# 

1991 1 5:06 0 19



شعيراً ردودارُه معارف اسلاميه، وعاب لوغوري لا جور

## اردو دائرة معارف اسلاميد

زير اهتمام دانش گاه پنجاب، لاهور



جلد ۲۱

(مسح ـــ میافارقین)

باردوم ۲۲۲ اهر ۲۰۰۱ء

#### ادارهٔ تحریر

|              | ڈاکٹر سید محمد عبداللہ ، ایم ۔ اےر ، ڈی لٹے (پنجاب)      |
|--------------|----------------------------------------------------------|
| رئيس ادار ** | پروفیسر سیّد محمّد امجد الطاف ، ایم اے (پنجاب)           |
| سينير ايڈيٹر | پروفیسر عبدالقیوم ، ایم اے (پنجاب)                       |
| ایڈیٹر       | پروفیسر مرزا مقبول بیک بدخشانی ، ایم اے (پنجاب)          |
| ایڈیٹر       | شیخ نذیر حسین ، ایم اے (پنجاب)                           |
| ایڈیٹر       | ڈاکٹر عبدالغنی ، ایم اے ، پی ایچ ڈی (پنجاب)              |
| ایڈیٹر       | ڈاکٹر حافظ محمود الحسن عارف ، ایم اے ، پی ایچ ڈی (پنجاب) |
|              | * وفات به ۱ اگست ۱۹۸۶                                    |
| •            | ** از ۹ مارچ ۱۹۸۹ ع                                      |

#### مجلس انتظاميه

- ،۔ پروفیسر ڈاکٹر رفیق احمد، اسم اے(پنجاب)، بیاہے اکنامکس (مانچسٹر)، ڈی فل (آکسن)، واٹس چانسار، دانش کا، پنجاب (صدر مجلس)
  - ۲- پروفیسر ڈاکٹر منیر الدین چغتائی ، ایم اے (پنجاب)، ڈی فل (آکسن)، پرو وائس چانسار، دانشگاہ پنجاب
    - سـ جسٹس (ریٹائرڈ) سردار محمد اقبال ، وفاق محتسب ، حکومت پاکستان ، اسلام آباد
  - ہ۔ پروفیسر شیخ امتیاز علی، ایم اے، ایل ایل بی (علیگ)، ایل ایل ایم (پنجاب)، ایل ایل ایم (سٹنفرڈ) ، چیئزمین یونیورسٹی گرانٹس کمیشن ، اسلام آباد
    - ۵- سید بابر علی شاه، . \_ ایف سی سی کلبرک، لاهور
      - معتمد مالیات، حکومت پنجاب، لاهور (یا نمائنده)
      - ر معتمد تعليم، حكومت پنجاب، لاهور (يا نمائنده)
    - ٨- كين كلية علوم اسلاميه و ادبيات شرقيه ، دانش كاه پنجاب ، لاهور
      - دن کلیهٔ سائنس، دانش کا، پنجاب، لاهور
      - . ١- ذين كلية قانون ، دانش كاه پنجاب ، لاهور
        - 1 ,- رجسٹرار، دانش کاه پنجاب، لاهور
          - ١٠- خازن، دانش كاه پنجاب، لاهور
    - ٣١- پروفيسر سيد محمد امجد الطاف ، صدر شعبة اردو دائرة معارف اسلاميه (معتمد)



### چراغ علم گُل هوا

انتهائی اندوہ و الم کے ساتھ اطلاع دی جاتی ہے کہ پروفیسر ڈاکٹر سید محمد عبداللہ ، رئیس ادارہ ، اردو دائرہ سعارف اسلامیہ ، ہم ، اگست ۱۹۸٦ء کو طویل علالت کے بعد اس جہان فانی سے رخصت موگئے۔ کُلُ مَنْ عَلَیْها قَانِ ٥ وَیَبْقی وَجُهُ رَبِّکَ دُوالْجَلْلِ وَالْاَكْرَام ٥

سید محمد عبدانته ۵- اپریل ۱۹.۹ عکو ضلع مانسهره (صوبه سرحد) کے ایک گاؤں منگلور میں پیدا ہوے ۔ ابتدائی تعلیم اپنے والد حکیم سید نور احمد شاہ مرحوم و مغفور سے حاصل کی ۔

مانسہرہ سے مثل کے استحان سے فارغ ہو کر لاھور آ
گئے۔ ۱۹۲۳ء میں منشی فاضل، ۱۹۲۵ء میں بی اے
(صرف انگریزی) ، ۱۹۲۹ء میں ایم اے فارسی اور
۱۹۳۲ء میں ایم اے عربی ہوے۔ ۱۹۲۰ء سے
۱۹۳۱ء تک وہ فارسی کے ریسرچ سکالر رہے۔
۱۹۳۵ء تک وہ فارسی کے ریسرچ سکالر رہے۔
میں ان کے تحقیقی مقالے ادبیات فارسی میں
مندووں کا حصہ پر انھیں ڈی لٹ کی ڈگری ملی .
ڈاکٹر سید محمد عبداللہ نے ساٹھ برس تک
پنجاب یونیورسٹی کی خدمات انجام دیں۔ ۱۹۲۹ءمیں
میں وہ پنجاب یونیورسٹی لائبریری میں مخطوطات

کے مہرست نگار مقرر ہوے اور ۱۹۹۵ء میں بحیثیت پرنسپل اوریڈنٹل کالج سبکدوش ہو کر نومبر ۱۹۹۵ء میں اردو دائرہ معارف اسلامیہ کے سربراہ سفرر ہوگئے اور تا دم آخر اس عظیم علمی و دینی منصوبے کو اس خوش اسلوبی سے آگے بڑھایا کہ اکابر علما اسے خراج تحسین پیش کرنے پر مجبور ہوگئے۔ ان ناقابل فراموش خدمات کے اعتراف میں پنجاب یونیورسٹی کی جانب سے انھیں پروفیسر پنجاب یونیورسٹی کی جانب سے انھیں پروفیسر ایمریطس کا اعزاز دیا گیا .

اردو کو تعلیمی ، کاروباری اور سرکاری زبان کی حیثیت دلوانے کی تحریک میں سید مرحوم کا کردار ایک ہے باک قائد کا رھا۔ مختاف قومی تحریکوں میں انھوں نے ھمیشہ عملی دلچسپی کا اظہار کیا۔ ان کی علمی ، ادبی اور قومی خدمات کو سرکاری سطح پر بھی سراھا گیا۔ ۱۹۹۱ء میں حکومت ایران نے انھیں "نشان سپاس" دیا۔ میں حکومت ایران نے انھیں "نشان سپاس" دیا۔ میں حکومت ایران کے انھیں "نشان سپاس" دیا۔ کارکردگی" ملا اور ۱۹۹۰ء میں "ھلال امتیاز".

سید عبدالله صحیح معنوں میں مجمع العلوم تھے ۔ عربی کے جید عالم ، فارسی کے وسیمالنظر فاصل اور اردو کے نامور نقاد ہونے کے علاوہ ان کی اسلامی علوم اور جدید ترین معاشی ، عُدرانی اور فلسفیانه نظریات پر گہری نظر تھی ۔ بنیادی طور پر وہ ڈاکٹر مولوی محمد شفیع اور حافظ محمود شیرانی کی تحقیقی روایات کے امین تھے ، لیکن ان کی علمی لگن اور ذوق ادب نے اپنے لیے نئی راهیں بھی تلاش کیں اور ذوق ادب نے اپنے لیے نئی راهیں بھی تلاش کیں اور نئی منزلوں کی نشان دھی کی ۔ ان کی تقریباً تیس مطبوعه تصانیف ان کی محققانه تدوین و ترتیب (مثلاً لطائف نامه فخری ، تذکرہ مردم و ترتیب (مثلاً لطائف نامه فخری ، تذکرہ مردم

معطوطات ، فارسی زبان و ادب ، شعرائے اردو کے تذکرے ، سر سید احمد خان اور ان کے رفقائے کار)، جدید و قدیم انداز تنقید کے حسین امتزاج (نقد میر ، اطراف غالب ، مباحث وغیره) ، "اقبالیات" سے ان کے گہرے شغف (بثلاً متعلقات خطبات اقبال اور مطالعہ اقبال کے چند نئے رخ) اور اپنے زمائے کے فکری اور نظریاتی مباحث پر ان کے عبور (تعلیمی خطبات، پاکستان : تعمیر و تعبیر، کلچر کا مسئلہ اور پاکستان میں اردو کا مسئلہ) کی آئینہ دار اور ان کی غیر معمولی محنت و ریاضت کی عکس ہیں ۔ ان عبر معمولی محنت و ریاضت کی عکس ہیں ۔ ان مطبوعہ کتابوں کے علاوہ سید مرحوم کی بیسیوں کتابوں کے مسودات اور اردو اور انگریزی کے غتلف جرائد و رسائل میں منتشر سینکڑوں علمی و فکری جرائد و رسائل میں منتشر سینکڑوں علمی و فکری مضامین ترتیب اور طباعت کے منتظر ہیں .

سید مرحوم و مغفور نے همارے علم و ادب اور زبان پر بڑے گہرے اثرات چھوڑے۔ انھیں اپنی ابتدائی زندگی کی نکبت و عسرت پر کوئی شرمندگی تھی نه آخری ایام میں اپنے اعزازات پر نخر۔ انھوں نے همیشه اپنے آپ کو ایک طالب علم اور مدرس سمجھا۔ ان کے اپنے الفاظ ھیں: "محبت ، شفقت ، خدمت میرا اصول زندگی ہے ؛ صبر ، شکر ، قناعت میرا مسلک اور شیوہ"۔ حقیقت یه ہے که وہ بیک میرا مسلک اور شیوہ"۔ حقیقت یه ہے که وہ بیک جدید میں وہ همارے ماضی کی عظیم تہذیبی و بدید میں وہ همارے ماضی کی عظیم تہذیبی و تعلیمی روایت کے غالباً آخری بڑے نمائندے تھے : تعلیمی روایت کے غالباً آخری بڑے نمائندے تھے : مت سمل همیں جانو ، پھرتا ہے فلک برسوں تب خاک کے پردے سے انسان نکاتے ھیں تب خاک کے پردے سے انسان نکاتے ھیں

(اداره)

#### اختصارات و رموز وغیره

#### اختصارات

(1)

کتب عربی و فارسی و ترکی وغیرہ اور ان کے تراجم اور بعض مخطوطات، جن کے حوالے اس کتاب میں عربی و فارسی و ترکی وغیرہ اور ان کے میں میں بکثرت آئے ہیں

11 = اردو دائرة معارف اسلاميه .

(ر) ت = اسلام انسائیکاوپیدیسی (=انسائیکاوپیلیا او اسلام، ترکی).

(ر) ع = دائرة المعارف الاسلاسية (= انسائيكلوپيديا او اسلام، عربي).

(آ) لائیڈن ایا ۲ Encyclopaedia of Islam این الائیڈن ایا او اسلام، انگریزی)، بار اوّل یا دوم، لائیڈن.
ابن الاّبّار = کتاب تَكُمِلَة الصِّلَة، طبع كوديرا F. Codera ابن الاّبّار = كتاب تَكُمِلَة الصِّلَة، طبع كوديرا BAH, V - VI).

M. Alarcony - C. A. González = ابن الأبّار: تَكُملَة Apéndice a la adición Codera de: Palencia 'Misc. de estudios y textos árabes در Tecmila.

ابن الأبّار، جلد اوّل = ابن الأبّار: تُكُمِلَة الصِّلَة، arabe d' aprés un ms. de Fés, tome I, complétant

A. Bel طبع iles deux vol. édités par F. Codera
و محمّد بن شنب، الجزائر ۱۹۱۸

این الأثیر ایا ۱یا ۳یا ۳ی ۳ حتاب الکامل، طبع ثورتبرک در این الائیثن ۱۸۵۱ تا ۱۸۵۱ء، در این دوم، قاهره ۱۸۵۰ یا بار سوم، قاهره سیره، یا بار سوم، قاهره سیره، یا بار چهارم، قاهره سیره، و جلد .

Annales du Maghreb et = ابن الأثير، ترجمهٔ فاينان E. Fagnon الجزائر ، نترجمهٔ فاينان E. Fagnon الجزائر

ابن بَشْكُوال = كتاب المِّلة في اخبار آئيمة الأَندَلُس، طبع كوديرا F. Codera، ميدُردُ جمهراء (BAH, II) .

ابن بطوطه = تحفة النُظّار في غَرائب الأسْصار وعَجائب الاسفار،

ه ترجمه از C. Defrémery و B. R. Sanguinetti،

ه جلد، پیرس ۱۸۵۳ تا ۱۸۵۸ء.

ابن تَغْرى بِرُدِى عَ النَّجُوم الزاهِرة في مُلوك مصر و القاهِرة، طبع W. Popper ، بركلے و لائيلن ١٩٠٨ تا ١٩٣٦ء.

ابن تَغْرى بِردْى، قاهره حكتاب مذكور، قاهره ٢٣٨ ، ه ببعد . ابن حُوقَل حكتاب صُورة الأرض، طبع J. H. Kramers لائيذن ١٣٨٨ ، بار دوم) .

ابن خُرَّداذیه = المَسَالِک والمَمَالِک، طبع نخویه (BGA, VI) .

ابن خَلْدُون : عِبْر (يا العبر) = كتاب العبر و ديوان المُبتدأ و الخَبْر . . . الخ، بولاق مم١٢٨ .

ابن خَلْدُون : مقدمة = Prolégomènes d'Ebn Khaldoun مقدمة المامة المامة

ابن خَلْدُون: مقدِّسة، مترجمهٔ دیسلان = Prolégoménes ابن خَلْدُون: مقدِّسة، مترجمهٔ دیسلان از دیسلان از دیسلان از دیسلان M. de Slane (بار دوم، سهور تا ۱۸۹۸ تا ۱۸۹۸ (بار دوم، سهور تا ۱۹۳۸).

این خَلْدُون : مقدّمة، مترجمة روزنتهال = The Muqaddimah، منرجمة روزنتهال = ۱۹۵۸، منرجمة منرجمة المعد، لنذن ۱۹۵۸،

ابن خَدِّكَان = وَفَيَات الْأَعْيَان، طبع وْشَيْنفُلْتْ F. Wüstenfeld، كُونْنكن ١٨٣٥ تا ١٨٥٠ (حَوَّالُّح شمار تراجم كَ اعتبار سے دیے گئے هیں).

ابن خَالَـكان، بولاق حكتاب مذكور، بولاق ١٢٥٥ه. أبن خَلَّـكان، فاهره حكتاب مذكور، قاهره ١٣١٠.

این خَلِّکان، مترجمهٔ دیسلان=Biographical Dictionary، تا مترجمهٔ دیسلان M. de Slane، سرجمهٔ دیسلان

ابن رُسْتَه = الأَعلاق النّفيْسَة، طبع دْخويه، لائيلن ١٨٩١ تا ١٨٩٢ ع (BGA, VII) .

ابن رُسْتَه، ویت Les Atours précieux = Wiet، مترجمهٔ (G. Wiet).

ابن سَعْد = كتاب الطبقات الكبير، طبع زخاؤ H. Sachau وغيره، لاثيثن س. ١٩ تا . ١٩٥٠ .

این عذاری = کتاب البیان المُغْرِب، طبع کولن G. S. Colin این عذاری = کتاب البیان المُغْرِب، طبع کولن E. Lévi-Provençal لائیڈن ۱۹۸۸ و آتا میرس امام امام علی پرووانسال، بیرس

ابن العِماد : شَذرات = شَذَرات اللَّهَب في أَخْبار مَن ذَهَب، قاهره ١٣٥٠ تا ١٣٥١ه (سنين وفيات کے اعتبار سے موالے دیے گئے هیں) .

ابن الفَـقيه=مختصر كتاب البُلدان، طبع لمخويه، لائيدن المُدرية (BGA, V).

ابن قُتَيْبَة : شَعَرَ (يا الشَعَرَ) حكتاب الشِعْر والشُّعَراء، طبع لخنويه، لاثيدُن ٢ . ١ و تا م . ١ و ع .

ابن تُنتَيْبَه: مُعارِف (يا المعارِف) = كتاب المُعارِف، طبع ووسئنفلك، كوڻنكن . ١٨٥٠ .

ابن هشام = كتاب سيرة رسول الله، طبع ووسير ألله كوثنكن المده تا ١٨٥٠ تا ١٨٥٠.

ابوالفداء: تَقُويم = تَقُويم البُّلْدان، طبع رِينُو J. T. Reinaud و ديسلان M. de Slane بيرس . م

ابوالغداء: تقویم، ترجمه = Géographie d' Aboulféda ترجمه = Géographie ابرائداء: تقویم، ترجمه = traduite de l' arabe en français برائ از St. Guyard اینو، پیرس ۱۸۳۸ و وج ۲/۲۰ از Description de l' Afrique et de الادریشی: العقرب المعقرب R. Dozy و د خویه، لاثیان المعترب و R. Dozy و د خویه، لاثیان

الادریسی، ترجمه جوبار = Géographie d' Édrisi، مترجمه ، الادریسی، ترجمه جوبار = ۱۸۳۰ تا ،۱۸۳۰ تا ،۱۸۳۰ .

الأستيعاب= ابن عبدالبر: الاستيعاب، ب جلد، حيدرآباد (دكن) ١٣١٨ - ١٣١٩ه.

الْإِشْتِقَاقَ = ابن دُرَيْد: الاشتقاق، طبع ووسيْنْ الله، كوثنكن ممده عراناستاتيك).

الإصابة = ابن معجر العشقلانى: الإصابة، م جلد، كلكته

الأغانى، برونو = كتاب الأغانى، ج ٢١، طبع برونو .R. E. الأغانى، برونو .Brünnow لائيذن ٨٨٨ عام ١٣٠٩.

الْأَنْبَارِي: نُنُزُهَةً = نُزْهَةَ الْأَلِبَّاءَ فَي طَبِّقَاتَ الْأَدْبَاءَ، قاهره

البغدادى: الفَرْق = الفَرْق بين الفِرَق، طبع محمّد بدر، قاهره ١٣٢٨ه/١٩١٠.

البَلَاذُرى: اَنْسَابِ=اَنسَابِ الأَشْراف، ج م و ۵، طبع M. Schlössinger و S. D. F. Goitein، بيت المقدس (يروشلم) ١٩٣٦ تا ١٩٣٨ء،

البَلاذُرى: انساب، ج ١ = أنساب الأشراف، ج ١، طبع محمد حميدالله، قاهره ١٥٩ ع.

البَلاذُرى: أُستُوح = أُستُوح البَلْدان، طبع لا خويه، لائيدُن

بَيْهَى: تَارِيخِ بِيهِقَ = ابوالحسن على بن زيد البيهةى:
تَارِيخِ بِيهِق، طبع احمد بهمنيار، تهران ١٣١٤هش.
بيهةى: تتمة = ابوالحسن على بن زيد البيهةى: تتمه

صوآن الحكمة، طبع محمّد شفيع، لاهور ١٩٣٥.

بَيْهَـنَى، ابوالفضل=ابوالفضل بيهتى: تاريخ مسعودى، Bibl. Indica

تاج العَرُّوس=محمَّد مرتضى بن محمَّد الزَّبِيدى: تاج العروس.

تأريخ بغداد = الخطيب البغدادى: تاريخ بغداد، بر جلد، قاهره و سره ۱ مراه ای ایراه ای ایراه ای ایراه ایر

تأریخ دَمَشْق = ابن عَساکر: تأریخ دَمَشْق، \_ جلد، دمشق تأریخ دَمَشْق، \_ جلد، دمشق

تُهْذِيب = ابن حَجَر العَسْقَلانى: تهذيب التهذيب، ١٢ جلاء، حيدرآباد (دكن) ١٣٢٥ه/١٠٩ عتا ١٣٢٥ه/١٠٩٥. الثّعالبي: يَتِيْمَة = الثعالبي: يَتْيِمَة الدّهْر، دمشق س.٣١ه. الثعالبي: يتيمة، قاهره = كتاب مذكور، قاهره س٣١٩٤.

حاجى خليفه = كَشْف الظُّنُون، طبع محمد شرف الدَّين يَالْثَقَايا S. Yaltkaya و محمد رفعت بيلكه الكليسلي Rifat Bilge Kilisli

حاجى خليفه، طبيع فىلؤكل = كشف الظنون، طبع فىلوكل Gustavus Flügel ، لائيزگ ١٨٥٥ تا ١٨٥٨ء.

حاجی خلیفه: کشف کشف الظنون، ۲ جلد، استانسبول ۱۳۱۰ تا ۱۳۱۱ه.

حدود العالم = The Regions of the World، سترجسه منور شکی V. Minorsky، لنڈن ۱۹۳۵ و (GMS, XI) سلسلة جدید).

حمدالله مُسْتونى: لَدْزَهَة = حمدالله مستونى: لَدْزُهَة التَلُوب، طبيع ليسترينج Le Strange، لائيدُن ١٩١٩ تا ١٩١٩ (GMS, XXIII).

خواند امير=حبيب السّير، تهران ١٢٥١ه و بمبئى ١٢٥٣ مران ١٢٥١ه و بمبئى

الدُّرُر الكَاسِنَة = ابن حجر العسقلاني: الدُّرر الكاسِنة، حدرآباد ٢٠٣٨ ه.

الدّميْرى = الدميرى : حيوة الحّيوان (كتاب كے مقالات كے عنوانوں كے مطابق حوالے ديے گئے هيں) .

دولت شاه = دولت شاه: تذكرة الشعراء، طبيع براؤن E. G. Browne

ذهبى: حُفّاظ = الذَّهبى: تَذْكرة العُفّاظ، به جلد، حيدرآباد (دكن) ١٣١٥ه.

رحمٰن على = رحمٰن على: تذكرهٔ علما علما لكهنؤ مرا و اع. وضات الجنّات = محمّد باقر خوانسارى: رُوضات الجنّات، تهران ٢٠٠٩.

زاسباور، عربی=عربی ترجمه، از محمّد حسن و حسن احمد محمود، به جلد، قاهره ۱۹۵۱ تا ۱۹۵۲ء.

السبك = السبك : طبقات الشافعية، ب جلد، قاهره س١٣٦ه. سيجل عثماني = محمد ثريا : سجل عثماني، استانبول ١٣٠٨ تا

سُرْكيس= سركيس: مُعْجِم المطبوعات العربية، قاهره ١٩٢٨ تا ١٩٣٨ء.

السَّمُعانى = ا

السيوطى: بَغْيَة = السيوطى: بَغْيَة الوَّعاة، قاهره ١٣٢٦ه. الشَّهْرَسُتَانِي = المِلَل والنِحَل، طبع كيورثن W. Cureton، الشَّهْرَسُتَانِي = المِلَل والنِحَل، طبع كيورثن ليهم اعرب لنذن بهم اعرب

الفَيِّى = الضبى: بَغِيَّة المُلْتَمس فى تأريخ رجال اهل الأَنْدُلُس، معلى المَنْدُلُس، معلى المَنْدُلُس، معلى المَنْدُلُ ما المُنْدُلُ ما المَنْدُلُ ما المُنْدُلُ ما المَنْدُلُ المَنْدُلُ مَنْ المَنْدُلُ مُنْ المَنْدُلُ ما المُنْدُلُ ما المَنْدُلُ ما المَنْدُلُ ما المُنْدُلُ ما المَنْدُلُ ما المَنْدُلُ ما المَنْدُلُ ما المَنْدُلُ ما المَنْدُلُ ما المَنْدُلُ ما المُنْدُلُ مِنْدُلُ المُنْدُلُ مِنْ المَنْدُلُ المُنْدُلُ مِنْدُلُولُ مِنْدُلُ مِنْدُلُ مِنْدُلُولُ مِنْدُلُولُ مِنْدُلُ مِنْدُلُولُ مِنْدُلُ مِنْدُلُولُ مِنْدُلُولُ مِنْدُلُولُ مِنْدُلُ مِنْدُلُولُ مِنْدُلُولُ مِنْدُلُولُ مِنْدُلُولُ مِنْدُلُولُ ما أَنْدُلُولُ مِنْدُلُولُ مِنْ

الضّوء اللّامع = السّخاوى: الضّوء اللّامع، ١٠ جلاء قاهره ١٣٥٣ تا ١٣٥٥ه.

الطَّبَرِي=الطبرى: تأريخ الرُّسُل و المُلُوك، طبع لا خويـه وغيره، لائيلن ٩٥٨ء تا ١٩٠١.

عثمانلی مؤلف لـری=بروسه لی محمد طاهـر: عثمانـلی مؤلف لری، استانبول ۱۳۳۳ه.

العقد القريد = ابن عبدربه: العقد الفريد، قاهره ١٣٣١ه. على جَوَاد = على جواد: ممالك عثمانيين تاريخ و جغرافيا لغاتى،

استانبول ۱۳۱۳ه/۱۸۹۵ تا ۱۳۱۵ه/۱۹۹۹.

عونی: لُباب=عونی: لباب الالباب، طبع براؤن، لـنلان و لائيدُن س. ۱۹۰۹ تا ۱۹۰۹.

عيون الأنباء = طبع ملر A. Muller، قاهره ٩ ٩ ٩ ١ ٨ ١ ٨٨٢ ع.

غلام سرور = غلام سرور، سنتى: خزينة الاصفياء، لاهور

غوثی مالڈوی : کلزار ابرار= ترجمهٔ اردو موسوم به اذکار ابراز، آگره ۱۳۲۹ه.

نِرِشْته محمّد قاسم فِرِشْته : کلشن ابراهیمی، طبع سنگ، بمبئی ۱۸۳۲ء.

فرهنگ و فرهنگ جغرافیای ایسران، از انتشارات دایس م جغرافیائی ستاد ارتش، ۱۳۲۸ تا ۱۳۲۹ هش.

فرهنگ آنند راج دمنشی محمد بادشاه : فرهنگ آنند راج، ب جلد، لکهنؤ ۱۸۸۹ تا ۱۸۹۳ .

نقير محمد عقير محمد جهلمي : حداثق الحنفية، لكهنؤ . ١٩٦٠

مُلَنَّى و لِنْكر = Alexander S. Fulton و Second Supplementary Catalogue of: Lings Arabic Printed Books in the British Museum لنلان و ۱۹۵۵ و ۱۹۵۱ و ۱۹۵ و ۱۹۵۱ و ۱۹۵۱ و ۱۹۵۱ و ۱۹۵ و ۱۹۵۱ و ۱۹۵۱ و ۱۹۵۱ و ۱۹۵۱ و ۱۹۵ و ۱۹۵۱ و ۱۹۵۱ و ۱۹۵۱ و ۱۹۵۱ و ۱۹۵۱ و ۱۹۵ و ۱۹۵

فهرست (يا الفهرست) = ابن النديم : كتاب الفهرست، طبع فلوكل، لاثيزك ١٨٤١ تا ١٨٤٤.

ابن القِفْطى = ابن القفطى: تأريخ الحكماء، طبع لِبُرث الرف القبطى عليه المربع المحكماء، طبع لِبُرث المحكماء،

الكُتْبِي: فَواتَ = ابن شاكر الكُتْبِي: فَوات الوَّفَيات، بولاق

لسان العرب ابن منظور: لسان العرب، ، ب جلد، قاهره ١٣٠٠ تا ١٣٠٨ .

ماثر الأمراء عشاء نواز خان: مآثر الأمراء، Bibl. Indica.

مجالس المؤمنين = نورالله شوسترى: مجالس المؤمنين،
تبران وورده ش.

مرآة الجنان - اليافعى: مرآة الجنان، م جلد، حيدرآباد (دكن) ١٣٣٩ه.

مرآة الزمان = سبط ابن الجوزى: مرآة الزمان، حيدرآباد (دكن) ١٩٥١ .

مسعود کیبان = مسعود کیبان : جغرافیای مفصل ایران، بران، بران در ۱۳۱۰ ش.

السَّعُودى: مَرُوجَ = السعودى: مَرُوج الذَهب، طبع باربيه د مينار C. Barbier de Meynard و باوه د كُورْتى المعنار Pevet de Courteille، بيرس ١٨٦١ تا ١٨١٤. المَسْعُودى: التنبية = المسعودى: كتاب التَنْبية و الاشراف، طبع ذ خويه، لائيلن م ١٨٩٤ (BGA, VIII).

المقدسى = المقدسى: احسن التَقَاسِيم في معرفة الأقاليم، طبع في خويه، لائيلن عمره (BGA, VIII).

المَتْرى: Analectes = المقرى: نَفْع الطيب في عُمْن الأندَلس الرَّطِيب، Analectes sur l'histoire et la littérature des الرَّطِيب، Arabes de l'Espugne

المقری، بولاق = کتاب مذکور، بولاق ۱۸۵۹ تا ۱۸۹۱ء. المقری، بولاق = کتاب مذکور، بولاق ۲۵۹ه ۱۲۵۹ه. منجم باشی = منجم باشی: صحائف الأخبار، استانبول ۲۸۵ه. میرخواند = میرخواند: روضة الصّفاء، بمبئی ۲۶۲ه ۱۸/۹ مر۱۵ نزهة المخواطر = حکیم عبدالحی: نزهة المخواطر، حیدرآباد

الواق = الصَفَدى: الواق بالوفيات، ج ١، طبع رِثِّر Ritter، العاقب التانبول ١٩٥١: ج ٢ و ٣، طبع لِيلْرِنگ Dedering، استانبول ١٩٥٩ و ١٩٥٣.

السَمْدانى=السمدانى: صفة جَزِيرة العَرَب، طبع مُلّر D. H Müller لائيتُن ١٨٨٣ تا ١٨٩١.

یاقوت : ارشاد (یا ادباء) = ارشاد الاربب الی مَعْرِفة الادیب، طبع مرجلیوث، لائیلن ے . ۱۹ تا ۱۹۲۵ و (GMS, VI)؛ معجم الادباء، (طبع اناستاتیک، قاهره ۱۹۳۹ تا ۱۹۳۸ و . یعقوبی (یا الیعقوبی) = الیعقوبی : تاریخ، طبع هوتسما یعقوبی (یا الیعقوبی) لائیلن ۱۸۸۳ و تاریخ، طبع هوتسما ۳ جلد، نجف ۸۳۱ ه؛ ۲ جلد، بیروت ۱۳۵۹ م ۱۳۵۱ و یعقوبی : میدان (یا البلدان) = الیعقوبی : (کتاب) البلدان، طبع لد خویه، لائیلن ۱۸۹۳ و ۱۵۸ (BGA, VII) .

يعقوبى، Wiet ويت=Ya'qūbl. Les pays، سترجمه G. Wiet، عاهره ۱۹۳۷، قاهره ۱۹۳۷،

#### کتب انگریزی، فرانسیسی، جرمن، جدید ترکی وغیرہ کے اختصارات، جن کے حوالر اس کتاب میں بکثرت آئے ہیں

- Al-Aghānī: Tables = Tables Alphabétiques du Kitāb al-aghāni, rédigées par I. Guidi, Leiden 1900.
- Babinger = F. Babinger: Die Geschichtschreiber der Osmanen und ihre Werke, 1st ed., Leiden 1927.
- Barkan: Kanunlar = Ömar Lütfi Barkan: XV ve XVI inci Asırlarda Osmanlı. Imparat orluğunda Ziras Ekonominin Hukuks ve Mals Esaxlari, I. Kanunlar, Istanbul 1943.
- Blachère : Litt.=R. Blachère : Histoire de la Litterature arabe, i, Paris 1952.
- Brockelmann, I, II=C. Brockelmann: Geschichte der Arabischen Litteratur, Zweite den Supplement-bänden angepasste Auflage, Leiden 1943-1949.
- Brockelmann, S I, II, III = G.d A.L., Erster (Zweiter, Dritter). Supplementband, Leiden 1937-42.
- Browne, i=E.G. Browne: A Literary History of Persia, from the earliest times until Firdawsi, London 1902.
- Browne, ii=A Literary History of Persia, from Firdawsi to Sa'di, London 1908.
- Browne, iii = A History of Persian Literarture under Tartar Dominion, Cambridge 1920.
- Browne, iv = A History of Persian Literature in Modern Times, Cambridge 1924.
- Caetani: Annali = L. Caetani: Annali dell' Islam, Milano 1905-26.
- Chauvin: Bibliographie = V. Chauvin: Bibliographie des ouvrages arabes et relatifs aux Arabes, Lille 1892.
- Dorn: Quellen = B. Dorn: Muhammedanische Quellen zur Geschichte der südlichen Küstenländer des Kaspischen, Meeres, St. Petersburg 1850-58.
- Dozy 1 Notices = R. Dozy: Notices sur quelques manuscrits arabes. Leiden 1847-51

- Dozy: Recherches<sup>3</sup>=R. Dozy: Recherches sur l'histoire et la littérature de l'Espagne Pendant le moyen-âge, 3rd ed., Paris-Leiden 1881.
- Dozy, Suppl. = R. Dozy: Supplément aux dictionnaires arabes, 2nd ed., Leiden-Paris 1927.
- Fagnan: Extraits = E. Fagnan: Extraits inédits relatifs au Maghreb, Alger 1924.
- Gesch. des Qor. = Th. Nöldeke : Geshichte des Qorāns, new edition by F. Schwally, G. Bergsträsser and O. Pretzl, 3 vols., Leipzig 1909-38.
- Gibb: Ottoman Poetry = E.J.W. Gibb: A History of Ottoman Poetry, London 1900-09.
- Gibb-Bowen = H.A.R. Gibb and Harold Bowen:

  Islamic Society and the West, London 1950-57.
- Goldziher: Muh. St. = 1. Goldziher: Muhammedanische Studien, 2 Vols., Halle 1888-90.
- Goldziher: Vorlesungen = I.Goldziher: Vorlesungen über den Islam, Heidelberg 1910.
- Goldziner: Vorlesungen<sup>2</sup> = 2nd ed., Heidelberg 1925.
- Goldziher: Dogme = Le dogme et la loi de l'islam, trad. J. Arin, Paris 1920.
- Hammer-Purgstall: GOR=J. von Hammer (-Purgstall): Geschichte des Osmanischen Reiches, Pest 1828-35.
- Hammer-Purgstall: GOR<sup>2</sup>=the same, 2nd ed., Pest 1840.
- Hammer-Purgstall: Histoire = the same, trans. by J.J. Hellert, 18 vol., Bellizard (etc.), Paris (etc.), 1835-43.
- Hammer-Purgstall: Staatsverfassung = J. von Hammer: Des Osmanischen Reiches Staatsverfassung und Staatsverwaltung, 2 vols., Vienna 1815.
- Houtsma: Recueil = M.Th. Houtsma: Recueil des texes relatifs a l'histoire des Seldjoucides, Leiden 1886-1902.

- Juynboll: Handbuch = Th. W. Juynboll: Handbuch des islämischen Gesetzes, Leiden 1910.
- Juynboll: Handleiding = Handleiding tot de kennis der mohammedaansche wet, 3rd ed., Leiden 1925.
- Lane = E.W. Lane: An Arabic-English Lexicon, London 1863-93 (reprint, New York 1955-56).
- Lane-Poole: Cat. = S. Lane-Poole: Catalogue of Oriental Coins in the British Museum, 1877-90.
- Lavoix: Cat. = H. Lavoix: Catalogue des Monnaies Musulmanes de la Bibliothèque Nationale, Paris 1887-96.
- Le Strange = G. Le Strange : The Lands of the Eastern Caliphate, 2nd ed., Cambridge 1930 (reprint, 1966).
- Le Strange: Baghdad = G. Le Strange: Baghdad during the Abbasid Caliphate, Oxford 1924.
- Le Strange: Palestine = G. Le Strange: Palestine under the Moslems, London 1890 (reprint, 1965).
- Lévi-Provençal: Hist. Esp. Mus. = E. Lévi-Provençal: Histoire de l'Espagne musulmane, nouv. éd., Leiden-Paris 1950-53, 3 vols.
- Lévi-Provençal: Hist. Chorfa=D. Lévi-Provençal:

  Les Historiens des Chorfa, Paris 1922.
- Maspero-Wiet: Matériaux = J. Maspéro et G. Wiet:

  Matériaux pour servir à la Géographie de l'Egypte, Le Caire 1914 (MIFAO, XXXVI).
- Mayer: Architects = L.A. Mayer: Islamic Architects and their Works, Geneva 1956.
- Mayer: Astrolabists = L.A. Mayer: Islamic Astrolabists and their Works, Geneva 1958.
- Mayer: Astrolabists = L.A. Mayer: Islamic Metalworkers and their Works, Geneav 1959.
- Mayer: Woodcarvers = L.A. Mayer: Islamic Wood carvers and their Works, Geneva 1958,
- Mez: Renaissance A. Mez: Die Renaissance des Islams, Heidelberg 1922; Spanish translation by S. Vila, Madrid-Granada 1936.
- Mez i Renaissance, Eng. tr. = the same, English translation by Salahuddin Khuda Bukhsh

- and D.S. Margoliouth, London 1937.
- Nallino: Scritti = C.A. Nallino: Raccolsa di Scritti editi e inediti, Roma 1939-48.
- Pakalın = Mehmet Zeki Pakalın : Osmanlı Tarih seyimleri ve Terimleri Sözlüğü, 3 vols., İstanbul 1946 ff.
- Pauly-Wissowa = Realenzyklopaedie des klassischen Altertums.
- Pearson = J. D. Pearson: Index Islamicus, Cambridge 1958.
- Pons Boigues = Ensayo bio-bibliográfico sobre los historiadores y geografos arahipetspañoles, Madrid 1898.
- Santillana: Istituzioni = D. Santillana: Istituzioni di diritto musulmano malichita, Roma 1926-38.
- Schlimmer = John L. Schlimmer: Terminologie medico-Pharmaceutique et Anthropologique, Tehran 1874.
- Schwarz: Iran = P.Schwarz: Iran im Mittelalter nach den arabischen Geographen, Leipzig 1896.
- Smith = W. Smith: A Classical Dictionary of Biography, Mythology and Geography, London 1853.
- Snouck Hurgronje: Verspr. Geschr. C. Snouck Hurgronje: Verspreide Geschriften, Bonn-Leipzig-Leiden 1923-27.
- Sources inéd. = Comte Henri de Castries : Les Sources inédites de l' Histoire du Maroc, Paris 1905, 1922.
- Spuler: Horde=B. Spuler: Die Goldene Horde, Leipzig 1943.
- Spuler: Iran = B. Spuler: Iran in früh-islamischer Zeit, Wiesbaden 1952.
- Spuler: Mongolen<sup>2</sup>=B. Spuler: Die Mongolen in Iran, 2nd. ed., Berlin 1955.
- SNR=Stephan and Naudy Ronart: Concise Encyclopaedia of Arabic Civilization, Djambatan-Amsterdam 1959.
- Storey = C.A. Storey: Persian Litrerature: a biobibliographical survey, London 1927.

- Survey of Persian Art = ed. by A. U. Pope, Oxford 1938.
- Suter = H. Suter: Die Mathematiker und Astronomen der Araber und ihre Werke, Leipzig 1900.
- Taeschner: Wegenetz = F. Taeschner: Die Verkehrstage und den Wegenetz Anatoliens im Wandel . der Zeiten, Gotha 1926.
- Tomaschek = W.Tomaschek: Zur historischen Topographie von Kleinasien im Mittelalier, Vienna 1891.
- Wiel: Chalifen = G. Weil: Geschichte der Chalifen, Mannheim-Stuttgart 1846-82.

i terre e per esta per esta per el companda de la La companda de la co La companda de la co

THE REPORT OF THE PARTY OF THE

THE RESERVE OF THE PARTY OF THE

the entire of the ediginal processes of a con-

en en la titra la la la environ del primo de la lac-

The state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the s

en de la compansión de

Burney Brown & Start Starter

College of Basel College

to. Thew the sector

Commence Committee Acceptance of the part

i de la martina de la markaria (M. El especial de la companio del companio de la companio de la companio del companio de la companio del companio de la companio del companio de la companio del companio

- Wensinck: Handbook = A. J. Wensinck: A Handbook of Early Muhammadan Tradition, Leiden 1927.
- Zambaur = E. de Zambaur : Manual de de généalogie et de chronologie pour l'histoire de l'Islam, Hanover 1927 (anastatic reprint, Bad Pyrmont 1955).
- Zinkeisen = J. Zinkeisen: Geschichte des Osmanischen Reiches in Europa, Gotha 1840-83.
- Zubaid Ahmad = The Contribution of India to Arabic Literature, Allahbad 1946 (reprint, Lahore 1968).

#### (ج)

#### مجلات، سلسله هامے کتب\*، وغیرہ، جن کے حوالر اس کتاب میں بکثرت آئے هیں

AB = Archives Berbers.

Abh. G. W. Gött = Abhandlungen der Gesellschaft der Wissenschaften zu Göttingen.

Abh. K. M. = Abhandlungen f. d. Kunde des Morgenlandes.

Abk. Pr. Ak. W.=Abhandlungen d. preuss. Akad. d. Wiss.

Afr. Fr. = Bulletin du Comité de l'Afrique française.

Afr. Fr. RC=Bulletin du Com. de l' Afr. franç., Renseignements Coloniaux.

AIÉO Alger = Annales de l'Institute d'Études
Orientales de l'Université d'Alger.

AIUON = Annali dell'Istituto Univ. Orient, di Napoli.

AM = Archives Marocaines.

And. = Al-Andalus.

Anth. = Anthropos.

Anz. Wien = Anzeiger der philos.-histor, Kl. d. Ak. der Wiss. Wien.

AO = Acta Orientalia.

Arab. = Arabica.

ArO = Archiv Orientálni.

ARW = Archiv für Religionswissenschaft.

ASI = Archaelogical Survey of India.

ASI, NIS=the same, New Imperial Series.

ASI, AR = the same, Annual Reports,

AÜDTCFD=Ankara Üniversitesi Dil ve Tarih-Coğrafya Fakültesi Dergisi.

As. Fr. B. = Bulletin du Comité de l' Asie Française,

BAH = Bibliotheca Arabico-Hispana.

BASOR = Bulletin of the American School of Oriental Research.

Bell. = Türk Tarih Kurumu Belleten.

BFac. Ar. = Bulletin of the Faculty of Arts of the Egyptian University.

BÉt. Or. = Bulletin d'Études Orientales de l'Institut Française Damas. BGA = Bibliotheca geographorum arabicorum.

BIE = Bulletin de l' Institut Egyptien.

BIFAO = Bulletin de l' Institut Français d' Archéologie Orientale du Caire.

BIS = Bibliotheca Indica series.

BRAH = Boletin de la Real Academia de la Historia de España.

BSE = Bol'shaya Sovetskaya Entsiklopediya (Largo Soviet Encyclopaedia), 1st ed.

 $BSE^2$  = the Same, 2nd ed.

BSL(P) = Bulletin de la Société de Linguistique (de Paris).

BSO(A)S = Bulletin of the School of Oriental (and African) Studies.

BTLV = Bijdragen tot de Taal-, Land-en Volkenkunde (van Ned.-Indië).

BZ = Byzantinische Zeitschrift.

COC=Cahiers de l' Orient Contemporain.

CT=Cahiers de Tunisie.

 $EI^1 = Encyclopaedia$  of Islam, 1st edition.

EI2= Encyclopaedia of Islam, 2nd edition.

EIM = Epigraphia Indo-Moslemica.

ERE = Encyclopaedia of Religion and Ethics.

GGA=Göttinger Gelehrte Anzeigen.

GJ=Geographical Journal.

GMS = Gibb Memorial Series.

Gr. I. ph = Grundriss der Iranischen Philologie.

GSAI=Giornale della Soc. Asiatica Italiana.

Hesp. = Hespéris.

IA = Islam Ansiklopedisi (Türkish).

IBLA = Revue de l'Institut des Belles Lettres Arabes,
Tunis.

IC = Islamic Culture.

IFD=Ilahiyat Fakültesi.

IG = Indische Gids.

IHQ = Indian Historical Quarterly.

1Q=The Islamic Quarterly.

IRM = International Review of Missions.

Isl. ='Der Islam.

JA = Journal Asiatique.

JAfr. S. = Journal of the African Society.

JAOS = Journal of the American Oriental Society.

JAnthr. I = Journal of the Anthropological Institute.

JBBRAS=Journal of the BombayBranch of the Royal Asiatic Society.

JE = Jewish Encyclopaedia.

JESHO = Journal of the Enconomic and Social History of the Orient.

JNES = Journal of Near Eastern Studies.

JPuk. HS = Journal of the Pakistan Historical Society.

JPHS = Journal of the Punjab Historical Society.

JQR = Jewish Quarterly Review.

JRAS = Journal of the Royal Asiatic Society.

J(R) ASB = Journal and Proceedings of the (Royal)

Asiatic Society of Bengal.

J(R)Num.S = Journal of the (Royal) Numismatic Society.

JRGeog.S = Journal of the Royal Geographical Society.

JSFO = Journal de la Société Finno-ougreine.

JSS = Journal of Semetic studies.

KCA = Kōrōsi Csoma Archivum.

KS = Keleti Szemle (Revue Orientale).

KSIE=Kratkie Soobshceniya Instituta Etnografiy
(Short Communications of the Institute of Ethnography).

I.E = Literaturnaya Entsiklopediya (Literary Encyclopaedia).

Mash. = Al-Mashrik.

MDOG = Mitteilungen der Deutschen Orient-Gesellschaft.

MDVP = Mitteilungen und Nachr. des Deutschen Palästina-Vereins.

MEA = Middle Eastern A, Jairs.

MEJ = Middle East Journal.

MFOB = Mélanges de la Faculté Orientale de Beyrouth.

MGG Wien = Mitteilungen der geographischen Gesellschaft in Wien.

MGMN = Mitt. z. Geschichte der Medizin und der Naturwissenshaften.

MGWJ=Monatsschrift f. d. Geschichte u. Wissen schaft des Judentums.

MI = Mir Islama.

MIDEO = Mélanges de l'Institut Dominicain d'Études Orintales du Caire,

MIE = Mémoires de l' Institut d'Égyptien.

MIFAO = Mémories publiés par les members de l'Inst. Franç. d'Archéologie Orientale du Caire.

MMAF = Mémoires de la Mission Archéologique Franç, au Caire,

MMIA = Madjallat al-Madjma'al-'ilmi al 'Arabi,
Damascus.

MO = Le Monde oriental.

MOG = Mitteilungen zur osmanischen Geschichte.

MSE = Malaya Sovetskaya Éntsiklopediya—(Small Soviet Encyclopaedia).

MSFO = Mémoires de la Société Finno-ougrienne.

MSL = Mémoires de la Société Linguistique de Paris.

MSOS Afr. = Mitteilungen des Sem. für Oriental. Sprachen, Afr. Studien.

MSOS As. = Mitteilungen des Sem. für Oriental. Sprachen, Westasiatische Studien.

MTM = Milt Tetebbü'ler Medjmü'ası.

MVAG = Mitteilungen der Vorderasiatisch-ägyptischen Gesellschaft.

MW = The Muslim World.

NC = Numismatic Chronicle.

NGW Gött.:= Nachrichten von d. Gesellschaft d. Wiss. zu Göttingen.

OA = Orientalisches Archiv.

OC = Oriens Christianus.

OCM = Oriental College Magazine, Labore.

OCMD = Oriental College Magazine, Damima, Labore OLZ=Orientalistische Literaturzeitung.

OM=Oriente Moderno.

Or. = Oriens.

PEFQS = Palestine Exploration Fund Quarterly
Statement.

PELOV = Publications de l'École des langues orientales vivantes.

Pet. Mitt. = Petermanns Mitteilungen.

PRGS = Proceedings of the R. Geographical Society.

QDAP=Quarterly Statement of the Department of Antiquities of Palestine.

RAfr. = Revue Africaine.

RCEA = Répertoire Chronologique d'Épigrapie arabe

REI = Revue des Études Islamiques.

REJ = Revue des Études Juives.

Rend. Lin = Rendiconti della Reale Accad. dei Lincei, Cl. di sc. mor., stor. e filol..

RHR = Revue de l' Histoire des Religions.

RI = Revue Indigène.

RIMA = Revue de l' Institut des manuscrits Arabes.

RMM = Revue du Monde Musulman.

RO = Rocznik Orientalistyczny.

ROC = Revue de l' Orient Chrétien.

ROL=Revue de l' Orient Latin.

RRAH = Rev. de la R. Academia de la Histoira, Madrid.

RSO=Rivista degli Studi Orientali.

RT = Revue Tunisienne.

SBAK. Heid. = Sitzungsberichte der Ak. der Wiss. zu Heidelberg.

SBAK. Wien = Sitzungsberichte der Ak. der Wiss. zu Wien.

SBBayr. Ak. = Sitzungsberichte der Bayrischen Akademie der Wissenschaften.

SBPMS Erlg. = Sitzungsberichte d. Phys.-medizin. Sozietät in Erlangen.

SBPr. Ak. W. = Sitzungsberichte der preuss. Ak. der Wiss. zu Berlin.

SE = Sovetskaya Étnografiya (Soviet Ethnography). SI = Studai Islamica. SO = Sovetskoe Vostokovedenie (Soviet Orientalism).

Stud. Isl. = Studia Islamica.

S. Ya. - Sovetskoe Yazikoznanie (SovietLinguistics).

SYB = The Statesman's Year Book.

TBG = Tijdschrift van het Bataviaasch Genootschap van Kunsten en Wetenschappen.

TD = Tarih Dergisi.

TIE = Trudi instituta Étnografih (Works of the Institute of Ethnography).

TM = Türkiyat Mecmuasi.

TOEM = Ta'rikh-i 'Othmānī (Türk Ta'rikhi) Endjämeni medjmū'asi.

TTLV = Tijdschrift. v. Indische Taal-, Land- en Volkenkunde.

Verh. Ak. Amst. = Verhandelingen der Koninklijke Akademie van Westenschappen te Amsterdam.

Versl. Med. AK Amst = Verslagen en Mededeelingen der Koninklijke Akademie van Wetenschappen te Amsterdam

VI = Voprosi Istoriy (Historical problems).

WI = Die Welt des Islams.

WI,NS = the same, New Series.

Wiss. Veröff. DOG=Wissenschaftliche Veröffentlichungen der Deutschen Orient-Gesellschaft.

WMG = World Muslim Gazetteer, Karachi.

WZKM=Wiener Zeitschrift für die Kunde des Morgenlandes.

ZA = Zeltschrift für Assyriologie.

Zap. = Zapiski.

ZATW = Zeitschrift für die alttestamentliche Wissenschaft.

ZDMG=Zeitschrift der Deutschen Morgenländischen Gesellschaft.

ZDPV=Zeitschrift des Deutschen Palästinavereins.

ZGErdk. Berl.=Zeitschrift der Gesellschaft für Erdkunde in Berlin.

ZK = Zeitschrist für Kolonialsprachen.

ZOEG = Zeitschrift f. Osteuropäische Geschichte.

ZS=Zeitschrift für Semitistik.

#### علامات و رموز و اعراب

#### , علامات

\* مقاله، ترجمه از 11، لائيدن

⊗ جدید مقاله، براے اردو دائرۂ معارف اسلامیه

[] اضافه، از ادارهٔ اردو دائرهٔ معارف اسلامیه

#### ۲ رموز

ترجمه کرتے وقت انگریزی رموز کے مندرجۂ ذیل اردو متبادل اختیار کیے گئے:

op. cit. = op. cit.

(قارِب با قابِل) = cf.

B.C. = B.C.

(قبل مسيح) = d.

المحاف = loc. cit.

المخاف = cf.

المخاف = loc. cit.

المخاف = cf.

المخاف = cf.

المخاف المخاف المخاف المخاف المخاف المخاف المخاف المخاف المخاف المخاف المخاف المخاف المخاف المخاف المخاف المخاف المخاف المخاف المخاف المخاف المخاف المخاف المخاف المخاف المخاف المخاف المخاف المخاف المخاف المخاف المخاف المخاف المخاف المخاف المخاف المخاف المخاف المخاف المخاف المخاف المخاف المخاف المخاف المخاف المخاف المخاف المخاف المخاف المخاف المخاف المخاف المخاف المخاف المخاف المخاف المخاف المخاف المخاف المخاف المخاف المخاف المخاف المخاف المخاف المخاف المخاف المخاف المخاف المخاف المخاف المخاف المخاف المخاف المخاف المخاف المخاف المخاف المخاف المخاف المخاف المخاف المخاف المخاف المخاف المخاف المخاف المخاف المخاف المخاف المخاف المخاف المخاف المخاف المخاف المخاف المخاف المخاف المخاف المخاف المخاف المخاف المخاف المخاف المخاف المخاف المخاف المخاف المخاف المخاف المخاف المخاف المخاف المخاف المخاف المخاف المخاف المخاف المخاف المخاف المخاف المخاف المخاف المخاف المخاف المخاف المخاف المخاف المخاف المخاف المخاف المخاف المخاف المخاف المخاف المخاف المخاف المخاف المخاف المخاف المخاف المخاف المخاف المخاف المخاف المخاف المخاف المخاف المخاف المخاف المخاف المخاف المخاف المخاف المخاف المخاف المخاف المخاف المخاف المخاف المخاف المخاف المخاف المخاف المخاف المخاف المخاف المخاف المخاف المخاف المخاف المخاف المخاف المخاف المخاف المخاف المخاف المخاف المخاف المخاف المخاف المخاف المخاف المخاف المخاف المخاف المخاف المخاف المخاف المخاف المخاف المخاف المخاف المخاف المخاف المخاف المخاف المخاف المخاف المخاف المخاف المخاف المخاف المخاف المخاف المخاف المخاف المخاف المخاف المخاف المخاف المخاف المخاف المخاف المخاف المخاف المخاف المخاف المخاف المخاف المخاف المخاف المخاف المخاف المخاف المخاف المخاف المخاف المخاف المخاف المخاف المخاف المخاف المخاف المخاف المخاف المخاف المخاف المخاف المخاف المخاف المخاف المخاف المخاف المخاف المخاف المخاف المخاف المخاف المخاف المخاف المخاف المخاف المخاف المخاف المخاف المخاف المخاف المخاف المخاف المخاف المخاف المخاف المخاف المخاف المخاف المخاف المخاف المخاف المخاف المخا

بعد = f., ff., sq., sqq.

(با کلمه) = s.v.

see; s.

حوالے کے لیے

حوالے کے لیے

ورک به (رجوع کنید به) با

رک باں (رجوع کنید باں):

رک باں (رجوع کنید باں):

حوالے کے لیے

موالے کے لیے

عواضع کثیرہ

passim.

#### ۳ اعراب

(ج)

۴

#### متبادل حروف

|    |    |    |          | •             | حروف   | متبادل    |          |              |   |     |          |     |
|----|----|----|----------|---------------|--------|-----------|----------|--------------|---|-----|----------|-----|
| g  | =  | گ  | ·S       | =             | س<br>س | ķ i       | =        | ع ا          |   | ь   | =        | ب   |
| gh | #  | کی | sh, ch   | <u></u>       | ش      | <u>kh</u> | =        | خ            |   | bh  | =        | 4:  |
| 1  | =  | J  | ş        | *             | ص      | d         | 7.T      | ٠ - د        |   | P   | ***      | پ   |
| ih | =  | له | <b>d</b> | =             | . خی   | dh        | 573      | ده           |   | ph  | 22       | 44  |
| m  | =  | ٢  | ţ        | =             | Ь      | d         | ==== .   | ڏ            |   | t _ | =        | ت   |
| mh | =  | 4. | ź.       | ===           | ظ      | dh        | ===      | ڏھ           |   | th  |          | تھ  |
| n  | =  | ن  | 4        | 22            | ع      | dh        | ==       | ذ            |   | t   | =        | ځ   |
| nh | =  | نه | gh       | 27            | غ      | r         | <b>=</b> | ر            |   | th  | =        | ٹھ  |
| w  | =  | و  | ť        | =             | ف      | rh        | ==       | ر▲           |   | th  | =        | ٠ ٺ |
| h  | =  | •  | ķ        | <del>12</del> | ق      | ŗ         | =        | 3            |   | dj  | =        | و   |
| ,  | =  | ٤  | k        |               | ک      | rh        | ==       | <b>*</b> }   |   | djh | 228      | 4+  |
| y  | =- | ی  | kh       |               | 25     | Z         | = `      | <b>j</b> , " |   | č   | <b>*</b> | E   |
|    |    |    |          |               |        | ž, zh     | =        | ΄ τ΄         | * | čh  | . =      | 4.  |

مَسْح: (ع)؛ مُسْحَ يُمْسَعُ كَ لَعُوى معنى کسی چیز پر ہاتھ پھیرنے کے ہیں (ابن منظور: لسان العرب ، بذيل ساده) ؛ شريعت كي اصطلاح میں مسح سے مراد کسی عضو پر تر ھاتھ پھیرنا، هے (الجزیری: الفقه على المذاهب الاربعة ، و . ٢١٥) - قرآن مجيد (٥ [المآئدة] : ٦) مين اسي معنی میں آیا ہے۔ مسح کے متعدد مواقع ہیں: (١) وضو کے فرائض میں سے ایک فرض مسح علی الر اُس (=سر پر مسح) هے (٥ [المائدة] ٦) احناف کے نزدیک اس کی کم از کم مقدار ، بقدر ناصیة (ے ایک چوتھائی) ہے۔ کسی حصر کی تخصیص نہیں ۔ مسح میں یہ بھی ضروری ہے کہ کم از کم تین انگلیوں کو استعمال کیا جائے۔مالکیہ کے نزدیک اس حکم میں پورا سر اگلی طرف سے لے کر گدی تک (بشمول کان) داخل ہے ۔ شوائع کے نزدیک بقدر ایک انگشت تر لگانے یا اسی قدر کسی اور چیز سے چھینٹے ڈالنے سے بھی مسح ھو جاتا ہے۔ حنابله کے نزدیک سارے سرکا مسح ضروری ہے۔ اکثر حصة سر يا بعض حصة سر کے مسح کی بھی اجازت ہے۔ ان کے نزدیک مستحب یہ مے کہ مسح کے لیے ہاتھوں کو پانی سے ترکرے، پھر پیشائی سے لے کر گدی تک دونوں ہاتھ سر پر پھیرے ۔ اگر بالوں وغیرہ کے پریشان ہونے کا خدشه نه هو تو هاتهوں کو نیچے سے اوپر تک بهيرتا هوا واپس لائے سبابه (انگليوں) سے کان کے اندر اور انگوٹھوں سے کان کے باہر مسح کرے۔ کانوں کے مسح کے لیے نئے سرے سے انگلیوں کو تر کرنا مستحب ہے۔ حنابلہ کے ھاں گردن کے سمح کے عدم استحباب کی بھی روایت ہے اور مستحب هونے کی بھی (معجم الفقه الحنبلی، ۲:۹۸۸ ببعد، ٢٨٠١، ١٠ ١٠ مسح كا مسنون طريقه يه. ہے کہ دونوں ھاتھوں کو تر کر کے پورے سر

پر اور کانوں اور گدی پر هاتھ پھیرا جائر (الفقه على المذاهب الاربعة ، ١ : ٨٩ تا ١٠٠٠)؛ (٣) مسح كا دوسرا موتع مسح على الْخُفَّيْن (= موزون پر مسح) ہے۔ موزوں پر مسح کرنے کے لیے ضروری ہے کہ موزے (الف)کسی دہیز (سخت) چیز سے بنائے گئے ہوں ؛ (ب) تسموں کے بغیر وہ پاؤں کے ساتمھ لگ کر کھڑے ردیں ؛ (ج) ان میں کوئی شکاف نہ ہو۔ موزوں کے لیے یہ بھی ضروری ہے کہ وہ ٹخنوں تک پہنچنر والر ہوں، تماهم ان کے نیچر نعلوں کا حونا ضروری نہیں۔ ایسے موزوں پر مسح کرنا از روے تواتر حديث ثابت في (البخارى، كتاب الوضوء، كتاب الصلوة، كتاب الطمارة) ـ احناف كے نزديك کم از کم تین انگلیوں کی مقدار میں ، مالکیہ کے نزدیک تمام حصے، شوافع کے نزدیک بقدر ایک انکشت اور حنابله کے مطابق مجموعی اعتبار سے اکثرحصے پر مسح کرنا ضروری ہے۔مساون طریقه یہ ہےکہ دونوں ھاتھوں کو ترکر کے دایاں ھاتھ دائیں پاؤن کے اوپر اور بایاں ھاتھ بائیں پاؤں کے او پر پھیر لیا جائر ، حنابلہ اور اهل حدیث کے نزدیک جرابوں پر بھی مسح کی اجازت ہے (معجم الفقه الحنبلي، م: ١٩٨١ - حنابله أور ابن حزم كے نىزدىك عمامه اور خمار (دوپئه، چادر، او رهنى) ہر بھی مسح کی اجازت ہے۔ اگر مسح کے بعد عماسه اتبار ديما جائر تو وضو باطل هو جائر گا (كتاب سذكور، ٢: ٩٢ ٨؛ معجم فقه ابن حزم الظاهري، ص ١٠٨٩) .

مدت مسح ، مقیم (=غیر مسافر) کے لیے ایک دن اور ایک رات اور مسافر کے لیے خواہ سفر قصر نماز [رک بآن] کی حد تک ھو یا کم ھو ، تین دن اور تین راتیں ھیں۔ اس مدت کے دوران میں وہ اپنے ہاؤں کو دھونے کے بجائے موزوں پر مسح کر

سکتا ہے، لیکن ابتداً، یسه ضروری ہے کہ وہ وضو کر کے (پاؤں دھوکر) ہوڑے پہنے(کتاب مذکور، ۱۰ یا ۲۰۱۰)۔ اگر غسل واجب ھو جائے ، یا موزہ اتر جائے ، یا پھٹ جائے یا میعادگزر جائے تو وضو میں پاؤں کا دھونا ضروری ھوتا ہے اور پاؤں کو دھو کر از سر نو یہ سلسلہ شروع کرنا ضروری ہے (کتاب مذکور، محل مذکور).

(۳) مسع کا ایک اور محل تیمم کے موقع پر پیدا ہوتا ہے جب که نمازی پانی کے استعمال پر پیدا ہوتا ہے جب که نمازی پانی کے استعمال پر بوجه مرض یا بعد قادر نبه ہو تو وہ مٹی یا اس کی جنس (یعنی جبو آگ میں ڈالنے سے نه جلے نه گلے) سے تیمم کر سکتا ہے۔ تیمم میں دو عضووں، یعنی ہاتھوں اور چمرہ پر مسح کرنا ضروری ہوتا ہے (دیکھیے الجزیری: کتاب مذکور، ۱: ہمم تا ۲۳۳ ئیز [رک به تیمم]).

(م) مسح كا ايك أورموتم ، مسح على الجبيره، یعنی پٹی پر مسج کرنا ہے۔ جبیرہ لکڑی کی اس سخت یا للچکدار کهپچی کو کمتر هیں جو ٹوٹی هوئی هنڈی یا جنوؤ وغیرہ پر باندھی جاتی ہے۔ اسی طرح دوا لگ هوئی جگه بهی اسی حکم میں داخل ہے۔ ایسی صورت میں اس عضو یا حصر کو دھونے کے بجامے مسم کر لینا کافی ہوتا هے۔ اگر عضو کا کچھ حصہ تندرست ہو تسو اس کا دهونا ضروری هوگا ـ مسح علی الجبیره ، پتی اتر جانے، یاعضو کے ٹھیک ھو جانے سے باطل هو جاتا ہے (کتاب مذکور، ۱ : ۲۹۹ تا ۲۷۲)۔ حنابله کے هماں بھی اعضامے وضور میں سے کسی عضو پر دوا لگائی گئی ہو اور دھونے سے دوا کے زائل ہونے کا خدشہ ہو، یا زخم پر پئی باندھی کئی ہو یا ویسے زخم ہو اور پانی لگنر سے تکایف یا نقصان پمنچنے کا اندیشه هو تمو ایسی صورت میں غسل اور وضو کے وقت ایسے عضو پر

مسح جائر هے (معجم الفقه الحنبلی، ۲: ۹۹۲ و ۹۹۸) .

(۵) نقد جعفری میں مسح کا ایک اور معل پاؤں ہر بغیر موزوں کے مسح کرنا ہے۔ ان کا استدلال ہ [المائدة] ہ ، سے بایں طور ہے کہ وہ آرجلکم کے لام کو مکسور پڑھتے اور بر وسکم پر عطف کرتے ہیں۔ ایسی صورت میں مسح کے دو مواقع ، سر اور پاؤں شاہت ہوتے ہیں، مزید تفصیل کے لیے دیکھیے محمد جواد مغنیہ: فقد الامام الجعفر ، ۱: ۹۸، طبع بیروت .

مآخذ: (۱) عبدالرحين الجزيرى: الفقه على المذاهب الاربعة، ج ۱، اردو ترجمه، لاهور ۱۹۲۱؛ (۲) عبدالشكور لكهنوى: علم الفقه ، كراچى ۱۹۵۵؛ (۳) محمد جواد مغنيه: فقه الاسام الجعفر ، بيروت ، ۱۹۵۵؛ (۳) البخارى: الصحيح ، كتاب الوضو، ، كتاب الطمارة، كتاب العلوة ؛ (۵) المرغينانى: الهداية، ج ۱ ، كتاب الطمارة؛ (۱) الترمذى: الجامع السنن، كتاب الطهارة . الطمارة؛ (۱) الترمذى: الجامع السنن، كتاب الطهارة . (۱) معجم الفقه البحنيانى، وزارة الاوقاف والشؤون الاسلامية، كويت ۱۹۷۳، (۱) معجم فقه ابن حزم الظاهرى، بيروت كويت ۱۹۷۳، (۱) ابن تيميه: المسح على العَفْين .

(اداره)

. [۳۰۷: ۱ ، علمة (۲۹۳ تا ۲۹۲: ۱ ، GAL (C. Brockelmann)

مسعود سعد سلمان: عربي اور فارسي كا⊗ ایک مشهور شاعرجو لاهور میں پیدا هوا۔ اس کے باپ نے شاہان غزنویہ کے دربار میں کئی سال تک ملازمت کی تھی اور اسطرح لاھور اور ھندوستان کے دوسرے مقامات میں ہے بہا دولت اور زمینوں کا مالک ہوگیا تھا۔اس کے باپ کی موت کے بعد یمه اراضی لاهدور کے گورنسر نے ضبط کسر لی اور مسعود انصاف چا ھنے کی غرض سے غزنی جانے پر مجبور ہوا، لیکن وہاں پہنچنے پر بھی اس کے دشمن اس کے لیر اور مصائب ہیدا کرنے میں کامیاب هوے اور اس پر ایک جهوٹا الزام لگا کر اسے قید خانے میں ڈلوا دیا ۔ آخرکار مسعود بن سلطان ابراهیم کی سفارش سے اسے هندوستان واپس جانبر ی اور جائداد پر قبضه کر لینے کی اجازت ملی ـ جب سيف الدين محمود بن سلطان ابراهيم هندوستان كا نائب السلطنت بن كر هندوستان آيا تو مسعود اس شهز ادیم کا درباری اور مدح کو شاعر بن گیا اور دونوں حیثیتوں سے خاص مقرب درباریوں میں شامل هو گیا الیکن اس پر پهر ایک جهوٹا السزام لگایا گیا اور پھر اس کے برے دن آگئر اور اس كا سال و متاع سب ضائع هـوكيا- ٢٩ م ه/ ٨٩ . ١ع میں بغض و حسد کی بنا پر سلطان ابر اهیم بن محمود کو یه اطلاع دی گئی کسه اس کا بیٹا سیف الدین عراق میں ملک شاہ کے پاس جانا چا ھتا ھے، اس اطلاع سے سلطان ایسا مشتعل ہوا کہ اس نر حکم دے دیا کے اس کے بیشر کو اس کے تمام درباریوں سمیت قید خانر میں ڈال دیا جائر اور همارے اس شاعر نے پھر دس سال قیدمیں زندگی بسر کی ب آخر ابو القاسم خاص کی مداخلت سے بادشاہ نے اسے معافی عطاکی اور قید سے آزاد کیا ۔ وہ

اس کے مربی کو یہ قصیدہ ایسا پسند آیا کہ اس لیم خود اس کی شرح لکھی (اقتباسات درالشَّعالبی: یتیمه ، س : ۲۵٫ تا ۱۹٫۱ س کی پیدائش اوز مسوت کی تاریخیں کہیں بھی صعبہ طور پر نہیں ملتیں ۔ الثعالبی نر اس کے جو اشعار نقل کیے هیں ان میں وہ اپنر طویل سفروں کی طرف بھی اشارہ كرتا في (كتاب سذكبور، ٣: ١١٨) - صرف الفيرست، ص بهم، س س ح معملف ندر اس کے ہارے میں بعض معتبر معلومات سمیا کی هس، (جمهان وكان جيوالية كا ترجمه فيه نمين جيو Flügel (حاشیه ۱۸۲) نے کیا ہے ، یعنی ''افواہ یه تهي" بلكه يه هونا چاهير كه "وه بمت الرا سياح تها") \_ وه مكران مين ايك مندر كا حال بياك كرتا ہے جو کہا جاتا تھا کہ سونر کا بنا ہوا تھا اور ص ، میں س م ، ، ببعد پر چین کے پانے تعفش کی کیفیت لکھتا ہے۔ اسلامی علاقے سے نکل کو سب سے پہلے وہ الحَدرگا، میں داخل ہوا (یاقوت ، س ؛ وسم، س ع) اور جيسا كه Marquart) اور جيسا ۱۹۱۴ء، ص ۱۹۱۸ نیر شناخت کیا ہے ، ترکی نام كاشغركي فارسى شكل في - بغرا [رك بان] خوانين كي اس سلطنت کے مصنف ار اس طرح ذکر کیا ہے کہ كويا يمه قبيلة بغراچ كى ملكيت تھى جس كا حكمران [حضرت]على ره كي اولاد مين سر تها، جيساكه مشرقي ترکی کے ستوك، بغراخان کے المبرمیں اس کے پوتر کی نسبت بھی کہا گیا ہے [نیز رُلَّتُ به ابو دلف] .

Des Abu Dolef Misar: F. Wüstenfeld (۲): ۱۹۳ هم المدهر، ۳: ۱۹۳ هم المدهر، ۳: ۱۹۳ هم المدهر، ۳: ۱۹۳ هم المدهر المده

هندوستان واپس آیا اور اسے اپنے باپ کی جاگیر اور منصب دوبارہ مل گیا۔ اس کا انتقال ۱۵۱۵ھ/ ۱۲۱ عمیں هوا۔ وہ دو دیدوانوں کا مصنف ہے جن میں سے ایک عربی میں ہے اور دوسرا فارسی میں .

(ایم هدایت حسین)

تعلیدقه: ایران اور آر صغیر پاکستان و هند کے جن عظیم شاعروں نیے فارسی قصیده نگاری میں شہرت حاصل کی ، ان میں مسعود سعد سلمان بیہی ہے۔ مسعود کے آبا و اجداد همدان کے رهنے والے تھے۔ یہ اس زسانے میں برصغیر آئے ، جب غزنوی حکومت کی شہرت عام تھی۔ مسعود کی ولادت لاهور میں کی شہرت عام تھی۔ مسعود کی ولادت لاهور میں اباب الالباب (طبع براؤن ، ۲: ۲۹۸۲) میں مسعود کی ایک اشتباه کا نتیجه ہے، جو غالباً مسعود کے ایک شعر سے هوا جس میں اس نے کسما ہے: شعصر سے هوا جس میں اس نے کسما ہے: شعصر سے هوا جس میں اس نے کسما ہے:

دولت شاه سمرقندی نے اسے جرجانی بتایا ہے (تدذکرہ ، طبع بسراؤن ، ص ہے)، لیکن کوئی سند نہیں بتائی ۔ حقیقت یہ ہے کہ مسعود لاہور ہی میں پیدا ہوا۔ جس کی صراحت ابو طالب تبریزی (خلاصة الافکار، بحوالهٔ دیوان مسعود سعد سلمان، طبع رشید یاسمی ، تہران ،) اور میر غلام علی آزاد

(سبحة المرجان في آشار هندوستان، ص ۲۹، ۲۷)
نے کی ہے۔ خود مسعود نے اپنا مولد و منشا لاھور
ھی بتایا ہے:

بہیچ نوع گناهی دگر نمی دانم مرا جزاینکه درین شهر مولد و منشاست شهر لاهور کی یاد میں ایک جندہاتی قصیده درچگونه ای" کی ردیف میں لکھا ہے، اس میں اپنے آپ کو سرزمین لاهور کا فرزند عزیز ظاهر کیا ہے جس کی جدائی کا لاهور کو بھی رنج ہے: ناگه عزیز فرزند از تو جدا شد است با درد او بنوحه وشیون چگونهای مسعود کا سال تولد کسی تذکره نویس نے نہیں لکھا۔ محمد قزوینی نے البته اس سلسلے میں خاصی بحث کی ہے اور اس کا تولد بہم اور . ہم خاصی بحث کی ہے اور اس کا تولد بہم اور . ہم طبع رشید یاسمی ، تمران ۱۳۱۸هش) .

مسعود کے والمد اور دادا علم و فضل میں برٹی شہرت رکھتے تھے، اس لیے بہت جلد انھیں دربار غزنویہ میں رسائی ہوگئی ۔ مسعود کا والد سعد ساٹمہ سال تک عمال حکومت میں شامل رہا

جیسے کہ سعود نے کہا ہے :

شصت سالے تمام خدمت کرد پدر بندہ سعد بن سلمان

سلطان مسعود بن محمد غرنوی (۲۱سه/۲۰۰ء تما ۲۳سه/۳۰، عانسے اپنے بیٹے مجدود (صحبح مودود) کو ۲سه میں نائب السلطنت بنا کر هند بهیجا اور سعد کو مستوفی هند مقررکیا (دیـوان، طبع مذکور، ص و)۔ سعد مختلف حیثیتوں میں ساٹھ سال تک دربار غزنی سے وابسته رها اور اپنی پر خلوص خدمات کی بدولت با عزت مرتبے پر فائز هوا۔ مضافات لاهور میں جاگیر بھی ملی تھی .

اصطلاح) کے علم و فضل کے علاوہ شعر گوئی میں بھی دسترس رکھتا تھا لیکن اب ایک رباعی کے سوا اس کی کوئی یادگار باقی نہیں (دیکھیے آقای سہیلی خوانساری: رساله حصار نای ) اس نے اپنے والد اور آبا کے فضل و کمال کا ذکر بعض قصائد میں کیا ہے۔ مسعود نے عربی اور فارسی کی تعلیم والد سے پائی اور هندی جو سلکی زبان تھی ، کسی هندی عالم سے پڑھی .

دربار غزنی سے مسعود کی وابستگی: سعد کی وفات کے بعد مسعود بن سعد دربار غزنی سے وابسته هوا اس وقت غزني كاحكمران سلطان ابراهيم مسعود (۱۵سم/۱۵ ، ۱ء تا ۱۹سم/۱۹ ، ۱ء) تها ـ مسعود سعد نربادشاه اور اس کے شہزادے سیف الدوله کے متعدد قصیدے کہے۔ شہزادہ سیف الدولہ نے باپ کے فرمان کے مطابق ہند پر لشکر کشی کی اور وھاں کی فتوحات کے پیش نظر اسے وہ مھرمرہ ، اع میں نائب السلطنت هندمقرر کر دیا گیا تو مسعود معد کو یماں دیوان رسالت کا منصب سونیا گیا۔ علمی خدمات کے علاوہ ، جیسا کہ بعض قصیدوں سے ظاہر هوتا هے ، وه سيف الدوله كي مهمول ميں عملي طور پر بھي شريک رها ۔ سيف الدوله کي فتح آگره پر اس نر پر زور قصیدے کمر هیں ـ (دیوان طبع مذکور ، ص ح. س) مسعود نسر اپنر قصیدوں میں اسے ''صنیع اسیر المومدین'' که کر خطاب کیا مے کیونکہ یہ خطاب اس کی فتوحات کی بدولت خلیفه وقت کی طرف سے مملا تھا جیسا که ممرع ذيل سے واضع هے:

صنیع خویشتن خواند امیر المؤمنین او را سیف الدوله جب هند سے لوٹ کر غزنی کی طرف روانه هوا تو مسعود سعد بھی اس کا همر کاب تھا ۔ جس راستے سے وہ غزنی پہنچا، اسے مسعود سعد نے اپنے ایک قصیدے میں بیان کیا ہے ۔ راستے کی

دشواریوں کے ساتھ ساتھ فراق دوست اور وطن کی یاد میں آنسو بھی بہائے ھیں۔ اس میں ضمنا نیشا پور کا بھی ذکر آگیا ہے:

نگار من بـه لهاوور و من بـه نيشا پور نیشا پور غالباً دوری راہ کے استعارے کے طور پسر آیا ہے ۔ بہر حال ذکر نیشا پور مسعود سے پیش آنے والے حادثات کا پیش خیمه ثابت هو سکتا تھا (جس کا ذکر آگے آئر گا) ۔ مسعود کے قصائد سے پتا چلتا ہے کہ اس کی جوانی کا ابتدائی دور جو سیف الدوله کی خدمت میں گزرا ، اس کی زندگی کا خوشحال ترین دور تھا۔ اس زمانے میں اس نراہنر باپ کی اسلاک و جاگیر کی دیکھ بھال کی اور اپنے بوڑھے ماں باپ کی سرپرستی کی ، نائب السلطنت کے همرکاب بھی رها ، بزرگ امرا کے دوش بدوش شاهی مهموں میں شرکت کی ، لاهور میں اس نسر عالی شان قصر تعمیر کسرایا ، جس کی تعریف میں ابو الغرج رونی نے قطعه لکھا (دیکھیے <del>دیوان</del> طبع مذکور، ص ۲۸۵) اور مسعود نے اس کا جواب بهی بصورت قطعه لکها (صفحهٔ مذکور) ـ اس دور کے شعرامے بزرگ مثلاً رشیدی سمرقندی (دیکھیر ديوان، ص ٢٥) عثمان مختاري غزنوي (ص ٥٠٥) امير مصرى (ص ٢٣١) سنائي غزنوي (ص ٢٣١) وغیرهم نر مسعود سعد کی شان سی تصیدے کم جن میں اس کے علم و فضل کا اعتراف کیا گیا ہے۔ اس عمد میں مسعود نے امارت اور سرداری لشکر کے ساتھ ساتھ ذُوق شاعری اور سخن پردازی کو هم آهنگ کیا (ص ۸، ۹، ۹).

سیف الدولہ هی کے زمانے میں حامدوں نے طرح طرح کی تہمتیں لگائیں، جن کا شاہزادے نے یقین کر لیا۔ مسعود سعد کی عمر ، م سال ہوگی کہ اس کا ادبار شروع ہوا۔ اس کے دشمنوں نے، جنھیں مسعود کبھی خاطر میں نہ لاتا تھا ، موقع کو

غنیمت سمجھا اور پہلا حربہ اس کے باپ کی املاک هتیانے کی کوشش میں استعمال کیا۔ مسعود نے داد رسی کے لیے غزنی کا رخ کیا تاکمہ سلطان ابراھیم کی خدمت میں شکایت کرے لیکن دشمن بادشاہ کے کان بھی اس کے خلاف بھر چکے تھے ، پداد ھوئی اور اس کی اسیری کا فرمان جاری ھوگیا .

مسعود کے خلاف جو آوازیں اٹھی تھیں ، ان میں بلند ہانگ لبوک اس کے حبریف شعرا تھے۔ کچھ امرا بھی تھر، جو ان شعرا کے سرپرست و مربی تھر ۔ ان کے علاوہ سنگین تـر الزام جو لگایا گیا ، وه سیاسی نوعیت کا تھا ، جو سلطان کی نظر میں بہت خطرناک هو سکتا تھا۔نظامی عروضی سمرقندی لکھتا ہے کہ ۲ے (صحیح ۲۲۸ه) میں كسى صاحب غرض نير سلطان ابراهيم تك يه بات پېنچائي که اس (سلطان ابراهيم) کےبيٹرسيف الدوله کی نیت یه مے که ملک شاہ کے پاس عراق چلا جائر ۔ اس سے سلطان ابراھیم کی غیرت کو ٹھیس لی، اچانک اسے مکڑ کر قلعر میں نظر بند کر دیا اور اس کے ندیمان ماص کو زندان میں ڈال دیا ، انهیں میں مسعود سعد بن سلمان بھی تھا ، جسے وجیرستان کے قلعہ نای میں پابسند کر دیا گیا۔ (دیکھیے چہار مقاله ، طبع محمد بن عبدالوهاب قزوینی ، برلن ۱۳۳۵ه/۱۹۲۵ ص ۵۰) .

سیاسی تهمت کی به صورت بھی تھی که مسعود سعد خود ملک شاہ کی خدمت میں جانا چاہتا تھا اور سیف الدوله. کو بھی اس نے آمادہ کر لیا تھا۔ غزنوی اور سلجوتی خاندانوں کے روابط پر نظر ڈالی جائے تو اس تہمت کی اهمیت واضح هو سکتی ہے ۔ سلطان ابراهیم کا اگرچه سلجوقیوں سے معاهدہ تھا اور اس نے ملک شاہ کی بیٹی سے اپنے معاهدہ تھا اور اس نے ملک شاہ کی بیٹی سے اپنے ہیٹے کی شادی بھی کر دی تھی لیکن وہ همیشه

سلجو آپوں سے خانف رہتا تھا۔ اب اگر اس کا پیٹا سیف الدولہ ملک شاہ کے پاس چلا جاتا تو سلجوتی بادشاہ کو مخاصمت کا بہانہ مل سکتا تھا۔ سیف الدولہ کا ارادہ ملک شاہ سے کہ کہ حاصل کرنے کا ہو یا نہ ہو ، مسعود نے سیف الدولہ کی ہمنوائی کی یا نہیں، مسعود کو خراسان جانے کی آرزو ضرور یا نہیں، مسعود کو خراسان جانے کی آرزو ضرور تھی۔ چنانچہ پدورا ایک قصیدہ اس آرزو مندی کا اظہار ہے اس کا ایک شعر درج ذیل ہے.

نمی گزارد خسرو به پیش خویش مرا که در هواے خراسان بکی کنم پرواز خراسان جانے کی تہمت کا ذکر اس طرح کیا ہے: گله خستهٔ آفتِ لمهاوورم گله بستهٔ تهمتِ خبراسانیم

یه سیاسی تممت خراسان جانبے کی ، جمان کا دارالسلطنت نیشاپور تھا ، اس کے ادبار کا موجب ھو سکتی تھی (جس کی طرف او پر اشارہ کیا جا چکا ھے) سلطان ابراھیم نے مسعود کو قلعه دھک میں جو هندوستان میں ہے ، قید کرنے کا حکم دیا تھا ، دھک میں اگرچہ وہ خانماں سے دور اور دوستوں و قرابت داروں سے جدا تھا ، لیکن بعد میں جن قسيدون سے اسے سابقه پڑا ، ان کی نسبت وہ يہان کچھ آسودہ رہا۔ کیونکہ علی خاص نے جومقربان سلطان میں سے تھا اور جس کی صدح میں اس نے متعدد قصیدے کمے تھے ، اس کے آرام کا خماصه اهتمام كر ركها تها ـ دهـک مين وه كتنا عرصه قيد رها ، اس كا حال تو معلوم نهين هو سكا ، البته اس کے دشمنوں نے بادشاہ کو آگاہ کیا کہ مسعود دهک میں به آسودگی زندگی گزار رها ہے۔ اس پر سلطان نے اسے قلعہ سو میں بھیجنے کا حکم دیا جو ایک بلند و بالا پہاڑ پر واقع تھا ۔ یہاں اس کے پاؤں میں بے ڑی بھی ڈال دی گئی ، جس کا ذکر اس کے ایک قصیدے میں ملتا ہے۔ ایک قصیدے

سے یمہ پتا چلتا ہے کہ قلعۂ سو میں ایک بموڑھا شخص بھی محبوس تھا جس کا نام بہرام تھا ، اس سے مسعود نے علم نجوم سیکھا (دیوان ، طبع مذکور ص ۲۳۰):

اگر نبودے بیسچارہ پیر بہرامی حیکونہ بودے حال من اندرین زندان سرا زصحبت او شد درست علم نجوم حساب شد همهٔ هیئتِ زسین و مکان قلعهٔ سوکی اسیری کی سدت بھی معلوم نہیں، البته اس کے بعد اسے قلعهٔ نای میں بھیجا گیا تہو دس سالہ مجموعی قید کا ذکر مسعود نے یوں کیا ہے:

ماللہ مجموعی قید کا ذکر مسعود نے یوں کیا ہے:

پس از آنم سه سال قلعهٔ نای هی تها مسعود کا مشهور ترین زندان قلعهٔ نای هی تها یوں تو مسعود کی اسیری کا هر هر سانس صدا بے
درد ناک فے لیکن اس قلعے میں اس کے نائے کچھ
زیادہ هی اونچے سنائی دیتے هیں (اشعار کے لیے
دیکھیے مقبول بیگ بدخشانی : ماهناسهٔ ثقافت
لاهور ، فروری ۱۹۹۷ء، ص ۳۱) قلعے کی بلندی
اور مضبوطی کی طرف تبوجه هوتی فے تو کمتا
اور مضبوطی کی طرف تبوجه هوتی فے تو کمتا
فی : ''اس قلعے میں ڈال کر گویا میرا می تبه بڑهایا
وجه سے دنیا اس قلعے کو ''مادر ملک'' کمتی فے
اس وقت تاجداروں کے سر کی طرح میرا سر بھی
آسمان تک پہنچا هیوا ہے۔ زهرہ کا هاتھ میر بے
هاتھ میں ہے اور چاند کے بدن پر میرا پاؤں ہے ،
هاتھ میں ہے اور چاند کے بدن پر میرا پاؤں ہے ،

قلعة ناى كى اسيرى ميں تخيل اسے باغ دلكشا ميں ليے جاتا ہے ۔ جہاں اس كى آنكھوں سے آنسو كراں بہا موتى بن بن كر گرتے هيں ، شعر جو وه كمتا هے ، بادة ناب كا خمار ركھتا هے ، نامه جو اس كے هاته ميں هے ، وه زلف دلرباكى حيثيت ركھتا

هے'' - دفعة اسیری کی یاد اسے اپنے مقام پر واپس لے آتی ہے اور کہ اٹھتا ہے'' مجھ بسندہ ضعیف و بیچارہ سے آخر فلک کج رفتار کیا چاھتا ہے یہ جہانی گرزران مجھ گداے درماندہ سے کیا امید رکھتا ہے'' بالآخر وہ حالت اسیری سے ایک طرح کی مصالحت کر لیتا ہے اور یہ کہ کر دل کو تشفی دیتا ہے کہ دنیا مجازی ہے - یہاں آہ و زاری سے کچھ حاصل نہ ہوگا - زندگی فانی ہے ، زندگی کا یہ المیہ بھی آخر ختم ہو جائے گا ''(تفصیل کے لیے دیکھے ماہناہ تقافت ، لاھور شمارہ مذکور ، ص ، م ببعد) .

دس سال کی اسیری کے بعد عبدالملک ابو القاسم ندیم خاص نے سلطان کی خدمت میں سفارش کرکے مسعود کے لیے رہائی کا فرمان جاری کرایا ۔ زندان سے رخصت ہو کر وہ لاہور پہنچا اور سپاس گزاری کے طور پر ایک قصیدہ که کر پیش کیا (دیکھیے ثقافت، شمارۂ مذکورہ ، ص ۳۲).

آزادی کی اس مختصر سی مدت میں مسعود نے اپنی جاگیر کی طرف توجه دی اور بادشاہ ، نائب السلطنت اور اسما و وزرا کے قصیدے کہے ۔ لیکن ''اے بسا آرزو کیه خاک شدہ' ییه رهائی بہت مختصر المدت ثابت هوئی (دیکھیے آئے) سلطان ابراهیم کی وفات کے بعد مسعود بن ابراهیم کومت سنبھالی ، اپنے بیٹے امیر عضد الدوله شیرزاد کو اس نیے نائب السلطنت مقرر کیا ، اور امیر منصب سونیا ۔ ابو نصر سیاھی هونے کے ساتھساتھ منصب سونیا ۔ ابو نصر سیاھی هونے کے ساتھساتھ علم دوست بھی تھا ۔ اسی وجه سے مسعود کے ساتھ اس کے گہرے مراسم تھے ۔ شیرزاد نے جب عالم دوست بھی تو ابو نصر فارسی کی سفارش پر جالندهر فتح کیا تو ابو نصر فارسی کی سفارش پر مسعود سعد کو جالندھر کا گورنر مقرر کیا گیا ۔

شعریه ہے:

بو الفرج شرم نایدت که بجهد بچنین حبس و بسدم افکسدی

آخر . . . هم/۱۰ میں ''دقیة الملک طاهر علی مشکان کی سفارش سے ، جو سلطان مسعود بن ابرا هیم کا وزیر تھا ، مسعود کو قید و بند سے رهائی نصیب هوئی'، حاصل کلام یه که اس آزاد مرد نے ان کے بد حکومت (دور غزنویه) میں عمر بهر کے لیے جیل کائی ۔ اس خاندان بزرگ پر بدنامی کا یه داغ همیشه رهے گا' (چہار مقاله طبع مذکور، ص ۵۱) (قلعهٔ مرنج سے رهائی کے بعد حکومت کی طرف سے مسعود کو سرکاری کتابخانه قائم کرنے کی خدمت سونبی گئی ۔ یه کام کسی حد تک مسعود کو مراج کے موافق تھا ، چنانچه بڑی دن جمعی سے کیا ۔ اس کا ذکر بھی اس نے اپنے ایک قصید میں کیا ہے ، جس کا ایک شعر یه ہے :

بيا را يمد كنون دارالكتب را بشونيق خداك فر و جبار

آخر میں مسعود نے حکمرانوں سے کنارہ کشی کرکے گوشہ نشینی اختیار کر لی ، اس گوشہ گیری میں اس نے ۵۱۵ ۱۱۲۱ مسعود کی رھائی کے لیے جد کو خیر باد کہا ۔ مسعود کی رھائی کے لیے جد و جہد قصیدہ گوئی تک محدود رھی ۔ بے گناھی اور داد خواھی کے لیے غزنی کے حکمرانوں ، امیروں ، وزیروں اور بعض بزرگوں کے قصیدے امیروں ، وزیروں اور بعض بزرگوں کے قصیدے حکمتا رھا ، ان میں سے بعض کے نام یہ ھیں ۔ سلطان ابراھیم مسعود بن محمود ، سلطان مسعود الدولہ شیرزاد بن سلطان مسعود (۵۰۸ تا ۲۰۸ ها) شہزادۂ سیفالدولہ محمود، ثقة الملک طاهر علی مشکان وزیر مسعود، ابو نصر فارسی سپه سالار شیرزاد ، علی ناصر مصاحب سلطان ابراھیم ، ابو القاسم ناصر مصاحب ساطان ابراھیم ، ابو القاسم ناصر مصاحب ساطان

اس کرم گستری کا اظہار اس نے اپنے اشعار میں کیا ہے۔ (ثقافت شمارہ مذکور ، ص س) .

قلعه مرنج کی اسبری: مسعود کے بدخواہ موقع کے منتظر تھے ، اب انھوں نے سازش کا جال بچھا کر ابو نصر فارسی کدو هدف بناجا اور حکمران کو اس سے بدرگشته کرنے میں کامیاب ھوگئے۔ ابو نصر پدر شاھی عتاب نازل ھوا تدو مسعود کی تیرہ بختی کا بھی زمانه لوٹ آیا۔ اب کی دفعه اسے قلعه مرنج میں ڈالا گیا ، جو غزنی کے سلسله کوہ کی بلند چوٹیوں کے مابین تنگ گھاٹیوں میں واقع کے مابین تنگ گھاٹیوں میں واقع ہے۔ مسعود نے گزشته اور حالیه اسیری کے تیرھویں سال کیسی برزگہ کے تصیدے میں یہوں عدرض

بس ازائم سه سال تلعهٔ نای در سرنج ام کنون سه سال بود در سرنج ام کنون سه سال بود که به بندم درین چو دوزخ جای این سرایم عداب بود، بود وای زان هول روز محشر وای

یعنی سات سال سو اور دھک کے قلعوں میں تہاہ حالی میں گرزے ، تدین سال قلعہ نای میں بد نصیبی کے دن کئے ، اب تین سال سے سے ، بختی نے مجھے زندان مرنج میں لا ڈالا ہے ، جو میرے لیے سرایا جہنم ہے ، جب دنیا میں اتنا عذاب بھو سکتا ہے تو روز حشر کا عذاب کیسا ہوگا ؟

مرنج میں مسعود آئے سال سے زیادہ عرصه محبوس رھا۔ اس اسیری کے دوران میں اس پر یه حقیقت واضح هوتی ہے کہ بد خواهوں میں اہو الفرج بن نصر رستم بھی ہے جس کی مسعود نے متعدد قصیدوں میں مدح سرائی کی تھی ، چنانچه اس دوست نما دشمن کے خلاف نہایت تند و تیز لہجے میں کہیدگی کا اظہار کیا ہے۔ جس کا ایک

ابراهیم ، ابو الفرج بن نعبر رستم ، جمال الملک ابدو الرشید رشید بن معتاج ، عبدالحمید شیرازی منصور بن سعید وغیرهم .

مسعود سعد کی اسیری همین مشهور شاعدر خاقانی کی قید و بند کی یاد دلاتی ہے، دونوں اپنے ا پنر زمانر کے عظیم شاعر تھے، دونوں ھی حریفوں اور بد خواهوں کی سازش کا شکار هوے۔ ادهر خاقانی كا ممدوح منوچهر شروانشاه ايك خدود پسند اور ضدی حکمران تھا ، جس نے مسعود سعد کے خلاف تهمت تراشیوں کمو درست سمجھا ، آدھر مسعود كا ممدوح سلطان ابراهيم سخت گير والي سلطنت تھا۔ اس نے شقاوت قلبی سے کام لیا اور حقیقت حال جاننر کی طرف توجه نه دی ـ اس طرح دونون شاعروں کی زندگی کا بہترین حصه زندان کی نذر ھو گیا ، جن کی تلخ زندگی کی یادگار ان کے حبسیات هیں۔ حبسیات کے سوضوع واردات قلب ، کیفیت **زندان ، زمان و مکان کی سنگینی ،** حاسدوں کی بسد خمواهی ، ہے گناهی اور داد خمواهی دیں لیکن انداز بیان دونوں کا جدا جدا ہے.

حبسیات مسعود: مسعود سعد کو صف اول کے قصیدہ نگاروں میں حبسیات کی بدولت استیاز حاصل ہوا ۔ مسعود کو اسیری کی بےرحمانہ اذیتوں سے سابقہ پڑا تہو اس کے دل میں درد و کرب کی جانگداز کیفیت پیدا ہوئی، نالہ ہاہے جاں سوز نے شعروں کا قالب اختیار کیا ۔ شعروں میں شدید تنہائی کی اڈیت، زندان کی تنگی و تاریکی، زنجیروں کی جھنکار ، اضطراب ، ستارہ شماری ، انسانی دنیا سے علیحدگی ، وطن سے سمجوری ، قرابتداروں سے دوری ، دوستوں کا فراق ، حسن کائنات سے محرومی، رسان و مکان کی سنگینی ، حسرت گفتار ، غرض زسان و مکان کی سنگینی ، حسرت گفتار ، غرض میں سادگی و پہرکاری مسعود کی طبیعت کا خماصہ میں سادگی و پہرکاری مسعود کی طبیعت کا خماصہ

ہے لیکن اس کے کلام میں درد ، تاؤپ ، رقت و دل سوزی، اسیری کی بدولت پیدا ہوئی .

مسعود کی اسیری ایک المیه تو ضرور هے لیکن اگر یه المیه رونما نه هوتا تو بهی شاید ایک حادثه هوتا کیونکه وه سوز و گداز اور درد و الم جو مسعود کی شاعری میں هے ، وه اس کے بغیر بیدا نه هو سکتا اور اس صورت میں دنیاے ادب زندان کی اس داخلی و ذاتی شاعری سے محروم ره جاتی ۔ حقیقت یه هے که شعر کو زنده جاوید بنانے والی چیز دکھ ، بے بسی ، مجبوری ، محکومی اور رقت و دل سوزی هے ۔ سوز و گداز جہاں شعر و ادب کو جاودانی بناتا هے ، وهاں پڑهنے والوں کے دلوں میں ارتعاش بھی پیدا کرتا هے ۔ کچھ ایسی هی کیفیت تهی جسے نظامی عروضی کچھ ایسی هی کیفیت تهی جسے نظامی عروضی سمرتندی نے بالفاظ ذیل بیان کیا ہے :

"وقتی باشد که من از اشعار او همی خوانم، موی بر اندام من برپای می خیزد و جای آن بود که آب از چشم ریزد (چهار مقاله ، طبع مذکور، ص هی) در رشید الدین وطواط: "بیشتر اشعسار مسعود سعد سلمان کلام جامع است، خاصه آنچه در حبس گفته است و هیچ کس از شعرای عجم درین لطف بگرد او نرسد، نه در حسن معانی و نه در اقبال الفاظ" (دیکھیے حدائق السحر ، طبع عباس شیوه تهران، تاریخ ندارد).

اب هم مختصر طور سے مسعود سعد کے بعض حبسیات کا جائدزہ لیتے هیں ۔ زندان جہان مسعود کو ڈالا گیا ہے، تنگ و تاریک ہے، نه یہاں روشنی داخل هوتی ہے، نه هوا کا گزر هوتا ہے۔ اس صورت حال کو پُر اثر اور رقت خیز انداز میں پیش کیا ہے (دیوان ، ص ۲۱م) زندان میں تنہائی کی وجه سے نالاں ہے ۔ یہاں اس کا کوئی غمگسار نہیں ، رات بھر آنسو بہانے سے کام ہے (دیوان ، ص ۲۹)

ایک قعیدے میں ہے بسی ، ہے چارگ اور بڑھتے ہیں وہ غریب الدیار اور بیکس ھوں کہ مجھے دیکھ دیکھ کر تا طلوع سحر ستارے مضطرب رھتے ھیں (دیوان ، ص ۵۵) جوانی کے شب و روز ایک ایک کرکے گزر رہے ھیں، زندگی کے ایام گھٹنے جاتے ھیں اور اندوہ زندگی بڑھتا جاتا ہے ، زندگی جوشب تارکی مانند ہے، اس کے مبدل بہ صبح ھونے کی تارکی اسید نہیں (دیوان ، ص ۱۲) مسعود کو اولاد بیٹی ، بیٹا (سعادت) ، دو بہنوں اور خاندان کے دوسرے افراد کی یاد ستاتی ہے تسو اس یاد کو وہ عرضداشت کا وسیلہ بناتا ہے (ص ۵۵) کے عنوان سے قصیدہ لکھا، جیسا کہ پہلے ذکر کے عنوان سے قصیدہ لکھا، جیسا کہ پہلے ذکر آیا ہے (ص ۲۵) .

شاعر کی صلاحیتیں ناموافق حالات میں نمایاں هوتی هیں ۔ رنج اور مصیبت میں جہاں اس کا جسم نحیف و ندرار هدو رها هے وهاں اس کا احساس، توی اور فکر رسا هوگئی هے، اس لیے وہ اسیری کا ممنون هے (ص ۲۰۰۵) وہ کہتا هے : زندان کا شکر گزار هوں که اس کی وجه سے میرے علم و دانش میں اضافه هو رها هے۔ آتشیں رنج و اندو، سے میرے هنر اجاگر هوے هیں ، کیوں نه هو ، تیر اور تلوار کے جوهر کاٹنے اور تراشنے هی سے کھاتے هیں :

ز زخم و تىراشىدن آيىد پىدىد بىلى گىوھىر تىغ و نقش خىدنك

مسعود کا علم هیئت بھی زندان کا رهین منت ہے۔
اسے راتوں میں سوائے ستارہ شماری کے اور کوئی
کام ند تھا، اس لیے جیسا کہ اشعار سے واضح ہوتا
ہے، اسے هیئت و نجوم پر بھی غور کرنے کا موقع
ملا (ص ۲۰۰۰) لیکن تحصیل فرهنگ اور

سپاس گزاری زندان کب تک ؟ صعوبت زندان جب حد سے بڑھ جائے ، مدت حبس دراز سے دراز تر هو جائے ، امید ماییوسی میں تبدیل هو جائے ، شباب کی جگه بڑهاپا نے لے تو فکر و دانش کب تک ساتھ دے ۔ آخر وہ بھی ساتھ چھوڑ جاتی ہے، چنانچه ایسا وقت بھی آتا ہے کمه جسم و روح کی اذیت کے ساتھ اسے فکر و دانش کا چراغ بھی بجھٹا دکھائی دیتا ہے:

خط سوهموم شد زباریکی اندرین حبس فکرت روشن بحقیقت چراغ را بکشد اگر از حد برون رود روغن

(ص ۹۳)

حبسیات مسعود پسر مجموعی نظر ڈالیں تو مسعود كچه اس طرح واردات قلب سناتا هموا دكهائي دیتا ہے کہ ستارے اس کے سوئس هیں اور رات رات بھر اس کی بیے قرراری پر مضطرب رھتے هیں۔ باد صبا اس کی قاصد ہے۔ سیل سر شک نراس کی آنکھوں سے نیند اڑا دی ہے ۔ آتش سوزان هـ وقت بـر چين رکهتي هـ وات کي تاريکي ختم ہوتی ہے ، تو صبح کی نئی روشنی اذیت نَو لیے سامنے آتی ہے۔ زندان میں اس قدر تنگ ہے کہ وہ اپنا دامن بھی چاک نہیں کر سکتا۔ وہ سائر کی طرح ضعیف ہے، اس لیر اب سائر سے بھی ڈر تا ہے۔ فكر روشن ايك سو هـوم لكير بن گئي هـ ـ قـوت تخیل سنگ مرمر کی طرح اور دل چشم روزن ہو کر رہ گیا ہے۔ پاسبانوں کی آوازیں اسے زندہ ہونے کا احساس دلاتی ہے۔ اگرچہ آوازیں دے کر وہ یہ یتین کرنا چا هتر هیں که مسعود زندان کی دیواروں کے اندر موجبود تو ہے۔ کسی پرنبدے کی آواز البته سنائي ديتي هے تـو اس ميں خلوص محسوس هوتا ہے.

قصائد: قصائد میں مسعود نے قدما کی پیروی کی ہے جو بادشاھوں اور با اقتدار لوگوں کی تعریف و توصیف میں زور کلام صرف کیا کرتنے تھے لیکن اگر تاریخ کا کوئی طالب علم انھیں پڑھے تو اسے واقعات کا بہت کم پتا چلتا ہے۔ مسعود کی انفرادیت یہ ہے کہ اس نے قصیدوں میں ممدوحین کی تعریف کرتنے ہوئے بہت کم مبالغے سے کام لیا ہے۔ نیز حکمرانوں کے معرکوں کا جہاں ذکر آیا ہے، وہاں واقعہ نگاری بھی کی ہے جس سے بعض اہم واقعات کا پتا چلنا ہے.

فتح آگره : سيف الدوله محمود كو جب اس کے والد سلطان ابراہیم نے نائب السلطنت مقرر کرکے ہندوستان بھیجا تو آگرے کے راجہ جے پال نے علم بغاوت بلند کیا ۔ سیف الدولہ نے اس کی سرکوبی کے لیے لشکرکشی کی ۔ جبے پال کو معلوم ہوا کہ غزنویوں کا لشکر آگرے کی طرف بؤها آ رها ہے تو اس نسر ایلچی بھیج کر اطاعت اختیار کرنر کی پیشکش کی ـ سیف الدوله کو اس ی پیشکش کا اعتبار نه تها ، جنانچه اس نر جر پال کی پیشکش مسترد کر دی (ص ۲۹۳) - آخر میں مسعود نر حملے کا جوش و خروش بیان کیا ہے، جبو سیف الدوله کی فتح پسر منتج هوتا ہے۔ اس قصیدے سے آگرے کا محل و توع ، هندوستانی معاشرے کی تصویر اور میدان کار زار کی جزئیات سامنر آتی هیں۔ مسعود کے قصائد میں بلند همتی کی تلقین ، عجز و یتین اور ستائش سردانگی ایسے مضامین بھی بکھرے نظر آتے ھیں مثلاً:

هر که او را بلند مردی کرد تما بسروز اجمل نگردد پست

ایجادات شعری: مسعود سعد نے ایک نئی صنف سخن پر طبع آزمائی کی اور اسے "شہر آشوب" کا نام دیا۔ اس کی نظم "شہر آشوب" میں عنبر

فروش ، عطار ، تاجر ، کاشت کار ، بڑھئی ، لُهار ، نانبائی ، باغبان ، دیباباف ، زرگر ، قصاب ، فصاد ، قلندر ، قاضی ، ساقی ، کبوتر باز ، فال گیر ، پہلوان ، چاہ کن ، رقباص ، سوسیقار اور نقاش وغیرہ کا ذکر مخصوص پیرائے میں آیا ہے جس سے اس وقت کے معاشر ہے کے خلوخال نمایاں ہوتے ہیں ۔ ایران اور پاکستان و هند میں 'نشہر آشوب'' اس سے پہلے نہیں لکھا گیا تھا ۔ اهمل ایران نسے مسعود کی تقلید میں 'نشہر آشوب'' تو لکھا لیکن مسعود کی تقلید میں 'نشہر آشوب'' تو لکھا لیکن مسعود کی تقلید میں 'نشہر آشوب'' تو لکھا لیکن مسعود کی تقلید میں 'نشہر آشوب'' تو لکھا لیکن مسعود کی تقلید میں 'نشہر آشوب'' تو لکھا لیکن مسعود کی تقلید میں 'نشہر آشوب'' تو لکھا لیکن مسعود کی تقلید میں 'نشہر آشوب'' تو لکھا لیکن اسے 'نشہر انگیز'' کا نام دینے والا پہلا ایرانی

مسعود سعد نے هندی "باره ماسے" کی طرز پر ایرانی مہینوں کو موضوع بنا کر قطعات لکھے جن میں سہینوں کی خصوصیات اور ان سہینوں سے متعلق شاعر کے اپنے تاثرات بیان کیے گئے هیں۔ اس صنف کو "ماه های فارسی" یا "دوازده ماه" کا نام دیا ہے۔ اس طرح هفتے کے ایرانی اور اسلامی دنوں کے ناسوں پر بھی اشعار کہے هیں جو دنوز هاے فرس" اور "روزهاے هفته" کے ناموں سے موسوم هیں .

مسعود کا فارسی دیدوان مشهور صوفی شاعر سنائی نے مرتب کیا تھا۔ یہ دیدوان پہلی مرتبه پاکستان و هندمیں ہم ۱۹ همیں طبع هوا۔ اُس کے قلمی نسخے بعض کتاب خانوں ، مثلاً یـونیورسٹی لائبریری اور پبلک لائبریری میں مـوجود هیں ، چند سال پیش رشید یاسمی نے مسعود کے متعدد اور قصائد شامل کرکے اسے تہران میں شائع کرایا هے۔ یہ دیوان ۱۸ هزار اشعار پر مشتمل هے۔ اس میں قصائد کے علاوہ متعدد حبسیات ، ۲۰ غزلین ، میں قصائد کے علاوہ متعدد حبسیات ، ۲۰ غزلین ، میں قصائد کے علاوہ متعدد حبسیات ، ۲۰ غزلین ، میں قصائد کے علاوہ متعدد حبسیات ، ۲۰ غزلین ، میں قصائد کے علاوہ متعدد حبسیات ، ۲۰ غزلین ، میں قصائد کے علاوہ متعدد حبسیات ، ۲۰ غزلین ، میں قصائد کے علاوہ متعدد حبسیات ، ۲۰ زباعیاں ، چند مرثبے ، ایک درسون شامل ، جند مرثبے ، ایک درسون شامل کی درسون شامل ، جند مرثبے ، ایک درسون شامل ، جند مرثبے ، ایک درسون شامل کی 
فارسی ، عربی اور هندی میں شعر کمتا تھا اور ان تینوں زبانوں میں اس نر دیوان بھی تصنیف کیر (ديكهي لباب الآلباب ، طبع براؤن، ١: ٢٣٦) فارسی اور عربی میں صاحب دیوان هونا ظاهر هے اور هندی زبان میں مسعود سعد کا صاحب دیوان هونا هر چند محل نظر ہے، لیکن جس شاعر کا وطن لاهور تها اور هندی ماحول میں جس نر پرورش ہائی تھی، اس کا ملکی زبان یعنی ھندی میں مہارت حاصل کرنا بعید از قیاس نهیں ۔ بهر حال اب اس کا ديوان ناپيد هے ۔ عربي ديوان جسکا ذکر لباب الالباب، خزانه عامره اور سبحة المرجان مين آيا ہے، انڈیا آفس لائبریری میں موجود ہے۔ دیوان کے بعض قطعات رشید الدین وطواط نے اپنی کتاب حدائق السحر في دقائق الشعر، طبع عباس اقبال مين نقل کیے هیں \_ ایک قطعه ص ۵۵ پر دیکھیے: نیز دیکھیر ص ۳۱.

مَآخُدُ : (۱) غُـلام عُـلى آزاد : خُـزانــهُ عَـاسِه ؛ (۲) و هي مصنف : سَبْحُدُّ المُرجان في آثار هندوستان ؛ (۳)

(۲) وهی مصنف: سبحة المرجان فی آثار هندوستان ؛ (۳) نظامی عروضی سمرقندی : چهار مقاله ، طبع میرزا محمد قزوینی ، برلن ۱۳۳۵ه/۱۳۲۵؛ (۳) محمد عوفی: لباب الالباب ، طبع براؤن ، ج ، ، ، ؛ (۵) دیوان مسعود سعد سلمان ، طبع رشید یاسمی، قهران ۱۳۱۸ه، ش ؛ (۲) مقبول بیک بدخشانی : ادب نامه ایران ، لاهور ، تاریخ مدارد ؛ (۵) رشید الدین وطواط : حدائق السحر فی دتائق الشعر، طبع عباس اقبال، تهران؛ (۸) مقبول بیک بدخشانی؛ ماهنامه ثقافت لاهور ، فروری ۵۲۰ و

[میرزا مقبول بیک بدخشانی رکن اداره نے لکھا] .

[اداره]

مسعود بن محمّد ، ابدو الفّتح غیاث الدین عیراق کا ایک سلجوتی بادشاه (۲۹ه/۱۳۳۹ء تا ۱۱۵۲/۵۵۳۵) ۔ مسعود ابھی بچّه ھی تھا کہ محمّد کے دوسرے بیٹوں کی طرح اسے ایک ایک محمّد کے دوسرے بیٹوں کی طرح اسے ایک ایک محمّد کے دوسرے بیٹوں کی طرح اسے ایک ایک محمّد کے دوسرے بیٹوں کی طرح اسے ایک ایک محمّد کے دوسرے بیٹوں کی طرح اسے ایک ایک محمّد کے دوسرے بیٹوں کی طرح اسے ایک ایک محمّد کے دوسرے بیٹوں کی طرح اسے ایک ایک محمّد کے دوسرے بیٹوں کی طرح اسے ایک ایک محمّد کے دوسرے بیٹوں کی طرح اسے ایک ایک محمّد کی دوسرے بیٹوں کی طرح اسے ایک محمّد کی دوسرے بیٹوں کی طرح اسے ایک محمّد کی دوسرے بیٹوں کی طرح اسے ایک دوسرے بیٹوں کی طرح اسے ایک دوسرے بیٹوں کی طرح اسے ایک دوسرے بیٹوں کی وں کی دوسرے بیٹوں کیٹوں 
اتابک کے حوالر کر دیا گیا کہ وہ اسے تعلیم و تربیت دے ، یہ اتابک ایک مشہور و معروف شخص امیر مُودُود تھا ، اور اس کے بعد جب وہ قتل هـوگيا تو آق سُنُقُر اور ايَّبَه جُيُّوش بيگ يكر بعد دیگرے مسعود کے اتبالیق سقرر ہونے ، جَيُوش بيگ نير ، جو ايک جاه پسند امير تها ، محمود کے عہد کے آغاز میں اپنر شاگرد کے لیر سلطنت حاصل کرنری کوشش کی، اس وقت مسعود کی عمر صرف گیارہ برس کی تھی؛ یه کوشش نا کام رهی ، محمود کی فوج سے مقابلہ هونے پر اسے بھاگنا پیڑا ، لیکن مسعود اور اس کا وزیر الطُّنخرائی [رك بآن] جو عربي زبان كا ايك مشهور و معروف شاعر تها ، دونون قيد هوگئر (س١٨ه/١٢١ع) ـ اس وزیر کے انجام کے متعلق دیکھیے مادہ الطُّغرائی، مسعود کمو معافی دے دی گئی اور کچھ سدت کے بعد اس کے بھائی نے گنجہ کی حکومت اس کے سپردکر دی (۱۱۲۰) - محمودکی موت (۲۵ ه/ رمررع) کے بعد پہلراس کے بیٹر داؤد کو بادشاہ تسلیم کسر لیا گیا ، لیکن سَنْجر نر فیصله کیا که مسعود کا بھائی طُغْرل سلطان ہوگا۔ مسعود اور داو د کی تبریز کے نزدیک معمولی سی چپقلش کے بعد مسعود نے اس سے جلد صاح کر لی اور خلیفہ المُسْتَرشد سے اپنے لیے یہ درخواست کی کہ خطبۂ بغداد میں اس کا نام بھی شامل کیا جائے ۔ چونکہ خلیفه کی خدمت میں اس کے ایک اور بھائی سلجوق اور اس کے اتابک قدراجمہ نسر بھی اسی قسم کی درخواست بهیج رکھی تھی ، اس لیے خلیفه اس پر مجبور ہوگیا کہ خطبے میں دونوں کا نام پڑھا جائسر ، مسعود کا پہار اور ساجوق کا بعد میں ۔ خلیفه نے اس غرض سے اپنی فوجیں بھی جمع کیں کہ وہ ان دونوں کے ساتھ مل کر سنجر سے مقابلہ کرے ، لیکن خانقین کے مقام پر پہنچ کر خلیفہ

واپس چلا آیا اور مسعود اور سلجوق دونسوں کو اپنے چچا سنجر کا مقابلہ کرنا پڑ گیا ، سنجر نے ان دونـوں کی افدواج کـو ایک پہاڑی پنہج اُنفَشت [انگشت] کے پاس جو دینُور کے قرب و جوار میں تهی، منتشر کر دیا (۲۰۱۱)، تاهم سنجر نرمسعود کو اس بات کی اجازت دے دی که وہ جس وقت چاہے گنجہ واپس چـلا جائے ۔ اسی سال کے آخر میں مسعود کو بغداد جانے کا موقع سل گیا ، جمان اب داوًد بهی سوجود تها ـ دونون شهزادوں کا دربار عام میں استقبال هوا اور انهیں خلعت هامے فاخرہ سے سرفراز کیا گیا اور هر طرح سے ان کی پاڈیارائی ہوئی ۔ مسعود کی تعظیم و تکریم سلطان اور داؤد کے ولی عمد کی حیثیت میں هوئی ۔ اس کے بعد وہ اپنے بھائی طُغْرل سے لڑتا به رُتا رها؛ ایک کو کامیابی هوتی اور کبهی دوسرے کو ، آخـر طُغْرِل کی قبل از وقت مسوت (۲۸-۹-۵۲ ه/۱۳۳) کے بعد مسعود کو عام طور پر سلطان تسلیم کر لیا گیا، انوشیروان بن خالد جو خليفة تها، اب سلطان كا وزير مقررهوا، لیکن تھوڑے ھی عرصر بعد بہت سے ترکی امرا مسعود سے اس وجه سے ناراض هو گئر که انهوں نے قراسٌنُقر کی ترقی کو، جو آذربیجان کا ایک طاقتور امیر تھا، اپنی ہتک خیال کیا ۔ یہ اسرا خلیفه کسو اپنی طرف کرنر میں کامیاب هوگئر ـ خلیفه کوئی سات هزار سوار اپنے همراه لے کر همذان کی طرف کیا جہاں مسعود اس وقت تھا۔ اسے امید یه تھی کہ داو د اس کا ساتھ دے گا، لیکن جب اس کا سلطان کی فوجوں سے آمنا سامنا ہوا تو اس کے اپنر آدمی هی اسے چھوڑ کر مسعود سے جا ملے۔ چنانچہ اسے مع اس کے وزیر اور اعلٰی عمائد کے قید كر لياكيا (١١٣٥/٥٢٩) - يه سج هے كه ملطان اس سے عرزت واحترام سے پیش آیا اور اس

سے صلح کے متعلق گفت و شنید بھی کی ، مگر اسے رہا نه کیا۔ مسعود اسے اپنے ساتھ سراغه لے گیا، جمال اسی سال (دیکھیر وہ مختلف تاریخیں جو اس واقعر سے ستعلق دی گئی ہیں ؛ Gesch. der: Weil chalifen ، س : ۲۳۱ حاشیه س) اسے چند فدائیوں نے قتل کر دیا۔ بظاہر یہ قاتل سلطان کے اجیر هموں کے اور سنجرکا مشورہ بھی شامل ہوگا، کیونکہ اسے دَبَہٰیس [ركَ بآن] نے خلیفہ کے خلاف بھڑکا دیا تھا۔ دَبَیْس اس وقت مسعود کے ساتھ تھا۔ مسعود نر اس کے بعد ھی اسے بھی فریب سے قتل کرا دیا۔ ان تشدد آمیز اقدامات کا قدرتی طور پر بہت برا اثر پڑا ، چنانچه داود اور سلجوق نے پھر اپنی جد و جمد کا سلسلہ شروع کر دیا ، نير خليفه الرّاشد بالله بن المسترشد نير معاندانه رویه اختیار کیا اور دوسرے ترکی اَسرا بالخصوص زنگی امیر موصل نر تو نافرمانی شروع کر دی۔ خلاصه یه که تمام ملک میں فوضویت کا دُور دُوره هـوگيا ، ليكن جب مسعود بـغـداد مين اپنی افواج کے ساتھ واپس آیا تسو سپ کے سب سرکش لوگ خاموش هو گئے۔ اس پر مسعود نے قاضیوں اور مفتیوں سے فتوٰی حاصل کر کے خلیفہ کوجو زنگی کے همراه موصل کی طرف بچ کر نکل گیا تها ، معزول كر ديا اور المُقْتَفي (٣٠ هـ ١٣٦/٥) کی خلافت کی منظوری دے دی ۔ جب ان طریقوں سے کچھ امن و امان بحال ہوگیا تو مسعود کو خیال هواکه اب عیش و آرام کی زندگی بسر كرزركا وقت آگيا هے ، چنانچه وه متواتدر ايك سال تک ، یعنی ۱۱۳۷ کے دوران ، بغداد هی میں نسبة فارغ البالی سے بیٹھا رها۔ اس نر اپنے لمحات فرصت میں دارالسلطنت کے عوام کے ایک مظاہرے کو بھی خلل انداز نہیں هونے دیا جس کا مقصد یه تھا که اسے یه یاد دلایا

وہ اتابگ تھے، کھلّم کھلّا بغاوت پـر بھی اتر آیا کرتے تھے۔ ان سب میں زیادہ طاقتور اب بھی قرا سُنْقُر هی تھا، جس نے بوزابه سے جنگ شروع کر دی تاکمہ اپنے بیٹے کی موت کا بدلہ لے جسے بوزابه نے قتل کرا دیا تھا ۔ تاہم جب وہ قریب پهنچا تو بوزابه ایک دشوارگزار قلعرمیں پناهگزیں ہوگیا اور جب قرا سُنُمُر واپس چلا گیا تو اس نیے نکل کر شہزادہ سلجوق کو جسے قرا سُنُقر نےفارس میں حکمرانی کے لیے مقرر کیا تھا ، قید کسر لیا ۔ اس کے بعد وہ محمود کے دونوں بیٹوں، ملک شاہ اور محمّد کا اتابک ہونے کی حیثیت سے نمارس ہر حکومت کرتا رها۔ ۳۸هم۱۱۳۸ عمیں گنجه میں ایک خوفناک زلزله آیا جس میں قرا سنقر کو ایسے عظیم نقصانات برداشت کرنا باؤے کہ ان کے صدمر سے وہ جانبر نه هو سکا اور ۵۳۵ ه میں فوت ہوگیا ۔ اس کی موت کے بعد چاولی الجاندار نر اس کی جگه لے لی۔ اپنے پیشرو کی طرح وہ بھی عام طور پر مسعود کے طرف داروں میں سے تھا اور اسی وجه سے ہوزابه نر ایک اور امیر عبّاس [رک بآن] کے ساتھ مل کر جس نیر الرّے میں بدڑا رسوخ حاصل کر لیا تھا، یہ کموشش کی که سلطان کے سب سے چھوٹے بھائی سلیمان کو تخت نشین کر دیا جائے، لیکن یه کوشش ناکام رهی۔ مسعود نے اس شهزادے کو اپنے پاس بلایا، اس نے حکم کی تعمیل ى، تو وعدے كے خلاف اسے قيد كر ديا، چنانچه چاولی اسی سال (۱۳۵ه/۱۳۹۱ء میں) فوت هوگیا: جس میں زنگی فوت ہوا تھا اور اس سے اگلے سال عبدالرحمٰن اور عباس دوندوں کو سوت کے گھاٹ۔ اتار دیا گیا اور اب صرف بدوزابه هی مسعود کا دشمن باقی ره گیا ـ بدوزابـه سلطان پر حمله آور ہونے کی نیت سے ہمذان کو روانہ ہوا، لیکن اس شہر سے تھوڑے ھی فاصلے پر ایک خوتریز لڑائی

جائے کہ اس کا اصل فریضہ کفّار کے خلاف جہاد کرنا ہے ، ایک بار پھر چند تسرکی امیروں نر سر اٹھایا اور داؤد کو اس کے بالمقابل کھڑا کرنے تی کوشش کی ، ان امیروں میں سب سے زیادہ خطرناک عبدالرحمن بن طُغَانيرک اسير خلخال اور بالخصوص شهزاده منكبرس تهے جسے سنجر نے قراجہ کی موت کے بعد فارس بھیج دیا تھا اور جسكا بُوزايد، جو خُوزستان ميں سنجر كا نائب تھا، زبردست حامی تھا ۔ یہ سچ ہے که مسعود نے قرا سنقر کے ماتحت ان اسیروں کے مقابلے کے لیے فوجیں بھیجیں ، لیکن ان فوجوں کو پسیا ہونا پڑا اور جنگ صرف اسی وقت هـو سکی جب مسعود خود میدان میں نکلا۔ اس کے بعد ایک لڑائی كُوشنبه كے مقام پر همذان كے قريب هوئى (٥٣٢ه/ ۸ ۲۱ م) - پہلر تو سلطان کو فتح حاصل ہوئی اور اس نر منگبرس کو گرفتار کرکے قتل کرا دیا، مگر جب اس کی فوج کے آدمی منتشر ہو کر دشمن کی لشکر گاہ کے لوٹنر میں مشغول ہوگئر ، تو بوزابه نر اجانک آن پر حمله کر دیا اور خود مسعود اور قرا سُنْقُر بال بال بچر ، لیکن اس کے ساتھ کے کوئی بارہ امیر گرفتار کے لیر گئر جنھیں بوزابہ نر فدوراً قتل کرا دیا ـ یه مسعود کی خوش قسمتی تھی که بوزابه نر اس کا تعاقب نه کیا اور صرف فارس پر قابض هو جانے هي کو غنيمت خيال کيا ، سلطان نے بھی موقع پاک ر داؤد سے صلح کر لی اور معزول خليفه ٢٥ رمضان ٢٣٥ه/٦ جون١١٣٨ ١٤ کو اصفهان میں قتل ہوگیا ، لیکن سلطان کی حیثیت میں اس سے کوئی اضاف نم ہوا کیونکہ مملکت کے مختلف صوبوں کی حکومت طاقتور امراکے هاته میں تھی۔ یہ امرا سلطان کے خاطر میں فہیں لاتے تھے، بلکه اس سے برڑھ کر بعض اوقات مختلف سلجوقی شہزادوں کے نام ہر جن کے

میں گرفتار کس کے قتل کسر دیاگیا (۲۳۵۸ ے م 1 رع) - دونوں شہزاد میرمحمد شاہ اور ملک شاہ جو اس کے همراه تھے، بھاگ کر بچ نکلے ۔ بعد میں مسعود نے ملک شاہ کو بالا بھیجا اور اپنی ابیٹی کا اس سے عقد کرکے اسے اپنا جانشین مقرر كمر ديا۔ اس گفت و شنيد ميں سلطان نبے اپسنے مقرب، بیک ارسلان بن بَلْنگری ، معروف به خاص ہیگ کے مشورے ہر عمل کیا تھا۔ اس سے اور دعویداروں کے شور و شغب سے تو نجات مل گئی، لیکن اس کے ساتھ ھی ایک ہڑی ہے چینی پیدا ھو گئی، جس سے ہوڑھے سنجر کو ایک دفعہ پھر اپنے بھتیجے کو سمجھانے بجھانے کے لیے الٹرمے میں آنا پارا (سمه ۱۹۹۸)، لیکن ید سب کچه بے حاصل تھا۔ یہ ۵ م/۲ میں مسعود کا انتقال ہوگیا تو خاص بیگ نے ملک شاہ کو تخت نشیں کر دیا ، لیکن تھوڑے ھی عرصے میں اس نے اپنے آپ کو نا اهل ثابت کر دیا ۔ اس پر اس نے محمد کِو ہلوا بھیجا اور اس نے پیوفائی سے خاص بیک كو قتل كرا ديا .

مآخذ : مادہ سلجوق کے ذیل میں درج ہیں۔ ابن خَدِّکَان، بولاق ۱۲۹۹ھ، ۲ : ۵۳۱) نے مسعود کے بارے میں جو کچھ لکھا ہے ، چنداں اہم نہیں ہے .

(M. TH. HOUTSMA)

مسعود بن مودود بن زنگی: عـز الدّین ابو الفتح (یا ابو المُظفّر) والی موصل ـ سودود [رك بهآل] ۵۹۵ه/۱۱۰ عبین فدوت هوا تو اس یح بعد اس کا بیٹا سیف الدّین غازی [رک بآل] اتابک سوصل هوا ـ جب ۱۵۵ه/۱۵۱۵ عبی اس کا مقابله صلاح الدّین [رک بآل] سے هوا تو اس نے اپنے بھائی مسعود کو فوج کا قائد بنا کر بھیجا تاکمه خلب کا محاصرہ، جو صلاح الدین نے کر رکھا تھا، اٹھوا دیا جائے ـ جب صلاح الدّین

نر حلب كو چهوا كر حمص كا قلعه فتح كر ليا تو مسعود نے اہل حلب کو اپنر ساتھ ملا کر اس پر حمله کیا ، لیکن تُرُون حَماة میں شکست کھائی ہـ يمه واقعمه رسضان ٥٥، ١١٤٥١ء كا هـ-سيف الدّين ٣ صفر ٥٥/ ١١/ أكست ١١/٤ كو فوت ہوگیا ۔ ایک کم معتبر بیان کے مطابق اس كا انتقال ٢٥ ه مين هدوا (شوّال ٢٥ ه كا آغداز ۲۹ جون ، ۱۱۸ ع کو هوا) اور مسعود والی موصل بن گيا ـ اس علاقر كي ساته ١٨١/٥٥ ما ١٨٢٠١١٥ میں حلب کا بھی الحاق ہوگیا جو اس کے عمزاد بھائی الملک الصّالح نے [رك بآن] اپنے سرنے سے کچھ پہلے اس کے نام کر دیا تھا ؛ لیکن مسعود اسے زیادہ سدت تک اپنر قبضر میں نه رکھ سکا۔ ایک با اثر امع مجاهد الدین قایماز کے مشور ہے سے اس نے اپنے نئے مقبوضات اپنے بھائی عماد الدّین زنگی کے حوالے کر دیر جس نر اس کے معاوضر میں سنجار کا علاقه اسے دے دیا ، اور محرم ۵۵۸ ۱۸۴ء عمیں زنگی نے حلب پر قبضہ کر لیا۔ اس کے بعد هی صلاح الدین نے الرها (Edessa) ، الرَّقه، سروج اور تصيبين فتح كر ليا اور اسى سال ساه رجب (نومبر) میں وہ الموصل کے سامنر آ کھڑا هـوا، ليكن اسے بـزور شمشير فتح نـه كـرسكا اس لير وه واپس آگيا اور اب اس نر ايني توجّه سنجار کی جانب مبذول کی اس شمر پر قبضه كرنر كے بعد اس نے عماد الدين كو اطاعت قبول کرنر پر مجبور کر دیا (صفر ۹ ۵ ۵ ه/جون ۱۱۸۳ ع)۔ ١١٨٥/١٨٤ ع ميں صلاح الدّين نر دوبارہ سوصل ` پسر حمله کیا، لیکن اس دفعه بھی اسے ناکام ھی واپس جانا پڑا ۔ میّا فارتین کے فتح کرنے کے بعد اس نے تیسری بار موصل پر چاڑھائی کی اور شہر سے کچھ فاصلر پر آکر ڈیرے ڈال دیے۔ وہ يہاں بيمار هوگيا اور اسے خراسان لے گئے ۔ اس کے

باوجود عزّ الدین کو آئندہ اس کے مقابلے کی همت نہ ہوئی ، اس لیے اس نیے صلح کی گفتگو شروع کی ۔ صلاح الدّین نے صلح پر آمادگی کا اظہار کیا اور ذوالحجّہ ۵۸۱ھ/سارچ ۱۸۶۰ء میں اس شرط پر صلح هوگئی کہ عزّ الدین صلاح الدّین کے اقتدار کو تسلیم کرے اور شہر زور اور دریاے زاب کے پار کا علاقہ اس کے حوالے کر دے۔ عزّ الدّین کو اید یہ اور شہر نور اور دریاے زاب کے بار کا علاقہ اس کے حوالے کر دے۔ عزّ الدّین کو اپنے ہیئے نور الدّین آرسًلان شاہ کو اپنا جانشین کو اپنے ہیئے نور الدّین آرسًلان شاہ کو اپنا جانشین مقرر کرنے کے بعد فوت ہوگیا ۔ عرب مؤرخین اس کی تعریف میں اسی قدر رطب اللسان هیں جتنے اس کی اس کے باپ مودود کی تعریف میں .

#### (K. V. ZETTERSTEEN)

مسعود ابو سعید : سلطان محمود غزنوی کا سب سے بر ابیٹا ، ۱۹۸۸ه ۱۹۹۹ عمیں پیدا هوا۔ ۲۰۰۹ هم ۱۹۰۹ عمیں پیدا هوا۔ ۲۰۰۹ هم ۱۹۰۹ عمیں سلطان محمود نے اسے اپنا ولی عمد قررار دیا اور دو سال بعد اسے والی هرات مقرر کر دیا۔ ۱۹۰۱ هم ۱۰۰۱ عمیں اپنے باپ کے حکم سے اس نے غور کے خلاف ایک مهم کی قیادت کی اور اس کے شمال مغربی حصے کو مطبع کر لیا۔ اس کے کچھ عرصے بعد وہ معتوب مطبع کر لیا۔ اس کے کچھ عرصے بعد وہ معتوب هوا اور اسے قید کرکے ملتان بھیج دیا گیا ، لیکن جلد هی اس کا باپ اس سے راضی هو گیا اور اسے جلد هی اس کا باپ اس سے راضی هو گیا اور اسے جلد هی اس کا باپ اس سے راضی هو گیا اور اسے جلد هی اس کا باپ اس سے راضی هو گیا اور اسے جلد هی اس کا باپ اس سے راضی هو گیا اور اسے

دوباره هرات کی حکومت پر فائز کر دیاگیا جب . ۲ ہم ۱۹/۹ میں رہے کا صوبہ فتح ہوا تہو سلطان محمود نسر اس صوبير كو بهي مسعود كے زیر فرمان کر دیا ۔ مسعود نہر اس کے دور افتادہ حصوں کے بعد اصفہان۔ اور همذان کو بھی ان کے بویسی حکمران علاءالدولد بن کاکویہ سے ۲۱٫۵/۰۱ء کے آغاز میں فتح كر ليا ـ وه مزيد فتوحات كي تياريون مين مصروف. تھا کہ اسے اپنے باپ کی وفات کی خبر کے ساتھ ہی يـه اطلاع ملي كـه اس كا بهائي ابـو احمد محمد تخت نشین ہوگیا ہے ـ مسعود تخت کے دعویدار کی حیثیت سے به عجلت غزنی آیا۔ اس اثنا میں فوج محمد کی بادشاهی سے بیزار هـو چکی تهی اور اس نے اسے معزول کرکے مسعود کے نام خطبہ پڑھوا دیا ۔ محمد کی آنکھیں نکلوا کر اسے مندیش کے قلعرمين قيد كو ديا گيا ، اور مسعود شوّال ٢٠٨٨ اکتوبر . س. ، ء کو اپنے باپ کی وفات کے پانچ مهينر بعد تخت نشين هوا ـ خليفه قادر بالله. نے اسے ناصر دین اللہ ، حانظ عباد اللہ اور ظمیر خلیفة اللہ کے خطابات دیر.

مکران کے حاکم عیسی کو بغاوت کی پاداش میں مکران کے حاکم عیسی کو بغاوت کی پاداش میں سزا دینے کی غرض سے اس کے خلاف فیوج بھیجی ۔ عیسی کو شکست ھوئی اور اسے موت کے گھاٹ اتار دیا گیا اور اس کے بھائی ابو المُعَسْکر کو تخت نشین کر دیا گیا۔ ۲۸مھ/۱۰۳۲۔۱۰۳۹ میں مسعود نیے جنوبی کشمیر کی پہاڑیہوں میں میں مسعود نیے جنوبی کشمیر کی پہاڑیہوں میں مرستی نام کے قاعے کا محاصرہ کیا ۔ اس پر یورش کر کے اسے فتح کر لیا اور موسم بہار میں غزنی واپس آگیا ۔ اس کے بعد اس نیے طبرستان پر حمله کیا، کیونکہ وھاں کے حکمران ابدو کالنجار نیے معاندانہ رویہ اختیار کرکے استر آباد پر قبضه معاندانہ رویہ اختیار کرکے استر آباد پر قبضه

کر لیا تھا ۔ ابو کالنجار اطاعت قبول کـرنے پر مجبورهوگيا اور اس نيرسالانه خراج ادا كرنا سنظور کر لیا۔ ذی الحجه ۲۲٫۹ ه/اکتوبر ۲۱۰۳۵ ع کے اواخر میں احمد بن نیائتکین حاکم لاهور نے بغاوت کی ۔ مسعود نےاس کے خلاف اپنے ہندو سپہسالاروں میں سے ایک کو بھیجا جسرنه صرف شکست هوئی بلکه وه میدان جنگ هی میں مارا گیا ـ اس نرپھر ایک اور همندو سپه سالار تلک نامی کمو بهیمجا جس نے احمد کو شکست دی اور اسے سندھ کی جانب بھاک جانے ہر مجبور کر دیا، جہاں وہ دریاہے سندھ کو عبور کرنر کی کوشش میں ڈوب گیا۔ ذی الحجه ۲۲م م/اکتوبر ۲۰۰۰ء کے آخر میں مسعود نر ہندوستان پر حملہ کیا، ہانسی اور سونی پت کے قلعے فتح کیے اور اپنے بیٹر مجدود کو پنجاب کا والی بناکر خود غزنیواپس چلاآیا۔ . ۱۰۳۸/۸۳۳ و میں مسعود نے علی تگین کے بیٹے پورتگین حاکم بخارا کو معاندانہ رویسے کی پاداش میں سزا دینے کی غرض سے دریامے سیعوں کو عبورکیا، لیکن ابھی وہ کوئی کارروائی کرنر بھی نہ پایا تھا کہ اُسے اطلاع ملی کہ سلجوتی اس کے عقب میں راستہ کاٹنے کے لیے بلخ کی جانب برر ه خوراً خراسان بر وه فوراً خراسان واپس آگيا .

اپنے عہد حکومت کے آغاز ہی میں مسعود کو سلجوقوں سے سابقہ پڑ گیا تھا؛ سلطان محمود کی وفات کے بعد کی بد نظمی میں ان کی طاقت بہت برڑھ گئی۔ انھوں نے ۲۲؍ ۱۰٫۳۱ء میں برڑھ گئی۔ انھوں نے کہ لیکن فراوہ کےمیدان میں انھیں نقصان عظیم برداشت کرکے پسپا ھونا اور بُلخان کے پہاڑوں میں پناہ لینا پڑی تھی۔ تاھم اس شکست سے ان کی سرگرمیوں میں کوئی فرق نہ آیا اور سے ان کی سرگرمیوں میں کوئی فرق نہ آیا اور سے ان کی سرگرمیوں میں کوئی فرق نہ آیا اور سے ان کی سرگرمیوں میں کوئی فرق نہ آیا اور سے ان کی سرگرمیوں میں کوئی فرق نہ آیا اور

باقاعده یلغارین کرنا شروع کر دی تھیں ۔ شعبان ٢٦م ه/جون ٢٥٠ ، ع مين مسعود نر ان كے خلاف اپنر دو سپه سالار حاجب بکترغدی اوز خسین علی ابن میکائل بھیجے جنھوں نے سلجوتوں کو شکست فاش دی، لیکن جب غـزنوی فـوجیں اپنے مفتوح دشمن کا پڑاو او ٹنے میں مصروف تھیں تو سلجو توں کا ایک گروہ داؤد کی قیادت میں ہماڑوں سے نکل آیا اور اس بے ترتیب فوج پر ٹوٹ پڑا اور اس کے سپاهیوں کو بہت بری طرح قتل کیا، حسین علی گرفتار هـو گيا اور بكترغدى بچ كر نكل آيا۔ سلجوقوں پر فوج کشی کرنے کے بجامے مسعود نر ے ہم میں هندوستان کے خلاف ایک بر فائدہ مهم میں اپنا قیمتی وقت ضائع کیا، جیسا که اوپر بیان ہو چکا ہے۔ اس کا نتیجہ یہ ہوا کہ سلجوقی زیاده دیده دلیر اور طاقت ور هوگئے - ۲۸ مه/ ١٠٣٠ - ١٠٣٠ عسين انهول نے بلخ ہر قبضه كر ليا، لیکن سلطان مسعود کے پہنچ جانے پر وہ مسروکی جانب هك كئے اور صلح كى درخواست كى ـ مسعود بخوشی صلح کر لینے پر راضی هوگیا، لیکن یه محض جهوثي صلح تمهى اورجب مسعود غنزني واپس آنے کے لیے روانیہ ہوا تبو سلجوقی اس کی فوج کے عقبی حصّے پر ٹوٹ پڑے اور انھوں نسے ہے شمار سیاھیوں کو قتل کر دیا ۔ مسعود بلٹ پڑا اور اس نے اس تحداری کا خسوفناک انتقام لیا۔ سلجوتوں نے سلطان کے خلاف اپنی سرگرمیوں کو تیز تر کر دیا اور سرخس ، نسا اور باورد کے باشندوں كو اپنرساته ملاليا۔ اب مسعود بذات خود ان كے خلاف میدان میں آیا۔ سَلْجوتی اپنر سردار طَغُرل کی قیادت میں اس کے مقابلر کو بڑھے۔ دونوں فوجوں کی مٹھ بھیڑ ۸ رمضان ۱۳۸۵/۲۰ مشی . م. ، ع کو دُنْدَانقان کے مقام پر ہوئی، مسعود بڑی بہادری سے لڑا، لیکن اس کے سردار اس کا ساتھ چھوڑ گئے

اور اپنے آپ کو چاروں طرف سے دشمن کے نرغے میں پاکر وہ لڑتا مرتا کسی نه کسی طرح صحیح ملامت غزنی پہنچ گیا .

سلجوتی صریحاً اس کے قابو سے باہر ہو چکر تھے اور اس نے ہندوستان جانےکا پختہ ارادہ کر لیا۔ غالبًا اس کا منشا یه تها که اسے کچھ مہلت مل جائمے تو ایک بڑی فوج تیار کرکے اپنی قوت بحال کرمے ۔ وہ غدزنی سے اپنا زر و مال اور خدزائن سمیٹ کر اور اپنے مقیّد بھائی ابـو احمد محمّد کو اپنے مراہ لیے کر غزنی سے روانیہ ہوا ۔ ر باط ماری کله کے مقام پر دریا ہے سندھ کو عبور کرنے کے کچھ ھی بعد اس کے غلاموں نے اس کے خلاف بغاوت کر دی اور اس کا خزانه لوك لیا، ہاتی فوج بھی ان کے ساتھ شامل ہوگئی اور انھوں نے مسعود کو گرفتار کر کے نابینا محمد کو اینا بادشاه بنا لیا ـ مسعود کو قیدی بنا کر ایک قلعر میں بھیج دیا گیا، جہاں را جمادی الاولی ۱۷/۱۸ جنوری . ۲ - کو اسے قتل کو دیا گیا -اس کی سلطنت دس سال اور تین سمینے رہی .

مسعود بہت کریل جوان اور بڑی جسمانی طاقت کا مالک تھا، وہ شجاع اور سخی تھا، لیکن اپنے باپ جیسا دانا نه تھا۔ وہ اپنے عہد کے آغاز ھی میں اپنے عمائدین کا تعاون کھو بیٹھا تھا، کیونکه اس نے اپنے نوجوان اور خود غرض درباریوں کے مشورے پر عمل کرتے ھوے اپنے خاندان کے قدیم نمک خواروں کو تباہ کرنے کی کوشش کی اور ان سے اس روپے کا مطالبہ کیاجو محمد نے اپنی تخت نشینی کے وقت ان میں تقسیم کیا تھا۔ مسعود علم و فضل کا دلدادہ تھا اور ہے شمار علما اس کے دربار میں جمع ھوگئے تھے۔ بے شمار علما اس کے دربار میں جمع ھوگئے تھے۔ انھیں میں مشہور و معروف ابو ریحان البیرونی ابھی تھا جس نے بعض اھم ترین تصائیف آمثلاً

قانون مسعودی] اس کے نسام منتسب کی تھیں۔
کئی شاعر اس کی مدح سرائی کرکے گراں قدر انعام
حاصل کرتیے تھے۔ اس نیے اپنے پاہے تخت کو
خوشنما عمارات سے سرین کیا۔ اس کا نیا محل
اپنے پُر تجمّل تخت سمیت اس زمانے میں اعجوبۂ
روزگار سمجھا جاتا تھا.

مآخل: (۱) ابو الفضل البيمتى: تاريخ مسعودى، طبع Morley ؛ (۲) گرديزى: زَيْنُ الأَخْبار ، طبع محمد ناظم در Browne Memorial Series، جا ؛ (۳) ابن الأثير: الكامل، طبع Tornberg، و : ۲۰۱ تا ۳۳۳ ؛ (۳) تاريخ فرشته، طبع بمبئى، ص ۹۸ تا ۷۵.

(سعمد ناظم)

المسعودي: ابو الحسن على بن الحسين، \* عرب سؤرخ اور جغرافیه نگار اور چوتهی صدی ھجری کا ایک باکمال مصنف ۔ اس کی زندگی کے حالات کا پٹا کمیں کمیں محض اس کی اپنی تصانیف میں چلتا ہے۔ چونکہ اس کے مشاغل علمیہ علم و فضل کے باضابطہ دبستانہوں کی حدود سے باہر تھے، اس لیر ان دہستانوں کے نمائندوں نے اس كا بهت ذكر كيا ه - الفهرست ك مصنف ك خیال میں وہ المغرب کا رهنر والا تھا، مگر اس کے اپنر بیان کے مطابق اس کی بیدائش بغداد میں هوئی تھی اور اس کا تعلق ایک عرب خاندان سے تھا جس کا سلسلهٔ نسب ایک صحابی تک بهنچتا تھا۔ اس نر ایران کا سفر کیا اور ۲۰۰۵ مراء و كا كچه حصه أصطَاخر مين بسر كيا۔ اگلر سال وه بر صغیر پاکستان و هند چلا آیا اور ملتان اور المنصوره كي سياحت كي؛ اس نر كهمبايت اور صَيْمُور کے واستر لنکا تک کا سفر کیا، بعض سوداگروں کے همراه بحر چین پہنچا اور و هاں سے زنجبار واپس ہوکر عُمان چلا آیا ۔ اس کے بعدوہ پهر جاده پيما هدوا اور اس سرتبه هم اسے بحيرة

خَزُر کے جنوبی ساحل کے علاقوں میں سفر کرتے ہوے پاتے ہیں، ۱۳۱۳ ۱۳۹۹ء میں وہ طبریہ واقع فلسطین پہنچا۔ ۲۲۳ ۱۳۳۹ء میں انطاکیہ اور ملک شام کے سرحدی شہروں کی سیاحت کی اور چند روز اپنے وطن، یعنی بصرے کے صوبے میں قیام کرکے ۱۳۳۸ ۱۳۹۵ء میں دمشق پہنچ گیا۔ اس کے بعد ایسا معلوم ہوتیا ہے کہ وہ کبھی شام میں رہتا تھا اور کبھی مصر میں۔ ۱۳۳۹ میں میں جہاں جمادی الآخرہ ۱۳۳۵ ۱۳۵۹ء یا ۱۳۳۸ میں اس کا انتقال ہوگیا۔

اس کی اس ہمر چین طبیعت کا عکس اس کی ادبی سرگرمیوں میں بھی پایا جاتا ہے۔ اس کی سیر و سیاحت یقیناً گھوسنے پھرنے کے شوق کی وجہ سے نه تھی، بلکه اس کی ته میں تحصیل علم کا شدید جذبه کام کر رہا تھا، لیکن جو علم اس نے حاصل کیا وه کچه سطحی سا تمها اور اس میں گهرائی نه تهی ـ وه اصلی مآخذ تک نهین جاتا تھا، جیسا کہ البیرونی نے بعد میں کیا، بلکہ محض سطحي تجسّس اور مقبول عــام كمانيون هي سے مطمئن هو جانا تھا اور نکته رسی نہیں کرتا تھا۔ با اینہمه هم اس کے بہت کچھ مرهون منت هیں کہ اسلامی دائرہ سمالک سے متعلق اس نے بری قیمتی معلوسات فراهم کی هـین ـ اس کے اسلوب بیان میں بھی و ھی نقائص موجود ھیں جو اس کی علمی قابلیت میں ہیں ۔ وہ اپنے شروع کیے ہوے کسی موضوع کو کبھی پورا نہیں کر سکتا بلکہ همیشه نفس مطلب سے بھٹک جاتا ہے۔ اس کی ادبی سرگرمیوں کا دائرہ لسانیات اور دینیات کے علاوہ، تنگ تمرین مفہوم میں اپنے زمانے کے هر قسم کے دلچسپ موضوعات مثلاً طبیعیات، اخلاقیات اور سیاسیات ، وغیره پر مشتمل تها۔

اس کی زیادہ تر تصانیف ، جن کی ایک فہرست D. Goeje نے کتاب التَّنبيه کی تمهيد، صفحه پ، پر دی هے، ضائع هو چکی هیں، کیونکه وه عام مذاق کے مطابق نے تھیں ۔ متأخرین کی دلچسپی المسعودي سے فقط اس کے ایک مؤرّخ ہونے کی حیثیت سے ھے۔ ۳۳۲ھ/۳۳۹ء میں اس نے تاریخ عالم سے متعلق اپنی معرکة الارا تصنیف شروع کی جس كا نام كتابُ اخبار الزّمان و من آباده العَدْثان من ألامم الماضية والاجيال الخالية والممالك الداثرة ھے اور جس کی بابت کہتے ھیں کہ ، س جلدوں میں Travels in Nubia : Burckhardt) بد قسمتی سے کے اس بیان کی تصدیق نهیں هو سکی که اس کی بیس جلدين كتب خانة اياصوفيا، قسطنطينيه مين محفوظ ھیں ۔ اس کتاب کی نقط ایک جلد جو اس تصنیف کی پہلی جلد ہے اور جو A. v. Kremer سے حلمیہ میں حاصل کی تھی، وہ وی انا میں محفوظ ہے (دیک هیر SBWA: V. Kremer دیک هیر) Die ar. pers. w. türk. : Flügel ! ۲۱۱ L. ۲.2 לוץ ז א בגב י א בני Hss. der K.K. Hofbibliothek اسی حصر کا ایک اور قلمی نسخه برلن میں ہے ، دیکھیے Alilwatrd، عدد ۲ م م ۹) ، یه تصنیف آفرینش عالم سے شروع هوتی فے اور اسمیں ایک مختصر جغرافیائی تبصرے کے بعد بعض غیر اسلامی اقوام کے حالات ھیں ۔ اس کے بعد مصر کی روایتی یا افسانوی تاریخ کی پوری تفصیل هے ۔ اس نے اپنی اس تصنیف سے اپنی کشاب الاوسط میں کچھ اتنباسات نقل کیے هیں اور اس کی شاید ایک هی جلد أو كسفر ذمين موجود هي، ديكهي Cata-: Uri ان دونون را ۲۶۲ ان دونون دونون کتابوں کے خلاصے اس نے اپنی تصنیف سروج الذَّهَب و مَعادنٌ الجواهر مين دين هين ـ يه كتاب اس نرجمادی الاولی ۲۳۹ ه/ندومبر د دسمبر ۱۹۹۶

میں ختم کی، لیکن اس پر نظر ثانی ۵۳۸ مراه ۵۹ میں کی نے پیرس کی طبع کے لیے جنو قلمی نسخه استعمال ہوا تھا، اس کے علاوہ اور بہت سے نسخے بھی موجود ھیں مثلا Ambrosiana میں RSO م س : ١٠٠)، فاس مين (فهرسة مسجد القرويين، عدد ١٢٩٨) اور موصل (داؤد، مخطوطات الموصل، من ۱۲۲، عدد ۲۲، ص ۱۱، عدد ۲۳)، طبع شده بطور Les prairies d'or : Maçoudi (زياده صحيح ترجمه "Gold washings" ("سو نر کے ذرّات ہوگا" دیکے دیکے cw Z K M : Gildemeister C. Barbier de meynard ji Texte et Traduction et Pavet de Courteille جلدیں، پیرس ۱۸۶۱ء بًا عدداع، بولاق، ١٢٨٣ه، قاهره، ١٣١٣ه؛ ابن الأثير کے حاشیر پر بولاق س.س، ه ؛ المقری کی نَفْح الطّیب کے حاشیے پر، ج ، تا م، قاهده ٣٠٣، هـ؛ مُرُوج السُدُّهب كما ايك اور خلاصه جو بنو الله کے زوال تک کا ہے، ابراہیم الابشیمی نر ۱۱۱۸ه/۱۹۱۹ میں تیار کیا تھا (مخطوطهٔ وى انا Fligul ، عدد ٨٠٠) ـ ايك اور خلاصه جس کے متعلق ابھی یہ تحقیق باقی ہے کہ آیا وہ دونوں تصانیف جن پر اس کتاب کا انحصار ہے مُسرَوج کے علاوہ استعمال کی گئیں یا نہیں اورجن کے ساتھ وہ سلسلہ ہے جو ابو عبداللہ محمد بن علی الشَّاطبي ساكن تازا (مراكو) نے الجِّمان في مُخْتصر آخبار الزّمان کے نام سے ۹۳۸ ھ/. ۱۲۳۰ تک جاری (NE: de Sacy على على الس كتاب كو غلطي سے ج، ١١٨٥ء نر المُقرى سے منسوب كر ديا هے ؛ مخطوطة Gyangos، سم، ورق رس تا ١٩٥١ نيز ديكهي Escatologia : Asin Palacios اصمح: دوسر مے مخطوطات قاهره اور دمشق میں هدیں : دیکھیے کرد علی : ۳ ، R A A D و تا ۲۳۲)۔ ایک گمنام مصنف نے اس کے اس ادبی شاهکار کا

خلاصه بهي لكها هے جس ميں بالخصوص بحر هند کے مسافروں کی کہانیاں، ہیں جن میں رام ہرمزی کی کتاب : عجائب الہند سے کچھ اضافر کیر گئر ھیں اور مصر کے بعض افسانوں سے بھی اس کتاب كا نام كتاب أخبار الزّمان وعجائب البلّدان يا مختصر العجائب والغرائب في اور پيرس ميں کئي مخطوطات میں محفوظ هے (دیکھیر IA: Carra de Vaux) سلسله و، ے، سور تا مرمر) - اپنی زندگی کے آخری ایّام میں المسعودی نے اپنی تمام علمی مساعی پر تبصرہ لکھا اور ضروری مقامات پر نئے مآخذ سے ضميم برهائے ۔ اس تبصرے كا نام كتاب التنبيه والاشراف في (BGA: de Geoje) ، لائسيدن م و ۱۸ ء ؛ لائیزگ کے مخطوط میں اور اضافر بھی هیں، ZDMG دیکھیر ۲۲۳: ۵۶ ZDMG دیکھیر Macoudi, le livre de l'avertisse-: Carra de Vaux ment et de la revision فرانسیسی ترجمه، پیرس . (=1194

مآخذ: (۱) اين النديم: كتاب الفهرست، طبع (۲) اين النديم: كتاب الفهرست، طبع (۲) اين التديم: ارشاد الأريب، ٥ (۲) التبكي: طبقات الشائعيّة ، ۲ : ١٠٥ التبكية ، ۲ : ١٠٠ التبكية ، ۲ : ١٠٥ التبكية ، ۲ : ١٠٠

(C. BROCKELMANN)

مَسْعَى: رَكَ بِهِ سَعْى .

مُسْقَط : (۱) خلیج عُمَّان ، عرب کے مشرقی \* ساحل کی ایک بندرگاہ جو ۲۳ درجے ، ۳۷ دقیقے ، ۲۳ ثانیے عرض البلد شمالی اور ۵۸ درجے ، ۱۵ دقیقے ، ۲۹ ثانیے طول البلد مشرقی پسر واقع ہے ؟

مُسْقَط هي عدن اور خليج فارس کے درميان ايسي واحد بندرگاہ ہے جس میں خاصر حجم کے جہاز داخل ہو سکتے ہیں اور یہ عدن اور جدے کے بعد . جزیرہنماے عرب کی بہترین بندرگاہ ہے۔ اس بندرگاہ کو خاص اہمیت اس وجہ سے حاصل ہے کہ خلیج فارس کا داخله اس کی زد میں ہے۔ یه ایک نعل کی شکل کی کھاڑی کے سرمے پرجو . . ہ ۵ فٹ (fathoms q . . ) لمبي أور . . م وفك ( . . م fathoms q چوڑی ھے، واقع ھے - يه بندرگاه تيز هواؤں سے قديم برکانی پہاڑی چٹانوں کی وجہ سے معفوظ رہتی ہے۔ ان چٹانوں پر کسی قسم کی نباتات نہیں ہوتی۔ سفید رنگ کے شمر کے عقب میں ایک وسیع سلسله کوه شروع هو جاتا ہے جس کی ہلند ترین چوٹی الجبل الاخضر تقريباً نو هزار فك بلند هے اور اس پر موسم سرما سي كبهي كبهي برف جم جاتي هـ -یمار کی ڈھلانوں پر مسقطی انگوروں کی بیلیں بھی ہائی جاتی میں، جنھیں کہا جاتا ہے کہ پرتگیز اپنے ساتھ لائے تھے۔ بندرگاہ میں ھر وقت چہل پہل رہتی ہے۔ وسط میں سلطان کا محل سمندر کے کنارے واقع ہے اور جنوبی سرے پر انگرینزوں کے پولٹیکل ایجنٹ کے دفاتر ہیں۔ شہر کے دونوں بازؤوں پدر ایک ایک قدیم پدرتگیزی قلعه ہے جنهیں مسرانی اور جلالی کمتے هیں ـ ان میں سے ایک کے اندر عبادت کاہ (chapel) کی تاریخ بنا ٨٨٥١ع درج هـ ٠

یماں کی آب و ہوا یقیدناً اچھی نھیں۔
الحُدیْدَہ اور جدے کی طرح مَسقط دنیا میں ایک
گرم تدرین شہر ہے۔ ۱۹۱۲ء میں انتہائی درجـهٔ
حرارت ﴿۵م سینٹی گریڈ تھا اور کم سے کم ﴿۱۵ درجے۔ بارش کی اوسط ۵۵ ملی میٹر سے لیے کو درجـهٔ حرارت کی رہتی ہے۔ درجـهٔ حرارت کی زیادہ تر وہ گرم ہوائیں ہیں جو

موسم گرما کے خاص خاص اوقات میں عموماً صحراے عرب سے اور رات کے وقت کئی گھنٹوں تک پہاڑوں سے چلتی ہیں ؛ مگر ماہ نومبر سے ماہ مارچ کے وسط تک موسم کانی خوشگوار رہنا ہے ، لیکن ملیریا اور دیگر قسم کے بخاروں سے محتاط رہنہ کی ضرورت ہے .

مشرق قریب کی تجارت میں مَسْقَطْ کی بندرگاہ بہت اهمیت رکھتی ہے۔ هندوستان ، ایران ، مشرقی افریقه اور ماریشس سے باقاعدہ رسل و رسائل مشرقی افریقه اور ماریشس سے باقاعدہ رسل و رسائل کا سلسله قائم ہے۔ [بیسویں صدی عیسوی کے دوسرے عشرے سے] متعدد جہازران کمپنیوں کے جہاز مسقط میں باقاعدہ آتے جاتے رهتے هیں۔ مشقط کا دنیا بھر سے ڈاک کا تعلق انگریزوں نسے قائم کیا تھا [اب تار، ٹیلیفون، ریڈیو اور ٹیلی وژن کی سہولتیں بھی فراهم کر دی گئی هیں۔ آبادی پچیس هزار نفوس کے قریب ہے]، جس میں زیادہ تر عرب هیں ، لیکن ان کے علاوہ ایرانی ، هندو، خوجے ، ہاکستانی اور چند یورپی بھی یہاں میں جو زیادہ تر تاجر هیں۔ [مسقط سے بارہ میل کے فاصلے ہر ایک نیا شہر مدینة قابوس کے نام سے زیر تعمیر ہے] .

نام سے زیر تعمیر ہے] .

کسی زمانے میں مَسْقَطُ ریشم اور روئی کی تجارت کا مرکز تھا، لیکن اب یہ تجارت هندوستان اور امریکہ کے مقابلے میں آ جانے کی وجہ سے قریب قریب تباہ ہو چکی ہے۔ طلائی اور نقرئی کام جو یہاں هندوستانی کرتے ہیں، مشہور ہے، بالخصوص بیش قیمت جڑاؤ تلواریس اور خنجر۔ [مسقط اور مطرح سے تجارت زیادہ قر انگلستان، بھارت، آسٹریلیا، جاپان، هالینڈ، مغربی جرمنی، پاکستان اور هسایه عرب امارات سے هوتی ہے۔ ۳۱۹ اور هسایه عرب امارات سے هوتی ہے۔ ۳۱۹ میں چار کروؤ ریال سے زیادہ کی اشیا درآمد هوئیں رچاول، گندم، آٹا، دوده، مشینری، سیمنٹ، بجلی

کا سامان وغیرہ) - ۱۹۵۳ء میں تیل کی برآمد سے سم کروڑ ریال کی آمدنی ہوئی - اس کے علاوہ تقریباً سات لاکھ ریال کی اشیا برآمد کی گئیں (کھجور، لیموں، خشک مچھلی، تمباکو، پھل، سبریاں وغیرہ) - مطرح میں ایک نئی گودی مینا قابوس کی تعمیر مکمل ہو چکی ہے۔ ابتدائی تعلیم کے مدرسے اور مراکر صحت قائم کیے جا

مقامی روایت کے سطابق حمیری آباد کاروں نے قدیم زمانے میں مشقط کو آباد کیا تھا۔ A Sprenger مَسْقَطْ كو بطلميوس، ٢: ١٢ کا χρυπτος λιμήν ک میں داخل ہونر کے لیر شمال کی جانب ایک تنگ سا راسته هے اور مشرق کی جانب وہ اونچی . چشانوں سے گهری هوئی هے ، اور ينه واقعه ہے کہ ملاح اسے آسانی سے نظر انداز کر سکتر . میں ، اس لیے اس کے لیے ''مخفی'' کا لفظ بالکل موزود، هو ًا - المقدّسي (BGA ، س : سه ببعد) جو المَسْقَطْ كي بندرگا، كا ذكر كرتا هي، أنهمتا هي که یمن سے آنے والے جہازوں کے پہنچنر کی یه پہلی جگہ اور ایک عمدہ بستی ہے ، جہاں پھل بكثرت هوتے هيں ـ ابن الفقيه الْمَمَذاني (BGA) ١١:٥) مَسْقَطْ كَا ذَكُر كَرْتِح هو م لكهما هم كه یہ خلیج عمّان کے بالکل آخری سرمے پر سیراف سے کوئی دو سو فرسنگ کے فاصلے پر ہے، ہندوستان اور کولومکی کو جہاز یہیں سے روانہ ہوتے ہیں جو یہاں سے کوئی ایک سمینے کے سفر پسر واقع هين (البيروني) - جماز يمان پاني ليتر هين ، چيني جہاز ایک هنزار درهم اور دوسرے کنوئی دس ہیس دیشار محصول ادا کرتے دیں۔ الادریسی مَسْقَط كا مختصر ذكر كرتے هوے لكھتا ہے كه یماں کی آبیادی گنجان ہے؛ المجَّاور اس کا ذکر

کسی قدر زیادہ تفصیل سے کرتا ہے (در Y'MA O Post - und Reiserouten : A. Sprenger ببعد) اور همیں بتاتا ہے کہ مَسْقَطْ کا نام اصل میں مَسْكَتْ تها — Neibhur بهي يمي لكهتا هي، ص ۲۹۹ — اور یه که وه افریقه اور خلیج فارس کے مشرقی ساحل سے تجارت کرنے کا ایک خاصا ہڑا مرکز ہے اور خلیج فارس سے مال تجارت سجستان، خُراسان یا ساورا، النهر ، غَـور اور زابُلستان کو بھیجا جاتا ہے ۔ سولھو بن صدی کے آغاز میں مسقط، یورپی طاقستوں کی توجہ کا سرکز بنا۔ ۲۰۸۰ء میں البوکدرک Albuquerque اس شہر کے سامنے آ نمودار هوا اور مطالبه کیا که شهر پر تگیزوں کی اطاعت قبول كرے - پہلے تو باشندے امن و صلح کے ساتھ اس کی شرائط صلح قبول کرنسر پر آمادہ نظر آئر، لیکن یه اراده بدل گیا اور پرتگیزی امیر البحر نے شہر پر حملہ کرکے اسے تباہ کر دینر کا فيصله كيا ـ چاليس بؤے اور چھوٹے جہاز ، كئى ماهی گیروں کی کشتیاں اور امام کا اسلحہ خانمہ تباه کر دیا گیا ؛ مسجد منهدم اور شهر کو نذر آتش کر دیا گیا ۔ پر تگیزوں نر اس جگه کو مستحكم كر ليا اور مراني اور جلالي دو تلعر اور تجارتی کارخانسر بنائر، مگر اس نام کی عمارتیں جو اب موجود هين، يه اس وقت تعمير هوئي تهين جب ١٥٨٠ء مين هسپانسيا اور پرتگال مين اتحاد هو گیا اور اس کے متعلق سینڈرڈ سے بسراہ راست هدایات سومول هوئیں ـ پرتگیزوں کو یمال چین نصیب نه هوا، ارد گرد کے قبائل آن پر اکثر حمله کرتر رہتر تھر اور اس کے علاوہ ترک بھی حملہ آور هوتے تھے۔ ١٥٢٦ء ميں لو پوواز Lopovaz نے مسقط کی ایک شورش کو دبایا ۔ ید شخص ھندوستان [کے پرتگیزی مقبضوضات] کا گورنر تھا۔ . ۱۵۵ء میں ایک ترکی بیڑا پیر ہے کے زیر قیادت

مسقط کے سامنے نعودار ہوا جس نے شہر پر اٹھارہ روز آتشباری کے بعد یورش کرکے اسے فتح کرلیا، ترک پرتگیزی سپه سالار اور . به جوانوں کو پکڑ لِم گئے تاکه ترکی جہازوں پر غلام بنائر جائیں ، لیکن ۱۵۵۳ء میں پرتگیز تسرکی بیڑے کو تباہ کرنے میں کامیاب ہوگئے اور انھوں نے خلیج فارس میں دوبارہ اقتدار قائم کر لیا۔ مسقط کو اب ایک بحری فوج کے مرکز کے طور پر مستحکم کیاگیا، لیکن ۱۹۳۱ء کے بعد پرتگیزی اقتدار سرعت کے ساتھ زوال پذیر ہونے لگا۔ ہمہ اُء کے آخر میں امام کے لشکر نر مسقط پسر حمله کر دیا اور م ۲ جنوری ۱۹۵۰ ع کسو پرتگیزوں کسو هتیار ڈالنے پڑے، کیونگہ کمکی افواج کے آنے میں دیر هو گئی ـ اب اس شهر کی پهلی سی اهمیت باقی نه رهی ، کو ولندیدزی اثر کے ماتحت بھی یہاں کی تجارت بہت تھی ۔ سترھویں صدی کے اختتام کے قریب به بندرگا، بحری لمثیروں کی کمین گاہ کی حیثیت سے ناقابیل رشک شمرت حاصل کر گئی ۔ ١٤٣٥ع مين ايرانيون ني اس پر قبضه كر ليا جنھیں احمد بن سَعُود نے جبو موجبودہ حکمران خاندان کا بانی ہے، یہاں سے بھگا دیا ۔ احمد بن سَعُود كو ١م١ع مين إمام مسقط منتخب كيا كيا -سوء رع سے مسقط سلطنت عمّان کا پاے تخت رہا، ع و و و السيسيون كا اثر بڑھنے لگا۔ اس شہر نےفوجی مرکز ہونے کی حیثیت سے نپولین کے اس پار شکوہ منصوبیے کے سلسلے میں کمہ ہندوستان پسر حملہ کسرکے انگلستان کی طاقت كمو ختم كر ديا جائر، نمايال حصه ليا ، اس لیر همیں اس بات پسر تعجب نبه کرنا چاهیر که انگریزوں نر بھی بہت جلد روز افزوں توجه اسی شهر پر مبذول کر دی ـ ۱۸۰۰ عمین کپتان جان سیلکم John Malcolm کسو حکوست هندکی

جانب سے مسقط بھیجا گیا۔ اس نے وہاں پہنچ کر ملطان سے ایک عمد نامیہ کیا جس کی رو سے ایسٹ اندیا کمپنی کے ایک سابق عمد ناسر کی تصدیق ہوئی اور مسقط میں کمپنی کے ایک ایجنٹ كا قيام عدمل مين آيا - ١٨٠٠-١٨٠٥ مين فرانسیسیوں نے بھی سلطان سے عمد نامے کیے اور انهوں نر بھی اپنا ایک ایجنٹ سفارتی حیثیت سے یہاں بھیج دیا ۔ سعید بن سلطان کے زمانے میں مسقط کو خبوب رونق حاصل هوئی اور وه خلیج فارس سے تجارت کےلیے ایک مرکز بن گیا۔ و ، ۱۸ ء میں مسقط نے وہاہیوں کے ایک حملر کو انگریزوں کی مدد سے پسپا کیا ، لیکن ۱۸۳۳ء میں مستط ان کا باجگزار بن گیا۔ بادبانی جہازوں کی جگه دخانی جہازوں کے رواج کی وجہ سے شہر کی اھمیت زوال پذیر هو گئی ـ ۲۸۹۳ عمین پالکریو Palgrave سقط كا ذكر كرتر هو لكهتا ه كه ينه ايك اهم بندرگاه هے جس میں چالیس هنزار آدمی آباد هیں -Bent اس کی آبادی کا اندازه صرف بیس هدرار لگاتما هے ، اور ۱۹۱۳ ع مشکل سے دس ہزار سے کچھ زیادہ هوگی - ۱۸۳۳ع میں سلطان ، ریاستہا سے متحدہ اسریکہ سے ایک تجارتی عمد نامه کرنر میں کامیاب هوگیا اور اسی قسم کا ایک اور معاهده ۱۸۳۹ء میں انگریے وال کے ساتھ بھی ھوا ۔ سمم اع میں فرانس اور مسقط کے درمیان ایک تجارتی عمد نامه طے هوا جس کی رو سے فرانس نر سب سے "مستحق مراعات قوم" هونسر كا امتياز حاصل كيا اور فرانسيسي رعايا کے لیر مسقط میں آزادانہ تجارت کرنر کی رعایت حاصل کر لی ، اگرچه مسقط کی خدود مختاری کا م مراء کے انگریزی - فرانسیسی اعلان میں صراحة اظمار کر دیا گیا تها، لیکن یه آزادی کچه نام نماد قسم هي کي تهي کيونکه انگلستان جو کئي مرتبه

منتقل نمیں کریں گے۔ فرانسیسیوں نر اس کی مخالفت کی اور ۱۸۵۳ عمین مسقط کے جنوب مشرق. میں پانچ میل کے فاصلے پر کوئلا بھرنر کے لیر ایک قطعهٔ زمین حاصل کرنر میں کامیاب ہوگئر ۔ انگلستان نے سلطان کے عہد نامیے کا حوالہ دیتر ھومے اس پسر اعتراض کیا، حالانکہ مر نہومبر سهم ١٦ ع كو فرانسيسي حصول اراضي كاحق حاصل کر چکر تھر ۔ سفارتی گفت و شنید کے بعد آخہ فيصله يــه هــوا كه فرانسيسي عمَّان مين كــولالا سٹیشن قائم کرنے کے حق سے دست بردار ہوگئر اور انھیں معاوضے کے طور پر مُکّلاً کے کوٹلا گوداموں کا نصف حصّه مستعار دے دیا گیا۔ ۱۹۱۹ عبیں فرانس نے دوبارہ کو ٹلے کا یہ سٹیشن انگریزوں کے حوالر کر دیا اُنہذا یہ قضیہ بھی انگریزوں ھی کے حق میں ختم ہوا۔ ایک دوسرے جھگڑے کا بھی اسي طرح فيصله هـوا أگرچه كچه عـرصر تك اس وجه سے مخدوش قسم کے نامہ و پیام ہو تر رہے۔ مُسْتَطُّ اور زنجبار کے فرانسیسی قنصل نبر کئی جہازوں کو فرانسیسی پدروانے اور جھنڈے دے رکھے تھے جو عمان کی ملکیت تھے ۔ ان جمازوں کے کیتان اکثر اوقات غلاموں کی تجارت اور اسلحہ کی خفیہ بہمرسانی کے کاموں میں مشغول رہتر تھر اور اپنر بادشاہ یعنی سلطان مسقط کے احاطهٔ اقتدار کو نہیں مانٹر تھر ، اور جب کبھی وہ ان کے خلاف کوئی اقدام کرتا تو فرانس ان کی حفاظت كرتا تها ـ آخر مين يه معامله ايسى خطرناك صورت اختیار کر گیا که س ، و ، عمین اسی بنا پر انگریزون اور فرانسیسیوں کے درمیان جنگ کی صورت پیدا هو جانسر كا انديشه لاحق هوگيا، ليكن ١٩٠٥ میں یہ معاملہ بین الاقدوامی عدالت ہیگ کے سپرد کر دیا گیا جس نے یہ فیصله دیا که صرف وھی جہاز جنھیں فرانس نے ۲ جنوری ۱۸۹۲ء

سلطان کی حفاظت کے لیرمیدان میں آیا، اپنے پولٹیکل ایجنٹ کے ذریعے سلطان ہر خاصی نگرانی رکھتا تھا۔ غلاموں کی تجارت کے متعلق جسر انگلستان دبانیری کوشش کر رها تها، سلطان نر اپنر آپ کو کئی طریقوں سے انگریزوں سے وابستہ کر لیا اور م مدر عمين خور بان سوريان كے جزائر بھى انگريزون کے حوالر کو دہر جن پر قبضہ کرنر کے لبر فرانس بهی کوشان تها - جب سلطان سعید کا ۱۸۵۹ء میں انتقال ہوگیا تہو اس کی سلطنت اس کے دو بیٹوں میں تقسیم کر دی گئی۔ ان کا نام نُدوینّی اور مجید تھا ، پہلر کے حصے میں مسقط کا شہر آیا اور دوسرے کے زنجبار کا جو ستر ہویں صدی کے آخر سے مستط کے قبضرمیں چلا آتا تھا۔ یہ تقسیم لارڈ کیننگ وایسرامے ہندوستان کے ذریعے طبے پائی ۔ ۱۸۹۱ء میں زنجبار کو خود مختار قدرار دے دیا گیا، لیکن اب بھی اسے مسقط کو سالانہ خراج دینا پاؤتا تھا جس کی ادائی ۱۸۰۳ء میں انکریزوں نیر اس شرط پر اپنے ذمیے لیے لی که سلطان انه یں مسقط میں سخنلف قسم کی سراعات عطاکر دے کا جو و ھال غلاموں کی تجارت کو بند کرنر کے متعلق تھیں اور یہ ادائی اس وقت تک جاری رہے گی جب تک سلطان اپنر عمد و اقرار پرکار بند رہے گا اور انگلستان سے دوستانیہ تعلقات قائم رکھے گا۔ انگریروں سے اس قسم کے تعلقات قائم رکھنے میں مستعدی کا اظہار اس امر سے ھوتا ھے کہ سمراء میں تار کے ذریعے ایک عمد ناسه هوا۔ ۱۸۹۱ء میں سلطان فیصل نے ایک دوستانہ معاهدہ تجارت اور بحری تعلقات کے متعلق انگر یزوں سے کیا جس کی رو سے سلطان نے اپنے آپ کو اور اپنر جانشینوں اور وارثوں کو اس بات کا پابند کر لیا کہ وہ انگلستان کے سوا کسی اور ملک کو کوئی زمین بذریعهٔ فروخت ، کرایه یا هبه

سے پہلے اجازت نامے اور جھنڈے عطا کر رکھے ھیں، اس رعایت کے مستحق ھیں اور اس سے بعد کے کل اجازت نامے ناجائز متّصور کرکے منسوخ کر دیے گئے ، بشرطیکہ ایسے اجازت نامے ۳ -۱۸۹۳ کے فرانسیسی متوسلین کو نه دیے گئے هوں ، چونکه ۱۹۱۵ عمیں صرف بارہ عمّانی بادبانی جماز ایسر رہ گئے جن پر اس وقت تک بھی فرانسیسی پهريرا لمهراتا تها ؛ لمهذا فرانس كا يه استياز بهي لامحاله جلد ختم هو جائے گا۔ يه ايک قدرتي بات تھي کہ مستط کے راستے اساحہ کی جو خفیہ بہمرسانی نہ صرف ایران بلکہ افغانستان اور عرب کے اندرون ملک میں ہوا کرتی تھی، اس سے انگلستان کو فکر پیدا هوئی - ۱۲ و ۱ع میں اسلحه کی پر فروغ تجارت کا خاتمه یوں هوا که سرکاری نظم و ضبط کے ساتحت اسلحہ کی فروخت کے لیے ایک ادارہ قائم کر دیا گیا جس کے سوا کسی اورکو اسلحہ بیچنر کی اجازت نه رهی، لیکن ان چُنگی چوروں یعنی خلاف قانون درآمد کرنے والوں نے بُرک ، شَبْعَينُ اور رَقَيس مين اپنے اللہ بنما ليے هيں۔ اسلحه کی درآسد مسقط کے اعداد و شمار بابت ۱۹۱۳-۱۹۱۲ عکو دیکھنے سے پتا چلتا ہے کہ اس تجارت میں بہت کمی آ چکی ہے ، یعنی اس سال کے پہلے چھے سمینوں میں جہاں ١٣٢٣٩١ پاؤنڈ وزنی ہتیار درآمد ہوے وہاں آخری پانچ مہینوں میں ایسے مالکا وزن صرف ۳۹۶۹۷ پاؤند ره گیا - ۱۹۱۳ عدین نیا سلطان تیمور سم اکتوبر کو اپنے باپ کا جانشین ہوا اور اسے ۱۵ نومبر س و و و ع کو انگلستان اور فرانس دونوں نے تسلیم بھی کر لیا۔ جنوبی عمّان کے قبایل نے اس کی سخت مخالفت کی اور انھوں نے ایک امام کے ماتحت اپنی خود مختاری کا اعلان کر دیا ۔ اس امام کو انھوں نے خود ہی منتخب کر لیا تھا۔ یہ صرف انگلستان

هی کی طاقت مے جو انهیں مَسْقَطُ پر حمله کرنے سے باز رکھ رهی مے اور اس طرح ایک ایسے خاندان کو نباھے چلی جا رهی مے جس کی حکومت اور جس کا اقتدار مدت سے برائے نام سا رہ گیا ہے .
امامان مسقط کا شجرۂ نسب

احمد بن سعید (۱۱۵۳ تا ۱۱۸۸ ه)

الطان ١٢٠٦ تا ١٢٠٩ه) (۱۱۸۸) تا ۱۱۸۸ (7911 77.714) (91719) (A 1728 p) ترکی (A17.0 " 1714) (A1771 D 17718) سالم ( 1000) il 1000) (A1710 1 1717) عزان بن قيس تيمو ر (A1712 1 1713) (21917)

(۲) مَسْقَط الرَّمْل ، بصرے سے النِبَاج جانے والی سڑک پر ایک گاؤں کا نام .

(۳) Caspian Sea (بحر الخَزرَ) کے ساحل پر ایک منڈی کا قصبہ جسے کہا جاتا ہے کہ خسرو آنّو شروان نے آباد کیا تھا .

مآخذ: (۱) ك متعلق (۱) ابن حُوقل ، BGA ، ابن حُوقل ، P : (۲) ابن الفيه عند من (۲) ابن الفيه المبحداني ، P GA ، ۳ : ۹۳ : (۳) ابن الفيه المبحداني ، P GA ، ۳ : ۹۳ : (۳) ياقوت : تعفيم ، طبع المبحداني ، P GA ، ۳ : ۱۱ : (۳) ياقوت : تعفيم ، طبع هندواطلاع ، طبع نزمة المشتاق، ترجمهٔ ۲۰ ، ۳ : ۹۸ : (۵) الادريسي ; كتاب نزمة المشتاق، ترجمهٔ A. Jaubert ، بيرس ۲۱۸۳۳ ص ۲۱ ، بيرس ۲۱۸۳۳ من بيرس ۱۵۳۳ من بيرس ۱۵۳۳ من ۲۱ ، بيد (۵) اور Sanguinetti ، بيرس ۲۱۰۳ من ۲۱ ، بيد (۵)

Beschreibung von Arabien ; C. Niebuhr کوبن هیگن Die Erd-: C Ritter (A) : 447 497 00121244 kunde von Asien ، ج ١/٨ ؛ برلن ١٨٨٥ ، ص ٩٠٥ تا Post. und Reiserouten des : A. Sprenger (9): 51A (+/+ + Orients (Abh. f.d. kunde d. Morgenlandes) لائيزگ ١٨٦٣ء، ص ١٨٦٥ ببعد، (١٠) وهي سصنف: Die Alte Geographie Arabiens برن دے، ص ندُن ، Southern Arabia : Th. Bent (۱۱) : ۱۰۶ Muscat. Report for the (۱۲) : بيعد برعد برعد برعد الم Foreign of year 1912-13 on the trade of Muscat Office and the Roard of Trade لنذن ١٩١٣ كنا Annual Scries. Diplomatic ۵۱۹۸ عدد ۱۹۸ Der: F. Stuhlmann (17) ! (and Consular Reports) Kampf um Arabien zwischen der Türkie und (1 7 England (Hamburgische Forschungen) سے اور ان میں ان میں ا Handbooks prepared) Arabia (10) : 30 5 31 under the direction of the historical sections of the Forcign office عدد رو، لنزن . ۱۹۲ عن، ص ۵، م ببعد ، و ۵ ببعد : (۱۲ تا ۱۲ و ۲۷ ، ۵۸ ببعد و ۸۸، Persian Gulf (10) : 91 وهي كتاب ، عدد ٢٥، لنازن Sir Arnold T. Wilson (17) 187 172 00 15197. The Persian Gulf: an Historical Sketch from the Earliest Times to the Beginning of the Twentieth Century ، أو كسفرُدُ ١٩٢٨ ع ، ص م ١ تا ٥ ١ ، ص ١ تا ١١٥ ١١٥ ببعد ، ١٥٣ تا ١٥٦ ، ١٥٦ ، ١٥٩ ، ١٨٧ شعر، ١١٥ ، ١١٨ ، ١١٨ ، ١١٥ شعر، ع٣٧ ، ٢٣٩ تا ٣٣٣ ، لوحه با مقابل ص ٢٥٩ مُسَقَط در . ١٩٤٠ ع، بالمقابل ، ص ٧٣٠ ، موجوده بندرگه كا ايك منظر ؛ (۱۷) Mamuel de Généologie : E. de Zambaur et de Chronologie pour L'histoire de l'Islam ج ر ، هانور Hanover تي ١٩٦٤ ص ١٢٩ : (١٨)

the Sultanate of Muscat and Oman ; C. J. Eccles در Journ. of the Central Asian Society ، جنوری ، Journ. of the Central Asian Society ، جنوری ، کست : ۲۲۳ : ۲۰ (۲۰) نید ؛ ۲۲۳ : ۲۰ (۲۰) دیکهی نیز عبّان ۱۳۵۱ اور اس مادے کے مآخذ ، ۲۱۵ اور اس مادے کے مآخذ ، Oman اور اس مادے کے مآخذ ،

(۲) کے ستعلق: (۲۲) یا توت نُعجَم، طبع Wüstenfeld ر۲) دراصد الاطّلاع، طبع ۲.G.J. Juynboll مراصد الاطّلاع، طبع ۲.۵۰۱ دراصد الاطّلاع، طبع ۲.۵۰۱ دراصد الاطّلاع، طبع ۲.۵۰۱ دراصد ۱۹۸۰ دراصد الاطّلاع، طبع ۲.۵۰۱ دراصد الاطّلاع، طبع ۲.۵۰ دراصد ا

(۳) کے متعلق : (۳) الاصطلخری ، ۵. ه. (۳) روم نام (۳) کی متعلق : (۳) این الفقیه المحذانی، BGA، (۲۵) این الفقیه المحذانی، (۲3) این خرداذیه، (۲3) های (۲3) این خرداذیه، (۲3) های (73) این خرداذیه، (73) های (73) این خرداذیه، (73) های (73) این خرداذیه، (73) های (73) این خردادیه، (73) های الاطلاع ، (73) های الاطلاع ، (73) های الفادی و (73) های الفاد و (73) ها

## (A. GROHMANN)

تعلیقه: [مسقط آزاد عرب سلطنت مسقط و ⊗ عمان کا دارالحکومت ہے جبو جزیرہ نمای عرب کے مشرقی گوشے میں واقع ہے ۔ گوادر بھی جبو ایرانی ساحل پر ہے، پہلے اسی سلطنت میں شامل تھا، لیکن ستمبر ۱۹۵۸ء میں یہ پاکستان کو دے دیا گیا ۔ سلطنت کا سربراہ سلطان ہے ۔ شریعہ کی ڈروشل (Trucial) ریاست کے ایک خطے کے سوا جو شماعلیہ کہلاتا ہے، اس سلطنت کا ساحلی خط طیبہ کے جنوب سے شروع ہو کر جبو جزیرہ نما طیبہ کے جنوب سے شروع ہو کر جبو جزیرہ نما چلا گیا ہے (عدن سے تقریباً نصف کے فاصلے پر) چلا گیا ہے (عدن سے تقریباً نصف کے فاصلے پر) اور اس میں ظفاز کا جنوبی صوبہ بھی شامل ہے ۔ اندرون ملک میں سلطنت کی حمد صحرا ہے الرّبع اندرون ملک میں سلطنت کی حمد صحرا ہے الرّبع حکمران خاندان سے ہو اٹھارہویں صدی کے وسط الخالی سے جا ملتی ہے ۔ سلطان، آل ابو سعید کے حکمران خاندان سے ہے جو اٹھارہویں صدی کے وسط

میں بر سر اقتدار آیا تھا۔ اسی خاندان کی ایک شاخ زنجبار میں حکمران ہے۔ مسقط کے برطانیہ ، امریکہ ، فرانس ، ھالینڈ ، ھندوستان اور پاکستان سے دوستانہ اور تجارتی معاهدے دیں۔ رقبہ تقریباً بیاسی ھزار مربع میل ہے اور آبادی کم و بیش بیاسی ھزار مربع میل ہے اور آبادی کم و بیش (۱۹۵۰ءمیں) پانچ لاکھ پچاسی ھزار تھی۔ زیادہ تر باشندے عبرب ھیں لیکن مسقط اور مطرح میں بلوچی، حبشی اور ھندوستانی بکثرت موجود ھیں۔ بلوچی، حبشی اور ھندوستانی بکثرت موجود ھیں۔ مسقط کی آبادی ، ۱۹۹ء میں چھے ھزار سے زائد مسقط کی جودہ ھزار سے کچھ زیادہ تھی۔ چند بورپی بھی ان شہروں میں آباد ھیں .

مسقط سے زیادہ تر کھجوریں (جو بہت عمدہ قسم کی ہوتی ہیں)، کھٹے (limes) اور خشک مچھلی برآسد هوتی ہے ۔ درآسدات میں چاول ، کیموں ، گیموں کا آٹا ، شکر ، سیمنٹ ، سگریٹ اور تمباكو شامل هين ـ تجارت زياده تر هندوستاني نسل کے خوجوں اور هندووں کے هاتبه میں هے جو سلطنت کے شہری بن چکر ھیں ۔ آسد و رفت زیادہ تر بار بردار جانوروں کے ذریعے هوتی ہے، لیکن مسقط سے مطرح تک سوٹر کی ایک اچھی سڑک سوجود ہے۔ اس کے عملاوہ موٹروں کے لیے بعض اور سٹرکیں بھی ہیں جن کے استعمال پر کچھ پابندیاں عائد میں ۔ برے دخانی جہاز صرف مسقط اور مطرح کی بندرگاھوں میں آنے جاتے هیں - دیگر بندر گاهوں یعنی صُحار، صُور اورخابوره میں صرف معمولی کشتیاں آتی هیں. ملک میں قدیم ماریا تھیریزا(Maria Theresa)

ڈالر رائج ہے۔سلطنت کے جھنڈنے کا رنگ سرخ ہے. (ڈاکٹر وحید مرزا)

مُسكر و، الجیریا کا ایک شهر (قسمت و بران میں)
 مستغانم سے پچاس میل جانب جنوب مغرب اور و بران
 سے جنوب مشرق کو ساٹھ میل پر واقع ہے۔ اس کا

محل وتوع به حساب گرینچ ۲۵ درجے، ۲۹ دقیقر عرض البلد شمالی اور ۸ درجےطول بلد مشرقی پر ہے ۔ یہ کو هستان بنی شوگرن کی جنوبی ڈھلان پر واقع هـ اس بهار كو عرب "شارب الريح" كهتر ھیں۔ شہر کی تعمیر ایک ایسی گھاٹی کے کنارے پر ہوئی ہے جس کی ته میں واد سیدی تدوجمن بہتی ہے اور اس کے دوسرے کنارے پر شمال مغرب کی جانب باب علی کی اضافی بستی ہے۔ اغرس کا میدان جس کا طول غرباً شرقاً ۲۵ تما وَ سَمِيلُ أُورُ شَمَالًا جِنُوبِما ﴿ وَمَا مِ إِمْ مِيلُ هِ عُ مسکرہ کے تحت ہے۔ الجیریا کے یبه سب سے زرخیز خطوں میں ہے ۔ دیسی لوگ قدیم الآیام سے یہاں غلر کی کاشت کرتر میں اور یورپیوں نے یہاں تمباکو کی کاشت کدو رواج دیـا ا<mark>ور</mark> انگوروں باغ لگائے ۔ غرض مُسْكَره ایک ایسے علاقے کی منڈی ہے جو روز بروز زیادہ خوشحال هدو رها هے - ۱۹۲۹عکی مردم شماری کی رو سے یماں ہے۔ یہ باشندوں کی آبادی تھی جس میں سے ٠ ١٩٩٠ مقامي باشندے تهر .

مُسْكَرَه خاصا قديم شهر هے ـ بقول البكرى (مسالك، ترجعهٔ de Slane ، نظر ثانى از Fagnan ، نظر ثانى از Fagnan ، نظر ثانى از Fagnan ، مسلم ص ١٩٠١) اس كے باشندوں ميں وہ لوگ بھى شامل هيں جـو تاهرت (تيارة) سے آئے تھے ـ جب يَعْلاً بين محمد بين صالح افرانى نيے ١٩٣٨ه ميں شهر افكن آبياد كيا تيو ان ميں سے كچھ لوگ و هاں جاكر آباد هوگئے جو ايك روز كے سفر پر جنوب مشرق ميں واقع هے ـ (ابن حوقل : (Description) ، ترجمه از Dourn. As. ، de Slane ، ترجمه از علی بهت بڑا مسكره كی نسبت لکھتے هيں كه يه ايك بهت بڑا مسكره كی نسبت لکھتے هيں كه يه ايك بهت بڑا مسكره كی نسبت لکھتے هيں كه يه ايك بهت بڑا مسكره كی نسبت لکھتے هيں كه يه ايك بهت بڑا مسكره كی نسبت لکھتے هيں كه يه ايك بهت بڑا مسكره كي نسبت لکھتے هيں كه يه ايك بهت بڑا مسكره كي نسبت لکھتے هيں كه يه ايك بهت بڑا مسكره كي نسبت لکھتے هيں كه يه ايك بهت بڑا مسكره كي نسبت لکھتے هيں كه يه ايك بهت بڑا مسكره كي نسبت لکھتے هيں كه يه ايك بهت بڑا مسكره كي نسبت لکھتے هيں كه يه ايك بهت بڑا مسكره كي نسبت لكھتے هيں كه يه ايك بهت بڑا مسكره كي نسبت لكھتے هيں كه يه ايك بهت بڑا مسكره كي نسبت لكھتے هيں كه يه ايك بهت بڑا مسكره كي نسبت لكھتے هيں كه يه ايك بهت بڑا مسكره كي نسبت لكھتے هيں كه يه ايك بهت بڑا مسكره كي نسبت لكھتے هيں كه يه ايك بهت بڑا مسكره كي نسبت لكھتے هيں كه يه ايك بهت بڑا مسكره كي نسبت لكھتے هيں كه يہ ايك بهت بڑا مسكره كي نسبت لكھتے هيں كھ يہ ايك بهت بڑا الهوحدين نے يہاں ايك

قلعه بھی تعمیر کیا تھا۔ تلمسان کے ملوک زیانیه کا یہاں ایک حاکم اور محافظ فدوج متعین تھی . کا یہاں ایک حاکم اور محافظ فدوج متعین تھی . Leo Africanus (جلد م، طبع Schefer : مہر) یہاں کی منڈی کی اہمیت کا ذکر کرتے ہوئے لکھتا ہے کمہ وہ ''بنی رسی (بنو رسید) کا ایک شہر'' مسکرہ میں لگتی ہے، جہاں غلے کی کثیر مقدار کے علاوہ اس ملک کی ساخت کا کپڑا اور گھوڑے کے ساز کی اشیا بھی خریدی جا سکتی گھوڑے کے ساز کی اشیا بھی خریدی جا سکتی ہیں۔ تلمسان کے حکمرانوں کو یہاں سے برئی المدنی ہوتی تھی ۔ بقول Marmol سے برئی طلائی میں جاسکتی ساتھ کے الیس ہرزار پستُول (ایک طلائی سے برئی میں ہراہ سے براہ ہیں۔ بھول ایک طلائی سے براہ سکہ ہراہ سے براہ ہیں۔ بھول ایک طلائی 
سولهوی صدی میں ترک مُسكره پر قابض هو گئر اور انهوں نر يہاں ايک قلعه گير فوج متعين کي ـ 12.1ء میں انھوں أر يمال مغرب كى البي لك قائم کی جو اس سے پہلے دھرہ کے علاقہ مزّونہ میں تھی۔ ، و م راء میں الجزائر والوں نے وہران پر جب دوبارہ قبضہ کیا اس وقت تک یہاں بے رہا کرتے تهر ۔ اس مدت میں مشکرہ جو پہلر ایك معمولی سی جگه تهی، باقاعدہ شہر کی صورت اختیار کرنے لگا۔ بئیون نے یہاں دو مسجدیں اور ایک مدرسه بنوایا ـ فصیل شهر اور قصبه تعمیر کیا اور پانی کی بهمرسانی کا انتظام بئی کیا ۔ برقعون اور حائك کی صنعت نے کہ ساری (فرانسیسی) ایالت (Regency) کے علاقرمیں مشمور تھی، یمال والوں کو مالا مال کر دیا۔ جب بے یہاں سے چار گئے تو شہر کی خُوشحالی بھی زوال پذیر ہونے لگی، خاص کر ان بغاوتوں کے بعد جو انیسویں صدی کے شروع میں اس کے سغربی صوبے میں برپا ہوئیں - ۱۸۰۵ء میں درکاوی بن شریف نے اس شہر پر قبضہ کرلیا اور کچھ عرصر تک اس پر قابض رھا ۔ ١٨٢٤ع میں اس پر مرابطی محمد التیجانی نے حمله کیا۔

اسے هاشم کی امداد حاصل تھی؛ چنانچه اس نے باب علی کی مضافاتی بستی پر قبضه کر لیا، لیکن جب وہ شمر پر دھاوا بولنر کی تیاری میں مصروف تھا تو ترکوں کے ھاتھ سے مارا گیا۔ ترکی حکومت کے خاتمر پر سیدانی علاقه اغُرس کے قبائل نے عبدا لقادر [رک بآن] کی سلطانی كَا أعلان كيا تو اس نے مُسكره ميں اپنا پامے تخت قائم كيا مگر وه يمال شاذ و نادر رهتا تها - ١٨٣٦ع کی ایک مہم میں مارشل کلازل (Clauzel) نے مُسْكَره پر قبضه كر ليا ليكن فرانسيسي اگليه هي روز اس کا کچھ حصہ نذر آتش کر کے چلر گئے۔ امير شهر مين واپس آ گيا اور ٣٠ مئي ١٨٣١ع تک اس پر قابض رہا تا آنکہ فوج کے ایک دستے نے Bugeaud کی قیادت میں اس پر فرانس کے لیر حتمی قبضه کر لیا ۔ اس وقت مَسْکَرَه کا تقریباً نصف حصه کهندر هو چکا تها اور آبادی صرف . ۳۸،۳۰ . ره گئی تھی •

(G. Gver)

مِسْكِینْ: (ع؛ سَكَنَ، یَسْكُنّ، سُكُوناً، یعنی ⊗ اضطراب کے بعد ساكن هو جانا، حركت کے بعد تهم جانا اور كمزور پڑ جانا، خاموش هو جانا)؛ مسكین کے لغوی معنے هیں: (۱) وہ شخص جس کے پاس كچھ نه هو؛ (۲) بقدر كفايت نه ركھنے والا شخص؛ (۳) ذليل و مغلوب؛ جمع : مساكین و مسكینون؛ مؤنث: مسكینة، (لسان العرب؛ معجم

متن اللغة، بذيل مادّهٔ سكن) ـ لفظ مسكين بصورت واحد اور جمع قرآن كريم مين بكثرت استعمال هوا هے.

مكى سورتوں ميں (قبل از فرضيت زكوة) مساکین پر صدقه کرنے، ان سے حسن سلوک سے پیش آنے اور ان پر احسان کرنے کا ذکر ہے؛ چنانچهان لوگوں کی تعریف کی گئی ہے جو اللہ تعالی کی محبت کی بنا پر مسکینوں کو کھانا کھلاتے اور کپڑا ہمناتے ھیں ۔ ارشاد باری تعالٰی ھے: وَيُطْعِمُونَ الطَّعَامَ عَلَى حُبَّةً مِسْكُمِناً وَيَثَيِّما وَّآمَيْرًاه إِنَّمَا نُطْعَمُكُمْ لَوَجُهِ اللَّهِ لَا نُرِيْدُ مِنْكُمْ جَزَآءٌ وَّلَا شُكُورًاه (٢٥ [الدهر] : ١٨، ٩)، يعني محض الله تعالیٰ کی رضاجو ئی اور محبت کی خاطر فقیروں یتیموں اور قیدیوں کو کھانا کھلاتے ھیں (اور کہتر هیں) هم تم کو خالص خدا کے لبر کھلاتے میں نه تم سے عوض کے خواستگار میں نه شکر گزاری کے (طلب کار) - اور اس کے ساتھ ہی ان لو گوں کی مذمت بھی ہے جو مساکین پر خرچ نہیں کرنے: أَرْمَيْتَ الَّذِي يَكَذِّبُ بِالدِّيْنَ أَنْ فَذَلْكَ الَّذِي يَدُعُ الْيَتِّيمَ أَنْ وَلَا يَعُضُّ عَلَى طَعَامِ الْمُسْكَثِينَ ﴿ (١٠. [الماعوت]: ر تا س) یعنی بھلا تم نے اس شخص کو دیکھا جو روز جزا کو جهٹلاتا ہے۔ یہ و ہی شخص ہے جو یتیم کو دھکے دیتا ہے اور مسکین کو کھانا دینے کی ترغیب نہیں دیتا؛ نیز دیکھیے ، ٨٩ [الفجر] : ١٥ و ١٨ ؛ ٩ [البلد] : ١٨ تا ۲ ؛ مدنی سورتوں میں احکام و مسائل کے سلسلے میں مسکینوں کا ذکر (۱) صدقات کے مصرف کے طور بر آيا هے: اتَّمَا الصَّدَاتُ للْفُقْرَآء وَالْمَسْكِينَ وَالْعُمْانُ عَلَيْهَا ... الآية (٩ [التوبة] : ٩٠) يعني صدقات واجبه (زكوة) تو صرف فقرا اور مساكين اور کارکنان صدقات کے لیر هیں .... ؛ (۲) مال غنیمت [رک به غنیمت] کے خمس کے مال کے مصارف

میں حکم ربّانی ہے : وَاعْلَمُوْا اَنَّمَا غَنْمُتُم مَّنْ شَيْءٍ فَأَنَّ لِللهِ خُمُّسَهُ وَلِلْرُسُولِ وَلِذِي الْقُرْبِي وَالْيَتْلَمَى وَالْمَسْكَيْنَ وَابْنِ السَّبْيُلِ (٨ [الانفال] : ١٣) يعني .. جان لو کہ جو چیز تم کفار سے بطور مال غنیمت کے حاصل کرو تو اس کا پانچواں حصّه الله کے لیے، الله کے رسول کے لیے، اهل قرابت کے لیے یتیمون، مسکینوں اور مسافروں کے لیے ہے؛ (م) ظہار [رک بان] کے کفارے کے سلسلے میں ارشاد باری ہے: فَمَنْ لَمْ يَسْتَطُعُ فَاطْعَامْ ستُينَ مسكينًا ط (٥٨ [المحادلة]: س) يعنى جس کو (غلام آزاد کرنے یا ساٹھ روزے رکھنے کی) طاقت نه هو وه سائه مساكين كو كهانا كهلائے؛ (م) كفارة قسم كے سلسلي ميں ارشاد هے : فَكُفَّارُتُهُ إِطْعَامٌ عَشَرَة مُسْكُيْنَ مِنْ أَوْسَطَ مَا تُطْعُمُوْنَ آهُلَيْكُمُ أَوْ كَسُوتُتُمُمْ أَوْ تَتَخُرِيْرُ رَقبَةً الله [المأندة]: ٨٩)؛ یعنی اس (قسم) کا کفّارہ دس مسکبنوں کو اوسط درجر کاکھانا کھلانا ہے جیسا تم اپنے اہل وعیال کو کھلاتے ہو یا ان (مساکین) کو کپڑے دینا یا ایک غلام آزاد کرنا ہے.

کی حالت نقیر سے ابتر ہوتی ہے ۔ امام ابو حنیفہ م کے مطابق اول الذّکر دوسروں کے سامنر دست سوال دراز نهیں کر سکتا، جبکه مؤخر الذّکر بامر مجبوری ایسا کر سکتا ہے۔ البتہ یہ دونوں اصناف زکوٰۃ کی حقدار ھیں۔ (دلائل اور دیگر تفصیلی بحث کے لیے دیکھیے ۔ روح المعانی، . ، : ١٢١،١٢٠؛ طبع ماتان؛ الرّازي: مفاتيح الغيب، س : ٢٥٦ تا ٨٥٦) - اس سے ملتا جلتا مسلك امام احمده، ابن المبارك اور اسحق بن راهويه او غيرهم کا ہے کہ نقیر وہ ہے کہ جس کے پاس زیادہ سے زیاده مال کی مقدار چالیس پچاس درهم هو جبکه مسکین وہ ہے جس کے پاس بالکل ہی کچھ نہ ہو۔ امام ابو حنیفه اور ان کے ساتھیوں کا استدلال قرآن مجيد (. و [البلد] : ١٦) كي آيت سے هے جس میں مسکن کو خاک آلود بتایا گیا ہے جو که اس کی شدید احتیاج کی طرف ایک اشاره هے (مزید تفصیل کے لیر دیکھیر کتب مذکورہ)۔ اس کے بالمقابل دوسرا مسلک امام شافعی اور ان کے اصحاب کا ہے کہ فقیر وہ شخص ہے جس کے پاس بالكل هي كچه نه هو، جبكه مسكين وه هے جس کے پاس کچھ مال مثلاً نامی مال نصاب سے کم، اور غیر نامی بقدر نصاب (مگر ضروریات میں مشغول) موجود هو ۔ اس صورت میں فقیر کی حالت مسكين سے ابتر هوتي ہے ۔ (شافعي مسلك کے گیارہ دلائل کے لیے دیکھیے الرّازی: مفاتیح الغیب، س: ۲۸۶، ۱۸۸ ان دو مسالک کے علاوه ایک تیسرا مسلک یه هے که به دونوں لفظ باهم مترادف هين، يعنى مسكين بمعنى فقير اور فتیر بمعنی مسکین ۔ امام الرازی نے اس قول كو امام ابويوسفُّ، امام محمد الشَّيباني ۗ اور على الجبائي كا مختار قول قرار ديا هـ (ديكهير كتاب مذكور).

اس اختلاف کا نتیجه صدقات دینے پر اثرانداز نہیں ہوتا۔ مسکین کو زکوۃ و صدقات بہر صورت جورت دیے جا سکتے ہیں؛ البتہ وصیت کی صورت الگ ہے یعنی اگر کسی نے وصیت کی که میرے مال میں سے پانچ سو درهم مسکینوں کو اور دو سو درهم نقیروں کو دے دیے جائیں تو امام ابو حنیقه می کے مطابق انتہائی ضرورت مندوں کو پانچ سو درهم اور ان سے کسی قدر بہتر حالت والے لوگوں کو دو سو درهم دیے جائیں گے۔ جبکه امام شافعی کے نزدیک معاملہ برعکس ہوگا۔ امام شافعی کے نزدیک معاملہ برعکس ہوگا۔ (مفتی محمد شفیع : معارف القرآن، ہم : ۱۳۳۲ والے اللہ وی سے کسی القرآن، ہم : ۱۳۳۲ والے دیا وہ ۱۳۹۲ و ۱۳۹ و ۱۳۹ و ۱۳۹۲ و ۱۳۹۲ و ۱۳۹۲ و ۱۳۹ و ۱

آنحضرت صلّی الله علیه و آله وسلّم کا ارشاد صحاح سلّه میں منقول هے که آپ و نے فرمایا که مسکین وه نبہیں جو چند لقموں کے لیے در بدر پھرے، بلکه مسکین وه هے جس کے پاس بقدر ضرورت نه هو اور پھر شرم و حیا سوال سے مانع بھی هو. مسکین کا لفظ اس لیے بھی فقیر کی نسبت قابل وقعت ہے که آنحضرت صلی الله علیه وآله وسلم نے اپنے لیے یه دعا مانگی ہے که اے الله مجھے مسکینی کی حالت میں زنده رکھ اور مسکینی کی حالت میں مار اور مسکینی کی حالت میں دوبارہ اٹھا (روح مار اور مسکینی کی حالت میں فقر کا المعانی : ۱۰: ۱۲۰)، جبکه احادیث میں فقر کا المعانی : ۱۰: ۱۲۰)، جبکه احادیث میں فقر کا فقر (در محتاجی) کفر کا باعث بن جائے (الرازی : فقر (در محتاجی) کفر کا باعث بن جائے (الرازی : فقر (در محتاجی) کفر کا باعث بن جائے (الرازی : مفاتیح الغیب) .

اسلام نے ضرورت مندوں اور محتاجوں کا بڑا خیال رکھا ہے اور کسی مرحلے پر بھی ان کی ضرورتوں کو نظر انداز نہیں کیا۔ اگر ان کی آمدنی ان کے اخراجات پورے نہیں کرپاتی تو حکومت کا فرض ہے کہ وہ زکوۃ و صدقات و عُشر کی مدّات میں سے انھیں بقدر ضرورت وسائل مہیا

کرے ۔ حانظ ابن حزم می کا قول ہے کہ اگر یہ مدّات بھی ان کی پوری طرح کفالت نہ کرسکیں تو اغنیا کا یہ فرض ہے کہ موسم کے مطابق ان کی خور اک، لباس اور سکونت و مکان کا بندوبست کریں (معجم فقہ ابن حزم، ص مرمہ و) .

مآخذ: (۱) فخرالدن الرازى: مفاتيح الغيب (=التفسير الكبير)، ص ٢٥٦ - ١٩٨٤؛ (۲) الآلوسى: روح المعانى، ١٠: ١٢٠، ١٢١ طبع ملتان بار اول، (٣) ابن منظور: لسان العرب، بذيل ماده؛ (٣) سيد اسير على: مواهب الرحمٰن، بذيل آيات مذكورهٔ متن؛ (۵) مفتى محمد شفيع: ممارف القرآن، ٣: ص ٢٩٣ تا ٩٩٣، طبع كراچى؛ (٦) سيد ابوالاعلى مودودى: تفهيم القرآن، طبع لاهور؛ (٤) ابن حزم: المحلّى، ٣: ١٥٥١؛ (٨) كتب احاديث بمدد مفتاح كنوز السّنة بذيل مادهٔ مشكين.

مِسَلِّ: سُکُھوں کے گروہ یا جتَّھے؛ هابسن جابسن میں اس لفظ کو هندی بتایا گیا ہے اور لكيها هے كه اس كى اصل عربي كا لفظ مثل هے ـ انتظامی دفتری زبان میں اس سے وہ دستاویزات مراد لی گئی هین جو عدالت کے سامنے کسی خاص مقدمے کے سلسلے میں پیش هوں ۔ نُورُ اللّٰفات (جلد چہارم) میں اس لفظ کو مسل (سین کے ساتھ) لکھا گیا ہے اور اس کے یہی اصطلاحی معنر بتائے گئر ھیں اور اس خیال کی تائید کی کئی ہے کہ یہ لفظ عربی لفظ مثل سے بنا ھے۔ فرھنگ آصفیہ (جلد چہارم) میں اس کی وضاحت ''مثل (ث کے ساتھ) بمعنی رو ثداد مقدّمه'' ، سے کی گئی ہے ۔ هابسن ----جابسن میں اس کے ایک اور معنی بھی دیے ھیں اور بتایا گیا ہے (اور ہماری غرض اس کے اسی معنی سے ہے) کہ اس لفظ سے گروہ اور جتھا بھی مراد لیا جاتا ہے اور اس کی تائید میں کتاب پنجاب و دېلي (Punjab and Delhi: Cave Brown) و دېلي

٣٦٨:١ سے يه اقتباس درج كيا هے:- "اس طرح سکھوں کی عسکری روح بیدار ہوئی۔۔۔ اور اس نئے گروہوں یا جتھوں کی شکل اختیار کر لی جنهیں مسل کما جاتا ہے ۔" کننگهم A History of the Sikhs) وه ، وور ، وور ، وور ، اور ) نے سکھوں کے ان گرو ہوں کے متعلق معنی خیز بحث کی ہے۔ وہ لکھتا ھے کہ اگرچہ مسل اصل عربی کا لفظ مثل ھے جس کا مطلب ہے ہمشکل یا برابر ، لیکن اس ضمن میں عربی کے لفظ مُسَائَّح کو بھی یاد رکھنا چاهیے، جس کے معنی هیں: "هتهیاروں سے لیس جنگجو آدمی''۔ اس کے خیال کے مطابق سمکن ہے که مسلح جتّهے کو اختصار کے طور پر مسل که دیا جاتا هو ـ سيد محمد لطيف (History of the Punjab) جاتا نيو دېلي ، ۱۹۶۰ ع ، ص ۲۸۱ ، ۲۸۲ ، ۲۹۳ ٣٣٥) نے بھی ان جتھوں کے متعلق خاصی مفصّل معلومات بہم پہنچائی ھیں۔ اس لفظ کے اشتقاق کے ستعلق ان سطور کے بعد تاریخ کی ان دو کتب سے استفادہ کر کے مسلوں ، یعنی سکھوں کے گروهوں یا جتھوں کی تاریخی حیثیت مختصر بیان کی جاتی ہے : گرو گوبند سنگھ کے گہر ہے دوست ہندہ بیراگی کی وجہ سے سکھوں میں جنگ جوئی کی ایک نئی روح پیدا هوئی آور پنجاب میں لاهور تک هر طرف قتل و غارت کا دور شروع هو گیا ـ . ١٤٦٠ عسى بنده بيراكى كيفر كرداركو بمنجاء مكر اس نے لوٹ مار کا جو سلسلہ شروع کیا تھا برابر جاری رها ۔ اس کی زندگی هی میں مختلف مقامات پر از خود جتها بندی شروع هوگئی تهی اور سکه بڑے دلیر ہوگئے تھے۔ مغل حکومت اس قابل نہیں تھی کہ انھیں دبا سکتی ۔ سکھ سرداروں نے اپنے اپنے جتھر بنا لیر - جتھوں میں شامل سکھ گھوڑوں پر سوار ہوتے تھے اور توڑے دار

بندوق چلانے میں مہارت رکھتے تھے۔ جن کے پاس گھوڑے نہیں ہوتے تھے وہ جتھوں میں اس اميد پر شامل هو جاتے تهركه جب تاخت و تاراج کے لیے جائیں گے تو گھوڑے مسلمانوں سے چھین لیں گے - ہر جتھے میں گھوڑوں کی تعداد ہزاروں تک بتائی گئی ہے۔ جب یہ لوگ حملہ کرتے تو گؤں کے گؤں تباہ و برباد کردیتر تھے اور بوڑھوں بچوں اور عورتوں کو برابر قتل كرتے چلر جاتے تھر ـ احمد شاہ ابدالی ہر فتح یانے کے لیر بھی سکھ خالصوں میں بڑا جوش پیدا هوگیا تھا ۔ پاہل کی پرانی رسم، جو گورو گوبند سنگھ نے از سر نہ شروع کی تھی ، ادا کر کے وہ جتھوں کے باقاعدہ رکن بنتے تھے۔ گڈریے، کسان ، معمولی درجر کے کاریگر بڑے جذبہ انتقام کے ساتھ یہ اعزاز حاصل کرتے تھے اور سمجهتے تھے کہ اب وہ وتت آگیا ہے کہ یہاں خالصه کا راج هوگا ـ هر جتهے کو ایک دوسرے کے برابر سمجھا جاتا تھا، لہٰ۔ ذا مسل (مثل) كملاتا تها بعض "سردار" اپنر ابتدائي جتهر سے سے علمحدہ هو كر نئرجتهر بنا ليتے تھے۔ جتھوں یا مسلوں میں امتیاز ان کے ناموں سے ہوتا تھا۔ ان کے نام گاؤں ، ضلع یا اشخاص کے ناموں اور بعض اوقات مخصوص عادات کی وجه سے پڑ جاتے تھے۔ دریامے ستلج کا شمالی علاقه ماجها تھا اور سر ہند اور سرسہ کے درسیان مالوہ ۔ ماجھا کی مسلیں الگ تھیں اور مالوے کی الگ ـ ماجها میں پہار فیضل پوری ، اہلووالی اور رام گڑھی تین مسلیں معتاز ہوئیں ، لیکن جلد بہنگی مسل کو ان پر بالا دستی حاصل ہو گئی ۔ اس کے بعد یہ مقام غنائی مسل کو حاصل ہوا جو نیضل پوریوں کی ایک شاخ تهی ، لیکن انجام کار ان تمام پر سهاراجه رنجیت سنگھ اور سکر چکیه مسل کا غلبه ہو گیا ۔

مالوے میں پھلکیاں مسل والے همیشه پٹیالے کی برتری تسلیم کرتے رہے اور اس کا سبب زیادہ تروہ خطاب تھا جو احمد شاہ ابدالی نے اهله سنگھ والی پٹیالہ کو دیا تھا۔ نشانی اور شہید مسلوں کے سکھوں نے معروف معانی میں مثلیں نہ بنائیں ۔ ویسے ان کا احترام تمام کرتے رہے ۔ نکے مسل نے اتنی زیادہ شہرت نہ پائی ۔ ڈلئیے وال اور کروڑا سنگھی زیادہ شہرت نہ پائی ۔ ڈلئیے وال اور کروڑا سنگھی مسلیں فیضل پوری کی شاخیں تھیں اور سرهند کی نتج کے بعد انھیں وہ علاقے ملے جن پر ان کا قبضہ رھا۔ تاریخ میں ملا جلا کر بارہ مسلوں کا ذکر کیا جاتا ہے جنھوں نے پنجاب پر حکومت کی ۔ کیا جاتا ہے جنھوں نے پنجاب پر حکومت کی ۔ ذیل میں ان کے حالات اجمالًا علیٰ علیٰ علیٰ حدہ دیے دیا تہمیہ میں میں ان کے حالات اجمالًا علیٰ حدہ علیٰ حدہ دیے دیا تہمیہ میں ان کے حالات اجمالًا علیٰ حدہ علیٰ حدہ دیے دیا تہمیہ میں ان کے حالات اجمالًا علیٰ حدہ علیٰ حدہ دیے دیا تہمیہ میں ان کے حالات اجمالًا علیٰ حدہ علیٰ حدہ دیے دیا تہمیہ میں ان کے حالات اجمالًا علیٰ حدہ علیٰ حدہ دیا دیا تہمیہ میں ان کے حالات اجمالًا علیٰ حدہ دیا اللہ میں ان کے حالات اجمالًا علیٰ حدہ دیا دیا تھیں میں ان کے حالات اجمالًا علیٰ حدہ دیا اللہ میں ان کے حالات اجمالًا علیٰ حدہ دیا اللہ میں ان کے حالات اجمالًا علیٰ حدہ دیا اللہ میں ان کے حالات اجمالًا علیٰ حدہ دیا اللہ میں ان کے حالات اجمالًا علیٰ حدہ دیا اللہ میں ان کے حالات اجمالًا علیٰ حدہ دیا اللہ میں ان کے حالات اجمالًا علیٰ حدہ دیا اللہ میں ان کے حالات اجمالًا علیٰ حدی اللہ میں ان کے حالات اجمالًا علیٰ حدید دیا ہیں ان کے حالات اجمالًا علیٰ حدید دیا ہیں ان کے حالات اجمالًا علیٰ حدید دیا ہیں میں ان کے حالات اجمالًا علیٰ حدید دیا ہیں میں ان کے دالات اجمالًا علیٰ حدید دیا ہیں میں ان کے دالات اجمالًا علیٰ حدید دیا ہیں میں ان کے دالات اجمالًا علیٰ حدید دیا ہیں میں ان کے دالات اجمالًا علیٰ حدید دیا ہیں میں ان کے دالات اجمالًا علیٰ حدید دیا ہیں میں ان کے دیا ہیں میں ان کے دیا ہیں میں ان کے دو اس میں ان کے دیا ہیں میں میں ان کے دیا ہیں میں ان کے دیا ہیں میں ان کے دیا ہیں میں

۲- رام گڑھی مسل: اس کا نام رام رَونی یا خدائی قلعه واقع امرتسر سے پڑا - جسّه کلال نے اس گڑھی کی توسیع کی اور اس لیے اسے رام گڑھی کما گیا - اس مسل کا علاقه دریا مسلج کے جنوب میں تھا - نیروزپور سے کرنال تک کا علاقه مختلف مسلوں نے آپس میں بانٹ لیا تھا ، ان میں سے ایک رام گڑھی مسل تھی - امرتسر کے ان میں سے ایک رام گڑھی مسل تھی - امرتسر کے

قریب موضع گوگا کا ایک جاٹ خوشحال سنگھ اس کا بانی تھا۔ احمد شاہ ابدالی کے ساتھ اس مسل کی بڑی لڑائیاں ہوئیں۔ اس کے ساتھ سکھوں کی مشہور خونریز جنگ گلوگھاڑا میں اس مسل کے گھڑ سوار بھی شاء لی تھے۔ اس مسل کے مقبوضات پر بھی بالآخر مہاراجہ رنجیت سنگھ قابض ہو گیا .

س\_ كاهنا مسل : لاهور سے بندرہ ميل مشرق میں موضع کاہنا کاچھا کا ایک شخص جَے سنگھ اس مسل کا بانی تھا۔ اس نے فیض اللہ پور کے کپور سنکھ سے گورو کی پاہل حاصل کی ۔ بیگ وال کے جنگلوں میں ڈیرا ڈالا اور اپنرساتھیوں سے مل کر اس نے لوٹ مار شروع کردی ۔ ۱۷۹۳ء میں اس كى مسل نے قصور كو ايك ماہ كے محاصر مے كے بعد لُوٹا ۔ سرھند کی اس مشہور لڑائی میں بھی جے سنگھ نے حصّہ لیا جس میں زین خاں کو شکست ہوئی اور وہ مارا گیا ۔ سردار جے سنگھ نے کانگڑے کو بھی فتح کیا اور پہاڑی ریاستوں کے راجاؤں سے خراج حاصل کیا ۔ بٹالے کی لڑائی میں اس کا بہادر بیٹا گوربخش سنگھ مارا گیا ۔ اس شکست کے بعد كاهنا مسلكا زوال شروع هوگيا۔ جَے سنگھ ١٤٩٨ء مين مرا ، ليكن موت سے پہلے اس نے اپنی پوتی سہتاب کور کی شادی رنجیت سنگھ سے کردی تھی ۔ مہتاب کور ۱۸۰۰ء میں مر گئی اور رنجیت سنگھ نے کاہنا مسل کے علاقے پر قبضه کر لیا .

س ناکے مسل: اس کا علاقه دریا ے راوی کے ساتھ ساتھ لاھور کے جنوب مغرب میں تھا۔ اس کا بانی سندھو گوت کا ھیرا سنگھ تھا جو چونیاں کے علاقه بھروال پرگنه فرید آباد کا رھنے والا تھا۔ یہ علاقه نگه کملاتا تھا۔ اس لیے اس مسلکا نام نگے پڑگیا۔ ھیرا سنگھ ایک غریب آدسی

تھا۔ اس نے جب دیکھا کہ گورو نانک کا مذهب اختیار کرنے والر دنیاوی عزت و احترام کے مالک بن گئر ھیں، اس نے بھی گورو کی ہاھل کی رسم اداکی ؛ اس کے رشتر داروں نے بھی اسی طرح کیا اور دوسرے سکھوں کی طرح ڈکیتی کی وارداتیں شروع کر دیں۔ ہاکیٹن کے سجادہ نشین شیخ سبحان نے حسب سابق گئے کا ذبیحه جاری رکھا ہوا تھا۔ ھیرا سنگھ نے حمله کیا تاکه اسے بند کرا دے۔ لڑائی میں هیراسنگه مارا گیا اور اس کا بهتیجا لهر سنگه مسل کا سردار بنا جو بعد میں کوٹ کمالیہ کی لڑائی میں قتل ہوا۔ اس کا جانشین اس کا بیٹا بیکوان سنگھ هوا جس نے اپنی بہن راج کور کی شادی سکر چکیہ مسل کے رنجیت سنگھ سے کردی جو اقتدار حاصل کرنے پر ناکے مسل کے علاقوں پر بھی مسلط هو گيا .

اهاو واليه سل : لاهور سے مشرق ميں پانچ کوس کے ناصلے پر ایک گاؤں اہلو کی وجہ سے مسل کا یه نام پڑا ۔ اس کا قبضه دریاے بیاس ع بائیں کنارے والے علاقے پر تھا۔ اس کا سردار جسًا سنگھ کلال بڑا بہادر تھا۔ کپور تھلے کی ریاست کے حکمران اس کی اولاد میں سے تھے ۔ جسًا سنگھ نے لاہور کے مغل صوبیدار کا خزانہ لوٹا ۔ تادیبی کارروائی کے طور پر اس کے سیکڑوں ساتھی گرفتار کر کے لاہور لائے گئے اور نخاس خانے کے پاس ان کے سر قلم کیر گئر ۔ یہ جگہ آج کل شہید گنج کہلاتی ہے۔ جسّا سنگھ نے آدینه بیگ کو بھی شکست دی اور جب ۱۷۹۱ء میں احمد شاہ ابدالی مرهٹوں سے لڑ رھا تھا، اس نے سرھند اور آس پاس کے علاقوں میں بڑی لوٹ مچائی ۔ وہ جھنگ کی طرف بھی گیا مگر وہاں احمد خان سیال نے اس کا ڈٹ کر مقابلہ کیا ۔

سکھوں کو شکست دینے کے بعد احمد شاہ ابدالی سکھوں کو شکست دینے کے بعد احمد شاہ ابدالی نے جسّا سنگھ کے خلاف مہم روانہ کی اور وہ شکست کھا کر کانگڑے کے پہاڑوں کی طرف بھاگ گیا ۔ اس نے اس کے بعد تاخت و تاراج کا سلسله جاری رکھا اور کلال ھونے کے باوجود قسمت جالندھر کے بہت بڑے سکھ سرداروں میں شمار مونے لگا۔ اس نے اپنے نام کا سکہ بھی جاری کیا تھا ۔ وہ ۱۹۲۰ء میں فوت ہوا ۔ سکھ مصنفین اس کی تعریف میں بڑے رطب اللّسان ھیں ۔ اس کے جانشینوں میں سردار فتح سنگھ نے بھی بڑی شہرت پائی ۔ اس نے مہاراجا رنجیت سنگھ کے ساتھ بھی دو ایک موقع پر تعاون کیا ۔ بعد میں اس مسل نے انگریزوں کی بڑی مدد کی ،

اب ڈالی والیہ مسل: لاہور سے مشرق میں دریاہ راوی کے کنارے ڈیرا بابا نانک کے تریب ایک دیہ ڈالی وال کی وجہ سے یہ نام پڑا۔ اس کا بانی گلابا چھتری تھا ، جس نے گورو کی ہامل کے بعد اپنا نام گلاب سنگھ رکھا اور لوٹ مار کر کے چی دولت حاصل کر لی ۔ اس طرح میں قابل ہو گیا کہ ایک بہت بڑا رسالہ رکھ سکے ۔ گلاب سنگھ کے مرنے پر تارا سنگھ عرف کھیبا اس مسل کا سردار بنا جس نے بھنگیوں کے مطابق اسے قیمتی اشیا اور نقدی کے علاوہ چار لاکھ روپے کے زیورات ملے ۔ اس نے بہت سے هندووں کو سکھ بنایا ۔ انجام کار مہاراجا رنجیت سنگھ نے اس مسل کی تمام جائداد ضبط کرلی .

ے۔ نشان والی مسل: اسکی بنیاد سنگت سنگھ اور مہر سنگھ نے رکھی ۔ انھوں نے سکھ خالصوں کو اکٹھا کر کے ایک دل (لشکر) بنایا اور خود اس کے نشان بردار بن گئے، اس لیے

مسل کا یه نام رکھا گیا۔ ان کے ذخائر انبالے میں تھے اور ان کے لشکر میں بارہ ھزار سوار تھے۔ انھوں نے سیرٹھ تک لوٹ مار کی۔ مہاراجا رنجیت سنگھ نے اس مسل کا خاتمه کر دیا .

٨- فيضل پوريه مسل: امرتسر کے قريب فیضل ہور کا گؤں ایک شخص فضل اللہ نے آباد کیا ۔ کپور سنگھ جاٺ زمیندار نے اس سے چھین کر اس کا نام سنگھ پور رکھا جسکی بنا پر اس مسل کو سنگھ پوریہ بھی کہا جاتا ہے۔ کیور سنگھ کے متبعین اسے نواب کہتے تھے۔ اس نے سکھ قوم کی عظمت کی بنیاد رکھی ۔ اس نے بہت سے ھندو جائوں ، کاریگروں ، جلاھوں ، جھیوروں اور چهتریوں کو سکھ بنایا ۔ مذہبی لحاظ سے اسے اتنا بلند مقام حاصل تھا کہ اس کے ھاتھ سے گوروکی پاهل لینا بهت برا اعزاز سمجها جاتا تھا۔ اس کے ڈھائی ھزار مسلح لشکری تھے۔ جسًّا سنگھ اہلو والیہ اور پٹیالے کے اہلہ سنگھ سے پہلے جتنا اس کا دبدبہ تھا اتنا اور کسی کا نہ تھا - ساماء عمیں اپنی موت سے پہار کیور سنگھ نے جسّا سنگھ کو گورو کا گرز دیا اور سکھ قوم میں اسے اپنا جانشین بنایا۔ یه مسل بھی بالآخر سہاراجہ رنجیت سنگھ نے ختم کر دی .

و۔ کروڑا منگھی مسل: اس مسل کو پنج
گڑھی بھی کہتے ھیں کیونکہ اس کا بانی کرہ ڑا
مل جس گاؤں کا رھنے والا تھا اس کا نام پنجگڑھ
تھا۔ گورو کی پاھل کے بعد اس سردار کا نام
کروڑا منگھ رکھا گیا۔ اس کا صدر مقام کرنال
کے قریب تھا ، اور بارہ ھزار مسلح افراد اس کے
تابع تھے۔ اس مسل والے پہلے شہنشاہ دہلی
کے مددگار رہے۔ بعد میں انھوں نے مرھٹوں کا
ساتھ دیا۔ ۱۸۱۸ء کے بعد ایک سردار بشن منگھ

نے اس مشل کے مقبوضات کو اپنے علاقے میں مدغم کر لیا .

. ١- شديد اور نهنگ مشل : اس مسل والر بڑا مذھبی جوش رکھتر تھر ۔ اس کے مقبوضات دریاہے ستاج کے مشرق میں تھر۔ کرم سنگھ اور گوربخش سنگھ اس کے سردار تھر ۔ ان کے پیروان کار اکال اکّال (غیر فانی) پکار نے رہتے تھے . و ١- پهلکياں مشل : سندهو قوم کا ايک جاك پهل اس كا باني تها - اس نے پهل كے نام سے ایک گؤں آباد کیا۔ شاہجمان نے ایک فرمان کے ذریعے اسے اس کا آبائی عمدہ عطا کیا۔ یٹیالہ ، حیند اور نابھہ کے راجا اس کی اولاد میں سے تھے۔ اس لیے انھیں راجگان پھلکیاں کہا جاتا تھا۔ ہٹیالر کے راجا اہلہ سنگھ نے بڑی شہرت حاصل کی ۔ احمد شاہ ابدالی نے صوبۂ سر ہند کا چکله دار مقرر کو کے اسے راجا کا خطاب دیا۔ ١٨٥٤ء ميں مماراجا پڻياله نے انگريزوں كا ساتھ دیا۔ اس کے ساتھ پھلکیاں کے دوسرے راجگان بھی انگریزوں کے وفادار تھے.

اهم یمی تهی - مماراجا رنحیت سنگه اسی مسل اهم یمی تهی - مماراجا رنحیت سنگه اسی مسل سے تعلق رکھتا تھا - ۱۹ مهم ۱۹ میں پنجاب پر اس مسل کی حکمرانی اس وقت ختم هوئی جب اس صوبے کا برطانوی مقبوضات هند سے الحاق هو گیا .

ماخد: مقالے کے مین میں درج ہیں۔ [عبدالغنی ادارہ نے لکھا]

بر مسلم: ''مادهٔ س ل م'' کے باب جہارم سے اسم فاعل جس کے معنی هیں دین اسلام [رك بآن] کا پیرو . یه اصطلاح بعض یورپی زبانوں میں رواج پاگئی ہے (نیز Moslem و Moslem) بطور اسم فاعل یا اسم صفت یا دونوں، اس کے ساتھ هی فاعل یا اسم صفت یا دونوں میں) بھی مروج

هـ اس نے (مختلف شکلوں میں) لفظ مسلمان کی جہاں جگہ لے لی هے، ماسوا فرانسیسی زبان کے جہاں مؤخرالذکر اصطلاح هی اسم اور صفت کے طور پر استعمال هوتی هے . لفظ ''مسلمان'کی ترکیب غالبا ''مسلم'' هی سے بنی هے جس کے آخر میں ''دان'' فارسی زبان میں صفت کی علامت هے بغض ممالك میں مثلا جرمنی، نیدر لینڈز، میں بغض ممالك میں مثلا جرمنی، نیدر لینڈز، میں عام فہم صرفی یا لغوی صورت یه سمجهی گئی هی هے که ''مان'' مقامی زبان کا جمع کا صیفه هی هے اور اس طرح اس کا جمع کا صیفه یم اور اس طرح اس کا جمع کا صیفه یم تمام صورتیں اب بہت پرانی هوچکی هیں سے عربی ادب میں مسلم کی اصطلاح همیشه پیروان یہ تمام صورتیں اب بہت پرانی هوچکی هیں صورت میں استعمال هوتی هے . نیز عربی ادب میں مسلم کی اصطلاح همیشه پیروان رک به مادّهٔ ایمان ، امیر المسلمین ، کفر (کافر) .

: H. Yule عماند: A. C. Burnell): مماندند.

: H. Lammens (۲) بزیل مادهٔ مسلمان؛ (۲) برول المادهٔ مسلمان؛ (۲) Hobson-Jobson

Remarques sur les mots français dérivés de l'Arabe

Morgen-: E. Littmann (۲) بروت، ۱۹۸۹، صرح، ۱۹۸۹، طبع دوم Tubingen بروت، ۱۳۸۹، طبع دوم ländische Wörter im Deutschen

Oosterlingen's.: R. Dozy (۲) بیمد؛ (۳) - Gravenhage - Leyden - Arnhem 1867,

(A. J. Wensinck)

تعلیقه مسلم (۱): (ع؛ جمع: مسلّمون، ک فارسی و اردو میں مسلمان ج: سلماناں)، اسم فاعل عے اور اسلام [رك بان] سے مشتق ہے جو عربی زبان كا ایک مصدر ہے اور اس كا مادہ اسلّم، ہے جس میں سلامت و محفوظ رهنے كا مفہوم پایا جاتا ہے۔ لفظ ''مسلم'' كے لغوى و اصطلاحی مفہوم كو واضح كرنے كے ليے آئندہ سطورمیں جن ماخذ و مصادر كا مرحله وار سمارا لیا گیا ہے وہ یہ هیں: (۱) لغت عرب؛ (۲) كتب مصطلحات ؛

(س) قرآن مجید؛ (س) حدیث نبوی؛ (ن) فقها، متکامین اور اثمهٔ اسلام کی آرا اور انوال.

(۱) لغت عرب: عربی زبان کی کتب لغت کے اعتبار سے اسلام کے معنی دیں: انتیاد و اطاعت کرنا۔ سپردگی اور گردن جھکانا ، تواضع اور انکسار سے کام لینا (نسان العرب، بذیل مادد؛ تاج العروس، بذیل مادد؛ مفردات الترآن، بذیل مادهٔ سلیم ''؛ کتاب النهایة لابن الأثیر ، بذیل مادهٔ سلیم ''؛ کشاف اصطلاحات الفنون ، ص ۱۹۳؛ مسلم دستور العلماء، ۱: ۲۸ ببعد) ۔ اس لحاظ سے مسلم کے لغوی معنی ہوے: مطیع و مُنقاد ، سر تسلیم خم کرنے والا اور عجز و تواضع سے کام لینے والا .

(۲) شریعت اسلامی میں مسلم کے معنی ہیں دین اسلام قبول کرنے والا اور اس کے احکام پر عمل کرنے والا۔ اسلام کے اصطلاحی معنی هیں: الله تعالی کے لیے خشوع و خضوع اور صرف اسی كي عبادت كرنا؛ حضرت محمد صلّى الله عليه و آله وسلم کے لائے ہوے دین پر عمل ہیرا ہونا (لسان العرب، بذيل ماده؛ كشاف، ص ١٩٩٠) التعريفات، ص ٣٦؛ دستور العاماء، ١: ٨٨)؛ حضرت محمد صلّی اللہ عایہ و آلہ وسالم کے لائر ھوے دین اور اس دین کے پیروکاروں کے لیے یہ اصطلاحی نام (یعنی اسلام اور مسام) ادیان عالم کی تاریخ میں ہے مثال حیثیت رکھتر ھیں ۔ تقریباً تمام ادیان عالم اور ان کے ساننر والوں کی نسبت هادیان مذاهب یا کسی نه کسی شخصیت کے نام سے ہوتی ہے (مثلاً یہود یا يهودي، يهوده سي؛ كرسچين، عيسائي، مسيخي نصراني حضرت عيسي مسيح ناصري عليه السلام سيء زر تشتی زر تشت سے اور بدھسٹ گوتم بدھ سے)۔ اسلام میں شخصیت کے بجامے ایک معنوی نسبت كا اظمار هے جو ايك ضابطة حيات اور نظام زندگي

کی طرف اشارہ کرتا ہے۔

(۳) قرآن مجید: اسلام (اور اسی طرح مسلم) کے معنی اور اصطلاحی مفہوم کے تعین کے سلسلے میں همیں کتاب الله سے بہت مدد اور رهنمائی میسر آنی ہے۔ قرآن مجید کی مختلف سورتوں کی متعدد آیات میں اسلام اور مسلم (بصیغه واحد، تثنیه اور جمع)استعمال هوے هیں۔ ان تمام آیات میں وارد هونے والے (بطور مصدر یا مشتات) الفاظ پر ایک مجموعی نظر ڈالنے سے مسلم کے معنی و منہوم کے متعلق منشاہے رہائی معلوم هو جاتا ہے۔ تمام انفاظ کو یک جا کرنے سے معلوم هو تا ہے کہ قرآن مجید میں یہ لفظ اور اس کے مشتقات تین اهم معنی میں مستعمل هوے هیں و

(١) سلامتي مين داخل و شامل هونا؛ (٢) سپردگی و اطاعت؛ (۳) اقرار حق ، مثلاً سورة البقرة (۱۱۲:۲) میں ارشاد خداندی هے: هاں جس نے اپنے آپ کو اللہ کا فرمان بردار بنا لیا (بَلَى مَنْ أَسْلَمَ وَجْهَدُ لله ) اور وه بهلے كام كرنے والا ہے تو اس کا اجر اس کے پروردگار کے پاس ہے۔ سورة النساء (م : ١٢٥) سين بهي يمهي بات، تھوڑ ہے سے لفظی فرق کے ساتھ ، مذکور ہے جہاں یہ فرمایا گیا ہے کہ اللہ کا فرمان بردار بننے والے اور بھلے کام کرنے والے سے بہتر کوئی دین یا طریقۂ زندگی نهیں هو سکتا ـ سورهٔ أل عمرن (س: ۸۳) میں اللہ تعالٰی کا ارشاد ہےکہ : تو کیا اللہ کے دین کے سوا وہ کچھ اور چاہتے ہیں حالانکہ جو آسمانوں اور زمین میں ہیں وہ چارو ناچار اسی کے تو فرمان بردار (وَلَهُ أَسْلَمَ مَنْ في السَّمَاوٰت وَٱلْأَرْض) ھیں اور اسی کی طرف لوٹائے جائیں گے۔ اس مفہوم کے اعتبار سے فرمان برداری اور بھلائی کے دین (اسلام) کو اللہ کا پسندیدہ اور اس کے نزدیک

قابل قبول دین قرار دیا گیا ہے جس کا حلقہ بگوش ہونے کے لیے وہ اپنے بندوں کو شرح صدر عطا کرتا ہے (۳ [ال عمرن]: ۱۹ ، ۱۹۵ [المآئدة] س ؛ به [الانعام]: ۲۲) -

قرآن مجید نر توحید رہانی پر غیر متزلزل ایمان اور اللہ کے احکام کے سامنر سپردگی و رضا کے مثالی ہونر پر حضرت ابراہیم علیه السلام كو "سلم" كا لقب عطا كيا هي: ابراهيم عليه السلام نه يهودي تهر نه نصراني، بلكه وہ تو راہ راست ہر چانے والے (حنیف) اور مسلم (فرسان بردار) تهے، اور مشر کون میں سے بھی نبہ تھے (ہ [ال عمران]: ۲۵) -وہ اور ان کے فرزند اسمعیل علیه السلام بھی فرمان بردار (سُلمَیْن) تھے اور باپ بیٹے دونوں نے اپنی ذریت میں سے است مسلمه پیدا کرنے کی بھی دعاکی تھی (۲ [البقرة]: ۱۲۸)-شریعت اسلامیہ کے پیروکاروں کو مسلمین (فرمان برداری کرنے والے) کا لقب بنی الله تعالى نے دیا تھا۔ فرسایا : اس (الله) نے تمهیں برگزیدہ کیا اور دین کے معاملے میں تم پر کوئی تنگی نہیں رکھی، تمھارے باپ ابراھیم کا مسلک (پسند کیا) ۔ اسی (اللہ) نے تو تمھارا نام پہلے سے اور اس (قرآن مجید) میں بھی مسلمین رکھا تها (۲۲ [الحج]: ۲۸) .

الله کے نزدیک بہترین قول بھی یہی ہے کہ اپنے مسلم (یعنی الله کا فرمان بردار اور بھلے کام کرنے والا) ہونے کا اعتراف کیا جائے: اور اس سے بہتر کس کی بات ہے جو الله کی طرف بلاتا ہے، نیک کام کرتا ہے اور کہتا ہے کہ میں فرمان برداری کرنے والوں (مسلمین) میں سے ہوں۔ (اس [حم المبجدة]: ۳۳)؛ اس کے علاوہ مسلم کا لفظ کافر [رك بان] کے مقابلے میں علاوہ مسلم کا لفظ کافر [رك بان] کے مقابلے میں

(٣ [أل عمران]: ٨٠ [الحجر]: ٢)؛ مشرك کے مقابلے میں (p [الانعام]: ۱۹۳)؛ ظالم و بے اعتدال کے مقابل میں (۲ یے [الجن]: ۱۲)؛ سرکش کے مقابلر میں (۲۵ [النمل]: ۳۱)؛ مجرم کے مقابلے میں (۲۸ [انقلم]: ۳۵) بھی آیا ہے۔ سلسلهٔ ابراهیمی کے تمام انبیاے کرام کو بھی مسلمین قرار دیا هے (۲ [البقرة] : ۱۳۳ ) - حضرت آدم و نوح سے حضرت محمد صلّی اللہ علیہ و آلہ وسلم تک تمام انبیا اسلام کی تبلیغ کے لیے آثر (۲ م [الشورى] : ۱ ببعد)؛ سورة الحجرات (وم: ۱۸ تا ۱۵) میں اعراب (بدو) کا یه قول نقل هوا ہے کہ هم مؤمن هو گئے هيں اور اللہ تعالی نے ان سے یہ فرمایا ہے کہ تم ابھی مؤمن نهیں بنر هو، سگر یه که سکتر هو که هم مسلم هو گئر هیں، کیونکه ایمان ابھی تمهارے دلوں میں داخل نہیں ہوا ۔ مؤمن تو وہ ہیں جو ایمان کے بعد صداقت اسلام کے بارے میں شک میں نھ پڑے اور جان و مال سے اللہ کی راہ میں جماد کیا۔ کتاب اللہ کے ان ارشادات کی روشنی میں گویا مسلم وہ ہوا جو اللہ کے لہر سراپا نیاز، اس کے احکام پر کاربند، اپنی اور خاق اللہ کی بھلائی (وَ هُوّ مُحْسِنً ) كرتا هـ اسے كافر، مشرك، منافق، ظالم، سرکش اور مجرم سے کوئی واسطہ نہیں ہوتا، بلكه وه سنت ابراهيمي كا علمبردار هوتا هے.

(س) حدیث نبوی میں بھی مسلم اور اسلام
کی تعریف پر روشنی پڑتی ہے اور اس کا واضح
مفہوم متعین کرنے میں مدد ملتی ہے۔ ایک موقع
پر نبی صلی اللہ علیہ و آلہ وسلم نے فرمایا: مسلم
وہ ہے جس کے هاتھ اور زبان سے دوسرے مسلمان
سلامت رهیں ۔ یه وهی قرآنی مفہوم ہے جس کے
مطابق مسلم سلامتی میں داخل هوتا ہے تو
دوسروں کے لیے سلامتی کا علمبردار بن جاتا

ہے اور وہ سرکشی سے کوئی سروکار نہیں رکیتا ۔ ایک مرتبه آپ نے فرمایا : مسلم مسلم کا بهائی هوتما هے، وہ نمه اس پر ظلم کرتما ھے، نمه اس کا ساتھ چھوڑتما ھے۔ ایک اور ِجِگه آنحضرت صلّی اللہ علیہ و آله وسلّم نے ارشاد فرسایا کمه هر انسان کے ساتھ ایک شیطان هوتا ہے، میرے ساتھ بھی تھا سکر اللہ تعالیٰ نے میری مدد فرمائی اور وه مسلم هو گیا (وَلٰكُنَّ الله اَعَانَنِي فَاسْلَمَ) ـ (بخارى و مسلم كى متفق عليه حدیث آگے آتی ہے جس میں آپ نے اسلام اور ایمان کی تعریف فرمائی ہے)۔ آنجضرت صلّی اللہ عليه و آله وسلم نے دين اسلام کی بنياديں بيان فرماتے ہوے جن ارکان دین کا ذکر کیا ہے ان کی رو سے مسلم وہ ہے جو توحید و رسالت محمدی کے اقرار کے ساتھ یعنی شہادتیں کے رکن کے ساتھ ساتھ دوسرے چار ارکان (اقامت صلوة، ادا ہے وَكُوة، روزے اور حج بیت اللہ حسب استطاعت) کی بجا آوری کرے (مسلم: الجامع الصحیح، . (TA 'TE :)

(۵) نقما، متکامین اور ائمهٔ اسلام: لغت، حدیث نبوی اور قرآن مجید کے گزشته ارشادات کی روشنی میں علماے اسلام نے ''اسلام'' اور ''سلم'' کی تعریف میں طویل بحثوں کے بعد قطعی معلومات هم تک پہنچائی هیں۔ علماے لغت میں سے ابن منظور (لسان العرب، بذیل مادّهٔ سلم نے نے مسلم کی تعریف یه کی ہے که مسلم وہ ہے جو الله تعالیٰ کے حکم کے سامنے سر تسلیم خم کرنے والا هو اور صرف اسی کی عبادت کا قائل هو والا هو اور صرف اسی کی عبادت کا قائل هو انعبادہ ' هو آلمُشتَسْلم سلم لامن الله آلمُخاص شا انعبادہ ' ابن منظور کے الفاظ میں مکمل ایمان والا مسلمان صرف وهی ہے جو ظاهری احکام و ارکان شریعت کی پوری پوری پابندی کے ساتھ و ارکان شریعت کی پوری پوری پابندی کے ساتھ

ساتھ دل سے بھی ان پر یقین کامل رکھتا ہو (وَالْمُسْلَمُ التَّامُ السَّلَام مُظْهِرٌ للطَّاعَة مُؤْمن بها)؛ مگر جو شخص محض جان بچانے کے لیے یا کسی اور دنیوی مصلحت کی خاطر خود کو مسلمان ظاهر کر دمے اور حقیقت میں اس پر ایمان نه لائے اس کا حکم بھی وہی ہوگا جو ایک مسلم کا ہے، یعنی اس ہر اسلام کے ظاہری احکام اور حقوق جاری ہوجائیں گے۔ اسکی وجہ یہ ہےکہ شرع کا حکم تو ظاہر پر ہے۔ رہا دل کا معامله تو وه صرف الله علام الغيوب هي كو معلوم ہے، اسی لیے جو شخص خود کو اسلام کا قائل ظاہر کرتا اور ارکان اسلام کو مانتا ہے اسے مسلم تسليم كرنے كا حكم هے (تفسير روح المعاني، ٢٦: ١٣٣ ببعد؛ تفسير المراغى، ٢٦: ١٢٩)؛ چنانچه تهانوی (کشاف اصطلاحات الفنون، ص ۹۹۶ تا ۹۹۶) نے لکھا ہے کہ چونکہ مسلم کا اطلاق ظاهری اعمال کی بجا آوری کرنے والے پر هو تا ہے جیسے شہادتیں (یعنی توحید و رسالت محمد ً کا اقرار)، نماز، روزے، زکوۃ اور حج کی ادائی، اس لیر جو شخص بھی کلمۂ شمادت کے بعد واجبات دینی ادا کرنر کے ساتھ ساتھ منہیات (جن چیزوں سے روکا گیا ہے) سے اجتناب کا قائل ھے اس پر مسلم کی تعریف صادق آتی ہے۔

اس مناسبت سے علماے اسلام نے اس قسم کے ظاہری مسلم کے احکام کے ضمن میں ان امور کی بھی نشان دہی کر دی ہے جو اگر اقوال و اعمال کی صورت میں سرزد ہوں تو اس کے اسلام کے دائرے میں باقی رہنے یا نہ رہنے پر منتج ہوتے دائرے میں باقی رہنے یا نہ رہنے (نصاب الاحتساب میں علامہ عمر بن محمد الشنامی (نصاب الاحتساب مخطوطه، جامعة پنجاب نمبر ے ۲ Ard II ، ورق ، ۳ ب) لکھتے ہیں کہ اگر کسی مسلم سے کوئی ایسا قول یا فعل سرزد ہو جس میں کفر کی کئی وجوہ

نظر آتی هوں مگر ایک ایسی وجه بھی نظر آ جائے جو مانع کفر ہے تو ایک مسلم کے بارے میں حسن ظن کے تقاضے کے پیش نظر مفتی اسلام کو اس وجه کی طرف مائل هونا چاهیے جو مانع کفر هے؛ پھر اگر ایسر شخص کی نیت سی بھی وهی وجه هو جو مانع تكفير هے تو وہ شخص مسلمان ہے، لیکن اگر اس کی نیت میں کوئی ایسی وجہ هو جو موجب تکفیر ہے تو سفتی کا فتوٰی دے دینا (که اس میں ایک وجه مانع تکفیر بھی ہے) کافی نه هوگا بلکه اس شخص سے کہا جائے گا که تم اپنے قول و عمل سے رجوع کر کے تائب ہو جاؤ اور تجدید نکاح بھی کرو۔ علامہ السناسی (کتاب مذكور، ورق ٦١ الف) نے ان اقوال اور اعمال كى تفصیل بھی پیش کر دی ہے جو باعث کفر هیں، مثلاً اگر کوئی شخص اللہ تعالیٰ کی ذات کو نازیبا اوصاف سے متصف گردانتا ہے جیسے ظالم، سونے والا، گمراه، بهولنر والا يا چكهنر والا كے الفاظ، یا اسماے حسنٰی میں سے کسی اسم کا، یا اوامر میں سے کسی امرکا یا وعد و وعید میں سے کسی کا انکار کرمے تو باعث کفر ہے۔ اسی طرح صفات باری تعالی میں سے کسی صفت کو اپنی ذات کے لير دعوى كرنا بهى اسى ضمن مين آتا هے۔ فرشتوں، انبیا، کتب اور یوم آخرت کا انکار بھی باعث کفر ہے۔ فرشتوں پر ایمان کا مطلب یہ ہے کہ یہ اللہ کے بندے ہیں اور و ہی کہتے ہیں جس کا انہیں حکم رہائی ہوتا ہے۔ انبیا پر ایمان كايه مطلب هے كه تمام انبياے كرام واجب التكريم اور معصوم هين اور بحيثيت رسول ان مِين كُوئي فرق نمين ـ آنحضرت صلّى الله عليه و آلبہ وسلّم خاتم الانبياء ھيں اور آپ<sup>م</sup> کے بعد ھر مدعی نبوت کافر اور اسلام کا باغی ہے۔ پاکستان کی قوسی اسمبلی بھی بالاجماع جھوٹے

مدعی نبوت کے پیرو کار کو خارج از اسلام قرار دے چکی ہے۔ کتب سماویہ پر ایمان کا مطلب یہ ہے کہ تمام کتب منزلَه ہر حق ہیں۔ قرآن مجید الله تعالیٰ کا آخری پیغام ہے۔ اس کے تمام احکام واجب عمل ہیں۔ اسے مخلوق تصور نہیں کرنا۔ یوم آخرت پر ایمان کا مطلب یہ ہے کہ جنت، دوزخ اور یوم حساب ہر حق ہیں اور اس سلسلے دوزخ اور ہونے والے تمام ارشادات رہانی میں سے کسی کا تمسیخر نہ اڑائے اور انکار نہ کرے.

یہاں سے علما ہے اسلام نے ایک اور بحث بھی اٹھائی ہے اور وہ یہ ہے کہ آیا مسلم اور مؤمن ٔ میں کچھ فرق ہے یا دونوں ایک دوسرے کے مترادف ھیں۔ بعض کے نزدیک فرق یہ ہے کہ ایمان کا تعلق قلب یا باطن سے ہے اور اسلام کا تعلق زبائی اقرار یا ظاهری عمل سے ہے، ابن سنظور (السان العرب، بذیل ماده) نے تعلب سے یونہیں نقل كيا ه : الأسلامُ باللسآن وَالْايْمَانُ بالْقَلْب یعنی اسلام کا تعلق زبان سے ہے اور ایمان کا تعلق قلب سے ہے۔ اسی طرح یہ بحث بھی ہے کہ آیا ایمان میں کمی بیشی هو سکتی ہے یا نہیں ـ امام ابو حنیفه ح کے نزدیک مؤمن کے ایمان میں كمى بيشى نمين هوتى؛ وه غير متزلزل اور غير منقسم هے کیونکه ایمان کی زیادتی کا تصور کفر میں کمی کے بغیر اور ایمان میں کمی کما تصور کفر میں زیادتی کے بغیر ممکن نہیں۔ اسی طرح کفر و ایمان کا اجتماع ایک هی ذات میں ایک ہی حالت میں ناممکن اور محال ہے۔ (ديكهبر الجوهرة المنيفة في شرح الوصية، ص ١٦ ببعد) \_ ان دونوں بحثوں کی بنیاد ایک تو تَرَآنَ مجيد کي اس آيت پر هے ۽ وَاذَا تُلَيْتُ عَلَيْهُمْ اليُّهُ زَادَتْهُم أيمانًا يعنى جب انهين اس كي آیتیں پڑھ کر شنائی جاتی ھیں تو ان کا

اینان بڑھا دیتی ھیں (٨ [الانفال]: ٢) ـ نيز ایک حدیث نبوی هے جسر حدیث جبریل علیه السلام کے نام سے یاد کیا جاتا ہے اور جس میں فرشتهٔ وحی صحابهٔ کرام رضی اللہ عنهم کو ایمان و اسلام کا مفہوم سمجھانے کے لیے ایک اعرابی کے لباس میں مسجد نبوی میں وارد ھوے تھے۔ اس حدیث کے راوی حضرت عمر رضی اللہ عنه فرماتے هیں که هم مسجد نبوی میں تھے۔ جبریل علیه السلام ایک اعرابی کے لباس میں اندر آئر اور رسول اللہ صلّی اللہ علیہ وسلم سے اسلام کی تعریف پوچھی تو آپ نر فرمایا که اقرار شهادتین، اقاست صلاة، ادائی زکاۃ، روزہ رمضان اور صاحب استطاعت کے الے بیت اللہ کا حج کرنا۔ پھر دریافت كياكه يا رسول الله! مَا الْايْمَانُ (ايمان كيا هے) ؟ آپ نر جواب دیا که تو اللہ بر، اس کے فرشتوں پر، کتابوں پر، آخرت کے دن پر، تقدیر کے خیر و شر کے من جانب اللہ ہونر پر ایمان لا. یه سنکر انہوں نے کہا که اے اللہ کے رسول ا آپ نے سے کہا ہے (صَدَقْتُ). (مسلم: الصحيح، كتاب الايمان) - اس حديث سے یه واضح هوتا هے که ایمان کا تعلق تصدیق قلبی سے اور اسلام کا تعلق اعمال ظاهری کے بجا لانے سے ہے۔ امام ابو حنیف درحمة الله عليه (الفقه الأكبر، ص ٢٥) كے نزديك ايمان اور اسلام مين محض لفظي فرق هے؛ حقيقت میں دونوں ایک دیں ۔ یہ ممکن نہیں کہ اسلام ایمان کے بغیر یا ایمان اسلام کے بغیر پایا جائر، بلکه دونوں کا چولی دامن کا ساتھ ہے اور دین کا اطلاق ایک اهم جامع کے طور پر ایمان، اسلام اور تمام احكام شرائع (وَالدُّيْنَ اللَّمْ وَاقعٌ عَلَى الْإِيْمَانِ وَالْإِسَالَامِ وَالشَّرَائِعِ كَلِّها) بر هوتاً هے۔

امام ابو منصور الماتريدي (شرح الفقه الا كبر، ص ے ببعد) کہتے ھیں کہ ایمان اور اسلام میں كوئى فرق نهيں؛ اس لبے كه اسلام نام ہے اللہ كى معرفت كا (ٱلأسْلاَمُ مَعْرِفَةُ الله بلا كَيْف)، اور اسلام كا مقام ه قلب انساني جس پر كتاب الله كى يه آيت شاهد هي: أَنَّهُنْ شَرْحَ اللهُ صَدْرَهُ للرسلام (توکیا جس کے سینے کو اللہ اسلام کے لیے کھول دے) گویا یہاں اسلام ایمان کے مترادف ہے۔ ان کے نزدیک توحید کے اقرار، معرفة اللہ (اللہ کی ذات کو کما حقه جاننا)، ایمان اور اسلام کے مجموعے کو، "الدین" کے نام سے تعبیر کیا گیا ہے ۔ اس سلسلے میں اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے: إِنَّ الدِّبْنَ عِنْدَ اللَّهِ الْأُسْلاَم يعني الله كے نزديك دين تو صرف اسلام هي هے - (٣ [أل عمرن]: و ١) اور فرمايا گيا: وَمَنْ يُبْتَغَ غَيْرَ الْأَسْلام دِيْنًا فَلَنْ يُقْبَلَ سِنْهُ (٣ [أل عمرن] : ٨٥) يعني جس نے اسلام کے علاوہ کوئی اور دین چاہا تو یہ اس سے قبول نہیں کیا جائے گا.

الفته الا كبر كے ايك اور شارح شيخ ابو المنتهى احمد العننى (شرح النقه الاكبر، صبح ببعد) بئى الماتريدى كے اس بيان كى تائيد كرتے هيں اور فرماتے هيں كه مؤمن اور مسلم ايك دوسرے كے مترادف هيں۔ اس ليے شرع كى رو سے يه تصور هى نهيں كيا جا سكتا كه كوئى شخص مؤمن هو اور مسلم نه هو يا بانعكس مسلم تو هو مگر مؤدن نه هو (لَا يُعْتَلُ بِحَسَبِ مسلم تو هو مگر مؤدن نه هو (لَا يُعْتَلُ بِحَسَبِ الشَّرْعِ مُؤْمِنُ لَيْسَ بُعْمَامٍ أَوْسُنْمُ لَيْسَ بُعْوَمِنِ) المعالم ا

مَآخِدُ: (۱) قَرَآنَ سَجَيد، سَعَدَ: سُورَ کَي مَخْتَلَفُ آيات؛ (۲) ابن منظور : لَسَانُ العَرْبِ، بَذَيْلِ مَادَهُ مُسَلِّم،

(٣) الزبيدى : تاج العروس، بذيل مادّة؛ (٣) راغب الاصفهاني: مفردات القرآن، بذيل ماده؛ (٥) ابن الأثير: النهاية في غريب الحديث والاثر، بذيل مادّه: (٦) الجرجاني: كتاب النّعريفات، بيروت، ١٩٦٩ء؛ (٤) التهانوي: كشاف اصطلاحات الفنون ، بيروت م ١٩٤٠؛ (A) عبدالنبي احمد نكرى: دستور العلماء، حيدر آباد دكن؛ (٩) الاشعرى: الابانة عن أصول الدّيانة، دكن ؛ ١٣٣١هـ; (. ر) وهي مصنف: مقالات الاسلاميين، قاهره؛ (١١) وهير مصنف: كتاب اللمع، قاهره سريه و ع؛ (١٢) امام أبوحنيفه ١٠٠٠ م الفقه الأكبر، حيدر آباد دكن ١٣٢١ء؛ (١٣) ابو منصور الماتريدى: شرح الفقه الاكبر، حيدر آباد دكن ١٣٣١ه؛ (١٨) ابو المنتهى احمد الحنفى: شرح الفقه الاكبر، حيدر آباد دكن ١٣٣١ه؛ (١٥) ذا كمرطه حسين: مرأة الاسلام، قاهره ١٩٥٩ء؛ (١٦) أبو البركات عيد الله النَّسفي : عمدة عقيدة أهل السنة، لنذن، ٣٨٨٤٤؛ (١٤) محمد زاهد الهروى: الحواشي على شرح المواقف، لكهنش ١٢٩٦ه؛ (١٨) حسين بن سكندر حنفي : الجوهرة المنيفة في شرح الوصية للامام ابي حنيفة ، حيدر آباد دكّن ١٣٢١ ه؛ (١٩) مسلم: الجامع الصحيع، قاهره . ١٣٣٠ عنيل ؛ مسند، قاهره عدم المعانى ، قاهره ؛ (٢٦) الآلوسي : روح المعانى ، قاهره ؛ (٢٢) المراغى : تفسير المراغى، قاهره ١٩٨٨ عدر بن محمد السنامي: نصاب الاحتساب، مخطوعة ينجاب يرنيورسٹي، لاهور -

(ظهور احمد اظهر)

تعلیقه (۲): سُسلِم سُ - لُ - م کے باب افعال، اسلام، سے اسم فاعل؛ بمعنی مطبع، فرمانبردار وغیرہ؛ اصطلاحًا اسلام کا پیروکار، اسلام [رك به] پر ایمان لانے والا - قرآن مجید میں یه لفظ اور اس کے اشتقاقات کئی مرتبه استعمال هوے هیں (دیکھے محمد فؤاد عبدالباق: معجم المفہرس لالفاظ القرآن الکریم، بذیل مادّہ

س - ل - م) .

قرآن مجید میں اسة محمدیه مسے پہلے کی امَّتُونَ كُو بهي مسلم (ج : مُسلمين، مُسلمُون اور مؤنث مُسلمة، ج : مُسلمات) كمها كيا هـ ـ اس تذكرے سے يه عقيده ابهرا هے كه اسلام هميشه رها ہے اور ہمیشہ رہے گا۔ یہ وہ مذہب ہے جو ابتداے آفرینش سے چلا آ رہا ہے۔ بڑے بڑے انبیاے کرام عنے اسی کی تبلیغ کی۔ اس کا نام "اسلام هي هے، ليكن جب پچهلي امتون نے انبيا" کی اصلی تعلیم کو پس پشت ڈال کر اس حقیقی دین کے اصول ترک کر دیر یا ان کا انکار کر دیما تمو وه اس لقب کی مستحق نمه رهیں : إِنَّ الدِّينَ عِنْدَ اللهِ الْاسْلَامُ نَف وَمَااخْتَلَفَ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتْبَ الاَّ من مُ بَعْدِمَا جَامَهُمُ الْعِلْمُ بَغْياً بَيْنَهُمْ (٣ [آل عمران]: ٩ م)، يعنى يقينًا دين تو الله كي نزدیک اسلام سی مے اور اهل کتاب نے جو اس دبن سے اختلاف کیا تو علم حاصل ہونے کے بعد آپس کی ضد سے کیا۔ پھر اللہ کے آخری نبی حضرت محمد رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم آئے اور يه لقب صرف انھیں کی است (البت محمدید ع) کے لیر مخصوص ہو گیا، یعنی اس است محمدیہ ع کے لبے جو آنحضرت صلّی اللہ علیمه وآله وسلم کی تعلیم کا زبان سے اقرار اور دل سے اس کی تصدیق کرتی ہے یا کرتی رہے گی۔ مسلم کا لقب ترآن مجید کے مطابق حضرت ابراهیم نے اس است کے لیے مخصوص کیا تھا؛ چنانچہ ارشاد باری هے: هُوَاجْتَبْكُمْ وَمَا جَعَلَ عَلَيْكُمْ فِي الدِّين منْ حَسرَجٍ طُ مُّلَّمةً أَبْيكُمُ ابْسَرَا هِيْمَ طُ هُــوَ سَتُّكُمُ الْمُسْلَمِينَلا مِنْ قَبْلُ وَفِي هَلْذًا (٢٢ [الحج] : ٢٨)، یعنی اللہ نے تم کو برگزیدہ کیا ہے اور تم پر دین (کی کسی بات) میں تنگی نہیں کی (اور تمهار ہے لیے) تمھارے باپ ابراھیم کا دین (پسند کیا)۔

اسی (الله) نے پہلے (بعنی پہلی کتابوں میں)
سب سے پہلے تمھارا نام مسلمان رکھا تھا اور
اس کتاب میں بھی وھی نام رکھا ھے: رَبَّنَا
وَاجْعَلْنَا مُسْلَمْیْنِ لَکَ وَمِنْ ذُرَیَّتِنَاۤ اُمْةَ مُسْلَمَةً لَکُ صِ
(۲ [البقرة]: ۲۸۱)، یعنی اے همارے رب هم دونوں (ابراهیم و اسمعیل ) کو اپنا فرمانبردار بنالے اور هماری اولاد میں سے بھی ایک است مسلمه پیدا فرما۔ اس آیت میں ابراهیم کی اس دعاکی طرف اشارہ ہے جو انھول نے تعمیر کعبه دعا کی طوق پر مانگی تھی۔

حضرت رسول کریم صلّی الله علیه وآله وسلّم نے بھی اپنے بارے میں ارشاد فرمایا: وَآنَا آوَلُ الْمُسْلَمْینَ (٦ [الانعام]: ٢٦)، یعنی میں مسامانوں میں سُب سے پہلا ہوں ۔ دوسری جگه ارشاد ہے: قُلُ انّی اُمرْتَ اَنْ آعُبدَ الله مُخْلَصًا لَهُ الدّیْنَ لَا وَامرِتُ لَانْ اَکْدُونَ اَوْلَ الْمُسْلِمِیْنَ (٣٩ [الزمر]: ١١ و لائ آکُدونَ اَوَّلَ الْمُسْلِمِیْنَ (٣٩ [الزمر]: ١١ و لائ آکُدونَ اَوْلَ الْمُسْلِمِیْنَ (٣٩ [الزمر]: ١١ و لائ آک عنی آپ که دیجیے که مجھے تو یه حکم ملا ہے که میں الله کی عبادت خالص اس کی عبادت خالص اس کی عبادت کرتے ہوے کروں اور مجھے یه بھی حکم ملا ہے که میں سب مسلمانوں میں اول مسلم میں۔ یہی بات سورة النمل (٢٠)، میں بنوں۔ یہی بات سورة النمل (٢٠)، میں

مذكور هـ - (مسلم كى جمع مسلمون اور مسلمين (مؤنث: مسلمة؛ ج: مسلمات) تو واضح هـ، ليكن فرد مسلم كے ليے مسلمان كى اصطلاح جس طرح وضع هوئى - اس كے ليے ملاحظه هو 11 - لائيةن، بذيل مسلم).

مسند احمد (۱: ۱۹ مین ایک روایت هے انحضرت صلّی الله علیه وآله وسلّم ایک دن مسجد نبوی مین تشریف فرما تھے۔ اتنے مین حضرت جبریل آئے اور آپ کے سامنے بیٹھ گئے۔ پھر عرض کیا: یا رمول الله! مجھے بتائیے که اسلام کیا ہے؟ آپ نے فرسایا: املام یه ہے که تو الله کیا ہے؟ آپ نے فرسایا: املام یه ہے که تو الله الله وَ حضور سر تسلیم خم کر دے اور لا الله الا الله الله وَ حُدَهُ لاَ شَرِیک لَهُ وَاَنَّ مُحَمَّداً عَبْدُهُ وَرُسُولُهُ، کا اقرار کرے اور گواهی دے۔ اس نے عرض کیا: جب میں نے یه اقرار کر لیا تو میں مسلم کی جو فرسایا جب تو نے یه اقرار کر لیا تو میں مسلم کے لیا تو دائرہ اسلام میں داخل ہو گیا.

اس حدیث سے یہ بات واضح ہو جاتی ہے کہ ایک غیر مسلم کو مسلم بننے کے لیے مذکورۂ بالا اقرار و اعلان کرنا ضروری ہے۔ جب تک اس بات کی شہادتوگواہی نه دی جائے کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں، وہ واحد و تنہا ہے، اس کا کوئی شریک نہیں اور یہ کہ حضرت محمد صلّی اللہ عایہ وآله وسلّم اللہ کے رسول اور بندے ہیں اس وقت تک کوئی شخص مسلم نہیں کہلا سکتا .

چونکه اسلام اور ایمان کی اصطلاحات کو مفسرین اور عاما کی اکثریت نے مترادف قرار دیا ہے (دیکھیے مقالهٔ اسلام بحث متعلقه)، اس لیے اصولاً مسلم اور مؤمن کو مترادف هی سمجھنا چاهیے ۔ اگرچه ان دونوں لفظوں میں باریک سافرق بھی بتایا جاتا ہے، مثلاً یه که اسلام تو

اقرار باللّسان هے، لیکن ایمان اس تصدیق قلبی کا نام هے جو اقرار زبانی کی توثیق کے لیے هوتی هے اور عمل بالجوارح تک پہنچاتی هے (نیز دیکھیے مقالۂ ایمان)۔ باین همه اکثر علما کا خیال هے که ایمان لفظ اسلام کے اندر شاسل هے، کیونکہ جو شخص دل سے اسلام پر ایمان نہیں لاتا، اس پر لفظ اسلام کا اطلاق کیسے هو سکتا هے.

پہلے بیان ہو چکا ہے کہ قرآن مجید میں وارد لفظ مسلم کے عام معنون کے ساتھ است محمدیه سے مخصوص لفظ مسلم کے خاص اوصاف بھی میں جن سے یہ صاف ظا هر هے که مسلم کے لير، ذات بارى پر يقين، شمادت توحيد، شمادت نبوّت محمدیه م اور قرآن مجید اور اس میں درج تعلیم پر ایمان، مثلاً نماز، روزه، حج، زکوة اور ملائكة (جو وحي لانے والے اور تقدير الٰہي کو نافذ کرنے والے ہیں) اور جملہ انبیاے سابقین اور ان کی لائی ہوئی حقیقی غیر تحریف شدہ کتابوں ہر ایمان ، یوم آخرت پر اور اس سے وابسته عقیدهٔ جزا و سزا پر ایمان لانا ضروری ہے : أَمَنَ الرَّسُولَ بِمَا أُنْدِلَ إِلَىهِ مِنْ رَّبِّهِ وَالْمُوْمِنُونَ ۚ كُلُّ الْمَنَ بِاللَّهِ وَمَلْـسَكَنه وَكُتُبِه وَرُسُلُهُ لَا نُفَرِّقُ بَيْنَ احَدِ مِّنْ رُسُلُهُ لَا (٢ [البقرة] : ٢٨٥) ، يعنى بيغمبر ايمان لائے اس پر جو آپ کے پروردگار کی طرف سے آپ م پر نازل ہوا ہے اور مومن بھی۔ یہ سب اللہ ہر اور اس کے فرشتوں ہر اور اس کی کتابوں پر اور اس کے پیغمبروں پر ایمان رکھتر ھیں (اور کہتر ھیں) کہ ھے اس کے پیغمبروں سے کسی میں کچھ فرق نمیں کر تر . أنحضرت صلّى الله عليه وآله وسلّم نرحكم اللهي

آنعضرت صلّی الله علیه وآله وسلّم نے حکم اللهی سے اهل کتاب (یہود و نصارٰی) کسو دعوت دی که آؤ اس مشترک اور تسلیم شد، بات پسر جمع هو جائیں ، یعنی الله تعالٰی کے سوا کسی کی عبادت

نه کریں اور اس کے ساتھ کسی کو شریک نه ٹھیرائیں اور اللہ کو چھوڑ کر کسی اور کو کارساز و مالک نه بنائیں ۔ پھر اللہ تعالی نے فرمایا: قان تَمَوَّدُوا فَمَّدُوْا بِانَّا مُسْلِمُوْنَ (٣ فَانْ تَمَوْلُوا فَمَّدُوْا بِانَّا مُسْلِمُوْنَ (٣ آل عمران]: ٣٦) ، یعنی اگر یه لوگ اس بات کو نه مائیں تو آپ ان سے که دیں که تمگواه رهو که هم مسلم (خدا کے فرمان بردار) هیں مختصر یه که سب سے پہلے حضرت ابراهیم کو بھی مسلم کا لقب دیا گیا اور ان کی امت کو بھی مسلم کا لقب ملا بعد ازاں حضرت رسول اکرم مسلم کا لقب ملا بعد ازاں حضرت رسول اکرم ملی اللہ علیه وآله وسلم اپنے عہد میں سب سے پہلے مسلم کہلائے اور آپ کی امت کے لیے پہلے مسلم کہلائے اور آپ کی امت کے لیے مسلم کا معزز لقب عطا ہوا .

حدیث کی واضع اور مستند روایتیں بھی اس کی تائید کرتی ھیں ۔ صحیح بخاری کی یہ رکھتی ہے:

یہ روایت سنگ بنیاد کا حکم رکھتی ہے:
عن ابی ھریسرۃ قال : کَانَ رَسُولَ اللهِ صَلَّی اللهُ عَلَیْهِ وَسَلَّمَ بَارِزُا یَـوْساً لِلنَّاسِ فَاَنَـاهُ رَجْسلُ فَقَالَ :
مَا الْایْمانُ ؟ قَالَ الْایْمانُ اَنْ تُوْسِنَ بِاللهِ وَمَلائکته ولِلقَآئِه ورُسُله و تُوْمِنَ بِالْبعْثِ ؛ قَالَ مَا الْاسْلامُ ؟ وَلَّ الله وَلَا تُشْرِكَ وَتُقَیْمَ الصّلوٰة و تَصُومَ رَمَضَانَ ۔ قالَ مَا الْاسْلامُ الله اللهٰ ال

اس حدیث میں اسلام ، ایمان و احسان تینوں کی الگ الگ تشریح صوجہود ہے، لیکن دراصل تینوں ایک ہیں اور ایک دوسرے سے الگ نہیں یعنی ایک ہی حقیقت ایمانی کی مختلف حالتیں ہیں .

اس حدیث نے اسلام کی مائین تعریف و تحدید کسر دی ہے کہ ایمان اسلام سے الگ نہیں، اس

میں شامل ہے۔ زیادہ سے زیادہ یہ که سکتر هیں که حقیقت کا خارجی رخ (جس میں اعمال کی خارجی صورتوں کا تشخص کرایا گیا ہے) اسلام ہے اور اسی کا داخلی رخ ایمان هے جس میں قلبی یقینیات، مثلًا تموحيد و رسالت ، تصديق انبياے سابقه و تصديق ملائكه و تصديق يوم الآخره (جزاوسزا) وبعث بعد الموت موجود ہوتر ہیں ۔ پس مسلم وهي هے جو مذكورة بالا عقائد كا اقرار باللسان، تصدیق بالقلب کر کے، ان پر عمل بالجوارح كرم \_ فقه الاكبر مين دو اصطلاحين آئي هين : (١) ايمان مجمل؛ (٦) ايمان مفصل ـ ايمان مجمل ى تفصيل يه بيان كى كئى ه : أَمَنْتُ بالله وَمَلْنُكَته وَكُتُبِهِ وَرُسُّلِهِ وَالْبَغْثِ بَعْدَ الْمَوْتِ وَالْقَدْرِ خَيْرُهِ وَشَرِّهِ منَّ الله تَعالَى (الفقه الأكبر، طبع مصر، ص ١٧ تا ہم ر)، یعنی میں اللہ پر، اس کے فرشتوں پر، اس کی کتابوں پر اور اس کے رسولوں پر ایمان لایا، نیز اس بات پر ایمان لایا که سرار کے بعد دوبارہ حی اٹھنا ہے اور یہ کہ اچھی یا بری تقدیر اللہ ہزرگ و برتر کی طرف سے ھے.

بنیادی طور پر یه اجمال بھی حدیث بروایت ابو ھریرہ (مذکورۂ بالا) کے مطابق ہے، لیکن اس میں صرف عقائد درج ھیں عبادات والا حصه درج نہیں ۔ اس کی توجیه یه هے که امام صاحب کے زمانے تک جو شکوک و نزاعات پیدا ھوئیں وہ انھیں امور کے بارے میں تھیں، لہٰذا انھیں کے بارے میں عقیدے کو راسخ کرنے پر زور دیا گیا ۔ اس کے یه معنی نہیں که اسلام کے مفصله بالا حدیث (بروایت ابی ھریرہ رض) میں جو اعمال ربالجوارح) درج ھیں ان کی کوئی اھمیت نہیں .

حقیقت ید هے که مسلم کی تعریف کا سنگ بنیاد قرآن مجید کی آیات متعلقهٔ اسلام، ایمان (ودیگر ارکان) اور حدیث مذکورهٔ بالا هے۔ اس

کو یوں بیان کیا جا سکتا ہے کہ: مسلم وہ ہے جو ایمان لائے اللہ پر، اس کے ملائکہ پر اور اس کے رسولوں پر، اور اس کے رسولوں پر اور یوم قیامت پر، اور لقامے رہی پر اور توحید میں گہرا یقین رکھتا ھو، اقامت صلوۃ اور ان سب ادامے زکوۃ اور صیام پر ۔۔۔۔ اور ان سب عبادتوں پر دل سے یقین رکھکر، ان کی بجا آوری میں حضور قلب کی کیفیت رکھتا ھو،" یہ ھیں میں حضور قلب کی کیفیت رکھتا ھو،" یہ ھیں ایک مسلم کے لازمی بنیادی اوصاف.

فقه و عقائد كي كتابون (مثلاً البغدادي : الفَرق بين الفرق) مين ان ايمانيات سے متعلق كچھ ذیلی و اضافی باتین بهی آتی هین، وه دراصل ان نزاعات سے ابھری ہیں جو تشکیکی عناصر کے فسون کے مقاباے میں، امتناعی حد بندیوں کا درجہ رکھتی ہیں، جس کے معنی یہ ہوےکہ ان اصلی اوصاف کی وضاحت یا امنتحکام کا وسیله هیں، لہٰذا جب تک ان اضافی باتوں کے بارے میں دلائل اور وجوه نهایت پخته نه هون، سحض ان ضمنی تشکیکات کی بنا پرکسی کو دائرہ اسلام سے خارج نہیں کیا جا سکتا ۔ بشرطیکه ثابت نه هو جائر که ضمنی تشكيك والا شخص، بالاراده و بالقصد اصوليات مذكورة بالاكى تخريب كا اراده نهين ركهتا ـ بهرحال حسن ظن فائق هے، كيونكه دائرة اسلام سے خارج کرنے کی کوٹش کے مقابلے میں احسن یہی ہے کہ جہاں تک ممکن ہو دائرۂ اسلام میں رهنر اور رکهنر کی کوشش زیاده کی جائر ـ ہمارے اس موقف کی تائید اس سے بھی ہوتی ہے که امام ابو الحسن الاشعری نے اپنی کتاب مقالات الاسلاميين مين لكها هے: اختلف النَّاس بعد نَبِيّهم صلّى الله عليه وسلم في اشياء كثيرة ضلّل فيها بعضهم بعضاً وبرى، بعضهم من بعض فساروا فرقًا متباينين واحزابًا متشتّين إلا الاسلام يَجْمَعُهُمْ

وَ يَشْتَمُلُ عَلَيْهُمْ (ص ٢، طبع رثر، استانبول ٩ ٢ ٩ ٤)، یعنی لوگوں نے آنحضرت صلّی اللہ علیہ وآلہ وسلّم کے بعد بہت سی باتوں میں اختلاف کیا ہے ۔ بعض ر بعض کو گمراہ ٹھیرایا اور بعض نے بعض کو بری گردانا ـ پس اس طرح وه باهم مختلفگروه، اور جدا جدا جماعتیں بنگئے، مگر یہ کہ اسلام ان سب کو جمع كرتا في اور أن سبكو اپنے دائر سے ميں شامل کرتا ہے۔ اس سے بعد تاثر لینا مشکل نہیں که عقائد راسخہ پار پاورا زور دینے کے باوجاود اور عقائمہ فاسدہ سے اجتناب کی پدوری کدوشش کے باوصف، اشعری کسی فرد یا گروه کو دائرهٔ اسلام سے بے تامل اور علی الاطلاق خارج کرنے کے معاملے میں احتیاط کے مسلک پدر قائم تھے، لیکن اس کے یہ معنی نہیں کہ عقائد فاسدہ اور عقائد راسخه برابر هیں - الاشعری نے اتنی طویل بحثیں اسی لیے کی هیں کـ عقائـد فاسده سے لوگـوں کو بچايا جائر اور عقائد راسخهٔ حقّه كا چهره واضح طور سے سامنر آئے - یہ کوششیں اس لیے نہیں کیں کہ عقائد فاسدہ کے لیرمداہنت یا نرمی یا کمزوری کی صورت پیدا کی جائر جیسا که آج کل ایک طبقے کا رجحان ہے، تاهم ائمه نے فاسد عقیدوں کی کھلی مذمت کے باوجود، کسی کو دائدرہ اسلام سے خارج قرار دینے کے معاملےمیں پوری احتیاط اور کامل غور و تدبّر کی تلقین کی ہے جیسا کہ خود، قَرَآنَ مجيد مين : يَسَايُهَا الَّذِينَ امْنُوْآ إِذًا ضَرَبْتُمْ فَي سَبِيْلِ اللهِ فَتَبَسِّيْنُوا وَلاَ تَقُوْلُوا لِمَنْ ٱلْقَى الْيُكُمُ السَّلْمَ لَسْتَ سُوْسِناً (م [النساء]: م ٩) فَتَنْسِينَّنُوا كے ارشاد ربانی سے ظاہر ہوتا ہے.

تاهم یہ احتیاط، فساد عقیدہ کے بارے میں نرمی برتنے کے لیے نہیں بلکہ اس غرض کے لیے ہے کہ کہیں کسی کی صحیح نیت کے برعکس اس پر فساد عقیدہ کا الزام نہ آجائے۔ اس لیے جو

بھی مسلم ہونے کا اظہار یا اعلان کرتا ہے اس پر فساد عقیدہ کا الرزام لگانر سے پہلے بہت چھان بین کرنا لازم فے اور ناگزیبر حالات میں نساد عقیدہ کی مذمت کے لبر بعض اور درجے (فسق ، فجور، الحاد، زندقه، مادون الكفر وغيره) بهي موجود هیں۔ جماں اس قسم کا احتساطی رویسه اختیار کیا جا سکتا هـو و هان براه راست کفر پر پہنچ جانا غیر مناسب عجلت ہے جس میں اکثر اوقات ذاتی غصه، یا گروهی و سیاسی اور مفاداتی جذبير كي شدت بهي كارفرسا هو سكتي هے، ليكن جـدیــد دور کے بعض لوگوں کا یه مطالبه که جو کفر صریح کا مرتکب ہو اسے بھی کافر نسہ کمہو قابل قبول نمیں هو سكتا \_ اس ضمن میں بعض آيات و احادیث میں بعض جزوی اعمال یا اقوال کی بنا پر، جنت کی بشارت کا ذکر ہے۔ ایسی روایتوں کی توجیه لازمی ہے۔ حدیث میں آیا ہے: .

مَنْ مَاتَ وَ هُوَ يَعْلَمُ أَنَّهُ لَا اللَّهَ الَّا اللَّهُ فَقَدْ ذُخَلَ الْجَنَّةُ (مسلم: الصحيح، بدند. ل كتاب الايمان)، اسام النُّووي (شرح مسلم، ص ۲۱۷) اس حديث كى شرح ميں لكھتے ھيں كه اس باب ميں اس قسم کی بہت سی احادیث مروی هیں اور ان کی انتها حضرت عبدالله بن عباس رفي اس روايت پر هوتی ہے کہ وہ ایمان کا ذائقہ چکھے گا جس نے اللہ کے رب ہونے پر رضامندی کا اظہار کیا۔ ایک اور حدیث میں آیا ہے: مَنْ صَلَّى صَلْوتَنَا ۚ وَاسْتَقْبَلَ قِبْلَتَنا وَاكَلَ ذِبيحتَـنا فَذَٰلكَ المُسْلَمُ الَّذَى له ذُمَّةُ الله و ذُمَّةُ رسوله فلا تُتُخفرُوا الله في ذِمَّتِهِ (البخاري، كتاب الصَّلوة)، يعني جو شخص هماری طرح نماز پارهما هے همارے قبلے کی طرف منه كرتا هـ، اور همارا ذبيحه كهاتا هـ، پس يه شخص مسلم ہے جس کے لیر اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلّم کا عہد ہے پس اللہ کے عمد

کو نه تو رو و اس قسم کی احادیث کے معنی یه نمین که صرف یه باتین که کر آدمی باقی جمله اساسی عقائد سے بے نیاز هو جاتا ہے - ان کا سطلب فقط یه ہے که اس قسم کی ظاهری شناختی باتوں کو دیکھنے کے بعد، فوری شبہه تو دور هو جاتا ہے، لیکن اگر دوسری شرائط کے سلسلے میں کچھ شک ہے تو ان کی تحقیق کی جانی چاهیے، رفع شک کے بعد کلی طور سے فیصله هوگا۔ ان احادیث کا مطلب فوری تهدید سے بچانا اور کامل تحقیق کا موقع فوری تهدید سے بچانا اور کامل تحقیق کا موقع دینا ہے، ورنه یه کیسے هوسکتا ہے که ایک شخص صرف ایک بات سے که جو ظاهر داری بھی هو سکتی میں متعدد وجوہ انکار کے هوتے هوے بری الذبه سمجھ لیا جائے .

اس ضمن میں فتوٰی (رک به فناوٰی) اور استفتا کا معامله بھی قابل بحث اس هے ۔ اس کے متعلق یه غلط فہمی ہے کہ یہ اشخاص پر لگتا ہے اور ھر فتوٰی براے کفر ھوتا ہے۔ حالانکہ فتوٰی کبھی کسی شخص پرنہیں لگا۔ یہ ہمیشہ فاسد عقیدوں پراورخاص صورت حال پر عمومی طور سے لگتا ہے، خواہ بالآ می اس کی زد میں کوئی شخص بھی آجائے، مگر ہمیشہ یہ صورت حال پر ھوتا ہے، نہ کہ کسی خاص فرد یہ صورت حال پر ھوتا ہے، نہ کہ کسی خاص فرد پر ۔ شرع کے مطابق کسی اسلامی حکومت میں شرعی رائے دینا مفتی کا فرض ہے۔ فتوی دراصل شرعی رائے دینا مفتی کا فرض ہے۔ فتوی دراصل مختلف احکام کی مختلف وقتوں اور ندوعیتوں کے مطابق تعبیر کا فریضہ انجام دیتا ہے .

استفتا میں مفتی سے رائے پوچھی چاتی ہے جس
کومدنظر رکھ کر مفتی رائے دیتا ہے۔ تاہم استفتا
ہزار احتیاطوں کے باوجود ایک نازک مسئلہ ہے جس
کا غاط استعمال بھی ہوسکتا ہے، اس لیے مفتی کے لیے
وسعت علمی کے ساتھ ساتھ او نچے درجے کی ذھانت و
فطانت بھی درکار ہوتی ہے اور اگر مسائل و معاملات

میں اسلام کا مشورہ لینا ضروی ہوتو اس کے لیے بھی ناگزیر جواز موجود ہے، لیکن مفتی کا فرض ہے کہ وہ کامل چھان بین سے کام لے اور کسی قسم کے ذاتی، مفاداتی یا گروھی جذبے سے متأثر نہ ہو.

فَسَبَدُنُوا کے ارشاد رہائی کے معنی یہ بھی ہیں کہ فساد عقیدہ کی نوعیت، کیفیت اور کمیت و مفادیت بھی دیکھی جائے، اس کی رو سے، کسی کو بذریعۂ اعلان کافریعنی دائرۂ اسلام سے خارج قرار دینے سے پہنے حد درجہ احتیاط کی ضرورت ہے .

اب تک جو بحث هوئی هے اس میں اس سوال کا جواب تھا کہ مسلم کون ہے ؟ مناسب ہے کہ مختصرا بنا دیا جائے کہ کافر (یا غیر مسلم) کون ہے اور یہ کہ مرتد اور کافر میں کیا فرق ہے ؟ اسی طرح فاسق، فاجر اور منافق کی تشخیص کرنی بھی مناسب ہوگی .

غبر مسلم سے مراد وه گروه ليرجاتے هيں جو اسلام

کے متوازی مذاهب سے تعلق رکھتے هیں اور کافر سے مراد وه مشرکین قدیم و جدید اور وه افراد اورگروه هیں جو دین اسلام کے بجائے کسی اور دھرم یا مذهب کو مانتے هیں یا جو فساد عقیده کی شدت کے باعث دائرۂ اسلام سے خارج سمجھے گئے یا خارج کیے حاسكتي دين ـ اس ملسلي مين ملاحظه هو مقالة كافر؛ کفر کی تشریح ان الفاظ میں کی گئی ہے: هُو جَعْدٌ كُلُّ مَمَا تُبَتُّ عَنِ النَّبِيِّي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَآلُهُ وسلّم ادعاه ضرورة (يحوالة ابن الهمام: المسايره، ديسوبسد، ١٠٠٥ ه، ص ١٩٨٩ نسير ابن نجيم: البحر الرائق، قاهره، ۵: ۱۲۹) جس کے معنی یده هیں کے کسی بھی ایسے اصول، عقیدے یا عمل كا انكار جو آنحضرت صلى الله عليه وسلّم سے بداهةً ثابت ہو کہ آپ م نے اس کی دعوت یا دعوی یا تلقین کی تھی، مثلاً جمله ارکان خمسه، یا اسی طرح کے دوسر سے احکام تعزیر وغیرہ ۔ ان میں سے کسی

شے کا انکار (یا جحد) کفر سمجھا جائے گا۔ جمہور اھل سنت کا اس پسر اتفاق ہے کہ اصولاً کفر کا تعلق اعتقاد سے ہے، لہذا اگر کوئی شخص عمل میں کمزور ہو، لیکن بنیادی طبور پسر اسلام کے اساسی عقائد پسر ایمان رکھتا ہو تو اسے بے عمل، فاسق، فاجر وغیرہ تو کہا جا سکے گا، کافر نہ کہا جائے گا۔ کفر انکار عقیدہ سے لازم آتا ہے (رک بہ فاسق)۔ کسی مسلمان کو اگرچہ وہ کبائر کامر تکب فاسق)۔ کسی مسلمان کو اگرچہ وہ کبائر کامر تکب ہو کافر نہیں قرار دیا جا سکتا۔ قرآن سجید (ہو النساء]: ہم) میں اس مسئلے پر زور دیا گیا ہے.

یه تو رها اصول کا سوال، لیکن عملی طور پر کفر کے اعلان میں افراط و تفریط کا مظاهره هوتا رها اور یسه ماحول اور وقتی شدت جدنبات کے تحت هو جاتا هے۔ افراط یوں هوئی که اس شخص کو منکر و کافر که دیا گیا جس کا انکارواضح نه تها، تاویلی تها اور تفریط یوں که اصول و ارکان اسلام کے انکار یا بعض کے واضح انکار کے باوجود کسی دنیوی مصلحت یا فائد ہے کی خاطر، بعض لوگوں کے کفر سے چشم پوشی کی جاتی بعض لوگوں کے کفر سے چشم پوشی کی جاتی رهی ۔ ایسا قدیم زمانے میں بھی هوا اور جدید زمانے میں بھی (دیکھبر مقالهٔ کافر).

سب سے مشکل معاملہ منافق کا ہے۔ اس کی زبان اور دل میں فاصلہ ہوتا ہے، لیکن آنحضرت صلّی اللّٰہ علیہ وآلہ وسلّم نے ان کے معاملے میں احتیاط فرمائی ہے کیونکہ کفر صرف واضح اور زبانی انکار سے لازم آتا ہے.

زندیق وه شخص هے جو آنحضرت صلی الله علیه وآله وسلّم کی نبوت و رسالت کی تصدیق کرتا هو، لیکن اسلام کے باقی ارکان کو نه مانتا هو اور کافرانه عقیدے رکھتا هو ۔۔ ایسا شخص بھی بہر حال مسلم یوں نہیں که وه اسلام کے باقی بنیادی ارکان کا منکر ہے ۔۔، یہاں پہنچ

کر ایک نازک مسئله پیدا هو جاتا هے اور وه یه که جو شخص پہلے مسلم تها، مگر بعد میں اس نے اسلام کا انکار کر دیا ۔ اب اس صورت میں اسے کافر کہا جائے یا مرتد۔ لہذا ان دونوں اصطلاحوں کی حد بندی بھی ضروری ہے .

دراصل کفر عام ہے اور مرتد خاص۔ کافر وہ بھی ہے جو دائرۂ اسلام میں داخل ہوے بغیر ہی انکار کرتا رہا یا کرتا ہے اور وہ بھی جس نے داخل ہو کر انکار کیا اور وہ بھی جو بظاہر انکار نہیں کرتا، لیکن کافر ہونے کے جملہ قرائن اس نہیں کرتا، لیکن کافر ہونے کے جملہ قرائن اس میں داخل تھا، مگر بعد میں پھر گیا۔ ہم دیکھتے میں داخل تھا، مگر بعد میں پھر گیا۔ ہم دیکھتے ہیں کہ شرع اسلامی میں مرتد کے لیے سخت سزا تجویز ہوئی ہے یہاں تک کہ اس کے قتل کے حق میں بھی ایک قوی راہے موجود ہے، لیکن ہر کافر کے لیے (بلکہ مشرک کے لیے بھی) جب تک کہ وہ مزاحمت و قتال کا مرتکب نہ ہو ایسی کوئی سزا تجویز نہیں کی گئی .

بعض لوگ لا آ گراه فی الدین (۲ [البقر]: ۲۵۲)

سے، مرتد کے بارہے میں نرمی کا استدلال کرتے ہیں،
لیکن یه واضح رہے که اس آیت کا تعلق تبلیغی مقاصد
کے سلسلے میں اس شخص سے ہے جو ابھی مسلمان
نمیں ہوا اور جو ئندۂ حق ہے۔ اس کے لیے حکم
یه ہے که اسے بجبر و اکراه مسلمان بننے پر مجبور
نه کیا جائے، لیکن جو شخص پشتینی مسلمان ہے یا
برضا و رغبت مسلمان ہوا تھا، اس کے علانیه
برضا و رغبت مسلمان ہوا تھا، اس کے علانیه
ارتداد کے بعد اس کے ساتھ نرمی نمیں کی جاسکتی،
کیونکہ اسلام داخلے کے وقت سختی اور جبر کے
ارتکاب کا مخالف ہے، لیکن سوچ سمجھ کر اسلام
قبول کرلینے کے بعد، اس سے نکانے کا مطلب یہ ہوگا
ہو رہا ہے یا وہ دین کے خلاف کسی سازشی گروہ

کارکن ہے جو بد نیتی سے اسلام میں داخل ہوا اور بعد میں مسلمانوں میں بد ظنی، ضعف اور تشکیک پیدا کرنے کے لیے اعلان ارتداد کر رہا ہے۔ یہ مصلحت معاشرتی رواط کے سلسلے میں ہے، لیکن اس پر تاریخ اسلام میں مختلف رد عمل نظر آتے ہیں؛ چنانچہ ہر دور کارویہ اپنے مخصوص حالات کے تحت مختلف نظر آتا ہے (هندوستان میں قبل از مغل دور کے لیے دیکھیے ضیا سنامی: نصاب الاحتساب ؛ (م) فتاوی غیائیہ اور مغل دور کے لیے دیکھیے ضیا سنامی :

یہ مسئلہ استحکام است کا بھی ہے۔اگر ارتداد وغیرہ کے بارے میں نرم رویہ رکھا جائے تو ملت کی دیواروں میں رخنہ ڈالنے والے داخل ہو کر اندر سے ان میں شگاف پیدا کر سکتے ہیں .

دینی و قومی تشخص کے مسئلے پر بھی اسی لیے بہت زور دیاگیا ہے جس کی بنیاد مَنْ تَشَبّه بِقَوْم والی حدیث پر رکھی گئی اور اس کی حکمتیں واضح ھیں اور جدید دور میں تو اس وجه سے بھی یہ ضروری ہے کہ مسلم اقدوام میں مرعوبیت پیدا ھو گئی ہے اور وہ اپنی غلامانه طبیعت کے اظہار کے لیے اغیار کے طور طریقے اپنانے لگے ھیں۔ ان سے کفر تو لازم نہیں آتا، لیکن بالعموم یہ چیز استحکام کفر کا باعث ھو سکتی ہے اور معاشرتی تشخص کا نقدان ایک ایسی بیماری ہے جو ضعف است کا باعث بن سکتی ہے ۔ ذمیوں کے لیے علیحدہ تشخص کی بھی یہی وجه بیان کی گئی ہے .

اوصاف مسلم: مسلم اور مؤمن اكثر متبادل اور مترادف مستعمل هيں ۔ قرآن و حديث ميں مسلم كے جو اوصاف بيان هوے هيں ان ميں سے چند درج كيے جاتے هيں:

قرآن مجيد مين ارشاد رباني هي : إِنَّمَا الْمُؤْمِنُونَ اخْـوَةً (وم [الحجرات] : ١٠)، يعني مسلمان آپس

میں بھائی بھائی ھیں ۔ حدیث میں آنحضرت صلی اللہ علیه وآله وسلّم کا ارشاد هے: الْمُسْلِمُ اَخُو الْمُسْلَم لاَ يَظْلَمُهُ وَلاَ يَخْذُلُهُ وَلاَ يَخْدُرهُ (احمد: مسلما لاَ يَظْلَمُهُ وَلاَ يَخْذُلُهُ وَلاَ يَخْدُرهُ (احمد: مسلمان کا بھائی هے نه تو وہ اس پسر ظلم کرتا هے، نه اس کا ساتھ چھوڑتا هے اور نه اسے بنظر حقارت دیکھتا هے ۔ اس طرح معاشرے میں وہ ایک دوسرے کے ساتھ رہ کر قومی عزت و و قار کا باعث بنتے ھیں ۔ وہ ایک دوسرے پر ظلم و جور نہیں کرتے، مصیبت و تکلیف میں ایک دوسرے کا ساتھ دیتے ھیں، غیروں کے سپرد نہیں کرتے ۔ آپس میں محبت اور پیار سے رهتے ھیں اور باھمی نفسرت و حقارت سے بچر رهتر ھیں .

حقارت سے بچے رہتے ہیں .

اَلْمُسْلِمُ مَنْ سَلِمَ الْمُسْلِمُونَ مِنْ لِّسَانِهِ وَیَدِهِ الْبِخَارِی : الصحیح ، کتاب الایمان ، باب م ) ، یعنی مسلمان وہ ہے جس کی زبان اور جس کے ہاتھ سے دوسرے مسلمان محفوظ رہیں ۔ مسلمان کی یہ شان بتائی ہے کہ اس کی زبان سے اور اس کے ہاتھ سے بتائی ہے کہ اس کی زبان سے اور اس کے ہاتھ سے کسی دوسرے مسلم کو تکلیف و اذیت نہیں پہنچتی ؛ لا یَحلُّ لِمُسْلِمُ اَنْ یُروِّعَ مُسْلماً (ابو داؤد: پہنچتی ؛ لا یحلُّ لِمُسْلم اَنْ یُروِّعَ مُسْلماً (ابو داؤد: کہ اس کے لیے یہ بات روا نہیں کہ وہ دوسرے مسلم کو خوفزدہ کرے ۔ اس حدیث میں یہ سبق دیا گیا ہے کہ مسلمان کی شان کے منافی ہے کہ وہ کسی دھشت کا باعث بنے .

وَالْمُسْلِمَاتِ ؛ (٢) اَللَّهُمَّ اللهِ مَـرُضَانَـا وَمَرْضَى النَّمْ لِمَانَـا وَمَرْضَى الْمُسْلِمِيْنَ ؛ (٣) اَللَّهُمَّ اَيِّـدِ الْاِسْلَامَ وَالْمُسْلِمِيْنَ ؛ (٣) اَللَّهُمَّ انْصُرِ الْاِسْلَامَ وَالْمُسْلِمِيْنَ .

مسلمان کی ایک خصوصیت یه بهی هے که وہ اپنے مسلم بھائیوں سے لڑائی جھگڑا نہیں کرتا اور اگر کبھی کہوئی ناراضی کی صورت پیدا هو جائے تو پھر تین دن سے زیادہ بول چال بند نہیں کرتا ؛ لَا یَعِلُ لِمُسْلِم اَنْ یَهْجُرَ اَخَاهُ فَـوْقَ فَلَاثِ لَیَالِ (البخاری، کتاب الادب، باب ۵۸ و کہر)، یعنی ایک مسلم کے لیے یه جائرز هی نہیں کہ وہ اپنے بھائی سے تین دن سے زیادہ ناراض رہے .

اسلام نے مسلم کو یہ تعلیم دی کہ وہ آپس میں ایک دوسرے کا احترام کریں، ایک دوسرے کی جان و مسال اور عزت و ناسوس کی حفاظت کریں؛ کسی کو ناحق قتل نہ کریں؛ کسی کے مال پر ہاتھ صاف نہ کریں اور کسی کی عزت و آبرو سے نہ کھیلا جائے: "کُلُّ الْسُلْمِ عَلَی الْسُلْمِ حَرَامُ دَمَّهُ وَمَالُهُ وَعَرْضُهُ (احمد: المسند، ۲: ۲۲ و ۳۰)، یعنی کسی مسلم کا خون بہانا، مال کھا جانا اور عزت و آبرو سے کھیلنا سب کچھ حرام ہے ۔ اس حدیث میں پیغام امن و سلامتی دیا گیا ہے اور اعلان کیا گیا ہے امن و سلامتی دیا گیا ہے اور اعلان کیا گیا ہے معفوظ ہے .

ایک حدیث میں گالی گلوچ کی ممانعت کر دی اور لڑائی اور قتال کو کفر قرار دیا: سِبَابُ الْمُسْلِمِ فُسُوقً وَقِتَالُـهَ کُفْرْ (البخاری، کتاب الایمان، باب سے اس حدیث کی رو سے مسلمان کو گالی دینا الله تعالٰی کی صریح نافرمانی ہے اور اس سے جنگ کرنا اور لڑنا کفر کے مترادف ہے .

نبى كريم صلّى الله عليه وآلبه وسلّم جب صحابة

کرام رض سے بیعت لیتے تو دیگر امور کے علاوہ مسلمان کی خیر خواہی کی شرط بھی عائد کرتے ، غن جَرِیْرِ بْنِ عَبْدِاللهِ قَالَ : بَایَعْتُ رَسُولَ اللهِ صَلَّی اللهٔ عَلٰی اقام الصَّلُوةِ وَایْقَاءِ الزِّ کُوةِ وَالنَّصْحِ لَکُلِّ مُسْلِم (البخاری، کتاب الایمان، باب ۲۳)، یعنی حضرت جریر بن عبدالله سے روایت ہے، وہ کہتے ہیں کہ میں نے نماز قائم کرنے، زُکُوة ادا کرنے اور ہر مسلم کی خیر خواہی کے لیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیه و آله وسلم کے دست مبارک پر بیعت کی۔ مطلب واضح ہے کہ پیغمبر خدا صلی اللہ علیه وآله وسلم کی خیر خواهی مسلم کی خیر خواهی مسلم کی خیر خواهی دین کا حصه ہے .

ایک حدیث میں نبی کریم صلی الله علیه وآله وسلم نے معاشرتی آداب سکھاتے هو نے درمایا که ایک مسلم کے دوسرے مسلم پر پانچ حقوق هیں:
سلام کا جواب، سریض کی عیادت، جنازے میں شرکت، دعوت کا قبول کرنا اور چھینکنے والے کے کامات کا جواب دینا: حق السلم علی السلم علی السلم خمس: رَدُ السّلام، وعیادة المریض، واتباع خمس: رَدُ السّلام، وعیادة المریض، واتباع کتاب الجنائز، واجآبة الدّعوة وتشمیت العاطس (البَخاری، کتاب الجنائز، باب ۲) - یه ایسے حقوق هیں که ان کے ادا کرنے سے باهمی محبت و شفقت پیدا ان کے ادا کرنے سے باهمی محبت و شفقت پیدا ایک دوسرے کے دکھ سکھ میں شریک هو کر معاشرتی زندگی کو خوشگوار، پر سکون اور با وقار بنا سکتے هیں.

مآخذ : متن مين مذكور هين [سيّد عبدالله نےلكها] . (اداره)

مسلم بن الحجّاج: امام ابو الحسين السَّيْرى السَّي السَّيْرى السَّيْرى السَّيْرى السَّيْرى السَّرى السَّري

میں نَصْر آباد کے مقام پر دفن ہوے . ابن حَجَر یہ اِن حَجَر یہ اِن کی موت کے متعلق ایک روایت لکھی ہے (دیکھیے مآخذ) ۔ ان کی شہرت کی وجه ان کی تصنیف صحیح مسلم ہے جو اسام بخاری کی اس نام کی کتاب کی طرح علم حدیث میں اعلی بائے کی تصنیف مانی جاتی ہے .

امام مسلم نے احادیث کے جمع کرنے کی خاطر دور دراز سفر کیے۔ وہ عرب، مصر، شام اور عراق میں گئے جہاں انھوں نے مشہور و معروف علما مثلاً امام احمد بن حنبل ان حرمله از جو امام الشّافعی کے شاگر دوں میں سے تھے) اور اسحٰق بن راھُویہ سے حدیث کی سماعت کی۔ کہا جاتا ہے کہ انھوں نے صحیح مسلم تین لاکھ احادیث میں سے انتخاب کر کے مرتب کی جو انہوں نے خود جمع کی تھیں۔ انھوں نے اور کتابیں بھی بڑی جمع کی تھیں۔ انھوں نے اور کتاب المنفر دات تعداد میں لکھی ھیں جن میں سے کتاب المنفر دات تعداد میں لکھی ھیں جن میں سے کتاب المنفر دات والوحدان اور کتاب الکنی والاسماء محفوظ ھیں.

صحیح مسلم دوسری حدیث کی کتابوں سے اس اعتبار سے مختلف ہے کہ اس میں کتب کو ابواب میں تقسیم نمیں کیا گیا، حالانکہ صحبح البخاری میں احادیث کو تراجم کے اعتبار سے ترتیب دیا گیا ہے۔ بایں ہمہ مسلم کی الصحیح میں احادیث کی ترتیب دریافت کرنے کےلیے زیادہ دقت نمیں ہوتی کیونکہ ان کا فقہ کے ان تصورات سے بہت قریبی تعلق ہے جو ان سے مطابقت رکھتے ہیں۔ حقیقت یہ ہے کہ احادیث کے ایسے عنوانات قائم کیے گئے ہیں جو صحیح البخاری کے تراجم سے مماثل ہیں؛ تاہم اسکام کی تحکیل انہوں نے خود نمیں کی جیسا کہ ایس بات سے ظاہر ہوتا نے خود نمیں کی جیساکہ ایس بات سے ظاہر ہوتا میں یکساں نمیں ہیں۔ مسلم کے اور احادیث میں یکساں نمیں ہیں۔ مسلم کے اور احادیث کے دیگر مجموعوں میں ایک اور فرق یہ ہے کہ

انھوں نے اسناد پر خاص توجّہ دی ہے یہاں تک کہ ان کی تصنیف میں ایک حدیث کے بعد اکثر متعدّد متختف اسانیدمذ کورھیں جو اسی حدیث کی یا اس سے کسی قدر متختف متن کی تمهید کا کام دیتے ھیں ۔ امام مسلم نے اس ضمن میں جس صحت کا اهتمام کیا ہے اس کی بنا پر ان کی تعریف کی جاتی ہے، لیکن فنہی اعتبار سے البخاری کو ان پر فوقیت حاصل ہے جس کا ان کے النّووی ایسے عقیدت مند حاصل ہے جس کا ان کے النّووی ایسے عقیدت مند ایک شرح بھی لکھی ہے جو بطور خود اسلامی ایک شرح بھی لکھی ہے جو بطور خود اسلامی شریعت اور فقه کی معلومات کے اعتبار سے ایک نہایت اہم اور قابل قدر تصنیف ہے .

امام مسلم نے اپنی تصنیف کے شروع میں علم حدیث کے متعلق ایک مقدمه بھی لکھا ہے۔ خود اس تصنیف کے [سم عنوانات] ھیں جو حدیث کے عام موضوعات سے متعلق ھیں: ارکان خمسه، نکاح، غلامی، تبادلهٔ مال، میراث، جہاد، قضا و قدر اور آداب اور رواج، انبیاء و صحابه، قضا و قدر اور دوسرے دینی اور عاقبت سے متعلق موضوعات دوسرے دینی اور عاقبت سے متعلق موضوعات یہ کتاب تفسیر قرآن کے عنوان پر ختم ھوتی یہ کتاب تفسیر قرآن کے عنوان پر ختم ھوتی مقابلے میں کتاب الایمان [میں محدیثیں ھیں]؛ اس کے مقابلے میں کتاب الایمان [میں میں میں اسلام کے مبادیات پر ایک سیر حاصل تبصرہ ھے .

الصّحیح کی متعدد شروح کے متعلق دیکھیے براکلمان: تاریخ الادب العربی (تعریب)، ۳: ۱۸۰ تا مدرب جس کے ساتھ علی بن سلیمان المغربی کی تصنیف وشی الدّیباج علی صحیح مسلم بن الحجّاج، قاهره ۱۲۹۸، کو بھی شامل کیا جا سکتا ہے۔ [صحیح مسلم کے اردو اور انگریزی تراجم بھی دستیاب ھیں]

([e lcl(o]] A. J. Wensinck)

مسلم بن عقبه : بنو مره کے قبیلے سے تھا اور سفیانی [اسوی] خلفا کے عساکر میں ایک مشہور سردار تھا۔ ھمیں اس کے ابتدائی کارناموں کے بارے میں ہمت کم معلوم ہے۔ هم اسے ابتدائی دور هي مين ملک شام مين آباد ديکهتر هين جمان وہ غالباً پہلرفاتحین کے همراه آیا تھا۔ امویوں کا جان و دل سے وفادار ہونے کے علاوہ وہ بدی زبردست ذاتي شخصيت كا مالك تها ـ وه ملك شام کی پیادہ فوج کے ایک پورے ڈویژن (جند) کے قائد کی حیثیت سے صفین کی جنگ میں شامل ھوا ، لیکن اسے دومۃ الجندل (رک بان) کے نخلستان کو حضرت على رم سے چھین لینر کی کوشش میں اناکامی هوئی - امیر معاویه رخ نے اسے فلسطین کر : خراج کاکاروبار سنبھالنے کے ایے مقرر کیا۔ یہ بڑی آمدنی کی جگه تھی، لیکن مسلم نے اس سے فائدہ انہ اٹھایا۔ مسلم امین معاویہ ا<sup>رد</sup> کے بستر مڑک یو المایان طور پر موجود تھا - خلیفہ نے اسے اور ضِّحاك بن قَيْس إرك بآن] كو يزيد كي واپسي تك اجو اپنی افواج کے ساتھ آناطولی کے علاقر میں

گیا هوا تھا ، سلطنت کی نیابت کا کام میرد کردیا تھا۔ امیر معاویه من جیسے عظیم حکمران کو اس شخص کی وفاداری پر اتنا اعتماد تھا کہ اس نے اپنے جانشین [بزید] کو وصیت کی کہ ''اگر تمھیں حجاز کے متعلق کبھی کوئی مشکل پیش آئے تو وهاں قبیلۂ مرہ کے یک چشم کو بھیج دینا'' (مسلم کی صرف ایک ھی آنکھ تھی)۔ یہ وقت اب آپہنچا تھا .

مسلم اس سفارت کا ایک رکن تھا جو مدینے میں انصار کو مطیع و منقاد کرنے کے لیے بھیجی گئی تھی۔ جب صلح صفائی کی سب کوششیں ناکام ہو کر رہ گئیں تو یزید نے طاقت استعمال کرنے کا فیصلہ کیا ۔ مسلم کے بڑھانے اور جسمانی کمزوریوں کے باوجود یزید نے یہی معسوس کیا کہ اس کے سوا کوئی دوسرا شخص اس سهم کی قیادت نمیں کر سکتا. وہ اتنا کمزور تھا کہ اسے ایک ڈولی میں بیٹھ کر سفر طے کرنا پڑا۔ وادی الّقرٰی کے مقام پر مسلم کو چند اموی ملے جنھیں مدینے سے نکال دیا گیا تھا۔ ان جلاوطنوں نے اسے شہر کی فوجی صورت حالات سے مطلع کیا۔ جب وہ مدینر کے نخلستان میں پہنچا تو مسلم نے حَرّة واقم پر ڈیرے ڈال دیے اور تین دن تک اس گفت و شنید کے نتیجے کا انتظار کرتا رہا جو اس نے یزید کے مخالفوں یعنی انصار اور مہاجرین کی اولاد سے شروع کی تھی۔ چوتھر روز جب مصالحت کی تمام تجاویز مسترد هو کر ره گئیں تو اس نے جنگ کی تیاریاں کیں ۔ بدھ کا دن تھا اور ٢- ذوالحجّه ٣٠٥؛ مهينا ختم هونے ميں تیں دن باقی تهر (۲-۱/گست ۲۰۸۰ء) ـ انصار کو ابتدا میں کچھ معمولی سی کامیابی هوئی، لیکن دوپہر کے وقت ان کے قدم پورے طور پر اکھڑ گئے۔ شامیوں نے مدینے کے اندر تک ان کا

تعاقب کیا اور شہر میں غارت گری شروع کردی۔ تاریخ اسلام کے بیشتر مآخذ میں اس ھولناک غارتگری کی داستانیں بیان کی گئی ھیں جو شاید مبالغہ آمیزی سے مبرا نہ ھوں۔ ان میں یہ بتایا گیا ہے کہ یہ لوٹ مار متواتر تین روز تک جاری رھی۔ جنگ کے اگلے دن مسلم کی مداخلت کی وجہ سے امن ھوگیا اور اس نے بعد کے چند روز مخالفین کے ان چیدہ چیدہ رھنماؤں کے خلاف مقدمات کی سماعت میں گزارے جو اس کے ھتے چڑھ گئے تھے۔

شہر میں امن و امان قائم کر لینے کے بعد اس نے یہاں انتظام رُوح بن زُنباع کے سپرد کیا اور خود غلبہ مرض کے ہاوجود مکر کی طرف بڑھا تاکہ وہاں پہنچ کرحضرت عبداللہ بن الزّبير [رك بان] سے عمدہ برآ ہو جنھوں نے وھاں بنوامیّه کے مقابلےمیں ایک متوازی خلافت قائم کر لی تھی. مُشَلَّل [رک بان] میں پہنچ کر وہ ایسا بیمار هوا که اسے رکنا پڑا۔ خلیفه بزید کی هدایات کے مطابق اس نے اپنی جگه دسین بن النُّمَيرِ [رَكُ بَان] نائب سالار كو اپنى افواج كا سالار اعلى مقرر كر ديا ـ وه مُشَلِّل مين فوت هوا جہاں اس کی قبر پر راہرو مدتوں سنگ باری کرتے رہے ۔ وہ مؤرخین جنھیں شیعوں سے همدردی هے اس کے نام ''مسلم'' کو ''سُرف'' میں بدل کر لکھنے کے شائق ھیں (سُسرف بمعنى مجرم، تلميح بنه آيات قبرآني : وَلُسَقَّـدُ جَاءَتُهُمْ رُسُلُنَا بِالْبَيْنَتِ ثُمَّ انَّ كَثِيرًا مِّنْهُمْ بَعْدَ ذُلكَ ني الْأَرْضِ لَمُسْرِفُونَ : (٥ [المأسَّدة] : ٣٧) أور البته ان کے باس همارے رسول کھلی نشانیاں لر كر آئے؛ پھر ان ميں بہت سے لوگ اس كے بعد بھی زمین کے اندر زیادتیاں کرنے والے رہے؛ [بَلْ آنْتُمْ قَنُومْ شُسْرِفُونَ ( [الاعراف]: ٨١)

(بلکه تم لوگ حد سے نکل جانے والے ہو)] ؛ [انَّ اللهَ لَا يَمْدِي مَنْ هُو مُسْرِفٌ كَدَّابُ (.م [المؤمن] : ٢٨) (تحقيق الله نهين هدايت كرتا اس شخص کو جو حد سے نکل جانے والا اور بهت جهوتًا هي)]؛ سوره المؤمن آيه سه: كَذُلكَ يُضِلُّ اللهُ مَنْ هُوَ مُسْرِفٌ مُرتَابُ (اسى طرح كمراه کرتا ہے اللہ اس شخص کو جو حد سے نکل جانے والا اور شک کرنے والا ہے)؛ نیز مواضع کثیرہ - ایک بیان کے مطابق جو ایک عجیب و غریب مبالغه معلوم هوتا ہے اس کی عمر . و سال بتائی جاتی ہے ۔ بہر حال یہ ضرور ظاہر ہوتا ہے کہ وہ هجرت سے پہلر پیدا هوا تھا۔ وہ ایک غریب آدمی کی حیثیت سے مرا۔ اس قسم کی بے غرضی اس کے کردار کی کوئی واحد خصوصیت نہیں ، جس سے ہمیں یہ خیال پیدا ہوتا ہے کہ وہ اس نسل کے ہمترین سپاھیوں اور مدبروں کا نمونہ تھا جن کی قابایت کی وجہ سے بنو امّیہ کو اتنا اقتدار حاصل هوا - Dozy نے اسے un" "Bédoun mécréant (ایک غیر مهذب بدوی) لکھا ہے۔ یہ سے ہے که مسلم میں بنو مرہ کا مخصوص گنوارین (جَفاء) موجود تها، لیکن اس مری سیه سالار کی ساری عملی زندگی میں ایک وفادار سیاھی کے صدق کی جھلک بھی پائی جات ہے [کما نی الاصل] جو اس غیر یقینی زمانے میں نایاب تھا جس میں قسمت کے نشیب و فراز اور ڈانواں ڈول وفاداری کے مظاہرے ہوتے رہتر تھر. مآخذ (١) الطبرى، زطبع de Goeje؛ ١: ٣٢٨٣؛

مآخذ (۱) الطبری، رطبع de Goeje؛ ۳۲۸۳؛ مآخذ (۱) الطبری، رطبع ۱۹۸۰؛ ۲ (۲) دوسرے حوالے ۲ (۲) دوسرے حوالے مقاله نگار کی کتاب Califat de Yazid Ier، ص ۲۲۳ مقاله نگار کی کتاب ۲۲۵ هـ (M FOB، ۵: ۲۲۵ ببعد کی طبع بعد موجود بین جو Etude sur le regne du (۳)؛ شانی ہے اور نیز اس کی؛ (۲۵ Calife omalyade Mo'awia Ier، در M FOB)، در M FOB، ج

بیعد ، ص ۱۹ و ۵۰، و ۲۲۹ و ۳۷۳ •

(H. Lammens) مُسلم بن عَقيل : حضرت امام حسين بن على کے عمزاد بھائی ۔ حضرت امام حسین نے جناب امیر معاویه رخ کی وفات کے بعد مکرمیں پناہ لی اور مسلم بن عتیل کو کونے کی صورت حالات کا مطالعه کرنے کے لبر و هاں بهیجا، کیونکه و هال حضرت على م كرف دار ان كو بلا ره تهركه وهان آکر اپنی خلانت کا اعلان کر دیں . مسلم کو و هاں هزارها شیعوں نے امداد کا یقین دلایا؛ جنازنچه انهوں نے حضرت امام حسین کو بڑی منت سے لکھا کہ وہ جلد از جلد وھاں تشریف لائیں اور اس تحریک کی زمام قیادت اپنر هاتهوں میں لر لين . اس دوران مين متلون مزاج نعمان بن بشیر [رک بآن] کی جگه مستعد اور صاحب عمل عبيد الله بن زياد گورنر مقرر هوگيا ـ اس انقلاب کے خطر ہے کو بھانپ کر مسلم نے ہانی بن عروہ [رك بآن] کے هاں پناه لی ـ نیا گورنر ایسر غضب کی چال چلاکہ ان کی جانے پناہ کا پتا چل گیا ۔ هانی کو قید کر لیا گیا، باتی سب پیرو ان کا ساتھ چھوڑ گئے۔ وہ ایک جگہ سے نکل کر دوسری جگه چهپتر رهے - اشعث بن قیس [رك بآن] کی اولاد نے ان کے آخری چھپنر کی جگہ کا پتا بتا دیا۔ یه ایک ایسا فعل شنیعه تھا جس کی وجه سے شیعوں کو اس خاندان سے نفرت ہوگئی۔ جب برگشته بخت مسلم پکڑے گئر تو انھوں نے اپنر آپ کو بلا مقابلہ عبید اللہ کے چاکروں کے حوالر كر ديا ۔ آپ كا سر كاك كر يزيد اول كے ياس بهيجا گيا .

مآخذ: (۱) الطبری، طبع ڈخوید، ص ۲۲۰ تا ۲۲۹ و ۲۳۱ تا ۲۹۳ دوسرے حوالوں کے لیے دیکھے مقاله نگار کی کتاب:

(V: M F O B) יו ז' פין כן (Califat de Yazīd)
(H. Lammens)

تعلیقه : (شیعی نقطهٔ نظر سے) جناب ابو ⊗ طالب بن عبدالمطلب کے دوسرے بیٹے عقیل، رسول الله صلّی الله علیمه و آله وسلّم سے دس برس چھوٹے اور حضرت علی علیه السّلام سے بیس برس بڑے تھے۔ وہ بڑے ادیب، خطیب، حاضر جواب اور علم الانساب کے ماھر تھے ۔ عقیل کے بیک فرزند مسلم تھے جن کی والدہ علیه نامی ایک نبطیه خاتون تھیں جنھیں عقیل نے شام سے خریدا تھا نبطیه خاتون تھیں جنھیں عقیل نے شام سے خریدا تھا ابن قتیمه، ص سم ۲) ۔ خیال ہے کہ جناب مسلم ابن قتیمه، ص سم ۲) ۔ خیال ہے کہ جناب مسلم کی ولادت حدود ے ۲ تیا ۲ م ھ میں ھوئی (کتاب مذکور) .

عقیل مدینے میں رھتے تھے، خاندان میں حضرت علی علیه السلام کی شخصیت می کزیت رکھتی تھی، جناب مسلم نے عم بزرگوار کی آغوش تربیت میں ھوش سنبھالا۔ وہ جنگ صقین میں حضرت علی کے ساتھ تھے، اس لیے یه کھنا درست ہے که جناب مسلم اپنے چچا زاد بھائیوں کے محبوب تھے۔ میں حضرت امیر المؤمنین نے شمادت پائی تو مسلم، امام حسن علیه السلام کے زیر سایه آگئے۔ بظاہر اسی زمانے میں ان کا عقد رقیہ بنت امیر المومنین حضرت علی کے ساتھ ھوا، جن کی اولاد میں عبداللہ و علی و حمیدہ کے نام لیے جاتے ھیں۔ رقیہ کے علاوہ ابن قتیبه نے ایک ام ولد کی اولاد میں محمد، مسلم اور عبدالعزیز کا تذکرہ کیا ہے۔ جناب مسلم کے دو فرزند کوفے میں اور دو فرزند کونے میں اور دو فرزند کریا ہیں شہید ھوے۔

ی ه میں امام حسن کی وفات هوئی تو جناب مسلم امام حسین کے خاص عزیزوں میں رہے ۔ امام حسین کو ان پربڑا اعتماد تھا۔ جب

امام نے انھیں اپنا سفیر بنایا تھا تو انھوں نے بڑی دلیری سے امام پر جان قربان کی .

رجب ب ه میں جب یزید تخت نشین هوا تو اس نے حاکم مدینہ ولید بن عتبہ بن ابی سفیان کو حكم بهيجاكه حسين ١٠ عبدالله بن عمر رض اور عبدالله بن زبیر ر<sup>وز</sup>کو سختی کے ساتھ بیعت پر مجبور کرو اور بیعت لبر بغیر انهین ذرا سی بهی مملت نه دو (الطبرى -: ١٨٨) الاخبار الطوال، مطبوعه قاهره، ص ٢٧٧، ترجمه : ٢٠٨) - خط ملتر هي وليد نے مروان بن حکم کو بلا کر مشورہ کیا ۔ اس نے كما كه دير نه كرو، فوراً حسين اور عبدالله و كو ظلب کرو۔ اگر وہ ہیعت کریں تو ٹھیک ہے ورنه دونوں کے سر اڑا دو (الاخبار الطوال، ص ٨٠٠ ؛ الطبرى، ٦ : ١٨٩ ؛ الأرشاد : ١٨٢) -المام حسين عليه السّلام نے بيعت سے انکار كر ديا اور دو دن بعد مكة مكرمه تشريف لے گئے۔ ملک میں بہت سے لوگ نئے حکمران سے غیر مطمئن تھے۔ کونے کے لوگوں کا بھی یہی حال تھا۔ ان لوگوں نے سلیمان بن صرد الخزاعی . کے یہاں جلسہ کیا جس میں فیصلہ ہوا کہ امام حسين م كو كوفي مين بلا ليا جائ (الطبرى، ب: ١٩٠٤ الارشاد: ١٨٨) - سليمان بن صرد، مسيب بن نجيه، رفاعه بن شداد اور حبيب بن مظاهر السدى نے خط لکھا اور عبدالله بن سبيع . همدانی و عبدالله بن وال کے هاتوں امام کی خدمت حيى ارسال كيا ـ يه دونون قاصد دس رمضان . . 🗝 کو مکے پہنچے اور امام کو دوستوں کا خط بہنچایا ۔ سلیمان بن صرد کی مجاس کے بعد کوفر کی فضا بدل گئی اور هر کس و ناکس نے خطوط بهیجنر شروع کر دیے اور چند دن کے اندر اندر امام کے ہاس خطوں کا ڈھیر لک کیا (ابو مخنف، المدّرم، طبرى، و شيخ مفيد، نيز ديكهير،

شميد انسانيت، الهارهوال باب) ـ اسام حسين علیه السلام نے تاصدوں سے بات کی، مدینر اور مکے کے حالات دیکھے، ان دونوں شہروں کے گورنر بدلے جا چکے تھے اور یہاں بھی خطر ہے منڈلا رہے تھے۔ امام نے حرمین کے تقدس کو مقذم سمجھا ۔ اب ان کے سامنر صرف کوفه هي تھا جو سرحدی شہر تھا۔ و ھاں سے ان کا پیام دوسر مے مقامات تک پہنچ سکتا تھا۔ وھاں ان کے والد نے ایک معرکه لڑا تھا۔ امام نے ہانی بن ہانی اور سعید بن عبدالله کے هاتھ خطوں کا جواب بھیجاء انهوں نے لکھا: ''اما بعد ھائی اور سعید تمھار مے خط لائے، یه دونوں آخری قاصد تھے، جو کچھ تم نے لکھا تھا میں نے پڑھا اور غور کیا، تم میں سے بیشتر لوگوں نر یہی لکھا کہ ہمارہے سر پر كوئى امام نهيں ہے، لہٰذا آپ آئيے، شايد خدا ہم کو آپ کی بدولت حق پر مجتمع کر دے۔ اچھا تو میں تمهاری طرف اپنے چچا زاد بهائی اور اپنے معتمد خاص کو بھیج رہا ہوں اور ان کو حکم دے رہا ہوں کہ وہ وہاں پہنچ کر مجھر تمهارے حالات سے مطلع کریں که واقعة تم لوگ اور تمھارے اہل حل و عتد اس امر پر متفق هیں ۔ اس کے بعد میں تمھاری طرف آؤں گا۔ واضح هو كه امام وه هے جو قرآن پر عامل، عدالت کا پابند، حق کا تابع اور خدا کی رضا پر اپنے تئیں وقف کر چکا ہو۔ والسّلام" (الطبرى، ٢ : ١٩٨ ؛ الارشاد : ١٨٥) - اس خط سے جناب مسلم کی عظیم شخصیت و کردار پر روشنی پڑتی ہے۔ امام حسین ار ان کے ذاتی جوهر، استقامت على العق، وفادارى، امانت، علم اور معامله فهمی کو اچهی طرح دیکه کو منصب سفارت سے متاز فرمایا تھا . امام نے جناب مسلم کے ساتھ جو آدمی کیران

میں سے چار کے نام یہ هیں: قیس ابن مُسْمِر الصّیداوی، عِماره بن عبدالله السَّلولي اور شدَّاد ارحبي كے دو فرزند ، عبدالله اور عبدالرَّحمٰن (الارشاد :١٨٦؛ طبری نے عبدالرّحمٰن کو ابن کدّن ارحبی لکھا یے)۔ جناب مسام ۱۵ رمضان کو مکه مکرمه سے مدینے کے لیے روانہ ہوے۔ وہاں پہنچ کر مسجد نبوی میں نماز اداکی، پھر عزیزوں کو الوداع كمى - قبيلة قيس كے دو آدميوں كو راستے کی نشان دہی کے لیے ساتھ لیا اور کوفے کا رخ کیا، لیکن یه دونون رهنمایان طریق اثنامے راه میں شاہراہ سے ہٹ گئے اور پانی نہ سلنے کی تاب نہ لا كر دنيا سے چل بسے - جناب مسلم بمشكل تمام شاہراہ پر آئے اور بطن خبیت کے سضیق ناسی چشمے پر اترے ۔ وہاں سے اسام حسین کو واقعے کی اطلاع دی۔ امام کی طرف سے سفر جاری رکھنے کا حکم آنے پر مسلم نے کوچ کیا (الطبری، ج: ۱۹۳۰) اور ۵ شوال ۲۰ ه کو مختار بن ابی عبیدہ ثقفی کے گھر میں اترے - کوفے والوں کو جناب مسلم کی آمد کی خبر ملی تو جوق در جوق آنے لگے اور بہت بڑا مجمع ہو گیا۔ اس وقت جناب مسلم نے اسام حسین علیه السّلام کا خط پڑھ کر سنایا جس کے جواب میں عابس بن شبیب شاکری، حبیب بن مظاهر اسدی اور سعید بن عبداللہ حنفی نے تقریریں کیں ۔ اس کے بمد لوگوں نے امام حسین کے لیے جناب مسلم کے هاته پر بیعت ہونا شروع کر دیا۔ ایک ہفتے میں باره یا اٹھارہ ہزار آدسی حلقه اطاعت میں آگئے (الطبری، ۲: ۱۹۳۰ ۲۱۱) - کوفه بڑی حد تک جناب مسلم کے ساتھ تھا، کوئی فساد اور کسی قسم کی افراتفری نه تهی، لوگ خوشی خوشی بیعت کرتے تھے اور کوئی مخالف نظر نہ آتا تھا . نعمان بن بشیر نر بحیثیت گورنر اعلان کر

دیا تھا کہ جو مجھ سے نہ لڑنا چاہے میں اس سے نہیں لڑوں گا لیکن جو مجھ پر حملہ کرے گا تو میں بھی اس پر حملہ کروں گا۔ محض ظن و گمان کی بنا پر کسی کو کیوں پکڑوں۔ ھاں جس کا جرم واضح ھو گیا اور یہ معلوم ھوا کہ اس نے بیعت توڑ دی ہے تو پھر میں اسے معاف نہ کروں گا۔ جب تک تلوار کا قبضہ میرے ھاتھ میں رہے گا میں تلوار چلاتا رھوں گا، خواہ میں اکیلا ھی کیوں نہ رہ جاؤں (الاخبار الطوال : ۱۸۳ کیا الطبری، ہ : ۹۹ ای الارشاد میں) .

بصرے کے گورنر عبید اللہ بن زیاد سے بزید ناراض تھا۔ ابن زیاد یزید کو خوش کرنے کی فکر میں تھا ۔ جب اس کو جناب مسلم کے بارے میں اطلاع ملی تو اس نے یزید کو اطلاعی خط لکھا ۔ ادهر عبدالله بن مسلم بن سعيد حضرمي اور عماره بن عقبه جیسے جاسوسوں نےبھی مرکز کو رپورٹ بھیجی۔ یزید نے نعمان بن بشیر کو معزول کرکے عبیداللہ بن زیاد کو بصرے کے ساتھ کوفے کی حکومت بھی عطا کرتے ہومے لکھا : ''اما بعد قَانَّه كتب إلَّى شيعتي من أهل الكوفة يخبرونني انَّ ابنَ عقيل بالكوفة يجمع الجموع لشق عصًا المسلمين فسر حين تقرأ كتابي هذا حتى تأتى أهل الكوفة فتطلّب ابن عقيل كطلب الخزّرة حتى تثقفه، فتوثقه او تقتله اوتنفيه والسَّلام، يعني مجھے اطلاع ملی ہے کہ ابن عقیل کوفے میں لشکر جمع کر رہا ہے تاکہ مسلمانوں کا شیرازہ پارہ پارہ کر دے۔ میرا یہ خط پڑھتے ہی کوفے پهنچو اور ابن عقیل کا بند و بست کرو" (الطبری ج: ٠٠٠؛ الارشاد: عمر) - ابن زياد نرخط ملتے هي اپنے بھائي عثمان کو بصرے کا نگران مقرر کیا۔ شہریوں کو تنبیہ و تخویف کی اور کوفر روانه هو گیا، لیکن یه سفر بری راز داری

سے سر/ پر سیاہ عمامہ اور منہ پر نقاب ڈالے ھومے کیا اور رات کے وقت ایسر عالم میں وارد کوفه هؤا که لوگ سمجھے اسام حسین آگئے -چنانچه لوگ خوشی خوشی استقبال کو دوڑے ۔ سب نے خوش آمدید کما ۔ ابن زیاد جس آبادی سے گزرا، لوگوں نے سلام کیا اور كما ' (مرحبا يا بن رسول الله (الطبرى) \_ اس پر ابن زیاد مشتعل هوگیا ـ اس نر مسلم بن عمروکو اشارہ کیا، ابن عمرو نر لوگوں کو ڈانٹا اور كما هك جاؤ \_ يه حاكم كوفه عبيد الله بن زياد هين - عبيد الله دار امارة مين داخل هوا اور شہر میں/ سناٹا چھا گیا۔ ابن زیاد نے دوسر مے دن اجتماع میں شہریوں سے خطاب کیا جس سے معلوم هوتا تها که وه سختی اور خون ریزی کرنے کا ارادہ رکھتا ہے۔ اس نے لوگوں کو لالچ اور خوف کے ملے جلے پیغامات دہے اور محلوں کے ذہے دار افراد (عرفاء) کو فہرستیں بنانے اور ضمانتیں دینر کا حکم دیتر ہوے تنبیہ کی کہ اگر کسی شخص نے حاکم شام کی مخالفت کی تو اس محلر کے میر محلہ کو اس کے گھر کے دروازے پر سولی دے دی جائرگی اور اس کے خاندان کو همیشه کے لیے نا اهل قرار دے دیا جائے گا۔ (الطبری، ۲۰۱: ۲۰۰؛ الارشاد: ۱۸۸).

ابن زیاد نے جاسوسوں، مخبروں، اپنے زر خرید شرپسندوں اور شرطه (پولیس) کے ذریعے عوام کو شکنجے میں لے لیا۔ حکومت اور وہ بھی شخصی حکومت جب ظام پر اتر آئے تو شریف آدسی کی زندگی اور آبرو ضائع ہو جاتی ہے۔ جناب مسلم نے ابھی کچھ دن پہلے امام حسین کی کوفے آنے کا خط لکھ دیا تھا۔ وہ انتہائی امن پسندی سے دن گزار رہے تھے، مگر اب حالات

بدل گئے۔ انہوں نے پیش بینی کے طور پر قبیلہ کندہ کے سردار اور کوفے کے معزز و طاقت ور رئیس ہانی ابن عروہ مرادی کے گھر میں منتقل ہونے کا فیصلہ کر لیا۔ ادھر عوام خوف زدہ ہو چکے تھے، اس لیے مسلم بن عوسجہ اسدی، ابو ثمامہ صائدی جیسے مخلصین نے حفاظتی اقدامات شروع کر دیے (الطبری ؛ الارشاد، نیز تفصیلی بحث کے لیے دیکھیے شمید انسانیت، ۲۵۱)۔ مسلم، ہانی بن عروہ کے گھر میں تھے اور لوگوں کو ان کی قیام گاہ معلوم نہ تھی، ابن زیاد نے سراغ لگانے قیام گاہ معلوم نہ تھی، ابن زیاد نے سراغ لگانے غلام معقل کو تین ہزار درہم دیے کہ جس طرح غلام معقل کو تین ہزار درہم دیے کہ جس طرح مکن ہو یہ کام سر انجام دے۔

ھانی کے مہمان شریک بن اعور بن حارث همدانی بصری اب تک ابن زیاد سے نہیں ملے تھے۔ ہانی بہت بڑی جمعیت کے سر براہ اور ایک بڑے قبیلے کے سردار تھے۔ شریک بھی ھانی کی طرح مسلم کے زبردست حامی اور جنگ صفین میں حضرت على كے مددگار تھے ـ ابن زياد نے ان ح بارے میں پوچھا تو لوگوں نے ان کی علالت سے مطلع کیا۔ ابن زیاد نے ہانی کو عیادت کے لیر آنے کی اطلاع بھجوائی ۔ لوگوں نے جناب مسلم سے کہا کہ جب ابن زیاد یہاں آئے اور شریک اشارہ کرے تو آپ اسے قتل کر دیں، جناب مسلم خاموش رہے۔ ابن زیاد آیا اور دیر تک بیٹھا رھا۔ شریک نے شعر پڑھ، اشارے کیے، مگر حمله نه هوا ـ ابن زیاد کهٹک گیا اور پوچھ گچھ کے بعد چلاگیا ۔ شریک نے مسلم سے حملہ نہ کونے کا سبب پوچھا۔ مسام نے جواب دیا کہ رسول اللہ صلَّى الله عليه و آله وسلم نے فرسايا ہے كه ايمان، چھپ کر حملہ کرنے سے روکتا ہے، مؤمن چھپ کر حملہ نہیں کرتا ۔ نیز ہانی کے گھر والے اس

بات سے پریشان تھے (الاخبار الطوال، ص ۱۹،۹ الطبری، ۲: ۲، ۲؛ الارشاد) ۔ مسلم کا یہ اقدام ان کے کمال ایمان اور استقامت نی الدین کی دلیل ہے نیز اس کی کہ وہ اس پسند تھے اور دھوکے سے اپنے دشمن کو مار کر اپنی جان بچانے اور اسام کے اعلی مقاصد کو نفصان پہنچانے کا تصور بھی نہ کر سکتے تھے.

ادھر معقل نے خفیہ تلاش شروع کردی ۔ وہ مسجد کوفه میں نمازیوں کے تعاقب میں لگا رہا۔ ایک دن اس نے مسلم بن عوسجة الاسدی کو نماز کے بعد روک لیا اور بڑی عیّاری سے اپنا تعارف کرانر کے بعد ، مسلم سے مانے کی خواہش كى، ابن عوسجه نر جناب مسلم كا. بتا بتا ديا ـ معقل ہانی کے گھر گیا اور ابن عقیل سے ملاء ابو ثمامه کو رقم دی اور اب وه برابر آنر جانے اور ابن زیاد کو خبریں ہمنچانے لگا۔ ابن زیاد نر حصین بن نمیر کوتوال شہر سے ناکه بندی کرا دی اور ایک دن اچانک هانی بن عروه کو دربار میں طلب کرکے، مسلم کو حاضر کرنے کا حکم دیا اور معقل کو بلا کر سامنا کرا دیا۔ هانی نرمسلم کو سپرد کرنر سے انکار کیا تو ابن زیاد نر هانی سے سخت کلامی کے دوران میں اس کے منہ پر اس زور سے چھڑی ماری که وه زخمی هوگئر پهر حکم دیا که هانی کو تید کر ديا جائر (الطبرى، ٢: ٢٠٠٠؛ الارشاد: ١٠٠٠)-ھانی کے ساتھی شور مچاتے رہے مگر ابن زیاد نے ان کی پروا نه کی ۔ شہر میں مشہور ہوگیا که ہائی قتل ہوگئے۔ یہ خبر سنتے ہی ہانی کے ہرادر نسبتی اور بنی زبیدہ کے سردار ، عمرو بن حجاج مذحج کے زرہ پوش بہادروں کو لے کر دار امارہ پر حملے کے لیے پہنچ گئے، لیکن قاضی شریح نر مداخلت کی اور عمرو بن حجاج کو

ھائی کے بخیریت ھونے کا یقین دلا کر واپس کر دیا ۔ ھائی کے واقعے نے حکومت کے تیور بتا دیے اور جناب مسلم نے ھائی کے گھر میں قیام کو مناسب نه جانا ۔ وہ نہیں چاھتے تھے که ھائی کے گھر پر حمله ھو اور ان کی خواتین کو نقصان پہنچے ابن زیاد پہل کر چکا تھا، لہٰذا مسلم نے ھائی کو چھڑانے کا فیصله کر لیا .

جناب مسلم نے حکم دیا که "یا منصور آستْ ' کا نعره لگایا جائر ۔ یه نعره جنگ بدر میں مسلمانوں کا شعار تھا ۔ نعرہ سن کر ہزاروں آدمی جمع هو گئے۔ جناب مسلم نے عبدالرّحمٰن بن کریز کندی کو بنو کنده و ربیعه کا ، مسلم بن -عوسجه کو بنو مذَّج و بنو اسد کا، ابو ثمامه صائدی کو بنو تمیم و بنو همدان کا ، عباس بن جعده بن هبیره کو قریش و انصار کا قائد مقرر کر کے دار امارہ کی طرف پیش قدمی کی (الطبری، دینوری و شیخ مفید) ـ ابن زیاد قلعه بند هو گیا اور امرا و اعیان کو بالا خانے پر بھیج کر ہآواز بلند لوگوں کو ڈرانے دھمکانے کا حکم دیا۔ یہ لوگ مجمع میں اپنے اپنے آدمیوں کو پکارتے اور كہتے تھے كه بھاگ جاؤ اپنے ساتھيوں كو واپس کر دو، ورنه شامی فوج حمله کر دے كى ـ كثير بن شهاب ، محمد بن اشعث ، قعقاع بن شّور ، شبث بن ربعی ، حجّار بن ابجر اور شمر بن ذی جوشن فصیل پر کھڑے چلا رہے تھے اور تیر برسا رہے تھے (حوالۂ مذکور) ۔ ادھر مجمع میں انتشار پسند اپنر عمل میں مصروف تھر ۔ ظہر ۔ سے شام تک لڑائی برابر جاری رھی۔ لوگ اپنے اپنے گھروں اور خیموں میں واپس گئے تو روک لیے كثر، عبدالاعلى بن يزيدكلبي اور عماره بن صلخب ازدی بھاری جمعیت کے ساتھ آ رہے تھر که دونوں کر گرفتار کر لیا گیا (هانی و مسام کے بعد دونوں

قتل هو ہے)، حبیب بن مظاهر، مسلم بن عوسجه ابو ثمامه مائدی بھی روک دیے گئے، (یه لوگ بعد ازاں کربلا میں شمید هو ہے) ۔ جناب مسلم نماز مغرب کے لیے مسجد میں گئے تو صرف تیس آدمی ساتھ تھے، لیکن حکومت کے آدمیوں نے انھیں بھی منتشر کر دیا ۔ اب جو مسلم ابن عقیل مسجد سے نکلے تو کوئی بھی ساتھ نه تھا (الطبری، ۲:۸۰۶؛ الاخبار الطوال: ۲۰۸؛

جناب مسلم مسجد سے نکار اور گلیوں میں پھرتر پھراتر محلہ بنی کندہ میں ایک دروازے کے پاس رک گئر ۔ یہاں طوعہ نامی ایک خاتون اپنر بیشربلال بن اسید حضرمی کا انتظار کر رهی تھی۔ جناب مسلم نر اس سے پانی طلب کیا، اس نر پانی پلایا، ظرف آب واپس لر جا کر رکھا اور پاٹ كر آئى تو ديكهاكه مسلم كهڑے هيں - اس نرنام يوچها ، جب اسے نام معلوم هوا تو دروازه كهول دیا ، ادب سے گھر میں لے گئی، کھانا پیش کیا، مگر جناب مسلم نر کهانا تناول نه فرسایا - ادهر بلال آگیا اس نے جو اپنی ماں کو ایک حجرے میں بار بار جاتر دیکھا تو وجہ پوچھی۔ طوعہ نے مسلم کو سہمان کرنے کا حال بتایا، بلال چپ ھو گیا۔ جناب مسلم نے عبادت میں رات گزاری (طبری، دینوری، مفید و مقرم) ـ مغرب و عشا کے بعد ابن زیاد مسجد میں آیا۔ شہر کے سربرآورده لوگوں کو بلایا اور کما که جو. نه آئے گا میں اس کا ذمے دار نہیں ہوں گا۔ پھر حصين بن نمير كو توال كوفه كو حكم دياكه صبح سے پہلر پہلر گھروں کی تلاشی لر اور بتائر کہ مسلم کہاں میں - صبح سویرے دربار کیا - محمد بن اشعث کو اپنے پاس نخت پر بٹھایا۔ لوگ آنے لکے، شہر کے انتظامات اور جناب مسلم کے گھیراؤ کی بات هو رهی تهی که بلال نراپنے گهر میں مسلم

کی روپوشی کی اطلاع دی ۔ ابن زیاد نے محمد بن اشعث کی سرکردگی میں ستر جوانوں کا ایک دسته دے کر جناب مسلم کی گرفتاری کے لیے روانہ کیا، ابن اشعث نے طوعہ کے گھر کا محاصرہ کرلیا۔ جناب مسلم نر گھوڑوں کی ٹاپوں کی آواز سن کر نماز و دعا ختم کی، زره پهنی، تلوار لی اور طوعه کا شکریه ادا کر کے گھر سے باہر آئے ۔ تلوار نیام سے اس وقت نکلی جب فوج گھر میں گھسنے کو تھی ۔ انھوں نے نوج کو گھر سے دور ہٹا دیا اور رجز پڑھ کر جو حمله کیا تو متعدد آدسی ته تیغ کر دبر ۔ ابن اشعث نر ابن زیاد سے مزید کمک طلب کی اور کما که کیا تم نر مجھے کسی معمولی آدمی سے مقابلہ کرنے کے لے بھیجا ہے جر یہ تو جناب محمد مصطفیٰ کی تلواروں میں سے ایک تلوار ہے (المقرّم: متتل الحسين، ص ١٨٣) \_ مقابله جاري تها اور جناب مسلم دير سے لؤ رهے تھے اتنے ميں بكير بن حمران احمری نر سامنر سے آکر سر پر وار کیا جناب مسلم نے وار روکا، مگر لب اور دندان مبارک زخمی هو گئے۔ مسلم نے بکیر کا ھاتھ بیکار کر دیا، اب کوٹھوں سے پتھر اور جلتی لکڑیاں ان پر پھینکی جانے لگیں ۔ مسلم بن : عقیل دشمنوں کو گلیوں میں دھکیل رہے تھے اور

رجز پڑھ رہے تھے جس کا مطلع یہ ہے: اتسمتُ ان لا اقتدل الاّ حرّا وان رأیت الموت شیئـاً نکرا

ابن اشعث کے آدمیوں نےراستے میں ایک گڑھا خس پوش کر دیا تھا۔ جب جناب مسلم و ھاں پہنچے تو مجبور ھوگئے۔ اسی وقت انھیں گرفتار کر کے ابن زیاد کے پاس پہنچا دیا گیا۔ مسلم زخموں سے چور، پیاس سے جان بلب، دار امارة میں داخل ھوے تو سامنے صراحی رکھی تھی۔ جناب

مسلم کے اشارہ کرنے پر، پانی پیش کیا گیا مگر لب و دندان کی تکلیف کی وجہ سے پی نه سکے .

ابن زیاد کا غلام جناب مسلم کو ابن زیاد کے سامنے لایا۔ تو انھوں نے اسے سلام نه کیا۔ اس پر خادم نے احتراض کیا۔ تو انھوں نے جواب دیا: یه میرا امیر نہیں ہے، دوسری روایت کے مطابق جناب مسلم سامنے آئے تو فرمایا۔ السلام علی من اتبع الهدی .... یعنی اس پر سلام جو هدایت کا پیروکار، موت کے نتائج سے ڈرنے والا اور الله کا فرماں بردار ھو (المقرم: مقتل الحسین، ص ۱۸۵).

اس موقع پر انهیں احساس هوا که انهوں نے حضرت حسین کو کوفه میں آنے کا لکھ کر اچھا نہیں کیا۔ سامنے عمر بن سعد کو دیکھ کر قریب بلایا اور وصیتیں کیں : میں نے امام حسین علیه السّلام کو لکھا ہے که کوفے تشریف لے آئیں اب انهیں لکھ دو که یہاں تشریف نه لائیں؛ جب سے میں کوفے میں آیا هوں، میری زرہ اور تلوار درهم کا قرض دار هو گیا هوں، میری زرہ اور تلوار بیچ کر وہ قرض ادا کر دیا ۔ (الطبری جائے۔ سیری لاش دفن کر دینا۔ (الطبری و الدینوری).

ابن زیاد نے جناب مسلم سے درشت کلامی کی اور جو منه میں آیا کہا۔ جناب مسلم نے جواہا فرمایا: میں نے فساد نہیں کیا، میں امن کا داعی ہوں۔ یہاں کے لوگوں نے بتایا که تمهارے باپ نے ان کے صالح و ابرار لوگوں کو تتل کیا، لوگوں کے خون بہائے، قیصر و کسری کے دستور جاری کیے ، انھوں نے ہمیں بلایا که هم ان کے اخلاق و عادات کی اصلاح کریں ، حدل و انصاف ، تعلیم قرآن پر عمل کرنے کی

دعوت دین (طبری و ارشاد) .

ابن زیاد نے حکم دیا کہ مسلم کو دار امارة کی بلندی پر لے جاؤ اور سر اتار کر جسم کے ساتھ نیچے گرا دو۔ جناب مسلم بن عقیل ، سکون و وقار کے ساتھ تکبیر و تسبیح و استغفار پڑھتے، درود و سلام کا ورد کرتے چھت پر بھنچے جہاں بقول الطبری بکیر بن حدران اور بقول الدینوری احدر بن بکیر نے سر قلم کرکے بعم مبارک کے ساتھ نیچے گرا دیا۔ ان کے بعد هانی بن عروہ کے ساتھ نیچے گرا دیا۔ ان کے بعد هانی بن عروہ کے ساتھ یہی سلوک کیا گیا۔ هانی کو ابن زیاد نے اپنے ایک ترکی غلام سے قتل کروایا۔ دونوں سر یزید کو بھیج دیے اور دونوں کے جسم کونے کی گلیوں میں پھروائے گئے۔ یہ واقعہ ذو الحجہ ، ہ ھ کو رونما ھوا .

یزید نے مسلم و هانی کے سر وصول کیے اور ابن زیاد کا خط پڑها تو بہت خوش هوا۔ جواب میں آفرین لکھی اور امام حسین علیه السّلام کے ساتھ بھی یہی سلوک کرنے کا حکم دیا (الطبری، به: ابن اثیر، شیخ مفید، عبدالرزاق، المقرم، علی نقی). جناب مسلم و هانی کے مقبرے مسجد کوفه

کے پہلو میں بڑے شاندار بنے ہوے ہیں اور زیارت کاہ عوام و خواص ہیں۔ جناب مسلم و هانی کا المیه مرثیوں کا موضوع ہے، چنانچه اسی زمانے میں متعدد شعرائے مرثیے لکھے۔ (الطبری، ۲: ۳۱۰؛ الدینوری: ۲۸۳۸؛ مقاتل الطالبین: میں الرشاد: ۲۹۹).

مآخذ: (۱) ابن جرير الطبرى: تاريخ الاسم والملوك، بيروت؛ (۲) عاشم مجلاتى: ترجمه مقاتل الطالبين، تهران؛ (۲) الدينورى: الآخبار الطوال، مترجمه محمد منور لاهور، ۱۳۹۹؛ (۳) شيخ محمد بن نعمان المفيد: الارشاد؛ تهران، ۱۳۷۵، (۵) ابى محنف: مقتل الحسين، نجف؛ تهران، عتبه: عمدة الطالب، نجف، ۱۳۹۱، (۵) عماد (۲) ابن عتبه: عمدة الطالب، نجف، ۱۳۹۱، (۵) عماد

زاده، عماد الدین حسین اصفهانی: زندگانی حضرت ابی عبدالله الحسین، سید الشهداء چاپ سوم، تهران؛(۸) علی نقی: شهید انسانیت، لکهنئو، ۹۰۹ء که لاهور ۱۹۵۱ء؛ رو) خلیل کمره ای: مسلم بن عتیل و اسرار پایتخت کوفه، تهران؛(۱۱) عبدالرزاق المقرم: مسلم بن حقیل، نجف؛(۱۱) محمد بن علی بن شهر آشوب: مناقب آل ابی طالب، ج م، بعبشی؛(۱۱) شیخ عباس قمی: منتهی الآمال، تهران ۱۷٫۱ ه؛ (۱۱) محمد بن نما: مغیر الا نوار، ج ۱۰ تهران؛(۱۱) جعفر بن محمد بن نما: مغیر الا حزان، تهران ۱۲۰۸ه؛ (۱۱) ابن طاووس، علی این موسی: اللهوف فی قتلی الطفوف، نجف ۱۹۵۰ه؛ (۱۲) مید محسن الامین، اعیان الشیعه، بیروت ۱۹۸۸ه و اعزدک به حسین، کرباز).

(مرتضى حدين فاضل) مُسلِم بن قُرَيش : شرف الدُّوله ابو المَكارم ، عرب خاندان عُقَينْية كا ايك ركن (ديكهبر عُقَيْل، بنو) جو شرق ادنیٰ کے آخری عرب حکمران خاندان کا ایک مشہور بادشاہ تھا۔ اس کے عمد حکومت میں بنو فاطمه اور عباسیوں کے درمیان ملک شام اور عراق میں حصول اقتدار کی کشمکش جاری تھی جس میں عباسیوں کو فتح ہوئی ۔ سهم ه/ ۲ م . ۱ ع مين يه بيس ساله نوجوان اپنر والد قُرَیش بن بَدْران کی وفات پر اپنے قبیلے کا سردار منتخب ہوا اور موصل کے حکمران کی حیثیت سے اس کا جانشین بنا۔ دریامے فرات کے ممالک کے حکمرانوں کی طرح اس نے قاہرہ کے فاطمی خلیفه كو اپنا خليف تسليم كر ليا جس كي ايك وجه يه بهی تهی که وه خود شیعی تها به اپنر عمد حکومت کے آغاز ھی میں اسے اپنی مملکت کی توسیع کا شوق دامنگیر هوا ؛ اس کی آرزو یه تهی که اس كا قبيله پورے عراق كا حكمران هوجائے۔ اس نے توسیع سلطنت کے لیے ہر ذریعہ اور وسیلہ استعمال

كيا - پهلا موقع تو اسے ٥٨م، ه/١٠٠١ء مين ملا جب سلجوتي سلطان الب ارسلان [رك بآن] خوارزمیوں پر فنح حاصل کرنے کے بعد ملک شام میں اپنا تفوق قائم کرنے کے لیر جارہا تھا۔ اس سقصد کے لیر ضروری تھا کہ وہ عرب سرداروں کو فاطمی خلیفہ کی بیعت سے منحرف کر کے ایئر ساتھ متحد ہوجانے کی ترغیب دے اور ان سے عباسی خلیفه کی بیعت ار ار ؛ چنانچه اس نے مسلم سے ایک معاهدہ کیا اور عراق کے کئی شہر اس کے حوالے کر دیے۔ اس اتحاد کا ایک رکن 'ہونے کی حیثیت سے مسلم نے بنو کلاب کو شکست دی جو فاطعیوں کے باج گزار تھے۔ ٣٣٨ه/١٠١ء مين الب ارسلان فوت هو گيا \_ اس اتحاد کی تجدید اس کے بیٹے سلطان ملک شاہ [رك بآن] نے بھی كر دى ـ اس كى مدد سے چند سال بهد مُسلم نے اپنی مملکت کو شام میں وسعت دے کر حلب کو فتح کر لیا ۔ ۲2۳۵/۹۷۹ میں اس شہر کا کوئی طاقتور حاکم نہ تھا؛ شہر میں تاضی الخُتیَعْتی حکومت کرتا تھا اور قلعر پر مرداسیوں کا آخری سردار قابض تھا (دیکھیر مادة حلب) ۔ يہاں سامان خوراک کی کمی ہو گئی کیونکه شهر کو دشمنوں کا هر وقت خطره لاحق رہتا تنہا اور وسل و رسائل کے تمام زا۔۔۔ منقطع هوچکر تهر.

دمشق سلطان تُتُس [رك بآن] كے قبضے ميں تھا جسے اس كے بھائى ملک شاہ نے شام كا ملک عطا كر ديا تھا، ليكن جسے ابھی فتح كرنا باق تھا۔ اس ليے يه تدرتی بات توی كه تُتُش حلب پر بھی قبضه كر لينے كی خواهش كرے، ليكن حلب كے باشندے اسے پسند نه كرتے تھے كيونكه وہ نے رحم اور لالچی تھا۔ انھوں نے شہر كے دروازے اس پر بندكردہے اور مسلم سے امداد كی دروازے اس پر بندكردہے اور مسلم سے امداد كی

سے نفرت تھی۔ ان حالات کے باعث اور حران میں ایک بغاوت برپا ہوجانے کی وجہ سے اسے پسپا ہونے پر مجبور ہونا پڑا ۔ مسلم نے ملک شاہ کا ساتھ چھوڑ دیا تھا، اس لیر اس نے اس کی جگہ عبّاسیوں کے ایک سابق وزیر ابن جمیر کے بیٹوں پر الطاف خسروانه کرتے هومے انھیں فاطمیوں کے ایک حمایتی منصور مروانی کے خلاف بھیج دیا تاکه وه اسے آمد سے بیدخل کردیں جو اس کے مقبوضات میں سب سے بدڑا مقام تھا۔ متصور کی اسداد مسلم نے کی؛ وہ دونیوں مل گئے۔ ان پسر آسد میں حملہ ہوا تہو وہ مستحکم شہر کے اندر چلے گئے اور اپنے دوسرے مقبوضات بلا مدافعت چھوڑ گئے ۔ سلطان ملک شاہ نے موقع غنیمت جان کر جمیر کے ایک دوسرے بیٹے عامدالدوله کو مؤصل کی طرف روانہ کیا تاکہ وہ یہ شہر مسلم سے چھین لے جو اس اثنا میں آمد سے نکل بھاگا تھا۔ جب مسلم نے یہ دیکھا کہ وہ اپنے تمام مقبوضات۔ کھو بیٹھا ہے تو اس نے نظام الملک وزیر کے بیٹے کی وساطت سے ملک شاہ کی منت سماجت شروع کی اور نہایت عاجزانه طریق سے رحم کا خواستگار ہوا ۔ سلطان کو اب مسلم کی طرف سے کوئی خطرہ نہ تھا، اس لیے اس نے اسے معاف کر دیا اور اس کا ملک اسے واپس کر دیا، لیکن مسلم کب چین سے بیٹھنے والا تھا۔ اس نے ملک شاہ سے غالباً کوئی خفیہ ساز باز کر کے عدم ا سر، ۱ء میں ایشیاے کوچک کے ایک سلجوتی امیر سلیمان بن تُثُلُمش سے جھگڑا کھڑا کر لیا کا جس نے بعض بوزنطیوں سے انطاکیہ لے لیا تھا۔ اس سے اسی خراج کا بھی مطالبہ کیا جو ہوڑنطی ادا کیا کرتے تھر۔ جب سایمان نے اس ادائی سے انکار کردیا تو وہ عربوں اور ترکمانوں کی

درخواست کی ـ جب تُتش واپس چلا گیا تو مسلم بہت سا سامان خوراک همراه لے کر شہر کے نزدیک بہنچا اور طول طویل گفتگو کے بعدشہر اور قلعہ دونوں کے دونوں اس کے حوالے کردیے گئے (دیکھیے حلب)، اور رمرداسی سرداروں کو اس کے بدلر چند چھوٹے چھوٹے شہر دیدیے گئر \_ ملک شاہ نے بھی ایک لاکھ پچاس هزار دینار خواج گران کی ادائی کے عوض اس کی توثیق کردی کیونکه وه یه نمین چاهتا تها که اس كا بهائي [تُتُسُ] زياده طاقتور هوجائے۔ مسلم نے اپنی مملکت میں الرُّہا (Edessa)، حرَّان اور متعدد چھوٹے چھوٹے قلعے فتح کرنے کے بعد شامل کر کے اسے وسعت دی ۔ ان قلعوں میں سے اس نے ترک جتھوں کو ماربھگایا اور اس کا اقتدار و اختیار شمالی شام سے لے کر دریامے فرات تک پھیل گیا۔ اس کے بجامے کہ وہ اس پر قناعت کرتا وہ اپنی لا محدود امنگوں کے تقاضے کی بنا پر اپنی طاقت کا غلط اندازہ کرنے لگا۔ تُنش کی طرح وہ بھی شام کے سارمے ملک بالخصوص دمشق کو فتح کر لینے کے خواب دیکھنے لگا۔ وہ اس شہر کو ملک شاہ سے حاصل نه کر سکا، کیونکه اس نے وسط شام کا ملک تُتُس کو دے رکھا تھا، اس لیے وہ پھر سلجو تیوں کے دشمن فاطمی خلیفہ سے مل گیا جس نے اس سے فوجی امداد بهیجنے کا و عدہ کیا تاکہ وہ دمشق فتح کرسکے۔ مسلم نے تُتش کی غیر حاضری سے فائدہ اٹھاتے ھوے جو اس وقت انطاکیہ میں بوزنطیوں کے خلاف برسر پیکار تھا، دمشق پر چڑھائی کردی ـ اس نے وسط شام کے کئی شہروں پر قبضہ کرلیا، جن میں بعلبک [رك بآن] بهی شامل تها، ليكن فاطمی امداد نه پهنچی اور تُتُش کو اس کے باج گزاروں نے واپس بلالیا، کیونکه انھیں مسلم

فوج لر کر اس بر چڑھ آیا۔ صفر ۲۷ مرمثی ١٠٨٥ء مين انطاكيه كے قريب دونوں فوجوں كا مقابله هوا ـ شرف الدوله كو اچانك يه ديكه كر حیرانی ہوئی کہ اس کی نوجیں، جو اس سے نفرت کرتی تھیں، سلیمان سے جا ملیں۔ مسلم کو شکست هوئی اور وه اپنے چار سو عربوں سميت وهين كهيت رها (ديكهير ابن العديم، ورق ٨٧ ـ ب) ـ اس كي موت كي وجه سے بنو عُقيل كي طاقت کا خاتمہ ہوگیا ۔ حلب تو اس کی موت کے بعد ھی ان کے تبضر سے نکل گیا اور پھر وہ صرف چند سال اور (و ۱۹۵۸ و ۱۵ تک) موصل کی حکومت کو اپنر هاته میں رکھ سکر (دیکھیر عَقَيليه، بنو عَقَيل) \_ مسلم كو لائق اور انصاف پسند بتایا جاتا ہے وہ عیسائیوں سے تو قابل تعریف تحمل و رواداری سے پیش آتا تھا - اس کے عمد حكومت مين امن و امان بهت اچهى طرح قائم رھا اور یہ حقیقت ہے کہ اس نے حلب کی مالیات کو نہایت قلیل عرصر میں درست کر لیا۔ الغرض وہ بے حد دور بین شخص تھا اور اس نے بڑی کاسیابی سے قبائل عرب کے وقار کو عراق اور شام میں برقرار رکھا، لیکن یه اسی کے ساتھ ختم ہوگیا کیونکہ ترک سپہسالار شام و عراق کے حکمران بن گئر .

مآخذ: (۱) ابن الأثير: الكلس، اشاريه؛ (۲) (۱) مآخذ (۲) مآخذ (۲) ابن الأثير: الكلس، اشاريه، (۲) مآخذ (۲) المادة 
(M. Sobernheim)

ن مُسلم بن الوليد: الأنصارى عرف (صَريْع الغوانى يعنى خوبرو عورتوں كا كشتهٔ ناز جيساكه اس سے پہلے القُطامى [رك بآن] تها)؛ ابتدائى عبّاسى دوركا ايك عرب شاعر جو حدود . ١٣ هم ١٣ عمي بيدا هوا اور ٨٠ ٢ هم ٢ ٨ عمي

جَرجان میں فوت ہوا۔ اس کا باپ انصار [رک بآں] کا ایک مولی [رک باں] اور پیشر کے لحاظ سے بافنده تها \_ اس شاعر کی تعلیم و تربیت کا کچھ حال معلوم نہیں ۔ غالباً اس نے خاص اساتذہ سے یا کتابوں کے ذریعر تعلیم حاصل نہیں کی بلکہ اس کی تربیت عراق کے شہروں کی مصروف زندگی هی میں هوئی جہاں کی علمی زندگی کا معیار عبّاسیوں کے برسر اقتدار آنے کی وجہ سے اور بھی بلند ہوگیا تھا۔ اپنے معاصرین کی طرح وہ اپنی روزی شاعر کی حیثیت سے تصائد وغیرہ لکھ کر پیدا کرتا تھا اور اس طرح اسے بہت سے حُکّام اور امرا سے واقفیت حاصل تھی۔ ان امرا میں سے سپهسالار یزید بن مُزید الشّیبانی (دیکھیے دیوان، عدد ۱ و - و ۱۰ و ۱۰ و ۱۹ و ۱۹ داود بن يزيد المُمَلِّبي (شماره ٢٠)، منصور بن يزيد العميرى (عدد ۳۱) اور بہت سے ديگر لوگ شامل تهر - آهسته آهسته اس نے بارسوخ برامکه کا قرب حاصل کر لیا (دیکھیے دیوان، عدد ۱۱، . ٣، ٥٣) اور خليفه هارون الرشيدكي چشم عنايت بھی اس پر ھونے لگی (عدد مر، ام، ۵۷) ۔ ایک روایت کے مطابق صریع الغَوَانی کا عرف عام خلیفه هارون الرسید نے اسے اس کے ایک شعر کی بنا پر دیا تھا (عدد س، بیت مس، دیکھیر نیز عدد ۲۳، بیت ۹۳) ـ وه ایک غزل میں خلیفه کی بہن عبّاسہ کا ذکر کرنے سے بھی نہیں چوکتا (عدد ١٥٠ بيت ١١٠) - ١٨٥ ه/١٠٠ ع مين برامكه کے زوال پر بھی اس کی عملی زندگی پر کوئی مخالفانه اثر نمیں پڑا؛ اس نے اپنی بعض نظمیں خلیفہ الامین کے نام سے بھی منسوب کی ہیں (عدد ،، ۲۸، ۳۰)، ليكن متأخّر عهدمين اس كا سب سے بڑا مربی المأمون كا وزير فضل بن سَمُل [رك بآن] تھا۔ اس كى رعايت سے اسے المأمون كے

زمانے میں اسے کوئی سرکاری عمدہ (غالباً صاحب البَريْد) جرجان مين ملكيا \_ وه ٢٠٠ ه/١٨ ٨ء مين فضل بن سمل کی وفات تک اس کا وفادار رها اور اس کی موت کا اسے ایسا صدمه هوا که پهر اس نے شاعری ترک کر دی ۔ اس کا راوی ایک روایت یہ بھی بیان کرتا ہے کہ اپنی وفات سے پہلے اس نے کلام کا بہت سا حصہ تلف کر دیا تھا۔ اس کے موضوع سخن و اسلوب بیان کے متعلق صرف يمه كمنا كاني هوگاكه وه بالكل قديم روایتی انداز کا تھا۔ پرانی طرز کے قصائد اور مراثی کے علاوہ اس لحاظ سے اس کی هجویات خاص طور پر دلچسپ هيں ۔ ابن القنبر سے (جو اور اعتبار سے غیر معروف ہے) اس کے مناظروں میں جو انصار اور قریش کے فضائل کے متعلق ہوے الفَرَزُدق [رك بآن] يا طرماح [رك بآن] كے مناظروں کی سی تنخی ہائی جاتی ہے۔ عربی شاعروں کا دو سو برس کا ارتقا قدرتی طور پر اسے متأثر کیر بغیر نه ره سکا ۔ اس کے غزلیه اشعار میں همیں اکثر اوقات عَمر بن ابي ربيعة يا العبّاس بن الآخنَف (دیکھیے مادّہ ابن الاحنف) کا رنگ ملتا ہے جو اس کے معاصر تھے ۔ اس کی خمریات بالخصوص قابل ذکر هیں، اگرچه Nöldeke کی یه راے ہے که ان میں کیف میگساری کا وہ قدرتی خط شاذ و نادر ھی پایا جاتا ہے جو ابو نُواس [رك بان] كے كلام مين ملتا هے؛ تاهم عرب نقادوں كو اس سے اختلاف ہے۔ ان کی راہے میں یہ دونوں شاعر اس معامار میں عملا ایک دوسرے کے هم بله ھیں اور ھمیں یہ ماننا پڑتا ہے کہ ان کی راہے درست ہے ۔ اس کی خمریات نه صرف شمروں کے معاشرے اور معاشرتی زندگی کی عکّاسی کی بنا پر گراں قدر میں بلکه شاعری کے نقطه نظر سے بھی وہ مسلمه کلام کے نمونوں میں سے ھیں ۔ اگر

موضوعات کے اعتبار سے همیں یه ماننا بھی پڑے که اس کا شمار قدیم شعرا کے مقلدین میں تھا تو بھی اسلوب کے لحاظ سے مسلم یقیناً جدیدتر دورکا شاعر تھا ۔ عربی ادبیات کے مؤرخین اسے البدیع یعنی نئی طرز کا موجد قرار دیتے هیں جس میں تشبیمیں اور استعاروں کا استعمال کیا جاتا ہے، لیکن یه که دینا ایسا آسان نہیں ۔ جدید اسلوب بیان عربی شاعری میں بتدریج پروان چڑھا، اگرچه مسلم اور اس کے هم عصر شعرا بشار بن ابد [رک بآن]، ابو نواس وغیرہ ان لوگوں میں سے تھے جنھوں نے پہلے پہل یه نئی راہ اختیار کی ۔ ان کے بعد کی نسل کے شاعروں بالخصوص کی ۔ ان کے بعد کی نسل کے شاعروں بالخصوص کی حد تک پہنچا دیا .

مسلم کے تعلقات اپنربہت سے هم عصر شعرا سے موافق و مخالف دونوں قسم کے تھے؛ مثلاً ابو نُواس، ابوالعَتاهيه [رك بآن] العبّاس بن الآحنف (جو بغض و عناد سے اسے واصریع الغیلان" یا واصريع الكأس" لكهتا ها، ديكهي ديوان، عدد سم) ابو الشّيص [رك بآن] الحسين الخليع، وغيره سے اس کا ادبی اثر کچھ معمولی نه تھا؛ دغبل [رك بآن] اس كا شاكرد تها (ليكن اس تعلق كے باوجود وہ مسلم کی هجو گوئی سے باز نه رها)، ابو تمام اس کے اشعار کے مطالعے کا خاص. طور پر شائق تھا۔ اس کا دیوان مم تک بڑی غير تسلّ بخش حالت مين پهنچا هے؛ اسے الصولى [رك بان] نے حروف ہجا کے اعتبار سے جمع کیا تها، لیکن اس کام تب کرده دیوان هم تک نهیں یمنجا، (البته کتاب الاغانی میں اس کے کچھ نشانات ملتر میں) ۔ ایک روایت یہ بھی ہے کہ مشہور ساہر لغت المُبرَّد نے اس کا کلام جمع کیا تھا۔ یورپ کے واحد معلومہ نسخر (لائیڈن)

مین، جس پر de Goeje کا ایڈیشن مبنی ہے، اس کے کلام کے صرف چند اجزا موجود ہیں (جن میلی سے بعض الحاق بھی ہیں، دیکھیے Barbier میلی سے بعض الحاق بھی ہیں، دیکھیے مو de Meynard ایک غیر معروف سا نسخہ ہے اور متن کی تنقید کے لیے بہت کم حیثیت رکھتا ہے۔ [مسام بن الولید کا دیوان سامی الدبان کی تحقیق، تصحیح اور تحشیے سے دارالمعارف، تا ہر، نے حال ہی اور تحشیے سے دارالمعارف، تا ہر، نے حال ہی میں شائع کیا ہے].

مآخذ (۱) Diwan Poctae Abul'l Walid ibno-'l-Walid-al-Angari' Cognomine Moslim de Gosje طبع (Cario'l-ghawani) الأثيدُن ديم (بدقسمتی سے اس میں اشعار کا اشارید نہیں ہے)؛ طبع قاهره ٥ ٢ م ١ ه (مطبعة مدرسة والذة عبّاس الأوّل: ٨، ص ١٩)؛ اگرچه اس کے بارے میں طبع اولی هونے کا دعوی کیا جاتا ہے، لیکن اس میں de Goeje کے ستن کو حروف کے ہجاکی ترتیب سے نقل کیا گیا ہے بمبئی کا لیتھو نسخہ ۱۳۰۳ ه/۱۸۸۹ء مجهر دستیاب نبین هرسکا (دیکھیر Rescher،کناب مذکور، اس کے ستعلّق بیان کیا جاتا ہے که اس میں لائیڈن کی طبع کی نسبت بہتر متن ہے؛ دیکھیے Sarkis، کتاب مذکور) de Goeje نے اپنے مطبوعہ نسخے میں بہت سے مآخذ دیے ہیں (ص ۲۲۸ تا ۲۱۰)۔ ان میں سے سب سے زیادہ اہم مآخذ کتاب الاغانی بے (ص ۲۲۸ تا ۲۷۱) - دوسرے مآخذ میں سے مفصلة ذيل قابل ذكر بين : (١) ابن تُعَيِّبَة : كتاب الشَّعروالسَّعرا، طبع de Goeje ص ۵۲۸ تا ۵۳۵، بعواضع کثیره (دیکھیے أشاريه)؛ (٢) ابن المُعترِّ : طبقات الشَّعراء المُحدثين (مخطوطة Escurial عدد ٢٤٩)، ورق ١٥ الف تا ١٥ ب (٣) المَرْزُباني : المُوتَّح، قاهره ٣٣٣ه (المطبع السَّلفيه) دیکھیر اشاریه موجوده زمانے کا ادب: (۲۲. Nöldeke(۳): de Goeje کے ایڈیشن پر تبصرہ در de Goeje G.A.L : Brockelmann(s) : 210 5 2.00 151 A04

(Ign. Kratschkowsky)

مُسلم لیْک : برّصغیرک (اور اب پاکستان⊗ اور بهارت دونوں کی) ایک سیاسی جماعت جس نے . س دسمبر ۱۹۰۹ء کو ڈھاکے میں جنم لیا ۔ اس دن نواب سلیم اللہ خان کی دعوت پر برصغیر کے کچھ مسلم قائدین ان کی اس تجویز پر نیورکرنے کے لیے جمع ہوےکہ ایک واکل هند مسلم کنفیڈریسی" قائم کی جائے۔ اس اجلاس میں، جس کی صدارت نواب وقار الملک (سیکرٹری، مدرسة العلوم، علی گڑھ) نے کی اور یه طر هوا که مسلمانان هند کی اس پهلی باقاعده سیاسی تنظیم کا نام 'دگل هند مسلم کنفیڈریسی، کے بجانے وکل ہند مسلم لیگ" رکھا جائے۔ نواب وقار الملک سر سيد احمد خان ح ايک معتمد رفیق کار رہے تھر اور ان کے اس حلقه احباب سے تعلق رکھتر تھر جس کے خیال میں برصغیر کے مسلمانوں کو اپنا جداگانہ تشخص برقرار رکھنے اور سیاسی اقتدار میں اپنی شرکت

کی ابتدا کرنے کے لیے انگریزوں کے ساتھ اپنی مفاہمتی پالیسی پر نظرثانی ضروری ھو گئی تھی - ۱۸۵ء کے عظیم آشوب کے بعد، جس میں برصغیر میں انگریزوں کے اقتدار کا سورج ھمیشہ کے لیے غروب ھو جانے سے بال بال بچا تھا، انھوں نے اپنی اس وسیع اور عریض نو آبادی کے انتظامی اور آئینی ڈھانچوں میں ایسی تبدیلیاں لانے کا عزم کر لیا تھا جو مقامی باشندوں کو اقتدار میں شریک کرنے کی راہ ھموار کر سکیں .

١٨٥٤ء کي تحريک مين مسلمانون نر ايک خصوصی کلیدی کردار ادا کیا تھا، جس کا مقصد برطانوی اقتدار کو ختم کرکے اپنی کھوئی هوئي حكومت كو واپس لينا تها لهٰذا اس آشوب کو ختم کرنر کے بعد انگریز حکمرانوں نر مسلمانوں کو تہس نہس کرنے کے لیے ہر ممکن منصوبے پر عمل کیا تھا۔ اس عظیم تحریک آزادی کے جمله آثار ختم کرنے کے لیے انگریزوں نے فیصلہ کیا کہ ایک طرف ہرصغیر کی اکثریتی قوم یعنی هندووں کو ایک سیاسی تنظیم کے ذریعے متحد کیا جائر، جو برطانوی مصنفین کے مطابق مسلمان ''شورش پسندوں'' کے خلاف ایک دیوار بن سکے اور دوسری طرف ایسی آئینی اور انتظامی تبدیلیان لائی جائیں جن کے ذریعر سرکاری ملازمتوں سے مسلمانوں کو بتدریج خارج کیا جا سکے اور نمائندہ ادارے تشکیل کرکے اکثریتی قوم کے لیر سیاسی اقتدار میں شرکت کے دروازے وا کر دبر جائیں؟ چنانچه بهت جلد سرکاری ملازمتون میں مسلمانوں کی تعداد نه هونے کے برابر رہ گئی اور ''هندوستانی کونسلوں کے قانون''، مجریہ ۱۸۹۲ء، کے تحت ضلعی اور قسمتی (ڈویژنل) سطحوں پر منتخب بلدیاتی اور شہری اداروں کے قیام کے ذریعر

غیر مسلم اکثریت کے سیاسی غلبر کے لیر ابتدائی اقدامات كير كئر - ان بدلر هوم حالات ميں مسلمانوں کے لیر بھی ضروری ھو گیا کہ وہ انگریزی زبان، انگریزی تعلیم اور انگریزوں کے معاشرتی طریقوں کے بائیکاٹ کی پالیسی ترک کر دیں اور اپنے آپ کو سیاسی طور پر منظم کر کے اپنے حقوق کا دفاع کریں ۔ ایک پنشن یافتہ انگریز سرکاری افسر اے ۔ او ۔ ھیوم نر اس وقت کے وائسراے لارڈ ڈفرن کی حوصلہ افزائی سے ١٨٨٥ء مين اندين نيشنل كانكريس كى بنياد ركهى تھی اور اکثریتی توم کی حیثیت سے ہندو اس پر چھا گئے تھے۔ کانگریس کے پہلے اجلاس میں سارمے برصغیر سے ستر اشخاص نے نمائندگی کا فرض ادا کیا تھا، جن میں سے صرف دو مسلمان تھر -[در اصل اس کے دو مقاصد تھے: اول، ھندووں کو شورش پسندی سے ہٹا کر آئینی طور سے مطالبہ کرنے کی عادت ڈالنا؛ دوم، ھندووں کو مسلمانوں سے جدا کرکے ان میں اکثریتی جمہوریت کا شعور پیدا کرنا تاکه وه مثل سابق مسلمان آزادی پسندوں کے ساتھ برطانوی حکومت کے خلاف متحده محاذ نه بنا سکیں جس طرح انھوں نے ناکام انقلاب دہلی کے وقت کیا تھا].

برصغیر کے مسلمانوں کی سیاسی تنظیم کے قیام کے لیے ڈھاکے کا انتخاب ایک خصوصی اھمیت کا حامل تھا۔ اس وقت کانگریس بنگال کی تقسیم اتفصیل کے لیے رک به پاکستان: تقسیم بنگال] کے خلاف ایک زبردست تحریک چلا رھی تھی، مگر مسلمانوں کی نظر میں اس تحریک کا مقصد به تھا کہ مشرق بنگال اور آسام پر مشتمل مسلم اکثریت کا جو نیا صوبه وجود میں آیا تھا اس کو ختم کرا دیا جائے۔ وائسراے ھند لارڈ کرزن نے نیمیله کیا تھا کہ بنگال کے وسیع صوبے کو، جو نیمیله کیا تھا که بنگال کے وسیع صوبے کو، جو

اس وقت سارے بنگال، بہار اور اڑیسہ پر مشتمل تھا، انتظامی سہولت کے لبر دو حصوں میں تقسیم کر دیا جائر کیونکہ ان کے خیال میں اتنر وسیم علاقے کا انتظام ایک لفٹیننٹ گورنر کی طاقت سے باہر تھا۔ یہ تقسیم ہوا اکتوبر ۱۹۰۵ء کو عمل میں آئی ۔ تقسیم کے چھر دن بعد، یعنی ۲ ہ اکتوبر ۲ ، ۹ ، ۵ کو، ڈھاکے میں مسلمانوں کا ایک بہت بڑا اجتماع ہوا، جس میں مقررین نے اس بات پر اظمار اطمینان کیا که اس تقسیم کے باعث کم سے کم بنگال کے ایک حصے کے مسلمان ہندو اکثریت کے اقتصادی استحصال اور سیاسی غلبر سے محفوظ ہو گئے ہیں۔ تقسیم بنگال کی بہلی سالگرہ کے سوقع پر مشرق بنگال کے مسلمانوں نے سیکرٹری آف اسٹیٹ فار انڈیا (وزیر هند) کو ایک یاد داشت روانه کی، جس میں اس کے اس اعلان پر شکریه ادا کیا گیا تھا که بنگال کی تقسیم کو اب ایک "الل حقیقت" سمجها جائے۔ اس یاد داشت کا مقصد انگریز حکمرانوں کو هندو اکثریت کی تقسیم بنگال کے خلاف تعریک کے سامنے جھکنے سے باز رکھنا تھا ۔ ستمبر ۱۹۰۸ء میں مسلم لیگ نے، جو دو سال قبل وجود میں آ چکی تھی، ایک قرارداد کے ذریعے انگریزوں سے اس توقع کا اظہار کیا که وه تقسیم بنگال کی ''اڈل حقیقت'' کا پاس کرتے رہیں گے؛ لیکن انگریزوں پر ہندووں کا دباؤ بڑھتا رہا ۔ سدیشی مصنوعات کے استعمال کی تحریک اور انگریز افسروں کے خلاف تشدّد کی کارروائیوں کے ذریعے برطانوی حکومت کو بنگال کی تقسیم منسوخ کرنے پر مجبور کیا جاتا رہا ۔ لہٰذا مسلم لیگ نے ۱۱ نومبر ۱۹۰۸ء کو وزير هند كو ايك مراسله روانه كيا، جس مين انتباه کیا گیا که تقسیم ہنگال کی تنسیخ مسلمانوں میں بتے حد اضطراب اور بے اطمینانی کا سبب بنے

کی، لہٰذا اس سے گریز کیا جائے۔ مسلمان اس معاملے میں بہت حسّاس تھے کیونکہ غیر منقسم بنگال میں مشرق بنگال کی مسلم اکثریت پر کلکتر سے حکومت کی جاتی تھی اور بنگال کی ترق میں مسلمانوں کو کوئی حصہ نہیں ملتا تھا۔ اگرچہ وهاں مسلمان اکثریت میں تھے، لیکن عدالتی عہدوں پر ھندووں کی تعداد مسلمانوں کے مقابلے میں پانچ گنا تھی اور وکالت کے پیشے میں تو هندووں کی تقریباً اجارہ داری تھی ۔ مشرقی بنگال کے اضلاع میں بیمی معدودے چند انگریزوں كو چهوژ كر باق قريب قريب مام افسر هندو تھر ۔ لہٰذا اس مسلم اکثریت کے علاقے میں ایک طرح سے ہندو راج تھا۔ چونکہ کانگریس جماعتی طور پر بنگال کی تقسیم کی تنسیخ کی تحریک میں ہندووں کے مطالبے کا بھرپور ساتھ دے رہی تھی، لہٰذا مسلمانوں کو یقین ہو گیا که کانگریس بنیادی طور پر ایک هندو جماعت ہے اور مسلمانوں کو اپنر مفادات کے تحفظ کے لير ايک علمحده جماعت کی ضرورت ہے۔ مسلم لیگ، جو ۲۰۹۱ء میں وجود میں آگئی تھی، بتدریج مسلمانوں کے مذکورہ بالا احساس کی ترجمان اور نمائنده بنتی گئی .

سر سید پہلے مسلمان رہنما تھے جنھوں نے 
ھندوستان میں مسلمانوں کی جداگانہ قومیت کا 
نظریہ پیش کیا اور مسلمانوں کو اپنی جداگانہ 
سیاسی تنظیم قائم کرنے کی ضرورت کا احساس 
دلایا ۔ مسلم لیگ نے عملی طور پر اس تصور 
کو اپنا لیا ۔ اس طرح مسلم لیگ کے سلسلے 
میں سر سید کی علی گڑھ تحریک کا بڑا حصہ ہے ۔ 
سر سید نے کہا تھا : ''مجھے یقین ہے کہ یہ دو 
قومیں (ھندو اور مسلمان) کسی کام میں بھی 
متحدہ طور پر شریک نہیں ھو بکتیں ۔ اس وقت 
متحدہ طور پر شریک نہیں ھو بکتیں ۔ اس وقت

ان کے درمیان ظاہری طور پر کوئی مخاصمت نہیں ہے، لیکن تعلیم یافتہ لوگوں کے باعث یہ مخاصمت تیزی کے ساتھ فروغ پائے گی ۔ جو زندہ رہے گا، وہ دیکھ لے گا''۔ انڈین نیشنل کانگریس کے اس مطالبے پر کہ ہندوستان میں برطانوی طرز کی نمائندہ حکومت قائم کی جائے، تبصرہ کریے ہوے سر مید نے کہا تھا: ''ایک ایسے ملک میں جہاں دو مختلف قومیں آباد ہیں کانگریس کی یہ تجاویز نہایت غیر موزوں ہیں ۔ فرض کیا یہ ممکن ہو گا کہ دو قومیں ۔ هندو اور کیا یہ ممکن ہو گا کہ دو قومیں ۔ هندو اور مسلمان ۔ ایک ہی تخت پر براجمان ہو جائیں اور مساوی اختیارات کی حامل ہوں ؟''

ڈبلیو۔ ایس۔ بلنٹ نے اپنی کتاب '' هندوستان رپن کے عہد میں''، جو ایک نجی ڈائری کی حیثیت رکھتی تھی اور ۱۸۸۳ء میں شائع ہوئی، سرسید کے اس خیال سے اتفاق کیا تھا۔ بلنٹ نے یہ تجویز پیش کی تھی کہ شمالی هند کے تمام صوبے ایک مسلمان حکومت کے تحت اور جنوبی هند کے تمام صوبے ایک هندو حکومت کے تحت کر دیے جائیں .

ڈھاکے کے نواب سر عبدالغنی نے سر سید کی علی گڑھ تحریک کے ساتھ مکمل تعاون کیا اور ان کے بڑے بیٹے اور جانشین نواب احسان اللہ نے بھی اس تحریک کو پروان چڑھانے میں پورا حصه لیا۔ نواب احسان اللہ کے جانشین نواب سلیم اللہ نے سرسید کے رفیق کار نواب وقارالملک کے زیر صدارت ڈھاکے میں مسلم قائدین کا وہ اجلاس منعقد کیا جو میں دسمبر ہیں ہیء کو مسلم لیگ کے قیام کا موجب بنا تھا۔ اس اجلاس میں برصغیر کے طول و عرض سے تین ھزار مسلم میں برصغیر کے طول و عرض سے تین ھزار مسلم نظیم کی تجویز نواب

سلیم الله نے پیش کی اور حکیم اجمل خان نے اس کی تائید کی ۔ هزهائی نس سر آغا خان مسلم لیگ کے پہلے صدر منتخب هومے .

مسام ایک کا قیام اس لیر بھی ضروری ہو گیا تھا کہ م ، و ، ع میں انگریزوں نرید اعلان کیا كه كچه عرصه بعد مزيد آئيني اصلاحات نافذ كي جائیں کی (جو منٹو مارلر اصلاحات کمہلائیں) اور ان کے ذریعر ہندوستانیوں کو کچھ اور سیاسی حقوق دیے جائیں گے۔ چنانچه یکم اکتوبر ۹. ۹ و ع كو هزهائي نس سر آغا خان كي سربراهي میں مسلمانوں کے ایک وفد نر، جس میں برصغیر کے مختلف حصوں سے ستر اہم مسلمان شخصیتیں شامل تهیں، وائسراہے هند لارڈ منٹو سے شمارمیں ملاقات کی اور ایک طویل محضر نامه پیش کیا ـ اس میں کما گیا تھا کہ برصغیر میں چھر کروڑ بیس لا کھ مسلمان بستے ہیں، جو برصغیر کی آبادی کا تقریباً ایک چوتهائی حصّه هیں اور اگر دوسری الليتوں اور گروهوں كو شامل نه كيا جائر تو ھندووں کے مقابلر میں مسلمانوں کا تناسب اور بھی زیاد، ھو جاتا ہے - انھوں نے کہا کہ اس وقت برصغیر کے مسلمانوں کی تعداد روس کو چھوڑ کر اول درجر کی ہر پوری مملکت کی آبادی کے برابر ہے۔ اس کے علاوہ مسلمان بہت اہم سیاسی حیثیت کے مالک ہیں اور ہندوستان کے دفاعی نظام میں ایک قابل رشک کردار ادا کر رہے دیں۔ اس صورت حال کو مدنظر رکھتے ھو مے یہ ضروری ہے کہ برصغیر میں یوربی قسم کے نمائندہ اداروں کا قیام یہاں کے مخصوص سیاسی ، سماجی اور مذہبی حالات کو مدنظر رکھ کر عمل میں لایا جائے اور اگر اس ضمن میں احتیاط سے کام نہ لیا گیا تو مسلمان ایک نا مہربان اکثریت کے رحم و کرم پر زندگی بسر

کرنے ہر مجبور ہو جائیں گے .

اس محضر نامر میں یه مطالبات پیش کیر گئر: (۱) مجالس قانون ساز کے انتخاب میں مسلمانوں کے لیر جداگانہ انتخابی حاتر یا ادارے تشکیل کیے جائیں؛ (۲) میونسپلٹیوں میں هر فرقمه اپنے نمائندے علیٰحدہ منتخب کر کے پهیچے؛ (۳) سرکاری ملازمتوں میں بھرتی کا رائج طریقه ختم کر دینا چاهیر کیونکه مغل دور کے خاتمے کے بعد مسلمانوں نے انگریزی طریقهٔ تعلیم کو پوری طرح نہیں اپنایا جو حصول ملازمت کے لیے ضروری قرار دیا گیا ہے ۔ اور چونکه مسلمانوں میں یه تعلیم کم ہے اس لیر ان کا براہ راست بھرتی کے ذریعر ملازمت حاصل کرنا ممکن نہیں ۔ پس ان کے لیے ملازمتیں مخصوص کی جائیں؛ (م) هر هائی کورٹ اور چیف کورٹ میں مسلمانوں کے لیر نشستیں مخصوص کی جائیں .

وائسراے نے اس محضر نامے کا جواب دیتے هوے مسلمانوں کے شاندار ماضی کو تسلیم کیا اور سر سید احمد خان کی خدمات اور علی گڑھ تحریک کو بھی سراھا۔ انھوں نے کہا کہ وہ اس وقت نہیں بتا سکتے کہ مختلف فرقوں کی مناسب نمائندگی کا طریق کار کیا ھو گا، لیکن مناسب نمائندگی کا طریق کار کیا ھو گا، لیکن انھوں نے پختہ یقین دلایا کہ اگر ھندوستان میں انتخابات کے ذریعے نمائندگی کے طریق کار کو صرف ''ایک فرد، ایک ووٹ کی بنیاد'' پرنافذکیا گیا اور بڑمغیر میں بسنے والے فرقوں کے عقائد اور ان کی روایات کو مدنظر نه رکھا گیا تو اور ان کی روایات کو مدنظر نه رکھا گیا تو ناکامی سے دو چار ھوگ''۔ انھوں نے مسلمانوں کو یقین دلایا کہ ان کے حقوق اور مفادات کا تحفظ کیا جائر گا.

دراصل لارڈ منٹو نے مسلمانوں کا جداگانه نمائندگی کا مطالبه مصلحة قبول کیا تھا۔ وہ مسلمانوں کو هنگامه آرائی سے باهر رکھنے کے خواهاں تھے ، لیکن مسلمان یه سمجھے که ان کا حق تسلیم کر لیا گیا ہے؛ لہذا انھوں نے اپنی جداگانه سیاسی تنظیم (یعنی مسلم لیگ) کے ذریعے اپنے جداگانه نیابت کے حق کو عملی جامه پہنانے کی کوششیں تیز کر دیں .

هندو اور دوسرے غیر مسلم مؤرخین، جو مسلم لیک کے قیام کو مسلمانوں کی علیحدگی پسندی کا نتیجه قرار دیتے هیں، یه فراموش کر دیتے میں کہ گزشتہ ڈیڑھ سو سال کے دوران میں مسلمانوں کے ساتھ سخت ہے انصافیاں ھوٹیں۔ ایسٹ انڈیا کمپنی نر سرد دو ع میں بنگال پر قبضه کرنر کے بعد مسلمان زمینداروں کو ان کی زسینداریوں سے بھی بیدخل کر دیا تھا۔ هندو تاجروں نے پلاسی اور بکسر کی جنگوں میں نواب سراج الدوله اور میر قاسم کے خلاف انگریزوں کی مدد کی تھی، اس لیے ھندو تاجروں نے مسلمان زمینداروں کے کاشتکاروں سے ایسٹ انڈیا کمپنی کی طرف سے مالگزاری وصول کرنا شروع کر دیا تھا۔ پھر انگریزوں نر ۱۷۹۳ء میں مسلمان زمینداروں کو بیدخل کرکے ان کو مالکانه حقوق دے دیے تھر ۔ اس طرح وہ اعلٰی ذات کے ہندو، جن کا بنگال کی تجارت پر قبضہ تھا، اب تمام مسلمان زمینداروں کی زمینوں کے بھی مالک بن بیٹھے تھے .

لارڈ کارنوالس نے اس کارروائی کو مستقل بندو بست کا نام دیا اور اس کے ذریعے مسلمانوں کو انتصادی حیثیت سے بنگال میں بالکل مفلوج کر کے رکھ دیا ۔ یہ نئے هندو زمیندار زمینوں پر خود نہیں رهتے تھے اور صرف لگان اور مالگزاری

وصول کرنے جاتے تھے۔ انھیں صرف یہ پتا تھا که انهیں انگریزوں کے ساتھ وفاداری نبھانا ھے۔ انھوں نےکسانوں کا استحصال شروع کر دیا، جس کی وجه سے انیسویں صدی کے آغاز میں كسانون نركثي دنعه علم بغاوت بلند كيا؟ چنانچه ۱۸۲۷ء میں میر نثار علی عرف ٹیٹو میں نے انگریزوں کے نافذ کیے ہوے نثر قوانین کے خلاف بغاوت کر دی کیونکہ ان قوانین کے ڈریعر نثے هندو زمینداروں کو ابن عامه قائم رکھنر اور دوسرے اہم فرائض انجام دینر کے اختیارات دینر کا مطلب ان زمینداروں کی پوزیشن کو مستحكم بنانا تها تاكه وه كسانون كو مكمل طور پر اپنی مرضی کے تابع رکھ سکیں۔ ٹیٹو میر اور ان کے بہت سے ساتھی کلکتے کے قریب ایک مقام پر پولیس کے نرغر میں آ گئر اور ور نومبر ١٨٣١ء كو شهيد هو گئر.

کچھ عرصہ بعد بنگال کے کسانوں نے ایک اور تحریک شروع کی، جسے فرائضی تحریک [رك بان] کہا جاتا ہے۔ اس تحریک کے بانی فرید پور کے حاجی شریعت اللہ تھے، جن کا مقصد بنگال کے منتشر اور مظلوم مسلمانوں کو منظم کرنا اور ان کے معاشرے کو صحیح معنوں میں اسلامی بنانا تھا۔ ان کے لڑکے دو دھو میاں نے تحریک میں شامل کسانوں کو فوجی تربیت بھی دی تاکہ وہ برطانوی پولیس اور فوج کا مقابلہ کر مکیں۔ انھوں نے اعلان کیا کہ تمام زمین خُدا کی ملکیت ہے، لہٰذا کوئی شخص کسانوں سے لگان بنا مالگزاری وصول نہیں کر سکتا؛ چنانچہ کسانوں نے لگان دینا بند کر دیا اور برطانوی حکومت سے ان کا سخت اور خونریز مقابلہ ھوا، حکومت سے ان کا سخت اور خونریز مقابلہ ھوا، حس میں دودھو میاں کو شکست ھوگئی .

اس کے بعد ۱۸۳۳ء میں ایک درویش کرم

شاہ کی سربراھی میں شیرپور اور میمن سنگھ کے کسانوں نے بغاوت کی ۔ کرم شاہ کے انتقال کے بعد ان کے لڑکے ٹیپو نے ان کی تحریک کو جاری رکھا ۔ ان تمام تحریکوں نر بنگال کے مسلمانوں میں جداگانه قوسی تشخص کا شعور پیدا کیا کیونکه ان کی جدوجهد انگریزوں اور هندووں کے مشترک مظالم اور استحصال کے خلاف تھی . بعض مؤرخين كا خيال هے كه ان تحريكوں کی روح سید احمد بریلوی شمید اور شاه اسمعیل شمید کی تعلیمات سے آئی تھی ۔ سید احمد شمید نے دہلی اور پٹنے میں خود تبلیغ کی تھی اور بنگال مين بهي مباّغ بهيجي تهي اور بالآخر وه صوبة سرحد میں بالا کوٹ کے مقام پر 4 مئی ۱۸۳۱ء کو سکھوں سے جنگ کرتے ہوے شہید ہو گئے تهر - سيد احمد بريلوي كا مقصد شمالي هند مين احیا ہے سنت اور رد بدعت کے علاوہ مسلمانوں کی سیاسی طاقت کی بحالی بھی تھا؛ چنانچه

انھیں تحریکوں کی بدولت مسلمانان برصغیر میں مسلسل ایک احیائی شعور پیدا ہوتا رہا، جو بیسیویں صدی کے آغاز میں مسلم لیگ کے قیام اور بعد ازاں اتحاد اسلام تحریک اور تحریک خلافت سے گزر کر تحریک پاکستان پر منتج ہوا۔

١٨٥٤ کے ناکام انتلاب میں بھی سید احمد

شہیدہ کی تبلیغ سے متأثر لوگوں نے بڑھ چڑھ کر

حصه لیا۔ اس کے بعد انیسویں صدی کے آخر

تک علما احیاے دین اور سلطنت کی بازیابی کے

لیے انگریزوں کے تشدد سہتے رہے.

برصغیر کے مسلمانوں میں قومی شعور کی بیداری کی ایک اور وجه بھی تھی۔ انگریزوں کا ایک سوچا سمجھا منصوبه یه تھا که مسلمانوں کی ثقافت کو تباہ کیا جائے۔ اس سلسلے میں ان کا سب سے سخت وار اردو زبان پر ہوا۔ شاہ عالم

ثانی سے دیوانی حقوق حاصل کر لینے کے بعد فارسی کا درباروں سے نکل جانا ایک سخت سیاسی اقدام تھا اور اسکی تلخی کو کسی متبادل زبان کے ذریعے دور کرنا ضروری تھا؛ لہٰذا اردوکو ایک سرکاری زبان کا درجه دے دیا گیا؛ چنانچه هندو بھی سرکاری ملازمتوں کے حصول کے لیے آردو میں مہارت حاصل کرتے تھے۔ جب انگریزوں کا اقتدار مکمل هوا تو اردو عمارٌ شمالي هند کي ایک سرکاری زبان تھی۔ ۱۸۵۷ء کے ناکام انقلاب کے بعد جب مسلمان انگریزوں کے عتاب کا نشانه بننا شروع هوے تو انگریز حکمرانوں نے سابق حکمت عملی کے برعکس مسلمانوں کو ثقافتی طور سے پست کرنے کے ایے هندی کو اردو پر فوقیت دینا شروع کردیا؛ چنانچــه ١٨٧٣ء مين حكومت بنگال نے يه حكم جارى کیا کہ پٹنے ، بھاگاپور اور چھوٹے ناگپور کے علاقوں میں (بہار اس وقت بنگال کا حصہ تھا) ديوناگري رسم الخط مين لکھي جانر والي هندي کو تمام سرکاری دفاتر میں استعمال کیا جائر ۔ پولیس اور مرکزی دفاتر میں ملازمت کے لیے ھندی سے واقفیت لازمی قرار دے دی گئی، لیکن هندو اور مسلمان دونوں اردو کے اتنے خو کر ہو چکے تھے کہ اس حکم کا کوئی خاص اثر نه هوا، يهال تک که هندی مين چهپر هو ي فارم اردو میں پر کمر جاتر رہے۔ یه دیکھ کر اپریل ۱۸۸۰ء میں بنکال کے لفٹیننٹ گورنر سر ایشاے نے حکم دیا که یکم جنوری ۱۸۸۱ء سے اردو میں لکھی ہوئی ہر تحریر سرکاری دفاتر میں غیر تانونی متصور ہوگ اور صرف دیو ناگری رسم الخط میں لکھی ہوئی ہندی تحریر ہی کو قانونی تصور کیا جائے گا۔ اس اقدام سے مسلمانوں اور انگریزوں کے درمیان بھی تلخی بڑھی اور

مسلمانوں اور ہندی کے علمبردار متعصب ہندووں کے درمیان بھی سخت اختلاف پیدا ہوگیا .

یو - پی کے صوبے میں ڈائریکٹر تعلیمات مسٹر گریفتھ نے اپنی رپورٹ برائے ۱۸۷۵–۱۸۷۸ عمیں لکھا: ''اصول کے مطابق ہندی ہی اس صوبے کی اصلی زبان ہے کیونکہ دیمی آبادی اسی کو استعمال کرتی ہے ، لیکن وہ کہاں تک اپنی اصلی حالت میں قائم ہے اس کا دارومدار اس امل پر ہے کہ مسلمانوں کی حکومت کا نو آبادیاتی اثر کس جگہ کتنا ہوا ہے،،

بیس سال تک اردو کی قسمت ڈانواں ڈول رھی اور آخر کار ۱۸۹۹ع میں بنارس کے با اثر ہندو یو - پی کے لفٹیننٹ گورنر سر اینتھونی میکڈانلڈ سے یه منوانے میں کامیاب ہو گئے کہ صوبے کی سرکاری، تعلیمی، تجارتی اور عدالتی زبان هندی هونی چاهیے اور ۱۸ اپریل ...۱۹ کو ایک سرکاری اعلامیے میں ہندووں کے اس مطالبرکو تسلیم کرنے کا اعلان کر دیا گیا۔ حکومت کے اس فیصلے نے مسلمانوں کے اقتصادی و ثقافتی مفادات پر ضرب کاری لگائی؛ چنانچه "اردو ڈیفنس ایسوسی ایشن'' کا ایک نمائندہ اجلاس اسی دن لکھنؤ میں منعقد ہوا اور حکومت سے استدعا کی گئی کہ وہ اپنے فیصلے پر نظرثانی کرے۔ اس اجلاس کی صدارت نواب محسن الملک نر کی، جو علی گڑھ کالج میں سر سیّد کے جانشین مقرر هوے تھے ۔ سر اینتھونی نے اپنے سرکاری فرائض سے تجاوز کرتے ہوے علی گڑھ کالج کے ڈرسٹیوں كا ايك خصوصي اجلاس طلب كيا اور انهين انتباہ کیا کہ اگر کالج کے اعزازی سیکرٹری نواب محسن الملک نے اردو ڈیفنس ایسوسی ایشن سے قطع تعلق نه کیا تو کالج کی سرکاری امداد ہند کر دی جائے گی۔ هندو اخبارات اور

عوام نے حکومت کے اس رویے کو سراھا۔ ۱۹۰۱ء میں مسلمانوں نے علی گڑھ میں ''مسلمانوں کی سیاسی اور سماجی جماعت'' قائم کی تاکه مسلمانوں کے مفادات کے خلاف انگریزوں اور ھندووں کی متحدہ کاروائیوں کا علاج سوچ سکیں .

اس طرح مسلمانوں نے گزشتہ ایک صدی کے دوران اپنر اوپر نازل هونر والی بدنصیبیوں کا جائزه لینا شروع کیا۔ وہ اس نتیجے پر پہنچے کہ برصغیر میں انگریزوں کے قدم جم چکر ہیں اور مسلمانوں کی برابر حق تلفی هو رهی هے؛ چنانچه وه سر سید کے بتائے ہو مے راستے (مفاهمت) پر گامزن ہوگئے ۔ مسلم قائدین کے وفد کا شملے میں وائسرامے ہند لارڈ سنٹو کے پاس جانا اور جداگانه نیابت کا مطالبه کرنا، پهر (۱۹۰۹ء میں) مسلم لیگ کا سنگ بنیاد رکھنا، مسلمانوں کی اسی تبدیل شده پالیسی کا نتیجه تها ـ و ، و ، ع میں منٹو مارلر اصلاحات کے ذریعر انھیں جداگانہ نیابت کا حق ملا ۔ یہ مسلمانوں کی اسی پالیسی کا پہلا ثمر تھا، جس نے آگے چل کر پاکستان کی منزل کی نشان دہی کی ۔ یه حق در حقیقت برصغیر میں مسلمانوں کی جدا قومیت کا پہلا (اگرچہ غیر واضح) اعلان تها.

ہ، ۹۰۹ء میں مسلم لیگ کے قیام کے موقع پر ڈھاکے کے نواب سلیم اللہ نے جو قرار داد پیش کی اس سے اس وقت کے مسلمانوں کے ڈھنی اضطراب کا پتا چلتا ہے۔ یہ قرار داد درج ذیل ہے:۔

''ڈھاکے میں تمام ھندوستان کے مسلمانوں کا یہ اجلاس طے کرتا ہے کہ نیچے دیے ہوئے مقاصد کے حصول کے لیے 'کل ھند مسلم لیگ' کے نام سے ایک سیاسی جماعت تشکیل کی جائے:

''(1) ۔ هندوستان کے مسلمانوں میں حکومت برطانیہ کے ساتھ وفاداری کا جذبہ پیدا کیا جائے اور حکومت کے اقدامات سے پیدا هونے والی غلط فہمیوں کا ازالہ کیا جائے ؟

(ب) مسلمانوں کے حقوق اور مفادات کا تحفظ کیا جائے اور ان کو فروغ دیا جائے اور ان کی فروریات اور خواہشات کو مؤدبانه طور پر حکومت کے سامنے پیش کیا جائے؟

(ج) مسلمانوں میں دوسرے فرقوں کے خلاف معاندانہ جذبات کو پیدا ہونے سے اس طرح روکا جائے کہ اُوپر دیے ہوے مقاصد میں بھی خلل نه پڑنے پائے''.

اس قرار داد سے ظاہر ہوتا ہے کہ مسام لیگ کے قیام کے ذریعے مسلمانوں کا ایک مقصد المخود حفاظتی'' اقدام کرنا تھا۔ وہ ''جداگانہ نیابت'' اور ''خصوصی تحفظات'' دیے جانے کا مطالبہ کر رہے تھے جبکہ هندو قوم کانگریس کے ذریعے انگریزوں کے بجانے برصغیر پر حکمرانی کے خواب دیکھ رہی تھی اور اس ضمن میں انگریز ہر طرح سے اس کی سرپرستی کر رہے تھے .

. پ نومبر ۱۹۰۷ کا انتتاحی اجلاس هوا اور میاں کی پنجاب شاخ کا انتتاحی اجلاس هوا اور میاں شاہ دین اس کے پہلے صدر اور میاں محمد شفیع میکرٹری منتخب هوے۔ اس اجلاس سے خطاب کرتے هوے میاں شاہ دین نے کہا که مسلمان ایک زمانے میں تمام دنیا پر چھا گئے تھے، لیکن پھر وہ انتشار کا شکار ہوتے گئے اور ہر جگه مغربی قوموں کا غلبه هو گیا ۔ اب وہ خواب غفلت سے بیدار هو رہے هیں اور ''انهیں چاهیے که وہ برطانیه کے ساتھ اپنے رابطے سے فائدہ اٹھائیں ، مغربی علوم و فنون اور سائنس سیکھیں اور اپنے هندو بھائیوں کی طرح خود اعتمادی کے اور اپنے هندو بھائیوں کی طرح خود اعتمادی کے

واستے پر چاپ تاکہ اپنی کھوئی ھوئی عظمت اور اپنا گم شدہ اقتدار دوبارہ حاصل کر سکیں۔ اب تک انھوں نے تعلیم کی طرف توجہ دی ہے اور اب انہیں اپنے سیاسی حقوق کے لیے بھی جدوجمد کرنا چاھیے ۔ ان کو سمجھنا چاھیے کہ ان کے سیاسی مقاصد دوسرے فرقوں کے سیاسی مقاصد سے مختلف ھیں، لہذا ان کا طریق کار بھی مختلف ھوگا۔ ان کو اپنی علمحدہ بنیادیں تعمیر کرنا ھیں اور اپنے جداگنہ طریق کار پر عمل پیرا ھونا ھی''۔ انھوں نے کہا کہ پنجاب مسلم لیگ کا مقصد می کری مسلم لیگ اور اس کی دوسری کا مقصد می کری مسلم لیگ اور اس کے علاوہ ملک کا مقصد می کری مسلم لیگ اور اس کے علاوہ ملک کے غیر مسلم باشندوں سے دوستانہ میاسم قائم رکھنا ھے اور ساتھ ہی انھیں حکومت برطانیہ کے ماتھ ہی برابر رابطہ قائم رکھنا ھوگا.

كل هند مسلم ليك كا يملا سالانه اجلاس ١٩٠٤ مين كراچي مين منعقد هوا - اس اجلاس میں مسلم لیگ کا آئین مرتب کیا گیا اور اس کے اغراض و مقاصد کی وضاحت کی گئی ۔ یه اغراض و مقاصد وهي تهي جنهين نواب سليم الله نے مسلم لیگ کے قیام کے وقت قرار داد کی شکل میں پیش کیا تھا۔ آئین میں ایک مستقل صدر کے عہدے کے قیام کا فیصلہ شامل کیا گیا؛ چنانچہ سر ملطان محمد شاه (بزهائي نس آغا خان) كو مستقل صدر منتخب كرليا گيا۔ چونكه سر آغا خان ایک نهایت مصروف شخص تهر، لهذا سالانه اجلاس کی صدارت کے لیر کارکن صدروں کے انتخاب کی تجویز بھی منظور کر لی گئی۔ مسلم لیگ کا دوسرا سالانه اجلاس ۱۹۰۸ میں صوبة بہار کے سر علی امام کی صدارت میں منعقد هوا ۔ اس اجلاس میں جو قرار داد منظور ہوئی اس میں تین اہم مطالبات کیے گئے: (١) لوکل

بورڈوں کی تشکیل بھی فرقہ وارانہ نمائندگی کی ہنیاد پر کی جائے؛ (۲) پریوی کونسل میں ایک مسلمان اور ایک هندو کا تقرر کیا جائے اور (۳) تمام سرکاری ملازمتوں میں مسلمانوں کو حصہ دیا جائے ۔ اجلاس نے ایک اور قرار داد کے ذریعے کانگریس کے اس مطالبے کی مخالفت کی کہ بنگال کی تقسیم کو منسوخ کر دیا جائے .

اس وقت وزير هند لارڈ مارلے ١٩٠٩ء کے ھندوستانی کونسلوں کے قانون کا خاکہ تیار کر رہے تھے۔ انھوں نے جو سکیم تیار کی اس کے مطابق مسلمان اور هندو نمائندوں کو دونوں فرقوں کے ملے جلے انتخابی حلقوں نے منتخب کرنا تھا۔ اس سے مسلمانوں میں بے چینی کی ایک لهر دور گئی - ۲۷ جنوری ۱۹۰۹ء کو کل هند مسلم لیگ کا ایک وفد سید امیر علی کی سربراهی میں لارڈ مارلے سے ملا اور مندرجہ ذیل معروضات پیش کیں: (۱) هندوستان کے مسلمانوں کے ساتھ برانصافی قسطنطینیه میں خطرناک ردعمل پیدا کر مے گن (۲) مردم شماری کے دوران میں ایھوتوں اور دوسرمے نیچی ذات کے لوگوں کو ہندووں میں شمار کرکے مسلمانوں کے ساتھ سخت برانصافی کی گئی ہے؛ (م) ملک آئینی اصلاحات کے لیر خواه کتنا هی تیار کیوں نه هو، دو بڑے فرقوں ك مفادات كا فيصله علىحده علىحده هونا چاهير اور (س) صوبائی کونسلوں کے انتخابات کے لیر مسلمانوں کے انتخابی حلقے بالکل علیحدہ هونر چاہییں ۔ لارڈ مارلے نے وقد کے موقف سے اتفاق کیا اور ۱۹۰۹ء کے انڈین کونسلوں کے قانون میں مسلمانوں کو جداگانہ نیابت کا حق دے دیا گیا، لیکن اس وقت بالغ راے دہی کا طریق کار نافذ نہیں تھا اور راے دہی کا حق ملکیت کی شرائط کے تحت محدود تھا۔ مسلمان عام حلقوں

میں بھی ووٹ ڈال سکتے تھے، لیکن ظاھر سے ان کا سنتخب ھونا تقریباً نایکن تھا.

چار سال کے عرصے میں مسلم لیگ اتنی طائتور جماعت ہو گئی کہ اس نر انگریزوں کے ساتھ سابقہ تعماون کی پالیسی کو خبر باد که دیا۔ ۱۹.۹ء میں وائسرائے نر علی گؤہ کالج کے سرپرست کی حیثیت سے اس کے کسی معاملے میں مداخلت کی، جس کے خلاف ہندوستان کے کئی شہروں میں مسلمانوں نے زہردست مظاهرے کیے اور وائسراے کو اپنا متنازع حُكم واپس لينا پڙا۔ . ۽ ۽ ۽ ۽ ميں مسلم ليگ كا سالانه اجلاس ناگهور مين منعقد هوا اور اس کی صدارت سید نبی الله نے کی ۔ انھوں نے اپنر خطبة صدارت میں سول سروس کے افسروں پر سخت نکته چینی کی اور مطالبه کیا که ہندوستان کے دفاعی اخراجات میں کمی کی جائر اور سرحد میں مقیم فوج کو بھی کم کیا جائے۔ 'مسلم لیگ نے هندووں کو بھی تعاون کی پیشکش کی چنانچه جنوری ۱۹۱۱ میں دونوں فرقوں ك رهنماؤل كا ايك اجلاس اله آباد مين منعقد هوا، لیکن اس کا کوئی خاص نتیجه برآمد ته هوا . ا

اسی مال انگریزوں نے بنگال کی تقسیم کو منسوخ کر دیا، جس نے انگریزوں کے خلاف مسلمانوں میں مزید تلخی پیدا کر دی۔ ۱۹۱۳ء میں یہ تلخی اور بھی بڑھ گئی کیونکہ ترکیہ کے مسلمان عبدالحبید کے یورپی علاقوں پر مغربی ممالک نے قبضہ کر لیا۔ هندوستان کے مسلمانوں کی بھاری اکرشیت ترکیبہ کے سلطان کو خلیفۂ وقت سمجھتی تھی۔ بعد میں ترکیہ عالمی جنگ میں ملوث ہو گیا، جس کے نتیجے میں حیث میں ملوث ہو گیا، جس کے نتیجے میں

خلافت عثمانيه باره باره هو كئي ما دهر انكريزوي نے مصر پر قبضه کر لیا اور ایران پر بھی تسلط جما ليا ـ مسلمانول كي نظر مين يه تمام واقعات مسیحی دنیا کی عالم اسلام کو ته و بالا کرنے کی سازش کا نتیجه تھے ۔ مشلم لیگ کی لنڈن شاع نر ان واقعات سے متأثر ہو کر مندوستان کے مسلمالوں سے اپیل کی کہ وہ هندووں سے مل کر انگریزوں کے خلاف جدوجہد کریں ' مسلم لیگ نے ۱۹۱۳ء میں اپنے سالانہ اجلاس میں ایک نئی پالیسی اختیار کر لی تھی اور ہندوستان کے لیر ایسی خود مختاری کا مطالبه کر دیا تھا، جس میں مسلمانوں کے حقوق کے تحفظ کی ضمانت موجود ھو۔ اسی سال سر آغا خان مسلم لیگ کے مستقل صدر کے عمدے سے دستبردار ہوگئے - ۱۹۱۳ء میں مسلم لیک کا کوئی سالانه اجلاس تمیں هوا، لیکن سرووء میں اس نے (قائد اعظم) محمد علی جناح کی تحریک ہر ایک کمیٹی قائم کر دی تاکه وہ دوسرے فرقوں سے مشورہ کر کے سیاسی اصلاحات کا خاکه تیار کرے۔ ایک تجماعت کے وفود دوسری جماعت کے اجلاسوں میں شرکت کرنے لگے۔ ۱۹۱۹ء میں مسلم لیگ اور کانگریس دونوں کے سالانہ اجلاس ایک ساتھ لکھنؤ میں منعقد ھو ہے۔ مسلم لیگ کے اُجلاس کی صدارت (قائد اعظم) محمد على جناح نے كى اور انھوں نے اپنے خطبہ صدارت میں مسلمانوں اور هندووں کی متحد جدوجمد کی ضرورت پر زوز دیا۔ مسٹر جناح کی کوششوں کے نتیجے میں کانگریس اور مسلم لیک میں ایک معاهدہ هو گیا، جسے "معاهدة لكهنؤ" كے نام سے بكارا جاتا ہے ـ اس کے تحت کانگریس نے مسلمانوں کے جداگانہ نیابت کا حق تسلیم کر لیا اور اس کے ماتھ اقلیتوں کو آبادی کے تنامب سے کچھ زیادہ

نمائندگی دینے کا اصول بھی مان لیا ۔ اس معاهدے کے تحت مسلمانوں کو مرکزی کونسل میں ایک تہائی نشستیں ملنا تھیں اور صوبائی کونسلوں میں ان کی نمائندگی کا تناسب یہ ھونا تھا: پنجاب ، ۵ فیصد؛ بنگال ، ۸ فیصد؛ یو ۔ پی مدراس ۱۵ فیصد؛ سی ۔ پی ۱۵ فی صد؛ مدراس ۱۵ فیصد اور بمبئی ۳۵ فیصد ۔ اس تناسب سے (جیسا کہ ۲۹ ۹ ۹ ء میں پتا چلا) پنجاب اور بنگال میں مسلمانوں کو مسلم لیگی وزارتیں تشکیل کرنے میں سخت رکاوٹ پیش وزارتیں تشکیل کرنے میں سخت رکاوٹ پیش وزارتیں تشکیل کرنے میں سخت رکاوٹ پیش کو مستحکم کرکے ہاکستان کے نظریے کے لیے کو مستحکم کرکے ہاکستان کے نظریے کے لیے راہ ھموار کر دی .

۱۹۱۶ءمیں مسلم لیگ کے سالانہ اجلاس کی صدارت (قائد اعظم) محمد علی جناح نر کی ـ انھوں نے اپنے خطبہ صدارت میں ایک طرف هندوستان کی خود مختاری کا سوال اٹھایا اور دوسری طرف ایسے خیالات کا اظہار کیا جو ربع صدی بعد قرارداد پاکستان کی اساس بنے ۔ انھوں نے کہا کہ ہندوستان اکتیس کروڑ پچاس لاکھ باشندوں کا وطن ہے، جن کا تعلق مختلف نسلوں، ثقافتوں اور مذھبوں سے ہے۔ اسی وجہ سے مختلف فرقوں کے نظریات اور مقاصد میں بہت فرق ہے ۔ انھوں نے کہا کہ ھندووں اور مسلمانوں دونوں کا مقصد ایک ہے، یعنی هندوستان کو آزاد کرانا، لیکن مسلمانوں کو يه حق هونا چاهيے كه وه اپنا خليفه خود منتخب کریں ۔ انھوں نے مزید کما که وہ خود اور مسلم لیگ کے دوسرے رہنما ہندوستان کے سات کروڑ مسلمانوں کے منتخب شدہ لیڈر ہیں .

اگلےسال، یعنی ۱۹۱۵ء میں، مسلم لیک کے سالانہ اجلاس کی صدارت راجا صاحب محمود آباد

نے کی۔ انھوں نے بھی (قائد اعظم) محمد علی جناح کے وضع کیے ھوے راستے پر چلتے ھوے کہا کہ یہ بحث ھمارے لیے کوئی معنی نہیں رکھتی کہ ھم ھندوستانی پہلے ھیں یا مسلمان کیونکہ ھم بیک وقت دونوں ھیں۔ مسلم لیگ نے مسلمانوں میں جہاں ھندوستان کی آزادی کے لیے جذبہ بیدار کیا ہے وھاں ان میں مذھب کی سر بلندی کے لیے قربانیاں دینے کا عزم بھی تازہ کیا ہے .

گورنمنٹ آف انڈیا ایکٹ مجریہ ۱۹۱۹ء کے ذریعے مانٹیگو۔ چیمسفورڈ اصلاحات نافذکی گئیں۔ ان اصلاحات نے مسلمانوں کے جداگانہ نیابت کے حق کو قائم رکھا اور معاهدہ لکھنؤ کے تحت ملنے والے ان کے اس حق کو بھی دہرایا کہ وہ می کر میں ایک تہائی نشستوں کے حامل ھوں گئے .

(قائد اعظم) محمد علی جناح نے مسلمانوں کو مشورہ دیا کہ وہ ان اصلاحات کا خیرمقدم کریں، لیکن تحریک خلافت کے باعث مسلمانوں نے ان اصلاحات میں زیادہ دلچسپی نمه لی۔ ۱۹۲۳ء تک تحریک خلافت عندوستان کی سیاست پر چھائی رھی اور ۱۹۲۱ء تک ھندووں اور مسلمانوں کے درسیان مثالی اتحاد قائم رھا کیونکہ کاندھی نے سیاسی مصلحت کے تحت تحریک خلافت کی نمه صرف حمایت کی بلکہ اس کا رھنما بننے کی بھی کوشش کی .

اس اثنا میں هندووں اور مسلمانوں کے درمیان کچھ تلخی شدّهی اور سنگھٹن کی تخریک غزیکوں کے باعث پیدا هوئی ـ شدّهی کی تحریک کا مقصد اسلام قبول کر لینے والے هندووں کو دوبارہ هندو بنانا تھا اور سنگھٹن کی تحریک کا مقصد هندووں میں اتحاد پیدا کرنا تھا۔

مسلمانوں نے ان تحریکوں کے جواب میں تبلیغ اور تنظیم کی تحریکیں شروع کیں۔ ۱۹۲۱ء سے ۱۹۲۱ء تک شمالی هند کے تقریباً تمام بڑے بڑے شہر خونریز فرقه وارانه فسادات کی زد میں آتے رہے، جس سے جان و مال کا بے اندازہ نقصان هوا۔ کچھ مؤرخین کے نزدیک ان فسادات کا باعث سوامی شردهانند کی شدھی تحریک اور بنڈت مدن موھن مالویه کی سنگھٹن تحریک کا بھیلایا ہوا زہر تھا .

و اعمین (قائد اعظم) محمد علی جناح نے کانگریس کو همیشه کے لیر خیر باد که دیا کیونکه آن کا خیال تھا که گاندهی ار سیاست میں ہندو مذہب کو اتنا ملوث کر دیا ہے کہ اس میں مسلمانوں کے لیے گنجائش باتی نہیں رھی۔ روہ خلافت کی تحریک کے دوران میں سیاست سے تقريباً كناره كش رهي، ليكن جب س١٩٢٨ مين مسلم لیگ دوباره ابهر کر سامنر آئی تو وه بهی ضف اول میں مسلمان رہنما کی حیثیت سے دوبارہ سامنرآ گئر۔ تحریک خلافت کے دورانی هندو مسلم اتحاد اور معاهدة لكهنؤ كے باوجود وسيع پيمانر مهر هند و مسلم فسادات نر آن دونول فرقول ریا قوموں)، کے درمیان حقیقی سیاسی اتحاد کو ایک اميد موهوم بنا ديا تها .. (قائد اعظم) محمد على مجناح کا خیال تھا کہ مسلمانوں کو ھندو مہاسبھا کے ساتھ مل کر انگریزوں کے خلاف جدوجمد کرنے کے لیے پہلے علاحدہ طور پر خودکو منظم کرنا ضروری ہے۔ اب وہ هندو مهاسبها اور کانگریس کو ایک هی تصویر کے دو رخ سمجھنے لکے تھے۔ ان کا خیال تھا که کانگریس کا لادینیت (Secularism) کا چولا محض ایک فریب هے؛ چنانچه انهوں نر ۱۹۲۳ کے مسلم لیگ کے : سالانه اجلاس میں ایک قرارداد پیش کی، جو

متفقه طور پر منظور کر لی گئی.

اس قرارداد میں مطالبہ کیا گیا کہ مسلمانوں کی قانون ساز اسمبلیوں اور سرکاری ملازمتوں میں المائندگي کے سوال پر از سر نو غور کرنا ضروري ھے۔ اس اجلاس کے صدر سر رضا علی نے بھی اپنی صدارتی تقریر میں سرکاری ملازمتوں، خصوصاً انڈین سول سروس میں مسلمانوں کی تعداد کو نه ھونر کے برابر قرار دیا اور اس ضمن میں انصاف كا مطالبه كيا ـ اسى سال ايك هندو رهنما لاله لالجیت راے نے بنگال کے ایک کانگریسی لیڈر سی ۔ آر ۔ داس کو ایک خط لکھا، جس میں انهوں نر کما که اگرچه هندو اور مسلمان انگریزوں کے خلاف متحدہ جنگ لڑ سکتے تھے ، لیکن هندوستان پر جمهوری انداز میں متحده طور پر حکمرانی ممکن نظر نہیں آتی ۔ لاجیت راے نے خیال ظاهر کیا که قرآن مجید، اور احادیث کے احكام متحده هندو مسلم حكومت كي راه مين حائل ھیں۔ ایک دوسرنے ہندو ارہنماہ : مفکر اور شهرهٔ آفاق شاعر رابندر، ناته ٹیگور نر بھی تْأَنُّمْرُ أَفَ انْدِّيا (مؤرخه ١٨ ايريل ١٨ م) و ع) میں ایک خط شائع کیا، جس میں انھوں نے کہا که هندو مسلم اتحاد ایک خیال خام هے کیونکه هندوستانی مسلمان عالم اسلام سے اپنی وفاداری منقطع نمیں کر سکتر..

کی صدارت سر عبدالرحیم نے کی ۔ انھوں نے اپنے خطبۂ صدارت میں کہا: ''سلمانوں پر هندووں کے حملوں کے باعث پہلے کی نسبت مسلم لیگ مسلمانوں کے لیے بہت زیادہ ضروری ھو گئی ہے ۔ اپنے جارحانہ اور اشتعال انگیز رویے سے هندووں نے مسلمانوں پر واضع کر دیا ہے کہ مددووں نے مسلمانوں پر واضع کر دیا ہے کہ وہ اپنی تقدیران کے حوالے نہیں کر سکتے اور

مسلمانوں کے لیے مدافعانہ تدابیر اختیار کرنا لازم ہوگیا ہے۔ کچھ هندو رهنماؤں نے یہاں تک کیه دیا ہے کہ مسلمانوں کو هندوستان سے اسی طرح نکال دیا جائے گا جس طرح موروں (Moors) کو هسپانیه کے باشندوں نے نکال دیا تھا''۔ سر عبدالرحیم نے مزید کہا که مسلمانوں کے تعاون کے بغیر هندو برصغیر میں خود مختاری حاصل نہیں کر سکتے تبھے۔ انھوں نے الزام نایا کہ کچھ هندو رهنما بعض غیر ممالک کے ساتھ سازش کرکے هندوستان میں هنگامه برہا کرنا چاهتے هیں، اسی لیے مسلمان ان نام نبهاد انقلابیوں سے تعاون نہیں کرتے .

گاندهی نے هندو۔ مسلم اتحاد کی ایک اور کوشش کی، جس کے نتیجے کے طور پر ایک آل پارٹیز کانفرنس وجود میں آئی۔ اس کانفرنس میں کانگریس، مسلم لیگ، هندو مہاسبها، جسٹس پارٹی، لبرل فیڈریشن اور هندوستانی عیسائیوں کے نمائندے شامل ہوے۔ اس کانفرنس نے صورت مال کا جائزہ لینے اور مناسب سفارشات کرنے کے لیے ایک کمیٹی مقرر کی .

جنوری ۱۹۲۵ء میں اس کمیٹی نے ایک نمائندہ حیثیت رکھنے والی ذیلی کمیٹی تشکیل کی جس کے سامنے یہ مقاصد تھے: (۱) ایسی سفارشات تیار کرنا جن کے ذریعے تمام جماعتوں کو کانگریس میں مدغم کیا جا سکے؛ (۲) مختلف فرقوں اور نسلی گروھوں کی اسمبلیوں اور دوسرے نمائندگی کے دوسرے نمائندہ اداروں میں مناسب نمائندگی کے لیے ایک اسکیم تیار کرنا اور (۳) ہرصغیر کی مکمل آزادی یا ''سوراج'' کے لیے ایک منصوبه تیار کرنا ۔ یہ کوشش اس لیے پروان نہ چڑھ مکی کہ لالہ لا جپت راہے اور دوسرے کئی مخالفت شروع کر دی ۔

لاله لا جبت راے اس خیال سے متفق نه تھے۔ ان كا خيال تها كه كچه صوبون مين هندو اكثريت اور کچھ میں مسلم اکثریت کا راج ہوگا، جس سے هندو مسلم اتحاد کے امکانات اور بھی کم ہو جائیں گے۔ اس ناکامی نر کاندھی کو ایک زبردست شکست سے دو چار کر دیا۔ مسلمانوں نے نہایت تیزی کے ساتھ کانگریس سے کنارہ کشی اختیار کرنا شروع کر دی اور اس کے نتیجے میں مسلم لیک واحد نمائنده سیاسی جماعت کی حیثیت سے ابھرنر لگی۔ (قائد اعظم) محمد علی جناح نے آل ہارٹیز کانفرنس کی کمیٹی کے سامنے یہ موقف اختياركيا كه معاهدهٔ لكهنيؤ (١٩١٩) اس وقت کے حالات کے مطابق تھا، نئے حالات کے لیےوہ سود مند نهین رها - انهول نرکها که یه معاهده مخصوص حالات میں عمل میں آیا تھا اور اب اس کے باعث مسلمان اپنر اکثریتی صوبوں (بنگال اور پنجاب) کی قانون ساز کونسلوں میں بھی اقلیت میں تبدیل هو کر ره گئر هیں، اس لبر اب اس پر عمل نہیں ہو سکتا ۔ انھوں نر معاهدے کے اس حصر پر نظر ثانی کرنرکا مطالبہ کیا؟ لیکن لاله لا جپت راے جیسر هندو رهنماؤں کو يه بات منظور نه تھی اور ہندووں اور مسلمانوں کے درمیان تلخی میں مزید اضافه هو گیا .

اس سیاسی تاریکی کی فضا میں فرقہ وارانه فسادات پوری شدت کے ساتھ جاری رہے اور حالات بد سے بدتر ہوتے گئے۔ بسلم لیگ نے برصغیر کی آزادی کا مطمح نظر بھی آنکھوں سے اوجھل نہیں کیا۔ ۱۹۲۵ء میں اپنے سالانه اجلاس میں مسلم لیگ نے مطالبه کیا که ایک رائل کمیشن مقرر کیا جائے، جو اس بات کا جائزہ لے کہ هندوستان میں ایک مکمل طور پر خود مختار حکومت کے مطالبے کو کس طرح سے پورا کیا

جائے۔ مسلم لیگ کے اس اجلاس نے مسلمانوں کے مندرجہ ذیل مطالبات پیش کیے: (۱) ہر صوبے میں اقلیتوں کو اس طرح سے مناسب اور مؤثر نمائندگی دی جائے کہ کسی صوبے میں بھی اکثریت نہ تو اقلیت میں تبدیل ہو اور نہ مساوی سطح پر ہی آئے؛ (۲) جداگانہ نیابت کا طریقہ رائج رکھا جائے ، لیکن ہر فرقے کو یہ جی حاصل ہو کہ وہ جب بھی چاھے چداگانہ نیابت کو خیرباد کہ کر ملے جلے انتخابات کو اپنا لے اور (۳) ضرورت ہو تو صوبوں کی از بیر نو تشکیل کی جائے، مگر ایسے عمل سے پنجاب بنگال اور سرحد میں مسلمانوں کی اکثریتی حیثیت متاثر نہ ہونے پائے .

اس وقت مسلم لیگ کے رہنماؤں کے ذہن میں دو مطالبات بہت اہم تھے: (١) سرحد کو ایک صوبر کا درجه دیا جائے اور و هاں ایک اليجسليثو كونبيل تشكيل كي جائر اور (٧) بينده کو ہمبئی سے علیجدہ کر کے ایک علیجدہ میوہد بنایا جائر ۔ ہندووں کی مخالفت کے باوجود ١٩٣٦ء مين سرحد مين ايک ليجسليبو كبونسيل قائیم کر دی گئی اور ۱۹۳۵ء کے گورنمنٹ آف انڈیا ایکٹ نے سندھ کو ایک علمحدہ صوبے کا درجه دیے دیا۔ ۱۹۲۱ء سے ۱۹۲۸ء تک کا زمایه مجموعی طور پر فرقه وارانه فسادات اور كشمكش كا بد ترين زمانه تها ـ اس تمام زمانے میں تھوڑے تھوڑے عرصے کے بعد (خصوصاً محرم، هولی اور دیوالی کے تبہواروں کے موقعوں پر) خونریز فسادات هوتے رہے۔ آریا سماجی ہندو شدّھی اور سنگھٹن کی تحدریکوں کو ہورے زور شور سے چلاتے رہے۔ وہ ایسا لٹریچر بھی شائع کرتے رہے جس میں آنحضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلّم پر رکیک حملے ہوتے

(رنگیلا رسول اور رسالهٔ ورتبان قابل ذکر هیں)۔
آگ لگانے، لوٹ مار کرنے اور قتل و غارت گری
کا بازار بھی گرم رہا۔ ادھر مسلمان بھی تنظیم
اور تبلیغ کی تحریکیں چلاتے رہے .

۸ نومبر ۱۹۲۵ کو حکومت برطانیه ار ایک قانونی کمیشن کے قیام کا اعلان کیا۔ اس کے سربراہ سر جان سائمن تھے. کمیشن کا مقصد ھندوستان کے آئینی مسائل کا حل تلاش کرنا تھا۔ اس اعلان نے مسلم لیک کو دو دھڑوں ہیں تقسیم کر دیا ۔ لیگ کا ایک اجلاس سر محمیشفیع كي صدارت مين لاهور مين هوا ـ سر محمد شفيع سائمن کمیشن کے ساتھ تعماون کے جق میں تھے۔ لیک کا دوسرا اجلاس (قائد اعظم) محمد على جناح كي صدارت مين كلكتر مين هوا ـ اس اجلاس میں پرزور الفاظ میں اعلان کیا گیا که سائمن کمیشن ہندوستان کے عوام کو قطعی طور پر ناقابل قبول ہے، لہٰذا برصغیر کے طول و عرض میں بسنے والے تمام مسلمانوں کا فرض ہے کہ اس کا بائیکاٹ کریں ۔ لیگ کے اس اجلاس میں ایک کمیٹی کی تشکیل ہوئی، جسے ہدایت کی گئی که وه کانگریس اور دوسری جماعتوں کے تعاون سے هندوستان کے لیے ایک آئین تیار کرے، جس میں اقلیتوں کے لیے تحفظات موجود ہوں۔ اس کے برعکس لیگ کے اجلاس لاہور میں مسلمانوں سے اپیل کی گئی کہ وہ سائین کمیشن کے ساتھ تعاون کریں کیونکہ ایسا کرنا مسلمانوں کے بہترین مفاد میں ہے۔ جداگانه نیابت کے دیرینه علمبردار سید امیر علی نے لبدن سے لاہور ایک تار بھیجا، جس میں انتباہ کیا گیا كِه كِميشن كَا بِالْبِكَاكِ هَنْدُوسَتَانِيُوں، خَصِوصًا اقلیتوں کے لیے مفید نہیں ہو گا۔ قبل اس کے کہ سائبن کمیشن اپنا کام شروع کرتا کانگریس نے

ایک آل پارٹیز کانفرنس بنا دی تاکه وہ ایک آزاد هندوستان کا آئین تیار کرے۔ اس کانفرنس کا بہلا اجلاس ۱۲ فروری ۱۹۲۸ء کو دہلی میں منعقد هوا اور وسط مارچ تک جاری رها۔ مسلم لیگ کے دائیں بازو نے، جس کی قیادت سر محمد شفیع کر رہے تھے، اس کانفرنس کا بائیکاٹ کیا، لیکن (قائد اعظم) محمد علی جناح اور ان کیا، لیکن (قائد اعظم) محمد علی جناح اور ان سامنے تین نہایت مشکل مسائل تھے، جن کا حل سامنے تین نہایت مشکل مسائل تھے، جن کا حل تلاش کرنا تھا: (۱) فرقه وارانه نیابت کا قائم رکھنا یا اس کا اختتام؛ (۱) سندھ کی بمبئی سے دکھندگی اور (۳) سرحد کو صوبائی حیثیت دے کر و ھاں نمائندہ اداروں کی تشکیل .

ر ۔ کانفرنس کے آغاز ہی میں ہندو مہاسبھا اور مسلمانوں کے نمائندوں کے درمیان اتنر شدید اختلافات رونما هو گئے که متنازع مسائل کا حل تلاش کرنے کے لیے دو ذیلی کمیٹیاں مقرر کرنا پڑیں ۔ کانفرنس کا دوسرا اجلاس ہے ، سئی ١٩٢٨ ع كو بمبئى ميں منعقد هوا تو اس كے صدر ڈاکٹر مختار احمد انصاری نے اعلان کیا که مسائل اور زیاده پیچیده هو گئے هیں اور دونوں کمیٹیاں اپنی رپورٹیں پیش کرنر میں ناکام رہی : هیں ۔ کنچھ بحث و مباحثہ کے بعد یہ طر ہوا کہ آئین سے متعلق فرقه وارانه مسئلے کو طے کرنر کے لیے ایک چھوٹی سی کمیٹی بنا دی جائے۔ یہ کمیٹی نو اشخاص پر مشتمل تھی اور اس کے حصدر. پنڈت موتی لال نہرو تھر ۔ اس میں دو مسلمان (سر على امام اور شعيب قريشي) شامل تھر اور یہ دونوں کانگریس سے وابستہ تھے۔ نهرو کمیشی نے مندرجهٔ ذیل سفارشات کیں: (ر) تمام ہندوستان میں رامے دہندگان کی ستحدیا رملی جلی فہرستیں تیار کی جائیں؛ (۲) ایوان

نمائندگان یا مرکزی مقننه میں کسی فرقے کے لیے ، ا نشستیں مخصوص نه هوں، لیکن مسلمانوں کے لیے ان صوبوں میں نشستیں مخصوص هوں جہاں ان کی اقلیت هو اور هندووں کے لیے صرف صوبه سرحد میں؛ (۳) پنجاب اور بنگل میں کسی فرقے کے لیے نشستیں مخصوص نه هوں؛ (۳) جن صوبوں میں نشستیں مخصوص کی جائیں وهاں یه انتظام صرف دس سال تک رہے؛ (۵) سنده کو بمبئی سے علمحدہ کر کے ایک صوبے کی حیثیت بمبئی سے علمحدہ کر کے ایک صوبے کی حیثیت دے دی جائے، لیکن ایسا کرنے سے قبل سنده کی اقتصادی صورت حال کے متعلق تحقیقات کی جائے اور (۹) شمال مغربی سرحدی صوبے اور دوسرے اور (۹) شمال مغربی سرحدی صوبے اور دوسرے حکومت رائع کیا جائے جو دوسرے صوبوں میں رائع هو .

نہرو رپورٹ نے مسلمانوں میں سخت اضطراب پیدا کر دیا اور وہ مختلف صوبوں میں مسلم کانفرنس منعقد کر کے اس رپورٹ کی مذمت کرنے لگے - رئیس الاحرار محمد علی نے بہار اور اڑیسه کی آل پارٹیز مسلم کانفرنس میں بحیثیت صدر تقریر کرتے ہوے کہا کہ اس رپورٹ کا مطلب یہ ہے کہ مخلوق خدا کی، ملک مطلب یہ ہے کہ مخلوق خدا کی، ملک وائسراے کا اور حکومت ہندو مہاسبھا کی - ان کے بڑے بھائی شو کت علی نے یوپی آل پارٹیز مسلم کانفرنس میں بحیثیت صدر تقریر کرتے مسلم کانفرنس میں بحیثیت صدر تقریر کرتے مقصد ہندو مہاسبھا کو خوش کرنا ہے.

نہرو رپورٹ پر عوام کا رد عمل معلوم کرنے کے لیے ۲۸ دسمبر ۱۹۲۸ء کو کلکتے میں ایک آل پارٹیز کنونشن منعقد کرنے کا اهتمام کیا گیا۔ مسلم لیگ نے، جس کا سالانہ اجلاس اس سال کلکتر ھی میں ھوا، ۳۲ افراد پر مشتمل

ایک کمیٹی مقرر کی تاکہ وہ ہندو مسلم مسائل کا حل تلاش کرنے میں کنونشن کی مدد کرے۔ کنونشن نے اپنے اجلاس کے چوتھے دن ہم افراد پر مشتمل ایک ذیلی کمیٹی مقرر کی تاکہ وہ مسلم لیگ اور مرکزی خلافت کمیٹی کے نمائندوں سے گفت و شنید کرے۔ اس گفت و شنید میں مسلم لیگ کی نمائندگی (قائد اعظم) محمد علی جناح اور خلافت کمیٹی کی نمائندگی نمائندگی نمائندگی محمد علی جناح اور خلافت کمیٹی کی نمائندگی مسلم لیگ کی طرف سے نمرو رپورٹ میں مندرجه مسلم لیگ کی طرف سے نمرو رپورٹ میں مندرجه ذیل چار ترمیمات پیش کیں:

1- مرکزی مقننه میں مسلمانوں کی نمائندگی ایک تہائی سے کم نہیں ھونی چاھیے؛

۲- اگر حکومت نہرو رپورٹ کی بالغ راہے دہی
سے متعلق تجویز منظور نہ کرے تو بنگال
اور پنجاب میں مختلف فرقوں کی نمائندگی
صرف ان کی آبادی کے تناسب کے مطابق
ہو، مگر دس سال بعد اس پر نظر ثانی کی
جا سکر ؛

س۔ باقی ماندہ (Residuary) اختیارات مرکز کو نہیں بلکہ صوبوں کو حاصل ہوں؛

ہ۔ بمبئی سے سندھ کی علمحدگ اور سرحد کو صوبائی حیثیت دیے جانے کا انحصار نہرو رہورٹ کی منظوری پر نہ ہو.

کمیٹی نے یہ چاروں ترمیمات منظور کر لیں اور قائد اعظم نے اپنی جدوجہد کو کنونشن کے کھلے اجلاس میں جاری رکھنے کا فیصلہ کیا، مگر ان کی مدلل اور طویل تقریروں کے باوجود کنونشن کے کھلے اجلاس نے ان ترمیمات کو منظور نہ کیا اور انھوں نے اپنا رد عمل اس مختصر فقرے کے ذریعے ظاہر کیا: ''اب علیحدگی کا وقت آ گیا ہے''۔ آل پارٹیز کنونشن سے

مسلمانوں کی مایوسی نے مسلم لیگ کے دو میان دھڑوں (شفیع لیگ اور جناح لیگ) کے درمیان مفاهمت کی راہ هموار کر دی ۔ ان دونوں لیگوں کا ایک متحدہ اجلاس قائد اعظم کی صدارت میں منعقد ہوا اور انھیں یہ اختیار دیا گیا کہ وہ تمام مسلمانوں کے گرو ہوں کے درمیان مکمل مفاهمت کے لیے گفت و شنید کریں ۔ انھوں نے اس موقع پر اپنا چودہ نکاتی فارمولا پیش کیا، جو تاریخ میں ''جناح کے چودہ نکات'' کے نام سے مشمور میں ''جناح کے چودہ نکات'' کے نام سے مشمور میں ''جناح کے چودہ نکات'' کے نام سے مشمور

۔ ہندوستان کا آئین وفاقی ہونا چاھیے اور بچے کھچے اختیارات صوبوں کے پاس ہونے چاھییں؛

۲- تمام صوبوں کو مساوی خود مختاریحاصل ہونی چاہیے؟

س۔ ملک کے تمام قانون ساز اور دوسرے منتخب شدہ ادارے اس اصول کی بنا پر از سر نو تشکیل ہونے چاھییں کہ ہر صوبے میں اقلیتوں کو مؤثر اور مناسب نمائندگی حاصل ہوگی، لیکن کسی صوبے میں اکثریت کو نہ تو اقلیت میں تبدیل کیا جائے اور نہ اس کو اقلیت کے مساوی سطح ہی پر لایا جائے !

ہ۔ مرکزی مقننہ میں مسلمانوں کو کم سے کم ایک تمائی نشستیں حاصل ہوں؛

۵- مختلف فرقوں کی نمائندگی جداگانہ نیابت کے ذریعے جاری رہنی چاہیے، لیکن ہر فرقے کو یہ حق ہونا چاہیے کہ وہ جب چاہے اپنے جداگانہ نیابت کے حق سے دستبردار ہو جائے ؛

۲- اگر کبهی صوبوں کی از سر نو تنظیم
کی ضرورت هو تو اس کو اس طرح عمل میں نه
رلایا جائے که پنجاب، بنگال اور سرحد کی مسلم
اکثریت متأثر هو؛

کے تمام فرقوں کو مکمل مذہبی آزادی کی ضمانت حاصل ہونی چاہیر؟

ہ۔ کسی مقنتہ میں کوئی ایسا قانون یا ایسی قرارداد پاس نہیں ھوئی چاھیے جس کی کشی فرقے کے نمائندوں کی تین چوتھائی تعداد اس بنیاد پر مخالفت کرے که وہ اس فرقے کے مقادات کے لیے مضرت رساں ہے؛

ہ۔ سندھ کو ہمبئی سے علمحدہ کر دیا جائے؟ ۱۰ سرحد اور بلوچستان کو آئینی حیثیت سے دوسرے صوبوں کے ہم ہلہ بنایا جائے؟

۔ ۱۱۔ تمام سرکاری اور نیم سرکاری ملازمتوں میں مسلمانوں کو مناسب حصہ دینے کے لیے آئینی اقدامات کیے جائیں؟

۲ مسلمانوں کے مذہب، ثقافت اور پرسنل لاء کو تحفظ دینے اور ان میں تعلیم کے ساتھ مذہبی اور لسانی ترقی کے فروغ کے لیے آئین میں مناسب دفعات شامل کی جائیں؟

سرد نه صرف مرکزی بلکه هر صوبائی کابینه میں بھی کم سے کم ایک تمائی وزیر مسلمان هونے چاهیں؛

ہ ، ۔ مرکزی مقننه آئین میں اس وقت تک کوئی ترمیم نه کرے جنب تک که وفاق میں شامل هر ریاست (یا صوبه) اس ترمیم کے حق میں رائے نه دے دے .

دونوں لیگوں اور مسلم کانفرنس کا ایک مشترکہ اجلاس منعقد ہوا تاکہ ''جناح کے چودہ نکات'' پر غور کیا جائے ۔ قائد اعظم اس وقت موجود نہ تھے، لہذا ڈاکٹر عالم کو کرسی ضدارت پر بٹھا دیا گیا ۔ ابھی ڈاکٹر عالم بیٹھنے بھی نہ ہائے تھے کہ اجلاس میں هنگامہ ہوگیا اور ہر طرف سے ''ہمیں ڈاکٹر عالم قبول نہیں'' کی آوازیں بلند ہونے لگیں (اس سے قبل ڈاکٹر

عالم نہرو رپورٹ کی حمایت کر چکے تھے) - اتنے میں فائد اعظم ڈائس پر تشریف لے آئے، جس پر هنگامه فرو هو گیا اور هر طرف سکوت چھا گیا، نیکن قائد اعظم نے جلسے کی صدارت کرنے کے بجائے اسے ملتوی کر دیا، لہٰذا هندو مسلم مسئلے پر کوئی فیصله نه هو سکا.

هرسال مسلمان تقریباً هر صوبے میں مسلم لیگ، مسلم کانفرنس، خلافت کمیٹی، شیعه کانفرنس وغیرہ کے سالانسه اجلاسوں میں جمع هوتے اور اپنے مطالبات (خصوصاً جداگانه نیابت کا مطالبه) دہراتے رہے۔ مسلمانوں نے مسٹر گاندهی کی چلائی هوئی اس سول نافرمائی کی تحریک میں کوئی حصه نه لیا جو ۳۰۹ء سے نان عبدالغفار خان کچھ مسلمانوں کو اس تحریک میں شریک کرنے میں کامیاب هوے اور تحریک میں شریک کرنے میں کامیاب هوے اور اس پر برصغیر کے مسلمانوں کو سخت حیرت هوئی کیونکه کانگریس اور هندو منهاسبها نے سرحد کو مکمل صوبائی حیثیت دینے کی راہ میں سرحد کو مکمل صوبائی حیثیت دینے کی راہ میں رکاوٹیں پیدا کی تھیں .

سائمن کمیشن کے ساتھ مسام لیگ نے پورا تعاون نمیں کیا تھا (مسلم لیگ کا مسٹر جناح کی سربراھی میں کام کرنے والا دھڑا کمیشن کا بائیکاٹ کرتا رھا تھا)، لیکن پھر بھی کمیشن کی رپورٹ میں مسلمانوں کے کچھ مطالبات تسلیم کر لیے گئے۔ یہ مطالبات مندرجۂ ذیل تھے:

1- هندوستان کا آئین وفاقی هونا چاهیے کیونکه
یماں ریاستوں اور صوبوں میں سختلف حیثیتوں
کے علاوہ مختلف قسم کے فرقے آباد هیں، جن
کی ترقی نا هموار طریقے پر هوتی رهی هے؛
۲- مجوزہ وفاق میں صوبوں کو زیادہ سے زیادہ
خود مختاری حاصل هونا چاهیے اور جمال

تک هو سکے صوبے اپنا اپنا داخلی انتظام خود کریں؛

وت تک حاصل رہنا چاہیے چب تک کہ ان کی سختان موبوں میں واضح اکثریت ان کی سختان موبوں میں واضح اکثریت اس حق سے خود دستبردار ہونے کا فیصله نه کر لے ؟

س۔ ملے جلے انتخابات کے ذریعے مسلمانوں کے نمائندوں کی ایک متعین تعداد کا انتخاب کا مسلمانوں کے صحیح نمائندوں کے انتخاب کا ضامن نہیں بن سکتا .

کمیشن نے مسلمانوں کے جن مطالبات کو تسلیم نہیں کیا وہ یہ تھے:

و۔ مسلمانوں کو مرکزی مقننہ میں کم سے کم ایک تہائی نشستیں حاصل ہوں (کمیشن نے یہ مطالبہ مسترد کر کے مرکزی مقننہ کے انتخابات کے لیے "تناسب نمائندگ" کا طریق کار تجویز کیا)؛

٧- مسلمانوں کو چھے مسلم اقلیتی صوبوں میں 

داخانی نشستیں'' (ویٹیج yeightage) بلستور 
حاصل رهیں (کیشن نے کہا که مسلم 
اکثریتی صوبوں میں سکھوں اور هندووں 
پر ایک مسلم حکومت تھوپ دینے کے بعد 
ہاتی ماندہ صوبوں میں مسلمانوں کو ''اضائی 
نشستیں'' دینا انصاف کے تقاضوں کے خلاف 
هو گا)؛

ر۔ سندہ کو ہمیئی سے علیجارہ مہویہ تشکیل کیا جائے (کمیشن نے لکھا کہ اس ضبن میں ایک اقتصادی جائزے کی ضروبت تھی۔
کانگریس کا بھی یہی موقف تھا)؛

ہ۔ میوبہ سرحد کو بھی دہسرے صوبوں کی سی جینیت دی جائے (کیشن نے لکھا کہ

اس صوبے کو دوسرے صوبوں کے جم پله کرکے آئینی اصلاحات سے بہرہ ور نہیں کیا جا سکتا تھا کیونکه ''اگر کوئی شخص بارود خانے میں بیٹھا ہو تو وہ سگریٹ نوشی کا جق طلب نہیں کر سکتا'' ۔ هندو بھی سرحد کو آئینی حقوق دیے جانے کے حق میں نہیں تھے) .

سائمن کمیشن کی رہورٹ کی اشاعت سے تبل انگریزوں نے لنڈن میں تمام هندوستانی سیاسی جِمَاعِتُونِ اور مِغَادَاتٍ كِي كُولُ مِيرَ كَانْفُرنْسُ مُنْعَقَّدٍ کرنے کا اعلان کیا تھا۔ یہ کانفرنس ۱۲ نومیر ١٩٣٠ء کو شروع جوئي - مسلمانوب کے وقید مين قائد اعظم، سر محمد شفيع، سر آنجا خان اور ہولانا محمد علی چو ہر شاہل تھے اور اس طرح مسلم لیکی خیالات رکھنے والے مسلمانوں کو مِؤْثِر نِمَائِنِدِي جَامِلِ تِهِي - گُولِ مِيز كَانِفِرنِس مين تقریر کرتے ہوئے ہر ہچمد شغیع نے کبھا: المهندوستان کے پیچیدہ حالات کو مدنظر رکھتے ہوے اس کے لیے صرف ایک ھی طرز کا آئین موزوں دھے کا اور وہ وفاق طرز کا آئین ہے"۔ مولانا بجيد على نے كيها : 'إهندو، مسلم تنازعات کے متعلق کوئی غلط نہمی نیری هونی جامی -ان کی بنیاد ایک فرقے پر دوسرے کے غلیے کا خوف ہے۔ اس خوف کے هوتے هوے توازن تائم کرنے کا صرف یہی ذریعہ ہے کہ مندوستان میں وفاتی ابظام رائج کیا جائے،، ۔ انھوں نے مزید کبھا که "جوش قسبتی سے کچھ صوبوں میں مسلمانوں كي اكثريت هِن ، (قائد اعظم) مستر جناح نے مندوستان کے لیے مکمل خود مختاری کا جق طلب کرتے ہوے فرمایا: "سب سے پہلی اور اہم ترین ضرورت یہ ہے کہ مختلف مفادات کو تجنظ مہما کیا جائے اور ایسا کوئی آئین قابل

صوبوں میں مسلمانوں کو اکثریتی حیثیت خاصل کرنر دی جائر جیسی که هندووں کو باقی -صوبوں میں حاصل هو گی ۔ میں دوستانه انداز میں تنبیه کر رها هوں، کوئی دهمکی نمیں دیے رها هوں، که اگر ان چند صوبوں میں آئینی اقدامات کے ذریعر مسلم اکثریت کا اهتمام نہیں کیا گیا تو هندنوستان خانه جنگی کی لپیٹ میں آ جائر گا'' ۔ جس وقت لنڈن میں گول میز کانفرنس کا پہلا اجلاس هو رها تها الله آباد مین علامه ڈاکٹر محمد اقبال کل هند مسلم لیگ کے . سه و ع کے سالانه اجلاس میں صدارت کرتر هوے دو قومی نظربر کی بنیاد پر پاکستان کا نصب العین پیش كر رفح تهر ـ وه كه رهے تهر : "هندوستان ایک براعظم ہے، جس میں مختلف زبانیں بولنر والی اور مختلف مذاهب سے وابسته انسانوں کی مختلف نسلین بستی هیں - ان کا طرز عمل اور طریق زندگی کسی مشترکه نسلی شعور کی عکاسی نہیں کرتا۔ درین حال، مسلمانوں کا یہ مطالبہ که هندوستان کے اندر ایک مسلم هند قائم کیا جائے بالکل جائز ہے۔ میرے خیال میں پنجاب، سنده، بلوچستان، اور سرحد کو مدغم کرکے ایک مملکت تشکیل کر دی جائے۔ میرے خیال میں کم سے کم شمال مغربی هندوستان کے مسلمانون کا تو یه مقدر بن چکا هے که ان کی واحد مسلم مملكت قائم هوگي اور وه برطانوي سلطنت (دولت مشترکه) کے باہر یا اندر مکمل طور پر خود مختار هوگئ ـ پېلی گول ميز كانفرنس ميں يه طر هو گيا كه هندوستان كا نظام وفاتی هوگا؛ صوبوں میں دو عملی ختم کر دی جائر کی؛ صرف نمائنده وزیر کابینه مین شامل هوں کے؛ سندھ کو ہمبئی سے علمتحدہ کر دیا جائر گا، لیکن پہلر اس کے انتصادی پہلووں کا

عمل نمیں هوگا جس میں ان تمام حقوق اور مفادات کو تحفظ نه دیا جائر جو هندوستان میں موجود هیں " یکم جنوری ۳۱ و عکو (یعنی اپنی وفات سے دو روز قبل) مولانا محمد علی نر وزير اعظم برطانيه كو ايك خط لكها، جس مين مسلمانوں کی امنگوں کی بھرپور ترجمانی کی۔ انھوں نے لکھا : ''اصل مسئلہ یہ ہے کہ جن صوبوں میں مسلمانوں کی اکثریت ہے، چاہے وہ . تھوڑی ہے یا بہت، وہاں ان کو مکمل اختیارات سونپ دیر جائیں اور جن صوبوں میں وہ اقلیت میں ہیں وہاں ان کو تحفظات فراہم کیے جائیں۔ ھندووں کے ساتھ پورا ہورا انصاف کرنر کے لیر ضروری ہے کہ انھیں بھی اسی طرح کے اختیارات اور تحفظات دیے جائیں ۔ مسلمان چاہتے ہیں کہ ایک وفاقی نظام قائم کیا جائے تاکہ مرکز میں ایک وحدانی حکومت، جس میں ایک مستقل هندو اکثریت هوگی، ان کی خواهشات کی هر جگه نفی نه کرتی رهے۔ مسلمان یه بھی چا هتر هیں که وفاق حکومت میں انھیں کم سے کم ایک تمائی المأنندگی حاصل هو \_ وه مزید چاهتر هیں که پنجاب اور بنگال کے صوبوں میں، جہاں ان کی مَعمولی سی اکثریت ہے اور وہ بھی غیر منظم ہے اور جمان بنیون، سکهون اور هندو زمیندارون كو بالادستى حاصل هے (جيسا كه بنكال ميں ظاهر هے)، ان کی اکثریتی حیثیت کو تحنظ دیا جائر ۔ اس کے علاوہ سرحد اور بلوچستان میں (جن کی صوبائی حیثیت صرف برامے نام ہے، لیکن جمال مسلمان بهاری اکثریت میں هیں)، وه آئینی اصلاحات نافذکی جائیں جن سے انگریزوں کے فوجی اور سول غاہر اور ہندووں کی تنگ نظری نے ان کو محروم رکھا ہے۔ سندھ کو آسام کی طرح ایک علمحده صوبه بنایا جائر اور ان تمام

جائزہ لیا جائے کا اور پھر صوبۂ سرحد کو مکمل صوبائی حیثیت دے دی جائے گی۔ دو امور پر فیصلہ نه ھو سکا۔ ایک صوبوں کو باقی ماندہ اختیارات دینے کے مسئلے پر اور دوسرے جداگانه نیابت اور مرکز اور صوبوں (خصوصاً پنجاب اور بنگال) میں مسلمانوں کی نمائندگی کے تناسب کے مسئلے پر ہ

دوسری کول میز کانفرنس کا اجلاس بر ستمبر. سے یکم دسمبر رسووع تک هوتا رها۔اس اجلاس میں مسٹر گاندھی کانگریس کے واحد نمائندے کی حیثیت سے شریک ھوے اور مسلم وفد میں علامه ڈاکٹر محمد اقبال کا اضافه کر دیا گیا۔ یہ اجلاس فرقہ وارانہ مسئلر کے حل ہر تعطل کا شکار ہو گیا کیونکہ مسٹر گاندھی اور علامه اقبال کی شرکت کے باعث کانگریس اور مسلم لیگ کے متضاد موقف کھل کر سامنے آ گئے ۔ کانگریس کی ترجمانی مسٹر کاندھی نے اور مسلم لیگ کی ترجمانی سر محمد شفیع نے کی ۔ مسٹر کاندھی کہتے تھے کہ فرقہ وارانہ مسئلے کو وقتی طور پر نظر انداز کر کے ملک کا آئین تیار کر لیا جائے ۔ سر محمد شفیع کا کہنا تھا که فرقه وارانه مسئلر کو حل کیر بغیر ملک کے لیر کوئی آئین تیار کرنا سمکن ھی نہیں۔ ایک طرف هندو اور مسلمان وفود کے درمیان كوئى مفاهمت نه هو سكى اور دوسري طرف اقلیتوں (مسلمانوں، اچھوتوں، اینگلو انڈینوں اور ھندوستانی عیسائیوں) کے نمائندوں کا ایک مشترک اجلاس منعقد کرکے جداکانه نیابت کے اصول پر اتفاق راے کا اظہار کر دیا گیا۔ اس اجلاس کے شرکا نر دعوٰی کیا که وه هندوستان کی آبادی کے ہم فیصد حصر کی نمائندگی کرتر میں ۔ اس اصول کو مسٹر گاندھی نر فی الفور مسترد کر

دیا اور یہی دوسری گول میز کانفرنس کی ناکاسی کا سبب بنا .

چونکه هندو اور مسلمان فرقه وارانه مسئلر پر کوئی سمجھوتا نہ کر سکے، لہٰذا برطانوی وزیر اعظم مسٹر ریمزے میکڈائلڈ نے ۱۹ اگست ۲ م و ع کو فرقه وارانه نمائندگی کے لیر ایک منصوبه پیش کیا، جس کو کمیونل اوارڈ کا نام دیا گیا۔ اس منصوبر کے تحت جداگانہ نیابت کا اصول تسلیم کر لیا گیا، مسلمانوں کو مسلم اقلیتی صوبوں میں کچھ اضافی نشستیں دے دی گئیں، اسی طرح بنکال اور آسام میں یورپی باشندوں کو، سکھوں کو پنجاب اور سرحد میں، اور ھندووں کے لیے سرحد اور سندھ میں اضافی نشستوں کا اهتمام کر دیا گیا۔ مسلمان پنجاب میں ۵۰ فیصد تھر، لیکن ان کو ۱۵۵ میں سے ٨٨ نشستين ملين ـ وه بنكال مين ٨عهم فيصد تھے، لیکن ان کو ۲۵۰ میں سے ۱۱۹ نشستیں دی گئیں، یعنی مسلمانوں کو ان دو صوبوں میں اکثریتی حیثیت سے محروم کر دیاگیا۔ پھر بھی مسلم لیک نر اس اوارد کو مشروط طور پر منظور کر لیا۔کل ہند مسلم لیگ کے اجلاس منعقدہ نومبر سمه وء میں اعلان کیا گیا که "اگرچه یہ اوارڈ مسلمانوں کے مطالبات کے مطابق نمیں ھ، لیکن بھر بھی ملک کے بہترین مفادات کو مدنظر رکھتر ہونے وہ اسے تسلیم کرانے کا حق بھی محفوظ رکھتر ھیں " ۔ ہم دسمبر ۲۹۹۴ عکو تیسری گول میز کانفرنس میں وزیر هند سر سيموثل هور (Sir Samuel Hoare) نراعلان کیا که حکومت برطانیه نے فیصله کر لیا ہے که مسلمانوں کو ہندوستان کی مرکزی مقننہ میں ایک تہائی نشستیں حاصل ہوں کی اور سندھ کے نئے صوبے کو اقتصادی طور پر خود کفیل ہنائے .

کے لیے مرکز سے مالی امداد قراهم کی جائے گی۔
اس اعلان سے مسلمانوں کی کچھ اشک شوئی
ہوگئی آگرچہ پنجاب اور بنگال میں اکثریتی
حیثیت حاصل نہ ہونے کا مسئلہ ان کے لیے جانکاہ
بنا رہا .

مسلم لیگ اب تک دو دهرون میں بشی ھوئی تھنی ۔ یه دھڑے بندی سائمن کمیشن سے تغاون کرنے کے معاملے پر شروع ہوئی تھی۔ مسلمانوں کے مفادات کے تحفظ کے سلسلے میں مسلم لیکی رهنما ایک هی سی راه اختیار کرتے رہے، لیکن دھڑے بندی پھر بھی قائم رہی۔ ایک دھڑے نے کمیونل اوارڈ کو غیر مشروط طور پر قبول کر لیا تھا، لیکن دوسرا اس کو شک و شبہے کی نظر سے دیکھتا تھا۔ مؤخر الذکر دھڑے نے س اكتوبر ٣٣ م ع كو هو رح مين ابنا اجلاس سنعقد كيا اوركميونل اوارذكو مشروط طور پر قبول كرنر كا اعلان كيا ـ اول الذكر دهر عن بچيس دن بعد دہلی میں اپنا اجلاس بلایا اور کمیونل اوارڈ کو تسلیم کرنر کے ساتھ ساتھ یہ بھی مطالبہ کیا که مسلمانوں کو وزارتوں اور سرکاری ملازمتون مين مناسب حصه ديا جائر - قائد اعظم، جو دوسری گول میز کانفرنس کے بعد انگلستان ھی میں ٹھیر گئے تھے، سمم و عمیں ھندوستان واپس آئے ۔ اس وقت تک سر میاں محمد شفیع اور محمد على (رئيس الاحرار) وفات پا چكے تھے اور آغا خان اپنا زیاده تر وقت سوئٹزر لینڈ اور فرانس میں گزارنر کے باعث غیر مؤثر ہوگئر تھر ۔ اب (قائد اعظم) محمد على جناح مسلمانوں كے اهم ترین رهنما تهر ـ چنانچه م مارچ مهه و ع کو کل هند مسلم لیگ کا ایک اجلاس (جس میں دونوں دھڑوں نے شرکت کی) حافظ ھدایت حسین کی صدارت مین دہلی میں منعقد هوا اور

ایک قرارداد ہاس کی گئی جس مین کنہا گیا کہ دھڑ نے بندی ختم کی جائے اور قائد اعظم کو متحدہ کل ھند مسلم لیگ کا صدر منتخب کر لیا جائے۔

متحده كل هند مسلم ليك كاصدر منتخب كر ليا جائير. انگریز حکمرانوں کو اب یتین هو چکا تھا کہ ہندوستان میں متحدہ قومیت کے نظویر کی بنا پر برطانوی پارلیمانی نظام قائم نمین کیا جا سکتا .. کانگریس اور مسلم لیگ کے درمیان اتحاد کی متعدد کوشتین ناکام هو چکی تهین اور هندو اور مشلمان دو مختلف قوموں جیسا رویہ اپنائر ہومے تھے ۔ وہ دو متبائن تہذیبوں اور ثقانتی اقدار کے حامل تھے اور ایک کا دوسرے پر غلبہ بر شمار فرقه وارانمه فسادات کو جنم دے چکا تھا، جن میں ان گنت جانیں ضائع اور برحساب املاک تباه هو چکی تهیں ۔ انگریز هندوستان کو هر قیمت پر متحد رکھنا چاھتے تھے اور ان کی نظر میں اس کا واحد ذریعه یه تها که هندو اور مسلمان دونوں تہذیبوں کو ایک متحدہ هندوستان کے ڈھانچر کے اندر ساتھ ساتھ پنینے کا موقع فراهم کر دیا جائر؛ چنانچه مشترکه پارلیمنژی کمیٹی کے اجلاس سمور - سمور عکی رپورٹ (جلد اول، حصة اول) مين كما كيا: "هندوستان میں ایسی سیاسی جماعتیں موجود نہیں ہیں، جن کا همیں تجربه هے .. وهان سیاسی رامے عامه بھی تغیر پذیر شکل میں موجود نہیں ہے ۔ همیں ایسی سیاسی راے عامّہ کے بجامے صدیوں پرانے ہندو مسلم تضادات كا سامنا هوتا هے اور يه تضادات صرف دو مذاهب کے درمیان نہیں بلکه دو تہذیبوں کے درمیان ھیں۔ یہاں اپنے آپ پر مکمل بهروسا کرنر والی اور دوسروں پر انحصار سے ہر نیاز اقلیتیں ملتی هیں، جنهیں اپنے مستقبل کے متعلق سخت تشویش ہے اور جو نه صرف اکثریت سے بدظن هیں بلکه ایک دوسرے پر

بغی اعتماد نہیں کرتیں۔ ان میں ڈاٹ پات کی بھی اعتماد نہیں کرتیں۔ ان میں ڈاٹ پات کی بھی نہایت کئر قسم کی تقسیم موجود ہے، جو جسموری اصول لے بالکل منافی ہے۔ ان حالات میں کم سے کم اس وقت فرقه وارانه نمائندگی کا اصول بالکل ناگزیر ہے،،

امن پس منظر میں حکومت برطانوی پارلیمنٹ تر گوریمنگ آف انڈیا ایکٹ مجریدہ ۱۹۳۵ منظور کیا اور اسے ہم اگست ۱۹۳۵ کسو تاج برطانیه کی توثیق حاصل هو گئی۔ اس ایکٹ کے تحت ہندوستان میں ایک وفائی نظام قائم کر دیا گیا، جو گیارہ خود مختار صوبوں پر مشتمل تھا۔ مرکزی حکومت کا سربراہ وائسرائے تھا، جسے ایک مجلس وزرا کے ذریعے حکومت چلانا تھی ۔ وزرا مرکزی پارلیمٹنٹ کے سامنے جواہدہ تھے ۔ صرف امور خارجه اور دفاع ہارلیمنٹ کے دائرۂ اختیار سے باهر تھے۔ گیارہ خود مختار صوبوں میں مکمل طور پر نمائنده حکومتین قائم هونا تهیں، جن میں شاسل وزرا کو صوبائی اسمبلیوں کے سامنے جوابده هونا تها؛ ليكن گورنرون كو يه خضوصي اختيار حاصل تها كه اگر نمائنده حكومتين اقليتون حے ساتھ انصاف کرنے میں ناکام رهیں تو وہ مداخلت کر سکیں۔ اگر مسلم لیگ ایک تنگ نظر جماعت هوتی تو وه اس ایکٹ کو نہایت گرم جوشی کے ساتھ خوش آمدید کمتی، لیکن ایک حریت پسند جماعت کی حیثیت سے مسلم لیک نے ایسا نہیں کیا۔ کل هند مسلم لیگ کے سالانیہ اجالاس میں، جو ۱۱ اور بر ابریل ۱۹۹ عکو بمبئی مین منعقد هوا، سر سید وزیر حسن نے اپنے خطبۂ صدارت میں کہا : "برطانوی پارلیمنٹ ہم پر ایک ایسا آئین مسلط کر رهی هے جسے کوئی

بهني بسند نهين كرتا ـ كلي سال تك كميتشنون، رَبُوْرِدُون، كَانَفُرنسون اور كَنْيَثْيُون كَا ذُهُونَكُ زچانے کے بعد ایک ہے هنگام شے ایجاد کی گئی ہے، جو ایک آئینی ایکٹ کی شکل میں هندوستان کو پیش کی جا رہی ہے۔ یہ ایکٹ غیر جمہوری ھے۔ اس کے ڈریغر ملک کے تمام رجعت پسنا عناصر کو تقویت پہنچے گی اور ہیں ترقی پسندانه راستر پر کامزن هونے میں مدد دینے کے بجامے یہ ایکٹ ایسے عوامل کو دبائے اور ختم کرنے کی کوشش کرے گا جو جمہوریت اور آزادی کی راہ معنوار کر سکتے ہیں''۔ صدارتی تقریر کے بعد مسٹر جناح (قائد اعظم) نے اس ایکٹ پر نہایت کڑی تنقید کی۔ انھوں نے اس ایکٹ کے وقاتی حصے کو "بنیادی طور پر مضرت رساں" قرار دیا \_ مشلمائون کا اُس ایکٹ پر سب سے بڑا اغتراض یه تها که اس نر مرکز مین مکمل طور ہر خود مختار حکومت کے قیام کا کوئی المتمام نہیں کیا تھا، لیکن اس کے باوجود مسلمان اس بات پر متقق تھے کہ ایکٹ کے صوبائی حصر کئو غمل میں لا کر اس کی افادیت کا جائزہ لیا جائز۔ کانگریس نے بھی اس ایکٹ کی مذمث کی، لیکن ماتھ ھی ساتھ اس ایکٹ کے تحت عندریب ھوٹر والر صوبائي انتخابات مين حصه لينركا فيصله کیا۔ مسلم لیگ نر بھی صوبائی انتخابات میں حصه لینے کے لیے مسٹر جناح کو اختیار دیا که وه ایک مرکزی انتخابی بورد تشکیل کرین . (قائد اعظم) جناح کی هدایات کے تحت مسلم لیگ کا جو انتخابی منشور تیار کیا گیا وه کانگریس کے منشور سے زیادہ مختلف نہیں تھا۔ اس منشور میں دو اهم نکات تهر : (۱) صوبائی آئین اور مجوزہ مرکزی آئین کے بجامے جمہوری طرز کی خود مختار حکومتوں کے قیام کے لیر اقدامات

کیے جائیں؛ (۲) دریں اثنا صوبائی قانون ساز اسمبلیوں میں مسلم لیگ کے نمائندے قومی زندگی آئے مختلف شعبوں میں عوام کی فلاح و بہبود کے لیے اسمبلیوں کو زیادہ سے زیادہ استعمال میں لانے کی کوشش کریں گے۔ اس ضمن میں مسلم لیگ آئے نمائندے دوسری ھر ایسی جماعت سے کھلا تعاون کریں گے جن کے مقاصد اور نظریات لیگ کے تعاون کریں گے جن کے مقاصد اور نظریات لیگ کے مقاصد اور نظریات لیگ کے منشور میں ''معاهدہ لکھنؤ'، کو مشعل راہ قرار منشور میں ''معاهدہ لکھنؤ'، کو مشعل راہ قرار دیا گیا اور واضع کیا گیا کہ یہ معاهدہ اس بات خصے (یعنی هندو اور مسلمان) یکساں مقاصد و کھتے تھے اور ان کے درمیان تعاون ممکن تھا۔

ریاستی حکمرانوں کے عدم تعاون کے باعث ١٩٣٥ع کے ایکٹ کے وفاق حصر پر عمل درآمد ملتوی کر دیا گیا اور اس کے صرف صوبائی حصر پر عمل کرنے کا فیصلہ کیا گیا۔ ۱۹۳۵ ع کے موسم سرما میں صوبائی اسمبلیوں کے انتخابات هوے ۔ ان انتخابات میں کانگریس ہمر هندو نشستوں میں سے ۱۵ نشستیں حاصل کرنر میں کامیاب هو گئی، لیکن وه ۲ و به مسلم نشستوں میں. سے صرف ہم نشستین حاصل کر سکی۔ مسلم لیگ دوسری بڑی جماعت کی حیثیت سے ابھری اور اس نے ۱۰۸ نشستیں حاصل کر لیں۔ باقی مسلم نشستوں کے بہت بڑے حصر پر آزاد امیدواروں كا قبضه هوگيا، جو بعد مين مسلم ليك مين شامل هو گئے ۔ هندوستانی مسلمان کے مصنف مسٹر رام کوپال لکھتے ہیں کہ ''ان انتخابات نے یہ باپ واضع کر دی که کانگریس مسلمانوں کی نمائندگی نہیں کرتی تھی''۔ انتخابات کے نتائج کا اعلان فروری عصو و ع میں هوا اور کانگریس نر جولائی عمه اعمین کئی صوبوں میں وزارتیں تشکیل کرنا

شروع کر دیں ۔ پانچ صوبوں (مدراس، یویی، بہار، سی ۔ پی اور اڑیسه) میں کانگریس کی واضح اکثریت تهی اور دو صوبون (سرحد اور بسیی) میں وہ چھوٹر چھوٹر اقلیتی گروھوں کے ساتھ تعاون کرکے وزارتیں بنانر میں کامیاب ہو گئی ۔ اس طرح ھندوستان کے گیارہ صوبوں میں سے سات میں کانگریسی وزارتیں وجود میں آگئیں۔ کانگریس مسلم لیگ کو اقتدار میں شریک نہیں کرنا چاہتی تھی اور اس کی پیش بندی کے طور پر کانگریس کے صدر پنڈت جواہر لعل نہرو نے ایک بیان میں که دیا تھا که ملک میں صرف دو جماعتیں هیں، کانگریس اور انگریز ـ مسٹر جناح نے (جنھیں اب مشلمان قائد اعظم کے خطاب سے پکارنے لگے تھے) اس کے جواب میں کہا تھا: "یہاں ایک تیسری جماعت بھی ہے، جو مسلمان هیں ۔ هم کسی سے هدایات لینے ج لیے تیار نہیں میں ۔ هم هر ایسے گروه کے ساتھ تعاون کرنے کے لیے تیار میں جو آزاد اور ترقی پسند هو بشرطیکه اس کی پالیسی اور اس کا پروگرام همارے پروگرام اور هماری پالیسی کے ساتھ مطابقت رکھتا ہو۔ ہم کسی کے حاشیہ بردار بننے کے لیے تیار نہیں۔ هم هندوستان کی بہبود کی خاطر ہر ایک کے ساتھ مساوی حیثیت میں تعاون کرنے کے لیے تیار ھیں''۔ پنڈت نہرو نے جنوری ۱۹۳ے عمیں قائد اعظم کو ایک مراسله روانه کیا جس میں کہا که "هندوستان میں صرف دو طاقتیں هیں: برطانوی سامراج اور کانگریس، جو هندوستانی قوم کی نمائندہ ہے۔ مسلم لیک مسلمانوں کے ایک گروہ کی نمائندگی کرتی ہے، جو یقیناً قابل قدر ہے، لیکن اس کا اثر بالائي متوسط طبقے کی اعلیٰ سطح تک محدود ھے"۔ مسلم لیک نے اس کے جواب میں کہا کہ

کانگریس مسلمانوں کے کسی طبقے کی بھی نمائندگی نہیں کرتی، چاہے وہ زیریں سطح کا ھو یا بالائی سطح، کا اور اس دعوے کا اعادہ کیا کہ صرف مسلم لیگ ھی کو مسلمانوں کی ترجمانی کا حق حاصل ھے۔ مسلم لیگ نے انتخابات کے دوران (کم سے کم یو پی میں) کانگریسی رھنماؤں کے ساتھ کچھ تعاون بھی کیا تھا اور اس کو یقین تھا کہ کم سے کم یو۔ پی میں اس کو حکومت میں شامل کیا جائے گا کیونکہ اس صوبے میں مسلم لیگ نے ۲۶ نشستیں حاصل کر لی تھیں۔ مولانا ابو الکلام آزاد کو کانگریس نے اس صوبے میں وزارت مازی کا مہتمم مقرر کیا۔ کانگریس نے ہسلم لیگ کو شریک اقتدار کرنے کے لیے جو شرائط مولانا کے ذریعے مسلم لیگ

(۱) یو ـ پی کی قانون ساز اسمبلی میں مسلم لیگ گروپ ایک علمحدہ گروپ کی حیثیت سے کام کرنا بند کر دے گا؛

(۲) یو ۔ پی کی اسمبلی میں مسلم لیگی اراکین کانگریس پارٹی میں شامل ہو جائیں گے اور وہ کانگریس پارٹی کے ڈسپلن اور کنٹرول کے تحت کام کریں گے اور کانگریس پارٹی کے تمام قیصلوں کے پابند ہوں گے؛

(۳) یو۔ پی میں مسلم لیگ اپنے پارلیمنٹری بورڈ کو تحلیل کر دے گی اور کسی آئندہ انتخابات میں مسلم لیگ کا یہ بورڈ کسی امیدوار کو کھڑا نہیں کرے گا۔ مسلم لیگ کے تمام اراکین اسمبلی آئندہ تمام انتخابات میں اس امیدوار کی حمایت کریں گے جس کو کانگریس نامزد کرے گی .

ظاہر ہے، ان شرائط کا مطلب یہ تھا کہ مدرستان کے سب سے بڑے صوبے میں مسلم لیگ

کے وجود کو ختم کر دیا جائے۔ مسلم لیگ کا ہو ۔ ہی کی کابینہ میں شریک ہونے کے حق کی ایک بنیاد تو یه تهی که اس نے انتخابات میں کانگریس کے ساتھ تعاون کیا تھا۔ اس کے علاوہ کمیونل اوارڈ کے ذریعر ملنر والر جداگانہ نیابت کے حق کی منطق بھی آئینی نقطهٔ نظر ا سے یہی تھی کہ مسلمانوں کو اپنا جداگانہ تشخص برقرار ركهتر هوم شريك اقتداركيا جائے ۔ پھر سائمن کمیشن کی سفارشات، گول میز کانفرنسوں میں بحث و مباحثه کے نتائج اور مہ وہ ع کے ایکٹ کے مندرجات بھی مسلمانوں کے کانگریس میں ادغام کی نمین بلکه دونوں کے درسیان اشتراک (کولیشن) کی ضرورت کی نشاندہی کرتے تھر ۔ ۱۹۳۵ء کے ایکٹ کے سلسلر میں گورنروں کو جو خصوصی اختیارات دیر گئر تهر ان کا مقضد بھی یہی تھا کہ اکثریتی جماعتوں کو اقلیتوں کے حقوق اور ان . کے جداگانہ وجود کو غارت کرنے سے روکا جائے۔ یہی وجہ تھی که کانگریس کی شرائط کو مسلم لیگ نے مسلمالوں کے جداگانہ وجود اور تشخص کو ہمیشہ کے لیے ختم کر دینر کی کوشش سے تعبیر کیا ۔ هندو سیاسی مبصرین کی نظر میں بھی کانگریس کا یہ اقدام نہایت احمقانه تھا اور اس نے پاکستان کے قیام کی راہ ہموار کر دی؛ چنانچه اکتوبر سم و و عمین (یعنی سات صوبوں میں کانگریسی وزارتوں کی تشکیل کے بعد) جب مسلم لیگ کا سالانه اجلاس لکھنٹو میں منعقد هو ا تو یه قرارداد منظور کی گئی : ۱۰ کل هند مسلم لیگ کا یه اجالاس بعض صوبول میں کانگریسی وزارتوں کے قیام کے خلاف احتجاج کرتا ہے اور اس کی مذمت کرتا ہے کیونکہ یه وزارتین گورنمنگ آف انڈیا ایکٹ مجرید

ہے واضح مندرجات کو نظر انداز کر کے بنائی گئی ہیں۔ یہ اجلاس اس بات کی مذمت کرتا ہے کہ ان صوبوں کے گورنو اپنے خصوصی اختیارات کے استعمال کے ذریعے مسلمانوں اور دوسری اہم اقلیتوں کے حقوق اور مفادات کا تحفظ کرنے میں ناکام رہے میں"۔ ایک دوسری قرارداد میں الکہا گیا کہ مسلم لیک کا مقصد ایک مکمل طور پر آزاد هندوستان میں خود مختار جمهوری ریاستون کا ایک ایسا وفاق قائم كرنا هوكا چس مين مسلمانون اور دوسري اقلیتوں کے حقوق اور مفادات کا مناسب اور مؤثر تحفظ آئینی طور پر موجود ہو ۔'' اس اجلاس کی صدارت کرتے ہومے قائد اعظم نے اپنے خطبے میں کیوا: "و گذشته دس سال میں کانگریس کی لیڈرشپ مسلمانوں کو اپنے آپ ہے بدظن اور منحرف کر دینے کی ذیے دار ہے کیونکہ اس نے ایک ہندو نواز پالیسی پر عمل کیا ہے۔ اس نے اپنے الفاظ، اعبال اور پروگرام سے واضح کر دیا ہے که مسلمان اس سے انصاف اور رواداری كى اميد نہيں ركھ سكتے"۔ انھوں نے كوا: ''تھوڑے سے اختیاراتِ مِلْتِے ہی اکثریتی فرتے نے اپنی اس خواہش کا اظمار کر دیا ہے کہ جندوستان صرف هندووں کے لیے ہو گا"۔ انہوں نے مسلمانوں سے پر زور ایپل کی که وہ ایک منصفانه برتاؤ حاصل کرنے کے لیے مسلم لیگ کے پرچم تلے متحد ہو جائیں۔ انھوں نے کانگریس تے اس مطالبے کا بھی تجزید کیا کہ بالغ راے دہی کی بنیاد پر ایک قانون ساز اسمبلی قائم كى جائے ۔ انھوں نے سوال كيا كه يـ بالغ راے دھندگان کون ہوں گے ؟ یدکتنے نمائندوں كا انتخاب كرين عِج ؟ ان انتخابات مين اقليتون کی کیا پوزیشن ہوگی ؟ یه منتخب شدہ لوگ

اتنے بڑے برچغیر کے لیے آئین مرتب کرنے کی ذمے داری ادا کرنے میں راے دھندگان کے ساہنے کس ظرح جوابدہ ہوں گے ۔ اور ایسی دستور ساز اسمبلی اقلیتوں کے ساتھ کیا برتاؤ کرے گی۔ انھوں نے کہا کہ جسم تک کانگریس تمام اھیم طبقوں اور مفادات کو اپنی قیادت کے تبحی نه ھو لیے آئے، جب تک فرقه وارانیه مسئله چل نه ھو جائے اور جب تک قرقه وارانیه مسئله چل نه ھو جائے اور جب تک تمام اھیم فرقے کانگریس کو جائے اور جب تک تمام اھیم فرقے کانگریس کو دستور ساز اسمبلی کا اچلاس طلب کرنے کی مضحکه خیز جرکت نہیں کرنا چلھے۔ قائداعظم میں کی یہ تقریر مسلم لیک کی تاریخ میں ایک سنگی میل کی حیثیت رکھتی تھی ،

اس کے علاوہ مسلم لیک کا یہ اجلاس دو اور وجوه کی بنا پر بھی ایک تاریخی اجلاس بن کیا : اول یه که مسلم لیک نے جندوستان میں ایک مکیل طور پر ذیےدار مکومت کے قیام کے مطالبے کے بجامے یہ مطالبہ کیا کہ ہندوستان کو آزادي ايک ايسے وفاق کے قيام ميں دي جائے جو آزاد جيميوري رياستوي برمشتمل هو اور جس میں مسلمانوں اور دوسری اہلیتوں کے جنوبی اور مفادات کو مؤثر آئيني تبعفظ حاصل هو؛ دوم اسى دن قائد اعظم كي تقرير سيم متأثر هو كور پنجاب کے وزیر اعلی سر سکندر حیات خاں نے اعلان کیا که ان کی یونینسٹ بارٹی کے مسلم اركان مسلم ليگ ميں بھي شامل هو ڇائيي ڳ اور مسلم لیک صوبائی ہارلیمانی بورڈ کے احکام كي تعميل كرين كم - أس سلسلم بين ايك معاهده بهي هو گيا جس کو جناح ـ سکندر معاهده کمها جاتًا ہے۔ اس کے بعد بنگال کے وزیر اعلیٰ مسٹر فضل الحق اور آسام کے وزیر اعلیٰ سر محمد سعد الله نے بھی اسی طرح کے اعلانات کیے۔ اِن

اعلانات نے مسلم لیگ کی مقبولیت اور اس کے ارتقا میں نہایت اہم کردار ادا کیا؛ چنانچہ دو تین ہی ماہ کے اندر مسلم لیگ کی ۲۵۰ نئی شاخیں قائم ہو گئیں۔ ان میں سے . و شاخیں بنجاب میں و ۔ پی، سی۔ پی۔ اور . م شاخیں پنجاب میں قائم ہوئیں۔ صرف یو۔ پی میں ایک لاکھ کے قائم ہوئیں۔ صرف یو۔ پی میں ایک لاکھ کے قریب نئے افراد مسلم لیگ کے رکن بن گئے .

اكتوبر عمه وعمين منعقد هوثر والرسالانه اجلاس میں مسلم لیگ نے ایک قرار داد کے ذریعے ان صوبائی کانگریسی حکومتوں کی مذمت کی جو صوبائی اسمبلی کے ہر اجلاس کی کارروائی کا آغاز "بندے ماترم" کے ترانے سے کیا کرتی تھیں ۔ مسلم لیگ نے اس ترانه کو اسلام دشمی ہر مبنی قرار دیا اور مسلم اقلیتی صوبوں کی اسمبلیوں میں مسلمان اراکین کو هدایت کی که وه اس ترانے کے گئے جانے کے وقت اسمبلی سے باہر چلر جایا کریں ۔ ہنگال کے مولانا اکرم خان نے اس قرار داد کو پیش کرتر وقت "بندے ماترم" کا یس منظر یه پیش کیا که یه مسامان حکمرانوں کے خلاف ایک باغیانه علامت اور نفرت انگیز کمانی کا نعره ہے۔ کانگریس نر اس ترائر کو قومی ترانه بنا ليا تها، ليكن مسلمان اسكو قوسى ترانه تسليم کرنے کے ایے تیار نہیں تھے اور جب کسی صوبائی اسمبلی میں یه ترانه گایا جاتا تو مسلم لیگی اراکین اس دوران میں اسمبلی سے باہر رہتے.

کانگریس نے مسلم اقلیتی صوبوں میں مسلم لیگ کے نمائندوں کو وزارتوں میں شامل نه کیا اور اس طرح ان صوبوں میں فرقهوارانه کشمکش اور فسادات کو روکنے کا واحد راسته مسدود کر دیا ۔ هندو انتہا پسند عناصر نے سمجھ لیا که هندو حکومتیں بن گئی هیں اور اس تأثر نے ان کو ایسی سرگرمیوں پر مائل کیا جو فسادات اور

خونریزی کا موجب بنیں ۔ ان صوبوں کے تمام شہروں سے فرقہوارانہ کشیدگی کی خبریں آنے۔ لكين اور كئي جگه نهايت خوفناک فسادات كا سلسله شروع هوگیا ـ فرقدوارانه کشیدی کی اس. فضامیں پولیس نر بھی جانبداری سے کام لیا؛ چنانچه ۱۹۳۸ عسی مسلم لیگ کے سالانه اجلاس سے خطاب کرتر هومے قائداعظم نے فرمایا ، والمسلم لیگ کے صدر دفتر میں ایسی برشمار شکایات موصول ہوئی ہیں جن سے معلوم ہوتا ہے که کانگریسی حکومتوں والے صوبوں میں. مسلمانوں کے ساتھ عموماً اور مسلم لیگ کے کارکنوں کے ساتھ خصوصاً ظلم، تشدد اور ہے انصافیاں روا رکھی جا رہی ہیں''۔ چونکہ یہ اجلاس کلکتے میں منعقد هوا تھا، لٰہذا بنگال کے وزير اعلىٰ مولوى نضل الحق نے خطبه استقباليه پڑھا ۔ انھوں نے کہا کہ کانگریسی صوبوں میں فسادات نرمفصلات میں تباهی مچا دی فے ۔ انھوں نر بہت سے وانعات کا تذکرہ کیا جن سے هندو اکثریت کی طرف سے تشدد کا پتا چلتا تھا۔ ان رپورٹوں کے علاوہ دسمبر وسو و ع میں بنگال کے وزير اعلى مستر فضل الحق نر أيك طويل بيان جاری کیا۔ اس کو بھی کتابی شکل میں واکانگرس راج میں مسلمانوں پر مظالم" کے عنوان سے شائع کر دیا گیا۔ ہیر پور رپورٹ میں بتایا گیا تھا کہ مسلمان کسی ظلم کو اتنا سنگین تصور نہیں کر تےجتنا کہ اکثریتی جماعت کے ظلم کو ۔ ظلم و بربریت کی برشمار مثالوں نے مسلمانوں ، مين برا هيجان پيدا كيا ـ كچه مقدم عدالتون میں بھی دائر ھوے لیکن اس فضا سے عدالتیں بھی متأثر ہو رہی تھیں۔ مسلم لیگ نے کچھ تحقیقاتی کمیٹیاں بھی بٹھائیں ۔ ان تحقیقاتی رپورٹوں نر مسلم لیگ کے اس موتف کو بہت

تقویت پہنچائی کہ کانگریس مسلمانوں کے ساتھ انصاف کرنے سے قاصر تھی ۔ کانگریسی حکومتوں کی رائج کی ہوئی واردھا اسکیم نے مسلمانوں میں مزید اضطراب پیدا کر دیا۔ سب سے پہلے یہ اسکیم و'و دیا مندر اسکیم'' کے نام سے سی ۔ پی میں رائج کی گئی۔ مندر چونکہ اس ہندو عبادتگاہ کو کہتے ھیں جہاں بتوں کی پوجا ھوتی ھے، اس لیے اس تعلیمی اسکیم کا نام ہی مسلمانوں کے کانوں پر گراں گزرا۔ مسلم لیک کا سب سے اہم اعتراض یه تها که اس اسکیم میں مسلمانوں کے لیے ان کے مذہب کے مطابق تعلیم کی کوئی كنجائش نهين ركهي گئي تهي - كچه كانگريسي حکومتوں نے ایسی کتابیں نصابوں میں داخل کر دیں جن میں هندو مذهب، هندو فلسفه اور ھندووں کے اکابر کی مدح و ثنا کی گئی تھی اور انسانی تہذیب کے فروغ میں اسلام کے کردار کو گھٹا کر پیش کیا گیا تھا۔ ان کتابوں میں اسلامی تاریخ اور ثقافت اور اسلام کے ناموروں کو نظر ابداز کر دیا گیا تھا۔ مسلم لیگ کے خیال میں اس اسکیم کا مقصد مساحانوں کو ہندو تهذیب کے رنگ میں رنگنا تھا۔ واردھا احکیم کی نه صرف مسلم لیگ نر مخالفت کی بلکه جمعیت العلماے هند نے بھی اس کی مذمت کی ـ جمیعت کے رہنما مولانا احمد سعید نر م مارچ وسوورء کو دہلی میں تقریر کرتر ہوے کہا که اگر یه اسکیم مسلمانوں پر مسلط کی گئی تو جمعیت سول نافرمانی کی تحریک شروع کر دے گی۔ مسلمانوں اور هندووں کی تهذیبوں اور ثقافتوں کے درمیان یه شدید اختلاف هندو مهاسبها کو بهی نظر آنے لگا تھا؛ چنانچه سہاسبھا کے رہنما وٹائیک دمودر ساورکر نے مہاسبھا کے سالانہ اجلاس میں تقریر کرتے ہوئے ۱۹۳2ء ھی میں

که دیا تھا که الاقتام کا هندوستان ایک هم آهنگ اور یک جهت قوم کا وطن نهیں۔ یه دو بڑی قوموں (یعنی هندووں اور مسلمانوں) کا مسکن هے'' ۔ ساور کر نے ۱۹۳۹ء میں کلکتے میں مہاسبھا کے اجلاس میں تقریر کرتے هوے بھر کما که ''مذهبی، ثقافتی، نسلی اور لسانی لحاظ سے هندو ایک علمحدہ قوم میں اور وہ دوسری قوموں مثلاً انگریزوں ، جاپانیوں اور هندوستانی مسلمانوں سے مختلف هیں'' ۔ اس کے باوجود ساور کر نے هندوستان کی تقسیم کی مخالفت کی اور کہا که اکثریتی فرقے کو حکومت کا

جہاں تک مسلمانوں کا تعلق تھا اس ''دو قومی نظریے'' کا باضابطہ اظہار سندھ کی صوبائی مسلم لیگ نے اپنے سالانہ اجلاسہ کے موقع پر اکتوبر ۱۹۳۸ء میں کیا۔ اس اجلاس کی صدارت قائد اعظم محمد علی جناح نے کی۔سندھ مسلم لیگ نے اپنی قرارداد میں کہا ''ھندوستان کے وسیع بر اعظم میں پائدار اس کی خاطر اور یہاں بسنے والی دو قوموں کی ثقافتی ، اقتصادی اور سماجی ترقی اور دونوں قوموں (ھندوؤں اور مسلمانوں) کے سیاسی حق خود اختیاری کے استعمال کے لیے سندھ مسلم لیگ کی یہ کانفرنس ضروری سمجھتی سندھ مسلم لیگ کی یہ کانفرنس ضروری سمجھتی ہے کہ ھندوستان کو دو وفاقی مملکتوں میں موبوں کا وفاق اور دوسرا غیر مسلم اکثریتی صوبوں کا وفاق اور دوسرا غیر مسلم اکثریتی صوبوں کا وفاق ".

اس کانفرنس میں قائد اعظم نے کانگریس کی حکومتوں والے صوبوں میں مسلمانوں پر ہونے والے مظالم پر سخت ترین الفاظ میں احتجاج کیا، جس نے کانگریسی رہنماؤں کو مجبور کیا کہ مسلم لیگ سے گفت و شنید کریں ۔ پنڈت نہرو،

جناب گاندهی ، سبهاش چندر بوس ، بابو راجندر پرشاد اور آچاریه کرپلانی نے قائد اعظم سے خط و کتابت کی ، لیکن اس کا کوئی نتیجه نه نکلا ۔ کانگریس کے صدر بابو راجندر پرشاد نے اکتوبر ۱۹۳۹ء میں یه تجویز پیش کی که هندوستان کے چیف جسٹس سر مورس گوائر مسلمانوں کے ساتھ هونے والی مبیّنه زیادتیوں کی تحقیقات کریں، لیکن قائد اعظم نے یه تجویز مسترد کر دی ۔ انھوں نے کہا که اقلیتوں کو تحفظ دینا قانونا انھوں نے کہا که اقلیتوں کو تحفظ دینا قانونا وائسراے کی ذمرداری تھی اور یه غور کرنا وائسراے کی ذمرداری تھی اور یه غور کرنا وائسراے نے اس کا کوئی جواب نہیں دیا اور پہ نہیں دیا اور فائسراے نے اس کا کوئی جواب نہیں دیا اور فائسراے نے اس معاملے میں کوئی تحقیقات فی کی .

اس کے بعد قائد اعظم نے یہ مطالبہ کیا کہ کانگریسی حکومتوں کے خلاف مسلمانوں کے لکائے ھوے الزامات کی تحقیقات کے لیے ایک رائل کمیشن تشکیل کیا جائے، لیکن اس مطالبے کو حکومت برطانیہ نے مسترد کر دیا۔ اس سے قبل جنوری ۱۹۳۸ء سے دسمبر ۱۹۳۹ء تک قائد اعظم کی پنڈت نہرو اور گاندھی سے بھی خط و کتابت ھوئی تھی. گونکہ کانگریسی رھنما مسلم لیک کو مسلمانان کیونکہ کانگریسی رھنما مسلم لیک کو مسلمانان کرتے رہے۔ قائد اعظم کا موقف تھا کہ ۱۹۱۹ء کر سے گریز کو مسلمانوں کی نمائندہ جماعت تسلیم کرنے سے گریز کو مسلمانوں کی نمائندہ جماعت تسلیم کر چک کو مسلمانوں کی نمائندہ جماعت تسلیم کر چک جواب نہ دیتے تھے، لیکن کانگریسی رھنما اس دلیل کا کوئی جواب نہ دیتے تھے.

اگست ۱۹۳۹ء تک مسلم لیگ کا انگریز حکمرانوں پر بالکل اعتماد نه رها اور اسی ماه

کی ۲۸ تاریخ کو مسلم لیگ کی مجلس عاملہ نر ایک قرارداد پاس کی جس میں کہا گیا که مسلمانوں کو اب کوئی امید نہیں رھی کہ انھیں ایک "غیر همدرد مستقل اکثریتی فرقے" سے تحفظ حاصل هو جائر كا ـ اس قرارداد مين انكريز وائسرائے اور کانگریسی حکومت والر صوبوں کے گورنروں کی اس مکمل لا تعلقی اور لاہروائی پر سخت افسوس کا اظہار کیا گیا جو انھوں نے اقلیتوں کے حقوق کے تحفظ کے ضمن میں اپنے خصوصی اختیارات کو استعمال نه کرکے برتی تھی ۔ ستمبر وجو و ع میں تمام کانگریسی وزارتیں مستعفی ہو گئیں۔ قائد اعظم نے کانگریسی حکومتوں کے اس خاتمے پر اطمینان کا اظہار کیا اور مسلم لیگ کو هدایت کی که وه سم دسمبر کو يوم ''نجات و تشكّر'' سنائے \_ يه بوم برصغير کے تمام طول و عرض میں نہایت جوش و خروش کے ساتھ منایا کیا۔ ستمبر ۱۹۳۹ء میں (جب کانگریسی حکومتیں صوبوں میں کام کر رہی تھیں) مسلم لیگ کی مجلس عاملہ نے اعلان کیا تھا کہ ہندونستان کے مسلمان ایسر وفاقی نظام کے خلاف تھے جو جمہوریت اور پارلیمانی طرز حکومت کے پردے میں اکثریتی فرقے کی بالادستی پر منتج هو سکتا تها۔ فروری .مه و ع میں قائد اعظم نر مجلس عاملہ کے اس اعلان کی وضاحت کرتے ہوے ایک اخباری بیان میں فرمایا کہ آئینی مسئلے کا حل اس حقیقت کو ذھن میں رکھتے ھو ہے هونا چاهبر که هندوستان مین ایک نمین بلکه دو قوسیں آباد هیں اور مسلمان کسی کو اس معاملے میں فیصله کن طاقت تسلیم نمیں کریں کے بلکه اپنی قسمت کا فیصله آپ کریں گے۔ اسی سال مارچ میں لاھور کے منٹو پارک میں مسلم لیگ کا سالانه اجلاس شروع ہوا، جس میں ہرصغیر کے

مختلف حصوں سے ایک لاکھ کے قریب نمائندوں نے شرکت کی ۔ ۲۲ مارچ کو قائد اعظم نے اس , اجلاس کو مخاطب کرتر هومے اپنے صدارتی خطبے میں کہا "یہ معلوم کرنا بہت مشکل ہو گیا ہے کہ ہمارے ہندو دوست اسلام اور هندو ست کی بنیادی حقیقتوں کو کیوں نہیں منمجهة ر. يه دو مذهب نهين هين بلكه دو مختلف سماجی نظام هیں اور یه صرف ایک خواب هے که هندو اور مسلمان ایک قوم بن سکتر هیں۔ اس غلط، ایک قومی نظراح کو زیادہ طول دیا جا چکا ہے اور یہی ہماری تمام مشکلات کی جڑ ہے۔ اگر هم نے اپنا يه نظريه نه بدلا تو يه ھندوستان کو تباھی اور بربادی کی طرف لے جائے گا۔ مسلمانوں اور ہندووں کے مذہبی فلسنے ، سماجي رسم و رواج اور ادب عليحده هيں ـ نه وه آپس میں شادی بیاہ کرتے هیں اور نه ساتھ کھانا ھی کھاتے ھیں ، وہ دو تہذیبوں کے علمبردار ھیں، جن کے بنیادی خیالات اور نظریات آپس میں متصادم میں۔ یہ زندگی کے دو سختلف پہلو اور نمونے پیش کرتے دیں ۔ یہ بالکل واضح ہے کہ هندو اور مسلمان جذباتی طور پر تاریخ کے دو مختلف دھاروں سے وابسته رمے ھیں۔ ان کی رزسیه داستانس بھی مختلف ھیں اور ان کے ھیرو بھی مختلف هیں۔ اکثر و بیشتر ایک کا هیرو دوسرے کا دشمن اور ایک کی فنوحات دوسرے کی شکستیں نظر آتی هیں ۔ ایسی دو قوموں کو ایک مملکت کے تحت کر دینا جس میں ایک اقلیت میں اور دوسری اکثریت میں هو اس مملکت کی حکومت میں اضطراب اور برہادی کے بیج ہو دیئے کے مترادف ہوگا''۔ قائد اعظم کے اس تجزیر کو قبول کرتے موے مسلم لیگ نے ۲۳ مارچ ۱۹۳۰ء کو وہ تاریخی قرارداد سنظور کر دی جس کو

بهل قرارداد لاهور كها كيا تها اور جو بعد میں قرارداد پاکستان کے نام سے سوسوم ہو گئی ۔ اس قرارداد میں کہا گیا که 'وسلک میں كوئى آئيني منصوبه نه تو قابل عمل هوگا اور نه مسلمانوں کے لیر قابل قبول جب تک که وه مندرجهٔ ذیل بنیادی اصول پر مبنی نمه هو : حددبندی کر کے اور ملکی تفسیم کے اعتبار سے حسب ضرورت رد و بدل کر کے متصل وحدتون كو ايسے سنطنے بنا دیا جائے كه وہ علاقے جن میں مسلمان باعتبار تعداد اکثریت میں هیں (جیسے سندوستان کے شمال مغربی اور شمال مشرق منطقوں میں) یک جا ہو کر خود مختار ریاستین بن جائین اور ان میں اقلیتوں کے لیے ان کے مذھبی، ثنانتی، انتصادی، سیاسی، انتظامی اور دوسرے حتوق و مناد کے تحنظ کی خاطر ان کے مشورے سے بقدر ضرورت مؤثر اور واجب التعميل تحفظات معين طور پر دستور كے اندر سہیا کر جائیں''۔ اس قرارداد کو بنگال کے وزير اعلى مستر فضل الحق نر پيش كيا اور یو پی کے چودھری خلیق الزمان اور کچھ اور حضرات نر اس کی تائید کی .

قائد اعظم نے جو نظریہ پیش کیا یہ بالکل نیا نہیں تھا ۔ اس کا بنیادی خیال علامہ محمد اقبال . ۳ م میں الله آباد میں مسلم لیگ کے سالانہ اجلاس میں پیش کر چکے تھے ۔ علاسہ اقبال نے اپنے خطبہ صدارت میں فرمایا تھا کہ (هندوستان کے وفاقی نظام میں) ورباقی مائدہ اختیارات residuary powers مکمل طور پر خود مختار ریاستوں (یا صوبوں) کو تفویض کر دنے جائیں اور می کزی وفاقی حکومت تفویض کر دنے جائیں اور می کزی وفاقی حکومت کے پاس صرف وہ اختیارات ہوں جو وفاق میں شامل ریاستوں نے اپنی می ضی سے اس کے حوالے

اسلاسی قوانین کو صحبح طور پر سمجها اور نافذ کیا جائر تو ہر شخص کے زندہ رہنر کا حق محفوظ ہے، لیکن اسلامی شریعت کا ارتقا اور نفاذ اس ملک میں ایک آزاد مسلم مملکت یا مملکتوں کے قیام کے بغیر ناممکن ہے۔ انھوں نر نہرو کے ملحدانه سوشلزم کی مخالفت کر تر ہونے لکھا تبھا که مسلمان یه نظریه هرگز قبول نمین کربن کے اور اگر میک کے اقتصادی مسائل کے حل کے لیر سوشلسٹ اور جمہوری اصول نافذ کیے گئے تو هندو معاشره بهی اس کا متعمل نمین هو سکر کا اور ہندووں کے درسیان خون خرابہ شروع ہو جائے گا۔ لیکن سوشل ڈیمو کریسی ''اسلام کے اصولوں کے عین مطابق ہے اور اگر اسے مسلمانوں میں نافذ کیا گیا تو یہ ایک انقلاب نہیں ہوگا بلکه مسلمانوں کی اسلام کی اصلیت کی طرف واپسی کے سترادف ہوگا'' ۔ علامہ اقبال کے یہ خیالات کانگریس اور مسلم لیک کی طویل کشمکش کے مطالعے کا نتیجه نہیں تھے، بلکه ان کی ابتدا ان کی بورپ سے واپسی کے بعد ھی ھو چکی تھی ۔ چنانچه جب ان کو مارچ ۹.۹۹۹میں ایک ایسی غیر فرقہ وارانہ جماعت کے اجلاس میں شرکت کا دعوت نامه وصول هوا جس میں هر فرقر کے افراد شامل ہو سکنے تھے تو انھوں نے اس دعوت نامر کو نا سنظور کرتے ہوے جواب دیا تھا ''سیرا بھی یمی خیال رھا ھے کہ اس ملک میں مذھبی اختلافات ختم هو جانے چاهییں اور میں اپھی نجی زندگی میں اس پر عمل بھی کرتا ھوں لیکن اب میں سوچتا هوں که هندووں اور مسلمانوں دونوں کے لبر ان کے جداگانہ قومی تشخص کا قائم رعنا بهت مستحسن هوگا مدوستان میں ایک متحده قوم کا تصوّر ایک دلکش مطمخ نظر اور ایک شاعرانه اپیل رکھتا ہے، لیکن موجودہ

کر دیر هوں ـ میں مسلمانوں کو کسی ایسے نظام کو تسلیم کرنے کا مشورہ نمیں دوں گا ، چاہے وہ برطانوی طرز کا ہو یا ہندوستان کا اپنا إيجاد كرده ، جو حقيقي وفاق كے اصول كي نفي کرتا هو يا جو مسلمانوں کی جداگانه سياسي حیثیت کا منکر ہو'' ۔ انھوں نے مزید کہا تھا کہ معری خواهش هے که پنجاب ، شمال مشرقی سرحدی صوبه، سنده اور باوچستان پر مشتمل ایک واحد مملکت بنا دی جائے ۔ میرے خیال میں مسلمانوں ، اور کم سے کم شمال مغربی ہندوستان کے مسلمانوں کا یہ مقدر بن چکا ہے۔ که شمال مشرق هندوستان مين أيك متحد اور مستحكم مسلم عملکت تشکیل ہو جس کو برطانوی سلطنت کے اندر یا اس کے باہر خود سختاری حاصل ہو"۔ انھوں نے ۲۱ جون ہے ۱۹ کو قائد اعظم کو ایک خط لکھا تھا ''میرے خیال میں ایک واحد ہندوستانی وفاق کے آئین کا خیال بالکل مایوس کن ہے۔ ہندوستان کے پُر اس مستقبل اور مسلمانوں کو غیر مسلموں کے غاہے سے بچانے کے لیے یه ضروری هے که مسلم اکثریتی صوبوں پر مشتمل ایک علمحدہ وفاق تشکیل کیا جائے جس کی میرے مجوزہ خطوط پر بہتر طریق سے منصوبه بندی کی گئی هو ـ شمال مشرق هندوستان اور بنگال کے مسلمانوں کو وہی قوسی حق خود اختیاری کیوں نه دیا جائر جو هندوستان اور هندوستان سے باہر قرسوں کا حق ہے ؟'' اس سے قبل ۲۸ مئی ۱۹۳۷ عکو قائد اعظم کے نام ایک خط میں انھوں نر غربت اور بھوک کو سلمانوں كا بهت برا مسئله قرار ديا تها اور كها تها كه خوش قسمتی سے اسلامی توانین میں جن کو جدید خیالات کی روشنی میں ڈھالا گیا ہو ، اس مسئلے کا حل موجود ہے۔ انھوں نے کہا تھا کہ اگر

حالات اور دونوں فرقوں کے غیر شعوری رجحانات کو مدنظر رکھتے ھوے اس کا قابل عمل ھونا نائمکن سعلوم ھوتا ھے''۔ علامہ اقبال کو یقین ھو چکا تھا کہ ھندوستان اور اس کے باھر مسلمانوں کا ایک اپنا علمحدہ سیاسی مقدر ھے، جس کی طرف بڑھنا ان کے لیے ناگزیر ھے۔ علامہ اقبال کے ان خیالات نے قائد اعظم کے سیاسی رجحانات کی تشکیل میں ایک اھم کردار ادا کیا اور یہ خیالات مسلم لیگ کی پالیسی کی روح و رواں بنے نیالات مسلم لیگ کی پالیسی کی روح و رواں بنے نیکن یہ کہنا بھی ضروری معلوم ھوتا ھے کہ عض خیالات مسلم لیگ کو پاکستان کی منزل تک پہنچانے میں کامیاب نہ ھوتے اگر اس کو قائد اعظم جیسا ہے غرض ، قانونی اور آئینی امور کا ماھر اور تنظیمی اھلیت میں یکتا رھنما میسر نہ آ جاتا .

ہے و رع کے انتخابات کے بعد مسلم اکثریتی صوبوں کی اسمبلیوں میں مسلم لیگ کی حالت اچهی نه تهی ، لیکن یه حالت رفته رفته سدهر گئی اور مسلم لیک هر جکه وزارت بنانر میں کامیاب هو گئی ـ بنگال میں ۲۵۰ اراکین کی صوبائی اسمبلی میں مسلم لیگ کو صرف . بم نشستیں حاصل هوئي تهين ـ اور مسٹر فضل الحق کي پرحا پارٹی کے اراکین کی تعداد می تھی۔ سشر فضل الحق نے ۱۱۲ اراکین کی حمایت حاصل کرکے وزارت تشکیل کرلی تھی کیونکہ ان کو ۲۵ یوریی اراکین کی حمایت بھی حاصل هو گئی تھی ، لیکن جب ان کی پرجا پارٹی مسلم لیگ میں مدغم ہو گئی تو 20 افراد پر مشتمل مسلم لیگ بارٹی حکمران کولیشن میں اکثریتی گروه بن گئی اور مسٹر فضل الحق نر اپنی وزارت کو مسام لیگی وزارت کا نام دے دیا۔ لیکن ۱۹۹۱ء کے موسم گرما میں مسٹر

فضل الحق کے مرکزی مسلم لیگ کے ساتھ تعلقات کشیدہ ہو گئے۔ انھوں نے وائسراے کی دفاعی کونسل کی رکنیت اختیار کر لی اور حب مسلم لیک کی مجلس عاملہ نے بنگال ، پنجاب اور آسام کے مسلم لیگ وزراے اعلٰی سے مطالبہ کیا که دفاعی کونسل سے مستعفی ہو جائیں تو مولوی فضل الحق نے ناراضی کا اظہار کیا۔ انھوں نے استعفا تو دے دیا، لیکن ان کے دل میں رنجش باتی رھی جس کے باعث وہ مسلم لیگ کی مجاس عاملہ سے بھی مستعفی ہو گئے۔ اس واتعر نر مسلم لیگی اراکین کی اکثریت کو مولوی فضل الحق کے خلاف کر دیا اور کلکتر میں ان کے خلاف ایک زبردست مظاہرہ بھی ہوا۔ چنانچه انهول نر کانگریس، هندو سبها، چند نام نہاد مسلم لیگیوں اور دوسرے عناصر کو مجتمع کرکے ایک نئی وزارت بنا لی اور مسلم لیگ حزب اختلاف کے بنچوں پر جا بیٹھی ۔ پھر بھی مسٹر فضل الحق اپنے آپ کو مسلم لیگی وزیر اعلی اور مسلم لیگ کی صوبائی شاخ کا صدر کمتے رہے، لیکن کل هند مسلم لیگ نر مولوی فضل الحق کے خلاف ایک قرارداد مذمت پاس کی جو ان کے مسلم لیگ سے اخراج کے مترادف تھی۔ مارچ سہم و ع میں مسٹر فضل الحق کے خلاف ایک عدم اعتماد کی تحریک پیش هوئی اور وه شکست سے بال بال بچر (ورث ان کے حق میں وو ان کے خلاف پڑے) ۔ اس کے بعد انھوں نے وزیر اعلٰی کے عہدے سے استعفا دے دیا اور صوبائی اسمبلی میں مسلم لیگ پارٹی کے سربراہ خواجه ناظم الدين وزبر اعلى منتخب هوے۔ اسی سال جولائی میں مسٹر فضل الحق اور ان کے حامیوں نر مسلم لیگی وزارت کے خلاف عدم اعتماد کی تحریک پیش کی ، لیکن وه چم ووٹوں کی

اکثریت سے مسترد ہوگئی .

پنجاب میں زمینداروں اور جاگیرداروں کی یونینسٹ پارٹی (جسے میاں سر فضل حسین نے ۱۹۲۳ء میں قائم کیا تھا) نے اپنے جاگیردارانه حربوں کے ذریعے کاشتکاروں کو اپنی مکمل گرفت میں لے لیا ۔ میاں صاحب ایک نیک صیاستدان ہونے کے علاوہ غیر معمولی انتظامی صلاحیتوں کے مالک تھے ۔ انھوں نے کاشتکاروں کی بہبود کے لیے کئی قوانین بنوائے ۔ ان کو حکومت برطانیه کی بھی مکمل پشت پناھی حاصل تھی ۔ ان کی پارٹی کا بنیادی اصول پنجاب کو فرقہ وارانہ سیاست سے محفوظ رکھنا تھا۔ لہذا ان کی وزارت اعلیٰ کے دور میں مسلم لیگ پنجاب میں قدم نه جما سکی ۔ ۱۹۳۵ء کے موسم بہار میں قائد اعظم نے سر فضل حسین کو اس بات پر راضی کرنے کی انتہائی کوشش کی کہ وہ ١٩٣٦ع کے انتخابات میں اپنے اسکواروں کو مسلم لیگ کے ٹکٹ پرکھڑا کریں اور انتخابات کے نتائج کا اعلان ہونے کے بعد غیر مسلم اراکین کے ساتھ کولیشن وزارت بنا لیں ، لیکن انھوں نے یہ کمکر انکار کر دیا تھا کہ پنجاب ایک زرعی معیشت کا صوبہ ہے جہاں ان کی غیر فرقه وارانه پارٹی مسلمانوں کے مفادات کا پہلے ھی تحفظ کر رہی تھی۔ انھوں نے کہا کہ ملکی سطح پر مسلم لیگ کی جو مدد بھی ہو سکی وہ کریں گے ، لیکن صوبے کے اُندر مسلمانوں کی کسی فرقہ وارانہ تنظیم کے وجود کو ہرداشت نہیں کریں گے ۔ قائد اعظم نے انتخابات میں کئی مسلمانوں کو مسلم لیگ کے ٹکٹ پر کھڑا کیا ، لیکن ان میں سے صرف دو اسیدوار کامیاب ہو سکر اور ان دو میں سے بھی ایک نے یونینسٹ پارٹی میں شمولیت اختیار کرلی۔ اس طرح پنجاب

اسمبلی میں مسلم لیک کے واحد نمائندہ ملک بركت على ره گئے تھے ۔ ان انتخابات میں ١٥٥ اراکین کی اسمبلی میں یونینسٹوں کو 49 نشستیں حاصل هوئیں جن میں هر فرقے کی نمائندگی تھی۔ چونکہ اس سے قبل میاں سر فضل حسین کا انتقال هو چکا تھا لہذا ان کے جانشین سر سکندر حیات خان وزیر اعلٰی مقرر ہوے ، لیکن ان کے وزیر اعلٰی بننے کے کچھ ہی عرصہ بعد شہیدگنج كى مسجدكا قضيه الهكهڙا هوا۔ يه مسجد سكھوں کے دور ھی سے ان کے قبضے میں چلی آ رہی تھی اور مسلمان اس کی واپسی کا مطالبہ کر رہے تھے ۔ اس سلسلے میں لاهور میں شدید نسادات هوے اور نوج اور پولیس کو مداخلت کرنی پڑی ۔ کچھ مسلمان شہید بھی ہوے تھے۔ جنوری ۱۹۳۸ ع کے آخر میں دو سو مسلمان سول نافرمانی کرنے پر گرفتار کیے گئے ۔ پھر دہلی اور صوبة سرحد سے رضاكار آنا شروع هو گئے اور گرفتـار هونے والـوں کی تعـداد ایک هـزار تک جا پہنچی.

اسی زمانے میں اسمبلی کے ایک مسلمان رکن نے ہم ہ یونینسٹ مسلمانوں کی حمایت حاصل کرکے اسمبلی میں ایک بل پیش کر دیا جس کا مقصد مسجد کی مسلمانوں کو واپسی تھا۔ سر سکندر حیات کے لیے یہ بل ایک مصیبت بن گیا ، لیکن گورنر نے اس بل کو پیش کرنے کی اجازت نہ دے کر سر سکندر کو ایک زبردست بحران سے بچا لیا ۔ ان حالات میں سر سکندر نے قائد اعظم کا دعوت نامہ قبول کرکے مسلم لیگ میں شمولیت اختیار کرلی ۔ یہواء ۔ ۱۹۳۸ء کے موسم سرما میں سکندر جناح معاهدہ هوگیا جس کے تحت یونینسٹ پارٹی کے مسلمان اراکین نے مسلمان اراکین نے مسلم لیگ کے گروپ کی شکل اختیار کرنا تھی ،

لیکن حقیقت میں یونینسٹ پارٹی کے مسلمان اراکین نے مسلم لیگ کے نظریات کو نہیں اپنایا تھا اور بعد میں مسلم لیگ کو پنجاب میں جو کامیابی حاصل ھوئی وہ مسلم لیگ کی عوام میں جدوجمد کا نتیجہ تھی .

. سم و وع مین مسلم لیگ نر قرارداد پاکستان منظور کرلی تو سر سکندر نے اسے صرف دکھاو ہے کے لیے ہی تسلیم کیا۔ سر سکندر چاہتے تھے كه هندوستان مين ايك وفاقي نظام قائم هو اور مسلمان مکمل صوبائی خود مختاری کے ذریعر اپنے اکثریتی صوبوں میں اپنے حتوق کے تعنظ كَا انتظام كرين أور اس مقصد كے ليے انھوں نے ایک زونل اسکیم بھی تیار کی تھی جس کو مسلمانوں میں بذیرائی حاصل نه هو سکی۔ دسمبر مهم و ع مين سر سكندر كا انتقال هو كيا اور مَلک سر خضر حیات خان ٹوانہ نے ان کے جانشین کی حیثیت سے پنجاب کے وزیر اعلٰی کا عمدہ سنبھال لیا۔ اپریل سم و وعمیں قائد اعظم نے سر خضر حیات سے مطالبہ کیا کہ وہ یونینسٹ پارٹی کا نام تبدیل کر کے اس کو "مسلم لیگ کولیشن ہارٹی'' کا نام دے دیں ۔ لیکن سر خضر حیات نے أيسا كرئے سے صاف انكار كر ديا۔ لہُذا كل هند مسلم لیک کی ایکشن کمیٹی نے ۲2 مئی ۳،۹،۳ کو سر خضر حیات کو مسام لیگ سے نکال دیا ۔ پنجاب مسلم لیگ کونسل نے ۲۸ مئی کو اس فیصار کی تائید کرتے ہوے کہا کہ مسلم لیگ کا کوئی رکن دو سیاسی جماعتوں کے ساتھ و فاداری أنهين كر سكتا

سندھ تیسرا صوبہ تھا جہاں مسلم لیگ نے صفر کی حیثیت سے ابتدا کرکے بہت جلد اقتدار حاصل کر لیا۔ ۱۹۳۹ء کے انتخابات میں . ۲ ماراکین کی اسمبلی میں سندھ یونائیٹڈ پارٹی (جو

مسلمانوں کا سب سے بڑا گروہ تھی) کو ۱۸ نشستين حاصل هوئي تؤس ـ هندومهاسبها كو ۱۱، آزاد مسلمانی کو و ، کانگریس کو ۸ اور سندہ مسلم ہارٹی کو چار۔ سندہ آزاد ہارٹی (جو مسلمانوں کا کانگریس نو از گروہ تھا) کو تین اور کسی جماعت سے تعلق نہ رکھنر والر اشخاص کو چار نشستیں ملی تھیں ۔ چونکہ کسی جماعت کو اسمبلی میں واضع اکثریت حاصل نہیں تھی سر غلام حسین هدایت الله نے هندووں اور مسلمانوں کی ایک غیر فرقه وارانه کولیشن حکومت بنانے کی کوشش کی ، لیکن وہ کامیاب نھیں ھو سکر، پھر انھوں نے مسلم لیگ میں شمولیت اختیار کر لی اور اسمبلی میں ایک مسلم لیگ گروپ بنا لیا ، لیکن اس میں تمام مسلمان اراکین شامل نہیں ہوئے۔ پھر انھوں نے چند ھندو اراکین کا تعاون حاصل کر کے ایک مسلم لیگ وزارت بنا لی ۔ اس وزارت نے ابھی ایک سال بھی ہورا نہیں کیا تھا کہ کچھ هندو اراکین اس کا ساتھ چھوڑ گئر اور مارچ ۱۹۳۸ء میں اس کا خاتمه هوگیا ـ پهر خان بهادر الله بخش نے کانگریس کے تعاون سے ایک وزارت بنا لی ، لیکن چند هی ماه بعد ان کے کانگریس سے اختلافات شروع هوگئے۔ اکتوبر ۱۹۳۸ء میں قائد اعظم نے اللہ بخش وزارت کو مسلم لیگی وزارت میں تبدیلی کرنے کی کوشش کی ، لیکن کامیابی نہیں هوئی ـ اسی دوران سی منزل گا، تحریک شروع ہوگئی ۔ منزل کاہ کی عمارت حکومت کے قبضر میں تھی اور مسلمان مطالبه کر رہے تھر که اس کو دوبارہ مسجد میں تبدیل کر دیا جائے۔ اس کو سندھ کی ''شہید گنج'' کہا جا سکتا ہے۔ اس کے نتیجے میں شدید ہند و مسلم فسادات ہومے جو سارے صوبے میں پھیل گئر ۔ ان فسادات نے

الله بخش وزارت ، کو کمزور کر دیا اور وه مستعفی هو گئی ـ مارچ . سه ۱ ع میں سابق و زیر مال میر بندے علی خان نے جو نیشنلسٹ پارٹی کے رہنما تھر، مسلم لیگیوں اور آزاد ہندووں کے تعاون سے ایک وزارت بنا لی ، لیکن جب مارچ ابه و عمين قائد اعظم نر مسلمان وزيرون كي تعداد میں اضافر کا مطالبہ کیا تو ان کی وزارت مسلم لیگ کے دباؤ کی تاب نہ لا کر دم ترڑ کئی ۔ اس کے بعد اللہ بخش نے کانگریس کے تعاون سے دوبارہ ایک وزارت بنا لی ، لیکن فرقہ وارانہ تفادات نے اسے بہت کمزور کر دیا اور ۱۰ اکتوبر کو گورنر نے اسے برخاست کر دیا۔ ۲۲ اکتوبر کو سر غلام حسین هدایت الله نے ایک کولیشن وزارت بنائی اور دوسرے هی روز اپنی مسلم لیگ میں دو ہارہ شمولیت کا اعلان کر دیا ۔ اب مسلم لیگ کا مسلمان اراکین اسمبلی پر بهت كنثرول هوچكا تها ـ چنانچه س مارچ سه و و ع کو سندہ اسمبلی نے قرارداد پاکستان کی تائید کر دی۔ ے جون سمہ واء کو مسلم لیگ کی مجاس عاملہ کا کراچی میں اجلاس ہوا اور اس نے سر غلام حسين سے مطالبه كيا كه وہ مستعفى ہو جائیں کیونکہ ان کی حکومت کے تحت ہاریوں (مسلمان کاشتکاروں) کے ساتھ ظلم ہو رہا تھا۔ سر غلام حسین نے اس کی پروا نه کی، لیکن س م فروری م ۱۹ و عکو مسلم لیگ پارٹی کے چودہ اراکین سرکاری بنچوں کو چھوڑ کر حزب اختلاف سے جا سلر اور وزارت کے خلاف عدم اعتماد کا ووك پاس كيا ـ سر غلام حسين نر خان بهادر مولا بخش کو وزارت میں شامل کرکے اور کانگریس کے کچھ مطالباتِ مان کر اپنی وزارت کو تحلیل ہونے سے بچا لیا ، لیکن دِس دن کے اندر مسلم ليگ پارني پهر بهت مضبوط هو گئي

اور مسلم لیگ کے مرکزی پارلیمانی بورڈ نے سر غلام حسین سے مطالبہ کیا کہ تمام مسلم وزرا مسلم لیگی ہونا چاہیں اور مولا بخش یا تو مسلم لیگ میں شامل ہو جائیں یاوزارت سے مستعفی ہو جائیں ۔ مولا بخش نے وزارت سے استعفیٰ دے دیا .

آسام میں ۱۰۸ اراکین کی اسمبلی میں مسلمانوں کی مہ نشستیں تھیں، جن میں سے مسلم لیگ صرف و حاصل کر سکی تھی ۔ اگرچه کانگریس اسمبلی میں سب سے بڑی جماعت تھی ، لیکن کانگریس کے مرکزی وہنما خاصر عرصر تک یہ فیصله نہیں کر سکر که کانگریس کو صوبوں میں حکومتیں بنانا چاھییں یا نمیں ـ اس عبوری عرصے میں سر محمد سعد الله نر کچھ مسلمان اور هندو اراکین کے تعاون سے ایک وزارت تشکیل کر لی ، لیکن ستمبر عصور ع میں اس وزارت کا خانمہ ہوگیا اور اس کے بجامے ایک کانگریسی وزارت وجود میں آگئی جس کے سربراہ مسٹر گویی ناته باردولوئي تهر ـ چند هي ماه بعد دوسري عالمی جنگ کا آغاز ہوگیا اور کانگریس کی قیادت اعلٰی کے فیصلے کے مطابق تمام کانگریسی وزارتیں مستعفى هو گئين - اب سر محمد سعد الله جو قائد اعظم کی اپیل پر مسلم ایک میں شامل هو چکے تھر، دوہارہ وزیر اعلیٰ ہوگار اور اس طرح آسام میں بھی مسلم لیگ کی حکومت کا قیام عمل میں آگیا .

کچھ عرصہ بعد شمالی مغربی سرحدی صوبے
میں بھی مسلم لیک کی وزارت قائم ہو گئی۔
ہ ہ ہ ہ ء کے انتخابات میں سرحد کی ، ہ اراکین پر
مشتمل اسمبلی میں کانگریس کو صرف ہ ، نشستیں
حاصل ہوئی تھیں ، لیکن خان عبدالغفار خان کے
بھائی ڈاکٹر خان صاحب نے اثرو رسوخ استحمال

کرکے کانگریس کو اکثریتی پارٹی بنا لیا اور وزیر اعلٰی ہوگئے۔ دوسری عالمی جنگ کے باعث اندیں بھی کانگریس کی هدایت پر مستعفی هونا پڑا۔ اس وقت تک سردار اورنگ زیب خان نے اسمبلی میں مسلم لیگ پارٹی کی بنیاد ڈال دی تھی۔ ڈاکٹر صاحب کے مستعفی ہونے پر سردار اورنگ زیب خان نے کچھ آزاد ہندو اور سکھ اراکین کے تعاون سے مسلم ایکی وزارت تشکیل کر لی جس میں چار مسلمان اور ایک سکھ وزیر تھے۔ ١٩٣٤ع تک سرحد میں مسلم لیگ کا وجود نه ہونے کے برابر تھا ، لیکن اب وہ عوام میں مقبول ہونے لگی تھی اور اس نے چار ضمنی انتخابات میں کاسیایی حاصل کر لی ـ به به و و ع میں سرحد میں کانگریس کے عدم تعاون کی تحریک ختم ہو گئی اور ڈاکٹر خان صاحب دوبارہ وزیر اعلٰی بننے کی كوشش كرنر لكر - چنانچه ١٢ مارچ ١٩٨٥ء کو انھوں نے اورنگ زیب وزارت کے خلاف ایک عدم اعتماد کی تحریک پیش کی جو ۱۸ کے مقابار میں ہم ووٹوں سے پاس ہوگئی اور مسلم ليكي وزارت كا خاتمه هوگيا .

۱ کثریتی صوبوں میں مسلم لیگ کی یه حالت تھی، اکثریتی صوبوں میں مسلم لیگ کی یه حالت تھی، جس کو بہت خوشگوار تو نہیں کہا جا سکتا تھا لیکن جس سے یه پتا ضرور چلتا تھا که ان صوبوں میں مسلم لیگ مسلمانوں میں نہایت تیزی سے مقبول ہوتی جا رہی تھی اور جس طرح هندو کثیر تعداد میں کانگریس میں شامل ہو رہے تھے، اسی طرح مسلمانوں کی اکثریت مسلم لیگ کی طرف راغب ہونے لگی تھی،

جس طرح صوبائی سطحوں پر مسلم لیگ کو عروج حاصل ہو رہا تھا اسی طرح ملکی سطح پر بھی مسلم لیگ تیزی سے ترق کی سنازل طے کر

رھی تھی۔ قرارداد پاکستان کے پاس ھونے کے بعد مسلمانوں کے ساسنر ایک واضح نصب العین بهی آگیا اور وه جوق در جوق مسلم لیگ میں شامل ہونے نگے۔ ساتھ ھی آئینی سطح پر بھی مسلم لیگ کی قیادت هر مسئلر پر اپنا موتف نہایت وضاحت سے پیش کرنے لگی ۔ چنانچہ جب وائسراے هند نے ۸ اگست . ۱۹۵۰ کو اپنی اگزیکٹو کونسل میں توسیع کرکے سیاسی رہنماؤں کو شامل کرنر کی پیشکش کی تو اس میں برطانوی حکومت کے اس عزم کی نشاندہی بھی موجود تھی که هندوستان میں کوئی ایسا نظام حکومت رائج نہیں کیا جا سکر گا جس کو برصغیر کی سیاست میں حصہ لینے والے بڑے اور طاقتور عناصر تسلیم کرنر کو تیار نہیں ۔ انھوں نرکما کہ ھر آئین میں تبدیلی کرتر وقت اتلیتوں کے نظریات کو ہورا وزن دیا جائے گا اور برطانوی حکومت ایسے عناصر کو کسی بھی مجوڑہ حکومت کے زبردستی تابع کونر کی کوئی کوشش نھیں کرمے گی۔ کانگریس نر اس پیشکش کو نامنظور کر دیا۔ مسلم لیگ کی مجلس عاملہ نر پیشکش کے صرف اس حصر کی حمایت کی جس میں وائسرامے نے یہ ضمانت دی تھی کہ ہندوستان کے لیر کوئی ایسا عبوری یا مستقل آئین وضع نہیں کیا جائے گا جو اقلیتوں کو قابل قبول نه هو ، لیکن مسلم لیگ نر وائسرامے کی اگزیکٹو کونسل میں شامل ہو کر جنگ میں حکومت برطانیہ کی مدد کرنے سے اس وقت تک کے لیر معذوری کا اظہار کیا جب تک که اس کا یه مطالبه منظور نه کر لیا جائے که کو نسل میں هندووں اور مسلمانوں کی تعداد برابر هوگي .

مارچ ۲م و ۱ع میں انگریزوں کو یہ احساس هو رها تھا که شاید جاپانی هندوستان میں اسی

طرح پیش قدمی کریں گے جس طرح انھوں نے جنوب مشرق ایشیا میں کی تھی۔ چنانچہ انگریزوں نے ہندوستانی رامے عامّہ کو اپنے حق میں ہموار کرنر کے لیر برطانوی کابینہ کے ایک اہم رکن سر اسٹیفورڈ کرپس کو ایک اہم اعلان کا مسودہ دے کر ہندوستان کے سیاسی رہنماؤں سے مذاکرات کے لیے روانہ کیا ۔کرپس کے لائے ہوے مسودے میں تجویز کیا گیا تھا کہ صوبوں کے منتخب شدہ نمائندوں اور ریاستی حکمرانوں کے نامزدگان پر مشتمل ایک دستور ساز اسمبلی جنگ کے خاتمے کے فورا بعد تشکیل کی جائے گی۔ اس مسودے میں حکومت برطانیه کی طرف سے یه ضمانت دی گئی تھی کہ مجوزہ دستور ساز اسمبلی کا وضع کیا ہوا آئین ھندوستان میں نافذ کر دیا جائے گا ، لیکن اگر کوئی صوبه یا ریاست اس آئین کو قبول نه كرمے تو اس كو اس آئين سے لا تعلق رہنے كا اختیار هوگا - عبوری دور میں حکومت برطانیه کو اپنی پالیسی کے سطابق ہندوستان کے دفاع کے ضمن میں مکمل اختیار رہے گا، لیکن هندوستانی عوام کے اہم سیاسی عناصر کے رہنماؤں کو دعوت دی جائیر گی که وه فوری طور پر ملک کے نوجی، اخلافی اور ماڈی وسائل کو منظم کرنے میں مؤثر طور پر شریک ھوں ۔ کانگریس نے اس پیشکش کو جناب گاندھی کے مشورے پر مسترد کر دیا ۔ گاندھی نے کہا کہ یہ پیشکش الیک ایسا آئناه تاریخ کا چیک ہے جو ایک دیوالیہ ہونے والے بنک کے نام جاری کیا گیا ھے"۔ مسلم لیک نے اس پیشکش کو اس بنا پر مسترد کر دیا کہ اس میں پاکستان کے مطالبے کو واضح طور پر منظور نہیں کیا گیا تھا۔ ۸ اکست ۱۹۸۴ء کو کانگریس نے هندوستان کی آزادی کے لیے ایک عوامی تحریک چلانے کا

فیصله کیا جس نے ایک ملک گیر بغاوت کی شکل اختیار کرلی ۔ مسلم لیگ نے اس تحریک کی مذمت کی اور اس کی مجلس عامله نے جس کا ، ہ اگست کو بمبئی میں اجلاس ہوا، ایک قرارداد میں کہا کہ اس تحریک کے دو مقاصد تھے ۔ اول یه که حکومت برطانیه کو مجبور کیا جائے که وہ هندوستان کی حکمرانی هندووں کے حوالے کر دے ۔ دوم یه که مسلمانوں اور دوسری اقلیتوں کو مجبور کیا جائے که وہ کانگریس کے سامنے متیار ڈال دیں ۔ قائد اعظم نے مسلمانوں کو هدایت کی که وہ اس تحریک سے بالکل لا تعلق هدایت کی که وہ اس تحریک سے بالکل لا تعلق رهیں .

سہ و ع میں لارڈ لنلتھگو کے بجامے لارڈ ویول کو هندوستان کا وائسرامے مقرر کیا گیا اور انھوں نر ھندوستان کے سیاسی مسئار پر ذاتی توجه دینا شروع کی - ۸ اپریل ۱۹۸۳ کو کانگریس کے ایک بزرگ رہنما راج گوپال آچاری نے قائد اعظم کو ایک فارمولا پیش کیا جو ''سی ۔ آر ۔ فارسولا'' کملایا ۔ اس کے اہم نکات یه تهر ـ (۱) مسلم لیگ هندوستان کی آزادی کے مطالبر کی ٹائید کرتی ہے اور وہ عبوری دور کے لیے ایک عارضی حکوست کے قیام میں کانگریس کے ساتھ تعاون کرے گی ۔ (۲) جنگ کے خاتمے ہر ایک کمیشن مقرر کیا جائے گا جو مسلم اکثریت والے شمال مغربی اور مشرق علاقوں کے ایسر ملحقه اضلاع کی حد بندی کرے گا جہاں مسلمانوں کی مطلق اکثریت ہوگی۔ پؤر ایک استصواب رامے کے ذریعے ان اضلاع کے باشندے یہ طے کریں گے کہ وہ ہندوستان میں رہنا چاہتے ھیں یا اس سے قطع تعلق کرنا چاھتے ھیں۔ سرحدی اضلاع کو حق ہوگا کہ وہ جو فیصلہ چاهیں کریں ۔ (م) علمحدگی کی صورت میں

ہندوستان اور علمحدہ ہونر والر حصوں کے درمیان دفاع ، امور خارجه ، تجارت ، سواصلات اور دوسرے اہم معاملات کے متعلق معاہدہ ہوگا۔ (م). انتقال آبادی بالکل رضا کارانه طور پر عمل میں آثر گا اور (۵) اس فارمولر پر عمل صرف اس صورت میں هو گا جب برطانیه هندوستان کو مکمل طور پر اقتدار منتقل کر دے ۔ اس کا مطلب یہ تھا کہ سارمے ہندوستان کا اقتدار پہلر کانگریس کے سیرد کو دیا جائے اور پھر کانگریس استصواب راے کے ذریعرکچھ علاقوں پر مشتمل ایسی مسلم ریاست یا ریاستین تشکیل کرے جو هندوستانی وفاق کا حصه هوں۔ گاندهی نر کہا که یه فارمولا ''قرارداد لاهور'' کے مطالبر کے بنیادی مقاصد کی تکمیل کر دے گا۔ قائد اعظم نے گاندھی کی راہے سے اتفاق نہ کیا اور گفت و شنید ختم هوگئي .

یورپ میں جنگ کے خاتمے پر یعنی مثی ممه وع میں وائسراہے هند لارڈ ویول نے ایک میاسی کانفرنس طلب کرنے کا فیصلہ کیا جس میں کانگریس اور مسلم لیگ کے نمائندوں کے علاوہ صوبائی وزرائے اعلٰی اور دوسرے رہنما بھی شریک ہوئے۔ انھوں نے تجویز کیا کہ ایک عبوری مرکزی حکومت تشکیل کی جائر جس کے تمام اراکین هندوستانی هوں اور محکمه ''جنگ'' کے سوا باقی تمام محکمے ان کی تحویل میں ہوں۔ اس حکومت سیں مسلمانوں اور اعلٰی ذات کے هندووں کی تعداد برابر هو ۔ یه کانفرنس شملر میں ۲۵ جون سے ۱۳ جولائی تک ہوتی رهی، لیکن اس کا کوئی نتیجه نمیں نکلا ـ مسلم لیگ کا مطالبہ تھا کہ مجوزہ حکومت کے پانچوں مسامان اراکین مسلم لیگ نامزد کرے ۔ وائسراے کا موتف تھا کہ پانچ مسلمان اراکین میں سے چار

مسلم لیگی هوں اور پانچواں غیر مسلم لیکی رکن پنجابی ہو۔ وائسراے نر یہ موقف پنجاب، کے يونينسٺ وزير اعلَى ملک سر خضر حيات خان ڻوانه کے اصرار پر اختیار کیا تھا۔ سر خضر حیات کو اس معامار میں پنجاب کے مسلمان زمینداروں، یونینسٹ پارٹی کے ہندو اور سکھ اراکین اور پنجاب کے گورنر سر برازرانا کارنسی کی حمایت حاصل تئی ۔ انگریز اور ہندو انسروں نے بھی گلاذسی کو مشوره دیا تها که اس معاملے میں سر خضر حیات کا ساتھ دیا جائر ۔ کانگریس بھی سر خضر حیات کی حاسی بن گئی تھی کیونکہ وہ مسلم ليك كو نيچا دكهانا چاهتى تهى ـ قائد اعظم نر وائسرامے کی بات ماننر سے انکار کر دیا اور كانفرنس ناكام هوگئي ـ اب اصل مسئله يه تها كه . مسلم لیگ کو مسلمانان هند کی واحد نمائنده جماعت تسليم كيا جائے يا نمين ـ اس مسئلے کو طے کرنے کے لیے ۱۹۳۵ - ۱۹۳۹ ع کے موسم سرسا میں مرکزی اور صوبائی اسمبلیوں کے انتخابات كرائر گئر.

مرکزی اسمبلی کے انتخابات میں مسلم لیگ نے تمام مسلم نشستوں پر قبضه کر لیا اور صوبائی اسمبلیوں کی مجموعی طور پر ہوہ مسلم نشستوں میں سے ۲ مرم مسلم لیگ کے حصے میں آئیں۔ ان نتائج سے صاف ظاهر هموگیا کمه مسلم لیگ نه صرف مسلمانان هندکی واحد نمائندہ جماعت تھی بلکه برصغیر کے مسلمان پاکستان کے قیام کے خواہاں تھے کیونکہ مسلم لیگ کے منشور میں اہم ترین مطالبہ پاکستان کا قیام تھا۔ بنگال میں مسلم لیگ نے ہوں مسلم نشستوں میں مندہ میں مسلم کر لیں اور مسٹر حسین شمید سمروردی کی قیادت میں وزارت تشکیل کر لی۔ مسلم مندھ میں مرم مسلم نشستوں میں سے ۲ مسلم مسلم نشستوں میں سے ۲ مسلم مندھ میں مرم مسلم نشستوں میں سے ۲ مسلم مندھ میں مرم مسلم نشستوں میں سے ۲ مسلم

لیک نر حاصل کرکے وہاں بھی وزارت بنا لی ۔ مرحد میں مسلم لیگ ۳۹ مسلم نشستوں میں سے صرف ہے، حاصل کر سکی جب که کانگریس نے رم نشستیں حاصل کرکے ڈاکٹر خان صاحب کی سربراهی میں وزارت بنا لی۔ پنجاب میں مسلم لیگ مسلم نشستوں میں سے وے حاصل کرتے صوبائی اسمبلی میں سب سے بڑی واحد جماعت کی حیثیت سے ابھری ، لیکن مرر کے ایوان میں اس کو مطلق اکثریت حاصل نہیں تھی ۔ اس کی وجہ یہ تھی کہ ۱۹۳۲ء کے (رکمیونل اوارڈ'' نر پنجاب کی مسلم اکثریت کو اقلیت میں تبدیل کردیا تھا، لیکن پھر بھیگورنر گلانسی کا فرض تھا کہ وہ مسلم لیگ کو سب سے بڑی جماعت کی حیثیت سے وزارت تشکیل کرنے کی دعوت دیتے۔ اُلٹا انھوں أرسرخضرحيات ٹوانه كو، جن كى يونينسٹ پارٹنى کو صرف ، ۲ نشستیں حاصل هوئی تھیں (اور جو بعد میں صرف ۱۹ رہ گئی تھیں) وزارت بنانے کی دعوت دی ـ برطانوی حکومت کی مخصوص حکمت عملی ، کانگریس کے جوڑ توڑ اور سر خضر حیات کی خودپرستی اور خود غرضی کے باعث پنجاب میں یونینسٹ وزارت قائم ہوگئی جسکو هندووں اور سکھوں کی حمایت حاصل تھی۔ کانگریس یونینسٹوں کے همیشه خلاف رهی تھی کیونکه وه ان کو برطانوی سامراج کا حلیف تصور کرتی تھی، لیکن مسلم لیگ کی مخالفت کانگریس کو سر خضرحیات کی حمایت کرنر کی طرف راغب کر گئی ۔ اس وقت کے کانگریس کے صدر مولانا ابوالکلام آزاد نے بعد میں اپنی کتاب و انڈینا ونز فریڈم ، میں لکھا: ووید میری كوششون كا نتيجه تها كه مسلم ليگ تنها ره گئی اور کانگریس اقلیتی جماعت ہونر کے باوجود پنجاب کے معاملات میں ایک فیصلہ کن عنصر بن

گئی''۔ پھر بھی پنجاب کے مسلمانوں کی اتنی بھاری اکثریت نے مسلم لیگ کو ووٹ دے کو یه ثابت کر دیا تھا که وہ پاکستان کے قیام کے حاسی تھر۔ ھندو اکثریت کے صوبوں کے مسلمانوں نے بھی (یہ جانتے ہوے کہ ان کے علاقے پاکستان میں شامل نہیں ہو سکیں گے) اپنے ووٹوں کے ذریعے پاکستان کے حق میں فیصله کیا تھا۔ يو - يى سي مسلم ليك كو ٢٠ مسلم نشستون مين سے ہے، بہار میں . ہم میں سے ہم، اڑیسه میں چار کی چار ، مدراس میں و ب کی وب ، سی ۔ پی میں س میں سے س ، بمبئی میں . س کی . س اور آسام میں مہ میں سے وہ حاصل هوئیں \_ بعض صوبوں میں مسلم لیگ کی نشستوں میں اضافه هوتا گیا ، مثار سندھ میں . ب کے ایوان میں جنوری ہے ، و ا تک مسلم لیگ کے اراکین کی تعداد م تک جا پہنچی

۲۶ جولائی ۵۸ و اع کو برطانیه میں لیبر پارٹی انتخابات میں جیت گئی اور مسٹر کلیمنٹ ایٹلی نے وزارت بنالی۔ انھوں نے مر مارچ ٣٣ ۽ ۽ کو اعلان کيا که ان کي کابينه کے تين اراكين (لارد پيتهك لارنس ، سيكر ٹري آف اسٹيٺ فار انڈیا ، سر اسٹیفورڈ کریس ، صدر بورڈ آف ٹریڈ، اور اے ۔ وی الیکزنڈر، فرسٹ لارڈ آف ایڈسیریلٹی) هندوستان جا کر انتقال اقتدار کے مسئلر کا جائزہ لیں گے ۔ یہ ''کیبنٹ مشن'' ۲۳ مارے کو کراچی پہنچا اور اس نے اعلان کیا کہ اس کے اراکین "حکومت برطانیہ کے نمائندوں کی حیثیت سے هندوستان کو آزادی حاصل کرنر میں مدد دینر کے لیے آئے هیں اور وہ سب کھار ذھن کے ساتھ اور بغیر کسی جانبدارانه رجعان کے مذاکرات کریں گے " ۔ مذاکرات کے آغاز سے قبل مسلم لیگ ، هندوستان کی تمام قانون

ساز اسمبلیوں کے مسلم لیگی اراکین کا ایک اجلاس دہلی میں منعقد کرنے کا اعلان کر چکی تھی۔ چنانچہ ے اپریل کو پانچ سو سے اوپر مرکزی اور صوبائی اسمبلیوں کے مسلم لیگی اراکین دہلی میں جمع ہوے اور قائد اعظم کی ایک طویل افتتاحی تقریر کے بعد انھوں نے صوبوں سے آنے والی رپورٹوں پر غور و خوض کیا۔ ہم اپریل کو ایک کھلے اجلاس میں بنگال کے وزیر اعلٰی سید حسین شمید سمروردی نے مندرجہ ذیل قرارداد پیش کی:

(۱) شمال مشرق میں بنگال اور آسام اور شمال مغرب میں پنجاب ، سرحد ، سندھ اور بلوچستان پر مشتمل زونوں کو ، یعنی پاکستانی زونوں کو جہاں مسلمانوں کی غالب اکثریت تھی، ایک خود مختار اور بالا دست مملکت کی شکل دی جائے اور اس بات کی واضح طور پر ضمانت دی جائے کہ پاکستان کا قیام بغیر کسی مزید تأخیر کے عمل میں لایا جائے گا .

(۲) هندوستان اور پاکستان کے عوام دو علٰحدہ علٰحدہ دستور ساز اسمبلیاں تشکیل کرکے اپنی مجوزہ مملکتوں کے دساتیر مرتب کریں .

(س) کل هند مسلم لیگ کی ''قرارداد لاهور'' (جو ۲۳ مارچ ۳۰ ماوچ ۳۰ مارچ ۲۰ ماوچ ۲۰ کو پاس کی گئی تھی) کے مطابق پاکستان اور هندوستان کی اقلیتوں کے لیے تحفظات کا اهتمام کیا جائے .

(س) مسلم لیگ صرف اس صورت میں مرکز میں ایک عبوری حکومت کے قیام میں تعاون کرنے گی جب کہ مسلم لیگ کے پاکستان کے مطالبے کو تسلیم کرنے اور اس کو عملی شکل دینے کے وعدے کا فی الفور اعلان کر دیا جائے.

یه قرارداد پیش کرتے هوے مسٹر سمروردی نے کہا: ورهندوستان کے اس وسیع برصغیر میں

دس کروڑ مسلمان ایک ایسر دین سے تعلق رکھتر ھیں جو زندگی کے ھر شعبر کے لیر قواعد و ضوابط فراهم كرتا هے ـ ان شعبوں ميں تعليم ، سماجی نظام ، معیشت اور سیاست بهی شامل هیں۔ یه دین روحانی فلسفر تک محدود نهیں ہے اور یہ هندو دهرم کے بالکل برعکس فے۔ جسکی علیحدگی پسند فطرت نرهزارها سال تک ایک ایسا سخت گیر ذات پات کا نظام قائم رکھا ہے جس نے چھے کروڑ انسانوں کے درمیان، غیر فطری استیازات پیدا کر رکھر میں ، جس نر ان کی ایک بہت بڑی تعداد پر سماجی اور انتصادی اونچ نیچ مسلط کر دی ہے اور جو مسلمانوں ، عیسائیوں اور دوسری اقلیتوں کو بھی سماجی اور اقتصادی طور پر غلام بنانے پر تلا هوا هے ـ مسلمانوں اور ہندووں کے مختلف تاریخی پس منظروں، ثقافتوں اور سماجی اور اقتصادی نظاموں کے باعث یه نا ممکن ہوگیا ہے کہ یہاں ایک واحد ہندوستانی قوم تیار کی جائے جو مشترک نظریات اور امنگیں رکھتی ہو''۔ انھوں نے کہا کہ ''برطانیہ اپنا اقتدار هندوستانیوں کو منتقل کرنا چاهتا ہے اور اس کا طریق کار دریافت کرنے کے لیر کیبنٹ مشن یہاں آیا ہوا ہے ۔ کانگریس برطانیہ سے کہ رهی هے که "تمام اختیارات همارے سپرد کر دو ۔ هم تمام مخالفین کا قاع قمع کر دیں گے ۔ ھم مسلمانوں کو اپنر زیر نگیں کر لیں گے ، هم اچهو توں کو گھٹنر ٹیکنر پر مجبور کر دیں کے اور هم آدی باسیوں کو فنا کر ڈالیں گے۔ همس اپنی پولیس، اپنی فوج اور اپنے هتیار دے دو اور ہم ایک متحد ہندوستان کے نام پر جنگ و جدال کا طوفان برہا کر دیں گے'' - میں اسے پاگل پن سے تعبیر کرتا ھوں ، ایک ایسا پاگل پن جسکو افتدار حاصل کرنے کی ہوس

نے جنم دیا ہے۔ ہم یہاں خانہ جنگی پیدا کرنا نہیں چاہتے بلکہ ایک ایسا خطۂ ارض چاہتے ہیں جہاں ہم اسن و سکون کے ساتھ رہ سکیں۔ ہم ایک قوم ہیں اور ہمارا عقیدہ ہے کہ ہمیں انسانی تہذیب کے ارتقا میں اپنا کردار ادا کرنا ہے ، لیکن کیا انگریز اور کانگریس اس بات کے لیے تیار ہیں کہ وہ ہمیں ہمارا پاکستان پُر اسن اور بُر وقار طور پر دے دیں ؟ اگر نہیں تو مسلمان جدوجہد کے لیے تیار ہیں۔ میں نے ان مسائل پر بہت طویل عرصے تک غور کیا ہے اور اب میں نہایت دیانتداری کے ساتھ اعلان کرتا ہوں کہ بنگال کا ہر مسلمان پاکستان کے حصول کی خاطر اپنی جان تک قربان کرنے کے لیے تیار ہے۔ اب میں مسٹر جناح سے گزارش کرتا ہوں۔ کہ وہ ہمارا امتحان لے لیں".

کیبنٹ مشن نے خاصے عرصے تک هندوستان کے سیاسی رهنماؤں سے مذاکرات کرنے کے بعد ۲۰ مئی کو اعلان کیا که وہ حکومت برطانیه کو پاکستان کا مطالبه تسلیم کر لینے کا مشورہ دینے سے دو وجوہ کی بنا پر معذور هیں : اول یه که پاکستان ایسے دو حصوں پر مشتمل هوگا جن کے درمیان قریبا سات سو میل کا فاصله هوگا اور جن کے درمیان امن اور جنگ کے دوران مواصلات کے نظام کا انحصار هندوستان کی خوشنودی پر هوگا۔ دوم یه که پاکستان کے قیام سے اقلیتوں کا مسئله حل نهیں هوگا، کیونکه مسلم لیگ جس کا مسئله حل نهیں هوگا، کیونکه مسلم لیگ جس میں میں ایا کستان چاهتی ہے اس کے مغربی حصے میں می فیصد اور مشرق حصے میں می فیصد افر مشرق حصے میں می فیصد میں می نیصد میں می فیصد میں می کیا :

(۱) برطانوی هند اور ریاستوں او مشتمل ایک "بونین آف انڈیا" قائم هوگی ـ اس کی

حکومت کی تحویل میں امور خارجہ ، دفاع اور مواصلات کے محکمے ہوں گے۔ اور اس کو ان محکموں کہو چلانے کے لیے ٹیکس لگانے کا اختیار ہوگا.

(۲) ان محکموں کے علاوہ تمام امور اور ہاقی ماندہ موضوعات صوبوں کی ذمیے داری ھوں گے .

(٣) ریاستیں یونین کے محکموں کے علاوہ تمام امور میں بالکل خود میختار ہوں گی .

(س) صوبوں کو یہ حق ہوگا کہ وہ اپنے آپ کو گروپوں میں منسلک کر لیں اور ہر گروپ کو اختیار ہوگا کہ وہ یہ طے کرمے کہ کون سے صوبائی اختیارات اس کی تحویل میں چلے جائیں گے.

(۵) یونین اور گروپوں کے دساتیر میں یہ دنعہ لازسی ہوگی کہ ہر دس سال بعد ہر صوبہ اپنی اسمبلی میں اکثریتی ووٹوں سے دستور پر نظرثانی کا مطالبہ کر سکے گا۔

کیبنٹ مشن کے اس منصوبے میں ھندوستان کو مندرجۂ ذیل تین گروپوں میں تقسیم کر دیا گیا تھا :

(۱) گروپ (الف) مدراس، بمبئی، یو ـ پی، بہار، سی ـ پی اور اڑیسه ( $_{1}$  عام نشستیں اور . $_{7}$  مسلم نشستیں) .

(۲) گروپ (ب) پنجاب ، صوبهٔ سرحد اور سنده (۹ عام نشستین ، ۲۷ مسلم نشستین اور سکه نشستین).

(۳) گروپ (سی) بنگال اور آسام (سم عام نشستین اور ۳۹ مسلم نشستین).

مشن نے یہ بھی کہا کہ ایک عبوری حکومت نی الفور قائم کرنے کی کوشش کی جائے اور اس حکومت میں تمام محکمے ھندوستانیوں

کے پاس هوں جن میں ''جنگ'' کا محکمہ بھی شامل هو .

مسٹر گاندھی نے کیبنٹ مشن کے منصوبر کو معض ایک "درخواست اور مشورد" قرار دیا - اور مجوزه دستور ساز اسمبلی کو ایک ایسا بالا دست ادارہ جو کیبنٹ مشن کے سنصوبر میں بھی ترامیم کر سکتا تھا۔ انھوں نے مزید کہا که صوبوں کا گروپوں میں شامل ہونا لازمی نہیں ہوگا ۔ ہم ، مئی کو کانگریس کی مجلس عاملہ نے ایک قرارداد یاس کی جس میں مسٹر گاندھی کے نظریات سے اتفاق کرتے ہومے دستور ساز اسمبلی کو تمام بابندیوں سے آزاد قرار دیا گیا۔ اس صورت حال کے مضر اثرات کا سد باب کرتے ہوے کیبنٹ مشن نے ۲۵ مئی کو ایک بیان دیا جس میں مستر گاندھی اور کانگریس کی پیدا کردہ الجهنوں کو دور کر دیا گیا ۔ اس بیان میں کہا گیا که سارا منصوبه صرف مکمل طور بر هی قابل عمل ہوگا اور دستور ساز اسمبلی صرف سنصوبے کے مطابق هی کام کر سکر گی ـ مزید بران ، صوبون کو یه اختیار نہیں ہوگا که وہ آغاز ہی سے گرو پیرں میں شامل نہ ہوں۔ اس ونباحت سے مسلم لیگ کو کچھ حوصلہ ہوا اور ہ جون کو مسلم لیگ کونسل نے کیبنٹ مشن کے منصوبے (جس میں دستور ساز اسمبلی کا قیام اور عبوری حکومت کی تشکیل دونوں شامل تھر) کو منظور کر لیا ۔ مسلم لیگ کونسل نے اپنی قرارداد میں كما كه پاكستان كا قيام مسلم ليگ كا مطمع نظر ھے ، لیکن صوبوں کی گروپ بندی اور صوبوں یا گروپوں کے اس اختیار کے ذریعر که وہ دس سال بعد یونین سے علمحدہ هو سکیں کے پاکستان کی بنیاد فراهم کر دی گئی هے لہذا برصغیر میں امن کی خاطر مشلم لیگ اس منصوبے کو غیر تسلی

بخش سمجهتر هوے بھی منظور کرتی ہے۔ دوسری طرف کانگریس کیپنٹ مشن کے منصوبر کو منظور تو کر چکی تھی ، لیکن اس کی اپنی مرضی کے مطابق تفسیر کر رہی تھی جو کسی صورت میں قابل عمل نہیں تھی اور یہ تفسیر دراصل منصوبے کو نامنظور کرنے کے مترادف تھی ۔ ۲۵ مئی کو کانگریس کے صدر مولانا ابوالكلام آزاد نے عبوری حكوست کے اختيارات اور ذمے داریوں سے متعلق وضاحتیں طلب کیں۔ وائسرائ نے اس کے جواب میں لکھا کہ حکومت برطانیه عبوری حکومت کو روز مرہ کے انتظامی معاسلات میں هر ممکن آزادی دے گی ۔ ١٦ جون کو وائسراے اور کیبنٹ مشن نر ایک بیان میں عبوری حکومت کے اراکین کے ناموں کا اعلان کر دیا جن میں چھر کانگریسی (مع ایک اچھوت کے)، پانچ مسلم لیگ، ایک سکھ، ایک هندوستانی عیسائی اور ایک پارسی تھر ۔ ان میں پنڈت نہرو اور مسٹر جناح کے نام بھی شامل تھر اگرچہ قائد اعظم وائسرامے کو بتا چکر تھر کہ وہ جب تک مسلم لیگ کے صدر هیں عبوری حکومت میں شمولیت نہیں کریں گے۔ اس اعلان کے پیرا گراف نمبر م میں کہا گیا تھا کہ اگر دونوں ہڑی جماعتوں یا ان میں سے کوئی حکومت میں شامل ہونر سے انکار کرنے کی تو وائسراہے ان جماعتوں کے نمائندوں پر مشتمل حکومت بنا دیں گے جو کیبنٹ مشن کے منصوبر کو منظور کرتی ہوں گی ۔ ۲۵ جون کو کانگریس کے صدر نر وائسرامے کو ایک خط لکھا جس میں عبوری حکومت کی تجویز کو مسترد کر دیا اور دستور ساز اسمبلی کی تجویز کو (کانگریس کی تفسیر کے مطابق) منظور كرليا - كيبنك مشن ٢٩ جون ہم و اء کو کانگریس اور مسلم لیگ کے درمیان

ایک تلخ تنازع چهوژ کر انگلستان واپس چلا گیا۔ جولائی ۱۹۳۹ء کے آغاز میں مولانا ابوالكلام آزاد كے بجامے پنڈٹ نمرو كانگريس كے صدر بنا دیر گئے کیونکہ مسٹر گاندھی کی نظر میں پنڈت نہرو کو ہندوستان کا پہلا وزیر اعظم بننا تھا۔۔، جولائی کو پنڈت نہرو نے ایک پریس کانفرنس میں کہا کہ کانگریس نے دستور ساز اسمبلی میں صرف شرکت کو قبول کیا تھا اور وہ کیبنے مشن کے منصوبر کو تبدیل کرنے کا پورا اختیار رکھتی تھی ۔ انھوں نے یہ بھی کما کہ صوبوں کے گروپوں میں منسلک ہونے کا امکان نھیں تھا۔ پنڈت نہرو کے اس بیان کے نتیجے کے طور پر ۲۹ جولائی کو مسلم لیگ کونسل کا ایک خصوصی اجلاس هوا جس میں مسلم لیگ نر ایک قرارداد کے ذریعر کیبنٹ مشن کے منصوبر کی منظوری کو منسوخ کر دیا ۔ اسی اجلاس میں ایک اور قرارداد کے ذریعے مجلس عامله کو هدایت کی گئی که وه آنے والی جدوجمد کے لیر مسلمانوں کو منظم کرمے اور ''راست اقدام'' کا منصوبه بنائیر ـ جولائی کے آخر میں دستور ساز اسمبلی کے لیے انتخابات ہوے اور مسلم لیگ کا تمام مسلم نشستوں کے ۵ و فیصد حصه پر قبضه هوگیا ـ م ب جولائی کو وائسرامے لارڈ ویول نے عبوری حکومت کی تشکیل کے لیے کوششیں دوبارہ شروع کر دیں ۔ کانگریس اور مسلم لیگ نے مختلف وجوہ کی بنا پر وائسراے کی تجویز کو غیر تسلی بخش قرار دیا، لیکن ١٦ اگست كو وائسراے نے حكومت برطانيه سے مشورہ کرنے کے بعد پنڈت نمرو کو ایک عبوری حکومت تشکیل کرنے کا دعوت نامه بهیج دیا اور یه ان کی مرضی پر چهوار دیا که وه حکومت تشکیل کرنے سے قبل مسٹر بعنام سے مذاکرات

کر لیں ۔ ۸ اگست کو کانگریس کی مجلس عاملہ' نر اس دعوت نامر کو قبول کرنر کی منظوری دے دی۔ پنڈت نہرو نے قائد اعظم کو مذاکرات کی دعوت دی ، لیکن انھوں نر مذاکرات سے انکار کر دیا کیونکه ایسا کرنا پنڈت نہرو کو ملک کا وزیر اعظم تسایم کرنے کے مترادف ہوتا۔ اصولاً قائد اعظم سے مذاکرات وائسراےکو خود کرنا چاھیے تھے ۔ اس کے علاوہ حکومت تشکیل کرنے کی دعوت مسلم لیگ کو دینا چاہیے ٹھی کیونکه وه کیبنٹ مشن منصوبے سے پوری طرح متفق تھی نہ کہ کانگریس کو جو اس منصوبے کی اس طرح تفسیر کر رہی تھی کہ وہ منصوبے کو مسترد کرنے کے مترادف تھا۔ ١٦ جون کے بیان میں وائسراہے اور کیبنٹ مشن نے واضع طور ہر کہا تھا کہ عبوری حکومت تشکیل کرنے کی دعوت صرف انھیں دی جائے جو منصوبے کو مکمل طور پر منظور کرتے ہوں .

مسلم لیگ نے ۱۹ اگست کو "یوم راست اقدام" منانے کا فیصله کیا تھا، لیکن قائد اعظم نے ۱۳ جولائی کو اعلان کر دیا که یه اقدام کسی کے خلاف "اعلان جنگ" نهیں هوگا کیونکه مسلم لیگ آئینی جدوجهد پر یتین رکھتی تھی۔ ۱۹ اگست کو هندو مہاسبها کے تشدد پسند حضرات نے کلکتے میں زبردست هنگامه اور لوك مار کا آغاز کر دیا کیونکه وہ جانتے تھے که بنگل میں امن قائم رکھنے کی ذمے داری مسٹر سہروردی کی مسلم لیگی حکومت پر تھی اور وهاں هنگامے کرکے مسلم لیگی حکومت پر تھی برطانیه کے درمیان غلط فہمیاں پیدا کی جا سکتی اور بچے قتل هوگئے، یا زندہ جلا دیے گئے۔ اور بچے قتل هوگئے، یا زندہ جلا دیے گئے۔ مسر فرانسس ٹکر نے اپنی کتاب While Memory

"Serves میں لکھا ہے کہ ''ان ہنگاموں کی ته میں هندو سماسبها کی سازش تھی اور ان هندو پولیس افسروں کو بھی بری الذمه قرار نھیں دیا جا سکتا جن کی انثلی جنس اور سی آئی ڈی کے محکموں میں بھاری اکثریت تھی اور جنھوں نے حکومت کو اس سازش سے بالکل بے خبر رکھا''۔ ۲۵ اگست کو لارڈ ویول کلکنے گئے تو ان کو مسلمانوں کے ایک وفد نر بتایا که اس تباهی اور خونریزی کی ذمر دار حکومت برطانیه تھی جس نر کانگریس کو مرکز میں حکومت تشکیل کرنر کی دعوت دے کر ہندو انتہا پسندوں کی ہمت انزائی کی تھی اور جو یہ سمجھنر لگر تھر کہ اب مسلمانوں کو تشدد کے ذریعے زیر نگیں کرنر کا وتت آگیا تھا۔ جب لارڈ ویول ڈھاکے گئے تو وهان بھی مسلمانوں نے ایک میمورنڈم میں یمی بات واضع کی۔ کاکترکا رد عمل نواکھلی (مشرق بنگال) میں هوا اور وهال بهی فسادات میں سینکڑوں افراد قتل ہوئے۔ اس کے فورا ہی بعد بہار میں مسلمانوں کا قتل عام شروع ہوگیا۔ اور وھاں کی کانگریسی وزارت نے نہایت ہے حسی كا مظاهره كيا - شمالي هند مين ايك خانه جنكي کی سی صورت پیدا ہوگئی ۔ ان حالات سے متأثر هوکر وائسراے نر فیصلہ کیا کہ مسلم لیگ کو بھی عبوری حکومت میں شامل کیا جائر، تاکہ ھندو اور مسلمانوں کے درمیان کشیدگی کم ھو۔ انھوں نے جب پنڈت نہرو سے اس ارادے کا ذکر کیا تو انھوں نے غصے میں کہ دیا ''کہ اگر آپ ایسا چاهتر هیں تو کر لیں'' ۔ چنانچه وائسرامے نے قائد اعظم سے رابطہ تائم کیا اور انهوں نے ہم اکتوبر ہم و اعکو لیاتت علی خان، آئی آئی چندریگر، سردار عبدالرب نشتر، راجه غضنفر على خان اور مسٹر جوگندر ناتھ منڈل کو

عبوری حکومت کی رکنیت کے لیے مسلم لیگ کی طرف سے نامزد کر دیا ۔ ایک اچھوت مسٹر منڈل کی مسلم لیگ کی طرف سے نامزدگی کانگریس کو بهت ناگوار گزری - کانگریس کو یه بهی ناگوار گزرا که مسلم لیگ اپنے خق کی بنیاد پر براہ راست عبوری حکومت میں داخل هوئی، کانگریس کی طرف سے پیشکش اور مذاکرات کے بعد نہیں۔ عبوری حکومت میں کانگریس اور مسلم لیگ کے اراکین دو دھڑوں کی حیثیت سے کام کرنے لگر ۔ اور پنڈت نہرو کا وزیر اعظم کی حیثیت سے کام كرنر كا خواب شرمنده تعبير نهين هو سكا ـ ان دو دہڑوں کے درمیان تنازع اس وقت خطرناک شکل اختیار کرگیا جب مسٹر لیاقت علی خان نے فنائس ممبر کی حیثیت سے کچھ ایسے ٹیکس عائد کر دیر جن سے ہندو سرمایہ دار متأثر ہوتر تهے ـ سردار پٹیل اس بات پر بہت برافروخته هوے ۔ مسٹر لیاتت علی خان نر اپنے وضع کردہ سالانه بجك كو "غريبول كا بجث" قرار ديا، لیکن کانگریس کے بعض اراکین نر اس پر بھی سخت لے دے کی۔ پنڈت نہرو نے مسلم لیگی اراکین پر عدم تعاون کا الزام لگا کر عبوری حکومت سے خارج کرانے کی کئی بار کوشش کی ، لیکن وہ قائد اعظم کی مدبرانہ صلاحیتوں کے سامنے ہے بس رھے۔ قائد اعظم نر کما کہ یہ عبوری حکومت جس کا سربراه وائسرام تها ایک پارلیمانی جمہوری نظام کے اصولوں کے مطابق کابینہ نہیں تھی بلکہ ورورء کے ایکٹ کے تحت وائسراے کی ایگزیکٹو کونسل تھی اور پنڈت نہرو ''ایک گدھے کو ھاتھی کہ کر، ھاتھی میں تبدیل نھیں کر سکتر"۔ برطانیه کے قانونی ماھرین نے قائد اعظم کے نظریے کی تائید کی۔ پنڈت نہرو یہ بھی کہتے رہے تھے کہ چونکہ

مسلم لیگ نے قانون ساز اسمبلی میں شرکت کرنے کا اعلان نہیں کیا تھا لہٰذا اس کو حکومت میں شامل رہنے کا بھی کوئی حق نہیں تھا .

دستور ساز اسمبلی کا اجلاس و دسمبر کو شروع ہوا ، لیکن مسلم لیگی اراکین نے اس میں شرکت نہیں کی ۔ بابو راجندر پرشاد دستور ساز اسمبلی کے صدر منتخب ہوئے۔ پنڈت نہرو نر ایک "قرارداد مقاصد"، پیش کی جس میں کہا گیا تھا کہ ہندوستان ایک آزاد اور خود مختار جمهوريه هوگا جس مين إداباقي مانده اختيارات،، خود کار یونٹوں کے پاس ہوں گے۔ مر دسمبر کو پنڈت نہرو نے بنارس میں تقریر کرتے ہوے کما که ''هم جس قسم کا آئین بھی دستور ساز اسمبلی میں پاس کریں گے و ہی ہندوستان کا آئین هوگا، چاهے برطانیه اسے تسلیم کرے یا نه کرے ۔ هم کوئی خارجی مداخات برداشت نهیں کریں گے''۔ اس کا واضع سطلب یہ تھا کہ وہ کیبنٹ مشن کے منصوبے پر عمل نہیں کرنا چاہتر تھے۔ مسلم لیگ کی مجاس عاملہ کا اجلاس جنوری ےہم واء کے آخر میں کراچی میں ہوا۔ اس اجلاس میں ایک قرارداد پاس هوئی جس میں کہا گیا کہ دستور ساز اسمبلی نے جو "قرارداد مقاصد'' ہاس کی تھی وہ کیبنٹ مشن کے ۱۹ مئی کے اعلان سے تجاوز کر جانے کے باعث غیر قانونی اور ناقابل عمل تھی ۔ قرارداد میں مزید کماگیا تھا کہ کانگریس نر حکومت برطانیہ کی آخری اپیل کو نظر انداز کرتر هوے دستور ساز اسمبلی کو اپنے نظریے کے مطابق ایک نیا ادارہ بنا لیا تھا اور اس طرح ۱۹ مئی کے اعلان کے بنیادی مفروضات ہی ختم ہوگئے تھے اور اب کیبنٹ مشن کے منصوبے کی بنیاد پر بھی کسی سمجھوتے کا اعلان باق نہیں رہا تھا۔

قرارداد میں حکومت برطانیہ سے مطالبہ کیا گیا تھا کہ وہ کیبنٹ مشن کے منصوبر کے ناکام ہونے اور دستور ساز اسمبلی کے خاتمے کا اعلان کر دے۔ اس کے جواب میں عبوری حکومت کے کانگریسی اراکین نر وائسرام سے مطالبہ کیا کہ وہ مسلم لیگی اراکین کو حکومت سے خارج کر دیں ۔ جب وائسراے نر اس مطالبه کا سٹر لیاقت علی خان سے ذکر کیا تو انھوں نے جواب دیا کہ کانگریس نے کیبنٹ مشن کے منصوبر کو تسلیم نمیں کیا تھا اور صرف مسلم لیگ می اس منصوبر کو صحیح معنوں میں تسلیم کو چکی تھی لہٰذا کنگریس کے اراکین کو عبوری حکومت میں شامل رہنے کا کوئی حق نہیں تھا۔ بندت نہرو نے پھر مطالبہ کیا کہ وائسرائے مسلم لیگی اراکین کو عبوری حکومت سے خارج کر دیں اور سردار پٹیل نے دھمکی دی که اگر ایسا نمیں کیا گیا تو کانگریس عبوری حکومت سے خود علمحده هو جائر گی ـ اس صورت حال نر حکومت برطانیه کو ایک مخمصر میں مبتلا کر دیا۔ اگر وہ مسلم لیگی اراکین کو عبوری حکومت سے خارج کرتی تو انتقال اقتدار کے لیر هندو مسلم سمجھوتے کے تمام امکانات ختم ھو جاتے اور اگر وه دستور ساز اسمبلی کو تحایل کرتی تو اس کی کانگریس کے ساتھ محاذ آرائی شروع ہو جاتی ـ اب حکومت برطانیه ند تو کانگریس اور مسلم لیک کے اختلافات ہی دور کرا سکتی تھی اور نہ اپنی کوئی نئی تجویسز ان دونوں پر مساط کے سکتی تھی .

۲۰ فروری ۱۹۳۷ء کو برطانیہ کے وزیر اعظم مسٹر ایٹلی نے دارالعوام میں اعلان کیا کہ حکومت برطانیہ جون ۸۳۹ء تک ہندوستان سے دستبردار ہونے کا ارادہ رکھتی ہے اور وہ تمام

اختیارات ان اداروں کو سونپ دے گی جو کیبنٹ مشن کے منصوبے کے مطابق آئینی طور پر وجود میں آئیں کے اور اگر ایک پوری طرح نمائنده دستور ساز اسمبلي ايسا آئين بنانر مين ناكام رهی جس کو سب جماعتین تسلیم کرتی هون تو حکومت برطانیه کو غور کرنا پڑے گا که وہ مقررہ تاریخ تک اختیارات کس کے حوالے کرے ، سارمے اختیارات برطانوی هند کی ایک م کزی حکومت کے حوالے کر دمے یا کچھ علاقوں میں موجودہ صوبائی حکومتوں کے حوالے کر دے، یا اختیارات کی تقسیم کسی ایسے دوسر معقول طریقے سے کر دے جو ہندوستانی عوام کے مفادات کی بہترین طرر پر تکمیل کر سکتا ہو ۔ مسٹر ایٹلی نے یہ بھی اعلان کیا کہ مارچ میں لارڈ ماؤنٹ بیٹن وائسرامے هند کی حیثیت سے لارڈ ویول سے چارج لے لیں گے۔ وائسرامے کی تبدیلی کی وجہ بیان نہیں کی گئی تھی، ليكن اس مين كوئي شبهه نهين تها كه يه تبديلي لنڈن میں کانگریس کے جوڑ توڑ کا نتیجہ تھی۔ کانگریس نے لارڈ ویول کا یہ "جرم" معاف نھیں کیا تھا کہ انھوں نے کانگریس سے بالا بالا مسلم لیگ کو عبوری حکومت میں شامل کرلیا تھا اور مسلم لیگ کو کانگریس کے مساوی حیثیت دے دی تھی ۔ اس وقت سے کانگریس برطانیہ کی لیبر حکومت کے اہم اراکین (جن کے ساتھ مسٹر نہرو اور مسٹر گاندھی کے خصوصی تعلقات تھے) پر برابر دباؤ ڈالتی رہی تھی کہ لارڈ ویول کو وائسرا مند کے عمدے سے هٹا دیا جائے ۔ مسلم لیگ اور کانگریس دونوں نے اس اعلان کا خیر مقدم کیا که برطانیه جون ۱۹۳۸ ع تک هندوستان کو آزاد کر دے گا، لیکن دونوں جماعتوں نے اعلان کے اس مبہم انداز بیان پر تنقید کی جو

آزادی کے وقت اختیارات کے حامل بننے والے اداروں کے ضون میں استعمال کیا گیا تھا۔ کانگریس کی کوشش تھی که اس کی سارمے هندوستان پر حکومت قائم هو جائے ، لیکن اس کو یه بهی خیال تها که شاید تین وجوه کی بنا پر ایسا نه هو سکے ۔ اول یه که مسلم لیگ نے ه ۱۹۳۰ - ۱۹۳۹ ع کے انتخابات میں یہ ثابت کر دیا تها که وه مسلمانان هندکی واحد نمائنده جماعت تهی ـ دوم یه که عبوری حکومت اور دستور ساز اسمبلی کے تجربے سے یہ واضع ہو گیا تھا کہ كانگريس اور مسلم ليگ ميں تعاون تقريباً نا ممكن تھا۔ سوم یہ کہ برصغیر میں وسیع پیمانے پر فسادات اس بات کی نشاندہی کر رہے تھے کہ اگر سارے اختیارات ایک واحد هندوستانی حکومت کو سونپے گئے تو سارا برصغیر ایک خونریز خانہ جنگی کی لپیٹ میں آ جائے گا اور انگریز اس صورت حال کی ذمے داری لینے کے لیے تیار نہیں تھے ۔ چنانچہ کانگریس نے برصغیر کی تقسیم کے اسکان کو مڈنظر رکھتے ہوے پنجاب اور بنگال کی تقسیم کے امکان پر غور کرنا شروع کیا، تاکه کم سے کم ان دو مسلم اکثریت کے صوبوں کے مکمل طور پر پاکستان میں شامل ھونے کے امکان کو ختم کیا جائے۔ اس مقصد کے پیش نظر پنڈت نہرو نے وائسرامے سے ۲۱ فروری کو ملاقات کی اور ان سے کہا ۔ الحکومت برطانیہ نے یہ تسلیم کر لیا ہے کہ وہ کوئی آئین ملک کے ایسے حصوں ہر مسلط نہیں کرے گی جو اس کو قبول کرنے کے لیے تیار نہ ہوں۔ لہٰذا معةولیت کی بات یہ ہے کہ اتنی بڑی اقلیتوں پر جیسے کہ ہندو بنگال میں اور ہندو اور سکھ پنجاب میں هیں ایک ایسا آئین مسلط نه کیا جائے جو انهیں منظور نه هو'' .

اب ایک فیصله کن مرحله آنے والا تها، لیکن ایک بہت اہم اور بڑے مسلم اکثریت کے صوبر پنجاب میں سرخضر حیات خان کی ایک غیر مستحکم وزارت قائم تھی جو مساانوں میں سخت غیر مقبول تھی اور جس پر هندووں اور سکھوں - کا غلبه تها مریستال مون (پنجاب کے ایک اعلیٰ برطانوی افسر) نے لکھا ہے دویه غیر فطری اور ناپاک گٹھ جوڑ ، انگریز گورنر کی درپردہ حایت کے ذریعے اس لیے وجود میں آیا تھا کہ مساانوں کو اس صوبر میں اقتدار سے محروم رکھا جائے"۔ سرخضرحیات کے دو وزیروں نے کہا تھا که ''همارے هاتھ میں ڈنڈاہے اور ہم اقتدار سے دستبرار نہیں ہوں گے'' اس 'ڈنڈے' کا مظاہرہ کرنے کے لیے س ب جنوری ے ہم و اع کو خضر وزارت نے مسلم لیگ نیشنل گرڈز کو غیرقانونی جماعت قرار دے دیا حالانکہ مسلم لیگ نیشل کارڈز کی شاخیں سارے برصغیر میں موجود تھیں۔ مسلم لیگ نے اس چیلنج کو قبول کر لیا اور اس نےایک ہرامن عوامی تحریک کا آغاز کر دیا ۔ پنجاب مسلم لیگ کے صدر خان افتخار حسین خان آف ممدوث نے اعلان کیا "هم اس لیے گرفتاریاں پیش کر رہے میں کہ پنجاب میں شہری حقوق بحال ہوں۔ یہاں ایک غیر بنمائنده حکومت قابل اعتراض طریقوں سے اپنا وقار قائم رکھنے کی کوشش کر رہی ہے اور عوام کی آزادی کو پامال کررھی ہے''۔ اب سارے پنجاب میں ایک زبردست تخریک چل نکلی اور سارمے صوبے کی جیلیں گرفتاری پیش کرنے والوں سے بھر گئیں ۔ ۲۹ فروری کو حکومت نے گھٹنے . ٹیک دیے، نیشنل گارڈز سے پابندی ھٹا لی گئی اور تمام قیدی رہا کر دیےگئے۔ مسلم لیگ نے

رتحریک کے خاتمے کا اعلان کردیا اور م مارچ

کو خضر حکومت مستعفی هوگئی۔ صوبے کا نظم و نسق گورنمنٹ آف انڈیا ایکٹ کی دفعہ ہو کے تحت گورنر نے اپنے ہاتھ میں لے لیا اور اس صورت حال سے فائدہ اٹھاتے هوے هندو اور سکھ رهنماؤں نے اشتعال انگیز تقریریں کرنا شروع کردیں۔

اس موقع پر ایک جوشیلے سکھ رھنما ماسٹر تارا سنگھ نے ''پاکستان مِردہ باد''کا نعرہ لگانا شروع کر دیا۔ انھوں نے ھوا میں تلوار لہراتے ھوے کہا ''راج کرے گا خالصہ باق رھے نہ کو''۔ ھندووں اور سکھوں کے ایک بہت بڑے اجتماع سے خطاب کرتے ھوے انھوں نے ھندووں اور سکھوں کو ھدایت کی کہ وہ جدو جہد کے لیر تیار ھو جائیں۔

اس کے نتیجے کے طور پر سارمے پنجاب میں خونریز فسادات شروع ہوگئے۔ اس کا اثر صوبة سرحد پر بهي پڙا اور وهان بهي ڏاکٽر خان صاحب کی حکومت کے خلاف ایک تحریک شروع هوگئی ـ ایک اهم مسلم لیگی رهنما خان عبدالقیوم خان اور ایک به*ت* با انر روحانی پیشوا پیر صاحب آف مانکی شریف گرفتار کر لیےگئے۔ سارمے صوبے میں وسیع پیمانے پر گرنتاریاں ھونے لگیں۔ اس تعریک نے ڈاکٹر خان صاحب کی حکومت کو بہت کمزور کر دیا اور مسلم لیگ ایک ناقابل تسخير طاقت بن گئي ـ پنجاب اور سرحد دونوں صوبوں میں هزاروں کی تعداد میں برقع پوش خواتین نے بھی گرفتاریاں پیش کیں جس سے ظاہر ہوتا تھا کہ ہوا کا رخ بدل چکا ہے۔ آسام میں کانکریس وزارت نے بنگالی مسلمان آباد کاروں کو زمینوں سے بیدخل کرنا شروع کر دیا جس کے باعث اس صوبے میں بھی مسلم ایگ نے سول نافرمانی کی تحریک شروع کر دی ہ

کرنے کا تھا۔ نکولس مانسرگ نے لکھا ہے "که سیاسی رجحان کے طور پر لیبرپارٹی کی حکومت مرکزیت پسندی اور منصوبه بندی کے ساتھ سوشلزم میں اعتقاد رکھتی تھی اور اس رجحان نے اس کو انڈین نیشنل کانگریس کے بائیں بازو کا همدرد اور مسلم لیگ کے تقسیم هند اور ایک علمحدہ مسلم مملکت کے قیام کے مطالبے کا مخالف بنا دیا تھا''۔ برطانیہ کے قومی مفادات بھی لیبر پارٹی کے اس رجمان کے ساتھ ھم آھنگ تھے۔ ھندوستان کو آزاد کرنے کے بعد بھی اس کی بدولت برطانیہ کے عالمی سطح پر ایسے مفادات قائم رھتے جن کی تکمیل میں ایک متحد ھندوستان کا قائم رهنا ضروری تها ۔ ایک متحد هندوستان برطانیہ کے تجارتی اور سیاسی دونوں قسم کے مفادات کی تکمیل کے لیے لازمی تھا۔ دونوں عالمی جنگوں کے دوران ہندوستانی افواج نے مشرق وسطى اور جنوب مشرق ايشيا مين برطانيه کے مفادات کا نہایت مؤثر طور پر تحفظ کیا تھا۔ دراصل بحر هند میں هندوستانی افواج برطانیه کے لیے ایک زبردست اور قابل اعتماد هتیار کا کام دیتی رهی تهیں اور ان کی تقسیم برطانوی مدبرین کی نظر میں ایک ایسا خلا پیدا کر دیتی جس کو حکومت برطانیہ جنگ کے باعث اپنے تباہ شدہ وسائل سے پورا کرنے کی اهل نه توی - اس لیے مسٹر ایٹلی نے اپنے خط میں کل ھند سطح پر هندوستانی افواج کی تنظیم کو قائم رکھنے کی ضرورت پر زور دیا تھا۔ برطانیہ کے فوجی ماھرین ھندوستانی فوج کی تقسیم کے تصور ھی سے لرز اٹھے اور برطانوی افسروں نے ایسی تقسیم کو فوجی نقطهٔ نظر سے ناپسندیده اور انتظامی نقطهٔ نظر سے ناقابل عمل قرار دیا ۔ یہی وجه تهي كه لارد ماؤنث بيثن يه جانتے هوم بهي

۲۲ مارچ ۲۲ مارچ ۲۲ و ائسراے لارڈ لوئی ماؤنٹ ہیٹن دہلی پہنچ گئے۔ انھوں نے م م مارچ اور ب مئی کے درمیانی عرصے میں ہندوستان کے سختلف سیاسی رہنماؤں سے تقریباً سو ملاقاتين كين ـ لارڈ ماؤنٹ بيٹن جن هدايات کے ساتھ ھندوستان آئے تھے وہ ایک خط میں تحریر کی گئی تھیں جو وزیر اعظم ایٹلی نے انهیں بھیجا تھا۔ اس خط میں یہ واضح طور پر كمها گيا تها كه ''آپ هندوستانيوں كو يه احساس دلانے کا کوئی موقع ہاتھ سے نہ جانے دیں کہ انتقال انتدار کا اس طرح عمل میں آنا ضروری ہے کہ ہندوستان کے دفاعی تقاضے بدستور پورے ھوتے رہیں۔ سب سے اہم بات یہ ہے کہ آپ ہندوستان کے رہنماؤں پر یہ بات واضح کردیںکہ متحد ہندوستانی افواج میں کوئی شگاف نہ پڑنے دیا جائے نیز ہندوستانی افواج کو کل ہندسطح پر منظم رکھنا بہت ضروری ہے - دوسرے هندوستانی رهنماؤں کو یه بهی بتائی*ں ک*ه بحر هند کی سلامتی کے لیے دونوں سملکتوں (پاکستان اور ھندوستان) کے درسیان تعاون کی ضرورت ھوگی جس کے لیے دونوں کو معاہدہ کرنا پڑے گا۔ اس معاهدے کی دفعات طے کرنے میں مدد دینے کے ليے حکومت برطانيه فوجی ماهربن کو هندوستان ووانه کرنے کے لیے در وتت تیار رہے گی۔ یہ خط مارچ میں لکھا گیا تھا جب حکومت برطانیه كو معلوم هو چكا تها كه كيبنك مشن كا منصوبه ناکام ہو چکا ہے اور ایک طرف کانگریس ایک آزاد ستحد ہندوستان کے مطالبے پر اڑی ہوئی ہے اور دوسری طرف مسلم لیگ اس کو تسلیم کرنے کے لیے هرگز تیار نہیں ۔ پھر بھی جیسا اس خط سے ظاہر ہوتا ہے برطانیہ کی لیبر حکومت کا اراده ایک متحد هندوستان کو انتدار منتقل

که کیبنٹ مشن کا منصوبه بالکل ناکام هو چکا ہے اس کو نت نئے طریقوں سے برسر عمل لانے کی از سرنو کوششیں کرنے لگر۔ انھوں نر اس مقصد کے حصول کے لیر دو طریقر آزمائر ۔ ایک طریقه تو یه تها که تقسیم هند کا ایک ایسا منصوبہ تیار کیا جائر جو مسلم لیگ کے لیر اتنا دلآزار ہوکہ وہ تقسیم کے مطالبر سے منحرف ہو کر کیبنٹ کے منصوبےکو کسی نہ کسی شکل میں منظور کر لے اور اگر وہ ایسا نہ بھی کرے تو ایک ایسا پاکستان وجود میں آئر جو اپنی بنیادی کمزوریوں کے باعث چھر سال ھی کے اندر ا پنی آزاد حیثیت کو ختم کر کے هندوستان میں دوبارہ شا.ل هو جانے پر مجبور هوجائے۔ دوسرا طریقه یہ تھا کہ ہندوستان کی افواج کی تقسیم کے لیے کوئی منصوبه تیار نه کیا جائے اور پهر یکاپک انتقال انتدار کی تاریخ کو یکم جون ۱۹۳۸ كے بجائے 10 - اگست يم و وعطے كركے مسلم لیگ پر واضح کر دیا جائر که اتنر قلیل عرصر میں نه تو افواج هند کی تقسیم هی ممکن هے اور نه پاکستان انتظامی نقطهٔ نظر سے اس قابل هوگا که وه کاروبار مملکت کا آغاز کرسکر ـ پہلے طریتے کے مطابق پنجاب اور بنگال کی تقسیم كا ايك ايسا نقشه تيار كرنا تها كه پاكستان ان اهم دریائی اور صنعتی وسائل سے اتنا محروم هو جائر که وه اس صوبائی تقسیم سے بیزار هو کر ان صوبوں کو غیر منقسم رکھنر کے لیر کیبنٹ مشن کے منصوبے کی کسی ترمیم شدہ شکل کو منظور کر لے۔ اس سلسلے میں انھیں کانگریس اور هندو مهاسبها دولوں کی حمایت حاصل تهى اس ضمن مين لفڻينٺ جنرل سرفرانسس تحر، جنرل آنیسر کمانیڈنگ، ایسٹرن کمانیڈ اپنی کتاب میں لکھتے ھیں که "هندو اکثریت

تقسیم هند کے منصوبے میں بنگال اور پنجاب کی تقسیم کو شامل کر کے یه که رهی تهی که ''اچها ـ اگر مسلمان پاکستان چاهتے هيں تو وه اسے ہندووں سے انتقامی جذبے کے تحت لے کر ہندوستان سے دفع ہوں۔ ہم ان کے علاقر سے ہر سمکن انچ زمین ہتیا لیں گے تاکہ وہ یہ محسوس کریں کہ وہ الو بن رہے ہیں اور نہ صرف پا کستان کا دیرپا نه هونا یقینی هو جائے بلکه جب پاکستان بن بھی جائے تو ھم اس بات کا پورا پورا اهتمام کر چکر هوں که وه اقتصادی طور پر ایک زیادہ دیر تک قائم رہ سکنے والا ملک نه هو" ـ وائسراے نے یه جانتے هوہے بھی که ایک متحد هندوستان کا قائم رهنا ناسمکن هو چکا ہے، ہندوستانی افواج کی تقسیم کے مسئلرکو ٹالتے رہنے کی پالیسی اختیار کی ۔ انگریزوں اور ھندووں کا خیال تھا کہ اگر وہ مسئلہ تنسیم کے وقت تک ٹل گیا تو اس وقت ہندوستان کے دارالحکومت دہلی میں قائم کانگریسی حکومت تمام هندوستانی افواج کو کنٹرول کرنے لگے کی اور اس طرح نه صرف هندوستان کا سارا دفاعی نظام متحد حالت میں باتی رہ جائر گا بلکه شاید تقسیم هند کو منسوخ کرانے کا بھی کوئی موتع نكل آئے كيونكه اس وقت حكومت برطانيه كا بهى عمل دخل ختم هو چكا هوگا.

قائداعظم اسخطرناک صورت حال کے امکانات سے واتف تھے۔ چنانچہ انھوں نے مسلم لیگ کے جنرل سیکرٹری لیاقت علی خان سے وائسراے کو ایک خط لکھوایا، جس میں کہا گیا تھا کہ افواج هند کو اس طرح سے از سرنو ترتیب دیا جائے کہ تقسیم هند کے وقت اس کو آسانی کے ساتھ دو حصوں میں هندومتان اور پاکستان کے حوالے کیا جا سکے۔ وائسراے نے یہ خط اپنے

خصوصی عمار کے ایک اجلاس میں ۸ اپریل ے ہو اء کو پڑھکر سنایا - ان کے چیف آف سٹاف لارڈ اسمر نر اس ہو تبصرہ کرتر ھوے کہا کہ مسٹر لیاتت علی خان کے خط کے مطابق اگر کوئی کارروائی کی گئی تو یہ سیاسی مسئلے کے حل کو۔ متأثر کرمے کی کیونکہ اس وقت تک کیبنٹ حشن کا منصوبه منسوخ نمین هوا تها اور اس منصوبے میں متحد هندوستانی انواج کا تصور موجود تھا۔ وائسرے نے کہا کہ انتقال اقتدار سے قبل ہندوستانی انواج کی تقسیم دو وجوہ کی بنا پر نہیں کی جاسکتی تھی ۔ "افواج کی تقسیم کا طریق کار تقسیم کے حق میں نمیں تھا ، اور میں بھی اس کی اجازت نہیں دے سکتا'' ۔ طریق کار كى طرف حوالے سے ان كا مطلب يه تھا كه تتميم كا عمل كثى سال كا عرصه لےكا اور وہ خود اس کے حق میں اس لیر نمین تھر که انتقال اقتدار از قبل برصفیر میں امن قائم رکھنا ان کی ڈمے داری تھی اور ایک تقسیم شدہ فوج کے ذریعے وہ اس ذمے داری سے عمدہ برآ نمیں ھوسکتے تھے، ليكن مصلم ليك حتمى تقسيم كا مطالبه نمين كررهي تهیوه تو صرف یه که رهی تهی که متحده انواج هی کو اس طرح ازسرنو ترتیب دے لیا جائر (یا کم سے کم اس کا منصوبہ ہی تیار کر لیا جائے) که تقسیم هند کے وقت تقسیم افواج کا مسئله لاینحل نظر نه آنے لگے ۔ کچھ عرصے بعد مسلم لیگ کے جنرل سیکرٹری نے ایک یاد داشت کے ذریعے وائسرامے کی توجه دوبارہ اس مسئلر کی ظرف مبذول کرائی ۔ اس یاد داشت میں مسٹر لیاقت علی خان نے جو عبوری حکومت میں فنانس معبر تهر، لکها که ۱۰ابهی سیاسی مسئار کا حل باتی ہے لہذا متحدہ افواج کا نظریہ مسلم لیگ کے عُقْسِمِ هند کے نظر نے کے خلاف هو نر کے باعث

ایک فریق (یعنی کانگریس) کے موقف کو تقویت ﴿ پہنچانے کا باعث بن رہا ہے۔ غیر جانبداری کا. تقاضا یہ ہےکہ افواج کی تقسیم کیے بغیر ان کو اس طرح ازسرنو ترتیب دے دیا جائے کہ اگر تقسیم هندكا فيصله هو جائرتو افواج كى تقسيم كا مسئله اس فیصلے کے نفاذ میں حائل نه هو۔ کم از کم کمانڈر انچیف تقسیم افواج کے لیے ایک منصوبه تو تیار کر رکھیں اور ایسا کرنے میں بھی کئی ہفتے صرف ہوں گے'' ۔ کمانڈر انچیف فیلڈ مارشل آکنلیک نے اس کی معالفت کرتر هوے کہا کہ اس وقت یہ ناسکن ہے کہ افواج هند کو ایسے دو حصوں میں منقسم کیا جائے که ان میں سے هر ایک حصه هر لحاظ سے مکمل هو ـ مسٹر لیافت علی خان نے جواب دیا کہ یہی وجه تو ہے که وہ انواج کی ترتیب پر زور دے رہے ہیں۔ کمانڈر انچیف نے جواب دیا کہ الیسی زبردست ترتیب نو کے لیے کئی سالہ درکار هول گے''۔ ڈیفنس سمبر سردار بلدیلو سنگھ نے کہا ''کہ فنانس سمبر کی تجویز پر غور کرنر' کے لیے یه وقت موزوں نہیں ہے "۔ جب ۲۵ اپریل کو افواج کی تقسیم کا مسئله ڈیفنس کمیٹی کے سامنے آیا تو مسٹر لیانت علی خان نے پھر زور دیا کہ کم از کم افواج کی تقسیم کا منصوبه تيار رهنا چاهير، ليكن سردار بلديو سنگه اس موقف پر ڈٹرے رہے کہ اگر ہندوستان کی تقسیم ہوئی تو اس کے بعد ہی تقسیم افواج کے لیے کوئی قدم اثهایا جا سکے گا۔ وائسراے نے کہا کہ تقسیم افواج کے مسئلے پر غور کرنے کے لیے ایک چھوٹی سی کمیٹی تشکیل کی جا سکتی ہے۔ اور اس سے زیادہ کچھ نہیں کہا جا سکتا۔ انھوں نے کہا کہ ملک میں اس قائم رکھنا ان کی ذاتی دُمے داری کے اور یه ذمے داری انتقال اقتدار

کے وقت تک قائم رہے گی .

انواج کی تنسیم کے مسئلے پر انگریزوں اور کانگریس کا اتحاد صاف ظاهر کرتا تھا که ان دونوں کے کیا ارادے تھر ۔ دوسری طرف كانگريس دستور ساز اسمبلي سين بيڻهي يكطرفه طور ہر آئین کی دنعات ہاس کرتی چلی جا رھی تھی اور وائسراے مسلم ایک پر زور دے رہا تھا که وه بهی دستور ساز اسمبلی میں شرکت کرے، یعنی کانگریس کی تجویزوں کو متحدہ ہندوستان کی آئینی تجویزوںکا رنگ دینے میں مدد دے۔ قائداعظم سے پہلی ملاقات کرنے سے قبل وائسرے نے مسٹرلیاقت علی خان سے ۲۸ مارچ اور ۳ اپریل کو دو ملاقاتیں کیں تاکہ ان سے یہ معلوم کیا جا سکے که قائداعظم کو پاکستان کے موقف سے کس حد تک ھٹایا جا سکتا تھا۔ انھوں نے مسٹر لیاقت علی خان سے دریافت کیا کہ اگر کیبنٹ مشن کے منصوبے کو مکمل طور پر تسایم کر لیا جائے تو کیا قائداعظم کو بھی اس بات پر راضی کیا جا سکے گا کہ وہ بھی اس منصوبر کی طرف واپس آ جائیں - مسٹر لیاقت علی خان نے جواب دیا که سلک میں فرقه وارانه فضا اتنی خراب هو چکی تهی که اب اس کا کوئی امکان باتی نمیں رہا تھا۔ انھوں نے مزید کما که عبوری حکومت میں کام کرنے کے دوران انھیں یه تجربه هوا تها که کانگریسی رهنماؤں کے ساتھ اشتراك عمل ناسمكن تها كيونكه ان مين اپنر رویّے میں لچک پیدا کرنے اور منصف مزاجی سے کام لینے کی سپرٹ بالکل مفقود تھی۔ انھوں نے مزید کہا کہ ''اگر آپ مسلم لیگ کو صرف سندھ کا ریگستان ھی دیے دیں تو میں وہاں ایک چھوٹا سا پاکستان بنا لینرکو ترجیج دوں گا كمه مجهے كانگريس كا حلقة بكوش هـوكر

اس سے کچھ اور زیادہ مل جائر ،۔ قائداعظم کی وائسرامے سے پہلی ملاقات بالکل رسمی تھی اور اس کے دوران کوئی سیاسی گفتگو نمیں ہوئی ۔ انھوں نے وائسرامے سے دوسری ملاقات ے اپریل کوکی ۔ وائسرامے نے قائداعظم کو اس بات پر راضی کرنے کی هر ممکن کوشش کی که مسلم لیگ کیبنٹ مشن کے منصوبے کو تسلیم کر کے دستور ساز اسمبلی کے اجلاسوں میں شرکت شروع کر دے۔ قائداعظم نے جواب دیا که مشن کے منصوبے کا بنیادی مفروضه یه تھا که اس پر تعاون کے جذبر اور ہاھمی انتماد کی فضا میں عمل کیا جائر گا ، لیکن ایک سال میں حالات اور خراب هوگئر تهر اور یه بالکل واضح هوگیا تھا کہ کانگریس کا کیبنٹ مشن کے منصوبر پر ایمانداری کے ساتھ عمل کرنر کا کوئی ارادہ نہیں تھا ۔ انھوں نے کہا کہ اب ھندوستان اس مرحلے سے بہت آگے نکل چکا تھا جب باھمی سمجھوتر کی بنا ہر مسلم لیگ اور کانگریس کے درمیان تعاون ہو سکتا تھا۔ قائداعظم نے مزید کماکه مساح افواج کی تنسیم بہت ضروری تھی۔ وائسراہے نے جواب دیا کہ بریگیڈیئر کیری آپا کا خیال تھا کہ انتقال اقتدار کے بعد ھندوستانی فوج کو اپنر قدموں پر کھڑے ہونے کے قابل بننے کے لیے پانچ سال درکار هوں کے۔ اگر اس عرصے کو پانچ سال سے کم کرکے ایکسال کر دیا جائے اور پھر ساتھ ھی ساتھ افواج کی تقسيم كا كرشمه بهي سرانجام دينا هو تو كيا قائداعظم کے خیال میں یہ سب کچھ جون ۸م و اع تک کیا جا سکتا ہے۔ اس پر قائداعظم مسکراے اور جواب دیا "بهر آپ ۸مه و ع میں هندوستان سے کس طرح دستبردار هول کے ؟ کیا آپ اس ملک کو انتشار، خون خرابر اور خانه جنگی کے

حوالر كركے رخصت هو جانا چاهتے هيں ؟ "۔ وائسراہے اس سوال کا جواب غتر ہود کر گئر اور صرف اتنا کما که بهرحال وه خود اور تمام برطانوى عمله وبهورع مين برطانيه وابس چلر جائیں گے۔ دوسرے روز وائسراے نر پھر قائداعظم سے ملاقات کی ۔ قائداعظم نے پاکستان کا مطالبه دہرایا اور کما که کیبنٹ مشن کا منصوبه مر چکا تها اور اس کو کسی طرح زندہ نہیں کیا جا سکتا تھا۔ وائسرے نرکہاکہ وہ اگر تقسیم هند کے حق میں دلائل تسلیم کر لیں تو وھی دلائل بنگال اور پنجاب کی تقسیم کے کے حق میں بھی استعمال کیر جا سکیں گے۔ (ایچ ـ وی ـ هڈسن نے اپنی کتاب The Great Divide میں لکھا ہے کہ پنجاب اور بنگال کی تقسیم کا سوال کانگریس نر ایک سیاسی چال کے طور پر اٹھایا تھا جس کا مقصد قائداعظم کو ھراساں کر کے الكستان كر مطالم سے دستبر دار كرنا تھا) قائداءظم نر جواب دیا که یه منطق تو صحیح تهی، لیکن وہ ایک ''کرم خوردہ'' پاکستان ان کے حوالے كريں گے۔ انھوں نے وائسراے سے يه بھي كہا که وه کانگریس کی باتوں میں نه آئیں کیونکه پنجاب اور بنگال کئی لحاظ سے نہ تقسیم ہونے والی اکائیاں تھیں ، لیکن وائسراے اس بات پر مصر رہے کہ جو منطق ہندوستان کی تقسیم کے حق میں استعمال کی جا رہی تھی وہ پنجاب اور بنگال کی تقسیم پر بھی منطبق ہوتی تھی۔ تیسرے روز (یعنی و اپریل کو) وائسراے نے قائداعظم سے پھر ملاقات کی - اس دفعہ قائداعظم نے پہل کی اور وائسراے کو بتایا که افواج کی تقسیم حے بغیر پاکستان کا منصوبه هرگز برسر عمل نہیں لایا جا سکتا۔ وائسراے نے اپنے پرانے دلائل دھراہے، لیکن آخرکار انھوں نے یہ تملیم

کر لیا که اگر هندوستان کی تقسیم کا فیصله هوگیا تو افواج کی تقسیم کے لیر ایک کمیٹی تشکیل كر ديں گے (اس سے صاف واضح هوتا هے كه انواج کو تقسیم نه کرنے کا موتف صرف اس لیے اختیار کیا گیا تھا کہ ہندوستان کی تقسیم کی راہ میں روڑے اٹکائے جائیں) ۔ انھوں نے یہ بھی کہا کہ درمیانی عرصے میں افواج کا کنٹرول ایک غیر جانبدار ادارے کے هاتھ میں هوگا جس کے سربراہ وہ خود ہوں گے۔ قائداعظم نے تجویز سے اتفاق کیا۔ قائداعظم نے وائسرامے سے پھر درخواست کی کہ وہ ایک (اکرم خوردہ") پاکستان ان کے حوالے نہ کریں، لیکن وائسرامے نے اپنے برانے دلائل دہرائے اور کہا کہ اگر وہ کسی منطق کو تسایم کریں کے تو اس پر ہوری طرح عمل کریں گے۔ انھوں نے یہ بھی کہا که ''میں نے ایک دفعہ یہ بھی سوچا تھا کہ جون ۸سم وء میں تمام اختیارات صوبوں کے حواار کر دوں اور صوبوں کو یه حق دے دوں که وه چاهے گروپ بنا لیں یا آزاد اور خود مختار رهیں \_ میرا خیال تھا که ایسی صورت میں سنده، نصف پنجاب اور شاید صوبهٔ سرحد ایک گروپ بنا لیں کے اور مشرق بنگال دوسرا گروپ هوگا اور یه دونون گروپ مجموعی طور پر پاکستان کملائیں گے"۔ یہ سن کر قائداعظم نے کہا کہ اگر بنگال اور پنجاب تقسیم ہوں گے تو آسام کیوں غیر منقسم رہے گا۔ وائسرامے نے اس دلیل سے اتفاق کیا ۔ وائسراے نے آسام کی تقسیم کے متعانی پنڈت نہرو سے بات کی جنھوں نے اس کی مخالفت نمیں کی کیونکہ وہ پنجاب اور بنگال ي تقسيم كو بهت اهميت ديتر تور.

۲۹ - اپریل کو ماؤنٹ بیٹن نے اپنے اسٹاف کے دو اراکین لارڈ اسمے اور جارج ایبل کو

انتقال اتتدار کے منصوبر کا مسودہ لرکر لنڈن الهيجنر كا فيصله كيا تاكه وه حكومت برطانيه اور اس کے افسروں سے مشورہ اور هدایات حاصل کریں ۔ مسلم لیک اور کانگریس کو اس مسودے کا صرف خاکہ بتایا گیا تھا اور ان کو اس کے مكمل متن كا عام نہيں تھا۔ اس خاكے كے مطابق هندوستان كو دو مكمل طور بر آزاد اور خود مختار مملکتوں میں تقسیم کیا جانا تھا اور مسلم اكثريت والى مملكت كا نام پاكستان هونا تها به پنجاب اور بنگال کو مسلم اور هندو اکثریت کے علاقوں میں تقسیم ہونا تھا۔ یکم مئی کو کانگریس کی مجلس عاملہ نے تقسیم هند کو رسمی طور پر منظور کر لیا اور پنڈت نہرو نے وائسراے کو لکھ دیا کہ ''جن تجاویز کو، جہاں تک مجھے معلوم ہے ، لارڈ اسمے لے کر لنڈن جا رہے ھیں ان کے ضمن میں ھماری مجلس عامله تنسيم کے اصول کو منظور کرتی ہے بشرطیکه اس کا حق خود اختیاری کی بنیاد پر متعین شده علاقوں پر اطلاق کیا جائے۔ اس مىلسار ميں پنجاب اور بنگال كو تقسيم كرنا پڑے گا اور هر ایسی تجویز کے خلاف مزاحمت کی جائے گی جس کا مقصد کسی ایسی صوبائی حکومت کو ختم کرنا ہو جو آئینی طریق سے وجود میں آئی هو اور جس کو اسمبلی میں بھاری اکثریت حاصل هو اور ایسے صوبے میں دهشت گردی کے ذریعر از سر نو انتخاب کرانے کو بھی بسپائی پر مجبور کرنے کی کوشش سمجھ کر روکا جائے گا " ۔ ظاہر ہے آخری جملے کا اشارہ صوبة سرحد كي طرف تها ـ اس كا مطلب واضح تھا۔ کانگریس نه صرف مجوزہ پاکستان سے نصف ينجاب اور نصف بنكال كو باهر ركهنا چاهتي تهي ابلکه سرحد کو بھی ایک آزاد ریاست کی شکل میں

تبدیل کرنے کا منصوبہ بنا رہی تھی۔ یہاں یہ امر بھی ڈھن میں رکھنا چاھیے کہ کشمیر کو هندوستان میں شامل کرانے کا منصوبہ کانگریسی رہنماؤں کے ذھن میں پہلے سے موجود تھا۔ چنانچه کانگریس کا خیال تھا کہ آزادی کے بعد صوبة سرحد اور كشمير بهارت مين شامل هوت كا اعلان كر ديں كے چونكه كشمير اور صوبة سرحد كي سرحدين ملتى تهين لمذا ايك لولا لنكرا اور کمزور پاکستان مکمل طور پر بھارت کے نرنحے میں ہوگا اور مسلم لیگ ایسے پاکستان کی آزادی کو زیادہ دیر تک پوری طرح قائم نہیں رکھ سکر گی، لیکن کانگریسی رہنما قائداعظم کی ذھنی صلاحیتوں سے ابھی تک پوری طرح واقف نمين هوسكر تهر اور سياسي مسئلر کے حل کے لیر اس آخری مرحلے میں بھی ہوائی قلعر تعمير كرنے ميں مشغول تھے.

اس اثنا میں پاکستان اور هندوستان کی دولت مشترکه کی رکنیت کا مسئله بهت اهمیت اختیار کر گیا ۔ قائداعظم وائسراے کو ۱۲ اپریل ے ہم و اع ہی کو بتا چکے تھے کہ پاکستان کو دولت مشترکه کی رکنیت پر کوئی اعتراض نمين هوگا ، ليكن كانگريس دستور ساز اسميلي مين ایک قرار داد کے ذریعہ ہندوستان کے آزاد اور خود مختار جمہوریہ ہونے کا اعلان کر چکی تھی جس کے معنی یہ تھر کہ ہندوستان دولت مشتر کہ کا رکن نہیں رہے گا۔ کانگریس کو ید تشویش تھی کہ اگر مسلم لیگ نے پاکستان کے دولت مشترکه میں رهنر کا فیصله کیا تو پاکستان کا بعض معاملات میں بله بهاری هو جائے گا لہٰذا سردار پٹیل کے حوالر سے هندوستان ٹائمز نے ایک اداریه میں لکھا که اگر مسلم لیک اور کانگریس میں اس بات پر سمجھوتا ہو گیا کہ

کیونکه وه دونون نئی مملکتون کو دولت مشترکہ کے اندر رکھنر کے بہت آرزو مند تھر۔ لارڈ اسم جو منصوبه لنڈن سے منظور کراکے لائے اس میں انتقال اقتدار کی تاریخ یکم جون ۱۹۸۸ و تھی ، لیکن لارڈ اسمے کی واپسی پر اس تاریخ کو ۱۵ اگست ۲۸ و ۱۵ میں تبدیل کر دیا گیا۔ اس تبدیلی کی قیمت کانگریس نے دولت مشترکه کی رکنیت منظور کر لینر کی شکل میں ادا کی اور اس سے یہ فائدہ اٹھانر کی کوشش کی که مسلم لیگ کو پاکستان اس شکال میں نہ ملے جس کی وہ خواہاں تھی ۔ ے، مثلی کو وائسرامے نے پنڈت نہرو ، سردار پٹیل ، قائداعظم مسٹر لیاتت علی خان اور سردار بلدیو سنگھ کے ساتھ ایک کانفرنس میں تقسیم کے اس منصوبے کا اعلان کیا جو لنڈن سے کچھ ترامیم کے ساتھ منظور هوكر واپس آيا تها ـ پنڈت نهرو اس منصوبے کی تفصیل سن کر سخت چراغ پا ہو گئے ۔ پنڈت نہرو کا سب سے بڑا اعتراض یہ تھا کہ حکومت برطانیہ نے ہندوستان کے تشخص کے تسلسل کا نظریہ قائم نہیں رکھا تھا۔ وائسرامے کے پریس سیکرٹری کیمبل جانسن کے الفاظ میں ''پنڈت نہرو یه چاهتے تھے که یه بات امر مسلمه کی طور پر واضح هوجائیرکه هندوستان اور اسکی دستور ماز اسمبلی برطانوی هند کے جانشین تھر اور پاکستان اور مسلم لیگ محض علیحدگی پسند عناصر تھے''۔ پنڈت نہرو نے دوسرے ھی روز وائسرے کو ایک خط لکھا جس میں انھوں نے اس بات پر سخت ترین الفاظ میں تنقید کی که لنڈن سے منظور هو کر آنے والر منصوبر میں انڈین بونین (بھارت) کو برطانیه کی جانشین طاقت تسلیم نہیں کیا گیا تھا بلکہ اس کے برعکس کئی جانشین طاقتوں کو دعوت دی گئی تھی که اگر وه چاهیں تو دو یا

مسلم اکثریت کے علاقوں پر مشتمل علمحدہ آزاد مملکتیں وجود میں آئیں کی تو هندوستان برطانیه کی ان مملکتوں کے ساتھ رابطه قائم ركهنر مين حائل نمين هوگا، ليكن اگر برطانيه نے ان مملکتوں کے ساتھ کوئی ایسا معاہدہ کرنے کی کوشش کی جس میں سیاسی یا فوجی نوعیت کی دفعات موجود هوں تو هندوستان اس کو معاندانه فعل تصور کرے گا۔ وائسرام کے مشير برام آئيني اصلاحات ايک هندو اعلى سرکاری افسرمسٹر وی ۔ ہی میٹن تھر، جو سردار پٹیل کے ساتھ قریبی رابطہ رکھر ھوے تھر۔ لارڈ اسمے کے تقسیم ہند کے منصوبر کو لرکر لنڈن چار جانے کے بعد مسٹر مینن نر وائسرامے تک یه بات پهنچائی که اگر هندوستان کو دو ماہ کے اندر آزادی دے دی جائر تو سردار پٹیل اس بات پر راضی هو جائیں کے که کم سے كم كچه عرصے تك هندوستان دولت مشتركه کا رکن رہے۔ مسٹر مینن سردار پٹیل کو یہ پہلے ھی بتا چکے تھے کہ اگر ھندوستان کے دولت مشترکه میں رہنے کا عارضی فیصله کرلیا جائے تو نہ صرف مسلم لیگ حکومت برظائیہ سے سیاسی سودا بازی کرنے کی صلاحیت کھو بیٹھر کی، بلکہ دو ماہ کے اندر ھندوستان آزاد بھی ھو جائے گا۔ دو ماہ کے اندر آزادی حاصل کرلینر کا مطلب یه هو گا که هندوستان کو تو انتظامی ڈھانچہ ایک تکمیل شدہ عمارت کی شکل میں سلے گا، لیکن پاکستان کی حالت محض ایک عارضی خیمے کی سی ہوگ جو دیر پا نہ ہوگا۔ یکم مئی کو وائسرے کو ان کے سیکرڈری نے بتایا که سردار پٹیل هندوستان کو دولت مشترکه میں رکھنے پر راضی ہوگئے تھے۔ وائسراے کو کانگریس کی یه پیشکش بهت دلکش نظر آئی

اس سے زیادہ مملکتوں کی شکل میں متحد ہو جائیں۔
انھوں نے لکھا کہ اس کا لازمی نتیجہ یہ ہوگا
کہ ہندوستان کو ''بلقانیانے'' (Balkanisation)
کی ترغیب ملے گی۔ پنڈت نہرو نے بلوچستان اور
صوبۂ سرحد میں عوام کی راے معلوم کرنے کے
مجوزہ طریق کار پر بھی اعتراض کیا۔ اس خط
سے وائسراہے کو سخت پریشانی لاحق ہوگئی اور
انھوں نے مسٹر وی۔ پی۔ مینن کو فوراً ایک متبادل
منصوبہ تیار کرنے کی ہدایت کی۔ اس نئے منصوبے
منصوبہ تیار کرنے کی ہدایت کی۔ اس نئے منصوبے
کو پنڈت نہرو سے منظور کرا لینے کے بعد
حکومت برطانیہ کی توثیق کے لیے لنڈن روانہ کر
دیا گیا اور وائسراہے کی سیاسی رہنماؤں کے ساتھ
دیا گیا اور وائسراہے کی سیاسی رہنماؤں کے ساتھ

دریں اثنا وی ۔ پی ۔ مینن نے جو وائسراہے کا مکمل اعتماد حاصل کرچکر تھر وائسراہے سے اس خدشے کا اظہار کیا که شاید قائد اعظم نئر منصوبر کو تسلیم نه کرین لمبذا ان پر دباؤ ڈالنے کے لیے ایک اور متبادل منصوبہ ''اختیارات کی تفویض" کے عنوان سے تیار رکھا جائے اور اس منصوبے کے تحت حکومت برطانیه مرکزی اختيارات (عبوری حکومت) کو اور صوبائي اختیارات صوبائی حکومتوں کو تفویض کر دے۔ یعنی عملاً سارا ہندوستان کانگریس کے سیرد کر دیا جائے۔ یہ متبادل منصوبہ مسلم لیگ کے سر ہر ایک تلوار لٹکانے کے مترادف تھا، یعنی یہ واضح کر دیا جائر که اگر مسلم لیگ اس منصوبر کو منظور ته کرے جو دوبارہ صرف کانگریس کی منظوری کے بعد لنڈن بھیجا گیا تھا تو هندوستان هندوؤں کے حوالے کر دیا جائےگا۔ حکومت برطانیه نے اس متبادل منصوبے کی بھی منظوری دے دی ، لیکن وہ انتقال اقتدار کے ے منصوبے میں اس ہے در ہے تبدیلیوں ہر سخت

حیران هوئی اور وائسراے کو جوابدہی کے لیے لندن طلب کر لیا ۔ لنڈن جانے سے قبل وائسراے نے مین کو تاکید کی که وہ کانگریس اور حکومت برطانیه کے منظور شدہ منصوبے کا ایک خاکه تیار کر رکھیں تاکه اسے هندوستان کے میاسی رهنماؤں کو دکھا کر منظور کرایا جائے ۔ جہاں تک کانگریس کا تعلق تھا وہ اسے پہلے هی یکطرفه طور پر منظور کر چکی تھی ۔ لہذا اس کی منظوری معض رسمی طور پر حاصل لہذا اس کی منظوری معض رسمی طور پر حاصل کرنا تھی، لیکن مسلم لیگ کو اس منصوبے کا کمل نہیں تھا ۔ مینن کا تیار کیا ہوا خاکہ یہ تھا :

ا۔ سیاسی رہنما اس طریق کارسے اتفاق کرتے ہیں جو ہندوستان کی تقسیم کے سلسلے میں عوام کے رائے معلوم کرنے کے لیے وضع کیا گیا ہے.

ب- اگر هندوستان کو تقسیم ند کرنے کا فیصله ہؤا تو اقتدار موجوده دستور ساز اسمبلی کو منتقل کر دیا جائے گا اور هندوستان دولت مشتر که کا رکن رہے گا .

۳- اگر هندوستان میں دو آزاد اور خود معنتار ملکت کی ملکت کی ملکت کی مرکزی حکومت کو اختیارات سونپ دیے جائیں گے جن کو وہ اپنی دستور ساز اسمبلیوں کے وضع کردہ دساتیر کی روشنی میں استعمال کریں گی اور دونوں مملکتیں دولت مشتر که کی رکن هوں گی .

س۔ انتقال اقتدار گورنمنٹ آف انڈیا ایکٹ مجریہ ۱۹۳۵ء کی بنیاد پر ہوگا۔ جس میں دونوں مملکتوں کی دولت مشترکہ کی رکنیت کے لیے مناسب ترمیم کرلی جائے گی .

ہ۔ دونوں مملکتوں کا واحد گورٹر جنرل ہوگا اور موجودہ گورنر جنرل کی از سرنو تقرری کی جائے گی .

ہ۔ اگر ہندوستان کی تقسیم کا فیصلہ ہوا تو دونوں مملکتوں کی سرحدات کا تعین کرنے کے لیے ایک کمیشن مترر کیا جائے گا .

ے۔ دونوں مملکتوں کے قیام کی صورت میں افواج کی تقسیم عمل میں لائی جائے گی اور افواج کے دو حصے ان مملکتوں کی تحویل میں دے دیے جائیں گے .

نمبر م میں دی هوئی شرط اس بات کی طرف اشارہ کر رهی تھی که انتقال اقتدار یکم جون ۱۹۳۸ء سے بہت قبل (۱۵ اگست ۱۹۳۸ء کو) یعنی صرف دو ماہ بعد عمل میں آئے گا (جس کے متعلق وائسراہے اور کانگریس کے درمیان خفیه سمجھوته هو چکا تھا اور جس کا مسلم لیگ کو علم نہیں تھا) کیونکه اگر انتقال اقتدار اتنی جلد نہیں ہونا تھا تو موجودہ گورنر جنرل کے جلد نہیں ہونا تھا تو موجودہ گورنر جنرل کے اپنے عہدے پر قائم رهنر کی کیا ضرورت تھی ؟

وائسراہے نے کانگریس اور مسلم لیگ دونوں سے اس منصوبے کی تحریری منظوری طلب کی ۔ پنٹت نہرو نے وائسراے کو مطاع کیا کہ کانگریس اس منصوبر کو اس شرط پر منظور کرتی تھی که دوسری سیاسی جماعتیں بھی اس کو منظور کر لیں ۔ انھوں نے یہ بھی لکھا کہ کانگریس اس تجویز سے متفق تھی کہ تقسیم کا عمل مکمل هونے تک دونوں مملکتوں کا واحد گورنر جنرل هو اور کانگریسکو خوشی هوگی که الارد ماؤنك بين هي اس عمد عيد فائز رهس ـ وائسراے نے اس منصوبر پر قائد اعظم اور مسٹر ایاقت علی خان سے مذاکرہ کیا اور اقتدار کی سرعت کے ساتھ منتہلی پر زور دیا۔ مسلم لیگی ردھنماؤں کو نہ تو وائسراہے اور کانگریس کے ردرمیان خفیه سمجهوتوں کا علم تھا اور ته کانگریس کے خفیہ منصوبوں کا (جن کا ذکر کیا ۔

جا چکا ہے) ۔ لہذا انھوں نے بھی یہ تسلیم کر لیا کہ اقتدار کی جلد سے جلد منتقلی ھی بہتر ہوگی۔ ان کی دلیل یہ تھی کہ انتقال اقتدار میں تاخیر مزید الجھنیں پیدا کرنے کا سبب بن سکتی ہے ، لیکن وائسراے کی پُر زور ترغیب کے باوجود قائد اعظم منصوبے کو تحریری طور پر منظور کرنے کے لیے تیار نہیں ھوے ۔ انھوں نے کہا کہ یہ منظوری صرف کل ھند مسلم لیگ کونسل کہ یہ منظوری صرف کل ھند مسلم لیگ کونسل ھی دے سکتی ہے .

دربن اثنا مسٹر گاندھی اپنے خفیہ منصوبوں پر عمل درآمد کرنے میں مشغول تھے ۔ وہ سرحد میں استصواب راے کے خلاف تھر کیونکہ ان کو معلوم تھا کہ اس صور کے یہ فیصد باشندنے مسلمان تھر اور وہ بھارت میں شامل ھونے کے لیر هرگز تیار نمیں هوں گے۔ چنانچه انهوں نے ووپختونستان، کا منصوبه تخلیق کیا اور اس کو عملی جامه پہنانے کے لیے خان عبدالغفار خان کو م کزی کردار ادا کرنے کے لیے ستخب کیا (جیسا که پملے هی بتایا جا چکا هے ، کانگریس چاهتی تهی که سرحد آزاد اور خود مختار هو جائے اور بعد میں اس کے کانگریسی وزیر اعلی ڈاکٹر خان صاحب اس کا بھارت کے ساتھ الحاق کرلیں ۔ کانگریسی رہنما کشمیر کا بھارت کے ساتھ الحاق ہو جانے کے بعد بھارت کا صوبۂ سرحد کے ساته عارضي رابطه قائم هو جائے كا خواب ديكھ رھے تھے)۔مسٹرگاندھی نے ۸ مئی ھی کو وائسرائے كو لكه بهيجا تها كه "موجوده حالات مين سرحد میں استصواب راے ایک خطرناک صورت حال مهدا کر دے گا۔ آپ سرحد میں موجودہ حالات (یعنی کانگریسی حکومت) هی کو حقیقت سنجَه کر اس سے معاملات طر کریں ۔ بہرحال موجودہ وزير اعلى ڈاکٹر خان صاحب سے بالا بالا كوئي

کام نہیں ہونا چاھیے'' ۔ بنکال کے ضمن میں مسٹر گاندهی نے مسٹر سرت چندر ہوس (سبھاش چندر ہوس کے بھائی) اور مسٹر سمروردی سے رابطه قائم کیا اور آزاد متحده بنگال کو سراها، لیکن مسٹر گاندھی نے یہ شرط رکھی کہ بنگال کی آزاد مملکت میں کوئی کام بھی ھندو اقلیت کی دو تہائی تعداد کی منظوری کے بغیر نہیں ھونا چاهیے - اگر ان کا یه مطالبه تسلیم کر لیا جاتا تو مسلم اکثریت کا صوبه هندو اقلیت کے زیر نگیں آ جاتا کیونکه بنگال میں دیم فیصد مسلمان اور ہم فیصد هندو تھے۔ مسٹر کاندھی کی ان سر گرمیوں کو دیکھ کر قائد اعظم نے ۲۷ مئی کو رائٹر کے نمائندے کو ایک انٹرویو کے دوران میں بتایا کہ وہ چاہتے تھےکہ مغربی پاکستان کو مشرق پاکستان سے ملانے کےلیے پاکستان کو ایک , زمینی راسته (Corridor) بهی سمیا کیا جائے۔ مسٹر گاندھی نے جو اب تک پاکستان کے قیام کے خلاف سهم چلا رهے تھے، وس مئی کو پرارتھنا کے ایک جلسے میں کہا کہ ''اگر سارا ہندوستان ُبھی آگ کی لپیٹ میں آ جائے، پھر بھی وہ یا کستان کا مطالبه تسلیم نمیں کریں گے".

برطانوی کابینه نے هندوستان کی تقسیم کا منصوبه منظور کر لیا اور لارڈ ماؤنٹ بیٹن نے دہلی واپس آ کر ۲ جون کو سات سیاسی رهنماؤں (مسٹر نہرو ، سردار پٹیل ، کانگریس کے نئے صدر آچاریه کرپلانی، قائد اعظم محمد علی جناح، مسٹر لیاقت علی خان، سردار عبدالرب نشتر، اور سردار بلدیو سنگھ کی ایک کانفرنس طلب کرلی۔ انھوں نے ان رهنماؤں کے سامنے انتقال انتدار کا منصوبه رکھا۔ اس اعلان میں کہا گیا تھا که موجوده دستور ساز اسمبلی کام جاری رکھے گی، بلکن چونکه ملک کے بعض حصے اس اسمبلی کو

تسلیم نہیں کرتے تھے لہٰذا ان کے لیے ایک نئی دستور ساز اسمبلی قائم کی جائےگی - اور اس کے بعد ھی پتا چل سکے گا کہ اقتدار کس حکومت یا کن حکومتوں کے حوالے کیا جائے ۔ اعلان میں مندرجۂ ذیل طریق کار کا اعلان کیا گیا .

(۱) بنگال اور پنجاب کی قانون ساز اسمبلیان (یورپی اراکین کو خارج کرکے) دو حصوں میں منقسم هو جائیں گی۔ ایک حصه مسلم اکثریت کے علاقوں کے نمائندوں پر مشتمل هوگا اور دوسرا هندو اقلیت کے علاقوں کے نمائندوں پر۔ هر اسمبلی کے دونوں حصوں کا علاحدہ علاحدہ اجلاس هوگا اور وہ اکثریتی ووٹوں سے یہ فیصلہ کریں گے موبه متحد رہے یا اس کو تقسیم کیا جائے۔ اگر کسی اسمبلی کا ایک حصه بھی تقسیم کیا تقسیم عمل میں لائی جائے گی ، لیکن اس کارروائی تقسیم عمل میں لائی جائے گی ، لیکن اس کارروائی سے قبل هر اسمبلی کا متحدہ اجلاس هوگا جس میں یہ فیصله کیا جائے گا کہ اگر متعلقه صوبه متحد رہے تو وہ کس دستور ساز اسمبلی میں شرکت رہے گا، پاکستان کی یا هندوستان کی ؟

(پ) اگر دونوں صوبوں میں سے کسی کے منقسم ہونے کا فیصلہ ہو جائے تو اس کی اسمبلی کے دونوں حصے علمحدہ علمحدہ یه فیصله کریں گے کہ ان کے علاقے کے نمائندے کس دستور ساز اسمبلی میں شرکت کریں گے ، پاکستان کی یا هندوستان کی ؟ .

(۳) سنده کی قانون ساز اسمبلی (یورپی اراکین کو خارج کرکے) اکثریتی ووٹوں کے ذریعے یه فیصله کرے گی که ان کا صوبه پاکستان میں شامل هو یا هندوستان میں ؟ چونکه سنده میں کسی ضلع میں بھی هندو اکثریت نہیں تھی لہذا اس کی اسمبلی دو حصوں میں منقسم هو

کر فیصلہ نہیں کرے گی.

(س) صوبۂ سرحد میں صوبائی اسمبلی کے ووٹر ایک استصواب رائے کے ذریعے فیصلہ کریں گے کہ وہ هندوستان کی دستور ساز اسمبلی کے تسلیم کرتے ہیں یا نئی دستور ساز اسمبلی کے حق میں ہیں .

(۵) اسی طرح کا استصواب رائے آسام کے ضلع سلمٹ میں ہوگا جہاں مسلمانوں کی اکثریت تھا اور جو مشرق بنگال سے ملحق تھا .

وائسرامے نے کانگریس اور مسلم لیگ سے كها كه وه منصوبر سے متعلق اپنے اپنے رد عمل سے ان کو اسی دن نصف شب تک مطاع کریں۔ کانگریس کی مجاس عامله کا اسی دن اجلاس هوا اور اس نے منصوبے کو اس شرط پر منظور کر لیا کہ مسام لیگ بھی اسے منظور کرے اور کوئی مزید مطالبه پیش نه کرے - کانگریس نے دو اور نکات بھی پیش کیے۔ ایک یہ کہ اگر ہندوستان دولت مشتركه مين شامل نه هو تو پاكستان كو بھی ایسا کرنے کی اجازت نہیں ہوگی ۔ دوسرا یہ که سرحد میں هونے والے استصواب رامے کا مقصد یہ ھو کہ وہاں کے لوگ بالکل آزاد ہونا چاہتر ھیں یا دو مملکتوں میں سے کسی ایک میں شامل هونا چاهتے هيں۔ اگر وه بالكل آزاد هونے كا فيصله كرين تو انهين اس بات كاحق رهے كه بعد مين وه جئن مملکت میں چادیں (هندوستان میں یا پاکستان میں) شامل هو جائیں - قائد اعظم ، جون کی شام کو وائسراے سے ملے اور وہ بہت نا خوش معلوم هوتر تهر ـ انهوں نے کہا که انتقال اقتدار کا منصوبه نمایت بیموده تها، لیکن وه اس کو مسلم لیگ کونسل سے تسلیم کرانے کی هر ممکن کوشش کریں کے۔ بھر بھی وہ کوئی پیشگی وعدہ نہیں کر سکتے۔ ہ بجون کو پھر سات

رهنماؤں کی کانفرنس منعقد هوئی۔ اس میں وائسر اے نے اعلان کیا کہ کانگریس اور سکھوں نے انتقال اقتدار کے منصوبے کو تحریری طور پر منظور کر لیا تھا۔ مسلم لیگ کے متعلق انھوں نے کہا که ''مسٹر جناح نر مجھ سے وعدہ کیا ہے اور میری تسلی هوگئی هے''۔ برطانوی وزیر اعظم مسٹر ایٹلی نے س جون کو ''ایوان عام'' میں اس منصوبے کا اعلان کر دیا۔ ہ جون کو کل ہند مسلم لیگ کونسل نے ایک قرارداد کے ذریعے منصوبے کو تسلیم کر لیا اور قائد اعظم کو اختیار دے دیا کہ وہ اس منصوبے کے بنیادی اصولوں کو ایک ''سمجھوتد'' سمجھ کر منظور کر لیں اور اس سلسلے میں جو مناسب سمجھیں کارروائی کریں ۔ سکھ تنظیموں کی ایک مشترک کانفرنس میں پنجاب کی تقسیم کو سراها گیا، لیکن اس بات پر انسوس کا اظہار کیا گیا کہ تقسیم کے منصوبے میں سکھوں کی یکجمتی کے تقاضوں کو مدنظر نہیں رکھا گیا۔ ہم، جون کو کل ہند کانگریس کمیٹی نے ایک قرارداد پاس کی جس میں منصوبر کو تو منظور کر لیا گیا، لیکن اس بات پر افسوس کا اظهار کیا گیا که ملک کے کچھ حصے اس سے علیحدہ هو رہے تھر . اب تقسیم کے فیصلے کے طریق کار پر عمل شروع هوا ـ پنجاب اور بنگال میں ایک هی طریقه اختیار کیا گیا - جب ان دونوں کی صوبائی اسمبلیوں کی اکثریت نے نئی دستور ساز اسمبلی میں شرکت کا فیصله کرلیا تو اکثریتی اور اقلیتی جماعتون كاعلىحده علىحده اجلاس هوا ـ اول الذكر نے صوبوں کی تنسیم کے خلاف اور آخر الذکر نر تقسیم کے حق میں فیصلہ کیا ۔ چونکہ کسی بھئی جماعت كا فيصله حتمي قرار ديا جا چكا تها للهذا صوبوں کی تقسیم کا فیصلہ اٹل قرار دے دیا گیہ

مشرق پنجاب اور مغربی بنگال نے انڈین یونین کی دستور ساز اسمبلی میں شرکت کا فیصله کیا اور مغربی پنجاب اور مشرق بنگال نے پاکستان کی نئی دستور ساز اسمبلی میں شرکت کا ، سندھ کی اسمبلی نے اکثریتی ووٹوں سے پاکستان کی دستور ساز اسمبلی میں شرکت کرنے کا فیصله کیا ۔ بلوچستان میں شاھی جرگه اور کوئٹه کی میونسپائی کے غیر سرکاری اراکین کا اجلاس ھوا اور انھوں نے متفقه طور پر پاکستان کی دستور ساز اسمبلی میں شرکت کا فیصله کیا ۔ آسام کے ضلع سلمٹ میں شمولیت کے حق میں اور ۱۸۳۰۳ ووٹ باکستان میں شمولیت کے حق میں اور ۱۸۳۰۳ ووٹ اس کے خلاف پڑے ۔ اس طرح سلمٹ کے مشرق باکستان میں شامل ھونے کا فیصله ھوگیا .

سرحد میں استصواب رائر کا انعقاد ایک زېردست بحث و ساحثه کا موضوع بن گيا۔ يه استصواب رائے وائسرائے نے صوبائی حکومت کے مشورے سے اپنی ذاتی نگرانی میں کرانا تھا۔ صوبه کے وزیر اعلٰی ڈاکٹر خان صاحب اور ان کے بهائی سرخ پوش رهنما خان عبدالغفار خان متحده ھند کے حامی تھے۔ انھوں نے اب اپنے آپ کو ایک زبردست مخمصر میں سبتلا پایا کیونکه ان کو یقین تھا کہ پٹھانوں کی اکثریت پاکستان کے حق میں ووٹ دے گی ۔ اس صورت حال سے **دو چار پاکر انھوں نے صوبۂ سرحد کی آزادی کا** نعره لگانا شروع کر دیا ۔ جسے بعد میں آزاد و بختونستان کے مطالبر کی شکل بھی دی جاتی رھی۔ سرحد کی آزادی کے منصوبہ کے پس پردہ شاید یه اراده کارفرما هو که سرحد آزاد هو جانے کے بعد انڈین یونین کے ساتھ الحاق کا اعلان کر دے۔ بھر جب کشمیر بھی انڈین یونین کے ساتھ الحاق کرلے تو سرحد اور کشمیں دونوں انڈین یونین

کا حصه بن جائیں کے اور پاکستان انڈین یونین کے نرغے میں آجائے گا۔ وائسرائر نیر جون ہم و ، ع هی میں حکومت برطانیہ کو مطلع کر دیا تھا کہ ووپنڈت نمبرو یہ بات مانتے ہیں کہ سرحد تنہا نهیں رہ سکتا اور ڈاکٹر خان صاحب چاہتر ہیں که آزادی کے بعد سرحد انڈین یونین کے ساتھ الحاق كرلر گا" - كانگريس كي مجلس عامله يه پہلے ہی مطالبہ کر چکی تھی کہ استصواب رائے کو انڈین یونین یا پاکستان میں شمولیت کے فيصله تک محدود نه رکها جائے بلکه ووٹروں کو یہ بھی حق دیا جائر کہ وہ مکمل آزادی کے حق میں بھی فیصلہ کر سکس ، لیکن لیو نارڈ موزلے کے مطابق وائسرائر نے واضع کیا کہ انتقال اقتدار کی پہلی اسکیم میں تین صوبوں کی آزادی کا حق موجود تھا جو پنڈت نہرو کے اصرار پر منسوخ کر دیا گیا تھا، لہٰذا صوبة سرحد اب یه حق استعمال نمین کر سکتا تها اس آئینی نکته پر شکست کها کر مسٹر گاندهی نے ایک دلیل اور نکالی انھوں نے کہا کہ استصواب رائر کے دوران خون خرابه هوگا لہٰذا وائسرائے مسٹر جناح (قائد اعظم) کو اس بات ہو راضی کریں که وہ سرحد جاکر اپنا موتف سرجد کے عوام کے سامنے پیش کریں ۔ قائد اعظم اس بات پر راضی هو گئے، بشرطیکه کانگریس اس معامله میں مداخلت نبه کرمے ۔ مسٹر کاندھی نے اس کا یہ جواب دیبا کہ وہ کانگر یس کو رضامند نہیں کر سکتے ۔ چنانچہ یہ بات بھی ختم ہوگئی۔ پھر مسٹر گاندہی نے خان عبدالغفار خان کو مسلم لیگ سے براہ راست گفت و شنید کا مشوره دیا اور ۱۸ جون کو خان عبدالغفار خان قائد اعظم سے ملے ۔ یه گفتگو بھی ناکام ہوگئی، کیونکہ خان عبدالغفار خان نے

قائد اعظم سے یہ وعدہ لینا چاھا کہ اگر پاکستان دولت مشتركه مين شامل هوا تو سرحد اور قبائلي علاقوں کو یه حق هوگا که وه اپنی علیحده آزاد مملکت بنا لی (خان عبدالغفار خان کو علم تھا کہ انڈین یو نین اور پاکستان دونوں کے دولت مشترکه میں شامل ہونے کا فیصله ہو چکا ہے اور اسے بدلا نھیں جاسکتا تھا)۔ ۲۱ جون کو صوبہ سرحد کی کانگریس کمیٹی کی ایما پر خدائی خدمتگاروں (یا سرخپوشوں) نے ایک قرارداد پاس کر دی کہ ''تمام پختونوں کے حق میں چلائی ہوئی اس مهم مين افغانستان بهي شامل هو گيا هي" ـ اس وقت یه اطلاع بھی ملی که کانگریس کے کچھ ایلچیوں نے افغانستان کی حکومت سے رابطہ قائم کیا اور اس کے فورآ بعد افغانستان کی حکومت نے برطانیہ کے نئے میکرٹری آف اسٹیٹ فار انڈیا کو لکھا که دریائر سندہ کے مغرب میں افغان آباد هیں اور ان کو یه نیصله کرنر کا حق هونا چاهیر که وه انڈین یونین میں شامل هوں ، یا افغانستان میں یا بالکل آزاد هو جائیں ۔ حکومت برطانیه نر افغانستان کا یه مطالبه مسترد کر دیا اور افغانستان کو مطلع کیا کہ اس کو صوبہ سرحد کے داخلی معاملات میں مداخلت کا کوئی حق نهیں ۔ اس محاذ پر بھی شکست کھا کر مسٹر گاندھی نر خان عبدالغفار خان كو مشوره ديا كه وه استصواب وائر كا بائيكاك كرين ـ ان كا خيال تها كه بائيكك مؤثر ہوگا اور بہت ہی کم لوگ ووٹ ڈالنر جائیں کے ۔ لیکن جب و جولائی سے ۱۷ جولائی تک استصواب رائر هوا تو ۲۸ لاکه به هزار چار سو چوالیس ووٹ پاکستان کے جق میں پڑے اور سرم انڈین یونین کے حق میں ۔ اس طرح مشرق بنگال ، سلمك ، مغربی بنجاب ، سنده بلوچستان اور صوبه سرحد پر مشتمل پاکستان کی

اس طرح مسلم لیگ کے قیام کے پورمے چالیس سال بعد اس طویل ڈرامر کے آخری سین کا اختتام ہوگیا جو برصغیر کے اسٹیج پر نہایت اعصاب شکن انداز میں جاری رها تها۔ یه عجیب و غریب درامه تها جس میں هر دیکهنر والا کوئی نه کوئی کردار ضرور ادا کر رها تها۔ اس ڈرامے کے اهم ترین کردار قائد اعظم تھر، جنھوں نے مسلم لیگ کو صحیح معنوں میں ایک عوامی جماعت بنایا اور اس کو ''اتحاد، ایمان، اور ڈسپان'' کے سبق کے ذریعے صرف دس بارہ سال کے عرصر میں اتنی ناقابل تسخير طاقت بنا ديا كه آخركار هندوستان کے دس کروڑ مسلمانوں کی غیر متزلزل قوت ارادی کے سامنر برطانوی استعمار اور تیس کروڈ ہندووں کی اجتماعی طاقت نے بھی اپنے آپ کو ہے بس پاکر شکست کا اعتراف کرلیا اور خدا کے فضل سے پاکستان قائم ہوگیا.

Muslim India: Mohammad Noman (1): גּוֹלֵגׁי Rise and Growth of the All-India Muslim League.

Muslim League-: A.B. Rajput (۲): בוּ בְּבְּיִר בְּבִּיִּר אַ אַרְּרָּיִר בְּבִּיר אַ יִּרְיִּר אַרִּרְיִּר אַרְרָּיִר אַרְרָּיִּר אַרְרָּיִּר אַרְרָּיִּר אַרְרָּיִי אַ יִּרְיִּר אַרְרָּיִי אַרְרָּיִי אַרְרָּיִי אַרִּי אַ יִּרְרָּיִי אַרִּי אַ יִּרְיִי אַרִּי אַרְיִי אַרִּי אַרְיִי אַרִּי אַרְיִי אַרִּי אַרְיִי אַרְיִי אַרְיִי אַרְיִי אַרִּי אַרְיִי אָרִי אַרְיִי אַרְיִי אַרְיִי אַרְיִי אָרְיִי אָרִי אָרִי אָרִי אָרְיִי אָרִי אָרִי אָרִי אָרִי אָרִי אָרְיִי אָרְיִי אָרְיִי אַרְיִי אַרְיִי אָרִי אָרִי אָרִי אָרְיִי אַרְיִי אָרְיִי אַרְיִי אָרְיִי אָרְיִי אָרְיִי אָרְיִי אָרְיִי אָרְיִי אַרְיִי אַרְיִי אָרְיִי אָרְיי אָרְיִי אָרְיִי אָרְיִי אָרְיִי אָרְיי  אָרְיי אָרְייי אָרְיי אָרְיי אָרְיי אָרְיי אָרְייי אָרְיי אָרְיי אָרְייי אָרְייי אָרְייי אָרְייי אָרְיי אָרְייי אָרְיי אָרְייי אָרְייי אָרְייי אָרְייי אָרְייי אָרְייי אָרְייי אָרְיי אָרְייי אָרְייי אָרְייי אָרְייי אָרְייי אָרְייי אָרְייי אָרְייי

India Wins Freedom : Abdul Kalam Azad بمبتى "Verdict on India: Beverley Nichols (YZ); 51901 نيويارک Report of the Inquiry (۲۸) عام الم Committee Appointed by the All-India Muslim League to inquire into Muslim Grievances in A K. (۲۹) : ۱۹۳۸ دیلی ، Congress Provinces Muslim Sufferings under Congress: Fazlul Haq Report of the Inquiry ( + 9) := 19 + 9 \* Rule Committee appointed by the working committee of the Bihar Provincial Muslim League to inquire into some Grievances of the Muslims in Bihar : Pyarelal (71) := 1979 Ath (Shareef Report) Mahatma Gandhi: The last Phase و جلد، احمد آباد Jinnah: S.K. Majumdar (rr) 1919- - 1904 and Gandhi بار اول هندوستان ۲۹۹ ع، لنڈن ۲۵۹ ع؛ The Transfer of power: Nicholas Mansergh (rr) in India لنڈن سے واعد (۳۳) Asan انٹن سے واعد Mohammad Ali Jinnah: A political Study: Saiyid كراچى The Memoirs : Aga Khan (٣٥) :١٩٥٣ كراچى Letters of (77) 1919 Oil 10f Aga Khan Speeches: (דבי ויבי ויבי) speeches: (דבי ויבי) speeches: (דבי ויבי) and Statements of Igbal) من تبه شاماو، لأهور ٨٣ و ١ ع؛ Speeches and State-: Dr. M. Rafique Afzal (rA) ements of Quaid-i-Azam Muhammad Ali Jinnah : Dr. B. R. Ambedkar (۲۹) : ١٩٦٦ كاهور ٢٦١ Pakistan or the Partition of India: بعبتي ١٩٣٦ The Evolution of India and Pakistan ( ...) (1858-1947) مرتبه سي ـ أيج - فليس، لندن ١٩٦٢) (مرغوب أحمد صديتي)

تعلیقه: رحمت علی (چودهری): قدام ⊗ پاکستان کا قابل نخر اور لافانی اعزاز تو قائد اعظم کے سرھے اور اس معاملے میں، کسی اور کا

The : Chaudhri Muhammad Ali (٥) أور ٢٩٥١ كا Dr. Abdul (ק) ובלט ארן ובי ובי Emergence of Pakistan Muslim Separatism in India: Hameed Modern Muslim : Dr. S. M. Ikram (4) 1914 יצאנן ברף ובי India and the Birth of Pakistan · Towards Pakistan : Dr. Waheed-uz-Zaman (A) The Muslim : Lal Bahadur (٩) : ١٩٦٥ كاهور مهره ١٩٤١ League, its History, Activities and Achievements : Choudhry Khaliquzzaman (۱۰) اگره مه و و عاد ا (11) != 1971 Y Pathway to Pakistan The Social History of: Kamuruddin Ahmad Bengal (۱۲) غما كه عام Bengal (۱۲)؛ Bengal (۱۳) : A Political History بديثي و ۱۹۵ و ۲: (۱۳) The Making of Pakistan: Richard-Symonds للذن . و اعاد (۱۳) The Making of : K. K. Aziz Pakistan : A Study in Nationalism الذن المارة الما (The Indian Musalmans: W.W. Hunter (16) کلکته ۸مه و اع، بار اول ۱۸۸۱ع؛ (۱۶) H.V. Hodson کلکته Sir Penderel (۱۷) : ١٩٦٩ كندن The Great Divide (۱۸) الذن ۱۹۹۱ الذن ( Divide and Quit : Moon The Last Days of the British: Leonard Moseley Moslem : Hafeez Malik (۱۹) : ۱۹۶۲ نگل ۱Raj Nationalism in India and Pakistan واشنكن ٢٠١٩ The Last Days of British: Michael Edwardes (7.) India؛ لنذن عه و اعز (۲۱) Alan Campbell-Johnson (۲۱) فندن عه و اعز (۲۱) (۲۲) := ۱۹۵۲ لنڈن Mission with Mountbatten While Memory Serves : Sir Francis Tuker الندن Founda -: Syed Sharifuddin Pirzada (Yr) := 1907 tions of Pakistan ب جلد، کراچی ۱۹۲۹ء، دو ۱۹۶۰ India from Curzon to Nehru: Durga Das (re) and After: V.P. Menon (۲۵) ندن ۱۹۶۹ نام and After (۲٦) :- ۱۹۵۷ نلان ۲ransfer of Power in India

سے کہ یہ تخیل کہ مسلمان ایک الگ قوم ہیں لہٰذا ان کے لیے ہندوستان کے اندر ایک الگ ریاست ہوئی چاہیے، وقتاً فوقتاً پہلے بھی ظاہر ہوتا رہا۔ یہ تخیل کئی مراحل سے گزرا اور اپنے اپنے انداز میں متعدد حضرات نے اپنی اپنی تجاویز پیش کیں۔ ان میں ایک چودھری رحمت علی بھی تھے اور یہ امتیاز شاید انھیں کو حاصل ہے کہ انھوں نے مطلوبہ مسام وطن کے ائے پاکستان کا نام تجویز کیا۔ رحمت علی غالباً مهم واع میں موھیر، ضلع ہوشیار پور، کے چودھری محمد شاہ گوجر کے ھاں ہیدا ہوئے۔ قصبہ بلوچور کی مسجد میں قرآن مجید

پڑھا اور فارسی زبانکی ابتدائی درسی کتابوں پر عبور

حاصل کیا ۔ اس کے بعد قصبہ راھوں سے مڈل اور

الله المرت هائي سكول جالندهر سے انٹرنس كے

الميايي حاصل کي م ۱ و ۱ مين اسلاميه

تذكره كيا هي نهين جا سكتا ليكن يه اشاره لازمي

ے د هور میں داخل هوئے۔جنگ بلقان و طرابلس ختم هو چکی تھی ۔ اس کے متعلق مسلمانوں کا ردعمل بهت سخت تها ـ ۱ م ۱ م ۱ مین جنگ عالمگیر اول شروع ہوئی۔ برطانیہ نے مسلمانوں کے خلاف جو کچھ کیا اس نے بھی ان کو متأثر کیا ۔ آزادی هند کی تحریک شروع هو چکی تهی، مگر چودهری صاحب کے دل و دماغ میں ایک اور خیال پرورش پا رها تها - ۲۰۰۵ میں اسلامیه کالج ا لاهورمیں اسلامی هند کے نامور ادیب اور مؤرخ علامه شبلي کے نام پر وابزم شبلی" قائم هوئی - اس کے ایک اجلاس میں انہوں نے کہا: "هندوستان کا شمالی حصّه مسلم اکثریت پر نبنی هے اور اسے م مسلمان می کمیں گے۔ مم اسے ایک آزاد مسلم ریاست بنائیں کے ۔ لیکن یه اسی صورت میں مکن ہے کہ ہم متحدہ قومیت کو خیرباد کہ دیں اور ملکی طور پر ہندوستان سے قطع تعلق

کر این"،

یه خیال بڑا انتلاب انگبز تھا۔ وہ اپنے ساتھیوں سے کہا کرتے تھے: ''میرا یتین اور ایمان ہے کہ مات اسلامیه علمحدہ وجود رکھتی ہے، جس کے لیے صدیوں کی تاریخ گواہ ہے۔ اسے حق ہے کہ وہ اپنے لیے الگ خطه وطن کا مطالبه کرہے''.

اسلامیه کالج میں رہتے ہوئے چودھری رحمت على رساله كريسنت كے ايڈيٹر رھے۔ وہ کالج یونین کے سیکرٹری بھی بنر ۔ اس طرح انهين تقرير كا ملكه حاصل هوا ـ ١٩١٩مين ہی۔ اے ہو جانے کے بعد منشی محمد دین فوق کے اخبار کشمیر میں بطور اسسٹنٹ ایڈیٹر کام کرتے رہے ۔ پھر ایچی سن کالج لاهور میں بطور لیکچرار متعین هوئے اور ۲ م و ۱ ء تک و هاں رھے - اس دوران میں وہ نواب مزاری کے بچوں کے اتالیق مقرر ہوئے ۔ پھر نواب کے سیکرٹری اور ان کی جاگیر کے مشیر بنے ۔ ۱۹۲2ء میں نواب کی جاگیر بحال ہوئی تو رحمت علی نے ملازمت ترک کر دی اور معاوضر کے طور پر جو رقم ملی اور خود نواب صاحب نے جو امداد دی وہ انھیں اعلٰی تعلیم کے لیے انگلستان لے گئی ۔ و ہاں پہنچ کر انہوں نے قیام پاکستان کے لیے وه کام کیا جسے بھلایا نہیں جا سکتا .

چودھری رحمت علی اکتوبر ۱۹۳۰ء میں انگلستان پہنچے۔ اسی سال ۲۹ دسمبر کو الله آباد میں مسلم لیگ کا وہ تاریخی اجلاس ہوا جس میں علامه اقبال نے اپنا وہ شهرۂ آفاق خطبه ارشاد کیا جس میں شمال مغربی هندوستان کے مسلمانوں کے لیے ایک جدا گانه اسلامی ریاست کا مطالبه کیا گیا تھا .

چودھری رحمت علی نے اگرچه کیمبرج

یونیورسٹی سے ایم ۔ اے اور ڈبلن یونیورسٹی سے ایل ایل بی کی ڈگری حاصل کی، مگر انھوں نے وکالت کا پیشہ اختیار کرنے کی بجائے هندوستان سے حصول تعلیم کے لیر آنے والر مسلمان نوجوانوں کو سیاسی لحاظ سے بیدار كرنا اينا فرض اولين سمجها اور ٣٠٠ ١ - ٣٣٩ ١٠ مين باكستان نيشنل لبريشن موومنك (پاكستان کی قوسی تحریک آزادی) شروع کی ـ ھندوستان میں جو کچھ ھو رھا تھا اس سے وہ اچھی طرح آگاہ تھے۔ ان کے نزدیک حالات زمانه کا تقاضا تھا کہ برصغیر کے مسلمانوں کے لیے آزاد وطن کے قیام کی خاطر انگلستان میں کام کیا جائے۔ وہ لفظ ور پاکستان'' کے موجد تھر ۔ خیال ھے کہ انہوں نے پنجاب ، افغانیہ (شمال مغربی سرحدی صوبه) کشمیر، سنده اور بلوچستان سے یه لفظ مرتب کیا۔ پہلر چار کے اولیں حرف (پ، ۱، ک، س) اور آخری سے "تان" لر کر انہوں نے اس ملک کا نام تجویز کیا .

حکومت برطانیه نے هندوستان کے سیاسی مسئلے کو حل کرنے کے لیے لنڈن میں گول میز کانفرنسوں کا سلسله شروع کیا۔ دوسری میز گول کانفرنس منعقد هوئی تو چودهری رحمت علی کی پاکستان لبریشن موومنٹ کی طرف سے انگریز اور هندوستان مندوبین میں ایک کتابچه بعنوان کیا گیا۔ یه اس موضوع پر سب سے پہلی تقسیم کیا گیا۔ یه اس موضوع پر سب سے پہلی تصنیف تھی۔ اس پر مجوزہ پاکستان کا نقشه اور اس کا سبز جھنڈا بھی چھپا ھوا تھا۔ کتابچے پر مندوستان کے متعدد مسلمان طالب علموں کے بھی دستخط تھے۔ اس تاریخی یاد داشت کا دیباچه چودهری رحمت علی نے خود تحریر کیا ، جس جودهری رحمت علی نے خود تحریر کیا ، جس

کروڑ مسامانوں کی طرف سے یہ اپیل جاری کر رھا ھوں جو ھندوستان کے پانچ شمالی یونٹوں۔ پنجاب ، شمال مغربی سرحدی صوبے (افغانیه) کشمیر ، سندھ اور بلوچستان۔میں آباد ھیں۔ پاکستان کومذهبی ، سماجی اور تاریخی بنیادوں پر ایک علمحدہ وفاتی آئین دے کر ان کی قومی حیثیت کو، جو هندوستان کے دوسرے باشندوں سے بالکل الگ ھے ، تسلیم کیا جائے، ،

گول میز کانفرنس کے مندوبین نے اس کتابچر کو در خور اعتنا نه سمجها، مگر پاکستان لبریشن موومنٹ کی طرف سے ایک برطانوی رکن سر ریجینالڈ کریڈاک کو جو خطوط موصول ہوئے تھے ان کی بنا پر انہوں نے عبد اللہ یوسف علی اور سر ظفر الله خان وغيره مسلمان مندوبين سيخ پاکستان کی بابت استفسارات کیر، جو هندوستان کی دستوری اصلاحات سے متعلق شہادتوں کے ساتھ سوالات و جوابات کی صورت میں چھپے ۔ سر ریجنالڈ کا خیال تھا کہ مانا پاکستان کی سکیم اس وقت ذہرے دار اشخاص کی طرف سے پیش نہیں کی گئی، لیکن جب یه طالب علم پخته عمر کے هوں کے تو یه سکیم ضرور سامنے آئے گی۔ اس طرح چودھری رحمت علی نے ممه ، ء کے آغاز ھی میں پاکستان کا نام زعماء کے کانوں تک پہنچا دیا تھا اور انہیں اس کے متعلق سوچنر پر مجبور کر دیا تھا.

گول میز کانفرنس کے بعد چود هری صاحب نے رسالوں، کتابچوں، پمفلٹوں اور دستی اشتہاروں کے ذریعے پاکستان کے حق میں مہم جاری رکھی۔ انھوں نے پاکستان کے نام سے ایک هفت روزه جاری کیا، ۱۹۳۵ میں اپنے دستخطوں سے پاکستان کے نام کی ایک کتاب شائع کی جو انگلستان میں مقیم هندوستان کے تمام طالب علموق

میں تقسیم ہوئی اور اس طرح یہ آواز انگلستان سے هندوستان میں بھی پہنچی۔ علامہ اقبال، قائد اعظم محمد على جناح، سر عبدالله هارون، ملك بركت على اور سر سکندر حیات خان وغیرہ سے ان کی خط و کتابت هوئی۔ ترکیه کی مشہور ادیبه خالدہ ادیب خانم سے ان کی سلاقاتیں ہے و و میں لنڈن اور پیرس میں ہوئیں، جن کا ذکر موصوفه نے اپنی کتاب Inside India (اندرون هند) میں کیا ہے، جو لنڈن سے ۲۳۰ وہ میں شائع ہوئی تھی۔ وہ ہندوستان بھی آئی تھیں ۔ انہوں نے اپنی کتاب ج ۲ و صفحات ( ۱ م تا ۲ م س) چودهری رحمت علی اور تحریک پاکستان کے لیر وقف کبر ہیں۔ چودھری صاحب نر اپنی جداگانہ قومیت کے متعلق واضح حقائق بيان كبر اور بتايا كه هندوستان میں هندو مسلم تصادم نه تو مذهبي ہے نه اقتصادی ـ حقیقت په هے که دو قوموں کی اجتماعی امنکوں کے درسیان یه ایک بین الاقوامی ٹکراؤ ہے ۔ مسلمان اپنی بقا کے لیے کوشاں میں اور ھندو اپنر غلبر کے لیر ۔ انہوں نر کما که همارے لیے یه زندگی اور موت کا مسئلہ ہے اور همیں علم ہے کہ پاکستان کے ساتھ هماری تقدیر وابسته ہے۔ هندو لیڈر بھی ان سے متأثر هوڈر ـ بابو راجندر پرشاد نر اپنی کتاب تنسیم هند کے صنحه ۱۸۵ پر لکها هے: "رحمت علی دو تومی نظریے کے ایک انتہائی سخت گیر مبلغ هیں،، .

جناح کے زیر صدارت شاھی مسجد لاھور کے زیر سایہ منٹو پارک میں مسلم لیگ کا وہ تاریخی اجلاس منعقد ھوا جس میں ھندوستان کی تقسیم اور ایک آزاد علمحدہ اسلامی مملکت کے قیام کے لیے ''قرار داد لاھور'' ہاس ھوئی۔ مقروین میں سے بیکم محمد علی جوھر نے اپنی تقریر میں اسے

''قرار داد پاکستان'' کہا اور موزونیت اور عوامی مطالبے کے پیش نظر آگے چل کر مسلم لیگ نے بھی اسے اختیار کر لیا .

قرارداد پاکستان منظور هو نر کے بعد لنڈن میں چودهری رحمت علی نر اپنی کوششین تیز تر کر دیں۔ وہ دو کمروں کے ایک مکان میں رہتے تھے۔ ایک کمرہ رہائش کے لیے مخصوص تھا اور دوسرا پاکستان کے دنتر کا کام دیتا تھا۔ یہاں ھم خیال نوجوان جمع ہوتے تھے، پاکستان کے منصوبر کو عملی جامہ پہنانے کے لیے تجاویز سوچی جاتی تھیں اور بڑی لگن سے کام کیا جاتا تھا۔ روزانزوں اخراجات کی کفالت کے لیر ایک متمول نوجوان نے اپنے اخراجات بااکل کم کر دیر اور موٹر تک بیچ ڈالی ۔ ے م و اعمیں قیام پاکستان تک چودھری رحمت علی نے بنگال، حیدر آباد دکن اور اسلامی ریاستوں کے متعلق بھی منصوبے تیار کیے اور کتابچے شائع کیے۔ تقسیم ملک کے بعد ٨٣ ١ ء مين وه لماكستان آير، مگر جب ديكها که آن کے تصور کا پاکستان مکمل نمیں ہوا تو ما یوس هو کر واپس انگلستان چلر گئر اور ایک رساله The Greatest Betrayal شائع کیا، جس میں ہاکستان سے کی جانر والی زیادتیوں اور ہے انصافیوں کا ذکر تھا .

چودھری رحمت علی نے لنڈن ھی میں ۱۲ فروری ۱۹۵۱ء کو وفات پائی اور کیمبرج میں عمانویل کالج کی سیڑھیوں کے قریب دفن ھوئے ۔ ان کا کتاب خانه کیمبرج یونیورسٹی کے حوالے کیا گیا ۔ اس میں قیمتی کتابوں کے علاوہ تاریخی دستاویزات تویں، جن میں مسلم اکابر کے خطوط بھی شامل تھے .

مأخل: (١) محمد انور امين: چود هرى رحمت على، لاهور ، ١٩٤٠ ع؛ (٢) عبدالرحمن خان: معماران باكستان،

(اداره)

مسلمان: رک به مسلم .

مسلمه بن عبدالملك: دوسرے مروانی خليفه [عبد الملك بن مروان] كابينا ـ "اس كى جوانمردانه شخصیت کا بظاهر عوام الناس کے تصورات بر ایسا جیتا جاگتا نقش بن کیا تھا کہ معلوم هوتا ہے وہ کسی مقبول عام افسانے کا کردار ہے، (C. H. Becker) \_ مروانی خاندان میں بہت کم ایسر شہزادے هوں کے جو اس کی طرح مستعد اور اتنی مختلف جہات میں ایسے نطری اوصاف سے متصف هوں ۔ وہ کافی عرصر تک اس بات کا ثبوت دینے کے لیے زندہ رہا کہ اس سے جو بڑی توتّعات لكائي جاتي تهين، واقعي وه اسي قابل تها ـ اپنی خدا داد قابلیت کے باعث وہ آل مروان کے تمام فرمانرواؤل كا معتمد رها \_ وه سب [يوناني اساطیر کے مشہور کردار Nestor] نسطور کی طرح اس کے مشوروں پر کان دھرتے تھے ۔ عبد المالک سے دشام تک اس سے کوئی بھی حکمران مستثنی نه تها؛ ان میں عمرثانی کا نام بھی آتا ہے، جن

کے دل میں عبدالملک کی اولاد کے لبر کوئی جگه نه تهی اور اعصاب زده یزیدثانی کا بهی، حتی که وليد ثاني جيسا متعصب و متشدد انسان بهي اس کی موت پر آنسو بہائے بغیر نه رہ سکا۔ اس کے باپ عبد الملک نے اسے بڑی احتیاط سے تعلیم دلائی تھی۔ ایک طویل عرصہ فوجی ملازست میں گزارنے کی وجہ سے اسے اپنی ذاتی شجاعت اور فن حرب کی سہارت دکھانے کے مواتع ملے۔ وہ ایک عمدہ مشیر اور انتہائی مهائب الرامے شخص تها، نيز علم و ادب كا ماهر، شعرا کا سرپرست اور ان کے کمالات کا صحیح نمّاد تھا۔ اس کے ماتحت لوگ بھی اس سے کمال عتيدت ومحبت ركهتر تهر ـ خود مُسْلِّمه اپني غیر معمولی وجاهت سے کام لیے کر سبھی مظلوموں کی حمایت کرتا اور اپنر خاندان کے قلب میں اتحاد و یک جہتی کو برقرار رکھتا تھا جسر اس لایعنی قانون سے خطرہ لاحق رهتا تھا کہ تخت کی وراثت سن و سال کی ہزرگی سے معین کی جائے ۔

اس کی ماں ایک کنیز تھی اور پیدائش کے اس اتفاقیہ نقص کے باعث وہ زیادہ بلند رتبہ نه پا سکا۔ ولید اوّل نے اپنے بھائی مسلمہ کے سپرد یہ کام کیا کہ وہ یونانیوں کے خلاف معرکہ آرائی کی قیادت کرے، چنانچہ اس وقت سے، سوا چند وقفوں کے، وہ عرب افواج کا سپمسالار اعلٰی رہا جن میں اس کا لائق اور بہادر بھتیجا خلیفہ ولید کا فرزند عبّاس [رک بآن] بار ہا اس کے ماتحت رہا۔ وہ م/ہ ، ہے۔ وہ عیں وہ اپنے چچا محمد کی جگہ ارمینیہ کا والی مقرر ہوا۔ یہ ایک محمد کی جگہ ارمینیہ کا والی مقرر ہوا۔ یہ ایک محمد کی جگہ ارمینیہ کا والی مقرر ہوا۔ یہ ایک محمد کی جگہ ارمینیہ کا والی مقرر ہوا۔ یہ ایک محمد کی جگہ ارمینیہ کا والی مقرر ہوا۔ یہ ایک محمد کی جگہ ارمینیہ کا والی مقرر ہوا۔ یہ ایک فوجی آدمی کی ضرورت تھی۔ اس نے قبسرین فوجی آدمی کی ضرورت تھی۔ اس نے قبسرین

[رك بآن] پر بهی حكومت كی اور یه سرحدی صوبه بهی همیشه دشمنوں کے حملے كی زد میں رهتا تها ـ اس نے زیاده وقت دیوانی عمدوں پر نمیں گزارا، كیونكه اس كا سپاهیانه جوش اس كام سے زیاده مطابقت نه ركھتا تها اور اس كے مزاج كی خود مختاری كا عموماً می كزی حكومت سے تصادم هو جاتا تها .

اس کی پہلی سہم کا نمایاں کارنامہ طیانہ [طوانه] کا نامی قلعه سر کرنا تھا۔ آناطولی کے مر تفع میدانوں کی شدت سرما سے قاعر کے طویل محاصرے میں کوئی خلل نہ پڑا گو اس دوران میں حمله آوروں کو بڑی سختیاں جھیلنی پڑیں۔ (واقعات کی تاریخوں کے لیکے دیکھیے ماڈہ العبّاس بن الوليد)۔ يه تباه شده شمر ويران پڑا ره گيا جو بوزنطیوں کے لیے بڑی نقصان کی بات تھی ۔ اب ان کے دشمنوں نے سایشیا (Cilicia) کے کوہ طارس (Taurus) کی جو آناطولی کا دروازہ تھا، دونوں ڈھلانوں پر قبضہ جمالیا تھا۔ مَسْلَمه کے زیر هدایت اس کے بھتیجر عباس نے آئندہ دو تین سال میں اسوریه Isauria کے کو هستانی علاقر کو فتح کر لیا ۔ ۳ و ه/ ۲ و ع میں اساسیه Amasia کا تامه بھی فتح کر لیا گیا اور مَسْلَمه ارمینیه کے رستے كالينشيا Galatia مين داخل هو كيا اور اس طرح قسطنطينيه پهنچنر کا راسته کهل گيا؛ چنانچه ۹۸ ه میں اس نے اس باے تخت کا محاصرہ کر لیا۔ اس مہم نے بہت طول پکڑا اور عرب افواج کو فاقابل بیان مصائب کا ساسنا کرنا پڑا ۔ اس زمانے کے مصنفین اس کی ناکامی کا سبب سیدسالار میں دور اندیشی اور سیاسی سوجھ بوجھ کی کمی بتاتے هیں ۔ عمر ثانی م خ محاصر بن کو شام واپس بلالیا، اور مسلمه کو عراق میں خارجیوں کے خلاف جنگ کے لیر بھیج دیا۔ یزید ثانی نے اپنے بھائی

كو عراق ميں بزيد بن المُملَّب [رك بآن] كى بفاوت فرو کرنے کے لیے روانہ کیا۔ اس باغی کی وفات (۲۰۱ه/ ۲۰۱۶) کے بعد مسلمه عراقین کا امیر مقرر کر دیا گیا۔ اس سے پہلر اس نے خليفه کو په برمحل ترغيب دی تهي که جانشيني کی ترتیب میں کوئی ایسی تبدیلی نه کرمے جس سے هشام کے مفاد کو نقصان پہنچر ۔ زیادہ مدّت نه گزری تھی که یزید نے اپنے بھائی کے عیب نکالنا شروع کردیے ، خاص طور پر اس وجہ سے کہ اس نے اپنی وسیع ولایت کے سعاصل بھیجنے میں غفلت سے کام لیا تھا۔ اس نے اسے شام واپس بلالیا جماں مَسْلَمه نے اس کمزور بادشاہ کے منظور نظر امرا کے رسوخ کی روک تھام کرنے کی کوشش کی - ۱۰۸ میں وہ پھر فوج میں واپس چلا گيا اور قيصريه (Caesarea) كو جو قاپادوشیا (Cappadocia) میں واقع تھا فتح کر لیا ۔ اس کے بعد کے چند سال ارمینیہ اور قبائل خَزَر کے علاقے کی مہمات میں گزرے۔ جزوی کامیابیوں کے بعد جن میں یہ سارا ملک تاراج کر دیا گیا، مقاسی باشندوں اور ترک قبیلوں کی شدید مزاحمت سے مجبور ہوکر وہ واپس لوٹ آیا ۔یه پسپائی تباه کن ثابت هوئی اور سخت مشکل کے بعد مسلمہ اس قابل ہوا کہ اپنر ڈیرے خیمر اور تمام لشکری سامان کا نقصان اٹھا کر اپنی رہی سہی نوج کو عرب مملکت کی حدود سیں لائے (۱۱۵) ۔ هشام کے حقدار وراثت ولید بن یزید [رك بآن] کی حمایت میں دخل دینر کی وجه سے اس کی اهل دربار سے ان بن هو گئی۔ وہ اس خلیفه کی وفات سے پہلے ہی فوت ہو گیا اور ایسا معلوم هو تا هےکه مروانیوں کی خوش بختی کو بھی اپنے ساتھ ھی قبر میں لرگیا کیونکہ اس کے زمانے کے بعد یه خاندان بڑی سرعت سے رو به

زوال هو كيا .

مآخذ: (١) الأغان، ١: ٢٤ م: ٩٢ : ٢٠ ا ، و تا م ، ١٤ ح : ٨ : ٨ : ١٥ تا مور و ١٥١ قامه: ۱۰:۱۱ (۱۳:۱۱ مه و سه و عمرتا ومروددرتا ددا: ۱۵: ۱۱ و ۱۲۰ تا 5 17: 19 110. 5 179: 1x 1162: 17 1171 11: (٢) البِّلاَذُرِي: أنْسابّ الأشراف (مخطوطه بيرس)، ورق ١٦٠، ١٩٥، ٢٢٣؛ (٣) ابن الأثير : الكاسل (مطبوعة قاهره)، ۵: ۱۱، ۲۱، ۲۸، ۳۰ س تا ۲۳ ٠٨٠ ٥٦٠ عه: (٣) ابن قُنيبَه : عَيُونَ الأَخْبَار، طبع Brockelmann، ص ۲۱۱؛ (۵) المسعودى: مروج: بيرس، ۲: ۲۸ و ۱۲ و ۱۲۸ و ۱۳۳۰ ۵: ۷۰ و 277 E 767 E P27 E F. 61 F : F. 13 P11 (F) الدِّيْنَورى: كَتَّابُ الاخْبار الطَّوال، طع Guirgass، ص مهمه، (٤) ابن الاثير: النَّعاية في العديث، م : ٢١٠؛ (۸) الطبری، ۲: ۱۳۱۳ تا ۱۳۱۷ و ۱۳۳۲ و 1894 9 189 . 9 1889 9 1848 6 . 189 6 2891 تا ۲. ۱۰ و عدم تا ۱۳۱۹ و ۱۱۱۱ تا ۱۱۱۱ و H. (۱.) יוחון פ . רסו פ ורסו: (۱.) Le Califat de Yazid I er : Lammens ، ص ۸٦ ديكهي Expeditions des Arabes Contre : Canard (r . A . J. A. ) Constantinople dans l'histoire (H. Lammens)

الله مسند: رك به حديث.

ی مِسُواک: (ع؛ جمع: مَسَاوِیک: فصیح عربی اور کتب احادیث میں اس کے لیے لفظ سواک، جمع شُوک) استعمال ہوا ہے۔ عربی میں سَاکَ یَسُوکُ کے معنی ہیں ملنا، رگڑنا وغیرہ اور سَوَّکَ یُسَوّکُ، یعنی دانتوں کو ملنا اور صاف کرنا؛ تَسَوَّکَ وَاسْتَاک بمعنی مسواک سے دانت صاف کرنا (دیکھے واستا ک بمعنی مسواک سے دانت صاف کرنا (دیکھے لسان العرب اور معجم ستن اللغة، بذیال مادّه مسوک)۔ اصطلاحًا مسواک دانت صاف کرناے کی موک)۔ اصطلاحًا مسواک دانت صاف کرناے کی

ریشه دار لکڑی کو کہتے ہیں (نور اللغات ، بذیل ماد،) جو عموماً چھنگلیا کے برابر موٹی اور بالشت بھر لمبی ہوتی ہے جس کے ایک سرے کے ریشے کو چبا کر یا کوٹ کر نرم کر لیا جاتا ہے .

مسواک کرنا سنت ہے۔ حضرت نبی کریم صلی اللہ علیه وآله وسلّم هر نماز سے پہلے مسواک کیا کرتے تھے (احمد : مسند، ۲۲۵:۵)۔

آنحضرت صلی اللہ علیه و آله و سلّم نے اس پر مداومت و مواظبت فرمائی یہاں تک که آپ نے وفات کے قریب بھی مسواک استعمال فرمائی جو کمه حضرت عائشه صدید قدر نے چبا جو کمه حضرت عائشه صدید قدر نے چبا کر آپ کو دی تھی (البخاری : الصحیح،

جب آپ گهر تشریف لاتے تو پہلے مسواک کرتے تھے (مسلم، کتاب الطہارة، حدیث سم؛ ابدو داود، کتاب الطہارة، باب ہے،) ۔ جب آپ رات کو سو کر اٹھتے تدو پہلے مسواک فرماتے پھر صلوة اللّیل (تمجد) ادا فرماتے تھے (البخاری، کتاب الاذان، باب ۸؛ کتاب الدوضو، باب سے، تہجد، باب ہ؛ ابوداؤد، کتاب الطہارة، باب سی، مسلم، کتاب الطہارة، حدیث ہم، ہے، اتحضرت صلی الله علیه و آله و سلّم روزے میں بھی مسواک استعمال فرماتے تھے (احمد بن حنبل: مسند، س:

مسواک عام طور پر وضو سے پہلے کی جاتی ہے اور یہی آپ کا معمول تھا (سلم، کتاب الطہارة، حدیث ہم) ۔ آنحضرت صلی الله علیه و آله و سلّم نے فرمایا که اگر مجھے یه خطره نه هوتا که مسواک کا تلازم الله پر شاق گزرے گا تو اسے هر نماز کے لیے لازمی کسر دیا جاتا (البخاری، کتاب الاذان، باب ہ؛ مسلم، کتاب الطہارة، حدیث مم؛ ابو داوّد: السنن، کتاب الطہارة، حدیث مم؛ ابو داوّد: السنن، کتاب

الطمارة، باب ۲۵؛ الترمذى: الجامع السنن، كتاب الطمارة، باب ۲۸)، مگر ایک روایت میں یه بهی آیا ہے که آپ نے هر نماز سے پہلے مسواک کرنے کو لازمی قرار دیا تھا (ابو داوّد: السنن، کتاب الطمارة، باب ۲۵)؛ ایک روایت میں جمعے کی نماز سے قبل مسواک کرنے کو واجب کہا گیا ہے (النسائی، السنن: کتاب الجمعه، باب ۲۰).

مسواک کرنے کی اهمیت جو احادیث سے معلوم هوتی ہے اس کا منتہاہے عروج اس حقیقت کا اظہار ہے کہ مسواک دین فطرت کا ایک مسلمہ دستور ہے (ابو داؤد: السنن، کتباب الطہارة، باب میں)؛ مسواک انبیاکی سنت قائمہ ہے (الترمذی: الجامع السنن، کتاب النکاح ، باب ۱).

مسواک کی اهمیت و فضیلت متعدد احادیث میں منقول ہے (تفصیل کے ایے دیکھیے کتب حدیث بعدد مفتاح کنوز السنة) ۔ مسواک کرنے سے بہت سے طبی فوائد حاصل هوتے هیں مشلا یه که مسواک کرنے سے دانت صاف رهتے هیں اور دانتوں کی صفائی اور صحت کا اثر براہ راست جسمانی صحت پر پڑتا ہے۔ اگر دانت صاف اور تندرست نه هوں تو اس سے جسمانی صحت بیهی خراب هو جاتی ہے۔ جدید تحقیقات نے یه بات ثابت کر دی ہے کمه جسمانی صحت کا راز دانتوں کی صفائی میں مضمر ہے .

ظاهریه کے نزدیک بعض روایات کے مطابق مسواک واجب ہے، مگر دوسرے مسالک فقه میں مسواک کا استعمال سنت قرار دیا گیا ہے بالغصوص پانچ موقعوں پر: (۱) نماز کے لیے؛ (۲) وضو کے لیے؛ (۲) تلاوت قرآن مجید سے پہلے؛ (۳) سو کر اٹھنے کے بعد؛ (۵) جس وقت منه کی تر و تازگی جاتی رہے (دیکھیے الجزیری: النقه علی المذاهب الاربعة، اردو تسرجمه، لاهور

اعلاء، المالة 
مآخل: متن مقاله مین مذکوره حوالون کے علاوه

Reste arab Heidentums: Wellhausen (۱)

بار دوم، ص ۱۵۲ (۲): Goldziher (۲): ۱۵۲ در RHR)

دDes Leben Muhammeds: Buhl (۲) بیعد: ۱۵۱ بیعد (۳)

ص م ۱۵۳ بیعد (۳) عبدالشکور: علم الفقه،

[اداره]

المسيح : (ع)؛ اسلامي ادب و تعليمات مين المسيح الله کے نبی حضرت عیسلی علیه السلام کا لقب ہے . (مفردات القرآن ، بذيل ماده م س ح؛ روح المعانى، س: ٦١) - عربى لغت و زبان كے علما کے هاں، اس لنظ کی اصل ، معانی اور اشتناق کے سلسلر میں، اختلاف ھے ۔ بعض کا خيال يه هے كه يه لفظ عجمي الاصل هے، ليكن اس میں پھر اختلاف ہے کہ آیا یہ لفظ عبرانی سے آیا ہے یا سریانی سے (القاموس؛ لسان العرب، اور تاج العروس، بذيل ماده) -سرياني مين اس كا تلفظ مُشيَّحا هـ اور يهوديون كي زبان پر بھی اس کا تلنظ اسی طرح منقول ہے۔ عربی زبان میں معرب هو کر جب یه لفظ داخل هوا تو مُسِیْح بولا جانے لگا جس طرح موشی عربی میں آکر موسلی بن گیا ہے، عبرانی اور سریانی زبان میں اس کے معنی ہیں: صدّیق، یعنی بہت سچ بولنے والا اور با برکت ـ کتب لغت میں ابراهيم النخعي، الاصمعي اور ابن الاعرابي سے یہی منقول ہے۔مشہور امام لغت الاز هری نے ایک اعرابی ابوالهیثم سے بھی یمی نقل کیا ہے۔ ابوبکر ابن درید سے منقول ہے که مسیح بمعنی صدیق عرب ماهرین لغت کو معلوم نہیں، شاید پہلے مستعمل تها پهر نابود هو گيا هو (حواله سابق) .

بعض علماے لغت کے نزدیک یه لفظ عربی الاصل ہے کیونکہ اگر ایسر نہ ہوتا تو اس کے شروع میں الف لام تعریف کا نه لگ سکتا ـ عربی الاصل ہونر کی صورت میں اس کے اشتتاق اور معنی میں اختلاف ہے۔ آبمض نے اس کا مادہ ص ی ح (سّاح، یَسْیُح بمعنی سفر کرنا) بتایا ہے اور بعض نے م س ح بمعنی هاتھ پھیرنا، ملنا، دنیا کی سیاحت کرنا] ۔ مسح کے دے شمار معنی لغت کی کتابوں میں موجود هیں اور اسی تناسب سے السیح کے سعنی بھی ذکر کیے گئے ہیں۔ مجدد الدين فيروز آبادى (القاموس، بذيل مادّة مسح) نے لکھا ہے کہ میں نے امام الصغانی کی کتاب مشارق الانوار کی جو شرح لکھی ہے اس میں المسیح کے معنی کے ضمن میں پچاس اقوال نقل کیے دیں۔ القاموس کے شارح الزبیدی (تاج العروس، بذيل ماده) نے لکھا ہے که میں نے فيروز آبادي كي كتاب بصائر ذوي التمييز في لطائف كتاب الله الحزيز مين المسيح كے چهپن معانی مذکور دیکھے ھیں [(نیز دیکھیے بَصًا رُدوى التمييز، س : ١٩٩٩ تا ٥٠٥] -مادة سَمَ كے دو مشهور معنى هيں: (١) هاتھ پھیرنا یا ھاتھ سے پونچھنا؛ (م) کسی چیز كو هاته پهيركركهرچ دينا ـ حضرت عيسلي مين یه دونوں وصف پائےجاتے ہیں۔ پیدائش کے وقت حضرت زکریا نر آپ کے جسم پر ھاتھ پھیر کر برکت دی، یا آپ لوگوں کے جسم پراپنا با برکت ھاتھ پھیرتے تو اللہ کے حکم سے شفا ھو جاتی اور لوگوں کے گنا ہوں کو گویا صاف کر دیتر تھر (لسان العرب، بذيل ماده؛ تاج العروس، بذيل ماده؛ روح الماني، س: ٦١).

اسلامی ادبیات میں المسیح کا لفظ دو اشخاص کے لقب کے طور پر مستعمل ہے،

ایک حضرت عیسلی ا بن مریم کے لیے اور دوسرا دجال کے لر۔ جب یه لفظ حضرت عیسی م کے لقب کے طور پر استعمال ہو تو اس کے معنی: صدیق اور باہر کت کے ہوتر ہیں اور جب دجال کے لیر آئیے تو اس کے معنی منحوس، کانا اور کڈاب کے ہوتے ہیں ۔ اول الذکر کے لیے یہ اقب مطاقاً اور کسی لاحقے کے بغیر مستعمل ہوتا ہے، لیکن مؤخرالذکر کے لیے مطابق استعمال نهين هوتا بلكه المسيح اللجال كمهنا پؤتا ہے (لسان العرب بذيل ماده؛ روح المعاني، ٣١:٣ ببعد)؛ [بصائر ذوى التمييز، من ٥٠٠ تا ٥٠٥] . قرآن مجيد مين يه لفظ مطلقاً حضرت عيسلي علیہ السلام کے لقب کے طور پسر آیا ہے اور قرآن مجید کی چار سورتوں میں گیارہ مختلف مقامات پسر مىذكسور ھىوا ہے (فىۋاد عبدالباتى ؛ المعجم المفهرس لآيات القرآن الكريم، بذيل مادّة مُسَحً)؛ ایک بار سورهٔ آل عمرن میں آیا ہے جہاں فرشتے حضرت مربم کو اللہ کی طرف سے بشارت ديتے هيں كه المسيح عيسني " بن مريم كلمة الله بن كر آپ كے بطن سے پيدا هوں كے (م [أل عمرن] : ٥٨)؛ ثين مرتبه سورة النسآء (٣ [النسآء]: ١٥٤ ، ١٤١ ، ١٤١) مين؛ ان مين سے بمالي آيت میں یہود کا یہ قول نتل ہوا ہے کہ ہم نر المسبح عيسلي ً بن مريم كو معاذ الله قتل كو ديا هے؛ دوسري آيت ميں المسيح عيسني " بن مريم كو رسول الله و كامَّته يعني الله كا رسول اور كامه کما گیا ہے؛ تیسری آیت میں ارشاد ربانی ہے که المسيح يا ملائكة، الله كي عبادت سے كبھى رو گرداني نہیں کر سکیں گے۔ سورة المائدة سیں تین مرتبه آیا ہے: اہلی آیت (۵[المآئدة]: ۱۵) میں نصاری کے اس کفر کا ذکر ہے کہ انھوں نے المسیح ابن مريم كو خدا تسليم كيا هے؛ دوسرى

آیت (۵ [المائده]: ۲] میں المسیح خود بنی اسرائیل سے کہتے ہیں که اللہ کی عبادت کرو جو میرا اور تمهارا رب ہے؛ تیسری آیت (۵[المائدة]: ۵۵) میں اللہ کا ارشاد ہے کہ المسیح بن مریم تو صرف اللہ کے رسول ہیں؛ سورة التوبة میں یہ لقب دو بار آیا ہے؛ پہلی آیت (۹[التوبه]: ۳) میں نصارٰی کے اس قول کا ذکر ہے کہ المسیح اللہ کا بیٹا ہے اور دوسری آیت (۹[التوبة]: ۳) میں المسیح کو احبار و رهبان کے ساتھ رب تسلیم کرنے کے نصرانی وهبان کے ساتھ رب تسلیم کرنے کے نصرانی عقیدے کا ذکر ہے .

تاریخ و سیرت کے علاوہ کتب حدیث میں بهى المسيح كا لفظ حضرت عيسلي بن مربم عليه السلام کے لقب کے طور پر وارد ہوا ہے؛ اسی طرح یه لفظ کتب حدیث میں دجال کے لیے بھی آیا ہے مگر مطلقاً نہیں بلکہ صفت کے ساتھ مقید هي آيا هي (يعني هميشه المسيح کے ساتھ بطور صفت الدجال الكذاب كا لفظ بهي آيا هے: المسيح الدجال يا المسيح الكذاب آيا هي) \_ تفسير سورة النسآء کے ضمن میں حدیث وارد ہوئی ہے جس میں آپ فرماتر میں کہ قیامت کے روز نصاری سے پوچھا جائر گاکه تم کس کی عبادت کرتر رہے؟ وہ جواب میں کہیں گے کہ هم تو المسیح ابن اللہ کی پرستش کرتر تھر؛ چنانچه الله تعالیٰ کا حکم ہوگا کہ انھیں واصل جہنم کیا جائے اور وہ دار جمنم میں گرا دیئے کے (البخاری: الجامع الصحیح، باب ، تفسير سورة النسآء، ٣: ٨٥، طبع حابي، قاهره سهم وع)؛ ایک اور حدیث مین حضرت عبد الله بن عمراط كي زباني آنحضرت صلى الله عليه وآله وسلم کا خواب نقل ہوا ہے جس میں آپ *و فرماتے ہیں ک*ہ میں نے خواب میں کعبے کے گرد طواف کرتے ہو ہے ایک گندمی رنگ کے نہایت خوبصورت لٹوں والے

حسین و جمیل نوجوان کو دیکھا جس نے اپنے بالوں کو کنگھی کر رکھی تھی اور ان بالوں کی آب و تاب ایسی تھی گویا ان سے پانی ٹپک رھا ہے، اس نے دو آدمیوں کے کندھوں کا سمارا لے رکھا تھا، سوال کرنے پر مجھے بتایا گیا کہ یہ المسیح بن مریم ہے، پھر مجھے گنگھریائے بالوں والا ایک اور آدمی نظر آگیا جس کی دائیں آنکھ نہ تھی، سوال پر مجھے بتایا گیا کہ یہ المسبح نہ تھی، سوال پر مجھے بتایا گیا کہ یہ المسبح الدجال ہے (البخاری: الجامع الصحیح، کتاب اللباس، باب الجعد، س: ۲۸ ببعد، طبع حلبی، قاھرہ سمہ و ع).

مآخذ: (۱) الفيروز آبادى: القاموس، بذيل ماده؛ (۲) ابن منظور: لسان العرب، بذيل ماده؛ (۳) الزبيدى: تاج العروس، بذيل ماده؛ (س) امام راغب الاصفهائى: مفردات القرآن، بذيل ماده؛ (۵) فؤاد عبدالباقى: المعجم المفهرس لأيات القرآن الكريم، بذيل ماده؛ (۱) الالوسى: روح المعانى، مطبوعة قاهره؛ (۵) عبدالوهاب النجار: قصص الانبياء مطبوعة قاهره؛ (۸) البخارى: الجامع الصحيح، قاهره؛ (۳) البخارى: الجامع الصحيح، قاهره؛ (۳) وحيدالزمان: تبويب انترآن، لاهور سهه ۱ع؛ (۱) وحيدالزمان: تبويب انترآن، لاهور احمد اظهر)

مسیحی: (ابتداءً عیسی)؛ سلطان بایزید \*
ثانی کے عہد کا ایک اهم عثمانی شاعر جو
پرِشْتَنه (شمالی البانیا) میں پیدا هوا اور ابھی
نوجوان هی تھا که قسطنطینیه میں آکر سوفته
(متعلم دینیات) بن گیا اور ایک خطاط کی حیثیت
سے امتیاز حاصل کیا ۔ بالآخر وہ صدر اعظم خادم
علی پاشا (رک بان) کا منظور نظر هو گیا اور اس
کا کاتب دیوان مقرر هوا، لیکن اس کی غیر
ذیّے دارانه زندگی اور اپنے فرائض منصبی کی
ادائی میں بے پروائی سے اس کا مربّی اکثر اس
سے نالاں رہتا تھا ۔ (علی پاشا اسے شہر اوغلانی

[شهر کا لونڈا] کہا کرتا تھا)۔ تاہم جب ۱۹۱۹ میں علی پاشا ان شیعی باغیوں سے لڑتا ہوا مارا گیا جن کا سرغنه شاہ قلی تھا تو بھی مسیحی اپنے اس منصب پر مامور رہا ۔ علی پاشا کی وفات پر مسیحی نے ایک نہایت ہی پرسوز اور درد بھرا مرثیه لکھا ۔ اسے کسی نئے مربی کی تلاش میں کاسیابی نہیں ہوئی لہذا اسے بوسینه میں اپنی معمولی سی جاگیر پر قانع ہونا پڑا۔ جہاں تھوڑے ھی دنوں میں بحالت افلاس اور گمنامی جوانی ھی میں ۱۹ مرا ۱۵۱۲ میں اس کا انتقال ہو گیا .

بقول احمد پاشا [رك بآن] اور نجاتي (م سراه ه/۱۹،۹/۹) مسیحی عمد عثمانیه کا تیسرا بڑا شاعر تھا اور اسے باتی سے پہلر سب سے بڑا غزل گو سمجھا جاتا ہے۔ مسیحی جدت طراز اور ماهر فن شاعر تها- اس كا مجموعة كلام كچه زياده برا نمين، ليكن اس كا اثر اب تك قائم ھے۔ اس کا دیوان تا حال شائع نہیں ہو سکا، جیسر که تقریباً سب بڑے بڑے ترکی شعراء کا ہو چکا ہے۔ غزل گوئی میں اس کا درجہ اپنے معاصرین میں سب سے بڑھ چڑھ کر ہے، اور پھر انداز بیان کی لطافت اور خوبصورتی کے علاوہ اس کے اسلوب میں ایک حد تک جدت پائی جاتی ہے۔ نثر نثر مناظر اور تصورات وه بری بیباکی سے پیش کرتا ہے جو شاید اس کے البانوی خون کا نتیجه تها ـ اس کی مشهور ترین نظم موسم بہار پر ایک مربع ہے جسے سر ولیم جونز (Sir William Jones) نے لاطینی ترجمه کے ساتھ شائع کیا: Poeseos Asiaticae commentariorum الله ilibri sex؛ لائيزگ س١٢٥ عـ يه ترجمه بار بار شائع ہو چکا ہے (من جانب Wieland (Todcrini)، در Deutsche Merkur اور J. V. Hammer اور

[يه مربع يون شروع هوتا هے:

فوردی هر بر باغده هنگامه هنگام بهار، اولدی سیم افشاں اگا ازهار بادام بهار عیش و نوش ایت کم گچر قالمز بو ایام بهار دیکھیے گب ج ۲، [بذیل ماده مسیحی] لسانی اعتبار سے بھی اس کا دیوان خاصی اهمیت رکھتا ہے، کیونکه اس میں روم ایلی کی زبان کا نمونه ملتا ہے.

دكله بلبل قصه سن كم كلدى ايام بمهار

مسیحی کی بہترین طبع زاد نظم اس کی مثنوی ''شہر انگیز'' ہے جو مسیحی کے وقت تک کے ترکی ادب میں ہمترین طبع زاد نظم مانی جاتی تھی۔ مضمون کے لحاظ سے بھی یہ اچھوتی ہے کیونکه یه کسی فارسی مثنوی کے نمونے پر نہیں لکھی گئی، بلکہ ایک نئی طرز کی نظم ہے جس کی اکثر تقلید کی گئی ۔ مثنوی شہر انگیز ترکی زبان میں مزاحیہ شاعری کی پہلی کوشش ہے اور اس کی زبان عام طور پر روز مرہ کی ہے ۔ مسیحی نے اس میں دل کھول کر خالص ترکی کا استعمال كيا هي كيونكه ا پنر دوسر بے اشعار ميں وہ عالمانه لفاظی پر مجبور تھا۔ اس نے ایک جگه اس پر افسوس کا اظمار کیا ہے کہ عربی اور فارسی کی تحصیل کے بغیر اگر وہ عرش اعظم سے بھی اتر آتا تو شاعروں کی صف میں اسے کوئی جگہ نه ملتي .

''شہر انگیز'' ادرنہ کے خوبصورت 'لونٹوں' کی ایک تمسخر آمیز فہرست ہے ۔ یہ امر بھی دلچسپی سے خالی نہیں کہ وہ سب کے سب مسلمان ہیں اور اپنی تصنع سے خالی زبان کی بدولت یہ مثنوی مقبول عام ہو گئی.

کاتب کی حیثیت سے اس نے ایک مجموعہ انشا بھی چھوڑا ہے جس میں فن انشا پردازی کے

بہترین نمونے ملتے میں اور جو تاریخی اعتبار سے بھی دلچسپی سے خالی نہیں۔ اس مجموعے کا نام واگل صد برگ ھے'' اور میرے پاس اس کا ایک قلمی نسخه مکتوبه ۹۱ مهم۱۵۸۱ء موجود ھے ، جو شایدوبسے نایاب ہو اور اس پر انشاے مسیحی کا نام تحریر ھے .

مآخذ (۱) : سهى : هشت بهشت، قسطنطينيه ١٠٢٥ ص ١٠١٩ لطيفي: تَذَكَره، قسطنطينيه سره ده، ص ۱۹۰۹ تا ۱۹۱۱؛ (۳) ثريًّا: سجلَّ عشاني، قسطنطينيه ١ ١ ١ ١ م : ١٠ : ١ ٢ - ١ ١ مامي : قاموس، قسطنطينيه ١٩١٣، ٩ ، ٢٨٦٣؛ (٥) أحمد رفعث: لغات قاريخيه، قسطنطينيه . . ٠٠ (٦) ابچ ـ حسام الدبن : اماسيه تاريخي، قسطنطينيه ٢٠ ١ م ٢٠ . ٠ ٣٠ ۳. .: ، ۲ O E M مسیحی دیوانی، T O E M نجیب عاصم : (Notices historico-sociologiques tirées du T.A U (A) :divan de Messihl بحمد طاهر : عثمانلي مؤانلري قسطنطینیه ۳۳۳ ه، ۲ : ۱ ، ۱۳ (حمیدیه کتب خانے میں دیوان کا عدد ۲۸۳ ہے (۲۷۳ نہیں) - (مجھے آنشاء کا السخه نور عثمانیه کی فهرست میں نہیں مل سکا)؛ (۹) نار دوم ب GOR: ۲۹۷: ۱ نام نار دوم بار دوم بار دوم Ocerk istorii : Smirnov (۱٠) : ٩٩٤ : ١ : Gibb (۱۱) :(Kors) سرد : ۳ ندام ا تا ۲۵۹؛ (۱۲) Pertsch کی فہرستیں (برلن، گوتھا)، a.orRieu

## (TH. Menzel)

﴿ مُسَيِّلُمَةُ الكَّذَّابِ: ابو ثُمَّامَةً مسيلمةً بن ثُمَّامةً بن كثير بن حبيب بن الحارث بن عبدالحارث ابن عدى بن حنيفة ; يمامه كا جهوثًا مدَّعى نبوت (جمهرة انساب العرب، ص . ٣١)؛ آنحضرت صلى الله عليه وسلم كى كاميابى كو ديكه كر عرب كے كئى سرداروں نے آپ كے منصبِ نبوت كى نقالى

کی کوشش کی اور متنبی بن بیٹھے ۔ ان جھوٹے مدعیان نبوت نے یہ نہ سوچا کہ آنعضرت صلّی الله عليه وسلم كي كاميابي كا راز آپٌ كا ذاتي اثر و رسوخ اور شخصی قابلیت نہیں، بلکہ آپؑ کی فتح و نصرت اور قبولیت کا اصل باعث تائید اللی هے ـ جس الله نے آپ کو منصب نبوت سے سرا فراز قرمایا تھا اس نے ھر قدم ہر آپ کی نصرت و اعانتِ فرمائی اور اپنے رسول برحق کو مادی اور روحانی اعزازات سے نواز کر آپؓ کی رسالت کو سربلندی اور ظفر مندی سے هم کنار کیا۔ جس طرح يمن مين أَسُودَ عنسي، بنو السَّد مين ُطَلَيْحة اور بنو تميم مين سجاح بنت اوس بن حريز نبوت کے جھوٹے دعوے دار بن بیٹھے؛ اسی طرح قبیلہ بنو حنیفہ کے مسیلمہ کڈاب نے آنحضرت صلّی اللہ عليه وسلم كي زندگي مين جهوڻي نبوت كا ڏهونگ رجايا .

بنو حنیفه کا قبیله نجد کے علاقه یماسه میں آباد تها . يه قبيله برا بهادر اور طاقتور سمجها جاتا تھا۔ جب و هجري ميں عرب کے بہت سے وفود أنجضرت صلِّي الله عليه وآله وسلم كي خدست میں حاضر ہوہے تو بنو حنیفہ کا ایک وفد بھی آیا \_ اس وفد میں مسیلمه کذاب بھی تھا \_ مسیلمه کو بنو حنیفه میں بڑی قدر و منزلت حاصل تھی۔ اسے "رحمان" اور وارحمان الیمامه" کہا جاتا تھا۔ اس نے خاصی لمبی عمر پائی ۔ ابن کثیر نے اس کی عمر ، ٨٠ و برس بتائي هے (البداية و النهاية، ٨٠٠٨)-ہنو حنیفه کے وقد کی مدینر میں آمد کے بارے میں مختلف روابات ھیں جنھیں ابن کثیر نے البدایة میں جمع کر دیا ہے۔ ایک روایت کی کی رو سے مسیلمه کذاب دار بنت الحارث میں ٹھیرا۔ یه بنت الحارث مسیلمه کی ایک ہیوی تهي - اس كا نام كبشه ( = كيسة، جمهرة،

ص ۵۵) بنت العارث بن كريز تها (جمهرة، ص ۱۱س) - مسيلمه سے پہلے وہ جبله بن ثور بن هميان كے عقد نكاح ميں تهى اور مسيلمه كذاب كے قتل كے بعد وہ عبد الله بن عامر بن كريز كے حباله عقد ميں آگئى اور اس كے بطن سے اولاد هوئى (جمهرة انساب العرب، ص ۲۱۱) - بنوحنيفه كا وفد اسلام لے آيا، مگر واپس جا كر مسيلمه كذاب مى تد هو گيا - اس نے نبوت كا جهوٹا دعوى كر ديا اور من گهڙت الهامات سنانے لگا - اس كے ديا اور من گهڙت الهامات سنانے لگا - اس كے مقفى و مسجع مگر بے معنى كلام كے ليے ديكھئے مير اعلام النبلاء، س: ٢٠ ; البداية و النهاية، سير اعلام النبلاء، س: ٣٠ ; البداية و النهاية،

مسیلمه کذاب کی طرح بنو یَربُوع کی ایک عورت سَجَاح نے بھی نبوت کا جھوٹا دعوی کر رکھا تھا اور بہت سے لوگ اس کے ساتھ ھو گئے تھے۔ مسیلمه کذاب نے اس کے بیروکاروں کی تعداد اور طاقت دیکھ کر اس سے شادی کر لی، لیکن مسیلمه کے قتل کے بعد وہ تائب ھو کر مسلمان ھوگئی۔ (الرسالة الرابعة: جمل فتوح الاسلام در جوامع السیرة، ص ۳۳۹).

مسیلمه کذاب نے وطن واپس جا کر ایک عیارانه اور شاطرانه منصوبه بنایا اور آنحضرت حلّی الله علیه وآله وسلم کی نبوت و رسالت میں حصه دار بننا چاها۔ اس نے رسول الله صلّی الله علیه آله وسلم کی خدمت میں لکھ بھیجا که مجھے بھی اپنی نبوت میں شریک کر لیا جائے یا اپنے بعد منصب نبوت کو میری طرف منتقل کر دیا جائے۔ وہ حقیقت نبوت سے بالکل ہے خبر تھا۔ جائے۔ وہ حقیقت نبوت سے بالکل ہے خبر تھا۔ اسے کیا معلوم که یه منصب کسی کے اختیار میں اسے نبوت کو میری طرف منتقل کر دیا فہ ہوں دیا منصب کسی کے اختیار میں فہ نبوت کسی کو منتقل کیا جا سکتا ہے اور نه یه منصب نبوت کسی کو منتقل کیا جا سکتا ہے اور نه یه منصب نبوت کسی کو منتقل کیا جا سکتا ہے اور یہ که

بيغمبر عليه الصَّلوة و السَّلام كو بهي اس بارے میں کوئی اختیار نہیں ۔ ابن کثیر نر یه بھی نقل کیا ہے کہ جب مسیامه کذاب نے آنحضرت صلّی الله علیه وسلم کی نبوت میں شرکت کا اعلان کیا تو آپ م نے اسے کڈاب و مفتری قرار دیتے ہوئے فرمایا کہ میں تو اسے معمولی سے معمولی چيز بھي دينر كو تيار نہيں هوں (البداية و النهاية، ه : ٨٠٠ جب آنحضرت صلّ الله وعليه وسلم نر مسیلمه کا خط سنا تو دونوں ایاچیوں سے پوچھا: تمہاری کیا رائے ہے؟ ایلچی بولے: هم بھی وهی کہتے هيں جو وہ کہتا ہے۔ اس پر آپ<sup>م</sup> نے جواب دیا کہ اگر ایلچیوں کا قتل روا هو تا تو میں تم دونوں کی گردن مار دیتا (احمد: مسند، س: ٨٨٨) - يه قصه ، ١ه کے اواخرکا هے ــ مسیلمه کے خط کا متن یه تها: من مسیلمة رَسُول الله إلى محمد رسول الله، سَلاَمٌ عَلَيْكَ، اما بعد، ُ فآنی قد اُسُركَتُ فی الْأَمرِ مَعَک، و انّ لَنا نصفٌ الارض ، ولقُريش نصفٌ الارض؛ و لكنَّ قَریشُ قومُ یعتدون (یعنی مجھے آپ<sup>م</sup>کی نبو<del>ت</del> و سلطنت میں حصه دار ٹھیرایا گیا ہے ۔ آدھا ملک آپ کا اور آدها همارا، مگر قریش زیادتی کریے والرهين) -

آپ ع خوب جان لیا تھا کہ یہ شخص جھوٹا اور شعبدہ باز ہے اور اقتدار و جاہ کا بھوکا۔ آپ نے جواب میں لکھ بھیجا: بسم الله الرّحمٰنِ الرّحیم، مِنْ محمَّد رَّسول الله، الى مسیلمة الكذاب، السّلام علیٰ مَنِ اتّبعَ الْهُدیا، اَمّا بَعْد، قَانَ الْارْضَ لِلله یُورِثُها مَنْ یَشَاءٌ مِنْ عَبادِه، وَالْعاقِبَةُ لَلمَّتَقِینَ (یعنی الله رحمٰن و رحیم کے نام سے آغاز ہے۔ الله کے رسول محمد کی طرف سے مسیلمہ کذاب کے نام، سلامتی ہے اس کے لیے جو سیدھی راہ پر چلے ۔ اما بعد، بے شک زمین کا مالک الله هی ہے، وہ اپنے بندوں میں سے زمین کا مالک الله هی ہے، وہ اپنے بندوں میں سے

جسے چاہے اس کا مالک بنا دے۔ انجام کار پرهیزگاروں کےلیے ہے (البدایة والنهایة، ۱۱۵)۔ ، بقول ابن حزم آنعضرت صلّیات علیه وآله وسلم نے ام عَماره نَسیبه کے بیٹے حبیب بن زید کو یماسة بهیجا جسے مسیلمة کذاب نے شہید کر دیا (جمهرة انساب العرب، ص ۲۵۲؛ جوامع السیرة؛ ص ۵۵) .

پیشتر اس کے که آنحضرت صلّی اللہ علیہ و آلہ وسلم مسیلمہ کذاب کے خلاف کوئی کارروائی کرئے ۔ کرئے آپ اس دار فانی سے رخصت ہو گئے .

حضرت ابوبکر صدیق اض نے خلافت کی باگ لأورسنبهالتے ہی مرتد اور باغی قبائل سے نمٹنر کے لیر گیارہ لشکر مختلف اطراف و اکناف میں بھیجر اور ان میں سے ایک لشکر مسیلمه کی طرف بهیجا \_ یماسة میں مسیلمه کذاب اپنر ارد گرد ا لوگوں کو جمع کرتا رہا، یہاں تک که هزاروں کی تعداد میں لوگ اس کے پیروکار بن گئر ۔ اتنہ میں بنو تمیم کی ایک کاهنه اور نبوت کی جهوثی دعويدار عورت سَجاح [رك بآن] الجزيره (عراق) سے آ نمودار ہوئی ۔ اس جاہ طلب اور طالع آزما عورت کے ساتھ ہزاروں کی تعداد میں مسلّح مرید اور پیروکار تھر ۔ سجاح کی آمد کے پیچھر ایک گہری سازش بیان کی جاتی ہے اور اس کا مقصد یہ تھا کہ مرتد قبائل کو ساتھ ملا کر مدینہ منوّرہ پر حملہ کر کے اسلامی فوجوں کی روز افزوں پیش قدمی اور فتوحات پر کاری ضرب لگئی جائے۔ ادهر مسیلمه نے یه سوچا که ایک طرف مسلمانوں کی فوج حمله آور هونا چاهتی ہے اور دوسری طرف سجاح اپنر لاؤ لشكر سميت آ دهمكي هے ـ مسیلمه نے حبار بہانے اور یمامه کی پیداوار کا المصف حصه دینے کے وعدے پر سجاح کو قابو کر لیا اور دونوں میان بیوی بننر پر رضا مند هو

گئے ۔ مسیلمہ کذاب کے قتل کے بعد سجاح عراق واپس جلی گئی اور ایک بیان کے مطابق امیر معاوید رض کے عہد خلافت میں مسلمان ہو گئی تھی .

حضرت ابوبکر صدیق رض نے حضرت عکرمه رض بن ابی جمل کی سر کردگی میں ایک لشکر مسیلمه كذاب كي طرف روانه كيا ـ چونكه مسيلمه كذاب کے ساتھ چالیس هزار کا لشکر جرّار تھا؛ اس لیر بعد میں حضرت شرَ حبیل اظ بن حسنه کو ایک لشکر ڈے کر عکرمہ رخ کی مدد کے لیے بھیج دیا۔ حضرت عکرمه رخ نے یمامه پہنچتے هی کمک کا انتظار کیے بغیر حمله کر دیا۔ مسیلمه کی کثیر التعداد فوج نے عکرمہ اُخ کو پسپا ہونے ہر مجنور کر دیا ۔ جب حضرت ابوبکر صدیق رط کو اس کی اطلاع ملى تو بهت خفا هو \_ ناراض هو كر عکرمة اخ کو دوسری مهم پر روانه کر دیا اور شرحبيل كو حكم ديا كه وه جهال هين وهين رکے رہیں، یہاں تک که خالدر بن الولید ان کے پاس پہنچ جائیں ۔ عکرمهنظ کی بسیائی کے بعد جب مسیلمه کذاب کے لشکر کی قوت اور تعداد كا صحيح اندازه هوا تو حضرت صديق رض نے خالدرخ بن الوليد كو اس كي سركوبي كے لير روانه كيا۔ اس معرکے کی اہمیت کے پیش نظر نامور مہاجرین اور انصار جن میں اکابر قرام و حفّاظ بھے تھے شریک لشکر تھے۔ یہ حکم پا کر حضرت خالدنظ بملے بطاح آئے؛ یماں سے لشکر کو ساتھ لیا اور مسیلمہ سے جنگ کرنر کے لیے روانہ ہوے۔ ابھی یماسہ پہنچنر نہ پائر تھے کہ راستے میں بنوحنیفہ کے نہایت معزز لوگوں پر مشتمل شبخوں مارنر والا ایک دسته ملا جس کی قیادت ان کا سردار مُجّاعه بن مّراره كر رها تها ـ مجاعه كوگرفتاركر ليا گيا ـ اور دستر

کے باقی سب آدمی قتل کر دیے گئے۔ اسلامی لشکر نے آگے بڑھ کر یمامہ کے ایک مقام عقرباء پر قیام کیا ، جہاں مسیلمہ اپنے چالیس ھزار لشکر کے ساتھ پہلے ھی موجود تھا .

دوسرے دن دونوں فوجوں کا آسا ساسنا هوا ـ اسلامي لشكر كا ميمنه حضرت زيد<sup>و</sup> بن خطاب کے زیر کمان تھا اور میسرہ حضرت اسامہ خ ابن زید کی زیر قیادت اور وسط لشکر میں حضرت خالد ﴿ خود ایک دستے کی کمان کر رہے تھے۔ دوسری طرف مسیامه کذاب نے بھی اپنے لشکر کی صف بندی کی ۔ مسیلمہ کے بیٹے شرحبیل نے اپنی فوج کو جوش دلانے اور بھڑکانے کے لیے اپنی عورتوں کا واسطه دیا اور کہا که اپنی عورتوں کی مدافعت اور ان کی عزت و ناموس کی حفاظت کے لیے بہادری کے جوہر دکھاؤ اور جرأت و ہمت سے لڑ کر دشمن کو بھگاؤ۔ مسیلمہ کا ایک طالع آزما نوجوان نهار الرَّجَّال بن عُنْفُوه دعوت مبارزت دیتا هوا میدان مین نکلا ـ حضرت زیدرو ہن خطاب (برادر عمر فاروق رض) آگے بڑھے اور ایک هی وار مین اس کاخاتمه کر دیا ـ اب دونون فوجوں میں کھمسان کا رن پڑا۔ مسیلمه کی فوج بھی بر جگری سے لڑی۔ فریتین کے بہت سے آدمی کام آئے ۔ مسیلمہ کی فوج نے مسلمانوں کو پسپا ہونے پر مجبور کر دیا۔ ان کے حوصلے اتنے بلند ہو گئے کہ حضرت خالدہ کے خیمے پر هله بول دیا ـ مسلمانوں نے سنبھل کر پھر حمله کیا اور بہادری کے خوب جوھر دکھائے۔ حضرت خاندہ نر پلٹ کر اس زورکا حملہ کیا ۔ کہ دشمن کے چھکے چھوٹ گئے اور وہ پسپا هوتر پر مجبور هوگیا۔ مسیلمه کی فوج کا ایک ایک آدسی بہادری سے لڑتا ہوا مسلمانوں کے ھاتوں ڈھیر ھوتا رھا یہاں تک کہ ان کے کشتوں

کے پشتر لگ گئر ۔ بالآخر دشمن مقابلر سے تنگ آ کر میدان جنگ سے بھاگ نکلا اور قریب ھی ایک چار دیواری والے محنوظ باغ میں پناہ لی۔ درحقيقت يه باغ مسيامه كذّاب كا قلعه تها\_ مسيلمه خود "رحمان اليمامه"، كملاتا تها اور اس نے اس باغ کا نام "حدیقة الرّحمان" رکھا تھا ۔ یہاں مسیلمہ کی فوج قلعہ بند ھو گئی۔ مسلمانوں نے اس قلعہ کا محاصرہ کر لیا۔ چار دیواری کی وجه سے اندر جانر کا راسته نہیں تھا۔ مسلم مجاهدین میں سے رسول مخدا کے خادم حضرت انس فی مالک کے بھائی حضرت براء ، فن مالک [رک بان] کے اصرار ہر انہیں باغ کی دیوار پر پہنچا دیا گیا ۔ وہ کود کر باغ کے اندر جا پہنچے اور لڑتے بھڑتے اور دشمنوں کو کٹنے دروازے کی طرف بڑھتے چلے گئر بہاں تک دروازہ کھولنے میں کاسیاب ہوگئے۔ حضرت براء رض نردشمن کے تقریباً ایک سو سپاهیوں کو سوت کے گھاٹ اتار دیا اور خود انھیں اسّی کے قریب زخم آئے تھے (سیرة اعلام النبلاء، ر: ٢٠٠١) - مسلمان مجاهدين باغ كے اندر داخل ھو گئے اور شدید جنگ ہونے لگی ۔ فریقین بڑی ہے جگری سے اڑے ۔ کشتوں کے پشتے لگ گئے۔ مسيلمة كذّاب كے مقنولين كى تعداد زيادہ تھى۔ اتنی خون ریزی اور قتل و غارتگری هوئی که اس باغ كا نام حديقة الموت (يعني موت كا باغ) رکھ دیا گیا۔ اس معرکے میں مسیلمہ کڈاب بھی مسلمانوں کے ہاتھوں قتل ہوا۔ جنگ یمامہ میں مسلمان خواتین نر بھی حصّہ لیا اور بڑی جرأت و همت كا مظاهره كيا، بالخصوص ام عماره نسيبه بنت کعب نر بہادری سے الزتے ہوے گیارہ زخم کھائر اور اس کا ایک ھاتھ بھی کٹ گیا۔وہ مسیلمہ کذاب کو قتل کرنے کے لیے آگے بڑھی

تو مسیلمه نر وار کر کے اس کا هاتھ کاٹ دیا (سر اعلام النبلاء ب: ٢٠٠٠) - مسلمانوں کے حموش و خروش كايه عالم تهاكه هر مسلمان كي یه خواهش تهی که مسیلمه اس کے هاتھوں قتل هو۔ وحشی کا بیان ہے کہ جب مسلمانوں کا لشکر مسیلمه کدّاب کی سرکوبی کے لیے روانه هوا تو سین بهی اس لشکر مین شامل هو گیا اور میرے پاس وہی نیزہ تھا جس سے سی نے حضرت حمزه رض کو شهید کیا تھا۔ جب فوجوں کا آسنا سامنا هوا تو میں مسیلمه کی تاک میں تھا۔ اس کے هاتھ میں تلوار تھی ۔ میں نر اس کے سینے میں نیزہ مارا۔ اتنرمیں ایک انصاری نربڑی تیزی سے آگے بڑھ کر تلوار کا وار کر دیا۔ خدا بہتر جانتا ہے کہ وہ میرے نیزے سے مرا ہے یا انصاری کی تلوار سے (سیر اعلام النّبلاء، ۱۳۰:۱، ۱۳۲)۔ مسیلمه کذاب کے قتل میں حصه لینے والے کئی مسلمان مجاهدوں کا ذکر آنا ہے جن میں ابو دیجانه سماک بن خرشه انصاری (سیر اعلام النبلاء ، : ١٤٩) کے علاوہ اسی معرکے کی مجاهدہ ام عمارہ کے بیٹے عبداللہ بن زید بن عاصم المازني كا نام بهي شامل هے (سير اعلام النبلاء ج: 121) - ام عمارہ کہتی میں که میں نے مسیلمه خبیث کو دیکها که وه قتل هو چکا تها ـ پھر میری نظر اپنے بیٹے عبداللہ بن زید پر پڑی تو وہ اپنی خون آلودہ تلوارکو اپنرکپڑے سے صاف کر رہا تھا۔ میں نے پوچھا تم نے اسے قتل کیا ہے؟ اس تر کہا ، عاں ۔ اس پر میں نے سجدہ شکر ادا كيا (انساب الاشراف، ١: ٣٢٥)؛ سير اعلام النبلاء (۲: ۲، ۲) میں بھی صاف لکھا ہے که عبدالله بن زید نے مسیلمهٔ کذّاب کو اپنی تلوار سے قتل کیا ۔ یه عبد الله بن زید اس حبیب بن زید

کے بھائی ھیں جسر مسیلمه کذاب نے یمامه میں

شميد كر ديا تها .

مسیلمه کے قتل کے بعد اس کی قوم بنو حنیفه نے صلح کی خاطر هتھیار ڈال درے ۔ بنو حنیفه کا سازا مال اور هتھیار ضبط کر لیے گئے ۔ شرائط صلح طے هو چکے تھے که حضرت ابوبکر صدیق من کا حضرت خالد رخ کو حکم پہنچا که بنو حنیفه کے تمام بالغ آدمی قتل کر دیے جائیں، لیکن حضرت خالد رخ نے صلح نامه طے پا جانے کے بعد ایسا کرنے سے معذوری ظاهر کی، کیونکه یه غداری اور بد عہدی کے مترادف تھا ۔ مسلمانوں کا یه طرز عمل دیکھ کر بنو حنیفه نے اسلام قبول کر لیا ۔

جنگ یماسه میں بڑی خونریزی هوئی۔

فریقین کا بہت زیادہ جانی نقصان هوا۔ چھے سات

سو مسلمان شہید هوے جن میں بعض اکابر اور

نامور قُرَّا اور حفاظ بھی شامل تھے(دیکھے الکامل

۲: ۲۹۹ تا ۲۹۹)۔ ایک روایت کے مطابق

بنو حنیفه کے دس هزار اور دوسری کے مطابق

اکیس هزار آدمی کھیت رھے (البدایه، ۲: ۲۲۵؛

الکامل ۲: ۲۹۵).

جنگ یمامه کے بارے میں اختلاف ہے که کب هؤئی۔ بعض مؤرخوں نے ۱۹ هلکها ہے اور بعض کے نزدیک ۱۹ همیں هوئی۔ ابن کثیر نے اس کی تطبیق یوں کی ہے که ۱۱ همیں شروع اور ۱۲ میں ختم هوئی (البدایة و النهایة، شروع اور ۲۲ میں ختم هوئی (البدایة و النهایة،

مآخذ (۱) البلاذرى: فنوح البلدان، سه تا ... (۲) وهي مصنف: انساب الآشراف، ۱ : ۲۵۰ اسمه الله ۲۵۰ (۳) ابن هشام: السيرة، ۳ : سه: (س) السهبلي: الروض الآنف، ۲ : س۳؛ (۵) الطبرى: تاريخ الرسل و الملوك، مواضع كثيره؛ (۱) ابن حزم: جمهرة انساب العرب، ص ۱۳۰؛ (۱) وهي مصنف: جوامع السيرة، ۱۳۳۹ (۳۳۹)

(عبدالقيوم)

مُشَاقَه : مِيْخَانْيل بن جِرْجِيس [جِرجس]اللّبناني، نظریهٔ موسیقی پر عربی میں لکھنے والا انیسویں صدی کا سب سے زیادہ نامور سصنف، جو ۱۸۰۰ء مين [بمتام رشميا] ولايت لبنان مين پيدا هـوا ـ اس کے گھر والیے بعد ازان (۱۸۰ے کے بعد) دُّيْـرَ القَمَّرِ مين جـا بسر جهان مشهور و سعـروف امیر بشیر شہاب [رک بان] کی سکونت تھی جو مشاقه کے برے بھائی پر مہربان تھا۔ و ۱۸۱۹ میں یہ امیر باب عالی میں معتوب ہوگیا اور اسے مجبور هو كر مصر مين پناه لينا پڙي؛ چنانچه اس سے اگلے سال میخائیل مشاقه کو بھی اس بات کی ضرورت محسوس هوئى كه بعد ازآن هونر والر فسادات کی وجمه سے دمشق چلا جائر ۔ میخائیل دمشق میں مرتر دم تک مقیم رها۔ وه یمان طبابت کا پیشه کیا کسرتا تها اور ادبی کاسوں میں بھی مصروف رهشا تها \_ تاهم كچه وقت (١٨٣٥ -١٨٣٦ء مين) اس نے قاهره ميں بھی بسر کيا جہاں اس نے قَصْر العَیْن کے صدرسة طبّ میں تعلیم حاصل کی .

مُشاقه نے خاص طور پر ریاضی ، طبیعیات اور

طب کا مطالعہ کیا تھا، لیکن ۱۸۳۰ء کے قریب اسے علم موسیقی میں بھی دلچسپی پیدا ھوندر لگی (Mus. orient. : Parisot) س مغنّیوں کی خود ستائیوں سے مشتعل ہو کر جنھیں ملک شام میں بہت زیادہ پسند کیا جاتا تھا اور جو شامیوں پر فوقیت رکھنرکی ڈینگیں مارا کرتر تهر، مشاقه نے فیصله کیا که نظریات موسیقی کا مطالعه کرے (Collangettes)؛ چنانچه وہ بہترین اساتذہ فن سے درس لینے لگا جن میں شيخ محمّد العطّار بهي شامل تها ـ بقول مشاقه شيخ متعدد علوم و فنون كا ماهر اورصاحب علم و فضل تھا اور اس نر علم موسیقی کے نظریر ہر ایک كتاب لكهي تهي ، ليكن مشاقم فني نقطه نظر سے سطمئن نہ تھا اور چونکہ وہ خود ریاضی كا ماهر تها اور عملي موسيقي مين بهي اچهي خاصی دستگاه رکهتا تها (Smith) س مرد)، اس لیے اس نے خود ایک رسالہ لکھنے کا فیصلہ کیا ۔ امیر محمد فارس شماب کے نام پر اس رسالے کانام الرسالة الشّمابية في الصّناعة الموسيقيّة ركها كياء كيونكه مشاقه نر خود لكها هے كه اس خيال كي تخم ریازی امیر موصوف هی نرکی تهی ـ همین اس رسالے کی صحیح تاریخ تصنیف تو معلوم نہیں، لیکن قدیم ترین نسخر پر چونکه . ۲۸۸۰ عکی تاریخ درج ہے، اس لیر یہ کم سے کم اتنی پرانی تو ضرور هے جتنا یه سال (دیکھیےRonzevalle، ص ۲ و ۱۱۶ - ۱۸۳۷ عيس (ديكهير Ronzevalle، صع لا تصنیف کا (۳۹۹: ۲ GAL: Brockelmann آزاد انگریزی ترجمه Eli Smith نر 4J.Am.O.S ج ،، میں شائع کیا۔ عربوں کے هاں اس کتاب کی اشاعت وو ۱۸۹ تک مخطوطات کی شکل میں ہوتی رہی تا آنکہ Ronzevalle نر اس کے عربی متن كو نه صرف مجلّه المشرق مين بلكه . . و وع

میں چھوٹی تقطیع پر بھی چھاپ کر شائع کیا۔ یه کتاب هاتهون هاته بکی اور بهت جلد ختم ہو گئی۔ ۱۹۱۳ء میں چونکہ اس کے اور نسخر بھی مقابلر کے لیر دستیاب ھوگئر، لہٰذا Ronzevalle نے اس کی ایک جدیدطبع فرانسیسی ترجمے کے ساتھ .M F.O.B ، ج ، میں شائع کی ۔ مشاقه کی یه تصنیف ملک شام میں علم موسیقی کی ایک درسی کتاب بن گئی اور متصله ممالک میں بھی اس کا اسی حیثیت سے رواج ہو گیا۔ مغرب میں اس کے نظریات پر Parisot (Ellis (Land أور Collangettes) بہت کچھ تنقید و تبصرہ کیا ہے۔ پانچویں عشرے کے اوائل میں مشاقہ کی واقفیت دستق کے دو امریکی مشنریوں Eli Smith (جو اس کی کتاب کا مترجم تھا) اور C.V.A. Van Dyck سے ہوگئی۔ اس نے یونانی کلیسا کے ملک (Melkite) فرقے کو ، جس میں اس نے پیرورش پائی تھی ، خبیر باد کہ کر پروٹسٹنٹ عتیدہ اختیار کر لیا اور اسے امریکی قنصل مقرر کر دیا كيا \_ مشاقمه بقول Ronzevalle "بيدائشي جددلي"، تھا اور مذھبی مجادلات میں اس کے کمال کا اندازہ اس کے متعدد رسالوں سے بخوبی ہو سکتا ہے جو اس نر کیتھولک سذھب کے رد میں لکھے ھیں۔ ان مين يه رسالح شامل هين : (١) أَجُوبُةٌ الانجليين (١٨٥٢ع)؛ الدّليل الى طاعة الانجيل (بدار دوم، ١٨٦٠)؛ كشف النَّمَاب عن وجمه المسيح الكذَّاب (١٨٦٠)؛ البراهيان الانجيلية (١٨٦٥)؛ الردّ ألقويم (١٨٦٩ع)؛ الشُّهب الثواقب (١٨٧٠) اور دیگر متعدد رسالے ۔ اس نے اخلاق پر بھی ایک وساله البَّر هان على ضعف الانسان (بار دوم، ١٨٦٤ع) کے نام سے لکھا ۔ الجواب علی اقتراح الاحباب [= مشهد العيان بحوادث سوريا و لبنان] اسي کا رشحهٔ قلم ہے جس میں اس نے اپنے خاندان کی

تاریخ اور اس کے علاوہ ۱۸۶۰ء میں دروزوں

کے قتل عام تک کے اپنے زمانے کے حالات درج

کیے ہیں۔ اس قتل عام میں وہ الجزائر کے جلاوطن
امیر عبدالقادر [رك بآن] کی امداد سے جو اس وقت
دمشق میں تھا بچ گیا۔ اس کتاب کی دوسری
اشاعت کا نام مُشْهَد الأغیان بحوادث سوریا و لبنان
اشاعت کا نام مُشْهَد الأغیان بحوادث سوریا و لبنان

عے (دیکھیے تاریخ حوادث الشّام و لبنان از میخائیل
الدمشتی، طبع معلوف P. Louis Malouf
الدمشتی، طبع معلوف P. Louis Malouf کیے دیکھیے
الدمشتی، طبع معلوف Michael Meschakas Cultur-Statistik von Damaskus
در کا کا کے مشاقلہ نے ۱۸۸۰ء میں ہمقام
دمشق وفات پائی .

בולה אור בין 
(H. J. FARMER)

اَلْمُشْبَهَة : رك به تشييه . \*

شمالی ساحل سے ۲۸میل دور مشرق کی طرف درب الحاج، کے قریب یعنی حاجیرں کی اس شا ہراہ پر جو دمشق کو مدینے اور مکے سے ملاتی ہے، واقع هیں ـ یه عمارت ایک مستطیل بیرونی فصیل پر مشتمل ہے جس کی حفاظت کے لیر کونوں پر مینار بنر هوے هیں۔ هر جانب ١٥٤ گز لمبي ھے۔ داخلی دروازہ جنوبی کنارے کے درمیان میں ہے۔ اس کے پہلووں میں دو پنج گوشہ سینار ایک هشت پملو کرسی پر بنے هوے هیں۔ دونوں میناروں کے درمیان سولہ فٹ اونچی اور پینتالیس گز لمبی آرائشی پیٹی ہے۔ اس کا بیشتر حصّه بران پہنچ گیا ہے جس کی وجہ سے المشتّا نے دنیا بھر میں ابتدائی مسلم عمد کے عمارتی اور نمائشی فن کی یادگار کے طور پر شہرت اور مشرق کے آثار قدیمہ میں بحث ومباحثہ کے لیر مرکزی حیثیت حاصل کرلی ھے۔ فصیل کے اندر سحل کے تین حصوں کی تعمیر تجویز ہوئی تھی، لیکن کسی حد تک صرف مرکزی حصه تعمیر هو سکا ـ مرکزی حصر کے بھی تین حصّے ھیں: داخلی علاقه، مستطیل شکل کا مرکزی کھلا صحن اور قصر خلانت ـ B. Schulz كي نقشر (ديكهير Jahrbuch ے (۱۹۰۳ '۲۵ ج 'd. preuss. kunstsammlungen ہتا چلتاہےکہ یہاںگزرگاہ اور داخلی دالان تھے جن .دونوں پرگنبد تعمیر هونا تها، اور ارد گرد متعدد كمري تهر - Herzfeld اور دوسرے محقّقين كا بيان ہے کہ دروازے کے ساتھ ایک مستطیل شکل کا جو كمره تها، وه مسجد هي كيونكه اس مين ايك طاق ہے اور وہ محراب مسجد ہی ہو سکتا ہے۔ اس طرف کی دیواروں کی بنیادیں ابھی تک قائم ھیں۔ چو گوشیہ صحن کے مغربی جانب اینٹوں کا بنا ہوا حوض ہے۔ اس کے بالمقابل دوسرا حوض تھا جس کے آثار کا حال Tristram نے لکھا ھے.

خوال کے کہ ہم آھنگی کے نقطة نظر سے یہاں چار حوض بنائے جانے والے تھے۔ قصر خلافت ایک بڑے دالان مع تین بغلی راستوں، ایک گنبد دار خلوت کا، اور تمام اطراف میں سکونتی کمروں پر مشتمل تھا۔ دیواریں جو گچ چونے کی بنی ہوئی ہیں، پانچ فٹ بلند ہیں۔ اس کے اوپر اینٹوں کی چنائی ہے (۲۱×۲۱ و اس کے بغلی راستوں کی چنائی ہے (۲۱×۲۱ و اور اس کے بغلی راستوں کی دائیں اور بائیں جانب اور اس کے بغلی راستوں کی دائیں اور بائیں جانب تمام کمرے محراب دار ہیں۔ چھوٹی محرابیں ابھی تک قائم ہیں اور دروازوں کی نمایاں ڈائوں کی طرح اپنی نوک دار محرابوں کی وجه سے قابل دید ہیں۔

Schulz نے محل کی روکار کو جو زمین پر گری پٹری تھی، دوبارہ جوڑ کر بنا لیا ہے ۔ یہ روکار تین محرابوں پر مشتمل تھی جو ستونوں پر تائم تھے اور تین بغلی راستوں کے بالمقابل تھے۔ ستونوں نے دالانوں کو تین حصوں میں منقسم کر رکھا تھا جس کے زیریں حصّوں، نتش و نگار اور طلا کاری اجزا کا پتا چل گیا ہے۔ بنیادوں میں سوراخوں اور نالیوں سے Schulz نے یہ اندازہ لگایا ہے کہ یہ ستون دوسری عمارات سے لاکر یہاں لگائے گئر ہیں۔ محل کی روکار کا بالائی حصّه افق کے متوازی ہے۔ اس سے ظاہر ہوتا ہے که دالان کی چهت هموار اور مسطّح تهی۔چهت کی اونچائی کے لیر او پر نیچر ستونوں کی دو قطاریں تھیں جیسا کہ شاسی عمارتوں میں بھی دستور رہا ہے۔ مستطیل دالان کے دوسرے دروازے سے ہوتے هوے دیوان عام اور دیوان تقریبات پڑتا تھا۔ ان پر ایک بڑا گنبد اور تین چھوٹے گنبد بنر ھو ہے تھر جو زمین ہوس ھو چکر ھیں۔ اس سے ظاہر ہوتا ہے کہ محل کے اطراف میں سپا ھیوں

اور خدّام کے لبر سکونتی مکانات بنائے جانے والے تھر۔ دیواروں کے آگے جو ابھار بنے ہونے دیں ، ان کے ثبوت کی بنا پر Schulz نے عمارت کے بازووں کا از سر نو نقشه بنایا ہے۔ جب فامكمل عمارت كي تعمير كاكام روك ديا كيا تو اس وقت چو گوشیه دیوار اور اس کے گول برج به مشکل آدھے بن چکے تھے۔ بڑے دروازے کی دیوار پر جو آرائشی پٹی بنی هوئی ہے، اس پر منبت کاری کے پیچ دار نقش و نگار ہیں جن سے چوالیس نیم مثلثیں بنتی هیں۔ آرائشی پٹی جہاں ختم هوتی ہے وهاں ان نیم مثلثوں پر بیل بولے بنر ہوہے ہیں۔ عمودی اور معلّق مثلثیں گلاب کے پھولوں سے مزین ہیں۔ آرائشی پٹی کے اوپر اور اس کے نیچے بڑے بڑے پتے بنے ہوے ہیں، اس پٹی کی منتقلی سے قبل Schulz نے اس کی تمبویر اتاری تھی۔ اس سے ظاہر ہوتا ہے کہ بڑے دروازے کی بائیں طرف کا آدھا حصّہ کنارے نک مکمل هو چکا تها جب که دائیں طرف کا آدھا حصه آرائشی پٹی کے نصف تک پہنچا تھا۔

مثلثوں میں بیل ہوئے مختلف قسموں کے بنے هوے هیں۔ Jahrb. d. preuss. kunstsammlungen ہو کہ اور کے اس کو کہ اور کے کی سرکاری اشاعت میں اس عمارت کے نقش و نگار کا نقشہ اس طرح دیا گیا ہے: مثاث الف اور ب کے دائروں میں انگور کی بیایں ہیں جن میں پرندے انگور کے دانے چن رہے ہیں ۔ مثلث الف کی چوٹی پر چین کا ایک افسانوی جانور بنا ہوا ہے جس کا سر انسان کا ہے۔ یہ جانور چین کی صنعت تربت سازی میں بڑا مقبول جانور چین کی صنعت تربت سازی میں بڑا مقبول و ھا ھے ۔ مثلث ج میں دائرے ایک دوسرے میں پیوستہ ھیں اور انگور کی بیلوں کے علاوہ کنول پیوستہ ھیں اور انگور کی بیلوں کے علاوہ کنول انگور کی بیلیں بالکل حقیقی لگتی ہیں اور وہ

گلدان سے باہر اگتی دکھائی دیتی ہیں۔ ان کے اطراف میں شیر اور عقاب کے بازو اور شیر کے جسم والے خیالی جانور بنے ہوے ہیں۔ گھاس میں بھینسے، چیتے اور بن بلاؤ بھی نظر آتے ہیں۔ مشلث (ل) میں زمین سے گھاس اگ ہوئی دکھائی دیتی ہے۔ اس میں آدمی انگور چنتے نظر آتے ہیں۔ مشلث (L) دروازے کے دائیں جانب ہے۔ اس کے آگے جانور نہیں دکھائی دیتے۔ دائیں جانب کی مشلثوں میں دوسرا نقشہ نظر آتا دائیں جانب کی مشلثوں میں اگرچہ انگور کی بیلیں بنی ہوئی ہیں، لیکن وہ نرم و نازک ہیں اور ہر مشلث میں مختلف شکلوں کی دکھائی دیتی ہیں۔ مشلث میں مختلف شکلوں کی دکھائی دیتی ہیں۔ مشلث میں مختلف شکلوں کی دکھائی دیتی ہیں۔ مشلث بر تکونی شکل کے نقش و نگار ہیں .

عمارت کی شکل اور اس کا مقصد تعمیر : اس کا نقشہ حیرا کا ساہے، یعنی فرودگاہ کا عربی نمونه، جو عمارتی مسالر سے بنا ہے اور لخمی دارالحکومت کے نام سے موسوم ہے۔ اس میں شاهزادے کا خیمه یا منزل گاه عین اسی طرح درمیان میں هوتی هے جس طرح المسعودی نے سامرا کا حال لکھا ہے (دیکھیر Herzfeld: Erster vorläufiger Bericht uber die Ausgrabungen von Samarra ، برلن ۱۹۱۲ ص ۳۹ ببعد) - المشتّاء اخیض اور سامرا مشرقی طرز کے معلات کے جانشین میں ۔ جس طرح عراق میں اخیض کی تحقیق اور سامرا کی کھدائی کے بعد ان کے مخصوص طرز تعمير كا پتا چل سكا هـ، اسى طرح . ا Lammens کی تحقیقات نے ان عمارتوں کی تعمیر کے مقصد کی وضاحت کی ہے (La Bâdia et la - (מ א ה יא Hira sous les Omeiades) Lammens کی تقلید کرتے ہوے Herzfeld نے واضح كيا هي كه المشتا صحرائي (باديه) محل تها جو

حیرا کے نمونے پر کسی اموی شاہزادے کی عارضی سکونت گاہ کے لیر بنایا گیا تھا.

انکشاف کا حال، مآخذ اور تاریخ: سب سے پہلے H. B. Tristram نے المشتا کو دریافت کیا تھا ۔ G. Ferguson اس کا فن تعمیری سے متعلق مشیر تھا جس کی تصریح کے مطابق یہ ساسانی محل تھا اور اسے خسرو ثانی نے اپنی فتح شام کے بعد س رے ع میں تعمر کرایا تھا ۔ Tristram کے The Land of Moab (لنڈن عدم ع) میں اسکا حال الكها توعلمي دنيامين اس كا چرچا هونے لگا۔ انیسویں صدی عیسوی کے اواخر میں المشتا علم الآثار كا موضوع بحث بن گيا - ١٨٩٨ع مين ٨. R. E. اسے دیکھنے آیا اور اس کے فوراً بعد . Musik Brünnow اور A. V. Domaszewski کاسے دیکھا بهالا اور اپنے نتائج تحقیقات کو Provincia Arabia (م. و وع تا و و و ع) مين پيش كيا ـ اس اثنا مين ایک روسی سم B. Schulz کی رهنمائی میں و هاں مصروف تحقیق ره چکی تهی اور Schulz و Strzy-Jahrb. d. preuss. ع اپنے مشاهدات کو owski. .Kunsts نام سے س ، و و ع میں بران سے شائع کیا تھا۔ پروفیسر Strzygowski (علمی دنیا کی طرف سے) مستحق ستائش هیں که ان کی تحریک سے W. Bode کو یه خیال دامن گیر هوا که الْمُشَنّا کی روکار کو برلن لایا جائے۔ قیصر ولیم ثانی نے بھی اس معامار میں دلچسپی ظاہر کی۔ اس کے سلطان عبدالحميد سے دوستانه تعلقات تھر ـ سلطان نے ایک مشرقی فرمانروا کی دریا دلی کا مظاهره **کرتے ہوے اس بیش بہا صحرائی آرائش کو** بطور تحفه جرمن شمهنشاه کی خدست میں پیش کر دیا۔ عمارت اور اس کے نقش و نگار کے مطالعر کے بعد Strzygowski اس نتیجر پر پہنچا کہ المشتّا ... سے لر کر ۔۔۔ ع کے درمیانی عرصر میں

تعدیر هوا تها - Dassaud اور Dassaud سے مل کر تاریخی حقائق کی بنا یه طے کی ہے کہ بشتا لخمی دور سے تعاق رکھتا ہے، یعنی اس کی تعیر چوتھی صدی عیسوی میں هوئی تھی اس کی تعیر چوتھی صدی عیسوی میں هوئی تھی (می اس کی تعیر چوتھی صدی عیسوی میں هوئی تھی (می اس کی الدازہ ہے کہ یہ غسانی Brūnnow اور العائم الدازہ ہے کہ یہ غسانی درگر ہے - برخلاف اس کے Strzygowski کرتے یادگار ہے ، جربید (۱۹)، هوے اتا ہیں تبصرہ کرتے هوے (۱۹)، هوے اتا ہیں تبصرہ کرتے موا بیعد المشتا کو اسوی دور کی یادگار بتایا ہے۔

Genesis der islam kunst und zi Herzschl שקר של אב: ונבן פו . Isl. ) das Mshattaproblem ١٠٥ تا ١٠٨) ميں علم فن كي تاريخ يسے اس كے ثبوت میں شواہد پیش کیے ہیں۔ اسی زمانر میں H. Lammens نر Badia et Hira) الحيرا) كے نام سے اپنے نشائج فكر شائع کیے (MFOB) ج س، ۱۹۱۰ء ص ۹۱ تا ۱۱۲) - اس سے بھی Becker کے خیالات کی تائید هوئی ۔ یه نظریه که المشتّا اموی دورکی عمارتی یادگار ہے، Herzfeld نے بڑے و ثوق سے Jb. d. Preuss. Ksts) Mshotta, Hira und Badiya ر ۱۹۰۱) میں پیش کیا اور انجام کار ولید ثانی کے ھاتھ کا ایک کتبہ دریافت کر کے جس پر مرمّت وغيره كا حال لكها تها، اپني تحقيقات كو یایهٔ تکمیل تک پهنچا دیا \_ ولید ثانی ایک سال کی خلافت (۱۲۹ه/۱۲۹ تا ۱۲۹ کے بعد قتل هوا تها اور اس وقت عمارت زير تكميل تهي ـ اس مفروضر کی مزید تائید ایک کمانی سے بھی هوئى جو H. Lammens نے ابن المتفّع سے نقل کی تھی (.7. م. اور ۱۹۱۵) - اس کے مطابق ولید

ڈانی کو ابراہیم نامی ایک شخص نر قتل کیا تها جب که وه صحرا مین "ایک شهر" کی تعمیر کرا رہا تھا جو اس کے نام سے موسوم ہونر والا تھا۔ Lammens کے بیان کے مطابق و، شہر مَشَتّا هی تها ـ حال هی میں یروشلم کی Ecole Biblique st. Ettienne کے دو پادریوں اور اساتذہ و Savignac نے بادیة الشام کے محلات کی تحقیق و تفتیش کی هے ( Mission Arch. en Arabie III Les Chateaux Arabes de Qoseir Amra, Haranch et Tuba؛ ٢ جلدين، پيرس ٢٠٥ مـــــ طوبه اور المَشْتَا کے بارے میں اثریات کے یہ دونوں طالب علم آثار قدیمہ کے سابق ماہرین کی طرح اسی نتیجے ہر پہنچر تھر، یعنی یہ بھی اسی زمانے سے تعلق رکھتر ھیں۔ چونکہ ان کا انتساب انھیں اسوی دور سے ناممکن نظر آتا تھا، لہذا انھیں زمانۂ قبل از اسلام سے منسوب کر دیا گیا۔ چونکہ دونوں عمارتیں ابھی زیر تکمیل تھیں، اس لیے معلوم ھو تاھے که ان کی تعمیر کسی شاهیخانوادے یا بادشاهت کے آخری دور میں ہوئی ہے۔ المُشتَّا سے بت بھی ملر هیں لہذا یہ اس بھی اموی دور سے منسوب هونے میں مانع رها (دیکھیے Die Kunst: Dicz d. Islamischen volker ، طبع یازدهم، ۱۹۲٦، ص · (10T)

اموی دور مین مشتاکی تعمیر کا ثبوت:

Strzygowski نے س و و ع میں المُشتّا پر قام اللهایا

بتو اس کی تاریخی قدر و قیمت کا صحیح اندازه

کرنے کے لیے اس کے پاس ناکافی مآخذ تھے۔ اس وقت

اموی فن کا صحیح تصور بھی نه تھا۔ Herzfeld

کی ان ممالک میں بار بار آمدورفت رھی تھی اور

وہ اس وجه سے سرزمین مُشتّا سے اچھی طرح آشنا

تھا۔ اس نے چھے برس بعد مضبوط شواھد کی بنا

تھا۔ اس مسئنے کی تحقیق کی۔ ان میں ایک اھم

ترین تاریخی یادگار، جس سے تحقیقی نتائج اخذ كير جا سكتر تهر ، جامع الخاصكي كي محراب تهي جسے اس وقت Sarre اور Herzseld نے بغداد میں دریافت کیا تھا۔ اس کا زمانهٔ تعمیر قبل از عمد بنی عبّاس یا اس کے اوائل کا زمانہ ھو سکتا تھا اور اس کے نقش و نگار بالکل المُشَتَّا جیسے تھے (Isl) : سم ببعد و لوح عدد ١) - دروازے کے دائیں جانب دالان میں طاق کو محراب کا نام دینا ناقابل قبول ہے۔ بعض سطحی قسم کے مصنفوں. نے محراب کو بطور ثبوت پیش کیا ہے، لیکن Herzfeld نر اس کو زیادہ اهمیت نمیں دی۔ Schulz موقع پر اس امر کی تصدیق کر چکا تھا که یه طاقچه محراب نمین هے \_ نقشر اور Schulz کی پیمائشوں سے پتا چلتا ہے کہ دیوار کا ایک حصّه جو ٦٥ سنٹي ميثر لمبا هے، آگے کو نکلا هوا هے، اس میں ایک طاق ۲۰۹۰ میٹر چوڑا اور ۸۸ ، ۱ میٹر گہرا ہے ۔ یہ اس که محراب دیوار کے آگے نکلی نہیں ہوتی (استثنائی صورت میں کچھ بھی نہیں ہوگا) اور اس کی اتنی چوڑائی منائد زمانوں کی مساجد میں شاذ و نادر هی نظر آتی ہے (اتنی گہرائی تو کہیں بھی دکھائی نہیں دیتی) ثابت کرتا ہے کہ یہ ایک قسم کا طاق هوگا۔ قصر الطوبه کی جنوبی دیوار میں اس قسم کے چار نیم مدور طاق هیں جو تقریباً دس فث چوڑے ھیں جن کو آثار قدیمہ کا کوئی مسلمان عالم محراب نهين كه سكتا اور نه المُشَتّا هم، کو عمد بنی الله کی عمارت ثابت کرنے کے لیے ایسے بودے شواہد کی ضرورت ہے ۔ قطعی ولائل تو مختلف اقسام کے عمارتی مسالوں، کاریگری کے مختلف نمونوں، عمارت کی آرائش میں چھوٹر موٹے فنوں کی کارفرمائی، جن کا مشاهدہ -Strzy gowski نے کیا لیکن وہ ان کی کما حقّه تشریح

نہیں کرسکا اور چار قسم کی مثلثوں میں مختلف اقسام کی مینا کاری، میں مضمر ہیں .

قصرشا ہی میں عراقی اینٹوں کے کام کے علاوہ شامی سنگ سازی کا امتزاج یه ثابت کرتا ہے که الدُّشَّتَّا میں کاریگروں کی مختلف جماعتیں کام کرتی تھیں جنھیں بیگار میں بھرتی کرکے لایا گیا تھا کیونکه بیگار کا رواج اموی عمد میں دوبارہ ہو گیا تھا۔ خشتی محرابیں عرانی طرز تعمیر کی نشاندهی کرتی هیں۔ مزید برآن یه محرابیں نوک دار ھیں جن کا ساتویں صدی عیسوی سے قبل رواج نه تها، اس لیے زمانهٔ تعمیر کو ...۶ سے پہلے قرار دینا کسی طرح بھی ممکن نہیں۔ نوكدار محرابوں كى ترويج اوائل اسلامي عهد کی یادگار ہے ۔ عال کمرے پر شامی طرز کی یک رخی تصویریں اور آرائشی پٹی پر شمالی عراق کے فن کا خاکه نظر آتا ہے۔ ھال کمرے کے ستون قدیم عمارتوں سے نکال کر نصب کبر گئے میں جيسا كه مسلم عمد مين هوتا آيا هـ - مسلمانون کے عہد سے قبل محرابوں میں لکڑی کے بند ناپید تهر اور نه دوسری عمارتون کا سامان هی استعمال میں لایا جاتا تھا (Herzfeld) - محل کی آرائشی روکار کی قدر و قیمت پر Strzygowski اور Herzfeld نرجو كچه لكها هے، هم اس ميں تهو أا سا اضافه كونا چاهتر هين - سابقه مباحث میں دو باتوں کو نظر انداز کردیا گیا ہے۔ آرائشی روکار کو پیش گاه کی بنیاد سمجهنا چاهیر، حو که پایهٔ تکمیل تک نمین پهنچ سکی؛ (۲) نقش و نگار کا یه فن ایران کی صنعت پارچه بانی سے مأخوذ هے ۔ اس سے یه بھی واضح هوتا هے که عمارتی نقش و نگار کی دنیا میں اس کا یکایک ظہور کیونکر ہوا۔ عمارتی کناروں کے اوپر جو روكار تعمير هوئي تهي، اس مين قالينون سے زياده

بیل ہوٹے بنانےکی تجویز تھی ۔ آمنے سامنے بےشمار قسم کے جانوروں کی تصویریں بھی جو آج بھی روسی قالینوں اور پارچات پر اکثر دکھائی دیتی میں، اٹھار ہویں اور انیسویں صدی کے ایرانی اور قفقازی بیل بوٹوں سے متأثر هیں۔ ان میں پیچ وخم کهاتی هوئی آرائشی روکارین موجود هیں جن پر بیل ہوٹے بنے ہوے ہیں۔ ان کے درمیان سرو کا درخت (گلاب کے پھول کے نقش کے بجائر) نظر آتا ہے، جو اس قسم کے نقش و نگار کی مقبولیت، عام رواج اور پائداری کا مظهر ہے۔ جب ان بیل بوٹوں کو عمارتی آرائش کے لبر اختیار کیا گیا تو پارچات کے مقبول عام نقش و نگار کو هر سلک اور هر زمانر کی فنی روایات کے مطابق اپنا لیا گیا ۔ یہی وجہ ہے کہ پُٹھر کی عمارت بنانے والے معماروں نے ایک ھی خاکے میں مختلف طرز تعمير كا مظاهره كيا هے.

روایت سے تاریخی انحراف اور ایک جداگانه طرز تعمیر میں مہارت سے اندازہ هوتا ہے که معاشرے اور اس کی فکر و نظر میں بھاری تبدیل آگئی تھی۔ فتی معتقدات جو اتنر کامل اور ترقی یافته هوں, کسی بدوی شیخ کے ذوق و شوق کا نتيجه نهين هو سكتر - قياس چاهتا هے كه بر اندازه مال و دولت اور دور رس اقتدار کے علاوہ اعلیٰ درجے کا فتّی ذوق بھی کار فرما ہوگا جس کا حامل صرف اموی دربار ہی ہو سکتا ہے اور مصادر سے پتا چلتا ہے کہ یہ سب اوصاف وہاں مجتمع تھے۔ تعمیرات کا شائق ہی اتنے بڑے سحل کی تعمیر کا خواب دیکھ سکتا تھا اور تعمیر کے خاکے میں وهی دربار حقیقت کا رنگ بهر سکتا تها جو علما، شعرا اور سارمے ملکوں کے ماہرین فن سے معمور هو \_ یونانی طرز کی روکار اور ستون دار محرابوں سے انحراف کی وجه ایک نیر مذهبی فکر

و نظر کا ظہور ہے جس پر نوزائیدہ اسلام کو ناز تھا۔ دینی ارشادات کا فنی مظہر سب سے پہلے فرشی نقش و نگار بنے جن کی ترقی پذیر شکل گیارھویں صدی عیسوی میں خار گرد کے ایوان میں کتبات کی آرائشی پٹی کی صورت میں ظاھر میں کتبات کی آرائشی پٹی کی صورت میں ظاھر دیکھیے Churanische Baudenkmäler: Dicz ھوئی (دیکھیے میں اگئے ھیں .

المُشْتري : اس سيّارے كو انگريدرى ميں Jupiter اور فارسی میں هُرسُـزد اور مَزْد (اهُورا ـ منزدا) کہتے میں ؛ سمیری زبان میں اس کا نام شُالْمِي (Shulpae) هے - بعد میں نام مُلوَبِّر (Shulpae) babbrr) بھی استعمال ہوا ہے جس کے معنی واسفید ستاره٬۰ هیں (Hesychios میں یه نام = Moyobabap Babylomen und Assyrien : Meissner ھائیڈلبرگ مہ ہ عاج منہم، م) اکادی زمانے سی یه همیشه سے سب سے بڑا دیو تا ماردك (Marduk) جو توریت سی Merodach هے ، متصور هوتا رها۔ عبرانی میں اس کو Sedek کہتر ہیں۔ یونانی سیں یہ سب سے بڑے دیوتا کی حیثیت سے ، جیساکہ باہلی بھی سمجھتے تھے ہ: 9سے قدیم کے نام سے موسوم ہے۔ حدیث سیں ہمیں آلْمَشْتریْ کا نام اور مترادف برجيس ملتا هي (ديكهيم لسان العرب، · (TTT: 2

فیثا غورث اور بطلمیوس کی طرح عرب هیئت دان مشتری کو اندر کی طرف سے فلک ششم یا جاهر کی طرف سے فلک ششم یا اندرونی طرف سے فلک سوم میں شامل کرتے هیں۔ اندرونی جانب یه فلک مریخ کی بیرونی سطح کے اور بیرونی جانب فلک زحل کی اندرونی سطح کے متصل ہے۔ جدول ذیل میں زمین کے مرکز سے مشتری کا بُعد اقرب، بعد اوسط اور بعد البعد درج کیا گیا ہے۔ یه فاصل جو زمین کے نصف قطر کیا گیا ہے۔ یه فاصل جو زمین کے نصف قطر

کے اعتبار سے ظاہر کیے گئے ہیں، البتانی (الزیج الصابی، طبع نلینو، باب . ہ)، الفرغانی (compilatio) بابن رستہ (کتاب الاعلاق، طبع، وابن رستہ (کتاب الاعلاق، طبع، کا اور ابراهام برحیا (۲۰۱۸ میں ۱۹۰۵) ور ابراهام برحیا (Sphaera mandi باب کی بتائے ہوئے اعداد، نیز هندووں کی دریافت کردہ ان قیمتوں کے مطابق هیدووں کی دریافت کردہ ان قیمتوں کے مطابق کی تالیف سے اخذ کی تھیں ۔ ان فاصلوں کے زمانۂ حال کے اعداد بھی ساتھ هی دیے گئے هیں .

۳۷۳، انصف قطر ارضی ۱۲۹۲، نصف قطر ارضی ۱۲۹۳، ان ۱۲۳۰۰ ان ۱۲۳۲۵ ان ۱۲۳۲۵ ان ۱۲۳۲۵ ان ۱۲۳۲۵ ان ۱۲۳۲۵ ان ۱۲۳۲۵ ان ۱۲۳۵۰ ان ۱۲۳۵۰ ان ۱۲۳۵۰ ان ۱۲۳۵۰ ان ۱۲۳۵۰ ان ۱۳۵۰۰ ان ۱۳۵۰ ان ۱۳۵۰۰ ان ۱۳۵۰ ان ۱۳۵۰۰ ان ۱۳۵۰۰ ان ۱۳۵۰۰ ان ۱۳۵۰۰ ان ۱۳۵۰ ا

ان اعداد میں زمیں کا نصف قطر (البّتانی ، الفرعانی اور برحیا کے اندازے کے مطابق عرب میل طور ابن رسته کے اندازے کے مطابق عرب میل تصور کیا گیا ہے، البیرونی کے قول کے مطابق ہندو اس کا اندازہ .٥٠ فرسخ قول کے مطابق ہندو اس کا اندازہ .٥٠ فرسخ = ١٠٥٠ عرب میل بتاتے ہیں (ایک عرب میل = ۱۱ valore metrico: Nallino میٹر، دیکھیے اصل العداد مشتری کے اصل ارض مرکزی فاصلے، ان اعداد سے جو مثلاً

البتّاني نے بتائے هيں، في الحقيقت تقريبًا ١١١ گنا زیاده هیں؛ تاهم یه امر قابل ذکر ہے که ٣٤ : ٢٣ : ١٦ كي نسبت جو اس عالم نر مشاهده کردہ زیادہ سے زیادہ اور کم سے کم ظاہری قطر میں قرار دی ہے اور جس کی مدد سے بعد البعد کا فاصله بعد اقرب کے تخمینه کرده فاصل ۸۰۲۲ نصف قطر ارضی سے شمار کیا گیا ہے، زمانة حال کے تخمینے سے غیر معمولی مطابقت رکھتی ھے۔ بعد اوسط پر مشتری کا ظاهر قطر البتّانی نے سورج کے قطر کا γ بتایا ہے اس سے اور بعد اوسط سے اس نے مشتری کا صحیح قطر سم قطر ارضی (ﷺ نصف قطر) اور اس کا حجم زمین کے حجم کا ٨١ گـنا (يعني شم) شمار کيا هے - اصل قیمتیں ۲۰۵۹ (یعنی ۱۷۰ گنا زیاده) هیں۔ مشتری کا قبطر = ۱۱۰۱ قطر ارضی، حجم = ۱۳۸۰ حجم ارضى .

مشتری کی حرکت بده اتباع المحسطی چار دائروں (افلاک) میں تعبیر کی گئی ہے (دیکھے البتانی: الزبج، باب ۳۱)۔ زبجوں میں اس کی اوسط یوسیه کو کبی حرکت کی قیمت کی درج ہے۔ اس کے کو کبی دور کی مدّت القزوینی نے(آثار، طبع وسٹن فیلڈ، ۲، ۲۱ ۱۱ سال ۱ ماہ ۱۵ یوم بتائی ہے. المشتری نجوم میں: المشتری بیوت الرّاسی

(قوس منزل شب) اور الحوت (حوت، منزل) كا حاکم (ربّ) ہے، نیز رمثلثته (Triquetrum) کا جو الحمل، الاسد اور الرامي پر مشتمل هـ، حاكم شب ہے جس کا حاکم روز سورج ہے اور آخر میں س مثلثه كارفيق هے۔ اس كا شرف السرطان كے مرر اورد اس کا هبوط، الجدى کے ، میں ہے۔ بقول القزوینی (۲: ۱) منجم المشترى كو السعد الاكسبر کہتے ھیں۔ ''کیونکہ اس کا سعید اثر زھرہ کے اثر سے بڑھا ہوا ہے'' ۔ وہ شادمانی کے بہت سے واقعات اور زیادہ سے زیادہ خوش بختی کو اس سے منسوب کرتر ھیں ۔ یہ خیال کہ سیّارہ مشتری خوش نصیبی کا ستارہ ہے دوسری قوموں میں بھی عام طور پر پایا جاتا ہے، چنانچه ارض بابل، هندوستان اور چین میں بھی لوگ یہی سمجھتر ھیں ۔ عربوں کے نجوم میں مشتری کی قدر و قیمت کی مزید تفصیلات کے لیے ابو معشر کی تصانیف دیکھیے .

مآخل : دیکھیے مآخذ تحت مأدّہ عطارو و منطقہ . (W. HARTNER)

مُشْرِک : رَكَ به شِرْك . 🛇

[بنو] سُشَعْشَعْ: خُوزستان میں حَویزہ [رك بآن] کے ایک شیعی عرب خاندان کا نام ۔ حَویزہ (یا 'حُویْن،' : ابن بطّوطہ، ۲ : ۹۳ : حویزا) کا شہر ۳۱ درجے، ۲۵ دقیقے طول البلد مشرقی، ۸٫۸ درجے ۵ دقیقے عرض البلد پر دریائے کرخہ [رک بآن] کی پرانی گزرگاہ پر اس جگہ واقع تھا جہاں سے یہ دریا مغرب کی طرف مُڑتا ہے .

ما هرین انساب کے نزدیک اس خاندان کا بانی محمّد بن فلاّح تھا جو چودهویں پشت میں امام هفتم [حضرت] موسی الکاظم ای اولاد میں سے تھا۔ سید محمّد شہر واسط میں پیدا هوا اور اس نے حمّه میں شیخ احمد بن قَمدٌ سے جو تصّوف کی طرف میلان رکھنے میں مشہور تھے، تعلیم

پائی .

نوین صدی هجری (پندرهوین عیسوی) شیعی عُلات کی تاریخ میں ایک نہایت اهم عمد مصطفی Borkludje مصطفی اور بدر الدين کي ١٠١٦ع کي بغاوتين؛ سيد نور ہخش کی سہدویت کی دعوت؛ قرہ قویونلو کا انتہائی غُلّو؛ اَردُ بیل میں شاہ اسمعیل کے باپ اور دادا کی سرکردگی میں باغیانه شورشیں) ـ سید محمد کا دورہ زندگی بھی، جس نر شیعیوں کے مقدس مقامات کے بالکل قرب و جوار میں نشو و نما پائی تھی، انھیں حوادث کی ایک کڑی تھا۔ احمد بن فَہْد نے اس کے یہ خیالات معلوم کر کے کہ اسے اپنے مسیح موعود ہونے کا دعوی ہے اس کے خارج از اسلام ہونے کا فتوی دے دیا۔سید محمّد کا واظهور'' یعنی اس کی دعوت کا آغاز ۳۸۰۰ مر ١٣٣٦ع ميں هوا (يه تاريخ ٨٢٨ه/١٣١٦ع كے مقابلر میں زیادہ معتبر عے؛ دیکھیے Carskel، کتاب كتاب مذكور، ١٩٢٩ع، ص ١٩٦٠ - شروع میں اس نے اپنے مذہب کی تبلیغ و اشاعت کی ابتدا عرب قبائل (بنو سُلامه، بنوطے) سے کی جو واسط کے دلدلی علاقے میں رھتے تھے - سممھ/ سماع میں اس کی والی شُوقَه (شَطْرہ کے مغرب میں) سے کھلم کھلا جنگ ھوگئی، لیکن اس میں اسے شکست هوئی ۔ یه سهدی اب دَوب (دوب؟) کی طرف متوجه هوا جو دریائے دجله اور تحویزہ کے درسیان واقع ہے جہاں اس نے معادی قبیلہ کے بطن نیس کے عربوں کو اپنا پیرو بنا لیا اور انھیں مجبور کیا که وه اپنی بهینسین بیچ کر اسلحه خریدین (یمان اشاره قبیله مَعْدان کی طرف ہے یعنی ان نیچ ذات کے عربوں کی جانب جو دلدلی علاقوں میں رهتر تھے اور بھینسیں پالتر تھے) ۔ پھر اس نر مهموں کا ایک سلسلہ شروع کردیا (حَوبزہ اور

واسط کی جانب) اور اس کا مغلوں (یعنی قره قویونلو ترکوں) سے تصادم ہوا۔ انجام کار سم رمضان ۲۹/۵۸/۵ فروری، ۱۳۵۸ع کو وه حویزه میں آکر آباد ہو گیا جسے اس نے شیراز کے تیموری شہزادے میرزا ابراہیم کے وزیر ابو الخیر سے لڑ کر چھین لیا تھا .

اس کے بعد بغداد کے امیر اسْیَند بن قَسره یوسف قره قبویلونلو نے سید محمّد پَسر حمله کیا اور سید محمّد جَویزه سے فرار هوگیا ، لیکن اسْیَند کے وهاں سے چَلے جانے کے بعد اس نے نه صرف حَویزه پر دوبارہ قبضه کر لیا بلکه بصرے پر بھی چڑهائی کر دی، گو یه مهم ناکام رهی اور واسط پر بھی حمله کر دیا (۸۵۸ مام ۱۳۵ ماء).

اس زمانے کے قریب بڑا کردار سید محمد کے بیٹے مولا علی نے ادا کیا ۔ اس نیے واسط اور نَجَف پر حمله کرکے ان دونوں شہروں پر قبضه کر لیا ، زائر بن کے قافلے کو لوٹا اور بغداد کے مضافات میں غدارت گدری کی ، تا آنکه جمان شاه بن قره یوسف قسره قویونلو کی فوج میدان میں آئی اور پھر کمیں جاکر اسے پسپا کیا جا سکا۔ اس کے بعد وہ کوگیلو (لگرستان) کی طرف متوجہ ہوا جو پیر بداق بن جہان شاہ کے زیر نگین تھا ، لیکن وہ ایک تیر سے زخمی ہوکر مر گیا (۸۶۱ھا ہ مہراء) ۔ تیر اس کے اس وقت لگا جب وہ اپنر معمول کے مطابق رود کردستان میں غسل کے لیے اترا۔ مسولا علی کی وفات کے بعد سن رسیدہ سید محمد دو باره میدان عمل میں کود پڑا - امیر ناصر فَرجُ الله عُبّادي نسے بغداد سے اس کے خلاف فدوج کشی کی لیکن سید محمّد نے اسے واسط کے مقام پر دندان شکن شکست دی ۔ سید محمد کی زندکی کے آخری ایام علمی سرگرمیوں میں بسر هو رُے۔ اس کی وفات . ٨٥ ٨ ٨ ٨ ٨ م ١ ع مين هو ئي (يا تاريخ سيد على

کے مطابق ۲۶۸ه/۱۶۱ عس).

سید محمد کے عقائد: سید محمد کی تصنیف کلام المهدی کے دستیاب هو جانر کے بعد اس کے دعومے ممدویت کی تصدیق بھی همیں ملکئی ہے۔ (ديكهير مجالسَ المؤمنين ، وغيره) ـ سيد محمد باطنیوں کی مخصوص اصطلاحات استعمال كرتا هي ـ وه لكهتا هي (ديكهم كَسْرُوى ، م ٢٤٠٠) : المحضرت على الله الله الله عليه وآله وسلم کے پہلو به پہلو ایک ''سرّ دائر'' تھے جو آسمانوں میں اور زمین پر گردش کرتے رهتے تھے۔ آنحضرت صلی اللہ علیه وآله وسلم منصب رسالت کی رو سے ایک ''پردہ'' (حجاب) تھے۔ گیارہ امام (پیغام رسانی کے لیے) آپ کے فرشتر تھر جو اس سر کی جانب سے رسول تک اور رسول کی جانب سے سر تک پیغام لاتر اور لے جاتر تھر۔ سَلْمَانَ [فارسي] بھی اهل بیت کے ایک فرد تھر ۔ یه بیت بیت طریقت اور معرفت ہے۔ جس شخص كو حقيقت (سرّ) على كا عرفان حاصل هو جاتا ھے وہ اپنی صدی اور زمانے کا سلمان بن جاتا ہے۔ موجودہ سیّد جو اس دنیا میں ظاہر ہوا ہے، ہر نبی اور ہر وئی کا جانشین ہے۔ یہ ظہور بموجب هیئة ظاهریه فے اور انسانی طبعی کمزوری سے هوا هے نه كه قدرت مطلقه كى طاقت سے، كيونكه وجود حقيقي ابسا مقام نهين بدلسا ليكن "حجاب" اپنا مقام بدلتا رهتا هے اور جسم مختلف صفات حاصل کرتا رهنا ہے، بعینه اسی طرح جس طرح جبرئیل مختلف اجسام میں متعدد شکلیں اختیار کر لیتے ہیں، لیکن حقیقی وجود ایک هی مستقل شکل میں اپنی جگه قائم وهتا ہے۔ اللہ تعالی کو کسی چیز کی ضرورت نهين، وه سزاوار حمد هي [انَّ اللَّهَ غَنَّى حَمَيْدً]'' ٠(١١ : [لقمن] : ١١)٠

مُشَعْشَع كى ، جـو اس خانـدان كا لقب ہے ، اصل ضرور شَعْشَع (شُعْشَعه ؟) هوگی جو سید محمّد اپنی زندگی کی ابتدائی منازل کے لیر استعمال کرتا هـ شُعْشَعْت المعادى (كذا)، شَعْشَعة الدوب) . میں شعشعہ (کیم (کیم (کیم Supplement) Dozy کی تشریح ''نور انشانی ، اشراق'' کی گئی ہے ، لیکن جو مثالیں اس نے دی میں وہ شراب کے اثرات سے متعلق هیں (شَعْشَع الشّرابُ فی رأسه) اور اس سے شعشع کے سعنی ''سر کو چڑھ جانا'' معلوم ہوتے ہیں [مشعشع کے معنے: پانی کی آسيزش والى شراب ؛ مخمور ؛ مدهوش؛ پريشان وغيره] ـ ممكن هے اس اصطلاح سے سيّد كى مراد وہ صوفیانہ وجد ہو جو نشهٔ شراب کے مشابه هوتا ہے۔ مجالس میں یہ بھی مذکور ہے کہ سیّد کے مربد (مشعشعی) ایک ذکر کا ورد کیا کرتر تهر (بتول خوند میر ان کا ذکر بالجَهْر : "عَلَى الله"؛ هوا كرتا تها جس كي تكميل پر وہ غیر معمولی چیزیں کو سکنرتھر، مثلاً اپنر جسم کو تلوار کی نوک پر رکھ دینا اور اس سے انهین کوئی گزند نه پهنچنا، وغیره) .

مشعشعی فرقے کی زندگی کے اعمال پر سید محمّد کی جانب سے سخت پابندیاں عائد تھیں (کَسُرَوی، ص ۳۳)۔ سزامے موت نه صرف اخلاق جرائم کے ارتکاب پر دی جاتی تھی بلکه هر قسم کی آلودگیوں کے لیے بھی ، مثلاً کوئی شخص تنور کو اپنے پاؤں سے چھو لے یا کوئی قصاب ایسی چھری استعمال کرے جو اس سے زمین پر گر چکی هو.

سیّد علی کے عقائد میں اپنے باپ کے عقائدہ سے برڑھ کر غلو تھا: بقول مصنف سجالس وہ اپنے آپ کو حضرت علی افراد (مظّمور حضرت اسیر المُؤسنین) کہا کرتا تھا اور دعوے

خدائی کرتا تھا .

سیّد محسن (سلطان محسن) کے عمد میں جو ميّد محمّد كا بيثا أور اس كا جانشين تها ، مشعشع خاندان کا اقتدار اپنر اوج کمال پر پہنچ گیا ـ سیّد محسن کے مقبوضات بغداد سے لے کر لُرستان [رک بان] کے پہاڑوں (بختیاری ، فیلی [رک بسه لَـر ]) اور خلیج فارس تک پھیلے ہوے تھے۔ بہت سے نضلا نراپنی تصانیف اس کے نام سے معنون کیں۔ یه صاحب سطوت بادشاه ۵. و ۱۹ و مرا ع میں فوت ھوا۔ (به سنه وفات سيد على كى تاريخ كے مطابق ه اعتماد ما ایک سکے پر اعتماد دانگ سکے پر اعتماد کرتے ہوے اس کے عہد سلطنت کو اس تاریخ تک وسعت دیتا ہے ، لیکن اس کے قول کی صحت میں شک ہے ؛ دیکھیے نیچے) ۔ سلطان یعقوب آق قويونلوكي تاريخ (تاريخ اميني) مصنفّه فضل الله من روز بهان (پیرس کتاب خانه ملی، ancien fonds persan ، عدد ۱۰۱ ، ورق ۳۳، ب تا ۲۳، ب و وروب تا ١١٤٤) مين ان غلط فهميون كي قابل تدوَّجه تفصيل موجود ہے جو سيَّد محسن اور اس کے بیٹے سید حسن کے درمیان پیدا هوئیں .

صفویوں کی آمد: سیدمحسن کے عہدسلطنت کے خاتمے کے ساتھ ہی شاہ اسمعیل کے اقتدار کا زمانیہ شروع ہوا۔ دونیوں تجریکوں کا بناہم متصادم ہونا لازمی تھا۔ اسمعیل کے آبا و اجداد میں ایک شخص خواجہ علی (۱۹۶۸/۱۹۹۱ء میں ایک شخص خواجہ علی (۱۹۶۸/۱۹۹۱ء تا ۱۹۸۸ کیا تھا کہ وہ دِزفول کے لوگوں کو خوزمتان گیا تھا کہ وہ دِزفول کے لوگوں کو کفر و زندقہ سے نکال کر شعی مذھب کے بیرووں میں داخل کر مے (دیکھے ساسلۂ نسب الصّفویة، بران ۱۳۳۳، ص ۱۵م)۔ اس واقعے کی یاد سے بران ۱۳۳۳، ص ۱۵م)۔ اس واقعے کی یاد سے والے ملک کو مداخات کا حق مل گیا۔ اس کے علاوہ وہ اس بات کو ہمشکل ہی برداشت کر سکتا تھا

که اس کے مقابلے میں کہوئی اور شیعی تنظیم برقرار رہے - جب شاہ اسمعیل نے بغداد پر قبضه کر لیا (۱۵۰۹ه۱۰هم ۱۵۰۹هم ۱۵۰۹هم) تو سارے سیّد اپنے اس نئے آتا کے سامنے حاضر ہوے جس نے ان سب کو قتل کروا دیا کیونکه ان کے حریفوں یعنی دزُنُول کے رعناشی شیوخ نے ان کی شکایت کی تھی اور ان پر اپنے چچا علی کے ملحدانه عقائد کی پیروی کا الہزام لگایا تھا ۔ بقول خوند میر تیسرے بھائی سید فیّاض نے خویزہ میں مقابلہ کیا، لیکن لڑائی میں مارا گیا (کَسْروی: کتاب مذکور، ص میہ، کاخیال ہے که ''فیّاض'، سید علی بن مجسن ص میہ، کاخیال ہے که ''فیّاض'، سید علی بن مجسن ہی کا لقب تھا) .

مُشَعشعي حكام : بنو مُشَعْشع كا خود مختارانه اقتدار جو ستر برس تک قائم رها ، شاہ اسمعیل نے کچل کر رکھ دیا ، لیکن جونہیں اس نے پیٹھ موڑی ، سیّد قلاح بن مُحْسن نسے حَسویزہ پسر قبضه کر لیا ۔ اس کے شاہ کی جانب اطاعت شعارانه رویے کا اظمار اس سے ہوا کہ اس نیر فیورا ہی شاہ کی خددت میں تحاثف روانہ کیر ۔ . ۹۸ ماماع میں اس کا انتقال ہوگیا ۔ اس وقت تدرکسوں کے ھاتھوں چالدران کے مقام پر شکست کی وجہ سے صفویہوں کی طاقت کمزور ہے و چکی تھی۔ پهر بهی اس کا بیتا اور جانشین بدران بن فلاح (م ٨م ٩ ه/١٥٥١ع) شاه كا وفادار رها ـ عثمانلی ترکوں اور صفویوں کے درمیان جاری رہنے والی جنگ کی وجہ سے حَویزہ کے امیر دونوں طرف سے آتش جنگ میں گھر گئے۔ سماع میں جب سلطان سلیمان همذان سے بغداد جا رها تها مشعشعی اس کی خدست میں حاضر هوے اور پھر ۸۳۸ه/۱۵۳۱ء میں سید سجاد بن بدران نے شاہ طہماسپ صفوی کے حضور میں جب وہ رُغناشی حاکم کو سزا دینے

کے لیے دزفُول میں وارد ہوا، اظہار عقیدت کیا ۔ متجاد کو مستقل طور پدر حَویدز، کا حاکم مقرر کر دیا گیا ۔ اسمعیل ثانی کی تخت نشینی (۸۳ و ه/ ١٥٢٦ع) کی تقریب میں اس کے فرستادہ سفیر کا ذکر بھی آتا ہے (دیکھیے اُحْسَنُ التّواریخ، طبع Seddon، ص ۱۰۱ و سمم) - ۱۹۹ ه/۱۵۸ ع میں بغداد کے علی پاشا نے حویزہ پر فوج کشی کی (نیازی: هنر ناسه میں اس کا ذکر ہے) جسکا نتیجہ یہ ہوا که سجّاد نر قسطنطینیه سے رابطهٔ اتحاد قائم کر لیا . Caskel و كتاب مذكور ، ص ٨١ تا ٨١ - اس خاندان کا سؤرخ لکھتا ہے کہ سجّاد کا انتقال م ہ ہ ہ سیں ہوا اور اس کے بعد اس کا فرزند زَنْبُوّر ٩ ٩ ٩ ه تک حکومت کمرتا رها ـ زُنْبُور کا بهائی الیاس جو ترکوں کے ہاس پناہ گزین (خان مُلتجی) تھا ، یوسف سنان چغکه زادہ کے هاتھ میں اس کے خوزستان کے الحاق کے منصوبہ کی تکمیل میں سیاسی کٹھ پتلی کا کام دیتا رہا .

سید مبارک: اس کے تھوڑے ھی دن بعد حکومت سید مبارک بن مطلب بن بدران (بقول حکومت سید مبارک بن مطلب بن بدران (بقول قلاح) کے ھاتھ میں آگئی۔ اس نے اپنی جوانی کا زمانیہ دورق اور رام ھرمز [رک بان] میں گذارا تھا اور ۹۹ ہ ھمیں عربوں کے ایک گروہ نے اس خویزہ آنے کی دعوت دی۔ اس سے اگلے سال اس نے زَنْبورکو قتل کروا دیا۔ سید مبارک نے آفشاروں نے زَنْبورکو قتل کروا دیا۔ سید مبارک نے آفشاروں اس نے دزوول پر قبضہ کر لیا۔ ۱۰۰۳ ھمیں وہ الجزیرہ (عراق کا محاصرہ کر لیا۔ س. ۱ ھمیں وہ الجزیرہ (عراق زیریں کا دلدلی علاقہ) میں سرگرم عمل رھا اور زیریں کا دلدلی علاقہ) میں سرگرم عمل رھا اور جانب سید مبارک کا رویہ کسی قدر مشتبہ تھا ،

بهی خط و کتابت رکهتا تها .

سید مبارک کا باپ بانی خاندان کے عقائد سے پہلے می بیزاری ظاهر کر چکا تھا۔ سید مبارک نے علامہ عبداللطیف جامی کو اپنے پاس بلایا اور اس کی مدد سے مذهب اثنا عشری کے عقائد خویزہ میں پھیلائیے۔ مبارک پہلا شخص ہے جس نے خان کا لقب اختسیار کیا۔ اس کا بیاضابطہ لقب والی عربستان حویزہ (عالم آرا ، ص مهم) تھا۔ شاہ سے اس کے تعاقات تحائف کے باهمی تبادلے تک محدود تھے۔ مبارک ۲۰، ۱ه/۱۰۱۹ء میں فوت محدود تھے۔ مبارک ۲۰، ۱ه/۱۰۱۹ء میں فوت ہوا اور اس کے صرف چندروز بعد اس کا بیٹا نصیر بھی، جس نے ایک صفوی شہزادی سے شادی کی بھی، جس نے ایک صفوی شہزادی سے شادی کی راشد بن سالم بن مطلب کے ہاتھ میں آئی جو راشد بن سالم بن مطلب کے ہاتھ میں آئی جو راشد بن سالم بن مطلب کے ہاتھ میں آئی جو مارا گیا .

كچه مدّت تك مُشَعْشعي باهمي فساد مين مبتلا رھے؛ اس کے بعد شاہ عباس نے سید منصور بن مطلب کو . م . ۱ ه/ . ۱ میں حویزہ بھیجا۔ بعد ازان چونکه اس نے شاہ کو سہم بغداد میں کسی قسم کی مدد نه دی ، لهذا سس ، ۱ ه/سه ۱ و میں اس کی جگہ سیّد محمّد بن مبارک کو مقرر کیا گیا۔ اس موقع ہر ایک تزل باش دسته فوج والی دویزہ کی حفاظت کے لیر قلعر میں متعین کو دیا گیا۔ ہے، ۱ م/۱۹۲۷ عمیں سید محمد نے بغداد پر ایرانی حملر کے دوران میں ایران کی مدد کی۔ سه ، ، ه میں شاه صفی نیر اس کی جگه پهرسابق والی سید سنصور کو مقرر کر دیا - ۱۰۵۳ هم ۱۹۸۳ عمیں منصور کا بیٹا بُـر که اسکاجانشین هوا جو عربوں کی فروسیت و شمهاست کا صحیح نمونه تھا (اسکی عالم شباب کی سہم جوئی نے نجد کے عرب افسانوں میں اس کے لبر جگہ پیدا کر دی تھی ؛ دیکھیر

Caskel : کتاب مذکرور، سم ۱۹۹۰ ص ۲۳۳) - وه شاعر بهی تها اور این مُعْتُوق نے کئی قصیدے اس کی شان میں لکھے هیں ۔ . ۲ . ۱ ه میں بَدر که کو اپنی جگه سیّد علی خان بن خَلف بن مُطّلب کے لیے خالی کرنا پڑی ۔ یه شخص تعلیم یافته اور نیک نیت تها، لیکن اپنے گرد و پیش کے لوگوں پر فظم و ضبط قائم نمیں رکھ سکتا تھا۔ شاہ نے عارضی طور پر حویزہ کو لرستان کے والی منوجہر خان کے حوالے کر دیا اور اس نے یہاں دو برس تک حکومت کی ۔ علی خان ۱۰۸۸ مارے ۲ ء میں فوت حوالی (یه ذکر کر دینا ضروری ہے که ابن مُعْتُوق حو قصائد هر سال اس کی شان میں لکھا کرتا ان جو قصائد هر سال اس کی شان میں لکھا کرتا ان کا سلسله ے ۱۰۸ء تک پہنچتا ہے) .

دَورِ نـزاع و شقاق : على خـان اپنے پیچھے ایک بہت بڑا کنبہ چھوڑ گیا ۔ اس کے بیٹوں نے اصفهان میں اپنے اپنے مفاد کی خاطر الک الک سازشیں شروع کر دیں ۔ مولا حیدر نے اپنی تمام عمر اپنر حریفوں سے لڑنر جھگڑنر میں گزاری اور ۱۰۹۲هم ۱۰۹۲ء میں وفات پائی ۔ اس کے مرتع هی نئے تفرقے بیدا هوگئے ۔ اس کا بھائی ميد عبدالله (سيد على مؤرخ كا باپ) ١٠٩٠ ه مين فوت هـوا ـ ایک اور بهائی سیّد فَـرَج الله بن علی خان اس لبے مشہور ہے کہ وہ کچھ دن تک تُرنہ اور بصرہ کے شمروں پر قابض رہا جو اس نےشیخ مانع مَنْتَفَق سے ۱۱۰۹ھ/۱۹۹ء میں لڑ کر چھین لیر تیر۔ اسے شاہ سلطان حسین نے اس سہم پر مأمور كيا تها، ليكن بعد مين اس نے بصرے مين ایک اور حاکم بهنج دیا - آخر میں فَرَجُ اللہ عثمانلی ترکوں سے جا ملا اور اس نے شاہ سے کہلم کہلا بغاوت کر دی - ۱۱۱۱ه/۱۰۰۰ مین مورخ سید علی بن عبدالله نسے والی هونے کا فررمان حاصل کیا، لیکن اپنی کسی حد تک هوشیاری اور

عقلمندانسه سرگرمیوں کے باوجدود اسے آٹھ ماہ ہی کے بعد شاہ کے حکم سے موقوف کرکے قلعے میں قید کر دیا گیا جہاں وہ ۱۲۰۵ ہ تک رہا .

اس زمانر میں صفوی نظام حکومت بالکل درهم برهم هـو چکا تها جس کی وجه یه تهی که شاہ خود بالکل اپاہج تھا اور درباریوں کی ریشہ دوانیان جاری تھیں۔ ۱۱۱ه/۱۰۱ میں سید عبدالله بن فَرَّج الله كو فرمان ولايت عطا هوا، ليكن اس کا اپنے باپ ھی سے مقابلہ آ پڑا اور اسے اپنے بچاؤ کی تدبیر کسرنا پاڑی - قبائسل میں نا اتفاقی زوروں پر تھی ۔ عثمانیلی ترکوں نر بصرے کا شهر دوباره فتح كر ليا - ١١٢٨ ه/١١٦ع مين. سید علی بھر میدان میں آ کودا اور اس نے سید عبداللہ کے خلاف ساز باز شروع کر دی۔ ١١٢٥ه/١١١٥ع مين اسے دوبارہ والی مقرر كيا گیا ، لیکن اس نے اپنے آپ کو قبائل کے مقابلےمیں عاجز پا کرتر کون سے امداد طلب کی- ۱۵۱۹ عمیں اس کا حریف عبدالله بهی بغداد آیا، لیکن وه و های سے اصفہان چلا گیا ۔ کچھ سدت تک میویزہ کی صورت حال تاریکی میں رھی۔ ۱۳۲ ھ/1919ء میں همیں پتا چلتا ہے کہ سید محمد بن عبدالله پہلے تو قلعےمیں متعین ایرانی فوج کی کمک لے کر حویزہ میں نمودار ہوا اور ۱۷۲۳ء کے بعد اسے تركون كي فوج كي مدد مل گئي - وه ١٧٣١ع(؟) تک برابر اپنی جاگیر پر قابض اور حاکم رها.

افاغنه: ۱۹۳۵ه/۱۹۳۵ع کے افغانی حملیے کے دوران میں حویزہ کے ایک خان نے ایک حقارت انگیز کردار ادا کیا: یعنی باوجود اس کے که اس نے شاہ ایدران سے جھوٹے وعدے کر رکھے تھے وہ خفیه طرور پر حمله آوروں سے مل گیا اور اس طرح ان کی فوجی سرگرمیوں میں آسانی پیدا کر دی ۔ ولندیزی پادری الیگزانڈر

کی اس رپورٹ کے مطابق جو اس نے سگزموندو اس نے سگزموندو (Sigismondo) کو بھیجی تھی اس غدّار کا نام عبدالله خان تھا دیکھیے (ترجمهٔ ڈنلوپ J.R. Central Asian Society اکتوبر ۱۹۳۹ء، اکتروبر ۱۹۳۹ء، ۱۹۳۹ء کی کا پرانا صلح مخالف ہوگا جس کی اس وقت دربار میں رسائی موگی۔ اس غدّاری کا صلحه اسے کچھ اچھا نه ملاء کیونکه افغانوں نے خویدرہ کے اس خان کو قید خانے میں ڈال دیا اور اس کے بھتیجے کو اس فی جگه مقرر کر دیا (Krusinski)۔ بھر حال کی جگه مقرر کر دیا (Krusinski)۔ بھر حال ور ترکوں کے درمیان طے ھوئیں، ان کی رو سے اور ترکوں کے درمیان طے ھوئیں، ان کی رو سے خوزستان کا تمام علاقه ترکوں نے اپنی مملکت میں خوزستان کا تمام علاقه ترکوں نے اپنی مملکت میں شاءل کر لیا .

نادر شاہ: ۲ میں بادر شاہ نے خوزستان پر قبضه کر لیا اور امیر حدویزه اظهار اطاعت کے لیے اس کی خدمت میں حاضر ہوا۔ ۱۱۳۵ کے تحت تاریخ نادری (صرف چند مخطوطات میں) میں سیّد علی خان کا ذکر آیا ہے اور ممکن ہے كه يه شخص اس وقت تك بنو مشَعْشَع كا مؤرخ هو (ديكهير سطور بالا)، ليكن . ١١٥ه/١٥٥٥ ع تک نادر نے اپنا حاکم خوزستان میں مقررکر دیا اور اس کی قیام گاہ حویزہ مقرر ہوئی ۔ سیّد فَرَج اللہ کی موروثی جاگیر کا اس طرح خاتمه هوگیا اور اس کو صرف دُوْرُق کی ولایت پر قناعت کرنی پڑی (دَوْرَق دریاے جـرّاحی کی نچلی گذرگا، پر واقم ہے) ۔ گزشتہ برسوں کی حکومت کی بد امنیوں کا اثر خیوزستان پسر چهایا هوا تها ـ نادر کی سوت المراه/١١٦٠ ك بعد سيّد مطّلب بن سيّد محمَّد بن فَرَج الله نے دَوْرَق سے حویزہ پر حملہ کیا اور شاهی افواج کو شکست دی ـ نادر کے جانشین على قلى خان (عادل شاه) نر مطّلب كو اس كے

منصب پر بحال کر دیا۔ مطّلب نے کئی بار آل کئیر کے عربوں (اطراف دُزُدُول اور شُوستر) پر فوج کشی کی اور ۱۱۵۵ه ۱۱۵۵ میں علی پاشا سے اتفاق کرکے کعب کو بھی مطبع کرنے کی کوشش کی، لیکن اس ارادے میں کچھ زیادہ کامیابی نه ھوئی۔ مطّلب کو زکی خان زُند نے کامیابی نه ھوئی۔ مطّلب کو زکی خان زُند نے ججا کریم خان سے شکست کھا کر خوزستان چلا چچا کریم خان سے شکست کھا کر خوزستان چلا آیا تھا ،

آل كثير اور كغب: اس زمانے سے لے كر آگے تک حَويده كے بنو سَشَعْشُع دوسرے قبائيل (دَوْرق كے آل كِثَير اور كُعْب) كى بڑھتى ھوئى طاقت كى وجه سے رفته رفته ماند پڑتے چلے گئے۔ اب ان كا اقتدار فقط 10 مربتع فرسخ علاقے تك محدود تھا.

کریم خان زُند کے زسانے میں مطّاب کا جانشین اس کا چچا زاد بھائی مولی جُود الله اور اس کے بعد مولی اسمعیل ہوئے۔ علی مراد خان زُند نے مولی محسن کو حُویزہ کا والی مقرر کیا۔ اس کی حکومت کے زمانے میں ایک شخص ہاشم نامی نے دریاے کرخه سے حُویزہ کے کسی بالائی مقام سے ایک نہر نکالی۔ دریا کا سازا پانی اس نہر میں بہنے لگا اور حویزہ کی تباہی شروع ہوگئی۔ ستم رسیدہ عربوں نے جُود الله کے ایک اور بیٹے مولی محمد سے فریاد کی، اور اس نے ایک اور بیٹے مولی محمد سے فریاد کی، اور اس نے ایک بند باندہ میں جاری ہوگیا۔

قاچار: فتح علی شاہ کے عہد میں مولی مطلب بن محمد اور عبدالعلی خان بن محمد اسمعیل حویزہ میں والی کے منصب پر فائرز رہے۔ ۱۲۵۔ ۱۸۳ میں دریا ہے گرخہ کا بند ڈوٹ گیا اور

اس کا پانی دوباره نهر هاشم میں بہنے لگا، جو حویزہ کی تباهی کا پیش خیمه تھا۔ .۱۸۸۰ میں اس شہر کی آبادی صرف . . ۵ باشندوں پر مشتمل ره گئی تھی.

متوجهر خان (ینیکوپولوف کے ارمنی خاندان کا رکن) حاکم جنوبی ایران نئ مولی قرّج الله کو تمام خورستان کی حکومت سونپ دی ۔ اس کے جانشین اس کے بیٹے مولی عبدالله اور سوئی مطّلب اور ان کے بعد محمّد نصر الله بن عبدالله اور اس کے دو بیٹے سولی محمّد اور مطّلب هومے (بتول کرزن Curzon مطّلب (بن قرّج الله ؟) حدود کرزن میں حاکم تبھا اور نصر الله حدود دود میں حاکم تبھا اور نصر الله حدود

ناصر الدّین شاہ کے عہد میں بنو طُرف جُدا هوگئے اور حَویـزہ کو چھوڑ کر چلے گئے ۔ اب مُشَعشَع اپنے خاتمے کے قریب آتے جا رہے تھے اور صاحب اقتدار شیخ خَنْ عل، جو ۱۸۹ء سے مُختَرہ کا (جو کعب کی ایک شاخ ہے) سردار چلا مُختَرہ کا (جو کعب کی ایک شاخ ہے) سردار چلا آرھا تھا، خوزستان کا تمام علاقمہ رفتہ رفتہ اپنے حلقہ اقتدار میں لا چکا تھا ۔ اس نے ایک مُشَعْشی خاتون سے شادی کی اور اس کے بھائی کو ۱۹۱۰ میں مولی عبدالعلی کی جگہ مقرر کر دیا ۔ ۱۹۲۳ میں ایسران کی نئی حکوست نے شیخ خَنْعَل میں ایسران، کی مئی حکوست نے شیخ خَنْعَل اور خوزستان میں ایک فوجی حاکم مقرر کر دیا۔ اس کے ساتھ ھی مولی عبدالعلی کو بنو مشعشع کا سردار تسلیم کر لیا گیا .

ستے : سُشَعْشَع نے اپنا ستّمہ چلانے کا حق استعمال کیا۔ سُوسہ میں بہت سے ایسے درہم دستیاب ہوے ہیں جدو شُوشتر اور دِزْفُول میں مروب ہوئے تھے۔ ان

درهموں پر المهدى ابن المحسن (؟) كا نام كنده هے جس کی تصحیح Caskel : کتاب مذکورہ ۱۹۲ع، ص ٣ مين المحسن بن المهدى كرتا في، ليكن هو سکتا هےکه وہ در حقیقت سیّد محسن کے کسی بیٹے کے عہد کے ہوں ۔ کشروی، کتاب مذکور، صه و، میں خویدزہ کے ایک سکر کا ذکرتا ہے جس پر ۱۰۸۵ه/۱۰۸۵ کی تاریخ درج هے اور ''علی ولی اللہ'' کا مشہور شیعی کامہ ثبت ہے، سیّد علی مؤرّخ، سیّد فَرَج اللہ کے متعلق لکھتا ھے کہ اس نے حویرہ میں ضرب شدہ کچھ سکے (محمدی ؟) اصفہان بھیجے جن کے ضرب کی اجازت دربار شاھی سے نہیں لی گئی تھی ("درین باره اجازت از دربار بادشاه نداشت") یہ بات بھی یاد رکھنر کے قابـل ہے کہ وہ سکر جنمیں حویدزہ کہتے ہیں (اور جدو بظاہر حویزہ هی میں مضروب هورے هوں کے) اهل حق [رك بان] کے شعائر میں بڑی اہمیت رکھتے ہیں جن سے لازماً یہ ظاہر ہوتا ہے کہ ان خفیہ باطنی فرقوں میں روابط اتحاد قائم تھے۔ یہ ممکن ہے که مشعشع کے ملحدانیه عقائد جنویں حکومت مردود ٹھیرا چکی تھی، خاص خاص معتقدین کے محدود حلتوں میں برابر مقبول رہے ہوں.

نتائج: حویزہ کی ریاست سے دلچسپی کا راز اولاً اس کے بانی کی شخصیت میں مضمر ہے، جیسا کہ اکثر باطنی تحدریکات میں ہوا؛ ثانیا ان لوگوں کے حلقوں سے بھی ظاہر ہے جن کے درمیان مشعشعی تحریک نے فروغ پایا ۔ حویزہ کے مرکز نے جنوبی ایران میں و هی کام کیا، جو اردبیل کے مدرکز نے شمال میں کیا ۔ صفویوں نے اپنے اس مخالف مرکز انتدارکو کوور کر دیا، اور اس کی ابتدائی کامیابیوں سے فائدہ اٹھایا۔ ترکی فتوحات کے دائرے میں داخل ہونے

والے بنو مشعسع نے عرب اور ایرانی تہذیب کے ساتھ رابطہ پیدا کیا۔ صفوی نظام میں سرحدی علاقوں کے چار والی تھے: والی گرجستان (دیکھیے تفاس)، والی کردستان (دیکھیے سنا)، والی لیرستان (رک بان) اور والی عربستان (حویدو)۔ مشعشعی والی کی حالت ایرانیوں اور ترکوں کے درمیان واقع ہونے کی وجہ سے قدرتی طور پر غیر محفوظ تھی، لیکن دونوں سلطنتوں کے درمیان ایک دولت حاجزہ (buffer state) ہونے کی حیثیت سے حویدو کی ریاست ترکی کی نسبت ایران کے لیے بہت زیادہ مفید تھی.

A description of Khu-: Layard (١): مآخذ (r) : TRGS) > (zisten Irak arabski : A. Adamov سينٹ پيٹرزبرگ ١٩١٢، سينٹ Ein Mahdi des 15 : W. Caskel (٣) ديكهبر اشاريه؛ Jahrhunderts Saijid Muhammad ibn Falah und seine Nachkommen כנ seine Nachkommen ص وبر تا ۱۹ ؛ (بر) وهي مصنف: Die Wali's von Huwezeh כן Islamica כך Huwezeh سهم، مصنف نے ان تمام مآخذ کو استعمال کیا ہے جو یورپ میں دستیاب ہو سکے ؛ یعنی خواند امیر کی حبيب السّير، سيد نور الله كي مجالس المؤمنين، ديكهير مجلس ۸ ، جُّند ۲ ، و مواضع کثیره (جو عراقی غیاثی کی تاریخ پر مبنی هیں، عالم آراے عباسی، تذکرهٔ شوشتر، حاجى خليفه كى جمان نما، قصيد، 'كو شاعر ابن مَعْتُوق (م ١٠٨٥ هـ/١٩٢٦) كا ديوان، حسن قسائي كا فارس ناسه وغیره ـ ان مآخذ کو بھی شامل کر لیا جائے ؛ (د) تاریخ جعفری (جو ۱۳۸۷ تا ۱۳۵۲ء میں تصنیف هوئی) دیکھے Barthold (بعد مرک) در Zap, Instit, Vostok) ج ١٩٣٦ء ص ٢٣ تا ٢٥ ؛ (٦) سيد احمد كسروى تبريزى: تاريخ بانصد سالهٔ خوزستان، تهران ۱۳۱۳ مه ۱۹۳۹ وء، بالخصوص ص إ تا . م ، جس مين بهت سي اهم اورغير مطبوعه

معلومات هیں، کسروی نے (ے) کلام المهدی (یه قلمی نسخه زَنْهَان میں دستیاب هوا هے)؛ (۸) تاریخ مشعشع مصنفه سیّد علی بن سیّد عبدالله بنعلیخان جس نے اپنے خاندان کی تاریخ نادر کے عہد تک لکھی هے؛ (۹) تکلمة الاخبار مصنفه علی بن عبدالدؤمن (شاه طہماسپ اوّل کا همعصر)؛ (۱۰) قبیله کعب کے مختلف تاریخی مخطوطات؛ (۱۱) ریاض العلماء اور مختلف تاریخی مخطوطات؛ (۱۱) ریاض العلماء اور تحقیق الازهار کا خلاصه؛ (۱۲) سرکاری دستاویزات مثلاً فرامین شاهان ایران؛ (۱۲) مردم شماری کے اعداد و شمار وغیره کو استعمال کیا هے (دیکھیے کسروی کی کتاب پر تبصره در کی کی کی کا کتاب پر تبصره در کی کی کی کا کتاب پر تبصره در کی کی کے کا کا کا کیا ہے کرای ۱۹۳۹ کیا و

(V. MINORSKY)

\_ مشهد: (المشهد) ، ايران كے صوبه خراسان \* (رك بآن) كا صدر مقام ؛ ايران مين شيعول كي سب سے بڑی زیارت گاہ ہے۔ یہ سطح سمندر سے تین هـزار فث کی بلندی پـر ۵ درجه ۳۵ دقیقه طول البلد مشرقی (گرینوچ) اور ۱۹ درجه ۱۷ دقیقه عرض البلد شمالی پرکشفرود کی وادی میں جو دس سے ۲۵ میل تک چوڑی ہے، واقع ھے۔ کشفرود کا نام ''آب مشہد'' بھی ہے جو طوس [راك بآن] کے کھنڈروں سے کوئی بارہ میل کے فاصلے پر ایکا چھوٹی سی جھیل چشمه جیلاس (دیکهبر (۱) A Winter's: Fraser Journey from Constantinople to Teheran Memoir sur la Partie: Khanikoff ( ) 'T & 2-T 17 1111-90 P Meridionale de l'Asie centrate سے (۲۱۵ ص د Khurasan and Sistan : Yate (-) نکلتا ہے اور مشہد سے جنوب مشرق کی جانب کوئی سو میل دور روسی ایرانی سرحد پر هری رود (رك بآن و ديكھي The Lands of : Le Strange the Eastern Caliphate على من جاملتا ہے۔ مشہد کشف رود کے جنوبی کنارے سے

کوئی چار میل کے فاصلے پر آباد ہے۔ ہماڑیاں جو وادی کے ساتھ ساتھ چلی گئی ہیں، مشہد کے قریب آٹھ یا نو ہزار فٹ بلند ہیں.

بلند مقام پر واقع ہونے اور پہاڑوں کے قرب کی وجہ سے مشہد کی آب و ہوا موسم سرما میں سخت سرد ہوتی ہے اور موسم گرما میں سخت گرم - اسے صحت بخش مقام سمجھا جاتا ہے .

مشهد کو ایک لحاظ سے اسلام سے قبل کے زمانے کے طوس [رک بآن] کا جانشین کہنا چا ھیے ۔ بسا اوقات غلطی سے طوس کے ساتھ اس کا التباس کیا جاتا رہا ہے.

اس وجه سے که طوس شہر کا نام بھی ہے اور اس علاقے کا بھی اور اس کے علاوہ اس لیے بھی کہ دونوں مقامات کو اس علاقے کا بڑا شهر شمار كيا جاتا هے - متأخرين عرب جغرافيه نویسوں نر اس غلط رائر کا اظہار کیا کہ طوس كا صدر مقام ايك دوهرا شهر هـ، جو طابران اور نوقان پر مشتمل ہے ۔ مثلاً یاقوت، س : ، وہ سطر (صحیح بر س: ۸۲،۳ سطر ۲۳) اور این الاثیر : لبآب جس كا ابو الفداء (كتاب مذكور، ص سهم) نر حواله دیا هے اور قزوینی: (آثار البلاد : طبع، وستنقلد، ص ٢٥٥، سطر ٢١) ينه سمجهر که یه دونون شهر آپس مین ایک دوسر مے سے دو علمحدہ علمحدہ محلوں کی طرح ملحق هیں ـ طوس کے متعلق دو ہرمے شہر کا نیه غلط مفہوم عام طور پـر يورپين ادب ميں بھي منتقل ھوگيا ـ اور اس المارة ا کی تقلید کر تر هو تر Dicz کی تقلید کر تر هو تر -maler ، برلن ۱۹۱۸ عن ۱ : ۳۸ ببعد) نراس ناقابل قبول خیال کی بجا طور پر تردید کی ھے۔ ان سے پہلے کے عرب جغرافیہ دانوں نے طاہران اور نوقان میں تمیز کر تر ہونے ان دونوں کو صحیح طور

پر علمحده علمحده شهر قرار دیا ہے۔ عربی مآخذ کی واضح تصدیق کے مطابق نوقان کا شهر هارون الرشید اور (حضرت اسام) علی الرضا کے مقبرے سے ﴿ فرسنگ (فرسخ) [تقریبًا ایک میل] کے فاصلے پر واقع ہے (دیکھیے نیچے)۔ اس لحاظ سے یہ موجودہ شہر مشہد کے بالکل قریب واقع ہوگا۔ طاہران طوس کے کھنڈروں اور شہر مشہد کا درمیانی فاصله پندرہ میل کے قریب ہے .

نُوقان کو جسے غلطی سے اکثر نَوقان کہتے ہیں بعض اوقات زیادہ صحت کے ساتھ (سلاً ایادہ صحت کے ساتھ (سلاً یاقوت س : ۱۵۳ سطر ۲۰) نوقان طوس کہتے ہیں اور بعض اوقات (سلاً اصطخری : B.G.A : ۱:

سرجی اصطر س ، سا اسے سناباذ کے ساتھ شامل سمجھا جاتا ہے ۔ ان دو شہروں کا درسیانی فاصلہ عربی سیلوں کے لحاظ سے (یاقوت، س: ۱۵۳، سطر ۲۱) خصوصی طور پر وہی ہے فرسخ مے (مثلاً اصطخری : کتاب مذکور، ابن حوقل در ابو الفداء: اصطخری : کتاب مذکور، ابن حوقل در ابو الفداء: کتاب مذکور، س ، ۱۵۳) ۔ نوقان کا محل وقوع موجودہ مشہد کے مشرق یا شمال مشرق میں ہوگا مشرقی محله میں آگیا ہوگا .

نبوقان یا سناباذ کے گاؤں میں جبو اس میں شامل ہے، اسلامی تاریخ کی دو بڑی شخصیتیں دس سال کے عرصے کے اندر اندر دفن ہوئیں، یعنی خلیفہ مارون الرشید اور (امام) علی الرضا بن سوسٰی .

جب هارون الرشيد خراسان ميں فوج كشى كرنے كى تيارياں كر رها تھا تدو وہ سناباذ كے ايک ديہاتى محل ميں بيمار پڑ گيا، جہاں اس نے آكر تيام كيا تھا اور چند روز كے اندر هى فوت هوگيا (۴۸۰۹/۱۹۳).

هارون کی وفات کے کوئی دس سال بعد

الماسون نے بھی سرو جاتے ہوئے چند روز کے لیر اس محل میں قیام کیا تھا ۔ اس کے ساتھ اس کے داماد امام على الرضا بن موسى بهى تهر جو خليفة المسلمين کے عہدے کے لیے نامزد ہو چکے تھر اور اثنا عشریوں کے آٹھویں امام مانے جاتے ہیں۔ یه ۲.۳ ه/۱۸ میں اچانک یمان انتقال فرما گئے۔ صحیح تاریخ کے متعلق کچھ وثوق کے ساتھ نہیں کہا جا سکتا (قب Die Zwälfer Shia: Strothmann لائپزگ، ١٩٢٦ء، ص ١٤١) - على السرضا اور خلیفہ ہـارون الرشید کی وفـات کے متعلق دیکھیے (١) مادّة مذكرور ٢٩٦، ٢٩٨ ب؛ (١) Weil : کتاب مذکور : ۲ : ۲۲۵ ب ؛ (۳) Narrative of a Journey into Khorsan: Fraser (لنڈن م ۱۸۲ع) ص و سم تار مم ؛ (س) Yate : کتاب منذ كرور ، ص . س تا ٣٣٢ ! (م) The: Sykes Glory of the Shia World لنڈن . ۱۹۱ ع ص ۲۳۵ تا ۷۲، Jackson (م) ؛ ۲۳۸ تاب مذکبور، ص ۲۶۵ تا ۲۶۹ .

سنا باذ (نوقان) کو تمام شیمه دنیا میں عزت و تکریم کا جو مقام حاصل ہے، وہ کچھ خلیفه کی وجه سے نہیں، بلکه اس مقدس امام کے روضے کی وجه سے ہے اور وقت گزرنے پر اسی وجه سے یه جگه ایک معمولی سے گاؤں سے بڑھ کر ایک بہت برئے شہر کی شکل اختیار کر گئی اور اسے برئے شہر کی شکل اختیار کر گئی اور اسے مالسمید'' کے نام سے پکارا جانے لگا، جس کا نام مدفن جو آنحضرت کے اهمل بیت میں سے هو) مشہد کے مفہوم کے متعلق دیا کھے (۱) ہو: ۳۲۶ کی اور اس بازی کی دیا کی دیا کہ مشہد کے مفہوم کے متعلق دیا کھے (۱) ہو: ۳۲۶ کی اور اس بازی میں سے دی دیا کہ دیا ہوت میں سے دی اور اس جو ان دیا کہ اور اس جو ان دیا کہ اور اس بازی میں سے دی کی دیا کہ دیا کیا کہ دیا 
زیداده صحت کے ساتھ المشہد الدرخاوی 'وروخهٔ اقدس الرخا' لکھتا ہے۔ فارسی ناموں میں مشہد مقدس ہے (مثلاً حمد الله المستوفی، ص من الله مقامات کے ناموں کے سلسله میں ''مشہد'' کا لفظ سب سے پہلے المقدسی (ص ۱۵۰) نے استعمال کیا ہے، یعنی دسویں صدی کی آخری تہائی میں۔ چودھویں صدی کے وسط میں ابن بطوطه سیاح (س: من) شہر ''مشہد الرخا'' کی اصطلاح استعمال کرتا ہے۔ قرون وسطیٰ کے اواخر میں نوقان کا کرتا ہے۔ قرون وسطیٰ کے بہلے نصف تک ایاخانی نام چودھویں صدی کے پہلے نصف تک ایاخانی عہد میں سکوں پر بھی کندہ ہوتا رھا (دیکھیے عہد میں سکوں پر بھی کندہ ہوتا رھا (دیکھیے طور پر المشہد یا مشہد کے مقابله میں متروک طور پر المشہد یا مشہد کے مقابله میں متروک ھونے لگ گیا .

محمد حسن خان صنیع الدوله کی تصنیف مطلع الشمس (۳ جلدین تهران ۱۳۰۳-۱۳۰۱ه) میں مشهد کی مفصل تاریخ موجود ہے۔ اس کتاب کی دوسری جلدخالصة مشهد کی تاریخ اور جغرافیائی حالات وغیرہ کی تفاصیل کے لیے مخصوص ہے اور اس میں ۲۸۸هه ۱۳۰۹ سے ۱۳۰۹هه ۱۳۰۹ء تک کی واقعات درج ہیں . .

سناباذ – مشهد کی اهمیت اس مقدس درگاه کی بڑھتی هوئی شهرت اور طوس کے زوال کے باعث بڑھتی چالی گئی ۔ ۹۱ ے ۱۳۸۸ عیں طوس پر تیمور کے بیٹے میران شاہ نسے ضرب کاری لگائی ۔ جب یہاں کا مغل حکمران باغی هوگیا اور اس نے اپنی خود میختاری کا اعلان کرنے کی کوشش کی تو میران شاہ کو اس کے باپ نے اس کی سرکوبی کے لیے بھیجا ۔ کئی ساہ کے محاصرے کے بعد طوس کو تاراج کر دیا گیا ۔ شہر کھنڈروں کا فہیر بن کار رہ گیا ۔ دس هازار باشندے ته تیخ

کسر دیے گئے (دیکھیے (۱) Yate کتاب مد کور
میں ۱۹۱۰ (۶) Sykes در ۱۹۱۰ (۶) اور ۱۹۱۰ اور (۳) Browne کتاب مذکور، ۳:
میں ۱۱۱۸ اور (۳) اس عالمگیر بربادی اور قتل عام
سے بچ رھے، انہوں نے اس علوی خانقاہ (روضہ امام)
میں آکر پناہ لی ۔ اس زمانے سے طوس بالکل ویران
ھوگیا اور اس علاقہ کا صدر مقام مشہد بن گیا .

ابران کے دوسرے بڑے شہروں کی طرح اس شہر نے بھی اپنی چار دیواری کے اندر بغاوتوں اور معرکوں کے هولناک مناظر دیکھے ۔ غزندوی ملطان مسعود (رک بان) کے زمانے میں و ھاں کے گورنر نے ۱۰۳۷ء میں حضرت امام رضا کے روضه اقدس کی حفاظت کے لیے دفاعی مورچے بنوائے ۔ ۱۱۲۱ء میں اس شہر کے ارد گرد ایک فصیل بنوا دی گئی جس سے کچھ مدت تک حملوں سے بچنر کا انتظام هوگیا ۔ تاهم ۱۹۱ عمیں غیر اس شہر کو فتح کرنے میں کامیاب ہوگئے لیکن انھوں نے مقدس حدود کے اندر غارتگری کرنے سے احتراز کیا۔ ۲۹۲ ء میں سغول کا ایک اور ٹڈی دل بھی ملطان غازان (رائ بآن) کے زمانہ میں یہاں آیا تھا۔ غالبا اس شہر کے سب سے بڑے محسنوں، بالتخصوص مقبرہ امام کے عقیدت مندوں میں پہلا تیموری بادشاه شاهرخ (۹۸۹، ۱۹۸۰ عتا ۸۵۰ ۱۳۳۹ ع) اور اس کی نیک سیرت بیوی (دیکھیے جلد م ، ص ٣ ٦ ٢ ببعد) گو هر شاد رك بآن تهر . صفوی خاندان (رک بآن) کے عروج کے ساتھ

صفوی خاندان (رک بآن) کے عروج کے ساتھ مشہد کے لیے بھی ایک نئی خوش حالی کا زمانه شروع ہوا۔ اس خاندان کے سب سے پہلے بادشاہ اسمعیل اوّل (ے. ۹۹/۱۵۰۹ تا . ۹۳ ه/۱۵۰۹ - وک بآن) هی نے شیعه مذهب کو سرکاری مذهب قرار دے دیا۔ اس کے منصوبوں میں مقدس شہروں، بالخصوص مشہد اور قم کی حفاظت شامل

تھی اور اس کی حکمت عملی پسر اس کے جانشین بھی کاربند رہے ۔ ان مقدس روضوں کی زیارت بڑی دهوم دهام سے هونے لگی - مشهد مقدس میں شاهی دربار کی جانب سے تعمیرات میں خاص سر ارمی کا اظمار هوا \_ اس لحاظ سے طم ماسب اول جو اسمعیل اول کا جانشین تها (.۹۳ه/۱۵۲۹ تا ۱۸۹۸ ١٥٧٦ء - رَكَ بِـآنَ) اور شاه عبّاس اوّل (٩٩٥ه/ ١٥٨٦عتا ١٥٠١ه ١٦٢١ع رك بآن) نر خاص طور پىر بىۋا امتياز حاصل كيا ـ سولمويں صدى ميں ازبکوں کے متواتمر حملوں کی وجمہ سے شہر کو بے اندازہ نقصان پہنچا۔ و۱۵۸۹ کا سال مشمد کے لیے تباہ کن ثابت ہوا۔ شیبانی عبدالمومن نے چار ماہ کے محاصرے کے بعد اہل شہرکو اطاعت قبول کر لینر پر مجبور کر دیا ۔ شہر کے بازاروں میں خون کی ندیاں به نکلیں اور اندھا دھند لوٹ مار مقدس رقبہ کے دروازوں تک بھی نہ رک سکی۔ شاہ عباس اول ۱۵۸۵ عسے ۱۵۸۵ ع تک جب که وه قدروین میں تخت شاهی پسر متمکن هوا، مشهد می میں مقیم رها۔ وہ بھی ۱۵۹۸ء تک ازبکوں سے یہ شہر واپس نہ لے سکا .

طہماسپ ثانی (رک بآن) کے عہد حکومت کے آغاز ھی میں یعنی ۱۷۲۲ء میں ابدالی (رک بآن) قبیله کے افاغنه نے خراسان پر حمله کیا۔ مشہد ان کے قبضے میں آگیا اور ۲۲۰۱ء میں دو ماہ کے محاصرے کے بعد ایرانی اسے دوبارہ حاصل کرنے میں کامیاب ھوگئے۔ نادر شاہ (رک بآن) کرنے میں کامیاب ھوگئے۔ نادر شاہ (رک بآن) مقبرہ تعمیر کرایا .

نادر شاہ کے انتقال کے بعد سدعیان تماج و تخت کے درمیان خانہ جنگی شروع ہوگئی، جس میں ایرانی سلطنت کا اتحاد و اتفاق پارہ پارہ ہوگیا۔ نادرشاہ کی حکومت کا سارا مشرقی حصّه، بالخصوص

خراسان (ما سوائے علاقہ نیشا پور) احمد شاہ درانی کے قبضہ اختیار میں چلاگیا ۔ کریم خان زند نیے خراسان حاصل کرنے کی کوشش کی لیکن اسے ناکاسی هوئی ۔ احمد شاہ نے ایرانیوں کو شکست دے کرے ۱۱۹هم ۱۵ء میں آٹھ ماہ کے محاصرے کے بعد مشہد پر قبضہ کر لیا (دیکھیے ص ۱۹۹، عمور شاہ نے خراسان کا علاقہ باج گزار امیر کی تیمور شاہ نے خراسان کا علاقہ باج گزار امیر کی حیثیت سے نادر شاہ کے پوتے کے سپرد کر دیا اور اس طرح خراسان دونوں سلطنتوں کے درمیان اور اس طرح خراسان دونوں سلطنتوں کے درمیان اور اس طرح خراسان دونوں سلطنتوں کے درمیان ایک فاصل ریاست بن گئی، تاهم اصلی حکمران احمد شاہ اور تیمور شاہ نے مشہد میں اپنے نام احمد شاہ اور تیمور شاہ نے مشہد میں اپنے نام احمد شاہ اور تیمور شاہ نے مشہد میں اپنے نام

نابینا شاهر خ کا عهد حکومت متواتر مگر مختصر وتفوں کو چھوڑ کر کوئی نصف صدی تک قائم رها اور اس عرصے میں کوئی اهم واقعه وقبوع پىذىبىر نىھ ھوا ـ البته تىمور شاہ كى وفات (ع. ۱ م ۱۲۰۵) کے بعد آغا محمد خان بانی خاندان قاچار شاهر خ کی مملکت پر قابض هونر میں کامیاب هوگیا۔ اس نے ۱۲۱۰ه/۱۹۵ عبیں شاهرخ کو سزائے موت دی اور اس طرح ایران سے خراسان کی علمحدگی کا زسانیہ ختم ہوگیا (دیکھیر مذکور صفحہ ہم. ۲ الف) ۔ اس کے بعد هي آغا محمد بهي فوت هوگيا (٢١١ هـ/١٩٥٩) اور نادر (مرزا) کو، جوهرات کی طرف فرار هوگیا تها، مشهدمین واپس آکر پهرعنان حکومت سنبھالنے کا موقع سل گیا۔ اس کے صدر مقام کا قاچاری فوج نے محاصرہ بھی کیا لیکن کامیابی نه هوئی - ۱۸۰۳ء میں فتح علی شاہ نے کئی ماہ کے محاصرے کے بعد اسے دوبارہ فتح کر لیا .

ممرع سے خراسان کا علاقه ترکمانوں کے

ٹڈی دل کی یلغاروں اور قبائل کے سرداروں کی باہمی اور متواتر ناچاقی کی وجہ سے سخت مصیبت میں مبتلا رہا (۱) Conolly: کتاب مذکور، ۱: ۲۸۸ اور (۲) Yate کتاب مذکور، ص سی - اس علاقه کا انتظام قائم کرنے کے لیے شہزادہ عباس مرزا فوج کے ساتھ خراسان میں داخل ہوا اور اس نے مشہد کو اپنا صدر مقام بنایا ۔ وہ وہاں میں موت ہوگیا .

انیسویں صدی کا اهم سیاسی واقعه یه هے که حسن خان سالار خراسان کے شہزادہ گورنر نے جو بادشاہ وقت شاہ محمد عباس کا عمزاد بھائی تھا بغاوت کی ۔ دو سال تک (ہمہراء تا ہمہراء) وہ شاهی افواج کا جو اس کے خلاف بھیجی گئیں، برابر مقابلہ کرتا رها ۔ ناصر الدین قاچار کی تخت نشینی کے موقع پر (ہمہراء) خراسان حقیقی معنوں میں بالکل خود مختار تھا ۔ آخر جب مشہد کے باشند میں قحط سالی سے تنگ آ کے سالار سے بگڑ بیٹھے تو قحط سالی سے تنگ آ کے سالار سے بگڑ بیٹھے تو حسام الدوله کی افواج شہر پر قبضہ کرنے میں کامیاب ہوگئیں .

ا ۱۹۱۱ میں ایک شخص یوسف خان هراتی انے مشہد میں محمد علی شاہ کے لقب سے اپنی خود مختاری کا اعلان کر دیا اور کچھ عرصه تک اس نے چند رجعت پسندوں کے ایک لروہ کی مسدد سے جو اس کے همنوا تھے، خراسان میں اضطراب پیدا کیےر کھا۔ اس وجه سے روسیوں کو مداخلت کا بہانه مل گیا اور ۲۹ مارچ ۱۹۱۳ ملاف ورزی کرتے هوئے سیادتی حقوق کی سخت خلاف ورزی کرتے هوئے مشہد پر گوله باری کی۔ کئی ہے گناہ آدمی شہری اور زوار قتل هوئے۔ ایران کے اس قومی اور مقدس مقام پر گوله باری ایران کے اس قومی اور مقدس مقام پر گوله باری ایران کے اس قومی اور مقدس مقام پر گوله باری ایران کے اس کے ساری اسلامی دنیا کو صدمه هوا۔ اس کے بعد ایرانیوں نے یوسف خان کو گرفتار کرکے اسے بعد ایرانیوں نے یوسف خان کو گرفتار کرکے اسے

: E.G.Browne (1) באם (נוצאם (בצאם (בבב) (בצאם (בצאם (בצאם (בצאם (בצאם (בצאם (בצאם (בצאם (בצאם (

مشهد اب مشرقی ایدران کا مرکدز اور خراسان کے صوبر کا پانے تخت ھے۔ اٹھارھویں صدی یں جس وقت سے افغانوں نر اس کے مشرقی حصر پر قبضه کیا، یه صوبه اپنی پملی وسعت کے لحاظ سے اب آدھا بھی نمیں رھا (دیکھر Ic Strange : کتاب مدذ کور، ص ۳۸۳ ببعد-ادا، ۱۱ : ۲ م، ببعد، ماده م: ۲ م خراسان) -قرون وسطیٰ میں مشہد کا پیش رو طوس نہیں بلکہ نیشا پور، اس وسیع اور اہم صوبے کا پاے تخت تھا۔ نادری بادشاہوں کے زوال کے بعد عام طور پر یہاں ایک شہزادہ ھی گورنری کے منصب پر فائز تھا۔ ١٨٣٥ ع سے متولى باشي يعني روضه امام کی تولیت کا یا انتدار اور نفع بخش عهده بهی عام طور پر گورنری کے عہدے کے ساتھ می شامل دوتا هے (دیکھیے Yate : کتاب مذکور، ص ۲۲۲) .

مشهد کا صرف ایک هی نتشه جو میرے علم میں ہے، اور جو پورے طور پر صحیح بھی نہیں، کرنل ڈولمیج Dolmage کا ہے (دیکھیے کتاب مذکور ؛ ۱:۱۵۱، حاشیه ۲:۰۳۱) جو تتریباً مذکور ؛ ۱:۱۵۱، حاشیه ۲:۰۳۱) جو تتریباً

یه نقشه میک گریگر Mac Gregor کتاب مذکور،

۱: ۳۸۳ میں شائع هوا هے - شہر کا نقشه ایک

بے قاعدہ چوکور کی شکل کا هے، جس کی رو سے
اس کا طویل تر ضاع شمال مغرب کی جانب سے
جنوب مشرق کی طرف جاتا هے - اس شهر کا گهیر
قابی اعتماد پیمائش کی رو سے تقریباً چھ میل هے

سب سے زیادہ چوڑائی تقریبًا ایک میل ۔ اگر اس کے بڑے بازار خیابان سے جو شہر کے بیچ میں هے، پیمائش کی جائے تو لمبائی دو میل سے کم پڑتی ہے .

ایران کے بہت سے شہروں کی طرح مشہد بھی کئی دیواروں کے حلقوں سے گھرا ھوا ھے جس سے اس کی شکل و شباهت میں بڑی دلفریبی پیدا ھوگئی ھے۔ دفاعی صورتوں کو مضبوط کرنے کے لیے جو مورچے تھے، یمنی ایک چھوٹی سی خندق اور اس کے ارد گرد فصیل اور باھر کی طرف گردا گرد ایک چوڑی کھائی ، یہ ساری تحمیر اب کھنڈر ھو چکی ھے اور بعض جگہ تو بالکل ھی تاہید ھے .

قلعه (ارك) شمر کے جنوب مغربی حصر میں واقع ہے اور براہ راست دفاعی مورچوں کے سلسلر سے وابستہ ہے۔ اس کی شکل مستطیل کی سی ہے جس کے کونوں پر چار بڑے بڑے برج ھیں اور ان سے کچھ چھوٹے چھوٹے برج بھی ھیں ۔ محل شاهی جس کی تعمیر عباس مرزا نے شروع کی تھی لیکن جو ۱۸۵۹ء میں مکمل ھوا، اپنے وسیم باغات کے ساتھ خاص قلعہ کے ساتھ وابستہ ہے، جو اب خسته هو چکا هے (دیکھیر Yate: کتاب مـذكور، ص ٢٠٠) ـ يه قلعه اب گورنر كي قیام گا، کے طور پر استعمال ہوتا ہے۔ سرکاری عمارتوں کے سارے علاقے کو جو میک گریگر کر کے مطابق . ۱۲. کز کے Mac Gregor رقبر میں ہے، ایک کھلا میدان شہر سے علمحدہ کرتا ہے، جو توپ میدان کہلاتا ہے اور فوجی قواعد وغيرہ كے ليے استعمال ہوتا ہے .

شہر کی دیواروں میں چھ دروازے ہیں: شہر چھ بـڑے اور دس چھوٹے محلّوں میں منقسم ہے (دیکھیے Yate: کتاب مـذکـور،

ص ٣٢٨)؛ بڑے محلوں کے نام درو ازوں کے نام ير هين ديكهبر المهدي العلوى : كتاب مذكور. سب سے بڑا بازار جو شہر کو تقریباً دو ہرابر حصون میں تقسیم کرتا ہے، ''خیابان'' کے نام سے مشہور ہے۔ اسے شاہ عبّاس اوّل نے بنوایا تھا دیکھے Yate : کتاب مذکور، ص ۱۹ س، تصاویز The Glory of the Shia World: Sykes כנ ص رسم - یه بازار ایک عمده سیرگاه هے اور سب سے بڑی شارع عام ہے، جہاں ہر وقت بالخصوص دوپېږ کو بڑی چېل پېل اور رونق هوتي ہے. نہر خیابان جو نو فٹ چوڑی اور ہانچ فٹ گہری ہے، اس بازار کے بیچ میں سے گزرتی ہے. اس نہر کی تکمیل کی وجہ سے (دیکھیے (۱) Yate کتاب مذکور، ص ۲۱۵؛ (۲) مهدی العلوی، ص ۱۳) مشهد کو بهت ترق حاصل هوئی کیونکہ یہاں کے باشندوں کا زیادہ تر انحصار

حرم تک پہنچ کو بڑا بازار دو حصوں میں تقسیم هـو جاتا هـ: بالا خیابان شمال مغرب کی طرف اور پائین خیابان جنوب مشرق کی طرف هـ جن میں سے پہلا دوسرے کی نسبت تقریبًا تین گنا هـ امام الرّضا کے مقبرہ کے مقدس رقبه کو ''بست'' (به مادہ مذکورہ ص ۱۹) کہتے هیں۔ اس کے عالاوہ حرم شریف یا حرم مقدس اور حرم رضاوی کے نام بھی اس کے لیے محض مقدس اور حرم رضاوی کے نام بھی اس کے لیے استعمال ہوتے ہیں۔ اکثر اوقات اسے محض اور عراق میں یـه اصطلاح ایسی عمارت یا ایسے اور عـراق میں یـه اصطلاح ایسی عمارت یا ایسے قطعه زمین کے لیے بھی استعمال هوتی هـجو کسی امام کے نزدیک مقدس هو۔ بست کی شکل مستطیل هـ جب کا رقبه ... و فـ خـ اس کے صحن یائیں خیابان کے نصف میں واقع هـ اس کے صحن یائیں خیابان کے نصف میں واقع هـ اس کے صحن

اسی نہر کے پانی پر ہے .

مساجد، خانقاهین، مدرسے، سرائین، بازار اور سکونتی مکان وغیرہ بطور خود ایک علیحدہ شہر ہیں ۔ اس کے گردا گرد ایک دیوار ہے جو عملی طور پر اسے باقی شہر مشہد سے منقطع کـر دیتی ہے۔ خیابان سے حرم میں داخل ہونے کے دو راستے هیں جن کے دروازے شمال اور جنوب میں واقع هیں لیکن ان میں زنجیریں لگا دیگئی هیں، تاکه کوئی گاڑی یا سواری کا جانبور ان میں داخل نه هو سکے، کیونکہ بست کی زمین پاک ہے اور اس میں صرف پیادہ کا ھی چلنا پرڑتا ہے۔ اگر کوئی جانور اتفاقیه طور پر وهاں آ جائے تو وہ امام کے ادارہ انتظام کی ملک ہو جاتا ہے۔ بست کو جائے پناہ ہونیے کا حق بھی حاصل ہے۔ اگر مقروض لوگ یہاں آکر پناہ لر لیں تو وہ قرض خواہ سے محفوظ هو جاتر هبی ـ مجرموں کو متولی باشم کے حکم سے ھی حکام کے حوالر کیا جاتا ہے، ایسا عام طور پر اب تین دن کے بعد ہوتا ہے۔ بست کے سارے رقبے کا انتظام بست سے متعلق پولیس ھی کرتی ہے۔ چوروں کے ایے یہاں ایک خاص قید خانه بهی هے (نقشه Yate) ص بهم و عدد ۵ نیز (۱) Conolly (۱) خانیکوف ص ۹۸ : کتاب مذکور، ص ۲۲، ؛ (۳) : Curgon : حاب : Massy الما تا - ۱۵ التاب مذكور، ص بر ، ، ، ؛ (س Yate (س) .

غیر مسلموں کے لیے بست کے رقبے میں داخل هدونا قطعاً ممنوع ہے۔ قدیم زمانے میں یه قاعده ایسی سختی کے ساتھ استعمال نہیں کیا جاتا تھا کیونکه الامنان کے ساتھ استعمال نہیں کیا جاتا تھا امام السرضا کے روضهٔ اقدس کی زیبارت کی تھی۔ امام السرضا کے روضهٔ اقدس کی زیبارت کی تھی۔ Sykes نے Glory of the Shia World میں جو مفصل اور صحیح معلومات بہم پہنچائی ھیں، ان معلومات پر

مبنی هیں جو انگریزی سفارتخانے کے اتاشی خان بہادر احمد دین خان (دیکھیے ۱۹۱۰ J.R.A.S میں میں میں اور The Shia World ہے۔ نیز دیکھیں کرزن: ۱: ۱۵۳ ببعد اور سہدی العلوی، ص ۱۵۰ تا ۲۷) نے حاصل کی تھیں .

بست کے مفصل نقشے کا ذکر صنیع الدُّدوله کی مذکروره بالا تصنیف مطلع الشمس میں آ چکا ہے، (۱۸۸۵ء)، جو Yate کتاب مذکرور، ص ۳۳۷ میں بھی موجود ہے .

علی الرّضا کے مزار ہاک کی تاریخ ہمیں ادبی ماخد اور کتبوں کے ذریعہ بخوبی معلوم ہے (دیکھیر بالخصوص حسواله جات در (۱) Yate کتاب مذکور، ص ۱۵، ببعد؛ (۲) Sykes: ع ۱۱۳۰ م ۱۹۱۰ ایمد) ـ دسویل صدی کے آخری نصف میں ابن حوقل همیں بتاتا هے، (۳۱۳: ۲: B.G.A) که اس عاوی خانقاه کے گرد ایک ہؤی مضبوط دیوار بنی ہوئی ہے، جس کے اندر عاہد اور زاھد لوگ جو اعتکاف (رك بان) كرنا چاهتر هين، قيام كر ليتر هين -اسى طرح كا معاصرانه بيان المهلبي كا بهي ابدو الفداء، ص ٥٦ مين هے - اس سے چند قرن بعد سلطان محمود غزنوی (۹۸ وء تا ۳۰۰۰ء) نے مقبرے کی عمارت میں توسیع کی اور اس کے گرد دیدوار بهی تعمیر کرا دی (دیکھیے Sykes) ص ، ۱۱ س عدم مقدس بعد کے زمانے میں خسته حال سا ہـوگيا ـ كوئى ايک صدى كے بعد بقول مقاس روایت سلجوق سلطان سنجر (رك بدآن) ندر اپنے بیمار بیٹے کی معجز نما شفا یابی کے موقع پسر منت اتارنر کی غرض سے اس کی تجدید کرا دی (دیکھیں (۱) Fraser : کتاب مذکور، ص ۵۱، 1. Λ. Φ ((\$1,47) MT (J.R.G.S: Napier (Y) ببعد ؛ (۳) Sykes ص ۱۹۲۱ تا ۱۱۳۳

اور Glory of the Shia World ، سیمد اس واقعمه کے متعلق روضهٔ مبارک کے اندر ۱۱۱۸/۵۱۲ء کے ایک کتیے میں بھی ذکرر موجود هے (دیکھیے Sykes) ص سرا تا ۱۱۳۱ اور دیکھیے مہدی العلوی، ص ۱۸) ـ ایک دوسرا کتبه بهی موجبود <u>ه</u>ے (Sykes : ص ۱۱۳۳ ۱۱۳۳) جس میں ۱۲۱۵/۱۹۱۱ء میں بھی ایک اور تجدید و مرست وغیرہ کا ذکر آیا ہے۔ سلطان الجائتو خدا بنده کے زمانر میں (م س ء تا ( 191 . J.R.A.S : Sykes (1) ! = 1717 ص ۱۱۳۲ ؛ (۲) مهدی العلوی، ص ۱۸) ان عمارتوں کی دوبارہ سرست هوئی ۔ چودهویں صدی کے وسط سے ہمیں روضہ مقدس علی الرضا کے متعلق مفصل معلومات ابن بطوطه کے ذریعہ (۲ : ۱ ر تا وے) بھی معلوم ہوئی دیں ۔ تیمور کے شہزادمے شاهر خ (٦٠ - ١ ع تا ٢ - ١ م ع) اور اس كي بيوي كو هر شاد [راك بآن] نے حرم مقدس كے ليے بہت كچھ كيا۔ گوہر شاد نر مقبرے کے جنوب میں ایک شاندار مسجد تعمیر کرائی جس پدر اسکا نام اب تک كنده هـ - دار السيادة جو ايك خوبصورت ايوان بجانب مغرب هے، اور اس كا ملحقه دالان دارالحفاظ بھی اسی ملکه نے تعمیر کرائے تھے ۔ تیمور کے پوتسے سلطان حسین بایقرا (۱۳۹۹ تما ۱۵۰۹ع) (رك بان) كے وزير شير على نيے صحن كمنه كے جنوب میں عمارات بنوائیں، جن میں دلفریب اور مرعبوب کن ڈیبوڑھی بھی شامل ہے۔ دیکھیر کتبہ جس کا چربہ Sykes نے ص ۱۱۳۳ پر دیا ہے۔ صفویوں کے اقتدار کے زمانر میں مشہد پر بهر ایک درخشان عمد کا وقت آیا ـ اس خاندان کے حکمرانوں نر روضہ امام علی الرضاکی زیبائش اور تدرقی کے سلسلر میں ایک دوسرے سے بدر ہ چڑھ کر حصہ لینے کی کموشش کی، جسے انھوں

نے اپنی سلطنت کا مذھبی مرکز بنا لیا۔ اس سلسلر میں طمماسپ اوّل، عباس اوّل، عبّاس ثانی اور سليمان اول خاص طور پر قابل ذكر هيں ـ طمهماسپ اول (معمد تا ١٥٤٦ع) نير صحن كمنه كے شمالی حصر میں ایک مینار تعمیر کرایا جس پر سونا منڈھوایا اور روضہ کے گنبد پر خالص سو نر کی چادریں چڑھوائیں اور اس کے اوپر ایک سنمری کاس بھی لگوایا ۔ ازبک مرموء میں یہ قیمتی اور زیبائشی سامان اپنر حملر میں لوٹ کر لسر گئے۔ عباس اعظم اول نے دوسرے صفوی ہادشاھوں کے مقابلے میں (۱۵۸۵ء تا ۱۹۲۵ء) مشمد کی سب سے زیادہ خدمت کی ۔ عباس ثانی (۱۹۸۱ء تا ۲۹۹۹ء) نر اپنی توجه صحن کمهنه کی مزید آرایش و زیبائش کی جانب مبذول رکھی۔ Sykes نے جو کتبہ جزوی طور پر شائع کیا ہے (دیکھے ص ۱۱۳۳ نیز خانیکوف، ص ۱۰۳) وہ محمد رضا عبّاسی کے مشّاق ہاتھ کا لکھا ہوا ہے (اس کے متعلق دیکھر Sarre اور Mittwoch : Zeichungen den Riza Abbassi . ميونخ ۾ ١٩١٣ ص ١٥ تما ١٦). سليمان اوّل (٢٠١١ءتما م و و و عضرت اسام کے مقبر ہے کی طرف خاص توجّه کی ـ دیکھیے مہدی العلوی، ص ۹ ۹ (دیکھے نیز (۱) Yate (۱) : سم میں دیکھے ص ۱۱۳۷).

غیر ممالک کے بادشاہوں نسے بھی روضہ علی الرضا کے لیے گراں بہا عطیّات دیے، چنانچہ شہنشاہ اکبر فرماں روامے هند ۱۹۹۵ء میں مشهد مقدس کی زیارت کے لیے گیا (دیکھیے Yate، ص مقدس کی زیارت کے لیے گیا (دیکھیے ۴۱۹) اور ۱۵۱۲ء میں قطب شاہ فرمانرواہے دکن بھی زیارت روضہ سے مشرّف ہوا.

نادر شاہ (۱۷۳٦ء تا ۱۷۳۷ء) نے اٹھارھویں صدی میں مشہد مقدس کی باڑی خدمت کی ۔ اس

نر اس بیش قرار و بیشمار دولت کا گران قدر حصه جو وه هندوستان کی مهم سے اپنے ساتھ لايا تها، شيعول كي اس عظيم المرتبت زيارت كاه کی زیبائش و آرایش پر خرچ کر دیا۔ اس نے صحن کہنہ کے جنوبی نصف حصر کی جو سلطان حسین بایقرا کے زمانر کی عمارت تھی دوبارہ تجدید و تزئین کرائی ـ اس نیر آستانـ عالیه (ڈیوڑھی) کی زیبائش پر گراں بہا روپیہ خرچ کیا اور اس پیر سونے کی چادر چڑھوائی، چنانچہ اسے اس کے نام پر اب تک ''نادری طلائی دروازہ'' كمترهين ـ ١٥٣٠ مين انني تخت نشيني س پهلر نادر شاہ نے صحن کے بالائی حصے میں ایک مینار تعمير كرايا جس پر سونا منڈھا گيا جو صحن كہنے کی شمالی جانب طهماسی اول کے تعمیر کردہ مینار کا جواب تھا۔ روضہ امام علی الرضا کے مقبرے کے متعلق نادر شاہ کی سرگرمیوں کی تفصیل کے متعلق دیکھے محمد عملی حزین: تاریخ احوال شیخ حزیں Memoire طبع Balfour لنڈن ۱۸۳۱ء، ص ۲۲۲ .

انیسویں صدی کے قاچار حکمرانوں، مثلاً فتح علی (۱۹۵ء تا ۱۸۳۸ء) محمد شاہ (۱۸۳۸ء تا ۱۸۳۸ء تا ۱۸۹۸ء) تا ۱۸۹۸ء) فر ۱۸۹۸ء تا ۱۸۹۹ء) نے بھی بڑی عقیدتمندی کے ساتھ اپنے پیشرووں کی تقلید کی اور حضرت امام کے روضه کی جانب پوری پوری پوری توجه دیتے رہے ۔

اس امر کے باوجود کہ مشہد مقدس میں متعدد مرتبہ غارت گری ہو چکی ہے، اس کی عمارت میں اب بھی بے شمار دولت سوجود ہے.

حرم مقدس کے تذکروں پر اعتماد کرتے ہوئے جو مغربی اور مشرقی علماء نے مرتب کیے ہیں یا اس قیمتی سواد ہر بھروسه کرتے ہوئے جو کتبوں میں موجود ہے، (یہ صواد سب سے بہلے

خانیکوف نے جمع کیا تھا ص ۱۰۳ تا ۱۰۳) اور زبادہ اھم کتیے دی تھی کیا تھا تھا کیے ھیں، جسے خان بہادر احد دین خان نے سدد دی تھی خان بہادر احد دین خان نے سدد دی تھی اسلام ۱۹۱۰ ببعد) گمان غالب هے که اصل مقبرے کے سوا جو اپنی موجودہ حالت میں (بعد کے زمانے کے گنبد کو چھوڑ کر) کتیے کے مطابق (۱۱۵ه/۱۱۸) بارھویں صدی کے آغاز کی عمارت معلوم ھوتی ھے، صرف چند معمولی سے قدیم آثار جو قرون وسطی سے پہلے کے زمانے کے ھیں، باقی رہ گئے ھیں، حرم کی موجودات اپنی موجودہ صورت میں گذشتہ پانچ صدیوں کی تخلیق ھیں .

مقبرے کا گنبد اپنے ملحقات کے ساتھ رقب ہ حرم کے وسط سے بلند ہوتا ہے اور اس کی شمالی اور مشرقی حدود میں دو وسیع مستطیل صحن ہیں یعنی صحن کہند اور صحن ندو اور جنوب میں گوہر شاد کی وسیع مسجد کی عمارتیں اس کے ساتھ آ ملتی ہیں .

بست میں داخل ہونے کا مقبول عام راستہ جسے عام طور پر زائرین پسند کرتے ہیں، بالا خیابان کا دروازہ ہے، اس میں ایک زنجیر لگائی ہے۔ یہ سڑک کوئی . ۲۵ گز تک بازار میں سے ہوتے ہوئے گزرتی ہے جو دکانوں سے معمور ہے اور ایک عظیم الشان دروازے پر جا کر ختم ہو جاتی ہے، جہاں سے صحن کہنہ میں داخل ہوتے ہیں۔ اس کا شمالی حصہ شاہ عباس اوّل کے ہوتت سے چلا آتا ہے اور جنوبی حصہ تدو غالباً پندر ہویں صدی کے آخری نصف کے زمانہ قدیم پندر ہویں صدی کے آخری نصف کے زمانہ قدیم کی یادگار ہے (عہد سلطان حسین بایقرا) لیکن نادر شاہ نے اس کی مکمل مرمت کدرا دی تھی - چار شاہ نے اس کی مکمل مرمت کدرا دی تھی - چار ہیں، اس صحن میں کھلنے ہیں۔ ان میں سے سادہ ہیں، اس صحن میں کھلنے ہیں۔ ان میں سے سادہ

ترين برج وہ هيں، جو مغرب اور مشرق کي جانب ھیں اور جنہیں عبّاس اوّل نے تعمیر کیا تھا۔ پہلے برج میں اب گھنٹہ گھر ہے اور دوسرے کے چبوترے پر نقارہ خانہ لگا دیا گیا ہے، جہاں هر صبح اور شام ندوبت ندوازی هدوتی هے ـ مشرقی دروازے کے راستے عقیدت مند بست کے مشرقی مدخل پر پمنچ جاتے هیں جو پائیں خیابان کے بیچ میں سے ہوکر گہزرتا ہے۔ فن تعمیر کے لحاظ سے زیادہ سوئے شمالی دروازہ ہے جسر عباس ثانی نے تعمیر کرایا اور خاص کر صحن کا جنوبی دروازه، یعنی <sup>ور</sup>نادر کا طلائی دروازه،' جو نادر شاہ کے زمانر کا سب سے زیادہ شاندار نمونه اور حرم کے رتبے کی موثر ترین اور دلپذیر عمارت ہے۔ ان دونوں دروازوں کے پاس ایک ایک مينار سو سو فٹ بلند ہے، ان کا اوپر کا حصہ سونے کی چادروں سے مطلا کر دیا گیا ہے ۔ شمالی دروازہ طهماسپ اول نے بنوایا تھا اور جنوبی دروازہ نا۔رشاہ نے۔ نادرشاہ نے صحن کے وسط میں ''چاہ نادر'' کی مشہور مثمن عمارت تعمیر کرائی۔ اسے مقا خانۂ نادری کمتر ھیں اور اس کے اوپر گلٹ کی چھتری ہے۔ یہ عمارت سنگ مرمر کی ایک عظیم الحجم سل میں سے جو نادرشاہ صرف کثیر کر کے هرات سے لایا تها، تراشی گئی تھی - صحن کی دیواروں میں حجروں کی دو قطاریں بنائیگئیں ـ نیچے والی قطار میں مدرسے اور کاریگروں اور خدّام مسجد کے سکونتی مکانات ہیں اور حضرت امام کے اعلیٰ عمدے دار اوپر کی منزل میں رہتے ھیں۔ تمام صحن کے فرش پر جس کی لمبائی سو فٹ کے تربیب ہے اور چوڑائی تقریباً . م فٹ ھے، مشہد کے سیاہ پتھر کی فرش بندی کی گئی هے (دیکھیے ذیل میں) جو کسی حد تک مقبروں کے پتھروں سے مشابہ ہے۔ صحن کہند کی

تصویر مع گھنشہ گھر اور چاہ نادر کے لیے دیکھیے (۲) ۳۳۹، ص ۳۳۰، ۳۳۰. (۲) دیکھیے (۲) ۳۳۹، ص ۳۳۰، ۳۳۰ و ۱۳۲۱ نادر شاہ کے طبلائی دروازے کی تصویر کے Sykes (۲) ۳۲۸ اور (۲) ۲۹۵ کتاب مذکور ، ص ۲۳۵ دیکھیے (۲)

نادر شاہ کے طلای دروازے سے جنوب کی جانب روضہ اقدس کے احاطر کی طرف راسته جاتا ہے جو ایوانوں اور کمروں سے گھرا ھوا ھے۔ اصل میں اس احاطر کے تمام رقبر میں سے اسی مرکزی حصے کو حرم یا حرم مقدس یا حرم مبارک کهنا چاهیے، حالانکه یه اصطلاحیں بست کے تمام رقبے کے لیے استعمال هوتی هیں۔ اس کے لیے الروضة المطهره اور آستانه کے نام بھی استعمال ہوتے ہیں۔ ظلای دروازے میں سے گذر کر دارالسیادہ میں پہنچتے میں جو گوھر شاد نے تعمیر کرایا تھا۔ یہ اس حرم میں بھترین ایوان ہے۔ زائر حجرہ مرقد کی زیارت دارالسیادہ کے ایک چاندی کے جنگلر میں سے کر سکتا ہے - جنوب مشرق کی جانب مڑ کر ایک چھوٹے سے کمرے کو جس کی زیبائش سادہ طریق سے ہوئی ہے، آراستہ کیا گیا ہے۔ اسے دار الحفاظ كمتے هيں ـ

دار الحقاظ سے ملحق شمال کی جانب مقبرہ امام کا گنبد ہے۔ تربتی حجرے کا اندرونی حصه (دیکھیے تصویر در Sykes: کتاب مذکور، ص ۲۵۱) تقریباً مربع شکل کا ہے، یعنی می فٹ × ۲۵ فٹ ۔ اس میں کوئی دریچہ نہیں ہے۔ اس لیے اس کو طلائی چراغوں اور شمعدانوں کی هلکی روشنی سے روشن رکھا جاتا ہے اور اس کو بڑی شان و شوکت سے آراستہ و پیراستہ کیا گیا ہے۔ مزار اقدس شمال مشرق کونہ میں ہے

اور اس کے گرد تین نہایت خوبصورت جنگلے ھیں جن میں سے ایک ےہے اعکا ھے، جس کے متعلق روایت ہے کہ نادر شاہ کے مقبرے سے جو اب تباه هو چکا هے، يمال منتقل كيا گيا تها ـ عبّاس اوّل نے مزار کے تعوید پر سونا منڈھوا دیا تھا۔ مزار کے زیرین حصّے کے آگے نکاے ہوئے چبو تر بے میں فتح علی شاہ نے خالص سونے کا ایک مصنوعی دروازه بنوا کر لگایا، جس میں جوا هرات جڑے هوئے هيں (تصوير در Sykes : كتاب مذکور، ص ۲۵۵)۔ دیوار کے طاقچوں میں شیشر کے دروازوں کے پیچھے منت کے نذرانے رکھے رهتے هیں (مثلاً جراو اسلحه، زیاده تر حکمرانوں کے عطیات وغیرہ) ۔ دیوار پر دو کتبے ہیں جن کا ذکر پہلے آچکا ہے (۱۱۵ھ/۱۱۸ءو ١٢ه ١٢ه ١٤٥) - ان كتبول مين پهلا عربي فن كتابت كے لحاط سے خطّ ثلث كا قديم ترين نمونه ہے (دیکی، Berchem در Churasan Beuden : Diez در 'kmäler : یو، خاشیکہ ۔ ان کتبوں کے ذریعر هم اس عمارت کی تاریخ تعمیر بارهوین صدی مسیحی کے زمانہ میں قبائم کر سکتر ھیں۔ اور اس کا گنبد جو ۲۵ فٹ بلند ہے اور سفید تانیرکی چادروں سے منڈھا ھوا ہے، عبّاس اوّل نے ١٩٠٤ مين تعمير كرايا تها اور ١٩٠٥ عين سلیمان اوّل نے بیرونی کتبوں کی شہادت کے بموجب اسے صيقل كرايا - چونكه حضرت امام کے مزار کے موقع کا سلسله روایات شاید هی كمين منقطع هوا هو، اس ليرعملي طور پر وثوق کے ساتھ کہا جا سکتا ہے کہ یہ گنبد اپنے صحیح محل وقوع پر ھی تعمیر ھوا ہے۔ ھارون کے مزار کا نام و نشان تک نهین ملتا، غالباً یه قبر مقبرہ کے وسط میں تھی اور اسی وجه سے حضرت امام کی قبر جو بعد میں فوت ہوئے، اسی جگه

ایک گوشه میں بنائی گئی .

حرم خاص کے دوسرے کمروں اور الگ تھاگ عمارتوں کے متعلق ھم یہاں صرف اس گنبد ھی کا ذکر کریں گے، جو اللہ وردی خن کے نام سے منسوب ہے۔ یه گنبد شمال مشرق کی جانب ہے اور اس کا نام اس کے بانی الله وردی خان کے نام سے مشہور ہے جو عبّاس اوّل کا مشہور جرنیل تھا (دیکھیے (۱) Conolly (۱): 1: Conolly (۱) جانب کے نام سے مشہور ہے جو عبّاس اوّل کا مشہور جرنیل تھا (دیکھیے (۱) Persien: Islam Baukunst in: Diez نیز دیکھیے (Persien: Islam Baukunst in: Diez نیز دیکھیے (۲): ۲۵۱

مقدس حجرے سے اگر شرق دروازے کی راہ سے باہر نکلیں تو دو اور ملحقہ کمروں میں سے ہوتے ہوئے ہم ناصر الدین کے طلای دروازے تک پہنچ جاتے ہیں جو صحن نو میں کھلتا ہے۔ اس کے شمال میں پائین خیاباں ہے - نتے علی شاہ نے اس دربار کی تعمیر ۱۸۱۸ء میں شروع کی تھی۔ اس کے دو جانشینوں نے اس کام کو جاری رکھا اور اس کی تکمیل درماء میں ہوئی .

اگر کوئی شخص دار السیادہ سے جنوب کی جانب مڑ جائے تو وہ بہت جلد ایک نہایت ہی خوش کن اور دافریب مسجد کے احاطے میں نہینچ جاتا ہے جو ملکہ گو ھر شاد نے تعمیر کرائی تھی اور اسی کے نام سے مشہور بھی ہے۔ صحن کہنہ کی طرح اس کا صحن بھی ایک می قاعدہ چو کور شکل کا ہے، جو شمالا جنوبًا تقریبًا سو گز لمبا ہے اور . ۹ گز چوڑا ہے۔ قریبًا سو گز لمبا ہے اور . ۹ گز چوڑا ہے۔ اس صحن کی چاروں دیواروں میں سے ھر دیوار کے وسط میں ایک ایک محرابدار ایوان ہے اور ان ایوانوں کو چھوڑ کر دیواروں کے باقی ماندہ حصے میں سکونتی حجرے بنے ھوئے ھیں۔ ان ایوانوں میں سے عمدہ ایوان مقصورہ ہے، جو جنوبی

دیوار کے ساتھ واقع ہے۔ (مقصورہ الگ احاطہ: صهرہ، رك به آن)۔ اس ایوان میں نماز ہوتی ہے۔ اس میں لکڑی كا ایک منبر ركھا ہوا ہے، مدخل کے دالان پر ایک نیلا گنبد ہے، اس کے دونوں پہلووں پر دو بلند مینار ہیں، جن پر نیلے شیشے کی ٹائلیں جڑی ہوئی ہیں۔ صحن کے وسط میں مسجد ہیرزن ہے۔ یہ ایک مربع شكل كاغیر مستف رقبہ ہے، جس کے گرد لکڑی كا ایک کئمرا ہے اور اس کے گرد لکڑی كا ایک کئمری نالی اور اس کے گرد لکڑی كا ایک کئمری نالی میں پانی بہتا رہتا ہے.

حرم مقدس کے رقبے میں گو هر شاد کی مسجد بہترین اور خوبصورت ترین عمارت ہے۔ دیکیمے آراء (۲) ۱۳۳۰ میں ۱۳۳۰ میل اسال ۱۳۳۰ میں ۱۳۳۰ میں ۱۳۳۰ میں ۱۳۳۰ میں ۱۳۳۰ میں ۱۳۳۰ می

حرم مقدس کے پاس شہر کے مصروف ترین اور متمول تربن بازار ھیں۔ ایسے مدارس بھی ھیں جن کے ساتھ بیش قرار اوتاف ھیں۔ نفع بخش سرائیں ھیں اور مقبول عوام حمّام بھی ھیں۔ یه تمام عمارتیں و ھاں کے سکونتی مکانوں کی طرح سب کی سب حضرت امام سے متعلق ھیں، جو یہاں مدفون ھیں اور ان مجتہدین کے قبضے میں ھیں جو ان کی طرف سے یہاں کے نظم و نسق کے خو ان کی طرف سے یہاں کے نظم و نسق کے ذیے دار ھیں۔ بست کی تمام جائداد ان سے منسوب ھے۔ متوفی حضرت امام کی ملکیت میں ایران کے تمام صوبوں میں املاک اراضی ، عمارتیں ، نہریں (تنات رکھ بان) بااخصوص مشہد کے قرب و جوار اس سے کچھ فاصلے پر موجود ھیں۔ اس وسیع

آمدنی کے علاوہ جو ان جائدادوں کی پیداوار یا كرايوں كى صورت سى جمع هوتى هے، زائرين کے تحفر تحالف بھی ہوتر ہیں۔ اسی طرح خرچ بھی بہت زیادہ ہے ۔ مثلاً اعلی حکام ، کثیر تعداد میں ملازمین اور خدّام کی تنخواہیں، زائرین کے لنگر کے اخراجات مرمتوںکا خرچ ، روشنی اور سامان زیبائش وغیرہ حرم کی آمدنی لازمی طور پر هر زمانے میں مختلف رهی هے ـ صفوی عمد کے خاتمه کے قریب آسدنی پندرہ هزار پاونڈ سالانه کے قریب بتائی جاتی ہے اور Fraser کی پہلی سیاحت ﴿رُمُ ١٨٢٤ كَ وَقَتْ دُو هَزَارُ يَا الْرُهَائِي هَزَارُ پُونَدُ کے قریب رہ گئی تھی کیونکہ یہ زمانہ برحد پُر آشوب تها (Narrative : Fraser) ص من المعد ك ميّاح مثلاً Basset (مردر اور كرزن (مرمرع) نر امام کی آمدنی کا اندازه سوله ستره هزار پونڈ مالانہ کے درمیان لگایا ۔ انیسوس صدی کے آخری عشرے میں Massy (ص ۱۱۰۹) اور Yate ص سهم) بیس هزار پونڈ کا اندازہ بتاتے هیں ـ ابراہم بیگ کا اندازه (کتاب مذکور، ص سم) چالیس هزار پونڈ کا ہے، جو یقیناً بہت زیادہ ہے.

زمانہ قدیم ہی سے حرم مقدس کے نظام کا مہتمم اعلی ایک متولی باشی ہوتا رہا ہے، جو مقدس بارگاہ کا منتظم اور بہت بڑی جائداد کا خزانہ دار ہونے کی حیثیت میں بڑی بارسوخ شخصیت کا مالک ہوتا ہے۔ اب متولی باشی کا عہدہ وقت کے حاکم یا گورنر ہی کو تفویض کر دیا جاتا ہے (دیکھیے کا کورنر ہی کو تفویض کر دیا جاتا ہے (دیکھیے کا کورنر ہی کو تفویض کر دیا جاتا ہے (دیکھیے

متوتی باشی کے ماتحت معاون کے طور پر
متعدد حکام کام کرتے ھیں جنھیں متولی کہا
جاتا ہے۔ اس کے علاوہ حرم مقدس کے مدارج
متنوعه رکھنے والے مذھبی پیشواوں کی حکومت
بھی اس کے ماتحت ھوتی ہے جس میں مجتمدین

(رك بآن) كو جو نقد و شرع ميں پورى پورى بورى مہارت ركھتے هيں اور عام طور انھيں بڑا اقتدار اور رسوخ حاصل هوتا هے۔ ان مجتہدين كو پہلا مرتبه حاصل هوتا هے۔ اس كے بعد نچلے درجه كے باقاعده فوج كے ملا هوتے هيں، جو نماز پڑهاتے هيں ، مدرسوں ميں تعليم ديتے رهتے هيں اور زائرين كے مناسك زيارت كى تكميل كراتے هيں.

مشہد میں هر سال کتنے زائرین آتے هیں ؟
ان کی تعداد کے متعلق انیسویں صدی میں مختلف
اندازے لگائے گئے هیں - Yate: ص سسس
انیسویں صدی کے آخری دس سالوں میں زائرین
کا اوسط اندازہ تیس هزار لکھتا ہے.

هر زائر جو مشهد میں آتا ہے حق رکھتا ہے کہ وہ تین روز تک (بقول Vambery چھ روز تک) مہمان رہ سکے ۔ حرم مقدس میں بالا خیابان کے جنوب میں (دیکھیے نقشہ: Yate: منی ردیکھیے نقشہ خاص لنگر خانہ ہے جو زائرین کے لیے مخصوص خاص لنگر خانہ ہے جو زائرین کے لیے مخصوص ہے، یہاں روزانہ پانچ چھ سو آدسیوں کو کھانا مفت مہیا کیا جاتا ہے (دیکھیے (۱) Vambery (۱) ختاب مذکور، ص ۲۲۳؛ (۲) اور کرزن: شہریا کیا باتا ہے (دیکھیے (۱) اور کرزن:

هر زائر جو علی الرَّضا کے مزار کی زیارت مجوزہ طریق سے کر لے اسے ستہدی کہلانے کا حق حاصل ہو جاتا ہے.

ایران میں کل زیارت کاھوں کے مقابلے میں مشہد پہلے درجه کی زیارت کاہ ہے.

ایران میں مشہد مقدس اسلامی دینیات اور نقہ کی تعلیمات کا مرکز ہے۔ یہاں ان علوم کی تعلیم کے لیے کئی مدرسے قائم ھیں۔ ان کی فہرست مع تواریخ قیام Fraser نے (ص ۲۵۳ تا ۲۰۳) دی ہے، جو موجودہ ۲۹۳

مدرسوں میں سے م ر کا ذکر کرتا ہے ۔ خانیکوف بھی (ص ١٠٠) ١٣ مدرسوں کا نام ليتا ھے اور مهدی العلوی (ص و تا ۱۲) بیس پرانر مدرسون میں سے پندرہ کا ذکر کرتا ہے اور ان کے علاوہ چند جدید مدارس کا حال بھی ہیان کرتا ہے۔ Fraser اپنے مختصر بیانات میں ان مدرسوں کی جائداد اور ان ملاؤں کا حال بھی لکھتا ہے جو ان کے ساتھ وابستہ ھیں۔ Yate رص ۲۳۹ .۳۳) صرف چه مشمور مدرسون کا ذکر کرتا ھے۔ ان فہرستوں سے جو مفید اضافه کا باعث هوئی هی ، همین کل . به مدرسول کا پتا ملتا ہے۔ ان کے قیام کی تاریخوں سے یہ بات بھی معلوم ہوئی ہے کہ مشہد کے قدیم ترین مدارس میں جو اب تک قائم ہیں، دو در کا مدرسه ہے جو ۱۸۲۳/ ۱۸۲۰ میں تیموری سلطان شاهر خ نے تعمیر کرایا تھا اور سلیمان اول نے اس کی تجدید و مربت کرائی ۔ اسی حکمران کے عهد مين پريزاد مدرسه قدئم هوا جسر سليمان اول نر مکمل طور سے دوبارہ تعمیر کرایا - عباس ثانی کے عمد سے مم زمانه دو مدرسے؛ خیرات خان (۱۰۵۸ه۱۰۱۹) کا مدرسه اور سرزا جعفر کا مدرسه (۱۰۵ه/۱۹۹۹) جاری میں - ان مدارس میں زیادہ پرانے مدرسے جن کی کل تعداد نو ہے، سلیمان اوّل کے عہد کے ہیں، جس نے کچھ اور عمارتوں کی بھی تجدید کرائی (۱۹۹۹ء تا مهم و و عاد الله عمد میں ایک تو فتح علی شاہ کے عہد میں اور دو ناصر الدبن کے عمید میں قائم ہوئر، جس نر دو اور مدرسوں کو بھی جو بالکل کھنڈر ھو چکے تھے، از سرنو بحال

فن تعمیر کی خوبصورتی کے لعاظ سے عمدہ ریتن مدرسہ سرزا جعفر کا ہے جو ۱۰۵۹ھ/

ومهم وعمين تعمير هوا اور مرزا جعفر مذكور نے اس کے لیے بیش قرار رقم وقف کر دی کیونکہ وہ ہندوستان سے بے شمار دولت کماکر لایا تھا۔ عام طور پر یه مدرسه مشهد میں تیسرے درجر كى شان دار عمارت شمار هوتى هـ، جس مين مستنف ابوان، طاقچه دار صحن اور گران بها نقش و نگار ھیں، جو ایران کے مذھبی فن تعمیر کی بہترین مثال ہے (رک بآن ۔ نیز Fraser) ص ۱۹۹۹ عهم) - مدرسه مرزا جعفر هي پر موقوف نہیں، اس قسم کے دوسر مے مدرسے بھی هیں جن کے ساتھ بیش قرار اوقاف ملحق هیں مثلاً پائیں پا (دونوں سلیمان اوّل کے عہد کے میں) جن کے بانی وہ ایرانی تھے، جنہوں نے هندوستان جا کر بر شمار روپیه پیدا کیا۔ (دیکھیر موخر الذکر دو مدرسوں کی بنیاد کے حالات کے متعلق (۱) Fraser ص عمم تا وہم ؟ . (۲ م تا ۲۹۶ o 'The Glory etc: Sykes (۲)

مدرسوں میں طالب علم رھتے بھی ھیں اور ان کے گزراو قات کی کفالت اوقاف کی آمدنی سے ھوتی ہے ۔ جو طالب علم مشہد میں نو سال کا نصاب تعلیم ختم کرنے کے بعد اعلی تعلیم حاصل کرنے کے خواھاں ھو، وہ مشہد علی (نجف اشرف رک بآن) میں جاتا ھے اور وھاں کے اساتذہ کے درس میں شریک ھوتا ھے جو شیعہ مذھب کے علم دین کے بارے میں اعلی درجے کے مستند استاد مانے جاتر ھیں ،

[مشهد میں ایک یونیورسٹی بھی قائم ہوچکی ہے (مهمد میں ایک یونیورسٹی بھی علاوہ اردو کی تعلیم بھی دی جاتی ہے] .

مشہد کے مدرسوں کے کتابخانوں کے متعلق همیں کوئی تفصیل نهیں مل سکی - فاضل خان کے فارغ البال مدرسے کے متعلق Fraser

(ص ٢٥٨) صرف يه لكهتا هے كه اس ميں ايك قیمتی کتابخانه ہے۔ نظام حرم کے پاس بھی ایک بہت بڑا کتابخانہ ہے (اس کے محل وقوع کے متعلق دیکھیر نقشه در Yate ، ص ۱۳۳۰ شماره م ۲، نیز دیکھیر شمارہ ۲۹) جو پندر هویں صدی کے پہار نصف میں سلطان شاھر خ نے قائم کیا۔ کتابوں کے جو ذخیرے اس کے اور اس کے جانشینوں کے عہد میں جمع ہوتے رہے، وہ زیادہ تر اس زمانے میں ضائع ہو گئے، جب عبدالمومن خان (۲) ۱۵۱۹ ص ۱۳۱۸ (۲) (۲) (۳) من ۱۳۰۹ دیکھیے نیز (۳ 'The Glory etc: Sykes Herzfeld : در Ephemerides Orientales : در عدد ۲۸، ص ے تا ۸) کے ازبکوں نر مشہد کو تاخت و تاراج کیا ۔ اگر یماں کے مخطوطات کی پوری پوری پڑتال کی جائر تو مفید نتائج برآمد هو نرکی امید هوسکتی ہے.

اس سلسلے میں مشہد کے پریس کی سرگرمیوں کا ذکر بھی کر دینا چاھیے (اخبارات وغیرہ) جو انیسویں صدی کے آخری دس بیس سالوں میں شروع ھوئیں، ان کے متعلق دیکھیے (۱) The Press and Poetry of Modern Persia. (کیمبرج، سما ۱۹۱۹) ، ص  $_{\Lambda}$  سم (اشاریه بذیل ماده، مشهد)؛  $_{\Lambda}$  وھی مصنف Literary History of Persia : ج سمادی العلوی، ص  $_{\Lambda}$  برح،  $_{\Lambda}$  سمادی العلوی، ص  $_{\Lambda}$  برح،  $_{\Lambda}$  العلوی، ص  $_{\Lambda}$  برح،  $_{\Lambda}$ 

مشهد میں مساجد کی کثرت خاص طور پر قابل ذکر ہے جو حرم مقدس ، قبرستانوں ، مقبروں یا مدارس یا دوسری مذھبی عمارتوں کے ساتھ وابسته ھین .

یہاں هم اس مصلّی کا بھی ذکر کر دیں جو شہر سے باهر پائین خیاباں کے دروازے سے آدھ میل کے فاصلے پر ہرات کی سڑک پر واتع

هے۔ یه کوئی تیس فٹ اونچا ایوان ہے جو ایک عظیم القامت معراب میں کھلتا ہے اور تقریبا ساٹھ فٹ بلند ہے.

مشهد کی آبادی مختلف ادوار میں گھٹتی بڑھتی رھی ہے۔ نادر شاہ کے عہد میں آبادی سب سے زیادہ تھی، جو اکثر اوقات اپنا دربار یہیں لگایا کرتا تھا اور ھر لحاظ سے اس شہر کی رونق اور خوشحالی میں اضافہ کرنے کی کوشش میں لگا رھتا تھا۔ اس زمانے میں مشهد کی آبادی ساٹھ ھزار نفوس سے کم نہ ھوگی، لیکن نصف صدی کے پرآشوب زمانے میں جو نادر شاہ کے عہد کے بعد شروع ھوا، یہ شہر زوال پذیر ھو گیا، موجودہ زمانے میں مشهد کی آبادی ایک لاکھ بتائی جاتی ہے (دیکھیے مہدی العلوی: ص م) ، بہر حال ایران میں آبادی کے لحاظ سے یہ تیسر بے بہر حال ایران میں آبادی کے لحاظ سے یہ تیسر بے درجے کا شہر ہے .

یہاں کئی غیر ملکی (ترکمان ، افغان ، هندوستانی وغیره) آباد هوگئے هیں۔ تهوڑے سے لوگوں کے علاوہ سب لوگ شیعه هیں۔ کچھ افغان اور ترکمان اهل سنت بهی هیں۔ عیسائیوں کی تعداد نه هونے کے برابر فے جو صرف چند آرمینی سوداگروں اور انگریزی اور روسی سفارت خانوں کے عملے پر مشتمل فے ۔ یه سفارت خانے میں یہاں قائم هوئے تھے۔

اس شہر کے لوگ اپنی ہسر اوقات کے لیے کچھ تو زائرین کی خدمت کرتے ھیں اور ان کے طعام و قیام کا انتظام کرتے ھیں اور کچھ مقامی صنعت و حرفت اور تجارت وغیرہ کے کام میں مصروف ھیں۔

صنعت و حرفت جو کبھی بڑی ترق پر تھی، اب زوال پذیر ہوچکی ہے۔ تلواروں کے مشہور و معروف پھل جو إنو آباد کار لوگ بنایا کرتے

تھے اور جنہیں تیمور نے دمشق سے لاکر یہاں آباد کیا تھا، اب تقریباً معدوم ھوچکے ھیں (دیکھیے (۲) Truilhier (۱) ص ۲۵۵؛ (۳) کرزن: (x) کرزن: (x) ۲۰۲۱) .

. مشهد کی خصوصیت یا مشهور صنعت منقش آرائشی برتن هیں (گھر کے استعمال کے برتن ، کوزے، دیکچیاں، رکابیاں وغیرہ)، یه نرم اور چکنر مشہدی پتھر سے بنائر جاتر ھیں، جو مشہد کے جنوب میں ڈیڑھ گھنٹر کی مسافت پر ملتا ہے۔ المتهركي صنعت بهت قديم ہے اور قرون وسطى كے عربی ماخذ اس کا ذکر طوس کے علاقے کے سلسلے میں کر تر هیں، بالخصوص نوقان کے علاقے کا حال الکھتے ہوئے اس کا بھی ذکر آتا ہے (یه شہر نوقان، مشهد کا پیشرو شهر تها) . دیکھیر (۱) STTA STTE IT STIT : Y STAN : 1 (B.G.A (٧) المهلبي در ابو القداء، ص ٧ ٥٨؛ (٣) ابو حميد الغرناطي در ١٨ م٠١م ١ع، ص ٢٠٠٠ (١٨) ياقوت اور (۵) G. Le Strange نم : سن ۸۲۳ : کتاب مذکور، ص ۱۳۸۹ آئیسویں صدی عیسوی کے لیر دیکھیر (۲) Truithier (۱) دیکھیر (س) المراك (Baker (س) من مراك (۲) (س) Bassett (b) fray ryal: 1 Mac Gregol ص ۱۳۲۶ (۲) کوزن ۱: ۱۹۲۰

نیشا پور کے مشرق میں مشہور و معروف فیروزے کی کانیں (کوئی ڈیڑھ دن کی مسافت پر دیکھیے مادہ فیروزہ اور (۲) Le. Strange (۲) کتاب مذکور، ص ۴۳۹۸ (۳) ۴۳۹۶ ص ۹ س تا ۴۳۹۹ (۵) خانیکوف، ص ۹۳۹ (۵) خانیکوف، ص ۹۳۱ (۵) خانیکوف، ص ۹۳۱ (۲۱۵ (۵) کسی زمانے میں مشہد کی صنعت و تجارت میں بڑی اہمیت رکھتی

تھیں۔ فیروزے کی تجارت کا مرکز مشہد تھا كيونكه ان كانون كي كل پيداوار مشهد هي مين آتی تھی اور اس قسم کے مال کی تجارت مشہد ھی کے سوداگر کرتر تھر ۔ فیروزوں کی چھانٹ اور درجه بندی یمین هوتی تهی اور یمین ان کی خرید و فروخت، یعنی تجارت وغیره کا بندوبست هوا کرتا تھا۔ آب اعلی قسم کے فیروز ہے براہ راست کانوں می سے باہر بھیج دیر جاتر ھیں اور صرف گھٹیا قسم کے ٹکڑے مشہد میں آتے هيں، جنہيں يہاں کے ماهر سنگتراش جو اب بهی موجود هیں، انهیں زیورات اور یادگار نشانیوں کی صورت کیں تبدیل کرکے زائرین کے هاتھ بیچتے هیں۔ مشهد میں فیروزمے کی صنعت کے متعلق دیکھیے (؛) Truilhier : ص سرع ؛ (۲) Bellew' ص ع الم الم Goldsmid (٣) الم Bellew' · ۱۸۳ ص ۱۸۳ (۳)

پارچه بانی بهی یهاں کی ایک اهم صنعت فی - قالین جو یهاں بنے جاتے تھے، کسی زمانے میں موجودہ زمانے کی قالینوں کی نسبت، جو اب کارخانے کے مال کے طور پر تیار هوتے هیں، کهیں زیادہ قیمت پاتے تھے - موجودہ زمانے کی کشمیر کے ممونے کی شالیں خاص قدر و قیمت کی هوتی هیں اور انهیں مشہدی کہتے هیں - اسی طرح مخمل بهی جو Fraser کے وقت ایران کے بہترین کپڑوں میں شمار هوتا تھا - مشہد کی پارچه بافی کے متعلق دیکھیے (۱) Fraser، ص ۱۳۸۰ بافی کے متعلق دیکھیے (۱) Fraser، ص ۱۳۸۰ کرزن: ۱: حرزن: ۱: ۱۲۵ ابراهیم ییگ، ص بے کہ کرزن: ۱: ۱۲۵ ابراهیم ییگ، ص بے کہ کرزن: ۱: ۱۲۵ (۲) ابراهیم ییگ، ص بے کہ کرزن: ۱: ۱۲۵ (۲) ابراهیم ییگ، ص بے کہ کرزن: ۱: ۱۲۵ (۲) ابراهیم ییگ، ص بے کہ کرزن: ۱: ۱۲۵ (۲) ابراهیم ییگ، ص بے کہ کرزن: ۱: ۱۲۵ (۲) ابراهیم ییگ، ص بے کہ کرزن: ۱ نا ۱۲۵ (۲)

آئیسویں صدی کے دوسرے نصف تک مشہد

مشرق ایران کی پہلی دساوری منڈی تھی۔
ضروری اور اهم تافلوں کے راستے پر واقع ہونے کی
وجہ سے یہ وسط ایشیا کا۔ تجارتی می کر تھا
بالخصوص افغانستان کا ترکستان کے علاقے
میں اب تو روسیوں کا دور دورہ ہوگیا ہے اور
انھوں نے بحیرہ خزر کے پار ریلوے لائن بھی تعمیر
کر لی ہے اس لیےمشہد کی براہ راست تجارت بہت
کچھ کم ہوگئی ہے، تاہم شہر کو اب بھی رسل و
رسائل اور تجارت کا اہم می کر کہا جا سکتا ہے
اس کے علاوہ یہ بات بھی کچھ کم اہمیت نہیں
رکھتی کہ زائرین بھی مختلف راستوں سے یہاں
رکھتی کہ زائرین بھی مختلف راستوں سے یہاں
ریلوے سٹیشن سے کوئی ایک سو پچاس میل کے
واصلے پر ہے اور ان دونوں شہروں کے درمیان
ایک اچھی سڈک بھی ہے۔

یے شمار زائرین اور دوسرے اجنبیوں کے لیے جو مشہد میں آتے رہتے ہیں، متعدد سرائیں ہیں۔ Fraser، (۱۸۲۲) کے زمانے میں تقریباً ہیں۔ تا ، س سرائیں موجود تھیں۔ ان کے علاوہ ایسی سرائیں بھی تھیں، جو متروک الاستعمال ہوچکی تھیں، اس لیےویران ہوگئی تھیں (دیکھیے تا ، ۱۰ سولہ ایسی سراوں کا ذکر کرتا ہے جن تا ، ۱۰ سولہ ایسی سراوں کا ذکر کرتا ہے جن میں، بست کی حدود کے اندر تھیں۔ ان سراوں میں سب سے پرانی ''سلطان کی سرائے'' ہے میں سب سے پرانی ''سلطان کی سرائے'' ہیں۔ دوسری سرائیں سلیمان اول کے وقت کی ہیں .

٣٨٨؛ (٣) قزويتي: آثار البلاد، طبع وستنقلد، ص ٢٩٦، ٢٤٥؛ (٣) ابو الفداء: تفويم البلدان (سطبوعه بيرس) ص ١٣٥٠ ١٣٥٠؛ (٥) حمد أنته مستوفى : نزهة القلوب (۲۳ 'G.M.S)، ص م ۱۵ ببعد؛ (٦) ابن بطوطه (مطبوعه پيرس): ٢: ١٩: (٤) عبدالكريم (١٣١١ع) ييان واقعه، يا اس تصنیف کا فرانسیسی ترجمه، موسومهها Voyage de l'Inde Langles j' a' la Mekka par Abdoul Kérym ع و ع : ص و و تا س ع : (A) ناصر الدين شاه ع ج ع ع الله ع nach Khorasan (۱۸۹۹) فارسی مین، طهران ۱۲۸۹ ١٨٠٥، ص ١٨٠ تا ٢٢٥؛ (٩) ابراهيم بيك: سياحت نامه، (مطبوعه استانبول) یا در ترجمه از W. Schultz : Zustände des heutigen Persiens wie sie das Reisetagebuch Ibrahim Beys enthullt ليزك م. ١٩٠٠ ص . م، وم؛ ( . 1 ) سامی بر فراشیری : قاموس الاعلام ، استانبول ۱ ۲ م ۲ ع، ۲ : . ۹ ۲ م - ۲ ۲ م ؛ (۱۱) محمد مهدى العلوى: تاريخ طوس او المشهد الرضوى، بغداد ۱۳۳۹ه/۱۹۲۵؛ (۱۲) دیکھیے نیز مشہد کے ایک زائر کے روز نامجے کا مخطوطہ در . ۱۹/۲ وار حسین خان ين جعفر الموسوى، برلن سٹيٹ لائبريرى ؛ (١٣) Verzeichniss der persisch. : s Pertsch Hdachr....zu Berlin بركن ، ١٨٨٨ء، عبد د ص ١٣٤٨ ٢٤٩؛ سطلع الشمس، أز صنيع الدوله ، ديكهم مذكوره بالا ؛ (م) مشهد كا تذكره جو بوربين مصنفين نے لکھا ہے، ان میں سب سے بہلے مفصل تذکرے کے لیر هم Fraser کے مرهون منت هيں (۱۸۲۳) (۱۵) (۲٦٠: ١) Conolly اور Burnes (۲۱۰: ۱) دونون چه کہتے ھیں کہ یہ بالکل قابل اعتماد ہے ، شہر کے متعلق Ferrier ، Conolly خانیکوف، ایسٹود، Conolly Basset Mac Gregor E. Diez, Massy, Curzon بالخصوص C.E. Yate اور Scykes نے بڑے قیمتی فوٹ لکھے ہیں ۔ ان دونوں میں سے ہر ایک کئی سال تک (١٩٥٠ء - ١٩١ اور ٥٠١٥ء - ١٠ على الترتيب) مشهد

estate Pesth und Erlebnisse in Persien From (1A47) H.W. Bellew (rA) : TTZ " TIT O the Indus to the Tigris لنذن، مرح تا Evan Smith اور) Fr John Goldsmid (۲۹) ناور) تلان ۱۱۸۷۳ نظن Eastern Persia (۱۸۷۲ تا A ride through (FINLY) H.C. Marsh (F.) 1777 Islam etc ، لندن عدم عن ص جه تا ۱۱۲؛ (۳۱) د المراع ، Clouds in the East (المراء) V. Baker (=1100) C.M. Mac Gregor (++) :19+ 13 +22 0 Narrative of a Journey through the Province of Khorasan ، لنذن ١٨٤٩ ، ١٠٤١ تا ٢٠٤٩ تا ٢٠٩٠ Persia, the Land of the : (=1 NLA) J. Bassett (TT) المندن (۱۸۸٤ع)، ص ۱۹۹ تا عمر؟ (سم) المندن (۱۸۸۶ع)، ص ندن، The Merw Oasis: (درمر) E.O, Donovan (rs): 1 = 1 : 1 : 6 : 7 : 6 : 1 : 1 AAY Travels: C.E. Yate ه برادر A.C. Yate with the Afghan Boundary Commission ، ایڈئیرا G. Radde (۲٦) : ۲۸۴ ت ۲۶۷ ص ۱۴۱۸۸۹ Transkaspien und Nordchorasan (=1 AAA) 120 تا ۱۲۶ (Petermanns Geogr. Mitteil Persia and the: (FIAA9) G.V. Curzon (FL) Persian Question لنڈن Persian Puestion An Englishman in the: (51A97) H. St Massy (7A) The Shrine of Imam Reza in Mashhad اللن ۱۹۱۳ نظن Nineteenth Century and after ١٨٨٥) C.E. Yate (٣٩) ١٠٠٠ ت ٩٩٠ : ب ٢٣ Khorasan and Sistan : (٤٩٤-١٨٩٣) ايذنبرا . ١٩٠٠ ٠٠٠ تا ٥٠٠ ٢٥٠ . ١٠٠ تا ١١٠٠ ١٠٠ تا ١١٠٠ ١٠٠٠ ۱۸ تا ۲۱م (مع تصاویر)؛ (۰۰م) P. Sykes (۲۱موعه Ten Thousand miles in (=17-19.7 1219.7 Persia ننڈن ۱۹۰۹ء، ص سرم تا ۲۹ ، ۲۵۹ ، ۱۳۵۰ Historical Notes- ايضاً (سم) أيضاً ١٣٨٥ ٢٦١٤

میں خراسان کے برطانوی قنصل جنرل کی حیثیت سے مقیم رهر هين ؛ (۱۶ ) Ruy Gonzales de Clavijo سفير دربار تيمور، طبع Hakluyt Society C.R. Markham ج ٢٦ ، لنلن ١٠٥٩ع) ، ص ١٠٩ ، ١١٠ Bulletin de la 2 (=1A.4) Triulhier (14) société de Geogr ع ، ص ۲۷۲ تا Narrative ! ( ) ATT) J.B. Fraser ( ) A) !TAT of Journey into khorasan in the years 1821-1822 لندن ، معمرع، ص جسم تا مهم؛ (۱۹) A. Conolly نگنا ، Journey of the North of India: (۱۸۳۰) (1.) (77) " 797 (7A9 " 700 : 1: \$1ATE ندن ( Travels into Bokhara (۱۸۳۲) A. Burnes (FIATT) J.B. Fraser (T1) 1A2 13 27 17 151 ATM A Winters Journey from Constantinople to Teheran لندن، ۱۳۲۸ع، ۱: ۱۲۲ تا ۲۵۵؛ (۲۲) Moiff (۲۲) Narrative of a mission to Bokhara in the years 1843-1845ء بار سوم، لنڈن ۱۸۳۹ء، ص ۱۵۲ تا (=1 Amb) J.P. Ferrier (++) 1 m. A 5 may 6197 ار Caravan Journeys and Wanderings in Persia دوم، لندن ١١٥٥ ، ص ١١١ تأ ١١٣؛ (٣٠) 8 Jahre in Asien and Europa: J.J. Benjamin بار دوم، ۱۹۰ (۱۸۹ می می ۱۸۹ اور درم، Hanover بار دوم، Memoire sur la partie (51ADA) N.d. Khanikoff בואי יאליש (méridionale de l'Asis centrale ص ه و تا ۱۱۱؛ (۲۶) Méched la : N. de khanikoff Le Tour du Monde o ville sainte et son territoire Journal of a diplomat's three years: (51A77) residence in Persia للذن عوريا ال Reise in mittelasien (۱۸۶۲) H. Vambery ! ۱۹۴ دوم ، لائيزك ١٨٦٥ ، (١٨٨٥) ، ص ٨٩٢ تا ٨٥٨: یه ویمبری کی وهی کتاب هے یعنی Meine Wanderungen

on Khurasan در JR.A.S ، ۱۹۱۰ ص ۱۱۱۰ تا K. B. قام ۱۱۵۲ تا ۱۱۵۳ (۲۳) وهي مصنف ا The Glory of the Shia World : Ahmad Din Khan لندن ، ۱۹۱، ص ۲۲ تا ۲۹، (با تصاویر)؛ (سم) Ella الله الله Persia and its People: C. Sykes (د، ۱۹۰۷) H.R. Allemagne (۲۵) : ۱۰۵ تا ۸۸ تا Du Khorassan au pays des Bakhtiaris برس ١١٩١١ عنده تصاوير)؟ From Constantinople ((5) 914) W. Jackson (77) to the Home of Omar Khayyam نيويارک د و و عا س ۲۹۲ تا ۲۹۷؛ (۲۷) H.H. Graf von Schweinitz Orientalische Wanderungen in Turkestan: (519.A) und im nordöstl Persien برلن ۱۹۱۰ می در تا Churanische Bauden-: (=1917) E. Diez (~A) :TA kmläer) ج ۱، برلن، ۱۹۱۸ء ص ۵۲ تا ۲۱، ۲۰ تا ۱۹۹ ۲۵ تا ۲۵، ۵۸، ۸۸ مع اشارید، ۲: ۱۹، ۲۰، ۲۳ تا ۲۹، ۳۲، ۲؛ ۲۲، ۳۸؛ (۲۹) وهي مصنف: Hagen Persien Islamische Baukunst in Churāsān (0.) 110m 191 129 15 mm of 18197 11. W. : (61917 161918 161917) O. von Niedermayer 1910 Dachau Unter der Glutsonne Irans ص م د بر بازی Erdkunde : K. Ritter (۵۱) ای عام تصانیف (TTA (174 (11 00 ((2)ATA) A UM G. Le (by) :9. " ((51 Apr.) : 9 : T1. (T.A The Lands of the Eastern Caliphate : Strange کیمبرج، ۱۹۰۵ء، ص ۳۸۸ تا ۱۹۹۱ ۱۳۹۱ طوس اور مشهد میں قابل اطمینان طریق سے امتیاز نہیں کیا كيا . ديكهبر مذكوره بالا .

\* مشهد حسین : (کربلا) فرات کے مغرب \* مشهد حسین : (کربلا) فرات کے مغرب میں، بغداد کے جنوب سے جنوب مغرب کی طرف صحراء کے کنارے (یاقوت: معجم، طبع وسٹنفلڈ،

م: ۹ م م) ایک زیارت گاه جو قصر ابن هبیره کے مقابل واقع تهی (الاصطخری، در .B.G.A، ، ۱: ۸۵؛ دیکھیے البلاذری: نتوح البلدان، طبع ڈخوید، ص یکھیے البلاذری: نتوح البلدان، طبع ڈخوید، ص یکھیے البلادی، المقدسی .B.G.A، ۳: ۱۲۱) .

کربلاء کا لفظ شاید آرامی زبان کے لفظ کربلا اور (Daniel : ۳ ، سطر ۲۱) اشوری لفظ کربلت (Karballatu : ایک قسم کا سر کا لباس) (Türkische Bibliothek : G. Jacob : ۱۱ ، ۲۵ قبل عرب میں اس کا ذکر نہیں آیا .

الحيره كى فتح كے بعد حضرت خالد بن وليدام كربلاء ميں مقام كيا (ياقوت، من ٢٥٠). عاشوره كے دن (١٠) محرم ٢١ ه / ١٠ اكتوبر ٢٥٠٠) حضرت امام حسين في بن على في (ديكھيے ٢٠ : ٣٣٩) مكه سے عداق، جہاں انھوں نے يـزيـد كى حكومت كے خلاف دعوى خلافت كرنے كا اراده كيا تھا، كى جانب كوچ كرتے هوئے ميدان كربلاء ميں جو نينوا (الطبرى، ٣٠ : ١٩٠٠؛ ياقوت من دينوا (الطبرى، ٣٠ : ١٩٠٠؛ ياقوت بنول موسل اشان نينوا) كے ضلع ميں واقع هـ، بنول موسل اشان نينوا) كے ضلع ميں واقع هـ، والئى كوفه كے لشكر سے لؤتے هوئے شميد هوئے اور آپ كو الحائر ميں دفن كيا كيا (ياقوت، والئى كوفه كے لشكر سے لؤتے هوئے شميد هوئے ديكھيے مذكوره بالا، ٢٠ : ٢٢١) .

وہ مقام جہاں امام حسین، ﴿ کے اعضا بریدہ جسم کو (آپ کے سر مبارک کے متعلق جو قطع کرکے بزید اول کے پاس دمشق بھیجا گیا ، دیکھیے Sachau برلن ہوا ہوا ، ص ۲۹۸ تا ۳۱۰) سپرد خاک کیا گیا تھا ''قبر حسین، ﴿ کَا کَا مِسِ مشہور ہوا اور بہت جلد شیعی دنیا کی مشہور و معروف زیارت کاہ بنگیا (دیکھیے مادہ شیعه) .

که سایمان بن صرد اپنے پیرووں سمیت امام حسین می میں هم دیکھتے هیں که سایمان بن صرد اپنے پیرووں سمیت امام حسین می مزار پر گیا اور وهاں ایک دن اور ایک رات قیام کی زالطبری، طبع دخویه، ۲: ۵۳۵ ببعد)؛ . ابن الاثیر، تاریخ، طبع دخویه، ۲: ۵۳۵ (۱۸۳۰ ۵: ۱۸۳۰) به ن کا اس سے بعد کی زیار توں کا ذکر بهی کیا ہے، جن کا تعلق ۲۲۱ هم ۱۳۷۹ - ۱۳۵۰ اور ۱۳۳۹ میں موسی والدہ خلیفه المہدی کے مجاورین کو ام موسی والدہ خلیفه المہدی (الطبری ، ۳: ۲۵۷) کی طرف سے خیرات کے طور پر اوتاف عطا هوچکے تھے.

٣٣٦هـ/ ٨٥٠ - ٨٥١ مين خليفه المتوكل نے مقبرے اور ملحقه عمارتوں کو منهدم کرا دیا اور پھر زمین پر ہل چلوا کر اس میں کاشت کرا لی ۔ اس نے شدید تربن سزاوں کی دھمکیاں دے کر ٹوگوں کو ان مقدس مقامات کی زیارت <sub>سے</sub> روک ديا (الطبرى، س: ٢٠٠٨؛ حمد الله مستوفى: نزهـة القلوب، طبع Le Strange، ص٣٠)، ليكن ابن حوقل (طبع ڈ خوید، ص ۱۹۹) عهد کے قربب ایک ہمت بڑے مشہد کا ذکر کرتا ہے جس کے ابوان پر ایک گنبد بنا هوا تها اور جس میں داخل هونے کے لیے دونوں طرف دروازے تھے۔ یه گویا حضرت امام حسين رض كا مقبره تها اور ابن حوتل ھی کے زمانے میں سرجم زائرین بنا تھا۔ ۱۹۳۹ و ع و م م و ع مين ضبّه بن محمد الاسدى نے جو عين التمر مين رهما تها اوركئي قبائل كا سردار تها مشهد الحائر (كربلاء) كو دوسرے متدس مقامات سمیت تاخت و تاراج کر ڈالا۔ اس جرم کی ہاداش میں اس کے خلاف ایک تعزیری سهم بھیجیگئی جس کے آنے ہی وہ صحراء کی طرف بھاگ كيا (ابن مسكويه : تجارب الامم، طبع Amedroz) The Eclipse of the Abbasid Caliphate בנ

۲: ۳۳۸، ۱۰ اور اسی سال شیعی المذهب عضد الدوله بویمی (دیکھیے مذکوره بالا : ۱۳۳۱) نے مشہد علی (النجف) اور مشہد حسین (شهد العائری) کو اپنی خاص حفاظت میں لے لیا۔ (ابن الاثیر ے: ۵۱۸؛ حمد الله مستوفی محل مذکور).

حسن بن الفضل نے جو ۱۰۲۳ه/۱۰۳ - ۱۰۲۳ میں فوت ہوا، مشہد حسین کے روضۂ اقدس کے گرد ایک دیوار تعمیر کرای (ابن تغری بردی: نجوم، طبع Popper ، ۱۲۳، ۱۳۳۱) اور ایسے هی مشهد علی کے گرد بھی اس نے ایک دیوار بنوائی تھی (ابن الاثیر، ۱۳۵۹) .

ربیع الاول ... مااگست ـ ستمبر ۱۰۱۹ میں دو موم بتیوں کے گر جانے سے ایسی آگ لگی که خدا کی پناه ـ اس آتشزدگی سے قبه اور دالانوں (رواق = آروقه) کی عمارتیں راکھ کا ڈھیر بن گئیں (ابن الاثیر، و: ۲۰۹).

سلجوق سلطان ملك شاه و ۲۰۸م ۱۰۸۰ مدر اور ۱۰۸م ۱۰۸۰ مشهد علی رخ اور مشهد حسین رخ پر حاضری بهی دی (ابن الاثیر، ۱۰۳۰) اس زمانے میں یه دونوں مقدس مزار المشهدان کهلاتے تھے (البندری الاصفهانی: تواریخ السلجوق، طبع Houtsma در Recueil des در در الحیرتان، 
کی زیارت کے لیے حاضر ہوا اور بیش بہا تحایف دربار عالی میں پیش کیے ۔ اسے یا اس کے باپ ارغون کو یہ فخر بھی حاصل ہے کہ انھوں نے دریائے فرات سے ایک نہر نکالی تاکہ اس علاقے میں پانی کی رسد جاری ہوجائے (موجودہ نہر الحسینیہ) کی لائے Heiligtum al-Husains zu : A. Nöldeke)

« (۳۰ مران ۹۰۹ ع، ص ۱۹۰۰) . Kerbela

Defremery, Sanguinetti, ابن بطوطه (طبع ۲: ۹۹) ۲۷ه/۱۳۲۹ - ۱۳۲۵ میں الحله سے كربلاء آيا۔ وہ كمتا ہے كه يه ايك ڇهوڻا سا گؤں نخاستانوں میں واقعر ہے ۔ اس میں دریائے فرات سے پانی آتا ہے ۔ گاؤں کے مین مركز مين روضة اقدس هے اور ساتھ ھي ايک بہت بِڑا مدرسه اور مشہور و معروف زاویه هے جہاں زائرین کی خاطر مدارات ھوتی ہے۔ متبر مے میں داخل ہونے کے لیے دربان کی اجازت ضروری ہے۔ زائرین نقرئی جالی کو بوسہ دیتر ہیں، جس پر سونر چاندی کے شعدان آویزاں ھیں ۔ دروازوں پر دیبا و ریشم کے پردے آویزاں میں ۔ یہاں کے برهنر والردو گروهون مین منقسم هین: بنو رخیک اور بنو فایز، جن کی متواتر چپقلش سے شہر کے مفاد کو نقصان پہنچ رہا ہے، گو دو نون شیعه هیں .

تقریباً اسی زمانے میں حمد الله المستوفی ... م قدم ... م قدم ... م قدم ... م قدم کا محیط ... م قدم کے قریب بتایا ہے اور یمان حُرِّ ریاحی (بن ایدنید) کے مزار کا ذکر بھی کرتا ہے جو حضرت امام حسین م کی طرف سے لڑتے ہوئے سب حضرت امام حسین م کربلاء میں شمید ہوئے (یه مزار سے پہلے میدان کربلاء میں شمید ہوئے (یه مزار اب بھی موجود ہے).

مفوی تاجدار اسمعیل اول ِ (م ۳۰ ه/ سه هم مهرد) بهی النجف اور مشهد حسین رخ کی زیارت سے مشرف هوا .

۱۹۹۹ه/۱۵۳۸ - ۱۵۳۵ عبی سلطان سلیمان دونوں مقدس مقامات کی زیارت سے مشرّف هوا ۔ اس نے مشهد الحسین م کی نهز (الحسینیه) کی مرمت کرائی اور ان برباد شده کهیتوں کو جو ریت میں دب چکے تھے، از سرنو

باغات کی شکل میں تبدیل کرا دیا . منارة العبد (دیکھیے نیچے) جسے پہلے ''انگشت یار'' کہا جاتا تھا، ۹۸۲ھ/۱۵۵۳ء میں مراد ثالث نے علی تھا۔ ۹۹۹ھ/۱۵۵۳ء میں مراد ثالث نے علی پاشا بن الوند والئی بغداد کو حکم دیا که (حضرت) امام حسین رخ کے مزار اقدس کی عمارت کو از سرنو تعمیر یا مرست کرائے۔ ۱۹۲۳ء میں بغداد پر قابض ہونے کے ساتھ ہی عباس اعظم نے بغداد پر قابض ہونے کے ساتھ ہی عباس اعظم نے مشہدان کو ایرانی حکومت آئے لیے لے لیا۔ مشہدان کو ایرانی حکومت آئے لیے لیا۔ مشہدان کو ایرانی حکومت آئے لیے لیا۔ وضیه سلطانه بیگم دختر شاہ حسین (۱۹۹۳ء تا ۱۵۲۲ء) نے بیس ہزار نادری اشرفیاں مسجد حسین رخ کی اصلاح کے لیے نذر کیں .

قاچار خاندان کے بانی آغا محمد خان نے اٹھار ھویں صدی کے اختتام کے قریب گنبد اور مینار پر سونے کا پترا چڑھایا (Jacob، در A. Noldeke, کتاب مذکور، ص ۲۵، نوٹ س).

کربلا، پر ایرانیوں کے عارضی قبضے کے بعد ۱۸۳۳ میں نجیب پاشا نے بزور شمشیر اس شہر پر ترکی حکومت قائم کر دی۔ قدیم شہر کا جس قدر حصد موجود ہے، اس کی فصیایں زیادہ تر سنبدم کرا دی گئیں۔ ۱۸۲۱ء میں مدحت پاشا والی عراق نے یہاں سرکاری دفاتر کی تعمیر شروع کرا دی، جو نامکمل رھی۔ اس نئے ملحقہ منڈی کی توسیع بھی کی (مشہد حسین کے تاریخی ماخذ کی توسیع بھی کی (مشہد حسین کے تاریخی ماخذ کور، کے لیے دیکھیے A. Noldeke کتاب مذکور، ص

موجودہ زمانے میں کربلاء اپنی آبادی کی بدولت سارے عراق میں دوسرے درجے کا سب سے بڑا اور غالباً سب سے زیادہ مالدار شہر ہے۔ یہ صرف اسی وجه هی سے نہیں که بیشمار زائرین روضهٔ امام حسین رح کی زیارت کے لیے یہاں

آتے هیں بلکه اس وجه سے بھی که نجف اور مکه معظمه کو جانے والے سب قافلے بھی یہیں سے بن کر جاتے هیں۔ ایک زرخیز سیلابی میدان کے کنارے پر واقع هونے کے باعث یه شہر گویا اندرون عرب کی تجارت کے لیے صحرائی بندرگاہ کا کام دیتا ہے.

پرانا شہر اپنی پرپیچ گلیوں سمیت موجودہ زمانے کے مضافات سے گھر گیا ہے۔ یہاں کی نصف یا تین چوتھائی آبادی ایرانیوں کی ہے، باقی شیعی عرب ھیں ، جن میں زیادہ اھم قبائل بنو سعد، سلالم، الوزوم، التہامز اور الناصریہ ھیں ۔ بنو ددہ سب سے زیادہ دولتمند ھیں ۔ نہر الحسینیہ کی تعمیر کے صلے میں سلطان سلیم نہر انھیں وسیع جاگیریں عطا کی تھیں .

حقیقی معنوں میں کربلاء کا نام صرف ان نخلستانوں کے لیے استعمال هوتا ہے جو مشرق کی جانب نصف دائرے کی شکل میں شہر کو کھیرے هوئے هیں (Musil : - Musil مشہد یا مشہد یا مشہد الحسین کہتر هیں .

تیسرے امام کا روضه ایک صحن میں واقع هے، جس کا رقبه ۲۵۰ × ۲۵۰ مربع فٹ ہے۔ ارد گرد رواق اور حجرے ہیں۔ دیواروں پر ایک زیبائشی حاشیه مسلسل چلاگیا ہے، جس پر کہا جاتا ہے که پورا قرآن مجید مرقوم ہے۔ حاشیے کی زمین نیلی ہے اور تحریر سفید۔ صرف عمارت کا رقبه ۱۳۸ × ۱۵۹ مربع فٹ ہے۔ داخله اصل رقبه ۱۳۸ × ۱۵۹ مربع فٹ ہے۔ داخله اصل مستطیل عمارت میں ''باہر کے سنہری دروازہ'' وصو'یر، در Geogr. Charakter bilder, : Grothe بحو ایک لوحه ۲۵، شکل ۱۳۹) سے ہوتا ہے، جو ایک مسقف دالان سےگھرا ہوا ہے (اور جسےاب'نجامع'' کہتے ہیں (A. Nöldeke) : کتاب مذکور، ۲۰

سطر س) . یمال زائرین روضهٔ اقدس کے گرد طواف کرتے ہیں (Reste arab. Heidentums: Wellhausen) بار دوم ص ۱۹ و ۱۱ و ۱۱ و سطی گنبد دار ایوان کے درمیان مزار حضرت امام حسین و هے جو تقریباً به فٹ بلند اور بارہ فٹ طویل ہے۔ ارد گرد چاندی سونے کا مشربیه کام بنا ہوا ہے اور نیچے ایک اور چھوٹا مزار ان کے شریک اور چھوٹا مزار ان کے شریک جماد ییٹے (حضرت) علی اکبر و کا ہے۔ (مسمودی: حساد ییٹے (حضرت) علی اکبر و کا ہے۔ (مسمودی: کتاب التنبیه، طبع ڈخویه، در ۸٬۵٬۹۸۰ و ۳۰۳).

هے۔ شام کے قریب جب اندھیرا ھو جاتا ہے (اور دن میں بھی اندر مدھم سا اجالا ھوتا ہے) طلائی، نقرئی روضے کے ارد گرد رکھے ھوئے ہیشمار خراغوں اور شمعوں کی [اور اب می کزی بلبوں اور ٹیوبوں کی] روشنی بلوریں پہلوؤں سے منعکس ھو کر ایک ایسی خوش گوار کیفیت میں نہیں آ سکتا ۔ گنبد کی چھت تک پہنچ کر میں نہیں آ سکتا ۔ گنبد کی چھت تک پہنچ کر روشنی کچھ کم ھو جاتی ہے اور ادھر ادھر روشنی کی بلورین سطحی آسمان کے ستاروں کی طرح جگمگاتی نظر آتی ھیں (A. Nöldeke) ۔ کتاب مذکور، ج ببعد) .

قبلے کے رخ روضہ اقدس کی آرائش میں عالی شان اور بیش بہا نقش و نگار سے کام لیا گیا ہے۔ دروازے کے پہلووں پر دو مینار هیں اور ایک تیسرا ''منارۃ العبد'' صحن کے مشرق رخ عمارت کے سامنے ہے۔ اس کوئی پچاس فٹ پیچھے هیں۔ یہیں ایک کوئی پچاس فٹ پیچھے هیں۔ یہیں ایک صحن سے ملحق ایک بہت بڑا مدرسہ ہے، جس کا، صحن کوئی ۵۸ مربع فٹ هوگا اور اس میں مدرسے صحن کوئی ۵۸ مربع فٹ هوگا اور اس میں مدرسے

کی اپنی ایک مسجد بھی ہے ۔ (مزار مقدس کی موجودہ حالت کے لیے دیکھیے A. Nöldeke کتاب مذکور، ص م تا ۲۰، تاریخ کے لیے، ص کتاب مذکور، ص م تا ۲۰، تاریخ کے لیے، ص

امام حسین رض کے مقبرے سے کوئی چھ سو گز کے فاصلے پر شمال مشرق کی جانب ان کے سوتیلے بھائی (حضرت) عباس کا مقبرہ ہے۔ خیمہ گاہ حسین رض اس سڑک پر واقع ہے جو شہر سے بجانب مغرب باہر کو نکلتی ہے اور یہاں جو عمارت بنی ہے (نقشہ Nöldeke میں لوحہ ہے، فوٹو گراف Grothe میں لوحہ ہم، شکل میں) اس میں نقشہ خیمے کا ہے اور دروازے میں دونوں طرف اونٹ کی سنگین کاٹھیاں بنی ہوئی ہیں.

شہر کے مغرب کی جانب صحرا کے مرتفع میدان (بنی حماد) میں عقیدت مند شیعوں کی قبریں ھیں اور باغات کربلاء کے شمال میں اس کے مضافات، یعنی البقیری Al-Bakere کے باغ اور جنوب کھیت، شمال مغرب میں قرہ کے باغ اور جنوب میں الغاضریه (یاقوت س: ۸۱۸)۔ گرد و نواح کے دوسرے مقامات میں جن کا یاقوت نے ذکر کیا ھے، العقر (س: ۹۵۸) اور النوایح (م: ۸۱۸) هیں ویل کی برانچ لائن نےجو الحلّه کے شمال میں

ریل کی برانچ لائن نےجو الحله کے شمال میں گزرتی ہے، کربلاء کو بغداد ۔ بصرہ ریلوے سے ملا دیا ہے ۔ کاروانوں کے راستے الحلّه اور النجف کو جاتے ھیں ۔ روضهٔ اقدس امام حسین رض کے متعلق اب تک مشہور ہے کہ جو لوگ و ھاں دفن ھوں، بہشت میں داخل ھو جاتے ھیں، لہذا بہت سے معمر زائرین اور وہ لوگ بھی جن کی تندرستی جواب دے چکی ھو، اس مقدس مقام میں چلے جاتے ھیں ۔ اور ان کا آخری وقت یہیں بسر ھو تا ہے [نیز راك به کربلاء مشہد رأس الحسین اور مشہد الحسین ۔ حلب (شام) میں بھی امام حسین مسوب ہے منسوب ہے

کمتے هیں که جب کونے سے شمدا کے سر دمشق بھیجے گئے تو حلب میں قافلہ ٹھمرا تھا۔ یماں امام حسین کا سر مبارک جس جگه رکھا گیا، وهاں ایک قطرۂ خون جم گیا تھا۔ صدیوں سے یماں ایک عمارت ہے جسے مشمد الحسین کمتے هیں۔ عوام میں اس کا دوسرا نام مشمد النقطه بھی مشمور ہے۔ دیکھیے سید حسین یوسف مکی العاملی: تاریخ مشمد الامام الحسین فی حلب، طبع بیروت ، ۱۹۹۸ء .

مآخذ: (١) الطبرى، طبع لد خويد، اشاريے؛ (٢) ابن الاثير ، تاريخ طبع ,Tornberg ، اشارير ! (س) الاصطخرى (م) : ١٩٦ : ٢ B.G.A. بن حوقل (٣) : ١٩٦ : ١ B.G.A. المقدسي . A : ۱۳۰ : ۳ ، B.G.A الأ دريسي نزهة، م : ۳ ترجمه Jaubert ، ١٥٨٠٢ (٤) ياقوت: معجم، طبع وستنفلا ٢: ١٨٩ ، ٣ : ١٩٩ ، ٣ : ١٨٩ ببعد؛ (٨) المسعودى : كناب التنبية ، BG.A ، البكرى: معجم، طبع وستنفلاً، ص ۱۹۲، ۵۹، ۱۷۸؛ (۱۰) الزمخشري Lexicongeogr طبع de Grave ص ١٩ (١١) حمد الله المستوفي القزويني: أذ هذ الفلوب؛ طبع Le Strange ، ص٢٣ ترجمه ، ص ۹۹؛ (۱۲) ابن بطوطه : تحفه، طبع (۱۳) برسد؛ ۹۹ : ۲ Defremery-Sanguinetti Umbständliche und eigentliche: O. Dapper (10) :174 O (FIRA) Beschreibung von Asia Reisebeschreibung nach Arabien: Carsten Niebuhr ۲ u.a. Umliegenden ländern صم م ع بيعد؛ (a) Description: J.B.L J. Rousscau در Fundgruben des Orients, در C.J. Rich (۱٦) وى آنا جاماع، ص ٠٠٠؛ (١٤) J.L. Burckhardt: : Bemerkungen über die Beduinen und Wahaby, (11) יארן יש ישרי ישרי ישרי ישרי (Weimer بيعد، معد معدم معد معدم معدم معدم معدم بيعد،

Straifeuge im Kau-: M.v. Thielmann (19) :Art kasus, in Persien und in der Asiatischen Türkei لائيزگه مماء، ص م و س تا ، س؛ (۲۰) Reise nach: Nolde البعد؛ من البعدي Braunschweig, Innerarablen Vom Mittelmeer zum: M.v. Oppenheim: (71) ۲۸۱ (۲۷۸ ۲۲۳ اع) ۲۸۱ (Persischen Golf, The Lands of the Eastern: G. Le Strange (YY) Caliphate، کیمبرج ۵ . ۹ ، ع (طبع ثانی ، ۹۳ ، ع)، ص ۸۸ Das Heiligtum al-Husains : A. Nöldeke (۲۲) ببعد؛ (۲۳) نا س، مزید حوالے)؛ (۲۳) (۲۳) Geographische charakterbilder aus der : H. Grothe Asiatischen Türkel, الأثيرك و. و وع، ص ١٣ اور لوحه عدد تا سم، مع اشكال ١٣٦، ١٣٨ تا ١١٥ (٥٦) /19.2) Mission en Mesopotamie: L. Massignon ۱۱ (۱۹۰۸) ، ۱۱ قاعره ، ۱۹۱۱ ص ۸ بیعد (MIFAO) ۲ در ۱۹۱۹ می Anatolia meri- : Lamberto Vannutelli, (77) יש דרץ ש ארן שו ווף או dionale e Mesopotamia ندن (Amurath to Amurath : G.L. Bell (۲۷) Stephen Hemsley (YA) (177 1 189 0 1891) Four Centuries of Modern Iraq: Longgrigg, آکسفوردٔ ۱۹۲۵ : The : A. Musil (۲۹) Middle Euphrates نيويارك ع و رعد، م، م، و بارك American Geographical Society, Oriental) 751 (Explorations and Studies عدد س).

(E. Honigmann)

مشہد (حضرت) علی رض به نجف مشہد مصریان : ساورائے خور (ترکمانستان) کا ایک خرابه جو دریائے انرك Atrak اور اس کے دائیں هاتھ کے معاون دریا سعبر کے سنگم پر (یا صحیح تر الفاظ میں) اس سؤک پر واقع ہے جو زاویة قائمه بناتی هوئی

چکشلر Cikishlar اور ایدین کے ریلوے سٹیشن کو جا ملاتی ہے.

اس خرابر کو اینٹوں کی بئی ہوئی ایک فصیل اور ایک خندق نر گھیر رکھا ہے اور اب اس کا سارا رقبه کوئی ۲۰۰۰ ایکڑ ہے ۔ برانا شمر ایک دشت میں آباد تھا، جمال اب ترکمان رھتر ھیں اور جس میں چت سے کوئی . ہم میل اوپر اترک کی ایک نہر سے پائی آیا کرتا تھا۔ اس کی ایک خوبصورت مسجد کے کھنڈر اب بھی نظر آتر ھیں، جس کے صدر دروازہ ہر چینی کاری کی زیبائش ہے اور ایک کتبه بھی، جس سے ظاہر ہوتا ہے کہ یہ طاق علاء الدنيا والدين غياث الاسلام والمسلمين ظل الله في العالمين سلطان محمد بن سلطان نكش برهان امير المومنين نر تعمير كرايا تها ـ خوارزم شاه محمد مذکور ۱۲۰۰ تا ۲۲۰ ه حکمران رھا۔ دو میناروں میں سے ایک پر یہ عبارت کندہ هے , بسم الله --- بركة من الله مما اس به ابو جعفر احمد بن ابي الاغر صاحب الرباط اعزه الله عمل على \_ \_ \_ (؟) . يه معلوم نهين هو سكا احمد کون شخص تھا لیکن اس کے لقب صاحب الرباط سے اس بات کی تصدیق هو جاتی ہے که مشهد مصریان ایک سرحدی قلعه (رباط) تها ـ مشرق دروازے کے قریب ایک اور مسجد بھی ہے جس کا رنگ سفید ھے.

روایة (Conolly) مصریان کی تباهی قلمق تاتاریوں سے منسوب کی جاتی ہے . اس علاقے میں قلمقوں کی آسد تقریباً . . . ، ، ، ، عمیں هوئی . . . . . تفصیل کے لیے دیکھیے (( لائیڈن، باراول بذیل مقاله] .

مآخل: متن میں جواسلامی مآخذ دیرهیں، ان کے علاوہ(۱) حدودالعالم (گمنام جغرافید،۲۷۳ه/۹۸۲۹)، طبع

Barthold، لينن كراني ، ١٩٣٠ ع، ورق ٥٨ (٢) Barthold בק: ונגני Journey to the North of India تا دوم (۳) Reise in Mittelasien : Vambery بار دوم لائیزک ۱۸۷۱ء، ص ۸۵ (ان کھنڈروں کے یونانی الاصل ہونر کے متعلق حیرت انگیز اور خیالی بیانات) ؛ (س) Osmotr Razvalin Meshed-i-Mesterian,: Lomakin امدد ، عدد م Izv. Kavk. Otd. Russ. Geogr. Obshc Die Ruinen : A. Kohn (b) 114 (10 0 d. alten Städic Mesched und (sic') mesterian' : Blaramberg (מ) : בו عدد ובן Globus 61 A47 'Die Ruinen d. Stadt Mestorian, Pet. Mitt, عدد ا : ۲۲ : المعانية Auszüge aus syrischen : Hoffmann (ع) :۲۲ : عدد ا مراع، ص ۲۷۵ تا ۲۸۱ (عربی بیانات پرصاف تبصره)، (٨) Eransahr: Marquart (٨) (٥) تبصره Istor-geogr. obzor Irana : Barthold (4) : 71. Nadpisi na portale : Semenov (۱٠) من المعان ineceti v Meshed-i-Misrian Zap مرا ما ما ما الما تا K. istorii orosheniya Turkes- : Barthold (11) :182 tana سینٹ پیٹرز برگ سرو ،ع، ص ۲۱ تا سے (اس غیر معروف تصنیف میں ترکستان کے دریاؤں کی گزرگاھوں کے متعلق مفصل معلومات شامل ھیں).

(V. Minorsky)

مشیر : (عربی) صلاح کار ، تسرکی تلفظ مشیر و مشر (موجوده هجاء Musur) جس کے معنی ''مارشل'' یعنی اعلی فوجی افسر کے هیں ۔ مشیر کے لفظی معنی ''جو راہ دکھائے، صلاح دے'' کے دیکھیے نیز مادہ مستشار .

بعض اسناد کے نزدیک ابتداء میں (عباسیوں کے زمانے سے پہلے) مشیر وزراء کا لقب ھوا کرتا تھا ، بعد میں وزیر (رك بآن) یا حکومت کے کاتبوں (سیکریٹریوں) کا ، چنانچہ یہی ابن الطقطتی (طبع Derenbourg) ص ۲۰۹

ترجمه Amar، ص مهم م) نے بھی لکھا ہے۔ خلیل الظاهری (طبع Ravaisse) ص ۔ ، ، میں ایک خلیل الظاهری (طبع Ravaisse) ص ۔ ، ، میں ایک مذھبی افسر ھوتا تھا جسے اس نے مناصب کی درجہ بندی میں چوتھا درجہ دیا ہے۔ اس سے ظاهر ھوتا ہے کہ وہ اسے ''وزیر'' سے بالصراحت میں رکرتا ہے۔ ھمیں اس کے علاوہ اس عہدے دار کے متعلق کچھ زیادہ معلومات حاصل نہیں۔ کے متعلق کچھ زیادہ معلومات حاصل نہیں۔ اس کے علاوہ مشیر کا لفظ غیر اصطلاحی اعتبار سے اکثر اوقات وزیر کے ساتھ بھی استعمال ھوتا سے اکثر اوقات اس کا مثنی یا مرادف معلوم ھوتا ہے جو بعض اوقات اس کا مثنی یا مرادف معلوم ص دی مقریزی، طبع Wiet : م، ج ، ، کا Die Erzählungen vom : Nöldeke : م، ج ، ص می مشیر ناصح ، وزیر ناصح ) .

تاهم همیں یه یاد رکھنا چاهیے که یه پرانا اور وسیع مفہوم اب باقی نهیں رها . بقول ابن خلاون یه حقیقت هے که ''وزیر'' بادشاه کا معاون هوتا هے لیکن اس کے پیش رو ماوردی (Les Statuts gouvernementaux) ترجمه جهیں هو سم ببعد) کے نزدیک وزیر امام کا مشیر نهیں هو سکتا بلکه اس کا نماینده هوتا هے .

اگر ابن الطقطقی کا بیان درست هے تو همیں پرانی صورت حالات کی بقاء کے سملق مملو کوں کے باب حکوست کی سصطلحات کا مطالعہ کرنا چاهیے جہاں وزیر کے اعزازی القاب کے ساتھ هم مشیر الدوله (یا مشیر السلطنة یا مشیر الملوك والسلاطین) کے الفاظ بھی دیکھتے هیں۔ دیکھیے قلقشندی، میں دیکھتے

یہی رواج جو غالباً سلجوقیوں سے حاصل ہوا، زیادہ وضاحت کے ساتھ عثمانی باب حکومت میں بھی جاری ہوگیا۔ ہم حقیقة ترکی وزیر کے

القابات میں مشیر کا لقب پاتے هیں اور وہ تقریباً ان القابات کے شروع هی میں هوتا ہے جس سے اس کی اهمیت واضح ہے۔ دستور مکرم، مشیر مفخم، نظام العالم وغیرہ۔ اسی وجه سے انشائی القابات میں بھی مشیری اور مشیرانه اور دستوری اور دستورانه یا خدیوی اور خدیوانه لکھا جانے اور دستورانه یا خدیوی اور خدیوانه لکھا جانے لگا. تاکه هر اس شخص کا عمدہ ظاهر هوسکے جو وزیر کا درجه رکھتا هو.

مراد ثانی نے جب بڑی بڑی وزارتیں قائم کیں تو اس نے قدرتی طور پر یه بات ذهن میں رکھی کہ وہ مشیر کے خطاب کی حقیقی قدرو قیمت کو قائم رکھے جو اس نے اپنے بڑے بڑے وزراء کو عطا کیا اور اس کے جانشین عبدالحمید کے عهد میں مجلس خاص (وزراء کی باقاعدہ مجاس) میں وزیر اعظم، شیخ الاسلام،گیارہ مشیر اور اول درجے کے تین افسر شامل تھے (Le Premier : Bianchi Annuaire imperial de l'Empire Ottoman برس "Coun- مشير كا ترجمه Bianchi مشير كا ترجمه "Cillor" کرتا (cillor) یاقوت "Under Secretary of State" کرتا ھے اور اس کی تقلید Barbier Meynard نر بھی اپنر Supplement میں کی ہے جس میں سے حوالر اس نقطه نظر کو محفوظ کرتے ہوئے لیے جائیں) ١٢٥٠ ه/١٨٣٥-١٨٣٥ عين مشير كا خطاب نئر ناظر داخله (ملکیه ناظری، سابق کتخدا) اور ناظر امور خارجه (خارجیه ناظری) سابق رئیس الکتّاب كوعطا هو گيا (ديكهيرلطفي، ١٥، ٩)- صبطيه مشير ليبي كا عمده ١٢٦٢ه/١٨٦٦ (لطفي ٨ : ٨٨) مين قائم هوا تها.

محمود ثانی نے بکار بکی وزیر یا شاہی محافظین کے رئیس کا عہدہ بھی قائم کیا۔ اس کا خطاب مشیر عساکر خاصہ (پاشا) ہوا کرتا تھا اور جس کا منصب سر عسکر یا وزیر جنگ سے

دوسرے درجے کا تھا (Hist. de l'Emp.: Hammer) ہے۔ دوسرے درجے کا تھا (۱۸۹،۱۸۸: ۱۵ Ott. مشیر عساکر شاہانہ کی برابری کرنے لگ گیا جو دوسری فوجوں کے قائد کے لیے استعمال ہوتا تھا. (لطفی ، م: ۲۸).

مشیر کا لفظ وزراء کے لیے زیادہ دیر تک ستعمل نه رها اور اس کی جگه ''ناظر'' کا لقب استعمال هونے لگا لیکن ان القاب کی پہلی صورت شاید ''مشیر'' کا لفظ غالباً ''مارشل'' کے لفظ شاید ''مشیر'' کا لفظ غالباً ''مارشل'' کے لفظ خاص فوجی لقب بن گیا ۔ یه لقب فوج میں سب خاص فوجی لقب بن گیا ۔ یه لقب فوج میں سب فوجی عہدوں میں وزیر اور مذھبی مناصب کی فوجی عہدوں میں وزیر اور مذھبی مناصب کی درجه بندی میں قاضی عسکر کے هم پله هوتا تھا پہلے''ردیف منصورہ مشیر'' کا لقب (دیکھیے لطفی: درجه بندی میں قاضی عسکر کے هم پله هوتا تھا ہاتھا، یا فلاں فلاں ولایتوں کے والیوں کو دیا جاتا تھا، یا فلاں فلاں ولایت کا مشیر کہتے تھے (وهی کتاب، ص ۱۹۵ ببعد ۲: ۱۰۳، ۱۰۳ کا دیا۔ دیا۔ مطابق تھا ۔

مشیروں اور مارشاوں کی تعداد میں جلد هی اضافه هوگیا اور عبدالحمید ثانی کے عمد حکومت میں ، ۱۸۹۵ میں یه تعداد ۱۹۹۹ اور ۱۸۹۵ میں اسلامهٔ عسکری بابت سالمائے ۲۰۰۹ اور ۱۳۱۱ه) ، وه لوگ جو اس لقب کے مستحق تھے ، سر عسکرهوتے تھے بو اس لقب کے مستحق تھے ، سر عسکرهوتے تھے مارد عامره مشیره'' یا ''توپ خانه کا سالار اعظم'' سرائے مشیر یعنی محلات کا منصرم اعلی ''(پرانے عمد نے چاؤش باشی کی جگه بقول احمد راسم: تاریخ ، ۱: ۱۵۳۱ ۱۸۳۱) خاصه مشیر (جیسا که محمود ثانی کے زمانے میں دستور تھا) هفت جیوش عسکری (قول اردو) کے سالار تھا) هفت جیوش عسکری (قول اردو) کے سالار

فوجی محکموں کے اعلیٰ عہدہ دار سلطان کے ایڈیکانگ (یاور اکرم)۔ پانچ مشیروں کے فرائض سنصبی یہ تھے کہ وہ سلام لك (سلام لك رسم عالی سینۂ ماسور) کی نگرانی کرتے تھے: یلڈز کوشك کے قریب واقع ایک گؤں بشکتاش کے تھانه (مرکز) کا پولیس کا افسر اعلیٰ بھی مشیر ہوتا تھا سرائے مشیر کی بجائے مابین مشیر کی اصطلاح سرائے مشیر کی بجائے مابین مشیر کی اصطلاح زیادہ عام تھی (لطفی، ے: ۲۰).

مشیر کو مخاطب کرنے کی اصطلاح دولت لی (دولت لو) افندم حضرت ـ لری تھی. صیغهٔ جمع میں مشیران یا صفت کے ساتھ مشیران عظام تھی ـ دفتر یا عمدے کا نام مشیریت یا مشیر لك اور کبھی کبھار مشیری تھا (لطفی: ۵:۱۹).

مشیر کا لقب جو مصطفیٰ کمال باشا خود بھی استعمال کرتا تھا ترکی جمہوریہ میں بھی باتی رہ گیا، لیکن اس زمانے میں [۳۰] عرف ایک مشیر اس عمدے پر فائز تھا یعنی چیف آف دی جنرل سٹاف فوزی پاشا.

خدیوان مصر کے زمانے میں جہاں صورت حال میں محمود ثانی کی اصلاحات کے نفاذ کے بعد کوئی تبدیلی نه هوئی، و هاں رتبة مشیر موجوده عمد حکومت تک خالصة انسروں کا سب سے اعلیٰ مرتبه سمجھا جاتا رها، مگر وهاں نوجی اور ملکی انسروں کی تمیز نه تھی ۔ اصل میں یه ایک رتبه ملکی هی سمجھا جاتا تھا جس کے تمام خدیوی شہزادے مستحق تھے .

ایران میں مشیر کا خطاب شاذ و نادر هی استعمال هوا هے، دیکھیے مشیر الدوله (اسی قسم کا مذکورہ بالا خطاب) کی مثال جو مناصر الدین شاہ کا یاور تھا (Trois ans: Feuvrier

a la Cour de Perse ص معر تا ٢٦٦.

Sommaire des archives : J. Deny (۱) : مآخذ اشاریه ماده اساریه ماده اساریه اساری 
(J. Deny)

مصادره: (ع)؛ (١) ایک اصطلاح جس کا \* تعلق ماليانه اراضي سے ہے اور جو ديوان الخراج کے رجسٹروں میں استعمال ہوتی ہے۔ (دیکھیر الخوارزسي و مفاتيح العلوم ، ص ٩٩)؛ (١) يه ماليانه جبراً و لازماً وصول كيا جاتا تها؛ يه ايك منضبط قاعدے کے طور پر عباسی دور میں بعض خلفا (مثلاً مقتدر اور متوكّل) كا معمول تها ـ اس طریقر سے وہ اپنر لیر اور بیت المال کے لیر ان وزرا اور دیگر مقتدر افراد سے روپیه وصول کیا كرتے تھے جو عوام كاحق ماركر دولتمند بن جاتر تهر (دیکهی Eclipse of the : Margoliouth ، الطبرى ، الطبرى ، الطبرى ، ٣ : ٣٧٣) - اس قسم كا تاوان وصول كرتے وقت تشدّد اور ایذا بهی کام میں لائر جاتر تھر ، لیکن بسرحال اسے زیادہ بر عزتی کی بات نہیں سمجھا جاتا تها ـ بعض اوقات ايسر وزير جنهين ملازمت سے موقوف کر دیا گیا ہو ، لیکن وہ یه تاوان برداشت کرتے رہے ھوں موقونی کے بعد بحال كر ديے جاتے تھے (ديكھيے ابن الاثير: الكال ، ، : ۸؛ ۸: ۱۱۸ و ۱۹۲) - اسی سے ملتا جلتا واقعہ سلطان مسعود غزنی کے خزانچی نیال تگین کا ہے،

که جب اس سے اس کے آقا نے ایک بہت بڑی رقم بطور تاوان وصول کر لی تو اسے هندوستان کا گورنر مقرر کرکے بھیج دیا گیا (گردیزی: زین الاخبار، طبع ناظم، ص ہے)۔ یه طریقه تیسری صدی هجری میں دستور مقرر ن گیا تھا، کیونکه دیوان المصادرین کے نام سے ایک باقاعدہ محکمه قائم هوگیا تھا جس کے لیے دوسرے دیوانوں کی طرح وزیروں کا تقرر هوا کرتا تھا۔ دیوانوں کی طرح وزیروں کا تقرر هوا کرتا تھا۔ دیوانوں کی طرح وزیروں کا تقرر هوا کرتا تھا۔

مآخذ: متن میں مذکورہ مآخذ کے علاوہ دیکھیے: بعد یہ ۳۲۹ :- ، «Sociology of Islam: R. Levy (1) (R. Levy)

المصحف: (ع ؛ ساده ص ح ف ؛ جمع: مَصَاحِف)؛ مُصْحَفْ كو مصْحَفْ (بكسر ميم) بهي پڑھا جاتا ہے۔ جب لکھر ھوے صحیفوں کو دو چوبی دفتیوں (تختیوں) یا دو گنوں کے درمیان یکجا کر دیا جانے یا صحیفوں کو مرتب و مکمل کرکے کتابی شکل دے دی جامے تو اسے مُصْعَفْ كمتر هي (مفردات و لسان العرب ، بذيل ماده) \_ عربی زبان میں هر اس چیز کو جس میں لکھا جانے صحیفہ کہا جاتا ہے۔ عہد نبوی میں قرآن مجید کو چوڑی ھڈیوں ، باریک کھال ، کھجور کی چھال اور اسی قسم کی دیگر اشیا پر تحرير كيا جاتا تها \_ ابتدائي عهد مين ايسي جن چيزوں پر قرآن مجيد لکھا جاتا تھا وہ سب صعیفوں میں شامل ہیں۔ علاوہ ازیں قرآن و حديث مين لفظ صحيفه كثى معنون مين استعمال هوا هے ، مثلاً بمعنی کتب سماویه ، نامهٔ اعمال ، مكتوب يا خط، حكم نامه وغيره [رك به صحيفه] ـ لفظ صحيفه كا اطلاق عمد صحابه كرام رضمين لکھی ہوئی حدیثوں ہر بھی ہوتا تھا: جیسر جضرت عبدالله بن عمره کے مجموعة احادیث

کا نام صحیفة صادقه تها اور جس کے بارے میں وه خود فرماتے ہیں : ہی صَعْيَفَةً كُتَّبُتُها مِنَ النَّبِيُّ (ابن سعد: طبقات ، ب: ١٢٥ ؛ ابن عبدالبر: جامع بیان العلم ، ، : ۲ ) - تابعین کے زمانے میں بھی مجموعة احادیث کے لیر صحیفه کا لفظ استعمال هوتا تها حيسر حضرت همَّام بن مُنبَّه " (م ١٣١ه/ ٩ م ٤٤) كا التسحيفة الصحيحة (الزركل. الاعلام ، بذيل ماده) جسے محمد حميد الله ني شائع كر ديا ہے۔ آنحضرت صلّى اللہ عليه وآله وسلّم نے میثاق مدینہ کو اس کے متن میں صحیفہ قرار دیا ہے۔ صحیفہ بمعنی مکتوب یا خط بھی معروف هي مثلاً صحيفة المُعَلِّمُس (لسان العرب، بذيل ماده صحف) ، ليكن لفظ مُصْخف عمد نبويُّ وعمد صحابه کرام میں صرف لکھے ہونے قرآن مجید کے ليے استعمال هوتا تها ـ قرآن اور مُصْحَف ميں بھي ایک لطیف سا فرق ہے: قرآن مجید اللہ تعالی کا وہ کلام ہے جو اس نر اپنر رسول حضرت محمد صَّلَى الله عليه وآله وسَّام پر نازل فرسايا ، خواه وم کتابی شکل میں هو يا حُفاظ اور قُرّاء کے سينوں مين محفوظ هو اور مُصْحَف وه لكها هوا قرآن مجيد ہے جو دو دفتیوں یا دو گتوں کے درسیان ہو یا کتابی شکل میں مرتب و مجلد هو - آنحضرت صلّی اللہ علیہ وآلہ وسلّم کے عہد مبارک میں یہ دو چوہی تختیوں (دفتین) کے درسیان مرتب اور مكمل تها اور آج بھي قرآن مجيد کي ترتيب تلاوت وهی هے جس ترتیب سے آنحضرت صلّی الله علیہ وآلہ وسلم تلاوت کیا کرتے تھے (بحر العلوم: شرح مُسلّم، قاهره، بن ١٠) ـ يه کہنا قطعاً درست نہیں ہے کہ قرآن مجید کے لیر مُصْحَفَ كَا اطلاق خلافت صديقي يا خلافت عثماني میں ہونر لگا تھا۔

ہے شمار احادیث و آثار میں مصحف کا لفظ

لکھے ہوے قرآن مجید کے لیے استعمال ہوا ہے مثلاً (١) عن أبي سعيد قال : قال النَّبيُّ صلَّى الله عليه وسلم: أعْطُوا أعْيُنكُم حَظَّها من العبَّادَّة: النَّظْرُ فِي الْمُصْحَف وَالتَّفكُر (السيوطي: البَّجَامَعَ الصغير ، قاهره ، ١ : ٩٠٩ ) ، يعنى آنحضرت صلى اللہ علیہ وآلہ وسلّم نے فرمایا کہ آنکھوں کی عبادت کا حصه آنکھوں کو دو اور وہ ہے قرآن مجید کو دیکھ کر پڑھنا اور اس میں غور و فکر کرنا ؛ (٣) عن أبنَّي مسعود قال ؛ قال النبيُّ صلَّى الله عليه ـ وسلَّم : مَنْ سَرَّهُ أَنْ يُحَبُّ اللهَ وَرَسُولَهُ فَلْيَقَـرَءُ فِي الْمُصْخَفِ (كتاب مذكور ، ٢ : ١٥٠ ؛ منتخب كَنْزُ العَمَالُ ، ( ٢٨٣ ) ، يعني أنحضرت صلَّى الله عليه وآله وسلم نے فرمايا: جو الله اور اس كے رسول صلى الله عليه وآله وسلّم سے محبت رکھنا چاھتا ہے ور قرآن مجید کو دیکھ کر پڑھا کر ہے ؛ (م) عن أبي عباسٌ قال: قال النبتُّي صلى الله عليه وآله وسلَّم: مَنْ ادامُ النَّظَرِ فِي الْمُصْحَفِ مُتَّعَ بِبَصَرِهِ مادام الدُّنْيا (سنتخب كنز العمال ، ۱: ۲۹۲)، يعني أنحضرت صلی اللہ علیہ وآله وسلم نے فرمایــا که جو شخص قرآن مجید کو همیشه دیکه کر پڑھا کرے گا جب تک وہ دنیا میں زندہ رہے گا اس کی بینائی باق رہے گی؛ (م) قَالَ النبَّي صلَّى الله عليه وسلَّم: إِنَّ مِمَّا يُلْحِقُ المُؤمنَ مِنْ عَمَلِهِ وَحَسَنَاتِهِ بَعْدَ مَوْتِـهِ عَلْماً نَشَرَهُ وَسُصْحَفاً وَرَّثِهُ (الجامع الصغير ، ١ : سم) ، يعنى آنحضرت صلّى الله عليه وآله وسلّم نر فرمایا که مومن کو اس کے مرنے کے بعد اس کے اعمال اور نیکیوں سے جن کا ثواب ملتا ہے وہ علم ہے جو اس نے پھیلایا اور نسخهٔ قرآن (مُصْعَف) ہے کہ اپنے وارث کے لیے چھوڑ گیا (جو اس کی تلاوت کرتا رهنا هے) ۔ یه امر قابل توجه ہے کہ آنحضرت صلّی اللہ علیہ وآلہ وسلّم اپنے صحابُہُ کو اپنی زندگی میں قرآن مجید گھر

میں رکھنے اور اسے دیکھ کر پڑھنے اور وارثوں کے لیے اسے پیچھے چھوڑ جانے کی مختلف انداز میں مؤثر ترغیب دلا رہے ہیں .

لفظ مُصْحَف قرآن مجيد كا مترادف ڻهير گيا۔ آنحضرت صلّی اللہ علیہ وآلہ وسلّم کے فرمان کے بموجب صحابه كرام ﴿ ذاتي استعمال كے لير بكثرت قرآن مجيد لكهنے لكے، مثلاً حضرت عبدالله بن عمرو بن العاصرة ، حضرت عثمان رض ، حضرت على رض محضرت سالم رض سولى ابو حذيفه ، حضرت عبدالله بن مسعود رض، حضرت ابو ايوب انصاری رض عضرت ابو الدرداء رض کے علاوہ اور صحابه کرام رض کے اسمامے گرامی بھی ملتر ھیں۔ جو قرآن مجید (مصحف) کو اپنے هاتھ سے لکھا كرتر تهر: (١) حضرت عقبه بن عامر الجهني الأ کے بارے میں حافظ ابن حجر عقسلانی م رقمطراز هين: هُوَ آحَدُ مَنْ جَمَعَ الْقُرْآنَ وَكُتَبَ بِيَدِه وَمُصْحَفَّهُ بمصر الى الأن (تهذيب التهذيب ، ع: ٣٣٦) یعنی حضرت عقبه اس نے عمد نبوی میں قرآن مجید جمع کیا اور اپنے ہاتھ سے لکھا اور ان کے ہاتھ كا لكها هوا قرآن سجيد (مُضْخَف) مصر مين اب تک (حافظ ابن حجر مل کے زمانر یعنی نویں صدی هجری تک) موجود ہے ـ حضرت ناجیه طفاوی،<sup>وز</sup> بھی ان صحابه کرام رضمیں شمار ھوتے ھیں جو مصحف بلكه مصاحف لكها كرتے تھے -كان ناجيةً يَكُتب المصاحف (ابن عبدالبرم: الاستيعاب؛ ابن حجر: الاصابه)، يعنى حضرت ناجيه رط قرآن مجید (مصاحف) لکھا کر تر تھر۔ عرب کے مشهور شاءرحضرت لبيدر فبن ربيعة العامري فحب اسلام قبول کیا تو شعر کمنا چھوڑ دیا اور اکثر ترآن مجید لکھتے رہتے تھے (اہو زید القرشی: جمهرة اشعار العرب، ص ٢٠) - جو حضرات لكهنا نہیں جانتے تھے وہ دوسروں سے اپنے لیے مصحف

لكهوا ليتر تهم : عن أبي يونس سُوْلَىٰ عائشة أنهّ قال : آمَرَ ثَنى عائشةُ أَنْ آكُتُبَ لها مُصْحَفاً (مسلم: الصحيح ، ١ : ٢٢٤) ، يعنى أم المؤمنين حضرت عائشه صديقة ع إين غلام ابو يونس كو حكم دیا که وه ان کے لیے ایک مصحف (قرآن مجید) لكهر \_ اسى طرح امّ المؤسنين حضرت امّ سلمة رخ اور امّ المؤمنين حضرت حفصه ر<sup>وز</sup> نے بھی اپنے لیے الگ الگ مصحف لکھوائے۔ (دیکھیے کنزَا العمال ، ١ ٠ ٢٣٩ و ٢٣٥) - ان حقائق كي روشنی میں یہ کہنا ہے جا نہ ہوگا کہ عہد نبوی م اور عمد صحابه رط میں هر شخص کی یه خواهش هوتی تهی که اس کا اپنا ایک نسخهٔ مصحف هونا چاهیے (نیز رک به قرآن مجید) ۔ متقدمین کی تصنیف کردہ کئی کتابوں کے عنوان میں مصحف اور مصاحف کے الفاظ استعمال هو مے هیں (دیکھیے فؤاد سز گین: تاريخ التراث العربي ، ١/١: ٩٠١ -

> مآخل: متن مقاله میں درج دیں ۔ عبدالقیوم رکن ادارہ و بشیر احمد

[عبدالتیوم رکن اداره و بشیر احمد صدیقی نے لکھا].

(اداره)

\* مَصْحَفْ رَشْ : رَكَ بِهُ كِتَابِ ٱلجِلُوهُ

یمصحفی: رک به غلام همدانی.
 به مصر: (الف) اسم معرفه ، جس سے ملک مصر (Egypt) کے بربری اور قبطی جدی نام کا مصر (eponym) ، یعنی اس کے مورث اعلی کے نام کا اظہار ہوتا ہے۔ تورات کے شجروں کے مطابق (کتاب پیدائش ، . ، : ، ببعد) ۔ مصر کو حام بن نوح کا بیٹا بتایا جاتا ہے۔ اس نسب نام کا کتاب تورات سے اشتقاق اس نام کی شکل مصرائیم یا مصرام سے صاف ظاہر ہے دردیکھے عبرانی مصریم) جو شکل مصر کے ماتھ (دیکھے عبرانی مصریم) جو شکل مصر کے ماتھ

ملتی ہے .

بعض شجروں میں حام اور مِصْر کے درمیان بَیْصَرُ کا نام بھی دیا گیا ہے جس کے اشتقاق سے مقالہ نگار ناواقف ہے .

تاهم ایک بالکل هی مختاف شجره بهی موجود هے ، جس کے مطابق مصرام تبلیل کا بیٹا تھا جو ان قدیم ابطال (جبایره) میں سے تھا جو طوفان نوح کے بعد مصر پر حکومت کرتے رہے .

(ب) اسم معرفه ، جو مصر کے لیے بعیثیت ایک ملک استعمال هوتا ہے۔ یه فرض کیا جا سکتا ہے که Egypt کا نام مصر زمانهٔ جاهلیت هی سے عربوں میں رائج تھا، کیونکه یه قرآن کریم میں بھی مذکور ہے (مثلاً سورة: ۱۰ [یونس]: میں بھی مذکور ہے (مثلاً سورة: ۱۰ یونس]: ۱۲ ، ۹۹ بسم الزخرف] ۱۵ بحمال تمیں هوا۔ Egypt کا عربی نام مصریم استعمال نمیں هوا۔ Egypt کا عربی نام آج تک یمی رها ہے .

(ج) اسم معرفه جو Egypt کے ہائے تخت قاهرہ کے لیے جس کا پورا نام مصر القاعرہ (دیکھیے قاهرہ) ہے، اس شہر کی تأسیس سے لے کر اب تک مستعمل رہا ہے، لیکن مصر کا نام اُس شہر یا ان شہروں کے لیے اس سے ہملے می استعمال هوچکا تھا جو متأخر قاهرہ کے جنوب مغرب میں واقع تھے، چنانچہ جب یہ نام موجودہ شہر کو دے دیا گیا تو اُس قدیم تر بستی کے لیے شہر کو دے دیا گیا تو اُس قدیم تر بستی کے لیے

مصر القديمة كا نام استعمال هون لكا جو مسجد غمرو اور دريا م نيل ك دائيس كنار م ك درميان واقع هرديكهي Babylon of Egypt: Butler

عرب فتح اور قاهرہ کی بنا کے درمیانی زمانے میں مصر کا نام برابر اس بستی کے لیے استعمال هوتا تها جس کا ذکر ابھی هوا (ابن خُرُداذبه، ع ، ۲۵۱ ؛ ۲۵۱ ؛ ۱۹۲ ؛ ابن رسته، ، البخارى ، فرض الخسس ، البخارى ، فرض الخسس ، باب س، ؟ ابو داؤد ، الطماره ، باب سے) - بهر بھی ھم یہ فیصلہ نہیں کر سکتے کہ اس نام سے اس بستى كا كونسا حصه) بابليون Babylon ، فُسطاط یا طولونی پای تخت) خاص طور پر مراد ہے۔ یہ فرض کیا جاسکتا ہے کہ فسطاط مصركي تركيب (ديكهيم مثلاً المسعودي: التنبيه، ۳۵۸ : ۸ ، BG A ؛ المقريزي: الخطط: ١: ۲۸۵) جمال فسطاط مصر کو ارض مصر کے مقابلہ میں استعمال کیا گیا ہے) ، وہ کڑی ہے جس کے ذریعے مصر کا لفظ اس ملک اور پھر اس کے دارالحكومت (قاهره) كے لير استعمال هونے لگا۔ مسلمانوں کی فتح مصر کے بعد دریاے نیل کے کنارے پر اس جگه صرف دو بستیاں تھیں جہاں اس کے دو حصر ہو جاتے ہیں ، یعنی باہلیون اور فسطاط - اوراق بردی (papyri) میں ان دونوں آبادیوں میں سے کسی ایک کا نام بھی مصر نہیں دیا گیا ہے ، لیکن ساتویں صدی عیسوی کے آخری حصر میں مصر کے نام کا اطلاق ان میں سے کسی ایک پر یا دونوں پر ہونا شروع ہوگیا هوگا، جس کی تصدیق John of Nikiu کی تحریر سے ہوتی ہے جس نے کم از کم ایک جگه مصر Mesr کا نام کسی شہر کے لیے استعمال کیا ہے ، یعنی جہاں وہ ''مصر کے دروازوں کا ذکر

کرتا ہے (ص ۲۵). اس کی دوسری عبارتوں میں مصر کا لفظ ملک کے نام کے طور پر استعمال ہوا ہے (ص ۲۰۱، ۲۰۹).

یہ بیان که کسی شہر کے لیے مصر کا نام صرف اسلامی فتح کے بعد ہی شروع ہوا ، Butler کے بیان کے خلاف ہے۔ بٹلرکی رامے یہ ہے کہ کم از کم Diocletian کے عمد میں دریامے نیل کے دائیں کنارے پر بعد کے بابلیون کے جنوب میں ایک شہر مصر کے نام سے آباد تھا (دیکھے : Babylon of Egypt : Butler من ه م ا ؛ وهي مصنف :Cactani . (ما ٢٢١ ص ٢٢١ ماشيه) :The Arob Conquest هی واضع کردی ہے کہ ان روایات میں جو عربوں کی فتح مصر سے متعلق ھیں ، کسی ایسے شہر کے متعاق کوئی ادنی سا بھی اشارہ نہیں ہے جس کا نام مصر هو ـ بثلر في Synaxary [تذكره اوليا ب مسیحی] کا جو حوالہ دیا ہے اس سے کچھ بھی ثابت نہیں ہوتا ، کیونکہ یہ کتاب فتح سے کئی صديوں بعد لکھي گئي تھي ـ بابليون کا قبطي نام كيمه Keme تها .

The Arab Con-: A.J. Bulter (1): בּוֹלֵב מׁנִים מּשׁנִים (ד): בּוֹשְׁנִים מּשׁנִים (ד): בּוֹשְׁנִים מּשׁנִים (ד): בּוֹשְׁנִים מּשׁנִים מּשׁנִים מּשׁנִים (ד): בּוֹשְׁנִים מּשׁנִים מּשׁנִים מּשׁנִים מּשׁנִים מּשׁנִים מּשׁנִים מּשׁנִים מִשְׁנִים מִּשְׁנִים מִשְׁנִים מִּשְׁנִים מִּיִּים מִּשְׁנִים מִּיִּים מִּשְׁנִים מִּשְׁנִים מִּיִּים מִּים מִּיִּים מִּיְיִים מִּיִּיִים מִּיִּים מִּיְּיִּים מִּיְּיִים מִּיְּיִּים מִּיְּיִים מִּיְּיִּים מִּיְּיִּים מִּיְּיִּים מִּיּים מִּיְּיים מִּיְּיִים מִּיּים מִּיְּיִּים מִּיְּיִּיּים מִּייִּים מִּיְּיִּים מְּיִּים מִּיְּיִים מִּיְּיִּים מְּיִּיים מִּיִּיים מִּיּים מְּיִּים מְּיִּים מְּיִּים מִּיְּיִּים מִּיּים מִּיים מְּיִּים מִּיְּיִּים מִּייִּים מִּיְּיִּים מְּיִּים מְּיִּים מְּיִּים מְּיִּיּים מִּיּים מְּיִּים מִּיִּיים מִּיּים מִּייִּים מִּיים מִּיּים מְּיִּים מְּיִּים מִּיְּים מְּיִּים מְּיִּים מְ

(د) اسم نکرہ جو کسی شہر پر دلالت کرتا ھے۔ یہ لفظ بالخصوص اللامی فنوحات کے وقت صوبوں کے صدو مقامات کے لیے استعمال ہوا ھے ، مثلاً اس حدیث میں کہ

'المصار تمھارے ھاتھوں فتح ھوں گے'' [سَتُفتَحُ الامصار علٰی ایدیکم] ''(ابو داوّد ، جہاد ، باب ۲۸) ۔ بصرے اور کوفے کو بھی اکثر اوقات مصران (''دو مصر'') کہا گیا ھے (البخاری، حج ، باب ۱۴؛ یاقوت : مُعجَم ، به : به دی اس کے علاوہ کسی بھی شہر کو مصر کہد سکتے ھیں امثلاً البخاری، ذبائح ، باب ۱۶؛ اضاحی ، باب ۱۵؛ عیدین، باب ۲۵؛ النّرمذی ، ذکاح ، باب ۲۰ وغیرہ) ۔ مصر ایک باب ۲۵؛ النّرمذی ، ذکاح ، باب ۲۳ ، وغیرہ) ۔ مصر ایک خالص سامی لفظ ہے ، دیکھیے لسان العرب ، بذیل مادہ ، اور اسی طرح یہودی آرامی مصر ، مضرانه بھی ، جن کے اور اسی طرح یہودی آرامی مصر ، مضرانه بھی ، جن کے حدود کی صحیح طور پر تعیین کو دی گئی ھو ، دیکھیے حدود کی صحیح طور پر تعیین کو دی گئی ھو ، دیکھیے حدود کی صحیح طور پر تعیین کو دی گئی ھو ، دیکھیے درامی المحالی وھی مصنف : درامالمالفاته المحالی (Neuhebräisches Wörterbuch : J. Levy)

یہ فرض کر سکتے ہیں کہ جغرافیائی نام مصر دیکھیے اوپر ، ، ج) اسی مادمے سے مشتق ہے اور اس کے ابتدائی معنی اسم نکرہ کے معنوں ہی سے مشابہ ہیں .

(A.J. Wensinck)

مصر: برّ اعظم افریقیه کے شمال مشرق میں ایک مستطیل شکل کا ملک فے اس کے مغرب میں لیبیا ، جنوب میں سوڈان ، شمال مشرق میں اسرائیل اور شمال میں بحیرۂ روم فے .

مصر تقریباً تین هزار برس سے تہذیب و تمدن کا گہواراہ رہا ہے۔ اس کی تہذیب و ثقافت نے قدیم اسرائیل اور قدیم یونان پر اپنا اثر ڈالا ہے۔ اگرچہ اس کا ذکر بائیبل ، قرآن مجید اور یونانی مؤرخ هیرو دو توس Herodotus کے هاں آیا ہے ، لیکن مصر کے آثار قدیمہ اور اس کی قدیم تاریخ و ثقافت کی تحقیق کا ڈوق انیسویں صدی عیسوی کے یورپی ماہرین آثار کی علمی کاوشوں کا مرھون منت ہے .

مصر کی قدیم تاریخ کو دو ادوار میں تقسیم کیا جا سکتا ہے : زمانۂ قبل از تاریخ اور زمانہ

بعد از تاریخ ـ تاریخی عمد کو خاندانی دور Dynastic Period کہا جاتا ہے۔ اس خاندانی دور میں وقتاً نوقتاً تیس خانوادے حکمران رہے۔ طیبی خاندان کے حکمران منفتاح اول کے عہد میں حضرت موسیٰ علیه السّلام نبی هوے اور بنی اسرائیل کو مصر سے نکال لائے۔ خاندانی دور کے چوتھے اور پانچویں بادشاہ کے دور میں اہرام مصر اور بڑے بڑے معبد اور ہیکل تعمیر هوے۔ تیسویں خاندان کا اختتام سمس قبل از مسیح میں هوا۔ هخامنشی Achaemenes دور حکومت میں سصر کو ایران نے فتح کر لیا ، اس کے معبدوں اور مندروں کو مسمار کر دیا، اور مصری باشندوں پر بڑے ظلم ڈھائے ، چنانچہ جب سکندر اعظم نے ۳۳۲ قبل از مسیح میں ملاونی اور یونانی افواج کو لرکر مصر پر حمله کیا تو مصریوں نے بطور نجات دھندہ اس کا استقبال کیا اور سکندر نے بغیر کسی مزاحمت کے سارمے مصر پر قبضہ کر لیا۔ اس کا یادگر کارنامه شمر اسکندریه کی تأسیس هے \_ س قبل از مسیح میں سکندر نے مصر کو مقدونیوں ، یونانیوں اور مصربوں کے مشترکہ انتظام کے سپرد کرکے مشرق کی جانب یلغار شروع کر دی ـ ۲۳ ق م میں اس نے اچانک بابل میں وفات پائی اور اس کی وسیع سلطنت اس کے جرنیلوں نے آپس میں بانٹ لی اور ہر ایک جرنیل اپنی جگه خود مختار حاکم بن بیثها ـ مصر بطلمیوس اول I (Ptolemy) کے حصّے آیا۔ بطلمیوس هشتم VIII (Ptolemy) کے عمد حکومت میں مصر میں رومیوں کا عمل دخل بڑھنر لگا۔ ۵۲ قبل از مسیح میں مصر کی زمام حکومت تاریخ اور انسانہ کی مشمور شخصیت کلوبطرا کے هاتھ آئی اور جب ۸م ق م میں جولیس سیزر اپنے مخالفوں.

کے تعاقب میں اسکدریہ آیا تو اس نے کلوپطرا کے ساتھ شادی کر لی اور اس ملاپ سے ایک بچہ پیدا ہوا جو قیصر اصغر Cacsarion کہلایا۔ بعض حالات سے دل برداشتہ ہو کر کلوپطرا نے ۔ س ق م میں خود کشی کرلی .

نے هر شعبه زندگی میں نمایاں ترق کی ۔ ان کے خرد شعبه زندگی میں نمایاں ترق کی ۔ ان کے زمانے میں اسکندریه علم و فن کا مرکز تھا۔ یہاں بڑے بڑے علما اور حکما تھے جن کی علمی سرگرمیوں سے اسکندریه رشک ایتھنز بن گیا ۔ اقلیدس العساب کا گیا ۔ اقلیدس التمان کیا تھا ۔ اسکندریه کا شہرہ ایک دارالعلوم قائم کیا تھا ۔ اسکندریه کا شہرہ آفاق کتاب خانه یونانی علوم و فنون کا خزینه دار تھا ۔ یه کتاب خانه ہم ق م میں جولیس سیزر تھا ۔ یه کتاب خانه و برباد هوا (P.K. Hitti) کے هاتھوں تباہ و برباد هوا (P.K. Hitti) ؛

رومی عہد (۳۰ قبل از مسیح تا ۲۹۲۹):
کلوپط اکے سرنے پر Augustus) Octavian) نے
مصر پر قبضه کر لیا اور اسے وسیع روسی سلطنت
کا ایک صوبه بنا دیا ۔ روسیوں کے عہد حکومت
میں اٹلی کو انج مصر سے جاتا رہا اور اس کی
دولت بھی وھیں منتقل ہوتی رھی ۔ اس
زمانے میں عیسائیت کی اشاعت تمام رومی مملکت
زمانے میں عیسائیت کی اشاعت تمام رومی مملکت
میں مصر بھی عیسائیت کا حلقه بگوش ہو گیا ۔
سی زمانے میں بائیبل کا قبطی زبان میں ترجمه
میں مصری کایسا کو باضابطه طور پر تسلیم
میں مصری کایسا کو باضابطه طور پر تسلیم
کر لیا گیا ۔ رومی عہد میں مصر کے نظام معیشت
میں دور رس تبدیلیاں ہوئیں ۔ بڑے بڑے زمیندار

امیر سے انیر تر ہوئے گئے اور مصر کی قابل کشت زمین سعدودے چند جاگیر داروں کے قبضے میں آگئی۔ اب مصر رومیوں کا مکمل طور پر غلام عوچکا تھا اور امیر اور غریب کے درمیان سعاشی خلیج روز بروز وسیع ہو رہی تھی۔ ۲۱۹ء میں ایرانیوں نے حملہ کر کے مصر کو فتح کر لیا اور ۲۰۸ء تک اس پر قابض رہے ، لیکن ان سلطنت کا صوبہ بن گیا۔ یہ حالت زیادہ دیر قائم سلطنت کا صوبہ بن گیا۔ یہ حالت زیادہ دیر قائم عمرور بن العاص کی سرکردگی میں حملہ کرکے مصر کو اسلامی سلطنت میں شامل کر دیا اور مصر کی تقدیر اسلام سے وابستہ ہو گئی (Ency مصر کی تقدیر اسلام سے وابستہ ہو گئی (Britannica ، بذیل ماده .

مصر کا عہد اسلامی: مصر کے عہد اسلامی کو تیرہ ادوار میں تقسیم کیا گیا ہے: (١) حضرت عمروره بن العاص كي فتح مصر (١٨ه/٩٣٩. تا ١ ٢ه/١ ٣٦ ع) ؛ (٢) خلفائ راشدين الم كر واليان مصر (۱۱ه/۱۱م تا ۲۸ه/۱۸۵۱) ؛ (۲) خلافت بني اسيه (١٨٥٠ مم/١٦٩ تما ١٣٢ هم ١٩٤) ؛ (١٨ خلافت بنی عبّاس (اول) (۱۲۲ه/۲۵۵ تا تا جهم مرن . ه ع) ؛ (٦) خلافت بني عباس (دوم) (۱۹۰ م/۵۰ وء تا ۳۲۳ه/۵۳ وء) ؛ (۱). اخشیدیه (م) ؛ (د۹۹۹/عرم نـ عبد عبد الله عبد ال بني فاطمه (۸ ۳۵۸م ۹ ۹۹۹ تا ۱۳۵۵ (۱۱۱۶) ؛ (p) خلفاے ایوبین (p) خلفاے ایوبین (q) ۱۰۱ ممالیک (بحری) ممالیک (بحری) (11) ! (=179./AZ97 if =170./ATFA) ممالیک (بری) (۱۹۵۸ مراء تا ۱۹۹۳ عدماء) ؛ (١٢) عثماني واليان مصر (٣٣ هم ١٥١٥ء تا ١٢١٢ه/١٩٥٩)؛ (١٣) نيبولين

کی مہم مصر اور دور جدید کا آغاز (۹۸ م). شام اور عراق کی فتوحات کے بعد عربوں نے یه خطره محسوس کیا که بوزنطی سلطنت اسلامی سیاست کے سرکز، یعنی مدینر پر حمله کرکے اس نوزائیدہ حکومت کا خاتمہ کر دے گی۔ اس کے علاوہ مدینہ اس وقت بوزنطی سلطنت کے فوجی مرکز قلزم (سویز) سے بالکل قریب تھا۔ (ابن عبدالحكم: فتوح مصر، ص مر، نيوبارك ۱۹۲۲ع) ، اس لیر اس امر کی اشد ضرورت تھی کہ اس خطرے کو زائل کر دیا جائر ۔ مصریوں کا ملک نہایت زرخیز تھا اور اس کے غلے پر قسطنطینیه کی آبادی کا انحصار تھا۔ حضرت عمرواط بن العاص فتح مصر سے بہت پہلر مصر میں قیام کر چکے تھے اور اس کی زرخیزی کو خود ملاحظه کر چکے تھے۔ اس کے علاوہ مصر کے سیاسی اور مذہبی حالات بھی بیرونی حملے کے لیے سازگار تھے ۔ ہرقل کے زمانے میں مصریوں پر پرانا مذهبی جبر و تشدد جاری رها ، اس لیر وه حکومت سے ہیزار اور کسی نجات دھندہ کے لیے دست بدعا تهے (History of the Arubs. : Hitti ص ١٦٥، لنڈن ١٩٥١ع) - ان حالات سے حضرت عمرورط بن العاص نے فائدہ اٹھایا .

ذو الحجة ۱۸ همرو ۱۸ مهر میں اچانک عرب افواج مصر کی مشرق سرحد پر نمودار هوئیں اور اس کے ایک ماہ بعد حضرت عمرور جن العاص نے فرما (Pelusium) فتح کر لیا۔ اس اثنا میں حضرت زبیر جن العوام کی سر کردگی میں پانچ هزار تازہ دم فوج مدینے سے آگئی۔ اب عربوں کی متحدہ فوج نے پیش قدمی کر کے رجب ۱۹ هم جولائی مہرء میں بوزنطی فوج کو عین الشمس کے سامنے شکست دی۔ شہر تو فتح هوگیا ، مگر قلعه کا محاصرہ جاری رها۔ حضرت زبیر جن فیلی قلعه کا محاصرہ جاری رها۔ حضرت زبیر حقوقیا ، مگر قلعه کا محاصرہ جاری رها۔ حضرت زبیر حقوقیا ، مگر قلعه کا محاصرہ جاری رها۔ حضرت زبیر حقوقیا ، مگر

سیڑھی کے ذریعر قلعہ میں داخل ھو کر نعرہ تکبیر کے دوران تلعہ کے دروازے کھول دبر ۔ اسکندریہ کے حاکم مقوقس (Cyrus) نے صلح کے لیر خط و کتابت شروع کر دی اور معاهدے کی شرائط کی توثیق کے لیے مصر سے هرقل کے پاس چلاگیا، مگر قیصر اس عمد ناسر سے سخت ناراض هوا۔ اس کے تھوڑی دیر بعد هرقل کا انتقال هوگیا۔ اب اسلامی فوج نر امکندریه کی طرف پیش قدمی شروع کر دی۔ جب حالات بدسے بدتر ہونر لگر تو مجبوراً مقوقس كو دوباره مصر بهيجا گيا-اس نر حضرت عمرور<sup>وز</sup> بن العاص سے ایک معاهده طے کیا جس کی رو سے یہ قرار پایا کہ ایک مقررہ خراج کے بدلے شہر اسکندریہ ہ، شوال ریم ه/ ۱ متسبر ۲۸ و تک خالی کر دیا جائے گا اور مسلمان اہل شہر کے جان و مال کی حفاظت کا ذمه لیں گے۔ اس طرح یونانیوں نے شہر خالی کر دیا اور اسکندریه پر عربوں کا قبضه هوگیا ـ مرم مرا مرا العام مين حضرت عمر ورط بن العاص نر برقه کو ، جو افریقیه اور مصر کی سرحد پر واقع تها، فتح كيا۔ اب تك اسكندريه مصركا صدر مقام تھا، لیکن حضرت عمرو<sup>رہ</sup> بن العاص نیے اسے چھوڑ کر اپنے پرانے لشکر گاہ کو فسطاط کے نام سے ملک کا صدر مقام قرار دیا اور ایک جامع مسجد بھی تعمیر کرائی ۔ ۲۵ ه/۲۵ میں ایک دفعه پهر بوزنطي اسكندريه مين داخل هوگئے ، لیکن حضرت عمرور<sup>وز</sup> بن العاص نے تھوڑی ہی مدت میں شہر خالی کرالیا .

حضرت عمروا بن العاص نے ماکی باشندوں کی دلجوئی کی طرف خصوصیت کے ساتھ توجه فرمائی ، دینی امور میں ان کو پوری آزادی دی۔ جان ، مال ، جائیداد اور عزت و حرست وغیرہ هر چیز کی حفاظت کا اطمینان دلایا۔ خراج کی

تحصیل خود قبطیوں کے سپرد کی اور دفتر بھی قبطی زبان میں رھنے دیا ۔ ان کی نگاہ میں یعتوبی، یہودی، نصرانی، مشرک اور ستارہ پرست یکسان تھے ۔ ان کے انصاف، حسن سلوک اور مساوات کو دیکھ کر اھل ملک جوق در جوق دائرۂ اسلام میں داخل اور رفته رفته عربی اخلاق، عربی لباس ہلکه عربی زبان اختیار کرنے لگے ۔ قبضة مصر کے پہلے سال عرب میں سخت قعط پڑا، جو عام الرمادة کے نام سے مشہور ہے ۔ پڑا، جو عام الرمادة کے نام سے مشہور ہے ۔ پڑا، جو عام الرمادة کے نام سے مشہور ہے ۔ کضرت عمرور من عاص نے عرب میں غله پہنچائے کے لیے ایک نہر دریائے نیل سے نکال کر بحیرۂ قلزم میں ڈال دی ۔ اس کے ذریعے ھزاروں من غله مصر سے عرب آنے لگا .

سه ه میں حضرت عثمان ﴿ خلیفه هوئے۔
انہوں نے اپنے رضاعی بھائی عبداللہ ﴿ بن سعد بن
ایی سرح کو مصر کا والی مقرر کیا۔ انھوں
نے ۱۳۹ / ۲۵۱ - ۲۵۲ عمیں مضر کے جنوب میں
نوبیه کی مسیحی سلطنت کے شہر اسوان پر فوج کشی
کی اور دنقله تک بڑھ آئے۔ حضرت عثمان ﴿
کے عمد میں جب فتنه و فساد شروع ہوا تو
مصر هی اس فتنے کا مرکز تھا۔ حضرت عثمان ﴿
کی شہادت کے بعد مصر پر حضرت علی ﴿ کی طرف
سے محمد بن ابی بکر ﴿ والی رهے۔ ان کے قتل کے
بعد امیر معاویه ﴿ کی طرف سے حضرت عمرو ﴿ بن
عاص مصر پر قابض ہوگئے .

بنی امیه کے دور میں مصر کا سب سے بڑا اور مشہور حاکم خلیفه عبدالملک کا بھائی عبدالعزیز تھا۔ اس نے حلوان میں بہت سے محلّت اور مکانات بنائے اور کھجور اور انگور کے درخت لگوائے۔ اس کے بعد دوسرا نامور والی عبداللہ بن عبدالملک تھا۔ اس نے اپنے زمانۂ ولایت میں خلیفه ولید کے حکم سے مصر کے دیوان

کو قبطی زبان سے عربی میں منتقل کیا (الکندی: تاریخ ولاۃ مصر، ص ۵۸) - بنی اُمیّه کے آخری خلیفه سروان ثانی نے مصر میں پناه لی تھی اور یمیں ذی الحجّه ۱۳۲ه/اگست ۱۳۹ء کے آخر میں ایک گرجا میں قتل ہوا.

عہد عباسیہ اول میں مختلف والی مقرر هوئے۔ ۲۳۲ه/۲۰۰۹ تک اکثر والی عرب تھے۔ اس کے بعد ترک والیان مصر کا دور شروع ہوا یہاں تک که ۲۵۳ه/۲۰۹۹ میں احمد بن طولون نے ایک ذیم خود مختار ترک خاندان کی حکومت قائم کر لی۔

طولونی خاندان ۲ و ۲ ه/م. و ع تک مصر پر حکمران رھا۔ آل طولون سے قبل مصر میں دو زبردست تبدیلیاں هوئیں۔ اکثی اهل مصر نے اسلام قبول کر لیا اور انھوں نے فاتحین کی زبان اور معاشرت اختیار کرلی۔ قبطیوں کے مذھبی پیشوا اپنی کتابیں بجائے قبطی کے عربی زبان میں لکھنے لگے۔ عرب قبائل بحیرۂ قلزم کو عبور کر کے مصر آنے رہے اور دریائے نیل کے دونوں کناروں کے ساتھ آھستہ جنوب کی طرف پھیلتے گئے۔ اس زمانے میں قبطی ھی سرکاری دفاتر پر قابض تهر اور مسلمان حکومت میں اپنا حصّه پانے کا مطالبہ کیا کرتے تھے۔ یہ مطالبہ کبھی کبھی شورش کی صورت اختیار کرلیتا تھا . آل طولون سے اسلامی مصر کی نشی تاریخ شروع ہوتی ہے۔ آل طولون نے مصر کو اپنا وطن بنا لیا، ملک کا نظم و نسق درست کیا اور ملک میں مستحکم اور خود مختار سلطنت قائم کی ۔ اب ملک کے محاصل یہیں خرچ ہونے لگر اور مصر میں ایسی معاشی ترقی ہوئی جس کی مثال اس سے قبل تاریخ اسلام میں نہیں ملتی ۔ احمد بن طولون نے ۲۹۳ میں جامع طولونی

تعمیر کرائی ، جس کے آثار اب تک قائم هیں۔ جامع طولونی صدبوں تک علوم دینیه کی تعلیم و تدریس کا مرکز رهی ہے۔ ابن طولون کے جانشین سیاست و تدریر سے عاری تھے ، اس لیے یه ملک دوبارہ عبّاسی خلافت کے ماتحت آگیا .

دولت عباسیه ثانی (۱۹۹۸ تا ۱۹۳۸) کے عہد میں مختلف والی مصر کے امیر رھے - ۱۳۲۸ میں خلیفه راضی باللہ نے امیر طغیج کو فرمان ولایت دے کر مصر بھیجا۔ اس زمانے میں خلافت عباسیه بہت کو فرور ہوگئی تھی - قرمطی شام اور عرب کے ایک حصّے پر قابض ہوگئے تھے ، مامانیوں کی ریاستیں خرامان میں آزادی کا علم بلند کر چکی تھیں ، آل بویه نے فارس میں انتدار حاصل کر لیا تھا ، حمدانی جزیرہ اور دیآر بکر پر حکمرانی کر رہے تھے ۔ یه دیکھ کر دیا ہی مصر میں اپنی خود مختاری امیر ابن طنج نے بھی مصر میں اپنی خود مختاری کا اعلان کر دیا ۔ خلیفه نے بھی اس کے استقلال کو تسلیم کر لیا اور اس کو اخشید (شاہنشاہ) کا لقب دیا .

دولت اخشیدی (۲۳۸ تا ۲۵۸ ه):
امیر طغج نے استقلال کے بعد شام پر بھی قبضه
کرلیا ۔ . ۳۳۵ میں خلیفه راضی باللہ نے انتقال
کیا اور اس کا بھائی متّقی خلیفه ہوا ۔ اس نے
بھی اخشید کی امارت کو بحال رکھا ۔ محمد بن
طغج نے ۱۳۳۸ میں وفات پائی ۔ اس کے ایک
حبشی خلام کافور نے بعض معرکوں میں بڑی
شہرت حاصل کی ، چنانچه علی بن طغج کے مرنے
مید کافور کے ہاتھ پر امارت کی بیعت ہوئی
اور خلیفه مطبع نے بھی اس کو تسلیم کرلیا ۔
اور خلیفه مطبع نے بھی اس کو تسلیم کرلیا ۔
کافور نے دو سال چار ماہ حکومت کرنے کے بعد
مقتبی سیف الدوله سے خفا ہو کر کافور کے دربار

میں چلا آیا تھا۔ اس نے کافور کی مدح و ھجو میں متعدد قصیدے لکھے ، جو اس کے دیوان میں موجود ھیں۔ کافور کے بعد اخشید کا ہوتا احمد امیر ھوا۔ اس کے عہد میں بعض اراکین دولت نے فاطمی خلیفہ المعزلدین اللہ کو قبضہ مصر کی دعوت دی۔ اس نے اپنے غلام جو ھر الصالی کے ماتھ ایک فوج بھیجی ، جس نے ۱۳۵۸ھ میں آکر بلا مقابلہ مصر پر قبضہ کر لیا ،

دولت فاطمية (٨٥٣ه/٩٦٩ء تما ١٣٥٨) ا ١١٤١ع): فأطمى خلافت كا آغاز تونس ميں هوا تها - اس كا بهلا حكمران امام عبيدالله المهدى تها، جس کا یه دعوی تها که وه امام جعفر صادق کے بیٹر اسمعیل کی اولاد میں سے ہے اور فاطمی علوی ہونے کی وجہ سے امامت کا اصلی حقدار ہے ۔ اس نے آہستہ آہستہ اپنی طاقت بڑھانی شروع کر دی حتّی که اس نے مراکش سے لے کر مصر کی سرحد تک شمالی افریقه کے تمام ممالک فتح کر لیر ۔ اب مہدی کی نگاھیں مصر کے زرخیز ملک پر لگی ہوئی تھیں ، لہذا اس نے قیروان کے متصل سمدیه آباد کر کے اسے اپنا دارالسلطنت قرار دیا ۔ ۲۰۰ میں عبیدالله المهدی نے انتقال كيا اور اس كا بيثا ابو القاسم محمّد القائم خليفه ہوا ، جو اپنر باپ سے زیادہ فتح مصر کا آرزومند تھا۔ اس نر فرانس کے جنوبی ساحل پر کامیاب حملے کیے اور جنیوا پر بھی قبضہ کر لیا ۔ القائم کے پوتے ابو تمیم معد المعزلدین اللہ نے مالٹا ، سارڈینیہ ، صقلیہ اور بحیرۂ روم کے اکثر جزائر فثح کر لیر .

مصر اس زمانے میں سخت قعط میں مبتلا تھا جس میں تقریباً چھ لاکھ آدمی مر گئے تھے اور کوئی طاقت بھی وھاں موجود نہ تھی۔ علاوہ ازیں بہت سے امراے مصر فاطمی قبضے کے خواھاں

تھے ، اس لیے معزلدین اللہ نے موقع دیکھ کر اپنے غلام جوہر الصقلی کو ایک لاکھ سوار دے کر فتح مصر کے لیر روانہ کیا۔ جو ھر ۲۵۸ھ/ ۹۲ میں الفسطاط کے نواح میں داخل ہوگیا اور امرا ، وزرا ، علما اور قضاة نے فسطاط کے دروازے پر اس کا استقبال کیا ۔ اس کے بعد اس نے بغداد کے نقشے پر قاہرہ کی داغ بیل ڈالی اور شہر کے وسط میں خلیفہ کے لیے دو محل اور جامع ازهر تعمير كرائي ـ يه درس گاه ، جو ابتدا میں اسمعیلی عقائد اور افکار کی تعلیم اور اشاعت کے لیے قائم ہوئی تھی ، آج تک اسلامی علوم و فنون کی تعلیم کا اہم سرکز رہی ہے۔ جوہر نے اپنے ایک معتد جرنیل کو نوج دے کر شام کی طرف بھیجا ، جس نے وہاں قبضہ کرتے فاطمی خلافت کی بیعت لی History of the : P.K. Hitti) خلافت Arabs ، ص و و ب ، لنڈن و و و ع) .

فاطمیوں کا پانچواں حکمران ابو منصور نزار العزیز باللہ تھا (۵ء تا ۹۹۹)۔ اس کا نام جمعه کے خطبوں میں بحیرۂ اوقیانوس سے بحیرۂ قلزم تک اور یمن ، مکه اور دمشق کی مساجد میں لیا جاتا تھا۔ اس کے عمد میں فاطمیوں کا آفتاب اقبال نصف النمار پر پہنچ گیا .

العزیز عقلمند، مدیّر، کریم الطبّع اور شجاع تها، لیکن شان و شوکت کا بهی دلداده تها ـ اس نے بہت سی مساجد، محلات، پل اور نہریں تعمیر کرائیں ـ اس کے زمانے میں غیرمسلموں کا اثر و رسوخ بہت بڑھگیا تھا۔ العزیز کے دو وزیر تھے : ایک عیسائی، جس کا نام عیسٰی ابن نسطورس تھا اور دوسرا یہودی، جس کو شیا کہتے ابن نسطورس تھا اور دوسرا یہودی، جس کو شیا کہتے اور بالآخر معزول کیے گئے .

الحاكم بامر الله (۴۸مه/۱۹۹۹ تا ۱۹۸۹

١٠٠١ع): العزيزك بعد اس كا بيثا ابو على منصور حاکم باسر اللہ کے لقب سے خایفہ ہوا۔ کہا جاتا هے که اس کی عقل میں فتور تھا ، چنانچه وه خود کو اللہ تعالی کا اوتار سمجھتا تھا۔ اس شائبۂ جنون کے باوجود وہ علمی ذوق بھی رکھتا تھا ۔ شیعی علوم کی تدریس کے لیر اس نے اپنر محل کے قریب دارالحکمة یا دارالعلم بنوایا تها ۔ اس میں ایک بڑا کتاب خانه تھا اور عمارت کا ایک بڑا حصّہ بحث و مباحثہ اور مناظرہ کے لیے وقف تھا۔ سلطان صلاح الدّین نے اپنے عمد میں اس کو مدرسه شافعیه بنا دیا ۔ مشمور ماهر فلكيات على ابن يونس اور ماهر بصريات ابن الهيثم الحاكم كے دربار سے تعلق ركھتے تھر (القفطى: اخبار الحكماء، ص . ٣٠ تا ٢٣١، مطبوعه لائيزك). الحاكم كا جانشين اس كا بيثا الظّاهر لاعزاز دين الله (١١مه/١١، ١ع تا ١٠٨ه/١٠٠) هوا ـ الظاهر عيش پرست اور ضعيف الرّام تها ـ اس کے استبداد سے مخلوق پر مظالم ہوٹر لگر اور ملک میں ابتری پھیل گئی ۔ اوپر سے قحط اور وباکی بلائیں نازل ہوئیں ۔ غربت اور کرانی

اور ملک میں ابہری پھیل دئی۔ اوپر سے قعط اور گرانی اور گرانی کی وجه سے چوری اور رهزنی عام هوگئی۔ اسکا نتیجه یه هوا که رعایا کا ایک حصه تباه و برباد هوگیا.

هوگیا.

مستنصر بالله (۲۲مه/۳۰۰ء تا ۱۸مه تا ۱۸مه تا

مستنصر بالله (۲۰۱۱ه/۱۰۰۱ء تا ۲۰۱۱ه تا ۱۰۰۱ه تا ۱۰۰۱ه تا ۱۰۰۱ه معد اس کا بینا معد المستنصر بالله خلیفه بنایا گیا ، جس کی عمر صرف گیاره سال تھی۔ المستنصر نے ساٹھ سال حکومت کی اس کی مدت خلافت جمله خلفا اور سلاطین سے زیاده هے۔ ۳، ۱ء کے بعد فاطمیه کی وسیع سلطنت آمادهٔ زوال هونے لگی ، شام نے استقلال کا اعلان کر دی اور صقلیه دیا ، اهل فلسطین نے بغاوت کر دی اور صقلیه پر نارمنوں نے قبضه کر لیا۔ خود مصر میں ترک،

بربر اور سوڈانی فوجوں میں آویزش رھنے لگی، جس کی وجہ سے بڑی بڑی لڑائیاں پیش آئیں۔ ہمہم میں مصر میں سخت قبط پڑا۔ اس کے ساتھ طاعون بھی پھیلا، جو شام بلکہ بغداد تک پہنچ گیا اور لاکھوں آدمی ھلاک ھوگئے۔ امراکی باھمی رئجشوں اور عداوتوں نے ملک کا امن و سکون غارت کر دیا۔ یہ دیکھ کر خلیفه المستنصر نے ایک ارمنی نژاد غلام بار جمالی، کو جو شام کا والی تھا، اپنی مدد کے لیے قاھرہ بلایا۔ اس نے مصر میں داخل ھو کر خلیفه کے بلایا۔ اس نے مصر میں داخل ھو کر خلیفه کے مخالفوں کو قتل کیا۔ خلیفه نے اس کو ملکی اور فوجی دونوں وزارتوں کا عہدہ دیا اور بڑے بڑے خطابات بخشے ،

بدر جمالی نے هر طرف اس قائم کیا ،
کاشتکاروں اور فلاحوں کو اطمینان دلایا، جا بجا
پلوں کی مرمت کرائی اور مقیاس النیل کو درست
کیا ۔ اس کے حسن انتظام سے ملک میں آبادی
اور پیداوار میں ترقی هوئی ۔ بدر جمالی نے ١٨٨ه
میں بیس سال امارت کرنے کے بعد وفات پائی ۔
اس کی شجاعت ، سخاوت ، رعایا پروری ، عام
اور علما کی قدر افزائی اور سب سے بڑھ کر
مخلوق خدا کی خیر خواهی کی وجه سے لوگ اس
مخلوق خدا کی خیر خواهی کی وجه سے لوگ اس
کا احترام کرتے تھے ۔ بدر جمالی کے بعد اس کا
بیٹا الملک الافضل امیر الامراء اور اپنے باپ کی
طرح میاہ و سفید کا مالک ہوا .

المستنصر کے بعد اس کا بیٹا المستعلی باللہ
(۱۱۳هم/۱۹۰۸ و عتا ۱۹۰۵ هم تا ۱۹۰۱ و علیمه مقرر
هوا۔ اسی کے عہد میں اهل یورپ نے صلیبی جنگ
شروع کی اور الجزیرہ اور شام پر قابض عو گئے۔
۲۲ شعبان ۱۹۰۹ هم کو چالیس دن کے محاصرے کے
بعد وہ بیت المقدس میں داخل ہوگئے اور سارے
مسلمانوں کو ته تیغ کر ڈالا۔ اس کے بعد مصر

کی طرف بڑھے ، لیکن امیر الجیوش نے شکست دے کر ان کا رخ مصر کی طرف سے پھیر دیا .

الآسر باحكام الله (ههمه/۱۱۰۱ تا مهمه و ۱۱۲۹ ما ع) : المستعلى کے بعد اس کا بیٹا ابوعلی منصور الآمر کے لقب سے خلیفہ ہوا۔ اسی سال صلیبیوں نے عکم پر قبضہ کر کے طرابلس اور شام لر لیا ۔ اس کے بعد سات سال کے اندر انھوں نے شام اور فاسطین کے تمام شہروں پر قبضہ کرایا اور الربا ، انطاكيه اور بيت المقدس مين تين مستقل ریاستین قائم کرلین - فاطمی خلیفه بهی عباسی خلینه کی طرح هاته پر هاته دهرمے مسلمانوں کے قتل و غارت اور تباهی و بربادی كا تماشا ديكهتا رها - ١١٥ مين شاه بالذون Baldwin بیت المقدس سے بڑی جمعیت لے کر فتح مصر کے لیے روانہ ہوا اور فَرما پہنچ کر بڑی تباهی مجائی۔ الآس ناؤنوش میں منہمک رہا، كوئى مقابله نه كيا ، مكر بالذون خود بيمار هوكر واپس چلا گیا اور راستے ہی میں مر گیا .

الحافظ لدین الله (۱۳۰ه/ ۱۳۰ عتا ۱۳۰هما و ۱۱۳۰ عتا ۱۳۰۸ ما و ۱۱۳۰ عنا ۱۳۰۸ ما و ۱۱۳۰ عنا ۱۳۰۸ ما و ۱۱۳۰ عبدانمجید الحافظ لدین الله کے لقب سے خلیفه بنایا گیا ۔ یه خلیفه بالکل نااهل اور نکما تھا اور ملطنت کے کروبار سے الگ تھنگ رهتا تھا .

الظافر بامر الله (۱۱۵هم۱۱۹ عتما ۱۱۵هما ما ۱۱۵هما ۱۱۵ مهمها بینا ۱۱۵ه المانط کے بعد اس کا چھوٹا بیٹا ابو المنصور اسمعیل الظافر بامر الله کے لقب سے خلیفه مقرر ہوا۔ امور سلطنت سے اسے بھی کوئی سروکار نه تھا اور رات دن عیش و عشرت میں منہمک رهنا تھا.

عاضد لدين الله (د٥٥ه/٠٠١١ع تا ١٠٥٥ه/ ا ١١٤١ع) - اس کے عمد میں رات دن کے فتنوں اور امراء ، وزراء اور علماء کے قتل سے ملک میں عام افراتفری پھیل گئی ، چنانچه صلیبیوں نے مصر پر چڑھائی کر دی اور بلبیس کے قلعہ پر قابض ہوگئے۔ عاضد کا وزیر شاور مصر سے سلطان ثور الدین کے پاس پہنچا ، جو اس وقت صلیبیوں کے مقابلے میں مصروف جہاد تھا۔ اس نے اپنے اسراء میں سے ایک خاص معتمد اسد الدّین شیر کوه کو نوج دے کر اس کے ساتھ روانہ کیا۔ شیر کوہ اور اس کے بھائی نجم الدّین ایوب نے سلطان نور الدين کے همراه صليبيوں کے مقابلر ميں داد شجاعت دی تھی ، جس سے سلطان ان کا بہت گرویده هوگیا تها۔ نجم الدّین ایوب کا بیٹا يوسف صلاح الدين ، بهي جو آئنده چل كر فاتح جنگ صلیبی کے نام سے مشہور ہوا، اپنر چچا شير كوه كے ساتھ سصر چلا آيا۔ و م جمادي الاول و ٨٨٥ كو يه لوگ مصر مين داخل هوگئے ـ عاضد کے ایک وزیر شاور نے صلیبیوں سے ساز باز شروع کر دی اور انهیں مصر میں حملے کی دعوت دی اور وہ یلغار کرتے ہوئے پہنچ گئر ۔ شیر کوہ اور صلاح الدین ایسی بہادری سے لڑے کہ صلیبیوں اور مصریوں کو شکست فاش دی ۔ شیر کوہ اسکندریہ کو مصریوں کے حوالے کر کے ۵۹۲ھ میں واپس چلا گیا ۔ اس اثنا میں صلیبیوں کی فوج کے ایک دستے نے ، جو قاهره میں متعین تھا ، اهل قاهره پر سخت مظالم کئر ۔ سزید برآں مصر کے بعض ارکان دولت کے خطوط شام کے صلیبی حکمران اسوری کے پاس

پهنچر که تم سصر پر حمله کر دو ، هم تمهاری مدد کریں کے ۔ خلیفہ عاضد نے سلطان نور الدین سے مدد کی درخواست کی۔ سلطان نر فورا شیر کوہ کو بھیجا۔ اس کے پہنچتر ھی صایبی شام کی طرف لوٹ گئر ، لیکن اس ہنگامر میں الفسطاط جيسا عظيم الشان شهر بالكل ويران هوكيا جس میں تین هزار سے زائد مسجدیں تھیں۔ جب صلاح الدّين كا مصر پر تسلط هوگيا تو سلطا**ن** نور الدِّين کے حکم سے فاطمی خطبہ موقوف کر کے عباسی خطبہ جاری کر دیا گیا اور شام و مصر میں عباسی خطبه پڑھا جانے لگا۔ جس وقت یه خبر بغداد پهنچی تو وهان برا جشن منایا گیا اور خلیفۂ عبّاسی نے سلطان نور الدّین اور صلاح الدِّبن کے لیے خلعت اور سیاہ عبَّاسی علم بھیجے ۔ اس کے تھوڑے عرصے بعد عاضد نے وفات پائی اور اس کی موت پر فاطمی خلافت کا خاتمه هوگیا ۔ جب صلاح الدّین نے خلیفه عاضد کے محل پر قبضہ کیا تو اس قدر آلات و مُروش اور نقود و جواهر مار جن کی مثال دنیا میں ناپید تھی۔ اس کے علاوہ ایک لاکھ نادر و نایاب کتابوں کا بیش قیمت کتب خانه تھا، جو خطاطی كا حسين سرقع تهين (ابن الاثير: الكَامَلَ ، ١١٠ ٨٣١ ، مطبوعه قاهره) .

فاطمیوں کی نگاھیں ایران و خراسان پر لگی رھتی تھیں۔ وہ سیاسی قیادت کے علاوہ دینی سیادت کے بھی دعویدار تھے۔ انھوں نے اسماعیلیت کی تبلیغ کے لیے ، جس میں بنی فاطمہ کی امامت کا عقیدہ سب سے مقدم تھا ، ایک خاص مرکز قائم کیا جس کے رئیس کا لقب داعی الدّعاۃ ھوتا تھا۔ اس کی طرف سے بہت سے داعی ایران اور عراق میں بھیجے جاتے تھے۔ اس کی وجہ سے باطنی میں بھیجے جاتے تھے۔ اس کی وجہ سے باطنی جماعت پیدا ھوئی ، جو حشیشین (بھنگ کا استعمال

کرنے والے) کہلاتے تھے ۔ حسن بن صباح ، جس نے مصر میں اصول دعوت کی تعلیم پائی تھی ، نے قلعہ الموت میں اپنا مرکز بنا رکھا تھا۔ قاطمیوں کی مخفی کوششوں سے عراق میں قرامطه کی شورش بڑھی جس کی بدولت مشرق کے بلاد اسلامیہ میں اضطراب پھیل گیا .

فاطمیوں نے خلفائے عباسیہ کے نمونے پر ملك كا نظم و نسق قائم كيا تها \_ بقول القلقشندي فوج تین درجوں میں منقسم تھی ۔ طبقہ امراء ، جس میں ارباب السیف اور اعلیٰ عهده دار شامل تھر؛ (۲) محافظ دستر کے نگران جو فوجی افسران اور خواجه سراؤن پر مشتمل تهے؛ (٣) فوج کے مختلف دستے جو حافظیہ ، جیوشیہ اور سوڈانیہ کہلاتے تھے ، کسی نہ کسی خلیفہ وزیر یا نسل کے نام سے موسوم تھے - وزراء کے کئے درجے تھے ۔ سب سے اونچا درجه ارباب السّیف اور حاجبوں کا تھا ۔ ارباب قلم کی ذیل میں قاضی اور محتسب آیر تھے۔ قاضی ٹکسال کی بھی نگرانی کیا کرتا تھا اور محتسب اوزان و معیار پر اپنی نظریں رکھتا تھا۔ ارباب قلم کے نچلے درجے میں عام سرکاری ملازموں اور مختلف محکموں کے کاتبوں کا شمار تھا (صبح الاعشیٰ، س، ۸۰۰، ببعد، مطبوعه قاهره) - سرکاری ملازمتوں کی تنظیم کا سہرا خلیفہ العزیز کے وزیر یعقوب ابن کلیس (م ۹۹۱ء) کے سر ہے، جو بغداد کا یہودی تھا اور اس نے اسلام قبول كر ليا تها.

فاطمیوں کے عروج کا زمانہ خلیفہ المعز سے خلیفہ المستنصر تک کا ہے۔ فاطمی خلفاء شان و شوکت اور عیش و عشرت کے دلدادہ تھے۔ مشہور ایرانی سیاح ناصر خسرو ، جو خود بھی اسمعیلی تھا ، خلیفہ المستنصر کے زمانے میں مصر

آیا تھا۔ اس نے خلیفہ المستنصر کے زمانے کے معاشی اور معاشرتی حالات تفصیل کے ساتھ بیان کیے ھیں۔ ان سے یہ معلوم ھوتا ہے کہ سرسبزی اور شادابی میں کوئی اسلامی ملک اس وقت مصر کا مقابلہ نمیں کر سکتا تھا ، مصری نہایت بے فکری کی زندگی بسر کرتے تھے۔ بازار مستف تھے اور رات کو لیمپوں کی روشنی سے منور رھتے تھے۔ دو کاندار مقررہ قیمتوں پر اشیا فروخت کرتے تھے۔ امن و امان کی یہ حالت تھی کہ جو ھری اور صراف اپنی دو کانیں کھلی چھوڑ کر چلے جایا کرتے تھے (سفر نامہ ، ص ۵۳ ، طبع حشیفر ، پیرس) .

مستنصر کے ساتھ یه خوشحالی رخصت. ھوگئی ۔ حکومت وزراء اور امراء کے ھاتھوں میں آگئی۔ ان کی ہاہمی رنجشوں اور رقابتوں سے مصری حکومت کا نظام درهم برهم هوگیا ـ اس عهد انحطاط میں وزیر بدر الجمالی اور اس کے ہیٹے افضل نے بربادی کو روکنے کی کوشش کی ، لیکن ناکام رہا۔ محاصل کی وصولی فوجی جاگیرداروں کے ذریعر ہوتی تھی۔ ان کی تاخت و تاراج سے ملک کا ہر حصہ متأثر ہوا۔ فوجوں۔ کے سیّٰہ سالار زیادہ مملوک ہوتے تھر ۔ وہ اتنر طاقتور ہوتے گئے کہ انہوں نے خلفاء کو بالکل. کٹ پہلی بنایا اور ان سپه سالاروں کی آئے دن کی سازشوں اور کشت و خون کے واقعات سے مصر کی. فاطمی خلافت جان بلب ہوگئی۔ سب سے بڑھ کر مصر میں سخت قحط پڑ گیا ۔ صلیبی جنگجوؤں نے۔ رھی سبی خوشحالی ختم کر دی اور العاضد کے وسانے میں یہ خلافت اپنے آخری ایام گزار کر دنیا سے رخصت ہوگئی .

دولت ایوبیه (۲۵ه/۱۱/۱ء تما ۲۹۸ه/، ۱۲۵۰) صلاح الدین نے سصر پر قبضه کرنے کے

بعد جامع از هر میں اسمعیلیت کی تعلیم بند کر دی اور مذاهب اربعه کی فقه کی تدریس کے لیے اساتذہ مقرر کبر ، عہد فاطمی میں جو ناجائز محاصل رعایا پر لگائے گئر تھر ، یک قلم منسوخ کر دبر اور جن پر بقایا تھا معاف کر دیا۔ ملک کی ابتری کی اصلاح کی اور رعایا کی فلاح و بهبود اور اراضی کی آبادی کی طرف خاص توجه دی ـ وه علم دوست اور علماء كا برا قدر دان تها ـ قاضي الفاضل اور عماد الدِّين الكاتب الاصفماني جو اپنے زمانے کے بر مثل انشا پرداز تھے ، صلاح الدين کے دامن دولت سے وابستہ تھے ۔ اس نے بہت سے مدارس اور مساجد تعمير كرائين ـ قاهره كا قلعه اس کی ابدی یادگار ہے - نور الدین کی وفات کے بعد مصر 'ور شام کی مستقل حکومت صلاح الدّین کے ہاتھ میں آگئی ۔ وہ مصر کا انتظام اپنر وزیر بہاء الدین اسدی کے سیرد کر کے خرد صلیبیوں کے مقابلے کے لیے روانہ ہوا۔ بہاء الدّین نے نہایت محنت ، دیانت اور دانشمندی سے سابقه حکومت کی خرابیوں کی اصلاح کی ، نہروں اور بلوں کی مرمت کرائی، تجارت اور زراعت کو ترق دی جس سے ملک خوشحال اور رعایا خارغ البال هوگئی .

صلاح الدّین نے اسراء کے مشورے سے اپنی زندگی میں سلطنت کو اپنے تین بیٹوں میں تقسیم کر دیا تھا۔ عماد الدّین عثمان کو ملک عزیز کے لقب کے ساتھ مصر کی ولایت دی۔ عزیز خیاض اور شجاع تھا ، لیکن انتظامی صلاحیتوں سے بے بہرہ تھا۔ اس نے ۲۰ محرم ۵۹۵ھ کو وفات ہائی .

۱۱۹۹ء کے درمیان صلاح الدین کے بیٹوں میں ناچاتی شروع ہوئی تو اس کے چھوٹے بھائی الملک العادل نے شام اور مصر پر

قبضه کرلیا۔ عادل کے تخت پر آتے هی دور صلاح الدین تازه هوگیا اور دولت ایوبیه پهر ایک علم کے نیچے آگئی۔ ۱۹۳۰ میں صلیبیوں نے چھٹا حمله کیا ، شام کے اکثر شہروں کو لے لیا اور مصر کی طرف پیش قدمی کر کے دمیاط کو فتح کرلیا۔ اسی درمیان میں ملک العادل نے وفات ہائی .

العادل کے بعد اس کا بیٹا الکاسل (۱۳۱۸ تا ۱۲۳۸ع) تخت نشین هوا .. اس نر دو سال کی کشمکش کے بعد عیسائیوں کو دمیاط سے باہر نکالا (۱۲۲۱ء) ۔ وہ آبیاشی اور زراعت سے خاص طور پر دلچسپی رکھتا تھا۔ اس نے بہت سے یورپی سمالک سے تجارتی معاهدات بھی کیے ۔ وہ اپنی ذمی رعایا کا بھی بہت خیال رکھتا تھا ؛ چنانچه قبطی عیسائی آج تک اسے یاد کرتے میں اور اینا برا محسن سمجهتر هیں۔ وہ مشہور صوفی شاعر عمربن الفارض کا بڑا عقیدت مند تھا۔ مصر میں اس کی بنائی ہوئی متعدد عمارتیں ھیں ۔ امام شافعی کے مزار پر اسی نے عظیم الشّان عمارت بنوائی ۔ حدیث کی تعلیم کے لیر ایک عظیم الشّان مدرسه بنوایا جو مدرسه کاملیه کے نام سے مشمور ہوا۔ اس کے لیر جائیداد وقف ک - الکامل نے معہ ۱۲۳۸/۵۹ ع میں دستق میں وفات پائی .

الکامل کے بعد اس کا بیٹا سیف الدین ابو بکر عادل سلطان ہوا ، لیکن دو سال کے بعد اس کے بھائی ملک صالح نجم الدین نے مصر پر قبضه کر لیا۔ اس کے زمائے میں فرانسیسی بادشاہ لوئیس نہم نے مصر پر حمله کر کے دمیاط پر قبضه کرلیا اور قاهرہ کی طرف پیش قدمی شروع کر دی ، لیکن دریائے نیل کی طغیانی کی وجه سے یه لیکن دریائے نیل کی طغیانی کی وجه سے یه پیش قدمی رک گئی۔ مزید برآن اس کی فوج میں

وہا پھیل گئی اور سامان رسد کی کمی کی وجہ سے تباہ حال ہوگئی اور لوئیس اپنے بہت سے اسراء سميت كرفتار كر ليا كيا (العقريزي: الخطط، ٣ : ٢٠٠٠ تا يرس ، مطبوعه قاهره) - اسي اثنا میں ملک الصّالح نے انتقال کیا۔ اس کی بیوی شجرۃ الدّر نے اس کی موت کو سخفی رکھا ، يمال تک كه اس كا بيئا ملك معظم توران شاه عراق سے آکر تخت نشین هوا (السبوطی: حسن المحاضرة ، ب : به ، مطبوعه قاهره) -شاه لوئیس زر فدیه کی ادائی پر رها کر دیا گیا اور دمیاط پھر مصریوں کے قبضے میں آگیا۔ توران شاہ کی ترک ممالیک سے نبھ نہ سکی اور دو سہینے بھی گزرنے نہ پائے تھے کہ ے محرم ٩٣٨ ( ١٢٥٠) مين اس كو قتل كر ڈالا گيا۔ اس کے بعد شجرۃالدر سمالیک کے سردار عزالدین كو اپنچ ساته ملاكر خود تخت سلطنت پر بيٹھ گئی (۱۲۵۰/۵۱۲۹) اور اس کو اپنا وزیر بنا ليا ـ شجرة الدّر ايك آرسيني يا تركي كنيز تھی۔ اس نے آسی دن حکومت کی اور اپنر نام کا سکه چلایا ۔ اس کا نام جمعه کے خطبوں میں بھی لیا جاتا تھا۔ شجرة الدّار کے زمانے سے غلاف كعبه مكه كو بهيجا جاتا هـ عزالدين ایبک نر شجرةً الدّر کے ساتھ شادی کرلی اور خود تخت نشین ہوگیا ۔ اس وقت سے دولت ممالیک کی بنیاد پڑی اور دولت ایوییه کا خاتمه هوگيا .

دولت ممالیک بحری (۱۳۸۸ه/ ۱۳۵۵ تا ۱۳۵۸ه/ ۱۳۵۵ تا ۲۹۵ه دور ۱۳۵۸ تا ۲۹۵ه تا ۲۹۵ تا ۲۹ تا ۲۹۵ تا ۲۹۵ تا ۲۹۵ تا ۲۹۵ تا ۲۹۵ تا ۲۹ تا ۲۹۵ تا ۲۹۵ تا ۲۹ تا ۲۹۵ تا ۲۹ تا

مختلف مقامات سے لے جا کر ان کو مصر میں فروخت کیا۔ یہ سمالیک صحت سند ، طاقتور ، نثر اور بہادر تھے۔ ملک الصّالح نجم الدّین نے خرید کر انھیں اپنے محافظ دستے میں شامل کرلیا اور بعض کو بڑے بڑے عہدوں پر مقرر کیا۔ جزیرہ روضہ کے قریب جہاں دریائے نیل کی دو شاخیں ملتی ھیں اور جن کی وجہ سے وہ بحر کی وجہ سے وہ بحر کی ۔ وھاں انھوں نے عظیم انشان مکانات اور محلات تعمیر کرائے ، اس لیے یہ ممالیک بحری کمردی اور دولت ایوبیہ کی کمزوری اور حکومت میں اپنے اثر و رسوخ کی وجہ سے آخر میں تخت سلطنت پر قابض ھوگئے .

بحری ممالیک میں سے مندرجہ ذیل چوبیس حکمران مصر کے تخت خلافت پر بیٹھے :۔

(۱) عدزالدين ايبك تركماني (۱۲۵۰ع تا ۱۲۵۷ع) ، (۲) سلک سنصور نورالدِّين على (١٢٥٤ تا ١٢٥٩ع) ، (٣) ملک مظفر سيف الدين القطز (١٢٥٩ تـا ١٢٦٠)؛ (س) ملک ظاهر رکن الدّین بیتوس اول بند قداری (١٠٦٠)؛ (٥) ملك سعيد برقه خان. (١٢٧٤ تا ١٢٧٩ع)؛ ١٥) ملک عادل سلامش (١٢٤٩)؛ (١) ملك منصور قلاؤون (١٢٤٩) .۱۲۹.)؛ (٨) ملک اشرف خليل (٨) ١٢٩٠ تا ٣ و ١ ٢ ع)؛ (٩) ملك ناصر محمد بن قلاوون. ١٣٠١ع)؛ (١٠) ملك عادل كتبغا (١٠) تا ١٤ ١٢٩٤)؛ (١١) ملك منصور لاچين (١٢٩٥ تا و و ۱ و غ)؛ (۱۲) ملک مظفر بيبرس ثاني (۱۳، و تا . ١٣١١)؛ (١٣) سيف الدين ابو بكر (١٣،١ تا ١٣٣١ء)؛ ملك اشرف علاء الدِّين كوچك (۱۳۸۱ء تا ۱۳۳۲ء)؛ (۱۵) ملک ناصر ثانی

شماب الدّین احمد (۲۰۱۳ء)؛ (۲۱) ملک صالح
عماد الدّین اسمغیل (۲۰۱۳ء تا ۲۰۱۳ء)؛ (۱)
ملک کامل سیف الدّین شعبان (۲۰۰۱ء تا ۲۰۰۳ء)؛
ملک کامل سیف الدّین شعبان (۲۰۰۱ء تا ۲۰۰۳ء تا
(۲۰) ملک مظفر زبن الدّین حاجی (۲۰۰۳ء تا
(۲۰) ملک النّاصر ثالث حسن (۲۰۳۱ء تا ۱۳۵۱، ۱۳۵۱ تا ۱۳۵۱؛ (۲۰)
ملک صالح صلاح الدّین صالح (۱۳۵۱ءتا ۱۳۵۸ء)؛
(۲۱) ملک منصور صلاح الدین محمد بن حاجی (۲۱) ملک منصور الدین محمد بن حاجی ثالث (۲۰۱۱ء تا ۲۰۳۱ء)؛ (۲۲) ملک اشرف شعبان ثالث (۲۳۱ء تا ۲۰۳۱ء)؛ (۲۲) ملک منصور سادس علاء الدّین علی (۲۰۳۱ء تا ۲۰۳۱ء)؛ (۲۲) ملک منصور (۲۲) ملک مناح صلاح الدین حاجی بن شعبان میان شعبان

بحری ممالیک کا سب سے پہلا حکمران عزالدّین ایبک تھا۔ اس کا بیشتر وقت شام ، فلسطین اور مصر کے جنگی میدانوں میں گزرا .. ناصر الدِّين ايوبي نے ملک معظم کا انتقام لينے کے لیے مصر پر فوج کشی کی ، لیکن مصری فوج نے شامیوں کو غزہ میں شکست دی ۔ اس کے بعد فریقین نے از راہ دانشمندی یه معاهدہ کر لیا که صلیبیوں کے مقابلے میں دونوں فریق متّحد رہیں **گے۔** مصالحت کے بعد قاہرہ میں پہنچ کر ایبک نے والی موصل کی بیٹی سے شادی کا پیغام بھیجا \_ شجرةُ الدُّر نے ہر افروختہ ہو کر ایبک کو اپنی لونڈیوں سے شاہی حمام میں قتل کرا دیا۔ ایبک کی پہلی بیوی کے غلاموں نے جب یہ سنا تو شجرة الدر كو بهى كهراؤں مار كر فصيل كے نيج خندق مين پهينک ديا (المقريزي: الخطط، ٧ : ١٣٠ ، مطبوعه قاهره) .

المعزّ کے بعد اس کا بیٹا نور الدّین ، ملک منصور کے لقب سے تخت نشین ہوا جس کا سن صرف پندرہ سال تھا۔ منصور کی تخت نشینی

کے دوسرے سال ۱۵۶ میں ھلاکو نے بغداد کو تباہ کر دیا جس سے مصر میں بھی خوف چھا گیا ۔ نائب السّلطنت امیر المظفر سین الدّین قطز نے امراء اور علماء کو جمع کر کے تاتاری حملے کے عواقب اور نتائج سے آگاہ کیا اور کہا کہ تاتاریوں نے مرکز خلافت تباہ کر ڈالا ہے ۔ اب شام کی طرف بڑھ رہے ھیں اور اس کے بعد مصر پر بھی حملہ آور ھول گے ، اس لیے اس نازک وقت میں ایک تجربه کار اور مدبر سلطان کی ضرورت ہے ۔ لوگوں نے اس کی رائے سے اتفاق ضرورت ہے ۔ لوگوں نے اس کی رائے سے اتفاق کیا اور منصور کو معزول کر کے اسی کو مسند نشین کر دیا .

ہلاکو نے دمشق اور سواحل شام کو فتح کر کے مصر پر چڑھائی کا ارادہ کیا اور ملک سيف الدّين قطر كو لكهم بهيجا كه ملك مصر میرے حوالہ کر دیا جائے وگرنہ مصریوں کا بھی وھی حشر ھوگا جو بغداد والوں کا ھوا ہے۔ ملک سیف الدبن ہلاکو کے مقابلہ میں نکلا۔ اسی اثنا میں ہلاکو کو اپنے باپ کے مرنے کی خبر ملی اور وہ شام میں مصریوں کے مقابلے کے لیر اپنے نائب امیر کتبغا کو چھوڑ کر خود واپس چلا گیا۔ عین جالوت کے مقام پر فریقین میں خونریز جنگ هوئی (۱۵۸ه/۱۵۹-۱۲۹۰)، جس میں تاتاریوں کو پہلی دفعہ شکست فاش هوئی - كتبغا ماراگيا اور اس كابيثا قيد هوا ، اور مصریوں کو بے شمار ساز و سامان غنیمت میں ملا۔ اس جنگ میں سلطان مظفر کے سیه سالار بیبرس بندقداری نے بے مثال جرأت اور شجاعت کا اظہار کیا تھا۔ اس کے بدار میں سلطان مظفر نے اسے حلب کی امارت دینر کا وعدہ کیا تھا ، لیکن یه وعده ایفا نه هوسکا۔ بیبرس نے مملو کوں کی جماعت کو ملا کر سلطان مظفّر کو قتل

كر أدالا اور خود تخت سلطنت پر بيٹه كيا (مهمهم/ ١٠٦٠ء، أبو الفداء ، س : ٢١٦ ، مطبوعه قاهره) .

الملک الظاهر رکن الدین بیبرس البند قداری ممالیک کا اوّلین عظیم حکمران اور مملوکی اقتدار کا حقیقی مؤسّس ہے۔ وہ ملک الصّالح ایّوبی کا غلام تھا اور اس کے محافظ دستے کے سردار سے ترق کرتا مصری افواج کا سپه سالار بن گیا تھا۔ اس کا ناقابل فراموش کارنامه تاتاریوں کو عین جالوت کے مقام پر شکست فاش دینا ہے ورنه مصر کا وهی حشر هوتا، جو اس سے پہلے عراق اور ایران کا هو چکا تھا۔ اس فتح سے عالم اسلام میں خود اعتمادی پیدا هوئی اور انهیں یه احساس میں خود اعتمادی پیدا هوئی اور انهیں یه احساس مواکه تاتاری ناقابل شکست نمیں هیں .

سلطان بيبرس اپنے عظيم الشان كارناسوں ، فتوحات اور ملک گیری کے لحاظ سے صلاح الدین ایوبی کا همسر تھا۔ ایک طرف اس نے عیسائیوں کو شکستیں دے کر انہیں شام اور فلسطین سے مار بهگایا تو دوسری طرف باطنیون کو ، جنهون نے خوف و دھشت اور قتل و غارت کے سمیب سائے عالم اسلام پر ڈال رادھے تھے ، نیست و نابود کر دیا ۔ مے ہم سی اس نے بربروں کو زیر کیا۔ اس کے بعد اس کے جرنیلوں نے دوبیا (چنوبی سوڈان) کا سارا علافه فتح در لیا (این خلدوں: كتاب العبر، ج: ٠٠٠٠ ، مطبوعه قاهره) - سے ہ همیں هلا كيو خان كے بيٹر اباقا خان نے عراق عجم پر چڑھائی کی ، بیبرس خود مقابلے نے لیر پہنچا ، ایک خونریز جنگ کے بعد جس میں فریقین کے تقریباً ایک لا کھ ادسی کام آئے ، تاتاری هزيمت اڻها آنو بهاف نکلر .

پیپرس صرف نوجی فائد نه تها پلکه ملک کی اصلاح و فلاح اور تعمیر و ترقی سے بھی بڑی دلچسپی رکھتا تھا۔ اس نے تمام نا جائز محاصل

موقوف کر دئر ، مسکرات بند کر دیں ، فواحش كا انسداد كيا اور شعائر ديني كا احترام ملحوظ رکھا۔ اس نے شام کے قلعوں کو مضبوط کیا ، نہریں کھدوائیں ، بندرگاھوں کی درستی کی ، مسجد نہوی م کی دوبارہ تعمیر کی تکمیل کی اور قاھرہ اور دمشق کو گھوڑوں کی ڈاک سے ملا دیا ، ہمت سی مساجد اور مدارس قائم کئے جن کے لیے جائیدادیں وقف کیں۔ اس نے محکمہ قضاء میں بجائے ایک مذھب کے ، چاروں مذاھب کے قاضی مقرر کئے۔ بغداد کی تباهی اور خلیفه مستعصم کے قتل کے بعد ایک شخص ابو القاسم احمد کو جو اپنے آپ کو خایفه ظاہر بامراللہ ، بغداد کا بیٹا ظاہر کرتا تھا ، تزک و احتشام سے قاهره لایا گیا۔ بیبرس نے اس کو رسمی خلیفه بنایا اور خود اس سے شام ، مصر ، دیار بکر ، حجاز ، یمن اور عراق پر فرسان روائی کی سند حاصل کرلی۔ بیبرس نے ۱۲۷۵/۵۹۲۶ میں دمشق میں وفات پائی اور اس مقبرے میں دفن ہوا ، جس کے ایک حصے میں آج کل کتاب خانہ ظاهریه قائم هے ـ سلطان بیبرس کی یاد آج بھی عربوں کے دلوں میں تازہ ہے (P.K. Hitti History of the Arabs ، ص ج ع ، لنڈن ا م و اع) .

سلطان بيبرس كے بعد مماليك كا نامور حكمران ملك منصور سيف الدين قلاوون الفي اس (١٢٤٩ تا ١٢٩٠) تها - اسے الفي اس وجه سے كما جاتا ہے كه اسے ايك هزار دينار پر خريدا گيا تها (السيوطي: حسن المحاضرة، ٢: ٨٠، مطبوعه قاهره) - قلاوون نے تخت سلطنت بيبرس كے سات ساله بيٹے ملك عادل سلامش كو معزول كر كے حاصل كيا تها، جو اپنے بهائي ملك سعيد برقه خان (١٢١٥ تا ١٢١٩) كا جانشين هوا تها - ١٨٠ هميں ايران كے

ایلخانیوں نے ھلاکو خان کے بیٹے اباقا خان (۱۲۹۵ء تا ۱۲۸۱ء) کی سرکردگی میں شام پر فوج کشی کی ۔ اباقا خان اور اس کا بیٹا ارغون (۱۲۸۳ء تا ۱۲۹۱ء) عیسائیت کی طرف رجحان رکھتر تھر اور ان کے پاپائے روم سے بھی تعلقات تھر ۔ انھوں نے یورپی طاقتوں کو ایک نئی صلیبی جنگ چھیڑنے کی دعوت دی ، لیکن یہ منصوبہ ناکام رہا ۔ ایاقا خان کے لشکر کو ، جس میں بھاری تعداد میں فرنگ، آرمینی اورگرجی شامل تھے ، حمص کے قریب شکست فاش ہوئی (۱۲۸۰هم/۱۲۸۰ء تا ۱۲۸۱ع) اور وه شکست خوردہ فوج کو لے کر حمدان پہنچا ۔ وہاں اس کے بھائی تیکودار اوغلان بے اس کو زہر دے کر مار ڈالا اور خود حکمران ہوگیا۔ اس کے بعد اس نے اسلام قبول کر کے اپنا نام احمد خان رکھا ۔ اس کی تقلید میں بے شمار تا تاری مسلمان هوگئر .

فلاوون نے رفاہ عامہ کے بہت سے مفید کام

کئے ، اس نے حلب ، بعلبک اور دمشق کے
قلعوں کی تجدید کی اور بہت سی شاندار عمارتیں
ہنوائیں ۔ ان میں مشہور ترین مارستان منصوری
ھے ، جس کے ساتھ مسجد اور مدرسہ بھی تھا۔
اس مارستان (ھسپتال) کی بچی کھچی عمارت آج
بھی سیاحوں کو دعوت نظارہ دے رھی ھے۔
ھسپتال میں مخملف بیماریوں کے علیحدہ علیحدہ
وارڈ تھے ۔ یہاں مردوں کے علاوہ عورتوں کا
بھی علاج ھوتا تھا اور ان کی خدمت اور
نکہداشت کے لیے عورتیں مقرر تھین ۔ اس کے
مصارف کے لیے دس لاکھ درھم سالانہ کا ایک
وقف تھا (المقریزی: الحطط، ۲: ہ. م تا
عدم مقبوعہ قاھرہ)۔ منصور کی پوشاک آتی ھے۔
عدم میں محفوظ چلی آتی ھے۔

صحت یابی کے لیے ہزاروں سریض ، گونگے بچے اور بانجھ عورتیں اس کو چھو کر برکت حاصل کرتی ہیں.

ملک منصور قلاوون کے بعد اس کا بیٹا خلیل تخت پر بیٹھا۔ صلیبیوں کی حکومت صرف غلی میں رہ گئی تھی۔ ، ۹ ۹ ه/۱۹ ۲۱ء میں اس نے ان کو وہاں سے نکال دیا۔ اب کل ارض مقدسه مسلمانوں کے قبضے میں آگئی .

اشرف خلیل کے بعد اس کا چھوٹا بھائی الملک النَّاصر محمَّد تخت نشين هوا ـ اس نے تين بار حکومت کی (۱۲۹۳ تا ۱۲۹۸ء؛ ۱۲۹۸ تا ٨٠٠١ع اور ٩٠٠١ تا ١٣٠٠ع) - اس كے عمد حکومت میں غازان محمود ایلخانی نے شام پر چڑھائی کر دی اور مصری فوج کو شکمت دے كر دمشق پر قبضه كر ليا (٠٠٠٠) اور شمالي شام میں لوٹ مار سے تباہی مچا دی ، لیکن اگلے سال دمشق کو خالی کر دیا۔ تین سال بعد غزان نے دوبارہ شام پر حمله کر دیا ۔ دمشق کے جنوب میں سرج الصّفّر کے مقام پر مصری اور ایلخانی فوجوں میں خونریز جنگ ہوئی ، جس میں مصری فوج کو فتح نصیب هوئی (ابوالفداء؛ س : . ، ، مطبوعه قاهره) - اس کے بعد تا تاریوں نے شام اور مصر کا کبھی رخ نہ کیا ۔ اس جنگ میں دروزی ، علوی اور مارونی ایلخانیوں کی مدد کرتے رہے تھے ، النّاصر نے تادیبی سہم بھیج کر انهین قرار واقعی سزا دی .

النّاصر نے بیرونی دشمنوں سے فارغ ہو کر ملکی انتظامات کی طرف توجہ کی ۔ ناجائز محاصل موقوف کئے ، دارالعدل قائم کیا ، جا بجا پل بنوائے ، محلات تعمیر کرائے ، رصدگاہ قائم کی اور وسیع مارستان (شفاخانه) بنوایا ، جس کے مصارف کے لیے املاک وقف کیں ، ان کے علاوہ

اس نے مدارس ، سبیایی ، حمام اور درویشوں کے لیے خانفا هیں بنوائیں ۔ الناصر کی فیاضیوں کا دائرہ حجاز ،قدس تک وسیع تھا۔ اس کا تعمیر کردہ مدرسه الناصریه ، جس کی تکمیل ہم ، ۱۳ میں هوئی تھی ، آج بھی قاهرہ میں دکھائی دیتا ہے۔ اس کے علاوہ اس کی جامع مسجد ، جو اندرون قلعه تعمیر کی گئی تھی ، مملوکی طرز تعمیر کا بہترین نمونه ہے۔ اس کے زمانے میں صنعت بر متن نمونہ ہے۔ اس کے زمانے میں صنعت و حرفت کو بہت ترق هوئی ۔ اس کے عہد کے برتن ، باوری آلات ورائش ، شیشه کے چراغ ، جراغ دان اور آرائش ، شیشه کے چراغ ، چراغ دان اور شعطاطی کے بہترین نمونے هیں ، قاهرہ کے عرب خطاطی کے بہترین نمونے هیں ، قاهرہ کے عرب میوزیم (عجائب گهر) اور دارالکتب المصریه کی میوزیم (عجائب گهر) اور دارالکتب المصریه کی

النّاصر کی آئے دن کی فوجی مهمّوں اور شاہ خرچیوں سے خزانہ خالی ہوگیا۔ سرکاری اخراجات پورے کرنے کے لیے بھاری ٹیکس لگا دیے گئے۔ اس سے لوگوں میں بے چینی اور ناراضگی بڑھی اور یہی حکومت کے زوال کا باعث ہوئی۔ اس کے علاوہ قحط اور طاعون نے ملک میں تباھی مچا دی۔ طاعون کی وبا سات سال تک مصر پر بلائے نے درمان بن کر چھائی رھی۔ اس عرصے میں نو لاکھ مصری لقمۂ اجل ہوئے ، صرف حلب میں روزانہ مرنے والوں کی اوسط تعداد پانچ میں روزانہ مرنے والوں کی اوسط تعداد پانچ میں روزانہ ایاس : بدائع الزهور نی وقائع

النّاصر کی وفات کے بعد اس کے اخلاف میں سے بارہ حکمران یکے بعد دیگر نے بیالیس سال کی مدت (مہم ع تا ۱۳۸۸ء) میں تخت نشین ھوتے رھے ۔ یہ حکمران کاھل ، بے تدبیر اور انتظامی صلاحیت سے عاری تھے ۔ حقیقی اقتدار امرا کے

ھاتھ تھا۔ وہ جس کو چاھتے تخت پر بٹھا دیتے اور جس کو چاھتے معزول کر دیتے۔ ان میں سے صرف سلطان حسن قابل ذکر ہے جس کی تعمیر کردہ جامع مسجد ، قاھرہ کی حسین ترین مساجد میں سے ایک ہے۔ بحری ممالیک کا آخری فرماں روا سلطان النّاصر کا پڑوتا صالح حاجی ابن شعبان تھا۔ ڈیڑھ سال کے بعد ممرے ھا، ہمے عمیں برقوق نے اس کو معزول کر کے خود اقتدار سنبھال لیا۔ برتوق برجی ممالیک کا اواین حکمران تھا۔

چرکسی (برجی) ممالیک (۱۲۸۵/۱۳۵۹ تا ۱۲۸۲/۱۳۵۹): برجی ممالیک جن کو چرکسی ممالیک بھی کہا جاتا ہے دراصل چرکسی ممالیک بھی کہا جاتا ہے دراصل چرکس یا کرغنیز کے رہنے والے تھے ۔ ان کے آباؤ اجداد بحرۂ قزوین کے سواحل پر سکونت گزین ہوگئے تھے ۔ ممالیک بحریہ میں سے منصور اور اشرف نے ان غلاموں کو بکثرت خریدا ۔ چونکہ یہ لوگ ہے باک اور نڈر اور سمجھ بوجھ چونکہ یہ لوگ ہے باک اور نڈر اور سمجھ بوجھ برجوں اور قلعوں کی حفاظت و نگہداشت ان کے برجوں اور قلعوں کی حفاظت و نگہداشت ان کے سپرد ہوئی ۔ رفتہ رفتہ محل سلطانی کے امور بھی ان کے مادور بھی خواب دیکھنے لگے .

برتوق امیر یلبغا کا غلام تھا اور حسن و جمال ، عقل و فہم اور رعب داب میں ممتاز تھا۔ اس نے عاوم اسلاسیه کی بھی اچھی تعلیم پائی تھی۔ ملک اشرف شعبان نے اس کو ایک ھزار سپاھیوں کا امیر بنا دیا۔ ملک منصور کے عمد میں یہ ترقی کر کے اتابکی کے عمدے پر پنہچ گیا اور جب ملک صالح حاجی بن شعبان تخت نشین ھوا تو اپنی جماعت کی مدد سے خود حکمران بن گیا۔ برجی سلاطین نے ایک سو چونتیس برس حکومت کی۔ ان میں نو حکمرانوں

یعنی برقوق ، الفرج ، المؤید شیخ ، برسبای ، چقدق ، اینال ، خشقدم ، قایتبای اور قانصوه الغوری نے ایک سو چوبیس سال حکمرانی کی جب که بقیه چوده حکمران برائے نام فرمانروا تھے ۔ صرف ایک سال (۲۲۳ء) میں تین سلطان یکے بعد دیگرے تخت سلطنت پر بیٹھے ، ان میں قایتبای کا عہد حکومت سب سے زیادہ طویل ، کامیاب اور کئی لحاظ سے اہم تربن ہے ۔ ان تئیس حکمرانوں کی تخت نشینی کی تفصیل درج تئیس حکمرانوں کی تخت نشینی کی تفصیل درج ذیل ہے :

(١) الملك الظاهر سيف الدين برقوق ١٣٨٢ ع؟ (٧) الملك الناصر زين الدين فَرَج ١٣٩٨ع؛ (٣) الملك المنصور عزالدبن عبدالعزيز ١٠٠٨ع؛ (س) الناصر فرج (دوباره) ۲۰۰۹ء؛ (۵) الملک العادل مستعين بالله ١ ١ م ١ ع؛ (٦) المؤيد شيخ ١ م ١ ع؛ (٤) الملك المظفر احمد ١٣٢١ع؛ (٨) الملك الظاهر سيف الدين طَعَر ١ ٢م ١ع؛ (٩) الملك الصالع ناصر الدِّين محمد ١٠٠١ع؛ (١٠) الملك الاشرف سيف الدين برسباي ٢٢ م رع؛ (١١) الملك العزيز جمال الدين يوسف ١٣٣٨ء؛ (١٢) الملك الظاهر سيف الدين چقمق ٣٨ م ١ع؛ (١٣) الملك المنصور فخر الدين عثمان ١٨٥٣ ع؛ (١٨) الملك الاشرف سيف الدبن إينال ١٥٥، ١٤٤ (١٥) الملك المؤيّد شماب الدّين احمد ٢٠١٥ ع؛ (١٦) الملك الظاهر خشقدم ١٣٨١ء؛ (١٤) الملك الظاهر سيف الدين يلباي ٢٥، ١٤؛ (١٨) الملك الظاهر تَمر بُعا ١٦٨ ع؛ (١٩) الملك الاشرف سيف الدين قایتبای ۱۳۹۸ ع؛ (۲۰) الملک الظاهر محمد ٥٩٨١ع؛ (٢١) الملك الظاهر قانصوه ١٩٨٨ع؛ (۲۲) الملك الاشرف جنبلاط ۹۹ مراء؛ (۳۲) الملك الاشرف قانصوه الغورى ١٥٠٠ع؛ (٣٣) الملك الاشرف طومان باي ١٥١٠ - ١٥١٤.

(۱) الملک الظاهر برقوق نے ملک کی انتظامی حالت درست کی ، بحری مملو کوں کے عمد میں جو ناجائز رسوم اور محاصل تھے ، ان کو موقوف کیا اور رعایا کی اقتصادی اور اخلاقی اصلاح کی طرف خصوصیت کے ساتھ توجه کی ۔ برقوق نمایت فیاض اور عام دوست تھا ۔ جامع برقوق اور مدرسه ظاهریه اس کی یادگاریں ھیں .

برقوق کے بعد اس کا بڑا بیٹا زین الدّین فَرَج باپ کی جگه تخت سلطنت پر بیٹھا (۱۳۹۸)۔ اس زمانے میں تیمور [رک بآن] نے ایشیا کواپنی جولا نگاه بنا رکها تها؛ ١٣٨٠ مين اس كي نیم وحشی فوجوں نے افغانستان ، ایران اور کردستان پر قبضه کرلیا ؛ ۱۹۳۹ء میں اس نے بغداد فتح کرلیا ، ۱۳۹۵ میں قیچاق پر حمله کر کے ماسکو پر سال بھر قبضہ رکھا ، موسوع میں اس نے هندوستان کی طرف پیش قدمی کر کے دېلي کو تباه و برباد کر دیا اور ...، ع میں شمالی شام پر حمله کر کے حلب میں تین روز تک لوٹ مار اور قتل و غارت کا بازار گرم رکھا ۽ حماة ، حمص اور بعلبک کا بھی یہی حشر ہوا۔ سلطان نرج کی مصری فوجوں کو شکست ہوئی اور دمشق پر قبضه کرلیا گیا۔ دمشق کو خوفناک تباهی کا سامنا کرنا پڑا ، شہر کو جلا کر خاک سیاه کر دیا گیا۔ جامع اموی بھی ، جو عالم أسلام كي چوتهي مقدس اور معترم مسجد ھے ، اس آتش زنی سے محفوظ نه رہ سکی ۔ اس کی صرف دیوارین کهری ره گئین ـ نوری اور صلاحی دور کے مدارس اور علمی ادارے تباہ و ہرباد کر دیر گئے (ابن تغری بردی: النجوم الزاهرة، ٣/٦ : ٩٨ ، ٩٨ ، مطبوعة قاهره) \_ تيمور شام سے سیکڑوں علما ، فضلا ، کاریگر اور ہنرمند اپنر ساتھ سمرقند لر گیا، جمال عارضی طور پر

علم و هنر کی گرم بازاری هوگئی.

ب، ہ ا ء میں تیمور نے ایشیا ہے کوچک پر حمله کر کے انقرہ کے نواح میں عثمانی سلطان بایزید کو شکست دی اور اس کو قید کر لیا -س سرم ع میں چین کے خلاف سہم میں تیمور نے انتقال کیا تو ممالیک نے اطمینان کا سانس لیا ۔ تیمور کے بیٹے اور جانشین شاہرخ (س،س، تا ے مم رع) نے مملوک سلطان الملک الشرف برسبای (سهرر تا ۱۳۸۸ع) کو خلعت بهیج کر یه حکم دیا که هماری ما تحتی قبول کرلو ، لیکن برسبای نے یه خلعت چاک کر دی اور شاہر خ کے قاصد کو دربار میں کوڑے لگوائے اور اس کو حوض میں غوطے دلوائے (ابن تغری بردی: النجوم الزاهرة ، ب : ٢٢٥ تا ٢٥٥ ، مطبوعه قاہرہ) ۔ شاہرخ کی وفات کے بعد اس کے اخلاف میں خانگی تنازءات نے تیموری سلطنت کو کمزور کر دیا۔ ان مناقشات نے ایک طرف ایران میں صفوی حکومت کے قیام کو دعوت دی تو دوسری طرف عثمانی ترکوں کے اقتدار کو استحکام پہنچایا۔ الملک الاشرف سیف الدبن برسبای کے عمد

حکومت کا قابل ذکر واقعہ قبرص کی فتح ہے

(سم ۱۳۲۲ تا ۱۳۲۹ء) - قدبرص ۱۹۹۱ء سے
صلیبیوں کے قبضے میں چلا گیا تھا اور قبرصی
شامی اور مصری بندرگاھوں پر چھاپے مارتے
تھے - . ۱۲ء میں سلطان بیبرس کی بحری مہم
ناکام رھی تھی کیونکہ مصری بیڑا طوفان کی
نذر ھوگیا تھا ۔ برسبای نے لشکر جرار لے کر
قبرص پر حملہ کیا ، قبرصی فوج کو شکست فاش
تبرص پر حملہ کیا ، قبرصی فوج کو شکست فاش
دی اور شاہ قبرص کو گرفتار کرکے قاھرہ لے
آیا ۔ وینس کے قنصل کی سفارش اور مداخلت پر
شاہ قبرص نے دو لاکھ درھم بطور زر فدیہ ادا

بیس هزار درهم سالانه خراج دینے کا وعدہ کیا۔
برسبای کے بعد اسکا بیٹا جمال الدّین یوسف
تخت سلطنت پر بیٹھا اور سیف الدّین چقمق اس
کا نائب مقرر هوا ، لیکن تین ماہ کے بعد اس نے
یوسف کو معزول کر کے خود سلطنت پر قبضه
کر لیا۔ وہ ۱۳۳۸ء سے لے کر ۱۳۵۳ء تک
حکمران رھا۔ چقمق منکسر المزاج ، علم دوست

اور غریب پرور تھا۔ اس کے زمانے میں بہت سی

مساجد اور عمارات تعمير هوئين .

چقہق کے بعد برجی مملو کوں کا قابل ذکر حکمران الملک الاشرف قایتبای ہے (۱۳۹۸ تا ۱۳۹۸ تا ۱۳۹۵ وہ چقمق کا آزاد کردہ غلام تھا۔ اسی زمانے میں سلطان بایزید دوم (۱۳۸۱ تا ۱۳۸۱ء) کے بھائی جم نے بھاگ کر مصر میں پناہ لی اور اسے حمایت کی امید دلا کر عثمانیوں پر حملے بھی شروع کر دیے۔ بایزید نے اب شام پر چڑھائی کا ارادہ کر لیا ، لیکن اتمام حجت کے لیے سفیر بھی بھیجا۔ کچھ عرصے کے بعد قایتبای نے سفیر بھی بھیجا۔ کچھ عرصے کے بعد قایتبای نے سلامتی اسی میں دیکھی کہ عثمانیوں سے صلح کرلے ، لیکن خفیہ طور پر ایران کے صفویوں کرلے ، لیکن خفیہ طور پر ایران کے صفویوں سے اتحاد کا معاہدہ کرلیا ، جو بالآخر مملوکی سلطنت کے خاتمے کا باعث ہوا .

الملک الاشرف قانصوہ الغوری (۱۵۰۰ء تا الملک الاشرف قانصوہ الغوری (۱۵۰۰ء تا الاماء) قایتبای کے غلاموں میں سے تھا۔ اسی زمانے میں پرتگیزوں نے اپنی بعری طاقت میں اضافه کر کے بحری قزاقی شروع کو دی تھی، جس سے مصر اور هندوستاں کی تجارت بند هوگئی تھی۔ واسکوڈی گاما (Vascoda Gama) نے راس امید کے گرد چکر لگا کر هندوستان آنے کا بحری راسته دریافت کر لیا تھا۔ اس کی وجه سے مصری اور شامی بندرگاهوں کی اهمیت کم هوگئی اور اب هندوستان سے تجارت افریقه کے هوگئی اور اب هندوستان سے تجارت افریقه کے

بحری راستے سے ھونے لگی ۔ پر تکیزی اور یورپی جہاز رانوں کے حوصلے اتنے بڑھ گئے تھے که وہ وقتاً بعیرۂ احمر میں مسلمانوں کے جہازوں پر حملے کرتے رھتے تھے اور حاجیوں کے جہازوں کو غرق کر دیتے تھے ۔ . . ، ، ، ، ، ، ، ، ، ، ، ، ، کیزوں نے اپنے قدم کالی کئ میں جما لیے اور اس کے تیرہ برس بعد البوقرق Alfanso d'Albuquerque تیرہ برس بعد البوقرق کو دینے کی دینے ہوں پر بم باری کی (۱۵۱۳) .

اس زمانے میں شاہ اسمعیل صفوی (۱۵۰۲ تا مرا اسمعیل صفوی (۱۵۰۲ تا مرا اسمعیل عروج حاصل کر لیا تھا۔ عثمانیوں اور صفویوں میں آئے دن جھڑپیں ھوتی رھتی تھیں۔ عثمانیوں نے تنگ آ کر ایران پر حمله کر دیا اور سلطان سلیم اول کی افواج نے شاہ اسمعیل کو شکست دے کر صفویوں کے دارالسلطنت تبریز کے علاوہ عراق عرب اور آرمینیه Armenia) کے ایک حصے پر قبضه کرلیا آرمینیه مرا اور ۱۵۱۵).

سوا کوئی اور چاره کار نه تها .

قانصوہ الغوری اب پچھتر برس کے پیٹر میں تها ، لیکن اس میں جوانوں کا دم خم تھا۔ مصری لشکر کو آراسته پیراسته کرکے وہ بھی جنگ کے لیر تیار ہوگیا۔ حلب کے قریب حُرَج هِ إبق میں دونوں فوجوں کی معرکہ آرائی هوئی (۱۵۱۶ء) - غوری اور اس کے سپاهیوں نے بر مثل بہادری کا مظاہرہ کیا ، لیکن تر کوں کی توپوں کے سامنے ان کی پیش نه گئی، کیونکه مصری ابھی تک نیزوں اور تلواروں سے لڑتے تھے اور توپیں ان کے پاس نہ تھیں - مزید برآں مصری افواج کے سیمنه اور سیسرہ کے سپه سالار عثمانیوں کے ساتھ مل گئے تھے ۔ غوری جو قلب میں تھا ، گھوڑے سے گر کر مرکیا اور مصری : سیاه میں بھکدڑ سچ گئی۔ عثمانیوں کو فتح حاصل هوئی \_ سلطان سلیم تزک و احتشام سے حلب میں داخل هوا ۔ حلب کے قلعہ میں بر اندازہ دولت اس کے هاتھ آئی۔ دو ماہ بعد اس نے دمشق کی جانب پیش قدمی کی ، جمال کے بیشتر اعیان نے اس کی اطاعت قبول کر لی ۔ اب پورے شام پر عثمانیوں کا قبضه هوگیا۔ آئنده چار صدیوں تک شامیوں کی قسمت خلافت عثمانیه سے وابسته رهی . شام کی تسخیر کے بعد سلطان سلیم نے مصر کا رخ کیا۔ غوری قاهرہ میں اپنے ایک غلام طومان بای کو نائب بنا کر چھوڑ گیا تھا۔ لوگوں نے اسی کے ھاتھ پر بیعت کرلی

شام کی تسخیر کے بعد سلطان سلیم نے مصر کا رخ کیا۔ غوری قاهرہ میں اپنے ایک غلام طومان بای کو نائب بنا کر چھوڑ گیا تھا۔ لوگوں نے اسی کے ھاتھ پر بیعت کرلی تھی۔ مصری اور عثمانی فوجوں میں قاهرہ کے باهر شدید جنگ هوئی (۲۲ جنوری ۱۵۱۵) طومان بای نے بہادری سے مقابلہ کیا ، لیکن اسے اپنے امراکی سازشوں ، فوج میں بدنظمی اور انتشار اور عثمانی افواج کے سامان حرب کی ہرتری کی وجہ سے شکست ہوئی۔ وہ بھاگ کر سکندریہ

کی طرف چلا گیا لیکن راستر میں ایک دہماتی نے پکڑ لیا اور لا کر عثمانیوں کے حوالے کر دیا۔ سلطان سلیم نے قاہرہ میں داخل ہو کر شہر کو خوب لوٹا اور مملوکوں کے کشتوں کے پشتر لگا دیر اور طومان بای کو شہر کے بڑے دروازے کے باہر سولی پر لٹکا دیا (۱۹ ربیع الاول ٣ ١٩ ١ الريل ١٥١٥) - اس روز دولت چرکسی ختم هوگئی اور مصر شام کی طرح سلطنت عثمانيه كا صوبه بن گيا ـ الحرمين الشريفين نے سلطان سلیم کی اطاعت خود بخود قبول کرلی ۔ اب مصر کی سیاسی اہمیت جاتی رہی اور اسلام کا مرکز ثقل استانبول کو منتقل ہوگیا ۔ سلطان سليم قسطنطينيه جاتے هوے المتوكل كو ، جو مصر میں عباسی خانوادے کا آخری خلیفہ تھا ، اپنے ساتھ لے گیا اور خلافت کا منصب اس سے لے لیا (ابن ایاس، طبع Paul ، Kahle ، استانبول ۱۳۹ (۱۳۵ ؛ ۲۵ تا ۲۹ ، ۱۳۹ ببعد ، ۱۳۵ ) -اب عرب خلافت اور ما بعد کے مسلم خانوادوں كا دور ختم هو گيا اور تركان عثمانيه كا ستارهٔ اقبال چمکنر لگا۔ تر کوں کا سب سے بڑا احسان یہ ہے کہ انھوں نے چار سو برس تک عالم عرب کو یورہی عیسائیوں کی یلغار اور چیرہ دستیوں سے محفوظ ركها (The Arabs: Peter Mansfield) ص ۵۷، لنڈن ۲۷۹۹).

ممالیک کا نظام حکومت: ممالیک نے فوجی جاگیری نظام قائم کیا، جس سے مصر جاگیری مملکت بن گیا ۔ انھوں نے زر خرید غلاموں کو جو اب تک زمینیں کاشت کرتے تھے ، اس شرط کے ساتھ آزاد کر دیا کہ وہ بدستور سابق جاگیر داروں کو لگان ادا کرتے رھیں گے ۔ یہ فوجی امرا مصر کی آبادی کا اعلیٰ طبقہ شمار ھوتے تھے ۔ مملوک حکمران اگرچہ استبداد ہسند

تھے ؛ لیکن سخت گیر نه تھے۔ بحری ممالیک زراعت کی ترقی اور وسعت میں کوشاں رہتے تھے ۔ انھوں نے آبہاشی کے لیے نمریں کھدوائیں، فلاحین (کاشتکاروں) کی حالت کی اصلاح کی ، عظیم الشان مساجد اور مدارس تعمیر کرائے ، شفاخانے قائم کیے اور ان کے ساتھ بڑی بڑی جایدادیں وقف کیں۔ بحری مملوکوں کا دنیاہے اسلام پر سب سے بڑا احسان یہ ہے کہ انھوں نے تاتاریوں کے مقابلے میں سد سنکدری کا کام کیا ۔ عین جالوت کی جنگ میں سلطان بیبرس نے تاتاریوں کو شکست دی ورنه مصر کا و هی حشر هوتا جو اس سے قبل ایران اور عراق کا ہو چکا تھا۔ بیبرس کے بعد قلاوون نے صلیبی طاقتوں کا مقابلہ کیا اور صلیبی جنگجووں کو ایسی، شکست دی که وه صدیون تک ایشیا کا رخ نه کرسکے.

برجی (چرکسی) مملوک حکمران فوجی جماعت کے رحم و کرم پر تھے ۔ سلاطین کا عزل و نصب اسی نوجی ٹولے کے ہاتھ میں تھا۔ ان میں بعض حکمران عربی زبان سے ناوانف اور نوشت و خواند سے عاری تھے ، مملوک امرا خواجه سراؤں کے الگ الک مجمعے تھے ، جو سازشوں اور جوڑ توڑ میں مصروف رھا کرتے تھے۔ ان کا کام جائز اور ناجائز طریتوں سے مال سمیٹنا تھا۔ انتظامیہ ، جس پر قبطی عیسائیوں کی مضبوط گرفت تھی اور جن کے خلاف مسلمان کئی مظاهرے بھی کر چکے تھے ، حریص ، خود غرض اور رشوت کی عادی تھی ـ برسبای کے عمد حکومت میں تقریباً تین لاکھ باشند مے طاعون کی وہا سے صرف قاھرہ میں ھلاک ھوگئے۔ ڈیاٹا کے علاقے میں بدو الک مصیبت ہنر ہونے تھے ، جو کسانوں پر چھاہے مارتے رہتے

تھے۔ طاعون کے ساتھ ٹیڈیوں نے بھی یورش کی۔
الفرج اور المؤیّد شیخ کے زمانے میں مصر میں
قحط پڑا اور شام اور مصر کی آبادی صرف ایک
تہائی کے قریب رہ گئی (النجوم ، ۲/۳: ۲/۳،
مطبوعہ قاهرہ)۔ اس کے ساتھ قاهرہ میں بلند و بالا
عمارتیں بھی بنتی چلی جاتی تھیں، جن کے دیکھنے
کے لیے دنیا بھر کے سیاح کھنچے چلے آتے ھیں۔
مالگزاری کے بعد حکومت کی آمدنی کا بڑا ذریعہ
هندوستانی تجارت تھی۔ یورپ کو هندوستانی
تجارت کا تمام مال مصر ھی سے گزر کر جاتا
تھا۔ ۲۹۳ء کے بعد پرتگیزوں نے هندی تجارت
کا رخ راس امید کی طرف پھیر دیا۔ جب یہ
تجارت مملو کوں کے هاتھ سے نکل گئی تو ان کی
حکومت بھی ختم ھوگئی .

عشماني عمد اول (١٥١٤ تا ١٩١٨): سلطان سلیم نے حلب کے والی ، خیربر کو ، جس نے سالیک کے خلاف عثمانی ترکوں کی مدد کی تھی ، مصر میں اپنا نائب السلطنت بنا کر استأنبول كي راه لي ـ مصر باره سنجاق مين منقسم تھا ، نئے عمد میں یہ تقسیم برقرار رکھی گئی اور هر سنتجاق کا حاکم مملوک بر رها ـ ان مملوک حاکموں کی اپنی فوجی جماعت ہوتی تھی جو ھر صوبے میں انتظام برقرار رکھتی تھی اور محاصل جمع کر کے استانبول کو خراج بھیجتی تھی ۔ اس انتظام سے مملو کوں کو اپنا اقتدار قائم رکھنے کا موقع حاصل ہوگیا ۔ خیریے نے ۱۵۵۲ء میں انتقال کیا۔ اس کے بعد مصر کے والی، جو پاشا کہلاتے تھے، استانبول سے مقرر ہوکر آتر تھر۔ والی کی مدد کے لیے فوج کی چھے پلٹنیں، جو افسروں (ہے) کے ماتحت تھیں، شروع میں استانبول سے آئی تهیں ۔ یه پاشا یا والی محدود اختیارات رکھتے تھے اور مقامی حالات سے بالکل بے خبر تھے .

بہت سے تلخ تجربوں کے بعد باب عالی نے اپنے والیانِ سصر کو ہر دو سال کے بعد بدلنا شروع کیا ـ عثمانی اقتدار کے دو سو اسّی برسوں میں سو والی یکر بعد دیگرے آتے رہے۔ اس کا لازمی نتیجه یه هوا که نوج کے افسر زیادہ با انتدار هوتے چلے گئے ۔ مصر میں فوجی حکومت قائم ہوگئی ، جس کے سامنے پاشا محض ہے دست و پا تھر ۔ اس سے سازشوں اور شورشوں کا بازار گرم هوا اور عزل و نصب ، کشت و خون روزمرہ کے واقعات بن گئے۔ جب باب عالی نے یہ محسوس کیا کہ مملوکوں کی مدد کے بغیر ملک میں امن قائم رکھنا ناسمکن ہے ، تو مجبوراً وہ پاشا مصر میں بھیجنے شروع کیے جو مملوکوں کے نامزد کردہ ھونے تھے۔ یہ پاشا مملو کوں کے هاتھ میں کٹھ پہلی تھے۔ اس دو عملی میں کسان تباه حال هوگئے، جو مملوکوں اور پاشاؤں دونوں کا تختهٔ ستم بنے ہوے تھے۔ بداسنی ، تحط اور وباؤں نے رعابا کو بدحال کر دیا۔ و١٩١٩ مين طاعون سے تين لاکھ مصري لقمة اجل بنے - ۱۹۳۳ء کی وہا سے سیکڑوں گاؤں ويران هو گئے (History of the Arabs : P. K. Hitti) ص ۱۹۱ ، ۲۰، نندن ۱۹۵۱).

ے اقتدار حاصل کر کے عثمانی والی (پاشا) کو سے اقتدار حاصل کر کے عثمانی والی (پاشا) کو مصر سے نکال دیا اور خود مختاری کا اعلان کر دیا۔ سلطان ترکی اس وقت روسیوں سے نبرد آزما تھا۔ اس نے علی ہے کو فوج بھرتی کرنے اور باب عالی کی مدد کے لیے لکھا تھا، لیکن علی ہے شام اور عرب کی تسخیر کے لیے لکھا تھا، اٹھ کھڑا ھوا۔ اس کے نائب اور داماد ابو ذھب نے دے دے میں مگھ میں فاتحانہ داخل ھو کر شریف مگھ سے علی ہے کے لیے مصر کی سلطانی شریف مگھ سے علی ہے کے لیے مصر کی سلطانی

اور بحیرهٔ احمر اور بحیرهٔ روم پر فرمانروای کا اعلان حاصل کرلیا۔ اب مصر اور حجاز میں علی ہے کے نام کے سکّے ضرب ھونے لگے اور اس كا نام خطبول مين ليا جانر لكا ـ ١٤٤١ء مين ابو ذهب نر تیس هزار سپاهیون کا لشکر ار کر شام پر حمله کر دیا اور دمشق سمیت کئی شمر فتح کر لیے۔ اپنی کامیابی کے نشے میں خود پاشا بننے کے خواب دیکھنے لگا اور اپنر آقا کو چھوڑ کر باب عالی سے مل گیا۔ علی بے نر بھاگ کر مكّه ميں بناه لي ، ليكن البانوي سياھيوں كي مدد سے مصر واپس آ کر دوبارہ نبرد آزما ہوا اور جنگ میں زخمی هو کر انتقال کر گیا (سررع)۔ اس کے بعد باب عالی نر ابو ذھب کو مصر کا پاشا اور شیخ البلد مقرر کر دیا ـ مصر کی ولایت کے لیے مملوکوں میں کشمکش جاری تھی که مصر کے سیاسی میدان میں اچانک ایک اجنبی اور طاقتور شخصیت ظاهر هوئی ، جس نے مصر کو صدیوں کے جمود اور تعطّل سے نکال کر جدید علوم و فنون کی روشنی دکهائی ـ یه شخصیت نيپولين بونا پارك كى تھى.

انتظام حکومت: ۱۵۲۵ عین سلطان سلیمان اعظم نے اپنے وزیر اعظم ابر اهیم پاشا کو مصر بھیج کر مصر کے لیے نئے دستور کا اعلان کیا۔ اس اعلان (قانون نامه) کی رو سے والی کی مدد کے لیے ایک مجلس مشاورت قائم کی گئی ، جو مشاهیر علما ، سرکردہ فوجی افسروں اور والی کے کتخدا اور دفتر دار پر مشتمل تھی۔ مصر چار صوبوں میں تقسیم کیا گیا اور محاصل کی وصولی کے لیے انسپکڑ (کاشف) مقرر کیے گئے۔ وصولی کے لیے انسپکڑ (کاشف) مقرر کیے گئے۔ یہ کاشف عموماً ممالیک سے تعلق رکھتے تھے۔ مصری افواج میں بھی ممالیک ایک طاقتور عنصر مصری افواج میں بھی ممالیک ایک طاقتور عنصر بھی ممالیک ایک طاقتور عنصر بھی میں تھیے۔ اس

عربوں، خصوصًا علماكو تعظيم و تكريم سے دیکھا جاتا تھا۔ سرکاری زبان ترکی تھی ، لیکن عربی کو نه صرف نوقیت بلکه تندس کا درحه : H. Bawen و H. A. R. Gibb) حاصل تها ا، ص ، ۱۶. كذان اللان المارة . ۱۹۵ ع) - والى (پاشا) كى بد عنوانيون كے خلاف علما کی شکایت کو استانبول میں توجّه سے سنا جاتا تھا اور والی کی غلط کاریوں کا تدارک ص ۸۹، لنڈن ۲۵۹ ما)۔ عیسائیوں اور یمودیوں کو کامل مذہبی آزادی حاصل تھی۔ ان کی اپنی تنظیمیں تھیں جو سلتیں کملاتی تھیں - یورپی تجارت پر عیسائی قابض تھے، اس لیے مرفه الحال تھے۔ اناج اور روز سرہ کے استعمال کی اشیا کی تجارت یونانیوں کے ھاتھ میں تھی ، صرّاف قبطی عیسائی اور جو هری آرسینی تهے ـ

 3

(۱۱) المقریزی: الغطط، مطبوعه قاهره ؛ (۱۱) السیوطی: حسن المحاضرة ، قاهره ؛ (۱۲) ابن خلدون: کتاب العبر، ج ۵، قاهره؛ (۳۱) ابن خلکان: وفیات، قاهره؛ [(۱۱) مزید مآخذ کے لیے دیکھیے علی ابراهیم حسن: استخدام المصادر و طرق البحث . . . . فی التاریخ المصری الوسیط ، قاهره

مصر کا غصر جدید: مصر میں عصر جدید کا آغاز نپولین کے حملے سے ہوتا ہے۔ اس حملر کی غرض و غایت برطانیه کی تجارتی سرگرمیوں کو نُقصان پہنچانا اور ھندوستان کے لير فرانسيسي خطره بيدا كرنا تها ، چنانچه فرانسیسی افواج نپولین ہوناہارٹ کی سرکردگی میں برطانوی بحری بیڑے سے بچتر ہونے یکم جولائی ۱۷۹۸ عکو ابو قیر کی خلیج پر لنگر انداز هوئیں اور دوسر ہے دن سکندریہ پر قابض ہو گئیں ۔ اس حملے میں بہت سے علماء سائنس دان اور ماھر اثریات بھی نہولین کے ساتھ تھے۔ نہولین نر اپنر اعلان عام میں، جو عربی زبان میں تھا ، مصریوں كو يتين دلاياً كه وه اسلام اور عَثماني خليفه كا همدرد بن کر مصر میں وارد ہوا ہے اور اس کا مقصد مصریوں کو ظالم ممالیک کے پنجه استبداد سے رہا کرانا ہے - قاہرہ میں داخلر کے بعد (۲۵ جولائی ۱۷۹۸ع) نپولین نے علما سے همدردی ظاهر کی اور انهیں اپنا هم نوا بنانر کی هر ممکن کوشش کی ۔ مصری رائے عامه معلوم کرنے کے لیے اس نے مجالس مشاورت (دیوان) بھی قائم کیں ، لیکن اسے جلد ہی فرانس واپس جانا پڑا۔ نپولین کے جانر کے بعد مصری عوام فرانسیسی حکمام کے خلاف آٹھ کھڑے ہوے۔١٨٠١ء میں انگریز اور ترک افواج نر مل کر فرانسیسیوں پر حمله کر دیا اور انهیں هتیار ڈالنر پر مجبور کر دیا؟ وه بالآخر مصر چهوار کر چلےگئے۔ فرانسیسیوں

کا قبضه دیر پا ثابت نه هوا، لیکن اس کے دور رس نتائج مرتب هوے۔ نیپولین نے مصریوں کو نئے بوربی علوم و فنون سے متعارف کرایا اور انھیں حکومت کے کاروبار میں شریک کیا۔ قاهره میں چھالیے خانے (پریس) کے قیام کا سہرا بھی فرانسیسیوں کے سر ھے۔ یورپ میں مصریات کے مطالعہ و تحقیق کا ذوق بھی فرانسیسی علما کا مرهون منت ھے۔

مارچ ۱۸۰۳ء میں جب انگریزوں نے بھی مصر خالی کر دیا تو عثمانی حکومت دوبارہ قائم هوگئی۔۱۸۰۵ءمیں ترک افواج کےالبانوی دستوں نے تدرک والی کے خلاف بغاوت کر دی اور محمد علی کو اپنا سردار بنا لیا۔ قاهرہ کے علما نے مخمد علی کو مصر کا والی تسلیم کر لیا اور سلطان سلیم ثالث نے بھی محمد علی کی ولایت کی تصدیق کر دی۔ اس طرح البانویوں کی بغاوت فرو هوگئی .

محمد علی پاشا اور اس کے جانشین (۱۸۰۵ تا ۱۸۸۸ء): نجد و حجاز میں و ھابیوں کی ابھرتی ھوئی طاقت سے تر کوں کا اقتدار شدید خطرے سے دوچار تھا۔ سلطان محمود ثانی (۱۸۰۸ تا دوچار تھا۔ سلطان محمود ثانی (۱۸۰۸ تا حجاز سے نکالنے کے لیے فوج بھیجی (۱۸۱۱ء تا حجاز سے نکالنے کے لیے فوج بھیجی (۱۸۱۱ء تا حجاز سے نکالنے کے لیے فوج بھیجی ابراھیم پاشا نے خود نجد پہنچ کر و ھابیوں کو شکست فاش دی اور ان کا زور توڑ دیا۔ ۱۸۲۰ء میں محمد علی پاشا نے جنوبی سوڈان کو فتح کرکے مصری اقتدار کا دائرہ اور بھی وسیع کردیا۔ ان کامیابیوں سے دلیر ھو کر محمد علی پاشا خود مستقل حکمرانی کے خواب دیکھنے لگا۔ ۱۳۸۱ء میں اس کی مصری افواج نے شام پر حملہ کر دیا اور تونیه کی مصری افواج نے شام پر حملہ کر دیا اور تونیه

کو مجبوراً شام مصر کے حوالے کرنا پڑا ۔

۰ ۱۸۸۰ء میں یورپی طاقتوں کی مداخلت سے
محمّد علی کو شام سے دستبردار ھونا پڑا اور
۱۸۸۱ء میں سلطان عبدالہجید اوّل (۱۸۳۹ء تا
۱۸۸۱ء) نے مصر کی ولایت کو محمّد علی کے
خاندان میں ھمیشہ کے لیے مستفل کر دیا ۔
محمّد علی نے ۱۸۸۹ء میں انتقال کیا ۔

مصر کی تاریخ میں محمد علی پاشا کا دور حكومت نمايال حيثيت ركهةا هے - اس نر مملوك امرا کا قلع قمع کرکے اپنے خاندان کے افراد کو جاگیریں عطا کر دیں ، مالیہ کی نئی شرح متعین کی ، روئی کی تجارت پر یورپی تاجروں کی اجارہ داری ختم کی اور حکومت کے کار و بار کے انصرام کے لیر انتظامی محکمر (دیوان) قائم کیر، جو آج کل کی وزارتوں جیسے تھے۔ محمّد علی پاشا کے زمانے میں تعلیم کو بہت فروغ حاصل ہوا ، بہت سے جدید مدارس قائم کیر گئر ۔ ڈھین طلبہ کو اعلٰی تعلیم کے لیے یورپ بھیجا گیا ، رفاعہ . طمطاوی کی نگرانی میں ایک دارالترجمه قائم کیا گیا ، جس کا مقصد یورپی زبانوں کی اعلٰی تصانیف کو عربی زبان میں منتقل کرنا تھا۔ بولاق کے سرکاری مطبع کا قیام بھی محمد علی کے علمی شغف كا نتيجه تها.

عباس اول اور سعید پاشا (۱۸۹۸ء تا ۱۸۹۳ء) : محمد علی پاشا کے جانشین عباس اول اور سعید دور اندیشی ، صلاحیت اور تدبر سے محروم تھے۔ وہ کبھی تو فرانسیسیوں کی طرف جھکتے تھے اور کبھی انگریزوں کی طرف دیکھتے تھے۔ سعید کے عہد حکومت کا قابل ذکر کارنامہ نہر سویز کی تعمیر ہے، جس کا ٹھیکہ اس نے اپنے نہر سویز کی تعمیر ہے، جس کا ٹھیکہ اس نے اپنے دوست Ferdinand de Lesseps کے دوست (۱۸۵۳ء) .

اسمعیل پاشا (۱۸۹۳ تا ۱۸۹۹): اسمعیل باشا میں اگرچه اپنر دادا محمد علی باشا کی ہمت سی خوبیان موجود تهین ، مگر وه فضول خرچ بھی تھا۔ نہر سویز کی تعمیر کے معاهدے میں اسمعیل نر بهت سی ترامیم منظور کرا لی تهین ، جن کی وجہ سے اس کو خواہ مخواہ زیر بار ہونا پڑا تھا۔ نومبر ۱۸۶۹ء میں نہر سویز کا انتتاح هوا ، جس سے مصر میں یورپی اثر و رسوخ کا دروازه کهل گیا ـ اسمعیل پاشا بهی خود مختاری کے خواب دیکھنر لگا تھا، لیکن باب عالی نر اسے خدیو کا خطاب دے کر راضی کر لیا۔ اس کے ساتھ ھی مصر سے خراج کی رقم میں اضافہ کر دیا گیا ، جس سے مصر کی مالی مشکلات روز ہروز بڑھنے لگیں ۔ خدیو اور اس کے خاندان کے بیشتر افراد مصر کی ساری اراضی پر قابض تھے ، لیکن بتدریج فلاحین (کاشتکارون)کو بھی اہمیت حاصل هو نر لگی ـ جب اسمعیل نر عوامی نمائندوں ہو مشتمل ایک مشاورتی کونسل قائم کی (نومبر ١٨٦٩ع) تو اس سين فلاحين کے نمبرداروں کی اکثریت تھی۔ ملک کے نظم و نسق پر ترک اور چر کسی چهائے هو ہے تھے، فوج میں بھی ان لوگوں کا عمل دخل تھا ، اس سبب سے ان کے خلاف مصریوں میں نفرت کے جذبات پرورش پانے لگر۔ مصر کی مالی حالت روز بروز پالی هو رهی تهی اور ملک قرضوں کے بوجھ تلر دب گیا تھا۔ انگریزوں کے پاس نہر سویز کے حصص کی فروخت بھی روز بروز گرتی ہوئی مالی حالت کو سنبھالا ته دے سکی ۔ اس پر فرانس اور برطانیه نے مصر کی آمد اور خرچ کی نگرانی ایک کمشن کے سیرد کر دی ۔ استانبول میں اسعمیل کی بر اعتدالیوں اور شاہ خرچیوں کو تشویش سے دیکھا جا رہا تھا ، چنانچہ انگلستان اور فرانس کے ایماء پر باب

عالی نے اسمعیل کو معزول کرکے اس کے بیٹے توفیق کو خدیو مصر مقرر کر دیا (۱۸۷۹ء).

برطانوی مداخلت (۱۸۵۹ء تا ۱۸۸۲ء) : توفیق کے زمانےمیں یورپی اثر و رسوخ مُلک میں روز بروز برهنے لگا۔اس اثناء میں مشاورتی کونسل تولری جا چکی تھی ، جس کی وجہ سے مُلک میں عدم اطمینان اور غیر ملکیوں کے خلاف نفرت کے جذبات پرورش پانے لگے ۔ ان حالات میں قوم کی قيادت سابق وزيراعظم شريف پاشا اور ايک فوجي افسر عرابی پاشا نے سنبھال لی ، اور ایک قومی جماعت بنا لى جس كا نام الحزب الوطني تها ـ ستمبر 1۸۸۱ء میں تونیق پاشا نے شریف پاشا کو وزیر اعظم مترر کر دیا ، بعد ازاں شریف پاشا کے مستعفی ہو نر پر بارودی پاشا وزیر اعظم اور عرابی پاشا وزیر جنگ مقرر هوا ـ برطانیه اور فرانس نرقومی حکومت سے خائف هو کر سکندریه میں بحری فوجیں اُتار دیں ، برطانوی افواج نے تل الكبير كے مقام پر عرابي پاشاكو شكست دى (س ۱ ستمبر ۱۸۸۲ع) اور اس سے اگلر روز قاهره ير قبضه كر ليا .

برطانوی انتداب (۱۸۸۲ء تا ۱۹۵۲ء):
برطانوی حکومت کے اصرار پر عرابی پاشا اور ان
کے رفتا پر بغاوت کا مندمہ چلایا گیا اور انہیں
عمر قید کی سزا دی گئی۔ اب ملک کے سیاہ
و سفید کا مالک لارڈ کرومی تھا اور رفیق پاشا
برائے نام حکوران تھا۔ مصری وزرا کے ساتھ
برطانوی مشیر بھی کام کرتے تھے جن کے اختیارات
وزرا سے زیادہ تھے۔

مبّاس حلمی دوم (۱۸۹۲ء تا ۱۹۱۳ء): توفیق پاشا کے بعد اس کا سترہ سالہ بیٹا عبّاس حلمی ثانی کے نام سے مصر کا خدیو بنا۔ اس کی لارڈ کرومی سے ان بن رہتی تھی لیکن وہ دم نہ

مار سکتا تھا۔ اس زمانے میں مصری قوم کا ترجمان ایک و کیل مصطفٰی کامل تھا (سممر تام ۱۹۰۸) جس نے فرانس میں تعلیم پائی تھی۔ وہ نڈر صحافی اور ہے باک مترر تھا۔ اس کے اخبار اللواء نے مصریوں میں حب الوطنی کی روح پهونک دی ـ مصطفی کامل اتحاد اسلامی کا بهی علمبردار تها ، اس لير بعض اعتدال بسند مصريون اور عیسائیوں کو وہ ایک آنکھ نه بھاتا تھا۔ خديو كا منظور نظر شيخ على يوسف، مدير المؤيد تها جو که دستوری اصلاحات کا حامی تها -ے ، ۹ ، ء میں لارڈ کرومر کو دنشوای کے واقعے کے نتیجرمیں مستعفی ہونا پڑا۔ سر ایلڈن گورسٹ Sir Eldon Gorst کے انتقال کے بعد لارڈ کچنر مصر میں برطانوی حکومت کا نمائندہ بن کر آیا ۔ اس نے خدیو کے لا محدود اختیارات کم کر دیے، ایک نمائنده مجلس قائم کی اور مصری کسانون کی اراضی کا تحنیظ کیا۔

جنگ عظیم اول اور مصر کی آزادی: نومبر مراوع علی حکومت برطانیه نے تُرکوں کے خلاف اعلان جنگ کر دیا ، مصر کو زیر حفاظت ملک قرار دیا اور عبّاس حلمی پاشا کو معزول کرکے حسین کامل کو سلطان مصر بنا دیا اور کیجنر کے بجائے سر هنری میکموهن کو برطانوی مائی کمشنر بنا کر بھیج دیا۔ جنگ کے زمانے میں مصریوں کو بہت سے مصائب ہرداشت کرنے پڑے ، ان کو جبرًا فوج میں بھرتی کیا گیا اور سارے ملک میں مارشل لاء نافذ کر دیا گیا۔ اکتوبر ۱۹ ، عمیں سلطان حسین کامل کے انتقال پر شہزادہ احمد قواد پاشا خدیو مصر مقرر ہوا۔ جنگ عظیم کے اختتام پر مصری قائد سعد زغلول نے مصر کی آزادی کا مطالبه کیا اور خلول نے مصر کی آزادی کا مطالبه کیا اور نگلستان میں ایک وفد لر جانر کی اجازت مانگی۔ انگلستان میں ایک وفد لر جانر کی اجازت مانگی۔

حکومت برطانیه نر نه صرف وفدکی پزیرائی سے انكاركر ديا بلكه سعد زغلول كوگزفتاركرليا۔ اس گرفتاری نے مصر میں آگ سی لگا دی اور سارے شہروں میں بلوے ہونے لگے۔ بالآخر حکومت برطانیه نے مجبور ہو کر طویل گفت و شنید کے بعد مصر کی آزادی کا اعلان کر دیا (۲۸ فروری ۱۹۲۲ء) ، لیکن مُلک کے ڈرائع آمد و رفت ، اقلیّتوں کے مسائل اور سوڈان کا كا مستقبل جيسر معاملات اپنر هاته مين وكهر ـ جنوری ۱۹۴2 میں ماک میں پہلے انتخابات ہوئے تو سعد زغاول کی وفد پارٹی بھاری اکثریت سے کامیاب ہوئی ۔ اس کے بعد بھی کئی دفعہ وفد پارٹی نے وزارت بنائی ۔ شاہ فُواد کا ہمو ، ء میں انتقال هوا تو اس کا بیٹا فاروق تخت نشین ھوا ، لیکن اس کی وفد پارٹی کے قائد نحاس یاشا سے نه بن سکی اور اس نے دسمبر ۱۹۳۷ء میں نحاس پاشا کی وزارت کو برخاست کر دیا۔ اب خود وفد پارٹی میں پھوٹ پڑگئی اور اسے ۳۸ ور ء کے انتخابات میں ناکاسی ہوئی ـ

جنگ عظیم دوم (۱۹۳۹ تا ۱۹۳۵ء) اور مابعد کے واقعات: ستمبر ۱۹۳۹ء میں محوری طاقتوں نے اعلان جنگ کیا تو مصر نے اتحادیوں کے لیے هر ممکن سمولت بہم پہنچائی ، اور ان سے مکمل تعاون کیا۔ ۲۳۹۱ء میں جنرل رومیل کی سر کردگی میں جرمن افواج اسکندریه کی جانب بڑھنے لگی تھیں۔ اس پر برطانوی حکومت کے ایماء پر نحاس پاشا کو پھر وزیر اعظم مقرر کیا گیا، لیکن اکتوبر ہمہ ۱ء میں اسے وزارت چھوڑنی بڑی۔ ملک میں وفد پارٹی کی مقبولیت کم هونے پر اب میدان سیاست دوسری پارٹیوں کے هاتھ میں تھا جنھوں نے مصر سے انگریزوں کے کامل انخلا اور سوڈان کی آزادی کو اپنا منشور بنا لیا تھا .

اس زمانے میں الاخوان المسلمون کی جماعت ایک نئی طاقت بن کر ابھر رھی تھی۔ حوادث فلسطین نے اس کی مقبولیت میں اور اضافہ کر دیا، لیکن فروری ہمہ وع میں نامعلوم قاتلوں نے اخوان کے مرشد شیخ حسن البنّا کو قتل کر دیا۔ اخوان کے مرشد شیخ حسن البنّا کو قتل کر دیا۔ اسرائیل کے قیام کے خلاف عربوں کا متحدہ اقدام ناکام ثابت ہوا (۸۳۸ و ۱۹۳۹ء) اور شاہ فاروق ناکام ثابت ہوا (۸۳۸ و ۱۹۳۹ء) اور شاہ فاروق فلسطین کے محاذ پر مصری فوجیوں کو ناکارہ فلسطین کے محاذ پر مصری فوجیوں کو ناکارہ اساحہ بھجوایا تھا۔ مُلک میں شاھی خاندان کی بدعنوانیوں اور شاہ خرچیوں کا چرچا تھا، وزارتیں بنتی تھیں اور بگرتی تھیں اور مُلک میں بےچینی، بنتی تھیں اور بے یقینی کی کیفیت پیدا ھو گئی

مصر کو تباہی کی طرف ہڑھتے ہوئے دیکھ کر فوج کے نوجوان افسروں نے بغاوت کرکے شاہ فاروق کو تخت سلطنت سے معزول کر دیا (۲۲ جولائی ۱۹۵۲ع) اور جمهوریه کے قیام کا اعلان کر دیا۔ جنرل سحمّد نجیب نئی جمہوریہ كا صدر اور وزير اعظم هوا اور جمال عبدالنَّاصر وزیر داخله قرار پایا - نئی جمهوریه نے پہلا کام یہ کیا کہ شاھی خاندان کے افراد سے جاگیریں چھین کر فالاحین میں تقسیم کر دیں ۔ بڑے بڑے جاگیر داروں کی اراضی ، جو مقرّرہ حد سے زیادہ تھی ، معمولی معاوضے پر کسانوں کو دے دی گئی ۔ نئی حکومت اخوان کی مقبولیت سے خائف تھی ، چنانچہ جمال عبدالنّاصر پر حملے کے الزام میں الاخوان المسلمون کو خلاف قانون قرار دے دیا گیا، اس کا سرمایه ضبط کر لیا گیا، اس کے همدرد جیلوں میں ڈال دیرگئے اور جنرل محمد نجیب کو اخوان کا حاسی اور طرفدار قرار دے کہ صدارت سے معزول اور گھر میں نظر بند کر دیا گیا

اب جمال عبدالنّاصر نے سارے اختیارات سنبھال لیے اور جنوری ۱۹۵۹ء میں نیا دستور نافذ کر کے خود مصری جمہوریه کا صدر بن گیا۔

جمهوريم العربية المتحدة (مهورتا ۱۹۷۵): مصر کی آبادی میں روز بروز اضافه هو رها تها ، موجوده اراضی مصریوں کی غذائی ضروریات کی کفالت کے ایے ناکافی تھی۔ صحرائی زمینوں کو زیر کاشت لانے کے لیے اسوان کے بند (Aswan Dam) کی تعمیر کا منصوبه تیار کیا گیا۔ اس منصوبے کی تکمیل کے لیے امریکہ اور برطانیہ نے سرمایہ مہیا کرنے کا وعدہ کیا ، لیکن مصر کے اشتراکی ممالک سے بڑھتے ہوئے روابط کے پیش نظر وه اپنے وعدے پر قائم نه رہے۔ ناصر ئے ہر افروخته هو کر نہر سویز کو قومی تحویل میں لےلیا (۲۹ جولائی ۱۹۵۹ء)۔ اس پر برطانیہ، فرانس اور اسرائیل نے مل کو مصر پر حمله کردیا (۲۹ اکتوار ۱۹۵۳) اور مصری شهرون پر بمباری کرکے هر طرف تباهی مچا دی۔ ہالآخر روس اور امریکہ کی مداخلت سے جنگ ہند ہوئی اور حملہ آور فوجوں کو مصر سے نكلنا يزا

برطانوی ، فرانسیسی اور اسرائیلی مهم کی ناکامی نے جمال عبدالناصر کو دنیاہے عرب کا هر دلعزیز قائد اور نوجوان عربوں کی امنکوں کا ترجمان بنا دیا ۔ فروری ۱۹۵۸ء میں شام اور مصر نے مل کر ایک نئی انتظامی وحدت قائم کر لی جو الجمہوریة العربیة المتحدة کملاتی تھی ، لیکن مصریوں کی بالا دستی اور نخوت کی وجه سے یہ اتحاد دیر پا ثابت نه هو سکا اور سمبر ۱۵۹۱ء میں ٹوٹ گیا ۔ ۱۹۹۱ء میں ملک معاشی ترقی کے لیے پانچ سالہ منصوبہ بنایا

گیا اور اسی سال اسوان بند کی تعمیر کا آغاز هوا۔
مُلک کی صنعتی ترقی کے لیے بہت سے اقدامات
کیے گئے ۔ حلوان میں فولاد کا ایک بڑا کارخانه
قائم کیا گیا ۔ نئی یونیورسٹیاں اور نئے مدارس
قائم کیے گئے ۔

اس اثناء میں مصر میں روس کا اثر و رسوخ غیر معمولی طور پر بڑھنر لگا، اسوان بند کی تعمیر کے لیے روس ھی نے امداد دی اور مصر کی دفاعی ضروریات کے لیے اسلحہ بھی فراہم کیا۔ مصر اب قومیت اور اشتراکیت کی زد میں تھا ، کیونکہ مغربی ممالک اس سے منہ موڑ چکے تھے۔ اس زمانرمین ملک مین هر شعبهٔ زندگی کو اشتراکی رنگ میں رنگنے کی کوشش کی گئی ، فرعونی عمد کی تحقیق و مطالعه کی طرف خاص توجه دی گئی اور ملک کے ذرائع ابلاغ نئے نظام حیات کی تبلیغ و اشاعت کے لیے وقف کر دیے گئے۔ ١٩٦٢-٦١ مين تمام بينكون اور انشورنس کمپنیوں کو قومی تحویل میں لے لیا گیا ، ایک ھزار کے قریب صنعت کاروں کی جائدادیں ضبط کر لی گئیں اور ۹۹۳ء میں روئی کی تجارت سے وابسته اداروں اور ادویه ساز کارخانوں کو سرکاری تحویل میں لر لیا گیا .

اس زمانے میں ناصر کا ستارۂ اقبال پورے عروج پر تھا۔ وہ اب روشن خیالی ، تجدد پسندی اور استعمار دشنی کی علامت بن گیا تھا۔ وہ هر عرب مُلک کے اندرونی معاملات میں دخل دینا اپنا جائز حق سمجھتا تھا۔ صرف سعودی عرب اور مرا کش اس کے حاقۂ اثر سے باہر تھے۔ اس دور میں مُسلم ممالک کو چھوڑ کر غیر مُسلم ممالک کو چھوڑ کر غیر مُسلم ممالک کو چھوڑ کر غیر مُسلم ممالک کو یونان سے خصوصی تعلقات قائم کیے گئے اور افریقی مُمالک کی تنظیم بھی قائم کی گئی .

۲۹۹۹ عمین اسرائیل کی اشتعال انگیزیان حد سے بڑھ گئیں، ناصر نر بھی اسرائیل کے خلاف تیز و تُند تقریریں شروع کر دیں اور ۱۹۶۷ء کے اوائل میں عرب ، اسرائیل جنگ کا خطرہ صاف نظر آنر لگا۔ جون ١٩٩٤ء ميں جب مصر اور اسرائیل کی سرحد سے اقوام مُتحدہ کے مبصر ہٹائے گئے تو اسرائیل نے اچانک حملہ کرکے مصری فضائیه کو تہمس نہم کر دیا ، جزیرہ نماے سینا پر قبِضه کر لیا اور اربوں پونڈکا روسی اسلخه مصری سیاهیوں سے چھین لیا ۔ اس کے علاوہ اُردن کے مغربی کنارہے اور سارے بیت المقدس پر بھی اپنا تسلّط جما لیا اور عالم عرب بے بسی اور بر کسی کی تصویر بن کر رہ گیا۔ جنگ کے ایّام میں نمر سویز کو بند کر دیا گیا تھا ، اس لیر اس کی بندش سے مصر کی اقتصادیات کو سخت نقصان پہنچا اور ملک کی معیشت تباہ ہوگئی ۔ اشیا ہے صرف کی کمیابی نے خوفناک سمنگائی کی صورت پیدا کر دی ـ سعودی عرب ، کویت اور لیبیا نر مصر کر گران قدر مالی امداد دے کر اس کی مالی حالت کو سنبھالا دینے کی کوشش کی ۔ آخر ناصر نرشکسته دلی کے عالم میں ۲۸ ستمبر . ۱۹۷ كو انتقال كيا.

ناصر کی وفات کے بعد ملک کی زمام کار انور السادات کے ہاتھ میں آئی۔ وہ معتدل مزاج مدہر سیاست دان تھے۔ انھوں نے سب سے پہلے مصر سے روسی مشیروں کو رخصت کیا ، جو حکومت کے روز مرہ کے کاروبار میں مداخلت کے عادی بن چکے تھے، اس کے بعد سعودی حکومت سے مخلصانہ تعلقات قائم کیے ، اخوان کے هزاروں قیدیوں کو جو جیلوں میں محضشبہہ کی ہنا پر بند تھے ، رھا کر دیا اور ملک میں تقریر و تحریر کی آزادی بحال کر دی۔ اس کے تقریر و تحریر کی آزادی بحال کر دی۔ اس کے

بعد وہ اسرائیل کی طرف متوجہ ہوئے۔ اکتوبر سے میں مصری فوجوں نے نہر سویز پار کر کے اپنی پیش قدسی جاری رکھی۔ شاہ فیصل مرحوم نے پٹرول کی بہم رسانی روک کر دنیا کو عربوں کے جائز حقوق کی حق رسی کی طرف متوجه کیا ، لیکن امریکه نے اسرائیل کو بے پایاں امداد دے کر مصری پیش قدمی روک دی ۔ جنگ بندی کے بعد اس یکی وزہر خارجہ کیسنگر کی وساطت سے مصالحت کی گفت و شنید شروع ہوئی کیمی ڈیوڈ سمجھوتے کی روسے اسرائیل نے مصر کے مقبوضه علاقر خالی کر دئے میں اب نہر سویز کھل گئی ہے۔ مصر کی مالی حالت سنبھلنے لگی ہے اور ملک اشتراکیت کے سعر سے نجات پا کر آهسته آهسته اسلامیت کی طرف باز گشت کر رہا ہے۔ سادات کے قتل (اکتوبر ۱۹۸۱ع) کے بعد اب حسنی مبارک مصر کے صدر قرار یائے هیں ـ

مآخذ: (۱) جرجی زیدان: تاریخ مصر الحدیث، مطبوعه قاهره، (۲) حسن ابراهیم حسن: تاریخ مصر السیاسی، مطبوعه قاهره؛ (۳) . Ency. (۳) مطبوعه قاهره؛ (۳) . Britannica عجه، بذیل ماده، شیکاغو ۱۹۵۳ [نذیر حسین رکن اداره نے لکھا] .

مصر (علمی تاریخ) -: مصر میں علم کی مشعل صحابه کرام رخ لائے تھے جو عرب افواج کے همراه وارد ہوے تھے اور مصر میں رس بس گئے تھے - مؤرخین نے ان صحابه رخ کی تعداد ایک سو چالیس لکھی ہے - ان میں حضرت ابو ذررخ بن حضرت زبیر رخ بن العوام اور حضرت سعدرخ بن ابی وقاص قابل ذکر ہیں (احمد امین : فحی الاسلام ، ۲ : ۸۲ ، قاهره ۲۵ و ۱۰) - حضرت عبدالله رخ بن عباس رخ دو بار مصر میں آئے تھے اور مصریوں کو اپنر علوم و معارف سے مستفیض کیا مصریوں کو اپنر علوم و معارف سے مستفیض کیا

تها (السيوطى: حسن المحاضرة ، ، . . و ، قاهره ppppه ، (ع) ابن تغرى بردى: النجوم الزاهرة، 1: ۱۱۵ ، ۱۱۹ ، قاهره ۱۹۹۹) - ان کے بعد ان کے تلامذہ میں سے مجاهد (مم، ۱۹) اور عکرمه (م١٠٥ه) بهي وقتاً فوقتاً مصر مين آتے رهے اور علوم دینیه کی نشر و اشاعت میں سرگرم عمل رهے (ابن حجر: تہذیب التہذیب ، ے: ٢٦٠ ، عواله خورشيد البرى ، القرآن و علومه في مصر، ص عدرت عمرت عمرت عمرت عمرت بن عبدالعزيز نے حضرت ابن عمر رض کے مولیٰ نافع کو مصر بھیجا تھا۔ انھوں نے ایک مدت تک قیام کیا اور مصریوں کو سنت اور فرائض کی تعلیم ديتے رهے (السيوطي: حسن المحاضرة، ١٢٠ .١٠٠ مطبوعه قاهره) ـ ان علمي سرگرميون كا مركز الفسطاط مين جامع عمرورط بن العاص تهي ، جمال قرآن مجید کی تفسیر اور قراءۃ کی تعلیم کے علاوہ حدیث کی روایت کا بھی اهتام تھا (المقربزی: الخطط ، بم : ١٨٣ ، قاهره . ١٢٤ه) - اهل مصر خود بھی طلب علم کے لیے سدینہ جایا کرتے تهر .. ان مين قابل ذكر شيخ القراء عثان بن سعيد المعروف به ورش هين جن كا قرّائر سبعه مين شمار ہے۔ ان کی قراءۃ کو المغرب اور اندلس مين قبول عام حاصل هوا (السيوطى بحسن المحاضرة ، ١٠٢٠ ، ١٩٨٠ ، قاهره ٩٩٩٩ ه) -مصرمين وارد هونے والے صحابه رخ مين حضرت عبدالله بن عمرو<sup>رض</sup> بن العاص كثير الرواية تھے۔ ابن عبدالحکم نے فتوح مصر میں ایک علمحدہ باب ان احادیث کے لیے وقف کیا ہے جن کے راوی مصری تھر ۔ السیوطی نے درالسحابة فی من دخل مصر من الصحابة مين ان صحابه اور ان کی احادیث کا تفصیلاً ذکر کیا ہے۔ ان کے علاوہ کتس احادیث مصری راویوں کی روایتوں سے

معمور هیں (محد کامل حسین: ادب مصر الاسلامیة، ص مے ، مهم ، مطبوعه قاهره) - خالص مصری عدثین میں عبداللہ بن و هب المصری (م م م م م اللہ ذکر هیں جنہوں نے الجامع فی الحدیث مدون و مرتب کی تھی - اس کا قلمی نسخه حال هی میں ادفر سے ملا هے ، جو تیسری صدی هجری میں اوراق بردی پر لکھا گیا تھا ۔

تفسیر: مصر میں عراق سے آنے والے اهل علم کا تانتا بندها رهتا تها۔ ان آنے والے مفسرین مین ابو عبید قاسم بن سلام (مم ۲۲ه)، ابو بکر عبدالله بن ابی داؤد السجستانی (م۲ سه) قابل ذکر هیں۔ الطبری کی تفسیر مصری راویوں کے اقوال سے بھری پڑی ہے۔ خالص مصری نژاد مفسرین میں سر فہرست ابو جعفر النحاس (م۸سه) ہے جس کی معانی القرآن اور اعراب القرآن مخطوطوں کی شکل میں دارالکتب المصریه میں موجود هیں۔ کتاب الناسخ المسوخ شائع ہو چکی ہے (قاهره ۲۵ میں ہواء؛ براکابان: GAL)، ص ۲۵، مطبوعه لائیڈن)۔

فقہا میں اللیث بن سعد (ممدورہ) اپنے زمانے کے اسام تھے ۔ ان کا ایک فقہی رسالہ جو اسام مالک کے نام ہے ، ابن قیم کی اعلام الموقعین میں مندرج ہے (اعلام الموقعین ، ۳ : ۸۸ ، قاہرہ میں مندرج ہے (اعلام الموقعین ، ۳ : ۸۸ ، قاہرہ منہرکا دور اسام محد بن ادریس الشافعی (مم. ۲ھ) کے ورود سے شروع ہوا ۔ وہ اسام مالک اور اسام محد بن حسن الشیبانی کے ارشد تلامذہ اور مالکی اور حنفی فقه کی بہترین خصوصیات کے حامل اور حنفی فقه کی بہترین خصوصیات کے حامل تھے ۔ علوم شرعیه کے علاوہ علوم ادبیه میں خاص دستگاہ رکھتے تھے ، قرشی اور ہاشمی ہونے کی وجه سے فصیح البیان اور شیریں مقال تھے ۔ بات کرتے تھے تو منه سے بھول جھڑ تے تھے ۔ بات کرتے تھے تو منه سے بھول جھڑ تے تھے ۔ بات کرتے تھے تو منه سے بھول جھڑ تے تھے ۔ بات کرتے تھے تو منه سے بھول جھڑ تے تھے ۔ بات کرتے تھے تو منه سے بھول جھڑ تے تھے ۔ بات کرتے تھے تو منه سے بھول جھڑ تے تھے ۔ بات کرتے تھے تو منه سے بھول جھڑ تے تھے ۔ بات کرتے تھے تو منه سے بھول جھڑ تے تھے ۔ بات کرتے تھے تو منه سے بھول جھڑ تے تھے ۔ بات کرتے تھے تو منه سے بھول جھڑ تے تھے ۔ بات کرتے تھے تو منه سے بھول جھڑ تے تھے ۔ بات کرتے تھے تو منه سے بھول جھڑ تے تھے ۔ بات کرتے تھے تو منه سے بھول جھڑ تے تھے ۔ بات کرتے تھے تو منه سے بھول جھڑ تے تھے ۔ بات کرتے تھے تو منه سے بھول جھڑ تے تھے ۔ بات کرتے تھے تو منه سے بھول جھڑ تے تھے ۔ بات کرتے تھے تو منه سے بھول جھڑ تے تھے ۔ بات کرتے تھے تو منه سے بھول جھڑ تے تھے ۔ بات کرتے تھے تو منه سے بھول جھڑ تے تھے ۔ بات کرتے تھے تو منه سے بھول جھڑ تے ان کی تصانیف میں کتاب الام (طبع قاہرہ)

۱۳۲۱ تا ۱۳۲۵ه) کئی کتابوں پر مشتمل ہے اور هر كتاب كا موضوع علىٰحده علىٰحده <u>هـ</u>-در اصل یه کتابین امام شافعی کی اه ای کرائی ہوئی تقریروں پر مشتمل ہیں جن کی تدویں ان کے شاگرد البویطی کی مرہون منت ہے ۔امام شافعی ہم اصول فقه کے بھی بانی ہیں۔ ان کا الرسالة اصول فقہ کی اواین کتاب ہے ، جو قاضی احمد شاکر کی تصحیح اور تحشیہ سے بڑی آب و تاب سے قاهرہ سے شائع هو چکا ہے۔ امام شافعی کے شاگردوں میں المزنی (م۲۲۳ه) نے بڑی شہرت هائى - ان كى كتاب المختصر من علم الامام النفيس محد بن ادریس فقه شافعیه کی معتبر اور اولین كتابوں ميں شمار ہوتی ہے (حسن المحاضرة، ، : ١٦٨ ، مطبوعه قاهره) - فقهاے احماف میں امام ابو جعفر احمد بن الطحاوي (م۲۲ه/۱۳۳۹) کی كتابين ، مختصر الطعاوى ، و شرح معانى الآثار (الكهنؤم.٣٠هـ) اور كتاب مشكل الاثار (حيدر آباد د کن ۳۳۳ هـ) فقه حنفی کا قیمتی سرمایه بین ـ

تاریخ ، انساب اور نحو کے ضمن میں ابو مجد عبدالملک بن هشام (۱۸۸ه) سر فہرست ہیں۔ ان کی نشو و نما بصرے میں ہوئی تھی ، لیکن عمر کا بیشتر حصه مصر میں گزارا۔ سیرت میں ان کی کتاب جو سیرت ابن هشام کے نام سے معروف هے (طبع گوٹنگن ۱۸۵۸ تا ۱۸۹۰، معروف هے (طبع گوٹنگن ۱۸۵۸ تا ۱۸۹۰، اسحق قاهره متعدد طباعتیں) در اصل سیرت ابن اسحق کی تلخیص هے۔ سیرت ابن هشام کا متعدد زبانوں میں ترجمه ہو چکا هے۔ مؤرخین میں ابوالقاسم عبدالرحمن بن عبدالله بن عبدالحکم (م ۲۵۲ه/ مصر کے عبدالرحمن بن عبدالله بن عبدالحکم (م ۲۵۲ه/ مصر کے سیرت ابندائی اسلامی عمد کی تاریخ کا قیمتی ماخذ هے۔ ابتدائی اسلامی عمد کی تاریخ کا قیمتی ماخذ هے۔ ابتدائی اسلامی عمد کی تاریخ کا قیمتی ماخذ هے۔ ابتدائی اسلامی عمد کی تاریخ کا قیمتی ماخذ هے۔

کی ولاۃ مصر (لائیڈن ـ لنڈن ، ۱۹۱۹) والیان مصر اور ان کے انتظام سلطنت کے بارے میں مفید معلومات پر مشتمل ہے ـ

شعر و ادب: مصر میں شعر و ادب کی بھی گرم بازاری رهتی تهی ـ حجاز سے شعرا انعام و اکرام کے لیے مصر آتے رہتے تھے ۔ عبدالعزیز بن مروان کے عہد ولایت میں جمیل بُثینة مصر آیا اور مصر هی میں وفات پائی ۔ اسی طرح کثیر عزمّر نُصَيْب اور عبدالله بن قيس الرَّقيات عمد اموى میں مصر آئے اور انھوں نے عرصهٔ دراز تک مصر میں قیام کیا۔ عہد عباسی میں ابو نواس، علی ابن الحفيد کے در دولت پر حاضر ہوا۔ ابو تمام کی پیدائش مصرمین هوئی تهی اور وه اوائل عمر میں جامع عمرور<sup>و</sup> بن العاص میں لوگوں کو پانی پلایا کرتا تھا۔ کافور اخشیدی کے زمانہ اقتدار میں متنبی بھی مصر آیا تھا - اس کی ھجویات نے دنیا مادب میں بڑی شہرت حاصل کی (احدد امین: ضحى الاسلام ، ب به م، قاهره ١٣٥ ع) ـ خالص مصرى شعرا مين ابو القاسم بن طبا طبا العلوى (م ٢٥٥ه) قابل ذكر هـ - اسكا ديوان چهپ کر شائع هو چکا هے (صیدا ۱۳۲۱ه).

عهد طولونی میں ابو جعفر احمد بن یوسف بن دایة المصری ، ادیب و انشا پرداز نے بڑی شہرت پائی ۔ اس کی کتاب ، کتاب المکافأة و حسن العقبی (طبع علی الجارم ، قاهره ۱۹۹۱ء) جزا و سزاکی چھوٹی چھوٹی حکایتوں پر مشتمل هے ۔ ان حکایات کا مقصد پند و موعظت هے ۔ اس کی دوسری کتاب سیرت احمد بن طولون (مطبوعه دمشق) هے ۔ دونوں کتابوں کا انداز بیان ساده ، سلیس اور دلکش هے (کرد علی : کنوز الاجداد ، مطبوعه دمشق) ۔ لغت نویسوں میں ابن ولدد مطبوعه دمشق) ۔ لغت نویسوں میں ابن ولدد

(قاهره ۱۹۰۸) قابل ذکر هے۔ علوم حکمیه اور طبیع میں قبطی عیسائیوں نے اپنی برتری قائم رکھی۔ قبطی طبیب علاج معالجه کے لیے بغداد تک ہلائے جاتے تھے۔ ھارون الرشید کے زمانے میں مصر میں بلیطیان ایک مشہور طبیب تھا جو اسکندریه کا بطریق بھی تھا۔ ھارون الرشید نے ایک مصری کنیز کے علاج کے لیے اسے بغداد بلایا تھا۔ اس کے شفایاب ھونے پر بلیطیان کو نه صرف مال و دولت سے نوازا گیا بلکه دربار خلافت سے مال و دولت سے نوازا گیا بلکه دربار خلافت سے ان کنیساؤں کے واگزار کرنے کا حکم صادر ھوا جو یعقوبیوں نے قبطیوں سے جبرا چھین لیے تھے۔ (احمد امین: ضحی الاسلام، سن که ، قاهره (احمد امین: ضحی الاسلام، سن که ، قاهره

فاطمى عمد (٣٩٦ه / ٢٥٩ تا ١٥٥٥ / اعاء) : فاطمى عمد مين مصر اسمعيلي دعوت کا سب سے بڑا مرکز تھا۔ جامع ازھر شیعی علوم کی تدریس کے لیے قائم ہوا تھا۔ اس سے پیشتر ابو حاتم الرازی (م ۳۲۲ه) مصنف كتاب الزينة ، ابو عبدالله النسفى (م ٣٣١ه، مصنف كتاب عنوان الدين اور حميد الدبن الكرماني (م ٨٠٠٨ مصنف راحة العقل بلاد مشرق مين اسمعیلی دعوت کے لیے کام کر رہے تھے ۔ فاطمی عہدکی معروف ترین علمی شخصیت قاضی ابو حنيفه النّعمان المغربي (م ٣٦٣ه) هے ، جس كو اسمعيلي سيدنا القاضي النعمان كمبتر هين - قاضي نُعمان نِر عقائد ، فقه ، تاریخ اور انساب پر بهت سی کتابیں لکھی تھیں، جو آج کل ناپید ھیں ۔ اس كي اهم ترين كتاب دعائم الاسلام (طبع آصف فيضي، (قاهره ۱۹۵۱ تا ۱۹۹۱ع) اسمعیلیون اور داؤدی بوهرون کی فقه (معتقدات ، عبادات اور معاملات) كا بنيادى مآخذ هـ اسمعيلي مذهب كا دوسرا فلسفى عالم المؤيّد في الدّين هية الله الشّيرازي (م . ٢٨ه)

تھا۔ وہ عراق سے وسہ میں مصر میں وارد هوا تھا۔ اس سے ہماروہ ایران اور عراق میں اسماعیلی دعوت کا نقیب تھا۔ وہ عربی اور فارسی نثر پر یکساں قدرت رکھتا تھا۔ اس کی تصنیفات میں المجالس المؤيديه ، ديوان المؤيد ، (مطبوعه) سيرة المؤيد في الدين (مطبوعه) وغيره قابل ذكر مين ( A guide to Ismaili Literature : Ivanow ) ص سهم ، لنڈن سم و وعلم علم علم ریاضی ، علم حکمت اور طب سے بھی داچسپی تھی۔ ان کے عہد کا سب سے بڑا عالم ریاضیات و طبیعیات ابن الهیشم تها۔ اس کے حالات و نظریات کے لیر ملاحظه هو مقاله بذیل ابن الهیشم- دوسرا عالم فلكيات على بن يونس (م ٩٩٩ه) تها ، جس نے خلیفه الحاکم الفاطمی کے لیے الزیج الحاکمی لکھی ۔ بقول ابن خدیکان یہ چار جلدوں میں تھی (وفيات الاعيان ، ب : ٣٥٥ ، مطبوعة قاهره) -اطباء میں ابن سعید التمیمی (م . سه) ، مصنف مخلص النفوس ، موسى بن العازار الاسرائيلي (م. ٢ ٩ ه)، مصنف كتاب الاقربا دين، على بن رضوان (م . ٢ م ه) اور عمّار بن على الموصلي مصنّف المنتخب في علاج العين تهر (حسن ابراهيم حسن: تاريخ الدولة الفاطمية ، ص ٥٠٠ تا م٠٥، قاهره ٠ (٥: ٩٦٣

مؤرخين مين ابن زولاق (م ٣٨٣ه) ، مصنف فضائل مصر و قضاة مصر، ابوالحسن على الشابشتى (م (٣٨٨ه) ، مصنف كتاب الدّيارات (مطبوعة بغداد) ، ابو القاسم المسبحى (م ٢٠٨ه) مصنف تاريخ مصر، قاضى الرّشيد بن الزبير، مصنف كتاب الذخائر والتّحف (مطبوعة كويت) اور الصيرفي (م ٢٠٨ه) ، مصنف الاشارة الى من نال الوزارة (مطبوعة, قاهره) قابل ذكر هين الوزارة (مطبوعة, قاهره) قابل ذكر هين (براكلمان: تكملة ، ١: ٣٣٣ ببعد ، ٣١٥ ببعد،

لائیڈن ہمووء)۔ فاطمی خلفا شعر و شاعری کا بھی ذوق رکھتے تھے۔ بہت سے شعرا ان کے دربارسے وابستہ تھے۔ ابن ھائی الاُندلسی(مہمھ) جس کو المغرب کا متنبی بھی کہا جاتا ہے، فاطمیوں کا سب سے بڑا مداح تھا۔ اس کا دیوان قاھرہ سے مہموںء میں شائع ھوا تھا۔ دوسزا بڑا شاعر عمارة الیمنی (م ۹۲۵ھ) تھا، جس نے فاطمی خلافت کے زوال کا دلدوز پیرائےمیں ماتم کیا ہے .

ايوبي دور(١٥٥ه/١١١١، تا ٨٨٦ه/١٥٠٠): ایوبی دور کی مشہور علمی شخصیت قاضی عبدالرحيم تھي جو القاضي الفاضل کے نام سے معروف ہے ۔ وہ دیوان الرسائل کا سربراہ ، شعر و منخن کا دلداده ، اور عال و آدبا اور شعراء کا سرپرست اور قدردان تها وه ایسر طرز نگارش کا موجد ہے جو عثمانی عہد تک سرکاری مراسلات کے لیر نمونہ بنا رہا۔ قاضی الفاضل کا دیوان حال ہی میں مصر سے شائع ہوا ہے۔ اس عہد کی دوسرى ممتاز شخصيت جال الدين ابن القفطى (م ٢ م ٢ هـ) [رك بآن] مصنف اخبار العلم، باخبار الحكماء، اخبارالمحمدين من الشعراء أور أنباء الرواة هـ -ایوبی عمد کی تیسری بری شخصیت ابن الحاجب (م ۲۸۹ هـ) هے ، جو صرف و نحو کی دو درسی كتابون شافية اور كافية كا مقبول عام مصنف هے -ان کی بے شار شرحیں لکھی گئیں جو متعدد بار استانبول ، قاهره ، قازان ، دهلی اور کانهور سے شائع هو چکی هیں۔ شعرا میں ابن سناء الملک (م٨٠٠ه) قابل ذكر هے جسكا موشحات پرمشتمل ديوان دارالطراز دمشق سے شائع هو چکا هے۔ صوفی شعرا میں ابن الفارض (م ٢ م ٨ ه ه) برای شهرت رکھتا ہے۔ اس کا دیوان قاہرہ اور بیروت سے كئى بار شائع هو چكا هے ـ ان كے علاوہ بهاءالدين زھیر (مہمہم) بھی اپنے اشعار کی سادگی ، روانی

اور حلاوت کی وجه سے بڑی شہرت رکھتا ہے۔ اس کا دیوان پامر Palmer نے انگریزی ترجمه کے ساتھ شائع کیا تھا (مطبوعه لنڈن) ۔

مماوكي عمد (٨٣٩ه/١٥٥٠ عنا ٩٧٩ه/١٥١٥): سلطان الملك الظاهر بيبرس اور سلطان الملك

الناصر مجد بن قلاوون کی مجاهدانه کوششوں، مصری امراکی علمی و دینی سرپرستی اور جا بجا دینی مدارس کے قیام نے مصر کو عا) و فضلا کا ملجا و ماوٰی اور علوم اسلامیه کی درس و تدریس كا بدا مركز بنا ديا تها ـ سلاطين و امراب مصر علم کے دوش بروش خود بھی تحصیل علم میں حصه لیتے تھے۔ الملک الظاہر برقوق نے اسام اكمل الدين بابرتي شارح هداية سے فقه حاصل کی - سلطان المؤید صحیح بخاری کو سراج بلقینی سے خود بلا واسطہ روایت کرتا ہے۔ ابن حجر نے الملک الدؤید سے حدیث سنی اور اس کو المعجم الفهرس میں اپنے شیوخ میں شمار کیا ہے۔ الملک الظاهر چقمق نے ابن الجزری سے صعیح بخاری سنی اور بڑے بڑے صاحب اسناد محدثین کو مصر میں جمع کیا تا کہ اہل مصر ان سے صحاح و مسانید کو حاصل کریں ۔ قاهره کا قلعه ان محدثین کی قیام گاہ تھا۔ ساتویں ، آٹھویں اور نویں صدی هجری میں مصر حدیث و فقه اور ادب کا مرکز بنا رہا۔ اس دور میں اس کثرت سے کتابین لکھی گئیں کہ نہ صرف مصر بلکہ تمام عالم اسلام کو ان پر ناز ہے ۔ مصر میں یہ علمی ترقی دسویں صدی هجری کے اوائل تک رهی ، پھر سلطنت برجیہ کے زوال کے ساتھ یہ علمی نشاط رو به تنزل هو گئی ـ ان تین صدیوں میں سیکڑوں ہاکال عالم پیدا ہوئے، جن کے علمی کارناموں کا شار کرنا دشوار ہے۔ ابن حجر نے الدر الكاسنة مين ، السخاوي نے الضوء اللامع مين ،

ابن تغری بردی نے النجوم الزاهرة اور ابن عاد نے شذرات الذهب میں اور براکاان نے تکمله، ج و و و (مطبوعه لائيدن) مين ان عال كے علمي نتائج کو تفصیل سے بیان کیا ہے۔ ان میں چند صاحب تصانیف علم کا تذکرہ دلچسپی سے خالی نه هو گا۔ (۱) البوصيري (م۵۹ ۴ هـ) ، قصيده برده كا مشهور ناظم ـ اس قصيد \_ كو لازوال شهرت حاصل هوئی اور فارسی ، ترکی اور اردو میں اس كى بهت سى شرحين لكهى كنين ؛ (٢) تقى الدين ابن دقيق العيد (م٠٠٥) ، مصنف الامام في احاديث الاحكام اور احكام الاحكام شرح عمدة الاحكام (مطبوعه قاهره) ؛ (٣) ابن منظور (م١١٥) : لسان العرب اور مختار الاغاني وغيره كا مصنف ؛ (م) تاج الدين السبكي (م٢٧ه) طبقات الشافعية الكبرى أور بیسیوں دینی کتابوں کا مصنف ؛ (۵) النویری (م٢٣٨ه) نهاية الارب في فنون الادب كا مصنف ؛ (٥) فخر الدين الريلعي (م٣٨ ٥)، تبيين الحقائق على كنز الدقائق (شرح كنز الدقائق)، كا مشهور عالم مصنف ؛ (٦ الف) جال الدين الزيلعي (م ٢٩٢ه): نصب الراية في تخريج احاديث الهداية (طبع عباس علمي دابهيل) كا مصنف (١) ابو حيان نحوى (م ٢٥هـ) تفسير البحر المحيط كا مصنف ؛ (۸) ابن هشام نحوی (م ۱ ۲ م ۵) ، شذور الدُّهي اور مغنى اللَّبيب كا مشهور عالم مصنف ؛ (p) خليل بن اسحٰق بن موسٰى المالكي (م ٢٦٥هـ)، جس كى كتاب المختصر في فقه المالكي كا فرانسيسي زبان میں بھی ترجمه هوا ہے (پیرس ۱۸۵۱-١٨٥٢ع) ؛ (١٠) بهاء الدّين السّبكي (م ٢٥٥ه) ، مصَّنف عروس الافراح في شرح تلخيص المفتاح (مطبوعه قاهره) ؛ (١١) بدر الدّين الزّركشي (م ١٥ ١ مصنف البرهان في علوم القرآن ، (السيوطى نے الاتقان میں اس سے بہت زیادہ استفادہ

كيا هے) أور شارح صحيح البخارى ؛ (١٢) القلقشندي (م ٨٢١م) ، صبح الاعشى كا مصنف! (۱۳) ابن سّيد النّاس (م ٣٨٨ه)، مصنّف عيون الاثر في فنون المغازى والشمائل والسير (مطبوعه قاهره) ؛ (مم) تقى الدين المقريزي (م ٨٨٥) ، الخطط (قاهره ١٢٤٠ه) اور ديگر كتب كا مصنف؛ (۱۵) ابن حجر العسقلاني (م۸۵۲ه) فتح الباري في شرح صحیح البخاری اور بیسیوں کتابوں کا نامور مصَّنف؛ (۱۶) ابن تغرى بردى (۸۷۸ه) مصنّف النَّجوم الزّاهرة في ملوك مصر والقاهرة؛ (١١) كمال الدّين ابن الهمام (م ٨٦٦ه) ، فتح القدير للعاجز الفقير شرح على الهداية كا مصنف ؛ (١٨) قاسم ابن قطلوبغا (۹٫۷ه)، ابن حجر کا ناسور شاگرد اور تاج التراجم في طبقات الجنفية اور دوسرى بيسيوا، فقهى كتب كا مصنف؛ (١٩) شمس الدّين السخّاوى (م ٩٠٢ هـ) ، مصنف الضوء اللامع في اعيان القرن التاسع ؛ (٢٠) جلال الدين السيوطي (م ٢١١هـ) [رك بآن] تين سوكتابوں كا مصنّف؛ (٢١) شماب الدِّين ابو العباس احمد بن القسطلاني (م ٣٠٥ه) ، مصنف ارشاد السارى الى شرح صحيح البخارى و المواهب اللدنيه في منح المحمديه .

آلف لیله ولیلة کی تکمیل اور آخری تدوین بهی سملوک سلاطین کے عمد میں ہوئی.

عثمانی (عهد ۱۹۱۳ عتا ۱۹۱۳ عتا ۱۹۱۳ هم ا ۱۹۱۳ مراهم ا ۱۹۱۹ عنی زوال اور بنو عثمان کی فتح کے بعد دنیا ہے اسلام کا سیاسی مرکز ثقل استانبول کو منتقل ہوگیا ۔ اسلامی حکومت کا دارالسلطنت بجائے قاہرہ کے قسطنطینیہ ہو گیا اور سرکاری زبان ترکی قرار پائی ۔ عربی صرف علوم دبنیه کی تدریس کی زبان ہو کر رہ گئی ، علما اور ادباء پر جمود اور خمود چھاگیا؛ جدت طرازی، ایجاد اور اختراع قصّهٔ پارینه بن گئے، فکر و نظر

کے پیمانر محدود سے محدود تر ہوتر گئر اور عوام کارزار زندگی سے منه موڑ کر تصوّف کی طرف مائل هو ترگئے۔ اب علمی مشاغل شرح اور حاشیہ نویسی میں منحصر ہو کر رہ گئے۔ اس دور کو بجا طور پر شرح اور حاشیه نویسی کا دور کما جاتا ہے۔ اس عمد کے نامور مصنف یه هیں : (۱) ابن ایاس (م . ٣ م ه)، بدائع الزهور في وقائع الدهور (قاهره ١٣١١ ه) كا مصنف؛ ابن نجيم المصرى زين العابدين (م . ٩ ه )، الأشباه و النظائر أور البحر الرائق شرح كنز الدَّقائق كا نامور مصنَّف؛ (٣) عبدالوهاب الشّعراني (م ٣ ٢ ٩ ه) ، الميزان الكبرى الشعرانية اور بہت سی کتب تصوف کا نامور مصنّف ؛ (س) شهاب الدين الخفاجي (م ٢٠٠٩) ، حاشيه على البيضاوي اور شرح كتاب الشفاء في تاريخ حقوق المصطفى (استانبول ٢٠١٥) كاستمور عالم مصنف؛ (٥) السيّد مرتضى الزبيدى (م ١٢٠٥ه) ، مصنف تاج العروس في شرح جواهر القاسوس اور اتحاف السادة المتقين (شرح احياء علوم الدين)؛ (٦) الصّبان (م ٢٠٦٨ه) ، حاشية على شرح الاشموني عَلَى شرح الالفية كا مصنف، يه كتاب آج بهي ممالك عربیہ کے درسی حلقوں میں مستند مأخذ و مرجع کی حیثیت رکھتی ہے.

جلدیں هیں (پیرس ۱۸۰۹ء تا ۱۸۹۹ء) - ان ضخیم مجلدات میں مصر کے متعلق هر قسم کی معلومات بہم ملتی هیں - مصر پر فرانسیسی قبضے کے چشم دید حالات عبدالرّحمٰن الجبرتی نے عجائب الآثار میں لکھے هیں.

خدیوی دور (۱۸۰۳ء تا ۹۰۰، و ۱۹): مصرکی علمی بیداری محمّد علی پاشا (م ۱۸۵۳ء) کے زمانے سے شروع هوتی هے ـ اس نےمصر میں تعلیم کو عام کرنے کی جدوجہد کی ، شہروں اور بستیوں میں مدرسے جاری کیے اور فرانسیسی علما کی ایک جماعت کو تعلیم و تصنیف کے لیے ہلایا ، جس میں ڈاکٹر کلوٹ بک مدرسه طبیه کے مؤسس اور گوماربک جیسے فاضل تھے ۔ ان تعلیم گاھوں سے فارغ التّحصيل طلبه كو مزيد تعليم كے لير فرانس بھیجا گیا۔ تعلیم سے فراغت کے بعد جب به طلبه وطن واپس آئے تو انھوں نے عربی میں تصنیف و ترجمه کاکام سنبهالا ـ محمّد علی پاشا نے قاہرہ میں غیر ملکی زبانیں سکھانے کے لیے مدرسة الالسنة قائم كيا (جرجى زيدان: تاريخ آداب اللُّغة العربية ، م: ٥٣٢ تا ٩٨٥ ، بيروت ١٩٦٥ ع) - اس زمانيمين دو هزار كتابون كا يورپي زبانوں سے عربی میں ترجمه کیا گیا (H.A.R. Gibb: Studies)؛ مطبع بولاق كا قيام بهي محمّد على پاشا کے زمانے کی یادگار ہے۔ رفاعہ بک طهطاوی (م ۱۸۵۳ء) ، متعدد کتابوں کے مصنّف و مترجم اور على مُبارك باشا (م ١٨٩٣ع) مصنف الخطط التوفيقية اس عمدكي نامور هستيان هين.

عصر حاضر: (۱) سیّد جمال الدین افغانی: مصر کی سیاسی بیداری جمال الدین افغانی (م ۱۸۹۷ء) کے زمانهٔ قیام مصر (۱۸۸۱ء تا ۱۸۷۹ء) کی مرهونِ منّت هے۔ انهوں نے تعلیم و تربیت سے نوجوان انشا پردازوں کی ایک پوری

نسل پیدا کر دی ۔ سید جمال الدین افغانی کا سب سے بڑا کارنامہ یہ ہے کہ انھوں نے نوجوان طلبه کو نئے خیالات سے آشنا کیا ، ملّت کی زبوں حالی اور مسیحی یورپ کی چیرہ دستیوں کی طرف توجّه دلائی اور عالم اسلام کی صلاح و فلاح کا جذبه پیدا کیا ـ (۲) ان میں ممتاز تربن مفتی محمّد عبده (م م ۱۹۰۵) تھے - ۱۸۸۳ء میں سیّد جمال الدين انغاني نے پيرس سے العروة الوثقي جارى کیا تو اس کے اصلی ایڈیٹر مفتی محمد عبدہ ہی تھے ۔ اس اخبار کی غرض و غایت عالم اسلام کا اتحاد ، مصر اور ایران اور ترکیه میں دستوری حکومت کا قیام اور انگریزوں کی سیه کاریوں کو طشت از بام کرنا تھا ۔ اخبار کی بندش کے بعد مفتی سحمّد عبده بیروت آ کثر ۔ یماں انھوں نے قرآن ہاک کے درس و تدریس کا سلسلہ شروع کیا ، سید جمال الدین افغانی کے فارسی رساله ردالدهریین كا عربي مين ترجمه كيا اور نهج البلاغة اور مقامات (بدیم الزمان الهمدانی) کی مختصر شرحین لکھیں ، جو متعدد بار بیروت اور قاھرہ سے شائع ھو چکی ھیں۔ ساڑھے تین سال تک بیروت میں قیام کے بعد بالآخر متعدد با رسوخ اشخاص کی سعی و سفارش سے انہیں مصر واپس آنرکی اجازت مل گئی ـ واپسی پر ان کا تقرّر محکمهٔ دیوانی میں بطور قاضی کے ہوگیا ، لیکن از ہر کی اصلاح کا خیال ان کے دل میں برابر پرورش پاتا رہا اور يمي سيد جمال الدبن انغاني كي دلي آرزو تهي ـ مفتی محمّد عبدهٔ کا خیال تها که ازهر پوری دنیا ہے اسلام میں علم و حکمت کا بڑا مرکز ہے ، اس لیر اگر ازهر میں اصلاح هوگئی تو پورا عالم اسلام سدھر جائے گا۔ انھوں نے ازھر کے نصاب تعلیم میں بعض جدید علوم کے اضافے کی کوشش کی ، قرآن پاک کی تفسیر کا اهتمام کیا ،

عبدالقاهر الجرجانی کی تصانیف بلاغت دلائل الاعجاز اور اسرار البلاغة کو شائع کر کے خود ان کا درس دیا ، طلبه کو مقدمه ابن خلدون سے متعارف کرایا ۔ اسلام پر وقتًا فوقتًا لیکچر دیےجو رسالة التوحید کے نام سے شائع هو ہے (اس کتاب کا ترجمه انگریزی ، تُرکی ، فارسی اور اردو میں شائع هو چکا هے) ۔ الجامعه کے عیسائی مدیر ، فرح انطون کے اس اعتراض کے جواب میں که اسلام علمی ترقی کا مخالف هے ، انهوں نے اسلام والنصرانیة مع العلم والمدنیه (قاهره کی الاسلام والنصرانیة مع العلم والمدنیه (قاهره کی انهوں نے فرانسیسی زبان سیکھ لی تھی ۔ اسی شغف متعدد طباعتیں) لکھی ۔ پیرس میں قیام کے دوران انهوں نے فرانسیسی زبان سیکھ لی تھی ۔ اسی شغف متعدد طباعتیں کے فرانسیسی ترجمے کو عربی میں میں میں کیا ب

مفتی محمّد عبده کو نادر کتابوں کی اشاعت كا خيال بهى دامن كير رهتا تها ـ اهل علم مين صحیح علمی ذوق پیدا کرنے کے لیے انھوں نے الجرجاني كي تصانيف بلاغت دلائل الاعجاز اور اسرار البلاغة اور منطق مين شرح كتاب البصائر النصرية تصحيح اور تحشيه سے شائع كيں ـ ان كى تشویق و ترغیب سے شیخ محمّد الشنقیطی نے ابن سیده کی المخصص چهاپ کر شائع کی - فقه مالکی كي جليل القدر كتاب المدونة كي اشاعت بهي ان کے پیش نظر تھی۔ اس کے قلمی نسخے بھی انھوں نے المغرب سے فراہم کر لیے تھے اور اس کی تصحیح کا کام بھی شروع کدر دیا گیا تھا مگر ان کی وفات سے یہ کام رک گیا اور ایک عرصر کے بعد کتاب چھپ کر شائقین کے ھاتھوں میں پہنچی ۔ ان کی وفات کے بعد ان کے عزائم کی تکمیل ان کے شاگردوں اور عقیدت مندوں نے Islam and Modernism in : Charles c Adams) &

ن جم تا ۱۹، لنڈن ۳۳ (Egypt

(۳) جرجی زیدان (م ۱۹۱۳) کے ماهنامه المهلال نے عربی زبان کو یورپ کے جدید افکار و نظریات سے روشناس کرایا - تاریخ آداب اللغة العربیة (سم جلدیں) اور تاریخ التمدن الاسلامی (سم جلدیں) کے علاوہ کوئی درجن بھر ناول اس کی علمی یادگاریں ھیں .

(س) مصطفی لطفی المنفلوطی (م ۱۹۲۳) ،
مفتی محمد عبده کے حلقه درس و تدریس کا فیض
یافته اور ان کے اصلاحی خیالات کا علمبردار تھا۔
النظرات (تین جلدیں) اس کے مقالات کا مجموعه
هے، جو اخبار المؤید میں شائع هوتے رہے۔
دوسری تصنیف العبرات هے، جس میں اس کے طبع
زاد یا ماخوذ افسانے هیں۔ منفلوطی کی مقبولیت
کا راز اس کے منفرد طرز نگارش میں مضمر هے، جو
سلاست زبان اور فصاحت بیان کا عمده نمونه هے۔
اس کی شیریں بیانی اور اساوب کی دلکشی نہایت
اس کی شیریں بیانی اور اساوب کی دلکشی نہایت
کرتی ہے ، عاشرے کے عیوب کی نشاندهی

Manfluti and the: H. A. Gibb ، در مندی سے معاشرے کے عیوب کی نشاندهی

Studies on the Civilization of ، در New Style

(۵) محمد رشید رضا (م ۱۹۳۵) ، مفتی محمد عبده کے تلمید رشید ، بلند پایه مصلح عالم اور مفسر قرآن ، اور المنار کے نامور مدیر ۔ ان کا ماهنامه المنار اسلامی دنیا کے قلوب و اذهان کو هر ماه منور کیا کرتا تھا ۔ انهوں نے مفتی محمد عبده کی تفسیر القرآن کا سلسله جاری رکھا ، جس کی باره جلدیں تفسیر المنار کے نام سے شائع هو چکی هیں ۔ ان کی قابل ذکر کتابوں میں الوحی المحمدی ، اسلام کی حقانیت پر بہترین الوحی المحمدی ، اسلام کی حقانیت پر بہترین مفتی کتاب هے ، تاریخ الاستاذ الامام (۳ جلدیں) مفتی محمد عبده کی سوانح مفصل هے .

مصطفی صادق الرافعی (م ١٩٣٤) ، مصنف اعجاز القرآن ، ادب العربی تحت رأیة القرآن (طه حسین کی ادب الجاهلی کی تردید میں) ، وحی القلم (تین جلدیں)، مضامین کا مجموعه اور حدیث القمر وغیرہ ۔ اس کا اسلوب بیان قدیم اور جدید کے محاسن کا امتزاج هے (براکامان: تکمله ، وی تا ۲۵ ، لائیڈن ۲۹۹۲) .

(ع) طنطاوی جوهری (م ۱۹۳۹) ، مصنف القرآن و العلوم العصرية اور الجواهر فی تفسير القرآن الكريم ، جو بقول مولنا سيّد انور شاه بيسويں صدی عيسوی کی تفسير كبير هے (براكلمان، تكمله ، ۳ : ۳۲ تا ۲۳۸ ، لائيڈن ۳۸۹ ع).

(۸) محمد مصطفی المراغی (م ۱۹۳۵) و جامعهٔ از هر کے ریکٹر ، اس کی تفسیر ، جو تفسیر ، : المراغی کے نام سے معروف ہے، عصر حاضر کی ایک مقبول تفسیر ہے (الزرکلی: الاعلام ، ے: سم ۲۳ ، مطبوعه قاهره).

(۹) ابراهیم عبدالقادر المازنی (م ۹ م ۹ م ۹) عصر حاضر کا ایک با کمال مترجم ، مقاله نگار ، انسانه نویس اور شاعر تها - انگریزی سے عربی میں ترجمه کرنے پر اسے بڑی مهارت تھی۔ حصاد الهشیم، قبض الربح اور صندوق الدنیا وغیره مضامین کے مجموعے هیں ، لیکن اس کی شہرت کی بنیاد ایک ناول ، ابراهیم الکاتب پر ھے - اس نے انگریزی زبان سے بہت سے افسانے عربی میں ترجمه کیے ، ورخم منتازات من القصص الانجلیزی کے نام سے شائم هوے - اس کا اسلوب بیان سمل ممتنع کا درجه رکھتا ھے (شوقی ضعیف: الادب العربی المعاصر فی مصر (ص ۲۹۱ تا ۲۹۲ ، قاهره المعاصر فی مصر (ص ۲۹۱ تا ۲۹۲ ، قاهره

(۱.) محمد فرید وجدی (م سر۱۹۵) ، بیسویں صدی عیسوی کے اوائل کا ایک مقبول

مصنف جو مفتی محمد عبده کے حلقة ارادت سے تعلق رکھتا تھا۔ الاسلام دین عام خالد اور المدنیة و الاسلام (مولوی رشید احمد نے اس کا اردو میں ترجمه کیا هے ، مطبوعه علی گڑھ) اور دائر معارف القرن العشرین (دس جلدیں) اس کی علمی یاد گاریں هیں (الزرکلی: الاعلام ، ے:

(۱۱) احمد ادین (م ۱۹۵۳) عصر حاضر کا ایک مشہور ادیب مؤرّخ اور عالم، اس کی کتابوں میں فجر الاسلام (تین جلدیں) ضحی الاسلام (تین جلدیں) اور ظہر الاسلام (تین جلدیں) نے بڑی شہرت پائی ہے، جو عہد اسلام کی ابتدائی چار صدیوں کی علمی، ادبی اور ثفافتی تاریخ ہے۔ حیاتی ، اس کی دلچسپ خود نوشت سوانح ہے۔ قصه الادب فی العالم میں اس نے عالمی ادب کا ناقدانه جائزہ لیا العالم میں اس نے عالمی ادب کا ناقدانه جائزہ لیا ہے۔ اس کی دلچسپی اور توجه سے عربی زبان کے بہت سے شه پارے تصحیح اور تحقیق کے ساتھ بہت سے شه پارے تصحیح اور تحقیق کے ساتھ شائع ہو چکے ہیں.

السیاسة کا مدیر اور سابق وزیر تعلیم - اس نے السیاسة کا مدیر اور سابق وزیر تعلیم - اس نے پہلے قصه پیرس کے زمانهٔ اقامت میں سب سے پہلے قصه زینب لکھ کر ادبی شہرت حاصل کی - یه ناول مصر کی دیماتی زندگی کا بہترین ترجمان ہے - مصر کی دیماتی زندگی کا بہترین ترجمان ہے - وروسو کے حالات اور افکار کے بارے میں 'نجان جاک روسو و آرائه'' لکھ کر شائع کی - اس کے علاوہ وہ عربی جرائد میں مختلف موضوعات پر مضمون لکھتا رہا جو کتابی صورت میں فی اصفہ افراغ اور تراجم مصریه و غربیة کے نام اوتات الفراغ اور تراجم مصریه و غربیة کے نام حیات محمد (جس کا فارسی اور اردو میں بھی ترجمه ہو چکا ہے) اور حضرت ابو بکر صدیق رضواور ورحضرت ابو بکر صدیق رضواور

حضرت عمر فاروق رح کی سوانح هیں ، فی منزل الوحی اس کے سفر حج کے دلچسپ مشاهدات پر مشتمل هے (شوقی ضیف : الادب العربی المعاصر فی مصر ، ص . ۲ تا ۱۷۲ ، قاهره ۲۱۹ ؛ الائلان ۲۰۲ تا ۲۰۲ ، تا ۲۰۲ ؛ لائیلان ۲۰۲ ) .

رم (۱۳) عباس محمود العقاد (مم ۱۹ ۱۹) بیسوین صدی عیسوی کا مشهور انشا پرداز، نقاد اور شاعر اور سائه سے زیادہ کتابوں کا مصنف نہ وہ انگریزی زبان سے واقف اور شکسیر ، کیٹس (Keats) اور شیلے سے واقف اور شکسیر ، کیٹس (Shelley) جیسے شعرا سے متاثر تھا۔ اس کا بڑا کارنامہ یہ ہے کہ اس نے الاھرام ، البلاغ اور دوسرے اخبار و رسائل میں علمی مضامین لکھ کر عالم عرب کو یورپ کے مفکرین اور اساتذہ فن کے جدید افکار سے روشناس کرایا ۔ یہ مضامین جدید افکار سے روشناس کرایا ۔ یہ مضامین کتابی صورت میں مجمع الاحیا ، مراجعات فی الکتاب و الحیا قو وغیرہ کے نام سے شائع ہو چکے ہیں ۔ شاہ فواد

کے عہد میں اسے قید و بندکا بھی سامنا کرنا پڑا۔ قید کے زمانے کے افکار و آلام، کو اس نے عالم السجون و القيود مين قام بند كيا \_ اس كے بعد سعد زغلول کی مستند سوانح لکھی ۔ عمر کے آخری دور میں وہ تاریخ اور سوانح نگاری کی طرف متوجه هو گيا تها ـ عبقرية محمد ، عبقرية مسيح ، اور عبةرية ابي بكر الصديق وغيره اس دور کی مقبول کتابیں دیں ۔ آنا (میں) اس کی دلچسپخود نوشت سوانح ہے۔ عقاد ایک اچھا شاعر بھی تھا۔ اس کے اشعار کے کئی مجموعے شائع ھو چکے ھیں۔ اس کے مضامین اور اشعار میں عرب قومیت سے شیفتگی کی جھلک بھی پائی جاتی ه ـ (براكامان : تكمله ، ب ١٣٩ ع) - علامه اقبال کے انگریزی خطبات Reconstruction of (Religious Thought in Islam) کا عربی ترجمه بھی اس کی یاد گر ھے .

(۱۵) سید قطب (م ۱۹۹۹) ، الاخوان المسملون کے مشہور مفکر اور مفسر قرآن اور احیائے اسلام کے داعی اور نقیب ۔ وہ بائیس سے زیادہ کتابوں کے مصنف ھیں۔ ان میں العدالة الاجتماعیة فی الاسلام (اس کا اردو اور انگریزی میں بھی ترجمه ھو چکا ہے) ، التصویر الفنی فی القرآن (قرآن مجید کے اعجازی پہلوؤن پر دلچسپ بحث)، معرکة اسلام و الرأسمالیة (اسلام اور سرمایه داری کی کشمکش)، معالم فی الطریق وغیرہ قابل داری کی کشمکش)، معالم فی الطریق وغیرہ قابل خکر ھیں ۔ ان کی تفسیر فی ظلال القرآن (۸ جلدیں ، مطبوعه قاهرہ و بیروت) اس دور کی مقبول ترین تفسیر ھے، جو عصر جدید کے تقاضوں مقبول ترین تفسیر ھے، جو عصر جدید کے تقاضوں کو پیش نظر رکھتے ھوئے لکھی گئی ھے .

(۱۹) طه حسین (م ۱۹۵۳) ؛ [رک بان] عالم عمرب کے مشہور تدرین اور مقبول تدرین مصنف ۔ (۱۵) محمد ابو زهرہ نے اصول فقه

اور ائمه اربعه ، ابن تيميه ، ابن قيم اور ابن حزم کی سوانح لکھی ہیں اور ان کی فقہ کی امتیازی خصوصیات پر محققانه بحث کی ہے. شعر و شاعری : عصر حاضر کے بلند مرتبہ شعرا میں بحمود سامی پاشا بارودی (م س،۱۹۹) ، احمد شوقی (م۲۳ و ۱ع)، خلیل مطران (م ۱۹۳۹) اور احمد زکی ابو شادی (م۵۵ م علی الجارم ھیں ۔ ان شعرا نے عربی زبان کو نئی تراکیب، قابل ذکر نئر معانی اور نئر خیالات دئے ہیں اور قوم کو حب الوطنی کے جذبات سے سرشار کیا ہے. ناول ، افسانه و ڈرامه : اس صدی کے اوائل میں زینب (محمد حسین هیکل) ، ساره (عقاد) اور ابراهیم الکاتب (المأزنی) معیاری ناول تھے ۔ دوسرے عشرے میں سنفلوطی کے افسانوں نے بڑی مقبولیت حاصل کی ، اسی زمانے میں حافظ ابراھیم نے وکٹر ھیگو کے ناول Les Miserables کو البؤساء (ستم زدگان) کے نام سے عربی میں منتقل کیا۔ تیسرے اور چوتھے عشرہے میں احمد حسن الزيات کے آلام فرتر (جو گوئٹے کے Werther کا ترجمه هے) اور دوسرے فرانسیسی ناولوں کے تراجم نے بڑی شہرت پائی ۔ محمد عوض نے گوئٹے کے Faust کے پہلے حصے کا عربي مين ترجمه كيا ـ توفيق الحكيم (مصنف عودة الروح ، اصحاب الكمف اور محمود تيمور نے ڈرامہ اور افسانہ نگاری کی دنیا میں بڑا نام پیدا کیا ۔ تونیق الحکیم کی تصانیف کا موضوع زیاده تر مصری کسان هیں جبکه محمود تیمور کے افسانوں اور ناولوں کے کردار مزدور، دربان ، ٹرام کے کنڈکٹر اور بھکاری وغیرہ ھیں۔ ان افسانوں کا یورپ کی بیشتر زبانوں میں ترجمه هو چکا هے ۔ یه دونوں مصنف مکالموں میں عامی زبان سے کام لیتر هیں ، اس لئے ان کے

اسلوب ہیان میں کمیں کمیں رکاکت بھی پیدا ہو جاتی ہے.

انقلاب مصر (۱۹۵۲ء) کے بعد ملک میں افسانوں اور ناولوں کا سیلاب سا آگیا ہے۔ ان کا مشترک مضمون مصری کسانوں کی بد حالی ، نچلے طبقے کی پریشان حالی اور سابق دور حکومت کی بد عنوانی اور اخلاقی بے راہ روی کا بیان ہے۔ طبع زاد ناولوں اور افسانوں کے علاوہ بیشتر روسی اور فرانسیسی ناولوں کا عربی میں ترجمه هوچکا ہے۔ دارالملال اور روز الیوسف کے مطابع نے ان کے سستے ایڈیشن چھاپ کر وقف عام کر دیئے ھیں۔ موجودہ زمانے کے مقبول ترین ناول نگار حسب ذیل ھیں:

(۱) یوسف السباعی نے ہے شمار ناول اور قصّے لکھے ھیں۔ السقّاء مات (ماشکی مر گیا) میں اس نے قاہرہ کے نچلے طبقات کے آلام و انکار، محروسیوں اور مایوسیوں اور مصائب پر صبر و شکر کی کیفیت کو چابکدستی سے پیش کیا ہے۔ وراء الستار اور ام راتبہ ڈرامے ھیں جن کا موضوع قاہرہ کا متوسط طبقہ ہے.

(۲) احسان عبدالقدوس ، عالم عرب میں ایک صحافی اور سیاسی مبصر کے طور پر مشہور ہے فقرت ہے اخلاقی اقدار کے استخفاف ، یورپ سے نفرت اور بیزاری اور سلیس اور روال طرز بیان نے اسے نئی نسل کا محبوب ترین ناول نگار بنا دیا ہے۔ وہ قاہرہ کے متوسط اور اعلی طبقے کے مشاغل ، ان کے توہمات اور مزعومات ، اور ان کے عادات و اطوار اور سابق دور حکومت کی اخلاقی بے راہ روی کی نہایت خوبی سے عکّاسی کرتا ہے .

(۳) یومف ادریس ، پیشے کے لحاظ سے طبیب ہے ، اس نے اپنی ادبی زندگی کا آغاز قصص

للجمیع کی اشاعت سے کیا۔ اس کے بعد اس نے بہت سے ناول ، ڈرامے اور افسانے لکھے۔ اس کی کامیابی کا راز اس کی حقیقت ہسندی ، انسانی نفسیات سے گہری وافقیت اور سادگئی بیان میں مضمر ہے، اس کے بہت سے افسانوں کا انگریزی ، فرانسیسی اور روسی زبانوں میں ترجمه هوچکا ہے.

(ہم) نجیب محفوظ ، موجودہ مصر کا مشہور تربن ناول نگار ہے۔ وہ قاهرہ کے قدیم محلوں کے رہنے والوں کی معاشرتی زندگی ، ان کے احساسات و جذبات اور رحجانات و میلانات کی نہایت خوبصورتی سے ترجمانی کرتا ہے۔ اسے نہایت خوبصورتی سے ترجمانی کرتا ہے۔ اسے

زبان و بیان پر بھی اعلیٰ قدرت حاصل ہے اور وہ حتی الامکان عامی زبان سے پر هیز کرتا ہے۔ خان الخلیلی، زقاق المدق ، بیں القصرین ، قصر الشوق اور السکاریہ اس کے مقبول ترین ناول هیں۔ اللّٰص و الکلاب (چور اور کتے) میں ایسے ڈاکو کو پیش کیا گیا ہے ، جو بدعنوان معاشر سے بیزار هو کر امیروں کے هاں چوری کرتا اور ناداروں کی مدد کرتا ہے .

مذکوره بالا ناول نگاروں کے علاوہ امین یوسف غراب ، عبدالرّحمن الشرقاوی ، فتحی غانم اور نعمان عاشور بھی قابل ذکر ھیں ۔ عبدالرّحمن الشرقاوی نے آنحضرت صلّی الله علیه وسلم کی سیرت محمد رسول الحریة کے عنوان سے لکھی لنادت محمد رسول الحریة کے عنوان سے لکھی فی ( Literary Trends in Egypt : David Cawan ) میں دو Egypt since the Revolution ، در 1959 ، ص

دینی موضوعات پر لکھنے والوں میں محمد قطب ، انور الجندی اور محمد محمد حسین نمایاں مقام رکھتے ھیں۔ یہ اکابر جدید ذھن کے شبہات کو پیش نظر رکھتے ھوئے اسلام کو بطور نظام حیات پیش کرتے ھیں محقق علما میں

عبدالرحان البنّاء الساعاتی شارح مسند امام احمد بن حنبل (الفتح الربانی) اور قاضی احمد محمد شاکر بھی قابل ذکر ھیں جنہون نے علوم اسلامیه کی گرانقدر خدمت انجام دی ہے.

کامل کیلانی اور محمد عطیة الابراشی نے بچوں کے لیے آسان اور شیرین زبان میں بہت سی کتابیں لکھی ھیں۔ مؤخر الذکر نے نفسیات اور اصول تعلیم پر بھی بہت سی کتابیں تصنیف کی ھیں .

حامد فقي، محى الدين عبد الحميد ، احمد محمد شماكر اور عبدالمسلام محمد همارون وغیرہ نر عربی زبان کے نوادر کو جس محنت ، تحقیق اور دیدہ وری سے شائع کیا ہے ، وہ هر لحاظ سے قابل تحسین ہے۔ ان کی شائع کردہ کتب صحت اور صفائی کے اعتبار سے کسی نامی گرامی مستشرق کی علمی کاوش سے کم ہوں۔ ہلکہ کئی لحاظ سے نوقیت رکھتی ہیں ۔ متذکرہ بالا اهل قلم نے عربی زبان کو نئی زندگی اور نئی تب و تاب بخشی ہے۔ عربی زبان کی توسیع و اشاعت اور اس كو باثروت بنانے ميں الاهرام، الفتح أور البلاغ أور الجمهورية وغيره روزنامون کے علاوہ المهلال ، المقتطف ، الزاهرا، اور المنار جيسے علمي رسائل اور السياسة (محمد حسين هيكل) ، الرسالة (احمد حسن الزّيات) اور الثقافة (احمد امين) ايسر هفته وار ادبي پرچوں كا بڑا حصه هے ۔ ان رسائل و اخبارات نے عربی زبان کے دامن کو نئے خیالات ، نئے الفاظ ، نئی تراکیب اور نئی اصطلاحات سے مالا مال کر دیا ہے اور وہ ہر طرح کے اظہار خیال پر قادر ہوگئی ہے .

نَكُنَ 'Islam and Modernism in Egypt: Adams Manfluti and the : H. A. R. Gibb (a) : 61977 ! Studies on the civilization of Islam יכן 'New Style ص ۲۵۸ تا ۲۶۸ لنڈن ۲۹۸ : فائن ۲۹۸ تا ۲۹۸ ا Revolution مرتبه ' P.G. Vatikiots ' ص ١٦٢ قا ١١٢ لنذن ١٩٦٨ء؛ (٦) ابن خلَّكان : وفيات الاعيان ، ١٥٥١ مطبوعه قاهره ؛ ( ع) ابن تغرى بردى : النجوم الزاهرة ، قاهره ۱۲۹ هـ ؛ (٨) المقريزي : الخطط ، قادره ، ١٢٤ هـ ؛ (٩) الشيوطي: حسن المحاضرة ، قاهره ٩٩١٨؛ (١٠) جرجى زيدان: تاريخ آداب اللُّغة العربية (چار جلدين) ، بار دوم ، بيروت ٢٠١٥ ء؛ (١١) احد امين: ضعى الاسلام، ۲ : ۸۵ تا ۹۹ ، تاهره ۱۹۳۵ ع ؛ (۱۲) وهي مصنّف: ظهر الاسلام، ۱: ۱، تا ۱، تا ۱، قاهره ۱، ۱۹،۱ (۱۳) محمد كامل حسين : أدب مصر الاسلاميه ، مطبوء قاهره ؛ (١ ١) حسن ابراهيم حسن: تاريخ الدولة الفاطمية ، ص وبهم تا سهر ، قاعره سهم و ع ؛ (١٥) محمد كرد على : كنوز الاجداد، مطبوعه دمشق؛ (١٦) شوقى ضيف: ادب العربي المعاصر في مصر ، قاهره ١٩٩١ ؛ (١٤) خورشيد البرى : القرآن و علومه في مصر، قاهره . ١٩٤٠ (١٨) الزركلي: اللاعلام، بار ثاني، مطبوعه قاهره، ، ١٩١١؛ (١٩) عمر رضا كحاله : معجم المؤلفين ، دمشق ۱۹۹۱). (شیخ نذیر حسین رکن اداره نے لکھا)

[مصر کے فنون لطیفہ پر دیکھئے فن]
مصر (عام حالات): طبعی اعتبار سے مصر
چھ خطوں میں منقسم ہے: (۱) نیل کا ڈیاٹٹا؛ (۲)
وادی نیل جو قاہرہ سے لے کر اسوان کے جنوب
تک پھیلی ہوئی ہے؛ (۳) مصری سوڈان؛ (۸)
مشرقی صحراء اور بحیرہ احدرکا ساحل؛ (۵) جزیرہ
سیناء؛ (۵) مغربی صحرا اور اس کا نخلستان.

۱۹۵۱ء کی مردم شماری کی رو سے مصر کی آبادی تین کروڑ اکتالیس لاکھ نفوس پر مشتمل ہے۔ قاهرہ ، اسکندریہ اور پورٹ سعید بڑے شمر

هیں۔ تلاش معاش میں دیہات سے مزدور اور کارکن شہروں میں منتقل هو رہے هیں ، جس کی وجه سے بڑے بڑے شہروں کی آبادی میں مسلسل اضافه هو رها هے۔ مضافات کے علاوہ صرف شہر قاهره کی آبادی پچاس لاکھ سے اوپر ہے۔ قاهره کے بعد اسکندریه بڑا شہر ہے جس کی آبادی بیس لاکھ افراد پر مُشتمل ہے '

مصر کا سرکاری مذهب اسلام ہے۔ ملک کے قرانوے فیصد باشندے سنّی مسلمان هیں جو نماز روزے اور دوسرے اعمال کے شدّت سے پابند هیں۔ قبطی عیسائی مصر کی سب سے بڑی اقلیت هیں۔ ان کی تعداد بیس لاکھ کے لگ بھگ ہے۔ بول چال ، لباس اور عادات و اطوار میں مسلمانوں جیسے هیں لیکن صنعت و تجارت ، صحافت اور ملازمت کے میدان میں مسلمانوں سے کہیں آگے میدان میں مسلمانوں سے کہیں آگے هیں۔ ان کے علاوہ یونانی ، آرمینی اور مارونی عیسائی بھی کافی تعداد میں پائے جاتے هیں.

ملک کی ۵۸ فیصد آبادی دیمات میں رهتی هے جو تقریباً سب کی سب زراعت پیشه ہے۔ پنجابی کسان کی طرح مصری فلاح بھی محنت اور جفا کشی کے لیے مشہور ہے۔ لمیے ریشے والی مصری کیاس دُنیا بھر میں مشہور ہے اور مبادله کمانے کا بڑا ذریعه ہے۔ کیاس کے بعد نقد آور فصایں مکئی ، باجرہ اور چاول هیں۔ ان کے علاوہ گنا ، آلو اور پیاز اور لمسن بھی کافی مقدار میں پیدا هوتا ہے۔ چاول اور پیاز برآمد بھی کیا جاتا ہے .

انقلاب مصر (۱۹۵۲ء) کے بعد سے مصری فلاحون ، کاشتکاروں کی حالت سدھارنے کے لیے بہت سے اقدام کئے گئے ھیں۔ ۱۹۵۲ء میں ایک زمیندار کے لیے اراضی کی حد ملکیت دو سو ایکڑ مقرر کی گئی تھی جو ۱۹۹۱ء میں گھٹا کر ایک

سو اور ۱۹۹۹ء عمیں صرف پتجاس ایکڑ کر دی
گئی ۔ اس کے نتیجے میں اراضی سے محروم چالیس
فی صد کاشتکار اراضی کے مالک بنگئے ہیں ۔ گزشته
پندرہ برس میں محکمۂ اصلاح اراضیات نے مفید کام
کیا ہے ۔ اب نو لاکھ ایکڑ بنجر زمین زیر کاشت
آ چکی ہے اور اسوان بند کی تعمیر کے بعد اس میں
مزید اضافے کی توقع ہے .

سہ ۱۹ میں روس کی امداد سے حلوان میں فولاد کی بھاری صنعت کا ایک کارخانہ قائم ھوا ہے جو اب دن بدن ترقی پذیر ہے۔ مصر تیل اور سوئی گیس کے ذخائر سے بھی مالا مال ہے۔ ۱۹۹۵ کی عرب اسرائیل جنگ سے قبل جزیرہ نمائے سیناء کے کنوؤں سے تیل نکلا جاتا تھا، جو مصر میں تیل کی مجموعی پیداوار کا ساٹھ فی صد تھا۔ اب خلیج سویز سے تیل نکالا جاتا ہے۔ اس کے علاوہ مشرقی اور مغربی صحراؤں میں تیل کی تلاش کا کام جاری ہے۔ اسکندریہ کے میں تیل کی تلاش کا کام جاری ہے۔ اسکندریہ کے شمال مشرق میں ابوقیر کے علاقے میں قدرتی گیس میں ابوقیر کے علاقے میں قدرتی گیس جانے سے تیل کی برآمدات میں اضافہ متوقع ہے۔

نظام معیشت: ملکی معیشت سوشلسٹ نظام پر قائم ہے۔ ۱۹۹۱ء کے بعد سے تمام صنعتی ادارے ، کارخانے، بنک اور کمپنیاں قومی تحویل میں لے لیے گئے ہیں جس سے نتجی سرمایه کاری کے لیے کوئی گنجائش نہیں رہی ۔ تقریباً تمام ذرائع پیداوار حکومت کے قبضے میں ہیں اور وہی ان کی تقسیم اور قیمتوں کا تعین کرتی ہے۔ وہی ان کی تقسیم اور قیمتوں کا تعین کرتی ہے۔ کو ناقابل تلانی نقصان پہنچا ہے۔ سویز اور کو ناقابل تلانی نقصان پہنچا ہے۔ سویز اور پورٹ سعید کے شہر تقریبا تمام تباہ و برباد ہوگئے تھے۔ ان شہروں کی آئی تھی۔ ان کی حر کے اندرون مصر چلی آئی تھی۔ ان کی

آباد کاری اور بحالی کے لیے سعودی حکومت، متحدہ عرب امارات اور کویت نے گران قدر مالی امداد دی ہے .

مزدوروں اور کارکنوں کی صلاح و فلاح کے لیے بہت سے اقدامات کیےگئے ہیں۔ کارپوریشنوں کے سالانہ منافع سے انہیں حصہ ملتا ہے۔ بورڈ آف ڈائر کٹرز میں ان کا نمائندہ شامل ہوتا ہے۔ اس کے علاوہ انہیں قومی اسمبلی میں مناسب نمائندگی دی گئی ہے ، لیکن ساتھ ہی حکومت ان کی تمام سرگرمیوں کی نگرانی کرتی رہتی ہے .

نظام حکومت: قومی اسمبلی جس کی میعاد پانچ سال هوتی هے، تین سو پچاس مُنتخب نمائندوں پر مشتمل هوتی هے۔ اس کے پچاس فی صد ارکان مزدور، کارکن اور کسان هوتے هیں۔ هر اٹهاره ساله (مرد و عورت) رجسٹر لی دهنده کو رائے دینے کا حق حاصل هے.

تعلیم: ۱۹۵۲ء کے بعد سے مصر نے تعلیمی میدان میں نمایاں پیش رفت کی ہے ، ملک میں بہت سی نئی یونیورسٹیاں اور تعلیمی ادارے (معاهد) قائم هو چکے هیں۔ ان کی تفصیل کے لیے ملاحظه هو مقاله قاهره اور مدارس و مکاتب .

پریس، ریڈیو اور ٹیلی ویژن: مصر عالم عرب
کا علمی، دینی اور سیاسی مرکز ہے۔ الاہرام
کی اخبار الیوم اور الجمہوریة مصر کے بلند پایه
معیاری روزنامے ہیں۔ ہفت روزہ اخبارات اورما ہانه
رسائل بھی شائع ہوتے ہیں۔ ان میں سے ہر ایک کی
اشاعت ڈھائی تین لاکھ سے کم نہیں۔ ان کے
علاوہ انگریزی، فرانسیسی اور یونانی زبانوں
میں بھی اخبارات شائع ہوتے ہیں۔ مصری ریڈیو
سے چوبیس گھنٹے قرآن مجید کی تلاوت جاری رہتی
سے چوبیس گھنٹے قرآن مجید کی تلاوت جاری رہتی
سے دوبیس گھنٹے قرآن مجید کی تلاوت جاری رہتی
سے دوبیس گھنٹے قرآن مجید کی تلاوت جاری رہتی

سنی جاتی ہیں۔ اس کے غیر مُلکی پروگرام بتیس زبانوں میں نشر ہوتے ہیں .

مُستَقبل بمصر كو آج كل بهت سے گهمبير مسائل در پیش هیں ، جن میں شرح پیدائش میں روز افزون اضافه، افراط زر اور درائع آمدن مین کمی سر فہرست ہے۔ کیمپ ڈیوڈ کے سمجھوتے کے بعد مصر اور اسرائیل میں سفارتی تعلقات قائم هو گئے هيں ـ ليكن عالم عرب نے اس سمجھوتے کو نا پسندیده قرار دیا ہے۔ اس وجه سے ترقیاتی منصوبوں کے لیے بہت کم رقم بچتی ہے. [نذیر حَسین رکن ادارہ نے لکھا] مصراع: (ع) صرع مصدر سے اسم آله، جمع : مُصَاريع - قارسي اور اردو مين بالعموم مضرع بولتے اور لکھتے ہیں ، اگرچہ شعرا نے مُصْراع بھی باندھاہے ۔ لغوی معنی ، دروازے کا پٹ یا کواڑ۔ علم عروض کی اصطلاح میں بیت (شعر) کے دو جزوں میں سے ایک، پہلا ہو خواہ دوسرا \_ بیت یوں تو ہر شعر کو کہہ سکتے اور کہتے ہیں ، لیکن مثنوی کے شعر کے لیے ، جس

مضراع مشتمل هوتا هے زیادہ سے زیادہ چار اجزا پر جن کا نام آفاعیل و تفاعیل وغیرہ ہے۔ تفاعیل می کب هوتے هیں آشباب، آوتاد اور فواصل سے [رک به سبب، وتد و فاصله].

کے دونوں مصاریع مصرّع و مقّنی ہی ہوتے ہیں

مخصوص ہے ،

تفاعیل کو ارکان کہتے ہیں اور ہر رکن کسی لقب سے ملقب ہوتا ہے۔ پہلے مصراع کا رکن اوّل صدر کے نام سے اور رکن آخر عروض کے نام سے موسوم ہے۔ دوسرے مصراع کے رکن اوّل کو ابتدا یا مطلع کہا جاتا ہے اور رکن آخر کو ضرب یا عجز ۔ بحر مشمن میں پہلے مصرع کے ابتدا

و ضرب کے درمیان میں جو دو دو ارکان ہوتے ہیں وہ چاروں حَسُو کہلاتے ہیں ۔ بحر مسدس میں ایک مضرع میں صرف ایک ایک حشو ہوتا ہے ۔ مربع بحر میں پہلے مضراع میں دو ارکان صدر و عروض اور دوسرے مضراع میں دو ارکان دو ارکان محض ابتدا یا مطلع اور ضرب یا عجز ہوتے ہیں اور کوئی رکن حشو نہیں ہوتا ۔ بیت مثلث بھی ہوتا ہے ، یعنی پورا شعر تین ارکان کا اور مثنی بھی یعنی پورا شعر دو ارکان کا ۔ بحر مثلث و مثنی میں ارکان کے القاب ایک مضحکہ خیز سی بات ہے لہذا ترک کیے جاتے ہیں .

بیت کے دونوں مصاریع حروف متحرک و ساکن کے لحاظ سے ایک دوسرے کے مطابق ہوتے ہیں لیکن مطالع ، ابیات ، یعنی مثنوی کے اشعار نیز رباعی کے پہلے شعر میں عروض کو تصریع و تقنیے کی وجہ سے ہر طرح ضرب کے مطابق ہونا لازم ہے .

مآخذ: عروض کے متعلق کتابیں .

(هادی علی بیگ)

رم مصری : رك به نيازِی .

مصیص: عربی المصیصة ، دریائے جیمان کے کنارے پر کیلیکیا کا ایک شہر ، [.... تفصیل کے لئے دیکھیے 10 لائیڈن بار اول بذیل مقاله].

و ۱۱۲ بیعد ، ۱۱۳ و ۱۱۸ و ۲۹۵ و ۲۹۵ ، ۳۰۰ (ع) ابن خرداذیه : ۸ ، B. G. A : و و ۱۰۸ و ۱۷۰ و ۱۷۳ و ۱۷۷ (۸) قدامه : وهي کتاب ، ص ۲۲۹ و ع م م د د م م م ؛ (و) ابن رسته : . B. G. A. د م م م د م م د م م ٩١ و ٩٤ و ١٠٠ ؛ (١٠) اليعقوبي : وهي كتاب ، ص B.G. A' كتاب التنبية (11) المسعودي: كتاب التنبية ٨ : ٨٨ و ١٥٢ ؛ (١٢) وهي مصنف: مروج الذهب، طبع : ۱ مه المهمداني: ۲۹۵ مرز Defremery Sanguinetti صفة جزيرة العرب، طبع D. H. muller بن عند جزيرة العرب، الأدريسي ، طبع Gildemeister در . Gildemeister س : (۱۵) الدّمشقي ، طبع Mehren ، ص سرا : (۱۵) ابو الفداء ، طبع Reinaud ، ص ٢٥١ ؛ (١٤) البلاذرى : فتوح البلدان ، طبع لمخويه ، ص ١٦٥ ، و ١٦٨ ؛ (١٨) ابن اثیر: الکامل ، طبع Tornberg ، اشاریے ، ۲ : ۸۰۹: (۱۹) الطبّرى: اشاريع ، ص ۷۵۸ ؛ (۲۰) اليعقوبي : تاریخ ، طبع Houtsma : ۲۰۱۱ ؛ ۳۳۱ و ۲۳۸ و ١٨٥ ؛ (٢١) يا قرت : سعجم ، طبع وستنقلف ، ٢ : ٨٨ ؛ م: ١٨٥ و ٥٥٨ و ٩٥٥ : (٢٢) صفى الذين : مراصد الاطلاع ، طبع Juynboll ، 1: ۲۵۵: ۳: ۱۱۲ و . ٣٢١ : (٣٣) حمد الله المستوفى: نزهته القلوب ، طبع Le Strange ، ص ۲۰۹ ، ترجمه ص ۲۰۱ (۳۳) المقريزى: Hist des Sult. Mamlouks de l' Egypt : المقريزى طبع قاطر میر ، ۱/۱ ، ۱۸۳۰ ص ۱۲۳ و ۱۲۳ ، حاشيه مرد : ۱/۲ : ۱۸۳۲ ص ۲۰۰ : (۲۵) القلقشندى : صبح الاعشى، قاهره ، ٣ : ٢٣٤ ؛ ١٥ و ٨٢ La Gaudefroy Demombynes : ترجمه در יבת און Syrie a l' epoque des Mamlouks : cvi ؛ ٩ ؛ ٩ ؛ و . . . ؛ (٣٦) ابن الشحنين و الدُّرُ المنتَخَبِ في تاريخ حلب ، طبع سركيس ، بيروت ١٩٠٩ء، صَّ ۱۸۱ تا ۱۸۱، دیکهیراشاریس، ص ۲۹۲ (۲۷) Le Strange Palestine under the Moslems ببعد و ۹۲ ببعد و ۵۸ و ۸۲ و ۵۰۵؛ (۲۸) و هي مصنف:

Eastern Caliphate (۲۹) اشاريد، Recueil hist Croisad Docum armen ص ۱۹ ، Erdkunde : K. Ritter (۲.) : ۸۲ س و ۱۸۵۹ ع ، ص ۹ و تا ۱۱۵ (دوسر نے سیاحول کا بھی اس ذكر) سے : Memoir. hist et: Saint Martin (۲۱) י بير"ن ١٨١٨ ع من geogr sur l' Armen ع ص ١٩٩ (بقول Armen Gesch : P. C 'ame 'ian بازد ) Journal: Leake (rr) : (rro 9 104 9 8. : r ילני מון וולני of a tour in Asia minor (۱۳) Lares und Penates : Barker (۲۳) ص سم ، حاشیه ب و ۱۱۱ ؛ (سم) : J. V. Hammer Darmstadt ( ا ، Gesch. der Ilchane Voyage en Cilicie: Vict Langlois (rd) : rq1 רו. ש ובו אם אוץ: Rev. Arch וא Mopsueste Peterm 13: Cilicia . F. X. Schaffer (77) ! or . 5 9 C. Favre (r4) : r. : | r | Erg-H | Mitteil B. Mandrot در B. Bulletin de la Societe de Geographie ۱۸۷۸ ع ، جنوری فروری ، و در Globus : ۳۳ Hist. Geogr. of : Ramsay (TA) : YTT O FFIAZA سه اور اشاریم، ص مهم اور اشاریم، ص · S. B. Ak. Wien: Tomaschek (rq) : MAT ١٩٨١ء ، حصة ٨ ، ص ٦٦ و ١١ و ٢١ : (٠٠) וביש ובאחו La Turquied. Asie: V. Ciunet ص من بيعد : Heberdey Wilhelm (سر) : ميعد ון שו החוש בשב בשב החוש י schr Ak Wien Sissouan ou l': Levend Alishan (٣٢) : بيعد Armeno Cilicie ، وينس ۱۸۹۹ ؛ (۳۳) 1519.16 Striegau . Im Kloster zu Sis : Lohmann ص ٣ و ١٥ و ١٦ ؛ (٣٣) Auf Alexanders : A. Janke (مه) : يران ۱۹۰۳ م و د ران ۱۹۰۳ م د او د ران ۱۹۰۳ م « Kyros le Jeune en Alse Mineure : G. Cousin 

G. L. Bell (۳٦): ۳٣٨ تا ۳٣٨ ۲۷۷ (۳۲) بيعد و ٣٦٦ تا ٣٣٨ (٣٦): ٣٨٦ ص ٢٤١ (٣٤) (٣٤): ٣٨٦ ص ٢٤١ (٣٤): ٣٨٦ أو ١٩٠١ و ١٩٠١ و ١٩٠١ (٢٢ : Turk Biblioth ; : Osmanischen Quellen ٣٢٢ : ١٩٢١ و ١٩١١ (٣٨) ٢ (وهي مصنف : كتاب ٢ ٣٠٠) ٢ ١٩٢١ ع ص ٣٠٠ (٣٩) وهي مصنف : السالك الايصار في ممالك الامصار) : ١ الائيزك (سسالك الايصار في ممالك الامصار) : ١ الائيزك

(E. Honigmann)

مُصْطِفَی : عثمانلی خاندان کے کئی ہو شہزادوں کا نام :-

(۱) مصطفی چابی ، بایزید اوّل کا سب سے بڑا بیٹا ، اس کی تاریخ پیدائش کمین تحریر نمیں ، وہ انقرہ کی لڑائی (جولائی ۱۳۰۲ء) میں غائب هو گیا تھا۔ یه پہلا عثمانلی شہزادہ تھا جس کا نام مصطفٰی رکھا گیا اور اس کا رواج بعض دوسرے ناموں ، بایزید مراد ، وغیرہ ، کی طرح چودھویں صدی کے صوفیانه ماحول میں شروع ھوا ، بوزنطی ماخذ کے مطابق یه مصطفٰی وھی شخص هے جسے اکثر مطابق یه مصطفٰی وھی شخص هے جسے اکثر مرک ماخذ :

دُوزْمه [=كاذب ، جعلی] كے نام سے تعمیر
كرتے هیں جو ۱۳۱۹ء میں عثمانلی تاج و تخت
كا مدعی بن كر [سلطان] محمد اوّل كے مقابلے میں
آیا تھا ، افلاق (Wallachia) كا میرچه اور ازمیر
اوغلو جُنید [رك بآن] اس كے حامی تھے ۔
سلانیك كے قریب [سلطان] محمد نے انھیں شكست
دی اور مصطفی نے جُنید سمیت شهر میں جا كر
پناء لی ۔ بوزنطی قائد فوج نے انھیں سلطان كے
حوالے كرنے سے انكار كر دیا اور قسطنطینیہ بھیج
دیا ۔ شهنشاہ مینوئل المعسلان نے وعدہ كیا كه وہ

ان قیدیوں کے گزارنر کے لیر سالاند کچھ رقم ادا کیا کرے گا اور شہنشاہ نے یہ اقرار کیا کہ وہ انھیں اپنی حراست میں رکھے گا؛ چنانچہ مصطفی کو لمنوس Lamnos کی ایک مسیحی خانقاہ میں رکھ دیا گیا، لیکن محمّدکی وفات کے بعد اسے رہا کردیا گیا۔ شہنشاہ نے [سلطان] مراد ثانی [رك باں] کے خلاف اس کی حمایت و امداد کی اور وہ تھوڑے می عرصر میں یورپی ترکی کے تمام علاقر پر قابض هوگيا ـ جو فوج بايزيد پاشا کی قیادت میں اس کے خلاف بھیجی گئی وہ بھی سازلی درہ کے مقام پر ، جو سیرز Sercs اور ادرنه کے درمیان واقع ہے ، اس کے ساتھ سل گئی ۔ اس طرح بعض بڑے بڑے جاگیردار مثلاً اورنوس کے پیٹر بھی اس کے ساتھ مل گئے ۔ وہ بہت جلد اپنے آپ کو اس قدر طاقتور معسوس کرنر لگا که اس نر یونانیوں سے بر نیاز ہو کر ان سے دوستانہ تعلقات سنقطع کر لیے ؛ چنانچه اس نے انھیں گیلی ہولی (غالی پولی) سے نکال دیا جس پر وہ قابض ہو گئے تھے ۔ کچھ عرصہ ادرنہ میں قیام کے بعد وہ جّنید کی همراهی میں ایشیاہے کوچک گیا جہاں وہ اولوباد کے پل کے نزدیک سلطان مراد کے لشکر سے نبرد آزما ہوا۔ جنید کی غدارانہ پسیائی کی وجہ سے مصطفی کو شکست ہوئی اور وہ کیلی پولی اور ادرنہ میں بھاگ آیا ۔ یہاں سے اس نے صوبہ افلاق (Wallachia) سیں پہچنر کی کوشش کی ، لیکن اسے مراد کی افواج نے گرفتار کر لیا اور ادرند میں اسے موت کے گھاٹ اتار دیا گیا۔ یہ سب واقعات سلطان مراد ثانی کے عہد حکومت کے پہلے ہی سال میں پیش آئر · (=1m++-1m+1)

مآخذ : (۱) Chalcondylas اور Ducas سلطان محمد اول کی وفات سے پہلے کے واقعات بیان کرتے ہیں اور

یہی صورت نشری کے وقائع کو بھی ہے ، لیکن دیگر قدیم ترکی تواریخ میں صرف انہیں واقعات کا ذکر ہے " جو سلطان مراد کے عہد حکومت کے آغاز میں پیش آئے ۔ مصطفیٰ نے جو سکے ضرب کرائے ان کے متعلق دیکھیے ؛ مصطفیٰ نے جو سکے ضرب کرائے ان کے متعلق دیکھیے ؛ (۲) ، G.O.R. : v. Hammer : ۳۷۸ : ۱۵ ، TOEM. (۲) محمد زکی : مقتول شہزادہ لر ، قسطنطینیه ۲۳۳ ه ، صحد میں مہ ببعد .

(۲) مصطفی [سلطان] محمد اوّل کا بینا اور اسلطان] مراد ثانی کا چھوٹا بھائی - ۲۲۳ء میں تاج و تخت کا دعویدار ھونے کی حیثیت سے اسے کچھ لوگوں کی امداد مل گئی ۔ اس وقت [سلطان] مراد ثانی نے قسطنطینیہ کا محاصرہ کر رکھا تھا ۔اس وقت مصطفی کی عمر کوئی تیرہ برس کی تھی۔ وہ اپنے 'ولالا'' [اتالیق] الیاس کے ساتھ فرار ھو کر قرہ سان اوغلو کے پاس چلا گیا تھا ۔ یہاں سے انھوں نے ازنیق پر قبضہ کر لیا اور برسہ [بورسه] کی طرف بڑھے ۔ مصطفی کچھ عرصے کے لیے قسطنطینیہ بھی گیا، لیکن [سلطان] مراد محاصرہ شا کر بروسه کی طرف لوٹ آیا ، جہاں غدار هٹا کر بروسه کی طرف لوٹ آیا ، جہاں غدار الیاس نے مصطفی کو مراد کے حوالہ کر دیا اور اسے سلطان کے حکم سے قتل کر دیا گیا ،

مآخل: (۱) بوزنطی مؤرّخین Ducas و مآخل: (۲) تدیم ترکی تواریخ اور ان کے بعد کے مؤرّخین ؛ (۲) تدیم ترکی تواریخ اور ان کے بعد کے مؤرّخین ؛ (۳) ، G.O.R : Von Hammer (۳) ، ج ۱ ؛ (۳) محمد زکّی : مقتول شهزاده لر ، ص ۵۳ ببعد.

مصطفلی: سلطان سلیمان قانونی کا بینا۔ پیدا موا (محمد ثریّا: وہ ۲۱ م ۱۵۱۵ میں پیدا ہوا (محمد ثریّا: سجلّ عثمانی، ۱: وی)۔ ۱۵۳۳ میں اسے مغنیسا میں صوبہ صارو خان کا والی مقرر کیا گیا۔ اس کے بعد وہ قونیہ کا والی ہوا اور سلیمان کے چہیتے بیٹے محمد کو صارو خان کی ولایت ملی. جب بیٹے محمد کو صارو خان کی ولایت ملی. جب

کی ولایت مصطفی کے چھوٹے سوتیلے بھائی سلیم کو سونپی گئی اور اسے اماسیہ میں مامور کیا گیا ۔ بڑے بھائی کو جو زیادہ قابل اور روشن دماغ تھا، اس طرح برطرف کرنے کا په کام خرم سلطان، والدة سايم اور اس کے داماد رستم پاشا صدر اعظم نے کیا تھا ۔ اس سے چند سال پہلے سلیمان کو اپنے بیٹے مصطفی کی وفاداری پر شبہہ ھو چکا تھا۔ جب ۱۵۵۳ء میں ایران کے خلاف ایک نئی مہم کی تیاریاں شروع تھیں جس کی قیادت رستم پاشا کے سیرد ہونے کو تھی ، سلیمان نے آخری لمحے پر اس لشکر کے ساتھ خود جانےکا فیصله کیا ؛ کیونکه اسے مصطفیٰ کے خلاف سلیم کے مقرّب شمسی آغاکی وساطت سے دوبارہ ستنبّہ کر دیا گیا تھا۔ سلیم اس سے راستر میں آ ملا اور جب قونیہ کے نزدیک ارگلی کے مقام پر شمزادہ مصطفیٰ اپنر باپ کی خدمت میں آداب شاهی بجا لانے کے لیے حاضر هوا تو سلیمان کے کے حکم سے 7 اکتوبر 1000ء قتل کر دیا گیا۔ اس کی لاش بروسه پهنچائی گئی اور وه سراد ثانی کی تربت [مقبرے] میں دفن ہوا۔ کسی عثمانلی شہزادے کا یہ تتل ایک ایسا واقعہ تھا جس کا تمام مملکت عثمانیہ پر گھرا اثر پڑا۔ اس سے فوراً ینی چریوں کی بغاوت کا خطرہ پیدا ہوگیا جو رستم پاشا کی معزولی کے بغیر نہ دبائی جاسکی۔ کہتے میں کہ اس کے تھوڑے عرصے بعد می اس کا بھائی جہانگیر بھی اس کی موت کے صدمر سے فوت ہوگیا۔ اس کے قتل کے بعد ہی اس کے ایک نا بالغ بچے کو بھی بروسہ میں قتل کر دیا گیا ۔ مُصطفیٰ کو شعرا اور علماکی سرپرستی کی وجه سے بڑی مقبولیث حاصل تھی ۔ ان میں سے سروری کو سب سے پہلا درجه حاصل تھا۔ کئی شعرا نر مراثی میں اس کی موت پر ماتم کیا جس

میں رستم اور دوسرے لوگوں پر کھلم کھلا اس قتل کا باعث ہونے کا الزام لگایا گیا۔ اس سلسلے میں بہتربن مرثیہ یحیی بےکا ہے [جو یوں شروع ہوتا ہے:

مدد مدد ہوجہانک بیقلدی بریانی اجل جلالیلری آلدے مصطفی خانی اور ختم یوں ہوتا ہے:

الٰهى جنّتِ فردوس آكا دوراغ اولسون نظام عالم اولان پادشاه صاغ اولسون

دیکھیے Hist. of Ottoman Poetry: Gibb ج ہ:

۱۵۲ ، ۱۵۲ ، ۱۵۲ – مصطفی کو بھی شعر و سخن
کا ذوق تھا اور وہ مخلص تخلص کرتا تھا۔ اس
کے علاوہ اس کا بھی گمان غالب ہے کہ مصطفیٰ
نے اپنے والد کے عہد کی ایک تاریخ سلیمان نامہ
کے نام سے فردی کے فرضی نام سے لکھی تھی
(دیکھیے ۲۵٫۰۰۷ ص ۸۳).

مآخل : (۱) عالی ، صولاق زاده ، اور پچوی مآخل : (۱) عالی ، صولاق زاده ، اور پچوی کی تاریخی تصانیف - اس شهزاد مے کی المناک موت کا ذکر کم و بیش صد قت کے ساتھ معاصر مآخذ میں بھی ملتا ہے ، مثلا: (۲) Busbecq (۲) بعد کے زمانے میں : (۳) علی جواد: میں : (۳) علی جواد: تاریخک قانلی صحیفه لری : شهزاده سلطان مصطفیٰ ، مطبوعه قسطنطینیه ، (دیکھیے Fr. Babinger مطبوعه قسطنطینیه ، (۳۹۸ و اعد رفیق : قادینلر سلطنتی، ج ۱ و قسطنطینیه ، (۱) احمد رفیق : قادینلر سلطنتی، ج ۱ وقسطنطینیه ، (۱) احمد رفیق : قادینلر سلطنتی، ج ۱ وقسطنطینیه ، (۱) احمد رفیق : مقتول شهزاده لر ، قسطنطینیه ، ۲۲۳ ببعد ،

## (J. H. Kramers)

مصطفیٰ اوّل: پندرهواں عثمانی سلطان پر جو ۱۰۰۰ه / ۱۹۹۱ء میں پیدا هوا اور سلطان محمّد ثالث کا بیٹا تھا ۔ اس کی جان یون بچی که اس (اقانون) کو نرم کر دیا گیا تھا جس کی رو سے ہر نئے سلطان کے بھائیوں کو قتل کر

دينا جائز سمجها جاتا تها ـ وه اپنر بهائي سلطان احمد اوّل کی وفات پر ۲۲ نومبر ۱۹۱۸ کو تخت نشین هوا ، لیکن وه اپنی طبیعت کی کمزوری کی وجه سے حکمرانی کی کوئی اهلیت نه رکهتا تها .. یه کمزوری اس وجه سے پیدا هو گئی تھی کہ احمد کی جانب سے اسے همیشه موت كا خيالى خوف لكا رهنا تها؛ چنائچه سلطان احمد کے بیٹر عثمان کو ، جو اپنے آپ کو تاج و تخت کا وارث سمجهتا تها، اسے معزول کرانر میں کچھ بھی دقت پیش نه آئی ۔ شاھی دیوان کے ایک اجلاس میں جو قیزار آغا [محل شاهی کا بڑا خواجه سرای]، مفتی اور قائم مقام نے طاب کیا تھا، اسے معزول کر دیا گیا۔ اس اجلاس سے صدر اعظم خلیل باشا [رك بآن] غير حاضر تها \_ يه واقعه ۲۶ فروری ۱۹۱۸ ع کو پیش آیا - جب ۱۹ مئی ۲۹۲۰ء کو بنی چری نے عثمان ثانی کے خلاف بغاوت کر دی تو مصطفی اوّل کو غیر متوقع طور پر دوبارہ تخت نشین ہونے کے لیے بلایا گیا۔ ینی چری اسے حرم کی خلوت نشینی سے بزور با ہر نکال لائے اور انھوں نے علما کو مجبور کیا کہ وہ اسے سلطان تسلیم کریں ۔ اس سے اگاے ہی روز عثمان کو قتل کر دیا گیا اور ماہ جون تک صدر اعظم داؤد باشا جو اس قتل کا ذمے دار تھا، بر سر اقتدار رہا ۔ اس کے بعد اسے والدہ سلطان نر معزول کر دیا۔ صورت حالات اصل میں ینی چری اور سپاھیوں ھی کے قبضے میں تھی ۔ متعدد صدر اعظم نامزد ہونے اور آن کی مرضی سے معزول هو تر رھے ۔ کچھ عرصے کے بعد سپا هیوں کی جماعت کو عثمان کی موت کا انتقام لینے کا خیال پیدا هوا اور جنوری ۱۹۲۳ء میں جب كُرجى محمّد پاشا [رك بآن] صدر اعظم تها ، داؤد ہاشا کو قتل کر دیا گیا۔ اس کے بعد بنی چری

جماعت نے مِرِه حسین پاشا کے زیر قیادت دوباره اقتدار حاصل کر لیا (۳ فروری) ۔ یه وزیر بھی اپنے آپ کو بعشکل ۲۰ اگست تک برقرار رکھ سکا ۔ اس کے بعد علما اور عوام الناس میں عام ناراضگی اور بد دلی پیدا ھوگئی ۔ اس کے ساتھ ھی فوجی حکومت کے خلاف مختلف ولایتوں میں بھی آھستہ آھستہ ناراضگی کے آثار پیدا ھونا شروع ھوے، جن کا اظہار طراباس میں سیف الدین اوغلو کے طرز عمل سے اور اس سے زیادہ ارزروم میں ابازہ پاشا [رائی بان] کی بغاوت سے مواد ان حالات کی وجہ سے مِره حسین پاشا بھی معزول کر دیا گیا ۔ نئے صدر اعظم کماں کش معزول کر دیا گیا ۔ نئے صدر اعظم کماں کش میاد کو بیٹے علی پاشا نے مفتی سے مل کر سلطان کو ۔ ۱ ستمبر مراد کو تخت نشین کرا ذیا

اپنے سارے عہد حکومت میں مصطفیٰ اپنے مکمل نتور دماغی کا ثبوت دیتا رہا تھا۔ وہ مکمل نتور دماغی کا ثبوت دیتا رہا تھا۔ وہ ۱۹۳۸ عمیں فوت ہو گیا اور اسے آیا صوفیہ میں دفن کیا گیا۔ اس کے عہد میں صرف ایک ہی بین الاقوامی واقعہ پیش آیا یعنی فروری ۱۹۲۳ میں پولینڈ سے صاح ہو گئی .

مآخل: اس زمانے کے ترکی مآخذ میں یہ تاریخی تصانیف میں: نعیما؛ حاجی خلیفه (فذلکه)؛ پچوی، حسن بے زادہ اور طُوغی؛ بعض هم عصر اطلاعات سر طامس رو Sir Thomas Roe کی یاد داشتوں میں بھی ملتی هیں۔ اس کے علاوہ Zinkeisen ، v. Hammer کی عام تاریخی تصانیف، بھی قابل ملاحظه هیں.

## (J. H. KRAMERS)

مصطفیٰ دوم، بائیسواں عثمانی سلطان جو سلطان محمد رابع کا بیٹا تھا اور ۱۹۳۳ء میں پیدا ھوا . وہ بہ فروری ۱۹۹۵ء کو اپنے چچا سلطان

صدر اعظم نامزد کیا ۔ اس قابل مدبر کے عہد میں آخر کار صلح ہوگئی۔ ۹۸ میں صدر اعظم سرحدوں کے دورے پر گیا اور ساطان ادرنہ میں مقیم رہا ، لیکن صاح کی گفت و شنید جنگ کی نسبت زیادہ تن دھی کے ساتھ جاری رھی ۔ اس سال اکتوبر میں دریاہے ڈینیوب کے کنارہے قارلوويچ Carlowitz (ترکی: قارلونچه ، رك به Carlowitz) کے مقام پر صّلح کی گفت و شنید ہوئی اور ۲۹ فروری ۲۹۹۹ء کو آسٹریا ، پولینڈ اور ہندق سے صُلح ہوگئی ۔ رُوس سے صرف عارضی صّلح قرار ہائی جس کے بعد . . ، ، ع میں قطعی صلح بھی ہوگئی۔ انگریزی اور ولندیزی سفرا نے ثااث کی حیثیت سے اسگفت و شنید میں حصہ لیا ۔ اس صّلح ناسے کی رو سے ہنگری اور ٹرانسلوینیه، ماسوایے علاقہ تمسوار ترکوں کے ہاتھوں سے جاتر رہے ۔ پولینڈ کو کمینیکز Kameniecz واپس مل گیا اور بندق (Venice) کو موره (Morea) میں ليّانتو (Lepanto) [اينه بختي] اور كچه ديگر شہر خالی کرنا پڑے۔ روس کے ساتھ سرحد دریای نیستر (Dniestr) کے کنارے قائم هوئی ـ اس صّلح کے بعد صدر اعظم کو امور مملکت کو منظّم کرنے کا موقع ملا جن میں اس طویل اور تباہ کُن جنگ کی وجہ سے بے حد یِّخلل آ چکا تھا۔ رئیس آفندی راسی اور مفتی فیض اللہ جو سُلطان کے مقرّبین میں سے تھے، اس کے رفیق کار بنر ۔ بعض اندرونی فسادات کو آسانی سے دبا دیا گیا ؛ صرف ۱۷۰۱ء میں ایک مہم عراق میں بھیجنر کی ضرورت پیش آئی تاکه ایک مقامی جماعت سے جس نے ایران کی اطاعت قبول کر لی تھی، بصرے کا قبضہ لے لیا جائر ۔ قلعوں کو پہلر کی نسبت زیادہ مستحکم کیا گیا اور بحری انواج کے لیے ایک نیا ''قانون نامہ'' جاری ہوا ۔

احمد ثانی کی جگه تخت نشین هوا . یه وه زمانه تها جب سلطنت عثمانيه آسٹريا ، پولينڈ ، روس اور بَنْدَق (Venice) سے بیک وقت برسر پیکار تھی ۔ نئے سلطان نے ایک قابل ذکر خطّ شریف کے ذریعے جماد کا اعلان کر دیا اور "دیوان" کے فیصلے کے خلاف آسٹریا کی جنگ میں بذات خود حصہ لینے کی خواہش کی۔ اس کی روانگی سے قبل ینی چری کی ایک بغاوت کی وجه سے صدر اعظم دفتر دار علی ہاشا کو اپنی جان سے ہاتھ دھونا پڑے (سم اپریل سمموع) اور اس لیے اس مهم كى قيادت الماس محمد باشا نشے صدر اعظم نے کی ۔ تُرکی افواج کو تمسوار کے علاقے میں اچھی خاص کامیابی ہوئی اور انھوں نے لیا (Lippa) لكوس(Lugos) اور سبس (Sebes) پر قبضه کر لیا ۔ بنادقه کو ماہ فروری میں ساقز (Chios) کے قریب شکست ہوئی اور اس کے بعد ستمبر میں انهیں ایک اور شکست کا سامنا هوا۔ اکتوبر میں ازوف (Azof) کے شہر کو روسی محاصرے سے آزاد کرایا گیا۔ اس سے اگلے سال سلطان اور اس کی افواج کو تمسوارکا محاصره اٹھوانے میں بھی کامیابی ھوٹی ، لیکن آسٹرویوں سے کوئی مفتوحہ علاقہ واپس نہ مل سکا؛ تاهم اسی سال روسیوں نے آزوف (Azof) پر قبضه كر ليا - ١٦٩٦ع كا سال اس لحاظ سے قابل یادگار ہے کہ ترکون کو زنتا Zenta کے قریب تھئس Theiss کے کنارے بڑی بھاری شکست ہوئی جس میں الماس محمّد پاشا کام آیا اور سلطان نے جو دریا عبور کر چکا تھا، تمسوار کی جانب راہ فرار اختیار کی ۔ سلطان کی مہر آسٹرویوں کے قبضے میں آگئی۔ تمسوار سے سلطان مصطفی نر عُمُوجه زاده حسین (رك بآن) كو جو كوپرولو [كوپريلي] خاندان كا ركن تها ، اپنا

حسین پاشا ستمبر ۲۰۰۱ء میں اپنر عمدوں سے مُستعفى هوگيا اور اس كے بعد جلد هي فوت هوگیا۔ اس کی معزولی کا باعث زیادہ تر سّفتی فیض اللہ تھا جس نے سلطان کو ترغیب دے کر اس کی جگه دال طبان [برهنه یا] [مصطفی] پاشا کو مقرر کرایا ۔ جب اس نراپنر آپ کو حد سے زیادہ جنگجویانه طبیعت رکھنے والا ظاهر کرنا شروع کر دیا اور تاتار خان کے دعاوی کی حایت میں دارالحکومت میں بھی گڑ ہڑ پیدا کرا دی تو مُفتی کے اثر و رسوخ ہی کے باعث وہ معزول ہو کر قتل ہوا۔ رامی صدر اعظم بن گیا۔ راسی نے مرکزی حکومت کے اقتدار و اختیارکو قائم کرنے کے لیے جو تدابیر اختیار کیں وہ سؤثر ثابت ہوئیں ، لیکن ان کی وجه سے اس کے کئی دشمن پیدا ہوگئر۔ اس کے علاوہ بنی چری بھی ایسے وزير سے مطمئن نه تھے جو فوجی آدسی نه تھا۔ ان وجوہ کی بنا ہر جولائی س، ١٤ ع ميں قسطنطینیه میں بغاوت ہوگئی جو ابتدائی طور پر رامی ہاشا اور مفتی کے خلاف تھی ۔ مفتی کو کسی دقت کے بغیر معزول کرا لیا گیا ، لیکن بغاوت ایک شخص حسن آغا کی سرکردگی اور تنظیم میں برابرجاری رهی۔ باغیوںکا ایک وفد جو ادرنه گیا تھا ، قید کر لیا گیا اور وند کے ارکان سے ہمت بد سلوکی کیگئی ۔ بڑی تاخیر کے بعد سُلطان نے قسطنطینیہ آنے کا وعدہ کیا۔ علما بھی سُلطان کی معزولی کا فتوے دینے پر مجبور کر دیے گئے۔ اگست س ، ١ ء مين ايک باغي لشكر نے اس تجويز پر اتفاق کرنے کے بعد که مصطفٰی کے بھائی احمد کو تخت نشین کر دیا جائے ، ادرنه پر چڑھائی کر دی ۔ جب مصطفٰی نے دیکھا کہ اس کے اپنے بنی چری ہی اس کا ساتھ چھوڑ گئے ہیں تو اس نے ۲۱ اگست کو استعلٰی دے دیا۔ اس

کے بعد ھی یعنی وس دسمبر س. روء کو اس کا انتقال ہوگیا اور اسے ایاصوفیا میں دفن کیا گیا۔ یہ خيال صحيح هے كه وه ايك دانا اور اچها حكمران تھا جیسا کہ اس کے اس عمل سے ظاہر ہے کہ اس نے نظم و نسق مملکت کے لیرقابل مدبرین کا ہڑی احتیاط سے انتخاب کیا۔ وہ مفتونی اور اقبالی کے نخلصوں سے شعر بھی کہا کر تاتھا۔ اس کے عہد میں پہلی دنعہ طغراہے سُلطانی سکّوں پر نقش ہوا . مآخذ : (١) سب سے بڑا ساخذ راشد کی تاریخ ہے اس کے علاوہ ایک گمنام مؤرخ کی تصنیف بھی ہے جسے von Hammer نے استعمال کیا ہے اور نے اپنے حاشیے میں اس کا حوالہ دیا ہے ، .GOW. ص عمر و ۱۳۸ - سخيد كراى (، GO W ، ص ۲۳۵) اور سید محمد رضا (۲۸۱ m ، ۲۸۱ کی تاریخ قرم (کریمیا) میں بھی مفید معلومات ہیں ۔ صدر اعظم رامی ہاشا کی (آنشاء ' GOW.) میں مذکور نہیں ہیں) اس لیے اہم ہے کہ اس میں اس زمانے کی دستاویزبن شامل ہیں ۔ اس کے علاوہ Zinkeisen ، von Hammer اور Jorga کی غام تواریخ بھی ہیں ·

## (J. H. KRAMERS)

مصطفی سوم: سلطنت عنانیه کا چهبیسوال په حکمران ، احمد ثالث کے چهوٹے بیٹوں میں سے ایک جو ۱۱ میں اسے دری جو ۱۱ میں اور ۱۱ میل جو ۱۱ میل میں اور ۱۱ میل جو ۱۱ میل میں اور ۱۱ میل میں اور ۱۱ میل میں اور میں محمد کو فوت ہوے (دسمبر ۱۵۵ می) تھوڑا ہی میں محمد کو فوت ہوے (دسمبر ۱۵۵ میں (یعنی ۱۵۵ میل میل میں ایک اپنے پڑوسیوں کے صلح بلغراد کے بعد سے) ترکی اپنے پڑوسیوں کے ساتھ اس و صلح کا دور گزار رہا تھا۔ دسمبر ساتھ اس و صلح کا دور گزار رہا تھا۔ دسمبر باشا

(رك بآن) كام كر رها تها اور وه اپني وفات . تک جو ۱۷۹۲ء میں ہوئی حکومت کا حقیقی مدار المهام بنا رها ـ راغب باشا نعدار السلطنت سع اں تمام عناصر کو نکال دیا جن کے متعلق یہ امکان تھا کہ وہ اس کے اثر و رسوخ میں حارج هوں گے۔ اس کے ساتھ ہی اس نے مالیات کے سلسلر میں کئی مدبرانه اقدامات بھی کیے اور فوج کو اچھی حالت میں رکھنے کی کوشش کی۔ اس اثنا میں سُلطان ، جو ایک روشن خیال اور مستعد مزاج بادشاه تها ، اپنے پیش رو کی طرح اپنی غیر مسلم رعایا کے لباس سے متعلق اور مسلمان عورتوں کے گھر سے باہر نکلنر کے ہارے میں قوانین بنانر میں مشغول رھا۔ اسی زمالر میں خلیج ازنیق از مید کو بحیرۂ اسود سے ملاۃ دینے کے منصوبے پر دوبارہ غور کیا گیا ، جو کبھی پورا نه هو سکا (دیکھیے ماڈہ صبانجہ) ۔ یورپ کی ہفت ساله جنگ (۱۷۵۶ء تا ۱۷۵۳ء) باب عالی کی حکمت عملی پر اثر انداز هوے بغیر نه ره سکی۔ بڑے غور و تأمل کے بعد ترک پروشیا (Prussia) سے وہ مارچ ۱۷۹۱ء کو ایک دوستانه معاهده کرنے پر راضی ہوگئے ۔ راغب پاشا اس مُلک سے اتحاد قائم کرنے کی جانب مائل تھا ، ليكن سُلطان اور با اثر علما صرف صلح جُو تھے. راغب پاشاکی وفات کے بعد سلطان بذات خود حکومت کرنر لگا اور مختصر وتفوں سے کئی صدر اعظم یکے بعد دیگرے مامور ہوتے رہے۔ ١٢٥٥ سے ١٢٦٨ء تک مُحسن زادہ محمد باشا صدر اعظم رہا جس کے وقت میں روس کی تباہ کن جنگ چھڑ گئی ۔ رُوس کی جانب سے پیچیدگیاں ۲۹ ع هی سے پیدا کی جا رهی تهیں ، یعنی جب روس نر چالدير (أخسخَه) كے ترى باشا كے خلاف کرجستان کے حکمران کی حمایت کی تھی۔

یهاں اور قرہ طاغ (مونیٹنیگرو) میں رّوسی جاسوس ترکی حکومت کے خلاف خفیه ریشه دوانیاں کرتے رہے۔ اس کے علاوہ خان قرم (کریمیا) نر بھی اپنی شمالی سرحد پر روسیوں کی فوجی کارروائیوں کے متعلق ، ہار بار احتجاج کیا اور پولینڈ کی وفاقی جماعت (Confedrates) نے [روس کی ملکه] کیتھرائن کی حکومت کی طرف سے پولینڈ کی آزادی میں دخل اندازی کے خلاف باب عالی سے مدد کی درخواست کی ـ ان حالات میں باب عالی کوپروشیا سے اتحاد کر لینے کے متعلق کوئی دلچسپی له رهی ، جمال مرح ، ء میں احمد رسمی افندی بطور سفیر گیا تھا اور اس نے اس سفارت کا حال اپنی مشمور كتاب سفارت نامه مين قلمبند كيا هے۔ سُلطان بذات خود یقیناً رُوس کے مخالف تھا ، لیکن روسی سفیر اوبرس کوف (Obreskoff) کے تدبر اور علما کی امن پسندی کی وجه سے جنگ میں تاخیر هوتی رهی تا آنکه اگست ۱۷۹۸ء میں مصطفٰی نے مفتی وقت ولی الدّین سے روس کے خلاف جنگ کرنے کا فتوٰی حاصل کر لیا ، لیکن اعلان جنگ به اکتوبر کو محسن زاده صدر اعظم کی برطرفی کے بعد ہوا جس نے اس معاملے کو موسم بہار تک ملتوی رکھنر کا مشورہ دیا تھا۔ اوبرس کوف کو یدی قُلَّه (هفت برج) میں قید کر ديا كيا .

جنگ کا آغاز ماہ جنوری میں قرم (کریمیا)
کے تاتاریوں کی اپنے نئے خان کریم گرای کے تحت
جنوبی روس میں تباہ کن یلغاروں سے ہوا۔ اس
وقت de Tott تاتاری فوج کے ساتھ چشم دید
شاھد کے طور پر موجود تھا۔ مارچ ۱۷۶۹ء میں
اس وقت کا صدر اعظم محمد امین پاشا علم مقدّس
[رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآنہ وسلّم کا جھنڈا] لے

اصلاح کی گئی ؛ تا هم اس سال روسیوں نے خاکنامے پریکوپ Perikop میں داخل هو کر سارے قرم (کریمیا) کو فتح کر لیا۔ اس سے ترکی کو واضح طور پر کافی نقصان یہنچا اور تاتاریوں کی ایک بڑی تعداد نے روس کی اطاعت قبول کر لی ، پھر بھی ترک اوچاقوف اور کل بورنو میں جمے رہے۔ ادھر قسطنطینیہ میں یورپی مملکتوں سے بڑے زور شور سے سیاسی گفت و شنید جاری تھی ؛ کیونکہ بالخصوص آسٹریا اور پروشیا ہیچ بچاؤ کرنے پر اپنی آمادگی ظاہر کر چکر تھر ۔ آسٹریا سے ہاب عالی نے جولائی ۱۷۲۱ء میں ایک خفیہ اسی قسم کی سیاسی (Subsidy) اسی قسم کی سیاسی خدمات کے معاوضے کے طور پر طے کر لیا تھا اور اس کے ساتھ ھی پولینڈ کے معاملات میں اپنی غیر جانب داری کا اظهار بهی کر دیا تها ، بلکه اس ملک کی تقسیم کی تجویز کر دی تھی ۔ اس کا نتیجہ يه هوا كه جون ١٧٥٦ء مين جور جيوو Giurgewo کے مقام پر عارضی صلح هوگئی ۔ اور اس کے بعد فوچانی Focani میں صلح کی کانفرنس منعقد هوئی (اگست ۱۷۷۲ع) جس میں ترکی کا بڑا کمائندہ مغرور نشانجی عثمان آفندی تھا ۔ چونکہ یہ گفت و شنید ناکام رہی ، اس لیے عارضی صلح کی سیعاد بڑھا دی گئی اور نومبر میں بخارسٹ کے مقام پر ایک نئی کانفرنس سنعقد هوئی ـ مارچ ۲۷۵ ء میں یه گفت و شنید بھی ناکام ہوگئی ۔ اتفاق رائے زیادہ تر اس وجہ سے نہ ہو سکا کہ بحیرۂ اسود کے ترکی قلعوں کی بابت کوئی بات طے نہ ہو سکی ۔ قرم کے متعلق ترکی نے ایک اصول منظور کو لیا تھا جو بعد میں کوچک قینارجہ کی صلح میں اختیار کر لیا گیا ـ قسطنطینیه میں زیادہ تر علما هی کا طبقه ایسا تها جنهوں نر روسی شرائط کو قبول کرنر سے انکار کیا۔ ۱۷۲۳ کی جنگ

کر قسطنطینیه سے روانه هوا۔ اس سوقع پر مُسلمًانوں نے آسٹروی سفیر (Internuntio) اور اس کی جماعت کے خلاف جوش و خروش کا اظہار کیا جو جھنڈا دیکھنے کے لیے آئے تھے۔ جب صدر اعظم دوبریجه (Dobruca) کی طرف روانه هوا تو روسیوں نے خوتین Chotin پر حمله کر دیا جس پر وه کمین ماه اگست میں قبضہ کر سکنے ۔ اس دوران میں صدر اعظم کو معزول کرکے سزامے قنل دے دی گئی۔ اس کی جگہ مولدوانی علی پاشا مقرر ہوا جس کی روسیوں سے دریائے دئیسٹر Dniester کے دونوں کناروں پر جھڑپیں ھوئیں۔ روس کی دوسری فوجیں یاش (Jassy) اور بخارسٹ پر قابض هوگئیں اور ماورائر قفقاز میں بھی آگے بڑھ آئیں . . ١٧٤ کا سال تُرکى کے ليے اور بھى تباہ کن ثابت ہوا۔ روسی ڈینیوب کے راستے رومانیہ میں پہنچ گئے اور موسم خزاں میں انھوں نے کیلیا ، بندر اور بریله کو بھی فتح کر لیا جو ترکی سیه سالار کے صدر مقام بابا طاغی کے قریب ھی وًاقع تھے۔ اسی سال روس کا ایک بحری بیڑا ہحیرۂ روم میں نمودار هوا جس نے مورہ Morea کے کئی شہر فتح کر لیے جو بعد میں چھوڑنا پڑے ، لیکن سب سے زیادہ نقصان یوں ہوا کہ خلیج چشمہ میں ترکی بیڑے کو آگ لگا دی گئی، (جولائي ١٥٤٠ع) - مولدواني على صدر اعظم کو جو اپنے عہدے سے برطرف کر دیا گیا تھا ، لی ٹوٹ کی معیت میں درہ دانیال کے دفاعی مورچوں کو ستحکم کرنے کی غرض سے روانه کیا گیا ، لیکن روس کے بحری بیڑے سے اب کوئی خطرہ باتی نہ رہا تھا اور ڈینیوب کی سہم بھی اب ترکوں کے حق میں جا رھی تھی -ا عداء کے آغاز میں فوجی نظام میں بہت کچھ

واقعات کے لحاظ سے کچھ اہم نہ تھی ۔ محسن زادہ کے دوبارہ صدر اعظم مقرر ہو جانر (دسمبر ا ۱۷۷۱ع) پر فوجی صدر مقام شمنا میں مستقل کر دیا گیا تھا۔ روسیوں کو قرہ صّو کے مقام پر دو ہریجہ کے علاقے میں فتح حاصل ہوئی، لیکن سلسترا اور وارنا کے حملوں میں وہ ناکام رہے۔ روسی جہازوں نر مملوك على بك [رك بآن] كى بغاوت مصر کے سلسلر میں بیروت پر بمباری کی ؛ کیونکه وه اس کی حمایت پر تهر - ۱۷۲۳ کے موسم گرما میں سلطان مصطفی نر اس خواهش کا اظمار کیا کہ وہ خود اپنی افواج کے ساتھ روسیوں کے خلاف معرکہ آرا ہوگا ، لیکن اسے اس کے درہاریون نر اس ارادے سے باز رکھا ۔ ایک اور وجہ اس کی بیماری بھی بن گئی جس سے وہ س دسمبر سرے اء کو فوت ہوگیا ۔ اس کی جگہ اس كا بهائي عبدالحميد اول تخت نشين هوا ـ سصطفي کو اس کی اپنی تربت میں جو لاله لی جامعی سے متعلق ہے ، دنن کیا گیا۔ اس جامع کی تعمیر ١٤٥٩ء مين شروع هوئي تهي (حديقة الجوامع) - ( + + : 1

ترکی مآخذ میں مصطفی ثالث کو ایك اچها حكمران بتایا گیا ہے۔ وہ اپنے سامنے مذہبی مناظرے كرا كے خاص طور پر لطف اندوز هوتا تها اور علم هیئت كے حسابات میں خاص دلچسپی لیا كرتا تها ۔ معمولی معاملات میں بهی وہ بڑی دلچسپی لیتا تها اور اس لیے اسے اس حقیقی تدبر اور غائر بینی كا موقع نه ملتا تها جس كی اس كے عہد بینی كا موقع نه ملتا تها جس كی اس كے عہد تهی ۔ وہ اپنی طرز كا ایك ''روشن خیال مطلق تهی ۔ وہ اپنی طرز كا ایك ''روشن خیال مطلق العنان بادشاہ'' تها ۔ اگر اس كی جگه كوئی زیادہ قابل حكمران بهی هوتا تو وہ بهی روسی افواج كے مقابلے میں تركی فوج كی كمتری كو دور نه

کر سکتا ۔ ڈی ٹوٹ کی سدد سے فوجی تنظیم کے اقدامات کیے گئے، لیکن ان سے بھی جنگ کے بعض اھم مراحل کے دوران میں بھگوڑوں کی کثیر تعداد میں کوئی کمی نه ھو سکی ۔ لاله لی جاسع کے علاوہ مصطفی نے اشتو درہ Scutari میں اپنی والدہ کے نام پر ایازمہ جامع اور یَبی قَیُو کے باھر استانبول میں ایک نئی نواحی بستی تعمیر کرائی ۔ استانبول میں ایک نئی نواحی بستی تعمیر کرائی ۔ اس کے عہد میں ایک زبر دست زلزله بھی آیا جس کی وجہ سے ۱۳۹۱ء میں دارالحکومت کے بہت سے حصے منہدم ھو گئے .

مآخذ: (۱) تاریخ واصف مصطفی کے عہد حکومت کی اهم تاریخ ہے۔ واصف نے خود روس سے حکومت کی اهم تاریخ ہے۔ واصف نے خود روس سے صلح کی طول طویل گفت و شنید میں کاتب (دبیر) کی حیثیت سے حصه لیا تھا۔ اس مآخذ کی تکمیل (۲) تاریخ انوری سے هوتی ہے ، (۳) وقائع نامه خیائی بن حکیم اوعلو علی پاشا محفوظ نہیں رہ سکا (۳) م ص ۰۰۳)؛ رم مشہور و معروف احمد رسمی پاشا نے جنگ روس کی تاریخ خلاصة الاعتبار کے نام سے لکھی تھی (۳۸ می وس کی تاریخ خلاصة الاعتبار کے نام سے لکھی تھی (۳۸ می می سیامان مصطفی کے عہد کے آغاز سے متعلق ص ۲۸۸) میں سامان مصطفی کے عہد کے آغاز سے متعلق ص ۲۸۸) میں سامان مصطفی کے عہد کے آغاز سے متعلق می مصر مآخذ صحود ہیں ؛ (۱) ایک مغربی هم عصر مآخذ محساریزات موجود ہیں ؛ (۱) ایک مغربی هم عصر مآخذ می می مصر مآخذ کے علاوہ Jack کے ان کے علاوہ Land Memoires sur les Turcs et les: Baron Fr. de Tott کے کیکیھے فان حامر ، ماکندی تاریخی Jorga کی تاریخی تصانیف .

## (J. H. KRAMER)

مصطفی چہارم: سلطنت عثمانید کا \*
انتیسواں سلطان ، جو عبدالحمید اول کا بیٹا تھا ،
اور ۲۰ شعبان ۱۹۳ ۱ها ۱ ستمبر ۲۵،۱۵ کو
پیدا ہوا (محمد ثریّا: سجِلِّ عثمانی، ۱:۱۸)۔ جب
مخالف اصلاحات جماعت نے جس کی قیادت قائم
مقام موسی پاشا اور مفتی کر رہے تھے اور

جسے ینی چری اور یماقون (=معاونین) کی امدادی فوج کی تائید حاصل تھی ۔ سلیم ثالث [رك بآن] کو ۲۹ شی ۱۸۰۷ء کو معزول کر دیا تو مصطفی رابع کی بادشاهت کا اعلان کر دیا گیا۔ اس کے فورآ ہی بعد ''نظام جدید'' کی نامقبول فوج كو تورُّ ديا گيا اور قباقجي او غلو كو، جو يماقون کا سردار تھا، ہاسفورس کے قلعوں کا حاکم بنا دیا گیا۔ اس زمانے میں ترکی روس اور انگلستان سے برسر پیکار تها ، لیکن صلح کی گفت و شنید شروع ہو چکی تھی اور اس کے علاوہ سملکت کے اسور خارجه حقیقت میں یورپ کی سیاست کے زیر اثر تھے - تأست Tilsit کے عمد نامه صلح (ےجولائی ١٨٠٤ع) مين ايک خفيه دفعه برها دي گئي تهي جس کی رو سے ، اسی زمانے میں ، ترکی کی مشروط تقسیم کا سوال زیر غور آگیا تھا۔ ترکی کے حلیف فرانس نے روس سے صلح کر لینے ہر زور دیا اور سلوبوسيه Slobosia (نزد جبرجيو Ginrgewo) ميں عارضی صلح بھی کرا دی تھی، جس کی شرائط کی رو سے ڈینیوب کی ریاستوں کا انخلا لازم تھا۔ جب آخر میں روس نے عارضی صلح کی شرائط کو جامة عمل پہنانے میں لیت و لعل سے کام لیا تو فرانس سے تعلقات کشیدہ ہو گئے (اپریل ۱۹۰۸ء ع میں Sebastiani کو روانگی) اورجنگ کی نئی تیاریاں شروع ہونے لکیں ، اور انکلستان کی طرف دوستی كا هاته برهايا كيا \_ انكريزى امير البحر کوڈرنگٹن Codrington اس سے پہلر ھی یانیہ کے على باشا سے گفت و شنيد كا آغاز كر چكا تھا .

اس اثنا میں ''فائم مقام'' اور ''مفتی'' قسطنطینیه میں اصلی حاکم بنے بیٹھے تھے ۔ صدر اعظم چلبی مصطفٰی فوج کے ساتھ ادرنه میں تھا اور اس کا وہاں کوئی اثر و رسوخ نُه تھا ؛ تاھم بنی چری اور یماقون کی سرکشی بدستور جاری

تھی ؛ ان کے خلاف اقدامات کرنا پڑے اور سلطان تو اس پر بهی آماده هوگیا که کسی اور نام سے نظام جدید کو بحال کر دیا جائے۔ دسمبر ١٨٠٠ء مين موسى پاشا كو "قائم مقام" كے عمدے سے برطرف کر دیا گیا ؛ کیونکه "مفتی" سے اس کی مخالفت تھی ۔ اس کی جگہ طیار پاشا مقرر هوا۔ اسے بھی موقوف کر دیا گیا اور وہ فرار هوكر روسچق مين بيرقدار مصطفى پاشا [رك بآن] کے پاس چلا گیا جو اصلاحی فریق کا مانا ھوا دوست تھا۔ یہاں سے دارالسلطنت کی حکومت کے خلاف کارروائی شروع ہوئی ۔ بیرقدار پہلے ادرنہ گیا اور جون ۱۸۰۸ء میں صدر اعظم کے ساتھ مل گیا ۔ جولائی کے سمینے میں یه دونوں قسطنطینیه کے دروازوں پر''داؤد پاشا''میں آدھمکے۔ سلطان مصطفی ۲۳ جولائی کو ان کی شرائط قبول کرنے کے لیر آیا جو اس وقت تک صرف یه تهیں که حکمران جماعت اور یماقون کو تباه کر دیا جائے۔ ۲۸ جولائی کو بیرقدار صدر اعظم سے سلطانی چھین کر ہذات خود کاروبار چلانےلگا۔ وہ اپنر لشکر کے همراه محل میں پہنچا ، جہان سے سلطان اس سے کچھ ہی پہلے سیر وسیاحت کے لیے روانه ہوا تھا ، وہ بھاگم بھاک واپس آگیا ۔ اسے صرف اتنی سملت ملی که وه سلیم ثالث کے قتل کا حکم دے سکر ، لیکن اس کے فوراً بعد ہی اسے محل میں گھس آنر والوں نر معزول کر دیا اور اس کے چھوٹے بھائی محمودکو تخت نشین کردیا۔ چند ماہ نظر بند رہنر کے بعد اسے نثر سلطان کے حکم سے ۱۹ نومبر کو قتل کر دیا گیا ، یعنی اس وتت جب بیرقدار کے دور حکومت کے خلاف عام بغاوت برپا تھی اور محمود کی حکومت کے لیے پہلے سلطان کی موجودگی ایک حقیقی خطرہ بنگئی تھی ۔ مصطفی کو اس کے باپ عبدالحمید اوّل کی

تربت (مقبرے) میں دفن کیا گیا جوینی جامع کے نزدیک تھی .

(J. H. KRAMERS)

مُصْطَفَى باشا بُوشَاتلى: أَسْكُودار (Scutri) کا آخری موروثی وزیر (اسی لیے اسے اکثر اوقات اسکودره لی کمتر هیں) جو مشمور و معروف قره محمود بوشاتلي [رك بآن] كا بيئا تها ـ وه حدود . ١٨١٠ مين اپنے چچا ابراهيم باشا کا جانشين هوا اور ۱۸۱۲ء میں وزیر کے مرتبے پر پہنچا۔ . ۱۸۲ء میں اسے برات کی سنجاق کا اور سر١٨٢٠ میں او هرد اور البّصان کی سنجاقون کا حاکم بنا دیا گیا اور سر عسکر کا خطاب ملا ۔ اس کے **باوجود اپ**نے باپ کی طرح وہ اور زیادہ خود مختارئ کا خواهاں تھا اور جب سلطان محمود ثانی کی اصلاحات کی وجہ سے اسے اپنے موروثی حقوق و مراعات سے محروم هونے کا خطرہ پبدا هوا تو وه سلطان کا زبردست مخالف بن گیا اور اس نر سربیا کے شہزاد میاوش Milos اور بددل بوسنویوں [رتّ به بوسنه] اور مصر کے محمد علی پاشا سے دوستانه تعلقات قائم کر لیر (دیکھیر Sommaire des Archives turques du J. Deny Caire ، ص ۲۶۸ و ۵۵۳)؛ اسی لیےاس نے ۱۸۲۸ء کی ترکی روس جنگ کے دوران میں ایک بالکل خاموش اور سنفی رویه قائم رکها اور صرف مئی

۱۸۲۹ء میں جنگ کے اختتام پر وہ البانویوں کو المردوں کو کر ڈینیوب کے کنارے پر (ودین Vidin ، کو رہووو Rohovo) پہنچا۔ اس کے بعد وہ صوفیہ اور فلبه Philippopolis بھی گیا ، لیکن اس نے لڑائی میں کوئی عملی حصہ نہ لیا .

صاح هو جانر پر آغاز ۱۸۳۱ء باب عالی نے مصطفیل پاشا سے مطالبہ کیا کہ وہ ان اضلاع کو جو پہلے اس کے قبضے میں تھے (دوکاکن ، دہر، البصان ، او هرد (اور تركووشته) صدراعظم رشيد محمد باشا کے حوالے کو دے (اس کے متعلق دیکھیے سجل عثمانی ، ۲ : ۹۹۱) اور خود اشقودرہ میں بھی بعض اصلاحات عمل میں لائے ۔ مصطفی پاشا نے لیت و لعل سے کام لیا اور شہزادہ میلوش کی مالی اور اخلاقی امداد سے مارچ ۱۸۳۱ء کے وسط میں صدر اعظم کے خلاف لشکر کشی کی ۔ شمالی البانیہ اور قدیم سربیا کے ایسے دوسرہے پاشا بھی اس کے ساتھ مل گئر جو اصلاحات کے مخالف تھے۔ ان باغیوں کو ابتدا میں کچھ کاسیابیاں ہوئیں ، جن میں صوفیہ کی فتح بھی شامل هے ، لیکن پریاپ Prilep کے میدان میں باقاعدہ فوج نے صدر اعظم کی قیادت میں انھیں دندان شکن شکست دی (ابتداے مئی) ۔ مصطفی پاشا جلدی سے اسکوب Skoplye اور پرزربن Prizren کے راستر اسکودار واپس چلا گیا اور وهاں جا کر قلعہ بند ہوگیا ۔ جب ، ، نومبر ١٨٣١ء كو چھ ممينے كے محاصرے كے بعد اس نے هتھیار ڈال دیے تو سیترنچ Metternich کی سفارش پر اسے معانی دے دی کئی اور قسطنطینیہ میں لے آئے .

پندره سال بعد اسے پھر کئی حکومتیں ملیں، زیادہ تر آناطولی میں (۱۸۳۹ سے) ، پھر ھرسک Herzegovina میں (۱۸۵۳) اور آخر میں مدینه

مین جهال وه ۲۷ مئی ۱۸۹۰ کو فوت هو گیا .

(۲) : ۹۸۲ : ۲ ، ۱۵ وس الأعلام ۲ : ۲۰۹ ؛ (۲) مآخذ : (۱) قا، وس الأعلام ۲ : ۲۰۹ ؛ (۱) عبدالرّحمٰن شرف : تاریخ دولت عثمانی ۲ : ۲۳۰ تا ۲۳۲ ؛ ۲۳۰ (اس کی ۲۳۲ ؛ (۳) سحمد ثریًا ؛ سجلّ عثمانی ۲ ، ۳ : ۲۳۸ (اس کی زندگی کا مفصل حال)؛ (۳) شمانی ۲ ، ۳ : ۲۰۸ و ۱۸۲۱ و ۱۸۲۱ و ۱۸۲۱ و ۱۲۸ و ۱۲۱ تا ۱۲۸ و ۱۲۱ تا ۱۲۸ و ۱۲۱ تا ۱۲۸ و ۱۲۱ تا ۱۲۸ و ۱۲۲ تا ۱۲۸ و ۱۲۸ و ۱۲۸ تا ۱۲۸ و ۱۲۸ و ۱۲۸ تا ۱۲۸ و 
(FEHIM BARAKTAREVIC)

مصطفى باشا براقدار: ١٨٠٨ء مين تركى کا صدر اعظم ، جو روسچی کے ایک دولتمند ینی چرى كابيئا تها ـ وه حدود . ١٥٥ مين پيدا هوا ـ سلطان مصطفی ثالث کے عہد میں اس نے جنگ روس میں کار هامے نمایاں انجام دبر اور انھیں دنوں بیراقدار کا علمدار لقب حاصل کیا۔ جنگ کے بعد وہ روسچق میں اپنی جاگیروں پر مقیم رہا اور اسے ھزار غراد اور بھر روسچق کے اعیان کی نیم سرکاری حیثیت مل گئی ۔ دیگر اعیان کے ساتھ اس نرحکومت کے خلاف ادرنه میں ایک لڑائی میں بھی حصه ليا، ليكن آخر مين حكومت كا معتمد حامي بنگيا -تپیجی (قپوجی) ہاشی اور میر آخور کے اعزازی عمدے تو پہلے ہی سے عطا ہو چکے تھے ، ١٨٠٩ء مين اسے ترق دے كر سلستريه كا پاشا بنا دیا گیا اور اس کے ساتھ ھی وہ روس کی پیش قدمی کرتی ہوئی انواج کے خلاف ڈینیوب کی سرحد کا سرعسکر بھی مقرر ہوگیا۔ اس وجہ سے وہ روم ابلی کے علاقر میں نہایت بااثر آدمی سمجھا جانے لكا۔ وه سليم ثالث كي اصلاحي حكمت عدلي كا سرگرم حامی تھا اور اس سلطان کی معزولی کے

بعد نئی رجعت پسند حکومت کے دشمن اس کے گرد جمع هونے لگے۔ جون ۱۸۰۸ء میں وزارت عظمٰي قسطنطينيه كا برطرف شده قادُّم مقام طيَّار پاشا بھی اس کے ساتھ شامل ہوگیا۔ روسیجی سے یہ دونوں ادرنه گئے جہاں وہ صدر اعظم چاہی مصطفٰی پاشا کے ساتھ مل گئے ، چنانچہ روایلی کے لشکر نے دارالسلطنت پر دھاوا بول دیا، جہاں انھوں نے سلطان مصطفی رابع سے اپنی من مانی بات پوری کرا لی (۳۳ جولائی) - ۲۹ جولائی کو بیر تدار (یا عامدار ، جو اس کا سرکاری لقب تھا) سپه سالار (سرعسکر) مقرر هوا اور ۲۸ جولائی کو حکومت کے کمزور صدر اعظم سے ممر سلطانی زبردستی چھین کر اس نے اپنی فوج کے ساتھ سلطان کے محل پر حملہ کر دیا اور بہانہ یہ کیا که وه رسول اکرم (صلی الله علیه و آله وسلم) کا علم مقدس واپس کرنے کے لیے آیا ہے۔ پہلے اسے سرائے (محل سلطانی) کے پہلے صحن تک آنے کی اجازت ملی ، اور سلطان مصطفی جو اس وقت و هاں موجود نه تها ، ساحل سمندر سے بعجلت واپس آگیا ؛ چونکه بیرقدار نے سلیم ثالث کی بحالی کے متعلق اپنے ارادے کا اظمار کر دیا تھا، لمهذا مصطفی کو اتنی سملت سل گئی که وه اپنے پیشرو کو قتل کرا دے ، لیکن اس کے فورآ ہے مصطفی کو معزول کر کے بیرقدار نے محمود ثانی [رك بآن] كو سلطان تسليم كر ليا .

اس کے بعد بیرقدار مصطفی پاشا کا صدراعظم کی حیثیت سے دور حکومت شروع ہوا۔ اس نے پہلے سلطان کے کئی حامیوں کو قتل کرایا ؟ سلیم ثالث کی تکفین و تدفین دھوم دھام سے کی اور ایک نئی فوج بھرتی کرنا شروع کی جس کا نام اس دفعہ نظاملی عسکر رکھا گیا۔ اس کے علاوہ اس نے ذارالسلطنت میں ایک بہت بڑی شاھی کانفرنس

طلب کی جس میں شرکت کے لیے مملکت کے اعلیٰ افسروں کو بلایا گیا۔ ان میں سے بہتوں نے یہ دعوت قبول کی اور وسیع اصلاحات کے اس منصوبر کی حمایت کی جو صدر اعظم نر ایک باوقار اجلاس میں اس کے سامنر پیش کیا۔ یه جلسه اکتوبر کے پہلے ایام میں منعقد ہوا تھا اور اس منصوبر کے جواز کے متعلق مفتی کا فتوٰے بھی حاصل کر لیا کیا تھا ، مگر جس عجلت سے ان نئے اقدامات پر عمل درآمد کیا گیا اور جس بے تدبیری سے مدت سے قائم شدہ نقائص کو دور کرنر کی کوشش کی گئی ، ان کی وجہ سے صدر اعظم اور بھی زیادہ غير مقبول هوگيا ـ مبالغه آميز اصلاحي سرگرسي کی وجه سے بارسوخ علما نے بھی اس کا ساتھ چھوڑ دیا۔ اب اس کے مدد گار یا تو اس کے رومیلوی عساکر تھر یا اس کے چند ایک دوست مثلاً بیگجی افندی اور رامز پاشا ، نیز قاضی پاشا قرہ مانی جو شاہی کانفرنس کے بعد دارالسلطنت میں ٹھیرگیا تھا۔ ہم، نومبر ۱۸۰۸ء کو، یعنی ماہ رمضان ۱۲۲۲ هے آخری دنوں میں، معاملات بالکل خراب ہوگئے اور ینی چری نے بغاوت کا علم بلند کر دیا۔ اس دن کے بعد کی رات کو انھوں نے صدر اعظم کی سکونت گاہ کو گھیر لیا اور اس محلے کو آگ لگا دی ۔ بیرقدار آگ سے گهبراگیا اور چونکه باهر نکلنے کا کوئی راسته نه ملا اس لیے اس نے اپنے آپ کو محل کے ایک برج میں چھپا لیا جہاں اس کی لاش تین روز کے بعد آگ بجھنے پر ملی۔ افواہ یہ پھیلگئی تھی کہ بیرقدار بچ نکلا ہے جس کی وجہ سے صورت حالات غیر یقینی سی هو گئی تهی .

صدر اعظم کویدی قُلّه کے قلعے میں دفن کیا گیا جہاں سے اس کی ہڈیاں ۱۹۱۱ء میں ریلوے کی تعمیر کے سلسلے میں پھر کھود کر نکالی گئیں

اور انهیں زینب سلطان کی مسجد میں منتقل کر دیا گیا .

مآخد: (۱) جودت پاشا: تاریخ (طبع دوم) ج
۱ (۲) شانی زاده: تاریخ ، ج ۱ ؛ (۳) محمد ثریا :
مجلّ عثمانی، س : ۲۰ س : (۳) محمد ثریا :
مجلّ عثمانی، س : ۳۰ س : (۳) محمد ثریا :
مجلّ عثمانی، س : ۳۰ س : (۵) محمد ثریا :
مجلّ عثمانی، س : ۳۰ س : ۵۵۵ محمد ثریا :
مخلّ عثمانی، س : ۵۵۵ محمد ثریا : ۲۰ س : ۵۵۸ محمد ثریا :
محمد المصطفی پاشا، در ۲ تا ۲۰۵ س : ۲۰۰۵ س و س (مع تصویر در ۲ : ۵۲۸) -

(J. H. KRAMERS)

مصطفّی پاشا کو پریلی: [رک به کوپریلی]. \* مصطفى ياشا لالا : دولت عثمانيه كي م تاریخ میں سولہویں صدی عیسوی کا ایک مشہور و معروف سپه سالار۔ اس کی تاریخ پیدائش معلوم نہیں ۔ وہ صوقل کا باشندہ ۔ تھا جو بوسنہ کے علاقے میں وھی مقام ہے جہاں کا صدر اعظم صوقللی [رک بآن] رهنے والا تھا۔ وہ آکر پہلے شاهی سرامے (محل سلطانی) میں ملازم هوا۔ صدر اعظم احمد باشا (١٥٥٣ء تا ١٥٥٥ع) كے زمانر میں اس کے مرتبر میں ترقی هوئی ، لیکن احمد کا جانشین رستم پاشا اسے پسند نه کرتا تھا؟ اس نے ۱۵۵۹ء میں اسے تباہ کرنے کی غرض سے شمزاده سليم كا لالا (=اتاليق) بنا ديا۔ اس نامزدگی کا نتیجہ اس کی امیدوں کے برخلاف نکلا؛ كيونكه مصطفلي ان تمام ريشه دوانيوں كا سرغنه بن گیا جن کی وجہ سے سلیم اور اس کے بھائی بایزید کی آپس میں ٹھن گئی اور جن کے نتیجے میں بایزید کو ایران میں قتل کر دیا گیا [رک به سلیم ثاني مان واقعات كے بعد رستم پاشا نر يه انتظام کیا کہ وہ اس سازشی کو حکومت کے مختلف عمدوں پر سلطنت کے مختلف حصوں میں بھیجتا رہے ؛ چنانچہ وہ دمشق میں پورے آٹھ برس تک والى رها \_ اسى طرح صدر اعظم صوقللي بهي

مصطفٰی کو اچھا نہ جانتا تھا ، لیکن 1079 کے آغاز میں سلطان سایم ثانی نر اپنے سابق لالا کو دارالسلطنت میں قبہ وزیری کی حیثیت سے واپس بلا لیا ۔ اس کے بعد صُوتُوالی [رك بان] نے جلد ہی اسے یمن کا سرعسکر مقررکر دیا؛ چنانچه مصطفیٰ اپنے فرائض منصبی سنبھالنے کی غرض سے قاہرہ گیا، لیکن یہاں ہمنچ کر اس کی سنان پاشا والی مصر سے فوج کے ساز و سامان کے سلسلے میں زبردست مناقشت هو گئی ۔ نتیجه یه هوا که سنان پاشا کو اس کی جگہ مقرر کیا گیا اور اسے قسطنطینیہ واپس آنا پڑا۔ سلطان سلیم کی محافظت سے وہ موت کے پنجے سے بال بال بچا اور اگلے سال کے آغاز میں اسے پھر اس فوج کا سرعسکر بنایا گیا جو جزیرہ قبرص Cyprus کی فتح کے لیے تیار کی گئی تھی۔ لالا مصطفی نے اس قابل یادگار مہم کو پوری کاسیابی سے انجام دیا۔ جولائی ۱۵۷۰ء میں نيقوسيه Nicosia فتح هوگيا ، اور اگست ١٥٤١ع میں فاماغوستا Famagusta نے بھی اطاعت قبول کرلی ۔ اس شمر کے فتح ہونے کے ساتھ وینس کے سیه سالار برگدینو Bragadino کا بیدردانه قتل وابسته ہے۔ و هال سے واپسی کے بعد وہ صدراعظم کے عہدیے کا یقینی امیدوارسہجھا جانرلگا بشرطیکہ صُوتُوللي كسي طرح بيچ مين سے غائب هو جائے۔ اس کا تنبها رقیب سنان پاشا هی تها ـ جب ١٥٧٧ میں ایران سے جنگ چھڑ گئی (دیکھیر مراد ثالث) تو ان دونوں کو سرعسکر مقرر کیا گیا ، لیکن سنان کے غرور و پندار کی وجہ سے اس کا تقرر منسوخ کرنا پڑا۔ اپریل میں لالا مصطفٰی نے گرجستان میں اپنی سہم کا آغاز کیا اور اگست ١٥٤٨ء ميں چالدران کي مشهور لڙائي ميں فتح حاصل کی اور تفلیس کے علاوہ اور بھی کئی شہروں پر قبضہ کر لیا ۔ ان فوجی کامیابیوں کے

باوجود اس کے دل کی مراد پوری نه هوئی ـ صوقوالی کے قتل کے بعد رستم کا داماد احمد یاشا صدر اعظم بنایا گیا اور ۵۸۰ء میں اس کی وفات کے بعد مہر سلطانی سنان [ركبآن] هی کو تفویض هوئى ـ لالا مصطفى اسى سال اكتوبر مين فوت ہوگیا اور اسے مسجد آیوہی کے صحن میں دفن کیا گیا۔ مسلمہ اہم واقعات کے علاوہ جس میں اس نے نمایاں خدمات انجام دیں لالا مصطفی ہاشا کو ترکی تاریخ نویسی میں خاص اهمیت حاصل هے کیونکھ مورخ عالی [رك بآن] کو لالا کی ملازمت کے آغاز ھی سے اس کا ذاتی کاتب مقرر کر دیاگیا تھا ، اس اسے اس کی قابلیت اور ہے دھڑک سازباز کی عادت کے حالات دوسر ہے ترکی مدیروں اور سپه سالاروں کی نسبت همیں زیاده اچهی طرح معلوم هیں ـ آخری مملوک سلطان قانَصوہ غوری کی بیٹی سے شادی ہو جانے کی وجہ سے وہ ہے حد دولت مند ہوگیا تھا۔ اگرچہ اسے حریص اور لالچی سمجھا جاتا تھا ، تاھم اس نے کئی مسجدیں تعمیر کرائیں (مثلاً ارز روم میں) اور رفاہ عامہ کے لیر بھی ان مختلف مقامات پر جہاں وہ بطور والی رہا اس نے کئی عمارتیں بنوائيں.

مآخذ: (۱) جیسا که او پر بیان هو چکا ہے سب
سے بڑا مآخذ نه صرف عالی کی تصنیف گنه الاَخبار ہے
باکہ اس کا رساله (۲) نادِرَةُ المُحارب بهی قابل دید ہے
جس میں سلیم اور بایزید کی باهمی جنگ کا ذکر ہے
(مخطوطه نا معلوم دیکھیے Babinger ۔ کا نگر ہے
اس کے علاوہ اس کا ، (۳) نصرت نامه بهی ہے
اس کے علاوہ اس کا ، (۳) نصرت نامه بهی ہے
جس میں گر جستان کی مہم کا ذکر ہے - دوسرے مآخذ:
(۳) پیچوی اور صولوق زادہ کی تصانیف ہیں - مغربی
معاصر مآخذ میں دیکھیے: (۵) The Diary of Gerlach اور بالخصوص (۵) فتح

قبرص کے متعلق اطالوی تاریخی بیانات ۔

(J. H. KRAMERS)

مصطفی دوزمه ، رک به 11 لائڈن باردوم مصطفی کاتب چلبسی ، بن عبداللہ ؛ رک به حاجی خلیفة .

\* مصطفی کامل پاشا ، مصر میں دوسری قومی تحریک کا رابنما (پہلی تحریک کے متعلق دیکھیر مادہ عربی پاشا اور خدیو).

وه ایک مصری مهندس (انجینئر) کا بیٹا تھا اور یکم رجب ۱۹۹۱ه/۱۱ اگست ۱۸۷۳ء کو پیدا ہوا۔ اس نے قانون کے خدیویہ مدرسے میں تعلیم پائی اور و ہاں سے سند حاصل کرنے کے بعد طولوس Toulouse (فرانس) میں اعلی تعلیم حاصل کرنر کے لیر چلا گیا جہاں ہوراء میں اس نر قانون کی سند Licence en droit حاصل کی۔ ابھی وہ ۱۸ سال کا طالب علم ھی تھا کہ اس نے سیاسی سرگرمیاں شروع کر دیں اور خدیو عباس ثانی [رك بآن] سے ذاتی تعلقات پیدا كر لير ـ فرانس سے واپس آنے پر اس نے ۱۸۹۳ء میں دوسری مصرى قوم پرست جماعت الحزب الوطني كي بنياد رکھی۔ اس کا مقصد یہ تھا کہ انگلستان کو انصاف كا واسطه دے كر ترغيب دى جامےكه وہ مصركا قبضه چهور دے اور مصرکی ہوری خود مختاری کو بحال كر دے ـ اس كے بعد اس كا مقصد يه بھى تھا که سوڈان کا علاقه مصر کو واپس مل جائے اور مصریوں کو موجودہ تعلیم کے ذریعے پارلیمانی حکومت کے لیے تیار کرے ۔ اپنی جماعت کا 'مایندہ ہونے کی حیثیت سے وہ ہرسال زیادہ عرصے کے لیے یورپ خاص کر فرانس میں رھا کرتا تھا۔ اس نرملک کے مدہروں اور اخبار نویسوں سے ملاقاتیں کیں اور اپنے مقاصد کی زبردست تبلیغ کی ۔ صحّانی Juliette Adam سے اس کے بہت دوستانہ تعلقات تھے ؟

PierreLoti 'Col Marchand 'Drumont 'Rochefort

سے اس کی راہ و رسم تھی اور ۹ م ۱ ع میں اس نر گلیڈ اسٹون Gladstone سے بھی خط و کتابت کی۔ اس سے بعد کے زمانر میں اس نر برلن ، لنڈن ، وى آنا ، بوذا يسك ، جينوآ اور قسطنطينيه كي سير و سیاحت کی ۔ قسطنطینیه میں اس کی بڑی قدر و منزلت هوئي كيونكه وه اس بات پر مصر تها كه مصر پر سلطان کے شاھی حقوق قائم رھیں ، چنانچه سلطان عبدالحميد ثاني [رك بآن] نرس ، و ، ع میں اسے پاشا کا خطاب دیا ۔ قاهره میں اس نر ١٨٦٨ء مين نوجوانون كو قومي خيالات كي تعليم دینر کے لیر ایک مدرسه قائم کیا اور ۱۸۹۹ میں اس نر اخبار اللُّواء جاری کیا جو ۱۹۰۰ء کے آغاز میں نکانا شروع ہوا اور بڑا کاسیاب پرچه ثابت هوا۔ ١٩٠٥ سے اس اخبار کے انگریزی اور فرانسیسیاڈیشن بھی شائع ہونےلگے۔ ١٩٠٢ عسے اس نے مجلة اللَّواء كے نام سے ايك قومی سهماهی رساله شائع کرنا شرو عکیا ـ وه اپنی تقاریر اور اپنے مضامین میں اپنے مقاصد کا اظہار بڑی آتش بیانی سے کیا کرتا تھا۔ اس کے ساتھ ھی وہ فوجی اہمیت کی ترکی حجاز ریلوے کی تعمیر کا بھی حامی تھا اور جنگ روس و جاپان (م. ہ ۱/ ه ، ۹ ، عی اس کی همدردیاں جاپان کے ساتھ تھیں۔ مصطفی کامل برابر مسلمانوں کی اس امتیازی حیثیت پر زور دیاکرتا تهاکه آن کا تعلق حکومت کے مذہب سے ہے اور سلطان کو اسلام كا ادير اور خليفه سمجهتا تها ، اور اس طرح اس نے اس عالم گیر اتحاد اسلامی کی تحریک میں حصه لیا جو بیسویں صدی کے آغاز میں شروع هوئي تهي .

اس معاهدہ مودت(Entente Cordiale)سے جو م اپریل م. م و ع کو فرانس اور انگلستان کے

ھوگئی ۔ اس سے مصر اور یورپ میں غم و غصے کی لہر دوڑ گئی یہاں تک کہ انگلستان کے دارالعوام میں حکام پر زبردست نکته چینی کیگئی۔ مصطفٰی کامل فورآ لنڈن ہمنچا اور و ھاں اس نے اس واقعه مائله پر وزير اعظم سرهنري كيمبل بَيْنَرَمْين Sir Henry Compbell Bannerman سے بات چیت کرکے اسے یہ یقین دلانے کی کوشش کی که ایسی حالت میں لارڈ کروم کو واپس بلا لینا اور مصریوں کو زیادہ آزادی دے دینا ضروری ھے۔ اس موقع پر اس نے کسی پارلیمانی نظام حکومت میں مناسب نمایندوں کی حیثیت سے ان سب مصریوں کا ذکر کیا جنھوں نے جنگ کے بعد کی دوسری تحریک آزادی میں اهم کردار ادا کیا تھا۔ مصر واپس آنے کے بعد اس نے اخباروں اور عام جلسوں کے ذریعے جن میں اس نے تمام مصربوں کو متحد ہو جانر کی تاکید کی ، قوم يرست تحريک مين بڙا جوش و خروش پيدا کر دیا ، اور اسے اس کے بعد جلد می یه تسلی بھی حاصل ہوگئی کہ لارڈ کرومرکو واپس بلا لیا گیا اگرچه وه تنها اس صورت حال کا سبب نه تها اور اس کی جگه سرایاڈن گورسٹ Eldon Gorst کو مقرر کیا گیا ۔ متاخرالذکر کا سلوک مصریوں سے زیادہ نرمی کا تھا ، خدیو سے اس کے تعلقات اچھے تھے۔ اس نے ایک نئی قائم کردہ جماعت کے ذریعے اس کی مدد کرنے کی بھی کوشش کی ۔ مصطفٰی پاشا نر انگلستان کے اس نمایندہ کی بھی زبردست سخالفت کی ۔ ۱۹۰۵ میں اس نے اپنی قوم پرست جماعت کو زیاده وسیع بنیادوں پر قائم کیا اور ایک قومی کانگرس طلب کی جس کا اجلاس اسی سال ے دسمبر کو قاهرہ میں هوا۔ اس اجلاس میں ۱۰۱۷ مندوبین مصر کے اطراف و اکناف سے آ کر شامل ہوٹر اوز مصطفی کامل

درمیان طر هوا اسے اور اس کی قوم پرست جماعت کو بڑا صدمہ پہنچا کیونکہ اس معاہدے کی رو سے فرانس نے اس شرط پر کہ اسے مراکش کے معاملات میں پوری آزادی حاصل هو جائر ، مصر میں انگریزی قبضر کے برخلاف اپنر تمام اعتراضات ترک کر دیے ۔ اس طرح مصری قوم پرستوں کی ان تمام امیدوں پر پانی پھر گیا کہ وہ کبھی فرانسیسی حکومت کی خفیه یا اعلانیه امداد حاصل کر سکیں کے اور اب انھیں اپنے ھی ذرائع پر اعتماد کرنا پڑا۔ اس صورت حالات کی وجہ سے مصطفی کامل پاشا کو اپنی سرگرمیان از سر نوتیز ترکرنا پڑیں ۔ اس نرانگلستان اورفرانس کے خلاف زبردست تقریریی کی، تحریرین اکویی، سفر اختیار کرکے اور مختلف ماکوں کے مدہروں سے تبادلہ ٔ خیالات کرکے اس نے کوشش کی که ان پر مصر کا نقطه ٔ نظر واضح کیا جائے ۔ اس کے احتجاج کی اس شدت کی وجہ سے اس کی خدیو عبّاس ثانی سے ان بن ہوگئی (۱۰ اکتوبر س،۱۹۹۹) ۔ اس کے ہرعکس مصر میں ان کے پیروؤں کی تعداد بڑی سرعت سے بڑھگئی اور لارڈ کرو می Cromer کے لیے تکلیف کا باعث بن گئی ، جو اب تک مصطفٰی کامل کی تخلیق کردہ قومی تحریک کو ایک نانابل اعتنا چيز سمجهتا رها تها ـ واقعه دنشوائي (مَلنَطا کے قریب ڈیلٹا میں ایک گاؤں) سے قوم پرستوں کے دل میں نیاجوش و خروش پیدا ہوگیا۔ سر جون ۱۹۰۹ء کو چند انگریزی افسروں نے شکار کھیلتے ہوئے ایک مصری عورت کو زخمی کر دیا اور فلاّحین نر ان پر ڈنڈوں سے حملہ کر کے ایک افسر کو مار دیا۔ انگریزی حکومت نر ایک خاص عدالت قائم کرکے چار کالاحین کو سزامے موت اور سترہ کو سزامے قید یا تازیانہ دے دی اور اس حکم کی تعمیل بھی اگلر ھی دن

کی تقریر کے بعد ، جس سے وہ سب بہت متاثر هوئے ، انھوں نے اسے اس جماعت کا دوامی صدر منتخب کر لیا ؛ تاهم یه اس کی آخری تقریر تهی ـ وہ موسم گرما ۱۹۰۹ء سے بیمار چلا آتا تھا ؛ ۱٦ فروزی ۱۹۰۸ (۱۷ محرم ۱۳۹۳ه) کو اس نے داعی اجل کو لبیک کہا ۔ موت کے وقت اس کی عمر صرف بہ سال کی تھی ۔ اس کی موت کا باعث انتریوں کی دق هوئی ـ افواه یه پهیل گئی کہ اسے انگریزوں کی انگیخت پر زھر دے دیا گیا ہے ۔ اس کے جنازے کا جلوس قومی رنج و الم كا ايك مؤثر مظاهره تها \_ مصطفى كے عملی کارنامے زیادہ عرصے تک زندہ نہ رہ سکے اور اس کی جماعت اس کے بعد اس کے پایر کا کوئی رہنما پیدا نہ کر سکی بلکہ آپس کی پھوٹ اور نااتفاقی کی وجہ سے بتدریج غیر اہم ہو کر رہ کئی۔ کو مصطفی پاشا کی شورش سے کوئی مستقل نتیجه برآمد نه هوا تاهم اس نے تیسری اور سب سے بڑی قومی تحریک (زیر قیادت زُغْلُول پاشا از س، نومبر، ۱۹ مع) کا راسته صاف کر دیا ـ اس کے لیے یہ قابل فخر بات تھی کہ اس نر اپنی ساری مہم میں قوت کا استعمال کمیں نہیں کیا ، جو برطانوی سلطنت کے مقابلر میں بالکل رایکاں هوتا ، اور کوئی خونریزی نه هونر پائی .

اس کی بے شمار تحریروں میں سے صرف چند ایک جو اهم ترین هیں ، بیان کی جا سکتی هیں ۔ ان میں سے بهت سی تو اس کی موت کے بعد شائع هوئیں ، بعض اس کے بهائی علی بے فہمی کامل کے تصنیف کردہ ضخیم سوانح حیات : المسئلة الشرقیة (۱۸۹۸ء و ۱۹۰۹ء) (جو کبهی مکمل نہیں هوئی) میں شائع هوئی هیں۔مصر والاحتلال نہیں هوئی) میں شائع هوئی هیں۔مصر والاحتلال الانجلیزی (مجموعه تقاریر و مقالات ، قاهره الانجلیزی (مجموعه تقاریر و مقالات ، قاهره المحری عن بلادہ ، قاهره

الشمس المشرقة ، قاهره هم المشرقة ، قاهره هم المشرقة ، قاهره معلق) ؛ الشمس المشرقة ، قاهره معلی المناب المشرقة ، قاهره معلی المورد الم

مآخذ : (١) على فهمي كال : مصطفى كامل باشا في سم ربيعاً (قاهره ٢٠٠١ه تا ١٣٢٨ ه/٨٠ و عنا. ١ و وعد ۹ جادیں ، اس کی زندگی اور تقریریں تا فروری . ، ۹ ، ، )؛ (۲) وهي مصاف : سيره مصطفى كامل في اربع و ثلاثين ربيعاً ، ج ، ، قاهره مهم ١٣١٨ ع ، صرف اكست ١٨٩٩ء تك ؛ (٣) محمود حسيب : فقيد الوطن والأمه المغفور له مصطفى كامل باشا (در مُجَلَّةُ المُجَلات العربية (قاهره . و فروری ۱۹۰۸ و ع مال ۱۸) ؛ (۱۸) محمد حسین هيكل: تراجم مصريه و عربية ، قاهره و به وعضوس تا L, Angleterre en Egypte :Julicite Adam (a) :177 پیرس ۲۲ و اغ، ص سرم و تا ۹۸ و ؛ (٦) احمد شفیق باشا: حوليات مصر السياسية ، ج ، ، قاهره ٥ مم ١ ه ٢ ٩ ١ ع ، مواضع كثيره ؛ Egypts' Ruin : Th. Rothstein (د) : مواضع ندُنْ . W. S. Blunt (م) ببعد : ٣٦٦ ض ٢٦١ منا Secret History of the English Occupanion of Egypt ، انذُن 2. ٩ وع ، مواضع كثيره؛ (٩) وهي مصنّف : 1914 - ۱۹۱۹ لنڈن My Diaries 1888 - 1914 مواضع كثيره : ( و Egypt under : H. R. F. Bourne ( ا و اضع كثيره ) British Control ، لنڈن ٦٠٩٠٩ ، مواضع کثیرہ ؛ (١١) ندُن ، The Making of Modern Egypt : A. Colvin Our Position : E. Dicey (۱۲) : مواضع کثیره ؛ ۹ ، ۹ ن ج ۱۱، لنڈن ج ۱۹، انٹن ج ۱۹، انٹن ک باء، انٹن ج ۱۹۰، ض ۲۲ تا ۲۳۸ ؛ (۱۳) محمد دوسه: In the land

(MAX MEYERIIOF)

\* مصطفی کمال: رک به اتاترک.

\* المصطفى لدين الله: رك به نزار بن الله المُستنصر.

مُصْعَب بن عبدالله بن مُصْعَب بن ثابت الزُّبيري الأسدى ، ابو عبدالله ؛ ان كا شمار حدیث اور نسب کے مشہور راویوں میں ہوتا ہے۔ مصعب مدینے میں ۱۵۹ هر ۱۵۹ میں پیدا هو ے اور وهیں علم حاصل کیا۔ بعد ازاں انھوں نے حکومت عباسیه کے دارالخلافه بغداد میں سکونت اختیار کر لی۔ ھارون الرشید کے عمد خلافت میں مُصعب مدینے اور یہن کے عامل رہے۔ اپنے زمانر میں مروّت و سخاوت ، علم و شرف ، جاه و قدر اور فقاهت و تدین کے لحاظ سے قریش میں ایک ممتاز حیثیت رکھتے تھے ۔ الزبیر بن بُکّار کی کتاب نسب قریش میں بہت سے قصائد ملتے هیں جو عبداللہ بن عمرو بن ابی صُبْح المَزنی نے مُصْعَب كي شان مين كمير تهر - الزبير بن بكار کے قول کے مطابق ، جو زیادہ معتبر معلوم هوتا ہے ، مصعب نے ۲ شوال ۱۸/۸۲ مارچ ٨٥١ء كو السي سال كي عمر مين وفات پائي .

مصعب کے شیوخ کے زمرے میں امام مالک میں انس ، عبدالعزیز من محمد الدراوردی المدنی، الضّحاّک من عثمان، ابراهیم بن سَعْد، عبدالعزیز بن ابی حاتم کے نام شامل هیں ۔ ان کے اپنے بهتیجے الزّبیر بن بَکّار کے علاوہ یحیٰی بن معین اور ابوبکر

احمد بن ابی خیثمه نے ان سے روایت کی ہے۔
موسی بن هارون ، عبدالله بن احمد بن محمد جزره
حنبل ، ابوالفاسم البَغوی ، صالح بن محمد جزره
اور ابراهیم الحربی ایسےعلما کو ان سے شرف تلمّذ
حاصل ہے۔ اسام مالک ، سے تعلق و نسبت کی بنا پر
مُصْعَب کو ''صاحب مالک'' بھی کہا گیا ہے .
یحبی بن معین اور الدّار قُطْنی نے مصعب کے
واسطے کو ''ثقم'' بتایا ہے اور اسام احمد بن محمد بن
قرار دیا ہے۔ محدثین
نے ابوداؤد ، النّسائی ، ابن ماجه ، اور مسلم کی
بعض تصانیف میں مصعب کی روایات کو مذکور
یایا ہے۔

ابن النّديم اور الاصفهائی نے سصعب کو شاعر اور ادیب کی حیثیت سے بھی پیش کیا ہے۔
کہا جاتا ہے کہ جب مُصْعَب سے قرامت قرآن کی درخواست کی جاتی تھی تو وہ کھڑے کہ ہو جاتے تھے اور جو شخص کھڑا نہ ہوتا تھا وہ اسے برا بھلا کہتے تھے، لیکن مصعب نے بقول ابوبکر المرُودی خلق قرآن کی تردید نہیں کی .

الطّبری اور البلاذری جیسے مؤرّخین اور ابن عبدالبّر جیسے محدّثین نے مصعب کی تالیفات سے استشماد کیا ہے۔ ابن النّدیم نے مصعب کی دو کتابوں کا ذکر کیا ہے:

(۱) کتاب النسب الکبیر (جمهرة النسب؟) جس کا واحد نسخه برٹش میوزیم میں بذیل شاره Or.11336 محفوظ ہے۔ یه کتاب ابھی تک طبع نہیں ہوئی .

پر مبنی هے: پہلا نسخه جو سترهویں صدی عیسوی کے لگ بھگ بتایا جاتا هے اور الشریف محمد عبدالحی الکتانی کے ذاتی مجموعے میں موجود هے؛ دوسرا نسخه میڈرڈ کے کتاب خانے میں بذیل شمارہ ۳۳۳ محفوظ هے.

میں بذیل شمارہ ۵۳۳۳ محفوظ ہے . مآخذ : (۱) مُصَعَب بن عبدالله الزّبیری : کتاب نسب قرريش ، طبع Levi Provenoal ، قاهره ١٩٥٣ ؛ (٢) ابن سَعْد : كتاب الطبقات الكبير ، طبع زخاف (٣) ؛ ٨٥ : ٣٢٥ : ٥ ، (E. Sachau) زخاف التاريخ الكبير ، ١/٩ : ٥٥٣ ؛ (٥) الجاحظ: البيان والتبيين ، طبع حسن السَّنُدُوبي ، القاهره ٢٠٩٠ عنه : ٢٠٠٩ و٢٠٠ (۵) الزُّير بن بكَّر : كتاب نسب قريش و اخبارهم ، (مخطوطهٔ آکسفرد، شماره Marsh 384)، ورق . س ب تا ورق سم ؛ (٦) الاصفهاني : كتاب الاغاني، طبع بولاق ، ۱: ۵۳: ۳: ۱۳۰، ۵: ۱۳۰ ببعد ، ۸: ٣٣ و ٢٥: ١١١: ١١١: ١٥ ببعد: ٢٠ ١٨٢: (2) ابن النَّديم ؛ الفهرست ، طبع فلوكل (Flugal) ، ص ١١٠ ؛ (٨) الخطيب: تاريخ بغداد ، قاهرة ١٩٩١، سو: ۱۱۲ تا ۱۱۲، شماره ۱۹۰۰ ؛ (۹) السمعاني: كتاب الانساب ، لائيدن و لندن ١٩١٠ ١ع، ورق ٢٢١ ؛ (10) ابن الاثير: الكاسل في التَّاريخ ، طبع لائيدُن ، ي : ٣٨ : (١١) ابن خَلِّكَان : وَقَيَاتَ ، عدد ٢٦٦ - ٢٦٠ : (١٢) الذهبي: ميزان الاعتدال ، ١٢٣٥ه، ٣: ٣١٠، عدد ٢٥٨٠ ؛ (١٣) وهي مصنف : دول الاسلام ، حيدرآباد ع٣٣١ه، ١ : ١١٢ ؛ (١٨) الصَّفَدي : الواني (مخطوطه آکسفرڈ ، شمارہ 244 ، (Laud. Or. 244) ، ورق ۲۸۶ : (۱۵) اليافعي : مرآة الجِنان ، حيدرآباد ١٩٣٩ه ، ٢ : ١١٦ ؛ (۱۹) ابن تَغْرِي بِردي : النَّجُومُ الزَّاهِرَهُ ، قاهره ۱۹۲۹ تا ١٩٣٧ء ؛ (١٥) ابن حَجّر العَسْقَلاني : تَهذيب التّهذيب، حيدرآباد ١٣٢٥ تا ١٣٢٤ه، ١: ١٩٢١ تا ١٩٢٠ (١٨) صفى الدِّين الخَزْرَجِي : خلاصة تذهيب تهذيب الكمال ،

مُصْعَب بن الزُّ بَيْرِ : رسول اكرم صلى الله \* عليه وسلم کے مشہور صحابی حضرت الزبير کے بیٹر اور عبداللہ بن الزبیر کے بھائی ؛ بهت وجیه اور بهادر شخص تهر ان کی سخاوت اسراف کی حد تک پہنچ جاتی تھی۔ وه اپنی بهادری اور شجاعت میں تو اپنے بھائی عبدالله رم سے اور زبیریوں سے مشابه تھر لیکن تشدد کے جذبر سے متأثر ہو کر وہ بعض اوقات ایسی سزائیں دیتر تھر جو بہت اذیّت ناک ھوتی تھیں۔ انھوں نے مروان اول کے عُمد خلافت میں فلسطین پر خاص تدبیر کے ساتھ حملہ کر کے اپنر فوجی کارناموں کی ابتدا کی ۔ بعد میں ان کے بھائی عبداللہ اور نے انہیں بصرے کا گورنر بنا کر بھیج دیا . اس کے بعد جلد ھی انھیں اھل کوفه کی امداد کے لیے جانا پڑا ، جو مختار بن ابی عبید [رك بآن] کی دراز دستیوں سے تنگ آ چکے تھے۔ انھوں نے پہلے تو اس ثقفی شورش پسند کی فوجوں کو ، جو ان کے خلاف فراہم کی گئی تھیں ، مار بھگایا اور پھر اس کو کوفہ کے قلعرمیں متواتر چار ماہ تک بند رکھا ۔ مختار کی موت کے بعد مصعب نے اس کے کئی ہزار پیرووں کو تہہ تیغ کر دینے کا حکم دے دیا اور اس وجه سے اتنر ہی دشمن پیدا کر لیے ، جتنر که ان مقنولین کے رشته دار تهر ـ عبیدالله بن الحر [رك بآن] كے مقابلر ميں ان كو زيادہ كاسيابي نصيب نہ ہوئی جسے عراق میں اس غرض سے بھیجا گیا تھا

که وہ مروانیوں کے حق میں جوابی انقلاب پیدا کرہے۔ بصرے میں اس قسم کی ایک اور کوشش اموی خالد بن اسید نے بھی کی جو ناکام ہوئی، لیکن خالد کے حامیوں پر انتہائی تشدد روا رکھنے کی وجہ سے شہر کے بارسوخ عمائد بھی ان کے خلاف ہوگئے .

بهت جلد مصعب پر یه بات واضع هو گئی کہ اسے عراق کی مدافعت کرنا پڑے گی ، جس پر خلیفه عبدالملک براه راست خود حمله کرنے کی تیاریاں کر رہا تھا چنانچہ باجمیرہ کے مقام پر افواج کو جمع کیا گیا۔ مصعب یہاں ملک شام کی افواج کے سنتظر رہے اور اس کے بعد وہ دیر الجثالیق [رك بآن] کی جانب هٹ گئے۔ اس کی حالت خطرہ میں پڑگئی؛ کیونکہ بصرے کی افواج نر اس کے همراه جانر سے انکار کر دیا۔ اس ولایت کی کار آزمودہ فوج بہت دور مہلّب کے پاس تھی جو خارجیوں کے ساتھ ایک لامتناھی جنگ و جدال میں مصروف تھا۔ زبیری افواج نر معمولی گرم جوشی کا اظمهار کیا ۔ مصعب کی فوج کے افسر اس کی سخت گیری سے تنگ آ گئے تھے اور غداری پرتل گئے اور انھوں نے عبدالملک سے گفت و شنید شروع کر دی ـ مروانیوں نے اپنے وعدوں کے ایفا میں بخل سے کام نه لیا۔ اس نے خود مصعب سے بھی گفت و شنید کی، لیکن اس نے اپنر همراهیوں کی غداری سے آگاہ هو کر هر قسم کی پیش کش کو مسترد کرتر هوے بہادروں کی موت مرزر کا عزم کر لیا ۔ اس کے همراهیوں میں سے صرف ایک شخص ابراھیم بن الاشتر نر میدان جنگ میں داد شجاعت دی ـ دوسر بے ہاتھ پر ھاتھ دھر سے بیٹھے رہے اور بعض شامی فوجوں سے جا مار۔ عبدالملک نر آخری مرتبه مصعب کی جان بخشی کا وعدہ کیا اور عراق کی گورنری بھی

پیش کی، لیکن ہے سود ۔ اس کے گھوڑے سے گرتے ھی ایک منتقم عبیداللہ بن ذبیان بکری نے مصعب کا کام تمام کر دیا۔یه واقعه جمادی الاولیٰ ۲ے ہ / اکتوبر ۱۹۹۱ کے وسط میں پیش آیا۔ عبدالملک نے ان کی لاش پر آنسو بہائے اور شعرا کو حکم دیا که وه ان کے شجاعانه خاتمے کی یاد میں نوحے لکھیں۔ مصعب کی دریا دلی کی وجہ سے شعرا نے ان کی شان میں <u>ہے</u> شمار قصائد لکھے ھیں۔ مصمب کا نام اس وجه سے مشہور ھے کہ اس کے حرم میں اپنے زمانے کی دو بے حد باوقار ادر باتمكين خواتين تهين ، ايک مشهور صحابی طلحه رخ کی بیٹی عائشه اور دوسری حضرت على الله كي پوتي سكينه ـ يه دونوں خواتين اسلام کے نامور و مقتدر خاندان سے تھیں۔ یہ ان مستورات میں سے تھیں جنھوں نے اپنی زندگی میں مشکلات کا بڑی بمادری سے مقابلہ کیا اور اسلامی معاشرے میں مسلم خواتین کا نام روشن کیا .

مآخذ: (۱) طبری (طبع ڈخویه) ۱: ۱۳۳۰: ۱: ۲۹۹ مردی (طبع ڈخویه) ۲: ۱۳۳۰: ۱۲: ۲۹۹ مردی (۱۲۰۰ مردی ۱۲۰۰ مردی ۱۲۰ مردی از ۱۲۰ مردی ۱۲۰ مردی ۱۲۰ مردی ۱۲۰ مردی ۱۲۰ مردی ۱۲۰ مردی از ۱۲۰ مردی از ۱۲۰ مردی ۱۲ مردی از ۱۲ مردی ۱۲ مردی ۱

ن مرا بيعد (H. Lammens) الأثيثان (mahtar de valsbha profeet: Gelder

مصعب بن عمر : قریش کے خاندان عبدالدار کے ایک صحابی جو دولتمند ماں باپ کے بیٹے تھر ۔ وہ خوش رونوجوان تھر اور ان کے مناسب و موزوں قد و قامت پر هر ایک کی نظر پڑتی تھی ۔ رسول اکرم صلی اللہ علیه و آله وسلم کی تلقین و تبلیغ کا ان پر ایسا اثر هوا که وه اپنی معاشرتی وجاهت کو خیرباد کمه کر آپ کے کمزور و معتوب پیرووں کے زمرے میں شامل هوگئر ـ روايات مين ان کي سابقه ناز و نعمت کي زندگی اور بعد کے زمانے کی مفلوک الحالی کے تضاد کو بہت شرح و بسط سے بیان کیا گیا ہے، لیکن بیانات ، بالعموم ایسی دیگر روایتوں کی طرح کسی قدر مشتبه مین ، اگرچه نامکن نمین ، کیونکہ مصعب کے زمانے میں لوگوں کے پاس زیاده مال و دولت نه تها اور وه اس قدر عیش و تنعم کی زندگی کے عادی نہ تھے .

جب ان کے ماں باپ نے انھیں مسلمانوں کی طرح عبادت کرنے سے روکا تو وہ کئی اور مسلمانوں کے ھمراہ حبشہ چلے گئے ، لیکن وھاں سے وہ ھجرت سے پہلے ھی واپس آ گئے ۔ رسول اکرم صلی الله علیه و آله وسلم ان کی بڑی قدر کیا کرتے تھے اور عَقبه میں منعقد پہلی بیعت کے بعد آپ نے انھیں مبلغ کی حیثیت سے مدینے بھیج دیا ، جہاں انھوں نے متعدد لوگوں کو حلقه اسلام میں داخل کیا ۔ وہ وھاں نماز جمعه کی امامت کیا کرتے تھے اور ان کی غیر حاضری میں حضرت آسعد بن زرارہ نماز جمعه پڑھاتے تھے ۔

جنگ بدر اور جنگ اُحّد کے موقع پر انھوں نے بنوعبدالّدار کے ایک تربیت یافته کی حیثیت سے آنحضرت صلّی اللہ علیه و آله وسلّم کی علم برداری کے

فرائض انجام دیے۔ وہ جنگ اُدّد میں شہید ہوہے۔
انھوں نے اسلام کس والہانہ جذیے کے تحت قبول
کیا تھا، وہ ان کے اس رویے سے عیاں ہے جو
انھوں نے اپنی والدہ کی جانب اختیار کیا ، جن کی
بابت مشہور ہے کہ وہ ایک بہت ہی نیک سیرت
مگر مشرک خاتون تھیں، اور بالخصوص ان کے ان
الفاظ سے بھی جو انھوں نے اپنے بھائی کی گرفتاری کے
وقت جنگ بدر کے موقع پر کہے تھے۔ ان کی بیوی
حدّة بنت جَحْش قبیلۂ اسد سے تھیں .

«Sachau بناعته عنه مغازی طبع ۱۱ موسی بن عقبه عنه مغازی طبع ۱۲ میل (۲) این در با ۱۹۰ میل (۲) موسی بن عقبه مغازی میل (۲) این در با ۱۹۰ میل (۲) 
مصلی: [شہر سے باہر وہ مقام جہاں خاص پر خاص موقعوں پر نماز ادا کی جاتی ہے] اس طرز کی عبادتگاہ کے، جس کے تاریخی پہلوؤں پر کی عبادتگاہ کے، جس کے بدیل مادہ بعث کی ہے (دیکھیے آآ ، لائیدن) تعمیری آثار نہایت ہی کم پائے جاتے ہیں اور جو ہیں بالکل کھنڈر ہو گئے ہیں۔ اس کی وجہ یہ بتائی جا سکتی ہے کہ مصلی اول میں عبادات کے متعلق جو روایات چلی آتی تھیں، ان میں پہلی سی باقاعدگی نہیں رہی اور ایران میں شاید یہ وجہ بھی ہو کہ اهل

سنت وہاں روز بروز کمزور ہونے گئے۔ مشہد کے مصلّٰی کے متعلق کہا جا سکتا ہے کہ وہ سترہویں صدی سے پہلے تعمیر نہیں ہوا تھا.

ابتدائی عبادت گاہ، جو مصلّی کے نام سے موسوم . ہوئی: عرب میں اسلام کے ابتدائی ایام میں وجود میں آئی، جس کی همیں شہادت ماتی ہے، مثلاً مدیئر سے باہر ایک مقام پر، جو بنو سلیمہ کی ملكيت تها، آنحضرت صلى الله عليه وآله وملم غیر معمولی طور پر صلواۃ ادا کیا کرتے تھے (دیکھیے آآ لائیڈن) . مقاله نگار A. J. Mensinc کو عربی مضلّے اور عرب کی سادہ قسم کی مسجدیں ، جن میں ان کی تعمیر کے اصلی طرز کو محفوظ رکھا گیا تھا، جزیرہ بحرین کے دارالحکومت منامه اور اس کے نواح میں دیکھنر کا اتفاق ہوا تھا۔ یہ کئی دالانوں پر مشتمل هیں، جو متعدد ستونوں کی قطاروں پر تعمیر کیر گئے ہیں۔ ان کی محرابیں نوک دار ہیں ، جو قبلے کی دیوار کے متوازی چلی گئی ہیں۔ اینٹوں کے بنر ہومے ہشت ہملو ستونوں ہر آگے کو ہڑھی ہوئی چھت دھوپ کی شدت سے بچاتی ہے۔ چھتیں لکڑی کی ھیں جن پر گارے کی تہد جمائی گئی ہے۔ قبلے کی طرف دیوار میں کوئی محراب نهين اور نه ان مين كوئي صحن يا بغلي دالان هين (Die Kunst disl. Volker: Diez) مار اول، نقشه مه ؛ وهي مصنف : -Eine schicitische Mos Jahrb. d. cheeruine uaf 'der Insel Bahrein . (איש אין אי אי Asist. Kunst. Sarre Festschr. شمالی افریته کے مصلوں کے متعلق همارے

شمالی افریته کے مصلوں کے متعلق همارے شمالی افریته کے مصلوں کے متعلق همارے ہاس آثار قدیمه کا کوئی قابل قدر مواد موجود نہیں ، البته منصورہ کا مصلی اس سے مستثنی ہے، جس کی Marcais نے کیفیت بیان کی ہے کہ اس کی چار دیواریں ہیں جن میں سے قبلے کی دیوار

میں محراب کے آثار باقی هیں، جو اب غائب هو چکی هے (Manual d' art musulman) ہوگی هے کی هے (Manual d' art musulman) ہوگی هے آثار بردا ہوئی میں ابو زکریا (۲۲۵ تا ۲۲۸ههه میں ایک مصلّی تعمیر کریا ابنی خاندان حفصیه، نے تونس میں ایک مصلّی تعمیر کریا ہے اور تدیم مصلّی تھا جس میں بھی ایک قدیم مصلّی تھا اور قدیم مصلّی نے کمیں کمیں اور مصلوں کا بھی ذکر کیا ہے .

ان ملکوں میں جہاں کے نن تعمیر پر ایرانی اثر نمایال ہے، مصلّی ایک ضروری عمارت سمجھی جاتی تھی۔ مصلّی میں داخلر کا ایک بلند ایو ان ھو تا تھا، جس کے طول میں محراب تعمیر کی جاتی تھی۔ اس کی طرف لوگ رو به قبله قطاروں میں کھڑ ہے هو کر با جماعت نماز ادا کیا کرتے تھے۔ اگر هم اپنر ذهن میں بخارا، هرات اور اصفهان کے مصلُّون کا نقشه رکهیں تو یوں معلوم هوگا که یه عبادت گاهیں [سنت نبوی کے عین مطابق دانسته] شمر سے باہر تعمیر کی گئی تھیں، کیونکه بخارا کے قلعر کے سامنر کی کھلی جگہ، جو ریگستان کے نام سے مشہور ہے، شروع میں اسے مصلی (فارسی=نماز کاہ) کے طور پر استعمال کیا گیا تھا۔ منصور بن نوح سامانی (۳۵۰ه/۹۹۱ تا ۲ میدان کا میدان کا میدان 1 م ع کے رمضان کے ایام میں مسلمانوں کے لیر ناکافی ثابت ہوا اس لیے شہر سے باہر ایک نئی عبادت کاه تعمیر کی گئی [رک به بخارا]۔ اس وقت و ہاں ایک جامع مسجد بھی تھی، جسے یقیناً جگہ کی تنگی کی وجہ سے شہر سے باہر منتقل کیا گیا تها ـ معلوم هو تا هے که هرات میں بهی تیموریه کے بڑے تعمیری منصوبوں کے لیر جگہ کی کمی

کی وجه سے شہر کے شمال مغرب میں جگه منتخب کرنا یؤی، جس کا نام بعد میں مصلّی مشمور هوا، لیکن اس میں عمارتوں کا ایک مجموعه تھا جن میں مشہور ترین دو مدرسے اور دو تربه تھر جن میں کا ایک گنبد اور x (؟) مینار اب تک باق هیں (دیکھیر شکل ۱۵ے در: Afghanistan Niedermayer Diez, ایک کتبے سے یه ظاهر هوتا ھے کہ ان دو مدرسوں میں سے ایک کی تعمیر شاهرخ کی ملکه گوهر شاد آغا کی جاگیر کی آمدنی سے کی گئی ، اور اکثر اسے محدود معنوں میں مصل كهه ديتر هيل- جب ١٨٨٥ عين استحكامات کی تعمیر کے سلسلے میں اسے منہدم کیا گیا تو اس وقت اس عمارت کا جو حال بیان گیا تھا اس سے ظاہر ہوتا ہے کہ یه عمارت عام طرز کے ایک مدرسر کی سی تھی، جو تقریباً ، ۲۲ مربع فث صحن کے گرد تعمیر ہوئی اور اس کے اندر جانے کا ایک بلند ایوان تھا۔ دروازے کے بالمقابل صحن کے دوسرے سرمے پر ایک بہت وسیع و عریض کمرہ تھا جس پر گنبد تھا اور اس کے ساتھ ھی ایک بلند ایوان تھا، اس کے پیچھر ایک اور دوسرا گنبد تھا ۔ اس صحن کی وسیع پیمائش کے پیشنظر غالب گمان یه هے که اس عمارت کو باقاعده مصلّی کے طور پر استعمال کیا گیا ہوگا ·

مشهد کا ایوان مصلی مشهد کے با هر هرات کو جانے والی سڑ ک اپر واقع ہے (دیکھیے: Churasanische Diez ہو و و الی سڑ ک اپر واقع ہے (دیکھیے ، بعد ، لوحه ۲۳ و ۳۸) اس عمارت میں ، به فضاونچی پکی اینٹوں کی گنبد نما چھت کا ایوان ہے، جسے روغنی چوکوں کی پچی کاری سے مزین کیا گیا ہے؛ اس کے دونوں طرف دو عمارتیں ھیں، جنھیں مستورات کے گوشوار یعنی مقصوروں کے طور پر استعمال کیا جاتا تھا۔ یہاں ایوان کی عقبی دیوار کے آگے نماز کی

تین محرابیں بنائی گئیں ہیں اور اسی طرح ایک ایک محراب هر دو گوشواروں میں ہے جن میں ایوان سے داخل ہونے کے راستر میں ۔ دیوار کے ارد گرد کتبوں کا جو حاشیہ ہے ، اس سے همیں معلوم هوتا هے که یه عمارت سلیمان شاه (در ، ۱ هـ/ ١١٦٦ء تا ١١٠٥هم ١١٥٥) کے عمد میں ابو صالح صدر نے تعمیر کرائی تھی ۔ کتبر میں اس عمارت کو صاف طور پر مصلّی کما گیا ہے اور اسے تمام لوگوں کے لیے ''جائے اجتماع'' بیان کیا گیا ہے۔ خانیکوف (Khanikoff) نے مشہد کے نزدیک ُتُرک میں ایک اور اسی قسم کے مصلی كي طرف توجه دلائي هے، جو ممكن هے اس عمارت 'L' Asie centrale) کے لیے بطور نمونہ کام آیا ہو ص سمس)؛ تاهم اب ترک میں اس قسم کی کوئی عمارت موجود نمیں - ۱۹۱۳ میں اصفہان کے مصلّی میں صرف ستونوں کے آثار اور محراب دار چھٹ کے ٹکڑے اور ایک محراب باق رہ گئی تھی جو سفید و سرخ رنگ کی شاخوں کی تصاویر سے مزين تهي؛ يه سترهوين صدى كأ طرز آرائش هيـ اس طرح ستون دار مسجد کی طرز کی عمارت یماں بھی مصلّی کے طور پر استعمال ہوئی ۔ مقالہ نگار کو کسی اور مصلّی کا علم نمیں ـ بہرحال، معلوم هوتا ہے کہ مصلی ایک مذہبی عمارت تھی، جسر اتنی اهمیت حاصل نه هوئی که اسے بطور خود فن تلمير كا كوئى خاص نمونه شمار كيا جا سكر . [مصلی شیراز میں: شیراز سے کچھ دور جماں اب (محافظیه" یعنی آرامگاه حافظ هے وهاں آب رکن آباد کے کنارے مصلّی کی عمارت تھی ۔ یہ دونوں ان کی محبوب سیر گاھیں تھیں ۔ مصلی اب اب بھی حافظیہ کے توسیعی علاقر میں موجود ہے آ. مآخذ: متن مقالمه میں مذکبور هیں۔ (ERNST DIEZ)

المصّل : (ع) ؛ يعنى وه مقام جهال خاص موقعوں پر نماز پڑھی جاتی ہے. جب رسول اللہ صلی الله علیه وسلم نرمدینرمین هجرت کے بعد مستقل طور پر سکونت اختیار فرما لی ، تو آپ معمومی لمازیں اپنے گھر (دار) ھی میں پڑھ لیتر تھر، جو گویا آپ می مسجد (بمعنی جائے نماز) بھی تھا لیکن بعض خصوصی ، مثلاً عیدین و استسقا کی نمازیں ، آپ ایک ایسے مقام پر ادا فرماتر تھر جو شہر کے ہاہر جنوب مغرب میں بنو سلمہ کے علاقے میں ، شہر کی دیوار کے باہر، اس پل کے شمال مشرق میں ، جو وادی پر بنا تھا، واقع تھا، جہاں آج کل العنبريه كي بيروني بستي سے آنے والي سڑک المناخه ی منڈی تک جا پہنچتی ہے دیکھیے Burton: Personal Narrative نقشه مقابل، ۱: ۲۵۹؛ مصلی اور مسجد حضرتعمر رص کی تصویر، جو اس مقام پر واقع هے ، بالمنابل ١؛ ٥ ٣ ، البَّتنُّوني ، الرحلة الحجازيه، بار دوم، مدينه منوره كا نقشه مقابل ص ۲۵۴، بر العناخه كا ايك حصه كتاب مذكور، مقابل ص مم د ، 1/ Annali : Caetani ؛ ٢٦٨ ص مقابل ص ۲۷)٠

اس مقام پر یکم شوال اور ۱۰ ذوالحجه کو علی الترتیب نماز عیدالفطر اور نماز عیدالفطر اور نماز عیدالاضحی ۱:۱۲۸۱، عیدالاضحی ادا کی جاتی تهی (الطبری، ۱:۱۲۸۱، ۱۳۹۲)؛ عیدالاضحی کے دن نماز کے علاوہ مینڈھے بھی ذبح کیے جاتے (البخاری، کتاب الاضاحی، باب ۲)۔ ان دونوں عیدوں کے دن رسول الله صلی الله علیه وآله وسلم اور صحابه کرام مور الله صلی کی طرف جایا کرتے تھے۔

نماز استسقاء بھی المصلی میں پڑھی جاتی تھی (اس کے بارے میں کتب حدیث میں بکثرت روایتیں موجود ھیں ، دیکھیے Handbook: Wensinck

نه صرف مدینه میں، بلکه دیگر مقامات میں بھی مصلی ہوا کرتا تھا، جہاں مذکورہ بالا عبادات یا ان میں سے بعض ادا کی جاتی تھیں۔ النّووی (شرح صحیح مسلم، مطبوعة قاهره النّووی (شرح صحیح مسلم، مطبوعة قاهره میں بھی یہی دستور تھا، اور آج کل بھی عام طور پر پایا جاتا ہے۔ بقول دوتے(Doutte) شمالی افریقه میں مصلی ، و ذوالحجه کی عبادتوں [=نماز عبدالاضحیل] کے لیے استعمال ہوتا ہے، یه اناج کو بھوسے سے الگ کرنے کا ایک بڑا سا میدان ہوتا ہے، جس کی چار دیواری اور ایک محراب ہوتی ہے، نیز خطیب کے لیے ایک بلند نشست ہوتی ہے، نیز خطیب کے لیے ایک بلند نشست شہروں میں مصلی کی یہی صورت ہے، شہروں میں مصلی کی یہی صورت ہے.

نقها کے خیالات کے لیے دیکھیے، الجزیری: الفقه علی المذاهب الاربعه، کتاب صلواة العیدین۔ مآخذ: Annali dell , Islam: Caetani ، ه فعل

ے و سم، حاشیه ، عه، به، به، به؛ به قصل ۱،۱؛ م فصل ٥٥ حاشيه م، ٩٥ ( (الن) : (عالله عنه عنه عنه عنه عنه النه عنه عنه عنه النه النه عنه النه Muhammads ، ترجمه Schaeder لانيزگ ۱۹۳۰ م :Personal Narrative : R. Burton (r) :rrr . r. o (م) نِتْنَ مِهِ of a Pilgrimage..... 'Mohammed en de joden 10 medina: Wensinck لاندن ۱۳۸۰ می ۲۵ ۱۳۸۱ تا ۱۳۸۱ (۵) وهی مصنف : Handbook fo Early Muh. Tradition ؛ بذيل ماده ؛ (۲) وهي مصنف : Rites of Mourning and "1/1A T. N.R ( Verh. 'AK. Amst. ) Religion ص بيعد : (د) Magie et religion : Doutte, dans I, Afrique dee Nord الجزائر ۱۹۰۸ م ۱۹۰ ص ۲۳، السمهودى: خلاصة الوفا ، قاءره ١٢٨٥ ه ص ١٨٠ بيعد; (Gesch. der stadt medina : Wustenfeld (٩) در Abh. G. W. Cott ج 9 : ٣ : ٩ منفرداً Gottingen ١٨٦٠؛ و، ص ١٢٧ بعد; (١٠) ابن الأثير : كامل، طبع Tornberg : ۱۱) اليعقوبي: تاريخ، طبع Houtsma ' ۲ : ۲ ؛ (۱۲) الديار بكرى: تاريخ الخميس ۲: ۱۳ ؛ (۱۳) ياقوت : معجم، ۳: ۱۰، ۱، ۲۰ ، ۲۰ اه: اشعار کے حوالے)؛ (۱۳) Hobson-: Burnell, Yule Mosellay ، بذیل ماده Jobson

(A. J. Wensinck)

⊕ تعلیقه: المصلّی(ع)؛ مادهٔ ص ل و ی کے باب تفعیل (= تصلیة) سے اسم ظرف ، بمعنی جائے نماز یا جنازگاه (الجوهری: الصحاح ، ابن منظور: لسان العرب، بذیل ماده) ۔

قرآن کریم میں اس کا ذکر حضرت ابراهیم علیه السلام کے حوالے سے آیا ہے: وَاتَّیخُدُوْا مِنْ مُقَامِ اَبْرَاهِیمَ مُصَلِّی (۲[البقرة]: ۱۲۵)، یعنی اور مقام ابراهیم کو جائے نماز بنا لو [رک به حج]؛ چنانچه طواف کعبه کے بعد (خواه طواف افاضه هو، طواف قدوم هو یا طواف وداع) مقام

ابراهیم علی پیچھے دو رکعت نماز ادا کرنا واجب فے (یا بقول بعض سنت فے) ان دونوں رکعتوں میں مستحب یہ فے کہ پہلی رکعت میں سورہ فاتحہ کے بعد سورہ کافرون اور دوسری رکعت میں سورہ اخلاص پڑھی جائے (الجزیری: الفقه علی المذاهب الاربعة، ترجمه اردو، المقه علی المذاهب الاربعة، ترجمه اردو، المعاومة لاهور ۱۵۹۱)

احادیث میں مصل کا اطلاق کئی معنوں میں آیا ہے: مصلّی بطور عیدگاہ: کتب احادیث میں مذكور هے كه آنحضرت صلى الله عليه وسلم هميشه نماز عیدین کھلے میدان میں ادا فرمایا کرتر تھر، اسے بھی مصلّٰی کہا گیا ہے (محمد بن اسماعیل البخارى: الصحيح، ١ كتاب ، العيدين، باب ١٠ ٣١ وغيره، كتاب الحيض، باب ٤٠ كتاب الزكواة، باب مم ؛ مسلم النيسابورى: الصحيح ، كتاب العيدين وغيره) \_ اسى بنا پر فقها نر بغير عذر كے مسجد میں نماز عید کے ادا کرنے کو مکروہ کما هے (الجزیری: الفقه على المذاهب الاربعه، ١: ٥٥٨) نيز يه كه امام اينر پيچهر كسى نائب کو چهوڑ جائر ، جو اهل عذر کو شهر یا بستی میں نماز پڑھائر (حوالہ مذکور) ؛ مصلّی بطور جنازگاه : نماز عیدین کی طرح نماز جنازه بهی آپ م همیشه باهر کهلی جگه (مصلّی) میں ادا فرماتے تھر (البخارى: الصحيح، كتاب الجنائز، باب ، وغيره) فقہا نر اسی لیر نماز جنازہ کو بغیر عذر کے مسجد میں ادا کرنے کو مکروہ قرار دیا ہے (الجزیری، الفقه على المذاهب الأربعة، ١ : ١٩٥٨) -

اس کے علاوہ مصلی کا مجازی اطلاق قربان گاہ پر بھی آیا ہے جو غالباً عید گاہ کے پاس ھی ھوگی (کان یذبح اضحیته بالمصلی: (ابو داود: السنن، کتاب الاضاحی، باب ہ؛ امام احمد بن حنبل: مسند، س: ۳۹۲ وغیرہ) ۔ نماز استسقا کے ادا

کرنے کی جگه (کھلے میدان) کو بھی مصلی کما گیا ہے (خرج الی المصلی فاستسقی ، البخاری : الصحیح، کتاب الاستسقاء، باب ، تا م).

نیز جائے نماز کے معنوں میں اس کا کثرت سے ذکر آیا مے (مسلم: الصحیح، کتاب المساجد، سہم) ؛ ایک دوسری حدیث میں ہے که آپ م ارشاد فرمایا که جب کوئی شخص نماز سے فارغ ہونے کے بعد بھی جائے نماز (مصلی) پر بیٹھا رہے تو اس پر خدا کے فرشتے رحمتیں بھیجتے ھیں (احمد بن حنبل: مسند : ۱۳۳ مرم ا، ۱۳۲)، خود آنحضرت صلى الله عليه وسلم بهي دير تک اپني جائر نماز (مصلی) پر تشریف فرما رهتے تھے، خصوصاً فجر کی نماز کے بعد (مسلم: الصحیح، کتاب المساجد: ۲۸۰) - ایک دوسری حدیث میں ھے کہ خواتین حیض کے دوران میں اپنی جائر نماز اور مساجد سے کنارہ کش رهیں (البخاری، کتاب الصلوة، باب م) ایک دوسری حدیث میں هے که اگر کوئی شخص نماز کے انتظار میں اپنی جائر نماز پر بیٹھا رہے تو اسے اس وقت تک نماز کا اجر اور ثواب ملتا رهے گا جب تک که وه خاموش، نماز کے انتظار میں مصلی پر بیٹھا رہے گا (احمد بن حنبل و مسند، س : ۲ رس، ۱۸ مرس) \_ ان مختلف احادیث سے یہ استنباط کیا جا سکتا ہے کہ احادیث نبویہ میں مصلی کا اطلاق بہت سے معانی میں آیا هے، اس میں انفرادی نمازگاہ بھی شامل ہے اور اجتماعی نمازگاه بهی ، اسی طرح مسجد ، و عیدگاه چناز کاه بهی .

مآخذ : متن مقاله مين آگئے هيں

[محمود العسن عارف ركن ادارہ نے لكھا]

\*المُصُمُعْان \_ ايك زرد شتى حكمران خاندان
جس كا وطن عرب مؤرخوں نے دنباوند (دماوند)
رے كے شمال ميں بتايا ہے \_ معلوم ہوتا ہے كه

یه قدیمی خاندان ہے اگرچه خاص طور پر مشہور نه هوا جیسا که ابن الفقیه کی بیان کرده روایات (ص ۲۵۸ تا ۲۵۲) اور البیرونی سے ظاهر هوتا ہے۔ کہا جاتا ہے که فریدون نے بیوراسپ [ضحاک] پر فتح پانے کے بعد اس کے پہلے باورچی ارمائیل کو مضمغان لقب دیا تھا، جس نے کسی طرح ان بد قسمت جوانوں میں سے نصف کو بچا لیا جو طالم ضحاک کے سانہوں کی خوراک بننے والے تھے (بقول یاقوت: ۲:۲۰۳) [ - - - - تفصیل کے لیے دیکھیے (۴ لائڈن، بار اول، بذیل ماده).

مآخل و (۱) طبری ، ۱: ۲۲۵۲ : ۱۳۰ ١٣٦ ؛ (١٩٧١ و ١٥٨٩) ؛ (١) البيروني: آلاثار الباقيد، ص ١٠١ (ترجمه ١٠٩)، ١٢٢ (ترجمه ص ٢١٣)؛ (٣) كتاب العيون و الحدايق، طبع لايخويه اور de Jong ص ۲۲۸ : (م) ابن الاثير ، ١٨: ٨ : ١٠٠ ٢٠٨ ٢٨٨ تا ٢٨٨ ؛ (٥) ابن اسفند يار ، اشاريه؛ (٦) ياقوت ، ١ : ٣٣٠ تا ١٩٨٦ (استو ناوند) ٢: ١٠٠ تا ١٩٠٠ (دنباوند) ؛ Eran. Alter: Spiegel (٨) : اشاريه الدين اشاريه (٤) : Spiegel: (9); Dar: r 'FIAL' Uums-Kinds 'Uber d. Vaterland d. Avesta در Z. D. M. G. در Namenbuch: Justi (1.): ٦٣٥ تا ٦٢٩ م ١٨٨١ Iran ص ۱۹۹ ، ۳۰ (گوشوارے)؛ (۱۱) Marquart : (۱۲) : ۱۹۵ مر ، Beitrage در . Beitrage در . Beitrage Vasmer (۱۲); ۱۲۵ من ، Erānsahr : Marquart Die Erorberung Tabaristans ..... zur Zeit des וש. ל או chlifen al-Mansur כנ chlifen al-Mansur (V. Minorsky)

مُصَمُوده: (اس کی ہے قاعدہ جمع مصامدہ بھ بھی ملتی ہے)، بربر نسل کا ایک بہت بڑا گروہ جو برانیوں کی ایک شاخ ہے.

اگر هم ان مصموده عناصر کو نظر انداز (Bone) کر دیں جنکا ذکر البکری نے بوند (البند ز

کے نواح میں کیا ہے تو ما بعد اسلام کے مصمودہ قبائل فقط المغرب کے مغربی سرے پر آباد نظر آتر هیں ، لیکن جس قدر زیادہ قدیم زمانر کی اندرون مراكوكي تاريخ مطالعه كي جائر اس قدر ان کا صنعاجه قوم کی شرکت میں اس ملک کی ہربر آبادی میں زیادہ حصه معلوم هوتا ہے اور صنهاجه [رک بآن] بربروں کی اس پرانی شاخ کا ایک اور گروه تها \_ حقیقت یه هے که ساتویں صدی کی پہلی عرب فتوحات کے زمانر سے اس وقت تک جب الموحد سلطان يعقوب المنصور نر هلالی عربوں کو . ۱۱۹ میں اس ملک میں لا کر ہسایا، یه قبائل مصمودہ هی کے لوگ تھے جو اس ملک کے وسیع میدانوں، مرتفع سرزمینوں اور پہاڑوں میں آباد تھے اور جن کا علاقه بحیرہ روم سے لر کر اطلس مقابل (Anti Atlas) کے پہاڑوں کی اس مغربی حد تک پہنچ جاتا تھا جو شمال مشرق سے جنوب مغرب کے خط پر موجودہ مکناسہ (Meknas) اور دسنات کے بیچ سے گزرتا ہے، واقع ھے۔ اس وسیع سرزمین میں صنبہاجہ تبیاوں کے صرف تین گھرے ہونے رقبر ایسر تھر جن میں یه لوگ آباد نه تهر، یعنی طنجه وادی، ورغه اور ازمور کی صنعاجه آبادیاں۔ شمال اور مغرب میں مصمودہ کی سرحد بحیرہ روم اور بحر الکاهل بتاتے تهر مشرق اور جنوب میں صنماجه کا علاقه تها، شمال میں تازا اور ورغه کے صنم اجه آباد تھے اور وسط میں وسطی اطلس کے صنبهاجه یا زناگه رہتے تھے جن کے ساتھ ھی فازاز کے زناتہ کو بھی شامل کر لینا چاھیر۔ جنوب میں ھسکورہ، لمطه اور گزوله تهر،

اغلب ہے کہ مصمودہ کے اس پیوستہ جتھے کی موجودگی کی وجہ سے جو سوس سے بحیرہ روم تک مسلسل پھیلا ہوا تھا تقریباً سارے ہی

مشرقی مراکو کا نام سوس مشهور هو گیا هو، مثلاً یه نام یاقوت میں بھی ملتا هے (دیکھیے معجم، بذیل مادہ سوس)؛ وہ امتیاز کے لیے اسے سوس الادنی (صدر مقام طنجه) اور سوس الاقصی (صدر مقام ترقله؟) کے نام سے تعبیر کرتا هے جو ایک دوسرے سے دو ماہ کی مسافت پر آباد تھے۔ یه اس نسلی وحدت کا سبب هے که اس قسم کی روایات مشہور هو گئیں که مراکو کے شمال مغربی گوشے میں کسی وقت اهل السوس آباد تھے۔ گوشے میں کسی وقت اهل السوس آباد تھے۔ [--- تفصیل کے لیے دیکھیے 11 لائڈن، بار، اول بذیل ماده].

G. S. Colia و تلخيص از اداره

مصنفک، علاوالدین علی بن محمد البسطامی، \* رک به البسطامی

مصوررک به ان (مصوری) نیز تصویر په آلمُصور : (ع) ؛ الله تعالی کے اسمائے حسنی⊗ سے ایک نام ؛ صور، یصور (صورت بنانا) سے اسم فاعل، بمنی شکل و صورت بنانے والا ۔ الله تعالی کا یه صفاتی نام قرآن مجید میں صرف ایک مرتبه آیا هے : هُوَ الله الْحَقَالَقُ الْبَارِیُ الْمُصَوِّرُ لَهُ الْاَسْمَآءُ الْحُسْنٰی (۹۵ [الحشر] : ۲۲) ربعنی و هی الله بیدا کرنے والا، وجود بخشنے والا، شکل و صورت

بنانے والا ہے ؛ اس کے بڑے اچھے اچھےنام ہیں۔ اسلام نے عقیدہ توحید کے ساتھ اس بات کا بھی اعلان کیا که هر چیز کا خالق (پیدا کرنے والا) اللہ تعالی ہے ؛ اس نے ہر شر کو وجود بخشا اور هر چیز کو مناسب اور موزوں شکل و صورت عطاكى ـ قرآن مجيد مين فرمايا • هُوَالَّذَى يُصُوَّرُكُمْ في الْأَرْحَام كَيْفَ يَشْآءٌ (م [آل عمران]: ١٠)، یعنی و هی تو هے جو ماں کے پیٹ میں تمھاری شکل و صورت بناتا ہے، جس طرح چاہتا ہے۔ دوسرى جِكه ارشاد هوا ؛ وَلَقَدْ خَلَقْنُكُمْ ثُمُّ صُوَّرُنُكُمْ () [الاعراف] : 11) يعنى همين نے تم كو پيدا کیا ، پھر ہمیں نے تمھاری شکل و صورت بنائی ۔ الله تعالى نے اس پر اپنا مزید احسان جتاتے هو ہے فرمایا که هم نے تعماری شکل و صورت بنائی اور بهت خوب بنائی ، یعنی شکل و صورت میں اور زیبائش و جمال کو خاص انعام و اکرام میں شمار فرمایا: و صَوْرَكُمْ فَأَحْسَنَ صَوْرَكُمْ (سه [التغابن]: س)، یعنی اسی الله نے تمہاری شکل و صورت بنائی اور تمهاری صورتوں کو بہت خوب بنايا

اسلامی عقیده یه هے که صفت تخلیق و تکوین اور ایجاد میں الله تعالی کا کوئی شریک و سمیم نمیں هے ۔ الله تعالی هی ماده و روح اور صورت و هیولیل سب کا موجد اور خالق هے ۔ وهی هر چیز کو عدم سے وجود آمیں لاتا هے اور نیست سے هست بناتا هے ۔ الله تعالی کا اپنا اراده اور مشیت هے؛ اسکی اپنی حکمت هے اور اس کے اور اس کے مطابق عمل تخلیق جاری و ساری هے ۔ انسان و حیوانات کی تخلیق و ترکیب کسی حادث یا اتفاق اجتماع هناصر کا نتیجه نمیں هے ؛ اس کے پیچھے مشیت الہی اور حکمت رب العالمین کارفرما هے۔ الله مشیت الہی اور حکمت رب العالمین کارفرما هے۔ الله تعالی هی تمام موجودات کو عدم سے معرض تعالی هی تمام موجودات کو عدم سے معرض

وجود میں لاتا ہے۔ وہی شکلوں اور صورتوں سے نوازتا ہے۔ اس نے ان گنت شکلیں بنائی ہیں، لیکن اس کی کبریائی اور خالقیت اور مصوریت کا کمال ہے کہ کثرت مخلوقات کے ہاوجود ہز انسان کی شکل و صورت اپنی منفرد ہیئت کی وجہ سے دوسرے سے ممتاز اور الگ ہے .

صورت کا مفہوم بیان کرتے ھوئے عرب لغت نویس لکھتے ھیں کہ کسی مادی چیز کے ظاھری خد و خال اور نشان جن سے اسے پہچانا جا سکے اور دوسری چیزوں سے اس کا امتیاز ھو سکے ۔ صورت کی دو قسمیں بیان کی جاتی ھیں: (۱) محسوس، جن کا ھر خاص و عام ادراک کر سکتا ہے ، ہلکہ انسان کے علاوہ بہت سے حیوانات بھی اس کا ادراک کر سکتے ھیں جیسے انسان ، گھوڑا گائے ادراک کر سکتے ھیں جیسے انسان ، گھوڑا گائے ھیں؛ (۲) معقول یعنی صورت عقلیہ، جس کا ادراک خاص خاص لوگ ھی کر سکتے ھیں ، اور عوام خاص خاص لوگ ھی کر سکتے ھیں ، اور عوام کے فہم و ادراک سے بلند و بالا ھوتی ہے؛ جیسے انسانی عقل و فکر کی صورت یا وہ خصائص جو ایک چیز میں دوسری چیز سے الگ پائے جاتے ھیں ،

مآخذ: (۱) كتب تفسير بذيل متعلقه آيات ؛ (۲) - الراغب: المفردات ، بذيل ماده صور ؛ (۳) لسان العرب ، بذيل ماده صور ؛ (۳) مجد الدين الفيروز آبادى: بصائر ذوى التعييز ، ۳ : ۱۳۵۵ ؛ (۵) تاج العروس ، بذيل ماده صور ؛ (٦) قاضى محمد سليمان سلمان : معارف الاسمى شرح اسماء الله الحسنى ، بذيل ماده ـ (عبدالقيوم ركن اداره نے لكها)

(اداره)

مُصیاد: شمالی شام میں جبل نصیریہ کے \*
مشرق پہلو پر ایک شہر کا نام ؛ اس لفظ کا تلفظ
اور هجاء دو طریق سے ہے: مصیاد اور مصیاف
(سرکاری دستاویزات میں اور ان کتبوں میں جن

کا ذکر ذیل میں کیا گیا ہے اور جو ہمہم اور ٠٤٠ سے متعلق هيں) مصيات اور مصياث (حرف ف اور ث کی باهمی تبدیلی کے متعلق دیکھیں Praetorius ( The : Le Z. D. M. G . Resceer Topographie: Dussaud (7 97: 28 ! Z. D. M. G. نجوه در . وس د ساشیه ، مه hist. de la syrie حاشیه م) - مصیاه (خایل الظاهری: زبده ، طبع Revaisse ص هم) اور مصياط (الناباسي در (rri: Y (fin). 'S. B. Ak. Wien: V. Kremer ہلا شک نقل کرنے کی غلظی سے پیدا ہوئیں ي ، (د ١٨٩٤) و ملسله J. A ' V. Berchem) ومانے میں اس لفظ کا تلفظ مصیاف اور مصیاد عام هوكا) الدمشقى، طبع Mehren ص ٨٠٠؛ القلقشندى: صبح الاعشى ، قاهره س: ١١٣٠ ابن الشحنه ، بیروت ، ص ۲۹۵ قب ـ مصیاف نقشه Oppenheim : 7 (51911) D4 & Petermanns mittellungen Mapova یه نام از راه قیاس یونانی لفظ ۲۹۱۰- یه کی بگڑی هوئی شکل هے؛ یه ایک مقام تها Marsayas amnis پر ، جو Nazerini (نصيريوں کے بزرگ ؟ الم دريا (۱۱ : ۵ Nat. Hist: Plinius a: واقع تها) قب Realenzy: Pauly Wissowa-Kao عدد س عدد Marsoys عدد با عدد Marsoys عدد س چند پرانے ستون اور کھمبے جو قلعہ کے دروازوں میں لگے هو مے هیں (ان میں سے بعض کی The Desert and the sawn : Syria 'G. L. Bell شبيه (ص ١١٥ تا ٢٠٠ مين پيش کي گئي هے) اس کی قدامت کے تنہا آثار ہیں؛ ایک پرانی سڑک (رصیف) حماۃ سے مغرب کی طرف جاتی ہوئی اس شہر میں سے گزرتی ہے (بقول Miss Bell) محل مذکور) [... تفصیل کے لیے دیکھے 10 لائڈن بار اول بذيل ماده آ

مَآخِذُ : (١) ياقوت : سَعْجَمَ , طبع ووستنفلت ،

س: ٥٥٦ (ماده صفد کے تحت مقاله جو معجم یاقوت میں שיר : אי : Syria 'Dussaud פי ווער פי ווער יאין יאין יאין יאין יאין مصياد کے غلط هجاء پر مبنی ہے) ؛ (۲) صفی الدین : مراصد الاطلاع ، طبع Juynboll ، ٣ : ١١١ : (٣) ابن الأثير : الكَامَل، طع Tornberg : (س) ابوالقداء: تقويم البلدان ، طبع Reinaud ، ص ٢٢٩ ببعد ؛ (٥) الدمشقى، طبع Mehren ، ص ٢٠٨ ؛ (٦) ابن يطوطه ، طبع ليل (د) : ١٦٦ : ١ Sanguinetti 'Defremery الظاهرى : زبده كشف المدالك، طبع Ravaisse ص به م : (٨) ابن الشعنه : الدر المنتخب في تاريخ مملكة حلبه بيروت ٩ ، ٩ ، ١ ، ٢ ، ٢ ; (٩) العمرى: تعريف ٢ ، ٩ ، ٩ هس . د Z. D. M. G در R. Hartmann ادر ۲. ارجمه از (۱۰) من ۲۹ و حاشيه ۱۱; (۱۰) قلقشندى: صبح الاعشى، قاهره، به: به رو، (جهال سطر به و ميل لفظ حما كو حذف كر دينا چاهير قب سطر جرر!) ؛ (١١) النابلسي، ترجمه : ۲ ، ۶۱۸۵ . S. B. Ak. Wien : V. Kramer ترجمه Palestine under the Moslems : Le Strange (11): rr1 Gaudefrey Demombynes (17); 5.2 (707: A1: La syrie a 'la' epoque des mamelouks : אַרייט J. L. Burckhardt (۱۳) ؛ بيعد ١٨٢ ( ١٤ عد) ١٩٢٣ Travels in syria and the Holy Land: لندن ٢٠٨٢: لندن ص ١٥٠ بيعد ؛ جرمن ترجمه از Gesenius ص ١٥٠ بيعد؛ (re. r Fund gruben 'des orients : Quatremere (12) داشهه : ۹۱۸ ( ۱۲ ) Erdkunde : Ritter (۱۶) المياه : E. G. Rey (14) : 44 94 94 974 976 977 Rapport sur une mission Scientific dans le Nord de la syrie ملسله ۲ و ۳ ، پیرس ۲۸۱۹ ع ، ص سهم ؛ Regesta regni Hierosolymitani: R Röhricht (1A) ص ۱۹۱۱ عدد ۱۵۱۵ (۱۹۱۹)؛ (۱۹۱۹)؛ H. Derenbourg Vie d'ousama אַכש Vie d'ousama Fpigraphie - V. Berchem (۲۰) : بيعد ٢٩٩ ع ٢٨١

: (۱۸۹۲) علسله عنه des Assassino de Syrie 'Rev. Archéol : R. Dussaud (۲۱) ! من تا ١٠٥٠ تا ی Histoire et religion : وهی مصنف (۲۲) و هی Bibl del' l'ecole des hautes études =) des Nosairis کراسه، ۱۲۹)، پیرس . . ۱۹۱ ص ۲۱ محاشیه م ۱ مهر، Topographie historique : وهي مصنف (٢٣) الم . ٢٣٠ de la Syrie antique et médievals عدرس ع ١٩٦٠ ع، ص Au : H. Lammens (٢٣) : 104 : 107 : 107 (۱۹۰۰) ه R.O.C. ا pays des Nosairie Syria: The Desert : G.L. Bell (70) : 672 5 677 and the Sown لندن 2. 9 وع، ص ۲۱۸ ببعد ، جرمن ترجمه موسومه : - Durch die Wüsten u. Kultürstätten 'ayriens' لائيزك ١٩١٨، الردوم ١٩١٠ ص ٢١١ بيعد؛ ra ' Z.G. Erdk, Berl : M. v. Oppenheim (ra) (۲۱۹۰۱)، ص سے: (۲۷) وهي مصنف و v. Berchem : - 1917 ( Inschriften aus Syrien Mespost Kliensen ( | Beiträge z. Assyriol ) ص م ا تا ۲۲ نيز ] رك به الحشيشية].

(و تلخيص از اداره]) E. HONING MANN)

\* اَلْمَضَاجِع: قَرَآنَ مِجِيد كَى سورة السجدة (عدد ٣٠) كا آيك نام: السر الجُرْز بهي كمتے بيں [رك به السَّجْدة].

\* مُضارع: عربی عروض میں ہارھویں بحر جو بہت ھی کم مستعمل ہے، نظری طور پر اس کے ایک مصراع (شطر) کا وزن مفاعیان فاعلاتن مفاعیان ہے، لیکن عملی طور پر تیسرا جزو (مفاعیان) مفقود ھوتا ہے.

اس بحر میں صرف ایک ''عروض'' اور ایک ''فروب'' آنی ہے ، مثلاً مفاعیلن فاعلاتن // مفاعیلن فاعلاتن // مفاعیلن فاعلاتن (. ۔ ۔ ۔ ۔ ۔ ۔ ۔ // . ۔ ۔ ۔ / ۔ ۔ ۔ )؛ مفاعیلن بعض اوقات (بحذف نون) مفاعیل رہ جاتا ہے اور اگر پہلے مفاعیلن کی میم بھی حذف ہو

جائے تو پھر فاعیل (=مفعول) اور فاعیل رہ جاتے ھیں۔
[عربی و فارسی صرف و نحو کی ایک اصطلاح
بھی فعل مضارع ہے (دیکھیے ابن حاجب: شافیہ)]۔
(محمد بن شنب)

مُضَر : رَكَ به ربيعه و مُضر . \*\*

مَضْمُون : (ع) ضَمان ؛ [رک بآن] از ماده \* ض م ن ، ضَمن ضَمناً و ضماناً ، بمعنی ضمانت ؛ ایک فقهی اصطلاح ، جو ان معنون میں آتی ہے: مَضْمُون عَنه (قرضدار) ، مَضْمُون له ؛ یا مضمون علیه (=قرض خواه) ، مضمون به (=گروی رکھی هوئی چیز [یا قابل ضمانت چیز]) میه اصطلاح معاهدے کے فریقین اور زیر بحث شے و دیگر تمام معاهدات کے لیے بھی مستعمل ہے .

مآخل: کتب نقه کے مخصوص ابواب کے مخصوص ابواب کے علاوہ دیکھیے: (۱) زخاؤ: Muhammed. Recht علاوہ دیکھیے: (۱) زخاؤ: (۲) خلیل : المختصر ، مترجمه Moslem: Tornauw (۲) خلیل : ۲۲۹ (۲۰۹۰) Santillana Principes: van den Berg (۲۰) بیعد: (۳۰) بیعد: (۳۰) مترجمه France de Tersant مترجمه du droit musulman الجزائر ۲۹۸۱ء، ص ۱۰ بیعد.

(۲) کتب فقه کے ابواب ، جن میں قانونی فرض یا قانونی ذمّے داری سے بحث ہے ، ان میں امضمون ''کی اصطلاح اس شے کے لیے مستعمل ہے ، جس [کے نقصان] کا ذمه دار کوئی شخص هو اور (نقصان کی صورت میں) اسے اس جیسی چیز (مثل) دینی پڑے ؛ اس طرح معاهدات میں لفظ ضمان ''ذمه داری'، شرعی تکلیف یا بحالی جیسے وسیع معنوں میں آتا ہے ۔ اس ذمے داری کی رو سے شے مذکورہ سے ملتی جلتی ذمے داری کی رو سے شے مذکورہ سے ملتی جلتی ذمے داری کی رو سے شے مذکورہ سے ملتی جلتی اس کا اندازہ میں مضمون به جیسی هو اور اس کا اندازہ میں مضمون به جیسی هو اور اس کا اندازہ کیفیت ، وزن اور تعداد سے هو سکے (موزوں و

مکیل و معدود) یا وه اشیا جو مقومات کی صورت میں انفرادیت کی حامل هو تی هیں اور ''عین'' کہلاتی هیں ، یعنی وه اشیا جن کی قیمت لگائی جا سکے .

مآخل: كتب فقه مين قانونى معاهدات كى شرائط كے متعلقه ابواب ملاحظه هون ؛ [(۱) ابن منظور : لسان العرب، بذيل ماده ؛ (۲) المرغينانى : هداية : (۳) معجم الفقه الحنبلى ، بذيل ماده ؛ (س) الجزيرى ؛ الفقه على المذاهب الاربعة ].

(واداره]) O. SPIES)

\* مُطالع: رَكَ به مطلع.

مُطُرَح : خلیج عُمان میں مسقطسے دو میل کے فاصلح پر بجانب غرب مشرقي ساحل عرب كا ايك شهر ہے۔ اس شہر سے، جس میں تقریباً چو دہ ہزار آدمی آباد هیں، اندرون عرب کی جانب قافلے روانہ هوتے ھیں اور مسقط کے بعد عمان میں سب سے ہڑا تجارتی مركز ہے ـ يه شمر ايك خوبصورت مقام پر آباد ہے، جس کے چاروں طرف زرخیز علاقه ہے، بندرہ گا، اچھی ھے؛ اس میں داخلہ آسان ھے، لیکن پناہ کی جگه کم ھے۔ یہاں سے مسقط کشتی کے ذریعے ایک گھنٹر میں پہنچ جاتے میں ۔ سلاطین عُمان کے جہاز سازی کے بحری گھاٹ یہاں ہوا کرتے تھے اور پارچه بانی (کاتنے اور بننے) کی صنعت بھی اچھے خاصی فروغ پر تھی ، پرتگیزیوں نے یہاں ایک قلعه بنایا تھا ، جو عُمان میں اب تک ان کی حکومت کی یادگار ہے۔ بقول Wellsted نسی زمانر میں یہاں بیس هزار کی آبادی تھی .

Beschreibung: C. Niebuhr (1): שוֹב ליני בּרְענִי בּרְּענִי בּרְענִי בּרְּענִי בּרְענִי בּרְינִי בּרְענִי בּרְענִי בּרְינִי בּרְענִי בּרְיבְּיבְּיבְּיבְיי בּיבְּיבְּיבְּיי בּרְענִי בּרְענִי בּרְענִי בּרְענִי בּרְענִי בּ

الندن ، ۱۹۰۰ کندن ، Southern Arabia : Th. Bent بیعد : Nuscat Report for the year 1912-13 on the (ه) بیعد : Foreign office and the Board بیعد الله الماره ۱۹۸۰ منازه ۱۹۸۰ کندن ۱۹۸۰ منازه ۱۹۸۰ منازه ۱۹۸۰ (Annual Series Diplomatic and Consuler Reports

## (A. GROH MANN)

المطُّرُّوي ؛ ابو الفتح ناصر بن عبدالسَّيد بن \* على بن المطرّز ، ايك نحوى، ادبب اور نقيه جو رجب ۵۳۸ مم/مم اء میں خوارزم میں پیدا موے اور المُوفق بن احمد کے ، جو اَخْطَب خوارزم کہلاتے تھے، شاگرد تھے۔ چونکہ وہ اسی صوبے میں اور اسی سال، جس میں الزمنخشری کا انتقال هوا ، پیدا هوے تھے ، اس لیے ان کا لقب خلیفة الزّمَخَشْري مشمور هوگيا ۔ السّيوطي بے اس لقب کی بنا پر جو یہ قیاس کیا ہے کہ وہ الزّمتَخشری کے شاگرد تھے، وہ یتینا خاط ہے۔ الُحَطَرَزي مُعتَزله سے وابستہ تھر۔ حنفی عالم ہونے کے لحاظ سے انهیں خاص مرتبه حاصل نها اور ان کی تصنیف المغرب في اللغة حنفي طلبه مين وهي قدرو منزات رکھتی ہے جو الازھری کی غریب الفقه كو شافعي مذهب مين حاصل هے ـ يه لغت کی ایک کتاب ہے جس میں انھوں نے الفاظ حدیث اور مصطلحات فقه حنفی کو حروف ابجد کی ترتیب سے جمع کر دیا ہے ۔ انھوں نے اپنے بیٹے کے لیے مترادف الفاظ کی ایک لغت ، جس کا نام الاقناع لما حوى تحت القناع تها، اس غرض سے مرتب کی که قرآن مجید حفظ کرنے کے بعد وہ اس کتاب کا مطالعه شروع کرے۔ یه ایک قسم کی درسی کتاب ہے ، جس میں اس موضوع کا بالاستیماب جائزہ لیا گیا ہے۔ المُطَرِّزي كي راك میں اس موضوع پر جتنی کتابیں لکھی جا چکی تهیں وہ یا تو بہت بڑی تھیں یا کافی مفصل نہ

. 470 9

تهين ـ اس كتاب مين صرف ('رائج العام مستحسن'' الفاظ درج كير گئر هين اور ''غير سعتاد اور قبيح'' كو چهوڙ دياگيا هے اس ميں جديد اور قدیم لسانی محاورے سیں استیاز کیا گیا ہے اور اکثر مثال کے طور پر اشعار نقل کیے گیے ہیں۔ ان كى تصنيف و المصباح في النَّحو ، بهي جو عربي زبان کی صرف و نحو کے بارے میں ہے، انھوں نے اپنے بیٹے کے لیے لکھی تھی ـ طلبہ اس کتاب سے بکثرت استفادہ کیا کرتے تھے اور اس کی بہت سی شرحیں لکھی گئیں ۔ ان شرحوں کی مزید شرحین لکھی گئیں اور اسی قسم کی ایک شرح در شرح کا ترکی زبان میں ترجمه بھی هوا تھا۔ المطرزی شارح بھی تھے اور انھوں نے مقامات الحريري كي شرح لكھي ہے۔ وہ شاعر بھی تھر؛ چنانچہ ان کی ایک نظم ایسی مے جس میں انھوں نے صرف مرادفات ھی استعمال کیر هیں - ۱۰۱ ه/م ۱۲۰ عمین وه بغداد مین مقیم تهر جہاں وہ اس شہر کے علما سے مناظرے کرتے رہے ۔ جمادی الاولیٰ ، ۱ ہھ/۱۲۱ عمیں انھوں نے اپنے وطن مالوف میں داعی اجل کو لبیک کما.

- (IISE LICHTENSTADTER)

پر مُطْغَرَه: ایک بربری گروه کا نام ، جو بُتُر کے بڑے بربری گروه کا نام ، جو بُتُر کے بڑے وہ زناته کے قرابتدار تھے اور مطماطه ، کومیه ، لمایه ، صدنه، مدیونه

مغیله وغیره کے بھائی بند تھے، جن سے مل ملاکر ان کا نسلی قبیله بنو فاتن بنتا ہے۔ اس گروه کے دوسرے قبائل کی طرح مطغره ابتدا میں طرابلس الغرب سےآئے تھے؛ تاہم اس کے اکثر مشرق افراد، جن کا البکری اور ابن خلدون ذکر کرتے ہیں، وہ لوگ تھے جو بحیرہ روم کے ساتھ ساتھ ملیانہ اور تنس سے لے کر عنجدہ (بندرگاہ تا بَحْریت) ملیانہ اور تنس سے لے کر عنجدہ (بندرگاہ تا بَحْریت) لوگ جو اس علاقے کے مغرب میں رہتے تھے۔ کومیہ لوگ جو اس علاقے کے مغرب میں رہتے تھے۔ کومیہ سے وابستہ تھے ۔ ان کا پہاڑ ندرومہ سے کچھ دور نہ تھا اور تاونت کا قلعہ ان کے علاقے ہی میں تھا . نہ تھا اور تاونت کا قلعہ ان کے علاقے ہی میں تھا . مآخذ : (۱) البکری اور الادریسی: بمدد اشاریه ؛

ماحل: (۱) البكرى اور الدريسى: بمدد اشاريه: ٢٣٤: ١ (de Slane ماحل: (۲) ابن: خلدون كتاب العبر، ترجمه Description d' l' : Leo Africanus (۲) : ۲۳۱ تا ۲۰۰۰ و ۲۳۳ مايع Afriquu دا ۲۰۰۰ مايع مايد ۲۰۰۰ و ۲۳۳ تا ۲۰۰۰ و ۲۰۰ و ۲۰۰۰ و ۲۰۰۰ و ۲۰۰۰ و ۲۰۰۰ و ۲۰۰۰ و ۲۰۰۰ و ۲۰۰ و ۲۰۰۰ و ۲۰۰ و ۲۰۰۰ و ۲۰۰۰ و ۲۰۰ و ۲۰۰۰ و

## (G. S. COLIN)

مُطّلعْ: (ع)، جمع: مطالع، اس سے صعود مراد \*
هـ - صعود كى دو قسموں ميں تمييز كى گئى هـ:
(١) فلك مستقيم كا صعود ص: موجوده
زمانے كے هيئت دان آسمان كے تمام نقطوں كے
ليے صعود مستقيم كى اصطلاح استعمال كرتے هيں ،
ليكن قديم زمانے كے هيئت دان اس كا استعمال
صرف طريق الشمس كے نقطوں هي كے ليے كرتے
تھے - صعود مستقيم ص اس دائرة ميل سے دريافت
كيا جاتا هے، جو خط استوا پر طريق الشمس كے
متناظر نقطوں سے گزرتا هوا عمود وار كھينچا
جائے - همارے اور عام طور پر عربوں كے هاں
بھى خط استوا كے قوس كا صعود مستقيم برج
حمل كے آغاز ، يعنى اعتدال ربيعى اور دائره ميل
اور خط استوا كے نقطه تقاطع كے درميان واقع
هوتا هے - بہت سے عرب هيئت دان صعود ص كا

شمار برج جدی کے آغاز سے کرتے ہیں ، اس مورت میں ض+ . ہ ° سے خط استواکا وہ درجه حاصل ہوتا ہے ، جو اس وقت طلوع ہوتا ہے جب که طریق الشمس کا متناظر درجه اوج پر بہنچتا ہے ۔ Suter کا قول ہے که اس کی دریافت منجموں کی بعض اغراض کے لیے ضروری ہوتی منجموں کی بعض اغراض کے لیے ضروری ہوتی نقطه (1) یا ستارہ س افق سے طلوع ہو تو خط استوا پر واقع نقطه ب جس کے قطب قی اور قی ہیں اسی وقت طلوع ہوگا، اس لیے جه ب فلک مستقیم میں طریق الشمس کے قوس جه (ا کا صعود میں طریق الشمس کے قوس جه (ا کا صعود موگا.

کبھی کبھی کسی برج کے صعود کا بھی ذکر آتا ہے۔ یہ خط استواکا وہ قوس ہے جو اس برج کے ۔ ۳° کے ساتھ ساتھ طلوع ہوتا ہے۔ عام طور پر مختلف برجوں کے صعود کا طول بلد مختلف ہوتا ہے ، لیکن وقتاً نوقتاً ان برجوں کے الیکن وقتاً نوقتاً ان برجوں کے الیے وہی رہتا ہے جو حمل یا میزان کے آغاز پر یکساں وضع سے یا جدی یا سرطان کے آغاز پر یکساں وضع سے واقع ہوں۔ لہذا فلک مستقیم میں مطالع کی (اغراض ہیئت کے لیے بھی) بہت کچھ اھمیت ہے، کیونکه تسطیحی تظلیل میں ان سے طریق الشمس کے درجوں کے متناظر منحنی حاصل ہوتے ہیں، درجوں کے متناظر منحنی حاصل ہوتے ہیں، خن کے مطابق طریق الشمس کی جس کا بظور دائرے کے ظل لیا جاتا ہے، اصطرلاب سے تقسیم کی جاتی ہے.

ہمت سے مسلمان علما مثلاً محمد بن موسٰی الخوارزمی ، البَّتانی ، البیرونی وغیر هم نے حمود هاہے مستقیم کی جدولین تیار کی هیں .

اگر زیر مشاهده نقطه طریق الشمس نه هو ، تو اس کے مطالع خط استوا کے ان درجوں سے معلوم کیے جاتے هیں جو ستارے کے ساتھ

ہیک وقت آسمان کے مرکز، یعنی بالائی نصف النہار (تَتوسَّطُ) میں سے گزرتے ہیں اور یه امر جدید تعریف کے عین مطابق ہے .

فلک مستقیم کا صعود مطالع کے نام سے موسوم کیا جاتا ہے (اس کے ساتھ اکثر ''الْبرُوْجُ فی الْفَلَک الْمُسْتَقَیْمُ کا اضافه کیا جاتا ہے۔ اس کے دوسرے نام مطّالع لَلْبرُوْجُ فی خط الْاسْتُواء ، مطّالع الْبرُوجُ بِنَخطٌ الْاسْتواء ، مطّالع فی موضع خطَّ الْاسْتواء ، مطّالع الْکرة الْمُسْتَقیمه ، مطّالع الکرة الْمُسْتَقیمه ، مطّالع الکرة الْمُسْتَقیمه ، مطّالع الکرة الْمُسْتَقیمه ، مطّالع الکرة الْمُسْتَقیمه ، مطالع الکرة الاستوائیه اور الْفلکیّه بھی ھیں .

اگر شمار جدی کے درجے سے کیا جائے تو صعود مستقیم کو مطالع القبة (قبّة الارض) بھی کہتے ہیں .

ہ۔ صعود مائل: طریق الشمس کے کسی نقطے (1) شکل (۲) کا کسی خاص نقطے پر صعود ماثل خط استوا کا منحنی جه ب ہے .

اس نقطے کے قطبین ق اور ق اس لمحے پر جب که یه نقطه طلوع هو رها هو ، حمل کے آغاز اور افق کے درمیان واقع هوتے هیں (کسی خاص ستارے س کی صورت میں ''طریق الشمس کے کسی نقطے'' کے بجاے "کسی ستارے" کے الفاظ رکھنے چاهئیں۔ بعض اوقات یہ جدی سے بھی شروع کیا جاتا ہے).

صعود مائل کی جدولین خاص خاص مقامات هی کے لیے دی جا سکتی هیں ، کیونکه وه هرمقام کی صورت میں مختلف هوتی هیں؛ تاهم صعود مائل صعود مستقیم سے بآسانی شمار کیا جا سکتا ہے .

صعود ماثل مخناف ناموں سے تعبیر کیا جاتا ہے ، مُطَالِعَ الْبَلْدُ ، مطالع الْبَلدان ، مَطَالع الْبَلديم، مُطَالع في الْبَلديم، مُطالع في الْبَلديم، مُطالع الْبَلديم، مطالع في الْافلاک الْمَائِله، مطالع في الْافلاک الْمَائِله، مطالع

البُرُوج فی الْکُرة المّائلة ، مَطَالع الشّرُق ، مطالع النّظير اور مطالع الوقت کی اصطلاحین بھی قابل ذکر ھیں ۔ صعود مستقیم شاید راست یا کُروی صعود اور صعود مائل مقامی صعود کے الفاظ سے بھی تعبیر کیا جا سکتا ہے ۔ [نیز دیکھیے التھانوی : کشاف اصطلاحات الفنون، ص ۱۹ تا التھانوی : کشاف اصطلاحات الفنون، ص ۱۹ تا ۔

عرب هیئت دانوں نے بطلمیوس کے تتبع میں صعود مائل کے لیے ذیل کے ضابطے تجویز کیے هیں۔ اگر صه طریق الشمس کا مستوی ، ضه طریق الشمس کے نقطے 1 کا میل ، عه اس کا صعود مستقیم اور ن آن حصول کی تعداد هو جن میں خصف قطر تقسیم کیا جاتا ہے (یه تعداد بالعموم نصف قطر تقسیم کیا جاتا ہے (یه تعداد بالعموم یہ ہوتی ہے۔ زمانهٔ ما بعد کے عربوں اور زمانهٔ حال کے هیئت دانوں کے هاں ن = ل) تو پهر بقول حال کے هیئت دانوں کے هاں ن = ل) تو پهر بقول حل طخوارزمی اور البتانی : جب صه جب عه ا

جب ضه + -----)=عه ۱ -قوس جب (مس فه ، مس ضه) -جم ضه

اس ضمن میں یہ بات بھی قابل ذکر ہے کہ العخوارزمی (وفات تقریباً ، ۸۵ء) اور البتانی جس نے اپنی کتاب ، ، ۹ء سے پہلے شائع کی تھی ، خابطے میں جیب اور جیب التمام استعمال کرتے ہیں اور جیب القمام استعمال کرتے ہیں اور جیب القمام عمر اور جیب القمام استعمال کرتے ہیں اور جیس نے ۸۲۵ء اور ۸۳۵ء

کے مابین مشاہدے کیے تھے ، مماس اور مماس التَّمام استعمال كرتا ہے۔ اگر جدولين ميسر نه هوں تو صعود دریافت کرنے کے لیر مندرجه بالا ضابطر استعمال كير جاتے هيں ، لیکن اس غرض سے ان متعدد آلات میں سے کوئی آله بھی استعمال کیا جا سکتا ہے جو ان مسائل کے میکانی حل کے لیے وضع کیے گئے ھیں۔ان میں سے سادہ ترین آلات ذات الحَلَق (دیکھیے Nolte تحت کُره) اور کُره سع بازو (دیکھیے . Schnell تحت کره) هیں کیونکه دونوں صورتوں میں آسمان بطور عظیم ترین دائروں کے استعمال کیا جا سکتا ہے۔ اس کے لیر مجسم نگاری کے طریقے بھی تعین جن میں کرہ سماوی کے ظل استعمال کیے جانے میں جیسا که اصطرلاب Die Verwendung des Astrolabs. J. Frank (ديكهير) Nach al. Khwarizmi Abhandl. zur Gesch. der (E197717 . Naturwissensch etc, عموسی ، مستوی و زرکالی (Mittelberger کا مقاله دیکھیر) ، Werner کے فلک نما Werner (Joannis Verneri de Meteoroscopis) شائع کرده Abhandlungen zur Gesch. J. Würchmidt 'd. Mathematik, ج مرا/ ۲، ترووع) اور ربعات مُقنطره ؛ جَيبي ربعات ، يعني خطوط کے اس نظام سے جس کے ذریعے جیب التمام پڑھے جا سكتر هين ، مندرجه مؤخر الذكر ضابطر كي مدد سے حاصل کیر جا سکتے هیں (ربعات کے متعلق Zur Geschichte des Quad- : P. Schmalzl ديكهير و ( عرو اخ با عنو اخ ranten bie den Arab rn

مطالع کے ساتھ ساتھ شُغّارب بھی دریافت کیے گئے۔ اگر طلوع ہونے والے نقطوں کی بجاے غروب ہونے والے نقطوں کا مشاہدہ کیا جائے تو متناظر منحنی کو مغارب کے نام سے تعبیر کرتے

هیں (البیرونی نے مغارب کی جدول القانون السعودی میں درج کی ہے).

زیادات: تیرهویں سے لے کر سولھویں صدی عیسوی تک کے یونانی، عرب اور یور ہی هیئت دانوں کے هاں لفظ مورہ کے حسب ذیل مفاهیم تھے:

(۱) گولا یا هندسی کُرد؛ (۲) دو هم می کز کُروں کی سطحوں کی درمیانی فضا یعنی کُرے کا خول؛ (۳) دائرہ جو کسی جرم فلکی کے مفروضہ خول؛ (۳) دائرہ جو کسی جرم فلکی کے مفروضہ فلک التدویر اور خارج المر کز دائرے - عربی لفظ کُرہ پہلے معنی اور لفظ فلک دوسرے اور تیسرے معنی دیتا ہے - ابن الھیثم کے نظریّے تیسرے معنی دیتا ہے - ابن الھیثم کے نظریّے الفلک المستقیم کرہ سماوی ہے، یعنی خط استوا کے باشندوں کے لیے - الخوارزمی کی جدولوں کے کے باشندوں کے لیے - الخوارزمی کی جدولوں کے کو باشندوں کے لیے - الخوارزمی کی جدولوں کے کو باشندوں کے دیے دیکھا ہے:

"horoscopus secundum terram Arin" کی ۔ یه (Azin-Udjain مسخ شده شکل ہے Azin-Udjain کی ۔ یه سنسکرت میں Ujjayini کا مرادف هے جو غلطی سے قُبہّۃ الارض ، یعنی خط استوا اور آباد دنیا کا مرکز سمجھ لیا گیا) ۔ ان سب مقامات کے لیے جو خط استوا پر واقع دھھوں ایک ایک فلک المائل ھوتا ھے ؛ اس لیے ایسے افلاک بے شمار ھیں .

Heibery مآخل: (۱) بطلمیوس: المجسطی، طبع به مآخل: (۱) بطلمیوس: المجسطی، طبع ها المجسطی، المجس

[(س) التهانوى: كشاف اصطلاحات الفنون، صس ۱۹ تام ۱۹]. (E. WIEDEMANN)

مُطأق: (ع) ؛ ماده طلق کے باب افعال کا پھ اسم مفعول ، جس کے معنے ھیں : کسی جانور کی رسّی (قید) کھول کر اسے آزاد کر دینا ''(مثلاً مُسلم ، کتاب الجہاد ، حدیث ہم ؛ ابو داؤد ، باب . . ،) ، علاوہ ازین یه اصطلاح کمان کے چلّے ، لباس ، بانوں وغیرہ کو کھولنے کے لیے بھی استعمال ھوتی ہے ۔ اسی سے اس کا عام مفہوم ''غیر محدود'' بمقابلہ ''محدود'' (مقید) اور نیز صیغہ مفعول میں ''مطابقاً'' بمعنی ''قطعی'' یا ''غیر میغہ مفعول میں ''مطابقاً'' بمعنی ''قطعی'' یا ''غیر مقید طور پر'' پیدا ھوگیا۔ اس اصطلاح کا استعمال اتنا وسیع ہے کہ یہاں صرف چند مثالیں دی جا

نحو میں اصطلاح ''مفعول مطلق'' سے مراد وہ مفعول غیر تعین (منصوب) ہے جو کسی جملے کے فعل سے بنایا گیا ہو ، مثلاً جَلَس جَلْسَةً میں لفظ جَلْسة .

علم اصول ففه میں اس اصطلاح کا اطلاق صدر اسلام کے مجتبہدین پر یعنی مختلف مذاهب کے بانیوں پر ہوتا ہے جو مجتبہد مطلق کہلاتے ہیں اور یه ایک ایسی صفت ہے جو ان کے بعد کسی اور کے لیے استعمال نہیں کی گئی (رک یه اجتبہاد).

علم العقائد میں اس اصطلاح کا استعمال ہستی (وجود) کے لیے ہوتا ہے اس طرح کہ "الوجود المُطَاق،" سے مراد اللہ ہے ، بمقابلہ اس کی مخلوقات کے ، جن کی حقیقی معنون میں کوئی ہستی نہیں .

علم الوجود (Ontology) میں یہ اصطلاح وجود کے لیے بھی مستعمل ہے ، یعنی وجود کی ماھیت کے مسئلے کے ضمن میں ، یہاں ''الوّجُود المطابق'' ''الموجود المحمول للموضوع'' کے

مفابلے میں مستعمل هوتا ہے (دیکھیے ماده منطق)؛ اور جگه اس اصطلاح کا مفہوم 'عام'، بمقابله 'خاص' هوتا ہے ، دیکھے اس لفظ کی تعریف الجرجانی کی تعریفات میں ، یعنی مطاق سے کوئی ایسی چیز مراد هوتی ہے جو غیر معین هو؛ نیز دیکھیے التھانوی: کشاف اصطلاحات الفنون نیز دیکھیے التھانوی: کشاف اصطلاحات الفنون (The Dictionary of the Technical Terms).

عروض میں ''روی مطلق'' کے مفہوم کے لیے 'Darstellung d. arab Verskunst: Freylag دیکھیے: بون ، ۱۸۳۰ ص

[دور جدید میں آئن سٹائن کے نظریہ اضافیت کے زیر اثر مطلق اقدار کے وجود کی نفی کا رویہ عام ہو گیا ہے، کیونکہ مفکّر مذکور نے یہ ثابت کیا ہے کہ دنیا میں ہر شے اضافی ہے؛ اسی کو نظریہ اضافیت کہا جاتا ہے].

مآخذ: ( Grammaire arabe : de Sacy بار دوم، ج ۱، پیرس ۱۸۳۱ء، ص ۲۹۸؛ (۲) A Grammar of the Arabic Language : Wright بارسوم ، کیمبرج ۳۳ ۱۹۶۹ ، ۲: ۵۳ ببعد ؛ (۳) A Grammar of the Classical: M. S. Howell اله آباد ۱۲۹: ۱ ، ۱۲۹ ناد Arabic Language Handleiding tot de kennis: Juyaboll (r) : 107 (۵) : ۲۳ ص ، ۱۹۲۵ نیلان ، van de moh. wet. Snouck Hurgronje در ۲۰۰۱ ده ۱۳۰۰ :Horten (7) : (342) TAO : r ( Verspr. Geschriften) · Die speculative und positive Theologie im Isalm لائیزگ ۱۹۱۳ء، تنمه ۱ و ۲ ، بذیل مادّه: (۵) الايجى: سواقف ، استانبول ١٨٣٥ه، ص ١٨٨٠ ببعد ؛ (A) الجُرجاني ، تعريفات ، طبع Flügel ، ص ٣٣٣ ؛ (٩) محمد اعلى التمانوي: كشاف اعطلاحات المنون كلكته ١٨٦٢ء، ص وجه تا ١٠٦٣.

(A. J. WENSINCK)

مُطْمَاطَه : ایک بربری قبیاے کا نام جو بُتر په کے وسیع خاندان سے ہے۔ یه لوگ مطغرہ، کُومیه، لمایه ، صدّینه ، مَدیّونه ، مَغیله وغیره کے بھائی بند ہیں۔ ان کے ساتھ مل ملاکر بنو فاتن کا نسلی گروہ بنتا ہے جن کا اصلی وطن طراباس الغرب تھا. ہماری معلومات کے سب سے بڑے مآخذ البکری اور ابن خلدون ہیں۔ بتر بربروں کے البکری اور ابن خلدون ہیں۔ بتر بربروں کے اکثر قبائل کی طرح مطماطه کے بھی تین بڑے گروہ قابل ذکر ہیں:

(۱) وہ گروہ جو شرقی مغرب ہی میں آباد ہو گیا جو ان کے وطن اصلی سے کچھ زیادہ فاصلے پر واقع نہیں ہے: یہ لوگ جنوبی تونس میں موجود مطماطہ ہیں اور قابس سے کوئی تیس میل کے فاصلے پر جنوب مغرب میں رہتے ہیں ؟

(۲) وہ گروہ جو وسطی مغرب میں آ بسا؛ پہلے سرسو کے مرتفع میدانوں میں جو منداس کے شمال مشرق میں ہیں ، اور جب ان کو اس علاقے میں سے زناته بنو تُوجین نے نکال دیا تو وهاں سے وانشریس (موجودہ نام Ouarsenis) کے گنجان بلند پہاڑوں کے سلسلے میں پناہ گزیں هوے ؛

(۳) وہ گروہ جو وطن سے نکل کر مراکش تک پھیلتا چلا گیا ۔ چو تھی صدی ھجری (دسویں عیسوی) میں ھم انھیں سوجودہ کبدانہ کے ملک میں سوجود پاتے ھیں (یعنی مُلّلہ کے جنوب مشرق میں) اور وادی مُولْیة کے اونچے حصے امسکور میں بھی ھیں ۔ ابن خلدون ایک چھوٹے سے دوز افتادہ گروہ کا ذکر بھی کرتا ہے جو اپنے قبیلہ کے ھمنام پہاڑ پر رھتے ھیں جو فاس اور صفروئی کے درمیان واقع ہے ؛ ان میں بعض لوگ تازاکی دریائی گزرگاھوں کے قریب ضرور رھتے ھوں گے؛ دریائی گزرگاھوں کے قریب ضرور رھتے ھوں گے؛

تک ان کے نام سے مشہور ہے۔ آخر میں تاسنا کے مطماطه کا ذکر همیں الادریسی کی بدولت ملتا ہے.

مطماطه نے ابتدائی اسلامی زمانے میں کارھا بے نمایاں کیے ھیں۔ وہ لوگ جو وسط میں آباد تھے انھوں نے اباضی عقیدہ اختیار کر لیا تھا ، انھیں منہاجہ اور زناته نے فتح کر لیا تھا اور ان کے بہت سے لوگ ھسپانیہ چلےگئے۔ ان لوگوں کا سب سے زیادہ مشہور فرد سابق بن سلیمان تھا جو ایک مشہور بربری ماھر علم الانساب ھو گزرا فقات علم اور اس کا حوالہ ابن خلدون اکثر اوقات دیتا ہے .

مآخل: (۱) البكرى اور الادريسى: بمدد اشاريه: de Slane ، ترجمه Hist des. Berbers ، ترجمه ، ابن خلدون: ۲۳۸ ،

(G. S. COLIN)

مُطَّوِّفٌ : (ع) ؛ حاجيوں كا رهنما ، لفظى معنى: ''وه شخص جو طواف [رک بان] کرائے''۔ مُطَّوِّفُ كَا كَام صرف يمي نمين هے كه وه ان حاجیوں کی مدد کرہے ، جو غیر ملکوں سے آئے ھوں اور جنھوں نے اپنی رہنمائی کا کام اس کے سیرد کر دیا هو اور آن کو طواف کعبه سے متعلق رسوم شرعیه کی ادائیگی کا طریق بتائے، بلکہ وہ سعی کے موقع پر اور دوسرے فرائض و سنن حج و عمرہ [رک بان] ادا کرنے میں بھی وهنما کا کام کرتا ہے۔ سطوف حاجیوں کی جسمانی ضروریات کی دیکھ بھال کے بھی ذمّہ دار ہوتے هیں ۔ جونُمیں حجّاج جدّہ میں پہنچتر هیں ، مطوفوں کے کارندے جمازوں کے پہنچنر پر ہر قسم کی خدمات انجام دینے کے لیے تیار رہتر ہیں، جو جہاز سے اترنے کے بعد مکّه مکّرمه تک پہنچنے کے لبر ضروری ہوتی ہیں۔ مکه مکرمه میں

مُطَّوف نیز اس کے خاندان کے افراد اور اس کے ملازم وغیرہ حاجیوں کو سنبھال لیتے ہیں۔ ان کے تمام زمانهٔ قیام میں وہ ان کے طعام و قیام ، خدمت اور خرید اشیا (ضروری وغیر ضروری) کا انتظام کرتے ہیں۔ اگر وہ بیمار پڑ جائیں تو ان کی تیمار داری کرتے هیں اور موت واقع هو جانے کی صورت میں وہ ان کے مال و اسباب کو سنبھال کر رکھتے ھیں [مطوف کو معلم بھی کہتے ھیں]. ظاهر هے که مطوّف یه تمام خدمات بلا معاوضه ادا نہیں کرنے۔ ان کو ان خدمات آ صلے میں ان کے لائق معاوضه دیا جاتا ہے اور اگر حاجی یا معتمر امیر ہے تو مطوف کے دوست اور رشته دار بھی اس سے کچھ انعام حاصل کرنے کی کوشش کرتے ہیں؛ جو روپیہ وہ خود وصول كرتے هيں اس كا بہت سا حصه ان كو فيس، تحاثف وغیرہ کی صورت میں اپنر کروہ کے شیخ اور خزانهٔ سرکار کو ادا کرنا پڑتا ہے۔ یه ایک اور وجه ہے که ان لوگوں سے جو ان کی سیردگی میں ھوتے ھیں زیادہ سے زیادہ رقوم وصول کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ اسی لیر اکثر حاجی ان مطوّفوں کے لالچ اور حرص کی شکایت کرتے ہیں جو عموماً موسم حج کے مکی تاجروں کے خاص گماشتر هوتے هيں ، حال [١٩٣٦] هي ميں ان

اس امر کی طرف اشارہ کیا جا چکا ہے کہ مطوّفون نے اپنے اپنے انتظامی گروہ بنا رکھے ہیں۔ تمام مطوف الگ الگ گروہوں میں منقسم ہیں جن کو کبھی کبھی یہ حقوق بھی حاصل ہو جاتے ہیں کہ وہ تنہا مخصوص خطّوں کے حاجیوں کی خدمات انجام دیں (مثلاً زیرین حصة

مطوفوں کی فیس کی شرح حکومت حجاز کے وضع

کردہ قانون کی رو سے معین اور مقرر کر دی

- (TM9: 17 O. M) & 5

مصر) - یه تمام گروه مل کر ایک پنجائت کے ماتحت ہوتے ہیں ، جس کا سردار ایک بڑا شیخ ہوتا ہے اور اس کو حکومت بھی ان کا سردار تسلیم کرتی ہے - یه پنچا یت اپنے لوگوں کے سوا دوسروں کو خاطر میں نمیں لاتی - اس سے خارج مطوف جو جرّار کہلاتے ہیں، یعنی 'نخود مختار'' یا ''آوارہ مطوف'، انھیں اسی پر قناعت پڑتی ہے کہ بچے کچھے تھوڑے بہت حاجی، جنھیں منظم مطوف ان کے لیے چھوڑ دیتے ہیں ، چن لیں -

[آجکل (۱۹۸۳) مطوّف کو مُعلّم (تعلیم دینے والے) کا نام دیا گیا ہے۔ یہ معلّم سرکاری طور پر منظور شدہ ہوتے ہیں۔ پاکستان کی حد تک جب حاجی حج کے لیے اپنی درخواست دیتا ہے تو اسے کسی معلّم کا بھی خود ہی انتخاب کرنا ہوتا ہے۔ حج کی درخواست منظور ہوتے ہی متعلقہ مّعلم کو اطلاع کر دی جاتی ہے۔

معلّموں نے بھی خود ہر علاقے اور اہم شہر میں اپنے اپنے دفاتر کھول رکھے ہیں جہاں سے حبّاح کو ہر قسم کی معلومات بہم پہنچائی جاتی ہے۔

آجکل بھی معلّم حجّاج کے لیے مناسک حج میں رہنمائی کے علاوہ ان کے قیام و طعام کا ہندوہست کرتے ہیں۔

حکومت پاکستان نے اب ایک نئی سکیم شروع کی ہے جس میں حجاج کو مختلف گرو پوں میں تقسیم کر دیا جاتا ہے اور ہرگروپ کا گروپ لیڈر ایک ایسا شخص بنایا جاتا ہے جس نے پہلے حج کیا ہوا ہو۔ یه گروپ لیڈر دوران حج ان کی مکمل رہنمائی کرتا ہے۔ یه اسکیم ایمی ابتدائی مراحل میں ہے مگر اس کے خوشگوار نتائج متوقع ہیں]۔

مآخذ: Mekka the: Snouck Hurgronje (۱)

هیک، ۱۸۸۸ء بیعد، ۲۸: ۲۸ تا ۲۸ ر ۱۹۸۸ ۱ ، ۱ ، ۲ و بعد و بمواضع کثیره؛ (۲) Hand : Juynboll buch des Islamischen Gesetzes ، لائيڈن - لائيزک : Gaudefroy, Demombynes (7): 18. 001=191. د برس ۱۹۲۳ ، من د Le Pelerinage a la Mekka Le pelerinage de la Mecque : F. Duguet (n) : r . m !! s au point de vue religieux, Socialet sanitaire پیرس ۱۹۳۲ء ص ۵۰ ببعد ، ۸۲ ببعد ؛ (۵) نلان (Travels in Arabia : J. L. Burckhardt ١ ١ ٠ ١٨٢٩ تا ١٠٠٠ بموجوده زمانے The Holy cities of : E. Rutter (7) : 2 5 Arabia ، نرویارک ، لندن ۱۹۲۸ ، ۱ ، ۱ ، ۸ بیعد ، ۱۱۳ ببعد ؛ ۲ ; ۱۳۹ ببعد ، ۱۳۳ تا ۱۸۸ ؛ (۵) شکیب ارسلان : الارتسامات اللطاف في خاطر الحاج الى اقدس مطاف ، قاهره . ١٣٥ ه ، ص ١٤ تا ٨٠ ؛ (٨) روداد حج کانفرنس منعقده ۵ ، به جنوری ۱۹۸۰ و دسمبر ۱۹۸۱ ع ۲ (R. Paret)

المُطيع الله: ابو القاسم الفاضل عباسی المنقد المُعقدر [رک بآن] کا بیٹا اور الرّاضی اور المتقی [رک بآن] کا بھائی ۔ المطیع المُستکفی [رک بآن] کا جانی دشمن تھا اور اس لیے المستکفی کے تخت نشین ھونے پر وہ روپوش ھوگیا اور جب مُعزّا لدّوله [البویمی] [رک بآن] نے درحقیقت حکوست سنبھال لی ، تو کمتے ھیں که المطیع نے اس کے پاس جا کر پناہ لی اور اسے المستکفی کے خلاف بھڑکایا ۔ المستکفی کی معزولی کے بعد، جو جمادی الآخرة یا شعبان سمجھ جنوری یا جو جمادی الآخرة یا شعبان سمجھ جنوری یا مارچ ہم ہو عیں عمل میں آئی ، المطیع کو خلیفه مارچ ہم ہو عیں عمل میں آئی ، المطیع کو خلیفه خلافت کا ایک بدترین زمانه متصور ھوتا خلافت کا ایک بدترین زمانه متصور ھوتا کے اس کے المور اسے المور ہوتا کا سارا اختیار معز الدوله کے ھاتھ میں تھا اور عے کا سارا اختیار معز الدوله کے ھاتھ میں تھا اور

حب اس کی وفات هوگئی (۲۵۳ه/۱۶۹۹) تو کأی اختیار اس کے بیٹر بختیار کے ھاتھ میں چلا گیا۔ فاطمیوں کی طاقت روز بروز بڑھتی جا رھی تھی ؟ ادهر سامانیوں نے بھی العطیع کو باضابطہ خلیفہ تسليم كرنے سے انكار كر ديا تھا . حَمداني آل بُويه سے اور فاطمیوں سے لڑ لڑ کر کمزور ہو چکے تھے ؛ بغداد میں شیعه سنّی آپس میں دست و گریبان تھے اور ہویہیوں نے جو علویوں سے همدردی رکهتر تهر، کئی شیعی دستور جاری کر دیے تھے ۔ آخر کار اس کمزور اور دائم المرض خلیفه کو ترکوں نے اس بات پر مجبور کر دیا كه وه اپنے بيٹے عبدالكريم الطّائع كے حق ميں تخت سے دست بردار ہو جائے (۱۳ ذوالقعدہ ۳ ۳ م ۵/۵ اگست، ع و ع)- المطيع محرم س ۳ س ه/ستمبر اكتوبر سه ، وع مين دُيْرُ العاقُول مين فوت هو كيا- ⊗ مآخذ: (۱) المسعودى : مروج (بيرس) ، ص ، ببعد ؛ ه ؛ ١٨٨ ، ٥٢ ؛ (٦) ابن الاثير (طبع Tornberg ، ٨ : ٨ ، (Tornberg ببعد ؛ (٣) ابن الطَّقُطقيٰ: الفَخرى ، (طبع Derenbourg ، ص . وس ببعد ؛ (س)

## (K. V. Zettersteen)

المُظفّر :ایک اعزازی لقب، جس سے اندلس کا دوسرا عامری حاجب سب سے زیادہ سعروف کا دوسرا عامری حاجب سب سے زیادہ سعروف ھے، جو مشہور و معروف امیر المنصور [رک بآن] کا بیٹا تھا اورجس کا اصلی نام ابو مروان عبدالملک ابن ابی عامر المَعافری تھا ۔ خلیفہ ھشام ثانی نے اسے اس کے باپ کی وفات پر ۲۸ رمضان ۹۲ھ/۱۰ اگست ۲۰۰۱ء کو حاجب کا عہدہ عطا کیا اور وہ المندس کی سملکت پر اپنی موت تک خود مختارانه حکومت کرتا رھا۔ اس کی وفات وجع القلب یا حکومت کرتا رھا۔ اس کی وفات وجع القلب یا خناق (angina) کے عارضے سے ۱۹ صفر ۹۹۹ھ/

محمد بع شاكر : فوات الوفيات ، ب : ١٢٥ ؛ (٥) Weil (١٢٥ : ١٢٥ ؛

ا بعد : ۲ : Gesch.d. Chalifen

. ب اکتوبر ۲۰۰۸ء کو اس وقت هوئی جب وه ایک مهم کے ساتھ قشتالیه (Castille) پر حمله کرنے کے لیے جانے کی تیاری کر رها تھا۔

عبدالملك المظفّر كا زمانه حجابت تهوري مدّت هي رها اور اس كا حال اب تك كسي كو معلوم نہ تھا ، کیونکہ اس کے بارے میں کوئی دستاويزات نه ملتي تهين ـ اسي بناپر ذوزي (Dozy) کو اپنی Histoire میں اس موضوع پر خاموشی اختیار کرنا پڑی ، گو گیار ہویں صدی کی تاریخ اندلس میں اس کی بہت زیادہ اهمیت تھی ؟ تاهم مقاله نگار نے اس خلا کو پر کرنر کی کوشش کی ہے اور اس ضمن میں ابن بسام کی تصنیف الذَّخیرہ کا مرهون منَّت ہے کہ جمال المظفّر كى حجابت كے متعنق حالات ملتے هيں ـ اسی طرح ابن عذاری کی کتاب بیان اور ابن الخطیب کی کتاب أعمال الاعلام کے ایک غیر مطبوعه باب کا بھی اس تحقیق سے گمرا تعلق ہے، جس میں یہ حالات معلوم ہونے اور پتہ چلا که عبدالملک کا هفت ساله دور اسلامی اندلس کے لیر امن و خوشحالی کا زمانہ اور في الحقيقت ايك باقاعده سنمرى دور تها حو ان شورشوں کے آغاز سے پہلے تھا جن کی وجہ سے اموی خلافت تباہ ہو گئی ۔ مؤرخین نے اس شاندار دور کو شادی کے پہلے ہفتے (سابع العروس ديكهير Suppl. Dict Ar. : Dozy ، ديكهير ۲۲ تا ۲۲) سے تشبیه دی ھے ۔

المنصور درحقیقت اپنے بیٹے اور جانشین کے ایے اپنے پیچھے ایک ایسی سلطنت چھوڑ گیا تھا جو نه صرف مکمل طور پر امن اور استواری کے ساتھ منظم تھی، بلکہ ایسی مرقه الحال تھی که اس سے پہلے کبھی نه هوئی تھی۔ عبدالملک نے پوری احتیاط سے اسی لائحہ عمل پر چلنا اختیار

کیا جو اس کا باپ مرتر وقت اس کو سمجھا گیا تھا ، یعنی عامری حکومت کی مقبولیت اور جواز کے قیام کے لیر اندرون ملک میں امن قائم رہے اور سرحدوں (تُغور) کے آگے تک اپنے عیسائی دشمنوں کو متواتر پریشان رکھ کو چین سے نه بیٹھنر دیا جائر ؛ چنانچه المظفّر کے عمد کی نمایاں خصوصیت یه ہے که هر سال موسم گرما میں ایک میم صائفه یا موسم سرما مین میم شاتیه بهیجی جاتی تهی - ۳۹ سه/س. ، ، عمین وه اپنی فوجوں کو لر کر بلاد الافرنج (Catalonia) پر چڑھ آیا اور اس نے برشاونه (Barcelona) کے ارد گرد کے ملک کو تاخت و تاراج کر ڈالا اور قرطبة وا پس جانے سے پہلے تقریباً سی قلعوں یا مستحکم فوجی مقامات کو تباه کر دیا ۔ ۹۵ م م. ، ، ء میں قشتالیه (Castille) کے خلاف ایک ممهم اسی حاجب کی قیادت میں گئی ۔ اس سے اگلے مال بنبلونه (Pampeluna) [رک بآن] پر حمله هو ا جس کے گرد و نواح میں تو وہ بظا ہر پہنچ گیا ، ليكن بالكل قريب نه پهنچ سكا ـ ١٠٠٤ مريب میں بلاد الافرنج پر ایک کامیاب حمله هوا جو ''فتحمند'' (غَزَاةُ النّصر) کے نام سے مشہور ہے ؛ اس موقع پر عبدالملک قلته (Clunia) میں زبردستی گھس آیا اور بے شمار مال غنیمت لر گیا۔ اندلس کے خلیفہ نے اسے المظفّر کا خطاب دیا جو اس کے پہلے لقب سیف الدولہ کی جگہ استعمال هونر لكا - ١٠٠٨ - ١٠٠١ء كے موسم سرما میں ایک اور سہم پیش آئی جس میں سان مارثن (San Martin) نامی قلعه فتح هوا جس کی شناخت نہیں ہو سکی ۔ آخری حملر کا ، جو اس کی قیادت میں قشتالیہ پر ہوا ، جیسا کہ اسپر بیان هو چکا ہے ، انجام ناکاسی هوا لیکن اتنا ضرور ہوا کہ وہ اپنے باپ کی طرح کفّار کے

خلاف اثناہے جہاد میں فوت ہوا ۔

ملک کے اندرونی نظم و نسق میں المظفّر نے اسی مضبوط نظام حکومت کو من و عن قائم ركها جو عبدالرّحمٰن ثالث [ديكهيم بنو اميّه] كے وقت سے چلا آتا تھا اور جسے المنصور نے بھی بعینه قائم رکھا تھا ، اور جس میں سے عرب امرا کی سر برآورده جماعت کو علیحده کر دیا گیا تھا۔ اپنے عمدے پر فائز ہوتے ہی اس نے اہل قرطبه کی عقیدت اور خوشنودی اس طریق سے حاصل کی که اس نے تمام محصولات کا ۱/۱ حصه کم کر دیا ۔ اس نے اپنے خلاف کئی سازشوں کا قلع قمع بڑی آسانی سے کر دیا ۔ وہ اپنے بھائی عبدالرّحین شنکو (Sancho) کے لیے ایک ایسا ترکہ چھوڑ مرا جسر عبدالرحمن نہایت آسانی سے برقرار رکھ سکتا تھا ، اگر اس نے اپنی رعایا کو نفرت انگیز جانب داری کے باعث مشتعل نه کر لیا هوکا اور ساتھ ھی اپنر پندار کے ماتحت یه کوشش نه کی ھوتی کہ خلافت کے اوپر پورے طور سے اپنا قبضه جماے اور خود خلیفه بن بیٹھے ـ

مآخذ: (۱) ابن بسام: الذخيره، ج س (مخطوطد مقاله نكار) ؛ (۲) ابن عذارى : البيان المغرب، مقاله نكار) ؛ (۲) ابن عذارى : البيان المغرب، ح س تا ج س، طبع Levi Provencal ، پيرس ١٩٠٠ ع ص س تا در جمه در جديد الأيشن بمع لائيدن ٢٩٠١ ع ٠٠٠ ي بد المخطوب : المعال الأعلام في سن المخطوب : المعال الأعلام في سن المخطوب : المعال الأعلام في سن الموك الاسلام ، حصه متعلقه تاريخ بويع قبل الاحتلام من ملوك الاسلام ، حصه متعلقه تاريخ هسپانيه طبع المعتلام من ملوك الاسلام ، حصه متعلقه تاريخ بيعد ؛ (م) المقرى : نفيخ الطيب (Analectes) ، طبع بيعد ؛ (م) المقرى : نفيخ الطيب (Analectes) ، طبع لائيدن ، بمدد اشاريه ؛ (۵) ابن خدون : العبر ، ج س ؛ لائيدن ، بمدد اشاريه ؛ (۵) ابن خدون : العبر ، ج س ؛ يدس لا Xeme Siecle, Institutions et vei Soeiale

(E. Levi Provencal)

المظفّر بن على : رَكَ بَهُ عمران بن شاهين مُظَفِّرُ الدِّينِ : ايران كے شاهى خاندان قاچار [رک بآن] کا پانچوان بادشاه ، وه ۲۵ مارچ و ١٨٥٣ء كو پيدا هوا اور شاه ناصر الدين كا دوسرا بينا تها ، جبكه برا بينا ظل السلطان ایک کمتر حیثیت کی ماں سے تھا ۔ ولی عہد هونم كي بنا پر مظفّر الدّين كچه عرصر تك آذر بيجان کا حاکم بھی رھا (اس کے زمانۂ ولی عہدی کے حالات کے لیے دیکھیے Persia and the : Curzon کے باپ کے ابت : ۱ · Persian Question قتل کے بعد مظفّر الدّین ؍ جون ۱۸۹۶ کو تخت نشین هوا ـ اس کے عمد حکومت کے ساتھ ساتھ ایران میں تجارتی اور سیاسی رسوخ حاصل کرنر کے لیر روس اور انگلستان کی باہمی رقابت بہت نمایاں ہو گئی۔ اعلی عہدے داروں کی همدردیاں دونوں طاقتوں کے درمیان منقسم تھیں اور ملک کی اقتصادی اور فوجی طاقت ایک مدت سے اتنی کمزور ہو چکی تھی کہ ایران کسی خود مختارانه حکمت عملی پر کاربند نه هو سکتا تھا۔ ناصر الدّین کی حکومت کے تحت، جو اس کے مقابلر میں زیادہ طاقتور تھی، روز افزون مشکلات کی وجہ سے جو عام ہے چینی پھیل چلی تھی، اسے دبا دیا گیا تھا۔ نیا بادشاہ نیک نیّت تو ضرور تھا لیکن اس کی طبیعت ایک زور دار حکمران کی سی نه تهی اور نه هی اس نے دربار کی فضول خرچیوں کو روکنے کے لیے کچھ کیا ؛ چنانچه مالی مشکلات کی وجه سے ایران روس کا مقروض هو کیا - ۱۸۹۸ء، . . و ۱ ء اور ۱۹۰۱ء میں روش نر ایران کو معتدیه رقوم قرض دیں اور ضمانت میں محصولات چنگی رہن ہوہے ، جن کے جمع کرنر کے لیے بلجیم کے عہدے دار مقرر

کیر گئر ۔ قرض کی رقوم کا بہت بڑا حصّہ شاہ کے یورپ کے سفروں کے اخراجات نیں صرف ہوا جواس نر ۱۹۰۰ء ، ۱۹۰۲ء اور ۱۹۰۵ء میں کیر ۔ اس دوران میں رعایا کی حالت روز بروز خسته هوتی گئی ـ چند بارسوخ سوداگرون. اور چند بلند پایه علما کی سر کردگی میں بھاری۔ لگانوں اور اس شرح محصول درآمد و برآمد کے خلاف جو انگلستان اور روس کے تجارتی معاهدات س. و ، ع کے مطابق قائم ہوئے تھے، صدائے احتجاج ً بلند کی گئی ۔ بڑھتی ہوئی بے اطمینانی نر کئی شکلیں اختیار کیں۔ بعض لوگ تو یہ چاہتے تھے که ترکی کے سلطان کو خلیفه مان کر دخل اندازی کا حق دبا جائر \_ بعض اوقات بزد اور اصفعان کے باہی مذہب کے پیرووں کے خلاف شور و غوغا ہو جاتا تھا۔ اس کے علاوہ ستعدد اعلی حکام کے خلاف خاص شکایات بهی تهیں اور ان حکام میں بلجیم کا ٹیکس انسپکٹر بھی شامل تھا۔ دسمبر ۱۹۰۵ء میں تہران میں ایک عام تحریک شروع ہوئی جس کا مقصد یہ تھا کہ اس زمانے کے وزیر اعظم عين الدوله كو (جو س. ٩ ، ع سے وزير چلا آنا تھا) برطرف کر ایا جائے ، سوداگروں ، ملاؤں اور شهريوں کي لحظه به لحظه بڑھتي ھوئي تعداد نر حضرت شاہ عبدالعظیم کے مزار میں جا-کر پناه (بست) لینا شروع کر دی ـ آخرکار شاه نرِ عین الدّوله کی برطرفی کا اور بعض اصطلاحات. کا وعدہ بھی کیا ، لیکن اس سے اگلے سال کے دوران ان وعدوں میں سے کوئی بھی پورا نه هوا ؛ چنانچه ۱۹۰۹ء میں بے چینی اور شورش پھر انتہائی درجے تک پہنچ گئی اور اس دفعه خفیه محب وطن انجہ:یں اس شورش کو بڑھانر کی کم و بیش کوشش بھی کرتی رہیں۔ جولائی میں پای تخت کے بہت سے آدمی ملاؤں کے همرام

تّم چلےگئے اور انھوں نے و ہاں کے دربار میں پناہ لی ۔ اس کے ساتھ می انگریزی سفارت خانر نر بھی ہمت سے سوداگروں اورشمریوں کو پناہ دی نتیجه یه هوا که ۳۰ جولائی کو عین الدَّوله معزول ہوا اور ہ اگست کو احتجاج کرنے والی وعایا کے تمام مطالبات منظور کر لیر گئر جن میں نیا آئین بنانا بھی شامل تھا ۔ مذھبی رھنما قم سے واپس آگئر۔ انتخابات اور دوسرے امور سے متعلق حکومت سے کچھ اختلاف بھی ہوا ، مگر بالآخر ے اکتوبر ۱۹۰۹ء کو شاہ نے پہلی دفعہ ایک ایرانی مجاس یعنی "جمعیت قومی" کا افتتاح کر دیا۔ اس نشی مجلس کو فورآ ہی کئی پیچیدہ مسائل کا سامنا کرنا پڑا اور اس نے شروع هی سے اپنے اس عزم کے آثار ظاہر کر دیے کہ وہ حکومت یا دربار کے فریق کے ھاتھ میں محض کھلونا بن کر نه رھے گی ۔ پھر بھی ترقی کی راه میں بہت سی رکاوٹیں پیدا ہو گئیں۔ ادھر تو مجلس ملي مين مذهبي اور غير مذهبي فريقون کے مابین نزاع پیدا ہوگیا ، ادھر تبریز میں ولی عهد شهزاده محمد على كي دست درازيون اور ظام کی وجہ سے شورشیں برپا ہونےلکیں۔ شاہ نے قانون اساسی (رک بان) پر ۳۰ دسمبر ۲۰۹۹ عکو کمین مهر تصدیق ثبت کی ۔ خود مظفّر الدّین ۸ جنوری ۱۹۰۷ کو ایک طویل علالت کے بعد فوت ہو گیا اور اپنے ساک کو محمد علی شاہ کے ہر آشوب عہد حکومت کے لر پیچھر چھوڑ گیا۔ مآخذ : The Persion : E. G. Browre (۱) Revolution of 1905-1909 ، کیمبرج ، ۱۹۱۰ ع ، ص ۹۸

ىد.

(G. H. Kramers)

الُمظَفِّر عُمرَ بن ايُّوبِ : رَكُّ به حماة .

مُظَّفِريه : ایک ایرانی خاندان ـ ان ج

ہزرگ عرب سے آئے اور اسلامی فتوحات کے زمانر میں خرآسان میں آ کر آباد ہوگئے ، جہاں وہ صدیوں تک سکونت پذیر رہے۔ مغلوں کے نزدیک آ پہنچنے کی خبر مانر پر امیر غیاث الدبن حاجے اپنے تینوں بیٹوں ابوہکر ، محمّد اور منصور سمیت ہزد چلا گیا پہلے دو بیٹوں نر بزد کے اتابک علاء الدوله كي ملإزمت اختيار كر لي اور جب مُلاکو (رک بان) نے بغداد پرسچڑھائی کی تو ابوبکر بھی ۳۰۰ سوار لے کر اس کے پیچھر بیچھر پہنچا ۔ جب بغداد پر قبضہ ہو چکا تو اسے ایک فوج کے ساتھ مصری سرحد پر بھیج دیا گیا ، یہاں وہ ایک عرب تبیلر خَفَاجه کے خلاف لڑتا ہوا مارا گیا۔ اس کے بعد اس کا بھائی اتابک یزد کے باجگزار جاگیردار کی حیثیت سے اس کا جانشین هوا اور منصور اپنے والد کے ساتھ ایک چھوٹے سے شہر مُبَّذُ میں جو یزد کے قریب تھا مقیم رہا ، منصور کے تین بیٹے تھے - سبارز الدین محمد ، زین الدین على اور شرف الدين مظفّر ـ آخر الذّكر شرف الدين مظفر مظفريه خاندان كاباني هوا ـ علاهالدوله کے بیٹے اور جانشین یوسف شاہ نے اسے مُنیبُذ کا حاکم مةرر کر دیا اور اس نے کرد و نواح کی پہاڑیوں میں سے شیراز کے رہزن جتھوں کو نکال ہاہر کیا ۔ جب یوسف شاہ کو جس نر ایلخان اُرْغُون کے سفیروں کو قتل کر دیا تھا بھاگ کر سیستان میں پناہ لینا پڑی تو محمّد بھی اس کے پیچھے پیچھے گیا ، لیکن اسے راستے ھی میں چھوڑ کر کرمان چلا گیا ، جہاں سلطان جلال الدِّين سُيُور غُتْمش قره ختائي اس يسر مہربانی سے پیش آیا (۱۲۸۵ه/۱۲۸۹ - ۱۲۸۹) چند دن بعد وه يزد واپس آگيا اور اَرْغُون کے سامنے پیش ہوا جس نے اسے اپنی ملازمت میں لر لیا ۔ اُرْغُون کے جانشینوں گیڈخا تُو اور غازان

چھین لیا ۔ بالآخر ابو اسٰحق شیراز کو فتح کرنر میں کامیاب ہو گیا اور اس نر اپنر نام کا خطبه اور سکّه جاری کر دیا - صفر ۸۸٫ هامشی - جون ے ہیں وہ کرمان کو فتح کرنر کی غرض سے روانہ ہوا اور اس نے سیر جان کو تاخت و تاراج کر ڈالا، لیکن جب اس نے یہ سنا کہ محمد اس کی پیش قدمی کو رو کنے کے لیے جان کی بازی لگائے بیٹھا ہے، تو وہ واپس ہو گیا۔ اس کے بعد ابو اسحق کے ایک وزیر نے کرمان پر حمله کیا ، لیکن اسے شکست هوئی ، اس پر اہو اسٰحق نر ایک نیا لشکر تیار کر کے اس کی قیادت اپنے هاتھ میں لی اور سحمّد سے انتقام لینر کے لیے کرمان کی طرف بڑھا ، لیکن یہ کوشش ناکام هوئی ، ابو اسحق کو شکست هوئی اور اسے راہ فرار اختیار کرنا پڑی۔ ۵۱۔ ۱۳۵، م ١٣٥١ء مين وه يزد گيا اور شمر كا محاصره شروع کر دیا ، لیکن کچھ حاصل نه هوا اور وه واپس آ گیا۔ بار بار کی ناکامیوں کے باوجود ابو اسحق نے همت نه هاری ـ اس کے اگلر سال اس نر ایک نیا لشکر امیر بیگ جکاز کی قیادت میں کرمان بھیجا اور جب اس کا اور محمّد کاپنج انگشت کے مقام پر جمادی الاولی ۲۵۳ه/جون۔ جولائی ۱۳۵۲ء میں آسنا ساسنا ہوا تو ایک لڑائی هوئی جس میں جکاز کو شکست هوئی۔ محمّد اپنی فتح کو آگے بڑھانے کے لیے اس کے پیچھے پیچهر شیراز پهنچا اور اس نر شهر کا محاصره کر ليا۔ ٣ شوّال ۾٥٤ه/يکم نومبر ١٣٥٣ء کو حاکم شهر هتهیار ڈال دینر پر مجبور هوگیا اور ابو اسحق اصفعان بھاگ گیا۔ اس سے اگلر سال محمد نے مصر میں عباسی خلیفه کی اطاعت کا حلف اٹھایا اور اس کے بعد اصفہان کا محاصرہ کیا ، لیکن محمّد کو چونکه دوسرے باغیوں سے بھی نمٹنا

نر اسے ''امیر هزاره'' یعنی ایک هزار سپاهیون کا قائد مقرر کر دیا ، اور الجایتو کی تخت نشینی (۳۰ م ۱۳۰ س ۱۳۰ عد اسے **اُرّدستان سے** لے کر کرمان شاہ تک اور ہرات اور مروسے آبرَقُوہ تک کی سر کوں کا نگہبان حاکم مقرر کر دیاگیا \_ مظفر ۱ دوالقعده ۱ م ایکم مارچ ۱۳۱۳ء کو فوت ہو گیا۔ اس کی جگہ اس كا تيره برس كا ييثا مبارز الدين محمّد تخت نشين هوا جس کی بابت بیان کیا جاتا ہے که وہ بہادر اور پارسا آدمی تھا لیکن اس کے ساتھ ھی ہے رحم خونخوار اور دغا باز بھی تھا۔ وہ الجایتو کے دربار مین برابر حاضر رها اور شوّال ۲۰ م/دسمبر ١٣١٦ء ميں الجابتوكي وفات كے بعد اور اسكي جگہ اس کے بیٹر ابو سعید کی تخت نشینی کے بعد وه مَيْبَذُ واپسآ گيا۔ امير خسرو بن محمود شاہ انْجُو نر ایران کے جنوبی ساحل کے امیر کے ساتھ مل کر چند دنوں بعد اتابک یزد حاجی شاہ پر حمله کر دیا اور اس سے شہر یزد چھین لینے میں کامیاب ہوگیا (۱۸؍ یا ۲۱۸هما ۱۳۱۸ p ۱۳۱ع) اس واقعے کے کچھ مدّت بعد سیستان کے لوگوں ، یعنی تکودروں ، نے علم بغاوت بلند کر دیا ۔ محمد نے ان پر حملہ کیا ، ان کے سرغنہ نورُوز کوشکست هوئی اور وه قتل هوگیا، تاهم باغی پھر جمع ہوگئے اور محمّد کو انھیں پورے طور پر دبانے کے لیے کم از کم ۲۱ لڑائیاں لڑنا پڑیں۔ ابو سعید (م ۲۳۵ه/۱۳۳۵ - ۱۳۳۹) کے بعد مکمل بدنظمی شروع ہو گئی اور اس وسيع مملكت مين جگه جگه مدعيان تخت پيدا ہو گئر ، امیر ابو اسٰحق بن محمود شاہ انجو نے یزد پر قبضه کرنے کی کوشش کی ، لیکن اسے پسپا کر دیا گیا۔ کچھ مدّت بعد محمّد نر اس صوبے کو مغل حاکم ملک قطب الدین سے

کئی سال اس کے مرتر دم تک قید هی میں رکھا محمد نے ربیع الاول ۲۵ے ه/جنوری ۱۳۹۸ء کے آخر میں مہ سال کی عمر میں وفات پائی۔ اس کی جگه شاه شجاع تخت نشین هوا جس نے اپنی موت سے کچھ ہملے اپنے بیٹے زين العابدين على كو تبريز مين اپنا جانشين مقرر كيا اور اپنر بهائي عماد الدين احمد بن محمّد كو کرمان کی حکومت سپرد کی ۔ جونہی زین العابدین نے زمام حکومت اپنے ھاتھ میں لی اس کا ایک عمزاد بهائى شاه يحيى بن شرف الدّين مظفّر اصفہان سے اس پر حملہ کرنر کی غرض سے روانہ ہوا لیکن خوش قسمتی سے ایک دوستانہ معاہدے کے ذریعے متوقع جنگ و جدال کا خطرہ دور هو گيا ـ تاهم شاه يحييٰي اصفهان مين زياده دنوں تک نه ٹهمر سکا ۔ وهاں کے مفسد اور متلون مزاج لوگوں نے اسے و ہاں سے نکال باہر کیا اور وہ یزدکی طرف بھاک گیا۔ اس کے بعد زین العابدین نے اپنے ماموں مظفّر کاشی کو اصفہان کا حاکم مقرر کیا - ۱۳۸۵/۱۳۸۵ - ۱۳۸۶ میں تیمور کا ایک سفیر کرمان آیا اور اس نر دوستانه تعاون کی یقین دهانی کی ـ سلطان احمد نے فی الفور اس زبردست فاتح کی خدست میں اپنی عقیدت مندی اور نیاز کیشی کا تحفه پیش کیا۔ شُوال ۲۸۵ه/اکتوبر و نومبر ۱۳۸۷ء میں یہ اطلاع ملی کہ تیمور نے عراق پر حملہ کر دیا ہے اور مظفر کاشی شہر اور قلعوں کی چابیاں اس کے حوالے کر چکا ہے، یه سن کر زین العابدين شيراز چهوڙ کر بغداد چلا گيا ـ ادهر شاہ یعیٰی نے تیمور کو راضی کرنے کی خاطر مناسب تحاثف مميّا كرنركي كوشش كي اور يه حکم دیا کہ ایک کافی بڑی رقم اس کی فوج کے رکھ رکھاؤ کی خاطر ادا کی جائے لیکن جب

تھا ، اس لیے یہ محاصرہ کسی قدر طوالت پکڑ گیا ، بالآخر مزاحمت ختم هوئی اور شهر نے اطاعت قبول کر لی۔ اس کے ساتھ ھی ابو اسعی بھی اس کے ہتھے چڑھ گیا اور اسے خورآ قتل کر دیاگیا (۲۰ جمادی الاولی ۵۵٫۵ یا ۲۲/۵۷۸ مئی ۱۳۵۹ یا ۱۱ مئی ۲۲/۵۷۸ -جب محمّد اپنر تمام دشمنوں کو نیچا دکھا چکا اور فارس و عراق کا بلا شرکت غیرے مالک بن گیا تو آلتون اردو کے حکمران جانی بیگ خان بن ازبک کا ایک سفیر اس کے پاس آیا اور اس نر خبردی که خان نے تبریز فتح کر لیا ہے اور اس کا ارادہ یه ہے که وہ محمد کو یَساوُل (میر دربار) مقرر کرہے۔ محمد نے سفیر کو پر رعونت اور معاندانه جواب دیا لیکن جب اس کو معلوم ہوا کہ جانی بیگ اپنے وطن کو واپس چلاگیا ہے اور امیراخی جُوق کو تبریز میں چھوڑ گیا ہے تو اس نے اس شہر کو فتح کر لینر کا فیصله کو لیا ۔ اس کے چند ہی دن بعد جانی بیگ کی موت کی خبر آگئی ـ محمود فورا روانه هو گیا اور آذر بیجان پهنچ کر اخی جُوق کی افواج سے سیانہ کے مقام پر معرکہ آرا ہوا۔ اخی جوق کو شکست هوئی اور محمّد تبریز میں داخل ہوگیا ۔ لیکن بغداد سے ایک لشکر کثیر نزدیک پہنچ چکا تھا ، لہذا اسے و ھال زیادہ دنوں تک قیام کرنے کی جرات نہ ہوئی اور واپسی کی تیاری کرنے کا فیصله کیا۔ وہ ۱/۵ست ۱۳۵۸ء میں اس پر خود اس کے بیٹے شاہ شجاع (رک بآن) نے اچانک حملہ کر دیا اور اسے گرفتار كر ليا ، كيونكه اسے يه احساس هو چكا تها كه اس کا باپ اس کے ساتھ چند دیگر رشته داروں کے مشورے سے بدسلوکی کرتا ہے اور اسے بر جا دباتا ھے ۔ اس نے محمد کی آنکھیں نکاوا دیں اور اسے

تیمور کے عمال یہ روپیہ وصول کرنے اصفیان آئے تو شہریوں نے ان پر حمله كر كے انهيں قتل كر ڈالا ـ اس كا نتيجه يه هوا که مغلوں نر اصفیمان کے باشندوں کا ہولناک قتل عام کیا جس میں کہا جاتا ہے که دو لاکھ انسانوں کی جانیں تلف ہوئیں ۔ اس کے بعد تیمور فارس گیا اور سلطان احمد کو فارس ، عراق و كرمان كا حاكم مقرركيا، اور بعد ازان وه سمرقند واپس هوا ، جب زين العابدين شيراز كو چهوژ كر نكلا تو اپنر عمزاد بهائي منصور بن شرف الدّين مظفّر سے شوستر کے مقام پر ملا -پہلے تو منصور نے اس کی بڑی خاطر تواضع کی لیکن بعد میں اس ہر اجانک حملہ کر کے اسے گرفتار کرلیا اور زندان میں ڈال دیا ۔ اب شاہ منصور نے بلا مقابله شراز بر قبضه كر ليا اور شاه يحيى یزد واپس چلاگیا ، جب منصور مکمل طور پر شیراز میں متمکن ہوگیا تو زبن العابدین کو اس کے ہمرہ داروں نر رہا کر دیا اور اسے اصفہان لے آئے جہاں لوگوں نے اس کی بڑی آؤ بھکت کی اس دوران میں شاہ یعیٰی نے اسے ترغیب دی کہ وه سلطان احمد سے مل کر شاہ منصور سے انتقام « لر ، یه منصوبه ناکام هوا ، ان حلیفوں کو شکشت ہوئی اور شاہ منصور نے سارے عراق پر قبضه کر لیا ، جب زین العابدین نے خراسان بھاگ جانے کی کوشش کی تو رے کے حاکم نے غداری سے اسے گرفتار کر لیا اور شاہ منصور کے پاس لے آیا جس نے فوراً اس کی آنکھیں نکلوا دیں ۔ اس کے بعد منصور نے تیمور کے خلاف امرا کا ایک جتمها قائم کرنے کی کوشش کی ، ۵۶ عمر ۱۳۹۳ عمین تیمور اپنی موسم گرما کی قیام کاہ مازندران سے روانہ ہوا اور شوستر کی طرف بڑھا ، اس نے قلعہ سفید پر جو اس وقت

تک ناقابل تسخیر سمجھا جاتا تھا ، ایک زور دار حمله کر کے فتح کر لیا۔ پھر وہ شاہ منصور کے پای تخت کی طرف بڑھا اور شیراز کے قریب ایک لڑائی ھوئی ، اگرچه شاہ منصور کا امیر الامرا بہت سی فوج سبیت اس کا ساتھ چھوڑ کر چلا گیا پھر بھی لڑائی بہت رات گئے تک ھوتی رھی۔ نڈر مظفری بڑی ھمت اور حوصلے سے لڑتا رھا آخر کارگھمسان کی دست بدست لڑائی میں شدید زخمی ھوا اور مرتے مرتے بھی اس نے تیمور تک بہنچ کر اس پر تلوار سے وار کیا ، لیکن اس مغل تاجدار کے مضبوط خود نے اسے بے اثر کر دیا۔ شاہ منصور کے رشتے داروں نے اطاعت قبول کر لی ، با اینہمه تیمور نے ایک ھفتے کے بعد (رجب م م م م م ایک مئی سب مظفریوں کو ته تیخ کر دیا .

القروينى: تاريخ گزيده (طبع براؤن) ، ۱: ۳۱۳ تا ۲۰۵۵ هـ القروينى: تاريخ گزيده (طبع براؤن) ، ۱: ۳۱۳ تا ۲۰۱۵ هـ الفسام الفسا

## (K. V. Zettersteen)

مظهر جانجانان: [یا بقول بعض --جان جان] - حضرت شاه شمس الدین حبیب الله
مرزا طریقهٔ مجددیه نقشبندیه کے صوفی بزرگ
تھے - سلسله ۲۸ واسطوں سے حضرت علی رضی.
الله تعالی عنه سے ملتا ہے ـ ان کے اَجداد میں سے.

میر کمال الدین طائف سے تر کستان چلے آئے تھے ۔ ان کی اولاد سے امیر محبوب خاں اور امیر خاں همایوں کے ساتھ ہندوستان آئے ۔ مرزا سظہر جان جاناں امیر بابا خاں کی ہشت سے تھے۔ ہردادا اور دادا دربار شاهی میں صاحب منصب تھے۔ جدہ اسد خال وزیر کی دختر تھیں اور مثنوی معنوی کا درس دیا کرتی تھیں ۔ والد مرزا جان اورنگ زیب کی ملازمت میں رہے ، مگر بادشاہ سے ناراض هو کر ترک منصب کیا اور زهد و تقویل میں زندگی گزار دی ـ والدہ ایک شریف گھرانے سے تھیں ۔ مرزا مظہر حضرت شاہ عبدالرحیٰن کے کاشانه میں پیدا هو أر \_ اورنگ زیب نے جانجاناں نام رکھا ۔ حافظ محمود شیرانی کے نزدیک ان کا نام مرزا مظہر جان جاں ہے اور ان کا خیال ہے که تاریخ ولادت ۱۱۹۰ هاور ۱۱۱۳ (۱۹۹۷ اور ۱۷۰۱ع) کے درمیان کے (دیکھیے اوریئنٹیل كالج ميكزين ، نومبر ١٩٩١ء، ص ٢٧ تا ٩٨). بچین هی میں فقر و تصوف کا ماحول ملا۔ نشو و نما اكبر آباد مين هوئي ـ بعد مين والدين کے ساتھ جمان آباد آگئر.

والد سے فارسی کے رسائل پڑھ۔ قاری عبدالرسول سے کلام اللہ پڑھا۔ علم تجوید بھی انھیں سے سیکھا۔ والد نے ان کی تعلیم و تربیت کی طرف بڑی توجہ کی ۔ آداب بادشاھی ، فنون سپاھگری اور صنائع ھنروری سکھائے تا کہ امیر بنیں تو ارباب ھنر کی قدر کریں اور فنر و ترک اختیار کریں تو اھل پیشہ و ھنر کی حاجت نہ ھو۔ اسلحہ کے استعمال میں بھی کمال حاصل کیا ۔ سولہ سال کے تھے کہ والد فوت ھوگئے اور وصیت کر گئے کہ حصول کمالات کے لیے اور وصیت کر گئے کہ حصول کمالات کے لیے خیر تندھی سے کام لینا ۔ موروثی منصب کے لیے خیر خواہ فرخ سیر بادشاہ کے دربار میں لے گئے ، مگر

انهوں نے جاہ و منصب قبول نه کیا۔ والد کی وفات کے بعد حدیث و تفسیر اور علوم کی کتب مبسوط حاجی محمد افضل سے پڑھیں (دیکھیے غلام علی شاہ: مقالات مظہری ، دھلی ہ ، ۳۰ ھ، ص ۲۲ ، ۳۳)۔ دیگر علمامے وقت سے بھی علوم معقول و منقول پڑھے۔ تکمیل تعلیم کے بعد کافی عرصه تک طلبه کو علم ظاهر پڑھاتے رہے۔ نسبت باطنی کا غلبه ھوا تو شغل کتاب متروک ھو گیا ، مرزا صاحب کو عنفوان شباب ھی میں درویشوں کی زیارت کا شوق پیدا ھو گیا ، حمال کے متعلق سنتے پہنچ درویشوں کی زیارت کا شوق پیدا ھو گیا ، حمال کے متعلق سنتے پہنچ جہاں کسی صاحب کمال کے متعلق سنتے پہنچ جہاں کسی صاحب کمال کے متعلق سنتے پہنچ جہاں کسی صاحب کمال کے متعلق سنتے پہنچ حضرت شاہ جہاں آبادی [رک بآن] کی خدمت میں بھی

حاضر هوئے۔ اسی طرح شاہ مظفر قادری ، شاہ

غلام محمد اور میر هاشم جالیسری کی بھی

زيارت كى .

مرزا جانجانان نے چار پیران طریقت سے فیض حاصل کیا: پہلے سید نور محمد بداؤنی (م ۱۳۵۸ ۱۳۵۸) تھے ، جو ورع و تقوی اور اتباع سنت کی وجه سے امتیاز رکھتے تھے۔ اٹھارہ سال کی عمر میں مظہر جانجانان ان کی خدمت میں حاضر ھوئے۔ اور ان کے ھاتھ پر طریقۂ نقشبندیه مجددیه میں بیعت کی۔ مرزا ساحب کو ایک روز سیّد صاحب نے مکاشفه کی بناء پر بشارت دی که خدا اور رسول عسے انھیں اللہ تعالیٰ جو محبت ہے ، اس کی وجه سے انھیں اللہ تعالیٰ سے شمس الدیں حبیب اللہ کا لقب عطا ھوا ہے۔ چار سال سید صاحب کی خدمت میں رھنے کے بعد چار سال سید صاحب کی خدمت میں رھنے کے بعد مراز پر جائے رہے .

دوسرے بزرگ حاجی محمد افضل رحمة اللہ

عليه تهر ـ ان كا ذكر پيشتر ازبي بهي هو چكا ھے۔ کہتے ہیں مرزا جانجاناں کو سید نور محمد بداؤنی کے مزار پر حاضری کے دوران اشارہ ہوا که بزرگان وقت کی خدمت میں جاؤ ، چنانچه حاجی محمد افضل کی طرف توجه کی ـ مرزا صاحب نے بیان کیا ہے کہ حاجی صاحب کے درس حدیث سے انھیں باطنی فوائد حاصل ہونے . تیسرے ہزرگ جن سے انھوں نے فیض حاصل كيا ، حافظ سعد الله (م شوال ١١٥٧ ه/جنوري . . ١٤١٠ ع) تهي - مرزا مظهر جان جانان ياره سال تک ان کی صحبت میں رہ کر مستفیض هوتے رہے اور ان سے قادریہ ، چشتیہ اور سہروردیہ طریقوں میں بھی اجازت لی ۔ چو تھے بزرگ شیخ محمد عابد (م رمضان المبارك ١١٩٠ ه/اكست ١١٥٥) تھے جو شیخ عبدالاحد سرهندی کے آعاظم خلفا میں سے تھے۔ مرزا صاحب نے آٹھ سال تک ان کی خدمت میں رہ کر سلوک مجددیہ کے مطابق تربیت بحاصل کی .

حاصل کرنے اور بزرگوں کی خانقاھوں میں تعلیم ساوک طے کرنے کے بعد ۱۱۵۵ھ / ۱۲۵۵ء سے سلوک طے کرنے کے بعد ۱۱۵۵ھ (۱۳۵۸ء سے میجاوز ھو چکی تھی میزا جانجاناں نے خود سلسلہ ارشاد شروع کیا۔ اس کام کو انجام دینے کے لیے انھوں نے کتاب و سنت اور شریعت و طریقت پر استقامت کے ساتھ عمل کیا۔ ان کا اعتقاد تھا کہ علم حدیث، علوم تفسیر و فقہ اور دقائق سلوک کا جامع ہے۔ عمر کام میں حضور خیر البشر صلی اللہ علیه وسلم عی سنت کے اتباع پر زور دیا کرتے تھے۔ اپنے کی سنت کے اتباع پر زور دیا کرتے تھے۔ اپنے تجربے کی بنا پر کھتے تھے کہ نسبت باطنی میں ترقیات رمضان المبارک میں خاص طور پر ھوتی عیں۔ اسی طرح وہ صفائی یاطن کے لیے تلاوت

قرآن مجید کو اولین مقام دیتے تھے ۔

ان باتوں سے اندازہ لگایا جا سکتا ہے کہ مرزا جانجاناں کی خانقاہ میں نظام تربیت کیا تھا - اپنے ایک مکتوب میں لکھتے ہیں کہ ''کارے غیر از ترویج شریعت و طریقت از زندگی مقصود نیست' (کلیات طیبات ، دخلی ہ ، ۱۳۰۹ ، ص ۵۱) - طریقه نقشبندیه کو اسی لیے قابل ترجیع طریقه نقشبندیه کو اسی لیے قابل ترجیع

عالمگیر کے وقت سے لر کر اٹھارھویں صدی عیسوی کے اختتام تک طریقهٔ مجددیه کے تربیت یافته بعض ایسر بزرگ هو گزرے هیں جو اپنی دینی عظمت اور روحانی وجاهت کے باعث اکابر صوفیه میں شمار هوتے هیں۔ اهل الرائے کا اتفاق ھے کہ مرزا مظہر جانجاناں انھیں میں سے تھر ۔ جب انھوں نے جمان آباد میں طالبان حق کو تربیت دینا شروع کی تو بلند عزائم سامنر ركهي. انهين لطيف باطني بصيرت حاصل تهي . ان کے نامور خلیفه شاہ غلام علی مجددی دهلوی حالات و مقامات مرزا جانجالان میں الکھتے ھیں (مطبع احمدی ۱۲۹۹ه، ص ۴۸) که مرزا صاحب آدسی کو دیکھ کو جو هر آدسیت اور حوصله معلوم کر لیا کرتے تھر ۔ عبادیت اور ذکر کے دوسرہے مشاغل کے علاوہ صبح و شام حلقه قائم کرتے تھے ۔ جس میں ایک سو کے قریب اپنر مربدوں کو بلا ناغه توجه دیا کرتے۔ اپنر معتقدین کو مکتوبات مجدد ، دعائے حزب البحر اور ختم خواجگان پڑھنر کی تاکید کیا کرتے تھے اور حرکت لسانی کے بغیر ذکر قلبی کو ترجیح دیتے تھے ۔ ان کے مکشوفات و کرامات کا ذکر کتب میں موجود : • 📤

جهال تک شخصیت کا تعلق فے ، مرزا صاحب کربم الاخلاق تھے ، طبیعت میں تواضع تھی ، چہرے پر انبساط کے اثرات رھتے تھے ، اھل فضل و تقوی کی حسب المراتب تعظیم کیا کرتے ، افتقار و انکسار شیوہ تھا ، خلوت پسند تھے ، اپنے مشائع خصوصاً حضرت مجدد رحمةالله نے محبت و اخلاص پر قائم رہے .

حضرت صديق اكبرام، حضرت على ه ، اور اهل بیت سے بڑی محبت تھی۔ خواب میں دوسر سے بزرگوں کے علاوہ حضور سرور کائنات صلیٰ الله علیه و آله وسلم کی کئی بار زیارت تَصَيَّبِ هُونُي ـ صِبر و قناعت اور زهد و توكل شعار- تها \_ شاهان وقت اور امراء کی نذر قبول نمیں کرتے تھے - غرباء کی ضیافت سے بھی مضایقہ کرتے تھے ، لیکن ان کے ساتھ بڑی شفقت سے پیش آئے۔ اخلاص اور احتیاط سے لایا ہوا احباب كا تحفه قبول كر ليا كرتے تھے۔ امراے وقت ان کی اصابت رائے کے قائل تھے اور تدبیر امور ملطنت اور انتظام مملکت کے سلسلر میں ان سے مَشُورَهُ كَيَا كُرْتِ تَهِي م هندؤوں سے مروت كا اظمار کرنے ، هندو دهرم کے متعلق کمتے تھے ، یه ایک مرتب دین تها ، مگر اب اس کی حیثیت ایک مسلک منسوخ کی ہے ۔ مزاج میں انصاف اور اَعْتَذَالُ تَهَا \_ سماع کے متعلق ذوق تھا ، مگر اس کا ارتکاب نمیں کرتے تھے۔ طبیعت میں بڑی دردمندی تهی ـ نفاست پسند تهے ـ خوش وضعی اور حسن و جمال کے ساتھ انھیں فطری لگاؤ تھا، ان کی اس شخصیت اور طریقت کو شریعت کا دساز بنانے کی وجہ سے ان کی خانقاہ کی شہرت هر طرف پهيل گئي ـ لوگ هر طرف سے ان کي خدمت میں حاضر ہونے لکتے ۔ شاہ ولی اللہ دھلوی مکتوبات میں انهیں قیم طریقه احمدیه [رک به

قیومیت] اور داعی سنن نبویه که کر مخاطب کیا کرتے تھے۔ اردو کے مشہور صوفی شاعر خواجه میر درد بھی ان کی بڑی تعریف کیا کرتے تھے۔ انھوں نے قریباً دو صد اشخاص کو تربیت دے کر طریقه احمدیه مجددیه کی تعلیم کی اجازت دی۔ ان میں سے بعض مثلاً مولوی ثناء الله سنبلی اور شاہ غلام علی نے بڑی شہرت ہائی.

مرزا جانجانان کا زمانه بڑا پر آشوب تھا۔ وعروع میں نادر شاہ کے ھاتھوں دھلی میں قتل عام ان کی آنکھوں کے سامنے ہوا۔ اپریل ۲۹۵۸ء میں محمد شاہ کی وفات کے بعد احمد شاہ کے عہد حکومت میں صفدر جنگ اور عماد الملک کے درسیان دهلی میں لڑائی هوئی ، ۱۷۵۷ع میں احمد شاه ابدالی نے دھلی میں قتل و غارت کی ـ وه ١ ٤ ع مين احمد شاه ابدالي پهر دهلي آيا اور ب یه شهر افغانون اور مرهٹون کے درمیان میدان کار زار بن کیا - ۲۵۱۸ء میں انگریزوں نر بکسر کے مقام پر شاه عالم ثانی کو شکست دی اور بنگال بہار اور الریسه کی دیوانی حاصل کر لی ۔ پنجاب میں سکھوں نے علیجدہ ہنگامہ بھا کر رکھا تھا۔ حالات کی اس همه گیر خرابی کے باوجور مرزا جانجاناں نے طریقۂ احمدید کی اشاعت کا کام سکون قلب سے جاری رکھا ۔ ان کے مکتوبات میں ان واقعات کی طرف اشارات ملتے هیں ۔ ایک خط میں لکھتے ہیں: اور اور طرف فتنه قصد دھلی سے کندہ درین مملکت خیر نیست و احوال مردم شهر از بیماری عام و نا ایمنی تا کجا نویسد ـ خدا ازبن بلده مورد غضب الملي بر آرد كه نسقي در امور ساطنت نمانده ـ و حال مردم این حدود تبام است ـ خدا رحم بر امت محمدیه فرماید" ـ

بڑھاپے ، کمزوری اور مخدوش حالات کے باوجود زندگی کے آخری آیام میں مریدوں کے

اشتیاق کی وجه سے اپنے سلسله کی پیشرفت کے لیے انھوں نے امروهه ، مراد آباد ، شاهجهان پور ، بریلی ، سنبھل اور پانی پت کا دوره کیا - سفر میں بھی وظائف اور عبادات میں فرق نه آنے دیا بلکه ان میں اضافه هوگیا - ذکر اور مراقبے کے حلقے باقاعدگی سے جاری رہے اور لوگ بڑی تعداد میں ان کے سلسلے میں داخل ہوے .

ے محرم ۱۱۹۵ ہے جنوری ۱۷۸۱ء کو دھلی میں رات کے وقت ایک نامعلوم شخص تین اور ساتھیوں کے ساتھ آیا ۔ انھیں قرابین سے گولی ماری اور زخمی کر کے بھاگ گیا ۔ صبح مرزا نجف خال نے مرهم پٹی کے لیے ایک یورپی جراح بھیجا اور کہلا بھیجا، پتا بتائیں تاکہ مجرم سے قصاص لیا جائے ، مگر انھوں نے اسے معاف کر دیا اور خون بخش دیا ۔ ہ محرم کو فوت کر دیا اور جہان آباد میں تدفین ھوئی .

علم و فضل اور فقر و تصوف کے علاوہ ملکه شعر و شاعری بهی رکهتر تهر ـ فارسی اور اردو کے فصیح البیان شاعر تھر ۔ میر قدرت اللہ قاسم مجموعه نغز میں کہتے ہیں که تجرید و توکل میں ایک شیخ کامل کے لیے شعر و شاعری اور ربخته گوئی میں کمال ایک معمولی سی چیز ہے ، لیکن جس دور میں فارسی اور اردو شاعری ایمام گوئی کی دلدل میں پھنسی ھوئی تھی ، اس سے نکال کر اغراق کے بغیر ہے تکاف فصیح شعر کہنا اجتماد تھا ،جسے مرزا مظہر جانجاناں نے بحسن و خوبی انجام دیا ـ ان کا دیوان فارسی ایک هزار بیت پر مشتمل هے جسے انهوں نے خود اکیس ہزار بیت سے منتخب کیا تھا اور مطبع مصطفائی کان ہور سے ۱۲۷۱ھ میں طبع ہوا تھا، دیباچه انھوں نے خود لکھا ہے۔ ان کی ایک مثنوی کے مندرجہ ذیل حمدیہ و نعتیہ اشعار

ملاحظه هون:

خدا در انتظار حمد ما نیست
محمد چشم بر راه ثنا نیست
خدا خود مدح گوئے مصطفی بس
محمد حامد حمد خدا بس
مناجاتے اگر باید توان کرد
به بیتے هم قناعت میتوان کرد
محمد از تو می خواهم خدا را

الهیٰی از تو عشق مصطفیٰ را دیوان کے ساتھ بیاض خریطه جواهر بھی چھپی ہے۔ جو اساتذہ فارسی کے کلام سے مرزا مظہر کا انتخاب ہے۔ ان کا دیوان اردو ناتمام ہے۔ نثر ان کی سادہ ، سلیس اور فصیح ہے۔ مشہور شعراء ان کے تلامذہ میں سے تھے۔ غلام علی آزاد بلگرامی سرو آزاد میں انھیں جامع فقر و فضیلت و سخن گستری لکھتے ھیں۔

تصوف میں مرزا مظہر جانباال کے ۸۸ مکاتیب هیں جن میں اپنے سلسله کے عقائد و اشغال کی حکیمانه و محققانه توضیح کی ہے۔ ابو الخیر محمد ابن احمد نے یه مکاتیب کلمات طیبات میں شامل کر کے دهلی سے ۱۳۰۹ میں ان کے طبع کرا دیے تھے۔ کلمات طیبات میں ان کے ملفوظات اور نصائح و وصایا بھی موجود هیں۔ کتاب حالات و مقالات مرزا جانجانال مظہر شمید مطبع احمدی سے ۱۳۹۹ همیں شائع هوئی جو ان کے خلیفه غلام علی شاه کی تصنیف ہے۔

مآخل: (۱) غلام سرور: هزينة الاصفياء ، لاهور ، ١٢٨٨، ص ١٩٨٣ تا ١٩٨٢؛ (٢) تاريخ ادبيات مسلمالهان په كستان و هند ، ج ۵ ، فارسي ادب س ، لاهور ٢١٩١ء، ص ١٦٥ ، ٢١٣ ، ٣١٣؛ (٣) ابو العغير محمد ابن احمد: كلمات طيبات ، دهلي ١٣٠٩؛ (س) شيخ احمد دريكاني: القول القوى في ذكر العخفي و والجلي ، لاهور

۱۳۰۱ه؛ (۵) غلام على شاه : حالات و مقامات مرزا جانجانان ؛ مظهر شهيد ، مطبع احمدي ١٢٦٩ ؛ (٦) مظهر جانجانان : ديوان مع خريطة جواهر ، کانپور ، ۱۲۷۱ ؛ (۷) غلام علی آزاد بلگرامی : سرو آزاد ، حیدر آباد دکن ۱۹۱۳ ع، ص ۲۳۱ ۲۳۲؛ (٨) رام بابو سكسينه: تاريخ ادب اردو (اردو ترجمه)، ترتیب تبشم کاشمیری ، لاهور ۱۹۹۵ م، ص ۹۳، ۳۵: (p) قدرت الله قاسم : مجموعه نفز ، لا هور ۱۹۳۳ ع ، ص ١٩٨ تا ٢٠٠٠؛ (١٠) كريم الدّين: تذكره شعرات هند، ص ١٠٠ ؛ (١١) مصطفىٰ خان شيفته : كلشن بيخار، کراچی ۱۹۹۲ء، ص ۱۸م : (۱۲) سید عبدالله : فارسی زبان و اهب ، مطبوعه لاهور عنه وع ، ص ٣٨٥؛ (١٢) سجمد و ذوقي: سر دلبران، كراچي ١٣٨٨ه ص . . . ، ، ، . . ؛ (۱۳) يرهان احمد فاروقي : The אוש לאפנ . אוש ' Mujaddid's Conception of Tauhid ص ۱۰۹، ۱۰۹ اغبدالغنی رکن اداره نے لكها].

(اداره)

\* معاد: رک به رُجوع.

« مُعاذِرِ بن جَبل : بن عَمرو بن آوس الانصاری الخزرجی ، کنیت ابو عبدالرَّحمٰن، ایک جلیل القدر صحابی؛ وه مدینے کے رهنے والے تھے۔ عالم شباب میں مسلمان هوے اور ۲٫ اهل مدینه کے همراه مکه مکّرمه میں آنحضرت صلی الله علیه و آله وسلم کی خدمت میں حاضر هو کر بیعت عَتبه میں شرکت کا شرف حاصل کیا .

هجرت کے بعد نبی کریم صلی اللہ علیه وآله وسلم نے حضرت جعفر خ بن ابی طالب اور معاذر خ بن جبل کو رشتهٔ مؤاخات میں منسلک فرمایا - البلاذری کے مطابق حضرت عبداللہ خ بن مسعود اور حضرت معاذر خ کے درمیان بھائی چارہ قائم کیا .

بیس برس کی عبر میں غزوۂ بدر میں شرکت کی اور اس کے بعد کے اکثر غزوات میں حصه لیا۔ قرآن مجید کے مستند قاری اور جیّد عالم تھے ۔ عہد نبوی میں بعض دیگر صحابه کرام رخ کے ساتھ انھیں بھی قرآن مجید جمع کرنے کا شرف حاصل ھوا۔ آنحضرت صلی الله علیه و آله وسلم نے فرمایا که چار حضرات یعنی ابن مسعود رخ ، آبی رخ بن گیب ، معاذر نظ بن جبل اور مسعود رخ ، آبی رخ بن گیب ، معاذر نظ بن جبل اور سالم رخ مولی ابو گذینه رض میں قرآن مجید سیکھو .

حضرت معاذرة كا شمار عهد رسالت مآب صلمی اللہ علیہ و آلہ وسلم کے مفتیوں میں ہوتا ہے۔ جب رسول كريم صلى الله عليه و آله وسلم فتح مکہ کے بعد غزوۂ حنین کے لیے روانہ ہوے تو آپ مضرت معاذ بظ کو مکه مکرمه میں اپنے پیچهر چهوارگئے تا که وہ اهل مکه کو دین اسلام اور قرآن مجید کی تعلیم دیں ۔ وہ یمن کے علاقه الجّند مين آنحضرت صلى الله عليه و آله وسلم کے مبلّغ رہے ۔ ان کی تبلیغی مساعی کے نتیجر میں یمن کے تمام سردار اور سربراہ حلقه بگوش اسلام ہوگئر ۔ جب آپ م نے حضرت معاذر کو یمن کا عامل بنا کر بھیجا تو نصیحت فرمائی که لوگوں کے لیے آسانی مہیا کرنا ، مشکلات نه پیدا کرنا ، انهیں خوشی و مسرت کا پیغام سنانا اور کوئی ایسی بات نه کرنا که انهیں دین سے نفرت هو جائے۔ نیز معاملات قضا کے لیے کتاب و سنت کی اطاعت کے ساتھ نئے مسائل میں اجتہاد کی اجازت فرمائي .

حضرت معاذر آنحضرت صلی الله علیه و آله وسلم کے وصال کے وقت یمن میں تھے ؛ مگر حضرت ابو بکر ﴿ کے عمد خلافت میں مدینے واپس آگئے ۔ وہ امیر المؤمنین حضرت عمر رضی الله عنه کے مشیروں میں سے تھے ۔ وہ ان کے علم و فضل

اور فناهت کی وجه سے ان کے مشوروں کو بڑی اهمیت دیتے تھے۔ ایک مرتبه حضرت عمر او نے يهال تک فرما ديا که اگر معادر نه هويتے تو عمر هلاک هو جاتا ـ اسی طرح ایک دن حضرت عمر<sup>وط</sup> نے بمقام جابیہ ایک خطبے کے دوران میں فرمایا که جسر بهنی دینی اور نقمی مسائل سیکهنے هوں، وه معاذره بن جبل کی خدمت میں حاضر هو ـ حضرت عمره نے حضرت ابو عبیده رض بن جراح اور حضرت معاذُّر کو حکم لکھ بھیجا کہ نیک، موزوں اور صالح آدمیوں کو عمدہ تضا کے لیے منتخب کرکے ان کی تنخواہ مقرر کر دو ۔ وہ شام کی مهموں اور جنگوں میں حضرت ابو عبیدہ <sup>رخ</sup> کے ساتھ رہے اور ان کی وفات کے بعد قیادت سنبهالی ، لیکن ہاختلاف روایات ۳۸ برس کی عمر میں ۱۸ همیں اردن کے نواح میں طاعون عمواس سے وفات پائی اور القصیر المعینی میں دفن

حضرت معاذ<sup>رخ</sup> بن جبل بڑے خوبرو ، خوش اخلاق ، کشادہ دست ، کریم النفس ، خوش بیان اور شیر بن کلام تھے ۔ ان سے ۱۵۷ حدیثیں مروی ہیں .

ایک دن آنحضرت صلی الله علیه و آله وسلم نے حضرت معاذ مین سے فرمایا اے معاذ افرضوں کی نماز کے بعد یه دعا مانگا کرو : الله م اُعنی علیٰ ذکرک و شکرک و حُسن عبادتک ، یعنی اے الله امجھے توفیق عطا فرما که میں تیرا ذکر و شکر ادا کرتا رہوں اور تیری عبادت اچھی طرح کر سکوں .

مآخل: كتب احاديث بمدد مفتاح كنوز السنه ؛ (٧) ابن سعد: الطبقات، ١٢٠: ١٢٠ ببعد؛ (٩) البلاذرى: انساب الاشراف، بحدد اشاريه؛ (٨) ابو نُعبم: حلية الأولياء، ١: ٢٢٨ ببعد؛ (۵) ابن الجوزى: صفة الصّفوه،

1: هه و ببعد ؛ (٦) الذهبى : سير اعلام النبلاء ، و م و الله و النبلاء ، و م و الله و النبلاء ، و الله و النهاية ) ، ٢ : ١٠ ٣ ببعد ؛ (٨) ابن حزم : جمهرة انساب و النباية ) ، ٢ : ١٠ ٣ ببعد ؛ (٨) ابن حزم : جمهرة انساب و العرب ، ص ٣٥٨ ؛ (٩) وهى مصنف : جوامع السيرة ، اشاريه ؛ (١٠) ابن الاثير: أسد الغابه ، ٣ : ٣ - ٣ ؛ (١١) ابن كثير : ابن حجر : الاصابه ، ٣ . و ببعد ؛ (١١) ابن كثير : البداية و النهاية ، ١ : ٣ و ، ٩ و ، هو ، نيز ديگر كتب سيرت النبى و تاريخ [عبدالقيوم ركن اداره ك

(اداره)

المُعَارِج : (ع) اواحد معراج، عربي زبان كے 🛇 مادہ عَرَجَ سے مشتق ہے جس کے معنی چڑھنا اور اوپر جانا ھیں ؛ معراج کے لفظی معنی سیڑھی یا ۔ زینه کے هیں ـ يمان مراد منازل ، مراتب اور . درجات هين (السان العرب ، بذيل ماده ؛ تفسير ، ابن عربی ، ۲: ۱۵۱)؛ یه قرآن مجید کی ایک سورت کا نام ہے جسے سورۃ المواقع اور سَالً سَائلٌ (یا صرف سَال) بھی کہا گیا ہے (لباب التاويل في معانى التنزيل، س بس ؛ روح المعاني، ٢٠: ٥٥ ؛ الانقان في علوم القرآن ، ١١:١) حضرت ابن عباس سے منقول ہے کہ معارج كا لفظ بطور استعاره استعمال هوًا هِ ـ اصل ميں ِ اس سے مقصود مراتب، خوبیاں اور اوصاف حمیدہ دیں ۔ ابن عباس م دی سے یہ بھی مروی مے کہ معارج سے سراد سماوات (آسمان) ہیں جن میں ملائکہ کرام ایک کے بعد دوسرے آسان پر چڑھتے رهتر هين (النمر الماد برحاشيه البحر المحيط، . ( ~~ 1 : 1

سورة المعارج بالاتفاق متى هے جو سم آیات (الكشاف عم: ١٠٠ ؛ فتح البیان ، ١: ١٤٢ آلبحر المحیط، ٨: ٣٣٠)، دو سو چوبیس (٣٢٠) كلمات اور ٩٣٩ حروف پر مشتمل هے (خازن:

لباب التاویل فی معانی التنزیل ، بم : ۲۳) فیروز آبادی (تنویر المقیاس من تفسیر ابن عباس ، ص به ۱۳۳) کے مطابق اس سورت میں کامات بحداد دو سو سوله (۲۱۲) اور حروف کی تعداد آٹھ سو اکسٹھ (۸۹۱) هے ، الآلوسی (روح المعانی ، ۲۹ : ۵۵) نے لکھا ہے کہ شامی المعانی ، ۲۹ : ۵۵) نے لکھا ہے کہ شامی قرأت میں آیات ۲ م بنتی هیں ۔ اس سورت کا عدد تلاوت ۲ ے هے اور یه سورت الحاقه کے بعد اور میسورة النبا سے قبل نازل هوئی .

سورت کے اولین جملے میں جس سائل کا ذکر نيے، اس سےمراد النّصرين الحارث بے جس نے دعا مِانِكُ تَهِي كَهِ: اللَّهُمُّ انْ كَانَ هٰذَا هُوَ الْحَقُّ مَنْ عَنْدَكُهُ فِمَا أَمْطُورٌ غَلَيْمًا حَجَارَةً مِّنَ السَّمَاءُ، يعني آجِ الله أكرجو كچه محمد صلّى الله عليه وسلّم لائے هيں وہ سچ تھے تو پھر ھم پر تو آسمان سے پتھر برساء تو اس اتی اس دعا کے جواب کے طور پر یہ حکم رہائی نازل هوا (لباب النقول في اسباب النزول برحاشيه تنوير المقياس، ص ٢٨٠) - الواحدى نيشاپورى (اسباب النزول ، ص . ١٥) خ لكها سے كه كفار لمكه الحضرت صلى الله عليه وسلم اور اهل اسلام مُحُوكُهير لَيْتِے اُور آپس ميں كما كرتے : لَئُنْ ذُّخَلَ هُوْ لَآءَ الْجَنَّةُ لَنَدَ خُلَنَّهَا قَبْلَهُمْ وَلَيَكُونَنَّ لَنَا فيها اَكْثَرُ منهُم، يعنى اكر يه لوك جنتِ مين داخل هو سكتر هين تو هم ان سے پہلے اس مين داخل هون آئے اور چنت میں ہمیں ان سے بڑھ کر نعمتیں ملیں کی ، کفار کے اس زعم باطل کا جواب دیا گیا کہ نخوت و تکبر اور بداعمالی کی سزا کے بغیر اللہ کی نعمتوں سے متمتع ہونے کا دعوی ایک فريب هـ (السيوطي: لباب النقول في اسباب النزول ، ص ٢٨٠؛ الواحدي : اسباب النزول ، · (40.00

امام ابو عبدالله محمد بن حزم (كتاب في

معرفة الناسخ و المنسوخ، برحاشيه تنوير المقياس، ص ٢٨٠) كے بيان كے مطابق يه تمام سورت محكم هے اور اس ميں كوئى آيت ناسخ يا منسوخ نہيں هے، سواے ايك آيت فَذَرْ هُمْ يَخُوفُوا كِ، جو آيت سيف يعنى حكم جها دبالسيف كے بعد منسوخ هے ـ قاضى ابوبكر ابن العربى الاندلسى (احكام القرآن ، ٢٨٨١) كے مطابق سورت المعارج ميں تين آيات قرآنيه ايسى هيں جن سے شرعى احكام اور فقهى مسائل كا استنباط ممكن هے (ديكھيے الدر المنثور ، ٢ : ٣٦٠ ؛ الجواهر في تفسير القرآن الكريم ، ٣٠ : ١٥١؛ التفسير العراق التران قصير العراق المنتور ، ٢ : ٣٠٠ ؛ الجواهر في تفسير القرآن الكريم ، ٣٠ : ١٥١ ؛ التفسير المطهرائي، ١٠ : ٢٥٠ ؛ المحر المحيط ، ٢ : ٢٠ ؛ ٢٠٠٠ ؛

که گزشته سورت کے ساتھ اس کا ربط یه هے که گزشته سورت میں روز قیامت اور نار جنهم کی هولنا کیوں کا ذکر تھا۔ اب اس سورت میں بھی اس کے تتمه کے طور پر ان هولنا کیوں کا تذکره هے۔ پہلی سورت میں آیا ہے که انّا لَنعُلُمُ اَنَّ مِنْکُم مُکَدِینٌ، یعنی همیں یقیناً معلوم هے که تم میں سے بعض حق کو جھٹلانے والے هیں، اب یہاں اللہ کی نعمتوں کو جھٹلانے والوں کی بعض باتوں کا تذکره هے (روح المعانی، ۲۵؛۵۵؛ البحر المحیط، ۸: ۲۳۲؛ تفسیر المراغی، ۲۵؛

سورت المعارج میں سب سے پہلے روز قیاست اور نار جنہم کی هولنا کیوں کا ذکر ہے، پھر ان باتوں کا ذکر ہے، پھر ان باتوں کا ذکر ہے جو انسان کو دوزخ میں گھیرنے کا گھسیٹنے اور قیاست کی هولنا کیوں میں گھیرنے کا سبب هیں۔ ساتھ هی یه بھی بتا دیا گیا ہے که انسان اپنے عمل اور کوشش سے کس طرح ان هولنا کیوں سے بچ سکتا ہے اور مادیت کے جہاں سے نکل کر رُوحانیت کی دنیا میں پہنچ سکتا ہے

اور سب سے آخر میں کفار کو روز قیاست کی ان هولنا کیوں کی وعید ہے (تفسیر المراغی ، ۲۹:

مولنا کیوں کی وعید ہے (تفسیر المراغی ، ۲۹:
مین ظلال القرآن، ص ۱۳۳۳)۔ حضور صلی الله علیه وسلّم سے منقول ہے کہ جس نے سورت المعارج کی تلاوت کی ، اسے الله تعالی ان لوگوں کا سا اجر دے گا جو امانتوں اور وعدوں کا پاس کرنے والے هیں (الکشاف ، س : ۲۱۱).

مآخذ ، (١) لسان العرب ، بذيل ماده: (٦) السيوطي: الاتقال في علوم القرآل ، قاعره ١٩٠٢ : (٣) وهي مصنف: لباب النقول في أسباب النزول ، برحاشيه تنوير المقياس ، قاهره ٢٠٠٠ء ؛ (س) وهي مصنف: الدر المنثور في التفسير بالماثور ، بيروت تاريخ ندارد ؛ (٥) الزمخشرى: الكشاف، قاهره ٢٠٩٩ ع ؛ (٦) الخازن: لباب الثاويل في معانى التنزيل ، قاهره ١٣٠٩ ؛ (٤) فيروز آبادى : تنوير المقياس ، قاهره ١٠٠٠ (٨) أبوحيان الغر ناطي : البحر المحيط ، رياض ، تاريخ ندارد ؛ ( و) وهي مصنف: النهر الماد، برحاشيه البحر المحيط، وياض، تاربخ ندارد ؛ (١٠) الواحدى : أسباب النزول ، قاهره ١٩٦٨ ع : (۱۱) الآلوسي: روح المعاني ، قاهره، تاريخ ندارد ؛ (۱۲) المراغى : تنسير ، ماهره ٢ م ١٩ ع ؛ (١٠) قاضى أبوبكر بن العربي: احكام القرآن ، قاهره ١٩٥٨ ع؛ (١١١) طنطاوي جوهرى: الجواهر في تفسير النرآن الكريم ، قاهره ۱۹۲۳ ؛ (۱۵) ابن عربی: تفسیر ، قاهره، ۱۳۲۹: (۱٦) سيّد قطب و في ظلال القرآن ، قاهره ١٩٤٦ ع .

(ظمهور احمد اظمهر)

زیادہ صحت سے بتایا ہے کہ معزّف یا معزّفہ میں بہت سے تار ہوتے ہیں۔ مقاتیح العلوم (تخمیناً . سم ه) میں لکھا ھے که معزفه العراق کے لوگوں كا ايك تار دار ساز تها ـ خُرداذبه (م تخميناً ...ه) کے نزدیک یه الیمن کی چیز تھی۔ المطرزى (م . ١٠ه) تصديق كرتا هے كه معزف ایک قسم کا طنبور تھا جس کو الیمن کے لوگوں نے وضع کیا تھا اور تاج العروس کا مصنّف لکھتا ہے کہ اب اس ساز کو قبوس کمہتے هیں ۔ اس قسم کی آرا میں یه فیصله کرنا ہے حد مشكل هو جاتا ہے كه كس نوع كے خاص آلات موسیقی معازف میں شامل تھے۔ لیکن الفارابی (م ٥٠٠ه) نے يه كه كر سعامله صاف كر دیا که معازف وه ساز تھے جن میں چنگ یا قانون کی طرح آزاد یا کھلر تار (''اُوتار مطلقه'') هوتے تھے ۔ اس سے یه معلوم هوتا هے که معازف اس قسم کے ساز تھے جن کو یونانی Lyra اور Kithara کہتے تھے۔ عربی بولنے والی قوسوں میں یہ مؤخرالذکر نمونے کے ساز ھوں گے۔ لیکن ان کی ساخت اور بھی سادہ ہوتی تھی اور ان کو شہری لوگوں کے بجامے زیادہ تر کسانوں نے اختیار کر رکھا تھا۔ یہ اس واضح ہے کہ یه دور جاهلیت کے باقیات تھے اور ان متعدد تار والے سازوں کی طرح ہوں گے جو قدیم آشوریا شام (ملاحظه هو کنسکی Kinsky) کے یاد گاری آثار میں پائے جاتے هیں ، بلکه زمانه حاضر کے عرب ممالک میں بھی اب تک نظر آجاتے هيں (ملاحظه هو Niebuhr اور Villoteau)۔ اس قسم کے دھقانی ساز اسلام کے دوعمد زویں کہ میں ماہر فن مطربوں کے پاس شاذ و نادر ہی پائے جاتے تھے۔ اور بجز اس کے کہ شہر کے کسی نووارد کے هاتھوں میں نظر آ جائیں ، ایک شاید

ایسر هی معزف بجانے والے مسمی محمد بن الحارث ابن بسخیر (تیسری صدی) سے تو بعض لوگوں نے یہ سوال کر دیا کہ کیا یہ ساز چوہے پکڑنے کا آلہ ہے ؟ معزف کے نام ہی سے زمانۂ بت پرستی کی بُو آتی ہے ، کیونکہ اس کا اصل مادہ ووعزف، هے ، جس كا مطلب هے كو ثبي غیر ارضی یا خرق عادت آواز نکالنا ، یعنی جس طرح صوت طبیعی انسانی آواز کو کمتر هیں اس کے برخلاف عزف اس آواز کا نام ہے جو نادیدہ دنیا سے ہو ۔ یہی وجہ ہے کہ اس قسم کے جملے آتے ہیں۔ مثلاً عَزَنت الْجنُّ (جُن نے آواز نکالی) یا عزیف الرسل (ریک کی آواز)، عَزِيْفُ الرّياح (آندهي کي آواز) ، عزيف السحاب (رعد کی آواز ، گرج) - ابن الجوزی (م ۵۹ م ۵) کا خیال تھا که معازف وہ ساز تھے جو جنات سے لیر گئے ، لہذا ایسی موسیتی نقہا کے نزدیک اور بھی زیادہ مشتبہ ہوگئی ۔ ایک روایت میں ہے کہ معازف کو ضلال بنت آمک نے ایجاد کیا اور چونکه ایک حدیث بھی موجود ہے جس میں معازف کو قرب قیامت کی نشانی قرار دے کر مردود بتایا گیا ہے (الترمذی ، ۲ : ۳۳) ، اس لیر یہ امر واضع ہو جاتا ہے کہ اسے ضلال یا ضَلال (كمراهى - تباهى) سے كيوں موسوم كيا كيا - اصنام پرستی کے دور میں موسیقی اور غیر مرئی دنیا کے درمیان کہرا تعلق تھا اور اسلام کے دور عروج میں بھی بعض مطرب یه دعوے کرتے تهرکه انهوں نر موسیقی کا نن جنّات، بلکه خود ابلیس سے حاصل کیا ہے۔ ابن عبد ربه (م مرسم ) كى كتاب العقد الفريد مين لكها هے كه حضرت دادو منبی کے پاس ایک معزفه تھا جس کو وہ سناجاتیں گاتر وقت بجایا کرتے تھے تاکہ جنات انسان اور طيور جمع هو جائين ـ يه واقعه

ھے کہ ہمازف کی ان صاحبوں نے اکثر مذمت کی ہے جو ملاھی (لذائذ ممنوعہ) کی تعریض و فضیحت کرتے تھے یہاں تک کہ ورغزف ' کا مطلب کسی چیز سے پھر جانا ہو گیا [عن کے صلے کے ساتھ] ۔ اور عزوف کے معنی تحقیر کے پیرایے میں اجتناب و احتراز لیے جانے لگے .

مآخذ : لفت نویس جن کے اقتباسات دیےگئے:

(۱) الأصفهاني: الآغاني، قاهره ١٩٠٥ - ١٩٠٩ - ١٩٠٥ الأعلامي التعدّ الفريد، قاهره ١٩٠٥ - ١٩٠٥ المعدّ الفريد، قاهره ١٩٠٥ - ١٩٠٥ ورق ١١٠٤ - ١١٠٤ (٣) الشلامي، مخطوطة ميذر ١١٠٤ - ١١٠٩ ورق (٣) الشلامي، مخطوطة ميذر ١١٠٤ (٣) الشلامي، مخطوطة ميذر ١١٠٤ (٣) الشلامي، الشلامي، ١١٠٤ (١١٠١ العالم ١١٠١ الشلامي، ١١٠٤ (١١٠١ العالم ١١٠١ العالم ١١١ العالم ١١٠١ العالم ١١١١ العالم ١١١ العالم ١١١١ العالم ١١٠١ العالم ١١١١ العالم ١١١١ العالم ١١١١ العالم ١١١١ العالم ١١١١

(Henry George Farmer)

مُعَافِر: جنوبی عرب کے ایک قبیلے کا نام ! اس \*
کا شجرہ نسب یوں بیان ہوتا ہے، یَعْفُر بن مالک
بن الحارث بن سُرہ بن آدد بن هَمْیسَع بن عمرو بن
یشجب بن عریب بن زید بن کَملار بن سباء !
اس قبیلے کے لوگ حمیر میں شامل ہیں۔ ان کا
علاقہ زیادہ تر وہی علاقہ ہے جو تُرکی حکومت
کی قضا ہے تعزید میں شامل تھا اور اُسے بالائی
اور زیریں مَعَافر میں تقسیم کر دیا گیا تھا۔
الهمدانی، جسے المعافر کی نسبت ہوری معلومات
حاصل ہیں، اُن کے علاقے میں بہت سے مقامات کا

ذكركرتا ع- [تفصيل كيلير آولائيدن، بذيل ماده]. مآخذ: کتبر (۱) Glaser الف در 1 ! Altsabäische Texte ( N. Rhodokanakis "1 ( 77 0 ( 51972 ( 7.7 ( S. B. AK. Wien) :C. Conti Rossini در Glaser (۲) : ۱۲۰ و Sugli Ḥabasāt در R. R. A. L مىلسله دو در : س ، B. G. A ) در المقدسي ، در B. G. A ) من المقدسي ، در الم ع ٨ ؛ (م) اليعقوبي : كتاب البلدان ، در B. G. A ) . : D. H. ؛ (٥) الهمداني : صفة جزيرة ألعرب ، طبع . ٢٠٠٠ Müller ، لائيلن سممرء تا رومرء، ص سم ، عد ، ( 19. ( 188 ( 188 ( 188 ( 188 ( ZA (۲۰ ۲ ، ۳ ، ۲ ) وهي مصنف: اکايل: . ١ (٢٠ Berol) Cod Strassburg) م ن ب س ۱۰ ب س (Gl-22) (Ar. Spitta 16 ) ، ص ۲۷ ، س ، إ ؛ (ع) ياقوت : معجم، طبع وستنفلك، ١: ١٥٥٠ ، ٣٢٠ ، ٨٨٩؛ ٣ : ٣٦ : ٣٦ : ٣ : ٥٩ : بعد ؛ (٨) مراصد الأطلاء ، طبع البكرى: (٩) البكرى: (٩) البكرى: معجم، طبع وستنفلك ، ٢ : ٥٥٢ ؛ (١٠) جلال الدين عبدالرُّحمن السيوطي: لب اللباب في تحرير الانساب، طبع P. I. Veth ، ج ، الأثيدُن . ١٨٨٤ ع ، ص ٨٣٨ ؛ (١١) ابن هشام : سيرة ، طبع وستنفلك ٢/١ : ٩٥٦ : (۱۲) ابو ذر : شرح السيرة ، طبع ، Brönnle ، ب ، قاهره ۱۹۱۱ع، ۲۵ مرم ؛ (۱۳) الكندى : كتاب الولاق طبع G. m. S.) Rh. Guest و ، الأثيان ، و و ع ) ، ص ۲۸ ، ۲۸۳ ؛ (۱۳) القلقشندي : صبيح الأعشى، ج س ، قاهره بر و و ع ع ص ٠٣٠ ببعد ، ٢٣٠ ؛ (١٥) عظيم الدين Die auf Südarabien bezüglichen Angaben : احمد ונגני (G. M. S) Naswan's im Sams al, Ulum Die Erdkunde : C. Ritter (17) : 27 00 (61917 ۱/۸: von Asien برلن ۱/۸: من ایم ، مری بیعد ؛ ( Über die südardbische Sage : A. v. Kremer (14) لائهزگ ۱۸۱ م ۱۸۱ م ۱۳۱ مع ، ۱۸۱ (۱۸)

Register zu den geneal. Tabellen: F. Wüstenseld d, arab stämme u. Familien کو ٹنجن میں میں ا Post-u. Reiseaouten d, : A. Sprenger (19): Y22 Abh. f. d. Kunde d, Morgenlandes) & T/T Orients لائپزگ ۱۸۹۳ع) ، ص ۱۵۲ ؛ (۲۰) وهي مصنف : Das י או נפף ז או Leben und die Lehre des mohammad بران ١٨٦٩ء، ص . ٣٨ حاشيه نمر ١ ، ٥٨ ببعد ؛ (۲۱) وهي مصنف: Die alte Geographie Arabiens، برن ١٨٧٥ ، ص ٥٥ بيعد ، ٨٥ ، ١٨٣ ، ١ ، ١٣ بيعد ؛ (٢٧) Die Geographie und verwaltung von: Wüstenfeld Agypten nach dem Arabischen des Abul Abbas (Alh Ges. d. WissGött.) Ahmed ben ali alcalcaschandi : J. Wellhausen (rr : o1 : FIAL4 6 ro: Skizzen und Vorarbeiten " אי וכלי אושי ש ۵. ۱، شماره ۱۱ اور ص ے ، ۱۹۱ ، شماره ۲۰۱ اور ص " A A Y " 1 7 . Tagebuch : E. Glaser (Y.M) : 20 ورق ٨ الف ، ٩ الف ، ١ ب ؛ ج ٢ ، ١٨٨٤ ، ورق س الغب ، ۱ الف ، ۲۵ الف ، ۲۹ ببعد و سبب ب skizze der Geographie und : وهي مصنّف (۲۵) Geschichte Arabiens : ج ر ، میونخ ۱۸۸۹ء، ص ۲۲: ج ۲ ، ادلن ۱۸۹۰ ، ص ۲۸ ، ۱۸۱ تا ۱۸۹ ؛ (۲۲) Der islamische Orient, Berichte : M. Hartmann Die arabische Frage : بر ت und Forschungen و ، و اع ، ص ح ۲ ، م و ، ا بر بعد ، بعد ، بحم ؛ (ح) Ornamente altarabischer Grabste- : I. Strzygowski rrs من الماء الماء الماء عن ص ۲۲۵ ص ۲۲۵ من ۲۲۵ من ۲۲۵ من ببعد (المغافري کے بجامے هر جگه المعافري پڑهيے) ; Die schreiben Muhammads an : S. Sperber (YA) die Stamme arabiene مقالة برلن ١٩١٦ : 19 ° M. S, O. S, AS (Adolf Grohmann [تلخيص از اداره]) مَعاقِل (ع): [جس مُعْقَلُه، بمعنى ديت ، ⊗

خونبما ، عقل عقلاً کے معنی باندھنے یا روکنے کے هیں اور خونبہا کو معتله اس بنا پر کہا جاتا ہے کہ وہ مزید خونربزی سے لوگوں کو روکتا هے (المرغينائي : هداية ، ۲ : ۹۲۱ ، كتاب المعاقل) \_ اسلامي فقه مين شبه عمد ، اور قتل خطا کی صورتوں میں قاتل ہر خونیہا کی ادائی لازم قرار دی گئی ہے ، اس کے علاوہ اگر قتل عمد میں مقتول کے وزثا خواہما لینے پر رضا مند ہو جائیں تب بھی دیّت کی ادائیگی ضروری ہے۔ دیت کی رقم (بعنی ۱۰۰ اونٹ) کی ادائی چونکه فرد واحد کی استطاعت سے باہر ہے ، اسی بنا پر شریعت نے قاتل کے ساتھ اس کے کنبر ، قبیلر اور بعض صورتوں میں اس کے دیوان (مثلاً فوج) کو اس کے ساتھ شریک قرار دیا ہے اور معاقل کی ادائی کی یه خوشگوار صورت پیدا کی ہے۔ موجودہ زمانے کے بیمر کی ذرا اس سے مختلف صورت ہے ، لیکن اگر اس میں نفع اور سود خوری کے بجامے ضرورت مند کی امداد کے جذبے کو ملحوظ رکھا جائے تو اس صورت میں اس کے جواز کی صورت پيدا هو سکتي هے] ـ بيمه ايک فارسي لفظ ہے جو اصل میں خطرے کے معنے رکھتا ہے ، اور اصطلاحی طور پر اس کا یه مفہوم ہے که کسی آنے والر بڑے خطرے کی پیش ہندی میں مناسب رقم جمع کی جاتی رہے ، اور اس میں رشته دار یا رفقا بھی هاتھ بٹائیں ، تاکه پورا بار ایک هی شخص کو نه اثمهانا پڑے۔ ہیم کی اساس یہ ہے کہ ایک شخص پر ذمہ داری کا جو بوجھ ہو اسے زیادہ سے زیادہ سمکنی لوگوں پر بانٹ دیا جاے تاکه اس گروہ کے کسی ایک فرد پربھی اس کا برداشت کرنا گران نه محسوس هو \_ اس [کی مماثل صورت] کو قدیم عربی خاص کر عهد نبوی میں معاقل کہتر تھز.

معاقل کے لفظی معنی هیں اونٹ کے زانو
کو ہاندهنے کی رسّاں ۔ جب اونٹ کو بٹھا کر
اس طرح جکڑ دیا جاتا ہے تو وہ بھاگ نہیں سکتا
اور نکیل کے بغیر هی مالک کی دسترس میں رهتا
ھے جو اسے اس طرح کسی اور کے سپرد بھی کر
سکتا ہے ۔ وسیع معنوں میں بیمے کا مفہوم
اس طرح پیدا هوا که عرب میں قیدی کے
فدیے ، جان کے خونبہا اور دیگر مماثل ذیّے
داریوں کا ڈنڈ (= دیّت) اونٹوں کی شکل میں
ادا هوتا تھا ، چاھے فرد کی طرف سے هو یا
کسی ''بیمه کمپنی'' (کسی اهل علاقه یا کسی
قوم) کی طرف سے .

بیمه کوئی نئی چیز نہیں ، اسلام سے قبل ا بهی یه مختلف قوموں اور مختلف شکاوې میں ملتاہے \_ یونان اور روما میں ہی نہیں، خود مکے اور مدینے میں بھی اس کا پتا چلتا ہے ؛ چنانچہ قُصَی نے مکے میں دیکھا کہ بعض حاجی کسی نه کسی وجہ سے اس قابل نہیں رہتے کہ اپنے ہی وسائل سے وطن کو واپس جا سکیں ، یا اثنامے قیام میں بسر برد کا خرچ برداشت کر سکیں۔ اس پر قصی نے اپنے هم شهریوں سے کہا که هر شخص چنده دے ، جسے رفاده کمتے تھے ھر سال موسم حج کے مصارف کے بعد جو رقم بچ رہتی وہ حاکم شہر یعنی قصّی کے پاس امانت رهتی ، بعد میں جب شهری مملکت مکہ میں نظم و نسق کے لیے موروثی عہدے دار یا وزارتین قائم هوئین تو یه امانت وزیر رفاده کی تحویل میں رہنے لگی۔ آغاز اسلام کے وقت یہ وزير قبيلة نُوقُل سے هوا كرتا تها .

مدینے میں بنو النّضیر کے یہودیوں کے متعلق ایک صراحت ملتی ہے کہ جب وہ مسلمانوں سے لڑائی کے بعد مدینے سے نکالے گئے تو اپنی دیگر

جائیداد منقوله کے ساتھ اپنا "کنز" بھی همراه ليتر كثر \_ سيرة الشاسى مين تفصيل هے كه: المراد بالكنز المال الذي كانوا يجمعونه للنوائب يعني كنز سے مراد وہ مال هے جو وہ اتفاقی ضرورتوں کے لیے جمع کیا کرتے تھے۔ اگرچہ صراحت نہیں ، لیکن گماں ھوتا ہے کہ ھر سال بنو النّضير کے کسان فصل کٹنے پر کچھ حصه اس غرض کے لیے اپنے سردار کو دیا کرتے ھوں کے (جنگ خیبر کے اختتام پر یہ کنز بھی ضبط کیا گیا تھا) ۔ مدینر کے متعلق دوسری اور اهم تر صراحت يه ملتي هي كه وهان عربون مين خونبہا اور فدیہ ادا کرنے کے لیے قبیلہ وار معاقل (بيمع) كا نظام پايا جاتا تها؛ اس كو اسلام کے مخالف نہ پا کر رسول اکرم صلّی اللہ علیہ و آله وسلم نر نه صرف برقرار رکها ، بلکه اس میں ترقی دے کر ایسے نئے عناصر داخل کیے جن کے باعث یہ ادارہ آئندہ اسلامی اساس پر ھر قسم کی مطلوبہ ترقی کر سکے ؛ چنانچہ هجرت کے فورا بعد جب مدینر میں ایک شہری مملکت قائم کی گئی تو اس کے تحریری دستور میں [رک به میثاق مدینه] جهال وفاقی وحدتوں کا ذکر ھے (کہ اس مملکت میں کون کون سے قبیلے داخل هو رهے هيں) وهيں هر ايسي وحدت كے متعلق اس جملے کا بھی اعادہ ہوا ہے کہ: يتعاقلون بینَهم مَعاقلَهم الاولی (یعنی حسب سابق اپنے بیمے کا انتظام کرتے رہیں گے)۔ انصار کے قبیلے معلوم اور پہلے سے موجود تھر (دستور میں آٹھ قبیلوں كا نام ليا گيا ہے) ، ليكن سهاجرين مكه كا كوئى ایک قبیله نه تها ، اس میں نه صرف مکی عربوں کے مختلف قبائل کے لوگ تھے، بلکہ حبشی، فارسی اور رومی اصل کے مسلمان بھی شامل تھے۔ البتہ ھر صنف کے لوگوں کی تعداد بہت قلیل تھی ؛

اس لیے ان سب کو ملا کر ایک نیا ''قبیله سهاجرین'' قائم کیا گیا ، اور اس کے متعلق دستور مملکت میں ''یتعاقلون فیما بینهم'' (اپنے معاقل (بیمے) کا انتظام کیا کریں گے) کا ذکر هے ، ''حسب سابق معاقل'' کا لفظ ان کے سلسلے میں نہیں ہے ۔ اس سے یہ نتیجہ اخذ کرنا پڑتا ہے کہ اس قسم کے معاقل (بیمے) کا مکے میں رواج نہ تھا .

بہر حال مذکورہ دستور کی صراحت کے مطابق ، یه بیمه اس زمانے میں دو چیزوں کے متعاق تھا : دشمن کے ھاتھ اسیر کا فدیة رھائی ، اور قتل کے ارتکاب پر اگر قصاص کی جگہ خونبہا منظور هوا هو تو، اس کی ادائی ۔ اس زمانر میں طغیانی اور آتشزدگی کو اهمیت نه تهی ؛ خانه بدوش بدوی هی نمین ، بستیون مین رهنر والر حضری بھی اپنے مکان کی تباھی پر ناقابل برداشت نقصان کا شکار نہیں ہوتے تھر ۔ ھر شخص اپنا سکان خود هی تعمیر کر لیتا تھا ، اور زمین هی نمیں تعمیر کا مال مساله بهی بڑی حد تک مفت هی حاصل کر لیتا تها ـ بیماری بهی نادر چیز تهی اور علاج میں مفردات اور سستی چیزیں استعمال هوتی تهیں ۔ بیمه عام طور پر ان چیزوں کے لیے ہوتا تھا جن کے مصارف کی ادائی انفرادی سکت اور مقدرت سے باھر ہوتی

قیدی کا فدید اور مقتول کا خونبہا چاہے قبیلے کے سرداروں اور مالدار لوگوں سے بہت زیادہ لیا جاتا ہو ، وہ غریب آدمی کے لیے بھی ایک اوسط زندگی کے مصارف کے معادل نظر آتا ہے ، مثلاً غزوہ بدر [رک بان] کے قیدیوں سے آنحضرت صلّی اللہ علیہ و آلہ وسلم نے عام طور پر چار چار ہزار درہم کا فی کس مطالبہ فرمایا تھا

(غلاموں اور موالی سے کم [اور بعض کے بالکل معاف کر دہنر] کا بھی البلاذری نر ذکر کیا ھے)۔ اس رقم کی قوت خرید پر غور کرنا چاهیر۔ عهد نبوی میں نفیس ترین اونٹ پانچ سو درهم میں بکثے تھے (جیسا کہ هجرت مدینہ کے لیے حضرت ابوبکر م نے دو اونٹ خریدے تھر : ایک اپنے لیے اور ایک آنحضرت صلی اللہ علیہ وآله وسلم کے لیے ۔ معمولی اونٹ ہیس سے چالیس درهم تک فروخت هوتے تھے (جیسا کہ حضرت جاہر <sup>رہ</sup> سے رسول اکرم صلّٰی اللہ علیہ و آله وسلم نے ایک بار اونٹ خریدا تھا)۔ اگر چالیس درهم اونث کی اوسط قیمت قرار دیں تو اسیران غزوه بدر کا فدیه فی اسیر سو سو اونٹ کے معادل هوا تها ـ خونبها بهي دو اونك هونا معلوم هـ ـ غزوة بدر میں دو دشمن قیدیوں سے آنحضرت صلّٰلی الله عليه و آله وسلم نے پتا چلايا تھا که دشمن ایک دن نو ، اور ایک دن دس اونٹ غذا کے لیر ذبح کرتا ہے ؛ اس سے رسول اکرم نر نتیجه اخذ کیا تھا کہ دشمن کی تعداد نو سو اور ھزار کے مابین ہے ۔ دوسرے الفاظ میں ایک اونٹ سو آدمیوں کی دن بھر کی خوراک کے لیے کانی ہے۔ اس طرح سو اونٹ دس هزار آدمیوں کی ایک دن کی غذا ، یا ایک ادمی کی دس هزار دن کی غذا (یعنی قمری سال کے سمح دن کے حساب سے اٹھائیس سال تین مہینوں کی خوراک) هیں ۔ اتنی بوجهل ذمه داری غریب هی نمیں متوسط انسان کے بس سے بھی با ھر ھے۔ یاد رہے که سنه ۸ ه میں فتح مکه پر رسول اکرم صلَّى الله عليه و آله وسلم نے وہاں جو گورنر مامور کیا تھا اس کی ماهانه تنخواه صرف تیس درهم مقرر کی گئی تھی ، یعنی ایک اوسط شخص مع اپنے کنے کے اس رقم سے باسانی زندگی گزار

سکتا تھا (تیس درھم ماھوار کمانے والا گورنر بھی چار ھزار درھم تنہا ادا نہیں کر سکتا تھا)۔
یہی وجه ہے کہ رفاھی مملکت اسلامیہ میں رسول اکرم صلّی الله علیه و آله وسلم نے معاقل (بیمه) ساری رعایا کے لیے ایک ضروری چیز قرار دیا تھا تاکه غریب اسیر ساری زندگی دشمن کی قید میں رھنے ، (غلام بنا دیے جانے) پر مجبور نه ھو ، اور نه گاتل خونبہا نه دے سکنے کے باعث قصاص میں قتل کر دیا جائے .

عهد نبوی میں دوسری قسم کی غیر متوقع ضروریات کے لیے معاقل (ہیمر) کا پتہ نمیں چلتا اور اس کی بھی صراحت نہیں ملتی کہ آیا کسی حادثے کے وقت اہل قبیلہ میں چندہ ہوتا تھا ، یا پیش ہندی کرکے معاقل سالانہ جمع کیے جاتے اور شیخ قبیله کے هاں امانت رهتے ـ مدینے کے یہودیوں میں بنو النّضیر کے ہاں ایک قبيله وار كنز پايا جاتا تها جو غير متوقع ضروریات کی پیش بندی میں جمع کیا جاتا تھا۔ قرآن مجید میں اللہ تعالی کے ارشاد : وَ انْ يَّا تُوكُمْ أَسْرَى تَفْدُو هُمْ (٢ [البقرة] : ٨٥) ، يعني أكَّر وہ تممارے پاس قیدی ہو کر آتے میں تو تم ان کا فدیه دیتے هو ، میں بھی اسی طرف اشاره معلوم هوتا ہے۔ ممکن ہے سدینے کے عربوں میں بهی یمی دستور هو؛ کیون که یه یمودی عربون کے موالی کی حیثیت سے ان کی حمایت میں رہتے تهر جیسا که زیر بحث دستور مدینه مین صراحت ہے۔ یہ عرب چونکہ زراعت پیشہ تھے ، اس لیر کهجور اور غلّر کی فصل تیار هونر پر هر سال هر شخص اپنا چنده ادا کرتا هو - اس کا بهی همین علم نهین که یه چنده فی کس مساوی هو تا تھا یا غریب سے کم اور امیروں سے نسبتاً زیادہ شرح سے لیا جاتا تھا۔ اگرچه کمان یمی هے که تدریجی شرح می رهی هوگی: غلام چندے سے معاف هوں گے، اور اجنبی موالی تمنف چنده دیتے هوں گے (جیسا که فدیه غزوم بدر میں عمل رها هے).

عمد نبوی می جدت صرف یمی نه تهی که ہر قبیلہ لوگوں کے لیر ایک قبیلہ اور ایک بیمہ کمپنی مہیا کی جائر (جیسا کہ مماجر بن مکہ کے سلسلر میں نظر آتا ہے، یا یہ کہ موالات کے اصول کے تحت اگر دگر اجنبی کسی قبیلے سے بھائی چارہ پیدا کر کے اس میں ضم ہو جاتے تهر) یه بهی خیال تها که مملکت کی پوری آبادی کو اس نظام میں صعودی طور پر منسلک کر دیا جائر ، یعنی چهوٹی چهوٹی (قبیله وار) وحدتیں اپنی مستقل بیمه کمپنی تو قائم کریں ، لیکن وه همسایه یا رشته دار تبائل سے ضرورت کے وقت مربوط سمجهی جائیں ، جیسا که سیثاق مدینه میں صراحت ہے ، بلکه درجه بدرجه بالآخر مرکزی حکومت بھی مدد کرے۔ اس سلسلر میں مرکزی حکومت کی ذمہ داری کے متعلق میزانیهٔ مملکت (بجث) کی مشہور آیت (ہ [التوبه]: . ۹) میں تصریع کی گئی ہے که سرکاری آمدنی کے مستغیدین میں رقاب اور غارمین بھی شامل ھیں: رقاب اگر غلاموں اور اسیروں کی گلو خلامی کا نام ہے تو غارمین ان لوگوں کا نام ہے ، جو اتفاتی طور پر سر پر پڑی هوئی ذمه داریوں کے حامل هوتر هين ، جيسے خونبها وغيره ـ اسي طرح اگرکسی وتت کسی قبیار وار بیمه کمپنی کو متعدد فدیوں کی ادائی کی ضرورت ہو اور اس کے خزانر میں گنجائش نه هو تو همسایه یا رشته دار قبیلوں کی بیمه کمپنی اس کا هاته بٹائے ؛ اگر بیمه کمپنیوں کی ساری مشترکہ اعانت بھی ناکافی ثابت هو تو بیت المال بهی مدد کرے.

عہد نبوی میں بیموں کے لیے قبیلموار تنظیم پھی ملتی ہے۔ حصرت عمر اخری خلافت میں ایک نئی توسیع ہوئی اور جیسا کہ السرخسی (مبسوط، ۱۲۵:۳۰) نے صراحت کی ہے: انھوں نے ہر فوجی چھاؤنی یا دوسرے الفاظ میں۔ هر سرکاری دفتر کے متعلقین کے لیے ایک مستقل بیمه کمپنی بنائی ، چاہے یه لوگ رشته دار ہوں یا نہ ہوں۔ بعد میں مثلاً امام محمد کی کتاب الاصل سے معلوم ہوتا ہے کہ خلیفہ ہارون رشید. کرمانے میں نہ صرف ہر شہر میں بالکہ ہر بڑے میں نہ صرف ہر پیشے حرفے کے بلکہ ہر بڑے شہر کے ہر ہر پیشے حرفے کے لوگوں کے لیے الگ الگ بیمه کمپنی ہونے لگی۔ لوگوں کے لیے الگ الگ بیمه کمپنی ہونے لگی۔ ترک مُؤرِّخ بیان کرتے ہیں کہ اس پر کم از ترک مُؤرِّخ بیان کرتے ہیں کہ اس پر کم از

ان سب میں بنیادی اصول یه رها ہے که یه. بیمه کمپنیاں امداد ہاہمی کے اصول پر کام کرتی تهیں ـ سرمایه دارانه اور منفعت اندوزی کے اصول پر نہیں که چند مالدار لوگ بیمه کمپنی قائم کرکے لوگوں سے قسطیں وصول کرتے رہیں۔ حصه دارون کو نقصان هو تو کمپنی برداشت. کرے ، لیکن نقصان کے بجائے بچت ہو تو اسے حصہ دار نہیں ، بلکہ کہنی کے مؤلس اور سرمایه دار خود لے لیں ۔ دوسرے الفاظ میں ہبمہ یا تو حکومت کی طرف سے ہو ، یا امداد باہمی اور تعاون و تعاضد کے طور پر کہ نفع اور نقصان دونوں میں سارے افراد برابر کے شریک رهیں ، اور پھر حصه دار یه قبول کرے که اس کی ادا کردہ قسطوں کی رقم سے (علاوہ انتظامی مصارف کے) دوسرے حصه داروں پر ان کی۔ مصیبت کے وقت سناسب رقم خرچ کی جائر گی بہ بشرطیکه خود اس پر بهی مصیبت آئے تو دوسروں کی رقم سے اس کی بھی مدد کی جائے ۔

یه باهمی تبرع هوگا، یا سرکاری مال جو ساری رعایا کا مال هے (اس بنا پر ریل یا ڈاک میں جو بیمه هوتا هے ، یا سرکاری ملازم کی وفات پر اس کے پسماندگان کو جو رقم دی جاتی ہے اسے اسی اصول پر مبنی سمجھنا چاھیے) .

حضرت عمر رض میں خدا داد فراست تھی۔ ان کے ایک حکم سے سرکاری مال کی بچت کا بڑا اچها انتظام هوتا هے که خونبها کی رقم بیمه كميني فورآ دينركي جگه بالاقساط تين سال مين ادا کرے۔ السرخسی (مبسوط، ۱۲۷:۳۰) نے لكها هے كه كامل ديت ادا طلب هو ، يعنى سو اونك ، تو حضرت عمره نے اسے تین سال میں ادا کرنے کا حکم دیا ؛ نصف دیت ، پچاس اونٹ دو سال میں؛ تمائی یا کم هو تو ایک هی سال میں ـ انھوں نے یہ بھی حکم دیا کہ سپا ھیوں کوجو رقم بطور آرزاق، یعنی خوراک کے لیے، ملت<u>ی ہے</u> اس سے معاقل (بیمے) کی رقم نه لی جائے، بلکه بطور عطا جو عليحده رقم ملتي هے اس پر اس كا عمل هوا کرمے (کتاب مذکور ، ، ، ۱۲۹: ایک مزید حکم حضرت عمراط نے یه دیا تھا که معاقل (بیمر) کی رقم کسی شخص کی تنخواہ (عطا) کے چار فی صد سے کبھی زیادہ نه ہونے پائے (کتاب مذكور ، . ۱۲۹:۳۰ - جن لوگون كو خانه بدوش ھونر کی بنا پر حضرت عمر رض کے زمانے میں تنخواہ نہیں ماتی تھی ان کے لیے بھی انھوں نے دفتر وارکی جگه تبیله وار معاقل (بیمے) کا انتظام کیا تھا (کتاب مذکور، ۱۳۲:۳۰ ؛ [نیز دیکھیے هدایه ، ۲۰ ه ۲۰ تا ۳۰ ببعد]) - غیر مسلم ذمی رعایا کے لبر بھی خصوصی انتظامات تھے (السرخسى: مبسوط، . ۳:۳۳)- جو مسلمان كسى بيمه كمپنى كاركن نه هو ، جيسا كه تازه اسلام عبول کرنے والے کی صورت میں ہوتا ہے ، تو اس

کی مدد براہ راست حکومت کے بیت المال سے هوتی تھی (کتاب مذکور ، ۱۳۸:۳۰) ۔

السرخسی نے دلچسپ پیچیدگیوں کا بھی ذکر کیا ہے ، مثلاً ذمہ داری کے آغاز کے وقت کوئی شخص ایک کمپنی کا رکن ہو اور قاضی کی قرار داد سے پہلے تبادلے کے باعث وہ شخص کسی دوسری بیمہ کمپنی کا رکن بن جائے تو ادائی کی ذمہ داری بیمے کی اس وحدت پر ہوگی جس کا وہ شخص قاضی کے فیصلے کے وقت رکن تھا (کتاب مذکور ، . ۳:۳۰۰) یا یہ کہ (کتاب مذکور ، . ۳:۳۰۰) یا یہ کہ (کتاب مذکور ، . ۳:۳۰۰) کوئی شخص کسی نابالغ سے کسی قتل کا ارتکاب کروائے اور آمر اور مامور کے قبیلے جدا ہوں تو ذمہ داری آمر کی بیمہ کمپنی پر ہوگی وغیرہ .

عهد نبوی کی جو نظیریں السرخسی نر نقل کل میں (مبسوط . ۳: ۱۳۳ تا ۱۳۵) ان سے زمانه جاهلیت کے عمل درآمد کا بھی کچھ پتا چلتا ہے ، مثلاً مدینے میں حمل کے اسقاط پر دیّت نه تھی۔ قتل صرف اس وقت سمجها جاتا تها ، جب بچه پیدا هو کر زنده هو اور پهر اسے قتل کیا جائے ، نیز یه که زمانهٔ جاهلیت سین دو قبیلون مین اگر حلف هوتا تو عموماً اس میں دیت کی ادائی میں شرکت بھی مشروط ہوتی۔ السرخسی نے عبدالمُطُّلب اور قبيله خّزاعه كي حليفي كو بطور مثال بیان کیا ہے ۔ ڈربیر نے اپنی کتاب المعركه مذهب و سائنس، مين كوئى حواله دیر بغیر بیان کیا ہے کہ اسلامی عمد کے اندلس میں یمودی تاجر بحری بیمے سے استفادہ کرتر تھے اور اس طرح ان نتصانوں سے ہڑی حد تک معفوظ رهتے تھے جو جہاز کے ڈوہنے یا لُٹنے کی صورت میں پیش آ سکتے تھے ، لیکن اس کا پتا نہیں چلتا کہ مسلمان تاجر بھی اس پر عمل کرتے

ہوں ۔ گمان ہوتا ہے کہ سودی قرضوں کی طرح بیمے کا رواج بھی اسلامی رعایا میں سے صرف يهوديون مين رها هوگا۔ جان وليم ڈريير John William Draper لکھتا ہے: بندرگاہ برشلونه سے اندلسی خلفا خوب تجارت کیا کرتے تھر ، اور اپنے شریک کار یہودی تاجروں کے ساتھ مل کر انھوں نے ستعدد تجارتی ایجادیں اختیار کیں یا خود شروع کیں ، اور دیگر خالص علمی چیزوں کے ساتھ ساتھ اُن کو بھی یورپ کی تجارتی جماعتوں تک پہنچایا۔ اسی طرح دھرے کھاتر کا نظام شمالی اٹلی تک پہنچایا تھا۔ مختلف قسم کے بیمر اختیار کیر گئے ، اگرچہ عیسائی اہل کلیسا نے ان کی شدت سے مخالفت کی ۔ ان (ہادریوں) نے آتشزدگی اور بحری ایم کی یه که کر مخالفت کی کہ قدرت کے انتظامات میں مداخلت بیجا ہے اور جان کے بیم کو خدا کی مشیت کے نتائج میں دخل خيال كيا .

زمانه حال میں جن فقها نے اس موضوع سے بحث کی ہے اس کا تذکرہ مصطفی احمد الزرقاء کی کتاب عقد التامین ، دمشق ۲۹۹ء، میں ملے گا، مگر جیسا که کتاب کا نام هی بتاتا ہے ، اس میں عہد سلف کے معاقل سے کوئی ربط نہیں پیدا کیا گیا ہے ، اور بیمے کو محض ایک نئی فرنگی ایجاد سمجھ کر اس کے جواز سے بحث کی گئی ہے .

[معاقل کی بیمه سے مشابهت ضرور هے ،
لیکن آجکل کا مالیاتی ادارہ جسے بیمه یا انشورنس
کہا جاتا ہے اس کا انتصادی ، معاشرتی اور
عقائداتی پس منظر مختلف هے - آجکل کا یه اداره
خالصة سرمایه دارانه سودی نظام کا ایک حصه
هے - اس کے علاوہ اس میں موت کے خوف سے ڈرا

کر ان اداروں سے وابستہ کرنے کی مذہوم کوشش کی جاتی ہے ؛ نیز اس کا نفع صرف اس کے مالکوں کو پہنچتا ہے ، جبکہ نقصان میں تمام حصے دار شریک ہوتے ہیں۔ نیز اس کی موجودہ صورت یعنی وقت کی تعیین کے ساتھ بیمہ کرنے کی پالیسی ایک طرح سے جوئے کے مشابہ ہے۔ ان تمام امور کی وجہ سے دینی اور اسلامی حلقوں میں انشورنس کے موجودہ نظام کو شک و شبہے میں انشورنس کے موجودہ نظام کو شک و شبہے کی نگاہ سے دیکھا جاتا ہے .

دوسری طرف آج کے مشینی ، قاطع اخوت اور نفسا نفسی کے دور میں ایسے نظام کی ضرورت بھی ہے جو حادثات سے متأثر ہونے والوں کو فوری امداد مہیا کر سکے۔ اب وہ اسلامی اور اخلاقی اقدار قریب قریب ختم ہو چکی ہیں جو لوگوں کو رضا کارانه طور پر متأثرین کی امداد پر آمادہ کرتی تھیں۔ اب تو صورت حال یہ ہے کہ اگر کوئی خدا نخواستہ کسی حادثے کا شکار ہو جائے تو اس کے لیے زندگی کے دن پورے کرنا مشکل ہو جاتا ہے۔ ان حالات میں اس امل کرنا مشکل ہو جاتا ہے۔ ان حالات میں اس امل کی شدید ضرورت ہے کہ بیمہ اور انشورنس کی جائے ، جس کی درج ذیل صورتیں ہو سکتی ہیں :

(۱) یه اداره امداد باهمی کے اصول کے تحت کام کرے اور اس کی علاقوں ، شہروں یا اداروں کی بنیاد پر تنظیم سازی گی جائے ؛ (۲) منافع اور نقصان میں تمام حصے دار برابر کے شریک هوں ؛ (۳) وقت کی قید ختم کرکے کھلا رکھا جائے اور اس کا کوئی رکن کبھی بھی اگر حادثے کا شکار هو تو اسے امداد دی جائے؛ (۲) رغبت دلانے کے لیے موت کے خوف کے بجائے باهمی بھائی چارے اور پس ماندگان کی بجائے باهمی بھائی چارے اور پس ماندگان کی امداد کے جذبے کو پیش نظر رکھا جائے ؛ (۵)

اس میں موجود سودی صورتوں کو ختم کر دیا جائے (نیز دیکھیے مفتی عد شفیع: بیمه زندگی، کراچی عدیدہ)]

(محمد حميد الله [واداره])

⊗ معاملات: رک به عبادات.

ایک مُعَاوَضُه: (ع) ؛ تبادلهٔ جنس بالجنس، ایک جنس کے بدلے دوسری جنس لینا:

المعاوضة بمعنى تبادلة جنس بالجنس تاريخى لحاظ سے اجناس كے تبادلے كا قديم طريقة هے جو دو فريقوں كے درميان هميشة سے هوتا آيا هے اور خريد و فروخت كے موجودہ طريقے كا پيش رو هے [رک به بيع] [جب باهم ميل جول بڑها اور لوگوں كو ايک دوسرے سے اشيا لينے دينے كى ضرورت هوئى تو "بيع" كے اس سيدهے سادهے طريقے كو زندكى ملى] اور وقت گزرنے كے ساته مبادلة جنس كا يه طريقة فروغ پذير هوتا گيا ، مبادلة جنس كا يه طريقة فروغ پذير هوتا گيا ، ليكن بعد ميں روبے [يا سونے چاندى اور بعض مال كے عوض روبے كى ايک مقرره رقم فريق ثانى مال كے عوض روبے كى ايک مقرره رقم فريق ثانى كو ادا كر دى جاتى تهى۔ اسلامى فقة ميں فروخت كے مفصلة ذيل چار طريقے هيں :

(الف) ایک چیز کا دوسری چیز سے مبادله:

یه تبادلے کا ابتدائی طریقه ہے۔ تبادلے سے مراد اجناس کی سودا بازی ہے یعنی ادائیگی دست بدست (هاتهون هاته) هو جاتی هے لیکن اس صورت میں شرط یه ہے که مندرجه ذیل اشیا : سونا ، چاندی و گندم ، جو ، کهجور ، نمک میں اگر تبادله ایک می جنس کا هو رها هے تو اس کا مساوی اور نقد بنقد ہونا ضروری ہے۔ یہی حال ادهار لی هوئی جنس کا ہے که اس کی ادائیگی بهی مساوی تعداد میں هونی چاهیے، ورنه اس میں رہا (سود) کی صورت پیدا ہوجائےگی؛ [البتہ اگر یہ تبادله ایک جنس کا دوسری جنس کے ساتھ ھو رہا ہے ، مثلاً سونے کا چاندی کے ساتھ ، یا چاولوں کا گندم کے ساتھ تو اس میں کمی بیشی کی علی حسب المال گنجائش ہے۔ یہی حال ایک جنس کو قرض لے کر دوسری جنس میں ادا کرنے کی صورت كا هـ - ديكهير شاه ولي الله: حجة الله البالغه ، مطبوعه كراچي ، ص ٥٢٦ ، ٥٣١ : ايع كي اقسام].

(ب) کسی چیز کا مقررہ رقم (ثمن ، قیمت)

کے عوض تبادلہ ، ثمن سے مراد (چاندی ، سونا)

رویے کی ایک مقررہ رقم ہے ۔ اس صورت میں بیع

کے عرفی معنی کے لحاظ سے صحیح معنوں میں
خرید و فروخت ہوتی ہے .

(ج) ایک مقررہ رقم (ثمن) کا دوسری مقررہ رقم کے عوض تبادلہ کرنا ، یہ سونے چاندی کے تبادلے میں ہوتا تھا ، خواہ سونے کے بدلے سونا ہو یا سونے کے بدلے چاندی یا اس کے برعکس؛ اسے بیع الصرف کہتے ہیں [رک بآن] .

(د) مقرره رقم کے عوض کسی دعوی کا مبادله [دین، قرضه]۔ اس کے تحت جو کاروبار هوتا ہے اسے سلم یا سلف کہتے هیں [رک به بیع؛ رہو]۔ معاوضه ، اُس معاهدے کا آیک ذیلی

طریقه بھی ہے جسے (صُلْح) [رک بآن] کہتر ھیں۔ ابن القاسم (کی تعریف ص ، ۳۳۸) اور دوسرے فَقَهَاء کے نزدیک اس قسم کا معاهده یا تو صلح الابْراء يعنى تخفيف قرضه (پورى بيباتي نهيى) كى صورت اختيار كرتا هے يا صُلح المعاوضه (تبادلة قرضه جات) کی ـ ابن القاسم ''صِّلْح المعاوضه'' کی تعریف یوں کرتا ہے: اور تبادلر کی هیئت تركيبي يه هوتي هےكه فريق اول اپنا حق كسى تیسرے فریق کو منتقل کر دے [یا کسی دوسری چیز کی صورت میں وصول کرمے] ، مثلاً جب کوئی شخص کسی مکان یا اس کے کسی حصر کا دعویدار هو اور وه یه دعوٰے چهوڑتے ھوے فریق ثانی سے کوئی ایسا معاہدہ کر لے جس کی رو سے یہ دعوے یا قرض کسی اور چیز مثلاً کپڑوں کی صورت میں ادا ہو جائر ۔ ''اس صورت میں قرضخواہ اس چیز کے بدلر ، جس کا وہ مدعی ہے اور جو مقروض دینا پسند نہیں کرتا ، کوئی اور چیز لے لیتا ہے جس سے وہ قرض ہیباق ہو جاتا ہے اور ان کے درمیان مصالحت هو جاتی ہے۔ اس قسم کا معاهده اس صورت میں بھی ہو سکتا ہے جب کسی چیز کے بجائے کوئی قانونی دعوے پورا کرنا مطلوب ہو۔ اس کی عملی مثال یہ ہے : زید کو عمرو کے خلاف کوئی قانونی حق حاصل ہے ، عمرو زید کے خلاف کسی اور حق کا مدعی ہے ۔ ہر ایک اپنر اپنے دعوے سے 'وصَّاعُ الْمعاوضد''کی نیّت سے دست بردار ہو جاتا ہے اور اس طرح دونوں کے مطالبي خارج هو جاتر هيں.

ہے۔ آخر میں یہ بتا دینا بھی ضروری ہے کہ معاوضہ اسلامی قانون معاہدات یا عقد میں ایک فنّی اصطلاح ہے جس کا مزید مطالعہ مآخذ متعلقہ کو مداغلر رکھتے ہوئے کرنے کی ضرورت ہے۔

مختصراً یوں سمجھیے کہ کوئی عقد ہو یا معاہدہ وہ یا تو یک طرفہ یعنی انفرادی ہوگا یا باہمی ذمے داری پر مبنی ہوگا .

یه دوسری قسم یعنی باهمی معاهده جو باهمی ذمے داری کی بنیاد ہے اور جس میں حقوق در حقوق کا سوال پیدا هو جاتا ہے ، اسے اسلامی قانون میں ''معاوضه'' کہتے هیں۔ اس قسم کی مثالیں فروخت ، اجارہ داری اور شادی بیاہ وغیرہ کے معاملات میں اکثر ملتی هیں .

(elcl(.]) otto spies

معاویه رخ (امیر): ان کے والد کا نام کی ابو سفیان اور والده کا نام هند بنت عُتبه تها [رک بان] \_ پورا سلسله نسب یه هے: معاویه رخ بن ابی سفیان صَغر بن حرب بن ابی به بن عبد ششس بن عبد مناف بن قُصَی القرشی الاموی \_ اس طرح حضرت امیر معاویه رخ کا شجرهٔ نسب پانچویی بشت پر آنحضرت صلی الله علیه و آله وسلم سے جا ملتا هے \_ ان کا خاندان بنو امیه زمانهٔ جاهلیت سے قریش میں معزز و محترم مانا جاتا تھا \_ ابو سفیان آرک بان] ممتاز تاجر اور مال دار تھے \_ وہ قریش کی فوج کی قیادت بھی کیا کرتے تھے \_ اس کے علاوہ وہ معامله فهم اور صاحب تدبیر و سیاست علاوہ وہ معامله فهم اور صاحب تدبیر و سیاست تھے \_ اس خاندانی وقار کی وجه سے قدرتاً وہ جاہ بسکے قدرتاً وہ جاہ بسند هو گئے تھے (ابن کثیر: البدایة والنهایة ،

۱: ۱۰ ، ۲۰ ، ۲۰ ، ببروت ۱۹۹۹ ع) - وه آغاز اسلام سے فتح مکه تک اسلام اور آنحضرت صلی الله علیه و آله وسلم کے سخت دشمن بنے رہے (البلاذری: آنساب الاشراف ، ۱ سمر، ، قاهره البلاذری ؛

جب آنحضرت صلّی الله علیه و آله وسلّم نے مکه پر چڑھائی کی تو ابو سفیان نے باہر آکر اطاعت قبول کی۔ دوسری روایت ہے که ابوسفیان اور معاویه دونوں فتح مکه کے دن مشرف باسلام هوے ۔ یه بات قابل ذکر ہے که اسلام لانے سے قبل بھی امیر معاویه م کو مسلمانوں سے کوئی خاص عناد نه تھا۔ وہ قبول اسلام کے بعد حُنین اور طائف کے غزوات میں شریک رہے اور اسی زمانے میں کتابت وحی کے جلیل القدر منصب پر فائز میں دیا۔ ۱۱ک میں کتابت وحی کے جلیل القدر منصب پر فائز میں دیا۔ ۱۱۰

حضرت ابوبکر معاوید خلافت میں شام کی فوج کشی میں امیر معاوید و کے بھائی یزید و بن ابی سفیان ایک دستے کے افسر تھے۔ جب رومیوں کی مدد کے لیے قسطنطینیہ سے امدادی فوجیں آئیں تو حضرت عمرو و بن العاص نے مزید امداد طلب کی ۔ اس امدادی دستے کے مقدمة الجیش کی کمان حضرت معاوید و کے هاتھ میں انجام دیے۔ دمشق کی تسخیر کے بعد جب اسلامی فوجیں دیگر مقامات کی طرف بڑھیں تو حضرت معاوید و میں تھے .

حضرت عمر الله خلافت میں انھوں نے قیساریہ کی مہم سرکی (البلاذری: فتوح البلادان ، ص ۱۳۱۱ ، مطبوعه لائیڈن) ۔ حضرت عثمان الله الله معاوید کی تجربه کاری کے پیش نظر انھیں مارے شام کا والی بنا دیا۔ انھوں نے

طرابلس الشام ، عموریه اور شمشاط اور ملطیه کے مقامات فتح کر لیے ۔ اس کے بعد وہ قبرص کی طرف متوجه ھوے ، جو ساحل شام سے تھوڑی سی مسافت پر واقع ہے ۔ امیر معاویه رض ، اسلامی بیڑا لے کر عبدالله بن ابی سرح کے همراه قبرص پہنچے۔ اهل قبرص نے سالانه خراج ادا کرنے پر صلح کر لی ۔ صلح کے چار سال بعد جب قبرص والوں نے عہد شکنی کی تو امیر معاویه رض نے پانچ سو جہازوں کا بحری بیڑا لے کر قبرص کو فتح کر جہازوں کا بحری بیڑا لے کر قبرص کو فتح کر لیا ۔ اس مرتبه جزیرے میں بارہ هزار مسلمانوں کی ایک نو آبادی قائم کر دی گئی (البلاذری ، فتوح البلدان ، ص ، ۱۵۳ تا ۱۵۵ ، لائیڈن فتوح البلدان ، ص ، ۱۵۳ تا ۱۵۵ ، لائیڈن فتور نمایاں خدمات انجام دیں .

حضرت عثمان رض کی شهادت تک وه شام میں رهے - حضرت علی اظ نر خلیفه هوتر هی حضرت عثمان رض کے زمانے کے تمام والیوں کو معزول کر دیا ۔ ان میں امیر معاویه رخ بھی شامل تھے ، لیکن وہ اپنر عہدے کو آسانی سے چھوڑنے والے نه تهر به انهین حضرت مغیره ا<sup>رخ</sup> بن شعبه اور عمر و ا<sup>رخ</sup> بن العاص جيسر صاحبان تدبير و سياست كي تائيد حاصل هو گئی۔ خود امیر معاویه رخ نے حضرت عثمان رخ کے خون آلود کیڑے اور ان کی زوجہ محترمه حضرت نائله کی کئی هوئی انگلیوں کی جامع اموی دمشق میں نمائش کر کے سارے شام میں آگ لکا دی ۔ لوک قاتلین عثمان سے انتقام لینر کا پرزور نعره لگانر لگر ـ محتاط صحابه رخ یه صورت حالات دیکھ کر بیچ بچاؤ کی کوشش کرنے لگے ۔ اس سلسلر میں حضرت علی رضاور امیر معاوید رضا کے درمیان خط و کتابت هوئی ، لیکن کوئی نتیجه نه نکلا - اس کے بعد جنگ صفین [رک بآن] کا قيامت خيز واقعه پيش آيا (ابن الاثير، ٣:

اسم تا ۱۹۹۱ ، بیروت ۱۹۹۵) - شامی فوج کو شکشت هونے لگی تھی که عمرور فرین العاص کی تدبیر نے جنگ کا پائسا پلٹ دیا اور حضرت علی فرید کو تحکیم پر مجبور هونا پڑا اور اس کے نتیجے میں خارجی حضرت علی و کے خلاف اٹھ کھڑے هوے۔ اب حضرت علی فرنے امیر معاویه و کے مقابلے کا خیال ملتوی کر کے نمروان کی طرف پیش قدمی کی اور خارجیوں سے بڑے بڑے معرکے هوے امیر کی اور خارجیوں سے بڑے بڑے معرکے هوے امیر معاویه و خارجیوں علی و کائدہ اٹھاتے هوے امیر معاویه و کے مقبوضات پر پیش معاویه و کے حضرت علی و کی مقبوضات پر پیش کرنے کی کوشش کی گئی .

اس مسلسل خانه جنگی سے تنگ آ کر حضرت علی رط اور امیر معاوید رط نے ، ہم ہیں صلح کر لی ، جس کی روسے شام کا علاقه امیر معاویه رط کے پاس رہا اور عراق حضرت علی رض کے حصے میں آیا ۔ اس کے علاوہ یہ شرط بھی تھی کم فریقین میں سے کوئی ایک دوسرے کے علاقہ میں دست اندازی نه کرے گا (الطبری و ابن الاثیر ، بذیل سال مرس تا . سره) \_ روز روز کے اس کشت و خون سے بعض خوارج کو خیال پیدا ہوا کہ ملت اسلامیه کی باهمی خونریزی کے ذمه دار حضرت معاويه رض عضرت عمر ورض بن العاص اور حضرت على ح تينون هين، اس لير اگر ان تينون كو ٹهكانر لکا دیا جائر تو مسلمانوں کو اس مصیبت سے نجات مل جائے گی۔ تین آدمیوں نے سل کر ان کو قتل کرنے کا منصوبہ بنایا ۔ ابن ملجم نے حضرت على اخ كو شميد كر ديا ، حضرت عمرور خ بن العاص قاتلانه حمار سے محفوظ رمے اور امیر معاویه رخ زخمی هو کر علاج سے شفایاب هوے.

حضرت علی رضی شهادت پر حضرت امام حسن رض مسند آرائ خلافت هوئ وه امن پسند تهی اور خانه جنگی سے نفرت کرتے تھے۔ امیر معاویه رضی کو بھی یه معلوم تھا که حضرت حسن رض صلح پسند آدمی هیں ، اس لیے انهوں نے حضرت علی رضی شهادت کا فائدہ اٹھاتے هوئ فوجی پیش قدمی معروع کر دی ۔ اس اثنا میں عراقیوں میں بد دلی اور کمزوری کے آثار نمایاں هونے لگے تھے اور خارجی بھی فتنه انگیزی کر رہے تھے ۔ یہ دیکھ کر حضرت حسن رض نے چند شرائط پر یه دیکھ کر حضرت حسن رض نے چند شرائط پر امیر معاویه رض کے حق میں خلافت سے دستبرداری اختیار کو لی اور امیر معاویه رض بلا شرکت غیر مے تمام عالم اسلام کے فرمان روا بن گئے (۱۳۸۵) ۔ (ابن کثیر : البدایة والنهایة ، ۸ : ۲۱) ۔

عهد خلافت؛ حضرت عثمان في زمانه شهادت سے لر کر حضرت حسن رخ کی دستبر داری تک مسلسل خانه جنگیوں سے نظام حکومت در ہم برہم ہو چکا تھا۔ ملک کے مختلف حصوں میں شورشین برپا تھیں۔خارجیوں نے الگ اودھم مچا رکھا تھا الور امن و امان کی صورت حال بگڑ چکی تھی؛ اس لیے امیر معاوید رخ نے سب سے پہلے خارجیوں کی سرکوبی کی اور اس کے بعد امن و امان کے قیام کی طرف توجه دی ـ ۱ م همین بلخ ، هرات اور کابل کے باشندوں نے بغاوت کی تو وہ سختی سے فرو کر دی گئی ۔ اس کے بعد اسلامی فوجوں نے بست سے طخارستان کی طرف پیش قدمی کی اور سجستان سے لر کر غزنہ تک پورا علاقه مسلمانوں کے قبضے میں آگیا ۔ خراسان کے والی سعید بن عثمان رض نر دریامے آمو عبور کرکے ترکستان تک یلغار جاری رکھی اور بخارا اور سمرقند پر اسلامی جهندا لهرا دیا ـ مکران اور قندهار بھی اسی زمانر میں سے هو ے (البلاذری:

فتوح البلدان ، ص . ۱۱، ۱۱، ۲۳۰ تا ۱سم، لائیڈن ۱۸۶۰ء)۔

امیر معاویه رض کا عہد حکومت رومیوں سے بحری لڑائیوں کی وجہ سے بھی سمتاز ہے۔ ہم ہ اور ہم میں رومیوں سے متعدد کاسیاب معرکہ آرائیاں ہوئیں۔ ان لڑائیوں میں قسطنطینیہ پر حمله تاریخی اهمیت رکهتا هے - اس زمانر میں قسطنطینیه سارمے مشرقی یورپ کا می کز تھا اور اس کی تسخیر سے سارے مشرقی یورپ پر عربوں کی دھاک بیٹھ سکتی تھی ۔ امیر معاوید<sup>رخ</sup> نے ہمھ میں بڑے ساز و سامان کے ساتھ ایک لشکر اپنے بیٹر یزید کی سرکردگی میں قسطنطینیه روانه کیا ـ اس لشكر مين حضرت ابو ايوب انصاري رض ، حضرت عبدالله بن عمره اور حضرت عبدالله بن عباس و جيسے اکابر صحابه اس شامل تھے ۔ حضرت ابو ایوب انصاری رض نے اس حملے میں وفات پائی اور ان کی میت کو ان کی وصیت کے مطابق قسطنطینیہ کی فصیل کے نیچر لر جا کر دفن کیا گیا ۔ ان کا مزار جلد ھی عیسائیوں کی زیارت گاہ بن گیا ، جہاں وہ خشک سالی کے زمانے میں بارش کے لیے دعا مانکا کرتے تھے (ابن سعد: طبقات ، ٣/٣ : ٥ ، مطبوعه لائيدن) .

رودس (Rhodes) پر حمله ۵۳ ه میں هوا۔
یه جزیره بحیرهٔ روم میں آناطولی کے قریب واقع
ہے اور نہایت زرخیز ہے۔ یہاں مسلمانوں کی نو
آبلادی قائم کر دیگئی (البلاذری: فتوح البلدان،
ص ۲۳۹) ۔ اسی زمانے میں صقلیة پر بھی حمله
هوا ، لیکن کامیابی نه هوئی .

ہے ہمیں امیر معاویہ ہو نے اکابر صحابہ ہونی کے حلاف عوام سے یزیدکی بیعت لے لی۔ امی بیعت کے دور رس نتائج مرتب ہوئے۔ اب نظام خلافت موروثی سلطنت میں بدل گیا۔ امیر

معاوید رخ نے رجب ، ۳ ه میں اٹھتر برس کی عمر میں وفات ہائی .

امیر معاویدرہ کے کارنامے: امیر معاویدرہ بڑے مدبر ، كامياب سياست دان اور لائق منتظم تھے ۔ ان کے مشیروں میں عمرور بن العاص ، مغيره رض بن شعبه اور زياد بن ابي سفیان جیسے مشاهیر شامل تھے۔ وہ ان لوگوں کو عہدے دار مقرر کرتے ، جو پورے طور پر اس کے اهل هو تر۔ وہ حکام کے انتخاب میں احتیاط کے علاوہ ان کے اعمال و افعال کی نگرانی کرتر رھتر ۔ کاتب کے عہدے کے لیے وہ افراد منتخب کیر جاتے جو نہایت مستعد ، دقیقه رس اور حکومت کے خیر خواہ ہوتے۔ انھوں نے ملک کے تمام اہم مرکزوں میں قلعے اور چھاؤنیاں قائم کیں ۔ ان قلعوں کے علاوہ مستقل شہر آباد کیر گئر ۔ اسیر معاویه رخ کے عہد میں جس قدر بحری الزائیاں هوئیں اس کی نظیر پہلے زمانر میں نمیں ملتی ۔ انھوں نے اسلامی بیڑے کو ترقی دی اور مصر و شام کے ساحلی علاقوں میں جہاز سازی کے کارخانر قائم کیے (البلاذری: فتوح البلدان، ص ١١٨، مطبوعة لائيدن) -انھوں نے خبر رسانی کے لیے برید ، یعنی سرکاری ڈاک ، کا انتظام کیا .

امیر معاویه رخ کے عہد حکومت سے پہلے فرامین سلطانی کی نقلیں رکھنے کا رواج نه تھا ؟ اس لیے بعض فتنه پرداز شاهی احکام میں رد و بدل کر دیا کرتے تھے ۔ اس کے انسداد کے لیے انھوں نے دیوان خاتم قائم کیا ، جہاں شاهی فرامین کی نقل رجسٹر پر چڑھا کر اصل فرمان کو بند کرکے موم کی مہر لگا دی جاتی تھی (تاریخ الفخری ، موم کی مہر لگا دی جاتی تھی (تاریخ الفخری ، میں میں میں میں میں کے بہت سے کام کیے ۔ انھوں نے

زراعت کی ترقی کی طرف خاص طور پر توجه مبذول کی۔ آبپاشی کے لیے جا بجا نہریں کھدوائیں جن سے پیداوار میں اضافہ ھوا اور قعط سالی کا خطرہ جاتا رھا۔ ان کے عہد میں شام میں مرعش کا اجڑا ھوا شہر دوبارہ آباد ھوا۔ افریقیہ میں عقبہ بن نافع نے قیروان کا شہر بسایا ، جس سے بربروں کی طرف سے بغاوت اور ارتداد کا خطرہ جاتا رھا۔ اس کے علاوہ قبرص اور رودس میں مسلمانوں کی نو آبادیاں قائم کی گئیں (فتوح مسلمانوں کی نو آبادیاں قائم کی گئیں (فتوح کی گئیں۔ ان کے عہد خلافت میں اسلام کی بڑی اشاعت ھوئی اور ھزاروں بربروں اور رومیوں نے اسلام قبول کیا .

شام میں یہودیوں اور عیسائیوں کی بڑی آبادی تھی، لیکن امیر معاویہ فی نان کے مذھبی مراسم میں کبھی مداخلت نہیں کی، بلکہ ذمیوں کے ساتھ ان کا سلوک همدردانه اور مشفقانه رھا۔ حکومت کے ذمهدار عہدوں پر عیسائی فائز ھوتے رہے۔ مالیات کے تمام عہدوں پر عیسائی فائز ہوتے قبضہ تھا ، شاھی طبیب بھی عیسائی ہوتے تھے قبضہ تھا ، شاھی طبیب بھی عیسائی ہوتے تھے (کرد علی: خطط الشام ، ۱: ۱، ۱، ۱، مطبوعه دمشق)۔ یعقوبی اور مارونی عیسائی اپنے مذھبی مقدمات فیصله کرانے کے لیے خلیفه کے پاس آیا مقدمات فیصله کرانے کے لیے خلیفه کے پاس آیا کرتے تھے (History of the Arabs : Hitti

امیر سعاویه رخ کی خلافت اگرچه علی منهاج النبوّت نه تهی ، لیکن ان میں خلفا مے راشدین کی چند خصوصیات سوجود تهیں ۔ وہ کاتب وحی تهے ، صحیحین ، سنن اور مسانید میں ان سے بہت سی احادیث مروی هیں (البدایة والنهایة ، ۸ : ۱۱۵ ، ببروت ۱۱۵ ) ۔ وہ بلا تکلف روزانه مسجد میں بیٹھ کر عام لوگوں کی شکایات سنا کرتے تھے ۔

امیر ، غریب ، شہری اور دیہاتی ، اپنی اپنی اپنی شکایتیں پیش کرتے اور امیر معاویه ﴿ اسی وقت ان کی داد رسی کا حکم دے دیتے تھے (المسعودی : مروج الذهب ، ۳ : ۳۹ ، قاهره معاویه ﴿ اقامت دین میں بھی کوشاں رهتے تھے ۔ انھوں نے عورتوں کی مصنوعی بالوں کے ذریعے آرائش کی ممانعت کی ۔ اس کے علاوہ انھوں نے نکاح شغار (بنے کی شادی) کو بھی ممنوع فرمایا .

امیر معاویه رضور شعر و شاعری سے بھی شغف رکھتے تھے۔ وہ اچھے خطیب بھی تھے۔ الجاحظ نے کتاب البیان والتبیین میں ان کی ایک عمدہ تقریر درج کی ہے۔ شامیوں کو اپنا طرفدار بنانے میں ان کی تدبیر و سیاست اور سخاوت و دریا دلی کے علاوہ ان کی خوش بیانی کو بھی دخل ہے۔ وہ ایام عرب ، سلاطین عجم اور اقوام سف کے حالات سنا کرتے تھے۔ تاریح نویسی کی ابتدا بھی ان کے عہد میں ہوئی ؛ انھوں نے عبید بن شریه کو سلاطین عجم کے حالات اور مختلف شریه کو سلاطین عجم کے حالات اور مختلف اقوام کے واقعات کو لکھنے کا حکم دیا اقوام کے واقعات کو لکھنے کا حکم دیا (المسعودی : مروج الذهب ، س : ، ، ، ، قاہرہ میں ۱۹۹۵)۔

امیر معاویه م کے صحیفہ زندگی کا روشن باب ان کی متحمل مزاجی اور بردباری و حلم ہے۔ ابن طقطقیٰ نے لکھا ہے کہ امیر معاویہ م حلم کے موقعے پر سختی سے بر حلم سے اور سختی کے موقعے پر سختی سے کام لیتے تھے ، لیکن حلم کا پہلو غالب رہتا تھا (الفخری، ص ۱۳۵ ، پیرس مہ ۱۸۹ء)۔ وہ تلخ سے تلخ باتوں کو بھی شربت کی طرح گوارا کر جاتے تھے ۔ بنی ہاشم اور آل ابی طالب کے اکابر ان تھے ۔ بنی ہاشم اور آل ابی طالب کے اکابر ان کے منہ پر ناملائم باتیں کہ جاتے تھے ، لیکن امیر معاویہ م کبھی مذاق میں ٹال دیتے اور

کبھی سنی آن سنی کر دیتے ۔ حضرت عبدالله بن عباس من مضرت عبدالله بن عباس من مضرت عبدالله بن زبیر من اور آل ابی طالب کے کئی افراد ان کے شدید مخالفوں میں تھے ، لیکن وہ ان کی خاطر و مدارات کیا کرتے اور حسن سلوک سے پیش آتے تھے (الفخری ، ص ۱۳۸۵ ، مطبوعهٔ پیرس) ۔ اُسمات المؤمنین کی بزرگداشت ، خبر گیری اور خدست گزاری بھی ان کے اعمال حسنه میں شامل ہے .

مآخل: متن میں مذکور ہیں۔ [نذیر حسین رکن ادارہ نے لکھا].

(اداره)

⊗ تعلیقه: چونکه امیر معاویه رضی سے اموی ملافت کا ساسله شروع هوتا هے ، اس لیے خلافت بنوامیه کا مجمل تذکره یماں ہے محل نه هوگا.

(۲) معاویه ثانی بن یزید ۲۸۵هه ۲۸۵۶ یزید کی موت کے بعد اس کا نوجوان بیٹا معاویه تخت نشین هوا ، وه بڑا نیک اور صالح تها ـ یزید کے زمانے میں جو الم ناک واقعات پیش آئے تھے ، انھیں دیکھ کر معاویه کا دل حکومت و سلطنت سے بھر گیا اور وه تین ماه کے بعد خلافت سے دستبردار هوگیا .

(۳) مروان بن حکم ۱۳۵/۵۸۵ تا ۲۵/۵۸۵ عن معاویه بن یزید کے انتقال پر ملک میں عام انتشار پھیل چکا تھا ، مروان بن حکم نے اموی

سلطنت کی گرتی هوئی عمارت کو سنبهالا اور بنی امیه کو ایک مرکز پر جمع کر دیا .

(س) عبدالملک بن مروان ۲۵ه/۱۸۹ تا ۲۸ه/۱۵ مین درے عبدالملک نے بڑے پر آشوب زمانے میں اقتدار سنبھالا۔ اس وقت حضرت عبدالله بن زبیر رض شیعان علی اور خوارج بنی امیه کے خلاف برسر پیکار تھے۔ غرض دنیاے اسلام میں طوائف الملوکی تھی۔ اس نے پہلے توابین کا قلع قمع کیا اور خوارج کو زیر کیا۔ ۲ے میں اس نے حجاج بن یوسف کیا۔ ۲ے میں اس نے حجاج بن یوسف کو ایک بڑی فوج دے کر ابن زبیر رض نے مقابلے کے لیے بھیجا۔ حضرت ابن زبیر رض نے کمال شجاعت کے ساتھ شامی فوج کا مقابلہ کیا ، لیکن ساتھیوں کی بے وفائی اور سامان رسد کی قلت کی ساتھیوں کی بے وفائی اور سامان رسد کی قلت کی وجہ سے ناکام رہ اور لڑتے لڑتے شہید ھوے.

بنی امیه اور ابن زبیر کی لڑائیوں میں کعبه کی عمارت کو نقصان پہنچا تھا ، عبدالملک نے خانه کعبه کی از سر نو تعمیر کرائی ۔ عبدالملک کے زمانے سے پیشتر مسلمانوں کا کوئی ا نا سکہ نه تھا، بلکه روسی ، ایرانی اور قبطی سکّے چلتے تھے ۔ ملک کی اقتصادیات پر عیسائیوں اور یہودیوں کا قبضه تھا ۔ عبدالمک نے اسلامی سکے رائع کیے ۔ اس کا دوسرا کارنامه عربی زبان کو دفتری زبان قرار دینا ہے ۔ دفتر انشا میں غیر مسلم بھی کام ترار دینا ہے ۔ دفتر انشا میں غیر مسلم بھی کام کرتے تھے ، جن کی وجه سے بڑی خرابیان راه یا گئی تھیں ، انھوں نے مسلمان کاتب رکھے ۔ دفتری زبان کی خوب اشاعت دفتری زبان بننے سے عربی زبان کی خوب اشاعت مطبوعة لائیڈن) .

عبدالملک کے زمانے میں رفاہ عامه کے بہت سے کام هوے ۔ پرانی مسجدوں کی تجدید و مرمت هوئیں ، هوئی ، بہت سی نئی مسجدیں تعمیر هوئیں ،

صَخره پر خوبصورت کنبد بنوایا گیا ، هر سال خانه کعبه کے لیے ریشمی غلاف بھیجا جاتا تھا۔ عبدالملک علم و فضل کے اعتبار سے بھی اپنے عہد کے ممتاز علما میں سے تھا۔ اگر وہ حکوست کے جھمیلوں میں نه پڑتا تو اس کا شمار اکابر عاما میں ہوتا .

(۵) ولید بن عبدالملک (اول) ۲۸ه/۵۰۰ تا ۲۹ه/ ۲۰۰۰ بیا ۲۰۰۰ بیدا ۲۰۰۰ بیدالملک کی وفات پر اس کابڑا بیٹا تخت نشین هوا۔ اس نے اپنی زندگی میں ولید کی بیعت لے لی تھی۔ ولید کا عمد فتوحات کے اعتبار سے بنی امیه کا زرین عمد تھا۔ ۵۸ میں قتیبه بن مسلم نے ترکستان پر چڑھائی کی ، سمرقند اور کاشغر فتح کرکے اسلامی فوجیں چین کے اندر تک پیش قدمی کر گئیں۔ آخر جزیه کی ادائی پر تک پیش قدمی کر گئیں۔ آخر جزیه کی ادائی پر خاقان چین نے صلح کر لی (البلاذری: فتوح کرکے البلدان ، ص ۲۰۱۱ ، ۳۳۸ تا ۳۳۸ مطبوعه لائیڈن).

سنده پر فوج کشی کا ساسله عرصے سے جاری تھا ، لیکن باقاعدہ فتح کا سہرا محمد بن قاسم کے سر ہے ، جس نے راجه داهر کو شکست دے کر سنده اور ملتان کو اسلامی سلطنت کے زبر نگین کر دیا (البلاذری: فتوح البلدان ، ص زبر نگین کر دیا (البلاذری: فتوح البلدان ، ص

مغرب میں دوسری سمت موسیٰ بن نصیر اور طارق بن زیاد نے آنداًس پر حمله کرکے قُرطبه ، طلیطله اور اشبیلیه پر اسلامی جهنڈا لہرا دیا ۔ اس کے علاوہ بحیرہ روم کے جزائر میورقه اور منورقه بھی فتح ہوے (یه واقعات ابن الاثیر نے مختلف سنین کے ذیل میں دیے ہیں)۔

ولیدی عہد فتوحات کی کثرت ، دولت کی فراوانی اور امن و امان کی ارزانی کی وجہ سے تاریخ اسلام کا زرین زمانہ ہے۔ اس کے عہد

حکومت میں بہت سی سڑ کیں اور نہریں تعمیر هوئیں ؛ شفا خانے قائم کیے گئے ۔ حجاج بن یوسف نے نو مسلموں کی سہولت کے لیے قرآن مجید پر نقطے اور اعراب لگوائے اور عراق کے دیوان خراج کی زبان فارسی کے بجاے عربی قرار دی (البلاذری: فتوح البلدان، ص.۳۰، ۳۰، مطبوعۂ لائیڈن) ۔ مسجد نبوی وار جامع دمشق کی تعمیر اور آرائش ولید کا زرین کارنامه هے (الفخری، ص ۲۵، مطبوعۂ پیرس) ۔ اس کے ستم ساتھ یہ بات بھی قابل ذکر هے کہ اسکی سخت گیری اور اس کے بڑے طرفدار حجاج بن یوسف کی ستم شعاری سے هزاروں آدمی مصائب میں مبتلا هوے .

(۲) سلیمان بن عبدالملک ۲۹ه/۱۵ء تا ۲۵۹ ما ۲۵۱۵ عندالملک تخت خلافت پر بیٹھا۔ وہ ولیدی دور عبدالملک تخت خلافت پر بیٹھا۔ وہ ولیدی دور کے جابر حکام خصوصاً حجاج بن یوسف کے خلاف تھا ، لیکن حجاج کا ولید کی زندگی میں انتقال ہو چکا تھا۔ اس سلسلے میں قتیبه بن مسلم تر کستان اور محمد بن قاسم فاتح سندھ کا قتل اور موسی بن نصیر پر عتاب اور بدسلوکی سلیمان کے دامن حکومت پر سیاہ دھتے ہیں۔ سلیمان کا سب سے بڑا کارنامه حضرت عمر بن عبدالعزیز کی خلافت کے لیے نامزدگی ہے ، جنھوں نے امویوں کی دنیوی حکومت کو خلافت راشدہ میں ڈھال دیا .

(ے) حضرت عمر بن عبدالعزیز ( ۹۹ه/ ۱۵ تا ۱۰۱ه/ ۱۵۹۹ سلیمان کی وفات کے بعد حضرت عمر بن عبدالعزیز مسند آرائے خلافت هوے۔ ان کی مال اُم عاصم حضرت عمر من کی پوتی تھیں ، اس لیے وہ عمر ثانی کہلاتے ھیں۔ وہ شاهی خاندان کے رکن تھے اور ان کی تعلیم و تربیت دولت و ثروت اور عیش و آرام کے گہوارے میں هوئی تھی۔ وہ

کئی سال تک مصر اور مدینه منوره کے گورنر رہے تھے، لیکن خلیفہ بنتے ھی انھوں نے زاھدانہ زندگی اختیار کر لی ۔ پہلر زمانے میں شاھی خاندان کے افراد اور ظالم عُمَّال نے رعایا کے مال و جائیداد کو اپنی جاگیر بنا لیا تھا۔ خود ان کے پاس موروثی جاگیر تھی۔ انھوں نے اپنی اور اپنے خاندان کی جاگیروں کو واپس کر دیا ۔ فدک کو اس کے اصلی مصارف کے لیے مخصوص کر دیا (ابن کثیر: البدایة والنهایه، و : . . ، تا ۲.۸ ، مطبوعة بيروت) ـ ان سے قبل اموی خلفا نر قومی خزانر کو بڑی حد تک ذاتی ملکیت بنا لیا تھا۔ اس کا بڑا حصّه ان کی ذاتی ضرورتوں پر خرچ هو تا تها ، حضرت عمر بن عبدالعزیز م نر اس کی پوری اصلاح کی اور بیت المال کے ناجائز مصارف بند كر ديے ـ بيت المال كي آمدني ميں اضافے كے ليے حجّاج نو مسلموں سے بھی جزیہ وصول کرتا تھا، حضرت عمر بن عبدالعزيز من اس كو حكماً بند کر دیا ۔ اس حکم کے نفاذ سے غیر مسلم کثرت سے مسلمان ہونے لگے اور محاصل میں اضافه ہوگیا ۔ اموی خلفاکا دستور تھاکہ وہ جمعے کے خطبے میں مخالفین پر لعن طعن کیا کرتے تھے، حضرت عمر بن عبدالعزیزم نے اس برائی کو بالكل بندكر ديا (ابن سعد: الطبقات، ج م، بمواضع كثيره ؛ ابن الجوزى: سيرة ابن عبدالعزيز ؛ الفخرى ، ص ١٧٦ ، مطبوعة پيرس) - ذميول كے ساتھ ان کا طرز عمل مثالی تھا ، انھوں نر ان کے مذهب میں کسی قسم کی دخل اندازی نمیں کی ، ان کی عزت و ناموس اور مال و جائیداد کی حفاظت مسلمانوں کی طرح کی جاتی تھی ۔ انھوں نے جس طرح شریعت کا احیا کیا اس کی مثال اموی دور حکومت میں نمیں ملتی ، غرض آنکه ان کا عہد خیر و ہر کت کا زمانہ تھا ۔ انھوں نے

رجب ۱٬۱ ه میں انتقال کیا۔ کہا جاتا ہے کہ ان کی موت زہر خورانی سے ہوئی.

(۸) یزید بن عبدالملک ۱۰۱ه/۱۵ء تا ۱۰۱ه/ مورد مرح بعد مرح عمر بن عبدالعزیز کی وفات کے بعد یزید بن عبدالملک تخت خلافت پر بیٹھا۔ اس نے تخت نشینی کے کچھ عرصے بعد حضرت عمر بن عبدالعزیز کی اصلاحات منسوخ کر دیں اور ان کے عمال کو معزول کرکے نئے عمال مقرر کیے۔ اس کے زمانے میں بعض معمولی فتوحات بھی ھوئیں

(٩) هشام بن عبدالملک ٥٠ وه/٢٠٤ تا ١٢٥ هر سہرے: هشام کا عمد حکومت فتوحات کی وجہ سے ممتاز ہے ۔ اس نے وسط ایشیا کے چھوٹے چھوٹے باجگزار فرمانرواؤں کا زور توڑا ، ترکوں کی سرکشی ختم کی اور آرمینیا اور آذربیجان کو مطیع بنایا ۔ هشام کے عمد کا نمایاں واقعہ فرانس پر مسلمانوں کی فوج کشی ہے۔ اس سے پہلے تین حملے ناکام رہے تھے۔ چوتھا حملہ امیر عبدالرِّحمٰن بن عبدالله غافقي [رک بآن] کی سر کردگی میں سم ۱۱ میں هوا۔ اسلامی فوج پیش قدمی کرتے ہوئے بورڈیو تک پہنچ گئی ، پھر یہاں سے تورس (Tours) کا رخ کیا ، جہاں جرمنی ، فرانس اور پرتگال کی متحدہ افواج موجود تھیں ۔ ایک خونریز جنگ کے بعد امیر عبدالرّحمٰن نر شمادت پائی اور اسلامی فوج پسیا ہوگئی۔ عرب مؤرّخين اس معركے كو بلاط الشّهداء (شمیدوں کا میدان یا شمیدوں کی سڑک) کے نام سے یاد کرتر ھیں ۔ اگر مسلمانوں کا یہ حمله کامیاب رہتا تو آج فرانس کے علاوہ مغربی یورپ كي تاريخ مختلف هوتي راخبار الاندلس، رب ۱۹۹ ، . . ، مطبوعه لاهور) .. اسي زمانے ميں سوس اقصمی اور سولگان پر مسلمانوں کا قبضه هوا

اور افریقیه کے بربروں کی بغاوت فرو کی گئی - هشام کے زمانے میں عبّاسی دعوت خراسان اور عراق کے بڑے حصّے میں پھیل گئی ۔ ابو مسلم خراسانی کی شرکت نے اس دعوت میں وسعت اور تنظیم پیدا کر دی .

هشام بیدار مغز ، حوصله مند اور اوالوالعزم فرمان روا تها بقول ابن طقطقی وه برا عاقل، حلیم الطبع اور پاکباز تها (الفخری ، ص ۱۵۸ ، مطبوعهٔ پیرس) اس نے بنجر اور افتاده زمینین آباد کیں ، دفاتر کی تنظیم کی ، بیت المال کی اصلاح کی اور امام زهری سے احادیث کا ایک مجموعه می تب کروایا .

(۱۰) ولید ثانی بن یزید بن عبدالملک (۱۰ه/ مرم ۱۲۵) ولید نااهل حکمران تها اور هر وقت عیش و عشرت میں منهمک رهتا تها ، تاهم وه شعر و سخن کا بهی دلداده تها اور شعرا کا مربی تها ـ اسے خمریات میں کمال حاصل تها .

(۱۱) یزید ثالث بن ولید (۱۲۹ ه/۱۳۹ ع): یزید نے صرف چه ماه حکومت کی اور یه عرصه بهی بغاوتوں اور شورشوں میں گزارا .

(۱۲) ابراهیم بن ولید بن عبدالملک (۱۲۹ه/ سم ۲۲ تا ۱۲۵ه/ ۱۲۵ه): ابراهیم کمزور اور بے تدبیر حکمران تھا۔ اس کی مدت خلافت صرف تین ، چاہ ماہ ہے۔

(۱۳) مروان ثانی بن محمد بن المروان ۱۲۵ه/ ۲۵۵۵ مروری مروان خلیفه هوا تواسوی ۲۵۵۵ مروری خلیفه هوا تواسوی حکومت خاندانی رقابتوں کی وجه سے مائل بزوال هو چکی تھی - نزاری اور یمنی قبائل کی باهمی خصومت سے حکومت کمزور هو گئی تھی، خوارج حسب معمول امن و امان کے لیے مستقل خطرہ بنے هوے تھے اور عباسی تحریک سارے خراسان اور

عراق کے اکثر حصوں میں پھیل کر اموی حکومت کی مدمقابل بن چکی تھی ۔ ابر اھیم عباسی کی گرفتاری اور قتل نے اموی حکومت کا رہا سہا وقار ختم دیا اور عربوں کے مختلف قبائل کی ہاہمی رقابت نے حکومت کے خاتمے کو یقینی بنا دیا تھا۔ ابو مسلم خرامانی نے مرو پر قبضه كرك عراق عجم كا رخ كيا - درياے زاب كے کنارے عباسی اور اموی افواج میں معرکہ آرائی کے بعد مروان کو شکست فاش ہوئی اور اموی حکومت کا چراغ ہمیشہ کے لیے گل ہوگیا۔ مروان شکست کھانے کے بعد مصر کی طرف چلا گیا ، جہاں اسے ذو الحجه ۱۳۲ میں قتل کر دیّا گیا ۔ عباسیوں نے اسویوں سےخوفناک انتقام لیا ، زندون کو قتل کر دیا اور اموی خلفا کی تبریں کھدوا کر ان کی خاک اُڑا دی (ابن الاثیر، ج ۵ ، ہمواضع کثیرہ ، مطبوعة بیروت) .

اموی حکومت کے زوال کے اسباب: اموی حکومت تقریباً ایک سو برس تک اسلامی دنیا کے سیاہ و سفید کی مالک بنی رھی۔ اس کے زوال کا بڑا سبب استبداد اور شخصی حکومت سے پیدا ھونے والی برائیاں ھیں۔ اگرچه حضرت عمر بن عبدالعزیزہ نے خلافت کو شریعت کے راستے پر چلانے کی کوشش کی اور ان کے دور حکومت میں بہت کچھ اصلاح و تجدید بھی دور حکومت میں بہت کچھ اصلاح و تجدید بھی ابھر آئیں۔ اموی عمال حکومت کے جبر و استبداد کی وجه سے عوام کے علاوہ خواص است بھی ان کے خلاف ھو گئے تھے .

بنی هاشم همیشه سے بنی البیه کے حریف رہے تھے ۔ امیر معاویه رخ نے اپنے حسن سلوک ، حلم ، اور بردباری سے اهل بیت کو خوش یا خاموش رکھا ، لیکن بعد کے خلفا اس حکمت

عملی کو نباہ نہ سکے ۔ حادثۂ کربلا اور حرمین کی بے حرمتی کے سبب عام مسلمان بھی متاثر ہوے بغیر نہ رہ سکے ۔ شیعہ اور خارجی دونوں الگ الگ مسلک رکھتے تھے ، لیکن بنو الیہ کی مخالفت میں دونوں متحد تھے۔ ولی عہدی کا نظام بھی بہت سی خرابیوں کا باعث تھا .

تیسرا سبب موسیٰ بن نُصَیْر فاتح اندلس،
محمد بن قاسم فاتح سنده جیسے فاتحین کی ناقدری
اور بے حرمتی اور آل ممالب جیسے نامور خاندان
کا خاتمه ہے ۔ عوام اور خواص میں اس سے بڑی
بد دلّی پھیلی اور ان میں حکومت کے لیے وفادای
اور جان نثاری کا جذبه جاتا رھا .

چوتها سبب بعض اموی خلفا کی سیرت و کردار کا مذموم اور غیر اسلامی هونا تها۔ اس سے مسلمانوں میں ناراضی اور نفرت پیدا هوئی .

پانچواں اور سب سے بڑا سبب عدنانی اور قعطانی قبائل کا باہمی تفرقہ اور خانہ جنگی ہے۔ اموی خلفا کبھی یمنیوں کی سرپرستی کرتے تھے اس اور کبھی مضریوں کو آگے بڑھا دیتے تھے۔ اس نا اتفاقی کا فائدہ اٹھا کر ابو مسلم خراسانی نے اموی حکومت کا خاتمہ کر دیا۔ اموی خلافت کے خاتمے سے عربوں کے اختیار و اقتدار کا خاتمہ ہو گیا اور عباسی حکومت پر عجمیوں کا عمل دخل بڑھ گیا .

اموی دورکی علمی ترقی: خلفا ے بنی اُمیه شعر و شاعری کے قدردان اور شعرا کے مربی تھے۔ اس عہد میں بڑے بڑے شعرا پیدا ھوے جن میں اخطل، جریر اور فرزدق قابل ذکر ھیں۔ عراق اور شامکی آب و ھوا اور ان کے مرغراروں اور سبزہ زاروں نے عربی شاعری میں رہنائی خیال اور لطافت فکر پیدا کر دی ۔ عمرو بن ربیعه کی غزلیات نے عربی شاعری کو نئی تب و تاب پخشی ۔ خوارج میں شاعری کو نئی تب و تاب پخشی ۔ خوارج میں

قطری بن الفجاءة اور دوسرے خارجی شعرا قابل ذکر ہیں۔ مقصد سے لگن اور جرأت و شجاعت اور موت سے بر خونی ان کی شاعری کی خصوصیات هين (احمد حسن الزيات: تاريخ ادب العربي، ص ۱۳۳ تا ۱۳۳ ، مطبوعه قاهره) سیاست اور جماعت بندی (تحزُّب)کی وجه سے خطابت کو بڑی ترقی هوئی - سیاسی معرکوں میں تقریروں سے فوج کو جوش دلایا جاتا تھا۔ حجاج بن یوسف، زیاد بن ابیه، امام حسن بصری<sup>م</sup> اور طارق بن زیاد اس دور کے نامور خطیب ہیں (الجاحظ: كتاب البيان والتبيين، ١:١٢ ؛ ٢: ے ، قاهره ١٩٣٦ء) - اس زمانے میں فن انشا نے مستقل ادبی نن کی حیثیت اختیار کر لی تھی۔ كاتب سالم اور عبدالحميد فن انشا كے امام تھے۔ حجاج بن یوسف کا بڑا کارنامہ قرآن مجید پر نقطر اور اعراب لگانا هے .

اس زمانے کے مفسرین میں عکومہ ، مجاہدہ ابن جبیر م اور حسن بصری تزیاده نامور هیں ـ امام ابن شہاب زهری اور دوسرے محدثین نے حدیث کی تلاش میں دنیاے اسلام کی خاک چھانی تھی۔ بعض ائمه حدیث نے احادیث کے صحیفر اور مجموعے بھی مرتب کر لبر تھر۔ مغازی و سیرت کی ابتدا بھی اسی دور سے ہوئی ـ عروه بن زبیر<sup>رم</sup> ، امام زهری<sup>رم</sup> اور موسی<sup>رم</sup> بن عقبه اس فن کے امام تھے ۔ مغازی کے فن کو باقاعدہ ترقی دینے والے محمد بن اسحٰق هیں جن کی سیرت کی تنقیح اور ترتیب ابن هشام نے کی ، جو آجکل سیرت ابن ہشام کے نام سے مشہور ہے۔ امیر معاویه رط کو تاریخ سے بڑا شغف تھا۔ ان کے حکم سے ایک عالم عبید بن شریه الجرهمی نے کتاب الملوک واخبار الماضين لكهي (ابن النديم: الفهرست، ص ١٣٦، ، مطبوعة لاثيزك) [علمي ميدان كے

44

علاوہ فتوحات ، نئے شہر بسانے ، ملکی زراعت کو ترقی دینے ، مفتوح اقوام کی فلاح و بہبود، خاص طور پر عربی زبان کی ترویج و تدریس اور اسے دفتری زبان بنانے اور اس طرح کے دیگر شعبوں میں بنو اللہ نے تاریخ ساز کارنامے انجام دیے] .

## اسوی خلافت (اندلس)

اندلس کی اموی خلافت کی سیاسی اور تاریخی سر گزشت بذیل ماده اندلس [رک بآن] اور عبدالرحمٰن [رک بآن] بیان هوئی هے - اموی خلافت كم و بيش پونے تين سو برس قائم رهي (٢٥٦ تا ، ۳، ١ع) - اس عرصے ميں اندلس كى كايا بلك گئی ۔ بقول Dozy عربوں کی فتح ملک کے لئے باعث رحمت و بركت ہوئی ۔ اس نے مراعات یافته طبقوں جاگیر داروں اور پادریوں کا زور توڑا۔ پسماندہ لوگوں کی تقدیر بدل دی اور عیسائی کسانوں کو انتقال اراضی کے حقوق عطا کیے ، جس سے وہ اب تک محروم چلے آتے تھے (Spainish Islam) ص ج م، نيويارك سرورع) -عیسائیوں کو مکمل مذہبی آزادی حاصل تھی اور ان کے مقدمات عیسائی ججوں کے روبرو پیش هوا کرنے تھے ۔ اس روا داری کا ایک نتیجہ یہ هوا که بہت سے عیسائی متأثر هو کر اسلام میں داخل ہونے لگے اور انہوں نے جلد ہی عربوں کے طریقے اختیار کر لیے .

عبدالرحمٰن الداخل نے اپنی سلطنت کو مستحکم کرنے کے بعد ملکی ترقی پر توجه مبذول کی ، قرطبه کے باہر فصیل بنوائی ، دارالخلافه کو پینے کا پانی مہیّا کرنے کے لیے محرابی تالاب بنوایا ، کھجور کا پودا شام سے منگوا کر لگوایا۔ اس کے علاوہ ناشیاتی اور انار کے پودے بیرونی ممالک سے منگوا کر لگائے گئے۔ اپنی وفات سے ممالک سے منگوا کر لگائے گئے۔ اپنی وفات سے

دو سال پیشتر عبدالرَّحمن نے جامع قرطبه کی بنیاد رکھی۔ عبدالرَّحمٰن کے جانشین جامع مسجد کی تجدید و توسیع اور آرائش و زیبائش میں ہڑھ چڑھ کر حصّه لیتے رہے اور یه عالم اسلام کی چوتھی مقدس مسجد شمار ھونے لگی۔ ۱۲۳۹ء میں فرڈی نینڈ سوم نے اسکو گرجے میں بدل دیا۔ اور یه مسجد amage رھی اور یه مسجد میں حکومت اسپین نے یه مسجد واگزار کر دی ہے ؟ چنانچه اب یه مسجد سپین واگزار کر دی ہے ؟ چنانچه اب یه مسجد سپین کے مسلمانوں کی سرگرمیوں اور] سیاحوں کی دلچسپی کا می کر بنی ھوئی ہے .

عبدالرحمٰن سوم (۱۲ م تا ۲۱ م ع) ، الحكم ثانی (۱۹۱ تا ۲ یه ع) اور حاجب منصور (۷۷ تا ،،،،ع) کا عہد حکومت اندلس کی تاریخ کا زرین باب ہے ۔ عبدالر حمن سوم کا دربار یورپ میں شان و شوکت کے اعتبار سے ممتاز تھا ۔ یہاں جرمن ، اطالیہ ، فرانس اور بوزنطینی سلطنتوں کے سفرا بارياب هوترتهر\_ قصر خلافت، جس كا نام الزُّهرا تھا ، وادی الکبیر کے کنارہے پر تھا۔ دس ہزار کاریگر برسوں تک اس کی تعمیر میں مصروف رھے تھر۔ . ، ووء میں اس کے بعض حصوں کی کهدائی هوئی تهی ـ اس دور مین اموی سلطنت کا دارالخلافه قرطبه سارے یورپ میں تمدن کا مركز شمار هوتا تها اور قسطنطينيه اور بغداد سمیت یه دنیا کے تین تمدنی مرکزوں میں گنا جاتا تها ـ يهال ابك لاكه تيره هزار مكانات ، اكيس مضافات ، ستر كتاب خانر ، برشمار كتب فروشوں کی دکانیں ، مساجد اور محلات تھر ، جن کو دیکھ کر سیاح مبہوت رہ جاتے تھے اور اس كى تعريف مين رطب اللسان رها كرتر تهر ـ دارالخلافه کی پخته سڑکیں تھیں، جن کے کناروں پر مکانوں سے چھن چھن کے روشنی آتی تھی جبکہ

اس وقت میں اس قسم کی کوئی چیز نه تھی ـ اموی خلافت میں اندلس یورپ کا امیر ترین اور سب سے گنجان علاقه تھا - دارالخلافة میں بارہ ہزار بافندے تھے۔ چمڑے کی صنعت بڑے عروج پر تھی ۔ اندلس سے چمڑا رنگنے اور منبت کاری کا فن مرّاکش پہنچا اور پھر وھاں سے انگلستان اور فرانس آیا . اون اور ریشم قرطبه ، مالقه اور المریه میں تیار هوتا تھا۔ ریشم کے کیڑے پالنے کی صنعت کو عربوں نے اندلس میں رائج کیا ۔ المریّہ میں شیشر اور پیتل کا کام ہوتا تھا۔ بلنسیہ میں مٹی کے برتن بنتے تھر۔ جیان اور الغرب میں سونر اور چاندی کی کانین ، قرطبه میں لوہے اور سیسے اور مالقه میں یا قوت کی كانين تهين (لسان الدين ابن الخطيب و احاطه في اخبار الغرناطة ، ١ : ١٥ ، قاهره ١٩٠٩ع) -دمشق کی طرح طلیطله کی بنی هو أی تلواریں دنیا بهر میں مشہور تھیں ۔ لوھے اور دوسری دھاتوں کو چاندی اور سونے سے مرصّع کرنے اور ان پر نقش و نگار کا نن دمشق سے اندلس آیا اور اندلس سے سارے یورپ میں پھیلا ، چنانچہ آج بھی یورپ میں اس فن کو damascene یا (فرانسیسی = damsquiner) کے نام سے یاد کیا جاتا م History of the Arabs : Hitti) جاتا لندن ۱۹۵۱ع) -

اندلسی عربوں نے یہاں مغربی ایشیا کے طریقہ ہاے آبیاشی رائج کیے ۔ انھوں نے نہریں کھدوائیں ، انگور کی کاشت کرائی اور چاول ، خوبانی ، ناشیاتی ، انار ، نارنگی ، گنا ، روئی اور زعفران کو رواج دیا ۔ گندم اور دوسری فصلوں کے علاوہ زیتون اور دوسرے پھل لگائے ۔ یہ سب کام کسان کیا کرتے تھے ، جو پٹھ پر زمین لے کر کاشت کاری کیا کرتے تھے (ابن

الخطیب: الاحاطه فی اخبار غرااطه ، ص ۱: ۱۳ ، ۱۵ ، ۲۷ ، ۲۷ ، مطبوعه قاهره) - زرعی ترقی اسلامی اندلس کا شاندار کارنامه هے اور یه اس ملک کے لیے عربوں کا همیشه کے لیے برقرار رهنے والا تحفه هے - آج بھی اسپین کے باغات پر عربوں کی چھاپ نظر آتی ہے - ان میں سے ایک مشہور کی چھاپ نظر آتی ہے - ان میں سے ایک مشہور باغ واحد از درختوں ، آبشاروں اور عطر بیز هوا کی وجه سے ضرب المثل بنا هوا هے (Hitti) .

اندلس کی صنعتی اور زرعی پیداوار ملکی ضروریات سے زاید تھی۔ اشبیلیه سب سے بڑی دریائی بندرگاہ تھی۔ جہاں سے روئی ، زیتون اور تیل باہر بھیجا جاتا تھا۔ مالقه اور جیان سے زعفران ، انجیریں ، سنگ مرم اور چینی دساور جاتی تھی ۔ اسکندریه اور قسطنطینیه کے راستے اندلسی اشیا هندوستان اور وسطی ایشیا تک جاتی تھیں ۔ دمشق ، بغداد اور مکه سے تجارت عروج پر تھی ۔ آج بھی بین الاقوامی جہاز رائی عروج پر تھی ۔ آج بھی بین الاقوامی جہاز رائی کے بہت سے الفاظ ، مثلاً Admiral (امیر البحر) ، کے بہت سے الفاظ ، مثلاً Corvette (امیر البحر) ، کمال کے درات کی کے درات کے بہت سے الفاظ ، مثلاً درائلہ (امیر البحر) ، کمال کے درات کی کے درات کے بہت سے الفاظ ، مثلاً کے درات کندوا کی کہان کے درات کے بہت سے الفاظ ، مثلاً کے درات کی کہان کے درات 
حکومت نے باقاعدہ ڈاک (برید) کا انتظام کر رکھا تھا۔ سرکاری سکّے مشرقی سکّوں جیسے تھے۔ سونے کا سکّه دینار اور چاندی کا سکّه درهم تھا۔ تانبے کے پیسے (فلس) کا بھی چلن تھا (ابن الخطیب: کتاب مذکور، ۱: ۲۳، عربی سکّے شمال کے عیسائی ملکوں میں بھی رائع تھے، جہاں تقریباً چار سو برس تک عربی یا فرانسیسی سکّوں کے سوا کسی دوسرے سکّے کا نام و نشان نه تھا۔

عبدالرَّحمٰن ثالث کے بیٹے اور جانشین الحکم ثانی (۹۲۱ تا ۲۵۹ عے عمد میں اندلس علمی و تمدنی ترقی کی معراج تک پہنچ گیا ۔ وہ بڑا عالم اور علما کا سرپرست اور قدردان تھا۔ اس کے زمانر میں جامعہ قرطبه کا شمار دنیا کی مشہور ترین درس گاهون مین هو تا تها ـ یه جامعه از هر (قاهره) اور نظامیه (بغداد) کی پیشرو درسگاه تهی ـ یہاں مسلم اور عیسائی طلبه نه صرف اندلس سے بلکہ یورپ، افریقیہ اور ایشیا کے مختلف ممالک سے آتر تھر۔ تدریس کے لیے مشرق (عراق اور شام) سے نامی گرامی اساتذہ بیش قرار مشاہروں پر بلوائر گئر ۔ ان میں مشہور مورخ ابن قوطیه اور نابغه روزگار ادیب اور نغوی ابو علی القالی ، مصنف امالی بھی شامل ھیں۔ ان کے علاوہ مشرق سے المغرب جانے والے علما کا تانتا بندھا رہتا تھا، جو قسمت آزمائی یا بهتر روزگارکی تلاش میں ادهر سے ادهر جاتے رهتے تھے ۔ تحصیل علم کے لیے طلبہ انداس سے بغداد اور مدینه منورہ جایا کرتے تھے۔ مُوطّا (امام مالک) کے راوی یعنی بن یعنی مصمودی انداس کے رہنے والے تھے -

جامعه قرطبه کے علاوہ دارالخلافه میں ایک عظیم الشان کتاب خانه تھا۔ الحکم خود بھی مطالعے کا شائق تھا۔ اس کے اپنے کتاب خانے میں چار لاکھ کتابیں تھیں اور بیشتر پر اس کے حواشی ثبت تھے۔ اس کے کارندے کتابوں کی تلاش یا ان کی نقلیں حاصل کرنے کے لیے اسکندریه ، بغداد اور دمشق میں مقیم رھتے تھے۔ ابو الفرج الاصبهانی نے آلاغانی عراق میں لکھی ، ابو الفرج الاصبهانی نے آلاغانی عراق میں لکھی ، لیکن اس کا پہلا نسخه قرطبه میں الحکم کی خدمت میں پیش کیا گیا اور مصنف نے ایک ھزار دینار انعام میں پائے۔ اس وقت اندلس علمی اور تدنی ترقی کی جن اعلی منازل تک پہنچ چکا تھا ،

مآخذ: (الف) عربي اخذ: بنو أبه (دمشق) كے حالات کے لیے دیکھیر ، الطبری ، ابن الاثیر ، مروج الذهب ، البدايه و النهاية أور الفخرى وغير، انداس كے امویوں کی تاریخ ، خود اندلس اس خاندان کے دور میں اور بعد میں بھی متعدد تصانیف کا موضوع رہا۔ بدقسمتی سے یہ تاریخیں تمام کی تمام هم تک نمیں پہنچیں ، سب سے زیادہ اہم الرَّازی اور ابن حیّان کی ہیں ؛ اس زمانے کی۔ تاریخوں میں سے جو اب تک ہاتی ہیں ، ہم مندرجہ ذیل کا سلسلے وار ذکر کرتے دیں : (۱) احمد بن محمد الرَّازْي جس نے چو تھی صدی هجری (دسویں صدی عیسوی) کے پہلے نصف میں زندگی گذاری اور انداس کے حکمرانوں کی تاریخ لکھی (اخبار ملوک الانداس) جو بعد کے مصنفین کا سب سے بڑا ساخذ تھا۔ (۲) ایک گمنام مصنف کی۔ بوسومه به اخبار مجموعه (جسے F. Lafuente Ajbar Machmua نے مرتب کیا اور Y. Alcantra Cranica anonima del siglo XI ، کے نام سے هسپانوی زبان میں ترجمه کیا ، میڈرڈ ۱۸۹۵ع) - یه ایک واضح اور رنگین تاریخ ہے ، جو عبدالرحمٰن ثالث کے عہد تک اسلامی انداس کے حالات سے بحث کرتی ہے ، جو داستان سرائی سے آزاد ہے ؛ (٣) ابن القوطیہ القرطبی م ٣٦٥ه/ ٤٩٥٥) كتاب افتتاح انداس جس مين اندلس مين مسلمانون کی تاریخ الناصر کے عہد تک بیان کی گئی ہے۔ اس. کتاب کو کئی بار شائع کیا گیا اور اس کے کچھ حصوں کا ترجمه کیا گیا اور حال میں J. Ribera نے مکمل ترجمه كيا (ميدرد ١٩٣٦ع) ؛ (س) حيان بن خلَّفُ بن حَيان (م٩٩٩م/١٥١ع) كي عظيم الشان او پائيداز

تصنیف، موسومه به المُثنبس فی تاریخ الآنَدُلُس اور میں آلمتین میں سے باڈلین میں صرف ایک جلد کا مخطوطه ہایا جاتا ہے جس میں امیر عبدالله کے عمد کے حالات Textes Arabes relatifs a l, histoire de l بعنوان r · Occident musulman ، بيرس ٢٣٢) اور قسطنطنيه کے ایک مخطوطه کی نقل Academy of Madrid کے کتاب خانه میں بھی موجود ہے جس میں الحکم ثانی کی عمد کے ایک حصر کا ذکر ہے [المقتبس کا کامل ایڈیشن قاهرہ سے شائع هو چکا ہے] - خوش قسمتی سے بعد کے مؤرخین نے بہت سی عبارتیں محفوظ کر رکھی ہیں ، بالخصوص ابن بسّام نے اپنی کتاب الّذخیرہ میں ؛ (۵) هم ان کتابوں میں جو خود اندلس میں لکھی گئیں بالواسطة مأخذ کے طور پر الحشنی کی تاریخ القضاة القرطبه Historia de las : J. Ribera از Historia de las Jueces de Cordoba ، میڈرڈ مرووع) اور انداس کے سوانح نگاروں کا ذکر کر سکتے میں جنھیں F. Codera اور Bibliotheca arabico-hispana 2 J. Ribera دس جلدوں میں ، میڈروڈ اور سرقسطہ سے ۱۸۸۳ء تا ۴۹۸۵ء میں شائع کیا ۔

قرطبه کے امویوں کی قاریخ کے متعلق ہمارے مکمل قرین مآخذ بلاشک و شبہه نسبتاً بعد کے زمانه کی دو تالیفیں ہیں، ابن عذاری المراکشی اور دوسری المقری (ستر ہویں صدی عیسوی) ہملی کا نام کی (٦) البیان المفرب فی اخبار ملوک الاندلس والمغرب (چودھویں صدی)، تین جلدوں میں سے ہن کا ہمیں علم ہے دو میں اندلس کے حالات بیان کے گئے ہیں، پہلی جلد میں نتح اندلس سے لے کر الحاجب المنصور بن ابی عامر کی وفات تک کی تاریخ دی گئی ہے، جیسا کہ اس کے مرتب بودی کے قرطبی مؤرخ عَریْب بن سعد کی نصدی عیسوی کے قرطبی مؤرخ عَریْب بن سعد کی تصنیف کے اندلس حصے کو لفظ بافظ نتل کیا گیا ہے۔ تصنیف کے اندلسی حصے کو لفظ بافظ نتل کیا گیا ہے۔ عریب نے الاطبری کی تاریخ کو اپنے زمانے تک جاری

الله الله Histoire de L, Afrique et de l, : Dozy ركها Espagne intitulee al-Bayano l. Mogrib تا ۱۸۵۱ء ؛ فرانسیسی ترجمه از E. Fagnan الجزائر ١٩٠١ء تا ١٩٠٩ء، اس كے كچھ حصّے كا ترجمه هسپانوی زبان میں Fernandez Gonzalez یے کہا ، غرناطه مممرع) ؛ اس سے اگلی جلد کو جس میں عامری عبدالملک اور ملوک الطوائف کے زمانہ سے اموی خلافت کے زوال کا ذکر کیا گیا ہے، E. Levi-Provencal نے دریافت کر کے شائع کیا , Textes arabes relatifs a l, نے دریافت کر کے شائع י אָביט ( histoire de l, occident musulman . ۱۹۳۰) ؛ (۷) دوسری تصنیف جو امویوں کی تاریخ کے لیے کم قیمتی نہیں ہے، المقری المُغربی کی نفح الطّیب ہے۔ اس کا پہلا آدھا حصّہ Krehel ، Dugat ، Dozy اور Analectes sur l, histoier et la litterature & Wright نام سے شائع کیا ، لائیڈن des Arabes d, Espagne ١٨٥٥ء تا ١٩٩١ء (نيز يه كتاب بولاق مين ١٢٧٩ه میں اور قاہرہ میں طبع ہوئی) ؛ P. de Gayangos نے اسی میں تصرف کرکے انگریزی میں The History of the نام سے کتاب Muhammadan Dynasties in Spein لکھی ، لندن . ۱۸۳۰ تا ۱۸۳۳ء ؛ (۸) ابن خلدون نے اپنی کتاب العبر کا ایک حصة اندلس کے امویوں کی تاریخ کے لیے وقف کر دیا ہے (قاھرہ ج م ، ص ۱۱٦ تا ١٥٥) ؛ جس طرح كه قديم تر مؤرخين ابن الاثير في ابني كتاب الكاسل مين (سترجمه Annales : F. Fagnan du Maghreb et de l, Espagne ، الجزائر ، ١٩٠١) أور النُّويري مصنف كتاب نهايه الأرب (History of Spain طبع مع هسپانوی ترجمه از M. Gasrar Remiro غرناطه عرورء تا ورورع) نے لکھا ہے۔

اموی تاریخ کے لیے عربی مآخذ کے مختصر بیان کی F. Pons Boigues تکمیل تحمیل F. Pons Boigues کی قیمتی، لیکن فرسودہ تصنیف Ensayo Lio bibliografico sobre los historiadores میڈرڈ geografos arabigo esponoles

Recherches sur گشاندار جائزہ: L. Barrau Dibigo
Tours ، l, histoire politique du royaume asturien

(ب) یورپی مصنفین : (۱) قدیم هونے کے باوجود R. Dozy کی Histoire des Musulmans d, کی R. E. Leve- إلائيدن المراع: نيا ايديشن از Espagne Provencal ، لائیڈن ۹۳۱ء ؛ هسپانوی ترجمه از M. Fuentes ، میڈرڈ ، ۹۲۰ انگریزی ترجمه از F. Griffin Stokes لندن مرووع) اندلس میں امویوں کی تاریخ کے لیے اب بھی بہترین اور مکمل ترین موجود تصنیف ہے ؛ (۲) اس سے زیادہ حال کی لیکن بہت ھی النام Historia de La & A. Gonzalez Palencia مختصر Espana musulmana \_ برسلونا ، بيونس آئرز ١٩٢٥ بارثائی ، سه و ع) ؛ خلافت میں اداروں اور معاشرہ کے لیر ملاحظه هو: (٣) E. Levi Provencal: יבים L, Espagne musulamane du Xeme siecle الله عنه الما يوربين تصانيف مين هم مندرجه ذيل كا بهي ذكركر مكتر دين ؛ (٣) Historia ds : R. Altamira Espana y de la civilizacion espanola ، برسلونا Historia de : A. Ballesteros (b) : 1 7 ( = 1911 L. Barrau (٦) : ١ ج ١ ؛ ١٩٢٨ ، برسلونا ١٩٢٨ . Espana (ديكهر بالا): (اديكهر بالا) Le royaume asturien : Dihigo F. Codera کا مطالعه جس کا اکثر حصہ میڈرڈک تاریخی اکادسی کے Boletin میں شائع ہوا؛ (۸) R. Dozy Le Calendrier de cordoue de l, annee 961 Recherches sur l, histoire: (9) (9) : = 1927 et la litterature de l, Espagne pendant la Moyenage بارسوم ، لاثيدن ١٨٨١ء : (١٠) age Revista de בנ El Califato Occidental: Palencia Arachivos ، میذرد ۱۹۲۲ : (۱۱) وهی مصنف : Cambridge Mediaeval History כנ Western Caliphate Ivscri-: E. Levi Provencal (۱۲) : ۱۹۲۶ کیمبرج

معاویه بن عبیدالله: [رک به ابوعُبیدالله]
معاهده: [(ع؛ جمع: معاهدات؛ ماده عبده عهد بمعنی کسی شے کی حفاظت کرنا، عهد بمعنی دو طرفه قسمیں کھا کر عمد کرنا: دیکھیے السان ؛ تاج بذیل ماده] - عمد اور معاهدے میں باهمی فرق یه هے که عمد کبھی یکطرفه بهی باهمی فرق یه هے که عمد کبھی یکطرفه بهی درمیان طے پایا هے اور جانبین پر اس کی حفاظت درمیان طے پایا هے اور جانبین پر اس کی حفاظت و نگمداشت کی یکسان ذمه داری عائد هوتی هے درآن کریم میں اس مادے سے متعدد اشتقاقات کا طور پر قرآن حکیم هر قسم کے معاهدے کو پورا استعمال هوا هے [نیز رک به عمد] ۔ مجموعی طور پر قرآن حکیم هر قسم کے معاهدے کو پورا کرنر پر زور دیتا ہے، ارشاد هے:

وَ أَوْنُواْ بِالْعَهِدَ اللَّهِ الْعَهْدَ كَانَ مَسْتُولًا (١٠ [بنی اسرائیل] : ٣٣) ؛ یعنی عهد کو پورا کرو اس لیے که عهد قابل پرسش هے۔ معاهدے هی کی ایک قسم اپنے فرض کی ادائیگی هے ، چنانچه قرآن کریم کے مطابق کم تولنا اور کم ماپنا بھی بد عهدی هے ۔ ارشاد هے : وَاوْفُوا اُلکَیْلَ وَالْمَیْزَانَ بِالْقَسْطِطُ (١٥ [الانعام] : ١٥٣) یعنی ماپ اور تول انصاف کے ساتھ پوری پوری کرو۔ ماپ اور تول انصاف کے ساتھ پوری پوری کرو۔

معاهدے کی کئی اقسام هوتی هیں ۔ ان میں سے بعض واجب خیال کی جاتی ہیں ، سگر بعض کو نظر انداز کر دیا جاتا ہے۔ اس سلسل میں قرآنی نقطه نظریه ہے کہ کسی معاہدے کو بھی حفاظت و صیانت کے اعتبار سے کم اہمیت نه دی جائے، بلکه هر معاهدے کا احترم کیا جائے ۔ ارشاد هے: واوَّقُوا بِعَهْدِ اللهِ اذَا عُهَدْتُمْ وَلَاتَنْتُضُوا الْآيْمَانَ بَعْدَ تَوْكَيْدَهَا وَقَدْ جَعْلْتُمُ اللَّهَ عَلْيُكُمْ كَفَيْلًا ﴿ ﴿ ﴿ [النَّعَلَّ] : ﴿ ﴿ ﴾ يَعْنَى أُورُ لِمُورًا كُرُو اللہ سے کیا ہوا عہد جب تم نے عہد کیا ہے اور اپنی قسموں کو هرگز نه توڑو انهیں مضبوط کر لینے کے بعد، که تم نے اللہ کو اپنا ضامن ٹھیرایا ہے ۔ ایسے افراد جو اپنے معاهدات کی پابندی نہیں کرتے قرآن کریم میں ان کے لیے سخت ترین سزائیں تجویز کی گئی ہیں (۳ [ال عمرن] : ١٤) -

یه سزا افراد کے معاملات سے بڑھ کر قومی سطح پر معاهدات توڑنے والوں کے لیے بھی ہے ؛ کیونکه احکام الہی فرد اور معاشرے دونوں کے لیے یکسان مقام رکھتے ھیں۔ معاهدات کی پابندی اگر معاشرے سے اٹھ جائے تو وہ معاشرہ نه صرف اخروی زندگی میں ، بلکه دنیوی زندگی میں بھی ناکام ھو جاتا ہے۔ اس کے برعکس جو اقوام اپنے معاهدات کا احترام کرتی ھیں ، ان کے معاشرے زندگی کا اعلی نمونه پیش کرتے ھیں۔ ارشاد ہے: بیلی مَنْ اَوْفی بِعَهْدِه وَاثِنَّتَی فَانِّ اللهَ یُحِبُّ الْمُتَقِیْنَ (س [ال عمران]: ۲۰) یعنی ھاں جو اپنا عمران کے میا جو اپنا عمران کے معاشرے الله کیورا کرتا ہے اور الله سے ڈرتا ہے (یعنی اس عہد پورا کرتا ہے اور الله سے ڈرتا ہے (یعنی اس

عہد کو ایک آسم کی امانت کا نام دیا گیا ہے، امانت اشیا کی صورت میں بھی ہوتی ہے اور

کے احکام بجا لاتا ہے) ہے شک اللہ اس سے ڈرنے

والوں کو محبوب رکھتا ہے۔

فرائض کی صورت میں بھی۔

آنحضرت صلی الله علیه و آله وسلم کو اپنی فرض شناسی اور عمد پروری کی وجه سے آپ کے اهل شمر نے امین اور صادق کا خطاب دیا تھا۔ آپ صرف اشیا کی امانتوں کی هی حفاظت نه کرتے تھے ، بلکه قول و فعل کے معاهدات کے بھی پاسبان تھے ۔

اسلام میں نه صرف دوستوں اور بھیخواھوں سے معاهدات ہورا کرنے کی تلقین کی گئی ہے ، بلکه دشمنوں سے بھی بد عہدی اور معاهدہ شکنی سے منع کیا گیا ہے۔

آنحضرت صلی الله علیه وآله وسلم اور خلفا کے راشدین نے مشرکین سے کئی معاهدات کیے (دیکھیے حمید الله: (الوثائق السیاسیه) - یه تمام معاهدے عہد و بیمان اور ان کی پاسداری کا بہترین نمونه تھے - ان تمام معاهدات کا آغاز بشم الله الرّحمٰنِ الرّحیم سے هوتا تھا ـ خدا کے نام سے معاهده کی عبارت شروع کرکے یه تأثر دیا جاتا ہے که معاهده پر خدا گواه ہے ؛ جاتا ہے که معاهده پر خدا گواه ہے ؛ بھی پوری ملّت کے دیے هوے امان کا اقرار دیجہ رکھتا ہے [رک به میثاق مدینه] اور واقعه درجه رکھتا ہے [رک به میثاق مدینه] اور واقعه صورت قائم ره سکتا ہے جب تمام قومیں اپنے معاهدات کی پابندی کریں اور اس سلسلے میں احکام الہی کے تاہم رهیں -

بین المیلی معاهدات پر قائم رہنے کے حکم کا اس سے اندازہ کیا جا سکتا ہے کہ غیر مسلموں کے ساتھ کیے ہوے معاهدات کی وجہ سے ان غیر مسلموں کے خلاف مسلمانوں کی مدد تک کو منع کیا گیا ہے (۸ [انفال]: ۲۷) - شاید یمی وجہ ہے کہ بین المیلی مسائل میں یہ حکم دیا گیا

ہے کہ مسلمانوں کو نظر انداز کر کے غیر مسلموں کے ساتھ دوستانہ تعلقات (اور معاهدات) نه رکها کرو (بر [النسآء]: سرم ۱) - يه اس ليے نمیں کہ دنیا میں امن و امان قائم رکھنے کے لیے غیر مسلموں کے ساتھ دوستی کے معاہدات نہ کیے جائیں ؛ بلکہ ان کے ساتھ دوستانہ معاہدات طے کرتے وقت یہ دیکھ لیا جائے کہ اس کی وجہ سے اہل اسلام کہیں مسلمان اقلیتوں وغیرہ کی مدد کرنے سے قاصر نه رهیں۔ جب ایک بار غیر مسلموں کے ساتھ دوستانہ معاهدہ طر پا جائے تو پھر کسی حال میں بھی اسے مسلمانوں کی طرف سے نہیں توڑا جا سکتا۔ اس ضمن میں ایک اور حَكُم بهي قابل توجه هـ : إلاَّ الَّذِيْنَ عُهَدْتُمُ مِّنَ الْمُشْرِكَيْنَ ثُمَّ لَمْ يَنْقُصُوكُمْ شَيْئًا وَّلَمْ يُظَاهِرُوا عَلَيْكُمْ أَحَدًا فَأَتَنُوا أَلْيِهُم عَهْدَهُمْ إِلَى مُدَّتهمْ الله يُحبُّ الْمُتَّقِينَ ٥ (٩ [التوبة]: ٩) یعنی جن مشرکوں کے ساتھ تم نے عمد کیا ہو اور انھوں نے تمھارا کوئی قصور بھی نہ کیا ہو اور نه تمهارے خلاف کسی (طاقت یا ملک) کی مدد کی هو تو جس مدت تک کے لیے ان سے عہد کیا ہو، اسے پوراکرو، اللہ اپنے سے ڈرنر والوں کو محبوب رکھتا ہے۔

اگر مسلمانوں کو یہ اندیشہ ہو کہ غیر مسلم قوم اس صلح کے معاہدہ کی آڑ میں دھو کا دے گی تو بھی مسلمانوں کی جانب سے معاہدہ نہیں توڑا جا سکتا ۔ وَإِنْ یُّریدُدُوْا اَنْ یُّخْدَعُوکَ فَانَّ حَسْبَکَ الله طُو الَّذِی ایَدَّتَ بِنَصْرِهِ وَبِا ثُمُوْمنیْنَ حَسْبَکَ الله طُو الَّذِی ایَدَّتَ بِنَصْرِهِ وَبِا ثُمُومنیْنَ ﴿ [الانفال]: ٣٢) یعنی اور اگر وہ تم کو دھوکا دینا چاہتے ہیں تو تمہارے لیے الله کائی ہے، وہی مضبوط بنایا ۔ البتہ اگر مسلم قوم معاہدے کی مضبوط بنایا ۔ البتہ اگر مسلم قوم معاہدے کی مت ختم ہو جانے کے بعد قصور وار ثابت ہو یا

غیر مسلم معاهده توڑنے میں پہل کریں تو پھر انھیں سخت سزا دینے کا حکم ہے: الَّذینَ عُهَدُتُ مَنْهُمْ ثُمَّ یَنْفُسُونَ عَهْدُهُمْ فَیْ کُلِّ مَنْ وَهُمْ لَاَیْتَقُونَ هَ فَاللّٰ یَنْفُسُونَ عَهْدُهُمْ فَیْ کُلْ مَنْ وَهُمْ لَاَیْتَقُونَ هَ فَاللّٰ یَتُمْفُونَ عَهْدُهُمْ فَیْ کُلْ مَنْ وَهُمْ سَنْ خَلْفَهُمْ لَعَلَّهُمْ یَذّ کُرُونَ (۸ [الانفال: ۵۰-۵۵) یعنی اور وہ جن کے ماتھ تم نے معاهدے کیے ھیں اور وہ الله اور وہ ہر بار اپنا عہد توڑ دیتے ھیں اور وہ الله سے نہیں ڈرتے پس جب انھیں میدان جنگ میں پاؤ ان کو ایسی سزا دو کہ ان کے پیچھے بھی لوگ سبق حاصل کریں شاید وہ اس طرح سمجھ لوگ سبق حاصل کریں شاید وہ اس طرح سمجھ جائیں۔

(گلزار احمد [واداره])

مُعْمَل : ابو عَبَّاد مَعْبَد بن وَهْب بنو اسيه کے ابتدائی زمانے کا ایک بڑا مُغَنّی اور موسیقار تھا۔ وہ مدنی الاصل اور بنو مخزوم کے خاندان آل وابصه کے ایک فرد عبدالرحمان بن قَـطَـن كا مولى تها (آغاني ج ١، ص ١٩) -اپنر باپ ڈبشی کی وجہ سے یہ دو غلا بهی تها ـ ابتدا م شباب میں وه تجاوت میں مشغول رها بعد مین سائب خائر، نشیط الفارسی اور اور حمیلہ [رک بان] سے اس نے گانا سیکھا اور موسیقی کو اپنا پیشه بنا لیا اور تھوڑے ہی عرصہ میں اس نے نام پیدا کر لیا۔ خلیفه عبدالملک کے عمد میں (۲۵ه/۲۵۵ تا ۲۸ه/۲۵) میں ابن صَفوان نے مکّے میں مغنیوں کا مقابلہ کرایا جس میں معبد سب پر سبقت لے کیا اور انعام حاصل كيا \_ وليد اول (٢٨ه/٥٠٥ع تا ٩٩ه/٥١٥ع)، یزید ثانی (۱۰۱ه/۲۰۱۰ تا ۱۰۰ه/۲۰۱۰) اور وليد ثاني (١٢٥هممء تا ١٢٩هممء) كے درباروں میں اس نے راک سنائے ۔ یزید ثانی نے اس

پر وہ احسانات کیے جن کی مثال کھیں سننے میں نہیں آتی۔ قریباً ۱۰۷ه/۲۹۵ء میں ابن سريج کي وفات پر معبد اپنر زمانه کا بهترين مُغنّي سمجها گیا اور ولید ثانی کی تخت نشینی هر معبد اگرچہ بوڑھا ھو چکا تھا پھر بھی اسے دمشق میں بلایا گیا جہاں اس کے ساتھ بڑے اعزاز وراکرام کا سلوک کیا گیا اور اس نے بارہ ہزار دینار بطور انعام حاصل کیے - تھوڑے ھی عرصے کے بعد اسے پھر دربار میں حاضر ہونر کا حکم سلا ، لیکن جب وه پهنچا تو اس وقت وه سخت بيمار تها ـ اسی اثنا میں اسے فالج ہو گیا اور باوجودیکہ اسے محل میں رہنے کو جگہ دی گئی اور ہر طرح کی دیکھ بھال کی گئی ، لیکن پھر بھی اس نے ۲-۱۹ مهريء ميں وفات پائي ـ خليفه خود اور اس کا بھائی الغَمْر جنازہ کے آگے آگے چل رہے تھے اور مَعبدکی ایک شاگرد سلاّمة القُس نے جو مشہور مغنیه تھی، معبد کا مرثیه پڑھا۔ مرثیه کے اشعار احوص کے هیں اور نوحه معبد نے بنایا اور سلامه كو سكهايا (ديكهيے اغاني، ١: ١٩ و ٨ ، ١٣)؛ معید اکثر احوص کے شعر گایا کرتا تھا (العقد الفريد ، قاهره ١٣٢١ ه ، ٣ : ١٩٨ ) -

معبد کا شمار بلا شک و شبه ''چار بڑے گویوں' میں ہوگا ؛ باقی تین گویوں کے متعلق رائے میں اختلاف ممگن ہے (اغانی، جلد اوّل ، ص ۱۵ میں اختلاف ممگن ہے (اغانی، جلد اوّل ، ص ۱۵ میں کا کہنا تھا کہ ''طویس نے موسیقی میں کمال پیدا کیا ۔ اس کے بعد ابن سریج نے بھی کمال حاصل کیا ، لیکن پھر بھی فضیلت معبد ھی کے لیے ہے ۔ اسحاق الموصلی (رک بآن) نے کہا : معبد ایک باکمال گویا ہے اور اس کے بنائے ہوے راگوں میں ایک ایسا ملکہ پایا جاتا ہے جو اس کے مدمقابل گویوں کے ملکہ سے

اعلى اور افضل هـ - [اسحٰق كے الفاظ يه هيں : كان مُعبد من احسن الناس غناء و اجودهم صنعةً. البحترى [رك بآن] اور ابو تُمَّام [رك بآن] جیسے شعرا نے عربی موسیقی کی تاریخ میں معبد کی فضیلت کا اظہار کیا مے [بحتری نرکہا هے: آشُہٰی وَآدُلٰی مِن مَعبد نغمًا وابن سریج و نارل النجف ابو تمام نے کہا ہے: محاسن آصناف المُغَنِّين جمة وما قصبات السبق الالمعبد] - معبد کے بنائر ہونے راگوں میں سب سے زیادہ مشہور اس کے وہ سات راگ [اصوات الحان] میں جو المدن یا الحصون کے نام مشہور میں ۔ مزید برآل اس کے پانچ راک معبدات کے نام سے مشہور ھیں ۔ مُعبدكي شهرت كا دار و مدار اس ''كامل تام'' طرز پر هے جو اس نر ان ایقاعات (Rhythms) میں جنهیں ''ثقیل'' کے نام سے پکارا جاتا ہے اختیار كيار أولمعبد أكثر الصناعة النقيلة (العقد الفريد، قاهره ۱۳۲۱ه، ۳: ۱۹۸] - اس کے شاگردوں میں ابن عائشه ، مالک الطائی [رک بان] یونس الكاتب [رك بآن] سياط، سلّامَةُ القس اور حبّابه

مآخل : (۱) الاغانى: طبع بولاق، ج ۱، ص ۱۹

تا ۲۹ و ۱۰ و ۱۱۱ ؛ ج ۵، ص ۳۹ و ۱۰۱ ؛ ج ۲،

ص ۲۶ ، ج ۱ ، ص ۱۲۳ ، ۱۸۸ ؛ ج ۸، ص ۲ ، ۲۸۸

۱۹ ؛ (۲) العند الفرید ، قاهره ۱۸۸۵ ، ۲۸۸۵ ۲۰ ، ص

۱۸۱ ؛ (۳) ابن خلکان : وفیات الاعیان ، ۲ : ۳۵۳ ؛

(۳) البحثری : دیوان (قسطنطینیه ۱۳۰۰) ج ۲، ص

۱۶ و ۱۹۳ و ۱۲۸ ؛ (۵) ابو تمام : دیوان، طبع بیروت،
ص ۳۶ ؛ (۲) المسعودی : صروح ، ۵ : ۲۳۸ -

(H. G. FARMER)

الْمُعْبرى: زین الّدین، اس نے ۹۸۵ه/ په ماده علی عادل شاہ والی میجا پور (م ۹۸۵ه/ ۱۵۵۹ع) کے ایم مالا بارمیں بیجا پور (م ۹۸۵ه/ ۱۵۹۹ع) کے ایم مالا بارمیں

اشاعت اسلام ، پرتگیزوں کی آمد اور مسلمانوں کے خلاف اُن کی معرکہ آرائیوں کے متعلق ، جو ۱۵۰۲/۵۹۰۸ سے ۹۸۵ مروم/۱۵۷۸ تک جاری رهیں ، ایک مختصر سی تاریخ لکھی ہے۔ یه تصنیف برٹش میوزیم کے مخطوطات عدد ہم، انڈیا آنس عدد س و سس ، و دس ، اور Morley کی فہرست مخطوطات تاریخ عدد س, میں محفوظ هے اور اس کا نام تحفة المجاهدين هے .. اس کے اقتباسات John Briggs نر فرشته : History of the Rise of the Mohammadan power in India لندن و ۱۸۲۹ ، س ، س ببعد میں نقل کیر هیں اور اس کا ترجمه M. I. Rowlandson نر Mujahideen, an historical work in the arabic language (لنڈن، اورینٹل ٹرانسلیشن فنڈ، ۱۸۳۳ع) کے نام سے کیا تھا نیز D. Lopez نے بھی اسے طبع كيا تها : Historia dos Portugueses no Malabar, por Zinadim, Manuscripto arabe do Lisbon لزبن seculo XVII puclicado etraduzido, India's Contribu : اديكهم زبيد احمد [.tion to Arabie Literature

## (C. BROCKELMANN)

المُعْتَزُ بِالله: ابو عبدالله محمّد (یا الّزبیر)
بن جعفر ،ایک عباسی خلیفه جو خلیفه المتوکل
اور ایک کنیز قبیحه نام کا بینا تھا۔ جب
المُسْتَدین کو تحت و تاج چھوڑ دینے پر سجبور
کیا گیا تو ہم سحرّم ۲۵۲ه/۲۵ جنوری ۲۸۹۹
کو المعتز کی خلافت کا اعلان کر دیا گیا۔
جب اُس نے دو ترکی سپه سالاروں وصیف اور بوغا
الصّغیر سے پیچها چھڑانا چاھا تو انھین اس کے
ارادوں کی خبر ہوگئی اور وہ سامرا چلے گئے۔
اس کے برعکس وہ اپنے بھائی اور جانشینی کے
اس کے برعکس وہ اپنے بھائی اور جانشینی کے
طیح نامزد المُؤید کو موت کے گھائے اُتارنے اور

اور تیسرے بھائی ابو احمد کو قید کرنر میں کامیاب ہو گیا۔ اس سے اگلے سال وصیف کو فوجیوں نے قتل کر دیا ، کیونکہ اُس نر اُنھیں ایسے حال میں سمجھانے اور ٹھنڈا کرنے کی کوشش کی تھی جب اُنھوں نر اپنی تنخواہ کے کے لیے شورش برہا کر رکھی تھی۔ ذوالتعدہ ٣٥٠ه/نومبر ٨٦٤ مين والي محمد بن عبدالله [رک بآن] کی موج کے بعد بغداد میں شورش برپا ہو گئی اور اس سے اگلے سال خلیفہ کے اشارے سے بوغا بھی قتل ہوگیا ۔ خلیفہ کے پاس فوج کی تنخواہ دینے کے لیے روپیہ نہ تھا ، اس لیے فوجیوں نر شورش کر دی ـ المعتز نر اپنی والده سے امداد کی درخواست کی جس کے پاس ہے حد دولت تھی ، لیکن اس نر امداد دینر سے انکار کر دیا ، چنانچه رجب ۲۵۵ء/جون۔جولائی ۲۸۹۹ میں یہ ہر مہر اور ہر وفا خلیفه معزول کر دیا گیا اور اسے ایک زیر زمین کال کوٹھڑی میں ڈال دیا گیا جہاں وہ تین دن کے فاقع کے بعد ہم، سال کی عمر میں مر گیا ۔ اُس کے عہد حکومت کے دوران طولونی شاهی خاندان کی بنیاد رکھی گئی اور يعقوب بن لَيْث [رک بآن] كو سجستان كا والي تسلیم کیا گیا ؛ خارجیوں نے الموصل کو تاخت و تاراج کیا اور ایشیامے کوچک میں بوزنطیوں کے ہاتھوں مسلمانوں کو شکست ہوئی رک به نيز ماده هاے الموكّل ۽ ٱلْمُنتَصِر اور ٱلْدَسَتَعِين ــ مآخذ: (١) ابن تتيبه: كتاب المعارف، طبع

مآخذ: (۱) ابن قتیبه: کتاب المعارف، طبع
Houtsma ، ص . . ۲: (۲) الیعقوبی، طبع Wustenfeld ، ۲: ۲۰ (۲) الیعقوبی، طبع Wustenfeld ، ۲: ۲۰ (۲) الطبری، ظبع Gooje ، ۳: ۱۳۸۸ ببعد؛ (۳) المسعودی یر مروج، طبع پیرس ، ۷: ۱۹۳۱ ، ۱۹۳۱ ، ۳۲۳ ببعد، ۱۹: ۲۳ ، ۲۵ ؛ (۵) کتاب الاغانی ، دیکھیے Guidi ، دیکھیے ابن الاثیر ، طبع رمدد اشاریه ؛ (۲) ابن الاثیر ، طبع Tornberg ، طبع برس ، ۱۳۳۱ ببعد،

(K. V. Zettersteen)

﴿ مُعْتَزِلُه : علم كلام كا ايك مدرسه فكر جس نے عقل اور نقل كے مابين تطابق اور توافق كى كوشش كى ۔ اعتزال كے سعنى كسى شخص يا گروه سے الگ هو جانے كے هيں ۔ قرآن حكيم ميں هے : وَانْ لَمْ تُؤْمُنُوا لَى فَاعْتَزِلُون (سم [اللخان] : ٢١] (يعنى حضرت موسى من كہا) اگر تم مجھ پر ايمان نهيى موسى من خو جاؤ ۔

معتزلة كو اس نام سے كيوں موسوم كيا گيا اس ميں اختلاف رائے ہے۔ مشہور خيال يه هے كه حضرت حسن بصرى [رك بان] ايك دن اپنے حلقة درس ميں بيٹھے طلبه كو پڑھا رہے تھے كه ايك شخص (واصل بن عطاء [رك بان] نے كه ريك شخص (واصل بن عطاء [رك بان] نے كه كهڑے هو كر كها: جناب ايك گروه ايسا پيدا هوا (خوارج [رك بان] هے جس كا كهنا هے كه گناه كبيره كا مرتكب كافر ہے ، يه لوگ خوارج كے وهيدية هيں۔ دوسرا گروه (جو مرجه كهلاتا كے وهيدية هيں۔ دوسرا گروه (جو مرجه كهلاتا مرتكب كو كافر نهيں قرار ديا جا سكتا۔ موخر مرتكب كو كافر نهيں قرار ديا جا سكتا۔ موخر گناه كبيره ہے تو مرتكب كو كافر نهيں قرار ديا جا سكتا۔ موخر گناه كبيره سے كفر لازم نهيں آنا ، يعنى يه لوگ

فرد كو اس حد تك چهور ديتے تھے كه گناه سے كس قسم كا نه ايمان پر ضرر پڑتا هے اور نه هى اس كے مستقبل پر (الشهرستانى: الملل والنحل، مطبوعه على هامش الفصل فى الملل والاهواء، ص ٠٠) ان دونوں فرقوں ميں سرحق كون ہے؟ حسن بصرى ابهى جواب نہيں دے پائے تھے كه اس شخص نے خود هى كها ميرى رائے ميں ايسا شخص نه كافر هے نه مومن بلكه اس كے بين ايسا شخص نه كافر هے نه مومن بلكه اس كے بين بين (سنزلة بين المنزلتين) هے ـ اس نے نه صرف يه كہا بلكه امام كے تلامذه ميں اس عقيدے كى يه كہا بلكه امام كے تلامذه ميں اس عقيدے كى نے كہا هذا الرجل اعتزل عنا ، يعنى "يه شخص نے كہا هذا الرجل اعتزل عنا ، يعنى "يه شخص هم سے الگ هو گيا هے ، اس حوالے سے اس كا اور اس كے هم خيالوں كا نام متزله مشهور هو گيا ۔

ابن منظور نے لسان العرب میں لکھا ہے: زَعَمُوْا اَنَّهُمُ اعْتَزَلُوا فِئْتَی اَلْشَالَالِة عُندُهُمُ اعْتَزَلُوا فِئْتَی اَلْشَالَالِة عُندُهُمُ اعْتَزَلُوا فِئْتَی اَلْشَالَالِة عُندُهُمُ ایَعْنُونَ اَهْلَ السَّنَة وَالْجَمَاعِتَهُ والخوارج، یعنی ان لوگوں کا خیال تھا کہ انھوں نے پقول ان کے گمراہ فرقوں یعنی اہل السنت اور خوارج سے علیحدگی اختیار کر لی ہے ۔ اس رائے کی مزید تائید اس ہات اختیار کر لی ہے ۔ اس رائے کی مزید تائید اس ہات سے بھی ہوتی ہے کہ معتزلہ کے بعض شیوخ نے اپنے سے بھی ہوتی ہے کہ معتزلہ کے بعض شیوخ نے اپنے آپ کو کسی تردد کے بغیر اسی نام سے پکارا ہے؛ چنانچہ قرن ثالث کے ایک مشہور معتزلی نے اپنے مسلک کو اعتزال ہی سے تعبیر کیا ہے اور اس کی تعریف ان الفاظ میں بیان کی ہے .

کونی شخص اس وقت تک اسی اعتزال کا حق دار نہیں قرار پایا جب تک وہ ان پانچ اصولوں کو نه مان لے: توحید، عدل ، وعد و وعید، مَنْزَلَة بَیْنَ الْمَنْزُلْتَیْنَ ، امر بالمعروف و نهی عن المنکر - جب کسی میں یه پانچ خصائل بائے جائیں گے تب وہ صحیح معنوں میں

معتزلی کہلانے کا حقدار ہوگا۔ وجہ تسمیہ کے بارے میں ان توجیہات میں سے کوئی بھی توجیہه ایسی نہیں جسے حقمی کہا جا سکے۔ البتہ یہ صحیح ہے کہ انھوں نے اپنے لیے جس لقب کو سب سے پسندیدہ جانا وہ تھا اھل العَدْلُ والتوحید، لیکن حقیقت یہ ہے کہ یہ لوگ علمی دنیا میں معتزلہ ہی کے عنواف سے روشناس ہوئے۔

معتزله کا آغاز پہلی صدی میں ہوا یعنی
یا تو حضرت حسن بصری (م.۱۱) کی زندگی
میں ہوا جیسا کہ اول الذکر روایت سےظاہر ہے،
اور یا ان کی وفات (۱۱ه/۲۵ء) کے کچھ
عرصہ بعد حضرت قتادہ بصری کے دور میں ہوا
جیسا کہ دوسری روایت سے ظاہر ہے۔ اندریں
حالات ان کے باقاعدہ آغاز کا زمانہ اواخر بہلی
صدی اور اوائل دوسری صدی هجری کو قرار
دیا جا سکتا ہے۔ اسی صدی میں ان کی جماعت
خاصی ترقی کر گئی تھی ، ۲۲۵ متک وہ پھل
خود خاصل قروغ حاصل ہو چکا تھا۔ عباسی خلفاء: ماموں،
معتصم اور واثق نے ان کی سر پرستی کی جس کا
معتصم اور واثق نے ان کی سر پرستی کی جس کا
بھیل گئر۔

بلاد اسلامی میں ان کے دعاۃ و مبلغین کو کس نظر سے دیکھا جاتا تھا اس کے لیے ہمیں صفوان الانصاری مشہور معتزلی شاعر کے اس اس قصیدے کا مطالعہ کرنا چاہیے جس میں اس نے اعتزال کے محامد و محاسن کھل کر بیان کیے ہیں۔ اس میں ایک شعر کا مطلب یہ ہے کے ہوں بلاد جن میں ان کے داعیوں نے سکونت کہ وہ بلاد جن میں ان کے داعیوں نے سکونت اختیار کی اپنے علم و فضل کی وجہ سے مرجع عام و خاص ٹھہرے، خصوصاً فتوی اور علم المناظرہ

کے رموز و آداب میں لوگ انھیں سے استصواب کرتر تھے۔

ممکن ہے صفوان کے اشعار میں کس قدر مبالغہ بھی ھو لیکن اس میں کوئی شبہ نہیں کہ یہ لوگ الا کے خطیب اور مناظر تھے ، مناظرات میں ان کے مخاطب جہاں عام مسلمان ھوتے وھاں یہ دھریہ ، زنادقہ ، عیسائی ، مجوسی اور دیصانی خصوصیت سے ان کی معر کہ آرائیوں کا ھدف قرار پاتے اور کسی طرح بھی ان کے زور استدلال و خطابت کا مقابلہ نہ کر پاتے۔

معتزله کی دو مشہور شاخیں هیں: (۱) بصری اور (۲) بغدادی: بصری شاخ کو تاریخی اعتبار سے نه صرف زمانی تقدم حاصل هے بلکه اعتزال کے اصول و فروع کو متعین کرنے کا سہرا بھی بصری شاخ هی کے سر هے۔ معتزله بغداد نے قریب قریب انهی کے نقش قدم کی بہروی کی۔

بصرى شاخ مين جو نامور لوگ هوئے ان.
مين واصل بن عطا (م ١٣١ه/٨٣٥ء) ، عمرو بن
عبيد (م ١٣٢ه/١٤٥٩) نظّام ، جاحظ اور الجبائي.
قابل ذكر هين ـ مدرسه بغداد كے علم بردار بشر
بن المعتمر ، احمد بن ابى داؤد ، ابو موسى
المردار ، ثمامه بن الاشرس اور ابو الحسن الخياط.
وغيره هين ـ

معتزلہ کے ظہور و فروغ کے اسباب و عوامل میں تین باتوں کو اہمیت حاصل ہے:

(۱) مشاجرات صحابه رخ (یعنی صحابه رخ کے آپس کے اختلافات) ؛ (۲) یونانی علوم و فنون کا ترجمه اور ان کی اشاعت ؛ (۱) غیر مسلموں سے روز افزوں ربط و اختلاط۔ جمل و صفین کی خون ریز لڑائیوں نے مسلمانوں میں شدید نوعیت کے سیاسی اور کسی حد تک گروهی اختلافات پیدا

و تاویل کے اختلاف کی بنا پر پیدا ہوئے تھے عام مسلمانوں میں بجا طور پر ایک خلش پیدا کر دی تھی۔ اس کے نتیجے میں اس طرح کی چہ میگوئیاں شروع ہو گئی تھیں کہ ان جنگوں میں کون حق پر تھا اور کون باطل پر ۔ اسکے علاوہ عجمی علوم و فنون کی اشاعت نے بہت سے مسائل کھڑے کر دیر تھے ، جن میں خصوصی

کر دیتے تھے۔ ان جھگڑوں نے جو دراصل تعبیر

طور پر تقدیر کے مسائل تھے ، یعنی یہ کہ خیر و شرکا خدا کی طرف سے انسان پر توارد کیونکر ھوتا ہے ؟ ان نئے نئے مسائل اور ان کے مقابلر

میں کی جانے والی تاویلات کے نتیجے میں ، معتزلہ کو ، جو جدید یعنی یونانی علوم و فنون کے

داعی تھر ، اپنا کام کرنر کا سوقعہ سل گیا ۔

یونانی علوم و فنون کی ترویج و اشاعت نے بھی اس نزاع کو بڑھایا۔ بنو اسیه کے دور میں خالد بن يزيد بن معاويه , اور بعد ازال منصور عباسی اور مامون وغیرہ کی کوششوں سے طبیعات اور فلسفه کی بہت سی کتب کے عربی تراجم هو چکے تھے اور اهل علم جو هر ، عرض اور جزء لایتجزی اور یونانی خیالات سے کسی قدر متعارف هو چکر تهر ـ يميي نمين بلکه معتزله سے کچھ ھی پہلر مرجئه اور قدریه نے ایمان و کفر ، اور جبر و اختیار کے عقلی پہلوں پر بحث و مباحثه كا آغاز كر ديا تهاد اس بنا پر مسلمانوں کے علمی و تدریسی حلقوں میں جہاں تفسیر ، حدیث ، فقه اور نحو کے مسائل پر بحث ہوتی تھی و ھاں ایک دائرے میں عقلی و فکری الجهنوں کو سلجھانے کا کام بھی شروع ہو چکا تھا۔ ان حالات میں ایک ایسا ذھن پیدا ھوا جس نے عقل و دانش کی روشنی میں ان مسائل و مهاحث کا جائزه لیا جو اس وقت حل طلب هو

چکے تھے ۔

معتزله کو اپنے افکار و عقائد کی تشکیل میں جس چیز سے زیادہ مدد ملی وہ یه امر تھا که اسلامی معاشرے میں کچھ ایسے عناصر بھی گھل مل گئے تھے جن کا تعلق یکسر غیر اسلامی ثقافتوں سے تھا۔ ان میں مانوی و مجوسی بھی تھے جو ثنویت کے قائل تھے ، عیسائی بھی تھے جو تثلیث کے قائل تھے ، دھریه اور زندیق بھی تھے جو تثلیث کے قائل تھے ، دھریه اور زندیق بھی تھے جو آئے دن اسلامی عقائد و ایمانیات کے بارے میں تشکیک پیدا کرنے اور ان کا تمسخر ارائے میں لگے رہتے تھے۔

ان احوال نے ایسے افکار و نظریات کی تخم ریزی کی جن سے اعتزال کا هیولی تیار هوا اور انهیں خیالات نے مرور زمانه کے ساتھ ایک پرجوش مذهبی تحریک کی شکل اختیار کر لی جس کا مقصد اگر ایک طرف یه تھا که اس دور کے شکوک و شبہات کے مقابلے میں اپنا ایک عقلی موقف تیار کیا جائے تو دوسری طرف یه تھا که اس موقف کی روشنی میں اسلام کا دفاع کیا جائے، اس موقف کی روشنی میں اسلام کا دفاع کیا جائے اور مانویه کے اعتراضات کا جواب دیا جائے اور بتایا جائے کہ صرف اسلامی عقائد هی عقل و بتایا جائے کہ صرف اسلامی عقائد هی عقل و دانش کے مسکت اصولوں کے مطابق هیں۔ یه تو رها اس کا ایک رُخ۔

معتزله کے موقف کا یه رُخ بجائے خود صحیح تھا، لیکن اس میں اشکال یه تھا که دین و دانش کے تقاضوں کو ایک ساتھ لے کر چلنے میں ایسا بھی ہوتا ہے که کبھی کبھی بظاہر ان دونوں میں اختلاف و تضاد نظر آتا ہے۔ اس صورت میں کسی مسئله زیر بحث کے حل و کشود کی دو ھی صورتیں ممکن ہوتی ھیں: یا تو دینی نصوص و تصریحات کے آئے یه جان کر سر تسلیم خم کر دیا جائے که عقل انسانی کی

واماندگی وحی و تنزیل کی قطعیت کا مقابله کرنے كي سكت نمين ركهتي ، يا بهر اگر عقلي استدلال قوی نظر آثر اور تجربه و مشاهده کی کسوٹی پر پورا اُترے تو یہ سنجھ لیا جائر کہ سمکن ہے نصوص دینی کی سحکہی و استواری کے باوجود ان ع فهم و تعبير مين كمين غلطي در آئي هو ـ اس صورت میں نصوص میں تاویل سے کام لیا جائے گا، لیکن اس مرحله پر سوال یه اَبهرتا هے که کیا عقل انسانی نر اپنا سفر تحقیق مکمل کر لیا ہے اور اس کے نتائج و ثمرات نر قطعیّت کا درجہ حاصل کر لیا ہے ، یا یہ ہنوز اثنامے سفر میں ہے اور ابهی یه اس لائق نمین هو پائی که المیات کی گتھیوں کو سلجھا سکر اور زندگی کے اسرار و رموز کو واشگاف انداز میں بیان کر سکے جب که مذهب نر اپیا سفر مکمل کر لیا ہے اور ان تمام حقائق کو کھول کر واضع کر دیا ہے جو زندگی کی رہنمائی کے لبر ضروری ہیں۔

معتزله کے موقف میں نمایاں کمزوری دراصل یہی ہے کہ انہوں نے عقل ناتمام سے جو ابھی در پئے تعقیق ہے ، ان اصولوں اور پیمانوں کو چانچنا چاھا جو اپنی جگه خود مکمل اور ابدی نہیں ۔ اشکال کا یہ پہلو اس وقت تک باقی رہے گا جب تک که عقل انسانی گھوم پھر کر انھی حقائق تک رسائی حاصل نہیں کر لیتی جن کو مذھب اور دین نے ہزاروں برس قبل بیان کر دیا تھا ۔

معتزله کے فکری مقام کو متعین کرتے وقت اس حقیقت کو بہر حال تسلیم کر لینا چاہیے که یه اگرچه اپنی صفوں میں جُوینی ، اشعری اور غزالی ایسے بلند و بالا متکامین پیدا کرنے سے قاصر رہے ، تاہم بحیثیت مجموعی ان کی وجه سے فکر و دانش کو مہمیز ملی ، مسلمانوں میں عقلی

مباحث کا آغاز ہوا اور اس کے نتیجے میں اسلامی معاشرے میں کندی ، فارابی ، ابن سینا اور ابن رشد [رک بآن] ایسے عظیم فلسفی پیدا ہوے۔

مسلک اعتزال کی تدوین اور اشاعت و فروغ میں کن لوگوں نے حصّه لیا اس کو جاننے کے لیے ضروری ہے کہ معتزلہ کے اکابر کا اختصار سے ذکر کیا جائے اور ان کے اصول و سوانح پر مختصر سی نظر ڈالی جائے ۔ چند نامور یہ ہیں:

ابو حذیفه واصل بن عطاء الغرال (م ۱۳۱ه): ۸۰ میں مدینه منوره میں پیدا هوا اور بصره میں تعلیم و تدریس کی منزلیں طے کیں۔ اس کی گردن بہت طویل تھی۔ روایت ہے که عمرو بن عبید نے اسے دیکھا تو کہا که اس حلیه کے شخص میں خیر و نیکی کا پہلو نہیں هو سکتا۔ یه نہایت ذهین اور عالم شخص تھا۔ اسکو یه فخر حاصل ہے وہ پہلا شخص ہے جس نے اعتزال کے لیے علمی بنیادیں مہیا کیں۔ جدل و مناظره میں یه شخص اپنا جواب نہیں رکھتا تھا۔ شیعه ، خوارج، زنادقه ، دهریه اور مرجئه وغیره شیعد ، خوارج، زنادقه ، دهریه اور مرجئه وغیره معتزله براه راست یا بالواسطه اس کے حلقه تلامذه میں شامل هیں۔

وه اگرچه بهت برا خطیب اور مصنف تها تاهم الثغ تها ، یعنی حرف ''ر'' کے تلفظ پر قادر نه تها (دیکھیے ابن العماد: شذرات، ۱:۱۸۳) ، اس نے متعدد مضامین میں احتیاط کو ملحوظ رکھا که ان میں کسی لفظ میں حرف ''ر'' نه آنے پائے .

واصل نے ابو ہاشم اور عبداللہ بن محمد بن حنفیہ سے تعلیم ہائی۔ ابن خلدون نے اس کی معتدد تصانیف کا ذکر کیا ہے ، لیکن جو کتابیں

محفوظ ردين ، وه يه هين : المنزلة بين بہت بلند یا یہ ہے۔

المنزلتين ؛ (٢) الفتيا ؛ (س) كتاب التوحيد \_ اس نے خصوصیت سے جن عقائد پر زور دیا وہ یہ تھے: (۱) صفات خداوندی کا انکار ، جس کے معنی یہ هیں که خدا صرف ذات ہے اس کی صفات نمیں ؟ (٢) حرّيت اراده يعنى انسان اپنے اعدال كا خود خالق ہے ۔ اسی عقیدے کا دوسرا رَخ یہ ہے کہ وہ خیر و شر کو خدا کے بجامے بندے کی طرف منسوب كرتا تها ؛ (٣) گناه كبيره كا مرتكب نه تو مومن ہے نہ غیر مومن ، یعنی اس کا مقام کفر و ایمان کے بین بین ہے ؛ (م) جنگ جمل میں شریک یا قاتاین عثمان میں ایک گروہ ضرور برسر خطا تھا ، لیکن وہ کون تھا اس کی تعیمن نہیں کی جا سکتی، ابو الهذيل محمد بن الهذيل العملاف (م م ۲ م م م ا): اس کا شمار مدرسه بصره کے ان لوگوں میں هوتا ہے جنهوں نر مسلک اعتزال کو فلسفه و منطق کے رنگ میں پیش کیا۔ خلیفه مامون کے زمانے میں اس کی علمی شبہرت درجه کمال کو پہنچی ۔ اس نے عثمان بن خالد سے تعلیم حاصل کی ۔ یه بڑا خطیب اور سناظر تھا ۔ عربي اشعار پر اس كو عبور حاصل تها ـ المبرد كا كمهنا هـ [أكرچه يه مبالغه مغلوم هوتا هـ] که مجهر ایک مجلس مناظره میں شرکت کا موقع ملا تھا۔ اس میں اس نر اپنر دعوی کے اثبات میں تقریباً تین سو اشعار سے استشماد کیا ۔ الخیاط نے اس کے حسن بیان ، قدرت کلام اور سناظرانه

صلاحيتوں كا فراخ دلانه اعتراف كيا ہے ـ يوناني

فلسفه كا يه ماهر تها - جاحظ كا كمنا هے كه ميں

يه سمجهتا تها كه فلسفه يوناني مين جس قدر مجه

کو رسوخ حاصل ہے اور کسی کو نہیں ، لیکن

میں نے جب بصرہ میں ابو المُذّيل سے مناظرے

کیے تو معلوم ہوا کہ یہ شخص اس فن میں

اس کے مناظرے ، اکثر زنادقہ , مجوس اور ان لوگوں سے ہوتے جو متشککین تھے۔ اس کے دلائل میں زور اور خطابت و وعظ میں وہ تاثیر ہوتی کہ سننر والہ قائل ہوے بنیں نہ رہتر ۔ مؤرخین نے لکھا ہے کہ تقریباً تین ہزار غیر مسلم اس کی وجہ سے حلقہ بگوش اسلام ہوے .

علم کلام پر اس نر ساٹھ کے قریب کتابیں لکھیں جو سب کی سب تلف ہو گئیں ، لیکن دوسرے مصنّفین کی کتابوں میں اس کے ِ خیالات اور طریق استدلال کے بارمے میں مواد سل جاتا ہے ۔

دیگر معتزلہ کے مقابلے میں اس کے کچھ مخصوص عقائد تھر ۔ یہی وجہ ہے کہ اس کے ماننر والوں کو ، المُذيليه کے نام سے ياد کيا جاتا ہے۔ اللہ تعالی کی صفات سے متعلق اس کا کہنا تھا کہ یہ دراصل ذات بحت ھی کے مختاف مظاہر ھیں ۔ اس عالم کے بارے میں وہ کهتا تها که یه محدود ، منتهی اور حادث و مخلوق ہے۔

العلاف جنت و دوز خ کے دوام کا قائل نه تھا۔ اس کی رائے یہ تھی کہ چونکہ کوئی بھی حرکت غیر محدود نمیں هو تي ، اس ليے جنت اور دوزخ کی زندگی بھی غیر منتہی نہیں ہو سکتی ۔ اس کے نزدیک ارادہ کے معنی ترجیح ممکنات نمیں ، بلکه علم الہی کا ایک ظہور ہیں جو ازلی اور ابدی ہے ، اس کا یہ بھی عقیدہ تھا کہ انسان خیر و شر میں امتیاز روا رکھنے کا بہرحال مُکُلّف ہے، چاہے وہ کسی شریعت کو مانے یا نہ مانے ـ جسم کی تعریف اس نے یہ کی تھی کہ اس سے مراد هر وه شرے هے جو جہات اربعه اور ظاهر و باطن سے متصف ہو ۔ جَزء لایتجزی میں اس کے

خیال میں حرکت و سکون ، اور ساست پائی جاتی ہے۔ حرکت کے بارے میں اس کا یہ نظریہ تھا کہ زمانہ کی ہر آن یکساں نہیں رہتی ، بلکہ تغیر زمان سے اس میں بھی تغیر رونما ہوتا رہتا ہے۔ اس نے انسانی حواس ، اس کے مدرکات اور ارادہ پر بھی بحث کی ہے۔ وہ نظریہ ''کمون''کا خصوصیت سے قائل تھا۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ کسی شے کا ہر ظمور پہلے سے اس میں مضمر کھوتا ہے ، مثلا پتھر میں آگ اور پانی میں بجلی ہے اسی طرح موجود و مضمر ہوتی ہے ، جیسے زیتون یا تلوں میں تیل پہلے سے موجود ہوتا ہے۔ موجود ہوتا ہے۔

النظام: ابراهیم بن سیار بن هانی البصری (م ۲۳۱ه/ ۱۸۳۵) نے عَلَاف سے تعلیم حاصل کی ۔ پہلے اسی کے مسلک کا مبلغ و داعی تھا۔ پھر اس نے اپنے لیے اعتزال کی ایک الگ راہ تجویز کر لی ۔ زیادہ تر بغداد میں رھا۔ کمال علمی ، بیان اور اظہار مطالب میں اس کا کوئی مدّمقابل نه تھا۔ ادب میں بھی اس کا پڑا پایہ تھا۔

دینی علوم کے علاوہ یونانی فلسفہ پر بھی اس کو عبور حاصل تھا۔ بعض یونانی حکماکی اسے تردید کا بھی دعوٰی تھا۔ عقائد کے سلسلے میں وہ قرآن اور عقل کے سوا اور کسی چیز کی حجیت کا قائل نه تھا۔ عام معتزله کی طرح یه دھی صفات کا مُنکر ہے۔

نظریه کمون و ظهور کے متعلق اس کا کہنا یہ تھا کہ گو اللہ تعالی نے تمام اشیائے عالم کو بیک وقت اور ایک ساتھ پیدا کیا ، لیکن ان کو درجه کمون و استستار (پوشیدگی) میں رکھا تا آنکہ مرور زمانہ سے یہ تمام اشیا ایک ایک کرکے سطح وجود پر جلوہ گر ہوئیں جس کے معنی یہ میں کہ آدم اور ذریّت آدم کی تخلیق ایک ھی

آن میں هوئی ۔ یه عقیدہ اشاعرہ کے اس نظریه کے خلاف ہے کہ اللہ تعالی کا عمل تخلیق ہرھر دور میں سلسلہ وار مستقلاً جاری رہا۔ اس نے روح کے متعلق یہ نظریہ پیش کیا کہ یہ ایک لطیف جسم ہے جو روز اوّل سے جسم کثیف میں اسی طرح پوشیده ہے جس طرح پھول میں مہک وغیرہ ۔ روح کا یہ مادی تصوّر اس کے مخترعات سے ہے۔ اس کے باطل نظریات کی تنقید کے لیے دیکھیے البغدادی: الفرق بین الفرق ـ اس کے عجائب فكر كا ايك كرشمه طفره كا نظريه في \_ فلاسفه یونان کے اس اشکال کے جواب میں كه چونكه فاصله غير سحدود اور لاتعداد نقاط پر محیط ہوتا ہے، اس لیے اسے عبور کرنا ناممکن ہے ، اس نے طفرہ کا نظریه پیش کیا ، یعنی یه کها که متحرک شرکی حرکت جست یا طفُّرہ کی شکل میں ہو تمی ہے ، یعنی متحرک شیر ایک ایک نقطه پر ٹھیرے بغیر دوسرے نقاط تک جَسْت لگا کر پہنچ جاتی ہے یا جا سکتی ہے۔ اظہار کا یہ اسلوب اگرچہ غیر واضح ہے، لیکن یه کم جا سکتا ہے که نظام نے حرکت کے

اطہار کی یہ استوب الرپ کیر واضع ہے ،
لیکن یہ کہا جا سکتا ہے کہ نظام نے حرکت کے
بارے میں اس نظریہ کو قریب قریب پا لیا تھا
جسے سائنس کی زبان میں Quantum Jump کہتے
ھیں اور جدید زمانے میں نظریہ اضافیت کے
مختلف مفکّرین نے اس کو اپنے اپنے طریق سے
بیان کیا ہے۔ الجاحظ: ابو عثمان عمرو بن بحر،
بیان کیا ہے۔ الجاحظ: ابو عثمان عمرو بن بحر،
الجاحظ (م ۲۵۵ھ) علم کلام میں نظام کا شاگرد تھا
لیکن اپنی قوّت حافظہ اور وسیع مطالعہ کی وجہ
لیکن اپنی قوّت حافظہ اور وسیع مطالعہ کی وجہ
تفسیر ، کلام اور فلسفہ میں کمال کے علاوہ
عربی ادب یعنی انشا میں ایک نئے اسلوب کا
بانی تھا۔ گو شکل و صورت اچھی نہ تھی ، مگر اس
کی فکر رسا اور جودت طبع نے اسے اہل علم اور

امرا کے حلقوں میں بلند مقام پر فائز کر دیا تھا۔ چونکہ اس کے انکار میں ایک طرح کی انفرادیت تھی، اس لیے وہ ایک مستقل فرقے کا بانی قرار پایا جسے الجاحظیہ کے نام سے پکارا جاتا تھا۔

اعتزال کی تائید میں اس نے بہت کی کتابیں لکھیں ، لیکن ان میں سے کوئی بھی اس وقت موجود نہیں ۔ البته ادب عربی پر اس کی کتابیں مثلاً البیان و التبیین ، کتاب الحیوان اور کتاب البخلاء ایسے شاهکار هیں جو آج بھی فصاحت ، مزاح ، اور سمل و سلیس انداز تحریر کے لحاظ سے ادب کے بہترین نمونے سمجھے جاتے هیں رک به الجاحظ] .

جاحظ کا سب سے بڑا کمال یہ تھا کہ اس نے فلسفہ و کلام کے پیچیدہ اور خشک مسائل کو ادبی رنگ دیا۔ اس کا دائرہ بحث اس دور کے علمی و کلامی خیالات و افکار کے علاوہ ان تمام آرا ، توھمات اور نیم تجربی مفروضات تک پھیلا ھوا ہے جو اس وقت عربوں میں رائج تھے ، مثلاً جاھیلت میں جنّات اور غول بیابانی کے بارے میں جو عجیب و غریب حکایات منقول ھیں یہ ان کا نہ صرف مذاق اُڑاتا تھا ، بلکہ خالص علمی نقطہ نظر سے ان پر بحث بھی کرتا تھا۔ یہی نقطہ نظر سے ان پر بحث بھی کرتا تھا۔ یہی نمیں ، حیوانات سے متعلق ارسطو کے غیر علمی خیالات بھی اس کی تنقید سے محفوظ نہ رہ سکے خیالات بھی اس کی تنقید سے محفوظ نہ رہ سکے تھے۔

جاحظ نے جن مخصوص کلامی مسائل کو بعث و نظر کا محور قرار دیا وہ یہ تھے: (۱) معارف و علوم کا تعلق کسب و اختیار سے ہے، یا یہ کہ ھر انسان کو یہ علوم خود حاصل ہوتے ھیں۔ اس مسئلہ میں متکلمین میں اختلاف وائے ہے۔ الرازی کا کہنا ہے کہ علوم و معارف

کے لیے کسب ضروری نہیں (یعنی بعض صورتوں میں ، یه آپ سے آپ بغیر ارادہ و اکتساب کے بهی حاصل هو جاتے هين) ـ امام الحرمين جويني اور الغزالي انهين نظر و اكتساب كا مرهون منت تصور کرتے هیں ۔ ایک رائے یه ہے که بعض معارف ضروری هیں اور بعض کسبی و نظری ـ جاحظ علوم و معارف کو ضروری قرار دیتا تھا۔ اس کا کہنا تھا کہ صرف ارادے کا تعلق انسان کے اپنے اختیار سے ہے اور اس کے نتیجے میں جو حقائق سامنے آتے ہیں وہ سب کے سب ضروری ھیں ، مثلاً کسی شخص نے آنکھ کھولی اور کوئی سرخ رنگ کی متحرک شے دیکھی۔ اب جہاں تک آنکھ کے کھولنے کا تعلق ہے تو یہ بلاشبه انسان کے ارادہ و اختیارکا نتیجہ ہے، لیکن اس چیز کا دکھائی دینا ایسا امر ہے جو خود بخود ظاہر ہوا لہٰذا اس کا تعلق اس کے ارادے و اختیار سے نہیں ـ

وه افعال جو براه راست کسی عمل کا نتیجه هوں ؛ متکامین کی اصطلاح میں افعال متولدہ کملاتے هیں ، مثلاً کسی شخص کا مکان کو نذر آتش کرنا اور اسکے نتیجے میں کچھ اشخاص کا جل کر می جانا وغیرہ ۔ سوال یه هے که اس نوع کے افعال کا انتساب کس کی طرف هوگا ؟ الجاحظ وغیرہ کی یه رائے تھی که پہلے فعل کا خالق تو انسان هے ، کیونکه اس نے اپنے ارادہ و اختیار سے ایک حرکت کا ارتکاب کیا لیکن دوسرا فعل ، جو خود بیخود اس کے نتیجے میں ظاهر هوا اس کا فاعل و خالق انسان نمیں ، [لیکن یه اس کا فاعل و خالق انسان نمیں ، [لیکن یه فعل نه هوتا تو دوسرا کیسے هوتا ۔ دونوں باهم متعلق هیں اور ایک هی فعل کا حصمه هیں] ۔ دراصل الجاحظ نے اس مسئله تولید فعل کو دراصل الجاحظ نے اس مسئله تولید فعل کو

ضرورت سے زیادہ وسعت دے دی۔ جاحظ کی ایک رائے یہ تھی کہ وہ کفار جن تک اسلام کی دعوت حق نہیں پہنچی اسلام کو نہ ماننے کے باوجود گناه گار نهیں ؛ کیونکه نه تو حق نکهر کر ان تک پہنچا اور نہ انھوں نے اس حق کا انکار کیا۔ اسی طرح وہ لوگ بھی گناھگار نہیں قرار دیر جا سکتے جن تک اسلام کی دعوت حق تو پہنچی اور انھوں نے اس پر ھر چند غور بھی کیا۔ اس کے باوجود ان کی نظروں میں یہ دعوت حق نہ جچی، اس لیے کہ از روے قرآن وہ جس چیز کے مگان ھیں وہ صرف غور و فکر کا استعمال ہے اور اس میں انھوں نے کوتا می نہیں کی ۔ یه الگ بات ہے کہ اس غور و فکر نے اسلام کی طرف ان کی توجه کو مبذول نمیں کیا اور وہ اس کی حقانیت کے قائل نہ ہو سکے ۔ اس کے نزدیک قبول اسلام كا تعلق افعال متُّولدّه سے ہے۔ الجاحظ صرف حواس کے نتائج پر اعتماد نہیں کرتا تھا کیوں كه حواس بسا اوقات غلط تأثرات منعكس كرتر ھیں۔ اس کے نزدیک حسی تجربات جب تک عنل کی کسوٹی پر پورے نه اترین اس لائق نہیں که ان پر بھروسا کیا جائے ۔ اس کا یہ بھی خیال تھا کہ خدا کسی کو جمہنم میں نمیں ڈالے گا ، بلکہ جہنم کی آگ خود بخودگناهگاروں کو اپنی طرف کھینچ لے گی - وہ رُؤیت باری کا بھی سنکر تها ، كيونكه اس سے يه لازم آتا هے كه الله تعالى کی ذات ایسے اجسام کے قبیل سے ہے، جو جہت سے اتصاف پذیر هیں حالانکه اللہ تعالی جہت مکان کی حد بندیوں سے ورا اور منزہ ہے -

الجُبائی: ابو علی محمد بن عبدالوهاب الجُبائی (م ۳۰۳ه/۱۹۶۹) یعقوب بن عبدالله کا شاگرد اور امام ابو الحسن الاشعری [رک بآن] کا استاد تها ـ الجبائی اور امام اشعری میں مسائل

کلام میں اکثر نوک جھونک رہتی تھی۔

صفات واسماے الہٰی کے بارے میں اس کا یہ عقیدہ تھا کہ یہ توقیقی نہیں ، بلکہ ان کا تعلق سراسر 'وگرامی' سے ہے ، لہٰذا اس کے ہر نام اور ہر صفت کا اس کے ہر فعل سے اشتقاق جائز ہے۔ یہ بھی دوسرے معتزلہ کی طرح خلق قرآن کا قائل اور صفات باری کا منکر تھا۔ مسئلہ امامت سیں یہ البتہ اہل السنّت کا ہم نوا تھا۔

بِشر بن المُعتَمر (م ۲۱۰ه/۲۵) ابوسهل کنیت ، بشر نام - بغدادی مدرسهٔ فکر کا بانی تها اور فضل بن یحیٰی برمکی کا مقرب خاص ؛ هارون الرشید کے عہد حکوست میں خوب چمکا - اعتزال سے قطع نظر اس کی شخصیت کا ایک پہلو یه هے که اس نے علم بلاغت کی بنیادیں مضہوط کیں - الجاحظ نے البیان والتبین میں اس کی کئی مثالیں دی هیں - اسلوب بیان سے متعلق بھی اس نے چند دی هیں - اسلوب بیان سے متعلق بھی اس نے چند قیمتی اصول بیان کیے هیں - وہ اچھا شاعر بھی تھا -

دوسرے معتزله کی طرح بشر نے بھی انسانی

افعال و حرکات پر اس پہلو سے غور کیا ہے کہ ذمے داری اور محاسبہ کے دائرے کہاں تک وسیع ھیں یعنی صرف و ھی اعمال لائق سزا و جزا ھیں جو انسان سے براہ راست سر زد ھوتے ھیں، یا ان اعمال و افعالی پر بھی قانون احتساب کا اطلاق ھوگا جن کا شمار اعمال متولدہ میں ھوتا ہے، محاسبہ اور جزا و سزا کے ضمن میں یہ سوال بھی زیر بحث آتا ہے کہ بچوں کی فروگزاشتوں پر بھی گرفت ھوگی یا نہیں ؟ اس کی یہ رائے تھی کہ بچے اس قانون سے مستشنی ھیں۔ ایک سوال یہ بھی اس بحث سے پیدا ھوتا ہے کہ اگر گوئی شخص گناہ کبیرہ کے ارتکاب ہے کہ اگر گوئی شخص گناہ کبیرہ کے ارتکاب کے بعد تائب ھو جائے ، مگر توبہ کی پھر خلاف

ورزی کرے تو آیا وہ گناہ جو توبہ کی وجہ سے معاف ہو گیا تھا دوبارہ گناہ کے ارتکاب کے بعد قابل سزا ہوگا یا نہیں ؟ اس کی رائے یہ تھی کہ قابل سزا ہے ؛ کیوں کہ اس کی معافی اس شرط کے ساتھ مشزوط تھی کہ آئندہ وہ اس کا ارتکاب نہیں کرے گا ، لیکن اب جب اس نے اس شرط کو خود ھی توڑ دیا تو گناہ کی معافی بھی اپنے آپ ختم ہو گئی ۔

بشر کے تلامذہ میں ابو موسیٰ، ثمامہ بن الأشرس، اور احمد بن دُاود نے شہرت ہائی۔ ثمامہ بن الاشرس النّبَیری (۱۳ ه/۲۸۸ء): اس ثمامہ بن الاشرس النّبَیری (۱۳ ه/۲۸۸ء): اس نے کئی خلفاے عباسیہ کا دور دیکھا۔ اعتزال کی اشاعت میں اس نے بھی دوسرے ائمہ اعتزال کی طرح زیادہ تر طلاقت لسانی، فصاحت و بلاغت اور بحث و مناظرہ میں خداداد مہارت کا سہارا لیا۔ عقیدہ و عمل کے لحاظ سے یہ ایسا آزاد منش آدمی تھا کہ شہرستانی نے اسے فاسق و فاجر ٹھیرایا اور بہی آزادی فکر اس کے لیے عذاب جان ثابت ہوئی۔ ہارون الرشید نے اس بنا پر اس جیل میں ڈال دیا کہ مبادا عوام اس کی روش سے متأثر ہو کر دین سے متنفر ہو جائیں اور تھا۔ الجاحظ تقوٰی و پرھیز گاری سے رو گردانی اختیار کر لیں۔ ادب عربی میں اسے کمال حاصل تھا۔ الجاحظ

ادب عربی میں اسے دمان عاصل دھا۔ الجا عطے نے اس کے نوادر ، بدیہ کوئی اور فکاھات کا جابجا ذکر کیا ہے۔ ادب میں لفظ و معنی میں تناسب کا اس درجہ خیال رکھتا تھا کہ قاری یا سامع کے لیے یہ فیصلہ کرنا دشوار ہو جاتا کہ اس کے کلام میں الفاظ کے درو بست کا اهتمام زیادہ نمایاں ہے ، یا معنی کا۔

خیر و شر میں حدود امتیاز کو ملحوظ و مرعی رکھنا ، اس کے نزدیک ضروریات عقلی میں داخل تھا ، یعنی اگر انبیا مبعوث نه بھی

ھوے ھوتے جب بھی عقل کے ذریعے یہ ممکن تھا کہ انسان خیر و شر میں خط امتیار کھینچ سکے اور ان کی حقیقت کو پہنچان سکے ۔

ثمامه قدم عالم كا بهى قائل تها ـ اسكا استدلال يه تها كه چونكه يه كائنات الله تعالى كى صفت تخليق و آفرينش كا نتيجه هـ اور الله تعالى اس صفت سے هميشه اتصاف پذير رها هـ ؛ اس بنا پر ضرورى هو جاتا هـ كه خدا كے ساته ساته اس كائنات كو بهى قديم مانا جائے .

تولید یا بالواسطه اعمال کے بارے میں اس کی یه راے تھی که نه تو ان کی ذمے داری الله تعالی پر ڈالی جا سکتی ہے اور نه انسان پر ۔ انسان پر تو اس لیے نئمیں ڈالی جا سکتی که بعض تولیدی اعمال ایسے بھی ہو سکتے ہیں جو انسان کی موت کے بعد واقع ہوتے ہوں ۔ اور الله تعالی اس بناپر ان سے بری الذمه ہے که وہ خدا ہے شر نہیں ، خدا ہے خیر ہے ۔

غیر مسلموں سے متعلق اس کا یہ عجیب و غریب عقیدہ تھا کہ اگر اسلام ان تک نہیں پہنچا ؛ یا پہنچا اور غور و فکر کے باوجود ان پر اس کی سچائی اور حقانیت واضح نہیں ہو پائی تو یہ نہ تو جنّت میں جائیں گے نہ دوزخ میں بلکہ انھیں راکھ یا غبار میں بدل دیا جائے گا اور وہ ہمیشہ اسی کیفیت سے دوچار رہیں گے۔ چھوٹے بچوں اور حیوانات گے ساتھ بھی اس کے نزدیک یہی سلوک روا رکھا جائر گا.

هر دور کا ایک عقلی ماحول هوتا ہے جس میں رہ کر انساں سوچتا اور غور و فکر کرتا ہے اور جب یه دور گزر جاتا ہے تو جن مسائل کو اس دور میں زیر بحث لایا گیا تھا وہ دوسرے فکری ماحول میں اپنی اهمیت یا معقولیت کھو پیٹھتے هیں۔ اعتزال نے جس فضا میں جنم لیا، اس

عقلی پیمانوں سے اسے تحلیل و تجزیه کے ذریعر اچھی طرح جانچے اور پر کھے اور یہ دیکھر کہ کون سے مسائل ایسر ھیں جنھیں آگے بڑھایا جا سکتا ہے ، یا جنہیں نئی سمتوں اور نئے آبعاد سے آراسته کیا جا سکتا ہے۔ افسوس سے کمہنا پڑتا ہے کہ یہ معتزلہ کے بس کا روگ نہ تھا۔ یہ لوگ سنجھر ہونے اور کاسیاب مناظر ، داعی اور خطیب ضرور تنہیے ، لیکن اچھے فلسفی ہرگز نہ تھر [اور مذکوره بالا وجوه کی بنا پرهو بهی نه سکتر تهے، کیونکه ان کا زمانه رد و تردید اور بحث و و مناظره کا تھا جیسا کہ بیان ہوا۔ اثباتی تطبیقی کام وه نه کر سکے ، بلکه خود قیاسی مغالطوں میں. الجه گئے] .. معتزله كا اصل ميدان جس ميں انهوں نے فکر و دانش کی جولانیوں کا مظاہرہ کیا علم الكلام تها ـ ايك نيا علم الكلام جس مين يوناني. عقلیت کے بل بوتے پر بعض مسائل کے حل و کشود پر خصوصیت سے زور دیا۔ یوں تو انہوں نر علم کلام کے متعدد پہلووں. كو تحقيق و تفحص كا هدف ثهيرايا ، ليكن جو مسائل آگے چل کر محدثین اور فقہا کے لیر ہڑے توجہ طلب ثابت ہوے اور جن کی وجہ سے اسلامی معاشره میں اختلاف نر شدت اختیار کی اور امتحان و احتساب کی سخت گیریوں کا آغاز هوا وه یه تهر: (۱) صفات باری کی حقیقت ؛ (۱) مسئله خلق قرآن اور (۳) حربت اراده ـ علماے اهل السنت اللہ تعالٰی کے بارے میں یه سیدها ساده عقیده رکهتے تھے که ذات باری. ان تمام صفات و اسماسے متّصف هے جو قرآن كريم میں مذکور ہیں ۔ ان کے نزدیک چونکہ اسما و صفات کی یه فہرست تو قیقی ہے، اس لیراس سے متعلق کسی بحث و مباحثه کی اجازت نمیں دی جا سکتی ۔ یہی وجہ ہے کہ سلف نر اس ہارے میں قیاس و فکر

میں ایک طرف اگر ثنویت ، دهریت اور عیسائیت کا چرچا تها ، تو دوسری طرف یونانی علوم و معارف نر بہت سے طبیعی اور مابعد الطبیعی مسائل کو فکر و نظر کی بساط پر بکھیر رکھا تھا۔ اس وجه سے یہ ضروری ہو گیا تھا کہ اس عہد کے دانشور ان مسائل سے نبرد آزما ہوتے۔ یہی وجہ ہے کہ معتزلہ نے جہاں ان شکوک و شبہات پر بحث کی جو ثنویت و دھریت اور عیسائیت سے تصادم کے نتیجر میں اسلامی حلقوں میں اُبھرے تهر ، و هاں ان نکات پر بھی غور و فکر کیا جن کا تعلق سراسر یونانی فکرکی موشگافیوں سے تھا ، مثلاً یه که جزو لایتجزّیٰ کیا هوتا ہے۔ رنگ وَلَوْنَ اور سمک اور خوشبوکی کیا حقیقت ہے۔ جسم کے حدود کیا ہیں۔ جو ہر و عرض میں کیا فرق ہے ۔ لفظ شر کا اطلاق کس حقیقت پر ہوتا هے ؟ یا یه کیا معدومات قطعی لاشی کے دائرے میں داخل ھیں ؟ یا کس درجه وجود سے اتصاف پذیر هیں ؟ یه اور بات ہے که آج ان مسائل کو فرسوده اور غیر ضروری خیال کیا جاتا ہے ، لیکن اس قدیم دور عقل پرستی میں ان سے پیچھا چھڑانا مشکل تھا۔ اسی وجہ سے ان مسائل پر بصرہ و بغداد کے معتزلہ میں خوب خوب نوک جهونک رهی ـ یه دور دراصل دینی اور فکری لحاظ سے جدل و مناظرہ اور تشکیک و ارتیاب کی معرکہ آرائیوں کا تھا (جیسا کہ آج کا دور هے) ۔ ظاہر ہے کہ ان حالات میں ہرگز یہ توقع نہیں کی جا سکتی کہ کوئی بھی دانشور کسی مربوط ، استوار اور منظم فاسفه حیات کی بنا ڈال سکتا ، کیونکہ یہ کام پوری طرح اس وقت ہو پاتا ہے جب کوئی شخص یا گروہ ماضی کے تمام تر اندوخته فکری کو ایک متعین چو کھٹے کے اند لے آئے اور بھر اپنے دور کے

کی مشگافیوں کو روا نه رکھا اور اسی پر اکتفا کیا که ذات باری کو علم ، حکمت ، قدرت اور رحم و ربوبیت کا مرکز و سرچشمه مان کر اپنی عملی زندگی کی تشکیل کی جائے .

اس میں شبہ نہیں کہ ایمان کی اس مجمل تعبیر میں جو استواری اور اذعان و یقین کی روح پرور کیفیت پائی جاتی ہے ، وہ عقیدے کی اس صورت میں مفقود ہے جسے عقل و خرد کی خنگی سے ترتیب دیا گیا ہو۔ ایمان حرارت زندگی اور عمل کی سرگرمیوں کا متقاضی ہے اور عقل شک و ارتیاب اور سست روی کی طالب۔ اس بنا پر علمامے اهل السنّت اس معاملے میں برسر حق تھے کہ اللہ تعالی کو مانا جائے اور اس کے رشتوں کو (بلا کیف) استوار کیا جائے خواہ عقل و دانش کماحقہ ، اس کا احاطہ نہ کر سکے ،

ایمان کے سلسلے میں سلف نے اثبات پر زور دیا اور نفی کے تقاضوں کو یہ کہ کر پورا کر دیا کہ ہم ہر طرح کے شرک کے مخالف ہیں اور ہر اُس ثَنُویّت اور تعدد کے مانشر سے انکار کرتر هیں جس سے اللہ تعالیٰ کے سوا کسی اور عنصر یا شخص کو خدا سمجها اور مانا جائے ، لیکن اللہ تعالیٰ اور اس کی صفات میں ربط و تعلق کی کیا نوعیت کارنرما ہے ؟ مسئلر کے اس پہلو کو بھی انھوں نے [بجا طور سے] در خود اعتنا نہیں جانا۔ اس کے برعکس معتزلہ نے اسی نقطہ پر زور دیا۔ ان کا موقف یه تها که چونکه اثبات صفات کے عقیدے سے یه لازم آنا ہے که تمام صفات قدیم هوں اور ازل سے ذات کے ساتھ وابستہ هوں ، لہذا اس کے معنی یہ هو ہے که ذات خداوندی کے ساته ساته کچه اور قدیم اور آزلی حقیقتیں بھی پائی جاتی هیں اور یه صراحة شرک هے ، کیونکه اس سے تعدد کے نظریہ کو تنویّت ملتی ہے۔

اس اشكال كى وجه سے معتزله نے تنزيمه كى يه غاليانه راه اختيار كى كه صفات كا سرے سے كوئى وجود هى نہيں ۔ الله ذات بحت سے تعبير هے اور يه ذات مطلق كسى صفت سے اتصاف پذير نہيں ۔ الله تعالىٰ اگر عليم ، قدير اور حكيم هے تو ان معنوں ميں كه اس كا اظہار ذات جبكسى شے كى تخليق و آفرينش كا باعث هوتا ہے تو اس شے سے مترشع هوتا هے كه اس كا خالق علم ، قدرت اور حكمت سے آراسته هے ـ ليكن بجا بے خود قدرت اور حكمت سے آراسته هے ـ ليكن بجا بے خود يه ذات وحديت محضه كے سوا كسى بهى خارجى يه ذات وحديت محضه كے سوا كسى بهى خارجى

اسی عقیدے کو معتزلہ توحید قرار دیتے تھر ، اور تقاضائر عدل کے نام سے پکارتر تھر ۔ تنزیمه کی غلو پر مبنی اس روش کو اختیارکرنے ہر معتزلہ اس بنا پر مجبور ہوے کہ ان کا مقابلہ اس دور کے مجوسی حکما سے تھا ، جو خیر و شر کے دو الک الک الله مانتر تھر اور جب ان سے کہا جاتا تھا کہ خدا ایک ہے اور ثنویت اور دوئی سے پاک اور مبرا ہے تو وہ کہتر کہ كيا اسلام تعدد صفات كا قائل نهين اور كيا يه صفات قديم نمين ؟ پهر جب خود اسلام مين خدا اور صفات خدا وندی میں فرق سوجود ہے اور یه صفات بھی ذات خدا وندی کے ساتھ ازل سے موجود هیں تو هم پر اعتراض کیوں ؟ قریب قریب یمی جواب اس وقت عیسائی علما دیتے جب ان کے عقیدے تتلیث پر اعتراض کیا جاتا اور کہا جاتا کہ اقانیم ثلاثہ کو ماننر کے سعنی یہ هیں که ایک خدا کے بجامے تین خدا مانر جائیں ۔

تنزیمه میں اس غلق کی ایک وجه یه بهی تهی که خود مسلمانوں میں حنابله میں بعض متأخرین نے اثبات صفات کو کچھ اس انداز سے

پیش کیا جس سے تجسیم کا پہلو نکاتا تھا اور اللہ تعالیٰ کے بارے میں یہ خیال پیدا ہوتا تھا کہ اس کے بھی انسان کی طرح باقاعدہ اعضا و جوارح ہیں ، لیکن اس کے ساتھ ساتھ وہ یہ بھی کہتے تھے کہ اس کا چہرہ ، ہاتھ ، یا آنکھیں ہماری طرح کی نہیں ، مگر اس سے بھی تجسیم کی پوری طرح نفی نہ ہوتی تھی .

سوال یه ہے کہ کیا ذات بحت کا یہ تصوّر

جو معتزله نے جواباً پیش کیا اور اس کی بنا پر صفات الہی کا انکار کیا ، ان کی اپنی سوچ تھی یا یه خیال انھوں نے دوسروں سے مستعار لیا تھا .

امام اشعری اور امام ابن تیمیه کی یه رائے ہے که یه تصوّر معتزله نے یونانیوں سے لیا اور یه صحیح بھی ہے۔ ارسطو وہ پہلا شخص لیا اور یه صحیح بھی ہے۔ ارسطو وہ پہلا شخص کے جس نے اللہ تعالیٰ کو عقل خالص Pure reason کی صورت میں پیش کیا اور معتزله کو یه تصور اس درجه بھایا که انھوں نے اس مصرع طرح پر صفات کے بارے میں پوری غزل که طرح پر صفات کے بارے میں پوری غزل که کالی۔

تنزیم کے بہانے نفی صفات کے عقید ہے کو اپنا کر معتزلہ ایک تو اس حقیقت کو بھول گئے کہ اللہ تعالیٰ سے متعلق جس تصور کو انھوں نے اپنایا ہے ، وہ بنیادی طور پر اس تصور کے نے اپنایا ہے ، وہ بنیادی طور پر اس تصور کے قطعی خلاف ہے جس کو حضرت ابراھیم ، مضرت موسیٰ اور آنعضرت صلّی اللہ علیہ و آله وسلّم نے پیش کیا ۔ یہ خدا حی و قیّوم اور علیم و حکیم خدا ہے جو تمام صفات کمال سے متّصف و حکیم خدا ہے جو تمام صفات کمال سے متّصف اور تمی قرار دیتا ہے ۔ یہ فلسفیانہ تصور صرف اور تمی قرار دیتا ہے ۔ یہ فلسفیانہ تصور صرف صفات ہی کی نفی نمیں کرتا بلکہ اس سے خود خدا خدا و ندی کی بھی نفی ھوتی ہے کیوں گذات خدا و ندی کی بھی نفی ھوتی ہے کیوں کہ ذات بحت عقل خالص ، اور موجود مطاق کے

الفاظ وجودي نقطه نظر سے (Existentially) معمل اور بر معنی هیں۔ کیوں که عقل ایک متحرک (Dynamic) حقیقت کا نام هے اور حرکت اس کا وصف لازم ہے۔ ذات کا تعین اس کے فعل سے هوتا ہے اور سوجود کہتر ہی اس شرکو ہیں۔ جو اپنر اوصاف ، اثرات اور فعالیت سے همارہے۔ حاسهٔ ادراک کو متاثر کر سکر ـ ایسا خدا جو هر طرح کے وصف و فعل سے تہی ہو ، خدا تو درکنار ، موجود کملانر کا بھی سزا وار نہیں ۔ مزید برآن اگر ذات بحت تخلیق ، ربوبیت ، اور داعیات رحم و کرم اور تقاضاے علم و حکمت سے اتصاف پذیر نہیں تو اس رنگ و بو کا اسے مصدر و سرچشمه کیوں کر مانا جا سکتا ہے۔ علامة ابن تيميه نر سچ كمها هے كه جو لوگ نفی صفات کے قائل میں دراصل خدا می کے منکر هيں ـ

ذات و صفات کی ثنویّت کا عقیدہ ایک تو ارسطو کے نظریہ جو ہر و عرض کا رہین منت ھے۔ دوسر مے صفت و سوصوف کی نحوی ترکیب کا پیدا کردہ ہے (یعنی جو ہر اور شئر ہے ، اور عرض شئر دیگر - اسی طرح موصوف اور صفت كويا دو الك الله حقيقتين هين ـ جوهر اجتماع صفات و اثرات سے عبارت ہے۔ اسی طرح موصوف و صفت کی تفریق محض ضرورت نحوی کی آفریدہ ہے۔ اس کے معنی یه هیں که ذات، جوهر ، يا موصوف كا تصوّر محض گههلا Fallacy اور ایک نوع کی تجرید (Abstraction) ہے۔ حقیقتاً کسی شئے اور وجود کے معنی ہی یہ ہیں۔ کہ بعض اور متعین صفات نے ہمارے احساس کو بیدار کیا ہے ، یه نمیں که همارے حاسة ادراک کو چونکا دینر والی شئر اور ہے اور اس کی صفات؛ اور چنانچه اگر کوئی شخص حقیقت شئے

تک رسائی حاصل کرنے کی غرض سے صفات کا ایک ایک کرکے انکار کرتا جائے گا تو آخر میں اسے محرومی کے سوا کچھ ھاتھ نہ آئے گا اور اس کی مثال اس احدق کی سی ھوگی جو پیاز کی حقیقت و جوھر کو پانے کے لیے اس کا ایک ایک چھلکا اور پرت یہ کہ کر الگ کرتا جائے گا کہ یہ تو پیاز نہیں ، پیاز کا چھلکا اور پرت ہے اور آخر میں یہ دیکھے کہ پیاز اور اس کی حقیقت و جوھر دونوں غائب ھیں .

معتزله کا دوسرا اهم مسئله خاتی قرآن کا هے۔ یه وه هنگامه خیز مسئله هے جس نے ایک صدی سے زائد عرصے تک عالم اسلامی کو جدل و مناظره میں الجهائے رکھا۔ اس کو اول اول الجعثد بن درهم نے پیش کیا ؛ اس سے الجبہم بن سفوان نے آخذ کیا اور هارون الرشید کے عمد خلافت میں بشر المریسی نے تقریباً چالیس سال تک اس کی باقاعدہ تبلیغ و اشاعت کی۔ هارون الرشید اس کی باقاعدہ تبلیغ و اشاعت کی۔ هارون الرشید اس کا مطلق حامی نه تھا ، لیکن مامون نے نه اس کا مطلق حامی نه تھا ، لیکن مامون نے نه اس کی حمایت و تائید کا بیڑا اُٹھایا ، بلکه اس کی سرکاری عقیدہ قرار دے دیا اور اس کی مخالفت کرنے والے بڑے محدثین و فضلا کو سزا و تعزیر کا مستحق گردانا .

مؤرخین کا اس بارے میں اختلاف راے ہے کہ مسئلے کی یہ نوعیت یہودیت کے راستے سے متعین ہوئی یا اس کا مأخذ عیسائی عام الکلام ہے جس میں حضرت مسیح کو کامة اللہ کی تجسیم قرار دیا گیا ہے۔ ابن الاثیر کی یہ راے ہے کہ خُلق قرآن کی بحث سراسریہودی ذہن کی اختراع ہے، لیکن ماسون کے ایک مکتوب سے جسے طبری اور ابن طیفور نے نقل کیا ہے یہ ثابت ہوتا ہے کہ معتزلہ نے اسے اس بنا پر عقیدے کا جزو ہے اسے اس بنا پر عقیدے کا جزو تھرار دیا کہ قرآن حکیم کو مخلوق نہ ماننے کی

صورت میں عیسائیوں کے اس عقیدے کی تائید ہوتی ہے کہ کلام جسم کا روپ دھار سکتا ہے۔ مامون کا کہنا ہے : فَضَاهُوا بِهِ قُوْلَ النَّصَارِي في ادُّعَائُهُمْ في عُيسَى ابن مَرْيَمَ أَنَّهَ لَيْسَ بِمَخْلُوْق اذْ كَان كُلَّمَةً الله يعني جو لُوك قرآن كو غير مخلوق مانتے هیں وہ بعینه وہ بات کمتے هیں جو عیسائی كمتے ويں كه عيسى" ابن مريم مخلوق نميں ہے کیوں کرہ وہ اللہ کا کامه ہے (جو مجسم ہوا) ، ليكن امر واقعه يه هے كه اس مسئلے ميں محدثين اور معتزله دونوں نے ایک دوسرے کے موتف کو پوری طرح سمجھنے کی کوشش نمیں کی ؟ كيونكه معتزله جب يه كمهتر هين كه قرآن مخلوق ہے تو ان کے ہاں اس کے ہرگز یہ معنی نه تھے کہ یہ اللہ کی کتاب نہیں ، یا وحی و تنزیل کا کرشمه نمین ، یا اس کی نصوص حجیت اور استناد سے تہی ہیں ، بلکه ان کے ہاں تو قرآن حکیم کا یه مقام ہے که تنہا یمی وہ صحیفه ہے جو اپنے دامن میں قطعیّت لیے ہوے ہے۔ اسی طرح محدَّثین جب اس کو غیر مخاوق قرار دیتر هیں تو ان کا مطلب یه نمیں هوتا که یه کتاب كلام الهي كي اس طرح تجسيم هے جس طرح كه که حضرت عیسٰی م کو کلمة الله کی تجسیم قرار دیا جاتا ہے ، بلکه یه که یه کلام المي کا انعکاس اور پرتو ہے۔ محدّثین اور راسخون کی مخالفت کی بظاهر تین وجمیں تھین ،: ایک یه که الله اور اس کے رسول ماور سلف صالحین نر قرآن حکیم کے بارے میں اس اصطلاح کو استعمال نہیں کیا ؛ (۲) اس اصطلاح کا تعلق فلسفه سے ہے اور فلسفہ ان کے دائرہ علم و تحقیق سے خارج هے ، اس لير ان كو يه حق نهيں بمنچتا که اس زبان میں گفتگو کریں جس کی تفصیلات سے یہ آگاہ نہ تھے ؛ (س) کلام سطوق اور کلام

نَفْسَىٰ میں فرق ہے۔ اور بات واضح نہیں که معتزله کلام کی کس نوعیت کو مخلوق ٹھیراتر هیں ، کلام منطوق کو یا کلام نفسی کو ؟ ا**گ**ر دونوں گروھوں کے موقف کا یہ تجزیہ صحیح ہے اور کتب کلامیہ اور تاریخ سے اس کی تائید هوتی ہے تو پھر اختلاف و نزاع کی اس شدت کی کیا توجیه کی جائے ۔ معتزله جب قرآن کو مخلوق قرار دینے کے ہاوجود واجب الاتباع مانتے هیں اور محدّثین اس اصطلاح کو ان مذکورہ وجوہ کی بنا پر استعمال نہیں کرتے اور قرآن حکیم کو قطعی وہ درجہ نہیں دہتر جو عیسائیوں کے هال حضرت مسيع " كا في تو عملاً دونوں ميں کیا فرق رہا۔ [مقاله نگار نے یه بات نظر انداز کر دی ہے که دونوں موقفوں میں فرق صرف اس وقت بيدا هو جاتا هے جب معامله عامة الناس تک پہنچتا ہے۔ قرآن کو ہائی چیزوں کی طرح سمجهنا اس کے استیاز خاص کو مثانے کے برابر ہے۔ ایک عام مخلوق شے اور اللہ کے کلام مخلوق میں فرق کیا رہا ؟ عوام کی نظروں میں اس سے قرآن کی اهمیت کم هوتی ہے اور یه قرآن کی قطعیت اور عظمت کے سنافی ہے] .

شاید یه دراصل زیاده تر تعبیر اور پیرایه بیان کا اختلاف تها ـ [صرف پیرآیه کا فرق نهیں ؛ فرق بنیادی هے] ـ دونوں گروهوں نے اس میں تفصیل کے بجائے اجمال سے کام لیا اور اسے توحیدوالحاد کا مسئله سمجھ لیا ؛ [یه محض اجمال کا مسئله نهیں ؛ فرق عقیدے کا ہے].

اس مسئلے میں بحث و جدل ، اور تعزیر و سزاکا یہ سلسلہ زبون مامون سے واثق کے زمانے تک ہرابر جاری رہا ، جس کے دوران میں سیکڑوں علما ، تُضاۃ ، محدثین اور فنما کو قید و ہندگی شرمناک سزاؤں کا سامنا کرنا پڑا ، حتی کہ

مسجدوں کے مؤذن، امام اور خطیب بھی تعزیروں سے محفوظ نہیں رہ سکے ۔ مہم میں بالآخر متوکل نے جو اگرچہ سخت گیری میں شہرت رکھتا تھا، تعزیر کا یہ سلسلہ ختم کیا۔ [اس تعزیر و سزا کے معاملے میں امام احمد مثال ہے]۔ استقامت تقدیس عقیدہ کی ایک روشن مثال ہے]۔ تعجب ہے کہ معزلہ نے جنھیں عقلیت پسندی کی بنا پر تعبیر و عقیدہ کے بارے میں زیادہ آزاد نیال ، برد بار اور متحمل ہونا چاھیے تھا اس بات پر کیونکر آمادہ ہو گئے کہ اپنے مسلک کو بات پر کیونکر آمادہ ہو گئے کہ اپنے مسلک کو مورت میں ان پر طرح طرح کے ظلم ڈھائیں . ۔

تيسرا اهم مسئله معتزله كا عقيدة حريت اراده ہے۔ اس کے اظہار و اعلان میں معتزلہ کو یه امتیاز حاصل ہے که جبریه کے مقابلر میں سب سے پہلے انھوں نے اس کا اعتراف کیا کہ انسان ابنر اعمال و انعال میں آزاد ہے۔ علی دلائل کے علاوہ اس بحث میں قرآن حکیم کی وہ تمام آیات ان کے پیش نظر تھیں جن میں انسان کے مُکانّف ہونر اور خیر و شر کے اختیار کرنے پر جزاو سنراکا مستحق قرار دیاگیا ہے۔ ابن حزم (جو ظاهرهه کے امام تھر) نے بھی معتزله سے شدید اختلاف راے رکھنے کے باوجود ان کے اس موقف کی کھل کر تائید کی ہے۔ ان کا کہنا ہے کہ اگر اختیار اور حریت ارادہ کے عقیدے کی اصابت و صحت کو تسلیم نه کیا جاثر تو اس سے تمام ان شرائع کا ابطال لازم آتا ہے جو انسان کو نه صرف خیر اورنیکی کا خوگر بنانا چاہتی ہیں ، ہلکہ اسے خیر و شرکو ابنانے کے معامله میں ذمه دار بهی گردانتی هیں .

دراصل جبر و اختیارکی یه بعث بهت پرانی هـ یونانی حکما میں اییقور Epicure [(م. ۲۵،۵)

حریت اراده کا علمبردار تها اور رواتی (stoics) جبر و اضطرار کے حامی ۔ همارے دور میں بھی یه مسئله خاصا متنازع فیه هے۔ ایک طرف عام سمجه بوجه ، مذهب ، اخلاق، قانون اور انسان کی وہ تازہ کارباں میں جن سے تہذیب و تمدن اور علوم و فنون کی دنیا میں عظیم انقلاب بیا هوا \_ يه سب اس بات كا ثبوت سميًّا كرتى هين که انسان مختار ہے اور اس کی قوت تجدید و اختراع کے حدود ہے ہایاں میں ۔ دوسری طرف سائنس و نفسیات اور حیاتیات کے موجودہ ماہرین اٹل قوانین طبعی پر زور دیتے ہیں اور ایک حد تک اس کوشش میں هیں که انسان کو کسی نه کسی طرح مجبور اور علیت وسبیت (Causality) کی زنجیروں میں جکڑا هوا ثابت کیا جائے ۔ یہ عجب تضاد ہے کہ اس دور کا انسان بیک وقت یه بهی چاهتا ہے که فکر و تعقل اور اراده و عزم کی حدوں کو سہر و ماہ تک پھیلا دے ؛ کائنات کی تسخیر کرے [اور فطرت کی تکمیل کرے] اور قدرت کے ان قوانین کو بدل دے جن سے ارتقا میں رکاوٹ پیدا ہوتی ہے، مگر ساتھ ھی اس بات کا خواھاں بھی ہے کہ اِس کو مجبور اور ہے ہس ثابت کیا جائے۔ ہمر حال یه دیکهنا ہے که ان کی ان کوششوں کا کیا نتیجه نکاتا ہے اور مستقبل کی کوکھ سے کس موقف کی تائید جنم لیتی ہے۔ بظاہر تو اس دور میں انسانی عقل کی ہے چینی و ہے قراری اس بات کی مقتضی ہے کہ اخلاق و عقائد اور تہذیب کے قافلوں کو اجتماد و تجدید کی روشنی میں آگے بڑھایا جائے اور جبر و اضطرار کی ہر اس دیوار کو گرا دیا جائے جو ارتقا کی راہ میں رکاوٹ بننے کا باعث هو \_ [دلائل دونوں طرف هيں ؛ اسى ليے صوفیوں نے انسان کو مجبور مختار قرار دیا ہے].

بہر کیف حربت ارادہ کے بارے میں معتزله کی یه راے خاصا وزن رکھتی تھی ، لیکن انھوں لے اس کے اظہار کے لیے ''خاتی اعمال' کی جو اصطلاح استعمال کی وہ خود ان کے مسلک کے لحاظ سے ایک نوع کا تناقض لیے ھوے ہے ؛ کیوں که اگر انسان اپنے اعمال و افعال کا خالق ہے ، جیسا کہ معتزلہ کہتے تھے تو اس کے معنی یہ ھوے که انھوں نے اللہ تعالیٰ کے علاوہ ایک اور خالق مان لیا، یعنی انسان کو خالق قرار دے دیا ۔ تعجب ہے کہ یہ حضرات جو صفات الٰہیه کو اس بنا پر تسلیم نه کر سکے که اس میں شرک کا شائبه پایا جاتا ہے اور کلام الٰہی میں شرک کا شائبه پایا جاتا ہے اور کلام الٰہی میادا ثنویت کی تاثید کا پہلو نکلے (انھوں نے میادا ثنویت کی تاثید کا پہلو نکلے (انھوں نے انسان کو خالق اعمال کیوں کر بنا دیا) .

اشاعرہ نے اسی خطرے سے بچنے کے لیے اعمال''کی اصطلاح ترک کی که اس کو ماننے سے انسان خالق ٹھیرتا ہے اور ''کسب اعمال''کی اصطلاح اختیار کی ، جس کے معنی یه هیں که انسان اپنے اعمال و افعال کو پیدا کرنے کے بجائے ان سے متعرض ہوتا ہے۔ دوسرے لفظوں میں انسان کاسب اعمال ہے ؛ خالق اعمال نہیں .

معتزله اپنے کو اهل العدل و التوحید کہلانا پسند کرتے تھے۔ عدل کا اصل اطلاق اس پر هوتا ہے که معاشرہ میں ان اقدار پر روشنی ڈالی جائے جن سے ظلم ، فساد اور ناهمواری کا خاتمه هو؛ خصوصاً یه بتایا جائے که اسلام کا سیاسی اور اجتماعی تصور اپنے آغوش میں کن تفصیلات کو لیے هوئے ہے، لیکن معتزله نے اس کے برعکس عدل کے تقاضوں کو صرف اپنے خود ساخته معنی توحید تک محدود رکھا اور یه بتائے کی قطعًا زحمت گوارا نہیں کی که عدل جب

هیئت اجتماعیه میں آتا ہے تو کس طرح کے نظام حکومت کو جنم دیتا ہے۔ یہ بحث شاید ان کے متکلمانہ ذوق کے منافی تھی یا پھر یہ دور جس میں وہ تھے اس نوع کی بحثوں کا متحمل نه تها۔ البته سیاسیات کے بارے میں چند نکتوں کی انھوں نے بہرحال وضاحت کی : ایک یه که حضرت ابوبكراض حضرت عمراط اور حضرت على اط ہر بنائر استحقاق و اختیار خلافت کے سزا وار تھر ، ہر بنائے نص نہیں ؛ دوسرے یہ کہ الائمةَ منْ قریش والی حدیث متواتر و مشهور نه هونے کی وجه سے لائق تسلیم نہیں اور یه که حضرت عثمان الله عنه متعلق توقف اولی ہے ۔ بنو امیّه میں یه صرف بزید بن عبدالملک کے حامی تھے اور اس کی غالباً وجه یه هے که وہ مسئله اعتزال میں ان كا هم نوا تها - من حَيث المجموع بنو اسّيه کے بارے میں ان کی یه راہے تھی که یه خلفا تو هیں مگر حق ان کے ساتھ نمیں ۔ سیاسیات میں ان کی روش یه تهی که صرف ان لوگوں کی تائید کی جائے جو عقائد و افکار میں ان کے هم خیال هوں اور جن کی مدد و تائید سے یه اپنر مسلک کی اشاعت و تبلیغ کا سامان فراهم کر سکیں. اعتزال کی یه تحریک ناپائیدار کیوں ثابت هوئی اور ایسا کیوں هوا که ایک هی صدی کے بعد یہ ختم ہوگئی؟ اس کی کئی وجوہ تھیں جن میں اهم یه هیں: (١) انھوں نے اپنے مسلک کو جو یکسر عقلی اور متکلمانه تها ، بزور شمشیر منوانا چاها اور ،خالفین کو جن میں حدیث و فقه کے بڑے بڑے ائمہ شامل تھر ، تعذیب و احتساب کا هدف بنایا ؛ (۲) یه اختلاف محض تعبير و تشريح كا اختلاف تها ، ليكن انهوں نے اسے کفر و اسلام اور شرک و توحید کا اختلاف سمجه ليا ؛ (٣) استدلال مسائل مين عقليت ، يا

معروضات عللی کو قرآن و سنت کی نصوص کے مقابله میں زیادہ اهمیت دی ؛ (س) ان کے مسائل اس نوع کے تھے کہ ان پر صرف خواص ھی غور و فکر کرنے کے مجاز تھے، لیکن انھوں نے ان کو عوام کے حلقوں میں پہنچانر کی ناکام کوشش کی؟ (۵) انھوں نے نه صرف محدّثین اور فقما کا بری طرح مذاق اَرُایا، بلکه حدیث و فقه کے مرتبه حَجَّيت و استناد كا بهي انكار كيا ؛ (٦) انهوں نے رؤیت باری ، جنت و دوزخ ، ملائکه اور تراویح ایسے مسائل کے بارے میں ایسر خیالات کا اظہار کیا جو نه صرف صحت و صواب کی راه سے ہٹے هومے تھر ، بلکه اهل السّنت کے مسلم عقائد کے بھی خلاف تھے ؛ (ے) ان کے زوال کی سب سے بڑی وجہ یہ تھی کہ ان کے حریف محدثین و نتہا عمل و کردار میں ان سے کمیں اُونچے تھے اور ان کا دائرہ اثر بھی بہت وسیع تھا۔ معتزله اگر اس پر نازاں تھے کہ ایوان شاہی میں ان کو قدر و منزلت کی نظر سے دیکھا جاتا ہے تو محدّثين كو يه شرف حاصل تها كه يه لوگوں کے دلوں میں بستے تھے ؛ (۸) اور سب سے آخِر مين اس كي وجه يه هوئي كه اهل السنت والجماعت میں سے دو مجماعتیں اشاعرہ (رک به ابو الحسن الاشعرى) اور ماتريديه ، اپنے مسلک کے دفاع کے لیے یونانی علوم و فنون سے مسلع ہو کر میدان میں نکل آئیں اور ان میں الغزالی اور الرازی جیسے مایه ناز لوگ پیدا هوے اور پهر خانص محدثانه اور دینی ذہن کے لوگوں مثلاً ابن تیمیه تن نے ان پر اپنی تند و تیز تنقید جاری رکھی جس سے یہ مسلک رفتہ رفتہ ختم ہوگیا .

مآخذ: (۱) عبدالكريم الشهرستاني: الملل و النحل ؛ (۲) عبدالقاهر البغدادى: الفرق بين الفرق ؛ (۳) ابو الحسن الاشعرى: مقالات الاسلاميّين ؛ (۳) الطبرى:

تاريخ : (٥) ابن خلكان : وفيات الاعيان : (٦) المسعودى: مروج الذهب؛ (١) الزركلى : الاعلام : (٨) ابو الفرج الاصفهائى: الاغانى: (٩) احمد امين: ضحى الاسلام؛ (١) الميم المياني : الاغانى: (٩) احمد امين : ضحى الاسلام؛ (١) الميم المياني : الاغانى: (٩) احمد امين ضحى الاسلام؛ (١) أو الله : تاريخ معتزله ، اردو ترجمه ، اردو ترجمه ، كراچى ٩٩٩٤] -

(محمد حنیف [(ندوی و اداره)]

أَلِّمُعْتَصْم : محمّد بن معن بن محمّد ابن صَمادح النَّجْيبي ، العَريَّه (Almeria) كِي تُجیبی [رک بآن] خاندان کا دُوسرا حکمران ، اس نے عمیم سے ممم ۱۵۱۵ء و ۱۰۹۱ء تک حكومت كى . اپنے همعصر المعتمد اشبيلي [رك بان] کی طرح اس میں بھی کسی حد تک شعر و شاعری کا ذوق موجود تها؛ چنانچه اس نے اپنے طویل عہد حکومت میں اپنر پای تخت کو جزیرہ نماے اندلس کے تہذیب و تمدن کے بڑے مرکزوں میں سے ایک بنا دیا تھا؛ تاهم اندلس کے دیگر مُلوک الطّوائف کی طرح وہ بھی اپنر عہد میں زیادہ تر اپنے پڑوسیوں میں سے کسی نه کسی سے لڑتا می رھا۔ اس میں کوئی شک نہیں کہ وہ اس سازش میں ملوث تھا جو یوسف یهودی نر اپنر آقا بادیس شاه غرناطه (دیکھیٹر زیری) کے خلاف تیارکی تھی۔ بعد میں اس کی انواج نے یوسف بن تاشفین کی افواج کے ساتھ شامل هو کر زّلاقه [رک بان] کی سهشور لڑائی بھی حصّہ لیا۔ اس کے اکلے سال اندلس کے دوسرے حکمرانوں کی طرح اسے بھی المرابطی سلطان کے زور بازو کا سامنا کرنا پڑا کیا۔ آلدو (Aledo) کے قلعہ کا ناکام محاصرہ کونر کے بعد اس نر یوسف کو اکسایا که وه المعتمد کے خلاف ، جس سے آسے ذاتی نفرت تھی ، سختی كرے ـ أسے اپنر بستر مرك پر اس بات كا يقين

هوگیا که السرابطون اس کے پای تخت کا بھی اسی طرح محاصرہ کر لیں گے جس طرح اُنھوں نے اشبیلیه کا محاصرہ کیا تھا۔ یہی وجه تھی که اُس نے اپنے بیٹے اور جانشین احمد مُعزّالدّوله کو یه مشورہ دیا کہ وہ شاہان بجا یه (Bogie) [رک بنان] کے ہاں جا کر بناہ لے۔ اس کے بعد المریّه پر مرابطون نے جلد ہی قبضہ کر لیا۔

مآخذ : (١) ابن بسام : الذَّغيره ؛ (٧) ابن

الخطيب: الاحاطة اور الاعلام؛ (٣) ابن الابار: العلة السيراء، طبع Dozy ، ص ١ ١ ٢ ، ١ ١ ١ (٣) عبدالواحد السيراء، طبع Dozy ، ترجمه Pagnan ؛ (٥) ؛ Fagnan ترجمه Dozy ؛ الميان المغرب، ج ٣، طبع Levi. Provencal ؛ البيان المغرب، ج ٣، طبع المنازى ؛ البيان المغرب، ج ٣، طبع المنازى ؛ البيان المغرب، ج ٣ وهي مصنف ؛ (٦) Recherches sur l, (٤) ؛ وهي مصنف ؛ (٤) ، المنازه ال

## (E. Levi-Provencal)

عمدے پر مامور کرکے خود خلیفه پہلے تو نہر القاطال پر جا کر سکونت پذیر هوا، اور پهر دریا کے اُو ہر کی جانب بغداد سے تین دن کی مسافت ہر سامرا میں اقامت گزین ہوگیا۔ یہاں ، ۲۰۸ ٨٣٦ کے دوران ایک عالی شان محل تیار ہوگیا اور اس کے ساتھ ہی نوجیوں کے لیر بکٹرت مکانات تعمیر هوگئے (دیکھیئے مادہ بغداد)۔ اس کے تھوڑے ھیدن بعد بوزنطیون سے پھر بڑے زور شور سے لڑائی شروع ہوگئی۔ شہنشاہ تھیوفیلوس (توفیل) نے بالائی دجلہ کے اسلامی علاقر پر حملہ کر کے زبطَرْهَ پر قبضه کر لیا اور شمالی شام اور عراق عرب میں هولناک تباهی برپا کر دی۔ جمادى الاولى ١٧٧ه/المريل ٨٣٨ء مين المعتصم بذات خود میدان جنگ میں کود پڑا اور اس کے ساتھ اس کے قابل ترین سیه سالار تھر ۔ یه لشکر عظیم تین حصوں میں سنتسم ہو کر آگے ہڑھا۔ مشرقی فوج کی قیادت الانشین نے سنبھالی ، مغربی فوج کے دو حصول میں سے ایک حصه المعتصم کی سرکردگی میں رھا اور دوسرا استاس کے ماتحت بڑھا ۔ الّافشین نے ہمت جلد بوزنطی شہنشاہ کو راه فرار اختیار کرنر پر مجبور کر دیا اور آسی سال شوّال (ستمبر) میں عُمُوریّه ۵۵ روز کے محاصرے کے بعد خلیفہ کے قبضر میں آگیا اور اُس نے اس کو تباہ کر دیا ؛ تاہم اس نتع کے كوئى پائيدار نتائج نه نكلے ـ چونكه موسم سرما قريب آ رها تها، اس ليح المعتصم كو واپس آنا-پڑا۔ اس کی خاص وجہ یہ بھی تھی کہ اُس کے بھتیج العباس بن الماءون [رک بان] کے حق میں ایک زبردست سازش تیار هو رهی تهی جس کی روک تھام کے لیے فوری اقدامات کی ضرورت تھی۔ تقریباً اسی زمانر میں طبرستان کے اسپہبد ماز یار بن قارن نر بغاوت کر دی ، لیکن اس بغاوت کو

تھیوفیلوس (توفیل) Theophilus سے عارضی صاح کر ليتے کے بعد المعتصم نے اپنے سپه سالار عجیف بن عَنْبَسه کے زہر قیادت فوج زطًا (جاٹون) [رک بآن] کے خلاف بھیجی جو ساسانیوں کے عمد میں ہندوستان سے ترک وطن کرکے چار آئر تھر اور بصرے اور واسط کے دلدلی علاقه میں آباد ہوگئے تھے۔ ان لوگوں سے مسلمان بسا اوقات اپنی جنگوں میں کام لیتے رہے تھے ، لیکن المامون کی وفات کے بعد اُنھوں نے اپنے کرد و پش کے علاقون کو بھی تباہ اور برباد کرنا شروع کر دیا گویا وه بهی کوئی دشمنون کا علاقه تها۔ سات ماہ کی لڑائی کے بعد جب ۲۱۹ ه/۱۳۸۸ء ختم اور ۲۰۰ه/۸۳۵ شروع هو رها تها آنهون تے اطاعت قبول کر لی اور معرّم ، ۲۲ ه/جنوری ممء میں اُنھیں جہازوں کے ذریعے بعداد لایا كيا \_ المعتصم نے أنهيں عين زربه [آج كل آنا زاوه يا آنا زاربه ] قاموس الاعلام، ه: ٣٠٣٠ [رك بان] میں جلا وطن کر دیا۔ اسی سال اُس نے حیدر بن کاؤس کو جو عام طور پر الآنشین [رک بان] کے نام سے مشہور تھا ، بابک کے خلاف جنگ آزما فوج کا سپه سالار مقرر کیا، لیکن اسے کمیں دو سال کے بعد جا کرر فتح نصیب ہوئی ۔ خلیفہ اُن تمام لوگوں سے سخت نفرت کرتا تھا جو معتزلی عقائد کو نه مانتے تھے اور اس وجه سےعام طور پر لوگ اس سے ناراض ہو گئے۔ اُس کے علاوہ دارالخلافر کے شہریوں کے لیے ایک وجہ ناراضی یہ بھی تھی که المعتصم نے شوریدہ سر اور پیشه ور ترک اور بربر سپاھیوں کو اپنی ملازمت میں لے لیا تھا۔ اس وجه سے ، ۲۲ ه/۸۳۵ کے آخر میں اس نے پخته ارادہ کر لیا که وہ کسی اور چھوٹر سے مقام میں جا کر سکونت اختیار کرے ؛ چنانچه اپنے بیٹے ھارون الوائق کو بغداد میں حاکم کے

عبدالله بن طاهر [رک بآن] نے دیا دیا۔ ۲۲۹/ . . ٨٨ - ١٩٨ ع يا ١٢٨ مين فلسطين مين بهر شورش بريا هوگئي كيونكه ابهي يهان امويون کے بہت سے حامی باقی تھے۔ اس بغاوت کا سرغنه ابو عُرْب المّبرّ تع (برقعه پوش) اپنے کو بنو اسلہ کے خاندان سے بتاتا تھا اور ہر جگه خلیفه کے خلاف بفاوت كي تلقين كرتا بهرتا تها - آخر كار المعتصم نر رجاء بن ايوب العضارى كو أس ك خلاف و ماں بھیجا اور وہ اسے گرفتار کر کے سامرا لر آیا ۔ المعتصم ١٨ ربيع الاول ٢٠١ه/٥ جون ٨٨٠٤ كو سامرا میں فوت هوا - اس کی ترکون سے رعایت اور عربوں سے سختی سلطنت عباسیه کے زوال میں شرعت کا باعث بن گئی۔ المامون کے برعکس المعتصم زياده تعليم يافته نه تها ، اور يه حقيقت : که علم و فضل کی قدر و منزلت اس کے عہد حکومت میں بھی کم نه هونے بائی، جو زیادہ تر قاضی القضاة احمد بن ابي داؤد [رک بآن] کي رهين سنت تھی ۔

مآخان (۱) این قتیبه: کتاب المعارف (طبع مآخان (۱) این قتیبه: کتاب المعارف (طبع (۷) سوم (Wustenfeld (۲) سوم (۷) الیعقوبی (طبع ۲۰۰۰ تا ۵۰ سوم تا ۵۰ سوم (۳) محمد ین البلاذری (طبع ۲۰۰۰ تا ۵۰ سوم (طبع ۱۳۰۰ البی طاهر طُیفور: کتاب بنداد ، به (طبع ۱۳۰۱ المونع کثیره ؛ (۵) الطبری (طبع ۲۰۰۱ (طبع ۲۰۰۱ تا ۲۰۰۱ ؛ (۱) المسعودی: مروج (بیرس) ، ۱۳۲۱ تا ۱۳۲۹ ؛ (۱) المسعودی: مروج (بیرس) ، ۱۳۲۱ تا ۱۳۳۹ ؛ (۱) المسعودی: مروج (بیرس) ، ۱۳۲۱ تا ۱۳۲۹ ؛ (۱) المسعودی: مروج (بیرس) ، ۱۳۲۱ تا ۱۳۲۹ ؛ (۱) المسعودی: مروج (بیرس) ، ۱۳۲۱ تا ۱۳۳۱ تا ۱۳۳۱ ؛ (۱) المسعودی: مروج (بیرس) ، ۱۳۲۱ تا ۱۳۳۱ تا ۱۳۳۱ ؛ (۱) المنافعاتی: الفخری (طبع ۲۰۰۱ به تا ۱۳۳۱ تا الفوایات ، ۱۳۳۱ تا ۱۳۳۱

Der Islam im Morgen: Muller (۱۲)! ۲۲٦ ت ۲۹۵ (۱۳)! معد اله ۱۹۵ اله ۱۹۵ (۱۳) اله ۱۹۵ ال

## (K. V. ZETTERSTEEN)

المعتضد بالله: ابو العبّاس احمد بن طَلْعه، \*

عباسی خلیفه جو ضرار نامی ایک یونانی کنیز کے بطن سے المُونِّق كا ، جو خليفه المعتمد [ركَّ بآن] كا نائب السلطنت تها ، بيثا تها ـ المُونَّقُ كي زندگي کے آخری دو سالوں میں المعتضد حتیقی معنوں میں خود هی بادشاه تها اور جب رجب و ۱۹۲۸ اكتوبر بهم مع مين المعتمد كا انتقال هوا تو وه آس کی جگه تخت نشین هو گیا ۔ یه نیا خلیفه جس نر اپنر والد کی تمام صفات حکمرانی اپنر ورثیر میں پائی تھیں اور جو اُسی کی طرح فوجی قابلیت اور کفایت شعاری میں بھی ممتاز تھا ، اپنی سختی اور ہر رحمی کے باوجود عباسیوں کے سب سے بڑے خلفا میں شمار ہوتا ہے ۔ المعتَضد کی کی تخت نشینی کے بعد طولونی خمارویہ [رک بآن نے بھی طویل جنگ و جدال سے تنگ آ کر صّلح کر لی اور اپنی بیٹی کی شادی خلیفہ سے کر دی ۔ عراق کے خارجی اپنے اندرونی نفاق کی وجه سے ہے حد كمزور هو چكے تھے ، اس ليے معتضد نے ، ۸ م ۱۳/۵ م ۱۳ م ۱۸ میں باغی بنوشیبان کے خلاف ایک فوجی سهم تیارکی اور انهیں مطیع كر ليا ، اس كے بعد كے دو سالوں ميں اس نے خارجی سردار ہارون بن عیداللہ کے حلفاء کو بھی

س۸۲ ه/۹۹ م ع میں شکست دی ـ هارون بن عبدالله حسین بن حُمْدان کے قابو میں آگیا اور اُس نے اُسے بغداد بهجوا دیا جمال خلیفه نر اُسے مصلوب کروا دیا۔ اب بغداد میں حمدانیوں کا اثر و رسُوخ بڑھنےلگا۔ وَلَفَى [رَكُ بَان] بن جنھوں نر خلفا كا ناک میں دم کر رکھا تھا آخر کار مفتوح ہوگئے۔ جب الحارث بن عبدالعزيز جو ابو ليلي کے نام سے مشہور تھا ، ذوالحجه سرم ه/جنوری ۱۹۸۸ میں اصفعان کے قریب شکست کھا کر قتل ہو گیا تو المعتضد نے دیگر دُلفیوں کو قید کر دیا اور اس کے بعد کے اس خاندان کا نام ہی صفحہ تاریخ سے مٹ گیا۔ [اسی زمانے میں] سامانیوں ئے صفّاریوں اور علویون کو دیا کر اپنی طاقت برها لی - ۱۸۲ه/. وء میں صفاری عبرو بن اللَّيْثُ [رك بآن] كو گرنتار كركے بغداد لایا گیا ـ اسی سال علوی محمد بن زّید، امیر طبرستان جرّجستان پر قبضہ کر لینے کےبعد خراسان کی طرف پڑھا ، لیکن اسے سامانی سپہ سالار محمّد بن ہارون ئے شکست دی ۔ وہ زخموں سے چُور ھو کر فوت ہو گیا اور ابن ھارون نے سامانی بادشاھوں کے نام پر جرجان اور طبرستان پر قبضه کر لیا۔ تقریباً اسی زمانے میں ارمینیہ اور آذر بایجان کے حاکم محمد بن ابی السّاج نے اپنے آزاد کردہ غلام وصيف كے ساتھ مل كر مصر كو فتح كرنے کی کوششکی ، لیکن وصیف کو خلیفه کی افواج نے قید کر لیا ۔ چونکه مَرْسُوس کے بیشتر بارسوخ اشخاص نے اسے مدد دینر کا وعدہ کیا تها ، لمذا المعتضد نے انهیں بھی گرفتار کرا لیا اور وھاں کے بحری بیڑے کو جلا دیا ؛ تاھم محمد کو اپنے عہدے پر بحال رکھا گیا ، لیکن وہ تھوڑے ھی دن میں طاعون کے عارضر سے فوت هوگیاد اب قرامطه [رک بآن] میدان میں نمو دار

هوئے اور اسی سال ان کے سردار الجنّابی [رکف بان] نے خلیفہ کی افواج کو شکست فاش دی ۔ المعتضد ۲۲ رہیم الثانی ۲۸۹ه/۵ اپریل ۲۰۹۶ کو ، ہم یا ہم برس کی عمر پاکر بغداد میں فوت ہوگیا ۔ بهض لوگ کہتے ہیں که اُسے زہر دیا گیا تھا،دیکھیئے نیز مادہ اسمٰعیل بن بُلبُل۔[معتضد نہایت شجاع ، عقل مند اور مدبر تھا ۔ اس نے نہایت شجاع ، عقل مند اور مدبر تھا ۔ اس نے بحال کردی ۔ اس کا بڑا کارنامہ ترک افسران فوج کا زور توڑنا ہے ۔ اس کے حسن انتظام سے فوج کا زور توڑنا ہے ۔ اس کے حسن انتظام سے ملک میں امن و امان پیدا هوگیا اور رعایا خوشحال اور فارغ البال هوگئی۔ وہ دیندار، بدعات کا دشمن اور رعایا کے اعمال و اخلاق کی اصلاح کرنے والا تھا۔]

(K. V. ZETTEBSTEEN)

المُعْتَضِد بالله : ابو عَسْرو و عَبّاد بن محمّد \* بن عبّاد، عبّادی خاندان [رک بآن] کے حکمرانوں

میں سب سے اهم اور زبردست بادشاہ ، جو اپنے والد ابو القاسم محمد بن عباد کی قائم کردہ چھوٹی سی سلطنت پر حکمران تھا۔ اس سلطنت کا دارالخلافہ اشبیلیہ (Seville رک بآن] تھا۔ یہ اس زمانے کی بات ہے ، جب اندلس میں اموی خاندان کی خلافت کا شیرازہ بکھر چکا تھا اور ملک میں ملوک الطوائف کا دور دورہ تھا۔ اس نے اپنے تقریباً ستائیس برس (۳۳ ستا ، ۳۳ ه/ ۳۳ ، ۱ میں بہت کچھ توسیع کر کی ، اور وہ اس طرح کہ وہ اندلس میں رہنے والے بربروں کے خلاف میں بہت کچھ توسیع کر کی ، اور وہ اس طرح کن تعداد دسویں صدی میں پہلے هی بہت زیادہ تھی اور خود سر عامری امیروں کے دور میں تو بہت ہی بڑھ گئی تھی ، اندلسی عربوں کیا حامی و مدد کار بن گیا .

جب وہ اپنے باپ کی جگہ تخت نشین ہوا تو اشبیلیہ کے اس نوجوان بادشاہ نے، جس کی عمر ہ ہ سال کی تھی ، اس زمانے کے دستور کے مطابق حاجب كا اور كچه دن بعد المعتضد بالله كا لقب اختیار کر لیا اور اسی آخری لقب سے وہ زیادہ مشمور بھی ہے - اسے حقیقی سیاسی قابلیت حاصل تھی اور بہت دن نه گزرنے پائے تھے که اس استعداد كا ظهور ايك مطلق العنان ، حوصله مند اور سخت گیر بادشاہ کی شکل میں ہوا جو اپنے مقاصد کے حصول میں ان ذرائع کی نوعیت کی، جنهیں وہ اختیار کرتا تھا ، ہمت ھی کم پروا کرتا تھا۔ تخت نشین ہونے کے بعد اس کا پہلا کام اس جنگ کو جاری رکھنا تھا جو اس کے باب نرِ قرمُونه [Carmona رک بآن] کے ایک چھوٹے سے برہر امیر محمّد بن عبداللہ البرزالی کے خلاف شروع کی تھی ؛ چنانچہ وہ اس کے بعد اس کے بیٹے اور جانشین اسجاق سے جنگ کرتا رہا ۔ اس

کے ساتھ ساتھ المُعتضد مغرب کی جانب اشبیایّه اور بحر ظلمات کے درمیان اپنی مملکت کے بڑھانر میں مشغول ہو گیا اور اسی منصوبے کے ماتحت اس نے ابن طَیْفور صاحب مَرْتله Mertola اور محمّد بن يعيى اليعصبي صاحب لبله [Niebla] رک بان] پر بار بار حملے حمیے اور انھیں شکستیں دیں ۔ الیج مبی نے ہاوجود عربی النسل ہونے کے ہربر سرداروں سے اتحاد کر لیا تھا۔ شاہ اشبیلیہ کی ان کاسیابیوں کی وجہ سے دوسرے ملوک الطّوائف نے ، جو اس سے يدظن تهے ، آپس ميں ايک قسم کا وفاق قائم کر لیا جس میں بطلیوس (Badajos ارک باں] ، جزيره الخضراء Algeciras [رك بآن]، غرناطه [رَكَ بَان] اور مالقه (Malaga [رك بان]، ملاغه) کے سلاطین شامل ہو گئے۔ اس صورت حالات نے بہت جلد جنگ کی شکل اختیار کر لی۔ اور آخر کار اشبیلیہ کے عبادیوں اور بطلیوس کے انْطْسَى [رك بان] الْمظَّفر [رك بان] كے درمیان جنگ چھڑ گئی ، اور بتقاضا ہے احوال کئی سال ہراہر جاری رھی ۔ کو قرطبه کے جھوری حکمران نر بیچ بچاؤ کی بہت کوشش کی ، لیکن اس کا خاطر خواہ نتیجہ کمیں 1.01ء میں جا كرنكلا ـ اس كے آنے تك البعتضد نے مملكت بطلیوس کی سرحدوں پر دباؤ ڈالنر کے علاوہ اور سرگرمیان بھی دکھائیں۔ اس نر یکر بعد دیگرے محمد بن ایوب البُکری امیر ولبه Huelva [رک بآن] اور محمّد بن سعید ابن هارون امیر شنتمريه Santa Maria de Algarve [رك بآن] کو شکستیں دے کر ان کے ممالک کو اپنی سلطنت میں شامل کر لیا ۔ ان الحاقات کے جواز میں المعتضد نے ایک ہمت ہوونڈا بہانہ تراشا۔ کمتے دیں کہ اِس نے یہ اعلان کیا کہ اسے

بدقسمت هشام ثانی کا پتا چل گیا ہے جو درحقیقت کئی سال پہلے گمنامی کی حالت میں فوت ہو چکا تها ، اور وه اس جنگ و جدال کو اس وقت تک جاری رکھے گا، جب تک اسکی سابقہ سلطنت کو مطیع و منقاد کرکے اور اس کا امن و امان بحال کرکے ہشام کو واپس نه دلا دے۔ شاہ اشبیلیّه کی دست درازیوں سے بچنے کے لیے ان چھوٹے چھوٹر ہربری سرداروں میں سے جو اندلس کے جنوبی بہاؤوں میں رہتے تھے، زیادہ تر اسس کھڑت کہانی کے قائل ہو گئر اور انھوں نے اس عبّادی حکمران کی اطاعت قبول کر لی اور [خیالی] امير المؤمنين كي بيعت بهي كر لي جو المعتضد كى حمايت كے ليے معجزانه طريق سے دوبارہ نمودار هو گیا تھا اور جسے المعتصد نے ہڑی احتیاط سے چھیا رکھا تھا ، لیکن ان کا یہ اقدام رایکان کیا ۔ ایک دن المعتضد نے ان تمام چھوٹے چھوٹے سرداروں کو مع ان کے حشم و خدم کے اپنے اشبیلیّہ کے محل میں دعوت دی اور ان کو حمّاموں کے اندر ہند کر دیا اور ہوا کے تمام منافذ کو دیواروں سے ہاٹ دیا ؛ چنانچه وہ سب دم گھٹ کر وھیں مر گئے۔ اس طریق سے اس نے ارکشن Arcos [رک بان] جو بنو خزرون کی ریاست کا صدر مقام تھا ، مورون Moron ارک بآن] جس کی حفاظت ہنو دمی کرتے تھے اور رندہ Ronda [رک بآن] کو جو بنو افزن کا پاے تخت تها ، اپنی مملکت میں شامل کر لیا .

اس واقعے سے اندان کے سب سے زیادہ طاقتور برہر حکمران بادیس بن حبوس زیری [رک بآن] کا غیظ و غضب برانگیخته هو گیا۔ وه غرناطه میں حکمران تھا اور وهی ایک ایسا شخص غظر آتا تھا جو المعتضد سے ٹکر لے سکتا تھا؛ تاهم المعتضد کو معلوم هوا که اس جنگ میں خوش

بختی اس کا ساتھ دے رھی ہے ، اس لیے کچھ مدت بعد اس نے القاسم بن حمود حمودی سے جزیرہ الخضراء (Algeoiras) چھین لیا ۔ اس کے بعد اس نے قرطبه کو فتح کرنے لینے کی کوشش کی اور اپنے بیٹے اسمعیل کی سرگردگی میں ایک فوجی مہم وهاں بھیج دی۔ اسمعیل نے اس موقع سے فائدہ اٹھانے کی کوشش کی اور بغاوت اختیار کرکے یہ اراده كر ليا كه جزيرة الخضراء (Algeciras) كو اپنا پائے تخت قرار دے کر ایک علیحدہ سلطنت بنالر ۔ اس خام منصوبر کا نتیجه یه هوا که اسے اپنی جان سے ھاتھ دھونا پڑے ۔ اس کے باپ بے اسے اپنر ھاتھ سے ٹھیک اسی طرح قتل کیا جس طرح اس سے قبل عبدالرّحمٰن ثالث اور المنصور بن ابی عامر نے اپنے ٹالائق بیٹوں کے خون سے اپنے ھاتھ رنگے تھے۔ اس واتعے سے المعتشد کے دوسرے بیٹے محمد المعتضد [رک بان] کے لیے جو اس کی جانشینی کے لیے نامزد ہو چکا تھا ، سیاسی ترقی کی راهیں کھل گئیں ۔ اپنے والد کے حکم سے وہ مالقه (Malaga) کے عربوں کی امداد کے لیر جنھوں نے غرفاطه کے مطلق العنان امیر بادیس کے ظالمانہ طرز عمل کے خلاف بغاوت کر دی تھی، ایک لشکر لے کر گیا ، لیکن بادیس نے أشبيليَّه كى فوج كا منهههير ديا اور مجَّدالمعتضد برَّى بری حالت میں رکات Ronda واپس آیا ، جہاں سے اس نے کوشش کرکے اپنے باپ سے معافی حاصل کر لی۔ المعتضد نے جعلی هشام کا جو ڈھونگ رچا رکھا تھا اسے ایک زمانر سے ترک کر دیا تھا ، کیونکہ اب اسے اس کی ضرورت نه رهی تهی - آب وه اندلس کے زہردست اور سخت گیر فرمانرواؤں میں سب سے بڑھ کر تھا ، ہربروں کے سوا اس کا کوئی دشمن نه تها ـ وه اس کی طرح مسلمان تو تها

لیکن اس کے نردیک ایک اندلسی کا جو تمدنی نظریه هونا چاهیے تھا ، اس سے وہ کوسوں دور تھر حتیٰ که شنال کے نصرانی پڑوسی بھی اس نظریے سے اتنے دور نہیں تھے ۔ اگر وہ کسی اور ملک میں ہوتا تو شاید اسے "Berberoktonos" [بربر كش] كا لقب ملتا ؛ تاهم اس كي نفرت كي تلخی نے اس کے آخری ایام کو تاریک بنا دیا ، چنانچه مرّاکش غربی میں ، جو اس وقت تک اندلس هی کی جاگیر شمار هوتا تها، ایسے واقعات رونما هونے لگے تھے جن سے وہ خوف زدہ هو ہے پغیر نه رها۔ کم سے کم ان واقعات سے جو ہمیرہ روم کے ساملی علاقے میں پیش آئے۔ یوسف بن تاشفین کے زہر قیادت المرابطون [رک بان] کی سارے مراکش میں ناقابل مزاحمت پیش قدمی کے سامنے آ بنامے جبل الطاّرق کی رکاوٹ زیادہ دن تک ناقابل تسخیر نہیں رہ سکتی تھی۔ المعتضد اسے خوب سمجھٹا تھا ؛ تاهم موت کے زبردست هاته نے اسے وہ دن دیکھنے نه دیا که وہ اپنی سلطنت کو جسے اس نے بڑی جانفشانی اور مردانگی سے قائم کیا تھا ، چند ھی هفتوں میں ان حمله آوروں کے هاتھ میں منتقل ہوتے دیکھتا ، جو اندلس کے بربروں کے بھائی تھے ، جن سے اسے نفرت تھی اور جنھیں جزوی طور پر اس نر تباه بھی کیا تھا .

مآخل: (۱) عرب مصنفین کے وہ تمام متون جو عبادیوں سے متعلق هیں (بالعضوص ابن حیّان بروایت ابن بسام: ذخیرہ ؛ ابن خُلُدون ؛ ابن الاّبّار ؛ المقری) جو بسام: ذخیرہ ؛ ابن خُلُدون ؛ ابن الاّبّار ؛ المقری) جو بالاثیدن ہم مائے ، میں شائع کر دیے هیں ، ان میں ان تصانیف کا بھی اضافه کر لیجیے ؛ (۲) ابن غداری : البیان المقرب نے اخبار ملوک الاندلی و المقرب ، ج س ، طبع المقرب ، ج س ، طبع دیکھیے

اشاريے)؛ (٣) ابن العظيب: اعمال الاعمال في من بويع قبل الاحتلام من ملوک الااسلام، حصد متعلقه تاريخ عسبانيا ، طع Levi Provencal ، رباط ١٩٣٣ الله toire des Musulmans : Dozy (٣) ديكهيے نيز ؛ (٣) المائل ٢٠٩١ عن بدداشاريه: (۵)؛ طبع جديد، لائيلن ١٩٣٣ عن بدداشاريه: (۵) د لمائل د Losreyes de taifas : A. Prieto Vives Historia de : A. Gonzales Palencia (٦) ؛ ١٩٢٦ تا ٢٥ عن ٢٥ تا ٢٥ عن ٢٥ تا ٢٥ عن ٢٥ تا ٢٥ عن ٢٥ تا ٢٥ عن ٢٠ عن ٢٠ تا ٢٥ عن ٢٠ تا ٢٥ عن ٢٠ تا ٢٥ عن ٢٠ تا ٢٥ عن ٢٠ عن ٢

## (E. Levi-Provencal)

معتمد خان : محمد شریف ایران کے ایک \* غیر معروف گھرانے میں پیدا ہوا ، لیکن ہندوستان آکر اس نے جہانگیر اور شاھجہان کے عہد حکومت میں بڑے اعلی مراتب حاصل کیے۔ جہانگیر کے عمد حکومت کے تیسرے سال وہ ایک فوج کا قائد مقرر هوا اور مُعَتَّمَد خان (سردار ثقه) کے خطاب سے سرفراز ہوا۔ اس کے بعد وہ شاهجهان کی مهم د کن میں بخشی (مُقسم رواتب) کی حیثیت سے شامل ہو گیا۔ جہانگیر کے عمد حکومت کے ستر هویں سال جب وه دربار میں واپس آیا تو اسے یہ خدمت سپرد ہوئی کہ وہ بادشاه کا تذکره لکھے ۔ شاهجهان کے عهد میں اس کے منصب میں ترقی ہوئی اور نئے عہد حکومت کے دسویں سال وہ میر بعضی (معاون سیه سالار) کے عہدے پر سرفراز ہوا۔ اس کا انتقال مس ، ۱ ه/ ۱ سه ، ع مين هوا ـ وه ايک تاريخ کا مصنف ہے جس کا نام اقبال نامۂ جہانگیری ھے۔ اس کی تین جلدیں میں: (١) اکبر کے بزرگوں کے حالات؛ (۲) عبد اکبری (مخطوطات در اندیا آفس لائبریری اور بانکی بور لائبریری)؛ (۳) عمد جمانگیری (مطبوعهٔ در سلسلهٔ Bibilotheca Iudica مكته د مرمء، اور لكهند

·(\*17A7

(۲) : ۱۳۱ : ۱۳ : ۱۳۱ : ۱۳۱ الراء (۱) مآثر الاراء (۱) مآثر الاراء (۱) مآثر الاراء (۱) مآثر الاراء (۲) مسلسلة المنابع (۲) الاراء (۲) الاراء (۲) الاراء (۱۳۱ الارء (۱۳۱ الاراء (۱۳۱ الارء (۱۳۱ الاراء (۱۳ الاراء (۱۳ الاراء (۱۳ الاراء (۱۳ الارء (۱۳ الاراء (۱۳ الارء (۱۳ الاراء (۱۳ الارء (۱۳ الارء (۱۳

(محمد هدايت حسين)

المعتمد على الله: ابو العبّاس احمد بن جعفر، عباسي خليفه، المتوكّل كا ايك كنيزً فتیان ناسی سے بیٹا تھا چوکوفے کی رہنے والی تھی۔ وه رجب ٢٥٦ مَ هُ الحون مين المعتدى كي معزولی کے بعد تخت نشین ہوا۔ اس میں حکمرانی كُ كُونُيْ اهليت نه تهي، بلكه وه اپنے وزير عُبيدالله بن يحيى بن خاقان بر بهروسا كرتا تها اور امور سلطنت میں سے بیشتر کو اس نے اپنے بھائی ابو احمد المونى كے هاتھوں ميں دے ركھا تھا۔ شوّال ۲۰۱ ه/جولائی ۵۸۸ء میں اس نر اینر بیٹر جعفر المُفُوض كو اپنا جانشين اور مغربي صوبوں كا والى اور المونق كو اس كا جانشين اور مشرقي صوبوں کا والی نامزد کیا ۔ ہونہار المُوَنِّق بہت جلد اصل حکمران بن گیا اور آهسته آهسته اس نر تمام مملکت محروسه میں نظم و نسق قائم کر دیا، بحالیکه خود خلیفه کا اثر و رسوخ کچه بهی نه تھا ۔ ہملر هي الموتدي کے عمد حکومت ميں دریاے فرات کی وادی زیرین میں حبشی غلاموں ف، جنهیںزُنْج [زنگی] کمترتهر،ایکخطرناکبغاوت برپاکر دی تھی اور وہ بدستور جاری تھی، یہاں تک که ۲۷، ۱۸۳/۵ میں الموثق نے اس کے خرغنه على بن محمد [رك بآن] كو زير كرليا ـ المعتمد كي تدخت نشيني كے كچھ عرصر بعد عام

ہیان کے مطابق و ۲۵ م/۲۸ء میں طاهرید خاندان کا یعقوب بن الَّایْث [رک بان] نے خاتمہ کر دیا اور اس کے بعد هی سامانی ماوراء النهر میں نمودار هوے ۔ ۲۹۵ مهم میں یعقوب کی وفات پر اس کے بھائی عَمْرو [رک بان] نے خلیفہ کی اطاعت قبول کر گی اور مشرقی صوبے اسے بطور جاگیر مل گئر - تقریباً اسی زمانے میں احمد بن طُولُونَ [رَكَ بَان] مصر میں خود مختار بن بیٹھا۔ اور اس کی موت کے بعد ، ۲۷ ه/س۸۸ء میں اس کے بیٹر خمارو یہ نر خلافت عباعیہ کے خلاف ایک سر توڑ جنگ شروع کر دی ۔ الدُوصل اور اس کے گرد و نواح کے علاقوں میں خارجیوں نے اپنی تباه کن کارروائیوں کا سلسله جاری رکھا ، لیکن آخر کار انھیں زیر کر لیا گیا ۔ اکثر اوقات علوی ہاغیوں کی وجہ سے امن خطرے میں پڑ جایا کرتا تھا اور بوزنطیوں سے بھی جنگ جاری تھی۔ پولیشیا Paulicia کے باشندوں کو، جو مسلمانوں کے وفادار تھے ، شمنشاہ بازل Basil نے بار بار شکستیں دیں اور ۹۳ م ۱۸۵۹ میں ُ اس نر طَرْسُوس کے قریب قلعه لَوْلَوْة دوبارہ لے ليا جسے المعتصم نے فتح محكيا تھا۔ حالات اسى طرح چلتے رہے یہاں تک که ۸۸۳/۸۰۰ء میں مسلمانوں نے بوزنطیوں کو مکمل شکست دی ، ليكن لڙائي پهر بهي ختم نه هوئي - ١٠ ٢ ه/ ۱۹۸ میں المُوَثَّن کی موت کے بعد خلیفہ کو اس کے بیٹے المعتضد [رک بآن] کو جعفر المُقَوّض کی جگہ اپنا جانشین نامزد کرنا پڑا۔ اس سے اگلر سال المُعَتمد لرِ سامرًا كو چھوڑ كر پھر ً بغداد کر دارالخلافه بنا لیا اور وهیں ماہ رجب وع م/ا کتوبر مورع میں مم یا . a سال کی عمر میں فوت ہو گیا ۔ بعض لوگ کہتر ہیں کہ اسے المعتضد نر زهر دے دیا .

مآخذ: (١) ابن قتيبه: كتاب المعارف (طبع Wustenfeld ، ص . . ٢؛ (٢) اليعقوبي (طبع Houtsma)، ۲:۹۱۹ تا ۱۲۳ ؛ (۳) الطَّرَّى: ۲، ركَّ به اشاريه ؛ رس) المسعودي · مروج (مطبوعه پیرس) ، ۱۸ م تا ١١١٢ ، ٩: ٥٨ و ٥٨؛ (٥) كتاب الأغاني، ديكهير (ما اين الاثير (طبع (عليم (طبع : Tables alphabetiques : Guidi (Tornberg) ، ١٥٦ : د ١٥٦ ببعد ؛ (١) ابن الطَّقطَّني : الفخرى (طبع Derenbourg)، ص ١٣٦ تا ١٣٨؛ (٨) ابن خلدون : العبر ، ٣ : ٣ . ٣ ببعد ؛ (٩) Gesch. d. The : Muir (1.) : Jan mrr : y ( Chalifen caliphate, its Rise, dceline and fall . طبع جديد ، Der Islam immorgen : Muller (۱۱) ؛ مرم ه بيعد Le Strange (17) '279 ' 271 :1 ' und Abendland Baghdad during the Abbasid Caliphate ، عن عها The lands of the (17): req 1 rez ' rrq ' 190 . סס ידי וEastern Caliphate

(K. V. Zettersten)

المُعتمد علی الله: گیارهویی صدی مین عبّادی [رک بآن] خاندان کے تیسرے اور آخری حکمران اشبیلیه کا لقب، اس کا اصلی نام محمّد بن اسمغیل عباد المُعتضد [رک بآن] بن محمّد بن اسمغیل بن عبّاد تھا۔ وہ ابھی مشکل سے تیرہ سال کا تھا کہ اس کے باپ نے اسے شلب Silves [رک بآن] پر جو اس وقت ابن مُرین کے قبضے میں تھا، حمله آور فوج کا برائے نام قائد مقرر کر دیا۔ اس شہر بر دھاوا کر کے قبضه کر لیا گیا اور اسی طرح شنت مریة الغرب [رک بآن] پر بھی جو محمّد شنت مریة الغرب [رک بآن] پر بھی جو محمّد بن سعید ابن ھارون [رک بآن] کے قبضے میں تھا اس کے بعد بہت جلا قبضه ھو گیا (سمسمم اس کے بعد بہت جلا قبضه ھو گیا (سمسمم اس کے باپ نے ان دونوں شہروں کا حاکم کو اس کے باپ نے ان دونوں شہروں کا حاکم کو اس کے باپ نے ان دونوں شہروں کا حاکم کو اس کے باپ نے ان دونوں شہروں کا حاکم

مقرر کر دیا ۔ چونکہ اس کے بڑے بھائی اسمعیٰل کو بغاوت کی باداش میں سزامے سوت دے دی كثى تهى (٥٥م ه/٩٠٠)، اس اپیر محمّد المعتمد اشبیلیہ کے تاج و تخت کا وارث قرار پایا ـ وه کچه روز بعد اس لشکر کو مالقه (Malaga) کے عربوں کی امداد کے لیر لر گیا ، جنھوں نے خاندان زیری [رک بان] کے بادیس بن حَبُّوس بربر فرمانرواہے غرناطہ کے ظلم و استبداد سے تنگ آکر بغاوت کر دی تھی۔ بادیس نر المعتمد كو شكست فاش دى اور اسے رُنْده Ronda [رک بان] میں پناہ لینا پڑی ، جہاں اس کے باپ نر، جو اس کی اس ناکاسی پر بہت ناراض ہوا تھا، آخر کار اسے معافی نامہ لکھ کر بھیج دیا - جب اشْبِيليّه Seville كا زبردست بادشاه المُعْتَضِد ۱ - ۱ م م ا م م ا فوت هوگيا تو اس كا يمي بیٹا اس کی وسیم مملکت کا بادشاہ بنا جس میں جزیرہ نماے آئیبریا lberia کے جنوب مغرب کا ہمت بڑا حصه شامل تها

المُعتمد کی زندگی اور عهد حکومت سے کم و بیش جذباتی نوعیت کے واقعات کا ایک پورا سلسله وابسته ہے۔ اگر هم مسلم مغرب کے چند مصنفین کو قابل اعتبار سمجھیں تو معلوم هوتا ہے کہ ایک شخص ابن عمار نے جو وزیر اور شاعر تھا اس شہزادے کی زندگی کے بہت بڑے حصے پر، اس زمانے سےجب سے وہ شأب (Silves) کا حاکم مقرر هوا تھا، بہت بڑا اثر ڈالا۔ کا حاکم مقرر هوا تھا، بہت بڑا اثر ڈالا۔ المعتمد کے ایک نوجوان کنیز الردیکیه سے تعلقات، جو اچھی خاصی فطری شاعرانه قابلیت رکھتی تھی، بہت کچھ ادبی بیانوں کا موضوع رہے، ہیں۔ کہا جاتا ہے کہ اس کا خاندانی رہے، ہیں اور اسی نام پر المعتمد نے به لقب اختیار کیا، جو اعتماد ھی سے مشتق ہے۔ به لقب اختیار کیا، جو اعتماد ھی سے مشتق ہے۔

یه کنیز اس کی چمپتی بیوی بنی اور اس کے بطن سے گئی بیٹے پیدا ہوے ۔ رہا ابن عمّار تو اسع آلُمُمتَضِد نے جلا وطن کر دیا تھا ، لیکن جب اس کا مرتبی سریر آرا ہوا تو اسے بھی اشبیلیه بلا لیا گیا ۔ جہاں سے وہ اپنی ہی درخواست پر وزیر اعظم مامور ہونے سے پہلے شِلب کا حاکم بن کر چلاگیا .

المعتمد نے اپنے عہد حکومت کے دوسرے هی سال میں ریاست قرطبه [رک بآن] کو بھی اپنی مملکت میں ضم کر لیا ، جمال جَمْوری حكومت كرير رهي تهر ، شاه طليطله Toleda المامون [رک بآن] کو اس کا یه قبضه ایک آنکه نه بهایا ـ المعتمد نراكرچه نوجوان شهزاد عقباد كو بنو اسيه کے اس ہوانے دارالسطانت کا حاکم مقرّر کیا تھا ، لیکن شاہ طلیطله کے اکسانر پر ایک قسمت آزما شخص ابن عُكَاشه نے ۸۶؍۸؍۱ء میں اچانک قرطبه پر تبضه کرکے عبادی شہزادے اور اس کے سپہ سالار محمد بن مارتین کو قتل کر دیا۔ المامون نے شہر پر تبضه کر لیا اور وهیں چھر ماه کے بعد وہ فوت ہو گیا۔ المُعتمد نر، جس کی پدرانه محبّت کو اس واقعر سے صدمه پهنچا تها ، متواتر تین سال تک قرُطبه کو دوباره فتح کر لینر کی ہے سود کوشش جاری رکھی ، مگر 1 ہم ہا ١٠٠٨ء تک وه اس مقصد مين كامياب نه هو سكار عبادی فوجوں نے ابن عُکّاشه کو قتل کر دیا اور رياست طليطله كا وه حصّه جو وادى الكبير (Guadalquivir) اور وادی عانه (Guadalquivir) کے درمیان واقع ہے، اشبیلیه کی فوجوں نے فتح کرلیا۔ قرطبه کو نتح کرنے کی سہم ابھی جاری تھی که ادهر اسى زمانرمين ايک حادثه پيش آيا، جس مين وزیر ابن عُمار کو اپنے تدبّر کا سارا زور لگانا پڑا ، وه یه که الفانسو Alfonso ششم شاه قسطیلیه

(قشتاله ، Castille) نے اشبیلیّه پر حمله کرنے کے لیے ایک زبردست فوج بھیج دی اور بدشکل تمام دوگنا خراج دینا منظور کرکے اس سے صلح ہوئی تب کمیں یه بلاٹلی .

یه زمانه ٹھیک و ہی تھا جب نصرانی ہادشاہ مسلم ملوك الطوائف كي باهمي خانه جنگيون سے فائدہ اٹھا کر چاہتے تھے کہ مسلمانوں سے تمام أندلس چهين لين .. اس مهم مين سابقه اموى. حکومت کے آخری فرمانرواؤں کی وجہ سے پہلے مشكلات اور پهر ركاوك پيدا هوگئي تهي، [اب مسلم حکمرانوں کی کمزوری سے فائدہ اٹھا کر نصرانی طالع آزمایه چاهتے تھے که] جزیرہ نما کے جنوب میں پیش قدمی کو پھر جاری کر دی۔ جائے \_ مسلمانوں کی کئی کامیابیوں کے باوجود. يه حقيقت فراموش نه كرنا چاهيے كه پانچويں مدی هجری/گیار هویں صدی عیسوی کے وسط هی۔ سے اندلس کے بہت سے مسلمان حکمران خاندانوں. کی یه حالت هو گئی تهی که وه بهاری خراج ادا کرکے ہی اپنر مسیحی پڑوسیوں کی عارضی غیر جالب داری حاصل کر سکتے تھے [مگر اس نوع کے معاهدات کو عیسائی حکمرانوں کی طرف سے بہت جلد توڑ دیا جاتا تھا]۔ ۸۵/۹،۸۵/ع. میں شاہ الفانسو ششم نے طلیطله فتح کر لیا۔ اس کے نتائج گہرے اور دور رس ثابت ہوے ۔ اس واقعے سے تھوڑ ہے دن پہلے المعتمد طرح طرح کی مشکلات میں گرفتار هونا شروع هو گیا تھا۔ اپنے وزیر ابن عمّار کے خلاف مصلحت مشور مے سے اس نے یہ کوشش شروع کر دی که قُرطُبه کی ریاست کے بعد مُرْسَيه Murcia [رک بآن] کی ریاست پر بھی قبضه کر لے ، جہاں ایک عربی الاصل شہزادہ محمّد بن احمد ابن طاهر حکومت کرنا تها \_ ۱ \_ ۱ مر ۱ میں ابن عمار بارسلونه

(Barcelona) کے کاؤنٹ رامون برینجر ثانی (Ramon Berenguer 1I) کے ہاس کیا اور یه خواهش ظاهر کی که مرسیه فتح کرنے کے لیے دس هزار دینار کے عوض وہ شاہ اشبیلیّه کی مدد كرم ، اور جب تك يه رقم ادا نه هو المعتمد کا بیٹا الرشید بطور یرغمال اس کے پاس رہے۔ گرما گرم گفت و شنید کے بعد آخر مجوّزہ رقم سے تین گناہ زیادہ رقم ادا کرنا ہڑی۔ ابن عمار نے مرسیه کی فتح کے منصوبے پر دوبارہ عمل شروع كيا اور حاكم قلعة بلج (موجوده Vilches) ابن رَشیق کی مدد سے وہ اس میں بہت حلد کامیاب هو گیا ۔ مرسیّه پیهنچ کر ابن عمار نر جلد ایک خود مختار حکمران کا سا طرز عمل اختیار کرکے اپنر آقا سے بگاڑ پیدا کر لیا۔ جب المُعْتَمد نر اس پر لعن طعن كى تو اس نر شاه اشبیلید ، اس کی بیوی اور اس کے بیٹوں کی شان میں گستاخیاں کیں ۔ ابن رشیق نے اس کے ساتھ غداری کی اور اسے پہلے مرسید میں اور اس کے بعد یکے بعد دیگر مے لیون Leon ، سرقسطه Saragossa اور طريده Lerida مين بناه لينا پري - سُرقسطه واپس آکر اس نے و ھاں کے حکمران المُؤتَّمن ابن هُود (دیکھیر سرقسطه) کی سگره Segura کے خلاف سهم میں مدد کی ، لیکن اسے گرفتار کرکے المعتمد کے حوالر کر دیاگیا، جس نر قدیم مراسم و روابط مودّت کو بالاے طاق رکھتے ہوئے خود اپنے هاته سے اسے قتل کر دیا .

اس دوران میں الفانسو ششم نے طُلیطله کے خلاف اپنے منصوبوں کو پوشیدہ رکھنا ترک کردیا اور ۳ے مھار ۱۰۸۰ء میں اس شہر کا محاصرہ شروع ہوگیا۔ دو سال بعد الفانسو نے اپنے ایک وفد کی برحرستی کا بہانہ بنا کر مملکت اشبیلیہ پر حمله کرکے الشرف Aljarase [رک

بآن] کے بارونق شہر کو تاخت و تاراج کر دیا اور شدونه Sidona [رک بآن] کے علاقے میں سے گزرتا ہوا طریفه [رک بآن] تک آگیا جہاں پہنچ کر اس نے فخریه انداز میں اپنے مشہور تاریخی الفاظ کمے که ''میں ہسپانیا کی آخری حدود تک پہنچ گیا ہوں'' .

طُليطله پر الفانسوكا قبضه هو جانے سے اندلس میں اسلام کو بڑا دھچکا لگا۔ شاہ قسطیلیہ کی چیره دستیان جاری رین ، چنانچه اس نے اس کے بعد هی المعتمد سے یه مطالبه کر دیا کہ وہ اپنی سملکت کے وہ علاقر واپس کر دے جو پہلر ذُوالنُّون خاندان کی ریاست میں شامل تھر (یعنی Ciudad Real اور Cuenca کے موجودہ صوبوں کا ایک حصّه) ۔ تمام مسلم اندلس سین اس کے مطالبات روز بروز بڑھتے چلے گئے اور اس وجه سے صورت حالات بر حد خطرناک هوگئی ۔ آخر کار بادل ناخواسته اندلس کے مُسلم حکمران المرابطي سلطان يوسف بن تاشفين [ديكهير المرابطون ] کی امداد طلب کرنے ہر مجبور ہو گئر۔ وه اس وقت تک تمام مراکو کو اپنی ناقابل مدافعت پیش قدمی کی بدولت فتح کر چکا تھا۔ فیصله به هوا که وزیر ابوبکر زَیْدُون اور بطلیوس (Badajoz)، قرطبه اور غرناطه کے قاضیوں کو ایک وفد کی صورت میں اس کے پاس بھیجا جائر ۔ اس وفد نے مشکلات کا سامنا کرکے اس سے سمجھوتا کر لیا اور یوسف بن تاشفین آ بناہے جبل الطّارق كو عبور كركے ٢٢ رجب ٢٥ مم سم اکتوبر ۱۰۸۹ء کو اندلس میں داخل هوا۔ اس نے نصرانی افواج کو بمقام زُلَّاقه [رک بان] جو بطلیوس سے زیادہ دور نه تھا ، ایک تباہ کن شکست دی ـ همین په بیان کرنر کی ضرورت نہیں کہ یوسف بن تاشفین کو کن حالات کے

زير اثر افرية، واپس بلايا كيا اور وه مسلمان ﴿ حکمرانوں کی توقعات کے مطابق ، جن کی مرابطی فقہا کے اثر کی وجہ سے اس کے دل میں کوئی قدر و منزلت نه رهی تهی ، فتح کی باتی منازل کیوں طے نہ کر سکا۔ اس کے چار جانے کے بعد تصرانیوں نے بھر اسلامی ممالک کو تنگ کرنا شروع کیا اور نوبت بہال تک پہنچی کہ اس دفعه المُعْتَمد كو بذات خود مراكو مين يوسف بن تاشفین کے پاس جانا پڑا اور اس سے یہ درخواست کرنا بڑی کہ وہ ایک دفعہ بھر اپنی فوجوں کو ایر کر آبناہے کو عبور کرنے ۔ یوسف نر اس درخواست کو منظور کر لیا اور آينده مومم بمار مين بمقام الجزيره (Alegeciras) ساحل پر اترا (۲۸سه/، ۹،۹ ع) - اس نے الیدو Aledo کے قامر کا محاصرہ کر لیا ، لیکن اس پر قبضه نه کر سکا .. پهر احساس عامه اور فقها کی تاکید سے حوصلہ پا کر وہ اس نتیجر پر پہنچا کہ اس کے اپنے زیادہ نفع بخش صورت ہمی ہوگی که وه انداس مین خود اپنے لیے عام جماد بلند کرے ، چنانچه اس نر ان حکمرانوں کو معزول اور ہے دخل کرنا شروع کر دیا ، جنھوں نے اس سے مداخلت کی درخواست کی تھی۔ اس غرض کے پیش نظر اس نے اشبیایہ پر حملہ کرنے کے لیے سیر بن ابوبکر کی قیادت میں ایک فوج بھیج دی، جس نے . و . و ع کے آخر میں پہلے طریقه فتح كيا، پهر قرطبه جمال المُعتمدكا ايك بينا فتح المامون ، جو و هاں کا حاکم تھا ، مارا گیا ، پھر قرمونه اور اس کے بعد اشبیلیه کو بھی المعتمد کی محصور نوج کی شجاعانه مدافعت کے باوجود فتع كر ليا ـ المُعتَّمد كو قيد كر ليا گيا اور اسے اُس کی بیویوں اور بچوں سمیت پہار تو طُنجہ پهیج دیا گیا اور پهر مکناس (Meknes) اور چند

ماہ کے بعد اغمات [رک بان] ، جو مراکش کے قریب ہے ، روانہ کر دیا گیا ۔ اس جگہ وہ کئی سال تک سخت مصیبت کی حالت میں زندہ رھا ۔ آخر کار ۵۵ سال کی عمر میں وہ ۱۰۹۵ ۱۹۵ میں فوت ہوگیا .

المُعْتَمد کے سوانح نگار، جن کی تعداد خاص طور پر بہت زیادہ ہے، اس کی خدا داد لیاقت ، شعر و سخن کی قابلیت، دریادلی اور اولو العزسی کے جذبات کی تعریف کرتے ہیں وہ قرون وسطی کے روشن دماغ آدميون كابهترين نمونه تها، علم و ادب کی سرپرستی کرتا تها ، کشاده دل اور متحمل مزاج تها لیکن وه عیش و آرام کی فضا میں رہا تھا، جو نظم و نسق مملکت کے تفکرات سے همیشه سے بیر رکھتی ہے اور مملکت بھی ایسی جس کی سرحدیں ہر جانب سے حاسد پڑوسیوں سے گھری هوئی هوں ؛ اگرچه المُعتمد اپنے باپ المُعْتَضِد كي طرح ايك عالى شان حكمران نه تها ، لیکن اس کی شخصیت اس سے کمیں زیادہ پُر کشش ہے ، شاید محض اس لیر که اسے بہت سے مصائب و آلام کا سامنا کرنا پڑا۔ تاریخ انداس میں وہ بڑے مقام کا مستحق ہے اور عبدالرَّحمٰن الثالث، التحكم ثاني، المنصور بن ابي عامر اور بعد کے زمانے کے لسان الدین ابن الخطيب كا هم پايه هے.

مآخذ: (۱) ابن بسام: الذخيرة، جم ؛ (۲) ابن بسام: الذخيرة، جم ؛ (۲) ابن الآبار: العلم السيراء (طبع Notices: Dozy) ؛ (۳) عبدالواحد السراكشي: المعجب طبع Dozy ، ترجمه بدالواحد السراكشي: الخطيب: الاحاطة؛ (۵) وهي مصنف: اعمال الأغلام، طع Levi-Provencal ؛ (۶) ابن عذاري: البيان المُغْرب ج م ، طبع Levi-Provencal ؛ (۵) الفتح ابن خافان: تلائد العُتيان اور مُطْحج؛ (۸) ابن خُلُدُون: العبر، ج م ؛ (۹) ابن خُلُدُون: العبر، ج م ؛ (۹) ابن خُلُدُون: العبر، ج م ؛ (۹) ابن خُلُدُون: العبر،

(. ١) الْعَلْلَ ٱلْمُوشَيَّة، تونس : (١١) ابن ابي زَرَع : رَوْضَ القرطاس ، طبع Tornberg ، و در فاس ، وغيره ؛ (١١) المتعمد کے متعلق بیشتر مآخذ R. Dozy نے جمع کر دیے ہیں، در Scriptorum arabum loci de Abbadidis در ۱۸۳۹ء؛ نیز دیکھیے (۱۲) المعتمد پر Dozy کا ایک طویل تبصره در کتاب س : Histoire des Musulmans (וד) אין הבוגי עולני וון d' Espagne Historia de la Espana : A. Gonzalez Palencia musulmana ، طبع دوم ، بارساونا ۲۹۹۹ء ، ص 22 Inscriptions arabes : E. Levi-Provencal (۱۴) : يبعد A. Prieto (۱۵) : ١٩٣١ بيرس d' Espagne Los reyes de taifas : Vives (زیادہ تر سکون کے متعلق ے) ، سیدرڈ ۱۹۲۹ : ابھی حال میں المعتمد کی زندگی ہر کئی مقالات میں بحث کی گئی ہے جو پچھلے برسوں میں هسپانیا کی گزشته عظمت کے متعلق مشرق (زیادہ تر مصر) میں شائع ہوے ہیں .

(E. LEVI-PROVENCAL)

کم مُعجزه: (ع)؛ جمع: معجزات؛ ماده عجز بمعنی عدم قدرت، قاصر رهنا، طاقت نه رکهنا، عاجز هو جانا۔ اس مادے سے باب افعال: آعُجزَ، عُجز ، اعجازاً بمعنی کسی کو عاجز کر دینا، کام کرنے کی قدرت و طاقت سلب کر لینا۔ لفظ عجز کی ضد لفظ قدرت ہے۔ یه تو تها لغوی مفہوم ۔ اصطلاحی معنوں میں معجزے سے مراد خارق عادت ہے، یعنی کسی رسول یا نبی کا وہ کام یا فعل جو الله تعالی اپنی قدرت و طاقت سے اپنے رسول کی نصرت و تائید کے لیے طاقت سے اپنے رسول کی نصرت و تائید کے لیے ظاہر کرتا ہے اور اس وقت اس جیسا کام کرنے سے دوسرے لوگ قاصر و عاجز رہ جاتے هیں.

انبیاے کرام " الله تعالی طرف سے آتے هیں اور الله کا پیغام رشد و هدایت لوگوں کو سناتے هیں ۔ سعادت سند لوگ ان کا پیغام سن کر فورآ

ایمان لیے آتے هیں ، مگر بد قسمت افراد تذبذب اور تردد کا شکار هو جاتے هیں۔ ان کے لیے اللہ تعالی اپنے رسولوں کی تاثید و تصدیق کے لیے کبھی عجیب عجیب چیزیں بطور دلائل و بینات ظاهر کرتا ہے؛ ان چیزوں کا تعلق زمین سے بھی هو سکتا ہے اور آسمان سے بھی؛ ان کا اثر عالم سفلی میں بھی ظاهر هوتا ہے اور عالم علوی میں بھی۔ یه عجیب چیزیں هی خوارق عادات اور بھی۔ یه عجیب چیزیں هی خوارق عادات اور نمان معمول افعال هوتے هیں جو انبیا "کے ذریعے الله تعالیٰ کی طرف سے رونما هوتے هیں۔ انهیں خلاف عادات کاموں اور چیزوں کو معجزات خلاف عادات کاموں اور چیزوں کو معجزات کمتے هیں.

معجزه انبیاے کرام " کی صداقت کی ایک اھم نشانی یا علامت هوتا هے؛ معجزه ان کی حقانیت کی منه بولتی دلیل کا کام بھی دیتا ہے۔ انبیا ؑ سے معجزے کا رونما هونا عالم الغیب سے ان کے خاص تعلق اور وابستگی کا ایک یقینی ثبوت ہے. لفظ معجزه قرآن و حدیث میں اس خاص مفهوم اور معنون مین استعمال نهین هوا ـ قرآن مجید نر اس مفہوم کو ادا کرنے کے لیے لفظ آیت (جمع : آیات) استعمال کیا ہے۔ حضرت صالح علیه السلام کو قوم ثمود کی طرف پیغمبر ہنا کر بھیجا گیا اور قوم ثمود کے مطالبے پر اپنے پیغمبر کی صداتت اور نبوت کا ثبوت بہم پہنچانے کے لیے اللہ تعالیٰ نے پتھر سے اونٹنی نکال کر ان کے سامنے پیش کی تو حضرت صالع " نے اسے آيت (معجزه) قرار ديا : لهٰذِهِ نَاقَةُ الله لَكُمُ اٰيَّةً ( \_ [الاعراف] : س ) ، يعنى يه الله تعالى كي اوتثني ہے جو تممارے لیے ایک آیت (مُعجزه) ہے۔ جب الله تعالیٰ کے پیغمبر حضرت صالح " نے اپنی قوم (ثمود) کو خدا کی توحید اور عبادت کی دعوت دی تو قوم نے انکار کر دیا اور نبوت کے ثبوت

میں کوئی نشانی اور معجزة طلب کیا ؛ چنانچه الله تعالیٰ نے اپنی قدرت سے پتھر سے ایک اونٹنی نکال ظاهر کی ۔ وہ چلتی پھرتی اور کھاتی ہیتی اونٹنی تھی۔ اس کے باوجود قوم ثمود نے سرکشی اختیار کی اور الله تعالیٰ کی طرف سے حکم استناعی کے ہاوجود اس اونٹنی کی کونچیں کائ ڈالیں اور الله کے عذاب کو دعوت دی ؛ چنانچه الله کے عذاب نے انہیں آلیا [نیز رک به صالح "]۔ آتش نمرود کو حضرت ابراھیم علیه السلام کے نمرود کو حضرت ابراھیم علیه السلام کے ہاتھ کا گریبان میں ڈالنے کے بعد سفید چمکتا کے ہاتھ کا گریبان میں ڈالنے کے بعد سفید چمکتا ہوا نظر آنا ، عصا نے موسیٰ کا اثردھا بن جانا ، عما نے موسیٰ کا اثردھا بن جانا ، یہ سب قرآن کی اصطلاح میں آیات (معجزات)

آیات و نشانات دو قسم کے هیں: (۱) ظاهری و مادی، مثلاً عصاکا سانپ بن جانا، پتھر پر عصا مارنے سے چشمے پھوٹ پڑنا ، انگلیوں سے پانی ابلنا ؛ تکثیر طعام ؛ شق قمر ؛ (۲) باطنی اور روحانی ؛ جیسے نبی اور رسول کی صداقت ، تزکید، تعلیم ، هدایت ، معصومیت وغیره .

بعض کے نزدیک معجزات کی دو قسمیں یه هیں: (۱) کوئیه جس میں ظاهری و مادی ، ارضی و سماوی سب معجزات شامل هیں؛ (۲) کلامیه جس کی بہترین مثال الله کا آخری کلام قرآن مجید هے ۔ معجزات کوئیه وقتی ، عارضی اور فائی هوتے هیں اور جلد هی ختم هو جاتے هیں ، لیکن معجزه معجزه هے جو قیامت تک اپنے اثر و نفوذ سے بنی معجزه هے جو قیامت تک اپنے اثر و نفوذ سے بنی خوع انسان کی معجزانه رهنمائی اور هدایت کا فریضه انجام دیتا رہے گا .

قرآن مجید میں اکثر انبیا ہے کرام " کے معجزات و نشانات کا ذکر آیا ہے، کہیں اجمالاً

اور کمیں تفصیلاً؛ البته حضرت موسی علیه السلام اور حضرت عیسی علیه السلام کے معجزات کا ذکر بڑی تفصیل سے بتکرار آیا ہے ، جس کی وجه یه ہے که اهل کتاب میں سے انہیں دو بزرگ پیغمبروں کے ماننے والے اسلام کے پہلے مخاطب تھے .

اللہ تعالیٰ نے اپنے ہر نبی کو حالات کی مناسبت اور وقت کے تقاضوں اور نبوت و رسالت کے دائرہ کار کے پیش نظر معجزات عطا کیر هين ـ حضرت نوح ، حضرت صالح ، حضرت ابراهیم ، حضرت موسیل ، حضرت داؤد، حضرت سليمان اور حضرت عيسيل عليهم السلام مين سيهر ایک کو احوال و ازمنه اور ضرورت و تاثیر کے مطابق معجزات کونیه (ظاهری و مادی) سے نوازا كيا - جب حضرت محمد مصطفى احمد مجنبى صلى الله عليه و آله وسلم كا عمد ميمنت ممد آيا اور آب کی نبوت و رسالت کا دائرهٔ کار آفاقی، عالمكير اور قيامت تك كے ليے قرار ديا گيا تو حسب ضرورت معجزات کونیه و کلامیه سے آپ کی تائید و تصدیق کی گئی اور ان تمام معجزات میں قرآن مجید کو سب سے بڑا معجزہ قرار دیا گیا ہے قرآن مجید اعجاز لفظی یعنی اپنی فصاخت و بلاغت ، اور بیان و ہدیع کے اعتبار سے بھی بہت ہڑا معجزہ ہے اور اعجاز معنوی کے اعتبار سے بھی ؛ قرآن مجید اپنر اسلوب، مضامین ، صحت، هدایت؛ جامعیت اور مقبولیت عامه کے لحاظ سے ایک منفرد کتاب ہے ۔ اس اتنی ہؤی کتاب میں نه تو کمیں اختلاف و تضاد ہے اور ند کمیں بے راہ روی اور گمراھی و ضلالت کی ترغیب و تعلیم : اس کے برعکس اس میں رشد و هدایت ، راست روی ، رحمدلی ، همدردی ، نیکی ، تقوٰی اور فلاح و کامرانی کے اصول و مبانی کی

تعلیم و ترغیب بری واضح اور نمایاں ہے۔ یه کتاب قوموں اور سُلتوں کی دنیوی اور اخروی قلاح و نجات کی ضامن اور کفیل ہے ۔ اس کتاب مقدس میں ایمانیات و عبادات ، حقوق و آخلاق ، امن و سلامتي ، عدل و انصاف ، تعزيرات و حدود، معاملات و معاهدات، معاشرت و مناكحت، تحفظ حقوق انسانی اور دفاع نک سب مسائل حیات کے ہارے میں پوری رہنمائی موجود ہے جو تیامت تک جاری و ساری رہے گی۔ جیسا کہ پہلر ذکر کیا جا چکا ہے که معجزہ ایک نبی کی نبوت کا ثبوت ہوتا ہے۔ آنحضرت صلّی اللہ علیہ وآله وسلم سے پہلے انبیا کے معجزات ان کے ساتھ هي رخصت هو گئر ، ليكن قرآن مجيد ايك ايسا علمي اور كلامي معجزه هي جو قيامت تك موجود رہے گا اس لیے کہ آپ کی نبوت بھی قیاست تک باتی رہنر والی ہے۔

اس عظیم الشّان علمی اور ادبی و دائمی معجزے کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا: اوَلَهُ يَكُفهُم أَنَّمَا ٱلْزَلْنَا عَلَيْكَ الْكُتْبَ يُتلَّىٰ عَلَيْهُمْ ا أَنْ فَي ذَٰيلَتَ لَـرَحْمَـةً وَذَكُرى لقَوْم يُدُوْمنُونَ (٩٩ [العنكبوت] : ٥١) ، يعنى كيا ان لوگوں كے ليے یہ کافی نہیں ہے کہ هم نے آپ م کے اوپر کتاب نازل کی ہے جو ان کو پڑھ کر سنائی جاتی ہے۔ ہے شک اس (کتاب) میں ایمان والوں کے لیے یؤی رحمت اور نصیحت ہے ۔ قرآن مجید جیسی نعمت غیر مترقبه کے باوجود کفار آنحضرت صلّ الله عليه و آله وسلّم سے خوارق العادات اور معجزات کا مطالبه کرنے رهتے تھے اور اس مطالبے سے ان کا مقصد تحقیق و تصدیق نه هو تا تها، بلکه یه سب کچه بغض و عناد اور عداوت و دشمنی کی بنا پر آپ *کو تنگ کرنے کے لیے کیا جا رہا* تها ـ یه بات یاد رہے که جویان حق و صداقت

اور سعادت مند لوگ معجزے طلب نمیں کرتے۔ صرف جاهل ، متعصب اور معاند لوگ هی معجزات کا مطالبه کرتے هیں.

مشرکین مکه قرآنی معجزمے کو چھوڑ کو حسی و مادی خوارق اور عجیب و غریب چیزین دیکھنے کے خواہشمند تھے۔ ان کی مادیت پرست عقل نے یہ فیصلہ دیا تھا کہ ابوت کا معیار عجائب نمائی ہے اور پیغمبر کی صداقت کا معیار اس کی تعلیمات اور پیغام نمیں ، بلکه معجزات هیں \_ کفار مکه نے آپ م پر ایمان لانے سے انکار کر دیا اور صرف اس شرط پر ایمان لانے پر آمادگی ظاہر کی که آپ م زمین سے کوئی چشمه جاری کر دیں ، یا اپنے لیے کجھوروں اور انگوروں کا کوئی ایسا باغ بنا دکھائیں جس کے ہیچوں ہیچ نہزین جاری ھوں ؛ یا آپ <sup>م</sup> ھم پر آسمان کے ٹکڑے گرا دو ، یا اللہ کو اور فرشتوں کو ہمارے سامنے لا کھڑا کرو ، یا اپنے لیے کوئی گھر ھی سونے کا هو ، یا تم آسمان پر چڑھ جاؤ اور تمهارے آسمان پر چڑھ جانے پر بھی هم ایمان نمیں لانے کے حتی کہ تم و ہاں سے ہمارے لیے کوئی کتاب اتار لآؤ جسے هم پڑھ لیں (۱۵ [بنی اسرائیل] . و تا سو) - الله تعالى نے ان سب مطالبات كے جواب میں آپ کو حکم دیا که آپ که دیجئیر که الله پاک ہے اور میں محض ایک ہشر اور رسول هوں ۔ اس پر بھی جب معجزہ رونما هوتا ، جیسے شق قمر کا معجزہ ، تو وہ که دیتے که یه تو جادو اور سعر ہے۔ قرآن مجید نے مختلف مقامات پر بیان فرمایا که اگر معجزه بهی دیکھ لیں تو ایمان نہیں لانے کے - پہلے بھی لوگ سابقه انبیا علی ساتھ یہی سلوک کر چکے ھیں ۔ انہوں نے معجزے کی تکدیب کی اور اللہ کی نشانیوں کو جھٹلایا۔ اللہ تعالٰی نے ان

جھٹلانے والوں اور ظلم کرنے والوں کو ہالآخر سڑا کے طور پر سبتلامے عذاب کر دیا اور گناھوں کی ہاداش میں ان ظالم قوسوں کو صفحہ ہستی سے مثا دیا .

انبیاے کرام ی معجزات کی فہرست تو ہڑی طویل ہے۔ یہاں صرف چند ایک کی طرف اشارہ کرنا مناسب ہوگا۔ حضرت ابراھیم کے لیر آتش نمرود گلزار بنا کر نمرود اور اس کی قوم کے لیے بہت بڑا معجزہ پیش کیا (۲۱ [الانبیّاء] : ٨٦ تا ٩٩)؛ حضرت صالح ٣ كو قوم ثمودكي طرف پیغمبر بناکر بهیجا اور ایک اونٹنی (ناقة الله) کو ان کے لیر سعجزہ قرار دے کر قوم ثمود کے لیر نشانی اور آزمائش ٹھیرایا (2 [الاعراف]: ٣٤ ؛ ١٤ [بني اسرائيل] : ٥٩ ؛ ٢٦ [الشعرآء] : ١٥٥ تا ١٥٦) - حضرت داوُد ع كي بهارُون اور پرندوں کو تاہم کر دیا (۳۸ [ص] : ۱۹) -حضرت سلیمان " کے لیر ہوا ، جنّات اور جانوروں کو مسخر کر دیا گیا اور ملکهٔ سبا اور اس کے تخت کو حضرت سلیمان م کے دربار میں آن واحد میں پہنچا دیا گیا۔ حضرت موسیل " کو بے شمار معجزات عطا کیے گئے : من و سلوٰی نازل کر کے خوراک کا مسئله حل کر دیا ؛ عصامے سوسی ا کو اژدھا بنا کر ساحروں کی جادوگری کا خاتمہ کر دیا ؛ پتھر پر عصا مارنے سے بارہ چشمے جاری هو گئے ؛ حضرت موسیا ۴ اور ان کے ساتھیوں کے لیے دریا کو پایاب کر دیا اور جب فرعون اور اس کا لشکر گزرنے لگا تو انھیں غرق کر دیا گیا [نیز رک به (حضرت) موسیل"]۔حضرت عزير" كو سو سال تك موت كي آغوش ميں رکھنے کے بعد پھر دوبارہ زندہ کر دیا اور اس عرصے میں ان کا سامان خورد و نوش ویسے کا ویسا تازه رها ؛ البته ان کا گدها کل سر کر

هذیوں کا ڈھانچہ ہو کر رہ گیا ، جسے اللہ تعالیٰ نے دوبارہ گوشت پوست عطا کر دیا (ہ [البقرہ] : ۲۵۹) .

حضرت عيسيل ع معجزات و خوارق عادات کے بارے میں قرآن مجید میں خاصی تفصيلات آئي هيں جن كا ذكر يهاں اجمالي طور ہر کیا جاتا ہے ؛ مثلاً ان کی پیدائش بغیر باپ کے ہوئی (٣ [آل عدران] : ٥٣ تا ٣٨) : الله تعالی نے گہوارے (مہد) میں انھیں قوت کو ہائی عطا فرما دی (٣ [آل عمران] : ٩٠ ؛ ١٩ [مريم] : و ۲)؛ پیدائشی طور پر اللہ تعالٰی نے انھیں کتب سماوی پر عبور اور مہارت سے نوازا تھا (م [آل عمران] : ٨٨ ؛ ٥ [المآئده] : ١١٠) ؛ وہ مٹی کے جانور بنا کر انھیں پھونک ماریے تو اللہ تعالٰی کی قدرت اور حکم سے ان میں زندگی پیدا هو جاتی اور مادر زاد اندهون اور کو رهیون کو ہاتھ پھیر کر اللہ تعالٰی کی قدرت سے بینا اور تندرست كر ديتے (٣ [ال عمران]: ٩٩ ؛ ہ [المآئدة]: ١١٠) - الله تعالٰی نے انھیں جسم و روح سميت آسمان پر زنده الها ليا (م [النسآء] ، ١٥٨)؛ [نيز رک به (حضرت) عيسيل"]. آنحضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے ہر قسم کے ہے شمار معجزات سے نوازا جو اپنی ندّرت اور کثرت کے اعتبار سے امتیازی حیثیت رکھتر ہیں: شق قمر ، اسراء و معراج ، پانی کے پیالے میں اپنی انگشت مبارک ڈالیں تو انگلیوں سے پانی پھوٹ پڑا اور بہت سے لوگوں نے وہ پانی پیا اور وضو بھی کیا ؛ غزوہ خندق کے موقع پر ایک دو آدمیوں کے کھانے میں اللہ تعالیٰ نے اتنی ہرکت ڈال دی کہ اسی صحابہ کرام سے و ھی کھانا سیر هو کر کهایا؛ ایک سفر میں ۱۳۰ صحابه کرام رخ آپ کے همرکاب تھر ؛ دو سیر آئے سے سارے

ساتھیوں کو سیری ہوگئی ؛ حجر و شجر سے آوازیں سننا اور اس قسم کے ظاهری اور مادی سیکڑوں معجزات آپ کے دست مبارک پر رونما هوتر رهے ، لیکن قرآن مجید کا معجزہ اتنا شاندار اور عظیم الشان ہے کہ رہتی دنیا تک کے لیر هر پہلو اور ہر لحاظ سے برنظیر اور بر مثال ہے [ رک به (حضرت) محمّد رسول الله صلى الله عليه وآله وسلّم ، بذیل معجزات نبوی] ؛ نیز دیکھیے سيد سليمان ندوى : سيرت النبي، جلد سوم) .

معجزات کا ایک حصه اخبار مستقبله اور واتعات آئندہ کے بارے میں بیشکوئیاں بھی میں ، جو کتب سیرت اور کتب حدیث میں ہکثرت موجود هيں ـ اسي طرح آنحضرت صلى الله عليه وآله وسلم کی دعائیں اور بعض کلمات بھی معجزے ثابت هوے (دیکھیر رحمة للعالمین، جلد س ، بذیل معجزات نبویة س) .

مآخذ ، (١) إبن منظور: لسان العرب ؛ (٢) م الزبيدى: تاج العروس: (٣) راغب: مفردات، بذيل ماده . عجز ؛ (م) مجد الدين الفيروز آبادي : بصائر ذوي التمييز ، م: ۲۲ ؛ (۵) شاه ولى الله د هلوى ؛ تاويل الاحاديث في رموز قصص الانبياء (اردو ترجمه) ؛ (٦) حفظ الرحمٰن سيوهاروى : قصص الانبياء ؛ (٤) شبلي نعماني : معجزات نبوی ، مطبوعه ، اسلام آباد ؛ (۸) سید سلیمان ندوی: سيرت النبي م جلد سوم ؛ (٩) قاضي محمد سليماني منصور پورى: رحمة للعالمين ، جلد س ؛ (١٠) شبير احمد عثداني: معجزات و كرامات ، لاهور ١٩٥٣ع؛ (١١) مفتى عنايت احمد : الكلام المبين في آيت رحمة للعالمين ، بمبئی ؛ (۱۲) محمد طیب : معجزه کیا ہے ، دیو بند ﴿بهارت ؛ (۱۲) شبير حسن چشتي نظامي : معجزات خیر الانام ، دهلی ؛ (۱۲) قرآن مجید میں معجزات سے متعلقه آیات کے لیر دیکھیر مشہور عربی تفاسیر بالخصوص المراغى ، جمال الدين القاسمي ، القرطبي ، الرازي ،

الآلوسي ، البغوى ، ابن كثير اور خازن ؛ اردو : امير على: مواهب الرحمن [عبدالقيوم ركن اداره نے لكها] . (اداره)

ٱلْمُعْجَم: (ع)؛ ماده ع ج م (عَجْمَ ⊗ الكتابُ أو الحرف نَـقَطَّهُ بالسُّواد، يعني كتاب يا حرف پر سیاهی سے نقطے لگانا) سے مصدر میمی (مخرح اور مدخل کی طرح)؛ یا باب انعال (اعجام: ایجاد النقط، یعنی کتاب یا حرف پر نقطر لگانا، ،یا حروف کے باہمی التباس کو دور کرنا) سے اسم مفعول ؛ بتا برين المعجم کے معنیٰ يا تو حروف المنقوطه (= نقطوں والے حروف) کے هوں کے یا وہ حروف جن کا باہمی التباس رفع کر دیا گیا ہو۔ بعد ازاں عربی زبان کے حروف تهجی کو حروف المعجم کہا جانے لگا جو كل ٢٨ هين (ديكهي الجوهري: الصحاح، ۲: ۱ س ؛ محمد شرف الدين: حاشيه كشف الظنون، ب: ١٢٣٠؛ ابن منطور: لسان العرب؛ الزبيدى: تاج العروس، بذيل ماده؛ احمد نكرى: دستور العلماء ، ب: . . ، ؛ التهانوي: كشاف -یاد رہے که ابتدا میں حروف پر نظر نہیں تھے اور ان کا باهمی التباس، خاص طور پر غیر عربون (عجمیوں) کے لیے باعث تشویش تھا! چونکه حروف پر نتماے ان کی آسانی کے لیے لگائے گئے اسی بنا پر معجم کا اشتقاق لفظ عجم سے کیا گیا . ابتداءً المعجم كا اطلاق ايسى كتب بر هوتا تھا ، جن کی اندرونی ترتیب عربی کے حروف هجاء [رک بآن] کی ترتیب پر رکھی جاتی تھی ؟ چنانچه سب سے پہلے اس مفہوم میں اس اصطلاح

کا استعمال محدثین کے هاں کتب اسماء الرّجال میں منتا ہے ۔ جس کی فوری ضرورت کی وجہ غالباً یه هوگی که کتب اسماء الرجال میں شامل هزاروں ناموں کو ایسی ترتیب سے مرتب کیا

جائے جس سے قاری جلد از جلد اپنی مطاوبه معلومات حاصل کر سکے۔ اس سلسلے کی غالباً پملى باقاعده كوشش امام محمد بن اسماعيل البخاری [رک به البخاری] کی التاریخ الکبیر، (مطبوعه حيدر آباد دكّن، ١٣٦١ه تا ١٣٦٢ع ٨ مجلدات) ہے ، جس میں صحابه کرام سے لیکر اپنے عمد تک کے تقریباً چالیس هزار راویان حدیث کے حالات بترتیب ہجائی (=حروف المعجم) مرتب كيے گئے هيں - (ان كي دوسري کتاب تاریخ الصغیر میں ترتیب سنین کے اعتبار سے ہے۔ بعد ازاں الجزیرہ کے ایک محدث أبو يعلى احمد بن على بن هلال التميمي ألموصلي (۱۰ ۲۵/۵۲۱۰ تا ۲۰۰۵/۹۲۱۰) نے معجم کے نام سے باقاعدہ پہلی کتاب معجم الصحابہ لکھی۔ اس کے تتبع میں مشہور عالم ابو القاسم عبدالله بن محمد بن عبدالعزيز البغوى (۱۳۹/۹۲۱ تا ۱۳۹/۹۲۱۳) ک اسما و حالات صحابه رم المعجم الكبير اور المعجم الصغير تصنيف كين (ابن النديم: الفهرست ، ص ۳۳۳ ، طبع Flugel) - چوتهی صدی هجری/دسویں صدی عیسوی تک یه اصطلاح اس قدر عام ہو چکی تھی کہ ہر موضوع کی کتب بآسانی اس عنوان اور اس داخلی ترتیب سے لکھی جانے لگیں۔ چند موضوعات ہر بعد کی منتخب کتب کی تفصیل حسب ذیل ہے:

ر علم اسماء الرجال: اس موضوع پر سب سے زیادہ کتب المعجم کے نام (یا ترتیب) سے لکھی گئیں ، مثلاً: (۱) ابن هلال احمد بن علی الهمدانی الشافعی (م۸۹۹ه/۱۰۰) معجم العبحابه (قاضی ابن شهبه نے اپنی تاریخ میں اس کی بڑی تعریف کی ہے کشف الظنون میں اس کی بڑی تعریف کی ہے کشف الظنون عریف کی ہے کشف الظنون ابراهیم ابرا

بن اسماعيل الاسماعيلي (م ٢٥ه/ ٩٩١):
الحدجم في الاساءي (Brock: التحمله، ١:
٢٥٥) ؛ (م) الحافظ ابو القاسم على بن الحسن،
ابن عساكر الدمشقي : المعجم، المعروف
به معجم ابن عساكر (كشف الظنون، ٢:
٢٥٥) ؛

٧ - علم الحديث ؛ علم اسماء الرجال مين کنب المعجم کی کامیابی کے نتیجے میں بعض علمه نے یه کوشش کی که احادیث کو روایت کرنے والر مشائخ <sup>17</sup> (یا صحابہ <sup>17</sup>) کے ناموں کے تحت (جنمیں هجائی حروف کی ترتیب میں مرتب کیا گیا ہو) درج کر دیا جائے۔ اس ضمن میں پهلی کوشش ابو الناسم سلیمان بن احمد الطبرای (١٠٦٠ تا ١٣٩٥) كي هي، جنبول نے اس عنوان سے حسب ذیل تین کتب تصنیف كين: (1) المعجم الكبير، جس مين اسمام صحابه رض کو ما سوائے حضرت ابو هريره سے هجائي. ترتیب کے تحت درج کر کے ان کی روایت کردہ. (تقریباً ۲۵ هزار) روایات کو یکجا کر دیا گیا تها ـ حضرت ابو هريره من كي روايات ايك الكم جزو مين جمع كين ؛ (y) معجم الاوسط ؛ (y) معجم الصغير - ان دونوں ميں ترتيب شيوخ كے ناسوں کے تحت ہے اور ان کی بیان کردہ روایات کا ذکر ہے۔ (ان کے مخطوطات کے لیے دیکھیے براكامان: تاريخ الادب العربي ، س: ٢٢٥ بيعد ، بتعريب عبد الحليم النجار) ؛ عصر حاضر مين A.J. Wensinck ن المعجم المفهرس لالفاظ الحديث النبوى (مشتمل بر اشاریهٔ احادیث مذکوره در کتب سته و مسند دارمی ، و موطأ امام مالک ، و مسند احمد بن حنبل لکھی ، جو حدیث نبوی پر نہایت جامع اشاریے کی حیثیت رکھتی ہے .

- علم قراءة القرآن و الفاظ القرآن: اس عنوان اور اس ترتیب سے علم قراءة کی بھی اهم کتب تصنیف هوئیں: (۱) ابو بکر محمد بن الحسن ، المعروف بالنمّاش الموصلی (م ۲۵۱ه/ ۱۹۳۹ء): المعجم الکبیر نی قراءات القرآن و اسمائه (کشف، ۲: ۱۳۳۷)؛ (۲) بعد ازاں محمّد فؤاد عبدالباقی نے الفاظ قرآن کا ایک جامع اشاریه بعنوان المعجم المفهرس لالفاظ القرآن الکریم مرتّب کیا (مطبوعه قاهره ۱۹۳۹ء).

م علم سوانح و تذكره : علم سوالح و تذکرہ میں بھی اس عنوان اور اسی ترتیب سے بہت سی کتب لکھی گئیں، جن میں سے چند ایک موضوعات ہر کتب کی تفصیل حسب ذیل ہے: (الف) تذكرهٔ شيوخ: (١) عبدالباقي بن قانع بن مرزوق البغدادى (م ٢٥١ه/ ٢٩٦٠): معجم الصحابة - براكلمان: تكمله، 1: 1 4 5 في اس كا نام المعجم الكبير ديا هے ؛ (٧) ابن شاهين ، عمر بن عثمان البغدادي (م ۳۸۵ مرم ۹۵): معجم الشيوخ ؛ (٣) ابو نعيم احمد بن عبدالله الاصبهاني (م . ٣٨ ه/٨٠٠١): معجم الشيوخ ؛ (س) ابو سعد عبدالكريم بن محمد السمعاني (م ٦٢٥ ه/١٦٦): معجم الشيوخ ؛ (٥) ابو المظفر عبدالكريم ابن منصورالسمعاني (م ٢ ٦ ٨ / ١ ٢ ع): معجم الشيوخ ، (١٨ اجزا) ؛ (١) زكى الدين عبد العظيم بن عبد القوى المنذرى (م ٢٥٦ ه/ ١٢٥٨ع): معجم الشيوخ! (١) عبد المؤمن بن خلف الدمياطي (م ٥٠٥ه/٥٠١٥): معجم الشيوخ ، ایک هزار شیوخ کا تذکره (دو ضخیم مجلدات) ؛ (٨) ابو جعفر احمد بن ابراهيم بن الزبير الغرناطي (م٠٠١ه/١٠٠): معجم الشيوخ ؛ (٩) كمال الدين عبدالرزاق بن احمد بن الفوطى البغدادي (۲۳ ه/۲۳۰ع) : عجمع الآداب

فى معجم الاسماء والا ـ لقاب . ه ؛ اجزا ؛ (١٠) الحافط علم الدين ابو محمد القاسم بن محمد البر زالى (م ٩٩٥ه/٩٣٩٩) : المعجم الكبير(ايك هزارشيوخ كا تذكره) ؛ (١١) قاسم بن قطلوبغا الحنفى (م ٩٥هه/١٥٨٩٩) : محجم الشيوخ ، (نيز ديكهيے كشف الظنون ، محجم الشيوخ ، (نيز ديكهيے كشف الظنون ، بمدد اشاريه ؛ عمر رضا كحاله : معجم المؤلفين ، بمدد اشاريه ) .

(ب) تذكره شعرا و ادبا: (١) شيخ ابو عبدالله محمد بن عمران بن موسى المرزباني الكاتب (مهرمهم مهم وع): معجم الشعراء ، اس كا ذيل مبارك بن ابي بكر بن الشعار الموصلي (م ۱۲۵۹/۱۶۵۳) نے بعنوان تعفة الوزراء على كتاب معجم الشعراء لكها (٢٠١١م/٩٠١) ؟ (۲) ياقوت بن عبدالله الحموى (م ۲۲۵م معجم الشعراء (سم اجزاء بر مشتمل متقدّمین و متأخرین شعرا کا بے نظیر تذکرہ) ؟ وهي مصنف: معجم الادباء ، اس كا دوسرا نام: ارشاد الاربب الى معرفة الاديب في ، مكر اس كي شهرت معجم الادباء يا طبقات الادباء كے نام سے هی هوئی (مطبوعهٔ قاهره ۱۹۰۹ تا ۱۹۰۹ و ۱۹۰۸ مجلدات) ؛ (ج) عمومی تذکرمے: (١) ابو علی مجمد بن على بن ابى بكر القاضى (م ١٩٥٥م و ١١٩٩): المعجم في اصحاب القاضي الامام الصدقى بن سكره (م ١١٥ه/١١٠)؛ (۲) الحافظ ابى القاسم على بن عساكر الدمشتى (م ١٥٥ م/ ١١٤٦): معجم النسوان؛ (م) احمد بن الخير بن عثمان بن على جمال العطار المكي الحموى الهندى (١٢٧٥ه/١٦٨ء تا ١٣٢٨ ه/ ١٩١٠) ؛ المعجم الوسط لأخذين عنه (براكلمان: تكمله، ب: ٨١٦)؛ (م) الزركلي:

الاعلام ؛ (٥) معجم المؤلفين (١٥ عبلدات).

عربی سے یه صنف فارسی میں پہنچی اور فضل الله بن عبد الله (م حدود ۱۲۹۸/۹۹۳۹) خاتابک نصرة الدین احمد بن یوسف شاه حاکم لرستان بزرگ کے عہد میں (نواح ۱۲۵۳هم لکھی (دوسری میں المعجم فی آثار ملوک العجم لکھی (دوسری روایت کے مطابق اس کا مصنف ابو الفصل عبیدالله بن ابی النصر احمد بن علی بن میکائیل تھا)۔ بن ابی النصر احمد خان کے وزیر محدود پاشا کے ایما پر کمال زرد البرخموی معام السرای نے اس کا عربی ترجمه بعنوان ترجمان البلاغة کیا .

ہ ۔ عام جغرافیا و اماکن ؛ اس عنوان سے مذكوره بالا عام كي بهت سي اهم اور قابل قدر تصنیفات مرتب هو أین ـ چند ایک حسب ذیل هين : (١) ابو عبدالله ياقوت بن عبد الله الحموى الرومي البغدادي (م ۱۲۲۸/۱۲۹۹): معجم البالدان في معرفة المدن والقرى والخراب والعمار والسهل والوعر من كل مكان (تصنيف Wustenfield ((s, 77 m/27) طبع کی ؛ (م) ابو عبید البکری الانداسی (م ١٠٥هم/٩١٩): معجم مااستعجم من البلدان والا ماكن (ان مقامات كا تذكره جن كا قدیم عربی اشعار میں ذکر آتا ہے ، اس کے آغاز میں قبائل عرب ہر ایک نہایت مفید و معتقانه مقدمه بوی شامل کتاب هے ، طبع ردیکھے (۲ مجلدات) ؛ (دیکھے كشف الظنون، برب سمر ، برسما ؛ براكامان بمدد اشاريه ؛ سركيس : معجم المطبوعات ، · (1987: 7 ' 029:1

پ ـ حدود: اس موضوع پر حالامه جار الله ابو القاسم محمود بن عمر الزمحشرى (م ٥٣٨ه/ مهم ١١٥ عن معجم الحدود لكوى (كشف الظنون ،

. (1277: 7

ے علم عروض: اس عنوان پر برزخ العروضی نے کتاب معانی العروض علی حروف المعجم لکھی (ابن الندیم: الفہرست ، ۲: ۲۵، سال ۱۵).

۸ - علم الصرف: اس عنوان پر نواح خراسان کے ایک عالم المکسی نے کتاب فعلت و افعلت علی حروف المعجم فی نمایة الحسن لکھی (الفهرست، ص ۸۸) .

۲ - مطبوعات: مطبوعه کتب کے موضوع پر یودف البان سر کیس کی معجم المطبوعات العربیه ایک اهم کتاب ہے جس میں ۱۹۹۹ء تک عربی زبان میں شائع هونے والی کتب اور ان کے مصنفین کا بالاختصار ذکر کیا گیا هے (مطبوعه قاهره ۱۳۸۹ه/۱۹۹۹).

العجم اللغته عجم كاكامل اشتقاق علم لغت ميں نماياں هوتا هے ـ جمهاں المعجم كا اطلاق كتاب لغت (Dictionary) پر كيا جاتا هے ـ المعجم الكامل سے ايسى كتاب مراد هوتى هے جس ميں كسى زبان كے هر هر لفظ كى شرح و تفصيل ، مع مواقع استعمال و امثله كے مذكور هو ـ علمانے لغت نے يه لفظ محدثين سے ليا اور كتاب لغت كو اس بنا پر المعجم كمها جانے اور كتاب لغت كو اس بنا پر المعجم كمها جانے لگا كه اس كے طفيل اس زبان كے تمام الفاظ و حروف كا التباس دور هو كر زبان كى چههى هوئى حقيةت نماياں هو جاتى هے .

عربی لغت نگاری کا آغاز نزول قرآن کریم سے ھی ھو گیا تھا۔ اس کتاب مبین کو سمجھنے کے لیے مختلف الفاظ و حروف کی حقیقت کی چھان بین ضروری تھی جس کی طرف صحابه کرام رام نے سب سے پہلے توجه دی - حضرت عبدالله بن عباس ش (م ۲۸ یا ۲۹ یا ۲۸۵/۵۰۔ ۲۸۵) مفسر

قرآن هونے کے ساتھ ساتھ یه شرف بھی رکھتے هیں که انھوں نے علم لغت پر پہلی کتاب لكهيجس كا نام كتاب غريب القرآن تها (Browne ، ن عبر تا سم : Brocklemana : تكمله ، و: ۳۳۱) ؛ تاهم عربي معجم نكارى كا باقاعده آغاز الخليل بن احمد الفراهيدي (م٥١ ه/١٩١٩) كى كتاب العين سے هوا - الخليل كى اس كتاب سے عربی لغت نویسی کی تاریخ کا آغاز هوا ؛ پهر بهت سے موضوعات پر معاجم مرتب كى كثين ـ بعد ازان ايك كونى عالم لغت ابو عمرو الشيباني (سهم تا ٢٠٠٩هـ) نے كتاب الجيم (طبع شارل كونشس = Charil Kuentz و ابراهیم مصطفی) ، ابو عبید القاسم بن سلام (۱۵۵هم/۲۲۳ تا ۲۲۳هم/۲۲۳ نے کتاب غریب المصنف (طبع Spitaler) ، ابن دريد الازدى البصرى (۲۲۳ه/۲۲۸ء تا ۲۲۱ه/۲۲۹ء) نے الجمهرة في اللغة ، أبو أبراهيم أسحق بن أبراهيم الغارابي (م مهم ۱/۵۳۵) نے دیوان الادب ، ابو منصور محمد بن احمد بن ازهر الهروى اللغوى (۲۸۲ه - تا سع) نے تہذیب اللغة، الصاحب اسماعيل بن عباد (٢٠٩ه/١٥٥ تا مهمه مهم ع) نے کتاب المحیط ، ابن فارس الرازى (م ، ۳۹ ه/۹۹۹) نے مقاییس اللغة اور المجمل، ابو على القالى البغدادي (٢٨٨ ه تا ٢٥٨٨) نے البارع مرتب کی .

معجم نگاری کا کامل ارتقا الجوهری (م ۲۹۳ه/۱۰۰ یا نواح ۲۰۰۰ه/۱۰۰۹) کی کتاب تاج اللغهٔ و صحاح العربیة ، المعروف به الصحاح سے هوتا هے۔ اس معجم پر اس کے مخصوص علمی و ادبی انداز کی بنا پر بعد کے زمانے میں بہت توجه مبذول هوئی ، جس کے نتیجے میں معجم نگاری کو ہڑا فروغ حاصل هوا۔

اس سے متاخر زمانے میں ابو عبداللہ ، حمد بن جعفر التمیمی القرّاز القروانی (م ۱۲سم ۱۰۲۳) نے البحاسم، ابو غالب تمامین غالب اللغوی (م ۱۳۳۸ ۱۰۰۱) نے سرم، ابو غالب تمامین غالب اللغوی (م ۱۳۳۸ ۱۰۰۵) نے المحکم اور المحصّم ، (م ۱۳۵۸ ۱۰۵۰) نے المحکم اور المحصّم ، رضی الدین الحسن بن ، حمد الصفانی (م ۱۳۵۰ ۱۰۵۰) نے العباب (سه مجلدات مگر نا مکمل) اور التکمه ، ابو الفضل جمال الدین ، حمد بن اور التکمه ، ابو الفضل جمال الدین ، حمد بن مکرم بن منظور الافریقی الانصاری الخزرجی مکرم بن منظور الافریقی الانصاری الخزرجی لسان العرب، الفیروز آبادی نے القاموس، اور الزبیدی (سان العرب، الفیروز آبادی نے القاموس، اور الزبیدی تا ۱۱۵۸ ۱۵۱۹) نے سان العروس من جواهر القاموس (القاموس کی شرح) لکھی .

عصر حاضر میں المنجد ، الرائد ، المورد ، القاموس العصری ، الفرائد الدریه ، محمد بک وهاب : معجم الالفاظ الحدیثه ، همام جرجس (م . ۱۹۳۱ه/۱۹۳۹ ) : معجم الطالب ، حواء الاب یوسف (م ۱۹۳۱ه/۱۹۳۹ ) : معجم اللسان قاموس هجائی وغیره لکهی گئیں اور یه ساسله جاری هے [نیز رک به علم اللغة] .

مآخذ: (۱) ابن منظور: لسان العرب؛ (۲) الزبيدى: تاج العروس، بذيل ماده؛ (۳) الجوهرى: النجعاح، بن با تا ۲، ۳۱۱؛ (۳) حاجى خايفه: كشف الظنون، مطبوعه استانبول، ۲; ۳۳۰ تا ١٥٣٤؛ (۵) احمد نگرى: دستور العلماء، مطبوعه حيدر آباد دكن، ۲: ۳۰۰ (۳) Brocklemann (۳) نيز تكمله، بدد اشاريه؛ (۵) فؤاد سزگين: تاريخ التراث العربى، قاهره ۱۵۹۱، بدواضع كنيره؛ (۸) ابن النديم: الفهرست، مقاله زنائيه، ص ۹۳ تا ۵۵، مقاله سادسه ، ۱۹ تا ۲۳۰ و نيز بمدد اشاريه؛ مقاله الحموى: معجم الاديا، بمواضع كثيره؛ (۱)

السيوطى: بغية الوعاة فى طبقات اللغريين و النَّيَّعاة ، مطبوعه قاهره ١٣٨٨ه ١٩٤١: (١١) التهانوى: كشاف اصطلاحات الفنون ، بذيل ماده ، [محمود الحسن عارف ركن اداره نے لكها] .

(اداره)

مَعَدُّ . [معد بن عدنان "، عربوں کے جد امجد (ابو العرب) اور حضرت اسمعيل كي اولاد؛ نيز] ان قبائل کے لیر استعمال کیا جاتا ہے جو یمنی قبائل کے برعکس شمالی عرب سے تعلق رکھتے ہیں (مثلاً مُضر اور رَبيعه). يه امتياز، جو خود لفظ مُعدّ مين مضمر بتایا جاتا ہے ، اکثر اوقات قدیم شعرا کے کلام میں بھی ملتا ہے؛ چنانچہ امرؤ التیس کے ایک شعر مین (Ahlwardt) عدد ۱،۱،۱،۱ معد کی اصطلاح بظاهر اسی غرض سے استعمال کی گئی ہے کہ عباد ، طیئی اور کُنّدہ کے قبائل اس سے عليحده سمجهے جائيں اور النّابغَه [الذَّبيّائي] ن د ۱ / ۱ عدد Ahiwardt ، عدد ۱ غسّان کو خارج کرنے کے لیے استعمال ہوئی ہے۔ روایتہ ید ذکر بھی آیا ہے کہ سُمَد اور یمن کے درمیان جاهلیت کے زمانه میں جنگ بھی رهتی تهی (دیکهیر یاقوت، ۲: ۳۳۸؛ این بَدُرُون، ص س ، ر)۔ بعد کے زمانے میں مُعَدّ کی نسبی اصطلاح کی جنوبی عرب سے ہیکانگی اور بھی زیادہ واضع هو گئی ، کیونکه شمالی اور جنوبی عربوں کی باهمی رقابت بنو آمیّه اور بنو عبّاس کی لڑائیوں میں ایک اختلاف انگیز سیاسی عنصر بن گئی تھی؛ Goldziner نقل کیر میں (دیکھے مآخذ) .

یه حقیقت که معد کے ساتھ بُنُو کا لفظ استعمال نہیں ہوتا، نیز اس لفظ کی اپنی شکل یه ظاهر فیکرتی ہے که اصل میں مُعد کی بنیاد اور اس کے معنی لفظ معَشْر کے مشابه هونگے، جو عام

طور پر ''لوگ'، یا ''لوگوں کے گروہ'' کے لیر استعمال هو تا هے ۔ ابن درید (اشتقاق ، ص . ۲) نے بہت مدت ہوئی اس کا مادہ ''عَدّ'' تجویز کیا تھا، جس کے معنی ہیں 'اگننا یا شمار کرنا'' مگر اس کے ساتھ ھی اس نے کئی اور مختلف توجیهات کا بھی اضافه کر دیا ہے۔ عربوں کے نسب ناموں میں عموماً یہ نام مورثان اعلیٰ کی فہرست میں داخل کر دیا جاتا ہے ، یعنی بانی خاندان عَذنان کا ایک بیٹا ۔ ایک روایت کے ذریعے بَعَد کو مکّه کی تاریخ سے بھی وابسته کیاگیا ہے ، اس طرح که اس نے قبیلۂ جُرهُم کی ایک لڑکی معانه سے شادی کی تھی اور اس کے بطن سے نزلر پیدا ہوے جو قبائل مُضّر ، رہیعہ اور ایاد کے مورثان اعلی کے باپ تھر، [ربیعه کی اولاد میں بنو بکر ، بنو تغلب اور بنو وائل زیاده مشمور بین اور مضرکی اولاد مین قیس عیلان پهر اس کی اولاد میں بنوغطفان ، بنوسلیم، عبس اور ذہیان) اور الیاس (اس کی اولاد میں بنوتميم ، بنوهذيل ، بنوخزيمه اور بنوكنانه ؟ بنو کنانہ میں سے قریش کے مختلف خانواد ہے)]۔

مآخذ: (۱) الطبرى ، ۱ : ۱۵۰ ببعد؛

[(٢) ابن حزم : جمهرة انساب العرب ، صه ، . ١ ببعد ؛

(٣) عمر رضا كعالة : معجم قبائل العرب، بذيل ماده ؛

(س) الزركلي: الأعلام ، بذيل ماده ، مع مآخذ] .

(اواداره] H. H. BRAU)

معراج (ع) ؛ مادہ ع رج (= عرج عُروجاً) ⊗ اس کے لغوی معنی بصیغۂ اسم آله ، سیڑھی کے ہیں ، اور اصطلاحاً بلندی اور روحانی کمال ؛ خاص کر تقرب اللہی حاصل کرنے پر اسلفظ کا اطلاق ہوتا ہے۔ یہاں آنحضرت صلّی الله علیه وآله وسلم کے واقعه معراج کی بحث مطلوب

قرآن مجید کی سورة بنی اسرائیل کا آغاز ان الفاظ سے ہوتا ہے : سُبْحٰنَ الَّذَى اَسُرٰى بِعَبْدا لَيْلاَ مَّنَّ الْمُسْجِد الْعُرْام الاية \_ اس كا تعلق آنحضرت صِّلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسُلَّمَ كَى آسماني سفر سے ہے ۔ اس آیت کی تفسیر و تعبیر کئی طرح سے کی گئی ہے۔ بعض اس سفر آسمانی کو محض رؤیا كہتے ميں ، ليكن علما بے محققين اسے جسماني اور بیداری کی حالت میں قرار دیتے میں ۔ مسلمانوں کی جمله ادبیات میں معراج ایک متبول موضوع رها ہے ، اگرچہ بارگاہ ایزدی میں رسول اکرم صلّی اللہ علیه وآله وسلم کے لیے حضوری مداسی سمجھی جاتی ہے اور ایسی صحیح روایات مختلف اوقات کے متعلق ملتی ہیں جن میں کی مَعَ اللہ وَقَتُّ .... كا ذكر آتا هے؛ (اس ميں واقعة شقّ صدر كا بھى اضافه کیا جا سکتا ہے) ، لیکن اصطلاحاً معراج کا جس واقعے پر اطلاق ہوتا ہے اس کا تعلق قریش کے شدید سماجی مقاطعے اور شعب ابی طالب کے محاصرے کے بعد اور اولیں بیعت عقبہ سے قبلسے ہے ، بعض مؤلّف اسے هجرت سے صرف ایک سال پہلے کا واقعہ گمان کرتے ہیں، لیکن ابن اسحاق (سیرة ابن هشام) نے اسے ابو طالب اور حضرت خدیجه سکی وفات ، آنحضرت صلّی الله علیه وآله وسلّم کے سفر طائف اور بیعت ھاے عقبہ سے قبل درج کیا ہے۔ اسی طرح صحیح بخاری میں اسے ہیعت ہاے عقبہ سے قبل کا واقعہ قرار دیا گیا ھے۔ ابن الاثیر نے بالتصریح هجرت سے تین سال قبل لکھا ہے اور قرآن کی شہادت اسی کی تائید کرتی ہے۔ بظاہر یہ نقض صحیفہ (۱۵ نبوی) اور وفات خدیجه رخ کے بعد کا واقعه ہے، جیساکه البخارى كي ايك اور حديث سي صراحت هـ -سید سلیمان ندوی (سیرت النبی، ۳: ۳.۳،

:اعظم گڑھ ہم و ع) اسے هجرت سے تقریباً سال

ڏيڙه سال قبل کا واقعه قرار ديتر ہيں.

سید سلیماں ندوی (دیکھیے سیرة النبی، ۳:
واقعه معراج) نے قرآن مجید کی آیت وَانْ کَادُوْا
لَیْسْتَفْزُونَكَ مِن اَلْارْضُ (۱2 [بنی آسرا یل]: ۲۵)
سے استدلال کیا ہے کہ یہ هجرت کا حکم یا اس کی
پیشینگوئی ہے [جمہور کے نزدیک اسرا اور معراج
کا واقعہ ایک هی شب میں پیش آیا اور وہ ۲۰
رجب کی رات تھی دیکھیے الزرقائی: شرح مواهب
اللدنیہ ؛ ۱: ۳۵۵ بیعد].

قرآن مجید میں معراج کا ذکر ۱۶ [بنی اسرائیل]: ۱۶ م ۱۹ [سورة النجم]: ۱ تا ۱۹ امر النکویر]: ۱۹ تا ۱۹ امر میں کیا گیا ہے اور قبر الذکر دونوں سورتوں میں بعض مفسرین کے مطابق حضرت جبرائیل می کو دیکھنے کا ذکر ہے ، دیکھیے تفاسیر ہمواقع بالا]؛ چونکه معراج کی جزئیات میں کچھ اختلاف ہے ، اس لیے بعض سیرت نگار (مثلاً السمنیلی: روض الانف ، ۱:۱۳۳۲) معراج اور اسرا کو الگ الگ واقعه قرار دیتے معین ، لیکن صحیح یه ہے که روایات کے اختلاف میں ، لیکن صحیح یه ہے که روایات کے اختلاف روایات کی اور وجوہ بھی ھو سکتی ھیں ۔ اس کی یادگار رجب کی ے بویں تاریخ کر منائی جاتی ہے .

مفسرین کے خیال کے مطابق سورہ اسراء جو بنی اسرائیل [رک بان] ؛ کے نام سے بھی موسوم ہے، پوری کی پوری معراج ھی کے حالات پر مشتمل ہے۔ درمیان میں و عظ و ارشاد بھی ہے۔ اس سورۃ کا اجمالی خاکہ یہ نظر آتا ہے کہ ابتدا میں یہ فرمایا کہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے بجا طور پر آنحضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو مسجد الصی تک پمنچایا گیا۔ اس کے بعد دنیوی تکالیف سے رنجور نہ ھوٹ کے لیے انبیاے ساف کے حالات یاد دلائے جاتے ھیں۔

ساتھ ھی مخالفین (قریش) کو عذاب کی وعید كى جاتى هے ـ ضمنا [اشارتاً] آنعضرت صلّى الله علیه وآله وسلّم کو هجرت کر جانے کی هدایت دی جاتی ہے۔ پھر معراج نبوی اظ کے آمت ہر اثرات اور ان بارہ احکام کا ذکر ہے جو است محمدًى كو دير گئے هيں : (شرك نه كرو ، ماں باپ کی عزت کرو ، مستحقوں کا حق ادا کرتے ہوئے مسکینوں غریبوں سے حسن سلوک کرو؟ نه اسراف کرو ، نه بعغل ؛ قتل اولاد نه کرو ؛ زنا کے قرب ب تک نہ جاؤ ؛ ناحق کسی کو جان سے نه مارو ؛ يتيم كے مال كى ديانت دارى سے حفاظت کرو ؛ عمد پورا کرو ؛ ناپ تول میں كمى نه كرو ؛ ناداني كي بات كا بيچها نه كرو ؛ اکثر کر نه چلو) به پهر رسالت و نبوت ، قرآن ، قیاست اور وحی کی حقیقت بھی سمجھائی گئی ہے اور خالق و مخلوق کے تعلقات کے سلسلر میں معراج نبوی اور نماز کا ذکر اور اس کے برکات تفصیل سے بتائے گئر ھیں۔ آخر میں حضرت موسی ع کے حالات بھی ہمت بندھانے کے لیے بتائے گئے ہیں ، یعنی یہ کہ ان کو بھی مصر سے هجرت کرنا پڑی ، اور انھیں بھی خدا نے نو احكام (تُسْعَ آيات بَيّنات) دير و ٥٣ [النجم]: و تا ۱۸ ؛ ۸۱ [التكوير] : ۱۹ تا ۲۸ انسان كا منتمائے کمال بتایا گیا ہے ، لیکن قاب قومین آؤ آڈنی ہونے کے باوجود انسان ، انسان ہی رہتا ہے وہ خدا نہیں بن جاتا ۔ وہ فنا فی اللہ بے شک ھو جاتا ہے ، وہ خداکی زبان سے بولتا اور خدا کی مرضی هی کے مطابق هر کام کرتا ہے ، لیکن انسان کامل اور نور محض (خدا) کے مابین ایک نورانی مخلوق شَدیْدً الْتَوٰی ذَوْمرَّۃ، کو واسطه پنے رُاھنے کی بہر حال ضرورت رہتی ہے۔ رؤیت باری تعالیٰ کے ستعاق [جو ایک معراج کی ضمنی

بحث هے] حضرت ابو ذرائ نے آنحضرت صلّی الله علیه وَآله وَسُلَّم سے روایت کی هے که نُور آنی آراة ، (وہ ایک نور هے ، میں اسے کیسے دیکھ هوں ؟) اور حضرت عائشه ﴿ نے قرآن ( [الانعام] : س ، ) سے استدلال کیا ہے که انسانی آنکھیں خدا نے لطیف کا نظارہ نہیں کر سکتیں (السهیلی : خدا نے لطیف کا نظارہ نہیں کر سکتیں (السهیلی : الروض الانف ، ۱ : ۲۵۳) - بعض روایات مشاهده باری کی تائید میں بھی ملتی میں .

معراج کے ذکر میں نماز کا بیان بڑی اھمیت رکھتا ہے۔ اسی بنا پر بعض احادیث میں نماز کو معراج المؤمنين قرار ديا گيا هـ نماز [رک به صاوٰۃ] میں انسان دنیا سے ھاتھ اٹھا کر اپنے آپ کو خداکی بارگاہ میں پیش کرتا ہے اور حمد و ثنا کے بعد شان کبریائی سے متأثر ہو کر رکوم میں سر نیاز جھکا دیتا ہے۔ پھر اس کی برکات سے خوش هو كر ايك لمحركا افاقه پاتا اور حمد رہانی کرتا ہے، مگر جلال کبریائی سے مکرر متأثر ہو کر سجد ہے میں کر پڑتا ہے۔ خدا کی بزرگی اور اپنی ہے چارکی اور بندگی کے مظاہرے کے اعادے پر جب بندہ اپنر آپ کو پوری طرح حضور کبریائی میں باریاب (یا بار یابی کے قابل) پأتا ہے تو مالک حقیقی کی خدمت میں تحیات و سلام عرض کرتا ہے اور اپنر آپ کو یاد دلاتا ہے کہ جب اس کے ہادی اور پیغبر کو بھی ہاریابی ہوئی تھی تو آلسُّلام عَلیْكَ آیُّهَا النَّبیُّ وَرْحْمُةُ الله وَبَرَكَاتُهُ كے رہانی تحفے سے سرفرازی هوئي تھي اور آنحضرت صلّيانللهٰ عَليَه وَٱله وسَّلم نِے ''السَّلَامُ عَلَيْنَـا وَعَلَى عَباد الله الصَّلحُين'' کے الفاظ

میں جواب دیا تھا۔ اس باد کے بعد بندہ اپنی بندگی اور خدا کی وحدانیت اور یکنائی کا اقرار کرتا اور اس بات کی ہدایت پانے پر اپنے سب سے بڑے محسنوں یعنی آنحضرت صلّی اللہ عَلَیہ

سلام شکریه ادا کرتا ہے۔ یه روزانه پنج وقته مناجات یعنی نماز ایسی چیز ہے کہ اس کے لیر معراج سے کم کوئی نام دیا بھی نمیں جا سکتا . معراج کا ذکر الزرقانی کے بیان کے مطابق بینتالیس صحابه اح کی روایتوں میں آیا ہے ۔ ان میں ھر طبقر ، اور عہد نبوی کے ھر دور کے ہزرگ شامل هیں ، اس لیر تعجب نمیں اگر ان روایتوں میں جزئی تفصیلات کی حد تک باهم اختلاف بهی هو \_ بخاری ومسلم میں اس پر مستقل باب هیں ؛ ان میں حضرت ابو ذراط کی روایت ہے که أنحضرت صلى الله عَلَيه وآله وسلم اپنے دولت خانه میں تھے ؟ دیکھا کہ اس کی چھت کھلی، حضرت جبريل م آئے، شق صدر كيا اور آپ م كو آسمانوں ہر ساتھ لرگئر۔ یکر بعد دیگرے جب اوپر آسمانوں میں پہنچتے گئر تو ان کے دروازہ کھلواتے گئے اور مختلف انبياء سے ملاقاتیں هوتی رهیں ۔ پهر وھاں بہنچے ، جھاں دفتر کے قلم چلنے کی آواز آ رهی تهی ـ یمین نمازین فرض هوئین ـ واپسی میں حضرت موسی ا کے پاس سے گزر هوا تھا حالات بیان کیر اور بھر انھین کے مشورے سے نمازوں میں تخفیف کی خدا تعالی سے التجاکی ۔ نمازوں کو پانچ سے بھی کم کرانے کے مشورے پر شرمندگی محسوس ہوئی ، اس لیے پھر التجا نہیں كى ؛ پهر سدرة المنتهيل نامي مقام پر پېنچے . پهر

وآله وسلّم اور حضرت ابراهيم ً كا بصورت درود و

حضرت مالک فين صعصعه کی روايت مين مندرجه ذيل زوائد هين که روانگی کے وقت خواب و بيداری کے مابين کوئی کيفيت تهی ، حطيم کعبه مين ليٹے هوے (مُضْطجم) تهے که حضرت جبريل تشريف لائے ۔ معراج کا ذريمه بُراق [رک بآن] تها ۔ سات آسمانوں

جنت اور دُوزخ کا مشاهده کیا .

میں جن جن پیغمبروں میں ملاقات ہوئی ،
اس میں بھی تھوڑا بہت اختلاف ہے۔ بہر حال
پہلے آسمان میں حضرت آدم ، دوسرے میں
حضرت یعیٰ و عیسٰ ، تیسرے میں حضرت
یوسف ، چو تھے میں حضرت ادریس ، پانچویں
میں حضرت ھارون ، چھٹے میں حضرت موسی ،
ساتویں میں حضرت ابراھیم کا نام زیادہ تر لیا
جاتا ہے۔ معراج سے واپسی میں یا بعض روایات
میں انبیاء کی روحیں آنحضرت صلی اللہ علیٰ وآله
وسلم کا استقبال کرتی ھیں ، اور آپ نماز دوگانه
ادا کرتے ھیں تو سب آپ میں کو اپنا اسام

واپسی کے بعد جب مکر مین چرچا هوا تو فکر هر کس بقدر همت اوست ، قریش نے صرف يه يوچها كه اگر بيت المقدس ديكها هے تو اس کا منظر بیان کرو۔ سید سلیمان ندوی نے (سیرت النبی) جلد سوم) تحقیقی بحث کے سلسلر میں لکھا ہے کہ معراج پر روانہ ھونے پر ہستی سے غائب ہونا ، گھر والوں کا رات کو پہاڑوں میں تلاش کرنا ، واپسی میں ایک قریشی کارواں تجارت سے راستے میں ملاقات کرنا ، نیز اس خبر کے پھیلنے پر بہت سے لوگوں کا مرتد ہو جانا ، یہ سب لغو قصے ہیں جن کی صحیح احادیث سے کوئی تائید نہیں ہوتی۔ واقعہ معراج کو مسلمانوں کے هاں قدرتا بؤی اهمیت حاصل ہے۔ هر مذاق کے مصنف نے اس پر قلم اٹھایا ہے۔ عام ، فسر و محدّث هي نهين ، فلسفي ، صوفي ، متکلم ، واقعہ کو اور شاعر سب نے یہاں تک کہ رند مشربوں کو بھی خیال آرائی کی سوجھی تو ابو العلاء المعرى نے رسالة الغفران تاليف كيا اور ایک طرح سے معراج کی تحریف (Parody)

لکھ ڈالی اور ہر آزاد منش اہل قام کو بخشش کے مستحق بنا دیا ۔ بہر حال معراج پر بہت کچھ لکھا گیا ہے ، ان تمام مصنفین میں حضرت شاہ ولی اللہ محدث دهلوی کی تالیف حجة الله البالغة کا ''ہاب الاسرا،'' اختصار کے باوجود سب سے بہتر نظر آتا ہے، [لیکن مذاق زمانه کے مطابق اس پر عقلیت کے رنگ کا کچھ غلبه ہے]۔

معراج کے متعلق بعض عربی تالیفوں کا لاطيني ترجمه تيرهوبي صدي عيسوي هي مين هو چکا تھا۔ اسی کا چربہ لر کر اطالوی شاعر دانتے (۱۲۹۵ء تا ۱۳۲۱ء) نے اپنی مشہور نظم Divina Comedia (طربيه رباني) لکھی جس میں جنت اور دوزخ کی سیر کا ذکر ہے، اس کی تفصیل Asin نے اپنی کتاب Asin کے اپنی Comedy میں دی ہے اور اس پر ابن عربی کے اثرات دکھائے ہیں۔ گزشته صدیوں میں غیر مِسلم اهل قلم معراج پر جو خیال آرائی کرتے رهے دیں اس میں مضحکه خیز سطحیت نمایاں ہے۔ جزئیات و تفصیلات کے متعلق اسلامی روایات میں جو اختلاف ملتا ہے ، اس کو وہ ضرورت سے زیادہ لمایاں کر کے اپنی دانست میں "عالمانه" تنقید کرتے میں جسر محض تعصب کہا جا سکتا ہے .

مارووٹز Harovitz نے انسائیکلوپیڈیا آف اسلام اُل بار اول میں جو مقاله لکھا ہے، اس میں یه کوشش نظر آتی ہے که هر جزئی تفصیل کے سمائلات دیگر اقوام کے ادبیات میں کھونڈ نکالے جائیں۔ پورے مقالے سے یه تأثر پیدا کرایا جاتا ہے که معراج کا واقعه اصلی نہیں، بلکه دیگر اقوام کے قصوں اور انسانوں کی مدد سے ایک نیا افسانه گڑھ لیا گیا، مگر فاضل مقاله نگار نے یه نه بتایا که اس امکان کے فاضل مقاله نگار نے یه نه بتایا که اس امکان کے

متحقق مونے کی صورت کیا ہوئی؟ یہ چیزیں مسامانوں نے کب یا کس طرح ایں؟ اسی طرح حضرت یعقوب کے بعد مماثل چیزیں اگر حضرت موسٰی و سلیمان کی طرف منسوب ہوں تو کیوں صحیح و مستند ہیں اور آنحضرت صلّی الله علیه وآله وسلّم کی ذات گرامی سے اگر ان کا انتساب ہو تو کیوں سرقہ سمجھا جاتا ہے ؟ [دور جدید کے ہر صغیر ہندو ہاکستان میں اقبال نے بھی اپنی نظموں میں معراج کا استعارہ استعمال کیا اور کہا جا سکتا ہے کہ جاوید نامہ کچھ ویسی ہی کوشش ہے] [نیز رک به اسراء ، ویسی ہی کوشش ہے] [نیز رک به اسراء ، وحضرت) محمد ع بنی اسرائل وغیرہ].

مآخذ: (١) قرآن مجيد، بمواقع ذيل: ١٤ [بني اسرائيل]: ١ تا ٢٠ ببعد ؛ ٥٣ [النجم]: ١ تا ١٨؛ ٨١ [التكوير] ١٩ تا ٣٠؛ (١) البخارى: الصحيح ، كتاب العملوة (باب ١)؛ كتاب العج ، (باب ١٩)؛ كتاب المناقب (باب به تا سه)؛ كتاب التوحيد، (باب عه) ؛ كتاب الانبياء (باب ع) ؛ كتاب مناقب الانصار ، (باب ، م تا ، م) ؛ كتاب بدء الخلق (باب ، وغيره ؛ (٣) مسلم : الصحيح ، باب الاسراء برسول الله صلِّي الله عَليه وَآله وسَّلم ١: ٩٩ تا ١٠٤ ، باب في ذكر صدرة المنتهلي ، ٩-١ ؛ باب في معنى قول الله وَلَقَدُّ رَاه نَزُلُةٌ أُخْرَى، و . وببعد ؛ باب في قوله عليه السلام نُور أنَّي أرآه، ١: ٢ : ٢٥٤: ١ مستد ، ١: ٢٥٤ : ٢ : ٢ \* 77 : m : TT9 (TT) (TTM ( ) AT : T : TAT ٣٨ ، ٢٠٤ : ٥ : ٣٨٠ ؛ (٥) ابن هشام : السيرة، مطبوعه لائيدن، ص ٣٩٣ ببعد؛ (٦) ابن سعد؛ طبقات ١/١: ٣٣ ، ١٠ - ١٤ ؛ (٤) الطبرى: تاريخ، ساسله اول، ص ١١٥٠ و بيعد ؛ (٨) السهيلي ، الروض الانف ، ١ : ٢٣٢ تا ٥٥٣ (٩) الطبرى: تفسير و ؛ (١٠) فخر الدين الرازى: تفسير (بذيل آيات بالا) ؛ (١١) ابن العربي، كتاب الاسراب الى مكان الاسراء ؛ (١٠) ابن القيم : زادالمعدد ، ١: م . ٣٠

(۱۳) ولى الله الدهاوى ؛ حجة الله البالغه ٢ : ١٥٨ (قاهره ۱۳۲۳ه)؛ (س) الفيطي ، معراج مع حاشيه در دیر ؛ (۱۵) سید سلیمان ندوی و سیرت النبی ،جلد سوم مطبوعه اعظم كره ؛ (١٦) محمد حميد الله ، مقاله "دالتے کی نظم طربیه ربانی" در ماهنامه معارف ، اعظم گره المريل ا م ا ع : ( المريل ا م ا ع : Lane ( ا ع ) المريل ا م ا ع ا المريل ا لندن ۱۸۹۹ء ، ص سريم ببعد ؛ (۱۸) Tor Andrae : المدن (14) ! \$191A & Die Person Muhammeds (۲.) : بيعلد : , Annali dell' Islam : Caetani : Schrieke (۲۱) در Bevan, در Bevan در Bevan Bibliothe: Hartmann, (۲۲) بيعد؛ ١٣: ٦٤ Der Islom (۲۲) : ۲۲ ت مر مر عص به تا ۲۲ : (۲۲) (۲۳) ; Koranische untersuching : Horovitz منصف و در Der Islam : ۹ ، Der Islam وهي مصنف: Islamic Culture عيدر آباد دكن، ۲ : ۳۵ ببعد : (۲۶ • دراع: Asin Palacios میکرد: ۴ Escotologia

(محمد حميد ألله) مَعْرَة مصرين : يا مصرين ، حلب ك ايك ناحیه کا صدر مقام: اس کا نام معرّة نصرین بهی الكها كيا هے جو غلطي سے معرة قنسرين كا مخفف Palestine under The : Le Strange) جاتا ہے Mosleme: ص ، و م) - آٹھویں صدی عیسوی کے شامی مخطوطات میں اس شہر کو مُعَرة مُصْریْن Me'rret Calatogue of the : Wright) & LAN Mesren ( Y - MAN O Syriac MSS. in the Br. Mus. The old : Agnes Smith Lewis ! عرزمه مراحه Byriac Gospels or Evangelion da-Mepharreshe لندن . ۱۹۱۰: یه ایک دوباره استعمال شده رق (Parchment) ہے اور اس میں مقدم خواتین کے سوانح حیات درج هین، چو یوحنان Yohannan Stylites نام راهب نے لکھا تھا جو معرّة مصرين . کے شہر کی مسیحی خانقاہ ''ہیت مری قانون''

کا میں تھا۔ یہ خانقاء انظاکیہ (Antioehia) کے کورے میں واقع تھی .

١٩ همين حضرت أبو عبيده الم ايك بهت برك ہونانی لشکر کو شکست دی جو حلب اور معرة م مصرین کے درمیان جمع تھا ۔ اس کے بعد اس نے اس شهر پر قبضه کو لیا جس نر تقریباً انهیں شرائط پر اطاعت اختیار کر لی جن پر حلب نے كى تهى (البلاذرى: نُتوح، طبع لخويه، ص وسم) - خليفه المتوكّل كے عمد مين عمرو بن هُوبُر (ديكهير ياقوت: المشترك، ص . . م) مُعْراثا البر يديّه (نزد معرة النّعمان) كا باشنده اس شهر كا حاكم تها ؛ كمال الدين، (Belecta ex-: Froytag historia Halebi بيرس م ١٨٥٩ متن ص مع ٢ ترجمه ص ۱۸) عمرو بن هویر کی کمی هوثی ایک ہجو کے اہتدائی اشعار نقل کرتا ہے جو اس نے قاضی حلب ابو سعید عبید بن جنّاد (م ۳۱ م) کے خلاف لکھی تھی۔ نیکنورس نوقاس (دعم/۱۹۸۸ نے یه شمر کا Nicephoros Phocas میں فتح کر لیا اور اس کے ہارہ سو باشندوں کو بلاد روم میں جلا وطن کر دیا (کمال الدین، در ZDMG : Freytag در ۲۲۸:۱۱ و ZDMG : Freytag و ۹ و ۹ و ۱ و ۱ و انیون عارضی صلح کے بعد جو یونانیون اور کرغویه [کربوقا ؟] کے درمیان هوئی یه شهر کرغُویه کے قبضے میں آگیا (کتاب مذکور، ص ۲۳۲)-۵ ، ۱۹ هرم ۲ ، وع هين كلايي سردار صالح بن مرداس نر حلب بر يلغار كرتے وقت اپنے ایک پیرو ابو منصور سلیمان بن طوق کو معرّة مُعْرِين پر حمله کرنے کے لیے بھیجا ، اس نے شہر پر قبضہ کر کے اس کے حاکم کو قید كر ليا (Historia Merdasidarum : J. J. Muller يون ال المراعة ص مرا Rosen المراعة ص مراء المراعة على المراعة على المراعة على المراعة على المراعة على المراعة سے (۱۳۵۸ ) سم : ۱۳۵۸ - ثمال کی موت (۱۳۵۸ ) سے

اس شهر میں فرنگیون کا محاصرہ کیا ، کیونکہ انہوں نریماں آکر پناہ لی تھی۔ جب بالڈون ان فرنگیوں کی کمک کو آ پہنچا تو صاح کا ایک عمد نامه طر هوا جس کی رو سے عیسائیوں کو یه اجازت دے دی گئی که وہ مُعَرَّة مُصَّرین ، كَفُر طاب ، الجَبِل ، الباره اور دوسرے قلعوں ہر Recueil Hist. Or : بدستور قابض رهين (ابن الاثير سر: كمال الدين: كتاب ؛ ٣٣٢: ١ ، d. Crois مذکور ، م : مرحم بعبد) - جب موصل کے آق سُتُقر نے ۵۲۰ میں سرمین، الفوعه اور دانث کے علاقے ہر حملہ کیا تو فرنگیون نے اسے روکنے کے لیر معرة مصرین کے تالاب پر ڈیرے ڈال دیر پیهان تک که سامان رسد ختم هو جانے پر وہ رجب کے وسط میں خود بخود ھی ھٹ جانے پر مجبور هوگئر (کتاب مذکور ، س : ۳۵۳)-جب باللون ثاني كي بيني اور بومند ثاني Boemund کی بیوه آیاس Alice نے الطاکیه مین اپنر باپ کے خلاف علم بعاوت بلند کیا (کتاب مذكور ، ٣ : ١٩٦١) تو اتابك عماد الدين زنگ نے سم میں الا تارب اور معرة مصرین کے مضافات پر حمله کیا۔ سوار (یا آسوار) امیر حب نے ۵۲۷ ہمیں الجزر اور زُرْدُنا کے قلعے پر یورش کی ، حارم کے مقام پر فرنگیون کو آ دبایا؛ معرة النَّعمان اور مُعَّرة مُصْرين کے علاقوں پر حمله کیا اور بیشمار مال غنیمت حاصل کر کے حلب کو آلوٹ گیا (کتاب امذکور ، ہو ، ۹۹۷)۔ جمادی الاولی و ، و میں الحاک الظّاهر کے بیٹر الملک الصّالح کو شُغر اور بکاس، الرّوج اور مُعْرة مُصْرِين كا علاقه مل كيا جس كا مبادله کوئی ہانچ سال بعد اس نے عَین تاب، راوتدان اور زوّب کے علاقوں سے کو لیا (کمال الّدین، ترجمه ROL, Blochet م: مه و عرا؛ أبو الغداء:

کچھ ہملے بوزنطیون نےدھوکے سے شہر پر قبضہ كرليا، (كمال الدّين در Muller: كتاب مذكور، ص ۵۷)- جب محمود نر بعابت پر چرهائی کی ﴿ (هیکھیے حلب) تو دوسری جانب اس کے چچا عُطیه نے اتطاکیہ کے سپه سالار اور ایک یوزنطی فوج کو ساتھ لے کر معرة مصرین پر حمله کر کے شہر کے بیرونجات کو آگ لگا دی اور بہت سے باشندوں کو قتل کر دیا۔ ، ہم ہ میں یغی بسان [= یاغی سیان یا سیان] امير انطاكية معرة مصرين مين فوت هو كيا أور اسى سال دوالحجه يا محرم بههم مين ا فرنگیون (Franks) نے اس شہر ہر قبضه کر لیا وه الروج كي الروج كي الروج كي الروج كي والمتر شمر بر حمله آور هوے ، سب مدافعین کو قتل کر دیا اور مسجد کے منبر کو بھی تباہ كر ديا (كتاب مذكور : ٣ : ٥٥٥) - شهر الرها (Edessa) کے بالڈون (Baldwin) کی گرفتاری کے بعد ہم میں باشندگان شمر نے علاقة الجُزر ، الفوعه ، سرمين اور معرة مصرين مين اچانک حمله کر کے فرنگیون کو قتل کر دیا (کتاب مذكور ، ص ٥٩٢) - ٥٠٥ه/البريل ١١١٥ عسي اسمعیلیوں کی ایک جماعت نے (کمال الدبن انہیں واطينه لكهتا هي جو افاميه ، مُعْرة نعمان اور مُعرة نصرين (يمال ايسے هي لکها هے) ميں رها كرتے تھے ، ايسے وقت شيزر پر اچانک حمله کرنے کی کوششن کی جب عیسائی ایسٹر Easter کا تہوار منائے میں مشغول تھے مگر ہنو منقذ نے انہیں ہسپاکر دیا (کتاب مذكور و س ٨٨٥) - جب باللون ثاني سرم ه مين وهاں پہنچا تو سُرمین اور معرَّة مُصربن کے شہروں نے (کتاب مذکور: ۳: ۳۲۳) اطاعت قبول کر لی ۔ تُغتکین اور ایاغازی نے ۵۱۳ میں

Annales Muslemici طبع Reiske ، ج م ، کوپن هیکن ، ۹۲ م ۱ م ۱ ۲ م ۱ م ۱ ۲ م ۱ ۲ م ۱ ۲ م ۱ ۲ م ۱ ۲ م ۱ ۲ م ۱ ۲ م ۱ ۲ م ۱ ۲ م ۱ ۲ م ۱ ۲ م ۱ ۲ م ۱ ۲ م ۱ ۲ م ۱ ۲ م ۱ ۲ م ۱ ۲ م ۱ ۲ م ۱ ۲ م ۱ ۲ م ۱ ۲ م ۱ ۲ م ۱ ۲ م ۱ ۲ م ۱ ۲ م ۱ ۲ م ۱ ۲ م ۱ ۲ م ۱ ۲ م ۱ ۲ م ۱ ۲ م ۱ ۲ م ۱ ۲ م ۱ ۲ م ۱ ۲ م ۱ ۲ م ۱ ۲ م ۱ ۲ م ۱ ۲ م ۱ ۲ م ۱ ۲ م ۱ ۲ م ۱ ۲ م ۱ ۲ م ۱ ۲ م ۱ ۲ م ۱ ۲ م ۱ ۲ م ۱ ۲ م ۱ ۲ م ۱ ۲ م ۱ ۲ م ۱ ۲ م ۱ ۲ م ۱ ۲ م ۱ ۲ م ۱ ۲ م ۱ ۲ م ۱ ۲ م ۱ ۲ م ۱ ۲ م ۱ ۲ م ۱ ۲ م ۱ ۲ م ۱ ۲ م ۱ ۲ م ۱ ۲ م ۱ ۲ م ۱ ۲ م ۱ ۲ م ۱ ۲ م ۱ ۲ م ۱ ۲ م ۱ ۲ م ۱ ۲ م ۱ ۲ م ۱ ۲ م ۱ ۲ م ۱ ۲ م ۱ ۲ م ۱ ۲ م ۱ ۲ م ۱ ۲ م ۱ ۲ م ۱ ۲ م ۱ ۲ م ۱ ۲ م ۱ ۲ م ۱ ۲ م ۱ ۲ م ۱ ۲ م ۱ ۲ م ۱ ۲ م ۱ ۲ م ۱ ۲ م ۱ ۲ م ۱ ۲ م ۱ ۲ م ۱ ۲ م ۱ ۲ م ۱ ۲ م ۱ ۲ م ۱ ۲ م ۱ ۲ م ۱ ۲ م ۱ ۲ م ۱ ۲ م ۱ ۲ م ۱ ۲ م ۱ ۲ م ۱ ۲ م ۱ ۲ م ۱ ۲ م ۱ ۲ م ۱ ۲ م ۱ ۲ م ۱ ۲ م ۱ ۲ م ۱ ۲ م ۱ ۲ م ۱ ۲ م ۱ ۲ م ۱ ۲ م ۱ ۲ م ۱ ۲ م ۱ ۲ م ۱ ۲ م ۱ ۲ م ۱ ۲ م ۱ ۲ م ۱ ۲ م ۱ ۲ م ۱ ۲ م ۱ ۲ م ۱ ۲ م ۱ ۲ م ۱ ۲ م ۱ ۲ م ۱ ۲ م ۱ ۲ م ۱ ۲ م ۱ ۲ م ۱ ۲ م ۱ ۲ م ۱ ۲ م ۱ ۲ م ۱ ۲ م ۱ ۲ م ۱ ۲ م ۱ ۲ م ۱ ۲ م ۱ ۲ م ۱ ۲ م ۱ ۲ م ۱ ۲ م ۱ ۲ م ۱ ۲ م ۱ ۲ م ۱ ۲ م ۱ ۲ م ۱ ۲ م ۱ ۲ م ۱ ۲ م ۱ ۲ م ۱ ۲ م ۱ ۲ م ۱ ۲ م ۱ ۲ م ۱ ۲ م ۱ ۲ م ۱ ۲ م ۱ ۲ م ۱ ۲ م ۱ ۲ م ۱ ۲ م ۱ ۲ م ۱ ۲ م ۱ ۲ م ۱ ۲ م ۱ ۲ م ۱ ۲ م ۱ ۲ م ۱ ۲ م ۱ ۲ م ۱ ۲ م ۱ ۲ م ۱ ۲ م ۱ ۲ م ۱ ۲ م ۱ ۲ م ۱ ۲ م ۱ ۲ م ۱ ۲ م ۱ ۲ م ۱ ۲ م ۱ ۲ م ۱ ۲ م ۱ ۲ م ۱ ۲ م ۱ ۲ م ۱ ۲ م ۱ ۲ م ۱ ۲ م ۱ ۲ م ۱ ۲ م ۱ ۲ م ۱ ۲ م ۱ ۲ م ۱ ۲ م ۱ ۲ م ۱ ۲ م ۱ ۲ م ۱ ۲ م ۱ ۲ م ۱ ۲ م ۱ ۲ م ۱ ۲ م ۱ ۲ م ۱ ۲ م ۱ ۲ م ۱ ۲ م ۱ ۲ م ۱ ۲ م ۱ ۲ م ۱ ۲ م ۱ ۲ م ۱ ۲ م ۱ ۲ م ۱ ۲ م ۱ ۲ م ۱ ۲ م ۱ ۲ م ۱ ۲ م ۱ ۲ م ۱ ۲ م ۱ ۲ م ۱ ۲ م ۱ ۲ م ۱ ۲ م ۱ ۲ م ۱ ۲ م ۱ ۲ م ۱ ۲ م ۱ ۲ م ۱ ۲ م ۱ ۲ م ۱ ۲ م ۱ ۲ م ۱ ۲ م ۱ ۲ م ۱ ۲ م ۱ ۲ م ۱ ۲ م ۱ ۲ م ۱ ۲ م ۱ ۲ م ۱ ۲ م ۱ ۲ م ۱ ۲ م ۱ ۲ م ۱ ۲ م ۱ ۲ م ۱ ۲ م ۱ ۲ م ۱ ۲ م ۱ ۲ م ۱ ۲ م ۱ ۲ م ۱ ۲ م ۱ ۲ م ۱ ۲ م ۱ ۲ م ۱ ۲ م ۱ ۲ م ۱ ۲ م ۱ ۲ م ۱ ۲ م ۱ ۲ م ۱ ۲ م ۱ ۲ م ۱ ۲ م ۱ ۲ م ۱ ۲ م ۱ ۲ م ۱ ۲ م ۱ ۲ م ۱ ۲ م ۱ ۲ م ۱ ۲ م ۱ ۲ م ۱ ۲ م ۱ ۲ م ۱ ۲ م ۱ ۲ م ۱ ۲ م ۱ ۲ م ۱ ۲ م ۱ ۲ م ۱ ۲ م ۱ ۲ م ۱ ۲ م ۱ ۲ م ۱ ۲ م ۱ ۲ م ۱ ۲ م ۱ ۲ م ۱ ۲ م ۱ ۲ م ۱ ۲ م ۱ ۲ م ۱ ۲ م ۱ ۲ م ۱ ۲ م ۱ ۲ م ۱ ۲ م ۱ ۲ م ۱ ۲ م ۱ ۲ م ۱ ۲ م ۱ ۲ م ۱ ۲ م ۱ ۲ م ۱ ۲ م ۱ ۲ م ۱ ۲ م ۱ ۲ م ۱ ۲ م ۱ ۲ م ۱ ۲ م ۱ ۲

زمانهٔ حال کے سیاحوں کا گذر اس شہر میں کم ہوا ہے۔ جولین Julien بیان کرتا ہے کہ معرة مضرین ایک بہت بڑا گؤں ہے جو ایک زرخیز میدبن میں تل کے کھیتوں اور زیتون کے درختوں کے درمیان واقع ہے۔ گیرٹ Garrett اس ملک کی زرخیزی کی تعریف میں رطب اللسان ہے: یہاں کی زمین غیر معمولی طور پر زرخیز ہے ، انجیر کے درخت بیشمار ہیں اور سڑ کوں پر گلاب کے تودے اگے ہوے ہیں۔ موجودہ زمانے میں اس شہر کا نام عام طور مُعرة مضرین لکھا جاتا ہے ،

اس شهر کو ایک اور شهر معرة الإخوان (نیز معرة الاخوان) سے ملتبس نه کرنا چاهیے جو اس کے مشرق میں ہے اور جسے بعض اوقات صرف معرة بھی کہتے هیں، مثلاً Seiff آللہ (Maarat: ۲۳: ۸: ۱۸۲۳) کے قول کے مطابق یہ ایک بڑا گاوں ہے جو ایک چئیل میدان میں واقع ہے اور اپنی مخروطی وضع کی چھتوں کے باعت اس وسیع میدان میں نمایاں طور پر نظر آتا ہے ۔ بقدول الجبرینه حلبی (م ۲۳۸۹) و ابن الشخنه (طبع ابو الیمن البترونی ، گیارهویں صدی میں) ، مُعرّة مصرین کو قدیم زمانے میں البترونی میں) ، مُعرّة مصرین کو قدیم زمانے میں ابن الشخنه ، طبع شیخوغ ، بیروت ۱۹۰۹ فرام سرم، ۱۹۰۹ بیروت ۱۹۰۹ میں سرم، ۱۳۰۹ بیروت ۱۹۰۹ میں سرم، ۱۹۰۹ بیروت ۱۹

Wustenfeld ، معجم ، طبع ، BGA ٣: ٣٠٥ ؛ (٦) صفى الدَّبن : مراصد الأطلاع ، طبع guynboll ، س: ۱۲۰ ؛ (۳) ابو الفدايه Reinaud and de Slane ، ص ١٣١ ؛ (٤) أبن الشَّحنه بـ طبع شیخو ۱۹۰۹ء ص ۱۵۵ و ۱۹۵۱ ؛ (۸) Palestine under the Moslems: Le Strange ص ع الم La Syrie a l' : Gaudefroy Demombynes (9) poque des Mamelauks ايرس ۱۹۲۳ ع، ص ۱۹۹۹ Vie d' Ousama : H. Derenbourg (۱.) : ماشيه م Traveles: Alexander Drummond (11) : 4 0 through different Cities of Germany, Italy, Greece Resor i Europe : Berggren (17) : (Martmishrhia) stockolm coch osterlanderne دوم، ص المرا (۱۳) (Maarat Massrin) المرا المرا الم Reisebeschreibung nach Arabien u. a : Neibuhr Umliegenden Ländern ماجورگ ع۳۰، ۲۰۰۰ Bibliotheca: Thomson (10) : (Maad Masrin) Sacra and theological review نيو يارک ۱۸۳۸ ، م : ۱ مه د (Maanat [i] Nusrim or Musrim) ما د د د Sinai 'et Syrie: Jullien (17) ! Musnin Ma'arrat موسرين) ۲۸۳ ص سم۲ Lillo La Syrie: Melchior do Vogue (12) : (Moucerin Centrale، پیرس ۱۸۹۱ء تا ۱۸۹۷ء مواضع کثیره (Ma'rrat American נ Rob Garrett (۱۸) : (mecrin Archaeol. Expedition to Syria نيو يارک مراواء، حصد أول ، ص ۱۱۹ (Ma'arrat-il-Misrin) .

(E. HONIGMANN)

مُعْرَة النَّعَمَان : شمالی شام میں ایک شہر کا نام جسے بعض اوقات المُعْرَة بھی کہتے ہیں۔ یہ ابو العّلاء احمد المُعْری [رکّ بآن] شاعر کی جائے پیدائش کی حیثیہ سے مشہور ہے۔ السّعانی:

( كتاب الانساب ج ، ۱۹۱۲، ۱۹۱۳ ورق ۲۳۵ ب عدد س جسے D.S. Margoliouth نے باهتمام ساسله یادگار کب دوباره شائع کیا) کے قول کے مطابق اس شہر کے نام سے صحیع نسبت "معرّلتی" تھی تاکه اسے معرة نَصْرِین کی نسبت ، 'مَعْرنسی'' سے ممیز کیا جا سکے ۔ یہ شہر غالبا قدیم شہر اُڑہ کی جا ہے وقوع ہر آباد تھا، جسے ایک کتبے میں یونانی كمها كيا هـ - البعقوبي كمهتا هـ كه مُعَّرة النَّعمان ایک پرانا شہر ہے جو اب کھنڈر ہو چکا ہے۔ ناصر خسرو نے ۱۰۳۸ه/۲۳، ۱-۲۳، ع میں اس شہر کی دیوار میں ایک پتھر کا ستون دیکھا تھا جس پر کسی زبان میں جو عربی نه تھی، کوئی كتبه كنده تها اور ابن الشّحنه بهي ايسے پرانے ستونوں کا ذکر کرتا ہے، جو شہر میں سے کھود کو نکالے گئے تھے ۔ Van Berchem مدرسے کی عمارت میں ایک یونانی کتبے کا ذکر کرتا ہے . (۱ ماشیه ۲ . س ۴ Voyage)

اس شہر کو نئے نام سے اس لیے پکارا جانے لگا تاکہ اسی نام کے دوسرے بیشمار شامی شہروں سے اس کی تمیز ہو سکے ، چنائچہ اس کا نام آنحضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے صحابی نعمان رض بن بشیر کے نام پر مشہور ہوگیا جو آمیر معاویہ رض کے عہد میں اس علاقے کے والی تھے اور جن کا بیٹا یہاں فوت ہوا تھا۔ ایک اور روایت کے مطابق اس کی وجہ تسمیہ قبیلہ تنوخ روایت کے مطابق اس کی وجہ تسمیہ قبیلہ تنوخ کے ایک رکن النعمان بن عدی الساطع سے ہے۔ کے ایک رکن النعمان بن عدی الساطع سے ہے۔ میں ہم کے قول کے مطابق اس شہر کا قدیم نام میں ہم) کے قول کے مطابق اس شہر کا قدیم نام میں ہم بہا کے قول کے مطابق اس شہر کا قدیم نام میں ہم بہا کے قول کے مطابق اس شہر کا قدیم نام میں ہم بہا کے قول کے مطابق اس شہر کا قدیم نام میں ہم بہا کے قول کے مطابق اس شہر کا قدیم نام میں ہم بہا کے قول کے مطابق اس شہر کا قدیم نام میں ہم بہا کے قول کے مطابق اس شہر کا قدیم نام میں ہم بہا ہے ہیں۔

قلعے کی جامے و قوع کو اب تک قلعہ النَّعمان کہتے میں (دیکھیے نیچے)۔ همیں اس سے بھی ایک اور قدیم تر نام سے زیادہ پرانی شہادت ملتی ہے ، یعنی مَعْرة حنص سے (البلاذُری ، طبع de Goeje ص ۱۳۱ ؛ ابو الفدا: Annales Moslemici طبع Reiske ، ج ر کوبن هیگن ۱۷۸۹ ، ص ۲۹ وغيره) ـ اس شهر كا ضلع ابتداء مين ُ جند عمص کی ایک اقلیم تھا (ابن خررداذبه در، BGA. ، ۱۵ : م ، نيز ديكهبر - اگرچه یه صرف تاریخی غلطی ہر مشتمل ہے القلقشندی : صبح الاعشى ، بر : ١٣٢ ، ترجمه -Gaudefroy La Syrie: Demombynes ؛ دروازه حمص (دیکھیے نیچے) بھی غالباً اس کی یادگار ہے۔ صرف ہارون الرّشيد کے عمد ميں يه شمر جّند قنسرین میں شامل تھا۔ جس کا صدر مقام بعد کے (مانر میں حَلّب تھا ( Palestine : Le Strange ) • (79 9 77 o under the Moslems

میں بھی البَعْنُوبی نے لکھا ہے کہ اس شہر میں بھی البَعْنُوبی نے لکھا ہے کہ اس شہر میں ہنو تَنُوخ کے لوگ رھا کرتے تھے۔ اس کا نواحی علاقہ ملک شام کے ان اضلاع میں تھا جہاں مارونی Maronites لوگ بڑی تعداد میں آباد تھے (المسعودی: کتاب التنبیة، طبع وہی کوئی بہتا ص ۱۵۳)، چونکه شہر کے نزدیک کوئی بہتا پانی نه تھا، اس لیے باشندوں کو بارش کا پانی بڑے بڑے حوضوں میں جمع کر کے رکھنا پڑتا تھا، لیکن اس علاقے کے نواح میں زیتون، تھا، لیکن اس علاقے کے نواح میں زیتون، انجیر، پسته اور بادام کے درختوں کی کثرت تھی ؛ قدیم آڑہ کی طرح یہاں شراب بھی تیار ھوا کرتی تھی۔ بقول ابن جُبیر شہر سے کوئی مود دن کی مسافت تک باغ ھی باغ چلے جاتے دو دن کی مسافت تک باغ ھی باغ چلے جاتے دو دن کی مسافت تک باغ ھی باغ چلے جاتے دو دن کی مسافت تک باغ ھی باغ چلے جاتے دو دن کی مسافت تک باغ ھی باغ چلے جاتے

جب ١ م ١ ه ١ ع مين حضرت ابوعبيده م معرة حمص میں آثر تو لوگ ان کا خیر مقدم کرنر کے لیے نکل آئے اور انہوں نے جزیہ اور خراج ادا کرنر کا وعده کیا (البلاذری ، طبع de Goeje ، : T' Annali dell' Islam: Caetani ! 171 0 ص م و ب ، پیرا س ۸ ن) - خلیفه عمر ثانی کو ، ، ه میں دیر سمعان (مسیحی خانقاه Simeon) ) کے قریب دفن کیا مي النّقيره ( گیار جو مُعّرة النّعمان سے زیادہ دور نہیں ہے (Z.S.: Honigmann ) ج ۱ ۱۹۲۲ ع ص ۱۵ \*Topographie historique de la Syrie: Dussaud: پیرس ۱۹۲۷ء، ص ۱۸۸۰) - عبدالله بن طاهر نر جسر ٢٠٠ ميں خليفه المامون نر اس كے باپ كا جانشين اور شام كاحاكم مقرر كياتها، مَعَرّة النُّعمان اور بہت سے چھوٹے چھوٹے شہروں ، مثلاً حمص الكَفْر ، اور حصن حُنَّاق كے استحكامات كو نُصَر بن شبت کے خلاف جنگ کے دوران تباہ کرا دیا تها (کمال الدین، در Selecta ex historia : Freytag تها الماع، ص ۲۰) - ، ۲۹ مین Halebi قرامطه نرصاحب الخال کے ماتحت مُعرّة النّعمان، حمص، حماة اور ساميه كرشمرون كے ارد كرد كا

علاقه وبران کر دیا ، ان کے بہت سے باشندوں کو ته تیغ کیا اور ان کی عورتوں اور بچوں کو قید کر کے لے گئے - (۱۲۵ه/۱۳۲۹) میں بنو کلاب آلنجد سے ملك شام میں داخل هو ہے اور مَعَرَّة النُّعمان كي طرف ب<u>ڑھ</u>۔ يبهاںكا سپه سالار مُعاذ بن سعید البراغیثی (محل وقوع نامعلوم) کے مقام تک ان کا مقابلہ کرنے کے لیے گیا ، لیکن وهاں اپنر بہت سے لشکر سمیت گرفتار هو گیا اور آخر کانی عرصے بعد اسے ابو العباس احمد بن سعید کلابی والی حلب نر رها کیا۔ ابو العبّاس مذکور اور یونس کلابی کو ۳۳۲ میں سیف الدوله کے چچا الحسین بن سمید بن حمدان نے حلب سے مار بھگایا اور مُعَرَّة النَّعمان سے پر ہے حنص تک ان کا تعاقب بھی کیا ۔ انحشید والی مصر نے ۲۳۴ھ میں سیف الدولہ کے خلاف پیش قدسی کی اور مُعَرَّة النُّعمان تک پمنچ کر اس پر قبضه کر لیا۔ معاذ بن سعید کو جسے انمشید نر و هاں دوبارہ حاکم حترر کر دیا تھا، قنصرین کی لرائي مين سيف الدوله نر قتل كيا - ٢٥٨ه/٩٩ میں شہنشاہ لیسفورس فو کاس Nicephoros Phocas نے اس شہر کو فتح کر کے یہاں کی بڑی مسجد کو تباه کر دیا اور زیاده تر دیوارین بهی گرا دیں ۔ جب کرغویہ نے حلب پر قبضه کیا تو مَعَرَّةِ النُّعمانُ كَا حَاكُم زُّهِيرُ سَعَدُ الدُّولَهُ الحَمَدَائِي سے مل کیا (۳۵۸) اور اس کے ساتھ مُنْبج سے حلب کی جانب روانه هوا - جب تُرْبسی یونانی کرغُویہ کے لیے کمک لے آیا تو جب کی دونوں الخناصره اور مُعَرَّة النُّعمان كي طرف واپس كئے۔ نیسفورس اور کُرغٌویه کے درسیان جو عمد نامه هوا (صفر ۱۹۵۹) اس کی روسے مُعَرّة النّعمان كُرْنُويه كو ملا تها ، ليكن سعد الدوله يهال متواتر تین سال تک مقابلے پر ڈٹا رہا۔ بکُجُور

موسم سرماکی وجه سے عربوں کو لوگوں کے گھروں میں ٹھیرا دیاگیا تھا اور انہوں نر وھاں بہت خرابی کی ۔ محمود نر مرسم میں حلب ہر قبضه کر لینر کے بعد مَعَرّة النّعمان ایک ترک سردار ھارون کے سپردکر دیا، چنانچہ ، شوال ۵۸ ه کو هارون ترکون ، دیلمیون ، کردون اور الاوج کے تبیلے کے لودوں کے ساتھ جن میں ایک هزار سیاهی تهے اور ان کے علاوہ پچھل صفوں کے لوگ بھی تھر ، شہر میں داخل ہوا اور اس دروازے کے سامنے ڈیرا آ جمایا جہاں عام لوگ نماز ادا کرتے تھے، اگرچه اس فوج میں اعلی پانے کا نظم و ضبط قائم تھا ، کسی سپاھی نے نہ کسی درخت کو نقصان پہنچایا نہ کوئی اور خرابی کی ، بلکہ یہاں تک احتیاط برتی که اپنے جانوروں کو پانی پلانے ک اجرت بھی دیتے تھے ، تاهم باشندوں نے آرام کا سانس اس وقت لیا، جب وه کلابیوں کے خلاف محمود کی امداد کی غرض سے یه شہر چھوڑ گئر۔ ہمہ عمیں ترک بوزنطی علانے سے حلب ہر حمله کرنر کی غرض سے ہڈی تعداد میں آگئر اور انہوں نے اُرثق سے الجَزّر مَعَرّةً النعمان، كَفَر طاب ، حَما ، حمص اور رَفّيه كا راسته اختيار کر کے سارمے ملک شام کو خوفناک طریق سے تباه و ویران کر دیا ـ ۲۵،۸ ه میں تُتُش ترک نے دمشق سے شمالی شام پر حمله کیا۔ اس نے جَبَلِ السُّمَاقِ اور جَبُلِ بني عُلِّيم كَا علاقه نذر آتش کر دیا ؛ سَرْمین اور معرّة النّعمان کے باشندوں سے بیشمار زر نقد جبراً وصول کیا اور معرّة النَّعمان کے مشرقی علاقے میں غارتگری کی ، اس نے تیل منس کا نیاکام محاصرہ بهى كيما اور اور أمعرة الريحمه واقع ضلع کفر طاب کو جلا دیا۔ اس کے بیٹے رضوان

نر کرغویہ کو حلب میں معزول کر کے قید کر دیا تھا اور خود وہاں کا واحد حاکم بن بيثها تها (٣٣٨م/٥٥) - سُعد الدوله حمص سے اس کے خلاف روانہ ہوا اور بنو کلاب کو ، جنہیں حص کی املاک عطا کرنر کے وعدے پر اس نے اپنی طرف کر لیا تھا ، همراه لے کر اس نے زُھیر کو محصور کر لیا، جو معرّة النعمان میں بَکُجُور کا طرفدار تھا۔ سعد الدولہ اپنر همراهیوں سمیت یورش کر کے شہر میں حُنّاق کے دروازے سے داخل ہوگیا اور جب انہیں و ھاں سے پسپا کیا گیا تو انہوں نے حمص دروازے کو آگ لگا دی۔ اس پر زَهیر نے هتیار ڈال دیر۔ وہ فامیہ کے قلعے میں قتل کر دیا گیا اور قلعه معرة النُّعمان كو فاتح نرلوك ليا- رسَّاح نر، جو سيف الدوله (السيفي) كا ايك مملوك تها ، ٢٩٩٩ میں مَعَرّة النّعمان میں سعید الدّوله کے خلاف بغاوت کی، تو سعید الدوله لؤلؤ کو همراه لر کر شہر کا محاصرہ کرنر کے لیر گیا ، لیکن بنَجْتُکین کی آمد کی خبر سن کر وہ حلب کی طرف ہٹ گیا لولؤ - ( نهم م ، Locmani Fabulae : Freytag) نربه وسه مين حلب مين اقتدار حاصل كرليا تها، اس نے اگلے ہی سال سُعَرَّة النَّعمان کے ضلع میں کّنر رُومہ اور قلعہ آرواج (الّروج کے دو اضلاع ، دیکھے: rrz: rr 'Zap Insp. Akad. Nauk :Rosen دیکھے حاشیه . . ، ) کو مسمار کرا دیا تاکه وه اس کے دشمنوں کے قبضے میں نه چلے جائیں۔ جب م سم من ناصر الدّوله حمداني مُعزّ الدّوله ثمال مرداسی کے مقابلے میں معرکہ آرا ہوا ، تو اس نر مُعَرَّة النَّعُمان پر قبضه كر ليا. ۵۳ ه مين الهنر بھتیجے محمود کے خلاف سہم کے دوران ثمال آٹھ روز تک مُعَرِّ ة النعمان مين مقيم رها ؛ باشندون کو بڑی مصیبت کا سامنا کرنا پڑا کیونکه شدید

أر ٨٨٨ مين معرة النعمان كا شهر مع اس کے املاک کے سقسان بن آرتی کو عطا کر دیا۔ انطاکیہ کی نتح (۹۱مھ) کے جلد ہی بعد فرنگیون (Franks) نے اس شہر ہر حمله کر دیا و انہیں مُنس کے لوگوں اور خود مَعَرّة النَّعمان کے تمام عیسائیوں کی تائید حاصل .تھی ، لیکن انہیں ان دونوں شہروں کے درمیان شکست هوئی - ۴۹ سره کے شروع میں انہوں نے دوبارہ ایک بڑے لشکر کے ساتھ اس شمرکا محاصرہ كيا (اس وقت وه ايك قلعه بند شهرتها (Urbs) 'Wiil of Tyre Munitissima چنانچه انہوں نے شہر کو فتح کر لیا اور ساری آبادی کو ته تیغ کیا تقریباً بیس هزار مرد هورتین : ۳ 'Hist. Or. des Croisades) حور بچے قتل ہوے سمم ببعد) ۔ اسی سال بیت المَقْدس کی طرح مَعُرَّةُ النُّعمان بهي تاخت و تاراج كيا گيا: **فصیل شمر اور مسجد تباه کر دیگئی - محاصرے** کے دوران فرنگیوں نے شہر کے گرد تمام باغوں کو بھی تباہ کر دیا تھا اور کلابیوں نے، جو رضوان کی مدد کے لیے آئے تھے ، اس علاقے کے تمام ذرائع رسد کو ختم کر کے ملک میں عام فاقه کشی کی حالت پیدا کر دی۔ ۹۹۸ میں رضوان نے تمام قلعوں کو دوبارہ فتع کر لیا۔ ۱۱۰۰ه کے آخر میں اس نے فرنگیوں سے ایک معاہدہ کر لیا جس کی رو سے مُعَرِّة النَّعمان ، كَفَر طاب ، البَّارِه أور جَبِّل السُّماق کا ایک حصه ، وغیرہ فرنگیوں کے حوالر کو دیا گیا۔ ۱۹۸۸/۱۱ء میں اتابک زنگی نے معرة النُّعمان كو دوباره فتح كر ليا - جب باشندون نر ان املاک کی واپسی کا مطالبه کیا، جو فرنگیوں نر ان سے چھین لی تہیں، و اس نے ان سے اصلی دستاويزات ملكيت طلب كين، ليكن يه تباه

ھو چکی تھیں اس لیے اس نے حلب کے محکمه مال کے دفتر (دفتر دیوان حلب) میں ان کی تلاش کرائی اور خراج کی پرانی وصولیوں سے ہتا چلایا که کون کون سے خاندان جائداد کے مالک تھے اور یہ جائدادیں انہیں واپس کو دیں (ابن الأثير ، طبع Tornberg ، ١١ : ٣٣ : ١١) 'Annals: ابو الفداء or. des Crois. : (۲۲ : ۵ ؛ ۳۲ : ۳ ، Reiske ملبع ، Moslem زنگی نے شہر کی دیواروں کو گرا دیا۔ جب يروشلم كا حكمر ان Fulco انطاكيه مين ايك بغاوت کو فرو کرنے میں مصروف تھا تو ترکمان قبائل مُعَرَّةً النَّعمان اور كَفَرطاب كے علاقر ميں گھس آئے ، لیکن فرنگیوں نے انہیں مار بھکایا اور قُبُّت بن مُلِّيم، پر فتح بائي (كمال الديّن: سبور عمارے شہر 'Hist. or. d. Crois. سے مراد مَعَرة هے نه كه مَعَرّة مُعْبرين، حيساكه '1940' Gesch. d. Kunigr. Jerusalem: Rohricht نر قياس كيا هے).

ثانی کومنینوس John II Comnenos نے معرّق النّعمان کے علاقے پر حمله کیا اور اس کے بعد البنّعمان کے علاقے پر حمله کیا اور اس کے بعد اجانک شیرر [رکّ بان] کی طرف وخ کیا جس کا اس نے ناکام محاصرہ کیا۔ ۲۵۵۹/۱۵۵/۱۵۵۸ کی زلزلے سے معرّق النّعمان میں بڑی تباهی آئی (کمال الدّین ، ترجمه Blochet در ۵۲۹۰۰) .

ممه هم ۱۱۸۸ عمیں سلطان صلاح الدّین ایوبیّ حلب سے معرّة النعمان گیا جہاں سے وہ شیخ ابو زکریا المّغربی کی زیارت کے لیے بھی حاضر هوا، جو خلیفه عمر بن عبدالعزیز کے مقبرے میں رفتے تھے. سلطان صلاح الدیّن ایوبی کے عہد کے آخر (حدود ۱۹۱۱ع) میں یه شہر تقی الدّین کے شامی

مقبوضات میں شامل تھا (Hist. or. d. Chois.) ۵ : م و) . سلطان مہلاح الدین کے بیٹوں کی باعمی بخانه جنگیوں کے سلسلر میں مَعَرَّة النَّعمان کا ذکر . كئى بار آتا هـ. و ٥٨ مين يه الملك المظفر بن تقی الدین عمر کے قبضر میں تھا۔ بعد میں ھم دیکھتر ہیں کہ کبھی حماۃ کے ماتحت ہے تو کبھی حلب کے زیر نکیں۔ ایو بی ملطان حماة الملک المنصور محمد اول کے عمد میں یمال ایک شانعی مدرسه بهی تعمیر هوا تها، جیساکه اس کے صدر دروازے کے کتبر سے ظاہر ہوتا هے (نقشه در BIFAO.: Creswell عے یه عمارت اسی معمار نے بنائی تھی جس نے مسجد جامع کا بلند چوکور مینار تعمیر کیا تھا۔ ٩٩٥٩ من عاميه ، كَفَّر طاب اور علاقة مُعَرَّة النَّعمان كي ١٥ جاكيرين ابن المقدم كي ملكبت مين توين م و و ع مين سلطان الملك الظّاهر عازی والی حلب نے اس شہر پر حملہ کیا۔ معلوم هوتا ہے کہ اس زمانے میں یہ شہر اس کے قبضے میں آگیا تھا چنانچه س. ۱۲۰۵/۱۳۰۵ کے ایک کتبر پر اب تک اس کا نام درج ہے۔ ٨٩٨ مين الملك العادل دمشق سے حماة كے راستر تل صَفْرُون كيا ، جمال الملك المنصور والى حماة بھى اس سے آملا ـ اس كے مخالف الملک الطّاهر والی حلب نر اس سے ایک عهد نامه کر لیا ، جس کی رو سے اسے قلعة النّجم الافضل کے حوالے کرنا پڑا اور معرّة النّعمان کا وہ علاقه جو اس کے قبضے میں تھا الملك المنصور كو دينا پڙا ۽ حدود ۾ ۽ ۾ اور م و م میں یه شمر الملک النّاصر والي حَماة کے قبضر میں تھا ؛ پھر عارضی طور پر الملک المعظم عیسی والی دمشق کے قبضر میں رہا ، جس نر يهال ايک حاکم مقرر کر ديا (کمال الدين ترجمه

ه : ۲۹ ؛ المَقْريزي و ابن R.O.L. 'Blochet واصل : R.O.L. و : عهم ببعد ؛ ابو الفداء: 'Ann. Mosl. طبع 'Reiske مبع 'Ann. Mosl. میں مُعَرَّة النَّعمان اور حماة کے علاقے کو عربوں کی ایک جمعیت نے، جو مانع کے ماتحت تھی تباہ و برباد کر دیا (R.O.L.) و برباد کر سم ١٠ ١٠ مين سيف الدّين بن ابي على البُهِذْباني کے مشورے سے الملک المظفّر والی. حماة نر معرّة النعمان كا قلعه از سر نو تعمير كرايا ، ليكن ٥٣٠ تك الملك النّاصر والي حاب در دوباره اس شهر پر قبضه کر لیا اور مختصر سے محاصرے کے بعد قلعه بھی لیے لیا۔ اس قلعر کے سقوط کی خبر ایک پیغام ہر کبوتر حلب لركر آيا تها (R.O.L.) هنا بركر ابو الغداء: كتاب مذكور، ٥: ٣٠٣، ١ ٣٣٣، ۵۹۶) ؛ جب چنگيز خال نر خوارزميون كو تقر بقر کیا ، تو وہ فرات کو عبور کر کے ملک شام میں گھس آئے اور الجبول تل ، آغزاز اور سرمین کے راستے پیش قدمی کرتے ہوے مَعْرَة النُّعمان مين آگئے جو اس زمانے مين حلب کے ماتحت تھا۔ جغرافیہ نگار الدّمشقی بھی اس شہر کو حلب ہی کے ماتحت شمار کرتا ہے.

بیبرس کی تاتاریوں پر غین جالُوت کے مقام پر فتح کے بعد ، جہاں مغل سپه سالار کت ہوغا ، جسے هلا کو خان شام میں پیچھے چھوڑ گیا تھا، مارا گیا، خسرو شاہ تاتار والی حمّاۃ ملک شام سے چلا گیا ۔ اس پر سلطان قوطوز نے ۸۵۔ ۱۳۵۹ میں یه شہر بشمول بارین و مَعَرَّة النَّعْمان ، جو میں یه شہر بشمول بارین و مَعَرَّة النَّعْمان ، جو ۱۳۵۹ سے ۲۰ برس تک متواتر حلب کے قبضے میں رہ چکا تھا، اس کے اصلی مالک الملکالمنعبور والی حَماة کو واپس کر دیا .

اس وقت سے معمولی مختصر سے وتفوں کے

سوا معرة النّعمان سلاطين حماة هي كے قبضے ميں وها ـ . ١٥ه/ ١٣١٠ مين سلطان نے بارين اور معرة النُّعمان کے شہر ابو الفداء کو بطور جاگیر بخش دیئے ، لیکن ۱۳۱۳/۱۱ می میں اسے یہ شہر حکومت حلب کو واپس کرنا پڑے ، عميه نكه كاغذات مال مين آئر دن كي تبديليون اور سلطان کی بار بار بخششوں کی وجہ سے شرائط ملكيت ہے حد مبهم هو گئى تهيں (ابو الفدا: اس اس میں اس میں اس میں اس شہزادے (ابو الفدا) نے مصر کا جو سفر کیا اس کے نتیجر میں شہر اور قلعه اسے واپس دے دبر گئے اور اس کے مطابق ایک سند سلطانی مرتب کی گئی (کتاب مذکور، ۲۰۲۵ تا س.س). ابو الفدا اس نظم كا ايك حصه نقل کرتا ہے جو اس موقع پر حلب کے کاتب الانشاء شهاب الدين محمود نر لکهي تهي (كتاب مذكور ، ٥ : ٣٠٦) ، ليكن اسي سال كے خاتمے تک اسے پھر یہ شہر محمّد بن عیسیٰ کے حوالے كرنا پۋا (كتاب مذكور ، ٥ : ٠ . ٣١) .

ایک علحدہ جند (صوبه) کی صورت میں ایک مصری حاکم کے ماتحت کر دیا گیا اس وقت سے معرق النعمان اس صوبے کی ایک ولایت بن گیا (القُلْقُشندی در القُلْقُشندی در Syrie a ,epoque des Mamelauko معلوک عہد میں اس شہر کے سات دروازے تھے معلوک عہد میں اس شہر کے سات دروازے تھے ربطابق الروض المعطار فی اخبار الاقطار جس کا حوالہ القُلْقُشندی ، قاہرہ م، : ۲۳، ۱۵ میں دیا گیا ہے) ؛ باب حلب ، باب کلان ، باب شیت جو حضرت شیت کے ملحقہ مزار سے باب شیت جو حضرت شیت کے ملحقہ مزار سے منسوب ہے ، باب باغ ، باب حمص اور اسی نام کا ایک اور باب (کذا ے غالباً دوسرا

١٥١٩/٩٢٢ مين مُرْج دابق كي لؤائي کے بعد اس شہر پر عثمانلی ترکوں کا قبضه هو گیا Della Valle نے کوئی صدی بعد یہاں ایک مقامی حکمران دیکھا تھا ، جو ترکوں کا باجگذار تھا اور Pococke کے وقت میں بہاں جو آغا حکومت کرتا تھا وہ باب عالی کو خراج تو ادا كرتا تها ليكن ويسر بالكل خود مختار تها .. Troilo نر شهر میں ودو خوبصورت سرائیں دیکھیں ، جن میں سے ایک تو کسی قدر شکسته هو چکی تھی، لیکن دوسری ابھی تک خاصی اچھی حالت میں محفوظ تھی اور جگه جگه پر لمبی چوڑی سیسے کی تختیوں سے ڈھکی ہوئی تھی۔ کی حسب ذیل کیفیت لکھی ہے معرّة النعمان کو دمشق (شام) کی پاشالق کا انتہائی شمالی مقام بتایا ہے . Walpole متصرف شہر کا مهمان رها تھا . اس شہر کے ضلع کی بعد میں ایک علیحدہ قضا بن گئی، جو لواے حلب میں شامل تھی۔ جب ۱۸۷۹ء میں Sachau یہاں سے گزرا تو یہاں ایک قائم مقام (نائب) رها کرتا تها۔ اور حماة سے امر کی سرحد خان شیخون پر جا ملتی تھی۔ پہلی جنگ عظیم کے بعد یه شہر اس علاقر میں شامل تھا جو فرانسیسی انتداب میں آ كيا \_ بقول Sachau 'اس مين چاليس اچهر پخته مکان میں ۔ اپنے کھیتوں اور باغوں کی وجہ سے جن کی دیکھ بھال اچھی طرح ہوتی ہے، یہ ایک پر امن اور خوشحال شهر نظر آتا ہے؛ لیکن Van Berchem لکھتا ہے کہ یہ ایک بڑا گاؤں ہے جس پر انسردگی چھائی ہے'' ۔ یہ شہر جبل

ربیعہ کے مشرقی کنارے کے دامن کی سطح، مرتفع پر ایک یکسان ، لیکن بخوبی مزروعه، میدان میں واقع ہے۔ شمال مغرب میں ایک اونچی پہاڑی ہے ، جس پر قرون وسطی کے قلعر کے آثار موجود هين (R. Garett اور F.A. Norris کے Americ. Archaele. Exp. to - ism Divis Princeton Exp. 16 Syria B. ب حصه س مين قلعة النّعمان كو غلط طریقر ہر شہر کے شمال مشرق میں دکھایا گیا م المركزي نيز Voyage : Van Berchem ديكه ينز Eli Smith اور Erdk : Ritter اور در Reise : Sachau ص م و النّعمان كي عمارتی خصوصیات میں سے ایک جامع مسجد ہے۔ دوسرمے درجر پر وہ شافعی مدرسه ہے جس کا ذكر اوير آچكا هے (مهمه ميں تعمير هوا). عثمانلی عمد کی مشمور عمارت ایک مربع شکل کی سرامے ہے، جو شہر کے جنوب کی جانب ہے۔ اس کا ایک عالیشان صدر دروازه یه. جس پر سے وھ/ ۱۵۹-۱۵۹۰ع کا ایک کتبه بھی ہے یہاں کے قائم مقام نے سائیکس Sykes کو یہاں کے قابل دید مقامات میں سے شاعر ابو العلاکا (سبينه) مقبره بهي د كهايا تها .

مطبوعه پيرس ، ٢: ٣٠٦؛ (١١) ياقوت: مُعَجَم طبع منى الدين: مراصد (١٢) : ٥٤٣: ٣ ، Wustenfeld الاطلاع ، طبع Jnynboll ، : ، ۱۲ ؛ (۱۳) الدَّسَقَى ، طبع Mehren ، ص ٢٠٥ (١٠٠) ابن بطَّوْطه: الرحلة، مطبوعه بيرس ١ : ١٣٣ : (١٥) الادريسي، طبع Gildemeister در ZDPV ، ۱۲ : (۱٦) ابن جبير : رحله، طبع Wright ، ص ۲۵۹ ؛ (۱۱) ناصر خسرو طبع Schefer ص ٣ ؛ (١٨) الجُيعان ابو بقا ترجمه Mme-Devonshiro ۲۱: ۲، ، BIFAO (۱۹) كمال الدّبن عمر بن العديم: زَبْدُهُ الْعَلْبِ في تاريخ حلب، واضع كثيره (ديكهبرطباعت اور ترجمه کے متعلق بذیل مادہ حلب و کمال الدین ؛ (٠٠) ابو الفداء : تقويم البلدان ، طبع Reinaud و de Slane (۲۱) وهي مصنف: Annales Moslemici, طبع Reiske, طبع کوپن هیگن ۱۷۸۹ تا ۱۷۹۳، بواضع کثیره ؛ (۲۲) ابن الشُّحْنه، طبع Cheikho بواضع كثيره؛ (٣٣) نصل ۱۶۵۳ : ۳ 'Annali dell' Islam : Caetani Palestine: Le Strange (۲ m) : ۲ AA Jai 297 0 (YD) : M92 15 m90 ( 51 A9. under the Moslems :Zettersteen = ۱۲۵: ۲۲ (ZDVP در M. Hartmann الكِلْن ، Beitrage z. Gesch der Mamlüken Sultane : Gaudefroy D-emombyncs (۲7) : ۲۳. 01919 La Syrie a l'epeque des Mamelouks ص ۱۰ ور مواضع کثیره ؛ (۲۷) Frantz Ferdinand Reise-Beschreibung: v. Troilo کریڈڈن ۲۵٫۲۰۹ Desceiption of : Rich Pocceks (TA) : MAD O the East ، لندن معروع، ص مهر تا جمر : (۲۹) FIARA, AT. Bibliotheca Sacra: W. M. Thomson س . الله Unexplored Syria : Burton Drake (۲.) : ۱۹۸۰ ص , Le tour du Monde נן Chantre (דן) : איז : ד · Erdkunde: Ritter (rr) : r 17: r 6-1119 O. F. V. (٣٣) : ١٥٥٢ أ ١٠٦٥ : ١٠٦٠ : ١٥ Wallfahrten im Orient : Richter ؛ الن ۱۸۲۳

Reisen durch: U. J. Seetzen (rm) : rry Reise: Sachau (rs) : A Je 1 Asr: 1 Syrion ..... : Vital Cuinet (77) : 97 o in Syrien und Mesopot FIA97 Lible & Sinai et Syrie : Julien (r4) : 714 س ۲ م ۲ ؛ (۲۸) R. Oberh-Ummer و H. Zimmerer ובו Durch Syrien und Kleinasien Publications of an American Archeaol (+9) : 9 -(=1910 (1 Exped to Syria in 1899-1900 ص ۱۱۹ ع ۲ ۱۹۰۸ ع ۱ ص ۲۷۷ ع ۲ م ۱۹۰۸ ع " Dar ul Islam: Mark Syke ( - ) : 7 17 9 1 AA لندن س. و اع، ص مد ؛ (۱س) Van Berchen و Fatio و Fatio Voyage en Syrie ، ج ۱ ، ۱۹۱۹ء، ص ۲۰۱ تا ۲۰۳ Topographie Historique de la Syrie: Dussad (~,) antique et medievale اورس ع١٩٢٤ س ١٨٤ تا Creawell (مح) : ۱۹۳۱ در BIFA در BIFA کر Creawell ص ۽ و ۱۲ پيعد ،

(E. Honigmann)

معرفة معرفت: (ع) از ماده ع، ر، ف = عرف عرف عرفة و عرفاناً و معرفة ، بمعنى پهچاننا ، اسور كو جاننے پهچاننے والا عريف اور عارف مترادف هيں (ديكھيے لسان العرب بذيل ماده) - اصطلاح تصوف ميں حق تعالىٰ كو اس كے اسماء و صفات كے ساتھ پهچاننے كو معرفت كهتے هيں - امام البخارى لے كتاب الايمان ميں ايك مستقل عنوان قانم كيا هے - الايمان ميں ايك مستقل عنوان قانم كيا هے - قول النبي صلى الله عليه وآله وسلم انا أعلمكم الله وَانَّ المُعْرفَة لَعْلَ القلب لقول الله تعالىٰ ولكن بالله وَانَّ المُعْرفة لَعْلَ القلب لقول الله تعالىٰ ولكن يواخذ كم بما كسبت قلوبكم (ديكھيے البخارى المعرفة ع ، ج ، كتاب الايمان ، ص ١٠٠٠ مطبوعه لائيدن) - اس كے معنى يه هوئے كه معرفت فعل قلبي هے - سيد على وجويرى اسى لير معرفت فعل قلبي هے - سيد على وجويرى اسى لير معرفت فعل قلبي هے - سيد على وجويرى اسى لير معرفت فعل قلبي هے - سيد على وجويرى اسى لير

اسے حالی معرفت کہتے ھیں یعنی حق کے ساتھ: حيات دل (ديكهي كشف المحجوب، طبع ژو کوفسکی ، ص ۳۳۱-۳۵۳) ـ اسی معرفت کو وه سطلوب اور مقصود قرار دیتے ہیں۔ وہ علمی معرفت کا بھی ذکر کرتے میں اور کہتے میں که علمائے دین ، اور ان کے ساتھ فقہا اور باقی لوگ خداونند تعالی کے صحیح علم کو معرفت کا نام دیتر هیں مگر مشائخ ،صوفیه کے نودیک معرفت حالى هي اصل معرفت هـ وو اكرجه حال کی صحت علم کی صحت کا نتیجہ ہوتمی ہے لیکن محت علم کو صحت حال نمیں کہا جا سکتا۔ علم و عقل حصول معرفت کے ڈرائع هیں ، علَّت نہیں \_ علت صرف خدا وند کریم کی عنایت مے۔ الکلاباذی اپنی کناب التعرف میں فرماتر ہیں کہ عقل حادث اور مخلوق ہے اور صرف مخلوق کی طرف ہی رہنما ہو سکتی ہے۔: حصول معرفت النهي مين وه كسي حد تك رهنمة ضرور ھو سکتی ہے لیکن حق تعالیٰ اس سے بلند و بالا میں که و هاں تک عقل کی رسائی هو سکر \_ وه جنید بغدادی م کا ایک قول نقل کر کے کہتر ہیں کہ حق تعالیٰ کے متعلق جو تصور بھی کسی کے دل میں مے ضروری نہیں که حق هو ، حق شاید کچه اور هی هے - انسان کا تصور جس قدر بھی پرواز کرتا جائر اللہ كي ذات اس سے ماوراء هوتي هے ـ الفاظ اللہ تعالى ـ کے وجود کی وضاحت کر ھی نہیں سکتے۔ (ديكهير الكلاباذي: كتاب التعرف، قاهره . ١٩٩٠ ص ۱۳۲-۱۳۳ ، ۱۳۹ ، ۱۳۹) - الکلاباذی یه بهی کهتر میں که اللہ کو وهی شخص بهجان سکتا ہے جسے خود اللہ اپنی معرفت عطا کرے ـ یه معرفت قلبی جب محض عنایت خداوندی سے حاصل هوتی ہے تو هر سالک کی مساسل دعا

رهتی هے: اَللّٰهُمَ انّی اَسْتُلُكَ اَن تُزْرَعَ فی قلبی مَعْرفتك حتّی اَعْرفک حقّ مَعْرفتك ـ ترجمه: اے الله میں تجھ سے سوال کرتا هوں که تو اپنی معرفت میرے قلب میں بو دے تاکه میں تجھے ویسے پہچان لوں جیسے تیرے پہچاننے کا حق هے (دیکھیے محمد بن سلیمان الجزولی: دلاڈل الخیرات منزل دو شنبه) ـ کشف المحجوب میں لکھا ہے که حق تعالی کی عنایت اور نظر کرم لکھا ہے که حق تعالی کی عنایت اور نظر کرم بھی در حقیقت سچی طلب اور مخلصانه کوشش کے نتیجے ہی میں منعطف هوتی ہے۔ خداوند تعالی کا ارشاد ہے یَهْدی الیّه مَنْ اَنَاب خداوند تعالی کا ارشاد ہے یَهْدی الیّه مَنْ اَنَاب خداوند تعالی کا ارشاد ہے یَهْدی الیّه مَنْ اَنَاب

کتاب اللہ اور تعلیمات نبوی م کے ذریعے الله تعالیٰ کے بارے میں صحیح علم حاصل کر کے معجاهده کیا جائے تو مقصد حاصل ہوتا ہے۔ ابي طالب المكي قُوت القلوب مين علم معرفة واليقين كو تمام علوم سے افضل قرار ديتر هيں اور ایک باب کا یمی عنوان قائم کرتر هیں رقوت القلوب ، قاهره ١٣٥١ه ١٩٣٢ ع ، ج ١ ، ص ١٩٥٥ - كتاب اللَّمع في التصوف (لائيدُن مر و و ع ، ص ۵ مر- و من ابو نصر عبدالله بن على السَّرَّاج الطُّوسي نے بھي في المعرفة و صفة العارف كا عنوان قائم كر كے تقريباً وهي عبارت اور تصریحات درج کی هیں جو کتاب التعرف میں ہیں ۔ صوفیہ معرفت کو امر لئے مطمع نظر ہناتے ہیں کہ وہ سمجھتے ہیں دہن کا دار و مدار حدرفت بالله ير هے ـ الله تعالىٰ كا ارشاد ہے وَسا قَدرو الله حقّ قدره (م: ۹۱) - اس كا مطلب يه ہے کہ لوگوں نر اللہ تعالی کو جیساکہ حق ہے نبین بهجانا (دیکھیے القشیری: رساله قشیریه، خاهره . سهم ه ، ترجمه اردو پیر محمد حسن ، السلام آباد باکستان ، ۱۹۵، ص ۲۵۳) -

سید علی هجویری کشف المحجوب میں اس آیة کریمه: وَسَا خَلْقُتُ الجنّ وَالانْسَ الّا لیعبدُونَ کریمه: وَسَا خَلْقُتُ الجنّ وَالائسُ الّا لیعبدُونَ اور انسانوں کو پیدا هی معرفت بالله کے لیے کیا گیا ہے۔ وہ لیعبدُون کے متعلق لکھتے هیں ای لیعرفون ہے اور کہتے هیں انسان کے لیے هر زمانے اور هر حال میں الله تمالی کی معرفت سے بہتر کوئی چیز نہیں (ص ۲۳۲).

القشیری مشہور صوفی شبلی کا قول نقل کرتے ہیں کہ معرفت کی ابتدا دل اور زبان سے اللہ کے ذکر کرنے سے ہوتی ہے اور اس کی انتہا کی کوئی انتہا نہیں (ص ہے۔ ہی) - ایک ہزرگ محمد بن الفضل کا قول والمعرفۂ حیات القلب مع اللہ تبارک و تعالی درج کر کے وہ کہتے ہیں کہ اللہ کے ساتھ دل کی زندگی کا نام معرفت ہے سامی نے کہا اللہ کا انسان کے باطن پر مسلسل (ص ہمہ) - اسی طرح کہتے ہیں ابو الطیب انوار کے ساتھ طلوع ہونا معرفت کہلاتا ہے انوار کی ہمک سے پہچانا جو میرے دل پر پڑی کہا میں نے اللہ تعالی کو ذکر اللہی کے اس نور کی چمک سے پہچانا جو میرے دل پر پڑی

تصوف کی مذکورہ بالا مستند کتابوں اور عمر بن محمد شہاب الدّبن السمروردی کی عوارف المعارف اور بعض دوسری کتابوں میں معرفت کے متعلق جو کچھ مزید کہا گیا ہے یہاں اسے یکجا بیان کیا جا رہا ہے۔ خلاصہ یہ ہے کہ سالک ردی اخلاق اور آفات نفس سے پاک ہو کر ایک طویل عرصے تک الله کے دروازے پر معتکف رہتا ہے۔ ایسا کرتے ہوئے جیساکہ معتکف رہتا ہے۔ ایسا کرتے ہوئے جیساکہ علم الکتاب میں خواجہ میر درد المحمدی کہتے ہیں سالک ایسے کامل کی صحبت اور تبعیت اور تبعیت اور تبعیت

اختیار کرتا ہے جس پر انکشاف حقیقت ہو چکا ہوتا ہے۔ اس کے نتیجر میں اللہ تعالیٰ کی توجہ اس کی طرف هو جاتی ہے۔ اپنر تمام احوال میں وہ اللہ تعالیٰ سے صدق اور خلوص کا معاملہ رکھتا۔ ہے۔ ایسے نفسانی خیالات (خواطر) جو غیر اللہ کی طرف دعوت دائے میں ، بند هو جاتے هیں ـ الله تعالیٰ اس کی طرف ایسے خواطر نازل فرساتے میں جو اس کے باطن کی انگھداشت کرتے میں اور وہ دنیا اور آخرت کی طرف سے فارغ ہو جاتا ہے ۔ وہ نفس سے جس قدر بیکانه ہوتا چلا جاتا مے اسی قدر اسے اپیر رب کی معرفت ماصل ہوتی چلی جاتی ہے اور سعرفت میں وہ اپنے نفس سے غائب هو جاتا ہے۔ ابو حنص کا قول ہے کہ جب سے میں نے اللہ تعالیٰ کو پہچانا میرے دل میں اور کوئی چیز داخل نہیں ہو سکی ۔گویا حصول معرفت کے بعد بندہ آیة انَّ الْمُلُولَ اذَا دَّخَلُوا قُريَـةً (٢٠: ٣٠) كي مجسم تعبير بن جاتا ہے۔ اس کے دل میں اللہ کے سوا اور کسی چیز کا گذر اور استیلا نمیں ہوتا ۔ وہ راز میں ہمیشہ حق تعالیٰ سے مناجات میں رہتا ہے۔ اور حق تعالی اپنی جاری کردہ نقدیروں کے پوشیدہ اسرار اور حکمتوں کو اس پر کھول دیتا ہے۔ ہے قراری اور اللہ کی هببت کے بعد اس کے دل میں سکون اور انبساط کی کیفیت پیدا هوتی هے .

ابن بزدان بار کمتے دیں که شواهد فنا هونے کے بعد شاهد یعنی اللہ تعالیٰ ظاهر هوتا ہے اور عارف حق سبحانه کا مشاهده کرتا ہے (رساله قشیریه، ص ۲۰۸۰) - معرفت سے حیا اور تعظیم پیدا هوتی ہے جس طرح توحید سے رضا اور تسلیم - آنحضرت صلی الله علیه وآله وسلم نے فرمایا لا اُدھی تناه علیل (۱۵ س) - لیکن یه ان لوگوں کی صفات دیں جن کا مطمع نظر بہت

بلند اور دور هوتا ہے۔ ابو بکر واسطی اپنے آپ کو اللہ تعالی کی ثنا اور معرفت دونوں سے عاجز بیان کرتے هیں۔ سمیل بن عبداللہ تستری کمتے هیں معرفت کی انتہا دو چیزوں ، دهشت و حیرت پر ہے اور ذوالنون مصری کا قول ہے جو شخص سب سے زیادہ اللہ کو جاننے والا هوگا .

حضرت جنید بغدادی نے کہا ہے که انتہائے معرفت کے باوجود اعمال کو ساقط کرفا بہت ڈا گناہ ہے ، عارفوں نے تو اعمال کو اللہ تعالی سے ماصل کیا ہے اور ان اعمال میں وہ اللہ هی کی طرف رجوع کرتے ،هیں ۔ جنید کہتے ہیں که اگر میں ایک هزار سال یهی زندہ رهوں اپنے اعمال میں ذرہ بهربهی فرق نہیں آئے دونگا۔ اس کا مطلب یه ہے که عارف کبھی بھی ترک اعمال نہیں کرتا ، وہ عبادات ، نوافل اور اوراد و اذکار میں برابر محو رهتا ہے .

یه عرفاء کی صفات هیں۔ آئمهٔ تصّوف ان کے اخلاق کے متعلق کہتے هیں که عارف حلیم اور برد بار هونے کے علاه بادلوں کی طرح هر ایک پر سایه شفقت ڈلتا ہے اور بارش کی طرح نیک و بد هر ایک کو سیراب کرتا ہے۔ ذوالنون مصری کہتے هیں عارف اخلاق خداوندی سے متصف هوتا ہے ، اس لیے عارف کے ساتھ میل جول رکھنا اس طرح ہے جس طرح اللہ کے ساتھ ، فرو معرف اس کے علم باطنی کے اعتقادات اس کی ظاهری حالت کو خراب نہیں کرتے اور اللہ کی نعمتوں اور کرامتوں کی کثرت اسے معرسات کی نعمتوں اور کرامتوں کی کثرت اسے معرسات اللہی کی پردہ دری پر آمادہ نہیں کرتی۔ نعمتوں میں اضافہ اس کی تواضع اور انکساری میں اضافہ میں اضافہ اس کی تواضع اور انکساری میں اضافہ میں اضافہ اس کی تواضع اور انکساری میں اضافہ میں اضافہ اس کی تواضع اور انکساری میں اضافہ میں اضافہ اس کی تواضع اور انکساری میں اضافہ

کرتا چلا جاتا ہے۔ معرفت میں کامل ہونے کی وجه سے عارف میں استقامت بھی اعلی درجے کی ہوتی ہے ، استقامت سے تمام محامن مکمل ہو جاتر هين - خواجه عبدالصمد اصطلاحات صوفيه میں چشتی بزرگ خواحہ عثمان ہارونی<sup>17</sup> کا قول نقل کرتر هیں که عارف کامل کو دنیا و آخرت کی نعمتیں عطا کر دی جائیں تو خوش نمیں ہوتا اور چهین لی جائیں تو غمگین نہیں هوتا۔ اسی طرح دونوں جہانوں کی عزت سے وہ مسرور انہیں ہوتا اور ذلت سے ملول نہیں ہوتا۔ یہ المور اس کے مقصود اصلی سے کم درجے کے هیں اور حق تعالی انتہا سے بھی آگے ھیں ۔ جنید بغدادی م کہتے ہیں که عارف وہ ہے جو خود تو خاموش رہے مکر اللہ تعالیٰ اس کے اسرار جیان کرے اور یہ بھی ان کا قول ہے کہ عارف بالله کو کوئی حالت محصور نہیں کر سکتی اور ایک منزل سے دوسری منزل کو منتقل ہونے میں کوئی منزل روک نہیں سکتی ۔ ابو سلیمان دارانی نے کہا ہے کہ اللہ تعالیٰ عارف کے لیے عام حالت میں بھی وہ باتیں کھول دیتے میں جو اوروں کے لیے کھڑے نماز پڑھتے بھی نہیں کھولتے ﴿ وَمَالَهُ قَشِيرِيهُ ١٨٨ - أَسَى طَرِحٍ عَرَفَاهُ كَمْ مَتَعَلَقَ أُورِ جمهیٰ بہت سے اقوال ہیں اور ہر شخص نے وہ الحالت بیان کی ہے جو اسے پیش آئی ۔ لیکن اس اخلمن میں میر درد کہتے ہیں کوئی قرب مقام اعبدیت سے برتر نہیں .

معرفت کے سلسلے میں متقدم صوفیہ کے کافی اقوال سطور بالا میں درج کر دیے گئے ہیں۔ آئواله حال میں بھی خاصی بلند سطح پر اس موضوع کو زیر بحث لایا گیا ہے۔ علامہ اقبال شی تشکیل جدید الہیات اسلامیہ میں فلسفی کی خمینت سے صوفیاتہ واردات کا ذکر کیا ہے۔

دوسرے مشاهدات کی طرح ان مشاهدات کے حقائق کو بھی وہفلسفیانہ معبار کے مطابق پاتے ھیں۔ وہ کہتے ھیں صوفی خدا کا عرفان چاھتا ہے۔ یہ تشنگی اسے ادراک حقیقت عطا کرتی ہے جو ماورائے عقل ہوتا ہے۔ غور و تفکر سے اس کا درجہ کہیں اونچا ھوتا ہے۔ معرفت خداوندی کے اس درجے ہر صوفی کی شخصیت کا تار و پود مل جاتا ہے۔ ہروفیسر ھاکنگ کا قول نقل کر کے علامہ اقبال کہتے ھیں کہ اس وقت کر کے علامہ اقبال کہتے ھیں کہ اس وقت حقیقت سرمدیہ تمام و کمال محسوسیت کے ساتھ صوفی کی روح ہر چھا جاتی ہے۔ اس تجربے سے انسان کی قوت ادراک کہیں زیادہ ہڑھ جاتی ہے اور صوفیانہ مشاهدات کی تعبیر سے ذات الٰہیہ کا علم حاصل ہوتا ہے۔

پروفیسر نکلسن کمتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کی معرفت کامل در حقیقت اس مراقبے کا ادراک ثانی ہے ، جس میں روح جسم کے وجود میں آنے سے پہلے منہمک نھی .

مستشرق شمل نے مختلف مقامات پر معرفت کے ہارے میں صوفیہ کے تقریباً تمام محوله بالا اقوال مختصر سی تشریح کے ساتھ دے دیے ھیں (Mystical Dimensions of Islam)

مآخذ: (۱) سبر المحمدی درد: علم انکتاب، دهلی ۸.۳، (ص ۳۳، ۳۵، ۲۰) انی طالب الدی: قوت القلوب، قاهره ۱۹۸۱ه/۱۹۸۱، ۱۹۸۱؛ (۳) انی طالب الدی ابی نصر السراج الطوسی: کتاب الله فی التصوف ، طبع نکلسن ، لائیڈن ۱۹۸۱، ص ۵۳-۹۰، (۱۱) لسان العرب بذیل ساده؛ (۵) البخاری الصحیح ، لائیڈن ۱، ۱۰، بزیل ساده؛ (۵) البخاری الصحیح ، لائیڈن ۱، ۱۰، بزیل رساله قشیریه ، قاهره ، ۱۳۰۰ ه و ترجمه اردو از بیر محمد حسن اللام آلد . ۱۹۱۰، ص ۲۵۳۰ بیر محمد حسن اللام آلد . ۱۹۱۰، ص ۲۵۳۰ طبع شدی الهجویری: کشف المحجوب ، طبع ژو کوفسکی ، باب فی معرفت الله ، ترجمه انگریزی نکلسن ترجمه انگریزی نکلسن

لاهور ٢٥ م ع ترجمه و تلخيص اردو طفيل محمد ميان ، الأهور ١٩٤٠ (٨) عبر بن محمد شهاب الذين سهروردی: عوارف المعارف ، اردو ترجمه از رشید احمد لاهور ۱۹۹۲ع، ص ۱۹۲ ، ۱۳۰ ، ۱۵۲ ، ۱۱۳ ، ۱۱۸ ﴿ (٩) الكِلابادي ، التَّمرُّف ، قاهره ، ١٩٩ عص ٢٣ ١٣٣٠ ، ٣٦ - ١ ٣٩ : (١٠) وبن مصنف: كتاب التعرف، اردو ترجمه از پير محمد حسن، لاهور، ١٣٩١ ه ص ١٩٠٩ ، ١٢٠٠ ١١٥ ، ٣٢٣ ، ٢٢٥ ؛ (١١) محمد ذوقي : سر دلبران ، كراچي ١٣٨٨ م ٢٩٩ ؛ (١٢) محمد عبد المبمد ، خواجه: اصطلاحات صوفيه ، دهلي ، و به و ع ص به و، ١٠١٠) ١٣١ ، ١٣١ ؛ (١٣) محمد بن سليمان الجزولى: دلاثل الخيرات؛ (مر) تهانوى: كشاف الاصطلاحات، بذيل ماده ؛ (١٥) أبو عبدالرحمن محمد السُّلمي: طبقات الصوفية، لائيدن، ٩٠، ٩٠ عم مدد اشاريه ؛ (١٠١) علامه اقبال: تشكيل جديد الهيات اسلاميه ، اردو ترجمه، نذیر نیازی ، ابتدائی تین باب ، لاهور، ۹۵۸ و ء ؛ Studies in Islamic Mysti-: Nichalson, R.A. (14) cism ، کیمبرج ع ۹ ۱ ء ص ، ۳۳۹ ؛ (۱۸) Annemorie Mystical Dimensions of Islam: Schimmel . Chapal Hill U S.A اگست و م و و ع ، بمدد اشارید . [عبدالغني ركن اداره نر لكها] (اداره)

ی معروف الرصافی: بن عبدالغنی البغدادی، عراق کا مشہور شاعر اور نامور ادیب ، المجمع العلمی العربی (دمشق) کا رکن ، ۱۲۹۲ه/۱۵۵۵ میں میں بغداد کے ایک متوسط الحال گھرانے میں پیدا ہوا اور بغداد کے ایک محله رصافه میں فشو و نما پانے کے باعث الرصافی کہلایا۔ اس کا باپ کرکوک کے نواح میں رہنے والے ایک کردی خاندان سے تھا۔ گھر پر ابتدائی ایک کردی خاندان سے تھا۔ گھر پر ابتدائی معلیم ماصل کرنے کے بعد مدرسه رشدیه شعلیم ماصل کرنے کے بعد مدرسه رشدیه میں چار پانچ سال تک زیر تعلیم رہا۔

(ممم ٢ م ع) ايسے جليل القدر عالم و اديب سے علوم عربیه کی تحصیل کی اور تعلیم و تدریس کا پیشه اختیار کیا۔ اس کے ساتھ ہی شعر و شاعری میں عملی طور پر دلچسپی لینے لگا۔ شاعری کو اصلاح معاشرہ کے لیے خوب استعمال کیا اور ظلم و جور کے خلاف شعری زبان میں آواز بلند کی ۔ دستور عثمانی کے نفاذ کے بعد قسطنطینیہ پہنچ کر مدرسہ ملکیہ میں. بطور معلم عربی فرائض انجام دینے لگا ۽ پهر ۱۹۱۸ء میں دمشق منتقل ہو گیا۔ کچھ عرصے بعد قدس کے دارالمعلمین میں استاد عربی مقرر هوا ۔ ایک مدت تک وهاں فرائض انجام دینے کے بعد بغداد لوٹ آیا اور مجلس ترجمہ و تعریب کا نائب صدر بنا دیا گیا۔ ۲۰۱۹ عین روز نامه الامل جاری کیا جو تین ما، کے اندر هی بند هو گیا ۔ مجلس اصطلاحات علمید کے صدر کی حیثیت میں بھی کچھ عرصه فرائض انجام دیے - ۱۹۲۸ء میں سرکاری منصبوں سے علیحدگی اختیار کر لی ـ چار پانچ مرتبه عراق کی مجلس النُّواب (ہارلیمنٹ) کا رکن بھی منتخب ہوا۔ دوسری جنگ عظیم شروع ہوئی تو الرّصافی نے اپنی شاعری اور خطابت کے ذریعے اس میں بھرپور حصہ لیا ، مگر جنگ کے خاتمہ پر وہ اپنے گھر میں گوشه نشین هو گیا ، یماں تک که ١٩٣٥ء مين موت نے اسے آليا۔ الزهاوي اور الرصافي مين معاصرانه چشمک رهي اور دونون نے اپنے اپنے انداز میں ایک دوسرے کی خوب مخالفت کی .

الرُّمانی کے اشعار میں درد و کرب بڑا نمایال ہے اور اس اعتبار سے اس نے جدید عربی ادب میں المیه (ٹریجڈی) کو حیات تازہ عطا کی۔ الرُّمانی ایک مفکر شاعر بھی ہے اور حیات

اجتماعی پر بڑے نکر انگیز شعر کہتا ہے۔ وہ اپنے معاشرہے کے عیوب و نقائص کی نشاندھی بھی کرتا ہے اور ان کی اصلاح کے لیر تدابیر بھی تجویز کرتا ہے۔ الرصافی کی رزمیه نظمیں جدید عربی شاعری میں سنگ میل کی حیثیت و کھتی هیں۔ معروف الرَّسانی کی شاعری میں قدیم و جدید اسلوب کا حسین امتزاج نظر آبا مے ۔ نقادان شعر و سخن نے الرَّصافی کے اسلوب و زبان اور اس کے اشعار کی رقت انگیزی و اثر آفرینی کی ہمت تعریف کی ہے۔ اس کی شاعری از قوم کو بالعموم اور غريب و پس مانده عوام كو بالخصوص بيدار كرنر مين نمايان كردار ادا کیا ہے .

معروف الرَّصافي کے ادبی و علمی کارناسوں میں مندرجه ذیل تصانیف قابل ذکر میں: (۱) ديوان الرصافي: پهلے . ١٩١١ ميں، پھر ١٩٢٥ع میں طبع ہوا ۔ اسے الرصافیات کے نام سے بھی یاد كيا جاتا في ـ يه ديوان گياره ابواب ير مشتمل هے ، کونیات ، اجتماعیات ، فلسفیات ، وضعیات ، حریقیات ، مراثی ، نسائیات ، تاریخیات ، سیاسیات حربيات، مقطعات ؛ (٢) الأناشيد المدرسية: الرصافي کے ان وطنی اور ادبی گیتوں کا مجموعہ ہے جو اس نے طلبۂ مدارس کے لیے لکھے (القدس . ۹ ، ع) ؛ (٣) رواية الرؤيا ، ترك اديب نامق کمال کی کہانی کا عربی ترجمه (بغداد م م م ع) ؛ (س) دَفْع الْهَجْنة في ارْتضاخ اللّٰكَنة : ان عربي الفاظ پر مشتمل ہے جو ترکی زبان میں مستعمل هين (آستانه ١٣٣١ ه/١٩١٩) ؛ (٥) نفع الطيب في الخطابة والخطيب ؛ قديم و جديد عرب خطبا اور خطابت کے موضوع پر قسطنطینیہ میں دیے کئے معاضرات کا مجموعه (آستانه ۱۹۱۵) ؛ (٩) معاضرات الادب العربي: (دو جلدين) ، عربي

ادب اور اس کی تاریخ سے متعلق ان نفیس علمی محاضرات کا مجموعه جو الرصافی نر بغداد میں معلمین کے اجتماعات میں دیے (بغداد ۲ مورع) ؛ ( 2 ) على باب سجن ابي العلاء . .

مآخذ: (١) رفائيل بطي: الادب المصرى في العراق (قسم المنظوم ، ، : عه قا به و ، ١٠) عبد الحميد الرشودى : ذكرى الرحافي : (م) مصطفى على : معافرات عن مدروف الرصافي: (م) وحي مصنف: أدب الرصافي ؛ (۵) نعمان ما در الكنعاني و حُقيد البدري : الرصافي في اعوامه الخيرة ؛ (٦) ادهم الجندى : اعلام الأدب و الفن ، ٢ : ١٩٨ تا ١٩٩ ، (٤) - عد مخاليل : آداب العصر في شعراء الشام والعراق و . صر ، ص ۲۹۸ تا ۲۷۴ : (۸) جمال الهاشمي: الأدب الجديد، ص ١٦ تا ١٨ ؛ (٩) الزركلي: الاعلام ، بذيل ساده ؛ (١٠) براكلمان: 4 GAL تكمله ، س : ٨٨٠ تا ٩٨٩ ؛ (١١) عمر رضا كعاله : معجم الدؤلفين ، ١١ : ٣٠٩ تا ٢٠٠ : (١٢) مناهل الادب انعربي، (الرصافي عدد ٣٣ ، ٣٠ -) [عبدالةيوم رکن ادارہ نے لکھا].

(اداره)

مَعْرُوفُ ٱلْكُرِخَيْ: ابو محفوظ بن فيروز \* يا فَيرُوزَانَ جو ٢٠٠ه/٨١٦-٨١٦ع مين فوت هو تر دبستان بغداد کے مشہور و معروف صوفی اور زاہد تھے۔ ان کی نسبت الکرخی غالباً کرخ یا جّدا سے ہے جو مشرقی عراق کا ایک قصيد تها (السَّمعاني: أنساب، ص ٨٥٨ - ب، سطر ١٠؛ ديكهيم ياقوت: المشترك ، طبع Wustenfeld ، ص و وس ، سطر م ببعد) - بعض مآخذ میں انہیں بغداد کے محلّه کُرخ سے منسوب كيا گيا ہے۔ عام طور پر كما جاتا ہے كه ان کے والدین عیسائی تھے ۔ بنول ابن تغری ہُردی (طبع Matthes and Juynboll : 1:636) وه واسط کے علاقے کے باشندے اور صابئین میں سے تھے ،

بَكُو بن خُنيس الكُوني اور ايك اور كوفي فرقد السُنْجي تصوّف ميں ان كے مرشد مانے جاتے هيں (ابو طالب المكي: قوت القلوب، ١: ٩ ؛ اشاريه، ص ١٨٣) - [كشف المحجوب مين ان كے مرشد كا نام داؤد الطائي لکها هے] - انہوں نے جن لوگوں کو تعلیم دی یا فیض باب کیا ، ان میں سب سے مشہور سُری السُّقطی (رکّ بان) تھے اور وہ بعد ازاں خود جُنید کے مرشد بنے ۔ یه حکابت که معروف الكرخي شيعي امام على بن موسى الرَّضا کے متوسّلین میں سے تھے جن کے هاتھ پر انہوں خے اسلام قبول کیا اور اپنے والدین کو بھی ترغیب دی که وه بهی ایسا هی کرین ، قابل اعتبار نمیں هو سکتی ـ جو اقوال ان سے منسوب کیر جائے میں انہی میں یه بھی میں "عشق کی تعلیم انسانوں سے حاصل نہیں ہوتی بلکہ یہ ایک خدائی عطیه ہے اور اس کی رحمت ھی سے کسی کو حاصل ہوتا ہے۔ ولیوں کو پہچاننر کی تین علامتیں هیں: ان کا فکر خدا کے لیے هوتا ہے، ان كا شغل في الله اور سعى الى الله هوتي هـ ، حةائق كا ادراك ، اور جو چيز سخلوق كے قبضر میں مے اسے ترک کر دینا تصوّف مے .

معروف الكرخى كو ولى مانا جاتا تها۔ بغداد میں دجله کے بائیں كنارے پر ان كا مقبرہ اب بھی مرجع انام ہے۔ التشيری بیان كرتا ہے كه لوگ ان كے مزار پر جا كر بارش كے ليے دعا مانگا كرتے تھے اور كہتے تھے كه ''سعروف كا مقبرہ اس كام كے ليے تریاق مجرب ہے .''

مآخل: (۱) القشيرى: رساله، قاهره ١٦١٨، م ص ۱۱؛ (۲) الهجويرى: كشف المحجوب، طبع عرو كروفسكى، لينن گرال ٢٩١٩ء، ص ١٦١، ص ١١٣٠، حر ترجمه نكلسن؛ (۲) عطار: تُذَكَّرةُ الأوليا، طبع

این خاکان: وفیات الاعیان: کلسن ۱: ۱۹۹۹ بیعد؛ (۳) این خاکان: وفیات الاعیان الاعیان الاعیان الاعیان الاعیان الاقترات الانس الانس الاقترات الانس الانس الاقترات الانس الاقترات الانس المده ا

المعز : (ع) ؛ ماده عزز ، عُز یک معنی⊗ هين طاقتور هونا ، صاحب عزت هونا ؛ عز اور غزت بمعنى قوت ، طانت ، شدت ، غلبه ، رفعت ، امتناع ؛ ایسی حالت جو انسان کو مغلوب ہونے سے محفوظ رکھے ، اسی اسے عزیز کا مفہوم ہے غالب ، وہ ڈات جسے کوئی مغلوب نہ کر سکے ، ایسا طاقتور جو هر چیز پر غالب هو ، عزیز بهی الله تعالیٰ کے اسماے حسنیٰ میں سے ہے۔ اللہ تعالیٰ كا ايك نام المُعز بهي هـ جس كے معنى هيں وہ ذات جو اپنے بندوں میں سے جسے چاہے عزت عطا كر \_ (تاج العروس، بذيل ماده عزز) \_ المُعزّ بطور اسم المي قرآن مجيد مين تو استعمال نمين هوا ۽ البته سنن ابن ماجه میں اس کا ذکر آیا ہے۔ قرآن مجيد مين ارشاد رباني هے : وَ تُعزُّ مَنْ تَشَاءُ، وَتُذَلُّ مَنْ تَشَاء طبيدكَ الْخَيْرُ ط (- [ال عمران] : ٢٦) ، يعنى (اے الله) تو جسر چاهے عزت دمے اور جسے چاہے ذات دے ، تیرے هی هاتھ میں بھلائی ہے۔ عزت کے وسیع مفہوم میں دولت ، حکومت ، امارت اور نبوت سب شامل هيں ـ اسي آيت كے لفظ عُزُّ يَـعـز سے الْمُعز بطور اسم فاعل بنا هے \_ المعز کے مقابل المذَّل هے جس کا سعنی ہے وہ ذات جو اپنے بندوں میں سے جسے چاہے ذلیل و رسوا کر دے۔ اللہ تعالیٰ جسے چاہتا ہے عزت دیتا ہے اور جسے چاہتا ہے

ذلیل و خوار کر دیتا ہے۔ وہ اپنے بندوں کی بھلائی بہتر جانتا ہے۔ عزت و ذلت اسی کے اختیار میں ہے.

مآخل: (۱) لسان العرب؛ (۲) تاج العروس، بذيل ساده عزز؛ (۲) مجدالدين الفيروز آبادى: بصائر ذوى التمييز، م: ۲۱ و ۲۲؛ (م) قاضى محمد سليمان منصور بورى: معارف الأسماء في شرح اسماء الحسنى، بذيل ماده، [عبدالقيوم ركن اداره نے لكها].

(اداره)

المُعرُ بن باديس : رَكُّ به زيدي (بنو) . مُعزُّ الدولة : ابوالحسين احمد بن ابن شجاع بوبي [يا بوبهي] جو ٣٠٠ه ١٩/٨ و٠ مين پيدا هوا. بویی خاندان نے جب شیراز فتع کر لیا تو اس نے ہم ۲۲ مرم و ۳۹ و ع میں کرمان کو بھی زیر نگین کرلیا. جب الاهواز کے باغی حاکم البريدى [رك بآن] كو عباسى خليفه كے سپه سالار بجكم [رك بآن] سے متعدد الرائيوں كے بعد ناكامي حاصل هوئي تو اس نے بوبي عماد الدوله سے امداد کی درخواست کی اور اس نے اپنے بھائی احمد کو ایک فوج دے کر الاہواز کے خلاف بھیج دیا۔ بجکم کو پہلے ارجان کے مقام پر شکست هونی اور پهر عسکر مکرم میں (۳۲۹ه/ ۹۳۸ع) - احمد نے شہر پر قبضه کرلیا ، لیکن جب اس نے اس امداد کے معاوضے یا انعام کے طور پر البریدی سے یه مطالبه کیا که وه مُرْدًا وبع (رک بآن) کے بھائی وشمگیر کے خلاف ہویی رکن الدوله کی امداد کرے تو البریدی نے انکار کر دیا اور بصرے چلا گیا ۔ جب احمد کو عماد الدوله کی جانب سے کمک پہنچ گئی تو اس نے الاهواز پر قبضه کر لیا ۔ ۳۳۳ه/۳۳۹-ہم ہم و ع میں اس نے واسط پر فوج کشی کی ۔ اس وقت انگیر الامراء ترکی سردار توزون موصل کے

حمدانیوں سے برسر پیکار تھا۔ توزون نے فررآ صلح کرلی اور احمد کے خلاف روانہ ہوا۔ اسی سال ذوالقعدہ کے سمینے (جولائی سہ مے) میں دونوں لشکروں میں مٹھ بھیڑ ہوئی۔ اس جنگ کے تفصیلی دالات میں اختلاف ہے ، لیکن ید یقینی بات ہے کہ اس کے بعد احمد بہت جلد ہی الاهواز واپس آگیا۔ اگلے سال ماہ رجب کے آخر (وسط مارچ ۵مههء) میں اس نے پھر اس شہر ہر قبضه کرنے کی کوششہ کی، لیکن اگلے ہی سہینر توزون کے پہنچ جانے کے بعد اسے پسپا ہونا پڑا۔ سم م م م م م اس نے واسط پر تیسری بار حمله کیا ۔ یہاں کا حاکم اس سے مل گیا تھا ، اس لیے شہر کے لڑائی کے بغیر ھی اطاعت قبول کرلی ۔ اس کے بعد اس نے بغداد کی طرف کوچ کیا اور جمادی الاولی سسس ه/دسمبر مسه ع میں بغداد میں داخل ہو کر سارے کاروبار حکومت کو اپنے ہاتھ میں لے لیا۔ خلیفہ المستکفی نے اسے امیر الامراء مقرر کرکے اسے معزالدوله کا خطاب دیا ، لیکن چند هی هفتوں کے بعد خلیفه کو معزول کر کے بینائی سے محروم کر دیا گیا كيونكه اس پر يه الزام لكايا گيا كه وه آل بويه کے دشمنوں سے ساز باز رکھتا ہے۔ اس کے بعد جلد هي حمداني ناصر الدوله امير موصل نے معزالدوله يرحمله كر ديا اور ابو جعفر بن شیر زاد کی معیت میں بغداد پر پیش قدمی کرکے بڑی تیزی سے شہر کے شمالی حصے پر قبضه کر لیا۔ ناصر الدولہ کو اگلر سال کے ماہ محرم (اکست بہوء) تک شہر سے نه نکالا جاسکا۔ اس وقت اس نے بویمیوں سے صلح کر لی ، لیکن اپنے ترکی حلیفوں سے اس باب میں کوئی مشورہ نه کیا۔ ترک اس روبے پر سیخ پا ہوگئے اور راس کے مخالف بن گئر ۔ ناصر الدولہ کو فرار

ھوٹا پڑا اور بڑی مشکل سے ہویمیوں کی امداد ھی سے اس کی ترکوں سے مصالحت ہو ہائی . وہ موصل میں بویمی سلطنت کا باج گزار ہونے کی حیثیت سے واپس آگیا . اب البریدی کے بیٹے اور جانشین ابو القاسم کی باری آئی . معزالدوله نے اس پر بھی فوج کشی کی ، جس پر ابوالقاسم کی فوجوں نے راہ فرار اختیار کی اور ہس مارے ہوء میں وہ خود میدان جنگ میں اتر آیا۔ اموالقاسم بھاگ کر البحرین کے قرامطہ کے پاس چلاگیا اور معزالدوله نے بصرے پر قبصه کر لیا ؛ تاهم ابوالقاسم كا والى عشران بن شاهين الجامده سي ہرابر مقابلے پر ڈٹا رہا ، جو دریائے فرات کے اس علاقر کا صدر مقام تھا اور واسط اور بصرے کے درمیان واقع ہے۔ کئی سال کی لڑائی کے بعد مُعزَّالدُّوله كو مجبوراً اسے منصب حكومت پر پدستور بحال رکهنا پڑا . ہے ہم/مہم-مهم میں مُعزّالدُّوله نے موصل کے خلاف ایک سہم پھیجی کیونکہ ناصرالڈولہ نے جو خراج اس پر لكايا كيا تها، وه اس نے ادا ندكيا تها. ناصر الدوله تصهبین کی طرف قرار ہو گیا ، لیکن جب مُعزَّالدُّوله کے بھائی رکن الدُّوله پر سامانیوں نے حمله کر دیا تو معزالدوله کو اسے کمک بھیجنا ہڑی اور اس نے حمدانیوں سے صلع کر لی . ١٥٨/ ١٥٨ - ١٥٩ مين ناصرالدوله نے بهر ہفاوت کی ، لیکن معزالدولہ کے پہنچ جانے پر وہ الموصل كو چهوار كر پهلے تَعْسِين پهنچا اور پھر حلب میں اپنے بھائی سیف الدولہ کے پاس چلا گیا ۔ مُعزّالدّوله نے المّوصل پر پیش قدمی كركے اس شهر پر اور نصيبين پر قبضه كر ليا ؟ تاهم سیف الدُّوله کی مداخلت سے صلح ہوگئی (محرم ٨٨٨ مارج-الهريل ١٥٩٥) . مُعزّالدوله کو اپنی زندگی کے آخری سال میں قرامطہ اور

عُمران بن شاهین سے معرکه آرا هونا پڑا. قرامطه نے تو اس کی سیادت کو تسلیم کر لیا ، لیکن عمران سے جنگ جاری رهی . یه آخر س، یا ۱ ردیم الثانی ۳۵۳ ه ۲۸ مارچ یا یکم اپریل ۲۹۳ ع کر معزالدوله کی وفات پر رک گئی .

(K. V. ZETTERSTEEN)

اس علاقے کے خود سر قبائل کی سرکوبی کی بلکہ زناته کے سرداروں اور المغرب کے دوسرے حکمران امرا کو بھی اپنا مطیع و منقاد کر لیا ؛ تاهم المغرب مين عبدالرحمٰن ثالث [ركّ بآن] ، اموی امیر انداس کی مسلسل مخالفت اور ریشه **دوان**یوں کی وجہ سے بے چینی برقرار رہی اور دونوں جانب سے ناکام بحری یلغاروں کے بعد المعز نے عمم م ۹۵۸ء میں اپنے ایک آزاد کردہ علام اور کاتب جوهر الروسی [رک بآن] کی قیادت میں ایک زبردست نوج وهاں بهیج دی . تاهرت اور سجلماسه توبلادتت قبضے میں آگئے ، فاس بھی گیارہ ماہ کے سخت محاصرے کے بعد ومضان ۸۳۳ میں نتح هوگیا اور سلا اور سبته کے ماسوا المغرب کے مستحکم مقامات بھی زیرنگین کر لیر گئے ؛ سلا اور سبتہ عبدالرحمن کے قبضے میں رہے . گو اس سہم کے نتائج جہاں تک ان کا ملک المغرب کے مغربی حصے سے تعلق ہے کچھ عارضی سے هی تهے ؛ تاهم صنهاجی سردار ؤیری ہی مناد کو تاہرت میں متمکن کر دینے کی وجه سے وسطی المغرب میں زناته کی سر گرمیوں حیں ایک مؤثر رکاوٹ ضرور پیدا ہوگئی . اس میں كوئي شك نمين كه المعز نه صرف مصر اور شام کو فتح کرنے کی فکر میں تھا بلکہ بغداد پر بھی اس کی نظر تھی ، اور اس غرض کے لیے وہ قبیله کتامه کو استعمال کرنا چاهتا تها ، جیسے که عباسیوں نے خراسان کی فوج کو استعمال کیا تھا۔ اس کا یه خیال تها که اس دوران شمالی مغربی افریقیه میں صنحاجه اس کی نیابت کرتے رهیں؛ چنانچه اس خیال کے مد نظر اس نے عملا ان قبائل کی تالیف کلوب کی طرف توجه کی اور انہیں گراں قدر عطیات دینے کے علاوہ استحصال زرکی حکمت عملي كو بهي ترك كر ديا .

اگرچه المّعزّ کی یه خواهش کوئی راز کی بات نه تهی ؛ تاهم المعز کی سرکاری خط و کتابت میں اسے اس کا متمنی بتایا گیا ہے (به تمنا غالباً مخلصانه تهی) که وه یونانیون کی دست درازیوں کے خلاف جہاد کی قیادت کر شھے. واقعه یه ہے که ۳۵۰ه/۱۹۹۹ ھی میں اھل اقریطش (Crete) نے جنہیں نسیفورس فوکاس Nicephorus Phocas نے محصور کر رکھا تھا ، کافور کی امداد سے مایوس ھو کر المُّعزُّ سے امداد کی درخواست کی تھی. باوجود اس فتح کے جو بقول ابن الأثیر (۸: ۲۰۰۳) المعز کو حاصل ہوئی ، ایسا معلوم ہوتا ہے کہ وہ بروقت امداد نہ بھیج سکا ، لیکن اس موقع سے فائده اثهاتے هوئے اس نے وہ عہد نامه جو اس نے قسطنطین (Constantine) هفتم سے ۹۵۹ میں کیا تھا منسوخ کر دیا اور صلیه پر دوبارہ حمله کر دیا . ۵۱ هم ۱۹۹۴ ع میں تاورمینه Taormina کو فتح کر لیا گیا اور اس حمله آور فوج کو جو تسطنطینیہ سے بھیجیگئی تھی سمندر اور خشکی دونوں جگه شکست فاش هوئی . جنرل مینویل فوكاس Manuel Phocas مارا كيا اور سيهسالار نكتاس Niketas قيد هوگيا

اس سال (۴۵۹هم) المعزّ نے مصر پر فوج کشی کرنے کی تیاریاں شروع کر دیں اور یہ حکم دیا کہ اس کے راستے میں جگہ جگہ کنوین کھود ہے جائیں . اس زمانے میں اس کے تعلقات کافور سے کچھ مبہم سے تھے . فاطمیوں کے داعی ایک عرصے سے مصر میں اپنے مقاصد کی خفیہ تبلیغ کر رہے تھے . ان کی تبلیغ کے علاوہ لوگ سوڈانی فوج کے بھی خلاف تھے جو کثر سنیوں پر مشتبل تھی . ان وجوہ کی بنا پر فاطمی داعیوں نے کسی حد تک کامیابی حاصل کرلی

تھی. اس قسم کی تبلیغ کی کافور نے چنداں پروانه کی اور یه بھی نامکن نہیں ، جیسے که فاطمی مصنفین کا دعوی ہے که خفیه طور پر اس نے پہلے ہی سے الدُعزّ سے اپنی وابستگی کا اعلان کر دیا هو . ۲۱ جمادی الآخره ۲۵ ه/ ۳۳ مئی ۹۹۸ ع کو کافور کا انتقال ہو گیا اور یہ واقعه گویا فاطمیوں کی فوج کی پیش قدمی کے لہے ایک اشارہ تھا جس کی تعداد ایک لاکھ بتائی جاتی ہے اور جو جو هر کی قیادت میں س، ربیع الاول ۴۵۸ هروری ۹۹۹ع کو ایک بحری بیڑے کی اعانت سے روانہ ہوئی . مصر میں جو انتشار پھیل رہا تھا اس کی اور اس کے علاوہ یونانی افواج کے خوف کی وجہ سے (جنہوں نے ۹۹۸ میں تمام شمالی شام کو روند ڈالا تھا اور ان کی کسی جگه بھی مزاحمت نه هوئی بلکه وه بیشمار لوگوں کو قیدی بنا کر اپنے ساتھ لر گئی تھیں) ، اس سمم کی کامیابی کے امكانات اور بهي زياده هو گئر . علاوه برين متعدد مصری عمائدبن اور نوجی سپاهیوں نے بھی المُعزّ کو خطوط بھیج رکھے تھے اور اس سے مداخلت کی درخواست کی تھی. جوہر کے آنے پر باشندوں نے اپنے سرکردہ لوگوں کے ایک وفد کے ذریعر اطاعت کا اظمار کیا ، لیکن اخشیدی اور طولونی فوجی دستوں نے اقرار نامے کی شرائط کو قبول كرنے سے انكار كر ديا اور اس ليے انہيں بزور شمشیر جیزہ اور جزائر نیل کے مورچوں سے نکالنا پڑا۔ پسپا ہو کر مملوک مختلف گروھوں میں منتشر ہوگئے جن میں سے بعض جو ہر کو مقامی ہد دلی کے مرکزوں میں بڑی تکلیف دیتے رہے جن کا خاتمہ صرف ان کے قائدین کو گرفتار کرکے افریقیہ میں جلا وطن کرنے اور باتی ماندہ سے ہتیار چھین لینے اور قید کر دینے سے ہوا .

جوهر ١٠/شعبان ٨٥٣ه ٦/جولائي ٩٦٩ع کو نسطاط میں داخل ہوا اور اس نر نشر شہر قاہرہ کی داغ بیل ڈالنے کے بعد فورآ نظام حکورت کی اصلاح کا کام اپنے ھاتھ میں لے لیا۔ مکمل مذهبی آزادی کا وعده کیا گیا اور اس کی توثیق و تصدیق اس طریق سے کی گئی که اس وتت کے حکّام ھی کو اپنر اپنر عہدوں پر بحال رکھا گیا، مظالم [شکایات] کی سماعت کے لیر هفته وار عدالتوں کا انتظام هوا ، کئی نکایف ده محصر لات منسوخ کر دہر گئر، وہ جائیداد جو نا جائز طربق سے بہتی سرکار ضبط کر لی گئی تھی مالکان جائیداد کو واپس کر دی گئی ، اور مساجد کے عمدے داروں اور ملازموں کے لیر باقاعدہ تنخواہیں مقرر ہو گئیں . اس کے برعکس اس کی ایک اور اصلاح پر ناراضی کا اظمار هواه جس کی رو سے مروّجہ کم قیمت سکوں کی جگہ نئے سکوں کا اجرا کیا گیا اور یہ حکم دیا گیا که تمام محصولات نئے سکوں میں ادا کیے جائب \_ ایک طویل تحط اور بربر سهاهیوں کے نتنه و نساد کی وجہ سے اس کی مشکلات اور بھی بڑھ گئیں اور جب تک ماہ رسضان ۳۹۲ه/جون ٣ ١ مين المعرِّ خود وهان نه آيا ، نظام جديد كاكام بايه تكميل كو نه پېنچا . اب مالياتي نظم و نسق يعقوب بن كُاس [رك ً بآن] اور مسلوج بن الحسن کے ما تحت مرکوز کر دیا گیا اور بربر سپاهیوں کو مدینه الشمس Heliopolis کے قریب ایک چهاونی میں منتقل کر دیا گیا .

مصر پر قبضه هو جانے کے بعد ملک شام میں جو واقعات رو بھا ہوئے ، ان کی کیفیت مختلف طریقوں سے بیان کی جاتی ہے اور تفصیلات کے اعتبار سے کسی قدر مبہم بھی ہے ، جو هر کے نائب جُعفر بن قَدّح نے انحشیدی اور قرامطه کی

عربوں کی امدادی افواج لر کر (بعض مآخذ میں اس میں دیلمی بھی شامل بتائے گئر ہیں) اس نے المعز کے وہاں پہنچ جانے پر مصر پر دوسری بار حمله کیا ۔ خلیفہ نے عربوں کو رشوت دیکر اس فوج میں افتراق پیدا کر دیا اور قرامطه کو قاهرہ کے باہر رمضان س. سمارشی ـ حون سرع ع میں شکست دی ، مکر اس سے پہلر قرامطه کی افواج ڈیلٹا اور صّعید دونوں کو تاخت و تاراج كر چكى تهين - جب الحسن الأحساء واپس چلا گیا تو ظالم بن مَوْ هُوب عُقَيلي نے الْمُعَزّ کی جانب سے دمشق پر قبضه کر لیا ، لیکن اسم مغربی فوجوں ہی سے مقابلہ کرنا پڑ گیا جن کی بدنظمی اور زیادتیوں سے تنگ آکر شہریوں کو ترکی سپهسالار الا فتکین سے مدد کی درخواست کرنا پڑی اور وہ شہر پر قابض رہا تا آنکہ اسے العزیز [رک بان] نے گرفتار کر لیا۔ اس دوران میں شمالی شام میں فاطمیوں کو یونانیوں کے خلاف مسلسل شاندار كاميايبان حاصل هوتى رهين ـ سهم/ه مره ع مين طرابلس اور بيروت پر قيضه هو گیا اور جان زمسکس John Zimiskes کو خشکی اور سمندر پر دونوں جگه حاکم طرابلس ریان نے، اس وقت دندانشکن شکست دی، جباس نے اس شمر پر دوبارہ قبضہ کرنے کی کوئش کی. جو عظیم سلطنت المُعِزّ اپنے جانشین کے لیے چھوڑ مرا وہ گو اس کی اپنی تمناؤں کے مقابلرمیں کم تھی ، لیکن وسعت کے اعتبار سے کچھ کم باوقار نه تھی۔ بُلُکین بن زیری (رک بان) جسے اس نے اپنی مغربی ولایات میں نائب السلطنت مقرو كيا تها ، وفادار اور قابل ثابت هوا ـ خليفه ح چلر جانے کے بعد زناته نے بھر سرتابی کی ، لیکن اس نے ان کےلشکروں کو تتربتر کردیا اور تاہرت اور تلمسان پر دوباره قبضه کر لیا ۔ مکه مکرمه

مشتركه افواج كو جو الحسن (بعض مآخذ مين الحسين) بن عُبيد الله بن طُغُج كي قيادت مين تهين رمله کے مقام پر ۱۹۵۹ مهدا کے ابتدائی سمینوں میں شکست دی، لیکن مام بد نظمی اور عرب قبائل کی بد لگامی کی وجہ سے وہ اس سال کے ذوالحجه تک دمشق میں داخل نه هو سکا۔ تھوڑے عرصے بعد اس نے چند فوجی دستوں کو علیحدہ کر کے یونانیوں کے خلاف بھیج دیا ، لیکن جو افواج انطاکیه پر قبضه کرنے کے لیے مهیجی گئیں انہیں اسکندرونہ کے قریب شکست هوئی ، یا بقول یحیی بن سعید (طبع شیخو، ص ۱۳۹) پانچ سہینے تک شہر کا محاصرہ جاری رکھنے کے بعد انہیں واپس بلا لیا كيا \_ إس دوران مين قرمطي سپه سالار الحسن بن احمد الْأعسم (بعض كس مين الْأعشم) كي بابت کہا حاتا ہے کہ اس نے اس وظیفر کے بند کر دے حانے پر جو اسے الحشیدی الحسن سے ملا کرتا تها، انتقامی طور پر ( de Goeje : (19. 5 1A) Les Carmathes du Bahrain عزُّالدِّين بويمي اور حمد اني امير الموصل سے گفت و شنید شروع کر دی اور ان کی مالی امداد اور کچھ اخشیدی نوج کی معاونت سے جعفر کو شکست دے کر مار ڈالا اور دمشق پر ذوالقعدہ . ٢ م ه اگست - ستمبر ٩٩١ م كو دوباره قبضه كر لیا \_ باق مانده مصری فوج کو یافا میں محصور کر کے وہ قاہرہ کی طرف بڑھا ، لیکن جو ہر نے ربیع الاول ۲۹۱ه/دسمبر ۱۹۹۱ میں اسے شکست دی اور اس کا بحری بیژه تنیس میں تباه کر دیا گیا ؛ تاهم قرامطه نے دمشق پر اپنا قبضه برقرار رکھا اور ایک طاقتور مغربی فوج کو پسپا کر دیا جو جوهر نے رمضان و مو میں فلسطین بھیجی تھی۔ اس کے بعد پھر بے شمار اخشیدی اور

اور مدینه منوره کے مقدس شهروں نے فاطمیوں کے حقوق شاهی کو تسلیم کر لیا اور ان کی زبردست جمعیت علاقه سنده میں بھی هوگئی۔ صرف ملک شام میں قرامطه باق ره گئے ، جن کے تعاون پر المعز کو پورا اعتماد تھا (گوالمقربزی: اتعاظ ، طبع Bunz ، ص ۱۳۳ ببعد ، میں منقوله خط کا اصلی هونا مشکوک معلوم هوتا هے) اور یہاں آکر وه رک گیا ، لیکن اس کی اس کاروائی میں آکر وه رک گیا ، لیکن اس کی اس کاروائی میدا هوگئی۔ اس مایوسی کے اثر، خرابی صحت اور پیدا هوگئی۔ اس مایوسی کے اثر، خرابی صحت اور اپنے بڑے عبداللہ (م ۱۳۲۸) کی موت کی وجه اپنے بڑے عبداللہ (م ۱۳۲۸) کی موت کی وجه جان بحق هوا۔ اس نے مرنے سے پہلے اپنے دوسرے بیٹے نزارالعزبز کو اپنا جانشین نامزد کیا .

المعزكا ذاتى چال چلن استيازى طور پر شريفانه تها ـ وه صاف باطن، دسترس پذير، ساده طبيعت ، خداداد قابليت و اهليت كا مالك اور حلم كے جمله اوصاف حميده سے متصف تها؛ نيز وه ايک قابل منتظم اور عادل حاكم تها ، گو اپنے عمد حكوست كے آخرى سالوں ميں اس كا استحصال زر اپنى تلخ ياد پيچھے چھوڑ گيا ـ اس ميں مذهبى تعصب كا ياد پيچھے چھوڑ گيا ـ اس ميں مذهبى تعصب كا فر نشان نه تها .

مآخل: (۱) المقریزی: اتعاظ (طبع Bunz) صود در المخبار، تا ۱۹۳۳)؛ (۲) داعی ادریس بن الحسن: عیون الاخبار، ج ۵ - ان دونوں نے ابن زولاق (م ۱۹۳۵) کی تصنیف کردہ سوانح کا استعمال کیا ہے اور ادریس نے قاضی النعمان بین محمد (م ۱۹۳۹) کی تعبانیف سے بھی استفادہ کیا ہے؛ (۳) ابن الاثیر، ج ۸، سنین پہلے مآخذ سے کچھ مختلف ھیں؛ (س) ابن تغری بردی، طبع المخد سے کچھ مختلف ھیں؛ (س) ابن تغری بردی، طبع طبع Amedroz س ۱ تا ۱۹۰۹؛ (۱) ابن میسسر، طبع طبع Guest، ص ۳ مر، الکندی، طبع Guest، ص

## (H.A.R. GIBB)

معزى : امير عبدالله محمد بن عبدالملك، ١٠٠٠ ایرانی دربار کا سب سے مشہور شاعر ۔ اسکی جانے پيدائش صحيح طور پر معلوم نهين هو سکي ، زیاده تر مآخذ اس کی پیدائش نواح ۲۰۳۸/۱۰۳۰ وم، وع مين بمقام سمرقند بتائے هين ، ليكن لسا اور نیشا پور بھی اس کے مولد سمجھے جاتے ہیں ۔ و. ایک غیر معروف شاعر عبدالملک برهانی کا بیثا تها ، جو سلجوق سلطان الي ارسلان (١٠٦٣ تما د، ١٥) کے وابستگان دربار میں سے تھا ۔ يزد کے والى [علاء الدولة] امير على بن فرامرز (٣٣٣ه/ 1.01 - 1.01 عال ١٠٥٨ مرم م ١٥٥١ ع اس كي تقریب سلطان ملک شاه (۱۰۷ تا ۱۰۹۲) سے کرا دی ۔ اس نے سلطان کو اپنے کلام سے محظوظ کیا [جس ہر اسے بیش بہا انعامات عطا هوے ۔ سلطان نے اپنے لئب معزالدلیا و الدین کی مناسبت سے اسے امیر معزی کہا اور بھر یہی اس كا تخلص هو كيا] ـ آخرى سلجوق سلطان سنجر (۱۱۱۸ تا ۱۱۵۵ع) کے عمد میں اس کی قدر و منزلت اور بھی بڑھ گئی اور وہ اس کے دربار کا ملك الشعراء مقرر هوا .. اس طرح وه أن تمام شعراً کا سردار بن گیا جن کی تعداد کم و بیش چار سو بتائی جاتی ہے ۔ مشہور ہے کہ بادشاہ کے گراں بہا

عطیات کے علاوہ اسے اصفہان کے سالیر میں سے بهی تنخواه ماتی تهی اور اس طرح وه بهت دولت مند ہو گیا۔ اس کے باوجود وہ متواتر اپنی آمدنی بـرُهانے میں مصروف رها ، چنانچه وہ خود لکھتا ہے کہ اس نے کبھی کوئی قصیدہ ایسا نہیں لکھا جس کے متعلق اسے پہلر می سے اطمینان نہ ہو کہ اس کی معنت کا اچھا معاوضہ ملر گا۔ مشرق مآخذ کے مطابق اس کا انجام دردناک ہوا، یعنی وہ سطان سنجر کے ایک تیر سے اتفاقیه طور پر هلاک هو گیا ، جبکه سلطان اپنر خیمر میں بیٹھا تیر اندازی کی مشق کر رہا تھا [ديكهير ديوان سنائي ، ص ٢٦٤ ، ٣٧٤ ، ٢٧٦] ، تاهم یه ممکن معلوم نهیں هوتا [کیونکه خود معزی اپنر ایک قصیدے میں تیر سے زخمی ہونے اور ایک سال کی تکایف کے بعد صحت یاب ہونے کا ذکرکرتا ہے (دیکھیر ھادی حسن: فلکی شروانی، ص ۹۹) ـ: يه واقعه نواح ۹۹ مره/۲۰۱۳-۲۰۱۹ میں پیش آیا تھا اور معزی کے کئی قصائد اس کے بعد لکھر گئر ، مثلاً محرم ۲۵۵ میں معزی نے نظام الدین تغری طوغان بیگ محمد بن سلیمان الکاشغری کے منصب وزارت پر فائز ہونے پر قصیدهٔ تمنیت لکھا]۔ وہ اس واقعر کے بعد چھیالیس سال تک زند وها اور ۲۳۵ه/ ۲۳، ۱۳۸۰ عسی اس نے وفات پائی .

معزی کو قصیده گوئی میں مہارت تامه حاصل تھی۔ وہ قدیم غزنوی (عنصری) اسلوب کا ایک اعلٰی قصیده گو تھا، لیکن اس کے فن پر انوری کا جدید اسلوب غالب آگیا اور آهسته آهسته یه قدیم طرز فراموش هو گئی .

Neupersische Litera-: H. Ethè (ו) : مآخذ

'דֹאר 'דֹזב' 'דֹזר 'דֹז

A Literary History of : Ed. Browne (r) : 647 ۲ : ۲ نم، السير، ۲ : ۲ السير، ۲ : ۲ مبيب السير، ۲ : ۲ ، ۲ ، ۲ ۲ (Rieu (۵) مجمع الفصحاء، ١: ١٥٥١ (٣) ١٠٣ ۵۵۲ ؛ (٦) عملی رضا خسروانی کا مقاله ، در ماهناسه ارمغان ، س: ۹۲۹؛ (٤) ديوان كا ايك عمده مخطوطه در كتباب خانية جامعية لينن كراد ، عدد وسو؛ from: (FIAAA) r Zop : C. Salemann (A) [(٩) نظامي عدروضي: چهار مقاله ؛ (١٠) ابو الحسن على حسيني : اخبارالدولة السلجوقية، لاهور ٣٣٠ م. (١١) عباس اقبال: تاریخ مفصل ایران، ج ۱، تهران ۱۲۱۲ ش؛ (١٢) روضة الصفاء لكهنؤ ١٩١٥؛ (١٣) تذكره دولت شاه، طبع براؤن، لنذن ١٠٩١؛ (١٩) الراوندى: راحة الصدور، لنذن ١٩٢١ء؛ (١٥) ابوالحسن على بيهقى : تاريخ بيهق، تهران ١٣١٤ ش؛ (١٦) خواندمير: دستور الوزاء تهران ١٣١٤ ش؛ (١٤) قزويني: بست مقاله، ج ر؛ (١٨) عوف : لباب الالباب، لندن ٣٠ ور؛ (١٩) انتخاب دواوین شعرام متقدمین ، در حمیدیه لائبریری، بهوبال ؛ (٠٠) احمد كلاتي : مونس الأحرار، دركتاب خانه حبيب گنج ؛ (٢١) مجموعه قصائد فارسي ، در كتاب خانه حبيب گنج ؛ (٢٦) سيف الدين: آثار الوزراء در كتاب خانه بانکی پور ؛ (۲۳) معمد صادق اصفهانی : صبح صادق ، درکتاب خانه بانکی پور ؛ (۲۰ م) هادی حسن : فلکی شروانی ، لندلن و ۱۹۲۹ : (۲۵) صدائی : دیدوان ، تهدران ۱۳۲۰ ش

(E. BERTHELS) [و غلام مصطفر خان])

المُعطى: (ع) ماده عطو، بمعنى پكڑنا، ⊗ لينا، كے باب افعال، بمعنى دينا يا عطا كرنا، سے اسم فاعل (دينے والا اور عطا كرنے والا، انعام و بخشش سے نوازنے والا)، يعنى الله تعالىٰ كى ذات جس كے انعامات و عطيات دنيا اور آخرت ميں لاانتہا هيں اور جو بلا تميز هر ايك كو ديتا هے ـ

المعطى الله تعالى كے اسمائے مسلى ميں سے ابك اسم في ، اس لير كه اس كى لاتعداد بخششين اور بے حساب انعامات هر دم اهل دنیا کے شامل حال هیں۔ اگر تخلیق آدم ؑ سے لے کر قیاست تک وہ اپنی مخلوق کے ہر فرد کی ہر ہر خواہش و آرزو ہوری کر دے تو بھی اس کے خزانوں میں ذرہ بهر کمی واتع نہیں ہوگی ۔ آنحضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی دعاؤں میں اللہ تعالیٰ سے عطا اور انعام و بخشش کا اکثر سوال هوتا ـ آپ <sup>م</sup> نے اس طریق سے است کو بھی یہی سکھایا کہ المعطى يعنى عطا كرنے والا، أنعام و اكرام سے نوازنے والا وہی وحدہ لاشریک ہے۔ وہ عطا کرنے پر آئے تو کوئی روکنے والا نہیں اور وہ عطا نه کرنا چاہے تو پھر دینے والا کوئی نہیں : اللهم لامانع لما أعطيت ولاسعطى لما منعت (البخارى) \_ آپ م يه دعا بهي مانگا كرتے تھے: أَنَّاهُمْ أَعْطَنَا وَلا تُعْرَمُنا ، يعني الله همين عطا كيجيو اور محروم نه ركهيو ـ الْمُعْطِي اور المالغ دونوں صفاتی نام اسماے حسنی میں شامل هیں ـ

مآخذ: (۱) لسان العرب، (۲) الراغب: مفردات، بذیل ماده عطو ؛ (۳) الفیروزآبادی : بصائر ذوی التمییز ، سم : ۲۵؛ (سم) البخاری: الصحیح، کتابالدعوات سم : ۲۵، تا ، ۲۳ ، مطبوعه لائیڈن . (۵) قاضی محمد ملیمان : معارف الاسما، بذیل ماده - [عبدالقیوم رکن اداره) نے لکھا] ۔

\* المُعظّم: ركّ به تُوران شاه.

⊗ المعلم و المتعلم : رك به المتعلم و والمعلم .

\* مَعْلُولاء: وسطی شام کا ایک قصبه ، جو دستق کے شمال مشرق میں واقع ہے۔ اس کا ذکر سب سے پہلے Goergios Kyprios (طبع کے Phoinike کے ۱۸۸ معدد ۹۹۳) نے Gelzer

میں کیا ہے۔ بانوت معلولاء کے متعلق لکھتا ہے که یه دمشق کے نواح میں متعدد دیہات پر مشتمل ایک اقلیم ہے۔ آج کا مُعْلُولاًء عیسائیوں کا ایک گاؤں ہے جو لبنان کے مقابل (Antilebanon) کی ایک عمیق وادی کے مغربی کنارہے پر بہت دلکش انداز میں آباد ہے۔ اس کاؤں کا ایک بازو مغرب کی سمت پھیلا ہوا ہے اور دوسرا جنوب کی طرف ۔ شمالی جانب ہے اس گاؤں میں داخل ہونے ہر پہلے دیر مار تُقلام نظر آنا ہے ، جس کا نصف حصہ چٹانوں کے اندر چھپاھوا ہے ۔ دونوں وادیوں میں سے دوسرےدیر مار سُرْ کِیس کی طرف راسته جاتا ہے جو گاؤں کے اوپر ایک پتھریلی سطح مرتفع ہو واقع ہے۔ موجودہ گاؤں جس چٹان کی مشرق ڈھلوان پر ایک یونانی تماشا کاہ (amphitheatre) کے نمونے پر بنا ہے۔ اس کے مغربی اور جنوبی کوشوں میں متعدد غار نظر آتے هيں جو قديم زمانے ميں زياده تر کھروں کے طور پر استعمال ہوتے تھے۔ ان غاروں میں یونانی زبان کے ہعض کتبے بھی دریافت موے میں (دیکھیر Inscriptions: Waddington) عدد ۲۵۹۳ - ۲۵۹۵ ؛ نيز Moritz ص مير تا تا ہم، ، عدد س تا ۸، جس میں ایک کتبه مر، اور دوسرا ١٩٤ع كا بهي عے)مُعلُّولاء اور اس يح متصل دو اور گاؤں بَخْعَه اور جَبِّ عَدیْن اس وجه سے مشہور هیں که وهاں ابھی تک جو مغربی آرامی بولی رائح ہے، وہ سرزمین شام میں اس سریانی زبان کے باتی ماندہ آثار کی نمایندگی کرتی ہے جو حضرت عیسی علی زمانے میں شام و فلسطین کے پورے علاقے میں ہولی جاتی تھی.

به ، Wustenfeld ، مآخذ : يا توت : سُعْجَم طبع المُحَدِّد : يا توت : سُعْجَم طبع المُحَدِّد ، طبع المُحَدِّد ، مام د الأطلاع ، طبع Palestine under the : Le Strange (۲) : ۱۲۳ : ۲

· Moslems ص . . و : J A : Parisot (س) في ماسلة نبيم ، ج ۱۱ (۱۸۹۸عج ۱) ، ص ۲۳۹ تا ۲۱۴ (ص ۲۵۲ تا ام ۲۵ بر قدیم تر مآخد مذکور هیں) ؛ ج ۱۲ (۱۸۹۸ء، ن # 8 0 8 : B. Moritz (۵) : 127 لت ١٢٣ م (٢ ج Catalogue of the : Wright (7) : Y Apala 1873 : 1 (ع) ! معد ٢٢٤ ص Syr. Mss. in the Brit. Mus . حبيب الزيّات: خزائن الكتب في دمشق وضوا حيها ، قاهره : Uspenskij (A) : 171 5 171 0 6 619.4 ا موفيا ، موفيا Izvestija Russk. Arch. Instit.v. Kpole : (C. Karalevskij يعنى) Cyrille Charon (٩) نم Les titulaires Melchites de . . . Ma cloula . - المشرق ، ج ۱۳، ۱۹۱۰ می ۵۸۰ (۱۰) ( = 1 9 1 1 6 5 7 1 MFO Beyrouth : S' Ronzevalle ' . Notes et Etudes d, arch. orient. ع من م تا م Abh f. d: Kunde: Bergstrasser (11) : 1 mb. d. Morgenl ، ج ۱۲ ، شماره ۲، ج ۱۵ ، شماره س ؛ (۱۲) وهی مصنف ، در: ZA ، ج ۱۹۱۹ ، ۱۹۱۹ م س س ، ، تا - ۱۹۱۷ (۲۲) Noldeke (۱۲) ؛ ۱۹۱۸ در Z A ، ۱۹۱۵ Jewish: J. Segall (10): 1.7 5 77. 0 191A T. י י ווי י י Missionary Intellgence بيعد = Travels through Northsorn Syria للذن. ١٩١ عند Topogr. Histor.: Dussaud (۱۵) : ۱۲. تا ۱۲. تا - Al ( YZ. ( YMM س ا ع ا ع ا من ) ( de la Syrie) (E. HONIGMANN)

المعمر بن المننى: رك به ابو عبيده .

المعما: بعبلى، جبستان، صنعت مقاوب، جو
عام طور پر منظوم هوتا ہے اور نثر میں اس كا
رواج كم هے اس كے معنى هيں الندها كر ديا
گيا، "بصارت و بصيرت دونوں ميں الهجن پيدا
دو گئى" اسے كسى انظ يا الفاظ كو باهمى
تركيب اور مناسبت دے كر بنايا جاتا هے جس ميں

یا تو لفظوں کے معانی یا تانظ کی طرف اشارہ ہوتا ہے یا اہجدی قیمت، حروف کی عددی قیمت، حروف مقلوب وغیرہ استعمال کیےجائے ہیں۔ اکثر اوقات ان حروف یا علل کی پروا نہیں کی جاتی جن کا تعاق ہجا سے ہو ، البتہ اس کی بناوٹ میں ذوق. سایم کی ضرورت ہے .

معمّا کی کئی قسمیں هیں جن کی تفصیل بیان. مآخذ میں دیکھی جا سکتی ہے ؛ معمّا کی ایجاد خلیل بن احمد سے منسوب کی جاتی ہے جو علم عروض کا موجد تھا ، لیکن اهل ایران اس صنعت کو حضرت علی ضب بن ابی طالب سے منسوب کرتے هیں .

مَآخِذُ: (١) قطب الدِّين النَّهْرُوالي : الكَفْرَ : (٣٨٣ : ٢ ، G. A. L ، المان ، المعما (براكلمان ، ٢ ، طلعها المعما المعما (براكلمان ، ٢ ، طلعها المعما المعما (٧) عبدالمنعم بن احمد البكاء : الطراز الأسماء على كنز (r) ! (r) 1 (r) 1 r) 1 r (d. A. L ( Ulab) 1 r ( I al) مصَّنف نامعاوم: جَلَاء الدِّياجِي في المُعمِّيات والالغاز والاهاجي، بيروت ١٨٨٢ء؛ (م) طاهر بن صالح الجزائري؛ تَعْصُيلُ العجازِي فَن المعما والْالفَازِ، بيروت ١٠٠٨ ه؛ (٥) عبدالهادي نجا الابهاري: سعود العطالع اسعود المطالع م. بولاق ۱۲۸۳ ، ۱: ۳؛ (۱) طاش کوبری زاده : مَفْتُاحِ السعادة و مصباح السياده م. حيدر آباد ١٠٣٩ه، ١: ٣٢٣ (عدد ٢٥)؛ (١) عبدالفادر بن محمد الطبرى: عُيُونَ المسائل من اعيان المسائل ، قاهره بر ۱ و ۱ مدمد بن قيس الرَّازي: المُعجم في مَعَايير اشعار العجم ، طبع مرزا محمد اور Browne ، لائيڈن ، ، ، ، ، ، ص ٢٩٤ ؛ (٩) الجرجاني: تعريفات ، قسطنطينيه ع . ١٥٠ ص . ١٥٠ : (١٠) Rhetor, et Prosodie des lang des Musul. : de Tassy · الله المرس ١٦٥ ع م ١٦٥ .

(محمد بن شنب) مُعَمُّورةٌ الْعَزيز : يزره کے نئے شہر کا نام بہ

جو خَرْبُوت [رک بآن] کے قریب سلطان عبدالعزیز کے اعزاز میں تعمیر ہوا ۔ بعد کے زمانے میں یہی نام اس صوبے کا ہوگیا، جو ۱۸۵۹ء میں مزرہ اور خَرْبُوت کے گرد کے اضلاع کو ملا کر بنایا گیا تھا ۔ اس ولایت میں تین سنجاقین تھیں : العزیز ، خُرزات اور مُلطیه ۔ . ۱۳۳۰ه/۱۹۲۱ء کی انتظامی اصلاحات کی رو سے ان میں سے ہر ایک سنجاق اصلاحات کی رو سے ان میں سے ہر ایک سنجاق ایک علیحدہ ولایت بن گئی ، لیکن بعد ازان اس میں ترمیم ہوئی ،

سے بھی زیادہ بنیادی تنظیم جدید درج ہے۔ ولایت العزیز کا رقبہ ۲۷۸، ۱۵ مربع کیلو میٹر دیا گیا ہے، جس میں سے ۲۹۲، ۲۵۸، ۱ دونُم قابل کلشت ھیں۔ اس ولایت کا جس سے مغربی قضائیں (عرب کیٹر اور اگین) نکل گئی تھیں، رقبہ شمال اور مشرق کی طرف بڑھا دیا گیا ہے۔ اس میں گیارہ قضائیں ھیں جو ۳۳ ناحیوں میں منقسم ھیں، جن کے نام غیر معروف ھیں اور انھیں [انگریزی میں صحیح طور پر تحریر کرنا بھی مشکل ہے:

(۱) العزیز کی قضامع ناحیه هامے: خان کندی ، ملّل کندی الجمه خَحافیه (۱) ، ارن لر ، (آیُووُس) ، بالی بے ، خُرْہُوت ، چونکش ، شَرْنی

(دشیدی) .

(۲) کِبان جس میں صرف ایک ناحیہ ہے ؛ طَمهر .

(۳) باسکل : مُشار هُیُوک، اِزُولی (قومُر خان) قره بکان (مری وان) ، سیواں .

رم) بالُو: گوک دره (اور بلانیق) ، اوخی (اور زیرین بُلانیق) قره چُور .

(۵) خوزات (در سیم): بالقان (الغازی)، کرمِل، آمُنْقه، سین، دره آغُزُنگ.

(٦) چمش گزک ؛ وَسَتُوواْن ، باش ورتنک، کرملی ، وسکرو (پاشا وِنگ) چار سنجاق ، شواق (الشُکر = اَوشکر ؟) .

(د) ماز گرد: پخ ، ترشمک ، مخندی (مُچندی ؟).

(۸) چاہی چور: پرخنگ (قنران) ۔ وہ قضائیں جن کے ناحیر نہیں ھیں:

(٩) اووه جيق .

(١٠) گنج مرکز (دار هيني).

(١١) سَعْدن .

لهذا اس ولایت میں (چمش گزی کو چھوڑ کر) ایک لاکھ اکمتر هزار چھے سو اکتیس باشندے هیں - ۱۹۲۵ء کی کرد بغاوت کو فرو کرنے میں جو واقعات رونما هوئے ، ان سے اس علاقے کی نسلی هیئت پر ضرور دور رس اثرات مرتب هوے هوں گے . جنگ سے پہلے آبادی مخلوط تھی، یعنی کرد ، ارمنی اور زازا (ایک قوم جو ایک ایرانی بولی بولتی ہے ، [رک بآن] .

مآخذ: (۱) دیکھیے خربوت [بذیل مادّه] کے ماخذ: (۲) ترکیه جمہوریتی سالنامه سی ، ۱۹۲۵ - ۱۹۲۵ می ۱۹۲۳ می ۱۹۲۸ (۳) کتاب مذکور

(V. MINORSKY)

مَعْن (بنو): أمراك لبنان ؛ أن كي سياسي تاریخ ترکوں کی نتح شام سے شروع ہوتی ہے۔ ہمیں یہ معاوم نہیں کہ وہ بنو بُخْتر کی طرح عربی الاصل تھے یا جُبنلاط کی طرح کُرد تھے ، یا عبدالصَّمد، تَلْحُوق وغيره كي طرح مغربي تھے جو فاطمیوں کے جلّو میں لبنان آئے تھے۔ جب ستر ہویں صدى مين سوانح لكار مُحبّى (خُلاَصة الاثر في أُغيانَ القَرْنَ الحادي عَشر ، ٣ : ٢٦٦) بنو مَعْن کے خاندان کے حالات جمع کر رہا تھا تو اُسے معلوم ہوا کہ یہ لوگ اپنے آباو اجداد کے شجرہ نسب کے بارے میں متفق نه تھے ، لیکن اُسے يةين هے كه بنو مَعْن امارت شُوْف (جنوبي لبنان) پر عرصه دراز سے قابض تھے ۔ اُسے اس بات کا بھی یةین ہے که لُبنان کے شاهی خاندان تُنُوخ سے اُن کا کوئی تعلق نه تھا۔ یه بات بھی کچھ کم تعجمه خيز نهيں كه صالح بن يحيى اپنے مخصوص وسالے میں ، جو اُس نے خاندان تُنُوخ پر لکھا ہے (تاریخ بیروت ، طبع شیخو)، ارادتاً بنو معن کا ذكر أمين كرتا

ایسا معلوم هوتا هے که قبیلهٔ معن نے ابتدا هی میں لبنان کے دروز کا مذهب اختیار کر لیا تھا۔
اس اقدام نے لبنان میں وادی التیم کے دروز کو اُن کا طرفدار بنا دیا تھا، جو کوه هرمون میں ان کے دامن میں ہے۔ اسی هرمون کے علاقے میں ان کا اُمرائے شماب سے اتحاد تھا۔ اُدھر بنو تَنُوخ علم الدّین کے قبیلے سے بیہم جنگوں کے باعث علم الدّین کے قبیلے سے بیہم جنگوں کے باعث کمزور هو گئے تھے، جس سے اُن کی قرابت اور دنیوی رقابت بھی تھی۔ بھر خود بنو تَنُوخ بھی قیسیوں اور یمنیوں میں بٹ گئے اور اُن کا وهی قیسیوں اور یمنیوں میں بٹ گئے اور اُن کا وهی حشر هوا جو هر مضمحل نظام کا هو جاتا ہے، حشر هوا جو هر مضمحل نظام کا هو جاتا ہے، یعنی ٹکڑے هو کر اُن کا خاتمه هو گیا۔ یعنی ٹکڑے سیاسی ورثے پر قبضہ جمانے کے لیے بنو مَعْنَ ان کے سیاسی ورثے پر قبضہ جمانے کے لیے

کسی موقع کے منتظر بیٹھے تھے اور یہ موقع انھیں ترکوں کی فتح شام نے بہم پہنچا دیا۔

عین اُس وقت جب که ترکوں اور مصر کے مملوکوں کے درمیانجنگ دابق (۱۵۱۹) ہونے کو تھی ، انھوں نے بھانپ لیا کہ فتح کا پلہ کدھر جُھکے گا اور تنُوخ کے مقابلے میں زیادہ دانائی سے کام لے کر ترکوں کے ساتھ مل گئے ۔ اُس وقت اُن کا سردار فخر الَّدين أول تها ـ و. شام کے ان رئيسوں ميں تھا جو سب سے پہلےسلطان سليم اوّل کو فتح کی مبارکباد دینے بُعجلت دمشق پہنچا ۔ سلطان اُس کے اظہار عقیدت سے خوش ہوا اور اس نے بنو تُنُوخ کی حکومت و مراتب چھین کو فخر الدِّين كو عنايت كيے اور لبنان واپس بهيج دیا۔ اس حصول اقتدار میں امیر فخر الدین کی ایک شخص غزالی نے بڑی مدد کی تھی ، جس نے مملوکوں سے بے وفائی کی تھی اور جس کی قسمت کے ساتھ امیر مُعْن نے اپنے خاندان کے مفاد کو وابسته کرنے کا فیصلہ کر لیا تھا ، مگر معلوم نہیں که وہ اس حادثه فاجعه سے کیسے بیج نکلا جو جنوری ۱۵۲۱ء میں اس کے محافظ [غزالی] کی تباہی کا باعث ہوا ، جس نے آخر کار ترکوں سے بھی غداری کی تھی .

زهر خورانی کی وجه سے مرکیا (۱۹۸۵). بنو من میں سب سے زیادہ مشہور اور قابل یادگار امیر قُرقُماس کا بیٹا تھا، جس کا نام بھی اپنے دادا کے نام پر فخر الدّین هی تها (۱۵۸۵ء تا مسروع)۔ لبنان میں آزادی کے حامی اسے تحریک آزادی کا علم بردار سمجهتر هیں اور جو مساعی جمیلہ اس نے وطن کے حق میں کیں، اُن کا ذکر اچھے لفظوں میں برابر کرتے رہتے ھیں [اُس کی سرگزشت کے بارے میں رک به فخرالدُین بذیل مادہ]۔ اس کی لبنان کی حدود سے باہر فتوحات اور اُن تعلقات کی وجہ سے جو اُس نے یورپی طاقتوں سے قائم کر لیے تھے، باب عالی کا جوش انتقام اُس کے خلاف بھڑک اُٹھا ؛ اُسے جلاوطن هو کر اطالیا جانا پڑا اور لبنان کا نظم و نسق وہ اپنے بڑے بیٹے علی کے، جو اس کے بیٹوں سب سے زیادہ قابلیت و صلاحیت رکھتا تھا اور اپنر بھائی یونس کے حوالر کر گیا (۱۹۱۳) -اس وعدے پر که لبنان کے بڑے بڑے قلعے مسمار کر دیے جائیں کے ترکوں نے علی کو اُس کا جانشین تسلیم کر لیا اور پانچ سال کے بعد فخر الدين كو بھي واپس آ جانے كي اجازت سل کئی ۔ علی نے اپنے باپ کی واپسی (۱۹۱۸ء) پر کسی گرمجوشی کا اظمار نمیں کیا، لیکن اُس کے ہاپ کی تازہ فتوحات نے باب عالی کو جلد ہی پریشان کرنا شروع کر دیا اور اس تکلیف ده المبكزار بنو سُعْن كا خاتمه كرنے كى ثهان لى ـ وادی الّتیم میں ایک بڑی فوج نے علی پر چھاپا مارا اور وہ بہادری سے الرتا ہوا و میں کھیت رہا۔ فخر الدّبن کو قید ¿کر کے قسطنطنیہ لر جاکر قتل کر دیا گیا (۲۰۵۸ء).

وسطی اور جنوبی لبنان ، جسے سرکاری زبان میں جبل الدروز کمتے ہیں، علم الدین کے خاندان

کے سپردکر دیا گیا، جن کی ہوس اقتدار بنوتَنُوخ کے عروج ہی کے زمانے سے اتنی بڑھ گئی تھی کہ وہ لینان کے حمکرانوں کی ہر جد و جہد میں رکاوٹ ڈالتے رہتے تھے ۔ اُنھوں نے سب سے پہلے ایک کام یه کیا که بنو تُنُوخ کے آخری وارثوں کو مُوت کے گھاٹ اُتار دیا ۔ اس قبیع جُرم سے یه آسانی پیدا هو گئی که بنو شمهاب طاقت پکڑ گئر ۔ خاندان عُلَم الدين کي دست درازيوں اور بنو مَعْن کی بربادی پر ان کے قلق کی وجہ سے یہ اسر بهت جلد لوگوں میں نامقبول ہو گئر - لبنان سے ان کے اخراج کے بعد، پھر بنو معن کے امیر مُلحم کا بھی یہی حشر ہوا۔ اُس کا بیٹا ایک غیر يقيني سا اقتدار تركى باشاؤل كى حاسدا نه نگراني میں حاصل کرنے میں کامیاب ہو گیا ۔ ان دونوں امیروں میں زیادہ سمتاز امیر مُلحم تھا ، جو یونس کا بیٹا اور فخر الّٰدین کبیر کا بھتیجا تھا۔ اُس نے کوئی ہیس سال تک حکومت کی ۔ یه دونوں اپنر نامورجد امجد کی فراخ دلی کی روایات پر عمل پیرا رہے اس کی طرح وہ بھی ان عیسائی کاشتکاروں کی نو آبادیوں کی حفاظت کرتے رہے ، جنہیں نخر الدين داني نے شمالي لبنان سے بلا كر يمال آباد کیا تھا اور جن کی خاطر اُس نے کلیسا اور خانقا هين تعمير كرائي تهين .

احمد ، جو فخر الدین ثانی کے بھتیجے کا بیٹا تھا، ہے ہو ، ع میں لاولد فوت ہو گیا اور اس طرح بنو منعن کا یه خاندان معدوم ہو گیا ۔ تر ، کو اب اس بارے میں کسی قسم کا شک و شبه نه ره سکتا تھا که لبنانی فطری طور پر هی بغاوت پسند هیں اور غیر ماکی حکومت کا جُوّا اُتار نے کے لیے بے قرار رہتے ہیں ۔ لُبنان پر براہ راست حکومت کرنا باب عالی کو پسند نه تھا اور ایسا کرنے میں اسے اس علاقے کو باقاعدہ فتح کرنے پر

مجبور هونا پڑتا۔ جسنازک سیاسی بحران سے ترکی سلطنت اُس وقت گزر رهی تھی وہ بھی اس سے مانع تھا، که کسی نئی مہم کا درد سر مول لیا جائے جس کے خطرات بخوبی معلوم تھے۔ اُس کے برعکس سرکاری حمایت میں عَلَم الدّین کی حکومت کے نتائج بھی تسلی بخش ثابت نه هوے۔ نظر بریں سالانه خراج ادا کرنے کی شرط پر عمائدین لبنان کو یه اختیار دے دیا گیا که وه سُمقانیه (صوبه شُوب) میں ایک مجلس عام قائم کر کے اپنا والی چُن لیں،جو بنو معن کا وارث هو۔ اُن کی نگاه انتخاب اُمراے شہاب پر پڑی، جو سابقه امیروں کے حلیف اور قرابت دار بھی تھے .

(H. LAMENS)

ا بنو مُوْن بن أوْس : ابتدائی اسلامی دور میں بنو مُوْیند کے قبیلے کا ایک مسلمان شاعر ؛ اُس کے زمانے کا اندازہ خاصی صحت سے لگایا جا سکتا ہے ۔ کتاب الاغانی سے معلوم ہوتا ہے کہ اس شاعر نے حضرت عمرفاروق مُو کی مدح میں ایک قصیدہ لکھا تھا اور عبداللہ بن الزّہر مُو کی ھجو کی تھی

الاغانی میں یہ هجو اور قصیدے کا پہلا حصه محفوظ ہے۔ قصیدہ دیوان میں بھی موجود ہے ، جو مخرت عمره کے بیٹے عاصم کے نام سے منتسب حضرت عمره کے بیٹے عاصم کے نام سے منتسب ہے۔ الاغانی میں یہ بھی لکھا ہے کہ عبدالله اور مروان بن الحکم کے درسیان جو ''فتنه'' برپا ہوا تھا اس کے آغاز، یعنی مہ ہم/مہہ عتک، معن زندہ تھا۔ اندرین حالات یہ شاعر اسلامی سنہ کے آغاز میں پیدا ہوا ہوگا۔ مزید بران الاغانی میں اس کی نجی زندگی کی بعض تفصیلات ملتی ہیں اور دیوان سے بھی اس قسم کی معلومات حاصل ہوتی ہیں۔ عرب میں اس کی حاکیر تھی اور اس نے ملک شام اور عراق کا سفر بھی کیا تھا، چنانچہ اس کی ایک بیوی شامی تھی۔ آس نے اپنے قبیلے کی لڑائیوں بیوی شامی تھی۔ آس نے اپنے قبیلے کی لڑائیوں میں حصہ لیا ، بڑھا ہے میں وہ نابینا ہوگیا تھا.

حال کے زمانے تک همیں مغن کے کلام میں سے صرف انھیں اجزا کا علم تھا ، جو الاغانی اور دوسری کتابوں میں محفوظ رہ گئے ہیں ، مگر P. Schwarz کو Escorial میں اُس کے دیوان کا ایک نامکمل قلمی نسخه دستیاب هوگیا ، جس کے ساتھ القالي [رک بآن] کي لکھي هوئي شرح بھي تھي -اس دیوان کو اُس نے ایک مختصر تسهید اور الاغانی میں مندرجہ تراجم کے ترجمے کے ساتھ س . و ، ع میں شائع کر دیا ۔ H. Reckendorf نے اس میں کچھ اور مواد کا اضافه کیا۔ ۱۹۴۲ میں کمال مصطفیٰ نے اس کا ایک نسخه قاهره سے شائع کیا؟ اس میں Schwarz کے نسخے کی بعض نظمیں نہیں هیں ، مگر دو ایسی ناتمام نظمیں شامل هیں، جو Schwarz کے هاں موجود نہیں۔ تمهید کا کچھ حصه Schwarz کی تمهید کا لفطی ترجمه هے، جس کے نام کا حوالہ بھی دیاگیا ہے۔ اس نسخے سے یه ظاهر نهیں هوتا که اس کی بنیاد کس نسخے پر

عـ - ایسا معلوم هوتا هے که اس نسخے کا انحصار Schwarz هی کی طبع کرده اشاعت پر هے اور کسی دوسرے نئے مخطوطے سے کام نہیں لیا گیا ، اور Schwarz کے نسخے سے مقابله کیا جائے تو معلوم هوتا هے که اس میں فقط متن کی تحریفات بعض مخدوفات اور دوسرے مآخذ سے بعض اضافے هیں .

مآخذ: (۱) کتاب الاغانی ۱۰، ۱۳۳۰ تا ۱۳۸۰ تا ۱۳۸۰ در Gedichte des Man Ibn Aus: P. Schwarz (۲) لائپزگ ۲۰۰۰ و ۱۳۰۰ دیکھیے Noldcke در ۱۳۸۰ ۲۰۰۰ و ۱۳۰۰ س ۲۵۰ مید اور Reckendorf بیعد اور ۱۳۰۰ تا ۱۳۰۰ و ۱۳۰۰ اور مآخذ بھی دیے گئے ہیں: (۳) معن ابن اوس حیاند ، شعره ، اخبار، ، جمعد کمال مصطفی ، قاهره ۱۳۲۰ و

# (M. PLESSNER)

مَعَن بن زائده : ابو الوليد الشَّيْباني ، آيک مسلم سبه سالار اور حاکم ولایت - بنو امیّه کے عهد میں مُعن بزید بن عمر بن هُبیره والی عراق کی ملازمت میں تھا اور اس نے عبداللہ بن معاویہ علوی کی بغاوت کے دوان ، نیز عبّاسی سید سالار قَعْظَبه بن شبیب اور اُس کے بیٹے الحسن سے جو الزائيان هو ثين ، أن مين حصّه ليا تها ـ اس طرح اُس نے المنصُور کی دشمنی مول لے لی اور جب ابن هُبَيْره قتل كر ديا گيا تو وه عباسيون كےانتقام سے بچنے کی خاطر روپوش ہو گیا ، مگر جب رَاونُديوں [رک بآن] نے الہاشمیہ جا کر (غالباً رس ره/ ۵۸ م - ۹ مرع میں) خلیفه المنصور کے محل ہر حملہ کرنے کی کوششری، اس لیر کہ اُس نے اُن کے سرغنوں کو گرفتار کر لیا تھا ، تو مغن گوشة خفا سے نكل آيا اور أن باغيوں كو اپنے ساتھیوں کی مدد سے پسپا کرکے المنصور کو رہائی دلائی ۔ المنصور نے آسے فوراً معاف کر دیا اور یمن

کا والی مقرر کر دیا ۔ یہاں اُس نے اپنے قبیلے والوں، یمنی بنو ربیعہ کی بڑی رعایت اور یمنیوں پر بڑی سختی روا رکھی ۔ اس تاریخ کی رو سے جو بالعموم بیان کی جاتی ہے، اسے ۱۵۱ه/۱۵۱۵ ۔ ۹ ۲۵ میں سجستان میں منتقل کر دیا گیا اور اُس کا بیٹا زائدہ یمن کا والی ہو کر آیا ۔ اس کے بعد غالباً اگلے ہی سال مُعْن کو بست کے مقام پر مفض خوارج نے قتل کر دیا، جو اُس کے گھر میں یہ بہانہ بنا کر داخل ہو گئے تھے کہ وہ مرمت یہ بہانہ بنا کر داخل ہو گئے تھے کہ وہ مرمت کرنے والے کاریگر ہیں۔ اُس کی وفات کی تاریخ کرنے والے کاریگر ہیں۔ اُس کی وفات کی تاریخ جو اُس کے علاوہ ۱۵۱ ہاور ۱۵۸ ہیں بتائی جاتی ہے۔

مآخذ: (۱) اليعقوبي ، طبع Houtsma ، ٢: 
٣٨٩ ببعد ؛ (١) الطبرى ، ٢: 
٣٨٩ ببعد ؛ (٣) الطبرى ، ٢: 
١٩٨٨ تا ١٩٨٠ ، ١٩٨٠ تا ١٩٨٠ ، ١٩٠٠ تا ١٩٨٠ ، ١٠٠ مروج ، مطبوعه پيرس ، ٣: ٥٨ ببعد ، ١٨١ تا ١١٠ ، ١٠٠ ٢٥٦ ببعد ، ١٨١ تا ١١٠ ، ١٠٠ ببعد ، ١٨٠ تا ١٨٠ ببعد ، ١٠٠٠ تا ١٨٠٠ ببعد ، ١٠٠٠ تا ١٨٠٠ ببعد ، ١٠٠٠ تا ١٨٠٠ ببعد ، ١٨٠٠ تا ١٨٠٠ تا ١٨٠٠ ببعد ، ١٨٠٠ تا ١٨٠٠ تا ١٨٠٠ ببعد ، ١٨٠٠ تا ١٨٠٠ ببعد ، ١٨٠٠ تا ١٨٠٠ ببعد ، ١٨٠٠ تا ١٨٠٠ تا ١٨٠٠ ببعد ، ١٨٠٠ تا ١٨٠٠ ببعد ، ١٨٠٠ تا ١٨٠٠ ببعد ، ١٨٠٠ تا ١٨٠٠ تا ١٨٠٠ تا ١٨٠٠ ببعد ، ١٨٠٠ تا 
### (K. V. ZETTERSTEEN)

تعلیقه: معن بن زائده کا پورا نام معن بن ⊗
زائده بن مطر بن شریک بن الصلب الشیبانی تها
(ابن حزم: جمهرة انساب العرب، ص۲۹۳) وه اپنے زمانے میں شجاعت اور سخاوت میں ممتاز
حیثیت کا مالک تھا ۔ اس نے اپنے قدیمی محسن
ابن هبیره کے ساتھ سل کر اموی حکومت کی
مدافعت میں نمایان حصه لیا تھا ۔ امویوں کے
دور ابتلا میں اس کی وفا کی بہت تعریف کی جاتی
هے (وفیات الاعیان، طبع احسان عباس، ۱۵۸۲) عباسیوں کے بر سر اقتدار آجائے کے بعد اسے کچھ
مال بغداد اور هاشمیه کے گردو نواح میں روپوشی

کی حالت میں گزارنا پڑے تھے۔ اس روپوشی کے زمانے کے واقعات معن بعد میں مزے سے بیان کیا کرتا تھا۔ اسی زمانے میں وہ ایک مرتبه گرفتار ہوتے ہوتے بال بال بچا ، جب ایک حبشی سپاھی نے اسے بغداد سے باہر نکاتے ہی جب لیا تھا (وفیات الاعیان، ۲۳۵۰ تا ۲۳۹)۔ بعد میں اس نے ہاشمیہ میں ، جسے خلیفہ ابو العباس السفاح نے نواح بغداد میں تعمیر کرایا تھا ، واوندیہ کے مقابلے میں اعلیٰ درجے کی بہادری کا واقعہ بتایا مظاہرہ کرکے منصور کا دل موہ لیا۔ ابن الاثیر (الکامل) نے اسے ۱۳۹۱/۱۶۰۰ء کا واقعہ بتایا هے۔ خلیفہ منصور نے نہ صرف اس کی جان بخشی کر دی تھی ، ہلکہ اسے دربار میں اپنا مقرب بھی بنا لیا تھا (البغدادی : تاریخ ، ۱۳۲۳-۲۳۰ یہی۔ ابنی وفات تک وہ مختاف عہدوں پر فائز رھا .

معن بن زائدہ ایک اچھا سپہ سالار ہونے کے علاوه ذوق شعرو مخن سے بھی بہرہ ور تھا ۔ اس کے اشعار، مختاف کتب (دیکھیے مآخذ) میں بکثرت ملتے دیں۔ شعر گوئی میں مہارت کے علاوہ وہ سخن شناس بھی تھا۔ بہت سے نامور ادیا اور شعرا (این خلکان، ۲۳۳۵) اس کے دربار سے وابستہ رہے۔ اس کی وفات پر شعرا نے جس طرح پرسوز مرثیے لکھے میں اس سے بھی اس کی سخن پروری کا اندازہ ہوتا ہے (نیز دیکھیر البغدادى : تاريخ بغداد ، ۱:۱۳-۳۳۱)-بقول ابن خلکان اس کا ایک مرثیه نگار مروان بن ابی حفصه جب جعفر البر مکی [رک بان] کے پاس آیا ، تو اس نے معن کی موت پر اس کے کہے ہوے مرثبے کے اشعار کی فرمائش کی اور پھر شاعر کو اس کی توقعات سے چار گنا زیادہ انعام واكرام سے نوازا (وفيات الاعيان، ه:٢٥١ تا ٢٥٢ ؛ ابن المعتز : طبقات الشعراء ، ص ٥٨) -

عربی شاعروں اور ادیبوں نے اس بنا پر بھی اس کی تعریف و توصیف میں مبالغے سے کام لیا ہے کہ وہ بنو عباس کے زمانے میں اهل عجم کے مقابلے میں عربوں کا طرفدار تھا اور وہ غالباً ان آخری عرب سرداروں میں سے تھا ، جس کا نام اهل عرب فخر سے لے سکتے تھے .

مآخل : (متن مقاله میں مذکو 💎 کے علاوہ

دیکھیے): (۱) المر زبانی: معجم الشعراء ، طبع عبدالستار احمد فراج ، قاهره ، ۱۹۹۰ ، ص ۱۲۳۰ ؛ (۲) الشریف المرتضی : آمالی، قاهره ۱۹۵۰ ، ۱: ۲۲۳ ؛ (۳) عبدالقادر البغدادی : خزانة الادب ، بولاق ، ۱: ۱۸۲ ؛ (۳) البغدادی : خزانة الادب ، بولاق ، ۱: ۱۸۲ ؛ (۳) الذهبی : الحبر فی خبر من غبر ، طبع صلاح الدّبن المنجد الكويت . ۱۹۹۱ - ۱۹۳۱ ، ۱ : ۲۱۷ ؛ (۵) خطیب البغدادی : تاریخ بغداد ، بار اول قاهره ، ۱۹۳۹ ؛ (۲) این البغدادی : تاریخ بغداد ، بار اول قاهره ، ۱۳۵۹ - ۱۳۵۱ ، این العماد الخیلی : شذرات الذهب ، قاهره ، ۱۳۵۰ - ۱۳۵۱ ، ۱۳۵۰ الذین الزركلی: الاعلام ، بار ثانی ، اداره نے لكها] .

مَعْنَ السَّلَمِي ﴿ : بن يزيد بن الاختس بن ۞

حبیب السّلمی ، ابو یزید ایک صحابی رسول ، من کی روایات البخاری و غیره میں نقل کی گئی ہیں۔
ان کا تعلق بنو سلیم کے خاندان بنو مالک بن خفاف سے تھا۔ البخاری (الصحیح) میں ان کی خود ذکر کرده روایت کے مطابق وه اپنے والد (الاخنس) اور دادا (حبیب) کے ساتھ مسلمان ہوے اور آنحضرت صلی الله علیه وآله وسلم کے هاتھ پر اور آنحضرت صلی الله علیه وآله وسلم کے هاتھ پر بیعت کی ۔ آپ نے هی ان کا نکاح پڑهایا (الاصابه، بیعت کی ۔ آپ نے هی ان کا نکاح پڑهایا (الاصابه، میں شہادت پائی (الزرکلی الاعلام ، به : ۱۹۳۰) ۔ میں شہادت پائی (الزرکلی الاعلام ، به : ۱۹۳۰) ۔ مآخذ : متن مقاله میں مذکور بین [عدود الحسن مآخذ : متن مقاله میں مذکور بین [عدود الحسن

رکن ادارہ نے لکھا] (ادارہ)

معن بن محمد : بن احمد بن صمادح التَّجيبي، ابوالأحوص يا ابويحيي؛ المريه كي چهوڻي سي ریاست میں ایک حکمران خاندان کا بانی \_ یه مشرقی اندلس میں پانچوہں / گیارھویں صدی کے وسط کی ایک ریاست تهی اور ۱۰۱مه/ ۲۰۱۵ مین دو عاسری ''سلانیوں'' (slaves) خیران اور زَهیر نے قائم کی تھی۔ و مهم ا الله عمين زهير کي وفات پر ان کے سردار عبدالعزیز بن ابی عامر شاه بلنسیه نر اسے اپنی ملکیت قرار دیا اور ۱۰، ۱ء میں اس کے برادر نسبتی معن بن صمادح کو وهاں کا حاکم مقرر کردیا۔ یه شخص ایک عربی الاصل شریف خاندان سے تعلق رکھتا تھا، اس کا باپ،شهورومعروف حاجب المنصور [رَكُّ بان] كا ايك سر لشكر اور شهر هيوسكه (Huesca) كا والى تها ـ معن تقریبا چار سال تک شاہ بلنسیہ کا وفادار رہا، پھر اس سے برگشتہ ھو کر اس نر اپنی خود مختاری کا اعلان کر دیا ۔ اس نے چند سال اور المریه میں حکومت کی اور رسضان ۲۰۰۳ میر جنوری ۲۰۰۱ء میں فوت هو گيا.

۳ ج (ر) ابن عذاری: البیان المغرب، ج ۲ داری: R. Dozy (۲): ۱۶۵۰ (E. Lévi-Provençal رطبع Echerches sur l'histoire et la litteréture de المدارة ا

مُعْنَى: (ع)؛ تدیم عربی زبان میں اس کا مطلب مفاد و مقصود ہے اور جب یه کلمه بطور ایک نحوی اصطلاح استعمال هوتا ہے تو اس سے یہی مراد هوتی ہے ۔ فلسفه میں کبھی تو یه انتہائی کلی مطلب کا افادہ کرتا ہے اور کبھی انتہائی جزئی کا ۔ اس لیے اس لفظ کا عمومی ترجمه دینا ممکن نہیں ۔ بالکل غیر اصطلاحی طور پر یه کلمه ''خیال'' مقصود

اکل مایقصد من الشی ا محض شے وغیرہ کو ظاهر کرنے کے لیے استعمال میں آتا ہے، لیکن اس کے حصوصی معنی بھی ہیں ، یعنی ''تصور'' یا جیسا کہ مصوصی معنی بھی ہیں ، یعنی ''تصور'' یا جیسا کہ عنی Dictionary of Technical Terms (مصححہ سپرینگر) میں ہے : جس کے مقابلے میں لفظ وضع کیا گیا ہو، یعنی جو لفظ سے مقصود ہے [ان المعنیٰ ہو الصورۃ الذہنیۃ من حیث انہ وضع بازائھا اللفظ ای من حیث انہا تقصد من اللفظ] ۔ Horten نے اس بارے میں تحقیق کی ہے کہ ما بعد الطبیعات میں اس لفظ کے کیا خصوصی معنی ہیں ما بعد الطبیعات میں اس لفظ کے کیا خصوصی معنی ہیں مادی حقیقت ہے، محض ایک ذہنی معنی ایک غیر مادی حقیقت ہے، محض ایک ذہنی تصور نہیں ۔ اس اعتبار سے معنی کی مسامہ ضد صفت ہے۔

اس کا صیغهٔ جمع، یعنی معانی، ایک علم کا نام.
هے یعنی علم بلاغت.

مآخذ: متن مقاله میں مذکور هیں؛ نیز دیکھیےعام کتب لغات کے علاوہ طاش کوپری زادہ : مفتاح السعادة بذیل مادہ علم المعانی.

(M. PLESSNER)

مُعُوذُتَيْن : (ع) ؛ (واحد مُعُوذُة) مادّه ع ـ و ـ ذ (= عاذ عوذاً و عياداً و معاذاً و مُعاذة) كے باب تفعيل (تعويذ = كسى كى پناه لينا) سے تثنيه مؤنّث اسم مفعول قرآن حكيم كى دو مكي (يا مدنى على الاختلاف) سورتوں الفلق (١١٣) اور الناس (١١٨) كا نام ـ يه دونوں. سورتيں قرآن كريم كى آخرى سورتيں هيں ـ ان ميں سے اول الذّكر كى ٥ اور مؤخر الذكر كى ٦ آيات هيں .

ان کی وجه تسمیه، جو ان کے مضامین کے عین مطابق ہے، ان کے ابتدائی کلمات (اَعَـوْدُ = میں پناه مانگتا هوں) سے ماخوذ ہے ۔ یه گو دو الگ الگ سورتیں هیں ، مگر ان کے مضامین اس قدر باهم مشابهت رکھتے هیں ، که ان کو ایک هی مشتر که نام، یعنی معود تین سے پکارا جاتا ہے (ابوالاعلی نام، یعنی معود تین سے پکارا جاتا ہے (ابوالاعلی

مودودی: تفهیم القرآن، ب: ۲۰۰ - کما جاتا هے كه يه دونون سورتين بيك وقت نازل هوئين (الآلوسي: روح المعاني، ٣٠ ٠ ٣٠ تا ٣٢٣) - ماقبل سے ان کا ربط اس طرح بیان کیا جاتا ہے کہ ان سے قبل سورة الاخلاص [رك بآن] مين حدام عليم و حبير کی وحدانیت والوهیت کامله کا ذکر تھا، جس کے آخر مين يه ارشاد تها: ولم يكن له كُفُوا أحدُ الاخلاص]: ه)، يعنى اور اس كا كوئى همسر ہمیں ۔ اب اس نکتر کی مزید تشریح کی جا رہی ہے اور یه بتایا جا رها ہے که مراتب عالم اور مراتب مخلوقات میں صرف اور صرف اسی کی ذات کا سہارہ انسان کو ظاہری اور معنوی شرسے محفرظ رکھ سکتا هـ (الألوسي، ٣٠ : ٣٠)؛ كويا يه بتايا كيا كه مخلوق اور خالق کا باهمی تعلق همسری اور کفوی کا نهين هے، بلکه عابد و معبود اور معوذ و معوذبه کا ہے.

ان سورتوں کے نزول میں احتلاف ہے کہ یہ مکہ مکرمہ میں نازل ہوئیں یا مدینہ منورہ میں۔ حضرت عبداللہ بن عباس مردی ہے کہ یہ مدنی ہیں، جبکہ حضرت نجابر من سے مردی ہے کہ یہ مدنی ہیں، جبکہ حضرت ابن عباس من کے دوسرے قول، نیز ابو صالح آ اور حضرت قتادہ کے مطابق یہ دونوں سورتیں مکی ہیں (ابن کشیر، تفسیر، ہ : ۲۵ء ببعد) ۔ بسا اوقات رایک ہی قسم کی ضرورت کے تکرار پر مکرر آپ کی رایک ہی قسم کی ضرورت کے تکرار پر مکرر آپ کی بیوجہ پہلے سے نازل شدہ سورۃ یا آیت کی طرف دلا دی جاتی تھی، ممکن ہے کہ یہ سورتیں نازل تو مگہ مکرمہ میں ہوئی ہوں، مگر مدینہ منورہ میں مکرر مردورت پیش آ جانے کی وجہ سے ان کی طرف دوبارہ مخرورت پیش آ جانے کی وجہ سے ان کی طرف دوبارہ توجہ دلائی گئی ہو (ابوالاعلی مودودی: تفہیم، بہ: ۲۳،۵).

موضوع اور سضمون: ان دونوں سورتوں کا موضوع استعادہ ہے، یعنی اللہ سے کائنات میں پھیلی

هوئی مختلف اشیا سے انسان کا پناہ مانگنا ۔ سورتوں کے آغاز میں آپ کو معاطب کر کے کہا گیا: اے پیغمبر آپ کمپیے میں پناہ مانگتا ھوں ۔ اس سے یه حقیقت واضع هو جاتی هے که انسان خواه کتنا هی برا کیوں نه هو جائر آسے خدائسی مدد و استعانت کی، بہر حال احتیاج باقی رہتی ہے (نیز دیکھیر مفتی عبدہ: تفسیر، جز عم، ص ۱۸۰ ببعد) اور آنحضرت صلَّى الله عايه و آله و سلَّم سِے معودتین کی بابت جب استفسار کیا گیا تو آپ منے فرمایا میں وہی کہتا ہوں جو مجھر کہا گیا (البخاري، س: ۹۰، تفسير سوره ۱۱۳، ۱۱۳) -کو ان دونوں سورتوں میں مضمون استعاذے هی کا بیان ہوا ہے، مگر ان کا موقع محل مختلف ہے ۔ اول الذُّكر سورة ميں چار اشيا سے اور مؤخر الذُّكر ميں شیطان اور اس کی جماعت (یا انسان کے اپنے نفس) اور اس کے مکر و فریب سے پناہ چاہی كئى هـ ـ اگر سوره الفلق مين النفشت كو ايسى چغلخور عورتوں کے معنوں میں لیا جائر، جو رشتہ الفت کو کاٹنر کے لیر مکر و فریب کو بروے کار لاتى هير (ديكهير مفتى محمد عبده كتاب مذكور، ص ١٨١)، تو اول الذكر سورت مين معوذبه جارون اشيا یعنی مخلوقات باری اور اندھیروں کے شر نیےز چغلخوروں اور حاسدوں کے مفاسد ظاهری اور حسی دنیا سے تعلق رکھتر میں اور ان کے اثرات بد بھی ظاہر میں رونما هوتر هين ـ البته سوره الناس مين ايسے شر عظيم : سے پناہ چاہی گئی ہے، جو مذکورہ بالا شرسے مشابهه تو ہے، مگر اس کی جانب سے اکثر لوگ سهل انگاری کرتر هیں اور اس کو در خود اعتنا نہیں سمجھتے یہ وہ شر ہے جو انسان کی مخفی قوتوں سے جنم لیتا ہے اور انسان دیکھتے ہی دیکھتے برائی میں جا گرتا ہے اور اس کے دفع کرنے کی انسان کے کمزور جسم میں قوت باقی نہیں رہتی ۔ انسان یہ

سمجهتا رهتا هے که وہ نیکی کر رها هے حالانکه وہ بدی کے اندر غلطان ہوتا ہے (کتاب مذکور، ص ﴿وسوسه) سے نمو پاتا ہے اور اسے مخفی اور ظاهری دونوں قسم کی قوتیں پروان چڑھاتی ھیں ۔ بہر حال بیه امر واضح ہے کہ ان سورتوں کو محض جادو اور ٹوئر ٹوٹکوں اور نظر بد وغیرہ کے اثرات بد تک محدود اسمجھ لینا غلط فہمی کا نتیجہ ہے، اگرچہ ان مقاصد کے طير بھي ان سورتوں کا استعمال ثابت ہے ، مگر واقعه ا بعد ہے کہ ان سورتوں کے مضامین روز مرہ کی زندگی میں اسی طرح عمل دخل رکھتر ھیں جس طرح قرآن کریم کی باقی سب سورتین، اسی بنا پر البخاری رات کو اس وقت تک بستر پر نہیں لیٹتے تھے، جب تک که ان دونوں سورتوں (اور سورۂ اخلاص) کو تین تین مرتبه پڑھ نہیں لیتے تھے ۔ اور حضرت عائشہ خ ﴿ آنحضرت صلَّى الله عليه وآله وسلَّم كے طریقے کے مطابق آپ کی بیماری کے دوران میں ان سورتوں کو پڑھ کر آپ پر دم کرتی تھیں .

اول الذكر سورة مين الله تعالى سے الله كى پيدا كرده هر مخلوق كے شر سے، الدهيروں ميں پهيلے هوے فتنوں سے (كيونكر زياده تر فتنے اندهيروں اور تاريكيوں ميں هى پنپتے هيں)، مجادوگروں اور جادوگرنيوں (عام مفسرين كے مطابق) يا چغلخوروں (بقول مفتى محمد عبده : النقائات : النقائات : النقائات : النقائات : سے پناه چاهى گئى هے ؛ چغلى اور حاسدوں كے شسر سے پناه چاهى گئى هے ؛ چغلى اور حسد دو ايسى بنيادى بيمارياں يا برائياں هيں جو ايك اچهے سے اچهے معاشرے كو بهى تباه و برباد كر ديتى هيں .

سوره النّاس قرآن كريم كى آخرى سورة مے آران كريم كى آخرى سورة مين آران ميں بانچ مرتبه لفظ الناس كا حسين اور معنى خيز آرتكرار هوا هے۔ يه سوره شيطان كى چالوں اور اس كى

نسل انسانی کو گمراه کرنے کی تدبیروں سے پردہ اٹھاتی ہے۔ اس سورة میں بیان کیا گیا ہے که شیطان وسوسه انگیزی سے انسانسوں کو گمراهی کی طرف لے جاتا هے ۔ نيز يه بتايا كيا هے كه وه الحنّاس هے، یعنی وہ پلٹ پلٹ کر حملے کرتا ہے، جلدی مایوس نہیں ہوتا \_ اور نیز یہ کہ بہت سے انسان اور جن ارادی یا غیر ارادی طور پر اس کے آلهٔ کار بنے ہوے هين (ديكهير سيد قطب: في ظلال القرآن، ٣٠: ١٩٢ تا ٩٩٨؛ ابوالاعلى مودودى: تفهيم، ٣:٣٥٥ تا ۲۰۰۱) انهی وجنوه کی بنا پسر آپ<sup>م</sup> ان سورتوں کو برسل قرار دیتر تهر: آپ م کا ارشاد هے که جو کوئی معوذتین اور سورہ اخلاص پڑھے گا وہ ہر شر سے محفوظ رهيكا (روح المعاني، س: ٢٥٩ ؛ الكشاف، م: ۸۲۲؛ البيضاوي، ۲: ۳۲۳؛ نيز ديكهيے قاضي محمد ثناء الله پانسي پتي : التفسير المظهري، , دهلی . ۱ : ۵ ی تا ۳۸۳ اور دیگر مآخذ) .

مآخذ: (١) البخارى: الجاسع الصحيح، ٣٠: ٣٩٠ و . . . ، ؛ (٢) الزمخشرى : الكشاف، بيروت، س : ، ٢٠ تا ه ۸۲۰ (۳) ابن كثير: تفسير، قاهره، س: سره تا ٥٥٥ ؛ ( م ) الآلوسي : روح المعاني، مطبوعه ملتان ، ٠٠ : ٣٠١ تا ٣٣٣ ؛ (٥) قاضي سحمد ثناء الله ياني پتي : التفسير العظمري، ١٠ : ١٥٠ تا ٣٨٠، مطبوعة دهلي، بار دوم ؛ (٦) سيد قطب : في ظلال القرآن، ٨٠٠٠ : ٩٩١ تا ٥٩٠، مطبوعه بيروت ؛ ( ٧) مفتى محمد عبده ٠ تفسير القرآن الكريم ، جز عمّ ، مطبوعة قاهره ، ١٣٨٨ هـ ، ص ١٤٩ تا ١٨٨؛ (٨) مفتى محمد شفيع : معارف القرآن ، كراچي بار اوّل، ۱۳۹۳، ۸: ۳۸۸ تا ۱۹۵۰ (۹) ابوالاعلى مودودى: تفهيم القرآن، به: ٢٠٠٥ تا ٣٥٠ ؛ . (١٠) سيد امير على: مواهب الرُّحمٰن، ٣٠ ٣٠٨ تا ٢ ٨٥٠ (١١) البيضاوي : تغسير، مطبوعه لائيزگ، جلد دوم ؛ (۱۲) الفخرالرازي : تفسير كبير، بار اوّل قاهره، نسب ١٨٩ تا ٩٩٠؛ (١٠٠) المراغى: تفسير، قاهره صعماه/

محاسن التاويل، بار اول، ص ه. ۳۳ تا ۲۳۳؛ (۱۰) محال الدين قاسمى: محاسن التاويل، بار اول، ص ه. ۳۳ تا ۲۳۳؛ (۱۰) محمد كرم شاه: ضياء القرآن، كراچى. . ۱۹ ه، ۲ : ۲۹ تا ۲۳۵ [محمود الحسن عارف ركن اداره نے لكها].

⊗ أَلْمُعَلِدُ: (ع) ، ماده ع ود (عاد يعود عودا و عُودةً و معادًا)، بمعنى پلثنا، كے باب افعال سے اسم فاعل، بمعنی دوبارہ پیدا کرنے والا، لوٹانے والا۔ الْمعید الله تعالى كے اسمام حسنى ميں سے ھے (لسان العرب؛ واغب اصفهائى: مفرادات القرآن، بذيل ماده) ـ المعيد بطور اسم اللهي قرآن مجيد مين تو استعمال نہیں ہوا، البته اس مادہ کے اشتقامات مستعمل ہوے هیں، مثلًا ارشاد باری تعالی ہے: کُمَا بَدَا نَا اُولَ خُلْقِ نُعيْدُهُ ﴿ (٢١ [الأنبياء]: ٣٠)، يعني جس طرح هم نر کائنات کو پہلے پیدا کیا تھا اسی طرح دوبارہ پیدا کر دیں گے ۔ اس مضمون کی آیات بکثرت وارد هين ، مثلا كما بدأكم تعبودون ( [الاعراف] : q y)، یعنی اس (خدا) نے جس طرح تم کو ابتدا میں پيدا كيا تها اسي طرح تم پهر پيدا هو كے؛ اللہ يَـبُـدُ ۗ الْخَلْقَ ثُمَّ يُعِيدُهُ ثُمَّ اللَّهِ تُرجَعُونَ ( . ٣ [الروم]: ١١)، يعني خدا هي خلقت كو پېلي بار پيدا کرتا ہے وہی اس کو پھر پیدا کریگا پھر تم اسی کی طِرف لوك كر جاؤ كے؛ إنَّه هُوَ يُبَدِّي وَ يُعيُّدُ (٥٨ [البروج] : ١٣)، يعني وهي پهلي دفعه پيدا كرتا هے اور وهی دوباره (زنده) کریگا؛ و هـو الـذي يـبـدؤ البخلق ثم يعيده و هو اهون عليه (.٣ [الروم]: ٢٥)، يعني اور وهي تو هے جو خلقت كو پهلي بار پیدا کرتا ہے، پھر اسے دوبارہ پیدا کریگا اور یہ تو اس کے لیر بہت آسان ہے۔ عقل سلیم اس بات پر شاهد ہے جس خدا کے لیے خلق کی ابتدا سکن ہے س کے لیے خلق کا اعادہ تو بدرجه اولی آسان ہے . المعيد کے مقابل السمدی هے، بمعنی آغاز |

کننده، تمام موجودات کا خالق مطلق، یعنی الله تعالی جس نے اپنی قدرت و حکمت سے تمام مخلوقات کو کسی سابقه نمونے کے بغیر پیدا کیا اور کائنات کی ساری اشیا اسی کی پیدا کرده هیں (المقصد الاسنی، ساری اشیا اسی کی پیدا کرده هیں (المقصد الاسنی، ۹۳).

کفار عرب کہا کرتے تھے کہ کیا جب ھم (سر کر بوسیده) هڈیاں اور چور چور هو جائیں گے تو از سر نو پیدا ہو کر اٹھیں گے اس کا جواب ديا كيا: قُلْ يُحْمِينُهَا ٱلذِي. أَنْسَأَهَا أَوْلَ مرة (٣٦ [يس]: ٩٤) ، يعني آپ<sup>9</sup> فرما ديجير كه ان کو وہی زندہ کرے گا جس نر ان کو پہلی بار پیدا کیا تھا۔ایک اور مقام پر قرآن مجید نے کفار کے زعم باطل کا یوں ذکر کیا ہے: زُعْمَ الَّٰذَيْنَ كَفَرُوا أَنْ لَن يُبْعَثُوا ﴿ قُلْ بَلِّي وَ رَبِّي لَتُبْعَثُنَّ ثُمَّ لَتُنْسُونُ بِمَا عَمِدُتُم وَ ذَلِكَ عَلَى اللهِ يَسْيِدُ ( ١٣٠ [التغابن]: ٧)، يعنى جو لوگ كافر هيں ان كا اعتقاد ھے کہ وہ (دوبارہ) ہرگز نہیں اٹھامے جائیں گے، کہه دو که هاں هاں ميرے پروردگار کی قسم تم ضرور اٹھائر جاؤ کے پھر جو کام تم کرتر رہے ھو وہ تمھیں بتائے جائیں گے اور یہ (کام) خدا کے لیے آسان ہے .

قرآن مجید وقوع قیامت، بعث و معاد اور حشر و نشر کا ذکر اتنی کثرت اور ایسی قطعیت کے ساتھ اسی لیے کرتا ہے کہ مخاطبین کے دل میں عقیدۂ آخرت راسخ ہو جائے ۔ ساری نیکیوں اور خوبیوں کی اساس اور بنیاد یہی ہے کہ عقیدہ آخرت محض ایک نظریه یا وہم و گمان کی طرح نه رہے، بلکه پورے جزم اور وثوق کے ساتھ دل کی گمرائیوں میں اتر جائیے (تفسیر ماجدی، ۱: ۳۵۸).

الله تعالی کے اسم مبارک المبدی سے ثابت هوتا ہے که تعلیق کائنات کیلیے نه تو وہ مادے کا محتاج ہے اور نه اس کو

مآخذ: (۱) لسان العرب؛ (۲) الراغب الاصفهائي : مفردات القرآن، بذيل ماده؛ (۳) مجد الدّين المفيروز آبادي : بصائر ذوي التمييز، من ۱۰۸ تا ۱۱۰؛ (م) الغزالي : المقصد الاسني شرح اسماء الله الحسني؛ (۵) المعجم الوسيط، ۲:۱۳۳، قاهره؛ شرح اسماء الحسني، بذيل ماده؛ (۵) عبدالماجد شرح اسماء الحسني، بذيل ماده؛ (۵) عبدالماجد دريا بادي: تفسير، ۱:۳۵۲؛ (۸) سيد امير على : تفسير مواهب الرّحمان، بذيل متعلقه آيات [عبدالغفار نے لکها].

 « معین الدین اجمیری می خواجه: رکت به 
 « مشتر...

حشتی . معین الدین سلیمان پروانه : مغول کے حمیے کے بعد ایشیا ہے کوچک میں سلجوقی حکومت کا نائب السلطنت تها- اس كا والدمهذب الدين على الديلمي (بعض مآخذ، مثلًا تاریخ گزیده مین معین الدین کو الكاشى لكها گيا ہے جس سے يه ظاهر هوتا ہے كه وہ کاشانی الاصل تھا) ، وہ کیخسرو ثانی کے عہد میں وزیر تھا اور کوسہ طاغ کی جنگ (۲۸۳۳ع) کے بعد مغل سپه سالار بائیجو سے سفارش کر کے خاندان سلاجقه کی حکومت کو مزید کچھ عرصر تک برقرار رکھنے میں کامیاب ہوا (ابن ہی ہی، ص سهم ) \_ اس كا بيٹا معين الدين سليمان بهت جلد ترقی کرکے اعلٰی مناصب پر پہنچ گیا اور توقات کا سپه سالار بن گیا ـ بعد میں توقات اور ارزنجان دونوں کا حاکم مقرر هوا - ١٢٥٦ء ميں بائیجو کی مہربانی سے اسے ''پروانه'' کا منصب عطا هوا۔ ''پروانه'' کا خطاب سلجوقی سلطنت میں

اعسلی انتظامی منصب دار (مدار المهام) کو دیا جاتا تھا۔ اسے فارسی لغت نویس غلطی سے فرمان کا مترادف سمجھتے ھیں (اس لفظ کے معنی سے متعلق مفصل بحث خلیل ادھم کے مضمون در TOEM ج ۸ کے حاشیے میں درج ہے۔ قب نیز Huart: اس زمانر میں - (م. : ، Les Saints, etc. کیخسرو کے تین بیٹر برائر نام حکومت کرتر تھی مگر معین الدین مختار کل بن چکا تھا ۔ ١٢٦٠عـ میں ہلاکو خان کے وارد ہونے کے بعد سلطنت دو حصول میں تقسیم هو گئی، جن میں سے ركن الدين ارسلان نر مشرقي حصه لر ليا اور ''پروانه'' کو اپنا وزیر بنا لیا۔پروانه کا اس سے خاندانی تعلق بهی تها، یعنی اس کی شادی کیخسرو ثانی کی بیٹی سے هوئی تھی اور اس کی اپنی ایک بیٹی . غیاث الدین مسعود ثانی سلجوقی سے منسوب تھی ۔ رکن الدین کا وزیر هونر کی حیثیت سے اس نر طرابزون کے یونانی شمنشاہ کا شہر سنوپ (سینوب) فتح کیا، جو اسی کو دے دیا گیا اور اس کی مسوت کے بعد اس کی اولاد میں سے بعض افراد وھاں حکومت. کرتر رهے (قب سینوب اور توحید: سینوب ده پروانه زاده لر در TOEM، سال اول ، ص س. ۲) ، فروری ۱۲۹۰ء میں جب پروانه کو یه اطلاع ملی کہ اسکا سلطان اس سے پیچھا چھڑا کر اس سے لڑنا چاهتا هے تو اس نے اسے قید کرلیا اور بعد میں آق سرائر میں هلاک کرا دیا۔ رکن الدین کا دو ساله بچه غیاث الدین کیخسرو کثه پتلی بادشاه کے طور پر تخت نشین کر دیا گیا۔ اس سے بعد کے سالوں میں جب پروانه مغول کی نگرانی میں مشرقی اناطولی کا حقیقی مالک تھا، تو سلک کی بدحالی کی۔ وجه سے کئی معزز ترک هجرت کر کے مصر چلر گئر، جہاں انھوں نر سلطان بيبرس كو بھڑكايا کہ ان کے ملک میں مغول کے غلیر کے خلاف

فوج کشی کرے ۔ گمان غالب یه بھی ہے که حفیه طور پر ایسی گفت و شنید کا سر براه خود سعین الدین هی تها، چنانچه بیبرس نر ایشیائر کوحیک پر حمله کر دیا ۔ البستان میں مغول کے ایک لشکر کو شکست هوئی اور بیبرس نے اپریل ۱۲۷۷ء میں قیصریه شهر پر قبضه کر لیا۔ یہاں اس نر پروانه کا انتظار کیا کہ وہ اس سے آ ملر، لیکن ایسے اس مہم کی کامیابی پر اعتماد نه رها اور وه خورد سال سلطان کو اپنر همراه لر كر تـوقات كي طرف فرار هو گيا ـ بيبرس پھر شام کو واپس آیا اور یہاں جلد ھی مغول کا ایک لشكر ايلخاني حاكم اباقا خال كي قيادت مين آ پهنچا جس نے مسلمان آبادی پر طرح طرح کے ظلم ڈھائے ۔ اس کے ساتھ ھی اسے پروانہ پر بھی شک گزرا۔ اس پید الزام لگایا گیا که وه البستان کی جنگ میں اپنی فوج سمیت فرار ہو گیا تھا اور شکست کے بعد اباقا کے سامنے پشیں بھی نہیں ہوا اور نه اس نے بیبرس کے متوقع حملے کی اطلاع مغول کو دی ـ پهلے تـو اباقما کو يه خيال هوا کـه وه اس کی جان بخشی کر دے ، لیکن ان لوگوں کے رشته داروں کے اصرار پر جو البستان کی جنگ میں مارے گئر تھر، اس نر حکم دے دیا که اس کو آله طاغ میں اس کے عملے سمیت قتل کر دیا جائے ۔ يه واقع غالبًا ''يكم ربيع الأوَّل ٢٥٦ه (٢ اگست غالبا وهي مقام هے جسر كوسه طاغ كهتر هيں اور جو میواس کے مشرق میں ہے۔ اس کے مدفن کا کچھ پتا نهين ـ معين الدين پروانه نر ٣٠٦ه/٣٠ ١٠٥٠ و ١٠٠ ع میں ایک مسجد تعمیر کرائی تھی جس کا سنگ بنیاد اب تک مرزیفون میں محنوظ ہے۔ اس کی موت پر کئی شعرا نے مرثبے لکھے ہیں (منجم باشی)۔ طریقة مولویه کی روایت سے یہ ظاہر ہوتا ہے کہ ''پروانہ'' ﴿ (مولانا) جلال الَّدين روسي كا كُمهرا دوست تها اور

انہوں نے اپنی تصنیف فیہ ما فیہ اس کے نام سے منتسب کی تھی۔ (قب کوپرو لوزادہ محمد فؤاد: ایلک منصوفلر، ص ۲۰۸).

مآخذ: (۱) ابن بي بي كا ساجوق نامه (Houtsma) Recueil ، ج م) اور آقسرائی کا سلجوق نامه ( جسر زبانهٔ حال کے مصنفین نر مخطوطر میں استعمال کیا هے) ؛ (٢) رشيد الدين : جامع التواريخ ، طبع Blochet پیرس ۱۹۱۱ء، ص ۸۳۰: (۳) Hayton در Historiens : الْمَقْرِيزي (س) أالمِعْرِيزي arméniens des Croisades السّلوك لمعرفة الملوك، ترجمه ازQuatremére المسلوك لمعرفة الملوك، تا سمره) اور از Blochet ، ۱۹۰۸ انتویری: نہایة الارب (Weil نے استعمال کی ہے؛ Weil Chalifen ، ج م) ؛ (٦) أبو الفداء : تاريخ ، قسطنطينيه ١٢٨٦ه، س: ١٠؛ (٤) النُستُوفي: تاريخ گزيده در ۱۹۱۰ 'G M S عن صحائف (۸) منجم باشي: صحائف : J. Von Hammer (٩) : ٥٤٣ تا ٥٤١ : ٢ : 1 '= 1 Art 'Geschichte der Ilchane Darmstadt ٢٩٩ ؛ (١٠) نجيب عاصم: ترك تاريخي، قسطنطينيه ١١٣١٦ ص ٣٣٦ ببعد ؛ (١١) حسين حسام الدين : اماسیه تاریخی ، قسطنطینیه . ۱۹۲، ج، و ۲ ؛ (۱۲) توحيد : روم سلجوقي دولتينك انقراضي ايله تشكل ايدن طوائف الملوك در TOEM ، ج ۱: (۱۳) خليل ادهم: مرزفون ده پروانه معین الدین سلیمان نامنه بر کتاب، دو عدد ۱، ص ۲ ببعد ؛ (۱۳) وهي مصنف : دولت اسلاميّه، قسطنطينيه ١٩٢٤ء، ص ٢١١، ٢٤٢؛ (١٥) Les Saints des Derviches Tourneurs : Cl. Huart پیرس ۱۹۱۸ ع تا ۹۲۲ اعج او ۲، مواضع کثیره.

(J. H. KRAMERS)

معین المسکین: جن کا پورا نام معین الدین محمد امین بن حاجی محمد الفراهی المهروی اوا تخلص معینی تها (م ۱۰۹ه / ۱۰۰۱ - ۱۰۰۱ع) ، مشهور عالم حدیث تهے ۔ انهوں نے ۳۱ برس تک

حدیث کا مطالعه کیا اور عر جمعے کو هرات کی مسجد جامع میں وعظ دیا کرتر تھے ۔ وہ ایک سال قاضی هرات بهی رهے، لیکن خود اپنی درخواست پر اس عہدے سے سبکدوش هو گئے ۔ ١٩٨٨ ۱۳۹۲ء میں انھوں نے اپنے ایک دوست کی فرمائش پر رسول الله [صلَّى الله عليه و آله و سأم] كي ايك مختصر سی سیرة لکهنا شروع کی۔ سرور زمانه سے یہی چهوٹی سی کتاب پهیل کر وہ عظیم سیرة بن گئی جو معّارج النبُّوّة فی مدارج الفّتُوه کے نام سے مشهور هے اور مشرقی ممالک میں بر حد مقبول رہی هے۔ یه کتاب ۸۹۱ه/۱۳۸۹ء تک ختم نه هو سكى تهي، اس مين رسول الله صلَّى الله عليه و آله وسلم کی حیات طیبه کے مفصل حالات درج هیں۔ یہ ایک مقدمے چار جلدوں اور ایک خاتمے پر مشتمل هے ۔ اس مہتمم بالشان تصنیف کے علاوہ انھوں نے قرآن پاک کی ایک تفسیر بھی لکھی ہے جو الدرر کے نام سے مشہور ہے ، اور چالیس حدیثوں [اربعین] کا ایک مجموعه بھی مرتب کیا جس کا نام رُوضة الواعظین ہے۔ انبیا کی تاریخ کے مطالعے کی بدولت انھوں نسے [حضرت] موسیٰ کی عظیم تاریخ لکھی جس کا نام معجزات موسوی رکھا (اسے تاریخ موسوی یا قصه موسوی بھی کہتر هیں) يه تصنيف ۲۰۱۳ م ۱۳۹۸ - ۱۳۹۹ مين مکمل هوئی، نیز انھوں نے یوسف و زلیخا کا قصہ بھی احسن القصص كر نام سے لكھا .

Neupersische Literatur : H. Ethe (۱): مآخذ (۲) و ۱۳۱۹ (۲۳۰ : ۲ (Grundries iranischen Philologie Cat. Pers. MSS. Rrit. Mus. : Rieu (۲) (۲۰۵۸ : ۳/۳ الف : (۲) حبیب السیر، بمبئی، ۳/۳ : (۲) متن معارج النبوة، لیتهو، لکهنئو ۲۹۲۹ه؛ ترکی ترجمه از آلش پرماق (۲۳۳ اه/۲۹۳) موسومه دلائل النبوة محمدی، مطبوعه قسطنطینیه

عدد ۱۲۰۹ فئ تاریخ موسوی کا مخطوطه انڈیا آئس میں ھئ عدد ۱۲۰۹ فئی احسن القصص کا مخطوطه باڈلین Bodleian میں ہے (Bodleian عدد، ۱۹۰۹).

## (E. BERTHELS)

مَغَادُر: (Mogador)؛ سراکش کا ایک ... شہر، جو بحر ظلمات (Atlantic) کے ساحل پر آباد ہے اور مقامی طور پر سویرہ کے نام سے مشہور ہے۔ اس مقام کو وہ چٹانی راس بچاتی ہے، جس پر شہر کی تعمیر هموئی ہے، اور مغربی هواؤں سے اس کی حفاظت ایک جزیرہ کرتا ہے جس کا انتہائی طول تقريباً ايک كيلوميٹر هے ـ يـه ايک قدرتي بندرگاه هے جو اگرچه معمولی سی هے اور زیادہ وزنی جباز وهان نهین آ سکتے، تاهم وهان هر موسم میں لوگ آ جا سکتے تھے۔ اس خصوصیت کے باعث اسے مراکش کے اطلسی ساحل کی لنگرگاھوں میں حو عام طور پر جہازوں کے لیے گویا دربستہ ہیں، ایک امتیازی درجه حاصل هے ۔ اس کی اس خوبی سے قدیم زمانے هی سے فائدہ اٹھایا جانر لگا تھا۔مصادر معلومات کی عدم تصریح کے باوجود گمان اغلب ہے که مغادر ان پانچ فینیقی نو آبادیوں میں سے ایک ہے جو حنون (Hanno) نے پانچویں صدی عیسوی میں بسائی تھیں۔ اس جزیرے کا نام ھیرا Hera اور جزيسره يونون Juno رها هے ـ بليناس (Plino) (Pliny) کا بیان ہے کہ پہلی صدی قبل مسیح میں بادشاه جیوب علی Juba دوم نے " ارغوانی جزائر " (Purpurariae insulae) میں صد فی ارغوانی رنگ تیار کرنے کے کارخانے قائم کیے، یہ جزیرے ''آٹو لولس Autololes قبائل کے بالمقابل واقع ہیں \_ آتو لولی قبائل گیتیولی قوم کے لوگ تھےجو بالائی اطلس کے شمال میں آباد تھی، گیتیولی ارغوانی رنگ جو روما میں شمرت رکھتا تھا، وہ ان گھونگوں سے نکلتا تھ؛ حو اس ساحل پر کثرت سے ملتے هیں [... تفصیل La: Latreille (۱۶) نص من ۳۰۸ تا ۲۰۵۸ در) . Campagne de 1844 au Marco

(P. DE. CENIVAL)

مُغُو اُوه و بربر قبائل کی ایک بہت ہڑی جمعیت یا انجمن جو زناته گروه سے متعلق ہے اور بنو افرن (رك بآل) اور بنو ارنيان كي حمعيتوں سے اس کا تعلق ہے ۔ یہ قبائل جو خانہ بدوش زندگی بسر كرتر تهر، قرون وسطى مين اس تمام ملك مين گھومتر رہتر تھے جو چیلف کی وادی سے لے کو تلمسان اور ان پہاڑوں کے درمیان واقع ہے، جن میں مدیونه رهتے هیں ۔ وه آسانی کے ساتھ حلقه اسلام میں داخل کر لیے گئے اور کہا جاتا ہے کہ ان کا سردار صلات بن وزمار مدینه میں حضرت عثمان مخ کی خدمت میں حاضر ہوا، جنھوں نر مغراوہ کے علاقر پر اس کی سرداری کی تصدیق کر دی ـ یمی وجه هے که یه جمعیت اپنر آپ کو هسپانوی امویوں کر متوسلین میں سے سمجھتی رهی اور بعض اوقات انھوں. نر مغرب میں اس خاندان کی بزور شمشیر بھی حمایت کی ـ صلات کا جانشین اس کا بیٹا حقص ہوا اور اس کے بعد اس کا بیٹا خزر جس کے ساتھ القیروان کے عرب امیرون کو ۱۲۲ه / ۲۳۵ مین میسره کی. بغاوت کے وقت سابقہ پڑا ۔ اس کی وفات پر اس کے بیٹے محمد نر ادریس اول کی ابتدائی کامیابیوں کے بعد مغراوہ کے علاقر کی بیعت اس سے کرا دی اور تلمسان بھی اسے واپس کر دیا جو اس نر بنو افرن سے فتح کر کے حاصل کیا تھا۔ اس طرح مغراوہ شروع هی میں ادریسی خاندان کے سب سے بڑے معاون بن گئے .

کے لیے رک یه 14 لائیڈن، بار اول، بذیل ماده]. مآخذ : کتب ذیل میں ان کے انڈکس Le Maroc chez les : R. Roget (١) ملاحظه هول Histotre: St. Gsell (7) : 1977 'auteurs anciens : البكرى (عا) ancienne de l'Afrique du Nord Description de l'Afrique septentenrionale البكرى كي المغرب كا متن اور فرانسيسي ترجمه هي، شائع کرده de slane تا ۱۹۱۳ تا ۱۹۱۳؛ (م) Damiao do Gois Cronica do Felicissimo rei D. (م) نام Coimora D. Lopes طبع Manuel ، Sources inedityes de l'histoire: H. de Castries du Maroc! (٦) الزياني : اصل و ترجمه فرانسيسي شائع کرده Houdas ع؛ (د) الناصري · کتاب الاستقصاء، كا فرانسيسي ترجمه رساله Archives قب نيز: Esmeraldo de : Duarte Pacheco Pereira Epiphanio da silva Dias ditu Orbis (٩) (٢٣٩ ص ١٩٢٤ 'Hesperis در R. Ricourd) Relation de l'affaire de Larache: Bide du Maurville ايمسٹرڈم ه ع ا ع ، ص سم ۲۲ (۱۰) : G. Host (۱۰) Nachrichten von Marokos und Fes کوپن هاگن Den Marokanske Kajser Mohammed 191 (5) 4 11 ben Abdallah's Historie کوپن ها گڼ ۱۹۹۱ء؛ (۱۱) Recherence historiques sur les Maures: Chenier Voyage dans: Lempriere (17) : 7 5 1111 L'Empire de Marco ترجمه L'Empire de Marco An Account of the Empire of : Jackson (17) H. de Castries (۱۳) :۱۸۰۹ نائن ، Marocco (5) 977 Hasperis 32 La Donemark et le Marco م عمم تا هم؟ (۱۰) En Tribu: Doutte

# شجرة نسب مغراوه فاس

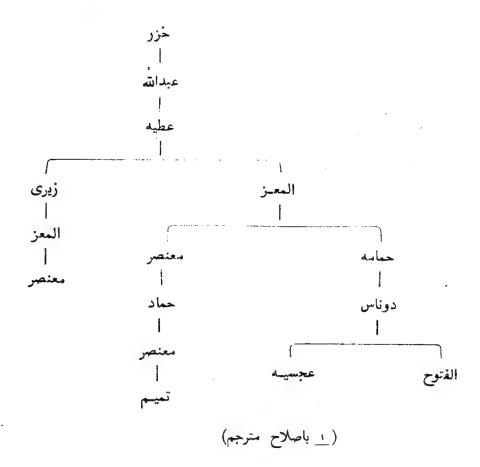

مآخذ: سب سے المآخذ (۱) ابن خلدون ہے،

de Slane کتاب العبر، Histoire des Berberes، طبع کتاب العبر، ۲۲۷ ببعد قب

ع: ۳۳ ببعد: (۲) ترجمه کتاب مذکور ۲: ۲۲۷ ببعد قب

نیز ابن ابی زرع: روض القرطاس، طبع Tornberg سب ۱۰۰۰ ابن عذاری: البیان المغرب، طبع ص ۲۲ ببعد؛ (۳) ابن عذاری: البیان المغرب، طبع ۲۲۲ ببعد؛ ترجمه Fagnan العزائر ببعد؛ (سم) ابن الاثر : الکامل سے Fagnan، الجزائر ببعد؛ (سم) ابن الاثر : الکامل الجزائر الجزائر ببعد؛ (سم) ابن الاثر : الکامل الجزائر الجزائر المخاص الجزائر المخاص الجزائر المخاص الجزائر المخاص المخرب المخاص المخرب ال

M. Gaspar Remiro طبع و ترجمه ، و (γ) الناصرى : ج ، غرناطه ۱۹۱۵ اشاریه؛ (γ) الناصرى : کتاب الاستقصا، (جزوى ترجمه ، در ΔΜ، جلد ۲۹ پیرس ۱۹۲۵ (۵) Les: Fournel (۵)؛ (۵) العاده : G. Marçais (۸) بیرس ۱۹۲۵ اشاریه، بذیل الحده مرآوه، مغراوه کا ذکر سٹینلے لین پول نے ماده مرآوه، مغراوه کا ذکر سٹینلے لین پول نے نہیں کیا.

(E. LEVI PROVENCAL)

المُغْرِب ؛ وه نام جو عرب مصنفین افریقیه کے اس علاقے کے لیے استعمال کرتے ھیں جسے عہد جدید کے بربرستان (Barbart) یا افریقه کوچک (Africa Minor) کہتے ھیں اور جس میں طرابلس، تونس، الجزائر اور مراكو شامل هين ـ لفظ المغرب سے مراد 'مغرب' یعنی سورج کے غروب ھونر کی جگہ ہے، بمقابلہ مشرق کے جس کے معنی سورج کے طلوع ہونے کی جگہ کے ہیں، لیکن ابن خُلدون کے قول کے مطابق اس نام کا عام اطلاق ایک مخصوص علاقر پر هوتا هے، نیز مختلف مصنفین کے هاں اس علاقے کی وسعت کے متعلق اختلاف پایا جاتا هے؛ چنانچه بعض اهل مشرق نه صرف شمالی افریقیه کو بلکه هسپانیه کو بهی المغرب میں شامل کرتے هیں؛ تاهم اکثر کی یہی رای هے که یہ نام اول الذکر علاقے کے لیے ھی مخصوص ہے۔ ان کے هاں مشرق کی طرف سے اس علاقے کی حد بسدی کے بارے میں بھی اتفاق رای نہیں پایا جاتا ہے البتہ اس کی شمالی ، مغربی اور جنوبی حدود میں ان کے درمیان کسی قسم کا اختلاف نہیں ۔ شمال میں دیار المغرب کی حد بندی بحیرهٔ روم Mediterranean سے هوتی هے ، مغرب میں یہ ''بحر محیط'' تک پھیلا ھوا جسے "بحر الاخضر" یا "بحر ظلمات" بھی کہتے ھیں جسے ابن خَلْدُون کے قول کے مطابق غیر ملکی لموگ اوتیانموس یا آتلانت (اتلانتک Atlantic کے نام سے پکارتے ہیں اور جبو مغربی طنجه سے صحرامے لمتونه تک چلا گیا ہے(ابوالفدا)۔ بقول ابن خَـلْـدُون صرف آسفی (سَفْیی) اور درِن (اطلس اعظم) تک ہے۔ جنوب میں اس کی وسعت اس متحرک ریگستان تک ہے جو بریرون کے علاقے کو جشیون کے علاقمے سے جدا کرتا ہے، یا بالفاظ حیگر ایرگ (قب : عرک) اور پهر اس پهاری علاقے

تک جو هماده کملاتا هے (ابن خُلْدُون)۔ بعض ایسے اضلاع جو اس حد سے باہر واقع ہیں، مثلًا بُودُه، تَمْنَتُيْتُ ، گُوْرَه ، غـدايس، فزّان اور ودان ، جو در حقیقت صحرای اعظم میں شامل هیں ، ان کا شمار بھی بعض اوقات المغرب میں کیا جاتا ہے۔ اب رهی مشرقی حد بندی جو بعض مصنفین تـو اُسے بحر قلزم تک لے گئے ہیں اور اس طرح مصر اور بَرْقه (دیکھیے ماده "برکه") کو بھی المغرب میں شامل کر لیا گیا ہے۔ دیگر مصنفین جن کی راے کو ابوالفدا ، نے اختیار کیا ہے، اس کی سرحد کو بعینه مصر کی سرحمد سے منطبق قرار دیتے ھیں، یعنی نحلستانوں سے لیکر عقبہ تک جو برقه اور اسکندریه کے درمیان ساحل سمندر پر واقع ہے (الْعَقَبه الکبرة)۔ ابن خلاون اس حد بندی کو قبول نہیں کرتا کیونکه وہ کہتا ہے کہ المغرب کر لوگ مصر اور برقہ کو اپنے ملک کا حصہ شمار نہیں کرتے ۔ مؤخر الذّکر (برقه) صوبهٔ طرابلس سے شروع ہوتا ہے اور ان اضلاع پر مشتمل ہے جن سے گذشتہ زمانے میں بربر کا علاقه بنتا تھا ۔ ابن سعید اور بعد کے مغربی مصنفین مثلًا الزِّیّانی اور أَبُوراُس نے بعض جزوی احتلافات کے ساتھ ابن خُلْدُون کی بیان کردہ حدود کو ہی نقل کر دینے پر اکتفا کیا ہے۔ باقی رہا یاقوت تو وہ المغرب کو ملیانه miliana سے سوس تک محدود . سمجهتا هے (wüstenfeld) ، سمجهتا

المغرب جو اقلیم سادس میں واقع ہے . کئی ایک علاقوں میں منقسم ہے ۔ ابن حوقل کئی ایک علاقوں میں منقسم ہے ۔ ابن حوقل المحرب ( Description ) ترجمه Description ) ترجمه ان میں سے دو کا ذکر کرتا ہے، یعنی مشرقی المغرب جو رویلہ واقع طرابلس تک چلا گیا ہے اور مغربی المغرب جو رویلہ سے سوس الاقصی تک پھیلا ھوا ہے ؛ لیکن جس تقسیم کو عام طور پر قبول کیا گیا ہے وہ تین حصوں میں ہے : افریقیہ،

المغرب الاوسط اور المغرب الأقصى (ابوالغداء، ابن حلدون وغيره) ـ ابن سعيد نے اس سے کسى قدر مختلف تقسيم اختيار كى هے ، يعنى افريقيه، المغرب بيرونى اور سوس الاقصى ـ افريقيه كا علاقه مسرتا كے قريب واقع قصر احمد (ابن سعيد) سے ليے كر بحايه (Bougie) تك هے ، المغرب الاوسط بجايه سے لے كر ملويه ملويه تك (ابن خلدون) اور المغرب بالاقصى ملويه سے أسفى اور درن تك، جس ميں السوس كو بهى شامل كر لينا چاهيئے جو بقول ابن خلدون ايك جزيرے كى شكل ميں هے يا ايك أيسا علاقه هے جو باقى علاقوں سے الگ هے اور سمندر اور پہاڑوں سے باقى علاقوں سے الگ هے اور سمندر اور پہاڑوں سے گرھا ھوا هے .

Histoire des Berbères: ابن خلدون (۱) ابن خلدون (۲) ابن خلدون (۲) بعد؛ (۲) بعد؛ (۲) بعد؛ (۲) بعد؛ (۲) بعد؛ (۲) ابریخ البربر) ترجمه Reinaud و Reinaud و شعید، ابو الفداه: تتویم البلدان، طبع Reinaud و شعید، (۲) ابن سعید، ۲۰۲۱: ترجمه (Reinaud معید الاندلسی، احمد بن علی محلی (Ibn Zenbel) در الخدائد نافذه inédits relatifs au Moghreb: Fagnan الجزائر ۲۰۱۹ مواضع کثیره؛ (۳) الزیانی: رحلة ... ترجمه الجزائر ۲۰۱۹ بعد؛ (Coufourier Archives Marocaines ببعد؛ ابسو رأس بن احمد بن عبدالقادر النّصري (Voyages extraordinaires et nouveiles agréables ترجمه الجزائر ۲۰۸۹، عن ص ۱۱ و ۲۰۱۹ ببعد. (G. YVER)

المغربي: كئي وزيروں كا نام.

ا علی بن الحسین، ابوالحسن اپنے باپ کی طرح علی بھی سیف الدولہ الحمدانی والی حلب کا گہرا دوست تھا۔ اس کا اس کے بیٹے سعد الدولہ کے دربار میں بھی کافی رسوخ تھا، لیکن جب ان کی دوستی کو فظر بد لگی تو علی حلب کو چھوڑ کر الرقة میں بگجور کے پاس جا کر رھنے لگا جو سیف الدولہ کے مملو کوں میں سے تھا، اور اسے ترغیب دی کہ وہ

فاطمى خليفه العزيز بالله [رك بان] سے گفت و شنيد کرے جس سے علی کے پرانر مراسم تھر۔ جب علی کی تجویز پر جسے العزیز نے اپنا وزیر مقرر کر لیا تها، بکجور کو دمشق کا والی مقرر کر دیا گیا تو اس نے حلب کے خلاف فوج کشی کی ، لیکن ماہ صفر ١٨٨ه/ ٩٩١ مين اسے شكست هوئي جس پر على الرقه كي طرف فرار هو كيا \_ جب سعد الدوله ني یه شهر بهی فتح کر لیا تو علی بهاگ کر کوفر چلا گیا جہاں سے اس نے العزیز کو خط لکھا اور سصر آنے کی اجازت مانگی، چنانچه اسی سال جمادی الاول (جولائی ـ اگست ۹۹۱ میں وہ مصر پہنچ گیا اور اس کے مشورے سے خلیفہ نے ۱۸۳۵ م ۹۹۹ مرووع ، میں منگوتگین کی قیادت میں جو دمشق کا والی تھا، . ایک فوج حلب کے خلاف بھیجی جہاں ابوالفضائل اپنر باپ سعد الدوله كي جگه تخت نشين هو چكا تھا۔ علی اس مہم میں منگوتگین کے کاتب کی حیثیت سے شامل تھا۔ اسے حمدانیوں کے سپه سالار لؤلؤ نر رشوت دے دی اور اس نر منگوتگین کو یه بہانہ بنا کر پسپا ہونے کی ترغیب دی کہ اس کے پاس سامان رسد كم هـ حب خليفه (العزيز) كو اس بات کا علم ہوا تو اس نے منگوتگین کو حکم دیا که وه دوباره محاصره کرمے اور علی کو یک قلم موقوف کر دیا جو مصر واپس آگیا۔علی اور اس کا بیٹا الحسین حلیفہ الحاکم کے برحد منظور نظو بن گئے جو ۱۹۹۸ ۱۹۹۹ میں اپنے باپ العزیز کی جگه تخت نشین هوا تها، لیکن چند سال کے بعد على الحاكم كے شک و شبه كا شكار هو گيا اور س ذوالقعده . . .. ه / ۱۸ جون . . . ، ع کو علی ، ٠ اس کا بھائی محمد اور دو بیٹے قتل کر دیے گئے 🥇 مآخذ: (١) أبن الأثير، طبع Tornberg ، ١: ١٦ تا سه و ۳۳ ؛ (۲) ألمتريزي: الخطط ، بولاق ١٢٥٠ ه ٢: ١٥٤؛ (٣) ابن تغَرَّى بردى : النُّجُوم الزَّاهرة ، طبع

۱۳۹ ، کان تا ، Popper

٧ - الحسين ، بن على ابوالقاسم جسر الوزير المغربي بھی کہتر ھیں، مذکورہ بالا وزیر کا بیٹا جو مصر میں سر ذوالحجه . ۲۵ م ور جون ۸۹۱ کو پیدا هوا . . . م ه / . . . ، ع میں جب اس کے باپ کو سزامے موت دی گئی تو وہ مصر سے بھاگ کر ، الرمله مين حسان بن المفرج ، امير بنوطے كے پاس چلا گیا اور اسے ترغیب دی که وہ خلیفه الحاکم کی وفاداری سے انحراف کر کے علوی امیر مکه ابوالفتوح الحسن بن جعفر كي اطاعت قبول كر ار ـ ابوالفتوح الرمله مين آيا اور اس كي خلافت كا اعلان كر ديا گيا، ليكن جب الحاكم نر حسّان كو رشوت دے کر اپنر ساتھ ملا لیا اور ابوالفتوح مجبور ہو کر مکّے واپس چلا گیا تو الحسین نے بویسی بہا الدوله کے وزیر فخر الملک کے پاس جا کر پناہ لی ۔ گو مصری ہونر کے لحاظ سے وہ عباسی خلیفہ القادر کی رعیت تھا تاهم اسے یه اجازت سل گئی که وه فخر الدوله کے ساتھ واسط چلا جائے ؛ چنانچه وہ اپنی موت تک وهیں رها ۔ اس کے بعد وہ الموصل گیا، جہاں عَقَیلی قُرُواش نے اسے اپنا کاتب مقرر کر لیا ۔ سمرسه/سمروء میں عراق کے بویہی حاکم مشرف الدوله نے اسے اپنا وزیر مقرر کیا، لیکن اس سے اگلر سال ھی اس کا پیشہور تیرک سپاھیوں سے جمنهگڑا ہو گیا اور وہ فرار ہو کر قرواش کے پاس ِ جِلا گیا، لیکن چونکه اس کا کسی معمولی سی بات پر عباسی خلیفه سے جھکڑا ہو گیا، لہٰذا اسے اسی سال الموصل سے بھی جانا پڑا۔ اس کے بعد وہ دیار بکر کے حکمران نصر الدولہ کے پاس چلا گیا (قب مرواني) جس نر اسے پناه دی ـ الحسين ميافارةن میں سر رمضان ۱۰۸ه/۱۱ اکتوبر ۱۰۲۵ کو فوت ہوا اور اسے کوفر میں دفن کیا گیا.

مآخذ : (١) ابن خَلِّكان: وَنَيات، طبع Wüstenfeld،

عدد ۱۹۲ (ترجمه de Slane)، ۱: ۰ م تا ۲ م من (۳) ابن الاثیر، طبع Tornberg، ۱: ۲۳۹ (۲۲۹ (۲۲۹ ۲۳۳) ۲۳۰ ببعد، ۱۱: ۱۹ المقریزی: الخطط، ۲: ۱۱: (۳) المقریزی: الخطط، ۲: ۱۰ ببعد؛ (۳) ابن تغریبردی: النجوم الزاهرة، طبع ۱۳۸۰ (۲۹۹ ۲: ۱۳۸۸ ببعد و ۹۹۹.

س ـ محمد بن جعفر بن محمد بن على، ابوالفرج. مذكورہ بالا الحسين كے ايک بھائي كا پوتا۔ جب ابوالفرج جوان هوا وه مصر کو چهوڑ کر عراق چلا گیا، جہاں وہ کچھ عرصر تک رھا ۔ بہت سے مصائب جھیلنے کے بعد وہ مصر واپس آیا اور اسے وزیر البارزی نر دیوان الجیش کا اعلٰی افسر مقرر کر دیا ـ البارزی ـ کی معزولی تک وہ اس عہدے پر مامور رھا ۔ اس کے بعد جو شخص وزیر مقرر ہوا اس نر اسے گرفتار کرا دیا۔ ابھی ابوالفرج قید ھی میں تھا کہ وہ خود ه ۲ ربيع الثاني . ه م ه/ ۲ جون ۸ ه . ١ ء كو وزير مقرر هو گيا اور اسے "الوزير الاَجلّ الكامل الاَوحد صفى اميرالمومنين و خالصته "كا لقب عطا هوا ـ چند سال کے بعد (و رمضان موسم م / ے اکتوبر . ج. ع کو اسے اس عہدے سے موقوف کر کے دیوان الانشاء کا نگران بنا دیا گیا ۔ وہ ۲۵۸ه / ۱۰۸۰ - ۱۰۸۹ع میں فوت ھوا .

أَمْ الْمُقْرِيزَى : الْخَطْطَ ، ۲ ، ماخذ (۱) الْمُقْرِيزَى : الْخَطْط ، ۲ ، ماخذ (۲) Geschichte der Fatimiden-chalifen : Wüstenfold (۲) (K. V. ZETTERSTEEN)

مغل: هندوستان کے شہنشاهوں کے ایک ماندان کا نام جس کی بنیاد بابر نے ۹۳۲ه / ۱۹۲۹ء میں رکھی ۔ اس خاندان کے مورث اعلی [امیر تیمور] کو مشہبور منگول فاتح چنگیز دان (رک بآل) کے خاندان میں سے ہونے کا دعوے تھا، اس بنا پسر یہ مغل کہلائے ۔ اس خاندان کی مفصل تاریخ سلطنت مغلیہ کے آغاز سے وفات اورنگ زیب تک) کے لیے دیکھیے مادہ های بابر، همایون، اکبرہ

جہانگیر ، شاھجہان، اورنگ زیب اور ان کے جانشین ۔ پورے ھندوستان کو ایک وحدت بنانے کا سہرا اشوک کے بعد مغلوں کے سر ھے ۔ مغاوں کے بعد انگریزوں نے بھی اس کو ایک وحدت بناے رکھا .

اس مقالے میں مندرجہ ذیل امور سے بحث

اس مقالے میں مندرجہ ذیل امور سے بحث ہوگی:

(الف) مغلول كا نظام فوج.

(ب) اقتصادیات و انتظام عامه.

(ج) هندوستان میں مغل فن تعمیر.

( د ) مغل تاریخ اورنگ زیب کے بعد.

(الف) ساطنت مغمليمه كا نظام فوج: بابر جو فوج هندوستان میں لے کر آیا تھا اور جس سے اس نے پانی پت کے میدان میں ابراھیم لودهی کی ایک لاکه فوج کو شکست دی، جبکه اس کی اپنی فوج کی مجموعی تعداد دس هزار کے قریب تھی ، جس میں زیادہ تر سوار ھی تھے لیکن اس میں توپ خانر کا ایک دسته بھی تھا اور کچھ تھوڑی سی پیادہ فوج جس میں زیادہ تر توڑے دار بندوقحی (matchlockmen) تھر ۔ اس کا جانشین اور بینا همایون اگرچه اپنر بهائی شهزاده کاسران کے اعلان خود مختاری کی وجه سے بہت کمزور پڑ گیا تھا، کیونکہ اس (کامران) نے کابل پر قبضه کرنے کے بعد پنجاب کا الحاق بھی اپنی حکومت سے کر لیا تھا اور اس طرح ھمایوں پر ان علاقوں يعني شمالي هندوستان ، افغانستان اور ماورا. النَّهر کے راستے منقطع کر دیے تھے، جہاں سے بہترین سپاهی بهرتی کیے جاتے تھے، تاهم وہ گنگا کے کنارے قنوج کے میدان میں شیر شاہ کے مقابلے میں ایک لاکھ کے قریب فوج لے گیا، مگر اسے شکست ہوئی ۔ اور وہ ایران جانے پر مجبور هوگیا ـ ۵۰۰ ء میں جب وہ پھر هندوستان واپس آیا تو کابل سے روانگی کے وقت اس کے پاس

پندرہ هزار سپاهیوں سے زیادہ فوج نه تھی ۔ اس کا بیٹا اور جانشین اکبر تھا جس نے سلطنت کی منظم فوج تیارکی جس کا در حقیقت وھی بانی بھی تھا.

یه سلطنت ایک طرح کی فوجی مطلق العنان حکومت تھی، چنانچه ھر صوبے کا حاکم سپه سالار کہلاتا تھا۔ ہر پرگنے یا ضلع کے ایک حصے کے حاکم کو فوجدار کمتر تھر اور عام طور پر کل. عمدے دار اور درباری یہاں تک که ان لوگوں کے مراتب جو شہری یا عدالتی عہدوں پر مامور تھے سواروں کے سرداروں کی حیثیت سے معین ہوتے تھے ۔۔ چنانچه هم دیکهتر هیں که شیخ ابوالفضل کاتب (سیکرٹری) شهنشاه اکبر اژهائی هزارسوارون کا قائد تها، راجه بیربل درباری ظریف اور هندی کا مها کوی بهی یک هزاری تها ـ سید محمد میر عدل جو قاضی تھے نو سو سواروں کے امیر تھر، اور شیخ فیضی شاعر چار سو کے ۔ سواروں کی اس قیادت کو منصب کہتے تهر اور ایسر عمدے دار کو منصب دار۔ ان میں. سے ہر ایک براے نام پانچ سو سے دو ہزار پانچ سو سواروں کا قائد سمجھا جاتا تھا اور اسے "امیر" کہتے تھر ۔ وہ لوگ جو اس سے زیادہ تعداد کے قائد نامزد کیے جاتے تھے، انھیں ''امیر کبیر'' کا خطاب حاصل. هوتا تها \_ یه سپه سالاریان براے نام یعنی اعزازی، هی هوتی تهیں اور ان کا مقصد صرف یمی تھا کہ منصب دار کا مرتبه معلوم هو سکے اور ان کے منصب كو "منصب ذاتي" شمار كيا جاتا تها ـ ان لوگوب میں سے جنھیں واقعی فوجی اختیارات حاصل ہوتے تھر، ھر ایک کو اس کے منصب ذاتی کے علاوہ منصب سواری بهی حاصل هوتا تها، چنانچه پنج هزاری منصبدار کو "قائد پنج هزاری مع چار هزاز سوار'' مانا جاتا تها، یعنی منصب تو اس کا پانچ هزار سواروں کی قیادت کا هوتا تها، لیکن وه صرف چار ھزار سوار رکھا کرتا تھا۔ اکبر کے عہد حکومت

میں ان مناصب کے علاوہ جو شہزادوں کو حاصل تھر، فوج کی قیادت دس سے لر کر پانچ ھزار سواروں تک جاتی تھی، لیکن اس کے عہد کے آخر میں دو یا تین امیروں کو شش ہزاری یا ہفت ہزاری درجر تک بھی ترقی مل گئی تھی ۔ ان دو بڑی قیادتوں میں تو درجے اور سصب کا کچھ امتیاز نہ تھا، لیکن باقی قیادتوں کو تین درجوں میں تقسیم کر دیا گیا تھا، مثلًا (۱) وہ جن کا منصب سواری ان کے منصب ذاتی کے برابر تھا؛ (۲) وہ جن کا منصب سواری ان کے منصب ذاتی کے نصف یا اس سے زیادہ کے برابر تھا اور (م) وہ جن کا منصب سواری ان کے منصب ذاتی کے نصف سے کم هوتا تھا۔ . . . ه سواروں کا سپهسالار جس کے پاس پانچ هزار سوار هون، اپنے منصب کے الحاظ سے پہلے درجے میں شمار هوتا تھا، کوئی پنج هزاری کمیدان جس کے پاس تین هزار سوار .هوں، دوسرے درجے میں اور وہ پنج هزاری جس کے پاس دو هزار سوار هون، تیسرے درجے میں شمار هوتا تها ـ ایسر افسر کو جو محض شهری (Civil) افسر هو سوار کا کوئی منصب عطا نه هوتا تها، لیکن شهری اور فوجی حکّام میں ایسی واضح تمیز نمیں هوتی تھی، جیسی که آج کل ہے اور تمام عمدےدار نظری اعتبار سے سپاھی سمجھے جاتے تھے۔ سیکرٹری ابوالفضل بھی کم از کم ایک مرتبه میدان جنگ میں آیا ، اور اکبر نے ایک دفعہ میدان جنگ میں افواج کی قیادت اپنر دربار کے ظریف (بیربل) اؤر ایک دفعه ایک نامی گرامی طبیب [احسن الله خان] کے حوالر بھی کر دی تھی جس کا نتیجہ تباہ کن نکلا.

آئین اکبری ، طبقات اکبری اور پادشاہ نامہ سواروں کا خرچ پورا کر سکے جو اس کی ذاتی خدست میں ایسے سپہ سالاروں کی جو فہرستیں دی گئی ھیں کے لیے ضروری ھوں ۔ ان سواروں کی تنخواھوں روسکوئی ''فوجی فہرستیں'' نہیں، بلکہ تمام کے لیے جو کوئی منصبدار واقعی رکھا کرتا علمحدہ

شاهی ملازمین (کیا فوجی اور کیا شہری) سب کی درجه وار فہرستیں هیں، یہاں تک که جہاں پادشاہ نامه میں منصب سوار اور منصب ذات دونوں کی مذکور هیں، پھر بھی ان فہرستوں سے یه پتا نہیں چل سکتا که شاهی افواج کی حقیقی تعداد کیا تھی، کیونکه وہ سپه سالار بھی جنھیں سوار کا منصب حاصل تھا، سوار نہیں رکھتے تھے اور نه ان سے یه سوار رکھیں ۔ چناچه شاهجہان نے ایک فرمان جاری سوار رکھیں ۔ چناچه شاهجہان نے ایک فرمان جاری کیا تھا که جو تعداد سواروں کی ان کے منصب سے ظاهر هوتی هے، سپه سالاروں کو اس کے ایک تہائی اور بعض صورتوں میں ایک چوتھائی سے زیادہ سوار رکھنے کی ضرورت نہیں، اور بلخ کی سہم میں سوار رکھنے کی ضرورت نہیں، اور بلخ کی سہم میں انھیں اپنے براے نام حصه رسد کے پانچویں حصے سے زیادہ سپاهی نہیں دینا پڑے تھے.

سوار فوجوں کے سپه سالاروں کی سالانے تنخواهیں ساڑھے تین لاکھ روپیہ سالانہ سے لے کر جو هفت هزاری کے لیے مقرر تھی، چار هزار روپیه سالانه تک تهی، جو یک صدی افسر کو دی جاتی تھی، لیکن جن مناصب میں تین درجر ھوتر تھر وهاں تنخواہ درجر کے سطابق مختلف هوتی تھی ۔ چنانچه پنج هزاری منصب میں پہلے درجے کے افسر کو ڈھائی لاکھ روپیہ سالانہ، دوسرے درجر کے افسر كو دو لاكه بياليس هزار پانچ سو روپيه، اور تیسرے درجر کے افسر کو دو لاکھ ہ سوار روپید ملا کرتا تھا۔ یہ تنخواهیں ذاتی منصب کے مطابق ا تهیں اور ان کا مقصد یه تها که افسر دربار شاهی میں یا صوبے میں اپنی حیثیت قائم رکھے، اپنا خانگی خرچ چلا سکے اور اپنی سواری اور ایسے سواروں کا خرچ پورا کر سکر جو اس کی ذاتی خدست کے لیے ضروری هوں ۔ ان سواروں کی تنخواهوں

وظائف ملا كرتے تھے.

سواروں کو تابینان (پیرو، تابعین، یا سپاهی) کہتر تھے اور ان میں سے زیادہ تر ایسر لوگ تھر جو اپنے گھوڑے اور اسلحہ کا خرچ خود برداشت کرتے تھے اور میدان جنگ میں بار برداری کا انتظام بھی خود ھی کیا کرتے تھے، ان کی تین قسمیں تھیں۔ تین گھوڑوں والے سپا ھی اور دو گھوڑوں والے سپا ھی، جن میں سے هر ایک کو تقریبًا پچیس روپیه ماهانه ملا کرتے تھے ، لیکن تیسری قسم یعنی ایک گھوڑے والے سپاهی کو ساڑھے سولـه روپیه سے کچھ هی زیادہ ملتا تھا۔ بعد کے زمانے میں دکن کے علاقر میں یه تنخلواهیں بڑھا دی گئی تھیں ۔ ایسے سوار جو گھوڑے سہیا نہ کر سکتے تھے ''بارگیر'' کہلاتے تھے اور وہ ان لوگوں کے ملازمین یا متوسلین میں سے ہوتے تھے جو انھیں گھوڑے فراهم کرتے تھے۔ اس قسم کے سواروں کا تناسب هر دس سواروں میں عام طور پر یه هوتا تھا که تین سوار تین گھوڑے والے، چار سوار دو گھوڑوں والے، اور تین ایک ایک گھوڑے والے یا یوں کہیے کہ کل دس آدمی اور بیس گھوڑے ہوتے تھے .

شروع میں ان دستوں کے اخراجات کے لیے جو منصبدار رکھتے تھے جاگیریں دی جاتی تھیں، گویا فوج میں ایک جاگیرداری نظام رائج تھا، لیکن یہ نظام یورپ کے جاگیرداری نظام سے مختلف تھا۔ اس لحاظ سے کہ یہ جاگیریں موروثی نہیں ہوتی تھیں اور جاگیرداروں کو حقوق ملکیت حاصل نہیں تھے، چنانچہ کسی جاگیردار کو ایک جاگیر سے دوسری جاگیر میں منتقل بھی کیا جا سکتا تھا اور اس کی جاگیر کے کسی حصے یا پوری جاگیر کو بحق سرکار ضبط بھی کیا جا سکتا تھا۔ ہے۔ اور میں اکبر نے ایک فرمان جاری کیا، جس کی رو میں اکبر نے ایک فرمان جاری کیا، جس کی رو

املاک قرار دے دیا گیا اور سپاھیوں کی تنخواھوں کی ادایگی نقدی کی صورت میں شاھی خزانر سے احکام کے ماتحت ہونے لگی ۔ اس فرمان کی وجہ سے بڑی بد دلی پیدا هو گئی، کیونکه جاگیرداری کا طریقه نقد ادایگی کے مقابلے میں کئی وجوہ کی بنا پر زیادہ مقبول تھا۔ نقد ادایگی کے طریقے میں اس بات کا امکان موجود تھا کہ ادایگی کا حکم دینے سے پہلے کسی وقت مقررہ سپا ہیوں کی حاضری لے لی جائے ، نیز یه بھی ممکن تھا که جاگیردار اپنی جاگیرداری کے انتظام میں کفایت شعاری سے کام لیتے ہوئے زیادہ نفع حاصل کر لے ، یا دوسرے زمینداروں کو زمین اجارے پر دے کر یا ملحقہ اراضی وغیرہ پر قبضه کرکے بھی فائدہ اٹھائے، لیکن نقد ادایگی کے طریقے میں جاگیردار کے لیے اس قسم کی بالائی آمد کا کوئی ذریعه باقی نه رهتا تها ـ اس فرمان میں جلد هی مناسب ترمیم کر دی گئی اور گو سملکت کے مستقل طور پر آباد شدہ صوبوں میں نقد ادایگی کا طریقه جاری رها، تاهم بنگال، گجرات اور سندھ کے صوبوں میں جو فتح هوئے تھے، جاگیرداری نظام قائم رھا، اور اکبر کے انتقال کے بعد یہی طریق عمل دوسرمے صوبوں میں پھر سے جاری ھو گیا ،

اسی زمانے میں ''داغ و محلی'' یعنی جانوروں کو داغ لگانے کا قاعدہ بھی جاری ھوا جس کی جاگیرداری کی جگه نقد ادایگی کے رواج سے بھی زیادہ مخالفت ھوئی۔ ایسا کبھی شاذ ھی ھوتا تھا کہ منصب دار اپنی معینه تعداد میں سوار ملازم رکھیں۔ جعلی فردات حاضری ایک ایسی لعنت تھی جس سے مغل فوج کو اپنے زمانهٔ عروج میں بھی نقصان ھوتا رھا۔ امرا ایک دوسرے کو اپنی اپنی مقررہ تعداد پورا کر کے دکھانے کے لیے عارضی طور پر آدمی ممیا کر دیا کرتے تھے' یا چند ضرورت مند

بیکار لوگوں کو بازار سے لے آتے تھے اور بھاڑے کا جو لَّدُو ٹُٹُو ہاتھ لگتا، اس پر سوار کر کے اسے سوار بنا دیا جاتا تھا اور اسے دوسروں کے ساتھ تربیت یائتہ سواروں میں شمار کر لیا جاتا تھا ۔ ان جعلسازیوں کو روکنے کے لیے اکبر نے داغ و محلی کے قواعد جاری کیے، جن کے ماتحت آدمبوں اور گھوڑوں کے صحیح اعداد و شمار محفوظ رکھے جانے لگے اور گھوڑوں کیو یہ جانچنے کے بعد که وہ جنگی استعمال کے قابل هیں ، داغ دیا جاتا تها، اور ، اجتماعی پریڈوں کے مواقع پر صرف انھیں لوگوں کو تنځواه دی جاتي تهي جو داغ شده گهوڙے پیش کرتے تھے۔ یہ طریقہ بظاهر پہلے پہل السلجوقيون نر علاقة ماوراه النهر اور ايران مين جاري کیا تھا، اور ۱۳۱۲ء میں علا الدین خلجی نر اسے هندوستان میں رائج کیا، لیکن اس کی وفات کے بعد اس پر عمل در آمد ہونا بند ہو گیا، تا آنکه شیر شاہ نے ۱۳۸۱ء میں اسے دوبارہ جاری کیا، اس کے انتقال کے بعد یہ طریقہ پھر متروک ہوگیا اور اکبر کو اس کی تجدید کرنے میں بڑی دقت پیش آئی، کیونکه ایسے هر اقدام کی حتمی طور پر مخالفت کی جاتی تھی جس کا مقصد یه هو که سرکاری حکام کو دھوکا دے کر روپیه کمانے سے باز رکھا جاہے، چنانچه اکبر کو بھی پنج ہزاری سپہ سالاروں اور ان کے اوپر کے درجے کے اسرا کو ان ضوابط سے مستشے کرنا پڑا، کو ان کے لیے یه لازمی تھا که حکم ملنے پر وہ ، اپنی امدادی افواج کو پریڈ میں معائنے کے لیے پیش کریں ۔ اس سلطنت کے آخری ایام میں یہ ضوابط زیر عمل نه رهے، اور جب برهان الملک کرنال کے مقام پر نادر شاہ کے مقابلے کے لیے محمد شاہ سے آ کر ملا تو ایک مورخ اس بات کو قابل ذکر سمجهتا ہے کہ اس کی فوج "موجودی"

تهی نه که "کاغذی" یعنی فی الحقیقت موجود تهی می الحقیقت موجود تهی می اداره کا ایک حاکم جسے ۱۷۰۰ سپاهیوں کی تنخواه ملا کرتی تهی ، میدان جنگ کے لیے کے یا ۸۰ سپاهیوں سے زیادہ پیش نه کر سکا .

شہزادوں اور منصب داروں کے فوجی دستوں کے علاوہ بادشاہ کی ذاتی افواج بھی ہوتی تھیں ۔ اس کا ذاتی حفاظتی عمله ایک فوج پر مشتمل هوته تها جسے ''والا شاهی'' کہتے تھے اور جس میں زیادہ تمر وہ لموگ هموتے تھے جمو اس کی شہزادگی کی حالت میں اس کی ملازمت میں تھے ۔ منوچی Manucci ان کا ذکر کرتر هوئر لکهتا ھے کہ وہ شہنشاہ کے غلام ہوتے تھے۔ اورنگ زیب کے زمانے میں ان کی تعداد چار هزار کے قریب تھی۔ ان کی تنخواہ کی تفصیل کہیں نہیں دی گئی، لیکن غالبا انھیں منصب داروں کے سواروں کی نسبت زیادہ تنخواہ ملا کرتی تھی۔ اس کے علاوہ ایک منتخب فوج بھی تھی جو سب سے پہلے اکبر نے بھرتی کی۔ یہ "احدى فوج" كهلاتي تهي ـ ابوالفضل ايك مبهم سي عبارت مين لكهتا ه كه انهين يه نام اس لیے دیا گیا کہ وہ ایک "هم آهشگ یکسانیت" کے اهل تھے لیکن انھیں احدی غالبا اس وجه سے کہتے تھے که وہ ایک ایک کر کے بادشاه کی ذاتی ملازمت میں بھرتی ہوا کرتے تھے ند که بڑی بڑی جماعتوں کی شکل میں، جنھیں منصبدار ملازم رکھتے تھے، یا درجے کے لعاظ سے وہ منصب داروں اور تابینان کے درمیانی درجے میں شمار ہوتے تھر اور انھیں مؤخر الذُّكر سے تقریبًا دوگنی تنخواہ ملتی تھسی ۔ انھیں ایک طرح کے "معزز محافظان زندگی (gentlemen of the life-guards)" سمجهنا ا چاھیر اور ان میں سے کئی ایک کو ترقی دے

کر شہری نظام حکومت میں عہدے دیے دیسے جاتے تھے ۔ احدی دستے میں بھی سه اسپه، دو اسپه، اور ایک اسپه سواروں کا تناسب وهی تها، جو منصبداروں کی امدادی افواج میں تھا .

سوارون کا هر ایک سیه سالار خواه وه جاگیردار هو یا اپنی اسدادی ضوح کی تستخواه خرانمهٔ شاهی سے نقد وصول کرنا ہو، تنخواہ کو تقسیم کرنے کا انتظام خود هی کیا کرتا تھا۔ اسے اپنر آدمیوں کی کل تنخواہ کا پانچ فی صد حصہ اپنے لیے رکھ لینے کا حق تھا ۔ تنخواہ همیشه پورے سال کی نہیں دی جاتی تھی، بلکه اکثر صرف چھے، پانچ یا چار مهینون کی دی جاتی تھی ، منوجی Manucci اورنگ زیب کے زمانر کی فوج کا حال یوں لکھتا ھے کہ ''ایک سال کی ملازمت کے عوض انھیں چیے یا آٹھ ماہ کی تنخواہ ملتی ہے ، یہ ساری رقم بھی نقد نہیں دی جاتی۔ دو سہینے کی تنخواہ کے عوض انھیں کپڑوں اور امرا کے معلات کی پرانی پیوشاکیں وغیرہ دے کر ٹیال دیا جاتا ہے، نیز دو یا تین سال کی تسنخواه همیشه بقایا رہتی ہے۔ سپاہیوں کو مجبور ہو کر صرافوں یا نقدی بدلنے والوں سے سود پر قرض لینا پڑتا ہے ـ یه سم هے که یه لوگ انهیں قرضے دے دیتے هیں ، لیکن یه قرض بھی سپه سالار یا قائد فوج کی منظوری کے بغیر نہیں ملتا ، کیونکہ ان افسروں کا سود کے منافع کے بارے میں صرافوں سے کچھ سمجهوتا هوتا هے، جو ساهوکار اور افسر آپس میں تقسیم کر لیتر هیں ۔ بعض اوقات یه سپاهی اپنی تنخواه کے کاغذات ان ساھوکاروں کے ھاتھ فروخت کر دیتے هیں ، جو انهیں ایک سو روپر کے تمسک کے عوض صرف بیس یا پچیس روپے دیتے هیں۔ اسی طرح کے دیگر استحصالات کی وجہ سے یہ سپه سالار سپاهيوں کي بدبختي کا موجب بن جاتر

هیں، جنهیں روزی کا کوئی اور ذریعه نه ملنے کی وجه سے سلسلهٔ ملازمت کو جاری رکھنے کی مجبوری هوتی ہے۔ عام طور پر ان کے لیے اس قسم کے استحصال سے محفوظ رهنا بالکل ناسمکن ہے، کیونکه اس قسم کی بے قاعدگیاں تمام امرا کے عملوں میں رائع هیں۔ اگر کوئی شخص ملازمت سے اپنی مرضی سے مستعفی هو جائے، تو اس کی دو ماہ کی تنخواہ کاٹ لی جاتی ہے۔ باایں همه سوار فوج کی ملازمت معاشرتی نقطهٔ نظر سے ایک باعزت پیشه سمجها جاتا ہے۔ ایک عام سوار کو بڑی حد تک شریف انسان خیال کیا جاتا ہے۔ اس وجه سے بعض ان پرٹرھ لوگ بھی بسا اوقات بڑے بڑے مرتبوں پر پہنچ جاتے هیں "۔ [ان معاملات میں منوجی کے بیانات اکثر افسانوی اور ناقابل اعتبار میں، ادارہ]).

پیادہ فوج ہر لحاظ سے فوج کا ایک ادنے بازو خیال کی جاتی تھی اور اس کے سپاھیوں کا شمار دربانون، پهره دارون، هرکارون، مخبرون، تيغ زنون، پہلوانوں اور پالکی برداروں کی ذیل میں هوتا تھا، لیکن اس کے جنگ آزما سپاھیوں میں بندوقچی یا برق انداز، تیرانداز اور نیزه باز هوا کرتر تهم ـ اکبر کی فوج میں بارہ هزار برق انداز تھے، جن کے قائد کو داروغه کما جاتا تها، ایک کاتب اور ایک خزانچی حساب کتاب کے لیر مقرر تھے جو اس فوج کے لیے تنخواہ تقسیم کیا کرتے تھے - غیر منصب دار ملازموں کے چار درجے تھے، پہلے درجے والوں کو ساڑھے سات، دوسرے کو سات، تیسرے کو پونے سات اور چوتھے کو ساڑھے چھے روپیے ماہانہ تنحواه ملا کرتی تھی۔ سپاھی پانچ درجوں میں منقسم تھے، جن کی تنخواہ پونے پانچ روپے سے پونے تین روپے ماہانہ کے بین بین ہوا کرتی تھی . اس فوج کے علاوہ بعض اور سیاھی ''دلیلی،،

دیواروں پر رکھنر والی توپوں، جو جانوروں کی پیٹھوں پر رکھ لی جاتی تھیں اور زمبورک توپوں یا ان سے بھی زیادہ هلکی قسم کی توپوں پر مشتمل هوتا تها، جنهیں اونٹوں کی پیٹھ پر لاد کر حلایا جاتا تھا۔ بھاری توپوں کو کئی کئی بیل کھینچ کر لے جایا کرتے تھے اور بعض وقت ھاتھیوں کو بھی اس کام کے لیر استعمال کیا جاتا تھا، جوں جوں افواج کی اهلیت و تربیت زوال پذیر هوتی گئی، بهاری توپین نه صرف لمبائی مین بلکه گولون کے حجم کے لعاظ سے بھی بڑھتی گئیں ، یہاں تک که وه اتنی وزنسی هو گئیں که ان کا ایک جگه سے دوسری جگه لر جانا اور انهیں سنزل سقصود تك بهنچانا مشكل هو جاتا تها اور اکثر اوقات راستر هی میں بیکار چھوڑ دیا جاتا تھا۔ کسی شکست خوردہ فوج کے لیے یه ناسمکن هو جاتا تھا که وه اپنی بهاری اور میدانی توپوں کو بچا سکے ، ایسی صورت میں وہ صرف اتنا کر سکتی تھی که انھیں میخ زن کر کے وهیں چھوڑ دے۔ توپوں کا گوله ٹھوس ھوا کرتا تھا، بعض اوقات پتھر کا اور کبھی لوہے کا ، اور میدانی توپوں اور بھاری توپوں کو عموماً اس زمانے کے تانبے کے بھدے سکوں سے منہ تک بهر ليا جاتا تها جو چهرون (Case Shorts) كا کام دیتے تھے اور نیزدیک کی زد سے بڑے مملک ثابت هوتے تھے۔ توپ خانے میں جرخ اندازوں (rocketeers) کا ایک دسته شامل هوتا ب تھا۔ سارا توپ خانہ ایک افسر کے ماتحت هوتا تھا، جسے "میر آتش" کہتے تھے ۔ افسروں کے نام ''صدی وال'' (یعنی ایک سو توپچیوں کا افسر) جو آج کل کے Battery Commander کے سرتبے کا افسر هوتا تھا، اور ''میر دھہ'' (دس کا افسر، جس کے ساتحت صرف چند یا ایک توپ هوتی تهی)

کے نام سے بھی ہوتے تھے، جن میں سے ایک چوتھائی حصه تو بندوتجيوں يا برق اندازوں پر مشتمل هوتا تها اور تین چوتهائی تیر اندازوں پر ـ یه وه سپاهی تھر جنھیں پرگنوں یا تحصیاوں میں فوجداروں کو رکھنے کی اجازت تھی تاکہ وہ انھیں امن وامان قائم رکھنے اور محصول جمع کرنے میں مدد دے سکیں ۔ برق اندازوں کے غیر منصب دار ملازموں کو چار روپر مانانه اور سپاهیوں کو فی کس ساڑھے تین روپیه مایانه تنخواه ملتی تھی ـ برق اندازوں کی نسبت تیر انداز زیادہ مفید سمجھر جاتر تھے، کیونکہ توڑے دار بندوق تیز اور صحیح نشانه لگانر کا هتهیار نه تها اور جتنی دیر میں ایک برق انداز کو اپنی بندوق بهرنر میں لگتی تھی، اتنی دیر میں تیر انداز بہت سے تیو چلا سکتا تھا۔ تاہم برق انداز هول یا تیر انداز، وه میدان جنگ میں سوار رسالر کا مقابلہ نہیں کر سکتے تھے اور جب تک یادشاہوں اور ان کے باجگزاروں کا پیدل افسواج سے سامنا نہ ہوا، جن کی ہتھیار بندی اور فوجی تربیت یورپی طریقے پر ہوتی تھی، انھیں اس بات کا احساس نه هوا تها که میدان جنگ کی اصل قوت تو یہی پیدل نوج ہوتی ہے، تاہم سوار نوج کی برتر اهلیت کا اعتقاد بہت دیر میں جا کر زائل هوا. توپ خانه دو قسم کا تها، بهاری اور هلکا ـ باہر کے پاس توپ خانے کی اچھی تربیت یافتہ فوج تھے اور اس نر اسے بڑے مؤثر طریقے سے استعمال بھی کیا، لیکن ہندوستان کے مسلمان ماہر توپچی نہ تھے اور بھاری توپ خانے کا انتظام عام طور پر عثمانی ترکوں، خالص یا مخلوط نسل کے پرتگیزی نو مسلموں اور بعض اوقات یورپ کے دیگر ملکوں کے افسروں اور کسی حد تک توپچیوں کے هاتھ

مين هوتا تها ـ بهلكا توپ حانه ميداني توپون،

حنهیں جهکڑوں پر لاد کر لیے جاتے تھے،

ھوتے تھے۔ دیواری توپیں اور زمبور کیں جو بے شمار تعداد میں ھوتی تھیں ؛ ان سب کو ملا کر شمار کرنے کی وجہ سے ھمیں جعض جنگوں کے حالات میں توپوں کی حیرت انگیز تعداد سننے یا پڑھنے کا اتفاق ھوتا ھے.

اکبر اپنی جنگوں میں ھاتھیوں کا استعمال آزادی سے کیا کرتا تھا اور ان کی بہت بڑی تعداد جنگ میں لائی جاتی تھی ۔ ان پر اکثر اوقات تیرانداز اور بندوقچی سوار هوتر تهر، تاهم انهین ایک آلهٔ حرب کے طور پر استعمال کرنے کا رواج جلد ھی متروک ھو گیا، اور شاید اس سے بھی کہیں پهلر متروک هو جاتا، اگر ان کی ایسی شاندار وضع قطع نه هوتی، کیونکه یه بهت پهلے سے ثابت هو چکا تھا کہ وہ دشمن فوج کی نسبت خود اپنی فوج کے لیر زیادہ خطرناک ہوتے تھے۔ "آخر وقت تک کچھ بکتر بند ھاتھی میدان جنگ میں لائے جاتے رهے لیکن ان کا استعمال محض سپه سالاروں یا بڑے بڑے امراء کی سواری اور ان کے جھنڈے اٹھانے تک محدود ھو گیا ۔ باربرداری کے ھاتھی عقب میں ان ھاتھیوں کے ساتھ رکھے جاتے تھے جن میں حرم سرامے کی عورتیں سوار ہوتی تھیں۔ یه عورتیں لڑائی کے دوران ان پر بیٹھی رهتی تهیں اور ان کی حفاظت ایک زبردست فوج کرتی تھی، جو ان کے اردگرد متعین کر دی جاتی تھی''.

اکبر کے عہد حکومت میں جن ھاتھیوں پر وہ خود سواری کرتا تھا، انھیں ''خاصہ'' کہتے تھے اور باقی سب ھاتھی دس دس، بیس بیس یا تیس تیس کے گروھوں میں مرتب ھوتے تھے ۔ جنھیں ''حلقہ'' کہتے تھے۔ بعد کے بادشاھوں کے عہد میں بھی یہی درجہ بندی مستعمل رھی، لیکن عہد میں بھی یہی درجہ بندی مستعمل رھی، لیکن اصطلاحات کے معنوں میں کچھ وسعت ھو گئی یعنی ''خاصہ'' کا لفظ تمام سواری کے ھاتھیوں

کے لیے استعمال ہونے لگا اور ''حلقہ'' سب بار برداری کے ہاتھیوں کے لیے۔ ہفت ہزاری سے کے کر پنج صدی تک کے منصب داروں کو ایک سواری کا ہاتھی اور اس کے علاوہ سزید پانچ بار برداری کے ہاتھی تنخواہ کے ڈھائی ہزار روپیہ کے عوض پڑتے تھے، ایسا معلوم ہوتا ہے کہ یہ ہاتھی بادشاہ کی ملکیت ہوتے تھے اور منصب داروں کو میدان جنگ کے سوا استعمال کے لیے بھی نہیں میدان جنگ کے سوا استعمال کے لیے بھی نہیں دیے جاتے تھے ۔ آئین آگبری میں ابوالفضل کے لیے جاتے تھے ۔ آئین آگبری میں ابوالفضل کو کئی حلقے سپرد کر دیے تھے کہ وہ ان کی دیکھ بھال کیا کریں''.

تمام فوج كا سپه سالار (اعلى) خود بادشاه هوا كرتا تها، ليكن فوجي نظام كا مهتمم اعلى ايك افسر بخشی الممالک تھا، جس کے منصب کو موجودہ زمانے کے ایٹ جوٹنٹ جنرل adjutant-general یا مسٹر ماسٹر جنرل Muster master-general سپہدار نفری و حاضری فلوج کا منصب کہا جا سکتا ھے۔ اس کے ماتحت تین بخشی ہوتے تھے اور کئی بتکجے یا محرر اور اس شعبر کے فرائض میں بھرتی کرنا، نفری کی حاضری لینا، منصب دارون اور تابینانون کی تنخواه کی ادایگی کا حکم صادر کرنا شامل تها، ر جس کے لیر انھیں یہ دیکھنا پڑتا تھا که جانوروں کو داغ دینے کے ضوابط پر وہ لوگ عمل کرتے ھیں یا نہیں ، جن کا ان سے تعلق هو - منوجي Manucci لکھتا هے کے بخشی سال میں دو سرتبه اس تمام سوار فوج کا جو دربار میں حاضر ہوتی ہے جائزہ لیتا ہے، سب گهوڑوں کا معائنہ کرتا ہے اور یہ دیکھتا ہے کہ ان میں سے کوئی زیادہ عمر کے اور کام کے ناقابل تو نہیں هو گئے۔ اگر ایسا هو تو وه ان کے مالکوں کو حکم دیتا ہے کہ وہ ان گھوڑوں کو الگ کرکے نئے گھوڑے خریدیں ۔ یه افسر

صدر مقام پر ھی رھا کرتر تھر اور بعض اسناد سے یہ بھی پتا چلتا ہے کہ ان میں سے ایک والا شاهی یا محافظ دستے کا نگران هموتا تها، لیکن احدی فوج کا جو ایک بڑے اسیر کے ماتحت تھی اس کا اپنا ایک دیوان، یعنی تنحواه دینے والا اور سامان سميا كرنے والا افسر اور اپنا بخشي هوتا تھا اور ان دونوں افسروں کی امداد کے لیر بتکھی یا محرر مقرر تھے، جو اسناد بخشی دیا کرتر تھر انھیں وقائع نگار درج کر لیتا تھا اور اس کے بعد وزیر کے پاس بھیج دیتا تھا، جو انھیں منظور کرنر کے بعد نگران افسر کے پاس محافظ خانے میں بھیج دیتا تھا، لیکن تنخواہ وزیر ھی کے حکم سے دی جاتی تھی صدر مقام کے بخشیوں کے علاوہ اور افسر بھی تھر جن کے ذمر اسی قسم کے فرائض تھے اور جنھیں صوبے کے حاکم سے ستعلق کر دیا دیا جاتا تھا۔ ان کا یه عہدہ عام طور پر وقائع نگاری کے ساتھ ملا دیا جاتا تھا اور محل شاھی کی تقلید میں عموماً هر بڑے امیر کا ایک اپنا بخشی هوتا تھا جو اس کے لیے انھیں فرائض کی انجام ذهی میں مصروف رهتا تها، جو بادشاه کے لیر شاهی بخشی ادا کیا کرتے تھے .

اکبر کے عہد حکومت میں فوج کی تعداد کا صحیح اندازہ لگانا مشکل ہے کیونکہ منصب داروں کا ''درجۂ سواری'' نہ تو آئین اکبری میں درج ہے اور نہ طبقات اکبری میں۔ اس کے پاس بارہ هزار بسرق انداز تھے ۔ Blochmann کے اندازے کے مطابق اکبر کی کل فوج کی تعداد ہ م هزار تھی جن میں بارہ هزار سوار، باقی بسرق انداز اور تبوپ خانے کی فیوج کے سپاھی تھے، لیکن یہ اندازہ بہت خانے کی فیوج کے سپاھی تھے، لیکن یہ اندازہ بہت میں معلوم هوتا ہے۔ همایوں میدان جنگ میں ایک لاکھ سواروں کی فوج لے کر آیا تھا، اور یہ قرین قیاس نہیں معلوم هوتا کہ اکبر جس کی قرین قیاس نہیں معلوم هوتا کہ اکبر جس کی

سلطنت کی حدود کمیں زیادہ وسیع تھیں، اس سے کم تعداد کی فوج پر قناعت کرتا، یا صرف اسی کے بل بوتے پر وہ ملک پر حکومت کرنے کے علاوہ اسے اتنا وسیع بھی کر لیتا ۔ ایسا معلوم ہوتا هے کسه Blochmann کا اندازہ صرف بادشاہ کی ذاتی یا نجی فوج کے متعلق ھی ھوگا۔شاھجہان کے عہد کے آخری نصف میں شہزادوں اور اسرا کی کل امدادی فوج ۵۰۰،۰۰۰ کے قریب هوتی تھی۔ بشرطیکه هر منصب دار اپنے سوار مقرره تعداد کر مطابق رکھتا، لیکن ان سے اس بات کی توقع می نہیں کی جاتی تھی ۔ خوش قسمتی سے پادشاہ نامہ میں فوج سے متعلق خاصے صحیح اعداد و شمار درج میں ۔ اس کے مطابق هر درجے کے کل آٹھ هزار منصب دار تهر، سات هزار سوار احدی اور برق انداز تھے، دو لاکھ نفوس پر مشتمل رسالر کے سوار تھے، جن میں وہ تعداد شامل نہیں جو فوجداروں کے ماتحت امن و امان قائم رکھنر اور مالگذاری وصول کرنے کے لیے مقرر تھی، چالیس ھزار پیدل برق انداز، توپ خانے کے سپاھی اور چرخ انداز تھر جن میں سے دس ھازار پای تحت میں اور دس هزار صوبوں اور قلعوں میں متعین تھے۔ یہ بات پوری طرح واضح نهیں هو سکی که ان برق انداز سواروں سے کیا مراد ہے، جنھیں احدیوں کر ساتھ شمار کیا گیا ہے، کیونکہ برق انداز کا لفظ تو ان سپاھیوں کے لیے استعمال ہوتا ہے جو توڑے دا، بندوقین استعمال کرتے تھے اور سوار یقینا بھاری. بھر کم توڑے دار بندوقیں آسانی سے استعمال نہیں کر سکتے تھے۔ اس زمانے میں قرابینوں اور پستولوں کا رواج نہ تھا ، لیکن یہ ہو سکتا ہے که چند آدمیوں کو جن کے پاس معمولی توڑے دار بندوقوں سے کچھ ھلکی قسم کی بندوقیں ھوتی ھوں احدی دستوں میں شامل کر لیا جاتا ھے۔

اورنگ زیب کے عہد کے متعلق منوچی Manucci لکھتا ہے کہ ''عام طور پر بادشاہ پچاس ہزار سوار سپاھی رکھتا ہے جو چھاؤنیوں سیں رہتے ہیں اور یه ان سواروں کے علاوہ ہیں جو ہر روز نقل و حرکت میں مصروف رہتے ہیں اور جن کی تعداد بھی اسی تعداد کے برابر ہے ۔ بیس ہزار پیدل سپاھی ہیں جو سب کے سب راجہوت ہیں، ان میں سے بارہ ہزار توپ خانے سے متعلق ہیں، باقی شاھی محلات کی حفاظت کرتے ہیں یا پہرہدار وغیرہ ہیں ''.

مغل فوج باقاعده تربيت يافته نه تني ـ سپاہیوں کی حاضری پریڈ محض آگے پیچھر ایک قطار میں بخشی کے سامنر سے گزرنہ تک محدود هوتی تنهی ـ جهوئی بڑی فوجی قسم کی نقل و حرکت . میں لشکر یا اس کے کسی حصر کو صرف شاہی شکار کے موقع پر شریک ہونے کا موقع مل جاتا ' تھا، جب فوج کے سپاہی دیمات کے لوگوں کی مدد سے جنگل کے ایک بہت بڑے حصر کو گھیر کر ہانکا کرتے تھے اور روز بروز حلقه تنگ کرتے چلے جاتے تھے، یہاں تک کہ شکار کے بےشمار جانور ایک چھوٹے سے رقبے میں جمع ہو جاتے تھے اور بادشاہ اور اس کے وہ ساتھی جنھیں اس شکار میں شرکت کرنے کی اجازت ہوئی تھی، ان سب پر قابو پا لیتر تھے، اس قسم کے شکار کے سوا جسر ''شکار قمرغه'' کے نام سے تعبیر کرتے تھر، لشكركو كسى اجتماعي ورزش كأموقه نهين ديا جاتا تها ـ انمفرادی طور پر سپاهی اپنر جسم کو پهرتيلا بنانر، اپنر هتهيارون يعني تلوار، نيزه، گرز، تمیر ، حنجر، تیر کمان وغیرہ کے استعمال میں مشاقی حاصل کرار میں بڑی توجہ سے کوشال رھتر تھر ۔ تير كمان ايك نهايت مؤثر هتهيار سمجها جاتا تها کیونکه ایک سوار اتنی دیر میں جس میں بندوق 🗎

دو دفعه چلائی جائے، چنے تیر چلا سکتا تھا۔
سپاھی کو اپنا جسم اور اعضا توانا رکھنے کی
خاطر کئی قسم کی ورزشیں بنی کرنا پڑتی تھیں،
یا تو آلات کے ساتھ، یا ان کے بغیر۔ آلات میں
مگدر یا مونگلیاں استعمال ھوتی تھیں اور ''لیزم''
بنی استعمال کرتے تھے، جو ایک مضبوط قسم کی
کمان ھوتی تھی۔ اس میں تانت کی جگه لوھے کی
زنجیر لگاتے تھے جو تیر انداز کے اعصاب کو مضبوط
بنانے میں بڑی معاون ھوتی تھی۔ گھوڑوں کو بھی
ایک قسم کی تربیت گاہ میں سدھایا جاتا تھا۔

### (T. W. HAIG)

(ب) اقتصادیات اور نظم و نسق حکومت:
مغلوں کے عہد حکومت میں بڑا ذریعه معاش
زراعت تھا۔ لوھا اور تانبا، صرف یه دو دھاتیں
کافی مقدار میں پائی جاتی تھیں، لیکن دونوں نسبتا
گرال تھیں ۔ ان میں بھی سترھویں صدی میں
تانبے کی مقامی رسد گھٹتی جا رھی تھی۔ کوئلے
کی کانوں کا ابھی پتا نہیں چلا تھا، اور دوسری
معدنیات میں سے صرف چونا، نمک، شورہ اور مقامی
طور پر زیادہ تر عمارتی پتور نکالا جاتا تھا۔ زرعبی
زمین چھوٹے چھوٹے ٹکڑوں (دیہات) میں بٹی ھوتی

تھی، جو ھمیشہ تو نہیں، لیکن بالعموم آباد ھوتے تھے۔ قدیم نظام کے مطابق انہیں زیادہ بڑے رقبوں (پرگنوں) میں اکٹھا کر دیا جاتا تھا، جو کاروبار حکومت کے لیے مجرد اکائیاں (محل) شمار ھوتے تھے۔ بیشتر اھل دیہات جو ھم جد ھونے کے رشتے میں بندھے ھوتے تھے، ان میں سے ھر ایک کے پاس کاشت کرنے کے لیے اپنی اپنی ملکیتی زمین ھوتی تھی، لیکن گاؤں کے بندوبست، ملکیتی زمین ھوتی تھی، لیکن گاؤں کے بندوبست، فالتو اراضی مزارعین کو پٹے پر دینے، مالگذاری اور دوسرے اخراجات ادا کرنے اور دیگر ایسے معاملات کوطے کرنے کے لیے گاؤں کے لوگ اجتماعی طور پر ایک نمبردار (مقدم) کے ذریعے کاروائی کرتے تھے۔

ا باشندے زیادہ تر نبات خور تھے، جہاں ضرورت ہوتی ، وہاں سرکاری عمال اور فوج کے لیے گوشت بھی مہیا کر دیا جاتا تھا، لیکن اس کی بہم رسانی زراعت کے عام کاروبار سے متعلق ند تھی ۔ زمین ای پیداوار زیاده اسر گیمون، جو، باجرے اور خدالوں پڑ مشتمل اتھی، اس کے علاوہ قلیل مقدار منين شكره اسبريان اور الكرام مسالح ابهى بيدار هوتم تھے ۔ تیلوں کے بیج مقامی ضروریات کے لیے بوئے جاتر تھے، الیون کی کاشت بڑے پیمانے پر کی جاتی : تھیٰ، اور تمباکو جو ایک جدید دریانت تھی، اس کا مرواج بھی بہت تیزی سے ساری سلطنت میں عام مو گیا تھا ، صنعتی ضروریات کے لیے جو فصلیں تیار کی جاتی تھیں ، ان میں کیاس اور دیگر 'ریشے دار پودے، نیز نیل اور کئی دوسرے رنگ وتقابل ذكر هيں ۔ پئے كى زمينين بالعموم مختصر هوتى دنتھیں اور انھیں بیشتر اوقات کسان خود اپنے گھر افراد اور گاؤں کے دوسرے بے زمین لوگوں الکی مدد سے کاشت کرتا تھا۔ ھل چلانے کے لیے و بیل استعمال هوتے تھے ، آلات زراعت کم اور

دقیانوسی تھے، اور زراعتی سرسایہ کی عمومی قلت کی وجه سے کاشتکار کو مجبورا کٹائی کے فوراً بعد پیداوار فروخت کرنا پڑتی جس کی وجه سے اسے کافی نقصان ھوتا تھا، اگرچه دلال فائدے میں رھتا تھا.

دستکاریاں ہے شمار قسم کی تھیں، جن میں پارچه بافی سب سے اہم تھی۔ سوتی کپڑا سارے ملک میں بنا جاتا تھا جو زیادہ تر مقامی ضروریات کے لیے ہوتا تھا، اگرچہ سواحل سمندر کے نزدیک کی پیداوار کو عموماً سمندر پار کی منڈیوں میں فروخت کے لیے بھیج دیا جاتا تھا، بحالیکہ عمدہ. مال، مثلًا ململ اور چهینٹ وغیرہ حشکی کی راہ دور دور تک جاتا تھا۔ جن منڈیوں میں ان کپڑوں کی کهپت هوتی تهی، وه زیاده تر قدامت پسند تهین اور ان میں مرقب اسلوبوں اور نمونوں کی سختی سے پابندی کی جاتی تھی۔ اس طرح ایجاد و احتراع کی گنجائش بہت کم تھی ۔ نقالی کرنا نئے نمونے تیار کرنے سے نسبتا آسان تھا اگر کچھ ترقی اور بہتری کی صورت نکلی بھی تو اس کی وجه یا تو شوقین دولت مندوں کی سرپرستی تھی، یا یورپی مانگ میں اضافه ـ ریشمی پارچه بانی مقامی طور پر بنگال اور گجرات میں زیادہ اهم تهی، اگرچه گجرات میں اس کے لیے خام مال باہر سے درآمد کیا جاتا تھا لیکن پٹ سن اور سن کی اهمیت بھی صرف مقامی تھی ۔ سترھویں صدی میں بوریوں اور ٹاٹ کی برآمدی تجارت برهنا شروع هو گئی تهی.

پر اس علاقوں میں تجارت فروغ پر تھی اور اس زمانے میں اعلٰی پیمانے پر منظم بھی تھی۔ ادائگی عمومًا مہنڈیدوں کے ذریعے هوتی تھی۔ تجارت بڑے بڑے شہروں کے علاوہ بیرون ملک چند ایک مراکز میں بھی ہوتی تھی، تاہم مقدار میں مال و اسباب ادھو آدھر لے جانے کا رجحان تاجروں میں

كم پايا جاتا تها اور وه اپني رقم تجارت ميں لگانے کی نسبت سود پر دینے کو ترجیح دیتے تھے ۔ تجارتی لین دین کے لیے شرح سود ۱۰ اور ۱۲ فیصد کے درسیان هوتی تهی، لیکن سرمایه غیر محفوظ هونے کی صورت میں شرح سود اس سے زیادہ بھی هوتی تھی.

بیرونی سمالک سے خشکی کی تجارت صرف ان دو کاروانوں کی شاہراہوں تک محدود تھی، جو کابل اور قندھار سے ھو کر مغرب کی طرف جاتی تھیں ۔ تبت کی طرف بھی تھوڑی بہت آمد و رفت هوتی تهی ـ بحری راستے سے گجرات کے تجارتی تعلقات بحيرة احمر اور خليج فارس سے اور پھر مشرقی افریقه نیز سماثرا، ملاکا اور مشرق بعید سے جمت پرانے چلے آتے تھے، ان سے کچھ کم سندھ . اور ایران کے مابین تعلقات بھی تھے ۔ اس وقت بنگال کی تجمارت زیادہ تسر جنوبی ہند، بسرما اور سیام سے تھی ۔ سولھویں صدی میں تمام بحری راستے پرتگیزوں کے زیر تسلط آ گئے تھے، جنھیں تجارت کو ترقی دینے کے بجائے اپنا زیادہ سے زیادہ ذاتی فائدہ ملحوظ خاطر تھا۔ ان کی کوششوں سے تجارت نے جو تھوڑی بہت ترقی کی ، یہ تھی که کپڑا برازیل اور جنوبی افریقه کو جانے لگا ، لیکن یہ کپڑا زیادہ تر کور و منڈل کے ساحل سے آتا تھا، جو سولھویں صدی کے تقریباً آخر تک مغل . منطنت کی حدود سے خارج رہا ۔ سورت میں انگریزی (۱۹۱۱) اور ولندیزی (۱۹۱۱) فیکٹریوں (یعنی ایجنسیوں) کے قیام کے بعد مغربی یورپ سے نیل اور چھینٹ کی اہم تجارت شروع ہوئی ۔ اس صدی کے وسط میں نیل کی تجارت ویسٹ انڈیز West Indies سے مقابلے کی وجه سے کمزور پڑ گئی، اور جب ١٦٣٠ء کے قحط سے گجرات میں آبادی میں کمی واقع هوئی تو سوتی کپڑے کی بیشتر تجارت مشرقی ساحل کی | کی ضرورت پوری کی جاتی تھی .

طرف منتقل هو گئی ـ بهر حال سورت کو اس تجارت کے ایک اہم مرکز کی حیثیت حاصل رہی، تا انکه بمبئی اس سے سبقت لے گیا ۔ سترھویں صدی کے رہے دوم میں ولندینزوں اور ان کے بعد انگریزوں نے بنگال میں ھگلی کے مقام پر کارخانے قائم كير اور ريشم، شوره، عمده چهينك، اور سلمل کی تجارت چمک اٹھی۔ اس صدی کے اواخر میں یورپی طور طریقوں میں تبدیلی آنر کے باعث ململ اور چھینٹ کی مانگ خاصی بڑھ گئی، جسر ایک حد تک بنگال اور کسی حد تک مدراس پورا کرتا تھا، جو اس وقت سلطنت کی حدود میں شمار ھونر لگا تها.

بیرونی ممالک کی هندوستان سے تجارت کا مقصد یہ تھا کہ یہاں سے سونا اور چاندی درآمد کیا جا سکر۔ هندوستان دوسرے ممالک سے صنعتی دھاتوں اور سامان آسائش کے علاوہ کچھ، نهیں خریدتا تھا ، البته اپنی ملکی پیداوار زر نقد پر فروخت ضرور کرنا چاهتا تها، چونکه مغربی یورپ وه اشیا مهیا نهیں کر سکتا تھا، جن کی هندوستان میں بہت زیادہ مانگ تھی، اس لیر تجارتی کمپنیوں کو ضرورت کے لحاظ سے اس طرح منظم کیا گیا که هندوستان میں ان ممالک سے سونا اور چاندی وافر مقدار میں لایا جائر، جو انھیں برآمد کرنے کے لیے تیار ہوں ۔ اس سلسلے میں قابل ذ کر ملک اس زمانے میں دو تھے، چین اور جاپان ۔ چین سے سونا اور جاپان سے چاندی اور آگے چل كر سونا بهي لايا جاتا تها۔ يوں ملك كي خدمت كرنر والى بندرگاهول كى تنظيم برى پيچيده ليكن اعلى درجر کی بنا دی گئی ۔ ان بندر کاهوں سے قابل فروحت مال برآمد كيا جاتا تها، قابل خريد مال . درآمد هوتا تها اور حد امکان تک سونے اور حاندی

ملک کے اندر ذرائع نقل و حمل ضرورتا اتنے اعلی درجے کے نہیں تھے ۔ اس سلسلے میں اکثر سندھ، گنگا، جمنا اور بنگال کے دریاؤں سے فائدہ الهایا جاتا تھا، لیکن ملک کے زیادہ تر حصے کا انعصار ان راهوں پر هوتا تھا جو کہنے کو سڑ کیں مگر در اصل کچے راستوں سے زیادہ حیثیت نہیں رکھتی تھیں، جن کی نشان دھی بعض اوقات ان کے دونوں کناروں پر لگے ہوئے درختوں سے کر دی جاتی تھی، جہاں سرائیں دوتی تھیں، آنھیں جار دیواری یا کسی اور طریقے سے لٹیروں کی دست برد سے محفوظ کر لیا جاتا تھا۔ ان سراؤں میں عام طور پر مسافروں کے لیے کھانے پینے ک سامان بھی موجود ہوتا تھا۔نقل وحمل کے لیے چھکڑے اور باربرداری کے جانور، بالعموم بیل اور بعض اوقات اونث، استعمال هوتے تھے۔مسافر عموماً گهوژوں یا پالکیوں اور گاڑیوں میں، جنھیں تیز رفتار بیل کھینچتے تھے، سفر کرتے تھے ۔ خطوط کو تیزی سے بھیجنے کے انتظامات بہت اچھے تھر لیکن یه صرف سرکاری کامسوں کے لیے وقف تھے، عام طور پر غیر سرکاری لوگ ان سے مستفید نہیں ہو سکتے تھے، جو ضرورت کے وقت اجرت پر قاصد بھیجتر تھے اور کبھی کبھی معینہ وقفوں کے بعد بہت سے لوگ مل کر اجتماعی خرچ پر قاصد روانہ

مختلف لوگوں کے معیار زندگی میں بہت تضاد پایا جاتا تھا۔ زیادہ تر باشندے، یعنی کاشتکار، دستکار اور مزدور وغیرہ بڑی مفلسی کی حالت میں زندگی بسر کرتے تھے، گھریلو ملازموں کے طبقے کا بھی جو شہروں میں تعداد کے لحاظ سے خاصی اهمیت رکھتا تھا، معیار زندگی تقریباً اتنا ھی پست تھا، اگرچہ دیہاتی باشندوں کے مقابلے میں ان کی زیادہ محفوظ تھی۔ متوسط طبقے کے لوگ

کفایت شعار اور کم خرچ تھے، حتی کہ اپنے بھلے دنوں میں بہی وہ اپنے تحول کی نمائش سے احتراز کرتے تھے، مبادا عمال حکومت کو معمول سے زائد محصول عائد کرنے کا خیال آ جائے ۔ اس زمانے میں روپے کی قوت خرید کو دیکھتے ہوئے یہ کہا جا سکتا ہے کہ حکومت کے اعلی عہدہ داروں کی تنخواهیں کافی معقول ہوتی تھیں ۔ یہ لوگ اپنی تنخواهیں فراخ دلی سے صرف کرتے تھے اور اپنے تنخواهیں فراخ دلی سے صرف کرتے تھے اور اپنے اخراجات اس لیے اور بھی بڑھا لیتے تھے کہ ان کی وات پر ان کی تمام جائداد خزانے میں واپس جمع واتی تھی۔

سلطنت کی خوش حالی زیادہ تر تین چیزوں پر منعصر تھی : بارش کی حالت، داخلی امن و امان کی صورت حال اور محکمهٔ سال کی کار کردگی ـ موسمی بارش غیر یقینی تھی اور اگر اس میں كوئى غير معمولى كمي واقمع هو جاتي تو اس کا لازمی نتیجه خوراک کی کمی کی صورت میں برآمد هوتا \_ قحط زده علاق مین مناسب امداد پہنچانا نقل و حمل کی مشکلات کی وجہ سے ناسمکن هوتا تها، اور لوگ خوراک کی تلاش میں اپنے گھروں کو خیرباد کہ دیتے تھے، چنانچہ اس زمانے کی تسواریسخ میں اس قسم کے واقعمات اکثر دیکھنے میں آتے ھیں، جو اس زمانے میں عام تھے، که لوگ فاقه کشی سے موت کا شکار ہو گئر، جب کبھی اس قسم کی آفت نازل ھوتی تو حالات کو معمول پر آتے آتے خاصا عرصه لگ جاتا تھا، چنانچه ۱۹۳۰ - ۱۹۳۱ عمین جس قحط نے گجرات اور دکن کے علاقوں میں تباهی مجا دی تھی، اس کے اثرات ایک پشت تک باقی رھے۔ غیر معمولی طور پر موافق موسم بهی، اگرچه اس حد تک تو نهیں، خطرناک ثابت هو سکتے تھے، کیونکه فاضل پیداوار کھپانے کے لیے کوئی مقامی منڈی نہ تھی، اور نتیجة

قیمتیں بہت گر جائی تھیں، اس لیسے سرکاری قوانین میں ارزان قیمتیں بھی ایک ناگہائی آفت کے بسرابر ھی سمجھی جاتی تھیں اور ان کے لیے بھی کوئی ایسا ھی بندوہست درکار ھوتا تھا جیسا کہ خشک سالی اور ژالہ باری کے لیے .

موسمی حالات کا اثر لازما دیگر تمام اثرات پر غالب تھا۔ اس کے علاوہ ملک کی خوش حالی کا انحصار جن چیزوں پر تھا، ان کا تعلق انتظامی امور سے تھا۔ یہاں عمومی اور مالی انتظام کے مابین ایک واضح خط استیاز کھینچ دینا ضروری ہے، جسے ظاہر كرنے كے ليے اس وقت دو الفاظ ''ملكى و مالى'' رائج تھے۔ نظام حکومت کے ان دونوں شعبوں میں ظاهر ہے کہ شہنشاہ ہی حاکم اعلی ہوتا تھا۔ اس کی مدد کے لیر دارالحکومت میں چار بڑے عہدے دارهوتر تهر: وكيل يا وزير اعظم، وزير يا وزيرمال، بخشی (دیکھیے اوپر) اور صدر جس کے ماتحت قانون اسلامی اور اوقاف کے محکمے ہوتے تھے۔ وکیل کا عمده همیشه بر نمین کیا جاتا تها اور ایسی صورت میں اس کے فرائض وزیر کو سونپ دیر جاتر تھر۔ عملی طور پر ان وزرا کے اختیارات بادشاہ کی شخصیت پر موقوف ہوتے تھے۔ اکبر اور شاہجہان کے عہد میں یہ وزرا بادشاہ کے دست نگر ہوتر تھر، لیکن جہانگیں کے عہد سیں اس کا وزیسر اعظم بعض اوقات عملًا ملك كُ حاكم هوتا تها ..

مغلوں سے پہلے شمالی هند میں جو ملکی نظام رائج تھا، وہ کچھ زیادہ ارتقا یافتہ نہیں تھا۔ ملک کا خاما بڑا رقبہ جا گیردار عمال کے قبضے میں تھا (جا گیردار کی تشریح آگے آتی ہے) اپنے علاقوں میں امن و امان قائم رکھنے کی ذمے داری انھیں پر عائد ہوتی تھی اور اس سلسلے میں انھیں عملی طور پر تمام ضروری تدابیر اختیار کرنے کی آزادی حاصل بھی ۔ اکبر کے عہد حکومت میں نسبتا زیادہ

مؤثر نظام قائم کیا گیا جو اس کے پورے عمد میں جاری رها ـ سلطنت صوبوں میں تقسیم کر دی گئی اور هر صوبر کا حاکم ایک نائب سلطنت (سپه سالار یا صوبر دار، کهلاتا تها ـ ابتداء یه صوبیدار نظم و نسق حکومت کے تمام شعبوں کے لير بادشاه كيسامنر جواب ده هوتا تها، ليكن ه و و و ع کے بعد اسے محکمهٔ مال کے کام سے سبکدوش کر دیا گیا تھا۔ نائب سلطنت کے علاوہ دوسرے عمدے بھی جنھیں حاکم (گورنر) کہا جا سکتا ہے 🖰 اسن قائم رکھنے اور بغاوت فرو کرنے کے لیے چیدہ چیدہ مقامات پر مامور کیے جائے تھے۔ بغاوت کی اصطلاح كا اطلاق واجب الوصول ماليه ادا نه كرنے پر بھی ہوتا تھا۔ ان حاکموں کو عموماً فوجدار كم ا جاتا تها ، اگرچه دور افتاده علاقر جن كا نظم و نسق قلعول کے ماثحت هوتا تھا، وهال کے حاکم کو حاکم قلعه یا قلعه دار کے نام سے موسوم کیا جاتا تھا۔ بڑی بڑی جاگیروں میں جاگیردار کو بھی حاكم كے اختيارات حاصل تهر-قصبر كا اعلى عمدے دار کوتوال کبلاتا تها اور وه ایک منصف، پولیس افسر، حاکم اور محتسب کے فرائض انجام دیتا تھا۔ تھا۔ ان عہدیداروں کے پاس کوئی باقاعدہ پولیس نہیں هوتی تھی، تاهم ان سے یه توقع کی جاتی تھی۔ که وه آن فوجی دستوں سے کام لیں جو اِنھیں منصب کے لحاظ سے رکھنا پڑتر تھر، اور آگر وہ ناکافی ثابت ہوتے تو حکومت سے مزید طلب کر سکتر تھر۔ اس تنظیم کا معیار کار کردگی مرکزی نظام کی اهلیت کے ساتھ ساتھ بدلتا رہتا تھا، جس کا زیاده تر انحصار بادشاه کی شخصیت پر هوتا تها۔ سترھویں صدی کے حتم ھوتے ھوتے اس کی شکست و ریخت کا آغاز یقینی طور پر هو چکا تها اور لاقانوئیت سارتی سلطنت میں زور پکڑ رھی تھی .

اس تنظیم کا سلطنت کے ان وسیع حصوں سے

تعلق واضح الفاظ میں بیان کرنا مشکل ہے، جہاں اندرونی انتظام هندو راجاؤں کے هاتھ هی میں رها، لیکن بظاهر یه راجا سرکاری طور پر اپنے علاقوں کا جاگیردار سمجھا جاتا تھا اور وهاں امن برقرار رکھنے کا ذمّے دار هوتا تھا۔ اگر اس ساسلے میں وہ ناکام رهتا تو متعلقه صوبیدار یا فوجدار مداخلت کا مجاز هوتا تھا.

محکمہ مال کا انتظام وزیر کے سپرد تھا جو وزارت مال کا سربراه هوتا تها ـ اس وزارت کو ''دیوانی'' کہا جاتا تھا تاکہ اسے وزارت ''حضور'' یا دربار سے ممیز کیا جا سکے، جہاں سے بادشاہ کی جانب سے یا اس کے نام پر احکام جاری ھوتے تھر ۔ اس وقت مالیر سے مراد عملی طور پر مالیه اراضی هی لی جاتی تهی، شاهی خزانر کی وصولیات کے دیگر ذرائع بھی تھے۔ یعنی محصولات (Customs) انمک، ٹکسال، تحالف اور وراثت، نیز اورنگ زیب کے عمد میں ان کے علاوہ جزیه بھی تھا، لیکن اگر مجموعی اعتبار سے دیکھا جائر تو جو آمدنی حکومت کو کاشتکاروں سے هوتی تھی، اس کے حقابلر میں ان کی کوئی اهمیت نه تھی۔ هندوستان کے قدیمی نظام کے مطابق جس کا ذکر ھندو قانون میں بھی آتا ہے، ہر کاشتکارکے لیے اپنی پیداوارکا كعه حصه بادشاه كو دينا لازم تها ـ يه حصه بادشاه خود مقرر كرتا تها اور اس مين وقتا فوقتا كمي بيشي ھوتی رھتی تھی ۔ حصے کی تعیین اور فراھمی سے متعلقه قوانين بهي بادشاه هي بناتا تها ـ اولين مسلمان فاتحین نے اس ''حصهٔ شاه'' کو ''خراج'' کا نام دے کر قائم رکھا، جس کے وہ اسلامی قانون کے مطابق حق دار تهر \_ زمین کی ملکیت کا سوال نمیں اٹھایا ـ گنیا تها ، لیکن قابضین کو عمومًا یه حق حاصل تها کہ جب تک وہ مالیے کی ادائگی باقاعدگی سے کرتر موهين ، زمين انهين كے قبضے ميں رهے .

مغلوں کے عہد میں زرعی زمین کی تین قسمیں تهين : ١ - سلک خاص ؛ ٢ - محفوظ؛ ٣ - جا گير - وه رقبہ جات جو خاص خاص سرداروں کے قبضر میں تھر ان پر وزیر مالیه (خراج) عائد نهین کرتا تها ـ یه ایک خصوصی رعایت تھی جو انھیں حاصل تھی اور باھمی گفت و شنید سے جو طر شدہ رقم وہ خزانے میں ادا كرتے تھے، اسے خراج هي تصور كيا جاتا تھا۔ ديگر چھوٹے چھوٹے سرداروں سے اس سلسلے میں جو شرائط طر هوتی تهیں ، ان کی تفصیل تاریخ کی کتابوں میں نہیں ملتی، تاهم چند شہادتیں جو اس وقت تک محفوظ رهیں، ان سے پتا چلتا ہے که مالیر کی تشخیص خود ان کی وساطت سے هوتی تھی اور انھیں مالیر کا کچھ حصہ اپنی خدمات کے معاوضر کے طور اپنر پاس رکھنر کی اجازت تھی۔ جو علاقر براہ راست سرکزی نظم و نسق کے تحت تهر، وهال كچه رقبه جات اراضي جنهين "خالصه" کہا جاتا تھا، خزانر کو زر نقد بہم پہنچانر کے لیر محفوظ رکھے گئے تھے اور ان کے انتظام کے لیے وزارت مال کی طرف سے ایک خاص عمله مقرر هوتا تھا۔ پہلر یہ مقامی عمله صوبیدار کے ماتحت هوتا تها، لیکن ۱۹۵۹ میں هر صوبر میں ایک دیوان مقرر کر دیا گیا، جو وزیر کے ماتحت تمام مالی امورکا انتظام کرتا تھا ۔ اس طرح تقسیم دو محکموں پر منحصر هوگئی ، ـ دیوانی (مالی امور) اور ۲ \_ فوجداری ( ملکی امور) اور اسی پر آئنده کے لیے مقامی نظم و نسق کی بنیاد رکھی گئی.

جو اراضی خزانے کے لیے محفوظ نہیں رکھی جاتی تھی، وہ جاگیروں کی صورت میں عطا ھو سکتی تھی ۔ ھر اھلکار کو جو شاھی ملازمت میں لیا جاتا تھا، ایک مخصوص آمدنی کا حق مل جاتا تھا، جس کی تعیین زر نقد کی شکل میں کی جاتی تھی۔ اور اس میں اس کی ذاتی تنخواہ کے علاوہ ان سواروں

کے اخراجات بھی شامل ہوتر تھر جو اسے رکھنا پڑتے تھے ۔ اکبر کے عہد میں ایک مختصر سے عرصر کے لیر اس رقم کی تعیین اور ادائگی زر نقد کی صورت میں کی جاتی رهی، لیکن ساری سلطنت میں معمول یہی رہا کہ ہر اہلکار کو اتنی اراضی ﴿ (جاگیر، تیول، اقطاع) دے دی جاتی جس کے متوقع مالیر سے اس کی مقررہ آمدنی کی رقم نکل آتی ۔ وه اهاکار اس جاگیر کا قبضه لر لیتا اور اس پر، کم از کم نظری طور پر، مروجه دستور کے مطابق مالير کي تعيين کرتا، نيز وصول کرتا ـ اس جاگير کي آمدنی ناکافی هونر کی صورت میں وہ بقایا رقم کے لير خزانر سے مطالبه كر سكتا تھا اور فاضل آمدني کی صورت میں اس سے حساب طلبی بھی کی جا سکتی تهی ، لیکن عملی طور پر بظاهر یه تمام معاملات ، رُشوت کے ذریعے نمٹا لیے جاتے تھے جس کا اس کے علاوہ نفع بخش جاگیریں حاصل کرنے اور ایسی جاگیروں سے پیچھا چھڑانے کے لیے بھی جن كي قوت پيداوار ختم هو چكى هو، رواج تها ـ بالعموم جاگیروں میں رد و بدل اس کثرت سے ہوتا تھا کہ اگر کوئی افسر اس زمین پر زرعی ترقیات کے لیر روپیه لگاتا یا اس زمین سے انتہائی آمدنی حاصل کرنے کے عبلاوہ اس کی اصلاح کے لیے کچھ محنت کرتا تو اسے دانشمندی سے بعید سمجھا جاتا تھا۔ بہر حال زمین کا کثیر حصہ جاگیروں کی شکل میں منقسم تھا اور باقی ماندہ محفوظ اراضی کل زمین كا صرف جهنا يا ساتوان حصه تهي.

اکبر کے عہد میں کاشتکار کی پیداوار کا تہائی حصہ لے لیا جاتا تھا۔ اس کے بعد سترھویں صدی کے نصف اول میں کسی وقت جس کا تعین صحیح طور پر نہیں ھوسکتا، یہ حصہ کم سے کم مانا جانے لگا اور زیادہ سے زیادہ نصف حصہ معین ھوا، جو آگے چل کر لابدی طور پر معیار

قرار پایا۔ اس کی تعیین کے تین بڑے طریقر رائج تھے ؛ ١ ـ بٹائسي (غلّه بخشي) ؛ ٢ ـ پيمائش ؛ س اجتماعی تعیین (نسق) ـ بثائی کی صورت میں هر کاشتکار کی پیداوار کا عمومی اندازه لگایا جاتا (یا بعض اوقات فصل کی کٹائی کے وقت اس کی جانچ کر لی جاتی) پھر معینہ حصے کی مالیت معلوم کر کے اس فصل کے لیے مالیے کی واجب الادا رقم مثرو کم دی جاتی تھی ۔ پیمائش کی صورت میں ایک مقرّرہ رقم جو فصل کی نوعیت کے ساتھ بدلتی رہتی تھی زیر کاشت زمین کی هر اکائی پر لگائی جاتی تھی۔ یه یا تو زرنقد کی صورت میں مقرر کی جاتی تھی، یا . جنس کی صورت میں۔ اس کی قیمت مروجه قیمتوں کے حساب سے معلوم کر لی جاتی تھی ، ان دونوں طریقوں کے ماتحت عام طور پر ادائگی زر نقد کی صورت میں کی جاتی تھی۔ جنس کی صورت میں ادائگی کی اجازت صرف پسمانده علاقوں هی میں تھی، جہاں زر مسکوک کی قلت تھی ۔ اجتماعی تشخیص کی صورت میں متعلقہ اهلکار گاؤں کے نمبرداروں سے بات کر کے پورے سال کے لیے واجب الادا رقم مقرر كر ديتًا تها ـ اس طرح فرداً فرداً تفصیلی تعیین کی ضرورت نہیں پارتی تھی، لیکن اس طریقر کا نتیجه یه هوا که زراعتی محاصل کا ٹھیکا دیا جانے لگا اور اس کی شرائط گاؤں کے نمبرداروں کے ذریعے نہیں ، بلکه کسی باھر کے آدمی کے ذریعر طر کی جانے لگیں .

هر حکمران اپنی مرضی کے مطابق یہ طے
کرتا تھا کہ ان طریقوں میں سے کون سا
طریقہ کس علاقے میں اختیار کرنا چاھیے۔ بابر
کی فتح کے وقت اجتماعی تعیین کا طریقہ رائج تھا
اور بظاھر یہی نظر آتا ہے کہ اس نے اسے جاری
رکھا۔ همایوں کے هندوستان سے اخراج کے بعد
شیر شاہ نے سارے ملک میں پیمائش کا طریقہ ا

رائج کیا اور پہلے پہل اکبر نے بھی شیر شاہ کے طریقے ہی اختیار کر لیر۔ رقبۂ اراضی کی کسی ا كائبي پر جو ماليه لكايا جاتا تها، وه اس وقت اسكي پیداوار کے مخصوص حصر کی صورت میں مقرر کیا جاتا تھا اور ان دنوں یہ بیداوار کا ایک تہائی مقرر تھا۔ ان علاقوں کے سوا جہاں ادائگی جنس کی حورت میں هوتی تنی، باقعی هر جگه هر فصل کے موقع پر سرکاری شرح کے حساب سے اس کی قیمت نقد وصول کی جاتی تھی۔ تاہم اس مبادار کے سلسلر میں کئی عملی مشکلات کا سامنا کرنا پاؤا، چنانچه ۱۰۵۹ - ۱۰۸۰ عبي سالينه قطعي طنور پر زر نقد کی شکل میں مقرر کر دیا گیا اور یه رقم جو زیر کاشت رقبه کی هر اکائی پر لی جاتی تھی جنس کے کسی مقدرہ وزن کی بجائر ''داسوں'' (ایک دام یک روپسه) کی مقرره تعداد میں هونر لگی ـ اس وقت تک مختلف علاقوں میں وهاں کی پیداوار کے مطابق نقد شرحوں کے گوشوارے مرتب کر لیر گئرتھر، جو اکبر کے آخر عہد تک نافیذ رہے ۔ بعد ازاں کسی وقت جس کا تعین نہیں کیا جا سکتا، لیکن غالبا جہانگیر کے عہد میں، یه گوشوارے ترک کر دیرگئے اور دوبارہ اجتماعی تشخیص کے طریقے کی طرف رجوع کیا گیا، جسر سترھویں صدی کے وسط میں معیاری نظام کی حیثیت حاصل تھی اور جو برطانوی دور میں بھی قائم رها \_ بائي كاطريقه اس وقت صرف پس مانده علاقوں میں رائع تھا، یا کبھی کبھار ایسی صورت میں که تخمینه کرنر والا افسر ایک معقول رقم مقرر کرے اور نمبر دار اس مطلوبه رقم کو ادا کرنے سے انکار کر دے، اس صورت میں اس افسر کو مقامی حالات کو مدنظر رکھتر ہونے بٹائی یا پیمائش کے اعتبار سے ہر فرد کی پیداوار کا تفصیلی التخمينه لكانا يبرتا تها

یه تهی سلطنت کے مرکزی علاقوں میں تشخیص مالیه کی تاریخ، لیکن دور افتاده صوبوں میں اس نظام کی یکسانیت پر سختی سے عمل درآمد نہیں کیا جاتا تھا، بلکه مقامی حالات کی مختلف نوعیت کی بنا پر مختلف طریقے رائج تھے۔ سولھویں صدی کے وسط میں صوبجات دکن میں ایک ایسا مختلف مگر مکمل نظام قائم کیا گیا جس سے جگه اور قحط کی تباه کاریوں سے پیدا شدہ حالات کو درست کیا جا سکر.

ان تمام گونا گول ضابطول پر تبصره آرائی ممكن نهيں جو اس وقت رائج تھے، كيونكه ان سب کی قدرو قیمت کا انحصار دراصل اس نیت میں مضمر ہوتا تھا جس کے تحت ان پر عمل درآمد کیا جاتا تھا ۔ مسلمانوں کے سارے دور حکومت میں ارباب نظم و نسق اس نظرير كو قطعى طور پر قبول. کر چکے تھے، که مملکت کا استحکام زرعی خوشحالی اور ترقی پر سبنی ہے اور زرعی ترقی کا مطلب ہے زرعی رقبے کی توسیع، فصلوں کی اصلاح اور نظام آبیاشی کو بہتر بنانے کی کوششیں۔ دوسری طرف اس اعلی نظریسر کو عملی جامع پہنانے کے لیے فوری اور کثیر سالیر کی اشد ضرورت در پیش تھی جو کاشتکاروں سے کسی نہ کسی شکل میں وصول کیا جا سکتا تھا۔ اس سلسلے میں جو کشمکش جاری رهی، اس کی تفصیل دستیاب نهی هوتی، لیکن بنیادی حقیقت یہی ہے کہ سترھویں صدی کے وسط میں آ زراعت کا پیشه اپنی مقبولیت اور جاذبیت سے محروم هو چکا تھا اور کاشتکار زمین کو چھوڑ کر دوسرے پیشے اختیار کرتے جا رہے تھر۔ نتیجة زراعتی پیداوار میں جو تنزل پیدا هوا وهی اقتصادی نقطهٔ نظر سے بالآخر سلطنت کی تباهی کا. سب سے بیڑا باعث ثابت ھوا .

نظم و نسق کے دوسرے شعبوں کا مختصر سا تذکرہ ھی کافی ہے۔ چنگی کے محصولات رسما بهت هلكر هوتر تهر، ليكن ان كا بار اشيا كي قیمتیں خواہ مخواہ زیادہ قرار دے کر اور چنگی سے مال و اسباب جلدی جهنرانر کی خاطر غیر قانونی رقموں کی ادائگی سے بیڑھ جاتا تھا۔ شہروں سیں دیوانی مقدرات کا فیصله زیاده تر قاضی کرتے تھے اور دیہات میں عوام کے تنازعات کا فیصله عمومًا مقامی حکم سرسری سماعت کے بعد کر دیتے تھے ۔ جرائم کی سزائیں سخت تھیں اور بہت عجدت سے دی جاتبی تھیں اور ھمیشہ احکام شریعت کے مطابق بھی نمه هوتی تهیں ۔ هندی روایات کے مطابق مقامی عمدے دار مقاسی ضروریات کے پیش نظر متعدد محصولات اور سنگدلانه کٹوتیوں کے ذریعر کثیر سالیه جمع کر لیتے تھے۔ آکہر اور اس کے بعد اورنگ زیب نر ان اقدامات کی کلیه ممانعت کر دی تهی، لیکن اس کے باوجود یہ لعنت ختم نہ ہوسکی۔ اس کی بندترین شکل وه محصول راه گذاری (transit) تها جو اندرونی تجارت پر لگایا جاتا تها اور جس کے ہندو۔تانی اور غیر ملکی دونوں مستقلاً شاکی رهتر تهر.

سکه سازی کی طرف جو که سلطنت کی مسلّمه علامت تهی، خصوصی توجه دی جاتی تهی، چنانچه سونا چاندی اور تانیح کے سکے ڈھالے جاتے تهی اور یه سب سکے اپنی فلزاتی قدر و قیمت کے مطابق گردش کرتیے تھے ۔ اسی لیے مختلف سکوں کے درمیان شرح سبادلمہ کم و بیش ہوتی رهتی تهی ۔ تاهم طلائی سکے عام طور پر رائج نه تھے ۔ سب سے بڑا سرکاری سکه چاندی کا ''روپیه'' تها جس میں تقریماً ، ۱۸، گرین (گرین = نصف رتی) خالص چاندی ہونی تهی ۔ تانیے کا سب سے بڑا سکه خالص چاندی ہونی تهی ۔ تانیے کا سب سے بڑا سکه خالص چاندی ہونی تهی ۔ تانیے کا سب سے بڑا سکه خالص چاندی ہونی تهی ۔ تانیے کا سب سے بڑا سکه

''دام'' تھا جس کا وزن تقریبًا سہ س گرین تھا۔ ان دونوں دھاتوں کے اور بھی کئی چھوٹے چھوٹے سکے تھے.

جس کا وزن ملک کے مختلف حصوں میں مختلف تھا۔

جنوبی هند میں یه تقریباً ه ب پاؤنڈ کا هوتا تها

تهوک تجارت میں وزن کی اکائی "سن" تھی

اور گجرات میں تقریبًا ۳۳ پاؤنڈ کا، البته ه ١٦٣٥ ميں يه ٢٣ پاؤنڈ كا كر ديا گيا تھا۔ شمالی ہندوستان میں اکبر کی تخت نشینی کے وقت یه ۲۰ پاؤنڈ کا تھا جسے اس نے بڑھا کر ۵۰ پاؤنڈ کا اور پھر جہانگیر نے ۲۹ پاؤنڈ اور شاہجہان نے سے پاؤنڈ کا کر دیا تھا۔ بنگال کے مغربی حصے میں سم باؤنڈ کا تھا اور مشرقی حصر میں میں ہم پاؤنڈ کا ۔ یه سارے اوزان کسرکا حساب چھوڑ کر پورے پاؤنڈ کی شکل میں پیش کیر گئر ھیں۔ پرجون کاروبار کی اکائی سختلف مقاسات پر مختلف تھی ، لیکن یه عموماً سذکوره بالا اوزان سے کم هوتی تھی۔ حجم کے پیمانے تھوک تجارت میں استعمال نہیں ہوتے تھے ۔ پیمائش کا پیمانه شمالی علاقوں میں گز تھا، جسے اکبر نے تقریباً ۳۳ انچ کا مقرر کر رکھا تھا اور اس کے جانشین نے تقریباً . ہم انچ كا، ليكن اول الذكسر هي باقي رها \_ جنوب مين هـاسته (يا هـاته) جو قريبًا ١٨ انبج كا هوتا تها، استعمال کیا جاتا تھا ۔ گجرات میں یہ تقریبا ٣٦ انچ كا تها اور بنگال مين تقريبًا ٢٥ انچ كا. مآخذ: (الف) هندوستان: (١) عباس خان شروانی: تاریخ شیر شاهی (مخطوطه برنش میوزیم . Or. ١٦٣، ١٦٨٠ع)؛ (٢) عبدالحميد لاهوري: بادشاه نامه، كلكته ١٨٦٦ء تا ١٨٨٦ء؛ (٣) ابوالفضل علامي: آئين آكبري، طبع كلكته ١٨٦٧ء تا ١٨٩٣ء؛ (م) Awrangzeb's Revenue Farmans ، متن و ترجمه از : بايسر ( ه ) ؛ (۶۱۹۰۳ جون المجان ( ه ) بايسر بايسر

باير نامه، مترجمه A. S. Beveridge، نثلن ١٩٢١) (٦) بدايوني: منتخب التواريخ، كلكته ١٨٦٥ تا ١٩٢٥؛ (٤) بايزيد (سلطان) : تاريخ همايون (مخطوطه انديا آفس فهرست کتب شماره ۲۲۳) ؛ (۸) جهانگیر : توزک جہانگیری، علی گڑھ سرمرع، مترجه Rogers خلبع Beveridge، لنڈن و و و ع تا ہم و و ع ؛ (و) فرشته : تاريخ ، بمبئي ١٨٣٨ء، مترجمه Briggs لنذن ١٨٢٩ء؟ (۱۰) گلبدن بیگیم: History of Humayun [همايون نامه] طبع و ترجمه A. S. Beveridge، لنذن ٩٠٠ و ع ؛ (١٢) خافي خان ٠ منتخب اللَّماب، كلكنه ١٨٩٨ء تا ١٩٦٥ء؛ (١٢) محمد ساقي مستعد خان؛ مآثر عالمگیری، کلکته ۱۸۷، تا ۱۹۷۳؛ (۱۳) محمد صالح كنبوه : عَمَل صالح ، كلكته ١٩١٢ تا ٨٩١٥ ع ؛ (١٨) معتمد خان و اقيال نامة جمانگيري، لکهنؤ . ۱۸۵. نیز حصه متعلقه در Bibl. Ind. کلکته ١٨٩٥؛ (١٥) نظام الدين احمد ٠ طنات اكبرى، (مخطوطه برئش میوزیم .or Or و . Add مرمد ؛ (١٦) شاهنواز خان : ماثر الامراء، كلكته ١٨٨٤ تا . 41190

(ب) غیر ملکی: (۱) زیر ملکی: (۲) انٹن ۱۹۱۳ عن جس میں فہرست ترجمه اللہ ۱۹۱۹ انٹن ۱۹۱۹ عن جس میں فہرست ۱۳۰۹ کی (۲) انٹن ۱۹۱۹ عن جس میں فہرست ۱۳۰۹ کی (۲) (۲) انٹن ۱۹۱۹ عن ۱۹۱۹ انٹن ۱۹۱۹ عن ۱۹۱۹ میک و Register gehouden int Casteel Batavia الله ۱۹۱۹ کی (۱۹۱۹ عن ۱۹۲۹ 
Factories in India ، أو كسفرة ب. ورع تا ربورع: (١.) وهي مصنف: Early Travels in India 1583-1619 A New Account of : J. Fryer (۱۱) : ۱۹۲۱ نڈن East India and Persia، لنڈن و و و تا دو و و De Remonstrantie: W. Geleynssen de Jongh (17) De Reburs Iaponicis : J. Hay (۱۳) : ١٩٢٩ حميك اينٹورپ ه . ٦ : ١٣) India Office Records (۱۳) از . ۱۹ و ع (فهرست مرتبه تا ۱۹۹۹ در The Factories از Journal: J. Jourdain (۱۰) ؛ (۱۹) ديكهير اوپر) in India (١٦) : ١٩٠٥ كندن م of a voyage to the East Indies Letters received by the East India Company طبع Foster و Foster لندن ١٨٩٦ تا ١٩٠٢ (١٦) Travels: S. Manrique، ترجمه Luard لنذن ١٩٢٤ (۱۲۷) ترجمه Storia de Mogor : N. Manucci لندن ع. ا J. Marshall in India (۱۸) : ۱۹۰۵ لندن : A. Monserrate (۱۹) : ۱۹۲۵ نگان د. S.A. Khan Mem. As.) Mongolicae Legationis Commentarius \*Travels: P. Mundy (r.) : (9: r 'Soc. of Eengal نندن ه. و اعتا و او اع : J. Ovington (۲۱) A Voyage to Suratt in the Year 1689 اللذن ١٦٩٦ ن بعنوان ، Remonstrantic : F. Pelsaert (۲۲) Moreland ) ، أز Geyl و Geyl كيمبرج ندن ، Purchas His Pilgrimes (۲۲) : ۱۹۲۰ د Embassy to India : Sir T. Roe (۲ مرم فيم د اعت المجاه ا : Streynsham Master (۲۰) : ١٩٢٦ نلان Foster J. B. (۲٦) فبم Temple لنذن ۱۹۱۱ فالله Diaries Ball ترجمه 'Travals in India : Tavernier Crooke ، لنذن ه ١٩٢٥ (فهرست مآخذ شامل هے) ؟ Generale Beschrijvinge van: J. Van Twist (YZ) Indien عبع ايمسشردم ١٦٣٨.

:Bal Krishra (۱) : منتخب تصنيفات جديده «Commercial Relations between India and England

طبی لنڈن مربوبوء : Beni Prasad (۲) اطبی لنڈن مربوبوء Jahangir، طبع لنذن ١٩٢٦؛ (فهرست مآخذ شامل The History of the: J. J. A. Campos (r) :(A ( r) :=1919 45 Portuguese in Bengal The History of India: J. Dowson J. H. M. Elliot. EINAL GEINAL 'as told by its own Historians (ه) Imperial Gazetteer of India؛ أو كسفرة و . و ، ع The East India Trade in the : S. A. Khan (7). W. H. ( ב ) בו אדר טלט (Seventeenth Century) ندلن (India at the Death of Akbar : Moreland. From Akbar 10 : وهي مصنف ( ٨ ) واعد الم Aurangzeb، لنڈن ۱۹۲۳؛ (۹) وهي مصنف: The Agrarian System of Moslem India. ١٩٩٩ء (تمامتر مع فهرستمامے مآخذ)؛ (١٠) داع الكته المام الكته المام الكته المام ا تا ۱۹۲۳: (۱۱) وهي مصنف : Studies in Mughal 'India' كلكته ١٩١٩؛ (١٢) وهي مصف : Mughal : V. A. Smith (14) := 197. Administration Akbar the Great Moguli او کسترځ ۱۹۱۹ ع (فهرست مآخذ شامل في) ؛ ( De Opkomst : H. Terpstra der Wester-Kwartiaren van de Oost-Indische · E1919 Compagnie.

(W. H. MORELAND)

اورنگ زیب کے بعد .

سلطنت مغلیه کا زوال جو اورنگ زیب هی منظور نظر امرا نے بهی کے زمانے سے ظاہر هو چکا تها، اس کے فوراً بعد اس نے علیحده هو کر جانشینوں کے دور حکومت میں بڑی سرعت سے اس نے علیحده هو کر مکمل هونے لگا۔ بہادر شاہ [اول] [رك بان] کے ساتہ دکن هی سممل هونے لگا۔ بہادر شاہ [اول] (رك بان] ستم ظريفی يه هے آدمی تها۔ جہاندار شاہ [رك بان] (۱۱۶ء تا هوگیا تها که نظام آدمی تها۔ جہاندار شاہ اور فرخ سیر [رك بان] سازش کر رها هے .

زنده کرنر کی طاقت نه تھی ۔ اورنگ زیب کی موت کے بعد تخت کے حصول کے لیے چھے سال کی مدت میں سات خونریز لڑائیاں هوئیں، جن سے شاهی خاندان کی فطری خود سری اور زوال پیذیر طاقت کا ثبوت ملتا ہے ۔ پھر یه خاندان مخالف گروھوں کے لیے ایک کھیل سا بن گیا ۔ تھوڑے عرصر کے لیر بارہہ کے دو سید بھائی، عبداللہ اور حسین علی شاهی محل کے دو مشترک کوتوال بن گئر، لیکن وه بهی مغل امراکی تائید اور یک جمتی حاصل نه کر سکر - ۱۲۲۰ میں آصف جاه نظام الملک نر بغاوت کر دی ـ حسین علی اس کے مقابلر کے لیر روانہ ہوا، لیکن محمد شاہ کی چشم پوشی سے، جسے اس نے اور اس کے بھائی نر ۱۷۱۹ء میں تخت نشین کرایا تھا، اسے قتل کر دیا گیا۔ اس کے تھوڑے عرصے بعد مقتول کے بھائی عبداللہ کو بھی شکست ھوئی اور دو سال تک قید خانر میں رہنر کے بعد اسے زھر دے دیا گیا۔ جب ان کا خاتمہ ہو گیا تو نظام الملک نے بڑی جانفشانی سے کوشش کی کہ کسی طرح پرانر نظام حکومت کو قائم کیا جائر، لیکن ا وه محمد شاه کو کسی بات پر مجبور نه کرنا چاهتا تھا، جس طرح کہ فرخ سیر کو سید بھائیوں نے مجبور کیا تھا۔ جب بادشاہ جسر اس نر [سیدوں سے] رہائی دلوائی تھی، کا صلاح مشورہ رد کر دیا اور دربار کے منظور نظر امرا نر بھی اس کے پرانی طرز کے لباس اور پرتکلف طور طریقوں کا مذاق اڑانا شروع کر دیا تو اس نر علیحده هو کر اور عملی طور پر خود مختاری کے ساتھ دکن ھی میں حکومت کرنا پسند کیا ۔ ستم ظریفی یه ہے که محمد شاہ کو یه گمان هوگیا تها که نظام الملک اسے معزول کرانر کی

نظام الملک کے دعلی سے چلے جانے کے

بعد سلطنت کی تجدید کی رهی سمی امید بهی جاتی رهی، کسی زوال پذیر حکومت نر اصلاح کی اس سے زیادہ نااہلیت کبھی نہ دکھائسی ہـوگی ، بلکه جس زمانے میں ابھی امور حکومت نظام الملک کے هاتھ میں تھے، اس میں بھی غیر معمولی واقعات ظہور پذیر هوتے رهتے تھے .

نظام الملک کے جانشین اس خوشامد پسند بادشاه کی هاں میں هاں ملازر والر لوگ تهر کیونکہ وہ اپنے آپ کے اس کا ملازم سمجھتے تھے۔ باره سال تک متواتر شاهی مجالس کا کرتا دهرتا ایک شخص شاه عبدالغفور بنا رها ـ خاندانی لحاظ سے وہ ٹھٹھر کا ایک جبلال تھا ۔ وہ کچھ عرصر تک جوگی اور فتیر بھی بنا رہا ۔ وہ جادوگر ہونے کا دعوے بھی کرتا تھا اور اس کے متعلق یہ خیال کیا جاتا تھا کہ جن اور بھوت پریت اس کے قبضر میں هیں \_ اسے بادشاہ کی والدہ کے حوابوں کی تعہیر بتانے کے لیے اکثر بلایا جاتا تھا ۔ اس وجہ سے وہ شاھی ملازمین میں داخل ہو گیا اور اس نے چالبازی سے کئی عمدے بھی سنبھال لیے جن کے ذریعے اسے پانچ ھزار روپیه روزانه کی آمدن ہونے لگی ، اور کہتر ہیں کہ اس کے عسلاوہ جو روپیہ اسے رشوت وغیرہ کے ذریعر ملتا تھا وہ اس رقم سے کہیں زیادہ هو جاتا تھا۔ اس آدمی کے متعلق بیڑے افسوس کے ساتھ یمه کہا جاتا ہے کہ اس نیے کبھی کسی نیک کام پر روبیہ خرچ نہیں کیا، نه کسی پر کوئی مہربانی کی اور نه کبھی کسی کی رعایت کی ۔ وہ پرلے درجے کا کنجوس تھا اور اس کی برطرفی کے وقت (کیونکہ محمد شاہ کے زمانے تک بھی دھلی میں اس تسم کی بری عادتوں کے خلاف ایک فطری رد عمل ہو جاتا تھا)۔ اس کے نجبی خزانے میں سے کوئی , ایک کروژ روپے سے زیادہ کی رقم برآسد ہوئی۔ اسادات بارھه نے اسے دوبارہ منظور کر لیا۔ اس سے

لیکن اس کے کردار اور چلن کی وجہ سے جس قدر لعنت سلاست اس پر ہوئی تھی، اس سے کئی گنا نفرت حقارت لے گوں کو اس کے بیٹر اور بیٹی سے هو گئی تھی۔ دھلی میں کوئی بھی ایسا شخص نه تها جو ان کی کسی حواهش کو پورا نه کر کے محفوظ ره سكتا هو .

اس گئر بئر اور ایسر حکمرانوں کی حکومت میں سلطنت کا شیرازہ بڑی تیزی سے پراگنده هونر لگا ـ سرهنون [رک بآن] نر جنهین اورنگ زیب جیسا بادشاہ بھی سخت کوشش کے باوجود مطیع کرنے میں کامیاب نه هو سکا تھا، هندوستان میں بہت طاقت اور اقتدار حاصل کر لیا اورنگ زیدب کی وفات کے بعد اس کے جانشین بہادر شاہ [اول] نے نہایت مایوسی کی حالت میں محض اس امید ہر کہ شاید اس کے ذریعر سے ھی شاهی ضبط و اقتدار، اگر حقیفی طور پر نہیں تــو ظاهری اعتبار هی سے قائم هو جائر، راجه شاهو کو آزاد کر دیا تھا ۔ شاھو کو با رسوخ <mark>اور موثر</mark> اسداد میسر هو گئی ـ ۱۷۰۸ء میں اس نر ستارا پر قبضہ کر لیا اور اگلر سال نک اسے عام طور پر حاکم تسلیم کر لیا گیا ۔ ایک چیتیون برهمن بالا جي وشواناته اس کا پيشوا يا وزير اول بن گيا ـ حبس نر اس مخصوص مرهثه حکمت عملی کو ترقی دینا شروع کی جس کا لازمی نتیجه یمی هونا تها که اس سے پہلے کمزور سلطنت کو اور نقصان پہنچے، وہ یہ تھی کہ زیادہ سے زیادہ جتنر صوبوں میں بھی ممکن ہو شاہی آمدنی کے ایک حصے کا (چوتھا یعنی ایک چوتھائی کا) حقدار ھونے کا دعوی کیا جائر ۔ و ، ع ، ع میں دکن کے مغل حاکم نر ان کا یه دعوے منظور کر لیا اور گو بعد کے حاکموں نر اس کی مخالفت کی، تاهم ۱۷۱۹ء میں

اگلے سال بالا جی وشواناتھ کی حگھ اس کا بیٹا باجی راؤ اول اس کا جانشین ہوا اور یہ سلسلہ، یعنی وصولی جوتھ کا دستور، اسی طرح اور بڑھتا چلا گیا۔ حاص حاص صوبے خاص خاص افسروں کو سپرد کر دیے گئے جو یا تدو چوتھ صوبوں کے حاکموں سے وصول کر لیتے تھے یا ملک میں غارت گری کرتے تھے۔

باجی راؤ نے پیلاجی گایکواڑ کو گجرات میں غارت گری کے لیے اپنا سب سے بیڑا سےردار مقرر کیا ۔ رگھوجی بھونسلے ناگپور میں براجمان ھو گیا۔ ان سرداروں اور دوسرے سرداروں نے ھر طرف ظلم و تعمدی اور بربادی کا جال پهیمالا دیا اور صوبائی حاکموں کے لیے یہ ناممکن ہو گیا کہ وه سالانه خراج کی رقبوم دارالسلطنت میں پہنچا سکیں ۔ اس کے ساتھ ہی جب انھیں اس بات کا بهی احساس هونے لگا که اب ان کی حکومت و اختیار کا دار و مدار بیش از پیش ان کی اپنی طاقت اور وسائل پر هے، تو يه حاكم عملي طور پر خود مختار حکمران بنتر گئر۔ دکن میں آصف جاہ نظام الماک اب بهی شهنشاه کا ملازم هونر کا دم بھرتا رہا، لیکن اس نے ان لوگوں کا بزور شمشير مقابله كرنر مين دريغ نه كيا، جو دھلی سے اس کی موقوقی کے فرمان لرکر آئر تھر اور جب ۱۷۸۸ء میں اس کا انتقال هوا تو اس کا بیٹا اس کا جانشین ہو گیا ۔ بنگل میں بھی یہ عہدے یا تو موروثی ہو گئے تھر، یا جنگ کے ذریعے ان کا فیصلہ ہوتا تھا، لیکن سلطنت کے نام کو جو رسمی احترام اب تک حاصل تھا اور دوسری طرف وه ذلت و خواری جس کی گهرائیون میں خود یه ساطنت گر چکی تھی، اس کا اندازہ اس سے ہو سکتا ہے کہ اب بھی نئر حکمران تقرری کے فرمانوں کے حصول کے لیر گراں بہا نذرانر پیش

کیا کرتے تھے اور مطلوبہ فرمان بلا تامل جاری کر دیے جاتے تھے.

اس اندرونی پراگندگی سے جو مصائب پیدا هو گئے تھے، ان میں بیرونی حملے کی وجہ سے اور بھی اضافه هو گیا۔ ١٥٢٦ء میں ایران میں صفویوں کی حکومت کا خاتمه هو گیا اور وهان ایک مختصر عرصر کے لیر برحد گربڑ پھیلی رھی ۔ اس کے بعد ترکمان نادر قبلی شاہ نادر شاہ [رک بان] کا لقب اختیار کر کے وہاں کا حکمران بن گیا۔ اس سے قندھ ارکی سرحمد پر جھگٹڑا شروع ہو گیا، وہ وہاں غلزیوں کو مطیع کرنے میں مصروف تھا ۔ تین دنعه اس نر اپنے ایلجی دربار دھلی میں بھیجر کہ اس کے دشمنوں کو مغل سلطنت کی حدود میں پناہ نه دی جائے، لیکن اس زمانے تک (صوبه) کابل میں بھی اسی قسم کی بدامنی بیدا هو چکی تهی جیسی که اور صوبوں میں۔ حاكم كابل اپنا وتت عبادت يا شكار مين گزارتا تھا۔ دھلی سے جو روپیہ کبھی بڑی باقاعد کی سے قبائلیوں کو پر امن رکھنے کی غرض سے اور فوج کی تنعواہ کی ادائگی کے لیے روانہ کیا جاتا تها، اس کا بهیجنا اب بند هو گیا تها، جس کی وجه کچھ تو شاهی خزانے میں روپے کی کمی تھی اور کچه اس لیے که یه خیال پیداهو گیا تها که یه روپیه حاكم تك پهنچتا هي نه تها، بلكه دربار هي مين هضم کر لیا جاتا تھا ۔ اس لیے غلزئی بڑی تعداد میں نادر شاہ کی افواج سے پناہ لینے کی خاطر معل علاقے میں بلا کسی دقت کے داخل ہو جاتے تھے ، اور مغل دربار اپنی سادہ لوحی کی وجہ سے یہ سمجھتا تھا کہ نادر شاہ کے متواتر مطالبات کے جوابات مین ٹال مٹول کرنے ھی میں بہترین مصلحت ہے، لمذا دربار دهلی کی اس نا اهلیت سے، نه که کشنی ایک جماعت کی دوسری جماعت کے خلاف سازشن 🖘

سے (جیسا که پہلے سمجھا جاتا تھا) نادر شاہ کو هندوستان پر حملے کا خیال پیدا هوا ـ ابس کے حملے کی نه تو کوئی سؤثر سزاحمت کابل کے صوبر میں ہو سکی اور نه پنجاب میں ، جنانچه مروع میں اس کا کابل پر قبضه هو گیا ـ اگلر سال نادرشاہ کا لشکر دھلی کے سامنر آ دھمکا۔ بادشاہ اپنے بجاؤ کی خاطر لڑنے کے لیے نمیں ، بلکہ عاجزانه اظهار اطاعت كرلير دهلي سے روانه هوا اب فاتح اور مفتوح دونوں دھلی میں داخل ہوے۔ دھلی کے عوام نے اپنی طاقت کا بہت غلط اندازہ کرتر موے غیر ملکیوں (ایرانیوں) کو قتل کرنر کی کوشش کی ۔ اس کی سزا کے طور پسر نادر شاہ نے اپنی فوج کو قتل عام کرنے کی کھلی چھٹی دے دی جو پورے پانچ گھنٹر یعنی نو بجے صبح سے لے کر دو بجے بعد دوپہر تک جاری رہا اور حس میں خیال ہے که تقریبا بیس هزار باشندے قتل ہو گئے ۔ اس عظیم جانی نقصان کے علاوہ بیش قرار زر فدیه بهی ادا کرنا پڑا، جس میں پچاس کروڑ روپے کے وہ نادر جواهرات بھی شامل تهر، جو سابق مغل بادشاهون نر اپنا شوق پورا کرنے کے لیے جمع کر رکھے تھے۔ اس کے بعد کے زمانے کی مغلوں کی تاریخ میں سواے ذلت و رسوائی کی داستان کے اور کچھ نہیں ملتا ـ فادر شاه کا تو خاتمه هو گیا، لیکن احمد شاه درانی نے هندوستان کی سرحد پر ایک اوز زبردست سلطنت قائم کر لی اور وہ ۸سم ع سے لے کر (جس میں محمد شاہ رنگیلر کا انتقال ہوا) ۱۷۶۱ء تک متواتی لحملے کرتا رہا ۔ اسی آخری سال اس نر مرھٹوں کو پانی پت کے میدان میں ان کی ہوری تاریخ کی بدترین شکست دی۔ سرھٹوں نے درانی حکومت کے زوال تک جو انیسویں صدی کے المبتدائمي سالون مين هوا، پنحاب، سنده اور كشمير

کے صوبے افغان حکوست کے قبضے میں رہے. هندوستان میں یورپی لوگ یعنی ولندیزی، فرانسیسی اور انگریز ان واقعات کو بیڑی توجه سے دیکھتے رہے تھے ۔ اٹھارھویں صدی کے شروع میں ولندينزيوں نر بہادر شاہ کے پاس ایک بہت بڑی سفارت بھیجی اور اس کے کچھ عسرصر بعد انگریزوں نے بھی ایک وفد فرخ سیر کے پاس بھیجا تھا۔ ان دونوں نے زرکثیر صرف کرکے بیڑی دور رس سراعیات کے فرمسان حاصل کو لیے تھے، لیکن دونوں کو بہت جلد یہ بھی معلوم هو گیا که ان فرمانوں کی قدر و منزلت ایک ردی کاغذ سے زیادہ نه تھی، بالی موص جب بھی یه مقامی حاکموں کے مفاد کے خلاف ھوں ، لیکن سب سے پہلر ایک فرانسیسی ڈوپلر Dupleix ناسی نے ان واقعات کے مدنظر عملی اقدام شروع کیے۔ دوسروں کو یه یقین تھا که یورپی افواج بڑی آسانی سے هندوستان میں اپنی سلطنت قائم کرسکتی هیں ، اس نے اس امید میں که اس کی عملی کارروائی کے دوران انگریز ھاتھ پر ھاتھ دھر ہے بیٹھر رہیں گے، یہ ظاہر کیا کہ جو کچھ وہ کر رہا ہے، شہنشاہ دہلی کی جانب سے اور اس کے نام پر کر رہا ہے۔یه طرز عمل هندوستان میں فرانسیسی حکمت عملی کا بنیادی اصول بن گیا اور اس صدی کے آخر تک فرانسیسی هندوستان میں اپنا اقتدار قائم کرنے اور شاھی فرامین کے پردے میں اپنے رقیبوں کو یہاں سے نکال باھر کرنے کے بڑے بڑے منصوبر بناتر رہے جو ان کی سمندر میں برتری حاصل کرنے میں ناکمی کی وجه سے ہے سود ثابت ہوے، ادھر انگریزوں نے ایسی هی پابندی اور تسلسل کے ساتھ ایک حقیقت پسندانه سیاست اختیار کی جو اس زمانر کے حالات کے کہیں زیادہ مطابق اور مناسب

تھی ۔ وہ اپنر قومی مفادات کے نام پر ڈوپلر کے حلاف معرکه آرا هوے اور انهیں کامیابی نصیب هوئی - جب انهوں نر بنگال پر قبضه کرلیا تو انھوں نر وھاں بڑی احتیاط سے شاھی اقتدار کو دوبارہ قائم کرنے کی ذمہ داری لینے سے گریز کیا، اور ایسا معلوم هوتا ہے کہ بنگال کی ''دیوانی'' منظور کر لینر کا محرک یه هرگز نه تها که وه اپنے اقتدار کی حقیقت کی (جس کے بارے میں هندوستان میں کسی کو کوئی شک و شبه نه تھا) پرده پوشی کرنا چاهتے تھے، بلکه ان کی یه خواهش تهی که وه ایست اندیا کمپنی کی جانب سے ایک ایسی چینز کی ذمه داری لیے سکیں جسے تاج برطانیه قبول نہیں کر سکتا تھا، جیسی که علاقائمی سلطنت کی صورت سین یقینی طور پر اسے قبول کرنا پاڑتی، اسی وجه سے یہ ہوا کہ شہزادہ علی گوھر اپنے والد عالمگیر ثانی کے وزیر غازی الدین کے هاتهوں اس کے قسل کی خبر سن کر ۱۸۷۰ء میں شاہ عالم ثانی [رک بال] کے لقب سے تخت نشن ہــوا اور وہ -انــگريــزوں کی حفاظت میں آ گیا ــ وہ کچھ عرصر سے بہار کے علاقر میں نواب وزیر اودھ کی امداد سے معرکہ آرائی کرتا رہا تھا، لیکن ہم ۱۷٦ء میں بکسر کی لڑائی کے بعد سے اس نر یه مهم ترک کر دی اور انگریزی کیمپ میں آ گیا ۔ اس سے اگلہ سال کلائو Clive کے مطالبے پر اس نے ان صوبوں کی دیوانی جو ایسٹ انٹیا کمپنی کے قبضے میں تھے، ٢٦ لاكھ روپيه سالانه وظيفے کے عوض كمپنى کے اضلاع اس کے نام کر دیے گئے اور وہ اله آباد میں جا کر رھنر لگا۔ اس کے کچھ عرصر

آ کر وہ مرھٹوں سے جا ملا، جنھوں نے پانی پت کی شکست کے بعد پھر تازہ دم ھو کر شمالی ھندوستان پر حملے شروع کر دیے تھے ۔ اس پر وارن ھیسٹنگز نر یه فیصله کیا که کورا اور اله آباد کے اضلاع دوبارہ نسواب وزیر اودھ کے حوالے کر دیے جائیں اور اس نے ۲7 لاکھ روپے سالانہ وظیفے کی ادائگی جاری رکھنے سے انکار کر دیا۔ اس وقت سے صدی کے آخر تک وہ سرھٹوں کے زیر اقتدار رہا، سواے ان ایام کے جب ان کی اندرونی نا اتفاقیوں کی وجه سے اپنی فوجوں کو شمال سے واپس بلا لینا پٹرتا تھا۔ اس زمانے میں ان کے ایک سردار مادھوجی سندھیا نے آگرے اور دھلی پر قبضہ کر لینے کے بعد اپنے لیے بتدریج ایک مضبوط ریاست قائم کر لی اور وه بادشاه دهلی کا حقیقی نگران بن گیا۔ ۱۸۰۳ء تک یہی صورت حال قائم رهی جبکه سندهیانے انگریزوں سے شکست کھانر کے بعد شاہ عالم کی نگرانی انھیں منتقل کر دی۔ وہ اس سے کسی قسم کا معاملہ کرنر میں بر حد محتاط رہے ، لیکن انھوں نے شاھی خاندان کے گزارے کے لیے کچھ محاصلات مقرر کر دیے ۔ انھوں نے اس بات کی بھی اجازت دے دی که شہر دھلی میں جو احکام بھی جاری ھوں، وہ بادشاہ ھی کے نام سے جاری هوا کرین، گو اصلی نظام حکومت انگریزوں کے ایک نمایندے (agent) هی کے هاتھ میں تھا۔علاوہ ازیں انھوں نے کوشش کی که محل شاهی کی حدود کے اندر وہ کسی ا قسم كي مداخلت نه كرين، ليكن اهسته آهسته ان کو دے دی ۔ اسی زمانے میں کورا اور اله آباد | روایتی مراسم کی پابندی بھی جاتی رھی ۔ مغل بادشاہ اور انگریز گورنر جنرل مساوی تکلفات کر ساتھ ایک دوسرے سے ملنے لگے۔ بادشاہ کا نام بھی بعد ھی اپنی بےچارگی اور ماتحتی کی حالت سے تنگ سکوں پر سے ھٹا دیا گیا اور یہ فیصلہ کر

دیا گیا که اس لقب کے موجودہ حامل بہادر شاہ ثانی کی وفات کے بعد کسی کوشہنشاہ هند کا لقب نہیں دیا جائے گا۔ یعنی جب بغاوت هند کی وجه سے، جس میں شاهی خاندان کے کئی شاهزادوں نے عملی طور پر حصه لیا تھا، اگرچه بظاهر اسے بھڑکانے میں ان کا کوئی حصه نه تھا بادشاہ کے حلاف رسمی طور پر مقدمه چلا کر بادشاہ کے حلاف رسمی طور پر مقدمه چلا کر اسے معنزول کر دیا گیا اور نام نہاد دربار شاهی کا بھی خاتصه هو گیا، جو ایک صدی سے هندوستان کی اصلی طاقتوں کی روا داری کی وجه سے باقی چلا آتا تھا.

مآخذ: ۱۲۰۱۹ تک کے زبانے کے لیے: (۱)

\*\*Cater Mughals: Irvine کلکته ۱۹۲۳ عنی بر جلدیں اور وہ متعدّد اسناد جن کا حوالہ اس تصنیف میں موجود ہے۔ ۱۲۳۹ سے بعد کے زبانے کے لیے؛ موجود ہے۔ ۱۳۹۹ سے بعد کے زبانے کے لیے؛ The Cambridge History of India (۲) طبع کا کمبرج ۱۹۲۹ء، اور وہ مآخذ کی اس میں مندرج هیں؛ [غلام حسین: سیرالمتأخرین مطبوعه کلکته ۱۲۹۵ه].

(H. H. DODWELL)

المغمس: یا بقول بعض مغمس، مکمه کے قریب مقدس رقبے کی سرحد پر ایک وادی کا نام روایت یه هے که جب آبرهمه [رك بآن] مکسے پر حمله کرنے کے لیے آ رها تها تو اس نے اپنے لشکر کو اس سقام پر خیمه زن هونے کا حکم دیا، لیکن اس کے سپاهی ایسا نه کرسکے کیونکه پرندوں (ابابیل) نے ان سیاهیوں پر سنگریزے مار مار کر ان سب کو هلاک کر دیا ۔ مغمس میں ایک طائفی ابو رغمال کی قبر بھی ہے جو آبرهمه کی طائفی ابو رغمال کی قبر بھی ہے جو آبرهمه کی اهلِ مکه کو اس سے ایسی نفرت هو گئی تھی که اهلِ مکه کو اس سے ایسی نفرت هو گئی تھی که اس کی تبر پر پتھر مارنر (قب العجمره) کا

رواج پڑ گیا ۔ یہ تحقیق نہیں ہو سکا کہ آیا یہ بیان صحیح ہے یا غلط، مگر باین ہمہ حسان بن ثابت کے ایک شعر (طبع Hirschfeld میں اس کا اللہ وسلّم ایے زمانے میں اس کا نام ہی لے علیہ و آله و سلّم] کے زمانے میں اس کا نام ہی لے لینا اہل طائف کی ہتک کا باعث سمجھا جاتا تھا، میزار پر پتھر مارنے کی قدیم رسم جریر کے ایک شعر سے ثابت ہوتی ہے جس کا ترجمہ یہ ہے ''جب الفرزدق مر جائے تو اس کی قبر پر بھی اسی طرح پتھر مارنا جیسے تم ابو رغال کی قبر پر مارتے ہو''.

مآخذ: (۱) البكرى: Geogr Wörterbuch (۱) البكرى (۱) البن هشام، طبع طبع طبع المطبع (۳) البن هشام، طبع de Goeje بالطبرى، طبع Wüstenfeld (۳) الطبرى، طبع Wüstenfeld (۳) الازرتى، طبع Geschichte der Araber und : Noldeke (۳) ببعد: (۹۳ م یعد.

(FR. BUHL)

مُغْنَطِيْس : ( يا مُغْنَاطِيس يا مُغنى طيس) ﴿ حِنبِک پتهر lodestone اور قطبُ نما.

۱ ـ چنبک پتهر اور مقناطیسیت.

چنبک پتهر (آهنربا) جگه جگه بکثرت پایا جاتا هے اور اسی لیے جغرافیه دانوں اور احوال عالم لکھنے والوں نے اس کا اکثر ذکر کیا ہے، مثلاً ارسطو سے منسوب ''جعلی'' کتاب Petrology میں، الدمشقی، القروینی، التیافاشی، ابن الفقیه، القاقشندی، التیافاشی، ابن الفقیه، القاقشندی، وغیرہ کے هاں ۔ امید [کذا] اور [حشجیی: الجماهر، ص ۲۱۳، ۲۱۳: خشیاجی، قریب قریب زابلستان] کے متعلق کہا جاتا ہے که وهاں یه پتهر ایک سخت چٹان کی شکل میں پایا جاتا ہے ۔ بقول ابن سینا اس کی هندوستانی قسم بہترین هوتی ہے اور القروینی کا بیان ہے کہ بہترین هوتی ہے اور القروینی کا بیان ہے کہ یہ هندوستان سے آتا ہے ۔ یونانیوں اور رومیوں یہ هندوستان سے آتا ہے ۔ یونانیوں اور رومیوں

کی طرح عربوں نے بھی چمک پتھر کے خواص اور لوھے پر اس کے اثرات سے بعث کی ہے۔ انھوں نے یہ معلوم کیا کہ چمک پتھر ایک لوھے کی سوئی (چھائے) کو اور وہ دوسرے کو اور پھر وہ تیسرے کی علی هذا القیاس، اس طرح اٹھا سکتا ہے کہ ایک زنجیر بن جاتی ہے.

چهک پتهرکی قوت جاذبه کی تعیین بهی کی گئی تهی ۔ زیاده تر مصنفین کا قول هے که یه اپنے سے دو چند وزنی لوهے کو اٹھا سکتا هے اور حشجی کے قول کے مطابق ایک پتهر سه چند وزنی لوهے کو اٹھا سکتا تها؛ جابر بن حیان الصوفی کے پاس ایک خاص طاقتور چمک پتهر تها اور اسی نے یه تحقیق کیا که وه کانسی پتهر تها اور اسی نے یه تحقیق کیا که وه کانسی پر بهی اثبرانداز هو سکتا هے ۔ سزید معلومات پر بهی اثبرانداز هو سکتا هے ۔ سزید معلومات شهس البدین البدمشقی نے کتاب مذکوره ذیال ص سے (تسرجمه، ص مه) میں دی هیں (دیکھیے ص س سے (تسرجمه، ص مه) میں دی هیں (دیکھیے نیز کا الله کی اس سے (سرجمه، ص مه) میں دی هیں (دیکھیے نیز کا الله کی اس سے (سرجمه، ص مه) میں دی هیں (دیکھیے نیز کا الله کی اس سے (سرجمه، ص مه) میں دی هیں (دیکھیے نیز کا الله کی الله کی الله کی الله کی الله کی الله کی دی ہیں (دیکھیے کی سے (سرجمه، ص مه)) میں دی هیں (دیکھیے کی الله کی دی ہیں (دیکھیے کی سے (سرجمه))

ابن النقیه اور القَلْقَسَندی کا قول هے که اگر چهریوں یا تلواروں کو چمک پتهر پر وگڑیں تو ان ہر بھی مقناطیسی اثر بیدا هوجاتا هے۔ موئیوں کی طرح یه جینزیں کاربن آمینز لوهے، یعنی فولاد سے تیار کی جاتی هیں۔ ان میں چمک پتهر سے زیادہ طاقت هوتی هے اور چمک پتهر کی طرح ان کی قوت جاذبه زائل نہیں هوتی.

یه بات مشاهدے میں آئی ہے که ان سوئیوں کا، جو پانی پر تیر سکتی ہیں ، رگڑا ہوا سرا کبھی توشمال کی سمت بتاتا ہے اور کبھی جنوب کی - بظاہر یہ اس پر منحصر ہے کہ اسے مقناطیس کے کس قطب سے رگڑا گیا ہے، یہ شبہہ پیدا نہیں ہوا کہ جوسرا رگڑا نہیں گیا وہ بھی

بدل گیا هو عطارد الحساب کے اس قول کا تعلق که جمک پتھر تین قسم کے هوتے هیں، خالبا مقناطیسی سوئی پر اس پتھر کے اثرات سے هے ۔ وہ کہتا ہے که ان میں سے ایک قسم کھینچتی ہے، دوسری دھکیلتی اور تیسری کا ایک سرا کھینچتا ہے اور دوسرا دھکیلتا ہے.

عربوں نے ان مظاہر کے نظری اصول پر بہت توجه مسذول کی ، لیکن اس کے نتائج کس قدر ناقابل اطمينان ثابت هوے، يه ابن بطلان کے اس قبول سے ظاہر ہے: همارے لیے یہ احساس بهت تکلیف ده هے که همیں یه بات (لوهے کے مقداطیس سے کھینچنے کی وجہ) یقینی طور پسر معلوم نہیں، گو هم اسے اپنے حواس سے محسوس کرتسر هیں ۔ جابر بان حیان اس قوت کو روحانی قرار دیتا ہے اور اسے خوشبوؤں کے زمرے میں شامل كرتا هي - الطَّغَائي [غالبًا الطغرائي] حمک پتھر کو ان پتھروں میں شامل کرتا ہے جن میں ارواح موجود هوتنی هیں ( دیکھیے Zur Alchemie : Yr C Beitrage : E. Wiedemann ' or C (SBPMS. Erlg. 'bel den Arabern. ۱۹۱۱ء، ص ۸۲) ۔ [ابوبکر محمد بن زکریا]، الرازى نے اس كى قوت جاذبه سے جو خلا میں سے بھی اپنا اثر دکھاتی ہے، اپنی ایک، تصنیف میں بحث کی ہے، جو اب ناپید ہے اور جس كا نام "كتاب عِلْةً جذب حجر المغناطيس للحديد و فيه كلام كثير في الخلاء" في (یعنی اس سبب پر کتاب که مقداطیس کیوں لوہ کو کھینجتا ہے اور اس میں خلا کے متعلق بہت کچھ بحث ہے، (دیکھیے ابن ابی آصیہ بعد، ١: ٠٠٠) - ابن سينا نے اپني كتاب الشغاء (مقاله ، ) میں بعض ایسے نظریات بیان کیے ہیں حو بہت سبہم ھیں۔ ابن حدرم نے اپنی کتاب

طُوقُ الحمامةُ فِي الْآلفة و الْأَلْآف سين زياده وضاحت سے کام لیا ہے۔ القروینی فطرتوں کی پکسانیت کو اس قوت جاذبه کی وجه قسرار دیتا ہے جس کی بنا پر جب اشیا معرض وجود میں آئیں تو ان میں باهمی موانست اور حاذبیت کا آغاز هوا ـ اپنی نظم و نثر میں عربوں کو مقداطیس کے لوہے پر اثر کا عاشق و معشوق کے مابین کشمکش سے مقابله کرنے کا بہت شوق رها هے [شلا دیکھیے القرويني : عَجَائبُ المَحْدُوقات، ص ٢٣٩٠ الشعالبي: شمار القلوب، ص ٢٨٠].

يه امر حلاف توقع نهين كه اس قوت جاذبه کے متعلق بہت سے افسائر مشہور ہو گئر ہیں ، مثلا کہتر ھیں کہ چمک پتھرکی سدد سے لوہے کے بت وغیرہ ہوا میں معلق رکھے جاتے تھے (دیکھیے Beitrage : E. Wiedemann) ج ہوا 1. . . SBPMS. Erlgn. Lampen und Ulrren ع و اعا عدد ٨، ص ح ٠٠ ) - مقناطيسي قوت سے جہازوں میں سے کیلیں کھینچ کر نکال لی جاتی تھیں، حیسا که سند باد کے جہاز سے ہوا (جبل مغناطیس سے قريب آنر پر وه أوب جاتر تهر] - بقول القزويني (عجائب المخلوقات، ١:١٠٠) بحيرة قلزم مين تنه آب ایسے پہاڑ ھیں جن میں مقناطیسی قوت موجود ہے ۔ وہ کہتا ہے کہ اسی وجہ سے بحیرہ قلزم کے جہازوں میں (لوھے کی کیلیں نہیں الكائي جاتى تهين ؛ بلكه ان كى باليون كو رسون سے باندھ دیا جاتا تھا (دیکھیے البیرونی : كتاب الجماهر، ص ٢١٣) - كمتے هيں کہ اگر چمک پتھر کو کچھ دیر بکرے کے خون میں رکھا جائر تو اس کی قوت جذب قوی تسر هو جاتبی ہے ، جو بلاشبہ غلط ہے ۔ چمک پتھر کبھی کبھی دواؤں میں بھی استعمال کیا جاتا | کرنے کی غرض سے مسلمان اس کا وہ سرا استعمال <u>ہے</u> [رک به ابن سینا و ابن البیطار، بذیل ماده]۔ اکرتے تھے جس کا رخ جنوب کی طرف دوتا تھا،

الكيميا مين اس كے نام "اسد" اور "لامع العين" کے سرادف هیں [دیکھیے Supl. : Dozy، بذیل اسد]. حِمک پتھر کے علاوہ، جو لوہے کو کھینچتا ہے بہت سے دوسرے پتھروں کا بھی ذکر آتا ہے جو بعض اور اجسام کے لیے ایسی ہی قوت جاذبہ رکھتے ہیں، مشلا سونا سیماب کے لیے مقناطیس کا حكم ركهتا هے ـ شمس الدين الدمشقى كى عجائب (دیکھیر مآخذ) میں ایسی جاذب اشیا کے متعلق بھی بیانات درج هیں جو نباتاتی چیزوں کو کھینچتی هیں (عربی متن، ص سے تا ےے، ترجمه ۸۵ تا ۸۹) ـ القزويني نے لفظ لاقط (چننے والا، اکٹھا کرنے والا) کے تحت معدنیات میں سے بھی بہت سے ایسے مقناطیسوں کا ذکر کیا ہے.

۲ - قطب نما : مشرقی ممالک کے عرب چینی جہاز رانوں کے ذریعے قطب نما سے واقف ھوے، لیکن ابتدا میں انھوں نے اسے کسی حاص نام سے موسوم نہیں کیا۔ ایران وغیرہ کی بندرگاھوں اور جنوبی چین کے درمیان آسد و رفت بہت تنہی؛ وهاں سے قطب نما شام تک اور پھر یورپ کی ان بندرگاهول تک جا پہنچا، جو بحیرهٔ روم میں واقع تھیں ، تاہم قطب نما غالبًا روسی دریاؤں کے تجارتی راستے سے آٹھویں یا نویں صدی ھی میں یورپ کے شمالی علاقوں تک پہنچ چکا تھا۔ یہی وجه ہے کہ شمالی یورپ، جنوبی یورپ سے پہلے قطب نما سے واقف ہوا؛ شاید اسی سبب سے اعل ناروے سمندر کے لمبے لمبے سفر کرنے کے قابل هو گئے دیکھیے Verhandl.: R. Hennig der Gesellsch, deutscher Naturforscher, etc. ( وه س ۱۹۱۶ مر Versammlung ).

مقناطیسی سوئسی کے ذریعے سمت دریافت

چونکہ مُکہ شام وغیرہ کے بیشتر مقامات کے جنوب میں واقع تھا، اس لیے قبلے کی سمت تقریبًا بالکل جنوب کے مطابق ہوتی تھی۔

قديم ترين عبارت كا سنه جس مين لفظ قرميط آيا هے اور جو شايد " مقناطيس " (Calamita) کا مترادف هے، ڈوزی نر Supplement ۲: ۲۳ میں ۱۳۹۹/۱۳۵۸ء قرار دیا ھے۔ یه الغظ اسے البیان المغرب (Histoire de l'Afrique et del'Espagne)، میں دیا ، جسے اس نے طبع كيا تها ؛ تاهم عبارت مذكور مين اس لفظ سے قطب نما مراد لینے پر شدید اعتراضات کیے گئے هیں (MSOS) برلن، جلد . ، ، عدد ، تا ، ، . ، و ، ع، ص ۲۹۸ ) ۔ اس واقعے سے کمه نویں صدی عیسوی کے سفر ناموں نیز المسعودی (۲۹۲۳) میں سمتیں اسی طرح سے درج کی گئی ھیں جس طرح وہ قطب نما سین درج هوتی هین، فیران G. Ferrand نیے یه نتیجه اخذ کیا که اس زمانے میں قطب نما رائج ہو چکا تھا ۔ اس کے بعد کا قدیم ترین حواله جو بالکل یقینی ہے، عوفی کی جامع الحكايات سي سلتا هي المحكايات سي سلتا هي الله مطبوعه سلسلة ياد كار كب، ص ١٥١، مطبوعه سلسلة ياد كار كب، ص س ٣٠] اور اس كي لبّاب الْأَلْبَاب (طبع براؤن و میرزا محتمد قروینی) میں بھی موجود ہے۔ بحيرة قبلزم يا خليج فارس مين ايك طوفان کے موقع پر کسی جہاز کے کپتان کو اپنا صحیح راسته ایک ایسی مچهلی کی صدد سے ملا تھا، جس کے متعلق ہمیں یہ واضح طور پر بتایا گیا ہے کہ وہ ایک مقناطیس کے ساتھ رگڑی گئی تھی ۔ سمندر میں مقناطیسی مچھلی کے استعمال کے متعلق اسی قسم کا ایک اور بیان المقریزی نے بھی اپنی كتاب الخطط (بولاق ١٢٥٠ه، ١: ٣٠٠٠ قاهره ( 19 1 7 1 1 7 Z. F. Phys. : 402: 1 ( 17 7 m

ص ١٦٦) مين درج کيا هے.

بحيرة روم ميں قطب نما کے استعمال کا مفصل حال ایک شحص بیلک القبجاتی نے . به چه / ۱۲۳۲ - ۱۲۳۳ مین کتاب کنز التَّجَارِ في معرفة الاحْجارِ مين بيان كيا هــ ایک سوئی کسی ''سادہ'' چمک پتھر سے رگٹر کر ایک سیٹھر یا تنکر وغیرہ کے ٹیکڑے میں سے آڑی گزاری جاتی ہے۔ بعض اوقات دو تنکوں کی ایک صلیب نما شکل بنا کر بھی استعمال کی جاتی ہے۔ یہ آلہ پانی کی سطح پر تیرایا جاتا ہے۔ پھر ایک چمک پتھر ھاتھ میں لے کر اس سے سوئی گمائی جاتی ہے، یعنی اسے دائرے میں حرکت دی جاتی ہے۔ اس کے بعد چمک یتھر جلدی سے ھٹا لیا جاتا ھے؛ سوئی جنوب کے رخ جا کر ٹھیر جاتی ہے جو قبلے کی سمت ہے ؛ اس کا قبلہ کی طرف گھوم جانا غالبًا طلسماتی چینز سمجها جاتا تها، ليكن اس كي ايك طبعي اهميت هـ گھماؤ سے پانی کی سطحی جھٹی ٹوٹ جاتی ہے جو اکثر بہت متماسک ہوتی ہے اور مقناطیس کو سہارا دینے والا آلہ بآسانی حرکت کر سکتا ہے۔ تاهم گهمانے کی ضرورت همیشه نہیں پڑتی، بلکه سوئی اپنے سہارے سمیت محض پانی کی سطح پر ر کھ دی جاتی ہے.

الزردوری [حدود ۲۰۸ه/۸۳۸۱ء-۲۰۳۱، دیکھیے براکلمان: تکمله ۲: ۲۱۱ نے ایک کتاب [زهر البساتین] میں جو میکانکی کھلونوں پر لکھی گئی ہے، قطب نما کی مختلف شکلوں کا حال بیان کیا ہے، مثلًا اس نے ایک چھوٹی سی دوبصورت رنگین مچھلی کا ذکر کیا ہے، جس میں ایک مقناطیسی سوئی رکھ دی جاتی ہے۔ مجھلی کے بجاہے، جو متقبی نمازیوں کے لیے مجھلی کے بجاہے، جو متقبی نمازیوں کے لیے نہیں یا پسند ہو سکتے ہے ، ایک چوبی قرص بھی یا

جس پر محراب کا نقش بنا ہوتا ہے، استعمال کیا جاتا ہے۔ آخر میں ایک ایسا آلے کا ذکر ہے جو بالكل آج كل كے قطب نما كے مانند ھے۔ كاغد کے ایک گول ٹکڑے کے نیچے اس کے سرکز پر دو مقناطیسی سوئیاں قرینے سے متناسب وضع میں لگائی جاتی ھیں ۔ کاغلد کے سرکنز کے نیچیر ایک قسیف feinnel لگا دیا جاتا ہے جو ایک نقطے پر گھوم سکتا ہے۔ ان سب کو ایک اسطوانہ نما برتن میں، جس کا ڈھکنا شیشے کا ہوتا هے، بند کر دیا جاتا ہے۔ اسے حق [کذا، حقة؟] القبله (قبلے كا أُدبًا يا ظرف) يا بيت الابرة (سوئی کا گھر) کہتے ھیں ۔ 'Niebuhr کہتا ہے کہ قبلہ نما یا قطب نما کے لیے اب بھی یہی نام استعمال کیا جاتا ہے ۔ آج کل بھی اسی قسم کے قطب نما معمولی دھوپ گھڑی کے ساتھ ساتھ استعمال کیے جاتے ھیں ۔ اسی طرح کا ایک اور مفصل حال ايك شخص محمد بن ابي العير الحسنى نے اپنى تصنیف النجوم الشارقات میں ردیکھیر E. Wiedemann در ¿E. کو کیا کھا مے ج ۱۱۳ م۱۹۲۳، ص ۱۱۳ : ان کے علاوہ جو یہاں مذکبور هیں اس کا ایک مخطوطه بیروت میں بھی ہے [مخطوطات کے لیے دیکھیے براكلمان: تكمله، م: ٥٨٥] ـ يه بات پايه تحقيق کو نہیں پہنچی که آیا کیمبرج کا نسخه ١١٠٠ مين لکها گيا تها يا ١٥٨٨ء مين)-سوئی تانیے کی ایک ایسی تختی پر لگائی جاتی ہے جو وسط میں یا تو مجوف هوتی هے یا محدب ـ به ایک تانبے کے پایے پر ٹکی رہتی ہے ۔ سوئی کے ایک سرمے پر، جو بلاشبہ جنوبی سرا ہوتا ہے ، نشان کے لیے کوئی چیز لگا دی جاتی ہے.

ایک نامعلوم الاسم مصنّف کی تحریر میں ایک ، اهم حواله موجود ہے۔ یه تحریر بران کے ایک

مخطوطے (Ahlwardt، عدد ۱۸۱۰) میں موجود فے اور اس کا عنوان ہے : عمل الطاسة لمعرفة اختراج القبلة والجهات (قبله اور جہات کی دریافت کے لیے طاسے کی تیاری) ۔ اس کی تیاری میں مذکور سوئی کی نوک جنوب کی طرف ہے اور ناکا شمال کی طرف (سوئی کے رگڑنے (حک) سے قطب نما کے عجیب و غریب جدید نام حک قطب نما کے عجیب و غریب جدید نام حک [الیاس: حکّ] کی بھی توجیه هو جاتی ہے).

یهاں اصل بکسی قطب نما کا ذکیر جو اپنے اطالوی نام کی بنا پر ترکی میں پسولا (Pusula) اطالوی نام کی بنا پر ترکی میں پسولا [عربی بوصلة] کہلاتا ہے، ہم صرف یه بتانا مناسب سمجھتے ہیں که قطب نما کے کارڈ Thomb-card پر سمت جنوب کو القبله بھی لکھا جا رہا ہے اور الجنوب بھی (اس کے لیے دیکھیے مثلا ... K. Foy کش اور الجنوب بھی (اس کے لیے دیکھیے مثلا ... Bie Windrose bie den Osmanen und Griechen mit Benutzung der Baḥrīza des Admirals Piri-

مآخذ: (۱) احمد بن يوسف التفاشى: ازهار الافكار في جواهر الاحجار، طبع A. R. Biscia بار الافكار في جواهر الاحجار، طبع A. R. Biscia ترجمي اول، فلارنس ۱۸۱۸ و عربي متن اور اطالوى ترجمي بر مشتمل هي)، ص عبر يا ص وم على الترتيب؛ Ahmad Teifascite Fior di pensieri sulle (۲) بار دوم (صرف ترجمه)، بولون ۱۹۰۹ و ص ۸۸، بار دوم (صرف ترجمه)، بولون ۱۹۰۹ و ص ۸۸؛ (۳) نيز ديكهيے الآجر (۳) ترجمه صرف پهلے چار بابوں پر مشتمل ديكهيے الدّهر (۳) شمس الدّين الدمشقى : كتاب نخبة الدّهر في عجائب البر والبحر، طبع عنوان حال عناب نخبة الدّهر (نيز اس كا ترجمه بعنوان معنوان ميكن ميكن ميكن ۱۸۵۳؛ (۲) المقرويني: عجائب المغلوقات، طبع وسائنفلك،

Das steinbuch aus: J. Ruska ( o ) : rr9 : r ausder kosmographie von al-Kazwini على مع Beilage zum Jahrosbericht 1895-1896 der Oberreal-) (schule Heidelberg) (ع) وهي مصنف: des Aristoteles هائدلبرگ ۱۹۱۳ ص م ۱۰: (د) Essai sur la minéralogie : C. Clément Mullet arabe در JA (سلسله ششم)، ج ۱۱، ۱۸۹۸، Beiträge: E. Wiedemann (A) בו לו אבר שו הוא Beiträge ii, Zur Geschichte der Naturwissenschaften. ידי ה יש Erlg. SBPMS. 'Über magnetismus م. ۱۹ ع، ص ۲۲۳ تا ۲۳۹ و تکمله؛ (p) وهي Beiträge xli Zwei Naturwissens- : chaftliche Stellen aus dem werk von ibn Hazm 'az c über die liebe und den magneten. ه ۱۹۱۹، ص ه و تا ۱۹؛ (۱۰) وهي مصنف: Magnetische Wirkungen nach der Anschauung der اما من ندا ۱۹۲۰ ای Araber, Z. fur Physik. تا ۱۳۲ ؛ (۱۱) وهي مصف : deren (Uber Schiffe, Bretter nicht zusammangeangelt sind, geschichts-نا ۲۸. ص ۱۹۱۹ 'blätter für Technik etc. . TAS

#### (E. WEDEMANN)

اَلْمُغْنِي : (ع) ساده غ ن ي (غني غناءً ♥ و غُنیانا) کے معنی هیں ہے نیاز اور بے پروا هونا، دولت مند هونا، كثير سال والا هونا، تونكر هونا (لسان العرب؛ مفردات، بذيل ماده) - المغنى اسی سادہ سے صیغہ اسم فاعل ہے ، جس کے معنی هیں: دوسروں سے بے نیاز کرنے والا، حوش حالی دینے والا ۔ یہ اسما ہے حسنی میں سے ایک ہے اور ایک دوسرے هم ماده اسم الغنی سے سمتاز ہے جس کے معنی بے نیاز اور اہل ثروت سے بےپروا ھونے کے ھیں (محمد سلیمان منصور پوری: معارف الاسماء، ١: ٨٣١؛ نيز الغيزالي : المقصد الاسنى ١: ٥،١) - قرآن مجيد س بتلايا گيا هے ، كنه تمام کائنات سے اپنی ذات میں بے نیاز ذات صرف الله رب العزت هي کي هے ، وهي اپنر بندوں کي ضروریات کی کفالت کرنے والا ہے ۔ ایک جگہ فرمایا : اس کے پاس غیب کی کنجیاں ھیں جنهیں اس کے سوا کوئسی نہیں جانتا (بر [الانعام]: وه) ۔ ایک اور مقام پر کہا گیا کہ اسی کے اختیار میں آسماندوں اور زمین کی کنجیاں ہیں (وس [الزس]: سر) \_ نيز اعلان كيا كه هماري ھاں ھر چیز کے خزائر ھیں اور ھم ان کو بمقدار سناسب اتارتے رهتے هيں (١٥ [الحجر]: ٢١) -الغنى بطور اسم الهي ١٨ بار قرآن مجيد مين

مذكور هے، جو اكثر اسم الْحُميْد، الْكُريْم اور التحليم كے ساتھ استعمال هوا هے ( معارف الاسمان ۱:۱۳۸۱) - المعنى اسم خداوندى كے طور پر قرآن مجید میں مذکور نہیں، البته سنن ترمذی اور مستدرک حاکم میں اس کا ذکور ملتا ہے۔ قرآن مجید میں اس ساڈے کا اشتقاق مذكور هموا هے ـ إرشاد هے : وَوَجُهُدُكُ عُمَّائُلًا فَاغْنَى (٩٣ [الضّحري]: ٨)، يعنى اور الله نے آپ م کو نادار پایا تو سالدار بنا دیا؛ نیز دیکھیے (و [التوبه]: ٢٨ ؛ ٣٦ [النُّور] : ٣٣ ، [الانعام] : ١٣٣٠ ؛ يم [النَّسَآه] : ١٣٠٠) - قسرآن مجيد مين چونکہ اس ماد ہے کا بکشرت استعمال ہوا ہے اس لیر علما نے اسم المغنی کو مستخرج از قرآن قرار ديا هي (معارف الاسماء، ١: ١٠٠١) - المغنى کی صفت کے ساتھ اللہ تعالٰی کی صفت علیم اور قدیر کا بھی بٹرا گہرا تعلق ہے ، کیونکہ وہ جانتا ھے اور قبادر ھے، اسی لیر اپنے بندوں کی ضروریات كى كفالت كرتا هے ـ بعض علما نے لكھا هے كه آلَتُمُغْنِي كَيْ كَثْرَت ورد سے اللہ تعالیٰ غنامے ظاہری اور باطنی عطا فرماتے هيں.

مآخذ: (۱) لسان العرب، بذیل ماده؛ (۲) الراغب الاصفهانی: مفردات القرآن، بذیل ماده؛ (۳) المعجم الوسیط، ۲: ۱-۲؛ (۳) مجدالدین الفیروزابادی: بصائر دوی التعییز، ۳: ۱۰۰؛ (۵) الغزالی: المقصد الاسنی شرح اسماه الله الحسنی، ۱: ۱: (۲) قاضی محمد سایمان سلمان منصور پوری: معارف الاسماه الحسنی، ۱: ۱/۳۸؛ ۲۱۷؛ (۱) سید امیر علی: تفسیر مواهب الرحمٰن ؛ (۸) مفتی محمد شفیع: معارف القرآن ؛ (۹) سید ابو الاعلی مودودی: تفهیم القرآن ؛ (۱) عبدالماجد حریا بادی: تفسیر، بذیل متعلقه آیات [عبدالغفار حمٰعلق اداره نے لکھا].

(اداره)

• فغیسه: (مغنیسا؛ منیسه)؛ قدیم زمانے کا • Magnesia ad Sipylum مارو خان کی سنجاق (اب ولایت) کا صدر مقام جو ازمیر (سمرنا) کی ولایت میں تھا۔ یه شهر، جو طاغ سیپیله مغنیسا پهاڑ کے شمالی نشیب، دریاے کدیز (Gediz) کے جنوب میں دو میل اور ازمیر کے شمال مشرق میں بیس میل کے فاصلے پر واقع ہے، یونانیوں اور رومیوں کی میل کے فاصلے پر واقع ہے، یونانیوں اور رومیوں کی قدیم تاریخ میں بڑا مشہور تھا۔ ترکمان صارو خان نے ۱۳۱۵ میں (جو ۲۸ اپریل ۱۳۱۳ء سے شروع هوا) اس پر قبضه کر لیا اور یه بعد میں اس کا اور اس کے بیٹے سلیمان کی ریاست کا صدر مقام رھا۔ یه دونوں اسی جگه اپنے خاندانی قبرستان میں دفن بھی ھوے۔

مآخذ: (۱) سامی: قاموس، ص ۱۳۸۸ مآخذ: (۲) سامی: قاموس، ص ۱۳۸۸ مآخذ: (۲) سامی: GOR: Hammer (۳) شورت ۱۳۸۰ متا دوم، ص ۱۱۳۰ (۳): ۲۱ ایدلی: ۲۱ (۱۹۲۹): ۲۱ بیعد: ۳۱ (۱۹۲۹): ۲۱ بیعد:

المرس 'Numisim de l' cr latin : Schlumberger (ه Storia del : Heyd (٦) المحدد ا

#### (ETTORE ROSSI)

المُغيْره فِ بن شعبة : [بن ابسي عباس بن مسعود الثقفي، ابو عبدالله، مشهور صحابي رسول <sup>م</sup> اور عرب کے نامور قائدین اور مفکرین میں سے ایک؛ انهیں مغیرة الرای بھی کہا جاتا ہے ـ زسانهٔ جاهلیت میں وہ ایک وفید کے ساتھ مقوقس شاہ مصر کے دربار میں گئے تھے۔ ہ ھ میں اسلام قبول كيا - صلح حديبيه، يمامه اور فتوح شام میں شامل رہے ۔ جنگ یرموک میں ان کی ایک آنکه جاتی رهی - بعد ازان جنگ قادسیه، نهاوند اور همدان وغیره میں بھی شریک رہے ۔ حضرت عمر فاروق رخ نر انھیں بصرے کا والی بنا دیا ۔ اس زمانے میں انھوں نے متعدد علاقے فتح کیے ، پھر انھیں کوفر کا والی مقرر کیا گیا ۔ حضرت عثمان<sup>رخ</sup> کے عہد حکومت میں بھی وہ کوفر کے والی رہے -حضرت على رخ اور حضرت امير معاويه رخ كے احتلافات کے زمانے میں پہلے تو گوشه نشین رہے ، مگر پھر امیر معاویہ ( کے ساتھ سل گئے -امیر معاویه رخ نے انہیں کوفے کا والی مقرر کر دیا ، جس پر وہ اپنی وفات ( .ه ه / . ۲۵) تک متمكن رہے]۔ ان كے (قبيلة بنومعتب كے لوگ اللَّات کے مشہور بت خانے کے محافظ تھے، مغیرہ عَرْوة بن مسعود رض [رك بآن] كے بهتيجر تھے جو آنحضرت صلّی الله علیه و آله و سلّم کے صحابی اور شہدا ہے اسلام میں سے ھیں .

مآخذ: (۱) ابن الأثير: أَسْدُ الْغَابَةَ، س: ۱۱٦: (۲) الطبرى، طبع 'de goeje : س، ۱، ۱، ۱، ۱، ۱۱، ۱۹ تا ۱۹، ۱۳، ۱۳، ۱۳، ۱۳، ۲۰ تا ۱۸، ۱۱، ۱۲، ۱۲، ۱۲، ۱۸۱؛ ۱۸۱، ۱۲، ۱۲، ۱۸۱،

۲۰۰؛ [دیگر حوالوں کے لیے (۳) معین الدین احمد ندوی: سیر الصحابه، دارالمصنفین، اعظم گڑھ؛ (س) الزرکلی: الاعلام، ۸: ۱۹۹].

(او اداره]) H. Lammens)

مَفَاخَرَه : (اور فخار) فَاخَرَ ثلاثي مزيد فیه کے باب مفاعلة سے حاصل مصدر، جس کے معنی فاعل کی ذاتمی فضیلت کا کسی دوسرے سے فضيلت مين مقابله كرنا هے \_مفاحره (نيز تـفاحر، ٥٥ [الحديد] : ٢٠) کے سعنے عظمت و شان کے لیے مقابلہ یا جد و جبد کرنا اور ڈینگ مارنا هے۔ فخر بھی قریب قریب اسی معنی میں ہے، لیکن کسی دوسرے سے مقابلہ کھلا نہیں ہوتا مضمر هوتا ہے۔ دیگر اصطلاحات میں تفاضل (قُرِيشي: جمهره، بولاق، ص ١٤٠، س م) بھی اصل سی مفاحرہ ھی کی ایک صورت ہے جس میں فقط سداحوں کی تعداد کی کمی بیشی مين مقابله هوتا هي، لفظ تكاثر (١٠٠ [التكاثر]: ١) بھی اسی قبیل سے ہے (تفسیر طبری ، قاہرہ ١٠٠١ء، ٣٠ : ١٥٦، واحدى : اسباب النزول، قاهره ، ١٣١٥ ، ص ١٣٦٠ ؛ حسان بن ثابت رضي ديوان، قاهره ٩ ٢ ٩ ١ع، ص ٢ ٢٠؛ قدامه بن جعفر: نقد الشعر، قسطنطينيه، ٢٠٠٠ه، ص ٠٠).

عہد جاھلیت کے عرب مقررہ اوقات کے اندر مفاخرۃ اور منافرت میں مشغول رھتے تھے۔ عام طور پر میلوں اور تہواروں میں جو حج کے بعد یا کسی اور وقت منائے جاتے تھے اور بالخصوص عُکاظ کے میلے پر [جس سے تعاکظ یعنی تفاخر فعل بنا]۔ قریش خاص طور پر بڑی باقاعدگی کے ساتھ مکہ کے قریب ایک تنگ وادی میں یہ میلے الگاتے تھے (الاغانی ۸: ۹، ۱)۔ سفاحرہ عام طور سے گروھوں یعنی قبائل اور شعوب کے درمیان ھوا کرتا تھا اور بعض اوقات گھرانوں اور افراد کے

درمیان بهی هو جاتا تها.

مفاخرات میں خطیب اور بالحصوص شاعر نمایاں حصه لیا کرتے تھے (الاغانی، م: ۸ ببعد) ۔ کبنی ایک سفیر بھی ہوتا تھا جو اپنے گروہ کی نمایندگی کیا کرتا تھا۔ ان مفاخرات میں عرب بطور عادت مالوفه ایسی باتهوں پر اظمار فحر کیا کرتے تھے\_جن کا تعلق ان کی آبسرو سے هـو ـ عرض [رك بآن]، يعنى هــر وه چيز جو ان کے لیر ذریعہ عنزت (فخر و برتنری) هموتي تهي اور انهين شهمرت كا مستحق ٹھیراتی تھی (مآثر، مُفَاحر، مَنَاقب) ۔ مباهلة کی کی غرض سے اور اپنے غلبے کے اظہار کے لیے فریقین ایک دوسرے کی منه بھر کے برائیاں کرتے تھے (دیکھیے ھجو)۔ ان ادبی اور لفظی مقابلوں سے (اگرچه ان کی بدولت شعر و سخن اور فن خطابت کو معتدبه ترقی هوئی) بڑا جوش پیدا هو جاتا تھا اور عام طور پر مار پیٹ، بلکه خون ریزی کی نوبت آ جاتی تھی اور پھر یہی باھمی جنگ و جدال کا پیش خیمه بن جایا کرتے تھے (الاغانی، ۱۰۹:۸).

مفاخره، یعنی اپنی خوبیوں کو دوسروں سے بڑھا چڑھا کر ظاھر کرنے سے، جس سے عوام میں اپنی عظمت اور فخر کا احساس بیدار ھو جاتا تھا، بڑا اھم سماجی (معاشرتی) فرض ادا ھو جاتا تھا۔ ایک اعتبار سے یہ ایک قسم کی مذھبی (religious) رسم تھی ۔ حقیقت یہ ہے کہ عرب جاھلیت کا مدھب گو ہے حد کمنزور اور ہے تاثیر تھا، لیکن اس میں غیرت و عنزت کیو بیڑا ھی اھم مرتبہ حاصل تھا ۔ اور اس کی خاص وجہ یہ تنی کہ ایک طرف تیو ان کے مدھب کا نام نہاد تیقدس تھا اور دوسری طرف کا نام نہاد تیقدس تھا اور دوسری طرف مفاخرت حصول عنزت پر برانگیختہ کرتی رھتی رہتی اور اس مفاخرت کے عناصر نفسیاتی اور

معاشرتی سطح پر حالص سذهبی عقائد اور اعمال کے ساتھ وابستہ تھے) ۔ یہ مذهب عربوں کے اندر وقتًا فوقتًا برٹری مضبوط معاشرتی زندگی کا جذبہ ابھار دیا کرتا تھا، جس کے ذریعے انفرادی طاقتیں اس حد تک منقش هو جاتی تھیں کہ ایک فرد کی پوری کایا پلٹ دیتی تھیں.

اسلام نے عہد جاهلیت کے نظریه عزت و غیرت کے بجامے نئے سذھب کے عناصر کو اس میں شامل کر لیا، یا یوں کمیے کم جدید ثقافت. اور نئر معاشرتی نظام کی باتیں اس میں شامل ھو گئیں ۔ عہد اسلامی میں بھی مفاخرت کے جلسے، اُسوی اور عباسی خلفا کی موجودگی میں هوا کرتے تنبے اور وہ بےتکاف ان میں شریک ہوتر تهر (بعض اوقات بادشاه اور اسراے کبار ایسر جلسوں کی صدارت کیا کرتے تھے) ۔ آخر میں همیں یه بات بهی یاد رکھنی چاهیے که شعوبیه کا مطمع نظر، گو بظا هر عربوں کے حد سے بڑھے هوہے. فخر کے خلاف ایک احتجاج تھا، لیکن اصل میں اس كا ايك برا مقصد اهل عرب كي آنكهين كهولنا تهاء. اور ان پر واضح کرنا تھا که ان کا یه رویه یا خیال، که شرف و عزت صرف ان کے لیے مخصوص هے، غلط هے (احتجاجا وہ اتنے بڑھ گئے که وه اس پر اصرار کرنے لگر که عجم عرب سے افضل هیں اور عنوت و شرف کا زیادہ استحقاق رکھتے میں) ۔ اس دعوی کا اظہار زمانۂ جاهلیت کے اجتماعات کی شکل میں نہیں کیا جاتا تھا، بلکه اس کے لیے قلم اور خطابت سے کام لیا جاتا تھا۔ یہ نئی قسم کی نزاع پرانے اور قدیم مناقشات سے کچھ کم شدید نه تهی \_ محادلے، شخصیت پر جرح و قدح اور هجو گوئی، سب کچه هوتا تها (عقد، ۲: ۸٥ ببعد؛ نيز دیکھیر Muham. Stud: Goldziher ؛ ۱۶۲ ببعد،

اس کے علاوہ مثالب العرب)، (شعوبیه کا ایک شاعر ابن یسار تو خلیفه هشام بن عبدالملک کے غیظ و غضب کا اس لیے نشانه بن گیا تھا که اس نے مناقب عجم کے گیت بافراط گانے شروع کر دیے تھے (الاَعانی، من نها).

بایں همه اسلامی عبد کا مفاحره، جو کچه دن کے لیے عبرب و عجم کی باهمی مخاصه تکی شکل میں نمودار هو گیا، فقط ایک سنبهالا تها، حس کے بعد تدریجی انعطاط اور بالآخر زوال لازمی تها، کیونکه اسلام کے مساواتی تصورات اور صرف تقری پر بنائے شرف جیسے عقیدے نے مفاخره کی پرانی مقبولیت ختم کر دی اور اس کو ایک معاشرتی بدانی مقبولیت ختم کر دی اور اس کو ایک معاشرتی اداره ماننے سے عملاً انکار کر دیا اور جن باتوں پر پہلے عزت و فخر کا دارومدار تھا حصوصًا الشرف (نسب اور حاندان کی وجاهت) اور الحسب (باپ دادا کا نام اور شهرت)، اسلام نے ان کی اهمیت کی نفی کر دی تھی .

⊗ مفتی غلام سرور : رَكَ به غلام سرور،

المُفَضَّل: بن محسد بن يعلى بن عامر بن سِلم بن الرمال الضَيِّى ؛ كُوفى دبستان كا ايك ماهر لسانيات؛ پيدائشى اعتبار سے وہ ايك آزاد عرب تھا ۔ اس كى ولادت كى تاريخ معلوم نہيں ، اس كا

والد ۳۰ سے ۹۰ تک کی خراسان کی سرحدی لڑائیوں کے واقعات کے متعلق سند مانا جاتا تھا (الطبرى كي تاريخ مين اس كا حواله هے) .. ممكن هے كه اس كا بيشا اسى عملاقے ميں پيدا هوا هو - عدوی خاندان کا طرفدار هونر کی حیثیت سے المفضل نے خلیفه المنصور کے خلاف اس سازش میں حصہ لیا، جو النّفس السزكيّه کے بھائی ابراهيم بن عبدالله [رك بان] كي قيادت هين هوئي، اس بغاوت کو فرو کر دیا گیا اور ابراهیم سارے كئے - المفضل بهي قيد هو گيا، ليكن خليفه نر اسے معاف کر دیا اور اپنے بیٹے یعنی آیندہ ہونے والے خلیفه المهدی کا اتالیق مقرر کر دیا ۔ اس نے اس شہزادے کے همراه خراسان کا سفر بھی کیا۔ اس کے بعد اس نر کوفر میں ماہر لسانیات اور نحوی استاد کے طور پر کام شروع کیا ۔ اس کے شاگردوں میں ایک اس کا سوتیلا بیٹا الاعرابی بھی تھا ۔ اس کی مدوت کی تاریخ میں بھی اختلاف: ھے ، الفہرست میں تو اس کا ذکر ھی نہیں ، دوسرے مصنفین ۱۲۸ه، ۱۲۸ه یا ۱۷۸ه لکھتے ھیں .

المفضل کو بھی اپنے ھم عدر حداد [رک بان]
کی طرح الراویہ کا اعزازی لقب حاصل تھا اور
اسے جاھلیت کی شاعری کے متعلق سند مانا
جاتا تھا ۔ حداد کے برعکس وہ اپنی روایت کے
معتبر ھوننے کے لیے مشہور ہے؛ چنانچہ
الاغانی میں اس حقیقت کی تائید میں لکھی گئی
کہانیاں ھیں بحالیکہ حداد کی اس لیے مذمت کی
جاتی تھی کہ اس نے بہت سے شعر خود ھی نظم
کر کے مشہور شعراے جاھلیت کے کلام میں
داخل کر دیے تھے ۔ المفضل کی تعریف کی جاتی
ھے کہ اس نے جاھلیت کے شعرا کا کلام من و

معاصر راویوں کے درمیان بیڑی رقابت تنہی، جس كا اظهار الاغاني كي حكايات مين بهي پايا جاتا ھے۔ المُفَضّل کر متعلق کہا جاتا ہے کہ اس نے اس خیال کا اظہار کیا تھا کہ عربی شاعری پر حماد کا اثر بہت تباہ کن ثابت ہوا ہے اور یہ اس حد تک مؤثر ہے کہ اس کی کبھی اصلاح نہیں ہو سکتی ۔ ایک دفعہ اس سوال کے جواب میں کہ یه کیسر هوا ؟ اور کیا حماد نے اشعار کے منسوب کرنے میں غلطی کی ہے؟ یا اس سے زبان کی غلطیاں سرزد ہوئی میں ؟ اس نے کہا : اگر صرف اتنا هي هوتا تـو مضائقه نه تها ، يه نقص دور هدو جاتا، وه اس سے بھی کہیں زیادہ خرابی کا باعث هوا هے ـ چونکه وه خود قديم شعرا کے کلام کا ماہر تھا اور اس پاپے کا مستند ماهر فن تها که وه خود بهی قدیم شعرا کی طرز میں شعر کہہ سکتا تھا اس لیے اس نے اپنے کئی شعر پرانے اصلی قصائد میں اس طرح شامل کر دیے ھیں که سواے پرانی شاعری کے چند اعلیٰ قسم کے نقادوں کے انھیں آج کل کوئی نہیں پہچان مكتا (ديكهيم الاغاني، ه: ١٧٢ اور ياقرت: ارشاد، ے : ١١١) - يـه بهي روايت هے كه المفضّل نے ایک دفعه خلیفه کی سوجودگی میں حمّاد کی چوری پکٹر لی جب وہ اپنے اشعار کو زھیر بن ابی سلمی کے اشعبار کہہ کر پیڑھ رہا تھا ۔ وہ قصیدہ جو جِمَّاد اس وقت پـرُه رها تها : "دَعُ ذا" سے شروع ہوتا تھا اور جب خلیفہ نے نسیب کے متعلق دریافت کیا جو اس میں موجود نه تھی تـو اس نے اس قصیدے میں نسیب کے کئی اشعار کا اضافہ كر ديا ـ تاهم المفضل نر صحيح طور پر عرض كيا کہ اس سیں باقبی ساندہ اشعار کے عملاوہ نسیب کے اشعار بھی ضرور ہوں گے، لیکن اب وہ کسی کو یاد نہیں رہے ، اس پر حمّاد کو مجبوراً لیرانی شاعری کے بڑے نقاد تھے۔ اسی مجموعے ،

اپنی جعل سازی کا اعتراف کرنا پاؤا۔ یه بیان كر دينا بهى دلجسبى سے خالى نه هوگا كه الاغانى کی متعلقه عبارت میں یه بھی سذ کور ہے که حماد کو اس کی قصیدہ خوانی کا انعام تو ضرور دے دیا گیا، لیکن المفضّل کو جو انعام دیا گیا وہ اس سے كمين زياده تها ـ المفضّل كو يه انعام نه صرف اس کے علم و فضل کی بنا پر دیا گیا، بلکه اس کی ایمانداری اور دیانت روایت کی وجه سے بھی عطا هوا، (ديكهير الأغاني، بمحل مذكور؛ ياقوت، بحـل مذكور).

المفضّل نے عربی لسانیات کے مختلف موضوعات يركام كيا هي، وه غير مانوس عربي الغاظ یر سند مانا جاتا تها ـ وه ایک مشمور و معروف نحوی تها، نيز علم الانساب مين بهي مستند مانا جاتا تها اور 'ایام العرب' سے بخوبی واقف تھا۔ اس نے کئی كتابين لكهي هين : (١) كتاب الأمشال (عربي كہاوتوں پر)؛ (٢) تتاب العروض (نظم كے اوزان کے متعلق) ؛ (م) کتاب معنی الشعر (سطالب اشعار پر)؛ (م) كتاب الالفاظ (لغت پر)؛ (ه) اسكى سب سے بڑی تصنیف پرانر عربی قصائد کا وہ مجموعه هے جس کا نام المفضليات هے جو اس نے اپنے شاگرد اور آئندہ هونے والے خلیفه المهدی کے لیے لکوی تھی۔ کہتے ھیں که المنفسل خود اس انتخاب کی اصلیت کے متعلق، جو عربی شاعری کا بہترین مجموعه ہے، ایک اور روایت بیان کرتا ہے، اور وہ یوں ہے کہ جب ایک موقع پر النّفس الزكيه كے بهائي ابراهيم بن عبدالله اس کے مکان میں روپوش تھے تو وہ ان کی درخواست پر پاڑھنے کے لیے چند کتابیں لایا، ابراھیم نر چند نظموں پر نشان لگا دیے اور انھیں اس نے ایک جلد میں جمع کر لیا، کیونکه ابراهیم.

المفضّليات مين ١٢٦ نظمين هين ن س سے بعض کشیر اشعار کے مکمل قص ے هیں بعض چهوٹر چهوٹر اجزا هيں، ليہ ابو تمام کے الحماسة میں نظموں کے صرف چ چھوٹے ٹکڑے شامل کیے گئے هیں یا پھر منفرد رهیں ۔ كتاب الحماسة المفضّليات سے كوئى پچ س بعد تالیف هوئی ۔ شروع میں المفض زیادہ مقبول رهی اور اس پر بار بار حواشی در گئر، ليكن دراصل المفضليات بڑے اونچر درجے کا، مجموعه اشعار هے ۔ اس کا بہت ز حصه جاهلی اور مخضرم شعرا کے کلام پر سمل ھے اور ٦٧ شعرا ميں سے صرف چھے ايسے هيں جو پیدائشی مسلمان تھر ۔ ان شعرا میں سے، جن کے قصائد المفضلیات میں منقول هیں، دو عیسائی بھی تھر ۔ بیشتر نظموں کی تاریخ تحریر کا استنباط ان واقعات سے ہو سکتا ہے، جن کا ان سیں ذکر ھے اور ان میں سے بعض بڑے پرانے زمانے کی هیں ۔ سب سے پرانی وہ نظمیں هیں جو المرقش الاكبر سے منسوب هيں اور غالباً چھٹی صدی کے پہلے دس سالوں کے زمانے کی ھیں۔ المفضّل کے مجموعے میں قدیم عربی شاعری کا بہت اچھا انتخاب ملتا ہے اور ان کی قدر و قیمت اس لیے بھی زیادہ ہو جاتی ہے کہ بہت قدیم زمانے کی نظمیں اس میں محفوظ ھیں۔ اس کتاب کے جامع کا نام بھی، جو اپنے معاصرین میں اپنر اعتماد و دیانت کی وجه سے سمتاز شہرت کا مالک تها، اس بات کا ضامن هے که المفضليات میں قدیم عربی شاعری کے حقیقی اور صحیح ﴿ نمونر سوجود هيں .

مآخذ: (١) كتاب الأغاني ، ه: ١٢٢ ببعد و بمواسع كثيره؛ (٢) فهرست، طبع Flügel، ص ٦٨، ٩٩ ا) ياقوت: ارشاد الاريب إلى معرفة الاديب، طبع Marg ، لنذن ١٩٦٦ ع ، ١١١ ببعد ؛ (س) ith الضَّبي : المُفضِّليات، طبع Ch. Lyall ، أ كسفرُدْ، الما ، ۱۹۲۱ء، خصوصًا مقدمه، ج ۲ ؛ (٥) نع المهم Weimer ( ) و ( GAL : C. Broci an. Die Grammatischen Schulen der: G. Flüg ٦) ، لائيزگ ١٨٩٢ء، ص ١٨٩٢ ببعد ؛ (١) ber Die Mufa طبع H. Thorbecke الأنوزك jāt : [(A) ابن الانبارى : نزهة الالبَّاء، ص ( و ) ياقوت معجم الادباء، و ١ : ١٩٢٠-١٩١ (۱۰) المجر: لسان الميزان، ١٠ ١٨].

(ILSE LICHTENSTÄDTER)

مفيد: [شيخ]؛ ابو عبدالله محمّد بن محمد بن النعمان الحارثي، جو ابن المعلم کے نام سے بھی مشہور ھیں، بویھی خاندان کے عہد حکومت میں بغداد کے ایک ممتاز اثنا عشری عالم تھے ۔ وہ ۳۳۳ یا ۳۳۸ / ۵۸۹ یا . ووع کے آخر میں پیدا هوے - ان کا تعلق قدیم قریشی خاندان سے تھا، جیسا که ان کے دوسرے لقب (ابن المعلم) سے ظاهر ہے۔ وہ علم و فضل کے اعتبار سے برحد مشہور تھے۔ وہ خود جیسا که ان کے لقب (شیخ المفید) سے ظاهر ہے ایک ایسر استاد بن گئر، جن سے ''بعد کے زمانر کے طلبہ نے کسب فیض کیا''۔ وہ سیاست میں کوئی دل چسپی نه لیتر تهر، مگر بهت پر نویس مصنف تهر، ان کی خط و کتابت (عام طور پر سوالوں کے جواب) موصل ، جرجان ، دینور رَقُّه، خوارزم ، مصر اور طبرستان سے تھی۔ دوسرے اثنا عشری مقتداوں سے ان کے ادبی تعلقات کی نوعیت کا اندازہ اس سے کیا جا سکتا ہے کہ

اصول و عقائد پر ان کی کتاب (تصحیح اعتقاد الاساميه) ابن بابويه كي تصنيف رسالة الاعتقادات (ایک جلد میں تہران میں شائع ہو چکی ہے، ۱۳۰۰ه) کی تنقیدی شرح هے اور پھر اس شرح كى شرح بغدادى نقيب الشريف المرتضى نے لكهى: فقه اور حدیث میں بھی ان کی ایک تصنیف ہے [يعنى المقنعه في الفقه] وه بنيادي كتاب هے جس پر ان کے شاگرد شیخ طوسی [رك بان] نے شرح کے طور پر تہ۔ذیب الاحکام لکھی ، جو اثنا عشری مذہب کی چار یا پانچ بڑی کتابوں میں مانی جاتی ہے ۔ المفید نے الجبائی، جعفر بن حرب، ابن کلاب کرابیسی، معتزلیوں، زیدیوں، حـلاج کے معتقدوں ، حنبلیوں ، الجاحظ اور عثمانیہ کے خلاف رسالے لکھے (دیگر جمع شدہ تصانیف کی تفصیل کے لیر دیکھیر الخیاط کی کساب الانتصار، ص ١٥٦) ـ ان كي تصانيف كي مجموعي تعداد دو سو کے قریب ہے۔ ان تصانیف کے علاوہ جو یورپی کتاب خانوں میں محفوظ ہیں کئی مخطوطات شیعی کتاب خانوں میں بھی ہیں ، مثلًا نجف میں۔ ان میں فقه کی عام مختصر کتابین، اصول فقه کی کتاب مثلًا اجماع اور 'فروع' پر، یا مثلا 'حج، اور قانون وراثت پر؛ اس کے علاوہ ایسر رسائل جو بنیادی تصورات فلسفه، جيسي اثبات وجود خالق و تخليق وغيره سے متعلق هيں، ليكن زيادہ تر وہ شيعى مسائل پر هی بحث کرتے هیں ، جیسا که ان کی مختلف کتابوں کے ناموں سے اور متأخّر مصنفین پر ان کی تحریروں کے اثر سے ظاہر ہوتا ہے وہ مدارج و مراتب انبیا ہے عقیدے میں بڑے غلو سے کام لیتے تھے؛ انھوں نے ایک ایسے موضوع پر بھی بحث کی ہے جو شیعیوں کے لیے باعث تکلیف تنی، یعنی آیا حضرت علی <sup>رض</sup> کے والد ابو طالب

مسلمان تھے یا نہیں ، نیز حضرت علی من کی۔
اماست کی حقیقت کیا تھی۔ اس کے علاوہ وہ یه
ثابت کرنے کی کوشش بھی کرتے رہے که امام
فرشتوں سے افضل ھوتے ھیں۔ قدرتی طور پر
انھوں نے اثنا عشری اصول و عقائد کے خاص
خاص موضوعات مثلاً غیبت امام اور اھل کتاب
کی حرمت وغیرہ پر بھی بحث کی ہے ، انھوں نے
بالخصوص شیعی زیارت گاھوں کے زائرین کی
رھنمائی کے لیے بھی کتابیں لکھیں .

المفید کا انتقال ۲۸ رمضان ۲۹ه / ۲۹ نومبر المرتضی نے نماز جنازه ۱۰۰ ع کو هوا - نقیب الشریف المرتضی نے نماز جنازه پڑهائی، انهیں کاظمین میں ابن بابویه [رک بان] کے پہلو میں امام محمد الجواد کی پاینتی دفن کیا گیان مآخل: (۱) ان کی اپنی تصانیف: الارشاد،

تهران ۱۳۰۸ه؛ (۲) المقنعة في الفقه اسي كتاب كے شروع میں ، البحرانی نے ان کی زندگی کے حالات لُـوكُـوة البحرين كے نام سے شائع كيے هيں؟ (٣) تصحيح الاعتقاد الاماميه، طبع بمع حواشي هبة الدين. در المرشد، ج و و ، بغداد سسه ببدد ؛ (س) طُوسى: فمهرست، عدد ١٨٥؛ (٥) الحلَّى ابن المُطَّمِّر: خلاصة الأقوال في مُعرفة الرّجال، تهران ١٣١٧ه، ص ٥٥٥ ببعد؛ (٦) استر آبادي : منهج المقال. في تحقيق احوال الرّجال، تهران س. ١٠ ه، ص ١٥٠ ته ۳۱۸؛ (۵) خوانساری: روضات الجنّات، تمهران س.۱۳۰۸ تا ١٣٠٦م، ص ١٦٦٠ تا ١٦٠٠ (٨) اعجاز حسين. الكنتورى : كشف العجب والأستار، كلكته ١٣٣٠ ه، פבגנ ברו וףסי זות ש פותי דסקד ש وهم، ۲۳۶۹، سهر تا ۲۳۸ اور مواضع کثیره؛ (1.) : 1 AA : 1 GAL : C. Brockelmann (0) الأبيزك ، Die Zwölfer Schica : R. Strothmann ۲ - ۲ د اشاریه؛ نیز دیکھیے (۱۱) L. Massignon (۱۱) (۱۲) پیرس ۱۹۲۲ء، بمدد اشاریه؛ (۱۲)

Das is Lamische Frendenrecht: W. Heffening هانرور ۲۰۰۰ و د اشارید.

#### (R. STROTHMANN)

قَابِلَهُ : (ع)؛ اسے یونانی میں کانگاہ، کانگاہ، المجسطى (Almagest) سين ١٩٥٥ المجسط . لاطینی میں oppositio لکھا ھے ؛ ایک اصطلاح . جو علم هیئت میں کسی سیارے اور سورج کے یا دو سیاروں کے آپس میں تقابل (opposition) کے لیر استعمال کی جاتبی ہے۔ مقابلے کی حالت میں دونوں سیاروں کے طول البلد کا فرق . ۱۸° درجر هوتا هے؛ اگرچه آج کل کے دستور کے مطابق طريق الشمس (ecliptic) سے عرض الباد کے انحراف کا کوئی لحاظ نہیں رئھا جاتا، البتانی ر (Opus astronomicum) طبع (Nallino طبع اس پر بااخصوص زور دیا ہے کہ اصل مقابله اسی صورت میں هوتا هے جب دونوں سیارے یا تو في الواقع طريق الشيس پر هون اور يا طريق الشمس سے مساوی عرض البلد پر هوں یا دوسرے الفاظ میں افلاک پر ایک دوسرے کے قطراً متقابل ہوں ۔ سورج سے مقابلہ صرف چاند اور بیرونی [زمین سے پر لے کے] سیاروں (قدیم علم هیئت کے بموجب صرف سریخ ، مشتری اور زحل) کے مابین ہو سکتا ہے، دونوں اندرونی سیاروں یعنی عطارد اور زهره، کے درسیان نہیں ۔ جب کوئی بیرونی سیارہ سورج کے ساتھ مقابلے میں ہو، تو اس کی رویت کے حالات بہترین هوتسر هين كيونكمه آدهي رات كو يه نصف النهار سے گزرتا ہے اور رات بھر آفق کے اوپر رہتا ہے نجب چاند سورج کے ساتھ مقابلے میں ہو تو یہ پورا جاند دوقا ہے۔ عربوں کی ہیئت میں اس ك ليسي بالعمرام الاستشبال كي اصطلاح رائع هـ، جس کا ماده آبتی وجی ہے جو لفظ مقابلہ کا ہے، . يىونىانىي مى اسى παυσελνινός كېتے هيں اور

جس کا ترجمه Plato Tiburtinus اور قرون وسطی کے دوسرے لاطینی مصنفین نے "praeventio" کیا ھے، بحالیک مقابلہ کی عام اصطلاح کا اطلاق سورج اور چاند کے تقابل پر اکثر کیا جاتا ھے۔ اس کے برعکس الاستقبال کا لفظ سیاروں کے تقابل کے عام مفہوم میں کبھی نہیں استعمال کیا جاتا (دیکھیے البتانی، میں کبھی نہیں استعمال کیا جاتا (دیکھیے البتانی، میں بدیل مادہ، ق ب ل)!

المتابلة (Opposition)، التربيع (quadrature) يوناني، دوروناني، التشايث، trigon يوناني، εξαγωνον لاطيني (aspectus Trinus 'triquetum 'Sexangulum 'trigonum) اور التسدليس (hexagen) لاطيني (Sexangulum) hexagonum aspectus Sextilis)، وه چار شکایی یونانی، όψεις نيز σχνίματα σχνατισμοί συσχνιματιμοί اور لاطینی aspectus یا radiationes هیں جن کا اطلاق علم نجوم میں دو سیاروں کے طول البلد کے طریق شمسی سے علی الترتیب ۱۲۰°، ۹۰°، ۱۲۰° یا ۳۰° کے فرق پر کیا جاتا ہے۔ ان اشکال سے بروج کی منجمانه ترتیب میں بھی کام لیا جاتا ہے (دیکھیے مادہ منطقه اور البتاني، ٣: ٣٠٠) ـ ياد رهے كه سياروں کے سقارنہ [قران] (Conjunction) کو جسے يوناني سين ٥٥٧٥٥٥٥ كمتے هيں اور جو چاند اور سورج (نئے چاند) کی صورت میں همیشه اجتماع کے نام سے موسوم کیا جاتا ہے، اشکال اشمار نهیں کیا جاتا اور نه هی اس صورت کو جب دونوں کے درمیان عرض البلد کا فرق . س° یا . دیا ً . هو (ديكهير البتاني، جواله مذكور).

زائچوں میں همیشه مقابله اور تربیع اصولاً نامساعد [منحوس] اور اس کے برعکس تثلیث :اور تسدیس مساعد [مبارکا] سمجھے جاتے ھیں.

مآخذ: (١) البتاني: كتاب الزيج الصَّابي (١)

# (WILLY HARTNER)

مقاتل بن سليمان : بن بشير الأزدى الخَّراساني البَّاخيُّ كنيت ابو الحسن، محدَّث اور مفسّر قرآن، جو بلخ میں پیدا هوے اور سرو، بغداد اور بصرے میں سکونت پذیر رھے۔ . ۱۵۰ ھ / ۲۵۵ء میں ان کا انتقال بصرے میں ہوا۔ کچھ عرصه بیروت میں قیام کرنے کا ذکر بھی ملتا ہے۔ ان کی زندگی کے حالات کے متعلق کچھ زیادہ معلوم نہیں سواے ان چند تفصیلات کے جن سے ایک محدث کی حیثیت سے ان کی قوت فیصله کا پتا چلتا ہے۔ ان کی اهلیه آم ابی عصمة نموح بن ابی سریم کا نام بھی محفوظ ہے ۔ بقول ابن درید وہ بنو اسد کے موالی میں سے تھے ۔ انھیں بعض جگه مقاتمل بن جوال دوز یا دوال دوز بهی لکها گیا ہے۔ ابن حَجر، لسان المینزان میں بعض غلط خیالات کی تردید کرتے ہوے واضع طور پر لکھتا ہے که همارے مقاتل یہی هیں اور دوال دوز مقاتل كا اپنا نهيں بلكه ان كے والد كا لقب تها.

مقاتل کی اهمیت بطور محدث نچه زیاده نمین ، کیونکه ان پر غیر صحیح اسناد پیش کرنے کا الزام عائد کیا جاتا ہے۔ ان کی تفسیر اس سے بھی کم معتبر سمجھی جاتی ہے۔ سوانح نویس ان کی غلط بیانی (مگر ساتھ ھی) ان کی همه دانی کے دعوے کے قصے بیان کرنے میں ایک دوسرے سے سبقت کے قصے بیان کرنے میں ایک دوسرے سے سبقت کے گئے ھیں۔ ان مضحکه خیر سوالات میں بھی ان کی تحقیر پائی جاتی ہے جو ھر قسم کے محالات اور ناممکنات کے متعلق ان سے کیے جاتے تھے اور عرب جواب دیا

کرتے تھے یا خاموش رہتے تھے ؛ چنانچہ اسی ہمہ دانی کے دعوے کی طرح جملہ ،آخذ اس بات پر متفق ہیں وہ تجسیم و تشبیہ (anthropomorphism) کے قائل تھے۔ کہا جاتا ہے وہ کہ اس زمانے میں جب اس کی قطعی ممانعت تھی ،مساجد میں جھوٹے سچے قصے بیان کیا کرتے تھے؛ چنانچہ اس سے بھی ان کی نیک نامی کو نقصان پہنچا۔ سیاست میں وہ زیدیہ فسرقے کے پیرو تھے اور دینی اعتبار سے مرجئہ [رک بان] فرقے کے .

مقاتل کی ادبی سرگرمیاں خاصی همه گیر حیثیت رکھتی تھیں ، گو ابھی حال کے زمانے تک ان کی تصانیف کے متعلق همیں کچھ بھی معلوم نه تھا ۔ ۱۹۱۲ء میں ان کی تفسیر قرآن (مخطوطه عدد، ۱۹۲۳) برٹش میوزیم میں دستیاب هوئی هے جس کے اصلی هونے کے متعلق Goldziher هے جس کے الفہرست میں ان کی تصانیف کی ایک کوشبھه هے ۔ الفہرست میں ان کی تصانیف کی ایک نہرست درج هے؛ حاجی خلیفه بھی ان میں سے چند ایک کا ذکر کرتا ہے ۔ یه تصانیف زیادہ تر قرآن کی زبان اور تفسیر سے متعلق هیں ، لیکن قدریه کر ملتا هے؛ تاهم یه بات ایک دوسری روایت کا ذکر ملتا هے؛ تاهم یه بات ایک دوسری روایت سے مطابقت نہیں رکھتی جس کی روسے انھوں نے ایک رساله جبہم [رك بان] کے خلاف لکھا تھا اور جہم نے بھی ان کے خلاف لکھا تھا

مأخذ: ابن درید: کتاب الاشتقی، Wüstenfeld، ماخذ: ابن درید: کتاب الاشتقی، Tornberg، م، مهم؛ ص ۱۹۰۹؛ (۲) ابن الانیر، طبع Flügel، ص ۱۹۱۹ وغیره؛ (۱۸) الفهرست، طبع Wüstenfeld، ص ۱۹۱۹؛ (۵) الدّهبی: میزان: ۳: ۱۱۱، عدد ۱۲۲۳ و ۱۲۲۸؛ (۱) ابن حجر: تهذیب، ۱: ۱۲۹۱ تا ۱۲۸۸؛ (۱) وهی مصنف: حجر: تهذیب، ۱: ۱۲۹۱ تا ۱۲۸۸؛ (۱) وهی مصنف: لسال المیزان، ۲: ۲۸ ببعد: (۸) النّووی: تهذیب الاسماء، طبع Wüstenfeld، ص ۱۲۵۰ بعد؛ (۱۹)

ص ۸۶۰

الشهرستانی، طبع Curcton، ص ۱۰۵، ۱۰۹، ۱۰۹، و ۱۲۱؛ وهی (۱۱): ۲۰۹: ۲ (۱۱) وهی (۱۱): ۲۰۹: ۲ (۱۱) وهی مصنف: Richtungen d. islam. Koranausleg، ص ۱۱۲، و ۱۰۸ و ۱۱۲، ۲۰۰

#### (M. PLESSNER)

مُقَاسَمَه: (بٹائی)؛ خلفا کے زمانے میں زمین کا خراج وصول کرنے کی ایک شکل جس کی رو سے بیت المال میں نقد رقم نہیں لی جاتی تھی بلکہ فصل کی واقعی پیداوار میں سے کجھ حصه جنس کی شکل میں لیا جاتا تھا۔ عراق میں یه طمریقه بجامے نقد وصولی کے ، جو خراج گیری کا قدیم طریقه تها، شروع کے عباسی خلفا (المهدى يا المنصور، ديكهيم البلاذرى: فتوح، طبع de Goeje ؛ ص ۲۷۲ ؛ المأوردي ، طبع Enger : 1 ' Culsurgeschichte : V. Kremer : 177 0 ۲۷۹) کے زمانے میں رائج ہوا۔ یه خراج صرف بڑی بڑی فصلوں یعنی گندم اور جو پر ھی عائد هوتا تها، اور معمولی اجناس کی فصلی پیدوار یا پهل دار درختوں اور نخلستانوں پر اس کا اطلاق نہیں هوتا تها بلکه ان کا خراج نقدی کی شکل میں دينا پرُتا تها ـ بقول الاصطغرى (ص ١٥٤) وابن حوقل (ص ۲۱۷) فارس کے خراج کا ایک حصه مقاسم کی شکل میں لیا جاتا تھا۔ اس کی دو قسمیں تھیں: (۱) جن اراضی کے مالک زُم (رم غلط مے) یعنی نیم خانه بدوش کرد ، کر وغیره تهر جنھوں نے پہلے خلف سے معاهدے کر رکھر تھر ۔ ان کی پیداوار میں سے بیت المال دسویں ، چوتھر یا تیسرے حصے کا حق دار هوتا تھا، جو اس یو منحصر تھا کہ کیا شرح طے کی گئی ہے ؛ (۲) جن مواضعات كا حق ملكيت بيت المال كو حاصل ہوگیا تھا، اس طرح کہ ان کے اصلی مالک ترک وطن کر گئے تھے ، یا کسی اور وجه سے، تو

مزارع فصل کا ﴿ حصِه یا جو حصّه باهمی سمجھوتے سے طے ہو جائے ادا کیا کرتے تھے. ماخذ: سن مقاله میں مذکورہ تصانیف کے علاوہ دیکھیے البلاد ری : نتوج، طبع de Gocje ، حواشی

## (R. LEVY)

مُقَام: (ع)؛ جگه، وه جگه جهان نماز ... ادا کی جاے، "مقام ابراهیم" کے لیے رک به

مقامه: رك به علم. ⊗

المُقْتَدِر : رك به الاسماء العسني.

المُقْتَدِر : بالله ابو الفضل جَعْفر بن احمد، \* عباسي خليفه جو المعتشد اور ايك کنیز شغب نامی کا بیٹا تھا ۔ اس کے بھائی المكتضى كي وفيات كے بعد جو ذوالقعيدہ ه و و ه ا اگست ۹.۸ء میں ہوئی، المقتدر کی خلافت کا اعلان عوا جب اس کی عمر صرف تسیرہ برس کی تھی، ليكن بهت سے لوگ خليفه السعتر كے بيٹے عبداللہ كو ترجيح ديتے تھے ؛ چنانچه وزير العباس بن الحسن بن احمد [رك بآن] كے قتل كے بعد المقدر كو معزول كر ديا گيا اور ابن المُعتَرَ خليفه . منتخب هوا \_ خواجه سراے مؤنس [رك بال] المقتدر کو بچانے کے لیے اٹے کھڑا ہوا۔ ابن المعتر قتل هو گیا اور المقتدر کی خیلافت قائم رهی، تاھے اس نے اپنی خود مختاری کا بہت کم ثبوت دیا ۔ وہ کبھی تو اپنے حرم کے عملیے اور کبھی وزرا کے ہاتھوں میں کٹھ پتلی بنا رہا، جن میں سے ابن الفرات [رك بان] جو ایک سازشی شخص تها اور ابن الجراح [رک بآل] جو ایک بهادر آدمی تها بالخصوص قابل ذکر هین؛ لمذا المقتدر كي خلافت بتدريج زوال پذير هونر لکی ۔ اس کے عہد میں فاطمی [رك بان] اور

حمدانی [رك بان] خاندان خود مختار هو گئے۔ قرامطه نے بھی ایک باریپر سرکشی کی ؛ ہے.۔ م ا سردار ابدو طاهر سلیمان [رک به الجنابی] نے بصرمے میں غارت گری کی اور ۳۱۱ه/ ۱۹۹۰ کے اواخر میں اس نے حاجیوں کے ایک قافلے پر . حمله کیا جو مکے سے واپس آ رہا تھا ۔ اگلے سال یعنی ذوالقعده ه ۲۹ میں اس نر اس تاغار پر حملہ کیا جو بغادادہ سے مکر کو حج کے لیر جا رہا تھا اور اسے بنگا دیا ۔ اس کے بعد اس نر الكوفه كو لوثا اور پهر بحرين واپس چلا گيا ـ قرامطه کے خلاف مؤنس کی قیادت میں ایک فوج بهیجی گئی، لیکن یه اس وقت وهاں پہنچی جب یه لوگ واپس جا چکے تھے۔ ۱۳۱۸ / ۹۲۹ ـ ۹۲۷ میں یوسف بن ابسی الساج کو آذر بیجان سے امداد کے لیے طلب کیا گیا، لیکن سلیمان نے اسے اگلے سال کے ماہ شوال / دسمبر ے۹۲ء میں شکست دے کر قید کر لیا ۔ حلیفہ کی فوج کو مقابلے کی حرأت نه هوئی، چنانچه محرم ۱۳۱۹ / سان ۹۲۸ ع میں سلیمان نے الرحبہ کے شہر پر تبضہ کر لیا۔ الرقه پر ناکام حمله کرنے کے بعد وہ واپس چلا گیا۔ ۱ مرم مرم مرم مرم مرم المعرف دیگران ۱۹ سم میں اس نے مکے میں غارت گری کی اور حجر اسود کو اٹھا کر لیے گیا ۔ بوزنطی سرحد پر طرفین نے اپنی غارت گری جاری رکھی، مگر انهیں کبھی فتح نصیب ہوتی اور کبھی شکست۔ ه.۰۰ه/ ۱۹۱۵ میں بوزنطیاوں نیر صلح کی پیش کش کی اور دو سال کے بعد صلح ہو گئی، لیکن اس کے بعد جلد ہی پھر لڑائی شروع ہوگئی۔ سرسم / ۹۲۹ - ۹۲۷ میں بوزنطیوں نے ملطیه کے علاقر کو تاخت و تاراج کیا اور اگلر سال ارمینیہ کے کافی حصر کو پار کر گئر ۔ کئی ارسنی

شهروں پر قبضه کر لینے (۱۹۱۸ه / ۹۲۸ - ۹۲۹ء) کے بعد جو پہلے عربوں کے قبضے میں تھے انهوں نے شمالی عراق پر بھی قبضه کر لیا (ے ۳۱ ه/ ٩٣١ - ٩٣٠)، ليكن ١٩١٩ - ٣١٩) ليكن میں وہ اپنی تمام فتوحات کھو بیٹھے ۔ محرم ١٠١٥م/ فروزي ١٩٩٩ مين داراليخلافيه مين بذاوت هو گئی ـ المقتدر كو مجبور هو كر تخت و تاج سے دست بردار هونا پڑا، لیکن مؤنس اسے ایک محفوظ مقام پر لے جانے میں کامیاب ہو گیا اور سپاھیوں نے محل کو لوٹ لیا۔ اس کی جگہ اس کے بھائی محمد کن امیر المؤمنین بنایا گیا . اور اس كا لقب القاعر قرار پايا ـ چونكه باغيون کا سردار صاحب الشرطه نازوک سیاهیوں کے تنخول میں اضافے کے مطالبے کو پورا نہ کر سکا، اس لیے چند روز کے بعد القاہر کو معزول کر دیا گیا اور المقتدر كو دوباره تخت پر بشها ديا گيا ـ بغداد میں گئر بئر زیادہ ہو گئی اور . ۳۲ ھ / ۹۳۲ میں ایک افسوسناک واقعہ پیش آیا ۔ مؤنس کے دشمنوں نر اس کی عدم سوجودگی سے فائدہ اٹھاتے ہوہے۔ خلیفه کو یه پٹی پڑھائی که مؤنس اسے معزول كر دينے كا اراده ركهتا هے اور جب مؤنس اپني فوج لركر وهاں پہنچا تو انہوں نے المقتدر كو يہ ترغيب دی که وه اس کے خلاف سعر که آرا هو۔ یه تجویز اس نر بڑے تامل کے بعد قبول کی، مگر وہ لڑائی کے شروع هوتے هي مارا گيا ( ٢٠ شوال ٣٠٠ م/ ٣١ اكتوبر ٢٣٩ع) - نيز رك به محمد بن ياقوت .. مآخذ : (۱) الطبرى، طبع de Goeje؛ + ، ، ۲۲۸ تا ۱۲۲ (۲) عريب، طبع de Goeje ص ۲۱. تا ١٨٦؟ (٣) المسعودي: مُروَّج، مطبوعه پيرس، ٨ ي عمر تا ۲۸۶؛ و: ٦ و ٨ و عمر و ٢٥٠؛ (م) كتاب ٱلاعانى، ٢: ٢٦، ٥: ٣٠ : ( ٥ ) ابن الاثير، طبع Tornberg، ٨: ٦ ببعد؛ (٦) ابن الطقطقي: الْنَعْرَى، طبع

Gesch. d chalifen: Weil (م) ابن خلدون: (العبر) ابن خلدون: (العبر) العبر) العبر و و و و العبر) العبر

(K. V. ZETTERSTÉEN)

مُثُمِّلُك : [نماز مين اسام كى پيروى كرنے والا] : رَكَ بِهِ اسام ؛ صِلمُوة .

المُقْتَدى بامر الله : ابوالقاسم عبدالله بن محمد، عباسي خليفه ـ اس كا باپ خليفه القائم كا بیٹا تھا اور اس کی سال ایک ارمنی کنینز تھی، جس کا نام ارجوان تھا۔ اس کے دادا القائم کی وفات شعبان ١٠٠٨ه / اپريل ١٠٠٥ء مين هوئي اور اور المقتدى اس كى جگه خليفه هوا ـ حقيقى حكمران سلحوق سلطان ملك شاه [رك بان] تها جس کی بیٹی سے . ۸۸ ه / ۱۰۸ ء میں المقتدی کی شادی هوئی - ۸۲۰ ه/ ۱۰۸۹ تک وه اپنے باپ کے پاس واپس چلی گئی تھی کیونکہ خلیفہ اس سے ہے اعتنائی برتتا تھا۔ ملک شاہ نے، جو خلیفہ کو امور مملکت میں دخل دینے سے باز رکھنا چاہتا تھا، اسے یه ترغیب دینر کی کوشش کی که وہ بغداد چھوڑ کر کسی اور شہر میں چلا جائے ۔ اس تجویز کا کچنه نتیجه نه نکلا کیونکه ه۸مه ٩٠. ١ع مين سلطان كا انتقال هو گيا اور المقتىدى دارالخلافر ہی میں امن اور چین کے ساتھ رہنے لگا۔ اس زمانے میں سلجوقیوں کی طاقت اوج کمال

پر پہنچ گئی اور تمام ممالک میں، جنھیں انھوں نے فتح کیا تھا، خلیفہ کے روحانی تفوق کو تسلیم کر لیا گیا۔ ہ، یا ہ، محرم ہم ہم ہم المقتدی م فروری ہم، ، ء کو ۴٫۸ سال کی عمر میں المقتدی اچانک فوت ھو گیا۔ شاید اسے ملک شاہ کے بیٹے اور جانشین برکیاروق [رك بان] نے زھر دلوا دیا تھا کیونکہ اس نے سلطان کی حیثیت سے دلوا دیا تھا کیونکہ اس نے سلطان کی حیثیت سے اس کے نابالغ بھائی محمود کے انتخاب کی توثیق محمود کے انتخاب کی توثیق کر کے اسے ناراض کر دیا تھا .

# (K. V. ZETTERSTÉEN)

مُقَنَّضُب : عربی عروض میں تیرهویں \* بحر کا نام، جو بہت کم استعمال هوتی هے - اصولا یه تین اجزا (تفاعیل) پر مشتمل هے اس طرح که هر مصرعے میں یکے بعد دیگری دوبار مُستَفَعِلُن آئے ، لیکن عملی طور پر اس کے دو هی اجزا رہ جاتے هیں. اس بحر کی ایک عروض هے اور ایک ضرب یعنی: مَفْعُولات مُستَفْعِلُن ؛ مَفْعُولات مُستَفْعِلُن ؛ مَفْعُولات مُستَفْعِلُن ؛ مَفْعُولات مُستَفْعِلُن ؛ مَفْعُولات

لیکن مفعولات کا حرف فا ساقط هونا چاهیے (باقی معولات رہ جاتا ہے، جسے فعولات میں تبدیل کر دیتے هیں)، یا اس کی واو ممدودہ کو

ضمه میں بدلنا پڑتا ہے اور ایسا اکثر اوقات ہوتا ہے (.گویا مُفْعُولات سے مُفَعَلات ہو جاتا ہے جو فاعلات کے مساوی ہے ).

کے مساوی ہے).

کبھی مستفعلن کی ف بھی حذف ہو جاتی ہے

(اِس طرح مستفعلن مستعبلن میں تبدیل
ہو کر مفتعبلن بن جاتا ہے).

(محمد بن شنب)

المُقْمَدَ فَي لا سُرالله : ابو عبدالله محمد، ایک عباسی خلیفه، جو ۱۰ ربیع الثانی، ۹۸ ه/۱ اپریل ١٠٩٦ع کو پيدا هوا ـ وه ايک کنيز کے بطن سے خليفه المستظهر كا بيئا تها ـ اپنے بهتيجے الرشيد کی معزولی کے بعد المُـقّتُمفی ۸ ذوالقعدہ ۳۰ھ/ ٨ اگست ١١٣٦ء كو خليفه تسليم كرليا گيا -جب سلجوقی آپس میں برسرپیکار تھے تو اس نے اپنی خود مختاری کو برقرار رکھنر کی نه صرف پوری كوشش كي ، بلكه اپني حكومت كو وسعت بهي دى؛ چنانچه عراق کے کئی اضلاع یکے بعد دیگرے اس کے قبضے میں آ گئے۔ ٣٣٥ه / ١١٣٨ء ميں کئی امیروں نے سلطان مسعود کی اطاعت قبول کر کے بغداد پر چڑھائی کی ، لیکن خلیفه کی افواج سے کئی لـٹرائیوں کے بعد وہ سنتشر ہو ﴿ كُنْے \_ بعض مصادر میں یہ ذکر بھی آیا ہے کہ اس قسم کے واقعات اگلے سال بھی پیش آئے۔ رجب ےم ہ ھ/اکتوبر ۲ ، ۱ ، ع میں سلطان مسعود فوت هو گیا اور اس کی جگه اس کا بهتیجا ملک شاه تجت نشین هوا ۔ وه بهسی چند ماه کے بعد معزول هو گیا اور اس کا بنهائی محمد جانشین هوا ـ اس عرصے میں خلیفہ نے الحلّٰہ اور واسط کے دو شہر لر لير ـ اس سے اگلے سال سلطان سنجر پر، جو خراسان میں اقامت پزیر تھا، باغی غز [رك بان] نر حمله کر کے قید کر لیا۔ اس پر اس کے امیروں نر سلطان مسعود کے بھائی سلیمان شاہ کئ سلطان بنا |

لیا۔ محرم ۵۰۱ه/ فروری ۔ مارچ ۲۰۱۰ء میں اسے خلیفہ نے بھی اس شرط پر سلطان تسلیم کر لیا که وہ عراق کے معاملات میں دخل انداز نہ ہوگا ۔ خلیفہ المتنفی کی حمایت کے باوجود اسے اسی سال جمادی الاولی (جون مرولائی) میں اس کے بہتیجیے محمد اور اس کی امدادی افواج نر شکست دی ـ ذوالحجه (جنوری ـ فروری عانتقام سلطان محمد نے خلیفه سے انتقام لینر کی غرض سے بغداد پر چڑھائی کر دی۔ خلیفه کو شهر کی مشرقی جانب پسپا هونا پژا، جمال کئی ممہینوں تک اس کا محاصرہ جاری رہا۔ ربيع الأول ٥٥٥م/ اپريل - سئى ١١٥٥م میں سلطان نے اچانک محاصرہ اُنھا لیا کیونکہ ملک 🖟 شاہ همدان کی طرف بڑھ رہا تھا۔ چینکه محمد واپس هِ آیا تها، اس لیر فوجی کارروائی خود بخود ختم یہ هو گئی ـ كهتر عين كه محمد نر بعد مين المقتفى سے صلح بھی کر لی ۔ السمنت فی نر دوبارہ یکریت کا محاصرہ کیا، مگر ناکام رہا ، تاہم وہ لیحن پر قبضه کرنر میں کاسیاب هو گیا ۔ المقتفی کے زمانر میں صلیبی محاربین نسے اپنی جنگ جاری رکھی ۔ اس دور میں مسلمانوں کا سب سے بڑا اور مضورط رکن اتابک عماد الدین زنگی والی موصل اور اس کا بيٹا نور الدين محسود تها، جو ملک شام ميں مقيم تنها ـ المقتفى ٢٦ ربيع الاول ٥٥٥ه / ١٢ مارچ ١١٦٠ع كو فوت هوا .

مآخذ: (۱) ابن الاثير ، طبع Tornberg ، ابن الطقطةى : الفخرى (طبع ) بعد؛ (۲) ابن الطقطةى : الفخرى (طبع ) بعد؛ (۲) ابن خُلدُون: (۵) ابن خُلدُون: العبر، ۲: ۲۰ ببعد؛ (م) حمد الله المستوفى القزوينى: تاريخ گزيده ، طبع Browne ، ۱: ۳۲۳ ببعد؛ (۵) تاريخ گزيده ، طبع Gesch. d. Chalifen: Weil Recueil de textes relatifs: Houstma (٦) : ۳٦٠

ه ج ۱٬ بمدد اشاریه. (K. V. Zettersteen)

المَقْتَنَّى: بهاء الدين؛ ايك دروزى مبلغ اور مصنف، جس نر اپنر استاد حمزه بن على [رك بآن] كے ساتھ مل كر دروز كے مذهبي نظام كي بنا ڈالی ۔ وہ دروزی سلسلر کا پانچواں پیشوا ہے اور اس کے مذکورہ بالا دو کے علاوہ اور کئی اعزازى القاب هي ، مثلا الجناح، الايسر، التالي، الخيال، المكاسر، وغيره \_ اس كا "دنيوي" نام ابو الحسن على بن احمد السموكي تها ـ اس كي زندگی کے متعلق عملا کچے بھی معلوم نہیں ، کیونکہ عرب مؤرخین اس کے بارے میں خاموش Exposé de la religion des: Silvestre de Sacy) ۳۲.: ۲ ، Druzes)، اس لیے اس کی اپنی تصانیف هی هماری معلومات کا تقریبا واحد سآخذ هی ـ دروزی روایت کے مطابق وہ [فاطمی خلیفه] الحاکم [رك بآن] كے عهد ميں اسكندريه ميں قاضي كے منصب پر سامور تها (Vom: M. v. Oppenheim "Mittelmeer zum Persischen Golf" برلن ۹۹ ماع، ۱: ۱ ، ۱۳۵) - چونکه اس کی تحریرول میں عیسائی سذهب اور ادب سے اچھی خاصی واقفیت کا اظہار ہوتا ہے (اگرچہ وہ غلط فہمیوں سے خالی نہیں)، اس لیے ممکن ہے کہ ازروے پیدائش وہ عيسائي هو اور غالبًا شام مين پيدا هوا هو ـ صرف اس کے زمانیۂ درس و تبدریس کے متعلق ھی ھمیں صحیح واقعات تدرتیب وار معلوم هیں۔ اس کی ''تقلید'' یعنی ساسوریت کی تاریخ حمزہ کے مشن کے تیسرے سال میں ۱۳ شعبان ، ۱۱مم/ ، ۲. و ع في ( S. de Sacy ) حساب مذكور ، ۱: سهر تا درس و ۲: ۳،۹ سرس؛ ترجمه، کتاب مذکور، ۲: ۱۹۷ تیا ۲۰۹ ـ اس کی معروف تصانیف میں سب سے پہلی تصنیف حمزہ

کے ورود کے دسویں سال، یعنمی ۲۱۸ھ میں لکھی گئی (کتاب مذکور، ۲: ۲۲۹)، اس لیے یہ فرض کرنا پاڑتا ہے کہ اس کی شہرت الحاکم اور حدزہ کے غائب ہو جانبے کے بعد ہوئی ۔ اس کی سرگرمیاں مسلسل نہیں تھیں، بلکہ کچھ عرصے کے لیے اسے روپوش بھی رہنا پڑا (حمزہ کے تقریباً سترهویں یا اٹھارهویی سال میں : دیکھیے S. de Sacy: کتاب مذکور، ۲: ۱۳۹۳)۔ وه سصر میں روپوش رها یا شام میں، یه بات یقینی اطور پر معلوم نمین (La-nation druze : H. Guys) ص ۱۱۳) ۔ اس کی تصنیفات میں آخری تاریخ 🥈 جس كا پتا چلتا هے، وہ حمزہ كا چهبيسواں سال هے، یعنی جم ه - مهم ه/م. رع (S. de Sacy): کتاب مذكور، ١: ٩٩٦ و ٢: ٩٧٩) ـ اس كا الوداعي خط اسی تاریخ سے شروع ہوتا ہے ۔ اس کی رو سے وه اس وقت تک روپوش هو چکا تها (کتاب مذکور، ۱: ۱۰ م تا ۱۰ ه ؛ ۲ : ۲۰ س سے زیادہ . اس کے بارے میں همیں کچھ علم نمیں دروزی پیشواؤں کا سلسلہ نسب ان تاریخوں سے متفق نہیں۔ کیونکہ اس کی رو سے اس کا دور عمل سترہ سال رہا H. Guys) : کتاب مذکور، ص ۱۰۰ - فلپ حتی The Origins of the Druze People) کا یه بیان که وه ۱.۳۱ ه مین فوت هوا، غلط فهمی پر مبنی ہے.

پیرووں کے نام لکھا گیا ہے، جو مختلف ملکوں میں رهتے تھے (بلاد روم، شام، مصر، عرب، هندوستان) ـ دروز انهیں اب بھی اکثر اپنی ''خلوات'' میں پڑھتے میں ۔ ان میں سے بعض پر آخری آزاد خیال دروزي عالم دينيات عبدالله التنوخي (م ١٨٠٠) نر شرحیں بھی لکھی ھیں؛ اس کے لیے دیکھیے Ph. Hitti کتاب مذکور، ص مه، دی : Ph. Hitti Oppenheim: كتاب مذكور، ١: ١٣٤) - ان تقریباً ایک سو دس رسالوں میں سے، جن سے لوگ یورب میں واقف هیں ، S. de Sacy کے خیال میں ستر رسائل اسی کی تصنیف هیں (کتاب مذکور، ۱: ۳۸۳، ۱۹۹۳) - ان میں سے بہت کم چھپی ھیں، سواے حند مختصر تصانیف کے ، جنھیں S. de Sacy نے حمزہ کی بعض اور تصانیف کے ساتھ شائع كر ديا هے (ديكھيے ساخذً) ، يعني كتاب البد ، طبع Chr. Seybold (دیکھیے مآخذ) اور السرسالية القسطنطينيه، جو ١٠٢٨ء مين قیصر قسطنطین هشتم کو بهیجا گیا تها ، طبع L. Ronzevalle و J. Khalil اقتباسات در Hitti : کتاب مذکور، ص سه تا حه) : دیگر رسالوں تک صرف ترجموں کی شکل میں رسائی هو سکتی ہے (خصوصا de Sacy نے جو ترجمے کیے هين ؛ الرسالة المسيحيّة كا خلاصه Hitti كى کتاب مذکور، ص ۹۸ تا ، ۷، میں درج هے ) ـ دیگر دروزی مصنفین کی طرح المقتنی کے اسلوب تحریر میں بھی بہت ابہام اور تصنع پایا جانا ہے اور اسے اکثر اوقات مقفی نثر سے سزین کیا گیا ہے.

د ساسی de Sacy جس کی کتاب اب تک معلومات کا سب سے اہم گنجینه ہے ، آلمقتنی کو '' ایک نیک نیت اور سر گرم کارکن '' تصور کرتا ہے (کتاب سذکور، ۱: ۸۰۰) ۔ اس کی بہت ضرورت ہے کہ کوئی شخص

اس کی زندگی اور کام کا خاص طور پر مطالعه کرے ، اس کی تصانیف کے مستند یا غیر مستند هونے کی طرف خاص طور پر توجه کرے اور انھیں تنقید و تحقیق کے ساتھ طبع کرے .

مآخذ: متن مقاله مين مذكوره بالا كے علاوہ ديكھر: Exposé de la religion des : Silvestre de Sacy (1) יבעש ארא ז י ארץ יו ארץ נעש Druses י ארץ יו بدواضع کثیرہ ۔ اس کا جرس ترجمه اب بھی اپنے اشارى كى بدولت قابل قدر ھے : Dier : Ph. Wolff Drusen und ihre Vorläufer ، لائپزگ مرماع، ص .La : H. Guys ( ۲ ) ثميره كثيره و بمواضع كثيره ؛ (ד) אבניש ארושי ש וווי וווי (א) Nation druze وهي مصنف: Théogonie des Druzes ، پيرس ۲۸۹۳، : Philip R. Hitti (מ) : וד י וון יון ארץ פון וון ארץ פון וון יון ארץ פון וון יון ארץ פון וון ארץ פון וון ארץ פון ארץ 4 The origins of the Druze People and Religion نيويارك ١٩٢٨ ع، بعدد اشاريه؛ (٥) Silvestre de Sacy: יון בפקי נגיש דואום י ץ: Chrestomathie Arabe ے ہ تا ه. ١ (ستن) و ص ١٩١ تا ٣٤٧ (ترجمه)، نمبر به تا ١١ اور غالبًا نمبر \_ المقتنى كي هي تصنيف هيں ؛ (٦) Die Drusenschrift Kitab Alnoque : Chr. Seybold 4Wa'ldawa'ir - Das Buch der Punkte und Kreise N.L فرج Kirchhain ، ۱۹۰۳ من کا ۲۹ تا ۲۹ : J. Khalil و L. Ronzevalle (د) البدّه البدّه عند البدّه عند البدّه عند البدّه عند البدّه عند البدّه عند البدّ L'Epitre à constantine در MFOB در L'epitre à constantine ۳: ۳۹۳ تا ۱۳۰۰

(IGN. KRATSCHKOWSKY)

المقدّسى: شمس الدّين ابو عبدالله محمد بن احمد بن ابى بكر البناء الشامى المقدّسى المعروف به البشارى، جيسا كه مخطوطة برلن كي بهلے صفحے پر بتايا گيا هے (فهرست Ahlwardt) شماره ۱۳۳۸) وه ايك ايسى كتاب كا مصنف هے تجو عربى كے جغرافيائى ادب

میں بہت انوکھی طرزمیں لکھی گئی ہے اور اس فن کی نہایت قیمتی کتابوں میں سے ہے۔ نسبت 'المقدسی، سے ظاہر ہے کہ وہ یروشلم کے کسی خاندان میں سے تھا، اور یہ نام بھی ھمیں مخطوطہ ھندوستان سے لایا تھا اور اسی نے مخطوطہ ھندوستان سے لایا تھا اور اسی نے مبیلے یورپ کو اس سصنف سے آشنا کرایا کرایا کا لائپزگ مہملے یورپ کو اس سصنف سے آشنا کرایا لائپزگ مہماء، ص ۱۸)، لیکن المقدسی غالبا زیادہ صحیح نسبت ہے کیونکہ یروشلم کو عام طور زیادہ صحیح نسبت ہے کیونکہ یروشلم کو عام طور پر بیت المقدس لکھتے ھیں (یاقوت: معجم، م: بر بیت المقدس لکھتے ھیں (یاقوت: معجم، م: بہ وی اس کیتا ہے.

اس مصنّف کی زندگی کے متعلّق صحیح تاریخیں صرف اس کی اپنی تصنیف کے متن ھی میں ملتی هیں ۔ ۲۰۱۹ میں جب وہ مکه مكرمه میں تھا تو اس كى عمر كوئى بيس برس كے قريب تهي؛ وه غالباً كم از كم ١٩٣٨ ....ع تک زنده رها هوگا، کیونکه اسکی تصنیف میں آخری واقعات، حن کی تاریخ معین هو سکتی هے، چوتهی صدی هجری (دسویں صدی عیسوی) سے متعلق هیں۔ اس كا دادا ابو بكسر البِّسنَّا فلسطين مين مير عمارت تھا اور اس نے ابن طولوں کی فرمائش پر اشہر عمّا کے دروازے تعمیر کراے تھر ۔ اس کی ماں کا خاندان ابتداء قومس کے شہر بیار سے تعلّق رکھتا تھا، جہاں سے اس کا نانا ابوالطیب بن الشُّواء (BGA) من ي، س ١٢ پر اسے سمروآ جد پدری لکھا گیا ہے، جد مادری ہونا چاھیے) بیت المقدس میں هجرت کر آیا تھا۔ محمد بن احمد کی تحریروں سے ظاہر ہوتا ہے کہ اسے خود بھی فن عمارت میں اجھی خاصی سہارت حاصل تھی » اس کے علاوہ اس کی ادبیات اور دیگر علوم میں

بهی کافی رسائی تهی.

اس کی جغرافیائی تصنیف کا حال دو پرانر قلمی نسخوں سے معلوم هوتا هے ، جن پر لخویه. کا پہلا اور دوسرا اڈیشن BGA، ج س، لائیڈن ١٨٧٤ء اور اس كي ترميم شده طبع ثاني (۱۹۰۶) مبنی ہے۔ برلن کے مخطوطے میں اس کا نام "احسن التَّقاسيم في مَعْرفة الْأَقَالِيم" درج ہے، لیکن قسطنطینیہ کے قلمی نسخے (ایا صوفیہ شماره ۲۹۷۱ مگرز دیکهیر Ritter در ادا، ۱۹ ٣٣) مين جو ٨٥٦ه/ ٢٩٠ع مين تحرير گيا، صرف كتاب الاقاليم درج هے۔ لائيڈن كا مخطوطه (فہرست، ہ: ۱۹۱) قسطنطینیہ کے قلمی نسخے کی۔ نقل ہے، جو حال ھی میں تیار ھوئی ہے اس کے علاوه برلن کا ایک اور مخطوطه (فهرست، Ahlwardt شمارہ ۹.۳۳) برلن هي کے ایک دوسرے مخطوطے کی خراب سی نقل ہے ۔ اس کی تاریخ تصنیف یقینی طور پر معلوم نہیں ہو سکی، متن میں اس بات کا ذکر ہے، که یه کتاب هرام ه وي مين مكمل هوئي، و مين مكمل هوئي، ليكن، جيسا كه اوپر ذكر آ حِكا هے، اس ميں بعد كي. تاریخوں کے واقعات بھی درج ھیں۔ یاقوت (۱: ٦٥٣) اس كا سن تصنيف ٨٨٨هم ١٦٦٨ (٦٥٣ هے ۔ مخطوطه (قسطنطینیه) ب (یعنی برلن کے قلمی نسخر) کی نسبت کچھ مختصر تر معلوم هوتا ہے اور ڈخویہ بہت تأمل سے قسطنطینیہ کے نسخے کو قدیم تر بتاتا ہے۔ یہ نسخہ کسی شخص ابو الحسن على بن الحسن كے نام سے منتسب هوا تها اور اس میں لکھا ہے که سامانی خاندان نہایت. اهم ہے۔ اس کے برعکس برلن کے نسخر میں یہ انتساب موجود نهیں اور اس میں بنو فاطمه کی جنبه داری زیادہ معلوم ہوتی ہے.

اس تصنیف کے عام موضوع بحث سے ظاہر

~ ~ ~

هوتا ہے کہ اس کی اساس انھیں جغرافیائی روایات پر قائم ہے، جو ان تصنیفوں میں ملتی ھیں اور البَلْخي، الاصطخري، ابن حوقل سے منسوب هیں۔ یہی بات اس امر واقعمه سے بھی ثابت هوتنی هے که دونوں قلمی نسخوں کے ساتھ جو نقشے شامل ھیں، وہ الاصطخری کے زمانے کے نقشوں کی طرح ابھی ابتدائی شکل کے ھیں (المقدسی کے نقشے K, Miller نے شائع کیے هیں در נו ואן יא Stuttgart ים וי א Mappae Arabicae ۱۹۳۱ء) ۔ نقشوں کے اعتبار سے المقدسی کی تصنیف سے علم جغرافیہ کی اس ترقی کا پتا نہیں چلتا، جو اس کے متن سے ثابت ہوتی ہے۔ الاصطحری اور ابن حوقمل کی تصانیف کی طرح اس تصنیف کا بھی یہی مقصد ہے کہ صرف دنیا ے اسلام (سملکت الاسلام) کی وضاحت کی جائے، جیسی که وہ چوتھی صدی هجری / دسویل صدی عیسوی میل تهی ـ اسے اقالیم میں تقسیم کرنے کے بعد یه تقسیم بحیثیت مجمسوعی وهی هے ، جو مذکورہ بالا دو مصنفوں نر قائم کی تھی۔ گو اقالیم کی ترتیب بالکل ان کے مطابق نہیں، لیکن مغربی اور مشرقی ممالک کا استیاز برقرار رکھا گیا ہے۔ اس کا بیان اكثر اوقات پهلر مصنفوں كى نسبت زيادہ مفصل هے، گو جغرافیائی مواد کی تقسیم و ترتیب وہی ھے، چنانچہ ہر ایک ملک کے بیان کے بعد شمروں کے درمیانی فاصلے سذکور ھیں۔ المقدسی نے الاصطخری اور ابن حوقل کی کہاں تک خوشه حینی کی ہے، یه اسر هنوز تحقیق طلب ہے۔ اس کی تصنیف کے ابتدائی ابدواب میں کئی ایک نئی خصوصيات هين، جو اس لحاظ سے بالخصوص قابل قدر ھیں کہ ان میں سابق جغرافیہ نگاروں کے بارے میں معلومات ملتی هیں ، جیسا که اس سے عِمملے ڈخویہ راے دے چکا ہے ۔ اس قسم

کی معلومات برلن کے قلمی نسخر کی نسبت قسطنطینیه کے نسخر سی زیادہ صحیح ہیں؛ اگر برلن والا نسخه واقعى بعد كا هے تو البلخي، الجيماني ، اور دوسرے مصنفین کی تنقیص و تحقیر کی وجه غالبا یه معلوم هوتی هے که خود مصنف کے سیاسی خیالات اور رجحانات فاطمیوں اور مغربی ممالک کے حق میں تبدیل هوچکر تهر ـ المقدسی کی طرز نگارش اور زبان بعض اوقات مشكل هو جاني هے، كيونكه وہ كہتا ھے کہ اس کی مخصوص کوشش یہی ہے که وه هر علاقر کا تذکره کرتی وقت انهیں خاص محاورات کو استعمال کرے، جو اس علاقے میں . مستعمل هين [اصل مين اس مفهوم كا جمله نهين ملا ، احسن التقاسيم کے صفحہ ہ کے حاشیے میں جو عبارت دی ہے اس کا مفہوم تو یہ ہے کہ مصنف نے بعض جگه سجع استعمال کیا هے تاکه عوام اس کا مطالعه خوشی سے کریں، یه صحیح ہے کہ ادیب نشر کو نظم پر ترجیح دیتے ہیں، مگر عوام کو قوافی اور سجع سرغوب ہیں] ۔ اس کے علاوہ اس کے متن کا مطالعہ بعض اوقات اس وجہ سے بھی ناگوار ہو جاتا ہے کہ مصنف اپنی نصنیف کے محاسن کا ضرورت سے زیادہ بلند آھنگی سے ذکر کرتا ہے .

اس تصنیف کے ایک حصے کا انگریزی ترجمه G. S. A. Ranking نے کیا تھا در R. F. Azoo نے کیا تھا در Bibiotheca Indica ، کلکته ۱۸۹۵ - ۱۹۱۰

ج ۱ - ۳٠

مآخذ: (۱) مصنف اور اس کی تصنیف کے متعلق مآخذ: (۱) مصنف اور اس کی تصنیف کے متعلق 'de Goege میں تبصرہ کیا ہے: (۲) اس کے علاوہ دیکھیے GAL: Brokelmann جا ۱۰

(J. H. KRAMERS) مُقَدَّمُ: (ع) ''سامنے رکھا ھوا''؛ اگر ہ

یه لفظ اشخاص کے لیے استعمال هو تو اس کے معنی سردار کے هوتے هیں، یعنی قائد، مثلا دسته فوج کا سالار یا جہاز کا کپتان (Dozy: Suppl, بذیل ماده، چند پولیس کے عہدیداروں کا ذکر کرتا هے جنهیں مقدم کہتے تھے)۔ درویشوں کے سلساوں میں شیخ سلسله یا شیخ خانقاه کو مقدم کہتے هیں.

449

ید لفظ اسم سے جنس (neuter) کی حیثیت سے علم منطق اور علم حساب میں اصطلاحا استعمال هوتا هے ۔ منطق میں یه اصطلاح کسی مقدمے کے جملۂ شرطیہ میں جزو شرطی کے لیے استعمال هوتی هے: سُملا ''اگرسورج نکلے (تو دن هو جاتا هے)'' \_ يہاں يه پورا جمله كسى قياس منطقی (Syllogism) کا مقدسه سمجنیا جاے گا، ليكن جونكمه هر جمله مقدمه هو سكتا هي، اس لیے مقدم در حقیقت جملهٔ شرطیه کے جزو شرط هي کا نام هے؛ علم حساب ميں کسي دو نسبتی عددوں میں سے پہلر عدد کو مقدم کہتے ھیں یعنی، ہ (: ٥) یا دوسرے لفظوں میں تقسیم سادہ میں مقسوم کو مقدم کہا جاتا ہے۔ منطق اور علم حساب میں مقدم کے مابعد کو ﴿مثلاً اوپر كي مثالون مين "تو دن هو جاتا هے" اور ''ه'' كو) تالى كهتے هيں .

مآخذ: (۱) کاور: Suppl.: Dozy (۱) بذیل ماده، اور

Beiträge zur: Thorning (۲) نسب لغات: (۲ کتب ۱۳۱۲) کتب ۱۳۱۲ کتب ۱۳۲۲ کتب

( M. PLESSNER)

- المُقَدِّم: رك به الأسماء الحسني.
- ہ . مَقَدِشُو : بحرهند کے ساحل پر مشرقی افریقه کا ایک شہر، جو [سابق] اطالوی سومالی لینڈ کا

صدر مقام تھا۔ چند آثار قدیمه کو، جو شاید جنوبی عرب کے عہد کے ھیں نظرانداز کرتے ھوے اس شہر کی ابتدا دسویں صدی میں ایک عرب نوآبادی کی شکل میں ھوئی۔ عرب مہاجرین مختلف زمانوں میں اور جزیرہ نماے عرب کے مختلف علاقوں سے یہاں آکر آباد ھوتے رھے، ان میں سب سے زیادہ قابل ذکر وہ لوگ ھیں، جو خلیج فارس پر واقع الاَحْسَا سے غالبًا اس زمانے میں آئے تھے، جب خلفاے بغداد اور قرامطہ میں کش مکش چل رھی تھی .

شاید اسی زمانر میں ایرانی مماجرین بھی مقدشو میں آ بسر؛ موجودہ زمانے میں بھی اس شہر کے دستیاب شدہ چند کتبوں سے پتا چلتا ہے ، که قرون وسطی میں شیراز اور نیشاپور کے ایرانی يهال آباد تهر، تاهم ان غيرملكي سودا گرول كو يهال ضرورت پیش آئی که وه سیاسی طور پر ان خانه بدوش (صومالی کے) قبائسل کے خلاف، جو مقدشو کے چاروں طرف آباد تھر اور بعد ازاں دیگر حمله آوروں کے خلاف بهی متفق و متحد هوجائین ، لمذا دسوین صدی عیسوی هی میں ایک وفاق قائم هوگیا، جس میں ۳۹ کنبے شامل تھے قبیلہ مقری کے ۱۱۲ جدعتی کے ۱۱۲ عقبی کے ہ، اسمعیلی کے بہ اور عفیفی قبیله کے س ـ اندرونی امن و امان کے ان حالات میں تجارتی کاروبار کو مزید فروغ حاصل ہوا ؛ اس کے بعد شہر میں مُقری قبائل كومذهبي اقتدار حاصل هوگيا اورانهون نر القحطاني کی نسبت اختیار کرکے علما کے ایک خاندان کی بنیاد ڈالی اور دوسرے قبائل سے یہ رعایت حاصل کرلی کہ وفاق کے قاضی کا انتخاب صرف انھیں کے قبیار سے ہوا کرے گا.

لیکن تیرهویں صدی کے دوسرے نصف میں ابوبکر بن فخرالدین نے مُقدشُو میں ایک موروثی سلطنت مقری کنبوں کی مدد سے قائم کرلی اور اس نے ان کی اس رعایت کو از سرنو تسلیم کرلیا کہ شہر کا قاضی

انهیں سے منتخب هوا کرےگا۔ ۱۳۳۱ء میں شیخ ابوبکر بن عمر کے عہد حکومت میں ابن بطوطه اس شہر میں وارد ہوا اس نر اپنی تصنیف رحلہ میں یہاں کے حالات بہت احتیاط سے قلمبند کیرے ہیں۔شیخ ابوبکر بن عمر غالباً فخرالدین کے خاندان کا ایک سلطان تھا، اور اس خاندان کے عہد حکومت میں چودھویں اور پندرھویں صدی میں مقدشو ترقی اور خوشحالی کے معراج کمال پر پہنچ گیا۔ اس کا نام ایک کتاب مُصْحَفه ملاد، مصنفه زرئه يعقوب Zareca Yackab، شاه حبشه مين بھیاس جنگ کے سلسلے میں آتا ہے، جو اس بادشاہ نر مسلمانوں کے خلاف ۲۵ دسمبر ۲۵،۱۳۵ ع کو گوست Gomut کے مقام پر لڑی تھی .

سولهوین صدی میں بنو مظفر خاندان فخرالدین کی جگہ تخت و تاج کے وارث ہوے، مگر شبلا Wēbi Shabēllä کے علاقر میں ، جو مقدشو کے ساحل کے عقب میں اصلی تجارتی علاقه تھا، اجوران (صومالی) قبیل نے ایک اور سلطنت قائم کرلی تھی، جس کے مُقدشو سے دوستانہ تعلقات تھے، لیکن انھیں خانہ بدوش هویّه Hawiya (صومالی) قبیلے نے شکست دے کر اس علاقه کو فتح کر لیا تھا۔ اس طرح بدویون نے مُقدشو کا تعلق اندرون سلک سے منقطع کردیا، جس سے اس شہر کی خوشحالی روبہ زوال ہو گئی اس کے علاوہ بحرهند میں پرتگیزیوں اور انگریزوں کی تجارتی منصوبه بندیوں کی وجه سے مقدشو کی تجارت میں اور زیادہ انحطاط پیدا هو گیا۔ واسکوڈے گاما جب ہ ہ ہ ، ع سین هندوستان سے واپس آرھا تھا تو اس نے اپنے بحری بیڑے سے مقدشو پر ، نا كام حمله كيا اور عن و وع مين داكنها Da Cunha بھی اس شہر پر قبضه کرنر سیں ناکام رھا ١٥٣٠ع میں واسکوڈے گاما کا بٹیا ڈوم ایسٹیویم Dom Estevam ڈے گاما یہاں ایک جہاز خریدنے کی

جنگی جہازوں کا ایک بٹیرا مقدشو کے بالمقابل مخوفا نه انداز میں آکر ٹھیرا، لیکن انہوں نر خشکی پر کوئی فوج نه اتاری اور کچھ دنوں کے بعد یہ بٹیرا غالباً هندوستان کی طرف روانه هو گیا، پر تگینریوں اور امام عمان کی باہمی جنگوں کے دوران میں صومالی ساحل کے شہروں اور مقدشو پر امام سیف بن سلطان. (م ۱۱۱۹ه/۱۰۵ع) کے سپاھیوں نر قبضه کر لیا، لیکن کچھ عرصے کے بعد امام نے انھیں عمّان میں واپس بلا ليا.

اس دوران میں مقدشو کی سلطنت کا عملا خاتمه هو گیا اور شهر دو حصون (همروین اور شنگانی) میں تقسیم هو کر آپس کی خانه جنگیوں کی وجه سے برباد ہو گیا، صومالی لوگ آہستہ آہستہ اس قدیم عرب شمر میں اس طرح گھستے چلے آئے کہ مَقَدَشُو كِ قبائل نے اپنے عرب ناموں كو صومالى. نسبتوں میں تبدیل کر لیا، عقبی قبیلے کا نام ریرشیخ پرڑ گیا ؛ جدعتی شنشیه کہلانے لگے؛ عفیفی نے گدمانه کا نام اختیار کر لیا اور مقری (قحطانی) نر بھی اپنا نام بدل کر صومالی زبان میں ريـر فقيه ركه ليا، ليكن اڻهارهـوين صدى مين. صومانی بدویون کے قبیلہ درن دولہ کے لوگ مقدشو کی دولت وثروت کے مبالغہ آمیز قصر سن کر جوش میں: آگئر اورانھوں نر شہر پر یلغار کر کے اسے فتح کو ليا، درن دوله كا سردار جس كا لقب امام تها، شنگاني حصه شمر میں قیام پذیر هوا اور تحطانیوں کی رعایت قدیم، یعنی قاضی کے انتخاب کا حق نئے حکمرانوں نے بھی تسلیم کر لیا ۔ انیسویں صدی کے پہلے نصف میں سلطان برغاش بن سعید سلطان زنجبار نر مقدشو پر قبضه کرلیا اورشمر کی حکومت ایک والی کے سپرد کردی - ۱۸۸۹ء میں سلطان زنجبار نر اس شہر کو اجارے پر اطالیا کو دے دیا، جس نے ۱۹۰۹ء غرض سے آیا تھا۔ مدسمبر . ، ے اعکو انگریزوں کے میں صومالی ساحل پر زنجبار کی تمام نو آبادیاں

خرید لیں [مقدشو (فن Mogadiscio) اب سومالی ڈیمو کر یٹک ریببلک، یعنی الجمہوریة الصومالیه الدومو کر ایٹک دارالحکومت ہے اور آبادی چار لاکہ ہے: (Statesman's Year-Book 1982-3)].

مآخذ : (١) ياتُوت، طبع Wüstenfeld : : ٠٠٠؛ ٣: ١٠٠ (٢) ابن بَطُّوطه: رحْلة، قاهره Sanguinetti و Defrémery و Sanguinetti و Sanguinetti Decades da Asia : De Barros (r) :(1Ar : r Cap. نه biber. ن dec. نه اعدا - الكون المحادة المحادثة المحادة المحادثة ال : De Castanhoso (m) im Cap. 1 11 Dos feitos de Dom Christovam da Gama Esteves Pereira كرن ١٨٩٨ع، ص ١١؛ (٥) Decades da Asia : Diego do Couto لزبن ١٧٨٨ ا : Gaspare Correa (7) 'r Cap. 'A l. 'r dec. : الزبن ۱۸۰۸ء تا ۱۸۶۲ء ۲۰ دربن Lendus da India : Guillain (ב) ביר t. יחס איי יחס ליר ד ד t. יחבר Documents sur l'histoire la géographie et le commerce de l' Afrique Orientlae المرس ١٨٥٦ المرس Vascoda Gama, : C. Conti Rossini (A) 11 5 Pedralvarez Cabral e Giovanni da Nova nella Atti del ze Congreeso > (Cronica di Kilwah, geografico Italiono) ج ۲، فلوانس ۱۸۹۹: (۹) وهي معنف : Studi su popolazioni dell Etiopia : معنف : E. Cerulli (۱۰) نامیه ۲۰۱۲ : ۱۳۹۷ : ۲۰۱۲ : ۲۰۱۲ : ۲۰۱۲ : ۲۰۱۲ : ۲۰۱۲ : ۲۰۱۲ : ۲۰۱۲ : ۲۰۱۲ : ۲۰۱۲ : ۲۰۱۲ : ۲۰۱۲ : ۲۰۱۲ : ۲۰۱۲ : ۲۰۱۲ : ۲۰۱۲ : ۲۰۱۲ : ۲۰۱۲ : ۲۰۱۲ : ۲۰۱۲ : ۲۰۱۲ : ۲۰۱۲ : ۲۰۱۲ : ۲۰۱۲ : ۲۰۱۲ : ۲۰۱۲ : ۲۰۱۲ : ۲۰۱۲ : ۲۰۱۲ : ۲۰۱۲ : ۲۰۱۲ : ۲۰۱۲ : ۲۰۱۲ : ۲۰۱۲ : ۲۰۱۲ : ۲۰۱۲ : ۲۰۱۲ : ۲۰۱۲ : ۲۰۱۲ : ۲۰۱۲ : ۲۰۱۲ : ۲۰۱۲ : ۲۰۱۲ : ۲۰۱۲ : ۲۰۱۲ : ۲۰۱۲ : ۲۰۱۲ : ۲۰۱۲ : ۲۰۱۲ : ۲۰۱۲ : ۲۰۱۲ : ۲۰۱۲ : ۲۰۱۲ : ۲۰۱۲ : ۲۰۱۲ : ۲۰۱۲ : ۲۰۱۲ : ۲۰۱۲ : ۲۰۱۲ : ۲۰۱۲ : ۲۰۱۲ : ۲۰۱۲ : ۲۰۱۲ : ۲۰۱۲ : ۲۰۱۲ : ۲۰۱۲ : ۲۰۱۲ : ۲۰۱۲ : ۲۰۱۲ : ۲۰۱۲ : ۲۰۱۲ : ۲۰۱۲ : ۲۰۱۲ : ۲۰۱۲ : ۲۰۱۲ : ۲۰۱۲ : ۲۰۱۲ : ۲۰۱۲ : ۲۰۱۲ : ۲۰۱۲ : ۲۰۱۲ : ۲۰۱۲ : ۲۰۱۲ : ۲۰۱۲ : ۲۰۱۲ : ۲۰۱۲ : ۲۰۱۲ : ۲۰۱۲ : ۲۰۱۲ : ۲۰۱۲ : ۲۰۱۲ : ۲۰۱۲ : ۲۰۱۲ : ۲۰۱۲ : ۲۰۱۲ : ۲۰۱۲ : ۲۰۱۲ : ۲۰۱۲ : ۲۰۱۲ : ۲۰۱۲ : ۲۰۱۲ : ۲۰۱۲ : ۲۰۱۲ : ۲۰۱۲ : ۲۰۱۲ : ۲۰۱۲ : ۲۰۱۲ : ۲۰۱۲ : ۲۰۱۲ : ۲۰۱۲ : ۲۰۱۲ : ۲۰۱۲ : ۲۰۱۲ : ۲۰۱۲ : ۲۰۱۲ : ۲۰۱۲ : ۲۰۱۲ : ۲۰۱۲ : ۲۰۱۲ : ۲۰۱۲ : ۲۰۱۲ : ۲۰۱۲ : ۲۰۱۲ : ۲۰۱۲ : ۲۰۱۲ : ۲۰۱۲ : ۲۰۱۲ : ۲۰۱۲ : ۲۰۱۲ : ۲۰۱۲ : ۲۰۱۲ : ۲۰۱۲ : ۲۰۱۲ : ۲۰۱۲ : ۲۰۱۲ : ۲۰۱۲ : ۲۰۱۲ : ۲۰۱۲ : ۲۰۱۲ : ۲۰۱۲ : ۲۰۱۲ : ۲۰۱۲ : ۲۰۱۲ : ۲۰۱۲ : ۲۰۱۲ : ۲۰۱۲ : ۲۰۱۲ : ۲۰۱۲ : ۲۰۱۲ : ۲۰۱۲ : ۲۰۱۲ : ۲۰۱۲ : ۲۰۱۲ : ۲۰۱۲ : ۲۰۱۲ : ۲۰۱۲ : ۲۰۱۲ : ۲۰۱۲ : ۲۰۱۲ : ۲۰۱۲ : ۲۰۱۲ : ۲۰۱۲ : ۲۰۱۲ : ۲۰۱۲ : ۲۰۱۲ : ۲۰۱۲ : ۲۰۱۲ : ۲۰۱۲ : ۲۰۱۲ : ۲۰۱۲ : ۲۰۱۲ : ۲۰۱۲ : ۲۰۱۲ : ۲۰۱۲ : ۲۰۱۲ : ۲۰۱۲ : ۲۰۱۲ : ۲۰۱۲ : ۲۰۱۲ : ۲۰۱۲ : ۲۰۱۲ : ۲۰۱۲ : ۲۰۱۲ : ۲۰۱۲ : ۲۰۱۲ : ۲۰۱۲ : ۲۰۱۲ : ۲۰۱۲ : ۲۰۱۲ : ۲۰۱۲ : ۲۰۱۲ : ۲۰۱۲ : ۲۰۱۲ : ۲۰۱۲ : ۲۰۱۲ : ۲۰۱۲ : ۲۰۱۲ : ۲۰۱۲ : ۲۰۱۲ : ۲۰۱۲ : ۲۰۱۲ : ۲۰۱۲ : ۲۰۱۲ : ۲۰۱۲ : ۲۰۱۲ : ۲۰۱۲ : ۲۰۱۲ : ۲۰۱۲ : ۲۰۱۲ : ۲۰۱۲ : ۲۰۱۲ : ۲۰۱۲ : ۲۰۱۲ : ۲۰۱۲ : ۲۰۱۲ : ۲۰۱۲ : ۲۰۱۲ : ۲۰۱۲ : ۲۰۱۲ : ۲۰۱۲ : ۲۰۱۲ : ۲۰۱۲ : ۲۰۱۲ : ۲۰۱۲ : ۲۰۱۲ : ۲۰۱۲ : ۲۰۱۲ : ۲۰۱۲ : ۲۰۱۲ : ۲۰۱۲ : ۲۰۱۲ : ۲۰۱۲ : ۲۰۱۲ : ۲۰۱۲ : ۲۰۱۲ : ۲۰۱۲ : ۲۰۱۲ : ۲۰۱۲ : ۲۰۱۲ : ۲۰۱۲ : ۲۰۱۲ : ۲۰۱۲ : ۲۰۱۲ : ۲۰۱۲ : ۲۰۱۲ : ۲۰۱۲ : ۲۰۱۲ : ۲۰۱۲ : ۲۰۱۲ : ۲۰۱۲ : ۲۰۱۲ : ۲۰۱۲ : ۲۰۱۲ : ۲۰۱۲ : ۲۰۱۲ : ۲۰۱۲ : ۲۰۱۲ : ۲۰۱۲ : ۲۰۱۲ : ۲۰۱۲ : ۲۰۱۲ : ۲۰۱۲ : ۲۰۱۲ : ۲۰۱۲ : ۲۰۱۲ : ۲۰۱۲ : ۲۰۱۲ : ۲۰۱۲ : ۲۰۱۲ : ۲۰۱۲ : ۲۰۱۲ : ۲۰۱۲ : ۲۰۱۲ : ۲۰۱۲ : ۲۰۱۲ : ۲۰۱۲ : ۲۰۱۲ : ۲۰۱۲ : ۲۰۱۲ : ۲۰۱۲ : ۲۰۱۲ : ۲۰۱۲ : ۲۰۱۲ : ۲۰۱۲ : ۲۰۱۲ : ۲۰۱۲ : ۲۰۱۲ : ۲۰۱۲ Iscrizioni e documenti arabi per la storia della Somalia در Sonalia : ۱ تا ۲۳: (۱۱) وهي مصنف : Le popolazioni della Somalia nella radizione storica loucle در RRAL اسلسله ج ۲، کراسه ۳-۸، ص ۱۵، تا ۱۷۱؛ (۱۲) وهي مصنف : Nuovi Documenti arabi per la storia della Somalia در RRAL، سلسله برج س، كراسه ه- - ، ص جوس تا . ١٠٠ .

(ENRICO CERULLI) [واداره] )

مُقُرنْس : مقرنس مسلم فن تعمیر میں آرائشی یو دھانچے یا متصل دیوارگیری کُو، جو لٹکی ھوئی دیوار یا ایک عبوری گوشے کو دوسرے میں، مخفی رکھنے کے لیے سمارے کا کام دیتا ھو ۔ یہ لفظ یونانسی سے معرب ہے ۔ جسے لاطینی میں درصتان فرانسیسی میں درصتان درصتان درصتان کہ درستان کی درصتان کی درصتان میں کا درصتان کی درصتان کا درصتان کا درصتان کی مکھیوں کا چھتہ عام اصطلاحیں ھیں۔ مغرنت شہد کی مکھیوں کا چھتہ عام اصطلاحیں ھیں۔ مغرنت مسلم فن تعمیر اور اس کے تصور حیات کی سب سے زیادہ دلالت کرنے والی شکل ہے ۔ جس کی روحانیت مرتی ھوتی ہے .

حسب شکل مغرنت ایک مکعب یا مدور سطح کا ایک دوسرے میں بدلنا ہے ۔ اس تبدیلی کا لازمًا نمونه سكوني مهندسانه خطوط ير بنايا جاتا ھے ۔ اسی لیر یہ مسلمانوں کی مہندسانہ عمارتوں میں نظر آتا ہے (تاریخی هندسیانه فن کی منطقی بنیاد کے لير ديكهير Der stil in der Bildenden : L. Coellen نتكل Taraisa - Darmstadt مغرنت (Kunst اکائیسوں کا مجموعہ ہونے کی وجہ سے تبدیلی کی مختلف شکلیں رکھتا ہے ۔ مثلًا محرابی طاقعہ ، ڈاٹ یا قطعۂ گنید، جو مجموعی طبور پر مغرنت کو مزین کرنر کے لیر اکٹھر جڑے ھوے ھوتر ھیں۔ داك مغرنت كا اصل الاصول هے ـ عام شكل كے اعتبار سے یہ ایرانی ابتدا کی چیز نہیں، جیساکہ اب تک خیال کیا حاتا رها هے ، بلکه یه ایک سدل دُهانچه هے، جو که مشرق کے فن تعمیر میں مکعب طاقعوں میں مشترک ھے ، جس میں ہماری معلومات کے مطابق ایران و شام میں بہت سی تبدیلیاں هوئیں۔ ایرانی ڈاٹ، جیسا کہ همیں ساسانی عمارتوں میں. معلموم هوتا ہے ، دیوار کے زاویہ قائمہ بنائسر پر پل. کی صورت احتیار کیے هوتی هے اور دو مخروطی

ڈاٹ نے کا میاب انداز میں ترقی کی ۔ یه ترقی دو قسم کی تھی ۔ ان میں ایک نیم میخروطی یا Cul-de-four شکل کی تھی، تو دوسری محرابدار نیم اسطوانسی شکل کی تھی (دیکھیر Hautecoeur, : كتاب مذكور، ص ٢٥) ـ معلوم هوتا هے كه یکتا ڈاٹ کی کثرت کا آغاز مغرنت کی شکل میں عام پر گیارهوین صدی عیسوی میں مشرقی ممالک میں هوا \_ ایران میں مغرنت کا سب سے پہلا مشاعدہ پذیر ظہور ۱۰۰۷ عیسوی میں جرجان کے گنبد قابوس کے دروازے کے کمانچے میں ہوا (دیکھیر - Diez Churasanische Baudenkmaler : van Berchem ص و س ببعد، ۱.۹، لوح م ۱) - سغرنت کی دوسری مثالیں اصفهان کی جامع مساجد کی قبه نما ضریحی حجروں میں پائی جاتی هیں۔ هر دو صورتوں میں وہ تہری نو کدار قوسیں هوتمی هیں جو که دو طاقیوں والی ایک ڈاٹ کے پہلو سیں دوسری ڈاٹ کیلئے تاج کا کام دیتی هیں ۔ مصر میں Hautecoeur کے قول کے مطابق سب سے قدیم مثال قاهرہ قدیم کے ابوسیفین کے گرجے سیں ھے (۲۱۰۲-۱۰۷۳) جہاں ایرانی شامی طرزکی مرکب ڈاٹ دو طاقچوں والی جہاز کے پیندے کی مانند ایرانی قوسوں کے ساتھ ملی ہوئی ہے۔ اس گرجے میں سینٹ جارج کے چھوٹے گرجے میں یہ انتظام اس طرح ہے جیسا کہ دوسری ڈاٹ کے ذریعے اصفهان میں ملتا ہے \_ نتیجة همیں یہاں تهری مغرنت کا طاقعچه ملتا هے جس سے زاید اُجتماع میکانکی طور پر ارتفا پذیر هوتا ہے ۔ مزید برآل تمری مغرنت کا طاقچه قاهره کی تمام اسلامی عمارات میں ١١٠٠ لغايت ١١٥٠ عيسوى مين ظاهر هوتا هـ جوكه اب بهي سيده عتيقه، محمد الجعفري، سيده رقيه اور یحیی الشہابی میں باقی ہے۔ ڈاٹ سے مغرنت تک کی متوازی ترقی جو اب تک معلوم هوئی ہے، اس کی تشریح اسطرح کی جا سکتی ہے کہ مسلمانان مشرق

سطحوں یا مدور تکونوں کو خم دار شکل سیں جوڑتی ہوئی ستصلا واقع ہوتی ہے ۔ جس کے ذریعے دیوار محراہی کونے پر دھری ھو جاتی ہے جو قبے کے دائرے کا ذریعہ بنتی ہے۔ اس کا آغاز لحکدار اینٹوں میں ملتا ہے جو کہ ایران اور ترکستان میں خام اینٹوں کی عمارتوں میں پایا جاتا ہے ، جہاں یه طاقعہر لکڑی موجود نه هونر کی صورت میں ضروری طور پر پائے دیکھیر (دیکھیر Kunst der Islam Volker: Dicz) جاتر ھیں ص و م) \_ شام میں ، جو که ایک سنگین عمارتوں کا ملک ہے، دیوار کا کونه شروع میں پتھر کی کڑی سے پل کی صورت اختیار کرتا ہے اور یه عمل بار بار دهرایا جاتا ہے ۔ اس ابتدائی تبدیلی کو بدل دیا گیا اور اناطولیه میں بہت جلد کونے کو ایک قوس کے ذریعے پل کی شکل دے دی گئی (مثال کے طور پسر دیکھیے St. Clement in Angora: Pere de ' Melanges d' Archeologie anatolienne : Jerphanion ص ۱۱ س) ـ اس محرابي قوس كي كثرت داك سے مغرنت پر ہوئی، جس کے ارتقا نے ان کے دو مقام اتصال سے ابتدائی انتظامات و اجتماعات حاصل کیرے جو کہ ایرانی اور شامی ڈاٹوں کی شکلوں کے جوڑنے سے پیدا De La trompe aux : L. Hautecoeur ) هوتى هيں mukarnas) ۔ یہ سامی شکل کی ڈاٹ کو دوبارہ ظاہر کرنر سے وجود میں آئی جو کہ اینٹوں سے بنتی تھی اور اس کا رخ ایرانی ڈاٹ کیطرف تھا۔ اس غرض کو پورا کرنے کیلئے مربع اینٹ کو قاعدے پر وتر کیصورت میں رکھا گیا، تاکه اس كا اكلا آدها حصه تكون كي شكل مين نمودار هو ـ نویں صدی میں ساسرہ کے دارالخلافے کی ڈاٹیں اس نمونه کو ظاهر کردی هیں، جو که طورعابدین میں پایا جاتا ہے۔ سامرہ میں محراب نما قوس کو توڑا جاتا هے جو که چپٹی نوکدار قوس هے ۔ اندرون ملک مسلم علاقول میں تاحد هسپانیه اس جڑی هوئی شكل وم).

مغرنت کی مزید ترقی کی ترغیب جس کی مماثلانه حرکت زیاده یقین آفرین معلوم هوتی ہے ترکمانی توسیع نے دی، جس نے Rosintal کے قول کے مطابق ترکی چوکھٹ Stutzendreieck (تکون نما turc ) کو بطور خدا داد قابلیت کے پیش کیا۔ یه ترکون کا پرانا ابتدائی طریقه تها که ایک کونے کو پل کی صورت دی جائے۔ جونہی وہ عرب ممالک میں داخل ہوا اس نے مغرنت کی شکل اختیار کرلی، جسے جوفدار حجروں کی قطار کی شکل میں بنا کر رنگدار تصویر کشی کی تجویز کے طور پر اختیار کر لیا گیا ۔ بسا اوقات قاہرہ (۱۳۵۶ء) کی مسجد حسن کے دروازے پر گول تکونین، جوکه پست قد محرابون اور طاقعون کی شکل میں دکھائی دیتی ھیں، وھی مغرنت کی صورت اختیار کیے هوہے هیں۔ اسی مسجد کے ضریحی قبر میں مغرنت نما گول تکونیں لکڑی کی بنی ہوئی ہوتی تھیں جس کا مطلب یہ ہے کہ یہ تمام کام آرائش کے لیر کیا گیا تھا۔ چودھویں اور پندرھویں صدی عیسوی کے دوران میں گول تکونسی مغرنت کا محرابی مغرنت پسر زیادہ سے زیادہ غلبه هونا شروع هوا، جو که بتدریج معدوم هو گیا ـ یه مسلم دور کی گول تکونی محرابیں کلاسیکی بوز نطینی مدور محرابوں سے اس وجه سے متمین هیں که یه تین طریقوں كا مجموعـه هين ، مثلًا صحيح كـول تكون ، طاقچه اور سهارا دینے والی تکون ـ یه صرف اس وقت هوا، جبکه پندرهوین صدی عیسوی میں بوزنطی اثرات عثمانی طاقت کے وسیع ہونے کی وجه سے پھیل گیے تھے اور اسلامی گول تکون دوبارہ بوزنطی اثرات کے قریب تر ہو گئی ۔ سولمهوین صدی عیسوی مین قبر راست انداز

کے تعمیری عناصر کو مزین کرنر کے فطری رجمان کا منطقی نتیجہ ہے ۔ مغرنت لوگوں کی ایجاد نہیں ہے بلکه تصور حیات کا مشترک نتیجه ہے، پھر اس کا ارتقا جلدی سے ہوا۔ اس کے ارتقا کا اگلا قدم قاھرہ (۱۲۱۱ء) میں امام شافعی کے مزار میں دیکھا جا سکتا ہے ۔ سرکزی ڈاٹ دو طاقیوں سے ملی ہوئی ہے، جس کے اوپر پانچ تنگ تر طاقعےر رکھے ھوے، ھیں جو کہ ایک بڑے طاقعہ سے آراسته کی گئی ہے (Hautecocur: کتاب مذکور، شكل ١٢) - اس كا معيار ارتقا كچه اس طرح ہے کہ وہ ڈاٹیں جو چھوٹر معلقات کے ساتھ وابسته هوتی هیں اور طاقعوں کو جدا کرتی هیں اور ایک دوسری پسر جهکی هوئی هوتی هیں ان کے اندر چونر کے کاربونیٹ کا مادہ Satalactites کو لگایا گیا تھا ۔ یہ ڈاٹیں طاقچے کی دیواروں سے بعد میں علحدہ هونر کی بنا بر اپنر نام کی وضاحت کرتی هیں ـ یه صرف اس کے مقسوم ارتقا میں قدرتی قدم تھا۔ سزید برآں اس کی ایجاد کا زمان وسکان اور اس کی تعمیر کی تمام توضیحات فرضی هیں ـ اور اس کی بناوٹ کی بدوضعی اور روشنی اور سائر کے اثرات میں زیادتی کو محرک عناصر ھی كمها جا سكتا ہے جيسا كه قديم Satalactites كا وجود اب بهي مساجد سراكش، قطبيه، تنمال (سوراع) پلومو، زیسا (۱۱۸۰) اور فلسطین میں پایا جاتا ہے ۔ اس لحاظ سے المغرب میں زیادہ تعداد میں ہوتے ہوے بھی قاہرہ میں ١١٥٠ء سے پہلے شاید هی معلوم هوے هوں۔ المغرب پر اس کا محرک اثر پڑا ہو جیساکہ ہم بنی حماد کے قلعول میں (۱۱۰۰ع) خالص Satalactites کو سکمل ارتقا پذیر دیکھتر ھیں جن کا تعلق ڈاٹ کی مغرنت سے نہیں ہے، جن کی مثال مشرق میں کہیں نہیں ملتے (Manuel: Marcais) ص ۱۱ میں قاهرہ میں عام طور پر بنائے جانے لگے ۔ جو کہ مغرنت نما گول تکون کی شکل میں هیں جیسا کہ الغوری کی مسجد (۳،۰۱۹) اور دوسری مسجدوں میں دیکھے جاتے هیں۔ مختلف اسلامی ممالک میں مغرنت کی مقامی تاریخ همیں اپنی حدود سے باهر لے جاتی ہے ۔ اس کے وجود کی عمدہ مثال سولہویں صدی عیسوی تک تہران کے نزدیک فردوس باغ میں دیکھی جا سکتی ہے جو کہ ملکی معل ہے .

المآخان: قديم ادب كے ليے ديكھيے (۱) بعوالد Pendentifs Trompen und stalaktiten: J. Rosintal برلن ۱۹۱۲ فرانسيسی اشاعت، پيرس ۱۹۲۸ مزيد (۲) ؛ المائه: (۲) المائه: المائه: A. Goyet (۲) بيرس ۱۹۲۸ المائه: المائه: The Muhammadan monuments: K. A. C. Creswell Hney Comb: R. Phene Spiers (۲) of Egypt (Stalactites) vaulting Architecture East and West Muhmmadan: M. S. Briggs (۵) نوم المائه: G. Marcais (م): Architecture in Egypt and Platestine (Manuel d' art Musulman, L' architecture, و جلايي (Tunisi, Algerie Maroc, Espagne, Sicile, (Contribution à l'étude des stalactites: E. Panty (۵): L. Hautecoeur (۸) نوم المائه: ۲۹۲۹ مرائه و المائه و ال

(ERNST DIEZ)

مقری: یمن میں ایک علاقے اور گاؤں کا نام جو صنعاء کے جنوب میں ایک روز کی مسافت پر واقع ہے۔ عرب جغرافیہ نگار یہاں عقیق کی ایک کان کا پتا بتاتے ھیں۔ یہ نام ایک پہاڑ کو بھی دیا گیا ہے جو سرات یمن میں ہے۔ بقول Sprenger ھم اس نام کے حمیری قبیلے کو بطلمیوس کے Μοχρίγαι کی بطلمیوس کے دمیری قبیلے کو بطلمیوس کے Μοχρίγαι

## (A. GROHMANN)

المَقْرى: ابو العبّاس احمد بن محمد بن يحيى التلمساني المالكي شماب الدين؛ ايك مغربي اديب اور سوائح نویس جو حدود ۱۰۰۰ ه/ ۹۱ و ۱-۹۹ و ۱ع میں تلمسان (Tlemcen) [رك بان] میں پیدا هوہ اور جمادی الاخرة رس ، ه/جنوری ۲۳۲ وعمین بمقام قاهرہ فوت هوے ۔ وہ مقرہ کے علما کے ایک خاندان سے تعلق رکھتر تھر (جو مقرہ مسیلہ کے جنوب مشرق میں کوئی بارہ میل کے فاصل پر، موجودہ الجزائر کے صوبۂ قسنطینه Constantine میں ، واقع هے) ـ ان کے آباؤ اجداد میں سے محمد بن محمد المقری فاس کے قاضى القضاة ره اور مشمور لسان الدين ابن الخطيب غرناطوی کے استادوں میں سے تھے۔ المقری نر بهى اپنر عنفوان شباب هي مين وسيع تعليم حاصل کرلی۔ ان کے بڑے اساتذہ میں سے اس کے حقیقی چیچا ابو عثمان سعید تھے (وفات تلمسان . س. ، ہ/، ۱۹۲۱ع؟ اس کے لیر دیکھیر محمد بن شنب: اجازہ، فصل س. ۱) اس کے بعد وہ اپنے وطن مالوف سے روانہ ہوکر مراکش اور فاس گئے جہاں وہ ۱۰۲۲ه/۱۹۲۹ء سے ١٠٢٧ه / ١٩١٤ء تک جاسع مسجد قرويين کے اسام و مفتی رہے، بعد ازاں وہ حج کعبة اللہ کے لیے مشرق کے سفر پر روانہ ہوئے، اس سے فارغ ہو کر انھوں نے ۱۰۲۸ھ/۱۹۱۸ء میں قاهره میں قیام کیا اور یمیں شادی بھی کرلی.

اس سے اگلے سال انہوں نے بیت المقدس کا سفر کیا اور پور قاھرہ واپس آ گئے، ۱۰۳۷ه/۱۰۲۵ میں انہوں نے دوبارہ حج کا فریضہ ادا کیا اور اس کے بعد بھی متعدد سرتبہ سعادت حج حاصل کی ۔ ان مواقع پر انہوں نے مکّہ مکرسہ اور مدینہ منورہ میں حدیث کے درس بھی دیے جو بے حد مقبول میں حدیث کے درس بھی دیے جو بے حد مقبول موے ۔ واپسی پر انہوں نے پھر بیت المقدس اور دمشق میں قیام کیا جہاں مدرسہ جگمقیہ میں علامہ احمد بن شاھین نے ان کا استقبال کیا ۔ شہر میں بھی اُنہوں نے حدیث کا درس دیا جسے بے شمار آدمیوں نے سنا ۔ وہ پھر قاھرہ واپس چلے بے شمار آدمیوں نے سنا ۔ وہ پھر قاھرہ واپس چلے کے اور اس فکر ھی میں تھے کہ پوری تیاری کہ کرکے مستقل طور پر دمشق میں جابسیں کہ بیمار پڑگئے اور ان کا انتقال ھوگیا .

مشرق میں طویل قیام کرنے کے باوجود المقرى نے اسلامي اندلس كا مورخ اور سوانح نويس ہونے کی حیثیت سے اپنی تصنیف کا کل مواد مراکو هی سین جمع کیا، بالخصوص سعدیه سلاطین کے كتب خانه سے (جو اب اسكوريال كا ايك حصه هے) بہت معلومات حاصل کیں؛ اور اس طریق سے دوسری تصانیف سے استفادہ کرنے کے علاوہ انهوں نے ابن مرزوق کی نایاب مسند بھی دیکھی: دیکھئے Hespéris : م ببعد) ۔ یه حقیقت هے که ان كى شاهكار تصنيف نَفْحَ الطَّيب من غَصْنِ الاندلس الرطيب و ذكر وزيرنا لسان الدّين ابن العطيب جـو ابن شاھین کے مشورے سے اس سواد کی بنا پر جو انھوں نے مغرب میں جمع کیا تھا، مشرق میں لکھی۔ یه ایک طویل مخصوص مقاله هے جو انھوں نے اسلامی اندلس اور غرناطه کے مشہور موسوعه نگار لسان الدين ابن الخطيب كے متعلق لكها ـ يه ایک ممتاز تالیف هے جو تاریخی اور ادبی معلومات، منظومات و مكنوبات اور اقتباسات پر مشتمل هے جو

اکثر ایسی تصانیف سے مأخوذ هیں جو اب معدوم هو چکی هیں۔ یہی وجه هے که نفح الطیب کی قدر و قمیت بہت زیادہ بڑھ گئی ہے اور اسلامی اندلس کی تاریخ کے متعلق عربی فتح سے اے کر سقوط غرناطه تک همارے مآخذ میں اول درجے کی کتاب ہے۔ بعد کے زمانے کے لیے بھی یہی ایک عربی کی کتاب ہے جو اب تک محفوظ رہ گئی ہے .

نفح الطّيب کے دو بالکل جداگانه حصر هين: أيك مخصوص مقاله جو اسلامي اندلس كي تاریخ اور ادب سے متعلق ہے اور ایک مخصوص مقاله جس میں ابن الخطیب کے کوائف مندرج ھیں۔ پہلے حصے کی تقسیم اس طریق سے کی گئی ہے: (۱) الانداس کا جغرافیه طبیعیه: (۲) عربوں کا اندلس کو فتح کرنا، والیوں کا زمانه؛ (٣) خلفائے بنو آمیّه اور چھوٹے چھوٹے خاندانوں یعنی ملوک الطّوائف کے زمانے کی تاریخ؛ (س) تذكرهٔ قُرطُبه، اس كى تاريخ اور يادگار عمارتين ؛ (ه) وه هسپانوی عرب جنهون نر مشرق کا سفر اختيار كيا: (٦) وه مستشرقين جو اندلس مين گئر؛ (2) تاریخ ادب کا خلاصه اور هسپانوی عربون کی ذهنی اور اخلاقی خوبیوں کا تذکرہ؛ (۸) هسپانیه پر مسیحیوں کا دوبارہ قبضه اور مسلمانوں كا اخراج ـ دوسرے حصے ميں يه موضوعات شامل هيں: (١) ابن الخطيب کے آبا و اجداد کے ابتدائی حالات اور ان کے سوانح ؛ (۲) سوانح ابن الخطيب؛ (٣) ابن الخطيب كي اساتذه كي سوانح حیات؛ (س) وه مکتوبات نثر مقفّی جو دیوانی دفاتر غرناطه اور فاس سے ابن الخطیب نے بھیجے یا انهیں موصول هوے (مخاطبات)؛ (ه) نظم و نثر میں ابن الخطیب کی تصانیف کا انتخاب؛ (٦) اس کی تصانیف کی تفصیل.

نفح الطیب سالم کی سالم م میں اور ۱۳۰۰ میں طبع هوئی تھی اور ۱۳۰۰ میں طبع هوئی تھی اور ۱۳۰۰ میں طبع هوئی۔ میں قاهره میں بھی چار جلدوں میں طبع هوئی۔ اس کا پہلا حصه ۱۸۰۵ سے ۱۸۶۱ سے ۱۸۶۱ تک اس کا پہلا حصه نام میں المائع هوئی تنی طبع شائع هوئی تنی طبع شائع هوئی تنی اور مؤلفین کے نام یہ تھے: des Arabes d Espagne اور مؤلفین کے نام یہ تھے: D. Pascual de میں ۱۸۳۰ - Wright. (L. Krehl The History of the میں انگریزی میں شائع کی جو اس تصنیف کے پہلے کتاب انگریزی میں شائع کی جو اس تصنیف کے پہلے نصف حصے کا ملحص ترجمہ تھا جس میں اسلامی اندلس کی تاریخ ہے۔ اس قابل یادگار تصنیف کا مکمل تنقیدی ترجمہ ابھی هونا باقی ہے.

المقری نے بعض اور بھی اھم کتابیں لکھی ھیں جن میں سے مشہور و معروف قاضی عیاض [رک بآن] کے متعلق ایک ضخیم کتاب خاص طور پر قابل ذکر ہے ؛ اس تصنیف کا نام ازھار الریاض فی اخبار القاضی عیاض ہے اور دو جلدوں میں ۱۳۲۲ھ میں تونس میں طبع ھوئی۔ ایک فہرست مع حوالہ ھائے معلومہ مخطوطات براکلمان Brockelmann اور ابن شنب کی کتابوں میں مل

(Lévi-PROVENÇAL)

أَلْمَقِّرِينِ : ابو العبَّاس تقى الدّين احمد . بن على بن عبدالقادر الحسيني مصرى، مؤرخ؛ پيدائش ٩٠١ه / [٩٣٠-١٣٩٥] مين قاهره مين هوئي ـ وه ابن الصائغ حنفی کے پوتر تھر جنھوں نر اپنر عقائد کے مطابق انہیں تعلیم دلائی، لیکن بالغ هونر پر انهوں نر شافعی مذهب اختیار کرلیا ؛ حنفی مذهب پر حملے کیے، بلکه ظاهریه مسلک کے رجحان کا اظہار بھی کیا۔ وہ شروع میں قا ہرہ کے نائب قاضی مقرر ہوے اور تدرقی کرکے الحاكميه كے شيخ جامعه هو گئے اور پهر مدرسه المؤيدية مين استاد مقرر هوے - ١١٨ه / ١١٨ع میں انھیں القلانسیّہ کا مہتمم اوقاف مقرر کر کے دمشق میں تبدیل کر دیا گیا، جمال دارالشّفاء نوری کا اهتمام بھی ان کے سپرد ہوا اور اس کے علاوہ دسشق کے الاشرفیه اور الاقبالیه مدرسوں میں بھی معلم کے طور پر مأمور ھوے۔ کوئن دس برس کے بعد وہ خود قاہرہ واپس

آگئے تاکہ ایک عام شہری کی طرح زندگی بسر کریں اور علمی مشاغل میں منہمک رهیں - ۱۳۸۸/۱۳۰۰ء میں حج کرنے کے بعد وہ پانچ سال تک مکّه مکّرمه هی میں مقیم رہے اور وهیں طویل علالت کے بعد جمعرات کے روز ے برمضان المبارک میں م فروری ۲۳۸۲ء کو انتقال کیا .

ان کی ادبی سرگرمیوں کی ابتدا مصر کی مقامی تاریخ سے هوئی جس میں زیادہ تر جغرافیائی صورت حالات هی سے بحث کی گئی ہے۔ اس کے بعد انھوں نے گرد و نواح کے ممالک کی طرف یعنی حبشه تک اپنی توجه مبذول کی اور اس کے علاوہ تاریخ معاشرت وغیرہ کے مضامین مثلاً اوزان، پیمانوں اور سکوں وغیرہ کے متعلق بھی بہت کچھ لکھا ۔ ان کی سب سے بڑی تصنیف خطط بہت بڑی حد تک اپنے ایک پیش رو الاوحدی کی تصنیف پر مبنی ہے۔ السخاوی نر ان پر بجا طور پر الزام عائد کیا ہے کہ انھوں نے مصنف کا حوالہ دیے اور اعتراف کیے بغیر ناجائز فائده المهايا ـ ايک مفصل اور طويل تاريخي اور جغرافیائی تمہید کے بعد وہ سلک کے جغرافیر کا ذکر اسکندریه سے شروع کرتے میں اور بڑی قابلیت سے قسطاط اور قاهرہ کی جغرافیائی تفصیل دیتر ھیں۔ اس تصنیف کے مآخذ کے متعلق دیکھیے Rhuvon Guest در RAS در ۱۹۰۶ ص ١٠٣ ببعد اس كتاب كا پورا نام المواعظ والاعتبار بذكر الخطُّط والآثار هي اور يه بُولاق سے ١٢٤٠ه ميں دو جلاوں ميں اور پھر قاهره سے ٨٠٠١ ه و ١٣٢٨ ه و ١٣٢٩ ه مين م جلدول مين شائع هوئی، طبع G. Wiet (در MIFAO) ج , تا ه، ۱۹۱۱ تا ۱۹۲۵؛ ترجمه: مقریزی: Histoire de l' Egypte, trad.de l' arabe et accompagnee de notes

hist. et geogr. از E. Blochet پیرس ۱۹۰۸ وء ؛ Descrpition topographique et historique de l' Egypte مصنفه مقریزی: ترجمه از Egypte בו אין יין די (MIFAO) P. Casanova تا ١٩٢٠ء؛ ديكهير تقى الدين احمد المُقريزي، ا مليم Narratio de expeditionibus adversus Dimyatham H. A. Hamaker ایمسٹرڈیم م ۱۸۲۸ء مقریزی و Geschichte der Copten از وستنفلك، كوٹنكن وجمراع؛ Essai sur l'histoire et la topographie du : P. Ravaisse P. Casanova :عرس ، Caire d' apres M. Histoire et description de la citadelle du Caire d' : apres M. نيرس ١٨٩٣ تا ١٨٩٤ غطط کے ملخص احمد العنفی نے الروضة البَّمیَّه کے نام سے (دیکھیے Kat. dr. Hss. Gotha: Pertsch) عدد اور ابو السرور محمد البكري الصديقي نے ١٠٥٠ ه/ سمم وع مين قطف الأزهارس الخطط والآثار كے نام سے كير (لائيدن، عدد سهه، پيرس، عدده ٢١٥ ١ ١٥٩٠ سينك پيٹز برگ، موزه آسيائي عدد ٢٠٠٠؛ احمد تيمور پاشا در .۳ ، La revue de l' ac. ar: پاشا در יכנ Note sur un ms. ar. abrevie de M., : Vollers Bull de al Soc. Khedev. Geogr ملسله عدد عدد الم ص ۱۳۱ تا ۱۳۹) - اپنی اس خاص تصنیف کے ضمیمر کے طور پر المقریزی نے فاطمیوں کے عہد کی ایک تاريخ بهي لكهي (اتعاظ الْحنفاء بآخبار الأشمة والخلفاء جو سب سے پہلر گوتھا کے نایاب قلمی نسخر سے جو مصنف کے اپنر ھاتھ کا لکھا ھوا ہے H. Bunz نے Tubingen سے ۱۹۰۸ء میں شائع کی)۔ اس کے علاوہ ایوبیوں اور مملو کوں کی تاریخ 220 ھ/ ۱۱۸۱ء تا ۱۸۸۰ ۱۳۳۹ء بھی لکھی جس کا نام السلوك لمعرفة دول المكوك هے؛ مخطوطات كے ليے دیکھیر GAL ؛ ۲ : ۲ : ۳۹ : [تکمله، ۱ : ۲ : ۲۰]: Wuatremere ترجمه از Histoire des Sultan Mamlouks

م جلدیں، پیرس ۱۸۳۷ء تا ۱۸۳۳ء) جس کا سلسله | عدد ۲۰۰۵ اور لائیڈن عدد ۱۸۳۸، (اس نسخے جاری رکها ـ سقریزی کی کتاب السلوک کا یه ذیل (تکمله) کتب خانه خدیویه (قاهره) کے ایک نادر مخطوطے سے احمد زکی ہے نے نظر ثانی و تصحیح کے بعد (ج ۲ و ۳، بولاق ۱۸۹۰-۱۸۹۷)، شائع كيا؛ نيز طبع E. Gaillardot، قاهره ١٨٩٤ع) اور اسی طرح ابن تغری بردی ارک بآن] نے بھی ۔ خطط کے ایک مزید ضمیمے کے طور پر مقریزی نے سوانح کی دو بڑی تصانیف کے لکھنے کی تجویز بهی کی تهی، لیکن یه کام نامکمل رها، کیونکه ان کا منصوبہ بہت بڑے پیمانے پر بنایا گیا تھا۔ انھوں نے مصر کے تمام بادشاھوں، حکمرانوں اور مشاهیر کے سوانح ۸۰ جلدوں میں لکھنے کا تہیه بھی کیا جس کا نام انھوں نے المقفی رکھا، لیکن ان میں سے صرف ، ، جلدیں مکمل کر سکر جن میں سے صرف س جلدیں ان کی خودنوشت لائيڈن ميں موجود هيں ,Cat. codd. ar) عدد ۱۰۰۷، شاید عدد ۱۱۰۳ بهی هو) اور ایک پیرس میں فے (عدد ۱۱۳۸)؛ دیکھیے Notice sur quelques Mss. Arabes': Dozy ع ۱۸۳۶، ص ۸ تا ۱۹، ایک حصه در Van Vloten : ZDMG، ۲۰: ۲۲ ـ معاصرین کے سوانح کا وہ مجموعه بهي جس كا نام دررالعقود الفريدة في تراجم الأعيان المفيدة تها اور جسے وہ حروف ابعد کے حساب سے مرتب کرنا چاھتے تھے نامكل هي رها؛ (خود نوشت نسخے كي پملي جلد الف کی تقطیع اور عین کی تقطیع کا کچھ حصه، گوتھا، عدد ١٧٢١) - اس كے علاوہ انھوں نے مختلف تاریخی مسائل پر کئی علمحده علمحده مقالے بھی لكهي جو دو جلدول مين محفوظ هين ، پيرس،

السخاوى (محمد بن عبدالرحمن م ۲. ۹ ه/ ۱ ۱۹۹ ع) كا كچه حصه مصنف كے اپنے هاته كا لكها نر بعنوان التّبر الْمَسْبُوك في ذَيْل السّلُوك، هوا هي اور كچه حصر پر ان كي نظرثاني موجود هے ، دیکھیے Notice : Dozy ، ص ۱۵) -ان سی سب سے زیادہ اهم وہ مقالے هیں جو بنو آمیه اور بنو عباس کی تاریخ سے متعلق ہیں ؛ (النَّزاع و التَّخَاصُمُ فَيْمَا بَيْن بنَّي ٱمْيَه و بني هاشم، طبع G. Vos ، لائيڈن مممء اور ذكر ماورد في بني اميه و بني العبّاس، ويانا عدد ١٨٨٤؟ الدرر المضيئه في تاريخ الدولة الاسلاميّة، كيمبرج، پرسٹن، ص ۲)؛ وہ عرب قبائل جو مصر میں هجرت كر آئر ( ٱلْبَيَانُ والْأَعْراب عَمَّا بَارض مصر مِن الْأعراب، طبع Wüstenfeld، گوٹنگن عمره،ع): جغرافیا حضرموت جو ان حاجیوں کی معلومات سے تیار ہوا جو انھیں مکه (مکرمه) میں ملے التطّرفة التغربية سن اخبار وأدى حضرسوت العجيبة، طبع (P. Noskowy)؛ مسلم شاهان حبش : (الْأَلْمَام بِالْخُبِيارِ مِنْ بِارْض الْحَسْشَه من مُلُوك الأسلام، قاهره ١٨٩٥ء، طبع Fr. Th. Rink، لائيڈن . وي رع، ديكھير I. Guidi : Sul testo del Ilmam d' al. M. Centenario della : Y (5,9). Palermo 'nascita di Mich Amari ٣٨٠ تا ٣٩٣)؛ تلمسان کے زیانیوں کے متعلق تراجم مُلُوك الغرب، لائيدْن؛ كتاب مذكرور Dozy کی رامے میں در اصل دررالعقود کا ایک حصه تها.

اسلامی سکّے اور پیمانے: (نبذة العقود فی امور النَّقُود قاهره ١٢٩٨ه، طبع Rostock O. G. Tychsen ۲ اعن Traite des monnaies musulmanes ترجمه از دور Mag. encl. از Millin از Mag. encl. از S. de. Sacy ص ۲۷۳؛ ۱/۳: ص ۳۸ ببعد، طبع ثانی بنظرثانی، پیرس ۱۵۹2؛ ایک طبع جس پر مصنف نر نظرثانی

بھی کی ہے: شَذُور الْعَقُود فی ذکر النقبود، جو النقبود القُديمه والاسلاميّه کے نام سے، استانبول میں ۹۸ ۲۹۶ مِينِ يكِحا شائع هوئي؛ رساله المُكَاييل والمُوازين الشرعية، طبع Rostock (O. G. Tychsen) . انھوں نے ایک عام جغرافیا جنی الازھار من الروض المعطار کے نام سے بھی لکھا (برلن عدد وس. ٦، قاهره ه: . . .)؛ يه ابهى معلوم نمين هو سكا كه اس تصنیف کے لیے انھوں نے کونسی کتاب استعمال كى ؛ پيرس مين عدد ١٩١٩ الأدريسي كي كتاب نَّزهة الْمشَّناق في اخْتراق الآفاق موجود ہے، خیال ہے کہ اس کتاب کو پیش نظر رکھا ھوگا ؛ Levi. Provencal نے des Chorfd ص ۲۹۱ ص کتاب کو الروض المعطار في خُبر اللاقطار تشخيص كيا هي، جسكا ذكر عاجی خلیفه نے ۳: عدد ۹۰۹۸ میں کیا ہے اور جو ابو عبدالله محمد بن عبدالمنعم الحميري نے لکھی تھی اور جو اب تک فاس کی جامع قرویین میں موجود ہے۔ بعض چھوٹر چھوٹر مقالوں میں وہ دینیات پر بھی بحث کرتر ھیں، گو اس مضمون پر انھوں نے کسی اور جگہ کچھ نہیں لکھا ؛ ایک مقالہ انھوں نے اصول و عقائد کے متعلق ۸۱۳ھا ١ ١ م ١ ع ميں لكها تها، جس كا نام أَلْبَيَانَ الْمُفَيَّدُ فَيْ الفرق بين التوحيد والتلحيد هے؛ تجريد التوحيد (بيرس میں) اور آنحضرت م کے اهل بیت اور خانگی انتظامات کے ستعلق جو وعظ آپ نے سکے میں کیے وہ اسْتَاع الأَسْمَاعِ فِي مَا لَلنَّبِيُّ مِنَ الْحَفَدَّهِ وَالْمُتَّاءَ كَي نَام سے چہر جلدوں میں ھیں ( محا امانبول استانبول استانبول کوپرولو، عدد س.۱) ۔ اپنی عمر کے آخر میں انھوں نے ان تصانیف کی توسیع کی غرض سے یہ تجویز کی کہ ایک کتاب ابتدا ہے آفرینش سے اے کر عام علم جغرافیا پر لکھی جائے اور اس میں عرب قبائل کے انساب،

ایرانیوں کی تاریخ تا عہد ساسانیاں وغیرہ بھی شامل ھو اور اس کا نام الخبر عن البشر ھو۔ اس تصنیف کی تکمیل میں وہ ہمہ هارہ ہماء تک مصروف رھے؛ (خود نوشت کتاب کے کچھ حصے استانبول، ایاصوفیا، عدد ۲۳۳۸ اور فاتح، عدد ۸۳۳۸ تا ۲۳۳۱، اور دوسری نقول ایاصوفیا، عدد ۸۳۳۸ تا ۲۳۳۱، اور دوسری نقول ایاصوفیا، عدد، ۳۳۳۸ تا ۲۳۳۸ ور Strassburg، دیکھیے عدد، ۳۳۳۸ تا ۲۵ در المالوری نیز دیکھیے دیکھیے متاخر جس کا وہ اس میں دیکھیے اس تصنیف سے بھی متأخر جس کا وہ اس میں حوالہ دیتے ھیں ایک مقالہ بعنوان ضوء الساری فی معرفة اخبار تمیم الداری تھا ( لائیڈن کی مجموعی جلد میں اور نیز لائیڈن عدد ،۱۰۸، اس ور نیز لائیڈن عدد ،۱۰۸، اس وی وی اس میں جلد میں اور نیز لائیڈن عدد ،۱۰۸، اس وی وی اس میں جلد میں اور نیز لائیڈن عدد ،۱۰۸، اس وی وی اس میں جلد میں اور نیز لائیڈن عدد ،۱۰۸، اس وی وی وی وی وی وی وی اس

(C. BROCKELMANN)

مَقْصُوره : رَكَ به مسجد.

المقطم: دریا نیل کے مغرب کی جانب اس کوهستانی سلسلے کا ایک حصه، جو قاهره کے بالکل مشرق میں واقع ہے اور جہاں سے پہاڑوں کا رخ شمال مشرق کی طرف ہو جاتا ہے اور وہ نیل کے ڈیلٹا کے ساتھ ساتھ جنوب مشرق کی طرف چلے جاتے ہیں۔ یہ پہاڑ کوئی چھے سو فٹ کی بلندی تک پہنچ جاتا ہے اور شمالی افریقید کے دیگر پہاڑوں کی طرح یہ بھی چوئے

کے پتھر کا ہے (دیکھیے Description de l'Egypte, .(בסו : ד/ד י ובי) Etat moderne

المُقطَّم (تاج العروس مين المُقطَّب بهي درج ہے) کا نام زمانہ قبل از اسلام کے ناموں میں نہیں ملتا اور نہ ھی اسے اس کی صحیح عربی ترکیب کے باوجود عربی زبان کا لفظ سمجھا جاتا ہے، كيونكه جغرافيه نگار (ديكهير ياقوت، ٣٠٠ ٢٠٠ ببعد) بڑے تأمل سے اس لفظ کے مختلف معانی بیان کرتے هیں ـ سب سے پہلے یه نام مصری عربوں کی تاریخی روایات میں استعمال هوا هے، جیسے مثلًا ابن عبدالحكم كي فتوح مصر مين ديكهي طبع - (ببعد) ۱۵۹ م ۱۸۹۹ (Now Haven Torrey ان افسانسه نسما روايات مين المقوقس [رك بان] نے بھی کچھ کردار ادا کیا ہے۔ بعض روایات میں اس نام کو ایک مورث اعلی مقطّم بن مصر بن بیصر بن حام سے منسوب کیا گیا ہے، یا اس پہاڑ کے خاص تقدس پر زور دیا گیا ہے اور یه ظاهر کرنے کی کوشش کی گئی ہے که یه پہاڑ کسی طریق سے بیت المقدس کے پہاڑ سے وابسته هے؛ چونکه مؤخرالذکر روایات میں كعب الاحبار [رك بآن] كو آخرى سند قرار ديا گیا ہے، اس لیے گمان غالب یہ ہے کہ اس نام کی اصل اسرائیلی روایات میں سل سکے گی (پہاڑوں کے متعلق یمودی روایات کے لیے دیکھیے مدرش تِلْم Thillim بر Psalm بر ۱۲: ۱۲)، نیز یه که صرف امتداد زمانه سے الفسطاط اور قاهره کے عہد عروج کے بعد یه نام اس غیر معین پہاڑی علاقے کے لیے مقرر ہوا، جس کا وہ ایک حصہ ھے۔ جغرافیائی تعریف کی مبہم صورت عرب جغرافیائی مصادر میں باقی رہ گئی ہے جو یا تو سارے کے سارے مشرقی سلسلہ کوہ کو اسوان تک مقطم هی کہتے هیں (یاقوت)، یا مقطّم کا ا هوگئے هیں، چنانچه روایات میں کئی ایک ایسے

نام اس تمام پہاڑی سلسلے کو دیتے ھیں جو آباد دنیا میں چین سے لے کر بحر اوقیانوس تک پهيلا هوا هے (ابن حوقل اور دوسرے سصنفين)۔ اس کے علاوہ کئی جغرافیا نویسِ اس قسم کے افسانے بیان کرتے هیں که مقطم میں الماس اور دوسرے قیمتی جواہرات کی کانیں ہیں ، حالانکہ حقیقت یه هے که یہاں صرف پتھر کی کانیں ھیں، لیکن ان کانوں کو نہایت قدیم زمانے میں بھی استعمال كيا جاتا تها ـ المقريزي (خطط، مطبوعه بولاق، ۱: ۱۲۳) ان مختلف روایات اور آرا پر مفصل تبصره كرتا هے.

اندریں حالات یه فرض کر لینا چاهیے که جغرافیائی اعتبار سے مقطم کا نام الفسطاط کی بنیاد پڑنے کے بعد ہی مقرر ہوا ؛ چونکہ یہ پہاڑ دریاے نیل کے کنارے کے قریب واقع ہے ، اس لیے اس کے محل وقوع نے فسطاط کی توسیع اور اس کے بعد قاهرہ [رك بآن] کی ترقی پر بڑا گہرا اثـر ڈالا ہے اور المقطّم کی مغربی چوٹیوں پر شہر کے کچھ حصے اور مشہور عمارتیں واقع هیں، مثلا ابن طولون کی مسجد اور صلاح الدین کا قلعه ـ ابن طولون کی مسجد جس بلندی پر واقع ہے اس کا خاص نام جَبل یَشکر پڑگیا ہے۔ القرافه كا قبرستان بهي اسي طرح المقطّم مين شامل ہے اور اسی قبرستان کے ساتھ مذکورہ بالا روایات وابسته هين جن مين المقوقس كا ذكر آتا هے: المقوقس حضرت عمرو<sup>رظ</sup> بن العاص كو بتاتا هيكه يه پہاڑ اس دنیا کا سبزہ پیدا کرنے کی بجامے بہشت کے درختوں کے لیر مخصوص ہوچکا ہے اور جب حضرت عمرواط بن العاص نر حضرت عمراط كو اسكى اطلاع دی تو انھوں نے یہ رائے دی کہ ان درختوں سے مراد وہ مسلمان ھی ھوسکتے ھیں جو فوت

صحابه رض كا ذكر آتا هے جو القرافه ميں مدفون هيں ـ المقطم كي چوٹي پر فاطمي عمد ميں بدر الجمالي غے ۸۷؍ (۱۰۸۰) میں النجیدوشی کی مسجد تعمير كرائي؛ اس وجه سے اس پهاڑ كو جبل الجيوشي بني كمتے هيں ـ جنوبي ڏهلوانوں پر حلوان کی طرف نصرانی خانقاه دیرالقصیر ہے (اس کا مفصل تذکره الشبشتي نے حدود ١٠٠٠ء ميں 'Abh. Pr. Ak. Wiss در Sachau کیا ہے؛ دیکھیر ۱۹۰۹ع) ـ ایک تاریخی واقعه یا شاید افسانه المُقطّم كے متعلق يه هے كه فاطمی خليفه الحكم ۲۷ شوال ۱۱،۸ه/ ۲۳ فروری ۱۰۲۱ع کی شب کو المقطّم کی سیر کو سوار ہوکر گیا اور پر اسرار طریق سے غائب ہوگیا ۔ آخر میں یہ ذکر بھی کر دینا چاھیے کہ اس پہاڑ کے نام پر موجودہ زمانے میں قاہرہ کے ایک بڑے مشہور عربي اخبار كا نام بهي المُقطِّم ركها گيا.

المقلّد بن المسيّب: حسام الدّوله ابوحسان، عقيلي خاندان كا ايك فرمانروا - ٢٨٣ه / ٢٩٩٩ عيا المسيّب (ديكهيم بها الدّوله) كي وفات كي بعد اس المسيّب (ديكهيم بها الدّوله) كي وفات كي بعد اس كي بهائيون على اور المقلّد كي درميان نزاع بيدا هو گيا، كيونكه ان مين سے هر ايك اقتدار اعلى كا مدعى تها ـ على بڑا تها ليكن المقلد نے بها الدّوله كو خط لكها جس مين سالانه خراج دينے كا وعده كيا اور پهر اپنے بهائي سے كها كه بها الدّوله نے مجھے الموصل كا حاكم مقرر ديا هے اور شهر پر قبضه كرنے كے حاكم مقرر ديا هے اور شهر پر قبضه كرنے كے خاتم مقرر ديا هے اور شهر پر قبضه كرنے كے نے، جو بها الدّوله كا سپه سالار تها، راه فرار اختيار نے، جو بها الدّوله كا سپه سالار تها، راه فرار اختيار كي اور دونوں بهائي اس بات پر رضامند هوگئے كي اور دونوں بهائي اس بات پر رضامند هوگئے كه وه سلطنت كے كاروبار مين باهم شريك

ھو جائیں \_ بغداد میں المقلد کے نمائندوں اور بها الدوله کے عمائد میں بحث شروع هو گئی اور اس وجه سے ان میں کھلم کھلا مخالفت پیدا هو گئی . اس کے بعد باهمی سمجهوتا بهی جلد ھی ہوگیا اور المقلّد نے دس ہزار دنیار ادا کرنے کا وعدہ کیا۔ اس کے عوض اسے حسام الدوله كا خطاب عطا هوا اور الموصل ، الكُوفه، القَصْر اور الجامِعَيْن بطور جاكير عطا ھوے۔ ۸۶ مھ/ے ۹۹ میں اس نے علی کو قید کر لیا۔ اس کا نتیجہ یہ ہوا کہ تیسرے بھائی نے ایک عظیم لشکر کے ساتھ المقلد کے خلاف چڑھائی کردی، لڑائی چھڑنے سے پہلے ان کی بہن رحیله بھائیوں میں صلح کرا دینے میں کامیاب هو گئی ـ علی کو رها کر دیا گیا ، اور اس کو اس کے ضبط شدہ سملو کات بھی واپس کر دیے گئے ۔ اب المقلد واسط کے امیر علی بن مَزْید کی طرف متوجه هوا، جو علی اور حسن كا حامى تها، ليكن جب المقلد كو معلوم هوا كه على الموصل پر قبضه كرنے كا منصوبه باندھ رہا ہے تو وہ واپس آگیا، لیکن حسن کی ثالثی سے دونوں بھائیوں میں صلح ہوگئی ۔ اس کے بہت جلد بعد علی اور حسن الموصل سے چلے گئے ۔ طویل گفت و شنید کے بعد یہ قرار پایا کہ جب کبھی المقلد شہر سے کہیں باہر جائے تو علی اس کے نمایندے کے طور پر الموصل ميں رہے۔ . ٣٩ه ٩٩ ٩ ٩٠٠٠٠ ع میں علی کی وفات پر حسن کو یہی مراعات حاصل ہو گئیں، لیکن المقلد نے اسے مار بھگایا اور عراق میں پناہ لینے پر مجبور کیا ۔ ماہ صفر روس ه /دسمبر ... وع تا جنوری ۱... وع مین ایک ترکی سملوک نے المُقلّد کو الْأَنْبَار کے مقام پر قتل ،

مآخذ: (١) ابن خَلَكان (طبع Wüstenfeld)، عدد

(K. V. ZETTERSTÉEN)

أَلْمُقَنْظُوات : رَكَ بِهِ أَصْطُرُلاب.

⊗ المُقَنع: المقنع الخراساني (م ١٩٣ه/١٨٠٠)، اس کا اصلی نام عطا تھا ۔ یہ مروکا باشندہ تھا آور آنگ چشم اور بدصورت تھا۔ اس عیب کو چنہانے کے لیے وہ سنہ پر سنمری نقاب چڑھائے ركينا تها ـ اس وجه سے اس كا لقب المقنع، يعنى نقاب پوش، پڑ گیا تھا۔ اس نے سہدی کے زمانے میں الوهیت کا دعوٰی کیا که خدا آدم کو پیدا کر کے ان میں حلول کر گیا تھا، حضرت آدم ع کے بعد حضرت نوح عليه السلام اور اس طرح مختلف انسانوں کے قالب میں منتقل هوتا هوا ابو مسلم خراسانی کے بعد اس میں ظاہر ہوا ہے ۔ المقنع دراصل شعبدہ باز تھا اور لوگوں کو گمراہ کرنے کے لیے شعبدہ بازی سے مصنوعی چاند نکال کر دکھاتا تھا۔ بہت سے جاهل اور سادہ لوح افراد اس کے فریب میں پھنس کر اس کے معتقد ہوگئے اور اس کی قیام گاہ کی طرف سجدہ کرنے لگے (ابن الطقطقی: الفخرى، ص سهم، پيرس ه ۱۸۹ه).

المقنع کے پیرووں کی تعداد میں روز بروز اضافه هونے لگا۔ آخر میں ان کے حوصلے اتنے بڑھ که انهوں نے مسلمان آبادیوں پر حملے شروع کر دیے۔ ترک قبائل بھی ان کے ساتھ مل گئے اور انهوں نے بعض مقامات اور قلعوں پر قبضه بھی کر لیا۔ مقامی سرکاری فوج نے ان کا مقابله کیا، لیکن کامیابی نه هو سکی .

آخرکار خلیفه المهدی نے ۱۹۱ه میں یه سهم معاذ بن مسلم اور سعید الحرشی کے سپرد کی۔

انہوں نے مقنع کے ساتھیوں کو طواویس کے مقام پر شکست دی، لیکن وہ بھاگ کر سنام (ماوراء النہر)، میں المقنع کے پاس چلے گئے اور قلعہ بند هو کر بیٹھ رہے ۔ عباسی فوجوں نے ان کا محاصرہ کرلیا ۔ جب گھیرا تنگ ھونے لیگا اور محاصرے نے طول کھینچا تو المقنع کے تیس ھزار ساتھیوں نے خفیہ طور پر سعید الحرشی سے امان طلب کی اور جان بخشی کرا کر مقنع کا ساتھ چھوڑ دیا اور اس کے ساتھ صرف دو ھزار آدمی رہ گئر.

عباسی فوج نے محاصرہ اور زیادہ تنگ کردیا۔ جب المقنع نے دیکھا که اس کا بچ کر نکلنا محال ہے تو اس نے سب سے پہلے اپنے اہل و عیال کو زہر کھلا کر ختم کر دیا ۔ اس کے بعد آگ جلوائی اور سارے مال و متاع حتی که جانوروں کو بھی نذر آتش کر دیا اور باقی ساتھیوں۔ سے کہا کہ جو شخص میرے ساتھ آسمان پر جانا چاہے، وہ اس آگ میں کود پڑے ۔ یہ کہ کر پہلے وہ خود کودا اور اسے دیکھ کر سب ساتھیوں نے آگ میں چھلانگ لگا کر اپنا خاتمه كر ليا اور جب سركارى فوج قلعه مين داخل ھوئی تو وہاں راکھ کے ڈھیروں کے سوا کچھ بھی نه تھا۔ بعض روایتوں میں یه بھی آیا ہے که المقنع نے زهر کھا کر اپنا خاتمه کرلیا اور حرشی نے اس کا سر کاٹ کر مہدی کے پاس بهیجا جب که وه ۱۹۳ه/ ۲۸۰ مین، حلب مين مقيم تها (ابن الاثير: الكامل، ٦: ١٥ تا ۲۰، بيروت ه ۱۹۹ ع).

مآخذ: (۱) ابن الطقطقى: الفخرى، ص مهم، مآخذ: (۱) ابن الطقطقى: الفخرى، ص مهم، ٥٠٥، بيرس ١٨٥٥؛ (٦) ابن الاثير: الكامل، ١٠ ١٥ تا ٥٠، بيروت ١٩٥٥؛ (٣) ابو الفداء: كتاب المختصر فى اخبار البشر، ٢: ١١، بيروت ١٩٥٩؛ (٩) ابن خلكان: وفيات الاعيان، ١: ١٩٥٩، مطهوعه

قاهره: (ه) الزركلي: الاعلام، ه: ٢٩، قاهره ه ه ٢ ع، والمرد و ٢٠٠٠ ع، إنذير حسين، ركن اداره نے لكها).

[اداره]

ٱلْمُقُوقَسُ : عهد نبوی میں مصر میں ہرقل (قیصر روم) کے نائب کا لقب ؛ مسلمان مؤرخوں نے المقوقس كا نام جريج بن مينا القبطى بتايا هے (ابن كثير: السيرة النبوية، ٣: ٣، ٥؛ ابن اياس: تاريخ مصر، ۱:۹:۱ ابن تغری بردی: النجوم الزاهره، ۱: ۷) ـ مصركا يه حكمران قبطى قوم كا سربراه اور مذھبی پیشوا بھی تھا ۔ صلح حدیبیہ کے بعد ذوالحجه ٩ ه مين رسول الله صلّى الله عليه و آله و سلّم نے مختلف ممالک کے حکمرانوں اور بادشاہوں نیز بڑے بڑے قبائل اور آس پاس کے علاقوں کے سرداروں اور سربراھوں کو سفیروں کے ذریعے خطوط بهیج کر اسلام کی دعوت دی۔ بہرحال یه بات قطعی ہے کہ یہ سفارتی اور تبلیغی وفود فتح مکہ سے پہلے اور صلح حدیبیہ کے بعد بھیجے گئے ۔ چونکه آنحضرت صلّی اللہ علیه و آله و سلّم کا پیغام عالمگیر اور آفاقی تها اور آپ<sup>م</sup>کی دعوت ساری دنیا کے لیے تھی، اس لیے آپ م نے بتدریج اس فریضهٔ تبلیغ کو انجام دیا اور سرحله وار کام جاری رکھا ۔ درمیان میں جو رکاوٹیں پیدا ھوتی رہیں آپ ان کو بطریق احسن دور کرتر رہے ۔ اس اثنا میں آپ م پر جنگیں بھی ٹھونسی گئیں ا اور آپ م ان جنگوں میں مخالفین اسلام اور دشمنان دعوت توحید کو عبرتناک شکست دی ـ صلح حدیبیه کے بعد جب ذرا سکون حاصل هوا تو آپ نر اپنر عمد کے سربراهان ممالک اور قبائلی سرداروں کے پاس خاص سفیر بھیج کر تحریری دعوت دی که وه اسلام قبول کرکے امن و سلامتی کے ساتھ اپنے اپنے ملکوں اور علاقوں پر قابض ردیں۔ ان مکتوبات اور تحریری پیغامات

کو مؤثر بنانے کے لیے ان کے آخر میں ثبت کرنے کے لیے چاندی کی ایک مہر (خاتم) بنوائی جس میں تین سطروں میں محمد رسول الله کنده کیا گیا تھا۔ اوپرکی سطر میں اللہ، اس کے نیچے (درمیان) رسول اور تیسری سطر میں محمد درج تھا۔ یہ مکتوب پہنچانے کی خاطر ھر ملک کے لیے ایسے لوگ منتخب کیے گئے جواس ملک کی زبان بول سکتے تھے (ابن سعد، ۱:۸۵۸)؛ نيز رسول الله صلّى الله عليه و آله وسلّم كي سياسي حکمت عملی یه تهی که آپ ایسے لوگوں کو سفیر بنا کر باعر حکمرانوں کے پاس بھیجتے تھے جو وفور عقل، طلاقت لسان اور قوت دليل و حجت کے ساتھ باوقار اور جاذب نظر شخصیت. کے مالک هوتے تھے (عبد الحی الکتانی : التراتيب الادارية، ١: ١٨٣) - حضرت دحيه بن خلیفة الکلبی کو قیصر روم هرقل کی طرف، حضرت عبدالله في بن حذافه السهمى كو كسرى پرویز (شاه ایران) کی طرف اور حضرت حاطب رخ بن ابی بَلْتُعه اللخمی کو مصر و اسکندریه کے سربراہ. المقوقس کی طرف تحریری دعوت ناموں کے ساتھ بهیجا گیا ـ اسی طرح عمان، بحرین، یمامه، یمن، البلقاء (دمشق) وغیرہ کے حکمرانوں کو بھی دعوت اسلام کے خطوط بھیجے گئے ۔ جزیرہ العرب کے اکثر قبائلی سرداروں کو بھی دعوت اسلام ' پہنچائی گئی (تقصیلات کے لیے دیکھیے ابن سعد: طبقات ، ، ، ۲۰۸ تا . ۹ - ان میں سے قیصرہ كسرى، المقوقس وغيره تو ايمان نه لائر، مكر باقى حكمران اور قبائلي سردار اپني قومون سميت حلقه بگوش اسلام هو گئے .

آنحضرت صلّی الله علیه و آله و سلّم نے ذوالحجة اور بقول بعض محرم ے ه میں حضرت حاطب، ف بن ابی بلتعه لخمی کو حاکم مصر و اسکندریه اور قبطیوں کے

سردار المقوقس کے پاس ایک خط دے کر بھیجا ۔ اس وقت المقوقس اسكندريه مين مقيم تها ـ قاصد وهال پهنچا تو اسے کسی طویل انتظار کی زحمت کے بغیر باریابی کی اجازت سل گئی ۔ حضرت حاطب رط نر حکمران مصر و اسكندريه كو آنحضرت صلّى الله عليه و آله وسلّم کا مکتوب مبارک پہنچایا ۔ المقوقس نر سفارتی الحلاق و آداب كو ملعوظ ركهتے هوے ناسة مبارک کو چوما اور سر آنکھوں پر رکھا اور قاصد کی بھی بہت عزت و تکریم کی ، خط پڑھا اور مضمون و مقصد سے آگاہ ہوا (الزرقانی، س: ے ہم ) اور بقول البلاذری اس نے معذرت کرتے ھوے کہا کہ اگر قیصر روم کا ڈر نه ھوتا تو مين اسلام قبول كرليتا (انساب الآشراف، ١: ٩٣٨) - ويسے بھى مقوقس نے آنحضرت صلَّى الله عليه و آله وسلم كي صفات اور دين اسلام كے بارے میں اهل کتاب سے سن رکھا تھا اور جانتا تھا کہ آپ منی برحق ھیں، لیکن سیاسی مصلحتوں کی بنا پر اسلام قبول کرنے پر آمادہ نه هوا ـ روايات ميں يه بهي سذكور هے كه حضرت مغیرہ <sup>رخ</sup> بن شعبہ ثقفی اسلام لانے سے پہلے بنو مالک کے تاجروں کا ایک وفد لیے کر مصر گئے تھے اور اس وفد کو مقوقس نے باریابی کا موقع دیا تھا اور اس تقریب میں مقوقس نے آنحضرت صلّی الله علیہ و آله و سلّم اور دین اسلام کے بارے میں مثبت انداز میں گفتگو بھی کی تھی (تفصیلات کے لیے دیکھیے ابن الجوزی: الوفا، ص ۱۸ تا ٢٠٠٠ سير اعلام النبلاء، ٣: ١٦ تا ١١) -مقوقس کے نام نامهٔ مبارک کا متن یه ہے: بسم الله الترحيم الله الترحييم من محمد بن عبدالله و رسوله الى المقوقس عظيم القبط، سلامً على من اتبع الهدى ـ اما بعد؛ فانبي أدعوك بدعاية الاسلام، أسلم، تسلم ؛ يَوْتك الله اجرك

مرتين ، فان توليت فعليك اثم القبط: ياهل الكتب تعالوا الى كلمة سوآ؛ بينسا و بَيْنَكُم أَنْ لَانَعْبَدُ إِلَّا اللهُ وَلَا نُشْرِكَ بِهِ شَيًّا وَلَا يَتَّخِذَ بَعْضَنَا بَعْضًا أَرْبَابًا يِّن دون الله - فَان تَولُوا فَقُولُوا السهدوا بانا مسلمون (الوثائق السياسية، ص ٢١، ٣٥)، یعنی اللہ کے نام کے ساتھ جو بڑا سہربان اور نہایت رحم کرنے والا ہے؛ اللہ کے بندے اور اس کے رسول محمد می جانب سے قبطیوں کے سردار اور سربراه مقوقس کے نام؛ هدایت کی اتباع کرنے والے پر سلامتی ہو۔ میں تمھیں اسلام کی · دعوت دیتا هوں ۔ اسلام لے آؤ، سلاست رهو گے: الله تعالی تمهیں دگنا اجر دے گا اور اگر تم نے اعراض کیا تو تمام قبطیوں کے اسلام قبول نه کرنے کا گناہ تم پر هوگا۔ اے اهل کتاب؛ جو بات همارے اور تمہارے درمیان یکساں (مسلم) هے، اس کی طرف آؤ؛ وہ یه که الله کے سوا ہم کسی کی عبادت نہ کریں اور نہ ہم اس کے ساتھ کسی کو شریک ٹھیرائیں اور نه هم میں سے کوئی اللہ کے سوا کسی کو رب بنائے۔ اگر وه نه مانبن تو که دو که گواه رهو که هم تو مسلمان (الله کے فرمان بردار) هیں (نامه مبارک کے لیے رائ به نن، خطاطی، ۱ ،۹۹۳). آنحضرت صلّی الله علیه و آلمه و سلّم کا یه نامه مبارک دارالآثار، آستانه (استانبول) میں موجود هے؛ اس کے عکس کئی لوگوں نے شائع كير هين (التراتيب الادارية، ١: ١٦٦) - كتب سیر و حدیث میں حضرت حاطب رض اور مقوقس کی باهمی گفتگو اور دربار مقوقس میں حضرت حاطب<sup>رہ</sup> کی تقریر محفوظ ہے ۔ اس تقریر کے جواب میں مقوتس نے اعتراف کیا کہ آنحضرت صلی اللہ علیہ اً و آله وسلم میں علامات نبوت موجود هیں اور بقول

نے همیں آپ کے بارے میں خبر دی ھے "(ص ۲۰)، مگر سیاسی مصالح کی وجه سے ایمان سے محروم رہا ۔ بھر حال آپ کے نامۂ سارک کو هاتهی دانت کے ایک ڈبے میں بند کرکے اپنے خزانہ دار کو حکم دیا کہ اسے حفاظت سے رکھا جائے۔ پھر اپنے کاتب کو بلا کر عربی میں جواب لکھنے کا حکم دیا۔ اس جواب میں بھی عزت و تکریم کا اظمار کیا ہے اور اس کے ساتھ مقوقس نے آپ کی خدمت میں تحفي تحائف بهي بهيجي جن مين قبطي نسل كي دو معزز نوجوان خواتین ، ایک خلعت، اور سواری کے لیے ایک گھوڑا، ایک سفید خچر اور ایک گدها شامل تهم - ان خواتین میں ایک حضرت ماریه اقبطیه تهیں جو اسلام لا کر آپ کے حرم میں داخل ہوئیں (ابن ایاس، ص ۲۰) جن کے ببطن سے آنحضرت صلّی اللہ علیہ و آلہ و سلّم کے -صاحبزادے حضرت ابراهیم پیدا هومے؛ دوسری خاتون سیرین جنهیں حضرت حسان رض بن ثابت کے حرم میں جگه ملی - مؤرخین نے گھوڑے کا نام لزاز، خجر کا نام دُلدل اور گدھے کا نام عَفَير بتايا ہے۔ آپ نے تحفے تو قبول کر لیے، لیکن مقوتس کے بارے میں ارشاد فرمایا که سلطنت کی خاطر اسلام سے محروم رہا، لیکن اس کی یہ سلطنت باقی نہیں ره سكتي (انساب الاشراف، ١٠٠١ه و ١١٥؛ السوفا، ص ١١٤؛ ابن تيميه : الجواب الصحيح، ر: وو تا ...).

مصركا قبطي حكمران مقوقس اپنے دارالحكومت اسكندريه مين سلك كا سياسي اور مذهبي سربراه تها ـ اس کے نام اور شخیصت نیز رسول اکرم صلّی الله عليه و آله و سلّم كے تبليغي اور سفارتي والا نامه کے بارے میں مستشرقین نےخواہ مخواہ فرضی قصے گھڑ |

ابن ایاس آپم نبی مرسل هیں اور حضرت مسیح اکر شکوک و شبهات پیدا کرنے کی ناکام کوشش کی ہے، حالانکہ یہ بات تاریخی طور پر بالکل واضح هے که مقوقس کا نام جریج بن مینا القبطی ہے ۔ وہ قیصر روم ہرقل کی طرف سے ایک باجگزار نائب کے طور پر مصر کا والی اور حاکم تها اور قبطی قوم کا مذهبی پیشوا (بطریق) بھی۔ مقوقس کے دائرہ عمل میں ملک کا سیاسی انتظام، مالى انتظام، لكان اور اراضي كا نظم و نسق اور جنگ کا اختیار اور مذهبی سربراهی سب كچه شامل تها ؛ تقريباً اكتيس برس تک وه مصر کا حاکم رها اور جب حضرت عمرو<sup>رف</sup>بن العاص نے خلیفه ثانی حضرت عمر فاروق<sup>رفز</sup> کے با برکت عہد میں سرزمین مصرکو فتح کیا تو یمی مقوقس اس وقت بهی مصر کا حکمران تها (ابن ایاس، ص ۲۰) ؛ البته اس کے ماتحت ایک رومي النسّل حاكم (امير) المنسدقور بن قرقب اليوناني (جو الأغيرج كے لقب سے مشهور تها) قصر شمع کا محافظ و نگران تھا ۔ جب حضرت عمرو<sup>رظ</sup> ابن العاص نے حملے کے دوران میں اس قلعے (حصن) س کا محاصرہ کیا تو اس وقت مقوقس کی جانب سے یہی المندقور (الاعیرج) اس حصن (قلعه) کا امیر تھا ۔ بعض مصنفوں نے المندقور کے بجامے سندفور، مندقول يا سندفول بهي لکها هے ـ مستشرقون نر ان دونون نامول (المقوقس اور المندقور) کو خلط سلط کر کے دو الگ الگ شخصیتوں کو ایک هی شخصیت قرار دے کر مسلمان مؤرخین کو ہدف طعن بنانے کی سعی لا حاصل کی ہے (دیکھے ابن ایاس: تاریخ مصر، ۱: ۱۹ تا ۲۰۰، ابن تغرى بردى: النَّجوم الزاهره، ١ : ١، ٨).

مقونس کے مندرجه بالا اختیارات حکمرانی اور دائرهٔ عمل کو پیش نظر رکھتے هوے مسلمان مؤرخین نے اس کے لیے مختلف القاب استعمال

ملک اسکندریه؛ (۳) صاحب مصر؛ ملک مصر؛ (٥) ملک مصر و الاسکندریه؛ ( ۹ ) صاحب مصر والاسكندريه ؛ (٤) صاحب اسكندريه و مصر ؛ (٨) عظيم القبط: (٩) صاحب الاسكندريه و عظيم القبط: (١٠) ملك مصر و صاحب القبط؛ (١١) احد ملوك القبط (ابن عبدالحكم: فتوح مصر، ص هم، جم، جم، عه؛ الطبرى، ١: ٥٥٥، التنبيه والاشراف، ص ٢٦١؛ انساب الاشراف، ١: ٨٣٨، ابن سعد، ١: ٢٦٠ جوامع السيرة، ص ٢٩؛ ابن كثير: السيرة النبويد، ٣: ١٠٥٠ خطط، ١: ٩٩، ٣٩، ابن اياس: تاريخ مصر، ١: ٩٠؛ ابن هشام، ص ١٤١، النجوم الزاهرة، ١٠٠١-)-ان مختلف القاب كي آر لر كر مستشرقين نر اعتراض اور تشکیک کی راه پیدا کرلی؛ حالانکه ان القاب سے یہ بات قطعا ثابت نہیں ہوتی که مسلمان مؤرخین کو مقوقس کی شخصیت، عمدے اور منصب و اختیارات کے بارے میں کسی قسم کی کوئی غلط فہمی تھی۔ بات صرف اتنی ہے کہ ہر مؤرخ اور سیرت نگار نر سیاق و سباق کے مطابق اپنر اسلوب میں مقوقس کے منصب و اختیارات اور سیاسی و مذهبی دائره کار کے پیش نظر اسے موزوں اور مناسب القاب سے یاد کیا ہے اور ان سب ، القاب میں آپس میں کوئی تضاد نہیں ہے .

مآخذ : (١) ابن سعد : الطبقات، ١ : ٢٦٠ (بيروت ١٩٩٠ع)؛ (٢) ابن عبدالحكم: فتوح مصر و اخبارها (نيوهيون ١٩٢٢ع)، ص ٢٥، ٥٨ تا ٢٨؛ (12 " (17) (107 (1.9 (27 6 77 (0) (0) ٥١، ١١٥؛ (٣) البلاذري: انساب الاشراف، ١: ۸۳، ۱۹۳۱ ، ۱۱، ۱۱۵: (س) وهي مصنف: فتوح البلدان (قاهره ١٠٩١)، ص ٢٣٢ ٢٣٦ تا ٢٢٩: (ه) الواقدى: فتوح مصر و اسكندريه (لائدن ١٨٢٥)،

كير هين، مثلاً (١) صاحب الاسكندريه: (١) في ١٩ ، ٢٥، ٢١٨؛ (١) الطبرى: تـــاريــخ (طبع ذخويه)، ١: ٥٥٥١؛ (١) الكندى : الولاة والقضاة (تاریخ مصر و ولاتها)، ساسله یادگار گب، لائڈن. ۱۹۱۲ ع، ص ۸؛ (۸) الديار بكرى: تاريخ الخبيس، ۲ : ۲۷ تا ۳۸؛ (۹) ابن حزم : جوامع السيرة، ص ٣٠، ٣٠، ٣١؛ (١٠) أبن الجوزى: الوفا باحوال المصطفى، ص ١١٥ تا ٢٠٠؛ (١١) ابن كثير: البداية والنهاية، س : ٢٢٢؛ (١٢) وهي مصنف : السيرة النبوية، ٣: ١٨٥ تا ١٥٥٠ (١٣) ابن تيمية يـ الجواب الصحيح، ١: ٩٩، ١٠٠؛ (١١) المقريزي: خطط (بولاق ١٦٤٠هـ)، ١: ٢٩، ١٦٣، ٢٨٩؛ (١٥) ابن تغرى بردى: النجوم الزاهرة، قاهره ١٩٦٣ ع، ١: ٠٠؛ (١٦) ابن اياس: تاريخ مصر، (بولاق ١٣١١هـ)، ١ : ٢٠ ؛ (١٤) السيوطي : حسن المعاضرة في اخبار مصرو القاهرة (قاهر ۱۲۹۹ه)، ۱: ۵۸، ۹۰ (۱۸)، الاسحاقي المنوفي : اطائف اخبار الاول فيمن تصرّف في مصر من ارباب الدول (قاهره ١٣٠٠ه)، ص ١، ٩٦٠ (١٩) ابن هشام : السيرة (طبع وستنفك)، ص ٥٠. ١٢١ ، ١٩٤١ (٢٠) المسعودي : التنبيه و الاشراف. The Arab: A. J. Butler (r) : ۲71 6 (B.G.A.) Conquest of Egypt (او کسفرڈ ۱۹۵۸)، ص ۱۰۰ Life of Muhammad: W. Muir ( rr) fory 5 (۱۹۲۳ Edinburg)، ص ۲۷۱ - سیرت و تاریخ کی بیشتر کتابوں میں مقوقس کے نام آنحضرت صلّی اللہ علیہ و آلے و سلّم کے نامہ مبارک کا تذکرہ موجود ہے ـ (عبدالقيوم ركن اداره ني لكها).

[اداره]

المُقُولات: (ع)؛ جنهين پهلے عمومًا 📲 قاطيغورياس (Categories) يا دس الفاظ (= اجناس) كما جاتا تها، وه نام هے جو مسلمان فلسفيوں نے ارسطو کی دس اجناس عالیہ ( المقولات العشر) کو دیا ہے ۔ ارسطو اور کہیں کہیں افلاطون کے ھاں

اس سے مقصود قضیهٔ حملیه یا جملے میں محمول کی اقسام عدم یا اشکال σχγνατο کا منضبط كرنا تها اور چونكه صحيح حكم موجودات هي کے مابین ہوتا ہے اس لیے ضمنا اس سے تمام موجودات کی اعلی اقسام (اجناس الموجودات) کا حصر بهى هو جاتا تها؛ لهذا المقولات كي اهميت نه صرف منطقی لحاظ سے ہے، بلکه شاید باستثناے نسبت و اضافت، علوم فلسفیه میں بھی ان کی حقیقی اهمیت ہے.

اور مابعد الطبيعيات مين امتياز نهين كيا جاتا تھا، یعنی اس کے نزدیک مفکرہ کے بلند ترین تصورات بیک وقت موجودات کے اجناس عالیہ بھی تھر ۔ سوفسطائیوں (Sophists) کے قول کے مطابق یه بلند ترین تصورات یا اجناس عالیه وجود، حرکت، مكون، تماثل اور تخالف هيي (ديكهير Enneaden) ه: Theologie des Aristoteles اور ۸ '۲ : ۲ م ور طبع Dieterici، ص ۱.۸ ؛ نیز رك به انیه)؛ تاهم ارسطو پہلا شخص تھا جس نے شاید فیثا غورث کے دس جفت تصورات عالیہ کے اٹکل پیو مجموعر سے متأثر ہو کر محمولات عامه (اجناس عالیه) کا ایک منطقی سلسله بنایا \_ یونانیوں کے جملے کے طریق استعمال کا اثر اس ساری کارروائی سے ظاہر ہے، لیکن یه طریق استعمال ایسر قواعد صرف و نحو پر جو اس وقت مکمل ہو چکے تھے، سبنی نہیں۔ یہ ارسطو کی کتاب] مقولات (Categories) مقولات (Categories) جس انداز میں هم تک پهنچی هے وه ناقص هے اور متأخر اضافوں سے اور مسخ ہو گئی ہے؛ لیکن اس ی تکمیل اور تفهیم ارسطو کی [ارسطوکی دیگر تصنيفات] مابعد الطبيعيات (Metaphysics) طبيعيات (Physics) اور (Ethics) اخلاقیات میں ان کے استعمال کے مطالعر سے ممکن ہے.

اگرچه رواقیون (Stoics) نیر اصطلاحات، میں بہت کچھ اضافه کیا ہے لیکن وہ ارسطوا کے المقولات کی مابعد الطبیعیاتی اهمیت پر زور دیتے هیں اور ان کی تعداد کسم کر کے موجودات کی چار اجناس عالیہ قرار دیتر ھیں ۔ ارسطو کے نزدیک لفظ موجود کے کئی معنی تھر، لیکن رواقیوں کے عقیدۂ وحدۃ الکون کے مطابق موجود، یاشر ایک ایسا عام تصور هے جس کے اندر ساری چیزیں شامل هیں ، ان چیزوں کی مندرجه ذیل قسمیں افلاطون کے علم کلام Dialectics میں منطق ہیں:(۱) موضوعات: (۲) خواص لازمه: (۳) اعراض عامه اتفاقيه؛ (م) اوضاع (نسبات) \_ مابعد الطبيعياتي اهميت. پر زور دینے اور اجناس عالیہ کو کم کر کے چار بنا دینے سے عربی منطق پر کچھ نه کچھ اثر پڑا (دیکھیے نیچیے)۔ المقولات کی ایک اس سے بهی زیاده اور دور رس تسهیل علم کلام میں کر دی گئی ہے، جہاں اجناس عالیہ میں صرف جوهر اور عرض کو مانا گیا ہے اور ان میں ایک تیسری جنس حیز کا اضافه کر دیا گیا ہے.

نو افلاطونیوں (Neoplatonists) یر اپنے نظریة المقولات مين ايك انتخابي طريقه اختيار كيا ـ افلاطون کی تقلید میں انھوں نے عالم حس اور عائم عقل کے درمیان امتیاز قائم کر کے مذكوره بالا افلاطوئي تصورات خمسه كو عالم عقل پر منطبق کیا اور ارسطو کے مقولات عشرہ کو عالم حس پر ۔ هال اتنا ضرور کیا که مقولات کم کرکے پانچ بنا دیا اور ان کا مصدر افلاطونی تصورات کو قرار دیا (دیکھیے Enneads) ج ، باب رتام).

نو افلاطونی دبستان (فرفوریوس Porphyrios اور اس کے ''مقدمـهٔ قاطیغوریاس'' (Introduction to the Categories) جسے عربی منطق سیں شامل كسر ليا گيا هے) كا رجىحسان ارسطو كى بطسرف

قسوف آنسے کا همو چکا تها مدو افلاطونيوں نے ارسطو اور افلاطون ميں توافق پيدا کرنے کی جو کوشش کی تهی، اس کا اثر شايد بعض مسلمان صوفيه و فقها پر هوا هو، ليکن تاهم فلاسفه اور متكلمين کی منطق پر ارسطو کی تعليم کا پورا غلبه هے.

المقولات (Categories) كي طبع و اشاعت كا كام مختلف زمانوں میں ہوتا رہا ہے اور سریانی اور عربی میں اس کا ترجمه کیا گیا ہے ۔ سب سے زیادہ مقبول ترجمه اسحق بن حنين (م ۲۹۸ / ۹۱۱-۹۱) كا تھا ۔ الفارابی کے زمانے سے اسی کی اصطلاحات سب پر غالب آگئیں ۔ اس کے شارح ابن رشد نے تو انهیں کلیة اختیار کرلیا ۔ بہر حال چند ستبادل اصطلاحات بهی چلی آتی هیں ، جو نویں صدی عیسوی میں اختراع هوئیں اور غالباً ان میں سے اکثر کی بنیاد محمّد بن عبدالله بن المَقْفَع کے ترجمے پر ہے، جیسے جوہر کی جگہ عین (مقولۂ اوّل، بذیل عین)؛ وضع کے بجامے نصبہ اورنسبہ مقولۂ ہفتم، ديكهير Del vocabolo arabo Nisbah : C. A. Nallino ديكهير در RSO، ۸ [. ۱۹۲۰] : عجه تا ۱۳۸۰)؛ لَـه ک جَكَم جَدَّة اور مِلكَّه مقولة هشتم؛ ديكهير اليعقوبي، طبع هوتسماد ۱: ۵،۱٠ المسعودي: مروج ، ۱، ۲۳ ببعد؛ ابن سينا : نجاة، قاهره ١٩١٢ ع، ص ٣٣٩٠ الغزالي: مقاصد، قاهره ١١٩ ١ع، ص ٩٩).

ارسطو کا تدقیق کے ساتھ تتبع کرتے ہوئے عربی میں نظریۂ مقولات کی ابتدا جملے کی تحلیل اور الفاظ اور مترادفات وغیرہ کے استعمال پر غور کرنے سے ہوتی ہے، اگرچہ کل، جس سے اس جگہ جملہ مراد ہے، ارسطو کی رائے میں بلحاظ وجود جز یعنی لفظ سے مقدم ہے، لیکن نظریۂ مقولات میں الفاظ پر ان کو جملے سے الگ کر کے غور کیا جاتا ہے، مثلاً پہلے موضوع یا اساسی مفہوم ہوتا ہے، جس پر بہت سی حیزیں معمول ہو سکتی ہیں، لیکن وہ کسی

پر محمول نہیں هوتا اور نه وه کسی اور چیز کے ضمن میں پایا جاتا ہے ، لہٰذا مقولۂ اول صحیح معنوں میں سرے سے مقبوله هی نہیں ، کیونسکه مقوله محمول کو کہتے هیں اور یه باقی نو عرضی مقولات پر متضمن هوتا ہے ، بلکه نوع اور جنس کے تصورات کی اصلی حدود اور تعینات کا منشاہے تقرر بھی یہی ہے ، اور یہی تعیین و تحدید اس کا خاصۂ لازمه ہے .

ارسطو سوجود و متحجر (Concretre) کو سب سے پہلے اپنے سامنے رکھتا ہے، یعنی وہ مادی فرد واحد جس سے همیں قرب حاصل هے۔ اس کے بعد اس فرد کی تجرید شروع ہوتی ہے، جس کے مدارج رفتہ رفتہ بڑھتے جاتے ھیں۔ اس سلسلر میں سب سے پہلے کم (مقدار) کا تصور آتا ہے، جس کا تعلق مادی اور جسمانی اشیا سے ہے؛ بہرکیف، جو صورت سے مشابہت رکھتا ھے ؛ اس کے بعد نسبت (ماحول سے علاقه) ، اور یہاں هم فرد متحجر سے سب سے زیادہ دور ھٹ جاتے ھیں۔ سلسله مقولات کو اسی ترتیب سے ، جو ارسطو کی غرض سے مطابقت رکھتی ہے، باب جہارم میں شمار کیا گیا ہے۔ ستأخر زمانے میں جو کیف کی بحث نسبت کے بعد رکھی گئی ہے (باب ے، ۸) اس کی بنا مقررہ یونانی طریقے کی غلط فہمی پر ھو سکتی ہے۔ ان چار مقولات کو ، جن کا ذکر کیا گیا ہے ، ارسطو کے سلسلہ مقولات میں سب سے بلند مرتبه حاصل ہے، بالخصوص اس وقت سے جب سے رواقیوں نے اس کی تنقید کی ہے ، چنانچه المسعودي (مروج، بم: ۲۹ بسعد) انهين بسائط کمتا ہے اور ان کے علاوہ دیگر مقولات کو مؤلف [یا مرکب] قرار دتیا ہے، یعنی جو قابل تحلیل هين ؛ اخوان الصفا (بمبئي ، ١/٨ : ٥ ٩) مين انهين اصول کہا گیا ہے، جس کا مفہوم یہاں وہی ہے جو المسعودی کے عاں ہے ۔ الفارابی (Abhandlungen، طبع المسعودی کے عاں ہے ۔ الفارابی (Dieterici کا ذکر الموال میں کرتا ہے، لیکن بشرط صحت متن مقول مفتم میں بجاے 'نسبت' کے 'وضع' رکھتا ہے .

مقولات پنجم تا هشتم انهیں مقولات سابقه کی زیادہ متعین اور مخصوص جزئیات هیں جن کی اهمیت نسبة کسم هے، ان کی تشریح سرسری طور پر مثالوں سے کردی گئی هے اور کم از کم جو متن همارے پاس موجود هے اس میں ان سے مزید بحث نهیں کی گئی ۔ صرف آخری دو مقولوں (فعل اور انفعال) پر زور دیا گیا هے، بالخصوص ختم کے قریب، اور اس کی وجه غالباً ان کی کسی قدر بڑهی هوئی اهمیت هے.

مسزید برآل یه بهی قابل ذکر هے که خلسفهٔ ارسطو کے بعض چیده چیده تصورات عامه، مثلاً بهیولی اور صورت، قوت، عمل اور حرکت مقولات میں شمار نہیں کیے گئے جسیا که ذکر کیا گیا، بهیولی اور صورت کا مقولهٔ دوم و سوم سے تعلق هے ـ حسرکت کا فعل اور انفعال سے خاص تعلق هے لیکن قوت اور عمل کے ساتھ ساتھ تمام مقولات میں اس کا گزر هے ـ شاید یه بهی کہا جا سکتا هے که ارسطو کا موجودات کو بهی کہا جا سکتا هے که ارسطو کا موجودات کو مختلف انواع واقسام میں تقسیم کرنے پر زور دینے کا میلان نظریهٔ مقولات میں زیادہ صاف اور واضح نظر آتا میلان نظریهٔ اصول و مبادی میں اتنا واضح نہیں .

الفارابی کے زمانے سے مسلم فلاسفہ نے ارسطو کی تعلیم کو منطق میں تاحد امکان وفاداری سے نقل کو دیا ہے۔ الفارابی بحوبی جانتا تھا که راستے میں بہت سی مشکلات حائل ہیں (دیکھیے بالخصوص بہت سی مشکلات حائل ہیں (دیکھیے بالخصوص ابن سینا نے مقولات کی مابعد الطبیعیاتی اور اس کے ساتھ ہی ان کی نفسیا تی نوعیت پر بہت زور دیا ہے

لیکن ان کا ذکر اس نے اپنی شفاء کے حصهٔ منطق میں کیا ہے۔ الغزالی نے ان (مقاصد) کی بحث صرف اپنے فلسفهٔ مابعد الطبیعیات میں کی ہے۔ ابن رشد نے البته اپنے استاد (ارسطو) کا تتبع نہایت وفاداری سے کیا ہے.

جیسا که اوپر ذکر هو چکا هے مقولات سے مقصد ان بلند ترین تصورات کا ترتیب وار پیش کرنا هے جن کا عمل اشیا پر هو سکتا هے، لہٰذا ان کی تعریف ناممکن هے؛ ان کی تشریح محض قیاس یا خاصه کے ذریعے کی جا سکتی هے اور پهر مثالوں سے سمجھایا جا سکتا هے۔ اب هم ان پر علی الترتیب غور کر تر هیں .

( ۱ ) جوهر ، يعنى فرد جزئى خارجي، مثلا ایک مخصوص آدمی، ایک معصوض گهورا، وغیره-اس کی تشریح پہلر خواص منفیہ کی جاتی ہے، یعنی يه كه وه كسى كا محمول نهين هو سكتا اور نه کسی موضوع کے ضمن میں پایا جاتا ہے، اور پھر خواص مثبته کے ذریعے سمجھایا جاتا ہے ، یعنی یه که اگرچه یه فی نفسه واحد اور اپنی نظیر آپ هی هوتا ہے، لیکن امور متضادہ کا مورد ہوسکتا ہے۔ تاھم فرد جزئی ظاھری کی بابت سب سے زیادہ عجيب بات يه هے كه تصورات جنس و نوع اس كے محمول بن سكتے هيں۔ لهذا افراد جزئيات خارجيه کو جنواهس اولیه ، اور اجناس و انواع کو ارسطو نے جواہر ثانویہ قرار دیا ہے ، لیکن ان کو جوھری نہاد ثابت کرنے میں اسے بڑی صعوبت کا سامنا کرنا پڑا ہے۔ رواقیوں کے ھاں طے پا گیا تها که جواهر ثانویه کو کیفیات ذاتیه کمنا چاهیے (دیکھیے مقوله سوم)، لیکن مسلم فلاسفه ارسطو کی رائے کو مانتے ھیں .

جوہر کے جو معنی فلسفۂ عقلیہ میں لیے جاتے میں ان کے لیے رک به جوہر.

(γ) کسم یا کبهی کبهی کبیة، مقدار اور قدر؛ یه وه شے هے جس کی بنا پر چیزوں کما کسو بناهمی مساوی یا غیر مساوی کما جا سکے، مثلا ایک چیز کا دو یا تین هاته لمبا هونا ـ اس مقولے میں دو انواع هیں: منفصل جیسے عدد اور قبول (۲۰۵۰ یعنی صوت) اور متصل ، یعنی خط ، سطح ، جسم ، زبان و مکان (ارسطو نے اپنی طبیعیات میں حرکت کو مکان ( ارسطو نے اپنی طبیعیات میں حرکت کو بهی ان میں شامل کیا هے) ـ اس جگه مکان و زمان کو امور عامه کے طور پر لینا چاهیے ، معینه امکنه و ازمنه کی بحث مقوله پنجم و ششم میں آتی هے .

 (٣) کيف، جس کو زياده تر اسم معنی ('کيفيت'' سے تعبیر کرتر ھیں۔ وصف یا صفت چیزوں کو شبیہ اور غیر شبیه هونے کے لحاظ سے باہم جدا کرتی ہے۔ اس مقولے کی چار انواع میں، جن کی بابت ہر طرح مکمل هونے کا دعوی نہیں کیا جا سکتا: (الف) مُلكة اور حال - سلكمه كي مثالين تمام اكتسابي علوم و فضائل هين ؛ حال كي مثالیں، گرمی اور سردی، صحبت اور بیماری هیں۔ عـام طـور پـر جسمانی کیفیات کے مقابلے میں نفسیاتی کیفیات زیاده قوی اور پائدار هوتی هین، کیونک جسمانی کیفیات باسانی ایک دوسرے مين تبديل هو جاتي هين؛ (ب) قُوَّة (قوت) اور لأقُوَّة، یعنی وهبی اور فطری صلاحیتیں اور قابلیتیں اور ان كا فقدان [اس كے ليے رك به قوة]؛ (ج) كيفيات انفعاليه اور انفعالات اس كے ساتھ جو تشریح دی گئی ہے، وہ مضطرب ہے (دیکھیے مقوله نهم و دهم)؛ (د) شكل اور خلقه، يعنى هيئت اور صورت ـ يهان مقولة سوم اور ارسطاطاليسي نظرية ھیئت کے باہمی تعلق کا پتا چلتا ہے (ہیئت اور صورت مترادف هين) .

(س) مضاف اور اضافة، منسوب اور نسبت، مقولات اول تا سوم پر موقوف هے اور فرد جزئی خارجی سے سب سے زیادہ دور ہے۔ ایک چیز کی دوسری چیز سے کسی طرح کی نسبت اس کے طویل و قصیر، کبیر و صغیر هونر کی حیثیت هی سے هو سکتی هے ۔ ارسطو اپنی Metaphysics ۱۰۱ : ۱۰۱ ب، س ۲۶) میں اضافة کی تین برلی. انواع بیان کرتا هے: (الف) اضافت زمانی؛ (ب) اضافت مابين صانع و مصنوع اور بالعموم مابين فاعل و مفعول؛ (ج) اضافت مابین مقیاس و مقاس، يا مابين عام و معلوم ـ بهت سي ايسي اشيا جن كي. خصوصیات کو پہچان کر دیگر مقولات میں داخل كرنا مشكل هے، مقولة اضافت ميں شامل كر دى گئی ہیں ، لہٰذا اس مقولے کو باستثناہے جوہر سب سے زیادہ جامع سمجھنا چاھیے؛ تاھم یہ فقط ظاهر کے لحاظ سے ھے، ورنه حقیقت میں یه مقولیه دوسرے مقبولات میں داخل ہو کر گم هو جاتا ہے.

(ه) این، یعنی کمان؛ اس سے کسی وسیع جگه کے اندر ایک محدود و متعین جگه مراد لی جاتی هے، مثلاً فضائے بسیط نمیں بلکه صحن المحاضرات هے، مثلاً فضائے بسیط نمیں بلکه صحن المحاضرات کیا جاتا ہے۔ فوق اور تحت کا فرق اسی مقولے کیا جاتا ہے۔ فوق اور تحت کا فرق اسی مقولے کے ضمن میں آتا ہے۔ حیز کو 'این' کے مترادف کے طور پر استعمال کیا گیا ہے، لیکن بالعموم حیز کا مفہوم عام تر یا زیادہ تجریدی (abstract) هوتا ہے جیسے هم کمیں که فلاں حلقے میں یا فلاں دائرے کے اندر وغیرہ۔ جوهر فرد کے قائل متکلمین (atom)، کے نزدیک جزلایتجزی (atom) میں امتداد نمیں، لیکن اس کا حیز هوتا ہے۔ جواهر میں مجردہ کی بابت بھی بالعموم یمی کما جاتا ہے.

محدود و متعین مراد هوتا هے، مثلاً گذشته کل، اسے زمان سے وهی نسبت هے جو این کو مکان سے هے ۔ بعض اوقات متٰی کی جگه ' زمان ' بھی استعمال هوتا هے.

(ع) وضع، يعنى موقف اور موقع، مثلاً بيثها هوا يا ليثا هوا .

(٨) لَهُ، يعنى پهنے هوے، منعل يا مُسلَّع

(۹) و (۱۰) یفعل اور ینفعل، یعنی وہ كرتا ہے يا كام كا اثر قبول كرتا ہے، مثلًا وه كاثنا هي، وه جلاتا هي، وه كاثا جاتا ھے اور جلایا جاتا ہے، ان دونےوں مقولوں میں ارسطو منطقی نقطه نگاه سے تو امنیاز کرتا ہے، ليكن درحقيقت جيساكه وه خود اعتراف كرتا هي، اکثر حالات میں عملی لحاظ سے ان میں کوئی استیاز نہیں ہوتا۔ ہم مثال کے طور پر استاد اور شاگرد کو ليتر هيں؛ مقدم الذكر كو فاعل يا بڑے درجے ميں فاعل اور مؤخر الذكر كو منفعل يا بڑے درجے مين منفعل سمجهنا حاهير، ليكن اس كا فيصله اس قدر آسان نہیں جیساکہ بظاہر معلوم ہوتا ہے، ان بہت می چیزوں سے قطع نظر کرتر ہوے جن سے استاد اثر یذیر هوتا هے شاگرد جہاں تک وہ حقیقی طور پر كجه سيكه رها هے خالص منفعل يا وصول كننده نمیں هوتا، بلکه وه اپنی فاعلیت کی بنیاد قائم کر رها هوتا هے (دیکھیر ارسطو: ۲۰۲۳ ۲۰۲۳ ب، س ۱) ، الف، س ۲) مل الف، س ۲) . الف، س ۲) .

مقولات عشرہ کے بعد اور چیزیں آتی هیں جو رتبے میں ان کے بعد هیں: متقابلات، تقدم زمانی، تأخر زمانی، تأخر زمانی، توافق زمانی، حرکت اور سکون - متقابلات کے ذیل میں هم یہاں جو بیان کررہے میں وہ ارسطوکی صحیح اور عمدہ ترجمانی ہے - اس کے هاں تقابل چار قسم کے هیں (۱) تضایف: جیسے مضعف اور نصف؛ حضاد: مشلا اچھا اور برا؛ (۲) عدم و ملکه،

مثلاً عمى اور بصر ؛ (م) ايجاب و سلب (تناقض) ؛ نيز رك به ضد .

مآخذ: Die Übersetzung : S. Schüler (۱) : مآخذ der Calegorien des Aristoteles von Jacob von (۲) (مقاله Erlangen)، برلن ۱۸۹۵؛ (۲) Le categorie . . . di Aristotele nella : G. Furlani سلسلة) vessione siriaca di Giorgio delle Nazioni یادگار .R.A.L، سلسله ه، ج ۱)، روم ۱۹۳۳ ع؛ (س) Aristotelis Categoriae graece: J. Th. Zenker cum versione arabica Isaaci Honeini filii لانهزگ ۱۸۳۹ (در GGA) ۱۸۸۷ء، ص ۱۹۱۹ به ترامیم کثیره از Aug. Muller عربی متن کا Talkhic Kitab al-Maqoulat . . . avec une recension nouvelle du Kitab al-Maqoulat (Catégories) d' ج بيروت 'Aristote (Bibl. Ar. Schol. arabe : I. Madkour (س) : عياب هي دستياب هي الم L' Organon d' Aristote dans le monde arabe ... (تحقیقی مقاله) پیرس م ۱۹۰ عندیکھیے بالخصوص ص ۵ ع ۹۹ - مقولات کے یونانی نظریر کے تعارف کے طور پر آج بھی یہ کتاب تجویز کی جا سکتی ہے: A. Trendelenburg: نولن ۱۸۳۶ ، والن ۱۸۳۶ ، Geschichte der Kategorienlehre Uber die Kategorien des : H. Bonitz اس پر دیکھیے) Aristoteles در S. B. Ak. Wien انيز در Die Kategorienlehre des Aristoteles : O. Apelt Beitr. Z. Gesch. d. gr. Philosophie لائيز گروه م ص ۱۰۱ تا ۲۱۶).

(TJ. DE. BOER)

مِقیاس: پیمائش کا کوئی سادہ آلد، مثلاً ، دھوپ گھڑی کی سوئی ؛ مصر میں مقیاس النیل (Nilometer) کے لیے یہ لفظ استعمال ھوتا ہے یعنیٰ اس پیمانے کے لیے جس سے دریاے نیل کے اتار

بچڑھاؤ کا حال معلوم ھوتا رھتا ھے۔ سطح کو ساکن رکھنے کے لیے پانی کو کسی طاس میں لے لیتے تھے؛ اس کے عین بیچ میں پانی کی گہرائی ناپنے کا پیمانہ کھڑا کر دیا جاتا تھا جو ایک عمود سا ھوتا تھا جس میں ذراعون (ells) اور انگشتوں کے پیمانے صحیح صحیح دیے ھوتے ھیں۔ پانی کی گہرائی ھر روز ایک اھلکار ناپ لیا کر تا تھا اور اس کا اعلان منادی کرنے والوں کے ذریعے کرا دیا جاتا تھا .

ابتدا میں دریا ہے نیل کی طغیانی ایک آلر الرصاصه ناسی کے ذریعے ناپی جاتی تھی۔ بقول ابن عبد الحكم ، القضاعي و ديگر مصنفين حضرت یعقوب کے بیٹر حضرت یوسف ا نر سب سے پہلر منعفس Memphis کے مقام پر نیلو میٹر لگوایا؟ اس زمانر کے بعد ''بوڑھے دلوکہ'' نے احمیم اور انضنا (Autionoe) پر اسی قسم کے متیاس الماء لگوائر۔ حضرت عمرورط بن العاص كي فتح مصرتك اسي قسم کے نیلو میل یعنی مقیاس الماء و یونانی عمد میں برابر مستعمل ر هے ـ عمرورط بن العاص نر اسوان (Assuan) کے مقام پر ایک نیلو میٹر لگوایا اور دوسرا دند رہ میں ، اس کے علاوہ اور مقیاس بھی امیر معاویه اور عبد العزیز کے عبد میں نصب هور . آخر خلیفه المتوکل نر ایک بهت برا نیلو میٹر تعمیر کرایا اور نصرانی اهلکاروں کی جگه اہوالر داد کو اس کی دیکھ بھال کے لیے مقرر کیا اور یه عمده اس کے خاندان میں المقریزی (م ۲۸۸۱ء) کے وقت تک رھا .

قدیم مصریوں کی بابت بیان کیا جاتا ہے کہ وہ دریا نیل کی طغیانی شروع ہونے کے وقت ایک کنواری لڑکی کو اس میں ڈبو کر قربانی دیا کرتے تھے ۔ حضرت عمرور بن العاص نے دریائے نیل کو مجبور کیا کہ وہ خدا کے حکموں کے

مطابق چڑھا اور اِترا کرے اور اس مضمون کی ایک تحریر لکھ کر اس میں ڈال دی .

مآخذ: (۱) الْمُقَدِّسي: BGA؛ ۲۰۹: (۲)

: H. Eth'c (٣) : ١٨٦ : ١ 'Wüstenfeld با القزويني، طبع الترويني، طبع الترويني، التروين

اَلْمُقِیْت: رَكَ به الله، الاسماء الحسنی. ⊗ مكاتب: رَكَ به مدارس.

مُكاتبات: رَكَ به دستاويزات، فرامين.

مکاسر: [مکسر]، جزیره سیلس مکاسر واقع [انڈونیشیا] کی ایک بندرگاه جو خلیج مکسر پسر واقع هے؛ یه شهر Celebes en Onderoorigheden کے انتظامیه ضلع کا صدر مقام ہے اور اس کے علاوه اسی نام کی انتظامیه قسمت کا بھی صدر مقام ہے جس کا انتظام نائب ریذیڈنٹ کے سپرد ہے۔ اس شهر نے گذشته جند سال کی مدت میں [یعنی تحریر مقاله کے وقت] بہت زیادہ ترقی کی ہے۔ یہاں کے مقامی باشندے اسے بہت زیادہ ترقی کی ہے۔ یہاں کے مقامی باشندے اسے اب تک اکثر اس کے اصلی نام اور جنگ پندنگ (جم پندگ) کے نام ھی سے پکارتے ھیں، ولندیزیوں نے اسے مکسر کا نام دیا کیونکه یہاں کی مملکت کا بھی یہی نام تھا۔ ملک مکسر کا مرکزی علاقه گووا ہے، جو ۱۹۱۱ء میں ڈچ ایسٹ انڈیا گورنمنٹ کی حکومت میں براہ راستشامل ھوا۔ یه ملک گذشته

زمانے کی ایک بڑی طاقتور سلطنت مکسر کے باقیات میں سے ہے۔ وہ علاقہ جس میں وسیع تر معنی میں مکسر قوم آباد ہے جزیرہ نمائے سیلبیس کے جنوب مغربی حصے کے تمام جنوبی حصے، جزیرہ سیلیر saleier اور گرد و نواح کے کئی جزیروں تک پھیلا ھوا ہے ۔ سیلبس کے باقی جنوبی حصے میں ہوگینیز ہے ۔ سیلبس کے باقی جنوبی حصے میں ہوگینیز کا رشته کی آباد ہے جو مکسر قوم سے قریب کا رشته رکھتی ہے اور جس کی زبان، عادات و اطوار وغیرہ انھیں کے مشابه ھیں .

مُكَسّر كے لوگ شكل و شباهت میں اهل جاوا سے زیادہ مختلف نہیں ، درمیانر قد سے ذرا بلند قامت اور عام طور پر اچھے توی کے لوگ ھیں۔ ان کی طرز معاشرت، ان كا لباس اور مكانات بالكل ساده هير \_ ملک کا عام پیداواری وسیله زراعت ہے جو زمین کی عام زرخیزی کی وجه سے بہت کامیاب ثابت ہوئی ھے۔ میدانوں میں دھان ہوئر جاتر ھیں جن کی کاشت سیراب کھیتوں میں ھوتی ہے، پہاڑوں پر زیادہ تر مکئی ہوئی جاتی ہے لیکن اس کے ساتھ ھی سبزیوں، دالوں اور ناریل کی کاشت بھی ھوتی ہے ۔ مویشیوں کی نسل کشی بھی کچھ کم اهمیت نہیں رکھتی ۔ دیسی صنعتیں جنھیں مقامی باشندے آپنے گھروں میں انجام دیتر هیں اعلی پیمانے پر نہیں هیں ؛ تاهم سنا روں کا کام مقابلتاً اچھا ہے جو سونے چاندی کی چیزیں بناتے ھیں۔ مُكَسّروں كے كردار كے متعلق بعض اوقات بری رائے کا اظمار کیا گیا ہے، لیکن یه رائے مبالغه آمیز معلوم هوتی ہے۔ وہ باقاعدہ زندگی بسر کرنر کو مشکل سمجھتر ھیں لیکن باقی امور کے الحاظ سے ان پر حکومت کرنا مشکل نمیں ہے۔ ان میں ایک عیب ید ہے کہ وہ قماریازی اور مرغ بازی کے برحد شوقین هیں ـ مُکُسّر کی سماجی زندگی میں ابتداء تین قسم کے لوگ پائے جاتے ھیں ، شہزادے اور رؤسا، عوام الناس اور غلام، غلامی کا دستور اب خود

معتّار علاقوں میں بھی متروک ہو چکا ہے. عام طور پر کُل آبادی کا مذهب اسلام هے، بحیثیت مجموعیی، شریعت اسلامی پر مخلصانه عمل کیا جاتا ہے اور بڑے بڑے اسلامی تہوار پابندی سے منائے جاتے هیں، لیکن ایسا محسوس هوتا ہے کہ اسلام ان کے دلوں میں پوری ، طرح نہیں اترا ۔ ان کی ایسی رسوم جو قدیم زمانر سے چلی آتی هیں بیشمار هیں اور اسلامی عقائد سے انھیں دور کا بھی واسطہ نہیں۔ ہر گاؤں . میں اب تک ایک ایسی چھوٹی عمارت ضرور ملتی هے جو زمانه قدیم کے بھوت پریتوں کی پیوجا کے لیر مخصوص ہے (ان بھوتیوں . کا سردار Karaeng Lowe یعنی ''برا شمزاده'' مے) اور جہاں کاہن لوگ بھینٹ چڑھاتے ہیں، اس لیے اس ملک میں پکے مسلمانوں کے سے حقیقی جوش مذهبی کا سوال هی پیدا نمین هوتا ـ مسجدین . بالكل ساده سي هين اور عام طور پر مرّمت طلب نطر آتی هیں۔ مسلمانوں کے سب سے بڑے منصب پر 'کلی' مقرر هوتا هے جو عام طور پر شاهی خاندان سے تعلق رکھتا ھے ۔ پہلے زمانے میں اسے بادشاہ هی مقرر اور موقوف کر سکتا تھا، اسے عبادت وغیرہ کے کل آمور میں ہورا اختیار حاصل تھا، وراثت کے مقدموں میں وہ قانونی فیصلے کرتا تھا اور نکاح و طلاق کے معاملات میں سرکاری فرائض ادا کرتا تھا۔ اس کے ماتحت ادنی اهلکار بهی هوا کرتر تهر جو وعظ و تبلیغ، اذان اور تجہیز و تکفین وغیرہ کے کاموں پر متعین تھے اور مذهب کی ابتدائی تعلیم بھی دیا کرتے تھے ۔ عام طور پر مذھب اسلام کے متعلق ان كا مبلغ علم بهت كم هوتا هي،

ان کم علم معلمین کی آمدنی کا ذریعه سُکّه (زکوه)، پتره (فطره) اور هر قسم کی تقریبات

پر (جن میں وہ حصه لیں) نذرانه و غیرہ ہے ۔ اس کے علاوہ ورثے کی تقسیم کے وقت انھیں خاص شرح فی صد کے حساب سے کچھ رقم ملتی ہے جسے tujke کہتے ھیں، زکوة (سکّه) کی ادائیگی باقاعدہ اور اطمینان بخش نہیں البتہ فطرہ کی حالت بہتر ہے .

مکسروں کی قدیم تاریخ کی تفصیلات کسی کو معلوم نہیں، نه یه پتا چلتا ہے که مکسر لوگ عموماً كن علاقوں ميں آباد تھر۔ چودھويں صدی عیسوی کے وسط میں وہ جاوا کی هندو سلطنت مجاپہت Madjapahit کے ماتحت تھے، گووا اور ٹیلو کے شاھی خاندانوں کے وقائع سے جو عام ، طور پر (جہاں تک ان کا قدیم تاریخ سے تعلق هے) محض داستان کی حیثیت رکھتے ہیں، یه پتا چلتا ہے کہ گووا اصل میں نو چھوٹے علاقوں کے وفاق کا نام تھا جن پر الگ الگ رئیس حکمران تھے ۔ جب ملک کی عنان حکومت ایک فرد کے ہاتھ میں آگئی اور حدود سلطنت میں بھی تموسیع ہو گئی ، مثلًا وہ اراضی بھی شامل کی گئیں جو بعد میں ٹلو tello کے نام سے مشہور ہوئیں تو کہتے ہیں کہ گووا کی سلطنت اس کے چھٹے بادشاہ کی سوت کے بعد (یه پہلا بادشاہ تھا جسے وقائع نگاروں نے معمولی انسانوں کی طرح فانی بتایا ہے) اس کے دو بیٹوں میں تقسیم هو گئی، ایک تو گووا کا بإدشاه بن گیا اور دوسرا ٹلو کا۔ هماری معلومات کے مطابق یہ بات بھی یقینی ہے کہ ان دونوں حکومتوں میں قریبی تعلقات قائم تھے اور کسی حد تک ان میں اتحاد عمل بھی تھا۔ ان دونوں حکومتوں کو یورپی لوگ ''سلطنت مکسر'' مانتر تھر۔ ١٥١٦ع کے قریب سماٹرا کے ملائی لوگوں کو مکسر میں آباد ہونر کی اجازت مل گئی

اور غالبًا یہی لوگ تھے جنھوں نے سب سے پہلے اسلامي خيالات و عقائد کي تبليغ جنوبي سليبس میں کی۔ جب اس صدی کے وسط میں پرتگیز وهاں نمودار هوے تو انهیں وهاں صرف چند غبر ملکی لوگ ملے جو مسلمان تھے۔ اس نئے مذهب کا عام چرچا کہیں سترهویں صدی میں جا کر هوا ـ شاه تونیجلو Tunidjallo (مهماء تا ۱۹۹۰ع) کے عمد میں ٹرنیٹ Ternate کا بادشاہ باب اللہ مکسر میں آیا ، اس نے عہد ناسه کیا اور اس کے ساتھ ھی جنوبی سیلیبس میں مذھب اسلام کی نشر و اشاعت بھی کی - ۱۹۰۳ء میں سلطان علاؤ الدین اور اس کا ایک بهائی دونوں مسلمان هو گئر، جس کی وجه سے گووا اور ٹلو میں یه مذهب بڑی سرعت سے پھیل گیا۔ اس میں Karaeng motawaiya (شہزادہ مطویه) کے اثر و رسوخ کا زیاده دخل تها کیونکه وه گووا کا حکمران اور الله كا شهزاده تها، جنوبي سيلبس مين اسلامي تبایغ کی پہلی روایات ایسی هی هیں جیسی اس. مجمع الجزائر کے دوسرے حصوں میں پائی جاتی هیں ـ یه روایات وهاں زیادہ تر ایک شخص دتوری بندنگ Datori Bandang سے منسوب کی جاتی ھیں . جو سننگگبو MinangKabau قبیله کا کسان اور کوٹه تینگه Kotatengah کا رہنے والا تھا۔ کہا حاتا ہے کہ اس نے ١٩٠٦ء کے قریب ٹلو میں آکر اسلام کی تبلیغ شروع کی اور کئی۔ قسم کی کراستیں بھی دکھائیں۔ اس کے بعد اسلام کے دو ہڑے مبلغ اسی کے هم عصر دتوری تیرو. Dato-ri-Tiro اور دتوپتی منگ Dote-Patimang تهری ان کے مقبروں پر اب تک زائرین کا ہجوم رہتا ہے . سترهویں صدی کے پہلے نصف میں مکسر: کی سلطنت برحد وسیع هو گئی یهاں تک که تقریباً ب Sulawesi کا دارالحکومت ہے۔ اس صوبے کے باشندے زیادہ تر Manadonese یا Buginese هیں. ] ماخذ: (۱) Geschiedenis van : A. Lightvoet de af deeling Tallo (gouvernement van Celebse) : B. F. Mathes (r) : pr : 1 \ (5 1 \ \ \ (TBGKW) 3 4De makassaarsche en Boeigineesche Kotokäs وهي كتاب ص؛ (٣) وهي مصنف: Bijdrage tot de ( س) : المحاد ، van Zuid - Celebes Transcriptie van het dagboek der : A. Llgtvoet vorsten van Gowa en Tallo, met vartaling en در BTLV، ،BTLV در 'aanteekeningen De Mang Kasaren en : R. Van Eck (o) :1 : ~ T/T FIAA1 'De Indische Gids > Boegineezen B. F. (7) 17. 1/m ( 1AAY 11.7. AYM Eenige proeven von Boegi neescheen: Matthes (د) غیک ۱۸۸۳ دی هیک Makassaarsche poëzie وهي مصنّف: Einige Eigenthümlichkeiten In den Festen und Gewohnheiten der makassaren und Travaux de la be session du ¿ Buginesen « Congres Intenational des orientalistes à Leyde ۱۸۸۳ عن ص ۲۲۳ (۸) وهي مصنف : -Ethno graphische Atlas bevattende afbeeldingen van voorwerpen uit het leven en de haishouding de Makassaren, geteekend door C, A. Schröder Jr. en Nap. Eilers هیگ، و ۱۸۰۹ تا (٩) وهي مصنف : Over de ada's of gewoonten Versl, Med. 32 (der Makassaren en Boegineezen (1.) : 172 17 17 almler = 1000 (Ak. Amst. Boegineesche en Makassaarsche : وهي مصنف 41. (or almula (51000 BTLV ) Legenden De Boeigineezeen: G.K. Niemann (11) : rr1 J' LH : TA " INA9 BTLV 13 (Makassaren

سارے کا سارا سیلیبس، بوتون Buton، فلورز Flores، سمبوه Sumbowa لوسبوك Lembok اور يورنيه كا مشرقی ساحل اس سلطنت کے زیر فرمان ہوگیا۔ ڈ چ ایسٹ انڈیا کمپنی کو مکسروں کی وجه سے بڑی تکلیف ہوئی اور اسے ۱۹۳۷ء تک کوئی کامیابی نه هوئی، آخر کمپنی کو ان کے ساتھ ایک عہدنامه کرنا پڑا جس کی رو سے اسے تجارت کر نر کی آزادی تو سل گئی لیکن مستقل آبادی قائم کرنے کی کسوئی اجازت نبه مل سکی ـ مُکَسّروں نر کمپنی کے واسطے ملکہ Moluccas میں اور مشکلات پیدا کر دیں جن کی وجہ سے جنگ ہوئی اور شہر جلا دیا گیا۔ ١٦٦٠ء میں جو صلح ھوئی اس کی بنا پر بادشاه اپنا کچه علاقه کهو بٹیها ـ پرتگیزوں کو ملک میں سکونت اختیار کرنے کی ممانعت تھی، لیکن کمپنی کو مُکَسّر میں آباد هونے اور تجارت کرنر کی اجازت مل گئی۔ ١٩٦٥ء میں یه صلح پھر ٹوٹ گئی ۔ ڈچ ایسٹ انڈیا کمپنی کا امیرالبحر سپیل مین speciman بہت بڑا بجری بیڑا لر کر سیلیس پر جڑھ آیا، مکسر کا بیڑا تباہ کر دیا گیا اور بادشاه کو ایک عمد نامه صلح پر دستخط کرنر پر مجبور کیا گیا ("Bongaaich Verdrag" کیا و ۱۹۹۹ عمیں توثیق هوئی ) جس کی رو سے سیلیبس پر مکسر کے حقوق شاہی قطعی طور پر ختم ہوگئر۔ اس واقعر کے بعد بھی ڈچ ایسٹ انڈیا کمپنی اور اس کے بعد خود ڈچ حکومت کے تعلقات سلطنت مکسر سے خوشگوارنه رہے، ١٨٥٦ء ميں ثلو كا ڈچ حکوست کے ساتھ الحاق ہوگیا اور گووا کے بادشاہ کو یہ ملک ٹھیکر پر دے دیا گیا۔ و، و اع میں ایک مسلح منهم گووا میں بھیجی گئی؛ ۱۹۱۱ء سے اس ملک میں ولندیزوں کی براہ راست حکومت قائم هو گئی [مُکُسَّر اب اندونیشیا کی آزاد ریاست کے س م صوبوں میں سے ایک یعنی جنوبی سلاویسی

Het Land-: A. J. A. F. Eerdmans (17) '777 Verhandelingen v. h. Batav. כן schap Gowa (T/o. 151 A 9 2 (Genootschap v. Kunsten Wetensch ص ا: (۱۳) Geschiedenis van het: B. Erkelens rijk Gowa وهي كتاب، ص ٨١. (١٣) على rijk Gowa De schaking bij den Makasser: E, Le. Rutte in verband met de hedendaagsche toestanden : N. Macleod (10) Tr. : m1 'FIA99 'TBGKW De Onderwerping van Makassar door speelman EITT9: T (E) 9.. (De Insdische Gids ) Beschrijving van het: V. J. von Marle (17) Tijdschr, v. h. Ned Aardrijksk ova 'rijk Gowa (519.7:907:11 (7 almlin 519.1 (Genoostschap : N. Maclead (14) :000 9 7479 1.A : 19 Tijdschrift van 32 Boni, Makasser en Sumbawa (1A) : or A o = 19.7 (Ned. Indie van 1692-1699 De schaking bij de Makassaren: J. Tideman (5) 9.4 (Tijdschrift v. h. Binnenlondsch Bestuur ) De Batara Gowa : وهي مصنف (١٩) (٥٥٥ : ٣٣ : 71 '519. A 'B.T.L.V' ) op Zuid-Celebes Mr.: W. E. van Dam van Isselt (r.) :ro. Johan van Dam en zijne tuchtiging van Makassar in 1660 در in 1660 در ۱۹۰۸ ۱۹۰۸ ۲۱) انتا Twee Makassaarsche verhalen in Toera-: G. Maan teasch dialect (Tekst. vertalingen aanteekeningen) (ر TBGKW ؛ ۱۹۱۳ ، ۱۹۱۳ ، ۱۹۱۳ ، ۱۹۱۳ ) Het Apakado Man-: J. H. W. van der Miesen girang "(eengebriuk big bevalling van vrouwen) bij de Makassaren in de onderafdeeling Maros

Tidjschrift کر Koloniaal Tidjschrift کر Tidjschrift

P. T. Chasse's: H. V. D. Kemp (rr): rq

werkzaamheied als commissaries Voor de over-

مُکتب: (ع)؛ لفظی معنی وه مدرسه جسمین لکھنا [پڑھنا] سکھایا جائے؛ عملی طور پر قرآنی مدرسه سے مراد ہے کیونکه مسلمانوں کے نزدیک سب سے پہلی چیز جو بچے کو پڑھانی چاھیے وہ قرآن مجید ہے.

لفظ مكتب (جمع: مكاتب) قديم عربى زبان كا لفظ هے، عام بولى ميں يه لفظ شاذ و نادر هى اس شكل ميں ملتا هے، بالخصوص قاهره اور تونس ميں كتاب كا لفظ استعمال هوتا هے۔ لفظ كتاب قرون وسطى ميں مراكو كے ايک مصنف (ديكھيں مآخذ) ابن الحاج العبدرى نے بھى استعمال كيا هے، ليكن اب الجزائر يا مراكو ميں استعمال نميں هوتا.

قرآنی مدرسے کے لیر اور الفاظ بھی استعمال

هوتے هیں ۔ الجزائر ، تلمسان اور تل الجزائر کے بعض علاقوں میں، فاس، رباط اور سلا میں ''مسید'' کہتے هیں؛ (طنجه)، لارشی، قسنطینه، وهران اور مراکو کے بعض اضلاع، تل الجزائر میں 'جامع'؛ الجزائر میں 'جامع'؛ الجزائر کے خانه بدوشوں میں 'شریعه'، جباله کے اهل سراکش میں 'معمرہ'، جرجرہ کے قبائل میں اهل سراکش میں 'محضار' هسپانیه میں محضرہ کا لفظ استعمال هوتا تھا اور اب سینیگال میں هوتا هے . مختلف ممالک میں قرآنی مدارس کی حیثیت مختلف عمالک میں قرآنی مدارس کی حیثیت مختلف هے۔ افریقی خانه بدوشوں میں دوار کے مرکز میں ایک خیمه هوتا هے جسے مسجد کے طور پر میں ایک خیمه هوتا هے جسے مسجد کے طور پر مین ایک کمرہ هوتا هے جو اکثر اوقات تاریک، منزل میں ایک کمرہ هوتا هے جو اکثر اوقات تاریک، منزل میں ایک کمرہ هوتا هے جو اکثر اوقات تاریک،

مرطوب اور كم هوا دار هوتا هے؛ قاهره ميں قرآني

مدرسه کا مقام کسی سرکاری عمارت کی پہلی منزل میں هوتا هے جو عام طور پر فوارے کی جگه هوتی هے۔ فاس میں متعدد ''مسید'' بازار کی سطع سے ذرا اونچائی پر بھی هیں؛ فاس اور قاهره کے مکاتب میں فن تعمیر کے بعض خد و خال خاص طور پر قابل دید هیں۔ ان کا مہره، دروازے ، کھڑ کیاں جو عام طور پر بڑی هوتی هیں، ان سب پر چوب تراشی کے کام کی زیبائش هوتی هے.

قرآنی مکتب کا اندرونه هر قسم کی آرائش سے معرا هوتا هے، الفا گهاس اور تیلیوں کی چٹائیاں فرش پر بچھی هوتی هیں ، دیواروں پر بھی اسی قسم کی چٹائیاں کوئی چاریا چھ فٹ کی بلندی تک جڑ دی جاتی هیں، لکڑی یا پتھر کی ایک چوکی استاد کے لئے کرسی کا کام دیتی هے، ایک کونے میں پانی کا تسلا (محی) پڑا رهٹا هے جس میں لڑکے اپنی تختیاں دھوتے هیں .

شہر کے مختلف حصوں میں قرآنی مکتب قائم ھیں۔ مسجدوں کے بالکل قرب میں ایسر مکتب نہیں هوتے کیونکہ آنحضرت صلّی اللہ علیہ و آلہ و سلّم کا ارشاد ہے کہ بچوں اور دیوانوں کو مسجدوں سے دور رکھا جائے (دیکھئے مدخل) ۔ اس کے برعکس عام طور پر ایسے مکتب بزرگوں کی خانقا ھوں اور زاویوں میں جمال برادران طریقت کا اجتماع هوتا هے، ضرور هوتے هيں۔ مدخل ميں يه بھی جتایا گیا ہے کہ ایسے مکتب ان بازاروں میں ہونے چاهئیں جماں آمد و رفت زیادہ هو اور دور افتاده یا پیچیده گلیوں میں ایسے مکتب نه کھولے جائیں، گو اس کتاب کا مصنف اپنی اس سفارش کے متعلق علمی استدلال پیش کرتا ہے، لیکن آج کل کے حالات سے صاف ظا هر هے كه اس سے يه خواهش پوری هو جاتی هے که قرآن پاک کے الفاظ جتنے آدمیوں کے کان میں پڑ جائیں اتنا ھی غنیمت ہے۔ دئیے جاتے ھیں .

گاؤں میں جو عمارت مسجد کے طور پر استعمال ہوتی ہو اس کے ایک کمرے میں مکتب بھی ہوتا ہے۔ قرآنی مکتبوں کی عمارتیں جبوس اور اوقاف میں شامل ہوتی ہیں۔ دولت مند افراد بعض اوقات سٹر کوں پر اپنے مکانوں کے دروازوں کے سامنے ایسے مکتب قائم کر دتیے ہیں تاکہ ان کے اپنے اور ان کے ملازمین، پڑوسیوں اور دوستوں کے بچے تعیلم پا سکیں.

مراکو کے شہروں میں قرآنی مکتب کے صدر مدرس کو فقیه یا فقی (ع = فقیه) کتہے هیں۔ شمالی افریقیه کے شہروں میں طالب، تونس اور تونسیه کے ساحلی علاقه میں بعض اوقات شیخ، مدب، (مؤدب) اور تلمسان میں درار کہتے هیں۔ یه لفظ الجزائر کے شہروں میں بھی استعمال هوتا هے.

قرآنی مکتب میں مدرس کی سب بڑی علمی قابلیت عام طور پر یہی سمجھی جاتی ہے کہ اسے قرآن کے متن کا پورا علم ہو، اگرچہ وہ نہ اسے سمجھ سکتا ہے اور نہ اس کی تفسیر کر سکتا ہے۔ اسے علوم دینیہ یا صرف و نحو کا شاذ ہی کچھ علم ہوتا ہے ۔ ان مدرسوں میں سب سے زیادہ قابل وہ مدرس سمجھا جاتا ہے جو قرات قرآن کے سات مرقجہ طریقوں میں سے جو سات شیوخ الروایہ نے مقرر کر رکھے ہیں، چند طریقے جانتا ہو.

بعض شہروں میں الرکیوں کے لئے بھی قرآنی مکتب ہیں لیکن ایسے مکتب شاذ ہی ہیں۔ استانی کو نَقِیْهه یا فقیرہ کہتے ہیں (مراکو).

شہروں میں شاگردوں کو تلمید کہتے ھیں، دیہاتی علاقوں میں جندوز اور مراکو کے شہروں میں محاضری، ان میں چھ سے اٹھارہ سال کی عمر تک کے لڑکے بھی بھیج دئیر جاتے ھیں .

قرآنی مکاتب میں سوائے قرآن مجید کے اور کسی چیز کی تعلیم نہیں دی جاتی اور قرآن کے مطالب بھی نہیں سمجھائے جاتے ۔ شاگردوں کا کام يه هـوتا هے كه وه ستن قرآن كو حفظ كر لين ـ ابن خلدون اپنے مقدمه میں لکھتا ہے که اس وقت اندلس اور تمونسیه کے مکتبوں میں بچوں کو قرآن پڑھانے سے پہلے لکھنے پڑھنے اور عربی زبان کی تعیلم دی جاتی تھی۔ اس طرلقیے سے وہ قرآن پڑھنا آسانی سے سیکھ لیتے تھے، لیکن باقی المغرب میں انھیں صرف قرآن کی تلاوت سکھائی جاتی تھی اور پہلے اسی کی تعلیم شروع ہوتی تھی، یہی طریقه آج کل کے شمالی افسریقیه میں بھی

[ابتدائی تعلیم میں قرآن جاننے اور سمجھنے کے لیے نہیں پڑھایا جاتا ، اسے زبانی اس لیے حنظ کیا جاتا ہے که آخرت میں اس کے جاننے والوں کے لیے ثواب کا وعدہ ہے اور اس لیر بھی کہ اس کلام رہی کی برکت سے فائده المهایا جائر ، کلام آلمی کی برکت و ثواب كا عقيده مسلمانون كا بنيادى عقيده ه].

جب بچه اپنی پڑھائی شروع کرتا ہے تو اسے تختی پر صنصال مٹی ملنا سکھاتے ہیں جو پانی میں بھگوئی رہتی ہے (آردو میں اسے ملتانی مثی یا [گلچنی] کہتے هیں )۔جب تختی دھوپ کی گرسی سے یا آگ کے سامنے رکھنے سے سُوکھ جاتی ہے تو استاد اس پر ابجد کے حروف کے نشان خالی قلم سے بنا دیتا ہے، یعنی ملتانی مٹی میں قلم کی نوک سے حروف کے نشان تراش دیتا ہے، اور پھر شاگرد کو هدایت کی جاتی ہے که وہ روشنائی سے قلم بر کر کے ان حروف پر پھیرے (یه روشنائی جلی ، هوئی آون کی راکھ سے بناتے ہیں) ۔ اس کے \خروبه (یعنی سولہواں حصه) ۔ [برصغیر پاک و هند:

ساتھ ساتھ بچہ حروف کے نام اور ان کے خواص زبانی یاد کر لتیا ہے۔ املا لکھنے کے ساتھ ساتھ بچےر قرآن مجید بھی تھوڑا تھوڑا حفظ کرتے رہتے ہیں.

اگر ہم اس استاد کے متعلق غور کریں جس کے پاس س یا ، م شاگرد هوں جن میں سے ہر ایک کا سبق قرآنی سختلف ہو اور استاد کا طریقه هر ایک کو انفرادی تعایم دنیے کا هو تو اندازه کیا جاسکتا ہے کہ سارا قرآن حفظ کرنے میں ذهین سے ذهین طالب علم کو بھی دو تین سال لگ جاتر هين.

قرآن مجید کی تعیلم پہلی سورت یعنی سوره فاتحه سے شروع هوتی هے؛ اس سورت کے بعد آخری سورت اور پھر آخری سورت سے پہلی اور پھر ماقبل آخر کی ترتیب سے کچھ سورتیں. اور پهر يه سلسله دوسرى سورة البقر تک پنهچه دیا جاتا ہے۔ اس طریق سے گویا قرآن الٹی ترتیب سے پڑھا جاتا ہے۔ اس طریق کے اختیار کرنے کی صورت اس لئے ہوئی کہ فاتحہ کے سوا باقی تمام سورتوں کو ان کی طوالت کے لحاظ سے مرتب کیا گیا ہے اور سب سے چھوٹی سورت آخر میں آتی ہے۔ چونکه نماز میں هر مومن کو کوئی نه کوئی سورت پارهنی پارتی ہے جو عام طور پر آخری سورتوں میں سے کوئی ایک ھوتی ہے، اس لئر قرآن کی آخری سورتوں کو پہلر پڑھنر کی کچھ ضرورت سمجھ میں آ جاتی ہے۔ جب شاگرد الٹی ترتیب سے ان مقدس سورتوں کو یاد کر لیتا ہے تو پھر وہ ان کی تلاوت صیحح ترتیب کے ساتھ کرتا ہے.

قرآن مجید کی پڑھائی اور تلاوت ساٹھ احزاب میں منقسم ہے، هر حزب کے چار ربع هوتے هیں، هر ربع میں چارتمن (یعنی آٹھواں حصه) اور هرتمن میں دور

میں تلاوت کی سہوات کے لیے قرآن مجید کو تیس پاروں (اجزا) میں تقسیم کر دیا گیا ہے۔ هر پارے میں ربع، نصف، ثالثة کی علامتین ایک چوتھائی، ادھا جزاور تین جوتھائی کی نشان دھی کرتی هیں۔ هر ربع عمومًا چار پانچ رکوع پر مشتمل هوتا ہے اور هر رکوع میں آیات کی تعداد مختلف هوتی ہے ].

قرآني مكتب كا نقشه تقسيم اوقات حسب ذيل ہے: استاد اور شاگرد صبح سویرے آجاتے ہیں -کھانے کے وقت تک یعنی دوپہر تک وہ برابر تعلیم اور تعلم میں مشغول رهتے هیں ـ بعض شا گرد کھانا کھانے گھر چلے جاتے ھیں تاکہ جتنی جلدی ممكن هو سكے واپس چلے آئيں ؛ دوسروں كو مكتب ھی میں کھانا مل جاتا ہے جسے یا تو وہ جماعت هی میں بیٹھ کر کھا لیتے هیں ؛ گو اس کی عام اجازت نهیں دی جاتی یا قریب هی کسی جگه بیٹھ کر کھا لیتے هیں۔ اگر استاد کسی جگه چلا جائے تو اس کی جگه کوئی بڑا لڑکا نگرانی کرتا ہے ۔ پھر وہ غروب آفتاب کے وقت تک قرآن خوانی کرتے رہتے ھیں۔ رات کے کھانے کے لئے وہ اپنے اپنے گھر چلے جاتے ہیں ، لیکن اکثر نماز عشاء ادا کرنے کے ائر پھر مکتب میں آ جاتے ھیں۔ تفریح کے لئے تھوڑا بہت وقفہ مل جاتا ہے، جمعرات کو عام طور پر نصف دن کی تعطیل ہوتی ہے اور جمعہ کے روز سارا دن \_ ممالک المغرب میں بدھ کی دوپہرسے لے کر جمعہ کی نماز کے بعد تک کوئی سکتب نہیں هوتا \_ روايت هي كه حضرت عمر فاروق رض خليفه ثاني (جنھوں نے سب سے پہلے قرآنی سکتب جاری كير) جمعرات كى تعطيل كا حكم ديا تها ـ كمتر ھیں کہ فلسطین فتح کرنے کے بعد جمعرات کے . روز اسلامي افواج فاتحانه واپس آئي تهين اور شاگردوں کو تقربیات مسرت میں حصه لینے کے لئے ، جھٹی دےدی گئی تھی۔حضرت عمر سے

حکم دے دیا که آئندہ جمعرات کے روز مکتبوں میں چھٹی ہوا کرے۔ اسلامی ممالک میں جمعہ کے روز تعطیل ہوتی ہے(قب Textes Arabes: W. Marcais وز تعطیل ہوتی ہے(قب میں ۱۸۸۰ نوٹ میں).

مذهبی تہواروں کے موقع پر بھی مکتب بند رهتے هیں اور رمضان کے مہینه میں بھی ایک دو هنتوں کے لئے مکتبوں میں تعطیل رهتی هے، اس لحاظ سے هر ملک کا رواج مختلف هے (قب خصوصا الحاظ سے هر ملک کا رواج مختلف هے (قب خصوصا کے یہدے).

جب کوئی بچه قرآن مجید کا ایک مقرره حصه حفط کر لیتا ہے، پہلی سورت، قرآن کا پہلا چوتھائی حصه، نصف یا تمام، تو اس کے والدین ایک ضیافت دیتر هیں جس میں تمام شاگرد شریک هوتر هیں۔ استاد بلکه اس محلر کے تمام استاد بھی آتے ھیں، محتاج آدمی بھی ایسی تقربیات سے همیشه فائده النهاتر هي جب عام خوشي كا چرچا هو ـ ان دعوتون کو مختلف ممالک کے دستور کے مطابق ختمہ یا سلکه یا تخریجه کہتے هیں اور بعض اوقات حادقه ـ ان اصطلاحات میں سے بعض قرآن مجید کے جزوی حصه کی تلاوت کے لئر استعمال ہوتر ہیں اور بعض مکمل تلاوت کے لئے۔ اس تقریب ہر استاد شاگرد کی تختی کو مختلف رنگوں سے منقش کرتا سے ۔ یاد رہے کہ اس قسم کے رنگوں کا سرکب تیار کرنے میں انڈے ضرور استعمال کئے جاتے ہیں اور کچھ آیات تختی پر لکھ دی جاتی ھیں۔ بچے کے گھر جانے کے لئے ایک جلوس سرتب کیا جاتا ہے ، اور بچہ اس تقریب کا دولھا ھوتا ھے؛ قرآن مجید کے ایک رکوع ی تلاوت کی جاتی ہے اور پر تکلّف کھانا مزے لے لے کر کھایا جاتا ہے، ضیافت کے بعد گھر والے اور خاندان کے احباب و اقارب بھی استاد کو ہدیے اور انذارنے پیش کرتے ھیں.

لئے جسمانی سزا دی جاتی ہے ۔ استاد کے ہاتھ میں ایک لمبی چھڑی رہتی ہے جو غیر متوجه، غافل یا بر رغبت بچوں کو جھنجھوڑتی رہتی ہے ۔ بعض اوقات سزائين كافي سخت هوتي هين ـ اس قسم كي جسمانی سزاؤں کی اکثر مذمت هوتی رهی هے (دیکھیے خصوصا مدخل).

قرآن مجید کی اس قسم کی دستوری تعلیم کا نتیجه یه ہے کہ ایک ہی طرز پر چند سال مکتب میں گزار دینے کے بعد بچه مکمل قرآن مجید یا اس کے بہت سے پارے حفظ کر لیتا ہے۔ عام تعلیم کا رواج ہو جانے کے باوجود قرآنی مکاتب کی تعداد اور اهمیت میں کوئی فرق نہیں آیا ۔ بچہ وهاں چند سورتوں کی تعلیم کے لیے بھیج دیا جاتا ہے جس کے بعد وہاں سے نکال کر پرائمری مدارس میں داخل كر ديا جاتا هيد اكثر اوقات ايسا هوتا ه کہ بچسے پرائمری مدارس کے اوقات کے بعد قرآنی مکاتب میں جاتے ہیں اور وہ بھی صرف ایک یا دو سال کے لیے، اس کے برعکس جہاں لوگ واقعى پس مانده ليكن ديندار هيل وهال قرآني مکاتب تعداد میں بھی زیادہ هیں اور ان کی حاضری بھی ہمت زیادہ ہے۔

قرآنی مکتبوں کے بچیر مجلسی تقاریب میں بھی کچھ نه کچھ حصه ضرور لیتے هیں پیادا کر دتی هے. کیونکه ان کی کم عمری اور کلام آلهی کا عملم دونوں سل کمر ان کی تلاوت کمو مؤثر بنا دتیر هیں۔ جمعرات کے دن وہ اپنر استاد کی سرکسردگی میں سل کر ان لوگوں کی قبروں پر تلاوت قرآن کے لئر جاتر ھیں جن كا انتقال حال هي مين هوا هو .... جب كبهي کسی عورت کو وضع حمل کی تکلیف زیادہ ھو اور ھلاکت کا حطزہ ھو تو قریب کے مکتب / کر کے اس کی پیداوار اسے دے دیتے ھیں۔استاد

قرآنی سکتبوں میں نظم و ضبط قائم رکھنے کے اگر کے شہر میں ایک حادر کے پیچھے حسے چار لڑ کے تھاسے هوتے هيں، قرآن کی آيات پڑھتے هوڈر نکلتے هيں ؛ کوڑے کے بيچ ميں ايک الله هوتا هے، راهگیر چادر میں پیسے ڈالتے جاتے هیں اور بیمار عورت کے لئے دعا کرتے ھیں۔ مکتب کے بچوں کے ھاتھوں میں تختیاں دے کر فاتح کی خدست میں بھی بھیجا جاتا ہے تاكه وه مفتوحه قبيله يا شهر پر رحم كرے: خشک سالی کے دنیوں میں بارش کی دعائیں بھی کرائی جاتی ہیں، قرآنی سکتبوں کے طلبہ جلوسوں میں شریک هونے کے لئے بھی طلب کئے جاتر هيں .

قرآنی تعلیم کی تنظیم محض ابتدائی ہے۔ شهرون مین (لفظی طور پر) قاضی شهر ان مکاتب کی دیکھ بھال کا ذمہ دار ہے اور حقیقت میں وہ صرف اس وقت مداخلت کرتا ہے جب کسی استاد کے خلاف کوئی شکایت هو، دیمات میں قاضی کی جگه قائد کام کرتا ہے.

استاد اکثر اجنبی اور بیرونی هوتا هے اور شہر کے مقابلے میں اکثر دیمات کا باشندہ هوتا هے۔ اس اسر کی وجه زیادہ تر یه هے که ایک تو قرآن مجید کا مطالعه اور دوسرے اجنبیت کی حالت اس کی شخصیت میں ساحرانه تقدس

بعض مكاتب مين استاد كو نقد تنخواه ملتى ھے اور بعض میں جنس (غله) وغیرہ کی شکل میں والدین سے سل جاتی ہے۔شاگرد کے والدین یا رشته دار اسے باری باری سے کھانا کھلاتے ھیں ، اسے انڈے، مکھن، اناج اور بھیڑ، بکریوں کے بچیے دے دتیے هیں، بعض اوقات گاؤں والے کسی قطعہ زوین کی کاشت وغیرہ حصہ داری کے طور پر

The Moors, a Comprehensive Description (7) 'TIA o 'L' arabe parle tunisien (6) 'T.T Recueil de textes pour l' etude de l' arabe: Delphin : Desparmets (2) : roz g rang rang rrr 'Parle 'L' arabe dialectal 2 me priode بعد؛ "L' arabe dialectal, Desparmets Class de cinquieme Etude sur le dialecte ait : Destaig (9) : 1970 Eidenschenk and (1.) : 11 o berbere des Ait seghrouchen mots usual de la: Cohen Solal langue arabe ص ۾ و ۽ و ۾ و ١١) (١١) : r 'La Kabylie : Hanoteau 3 Letourneux : Hardy و Brunot (۱۲) : ۱۰۹ و ۱۰۷ : Houdas (۱۲) بعد؛ من دلا enfant marocain L' islamisme ، ص 20 (۱۳) ابن الحاج العبدري: كتاب المدخل، ب : ٣٠ ببعد؛ (١٥) ابن خلدون : Prolegomenes ترجمه ۲۸۰: ۲ (de Slane ببعد ۲۸۰) : Y : 47 : 40:1 'Modern Egyptians : Lane : ۲ 'Schefer طبع 'Leo Africanus (۱۷) نام Textes arabes de: Levi Provencal (1A) :177 : W. Marcais (۱۹) ناده جامعه: ۲۸۸ نا Ouargha Le dialecte arabe parle a Telemcen ( . ۲) وهي مصنف: Textes arabes de Tanger ، ص ۱۸۳ ص نون ۱ و ۲؛ (۲۱) وهي مصنف و عبدالرحمن گونگه: Textes arabes de Takrouna و ۱۳۳۱ حاشیه Formation des cites chez les : Masquerat (rr) escdentaires de la Aures et de la Grande Kabylie س ۲۳۰ ،۲۸۸ بذیل Michaux Bellaire (۲۲) بذیل ماده Maroc در Buisson's در Maroc الماده Le Maroc in-: Moulieras ( r r) : pedagogique • Revu du monde musulman ( r o ) : ~ 9 : r • connu ے (۱۹۰۹ء)، ص مما أور ج ما (۱۹۱۱ع)

کا حق خدست جنس کی صورت میں ادا کرنر کے لیر طالب اور نمائینده موضع یا دوار کے درمیان ایک باقاعده معاهده هوتا هے \_ اس صورت میں طالب كو طالب مشارط كمتر هين - استاد گاؤن كا اسام بھی ہوتا ہے، وہ سردہ شوی اور تجمیز و تکفین کا انتظام بهي كرتا هے؛ بعض اوتات وہ گاؤں والوں کا خطوط نویس بھی ہوتا ہے۔ مختصر یہ کہ گو وہ تمام لوگوں کے نزدیک واجب الاحترام هوتا هے، لیکن اس کی ہسر اوقات سفلسی هی سس هوتی ہے. استاد کے انتخاب کا فیصله عام طور پر اس کی اپنی شہرت کے مطالق هوتا ہے۔شہر میں بچوں کے والدین کی مرضی اور دیہات میں جماعت کے اتفاق رائر سے اسے یہ عمدہ سلتا ہے؛ البته تیونسیه میں فرانسیسی قبضه هو جانے کے بعد یه کوشش کی گئی ہے که قرآنی تعلیم کو ۔ برٹری احتیاط اور باقاعدگی سے شروع کیا جائر اور استاد کی حد قابلیت، اور اخلاقی معیار کے متعلق بهی کوئی اصول قائم کیا جائے۔ قرآنی تعلیم كا طريقه غالبا ابتدائر اسلام سے هي اب تك غیرمتبدل رها ہے ۔ [قیام پاکستان کے بعد معلم قرآن محید کے معیار قابلیت، اس کی تنخواہ اور معیار زندگی میں خاصا فرق رونما هوا هے ۔ فن قرات و تجوید نر بڑی ترقی کی ہے۔ تحفیظ قرآن کے ساتھ تجوید و قراءت بھی عام رواج پار ہے ہیں] ـ مآخذ: (١) ابوبكر عبدالسلام: Usages de droit ' Coutmier dans la region de Tlemcen ص ۸۸ تا ۹. 'Textes en dialecto vulgar de Larache: Alarcon (r) Tranging: 1 'Archives Marocaines 'Tr 0 שי בפשי סי ושה די בדד פתדה תי דון יו : Balghiti ( ) : 17 : 1 'Archives berberes نابتهاج بنورالسراج، ۱: ۲ ۲۱ (۳) Budgett Mcakin

(L. BRUNOT)

المُكَتَّفِي بِاللَّهِ: ابوسحمَّد على بن احمد، عباسي خليفه ، المُعتَّضد اور ايک ترک کنيز چيچک (عربی جیجک) نامی کا بیٹا تھا۔ ۱۸۹ م/ ۱۹۸۰ ه ۸۹ میں اس کے باپ نے اسے الرے کا حاکم مقرر کسر دیا جس کے ساتھ گرد و نواح کے کئی اور شہر بھی شامل تھے۔ پانچ سال کے بعد اسے عراق كا حاكم (والى) بنا ديا گيا اور اس نر الرقه كو اپنا صدر مقام بنايا ـ ٢٦ ربيع الثاني ٩٨٨ه/ ه اپسريل ۹.۲ع كو وه المعتضد كي وفات پسر تخت نشین هوا اور اپنی کشاده دلی اور سخاوت اور دارالخلافه کے زمین دوز قید خانوں کو مسمار کرنے کی وجہ سے لوگوں میں بہت جلد ھر دلعزیز هو گیا ۔ وہ ایک نہایت شجاع اور نڈر سردار ثابت ھوا جس نے خلافت کے بہت سے دشمنوں کے خلاف کاسیابی سے نبرد آزمائی کی ۔ قرامطه ملک شام کو تاخت و تاراج کر رہے تھے: یکے بعد دیگرے کئی شهروں پر ان کا قبضه هوتا چلا جا رها تھا یهاں تک که خود دمشق میں بھی لوث مار هوئی ۔ آخر کار ۲ محرم ۲۹۱ه/۲۹ نومبر ۲۰۹۳ کو سپه سالار محمد بن سلیمان نے انھیں شکست فاش دی اور وہ سب کے سب اطراف واکناف میں منتشر ہو گئے ۔ اب محمد بن سلیمان نے مصر کا رخ کیا جہاں اس نے طولونیوں کی حکومت کا خاتمه کر دیا۔ ان کے بہت سے پیرو اس کے ساتھ مل گئے اور جب طولونی فرمائروا هارون بن خمارویه قتل هو گیا تو پای تخت بھی زیرنگین آگیا (صفر ۹۲ه/ جنوری ۲۹۶ه) اور عیسی نوشری مصر کا والی مقرر هاوا -طولونیوں کو دوبارہ تحت نشین کرانے کی ایک اور کوشش کو آسانی سے دبا دیا گیا (۹۳ مه/ ه . ۹ - ۹ ، ۹ ) - اسی زمانے کے قریب قرامطه پھر آمادہ فساد ھوٹے اور مر ۲ ہ اکتوبر ۔ نومبر

۹۲٦ء کی ابتدا یوں کی که انھوں نے مکر سے واپس آنے والے حاجیوں کے ایک بڑے قافلے پر حمله کر دیا ۔ وہ مردوں کو قتل کر کے عورتوں اور بچوں کو اٹھا کر لے گئے [ان کی بیخ کنی کے لیے حلیفہ کی افواج نکلیں]۔ اسی سال کے ربیع الاوّل دسمبر ۹۰۹ ـ جنوری ے. وع میں؛ چنانچه خلیفه کی افواج نے وصیف بن صوارتگین کی قیادت میں القادسیّه کے مقام پر قرامطه کو شکست دی ۔ اس کے علاوہ بوزنطیون کے خلاف بھی بڑے زور شور سے لڑائی ہوتی رہی۔ ۱ م م م م م م م م م م الم الك الم الك الك الك یونانی نو مسلم نے یونانی ساحلوں پر اپنے س جہازرں کے بیڑنے کے ساتھ متعدد حمار کیر: تاهم بوزنطی خشکی پر کاسیاب رہے ۔ ۲۹۲ه/ س. ۹ - ۱۹ میں یونانسی سپه سالار اندرونکیس Andronicus نے مرعش، المصیصه اور طرسوس کو فتح کرلیا اور اس سے اگلے سال بوزنطی حلب تک بڑھ آئے۔ اس کے بعد مسلمانوں کو غلبه حاصل هوا اور اندرونیکس ان کے ساتھ مل گیا ۔ . . المكتفى ذوالقعده ه و م ه اكست ٨. وع مين ٣ سال كى عمر مين فوت هو گيا؛ ديكهير نيز ساده العباس بن. الحسن بن احمد.

مآخذ: (۱) الطبرى (طبع de Goege)، ۳: ۱۳۰۰ ببعد و ۱۳۰۰ تا ۲۲۸۱؛ (۲) عریب (طبع de Goege) من ببعد و ۱۳۰۰ تا ۲۲۸۱؛ (۲) عریب (طبع پیرس)، من ببعد؛ (۳) المسعودی: سروج (مطبوعه پیرس)، ۸: ۱۳۰ تا ۱۳۰۷؛ ۹: ۱۳۰ و ۱۳۰ (۵) ابن الاغانی، ۸: ۱۳۰ و ۱۳۰ (۵) ابن الاثیر (طبع Tornberg)، ۱۳۰ تا ۲۳۳؛ (۱) ابن الطنطقی: محمد بن شاکر: فوات الوفیات، ۲: ۱۳۰ تا ۲۳۳؛ (۱) ابن العبد؛ (۸) ابن خلدون: العبر، ۳: ۲۰۳ ببعد؛ (۸) و ۱۳۰ ببعد؛ (۸) لا Weil (۱) ببعد؛ (۱) و ۱۳۰ ببعد؛ (۱)

## (K. V. ZETTERSTEEN)

« مكتوبات : (ع) : سكاتيب جمع مكتوب، از ماده كتب (لكها، تحرير كيا) بمعنى مرقوم، خط، نامه (ابن منظمور : لسان العرب؛ فرهنگ آصفيه، بذيل ماده).

انشا کی ایک نمایاں صنف، مکتوب نگاری میں مشکل اور ثقیل ا دیتی ہے ، بعض بزر وجه ہے وجود میں آئی ، یه صنف شخصی و شه پارے کی حیثیت نجی افکار و خیالات، اور فکر و نظر کا میں نثر میں قافیه به موثر ذریعه اظلمهار خیال کی جاتی ہے کرام کے مکاتیب میں (فنی اور اصولی بحث کے لیے ملاحظه هو: میدالله: میر امن سے عبدالحق تک، مکتوبات (صوفیه مید عبدالله: میر امن سے عبدالحق تک، مکتوبات (صوفیه نمایاں طور پر نظر آتے سے ۲۰ میں ، لاهور ۲۰ و ۱۹ عنی اقتباسان (۱) عربی اقتباسان (۱) عربی اقتباسان (۱) عربی اقتباسان

جہاں اس صنف کے ذریعے ادبا اور حکما اور عام مکتوب نگاروں نے اپنے خیالات و احوال کی اشاعت کی، و هاں صوفیا ہے اسلام بھی اس صنف کے ذریعے تبلیغ و دعوت ، ازالہ شکوک و شبہات اور اپنے مسلک و مشرب کی وسیع تر اشاعت کرتے رہے ھین - قریب قریب هر صوفی نے مکتوبات کے ذریعے اپنے دوستوں اور مریدوں سے رابطہ رکھا ھے، مگر بدقسمتی سے اکثر صوفیا ہے اسلام کے مکتوبات یا تو دستبرد زمانہ کی نذر اسلام کے مکتوبات یا تو دستبرد زمانہ کی نذر ورنہ متصوفانہ ادب کا ایک بیش بہا ذخیرہ همارے سامنے هوتا (مرزا محمد منور: مقاله انشاء (مکتوبات در تاریخ ادبیات، ۳ : ۳۹۳).

قرآن کریم میں نقل شدہ حضرت سلیمان ا

علیه السلام کا مکتوب (۲۷ [النمل]: ۳۰، ۳۱)،

آنحضرت صلّی الله علیه و سلّم، نیز خلفاے راشدین
کے مکتوبات، جو کتب احادیث اور تاریخ میں محفوظ
هیں صوفیاے اسلام کے مکتوبات کے لیے اصل الاصول
کی حیثیت رکھتے هیں۔ مکاتیب صوفیا کا بیشتر حصه
فارسی زبان میں ہے اور عربی اور دیگر السنه شرقیه
میں کم ہے۔ صوفیاے کرام همیشه آسان
اور سمل پیرایه بیان احتیار کرتے تھے، مگر
اس کے ساتہ هی بعض بزرگوں کے مکتوبات
میں مشکل اور ثقیل الفاظ کی کثرت بھی دکھائی
میں مشکل اور ثقیل الفاظ کی کثرت بھی دکھائی
میں مشکل اور ثقیل الفاظ کی کثرت بھی دکھائی
میں نثر میں قافیه بندی کا رواج تھا صوفیاے
میں نثر میں قافیه بندی کا رواج تھا صوفیاے
کرام کے مکاتیب میں بھی اس کے واضح اثرات
دیکھے جا سکتے هیں۔

مکتوبات (صوفیه) میں مندرجه ذیل عناصر نمایال طور پر نظر آتے هیں .

(۱) عربی اقتباسات یعنی آیات قرآنیه، احادیث نبویه، عربی امثال، عربی اشعار اور عربی مقولوں سے استشہاد؛ (۲) عام عبارت میں بھی عربیت کے رجحان کا غلبه؛ (۳) تحبیس اور قافیه بندی کا اهتمام؛ (۳) عبارت کے شکوه پر خاصی توجه، بارعب الفاظ کا انتخاب، فارسی اشعار و رباعیات کا استعمال؛ (۵) اجمال و اختصار کا کم رجحان (مرزا محمد منور: مقاله انشاء و مکتوبات در تاریخ ادبیات، ۳: ۳۳۳، ببعد، مطبوعه پنجاب یونیورسٹی لاهور)، تاهم اسمیں شبه نہیں که متاخرین کے مکتوبات میں تکلف اور آورد کا میلان متاخرین کے مکتوبات میں تکلف اور آورد کا میلان تصنع اور عبارت کی ظاهری ساخت پرداخت پر زیاده تور دیا جاتا تھا .

متصوفاً نه ادب کا یه مراسلاتی ذخیره تاریخی،

مذهبی اور سیاسی معلومات کے علاوہ اس عہد کے معاشرتی و سماجی مزاج اور تہذیبی و مذهبی پہلووں پر بھی روشنی ڈالتا ہے ۔ یه ذخیره در حقیقت ایک آئینه ہے جس میں هم اس عہد کی پوری تصویر دیکھ سکتے هیں ۔ اسمیں بادشاهوں سے لیکر عوام تک کے طبعی و مذهبی کوائف پر روشنی پڑتی ہے ۔ یہی وجه ہے که ان مکتوبات سے صرف مذهبی تاریخ مرتب کرنے میں هی کام نہیں لیا جاتا، بلکه سیاسی و معاشرتی تاریخ میں بھی ان مکتوبات سے استشماد کیا جاتا ہے .

جن بڑے صوفیاے کرام کے مکتوبات دستیاب میں ان کی تفصیل حسب ذیل ہے.

(۱) سکاتیب غزالی: حجة الاسلام ابوحامد الغزالی [رك بآن] (م ه . ه ه / ۱۱۱ ء) متصوفانه ادب کی سمتاز ترین شخصیت هیں ۔ ان کے مکتوبات کو ''مکاتیب امام غزالی (مترجمه عبدالسوهاب ظموری، مطبوعه کراحی بار پنجم . ۹۹ ء) کے نام سے شائع کر دیا گیا ہے ۔ دراصل یه ایک بے اصول انتخاب ہے، جس میں امام صاحب کے بعض مکاتیب کے علاوہ ان کی بعض تقاریر کو بھی شامل کر دیا گیا ہے ۔ یه مکتوبات زیادہ تر بادشاهوں اور وزرا کے نام هیں۔ انداز بیان عالمانه اور فاضلانه ہے .

(۲) مکتوبات جلال الدین رومی: (م ۲۲ه/ ۱۲ مکتوبات جلال الدین رومی: (م ۲۲ه/ ۱۲ محموعه (نیم مافیه) کا مجموعه (نیم مافیه) کے نام سے مرتب شده هے (دیکھیے The Table talk of Jalal-ud-din Rumi در ۱۳۸۶ می از مان فروزانفز، تهران مرتب شاب ان کے مکتوبات کے لیے ترکی زبان میں دیکھیے مکتوبات مولانانگ مکتوبلری، دوزلتن احمدرزی آتیورق، سترجمی ریزه لی حسن آفندی اوغلو، مطبوعه استانبول ۱۳۶۵ وی نیز صرف الدین یاتقایا، در تورکیات

مجموعه سي ١٩٣٩ع، ٦ : ٣٢٣-٥٩٣ .

(۳) مکتوبات شیخ حمید الدین ناگوری (م. ۵ م میرد ۱۱ میری و معین الدین چشتی اجمیری (م. ۵ م میرد ۱۱ میرد) و معین الدین چشتی اجمیری کے خلیفه هیں۔ مرشد کی طرف سے سلطان التارکین کا لقب مرحمت هوا تها شیخ زکریا ملتانی کو ان سے بعض معاملات میں اختلاف تها چنانچه اس سلسلے میں دونوں بزرگوں کے مابین طویل خط و کتابت هوتی رهی ۔ ان کے مکتوبات میں زیادہ تر مکتوبات انہی کے نام هیں، جن میں فقر و فاقه کو زیر بحث لایا گیا هے ۔ ان میں عربی عبارات کے علاوہ رباعیات بھی نظر آتی هیں اور تصوف کی کتب علاوہ رباعیات بھی ملتے هیں (شیخ محمد اکرام: کے بکژت حوالے بھی ملتے هیں (شیخ محمد اکرام: آب کوشر، ص ۲۱۰ عبدالهجید یبزدانی، در آب کوشر، ص ۲۱۰ عبدالهجید یبزدانی، در تاریخ ادبیات، ۳: ۱۰۵ مطبوعه لاهور).

(م) مکتوبات عبدالقادر جیلانی (م) (م) مکتوبات عبدالقادر جیلانی (م) (م) مهم ما (م) انڈیا آفس لائبریری، لنڈن، میں ان کے پچیس (م) خطوط محفوظ میں، (دیکھیے انڈیا آفس کیٹلاگ، اشاریه، آکسفرڈڈ

(ه) سکتوبات معین الدین سجری (م) سکتوبات معین الدین سجری چشتی": (م ۱۲۳۵ م ۱۳۳۵)، ان کے دو مکتوب جو انهوں نے قطب الدین بختیار دھلوی" (م ۱۳۳۵) کو لکھے تھے، انڈیا آنس لائبرہری (۲: ۲۵۳) میں محفوظ ھیں.

شرف الدین منیری کے جواب میں لکھے گئے مكتوبات هين (عبدالمجيد يزداني: تاريخ ادبيات، ص ۱۰۸-۱۰۹ ، مطبوعه لاهور ، بزم صوفیه ۲۸۳ و ببعد) \_ ان کے مکتوبات میں ایک حاص ادبی چاشنی فے \_ جابجا امثلہ، اقوال اور اشعار سے استفادہ کیا كيا هي (ديكهير أخبار الأخيار، ص ٢١١، اردو)؛ ( ) مسكستسوبسات شييخ شسرف السديسن احسما بن يحيى سنيسري : (م ٢٨١ه/ ١٣٨٠ع) - انهوں نے صوبه بہار (هندوستان) میں سلسله فردوسیه [ رک بآن ] کو فروغ دیا ـ اور کم و بیش ساٹھ برس تک رشد و هدایت کا سلسله جاری رکھا۔ ان کی تالیفات میں ان کے مكتوبات حاص اهميت ركهتي هين ـ يه مكتوبات علوم و معارف کے علاوہ ادب عالیہ اور حسن انشا کا عمدہ نمونہ ھیں۔ ان کے سکتوبات حسب ذیل صورتوں میں الگ الگ دستیاب یا محفوظ هیں: (۱) - مکتوبات یک صدی (۲۳۵ه/ ۱۳۸۷ع) یه مكتوبات قاضي شمس الدين چوسه كے نام هيں۔ اردو ترجمه بهی شائع هـو چکا هے؛ ( ۲ ) مکتوبات دو صدی ۱۲۶۵ / ۱۲۹۵ ان سکتوبات میں بالحصوص دل آگاه پر علمی بحث كي كئي هے؛ (٣) انڈيا آفس لائبريري ميں ان کے مکتوبات کا ایک مجموعہ ۱۲۰ مکتوبات پر مشتمل هے۔ یه مکتوبات خواجه محمد معصوم اور محمد سعید کے نام هیں (عدد ۱۸۳۳ - ۱۸۳۷) -اس کے چار مجموعے هیں ۔ پہلا اور دوسرا سجموعه زين بدر كا مرتبه هے، جو ١٣٥ - ٩ ٢٥ ه کے درمیانی عرصے کے مکتوبات پر مشتمل ہے اس کا ایک قلمی نسخه پنجاب یونیورسٹی (عدد Catalogue of : Ethé) خیں بھی محفوظ ہے (۱۳۸۱ Persian Mss. in the library of the India office . (721:5

(س) مکتوبات بنام شیخ مظفر - ان کی کل تعداد رس می از اس تعداد ریاده هو گی - ان کی می ان کی می ان کی می ان کی می ان کی مکتوبات میں دیگر مسائل تصوف کے علاوہ وحدة الشهود پر مدلل بحث هے (ابوالحسن علی ندوی: تاریخ دعوت و عزیمیت ، س: ۳۱۱ ؛ Ethé

(۸) مکتوبات امیریه : از امیرکبیر سید همدانی ٨٨٥ه ١٣٨٥ ع؛ انكا شمار سلسله قادريه قردوسيه کے نامور مشائخ میں ہوتا ہے۔ ان کی کثیر تصانیف میں محولہ بالا نام کے تحت ایک مجموعه سکاتیب بھی معفوظ ہے (تذکرہ علماے هند، ص ۲ هم، تحفه الابرار، ص مم ، جدول ثالث، ص 22). (۹) مکتوبات اشرفی از سعید اشرف جهانگیر سمنانی " ( ١٨٨ / ٢٦٨م) - يه سلطان ابراهيم بادشاه سمنان کے فرزند تھر، لیکن درویشانه زندگی الحتيار كركے تخت و تاج سے دستبردار ہو گئے۔ ان کو صوفیاہے هند سی بلند رتبه حاصل هے۔ ان کی تصانیف میں ایک مجموعه مکاتیب بھی محفوظ هے ، جو عجیب و غریب تحقیقات پر مبنی ھے ۔ یه مکتوبات انھوں نے قاضی شہاب الدین دولت آبادی کو لکھر تھر (اخبار الاخبار، ص ۸ ه س) \_ پنجاب يونيورسٹي لائبريري ميں ان کے مکتوبات کا ایک عمدہ مخطوطه محفوظ ہے، جس کی کتابت ۱۲۹۳ھ میں ہوئی۔ اس کے آخر مين رساله ارشاد الاخوان بهي هے ـ ان كا اسلوب سادگی کے بجائے تکلف اور آورد کی طرف زیادہ مائل ہے۔ ان میں عمربیت کا واضح غلبه نظر أتا مے (فہرست محطوطات شیرانی)۔ انڈیا آفس لائبربری میں ان کے مکتوبات کا ایک مخطوطه محفوظ هے (Ethé: Catalogue of the Persian Mss. in the library of India Office ، اشارید، ۲:۲-۳) - مولانا عبدالحق دهلوی " نر ان کے مکتوبات کی بہت تعریف کی ہے

(عبدالحق: أخبار الأخيار، ص ٢٥٨ تا ٣٦٠). ٠ (١٠) مكتوبات (سيد محمد، بنده ندواز، خواجه) كيسودوازم: (م ٥ ٨ / ٨ ٢ م) ؛ خواجه نصيرالدين روش جراغ دھلوی مسے خرقه خلافت حاصل کیا ۔ پونا اور بیلگام کے هندووں نے ان کے هاتھ پر اسلام قبول کیا ۔ ان کی متعدد تصانیف میں مکتوبات گیسودراز کے نام سے ایک مجموعه مخطوطے کی شکل میں کتاب خانه آصفیه حیدر آباد میں محفوظ ہے ـ (تالیف ۲۰۸۰س۸ ه ؛ نیز مطبوعه [رک به گیسودراز بذيل ماده])؛ (١١) كلزار ابرار از شيخ نور الدين معروف به قطب نور عالم (م ۸۱۸ه/ ۱۳۱٥) ؛ بنگال کے صاحب اثر و رسوخ صوفی اور مبلغ تھے۔ ان کا مجموعہ مکاتیب گلزار ابرار کے نام سے حسام الدین مآنکپوری نر مرتب کیا ۔ یه ۱۲۱ مکتوبات پر مشتمل ہے جو بہت دلچسپ پیراے میں لکھے گئے ھیں ۔ اشعار بر محل استعمال کیر ھیں جو ان کے مکتوبات کی قدر و قیمت میں اضافہ کرتر هين (محمد اكرام: آب كوثر، ص ٢٠٠٠ تا . ۳۱) ـ ان كى عبارت صنائع بدائع سے خالى نهيں ـ تجنیس کے نمونے کثرت سے ملتے ہیں ۔ ان کے مکتوبات کا ایک قلمی مجموعه انڈیا آنس لائبريري مين محفوظ هے (Ethé: كتاب مذكور، ۲: ۲- ۳۷۲) ؛ (۲) مقرر نامه (سکاتیب) مخدوم جهانیان جلال الدين بخاري ( مم عه / ١٣٨٣ع) ؛ اوچ مين پیدائش هوئی، بهت سے ممالک بالخصوص حرمین شریفین سی استفاده علمی کیا ـ ان کے مجموعه مكاتيب (مقرر نامه) مين كل ٢٨ مكتوبات هين ـ هـر مکتوب کلمه مقررہ سے شروع ہوتا ہے۔ اسلوب سادہ اور انداز تلقینی هے ـ قرآن و حدیث کے حوالے اور عربی عبارات بھی ملتی ھیں ۔ قافیہ بندی، اطناب جیسے تکلفات بھی موجود ہیں۔ اشعار کا کم

محمد ایوب قادری: مخدوم جم نیان جمال گشت، كراچي ۱۹۹۳، ص ۲۷۹-۲۹۳) - پنجاب پبلک لأنبريري مين اس كا قلمي نسخه (عدد ١٩٢٧)٠ محفوظ هے [نیز رك به جلال الدین بخاری، بذیل ماده]؛ (س،) مكتوبات خواجه احرار، عبيدالله (مه ٩ ٨ه/ . وم رع)؛ ان کے مکتوبات کا ایک قلمی نسخه. اندیا آنس لائبریری میں محفوظ ہے (عدد ۱۸۹۲) یہ دراصل ایک کتاب کے دوسرے باب کی فصل ثانی میں بطور ایک حصے کے شامل ہے۔ (Ethé): كتاب سذكور، اشاريسه، ٢: ٣٤١): (سر) مكتوبات شيخ عبدالقدوس كنگوهي (م سهه ه یا همه / عمد یا ۱۵۳۸) ؛ مشهور صاحب کشف و کراست صوفی تهر - ان کی چند. تصانیف میں ان کے مکاتیب کا مجموعہ بھی ہے، اس میں کل ۱۹۳ مکتوبات هیں ۔ چند زائد. مكتوبات بهي، جو ان كے ضاحبزاد مے شيخ حميدالدين کے کتاب خانہ سے برآمد ہوے، ان میں۔ شامل هیں ۔ ان کے مکتوب الیہم میں سلطان۔ وقت سلطان سکندر لودی سے لیکر متعدد ہم عصر مشائخ و اكابـر شامل هين (نسيم احمد فاروقي: مقدمه مکتوبات خواجه معصوم، ص . ) - ان کے مكتوبات كا ايك قلمي نسخه انديا آفس لائبريري میں محفوظ ہے، جسے شیخ بدّهن بـن رکـن جونپوری نے سرتب کیا (اشاریه، ۲: ۳۷۲)؛ (مر) مکتوبات شریف حضرت خواجه باقی بالله د هلوی م. (م ۱۰۱۲ هـ ۱ م ۱۰۱۳ ع)؛ حضرت خواجه باقى بالله دم حضرت مجدد الف ثانی تکے مرشد اور ہندوستان کے نامور بزرگ هیں ۔ ان کی مختصر تصانیف میں ان کا مجموعه مکاتیب بھی ہے ۔ مکاتیب کی کل تعداد ۸۳ ه (اندیا آفس لائبریری، عدد هه . ۱ . D. P. ) یه مجموعه لاهور سے محوله بالا عنوان کے تحت ، استعمال هوا هے (احبار الاحیار، ص ۳۰ - ۳۰ ؛ ا ۱۹۲۳ میں شائع هو چکا هے - ان کے مکتوب

اليهم ان كے خليفه اعظم حضرت مجدد الف ثاني ح اور دیگر معاصر و ارادتمند هین (محمد افضل: مقدمه مکتوبات خواجه محمد معصوم، ص ، ر و ببعد) ان کا اردو ترجمه بھی طبع ہو چکا ہے؛ (١٦) مكتوبات كليمي از شاه كليم الله جهال آبادی : (م ۱۱۳۲ه/۱۹۲۹) ان کے اس مجموعه مکاتیب میں، جو دھلی سے ۱۳۱۰ھ / ۱۸۹۷ء میں طبع هو حیکا هے، کل ۱۳۲ مکتوبات هیں۔ مسائل تصوف کے علاوہ اس سے ان کی تبلیغی سرگرمیوں كا بهى اندازه هوتا هـ مخاطبين مين شاه نظام الدين اورنگ آبادی م کے علاوہ بہت سے نامور افراد کے نام شامل هين (مكتوبات كليمي، مطبوعه دهلي ه ۱۳۱۵ ( ۱۷) : ( ۱۷) مکتوبات امام ربانی شيخ سجدد الف ثانيي [ رك بان ] : (١٨) مكتوبات شيخ محمد معصوم (١٠٤٩/ه/ ١٦٦٨ء): حضرت مجدد الف ثاني مي كي فرزند اور خلیفه دوم تھے۔ انھوں نے سکتوبات کے ذریعے اپنر والد گرامی کے مشن کو جاری رکھا ۔ اِ كي نمايال خصوصيات هين (مقدمه مكتوبات محمد معصوم، ص ١٨-١) - اصل خطوط فارسى زبان میں هیں ۔ ان مکتوبات کی تین جلدیں متداول هیں : : (١) جلد اول درة التاج، مرتبه خواجه محمد عبدالله دهلي : (۲) جالد دوم وسيلة السنعادة، مرتبه مير شرف اللهين حسين بن مير عماد الدين محمد الحسيني المهروي مطبوعه؛ (٣) جلد سوم، مرتبه خواجه محمد عاشور بخاری ، مطبوعه امرتسر \_ اردو زبان میں ان تینوں کا ایک انتخاب

سے ١٩٢٤ء ميں شائع هو چکا هے ۔ ان خطوط میں پر مغز علمی مباحث ملتے هیں (اس مجموعے میں ص ۲۹ - ۱۹۹ جلد اول سے، ص ۳۰ -٥٥ جلد دوم سے اور ١٦٦ - ١٣٨ جلد سوم سے انتخاب كيا گيا هے)؛ (١٩) مكتوبات فارسي، از شاه ولی الله محدّث دهلوی (م ۲۵۱۱ه/۱۲۶۶)، شاه ولی الله محدث دهلوی معلم و عرفان کی لازوال شخصیت هیں ۔ ان کے چاروں فرزند شاه عبدالعزيز محدث دهلوي (م ۲۳۹ ه/م ۱۸۲ع)، شاه رفيع الدين محدث دهلوي (م ١٢٣٥/ه/ ۱۸۱۸ع)، شاه عبدالقادر ه (م ۱۲۳۵ه/۱۸۱۹ع) اور شاہ عبدالغنی معلم و ادب میں بلند مقام کے حامل هیں ۔ شاہ ولی اللہ می کے مکاتیب، مکتوبات فارسی کے نام سے چھپ چکے ھیں۔ یه وہ مکتوبات ھیں جو كلمات طيبات مين ابو الخير سراد آبادي فاروقي نے (دوسرے بزرگوں کے ساتھ) مرتب کیے ھیں ، یه کل پچیس خطوط هیں۔ ان میں ایک عربی خط (مكتوب المدنى) بهي هے، جس كا اردو ترجمه ان کے مکتوبات کا دائرہ کار علمی اور ادبی اعتبار : هو چکا ہے ۔ ان میں زیادہ تر خطوط طریقه راسخه کے سے بہت وسیع ہے ۔ ان میں تکلّف و تصنع کا : ہیں، ان میں فروعات میں اختلاف کم کرنے اور باہمی وجود کم ہے ۔ روانی، ایجاز اور سلاست ان خطوط اتحاد و تعاون کو سربوط کرنے پہر زور دیا گیا هے (سید عبدالله: مقاله دین ، تصوف ، اخلاق : در تاریخ ادبیات، ه: ۲۷۳ - ۲۷۵ و ببعد) ـ شاہ ولی اللہ اور ان کے معاصر علما کے خطوط میں عربی الفاظ کی کثرت ہے۔ یہ لوگ عربی، فارسی بین خواجه محمد معصوم سیرهندی معموده اور علوم متداوله کے مستند فضلا تھے۔ ان کی عبارت میں متانت اور سنجیدگی پائی جاتی ہے۔ مذهبی اصطلاحون، علمی مسائل و مباحث کی وجه ا سے عبارت میں ثقل کا پیدا ہونا ناگزیر ہے، مگر ان کا جوش و جذبه بهت سی مشکلات کو آسان کر دیتا ہے، لیکن اس کے ساتھ ساتھ جہاں تبلیغ بنام مکتوبات خواجه محمد معصوم سرهندی لاهور دین کے لیے سادہ اور عام فہم عبارت کی ضرفرت

هُوتُنُ فِي اوهال عبارت مين خود بخود نرمي اور آسانی پیدا ہو جاتی ہے، ان کے مکتوبات کا دوسرا مجموعه خلیق احمد نظامی نر شاه ولی الله کے سیاسی خطوط (مطبوعه دهلی و لاهور) کے نام سے شائع کیا ہے، جس میں شاہ صاحب تن حکمرانوں اور اپنز عمد کے سیاسی طور پر اہم لوگوں کو مخاطب کیا ہے [نیز رائ به ولی الله، بذیل ماده]؛ (۲۰) مكتوبات سرزا مظهر جان جانان ﴿م مهروره / ، ١٠١٨ع)، المهارهوين صدى عيسوى كے ایک ممتاز اور ناسور صوفی تھے ۔ تصوف میں ان کے مکاتیب خاص اهمیت کے حامل هیں۔ ان میں انھوں نر اپنے سلسلے کے عقائد و اشغال پر محققانه و حکیمانه بحث کی ہے ۔ یہ کل ۸۸ مکتوب هیں ، جو انھوں نے اپنے ارادتمندوں اور عزیزوں کو لکھے تھے یہ ان کے ملفوظات کے ساتھ کلمات طیبات (مطبوعهٔ مجتبائی، دهلی ۱۳۰۹ه) میں طبع هوچکے هیں (سید عبدالله: مقاله مذهب، تصوف، اخلاق در تاریخ ادبیات، ه: ۳۱۲) ـ انهوں نے جس طرح فارسی شاعری میں ابہام گوئی سے نجات دلائی، اسی طرح انھوں نے عبارت میں سادگی اور وضاحت کے رجحان کو فروغ دیا۔ سرزا مظمہر جانجاناں کے حسب ذیل مجموعه هائے مکاتیب بھی طبع هوچکے هين: رقعات كرامت سعادت، مرتبه نعيم الله بهرائجي محرم ١٢١٨ه/١٨١٩، مطبوعه على گره، ١٢٤١ه/ ١٥٥١ء؛ مكاتيب ديرزا مظهر، مرتبه عبدالرزاق قریشی، مطبوعه بمبئی ۱۹۹۹ ( ۱۳۷ خطوط كا مجموعه)؛ لوائح خانقاه مظهريه، مرتبه غلام مصطفى خان ، مطبوعه حيدر آباد سنده، اس کے علاوہ مندرجہ ذیل بزرگوں کے مکتوبات دستیاب هیں: (۱) مکتوبات شاه مظفر شمس (م قبل هم، ١ ه/ ٩٣٥ ع) (مخطوطه انديا آفس لا نيريري، Ethe (۲): (۲) سكتوبات عبدالله قطب

بن میحی (م قبل س. ۱ه/ ۱۹۵۱): بعظوطه اندیا آفس لائبریری، Ethé بردی، ۲۵۳؛ (۳) مکاتیب شریفه (مکتبوبات شاه غلام علی دهملوی به مرتبه شاه رؤف احمد رافت مجددی (مدراس ۱۳۳۳ه)؛ و لاهبور ۱۳۷۱ه؛ (۸) مکتبوبات شأه عبدالعبزیز و شاه رفیع الدین، متبرجم و مرتب محمد ایبوب قادری ۱۹۹۱غ، مع رساله وسیلة النجات (فارسی)؛ (۵) مکتوبات فارسی، از حاجی امداد الله مهاجر مکی (م ۱۳۱۵ه/۱۹۹۹)؛ (۲) امداد الله مهاجر مکی (م ۱۳۱۵ه/۱۹۹۱ع)؛ (۲) مکاتیب شد احمد شهید (م ۱۳۸۱ه/۱۹۹۱ع) مکاتیب شد احمد شهید (م ۱۳۸۱ه/۱۹۹۱ع) متعدد مجموعے مرتب هوئے هیں، جن میں سے زیاده تر قلمی هیں اور مختلف کتاب خانوں کی زینت هیں قلمی هیں اور مختلف کتاب خانوں کی زینت هیں قلمی هیں اور مختلف کتاب خانوں کی زینت هیں

مآخذ: (١) غلام مصطفى خان : Persian ( ع اعد المعرور المعرور المعرور المعرور المعروب المعر مكتوبات خواجه محمد معصوم، مرتبه نسيم احمد فريدي، محمد افضل ، لاهور ١٩٧٤ ؛ (٣) سيد عبدالله : مير امن سے عبدالحق تک مطبوعه لاهور ١٩٦٥ء؛ (م) Catalogue of the Persian : Hermann Ethé manuscripts in the Library of the India office, vol. II ، مطبوعه أكسفولا عهم وع، اشاريه، ب: ٣٤١-٣٧٢ ؛ (٥) شيخ محمد اكرام : آب كوثر، مطبوعه لاهور؟ (٦) وهي مصنف: رود كوثر، مطبوعه لا هور؛ (١) ابوالحسن علی ندوی : تاریخ دعوت و عزیمت، ج م، م و ه مطبوعه كراچي؛ (٨) سيد عزيز حسن بقائي: سيرت باقي، طبع سید حسن انیس بقائی، دهلی، تاریخ ندارد؛ بار دوم كيمبرج ١٩٢٤ع؛ (٩) رحمن على: تذكره علما علما علما مرتبه و ترجمه محمد ایوب قادری، مطبوعه کراچی، ١ ٩ ٩ م، بمدد اشاريه؛ (١٠) مفتى غلام سرور لاهوري : خرينة الاصفياء مطبوعه كانسور ١٨٦٣ - ١٨٦٥،

بمواقع عدیده ؛ (۱۱) عبدالحق محدث دهلوی : اخبار الاخیار، ترجمه سبحان محمود، مطبوعه کراچی، تاریخ ندارد، بمواقع عدیده، بالخصوص ۱۳۱۰ ۱۳۵۰ تا ۲۸۳ تا ۲۸۳ تا ۲۸۳ تا ۲۸۳ تا ۲۸۳ تا ۲۸۳ تا ۱۳۰۸ محمود الحسن عارف رکن اداره نے لکھا].

[اداره]

😞 مکتوبات امام ربانی: حضرت شیخ احمد (رک به احمد سرهندی شیخ )، سرهندی فاروقی، نقشبندی ، مجدد الف ثانسی (م سم، ۱ه) کے مکاتیب، مکتوبات امام ربانی کے نام سے موسوم اور مشهور هیں۔ یه مکتوبات حضرت مجدد م نے اپنے مرشد کو نیز مریدوں اور معتقدوں کو وقتا فوقتا لکھر ۔ بعض ان میں اتنر طویل ھیں کہ بجائسر خود تحقیقی رسائل کی حیثیت رکھتے ھیں ۔ کتب تصوف میں ان مکتوبات کی بہت اھمیت ہے۔ ان کی مقبولیت کا یہ عالم ہے کہ عالم اسلام کے گوشے گوشے میں ان کو اسہات، کتب تصوف میں شمار کیا جاتا ہے۔ ان کی دینی اهمیت کا ثبوت اس سے بڑھ كو اوركيا هو سكتا هے كه مشهور مفسر قرآن علامه شهاب محمود آلوسی نر اپنی تفسیر قرآن "روح المعانى" مين "قال المجدد الفاروقي" كمكر بالالتزام حابحا مكتوبات كے اقتباسات درج كيے هيں. تالیف و ترتیب: ابتداء مین مکتوبات حضرت مجدد الف ثاني كو تين دفترون مين مدون كيا گيا تها، جن کی تفصیل حسب ذیل ہے۔

دفتر اول کا نام درة المعرفت هے ۔ اس میں ۳٫۳ سکاتیب شامل هیں (صحابه بدر رضی الله عنهم کی تعداد بھی یہی تھی )۔ چنانچه اس عدد کو متبرک خیال کیا گیا۔ اس دفتر کے جامع حضرت مجدد کے مرید خواجه نار محمد جدید بدخشی طالقانی هیں ، جنھوں نے یه دفتر

حضرت مجدد م کی نگرانی میں مرتب کیا .

دفتر اول کا نام - درالمعرفت - تاریخی نام و چکا تها نهیں جو ۱۰٫۱ه سے پہلے تالیف هو چکا تها المحمد موسی امرتسری اسے تاریخی نام قرار دے کرہ ۲۰٫۱ء کی تالیف قرار دیتے هیں - دیکھیے دیباچه دفتر اول اردو ترجمه سعید احمد نقشبندی لیکن یه درست نهیں).

اس دفتر کے آخر میں حضرت مجدد کے حلف اکبر خواجه محمد صادق کے تین مکاتیب بھی شامل ھیں۔ جن کو عرضداشت اول، دوم اور سوم کے زیر عنوان حضرت مجدد کے ایما پر افادہ عام کے لیے شامل دفتر کیا گیا تھا۔ ان مکاتیب کو شامل کر کے دفتر اول کے مکاتیب کی مکمل تعداد ۳۱۳ ھوجاتی ھے.

دفتر دوم: اس دفتر كا نام "نورالحلائق" هــ جو تاریخی نام ہے اور اس سے ۱۰۱۹ کا عدد برآمد ھوتا ہے، جیسا کہ دفتر سوم کے دیباچے میں اس کی تصریح کی گئی ہے دیباچہ میں دفتر دوم کا نام "نورالعلاق" لكهاه اوراسسه ١٠٢٨ ه استخراج كيا ه ، حو درست نهير اول تو صحيح نام ''نورالعلائق'' ھے کیونکہ مکتوبات کے تمام نسخوں میں یہی نام ملتا ہے ۔ دوم اگر بفرض محال ''نورالحلاق'' هي كوصحيح سمجه ليا جائر تو بهي اس سے ١٠٢٨ كا عدد برامد نهين هوتا بلكه ١٠١٨ حاصل هوتا ھے۔ اس دفتر میں کل وہ مکاتیب شامل ھیں۔ یه تعداد الله تعالی کے اسماے حسنی کی رعایت سے رکھی گئی ہے۔ یہ دفتر حضرت مجدد م فرزند ارجمند شيخ مجدد الدين معروف به حواجه محمد معصوم کے ایما پر حضرت محدد عصوم خواجه عبدالحمي ولد خواجه چاگر حصاري نر مرتب كيا تها

دفتر سوم: اس دفتر مین ۱۲۸ مکتوبات

شامل هين اور اس كا نام ''معرفت الحقائق'' هـ اس دفتر کے مواف حصرت مجدد ہم کے مدید خواجہ محمد هاشم کشمی برهانپوری هیں ـ دیباچه میں مولف نے بیان کیا ہے کہ اس دفتر کا سنہ تالیف لفظ ''ثالث'' سے برآمد ہوتا ہے جو ۱۰۳۱ھ ہے۔ مولف کے بیان کے مطابق اس دفتر میں م ۱۱ مکتوبات شلمل کئے گئے تھے اور یه تعداد قرآن سجید کی سورتون کی تعداد کی رعایت سے رکھی گئی تھی . ُ نو مکتوبات جو بعد میں لکھے گئے تھے، وہ بھی اسی دفتر میں شامل کر لیے گئے ۔ ایک مكتوب بعد مين دستياب هوا چنانچه وه بهى اسى دفتر میں شامل کر لیا گیا ، اس طرح اس دفتر کے

مکتوبات کے چھٹے ایڈیشن میں دفتر سوم کے مکاتیب کی تعداد ۱۲۲ هے اور ایک دوسرے نسخے میں سہ، مکتوبات ھیں۔ مکتوبات کے نسخہ امرتسر میں دفتر سوم میں سم ۱۲ مکتوبات شامل ہیں .

مکاتیب کی تعداد سر ۱۲ هو گئی .

دفتر سوم کے مکتوبات کی اصل تعداد میں اضافه اور مختلف نسخوں میں کمی بیشی کے سلسله میں خواجه محمد هاشم کشمی کا بیان قابل ذكر هي ـ ''زبدة المعارف' مطبوعه نول كشور پريس لکھنٹو میں خواجه محمد هاشم کم کشمی نے بیان کیا ہے کہ دفتر سوم ۱۱۸ مکتوبات پر ختم ہوا۔ اس کے بعد دفتر چہارم کی تالیف و تسوید کا کام شروع هوا۔ ابھی چودہ مکانیب ہی لکھے گئے تھر کہ حضرت مجدد ج اس جمان فانی سے انتقال فرما گئے ۔ چنانچه دفتر چہارم مکمل نه هو سکا.

اس سے ظاہر ہوتا ہے کہ حضرت سجدد ا کی رحلت کے بعد دفتر چہارم کے چودہ مکاتیب میں سے پانچ مکتوبات گم ھو گئے اور باقی نو دفتر سوم میں شامل کر لئے گئے ۔ گم شدہ سکاتیب

میں سے ایک مکتوب بعد میں مل، گیا جو بعد میں دفتر سوم میں شامل کر لیا گیا .

اس حساب سے مکتوبات کی کل تعداد .م، ھے۔ جن میں سے ٣٦ ہ تو مطبوعه نسخوں میں موجود هیں اور باقی چارکا کوئی سراغ نہیں سلتا .

ملک حسن علی جامعی نے اپنی کتاب "تعليمات مجدديه" مين بعض مجهول الاسم مبصرین کے حوالے سے دفتر سوم کے مکتوب نمبر ۱۲۳ بنام نور محمد تهاری (یاصحیح تربهاری) کو جعلی ا اور مصنوعی قرار دیا ہے، کیونکہ ان کے نزدیک اس مکتوب کے بعض مضامین شریعت اور مشرب حضرت مجدد مح خلاف هیں۔ لیکن ملک حسن علی کا یه بیان درست معلوم نهیں هوتا، کیونکه حضرت نول کشور کے مطبع سے شائع ہونے والے مجدد ح دوسرے مکاتیب میں بھی اسموضوع پر ایسے ہی خیالات کا اظہار کیا گیاہے، جن کی بنا پر جامعی اس مکتوب کو ان کی طرف منسوب کرتے ہوئے ا تامل كرتے هيں ـ البته "روضة القيوميه" كے مولف کے بیان اور خواجہ محمد معصوم کے مکتوب نمبر ۱۹۳ (شموله "مکتوبات حواجه محمد معصوم" مطبع نظامی کانپور سے یہ ضرور معلوم ہوتا ہے کہ زیر بحث مکتوب حضرت مجدد ؓ کے اپنے قلم سے نہیں ھے۔ بلکه اس کا مضمون حضرت مجدد م ارشاد فرمایا تها اور ان کی وفات کے بعد حضرت مجدد ہم ا کی وصیت کے مطابق، خواجه محمد معصوم نے اس مضمون کو مکتوب کی صورت میں قلم بناد کیا جس کو دفتر سوم میں شامل کر لیا گیا .

طباعت و اشاعت: هندوستان مین طباعت کا رواج هوا تو متعدد ناشروں نے حضرت مجدد مع مكتوبات جهاپ كر شائع كئے، جن ميں نول كشور پىرىس لكھنۇ كا مطبوعه نسخه مشهور ہے ــ لبكن تمام مطبوعه نسخون مين سب سے زياده صحیح اور ثقه وه نسخه تسلیم کیا جاتا ہے، جو

مولانا نور احمد نقشبندی مجددی نے تصحیح و تحشیه کے بعد دو حصوں میں امرتسر سے ١٣٢٥ تا م ١٣٣٨ ه مين شائع كيا جو نسخه امرتسر كے نام سے معروف ہے ۔ یہی نسخه ۱۹۹۸ ع میں نور کمپنی لاهور نے دوبارہ شائع کیا۔ نسخهٔ امرتسر کو ڈاکٹر غلام مصطفى خان ، سابق صدر شعبه اردو، سنده یونیورسٹی حیدرآباد نر ۲۹۳۱ میں دوبارہ مرتب کیا، جو دو خلدوں میں عکسی طرز طباعت میں ایم \_ ایچ سعید اینڈ کمپنی، کراچی سے شائع هوا۔ اسی نسخه کو آنسٹ میں چھاپ کر مکتبه ایشین، استانبول (ترکیه) نے ۱۳۹۵ مطابق ١٩٤٤ء مين شائع كيا .

تراجم :- اصل مكتوبات فارسى مين هين ـ حیونکه سب لوگ فارسی نهیں جانتے، اس لئے ان کے ترجمے کی ضرورت محسوس کی گئی۔ عربی اور اردو مکتوبات امام ربانی سے متعدد تراجم کئے گئے، جن کی تفصیل حسب ذیل ہے:-

عربی تراجم: اب تک مکتوبات کے تین عربی تراجم كاسراغ ملا هے.

١ - تعريب المكتوبات الصوفيه لاحمد النقشبندى الفاروقي ، مولفه الشيخ يونس النقشبندي. ٢ - مكانيب الشيخ احمد النقشبندى .

حکیم محمد موسی کی روایت کے مطابق یہ دونوں تراجم بغداد کے کتب خانه اوقاف میں موجود هیں۔ تیسرا ترجمه جو سب سے زیادہ مشہور اور مقبول ہے علامہ محمد مراد رومی ثم مکی کا ہے۔ یه ٹائپ میں چھپ کر دمشق سے شائع هوا .

اردو تراجم: ١ - مولوى محمد حسين ولد مولوی قادر بخش ساکن احمد آباد ، ضلع جبهلم نے پہلے بیس (۲) مکتوبات کا ترجمه ''الطاف رحمانی'' کے نام سے کیا ، جس کو مولوی امام الدین تاجر

(۲) مولوی عبد الرحيم ، نائب مدير اخبار "وكيل" امرتسر نے حضرت باتی باللہ علیه الرحمه کے نام مکتوبات کو چھوڑ کر آگے کے سترہ مکاٹیب کا ترجمه تشریحی حواشی کے ساتھ کیا جر روز بازار سٹیم پریس امرتسر میں . ۱۳۳۰ میں طبع ہوا۔ مگر یه سلسله آگے نه بڑھ سکا ؛ (۳) . ۱۳۳۰ ه هی میں اسلامی دکان، کشمیری بازار، لاهور نے ابتدائی چالیس مکتوبات کا ترجمه "گنجینه انوار رحمانی ، اردو ترجمه مكتوبات امام رباني" كي نام سے شائع کیا ، مگر یه سلسله بهی یمین ختم هو گیا : (س) حضرت مجدد على مكتوبات كا پهلا مكمل اردو ترجمه وه هے جو قاضی عالم الدین نقشبدی مجددی نے کیا، جس کو اللہ والے کی قومی دکان، کشمیری بازار، لاهورنے پہلی بار ۱۹۱۳ء میں اور دوسری بار ۱۹۲۲ء میں لیتھو میں چھاپ کر دو جلدوں میں شائع کیا ۔ یہ ترجمه صحت مطالب اور سلاست کے لحاظ سے سب سے عمدہ ہے، مگر اس میں اغلاط کتابت بہت هیں اور کمیں کمیں تذکرہ و تالیف کی غلطیاں بھی پائی جاتی ہیں؛ (ہ)دوسرا مكمل ترجمه محمد سعيد احمد نقشبندي، خطيب وامام مسجد حضرت دال گنج بخش لاعور نے ١٩٢٢ء ميں مكمل كيا ، جو آفسٹ ميں طبع هو کر مدینه پبلشنگ کمپنی ، کراچی سے شائع ہوا اتھا۔ اس کے تین ایڈیشن نکل چکر ھیں، تیسرا اور آخری ایڈیشن ۱۹۷۹ء کا ہے اور تین جلبوں

یه ترجمه کتابت و طباعت کے لحاظ سے اوّل الذكر پر فوقيت ركهتا هے ، ليكن مطالب كى صحت کے لحاظ سے قاضی عالم الدین ماحب کا ترجمه بهتر ہے۔ بعض عبارتوں کے ترجمه میں بترجم الجه گیا ہے۔ اس لئر کہیں کہیں ابہام پیدا ہو گیا كتب، راولپنڈى نے ١٣١٨ ه سيں شائے كيا ؛ / هے ـ بحيثيت مجموعى يه ترجمه سليس اور روان هـ . مشتخصات و می محصات : مکمل مکتوبات کی اردو تلخیص شاه هدایت علی نقشبندی مرحوم نے کی تھی ۔ جس کو اعلی کتاب خانه کراچی نے کی تھی ۔ جس کو اعلی کتاب خانه کراچی نے دوبارہ شائع کیا .

۲ یوسف سلیم چشتی نے سنتخب مکتوبات
 کی اردو تلخیص "انوار مجددی" کے نام سے شائع
 کی تھی۔ مگر یہ سلسلہ آگر نہ بڑھ سکا .

شرح: ضیا الدین اچکزئی نے ''ضیا المقدمات کی توضیح المکتوبات ' کے نام سے مکتوبات کی فارسی شرح دو جلدوں میں مکمل کی تھی ۔ جو غیر مطبوعه صورت میں شارح کے فرزند مولوی محمد ساکن نوزاد، ضلع قندهار کے پاس موجود هے.

تخریع میں ایک کتاب کے علاوہ ایک اور کتاب بھی اسی موضوع پر مولوی شمس الدین تاجر کتب نادرہ، لاهور کے ذاتی کتب خانه میں دیکھی تھی.

موضوع سكسوبات: چونكه حضرت محدد ما صاحب علم و فضل اور علوم شريعت و طريقت كي جامع تهي اس ليے مكتوبات ميں شريعت و طريقب كے هر موضوع پر كلام موجود هے ـ تاهم حسب ذيل موضوعات مهمات الامور كي حيثيت ركھتے هيں اور ان پر شرح و بسط اور تواتر اسے بعث كي گئي هے.

مسلم قوسیت: اکبری دور میں وحدت ادیان کے تصور نے بہت زور پکڑا تھا۔ شہنشا، جلال الدین اکبر سیاسی وجوہ کی بنا پر وحدت ادیان کا زیردست حامی تھا۔ اس کا ''دین الٰہی'' جس میں مختلف مذا ھب کی تعلیمات کا ملغوبہ پیش کیا گیا تھا، اسی نظریه کا نتیجہ تھا۔ ظاھر ہے کہ یہ اسلامی نقطهٔ نظر کی نفی تھی اور اس کا مقصد اسلام اور

اہل اسلام کو نقصان پہنچانے کے سوا کچھ اور نہ تھا۔ حضرت مجدد ؓ کی تحریکِ اقامتِ دین اکبر کی ان ملحدانه سساعی کے انسداد کے لیر تھی۔ ایک سچے مومن و مسلم کی حیثیت سے حضرت مجدد ا مسلمانوں کو هندووں سے الگ بلکه هر دوسری قوم سے جدا قوم خیال کرتے تھر - چنانعید انھوں نے صاف الفاظ میں یہ اعلان فرمایا کہ کافر اور مسلم هر صورت میں جدا جدا تعین رکھتر هس اللكه ايك دوسرے كى ضد هيں۔ چنانچه فرماتر هيں: کفر کی رسمیں مثا دی جائیں، کیونکہ اسلام اور کفر ایک دوسرے کی ضد ہیں، ایک کو ثابت و قائم کرنا، دوسرے کے دور ہو جانے (سٹا دینے) کا باعث ہے اور اجتماع ضدین (دو ضدوں کا جمع هو جانا) محال هے " ایک اور جگه فرمایا : ''حق تعالیٰ نے اہل کفر کو اپنا اور اپنے پیغمبر کا دشمن فرمایا ہے۔ اس لیے خدا اور اس کے رسول م کے دشمنوں کے ساتھ اتحاد اور محبت بہت بڑا گناہ ہے'' مکتوب نمبر ۲٫۳ دفتر اول .

تسوحسد شههودی و تسوحسد وجودی: وحدت الوجود یا همه اوست تصوف کا مشهور مسئله هے۔ مسلمانوں میں شیخ محی الدین ابن العربی ملقب به شیخ اکبر نے اس نظریے کو عام کر کے مقبول بنایا۔ در حقیقت یه بےحد الجها هوا مسئله هے۔ اس نظریے کو تسلیم کر لینے کے بعد انبیاء و مرسلین علیهم السلام کی کوئی ضرورت باقی نهیں مرسلین علیهم السلام کی کوئی ضرورت باقی نهیں رهتی اور نه کسی نظام سزا و جزا کا جواز باقی رهتا هے [تفصیل کے لیے دیکھیے مقاله وحدة الوجود].

چونکه حضرت مجدد اس نظریے کے مضر اور گمراه کن مضمرات سے واقف تھے اس لیے حضرت موصوف نے اس نظریے کی سخت تردید کی اور فرمایا که خالق و مخلوق ایک

نهیں هو سکتے۔ ان میں جزو و کل کا رشته نهیں بلکه ان میں دالیت و مدلولیت کا تعلق اور حالق و خلق کی نسبت ہے ۔ وحدت الوجود کے مقابله میں حضرت مجدد من نے وحدت الشہود [رآف به وحدة الوجود] کا نظریه پیش کیا.

نظریه جزو و کل اور اس کے نتیجے میں اتحاد وحلول کے نظریات کی تردید میں حضرت مجدد میں اتحاد فرساتے ھیں: ''حق تعالیٰ کسی چیز سے متحد نہیں ھے ۔ خدا، خدا ھے اور عالم عالم ھے ۔ حق تعالیٰ بےچون و بےچگوں ھے ۔ اور عالم سراسر 'چونی و چگونی'' کی صفات سے داغدار ھے ۔ بے چون کو چون کا عین نہیں کہد سکتے ۔ بے چون کو چون کا عین نہیں کہد سکتے ۔ واجب ممکن کا عین اور قدیم حادث کا عین ھرگز فہیں ھو سکتا'' (مکتوب نمبر وہ دفتر اول).

تسوحب وجودی اور تسوحی شهرودی کا فرق حضرت مجدد آنے یہوں بیان فرمایا:
وہ توحید جو اثنائے راہ میں اس بزرگ جماعت (اهل سلوک) کو حاصل هوتی هے دو قسم کی هے۔
ایک توحید شهودی اور دوسری توحید وجودی ۔
یعنی سالک کو ایک کے سوا کجھ نظر نه آئے توحید وجودی ایک هی کو موجود سمجھنا هے ۔
توحید وجودی ایک هی کو موجود سمجھنا هے ۔
اور اس کے غیر کو معدوم خیال کرنا اور اس غیر کی معدوسیت کے باوجود اس کو ذات واحد غیر کی جلوہ گاہ اور مظہر خیال کرنا (عالم کو عین کی جلوہ گاہ اور مظہر خیال کرنا (عالم کو عین سمجھنا ۔ لا غیر] (مکتوب نمبر سمے دفتر اوّل).

شریعت و طریقت: شریعت اور طریقت کی نمبر ۲۸۹ دفتر اول). حقیقت حضرت مجدد آنے یول بیان فرمائی ہے ۔ 

''شریعت کے تین اجزاء هیں یعنی علم، عمل اور کو نبوت سے افضل قرا اخلاص ـ جب تک یه تینوں اجزاء متفق نه هوں اس خیال کی سختی شریعت متحقق نهیں هوگی ـ شریعت حاصل هوگئی کو ولایت سے افضل تو گویا حق تعالی کی رضا مندی حاصل هو دنی ۔ یوں بیان کی هے ک

جو دنیا کی تمام سعادتوں سے بڑھ کر ہے ''رضوان من اللہ اکبر''۔ انھوں نے فرمایا :

''پس شریعت دنیا اور آخرت کی تمام سعادتوں کی ضامن ہے اور کوئی ایسا مطلب باتی نہیں ہے، جس کو حاصل کرنے کے لیے شریعت نہیں ہے، جس سے صوفیه معتاز ھیں، تیسرے جزو اور حقیقت جس سے صوفیه معتاز ھیں، تیسرے جزو یعنی اخلاص کو کامل کرنے میں شریعت کی خدمت گار ھیں۔ پس ان دونوں کی تکمیل شریعت کی تکمیل کے سوا اور کوئی امر نہیں ہے'' کہ کتوب نمبر ہے دفتر اول).

علما کا تفوق: ورال کے معنی کی ظاهری و باطنی میں تقسیم کی تردید میں حضرت محدد '' نے ارشاد فرمایا ہے: ''علماے حق یعنی علمانے اهل السنت و الجماعت نے 'جو معانی سمجھے هیں، کتاب و سنت کو ان هی معانی پر محمول کرنا ضروری ہے۔ اگر بالفرض کشف و الہام سے ان کا مفہوم مذکورہ معانی کے خلاف ظاهر هو تو اس پر اعتبار نه کرنا چاهیے۔ بلکه خدا سے پناه مانگنی چاهیے''.

''جو معانی ان حضرات (علمائے اهل سنت) کی رائے کے خلاف هوں، قابل اعتبار نہیں ۔ کیونکه بدعتی اور گمراه لوگ بھی اپنے معتقدات کو کتاب و سنت هی سے ماخوذ خیال کرتے هیں اور اپنی کج فہمی کے باعث ان غیر منطبق (باطنی) معانی کو صحیح سمجھتے هیں''۔ مکتوب نمبر ۲۸۹ دفتر اول).

نبوت و ولایت: وجودی صوفیه نے ۔ولایت کو نبوت سے افضل قرار دیا ہے۔ حضرت مجددی نے اس خیال کی سختی سے تردید کی ہے اور نبوت کو ولایت سے افضل بتایا ہے اور اس کی مثال یوں بیان کی ہے کہ کمالات نبوت لیک ہڑا

سمندر هیں، اس کے مقابلے میں کمالات ولایت اور ان کے نزدیک یہی فرقه ناجیه ہے. ایک چهوٹا سا قطره هیں .

> صوفیه کے بظاہر خلاف شرع اقبوال: جو خلاف شرع اقوال صوفیہ سے منسوب ہیں ان کے بارے میں حضرت مجدد میں رائر یہ ھے کہ اول تو ان کی تاویل کر کے ان کو شریعت سے تطبیق دینے کی کوشش کی جائر اور اگر یه سمکن نه ھو تو ان کو شطحیات خیال کرکے مسترد کر دیا جائے ۔ اور ان صوفیه کو اس کلام کے وقت حالت سکر میں ہونے کے باعث معذور خیال كيا جائي اور ان كا معامله خدا پر چهوژ ديا جائي. رد بدعت : رد بدعت کے معامله میں حضرت سجدد المجدد بهر وه بدعت كي حسنه اورسینه کی تقسیم کے قائل نه تھر ۔ ان کے نزدیک بدعت هر حال میں بدعت هے وہ حسنه هو هي نهين سکتي .

فيضيلت صحابه ره: حضرت مجدد رم صحابه رط کو ہمام است سے افضل خیال کرتے تھے اور خلفائے راشدین رخ کی فضیلت کے به ترتیب خلافت قائل تھر یعنی سب سے افضل حضرت ابوبکسر صديق ف ، پهر حضرت عمر ف ، ان کے بعد جضرت عثمان ره اور پهر حضرت على رضى الله عنهم ـ اس لیے حضرت مجدد رح تفضیلی فرقه کو اهل سنت میں شمار نمیں کرتر تھر.

تىعىظىيمىي سىجده: حضرت مجدد مخلوق کو تعظیمی سجدہ کرنے کے سخت خلاف تھے۔ جو لوگ حضرت آدم علیه السلام کے مسجود ملائک ھونر سے اس کے جواز کی دلیل لاتر ھیں، ان کے جواب میں فرمایا ہے که "حضرت آدم مسجود اليه تهے نه كه مسجود له''.

اهمل السنست والجماعت : حضرت مجدد اهل السنت والجماعت كو حق پر سمجهتر تهر

نقش ندی طریقه: حضرت مجدد ت نقشبندی طریقه کو سب سے بہتر اور صحابه كرام كا طريقه بتايا هے، كيونكه اس ميں قرآن و سنت اور آثار صحابه کے اتباع پر زور دیا جاتا ه جن مسائل مهمه پر حضرت مجدد م نر کلام فرمایا ہے ، ان کا لب لباب یہی ہے ۔ سیاسی اور تاریخی قدر و قیمت کے لحاظ سے ان کے مکتوبات میں جہانگیر اور مغلیہ دربار کے امرا سے تعلقات کا ذکر بھی موجود ہے۔ اقامت دین کے علاوہ تصوف و سلوک کی اصلاح اور فقہ و اجتماد کے بارے میں بھی ان میں کافی مواد پایا جاتا ہے ۔ ان کے خیالات کے لیے رک به احمد، شیخ، سرهندی .

(وارث سرهندی و اداره)

مُكر أن باوجستان (پاكستان) كا ساحلي علاقه جو تقریباً وہ درجه سے ہو درجه وس دقیقه مشرق اور ساحل کے اندر کی جانب سلسله کوه سیاهان تک کوئی ہے درجے تک پھیلتا چلا گیا ہے۔ یونانی اس ٹکڑے کو گیڈروسیا Godrosia کہتر تھے اور اس میں اکتھیونیگی Icthiophagi قوم یعنی معهلی کهانر والر (ماهی خور) رها کرتر تهر، اس نام سے اس کے سوجودہ نام پر اسی کی اشتقاقی صورت کا گمان هوتا هے ۔ جو غالبًا دراوڑی Dravadian ساخذ سے متعلق ہے.

ایرانی روایت کے مطابق کیخسرو، شاہ ایران نر یه علاقه افراسیاب، شاه توران سے فتح کیا تھا اور کو روش (سائرس) اور سمیرسس دونوں اس کے بیچ میں سے گزرے تھے، ہ ٣٢ ق م میں هندوستان سے واپس جاتیے هوئے سکندر نے اس علاقے کو عبور کیا، اس کے بعد یہ علاقہ ساسانیوں کے قبضے میں آیا، الیکن کبھی کبھار اس کا الحاق سندھ کی ھندو سلطنت سے بھی ہو جایا کرتا تھا۔ خلانت کے

(T. W. HAIG)

ابتدائی زمانر میں جب اسلامی سرحدیں سرعت کے ساتھ وسیع ہو رهی تھیں، اس کو عربوں نے اپنی مملکت میں شامل کر لیا ۔ محمد بن قاسم نر مکران ھی کے راستے سندھ پر ۱۱ءء میں حمله کیا اور دریامے سندھ کے مشرقی کنارے پر اپنی پہلی آبادی قائم کرلی ـ مارکو پولو . و ووء مين اس كا ذكر كرتا هے كه يه هندوستان كا انتهائي غربي علاقه هـ ، جو ايك خود مختار سردار کے ماتحت ہے اور وہ غالبًا مسلمان ہے، حبس کے لیے یه غیر ضروری تھا که وہ ایران یا هندوستان کی (نمایش کی حد تک بھی) اطاعت قبول کرے۔ مقامی قبائل اس ملک میں حکومت کرتے رہے، حتّی که انہیں هندوستان کے جیچکیوں (Gcckis) نر نکال دیا۔ اٹھارھویں صدی کے وسط میں قلات کے خان احمد زئی نے اس ملک پر اپنی فرمانروائی کا حق قائم کرلیا اور ۱۸۷۹ء میں کرنل Goldsmid نے ایرانی مکران میں حد بندی قائم کر دی ۔ مشرقی مکران خان قلات کے ماتحت رہا، گو انگریزوں کی مداخلت اکثر اوقات ضروری سمجهی گئی تاکه اس کے اور اس صوبہ کے متسلط قبائل جیجی، نوشیروانی، بزنجانیوں اور میرواریوں کے جهگڑوں کا فیصلہ کرایا حائر ۔ کاشتکران اراضی یہاں کے بلوچی اور چھوٹے درجے کے قبائل هیں اور ماهی گیروں کا گروہ عليحده هي [قلات اب مستقلاً پاكستان سين هے] .

ملک کی آب و هوا سطح زمین کی بلندی پستی کی وجه سے مختلف ہے۔ ساحل کے نزدیک آب و هوا همر جگه گرم ہے، لیکن ناخوشگوار نہیں، کیچ یا گیج، میں جس کی وجه سے مشرقی مکران کو کیچ مکران کمتے هیں، موسم سرما خشک اور خنک هوتا هے، گرمیوں میں سخت گرمی پڑتی ہے اور اس سے اور بلندی پرپنجگور میں

سردیوں میں سخت سردی پڑتی ہے اور گرمیوں میں معتدل گرمی .
ماخذ: (۱) این خررداذیه: .B.G.A. (۲) ابن حوقل: ابو اسحق الاصطخری: .B.G.A. (۳) ابن حوقل: (۳) البلاذری: فتوح البلدان، طبع ڈخویه بمدد اشاریه: (۵) البلاذری: فتوح البلدان، طبع ڈخویه بمدد اشاریه: (۵) البلاذری: محدد اشاریه: (۵) البلاذری: (۵) البلاذری: محدد اشاریه: (۵) البلاذری: (۵) البلا

مَكرُوه: (ع : ج : مكاره) : ماده، ك

کـ ـ ر ـ ه (= كره كرها و كرها و كراهة و كراهة و مكرهة الشيء، كسى چيز كو نا پسند كرنا، ضدحب) سے اسم مفعول بمعنی ناپسندیده امر، كريه اور كره صفت هونے میں اس كے مترادف هیں (ابن منظور: لسان العرب؛ الزبيدی: تاج العروس، بذيلماده) ـ قرآن كريم ميں اس مادے كا لغوى معنول ميں كثرت سے استعمال هوا هے (ديكهيے محمد عبدالباقی: معجم المفهرس لالفاظ القرآن الكريم)؛ عبدالباقی: معجم المفهرس لالفاظ القرآن الكريم)؛ وهمو كدره لكم و عسى آن تمكر هوا شيئا ايك جگه ارشاد هے: كتب عليكم القتال حيث وعن ميں نا پسند هے وهمو خير لكم و عسى آن تمكر هوا شيئا اور عجب نهيں كه ايك چيز تم كو برى لكے، مگر وہ انجام كے اعتبار سے تمهارے حق ميں بہتر هو.

اصطلاح شریعت (فقه) میں اس سے مراد وہ امور هیں، جن کا ترک کرنا، ان کے ارتکاب سے راجح هوتا هے (الجرجانی: التعریفات، ص ١٥٦) اور شارع نے غیر حتمی اور غیر صریح الفاظ، یعنی کنا ہے، یا قرینے سے ان سے احتراز کرنے کی تلقین کی هو (عبدالوهاب الخلاف: علم اصول الفقه، ص میں ان کے لازما ترک کاعندیه نه پایا جاتا هو (محمد ابو زهره: اصول الفقه، ص هم)۔ ان کا درجه متروکات میں حرام اور مباح کے مابین هے۔ اسی بنا پر دسی سنت کا ترک کرنا مکروہ ہے۔

اور کسی مکروه کا چهوارنا سنت اور مستحب ہے (على حسب الله: اصول التشريع الاسلامي، ص ٣٢٠)-فقہا کے ھاں اس کی موجود کی کی اصولًا حسب ذیل صورتین هوتی هین: (۱) کسی حکم شرعی مین اس امرکی ممانعت تو هو، مگر کسی دوسری جگه مذکوره قرینے سے اس ممانعت کو معرام نه ٹھیرایا جا سکتا . هو، مثلًا ارشاد بارى : يَايَّـهَا الَّـذَيْنَ الْمُلُوا لَاتَسْشُلُوا عَن أَشْيَاءَ أَنْ تُدَبِّدُ لَكُمْ تُسُوُّكُمْ (ه [المائدة]: ١٠١)، يعنى اے اهل ايمان! ایسی چیزوں کے بارے میں سوال مت کرو کہ اگر ان کی حقیقتیں) تم پر ظاہر کر دی جائیں تو تمهیں بري لگيں ؛ جب كه دوسرى جگه ارشاد هے : فَسَنَدُوا أَهُلَ الذِّكْرِ إِنْ كُنتُمْ لَاتَعْلَمُونَ (٢٦ [الانبيا•]: ٧)، يعنى اگر تم نهين جانتے تو اهل ذكر سے پوچھ لو (على حسب الله: اصول التشريع الاسلامي ، ص ٣٢٣) ـ ان حالات میں فی الواقع معلوسات حاصل کرنے کے لیے استاد یا امام سے سوال کرنا جائز تو ہے، مگر محض سوال برائے سوال مکروہ هو گا ؛ ۲۰) ممانعت میں کراهت کی صراحت پائی جائے ؛ مثلًا آنحضرت صلّی الله عليه و آلبه و سلّم كا يه فرمانا : انَّ الله يَكُرُهُ لَكُم قَيْلَ وَقَالَ وَكَثَرَةُ السُّؤَالَ وَ اضَّاعَةَ الْمَالِ (محمد ابو زهره: اصولَ الفقد، ص ه س)؛ (م) اسي جملے ميں كوئي متصل قرينه اثبات كراهت كا پايا جاتا هو، مثلًا حكم خداوندى: يًّا يُّهَا الَّذِيْنَ أَمَنُّوا إِذَا تُودِيَ لِلصَّلْوةِ من يُوم الجُمَّة فاسعُوا إلى ذكر الله وَذُرُوا الْسَيْمَ ( ٩٣ [الجمعة]: ٩)، يعنى اے اهل ايمان جب جمعه کے دن نماز کے لیے اذان دی جائے تو خداکی یاد (یعنی نماز) کے لیے جلدی کرو اور خرید و فروخت ترک کر دو ـ یمهان و ذروالبیع

کے ساتھ ذ کر اللہ (نماز) کی صراحت سے علت حکم اور حقیقت حکم بھی دونوں واضح ھو جاتے ھیں (التھانوی : کشاف، ہ : (۱۲۸۰): (۳) اسام محمد می نزدیک دلیل ظنّی (مثلاً خبر واحد) سے حرام شدہ اشیا بھی مکروہ (بکراھت تحریمی، (دیکھیے نیچیے) ھوتی ھیں (دستور العلماء، س : (دیکھیے نیچیے) ھوتی ھیں (دستور العلماء، س : نزدیک مطلق مکروہ؛ (۵) وہ اشیا کہ اصل میں تو نزدیک مطلق مکروہ؛ (۵) وہ اشیا کہ اصل میں تو انھیں حرام ھونا چاھے، مگر عموم بلوا ( = ابتلا ے عام) کی وجہ سے اسے مکروہ قرار دیا گیا.

دوسرے مسالک کے برخلاف احناف کے نزدیک سنت (مؤكده و غير مؤكده) كي طرح مكروه كي بهمی دو قسمیا هین : ( ) مکروه تحریمی (یا مکروه بکراهت تحریمی)؛ (۲) مکروه تنزیمی (يا مكروه بكراهت تنزيمي؛ دستورالعلمان س: ١٠٠٠)-اول الذكر سے مراد امام محمد م ي نزديك کسی دلیل ظنی سے حرام کردہ ایسے امور هیں جن پر لفظ حرام کا اطلاق درست نہیں ہوتا، گویا مکمروہ تحریمی امام محمد<sup>ہ</sup> کے نزدیک حرام هی کا دوسرا نام هے، جب که شیخین (امام ابو حنیفه م و ابو یوسف م کے نزدیک یه افعال حرام تو نہیں ، البته حرام کے قریب ضرور هوتے هیں (مثلًا کسی سنت سؤکدہ کا ترک کرنا) اور ان کے وقوع کی صورت میں اس کے فاعل كو مستحق عقوبة تو نهين سمجها جا سكتا البته محرومي شفاعت كا اهل كمها جا سكتا ہے (التهانوي: كشاف، ه: ، ۱۲۸)؛ (۲) مكروه تنزيمي سے مراد وہ اشیا ہیں، جو حلال کے قریب ھوں ، اور ان کا ترک فعل سے اولی ھو، مثلاً شكارى پرندوں كا جهوٹا پاني (دستور العلماء، س: . ۲۰ ) \_ بعض لوگوں نے (غالبًا مسلک امام محمد " کے سطابق) مکروہ تحریمی کو واجب کا اور سکروہ

تنزیهمی کو مندوب کا منمقابل قدرار دیا ہے (محمد ابو زهرہ، ص هم).

مكسروه اشيا كا يه تصور ايك حديث مين اسور متشابہات کے عنوان سے کچھ یوں آیا ہے که آنحضرت صلی الله علیه و آلمه و سلم نے فرمایا که بیشک حلال اور حرام تو واضح هیں اور ان کے درمیان کچھ مشتبہ امور ایسے ہیں، جنهیں بہت سے لوگ نہیں جانتے ۔ جو کوئی مشتبہ امور سے خود کو بچا کے رکھر گا، وہ اپنے دین اور عزت کو بچالیگا اور جو کوئی مشتبه اسور میں جا پڑا اس کی مثال اس حروا ہے کی سی ہے، جو بادشاہ کی چراگاہ کے پاس رپوڑ جرا رها هو، جو قریب هے که بادشاه کی چراگاه میں جا پڑے ـ یاد رکھو ھر بادشاہ کی ایک حِيراگاه هوتي هے اور الله کی چارگاه اس کی حسرام کرده اشیا هیں (البخاری، ۱: ۲۲، کتاب ،، باب وم)۔ اس اعتبار سے مکروھات کے اجتناب سے محرمات کو محکم بنانا مقصود ہے کیونکہ ان کا وقوع محرمات کے وقوع کو سہل كرتا هـ.

جزوی مکروهات کی تفصیل کتب فقه کے هر باب میں فرض، واجب اور سنت و مستحب اسور کے بیان کے ساتھ کی جاتی ہے (دیکھیے کتب فقه).

مآخذ: (۱) محمد خؤاد عبدالباتی: معجم المفہرس لالفاظ القرآن الکریم، بذیل ماده؛ (۲) بدیل ماده؛ (۳) معجم المفہرس لالفاظ الحدیث النبوی، بذیل ماده؛ (۳) البخاری: الصحیح، ۱: ۲۱ تا ۲۲ ببعد، مطبوعه لانیڈن؛ (۳) مسلم: الصحیح، مطبوعه قاهره، ۱: ۲۱۹، ملبوعه ماده؛ (۳) ابن منظور: لسان العرب، بذیل ماده؛ (۲) ابن منظور: لسان العرب، بذیل ماده؛ (۵) التھانوی: کشاف اصطلاحات الفنون، م: ۱۲۸، مطبوعه بیروت؛ (۸) الجرجانی: التعریفات، مطبوعه مطبوعه بیروت؛ (۸) الجرجانی: التعریفات، مطبوعه

قاهره، ۱۳۲۱ه، ص ۱۹۲۱ تا ۱۲۰، سطبوعه حیدر آباد دستور العلماء، س : ۱۱۹ تا ۱۲۰، سطبوعه حیدر آباد دکن؛ (۱۰) التفتازانی: توضیح تلویح، مطبوعه لکهنؤ، بمواقع عدیده؛ (۱۱) ملا جیون: شرح نورالانوار؛ (۱۲) عبدالوهاب الخلاف: علم اصول الفقه، مطبوعه کویت عبدالوهاب الخلاف: علم اصول الفقه، مطبوعه کویت اص ۱۳۹۰ محمد الخضری: آصول الفقه، مطبوعه قاهره ۱۳۸۰ه / ۱۳۲۱ محمد الخضری: آصول الفقه، مطبوعه قاهره ۱۳۸۰ه / ۱۳۲۱ محمد الخضری: تا ۱۳۸۰؛ (۱۰) علی حسب الله: اصول التشریع تا ۱۳۷۱؛ (۱۰) علی حسب الله: اصول التشریع تا ۱۳۷۰؛ (۱۰) علی حسب الله: اصول التشریع الاسلامی، قاهره ۱۳۷۱ه/۱۹ و ۱۳۵۱ه الوزهره: اصول الفقه، قاهره ۱۳۷۱ه/۱۰ (۱۲) محمد ابو زهره: اصول الفقه، قاهره ۱۳۷۱ه/۱۰ الکراهة [محمود الحسن عارف رکن اداره نے لکها].

مَكّرى: رَكْ به مَهْرِي.

مَكُسُ : باج و محصول؛ عربي مين يه لفظ 🗢 دُحْيَل هِ اور اس كي اصل آرامي لفظ مُكَسا هِ، دیکھیے: عبرانی : میکس اور آشوری : مِکْسُو ؛ اسی سے عربی مادہ م ۔ ک ۔ س ۔ ماخوذ ہے ، جس سے مکس مَكُّسَ، ماكس بنے هيں اور [اسم فاعل بصيغة مبالغه] مَكَّاس، يعني محصول وصول كرنے والا ـ ابن سِيْدہ نے ایک عربی روایت نقل کی ہے، جس کی رو سے زمانہ جاهلیت میں بھی منڈیوں میں. ایک قسم کا محصول ليا جاتا تها، جسے مكس كمتے تھے [قاموس، بذيل ماده : ] و دراهيم كانتُ تُـؤخَّذُ مِـن بائسعى السِّلعِ في الأسواقِ في الجاهِلِيَّةِ ؛ و منتهی الارب، بذیل مادّه: [و دّراهم که در بازار از بائع می گرفتند، در جاهلیت] جس سے یہ معلوم هوتا هے که یه لفظ عربی زبان میں بہت ابتدائی زمانے هی سین داخل هو چکا تها۔ یه لفظ پہلی صدی ھجری کے عربی زبان کے اوراق بردی

(Papyri) میں پایا جاتا ہے .

Becker نے بالخصوص ملک مصر میں مکس کی تاریخ کا مطالعہ کیا ہے ؛ بیانات ذیل اسی سے ماخوذ هیں \_ قدیم فقه کی کتابیں مکس کو عشر یا دسویں حصہ کے سعنوں میں استعمال کرتی هیں، جو تاجروں سے لیا جاتا تھا اور "محصول چنگی" کے مقابلے میں "ته بازاری" سے قریب تسر هے [فقها نے مُکّس کو عوام پر ظلم قرار دیا ہے، کیونکہ یہ ان مدات پر بلا وجه اضافه ہے، جو شرع نے مقرر کر رکھی تھیں۔ سبب یہ بتاتے ھیں که یه سلاطین کے هاته میں پہنچ کر شاهانه تعیشات میں صرف هوسکتا هے]، لیکن پھر بھی اسے مناسب قانونی حیثیت بھی دے دی گئی؛ تاهم اس لفظ کے ساتھ جو ناخوشگوار مفهوم وابسته هو چکے تھے، وہ برابر قائسم رہے [ ديكهي تاج العروس بذيل ماده ، والمَكْس الظُّلُم ، و هو مَا يَأْخُذُهُ الْعَشَارُ] ـ بعض روايات سے بھی اس کی مذست معلوم ہوتی ہے، مثلًا اِنّ صَاحبَ المَكُس في النَّار: مَكس وصول كرنے والا جهنم ميں جائے گا [ تاج العروس ميں بذيل ماده حديث يون دى گئى هے: لا يَدْخُلُ صَاحبُ سَكْس البجنّبة] - Goldziher كمهتا هي ممكن هے عشاريا محصول وصول كرنر والر كے متعلق يهوديوں كے جو خيالات تھے، ان كا كچھ اثر یمان بھی نمایاں ھیو [معلوم نہیں گولت سہر یا صاحب مقاله کو یمان یمودی اثر ظاهر کرنر کی کیا حاص ضرورت پیشی آئی ـ بات فقط اتنی ہے کہ مُکُس ( ہے جواز محصولات) عوام پر ظلم کا درجه رکھتے ھیں].

محصول درآمد (customs duty) وصول کرنے کی ابتدا بنو آمید کے ابتدائی زمانے یا اس سے کچھ عرصے پہلے ہوئی۔ اگرچہ اسلامی شرعی احکام کے مطابق محصول جنگی درآمد کے لیے ساری

سملكت اسلام كو علاقه واحد سمجها جانا چاهيے تھا، لیکن عملا اس کے باوجود حشکی اور سمندر کی راہ سے (قبل از اسلام کی) پرانی سرحدیں قائم رهیں اور مصر، شام اور عراق محصول درآمد کے الک الگ رقبے بنے رہے۔ قانون فقه میں محصول درآمد کی رقم کا فیصله اتنا مال کی قیمت پر منحصر نه تها، جتنا که شخص پر، یعنی محصول ادا کرنے والے کے مذهب پر [مقاله نگار نے اس کا حواله نہیں دیا، لیکن بعض مذاہب کے لوگ، تجارت پیشہ هونر کے باعث همیشه مال دار رہے هیں اور سمجھاتے جاتے رہے ھیں اس لیے ان کے محصول بھی زیادہ هوتے هوں گے۔ اس سے یه مبالغه آمیز خيال پهيلا ديا گيا كه محصول مذهب پر لگتا تها مال پر نه لگتا تها، حالانکه به صراحتًا غلط هے] -عملی طور پر مال کی قیمت کا لحاظ کیا جاتا تھا اور استیازی سحاصل لگائے جاتے تھے ۔ اسلام کے بارے میں مالک کے اعتقادات کا کوئی خیال نہیں کیا جاتا تھا۔محصول لگانے کے توانین بہت پیچیدہ تھے اور انھیں چند درجوں میں تقسیم کیا گیا تھا۔ یہ محصول بتدریج قیمت کے دسویں حصّے (عشر) سے بڑھا کر پانچویں حصے (خمس) تک کر دیا گیا تھا (یہاں بھی مقاله نگار نے حوالہ نہیں دیا جس سے غلط فہمی پیدا هو سکتی ہے].

مصر میں مکس، العریش کی سرحا، پر اور عیداب، القصیر، الطور اور اسویس کی بندرگاهوں (سواحل) پر لیا جاتا تھا، لیکن القسطاط میں بھی ایک جگه پر، جسے مکس کما جاتا، چنگی محصول ادا کیا جاتا تھا۔ بیان کیا جاتا ہے که پرانے زمانے میں اس جگه کا نام آم دینن تھا بعد میں اسے مکس (تاهره کا چنگی خانه) "کمنے لگے۔ هر قسم کے غلے کا پملے یہاں سے گزرنا ضروری تھا هر قسم کے غلے کا پملے یہاں سے گزرنا ضروری تھا

پہر وہ بیچا جا سکتا تھا اور ، درهم فی ارتبه اور کچھ سعمولی سی رقم اس پر ادا کرنا هوتی تھی، لیکن ابتدائی زمانے کے مکس کی مزید تفصیلات کا کچھ پتا نہیں چلتا؛ البتّه پہلی صدی هجری کے آخر مین صاحب مکس سصر کا ذکر اوراق بردی اور ادب عربی میں بھی آیا ہے.

عربی میں بھی آیا ہے. فاطمی دور میں مَکُس کے تخیّل کو مزید وسعت دی گئی اور هر قسم کی واجب الادا رقموں اور محاصل کو مگوس کہنے لگے، بالخصوص وه غير مقبول [= ناگوار] ٹيکس جنهيں لوگ نامنصفانه قرار دیتے تھے، مُکُوس کملانے لگے؛ اس سے اس کلمے کے ناخوشگوار معنوں پر زور دینا مقصود تھا۔ یوں تو اس قسم کے وقتی محصول اسلامي تاريخ كي ابتدائي صديون مين وقتاً فوقتاً لگائے جاتے تھے، مگر پہلا شخص جس نے انھیں باقاعده طور پر لگانا شروع کیا، وه پرهیبت كاتب [وزير] ماليّات احمد بن المدّيّر تها، جو احمد بن طُّولون کا مشہور مخالف تھا۔ اسی نے ته بازاری میں اضافه کیا اور بیدبافی و ماهی گیری اور سوڈے کی اجارہ داریوں پر سحصول بڑھا دیا۔ اس سلسلے میں اس امر کا ذکر دلچسبی سے خالی ند ہوگا، کہ اس نے اس ضمن سیں قدیم رومی محصولوں کو نه صرف زندہ کر کے جاری کیا تھا، بلکه ان کے علاوہ ان ادنی قسم کے محصولوں میں بھی اضافه کیا، جنھیں معاون اور مرانق کہا جاتا تھا اور محاصل ہلالی میں، یعنی ایسے ٹیکسوں میں شمار کیا جاتا تھا، جو قمری سال کے اعتبار سے ادا کیے جاتے تھے ۔ اس قسم کے حیلوں کی (جنہیں فاطمی زمانے سے مکوس کہنے لگے اور جنہیں بعد میں 'مظالم' 'جمایات' رِعایات متساجرات كم جانے لگا) قسمت ميں يه لكها تنها که وه بتدریج عوام پر ظلم کرنے کا ایک

بہت بڑا ذریعہ اور مصر کے اقتصادی تنزل کا سب سے بڑا سبب بن جائیں، تا آنکه مملو کوں ، کے عمد میں نوبت یہاں تک پنہچی که بمشکل کوئی ایسی چیز ہوگی جس پر محصول نہ لگایا جاتا ہو اور مکوس لوگوں کو جاگیر کے طور پر عطا ہونے لگے اور ''مصیبت عام ہوگئی'' (و عَمْت البَلوٰى) ـ تاهم ان چهوٹرے چھوٹرے ٹیکسوں۔ کو (گو اجارہ داریوں کو اسی طرح رہنے دیا گیا) اصلاح پسند حکمرانوں نے کئی بار منسوخ بھی کیا، یہاں تک که بعض صورتوں میں که "ابطال يا ردّ يا مُسَامَحَه يا اسقاط يا وَضُع يا رَفَعُ الْمُكُوسُ'' ان كے طراز و لقب كا جزو بن گئے؛ چنانچه احمد ابن طولون کے متعلق بیان کیا جاتا ہے کہ اس نے بعض محصولوں کو منسوخ كر ديا اور پهر بعد مين صلاح الدين ايوبي، بَيبرس، قُلُاوَن اور نيز اشرف شعبان، اس کے دونوں بیٹوں خلیل اور ناصر محمد، برقوق اور جقعی نے بھی یہی کیا ۔ المقریزی نے ان مکوس کی، جو سلطان صلاح الدّين نے منسوخ کيے تھے، ايک لمبي فمرست دي هے اور القُلقْشَندي نے مسامحات کے متون کی نقلیں دی ھیں ۔ مسامحات مملوک سلاطین کے وہ فرامین هیں،جن میں محصول کے منسوخ کرنے یا لوگوں کو کسی محصول سے مستثنے قرار دینر کا حکم هوتا اور جنهیں والیان کے پاس بھیجا جاتا تھا اور جو سنبروں پر پڑھ کر سنائے جاتے تھے۔ ان میں بعض اوقات پوری پوری تفصيلات درج هوتي هين ـ مختصر فرامين غالبًا پتھروں پر کھدوائے جاتے تھے؛ چنانچه Von Berchem نے؛ جو اجزا شائع کیے هیں ان میں کچھ ایسے مختصر فرامین بھی شامل ھیں۔ بلاشبہ مُكُوس كي منسوخي كے ان احكامات سے يه نتيجه نكالنا كه ان احكام پر متواتر عمل هوتا تها

درست نهيں - معلوم هوتا هے كه يه ستم درميانى وقفوں ميں از سر نو جارى هو جاتا تها - المقريزى (۱:۱۱۱ ميں) اس ذكر هو جاتا تها - المقريزى (۱:۱۱۱ ميں) اس ذكر طنزيه جمله لكهتا هے: 'آج بهى مكوس موجود هيں جو وزير كے زير تصرف هيں ، ليكن ان سے حكوست كو كچه حاصل نهيں هوتا، بلكه جو ليے مفاد كے ليے جس طرح چاهتے هيں استعمال اپنے مفاد كے ليے جس طرح چاهتے هيں استعمال كرتے هيں ' [بهر حال يه نرمى گرمى تو فطرت انسانى كا حصه هے ، انسانى كمزورياں كبهى عود كر آتى هيں پهر اصلاح هوتى هے پهر عود كر آتى هيں اور قصه چلتا رهتا هے].

مخلتف اقسام کے ناگوار اور غیر شرعی محصولوں میں [جن کی علماے وقت نے همیشه مخالفت کی]، جو کبھی کبھی اور کسی کسی جگہ لگائے جاتے تھے، سدرجه ذیل شامل ھیں: (١) هلالي ٹيکس جو گهرون، حمّامون، تنورون، ديواړول اور باغول پر لگائے جاتے تھر؛ (۲) حیزہ میں بندرگاہ کے محصولات، جو قاھرہ میں ساحل الغلّه اور دارالصنّاعة مين وصول كير جاتے تھے۔ یه محصول انفرادی طور پر مسافر پر بھی لگایا جاتا تھا؛ (س) منڈیوں کے محصولات و سامان تجارت اور قافلوں پر بالخصوص گهوڑوں اونٹوں، خچروں، مویشیوں، بھیڑوں، سرغیوں، غلاموں، گوشت، مچهلی، نمک، کهانڈ، سیاه مرچ، تیل، سرکه، شلجم، ریشم، کتان، روئی، لکڑی، مثی کے برتنوں، پتھر کے کوئلے، حلفاء گھاس، بھوسے، حنا، شراب، کولہو اور رنگے ہوے چمڑے کی بنی هوئی اشیا پر ؛ (س) بهیرون، کهجورون اور کتان کی فروخت پر سمسره (آژهت) ؛ (ه) بازاروں [... تعیشیات کی جگھوں پر ] جو ٹیکس

لكتا اسے حسن تعبير سے ''رسوم الولاية'' كمها جاتا تھا۔ [اس میں شبہ نہیں کہ بے ضابطگی اور خلاف شرع آمدنیوں اور سحصولوں کے دور بار بار آتے رہے، جن کی مخالفت بھی ہوتی رہی اور بعض سلاطین ایسے محصولوں کو منسوخ بھی کر دیتے رہے، یعنی عملا اسے ناپسندیدہ سمجھا گیا، تاهم تشدد اور ناانصافی کی صورتین بھی بگڑے ہوے ادوار میں مسلسل نظر آتی ہیں جن کے خلاف سخت احتجاج بھی ہوتے رہے، مثلاً] جیل کے داروغہ قیدیوں کو ان کی تمام مملوکه اشیا سے محروم کر دیتے تھے، اس حق کو اس شخص کے پاس بیچا جاتا تھا، جو سب سے زیادہ قیمت ادا کرتا ۔ افسر اپنر سپاہیوں کی جاگیریں ہڑپ کر جاتے تنہے۔ مزارع اپنے مالکوں کو بیگار دیتے اور انھیں تحفے (بُراطیل و هدایا) پیش کرتے تھے، یہاں تک که بہت سے افسر (شَادٌ و مُحَتَّسِب و مُبَاشِرُونٌ اور وَلَاة) بهي یه هدایا قبول کر لیتے تھے ۔ جب کبھی کسی جنگی سمهم کو شروع کیا جاتا تو تاجر ایک خاص ''جنگی ٹیکس'' ادا کرتے تھے۔ ترکے کا تیسرا حصه حکومت کو جاتا تها ـ جب کسی فتح کی خبر آتی یا جب نیل میں طغیانی آ جاتی تو اس وقت بھی ٹیکس لگا دیا جاتا تھا۔ جزیه ادا کرنے کے علاوہ ذسیوں کو فوج کے اخراجات پورا کرنے کے لیے بھی کچھ نہ کچھ دینا پڑتا تھا۔ دریا کے ساحلی بندوں اور ''نیل پیما'' یا مقیاس النیل وغیرہ کا خرچ چلانے کے لیے ایک الگ خاص ٹیکس لگایا جاتا تھا .

مصر سے باہر بھی محصول گزر (toll) یا لگان بازار کے طور پر مکس کا ذکر کبھی سننے میں آتا ہے، مثلا جدہ میں، شمالی افریقه میں (Supp: Dozy) میں (پر Supp: Dozy) ہے:

عة پسر "سسّامخة منظالم" كا ذكر كرتا هـ، ليكن لفظ مكوس كو ان معنوں ميں استعمال نہيں كرتا).

مآخذ : (١) ابن سَمَّاتي : توانين الدُّواوين، ص ١٠ تا ٢٦؛ (٢) المقريزي، ١: ٨٨ ببعد ، ١٠٠٠ قا ۱۱۱ ۲ : ۱۲۲ (۲) القَلْقَسُدي ، ۳ : ۲۸ ببعد ( Wüstenfeld ، ص ۱۹۹ ببعد): ۳. :۱۳ Papyri schott: Becker (m) : 112 Reinhardt ص ١ ه بيعد؛ (٥) وهي مصنف : Belträge (7): 100 U 10. 0 (zur Gischichte Ägyptens وهى مصنّف؛ در E1، ۲: ۱۵؛ وهي مصنّف: : بيعد ٢٦٢ ، ٢٦٤ ، Islamstudien Matériaux pour un Corpus : van Berchem (A) TTT 9 T92 : T '07. '09 : 1 'Inscriptionum (Renaissance : Mez (٩) :٣٨٣ (٣٤٤ (٣٤٣ بيعد) ص ۱۱۱ ببعد، ۱۱۷: (۱۰) Fremden-: Haffening Ali b. 'Isā : Bowen (١١) : بيعك ه و و recht " Handbook : Wensinck (۱۲) '۱۲۳ ص (۱۳) Additions : Fagnan (۱۳) ياقوت : معجم البلدان، به: ۲۰۹ ماده، مكس.

## (W. BJORKMAN)

مکلا: (مکلا) عرب کے جنوبی ساحل پر ایک بندرگاہ، جو اسی نام کی ایک رأس سے اڑھائی میل کے فاصلے پر واقع ہے۔ یہ شہر دو خلیجوں کے درمیان ایک سرخی مائل چونے کی پتھریلی چٹان کے دامن میں آباد ہے، جو شہر کے عقب میں کوئی تین سو فٹ کی بلندی تک پہنچتی ہے اور جس پر شہر کی حفاظت کے لیے چار برج بنے ہوے ہیں۔ مغرب کی جانب چٹان سے شروع ہو کر ساحل مغرب کی جانب چٹان سے شروع ہو کر ساحل معندر تک ایک دیوار چلی گئی ہے، جس میں صرف ایک ہی دروازہ ہے۔ یڑی بڑی چند ایک اہم عمارتیں بھی ہیں، مثلا جامع مسجد،

جو ساحل پر واقع هے: اس میں ایک مینار ہے جو بڑی دور سے نظر آتا ہے ؛ اس کے علاوہ سلطان کا محل ہے ؛ باقی عمارتیں عام طور پر جھونیڑے ھیں اور صرف چند سکانات پتھر کے ھیں ، البته سلطان كا محل ايك نبايت عالى شان شش منزله عمارت هے، جس میں زیبایشی کھڑ کیاں ھیں اور جو ایک قسم کے جزیرہ نما پر تعمیر ہوئی ر ہے ۔ شہر کے سرکز میں ایک بہت بڑا قبرستان ہے جس میں یعقوب ولی کا مزار ہے؛ آج کل کے زمانے کا مغربی طرز کا بازار شہر کے مغربی حصے میں ہے جس میں ہر قسم کا مال فروخت ہوتا ہے، اور کچھ صنعتیں بھی ھیں، جس سے مقامی لوگوں کو ٹوکریاں، ایک قسم کے چونے کے پتھر کے نل، بارود رکھنے کے لیے سینگ کی شکل کے نقری ڈیے اور توڑے دار بندوقیں بغیر دستوں کے مل جاتی هیں ، بندرگاه میں کشتیاں بنانر کا ایک کارخانه بهی هے، جہاں سفری کشتیاں مقامی . ضروریات کے لیے تیار ہوتی ہیں ۔ گرد و نواح کا علاقه زرخیز نہیں ہے، البته مغرب کی جانب کوئی ایک میل کے فاصلے پر ایک نخلستان ہے جو یہاں کے بادشاہ کی ملکیت ہے ۔ اسے ایک ندی سیراب کرتی ہے اور اسی کا پانی آبادی کی ضروریات کے لیے بھی استعمال ہوتا ہے۔ سکلا کی آب و ہوا بہت خشک ہے اور ساحل گرم ہے، صرف اکتوبر سے لے کر اپریل تک اور پھر جون اور جولائی کے سمینوں میں تازہ هوائیں چلتی هیں اور کچھ بارش بھی ہو جاتی ہے، جس سے گرمی میں کچھ اعتدال پیدا هو جاتا ہے ۔ یماں کی آبادی چھر ھزار سے لر کر بارہ ھزار تک شمار کی جاتی ہے.

مَكَلَّا هي ايك ايسا قام هي، جسے عدن اور مسقط كے درسيان صحيح معنوں ميں بندرگاه كما :

جا سکتا ہے ، مگر جب جنوب مغرب سے موسمی هوائیں چلتی هیں تو یماں حماز لنگر انداز نمیں ھو سکتے ۔ اس موسم میں اس کی جگہ بروم کے مقام کو استعمال کیا جاتا ہے، جو جنوب مغرب کی جانب کوئی ١٦ ميل کے فاصلے پر واقع هے۔ هندوسُتان، شمالی لینڈ، بحیرۂ قلزم اور مسقط سے حاصى تجارت هوتى هے۔ بيرون ملک جانر والر مال میں زیادہ تر صمغ عربی، کھالیں ، شہد یشبوم کی وادی سے سنا (Senna) اور قہوہ وغیرہ شامل ھیں ؛ اور درآمد میں روئی کے پارچات، دھاتیں ، بمبئی عے ظروف گلی، مسقط کی کھجوریں اور خشک میوے، عدن کا قہوہ، بھیڑیں، مصر اور افریقی ساحل کے لوبان اور بحور وغیرہ ۔ ماھی گیری سے بھی بہت آمدنی ہوتی ہے اور عنبر بھی بڑی مقدار میں حاصل ہوتا ہے۔ اس تجارت میں پارسی اور بمبئی کے بنیے بڑا حصّہ لیتے ہیں اور اس جگہ ہندوستانی زبان (غالبًا أردو) كا رواج بهي اتنا هي هے، جتنا كه عربي زبان كا -١٨٨١ء سي مكلا مين القعيطي خاندان حکمران رہا، جسے انگریزوں نے یکم سی ۱۸۸۸ء کے ایک معاهدے کی روسے اپنی حفاظت میں لے لیا تھا۔ ابن مجاور کے قول کے مطابق اس شہر کا قدیم نام آلُمکنّا تھا اور یہاں کے مقامی باشندے بھی اسے الشحر بندر الاحقاف يا سوق الأحقاف كي طرح المكلا هي كمتے هيں۔ اس بندرگاه اور عدن كے درسیان دخانی جمهازوں کی آمد و رفت کا سلسله قائم ہے، رسل رسائل کا انتظام بیشتر بادبانی کشتیوں کے ذریعر ھی ھوتا رھا، جن کا وزن عام طور پر ایک سو ٹن سے تین سو ٹن تک کا ہوتا تھا، اس قسم کی کشتیاں کھجور کی فصل کے موقع پر برحد مصروف رهتی تهیں، [مكلاً، جنوبي يمن (جمهورية اليمن الديمو قريطيه الشّعبيه) کے تین بڑے شہروں میں سے ایک

ہے۔ موجودہ آبادی ایک لاکھ، باقی دو بڑے شہر عدن اور شیخ عثمان ہیں].

Die Post und : A. Sprenger (۱) : مآخذ Abh. f. d. Kunde) 'Reiserouten des Orients landes . ۳ / ۳ 'des Morgen لائيزگ م١٨٦٠)، ص٠٥٠١: Reisen in Süd-Arabien Mahra-: L. Hirsch (+) Land und Hadramut لائيلان ١٨٩٥، ص ٨٣ تا Ein Aufenthalt in Makalla (Sudarabien) (r) '97 الدن ، Southern Arabia : Th. Bent (م) Etudes sur les : C. Landberg (0) 122 5 20 dialectes de l' Arabie méridionale ، الأثيدُن Der Kampf: F. Stuhlmann (7) 1000 00 19.1 um Arabien zwischen der Türkei und England در Hamburgische Forschungen ج را، هامبورگ A Hand-book of (د) ببعد؛ ص ٥٣١ ببعد؛ arabia, vol I General Compiled by the Geographical section of the Naval Intelligence Division (م) نندن، ص ۲۳۲ (Admirality, Naval Staff 'Südarabien als Wirstscheftsgebeit: A Grohmann ج ن Osten u. Orient forschungen) ن ج ويانا عرورع)، ص ۲۱، وس، عرد، وسر، ومرد و 1A2 (17A (177 (198 (197 (18A (187 ببعد، ۲۰۰ ج ۲ (Brünn) ص سے تا AA 'AM " A1 'ZZ 'ZT '77 '71 '7. '00 'M9 : H. v. Wissmann و v. d. Meulen ( ٩) أو ٢٠ بيعد، Hadramaut لائيدْن , م و ، ع، اشاريه، بذيل ماده سَكَلّا.

(ADOLF GROHMRNN)

مکناس: (نیز مکناسة الزیتون) مراکس کا پرانا ایک شمر، جمال سلطان رها کرتا تها ـ پرانا فرانسیسی نام mequinez یا miquenez نسلی رجحان کے پیدا کردہ نام کے مقابلے میں قائم نه ره سکا.

مُكناس يا مُكنِّس ه درجر '٣٩ دقيقه طول البلد مغربی (گرینوچ) اور ۳۳ درجه، ۳۰ دقیقه عرض البلد شمالي پر سطح سمندر سے ١٤٠٠ فث كي بلندی یر رباط کے مشرق میں ۸۰ میل کی مسافت ہو اور فاس سے مغرب کی طرف حالیس میل کے فاصلر یو آباد ہے۔ یہ شہر اس تغیر پذیر خطر کے مرکز میں ھے جو وسطی اطلس سے . س میل بجانب جنوب اور سبو کے درسیان واقع ہے اور اس نشیب کے غرب کو جانر والر مخرج (جنوبی درہ رفان) پر حاوی ہے، جو کوہ زرھون کے گنجان بہاڑ کو الحاحب کی سطح مرتفع سے جدا کرتا ہے۔ مکناس کے مقام پر رباط سے فاس کو جانر والی، تافیلالت سے بنی مجیلد اور ازرو کے علاقه میں سے گزر کر آنر والی اور مراکش سے تادله هو کر آنر والی شاهراهیں ایک دوسرے کو کاٹتی ہیں [ . . . تفصیل کے لیر دیکھیر 19 لائیڈن بار اول بذیل مادہ [آجکل اس کی آبادی پوئر تین لاکے کے قریب ہے اور یہ شمہر مراکش کے بڑے شمروں میں سے ھے] . The Stateman's Year Book 1982-1983

مآخذ: ماده اسمعیل (مولای) کے مآخذ کے علاوه:

(الف) عربی مآخذ: البکری کی اشاعتیں اور ترجمے، ابن
ابی زرع، ابن الاثیر، الادریسی اور کتاب الاستبصار؛

(J.A. کی Monographic de Mequinez: Haudes (۲)

Description de: Leo Africanus (۳): ۱۸۸۰

(۳): ۱۸۹۰

Histoire de meknes

حاضرة مکناس)، بحلدین، رباط ۲۱٬۹۲۱ الربیرین المحبیر،

:Marmol Caravajal ( ، ) يورپين مآخذ: (ب) (۲) يورپين مآخذ: Descripcion general de Africa Relation de la Captivité du sieur : Mouette Mission historial dé (۲) : ١٦٨٣ (mouette escor. por Fr. de san juan de el Puerto (maurruecos)

A. journey to mequinez: Windus (a) : 514.A Histoire du régne de Mouley : Busnot (0) : 61470 Tagebuch einer: Haringman (7) 1/47 1 'Ismail Castries and (4) := 1 A. o 'Reise nach Marokko · Sources inedites de l'histise du Maroc: Cenival زير اشاعت؛ (۲ Champion (۸) (تير اشاعت) Tanger 'Fes 'Meknes' م ۱۹۲ (فرانسیسی ترجمه عبارات Windus درباره قصبه مكنس)؛ (Au maroc Casablanca: Perigny (٩) La: Cenival (1.) : 1919 'Rabat 'meknes (11): FIGTZ ' mission francisoane du Maroc La pénétration chrétjenne au Maroc. : Koelher : دهی مصف (۱۲) برا او هی مصف (۱۲) و دان مصف Bref apercu sur quelques traits d' histoire ayant Rev. de 32 straint aux captifs chrétines de meknes Quelques: وهي مصنف Geogr. maroc points d'histoire sur les captifs chrétiens de : Marcais (17) : 1974 'Hesperis ) 'Meknes (10) '= 1972 is 1977 'Manuel d' art musulman Les portes de Meknés d'apres les : Saladin documents envoyés par M. Le captaine Emonet و اور Bull. Archéol. du > 'La grande mosquée de Meknes (17) : 1912 9 151917 (com. des Travaux Hist. Pour comprendre l'art musulman en : Ricard Afrique du Nord et en Espagne اع (دارالمخزن کا نقشه دیتا هے): ( Reconnaissnce au : Foucald ( ایر ) voyages au : Segonzac (1A) : 1AAA 'Marco La Maroc dans ; Massignon (19) : 19.7 Maroc les premières années du xvieme siècle. Tableau d'apres-l'Leon Africain (۲۰) وهي مصنف: Enquête sur les corporations musulmans d'artisans et :Le chatelier (+1)! = 19+ ode commercants au Maroc Notes sur les villes et tribus du Maroc en 1890

essai sur la confrérie: Bruncl (۲۲) : £19.7

(۲۲) : £1977 'religieuse des Aissaoua au Maroc

Histoire d' un saint musulman vivant actuel-: Bel

Rev. Hist. des relig > 'lement & Mekenes

Derrière les vieux murs en : Lens (۲۲) : £1977

Partiques des : £1970 'harems marocains

: Arnaud (۲7) : £1970 'harems marocains

(۲۵) : £1917 'Monographie de la région de Meknes

Etude tectonique de la région: Goleaud y Beauge

(۲۸) : £1977 'Soc. Géol, de France y 'de Meknes

Memorial du service geographique de Bull. Arméé

Description geometrique du Maroc Parallele de

1977 'Meknes

(C. Funk Brentano و تلخيص از اداره) مكوس: رك به مكس.

مَكَّةُ المُكَرِّمَه : جزيره نماے عرب کے صوبه حجازكا مركزي شهر اورعالم اسلام كاديني و روحاني مرکز ۔ مشہور یونانی جغرافیه نویس بطلمیوس نے دوسری صدی عیسوی میں اپنر جغرافیه میں مکه کو Macorba لکھا ہے ۔ یہ عربی لفظ مقربه کی تعریب ھے، جس کے معنی لوگوں کو معبودوں کے قریب لانر والا ہے ۔ بعض محققین نے اس کے معنی معبد ﴿عبادت كاه ) كے بھى لير هيں - بڑے قديم زمانے سے لوگ اطراف و جوانب سے یہاں حج کرنے آتے تھے (جواد على ؛ المفصل في تاريخ العرب قبل الاسلام، م: ٩، م، بيروت ، ١٩٤ ع) - [پهر حضرت ابراهيم عليه السلام كو بهي حكم هوا كه حج كا اعلان کریں] کتب تاریخ و سیرت میں مکه مکرمه کے پیچاس کے قریب نام مذکور ؓ ہیں ، جن سیں مشهور ترين مكه، أم القرى، بيت العتيق اور البلد الاسين هين (محمد بن يوسف الصالحي الشامى: سبل الهدى و الرشاد في سيرة خير العباد،

ر: ٥٠ تــا ٣٠، قاهره ٢٥٤، (٢) تقي الدين الفاسى : شفاء العَرام بأخبار البلدالحرام، ١: ٢٠ تا ٣٥ قاهره ٢٥٠١ع).

مكه مكرمه ٢١ درجي، ٢٨ دقيقر عرض بلد شمالی اور س درجے س دقیقے طول بلاد مشرقی پر واقع ھے ۔ یه جدہ سے ہم میل جانب مغرب واقع ہے اور سطح سمندر سے و . و فٹ بلند ہے ۔ مکه ایک تنگ وادی میں واقع ہے جس کے دونوں طرف خشک اور پانی اور سبزے سے محروم پہاڑوں کا دوھرا سلسله هے ۔ یه جبل عرفات، جبل ثور، جبل ابی قبیس اور جبل ثبیر وغیرہ ہیں۔شہر کے ارد گرد بہت سی وادیاں واقع هیں جن میں وادی فاطمه اور وادی نعمان قابل ذکر هیں۔ وادی نعمان کو نہر زبیدہ سیراب کرتی ہے۔ شروع میں مکہ سکرمہ کا دارو مدار زمزم کے پانی پر تھا۔ اس کے علاوہ اور کنویں بھی تھے ۔ اس کے باوجود پانی کی قلت رہتی تھی۔ عین زبیدہ اور عین عزیزہ کی تعمیر سے یہ مشکل کسی قدر دور هو گئی تھی .

شہر کی آب و هوا گرمیوں میں سخت گرم هوتی هے - درجه حرارت کبھی کبھی ۱۱۳ درجے فارن هیئ تک پہنچ جاتا هے - امراء گرمیوں کا موسم طائف میں گزارتے هیں جو مکه سے . ه میل جانب مشرق واقع هے - موسم سرما خوشگوار هوتا هے - اناج اور غذائی ضروریات باهر سے آتی هیں، پھل اور سبزیاں طائف بلکه دوسرے ممالک سے منگوائی جاتی هیں - اطراف کی زمینوں ممالک سے منگوائی جاتی هیں - اطراف کی زمینوں کو قابل کاشت بنانے کے لیے امریکه کے انجنیروں کی خدمات حاصل کی گئی هیں - بارش بہت کی حدمات حاصل کی گئی هیں - بارش بہت کم هوتی هے - شہر کے نشیب میں واقع هونے کی وجه سے ارد گرد کے پہاڑوں سے سیلاب

آتے رہے میں اور بہت نقصان پہنچاتے رہے میں ۔ سیلاب کی گزرگاہ تبدیل کرنے اور بند باندھنے کی کوششیں بھی زمانہ سابق میں هوتی رهی هیں (عمر رضا کحاله: جغرافیه شبه جزیرة العرب، ۱۹۵۰ تا ۱۵۰۰ دسشق ۲۹۹۳).

مسجد حرام شہر کے اندر ہے اور اس میں کعبہ [رک بان] واقع ہے جہاں اطراف عالم سے مسلمان حج و طواف کرنے آتے ہیں ۔ مکہ کے مکانات پتھر کے بنے ھوے ھیں اور دو دو تین تین منزله هیں - گلیاں اور بازار تنگ هیں ـ اب شمهر کے باہر نئی بستیاں بن گئی ہیں جن میں العزیزیه اور الفیصلیه خاص طور پر قابل ذکر هیں، جن میں تمدنی زندگی کی تمام سہولتیں میسر ھیں ۔ ایک محتاط اندازے کے مطابق شہر مکه کی آبادی چار لاکھ کے لگ بهگ هے \_ ایام حج میں یه آبادی دس، باره لاکھ کے قریب پہنچ جاتی ہے۔ مستقل باشندوں میں آدھے سے زیادہ اندونیشی، هندی، بخاری اور مغربی هیں جن کے اپنے اپنے محلے هیں۔ عربی زبان کے علاوہ اردو بھی عام طور پسر بولی اور سمجھی جاتی ہے ۔ مکّہ کے بازار غیر ملکی مصنوعات سے بھرے رھتے کھیں ۔ حج کے موسم میں خرید و فروخت عروج پر پہنچ جاتی هے \_ حجاج چادریں، رومال، ٹوپیاں، جائے نماز، تسبیحیں اور کھجوریں وغیرہ جرید کر لے جاتے ہیں۔ آج سے پچاس برس قبل باشندوں کی مالی حالت پتلی تھی ۔ ان کا گزارہ حج کے زمانے کی تجارت، مکانات کے کرایوں اور مخیر حضرات کے عطیات پر تھا، سگر اب تیل کی دریافت سے دولت کی ریل پیل ہوگئی ہے اور لوگ خوشحال اور فارغ البال هو گئے هيں۔ شہر ميں چهوٹی موٹی بهت سی صنعتیں قائم هوگئی هیں (Ency. Britannica)

طبع پانزدهم، بذیل ماده).

قديم تاريخ: مشهور ولنديزى مستشرق ڈوزی کی رائر میں مکہ کی تاریخ کا آغاز حضرت داؤد علیه السلام کے زمانے سے هوتا ہے، اِس کا ذکر تورات اور انجیل میں بھی آیا ہے ۔ بعض مورخین بیان کرتے هیں که عمالقه مصر سے حجاز آکر آباد ہوے ۔ جب عمالقہ کی سرکشی حد سے بڑھ گئی تو حضرت موسی نر ان کی سرکوبی کے لیے فوج بھیجی ۔ عمالقہ کے بعد بنو جرہم یمن چھوڑ کر مکه چلے آئے اور اقتدار پر قابض ہوگئے۔ جرهم قحطانی تهے، اور ان کی زبان عربی تهی (جواد على: المفصل في تاريخ العرب قبل الاسلام، ٣: ١٢: ٣ ، بيروت ١٩٤٠ - اس وقت دنيا میں ہر طرف شرک و بت پرستی کی تاریکی چھائی هوئی اتهی ، چنانىچە جب حضرت ابىراھىم عليه السلام مصر سے فلسطين آئے تو انھيں مکه کی طرف جانے کا حکم ہوا۔ وہ حضرت ہاجرہ اور حضرت اسمعیل علیه السلام کو لے کر مکّه چلے آئے۔ حضرت اسمعیل جوان هوے تو انهوں نے بنو جرهم میں شادی کر لی اور ان سے عربی زبان سيكهى (لسان العرب، ١٢ : ١٥، مطبوعه قاهره)\_ كعيه دير بعد حضرت ابراهيم اور حضرت اسمعيل نے مل کر ایک چھوٹے سے چوکونے گھر (خانه کعبه) کی بنیاد رکھی.

علمائے محققین کا بیان ہے کہ حضرت ابراهیم انے خانم کعبد کی بے نشان عمارت کی دوبارہ بنیاد اٹھا کر بلند کی ۔ امام ازرقی نے لکھا ہے کہ حب الله تعالٰی نے زمین و آسمان کو پیدا کیا تو اس میں جو اولین شے بنائی گئی، وہ بیت الله کی تھی ۔ یہ سرخ رنگ کے کھو کھلے یاقوت سے بنا ھوا اور بیت المعمور کے بالمقابل مقام تھا۔ اس کے اٹھائے جانے کے بعد اولاد آدم

مٹی سے بنا دیا۔ حضرت نوح علیه السلام کے زمانے میں یہ جگہ طوفان سے بر نشان ہوگئی اور وھاں سرخ رنگ کی سٹی کا ایک ٹیلہ سا رہ گیا جماں اطراف عالم سے حاجت مند اور ستم رسیده آتے تھے اور منه مانگی مرادیں پاتے تھے۔ حج کے لیے لوگ بھی یہیں آتے تھے تا آنکه الله تعالی نے اس جگه حضرت ابراهیم کو خانه کعبه کی تعمیر کا حکم دیا (آخبار مکه، ۱: ۲ م تا ۳۵، بار سوم، بیروت ۱۹۵۹ع)۔ خانه کعبه کی تعمیر شروع هوئی تو حضرت اسمعیل" پتهر اٹھا کر لاتے تھے اور حضرت ابراهیم ان پتهروں کو نصب کرتے جاتے تھے -خدا کا یه گهر ساده سا تها، اس کی نه چهت تهی نه كوار (شيلي : سيرة النبي م، ١ : ٨ ه، مطبوعه اعظم گڑھ).

ایک عرصے تک کعبه کی تولیت جرهم سن ۲۰، سطبوعه بیروت) . کے خاندان سیں رہی، لیکن پھر بنو خزاعہ نے کعبہ پر قبضه کرلیا اور عمرو بن لحی کو اپنا فرمانروا بنا لیا۔ یہ پہلا شخص تھا جس نے حضرت ابراھیم کے دین کو بگاڑا، بت پرستی کو رواج دیا اور خانه کعبه میں بت نصب کیے اور حلال و حرام کے نئے قانون بنائے جن کا شریعت ابراهیمی سے کوئی تعلق نه تھا۔ حرم کعبه پر پردہ چڑھانے کا رواج اسی زمانے میں ھوا (الازرقي: اخبار مكه، ص ١٠٠٠ مطبوعه بيروت) ـ بنو خزاعه تین سو برس تک مکه کے حاکم اور کعبہ کے متولی رہے تا آنکہ قصی بن کلاب کا ستارہ اقبال طلوع ہوا، جو قریش سے تعلق رکھتے تھے.

قصی نے حلیل خزاعی کی بیٹی سے شادی کی ۔ حلیل نے سرتے وقت حرم کی حدمت قصی کے سپرد جایا کرتے تھے۔ اندرون ملک میں بھی قریش کا

علیه السلام نے اس جگه ایک سکان پتھروں اور کر دی ۔ قصی نے رفاہ غامه کے بہت سے کام کئے ۔ انھوں نے اپنے خاندان کو جمع کرکے کعبہ کے ارد گرد بسایا ـ سقایه (حاجبوں کو پانی پلانا)، رفاده (حاجیوں کی ضیافت کرنا) جیسر مناصب قائم كير ـ دارالندوه (دارالمشوره) كا قيام بهي ان كي مساعی کا نتیجه تھا۔ اس کے علاوہ انھوں نے چرمی حوض بنوائے، جن میں موسم حج میں حاجیوں کے لیر پانی بھر کر رکھا جاتا تھا ۔ ان خدمات کی وجه سے قریش اول کا لقب ان ھی کو ملا اور ان کی۔ وجه سے قبیلہ قریش کا نام روشن ہوا ۔ قریش کی اعلی نسبی، خوش بیانی، صبر و حلم، مظلوموں کے ساتھ همدردی اور شفقت کی سارے عرب میں دھوم تھی۔ ان کی زبان مستند اور معیاری مانی جاتی تھی۔ کہا جاتا ہے کہ اکابر قریش کے سامنے شعرا اپنا کلام بغرض اصلاح پیش کیا کرتر تھر (جواد على: المفصل في تاريخ العرب قبل الاسلام،

قصی کے چھ بیٹے تھے۔ ان میں سب سے زیادہ باصلاحیت عبد سناف تھر، لہذا قصی کے بعد قریش کی ریاست عبد مناف کو ملی ۔ عبد مناف کے بھی چھ بیٹے تھے، ان میں ھاشم نہایت با اثر اور با رسوخ تھے۔ یه حضرت رسول الله صلی الله علیه وسلّم کے پردادا تھے۔ ہاشم نہایت سیر چشم تھے اور حاجیوں کی بڑی خدمت کیا کرتے تھے۔ ایک دفعہ قحط کے زمانے میں ھاشم نے شورہا میں روٹیاں چورا کرا کر اهل مکه کو کهلائیں۔ اس زمانر سے ان کا نام ھاشم مشہور ھو گیا۔ انھوں نے قیصر روم اور شاہ حبش نجاشی سے فرمان حاصل کیے تھر کہ قریش کے سال تجارت پر کوئی محصول نه ليا جائے؛ چنانچه عرب جاڑوں میں اور گرميوں میں شام اور انگورہ (انقرہ) تک ہے خوف و خطر

قافله تجارت هر قسم کے نقصان سے محفوظ رها کرتا تها (جواد علی: المفصل فی تاریخ العرب قبل الاسلام، م: ۲۰ تا . ۲۰ مطبوعه بیروت).

ہاشم تجارت کی غرض سے شام گئے ہوے تھے کہ انھوں نے غزہ میں انتقال کیا۔ ان کے انتقال کے بعد ایک لڑکا پیدا ہوا جس کا نام شیبہ تھا ۔ ہاشم کے بھائی مُطّلب، شیبہ کو مکّہ معظمہ لے آئے اور ان کی پرورش کی۔ اس وجه سے ان کا نام عبدالمطلب (مطلب كا غلام) پر گيا ـ عبدالمُطّلِب نے جاہ زمزم کو ڈھونڈ نکالا اور اس کو کھدوا کر نئے سرمے سے درست کر لیا۔ یہ ایک مدت سے ہے نشان اور گم چلا آ رہا تھا۔ ان کے زمانے کا اہم واقعہ ابرہہ حاکم یمن کی مکه پر چڑھائی ہے (۷۵۰) ۔ وہ ھاتھیوں کا ایک بڑا لشکر لے کر کعبہ کے انہدام کے لئے چلا تھا که الله تعالی نے چڑیوں کے جھنڈ بھیج کر ابرهه کے لشکر کو برباد کر دیا۔ یه واقعه قرآن مجید میں سورہ فیل میں مذکور ہے۔ (ابن هشام: السيره ، ١: ٣٨ تا ٥٥، باختصار ، مطبوعه قاهره).

واقعه فیل کے بعد عربوں کے دلوں میں قریش کی عظمت بیٹھ گئی اور کعبه کی عزت و حرمت پر ان کا ایمان اور بھی بڑھ گیا ۔ اس واقعه کی عربوں میں بڑی اھمیت حاصل ھوئی، انھوں نے اس واقعه سے نئی تاریخ کا آغاز کیا اور وہ لکھنے لگنے که یه بات عام الفیل میں پیش آئی یا فلاں شخص عام الفیل میں پیدا ھوا (ازرقی: فلاں شخص عام الفیل میں پیدا ھوا (ازرقی: احبار مکه، ص می، مطبوعه بیروت)۔ عبدالمطلب کے دس بیٹے تھے، جن میں ابولھب، ابوطالب، حضرت عباس خ زیادہ مشہور ھیں ۔ عبدالله تجارت کی غرض سے مشہور ھیں ۔ عبدالله تجارت کی غرض سے مشہور ھیں ۔ عبدالله تجارت کی غرض سے

كيا \_ يه عبدالله أنحضرت صلّى الله عليه و آله وسلّم كي والد ماجد تهر .

مکّه ولآدت نبوی م کے وقت : بعثت نبوی صلّی اللہ علیہ و آلہ و سلم سے پہلر مکه تجارت کا بڑا سرکز بن چکا تھا۔ قریش کے تجارتی قافلےیمن سے لے کر شام بلکہ ایشیاے کوچک تک جایا کرتے تھے اور مختلف ممالک کی مشہور چیزیں لاتے تھے۔ اس تجارتی کاروباز میں مالدار خواتین بھی شریک ھوتی تھیں ـ بعض اکابر مکہ کے قیصر روم اور حکام یمن سے دوستاند تعلقات تھے اور وہ ان حکام کو تحفے بھیجا کرتر تھے ۔ اس بیرونی آمد و رفت نے ان کو مہذب و متمدن اور معامله فهم و زمانه شناس بنا دیا تها .. اهل مکه یون بهی صحت و تندرستی، اعتدال مزاج، جو انمردی اور عالی ظرفی میں دوسرے علاقوں کے باشندوں سے ممتاز تھے ۔ ان کے دولت مند افراد گرمیاں طائف میں گزارتے تھے ۔ اھل مکه کے بازار بیت اللہ کے پاس لگتے تھے ۔ ان بازاروں میں گیہوں، گھی، شہد اور دوسری ضروریات زندگی موجود رهتی تهیں ۔ عطر فروشوں ، بزازوں، شراب بیچنر والوں اور زیتون کے تیل کا کاروبار کرنے والوں کی بھی دوکانیں تھیں ۔ بڑھئی، لوھار، معمار، حجام، درزی، اور ظروف فروش بهی موجود تهر ـ صاع، سد، رطل، اوقيه اور مثقال جیسے ناپ اور تول کے پیمانے رائج تھے ۔ مکہ میں رومی و ایرانی و ساسانی سکوں کا چلن تھا اور یہ سکے درهم اور دینار کہلاتے تھے۔ درهم پر فارس کا نقش و مہر اور دینارپر بادشاہ روم کی تصویر هوتى تهى (ابوالحسن على ندوى: السيره النبويد، ص سه، بهه، قاهره ١٩٤٥ .

مکه میں حبشی (افریقی) غلاموں کی بھی بڑی تعداد تھی، جو کھاتے پیتے گھرانوں میں ادنی

خدمات انجام دیا کرتے تھے۔ یه معاشره کا مظلوم ترین طبقه تھا۔ بعض اهل خیر ان غلاموں کو ان کے مالکوں سے خرید کے آزاد بھی کر دیا کرتے تھے۔ سفید فام غلام عراق، شام اور بلاد یورپ سے لائے جاتے تھے اور بڑی قیمت پاتے تھے۔ یه حبشی غلاموں کی نسبت زیادہ سمجھدار، سلیقه شعار اور هنر مند هوتے تھے اور جلد هی عربی زبان سیکه جاتے تھے۔ کتب سیرت اور تراجم صحابه میں بہت میک کتب سیرت اور تراجم صحابه میں بہت مکد کے نکاح میں تھیں اور ان سے اولادیں بھی تھیں (جواد علی: المفصل فی تاریخ العرب قبل تھیں (جواد علی: المفصل فی تاریخ العرب قبل خلاموں کی بدولت بہت سے حبشی، روسی اور فارسی غلاموں کی بدولت بہت سے حبشی، روسی اور فارسی کلمات عربی زبان میں داخل ھو گئے تھے، جن کی تفصیل جوالیقی کی کتاب المعرب میں سوجود ہے.

اهل مکد کی سهمان نوازی مشهور تھی ۔ وہ حاجیوں کو بیت اللہ کا سہمان سمجھ کر ان کی ہر ممكن خدست كيا كرتے تھے اور اهل عرب بھي ان کی تعظیم و تکریم کیا کرتے تھے ۔ مکّہ والے اپنے .حسب و نسب اور زباندانی پر فخر کیا کرتے تھر ۔ انهیں احبار عرب، ایام عرب اور اشعار عرب سے بڑی دلچسپی تھی ۔ سربرآدردہ افراد کی محفلیں زیادہ تر بیت اللہ کے سامنے جمتی تھیں جہاں شعر و شاعری کا تذکرہ ہوتا تھا۔ بعض لوگوں کو اونٹوں اور گھوڑوں اور ان کے اعضاء اور ان کی خصوصیات کی يهجان ميں كمال حاصل تھا ـ علاج معالجے كے سادہ طریقے رائج تھے ۔ بعض ھندی، یونانی دوائیں مستعمل تهين - فصد كهلوانر، داغنے اور پچهنے لگوانے کا بھی ذکر آیا ہے (ابراہیم شریف: مُکۃ و مدينة في الجاهِلية و عمهد الرسول، بحواله ابوالحسن على ندوى : السيرة النبويه ، ص ٩٦، ٢٥ قاهره . (21926

عمد ابراهیم سے دوری کے باوجود حضرت ابراهیم کی بعض سنتیں باقی تھیں، مثلاً حج و طواف کرنا، داڑھی بڑھانا، مونچھیں کترانا، ناخن کٹوانا، مسواک اور استنجا کرنا، زیر بغل اور زیرناف بال صاف کرنا، ختنے، غسل جنابت کرنا اور مردوں کو کفن پہنا کر دفن کرنا وغیرہ، ولیمے کا بھی رواج تھا ۔ اسلام نے بھی ان سنتوں کو برقرار رکھا (محمود شکری الالوسی: بلوغ الارب فی معرفة احوال العرب، ۲ : ۲۸۷ مطبوعه قاھرہ).

تجارت کی گرم بازاری کی وجہ سے بعض طبقر خاصر خوشحال تھر ۔ استداد زمانه سے خیموں کی جگہ پتھر یا گارے کے مکانات بن گئے تھے اور یہ مکانات بلندی میں کعبه سے پست هوتر تهر۔ بعض گهروں میں عیش و عشرت اور ناچنر اور گانر کی محفلیں بھی جمتی تھیں ۔ شہر میں سودی لین دین بهی هوتا تها - عوام ناخوانده، تندخو، کینه پرور اور منتقم مزاج تھے ۔ عداوت کا سلسله پشتوں تک چلتا رہتا تھا۔ ایک قتل کے بدلر بيسيون قتل هو جاتے تھے ۔ حرب الفجار ميں هزاروں بچہے یتیم ہوگئے تھے۔ لوگ غربت اور بدناسی کے مارے بچیوں کو زندہ درگور کر دیا کرتر تھر ۔ جوئے بازی اور شراب خوری عام تھی ۔ بت پرستی زوروں پر تھی ۔ ھر گھر میں ایک بت تھا، جس کو وه اپنا معبود اور حاجت روا سمجهتے تھر ۔ كعبر کے اندر اور صحن میں تین سو ساٹھ بت تھے ۔ بتوں کے علاوہ بعض مظاہر قدرت کی بھی پرستش کی جاتی تهی - عوام جنون، بهوتون اور چڑیلون پر اعتقاد رکھتے تھے، حشر و نشر جزا و سزا کے قائل نه تھے ۔ ان کی فکر و نظر دنیاوی زندگی تک محدود تهی ـ استبداد، ظلم و ناانصافی اور جمله قسم کی اخلاقی برائیوں کا دور دورہ تھا ۔ یہ تھی مکہ کی

مذهبی و معاشرتی صورت حال جب آنحضرت صلّی الله علیه و آله و سلّم کی ولادت مبارکه هوئی (جواد علی: المفصل فی تاریخ العرب قبل الاسلام، م، بمواضع کثیره، بیروت ۱۹۷۰ع).

عهـد اسلام : حضرت رسول الله صلَّى الله عليه و آلهِ و سلَّم کے والد عبداللہ کا انتقال ہوا تو آپ شکم مادر میں تھے ۔ آپ ۱۲ ربیع اول عام الفیل (. ، هء) کو پیدا ہوے ـ محمود پاشا فلکی کی تحقیق کے مطابق آپ کی ولادت مبارک ہ ربیع اول، عام الفیل کے پہلے سال، یعنی ۲۰ اپریل اے٥٥ کو هوئی - آپ م نے پہلے اپنے دادا عبدالمطّلب اور بعد ازاں اپنے چچا ابوطالب کے زیر سایہ پرورش پائی ۔ آپ <sup>م</sup> شروع ھی سے عالی ھمت، بلند حوصله، پاکیزه خصال اور پسندیده اطوار تھے ۔ اهل مکه میں آپ کی صداقت و دیانت کی دهوم تھی۔ حرب الفجار کے وقت آپم کی عمر چودہ، پندوہ برس کی تھی ۔ آپ اس جنگ میں قریش کو پتھر پہنچاتے تھے ۔ ان متواتر لڑائیوں سے تنگ آکر مکہ کے سربر آوردہ اصحاب نے باہمی جنگ و جدال ختم کرنے کی کوشش کی ، چنانچہ بنو هاشم، بنو زهره اور بنو تميم نے جمع هو کر آپس میں یه معاهده کیا که هم میں سے هر شخص مظلوم کی حمایت کرے گا اور کوئی ظالم مكے ميں نه رهے گا ـ يه معاهده حلف الفضول كملاتا ہے ـ آنحضرت صلّى الله عليه و آله و سلّم بھى اس معاهدے میں شریک تھے (شبلی: سیرة النبی، جلد اول، باختصار، مطبوعه اعظم گڑھ).

جب رسول الله صلّی الله علیه و آله و سلّم کی عمر پچیس برس هوئی تو حضرت خدیجه رخ کے ساتھ نکاح هوا ۔ آپ ان کا مال تجارت لے کر شام جاییا کسرتے تھے اور وہ آپ کی راست گفتاری، حسن معامله اور امانت و دیانت

کی معترف تھیں ۔ جب آنحضرت صلّی اللہ علیہ و آلہ و سلّم پینتیس برس کے ھوے تو قریش نے کعیے کو نئے سرے سے تعمیر کرنا جاھا۔ اس زمانے میں کعیے کی صرف دیواریں تھیں اور اوپر چھت نہ تھی ۔ باھر سے سیلاب حرم میں آ جاتا تھا اور عمارت کو نقصان پہنچاتا تھا ۔ جب کعبہ کی دیواریں حجر اسود کی بلندی تک پہنچیں تو حجر اسود کی تنصیب کے بارے میں سخت اختلاف ھوا کہ کون اس کو اٹھا کر اس کی جگہ نصب کرے، لیکن آنحضرت صلّی اس کی جگہ نصب کرے، لیکن آنحضرت صلّی اللہ علیہ و آلہ و سلّم نے حسن تدبیر سے اس نزاع کو ختم کر دیا ۔ اس طرح قریش بڑے نزاع کو ختم کر دیا ۔ اس طرح قریش بڑے کشت و خون سے بچ گئے (ابن ھشام: السیرة، کشت و خون سے بچ گئے (ابن ھشام: السیرة، السیرة، السیرة، السیرة، السیرة، السیرة، السیرة،

آنحضرت صلَّى الله عليه و آلـه و سلَّم كى عمر كا اكتاليسوان سال تها (١ اكست ١٠٤٠) کہ آپ منصب نبوت سے سرفراز کیر گئر -آپ تین برس تک راز داری کے ساتھ فرض تبلیغ ادا کرتے رہے۔ اس کے بعد جب دعوت اسلام کے برملا اعلان کا حکم ہوا اور آپ م نے شرک اور بت پرستی کی برائیوں اور قوم کی بداخلاقیوں کی مذمت شروع کر دی تو عمائدین قریش شدید مخالفت پر اتر آئے کیونکہ ان کی دنیاوی وجاهت اور سیاسی اقتدار خطرے میں پڑتا جا رھا تھا ۔ ان رؤسا میں عقبہ بن ربیعه ، شيبه، ابوسفيان بن حرب، ابوجهل اور وليد بن مغیرہ مخالفت میں پیش پیش تھے ۔ ان کے غيظ و غضب كا نشانه بننے والے خاص طور پر وہ غریب مسلمان تھے جن کا کوئی یارو مددگار نه تها ـ جب قریش کا جبر و تشدد حد سے گزر گیا تو آپ نے مسلمانوں کی ایک جماعت کو حبشه کی طرف هجرت کرنے کا حکم دیا ۔ اس کے بعد قریش نے یہ دیکھا کہ اسلام قبائل عرب میں پھیلتا ھی جا رھا ہے تو انھوں نے ایک عہد نامه مرتب کرکے بنو ھاشم اور بنو طالب کے مقاطعه کا فیصله کیا ۔ ابوطالب مجبور ھو کر تمام خاندان بنو ھاشم کے ساتھ شعب ابی طالب میں محصور رہے اور بنو ھاشم ھر قسم کی تکلیفیں اور ایذا رسائیوں کو صبر و شکر سے برداشت کرتے رہے ۔ آخر بعض سرداران قریش برداشت کرتے رہے ۔ آخر بعض سرداران قریش محاصرہ ختم مطبوعه قاھرہ).

آنحضرت صلّی الله علیه و آله و سلّم حج کے زمانے میں قبائل کے سامنے اسلام کی دعوت پیش کیا کرتے تھے۔ ایک دفعه انصار کے قبیله حزرج کے کچھ افراد آپ سے ملے اور آپ نے انھیں اسلام کی دعوت دی۔ اگلے سال بارہ آدمی آئے اور ان کی وجه سے مدینه میں اسلام پھیلنے لگا۔ انصار نے مسلمانوں کی حمایت و نصرت کا وعدہ کیا اور اکثر صحابه هجرت کر کے مدینه چلے گئے۔ حکم خداوندی کی تکمیل میں آنحضرت صلّی الله علیه خداوندی کی تکمیل میں آنحضرت صلّی الله علیه و آله و سلّم بھی حضرت ابوبکر م کے ساتھ مدینه تشریف لے گئے۔ هجرت سے تاریخ اسلام کا ایک تشریف لے گئے۔ هجرت سے تاریخ اسلام کا ایک رک به مقاله مدینه و محمد صلّی علیه و آله و سلّم).

هجرت کے دوسرے سال بدر کی تاریخ ساز جنگ هوئی جس میں قریش کو شکست هوئی اور اس کے بعض سردار سارے گئے ۔ اس پر قریش نچلے نه بیٹھے اور وہ هجرت کے تیسرے سال ساہ شوال میں مدینه پر چڑھ آئے ۔ یه جنگ کوہ احد کے داسن میں هوئی جو مدینه منورہ سے تین کیلومیٹر کے فاصلے پر ہے ۔ ابتدا میں مسلمانوں کو فتح هوئی

لیکن آخر میں جنگ کا پانسه پلٹ گیا اور مسلمانوں کا بہت جانی نقصان ہوا ۔ ماہ شوال ہ ہمیں قریش اور یہود کا لشکر ابوسفیان کی سرکردگی میں مدینه پر پھر حمله آور ہوا ۔ یہ جنگ غزوہ خندق یا جنگ اُحزاب کے نام سے مشہور ہے، موسم کی خرابی اور باہمی نا اتفاقی کی وجه سے اس متعدہ لشکر کو واپس جانا پڑا.

٩ مين آنحضرت صلَّى الله عليه و آله و سلَّم نے عمرہ ادا کرنے کے لیے مکه جانا جا ھا۔ قریش کو خبر ہوئی تو وہ جنگ و قتال کے لیے تیار ہوگئے ۔ آخر باہمی گفت و شنید سے یہ طے ہوا کہ مسلمان اس سال چلے جائیں اور اگلے سال تین دن رہ کر واپس جائیں ۔ اس صلح کے بعد اسلام کی. خوب اشاعت هوئي ـ حضرت خالد رط بن الوليد اور حضرت عُمرو بن العاص رط دولت اسلام سے سرفراز ھوے ۔ جب قریش نے بد عہدی کی تو آنحضرت صلَّى الله عليه و آله وسلَّم نے مسلمانوں کو جہاد کی تیاری کا حکم فرمایا ـ مکه پیهنچ کر آپ<sup>م</sup> نے فرمايا كه جو شخص هتهيار أال دے گا يا ابوسفيان. کے گھر میں پناہ لے گا یا خانہ کعبہ میں داخل ہو جائے گا اس کو امن دیا جائے گا۔ آپ<sup>و</sup> سورہ فتح کی تلاوت کرتے ہوئے نہایت تواضح سے مکہ میں. داخل هوے ( $_{17}$  رمضان  $_{18}$ )، آپ  $_{2}$  نے خانہ کعبه کا طواف کرنے کے بعد اندر جا کر تصویریں اور مجسمے توڑ دیے اور باھر نکل کر قریش سے ارشاد فرمایا "آج تم پر کوئی الزام نہیں ، جاؤ تم سب آزاد هو" ـ سب لوگوں كو امان اور عام سعافي دے دی گئی ۔ ان میں وہ دشمنان دین بھی تھے جنھوں نے اسلام اور سلمانوں کی بیخ کنی میں کوئی دقیقه فرو گزاشت نہیں کیا تھا ۔ فتح مکه کے بعد او گوں کے دلوں سے قریش کی ہیبت جاتی ا رھی ۔ جب خود قریش نے اسلام کے سامنے

سر تسلیم خم کر دیا تو عربوں کی بیڑی بیڑی بیڑی جماعتیں اور قبیلوں کے قبیلے مسلمان ہونے لگے ۔ ان نو مسلموں اور ان کی اولادوں میں بہت سے مدبر، مجاهد، اور سپه سالار اور عالم دین ہوے جنھوں نے اسلام کی تعلیمات کو چاروں اطراف میں پھیلایا اور اسلام کا جھنڈا ایران، عراق، شام اور افریقه پر لہرایا (الجامع الصحیح البخاری، ابواب متفرقه، مطبوعه لائیڈن).

و م میں حج کی فرضیت نازل ہونے پر آنحضرت صلَّى الله عليه و آله و سلَّم نے حضرت ابوبكراط كو امير الحاج بنا كر بهيجاً ان كے ساتھ تین سو آدمیوں نے حج کیا۔ . اہ میں آپ مر آخری حج کیا ۔ یه حج حجة الوداع کہلاتا ہے۔ مکه میں آپ م نے چار روز قیام کیا ۔ آپ میدان عرفه میں وہ عظیم الشان خطبه ارشاد فرمایا جو حقوق انسانی کی بهترین دستاویز ھے ۔ اسی موقعہ پر تکمیل دین اور اتمام نعمت کی آیت نازل هوئی ـ حجة الوداع سے واپسی کے بعد آپ میند میں بروز ۱۲ ربیع الاول ۱۱ ه وصال فرمایا ۔ آپ<sup>م</sup> کی وفات پر حضرت ابوبکر صدیق <sup>رف</sup> خليفة المسلمين مقرر هوے - اب مكه كي قسمت اسلام سے وابسته هو گئی اور مکه پر مختلف والی خلفائر اسلام کی نیابت کرنے لگے ۔ اگرچه دارالخلافت مدينه تها، ليكن حج كي وجه سے مكه كي دینی و روحانی اور علمی سرکزیت قائم رهی - اگر مکه کی تاریخ اسلام سے جدا هوتی تو آج مکه ایک گمنام اور معمولی سا قصبه هوتا.

حدادت راشده: حلفاے راشدین کے زمانے میں مکه میں محتلف والی حلافت کی نمائندگی . کرتے رہے ۔ ان کے نام تقی الدین الفاسی نے شفاء الغرام باحبار البلد العرام (۲: ۱۹۳ تا ۱۹۳، قا میں لکھے ھیں ۔ حضرت ابو بکر م کا قا ھرہ ۱۹۰ ء) میں لکھے ھیں ۔ حضرت ابو بکر م کا

عہد خلافت زیادہ تر مدعیان نبوت اور مرتدین کی سرکوبی میں گزرا ۔ حضرت عمر م نے مکہ سے مدینہ تک هر منزل پر چو کیاں اور سرائیں تعمیر کرائی، اس کے کرائی، حرم کعبه کی توسیع کرائی، اس کے گرد دیوار کھنچوائی اور کعبے پر مصری کپڑے کا غلاف چڑھایا ۔ حضرت عثمان م نے بھی سرائیں تعمیر کرائیں اور شیریں ہانی کے کنویں کھدوائے .

اسوی عمد: حضرت حسن رط کی دستبرداری کے بعد امیر معاویدران حجاز و عراق کے بھی حکمران بن گئر ۔ ان کے عمد خلافت میں اسلامی دنیا کا مرکز ثقل دمشق منتقل هو گیا۔ اسپر بھی حرمین کی سرکزیت قائم رھی، جہاں دنیائے اسلام کے دور دراز گوشوں سے لوگ اپنی روحانی اور علمی پیاس بجهانے آتے تھے ۔ حضرت امیر معاویه رخ نے اپنے حسن ساوک سے اہل حجاز کو راضی و مطمئن رکھنے کی هر ممکن کوشش کی، لیکن ان كا بينًا يزيد يه حكمت عملي نه نبها سكا ـ اهل حجاز شروع هی سے یزید کی خلافت کو ناپسند کرتے کرتے تھے ۔ حضرت امام حسین رط کی شمادت اور مدینه کی بربادی نے ان کی مخالفت میں اور بھی اضافه کر دیا ۔ اهل مکه نے حضرت عبدالله بن الزبير رط كي بيعت كر لي اور وه سات برس حجاز و عراق کے حکمران رہے.

عبدالملک بن مروان (۲۰ه/ ۲۰۵۰ تا ۲۸ه/ ۲۰۵۰) کا زمانه آیا تو اس نے حجاج بن یوسف کو ایک بڑا لشکر دے کر ابن الزبیر رض کے مقابلے کے لئے بھیجا، جو حرم کعبه میں قلعه بند هو چکے تھے ۔ حجاج نے مکه کا محاصرہ کرکے منجنیقوں سے سنگ باری شروع کر دی، جس سے خانه کعبه کو بھی نقصان پہنچا۔ محاصرے نے طول پکڑا تو سکہ میں سخت قحط پڑ گیا اور اهل مکه کو ناقابل بیان تکالیف کا سامنا کونا پڑا۔

آخر ابن الزبيرام بهادري سے لڑتے هوے شهيد هوگئے (جمادہ الاخرہ ۲۵۵) ۔ اهل مکه نے چار ناجار حجاج کی اطاعت قبول کرلی ۔ اس واقعہ کے بعد مکہ کے بہت سے اعیان و اکابر دنیاہے اسلام کے مختلف اطراف میں جا کر آباد ہوگئے (ان مهاجرین کے اسما کے لئے دیکھیے ابن حزم: جمهرة انساب العرب، مطبوعه قاهره) .. حضرت ابن الزبير<sup>رط</sup> نے كعبے كو گرا كر از سر نو تعمير کروایا اور اس میں حطیم کا حصه بھی شامل کر دیا تھا۔ حجاج نے حطیم کو نکلوا کر کعبے کی عمارت کو دوبارہ پرانر نقشے کے مطابق کر دیا .

وليد بن عبدالملك ٨٦ه/٥٠٥ تا ٩٦ه/ ه دےء) کو عمارتیں بنوانر کا بڑا شوق تھا۔ اس نے مکه معظمه میں پرائی مسجدوں کی مرمت کرائی اور علماً و فقها کے وظائف مقرر کیر .

سليمان بن عبدالملک (٩٩ه/ ١٩٤٥ تا ا و وھ / ١١٤ع) ع وھ ميں خود حج کے ليے مکه گیا اس نے رفاہ عام کے بہت سے کام کیے۔ حکه معظمه میں همیشه پانی کی قلت رهتی تهی-سلیمان نے میٹھے پانی کا چشمہ جاری کروایا۔ اس کے لیے کوہ ثبیر کے دامن میں ایک تالاب بنوایا جہاں سے جستی نلکوں کے ذریعے حرم میں پانی لایا گیا۔

حضرت عمر رخ بن عبدالعزيز (٩٩ه/ ١١٥ ع تا اروه / الارع) کے عمد خلافت میں اسلام کی بڑی اشاعت ہوئی۔ انھوں نے بہت سے ناجائز ٹیکس منسوخ کر دیئے اور علماہ کے مشاھرے مقرر کیے تاکه وہ یکسوئی سے تعلیم و تدریس مين مصروف رهين.

هشام بن عبدالملک (۱۰۰ه/ ۱۰۵ تا ۲۳۱ بارثالث، بیروت ۱۹۹۹ع). ه ۱۹۰ هم عدد اسامت اسامت علویوں سے عباسیوں میں منتقل ہو گیا ۔ مروان ا تما ۱۹۹ھ / ۱۸۵ء) نے مسجد الحرام کو پہلے

ثانی (۱۲۵ ممرے تا ۱۳۲ه/ ۵۱۲۷) کی شکست اور دعد ازاں قتل کے بعد بنو امیه کا ستاره اقبال غروب هو گیا اور اسلامی دنیا کی زمام اقتدار عباسیوں کے هاتھ چلی گئی (ابن الاثير : الكامل، بمواضع كثيره؛ (١) تاريخ الفخرى، باختصار، مطبوعه پیرس.

خلافت عباسيه: ابو العباس عبدالله بن محمد المعروف به سفاح (۱۳۲ه/ ۵۰۰ تا ١٣٦ ه/١٥٥ عباسي خاندان كا پهلا حكمران تها ـ اس نے عراق کو نئی سلطنت کا پائے تخت بنایا۔ سفاح نے اپنے چچا داود کو سکہ معظمہ اور مدینه منورہ کا والی مقرر کیا ۔ سفاح کے بعد اس کا بھائی ابو جعفر بن محمد منصور (۱۳۹ه/ ۲۰۵۰ تا ۱۰۸ه/ ۲۰۵۰) مسند خیلافت پر متمکن ہوا ۔ اس کے زمانے میں عباسی حکومت کے خلاف علویوں میں عام شورش پیدا هو گئی کیوں که وه اهل بیت کو حکومت کا حقدار سمجھتے تھے ۔ بنو ہاشم میں سے امام حسن ره کے پروتے نفس رکیہ اور اسراهیم نے. حکومت کے خلاف بغاوت کر دی ۔ انھیں امام مالک م اور امام ابو حنیفه م کی بھی تائید حاصل تھی، لیکن قسمت نے یاوری نه کی اور دونوں بھائی اور ان کے همراهی مختلف جنگوں میں مارے گئے ۔ منصور نے اپنے زمانے میں پانچ حج کیے۔ اس نے خانه کعبه میں توسیع کرائی اور مسجد الحرام کو فراخ کرنے کے لیے ملحقه مکانات اور دارالندوه کی عمارت کو مسجد میں شامل کر دیا گیا (الطبری، ب: ۲۹۰ تا ۲۹۰ و ه و س تا ۱۹ س؛ (الازرقي: أخبار مكم، ٢: ٢٤،

محمد مهمدی بن منصور (۱۵۸ه/ ۲۵۵

سے زیادہ فراخ بنا دیا اور کعبہ پر قیمتی غلاف حرِثھائے (الازرقی: اخبار مکه، ۲: سے تا ۸۲، بیروت ۹۹۹ء) ۔ مکه و مدینه منوره کے درمیان ڈاک کا سلسله قائم کیا اور حرمین کے باشندوں کو انعام و اکرام سے مالا مال کر دیا (الطبری، ۳۸۳).

موسی بن سهدی الملقب به هادی (۱۹۹ه/مرع تا ۱۷۰ه/مرع) کے زمانے میں آل حسن محلام ایک بزرگ حسین بن علی بن حسن نے خروج کیا۔ وہ سدینه سے مکه پہنچے اور یه اعلان کیا که جو غلام ان کا ساتھ دےگا وہ آزاد هو گا۔ اس پر بہت سے غلام ان کے ساتھ هو گئے۔ آخر میں حسین بن علی کو مکه سے باهر مقام قنح میں شکست هوئی۔ ان کے ماموں ادریس بن عبدالله بن حسن بهاگ کر المغرب جا پہنچے۔ ان کی وفات کے بعد ان المغرب جا پہنچے۔ ان کی وفات کے بعد ان کے بیٹر ادریس نے ادریسی سلطنت قائم کر لی (ابن الاثیر: الکامل، ۱۹۰۹ء مطبوعه قاهره).

هارون الرشيد (١٥١ه/ ٢٨٥ تا ١٩٩ه/ ٢٨٥ مره مره الله ١٩٨٥) خاندان عباسيه كا گل سرسبد تها ـ اس كي زمانے ميں خلافت كى شان و شوكت اوج دمال كو پہنچ گئى تهى ـ هارون الرشيد نے نو حج كيے اور اهل حرمين كو انعام و اكرام سے مالا مال كر ديا (حبيب الرحمٰن الاعظمى : اعيان الحجاج، ص ١٦٣، مطبوعه لكهنؤ) ـ هارون الرشيد كى حرم محترم سيده زيده كا يادگار زمانه كارنامه مكه ميں محترم سيده زيده كا يادگار زمانه كارنامه مكه ميں كى تعمير هے ـ اس تعمير پر لاكهوں دينار صرف كى تعمير هے ـ اس تعمير پر لاكهوں دينار صرف هوے جو آج كل كے اربوں پونڈ كے برابر هوتے هيں ـ كها جاتا هے كه جب نبهروں كے حساب هيں ـ كها جاتا هے كه جب نبهروں كے حساب تو انهوں ن يه كاغذات دريا لے فرات ميں دُلوا ديے تو انهوں ن يه كاغذات دريا لے فرات ميں دُلوا ديے

اور كها كه مين ان كا حساب روز حساب كو لون كى، مين نے تو يه كام صرف الله تعالى كى خوشنودى كے ليے انجام ديا هے (قطب المدين المسروالى : كتاب الاعلام باعلام بيت الحرام، ص هه، مطبوعه لائيزگ).

هارون الرشيد نے امين كو ولى عهد بنايا اور حراسان كا صوبه مامون الرشيد كو دے ديا اور دونوں بهائيوں سے پابندى عهد كا وعده لے كر اس معاهدے كو خانه كعبه ميں آويزاں كيا ۔ امين نے پاس عهد نه كيا اور معاهدے كو چاك كر ديا ۔ اس پر مكه كے حاكم داؤد امين عبسى نے علمائے مكه اور عمائد قريش كو جمع كركے مامون كى بيعت كر لى (الازرقى: اخبار مكه، هم، مطبوعه يهروت).

مامون الرشيد (۱۹۸ه ۱۹۸۸ تا ۱۸۲۸ ما ۱۸۳۸ ما ۱۸۳۸ ما ۱۸۳۸ ما ۱۸۳۸ محمد بن جعفر الصادق كا خروج هـ (۵۰۰۰) محمد بن جعفر الصادق كا خروج هـ (۵۰۰۰) وه مردانه حسن و جمال كے سبب الديباج كهلاتے تهے ـ بهت سے علوى، اهل مكه اور اعراب ان كے ساته هو گئے! سركارى فوج سے مقابلے میں ان كے بهت سے ساتهى مارے گئے ـ الدیباج نے خود كو شاهى فوج كے حوالے كر دیا اور طالب امان هوے ان كو سرو بهیجا گیا ، جهاں مامون مقیم تها ، مامون نے ان كا قصور معاف كر دیا (كتاب المنتقى مامون نے ان كا قصور معاف كر دیا (كتاب المنتقى في اخبار ام القرى ، ص ۱۸۸ و ۱۸۹۹ مطبوعه گوننگن).

واثق بالله معتصم (۲۲۹ه / ۱۳۸۱ء تا ۲۳۲ه مرمره) نے مکه کے باشندوں کی اس فراخدلی سے مالی خدمت کی که وهاں کوئسی سائل باقی نه رها.

مقتدر بالله (ه و و هر هر و ع تا ه و و هره و ع) ـ مقتدر بالله كاظهور هوا ـ يه لوگ بظاهر

علویوں کی خلافت کے قیام کے لیے اٹھے تھے ، مگر ابباطن ان کی تحریک اسلام اور مسلمانوں کے حلاف ایک خطرناک سازش تھی ۔ قرامطه کے عقائد بمهور اهل السنت کے عقائد سے بالکل مختلف تھر ۔ یہ لوگ مختلف اوقات میں عراق اور شام کے شہروں کو لوٹتر تھر، باشندوں کو قتل کرتر اور اور حجاج کے قافلوں پر حمله کرتر رهتے تھے۔ اگرچه المقتفى نر ان كا زور تورد ديا تها، ليكن انهون نے ۳۱۹ھ میں عراق اور شام میں پھر اودھم مچا دیا ۔ ہے ہم میں ایک قرسطی سردار ابو طاهر نے عین حج کے زمانے میں مکہ پہنچ کر حاجیوں پر حمله کر دیا، ان کا مال و اسباب لوٹا اور مسجد الحرام مين ان بيكناهون كا خون بهايا، مكه كي آبادی کو تاخت و تاراج کیا، حتی که حجر اسود اکھاڑ کر حجر بھجوا دیا۔ اس ھنگائے میں ھزاروں مرد، عورتیں اور بچے مارے گئے ۔ عبید اللہ المهدی (فاطمی والی مغرب) کی مداخلت پر ابو طاهر نر حجر اسود منگوا کر اسے دوبارہ نصب کر دیا (المنستقى في احبار ام القرى، ص ١٣٦١، مطبوعه

دولت اخشیدی (۳۲۳ه/ ۳۳۵ تا ۳۵۵ه/ ۹۵۵ تا ۳۵۵ه/ ۹۵۵ و ۱ ابوبکر محمد بن طُغج عباسیوں کی طرف سے مصر کا والی بن کر آیا تھا، لیکن اس نے امارت پر قبضه کر کے اپنے استقلال کا اعلان کر دیا اور دو سال بعد مکه و مدینه پر بھی اپنی حکرانی قائم کرلی ۔ اس کے بعد کئی صدیوں تک حجاز کی قسمت مصر سے وابسته رهی ۔ اخشید کے مرنے کے بعد اس کے دو لڑکے تخت نشین هوے، لیکن ایک حبشی غلام کافور تخت نشین هوے، لیکن ایک حبشی غلام کافور سلطنت کے سیاہ و سفید کا مالک بنا رها ۔ کافور کی عظمت و شان کا یه عالم تھا که مصر کے علاوہ حجاز میں بھی اس کے نام کا خطبه

پڑھا جاتا تھا۔ یہی کافور مشہور شاعر متنبی کا ممدوح تھا.

دولت فاطميه (١٩٥ مه/ ١٩٥ تا ١٥٥٨/ ١١١١ع): بنو فاطميه اسماعيلي شيعه تهر حن كامقصد عباسي سلطنت كومثا كر اسماعيلي اقتدار قائم كرنا تھا۔ رفتہ رقتہ انھوں نر قیروان (تونس) فتح کر کے فسطاط پر بھی قبضہ کر لیا ۔ بنو فاطمیہ کے پانچویں حکمران ابو منصور نزار العزیز باللہ نر بڑا، عروج حاصل کیا اور اس کا نام جمعه کے خطبوں. میں بحرہ اوقیانوس سے بحرہ قازم کے تمام سمالک حتّی کسه شام اور حجاز اور موصل کی مساجد. میں لیا جانے لگا (٣٦٦ه) ـ العزیز کے جانشین ابو على منصور الحاكم (١٨٦ه / ٩٩ ٩ عنا ١١٨ه/ ۱۳۱ عمد میں اذان کے الفاظ میں کمی بیشی کی گئی اور رمضان میں نماز تراویح حکما بند کر دی گئی ۔ فاطمی دعاۃ موسم حج سے فائده اثها كر باطنى تعليمات كى اشاعت و تبلغ کیا کرتے تھے۔ یه دعاہ مصر اور شام سے لے كر هندوستان اور افغانستان تك پهيلر هوے تھے (Cambridge History of Islam) کیمبرج . ۱۹۷۰).

سلاجقه نے فاطعیوں کا زور توڑ نے کی کوشش کی۔ اتفاق سے سلجوقیوں کے زمانے میں مصر میں سخت ابتری پھیلی ھوئی تھی، ملک کی اکثریت ان کے عقائد کو ناپسند کرتی تھی اور سلجوقیوں کے تسنن کی وجه سے عام مسلمانوں کا رجحان بھی ان کی طرف تھا؛ چنانچه ۲۳۸ھ میں امیر مکه نے فاطعیه سے تعلق توڑ کر الب ارسلان کی اطاعت قبول کر لی اور حرمین میں اس کے نام کا خطبه جاری کر دیا (ابن الاثیر: الکامل، نام کا خطبه جاری کر دیا (ابن الاثیر: الکامل،

ملک شاہ نے مکہ مکرمہ اور مدینہ منورہ

کے راستے میں پانی کے ذخیرے کے لیے تالاب بنواے، حرمین کے خدام کے لیے وظائف مقرر کیے اور حاجیوں پر ناجائز ٹیکس منسوخ کر دیے.

دسویں صدی عیسوی کے وسط میں حجاز میں علوی شرفا کا خاندان اقتدار پر قابض ہوگیا۔ یہ خاندان تقریباً ایک ہزار برس تک برسر اقتدار رها، ان شرفا کے ناموں اور زمانه امارت کے لیے دیکھیے (زینی دحلان: خلاصة الکلام فی بیان امراه البلدالحرام، حاشیه، الفتوحات الاسلامیه، مکه امراه البلدالحرام، حاشیه، الفتوحات الاسلامیه، مکه

علوی شرفا کے زمانے میں مکہ مکرمہ حجاز کا دارالحکومت قرار پایا۔ یہ شرفا مصلحت زمانہ سے کبھی یمن کے رسولی خاندان اور کبھی مصری حکومت کی اطاعت کا دم بھرتے تھے، لیکن اپنی خود مختاری بھی قائم رکھتے، عباسی، فاطمی نزاع میں وہ جس فریق کا پله بھاری دیکھتے تھے، اس کے طرفدار بن جاتے تھے۔ بھاری دیکھتے تھے، اس کے طرفدار بن جاتے تھے۔ بسی فاطمی سلطان صلاح الدین ایوبی نے ۱۱۱۱ میں فاطمی سلطنت کا خاتمہ کر دیا تبو ان حجازی شرفا نے عباسی اور ایوبی قیادت تسلیم کر لی اور زیدی مذھب چھوڑ کر شافعی مذھب کر لیا (Arabia عبانی مادہ ہانیل مادہ Arabia).

دولت نوریه و صلاحیه (عده ۱۱۵ اء تا اور چهٹی صدی هجری کا آخری اور چهٹی صدی هجری کا ابتدائی زمانه مسلمانوں کے لیے مصیبت اور تباهی کا زمانه تھا ۔ عیسائی جنگجووں نے ۹۳۸ همیں بیت المقدس پر قبضه کرنے کے بعد مکه مکرمه اور مدینه منوره پر چڑهائی کا منصوبه تیار کر لیا تھا ، عراق میں قرامطه نے اودهم سچا رکھا تھا ، مصر کی فاطمی سلطنت کے بعض ارکان نے صلیبی طاقتوں سے سازباز سلطنت کے بعض ارکان نے صلیبی طاقتوں سے سازباز

کر رکھی تھی، اسماعیلی باطنیوں نر سارمے عالم اسلام کو حوف و دهشت اور فکری انتشار سے زار و نزاد کر دیا تھا ۔ ان کی حنجر زنی سے سلاطین اسلام اور اکابر علمائے اسلام بھی محفوظ نہ تھے۔ فرنگی جنگجووں کے چھاپوں سے حج کا راستہ مخدوش هو گیا تھا اور حجاز کی سلامتی خطرے میں پڑ گئی تھی ۔ اس مایوسی اور شکست خوردگی کے عالم میں سلطان نور الدین زنگی نے اسلام اور مسلمانوں کی حمایت و نصرت کے علم جہاد باند کیا ۔ وہ ایک دفعہ حج سے بھی مشرف ہوا ۔ سلطان نور الدین کی وفات ( ۲۹۵۵) کے بعد صلاح الدین ایوبی [رك بان] نے علم جہاد بلند كيا، اور عیسائیوں کے بڑھتے ہونے سیلاب کو روک دیا۔ اس نر معرکه حطین میں عیسائیوں کو شکست فاش دی ۔ اس جنگ میں پروشلم کے عیسائی بادشاہ کے ساتھ کرک کا والی Regionald (ریجی ناللہ) بھی گرفتار ہوا جو مسلمان تاجروں کے کاروانوں اور غریب حاجیوں کے قافلوں کو جو مصر سے آتے تھے ، لوٹ لیتا تھا ۔ اس نے مکه مکرمه اور مدینه منوره پر چڑھائی کے لیے بحری جمازوں کا بیڑا بھی تیار کیا تھا، مگر مسلمانوں کے امیر البحر لؤلؤ نے اس کی بحری سہم كو ناكام بنا كر حرمين الشريفين كو عيسائيون کی یلغار سے محفوظ کر دیا (History of the : Hitti Arabs ص عمه، لنڈن ۱۹۰۱ع).

سلطان صلاح الدین نے اپنے لیے خادم الحرمین الشریفین کا لقب اختیار کیا، حج کے راستے کو مامون و محفوظ بنایا اور حرمین کے لیے ایک وقف قائم کیا ۔ فاطمیوں کے زمانے کے بھاری ٹیکس منسوخ کر دیئے اور اہل حرمین کی غذائی ضروریات کے لیے غاله کی کثیر تعداد مقرر کی (معین الدین احمد ندوی : تاریخ اسلام ، م : . ه م ، مطبوعه ندوی : تاریخ اسلام ، م : . ه م ، مطبوعه

اعظم كره) .

(۱) دولت ممالیک بحری (۱۳۸ه/ ۱۲۵۰ تا ۹۲ه ۱۲۵۰) .

(۲) دولت ممالیک بری (۲۹۵ه/۱۳۹۰ء تا ۲۳۹ه/۱۰۵۵).

سلطان صلاح الدین ایوبی کے جانشینوں کے بعد مصر اور حجازکی زمام اقتدار ترک ممالیک کے هاته میں آ گئی ۔ بحری سمالیک کا سمتاز ترین حکمران رکن الدین بیبرس بندقداری (۲۰۸ه . ١٢٦ تا ٢٥٦ه / ١٢٥٥) تها، جو اپني فتوحات، شجاءت اور اسلام اور مسلمانوں کی حمایت و نصرت کے اعتبار سے صلاح الدین ثانی تھا ۔ اس نے صلیبی جنگجووں کی کمر توڑ دی، باطنیوں کا همیشه کے لیے خاتمه کر دیا، علویوں کی سازشوں کا قلع قمع کیا اور . مصر سے محمل بھیجنر کا مستقل انتظام کیا ۔ اس کی زندگی کا نمایاں کارنامہ ھلاکو خال کے امیر کتبغا کو عین جالوت کے مقام پر شکست فاش دینا ھے (شوال ۸ ہ ۹ ھ / ستمبر ، ۱۲۹ ع) ۔ اس معرکہ سے تاتاریوں کا رخ شام، مصر اور حجاز سے پھر گیا ۔۔وگرنہ ان سمالک کا وہی حشر ہوتا جو اس سے پہلر ایران اور عراق کا هو چکا تها (History of : Hitti د د ۱۹۰۱ می ۱۹۵۰ د ۱۹۵۰ لندن ۱۹۰۱).

سلطان بيبرس كے جانشين الملک المنصور كو مصر اور شام يو سيف الدين قلاوون (١٢٥ء تا ١٢٥٠ء) نے ١٢٨٠ء جارى ركھى .

ميں حمص كے قريب هلاكو خان كے بيٹے اباقا خان كو شكست دى ـ اباقا خان كے لشكر ميں فرنگى مملوك سلاطين كى نيابو اور آر مينى اور گرجستانى وغيره بھى شامل تھے ـ اور سخت گير هوتے ته اس معرك ه نے مصر اور حجاز كو تاتاريون كے خود مختار بھى هو جا حملے سے هميشه كے ليے محفوظ كر ديا ـ اس مصريون كو ان كى محملے سے هميشه كے ليے محفوظ كر ديا ـ اس مصريون كو ان كى محملے سے هميشه كے علاوہ حجاز تك وسيع الفاسى: شفاء الغرام باخ كا دائرہ مصر و شام كے علاوہ حجاز تك وسيع الفاسى: شفاء الغرام باخ تھا ـ اس نے خود بھى حج كيا تھا ـ بحرى ممالك

کے بعد برجی ممالیک (۹۲ ے ۱۳۹ ، ۱۳۹ عتا ۱۹۲ هم ا ۱۹۱۵ عی نے حرمین کی هر طرح سے خدمت کی ۔ ان میں سے ملک الظاهر سیف الدین چقمق (۱۳۳۸ تنا ۱۳۳۸ علی الاشرف سیف الدین قایتبائی خصوصیت سے قابل ذکر هیں ۔ انهوں نے کعبه اور مسجد الحرام کی چھتوں کی مرمت کرائی، کعبه میں سنگ رحام کا فرش لگوایا اور غلاف کعبه کی تیاری کے لیے مصر میں کئی گؤں وقف کیے (قطب الدین النمر والی : کتاب الاعلام بیت الله الحرام، ص ۲۰۰ تا ۲۰۰، مطبوعه لائیزگ).

ممالیک کے عہد میں اسلامی دنیا کا سیاسی و علمی مرکز بغداد سے قاهرہ منتقل هو گیا۔ ان کے عہد میں حجاز میں رفاہ عام کے بہت سے کام هوے اور مکہ کے باشندے خوشحال و فارغ البال هو گئے۔ مکہ میں غذائی اجناس همیشہ سے باهر سے درآمد کی جاتی تھیں۔ ممالیک کے زمانے سے قبل حجاز میں ، مہم ہ، ہ، ہ، ہہ ہہ ہہ ہہ اور سینکڑوں اشخاص بھوک میں سخت قعط پڑ چکا تھا اور سینکڑوں اشخاص بھوک سے مر گئے تھے (کتاب المنتقی فی اخبار ام القری، ص ، ۱۳، ۱۳، مطبوعہ لائپزگ)۔ یہ امر ممالیک کے اعمال حسنہ میں شامل ہے کہ انھوں نے حجاز کو مصر اور شام سے غلے کی باقاعدہ ترسیل جاری رکھی ،

مکه مکرمه میں شریفی خاندان کے اسرا مملوک سلاطین کی نیابت کرتے تھے ۔ یه امرا جابر اور سخت گیر هوتے تھے اور کبھی خود سر اور خود سختار بھی هو جاتے تھے، جس کی وجه سے مصریوں کو ان کی سرکوبی کرنی پڑتی تھی ۔ (شریفی امرا کے حالات کے لیے دیکھیے تقی الدین الفاسی: شفا الغرام باخبار البلد الحرام، ۲: ۱۹۹ تا ۱۹۱۶ قاهره ۱۹۹۹).

چودهوین اور پندرهوین صدی عیسوی مین ممالیک کو شام، مصر اور حجاز مین سیاسی برتری حاصل رهی تا آنکه سلطان سلیم اول نے مرج دابق کی جنگ (۱۱۵ء) مین ممالیک کے آخری فرما نروا کو شکست دے کر مصر و شام کو عثمانی قلمرو مین شامل کر لیا اور اسلامی دنیا کا سیاسی مرکز قاهره کے بجائے قسطنطینیه قرار پایا .

تدرکان عثمانی (۱۵۱۷ تا ۱۹۱۹) : مصر کی فتح کے بعد سلطان سلیم نے امیر مکه شریف برکات کے لیے خلعت بھیجا اور شریف برکات نے اپنے بیٹر کو سلطانی سلیم کی خدمت میں اظہار اطاعت کے لیر بھیجا۔ اس کے بدلے میں سلطان نے شریف برکات اور اس کے بیٹے محمد بن ابی نمی کسو مکہ کی امارت پر برقرار رکھا ۔ اس وقت سے حرمین الشريفين ميں عثماني سلاطين کے نام کا خطبه پڑھا جانے لگا اور حجاز کی قسمت ترکان عثمانی سے وابستہ ہو گئی ۔ عثمانی سلاطین کا سب سے بڑا احسان یه هے که انهوں نر چار سو برس تک دنیائر اسلام خصوصًا حجاز مقدس کو عیسائیوں کے حملر سے محفوظ رکھا۔ اس طویل مدت میں انھوں نر اهل حجاز خصوصا ساكنان حرمين الشريفين كي جس معبت اور عقیدت سے خدمت کی ، اس کی مثال پیش کرنے سے سابقه حکمران قاصر هیں ـ سلطان سليم (١٨ ٩ هم ١ ١٥ وء تا ٢ ٩ ٩ هم ١ ٢٥٠١) نر سکه مکرمه میں رفاہ عام کے بہت سے کام گئے ۔ اس نر دل کھول کر اھل مکه کی مدد کی اور ان کو انعام و اکرام سے مالا مال کر دیا ۔ مملوک سلاطین کے زمانر میں هر سال فقرائے حرمین اور مشائخ عرب کے لیر غله مصر سے آتا تھا، سلطان سلیم نے نه صرف اس دستور کو باقی رکھا بلکه غله کی مقدار میں بھی اضافہ کر دیا (قطب الدین النہروالی 🕳 كتاب الاعلام باعلام بيت الله الحرام، ص جمه تا

۲۸۹، مطبوعه لائپزگ).

سلطان سليمان اعظم (٢٠١٥م / ١٠٠٠عتا سے وھ / ہو و ع) بڑا دیندار مسلمان تھا ۔ اس کے ھاتھ کے لکھے قرآن مجید کے نسخے استانبول کے کتاب خانوں میں موجود ھیں ۔ اس کے زمانے میں خانه کعبه کی جهت بوسیله هو کر گرنے لگی تھی ۔ سلطان نے مفتی ابو السعود (تفسیر ارشاد العقل السليم کے مصنف) ، سے فتوی پوچھ کر خانه کعبه کی نئی چهت بنوائی، کعبه کے دروازوں پر جاندی کی جادریں چڑھائیں اور سونر کا سیزاب قسطنطینیه سے بنوا کر بھیجا ـ سلطان سلیمان نے رفاہ عام کے بھی بہت سے کام انجام دئیے۔ اس نے مکه میں شفاخانه تعمیر کرایا ، فقه اربعه کی تعلیم کے لیے چار مدارس قائم کیے ، جن میں حدیث کی بھی تدریس هوتی تھی۔ مکه میں پانی نہر زبیدہ اور دوسرے چشموں سے آتا تھا، ان میں سے بعض خشک ہو کر مٹی سے آٹ گئے تھے۔ سلطان سلیمان کی بیٹی خانم سلطان نے اهل مکه کی تکلیف محسوس کرتر ہونے ان حشموں کی مرمت کرائی جس پر قسطنطینیه میں جشن هوا اور مکه میں لوگوں نے بڑی خوشیاں منائیں (قطب الدين النهروالي: كتاب الاعلام بيت الحرام، ص . به ۱ ، ۱ ، ۱ ، مطبوعه لائيزگ).

اس زمانے میں پرتگالی عالم اسلام کے لیے بڑی مصیبت بن گئے تھے ۔ ان کے چھاپوں سے حج کا راستہ پر خطرہ بن گیا تھا ۔ انھوں نے عرب، ھندوستان اور فارس کے ساحلی مقامات کو تاخت و تاراج کر کے یمن اور حجاز کے ساحلی شہروں پر قبضه کر لیا ۔ ۸۳ ۹ ھ میں وہ جدہ پر حمله کر کے مکمه معظمه اور مدینه منورہ کو ویران کرنے کے خواب دیکھنے لگے ۔ امیر مکه شریف ابو نمی نے جہاد کا عام اعلان کر دیا ۔ ایک شدید جنگ کے بعد

پرتگالیوں کو شکست فاش هوئی اور حرمین ان کے خطرے سے محفوظ هو گئے ۔ اس کے عوض سلطان سلیمان نے جدہ کی نصف آمدنی شریف کے نثر کر دی (زینی دحلان: الفتوحات الاسلامید، تذر کر دی (ربنی دحلان: الفتوحات الاسلامید، ۱۰۱۰، مکه ۱۳۱۱ه).

سلطان سلیم ثانسی (سهه / ۲۰۵۹ تا مرم سلطان سلیم ثانسی (سهه / ۲۰۵۹ تا مرم شریف کی از سر نو تعمیر ہے ۔ ماہر کاریگروں اور انجنیروں نے مسجد الحرام کی چھت اور ستونوں کو گرا کر اسے دوبارہ تعمیر کیا ۔ یہ عمارت آج بھی قائم ہے ۔ مابعد کے سلاطین اس کی توسیع اور آرائش و زیبائش میں حصہ لیتر رہے .

سلطان مراد رابع ( ۱۰۳۸ مر ۱۰۹۸ مرس ۱۰۰۱ مرس ۱۰۰۱ مرس ۱۰۰۱ مرس مین ۱۰۰۱ مرس مین ۱۰۰۱ مرس مین ۱۰۰۱ مرس مین ۱۰۰۱ مین شدید بارش هوئی ـ سیلاب کا پانی حرم مین داخل هو گیا، جس کی وجه سے دیوارین شکسته هو گئین بلکه شامی رکن والی دیوار ٹوٹ کر گر گئی ـ سلطان مراد نے کعبه کی فوری تعمیر کا حکم دیا ـ یه تعمیر قریش کی بنا پر تهی اور سال بهر جاری رهی ـ کعبه کے اندر سنگ مرس کا فرش بچهایا گیا اور دیوارین بهی سنگ مرس سے بنائی گئین اور ان پر دیوارین بهی سنگ مرس سے بنائی گئین اور ان پر سیاه منقش پر دے ڈال دیے گئے ـ خانه کعبه آج سیاه منقش پر دے ڈال دیے گئے ـ خانه کعبه آج تک اس عمارت پر قائم اور موجود هے (زینی دحلان : فتوحات الاسلامیه، ۲ : ۱۱۸۱ ۱۱۹۱، ۱۱۹۰۵ مگه مرس می ۱۱۹۰۱)

سترهویں اور اٹھارهویں صدی عیسوی میں ملک میں بد انتظامی اور انتشار کا دور دورہ رھا ۔ عراقی اور شامی، شامی اور مصری حاجیوں اور ان کے محافظوں میں خونریز جھڑپیں ہوتی رهیں ۔ شریفی امراء اور جدہ کے ترکی حکام کے درمیان بھی تصادم ہوتے رہے (ان شریفی امراء کے حالات اور زمانه امارت کے لیے دیکھیے البتنونی : الرحلة زمانه امارت کے لیے دیکھیے البتنونی : الرحلة

الحجازیة، ص ۲۰ تا ۸۱، قاهره ۱۳۲۹ه) - عثمانی اقتدار عملاً، جله، مکه مکسمه اور مدینه منوره تک محدود تها ـ اندرون ملک بدوؤل اور قبائلی شیوخ کی حکومت تهی ـ اکثر اوقات ان کی شوریده سری سے حج کا راسته مسدور هو جاتا تها اور ترک حکام امن قائم رکھنے اور سامان تجارت گذارنے کے لیے قبائلی شیوخ کو وظائف دیا کرتے تھے.

اٹھارھویں صدی کے وسط میں نجد میں ایک نئى انقلاب آفرين شخصيت محمد بن عبدالوهاب (٣٠١٠ تـا ٩٩١٦) كا ظهور هوا ـ وه حنبلي. مذهب کے پیرو تھے، کتاب وسنّت کی طرف دعوت دیتے تھے اور شرک و رسوم کا رد کرتے تھے ـ امیر نجد محمد بن سعود، جو محمد بن عبدالوهاب کے داماد بھی بن گئر تھر، کی امداد اور اعانت سے یه دینی تحریک سیاسی تحریک بن گئی ـ شرک و رسوم کے خلاف نجدیوں کی پر جوش مگر قدرے غیر معتدل سرگرمیوں سے مجبور ہو کر امیر مکہ شریف غالب نر ان کا داخله بند کر دیا ۔ اس کے بعد نجدیوں اور امیر مکہ کے درسیان جنگ و جدال کا ایک طویل سلسله چهر گیا ، جس میں نجدیوں کا: یله بهاری رها اور وه س۱۸۰۳ مین مکه مین فاتحانه داخل هو گئر ـ اگلے سال انهوں نے شام اور عراق. پر بھی حمل شروع کر دیر، جس پر عالم اسلام میں ناراضی کی لہر دوڑ گئی ۔ آخر باب عالی نے محمد على پاشا والى مصر كو حكم ديا كه وم حجاز کو نجدیوں کے تسلط سے آزاد کرائر؛ چنانچه اس کے بیٹے طوسون پاشا نے مکه معظمه اور مدینه منوره کو ان کے قبضر سے آزاد کرایا ۔ محمد علی پاشا کے دوسرے بیٹے ابراھیم پاشا نے پیش قدمی کر کے نجدیوں کے مرکز درعیہ کو تباہ و برہاد کر دیا اور ان کے امیر عبداللہ بن

سعود کو گرفتار کر کے قسطنطینیہ بھیج دیا، جہاں اسے موت کی سزا دے دی گئی (۱۸۱۹ء) - سرکز کی تباهی کے باوجود محمد بن عبدالوهاب کی دینی اور اصلاحی تحریک جاری رهی اور اس کے اثرات مشرق میں انڈونیشیا سے لے مغرب میں نائیجیریا اور مراکش تک محسوس هوتے رهے (Hitti: اہمے، لنڈن اسے، لنڈن

عثمانی سلاطین میں سے حرمین کی خدمات کی معادت سب سے زیادہ سلطان عبدالمجید خان ( ۱۲۵۰ه/ ۱۲۵۹ء تا ۱۲۷۵ه/ ۱۲۵۹ء) کو حاصل ہوئی ۔ خلفا کے علاوہ اسرا اور ان کی بیگمات نے حرمین کے مصارف کے لیے ترکیه میں بڑی بڑی جائیدادیں وقف کیں جن کی آمدنی سے مکه معظمه کے اهل حاجت اور اهل علم کی اعانت کی جاتی تھی.

سلطان عسدالحميد خال ثاني (١٢٩٣/هـ/ ١٨٥٦ع تا ١٣٢٥ه/٩٠٩٩ع) كے زمانر ميں دمشق، مدينه ريلوے لائن قائم هوئي (١٩٠٨ع)، جس سے ترکیہ، شام اور فلسطین سے آنر والر حاجیوں کی تعداد میں اضافه دو گیا اور ذرائع آمد و رفت میں آسانی اور ترقی هوئی ۔ ۱۹۰۸ء میں شریف حسین بن علی (رك به عجاج ك امير بن كر مكه پہنچا اور آزاد عرب مملکت کے خواب دیکھنر لگا۔ حب پہلی جنگ عنظم (۱۹۱۳ تبا ۱۹۱۸)! شروع هوئی تو اس نے انکریزوں کی انگیخت پر ترکوں کے خلاف بغاوت کر دی (جون ۱۹۱۹ء) اور سلطان حجاز هونر ک اعلان کر دیا (اکتوبر ۱۹۱۹ء) اور انگریزوں نے اسے فورا هی خود محتار امیر تسلیم کردیا ۔ شریف حسین کے بیٹوں امیر فیصل [رك بان] اور امير عبدالله [رك بان] کے فوجی دستوں نر انگریزوں کی نگرانی میں حجاز ریلوے کو

برباد کر دیا جس کی وجه سے ترک افواج کو سامان رسد اور سامان جنگ نه پہنچ سکا اور انھیں بے شمار مصائب کا سامنا کرنا پڑا، بالآخر ترکوں نے مکه معظمه اور مدینه منوره کو خالی کر دیا۔ سم ۱۹۲۹ء میں شریف حسین نے خلیفة المسلمین ہونے کا بھی دعوی کر دیا، جس کی مصر اور ہندوستان میں شدید مخالفت ہوئی.

جنگ کی وجه سے سکه میں اناج کی درآمد مسدود هوگئی اور غله کی کم یابی اور گرانی کی وجه سے مکه معظمه کے باشندوں کو بہت سی تکالیف کا سامنا کرنا پڑا ۔ شہری آبادی گھٹ گئی اور بہت سے باشندے سکہ چھوڑ کر دوسرے ممالک کو هجرت کر گئے۔ اس سے قبل شریفی امرا کے پرانر حریف عبدالعزیز بن سعود [رك بآن] نے نجد میں اپنی امارت قائم کر لی تھی (۱۹۰۲ء) اور وہ حجاز پر قابض هونر کا آرزو مند تھا ۔ دنیائے اسلام بھی شریف حسین کی انگریز پرستی سے نفرت کرتی تھی اور انگریز بھی اس کے روز افزوں مطالبات سے تنگ آ کر اسے دل سے ناپسند کرنر لگرتهر ـ اتفاق یه که نجدیون کا داخله بهی حرمین میں بند تھا۔ نجدی افواج نے حالات سے فائده المهاتع هوئع حجازى طرف پيش قدمي شروع کر کے ۱۹۲۰ء میں سکه مکرمه اور ۱۹۲۰ء میں مدینه منوره پر قبضه کرلیا - شریف حسین نر پہلر جدہ اور پھر وہاں سے قبرص کی راہ لی اور شریفی اسرا کی سیادت ہمیشہ کے لئر حتم ہوگئی. سعمودی حکومت (ه ۹۹ اع تسا حال)

سے ملک کی خوشحالی اور اقتصادی خودی مختاری كا نيا دور شروع هوا اور اهل مكه حوشحال اور فارغ البال هونے لگے ـ سلطان عبدالعزیز بن سعود کی وفات (۱۹۵۳ع) کے بعد شاہ سعود بن فیصل اور بعد ازاں شاہ فیصل [رک بان] (م ہے وہ ع) نے زمام حکومت سنبهالی مکه کی موجوده خوش حالی شاه فیصل، شاه خالد اور شاه فهد ی مساعی جلیله کی مرهون منت ہے ۔ انہوں نر مسجد الحرام کی توسیع و تزئین پر اربوں پونڈ صرف کئے هیں ۔ مکه مکرمه مين جامعه عبدالعزيز (أمّ القرى)، اعلى تعليم كا سب سے بڑا ادارہ ہے جہاں تمام ممالک اسلامیه کے طلبه تعلیم حاصل کرتر هیں ۔ مدرسه صولتیه میں دینی تعلیم دی جاتی ہے، یه مدرسه مسلمانان هند کی علمی مساعی اور فیاضی کی یادگار ہے ۔ مکه مکرمه حجازی عربی صحافت کا بھی سرکز ہے، کئی ماہانہ رسائل، هفته وار اور روزانه اخبارات شائع هوتر هين ـ ایک انگزیزی اخبار بھی نکلتا ہے۔ رابطه عالم اسلامی کا صدر مقام بھی یہیں ہے۔ شہر میں ہے شمار قہوہ خانے اور بہت سے هوٹل کھل

مآخذ: (۱) (۱) النافرة المنافرة الدين الفاسى: «A Ilistory of the Arabs: Hitti (۱) مآخذ (۲) مآخذ (۲) در النافرة النافرة (۲) در النافرة 
ام القرى، مطبوعه لانهزگ؛ (۱۲) زينى دهلان: فتوحات الاسلاميه، ج دوم، مكه ۱۳۱۱ه؛ (۱۳) عمر رضا كحاله: جغرافيه شبه جزيره العرب، دمشق سه ۱۹۲۹؛ (۱۲) جواد على: المفصل في تازيخ العرب قبل الاسلام، جلد به، بمواضع كثير، بيروت ١٩٥٠؛ (۱۵) ابو الحسن على ندوى: السيرة النبويه، بمواضع كثيره، قاهره ١٩٤٤: (١٦)؛ (١٦) البتنوني: الرحلة الحجازيه، مطبوعه فاعره؛ (١٦)؛ (١٦) شبلى: سيوة النبي، مطبوعه اعظم گڑه؛ (١٩) معين الدين احمد ندوى: قاريخ اسلام، بم جادير، مطبوعه اعظم گڑه (شيخ نزير حسين ركن اداره نے لكها).

(اداره)

مكه مكرمه كے علمی و ثفافستی حالات عبد جاهلیت: مکه کے باهر مختلف بازار لگتر تھر، سب سے بڑا اور مشہور سوق عکاظ میں لگتا تھا، جو کہ مکہ سے چند سیل کے فاصل پر ہے ۔ موسم حج میں قبائل عرب عکاظ میں خرید و فروخت کرنے مکہ آتے تھے۔ اس بازار مین نامور شعرا جمع ہو کر اپنے اپنے قصیدے سنایا کرتے تھے؛ چنانچہ جس کا قیصدہ سب سے بہتر ہوتا اسے آب زر سے لکھ کر خانہ کعبہ پر لٹکا دیتے تهر - أن شعرا مين أمرؤ القيس، زهير، نابغه، أعشى، لبيد، عمر و بن كلثوم، طرفه اور عنتره خاص طور پر قابل ذکر هیں ۔ ان کا کلام سلاست زبان اور فصاحت بیان کے اعتبار سے دعیاری مانا گیا ہے۔ بنو ہاشم کے سرد اور عورتیں شعر و سخن کا ذوق ركهتي تهين - ابوطالب، حضرت حمزه رط، حضرت عباس رخم کے بعض قصائد کتب ادب میں مذکور هیں ۔ آنحضرت صلّی اللہ علیہ و آلہ و سلّم نے کبھی بھی شعر نہیں کہا ، لیکن آپ می عمدہ اور حكمت آميز شعر كو پسند فرمايا كرتر تهر. عبد رسالت وخلافت راشده

آنحضرت صلَّى الله عليه و آله و سلَّم مكه سعظمه میں بارہ سال اور پانچ ساہ رہے۔ اس عرصر میں ۹۲ قرآنی سورتیں نازل هوئیں ، جو دو تہائی قرآن [رک بان] کے برابر ہیں ۔ ان میں کفر و شرک کی برائیاں اور توحید کی خوبیاں مذکور ہیں ۔ ان کے علاوه حشر و نشر پر ایمان لانے اور اسم سابقه کے قصص کا بیان ہے ۔ قرآن مجید کے الفاظ کا نظم، ان کا حسن و دلاویزی، ان کی صوتی آهنگی اور ایجاز و اعجاز حد توصیف سے باہر ہے ـ چونکہ قرآن مجید قریش کی زبان میں نازل هوا تها، اس لیر اسلام کی بدولت قریش کی زبان هی تمام بولیوں اور لهجوں پر چھا گئی اور جب عرب مجاهدين قرآن کو سینے سے لگا کر تسخیر عالم پر روانہ ھوٹر تو قرآن کی زبان ھی مشرق و مغرب کے مسلمانوں کی علمی، دینی اور قومی زبان بنتی گئی ـ قرآن مجید کی بدولت عربی زبان نه صرف نئے الفاظ اور نئے اسلوب بیان سے آشنا ھوئی ، بلکہ ضائع ھونے سے محفوظ رھی ۔ قرآن ھی نے عربوں کے اخلاق و عادات اور فكر و نظر مين انقلاب عظيم اور ان میں تسخیر عالم کا جوش ولوله پیدا کر ديا (شوقى ضيف = تاريخ الادب العربي (العصر الاسلامي)، ۲=۸۲، ۲۳، ۱۸، قاهره ۲۴۹، ع).

قرآن مجید کے بعد عربی زبان کی نشر و اشاعت اور اس کی حفاظت و بقا میں حدیث نبوی کا بڑا حصه هے ۔ مسلمانوں نے جس ذوق وشوق اور محنت و جانفشانی سے آنحضرت صلّی الله علیه و آله وسلّم کے افعال و اقوال اور ارشادات و هدایات کو جمع اور منضبط کیا، دنیا کی علمی تاریخ اس کی مشال پیش کرنے سے قاصر ہے ۔ حج کا موسم محدثین کے لیے حدیث کے سماع اور اجازت نامے کے حصول کا بہترین موقع ہوتا تھا ۔ حدیث کے ذخیرہ الفاظ سے عربی زبان کی لغوی ثروت میں اضافه ہوا ۔ چودہ سو عربی زبان کی لغوی ثروت میں اضافه ہوا ۔ چودہ سو

برس گذرنے کے باوجود حدیث کے الفاظ کی چمک دمک، ان کی سلاست و فصاحت اور اثر انگینزی و دلاویزی میں کوئی فرق نہیں آیا۔ هر دور کے علماء ادبا اور خطبا احادیث کے اقتباس سے اپنے کلام کو مزین کرتے رہے هیں (شوقی قیف : تاریخ الادب العربی (العصر الاسلامی)، ۲ : . م و ۱م، قاهره العربی (العصر الاسلامی)، ۲ : . م و ۱م، قاهره العربی).

خلفائے راشدین اور اکابر صحابہ کے ادبی ذوق اور ان کے علمی کمالات کا تذکرہ بذیل ۔ مدینه [رك بآن] هو چكا هے ـ فتوحات کے بعد پیشتر صحابه عراق اور شام کے مختلف شہروں میں اقامت سزین ہو گئے۔ ان کی ھجرت کے بعد مکمه کی مسند علم نے چبر اُسّ حضرت عبدالله الله بن عباس [رك بآن] كى تعليم و تدريس سے زينت پائى جنھوں نے مکہ کو مخزن علم بنا دیا۔ آنحضرت صلّی اللہ علیہ و آله وسلم نے ان کے لیے کتاب و سنت کے علم، دین کی سمجھ اور فہم قرآن کے لیے دعا فرسائی تھی۔ حصرت عبداللہ بن عباس طالع عرب، انساب عرب اور اشعار عرب کے حافظ تھے اور حرم میں لوگوں کو تفسیر ، حدیث ، فقہه ، مفازی اور ادب کا درس دیا کرتر تهر ـ انهیں قرآن مجید کا خاص ذوق تھا اور وہ قرآن مجید کے الفاظ کی تشریح کے لیے قدیم عرب شعرا پر اعتماد رکھتر تھر ۔ مفسرین نے انھیں ترجمان القرآن کے لقب سے نوازا ہے ۔ ان کی تفسیری روایات الطبری کی تفسیر، السیوطی کی در المنثور اور تفسیر المقباس من تفسير ابن عباس (فيروز آبادي) مين محفوظ هين (محمد حسين الذهبي : التفسير و المفسرون، ١ : ٥٠ تا ١٤، مطبوعه قاهره).

لیے حدیث کے سماع اور اجازت نامے کے حصول کا حضرت عبداللہ بن عباس بن کے مکی شاگردوں بہترین موقع ہوتا تھا۔ حدیث کے ذخیرہ الفاظ سے میں مجاہد بن جبر، سعید بن جبر، طاؤس عربی زبان کی لغوی ثروت میں اضافہ ہوا۔ چودہ سو بن کیسان اور عطاء بن ابی رباح وغیرہ خصوصیت

سے قابل ذکر ھیں ۔ مجاھد بن جبر (م س. ۱ ه) غلام تهر، تفسير حديث اور فقه كے نامور عالم تهر، قرات اور تفسير مين انهين درجه اساست حاصل تھا۔ ان کی تفسیر حکومت قطرکی قدر دانی سے شائع ہو چکی ؛ (۲) سعید بن جبیر (م ـ مه ه ه ) نامور تابعی تھے، قرآن کی تفسیر اور تاويل مين انهين كمال حاصل تها؛ (٣) طاؤس بن کیسان کا شمار کبار تابعین میں ہے ، حدیث اور فقه پر وسیع نظر رکھتے تھے ؛ (س) عطاء بن ابی رباح (۱۱۳ه) جمله دینی علوم میں دستگاه رکھتے تھے، علم کے ساتھ تقوی بھی ان کے فضائل و مناقب کا طرہ امتیاز ہے ۔ ان کے شاگرد سفیان بن عبينه اور مسلم بن خالد الـزنجي هين ، ان دونون سے امام شافعی تر استفادہ کیا تھا؛ (٥) عمر و بن دینار محدث اور فقیہ تھے، سکہ کے مفتی تھے، ۲ ۲ م میں وفات پائی ۔ ان کے بعد عبداللہ ابن ابی نجیح (م ۱۳۲ ه) نے سکه میں مسند افتاء سنبھالی \_ ان اکابر نر دولت دنیا اور ارباب دنیا سے برنیاز رہ کر صحابہ اور تابعین کا علم اخلاف تک بہنجایا (طبقات ابن سعد، ج ه، بمواضع كثيره؛ ( م) احمد امين: فجر الاسلام، ص عدر، مهرر، مطبوعه بيروت) ..

اسوی دورکی ایک نامور علمی شخصیت مشهور شاعر ابن قيس الرقيات (م ه ع ه) بهي هے ۔ اس كي عمر قریش اور آل زہیر کی سداحی میں بسر ہوئی ۔ مدحیہ قصائد کے علاوہ اس کی غزلیات زند کی کی روح سے معمور هیں اور سلاست زبان ، حالاوت بیان اور صداقت جذبات کے اعتبار سے عمر بن ربیعہ [رک باں] کے کلام سے کسی طرح کم نہیں ۔ اس کا دیوان وی آنا اور بیروت سے چھپ کر شائع ہو چکا هے (جرجی زیدان: تاریخ اداب اللغة العربیه، ،، مطبوعه بيروت) .

کی ریل پیل هو گئی تھی ۔ اموی حکومت کے آخری زمانے میں مال و دولت کی فراوانی نے بعض طبقوں کو عیش و عشرت اور غنا و موسیقی کی طرف مائل کر دیا تھا ۔ حکومت کا بھی یہ منشا تھا کہ قریشی امرا لهو و لهب میں مصروف رہ کر سیاسی مشاغل کسو بھول جائیں، چنانچہ حجازی امرا کو گرانقدر وظائف دیے جاتے تھے اور ان کی هر طرح سے دلجوئی کی جاتی تھی ۔ اس آرام طلبی اور عیش کوشی سے موسیقی کو بٹرا فروغ ہوا، اور قسم قسم کے ساز، راگنیان، سرین اور تانین ایجاد هوئین اور مغنیون كى تعليم و تربيت مين خاص اهتمام هونر لگا ـ اس وبا سے اهل مکه بھی محفوظ نه ره سکے (احمد امین : ضحى الاسلام، ٢ : ٢٤ تا ٢٤، مطبوعه بيروت).

خلافت بنی عباس: عباسیوں کے عمد میں خلافت کا مرکز دمشق سے بغداد منتقل ہو گیا اور سلطنت کے سناصب پر ایرانی اور بعد ازاں ترک قابض هو گئر ۔ علویوں کی حمایت کی وجه سے اهل حجاز اپنا سیاسی وزن کهو بیٹهراور عرب امرا باهمی بغض و عناد سے رفتہ رفتہ کاروبار سلطنت سے ہے دخل ھوتے گئے۔ اس پر بھی مک دنیائے اسلام کا دارا لعلم بنا رہا اور طلبہ دنیائے اسلام کے ایک کونے سے لرکر دوسرے کونے تک حدیث و فقه کی تعلیم کے لیر مکہ آتر رہے اور وہاں ایک عرصے تک قیام کرکے وطن واپس جا کر علم دین کی اشاعت کرتر رهے (احمد اسین: ظمر الاسلام، ١: ٢٠٣ تا ١٠٠٠ قاهره، ٢٠١١)، اس کے علاوہ حج کا فریضہ لوگوں کو کشاں۔ كشال مكه لر آتا تها ـ اوائل عهد عباسي مين مکه کی برگزیده علمی شخصیت سفیه بن عیینه تھے۔ وہ کوفی الاصل تھے، لیکن مکہ ۔ ے ائے تھے اور وهیں ۱۹۸ ه میں انتقال کیا۔ ان کا شمار اکابر اسلامی فتوحات کے بعد حجاز میں دولت محدثین میں هوتا ہے ، ان کے مشہور تلامذہ میں

اسام شافعی"، اسام احمد بن حنبل و محمد ابن اسحاق وغیره هیں ـ دوسری اهم شخصیت قضیل بن عیاض مشہور صوفی کی ہے ۔ وہ ابیورد کے رهنے والے تھے، لیکن ساری عمر مکه میں گذاری اور وهیں آسودہ خاک ہونے (۱۸۷ھ)، علم و فضل اور زهد و ورع کے سبب ان کا لقب شیخ الحرم پڑ گیا تھا۔ بہت سے لوگوں نے ان سے علم حدیث حاصل کیا (طبقات ابن سعد، ج ه، بمواضع کثیره، مطبوعه لائيدان؛ (ع) احماد ادين : فحي الاسلام، سے تا ہے. سطبوعہ بیروت).

عالم اسلام میں تیسری صدی هجری سے تصنیف و تالیف کا باقاعده آغاز هوتا ہے۔ اس زمانے كي نمايان علمي شخصيت اسام عبدالله بن زبير حمیدی (م ۲۱۹۸) هیں جو قریشی اور مکی تھے، مسند حمیدی ان کی مشہور کتاب ہے جسے حبیب الرحمن اعظمی نے ۱۹۹۲ء میں تصحیح و تحشیه کے ساتھ شائع کیا ہے ، اسام ازرقی (ابعو الوليد محمد بن عبدالله م ٥٠٥٠) نے اخبار مكه تالیف کی جو مکہ کی تاریخ اور اس کے آثار و اساکن اور منازل حج کے متعلق قبیعتی معلومات بہم پہنچاتی ہے۔ اس کی پہلی طباعت و سٹنفیلٹ کی مساعی کی مردون سنت ہے (لائسپازگہ ۱۸۵۸ع) ۔ وشدی صالح نے اس کا عمدہ ایدبشن بعض اضافات کے ساتھ بیروت سے شائح کیا ہے (۱۹۹۹ء)، محمد بن اسحاق الناتهي (م٨٠٨) کي تاریخ سکه هنوز اشاعت سے محروم ہے .

عباسیوں کے بعد ایوبی اور سملوک سلاطین نے اھل حرم کی بیڑی محبت اور عقیدت سے خدمت ی \_ انہوں نے مدرسے بنوائر، رباطیں تعمیر کرائیں اور مدرسین کے لیر بیش قرار والمینے مقرر کیے، مگر انقلاب زمانه سے اب بیرونی ارباب علم

تذكرون اور كتب تراجم مين مكي علما كا ذكر نہیں ملتا جن کی تصنیف میں جدت و ندرت ھو۔ چھٹی صدی هجری کے محدثین میں ابو الحسن رزین بن معاویه (م ه سه ه) قابل ذکر هیں ، جن کا سرقطه (اندلس) سے وطنی تعلق تھا۔ وہ تحصیل علم کے لیے سکه چلے آئے تھے اور ان کی وفات بھی وهين هوئي - تجريد الصحاح السُّته يا كتاب الجمع بين الصحاح السَّته ان كي اهم تاليف هے جو حدیث کی اهم اور معتبر کتابوں میں شمار هوتی هے ، (فياه الدين اصلاحی : تذكره المحدثين ، ۲: ۵۰۰ و ۲۰۰۱ مطبوعه اعظم گره).

عباسی سلطنت کے زوال اور سقوط بغداد (۲۰۹ هـ) کے بعد قاهره علوم اسلامیه کی تعلیم و تدریس اور تصنیف و تالیف کا مرکز بن گیا تھا۔ اب درس و تدریس کے علاوہ علما کی توجه کا سرکز علمائے متقدمین کی کتابوں کی تلخیص ، شرح اور تحشیه ره گئے تھے ۔ ان متاخر صدیوں میں مک معظمه سے نسبت رکھنر والے مندرجه ذیل علما اور باب تصنیف قابل ذکر هیں .

(۱) محب الدين الطبرى المكل (م سمهه ه) ، مصنف كتاب الرياض النضرة في فضائل العشرة (قاهره ١٣٢٧ه) ؛ (٦) تقى الدين الفاسي المكي (م ٨٣٢ه)، مصنف شفا الغرام با خبار البله. الحرام (م ۸۳۲ه) ، قاهره وه و و ع) جو مكه معظمه کی مستند اور مفصل تاریخ هے : (۳) ابن حجر الهيتمي المكي (م عره ه) ، دسوين صدى هجرى کے ممتاز ترین عالم هیں ۔ ان کی مشہور تصانیف مين الصواعق المحرقة على أهل الرفض و البدعة (قاهره ١٣٠٧ه) اور شرح المشكوة المصابيح شامل هيں ؛ (م) شيخ عملي متقى (م ه ٩ ٥ هـ) كا وطن جونپور تها، لیکن تعلیم ملتان اور بعد ازان سکه مین مک کی مسند علم کے وارث تھے ۔ اس دور کے ا پائی تھی ۔ انھوں نے پندرہ برس کی محنت شاقمہ کے بعد حديث كي وه دائره المعارف ترتيب دي جو علمي دنيا مين كنر العمال في سنن الاقوال والانعال کے نام سے مشہور ہے ۔ حیدر آباد دکن سے چھپنے کے بعد اب اس کی دوسری اشاعت حلب (شام) سے نہایت آب و تاب سے هوئی هے ؛ (ه) حسین الدیار البکری نزیل مکه (م . ۹ ۹ ه)، مصنف كتاب الخميس في احوال انفس نفيس، سيرت كي معتبر کتاب جو قاهره سیں کئی بار چھپ جکی ھے : (٦) قطب الدين النهروالي ( . ٩ ٩ ه) ، آبائي وطن نهر واله (گجرات، سابق صوبه بمبئی، بهارت) تها، قاهره میں تعلیم پائی تھی، لیکن ساری زندگی مکه میں گذاری - اپنے زمانے کے مشہور محدث، ادیب اور مورخ تهر ـ سلطان سليمان اعظم، سلطان مراد اور شریفی امرا کے هال ان کی بڑی قدر و منزلت تهى ـ ان كى تصانيف مين الاعلام باعلام بـلـد الحرام (سكه معظمه كي معتبر تاريخ ، مطبوعه لائسزگ و قاهره) اور البرق اليماني في فتح العثماني، تركوں كي تسخير يمن كي تاريخ قابل ذكر هين (جرجي زيدان : تاريخ آداب اللغة العربية، ج ،، بمواضع كثيره، مطبوعه بيروت)؛ (١) ملاعلی القاری: هرات کے رهنر والیے تھر جو اس وقت سلطنت مغلیه کا حصه تها ـ انهوں نر أعلى تعليم سكمه معظمه مين ابن حجر مكي اور قطب الدین النہر والی سے پائی تھی۔ مرقاہ شرح مشكوة، شرح شف قاضي عياض، شرح سوطا امام معمد وغيره بےشمار كتابين اور رسالے يادگار یادگار چھوڑے، ۱.۱۱ھ میں مکہ معظمہ میں وفات پائی، (سید سلیمان ندوی: هندوستان میں علم حدیث، در معارف، اكتوبر ( ١٩٢٨ء) ، اعظم گره): (A) عبدالملک العصاسی (۱۱۱۱ه) سکه کے قاضی تهر، انهوں نر مکه کی ایک مبسوط لکھی تھی جس كا قيام سمط النجوم العوالي في ابنياء الاوائل

و التوالی ہے۔ یہ تاریخ ابھی تک شائع نہیں ھو سکی ؛ (ع ) احمد بن زینی کے دحلان (م ۱۸۸۹ء) مکه میں عثمانی دور کے آخری بیڑے عالم تھے۔ اسلامی دنیا کے آکثر علما نے ان سے حدیث پڑھی تھی۔ انھوں نے چھوٹی بڑی بیس کے قریب کتابیں لکھی ھیں، جن میں الفتوحات الاسلامیة اور خلاصة الکلام فی بیان امراء البلد الحرام قابل ذکر ھیں۔ الفتوحات الاسلامیه میں ترک قابل ذکر ھیں۔ الفتوحات الاسلامیه میں ترک سلاطین کے متعلق قیمتی معلومات ملتی ھیں، هیں، طریک المان: کا میدومات ملتی ھیں، هندوستان اور مکه

مسلمانان برصغیر کو همیشه سے آستانه خلافت اور حرمین الشرفین سے بڑی محبت اور عقیدت رھی ہے۔ وه خلفام عباسیه (بغداد و قاهره) اور ترکان آل عثمان كو حاسى اسلام اور خادم الحرمين الشريفين سمجھتر تھر، اس لئر ھندوستان کی مساجد میں ان کے نام كا خطبه پڑھا جاتا تھا۔ خليفه بغداد نے سلطان محمود غزنوي كو كهف الدولة والاسلام (سلطنت اور اسلام كى جامے بناه) كا خطاب ديا تھا ۔ اكثر اوقات سلاطين ہند کے تقرر کے پروانر اور بیش بہا خلعتیں بغداد سے آتی تھیں اور ان کی آمد پر شہر میں جشن منایا جاتا تھا۔ خلجی، تغلق اور لودھی سلاطین کے سکّوں پر سلاطین هند کے نام کے ساتھ عباسی خلیفه کا نام بھی كنده هوتا تها ـ هندوستان سے قاصد اور سفير بھى دربار خلافت میں بھیجے جاتے تھے۔ مسلم سلاطین اور ان کے صوبیدار حرمین کی خدمت گزاری کو اپنے لیے بڑی سعادت سمجہتے تھے ۔ بنگالہ کے سلطان غیاث الدین بن سکندر شاہ (م دے ع) نے سکہ معظمہ میں اپنا وزیر اعظم جہاں خال بنیج کر ایک رباط اور مدرسه بنوایا تھا اور اھل حرمین میں تقسیم کے لیے ایک گرانقدر رقم بھی عطاکی تھی (قطب الدین النهرواني : الاعلام باعلام بيت الحرام، ص ١٩٨ تا

ا . . ۲، مطبوعهٔ لائپزگ).

سلطان بہادر شاہ گجراتی کا وزیر آصف خاں نہایت فاضل اور محدث تھا ۔ ابن حجر مکی نے اس کے حالات میں ایک رسالہ بھی لکھا ہے ، جس میں اس کے فضل و کمال اور تقوی و تقدس کی بڑی تعریف کی ہے اور لکھا ہے کہ جس زمانے میں آصف خان مکہ معظمہ میں آکر رھا تھا تو وھاں گھر علم کا چرچا ھو گیا تھا ۔ سلطان سلیمان کی طلب پر وہ اڈریا نوبل بھی حاضر ھوا تھا اور سلطان فی اس کی بڑی عنزت و توقیر کی تھی ۔ آصف خان نے اس کی بڑی عنزت و توقیر کی تھی ۔ آصف خان نے اس میں شہادت پائی (عبدالحی: یاد ایام، میلی گڑھ و وووی) .

عثمانی ترکون اور تیموریون مین تیمور اور بایسزید کے زمانے سے خاندانی عداوت اور مخاصمت چلی آ رهی تهی، لیکن عندوستان کی مساجد میں مغلوں کے عہد میں خلفائے عثمانیہ کے نام بھی خطبوں میں پڑھے جاتے رہے۔ سال بسال حج کے لیے قافلے جاتے تھے اور امیر الحاج کے ہاتھ شریف مکه کے لیے تحاثف اور گرانقدر رقمیں مشائخ حرمین کی خدمت کے لیے بھیجی جاتی تھیں۔ شہنشاہ بابر نے تخت حکومت پر بیٹھنے کے بعد حرمین میں نـذر و فتوحـات ارسـال کیے تھے اور اپنے قلم سے قرآن مجید کا ایک نسخه لکه کر سکه معظمه تحفه بھیجا تھا ۔ شیر شاہ سوری کی آرزو تھی کہ اسے مکہ یا سدینہ میں سے ایک کی خدمت گذاری كى سعادت حاصل هو ـ اس كا اراده تها كه ايران كے قىزلباشوں سے جنگ كر كے حج كے راستے كو محفوظ و مامون بنا دے ، لیکن سوت نر اسے سہلت نه دی \_ شمنشاه اکبر اپنے اوائل عمد حکومت میں حاجیوں کے قافلہ کی روانگی کے وقت احرام باندھ کر تکبیر کمت هوا ننگر پاؤل اور ننگر سر دور تک حاجیوں کو رخصت کرنے حاتا تھا۔شاہجمان کے

زسانے میں سکہ معظمہ میں قعط پڑا اور اہل سکہ کی معتاجی اور تکالیف بادشاہ کے علم میں آئیں تو کئی لاکھ روپسے کا مال اسباب بندر سورت سے بھیجا گیا۔ اورنگ زیب عالم گیر کے زسانے میں بھی قدیم دستور کے مطابق کبھی ہندوستانی امرا، علما اور میر حاج کی معرفت اور کبھی شرفائے مکہ کے وکیلوں کی معرفت حرمین کی اعانت و امداد کی رقم برابر جاری رهی (سید سلیمان ندوی: خلافت اور هندوستان، در معارف، اکتوبر، ۱۹۲۱ء، اعظم گڑھ).

سرکاری امداد کے علاوہ هندوستان کے مسلم امرا ، روؤسا اور ان کی بیگمات بھی ہر سال مختلف قسم کے تحالف ، نقد رقمیں اور کیٹوں کے تھان وغیرہ حرمین کے فقرا و مساکین میں تقسیم. کے لیے بھیجا کرتی تھیں۔ انگریزوں کے عہد میں حیدر آباد ، بهوپال اور ٹونک کی ریاستیں اس کار خير مين سب سے باڑھ كر حصه ليتى رهين ـ ان كى تعمير كرده رياطين آج بهي موجود هين ـ نواب صديق حسن خال اورشاهجهان بيكم واليه بهويال حج کرنے مکه معظمه گیر تو انهوں نر علما اور مشائخ کے علاوہ حرمین کے فقرا اور مساکین کی جس دریا دلی سے امداد و اعانت کی، اس کا تذکرہ مدتوں حرمین میں ہوتا رہا۔ ھندوستان کے اکابر علما اپنی تصانیف کا ایک نسخه مسجد الحرام کے کتاب خانے کے لیے بھیجا کرتے تھے اور حرمین ھی کے راستے سے یه کتابیں قسطنطینیه پہنچ کر عثمانی سلاطین کے حضور پیش هوتی تهیں، یمی وجه هے كه ملا عبدالحكيم سيالكوثي اور ملا على قاري كى كتابين سب سے پہلے قسطنطينيه سے چھپ كر شائع هوڏين.

برصغیر نے نه صرف اهل حرمین کی مالی خدمت کی هے، بلکه اس کے علما نے حرم مکه

میں بیٹھ کر اپنر علم و فضل سے سارے عالم \ کوششیں جاری ھیں، ان میں نمایاں حصہ نقشبندی، اسلام کو فیض پہنچایا ہے ، ان میں سے ممتاز مجددی علما اور صلحاکا ہے۔شیخ احمد سرھندی ترین علما یه هیں: (۱) علا، الدین احمد [مجدد الف ثانی] کے مکتوبات کے عربی اور ترکی نهر والى (گجرات) نر سكه معظمه مين اپنا سلسله درس جاری کیا اور وهیں مهم ه میں وفات پائی؛ ( ۲ ) شیخ علی متقی (م ۵۵ و ۵ مصنف كنز العمال: (٣) قطب الدين النهر والي (م . ٩ ٩ ه) مشهور مؤرخ ، محدث اور ادیب تهر اور شرفاے مکہ اور سلاطین عثمانیہ کے هاں یکساں معزز و محترم تهر ـ سلطان سليمان اعظم نر ائمه فقه کے نام سے چار مدرسے مکه معظمه میں قائم کیر تھے، نہر والی حنفی مدرسه کے صدر مدرس تھے اور طلبه کو تفسیر، حدیث، فقه اور طب کا درس ديا كرتے تھے۔ الاعلام باعلام بيت الله الحرام، (تاریخ مکه) ان کی مشہور تصنیف هے؛ (س) شیخ عبدالله لاهوری حرم شریف میں حدیث کی کتابیں پڑھاتر تھر ۔ ان کے ممتاز شاگرد ابوطاھر مدنی تھے، جن کے حلقه درس میں شاہ ولی اللہ جا کر شریک هوے تهر؛ (ه) شاه عبدالغنی مجددی، شاہ عبدالعزیز میں شاگرد تھے۔ انگریزوں کی عملداری کے بعد دھلی سے ھجرت کر کے مکہ معظمه اور کچه دیر بعد مدینه منوره چلر گئے۔ ان کے درس کی مقبولیت دھلی سے بخارا اور مکہ سے ناس (مراکش) تک تھی ۔ ان کے تلامذہ اور تلامذہ کے تلامذہ و خلفا نے کتاب و سنت کی تعلیم اور درس حدیث کے جا بجا مراکز قائم کیے (محمد محسن ترهتي: اليانع الجنبي من اسانيد شيخ عبدالغني، مطبوعه ديو بند ١٣٨٩ ؛ سيد سليمان ندوى: هندوستان مين علم حديث، در معارف، اكتوبر و نوسبر، اعظم گڑھ، ۱۹۲۱). برصغير هند و پاکستان، افغانستان، ترکستان اور ترکیه میں احیا ہے اسلام کے لیے جو جان توڑ | الیاس برنی کا صراط الحمید اور عبدالماجد

تراجم آج بھی مسلم ممالک کے اھل علم Annemarrie) کے لیے سرچشمه علم و معرفت هیں Religion in the 32 (Islam in Turkey: Schimmel Middle East ، مرتبه ۲٬A. J. Arberry مرتبه .(=1979

مکہ معظمہ میں برصغیر کے مسلمانوں کی زنده یادگار مدرسه صولتیه هے، جسر ایک سو برس پیشنر کلکته کی ایک مالدار اور دیندار خاتون صولت النساء بيگم نے مشہور مناظر اسلام مولانا رحمت الله كيرانوى (مصنف اظمار الحق وغيره) کے مشورے سے قائم کیا تھا۔ جزیرہ عرب کے علاوه صوسالی لیند، خلیج فارس کی اسارات اور هند وغیرہ کے طلبہ یہاں تعلیم حاصل کرتے هیں۔ مدرسه کے ساتھ ایک کتاب خانہ بھی ہے جس میں [تدروین مقاله تک] دس، باره هزار کے قریب کتابیں ھیں ۔ مدرسے کے اخراجات مخیر حضرات کی عطیات سے پورے هوتے هیں ۔ مدرسهٔ فخریه عثمانیه میر عثمان علی خال نظام دکن فیاضی کی یادگار ہے ۔ ان کے علاوہ اور ابھی ديني سدارس هيس.

مکه معظمه کے تاریخی آثار

مکه معظمه کے فضائل اور مسجد الحرام میں نماز کی فضیلت اور اس کے ثواب و اجر کے بیان سے کتب حدیث معمور ھیں ۔ حج کے شوق میں هر اسلامی زبان میں نعتیں لکھی گئی هیں۔ ناصر خسرو ، ابن بطوطه ، ابن جبیر اندلسی اور محمد حسین هیکل نر اپنر سفر نامول میں سفر حج کے دلکش حالات لکھے ھیں ۔ اردو میں محمد

دریا بادی کا سفر حجاز خاص ادبی مقام رکھتے میں .

مسجد الحرام: خانه کعبه کے گرد مطاف کا دائرہ ہے۔ اس کے جاروں اطراف کھلا اور مربع صحن ہے۔ صحن کے چاروں طرف رواق بنے ہوے ہیں جن کی چھتوں کو پتھروں کے ستونوں نر تھام رکھا ہے۔ یہ سب رواق و دالان اور ان کے سامنر کا صحن سسجد ہے۔ آنحضرت صلّی الله علیه و آله و سلّم کے زمانے میں مسجد الحرام وهاں تک تھی جہاں اب مطاف کی حد ہے ۔ لوگوں کے سکانات کے دروازے مسجد کے عین سامنے کھلتے تھے ۔ فتوحات کے بعد جب مسلمانوں کی تعداد میں غیر معمولی اضافه هوگیا تو پہلر حضرت عمر<sup>رہ</sup> اور بعد ازاں حضرت عثمان<sup>رہ</sup> نر آس پاس کے سکانات خرید کر مسجد میں شامل کروائر ۔ حضرت عمر رح نر مسجد الحرام کے گردا گرد قد آدم دیوار بنا دی ـ حضرت عبدالله بن زبیرام نر سزید سکانات خرید کر مسجد کی توسیع كي اور مسجد پر چهت دالوائي ـ عبدالملك بن مروان نر مسجد میں سنگ مرمر کے ستون لگوائے اور ساگوان کی چهت بنوائی ۔ ولید بن عبدالملک کا زمانه آیا تو اس نے مسجد کی خوشنمائی اور زیبائی میں ہر ممکن کوشش کی ۔ سنگ رخمام کے متون لگوائر اور ان كو مطلا كرايا .

عہد بنی عباس میں جب خلیفہ المہدی المہدی عہد بنی عباس میں جب خلیفہ المہدی ۱۹۰ میں حج کرنے آیا تو اس نے محسوس کیا کہ خانہ کعبہ مسجد کے عین وسط میں نہیں ھے؛ چنانچہ اس کے حکم سے آس پاس کے بہت سے مکانات خرید کر ان کی زمین مسجد میں ملا دی گئی۔ اس طرح حدود کی کجیاں دور ھو گئیں۔ منگ رخام شام سے لایا گیا اور بنیادوں میں چونے، گیچ اور راکھ کا مسالہ ڈال کر انھیں مضبوط

کیا گیا۔ گردا گرد کی دیواروں کے ساتھ ایوان بنوائے اور ان پر ساگوان کی چھتیں ڈلوائیں۔ سہدی کے بیٹے ھادی نے باپ کے نامکمل کاموں کی تکمیل کی (الازرقی ؛ اخبار مکھ، ۲: ۹۸ تا ۹۸، باختصار، بارسوم، بیروت ۹۹۹ء)۔ ۹۸۱ ھمیں المعتضد کے زمانے میں قریش کے دارالندو، کی زمین بھی مسجد میں شامل کر کے اسے سزید فراخ کر دیا گیا .

خلفائے عباسیہ کے بعد مصر کے مملوک سلاطین مسجد کی مرمت اور اس کی دیکھ بھال میں دلچسپی لیتے رہے ۔ ان کے عہد میں حرم شریف میں بہت سی ترمیمات اور اضافات ہوئے۔ ۲۰۸۸ میں مسجد کے ایک تہائی حصے کو آگ سے نقصان پہنچا ۔ الملک الناصر فرج بن برقوق نے مصر سے سامان تعمیر اور کاریگر بھجوائے اور سنگ رخام کے ستونوں کے بدلے سنگ شمیسی کے ستون نصب کرائے۔ ستونوں کے بدلے سنگ شمیسی کے ستون نصب کرائے۔ مہم میں سلطان قایتبائی خود حج کرنے مکہ معظمہ آیا، تو اس نے نہر زبیدہ اور دوسرے چشموں کی مرمت کرائی اور سادات و مشائخ مکہ کو انواع و اقسام کرائی اور سادات و مشائخ مکہ کو انواع و اقسام الاعلام باعلام بیت الله الحرام، ص ۱۸۵، ۱۹۱، ۱۹۱، ۱۹۲۰۔

مملوک سلاطین کے بعد مسجد الحرام کی خدمت کی سعادت ترکان عشمائی کو حاصل هوئی۔ سلطان سلیمان اعظم نے سنگ سرسرکا ایک عمدہ منبر بنوا کر مسجد کے لیے بھجوایا۔ سلطان سلیم ثانی کے زمانے میں مسجد الحرام کی حالت خستہ هو چکی تھی، چھت کرم خورہ هو کر گرنے والی تھی، اسی طرح مسجد کی مشرقی دیوار منہدم هونے کے قریب تھی؛ چنانچہ مکہ کے منہدم هونے کے قریب تھی؛ چنانچہ مکہ کے اعیان و عمائد اور علما و مشائخ کی مسوجودگی میں مسجد کی از سر نو تعمیر کا آغاز هوا۔ مسجد کی چھت سنگ شمسی پر قائم

کی گئی اور چار چار ستونوں پر ایک گنبد (قبه)
بنا دیا گیا اور دیواروں کو آیات قرآنی کی
کتابت سے سزین کیا گیا ۔ مسجد کی تعمیر
کی تکمیل سلطان سلیم ثانی کے جانشین سلطان
مراد رابع کے زمانے میں ۱۹۸۹ میں هوئی
(الاعلام باعلام بیت الله الحرام، ص ۱۹۳۳ تا
و بہ ه باختصار) ۔ سلطان عبد المجید نے مسجد
کی آرائش و زیبائش پر زر کثیر صرف کیا .

سعودی حکومت نے مسجد کی توسیع و تعمیر اور اس کی آرائش و زیبائش پر اربوں پونڈصرف کیے ھیں۔ امید ہے کہ جدید توسیع کے بعد مسجد کا مجموعی رقبہ سابق کی نسبت ڈھائی گنا ھو جائے گا۔ ترکوں کے دور میں مسجد میں چار مصلّے تھے، لیکن اب ایک ھی مصلّی ہے، جس پر سذاھب اربعہ کے امام مختلف اوقات پنجگانہ میں باری باری نماز پڑھاتے ھیں ۔ چند سال قبل حرم شریف کے چھ میناروں سے بیک وقت اذائیں دی جاتی تھیں، لیکن اب ایک ھی اذان کہی جاتی ہے ۔ رمضان المبارک میں مسجد الحرام کی رونق دوبالا ھو جاتی ہے اور افطار اور نماز تراویح کا سماں دیدنی ھوتا ہے .

تاریخی آثار: مکه معظمه میں مسجد الحرام کے علاوہ مسجد الرایه، مسجد الحن، مسجد بوتیس، مسجد العقبی، مسجد نمرہ اور مسجد نحر قابل زیارت هیں ۔ مسجد الرایه وہ جہاں آنہ ضرت صلّی الله علیه و آله و سلّم نے اپنا جهندا نصب کیا تھا۔ مسجد الحن میں جن آپ پر ایمان لائے تھے۔ مسجد العقبی میں حضور اکرم صلّی الله علیه و آله و سلّم نے نماز پڑھی تھی۔ مسجد نمرہ عرفات کے قریب ہے۔ یہاں بھی حضور اکرم صلّی الله علیه و آله و سلّم نے نماز بڑھی ادا کی تھی۔ مسجد نحرہ بازار کے ایک کوچے میں ادا کی تھی۔ مسجد نحرہ بازار کے ایک کوچے میں واقع ہے۔ یہاں آنحضرت صلّی الله علیه و آله و سلّم و آله و سلّم

نے بہت سے اونٹ ذبح کیے تھے ۔ تاریخی سکانات مين مولد النبي م بيت سيده خديجه الأ دارايي بكر اور مولد على اور دارالارقم قابل ذكر هين ـ دارالارقم وهي سَكَانَ هِي جبهان آنعضرت صلَّى الله عليه و آلهِ وسلّم اور صحابة كرام<sup>رة</sup> چهپ كسر عبادت کیا کرتے تھر ۔ اب اس کا نصف حصہ نئی سڑک کے نیچیے آگیا ہے اور نصف حصه دوکانوں میں شامل کر دیا گیا ہے۔ مقدس اور معترم پهاڑوں میں جبل ابو قبیس، جبل نور اور جبل الرحمة نمايان متام ركهت هين - كها جاتا ع کہ جبل و ابو قبیس کے دامن میں بنو ہاشم اس طرف آباد تهر اور انشقاق قمر كا معجزه اسى پهال پر ظاهر هوا تها ـ جبل نور پر غار حرا واقع ہے جهاں نبی اکرم صلّی اللہ علیہ و آلے وسلّم ہو پہلی مرتب وحی نازل ہوئی تھی۔ مسجد جبل ابو قبیس اسی مقام پر واقع ہے جہاں حضرت ابراهیم عليه السلام نے لوگوں کو حج کی دعوت دی تھی۔ جبل نور کے دامن میں سعودی حکومت تر ایک بند تعمیر کرا دیا ہے ، جس سے بارش کا پائی سمندر میں جا گرتا ہے اور حرم سیلاب سے محفوظ رہتا ہے۔ جبل الرحمة ایک چهوٹی سی پہاڑی ہے جس کے دامن میں آنحضرت صلّی الله علیه و آله و سلم نر صحابه كرام كو وعظ فرمايا تها ـ اس كے دامن میں ایک چھوٹی مسجد ہے۔ اب یه علاقه سیر گاه بـن گيا ہے اور متعـدد قہوہ خانے آباد ہو گئے ہيں، جبل نور میں غار ثور ہے جو مکہ معظمہ کے جنوب میں واقع ہے ۔ یه وهی غار ہے جہاں کفار مکه کے تعاقب سے بچنے کے لیے آنحضرت صلی اللہ علیہ و آله وسلّم اور حضرت ابو بكر صديق رصي الله تعالى عنه نے پناہ لی تھی ۔ جنت المعلّی متّحه کا قدیمی قبرستان ھے اور مسجد الحرام سے ایک میل دور ھے۔ یہاں صحابه كرام، تابعين عظام اور بر شمار علما وشهداء

دنن هين.

كتاب خانر: حرمين مين هر زمانر مين ملوک و سلاطین، وزرا و روسا اور علما و فضلا نے بہت سے کتاب خانے بنا کر وقف کیے، مگر سیلاب کی تباہ کاریوں اور نالائق متولیوں کی حرص و لالج سے یه کتاب خانر برباد هوتر رهے ـ اس وقت مکه معظمه میں چار، پانچ کتاب خانر قابل ذکر هیں ۔ ان میں كتاب خانه مدرسه معموديه خاص اهميت ركهتا ہے جس میں حرم کی متذرق کتابیں یکجا کر دی گئی هیں، مطبوعه اور قلمی کتابیں دس، بارہ هزار کے قریب هیں۔ دوسرا کتاب خانه شیروانی ہے جسے ایک تمرک والی حجاز شروانی زادہ محمد رشدی پاشا نے قائم کیا تھا۔ تیسرا کتاب خانه مدرسه صولتیه کا هے جس میں عربی کتب کے عملاوہ اردو مطبوعات کا بھی وافر ذخیرہ ہے۔ حيوتها كتب خانه جامعة ام القرى كا هے حو مطبوعات اور مخطوطات کے اعتبار سے سب كتاب خانوں بر فوقيت ركهتا هـ. پانجوال كتاب خانه دهلی والوں (شیخ عبدالوهاب دهلوی) کے خاندان کا ہے ۔ یہ نجی کتاب خانہ بھی بہت وسیع ہے. مآخذ: (١) براكلمان: GAL، ج ٢؛ تكمله، ج م مطبوعه لائيدن ؛ (۲) Religion in the Middle East ، ص سه، مرتبه A. J. Arberry ، مطبوعه كيمبرج! (٣) طبقات ابن سعد ، ج ه، مطبوعه الأثيدن ؛ (٣) جرجی زیدان : تاریخ آداب الله العربیه، ج ۱، ۲۰ بمواضع كثيره، مطبوعه، بيروت؛ (ه) شوقى ضيف: تاريخ الادب العربي (العصر الاسلامي)، ج م، بمواضع كثيره، قاهره ١٠٠ و ع؛ (٦) احمد اسين : فجر الاسلام، ص ٢١٠ م م م ، ، مطبوعه ، بيروت؛ (م) وهي مصنف: ضحى الاسلام، ج ب، بمواضع كثيره، مطبوعه بيروت ؛ (٨) وهي مصنف: ظهر الاسلام، و: ٣١٣ تا ١١٣، قاهره ١٩٩٠، (و) محمد حسين الذهبي: التفسيرُ و المفسرونَ، ١: ٥٠

تا ۱٫۱، مطبوعه قاهره؛ (۱٫) الأزوقی : آخبار سکه ، به ، ۲۰۰۰ تا ۱۸، بارسوم، بیروت ۱۹۹۹ء؛ (۱۱) قطب الدین النهروالی : الاعلام باعلام بیت الحرام، بمواضع کثیره، مطبوعه لائپزگ ؛ (۱۰) عبدالحی : یاد آیام ، ص ۱۰۰۰ تا مطبوعه لائپزگ ؛ (۱۰) عبدالحی : یاد آیام ، ص ۱۰۰۰ تا ملافت اور هندوستان، در معارف (اکتوبر ۱۲۹۱ء)، خلافت اور هندوستان، در معارف (اکتوبر ۱۲۹۱ء)، اعظم گژه ؛ (۱۰) وهی مصنف : هندوستان میں علم مدیث، در معارف (اکتوبر تا نومبر ۱۲۹۹ء) اعظم گژه؛ (۱۰) ضیاء الدین اصلاحی : تذکره المحدثین، ۲ : ۵۰۰۰ و در ۱۰۰۱ میدالعبمد مارم : ۱۰۰۰ مطبوعه اعظم گژه؛ (۱۰) عبدالعبمد مارم : سفر نامه حج و زیارت، ص ۱۰ تا ۱۹۹۹ لاهور ۱۹۰۹ء، سفر نامه حج و زیارت، ص ۱۰ تا ۱۹۹۹ لاهور ۱۹۰۹ء، (شیخ نذیر حسین رکن اداره نے لکھا).

(ادارم).

المكى: ابوطالب محمد بن على العارثي ، متوفى بغداد ١٩٩٦/ ١٩٩٩) ، ايك عرب محلك اور صوفى جو بصرے كے سلسله سالميه (رك بال) كے شيخ تھے ۔ ان كى سب سے مشہور تصنيف قوت القلوب (قاهره ، ١٣١٠ه ، ٢ جلديں) هے جس كے كئى سالم اوراق الغزالى نے اپنى احيا علوم الدين ميں شامل كر ليے هيں .

(L. Mssignon)

آئمکین بن العمید: جرجیس (عبدالله) ، بن ابی الیاسر بن ابی المکام ، ایک عیسائی مصنف جس نے عربی زبان میں ایک تاریخ عالم لکھی ہے۔ اس کی زندگی کے حالات مغرمی مصنفین نے متعدد مرتبه دوائرہ معارف اور دیگر حوالوں کی کتب میں لکھے ہیں ، لیکن ان کے مقالوں سے ان

کے مآخذکا کوئی پتا نہیں چلتا۔ Brockelmann نے بھی صرف روایتی سوانح حیات لکھنے پر اکتفا کیا ہے اور اپنے یورپی پیشرووں پر بھروسہ کیا ہے۔ تکرار سے بچنے کی خاطر ھم یہاں صرف یہ بتانا چاھتے ھیں کہ وہ ۲۰۳ھ/ ۱۲۰۵ء میں پیدا ھوا اور ۲۰۳ھ/ ۱۳۰۵ء کو فوت ھوا، اس کی موت کی تاریخ حاجی خلیفہ نے ۲: س، ۱، عدد سر ۲۰۳۰ میں دی ہے۔ بقول Promptuarium: Hottinger میں اور اس کا باپ ۲۰۳۸ ھیں فوت ھوا تھا .

المكين كى تاريخ عالم كے دو حصے هيں۔ پہلا حصہ قبل از اسلام یعنی تخلیق عالم سے آگے تک اور دوسرے حصے میں ۲۰۸ه/ ۱۲۹۰ ء تک کی اسلامی تاریخ ہے۔ تصنیف کی ترتیب اس طرح تائم کی ہے کہ دنیا کی تمام تاریخ چند اھم ترین شخصیتوں کے یکر بعد دیگرے سوانح بیان کرنر ھی میں مکمل ھو گئی ھے۔ کتاب کے آغاز میں علم کائنات اور مختلف طبقات کے طبعی جغرافید وغیرہ سے متعلق مسائل پر بحث کی گئی ہے، ٨٦٥ ق - م تک اس کتاب کا مدار بائيبل کي تاريخ پر ھے ، سوانح کا شمار حضرت آدم " سے شروع هوتا ھے جو عدد ،، ھیں ۔ ھیکل سلیمانی کی تباھی کے زمانے کے بعد سے پھر حسب معمول مشرقی ایشیا کے مختلف شاهی خاندانوں کا ذکر شروع هو جاتا ہے جس کے بعد سکندر ، رومیوں اور بوزنطیوں کا زمانه آ جاتا ہے۔ اس میں اور دوسرے حصے سیں ، م جیسا که مصنف همیں خود بتاتا ہے، وہ الطبری کی ترتیب کا تتبع کرتا ہے.

کتاب کا نام المجموع المبارک ہے اور اس کے کئی قلمی نسخے موجود ہیں، پہلے حصے کا مع لاطینی ترجمے کے Hottinger نے اپنی کتاب De usu linguarum: باب: ۱۹۰۸) Orientale

orientallam in theologia historiea میں علم تاریخ کے کئی موضوعات کے ضمن میں باقاعدہ طور پر حوالہ دیا هے ـ سكندر اعظم پر جو باب هے وہ حبشى زبان ميں طبع هو چکا هے اور اس کا انگرینزی ترجمه E.A.W. Budge نے موراء میں بعنوان E.A.W. Alexander the Great ، کیا ہے۔ دوسرے حصر کو Th. Bpenius نے طبع کیا اور Saracenica . . . a Georgio Elemacino کا ترجمه شائع کیا ، مهم ۱عد انگرینزی اور فرانسیسی ترجمر بھی اس کے بعد جلد ھی ھو گئے، ر Repertorium 5 Eichhorn نج د تا و، Kohler ۱۱، ۱۱، ۱۱ میں کئی ترمیمات بھی دی ھیں ۔ مکمل تصنیف کی ایک تنتیدی طبع بےحد ضروری ہے۔ یه کتاب مشرقی تاریخ کلیسا کے لیے کس قدر اهم اور ضروری ہے ، اس نکتر کو A.V. Gutschmid اور نر Verzeichnis der Patriarchen von Alexandrien واضح کیا ہے۔ اس سے یه بخوبی ظاهر هو جائر اً که تاریخی روایات میں المکین کے مقام کی. تحقیق و تفتیش کرنا کس قدر ضروری ہے اور یه کام کسی تحقیقی متن کو هاته میں لیے بغیر مکمل نہیں ہو سکتا ۔ اس کے علاوہ یه بات بھی ظاہر ہے که المکین نے اپنر طور پر بعض ایسے پرانے ساخذ استعمال کیے هیں جن کا علم اس کے پیش رووں ، سشار Eutychius [رك بآن] اور اس كے معاصر ابن الراهب كو بهي نهين تها جس كا حواله وه اكثر ديتا هے (G A L : Brockelmanns) دیتا جهال البته سال ٩٦٦ه / ١٢٤٠ هونا چاهيے) اور جس سے سوانح کی ترتیب کے متعلق وہ متفق ہے جنهیں الطبری نے بھی استعمال کیا ھے.

سكندر اعظم ير جو باب هے اور جس كا

حبشی ترجمه Budge نے کیا ہے عربی کے اصل نسخر سے بہت کچھ ملتا جلتا ہے اور اس مين قديم عربي تصنيف الاسطماخيس ( دیکھیر Zur pseudepigr. Lit : Stein schneider دیکھیر) Die arab. Übers. a. d. : ٣٤ ٥ ١٩٦٢ اب ، Griech., Centralbl. f. Bibliothekswesen ١٨٩٣ء، ص ٨٨) كے لفظ به لفظ اقتباسات بهى ملتے هیں - اس سے پہلے به اقتباسات المجريطي كي غاية الحكيم مين نقل كير كثر تهر (r - ا : ۲ م ۲ ؛ دیکهیر 'r - ۲ ؛ دیکهیر Picatrix, ein arab. Handbuch hellenist magie, : Ritter ان مه ، بعد طبع (Vortrage d. Bibl. Warburg Ritter ، مرتبه و مترجمه Ritter و Plessner برائح Budge - (Studien d. Bibl. Warburg ابن راهب کے اس بیان کا حبشی ترجمه بھی شامل ہے جو سکندر کے متعلق ہے۔ یه ترجمه شیخو (Cheikho) کی طبع عربی متن کے برخلاف (C.S.C.O. Arab) ج س / ۱، س. ۱۹ عصرف واقعات كى ساده سى فهرست هى نهين بلكه مفصل بيان هے ـ صرف عام بیانات اس نر مذکوره بالا را هبانه تصنیف سے لیر هیں ، لیکن اس سے یه نتیجه اخذ نمیں کیا جا سكتا كه المكين نر صرف اسى كتاب پر انحصار كيا هو كيونكه ابن الراهب كي ساتمه هر طرح متفق الرائع هونس کے باوجود اس نے لازہی طور پر اپنی ذاتی تحقیق سے بھی کام لیا ہوگا۔ اس امر کا کوئی اسکان نہیں کہ اس کے برعکس ابن الراهب نی المکین کی معلومات سے استفادہ کیا هو كيونك، المكِين صريح طور پر ابن الراهب كا حواله دیتا هے (دیکھیے Budge ، : ۲ ماشیه ے).

جونکه شیخو نے ابن الرّاهب کی تصنیف Abrahamus عونکه شیخو نے ابن الرّاهب کی تصنیف و Ecchellensis میں کا اختصار ہے اور حبشی

ترجمه غالباً اصلی ستن کا ترجمه هے، للهذا ان دونوں مسیحی مصنفین کے باهمی تعلقات کی نسبت ابنی پخته طور پر کوئی فیصله نہیں کیا جا سکتا، لیکن سکندر اعظم پر جو باب هے اس سے یه ظاهر هوتا هے که اس مسئلے کا قرار واقعی فیصله کرنا از بس ضروری هے ۔ مفضل بن ابی الفضائل کے اس تاریخ کو جاری رکھنے کے بارے میں دیکھیے تاریخ کو جاری رکھنے کے بارے میں دیکھیے Brockelmann:

مآخذ: مذكوره بالا تصانيف كے علاوه ديكھيے: (١). الاه : ۱۲ ، الاه Biogr. univ. در ، Jourdain بذیل ماده Elmacin ، بذیل ماده Ecchellensis ، بذیل ماده רא : דר 'Gruber ש Ersch בי 'E. Rödiger (ד) اور وہ مآخذ جن کا حوالہ Brockelmann نے دیا ہے ! متن بر دیکھیے: Zu El Makin's : Seybold ( س) : متن بر دیکھیے : 107 Line : 70 Weltchronik Z DMG مخطوطة Breslau كى نقل جس كا وهاں ذكر عـ ي Alexandrinische Patri- ابن المقفع severus (~) archengeschichte طبع Seybold ماسبورگ ۱۹۱۲ وع؟ بوزنطی تاریخ کے لیے دیکھیے: (ه) Krumbacher: Gesch. d. byz. Lit ، طبع ثاني، ص ٣٦٨ و ١٠٠١؟ (٦) سكندر كے متعلق نام نهاد ارسطاطاليس Aristoteles کا جو باب سکندر اعظم کے متعلق ہے، اس کے لیے ديكه ي Secretum Secretorum فيع Secretum Secretorum ( 197. '. hactenus inedita Rogeri Baconi ) اشارید، بذیل ساده Al Makin اور اس پر OLZ:Plessner ه ۱۹۲۰ م ۱۹۳ ببعد؛ (د) ISL (د) و عاشيه ه اور غاید الحکیم کی طبع کا دیباجه جو ابھی زیر تالیف Aristoteles in den : Wilhelm Hertz (A) : Alexnander-Dichtungen des mittelalters, Ges. Abh. ه . و اع، خصوصاً ص سم ببعد .

(M. PLESSNER)

مَلَاحِم: (ع؛ مفرد: مَلْحَمة) ايك غیر واضح اور طویل ارتقا کے بعد اس لفظ کے معنى خواه وه الملاحم ، كتب الملاحم يا مفرد (ملحمة) شكل سين استعمال هوا هو، "تقدير يا قسمت کے کھیل'' بین گئے ھیں۔ اس لفظ کی : ۲ (Chrestomathic Arabe : De Sacy تشريح ۲۹۸ تا ۳.۳ میں ابن خلدون کے مقدمه کی بہت سی عبارتوں کی بنا پر مناسب طریق سے کر چکا ہے۔ ابن خلدون نے مقدمہ میں سلاحم کی تعریف کرتر هوے لکھا ہے کہ یه متعدد کتابیں هیں جو خاندانوں اور ان کے واقعات (حدثأن الدول) و تغیرات کے متعلق نظم یا نثر یا رجز میں لکھی گئیں۔ ان میں سے بہت سی کتابیں لوگوں ميں پھيل چکي ھيں اور بعض ملت اسلاميه کے عمومی تغیرات کے متعلق ھیں اور دوسری خاص خاص خاندانوں کے متعلق ، لیکن تمام کی تمام مشہور اشخاص کی طرف منسوب کی گئی هیں ، اگرچه ابن خلدون کی رائے میں ان تمام انتسابات کی صحت کا ثابت کرنا مشکل ہے (Quatremère کا متن ، ۲ : ۱۹۲ ، حاشیه ؛ De Slanc کا ترجمه ، ۲: ۲۲۹) ـ ان میں سے سب سے زياده مشهور كتاب الجُفر هي [ رك به (علم) جفر اور وه حواله جات جو وهاں دیے گئے هیں].

عام حالات کے متعلق اس قسم کی پیشگوئیوں کا یہودیوں اور عیسائیوں کے سکاشفات (apocalypses)

سے بھی تعلق ہے اور اغلباً انھیں سے وہ
اثر پذیر ہوئی ہیں ۔ چونکہ بعض سنجیدہ مؤرخین
کے ہاں اور مقبول عام قصوں میں ایسی کہانیاں
پائی جاتی ہیں جن میں بتایا گیا ہے کہ ان کتابوں
کو حکمران خاندانوں کے سرکردہ اشخاص اپنی
زاهنمائی کے لیے پوشیدہ طور پر محفوظ رکھتے اور
ان سے استفادہ کرتے تھے ، لہذا یہ کتابیں

کاهنوں کی پیشگوڈیوں کے اس مجموعے (Sibylline) سے بھی تعلق رکھتی ھیں جو رومیوں کے ھاں مستعمل تھا۔ المهدی [رک بآن] اور [علامات] القیامہ [رک بآن] کے مقبول عام معتقدات مسلمانوں کے ادب کی اس صنف کے ساتھ اس طرح خلط ملط ھو گئے ھیں کہ اب انھیں ان سے الگ کرنا ممکن نہیں.

لفظ مُلْحَمة كا اشتقاق اور اس كے معنوب كا ارتقا دونوں بهت غير واضح هيں۔ يه لفظ قَرآنَ مجید میں کہیں نہیں آیا۔ صرف اس کا ماده ''لحم'' اور ''لحوم'' کے الفاظ کا ذکر آیا ہے، جس کے حقیقی معنی گوشت کے هیں۔ تاهم اس کا سادہ ل ح م قدیم معانی "خوارک" اور ''جنگ'' رکھتا ہے ۔ سزید براں یه حقیقت، کہ عبرانی زبان کے لَحْم کے معنی 'روٹی، کے ہیں، برعکس اس کے بالکل مماثل عربی لفظ لَحْم کے معنی گوشت کے هیں، ظاهر کرتی هے که به لفظ بہت هی قدیم زمانے میں الگ الگ معنوں میں استعمال ہونے لگا تھا اور عربی نے اسے عبرانی سے مستعار نمیں لیا (دیکھیے Browne Driver-Briggs) lexicon ، مره ببعد مين بالمقابل الفاظ كي بحث اور بالمقابل حواله جات) \_ يه بات يقيني معلوم هوتي ھے کہ قدیم عربی زبان میں اس لفظ کے معنی ایسی فیصله کن جنگ کے هیں جس کا نتیجه شکست، تعاقب اور قتل عام هو (ديكهي لسّان العرب، بذيل ماده، ماده پر بحث اور وہ حوالہ جات جو وہاں دیر گئے ہیں؛ الحماسة : طبع Freytag، ص ١٢٨، ٢٢٨ اور ديوان طَفَيل بن عوف، طبع Krenkow، ص ٢٣٩، س ۹۷، ترجمه و حاشیه بر صفحه ۱۵) ـ صاحب لسان کی کوشش یه ہے که اس لفظ کے معنوں (گوشت، كيڑے كا تانا بانا [لحمه وسدى]، سخت گهمسان کی جنگ) کو اشتباک اور اختلاط کے عام معنوں کے ساتھ یا میدان جنگ کے کشتگان

کے گوشت کے تصور کے ساتھ ملا دیا جائے ، لیکن عبرانی استعمال کو سدنظر رکھتے ہومے یہ بہتر معلوم هوتا هے که هم اس بات پر مطمئن هو جائیں کہ اسلحمه کے معنی ایک مصیبت زدہ میدان جنگ لیے جائیں ۔ لسان (بذیلمادہ) میں اس کے معنی ایک دفعه پهر ایسی جنگ و جدال کے لکھے هیں جس میں بہت زیـادہ گشت و خون هو اور جو خاص طور پر 'فتنہ' سے (باالفتَنَه) متعلّق ہو۔ لسآنَ میں صرف یہی ایک اشارہ ہے جو اس لفظ کے ملهمانه یا پیشگویانه استعمال یا امر معاد کے متعلق اس کے استعمال کے بارے میں پایا جاتا ہے [انعضرت صَلَّى الله عليه و آله وسلّم] كي اسما مين ایک اسم "نبی الملحمه" في جس کے لسان میں دو مطلب دیے هیں : ( ، ) وہ نبی جو تلوار دے کر بھیجا گیا ہو (جیسا کہ دوسری حدیث میں ہے بَعَثْتُ بالسَّيف)؛ (٢) تأليف و صلاح كا پيغمبر (ديكهير تاج العروس، بذيل ماده).

قرآن مجید میں آئندہ آنے والے تاریخی واقعات کے متعلق عام پیشگوئیاں بہت کم پائی جاتی ھیں، لیکن حدیث میں اس قسم کی پیشگوئیاں بہت زیادہ ھیں۔ حدیث کی دو کتابوں (صحیح بخاری و صحیح مسلم) میں آئندہ آنے والے فتنوں، بالخصوص ان فتنوں کے متعلق جو قیامت کے قریب واقع ھوں گے، ابواب ھیں۔ فیتنه کا لفظ، جو قرآن مجید میں کئی بار استعمال ھوا ھے، ان واقعات مجید میں کئی بار استعمال ھوا ھے، ان واقعات کے لیے سب سے قدیم لفظ معلوم ھوتا ھے۔ البُخاری (بولاق ۱۳۱۵ء) ہے: ہے، تا ۲۱؛ کتاب ۲۲ در مسلم اللہ علیہ و آلہ وسلم نے اس قسم کے اللہ قائے والے مصائب اور آزمائشوں کا ذکر واضح طور پرکر دیا ھے اور یہ بھی بتا دیا ھے کہ مسلمان ان کا مقابلہ کیسے کریں۔ مسلم (قسطنطینیہ، ۲۲۵ء)

Hand-: Wensinck تا ، ۱۲، کتاب ۲۰ در book) میں بھی اسی قسم کی تنبیه آمیز پیشینگوئیاں موجود هیں اور وهاں بھی واضح طور پر بیان کیا گیا ہے (ص ۱۷۲ ببعد) که آنحضرت صلّی الله علیہ و آلہ و سلّم نے وہ تمام واقعات جو آپ کی امت کو قیامت تک پیش آئیں گے بہلے ہی بتا دیے تھے ۔ ابن خلدون (مقدمة، طبع Quatremère ابن خلدون ببعد: ترجمه De Slane ببعد: ترجمه حدیث نقل کی ہے، اور بعض دوسری حدیثیں، بھی جو کم مستند راویوں سے سروی ہیں، دی ہیں، جن میں بيان كيا گيا ہے كه آنحضرت صلّى اللہ عليــه و آله وسلّم نے اسلام کے آئندہ آنے والے خاندانوں کی تاریخ کا ذکر ان کے نام، ان کے باپوں کے نام اور باغیوں کے سرغنه لوگوں کے قبائل کے نام بیان کرتے ہوے آخر تک کیا ہے [ان روایات میں وقوع قيامت سے پہلے هونے والے خونريز معركوں كو ملاحم کے عنوان سے بیان کیا گیا ہے (دیکھیے ابو داود، كتاب الملاحم) اس كے علاوہ روميوں سے مسلمانوں کے جو معرکے هوے (ابن ماجه: متن، ح مع؛ مسند احمد بن حنبل، س : ١٩؛ ٥ : ٢٧) بالخصوص فتح قسطنطينيه کے ليے جو لڑائی لڑی گئی (الترمذی، کتاب الفتن، ح ۵٫) ان کے لیے بهي ملاحم كا لفظ مستعمل هوا هے].

بعد ازاں اس عنوان سے مستقل تصانیف مرتب کی جانے لگیں ۔ الفہرست، میں اس کی دو مثالیں دی گئی ھیں: علی بن یقطین (م ۱۸۲ھ، ص ۲۲۳، س ۲۲) کے پاس کتاب من امور الملاحم اور اسمعیل بن مہران (ص ۲۲۳، س ۲۰) کے پاس کتاب الملاحم تھی، لیکن ضروری ہے کہ اس لفط کا استعمال بہت جلد عام ھو گیا ھو۔ البغوی کی مصابیح (قاھرہ ۱۳۱۸ھ، میں ان احادیث کو ابواب میں

منقسم کر دیا گیا ہے اور اس کا ایک حصه باب الملاحم (ص ١٣٠ تا ١٣٠) كا هے ـ يه تمام احادیث ان جنگوں کے بارے میں ھیں جو قرب قیامت کے وقت واقع ہوں گی، لیکن مُلْحَمه کا لفظ باب "حسان" (ص ١٣٢ وسط) كي ابتدا هي مين كيا هي ، جهان "المُلحَمة" "المُلحَمة العظيمة''كي الفاظ، جوكه فتح قسطنطينيه اور ظہور دُجّال سے تعلق رکھتے ھیں استعمال ھوے هين \_ مشكوة المصابيح (دهلي ١٣٢٥ه ص ۳۹۹ ببعد) میں بعینه یمی عبارت ہے۔ اس میں صرف ابو داود اور الترمذي کے ناموں کا اضاف کر دیا گیا ہے۔ جہاں سے یہ احادیث لی گئی هیں ۔ ابو داود میں مُلَاحم پر ایک الگ باب مے (شمارہ ۳۹، در A. J. Wensinck) - القرطبي (م ۱۷۲ه/ ۱۲۲۲ع) کی تذکره ، جیسی اصلاحی كتاب مين اور الشُّعُراني كي مَختصر (قاهره ٢٣٠ه) میں ملاحم کے متعلق جو باب دیے گئے ھیں ان میں المهدی (ص ۱۱۳ تا ۱۲۱) کے متعلق عقیدہ اور اس کی تاریخ کو تمام و کمال درج کر دیا كيا هے اور لكها هے كه ايك فرشته بنام ضماره صاحب الملاحم الممدى كي سدد كے لير بهیجا جائر گا.

ابن خلدون نے اس آخری صورت کو بیش کیا ہے جو ان پیش گوئیوں نے بدلتے بدلتے اختیار کر لی ۔ ان احادیث میں، جو رسول کریم صلّی الله علیه و آله و سلّم سے منسوب کی جاتی تھیں، اضافه کر دیا جاتا تھا اور نجومیوں کے اندازوں کو اور وحدة الوجود کے قائل صوفیوں کی قیاس آرائیوں کو، جو علم سیمیا [رك بآن] کو آل علی فر کے مفاد کے لیے استعمال کرتے تھے، اکثر ان مفاد کے لیے استعمال کرتے تھے، اکثر ان احادیث کی جگه دے دی جاتی تھی۔ لہذا اب همارے لیے ضروری ہے که: (۱) مُدَحم کے همارے لیے ضروری ہے که: (۱) مُدَحم کے

متعلق ان پیشگوئیوں کے جن کا ذکر احادیث کی مستند کتابوں میں اور ان اخلاق آموز کتابوں میں جن کی بنیاد انھیں احادیث پر رکھی گئی ہے کیا گیا ہے اور (۲) ان کتب سُلاحِم کے درمیان جن کی بنیاد ان خفیه روایات اور اس علم نجوم پر ہے جس کا سنبع عَلَوی هیں اور جنهین جفر کے نام سے پیش کیا گیا ہے سختی سے استیاز کریں ، کیونکہ ہمیں معلوم ہے کہ اس جفر کے علاوه، جو اسام جعفر الصادق من كي طرف منسوب، ہے ایک اور جُفّر بھی ہے جو علم نجوم سے تعلق رکھتا ہے اور جسر ابن اسحق الکندی کی طرف منسوب کیا جاتا ہے، اور جس میں خاندان عباسیه کے متعلق شدنی امور کا ذکر ہے۔ اس کا ایک جنو جو جفر صغیر کے نام سے سوسوم تھا ، ابن خلدون کے زمانر میں المغرب میں متداول تھا، لیکن یه صاف طور پر معلوم هوتا ہے کے یه جنزو الموحدون کے مفاد کے لیے لکھا گیا تھا۔ ابن خَلْدُون، كو يه معلوم تها كه المغرب مين اس قسم كي بهت سی نظمیں المغرب کے مختلف خاندانوں کی خاطر نشر هوچکی تهیں اس نے یه بھی سن رکھا تھا که مشرق میں اس قسم کے بہت سے سلّحم ، ابن سیناً کی طرف منسوب کیے جاتے هیں اور اسے اس قسم کی ایک کتاب، کا جو ابن العربی کی طرف منسوب کی جاتى تهى، قرار واقعى علم تها به قاهره مين اسم ايكم اور کتاب ملی جو ابن العربی کی طرف منسوب کی جاتی تھی اور جس میں قاهرہ کا زائچه بھی دیا گیا تھا۔ ابن خلدون نے مشرق میں ایک اور اسلحمہ قصیدہ، دیکھا جو سلسله قرندلیه کے درویشولیہ میں سے ایک صوفی محمد باجریقی کا لکھا ھوا ھے۔ اسی باجریقی سے باجریقیہ کا مُلْحد فرقه چلا ـ يه باجريقي ٢٨ه ١٣٢٨ع. مين نوت هوا ـ ابن خَلدون اس مَلْحَمه اور اس

کے مصنف کے متعلق جس نے اس کا نام جفر رکھا تھا، بہت سی تفصیلات دیتا ہے ۔ اس میں مملوک خاندانوں کا ذکر تھا اور ابن خَلْدُون کو اس کے دو نسخوں کا علم تھا جن کا حوالہ اس نر دیا ھے ۔ اس نہج کی تصانیف کے متعلق مزید تفاصیل، جو ابن خلدون کے ذاتی علم پر مبنی هیں، معلوم کرنے کے لیے دیکھیر Quatremère ، متن ، ۲: ۱۹۳ تا ۲.۱ (سطبوعه بولاق کے متن مکمل نہیں ھیں) اور De Slane کا ترجه، ج: ۲۲۹ تا ۲۳۷ ـ قصوں میں بار بار اس قسم کے حوالر آدر ھیں جہاں بتایا گیا ہے کہ علم ملاحم علم نجوم اور ضرب الرمل كي طرح ايك مخفى علم هے؛ چنانچه Habicht کے الف لیلة و لیلة کے متن (مطبوعه الرَّمان اور بدور کے الرَّمان اور بدور کے قصے میں ، جو Galland کے نسخے سے بہت مشابه ہے اور کلکته کی دوسری اور بولاق کی طباعت سے مختلف ہے، بیان کیا گیا ہے که بدور کا رضاعی بهائي مُرزُوان علم نجوم، علم افلاك، علم حساب، [علم الجبر و المقابله] علم رُسل اور ملاحم كا عالم تها [اس ضمن میں دیکھیے حضرت علی رخ کا مشهور خطبة الملاحم جو نهج البلاغة مين شامل هے].

مآخذ: متن مقاله میں مذکور هیں.

(D. B. MACDONALD)

مرکز گرد: آرسینیه میں ایک ضلع (قضا) اور شمر، جو جهیل وان (Wan) کے شمال کی طرف واقع ہے۔ اس نام کی قدیم ارمنی زبان میں یه صورتیں آئی هیں: اس نام کی قدیم ارمنی زبان میں یه صورتیں آئی هیں: ارمینی اور بوزنطی صورتوں، یعنی علی الترتیب ارمینی اور بوزنطی صورتوں، یعنی علی الترتیب Mavtextisept اور عربی صورت منازجرد، سب سے یہی معلوم هوتا هے که منازجرد، سب سے یہی معلوم هوتا هے که قدیم آرمینی manazkert هی اصلی صورت تهی

اور Manavazia kert اس کی ایک مشتق صورت مے جو عوام نے Manavazeans کے خاندان اسرا کے نام سے بنا لی ہے، جو قدیم زسانے میں یہاں آباد تھا [.... تفصیل کے لیے دیکھیے 11 لائیڈن بار اوّل، بذیل ماده].

( [تلخيص از اداره] V. F. BüCHNER

ملاس: (مس)؛ [ابن بطوطه میلاس]، قدیم مائیلسه موبه و Caria کا صدر مقام اور قدیم زمانی مین Caria کوبه سے میں Caria کوبارت گاهوں کی وجه سے مشہور تھا (قرون وسطی اور موجودہ زمانے کے مغربی ماخذ: ملسو مسالمی اور موجودہ زمانے کے مغربی ماخذ: ملسو مسالمی میں میلاسو مسالمی میں میلاسو معربی آناطولی میں بندرگاہ کلک سے ۱۰ میل کے فاصلے پر آباد ہے (خلیج مندیلیه کے کنارے) - یه اپنے هی نام کی قضا کا صدر مقام ہے جو مغله کی ولایت میں اس واقع ہے (سابق سنجاق، مندتش) - ۱۹۲۸ء میں اس کی آبادی ۲۹۲۸ باشندوں ہر مشتمل تھی (مردم شماری کی آبادی ۲۹۲۸ باشندوں ہر مشتمل تھی (مردم شماری میں اس کی تبادلے کے بیادلے کے کی بیادلے کے بیادلے کی بیادلے کی بیادلے کے بیادلے کے بیادلے کی بیادلے کی بیادلے کی بیادلے کو بیادلی کی بیادلے کی بیادل

۳۹ یہودی تھے جو وہاں اب تک آباد و خوش حال میں اور <sub>1</sub>ے غیر ملکی) جو ۱۹۰۸ء میں تھے (سالنامہ ایدن ۱۳۲۸ء).

ملاس سودرہ دغ (Gr. St. Elias) کے مشرقی گھاٹ کی ایک چوٹی پر نہایت زرخیز میدان میں واقع ہے جس کے چاروں طرف پہاڑیاں ھیں ۔ اس میدان کوسری چے سیراب کرتا ہے، جو شمال اور مغرب کی جانب سودرہ دغ کے گردا گرد بہتا ہے، تاھم سمندر کو جو راسته جاتا ہے اس دلدل والی گزرگاه سے نہیں جاتا، بلکہ سُودرہ دُغ کی جنوبی پہاڑیوں کو هبور کرتا ہے اور یہاں قرون وسطٰی کا قلعہ پین ہے جو كبهى طاقتور تها اور اس كى حفاظت كا ايك دريعه تھا (ملاس کے جنوب میں تین میل کے فاصلر پر) ۔ قرون وسطی میں خود خلیج کی حفاظت جزیرہ کے قلعه سی کے ذریعے کی جاتی تھی بعد (۱۳۹:۱۰ (Athen Mitteil: Judeich Iasos) کے زمانے میں خود بندرگاہ ھی میں محمد ثانی نر ایک قلمه بنوا دیا اور وه یه کام دینے لگا (پدیری رئيس: بحريه، طبع P. Kahle، باب ۲۱) -ملاس کے مقام پر وہ پیرائر اور دشوار گزار راستر آ کر ملا کرتے تھے، جو مغرب میں قرون وسطی کی بندرگاہ بلاط (Miletus) کو جاتے تھے اور شمال میں قربال آوسی اور چن (Čine) کے زرخیز میدان اور میندر وادی میں جا نکلتے تھے اور مشرق میں مخله کو، جو اس علاقه کا دوسرا اهم شهر تها ۔ ان سٹر کوں کے علاوہ خود اس کا محفوظ محل وقوع، اس کا زرخیز میدان وغیره ایسی خصوصیات تهین جن کی وجه سے جب اس علاقه کو ترکی خاندان منتش [رك بان] كے ساتحت سياسي خود مختاري نصیب هوئی تو لازمی بات تهی که وه دوباره دارالحكومت بن جائر.

[تفصیل کے لیے دیکھیے 19 لائیڈن، بار اوّل،

بذيل ماده].

(العنيس از اداره]) P. WITTEK) ملاكا و رك مه سَلَمًا

ملامتیه: [ = صوفیه کا ایک گروه، جو ⊗ ملامت کو اصلاح نفس کے لیے ضروری خیال کرتا تھا جیسا کہ آگے چل کر بیان ہوگا۔ اس کی تین صورتیں بیان کی جاتی ہیں: (۱) اپنے آپ کو ملامت کرنے والے : (۲) ایسی باتیں دانسته کرنے والے جن پر لوگ انہیں ملامت کریں ؛ (۳) وہ جو دنیا اور اہل دنیا کو ملامت کرتے ہوں، لیکن یه تیسرا مفہوم ملامتیه کے مقصد اور روح کے خلاف تیسرا مفہوم ملامتیه کے مقصد اور روح کے خلاف می مدنظر مدنظر جاھییں ].

سب سے پہلے ملامتیہ ان مسلمان صوفیوں
کا نام رکھا گیا ، جو تیسری صدی هجری کے نصف
ثانی اور چوتھی صدی هجری کی ابتدا میں نیشاپور
میں پیدا هوئے، لیکن ان کا سلسلہ ، جیسا کہ آگے
آ رھا ہے، نیشاپور تک ھی محدود نہیں رھا، بلکہ
اپنے اصلی وطن سے دور دوسرے علاقوں میں بھی

پهیل گیا اور اتنا عام هوگیا که اسلامی تصوف کی هام تاریخ میں اس کا نمایاں تذکرہ هوتا رها۔ بہر حال یه درست هے که کچه عرصے تک یه لفظ صرف خراسانی دبستان کے لیے استعمال هوتا رها، حبسا که شہاب الدین السهروردی نے لکھا هے: مشائخ بهی موجود رهے هیں، جنهوں نے اس کے بنیادی مشائخ بهی موجود رهے هیں، جنهوں نے اس کے بنیادی اصول تیار کیے اور وہ ان کی شرائط سے لوگوں کو آگاہ اصول تیار کیے اور وہ ان کی شرائط سے لوگوں کو آگاہ کرتے رهتے تھے۔ هم نے عراق میں اس مسلک کے کئی پیرو دیکھے، لیکن وہ اس نام سے مشہور نہیں کمی پیرو دیکھے، لیکن وہ اس نام سے مشہور نہیں ہوے، اس لیے اهل عراق کی زبان پر یه نام (ملامتیه) بہت کم آتا هے "(عوارف المعارف ، قاهرہ ۱۳۵۸ه ،

ملامتیه ایک اسم منسوب هے جو ضابطه کے خلاف بنا هے نہ یه ملام یا ملامة سے لیا گیا هے جس کے معنی برا کہنا یا سرزنش کرنا هیں، لیکن باضابطه نسبت ملامیه کے مقابلے میں، جس کے معنی خود کو سرزنش کرنے والا یا ''دوسروں سے سرزنش کا طلبگار'' هیں، ملامتیه عام طور پر زیادہ استعمال هوتا هے .

یه احتمال بعید نہیں ہے که اس نام کی اصل قرآن مجید میں موجود ہے۔ قرآن مجید میں بعض آیات ایسی هیں جن میں لومة (ملامت) کا ذکر آیا ہے اور کچھ آیات ایسی هیں جن میں ان لوگوں کی تعریف کی گئی ہے، جو اپنے نفس کو سرزنش کرتے هیں اور ان کی جو اپنے آپ کو خدا کی خاطرسرزنش کے لیے پیش کرتے هیں۔ [صحیح ترجمه: الله کی راه میں جماد کریں اور کسی ملامت کرنے والے کی ملامت سے نه ڈریں (ہ [المآئدة]: م، ه)].

ملامتیه کا لفظ، چونکه صوفیه کی اصطلاحات میں باضابطه طور پر آتا ہے، اس لیے اس کی کچھ تشریح ضروری ہے۔ یه لفظ اس مسلک کی بنیاد اول

رکھنے والوں کی تعریفات کے باوجود کسی قدر میس رها ہے۔ جیساکہ پہلر بیان هو چکا نے اس کے کم از کم تین معنی مشهور هیں: (۱) ''اپنر آپ کو ملامت كرنر والر؛ " يا ( م) وه جنهين لوگ ملامت كرتر هين؛ یا (۳) وہ جو دنیا اور اهل دنیا کو ملامت کرتے هیں ۔ اس آخری معنی کو تو نظر انداز کر دینا چاهیر کیونکه یه ملامتیه کی روح کے خلاف ہے۔ البته پهلے دو معنی قابل قبول هو سکتے هيں ـ ظاہر ہے کہ ملابتی کو ملامت دو طرح حاصل هوتی هے: ایک تو یه که یه ملامت اسکی ضمیر کی طرف سے ہو ، جو اس کے نفس کا شریف تر حصہ ھے۔ دوسری سلامت وہ هوتی ہے جو خارج سے صادر ہو، یعنی وہ ملامت جو اور لوگ اسے کرتے هيں ـ پهلي ملامت ميں عيل الدوام اپني ذات كو قابل ملامت اور مطعمون ٹھیرانا پایا جاتا ہے۔ نفس اماره [رك به نفس] كو تمام برائيوں كا منبع خيال كيا جاتا هے، لهذا ان كا مسلك يه هے كه اس نفس کی مزاحمت کرنی چاهیر اور همیشه متهم قرار دے کر اسے ذلیل کرنا چاھیے ۔ دوسری نوع کی ملامت یا تو نفس اسارة كي اطاعت كرنى پر اعمال بد کی وجه سے لوگ خود بخود کرتے هیں یا آدمی قابل ملامت کام کر کے خود ارادۃ '' طالب ملامت هوتا هے ''.

ملامتی اس ملامت کو اس لیے اچھا سمجھتا ھے کہ (الف) یہ نفس امارہ پر غالب آنے کا ایک کارگر طریقہ ہے؛ (ب) اس سے اس بات کا حق حاصل ہوتا ہے کہ اس کی اصلی حالت اچھی یا بری، لوگوں سے مخفی ہے اور اس کا علم صرف خدا کو ہے جس کے ساتھ اس کا اصلی تعلق ہے ۔ ان دونوں معنوں کا ذکر رسالة الملامتیة، (ص میر) میں کیا گیا ہے.

"سلاسة" كي مختلف تعريفين جو همين

بنیادی کتابوں میں ملتی هیں، وہ اکثر ایک هی مرکزی مفہوم کے گرد گھومتی هیں جس سے ملامتیوں کی تقریباً تمام اصطلاحات اخذ کی گئی هیں.

ابن عربی، جس نر اپنی کتاب فتوحات میں ملامتیہ پر بحث کے لیر کئی صفحے وقف کیے ہیں ، ملامتیوں کے شیوخ اور ان کے شاگردوں کے لیے ملامتیه کی اصطلاح استعمال کرنے کی الگ الگ وجه بيان كرةا هے؛ جنانجه وه كمتا هے:"انهيں يه نام دینے کی دو وجہیں ہیں: ایک وجه که یه نام ان (شیوخ) کے شاگردوں کے لیے یوں استعمال ہوا ہے کہ وہ اللہ کی ( رضا کی ) خاطر ہر وقت اپنے آپ کو ملامت کرتے رہتے ہیں (که وہ رضائے الہی کے نقاضوں پر پورے نہیں اترے) اور (چونکه ان کے نزدیک نفس شرکا نمائندہ ہے اور شہوات کی دعوت دیتا ہے، اس لیے ) اپنے نفس کی خاطر کوئی ایسا کام نہیں کرتے جس سے نفس خوش ہو جس سے ان کی غرض تربیت (انقیاد نفس) هوتی ہے۔ چونکه اعمال پر خوش هونا اعمال کی مقبولیت کے بعد هي هو سكتا هي اور مقبوليت اعمال كا علم بندوں کو نہیں ھو سکتا، (اس لیے محض عمل کے ظوا هر سے خوش هو جانا نفس کو فریب میں مبتلا كر دينے كے مترادف هوتا هے؛ [لهذا ملامت نفس کو جاری رکھنا چاھیر] ۔ اکابسر کو ملامتیہ کہنے کی وجہ یہ ہے کہ وہ اپنے حالات کو اور اللہ کے نزدیک جو ان کا مرتبه هوتا هے، اس کو چهپاتے هيں؛ كيونكه وه ديكهتر هيں كه لوگ آپس ميں افعال کی برائسی اور ملامت اس لیے کرتے هیں که وہ افعال کو اللہ کی طرف سے نہیں سمجھتر، بلکه ان لوگوں کی طرف سے سمجھتے ھیں جن سے یہ افعال مرزد هوتر هين ، لمذا وه ان افعال پر ملامت اور ان کی مذمت کرتر هیں۔ اگر پددہ اٹھ جائر اور وہ

دیکھ لیں کہ افعال سب اللہ ھی کے ھیں تو پھر ان لوگوں کو ملامت نہ کی جائے گی، جن سے یہ سرزد ھوے اور لوگ اس حالت میں یہ سمجھ لیں گے کہ تمام افعال اچھے اور شریف ھیں'' (فتوحات، س: ٥٠)۔ [ممکن هے شیوخ برائی کو واضح طور سے برائی کملوانے اور سمجھانے کے لیے خلوص سے ایسا کرتے ھوں تاکہ ھر کوئی برائی کی واضح مذمت کرے، لیکن یہ موشگافیاں ھیں۔ باطن کا حال تو اللہ ھی بہتر جانتا ھے۔ ظاھری اعمال پر، قرآن مجید نے امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کی ھدایت اور عدل و احسان و تقوٰی کے علانیہ عمل کا حکم دیا ھے، لہذا نیکیوں کو چھپانا اور برائیوں کا کھلا ارتکاب احکام قرآنی کے خلاف ھے].

همیں یه بات نظر انداز نہیں کرنی چاهیے که ابن عربی ملامیته کے سلسلے میں مسئله وحدت الوجود کے حوالے سے بات کر رہے هیں جو ان کا مسلم عقیدہ ہے ۔ ان کے نزدیک ملامتیه کوئی فرقه نہیں، بلکه یه ایک خاص قسم کے لوگ هیں جن میں روحانیت کی اس خاص نوع کی خصوصیات پائی جاتی هیں ۔ ایسے لوگ هر جگه اور هر زمانے میں پائے جا سکتے هیں ۔ ابن عربی کے نزدیک یه لوگ جا سکتے هیں ۔ ابن عربی کے نزدیک یه لوگ الله کی مخلوقات میں کامل ترین انسان هیں [والله اعلم بالصواب].

س ۔ سصادر: جہاں تک همیں معلوم ہے شیوخ ملامتیه میں سے کسی نے اس فرقے کے اصول و ضوابط سے متعلق کوئی کتاب نہیں لکھی ۔ یه لوگ اپنی تعلیم کو قید کتابت میں لانے کی نسبت بہتر یہی سمجھتے تھے که وہ صرف اپنے مریدوں کو سلسلے کے اسرار سے روشناس کرائیں ، لہذا همارے پاس اس موضوع کے جتنے مآخذ هیں وہ سب ثانوی درجے کے هیں؛ کیونکه ان کے مصنف خود ملامتیه میں شامل نه تھے ۔ بایں همه یه مآخذ بڑی حد تک معتبر

**ھیں** ۔ بہترین اور سکمل ترینِ بیان جو ہمارے **پاس ہے** وہ ابوعبدالرحمن السّلمي كا رساله ہے جس كا نام رسالة الملامتية هي (طبع ابوالعلا عفيفي، قاهره هم و و ع اس رسالس مين اس فرقر کے بنیادی اصول بیان کر دیے گئے ھیں ، جن میں سے سلمی نے ہم (پنتالیس) کا ذکر کیا ہے۔ اس کے علاوہ ملامتیہ کی کمانیاں اور ان کے متعدد اقوال نقل کیر ھیں۔ دوسرے درجر کے مآخذ حسب ذيل هين : ( 1 ) الهجويرى : كشف المحجوب : (ب) السمروردى : عوارف المعارف؛ (ج) ابن العربي: فتوحات ۔ تیسرے درجبر کے مآخذ معاجم اور طبقات كى كتابين هين ، بالخصوص السلمى: طبقات اور القشیری: رساله، ان کے بعد عام تاریخ کی کتابیں آتی هیں ۔ ان مآخذ سے هم ملامتیه کے مسلک اور اس کے ابتدائی مراحل کی خاصی واضح تصویر کھینچ سکتے دیں .

م ـ طریق سلوک : ملامتیه کا سلوک اصولا ایک عملی طریقه ہے ۔ ان کے هاں ایک خاص نوع کی زاهدانه زندگی کے ضوابط مقرر کیے گئے هیں اور صوفیوں کی زندگی سے متعلق اکثر باتوں [مثلا وجد و حال وغيره] كو چهوڙ ديا گيا ہے۔ ايک ملامتي قلبي كيفيات، اتحاد بالله، فنا في الله يهال تک که ان احوال کا بھی مدعی نہیں جن میں علوم مخفیه کا انکشاف هوتا هے ۔ وه صوفیه کے بہت سے باطنی اصول کو شک کی نگاہ سے دیکھتا ہے، اگرچه خود اس کا اپنا سلسله اساس نظری، بلکه هم یه بهی کهه سکتے هیں که اساس فلسفی سے خالی نہیں ہے، جس میں روح انسانی کی حقیقت تسلیم کی گئی ہے اور اسی کا رنگ اس کی تمام تعلیمات پر چڑھا ھوا ھے ۔ ملامتیہ نے اپنے اس ووفلسفه" پر کمیں بحث نہیں کی، لیکن هم ان کے ان اقوال سے (جو کہیں کہیں ملتر ھیں)، نیز ان

کے عملی طریقه سلوک سے خود اخذ کر سکتے ہیں. في الحملة ملامتية سلسلة ايك سلبي سلسلة ھے؛ چنانچہ سلب کا یہ رنگ ان کی هر بات میں نمایاں ہے یہاں تک کہ ان کے نام تک میں بھی موجود ہے، کیونکہ ''ملام'' کا مطلب ھی اپنے آپ کی تنقيص و ملامت هے . ملامتی ان باتوں پر زیادہ زور دیتا ہے، جو اسے ترک کرنی چاھیئیں اور ان امور کا تذکرہ بہت کم کرتا ہے جو حصولی و اثباتی هوتی هیں ۔ وہ اپنر لیے زهد و تقوی کے لحاظ سے ممنوعات کو سامنر رکھتا ہے اور جو فرائض اسے انجام دینے هیں، ان کا نام کم لیتا ہے۔ اس کے احکام کی فہرست ایک سلسله منہیات پر مشتمل ہے، جسے اس صورت میں ڈھالا گیا ہے کہ "فلان فلان حرام یا مکروه هے" ـ اسے یه هدایت كى گئى ھے كه وہ اپنى سذهبى عبادات يا زاهدانه ریاضات کا عوام کے سامنے مظاہرہ نه کرے اور اپنے زهد و ورع کو چهپا کر رکھے ۔ سذاکرہ کے وقت وہ اخلاقی نیکی کی اهمیت کو، اس کی متقابل بدی کے خطرناک انجام کو ظاہر کر کے، واضح كرتا هے، مثلًا وہ خلوص كے محاسد سے زيادہ ريا کے معائب کا اور زھد کے فضائل سے زیادہ فسق کے عیوب کا تذکرہ کرتا ہے ۔ ملامتیہ کا یہ خاص انداز بیان بلا وجه نهیں ۔ اس کی وجه وه شدید قسم کا خوف ہے جو سلامتیوں کے نظریة نفس انسانی میں سوجود ہے ۔ مختصر طور پر ان کا نظریہ یه مے که نفس اتارہ هر قسم کی بدی کا سرچشمه ھے، لہذا اسے هر طرح سے دبانا چاهیے اور اس کو هر بات پر جو وہ کرتا ہے یا کرنے کا خیال کرتا هے، متمم ٹھیرانا چاھیر.

ہ ۔ سلامتیہ اور صوفیہ کے درمیان فرق: اگرچہ ملامتیہ بالعموم صوفیہ میں شمار کیے جاتے ھیں، لیکن ان کی بہت سی خصوصیات ایسی

بھی ھیں جن کی بنیاد پر انھیں صوفیہ سے ممتاز کیا جا سکتا ہے؛ چنانچہ ان میں سے بعض کی طرف ما سبق میں اشارے آ چکے ھیں، مگر حقیقی فرق اجمالاً یبوں بیبان کیا جا سکتا ہے: صوفی کے ظاھری معاملات اس کے باطن کے ترجمان ھیں، فلیکن ملامتی کا ظاھر اس کے باطن کے ترجمان ھیں، فیکن ملامتی کا ظاھر اس کے باطن کو چھپاتیا ہے؛ صوفی ان اسرار کا افشا کرتا ہے جو اللہ نے اس کے دل میں منکشف کیے ھیں اور عوام کے مامنے ان کرامتوں کے اظہار میں اسے کوئی تردد نہیں ھوتا جو اللہ تعالٰی نے اسے عطا کی ھیں ۔ اس کی واضح مثال حالاج ہے جس نے اس بات (سر) کو، جبو اسے چھپانی چاھیے تھی، ظاھر کر دیا جو اسے چھپانی چاھیے تھی، ظاھر کر دیا چکر اٹھا.

بر خلاف اس کے ملامتی کے ظاہری رویے سے اس کے باطن کا کچھ پتا نہیں چلتا۔ اس کا معاملہ محض اللہ سے ہے۔ وہ روسانی مرتبہ یا نیک اعمال کا مدعی نہیں، خواہ وہ کتنے هی کمال تک کیوں نه پہنچ چکے هوں، اس لیے که ان باتوں کے ادعا سے روح انسانی کی حقیقی قدر و قیمت سے لاعلمی ثابت هوتی ہے.

السُّلَى اور ابن عربی دونوں سلامتی کو صوفی سے اعلیٰ مرتبہ دیتے ھیں، اگرچہ ان کی عبارات مختلف ھیں۔ ان برزگوں کے برعکس سمروردی (صاحب عوارف) صوفیہ کو افضل سمجھتے ھیں۔ وہ کہتے ھیں کہ صوفی اپنی خودی اور ماسوی الله سے گزر جاتا ھے، لیکن ملامتی اپنی خودی اور اپنے ارد گرد کی دنیا سے باخبر ھوتا ھے۔ اخلاص ملامتی کا امتیازی نشان ھے، لیکن صوفی کی اخلاص ملامتی کا امتیازی نشان ھے، لیکن صوفی کی خصوصیت یہ ھے کہ [اس کی حالت خالصة الاخلاص کی ھوتی ھے، یعنی] وہ اخلاص سے بھی ہے خبر ھوتا ھے اور یہ ایک برتر مقام ھے۔

سهروردی کا بیان بصورت ترجمه یه هے:

"اخلاص ملامتی کا حال ہے اور اخلاص سے چھٹکارا پانا (مخالصة الاخلاص) صوفی کا حال ہے ۔ مخالصة الاخلاص کا ثمرہ یه ہے که بندہ اپنے خدا کے ساتھ اپنی هستی کے قیام کو دیکھ کر اپنے تمام رسوم سے دست بردار هو جائے، بلکه قیوم کے تصور میں اپنے قیام کا تصور بھول جائے اور اسی کا نام آثار کوچھوڑ کر عین کے اندر استغراق (یعنی صفات کو چھوڑ کر عین ذات میں محبو هو جانا ہے کو جوازف، ص ہ ہ) ۔ هو سکتا ہے که اس کی ایک وجه یه هو که ملامتیه کو فنا فی اللہ کا تجربه حاصل هی نه هوتا هو ۔ اس کا ثبوت اس بات سے ملتا ہے که جب وہ اپنی روحانی کیفیت کا ذکر کرتے هیں تو وہ حلول و اتحاد یا مزج کے الفاظ استعمال نہیں کرتے، حالانکه اکثر صوفیوں کے یہاں یه محاورہ عام ہے ۔

السہروردی کے نزدیک صوفی کا انتہائی مطمع نظر اتحاد باللہ ہے۔ اس کا معراج کمال یہ ہے کہ وہ مکمل طور پر اللہ تعالٰی کے اس فرمان کو سمجھ لے کہ کُل شَیْ هَالِکُ اِلَّا وَجْهَةَ (۲۸ [القصص]: ۱۸۸)، یعنی خدا کی ذات کے سوا هر شے هلاک هونے والی ہے۔ وہ اپنی ذات اور ماسوی اللہ سے بالکل غافل هوتا ہے۔ السہروردی کا قول ہے کہ یہی حال بایزید کا تھا۔ بر خلاف اس کے ملامتی کی غرض بایزید آپ کو نفاق اور ریا سے پاک کرنا ہے، بالفاظ دیگر یہ کہ وہ هر اس بات میں جو وہ کرے بالفاظ دیگر یہ کہ وہ هر اس بات میں جو وہ کرے یا کرنے کا خیال کرے بااخلاص هو؛ اس کے لیے هر فقت اپنے نفس سے باخبر رهنا ضروری ہے اور یہ حالت فنا سے متضاد ہے۔ السہروردی کہتے ہیں:

"اخرج الخلق من عمله و حاله و لكنه اثبت نفسه فهو مخلص؛ و الصّوفي اخرج نفسه من عمله و حاله كمّا اخرج غيره، فهو مخلص؛

و شتّان بين المخلص الخالص و المخلص" (عوارف)، یعنی سلامتی نے اپنے عمل اور حالت سے مخلوق کو خارج کر دیا ہے، لیکن اپنے نفس کو قائم ركها هـ، لمنذا وه سخلص هـ - صوفي نر اپنر نفس کو بھی اپنر عمل اور حال سے اسی طرح نکال دیا ہے جس طرح کہ اور مخلوق کو نكال دياء المُذا وه مخلص الخالص هے اور مخلص الخالص اور مخلص کے درمیان بڑا فرق ہے.

٩ - آغاز و ارتقا: ملامتيه مين بحيثيت ایک فرقے کے اور بحیثیت ایک مثالی زاهدانه مسلک کے امتیاز کرنا لازم ہے۔ اس کے لیے اس کے آغاز اور اس کے ارتقا کی تاریخی تحقیق دونوں کو سامنر رکھنا چاھیے ۔ سلامتیہ کے آغاز كا زسانه روايات كے مطابق ابوحفص الحداد (م سهم م) يا حمدون القصار (م ٢٧١ه)، يعنى تیسری صدی هجری کے نصف ثانی میں کمیں مقرر کیا جاتا ہے۔ اس فرقر کے ظہور کی بابت یہ بات درست ہے، کیونکہ ان ہر دو شیوخ سے پہلے نیشاپور میں ملامتیه کا کوئی منظم گروه موجود نه تها، لیکن ملامتیه کا میلان یا رجحان حداد اور قصار سے ہمت زیادہ قدیم ہے۔ اس کی جڑیں خراسان کے اندر اور اس کے حوالی میں تصوف اور فتوہ کی تاریخ میں پیوست معلوم هوتی ہے ۔ هورٹن (Horten) ملامت اور فتوہ [رك بآن] كے درسيان تو كوئى علاقه تسلیم نہیں کرتا، لیکن اس کے نزدیک تصوف اور فتوة کے درمیان خاصا منظم علاقه پایا جاتا ہے۔ كمان غالب يه هے كه اس كے ذهن ميں وه نيم عربی فتوة هوگی جسے عباسی خلیفه الناصر (٥٥٥ه تا ۱۹۲۴ نر قائم کیا، مگر یه فتوة کم و بیش اشراف تک هی محدود تهی ، لیکن وه فتوة جس کا صوفید پر اثر ہوا اس نے اسی قدر گہرا اثر ملامتیوں کی تعلیمات پر بھی کیا اور یہ فتوۃ اس اشرافی فتوۃ ا سذھبی اور اخلاقی فرائض کو خالق یا مخلوق کی

سے زیادہ وسیع چیز تھی ۔ اسی وجه سے دونوں کے هاں ''نتٰی'' اور ''فتوۃ'' کے الفاظ اصطلاح بن گئے۔ تصوف پر فتوہ کے باقاعدہ اثرات سب سے پہلے عراق میں الحسن البصری کے حلقے میں ظاہر ہوئے، جنھیں "سلطان الفتيان" كمها جاتا تها .

جب مسلمانوں میں زهد و تنقشف کی جڑیں مضبوطی سے جم چکیں، تو نیک لوگوں سے ایسی بہت سی خصوصیتوں کی توقع کی جانے لگی جو فتوۃ کے مفہوم سے اخذکی جا سکتی تهیں، مثلًا تیسری اور جوتھی صدی هجری میں ایثار، جو خصائل فتوة میں سب سے بلند خصلت مے، تصوف کی بنیادی اصل بن گیا۔ ایشار للناس (رساله ملامتيه، نيز ديكهي الغزالى: احياء، قاهره ١٢٨٢ء، ہ: ۲۱۳) کے بجائے یہ ایشار تھ ہو گیا ۔ ملامتیه سلسلے پر فتوہ کا اثر اس سے بھی زیادہ گہرا معلوم هوتا هے جس كا بيشتر حصه تصوف کے ذریعے سے آیا ہوگا، جو فتوہ کے رنگ میں رنگا ، جا چکا تھا، لیکن ھوسکتا ہے کہ یہ اثر خراسان کے ان 'فِتياں' کے ذریعے براہِ راست آیا ہو، جو ملامتیہ طریقه میں داخل هوے \_ ملامتیه کی ابتدائی بنیاد رکھنے والے اپنے آپ کو "فتیان" اور "رجال" كهتے تھے ۔ كها جاتا ہے كه ابو حقص نیشاپوری نے کہا تھا: سرید و اهل الملاسة متقلبون في الرجولية (رسالة ملامتيه)، يعني اھل ملامت کے سرید رجولیت کے اندر لوٹتے پوٹتے

ابو حفص هي نے فتوۃ کي تعریف یه کی ہے: "دوسروں سے انصاف کرنا اور اپنے لیے انصاف کا مطالبه نه کرنا" ، جس میں ملامتیه کے ایشار اور انکار خودی کے اصولوں کا نچوڑ پایا جاتا ہے اور ملامتی سے یہی مطالبه کیا جاتا ہے کہ وہ

طرف سے جزاکی امید رکھنے کے بغیر انجام دے. طريقة ملامتيه اپني تاريخ كي ابتدا هي سے اپنے سے قدیم تر طریق تصّوف اور فتوّۃ کے ساتھ وابسته ہے اور یہ دونوں اس سے پہلے کہ نیا طریقہ ملامتیه دبستان نیشاپور کی شکل میں ظاهر هو، باهم مدغم هو چکے تھے ۔ خراسان کے طریقه صوفیه کی تاریخ ابراهیم بن ادهم (م. ، ، ه) سے شروع هوتی ھے جب ان کے شاگرد شام میں ان کی وفات کے بعد بلخ واپس آئے اور تیسری صدی هجری کے نصف آخر میں خراسانی قبائل میں ان کی تعلیمات کو بهیلایا \_ ابراهیم بن ادهم اصلاً دبستان بصره کی پیداوار تھے، اگرچہ انھوں نے اس دبستان کے اساسی تصورات میں نئے اور گہرے معنی داخل کیے، بالخصوص مراقبه (امتحان نفس)، كُـمُـدُ (غـم) اور ان کے بہترین ان کے بہترین یا نا کے بہترین شاگردوں میں سے ایک شقیق بلخی ام مم م م تھے، جنھوں نے نظریه توکّل (الله پر اعتماد) کی تکمیل کی۔ ان کے جانشین ان کے شاگرد حاتم الاصم (م ٢٣٥ه)، احمد بن خَضْرُونَهُ (٠٠١ه) اور محمد بن الفضل البلخي م (م ٣٨ م ه) هوے مكتب بصرہ کی غیر معمولی شہرت، جو اوروں کے مقابلے میں كم مدت تك رهى، بهت جلد يحيى بن معاذ الرازی (م ۲٬۵۸ کی رهنمائی میں نیشا پور کے نوخیز دبستان میں چلی گئی ۔ باوجود اس کے که یحیی اعلی درجر کا معلم تھا اس دبستان پر بہت کم اثر ڈال سکا۔ اگرچہ اس نے انھیں بہت سے نظریات دیر اور عرفان کے بلند موضوع اور اسی قسم کے دیگر عارفانه مسائل پر بحث کی (الرساله القشیریه، ص ١٦)، ليكن نيشاپور كے عمل پسند لوگوں نے ان سے کوئی زیادہ فائدہ نہیں اٹھایا ۔ شاید اس کی عدم مقبولیت کی ایک وجه به بهی هو که اس کی پيدائش نيشاپور کي نه تهي .

دبستان نیشاپور کے اصلی بانی تیسری صدی ھجری کے آخری حصے سین ظاہر ھوے اور سلسلہ ملامیته کی بنیاد بھی انھیں نے رکھی۔یه تھے ابوحفص الحداد (م ٧٤٠ه) اور حمدون القصار (م ٧٤٠ه) ـ حمدون ایک نامور فقیه، محدث اور صوفی تها ملامتیه كا اصلى باني بالعموم اسي كو سمجها جاتا هـ، اگرچه اس کے مریدوں کو بالعموم الحمدونیه یا القصاریه كهتے هيں (ديكهيے الهجويرى: كشف المعجوب، ص ۱۸۳ ؛ السلمى : طبقات، قاهره سه و و ع، ص ۱۲۳ اور نیز دیکھیے القشیری، الشعرانی وغیرہ) ـ ملامتیه کے بانیوں کی زندگی میں ملامتیہ کے ابتدائی مراحل اور نیشا پور کے اندر اور باہر ان کے متعدد پیرووں کے ماتحت اس کے مسلسل ارتقا کی روداد بیان کرنی مشكل هے \_ ابو حفص كا مريد ابو عثمان الحيرى، بھی ایک طرح اس سلسلے کا بانی تھا اور وہ اپنے استاد سے بھی بڑھ کر معلم الملامتیه ثابت ھوا۔ اس کے پیرو بہت زیادہ تھے اور آئندہ آنے والے تمام ملامتید پر اسی کے خیالات اور عملی اصولوں کا اثر پڑا ۔ وہ پہلا شخص تھا جس نے اس نظریے کی وضاحت کی که دنیا در اصل شر ہے ۔ اس نر اپنر مریدوں کے لیے یه قاعدہ مقرر کیا که وہ هر چیز پر رنج و افسوس کا اظہار کریں اور اپنے اعمال کو شک اور عدم اعتماد کی نگاہ سے دیکھیں ۔ یہ وہ خیال ہے جسر ابوبکر الواسطی مجوسیت قرار دیتے هیں۔ القشیری اور الكلاباذي مندرجه ذيل واقعه بيان كرتے هيں: كما جاتا ه كه جب ابوبكر الواسطى نيشاپور آئے تو انھوں نے ابو عثمان کے مریدوں سے پوچها تممارا پیر تممین کیا حکم دیا کرتا تها؟ انھوں نے جواب دیا: وہ ہمیں اطاعت خدا کا حکم کرتے تھے اور فرماتے تھےکہ اس کائنات کو پر قصور اور کم درجه سمجھو۔ اس پر الواسطی تنے کہا انھوں نے تم کو خالص مجوسیت کا حکم دیا۔ انھوں نے یہ

حكم كيوں نه ديا كه تم طاعات سے تو خائب رهو، ليكن ان كے بيدا كرنے والے كو نگاه سيں ركهو (القشيرى: سِاله، ص ٣٠: الكلاباذى: التعرف، ص ٥٠) - اس كے معنى يه هو ہے كه ابوعثمان كے نزديك ايك ملامتى كے ليے سب سے پہلا حكم يه تها كه جائز اعمال كو بهى شبه كى نگاه سے ديكھے اور يه اس كے قنوطى نظريه كے عين مطابق هے.

ملامتیه کی دوسری نسل ابو حفص اور حمدون کے نوجواں ساتھیوں اور مریدوں پر مشتمل تھی۔ ابو عثمان کے علاوہ ان کے مشہور ترین اکابر یه هیں: محفوظ ابن محمود النیسابوری، ابو محمد المُرتعش، ابوالحسن الوراق، اور ابو عبدالله محمد بن منازل، جو بلا شک و شبه حمدون کا سب سے بڑا جانشین تھا ۔ ان اکابر کی اهمیت نه صرف شیوخ صوفیه هونے کی حیثیت سے بلکه اصول میں ملامتیه پر عمل کرنے کے اعتبار سے بھی متفاوت تھی.

اب ملامتیه طریقه اچهی طرح قائم هو چکا تها اور اس کے فوراً بعد یه نیشاپور سے باهر خراسان کے دیگر علاقوں میں پھیل گیا ۔ پھر یه تحریک بغداد اور مکے تک بھی جا پہنچی ۔ بغداد اور نیشاپور کے شیوخ ایک دوسرے کی زیارت کے لیے آتے جاتے تھے اور تبادله خیالات کرتے تھے.

زمانه گزرتا گیا اور تیسری نسل کی نوبت جب
آئی تو سلسلهٔ ملامتیه کو ایسی آخری شکل دی گئی
جو ابتدائی شکلوں کے مقابلے میں اس کے مشہور نام
(ملامتیه) سے زیادہ مطابقت رکھتی تھی؛ چنانچه
نفس امارہ اور اس کی شہوات کے خلاف جنگ کرنے،
اور عوام سے اپنے تمام نیک اعمال کو پوشیدہ رکھنے
کے ابتدائی لیکن سادہ تصور (جو منفی نوعیت ھی کا
تھا) کو بعد میں آنے والے پیروؤں نے مکمل کر کے
ایک مثبت نظام بنا دیا۔ وہ ارادۃ ایسے اعمال کرتے

جن کی ظاهری صورت لوگوں کی ناپسندیدگی اور استحقار کا باعث بنتی ۔ اس کو انھوں نے اپنی زاهدانه ریاضت کا ایک جزو قرار دیا۔ دینی زندگی کی ظاهری صورت (عبادات اور اخلاف حسنه) ان کے هاں کوئی اهمیت نه رکھتی تھی بشرطیکه نیت نیک هو (یعنی مقصد صرف یه هو که اپنی ظاهری نیکیوں کو لوگوں سے پوشیدہ رکھنا هے) ۔ اس رویے کا آخر کار یه نتیجه نکلا که یه لوگ اخلاقیات کے منکر هو جاتے نکلا که یه لوگ اخلاقیات کے منکر هو جاتے تھے ۔ یه سلسله اسی طرح چلتا رها حتی که بعد کی صدیوں میں طریقۂ ملامتیه بالخصوص ترکی میں بگڑ کر ایک ذلیل قسم کا آزادانه رویه (لا آبالی پن) بن گیا جس کا ملامتیه (کی اصل روح) سے سوائے نام کے گیا جس کا ملامتیه (کی اصل روح) سے سوائے نام کے گوئی تعلق نه تھا .

مآخذ: (١) السُّلَمي: رسالة الملامتية، طبع اے، ای، عفیفی، قاهره هم و اع ؛ (۲) الهجویری : کشف المحجوب، ژوكونسكي، طبع لينن گراذ (٣٦) ١٤، ص ٨٩ تا ۲۵، ترجمه از آر ـ اے نکلسن، لنڈن ۱۹۱۱؛ (س) السهروردى: عوارف المعارف؛ (م) ابن عربى: الفتوحات؛ (ه) القشيرى: الرساله؛ (٦) السُّلمي: طبقات، قاهره ١٩٥٣ ع؟ (٤) الشعراني: طبقات؛ (٨) المناوى: الكواكب الدرية؛ (٩) ابو نُعيم: العلية، ج ، ؛ الكلاباذي: التعرُّف ؛ The : J. Brown (۱۲) المقريزي : الخطط الخطط المقريزي الخطط المقريزي الخطط المقريزي ا Essai: Massignon (17) : FIATA Dervishes (10) Quatre Textes inedit etc.: Massignon (10) Die islamischen Futuwwabunde: Von Fr. Taeschner در .Z.D.M.G بطله ۲۱۲ ما ۱۹۳۳ - ۱۹۳۳ من و تنا 4 Passion d' al-Hallaj: Massignon (17) : 69 Futuwwa and Malama: Von R. Hartmann (14) در .Z.D.M.G ، ج ۲۲ / ۱۹۱۸ ع ، ص ۱۹۳ تا Die Futuwwa-Bundniss des : P. Kahle (1A) 114A ((١٩) : ١٩٣٢ ، لائيزك ، Kalifen En-Nasir Eien Futuwwa - Erlaso des Kalifen : P. Kahle

. En-Nasir Etc. برلن ۱۹۳۳ برلن ۱۹۳۳ ای عفیفی: الملامتیه والصوفیه و اهل الفتوه، قاهره ۱۹۳۰ . (اید، ای عفیفی)

مَلَائِكَة : (= مَلْكه) ملكُ (بمعنی فرشته) کی جمع الکسائی کے مطابق یه لفظ در اصل مَالَک (بتقدیم الهمزه) مشتق از الک هے ۔ آلوک کے معنی رسالت اور پیغام رسانی کے هیں۔ پهر لام کو همزے سے مقدم کر کے اسے ملاک پڑھا جانے لگا اور کثرت استعمال سے همزه گرا دیا گیا اور ملک پڑھا جانے لگا۔ اس کی جمع میں پهر همزه لایا گیا اور اس صورت لگا۔ اس کی جمع میں پهر همزه لایا گیا اور اس صورت میں یه لفظ ملائکه اور ملائک هو گیا (دیکھیے لسان العرب، بذیل ماده۔ قرآن مجید میں ملک (۱۹ مرتبه، ملکین ۲ مرتبه اور ملائکة ۲ مرتبه ملکین ۲ مرتبه اور ملائکة ۲ مرتبه اور ملائکة ۲ مرتبه ایا هے (دیکھیے محمد فؤاد عبدالباقی: آیا هے (دیکھیے محمد فؤاد عبدالباقی: المعجم المفهرس لالفاظ القرآن الکریم، بذیل ماده).

قرآن مجید میں بعض ملائکہ کے نام بھی مذکور هیں ، مشلا جبریل کا (۲ [البقره]: ۹۸ ،۹۵ ؛ (۲۳ [البقره]: ۹۸ ،۹۵ ؛ (۱۳ [البقره]: ۹۸ ) .

لفظ ملائکة کا واحد ملک هے جس کا اطلاق فرشتے پر هوتا هے اور اس کے لغوی معنی قاصد اور پیام رساں کے هیں ، اسی لیے قرآن مجید میں ملائکہ کے لیے رسل کا لفظ بھی استعمال هوا ہے .

کتاب و سنت اور تفاسیر میں فرشتوں سے متعلق جن اهم امور کا ذرک هوا هے۔ وہ مندرجه ذیل هیں:

(۱) وہ غیر سرئی اجسام کی ایسی مخلوق ہے جس کی تخلیق نور سے ہوئی ہے ؛ (۲) ان کے پر ہوتے ہیں (۵۲ [فاطر] : ۱)، سگر دکھائی نہیں دیتے ؛ (۳) وہ دبیز سے دبیز پردوں میں سے گزرسکتے ہیں ؛ (س) یہ اجسام لطیف اور ہوائی نوعیت کے ہیں ؛ (۵) مختلف شکلیں اختیار کرنے پر قادر ہیں اور آسمانوں پر سکونت پذیر ہیں ؛ (۲) اللہ کی تدبیرات

تشریعی اور تدبیرات کونی ان کے ذریعے تکمیل و اختتام کی منزلیں طے کرتی ہیں: (د) ان کی تگ و تاز آسمان سے زمین اور پھر آسمان سے آگے کی بلندیوں تک ھے؛ (٨) فرشتر براہ راست اللہ تعالٰی سے حکم پاتے ھیں اور اسی کے فیصلے اور منشا و ارادہ کے تحت اسباب کے سلسلے کو مسببات کے ساتھ جوڑتر هيں؛ (q) وه خالق اور اس كي مخلوقات كے درمیان رسول (= قاصد) کی حیثیت سے فرائض سفارت اور خدمت پیغام رسانی انجام دیتر هیں۔ جو احکام الله ان پر القا کرتا ہے وہ ذاتی طور پر ان احکام میں ، رد و بدل نہیں کرسکتے ۔ ان کی تخلیق محض اطاعت کے لیے کی گئی ؛ وہ ہر لمحه اللہ کی حمد و ثنا اور تسبیح و تقدیس میں لگے رہتے ہیں ۔ اللہ تعالٰی انبیائر کرام پر اپنر احکام و اوامر کا نزول انهیں کی معرفت كرتا هے (ديكهير طنطناوي جوهري: الجواهر، ۱: ۲۰ تا ۵۰).

تمام مذاهب عالم بلكه قديم يوناني اور مصرى فلسفے میں بھی اس نوع کی هستیوںکا وجود تسلیم کیا گیا ہے۔ صابئی مذہب کے پیرو ان کو سیاروں اور ستاروں کی شکل میں مانتر ھیں۔ یونانی، مصری اور اسکندری فلسفر کی رو سے یه عقول عشره (دس عقلوں) سے تعبیر هیں ۔ اس کے ساتھ هی نو آسمانوں میں بھی انھیں الگ الگ ذی ارادہ نفوس مانا گیا ھے ۔ پارسی انھیں امشاسیند کے نام سے موسوم کرتے ھیں۔ یہود کے نزدیک یه کروہیم کہلاتے ھیں اور ان میں سے بعض کو وہ جبریل" اور سیکائیل" کے نام سے پکارتے میں ۔ عیسائیوں کے نقطۂ نظر سے بھی ان کے یہی نام میں اور ان میں سے بعض کو وہ جبریل اور روح القدس بھی قرار دیتے ھیں، بلکہ ان کے نزدیک ان میں سے بعض (مثلًا روح القدس) کو خدا کا ایک جز قرار دے کر تثلیث کا رکن بھی مانا گیا ہے۔ هندو مذهب میں وہ دیوتاؤں اور دیویوں کے نام سے

معروف ھیں۔ زمانہ جاھلیت کے عرب ان کو خدا کی بیٹیاں ٹھیراتر تھر.

صابئین ان فرشتوں کی قربانی کے بھی قائل تھے: وہ ان کے ھیکل تعمیر کرتے اور ان کو خدا کے مظہر جانتر تھر۔ دور جاھلیت کے عرب فرشتوں کو مؤنث سمجهتر تھر ۔ ان کے عقیدے کے مطابق وہ خدا کی بیٹیاں تھیں۔ ان کی پوجا بھی کی جاتی تھی اور سمجھا جاتا تھا کہ خدا کے دربار میں وہ ان کی سفارش کریں گر .

اسلام فرشتوں سے متعلق ان لوگوں کے عقائد کی نفی کرتا اور ان کو باطل ٹھیراتا ہے۔ اسلام کا موقف یه هے که فرشتر ربوبیت و الوهیت کی هر صفت سے محروم ہیں۔ وہ ہرگز عبادت اور پرستش کے لائق نہیں ۔ وہ نر اور مادہ کی جنسی تقسیم سے بھی میرا هیں۔ یه وه مخلوق هے جس کی عبادت اور بند کی انسان کو هرگز زیب نهین دیتی ـ وه تعداد اور شمار کے اعتبار سے ریاضی کے مقررہ پیمانوں سے بالکل ماورا هیں۔ وہ اللہ کی اطاعت گزار سخلوق هیں اور ان کا کام هر آن اس کی عبادت کرنا ہے۔ وہ اللہ اور اس کی مخلوتات کے درمیان ایک واسطه هیں۔ اللہ تعالٰی کے تمام اسور و احکام کا نفاذ انھیں کے سیرد ہے اور وھی اس عالم کے وسیع و عریض معاملات کو ہمنشاہے المي بهترين تدبير كے ساتھ چلا رهے هيں ؛ اس ميں خود ان کے اپنے ذاتی ارادے اور سرضی کو کچھ دخل نہیں ۔ اسی لیے قرآن مجید نے انھیں صرف "ملک" اور "رسول" کے نام سے موسوم کیا ہے، جس کے لفظی معنی پیغام رسال، فرستاده، ایلچی، اور قاصد کے هیں۔ قرآن مجید نر انسان کے ابتدا نے آفرینش ھی میں اس حقیقت کی بھی وضاحت فرما دی که سلائکه کوئی ایسی مخلوق نہیں کہ انسان اس کے سامنے سجدہ ریز ہو، بلکہ خود انسان ان اوصاف سے متصف ہے کہ اسے بارگاہ خداوندی سے مسجود سلائکہ قرار دنیا جائے۔ اجرا کرتے میں اور اللہ کے فرسان کے مطابق اس

انسان علمی مرتبے میں ان سے فوقیت رکھتا ہے۔ ملائکہ خداکی تسبیح و تقدیس بیان کرنے کے مدعی تھے، لیکن جب ان پر انسان کے طبعی جوھر واشگاف هوے تو انهیں نہایت عجز و انکسار کے ساتھ اللہ کے حضور يه اقرار كرنا پڙا: سبحنك لاعلم لَنا الَّا مَا عَلْمُتنَاطُ انَّكَ أَنْتَ الْعَلْيُمُ الْحَكَيْمُ ٥ ٣ ([البقرة]: ٣٣)، يعني (اے اللہ!) تو پاک ہے، هم کو کوئی علم نہیں، لیکن وہ جو تو نے هم کو سكهايا - برشك تو جاننے والا اور حكمت والا هـ.

انسان اور فرشتے دونوں اللہ کی مخلوق ھیں اور دونوں اس کے سامنے عاجیز و درساندہ ھیں۔ انسانوں کو اس نے سادی چیزوں پر ایک خاص انداز سے شرف حکمرانی عطا کیا اور ان سے کام لينر كا طريقه سكهايا - ملائكه كو اپني بارگاه خاص میں مامور فرمایا اور حکم دیا که وه ارض و سما اور مملکت خدا وندی کے هر گوشر میں اس کے احکام کی تنفیذ و اجرا کے فرائض انجام دیں .

قرآن اور حدیث میں ملائکہ کے جو فرائض بیان کیر گئر هیں وہ اختصار کے ساتھ مندرجہ ذیل ھیں : (۱) ملائکہ اللہ کے احکام انسانوں تک پہنچاتر ھیں۔ ان کے درمیان سفارت اور پیغام رسانی کے فرائض انجام دیتر میں ، لیکن اللہ کے احکام میں ان کی مرضی کو کوئی دخل نہیں۔ اختیارات سب الله کے هاتھ میں هیں ـ وهی تمام امور کا مرجع اور هر شے کا اصل مالک ھے ۔ رحمت کے دروازے کھولنے اور بند کرنے والا صرف اللہ ہے۔ فرشتر اس کی حکمرانی اور انتظامات میں قطعی کوئی دخل نہیں دے سکتے ۔ ان میں الوهیت اور ربوبيت كاكوئي شائبه نهين هي (٢٢ [ الحج] ٥٥ و ٢٥؛ ٥٥ [فاطس] ١ و ٢) .

(۲) ملائكة احكام خدا وندى كا دنيا مين

فَالْمُدَ بَرْتِ أَسْرًا (سورة 24 [النَّزعت]: ٥)، یعنی پھر کام کی تدبیر کرنے والے فرشتوں کی قسم ـ ایک صحیح حدیث سی آتا ہے که رحم مادر میں بچے کے بارے میں بھی فرشتہ مقرر ہے جو الله کے فیصلوں کو ضبط تحریر میں لاتا ہے (البخارى: الصحيح، كتاب الحيض، باب ١٤)، يعنى یه کام بھی تدبیر میں شامل ہے اور اللہ کی طرف سے اس کے لیے ایک فرشتے کا تقرر عمل میں لایا گیا ہے: (ه) ملائکه اللہ تعالی اور اس کے پیغمبروں کے درمیان سفارت کے فرائض انجام دیتے ھیں : اُو یُرسلَ رُسُولًا فَيُوحِي باذنه سَا يَشَاءُ طُ (٢٨ [الشَّوري]) : ، ه)؛ یعنی یا خدا آدسی سے اس طرح باتیں کرتا ھے کہ اپنا ایک فرشتہ بھیجتا ہے تو وہ اس کی اجازت سے جو وہ ( خدا ) چاہتا ہے وحی کرتا ہے ـ سورة البقرة مين حضرت جبريال كي بابت فرمايا: فَانَّهُ نَرْلُهُ عَلَى قَلْبِكَ بِإِذْنِ اللهِ (٢ [البقرة]: ۹۷)، یعنی اے محمد صلّی الله علیـه و آله و سلم جبریل فرشتے نے یہ قرآن اللہ کے حکم سے آپ کے دل پر نازل کیا (نیز دیکھیے ۱۹ [النحل]: ۲)؛ ١١ [هود]: ٩٩؛ ٩١ [سريم]: ٤ و ١٩ وغيره)؛ (٦) کسی قوم پر نزول عذاب کا ذریعه بھی فرشتے ھی بنتے هیں اور اس میں بھی وہ اللہ کی طرف سے فرائض سفارت ادا کرتے هیں، جیسا که حضرت لوط کی قوم پر عذاب نازل ہوا اور اس کے نتیجے میں پوری قوم تباه و برباد هو گئی (۱۱ [هود]:۸۱)؛ (ے) فرشتے ، انسان پر نگہبان بھی ہیں؛ نیز وہ اس کے منہ سے نکلی ہوئی ہر چھوٹی بڑی بات لکھنے پر اللہ تعالٰی کی طرف سے ساسور ھیں ( دیکھیے ، [الانعام]: ١٣: ٣١ [الرعد]: ١١، ١١، ٥٠ [ق] ۱۸) ـ انسان کی هر گفتگو لکھنے والے فرشتوں کـو قرآن کراسا کاتبین سے تعبیر کرتا ہے (۸۳ کبھی اس کو ملائکہ کی طرف منسوب کیا جاتا ہے: | [الانفطار]): ۱۰ و ۱۱) ؛ (۸) فرشتے لوگوں کے

کے نیک بندوں کو راہ حق پر ثابت قدم رھنے کی تلقين كسرتر هين (٨ [الانفال] : ١٢) - فرشتے اور روح القدس اپنے یروردگار کے حکم سے هر کام لے کر نیچے نزول کرتے ہیں (ہو [القدر]: م)، نیز وہ دربار الٰہی تک عروج بھی کرتے ھیں (.. [ المعارج ] : س ) ؛ (س) موت کے وقت قبض روح کا سلسله بلتى سلائكه سے متعلق هے ـ سورة الانعام میں ہے کہ فرشتے اپنے ھاتھ پھیلا کر جان نکالتے هين : و لنو ترى اذ الطُّلمونَ في غَمرت الْمَوْتِ وَ الْمَلْئِكَةُ بَاسِطُوا آيْدِيهُمْ ۚ أَخْرِجُوا أَنْفُسَكُمُ ط (٦ [الانعام]: ٩٨ )، يعنى اور كاش تم دیکھو ظالموں کو جب وہ سکرات موت میں مبتلا هوتر هیں اور فرشتے اپنے هاتھوں کو پھیلائے ھوے ھیں کہ نکالو اپنی جان کو۔ اسی طرح سورة الانفال مين ه : وَلَوْ تَسْرَى اذْ يَتَّوُفَّى الَّذِيْنَ كَفَرُوالا الْمَلْئَكَةُ (٨ [الانفال]: .ه)، یعنی اور کاش تم دیکھو جب فرشتے کافروں کی جان قبض کرتے هیں ۔ يہاں روح قبض کرنے والے فرشتوں كا بصورت جمع ذكر تها مكر سورة السجدة مين بصيغة واحد ارشاد ه : قُلْ يَسُوفْكُمْ مَلَكُ الْمَوْتِ الَّذِي وَكُلَ بِكُمْ ( ٢٢ [السجدة] : ١١) يعني كه دو كه موت كا فرشته جو تم پر مقرر ہے وہ تم پر موت طاری کر ہے گا ۔ اس سے یہ مفہوم نکلتا ہے کہ ملک الموت اس جماعت ملائكة كے دراصل زعيم هيں جن کے سپرد یہ کام کیا گیا ہے؛ (س) تدبیر یعنی علل و اسباب کے توافق و تعاون اور موانع و عوائق کے انسداد و انعدام کو اللہ تعالٰی کبھی تو اپنی طرف منسوب فرماتے هيں : يَدَبُّرُ الْأَمْرُ (٣٢ [السجدة : ٥]، يعنى وه كام كى تدبير كرتا هے اور

اعمال کے مطابق ان پر اللہ کی رحمت کے نزول کا ذریعہ اور واسطہ ھیں نیک کردار افراد کا قیامت کے روز فرشتے آگے بیڑھ کر استقبال کریں گے: و تَتَلَقَّهُمُ الْمَلْسُكَةُ (۲۱: [الانبیاء]: سرم)، یعنی فرشتے ان کا استقبال کریں گے: نیکوکار لوگوں کو فرشتے جنت کی خوش خبری دیں گے اور کہیں گے که وہ محزون اور خوف زدہ نه ھوں (۲۸ [حمم السجدة]: ۳۱ - ۳۱).

الله تعالى اور فرشتے امل ايمان اور رسول الله صلَّى الله عليه و سلَّم كى ذات اقدس بر بهى صلُّوة اور اور رحمت بھیجتے ھیں (۳۳ [الاحىزاب] : ۵۹ ) ؛ فرشتے اہل زمین کے لیے اللہ سے مغفرت کی دعا مانگتے هيں ( ٢٠ [الشُّوري]: ٥) ؛ (٠١) ملائكه انسانوں کے ساتھ مل کر ان لوگوں پر، جو کفر کی حالت میں سر گئے ، لعنت بھیجتے ھیں ( ۲ [البقرة]: ١٦١؛ ٣ [آل عمران]: ٨٥)؛ (١١) دوزخ کے چوکیدار بھی فرشتے ہوں گے اور وہ کافروں کو گروہ در گروہ دوزخ کی طرف لے جائیں گے اور دوزخیوں سے پوچھیں گے کہ کیا تمھارے پاس تم ھی میں تم کو راہ راست دکھانے کے لیے پیغمبر نہیں آئے تھے (وم [الرس]: 21) ۔ دوزخ کے چوکیدار بڑے تندخو اور سخت مزاج فرشتے مقرر کیے گئے میں: عَلَیْهَا مَلَّئِکَةُ عَلَاظُ شداد (۹۹ [التحريم]: ۹) - ايک جگه فرمايا که جہنم کے چوکیدار آنیس فرشتے هوں گے عَلَيْهَا تُسْعَنَةً عَشَر (م2 [المدَّر]: ٣٠)-نیز فرمایا هم نے دوزخ پر فرشتے هی داروغه مقرر کیے هیں (س<sub>ے</sub> [المدثر]: س) \_ قرآن میں دوزخ کے پیادوں اور چوکیدار فرشتوں کو ''الزّبانیه'' بھی کہا گیا ہے (مہ [العلق]: ۱۸)، یعنی هم دوزخ کے پیادوں کو بلا لیں گے ؛ (۱۲) ، جنت کے محافظ اور پاسبان بھی فرشتے ھوں گے۔ وہ

اهل جنت سے کہیں گے تم پر سلامتی هو، آؤ برانتها مسرت کے ساتھ جنت میں داخل ھو جاؤ (٩٩ [الـزمر]: ٣٤؛ ٣١ [الرعد]: ٣٣ ، ٣٣ )؛ ( ۱۳ ) فرشتے همه وقت اللہ تعالٰی کی بارگاه قدس میں حاضر، اس کی تسبیح و تحمید میں مصروف اور عرش کے ارد گرد احاطه کیے رهتے هیں۔ قرآن معبید فرشتوں کے اس معمول کا ذکر ان الفاظ مين كرتا هے: وَ تَرَى الْمَلْئُكَةَ حَافَّيْنَ مِنْ حَوْلِ الْعَرْشِ يُسَيِّحُونَ بِحَمْدِ رَبِّهِم (وم [الزمر]: ٥٥)؛ (مر) سلائكه كا همه وقت خود اپنا وظیفه الله کی تسبیح و تحمید ھے اور وہ اھل زمین کے لیے بھی اللہ سے مغفرت کی دعا سانگتے هیں (۲۳ [الشوری]: ۲): (١٥) عرش الهبي كو بهي فرشتون نے اٹھا ركھا ھے۔وہ اللہ پر خود بھی ایمان رکھتر ھیں اور ایمان والوں کے لیے بخشش کی دعا بھی مانگتے هيں (.س [المومن]: ٤)؛ (١٦) قيامت كے روز آٹھ فرشتر عرش اللہی کو اٹھائیں کے (۹۹ [الحاقه]: ١٥)؛ (١٥) قياست كے روز روح (الامين) اور فرشتر خدا کے حضور صفیں باندھ کر کھڑے ھوں گے: يَوْمَ يَقُومُ الرَّوْحَ وَالْمَلَيْكَةُ صَفًّا فَإِلَى مِن [النبا]: ٣٨؛ نيز ٨٩ [الفجر]: ٢٢٠)؛ (۱۸) فرشتے اللہ کے دربار میں حاضر رھتے آھیں اور وہ اللہ سے هم کلام بھی هوتے هيں ـ قرآن مجيد فرشتوں كي اس جماعت كو الملا الأعلى [عالم بالا] سے تعبیر کرتا ہے ۔ مَلاے أَعْلَى میں جو باتیں هوتی هیں انهیں نه شیاطین سن سکتے هیں اور نبه کسی انسان کو اس کا علم هو سکتا ہے (١٩) : (١٩) : (٩٩) : (٩٩) (١٩) ملائکه کی ایک ذمه داری یه هے که وه شیاطین کی رسائی سے آسمان کی حفاظت کرتے میں ۔ شیاطین عـالم بالاک طرف مبلائکہ کی سخت حفاظت کی وجہ

سے کان بھی نہیں لگا سکتے۔ ھر طرف سے مار مار كر وه بهكا دير جاتر هين (٢٥ [الصفت]: ۸ تا ۱۰)؛ (۲۰) فرشتوں کی ایک جماعت جو بہت فضینت کی حامل ہے ، اللہ کی طرف سے اس بات پر مامور ہے کہ جہاں کہیں اللہ کے ذکر کی مجالس منعقد هوں، ان کو کمال شفقت سے اپنے پروں سے ڈھانب لیں اور زمین سے آسمانوں تک ان کو اپنی لپیٹ میں لے ایں (البخاری: الصحیح، كتاب المدعوات. باب فضل ذَ ثر الله عـز و حـل؛ مسلم: الصحيح، كتاب الذكر و الدعاء و التوبة و الاستغفار، باب فضل مجالس الذكر، روايت از حضرت ابوهـريره رضى الله تعالى عنه)؛ ( ٢١) فرشتوں کو اللہ نے اپنی عبادت گزار سخلوق، معصوم عنن الخطأ أور تابيع فنرمان هونے كى بنا پر ''عباد'' (بندے) بھی قرار دیا ہے اور یہ ان لو گوں کے جواب میں کہا جو انھیں اللہ کی اولاد یا ''اناث'' کہتے ہیں ( ۲۱ [الانبیا،]: ۲۹) ۔ دوسرى جَكَه فرمايا : وَجَعَلُوا الْمَلْئِكَةَ الذين هم عبد الرحمن أناثًا (٣٠) [السرخرف]: ١٩)، يعنى اور ان مشركون نے فرشتون کو جو خداے رحمٰن کے بندے ھیں، عورتیں قرار دے رکھا ھے؛ (۲۲) حضرت عیسی علیہ السلام كوجهال قرآن كريم مين خدا كابنده (عبد) قرار دیا ہے اور فرمایا ہے که وہ اللہ کا بندہ هونے میں کوئی عار نہیں محسوس کرتے، وهان بھی فرشتوں پر لفظ ''عبد'' کا اطلاق هوا ہے (سوره سم [النساء] : ۱۷۲)؛ (۲۳) كبهى فرشتے عارضی طور پر انسان کی صورت سی بھی جلوہ گر ھوتے ھیں اور اس وقت ملکوتیت بظا عر بشریت سے متمثل ہو جاتی ہے جیساکہ حضرت مریم ا کے پاس فرشته اسى صورت مين آيا: فَتَمَثَّلَ لَهَا بَشَّرًا سويًا (١٩ [مريم]: ١٠)، يعنى وه فرشته پورا آدمى النعال؛ مسلم: الصحيح، باب عرض مقعد الميت من الجنه

بن كر ان كے سامنے ظاهر هوا ـ اسى طرح حضرت ابراهیم علیه السلام کے پاس بھی فرشتر انسانی شکل میں آئے تھر ۔ حضرت ابراھیم عليه السلام نر ان كو كهانر كو كها مكر انھوں نے نہیں کھایا تھا ( ۱۱ [ھود]: ۲۹ تا . \_ ) - حضرت لوط عليه السلام كي قوم پر عـذاب نازل کرنے کی غرض سے آئے تو اس وقت بھی حسین نوجوان کی شکل میں تھر اور حضرت لوط علیه السلام نے انھیں اپنے مہمان سمجھا تھا اور یہی اپنی قوم سے کہا تھا ( ۱۱ [ هبود ]: ۲۵ تا ۸۱)؛ (۲۳) فرشتے انسانی ضروریات سے پاک ھیں۔ وہ نہ کجھ کھاتے ھیں نه پیتے ھیں ، چنانچه حضرت ابراھیم علیه السلام نے فرشتوں کے ساسنے (جو انسانی شكل و صورت مين تهي ) ايك بهنا هوا بجهرًا پیش کیا، مگر اس کی طرف ان کے هاتھ نہیں بڑھے ( ١١ [هود]: ١٩ تا ١٠) .

احادیث میں اس بات کی وضاحت موجود ہے که جبریل مجمع رسول الله صلّی الله علیه و آله و سلّم کے پاس ایک مرتبه انسانی شکل میں آئے تھے اور اس وقت صحابه رخ بھی آپ کی خدمت سیں حاضر تھے۔ اس حدیث کو حدیث جبریل علیه السلام کمها جاتا مع (البخارى: الصحيح: كتاب الايمان باب يم سؤال جبريل النبيم).

البخاري اور مسلم كي ايك حديث مين جو حضرت انس بن سالک رضی الله تعالی عنه سے مروی ہے ، بتایا گیا ہے کہ میت کو جب قبر میں دفن کرکے لوگ واپس چلے جاتے ہیں تو دو فرشتر اس کے پاس آتر ھیں اور اس سے رسول اللہ علیہ و آله وسلم کے بارے میں، نیز بعض دیگر سوالات كرتے هيں (البخارى: الصحيح، كتاب الجنائز، باب مَا جَاء في عذاب القبر و باب الميت يسمع خفق

و النارعليه) ـ ايک اور حديث ميں جو حضرت ابوهريره رضی الله عنه نے رسول الله صلّی الله عليه و آله و سلّم سے روايت کی هے، ان فرشتوں کا نام بھی بتایا گیا هے که ان ميں سے ایک کا نام منکر اور دوسرے کا نام نکیر هے ـ حدیث کے الفاظ یه هیں : اذا تبر المیت اتاه ملکان آسودان آزرقان یقال لاحدهما المنکر والاخر النکیر، فیقولان: ما کنت تقول فی هذا الرجل ، بعنی جب میت کو قبر میں دفن کر دیا جاتا هے تو دو سیاه میت کو قبر میں دفن کر دیا جاتا هے تو دو سیاه نیلگوں فرشتے اس کے پاس آتے هیں ، ان میں سے نیلگوں فرشتے اس کے پاس آتے هیں ، ان میں سے ایک کو منکر اور دوسرے کو نکیر کہا جاتا هے المحیح ، کتاب الجنائین ،

قَـرَآنَ مجيـد اور حـديث رسول اكرم صلَّى الله علیه و آله و سلم میں یه بات پوری وضاحت سے اور صراحت سے مذکور ہے کہ ملائکہ کے وجود اور ان کی هستی پر ایمان لانا ضروری ہے ۔ یه چیز قرآن مجید میں متعدد مقامات پر بیان کی كئي هـ - سورة البقرة مين فرمايا: لَيْسُ الْبُرُّ أَنْ تُولُوا وجُوهُكُم قبلَ المشرق وَ المغرب وَ لَكِنَّ الْبُرِّ مَنْ أَمَنَ بِاللهِ وَالْيَوْمِ الْأَخْرِ وَالْمَلَئِكَةِ وَالْكِتْبِ وَالنَّبِيِّينَ ﴿ ( \* [ البقرة] : ۱۷۵)، یعنی نیکی یہی نہیں که تم مشرق یا مغرب کو قبله سمجه کر ان کی طرف منه کر لو بلکه نیکی یه ہے که لوگ اللہ پر اور روز آخرت پر اور فرشتوں پر اور (الله کی) کتاب پر اور پیغمبروں پر ایمان لائیں۔ دوسری جگه فرمایا: كُلُّ امْنَ بِاللَّهِ وَ سُلْئِكَتِهِ وَ كُتَّبِهِ وَ رَسُلِهِ ﴿ ٢ [ البقره ] : ٢٨٥ )، يعني سب (مومن ) الله پـر اور اس کے فرشتوں پر اور اس کی کتابوں پر اور اس کے پیغمبروں پر ایمان رکھتے ہیں.

حضرت شاه عبدالعزيز محدث دهلوى

رحمة الله عليه فرشتوں كے بارے ميں فرماتے هيں كه صحيح احاديث كى رو سے الله تعالى نے ان پر كئى قسم كى ذمه دارياں عائد كر ركھى هيں ـ علما ك دين كا اس پر اجماع هے كه تمام فرشتوں كى تمام قسميں معصوم اور منزه عن الغطا هيں (ديكھيے قسميں معصوم اور منزه عن الغطا هيں (ديكھيے قتح العزيز ، ص ١٦٠).

آنعضرت صلّی الله علیه و آله وسلّم جب سعراج پر تسریف لے گئے تو آپ نے دیکھا که بیت الله کے بالمقابل آسمان پر بیت المعمور هے جس سین هر روز ستر هزار فرشتے طواف کرتے هیں اور جو ایک مرتبه طواف کر لیتا ہے اس کی باری دوبارہ کبھی نہیں آتی (بخاری و مسلم) ۔ اس سے فرشتوں کی کثرت کا اظہار هوتا ہے جس کی طرف سورۃ المدیر میں ایک جامع اور لطیف اشارہ کیا گیا ہے: وَمَا یَعْلَمُ جُنُودُ رَبِّکَ اِلّا هُولًا لَمْ وَاللّٰ هُولًا لَمْ وَاللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهُ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهُ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهِ الل

قرآن مجید اور احادیث سے واضح هوتا هے بلاشبه ان میں کوئی معصیت اور برائی نہیں پائی بلاشبه ان میں کوئی معصیت اور برائی نہیں پائی جاتی ۔ اس ضن میں یه یاد رکھنا ضروری هے که حضرت سلیمان علیه السلام کے دور کا جو واقعه هاروت اور ماروت سے متعلق قرآن مجید میں بیان هوا هے اس کا تعلق فرشتوں سے نہیں هے، یعنی هاروت اور ماروت فرشتے نه تھے بلکه یه اس سے ما قبل کے لفظ الشیاطین کا بدل هے۔ سے ما قبل کے لفظ الشیاطین کا بدل هے۔ اور لفظ ''الشیاطین' سے یہی دو شخص هاروت اور ماروت مراد هیں۔ ارشاد باری هے: واتبعوا ما تتکوا الشیطین علی ملک سلیمن وا کفر تتکوا الشیطین علی ملک سلیمن وا کفر الشیطین کو المیک سلیمن وا کفر الشیطین کو المیک سلیمن وا کفر الشیطین کو المیک سلیمن وا کفر السیمن ولکن الشیطین کو المیک سلیمن والکن الشیطین کو المیک سلیمن والمیک المیک سلیمن والمیک المیک سلیمن والمین المیک المیک سلیمن والمیک المیک سلیمن والمیک المیک المی

آحد حتی یقولا انما نعن فتنه فلا تنگفر (۲ [البقرة]: ۲۰۱۱)، یعنی اور پیروی کرنے لگے هیں (یہودی) ان واهیات باتوں کی جو شیاطین حضرت سلیمان کے زمانے میں پڑھتے تھے اور حضرت سلیمان نے کبھی کفر نہیں کیا، هاں شیاطین هی (یعنی هاروت اور ماروت نے) کفر کیا ۔ وہ لوگوں کو جادو (کے کلمات) سکھاتے تھے اور نه اتارا گیا تھا دو فرشتوں پر (شہر) بابل میں (محض هاروت و ماروت کی چال بازی تھی) اور وہ کسی کو جادو نه سکھاتے جب تک یه که اور فریت کی ہاں تو کفر نه کر، نه لیتے که هم تو خود مبتلا هیں پس تو کفر نه کر، اس آیت میں وما کفر شکر شکری شائیسمن کی ''ما''

نافيه هي اور وَمَا أُنْزِلَ عَلَى الْمَلِكَيْنِ كَى "ما" بھی نافیہ ہے۔ علاوہ ازیں ھاروت و ساروت ، الشَّيطينُ سے بدل ہے۔ یعنی شیاطین سے یہی دو شخص هاروت و ماروت مراد هیں ۔ پہلے تو اللہ تعالٰی نے شیاطین کا فعل تعلیم سحر قرار دیا ہے ۔ پھر اس تعلیم سحر کی کیفیت بیان کی ہے۔ اس سے صاف طور سے واضح هو جاتا هے كه دونوں تعليموں كے معلم ایک هی تهے اور وہ هیں شیاطین ـ یـه چیز خلاف فصاحت ہے کہ مجملاً فعل کا ذکر کیا جائر تو ایک چینز کو اس کا فاعل ظاهر کیا جائے اور اگر تفصیل بیان کی جائے تو فاعل کسی اور شر کو بنایا جائر گا۔ باقی مبدل منه یعنی الشیطین کے جمع ہونے اور بدل یعنی ہاروت و ساروت کے تنشیہ هونر کی وجه یـه هے کـه مبدل منه جمع باعتبار اتباع کے ہیں، اور بدل تُشنیه باعتبار ذات کے ہے۔ مطلب یہ ہے کہ قرآن مجید یہودیوں کے بارے میں یه واقعه بیان کر رہا ہے که وہ اللہ کی كتاب كو چهوڑ كر جادو وغيره سے متعلق غلط باتوں اور خرافات کو ماننے لگے ۔ یه غلط کردار لوگوں کی اپنی مخترعات هیں۔ یه نه حضرت سلیمان ا

نے ان کو سکھائی تھیں، نه کسی نبی یا فرشتے نے ! انھیں تعلیم دی تھی، نه بابل میں دو فرشتوں پر وه باتیں نازل کی گئیں (تفصیل کے لیے دیکھیے فخر الدین الرازی: التفسیر الکبیر، س: ۲۰۲ تا ۲۰۲؛ الطبری: جامع البیان عن تاویل آی القران، ۲: د.م تا ۰۰۰ تا ۰۰۰).

فرشتوں کے سلسلے میں اس بات کی وضاحت بھی ضروری ہے کہ فرشتوں اور ابلیس کا آپس میں کوئی تعلق نہیں ہے اور ان دونوں میں کبھی یک جہتی نہیں پائی گئی ۔ فرشتوں کی ذمه داریاں. اور هیں اور وہ هیں جو اللہ نر ان کے سیرد کی هیں، جن کی تفصیل گزشتہ سطور میں بیان کی جاچکی ہے۔ ابلیس اور شیاطین کے کردار اور سرگرمیوں کی نوعیت. ان سے بالکل مختلف ہے اور وہ ہے اللہ اور رسول مکے احكام كى مخالفت، انبيا اور اوليا. الله سے بغض و عناد \_ فرشتے نور سے پیدا کیے گئے ہیں، جیساکہ حضرت عائشه صدیقه رضی الله عنها سے صحیح مسلم میں ایک حدیث ان الفاظ میں مندرج ہے کہ رسول الله صلَّى الله عليه وسلَّم نے فرمايا \_ خَلقَت المُلَائِكُةُ مِن نُدُورٍ ، يعني فرشتے نور سے پيدا كيے گئے ھیں۔ اس کے برعکس ابلیس کو آگ سے پیدا۔ كيا گيا هے (2 [الاعراف]: ١٢).

پھر یہ بھی یاد رہے کہ ملائکہ اور ابلیس کی حیثیت اس اعتبار سے بھی جدا گانہ ہے کہ ملائکہ نے اللہ تعالٰی کا حکم سنتے ھی فورا آدم علیہ السلام کو سجدہ کیا، مگر ابلیس نے اس سے انکار کیا، کیونکہ وہ کافروں میں سےتھا ۔ اس ضمن میں قرآن مجید کے الفاظ یہ ھیں: آبی و استکبرت و کان مین الکفرین (۲ [السقره]: ۳۳)، یعنی ابلیس نے انکار کیا اور تکبر کیا اور وہ کافروں میں سے تھا۔ دوسری جگہ فرمایا: کان مین الجین فیفسق عن دوسری جگہ فرمایا: کان مین الجین فیفسق عن آسر رہما (۱۸ [الکہف]: ۵) ۔ یعنی وہ (پہلے

سے) جنات میں سے تھا، پس اپنے پروردگار کے حکم سے سرکشی اور حکم عدولی کی .

[خلاصه کلام یه هے که فرشتے قرآنی تعلیمات کے مطابق ایک نوری مخلوق هیں ۔ وہ الله کے عبادت گزار اور اطاعت شعار بندے هیں جنهیں الله تعالیٰ نے مختلف تکوینی امور کی تکمیل کی ذمه داری سونپ رکھی ہے ۔ وہ الله تعالیٰ کی نافرمانی کر هی نہیں سکتے ۔ وہ هر شائبۂ نفس و نفسانیت سے مبرآ هیں ۔ وہ به کھاتے هیں ، نه پیتے هیں ۔ ان کی غذا ذکر الٰہی اور اطاعت باری ہے ۔ وہ نظر نہیں آتے، مگر وہ دوسروں کو دیکھ سکتے هیں ۔ الله تعالیٰ کے حکم کے مطابق وہ انسانی شکل و صورت میں بھی متشکل هو جاتے هیں (فلسفیانه قوجیهات کے لیے دیکھیے کتب فلسفه)].

مآخذ : (١) [محمد فؤاد عبدالباتي : معجم المفهرس لالفاظ القرآن الكريم، بذيل ماده]؛ (٧) الطبرى : جامع البيان عن تاويل آى القرآن، طبع محمود محمد شاكر و احمد شاكر، قاهره، بذيل آيات مذكوره؛ (٣) فغر الدّين الرّازي : التفسير الكبير، مطبوعه قاهره، جلد سوم ؛ (س) الآلوسي: روح المعاني، قاهره ١٣٠١ه؛ (٥) الشوكاني : فتح القدير، مطبوعه قاهره، بار دوم ۱۳۸۳ه/ ۱۹۹۳؛ (۲) محمد رشید رضا : تفسير المنار، جلد اول، مطبوعه قاهره ٣٩٦هـ ( ) شاه عبدالعزيز دهلوى : فتح العزيز المعروف به تفسير عزيزي، دهلي ١٣١١ه؛ (٨) قواب صديق حسن : فتح البيان في مقاصد القرآن ، بهويال ١٣٩١ه؛ (٩) ابن كثير: تفسير القرآن العظيم (تفسير ابن كثير) جلد اول، قاهره ١٣٥٦ه / ١٩٢٤؛ (١٠) سيد قطب : في ظلال القرآن، جلد اول، بارسوم مطبوعه بيروت ؛ (١١) الزُّمخشرى : الكشاف ؛ (١٢) تفسير مواهب الرحمٰن و ديگر كتب تفسير؛ (١٣) أَلْفَرًّا و معانى القرآن، طبع احمد يوسف و محمود على

النَّجَّار، قاهره س ٢٣٤ه / ٥٥٠ وء؛ (س١) البغوى : شرح السنه، جلد ه، بيروت ١٣٩١ه / ١٩٤١ع؛ (١٥) البخارى: الجامع الصحيح؛ (١٦) مسلم: الجامع الصحيح؛ (١٤) الترمذي: الجامع [السنن، مع شرح تحفة الاحوذى از عبدالرحمٰن مبارك پورى، دهلى]؟ (١٨) ابو داود: سنن؛ (١٩) ابن حجر العسقلاني: فتح البارى، مطبوعه قاهره؛ (٠٠) العيني: عمدة القارى شرح صحیح البخاری، مطبوعه قاهره؛ (۲۱) احمد بن حنيل: المسند جلد رابع، مطبوعه قاهره؛ (۲۲) سيّد سليمان ندوى: سيرة النبي ، جلد حمارم، مطبوعه اعظم گڑھ . ٥٠ ١ ه / ٩٣٢ ء؛ (٣٣) ابو الكلام آزاد: ترجمان القرآن، جلد اول، مطبوعه لاهدور؛ (۲۲) ابن منظور : لسان العرب ، بذيل ماده ؛ ( ٢٥) شاه ولى الله محدث دهلوى : حجة الله البالغة، مطبوعه لاهور ه ١٣٩ه / ه ١٩٤٠ (٢٦) التفتازاني: شرح عقائد النسفى، مطبوعه قاهره ١٣٢١ه.

(محمد اسحاق بهثي)

ملائی : (= اهل ملایا)؛ اس مقالے میں ملائی قوم کے صرف اسلامی خصائص سے بحث کی جائے گی؛ لہٰذا ایسے مسائل پر جن کا تعلق علم الاقوام سے ہے تبصرہ نہیں کیا جائے گا۔ یہ کہنا کافی ہوگا کہ ملائی لوگ ابتدا میں (هم یہ کہنے کی جسارت نہیں کرتے کہ پراچین یعنی قدیمی باشندوں کی حیثیت سے) سماترا [رآ بان] کے وسطی حصے میں آباد ہوے، بالخصوص پالم بانگ (Palembang) میں آباد ہوے، بالخصوص پالم بانگ (Palembang) میں سوطن ہو گئے، میں متوطن ہو گئے، میں متوطن ہو گئے، حصوں میں پھیلے اور آبنائے میں متوطن ہو گئے، خصوصاً ملکا (Malacca) میں بڑے بڑے دریاؤں کے ساتھ ساتھ اور جانب مشرق دوسرے مقامات پر بھی اور جانب مشرق دوسرے مقامات پر بھی ہستیاں قائم کیں ۔ یہ لوگ دور دور تک پھیلی بستیاں قائم کیں ۔ یہ لوگ دور دور تک پھیلی موثی پالینیسی Polynesian (یا انڈونیشی) نسل

سے تعلق رکھتر ھیں جس کی بولیاں مدغاسکر سے لر کر فلپائن تک اور ایشیا کے انتہائی جنوب مشرقی نقطے سے لے کر بحرالکاہل کے دور انتادہ جزائر مائیکرونیشیا (Micronesia) اور ملے نیشیا (Melanesia) تک پهيلي هوئي هين ـ ملائي وقائغ سے، جن کا بیشتر حصه افسانوی نوعیت کا ہے اور چند کتباتی معلومات سے، یه امر عیان هوتا ہے که پالم بانگ (Palembang) میں ایک اعلی درجے كى مهذب هندوانه حكومت موجود تهى اور اس کے بحر نورد باشندے قرب و جوار اور دور دور کے علاقوں میں جایا کرتر تھر ۔ تجارت ھی کی راہ سے انھوں نے ملائی زبان متعدد بندرگاھوں اور سر زمینوں میں پہنچائی ۔ همیں اس کا علم نہیں کہ کس صدی میں اسلام نے هندو مذهب كا خاتمه كيا، ليكن يه اسر واقعه هے كه دين اسلام نے اپنی آمد پر ملائی قوم کو جزیرہ نما میں آباد پایا اور یه که ملائی زبان وهان تجارتی اغراض اور سیاسی تعلقات کے لیے عمومیت کے ساتھ ایک مقبول بولی کی حیثیت سے استعمال هو رهی تهی.

تاجروں اور بعد میں آنے والے پرتگیزی اور ولندیزی کپتانوں اور سفیروں کے ساتھ میل ملاقات کے لیے موزوں ہونے کے سبب مجمع الجزائر کے ان حصوں میں پہنچ چکی تھی جہاں آمد و رفت بکثرت هوتی تهی ـ یه اسلام کی شان هے که اس نے ملائی زبان کو ادبی درجه عطا کیا اور جب اس زبان نر وسیلهٔ اظمار کے طور پر اپنا مقام حاصل کر لیا اور اس میں بیشمار عربی کتابوں کے ترجم کر لیر گئر تو اس کی شکل و صورت نکهر آئی اور اس کے املا کے قواعد و ضوابط بھی باقاعدہ طور پر مرتب کر لیے گئے ۔ ان منضبط قواعد نے اسے ادبی اور دینی مقاصد کے لیے موزوں زبان بنا دیا اور اصول دین اور تصوف نیز رومانوی اور تاریخی ادب کے لیے ایک عمدہ ذریعۂ ابلاغ کی بھی صورت دے دی \_ یه بات ذهن نشین رکهنی چاهیے که وه روزمرہ یا عوامی زبان جو اکثر بندرگاھوں میں سنی جاتی ہے وہ اس ترقی یافته ادبی زبان سے بہت مختلف ہے جو ملکا (Malacca) میں پروان چڑھی جہاں کبھی سلطنت کا مستقر اور شاہی کتاب خانه تها ـ جب عرب اور هندوستان کے فضلا آچے (Acheh) [رك باں] میں آئے تو وہ نه صرف دینی مسائل پرملائی زبان میں بحث مباحثه کرتے رہے، بلکه اس زبان میں انھوں نے کتابیں بھی تصنیف کیں۔ اس کی ادبی شکل تا حال اسی طرح برقرار ہے۔ ادبی تصانیف میں وهی قدیم ترین ترکیبیں استعمال ک جاتی هیں اور عام بول چال (روزمره) کی زبان مجمع الجزائر كے مختلف حصوں میں مستعمل ہے جس کی خالص ترین شکل جوهور اور ملایا نیز سماترا کے مشرقی ساحل کے اضلاع میں پائی جاتی ھے۔ اس کی سب سے زیادہ غیر خالص شکل جاوا اور اس سے آگے مشرقی جانب کے جزائر

بالخصوص امبون Ambon (امبوئنه Amboyna) میں عیسائیت کی تبلیغ کے لیے ملائی زبان سے کام لیا گیا ۔ لمذا ان جیزائر میں اس زبان نے ایک انفرادی درجه حاصل کر لیا ہے۔ لسانی اعتبار سے یہ کہنا کافی ہوگا که ملائی زبان بهی باقی تمام پولونیشی (Polynesian) زبانوں کی طرح مرکب قسم کی السنه <u>سے</u> تعلق رکھتی ہے۔ یعنی الفاظ میں ترکیب استزاجی کی کثرت ہے اور دو لفظ اس طرح ساتھ ملا دیے جاتے ھیں کہ ان کے جداگانہ معنی بدستور قائم رہتے هين [ جيسے فارسي مين ''زود رنج'' ] ـ اس مين تصریف نہیں ہوتی ۔ فعل کی گردان بہت تنگ دائرے میں محدود ہوتی ہے۔ زیادہتر ''دو رکنی'' سادوں ھی سے کام چلانے کے لیے ان سے پہلر ﴿ سابقر ) خود ان کے اندر (سزید فیه ) اور ان کے بعد ( لاحقر ) حروف زائدہ کے اضافر سے یہ صورت پیدا کر لی جاتی ہے که صرفی، نحوی اور منطقی ضرورتوں کے لیے الفاظ وضع ہو جائیں ۔ ملائی زبان کی نعوی ترکیبوں پر عربی صرف و نحو کے بھی كچه اثرات محسوس هوتے هيں، ليكن بحيثيت مجموعی اسلامی اثرات کی وجه سے بنیادی طور پر اس زبان کے خصائص میں کوئی نمایاں تغیر پیدا نہیں ہوا۔ البتہ اس نے اس کے ذخیرے میں بیشمار الفاظ کا اضافه کر کے اس کے تحریری ادب کو ایک انفرادی اسلامی خصوصیت عطا کر دی ہے.

ادب: زمانه قبل از اسلام کے ادب کے متعلق اس کے ثبوت کے لیے کافی ہے کہ یہ اسلامی کچھ بھی معلوم نہیں ۔ چند قدیم کتبات سے جو ادبی تخلیقات کا کوئی ذکر نہ ہوگا جن کا سلسلہ نبان سے مشابہ حروف میں لکھی جاتی تھی ، اسسکرت کی رزمیہ داستانوں میں ملتا ہے اور لیکن قدیم سے قدیم شکل میں اس کی جو ادبی تحریر ملی ہے، وہ صرف عربی رسم الخط میں ہے ۔ یہ نہیں ملتا ہے ، بلکہ یہاں صرف یہ بیان کیا قدیم ترین مخطوطات کیمبرج اور آکسفٹٹ کے جائے گا کہ ملائی ادب کے خد و خال کہاں تک کتاب خانوں میں محفوظ ھیں ۔ ان کی تاریخیں اسلامی ھیں ۔ اصلا خالص انڈونیشی "هرن کی

سولہویں صدی کے آخری سالوں اور ستر ہویں صدی کے پہلے عشرہ کی هیں ۔ سولہویں صدی کے وقائع سے پتہ چلتا ہے کہ ملکا (Malacca) کے ایک شاہی کتاب خانے سے اس وقت استفادہ کیا گیا جب پرتگیزیوں نے ۱۰۱۱ء میں اس شہر پر قبضه کرنے کی کوشش کی تھی ۔ سولہویں صدی میں تحریری ادب کی موجود گی کا یه واحد تاریخی ثبوت ہے۔ ملائی ادب جیسا که اب دستیاب عے، معمولی حد تک طبعزاد ھے۔ وقائع، حکایات اور نظموں میں سے شاید ھی کوئی ایسی صنف هو جس کا مآخذ بلا واسطه عربی زبان هو ـ بهت سي مذهبي اور نيم تاريخي داستانين فارسی سے ترجمه کی گئی هیں ، لیکن ان تمام ادبی تصانیف پر اسلامی فضا کا رنگ ہے، ان میں عربی الفاظ اور فقرات کی فراوانی ہے ۔ یه اسلامی نظریات سے بھر پور ھیں ۔ یہ صحیح ہے کہ بعض دیسی مزاحیه کمانیان اور انسانے بھی میں، خصوصاً وه جو کسی زمانے میں بہت مقبول تھے، مثلًا جو مے اور صرن کی کہانیاں ۔ سزید برآل كچه طبعزاد داستانين هين، جن پر هندوانه اثر غالب ہے ۔ کچھ جاوا کی قدیم حکایات ہیں، جن میں تصرف کر لیا گیا ہے اور ان سے کوئی حقیقی اسلامی اثر نمایال نهیں هوتا، لیکن محض یمی بات که یه تمام کتابین عربی رسم الخط میں لکھی گئی ھیں اور ان میں اسلامی الفاظ کی کثرت ہے، اس کے ثبوت کے لیے کافی ہے کہ یہ اسلامی ذهن کی پیداوار هیں ۔ اس مختصر مقالے میں ان ادبی تخلیقات کا کوئی ذکر نه هوگا جن کا سلسلـه سنسکرت کی رزمیه داستانوں میں ملتا ہے اور نہ ان حکایات کا جن سے اسلامی اثر کا سراغ نہیں ملتا ہے ، بلکه یہاں صرف یه بیان کیا جائر گا که ملائی ادب کے خد و خال کہاں تک

کہانی'' میں اسلامی زاویہ نگاہ سے اصلاح کر لی گئی ہے۔ تاریخی تحریریں جو کم و بیش افسانوی اور نیم رومانوی هیں، قریب قریب پوری طرح اسلامی رنگ میں رنگی جا چکی هیں ۔ انہی تصانیف کے زمرے میں وقائع موسوسه Sejarah Kutaia, اور دیگر کتب مشار وقائع Mělayu Kutawaringin, Acheh اور Pasai بهی شمار کی **جانی چاہیے ۔ ایک جزوآ** تاریخی لیکن زیادہ تر افسانوی داستان "حکایت هنگ توه" (Hikayat Hang Tuah) هے ۔ ان داستانوں کی بھی ایک کثیر تعداد ہے جن کا تعلق غیر ملکی شہزادوں، شہزادیوں اور ان کے لامتناهی کارهائر نمایاں سے ہے ۔ یہ داستانیں تمام شرق الهند کے طول و عرض میں ملائی زبان لکھنے پڑھنے والے لوگوں میں متداول هیں ۔ ان تمام مقبول عوام کتابوں کے نام جو یورپی قارئین کے لیے کم دلچسپ هیں ، لائیڈن، بٹاویا Batavia اور لندن کے ملائی مخطوطات کی فہرستوں سے مل سکتر ھیں ۔ کچھ افسانر فارسی، عربی یا هندوستانی سے ترجمه کیر گئے هیں ـ ان میں سے ایک کا تعلق مجموعہ Hitopadeça سے ہے ، دوسرے کا طوطی نیامہ کے سلسلے سے اور ایک تیسرے کا "دائرہ بختیار" سے ۔ خلاف معمول کچھ غیر ملکی مصنفوں نے بھی ملائی زبان میں لکھا ہے مثلًا راجپوت نور الدین البرنیری جس نے ایک اچہنی Achehnese ملکه کی تحریک پر ایک فرهنگ وقائع مرتب کی۔ بہت سی کتابوں کا موضوع قديم انبياے كرام (عليهم السلام)، آنعضرت<sup>م</sup>، حضور<sup>م</sup> کا خاندان اور آپ<sup>م</sup> کے اصحاب هين \_ كچه تصانيف مثلًا امير حمزه اور محمد بن الحنفيه كي داستانين فارسى الاصل هين - خالصة مذهبي كتب كو ملائي ادب قرار نهين ديا جاسكتا.

ہے۔ اصلی ملائی نوعیت کی شاعری Pantum ہے گو وہ فارسی اثرات سے خالی نہیں ، یعنی رباعیات جنهیں قبول عام حاصل ہے اور جن کے پہلے دو مصرعوں کا موضوع کوئی فطری امر هوتا هے یا کوئی معروف واقعہ هوتا هے، تیسرے اور چوتھے مصرعے کا قافیہ صوتی بنیاد پر متعین هو جاتا هے \_ مضمون عموماً عشقیه هوتا هے اور (رباعی کے اصول پر) آخری مصرعے هی نفس مضمون پر مشتمل هوتے هيں ـ دوسري طرز "شعر" کہ لاتی ہے ۔ صورتا اس میں چار مقفی مصرعوں کا ایک بند هوتا ہے ۔ بعض طویل اور حبد سے زیادہ بوجھل نظمیں کچھ تو جاوی زبان سے لی گئی هیں اور بعض نثری داستانوں کا منظوم ترجمه هیں ۔ علاوہ ازیس بیشمار اشعار میں تاریخی واقعات ، عشقیه مناظر ، مذهبی امور اور متصوفانه نظریات پر خامه فرسائی کی گئی ہے۔ ان کے عنوانات مندرجه ذیل فهرستوں میں ملاحظه Leyden Univ. Library ( ا ) : مين جا سكتے هيں از H. H. Juynboll؛ (۲) اس كا ضميمه از Ph. S. Batavia, the : وهي مصنف Yan Ronkel (م) : (R.A.S.) ننڈن (م) : Hague and Brussels H. N. Van der j' (India office Library) E. J H Tuuk، مخصوص ادبی مسائل پر Tuuk نے تبصرہ کیا ہے۔ مضامین کے متعلق ملایا پر بعض مقالات اور Malay Literature Series کی بعض اشاعتوں میں کچھ بیش قدر مضامین مندرج هيں \_ ولنديزى Encycle. Van Nederl-Indië مندرج بذیل ماده Maleische) Litoratuur میں ایک مفصل بيان موجود ہے.

(PH. S. VAN RONKEL)

کو ملائی ادب قرار نہیں دیا جاسکتا . ملایا: (جزیرہ نما): جزیرہ نمائے ملایا ، شاعرانہ ادب: یه بالکل مختلف نوعیت کا کے نام سے (کسی قدر بے احتیاطی سے) اس

تمام خطهٔ ارض کو موسوم کیا جاتا ہے جو خاکنائر کرا Kra (عرض بلد ۱۵ شمالی) کے جنوب میں واقع ہے، لیکن جہاں تک اس خطر کے شمالی حصے کا تعلق ہے، یه تسمیه غلط ہے۔ اسی وجه سے وهاں کی آبادی کا بہت بڑا حصه ملائی نہیں، بلکہ سیاسی اور چینی ہے، سیام [رك بان] كى مجموعي ملائي آبادي ملاكر اس ميں كل يحاس هزار سلائي ايوتهيا Ayuthia بینگ کاک Bangkok چنتابون Chantabun اور خلیج سیام کے مشرقی ساحل کے باقی حصے میں پھیلے هوے هیں ۔ باقی ماندہ ساڑھ تین لاکھ جنوبی سیام میں آباد هیں اور زیادہ تر ان حصوں میں جو کرا Kra کے جنوب میں واقع هیں، لیکن وه اضلاع جن میں آبادی کا بیشتر حصه ملائی قوم پر مشتمل هے، تقریباً ، درجه عرض بلد شمالی سے پہلے نہیں ملتے ، یعنی مغربی ساحل پر پالین Palean اور ساتول Setul اور مشرقی ساحل پر صوبة پٹانی Patani جو پہلے ایک اهم ملائی ریاست تھی اور بالآخر ۱۸۳۲ء میں سیام نے اسے فتح کیا ۔ ان تین اضلاع کی تقریباً تین لاکھ ستر هزار کی مجموعی آبادی کا بیشتر حصه ملائی ہے، سیام کی جنوبی سرحد، جو غیر منتظم طور پر هم، ۲ اور ہم، م شمالی کے درمیان پھیلی هوئی هے، ان اضلاع کو جزیرہ نما کے باقی حصے سے علیحدہ کرتی ھے۔ اس کا تذکرہ هم يمال کرنا چاهتر هيں، مؤخر الذكر علاقر كاكل رقبه باون هزار پانچ سو مربع ميل هے .

جزیره نما کی ارضیاتی ساخت مندرجه ذیل معدنیات پر مشتمل هے: چنیلی چنانیں اور چونے کا پتھر ۔ چقماق نما بلور ، سنگ دستی (Shale) بلور کو هی (guartzite) آتش فشانی چنانیں ، سنگ خارا میلانی تہد نشیں ماده ۔ آهنی ماده جس کو Latrite

کہا جاتا ہے۔ سب سے اہم اور قیمتی معدنیات قلعی اور ٹنگسٹن Tungesten هيں ۔ اول الذَّكر كي برآمد ایک هزار سے زائد زمانر سے هو رهی هے اور ابهی تک یه یماں کی نمایت اهم برآمد شمار کی جاتی ہے. آج سے تقریباً پچاس سال پہلے تک اندرونی علاقے میں دریا تھے جو چھوٹے تھے اور ان میں صرف چھوٹی کشتیاں ھی چلائی جا سکتی تھیں اندرونی علاقه اس وقت ایک بے راہ جنگل تھا جس میں روئیدگی کی فراوانی تھی، جسے سلسلہ ھاے کوہ قطع کرتے تھے کچھ شمالًا جنوبًا اور کچھ عـرضًا ۔ ان سلسلہ ہاے کوہ کی چند سب سے اونچی چوٹیاں سات هزارفك (تقريباً اكيس هزار ميثر) سے بھی زیادہ بلند ھیں۔ سطح سمندر کے برابر زمین پر اوسط درجة حرارت قريبًا ٨٦ فارن هائك (تقريبًا ٢٠ سينٹي گريڈ) هے، جس ميں روزانه اور سالانه انحراف هر سمت میں ، ، فارن هائك (تقريباً م، ه سینٹی گریڈ) سے متجاوز نہیں ہوتا ۔ سالانہ بارش مختلف مقامات پر مختلف ہے اور . یہ انچ (قریباً . ه ر سینٹی گریڈ) سے لر کر اس سے چارگنا تک هوتی هے ـ شمال مشرقی اور جنوب مغربی موسمی هواؤں کو غلبه حاصل هے، لیکن بعض اوقات بیچ بیچ میں هلکی اور تغیر پذیر هوائیں بھی چلنے لگتی هیں۔ اس وجه سے آب و هوا، مقامی اور بنیادی پیداوار یعنی چاول ، ناریل اور مختلف اقسام کے دیسی پھلوں کے لیے انتہائی سازگار ہے ۔ اس کاشت میں غیر ملکیوں نے کچھ اور اجناس کا بھی اضافه كيا هے، مشلا شجر الخبز (Tipioca) اور قہوہ (جو اب تقریبًا متروک ہے) اور خاص طور پر ایک خاص قسم کا پاره ربار Para Rubber کی کاشت سیں یه جزیرہ نما تمام ممالک میں سر فہرست ہے ۔ یہ کہا جا سکتا ہے کہ جزیرہ نما کی اقتصادی ترقی کی تاریخ س۱۸۷ء میں مغربی British maloya 1924، لنڈن ۱۹۲۲،

(و تلخيص از اداره]) C. G. BLAGDEN)

مُلْمَانُ : ( = مولتان) زسانهٔ قبل از مسيح 👁 کا ایک شہر جس کی رونق روز بروز بڑھتی چلی جا رهی هے - اكرام الحق كي ارض ملتان، (مطبوعة ملتان ١٩٤٦ء، ص ٢٥) مين لكها ہے کہ انسانوں نر اول اول یہاں سکونت اختیار کی تو ایک روایت کے مطابق اس شہر کا نام میان رکھا گیا۔ یہ آریاؤں کی آمد سے پہلے کی بات ھے۔ سہا بھارت کی لٹرائی ہم وہ ق م میں لٹری گئی تھی اور یہ شہر اس سے پہلر آباد ھوا تھا۔ آریا آئے تو انھوں نے اس علاقے کی سابقہ متوطن دراوڑ قوم کو مار بھگایا اور ان کے شهروں کو تباہ و برباد کر دیا ، چنانچه یه شهر بهی برباد هوا مگر بعد مین از سر نو آباد هوا اور هندو ديوسالا کے سطابق اس کا نام کیسپ پوره رکها گیا۔ چونکه برهما کا بيٹا كيسپ اس كى تعمير كرنىر والا تھا \_ بطلميوس نے بھی ملتان کا یہی نام لکھا ہے۔ کیسب کا پوتا پراهلاد جب جانشین هوا تو اس کی وجه سے شہر کا نام پراھلاد ہورہ پڑ گیا۔ اس کر بعد اس کے پوتے سنبہ نے اس کا نام سنپ پورہ رکھا ۔ کرشن کا بیٹا سنبھا بٹری پختگی کے ساتھ مترا یعنی سورج کا معتقد تھا۔ جب اس کا کوڑھ دور ہوا تو اس نے مترا کا ایک بہت بڑا سنہری بت کھڑا کیا اور اس طرح یہاں سورج کی پرستش شروع هو گئی ـ طلوع و غروب آفتاب کے وقت بت پر سورج کی شعاؤں کا وہ عالم هوتا تھا که مرد اور عورتیں بھجن گاتے تھے اور ماتھے ٹیکتے تھر ۔ ہوتے ہوتے ہندوستان بھر سے بت کے لیے سونر کے تحالف پہنچنے لگ گئے ۔ اس بت کی وجہ سے یہ شهر مولستهان كهلايا - يعني مولا كا سندر

ریاستوں کے اندر نظام ریذیڈنسی Residential Systema رائج هونے سے شروع هوتی هے، اس نظام کے نفاذ کا نتیجہ یہ ہوا کہ رفتہ رفتہ اچھی سڑکوں کا جال تمام علاقے میں پھیل گیا اور ایک سرکاری ریلوے سسٹم کی داغ بیل پڑی جس کی بٹری لائن ؑ آج کل سنگا پور کو سیامی سرحمد کے مغربی حصے سے ملاتی ہے ، جہاں اس کا اتصال سیامی لائن سے ہو جاتا ہے۔ اس کی کئی شاخیں ھیں، جن میں سے ایک جنزیرہ نما کے مرکز میں سے هوتی هوئی سیامی ریلوے کے ساتھ ایک ایسے مقام پر جا ملتی ہے جو سرحد کے مشرقی کونے کے قریب مے [ . . . . تفصیل کے لیر دیکھیر 19 لائیڈن ، بار دوم ، بذیل ماده]. مآخذ: (۱) Notes on: W. P. Groeneveldt the Malay Archi pelago and Malacca verbandelingen vanhet Bataviaasch genootschap van Kunsten و بيمد ؛ ۱۱۹ : ۲۹ : ۱۸۷۹ 'en Wesenschaphen طبع ثانی در -Miscellaneous papers relating to Indo china and Indian Archipelago ملسله دوم، نلان ، Malaya : R. O. Winstedt (۲) بيعد ؛ ۲۳۹ A History of the: R. J. Wilkenson (r) :=1977 (س) : ۱۹۲۳ سنگا پور Peninsular Malaya نسلان ، British Malaya : F. A. Surettenham Political and Statisti-: I.G. Newbold (0) :51902 cal account of the British settlements in the H. S. (٦) : ١٨٣٩ لندن straits of Malacca An Early Malay Inscription froms sanu: Paterson (Journal of the malayan Branch of the Royal Asiatic Society ، ۲۰۲ ؛ ۲۰۲ حصه ۲۰۲ بیعد A propus du la chute du : G. Coedes (4) : AT 151914 ( Royaumede Crivijara (B.J.L.V.)

(مولا سورج کا دیو مالائی نام ہے) ۔ اس طرح مولستھان کے معنی ہوے، سورج کے مندر کا شہو۔ لوگوں کی زبان پر آکر یہ لفظ مولتان ، ملتان بن گیا ۔ بھاگ اور ھنس بھی سورج کے دو نام ھیں ۔ اس لیے ملتان کے دو ھم معنی نام بھاگ پور اور ھنس پور بھی سنسکرت کی کتابوں میں ملتے ھیں ۔ اس بت کی وجه سے ملتان کا ایک نام ادیا ستھانا یعنی پہلا معبد بھی ہے۔ اس بت کی وجہ سے ملتان کا ایک نام ادیا ستھانا یعنی پہلا معبد بھی ہے۔ اس بت کی وجہ سے ملتان کا ایک نام ادیا ستھانا یعنی پہلا معبد بھی ہے۔ اس بت کی وجہ سے ملتان کا ایک نام ادیا ستھانا یعنی پہلا معبد بھی ہے۔ اس بت کی وجہ سے ملتان کا ایک نام ادیا ستھانا یعنی پہلا معبد بھی ہے۔ اس بت کی وجہ سے ملتان کا ایک نام ادیا ستھانا یعنی پہلا معبد بھی ہے۔ اس بت کی وجہ سے ملتان کا ایک نام ادیا ستھانا یعنی پہلا معبد بھی ہے۔

ارض ملتان کے مصنف اکرام الحق نے ملتان کی قدیم تاریخ کا ایک معقول خاکه دیا ہے۔ بیرونی حمله آوروں کے سلسلے میں پہلے وہ مصر کے آسیرس اور سیرس، سیسائوس اور اسیریا و بابل کی ملکه سامی کا ذکر کرتر هیں ، لیکن آسیرس مصری اساطیر میں زرخیزی کا دیوتا شمار هوتا تھا۔ ان کے بعد وہ ایران کے هخامنشیوں اور وسط ایشیا کے سفید ہنوں کا نام لیتے ہیں اور کہتے ہیں که کوروش کبیر اور دارا (داریوش) اول بهی ملتان کے بادشاہ رہے ۔ کوروش و م ہ ق ۔ م میں ملتان کا فرمانروا تھا اور ھیروڈوٹس نر دارا کے مقبوضه علاقوں میں ملتان کو بھی شامل کیا ہے، لیکن ملتان پر ان سب سے زیادہ اہم حمله سکندر اعظم کا ھے۔ سکندر مئی ہے ہم ق ۔ م میں دریا ہے . سندھ کو عبور کر کے پنجاب میں داخل ہوا اور جب اس کی افواج نر راوی سے آگے ہڑھنے سے انکار کر دیا تو اس نے پلٹ کر ملتان پر حملہ کر دیا ۔ جہاں برهمنوں کی ایک جنگجو اور آزاد قوم ملّی ، آباد تھی ۔ سکندر تیر لگنے سے زخمی ہو گیا تو اس کی فوج نے انتقامًا شبہر میں قتل عام کیا اور قلعہ کو آگ لگا دی (لیکن مشہور مورخ سمتھ کا [ خیال مے که سکندر کی یه لڑائی ملتان میں نہیں

موئی تھی ۔ دیکھیے A. Smith ، اکسفرڈ ہم ہوء ، ص ، ۱۰، سفرڈ ہم ہوء ، ص ، ۱۰، سفرڈ ہم ہوء ، ص ، ۱۰، دیلی حاشیہ )۔ ملی قوم کی وجه سے خیال کیا جاتا ہے کہ شہر کا نام ''مالی استھان'' تھا جو بعد میں ملتان ھو گیا، لیکن قدامت کے اعتبار سے سابق بیان کردہ توجیمہ زیادہ قرین قیاس ہے۔

ملتان شمر طول بلد سمے مشرقی اور عرض بلد ٣٦ شمالي کے نقطۂ انقطاع پر واقع ہے اور کراچي سے 27ء میل دور ہے، پانچ دریاؤں کا سنگھم اس کے قریب مغرب میں ہے ۔ آج کل ملتان پندوہ میل کے قطر پر محیط ہے ، مگر مرکزی شہر جس نر تاریخ کے کئی انقلابات دیکھے میں ایک ٹیلے پر موجود ہے جس کی گلیاں پیچ در پیچ ہیں اور آبادی بلند و پست مکانات پر مشتمل ہے ۔ ابتدا میں شہر اور اس کا محافظ قلعہ دریامے راوی کے دو جریروں پر سطح آب سے ایک سو پچاسی فٹ کی بلندی پر واقع تھا، مگر کئی سو سال ہومے دریامے راوی نے اپنا رخ بدل لیا۔ اب یه دریا شہر سے شمال مغرب کی طرف تیس میل کے فاصل پر بہتا ہے، لیکن سکندر اعظم نے جب حمله کیا تو یہ شہر کے بالکل ساتھ بہتا تھا۔ امیر تیمور کے وقت بھی یہ دریا شہر کے قریب رواں تھا اور دریا مے چناب میں شہر کے جنوب کی طرف جا شامل هوتا تھا۔ دریاے بیاس ضلع ملتان کے درمیان میں سے بہتا تھا اور پھر دریامے چناب میں شامل ہو جاتا تھا۔ اٹھارھویں صدی کے خاتمے تک بیاس کی یه حالت رهی ـ چناب هم۱۲ تک ملتان کے مشرق میں بہا کرتا تھا اور اب مغرب میں بہتا 🔻 ھے۔ کہا جاتا ہے که دریاے ستلج ابتدا میں هاکراکی خشک گزرگاه میں سے بہا کرتا تھا۔ ان دریاوں کی مختلف ندیوں سے جہاں ضلع کی آبیاشی کا انتظام ہوتا رہا ہے، وہاں راوی کے دور

چلر جانر کے بعد اس کی ایک شاخ مونا سے ملتان شہر کے لوگ پانی بھی حاصل کیا کرتے تھے۔ پرانر قلعر کی مشرقی دیوار میں ایک سو فٹ نیچے ایک حوض کی دیواریں اب بھی دھنسی ھوئی ملتی هيں، جس ميں اسي شاخ كا پاني جمع هوا كرتا تها. . سکندر اعظم نے فیلقوس (Phillip) نامی جرنیل کو یہاں اپنا قائمقام مقرر کیا تھا، لیکن اسے جلد قتل کر دیا گیا ۔ سکندر مرا تو یه ا علاقه اسی کے جرنیل سیلوکس کی قلمرو میں شامل ھوا۔ بابل پر قابض ھونر کے بعد اس نے ھندوستان کا رخ کیا، مگر چندر گپت موریه سے شکست کھائی ۔ مجبور ہو کر صلح کر لی اور اپنی لٹرکی اس سے بیاہ دی ۔ ایک روایت کے مطابق شادی ملتان میں ہوئی اور یہیں سے چندر گیت اپنی دلہن کو مكده لركيا \_ مشهور مؤرخ ميكستهنيز ايلجي كےطور پر ساتھ تھا۔ اشوک کے زمانر میں یہاں بدھمت پھیلا اور اس علاقے میں پراکرتوں کا رواج ہوا۔ ولادت مسیح سے ڈیڑھ سو سال پہلر باختر کے یونانی ملتان پر قابض ہوے۔ اس عہد کے متعدد سکر ملتان شہر اور گرد و نواح سے دستیاب ہومے ہیں۔ کشان خاندان . ۳ قبل مسیح سے لے کر . ۲۸ء تک حکمرانی کرتا رہا اور رہم سے ، ہ ہ ء تک سفید هن برسر اقتدار رهے - تقریباً ۸۹ء کا نصب کردہ ایک کتبہ بہاول پور کے قریب سوھارا سے دستیاب هوا هے، جس سے پتا چلتا کے که ملتان کا علاقه کنشک کی سلطنت میں شامل تھا۔ معلوم هوتا ہے کہ ایران کے شاہ خسرو پرویز کا بھی ملتان پر عارضی طور پر قبضه رها ـ اس کی تصدیق ملتان کے پرانر قلعر سے ملنے والے ایک سکر سے هوئی جس پر بادشاه کی تصویر تھی اور سال جلوس ے س کندہ تھا جو ۹۲۲ء کے مطابق ہے ۔ ساتویں صدی عیسوی میں ملتان سندھ کی ہندو مملکت میں ایک | قاسم نے ملتان میں ایک جامع مسجد تعمیر کرائی ،

اهم صوبے کا صدر مقام تھا، ان میں سے سہارس رائے نے ملتان شہر کی توسیع کی اور موجودہ پل موج دریا والی جگه پر ایک ذیلی شهر آباد کیا ۔ اس کا مقرر کرده ملک بهجرا گورنر ملتان تها تو ایک برهمن راجا چے نر تقریباً ۲۰۱ ء میں حمله کر کے اسے فتح کر لیا ۔ راجا چچ کے عہد حکومت میں ١٣٦٥ میں مشہور سیاح هیوان سانگ ملتان آیا ۔ وہ یہاں۔ کے سورج دیوتا کے سونے کے بت اور اس کی پرستش کا مفصل ذکر کرتا ہے .

جب راجا چچ نے ملتان فتح کیا تو تاریخ عالم میں سر زمین عرب سے ایک آفاق گیر همه جهتی انقلاب شروع هو چکا تبها ـ یعنی اسلام کا ظہور ہو گیا تھا اور اس کے اثبرات ملتبان کو بھی اپنی آغوش میں لینے کے لیے آگے بڑھ رہے تھے۔ چچ . ۸ ه / ۲۹۰ میں مرا اور عرب جرنیل ابن مملب انصاری مم ه / مهمه عمین ملتان تک پمنچ کیا ۔ مسلمانوں نے مکران اور سجستان اسی سال فتح كير تهر ـ محمد بن قاسم سنده كو فتح كرتا هوا هه / ۱۳ ع میں ملتان پہنچا ۔ جہاں اس نے پڑاؤ کیا ۔ وہ جگہ اب قاسم بیلا کہلاتی ہے ۔ اس نے البلاذری کے بیان کے مطابق پہلے دریاے بیاس پر واقع الساکا شہر فتح کیا اور پھر دریا کو عبور کر کے قلعہ ملتان کا سحاصرہ کیا اور اپنی مشہور منجنیق عروس دریاہے راوی کے شمال میں نصب کر کے سنگ باری کی۔ ان دنوں راوی شہر کے ارد گرد گھومتا تھا۔ راجه داهر کا چچیرا بھائی گوڑ سنگھ حاکم ملتان شہر کو چھوڑ کر کشمیر بهاگ گیا اور محمد بن قاسم فتح یاب هوا ـ مشهور مندر کے چھ ھزار پجاری قید کر لیے گئے مگر سنہری بت سے تعرض نه کیا گیا.

ابتدائی انتظامات سے فارغ ہو کر محمد بن

امیر داؤد نصر بن ولید عمانی کو اس شهر کا حاکم مقرر کیا اور اس علاقر کی حکومت عکرمه بن ریحان شامی کے سیرد کی۔ تمام مقبوضه علاقوں کا حاکم اعلٰی خلیفه ولید کا پوتا داؤد بن نصر مقرر هوا تها ـ اس نر ایک خود مختار سلطنت کی بنیاد ڈالی اور اس کا خاندان بنو منبه کے نام سے ایک سو سال تک ملتان پر حکومت کرتا رہا ۔ بنو منبہ کے بعد بنو سامہ نر عروج حاصل کیا اور سائھ سال ملتان پر فرمانروائی کی ۔ ان دنوں آل سامان کی حکومت بھی ملتان پر رهی - ۳۰۰ م ا ۱۹۱۵ میں مشہور مورخ اور جغرافیه دان مسعودی یهال آیا اور اس نر ابواللباب بن اسد قریشی سامی کو حاکم پایا ـ اصطخری ۲۳۳ه / ۱۹۹۱ میں اور ابن حوقل ۲۳۵/ . ۹۸ء میں یہاں آئے ۔ انھوں نے اپنے سفر ناموں میں سنہری بت کی تفصیلات درج کی هیں۔ اس اثنا میں اسماعیلی داعی کافی عرصے سے یہاں سرگرم تهے، چنانچه ۲۷۲ه / ۹۸۲ میں جلم بن شیبان قرامطی نے ملتان پہنچ کر عوام میں بغاوت پھیلا كر شهر پر قبضه كر ليا اور فاطمي خليفه مصركا خطبه رائع کیا ۔ آدتیه کا تاریخی مندر اور محمد بن قاسم کی بنوائی هوئی مسجد کو بھی نقصان پہنچایا گیا۔ اسماعیلیوں کے عقائد کو فروغ حاصل هوا \_ اس زمانے میں پشاور سے ملتان تک لودھی پٹھانوں کا زور تھا۔ انھوں نر قراسطی عقائد قبول کر لیے۔ غزنی میں اب ایک نفرے حكمران كار تسلط شروع هو چكا تها، اسى خاندان کے بانی امیر سبکتگین نے ملتان کے قرامطی حاکم ابوالفتح داؤد بن نصر سے دوستانه سراسم قائم کیے۔ سے واپس آرھا تھا تو صوبہ ملتان سے گزرا۔ اس بات کا ابوالفتح داؤد نے برا منایا (دیکھیے محمد The life and Times of Sultan Mahmud : ناظم

کیمبرج، ۱۹۹۱ء، ص ۹۹ تا ۹۹، ۱۱۵) ، اس لیر وہ ۱۰۰۹ھ / ۱۰۰۹ء کے موسم بہار میں پشاور کے راستے پنجاب میں داخل ہوا اور ملتان پر حمله کیا ۔ ابو الفتح نے بھاگ کر ملتان کے ایک جزیرے میں پناہ لی ۔ ملتان کی محصور آبادی نر دو کروؤ درهم دے کر جان بچائی، اور تمام اسماعیلی بھاگ گئر ۔ ان کی عبادت گاہ بھی نہ بھی ۔ ایک بغاوت کے باعث سلطان محمود کیو اجانک خراسان جانا پاڑا ۔ ۱۰۰۱ه / ۱۰۱۰ءمیں وایس آکر اس نر ملتان پر مکمل طور پر قبضه کیا اور ابو الفتح داؤد کو قید کر کے غزنی لر گیا ۔ بعض اسماعیلی قتل هوئر اور بعض کو قیدی بنا لیا . گیا ۔ سومنات کی مہم کے مسوقع پر سلطان محمود ه ر رمضان ۱۰ مه ۱ م نومبر ۱۰، ۵ کو ملتان پہنچا ۔ یہاں رہ کر تیاریاں مکمل کیں اور ۲ شوال / ۲۹ نومبر كو جب وه آگر بـرها تو صحرا عبور کرنر کے لیر باقی سامان رسد کے علاوہ هزاروں اونٹوں پر پانی لادا هوا تها ـ ابو ريحان البيرونيي نے اپنی مشہور عالم کتاب ۲۱،۳۱ میں تحقیق سا للمند لکھی، اس میں ملتان اور اس کے بت کا ذکر کیا (ص ۸۸، طبع حیدرآباد دکن (هند) ، ۸، ۹، ۹) اور بقـول کننگهم ملتان کے چار نام کیسپ پوره ، هنس پوره، بهاگ پورا اور سنبها پور لکھے ۔ ان دنوں مضافات ملتان میں لاہور کو بھی شامل کیا جاتا تھا، جیسا که سید علی هجویری حضرت داتا گنج بخش نے کشف المحجوب میں تحریر فرمایا ہے۔ ان سے پہلے ۲۷۳ھ/ ۹۸۲ء میں حدود العالم کے مصنف نے بھی لکھا تھا کہ لاہور کی حکومت میں ملتان کی طرف سے ہے (دیکھیر: حدود العالم، ترجمه انگریزی، لنڈن عرووع، ص ۸۹).

. س . و ع مين جب سلطان سحمود كي وفات هوثي

تو اس کے بیٹے مسعود نے ابوالفتح داؤد کو رہا کرکے پھر حاکم ملتان مقرر کر دیا ۔ اس نے بظاھر اپنے عقائد ترک کر دیے تھے، لیکن بباطن قرامطی ھی رھا، چنانچہ اس فرقے نے پھر زور پکڑا اور انجام کار ۱۱۵ء میں شہاب الدین محمد غوری نے حملہ کرکے ان کا قطعی طور پر خاتمہ کر دیا ۔ محمد غوری بعد میں ۱۹۹۰ میں یہاں وقتا فوقتا آتا رھا ۔ ملتان میں اولیا کے کرام کی آمد بھی شروع ھو گئی تھی ۔ ۱۰۸ء میں یہاں شاہ یوسف گردیے تی تشریف لائے اور پہاس سال گزارنے کے بعد یہیں فوت ھوئے ۔ ۱ پچاس سال گزارنے کے بعد یہیں فوت ھوئے ۔ ۱ محرم ۱۹۵ ھرکے بعد یہیں فوت ھوئے۔ ۱ لین چشتی اجمیری بھی سیاحت کے دوران ملتان میں اور چند روز قیام کے بعد لاھور گئے.

دارالسلطنت بنایا، جہاں خاندان غلاماں، خاندان خلاجی ، خاندان تغلق ، سادات اور لودھیوں کی خلاجی ، خاندان تغلق ، سادات اور لودھیوں کی حکومت یکے بعد دیگرے رھی، تا آنکه ظمیر الدین بابر نے ۲۰۱۹ء میں مغلیه سلطنت کی بنیاد رکھی۔ ملتان پَر بابر کا قبضه ۲۰۱۵ء میں بڑے پر امن طور پر ھوا اور اھل ملتان نے اس شہنشاہ کی اولاد کے زیر سایہ دو سو سال فراغ خاطر سے گزارے، لیکن اس سے پہلے تین صدیوں تک ملتان کے حالات بیحد مخدوش رہے تھے۔ کبھی کبھی امن کے ایام بیحد مغدوش رہے تھے۔ کبھی کبھی امن کے ایام تھے کہ معلوم نہیں کونسی بلا نازل ھو جائے .

ناصر الدین قباچه نے حکومت کی۔ قباچه محمد غوری ناصر الدین قباچه نے حکومت کی۔ قباچه محمد غوری کا ایک معتمد غلام اور قطب الدین ایبک کا داماد تھا، وہ بہت زیرک اور صاحب تدبیر انسان تھا۔ وسط ایشیا میں چنگیز خان نے ایک طوفان یہا کر رکھا تھا۔ جلال الدین محمد خوارزم شاہ

نے اس کا بےجگری سے مقابلہ کیا، مگر تاب نہ لاکر ھندوستان آیا اکه یہاں کے حکمرانوں سے مدد حاصل کرے ۔ چنگیر خان نے دریائے سندھ تک اس كا تعاقب كيا \_ ناصر الدين قباحه التتمش سلطان دهلی نے خوارزم شاہ کی کوئی مدد نه کی اور وہ براسته سنده واپس چلا گیا ـ مغل جبرنیل طرطائی نے بھیرہ پہنچ کر ملتان پر حملہ کے لیے تیاری کی۔ روضة الصفا اور تاريخ جهانگشار جويني مين ملتان پر حمله کا مفصل ذکر پایا جاتا ہے۔ مغلوں کی فوج شہزادہ "بلا" کے زیر کمان تھی ۔ ناصر الدین قباچہ نے زر کثیر ادا کر کے اس بلا سے نجات حاصل کی ۔ ١١٢٤ء ميں التتمش نر اوچ کا محاصره کیا ۔ قباچہ دریائے سندھ میں ڈوب مرا اور ملتان بھی بعد میں فتح ہو گیا۔ التتمش کی وفات پر کبیر خان حاکم ملتان نے پہلے تو رضیه سلطانه کی حمایت کی مگر بعد میں باغی هو گیا ـ سلطانه ملتان پر حمله آور ہوئی۔ فتح کے بعد بخشیش اور انعام میں خاندان قریش اور سادات گردیمز کو جاگیریں عطا كين \_ انهى دنول سيف الدين حسن فرلوغ نے غزنى سے نکل کر ملتان پر قبضہ کر لیا ۔ ۱۲۳۵ء میں نوئینی منگوته کے ماتحت مغلوں نے اوچ اور ملتان پر حمله کیا مگر افواج دهلی کی آمد کی خبر سن کر واپس چلے گئے۔ ١٢٥٤ء ميں وہ پھر ملتان کے سامنے نمودار ہوے، مگر شیخ بہاؤ الدین زکریا نے ایک لاکھ طلائی دینار دے کر شہر کو مغول کی تباھی سے تو بچا لیا مگر اس کے باوجود وہ شہر پر قابض هوگئے ؛ تاهم جب انهوں نے دهلی کی فوجوں کے آنے کی خبریں سنیں تو بھاگ گئر۔ . ١٧٤٠ عمين سلطان دهلي کي طرف سے شہزاد محمد سلطان حاكم ملتان مقرر هوا اور امير خسرو اور حسن سجنزی بھی شہزادہ کے ساتھ ملتان آئے ۔ شمیزاده نے شیخ سعدی کو دو بار ملتان آنے کی

دعوت دی مگر انهول نر پیرانه سالی کی بنا پر معذوری ظاهر کی ۔ ۱۲۸۸ء میں جوان همت شهزاده مغلوں کے ساتھ لیڑتا ہوا شہید ہوا ۔ امیر خسرو نے اس کی شہادت پر بڑا درد ناک مرثیه لکھا۔ جلال الدين خلجي ١٢٨٨ء مين حاكم ملتان تها ـ . و ۱۲۹ عمین اس نے سلطنت دھلی پر قبضه کرلیا ۔ اس کے دو بیٹے ملتان میں تھے ۔ علاء الدین خلجی نر اپنر چچا جلال الدین خلجی کو قتل کر دیا تو اسی کے بیٹوں کو ملتان سے پکڑوانے کے لیے لشکر بھیجا ۔ حضرت ابو فتح رکن الدین عالم نے دہلی جا کر ان بچوں کی سفارش کی مگر علاء الدین نر ان کی آنکھیں نکلوا دیں اور بعد میں مروا دیا۔ ہورہ ع يح قريب غازي ملك ملتان كا حاكم تها ـ اس نر مردانه وار مغلول کا مقابله کیا ، چنانچه ملتان کی جامع مسجد پر اس نے ایک کتبه کنده کرایا جس میں لکھا تھا کہ اس نر ہ ، بار مغلوں سے قتال کیا اور انہیں مار بھکایا ۔ یہ کتبہ ہے م/ ۱۳۳۸ء میں مشہور سیاح ابن بطوطه نے پہڑھا ۔ اس نے ملتان کے مزید حالات بھی اپنر سفر نامه میں درج کیے هیں ۔ غازی ملک نر ۱۳۲۱ء میں نومسلم خسرو خال کو تخت دھلی سے اتار کر غیاث الدین تغلق کے نام سے سلطان دھلی ہونے کا اعلان کیا۔ ملتان میں اسی نر وہ خوبصورت قب بنوایا، جو اب شاه رکن عالم کا مزار هے ۔ لاهوری دروازه یے باہر محله کوٹله تولر خان کو آباد کرنے والا بھی وہی ہے ـ محمد تغلق جونا خاں سلطان بنا اتو سمس ع کے قریب ملتان پر اس لیے حملہ آور مھوا کہ کتلو خاں حاکم ملتان اس کے باپ کا حامی تھا جسر سازش سے سائبان گرا کر اس نر مروا دیا تھا۔ شیخ رکن عالم نے ننگے سر اور ننگے پاؤں اسلطان کے پاس جا کر سفارش کی اور شہر کو تباهی سے بچایا مگر کتلو خان کا سر صدر دروازه

پر آویزال کیا گیا۔ ملتان کے کئی حاکم مقرو هوتے رہے، تاآنکه امیر تیمور نے جب ۱۳۹ء میں هندوستان پر چڑاهائی کی اور وہ ملتان آیا تو یہاں اپنے مخالف لوگوں کو سزائیں دیں۔ خضر خال سید جب حاکم ملتان تھا تو اس نے ۱۳۱۹ء میں تخت دھلی پر قبضه کر کے خاندان سادات کی بنیاد رکھی۔ اس خاندان نے ۲۸ سال حکومت کی مگر بدنظمی اور طوائف الملوکی عام هو گئی۔ حاکم بدنظمی اور طوائف الملوکی عام هو گئی۔ حاکم کابل نے امیر تیمور کے بیٹے شاہ رخ میرزا کے حکم سے ملتان پر حمله کیا۔ آخر تنگ آ کر اهل ملتان نے باتفاق رائے سم ۱۹ میں شیخ بہاؤ الدین نے باتفاق رائے سم ۱۹ مین شیخ بہاؤ الدین زکریا کی اولاد میں سے شیخ یوسف قریشی کو اپنا امیر منتخب کر لیا، جس نے قابل قدر انتظامی صلاحیتوں کا اظہار کیا.

ان دنوں ایک طاقتور لنگاه سردار رائر سهره کو علاقه ملتان میں بڑا اقتدار حاصل تھا ۔ اس نر شیخ یوسف سے مراسم پیدا کر کے اپنی لڑکی اسے بیاہ دی اور قوم لنگاہ کی حمایت کا یقین دلایا ۔ بعد میں قلعه شاهی میں ایک بکری کا خون پی کر درد قولنج کا بہانه کیا اور اسی بہانے سے اپنے عزیر و اقارب اور هم نشیں قلعر میں بلا لیے، جنھوں نے طے شدہ منصوبے کے مطابق قلعه پر قبضه کر لیا ۔ شیخ یوسف جان بچا کر بھاگ نکلا ۔ رائے سہرہ نے قطب الدین لنگاہ کا لقب اختیار کر کے ہمماع سے ۱۹۹۹ء تک کامیابی کے ساتھ حکومت کی اور چنیوٹ اور شور کوٹ کو فتح کر کے اپنی عملداری میں شامل کیا ۔ اس کے بعد حسین خاں لنگاہ تخت نشین ہوا۔ وہ عملم دوست تھا۔ اس نے ملتان میں ایک دانشگاہ قائم کی اور بلوچ قوم کو سندھ میں آباد کیا۔ ضعیفی کے باعث ۱۰۰۱ء میں سلطان نے اپنے بیٹے سلطان ا فیروز کو جانشین مقرر کیا مگر اس کے وزیر عماد

الملك نر زهر دلوا كر اسے مروا ڈالا ـ سلطان حسین نر دوباره عنان حکومت اپنر هاته میں لے لی۔ اس کے مرنے پر اس کا پوتا محمود تخت نشین هموا ـ سکندر لودهی شاه دهلی نے ملتان پر قبضه کرنر کے لیر لشکر کشی کی مگر صلح هو گئی اور ادونوں مملکتوں کے مابین دریائر راوی حد فاضل قرار پایا ۔ ۲۰۲۰ کے قریب محمود وفات پا گیا۔ اس کا سه ساله بیٹا حسین لنگاه سلطان بنا۔ اس کے تخت نشین ہونے کے بعد مخالفوں نے ملتان سی بڑی تباهی مچائی ۔ آخر ارغون ترکوں نے زبردست حمله کر کے شہر پر قبضه کر لیا۔ جب اس قوم کے سرداروں نے دیکها که اسن و اسان قائم نهین هو رها تمو انھوں نے ١٥٢٨ء میں صوبہ ملتان کا انتظام بابر کے حوالے کر دیا، جس نے ۲۰۰۹ء سے دھلی میں سلطنت مغلیه کی بنیاد رکھی تھی۔ بابر نر اپنر بیٹے عسکری کو اس علاقے کا حاکم مقرر کیا ۔ لنگاهوں کے دور سی سلتان نے تجارت اور تعلیم میں کافی ترقی کی ۔ بہت سے خاندان بھی باھر سے آکر آباد ھوے ۔ (دیکھیے اولاد علی گیلانی: مرقع ملتان ، لاهور ۱۹۳۸ء، ص ۱۰۷ تا ۱۱۱، اكرام الحق : ارض ملتان ، ص ٢٦ تا ٢٨) .

معلیه دور کے شروع هونے کے بعد دو صدیوں تک سلتان میں اسن رها ۔ تجارت کے نئے رستے کھلے ۔ لوگ خوشحال اور فارغ البال هو گئے اور ملتان کو دارالامان کہا جانے لگا ۔ بابر کی وفات کے بعد جب همایوں پر زوال آیا اور شیر شاہ سوری کا اقتدار شرع هوا تو مخدوش حالات سے فائدہ اٹھا کر سزاری بلوچوں نے آگے قدم بڑھائے اور المب تک پہنچ گئے اور رند بلوچوں نے میر اور تلمبہ تک پہنچ گئے اور رند بلوچوں نے میر چکر کی سرکردگی میں ملتان پر بھی قبضه کر لیا چگر گی سرکردگی میں ملتان پر قابو پا لیا ۔ اسی نے سگر شیر شاہ نے جلد حالات پر قابو پا لیا ۔ اسی نے

حضرت بها الدين زكريا، شاه ركن عالم اور حضرت یوسف شاہ گردینزی کے سزارات کے ساتھ رنگین مساجد تعمیر کرائیں ۔ اس کے مقرر کردہ حاکم ملتان فتح جنگ خان نر شیر شاه کی یادگار کے طور پر قصبہ شیر گڑھ آباد کیا۔ ھمایوں دوبارہ تخت و تاج کا مالک بنا تو اس کی وفات سے دو سال قبل مهه و ع مين تركي امير البحر سيدي. علی اوچ سے ملتان آیا اور اس نر یہاں کے مزارات کی زیارت کی ۔ اس کا سفر نامه ترکی زبان میں ھے ۔ ابوالفضل نر آئین اکبری میں اکبر کے زمانر کے ان مغل سرداروں کے نام درج کیے ھیں جو ملتان کے حاکم مقرر ہوے ۔ اس کے دور میں یہاں. ٹکسال بھی قائم ہوئی ۔ جہانگیر کے زمانے میں ۔ مروماء میں دو انگریز سیاح اجمیر سے اصفهان. جاتے ہوے ملتان میں سے گزرے ۔ شاھجہان. کے دور میں شہزادہ مراد بخش، اورنگ زیب اور دارا شکوہ بھی مختلف سالوں میں ملتان کے حاکم رہے ۔ ملتان کی فصیل از سر نو بنی، قلعہ ملتان کی مرمت هوئی ، لوهاری دروازه کے باهر دریا پر پل بنا، نواح شهر میں بہت سا بنجر علاقه آباد کرایا گیا ، سدوزئی قبیله کے سردار قندھار سے جلا وطن ھو کر ملتان اورنگ پور میں آباد ھوے ـ جنگ. تخت نشینی کے بعد اورنگ زیب جب تخت طاؤس کا مالک بنا تو وہ دارا شکوہ کے تعاقب میں ملتان. آیا، کیونکه یه بر شکوه شهزاده ماه متمبر ۱۹۵۸ء میں ایک هفته کے لیے یہاں آیا تھا۔ اورنگ زیب نے ایک ہار اپنے بڑے بیٹے شہزادہ معظم کو بھی حکومت ملتان عطاکی ۔ شہزادہ رات کے وقت بھیس بدل کر گلی کوچوں میں پھرا کرتا تھا۔ ١٤١٤ء میں اورنگ زیب کی وفات کے بعد متأخر مغلوں کے دور میں سنطنت مغلیہ کا ا آهسته آهسته زوال شروع هـو گيا ـ شـمنشاه

جہاندار شاہ نر تان سین کی اولاد میں سے اپنی بیگم لال کنور کے بھائی نعمت خان مغنی کو ملتان کا صوبیدار مقرر کیا مگر حکومت سنبھالنر کی نوبت نہ آئی ۔ محمد شاہ کے زمانر میں ملتان سے دو میل کے فاصلر پر موضع باقر آباد میں ایک عالیشان مسجد تعمير هوئي \_ نواب عبدالصمد خان توراني لاهور اور ملتان دونوں صوبوں کا حاکم مقرر هوا تو اس نر ملتان میں عید گاہ تعمیر کرائی۔ اس کی وفات کے بعد اس کے بیٹے زکریا خان کو ان دونوں صوبوں کی حکومت ملی تو سندھ کی سرحد کا تمام علاقه جو پہلے ملتان میں شامل تھا، نادرشاہ انشار کے قبضر میں چلا گیا۔ محمد شاہ کے مرنے پر تخت دہلی کا مالک اس کا بیٹا احمد شاہ بنا جس نے میر منو کو لاھور اور ملتان کا صوبیدار بنایا ۔ كوڑا مل نے مير منو كے خاله زاد بهائي شاهنواز خان کو لڑائی میں شکست دینر کے بعد علاقہ ملتان کا یٹه اجارہ داری پر حاصل کر لیا۔ کوڑا مل کے تعلقات ریاست بہاول پور کے بہاول خان سے بہت اچھے تھے، اس نے آدم واهن کا علاقه ان کو اجارہ پر دے دیا ۔ کوڑا مل احمد شاہ ابدالی سے لڑتا ہوا مارا گیا اور ۱۷۵۲ء میں احمد شاہ ابدالی نے شاہ دہلی کو مجبور کیا کہ علاقہ ملتان اور سندھ اس کے حوالر کر دیا جائر ۔ اس طرح بابركي اولاد كا اقتدار سلتان سي ختم هوگيا.

احمد شاہ ابدالی کو ملتان سے خصوصی نسبت تھی۔ وہ یہیں پیدا ہوا تھا۔ اس کے باپ خاں زمان نے یہاں آ کو ملتان میں جس خاتون سے شادی کی تھی، وہ اسی کے بطن سے تھا۔ ملتان پر قابض ہونے کے بعد احمد شاہ ابدالی نے اپنے بیٹے تیمور شاہ کو وہاں چھوڑا اور جہاں خاں کو اس کا وزیر مقرر کیا۔ ے ہے اعمی مرهٹوں نے لاہور اور ملتان پر حملہ کر دیا۔ مقابلے

كى تاب نه لا كر تيمورشاه اور جمال خان كابل بھاگ گئے ۔ ملتان پر قابض ھونے کے بعد مرھٹوں نے بڑی لوف سار کی ۔ 1271ء میں احمد شاہ ابدالی نر پانی پت میں مرھٹوں کو شکست فاش دے کر ملتان کو مصیبت سے نجات دلائی ۔ احمد شاہ ابدالی نے شجاع خان سدوزئی کے ناظم ملتان مقرر کیا ۔ اس نے شجاع آباد اور خان گڑھ کے شہر آباد کیے ۔ شجاع خان کو آزمائش کے دور سے گزرنا پڑا اور اس دوران میں سکھوں نے بھنگی مثل کے گنڈا سنگھ کی سرکردگی میں ملتان پر قبضه کر لیا، نبو سال کے بعد شجاع خان نے افواج بہاول پور کی مدد سے ملتان کو دوبارہ فتح کر لیا ، لیکن سکھ پھر ملتان پر قابض ہو گئے ۔ شجاع خان شجاع آباد بهاگ گیا جہاں وہ ١٧٥٦ء میں انتقال کر گیا اور اس کا جـری بیٹا مظفر خان اس کا جانشین هوا \_ اس نے تیمور شاہ ابن احمد شاہ ابدالی کی مدد سے ملتان فتح کر لیا ۔ اس کی ساری زندگی سکھوں سے محاربات میں گزری ـ کابـل کی سدوزئی حکومت اور نواب بہاول پور گاھے گاھے اس کی مدد کرتے رہے۔ اس نے ملتان پر چالیس سال حکومت کی ۔ آخر ۲ جون ۱۸۱۸ء کو سهاراجه رنجیت سنگھ کی فوج نے مشہور زسزمہ توپ استعمال کر کے قلعہ فتح کر لیا ۔ نواب مظفر خان اپنے پانچ بیٹوں سمیت شهید هوا ـ نواب مرحوم کا سزار احاطه سزار حضرت بها الدين مين واقع هے ـ اس موقع پر لوٹ سار اور مظالم کی انتہا ہو گئی۔ قلعہ کے پانچ سو سکانات هموار کر دیر گئے۔ شہر میں جو كعيه هوا الاسان و الحفيظ ـ نواب زاده سرفراز خان کا درد انگیز شعر یهان درج کرنا مناسب هو گا :

> مظفر بر بساط مرگ بنشست مسلمانی زملتان رخت بر بست

تین سال کا عرصه بدنظمی میں گذر گیا۔ ۱۸۲۱ء میں علاقه ملتان کی حکومت کا ٹھیکہ دیوان ساون مل کو ملا۔ اس نے خوش اسلوبی سے وہاں کا بندوبست کیا اور آبہاشی کے لیر جو نالے مختلف اوقات میں کھدوائے گئے تھے، ان کی طرف خاص توجه دي ۔ اس نے بہت سے تاریخی مقامات کی مرمت کرائی ۔ وہ بڑا منصف سزاج حکمران تها ـ ایک سپاهی نر ستمبر ۱۸۳۸ء میں اس پر پستول چلا دیا اور وہ دس روز کے بعد مسر گیا ۔ اس کے بعد اس کا بیٹا مولراج دیوان مقرر ہوا۔ مهاراجه رنجيت سنگه ١٨٣٩ء مين وفات يا چكا تھا۔ یہ تقرر اس کے بیٹر مہاراجہ دلیپ سنگھ کی طرف سے ہوا، مگر برصغیر کی تاریخ اب نئر دور میں داخل هو چکی تھی ۔ انگرینز تاجر کی حیثیت سے آئر تھر، مگر اب حکمران بن چکے تھے۔ دھلی میں بہادرشاہ ظفر کی حکومت برائے نام تھی۔ سہاراجا رنجیت سنگھ کے جانشینوں کے ساتھ ان کی ان بن شروع ہو گئی۔ آخرکار مارچ ۱۸۳۹ء کے عمد نامه کے مطابق برطانوی فوج لاہور میں رہنے لگلی ۔ ملتان کے لوگ مولراج کے مظالم سے تنگ آئے تو لاهور کے خالصہ دربار نے دخل دیا ۔ دیوان مولراج لاهور آیا۔ انجام کار طے پایا که اس کی جگه سردار خان سنگه حاکم ملتان هو ـ دو انگریسز افسر اور پانچ سو سکھ سپاہی اسے حکومت کی گدی دلانے گئے ۔ بالآخر جنگ کی نوبت آئی اور ۲۲ ر جنوری ۱۸۳۹ء کو سلتان فتح ہو گیا ۔ سکھوں کے راجه شیر سنگھ نے انگریزوں سے دوسری جنگ لـرُ کر ۱۲ سارچ ۱۸۳۹ء کو هتهیار ڈال دیے اور بهز ملتال سبت بنجاب كا الحاق برطانوي مقبوضات هند کے ساتھ وہ سارچ ۱۸۸۹ء کو ھو گیا۔ 100ء میں ھندوستان کے لوگوں نسر

اس کا اثر ملتان پر بھی پڑا ۔ اقوام کاٹھیہ اور کھرل نے خود مختار حکومت بنانی چاہی مگر کامیابی نه هوئی ـ ملتان میں بارہ سو فوجیوں نے بھی حریت پسندی کا قابل تعریف مظاهره کیا ؛ تاهم انگریزوں کا اقتدار هر جگه بحال هو گیا.

انگریزوں کا صد ساله دور تعمیر اور ترقی كا دور ثابت هوا ـ انتظام حكوست مين باقاعدكي پیدا هوئی ـ مختلف محکم قائم هومے ـ شفاخانر کھلے ۔ ملتان میں پہلا هسپتال ۱۸۰۰ء میں کھلا تھا۔ نئی نہریں تعمیر هوئیں، پرانی نہروں کی دیکھ بھال کی گئی اور بندوبست اراضی ہوا۔ جملہ انتظامی اور تعمیراتی کاموں کے مقاصد فلاحى تهر ـ سابقه جور و استبداد كا خاتمه هوا ـ ١٨٦٣ء مين عيدگاه واگزار هوئي جس پر سكهون نے غاصبانه قبضه کیا تھا - ۱۸۸۳ء میں میونسیل ایکٹ پاس ہوا اور ملتان شہر میں منظم طور پر رفاہ عامہ کے کام شروع ہوئے ۔ دو سال کے بعد ه ۱۸۸۰ء میں ضلعی امور کے لیر ڈسٹرکٹ بورڈ ملتان كا قيام عمل مين آيا ـ شهر ملتان اور باقى تمام علاقے میں اشاعت تعلیم کی طرف خاص توجه دی گئی - ١٨٥٦ء مين حسين آگاهي مين پهلا سكول کھلا جسے ١٨٦١ء ميں حرم دروازہ ميں تعمير شده نئی غمارت میں منتقل کر دیا گیا ۔ مردانه کے عملاوہ زنانہ تعلیم کا بھی اجرا ہوا۔ . ۱۹۲۰ میں انٹر کالج شروع هوا جس میں ۱۹۳۳ء میں بی ۔ اے تک جماعتیں کھولی گئیں اور کالج کا نام ایمرسن کالج رکھا گیا ۔ آسد و رفت کے ذرائع کی ترقی کے لیے امرتسر سے ملتان تک ریلوے لائن بچھانے کا افتتاح ۸ فروری ۲۸۰۹ء کو ہو گیا تھا ، یعنی الحاق پنجاب سے صرف دس سال بعد شیر شاہ کے رستے مظفر گرہ اور بہاول پورکی طرف بھی انگریزوں سے نجات حاصل کرنے کی کوشش کی اریل گاڑی کا انتظام ہوا۔ اس طرح ملتان کی مرکزیت

مستحکم ہو گئی۔ بجلی ملتان میں ۱۹۲۲ء میں آگئی تھی۔ ان تمام امور کے لحاظ سے ملتان عہد قدید میں داخل موگیا .

برصغیر کی آزادی کے لیے تحریکیں شروع هوئين ؛ چنانچه باني پاکستان قائد اعظم محمد على جناح [رك بآن] كي مساعي اور اسلاميان هند کے تعاون سے ۱۰ اگست ۲۰۰۱ء کو پاکستان [رك بان] كا قيام عمل سين آيا اور ملتان شهر سين بھی انقلابی قسم کی تبدیلیاں رونما هوئیں ۔ هندو بھارت چلے گئے، مشرقی پنجاب اور بھارت کے دیگر حصوں سے مسلمان مہاجرین آئے اور ملتان کی شہری آبادی بھی ایک لاکھ سے چار لاکھ ھو گئی ۔ هیوان سانگ ملتان آیا تو اس نر شہر کو ہانج میل کے محیط میں پایا۔ ان دنوں ملتان پندرہ میل کے قطر پر محیط ہے۔ سرکزی شہر ایک ٹیله ہر واقع ہے جس کے نیچے قرنہا قرن کی خاک اور راکھ دبی ہوئی ہے۔ تنگ و تاریک گلیوں کے کنارے پست اور بلند مکانات ہیں ۔ آبادی کے بڑھ جانر سے متعدد اضافی بستیاں بن گئی ھیں ۔ کھل سڑکوں کے کنارے مغربی قسم کے بنگلوں اور کوٹھیوں کی تعمیر ہوئی ہے۔ بعض آبادیاں بڑی بارونق اور پر فضا هیں \_ سول لائنـز، گلگشت ، ممتاز آباد ، آفیسرز کالونی ، وکلا کالونی، شمس آباد، چوک گل دین کالونی ، جمال پوره ، رائیٹرز کالونی، عیدگاه روڈ کالونی آباد هو حکی هیں ـ حسن پروانه ، چاه بوهن والا اور چاه شاکر والا کی سکیموں کے تحت تعمیرات جاری هیں ۔ نیا ملتان سیٹیلائٹ سکیم اور واپیڈا کالونی کے منصوبے علیحدہ ھیں ۔ ملتان چھاؤنی اور نئے تلعے کے قریب فورٹ كالونى مين شاندار عمارتين بني هين ـ مكانات

کلاں میں تو دکانوں کی بھرمار ہوگئی ہے اور چوک نواں شہر اور صدر بازار چھاؤنی کی دکانیں تو انارکلی بازار لاہورکا نقشہ پیش کرتی ہیں .

پاکستان بننے سے پہلے ملتان کا ڈھانچہ زمینداری اور جاگیرداری نوعیت کا تھا، لیکن مہاجرین کی آمد اور قومی تقاضوں کی وجہ سے یہ شهر ایک زبردست کاروباری مرکز بن گیا اور صنعت و حرفت کے لعاظ سے بھی اس نے بیڑی ترقی کی ہے ۔ سہاجرین نے پارچہ بانی شروع کی اور کھڈیوں كى تعداد تقريبًا ايك لاكه تك پهنچ گئى۔ مجموعی لحاظ سے ان کی هیئت کارخانوں جیسی هوگئی اور کپڑا یورپی ممالک کو برآمد هونسر لگا ۔ باغ لانگے خان اور عیدگاہ کے قریب اس صنعت نے بڑی شہرت حاصل کی ۔ علاوہ بریں نواح ملتان میں اب تک کپڑے کے بہت سے کارخانے نصب هـ و چکر تهر ـ ان میں کالونی ٹیکسٹائل مل زیادہ معروف ہے ۔ کیاس بیلنے کے کارخانے ضلع میں ستر تک پہنچ گئے ھیں ۔ اس علاقے میں کیاس بکثرت ہوتی ہے ۔ مصنوعی ریشم سے کپڑا بننے کے دو کارخانر بھی سمتاز آباد کالونی میں ھیں ۔ بلوچستان میں سوئی گیس دریافت هوئی تو سوئی کیس سے بجلی فراہم کرنؤ کا ایک بہت بڑا کارخانه ملتان سے پانے میل دور پیران غائب میں بنایا گیا۔ سوئی گیس سے کیمیاوی عمل کے ذریعے کھاد تیار کرنے کے لیے بھی ۱۹۹۸ء سے ایک فیکٹری بن چکی ہے ۔ بناسپتی گھی، مشروبات کوکا کولا اور سیون آپ، المونیم کے برتن بنانر اور شیشے کے برتن بنانے کے کارخانے بھی ھیں.

اس کے ساتھ نشتر ہسپتال بھی ہے ۔ فنی تعلیم کے لیے بھی مختلف ادارے قائم ہوے ہیں۔ عام تعلیم کے لیے بھی مختلف اداروں کا قیام عمل میں آچکا ہے۔ عام تعلیم کے لیے ایمرسن کالج پہلے موجود تھا مگر کچہری کے قریب ایک نیا کالج بھی کھلا ۔ طلبہ اور طالبات کے لیے علیحدہ علیحدہ اسلامیہ ڈگری کالج کھولے گئے ۔ لاء کالج کا آغاز ہوا ۔ متعدد نئے ہائی سکول کھلے ۔ مہم اعمی ملتان یونیورسٹی کا قیام عمل میں آیا ۔ انٹر تک امتحانات کے لیے بورڈ پہلے بن چکا تھا ۔ رائیٹرز کالونی میں گونگے اور بہروں کا سکول بھی کھولا گیا ۔ بہت گونگے اور بہروں کا سکول بھی کھولا گیا ۔ بہت می دینی درسگاہیں پہلے سے موجود تھیں جن میں خیرالمدارس اور قاسم العلوم زیادہ مشہور ہیں .

باشندگان ملتان : قدیم ملتان کے باشندے سیاہ فام ، کوتاہ قد ، گھنگریالے بالوں اور چپٹی ناک والے تھے ۔ سمیری لوگ وادی سندھ میں آئے جو دراز قد، گندم گون اور خوش شکل تھے ۔ ان تی وجه سے ایک جاذب نظر نسل پیدا ھوئی ۔ آریا آئے تو انھوں نے سابقہ باشندوں کا خاتمہ کر دیا ۔ سفید ھن بھی وارد ھوے ۔ اس طرح برھمن ، کھتری ، اروڑے ملتان شہر اور اس کے نواح میں بکثرت آباد ھوے ۔ مسلمانوں کا زمانہ آیا تو عرب آئے اور پھر آھستہ آھستہ سادات، قریش، افغان اور انصاری بھی آتے گئے ۔ مند و اقوام میں سے اور انصاری بھی آتے گئے ۔ مند و اقوام میں سے معاشرے میں شامل ھو گئے ۔ ملتان کے گرد و نواح میں جائ خاندان کثیر تعداد میں ھیں .

سادات کی اولین شاخ سادات گردیـزی هیں ملتان کے لوگوں جن کا سلسله ۱۸۸۱ه/۱۵۰۹ء میں حضرت سید محمد یوسف شاہ گردیز کے ملتان میں ورود سے شروع تا به عید گاہ''، هـوا ، جو حسینی سید تھے۔ ان کی اولاد کو چھوڑ رہے هیں آج تک بـڑے احترام کی نگاہ سے دیکھا جاتا ہے۔ ان کا شیوہ ہے .

سادات گیلان کے پہلے برزگ سید حامد بخش ثانی ملتان میں اقامت پذیر هوے جو حسنی تھے۔ گیلانی صاحبان نے ملتان کی فلاح و بہبود میں بڑا حصه لیا ہے۔ ان کے علاوہ مشہدی اور بخاری سید بھی ملتان میں آباد ھیں ۔ ملتان کا قریشی خاندان چھٹی صدی ھجری سے حضرت شیخ بہاؤ الدین زکریا میں شروع ھوتا ہے۔ ملتان میں بنو منبه اور بنو سامر کے لقب سے قریشی حکمران بھی رہے ھیں، لیکن ان کا نسب مختلف تھا.

افغان قبائل جو ملتان میں آباد هو سدوزئی، خاکوانی، یا خوگانی یا بادوزئی، سلے زئی اور ترین هیں۔ ملتان کی تاریخ میں ان کا اهم مقام ہے۔ سدوزئی خاندان نے ملتان کو کئی حاکم دیے۔ علی محمد خان سدوزئی نے تذکرۃ الملوک کے نام سے تاریخ سدوزئی فارسی میں لکھی۔ مغل شمہنشاہ محمد شاہ کے عہد میں نواب عبدالصمد خان بادوزئی ملتان اور لاهور کا صوبیدار تھا.

جہاں تک انصار ملتان کا تعلق مے وہ عبداللہ بن مسعود انصاری کی اولاد میں سے ھیں جو قبیلہ بنی خزرج میں سے تھے ۔ ان میں سے ایک حکیم سلیمان ھو گزرے ھیں جنھیں ارسطوے زمان کہا جاتا تھا۔ انصار کی ذیلی شاخیں بھی ھیں۔ ان پرانے انصار کے علاوہ صنعتی اور تجارتی توسیع سے حال انصار کے علاوہ صنعتی اور تجارتی توسیع سے حال ھی میں مشہور ھونے والا خواجه مظفر محمود کا خاندان ھے جس نے متعدد کارخانے نصب کیے ھیں۔

ملتان میں زیادہ تر حنفی العقیدہ سنی لوگ آباد ھیں ۔ شیعہ بھی خاصی تعداد میں ھیں ۔ ملتان کے لوگوں کی قدامت پسندی کے متعلق یہاں ایک ضرب المثل رائج هے: ''سفر ملتانیان تا بہ عید گاہ''، لیکن اب یہاں کے لوگ قدامت چھوڑ رہے ھیں ۔ نرم مزاجی اور خوش گفتاری ان کا شدہ ہے ۔

سلتان کی صنعت و حرفت: جدید كارخانوں كا ذكر سطور بالا سين هو چكا هے ليكن ان سے پہلے بھی صنعت و حرفت کے لحاظ سے ملتان مشهور تها ـ پارچه بافی خاص طور پر قابل ذکر ھے ۔ نفیس ریشمی کپڑا بنانر کے لیر بھی ملتان اهم مقام تھا ۔ کاشی کاری ملتان سے مخصوص مے ۔ یہاں کی کاشی سلیں عرصہ دراز سے مشہور چلی آتی هیں جو مساجد و مقابر میں استعمال هوتی ھیں ۔ ھندو یہاں ھوتے تھے تو ملتان کی میناکاری بھی بڑی شمرت رکھتی تھی ۔ ھاتھی دانت کا کام بھی قدیم الایام سے هوتا آیا ہے۔ آرتیه مندر کے قریب اس کام کے کرنے والوں کا ایک محله تھا۔ قالین بافی بھی ہوتی آئی ہے لیکن پاکستان کے قیام کے بعد اونی قالین اعلی درجہ کے بننے لگے هيں، جن كى برآمد سے زر سادله كمايا جاتا ہے۔ اونك کے چمڑے سے منقش اشیا مثلًا گلدان ، مرتبان بجلی کے لیمپ وغیرہ بنتر ھیں ۔ جدید اور قدیم صنعتوں کی وجه سے ملتان کی تجارت روز بروز بڑھ رھی ہے .

ملتان ک شخصیات: بعض مشهور اشخاص کے نام هم درج بھی کر چکے هیں، اب یہاں کے علما، فضلا اور صوفیه کا ذکر بالاختصار کیا جاتا ہے۔ تاریخی تسلسل قائم رکھنے کے لیے هم بعض هندووں کا بھی نام لیتے هیں: هندو عہد کی سب سے پہلی ملتانی شخصیت بھکت پراهلاد کی هے جس کی وجه سے اس شہر کا نام پراهلاد پورہ مشهور هوا۔ دوسری شخصیت پنڈت پرهم گوپت کی هے جس نے دوسری شخصیت پنڈت پرهم گوپت کی هے جس نے علم نجوم پر کتاب برهما سدهانت تصنیف کی ۔ اسی طرح درلب ملتانی بڑا هیئت دان تھا اسکی مصنفه زیج طرح درلب علم ارگربوت هیں جو علم نحو پر صاحب علم ارگربوت هیں جو علم نحو پر صاحب علم ارگربوت هیں جو علم نحو پر

اسلامی ملتان کی سب سے نمایاں شخصیت شيخ الكبير بها الدين زكريام كي هے - چهٹي صدي کے وسط سے ساتویں صدی ھجری کے وسط تک ملتان کے شب و روز ان کے شب روز تھے ۔ بعد میں بھی چھ سوسال تک ملتان کا عمد ان کا عمد رها ہے۔ انھوں نے علم تصوف میں کتاب بہائیہ تصنیف فرمائی جو ناپید ہے۔ ایک کتاب اوراد ہے جس کا قلمی نسخه پنجاب یونیورسٹی لائبریری میں موجود ہے۔ مزار پرتاریخ وفات ١٦٦٦ه درج هے \_ لمعات كے مصنف فخرالدين عراقی ان کے مرید تھر جو ملتان میں کچھ غرصه رھے ۔ شیخ صدر الدین عارف (م ۹ م ۵) ان کے فرزند اکبر خلیفه اول تھے ۔ مشائخ وقت میں وہ بڑے سمتاز تھے ۔ شیخ العارف کے فرزند حضرت شیخ رکن عالم (م - ٥٠٥ه) تھے - سلاطین دهلی ان کا احترام کرتے تھے ۔ تاریخ فیروز شاھی اور تاریخ فرشته میں ان کا ذکر کیا گیا ہے ۔ مخدوم جہانیاں شیخ جلال الدین بخاری ان کے مریدان كبار مين سے تهر ـ شيخ عبدالرشيد حقائي (م - ۹۹۹ هـ) حضرت بهاؤالدین زکریا م عمزاد تھے ۔ ان کا مزار موضع مخدوم رشید میں ہے.

قدیم بزرگوں میں شاہ یوسف گردیزی " (م- ۱ - ۱ - ۱ م ه م) اور شاہ شمس سبزواری " (م - ۱ - ۱ ه ) هیں ـ یه دونوں حضرت امام جعفر صادق " کی اولاد میں سے هیں .

سکندر لودهی کے زسانے کے دو مساز ملتانی علما شیخ عبدالله تلنبی (م ۹۲۲ه) اور شیخ عبزیالله تلنبی (م ۹۷۵ه) کا بیمال ذکر ضروری هے ۔ یه دونوں ملتان سے دهلی اور سنبهل چلے گئے اور معقولات کو باقاعدہ داخل نصاب تعلیم کیا ۔ عبدالله نے بدیع المیزان کے عنوان سے میںزان منطق عبدالله نے بدیع المیزان کے عنوان سے میںزان منطق کی شرح لکھی (دیکھیے تاریخ ادبیات مسلمانان پاکستان و هند ، لاهور ۱۹۱۱ء ، ۳ : ۱۰ ، ۱۰ ، ۲۳۵ ، ۳۲۵ ).

ملتان کے ایک اور برزگ حضرت موسی پاک ایم میں شہید ھوے ۔ پہلے اوچ میں دفن ھوے بعد میں ان کی تدفین ملتان میں ھوئی ۔ شجرہ نسب حضرت شیخ عبدالقادر جیلانی سے جاملتا ھے ۔ نواب موسی پاک دین (م ۳ م ۱۰۵) کو دارا شکوہ نے ملتان کا گورنر مقرر کیا ۔ اورنگ زیب نے معزول کیا تو درویشی اختیار کر لی اور گیلانی خاندان کا سلسلہ مشیخت شروع ھوا.

حافظ محمد جمال ملتانی (م - ۱۲۲۹ ه)
ریاست بهاول پور کے مشہور چشتی بزرگ خواجه
نور محمد مہاروی [رك بآن] کے خلیفه مجاز تھے سکھوں سے جہاد کیا ۔ تاریخ مشائخ چشت میں
ان کا ذکر موجود ہے ۔ منشی غلام حسن ۱۲۹۰ ه
میں انگرینزوں کی تاخت ملتان کے دوران شہید
هوے ۔ شاعر تھے ۔ فارسی، عربی اور ملتانی میں
دواوین چھوڑے ھیں ۔ کئی اور کتابوں کے بھی مصنف
دواوین چھوڑے ھیں ۔ کئی اور کتابوں کے بھی مصنف
پیشتر ازیں بھی ھو چکا ہے، مشہور طبیب تھے ۔
ارسطوے زمان لتب تھا ۔ نواب مرید حسین قریشی
ارم ۱۹۹۰ ) اردو اور فارسی کے قادر الکلام شاعر
تھے ۔ اھل ملتان کے متعلق ان کے اس شعر کی بڑی

اهل ملتان از تکلف بے نیاز سادہ دل شیریں زبان مہمان نواز

علاوہ برین فن خطابت میں یکتا ، تاریخی شہرت کے مالک ، سید عطاء اللہ شاہ بخاری (م ۱۹۶۱ء)، جن کی شعله نوائی نے برصغیر کو آزاد کرانے میں گراں قدر خدمات انجام دیں ، تقسیم ملک کے بعد ملتان میں آباد هوہ تھے اور وفات کے بعد یہیں جلال باقدری کے قبرستان میں دفن ہوے.

ملتان کے علما و فضلا : مسلمانوں کے امشائخ کا ذکر کیا جاتا ہے :

برصغیر میں وارد ہونے کے بعد بہت جبلد ملتان اسلامی علوم اور تبذیب و ثقافت کا مرکز بن گیا ـ یہاں بڑے بڑے علما و فضلا پیدا هوے۔ جنهو**ں** نے نه صرف تعلیم و تدریس میں نام پیدا کیا، بلکه قابل قدر تصنیفات بھی چھوڑیں ۔ علوم معقول و منقول کی تعلیم میں ملتان نے بڑی شہرت پائی۔ مآثر الكرام، (آزاد بلكرامي ) تدكره علمائے هند (رحمان على) اور نزعة الخواطر (عبدالحي) مين ایسے ستر نے نریب متندر علما کا ذکر فے جن کی شہرت تقریبًا تمام بر صغیر میں پھیل گئی تھی حضرت بها الدين زكريام كي وجه سے "مدرسه بہائیہ'' کا اجرا هوا ۔ تدریسی علوم کا یه بہت بـرًا اداره تها ـ دو مواقع پر ملتـان کی علمی حیثیت کو ناقابل تلافی نقصان پہنچا: منگولوں کے حملوں کی وجه سے بالخصوص جب شہزادہ محمد شهید هوے تو ابتری پهیلی اور علما و مشائخ دهلی اور دکن کی طرف چلے گئے۔ بیدر میں جا کو بہت سے ملتانی علما نے نام پیدا کیا ۔ دوسری بار جب نواب مظفر خان کو سکھوں نے شہید کیا تو عوام کے ساتھ جو سلوک ھوا سو ھوا، مسلمانوں کے علمی ادارے بالکل تباہ هو کر رہ گئے .

ملتان میں سب سے پہلے جعفر بن محمد الملتانی قرن سوم میں نظر آتے ھیں جو حضرت علی رفز ابن ابی طالب کی پانچویں پشت میں سے تھے ۔ ان کے بعد احمد بن زین الملتانی ملتے ھیں ، جو صاحب کشف و کرامات بزرگ تھے ۔ 20 ھ / مالدان میں ان کی قبر ھے ۔ انھوں نے شیخ شہاب الدین سہروردی کی قبر ھے ۔ انھوں نے شیخ شہاب الدین سہروردی اور شیخ مودود چشتی سے فیض حاصل کیا تھا اور شیخ مودود چشتی سے فیض حاصل کیا تھا و اعبدالحی : نزھة الخواطر، ج ، میدرآباد دکن المحاد میں اور علما و

هیں ۔ خلاصة الدین کے نام سے انھوں نے اس کا خلاصة تيار كيا ـ بعد مين اس كا بهي خلاصه لكها ـ برلن لائبريري مين خلاصة خلاصة الدين كا ايك نسخه ہے ۔ فقہ میں ان کی کتاب الحج والمناسک هے؛ (و) شیخ عثمان بن داود ملتانی (م ٢٣٥ه/ ١٣٣٦ء)، فقه، اصول اور تصوف مين مشهور تهر حضرت نظام الدین اولیا جمعوی سے بیعت تھی؛ (١.) شيخ اسماعيل بن محمد ملتاني، شيخ ابوالفتح ، رکن الدین ملتانی کے بیٹے تھے ۔ فقہ اور اصول کے ساہر ( ۸ تا ۱۰ کے لیے دیکھیے، نزهة الخواطر ، ۲ : ۱۳ ، ۲۵ ، ۵۲ ، ۸۳ ) ؛ ( ۱۱ ) مولانا حسام الدين متقى ملتاني، بڑے فاضل بررگ اور کامل شخص تھے مزار حسام پور مضاف ملتان میں ہے ؛ (۱۲) سید یوسف ملتانی (م . و م ه ) ۱۳۸۸ء)، علوم معقول و منقول کے ساہر، مولانا جلال الدین روسی کے شاگرد تھے۔ فیروز تغلق کے زمانے میں دھلی گئر اور سلطان کے قائم کردہ مدرسے میں سدرس مقرر هونے ـ علم نحو میں انھوں نے قاضی ناصر الدین بیضاوی کی کتاب لب الالباب فی علم الاعراب کی شرح یوسفی کے نام سے شرح لکھی ۔ علم اصول میں انھوں نے توجیه الکلام شرح منار بهی تصنیف کی ؛ (۱۳) قامی ابراهیم بن فتح الله ملتانی (م ۸۷۵ه/۱۷۰۱ع) کئی کتابوں کے مصنف تھر۔ علوم و فنون کی تعریفات میں کتاب معارف العلوم عربی میں لکھی ۔ بیدر (دکن) چلر گئر تھر؛ (مر) مولانا ثناء الدين ملتاني ، علوم حكميه میں یکتا تھے۔ شیراز جا کر سید الشریف زین الدین على الجرجانى سے منطق اور حكمت پڑھى ـ ملتان سين مدت العمر درس ديتے رهے : (١٥) شيخ يوسف بني اسماعيل ملتاني، بہلول لودھی کے معاصر تھر ۔ سلطان نر ان کے

(١) شيخ بهما الدين زكريا ملتاني أن فارسي میں اورآد کے مصنف ھیں، جس رسالے کی مبسوط شرح کنز العباد فی شرح الاوراد کے نام سے مولانا بن احمد غوری نے لکھی (رحمان علی: تذکرہ علمائي هند، ترجمه أردو محمد ايوب قادري، كراچي ١٩٩١ء، ص ١٣١)؛ (٢) مولانا علم الدين: حضرت بہاء الدین زکریات ملتانی کے نواسے تھر ۔ انھوں نے غیاث الدین تغلق کے عمد میں دھلی میں سماع کے مسئلے پر بحث میں حصه لیا؛ (۳) شیخ حسام الـدين ملتاني (م ١٨٨ه / ١٢٨٤ع) علم و معرفت میں مشہور تھے ۔ شیخ صدر الدین محمد زكريا كے مريد تھے؛ (م) سديد الدين عوني : ٩١٦ ه/١١ عمين ناصر الدين قباچة كے دربار سے منسلک ہوے۔ جوامع الحکایات کے مشہور مصنف ھیں۔ الفرج بعد الشدة کا عرقی سے فارسی میں ترجمه كيا: (ه) شيخ سليمان بن احمد ملتاني : فقه، اصول، حدیث، عربی کے ساہر تھر ۔ دھلی چلر گئر۔ وهاں غیاث الدین تغلق شاہ کے عہد میں سماع کے متعلق مناظرے میں اباحث سماع کا فتوى ديا (ديكهي نزهة الخواطر، ٢ : ٠٥)؛ (٩) مولانا شهاب الدين ملتاني : فقه، اصول اور عربیت میں ممتاز، سماع کے متعلق مذکوہ بالا بحث میں شامل تھے؛ (ے) شیخ ابوالفتح رکن الادین ملتاني (م ٣٣٠ ه / ٣٣٣ ء)، شيخ صدر الدين محمد کے فزرند تھے؛ (٨) شیخ ابو بکر ابن الناج الملتانی (م بعد از ۲۹۱ه / ۲۹۰۵) متعدد کتب کے مصنف هين \_ نسبة خرقة التصوف اور الذكر الاكبر ان کی تصوف سے متعلق کتابیں میں ۔ خلاصة جوا هر القرآن في بيان معاني لغات القرآن ، ان كي ايك نادر تصنیف ہے ۔ ارکان اسلامی کے متعلق انھوں نے خلاصة الاحكام بشرائط الايمان و الاسلام مين بعث کی۔ اس کے دو نسخے بىرلن لائبریری میں (۲۳) شیخ ابـو الفتح سلتانی، فقه و اصـول اور فنون حکمیه کے ماهر اور شاهجمان کے معاصر تھے؛ (م ٢) مولانا عبدالرشيد ملتاني ـ شيخ احمد بن عبدالاحد سرهندي اسام الطريقة المجدديه نے ان سے تفسیر بیضاوی پاڑھی ۔ شیخ نظام الدین کا کوروی کے متعلق ان کی کتاب زاد الاخرة مفيد هے : (٢٥) محمد سعيد القرشي الملتاني ـ شعر و انشا، تاویل الرؤیا اور فراست میں مشہور تھے۔ ان کے فارسى مين اشعار نزهة الخواطر مين موجود هين ـ مراد بن شاہجہان اور اورنگ زیب عالمگیر سے قرب حاصل تھا۔ ملتان میں مرمر ۱۰۸۸ عرص عکو فوت هوم : (٢٦) شيخ نصرت بن جمال الملتاني ، اپنے مرشد طریقت شیخ محمد رشید کے ملفوظات پر مشتمل کتاب گنج آرشدی کے مصنف هیں۔ ملتان میں .م. ره/ ۳۱ - "۱۹۳ عمیں پیدا هوے اور ١٠٩٠ه / ١٦٧٥ء مين وفات هوئسي (ديكهير نزهة الخواطر، حيدرآباد، دكن ههه ١ع، ص ١٩٠٠ ٠٢٠، ٣٢٣، ٣١٦)؛ (٢٧) شيخ خدا بخش چشتي ملتانی (م ۲۰۳ ه/ ۱۸۳۷ع)، بهت بلے عالم تهر ـ پہلے چالیس برس تک ملتان میں درس و تدریس كا سلسله جارى ركها - پهر شيخ جمال سحمد بن یوسف ملتانی کے هاتھ پر بیعت کی ۔ خیر پور میں فوت هوے؛ ( ۲۸ ) مولانا عبدالعزيز محدث ملتاني علما ے کبار میں سے تھے۔ متعدد رسائل کے علاوہ بائیس کتابوں کے مصنف تھے ۔ تمام عمر مطالعه کتب میں گزری ـ اتباع سنت کا حد درجه میلان تها ـ تصنيفات كيلير ديكهير نزهة الخواطر، جلد ي؛ ( ٢٩ ) مولانا خليل الرحمن ملتاني، نحو، عربیت، منطق، حکمت، فقه اور حدیث کے بہت بڑے عالم تھے۔ حدیث نبوی م پر عمل تھا ؛ ( ٣. ) شيخ عبيدالله بن قدرت الله ملتاني ـ ا (م ١٣٠٥ه/١٨٨٤) مصنفات عديده کے مالک

بیٹے شیخ عبداللہ (م . . و ھ / سوم ، ع) سے اپنی بیٹی بیاہ دی تھی (دیکھیے نزھة الخواطر، ۳: ۲، ٣٨ ١٨١ (١٨١) : (١٦) شيخ سما الدين ملتاني (م ۹۰۱ه/ ۱۹۹۰) - مفتاح الاسرار کے مصنف هين \_ لمعات عراقي كي شرح بسيط لكهي ؛ (١٤) مولانا عبدالله تلنبي ملتاني (م ٩٧٢ه/ ۱۵۱۹ معقول، منقول اور فروع و اصول کے ماہر ـ طویل مدت تک اپنے وطن میں درس دیتے رہے ۔ پھر خرابی ٔ ملتان کے باعث دہلی چلے گئے اور وہاں علوم معقول کو رواج دیا \_ برصغیر میں علم منطق پر سب سے پہلے انھوں نے قلم اٹھایا اور سیزان المنطق لکھی، جو مطبع احمدی دھلی سے طبع ھوئی ـ بعد میں بدیع المیزان کے نام سے خود اس کی شرح لکھی جو هم١٦ء مين دهلي سے چهپى ؛ (١٨) سيد شيخ أحمد ملتاني : فقه ، اصول ، کلام اور عربیت کے ماہر ۔ سکندر لودھی کے معاصر تهي (ديكهي نزهة الخواطر، م: ٣٠) ؛ (۱۹) شيخ ابراهيم بن محمد ملتاني (م ۲۵۹ه/ س١٠٥٠ع) - معدن الجواهر ، عربي مين تصنيف كي ؛ (۲.) شيخ عزيز الله تلنبي ملتاني (م ٥٥٥ ه/ ١٥٦٨ - ١٥٦٨ع) - سنبهل مين سكونت اختيار کی \_ چند تصانیف ان کی یادگار هیں \_ فلسفه و تصوف میں ان کا رسالہ عینیہ شیخ امان اللہ پانی پتی کے رسالہ غیریہ کے جواب میں ہے (دیکھیے رحمان علی : تذکرہ علمائر هند ، اردو ترجمه از محمد ایوب قادری ، کراچی ۱۹۹۱ ، ه ص برسس)؛ (٢١) قاضى جلال الدين ملتاني، فاضل متبحر، حق كو اور حق پسند تهر ـ جلال الدين اکبر بادشاہ کے حکم سے قاضی هند مقرر ھوے: (۲۲) ملا جمال ملتانی، اکبر کے معاصر تھے (۲۱ و ۲۲ کے لیے دیکھیے تذكره علمائي هند، اردو ترجمه، ص ۱۳۸، ۲۹۰)؛

قهے، نامور مشائخ چشتیه میں سے هیں۔ شہر ملتان مزار کے جنوب میں شیر شاہ سوری کی بنائی هوئی میں طویل مدت تک درس و افادہ کا سلسله رها۔ بڑے علما اور مشائخ ان کے تربیت یافته تھے (دیکھیے نرهة الخواطر، ۱۰، ۳۰، ۳۰۰)؛ مناز کا تعلق بھی اسی فن تعمیر سے هے، جس کی مناز هو نہیں اپنے والد کے نقش قدم پر اساس چو کور هے - خشت کاری ان کا امتیازی وصف کے ماهر علم و عمل میں اپنے والد کے نقش قدم پر ان کے فرزند شیخ صدر الدین عارف آن کے پہلو چلتے رهے؛ (۲۳) مولانا سلطان محمود بن فرید الدین مرزند شیخ صدر الدین عارف آن کے پہلو میں مناز هیں ۔ شیخ رکن عالم (م ۱۳۰۷ه) کا متورع عالم اور شیخ کبیر تھے ۔ مدت العمر شہر ملتان میں مخروطی ستونوں سے، جو اندر کی جانب دیواروں سے تدریس و تذکیر کا سلسله جاری رکھا.

آثار ملتاں: مندر پرھلاد، سورج کنڈ، مندر توتلان مائی، مندر جوگ مایا، تالاب رام تیرتے، سمادھ ساون مل، گیان تھلہ ھندو عہد کے آثار دست برد زمانه سے وھی بچے جن سے ان کا عقیدہ وابستہ تھا۔ پرانے قلعہ کی عمارتیں انگریزی عہد تک قائم رھیں، مگر ایک حملہ میں مسمار ھوگئیں۔ شہرے کی موجودہ فصیل جس کا محیط تین میل کے قریب ہے، شہزادہ مراد بخش نے بنوائی تھی.

اسلامی عہد کے آثار میں پہلے نو گزا قبور کا ذکر کیا جاتا ہے، جو کننگھم نے ۱۸۵۳ء میں پندرہ کے قریب شمار کی تھیں ۔ ان کا یہ خیال قرین قیاس ہے کہ یہ قبور محمد بن قاسم کے همراهیوں کی هیں ۔ جو غالبًا اس لیے لمبی هیں که ایک ایک قبر میں عربی طریقے کے مطابق کئی کئی غازی دفن هیں .

ملتان کے سزارات میں شاہ یوسف گردین "
کا مزار سب سے قدیم اور منفرد ہے، جو بوھڑ دروازہ کے اندر شہر پناہ سے ملحق واقع ہے ۔ اسی قسم کی سادہ اور مسطح عمارات کے بعد مسلمان معماروں نے عظیم قلعه نما عمارات تعمیر کیں ۔ شاہ صاحب ، ۳۰ ھ ھیں فوت ھوے تھے۔

مسجد ہے جس کی منقش چھت آٹھ ستونوں پر قائم ہے۔ شیخ بہاء الدین والحق ؓ (م ٩٩٦ه) کے مزار کا تعلق بھی اسی فن تعمیر سے ہے، جس کی اساس چو کور ہے ۔ خشت کاری ان کا امتیازی وصف ھے ۔ شیخ بہا، الدین " نے اپنا مزار خود بنوایا تھا ان کے فرزند شیخ صدر الدین عارف ان کے پہلو میں مدفون هیں ۔ شيخ رکن عالم م (م ١٨٥٥) كا سزار هشت پہلو ہے۔ دیواریں زوایا پر ترچھے مخروطی ستونوں سے، جو اندر کی جانب دیواروں سے نکلے ہوے خشتی دندانوں سے جکڑے گئر ہیں، مستحکم هیں ۔ دیاواروں کا ترجها پن بھی ان کی خصوصیت ہے ۔ چھت پر کامل قوس کا گنبد اس چابک دستی اور مساحت دانی سے مثمن کی گردن میں نصب کیا گیا ہے که وحدانی تبه کی یـه شکل برصغیر میں اپنی مثال آپ ھے۔ مقبرہ کے شمال میں اورنگ زیب بادشاہ کی مسجد ہے اور جنوبی دروازه پر مخدوم جهانیاں جهاں گشت م کی چھوٹی، سی مسجد ہے۔ حضرت شیخ رکن عالم " کی والدہ ساجده بي بي راستي المعروف پاک مائي (م ٥ و ٩ هـ) کا سزار اس گورستان میں ہے جو ان کے اپنے نام سے موسوم ہے۔ سید شمس الدین سبزواری<sup>77</sup> (م مرح ہ) کا مزار شاہ رکن عالم ہ کے مقبرے کے تتبع. میں مثمن در مثمن بنایا گیا تھا اور روغنی اینٹوں کے استعمال کا نادر نمونه هے۔ یه سبز سونگیا رنگ کی عمارت ہے ۔ دربار پیر صاحب موسی پاک شہید پاک دروازہ کے اندر ہے۔ قبہ کے نیچے ٢٧ فٺ مربع عمارت هـ داخلي دروازه کي پيتل منڏهي ھوئی لکڑی پر چاندی کے ٹکٹرے خوبصورتی سے جڑے گئے ہیں ۔ بعض اور بزرگ بھی یہاں مدفون هیں \_ حافظ محمد جمال کا روضه انیسویں صدی کے وسط کے قریب بنا تھا۔ چھت اور دیواریں

تمام منقش هیں ۔ شمالی اور جنوبی دروازے سنگ مرمر کے هیں ۔ دونوں طرف روشیں هیں اور ایک سمت مجلس خانه ہے .

قاضى قطب الدين كاشانى شيخ بهاء الدين ؤكريا<sup>7</sup> كے همعصر اور نقيه روزگار تھے ـ ملتان میں انھوں نے درس و تدریس کا مشہور مرکز قائم کیا ۔ قبر کے آثار قلعہ کہنے پر سبنز غازی کی خانقاه کے پاس ھی ۔ قاضی قطب الدین کے مشرقی پهلو میں علامه وجیه الدین (م 211هـ) دفن هیں جنھوں نے قاضی صاحب کے درس کو جاری رکھا.

ملتان میں نسبت کم معروف سزارات بھی بہت سے هیں ۔ جن کا مقامی لوگ احترام کرتے هیں ۔ آثار ملتان میں بعض مساجد کا ذکر بھی ضروری ہے ۔ یہاں سب سے پہلی مسجد ہ و ھ/م رے میں محمد بن قاسم نے قلعهٔ کمهنه پر تعمیر کرائی تھی ۔ انگریزوں کی گولہ باری سے بارود پھٹا تو يـه مسجد شميد هو گئي ـ عجائب گهر لاهـور میں اس کی تانبے کی ایک تختی نشانی کے طور پر محفوظ ہے ۔ شہر کی سب سے بڑی سجد بازار کلان میں ہے - جو ۱۱۱۱ھ/ ۱۷۹۸ء میں تعمير هوئي اس ميں عمدہ نقاشي کي گئي ہے، محراب اور منبر سنگ مرمر کے بنے ہومے ہیں۔ صحن میں وضو کے لیے دس فٹ مربع کا حوض ہے۔ پہلے یہاں قاضی وقت کی عـدالت هوتی تهی، ۱۸۱۸ء میں ، کموں نے ملتان پر قبضہ کیا تو یہ مسجد حاکم وقت کی کچہری بنا دی گئی ۔ انگریزوں کے دور سیں واگذار هوئی ۔ اس سے آگے سنجد بھل هٹانوالی ہے جو فرخ سیر سے منسوب ہے ۔ کوٹلہ تولے خان میں روغنی اینٹوں سے بنی هوئی سبز مسجد هے، جس کے شمال میں نواب میر آغا اور نواب اصغر علی کے مزارات هیں ۔ لاهور روڈ کے کنارے مسجد عیدگاہ ہے، جسے نواب عبدالصمد خان نے مورء | آئے اور یہاں کے مقامی باشندوں سے گھل مل گئے

میں تعمیر کرایا تھا ۔ اس کا محراب دار مسقف دالان هے ـ درمیان میں خوبصورت گنبد هے ـ سکھوں کے دور میں اس نے بھی ادبار کا زمانه دیکھا ۔ مسجد باقر خان عیدگه سے مشرق کی طرف دو میل کے فاصلر پر ھے ۔ یہ ، ۱۷۲ عمیں بنی تھی ۔ حضرت موسی پاک شمید کے سزار کے متصل اندرون پاک دروازه مسجد غوثیه هے ـ جو دسویں صدی هجری میں تعمیر هوئی تھی۔ تین گنبد هیں، فرش مرمریں ہے اور مصلّی سنگ موسی کا بنا ہوا ہے ـ ابدالی روڈ کے کنارے شیش محل کے ساتھ مسجد مه ١٤٥ مين نواب شاكر خان بدو زئى صوبيدار ملتان نے بنوائی تھی۔ مسجد باغ عام خاص مغل عہد کی تعمیر ہے.

سلتان کے باغات : ملتان میں باغ عام خاص شہر کے حاشیہ پر دولت دوروازے کے باہر ھے۔ اس میں آم، نارنگی اور مالٹر کے درخت ھیں۔ كما جاتا هے اسے شمزادہ مراد بخش نے لكوايا تھا ـ موجودہ ملتان کے وسط میں بوہڑ دروازے کے باہر کٹڑی افغانان سے متصل باغ لانگے خان کسی زمانے میں نواح ملتان کی مقبول ترین تفریح گاہ تھی۔ انگریزوں کا لگایا هوا، چهاؤنی ملتان کی حدود میں کمپنی باغ بڑا پر فضا ہے ۔ آج کل ملتان کا سب سے اهم اور خوشنما باغ يهي هے - حضوري باغ، باغ بیگی، باغ عابد خان وغیره اب اپنی اصلی حالت کھو چکر ھيں.

سلتاني زبان : شيخ اكرام الحق نر اپني تصنیف آرض ملتان کے باب هفتم میں ملتانی زبان کی تاریخ بیان کی هے ، اس کی خصوصیات گنوائی ھیں اور اس کے ادب کا ذکر کیا ھے۔ وہ کہتر هیں که وادی سنده کی تهذیب کی پیشرو سمیری تمذیب تھی۔ دجلہ اور فرات کی وادی سے لوگ یماں

ان کی بولی کا مخصوص انداز مثلًا ''س'' اور ''م'' کی آوازوں کا اشیا کے ناموں کے ساتھ الحاق اب بھی بهجانا جاتا ہے۔ آریا لوگ آئر تو ملتانی پر سنسکرت کا اثر پڑا اور اس نے پراکرت کی شکل اختیار کر لی ۔ بعد میں جو قومیں آتی رهیں، ان کی بولیاں بھی ملتانی میں خلط ملط ھوتی رھیں ۔ پہلوی، عربی، اسلامی عمد کی فارسی زبان تمام کا اثر ملتانی پر پڑا ۔ بعد میں انگریزی زبان نے بھی اس کا تانا بانا بنانر میں حصه لیا ـ ملتانی کو سرائیکی کہا جاتا ہے، اس لیے که سرائیکی کے معنی سرداروں کی زبان ہے اور چونکہ یہ زبان وادی سندھ کے صدر مقام کی زبان تھی، اسی لیر اسے سرائیکی کے نام سے پکارا گیا ۔ ۱۱۱ھ / ۲۹ء میں سندھ کا حصہ ملتان سے الگ ہو گیا اور یوں سندھی اور سرائیکی زبانوں کا باهمی رابطه منقطع هوگیا۔ سندھ سے علیحدگی کے بعد ملتان میں دو زبانیں رائح تهیں، ایک ملتانی یا سرائیکی اور دوسری عربی ۔ بشاری مقدسی نے ہے ہم م م م ع سی فارسی کو بھی عربی اور ملتائی کے ساتھ رائج پایا ـ ملتانی کی سب سے اہم خصوصیت الحاقی الفاظ کا استعمال ہے، جس سے گفتگو میں صلاحیت اظمار بڑھ جاتی ہے اور زبان میں لیک اور شيريني پيدا هوتي هے .. ان لاحقوں کا مطالعه بڑا دلچسپ اور معنی خیز ہے ۔ مختلف زبانوں کے اختلاط سے اصوات کے ہر طرح کے اتار چڑھاؤ کا اظہار ملتانی زبان میں بڑی عمد کی سے ہوتا ھے ۔ اس کے حروف ھجا بیالیس ھیں ۔ اس زبان کی صرف و نحو سے بھی اس کی انفرادیت کا احساس هوتا ہے ـ ملتاني كي اپني مستقل حيثيت ہےـ سندھی، بلوچی اور پنجابی سے یه زبان متفاوت ہے حمهان تک اردو کا تعلق هے، صرف و نحو میں یه ملتانی کے بہت قریب ہے ۔ حافظ محمود شیرانی نے

اپنی تصنیف پنجاب میں اردو میں اسی بات کا کھلے الفاظ میں اعتراف کیا ہے ۔ اسی بنا پر اکرام الحق لکھتر ھیں کہ اردو کو اپنے منبع کا سراغ لگانر کے لیے ملتانی زبان کی طرف رجوع کرنا چاھیے۔ ملتانی زبان کے ادب کے متعلق انھوں نے کہا ہے که یه بابا فرید الدین گنج شکر می کے اشلوکوں سے شروع هو جاتا هے ـ بابا صاحب ٥٩٥ه / ١١٤٣ع میں ملتان کے نزدیک قصبه کوٹھوال المعروف چاولی مشائخ میں پیدا هوے تھے ۔ مولوی نور محمد کا نور نامه، حاجی نور محمد شیر گرهی کا میت نامه، میان لطف علی کی سیف الملوک، مولوی عبدالكريم كي نجات المؤمنين، خواجه غلام فريد كي كافيال ملتاني كا خاص ادبي سرمايه هين ـ ملتاني: ادب میں دوهوں اور ضرب الامثال کا بھی کافی ذخیرہ ہے ۔ نظم کے علاوہ نشری ادب بھی پایا جاتا ہے ۔ آج کل رسائل بھی شائع ھو رہے ھیں ۔ [نيز رك به اردو ؛ پنجاب ؛ پنجابي ؛ سندهي وغيره ؛ ] .

مآخذ: (۱) حدود العالم، ترجمهٔ انگریزی منورسکی لندن ۱۹۳۵ می ۲۰ ۲۰ ۲۰ ۱۹۳۰ منورسکی لندن ۱۹۳۵ می ۲۰ ۲۰ ۲۰ ۱۹۳۰ منورسکی لندن ۱۹۳۱ می ۲۰ ۲۰ ۲۰ ۱۹۳۰ اکسفرد (۲) ۲۰ ۱۹۳۰ تا ۲۰۳۱ اکسفرد (۳) ۲۰ ۱۹۳۰ تا ۲۰۳۱ اکسفرد المانی ۱۹۳۱ می ۱۹۳۰ تا ۱۹۳۱ اکسفرد المانیه ۱۹۳۱ می محمد ناظم ۱۹۳۱ تا ۱۹۳۱ تی ۱۹۳۱ تی ۱۹۳۱ تا ۱۹۳ تا ۱۹۳۱ تا ۱۹۳۱ تا ۱۹۳۱ تا ۱۹۳۱ تا ۱۹۳۱

سهه و ع، بعدد اشاریه؛ (١٠) كنهیا لال: تاریخ لاهور، District Census Report (11) := 1 AAR Y Multan 1961 ، لاهمور ؛ (١٢) على بن حامد: حج نامه دهلی The Early : V. A. Smith (۱۳) نام دهلی ۲۰۹۱ ا History of India ا کسفرد ۱۹۲۳ اع: (۱۳) ابو الفضل محمد: تاريخ بيهقي، تهران ١٣٢٠ش؛ (ه ۱) اولاد على كيلاني: مرقع سلتان، لاهور ۹۲۸ اع؛ (١٦) اكرام الحق: ارض ملتان، لاهور ١٩٢١ء؛ . (١٤) نور احمد خان قريدى: حضرت صدر الدين عارف، لاهور ۱۹۰۸ء؛ (۱۸) وهي مصنف: شاه ركن عالم، لاهور ۲۹۹ ء: (۱۹) شورش کاشمیری: سید عطا الله شاه بعفاری، لاهور ۱۹۵۰ (۲۰) تماریخ ادبیات مسلمانان یا کستان و هند ، ج س ، فارسی ادب ، لاهور ١٩٤١: تباريخ ادبيات مسلمانيان پاکستان و هند، ج ۲، عربی ادب، لاهور ۱۹۵۳: ( ٢١) عبدالحي : نزهة الخواطر، آثه جلدين ، حيدر آباد دكن عمورع، روورع، موورع، (TT) : = 192. (= 1909 (= 1902 (= 1900 رحیان علی و تذکره علماے هند، کراچی ۱۹۹۱ء، ترجمه محمد ايوب قادرى [عبدالغنى ركن اداره نر لکھا].

(اداره)

مُلْحَمَه: رك به حماسه.
مُلْطِیه: ایک قدیم شهر جو بالائی
دریاے قرات سے بہت دور نہیں ۔ یه اهم سڑکوں
کے مقام اتصال پر ایک میدان میں واقع ہے
(زمانهٔ قدیم میں یه سڑکیں تھیں: ایرانی شاهراه
اور دریاے قرات کی سڑک ۔ موجودہ زمانے میں
سیسون، سیواس، مَلَطیه، دیار بکر اور قیساریه
البستان، مَلَطِیه، خربوت کی سڑک) ۔ اس میدان کی
زرخیزی، پیداواری ثروت اور گوناگوں سبزیوں اور
پہلوں کی تعریف میں عرب جغرافیا دان بہت

رطب اللسان هیں ۔ موجودہ زمانے میں بھی Von Moltke اور دوسروں نے اسی طرح تعریف کی ہے۔ تورس (Taurus) کے شمالی دامن میں توخمه صو (عربی نہر القباقب) سے نزدیک هی واقع ہے۔ یہاں تو خمه صو کو قرق گز کے پرانے پہل کے ذریعه عبور کرتے هیں اس شہر میں پینے کا پانی عسیون داودیه اور دریاہے قرات سے مہیا هوتا تھا ۔ کپڑا بننے کا کام یہاں کی مشہور صنعت تھی ، بقول ابن الشحنه کوئی زمانه تھا که ملطیه میں پشم بافی کے بارہ هزار کرگھے کام کرتے تھے، لیکن اس کے وقت میں ایک بھی موجود نه تھا .

سریانی زبان کے قدیم خط کے کتبوں میں اس شہر کا نام ملته Melidda لکھا ہے اور یہاں سے حطّی (Hittite) زمانے کی دو بڑی لوحیں بھی ملی ھیں (زیادہ صحت کے ساتھ: ارسلان تیپ پر، جو ملطیه کے ذرا جنوب میں ) Corpus Inscr Hettitic: Messerschmidt: 4519.7 :17 00 (m dos 19. . (M.V.A.G. حصة ه، ص ع) ـ غالبًا يه وهي علاقه هـ جسر شاه ز ـ ک ـ ر شاه حماة (نواح ٨٠٠ ق م) کے کتبر میں م ـ ل ـ ز (آخری حرف غیر یقینی ہے) کہا گیا ہے۔ یہ کتبه Pognon کو حلب کے نزدیک عَفس میں ملا تھا ۔ پلائنی Samiramide Condita کہتا ہے: شاید اس کی روایتی بانیه کا نام محفوظ ره گیا ہے جو قلعه شمرین کے نام سے ظاہر ہے، جس کا ذکر : رجمه (Chabot ترجمه Chronicle) Michael Syrus ۲۷۲) ہارھویں صدی میں کرتا ہے که وہ ملک سواد میں ملطیه کے علاقه میں واقع تھا۔ مشرقی ممالک کو رومن زمانر میں بائی خوش حالی اور ترقی حاصل هوئی - Titus کے عمد سے یه شمر

شمنشاہ Philipicus ، نے اپنی سلطنت سے خارج : ۲۰ ، Z. D. M. G. : Noldeke (۱) کر دیا ١٢٥ ؛ (٢) البلاذري طبع ڏيخويه ، ص ١٨٥؛ - ( مرجه Chabot II ترجمه Michael Syrus (٣) Theophanes کے قبول کے مطابق ارمنی لبوگوں کو Philippicus نے 217 میں ملطیہ میں آباد کیا تھا۔ ان کی تعداد بہت زیادہ ہو گئی اور وہ بوزنطی جنگوں میں عربوں کے قابل قدر حلیف ثابت هومے (Michael Syrus) محل مذکور) ـ حضرت عمر م نے طرندہ (درندہ) کے بناہ گزینوں كو سلطيه مين آباد كيا اور بني عامر بن صَعصَعه کے قبیلے کے البعدونة بن الحارث کو یہاں گورنر مقرر کر دیا ۔ ۱۲۳ ( سے , سء) میں اشکیوش جو تبھیمه أرسینكون Thema Armeniakon کا جرنیل تھا بیس هـزار یونانیوں کا ایک لشکر اپنے همراه لے کر ملطید کے خلاف بڑھا اور اس کے ملحقہ علاقے میں بڑی غارت گری کی۔ باشندوں نے شہر کے دروازے بند کر لیے اور هشام کے پاس الرصافه میں ایک قاصد بھیجا، ليكن هشام كو جلد هي معلوم هو گيا كه يوناني واپس چلے گئے ہیں اور اس نے پیغام لانے والے کے همراه سواروں کا ایک رساله بھیج دیا۔ اس کے بعد جب وہ خود بوزنطیوں کے خلاف معرکہ آرا هوا اور ملطيه كے بالمقابل آكر خيمه زن هوا اور جب تک شہر کی دوبارہ تعمیر کا کام جسے دشمن نے تباه کر دیا تها، ختم نه هو گیا وه وهین رها (۱) البلاذري، محل مذكور: Michael Syrus : ٢ Theophanes (۲) : ٥٠٦ طبع de Boor مال ٣٨٤ -(درع) ملبع Chabot طبع 'Ps. Dronys شبهنشاه قسطنطین ششم Copronymos نے ۱۳۳ (۵۰۰) میں کمنے اور سلطیه پر پیش قدمی کی ۔ یہاں کے باشندے عراق کی کمک حاصل نه

Legio xii Fulminata کا صدر مقام تھا نے اسے بڑی وسعت دی اور جسٹینین کے عہد میں یه ارمینیه ثالث کے صوبه کا پایهٔ تخت بن گیا، انسطوطیس اور جسٹینین نے اسے دوبارہ مستحکم کرنے کے علاوہ اس کی زیب و زینت کو بھی بڑھایا۔ خسرو اول نے ٥٥٥ء کے موسم خزاں میں ملطیہ میں شکست فاش کھانے کے بعد اس شہر کو جلا دیا Studien: E. Stein '9: 7 'John of Ephesus) 1919 Stuttgart 'zur Gesch d. Byzant-Reiches ص ۹۹ تا ۹۸، ۳۸، نوث ۹؛ ۲۰۰ عیاض بن غانم نے حبیب بن مسلمه الفهری کو -ارمینیه ، ساوس (شمشاط) سے سلطیه پر حمله کرنے کے لیے بھیجا تھا، جس نے شہر پر قبضه کر لیا، لیکن مسلمانوں سے دوہارہ یہ شہر چھین لیا گیا ۔ جب امیر معاویه را ملک شام اور الجزائر کے والی مقرر ہوئے تو انھوں نے حبیب بن مسلمه کو دوباره اس شهر پر حمله کرنر کے لیر بھیجا۔ اس نے ۳۸ھ میں دھاوا کر کے اس شہر کو فتح کر لیا ، یہاں ایک رسالہ چھوڑ گیا کہ سرحدات کی حفاظت کرے اور یہاں ایک گورنر بھی مقرر کر دیا ۔ امیر معاویه اظ خود بھی ایشیائر کوچک کی سہم کے دوران ملطیه آئے اور شہر میں بہت باڑی قلعہ نشین فوج چھوڑ گئے اور یہ شہر اس وقت سے بلاد الروم کی گرمائی مہمات کے لیے ایک فوجی مستقر بن گیا ۔ جب یہاں کے باشندوں نے خلیفه عبدالملک اور عبدالله بن الزبير کے عہد ميں اس شہر کو چھوڑ دیا تو اس پر بوزنطیوں نے قبضہ کر کے اسے تاخت و تاراج کر دیا ۔ جب وہ بھی یہاں سے چلے گئے تو اس میں اور ارمینیه چہارم کے کل علاقے میں ارمنی اور نبطی آ کر آباد ہوگئر، یعنی وه کسان جو آرامی زبان بولتے تھے اور جنھیں

كر سكر كيونكه وهال پهلر هي سے خانه جنگي شروع تهی ـ چونکه شمنشاه کو یه حال معلوم تھا، اس لیے اس نر باشندوں سے مطالبہ کیا کہ وہ شہر کو چھوڑ کر چلے جائیں۔ پہلے تو انھوں نے انکار کیا، لیکن آخر میں وہ اس بات پر راضی ہوگئر، کیونکہ محاصرے کی وجہ سے وہ عاجز آ چکر تھر ۔ وہ اپنا مال و متاع لے کر شہر سے نکل کر الجزيره ميں چلے گئے ۔ اس پر قسطنطين نر شہر کو پیوند زمین کر دیا، اور وهان ایک نیم تباه شده غلّه گودام کے سوا کچھ بھی باقبی نه رها، حصن قُلُوذيه بهي تباه كر ديا گيا اور ارمينيه جہارم کے دوسرے دیہات کے باشندوں کی طرح یہاں کے باشندے بھی قیدی بنا لیے گئے (۱) البلاذري، معل مذكور : Michael Syrus : ١٨:٢: Місhael Syrus or: T'A 'Abh, f. d. k. d. Morgenl: Baeihgun . (10: Y Gesch d. Chalifen: Weil (Y): 1729

چه سال بعد (۱۳۹ه) المنصور نر صالح بن على بن عبدالله کو جس نر اس سے قبل کے سال میں قسطنطین کی ایک لاکھ فوج کو شکست دے کر ملطیہ پر قبضہ کرلیا تھا، ایک selecta ex histor. : G. W. Freytag ) خط لکھا Halebi پیرس ۱۸۱۹، ص ۲۲، حاشیه ه) اور اسے حکم دیا کہ وہ اس شہر کو از سر نو تعمیر کرمے اور اس کے استحکامات کو درست كرے ـ اس كے بعد اس نے اپنے بھتيج اسام عبد الوهاب بن ابراهیم کو الجزیره اور اس کے تُخُور کا گورنر مقرر کر دیا۔ وہ یہاں . ہم ہ ہیں پہنچا ۔ اس کے ساتھ الحسن بن قحطبہ اور خراسانی افواج تھیں جن کی تعداد شام اور عراق کی افواج کی کمک پہنچ جانے سے سٹر ہزار تک پہنچ گئی تھی۔ انھوں نر اس برہاد شدہ شہر کے نزدیک ڈیرے ڈال دیے اور ہر قسم کے معماروں اور سزدوروں کو

هرجگه سے اکھٹا کر کے ملطیه کو از سرنو تعمير كر دبا اور اس مين مسجد اور سرحدى افواج کے لیر بارکیں بھی تعمیر کرائیں۔ یه سارا کام چھ ماه میں ختم هوا ـ حصن قلوذیه بهی دوباره تعمیر هوا (١) البلاذري: محل مذكور؛ Michael Syrus Ps. Doinys (۲) فريع Chabot ص عربة ، Ps. Doinys (٣) ياقوت : معجم : ٣ : ٦٣٣ (٣) Gesch. d. Chalifen ـ ایک سرحدی قلعه شهر سے . ۳ سیل کے فاصلہ ہر تعمیر کیا گیا اور ایک قلعه بهی نهر قباقب (توخمه صو) پر بنایا گیا۔ المنصور نے چار ہزار عراقی سپاہیوں کو مُلَطيه مين آباد كيا جن كي تنخواهون مين اس نے اضافہ کر دیا اور جاگیر کے طور پر زمینیں بھی عطا کیں . ( . . . بعد کی تاریخ اور تفصیل کے لیے دیکھیے 10 لائیڈن، بار اول، بذیل مقاله). مآخذ : (الف) جغرافیه : (۱) خوارزسی : Bibl. Arab در V. Mzik کتاب صورة الارض، طبع

Bibl. Arab ، در الرض طبع الأنبر ك و المراق الرض طبع المتاب عن المراق الرض طبع المتاب المراق 
ص ۹۸ ببعد؛ (۱۶) قلقشندی : صبح الاعشی، قاهره، س و اس بعد و ۲۲۸ (۱۱) ترجمه در Gaudefroy La Syrie a l'Époque des mamelou- : Demombynes kes پیرس ۱۹۲۳ ع، ص عه و ۱۲۵ (۱۸) این الشعنه الدر المنتخب في تاريخ حلب، ترجمه در 'r . Denkschr. Akad. wien : A. V. Kramer Palestine : Le Strange (۱۹) بيعد؛ همراع، ص ٢م بيعد؛ under the moslems ص ۹۸ تا . . . اور اشاریه ؛ ( . ۲) دهی مسئف : The Lands of the Eastern Caliphate: : E. Reitemeyer (۲۱) : ۱۲۰ ص ۱۹۰۰ کمبرج . Die städtegründungen der Araber im Islam

(ب) تاریخ: (۱) البلاذری، طبع ڈیخوید، ص ١٨٨ تا ١٨٨، ١٩٠ و ١٩٩٤ (٢) ابو الفداء: Annales Muslemici (تاريخ) طبع ۲ 'Reiske بر علي Annales Muslemici ه : د Chronik ' Michael Syrus (۲) ملبع و ترجمه .chabot J. B. اشاریه، ص .ه! (س) Chronicon Syriacum: Gergorius Barhebraeus طبع Bedjan؛ بيرس ١٨٩٠ء، مواضع كثيره؛ (٥) ابن الآثير : الكامل، طبع Tornberg، اشاريد، ب : ۱۸۱۳ (۲) يعيى بن سعيد الانطاك، طبع Rosen، ص تا ۳۰، ۲۰ وم (روسی ترجمه: ص ۱ تا Imper. Akad. Nauk : Zapiski 13 . 01 9 77 4 : Houtsma ابن بی بی (در ) ابن جی بی (در Recueil de textes rel. à 'l' histoire des Seldjoucides س: ۱ اشاریه، ص ۲۰۰۸

(E. HONIGMANN) [و تلخیص از اداره])

ى مَلَقُه ؛ رك به سَلَكًا.

مُلْک : (سورة الملک)، قرآن مجید کی ایک سورت کا نام ہے جسے اور بھی متعدد نام دیے گئے هين، مثلًا: تُجَارِك ، مجادله ، واقيه ، مانعه اور منجيه (روح المعاني، ٢٠؛ البحر المحيط،

سورت ملک سورت طور کے بعد اور سورت الحاقم سے قبل نازل هوئی جس کا عدد تلاوت ہے اور عدد نزول 22 هے اور اس میں تیس آیات تین سو كلمات اور ايك هزار تين سو تيس حروف آئي ـ هين (لباب التاويل في معافي التنزيل ، م: . ٣٠٠ تنوير المقياس، ص ٢٠٠١ : الاتقان، ١: ١١: الكشاف، س: سهده، ١٨٥).

امام ابو عبدالله محمد بن حزم (كتاب في معرفة الناسخ و المنسوخ، ص ٢٥٩) کے قول کے مطابق سورت ملک ان محکم سورتوں میں سے ایک فے جن میں نه کوئی آیت ناسخ فے نه منسوخ ـ قاضی ابوبکر ابن العربی نر لکھا ہے کہ سورت ملک میں صرف ایک آیت ایسی ہے جو آبات احکام و مسائل میں شامل مے (احکام القرآن، ص ۱۸۳۵) -سورت کے اسباب نیزول کے ضمن میں آیا ہے کمہ کفار مکه باهم مشورون اور سازشون مین یه کما كرتر تهر كه آهسته بات كيا كرو كمين محمد صلَّى الله عليه وسلَّم تمهاري باتين نه سن لين \_ اس پر ارشاد ربانی نازل هوا که تم اپنی باتوں کو چهپاؤ يا ظاهر كرو الله تو عليم بذات الصدور هے (اسباب النزول، ص ۲۳۸).

پچهلی سورت میں اللہ تعالی نر دو ایسی عورتوں کا ذکر کیا ہے جو دو نبیوں کی بیویاں تھیں، مگر وہ اپنی بداعمالیوں کے سبب شُقاوت و بدبختی کی مثال بن گئی هیں۔ ان کی مثال منکرین و کفار مکه هیں جن کے لیے بدبختی مقدر ہے : اسی طرح دو ایسی عورتون (آسیه اور مریم ا) کا بھی ذکر ہے جو پاکیزگی و صداقت میں اھل ایمان کے لیر ایک مثال هیں ـ یه سب کعه الله كى قدرت مطلقه كى طرف اشاره هے؛ چنانچه سورت ملک کے آغاز هی سے اللہ کی بےپایان قدرت ٨: ٢٩٤؛ الدر المنشور، ٦: ٢٣٦) - اور عظمت اور قادر مطلق هونر كا اعلان كيا كيا

ه جس کے اشارے پر یه عظیم و حیرت انگیز کارخانه قدرت چل رها هے۔ اس میں انسان کو یه باور کرانا مقصود هے که اگر وه کامیاب زندگی چاهتا هے اور فلاح اخروی کا بھی طالب هے تو قانون قدرت اور احکام ربانی کی پابندی کرے قانون قدرت اور احکام ربانی کی پابندی کرے وقی ظلال القرآن، ص ۲۹۲۸؛ تسفسیر المراغی، م ۲۲۲۳؛ روح المعانی وحم المحیط؛ ۸: ۲۹۳؛ روح المعانی

اس سورت کے شروع میں اللہ تعالی نے کائنات سماوی کی تعریف و توصیف بیان کی ہے اور ارشاد فرمایا ہے کہ اس کائنات کا نظام اعتدال و توازن پر چل رہا ہے اور اس میں کہیں ٹیٹھا پن نہیں ہے اور نہ اختلاف و تصادم پایا جاتا ہے۔ اس کے بعد دنیا اور آخرت میں کفار و منکرین حق کے عذاب کی کیفیت بیان ہوئی ہے اور ساتھ ہی انسان کو اپنی تخلیق اور حصول رزق کے وسائل پر غور و فکر کی دعوت دی گئی ہے (تفسیر المراغی ، غور و فکر کی دعوت دی گئی ہے (تفسیر المراغی ،

رسول الله صلّی الله علیه و سلّم نے فرمایا که جس نے سورت ملک کی تلاوت کی اس نے گویا لیلة القدر کی رات جاگتے هوئے عبادت میں گذاری (الکشاف، ہم: ۱۳۸۰) ۔ ایک اور موقع پر آپ نے ارشاد فرمایا : قرآن مجید میں ایک سورت کے جو اپنے قاری کے لیے جھگڑا کرے گی، حتی که اسے جنت میں داخل کرا دے گی اور وہ میری که میری میں پسند کرتا هوں که میری امت کے هر فرد کا مینه اس سورت سے روشن هو.

مآخذ: (۱) السيوطى: الاتقان في علوم القرآن، قاهره . ه ۱۹۰ (۲) وهي مصنف : لباب النقول في السباب الزول، قاهره ٢٠٠١ه؛ (۳) وهي مصنف : الدر المنثور في التفسير بالماثور، مطبوعه بيروت؛ (س) ابو حيان الغرناطي : البحر المحيط، مطبوعه رياض؛

(ه) وهي مصنف: النهر الماد، مطبوعه رياض؛ (٦) الزمخشري: الكشاف، قاهره ٢٩٨١ء؛ (١) الآلوسي: روح المعاني، مطبوعه قاهره؛ (٨) الكلوسي: تفسير، قاهره ٢٩٨١ء؛ (٩) ابن عربي: تفسير، قاهره ٢٩٨١ء؛ (١) واحدى نيشاپورى: اسباب النزول، قاهره ١٩٢١ء؛ (١١) خازن: لباب الناويل في معاني النزيل، قاهره ٢٩٨١ء؛ (١١) ابن حزم: كتاب في معرفة الناسخ والمنسوخ، قاهره ٢٩٨١ء؛ (١٦) قاهره ٢٩٨١ء؛ (١٠) قاهره ٢٩٨١ء، معرفة الناسخ والمنسوخ، قاهره ٢٩٨١ء، معرفة الناسخ، معرفة الناسخ، والمنسوخ، قاهره ٢٩٨١ء، ومعرفة الناسخ، والمنسوخ، والمنسوخ

## [ظهور احمد اظهر]

مُلُک: (عربی) اقتدار ـ به لفظ قرآن ، مجید میں مطلق طور پر اللہ تعالی کے لیر آیا ہے اور چند قبل از اسلام شخصیتوں کے لیے بھی جن کا ذكر عمد نامه قديم مين آيا هے \_ بہلي صورت مين یه مَلْکُون کے مترادف فے ۔ مُلْکُون قرآن میں صرف چار مرتبه آیا ہے اور وہ بھی همیشه مضاف الیه کے ساتھ (کُل شَمْی، یا السَمُون وَالْأَرْض)، ليكن مُلك اكثر اوقات بطور خود هي استعمال هوتا ہے۔ مُلک صرف خدا کے لیے ہے ، اس میں اس کا کوئی شریک نہیں ، زمین اور آسمان کی بادشاہی اسی کے لیے ہے اور وہی یوم حشرکا مالک ھے۔ وہ جسے چاہے سلک عطا کرے ، کافروں کا اس میں کوئی حصه نہیں ہے۔ شیطان نے آدم سے لازوال ملک کا وعدہ کیا اور اس وعدے کے ساتھ سے شَجْرَةُ الْخُلْد کے کھانے کا لالچ دیا فَوَسُوسَ النَّهُ الشَّيْطُنُّ قَالَ يَادُمُ هَلْ ٱدْلَّكَ، عَلَى شَجَرةِ الْخُلْدِ وَمُلْكِ لاَّيْمِلَى (٢٠: [طُه]: (۱۲.) پس شیطان نے انھیں وسوسه دلایا کما که اے آدم میں تمهین بتلا نه دوں همیشگی کا درخت اور وه بادشاهی که جو پرانی نه هو ـ نمرود حضرت

ابراهیم علی مقابلے میں خدا کے سلک (بادشاهی) كا مُدّعى هوا ( ٢ [البقرة] : ٢٦٠)، ليكن الله تعالی نے سلک ابراھیم کے خاندان کو بخشا هِ: فَقَدْ أَتَيْنَا آلَ ابْرَاهِيْمَ الْكَتْبَ وَالْحِكْمَةَ وَ اتَّيْنَهُمْ مُلْكًا عَظِيمًا (م [النسآء]: ے ہ) ، یعنی پس تحقیق دی هم نر اولاد ابراهیم کو کتاب اور حکمت اور دی هم نے ان کو بادشاهی بری ؛ حضرت یوسف الله تعالی کا شکر ادا کرتر هیں اس ملک کے لیے جو اس نے عطا فرمایا (۱۲ [یوسف]: 1.1)؛ فرعون سُلُک مصر پر فخر کرتا ہے: و نَادَىٰ فَرْعَوْنُ فِي قَوْمِهِ قَالَ يُقَوْمِ الْيُسَ لى ملك مصر (٣٨ [الزخرف] : ١٥)، يعني أور فرعون پکارا اپنی قوم میں اور کہا اے میری قوم کیا نہیں میرے لیے مصر کا ملک ؟ ۔ اللہ تعالٰی طالُوت کو منحرف اسرائیلیوں کے مقابلے میں مُلک عطا کرتا ہے اور نشانی کے طور پر تابوت بھیجتا ہے ( البقرة]: ٨٣٢ ببعد) \_ داود " كي ملك كا ذكر ٢ [البقره]: ٢٥٢ اور ۳۸ [ص]: ۲۰ میں اور سلیمان کے ملک کا ذكر م [البقرة] : ١٠٠ مين آيا هے؛ حضرت سليمان ا ملک کے لیے دعا مانگتے میں : وَهُبُ لِی مُلّٰکا لاً يَنْبَغْي لاَحَد مِّنْ بَعْدِي (٣٨ [ص]: ٣٥)، یعنی اے پروردگار مجھ کو ایسی بادشاہی عطا فرما که میرے بعد کسی اور کو شایاں نه هو.

مآخذ: Studien zur Geschichte: G. Richter der Leipz, sem, studien) älteren arab Fürstenspiegel . (N. F. iii, 1932

(M. PLESSNER)

مِلْک : (ع) قبضه ، ملکیت (کسی شے کا مالک اور قابض هونا) ، جائيداد \_ يه لفظ قرآن مين نبين آيا، ليكن نقمي اصطلاحات مين برابر استعمال ھوا ہے۔ اس لفظ کے دوھرے معنی اس بات پر

امتیاز قبضه اور ملکیت کے مفہوم کے درمیان کیا جاتا ہے وہ فقه میں موجود نہیں ہے ۔ اس میں کوئی شک نہیں کہ ایک خاص اصطلاح جس سے کسی شی پسر قدرت و اختیار (تصرف) ظاهر هو موجود هے اور جس چیز کو هم معدود معنوں میں قبضے کے لفظ سے تعبیر کرتے ھیں وہ یَدُ (لفظی معنى هاته) هے، ليكن قانوني ملكيت اور اصلى ضبط و قبضه کے لیے اسلامی دیوانی قانون میں کوئی لفظ نہیں ملتا اور ایسی ملکیت یا جائیداد کے متعلق ایک لفظ بھی ایسا موجود نہیں ، جو مثبت یا منفی اعتبار سے حقیقی ملکیت کے مفہوم کو ظاہر کرتا ہو۔ نتیجه یه هے که مثالاً کسی شی کا انتقال ایک اقرار نامه کے ذریعے هو جاتا ہے، بشرطیکه ایسر انتقال کا اراده هو اور وه شی اسی وقت منتقل نه کی جائر \_ دوسری طرف نه صرف اشیا بلکه حقوق کی ملکیت بھی مانی جاتبی ہے .

مفصله ذیل اشیا جائیداد هونے کی قیود سے مبرا ھیں اور ان کے متعلق قانونی ضوابط ھیں: ۱ - بیکار اشیا (مثلًا وحشی جانور)؛ ۲ - ایسی چيزيں جن كو مذهبًا ممنوع قرار ديا گيا هو (مثلاً شراب والر انگور) ؛ س ـ وه اشيا جو مذهبا ناهاك یا اس حد تک نجس قرار دی جا چکی هیں که ان کا پاک کرنا ناممکن ہے (مثلاً سور، لید وغیرہ)، تاوتتیکه وه کسی پاک یا حـلال حیــز کا جـزو لاینفک نه بن جائیں۔ اگر اس قسم کی اشیا حاصل بھی کر لی جائیں تو وہ ملک متصور نہیں ھوتیں بلکه اختصاص کے تحت آتی ہیں، یعنی ان پر خاص حق یا دعوے کا ہونا۔ ایسی اشیا کے لین دین کے متعلق علیعدہ اصطلاحات مخصوص هیں.

كَمَالُ الْمِلْكِ ايك مالك كي ايسي متاع كي متعلق ضروری ابتدائی شرط هے ، جس پر زکوة [رک بان] الالت كرتے هيں كه موجوده قانوني زبان ميں جو اواجب هو [معادن (ظاهره و باطنه) نيز غير آباد

زمین کی آباد کاری کے بعد ملکیت کے لیے دیکھیے السرخسی: مبسوط، حیدر آباد دکن: معجم الفقه الحنبلی، بذیل مادہ ملک].

مآخذ: دیکھیے مادہ عبد، بیع، مال، شرکة، تجارة، علم (معاشیات)، مال، وغیره اور جو معلومات ان میں دی گئی هیں؛ (۱) Hondleiding: Juynboll (۱۹۳۰) فصل به اور جو مآخذ وهاں دیئے گئے هیں؛ (۲) الغزالی:

## (M. PLESSNER)

مُلِک : (ع)؛ بادشاه، قرآن مجید میں یه لفظ دنیوی بادشاهوں کے علاوه الله تعالی کے لیے بھی استعمال هوا هے [کیونکه حقیقی بادشاه تو الله تعالی هی هے، ارشاد هے ''فتعلی الله المملک العدی آ (۲۰ [طه]: ۱۱۰۰) ''پس خدا جو سچا، بادشاه هے عالی قدر هے۔ایک اور مقام پر الله کو ملک المملک المملک بتایا هے، یعنی اقتدار یا ملک کا مالک، جسے چاهے حکومت چھین حکومت دے دے اور جس سے چاهے حکومت چھین لملک المملک من تشاه و تنزع المملک میں تشاه و تنزع المملک کا میاب و تنزع المملک کا میاب و تنزی المملک کا میاب و تنزع کا تنزع

مسلمان حکمران عام طور پر اپنے آپ کو ملک کہلانا پسند نہیں کرتے، کیونکہ قرآن مجید میں یہ لفظ، جہاں تک اس کا دنیوی تعلق ہے، غیر قوموں کے فرمانرواؤں کے لیے استعمال ھوا ہے، لیکن اس لفظ کا استعمال بااختیار مسلمان حکمرانوں کے لیے کوئی کفر کی بات بھی نہیں سمجھا جاتا تھا، البتہ اس قسم کی بادشاھی اسلام کے سیاسی نظریے سے تضاد رکھتی ہے۔ پہلے پہل یہ بات باعث بدنامی سمجھی گئی کہ حکمرانوں نے اپنے آپ کو بادشاہ یا ملک کیوں کہا۔ حکمرانوں نے اپنے آپ کو بادشاہ یا ملک کیوں کہا۔ خلافت کے ملوکیت میں بدل جانے کی وجہ سے داسخ العقیدہ دین دار لوگوں کی جماعت بنو امیہ واسخ العقیدہ دین دار لوگوں کی جماعت بنو امیہ کی حکومت پر سخت معترض ھوئی اور اس کی مذمت

کی، کیونکه ان کی رائے میں ملوکیت (شاهی) کے مقابلے میں مسلمان حکمرانوں کی اصلی صفت امامت یا خلافت ہے .

گو سُلک کا لفظ خالص دینی کتابوں میں اسلامی حکومت کے سربراہ کے لیے تسلیم نہیں کیا جاتا، لیکن یه لفظ آداب ملوک کی کتابوں میں [ان معنوں میں] بکثرت استعمال هوا هے، شايد اس ليركه يه کتابیں زیادہتر دنیوی نقطهٔ نظر کو ملحوظ رکھ کر لکھی گئی تھیں [بڑی حد تک سیاست مدن کی کتابیں یونانی نقطهٔ نظر سے مرتب هوئیں (رك به سیاست)] ـ ان کتابول میں یه بات پیش نظر رهتی تھی که بادشاہ کو عام طور پر کیسا ہونا چاھیر اور اس سے مخصوص طور پر اسلامی بادشاہ مراد نہ هوتا تها، بلکه عام بادشاه \_ الجاحظ نے اپنی كتاب التَّاج كا ذيلي نام فِي أَخْلَاقُ الْمُلُّوك رکھا ہے اور الفارابی نے فرائض الملوک پر پوری بحث كي هے۔ علم الاخلاق كي جامع كتابين تينول علوم اخلاق، يعنى اخلاقيات [رك به اخلاق]، اقتصادیات (= تدبیر منزل) اور سیاسیات [رك به سياست] سے بحث كرتى هيں، مثلًا ابن ابى الربيع كي تصنيف سلوك المالك في تدبير الممالك میں بادشاہ یا سلک کے سوضوع پر علیحدہ ابواب قائم کیے گئے ھیں ۔ اس قسم کے ادب میں موضوعات کی تبویب اسی طرح (یعنی ملوک کے نام سے ) ہوتی ہے.

ظُمور اسلام کے بعد ایشیا میں عربی زبان کی نشر و اشاعت کی وجه سے شاہ کے بجائے ملک کا لفظ استعمال هونے لگا اور شاہ کے هم معنی سمجھا جانے لگا اور یه ایک ایسا شاهی لقب تھا جسے قرون وسطٰی میں ترکی الاصل خاندانوں نے خاص طور پر پسند کیا [یه بات تحقیق طلب ہے۔ ہنو عباس کے زمانے میں سلطان کا لقب رائج رہا، البته

شام و مصر میں زنگیوں اور فاطمیوں کے یہاں، ترکوں اور عثمانی ترکوں اور صفویوں کے ھاں شاہ کا لفظ مقبول رها] \_ ملک کا لقب هم سامانیوں کے عمد ھی سے مستعمل پاتے ھیں اور اس سے اگلی صدی میں بہا الدوله بویہی اپنے آپ کو ملک الملوک موسوم کرتا ہے۔ یه وہ لقب ہے جسے قدیم ایرانی لقب ''شہنشاہ' کی طرز پر ڈھالا گیا ۔ سلجوقیوں ، اتابكوں اور أرتقيوں ميں "ملك" كا لفظ باقاعده شاهی لقب هے جس کے ساتھ وہ عموماً کوئی اور لقب بھی شامل کر دیتر تھر، لیکن ایوبی اور مملوک سلاطین نے اس کا عام استعمال کم کیا ہے ۔ مستورات میں سے یہ مملوک ملکة شجرة الدر کا لقب بھی رہا ہے، جو اپنر آپ کو ''ملکة المسلمین'' کہا کرتی تھی۔ ہندوستان میں بھی اس کا شاذ و نادر استعمال عورتوں هي ميں هوا هے، جيسے ملكه رضیه سلطانه دهلی، جو اپنر خاندان کے دوسرے افراد کے لقب ''سلطان'' کے بجامے لفظ ''سلکه'' هی استعمال کرتی تهی ـ کئی صدیوں تک متواتر اسلامی دنیا میں معدوم رہنے کے بعد حال ھی میں (بوقت تحریر مقاله) ملک کے لفظ کو شاھی

امير رائج هـ.

مآخذ: (۱) لسان العرب، بذيل ماده ؛ (۲) والى اور سپه سالار ره چكا تها اور "عضدالدوله" (۲) اسان العرب، بذيل ماده ؛ (۲) اس كا لقب تها ، ليكن خود اس كى يك ساله (۲) اس كا لقب تها ، ليكن خود اس كى يك ساله

لقب کے طور پر مصر، عراق اور سعودی عرب کی نئی

سلطنتوں میں اختیار کر لیا گیا ہے، اگرچہ

مغربی اصطلاح "King" کے مفہوم کے زیر اثر اور

محض تقليداً آيا هو [آجكل (١٩٨٦) تو آهسته

آهسته عرب دنیا سے بھی ملوک ختم هو رہے هیں -

اور اب بادشاهت سعودی عرب، اردن، کویت

اور مراکش میں باقی ہے، جہاں حکمران کو

الملک کہا جاتا ہے، جبکہ] یمن کے ایک حصر

میں امام ہے۔ اور متحدہ عرب امارات میں لفظ

: ۲۲۳ من 'Gesch.d. herrsch. Ideen : Kremer ( ۲ )

. بيعلد ، ( م Muhs.. : Geldziher ( س)

( [اداره] M. PLESSNER)

ملک ارسلان غزنوی: مسعود سوم 🕲 (م ٥٠٨ه / ١١١٥ع) كا بيئا تها ـ ملك ارسلان كے متعلق آداب الحرب (مؤلفه شريف محمد بن منصور بن سعید، ملقب به مبارک شاه، معروف به فخر مدير، لاهور ١٨ و ١٤، ص ١٨ تا ٢٧) مين ہے کہ جب ملک شاہ سلجوتی نر غیزنین کی طرف بر هنے کے لیے خوارزم، خراسان اور عراق سے ایک بهت بڑی فوج جمع کی تو سلطان ابراهیم غزنوی (م ۹۹ م ۹۹ م ۹۹ م) نے ایک ایلجی سمتر رشید کو صلح کی غرض سے بھیجا۔ وہ ملک شاہ کے دربار میں عرصر تک رہا اور اس کی کوشش سے ابراھیم کے بیٹے مسعود سوم کی شادی ابو سلیمان داود بن میکائیل بن سلجوق کی لڑکی ، یعنی ملک شاہ کی پھپی، سے طے هوگئی اور اختلاف رفع هوگیا (آداب الحراب: ص ۲۲)؛ فرشته (لکهنؤ، ۱۲۸۱ه، ص ۲۸) نے لکھا ہے کہ سلطان اہرا ھیم کو جب سلجوقیوں کی طرف سے اندیشہ نہ رہا تو وہ اجودھن (پاک پٹن) کی طرف حملة آور هوا ـ ابن الاثير (قاهره ٣٠٣ه، ۱۰: ۲۰ نے اس حملے کی تاریخ ۲۰ صغر ٣٥٦ م مولائي ١٠٨٥ع) لکھي هے -مسعود سوم غـزنوی کی وصیت (مراة العالم، ورق و، الف، بانكي پور) كے مطابق اس كا برا لڑکا شہرزاد تخت نشین ہوا ۔ شعرامے معاصرین مثلاً ابوالفرج رونی اور مسعود سعد سلمان کے بعض قصائد ( مثلا ديوان مسعود سعد سلمان، ص ٢٢٥٠ م.ه، ١٥، ٣٥٥ وغيره) سے يه معلوم هوتا هے كه شیرزاد اپنے والد کی زندگی میں هندوستاں کا والى اور سپه سالار ره چكا تها اور "عضدالدوله"

حکومت کے متعلق کوئی خاص علم نہیں ہے۔ شاید اس لیر که اس کے تخت نشین هوتر هی بھائیوں کے درمیاں جنگ شروع ہو گئی اور ملک ارسلان نے اپنے بھائی شیرزاد کو قتل کر دیا (سرآۃ العالم ، ورق و ، و الف ) اور دوسرے بھائیوں کو یا تو قتل کر دیا یا قید کر دیا، لیکن ایک بهائی بہرام شاہ، جو تکیں آباد (علاقه گرم سیر) میں اپنے باپ کے ساتھ اس کی وفات سے پہلر تک تھا، بهاگ نکلا (طبقات ناصری، راورٹی، ص ۱۳۸ ) ـ ملک ارسلان نر جب سیدان صاف پایا تو غزنین میں ووالسلطان الاعظم سلطان الدوله " کے لقب سے Elliot) شنبه به شوال ۱۱۱۹ فروری ۱۱۱۹ کو تخت نشین هـوا ـ روجرس (J. Rodgors : Catalogue of the Coins of Indian Museum كلكتبه ١٨٩٦ء، حصه چهارم ، ض ١٦٠) کے مطابق ملک ارسلان کے سکوں کے ایک ظرف "السلطان الاعظم ملك ارسلان" كنده تها اور دوسری طرف (هندی رسم الخط مین) "سرگاو" اور اس کے اوپر "شری سمنتا دیو" کندہ تھا۔ مسعود سعد سلمان کے اشعار (دیوان، ص ۱۲۵، ۱۲۸) سے اندازہ هوتا ہے که ملک ارسلان اور بہرام شاہ کے درسیان تکین آباد میں جنگ ہوئی تھی.

عثمان مختاری کے اشعار (سونس الاحرار، قلمی، ص ۹۹۱، حبیب گنج ضلع علی گڑھ) سے اندازہ ہوتا ہے کہ ملک ارسلان اپنی تخت نشینی کے لیے رے گیا تھا، جہاں ، ماہ بہمن (شوال ہ . ہ ہ / فروری ۱۱۱۹ع) کو یه رسم ادا هوئی.

ملک ارسلان کے خوف سے بہرام شاہ سیستان ھوتا ھوا مدد کے لیر ارسلان شاہ بن کرمان شاہ بن قاورد (م عمه ه/۱۱۳۲ع) کے پاس کرمان آیا

کے لیے بھیجا گیا (محمد بن ابراھیم: تواريخ آل سلجوق كرمان، برلن ١٨٨٦ء، ص ه ٢؛ محمد بن يوسف : منتخب التواريخ، ورق ٣١٦ الف، بانكي پـور؛ تاريخ فرشته، ١: ٩٨٠ . ٥؛ حبيب السير، مطبوعه بمبئى ١٨٥٤ع، ص سس ) ـ سلطان سنجر کے پاس تیس هزار سپاهی تھے اور مقام بست پر حاکم سیستان یعنی تاج الدین ابو الفضل (سنجر كا بهنوئي) اور اس كا بهائي فخر الدين بھي سنجر سے آ سلا ، ادھر ملک ارسلان نے بھی تیاری کی اور تیس هزار سوار لاتعداد پیاد ہے اور ایک سو ساٹھ ھاتھی جمع کر لیے (بقول ابن الاثیر، ١٠: ١٥٠ ايك سو بيس هاتهي تهر).

سنجر کی فوجیں غزنیں سےایک فرسخ پر ملک ارسلان کی فوج سے معرکہ آرا ہوئیں ۔ تاج الدین ابوالفضل (نصر بن خلف) نے بہت سے ھاتھی سار ڈالر ۔ تاریخ ابوالخیر خانی (ورق ۳۹ الف، بانکی ہور) میں اس جنگ کے حالات کے علاوہ تاج الدین ابوالفضل کے درباری شاعر خواجه صاعد مستوفی کی متعلقه مثنوی کے اشعار بھی نقل کیے گئے میں .

عبدالواسع جبلی (م ههه ه / ١١٦٠) نے بھی اسی تاج الدین کی مدح میں اسی واقعہ سے متعلق ایک طویل قصیده لکها هے (مونس الاحرار) مخطوطه حبيب گنج، ص . س ع تا ٣٠٠ ) .

ملک ارسلان کو شکست هوئی اور وه ، ۱ ، ه/ ۱۱۱۱ ع کو هندوستان کی طرف بھاگ کھڑا ہوا اور اپنے گورنر محمد بن ابو حلیم کے توسط سے فوج جمع کل ۔ ادھر سنجر وغیرہ کامیابی کے ساتبھ . ۲ شوال ناه ه/ ۲۰ فروری ۱۱۱۵ء کسو غیزنین میں هِ اخل هوے اور چالیس روز تک (یعنی جمعه یکم ذو الحجمه . ١ ه ٨ / ١ المريل ١١١٥) تك وهان اور وہاں سے اسے سنجر کی خدمت میں استعانی ا قیام کیا اور بہرام شاہ کو اس شرط پر کہ وہ

ایک هزار دینار روزادا کرے۔ افغانستان کا حاکم مقرر کیا، وصولی کے لیے ایک عامل بھی مقرر کیا (روضة الصفا، لکھنؤ ۱۹۱۵ء ، ۱۹۳۹ء کیا (روضة الصفا، لکھنؤ ۱۹۳۱ء، ۱۹۳۹ء واحت الصدور مطبوعه بسلسلهٔ یادگار گب ۱۹۳۱ء می ۱۹۳۱ء میں خراسان چلا گیا، لیکن اس کے جانے کے بعد، یعنی ۱۱۵ه اس کے ایمانی مندوستانی فوج کے حالے میں ملک ارسلان اپنی هندوستانی فوج کے ساتھ غزنیں پر حمله آور هوا۔ بہرام شاہ مقابلے کی تاب نه لا کر بامیانہ میں چھپ گیا۔ سنجر نے بلخ سے فوج بھیجی، جس نے ملک ارسلان کو بھگا دیا اور آخر کار اسے شکران کی پہاڑیوں میں گرفتار کر جہرام شاہ کے حوالے کر دیا (Dowson و ایمان کو بھائی ہے، کہا۔ بحوالہ محمد عونی) مسعود سعد سلمان نے اس دوسری جنگ کی کچھ تفصیل بتائی ہے، دیوان، ص ۹۳).

سنجر کی فوج نے جب ارسلان کو بہرام شاہ کے حوالے کر دیا تو اس نے کچھ عرصے تک تو اسے قید میں رکھا، لیکن پھر رھا کر دیا ۔ ارسلان نے پھر ھاتھ پاؤں مارنے کی کوشش کی، تو بہرام شاہ نے اسے جمادی الآخرہ ۱۱۶ھ / ستمبر ۱۱۸۵ء میں قتل کر دیا اور وھیں غزنیں میں اپنے والد مسعود سوم کی قبر کے پاس دفن کر دیا (ابن الاثیر ، . 1:

مآخذ: (۱) سنائی: حدیقة العقیقت مطبوعه لکهننو س. ۱۳۰۹ ه؛ (۲) میر خواند: روضة الصفا مطبوعه لکهننو ۱۳۰۹ ه؛ (۲) راوندی: راحت الصدور (مطبوعه یادگارگب ۱۹۲۹ ع؛ (۳) دیوان عثمان مختاری (بانکی پور) ؛ (۵) فغر الدین مبارک شاه: آداب الحرب در ضمیمه اوریشنش کالج میگزین، لاهور - مئی ۱۳۹۸ ع؛ (۱) ابن خلدون: مترجمه احمد حسین اله آبادی مطبوعه لاهور ؛ (۵) تاریخ فرشته، مطبوعه لکهنئو - ۱۲۸۱ ه؛ (۸) ابن الاثیر، قاهره ۳۰۸ ه؛ (۱) طبقات ناصری، مطبوعه کلکته

سهارنهوری سرآة العالم، بانکی پور ؛ (۱۰) معمد بیقا سهارنهوری سرآة العالم، بانکی پور ؛ (۱۱) دیوان سهارنهوری سرآة العالم، بانکی پور ؛ (۱۱) دیوان مسعود سعد سلمان تهران ۱۳۱۸ شمسی؛ (۱۲) مسعود سعد سلمان تهران ۱۳۱۸ شمسی؛ (۱۲) دارد الهرو؛ (۱۲) دارد الهرو؛ (۱۲) در الهرو الهرون الهرون الاحرار، حبیب گنج، ضلع علی گڑھ؛ اصفهانی، مونس الاحرار، حبیب گنج، ضلع علی گڑھ؛ (۱۵) محمد بن ابراهیم : تواریخ آل سلجوق کرمان برلن (۱۵) محمد بن ابراهیم : تواریخ آل سلجوق کرمان برلن (۱۵) محمد بن یوسف : منتخب التواریخ ، (۱۱) بدایونی: تاریخ، کلکته ۱۸۹۸ء؛ (۱۹) بدایونی: تاریخ، کلکته ۱۸۹۸ء؛ (۱۹)

(غلام مصطفع خان)

ملک خطی خان: مغل شهنشاه همایون 🛇 جب شیر شاہ سوری سے شکست کھا کر سندھ کے صحرا سی خاک چھانتا پھرتا تھا اور دوسری طرف قندهار کا حاکم کامران مرزا اس کی گرفتاری کے درہے تھا، انہی دنوں بلوچستان کے موجودہ ضلع چاغی کا سردار ملک خطی خال تھا اور اسے. کامران مرزاکی طرف سے همایوں کی گرفتاری کا پروانه مل چکا تھا۔ اتفاق سے شمنشاہ همایوں ، حمیدہ بیگم کو لیے ہوے اپنے دوسرے ساتھیوں کے همراه جس بلوچ گهر مین مهمان تهمرا، وه اسی ملک فطی خان کا گھر تھا ۔ اس وقت ملک خطی خان همایون کی تلاش میں کوہ و صحرا میں گھوم رها تها ـ اس کی بیوی نر بڑھ کر شہنشاہ اور حمیدہ بیگم کا استقبال کیا اور سہمان کی پوری طرح خاطر تواضع کی ۔ دو ایک روز کے بعد جب ملک خطی خاں همایوں کی تلاش کی مہم سے تھک کر قدرمے آرام کے لیے گھر پہنچا، تو اسے معلوم ہوا ک جس کی اسے جنگلوں اور صحراؤں میں تلاش تھی، وہ تو اس کے گھر میں ھی موجود ہے۔ ملک خطی

خاں نے ایک بلوچ کے کردار کا احساس کرتے ھوے شنہشاہ ھمایوں کو گرفتار کرنے اور حکومت قندھار کے سپرد کرنے کے بجائے اپنے آدمی ھمراہ کر کے شنہشاہ ھمایوں کی مدد کی اور کہا بادشاہ جس طرف جانے کا عزم رکھتا ھے، میرے آدمی اس کے محافظ ھوں گے، اس لیے کہ بلوچ مہمان اور پناہ جوکی حفاظت و خدمت میں یقین رکھتے ھیں .

(غوث بخش صابر)

ملک سرور : خواجه جهان ایک خواهبهٔ سرا تھا جسے سالار رجب نر اپنر پوتر محمد بن فیروز شاہ تغلق کو دیا تھا۔ اسی بادشاہ کی ملازمت میں ترقی کرتے کرتر وہ صدر خواجہ سرا اور فیل خانر كا مهتمم بن كيا ـ وه اپنر آقا كى جمله پريشانيوں ميں برابر رفاقت کرتا رھا اور ۱۹۱۱ مرم ۱۳۸۹ عمیں اسے خواجه جمال کا خطاب اور عمده وزارت دیا گیا۔ معمد کے بیٹے محمود نر اسے جمادی الاول ۹۹ ے ۵/ مارچ ۱۳۹۳ء میں مشرقی صوبجات کی صوبیداری [رجب ۹۹ مئی ۱۳۹۳ دیکھیر The Sharqi س کا اس کا Sultanate of Jaunpur ضدر مقام جونپور تها اور اسے "ملک الشرق" کا خطاب عطا هوا تھا۔ وهاں وہ اپنے ساتھ قرنفل کو جو ایک غلام اور فیروز شاہ تغلق کا آبدار تھا اور اس کے بھائیوں کو بھی لے گیا ۔ خواجہ جہاں نے اسے اپنا متبنى كرليا تها ـ خواجه كى حكومت نهايت كامياب رھی اور اس کے ستبنی قرنفل نر بڑی وفاداری سے اس کی خدمت کی۔ تیمور کے حملے کے بعد تغلق خاندان کی بادشاهی شکسته هو گئی تو ملک الشّرق نىر ''سلطان الشرق'' كا لقب اختيار كر كے جونپور میں اپنی خود مختاری کا اعلان کر دیا۔ قرنفل کو ملك الشرق كا خطاب ملا اور اس كا بهائي ابراهيم قلعے اور شہر کا کوتوال بنا دیا گیا ملک سرور ٨٠٠ م م م م ع [ ربيع الأول ٢ . ٨ ه / نومبر ٩ ٩ ٣ ١

دیکھیے محمد سعید: The Sharqi Sultanate of Jaunpur: کراچی، ۱۹۷۳ میں فوت ہوا اور قرنفل اس کی جگه جونپور میں مبارک شاہ کے لقب سے تخت نشین ہوا.

Elliot and تأخذ: (۱) فرشته الماهيمي، بمبني، الماهيمي، بمبني، الماهيمي، بمبني، الماهيمي، بمبني، الماهيمي، الماهيمي، الماهيمي، الماهيمية (۲) تأويخ مبارك شاهي در History of India: Dowsons Reports of the archaco- (۳) نظام الدين الماهية الماه

(T. W. HAIG)

مُلِكُ شَاهُ: بن آلُپ ارسلانُ ، ابوالفتح ، 🚜 سلجوقي سلطان ( ١٠٥٥ هـ ١٠٥ تا ١٨٥٥ هـ ١٥١ ع و يا و ر جمادي الأول يهم ه (راوندي : راحة الصدور) اور لب التواريخ مين غلطيي سے همسم لکھا ہے) وہ اپنر باپ کے ساتھ اس کی آخری مہم : مين ماوراءالنمبر كيا اور الب ارسلان [ه ه م ٨ / ٣ ١٠٠١ء تا ه ٢ ۾ ٨ ٢ ٢ ١٠٤ کي وفات پــر اس کے وزیر نظام الملک اور دوسرے ترکی امراء نر بلاتاخیر اسے اپنا بادشاہ تسلیم کر لیا۔ اس کا چچا قاورد [رك بآن] [عربي تاريخون مين يه نام "قاورت بل" بھی تحریر ہے] والئی کرمان اس فیصلر سے خوش نہیں تھا کیونکہ اس کا خیال یہ تھا کہ خاندان میں سب سے بیڑا فرد ھونر کی حیثیت میں: تخت کا زیادہ حقدار وہ خود ہے، چنانچہ وہ فوج لركر همدان كي جانب روانه هوا ـ جب ملك شاه میدان میں آیا تو معمولی سے مقابلر کے بعد قاورد گرفتار هو گیا اور بعد میں اسے گلا گھونٹ برطرف کر دیا، حالانکه اس کے وزیر نے اس تجویز کی مخالفت کی تھی اور جتا دیا تھا که اگر ان لوگوں کو ان کی روزی سے محروم کر دیا گیا تو وه مایوس هو کر رهزنی کریں گر، یا باغی ہو کر ملک کے لیر خطرے کا باعث بن جائیں گے۔ آخر یہی ہوا ، یہ لوگ تکش کے پاس چلر گئر ۔ اسے یہ خیال آیا کہ ان کی مدد سے وہ اتنا قوی ہو جائر گا کہ اپنر بھائی کے خلاف بغاوت برپا کر سکر ۔ اس نے کئی شہروں پر قبضه کر لیا۔ وہ سارے خراسان پر قبضہ کرنر کی تیاری کر ھی رہا تھا کہ سلک شاہ کو اس کی سرکوبی کے لیے میدان میں آنا پڑا۔ تکش ترمذ واپس چلا گیا اور جب اس کو وهاں بھی محصور کر لیا گیا تو اس نے اطاعت قبول کر لی ۔ اس موقع پر اسے معاف کر دیا گيا ليکن جب چند سال بعد ٢٥٠ هـ ١٠٨٨ ع مين اس نر پھر بغاوت کی اور نا کام ھوا تو اسے بصارت سے محروم کر کے تکریت کے قید خانر میں ڈال دیا گیا، وے مھ/ ١٠٨٦ء میں ملک شاہ اصفهان سے جسے اس نے اپنا پائے تخت بنا لیا تھا ، چلا اور الموصل، حران، الرها اور قلعة جعبر کے راستر حلب پهنچا ـ اس کا اراده يه تها که وه ان مقامات میں مستحکم سلجوقی حکومت قائم کرے۔ اس سمم کی زیادہ ترغیب اس لیے هوئی که سپمدار حلب نے ملک شاہ سے امداد کی درخواست کی تھی کیونکہ اس کو ملک شاہ کے بھائی تیش [رک بان] کے حملے کا خوف تھا، تتش نے ایشیائے کوچک کے سلجوتی حکمران سلیمان بن قتلمش پر [رك بان] فتح پا لی تھی اور اس کوشش میں تھا کہ حلب کو بھی اپنے زیر نگیں کر لے لیکن اس نے ملک شاہ کی آمد کی خبر سنی تو وہ واپس چلا گیا ۔ یہ شہر زنگی کے باپ آق سُنّقر کو عطا ہوا ، ایک اور یه غلطی هوئی که اپنے سات هزار سپاهیوں کو جرنیل بران کو الرها، بغسیان اور انطاکیه دے

كرمار دالا كيا (اپريل ١٠٤٨ع) ، ملك شاه جلد کوچ کر کے ماورا النہر واپس چلا گیا، کیونکہ خاقان سمرقند شمس الملك نے الب ارسلان كے انتقال كى خبر سن کر ترمذ پر قبضه کرلیا تھا اور بلخ نے بھی اپنر دروازے اس کے لیر کھول دیر تھے ، سلجوق گورنر ایاز جو الب ارسلان کا بهائی تها، اس وقت دارالحکومت سے کمیں دور تھا اور جب وہ جلدی سے واپس آیا تو اسے بٹری سخت شکست اٹھانی پٹری اور اس کے بعد وہ جلد ھی فوت بھی ھوگیا ۔ شمس الملک کو ملک شاہ سے کوئی اور دشمنی لینر کی همت نه هوئی ، اس لیر ملک شاه نر ترمذ پر دوباره قبضه کر لیا، پهر وه سمرقند کی طرف روانه هوا، خاقان سمرقند نر اطاعت قبول کر لی، بلخ اور طخارستان ملک شاہ کے بھائی تکش کو عطا ہوٹر ۔ ان معرکہ آرائیوں کی وجہ سے سلطان اس وقت بغداد نه جا سکا که بذات خود خلیفه سے اظہار اطاعت کرمے ، لہذا ایک سفیر کو بھیج دیا کہ وہ رسم اطاعت کی تکمیل کر آثر ۔ خلیفه بلا تامل رضامند هو گیا اور اس نیر سلطان کو جلال الدوله معز الدين، قاسم امير المؤمنين كا اعزازى خطاب عطا کیا۔ اس سے بعد کے چند برسوں کے واقعات کے متعلق همارے مآخذ خاموش هيں ـ ٢٥م ه ميں همیں کرمان پر ایک حملے کا حال معلوم هوتا هے ، لیکن یه مہم بھی بخیر و خوبی طبے پائی، کیونکه قاورد کے بیٹے سلطان شاہ نے اطاعت قبول کرلی اور اسے صوبے کی موروثی حکومت پر قابض رھنے کی منظوری دے دی گئی ۔ ابن القلانیسی (طبع Amedroz، ص ه ه ) کا بیان هے که ه م م میں ملک شاہ حلب آیا لیکن ابن الایثر اور دوسرے مآخذ جو میری دسترس میں هیں ، ان سے اس واقعه کی کمیں تصدیق نمیں هوتی - اس موقع پر ان سے دیرے گے جو سلیمان سے کچھ پہلے ہی واپس لے لیے تھے ۔ سلیمان کے بیٹے قلج ارسلان [رك بان] کو جو ابھی لڑکا ھی تھا، سلطان اپنے ساتھ عواق لر گیا ایشیائے کوچک میں اور کوئی مہم پیش نه آئی، ملک شاہ بوظنتیوں کے خلاف جنگ کو مذکورہ بالا امیروں کے سپرد کر کے واپس چلا گیا ۔ ان امراء میں برصق کا نام بھی شامل کرنا چاھیے گو زبدة التواريخ كا مصنف يه لكهتا هي كه ملك شاه نے قسطنطینیہ کے محاصرے میں بنفس نفیس حصه لیا جو افسانه تاریخ گزیده میں آیا ہے اور جو خیال میر خواند نر ظاهر کیا ہے، وہ سب جانتر هی هیں که سلک شاه کو بوظنتیوں نے بغیر پہچانے گرفتـار كر ليا تها اور وه بعد مين نظام الملك وزير کے تدبر سے رہا ہوا ۔ البنداری کی روایت زیادہ معتبر معلوم هوتی هے که بوظنتی تین لاکھ دینار کا سالانه خراج اور مزید برآن تیس هـزار دینار کی یکمشت رقم سلطان کو دینے پر مجبور ہوے ـ حلب سے واپس آنر پر ملک شاہ پہلی مرتبہ بغداد آیا ۔ جمال خليفه المقتدى بامر الله (١٠٥ هـ/٥٥) ع تا ٨٨٨ ه / ١٩٠١ع) نے رسمي تعظيم و تكريم كے ساتھ اسے باریاب کیا۔ خلیفه نے اس سے پہلے ، یعنی سے شادی کرنر کی ہیٹی سے شادی کرنر کی خواهش ظاهر کی تھی لیکن اس وقت وہ کم عمر تھی ، اب اس موقع پر اس رشتے کی تجویز بھی پخته ھو گئی، اگلے سال شادی بڑی دھوم دھام سے ھوئی۔ بغداد کے لوگوں نے بڑی خوشیاں منائیں ۔ مؤرخین اس شادی کی پوری تفصیل تو لکھتر هیں لیکن یه اشاره کمیں نمیں کرتے که یه شادی خود خلیفه اور سلطان دونوں کے لیے کئی مصائب کا ذریعه بن جانے والی تھی۔ پیشتر اس کے که هم اس واقعه کی تفصیل بیان کریں، یه بتا دینا ضروری ہے که ۲۸۸ ه/ ۱۰۸۹ء میں ملک شاہ نر دوسری بار

بخارا ، سمرقند اور کاشغر پر فوج کشی کی، جہاں شمس الملک کی وفات کے بعد اس کے ایک بھتیجر احمد نے ہے حد ظلم و ستم ڈھائے تھے ۔ اسے بڑی کامیابیاں ہوئیں۔ وہ احمد کو گرفتار کر کے عراق لے آیا اور پھر والئی کاشغر کو مجبور کیا کہ وہ سلجوقیوں کی سیادت کو تسلیم کرمے ، تاهم اس کے بعد غالبًا اپنی بیوی ترکن خاتون (نه که ترکن خاتون) کی سفارش پر اس نے احمد کو اجازت دے دی که وه واپس جاکر اپنی سلطنت کا کاروبار سنبھال لے، ترکان خاتون، احمد کی پھوپھی تھی ۔ ان واقعات کے متعلق دیکھیر Turkestan down to the Mongol: Barthold Invasion ، ص م ب مبعد \_ ملک شاہ کے عمد کے آخر میں سلطنت سلجوقیه کی وسعت کمال کو پہنچ گئی، خاص کر ۸ه مه ع میں جب کچھ ترکی امراء یمن بھی پہنچے اور اسے بھی سلطان کے زیرنگین لر آئر اگرچه یه تسلط صرف عارنمی تها.

جہاں تک ملک کے اندرونی نظم و نسق کا تعلق مے، اسے ملک شاہ نر اپنر وزیر نظام الملک کے سپرد کر رکھا تھا، جسے اس نے اپنے عمد کے آغاز ہی میں غیرمحدود اختیارات دیےتھے اور ان سے وه اپنی وفات تک کام لیتا رها ـ اگرچه پیرانه سالی کے باعث ملک شاہ کے عہد حکومت کے آخر میں اس وزیر کی توقیر کچھ کم هونر لگی تھی اور محل کی ریشه دوانیوں کی وجه سے مخدوش هو گئی تھی، اس کی خدمات کے لیر دیکھیر مادہ نظام الملک ۔ یہاں صرف اس کی حکمت عملی کا مختصرا ذکر آئے گا۔ وہ حکمت عملی یہ تھی کہ دین اسلام کی عمل داری کو سردار ملت یعنی خلیفه کے ماتحت ُسلجوقیوں کے ذریعے بحال کیا جائے، اس لیے اس نر خلیفه اور سلطان کے مابین یک جمہتی برقرار رکھنے میں کوشش کا کوئی دقیقه فرو گذاشت نبه کیا ليكن واقعات ايسے پيش آئے كه ان دونوں ميں

بالكل نظر الداز كر ديا گيا۔ جب عوروء كے موسم خزاں میں ملک شاہ اصفہان سے بغداد کی طرف تیسری مرتبه آ رها تها تو بوڑھے وزیر نظام الملک کو ایک فدائی نے سہنہ کے مقام پر خنجر گھونپ كر قتل كر ديا ـ اس وقت پهلي مرتبه يه عيال هوا که سلجوتی سلطنت کا وجود کس قدر اس شخص واحد یعنی نظام الملک کی ذات پر منحصر تھا۔ کیونکہ جب سلطان اور اس کی بیوی نظام الملک کے مشورے سے محروم ہو گئے تو ان سے فاش غلطیاں سرزد هونے لگیں جو بہت جلد انھیں اور ان کی سلطنت کو تباہ کرنے والی تھیں ۔ سلطان نے بغداد آتر ھی خلیفہ مقتدی سے صاف کہ دیا کہ وہ فوراً خلافت سے دست بردار ہو کر شہر سے چلا جائر ۔ اس کی یه نیت تھی کے وہ اپنے نواسے کو خلیفه بنا دے حالانکہ ایسا هونا شرعاً ناجائز تھا کیونکہ وہ لڑکا ابھی نابالغ تھا۔ بڑی مشکل سے خلیفہ کو چند روز کی مملت ملی، جو اس نے نماز اور روزے میں گذاری \_ اسی عرصر میں اجانک سلطان ملک شاہ کے انتقال کی خبر ملی ۔ اس کی وفات کی صحیح تاریخ تو معلوم نمیں هو سکی لیکن یه واقعه شوال ٥٨٨ه / نومبر ١٠٩٢ء كے وسط كا هے - كما جاتا ہے کہ وہ شکار کے لیے گیا تھا کہ اسے سخت بخار هـوا جس کا علاج فصد کے ذریعے کیا گیا لیکن یه علاج براثر ثابت هوا اور وه جلد هی انتقال کر گیا ۔ اس دوسری روایت کے مطابق اسے زھر دیا گیا<sup>ا</sup> حیسا که بعض مؤرخین صراحة لکھتے هیں (دیکھیے Houtsma در Journal of Indian History عشمير م ۱۹۲۹، ص سرم ا ببعد) [ابن اثیر، تاریخ گزیده وغيره مشهور تاريخول مين زهر كا ذكر نهين، نه اس شبه کی کوئی وجه پائی جاتی هے] - اس کی لاش کو اصفهان بهیج دیا گیا، جهال وه دفن هوا، خلیفه کو ترکان خاتون سے صلح کر لینے میں کوئی دقت

نا اتفاقی هو گئی - ملک شاه کی اپنی بیوی زبیده خاتون کے بطن سے کئی بیٹر تھر، سب سے بڑا بیٹا احمد اس كا جانشين نامزد هوا تها ليكن وه ٨٨١ ه / ١٠٨٨ء مين فوت هوگيا \_ اب سيدهي بات تو يه تهي که اس کی جگه شهراده برکیاروق کو نامزد کیا جاتا اور نظام الملک اور ترک امراء کی رائر بھی یہی تھی ، لیکن اس دوران میں ملک شاہ ایک اور شادی شہزادی ترکان خاتون سے کر چکا تھا۔ جس کے بطن سے محمود پیدا ہوا تھا۔ ترکان خاتون كى كوشش يهى تهى كه محمود باپ كا جانشين هو، جو ٨٠٠ مين پيدا هوا تها ، ملک شاه کو سب سے زیادہ فکر اپنی بیٹی کی تھی جس کی خلیفه سے شادی هوئی تهی، کیونکه وه بغداد میں رنجیده تھی اور خاوند کی ہے اعتنائی کی شکایت کیا کرتی تھی۔ آخر ملک شاہ نے مطالبہ کیا کہ اس کی بیٹی کو اس کے بیٹے جعفر کے همراه واپس بھیج دیا جائے، چنانچہ وہ اپنے باپ کے گھر واپس آگئی لیکن تھوڑی ھی مدت کے بعد ۸؍ ہے میں اس کا انتقال هو گیا ۔ اس کا بیٹا جعفر اپنے نانا کا لاڈلا بجه بن گیا اور وہ اسے اس امید میں امیر المومنین صغیر کما کرتا تها که وه کسی دن در حقیقت یه لقب حاصل کر لے گا۔ اس کے علاوہ اس نے بغداد کو موسم سرما کا صدر مقام بنانے کا فیصلہ کیا اور وھاں بڑے وسیع پیمانے پر شہر کے شمال مشرق میں اپنے ۱۰۹۱ ـ ۹۲ ع کے قیام سرما میں محالات وغیرہ تعمیر کرانے شروع کیے اور جامع مسجد "جامع السلطان" کے نام سے تعمیر کرائی ۔ اس نے نظام الملک اور اپنے امراء کو بھی حکم دیا کہ وہ اپنر محلات وهال تعمير كرائين ، اس زمانے ميں مغرب کے بڑے بڑے امراء أق سُنقر، قُتُش وغيره بھی بغداد آئے۔ سیر و شکار میں وقت گزرا اور عیش و نشاط کی مجلسین گرم هوئین ، لیکن خلیفه کو

پیش نه آئی، اس نے اس کے چھوٹے بیٹے محمود کو سلطان تسلیم کر لینے پر رضامندی کا اظہار کیا، بشرطیکه خلیفه کے اپنے بیٹے جعفر، یعنی سلطان کے نبواسے کو واپس کر دیا جائے۔ اس کی تعمیل ہوئی، مگر جعفر اگلے سال فوت ہو گیا اور واقعات مابعد خلیفه اور ترکان خاتون دونون کے لیے تباہ کن ثابت ہوے، جب که برکیاروق نے بغاوت تباہ کن ثابت ہوے، جب که برکیاروق نے بغاوت کی۔ سلطان ملک شاہ اور اس کے وزیر نظام الملک کی حسرت ناک موت کی یاد المعزی نے اپنے ایک قطعے میں تازہ کی ہے دیکھیے Siassotnameh: Schefer میں تازہ کی ہے دیکھیے بعد،

ملک شاه اعلی کردار اور باوقار شخصیت کا مالک تھا۔ وہ اپنے قرابت داروں اور ملازموں سے مخلصانه پیش آتا تها ـ بهادر، منصف اور شریف النفس تھا ، اس کے عہد حکومت کی کیا مسلمان اور كيا عيسائي مصنف سب تعريف كرتے هيں ، ليكن اس کو تعلیم و تربیت حاصل نہیں ہوئی تھی۔ علم و فضّل کی سرپرستی کی شہرت اس کے وزیر کی سرھون منت تھی، جس کا نام تقویم کی اصلاح [رک به جلالی] اور چند نئے قوانین کے ساتھ منسوب ھوتا ه (دیکھیے السائل الملک شاهیه در عُراضه في حكايت السلجوقيه، طبع Sussheim ص و به ببعد) \_ همين يه معلوم نمين كه اس كا رساله ملک شاهیه کے ساتھ جو ایک جغزافیه کی کتاب ہے اور جسے حمداللہ مستوفی نے استعمال کیا ہے، کیا تعلق تها، لیکن یه بات یقینی هے که سلطان اس کا مصنف نه تها، جيسا كه حاجي خلينه لكهتا هے [ كشف الظنون، ١: ٨٩٣].

ملک شاہ بعض دوسرے افراد کا بھی نام ہے ، مثلا: (۱) ملک شاہ بر کیاروں کا صغیر سن ہیٹا، جو مرب اپنے میں اپنے باپ کی وفات کے بعد کچھ عرصے تک سلطان رہا، لیکن جلد ہی اسے اپنے چچا کے لیے

جگه خالی کرنا پڑی (۲) ملک شاہ بن محمود، جو
اپنے چچا مسعود کی وفات کے بعد ۱۱۵۲ء میں
سلطان هوا، لیکن چند سهینوں کے بعد هی اسے قید
خانے میں ڈال دیا گیا، کیونکه وہ بالکل نااهل تھا۔
وہ قید سے نکل بھاگا اور کچھ عرصے تک خراسان
میں رھا۔ ۱۱٦۰ء میں اس کا انتقال هوا: اس نام کے
اور افراد بھی روم اور شام کے سلجوقیوں میں
نیز خوارزم شاهیوں میں پائیے جاتے هیں:
ماخذ: دیکھیے مآخذ سال ساتہ اجوں: (۲) ملک
شاہ کے چلن اور عہد حکومت پر بہترین مآخذ ان خلکن
شاہ کے چلن اور عہد حکومت پر بہترین مآخذ ان خلکن
سے نے بہت سے واقعات الہمدای کی تاریخ
سے لیے دیں (۲۲ء تک کے واقات کا ایک قلمی
نسخه پرس میں ہے: Bibl. Nat عدد ۱۳۹۹).

(M. Th. HOUTSMA)

ماکب عبدالرحیم خواجه خیل : وه جنگ 😸 آزادی کے حوصلہ مند کار کن تھے، جو بلوچستان میں ایک عوامی رهنما بن کر ابھرے اور بہت ھردلعزیز هوے - ملک عبدالرحیم مستونگ کے رہنے والے تھے اوردهوار قبیلے سے تعلق رکھتے تھے۔ ١٣٣٠ ه/ اکتوبر ۱۹۱۱ ع میں ایک معزز اور دیندار خاندان میں پیدا هوے، والد كا نام ملا محمد موسى خال تھا \_ ابتدائى تعلیم گهر پر حاصل کی ـ ان دنوں پوری ریاست قلات میں مستونگ هی واحد شهر تها، جهاں ایک مڈل سکول ہوا کرتا تھا، چنانچہ مڈل کا امتحان دینے کے بعد ۱۹۲۹ء سے ۱۹۳۸ء تک ملازست کی ، مگر طبعا آزادی خواه تھے، ملازمت سے زیادہ دیر نه نبھ سکی \_ بعد ازال مير عبدالعزيز كرد، مير محمد اعظم شاهواني اور ملک فیض محمد وغیرہ کے ساتھ مل کر سیاسی تحریکوں کی پیش رفت میں کام کیا، چنانچه انجمن وطن اور انجمن اتحاد بلوچستان وغيره مين زير زمين خدمات انجام دینے کے بعد جولائی ۱۹۳۹ء میں قلات سٹیٹ نیشنل پارٹی میں آگئے۔ ملک عبدالرحیم

کو اس کا صدر منتخب کیا گیا ۔ یہ پارٹی ریاست میں اس قدر مقبولہ تھی کہ اس کی جانب سے لوگوں کو ھٹانے کے لیے تشدد اور تخویف سے دہانے کی کوشش کی گئی ۔ جب حکومت اپنے مقصد میں ناکام ھوئی تو ملک عبدالرحیم خواجه خیل کو حوالہ زندان کر دیا گیا ۔ اس داروگیر کا نتیجہ یہ نکلا کہ اس جماعت کی آواز ریاست قلات کے مرکزی شہروں سے نکل کر نواح میں مکران، فاران، کچھی وغیرہ تک جا پہنچی ۔ ۱۹۳۹ سے ۱۹۳۹ء تک نظر بندی کے بعد، ملک عبدالرحیم اور ان کے ساتھیوں کو ریاست بدر کر دیا گیا ۔ حد یہ ہے کہ ملک صاحب کو اپنی ماں کے جنازے یہ ہے کہ ملک صاحب کو اپنی ماں کے جنازے کے دیدار کی بھی اجازت نہ دی گئی.

ملک عبدالرحیم کی یه سزا قیام پاکستان کے بعد ختم ہوئی اور وہ دوبارہ مستونگ لوٹے اور برابر عوامی خدمت کرتے رہے تا آنکه ۱۹۶۰ء کو ۲۱ کتوبر کی رات ملیریا اور یرقان کے باعث داعی اجل کو لیک کہا.

(غوث بخش صابر)

ملک عنبر حبشی: ایک حبشی سردار، جو ابتدا ایک غلام تها جس نے دکن میں بڑی طاقت اور رسوخ پیدا کر لیا تھا۔ جب ۱۰۰۹ میں شہزادہ دانیال نے احمد نگر کو فتح کر لیا، ملک عنبر اور راجه منان ایک دکنی سردار نے باقی علاقه آپس میں تقسیم کر لیا، تو اس زمانے میں سلیم کی بغاوت، اکبر کی وفات اور سلطان خسرو کی سرکشی کی وجه سے عنبر کو اتنی سملت مل گئی که اس نے اپنے ملک کا باقاعدہ انتظام درست کیا اور بہت سی افواج تیار کر لیں اس کی تیار کردہ فوج نے نه صرف اپنے صوبے کا نظام درست کیا بلکه کئی دفعه شاهی اضلاع چھین لینے کی بھی جسارت کی۔ اس نے دکن میں ایک نیا مالی دستور العمل جاری کیا۔ جب شمنشاہ

جہانگیر کا اقتدار جم گیا تو اس نے دکن پر کئی مہمات بھیجیں ، لیکن ملک عنبر مطیع نه هوسکا، آخر کار اس نے وہ مقامات جو مغلوں سے لیے تھے ، شاھجہاں کو واپس کر دیے [.۳۰ ه . ۱۹۳ ء] جس سے وہ بہت مانوس هو گیا اور اپنی وفات تک اس کا وفادار رھا ۔ وہ موں میں اُسی سال کی عمر میں فوت ہوا اور اسے دولت آباد [رك بآن] میں دفن کیا گیا.

الملك الكامل اول: ناصر الدين \* ابوالمعالى محمد بن الملك العادل، خانوادة ايوبي إسلطان صلاح الدين كا خاندان اكا بادشاه تها ـ وه ربيم الأول ٢٥٥ ه/ كست ١١٨٠ عمين پيدا هوا - اسے شاه رجارد (Richard, the Lion-hearted) نر، جو اس کے باپ سے دوستانہ تعلقات رکھتا تھا، پوری رسوم کے ساتھ عید فصح کے روز ۸۸۵ ه / ۲۹ مئی ١١٩٢ كو عكه مين "نائك" بنايا ـ چند سال كے بعد اس کا نام ایوبی جنگوں کے سلسلے میں مذکور هونر لگا ۔ جب اس کا باپ جو ساردین [رك بان] کا محاصرہ اپنی فوج کے ساتھ کر رہا تھا، اپنے بھائی الملک العزیز کی وفات کے بعد ۲۷ محرم ه وه م / وم نومبر ۱۱۹۸ کو دارالحکومت دمشق پر قبضه کرنے چلا تو اس نے بجاصرہ ماردین کا انصرام اپنے بیٹے کامل کے سپرد کر دیا ۔ والی شہر اطاعت قبول کر لینے کے متعلق اس سے گفت و شنید شروع کر چکا تھا کہ کمک آ پہنچی اور اس کے بعد جو لڑائی ہوئی اس میں پاسہ

دمشق چهین لیا (شعبان ۲۲۹ه/ جون، جولائی و ۱۲۲۹) اس کے بعد الکامل نے جنوبی شام اور فلسطين پر بھی قبضه کرلیا اور الاشرف کو الکامل کی حکومت کے ماتحت دمشق کا حکمران تسلیم کر لیا گیا اور ان کے بھتیجے داود کو الکرک، الشوبک اور چند دور افتادہ قلعے معاوضہ کے طور پر دے دیے گئے ۔ اس سے پہلے الکامل نے شہنشاہ فریڈرک ثانی سے گفت و شنید جاری کر رکھی تھی؛ چنانچه اس کے ساتھ ایک عہد نامه مرتب هوا جس کی رو سے الکامل نے بیت المقدس اور یافه کے علاقے میں سے ایک گزرگاہ اسے دے دی ۔ فریڈرک نر اس کے عوض یه وعده کیا که وه اس کے تمام دشمنوں کے خلاف اس کی مدد کرمے گا۔ کچھ مدت کے بعد ایوبیوں کی سلجوقیوں سے نزاع ہو گئی۔ کیکاؤس اول ارك بآل] كا پہلر هي سے الاشرف كے ساتھ کچه جهگرا هو گیا تها اور اس کی کوشش یه تهی که عراق کے چھوٹے چھوٹے سوروثی رئیسوں کا الاشرف کے خلاف جتھا تیار کرے ، چنانچہ کیکاؤس کے بھائسی اور جانشین کیقباد اول [رک باں] کی زيس قيادت كُهلم كهلا يه لـرائي چهر كئي ـ اس معاربر میں جو کاسیابی الکامل کو ہوئی۔ اس کی ا وجه سے خود اس کے قرابت داروں کو حسد پیدا ھوگیا اور انھوں نے مل کر اس کے خلاف ایک گروہ بنا ليا [رك به (خاندان) ايوبيه] ـ الكامل مصركو روانه أ ھوا اور فاتحانه دمشق تک بڑھتا چلا آیا ۔ اس نے یه شمر بھی فتح کر لیا، لیکن اس کے بعد ھی اس کا انتقال همو گیا (رجب همه ه/ مارچ ۱۲۳۸ء)۔ حکمران کی حیثیت سے بلا شک و شبه معتاز ترین ایوبیوں میں اس کا شمار ہے۔ وہ ایک بہادر سیاھی اور سیاسی جوڑ توڑ میں ماھر تھا۔ اس نے ملک کی ترقی کے سلسلر میں پائیدار کام انجام دیر ۔ آب پاشی . کے باب میں خاص توجہ کی اور اس کے عمد ا کامل کے خلاف پاڑا؛ چنانچہ وہ پسپا ہوکر اپنے باپ کے پاس دمشق آ جائر پر مجبور ہوا ۔ الملک العادل كي وفات ( عجمادي الآخرة ١٠١٥ه / ٢١ اكست ١٢١٨ء) کی وجه سے يه مشکل کام اس کے ذمے پڑا کہ مصر کو صلیبی سورماؤں سے خالی کراہے، جو دمیاط (Damietta) کے قریب سوسم گرما کے شروع میں لنگر انداز ہوگئے تھے اور شہر کا محاصره شروع کر چکے تھے ۔ یه خبر سن کر که وہ خشکی پر اتر آئے هیں ، الْعُادل نے [رك بان] جو اس وقت شام میں تھا، مصر میں فوجیں بھیج دی تھیں۔ الكامل نے اس ملک کے دفاع و حفاظت میں مقدور بھر کوشش کی ۔ پہلے پہل عیسائیوں کو کامیابی هوئی اور آخر شعبان ۲٫۹ه / آغاز نومبر ۲٫۲۹ه تک دمیاط ان کے قبضے میں آگیا ۔ الکامل نے اپنے ' باپ کی وفات کے بعد مصر اور شام سے اپنر لیر حلف اطاعت لے لیا تھا، مگر اس شہر پر دوبارہ قبضه حاصل کرنے میں اسے پورے دو سال لگر اور اس سمم میں اس نے دوسرے ایوبیوں، بالخصوص اپنے بھائی الملک المعظم سے بھی مدد لی ، اس اثناء میں عیسائی لڑتے لڑتے تنگ آ چکے تھے اور ۱۱۸ ه/ اواخر اگست ۱۲۲۱ء) میں انھوں نے اس شرط پر شہر کو خالی کرنا منظور کر لیا که انھیں آزادی کے ساتھ واپس جانے کی اجازت دے دى جائر ـ الكامل كو يه انديشه تها اور بر وجه نه تھا، که کہیں یورپ سے انھیں اور کمک نه آ جائے ۔ اس لیے اس نے خوشی خوشی ان شرائط کو منظور کر لیا اور فرنگی مصر چھوڑ کر چلے گئے۔ لیکن اس کے بعد خود ایوبیوں میں پھوٹ پڑ گئی ۔ المعظم کی وفات پر (اواخر ذوالقعده س ۲۹ه/ نومبر ے ۱۲۲ء) الکامل اور اس کے بھائی الملک الاشرف نے اس کے بیٹر اور جانشین الملک الناصر داودہ کے خلاف چڑھائی کر دی اور آخر کار اس سے

میں قلعه قاهره کے استحکامات مکمل هو ہے ۔ علوم کی ترقی میں بھی اس نے سرگرمی سے دلچسپی لی. مآخذ: (۱) ابن خدّکان: ونیات الاعیان (طبع ۱۲ ماخد ده ده ده ده ده ده ده ده ده (Wiistenfeld ۱۲ ماخد ده ده ده (کرجمه Tornberg )، ج ۱۲ میدد اشاریه: (۳) ابو الفداء: تیاریخ، (طبع ciske بمواضع کثیره؛ (۳) ابو الفداء: تیاریخ، (طبع محرد (بولاق ۱۱ مید بمواضع کثیره؛ (۵) ابن ایاس: تیاریخ مصر (بولاق ۱۱ می)، بمعد؛ (۵) ابن ایاس: تیاریخ مصر (بولاق ۱۱ می)، ده از ده کثیره؛ (۵) ابن ایاس: تیاریخ مصر (بولاق ۱۱ می)، ده از ده کثیره؛ (۵) ابن ایاس: تیاریخ مصر (بولاق ۱۱ می)، ده کثیره؛ (۵) ابن ایاس: تیاریخ مصر (بولاق ۱۱ می)، دان ایاس: تیاریخ مصر (بولاق ۱۱ می)، دان ایاس: تیاریخ مصر (بولاق ۱۱ می)، دان ایاس: تیاریخ کثیره؛ دان اطبع بیعد، بعد، میدد اشاریه (۸) میدد اشاریه دانادیه دانادی دانادیه دانادی دانادی دانادیه دانادی د

(K. V. ZETTERSTEEN)

ٱلْمَلَكُ الْكَامِلُ ثَانَى : رَكَ به شعبان. الملك المعظم؛ الملك المعظم شرف الدين عيسى بن ملك العادل بن ايوب ٢٥٥٨/ ١١٨٠ء مين پيدا هوا \_ ١٩٥ه/١٠٠٠ مين وہ اپنے باپ الملک العادل [رك بان] كى جگه دمشق كا والى هوا اور اس سے اگلے سال سلطان صلاح الدين کے بیٹوں ظاہر اور افضل نر تخت نشینی کے جھگڑ ہے میں ، جو ان کے اور العادل کے درمیان چل رها تها ، اس كا محاصره كر ليا ـ العادل اپنے لشكر حے ساتھ نابلس تک تو آیا، لیکن دمشق کا محاصرہ نه چھٹرا سکا ، چنانچه وہ فتح ہو جانر کے بالکل قريب تها كه اد هر (ظاهر و افضل) دونون بهائيون میں جھگڑا پیدا ہو گیا کہ ان دونوں میں سے دمشق یر کون قبضه کرے۔ اس پر ان کے لشکر کے بہت سے امرا نر العادل سے صلح کر لی اور اسى سال يه محاصره الها ليا كيا ـ اس طرح عادل كو ایوبیوں کا سردار تسلیم کر لیا گیا اور عیسی بدستور

دمشق اور اس کے ملحقہ عملاقوں پر، جن کی حدود مصر کی سرحد سے جا ملتی تھیں ، اپنر باپ کی جگه حکومت کرتا رها۔ جب ه۱۲۱۸ میں العادل كا انتقال هو گيا تو اس نر باشندون سے حلف وفاداری لے لیا، لیکن اپنے بڑے بھائی الکامل کا نام بھی بطور فرما وا جمعہ کے خطبے میں پڑھوایا ۔ یوں تو وه (یعنی الملک المعظم عیسی) بھی اپنے بھائیوں کی طرح صلیں حکمرانوں کے ساتھ اچھے تعلقات رکھتا تھا ، کن ایک فیصلہ کن موقع پر اس نر اپنر بھائیوں سے مل کر ان کی مخالفت کی اور یہ اسی کی جانشینی کا نتیجه تھا که اس نے اپنے زمانے کے بہترین ایوبی سردار ہونے کی حیثیت سے صلیبی حمله آورون کو ۱۳۲۸ میں دمیثه تک پسپا کر دیا ۔ اس کی یه خواهش بھی تھی که وسط شام (حمص اور حماة) پر قبضه کر لے، مگر اس کی یه آرزو پوری نه هوئی، کیونکه جب اس نر ان شمرون پر حمله کیا تو الکامل نے اسے جنگ کی دھمکی دی، اس لیے ۹۲۳ / ۱۲۲۹ء میں اس نے جلال الدین خوارزم شاہ سے اتحاد کر کے جمعہ کے خطبہ میں اینر بھائی کی جگہ اس کا نام بطور فرمانروا پڑھوایا ۔ اب وه اپنر آپ کو کافی طاقتور سمجهنرلگاتها، چنانچه اس نے شہنشاہ فریڈرک ثانی کے سفیر کو اسی سال اپنر دربار سے نکلوا دیا ۔ ادھر الکامل نے بھی جب اپنر آپ کو زیادہ محفوظ نبه پایا تو اس سے گفت و شنید شروع کی ـ بهر حال دونوں بھائیوں میں لڑائی نہیں ہوئی، کیونکه دونوں کو فریڈرک ثانی کی مداخلت کا خطرہ تھا۔ جرمن فریڈرک ثانسی کے (تبسری صلیبی جنگ پر) ارض مقلسه کی طرف روانه هونر سے پہلر هي، عيسي يكم ذوالحجه ١٩٢٨ / ١٠ نومبر ١٢٧٤ع كو دمشق مين بعارضه پيچش فوت هوگیا ـ اگر وه کچه روز اور زنده رهتا تو شاید فریڈرک ثانی بیت المقدس پر قبضه نه کر سکتا ۔ یه

ناصر الدین داؤد ، عیسی کے بیٹے هی کی همت تهی که اس نے مسلمانوں کے لیے بیت المقدس کو دوبارہ فتح کیا ۔ عیسی کی حکومت حمص کے جنوب سے لے کر بیت المقدس سے پرے، یعنی العریش تک، جو مصری سرحد پر واقع تها ، پھیلی هوئی تهی ۔ فوجی قابلیت کے علاوہ وہ شعر و سخن اور علم و ادب کا بھی مربی تھا اور کہتے هیں که وہ خود بھی صاحب تصنیف تھا ۔ وہ اپنے دوسرے بھائیوں کے برعکس حنفی المذهب سُنی تھا .

مآخذ: (۱) ابن خلکان: وفیات الاعیان، عدد (۱) مرحد مآخذ: (۱) ابن خلکان: وفیات الاعیان، عدد ۲ مرحده ۲۰۰۰ (de Slane ۲۰۰۰ (۲۰۰۰ بیعد؛ (۲) ابوالفداه، در Recueli des historiens Orientaux des Croisades ۲۰۰۰ (بیدد اشاریه)؛ (۲) ابن الاثیر: الکاسل، در کتاب ۲۰۰۰ (بیدد اشاریه)؛ (۳) المسعودی: عقد الجمان، در کتاب مذکور، اور نیز Geschichte des König-: Ruhricht مذکور، اور نیز reichs Jerusalem (بیدد اشاریه).

(M. SOBERNHEIM)

الملک المؤید سیف الدین شیخ المحمودی: (اس کے پہلے آقا کے نام پر مشہور ہے)، الخاصکی (ذاتی محافظ عملے کا رکن)؛ وہ چرکسی النسل الخاصکی (ذاتی محافظ عملے کا رکن)؛ وہ چرکسی النسل برقوق نے اسے خرید لیا ۔ جب برقوق ۱۳۸۲ه میں سلطان ہو گیا تو اس نے اسے آزاد کر دیا اور اپنے ملازمان خاص میں رکھ لیا (جمدار [رك بان]) پھر ساقیوں کے عملے میں چلا رگیا ۔ اس کے بعد خاصکی مقرر ہوا، جہاں سے اس کا یہ عرف عام مشہور ہو گیا ۔ برقوق کے بیٹے ناصر فرج [رك بان] مشہور ہو گیا ۔ برقوق کے بیٹے ناصر فرج [رك بان] مصوفع پر اسے ایک ہزاری امیر بنا لیا اور اس سے اگلے سال اسے طرابلس کا گورنر مقرر کر دیا ۔ اس غراب نے ایک دستہ فوج کے قائد کی حیثیت سے نیمور کے خلاف دہشق کی لڑائی میں حصہ لیا ۔ وہاں یہ قید خلاف دہشق کی لڑائی میں حصہ لیا ۔ وہاں یہ قید

ہو گیا اور اپنی رہائی کے بعد جلد ہی طرابلس اور اس کے بعد دمشق کا گورنر مقرر ہوا ۔ سلطان فرج كا عهد حكومت متواتر جنگ و جدال هي مين گذرا ــ یه لڑائیاں سلطان اور اس کے گورنروں کے درمیان هوتی رهیں اور شیخ بهی همیشه انهی سازشوں میں شریک رها ـ اکثر اوقات وه سلطان کا جانب دار ھوتا تھا اور اس سے زیادہ تر اس کے خلاف بغاوتوں میں شریک رهتا تها۔ اس کے تعلقات اپنے رقیب، یعنی طاقتور والی نوروز، سے بھی کچھ اسی قسم کے تھر ۔ آخر کار سلطان اپنر امیروں کی مخالفت کی بھینٹ چڑھ گیا، یعنی اسے معزول کر کے قتل کر ديا گيا \_ خليفه عباس بن محمد المستعين ٨١٥ / ١ ٢ م ١ ع مين اس كا جانشين هوأ \_ شيخ اس وقت قاهره میں تھا ۔ اسے پہلا نظام الملک مقرر کیا گیا اور وہ اپنر تمام ساتهیون سمیت، جنهین اس نر تمام ممکن عہدے دلا دیر تھر، برسر اقتدار رھا۔ مصری بدووں كى ايك بغاوت كى وجه سے اسے خليفه المستعين كو معزول کرانر کا ایک بہانه هاتھ آگیا۔ امرا نیر یه مطالبه کیا که ایسا آدمی تخت پسر بیٹھر جو حقیقی معنوں میں سرگرم اور طاقتور ہو ، جنانچہ اسی سال شعبان کے مہینر میں انھوں نے شیخ کو اپنا سلطان منتخب کر ایا ۔ اسے مصر میں کوئی دقت پیش نه آئی ، لیکن شام کے والیوں نر اسے سلطان تسلیم کرنے سے انکار کے دیا ۔ اس مقصد کے لیر اسے خود ملک شام جانا پڑا ۔ آھسته آھستہ وہ ان سب کو ایک ایک کر کے قید کرنر میں کامیاب ہو گیا اور جب اس نر اپنر سب سے بلے دشمن نوروز کو قتل کر دیا تو اس کا تخت و تاج محفوظ هو گیا ـ ۸۱۸ م م ۱۵ م عکی ایک آخری بغاوت کو اس نے نسبتا آسانی کے ساتھ فرو کر دیا . س ۸ ۸ م م م عمر عثمانی سلطان با یزید کو تیمور کے هاتهوں شکست اور اس کے علاوہ

اٹھا لیے گئے۔ اس سے اگلر برس سلطان کے ایک خطرناک دشمن قرا یوسف نے جو "کالی" بهیرون" (Black Sheep) کا سردار تها، قرایلک "سفید بھیڑوں'' (White Sheep، دونوں کو اپنے اپنے جھنڈوں کے نشانات کی وجہ سے اس نام سے پکارا جاتا تھا) کے سردار کے تعاقب میں شام کے شمالی علاقر پر قبضه کرلیا اور مملوک سلطنت کے شمال مشرقی شہروں کو لوٹ لیا، لیکن اس کے بعد وہ بغداد کی طرف واپس چلا گیا ۔ سلطان کی کامیابی پر مصر میں واپس آ جانے پر پانی پھر گیا، کیونکہ شامی کے گورنر ان قلعوں پر دوبارہ قبضہ کرنے میں کامیاب نه هو سکے، اس لیر سلطان نر اپنر بیٹر ابراهیم کو ایک بہت طاقتور فوج ساتھ دے کر ایشیاے کوچک میں بھیجا ۔ ابراھیم قیصریه پہنچا، اس نر اپنر حامی سرداروں کو گورنر مقرر کیا اور متعدد مخالف سرداروں کو قید کر کے قتل کر دیا اور كچه حالت فرار مين قتل هو گئر ـ ابراهيم فتحمند هو كر قاهره واپس آيا، ليكن ٣ ٨ ٨ ٨ ٢ م ١ ع میں فوت ہو گیا، جس سے اس کے باپ کو بر حد صدمه هوا (یه کمانی که اس کے باپ هی نر اس کی شہرت سے جل کر اسے زهر دلوا دیا تھا ، بالکل بیہودہ ہے) ۔ قرایوسف ترکمان کی طرف سے مشرقی حد کو خطرے میں تھی، لیکن اسے خود اپنے دشمنوں سے نیٹنے کی مصیبت پیش آ گئی ؟ چنانچه اسی سال کے آخر میں خود اسے (قرا یونف کو) بھی زھر دے دیا گیا۔ ادھر خود سلطان بھی کئی برس سے پاؤں کے ایک زخم کی وجه سے تکلیف میں تھا ۔ اس کی بیماری (غالبًا ورم) ایسی خطرناک صورت اختیار کر گئی که وه اپس بستر پر سے بھی اٹھ نه سکتا تھا۔ اس نر اپنر اٹھارہ مہینر کے معصوم بیٹر کو اپنا جانشین مقرر کر دیا اور تین امیروں کی ایک قسم کی مجلس نیابت تشکیل

مملوک سلطنت کی باہمی خانہ جنگیوں کے باعث یروس کی چهوٹی چهوٹی ریاستوں نر جو مصر اور سلطنت عثمانیہ کے درمیان رکاوٹ کے طور پر قائم هو گئی تهیں، فائدہ اٹھاتے هومے بہت سے شہروں اور قلعوں پر، جو ایشیامے کوچک کے جنوب میں واقع تھر، لارندہ ، ابلستان ، درندہ کی حدود تک قبضه کر لیا ۔ یه علاقر اس سے پہلے مملوک سلاطین کے قبضر میں تھر ۔ سلطان شیخ نے اسے اینا فرض منصبی خیال کیا که وه ان قلعوں پر قبضه کرے اور ان قدیم باجگزاروں کو مجبور کرے کہ يهلر وقتوں كى طرح اس كو اپنا بادشاه تسليم كريں تاکه اس کی سلطنت کو اپنر حریف، یعنی عثمانی سلطان کے خلاف استحکام حاصل ہو اور ترکمانوں کے خلاف آئر دن کی یلغاروں کا قرار واقعی انسداد کر کے وہ شمالی علاقوں کی حفاظت کر سکے ۔ اس غرض سے پہلی سہم ۸۲۰ / ۱۳۱۸ء میں شروع ہوئی، کیونکہ متواتر مطالبات کے باوجود شہزادہ محمد بن علی، جو قرامان خاندان سے تھا، طرسوس کا شہر حوالہ کرنر پر راضی نه هوا جو اس نے لے لیا تھا ۔ وه بادشاه کی اطاعت اس حد تک قبول کر لینے پر آمادہ تھا کہ سکّوں پر اس کا نام کندہ ہو جائے اور خطبوں میں اسی کا نام پڑھا جایا کرے۔ سلطان قاهره سے روانه هوا اور ملک شام میں ذوالغادر، قره مان اور رمضان کی ریاستوں کے نمائندے اس کے استقبال کو بھی آئے، جہاں انھوں نر اپنے اپنے سرداروں کی جانب سے اظہار اطاعت کیا ۔ ملطیه، ابلستان، درنده اور طرسوس پر یکر بعد دیگرے قبضه هو گیا ۔ اس کے بعد بمسنا، کعتا اور کرکار، جو دریامے فرات کے مغرب میں تھر، قبض میں آئر ؛ مؤخر الذکر دو شہروں کے قلعوں کا محاصرہ بھی ہوا، لیکن جب قلعه داروں نے سلطان کی حکومت کو تسلیم کر لیا تو محاصرے

کر دی۔ ۸ محرم ۸۲۸ه / ۱۳۱ جنوری ۱۳۲۵ کو سلطان کا انتقال ہو گیا ۔ اس کی سلطنت مضبوط اور پائیدار تهی ، سرحدات مستحکم تهین ، لیکن خود وطن میں امن اور انتظام کی کمی تھی ۔ بدووں نے ملک میں لوٹ معیا رکھی تھی اور اسکندریہ پر سمندر کے راستر فرنگی قزاقوں کے اکثر حملے هوتے رهتر تهر \_ عهدمے اکثر فروخت کر دیر جایا کرتر تھے اور لوگوں کو حکام کے استحصال کی وجہ سے ہے حد تکلیف تھی ؛ گو وقتًا فوقتًا سلطان حکام کو استحصال بالجهد اور نفع اندوزی سے سختی سے روک دیا کرتا تھا، یا شدید ترین سزائیں دیا کرتا تھا۔ وہ خود بے حد شجاع تھا اور اپنی تکلیف و مرض کے باوجود آخری دم تک اپنر فرائض منصبی بجا لاتا رھا ۔ بعض اوقات اسے ان فرائض کی ادائیگی کے لير اڻها كولر جانا پڙتا تها ـ اگرچه اس نر شاهانه شان و شوکت کی زندگی گزاری اور عام تفریح، آتشبازی کے تماشر ، دھوم دھڑاکے کی دعوتوں کے مامان کیا کرتا تها، لیکن وه ایک پاکباز اور متواضع مسلمان تھا۔ قحط و وہا کے ایام میں وہ ایک درویش صوفی کے لباس میں نمازوں میں شریک ہوتا، جو برهنه زمین پر ادا هوتی تهیں اور ایک نیک مسلمان کی طرح خشک سالی کے زمانے میں تین دن تک روزہ رکھتا تھا۔ اھل کتاب کے لباس وغیرہ کے متعلق پرانے سخت احکام کو اس نے از سر نو جاری کر ديا تها.

(Geschichte der Chalifen: Weil (۱): مآخذ : (۱، تا ۲:۲ تا ۱۰۱۰ و : ۱۰۰۰ تا ۲:۲ تا ۱۰۰۰ و : ۱۰۰۰ تا ۲:۲ تا ۱۰۰۰ النجوم الزاهرة]، طبع Popper باین تغری بردی : [النجوم الزاهرة]، طبع المسافی، ۱۰/۳: ۱۳۸۰ تا ۱۳۹۱ ورق ۱۳۸۳ تا ۱۳۹۱ ورق ۱۳۸۳ تا ۱۳۹۱ ایشیا مخطوطهٔ ویانا ، مخلوط، ۱۳۹۹ ورق ۱۳۸۳ تا ۱۳۹۱ ایشیا می کوچک کے خاندانوں کے لیے دیکھیے : Manuel de Généologie et de: E. de Zambaur (۰)

عربى ترجمه از احمد السعيد سليمان: تاريخ الاول الامة و معجم الامر الحاكمة ، ١: ٣٦٠، قاهره الامراع العالمة على ١: ٣٦٠، قاهره الامراع العالمة على ١: ٣٦٠، قاهره الامراع العالمة على ١: ٣٠٠، قاهره الامراع العالمة على ١: ٣٠٠، قاهره العالمة على ١٠٤٠.

## (M. SOBERNHEIM)

ملگا: [ = ملقه]: (سنسکرت کے آملکا ، سے بوساطت ملائی میلکا) ، ایک شہر کا نام ہے جو جزیرہ نما ہے ملایا کے مغربی ساحل پر ۲ درجه، ۱۱ دقیقه، ۳ ثانیه شمال، ۲۰۰ درجه، ۱۰ ثانیه مشرق (گرینچ) میں ایک دریا کے کنار پر واقع ہے ، جو سمندر میں اسی مقام پر داخل ہوتا ہے ۔ ایک علاقه بھی اسی نام کا ہے، جس کا رقبه ۲۰ مربع میل انگریزی ہے اور اس کا انتظام اسی شہر کے ماتحت ہے ۔ اس سے قبل یه نام تمام جزیرہ نما ہے ملایا کے لیے استعمال ہوتا تھا ۔ اب انگریزی میں تو یه رواج متروک ہو چکا ہے ، البته بعض اوقات بعض یورپی تصانیف میں مل جاتا ہے .

ملکا کا ذکر تاریخ میں سب سے پہلے چین کے شاهی خاندان منگ (۱۳۹۸ء تا ۱۹۳۸ء) کی تاریخ (کتاب ۲۶۰۰ء) میں ملتا ہے ، جس میں یہ مذکور ہے کہ ۱۳۰۰ء میں یہاں ایک چینی وفد بھیجا گیا تھا، جس کا نتیجہ یہ ہوا کہ اس کے بعد هی یہاں کے مقامی سردار کو چینی شہنشاہ نے بادشاہ تسلیم کر لیا ۔ اس سے قبل سیام کو بظا ہر اس علاقے پر کچھ نه کچھ شاهی حقوق حاصل هونے کا دعوی تھا ۔ جن دو حوالوں کو اس سے بھی زیادہ قدیم ییان کیا جاتا ہے وہ بہت مشکوک معلوم هوتے قدیم ییان کیا جاتا ہے وہ بہت مشکوک معلوم هوتے کی باب نہم میں اور دوسرا سیامی کتاب کوئ منتھی رابان (Mandirapala) کے باب نہم میں اور دوسرا سیامی کتاب کوئ منتھی میں ۔ اس کتاب میں ملکا کو سیام کا باجگذار بایا ہے، مگر تمہید کتاب میں ایک سیامی بادشاہ میں ایک سیامی بادشاہ بتایا ہے، مگر تمہید کتاب میں ایک سیامی بادشاہ بتایا ہے، مگر تمہید کتاب میں ایک سیامی بادشاہ بتایا ہے، مگر تمہید کتاب میں ایک سیامی بادشاہ

(پارا مت رے لوکانا تھا) کا ذکر ہے، جس کا عہد سلطنت ہمہ وہ میں شروع ہوا۔ سب سے قديم اور بالكل هم عصر حواله ساهُـوَان كي كتاب ينك يائي شانگ لان (Ying-yai Shêng-lane) میں ہے، جس میں یہ ذکر ہے که ۹. میں يهان ايك حيني وفد آيا تها اور اس زمانر مين ملكا كا بادشاه اور اس كے باشندے اسلامی اصول و عقائد کے بہت پابند تھے۔ ملایا کی روایتی تاریخ میں مَـلکّا کے عروج کو سنگا پور کے سقوط (غالبًا نواح ١٣٥٤ء) سے وابسته کیا جاتا ہے ، اس لیے یه اغلب معلوم هوتا هے که که سلکا میں اسلام انهی تاریخوں کے درمیان سرکاری سذھب کی حیثیت سے قائم هوا هوگا ؛ چونکه مغربی ایشیا اور هندوستان سے مجمع الجزائر ملایا ، چین اور جاپان تک جانے والی تجارتی شاهراه پر مُلکّا کو ایک خاص حیثیت حاصل تھی ، اس لیے مُلکّا پندرھویں صدی میں ریاست هاے ملایا کا ایک نمایت اهم شمر بن گیا۔ مختلف سمالک کے تاجر یہاں آیا کرتے تھے اور ان میں سے اکثر خلیج فارس، بحیرۂ قلـزم اور شمالی و جنوبی هند کے مسلمان تاجر هوتے تھے ۔ اس طرح یه شمهر اسلامی تبلیغ و اشاعت کا مرکز بن گیا، چنانچه دنیا کے اس حصر میں اسلام کی ان ابتدائی کامیابیوں کا، جو اسے تیر ہویں صدی عیسوی کے خاتم سے پہلےشمال مشرقی سماٹرا میں حاصل هوئیں، مار کوپولو نے بھی ذکر کیا ہے۔ پندرھویں صدی کے وسط میں پاہنگ (جریزہ نما کے مشرق میں ) کے فتح ہو جانے کے باعث ملکا کے علاقے میں اور بھی توسیع هوگئی اور کچه مدت تک اس سلطنت میں اس جریرہ نما کے تمام سرکزی اور جنوبی سواحل ہم درجه شمال تک شامل هوگئے اور اس کے ساتھ هی سماٹرا کے ایک حصے پر بھی، جو اس کے بالمقابل واقع تھا ، اس کے حقوق فرماوائی قائم ہوگئے ۔

اس زمانے میں سیام نے سلکا پر کئی ناکام حملے بھی کیے.

اس وسعت پذیر سلطنت کی ترقی و توسیع، جس میں اندرونی نفاق اور بد انتظامی کی وجه سے زوال بهی جلد هی شروع هو گیا تها ، ۱۰۱۱ میں پرتگیزیوں کی فتوحات کی وجہ سے اچانک ختم ہو گئی اور اس وجه سے یه شہر مع ملحقه علاقه اور اپنے بحری اقتدار کے یورپین لوگوں کے هاتھ میں آگیا ۔ اگرچه اکثر اوقات اس کی همسایــه مسلم. سلطنتوں ( بالخصوص شمالی سماٹرا کی نئی سلطنت اچے [رک باں]) نے حملے بھی کیے، لیکن پرتگیری ۱۹۸۱ء تک، جب ولندیزیوں نر ایک طویل محاصرے کے بعد اسے فتح کر لیا، یہاں قابض زھے ہوے اعمیں اس پر انگرینزوں نے شہزادہ اورینج کے نام پر قبضه کر لیا اور ۱۸۱۸ء تک قابض رھے ۔ اس سال عمد ناسة وي انا كي شرائط کے مطابق یه علاقه حکومت هالینڈ کو واپس دے دیا گیا۔ سرمرء میں سُلّما قطعی طور پر انگریزوں کے قبضے میں آ گیا اور ۱۸۲۹ء میں اس کو پینانگ اور سنگا پور کے ساتھ ملا کر ایک ریاست قائم کر دی گئی اور اس کا نظم و نسق ایسٹ انڈیا کمپنی کے ماتحت کر دیا گیا .

ولندیزیوں کے عہد میں مَلکّا کی اهمیت تجارتی مرکز هونے کی حیثیت سے زوال پذیر هوکئی اور اسے کسی زمانے میں بھی بٹاویا Batavia کے مقابلے میں ابھرنے کا موقع نه مل ۔ بالآخر پینانگ (قائم شدہ ۱۵۸۹ء) کے مرکز بلکاً کی تجارت پر پوری طرح چھا گئے۔ موجودہ زمانے میں ملکّا نے بھی اس جزیرہ نما کی عام اقتصادی ترقی میں حصه لیا ہے، لیکن برطانوی ملایا میں یه پانچویں درجے کا شہر شمار هوتا تھا۔ بہریع میل (انگریزی) کے رقبے میں اس کی

آبادی (۱۹۲۱ء میں) ۱۵۲۰ میں ، جس میں مسلمان اللہ تھے۔ اس ساری نو آبادی یا سلکا کے سارے علاقے میں کل آبادی ۱۹۲۱ تھی جن میں سارے علاقے میں کل آبادی ۱۹۳۱ تھی جن میں سے ۱۹۳۵ خالص ملائی باشندے (جن میں مننگ کیاؤ نسل کے بہت سے افراد بھی شامل تھے)، 22۲ السی منسل کے انڈونیشی (مثلاً جاوی، بنجری وغیرہ) مسلمان، ۱۳۳۱ هندوستانی مسلمان، ۵۰۲ مسلم چینی اور ۲۰۵ عرب، جس سے کل مسلم آبادی مل ملا کر تقریباً ۱۵۲۸ هو جاتی تھی۔ یه سب کے سب سنی شافعی مسلمان تھے۔ باقی ماندہ ابشیائی آبادی میں شافعی مسلمان تھے۔ باقی ماندہ ابشیائی آبادی میں سے تقریباً آج چینی تھے۔ اور آج هندو .

(C. O. BLAGDEN)

ی ملاً: مولی، مولای (به تخفیف: ملا)، [نیز رك به مولی [رك بآن] كے كئی معنی هیں (دیكھیے لسان العرب، بذیل ولی = ولی) \_ یه كلمه اضداد میں سے هے، اس كے ایک معنی آقا هیں اور دوسرے معنی غلام \_ مولوی اور مولانا

میں پہلے معنی هیں، یعنی میرے آقا، همارے آقا۔ عام استعمال کے علاوہ، ان الفاظ کا خاص استعمال بھی ہے، کہ یہ تینوں الفاظ علما، خصوصًا علماے دین کے نام کے ساتھ، بطور تکریم لائے جاتے هیں۔ یہ معلوم نہ هو سکا کہ یہ خاص نسبت تکریمی کب سے شروع هوئی۔ قیاسًا یہ کہا جاتا ہے کہ مولانا مبلال الدین رومی کے مریدوں نے اپنے مرشد کو اس لقب سے بالالتزام یاد کیا هوگا، پھر یہ ایک عام تکریمی لقب بن گیا۔ ایلخانی عہد یا تیموری دور میں اور اس کے بعد آج تک اس کی عمومیت اتنی واضح ہے کہ علماے دین کا یہ مخصوص لقب یا اعزاز سمجھا جاتا ہے۔

اسلام کی پہلی چار پانچ صدیوں میں علما کے نام کے ساتھ دوسرے القاب نظر آتے ھیں، علامه، الفاضل الاجل، الصدر الامام، العالم الفاضل.

ساتویں صدی هجری کی فارسی کتابوں میں مولانا كالفظ بهي داخل هوتا نظر آتا هے، ليكن قدرم کم - عرفی کی فارسی کتاب لباب الالباب میں ، جو ساتویں صدی هجری کی تصنیف هے، مقاله نگار کو مولوی اور ملا کے الفاظ نہیں ملر، لیکن تیمورید اور صفویوں کے زمانے میں لکھے ھوے تذکروں اور كتابون (مثلا مجالس النفائس از مير على شير نوائي؛ تجفه سامي ازسام ميرزا؛ حبيب السيراز خواندامير وغیرہ) میں مولوی اور ملا کے القاب عام ملتر ھیں اور خود هندوستان میں اکبری و جہانگیری دور میں (بلکہ شاید بابر کے وقت ہی سے) مُثّلہ کا لقب بڑے اعزاز کا حامل بنتا نظر آتا ہے۔ هرات میں ملا جامی بڑے بلند پایہ بزرگ اور مسلم رتبے کے مالک تھر۔ بعد میں ایران، خراسان اور هندوستان میں ملّا کا لفظ مولانا اور مولوی پر ترجیح حاصل کرتا نظر آتا ہے، كيونكه اكثر بلند مرتبه علما ملاً هي كملاتح تهير. بلا قيد عمد و زمانه ديكهير ملا دواني، ملا حلال، مُلَّا مبارک، مُلَّا عبدالنَّبی، مُلَّا صدرا، مُلَّا عبدالحکیم سیالکوٹی، مُلَّا محبُّ اللہ بہاری، مُلَّا جیون، مُلَّا نظام الدین وغیرہ.

مختلف ادوار میں ان تینوں لفظوں مولانا، مولوی اور ملا کی تکریمی ترجیح مختلف نظر آتی ہے۔ تحفہ سامی (صفوی دور) میں سولانا کا رتبه زیادہ معلوم ہوتا ہے، مولوی اس سے کم، اور ملا عام خواندہ آدمی، لیکن کبھی کبھی یہ ترتیب قائم نہیں رھی۔ ایک مقام پر ''مولویت یہ ترتیب قائم نہیں رھی۔ ایک مقام پر ''مولویت دارد'' کے الفاظ آئے میں جس کے معنی یہ ھیں کہ فلاں شخص دینی و ادبی علوم میں متوسط درجے کی دسترس رکھتا ہے .

یه قیاس بھی کیا جا سکتا ہے که شاھجہان کے زمانے میں معقولات کے عالموں اور معلموں کو ملا اور ماھرین منقولات اور دینی عالموں کو خصوصیت سے مولانا اور مولوی کہنے لگے ھوں ۔ ایک اصطلاح ملاے مکتبی کی بھی کتابوں میں آتی ہے۔سراج الدین علی خان آرزو نے داد سخن میں یه اصطلاح استعمال کی ہے .

اس کے معنی یہ ہونے کہ محمد شاہ کے زمانے کے بعد، مکتبوں سے تعلق رکھنے والے لوگوں کے وقار میں تنزل آ چکا تھا، اس طرح مگلا کے بجائے مولوی کے لفظ کو تکریمی ترجیح حاصل ہونے لگی چنانچہ ہم دیکھتے ہیں کہ سرسید احمد خال کے زمانے میں، ان کے اکثر رفقا (مثلاً شبلی، حالی، چراغ علی، محسن الملک، وقار الملک اور اسمعیل میرٹھی وغیرہ) مولوی ہی کہلاتے تھے ۔ دینی علوم کے ماہرین میں بھی مولوی کا لفظ عام تھا، لیکن تکریماً بڑے علما کے نام کے ساتھ مولانا کا لقب لایا جانے لگا.

لفظ ملاکی تحقیر میں مغرب کی استعماری قوتوں نے بھی بڑا حصه لیا ، جنھوں نے مشاهدہ کیا کہ استعمار کی مخالفت میں طبقہ علما پیش پیش

ه - شیخ سنوسی کو Mad Mulla کہا جاتا تھا ۔ انھیں کے زیر اثر جدید تعلیم یافتہ طبقہ علوم دین کے ھر حامل کو سلّا اور اس کے موقف کو ملّا ازم سے یاد کرنے لگا ۔ یہ تحقیری انداز قدرے آج بھی قائم ہے ۔ قیام پاکستان کے بعد اردو میں ایک رسالہ لکھا گیا جس کا عنوان تھا: ''اقبال اور سلّا'' اور اس میں علما کا پورا طبقہ مصنف کے مدنظر رھا، یہ دراصل استعمار کے محکوم ملکوں میں جدید و قدیم نقطۂ نظر کے مابین کش مکش کا ایک خاص رنگ ہے .

بہر صورت جہاں تک اس لفظ مُلّا (یا الفاظ مولوی ، مولانا وغیرہ) کی تاریخ کا تعلق ہے ، دینی حلقوں میں اور عوام میں ان القاب نے بڑی عـزت و تکریم کے ادوار بھی دیکھیے ھیں جیسا کہ سطور بالا میں بیان ھوا ہے .

مآخذ: (۱) لسان العرب، ماده و ل ی ؛ (۲) اشتیاق حسین قریشی : Ulama in Politics ؛ (۳) سید عبدالله : اقبال اور مالا (در مسائل اقبال، مطبوعه مغربی پاکستان اردو اکیدمی، لاهور، ۱۹۵۳ء، ص ۲۰۳ و ببعد) ؛ (۳) ابوالحسن علی ندوی : اسلامیت اور مغربیت کی کشمکش [سید عبدالله صدر اداره نے لکھا].

( اداره )

مُلّا خسرو : رَكَ به خسرو ملّا ، محمد بـن ... فرامُــرز .

ملا شاہ بدخشی: برصغیر پاک و هند کی ⊗ تاریخ ادبیات میں، ایک مشہور شاعر، مفکر اور صاحب معرفت بزرگ شمار کیے جاتے هیں (تفصیل کے لیے دیکھیے تاریخ شعر و سخنوران فارسی در لاهور)۔ بقول محمد صالح کنبوہ وہ ۱۰۲ه/ میں بدخشاں سے لاهور آئے، جہاں وہ حضرت میاں میر می عریدان خاص میں شامل هو گئے.

ملّا شاہ کے مریدان خاص میں سے توکّل بیگ نے احوال شاهي مين، دارًا شكوه نے سكينة الاولياء میں اور جہاں آرا بیگم نے رسالۂ صاحبیہ میں ان کے احوال زندگی مفصل بیان کیے ہیں .

بقول دارا شکوه ملّا شاه کا اصل نام شاه محمد تها ، حضرت میال میر انهیل محمد شاه کہہ کر پکارتے تھے ۔ ان کے معتقدین اور احباب انهیں اخوند بھی کہتے تھے ۔ ان کا لقب لسان الله تها ـ

جہاں آرا بیگم نے ان کے والد کا نام مولانا عبدى بن مولانا سلطان على بن حضرت قاضى فتح الله تحریر کیا ہے ، لیکن از روی تحقیق خود ملا شاہ کی مثنوی رسالہ نسبت سے ان کے والد کا نام عبد احمد اور والده كا نام خاتون معلوم

ملّ شاہ کی تاریخ پیدائش کسی تذکرے میں موجود نہیں، البتہ توکل بیگ نے ان کی تاریخ ولادت ہووہ تحریر کی ہے، جس کے ثبوت میں خود ملا شاہ کا ایک شعر درج کیا ہے جس میں اشاه نیک خو" سے سنه ۹۹۹ منکتا هے.

بقول جہاں آرا بیگم ملا شاہ بحین سے ۲۱ برس تک موضع أُرَّكسا ميں رہے، جو بلاد رستاق كا ایک گاؤں ہے اور مملکت بدخشاں کے توابع میں سے ہے، لہٰذا اس اعتبار سے وہ ملّا شاہ بدخشی کے نام سے مشہور ھوے ۔ انھوں نے بدخشاں سے نکل کر چار برس تک تحصیل روحانیت کی جستجو کی ـ پہلے بلخ گئے، پھر دیگر مقامات سے سیر و سیاحت کرتے ہوے پاک و ہند کی سر زمین میں پہلے کشمیر کو اپنے فیض روحانی سے مالا مال کیا، پھر لاهور میں حضرت ماں میر ح مریدان خاص میں شامل ہوگئے اور پھر لاہور ہی میں رہے.

شاه کی وفات ۲۵۰۱ه/۱۹۲۱ء میں لاهور میں هی هوئی ـ ملّا شاه کا شکسته اور کمهنه مزاران کے مرشد حضرت میاں میر م کے مزار سے کچھ فاصلر پر ریلوے لائین کے پار ایک محلے کی چھوٹی سی مسجد میں آج بھی موجود ہے، لہذا انھیں ملّا شاہ لاھوری بھی كمنا بجا همو گا۔ ويسے تمو ملا شاہ كى بہت سى تصانیف کا پتا چلتا ہے، لیکن ان میں سے مشہور تصانیف مندرجه ذیل هیں:

(١) مثنويات ملا شاه؛ (٦) رباعيات ملا شاه، شرح رباعيات ملا شاه بالخصوص مثنويات ملا شاه مين همين. شاهجهانی دورکی تهذیب و تمدن پهولون اور پهلون کی قسمیں اور رنگ، اس کے علاوہ عرفان اور تصوف کے رموز و اسرار ملتے هیں ـ ملا شاه کی تمام تصانیف قلمی نسخوں میں ھی موجود ھیں، (ان کے کلام پر مفصل بحث کے لیے دیکھیے، کتب مآخذ). مآخذ: (۱) يمين خان لاهورى: تاريخ شعر و

سخنوران فارسی در لاهور، کراچی، ۱۹۷۱ء، ص ٣٣٢ تا ٢٥٥: (٢) محمّد صالح كنبوه: عمل صالح، طبع غلام يزداني، كلكته وجوواء، ج: ٣٤٠ - ١٥٠١؛ (س) دارا شكوه : سفينة الأوليا، بتصحيح تارا چند و سيد محمد رضا جلالي تائيني، تهران ١٥٦ و ١٤٠ ص ١٥٠؟ (س) جهال آرا بیکم: رساله صاحبیه، نسخه خطی، ورق ۲ ؛ (٥) ملا شاه بدخشی: مثنویات، رساله نسبت، شماره ۱۵۸۰ - ۲ -، مخطوطه، در کتاب خانه جامعه ، پنجاب لاهور، ورق ۲۳۹: (۲) تسوکل بیگ : احوال شاهي، تصنيف ٢٠٠١ ه مائيكرو قلم، نسخه خطى ورق ١١، كتاب خانه جامعه پنجاب، لأهور.

(آغا يمين)

ملا صدرا: رك به صدر الله.

ملا فاضل رند : بلوچی زبان کا مشہور 🗞 شاعر ۔ گو کسی مرقوم تاریخ سے اس کی تاریخ محمد صالح کنبوہ کے بیان کے مطابق، ملا | پیدائش کی سند نہیں ملتی، تاہم ایک اندازے کے

مطابق ملا فاضل ۱۲۰۵ / ۱۸۵۵ ضلع تربت میں مند کے مقام پر، جو پاکستان و ایران کی سرحد پر واقع ہے، پیدا ہوے ۔ ملا فاضل نے اپنی پیدائش کے بارے میں ایک یادداشت چھوڑی ہے کہ وہ ۱۲۲۹ میں، جبکہ مکران میں طوفانی سیلاب آیا تھا، چوبیس سال کی عمر کے تھے ۔ اس اعتبار سے تاریخ ولادت ۲۰۰۰ قرار پاتی ہے ۔ قبر پر ان کی تاریخ وفات ۲۰۰۰ مکندہ ہے .

ملا فاضل کے باپ کا نام چاؤش تھا۔ وہ بلوچوں کے قبیلہ رند سے تعلق رکھتے تھے۔ ملا فاضل کے علاوہ ان کے بھائی ملا قاسم کو بھی شاعری کے ذریعے بلوچستان میں شہرت دوام حاصل ہے .

مند میں ملا فاضل کا گھر قاسمی چات نامی مقام پر ھے۔ یہ مند وہ جگہ ھے جہاں سے پندرھویں مدی عیسوی میں بلوچوں کے قافلے قلات کھچی اور مشرقی علاقوں کی طرف چل کھڑے ھوئے۔ رندوں کے اس مسکن اول کا تاریخ میں کئی واقعات کے ضن میں ذکر آیا ہے.

ملا فاضل کے بارے میں کہا جاتا ہے که وہ کوتاہ قاست ہونے کے ساتھ ساتھ حسن ظاہری کا مالک بھی نه تھا۔ اس کو عربی، فارسی زبانوں پر پوری قدرت حاصل تھی۔ وہ اپنے بلوچی اشعار میں قرآن مجید کے الفاظ بے ساخته استعمال کرتا ہے۔ اس کے کلام میں عربی اور فارسی اشعار بھی ملتے ہیں۔ ملا فاضل کے ہم عصر شعرا میں ملا داد محمد پردی، فاضل کا چھوٹا بھائی ملا قاسم اور ملا بہادر مراستانی قابل ذکر ہیں۔ بلوچی زبان میں تاریخ کہنے کی ابتدا ملا فاضل نے کی ہے۔ فاضل محاکات کے لیے شہرت رکھتا ہے، وہ مشرقی علوم کا ماہر تھا اور اس کے تخیل کی پرواز اور ندرت فکر و علمی نکتے برابر اپنی شاعری میں سموئے چلا جاتا ہے۔

ملا فاضل کی شاعری کا رنگ اگرچه خالصتاً عشیقه هے، لیکن وہ تشبیمات و استعارات کے پردے میں صوفیانه اور فلسفیانه افکار اور اخلاقی و توسی مسائل بھی بیان کرتا ہے.

مآخذ: متن مقاله مين مذكور هين . (غوث بخش صابر)

مُلّا گوری: ایک تبیلے کا نام، جو قدیم یہ هندوستان اور موجوده پاکستان کی شمال مغربی سرحد پر آباد ہے ۔ یہ لوگ تار تارا اور کمبیلا کے گرد کے پہاڑی علاقے میں ، جو درۂ خیبر کے شمال میں واتع ہے، رهتر هيں ۔ ان کے علاقوں کے شمال ميں دریاے کابل، مغرب میں علاقه شلمانی، جنوب میں ككي خيل آفريديوں كي بستياں اور مشرق ميں بشاور ہے \_ یہ قبیلہ تین گروھوں میں منقسم ہے: احمد خيل، اسمعيل اور دولت خيل ـ صافيون اور شلمانیوں کی طرح یہ لوگ مہمندوں کے باجگذار رہے۔ هیں ، مہمند اور آفریدی دونوں ملا گوریوں کو اصلی پٹھان نہیں مانتر ۔ ۱۸۷۹ تا ۱۸۹۸ء کے زمانر میں زکّ خیل آفریدیوں سے ان کی متواتسر Eighteen: R. Warburton) جهاؤيين رها كرتي تهين - (10) o '=19.. 'years in the Khyber کہیں ۱۹.۲ء میں جا کر حکومت ھند نے یه فیصله کیا که شکئی سے لنڈی کوتل تک درہ خیبر کو جانے کے لیے ایک اور نئی سٹرک تعمیر کی جائے ۔ م ۱۹۰۰ء میں ملا گوری قبیلے نے اپنے علاقے میں اس سڑک کی تعمیر کے سلسلے میں جو جسن خدمات ادا کیں اس کے صلے میں حکومت هند نے ان کے لیے پانچ هزار سالانه وظیفه مقرر کر دیا (Treaties, Engagements : C. V. Aitchison Lord Curzon :۲۲ عدد ۲۲ and Sanads پر تقریر، س مارچ س و ۱۹۰ اس وقت سے لے کر ملا گوری تبیله اپنے قرار و عمد پر وفاداری سے قائم ہے.

مآخذ متن میں دے دیئے گئے هیں. (C. Collin Davies)

ی ملا مزار بنگلرئی: "الات کی بگهی" والی بلوچی ، براهوئی ، اردو سندهی چار زبانون میں بلوچستان کی مشهور نظم کے مصنف ۔ ۱۹۱۱ء میں دربار دهلی کے موقع پر خان محمود خان دوم والی دربار دهلی کے موقع پر خان محمود خان دوم والی کرنے کی بجائے تلوار لہرا کر اسلامی دی تو وائسراے هند نے کوئٹه کے اپنے انگریز ایجنٹ کو مورد الزام ٹهیرایا اور اسے وهاں سے تبدیل کر دیا۔ ایجنٹ نے اپنی هر دلعزیزی ثابت کرنے کے لیے ایجنٹ نے اپنی هر دلعزیزی ثابت کرنے کے لیے بلوچستان کے سرداروں کو کہا که میری اروانگی کے وقت میری بگهی اظہار وفاداری کے طور پر خود کہا کہ میری اربانگی کے بلوخی نظمان کی بگھی کھینچ کر لے بھی گئے ۔ میلا سردار بنگلزئی نے اسے حریت پسند بلوچیوں کی توهین بنگلزئی نے اسے حریت پسند بلوچیوں کی توهین سمجھا اور یه تاریخی نظم لکھی.

مری قبیلہ کے سردار خیر بخش اوّل نے لات صاحب کو بڑے سخت لہجے میں جواب دیا کہ وہ انسان ھیں، بگھی کھینچنے والے اسپ و خر نہیں۔ اگر سرکار کے پاس گھوڑوں کی کمی ہے تو اس کمی کمو گھوڑا پیش کر کے میں پیوری کر دوں گا مگر مجھ سے ایسی توقع نہ رکھی جائے۔

ملا مزار بنگلزئی یوں تو خاصے عرصے سے شعر کہتا تھا، سندھی سرائیکی اور بلوچی میں اس کی نظمیں قبول عام کا درجہ حاصل کر چکی تھیں، مگر ''لاٹ کی بگھی'' کی نظم نے انھیں محب وطن بلوچستانیوں میں چمکا دیا ۔ اس نے اس نظم میں ایک قبائلی سردار کا نام لئے کر بگھی میں جتنے کی حرکات کو تہ صرف بیان کیا ہے بلد نھیں شرم بھی دلائی ہے اور سردار غیر بخش مری نے جو جواب دیا بھا اس کو بھی نہائت اخترام سے یاد کیا ہے۔ اس نظم سے سردار

ملا مزار کے خون کے پیاسے ھو گئے اور انگزیزی حکومت الگ اس کی جانی دشمن بن گئی، مگر اس مرد آزاد نے نه تو معذرت کی اور نه نظم سے دست بردار ھوا ۔ حکومت انگریزی نے سرداروں کے کہنے پر ملا مزار بنگلزئی کو بلوچستان سے عمر بھر کے لیے جلا وطن کر دیا ۔ وہ جیکب آباد پہنچے، وهیں اسے اور اب تک اس کے خاندان کے لوگ وهاں رهتے هیں ۔ ملا مزار بنگلزئی کی یه نظم ۱۹۱۹ سے ۱۹۱۹ کے درمیان لکھی گئی اور اس کی اشاعت سے ۱۹۱۹ کے درمیان لکھی گئی اور اس کی اشاعت نے اسے اپنے سینوں میں جگه دی اور اس کا ایک ایک حرف اب تک زندہ ہے ۔ پہلی مرتبه یه نظم ۱۹۱۹ میں خیر بخش مری نمبر ''بلوچی دنیا'' ملتان میں شائع ھوئی.

ملا مزار بنگازئی ۱۳۳۹ه/۱۹۳۰ع کے قریبی ایتقالی ایام میں جیکب آباد کے ایک نواحی گاؤں میں انتقالی کرگئے جہاں انھیں دفن کیا گیا ۔ ان کے پوتے پڑپوتے اب بھی اس گؤں میں رہتے ہیں.

🔬 م آخذ: متن مقاله سبن مذكور هين.

(غرث بخش صابر)

ملا معالی : پاکستان کے معروف بیزدگ کی سلطان العارفین سلطان باھو (۳۹ – ۲۹،۰۲۸ و ۲۹ – ۲۹،۰۲۸ کے سلسلہ طریقت کے باعث قریباً تین سو سال سے بلوچستان میں اسلامی تصوف کے اثرات پائے جاتے ہیں ۔ ان کی اولاد اور خلفا نے صوفیانہ تعلیمات کے بہت سے اثرات چھوڑے ہیں ۔ سلطان باھو آگے خلیفہ ملا معالی کے حالات بیان کرنے سے پہلے ان کی اولاد میں سے بعض کا ذکر یہاں درج کہنا مناسب نظر آتا ہے ۔ جنھوں نے بلوچستان میں تصوف اسلامی کی اشاعت کی .

سلطان صالح محمد (م ١٢٨٥ ٨ ١٨٨١ع) :

نر قلات کے بیشتر علاقوں میں تبلیغ فرمائی؟ سلطان نور احمد " (م تقريبًا ١٣٢٦ه / ١٩٠٨) نر کوئٹہ کے گرد و نواح اور قلات میں لوگوں کو روح تصوف سے آگاہ کیا ؛ سلطان محمد نواز " (م ۱۳۵۷ھ / ۱۹۳۸ع) کے هاتھ پر تلات کے بروھی شاھوانی اور دوسرے قبیلوں نے بیعت کی ۔ علاوہ ازیں اور بھی بہت مقاسات کے بیشتر قبائل نے ان سے درس طریقت لیا؛ سلطان دوست محمد (م ١٣٦٨ هـ/ ١٩٨٨) كني بار تبلیغ اور دعوت کے لیے قلات اور کوئٹہ تشریف لإثر البته زياده قيام نه فرمايا ـ سلطان محمود ال (م ١٣٤٠ه / ٥٠١٥) نے لورالائی اور روب کے قبائل اور پاوندوں میں تبلیغ کی ۔ فیض سلطان ا بن سلطان نور محمدہ ، جو سلطان باھو گ هفتم پشت پر تهر، دربار سلطان باهو بستی سمندری میں سہمره / ۲. ورء میں پیدا هوہے -عم جمادي الاول ١٣٩٣ه / ١٩٤٣ء بمقام فیض آباد سرآب کوئٹہ میں وفات پائی ۔ اوستہ محمد م (بلوچستان) میں مدفون هوے ـ همیشه جنذب و مستی كى حالت مين رهتر تهر؛ سلطان محمد مشتاق مسلطان محمد حیات محمد عیات کے فرزند ارجمند تھے ۔ آٹھویں ہشت میں سلطان باھو " سے جا ملتے ھیں ۔ ان کی ولادت ١٣٣٨ ه / ١٩١٩ ع كے لك بهك دربار سلطان باهو" مين هوئي اور وفات ١٣٨٥ ه / ١٩٩٤ عدين بمقام مانی خار، فورك سنڈيمن، بلوچستان ميں هوئی ـ مدفن بھکر میں درگاہ حضرت سلطان سردار بخش شہید م نزدیک بنا ۔ انھوں نر بلوچستان میں زیادہ تر علاقه موسى خيل اور بستى ناؤى مين سلسله طريقت كو پهيلايا.

ملا معالی ڈھاڈھر والے: انھوں نے سلطان باھو آ کی زندگی میں ھی ان سے ایض حاصل کیا اور اس طرح بلوچستان میں سلطان العارفین کا سلسله

طریقت پھیلانے میں انھیں تمام خلفا میں اولیت حاصل ہے۔ ان کا مزار کوڑک علاقہ سیوی (سلی) میں ہے۔ جو مری قبیلے کا مسکن ہے۔ سلطان العارفین نے ملا معالی کو درویشوں میں مثل کل قرار دیا تھا۔ مناقب سلطانی کے مطابق سلسلهٔ قادریه سلطان باھو کو مریوں کے علاقہ اور ڈھاڈھر سبی میں پھیلانے ہیں ملا معالی اور ان کے جانشین کا بہت زیادہ حصہ ہے لاکھوں کی تعداد میں لوگ اب بھی ملا معالی کے مزارکی زیارت کو آتے ھیں.

ملا معالی کے همراه سلطان العارفین کی خدمت میں دو درویش ملا مصری اور عالم شاه بھی آئے تھے ۔ ملا مصری کا مزار تو خاص قصید آڈھاڈھر والہ میں فے اور عالم شاہ درویش کی خانقاہ قتدهار کے نواح میں فے۔سلطان العارفین کے سلسلہ طریقت سے مری قوم کا زیادہ روحانی تعلق اسی زمانے سے چلا آ رہا ہے۔ چنانچہ اب بھی، کوهلو اور سبی کے علاقے سے خاصی تعداد میں مری سلطان العارفین کے دربار پر عرس کے موقع اپر ماضری دیتے ھیں .

کوهلو کے مری قبائل میں ایک خاندان میں تبو کئی پشتوں سے سلطان العارفین کے خاندان سے خلافت لینے کا سلسله چلا آ رها ہے ۔ خاندان سے خلافت لینے کا سلسله چلا آ رها ہے ۔ کا انتقال دربار سلطان باهو کی ہم ہو گیا تھا ۔ چنانچه ان کا مزار سلطان نور محمد و سلطان محمد نواز کی قبروں کے غربی قبرستان میں موجود ہے .

خلیفه خان محمد سری بڑے صاحب دارد انسان تھے۔ ھر سال بیسیوں مریوں کے ساتھ دربار سلطان ہاھو " پر باقاعدگی کے ساتھ زیارت کو آتے تھے۔ آتے تھے۔ وہاں صدقه دیتے اور خیرات کرتے تھے۔ سخلیمه عبدالعزیز یوسف زئی: ان کی ولادت

قلعه کانسی کوئٹه شہر میں هوئی - جمعرات ۱۰ شعبان ۱۹۳۰ه / ۱۹۱۰ه کو وفات پائی اور کیچی بیگ (سرآب کوئٹه) کے قبرستان میں دفن هوے - انهوں نے علاقه سرآب کلی کیچی بیگ کے شاهوانی قبیله سے زیادہ انس هونے کے باعث کیچی بیگ میں هی سکونت اختیار کی ۔ انهوں نے سلطان باهو آگی اولاد میں سے پانچویس پشت میں ایک بزرگ سلطان صالح محمد آبن سلطان غلام باهو آسے فیض معرفت حاصل کیا تھا ۔ اکثر وجد و مستی کی حالت میں رهتے تھے ۔ متشرع اور پاکباز تھے ۔ متشرع اور پاکباز تھے ۔ سلطان باهو آگے سلسله طریقت کو سنده اور نائری (کچھی) کے علاقوں میں پھیلانے اور نائری (کچھی) کے علاقوں میں پھیلانے میں کافی سرگرمی سے کام کیا .

سلطان باهو معلی سلسلے میں بلوچستان میں ملا معالی اور دیگر برزگان کرام (جن میں بعض کا ذکر هو چکا) میں باغی فقیر سیستانی، شاهوانی پیر ، مائی فاطمه مستوئن ، لانڈهی نزد نوتال بلوچستان کے فقیر محمود (جن سے سبی کے فقیر جان محمد مرغزانی نے بھی فیض حاصل کیا)، میاں محمد صدیق ، ملا مزار بدوزئی ، محمد یوسف بدوزئی ، عبد و ملنگ بروهی اور فقیر الله ورایا بھی شامل هیں .

مآخذ: ڈاکٹر انعام الحق کوٹر: تذکرہ صوفیاے بلوچستان، لاهور ۲۹۹ء؛ (۲) سلطان حامد قادری: مناقب سلطانی، ۱۳۱۹ه، (اُردو ترجمه) لاهور ۱۹۹۳ء؛ (۳) دربار شریف سلطان باهو جهنگ اوکیچی بیک سیرآب کوئٹه سے پروفیسر سلطان الطاف علی اور ان کے برادر کلال پیر غلام دستگیرقادری کے متعدد خطوط بنام مقاله نگار.

(انعام العق كوثر)

(ابو البركات) ملا منير لاهورى: سلامنير لاهورى المتان كے فارسى ادب كى تاريخ ميں ايک

خاص مقام رکھتے ھیں۔ ان کے حالات زندگی ھیں خود ان کی تصنیف ''آنشای منیر'' سے ملتے ھیں۔ وہ شاعر ھونے کے علاوہ بہترین فارسی نثر نگار بھی تھے۔ مستند تذکرے جن میں ان کے حالات زندگی ملتے ھیں، مندرجه ذیل ھیں : (۱) شیر خان لودھی: مرآة الخیال؛ (۲) غلام علی آزاد بلگرامی: مآثر الکلام، المعروف 'به سرو آزاد؛ (۳) محمد قدرت الله گوپاموی: نتائج الافکار اور (س) محمد صالح کنبوہ: عمل صالح .

ملا منیر لاهدوری، ۱۲ رمضان المبارک ۱۹۱۰ه/ ۱۹۱۸ کو لاهور میں پیدا هوے ۔ ان کے آباؤ اجداد بھی لاهور هی کے رهنے والے تھے ۔ ان کے والد مبدالجلیل بن حافظ ابو اسعی لاهوری دربار اکبری کے بہترین کاتب کی حیثیت سے کام کرتے رہے اور ابوالفضل کے اکبر نامه کی کتابت بھی انہوں نرکی تھی.

ملا منیر نے ابتدائی تعلیم اپنے والد سے شروع کی اور رفته رفته تمام علوم متداوله کی تحصیل کی ماعری کا ذوق بچین هی سے تھا چوده برس کی عمر میں شعر کہنا شروع کر دیے تھے.

هم. ۱ ه میں اکبر آباد (آگره) میں سیف خان کے دربار سے، جو آصف خان کا داماد تھا، منسلک هم گئے۔ پھر جب سیف خان کو بنگال کا حاکم مقرر کیا گیا، تو ملا منیر بھی سیف خان کے همراه بنگال گئے۔ ان کے لیے یه زمانه بڑی خوشی اور اطمینان کا تھا۔ اسی زمانے میں انھوں نے مشہور مثنوی ''مظہر کل در صفت بنگاله'' ایک سال کی ممبت میں منظوم کی۔ اس مثنوی کے مطالعے سے همیں بنگال کی تہذیب و تمدن پھولوں، پھلوں کی قسموں اور بنگالی رسومات کا پته چلتا ہے۔ نثر میں انھوں نے انشائے منیر ۹ دوالقعلم . ه میں تصنیف کی انشائے منیر ۹ دوالقعلم . ه میں تصنیف کی بقول محمد قدرت الله گوہاموی، سیف خان کی

وفات (۴۹، ۱۹) کے بعد، ملا موصوف پٹنے چلے گئے،
لیکن وہاں دل نه لگا تو سیف خاں کے بھائی
اعتقاد خاں کے دربار سے، جو جونپورکی ریاست کا
فرمانروا تھا، منسلک ہوگئے۔ بعدازاں اکبر آباد گئے،
جہاں انھوں نے اپنی زندگی کے آخری ایام بسر کیے۔
بالآخر بتاریخ ے رجب م ہ ، ۱ ه/۱۹۳۸ اکبر آباد میں
فوت ہوے اور ان کی میت کو ان کے وطن لاھور میں
لا کر سپرد خاک کیا گیا.

ان کی مثنوی، مظہر گل فن اور فکر کے لحاظ سے بلند مرتبہ ہے اور اساے منیر نشر نگاری کا بہترین نمونہ ہے۔ مثنوی مظہر گل کے عنوانات درج ذیل ھیں:

(۱) در تعریف دریای گنگ؛ (۲) بیان سیر کشتی؛ (۳) در تعریف بنگاله؛ (۳) در تعریف گلها؛ (۵) در تعریف خبیلی؛ (۵) در تعریف خبیلی؛ (۵) در تعریف کل سیوتی؛ (۹) تعریف کل رای بیل؛ (۸) در تعریف کل سیوتی؛ (۹) در تعریف کل رای چنبه؛ (۱۱) بوصف کیوژه؛ (۱۱) در تعریف کل در تعریف کل جهانگیری؛ (۱۲) در تعریف کل مشک دانه، وغیر هم ان میں سے همیں ایسے مشک دانه، وغیر هم ان میں جو محض پاک و هند کی مرزمین هی کی پیداوار هیں اور ایران میں کمیں نمیں هدوے اور محض اسی سر زمین کے ماحول کی عکسی کرتے هیں ۔ پھولوں کے سلسلے میں طوطا اور مینا جیسے پرندوں کا بھی ذکر ملتا هے .

مآخذ: (۱) آغا یمن خان: تاریخ شعر و سخنوران فارسی در لاهور، کراچی، ص ۳۱۱ - ۳۱۳؛ (۲) ملا منیر لاهوری: انشای میر، کانپور ۱۸۸۹ء، مکتوب ۵۰، ص ۲: (۲) محمد قدرت الله گوهاموی: فتائج الافکار، بمبئی ۱۳۳۹ه، ص ۸۳۸.

(أناء يمين خان)

یہ ملاح : مراکو کے شہروں میں اس محلے کا .
 نام مجس میں یہودیوں کو حکماً رہنا پڑتا تھا ۔ اہل .

ذمه هوئر کی حیثیت سے انھیں حکومت کی جانب سنے خاص حفاظت کے حقوق حاصل تھر ، اس وجه سے ان کے لیر ایک علیحدہ محله مخصوص کر دیا جاتا تها جس میں وہ بود و باش رکھتر تھر ـ یه محله عام طور پر قلعه (قصبه) کے قریب واقع هوتا تها جهال شهر كا والى رهتا تها ـ علاوه بريي بادشاه اور گورنر خود بهی جاهتے تهر که ان کی یہودی رعایا ان کے قریب رہے کیونکہ ان سے ان کے بہت سے کام نکلتر تھر ۔ اول تو وہ بہت هوشیار، چالاک سیاسی سفیر ثابت هوتر تهر، دوسرے یه که وه ان کو وقتا فوقتا نقد روپیه کی امداد دیتے رہتے تھے۔ سراکو کے هر شہر میں ملاح کا هونا ضروری نه تها، یمان تک که بعض بڑے شہروں میں بھی ملاح نه تھے؛ چنانچه شہر طنجه میں بعض محلے ایسے تھے جن میں خاص طور پر یہودی هی زیادہ آباد تھے ، لیکن وہ علاقے کچھ یہودیوں کے لیر مخصوص نہیں اور مسلمان بھی ان میں رہتے ہیں ۔ رباط میں موجودہ ملاح بھی سلطان مولا سليمان نے ١٨٠٨ء ميں قائم كيا تھا، اس سے پہلے یہودی البحیرہ (البحیرہ) کے معلم میں اکٹھے رہا کرتے تھے اور ان کے ساتھ مسلمان بھی وھاں آباد تھر ۔ ادریس ثانی نر جب ہ ، ۸ ھ میں شہر فاس کی بنیاد رکھی ، تو اس نر یہودی پناہ گرینوں کے لیر ، جو اس کے پایہ تخت کی طرف جوق در جوق آنے لگے تھے، عدوۃ القروبين (محله اغلان، باب خصن سعدون تک) معین کر دیا ـ یه بلاشک و شبه سب سے پہلا یہودی باڑہ تھا، جو مراکو میں قائم هوا.

موجودہ زمانے میں فندق الاُھودی (یہودیوں کا گودام) غالباً اسی کی یادگار ہے، لیکن تیرھویں صدی کے آخر میں مرینی خاندان [رآک بان] نے ایک نیا پاید تخت بنانے کی غرص سے فاہن

قدیم (فاس البالی) کے قریب فاس جدید یا سفید شمسر (المدينة البيضام) كي بنياد ركهي-چودھویں صدی عیسوی کے نصف اول میں فاس کے قریب شہر حمص تعمیر هوا اور پہلر پہل اس میں غز تیر انداز، جو مرینی باقاعده فوج کے سپاهی تھے، آباد بھوے ۔ ١٣٢٠ء ميں اس فوج کي موقوفي کے بعد حمص میں مسیحی کرایہ کے سپاھی آ کر آباد ھوے جو ١٣٦١ء تک سکونت پذير رهے - اس کے بعد غالبًا پندرهویں صدی عیسوی کے آغاز میں اور بلا شک و شبه فسادات کے نتیجے کے طور پر فاس البالی کے يموديوں كو حكم هوا كه وه حمص ميں جا كر آباد هوں \_ یه شهر ایسے مقام پر تعمیر هوا تها، جسے الملاح كهتے تهے، يعنى "چشمه نمك" يا کھاری دلدل'' اور یہ نیا یہودی باڑہ اسی نام سے مشہور ہو گیا اور پھر یہ نام اسم علم سے اسم جنس ین گیا اور شہر فاس سے نکل کر مراکو کے دوسرے شہروں میں بھی، جہاں جہاں یہودیوں کے مخصوص محلے بنے ، ان کے لیے بھی یہی نام استعمال هونے لگا ؛ چنانچه الملاح كا مفهوم وه محله هو گيا جس میں یہودی رهتے هول - Dczy نے Supplement (تكمله) مين الملاح كو، جو المحله سے مشتق كما هے، اس بنا پر مسترد کر دینے کے قابل ہے اور اسی طرح الملاح كي اس جيسي مجوزه تاويلات بهي ناقابل قبول ھیں کہ ''الملاّح'' (زمین شور) سے مراد منحوس یا ملعون سر زمین مے یا اس کی طرف اشارہ مے کہ یہودیوں کو جو ان محلوں کے باشندے تھر سربریدہ باغیوں کے سروں پر نمک لگانا پٹرتا تھا۔ مراكو مين الملاح كي بجائے عام گفتگو مين المسوس (فصيح : المسوس)، جو اس كا متضاد هے، اكثر استعمال هوتا هے، لفظی معنی "بر نمک" [المسوس کو عربی لغات میں میٹھر اور کھاری دونوں معنوں

لحاظ سے مراکو میں قدیم ترین ہے اور ایک زمانه دراز تک سب سے اهم بھی رها ہے .

گیارھویں صدی کے وسط میں البکری کا بیان مے که فاس ایسا مقام هے، جہاں المغرب میں سب سے زیادہ یہودی رہتے ہیں اور اسی وجه سے مثل مشہور ہے که "فاس بلد بلاناس"، يعنى فاس جو آدميو<u>ن سے</u> خالى شمور هے، (یعنی قابل ذکر آدمیوں سے) - ۱۰۹۳ همیں سراکش کے دستور حکومت کا یہ نتیجہ نکلا کہ جنوبی مراکو میں ایک نیا یہودی مرکز قائم هو گیا جس میں علاقه اطلس [شمال مغربی اور جنوبی افریقیہ میں ایک سلسلہ کوہ] کے سارے یہودی اور يهودي نما لوگ كهنچ كر چلے آئر تھے، ليكن الملاح کی اصطلاح مراکش کے لیر فقط سولھویں صدی کے نصف آخر سین استعمال هونی شروع هوئی (دیکھیے Extraits inedits relatifs aus maghreb : E Fagnan ص ۹.۹) ۔ سوجودہ زمانے میں مراکش کا ملاح اور مغادر کا یہودی شہر مراکو کے اہم ترین یهودی مراکز هیں.

الملاح كا نام مراكو كے ساتھ مخصوص هے، وهاں يه لفظ نه صرف شهروں ميں يهودى محلے كے ليے استعمال هوتا هے، بلكه ان چهوٹے پهاڑى گاؤں كے ليے بهى استعمال هوتا هے، جس ميں محض يهودى هى آباد هيں ـ تلمسان ميں درب الاهود (مصيح: درب اليهود) كى اصطلاح استعمال هوتى هے: قسنطينه ميں الشّارع اور الجيزائر، تونس اور طرابلس ميں الْحاره [موجوده زمانے ميں مراكش كے بهت سے يهودى اسرائيل چلے گيے هيں ـ باقى مانده بے حيثيت هيں اور چهوٹے موٹے كام باتى مانده بے حيثيت هيں اور چهوٹے موٹے كام كرتر هيں].

استعمال هوتا هے، لفظی معنی ''بے نمک'' [المسوس کو محودہ زمانے کے ملاح کے اندرونی نظام کے عربی لغات میں میٹھے اور کھاری دونوں معنوں متعلق دیکھیے Le Maroc d, aujourd hui: E. Aubin عربی لغات میں میٹھے اور کھاری دونوں معنوں متعلق دیکھیے اور کھاری دونوں معنوں دونوں معنوں متعلق دیکھیے اور کھاری دونوں معنوں دونوں دونوں معنوں دونوں دونوں معنوں دونوں دو

Less Mellahs de Rabat-Sale بیرس ۱۹۲۵ می ۹۹ میرس اکو، در Jewish Encyclopaedia تا ۱۰۰ ماده مراکو، در

(GEORGES, S. COLIN)

ملة: ( = سلّت، ع؛ ج : سلل) ؛
 شریعت و دین، مذهب، دهرم وغیره) لسان العرب؛
 تاج العروس؛ البخاری، کتاب الایمان، باب ۳۳،
 ۱۱ ۱۸ تا ۱۹، کتاب التهجد؛ ۱۸ مسلم، کتاب السافریں).

ملة كے لغوى معنى تو علمى (سنّه) يا عملى راستے (السطّريق) ، يا بقول الفيروز آبادى ، السّطريقة الْمُسْتَقْيْمة، يعنى سيدهے راستے يا راه راست كے هيں (بصائر ذوى التييز، من ١٨٠٠ ببعد؛ التهانوى : كشاف، ٦ : ٢٣٨٩؛ راغب الاصفهانى : مفردات ، بذيل ماده ) ؛ تاهم اس كے السفهانى : مفردات ، بذيل ماده ) ؛ تاهم اس كے اصطلاحى يا مجازى معنے شريعت يا دين كے اصطلاحى يا مجازى معنے شريعت يا دين كے هيں ، كيونكه شريعت بهى ايك طرح سے الله تعالى ايا املا شده هوتى هے يا بهر اس كى حيثيت بهى يا املا شده هوتى هے يا بهر اس كى حيثيت بهى ايك راستے اور طريق جيسى هے ، جس پر انسان اپنى ايك راستے اور طريق جيسى هے ، جس پر انسان اپنى زندگى ميں چلتا هے .

ملة كى جامع تعريف يه هے: الْمِلَّةُ مَا شَرَعَ الله لعباده عَلَى لسان الْمُرسليْنَ لِيَتَوَصَّلُوا بِهِ اللَّه جوار الله (مفردات، بذيل ماده؛ بصائر، س: ١٥٥)، يعنى دين كى طرح مِلَّت بهى اس دستوركا نام هے جو الله تعالى نے اپنے انبيا كى زبان پر اپنے بندوں كے ليے مقرر فرمايا هے تاكه وه اس كے ذريعے قرب اللهى حاصل كر سكيں ۔ اس مفہوم كے ليے استعمال هونے والے دوسرے الفاظ دين

اور شریعت کے بھی ھیں، مگر ان میں اور لفظ ملّت میں عام خاص کی نسبت ہے، ان میں درج ذیل طریقے پر بھی فرق کیا جا سکتا ہے:

(١) بقول راغب الاصفهاني دين اور ملت مين پہلا فرق یہ ہے کہ ملّت کی نسبت صرف اسی نبی کی طرف کی جا سکتی ہے جو نبی اس ملت کو لیے کر مبعوث ہوا ہو، مثلًا سلَّة ابراهیم، ا، ملة محمدي وغيره \_ اس كي اضافت الله تعالى یا افراد است کی طرف نہیں کی جا سکتی ، مثلا ملّة الله كمنا ياسلة زيد كمنا درست نمين هوكا ، جبکه دین میں محولا بالا تمام صورتیں درست هیں ۔ گویا دین خدا وندی، یا دین زید، بکر کی ترکیب اصولی طور پر درست اور بامعنی ہے اس اعتبار سے ان کے درمیان عام اور خاص کی نسبت ثابت هوتى هے كه ملت كا لفظ خاص اور دين كا لفظ عام في (مفردات القرآن ، بذيل ماده، بصائر ذوى التمييز ، بمحل مذكور)؛ اسى طرح كسى اسلامی رکن کو بھی ملّت کی طرف منسوب کرنا (مثلًا يون كمنا الصلواة ملة الله) درست نمين ؛ البته دين كو يه نسبت دى جا سكتى هے، يعنى يوں كما جا سكتا هيكه نماز الله كادين هر (خوالة مذكور). بقول ابو هلال العسكري (الفروق اللغوية، قاهره، ۱۸۲۰ ملة مكسل شريعت كا . اور دین صرف اتنے حصے کا نام مے جس پر ہر شخص انفرادی طور پر کار بند هو.

(۲) اسی طرح کسی چیز کو، من جانب الله مشروعیت کے اعتبار سے، ملّة کہا جاتا ہے اور اس کے قائم کرنے اور بجا لانے کے لحاظ سے وہ دین ہے (مفردات، بذیل ماده)، اسی لیے قرآن حکیم میں دونوں کو ایک هی جملے میں جمع کر دیا گیا ہے، ارشاد ہے: قبل انسی هدانی رہی الی مسراط مستقیم میں دینا قیما سلة ابرهیم حنیفا (۱ [الانعام]

۱۹۲)، یعنی کہه دو که مجھر میرے پروردگار نے سيدها راسته دكهايا ديا هي، يعني دين مستحكم، راست رو ابراهیم کا طریقه؛ (۳) لیکن کبهی کبهار مجازاً ملَّت كا اطلاق دين اور مذهب پر، نيز فروعات مذاهب پر بھی، کیا جا سکتا ہے، مثلاً نبی اکرم صلَّى الله عليه و آله و سلَّم كا ارشاد هـ كه : تُفْتَرِقُ أَمَّتِي عَلَى تُلَاثِ و سَبْعَيْن مِلَّةً (الترمذي، س كتاب الايمان، باب ١١٨، ٥: ٢٦، حديث ٢٦٣١) اور اسی طرح گزشته استوں کے فرقوں پر بھی سلت كا اطلاق ملتا هي (ابوداود ، كتاب السنه، باب ، ، حمص ، سرو وع، ه: ه ، حديث عودس ، اس مفہوم میں مزید وسعت یوں پیدا هوئی هے که عمد جاهلی کے باطل مذاهب پر بھی ملت کا اطلاق کیا گیا۔ ارشاد باری ہے: ما سمعنا بھذا فَيْ الْمِلْةِ الْأَخْرَةِ (٣٨ [ص] : ١)، يعنى (كفار قریش کہتے هیں) که هم نے یه بات پچھلے مذهب میں کبھی سنی ھی نہیں (نیز دیکھیے ے [الاعراف] ٨٨، ٩٨؛ ٨١ [الكهف] : ٢٠)، اسى لير كما جاتا ه : ٱلْكُفُر مِلَّةُ وَاحدة ، يعني كفر ايك هي ملّت ہے ۔ یہاں پہنچ کر ملت کا مفہوم دین کے ممائل هو جاتا ہے ، مگر ملت کے یه معنی مجازی هين (التهانوي: كشَّاف، ٢: ١٣٨٦).

شریعت آؤر ملت کے الفاظ بھی بظاهر مترادف سمجھنے جاتے ھیں، مگر ان میں بھی خفیف سا فرق ھے: (۱) ملت سے مراد مختلف شریعتول کے احکام کلی هوتے ھیں، جنھیں اصول شرائع بھی کہا جاتا ھے، جبکه شریعت سے مراد احکام جزئی هوتے ھیں، جن کا تعلق حیات اور مابعد الممات دونول سے یکساں هوتا ھے اور پھر خواه یه احکام شارع سے یکساں هوتا ھے اور پھر خواه یه احکام شارع کی جانب سے منصوص هوں یا نه هوں (التھانوی، کی جانب سے منصوص هوں یا نه هوں (التھانوی)، پہنے ہمیں کبھار مجازی طور پر اصول شرائع

پسر بھی لفظ شریعت کا اطلاق کیا جاتا ہے (حوالهٔ مذکور) .

مِلْت كى اصطلاح قرآن حكيم مين متعدد مرتبه استعمال هوئى هے (ديكھيے محمد فواد عبد الباقى: المعجم المفہرس لالفاظ القرآن الكريم، بذيل ماده)، بالخصوص "ملت ابراهيم" كا كئى جگد ذكر آيا هے (رك به ابراهيم") ـ خود ملّت محمّدى كو بهى (اصول اور اساسى قواعد كے اعتبار سے) ملّت ابراهيمى هى قرار ديا گيا هے: مِلّة أبيكُم أبرهيم (٢٢ الحج]: ٨٤) يعنى تم أپنے باپ ابراهيم عليه السلام كى ملّت پر قائم رهو؛ نيز يه كه نجات نه تو دين يہوديت مين هے اور نه دين عيسائيت مين، بلكه اصل نجات تو ملّت ابراهيمى كى اتباع مين هے (٢ البقرة]: ١٣٥٠).

اسلامی تصنیفات میں بھی اسی قرآنی استعمال کی پیروی کی گئی ہے، اس لیے جہاں بھی مطلقاً ملّت کا ذکر آتا ہے تو اس سے سراد ملّت محمدی می هوتی ہے اور عموماً ملّة کمه کر اهل ملّت مراد لیے جاتے هیں ، اسی مفہوم میں ملّت بیضا کی ترکیب بھی بکترت مستعمل ہے .

ملت کی جمع سلل آتی ہے، اور اس کے ساتھ
بعض اوقات لفظ نحل کا اضافہ کیا جاتا ہے (دیکھیے
ابن حرم: کتاب الفصل فی السلل والنحل
مطبوعۂ قاهرہ)۔ سلل سے مراد تو اصحاب شرائع کی
تعداد کے مطابق مذاهب کی کثرت و زیادتی هوتی
ہے، جبکہ نحل سے مراد هر دین کی ذیلی شاخیں اور
فروعات هوتی هیں، یا پھر اهل سلل وه هیں که
جو کسی (آسمانی) کتاب کے تابع هوں اور اهل نحل
جو اس کے برعکس هوں (التھانوی: کشاف، ہ،
جو اس کے برعکس هوں (التھانوی: کشاف، ہ،
ہملے سرسید نے اردو میں استعمال کیا۔ اس کے بعد
مولانا ظفر علی خال نے "ملت بیضاء" کے لفظ کو

عام رواح دیا.

مآخذ: (۱) محمد فؤاد عبد الباقی: معجم المفهرس لالفاظ القرآن الکریم، مطبوعهٔ بیروت، بذیل ماده؛ (۲) معجم المفهرس لالفاظ العدیث النبوی، مطبوعهٔ بیروت، بذیل ماده؛ (۳) ابن منظور: لسان العرب مطبوعهٔ بیروت، بذیل ماده؛ (۳) ابن منظور: لسان العرب بذیل ماده؛ (م) الزبیدی: تاج العروس، بذیل ماده؛ (۵) العجوهری: الصحاح، مطبوعهٔ قاهره ۲۸۲۱ه، پذیل ماده؛ (۳) التهانوی: کشاف اصطلاحات الفنون، مطبوعه بیروت، ۳: ۲۳۳۱ مبعد؛ (۵) مجد الدین الفیروز آبادی: بعمائر ذوی التعییز، قاهره ۱۳۸۰ه، (۸) راغب آبادی: بعمائر ذوی التعییز، قاهره ۱۳۸۰ه، (۱۵) راغب الاصفهانی: مفردات فی غریب الترآن، بذیل ماده؛ (۹) ابو هلال العسکری: الفروق اللغوید، قاهره ۱۳۵۳ه، میروی التعیود الحسن عارف رکن اداره میروی التحیود الحسن عارف رکن اداره

(اداره)

مُلْدَانُه : بلاد الجزائر كا ايك شهر جو العیزائر کے ادارے میں ہے اور الجزائر کی جنوب کی جانب اس سے ساٹھ میل کے فاصلے پر واقع ہے۔ یه شهر ایک سطح مرتفح پر جو . . ۲۳ ف بلند ہے، زکوغربی (۲۷۰ فٹ) کے ایک پہلو پر آباد عے: مشرق اور جنوب کی طرف وادی شلف Shelif کا منظر یہاں سے بالکل سامنے ہے۔ آب جاری کی فراوانی اور نسبة معتدل آب و هوا کی بدولت یه شہر باغات اور انگور کی کیاریوں سے گھرا ھوا ھے، جس کی کاشت مقامی باشندے کرتر ھیں۔ یورپین آبادکاروں نے اس سے ملی ہوئی ڈھلانوں یر انگور پیدا کرنر والا علاقه بنا لیا ہے جس کے انگور مشہور هيں ۔ يه شہر ايک زرعي مركز هے اور ارد گرد کے لوگوں کے لیے جو زیادہ تر بربر قوم کے میں، ایک تجارتی منڈی کا کام دیتا ہے۔ ید لوگ زکو کے لمبر اور ٹھوس پہاڑ پر آباد ھیں۔

جب سے شہر ملیانہ کے نواح میں لوقے کے ذخیروں کی کھدائی شروع ہوئی ہے، معدنیات کا مرکز ہونے کی وجہ سے بھی اسے مزید اہمیت حاصل ہو گئی ہے (لوھے کی سالانہ پیداوار ایک لاکھ ان کے قریب ہے). (۱)

اس کے علاوہ اس خطے کے باشندوں بالخصوص متجہ اور الجزائر کے رھنے والوں کے لیے یہ شہر ایک مذھبی زیارت گاہ بھی ہے، جو یہاں سیدی احمد بن یہ وسف کے مزار کی زیارت کے لیے جمع ھوتے ھیں ۔ سیدی موصوف چودھویں صدی عیسوی کے ایک بزرگ تھے، جو علاوہ دیگر اوصاف کے شہر الجزائر کے طنز گو کے طور پر بھی مشہور تھے ۔ ۱۹۲۹ء کی مردم شماری کے بھی مشہور تھے ۔ ۱۹۲۹ء کی مردم شماری کے مطابق یہاں کی آبادی دس ھزار تھی جن میں سے مطابق یہاں کی آبادی دس ھزار تھی جن میں سے ایک تہائی فرانسیسی اور دو تہائی مقامی باشند ہے تھے ۔ [جن کی آزادی کے بعد اکثر فرانسیسی الجزائر سے چلر گئر ھیں].

ملیانه قدیم رومن شہر زکچبر آثار کے محل وقوع پر تعمیر شدہ شہر ہے ، جس کے آثار البکری کے زمانے تک بھی موجود تھے۔ اس کے کچھ آثار جن کا ذکر شا Shaw نے کیا ہے فرانسیسی قبضے کے وقت تک وہاں پائے جاتے تھے ۔ موجودہ شہر کی بنیاد دسویں صدی عیسوی میں ڈالی گئی تھی۔البکری اس شہر کی بنیاد صنباجہ سردار زیری بن مناد کی طرف منسوب کرنا ہے ، جس نے زیری بن مناد کی طرف منسوب کرنا ہے ، جس نے دیا ۔ یہ مورخ اس شہر کو خوش حال اور آباد بتاتا دیا ۔ یہ مورخ اس شہر کو خوش حال اور آباد بتاتا ہے جہاں ضروریات زندگی وافر ھیں اور بازاروں میں بڑی چہل پہل رھتی ہے۔ ادریسی پانی کی کثرت اور گرد و نواح کے علاقے کی زرخیزی کی شہادت دیتا گرد و نواح کے علاقے کی زرخیزی کی شہادت دیتا ہے ۔ [تفصیل کے لیے دیکھیے کو کو لائیڈن بار اول].

الجزائر ۱۹۱۱ء، ص ۹۲ ترجمه دیسلان، بنظر ثانی، : Leo Africaus (۲) ۱۱۲۵ می Fagnon فیکنان اطبع Les R'ira : Julienne (۲) عليم : ۳ Schefer عليم : Lebrun (m) : 1902 (R. Afr. 3) (de la subdivision Travels : Shaw ( ه) : ۱۹۹۳ 'R. Afr. الا Miliana الا الا Miliana L' Algerie : Trumelet ( ع) عمر اعص عمر الكسفؤلا Legandaire، الجزائر ۱۸۹۲ء، ص ۹۹۹ ببعد (تلخيص از اداره) .

## (G. YVER)

مُلْمِلُه : (مللًا) (جدید عربی زبان میں: ملیله، ہربر تاملیلت [سفید]، عرب جغرافیه دانوں کے نزدیک ملیلہ کا اطلاق مراکو [رک باں] کے مشرقی ساحل کے جزیرہ نماے جلیه کی راس Tres Forcas یا تین كانثون والر سرے پر هوتا هے (عرب جغرافيه دانون یے مطابق راس هرک، کو آج کل راس ورک کہتر میں).

مليله غالبا وهي مقام هے جو قديم زمانے Rhyssadr oppidum دیکھیے Rhyssadr oppidum Kussadir Colonia ([11 : 0 (portus ) مطابق سفر نامه انطوني)، Leo Affricanus لكهتا هـ که یه مقام کچھ عرصے تک گوتھ Goths کے قبضے میں رھا اور عربوں نے انھیں سے لیا، لیکن حقیقت یه هے که همیں اس شهرکی قدیم تاریخ کی بابت کچھ بھی معلوم نہیں .

مراکوکی اسلامی تاریخ میں سلیله دسویں صدی کے آغاز سے نعودار ہوتا ہے، ، ، ۹۳ میں اندلس كا اموى خليفه عبدالرحمن الناصر الدين الله مکناسه کے سردار موسی بن ابی العافیه کو، جس نے اپنا اقتدار مولیہ اور تازا کے علاقر میں جما رکھا تھا، فاطمیوں سے جدا کرنر میں کامیاب ھوگیا۔ جب الناصر نر مليليه پر قبضه كر ليا تو اس كے بعد اس كے

کے حوالر کر دیا ۔ اس طرح اس کے قبضے میں ایک دفاعی معقل بھاؤنی) افریقیہ کے فاطمیوں کے خلاف استعمال کرنے کے لیے آگیا اور ایک بندرگاہ بھی ملی جس کے ذریعے انداس کے ساتھ مراسلات و آمدو رفت کے ذرائع آسان هو گئر ۔ اس کے بعد اس کے بیٹر البوری بن موسی کی اولاد نے شہر کو دوبارہ تعمیر کر لیا جو قبیلہ مکناسہ کے زوال کے وقت تک مراکو میں ان کا ایک مضبوط اور مستحکم مقام رها تها \_ آخر المرابطي يوسف بن تاشفين نر ١٠٤٠ء مين اس قبيلر کو پورے طور پر شکست دے کر منتشر کر دیا .

ا جس زمانر (۱۰۹۸ء) میں البکری نبر اپنی کتاب لکھی ، ملیلیہ پتھر کی فصیل سے گھرا ہوا شہر تھا۔ اس کے اندر ایک بہت مضبوط قلعه ، ایک جامع مسجد ، ایک حمام اور کئی منڈیاں تھیں۔ اس شہر کے باشندے بنو ورتدی (یابنو ووتردا) سے تعلق رکھتے تھے ، جو بطویہ کے صنہاجہ خاندان کی ایک شاخ تھا۔ ملیلیه میں ایک بندرگاه بھی تھی، جہاں فقط سوسم گرما میں جہاز آجا سکتر تھے۔ یہ ایک تجارتی شاهراه کا آخری مقام تها، جو موليه اور اگرسيف (فرانسيسي: Guercif) کی وادی سے هوتر هوے سجلما سه کو بحیرہ روم سے ملاتی تھی۔ یہ تجارت ضرور بڑے فسروغ پر ہوگی۔ باهر جانب والى اجناس يقينا وهي تهين جن کی تفصیل Leo Africanus نے دی ہے: بنو سعد کے پہاڑوں سے لوہا اور کبدانہ کے جنگلوں سے شهد، اس میں موتی بھی شامل کیر جا سکتر ھیں جو خود اسی بندرگاه کی سیپیوں سے نکالے جاتے تھے. البكرى يه بهى لكهتا هے كه اس شهر كے

باشندوں کی کمائی یہ بھی تھی کہ بیرونی تاجروں کی حفاطت اپنے ذمے لے کر ان سے روپیہ وصول کیا کرتے تھے ۔ اس شہر کے مضافات میں بنو ورتدی (جن گرد فصیلیں تعمیر کرائیں اور اسے اپنے اس نئے حلیف کے قبضے میں قلوع گارت کا مستحکم مقام بھی تھا)

معطماطه، اهل کبدان ، الکدیة البیضا، (سفید پهاؤی کا مرنیسه) اور اس گنجان پهاؤ غساسه جو جبل هرک Cape Tres Forcas پر آکرختم هوتیا هے، آباد تھے۔ یه سارا علاقه اس زمانے میں خود مختار تھا اور اس کا سلطنت فاس یا نکور کی حکومت سے کسی قسم کا سیاسی تعلق نه آتھا ، [... تفصیل کے لیے دیکھیے 10 لائیڈن ، بار اول، بذیل ماده] ۔ فرانسیسی اقتدار کے قیام سے پہلے اول، بذیل ماده] ۔ فرانسیسی اقتدار کے قیام سے پہلے ملیلیه ایک آزاد بندرگاه تھی جہاں تمام یورپین اجناس تجارت (روئی، چینی، چائے) اتاری جاتی تھیں۔ یہاں سے وہ نه فقط مشرقی مراکو بلکه مراکو تھیں۔ یہاں سے وہ نه فقط مشرقی مراکو بلکه مراکو تھیں۔ اب یه بندرگاه اپنی تجارتی اهمیت بہت کچھ تھیں۔ اب یه بندرگاه اپنی تجارتی اهمیت بہت کچھ

(GEORGES. S. COLIN) [و تلخیص از اداره]) ممالیک : رک به بملوک.

ممتاز: برخوردار محمود ترکمان فراهی، (محروف نام برخوردار ترکمان) ، ایک ایرانی مصنف جو صفوی سلطان حسین ۱۱۰۹ تا ۱۱۰۹ه ا ۱۱۳۵ میم ۱۱۳۵ میم وه اپنے وطن فراه سے نکل کر مرو چلا گیا، جہال اس نے گورنر اصلان خان کی ملازست اختیار کولی۔ دو سال بعد یه ملازست چهوڑ کر اصفهان میں حسن قلی خان شاملو قورچی باشی کا منشی هو گیا۔ اپنے آقا کے مکان پر کسی ضیافت کے موقع پر ممتاز نے ایک کمانی سنی جس سے وہ بہت متأثر هوا۔ وہ اسے ضبط تحریر میں لے آیا۔ اس قصّے سے ایک بڑے مجموعے

کی بنیاد پڑی، جو محفل آراء کے نام سے مشہور ہے۔
اس کتاب میں قریباً چار سو کہانیاں ھیں، ایک
مقدمه، آٹھ باب اور خاتمه بھی ہے۔ اس کے بعد وہ
فراہ واپس آگیا، کچھ مدت ھرات اور مشہد میں مقیم
رھا اور اس کے بعد امیر منوچہر خال بن قارچی غای
کے ھاں ملازم ھوگیا، جس کے فرائض منصبی یہ تھے
کہ وہ دارون اور رخبوشان کے علاقے کو خانہ بدوش
قبائل کے حملوں سے محفوظ رکھے۔

یبان کا قیام اس کے لیے نہایت تباہ کن ثابت ہوا
کیونکہ خانہ بدوش قبائل کے حملے میں وہ نہ صرف اپنا
مال و متاع کھو بیٹھا، بلکہ محفل آراء کا قیمتی قلمی
نسخه بھی ھاتھ سے جاتا رھا۔ اس کے پاس اس کی کوئی
دوسری نقل نہ تھی، تاھم اس نے اس کتاب کو ازسر نو
ترتیب دینے کا مصمم ارادہ کر لیا اور اپنی یادداشت
سے اسے دوبارہ لکھ ڈالا ۔ اس طرح محفل آراء
دوسری شکل میں معرض وجود میں آئی، جس میں
ایک مقدمہ پانج باب اور خاتمہ ہے اور اب وہ ھم
تک محبوب القلوب کے نام سے پہنچی ہے ۔ اس
کتاب کا طرز انشا ہے حد پرتکلف ہے، 'خاتمہ' اس
کتاب کا طرز انشا ہے حد پرتکلف ہے، 'خاتمہ' اس
قصہ ہے، جو ایران میں زبان زد عوام ہے اور سادہ
ورزبان میں عام چھاپے خانوں کا چھپا ھوا مختلف

Neupersische Litteratur : H. Ethe (۱) محبوب القلوب كا ايك محبوب القلوب كا ايك قلمى نسخه در ۳۳۳ ، ۲۰۱۵ و ۱۰۹۳ ؛ سنگى چاپ بمبشى ۱۰۰ د Catalogue : Edwards ۱۹۰۲ ، سنگى چاپ ديكهيے نيز؛ (۲۰ الله History of Persia : Malcolm (۳) ، ۱۰۳ ؛ محبوب القلوب كا قلمى نسخه اور مطبوعه كتاب بهى پنجاب يونيورسنى لائبريرى ميں موجود هے .

(E. BERTHELS)

ممتاز محل: ممتاز محل هندوستان کی

نامور خواتین میں سے ایک ہے۔ تاج محل [رک بال] کی تعمیر نے شاہجہان کے ساتھ اس کے نام کو بھی شہرت دوام بخش دی ہے.

ممتاز محل ملکہ نور جہاں کے بھائی یمین الدوله ابو الحسن آصف خال كي بيثي تهي ـ اس كي والده سرزا غياث الدين على قيزويني كي دختر تهي، جو سلطان جلال الدین اکبر کے زمانے میں فوج کے مستقل میر بخشی تھے (محمد صالح کنبوہ: عمل صالح (شا هجهان نامه)، كلكته ٢٠ و ١ع، ص ١٣٠ تا هم) ـ ممتاز محل كي ولادت مه رجب ١٠٠١ه/ ا پريل ٣ و ، ، ع كو هوئي ـ اس كا نام ارجمند بانو تها، مگر بعض اوقات اسے شاہ بانو بھی لکھا گیا ہے (کتاب مذکور) ۔ اس کی عمر ابھی محض چودہ سال چارماد کی تھی کہ اسے سلطان جہانگیر نر نوجوان شہزادے (شاہجہان) کے لیے مانگ لیا (م ۱ مرا پريل ١٠١٥) - دونوں کی شادی نهايت دهوم دهام سے جمعه کے دن ۱۹۱۲ه ۱عکو انجام پائی (کتاب مذکور، ص سم ٹا سم) ـ دونوں میں مثالی محبت تھی ۔ شادی سے لے کر وفات تک ممتاز محل شاهجهال کی نهایت چهیتی بیوی رهی ـ وه بهی شاهجهان کا بهت خیال رکهتی تهی اور اس · کی خد*ست کو سعادت جانتی تھی (کتاب مذکور*، ص س به ببعد).

عزیزوں اور رشتے داروں کو سلطنت کے اہم اور مرکزی مناصب پر تعینات کیا گیا۔ ممتاز محل ایک نیک سیرت گھریلو قسم کی عورت تھی، لہذا اس نے اپنی پیش رو نورجہاں کی طرح امور سلطنت میں زیادہ عمل دخل دینر کی کبھی کوشش نہیں کی .

مستاز معل ارتیس برس کی عمر میں اپنی چودھویں اولاد (گوھر آرا بیگم) کی ولادت کے فوراً بعد دکن میں بسرھانپور کے مقام پر راھی ملک بقا ھو گئی ( ۱ے ذوالقعدہ میں ۱ھ/۱ جون ۱۹۳۱ء) ( کتاب مذکور ، ص ۲۳۸ تا ۳۳۸) ۔ اس کی وفات کا شاھجہان کو اتنا صدمه هوا کمه اُس نے باقی عمر ممتاز محل کی یاد میں گزار دی اور اس نرکوئی اور شادی نہیں کی .

اس کا جسد خاکی بریان پور سے آگرہ میں لے جا کر دفن کیا گیا ، جہاں اس وقت تاج محل کا مشہور مقبرہ واقع ہے.

ممتاز محل سے شاھجہان کی کل چودہ اولادیں ہوئیں جن میں سے نصف زندہ رھیں۔ ان میں تین شاھزادیاں (جہاں آرا بیگم، روشن آرا بیگم اور گوھر آرا بیگم) اور چار شاھزادے (دارا شکوہ، شاھزادہ محمد شجاع، محمد اورنگ زیب عالمگیں اور محمد مراد بخش) شامل تھے (کتاب مذکور، ص ۱۳۲ تا ۱۳۲۲)۔ ممتاز محل عالمه، فاضله، سخن فہم اور سخن سنج بھی تھی (سید صباح الدین: برم تیموریه، اعظم گڑھ، ص سے سے).

مآخذ: (۱) محمد صالح: عمل صالح (شاهجهان مالخد: (۱) محمد صالح: عمل صالح (شاهجهان ناسه)؛ کلکته ۱۹۲۵، ۱۹۲۵، بمواضع کثیره؛ (۲) صمصام الدوله: مآثر الامراء، آردو ترجمه، ۲: ۳۳، ۱۰۵۰، ۱۰۵۰، ۱۰۵۰، (۳) خافی خان: منتخب اللباب، ۱: ۹۰۸، ۳: (۳) عبدالحمید لاهوری: بادشاه ناسه، ۱: ۱: ۴۱۵۲۰ و Eliot (۵) بسمبر ۱۹۱۳، ۵۰۰، (۳۱۳ و Indian Magazine (۱): ۲۰۰

[محمود الحسن عارف ركن اداره نے لكها].

(اداره)

استحان لینے والی سورہ) اور بفتح الحاء (معتحنه:
استحان لینے والی سورہ) اور بفتح الحاء (معتحنه:
استحان لی گئی عبورت) (الآلؤسی: روح المعانی،
استحان لی گئی عبورت) (الآلؤسی: روح المعانی،
عدد تلاؤت ، اور عدد نزول ، او هے ۔ اس کے دو
رکوع ، تیزہ آیات، پانچ سوالرتالیس(۱۰۸۸) کلمات اور
ایک هزار پانچ سو دس (۱۰۱۰) حروف هیں (الخازن:
لباب التاویل، ۱: ۲۰ ببعد) ۔ اس کا زمانه نزول
صلح حدیبیه کے بعد اور فتح نکه سے قبل کا هے
(تقمیم القرآن، ه: ۲۰۸ ببعد) ، گؤ اس کا آغاز
نزول فتح مکه کے روز هؤا تها ، مگر چونکه
نزول فتح مکه کے بعد نازل هوئی، اس لیے، باوجود
مکله مکرمه میں نازل هوئی، اس لیے، باوجود
مکله مکرمه میں نازل هوئی، اس لیے، باوجود
(رفح المعانی، ۲۸ نه ۲۰).

ماقبل ينے ربط: شورة الحشر مين معاهدين اهل كتاب كا ذكر نها اور اس مين معاهدين اهل شُرَك كَا ذَكْرِ فِي (رَوْحِ المعاني، ٢٨ : ١٥ ) ـ شان تزول کے ضمن میں تاریخی اغتباز سے دؤ اہم والمعات کا ذكر كيا جا سكتا هے: (الق) بدرى صحابى خضرت حَاظَبُ رَفَّ بَنْ أَبِي بَلِتَعَهُ نَنِ فَتَحَ مَكُلَةً كُم لَيْنِ مسلماً تَوْل كى خَقْيَة تَايَارِيوْن كَى اطْلَاعَ لِهَرْ مُشْتَمَلُ الْيَكُ خَطَ أيك غۇرت كے ہاتھ مكد مكرمه روأند كرنا خاہا، مُكُرّ آنْحضرتَ صَلَّى الله علية وَ آلهُ وسُلَّمَ كُو اظلاعَ مَل گئی، جس پر آپ م نے چند صحابه کرام رخ کو اس کے تعاقب مين روانه فرمايا، أس طرح يه چال ناكام هُوْ كُنِّي (ديكُهي الْبغوى: مَعَالَمَ التنويلَ، ١: ٩٢: خازن البغدادى: لباب التاويل ، ١: ٣٠؛ البخارى، س: ٥٠٠) \_ سورة الممتحنة كي ابتدائي آيات اسي پس منظر سے تعلق رکھتی ھیں ؛ (ب) شان نزول کا دوسرا واقعه صلح حديبية كے بعد بعض مسلم عورتوں

كا مسلمان هوكر مدينة منوزه يمنخنا تها ـ مردول كے سلسلے میں تو معاهده صلح خدیبیه میں صراحت کی گئی تهی، که اگر کوئی مکی مرد اسلام قبول کزار تو آس كو لازمًا مكنه مكرمه واپس كر ديا جائے كأ، جیسا که نے آنحضرت<sup>م</sup> نے ابو جندل<sup>رم</sup> اور ابنو بصیر<sup>رم</sup> كَوْ وَابْسَ كُر دُيا تَهَا (ابن شعد: الطبقات، ٢: ١٤ ببغد) ، لیکن اشلام قبؤل کرنے والی عورت کو دشمن کے سپرد کرنے کا اس میں کوئئ ذکر ته تها (مودودي: تفهيم القرآن، ه: ١٥٥ تا ١٠٠٠)، چنانچه آن دنون چند خواتین مسلمان هو کر لشکز اسلام میں پہنچیں ۔ اس موقع پر سورہ منتحدة کی آيات . ( تا ٣ ) كا نزول هوا ، جن مين مندرجه بالا مسئلے کو حل کرنے کی عملیٰ صورت کو بیان کیا گیا ہے اور یہ حکم دیا گیا ہے کہ اگر کوئسی عورت اسلام قبول کر لے اور اس کا خاوند حالت کفر میں رہنے پر مصر ہو، تو ان کا باہمی تعلق ٹوف جاتا ہے، لہذا أب اس عورت كؤ اس كافر كے سيزد نهي كيا جاسكتا ـ فقد مين بلهي اسي پنر تعامل هے (هذایه، ۱: ۱۲۴ تا ۱۲۴) ـ اب نه عورت کافر کے لیے ملال ہے اور نه کافر مَسْلَمَانُ عَـوْرِت مِنْ لِيخِ (. ب [المستخنة] : ١٠): البته لاو احتياظي تدابين ملحوظ وكلفنح كئ تاكيد فرمائني كئي: (١) استخان لينا: جس كي تين صورتين بيان كي گئي هين : (١) خالف لينا، يعني كه وه محقل اینر خاوند سے دل برادشته هو کر، یا مخض دوسری سر زمین مین آباد هونے کی عرض سے یا کسی آدمی کی محبت میں گرفتناو هو کو یا مال دئیا کے لالج میں گھڑ سے باہر ٹھٹیں ٹکلی، بلکہ وہ صَرف الله اوز اس کے رسول صلّی اللہ علیہ و آله و سلّم كى محبت ميں يمان تك آتتى م (القرطبي: الجامع لاحكام القرآن، ١٦: ١٠) ؛ (١) أن سَمَ كلمة شهادت كا الزار ليا جائي (حوالة مذكور)؛

(۳) حضرت عائشه می سے مروی ہے که آپ یه امتحان اس سوره کی آیت نمبر ۱۲ میں مذکوره بیعت کے ذریعے سے لیا کرتے تھے (حواله مذکور): اگر کوئی عورت اس امتحان پر پورا اترتی تو آپ اس کا سمر اور اس پر کیا هوا خرچه اس کے سابقه خاوند کو دے کر لوٹا دیتے اور اس کا نکاح مسلمانوں میں سے کسی سے کر دیتے (حواله مذکور) - بعض مفسرین (مثلا الجوهری: جواهر القرآن، ۲۳: ۱۹۳۱) مقاصد کے بقول اس سورة کے حکم فاستحنوهن سے مختلف مقاصد کے لیے عورتوں اور مردوں کے امتحان لینے مقاصد کے لیے عورتوں اور مردوں کے امتحان لینے دوسرے ممالک سے آتے هیں ، انهیں جانچ پڑتال کیا جواز معلوم هوتا ہے اور نیز یه بھی که جو لوگ میادا وہ کسی متعدی مرض کو ملک میں درآمد کو کا ذریعه بن جائیں:

الفرط المعانی، میں آپ سورہ معتجنة (آیت ۱۲) کے مطابق الیعت میں آلفاظ کے ملواتے تھے، تاهم بوقت ضرطرت ان میں کمی بیشی بھی مروی ہے (مسلم الفرط الحب ان میں کمی بیشی بھی مروی ہے (مسلم الفرط الحب ان بیت المنے کا سلسلوں میں بیعت المنے کا سلسله جاری ہے ۔ بیعت لیتے وقرت کے مائشہ کے بتول کم کبھی آپ کا هاتھ وقرت کے ہاتھ سے میں نہیں ہوا (الخازن: معالم التنویل، کے ہاتھ سے میں نہیں ہوا (الخازن: معالم التنویل، کے ایک این کثیر، م: ۲۰۳) ہورتوں سے مذکورہ بیعت تین طرح سے لی جاتی تھی: عورتوں سے مذکورہ بیعت تین طرح سے لی جاتی تھی: الله کا الله کا الله کا الله کئیر، م: ۲۰۰ (الالوسی: دوح المعانی، ۲۸: ۲۸: ابن کثیر، م: ۲۰۰ ) .

اور نازک تر هوتا ہے ۔ دشمن قوتیں صلح اور تجارتی روابط سے فائدہ اٹھا کر فریق مخالف پر اپنی تہذیب، اپنے کلچر اور اپنی تقافت کے ذریعے حمله کر دیتی هیں ۔ ان حالات سیں اگر قوت ایمانیه کمزور هو تو دشمن کو مغلوب کرنا آسان نہیں هوتا ۔ اسی بنا ہر ایسے مواقع پر قوت ایمانیه میں پختگی پیدا کرنے اور دشمنوں سے تعلقات میں محتاط رہنے کی روش پر زور دیا گیا ہے اور اس ضمن میں حضرت ابراهیم اور ان کے ساتھیوں کے مضبوط اور مثالی کردار سے سبق حاصل کرنر کی تلقین کی گئی ہے۔ اسلام ایسے ھی مخلص، جاں نثار اور سچے جانفروش پیدا کرنا چاھتا ہے۔ اسی لیر اس كو سورة الامتحان بهي قرار ديا گيا هے؛ گويا يه سورة ایسر اصول بیان کرتی ہے، جن کے ذریعر قوت ایمانیه کو پرکها اور جانجا جا سکتا ہے ۔ تلاوت کے اعتبار سے اس سورۃ کا شمار طوال مفصل میں، هوتا ہے، جنھیں احناف کے ھاں فجر اور ظہر مين تلاوت كرنا مستحب هي.

الحصاص رازی کے بقول اس سورة میں مندرجه فقہی احکام پر بحث کی گئی ہے: (۱) مشرک رشته دار کے ساتھ صله رحمی ؛ (۲) اگر مقامات رهائش (دارین) مختلف هو جائیں، که ایک دارالحرب میں هو اور ایک دارالاسلام میں، تو میاں بیوی کے درمیان تفریق لازم هوجاتی ہے ؛ (۳) تفریق کی صورت عدت میں گزارنے کا مسئله وغیرہ (احکام القرآن، عدت میں گزارنے کا مسئله وغیرہ (احکام القرآن، عدت میں گزارنے کا مسئله وغیرہ (احکام القرآن،

مآخذ: (۱) البخارى: الصحيح، كتاب التفسير، سورة . ۲، ۳: ۲ مس تا ۲۰۵، مطبوعه لائيدُن؛ (۲) مسلم: الصحيح، كتاب الايمان؛ (۳) البيضاوى: تفسير، مطبوعه بمع حاشية الشهاب، ۸: ۱۸۳ تا ۱۹۱: (۸) العصاص (م . ۲۵۵): احكام القرآن، مطبوعه قاهره ۱۳۳، ۳: ۲۰۳۵؛ (۵) ابن جرير الطبرى: جامع البيان في تفسير القرآن،

مطبوعه قاهره، بدون تاريخ، ٢٨ : ١٥٥ ١ ٥١ : (٦) النيسابورى: غرائب القرآن، ٢٨ : ٥٥ تا ٣٨، مطبوعه قاهره على هاسش تفسير الطبري: (١) ابن كثير : بَهْسير القرآن العظيم، مطبوعه لاهور، ١٣٩٣ ه/١٤١٠، م : ١٣٠٠ تا ١٥٠٠ (٨) القرطبي : الجرمع لاحكام القرآن، · مطبوعة ا بيروت ١٩٦٩ اع، ١٨ : ٩م تا ٢٠: (٩) الخازن: (م ٥٧٥): لباب التاويل في معانى التنزيل، مطبوعه قاهره، بدون تاريخ، ١٠ ٢٦٠ (١٠) الفراه البغوى: معالم التنزيل، ٨: ٦٢: تا ١٠٤٠ عبلي هاسش تفسير الخازن؛ (١١) قاضي محمد ثناءاته باني پتي : تفسير مظمري، سطبوعه دهلی ، بار دوم، و ۱۸۹۲ تا ۲۳۹: (۱۲) ابوالفضل شهاب الدين محمود الألوسي : روح المعاني في تفسس القرآن العظيم والسبع المثاني، مطبوعه ملتان ، ٢٨: ومو تا جمع : (١٠٠٠) الزمخشري: الكشاف، م : ١١٥ الم ١٠٠١ مطبوعه بيروت ١٩٣٦هم/ ١٩٩٦ : (١٣) الطنطاوي الجوهري والجواهر القرآن، مطبوعه قاهره، ر (١٥٥) ٣٠٠ : ١٥٠ تا ١٥٨ : (١٥١) سيّد تطهر : في ظلال القرآن، ٢٨ : ٢٥ إنها (١١)، مطبوعه بيروت: (١٠٠) ابو الاعلى مودودي با تمهم القرآن، م به ٢٠٠ تا ي مم المراك مفتى محمد شفيع و معارف القرآن، جلد هشتم و المبرغيناني: عداية، جلد دوم، كتاب, النكاح [مجمود الحسن عارف ركن ادارہ نے لكھا ].

ممکن: رک به منطق. مملوک: (ج: ممالیک) مصر اور شام کے حکمرانوں کا ایک خاندان:

(الف) . ۱۲۰۰ سے ۱۰۱۵ کا زمانه: اس خاندان کی تاریخ اس کے مختلف بادشاهوں کے ناموں کے تحت (بذیل ماده) بیان هو چکی اور اسی طرح اس زمانے کے فنون لطیعه، اقتصادیات اور مذهب کے عام مسائل پر بھی مقالات میں روشنی ڈالی جا چکی میں روشنی ڈالی جا چکی

ھے ۔ یہاں پورے دور کے متعلق ایک مختصر سا تبصرہ دیا جاتا ہے.

حیسا که مملوک کے نام سے ظاہر ہے یہ سلاطین کے داتی عملے یا امرا کے غلام تھے، جنھوں نے اپنی قابلیت سے اپنے آپ کو ممتاز کیا اور اوه آهسته آهسته کاروبار سلطنت پر حاوی هـو گئر اور حکومت کی کمزوری کی وجہ سے تخت سلطنت پر قابض ھو گئر ] ۔ مملو کوں کے دو خاندانوں کے درمیان بلا دلیل امتیاز سا پیدا کر دیا گیا هے؛ ان میں سے ایک خاندان بحریہ [رك بال] مہره/، ١٠٥٥ تا ٩٢ ٥ ه / ١٩٨٣ ع اور دوسرا برجي ١٣٨٢ ه / ١٣٨١ع تا ۲۲ ۹۹ ۱ ۱ ۱ ۱ ۱ ۱ ع کے نام سے موسوم ھے۔ بحری مملوک سلطان نجم الدین ایوب (۳۳ تا ۲۳٫۵ / . ۱۲۳ تا ۱۲۳۹ع) کی فوج خاصه کا نام تها، جن کے مکانات و محلات دریاہے نیل میں ( بحر ) اس کے جزیرے روضہ [رك بان] کے قریب، جہاں دریاے نیل کی دو شاخیں ملتی ھیں، بنے ، ھومے تھے ۔ پہلے تین کے سوا مملوک بحری سلطانوں کا همیشه سلطان هی کی اولاد میں سے انتخاب کیا کرنے تھے، چنانچہ سلطان بیبرس [رك بال] كے بعد اس کے دو بیٹوں نے حکومت کی ؛ سلطان قلاؤن [رك بائ] كے بعد دو بيٹے، كئى ہوتے اور ايك پرپوتا تخت نشین هوے۔ برجی مملوکوں کا حال مختلف تھا، یه فوج خاصه قلاون نے بنائی تھی اور وہ قاهره کے قلعر کے برجوں میں رہا کرتے تھے، پہلے برجی سلطان برقوق [رك بآن] نر اپنے بیٹے کو جانشین مقرر كرا ليا، بلكه اس كا دوسرا بينا بهي كچه عرص کے لیے تخت نشین ہوگیا ، لیکن اس کے بعد مملوک فوج نے موروثی بادشاہ بنانا گوارا نہ کیا ۔ کوئی سلطان کا بینا، جسے ولیعمد قرار دیا جاتا، کبهی تخت پر قائم نه ره سکا (البته صرف ایک استثنا الناصر محمد ثاني كا هے جو كوئى تين برس

تک تخت پر قابض زها) \_ مملوک هنیشه نه صرف قابل ترین بادشاه کا انتخاب کیا کرتے تغیر، بلکه اکثر اوقات سب سے زیادہ عمر والے کؤ چن لیتے تھے، جنن سے ایک قسم کی توقیت باعتبار سن کا رواج ہو گیا = پہلا مملوک شلطان جو تخت نشین هنوا عز الدین اینک تھا (۱۲۸ ه / ۱۵ ه / ۱۵ کا خاوند تھا خو پہلنے ایوب کی منکوحه لونڈی تھی .

معلو کون کے زمانے میں بڑی سے بڑی وسعت الجو سے بڑی وسعت الجو سخر کی خکومت کتو حاصل ہوئی، وہ یہ تھی کہ مغرب میں اس کی سرحد ضخرا سے لیبیا میں برقہ نکت جیوب تتولیع میں شصوعہ تک پھیلی اور شمال میں جعیرہ روم اس کی سرحد تھا ۔ شام کی سرحدات مشرق میں، دریا ہے قرات اور رقہ سے گزرتے ہو سے شمال میں کوہ طوروس تک وستح تھیں ۔ یہ دولوں شمال میں کوہ طوروس تک وستح تھیں ۔ یہ دولوں ملکتا (محتر فر شمام) جریرہ نمائے سیما میں آ کسر ملتے تھے اور بخیرہ قلزم المھیں ایکنا دوستے میں آ کسر علا کرتا تھا ۔ ان سلاملین کی سیادت عموماً مثامات معلم بنتی مکد تکرمه اور مدید منورہ بر بھی قائم معرب میں بھی تائم میں بلکہ شاطان قائمتوہ عوری [راف بان] نے جنونی مرب میں بھی کھی خرصے تک للعہ گیر فوجیں رکے ہیں۔

مملوک شلاطین کا چھلا کام یہ تھا کہ وہ ملطنت کو مضبوط کریں ۔ ان کے سب سے خطرناک دشمن، یعنی تاتازیوں، کو ھلاکو کی قیادت میں ملک شام میں مقام عین جالوت ازک باں میں مرہ ھر، ۱۲۹، عمیں شکست ھوئی ۔ ضلیبی جنگ بازوں کو سلطان بیبرس، فالاون اور خلیل نے تباہ کر دیا ۔ علویوں اور باطنیہ اسماعیلیہ ازک باں کی دریات کو بیبرس نے بیکار کر کے رکھ دیا ۔ آخر میں ان کی ظافت اور بھی مستحکم رکھ دیا ۔ آخر میں ان کی ظافت اور بھی مستحکم

هُوگئی، کیونکه ایک تو ایوبیون کو چهوٹی ریاستیں مل گٹیں اور وہ برجیوں کو خاکم جائز مان گئر، دوسرے لیبرس نے قاہرہ میں عباسی خلیفتے کا خیر مقدم کیا، جسے بغداد سے معول نے نکال دیا تھا۔ ان مملوکون تر وه ۱۹۲۱/۱۹ عنین خلافت کو بحال کیا، پھر خود خلیفہ ہی سے بیبرس نے ''فیم الڈؤلۂ'' کا خطاب لے لیا اور اپنے آپ کو شریک حکومت مقزر کرایا اور باقاعدہ آداب و رسوم کے ساتھ ملکی اتتدار اپنے پاس منتقل کرا لیا ۔ مملوک عمد کے خاتمر تک ضورت خال ينهي رهي - خليفه هر سلطان کی تخت نشینی پئر اس کی اطباعت کا اقبرار اور کل اختیازات اسے تفویض کر ذیتا تھا۔ اس طرح خلیفه کے تمام اختیارات زائل هو گئے اور اس کی خیثیت ایک السُنے برائے نام حاکم کی سی رہ گئی، جس کو تہ تنو کچھ اختیار خاشل تھا، تبد اس کے پاس روپید تها اور نه رسوخ؛ البته كنهي كبها وكوئي هندوستان کا شلطان څلیله سے فنرمنان تخت تشیتنی یا کـوکی خطّان حاصل كو ليا كرتا تها .

نملوک سلطان مطلق العتان هؤتے تھے،

تاہم ایک مجلس وزرا انوز سلطنت میں سلطان کو
مذذ دیا کرتی تھی، جس میں محملوکوں کے اعلی
سپہ سالار سلطان کی باٹیں یا دائیں جانب اپنے
اپنے مرتبے کے مطابق بیٹھا کرتے تھے (نشستوں
کی یہ حسب مراتب ترتیب مملوک غمد کے آغاز
ھی سے قائم تھی) ۔ نمائندہ سلطان (یعنی ''نائب
کافل'' جو بعد میں صرف سلطان کی عدم موجود گی
طی میں مقرز ہوا کرتا تھا)، سپہ سالاز اعظم، یعنی
امیر کبیر، جس کا عہدہ بعد میں اتابک کے عمدے
امیر کبیر، جس کا عہدہ بعد میں اتابک کے عمدے
کے ساتھ ضم کر دیا گیا، فوج خاصه کا سالاز، یعنی
خراس توبة التواب'' (رک به الامیر الکبیر)، وزیتر
جنگ، یعنی المیر سلاح [رک بان]، صدر مجلس
وزرا، جو سب سے بڑا دیوانی عمدے داز شمار ہوتا

تھا اور جسے امیر مجلس کہتے تھے اور بعد میں وزير داخله يعنى "دوا دار كبير" [رك بان] اور وزیر محلات و املاک شاهی، یعنی ''استا دار'' نے بڑا رسوخ حاصل کیا اور یہ سب کے سب اعلی عمده داروں میں شمار هونے لگے اور یہی مرتبه اعلٰی قاضی عساکر کا بھی ھو گیا۔ اسے ''حاجب الحجّاب'' كمتے تھے (جس كے اصل معنى وزير حضوری کے هیں) اور بعض اوقات میر آخور [رك بآل]، یعنی شاهی اصطبل کا اعلٰی منتظم (Marshall) بهی مذکوره مجلس وزرا مین شریک هوتا تها ـ یه عمدے دار اور ان کے ذاتی مراتب و القاب (دیکھیر مثلا امیر الکبیر کے ماتحت ترتیب اور حفظ مراتب کے لحاظ سے) بدلتے رہتے تھے، مجلس کے یہ ارکان فوج کے سردار یا عرف عام میں "اصحاب السيوف" هوتے تھے اور یک هزاری امرا، یعنی مقدّم الالبوف، کے طبقے سے تعلق رکھتے تھے۔ اسی طبقر میں سے ملک شام کی مختلف ولایات (دمشق، حلب، طرابلس الشام ، حماة ، صفد ) کے والی منتخب هوتے تھے اور اکثر اوقات دمشق اور حلب کے قلعہوں کے قلعہ دار بھی انھیں میں سے چنے جاتے تھے، جنھیں سلطان خود مقرر کیا کرتا تھا۔ دوسرمے درجے کے امیر طبل خانہ کے ارکان ہوتے تھے، یعنی چالیس مملوکوں کے امیر، جن کو یہ حق حاصل تھا کہ ان کے ساتھ طبل و نوبت رھے، ان کے بعد دس اور پانے مملوکوں کے سرداروں کا طبقہ تھا، تمام یک ہزاری امیروں کا تقرر سلطان خود کیا کرتا تھا۔ ولایات کے دوسرے امراء کا تقرر کبھی توسلطان خود کر دیتا تھا اور کبھی وہاں کا والی۔ سلطان کے درباری نظام کی چھوٹے پیمانے پر ولایات میں بھی نقل کی جاتی تھی ۔ هر والی ایک طرح كا چهوال سلطان هوتا، جس كا عمله تقريبًا اسى حسم كا هوتا تها، جيسا كه سلطان كا قاهره مين ـ شام

کے مختلف والی عام طور پر اپنی اپنی جگه خود مختار هوا کرتے تھے (صرف چند ایک مثلا امیر تنگز [دیکھیر دمشق، ۱: ص ۹۰۸] کے ماتحت دوسرے والی بھی تھے) پہلے پہل مملوکوں میں خالبا مغول کے اثر سے یہ رجمان تھا کہ وہ تمام عہدوں کا اجازہ لے کر ان پر صرف مملوکوں کو مقرر کریں جو اصحاب السیوف ہونے کی حیثیت سے فوجی طبقه سے تعلق رکھتے تھے، چنانچه اپنے خانواده شاهی کے تمام دور حکومت میں اعلٰی ترین عمدوں کے متعلق ان کا یمی عمل رہا، لیکن انھیں کاتب السر (پرائیویٹ سیکرٹری) اور صاحب دیوان انشا (چانسار) کے اہم عہدے بھی قائم کرنے پڑے اور انھیں غیر فوجیوں کو دینا پڑا، بلکہ عیسائیوں ، یہودیوں اور خصوصًا نبو مسلموں کو ان عهدوں پر مقرر کرنا لازم ہوا کیونکہ ترکوں کا حكمران طبقه ان كامون كا اهل نبه تها ، باين هميه فوجی اور انتظامی محکموں کے یہ بڑے بڑے عمدے صاحب اقتدار امراے کبار کے روز افزوں طبقے ھی کے لیے مخصوص رہے اور ان پر عربول یا عام سملو کوں کی اولاد کو کبھی مقرر نہ کیا گیا۔ یہ بھی بہت کم دیکھنے میں آیا که عرب یا مملوکوں کی اولاد میں سے کبھی کسی کو یک هزاری كا مرتبه عطا هوا هو .

مکومت کی جانب سے نئے مماوک ایک اعلیٰ عہدہ دار خریدا کرتا تھا، جسے "تاجر الممالیک" کہتے تھے ۔ انھیں قاھرہ کے مدرسۂ ممالیک میں تعلیم دی جاتی تھی۔ پھر انھیں ملازمین کے مختلف شعبوں میں تقسیم کر دیا جاتا تھا، تاکہ وہ زرہ برداری، کندہ کاری، چوگان برداری، عصا برداری وغیرہ کا کام سیکھیں اور اس کے بعد انھیں امرا یا سلطان کی ملازمت میں جگہ خالی ھونے پر لگا دیا جاتا تھا۔ سلطان کے ذاتی پاسانوں کو "خاصک" کہتے تھے

اُور اسی طرح کے پہرہ دار امیروں کے لیے بھی مقرر تھے ۔ محکمہ فوج میں یہ شعبے شامل تھے :

(الف) سلطان کی فوج رکاب؛ (ب) جند الخلقه، بهرتی کیے هوے سپاهی، جنهیں نقد تنخواه اور فالصه یا شاهی جاگیر کی پیداوار کا حصه ملتا تها؛ (ج) سلاطین سابقه اور امراے کبار کے ذاتی سپاهی، بعد کے زمانے میں فوج ردیف ''اولاد الناس'' بهی تهی جسے صرف حالت جنگ میں طلب کیا جاتا تها، لیکن انهیں امن کے زمانے میں بھی تنخواه ملتی تهی۔ فوجی مہمات کے متعلق عموماً مجلس آمرا فیصله کیا کرتی تھی۔ امرا کو آپنا لشکر مسلح کرنے اور برقرار رکھنے کے لیے نقد روپید ملتا تھا تاکه اور برقرار رکھنے کے لیے نقد روپید ملتا تھا تاکه فوج لا سکیں .

فوجی سرداروں کے علاوہ دیوانی عمال "اصحاب القلم" بھی تھے: (الف) عمائدین مذھب یعنی "الایتیه" جو قانونی اور تعلیمی عمدوں اور دوسری کئی خدسات پربھی مقرر ھوتے تھے: (ب) تظم و نسق کے باقاعدہ عمال یعنی الدیوانیه، جو باقی اغیر افوجی محکموں میں کام کرتر تھر.

بعی بیر بویی مادانون مین مم در سور کی اسلامان کے محاصل کا ذریعه مالیانه اراضی، بخریه، زکوه، جاگیرون کی آسد (مصر کے نظام جاگیرداری کے متعلق دیکھیے، بی ص به ب) وغیره رفعا، اش آمد میں سے وہ فوج اور عمال کا خرچ دیا کرتنا تھا۔ محاصل درآمد و برآمد، سرکاری کارخانوں، اور مال اور منڈیون کے وہ غیر معمولی محصول تھے، جو غیر شرعی اور ناجائیز خیال کیے محصول تھے، جو غیر شرعی اور ناجائیز خیال کیے بعض محالی سلطان جبری خرید و فروخت کے ذریعه بھی روپیه پیدا کر لیا کیا تھا۔ حکومت مقررہ قیمت پر روپیه پیدا کر لیا کیا تھا۔ حکومت مقررہ قیمت پر وہ معینه قیمتون پر اس سے خرید کریں۔ اس کے علاوہ وہ معینه قیمتون پر اس سے خرید کریں۔ اس کے علاوہ وہ معینه قیمتون پر اس سے خرید کریں۔ اس کے علاوہ

کچھ اجارہ داریاں بھی تھیں، جن سے سلطان کو نفع هوتا تھا۔ سلطان کا ایک اور حصول زر کا دل پسند ذریعہ یہ هوا کرتا تھا کہ وہ کسی بڑے آدمی کے هاں چلا جاتا اور سہمان کی حیثیت سے اس سے بڑی بڑی رقوم لے لیا کرتا تھا (بالخصوص قایتبای ارك بآن)، یہی صورت حالات ملک شام کی معلوم هوتی ہے، لیکن همیں وهاں کی تقسیم جاگر داری کے متعلق بہت کم معلومات حاصل هیں.

تاریخ میں مملو کوں کو اس لیے زیادہ اھمیت حاصل ہے کُنَّ اپنے سرحدی صحراؤں کی پناہ اور اپنی فوجول کی مدد سے انھوں نے فاتحین ایشیا کے سیلاب کو روک لیا ۔ انھوں نے چنگینز خان کے مغول اور بعد میں امیر تیمور کے ٹڈی دل پر فتح حاصل کی، جس نے تھوڑی ست کے لیے ملک شام کو فتح کر لیا تھا اور اسی طرح دوسرے فاتحین پر بھی غلبہ حاصل کیا ۔ تاتاریوں کی شکست اور تیمور کی واپسی کے بعد مملوک سلاطین کو اپنی تمام تر تبوجه عثمانیوں کی بڑھتی ھوئی طاقت سے نبرد آزمائی میں صرف کرنا پڑی ۔ اس چپقلش سے فریقین مدت تک تو اس طرح بچتے رہے کہ اپنی سرحدوں کے درمیان برزخی ریاستیں قائم کر دیتے تھے ۔ ان ریاستوں میں سب سے زیادہ قابل ذکر ذوالغدر، "سفید" "کالی بھیٹر" والی ریاستیں تھیں، (پند نیام ان کے جھنڈوں کی وجہ سے پڑ گئے تھے) ۔ قایتبای کی کاسیاب حکمت عملی سے مملوکوں کا زوال ٹل گیا تھا، لیکن جو حکمران اس کے جانشین ھو ہے وہ کمزور تھر ۔ مملوکوں کی حکومت کا زور شور کم ہو گیا ۔ طویل جنگوں کی وجہ سے وہ کمزور پڑ گئے ۔ ان کی مالی حالت بسرحد خراب ہو گئی کیونکه ان کے خرچ آمدن سے کمہیں زیادہ تھے اور اس کے مقابلے میں مداخل کافی نہ تھر ۔ تحصیل زرکا طریقه ناقص تها، جس کا نتیجه یه هوا که بعد کے

زمانر میں ہڑی ہڑی جا گیروں کے مالک محصول ادا كرنے سے بچنے لكے ، ان حالات ميں وہ مستقل طور ہر عثمانیوں کے مقابلے میں نہ تھم سکے، خاص کر ایسی صورت میں جب مملوک سرداروں میں نظم و ضبط بهی قائم نه رها اور ان کا میدانی توپ خانه ایسا ادنی هو گیا که ساری فوج بیکار هو گئی ـ اچهی قسم کے مستحکم اور مسلح قلعوں کی عثمانیوں کے مقابلے میں مدافعت نه کی گئی اور بعض افسروں کی غداری کی وجه سے مغلوب هو گئے۔ ۲۲ م ۱۹/۱ و و ع میں قائصوه غوری جیسے ذاتی طور پر لائق سلطان کو شکست ھوئی اور وہ مرج دابق (صوبۂ حلب) کے میدان میں مارا گیا ۔ اس طرح سلطان سلیم کے لیے مصر کا راسته صاف ھو گیا ۔ چھ سہینر تک مقابلہ کرنر کے بعد آخری سلطان طومان بائی کو اطاعت قبول کرنی پاؤی اسے قاهرہ کے باب زویله پر سے پھانسی پر لٹکایا گیا۔ عثمانی متعدد بڑے بڑے امرا اور خلیفه کو قسطنطینیه لرگئر ـ خلافت كا خاتمه هوگيا كيونكه كسى نثر خليفه كا تقرر عمل مين نه آيا أ سلطان قسطنطينيه ملت اسلامی کا صدر بادشاه بنا اور حرمین شریفین کی حفاظت کا شرف بھی خود بخود اس کی طرف منتقل

مملوکوں کے عہد حکومت میں عمارتیں بنانے کا کام بڑی سرگرمی سے ھوا (۲: ۳ الف) غیر مذھبی قسم کی عمارتوں میں سے چند محلات محفوظ رہ گئے ھیں ۔ اس کے برعکس قلعے (قاھرہ، حلب، دمشق اور برجک) جو سب کے سب عہد مملوک ھی میں دوبارہ تعمیر ھوے، بہت سے مقبرے، شفاخانے، حمام، حوض اور آبشار اب تک سلامت ھیں۔ مذھبی عمارات میں سے شاندار مساجد، جن ھیں۔ مذھبی عمارات میں سے شاندار مساجد، جن ایوبیوں تک کے زمانے میں صرف ایک جامع مسجد ایوبیوں تک کے زمانے میں صرف ایک جامع مسجد ھوئیں۔ عمیر ھوئیں۔ ایوبیوں تک کے زمانے میں صرف ایک جامع مسجد ھوئیں۔ ایوبیوں تک کے زمانے میں صرف ایک جامع مسجد عرب شہر یا مضافات کی جداگانہ بستیوں میں ھوتی

تھی جہاں نماز جمعه ادا کی جاتی تھی، لیکن مملوکوں کے عمد میں یہ دستور ہو گیا کہ اکثر سلاطین اور والیوں ئے، بلکه بعض اوقات کسی پنچایت نے نماز جمعہ کے لیے بڑے شہروں میں جامع مسجدین تیار کرا دیں۔ بیبرس، قلاؤن، محمد الناصر، سلطان حسن، برقوق، مؤید، قایتبای کی مساجد قاهره میں قابل ذکر هیں \_ اسی طرح ولایات کے صدر مقامات، یعنی حلب ، دمشق اور طرابلس شام میں بھی مساجد تیار ھوئیں ۔ کو زراعت، صنعت و حرفت اور فنون لطیفه مین بری ترقی هوئی، لیکن بعد کے سلاطین کے عہد میں تجارت کو جابرانه بهاری محصولوں کی وجه سے بر حد نقصان پہنچا ۔ مصر کے راستے سامان تجارت کی آمد و رفت فرینکوں اور مشرقی حکمرانوں کے باہمی معاهدوں کی بنا پر ہوا کرتی تھی اور اس سے بڑی آمدنی ہوتی تھی، مگر در آمد و برآمد کے محصول اور تاجروں سے سلطان كا رويه ايسا ناقابل برداشت هو گيا كه یورپین طاقتوں نر هر ممکن کوشش اس بات 'مین صرف کر دی که هندوستان تک کے بحری راستے کو محفوظ کر لیا جائر، تاکه مصر کے راستے تجارت کے مال کی آمد و رفت سے احتراز کیا جائے کیونکہ ایک تو خرچ بیشمار هوتا تها، دوسرے اس میں هر قسم کی بدعنوانیاں بھی ہوتی تھیں .

سلطان قانصوہ عُـوری کی آخری لڑائیوں کا مقصد یہ تھا کہ اسے جنوبی عرب میں ھندوستان سے اور نزدیک قدم جمانے کا موقع مل جائے تاکہ ھندوستان کی تجارت میں مصر کو بھی حصہ مل سکی

مآخل: صرف نهایت اهم اور بهترین مواد والے لئریچر کا جس کا تعلق مملو کوں سے هے، ذیل میں حواله دیا جاتا هے (دیکھیے بالخصوص: (۱) Van Berchem (۱): المخصوص: (۱) Matériaux pour un Corpus

: Arabicarum,i, Egypte ، پیرس م ، و رع مکمل فہرست): (الف) \_ تاریخ کے لیر امدادی کتب : (۱) السیوطی : لب اللباب، طبع P. J. Veth لائيلان عربول ك : Mahler J Wüstenfeld (7) 1 Nomina Relatva Vergleichungstabellen der mohammadenischert und christlichen zeitreehnungen طبع بار دوم، E. Mahler لائبزگ و به و عاد (۳) The Mohammaden: S. Lane pook Dynasties ويست منستر مهه اع : (م) Dynasties Munuel de Genealogie et chronologie pour l'historire : Sauvaire ( o ) : 1927 'Hanover' de l' Islam Materiaux pour servir a l'histoire de la numismarique 1 1AAL cet la métrologie musulmane, J. A. Catalogne of : S. Lane poole (7) : \$1049 Oriental Coins in the British museum ج م، لندن Contribution: Jacoub Artin Pacha (4) : 51A49 íá' l' etude du blason en Orient ننڈن ۱۹۰۶ء۔ Geschichte der : Weil (۱) : البيخ تاريخ : (ب) مسلسي تاريخ : יה של יובו Manpheim ים של יכר chalifer Diplomi arabi del R. Arehivia: M. Amari (+) fiorenina فلورنس ۱۸۹۳ (۲) Der : Aug. Müller Islam im Abend-u Morgenkind ، برلن ه ١٨٨٥ ع تا ١٨٨٨ء؟ Histoire du Commerce du Levant au : W. Heyd ( ~) :Marino Sanuto (a) ביי יואר יושר יואס יושר יואריי יושר יואריי יושריי יושריי יושריי יושריי יושריי יושריי יושריי : Diarri : (عهد معلو ک کے سفرا کے روزناسچے)، وینس و ۱۸۷ Historiens Orientaux des Croisades (1) 1919.7 5 : H: Lammens (2): 19. 1 1 11/21 1/21 20 0 Correspondances diplomatiques entre les sultans. mamlouks de' Égypte et les puissances Histoire: Cl. Huart (A) :chrétiennes 1904. des Arabes ، جلدین، پیرس ۱۹۱۲ و ۱۹۱۳: Weir مبع 'The Chalifate : W. Muir (٩)

: H: Saladin, G. Migeon (۱۰) عزوه عزو الما المانيزات عزوه المانيزات المانيزات عزوه المانيزات المانيزات عزوه المانيزات ال

א جلدين، بيرس Manuel d' archeologie mi sulmane Matériaux : Max Van Berchem (11) : 519.4 pour un corpus inscriptionum arabicarum un corpus inscriptionum arabicarum Syrie du Nord. : ۲ ج : Egypte : ۱ ج ۱۹۰۳ (از Soberheim)؛ ج ۲ ( الله Syrie du Sud. ; ۲ الله على ال ۴۲۱ ۹۲ ، ۴ وع)؛ (۲۲) يوسف بن تغرى بردى النجوم الزاهرة في ملوك مصر و القاهره، طبع Poper ، طبع ٩٠٩ ع ببعد (٢٥٨ه/ ٢٦١ تک، بقايا ابهي قلمي نسخے میں محفوظ هے) دیکھیے Brockelmann: به جس مين حوادث الدهور كا حواله به نور كا حواله بھی ہے (دونوں کتابیں سوانح کے لیے بہت ضروری هين): (٣٠) احمد المقريزي و السَّلُوك المعرفة دُّول الملوك (حصّه اوّل) ترجمه E. Blochet بيرس ١٩٠٨، ١٤؛ Histoire des Sultans Mumlonks de : (حصه دوم) ان ترجمه Quatremere : پیرس ۱۸۳۵ تا ۱۸۳۰ عا (٨٠٠ه / ١٣٠٩ تک): بقایا ابهي قلمي صورت مير هـ، دیکھیے. G.A.L ، ۲ ، ۴۸ ؛ (۱۳) ابوالفداء: تاریخ ، قسطنطینیه ١٢٨٦ه؛ (١٥) النويرى: نهاية الارب في فُنون الادب ، جلد اوّل ببعد ؛ قاهره ٢٠٨٧ ه ؛ (١٦) عمر بن الجيب أَدْرَة الاسلاك في دُولة الأَثْراك (مكمل i Orientalia در H E. Weyers فمرست از ج ؛ و المسترقم ١٨٨٠)؛ (١٤) ابن حجر العسقلاني : اليام أَلْغُمْر بابناه العَمْر ، (ديكهير Brockelmann + : م عن (١ و ر) ابن اياس ۽ تاريخ مصر ، مخطوط ان ا (۲۹۰:۲ Brockelmann دیکھیے (, ,) السخاوي و كتاب التبر المسبوك في ذيل السلوكم، بولاق ٢٦ مراء؛ (٢١) ابن خلدون و كتاب العبر، بولاق ١٢٨٨ء، جلد ه ؛ سوانح : (٢٢) خليل بن ايبك المفدى أعيان العصر و أعوال النصر (الهويل حدي ا مجری / جوهویں صادی عیسوی کے سوانسے ؛ دیکھیے۔ ی (۲۲) ایوسف تن تغری بودی : (۲۲) ایوسف تن تغری بودی : ٱلْمَنْهَلِ الصَّافِي وِ الْمُسْتَوْفِي يَعْدَ الْوَافِي ( سُوانحي، ٥٠١هـ

تا ١٣٥٨ [ ١٣٥٢ تا ١٣٥٣] ، ديكهي ا٢٥٢ المائة 
یم - آئین حکومت: J. Von Hammer (۱): Des osmanischen Reiches Staatsver fassung und Gaudefroy- (r) := 110 (staatsverwaltung La Syrie 'à' l'Epoque des : Démombynes : W. Björkmann (۲) : ۱۹۲۳ پیرس ۴ mamelouks Beiträge Zur Geschichte der Staats kanzelei im (س) : العيمر ن islamischen Egypten Die Geegraphie und verwaltung: Wüstenfeld von Egypten کوٹنگن ۱۹۵۹ء، مقتبس از قلقشندی: (ه) القلقشدى: صبح الاعشى (رهنمائے نظام حكومت)، قاهره ١٣٨٠ه / ١٩٢٢ء؛ اور (٦) ضو الصبح كي ایک مختصر اشاعت ، قاهره ۱۳۲ه / ۱۹۰۹) : (۵) خلیل الظاهری : زُبده کشف الممالیک (رهنمائے نظام حكوست ) ، طبع Revaisse ، بيرس ١٨٩٣ ؛ ( ٨ ) ابن فَضْل الله العمري: التّعريف ( سركاري خط و كتابت كي كتاب)، ١٣١٦ه / ١٨٩٨ء ؟ ( ٩ ) ابو يوسف يعقوب : كتاب الخراج (محصولات كے متعلق كتاب)، بولاق

(ه) جغرافيه (۲) المرية E. Fagnan بيرس ۱۳۰۱ المدى (ه) جغرافيه (ه) بيرس E. Fagnan بيرس (ه) المحدى (ه) جغرافيه (ه) بيرس (هي نساطح المعند نسخ المعند ال

۲ ـ شهرون کی علیحده علیحده تاریخ:

בניט ' Abdal Latif.

الخطط ، بولاق . ۱۲۵ ؛ طبع Wiet در . M.I.F.A.O. در . M.I.F.A.O. در . M.I.F.A.O. در . M.I.F.A.O. ج . ۳ ، قاهره ۱۲۵ ؛ ترجمه جلد اول و دوم از . Bouriant در . M.I.F.A.O. در . M.I.F.A.O. در . M.I.F.A.O. قاهره ۱۹۰۹ء؛ جلد سوم از Casanova در . M.I.F.A.O. قاهره ۱۹۰۹ء؛ المنافعة و المنافعة المنافعة و المنافعة المنافعة المنافعة و المنافعة المنافع

Histoir de : ابن يحيى ابن (١) بيروت:

Beyrouth، ترجمه از شیخو بیروت ۹۰۲

(ه) حلب: (۱) ابن شحه : الدرالمنتخب في تاريخ المملكة الحلب (تاريخ حلب معه حالات بيسوين صدى تك) ، ۱۹۰۹: (۲) محمد راغب : اعلام النبلاء بتاريخ حلب الشهباء، ۴ جلدين، حلب بسم ۱۳۳۲ - ۱۳۳۳ (حلب كي مفصل تاريخ اور جغرافيه وغيره).

(ع) مدینه منتوره م (۱) السمهودی وفاه الوفاءقاهره

Geschichte der stadt (۲) : ۱۸۶۹/۴۱۲۸۰

Wüstenfeld ترجمه Medina گوننجن ۱۸۹۱.

A CONTRACTOR

( M. SOBERNHEIM)

(ب) ۱۵۱۵ عص ۱۵۸ عتک کا زمانه :

ر ید ایک اهم بات هے که پوری تین صدیون کا یه زمانه بهی، جس میں مصر کا ملک عثمانی ترکون کے زیرنگیں رہا، بجا طور پر عمد سملوک کا تیسرا دور کہلا سکتا ہے۔ ١٥١٤ء میں سلطان سلیم کی فتوحات کی وجه سے جو تبدیلی واقع هوئی اس سے حاکم اعلی کی تبدیلی کے سوا کوئی بنیادی انقلاب بریا نہیں ہوا۔ نچلی سطح پر مصر اور اس کے باشندے اسی طرح معلوکوں کے طاقت ور گروہ کے محکوم رہے۔ پہلے پہل عثمانی ترکوں اور مملوکوں کے درمیان عداوت پائی جاتی تھی اور اس کی وجه سے بہت کچھ خونریزی بھی ہوئی؛ (قاہرہ میں سلیم اول کے حکم سے آٹھ سو مملو کوں کا قتل )، لیکن جب نئر تسلط سے جو هلچل سعی تهی وه دور هو گئی، تو یه عداوت بهی زیاده دیر تک قائم نه رهی ـ ترکی سیاهی اور سرکاری عمال جو عثمانی حکومت کے دوران میں مصر میں آثر، بہت جلد بڑی حد تک یہاں کی طاقتور مملوک جماعت کے ساتھ شیر و شکر ہوگئر؛ عددی اعتبار

سے یه جماعت بہت قوی تھی ۔ دوسرے ملک کی حکومت کے لیران مملو کوں سے مدد لینا نا گزیر تھا۔ اس کے علاوہ مملو کوں کی تعداد (الشرآهسة) میں قفقاز سے آنر والر غلاموں کی خرید کی وجه سے برابر اضافه هوتا رها ـ ستر هوین صدی عیسوی کا ایک سضنف (Vansleb) ص ١٠) لكهتا هے كه اس كے زمانر ميں مصر میں قبطی، مور (جن سے اس کی مراد مسلم شدہ باشندے هیں ) ، عرب ، ترک، یونانی، یمودی اور فرنگی (Franks) آباد تهر - "ترکب" حکمران جماعت سے تعلق رکھتے تھے، جس میں مملوک اور عثمانی شامل تھے اور ان دونوں میں اس مصنف نے کوئی تمیز نہیں کی تھی؛ بلکہ یوں کہا جاسکتا ہے کہ خود عثمانی عنصر پر سملو کوں هی کا رنگ چڑھ گیا تھا اور اس ملک میں عثمانی اثرات کا واقعی غلبه انیسویں صدی کی بات ہے۔ اوپر جو کچھ بیان ہوا اس کی مطابقت میں ہم دیکھتر هیں که ان صدیوں کی تاریخ میں مملوک مختلف گروه بندیون اور فریقون مین تو بٹ گئر تھر، لیکن ان میں عثمانیوں کا معاون یا مخالف کوئی فریق مرتب نہیں ہوا تھا۔ ان کے باہمی جھگڑے معض ذاتی اور مقامی نوعیت کے هوا کرتر تهر عثمانی حکومت کی طرف سے مصر کا پہلا والی بھی ایک مملوک خیر بک کو بنایا گیا تھا، گو اس کے بعد بلا استثناء همیشه قسطنطینیه سے پاشا والی بنا کے بهیجر جاتر رہے.

یه سچ هے که پہلے سو سال میں جو پاشا قسطنطینیه سے ملک پر حکومت کرنے کے لیے بھیجے گئے، ان کے اختیارات میں کسی کو دم مارنے کی مجال نه هوئی۔ پاشا کی مدد کو سات لشکر (''اجق'') موجود رهتے تھے، جن میں سے چھ تو سلیم اول نے مقرر کیے تھے اور ساتواں سلیمان اول کے زمانے میں بڑھایا گیا، جو مملوکوں پر مشتمل تھا۔

هوتا تها که وه سرکاری مالیه جمع کرین ـ انهین بھی ایک قسم کا والی ھی سمجھنا چاھیے ۔ بعض بڑے بوے ہر اپنر اپنر ضلعوں میں اپنر فرائض کے علاوہ کاشف، کے فرائض بھی ادا کرتر تھر اور بعض کے ماتحت علیحدہ کاشف، هوتیر۔ تھر Vansleb، ٣٦ مختلف " كاشف لقون" يعنى كاشفون كے علاقوں کا ذکر کرتا ہے ، مالیانہ و دیگر مطالبات سرکار مختلف طریقوں سے وصول کیر جاتبر تھر ۔ مقامی محصول جنگی کا طریق کار بالائی مصر اور زیرین مصر مین بهت مختلف تها د عام طریقه التزام كا تها، يعنى ماليانه جمع كرنے كا كام ثهيكے پر دے دیا جاتا تھا اور ملتزم اکو اراضی پر قبضه کرنر کے کئی حقوق حاصل تھر، جو موروثی ہوتر تهر \_ وه يه ماليانه نقد يا جنس كي صورت مين فلاحوں (کسانوں) سے مواضعات کے معززین کے ذریعر، جنهیں شیخ البلد کہتے تھے، وصول کرتا تھا۔ محصول وصول كرنے ميں تجربه كار اور محكمه مال کے واقف کار اہلکار بھی کثیر تعداد میں مقرر تھے، جن میں زیادہ تعداد قبطیوں کی تھی۔ کئی کاشف اپنے فرائض کے علاوہ ملتزم بھی هوتے تھے۔ اس قسم کے نظام حکومت اور ملکیت اراضی میں بهت قریبی تعلق تها، جو همیشه مصری صورت حالات کی ایک خصوصیت رهی مے [رک به مصر] . یه سلاطین مملوک کے زمانے کا طریق عمل تھا، جو اب بھی جاری رہا، (ضابطه قائت ہے) اور اس کے بعد پھر سلیمان اول کے قانون نامہ مصر میں باقاعدہ مرتب Des Osmanischen : J. V. Hammer دیکھیے Reiches Staatverfassung und Staats verwaltung وی آنا، ۱۸۱۵، بن ۱۰۱ تا ۲۳۱)، اس میں کاشفوں کے حقوق اور فرائض پر خاص زور دیا گیا ھے ۔ قاهرہ میں ایک بڑے محکمه مال کے ذمر ''کاشف'' کہتے تھے ا۔ ان کا سب سے بٹرا کام یہ محصول وصول کرنے اور ان کا اندارج وغیرہ رکھنے

ان لشکروں کے سپاھیوں کی مجموعی تعداد کہنے کو بیس هزار تهی ـ پاشا ان کی قیادت نهیں كيا كرتا تها، بلكه ان كا سپه سالار الك هوتا تها اور وہ جاں نثاروں کے اُجق سے ہوا کرتا تھا اور قاهره کے قلعه میں اقامت رکھتا تھا۔ آگے چل کر ان فوجوں نے روز بروز زیادہ خود مختاری کی روش اختیار کی ، یمان تک که وه ایسر پاشا کو معزول کرنر پر قادر هو گئیں جو انھیں ناپسند هوتا تھا اور اٹھارھویں صدی میں یه نوبت آئی که فوج چند همه گیر اثر والر مملوک امرا کا آله کار بن گئی۔ نظم و نسق کے اہم امورکا فیصلہ ایک تــو دیوان کبیر یا سرکاری مجلس میں هوا کرتا تها، جس كالالجلاس صرف غير معمولي حالات مين هوتا تها ـ اس میں تمام اعلی حکام، فوجی سردار اور عالی مرتبه علمارے دین شریک هوا کرتے تھے، مگر مقامی اورخام فرائض حکومت باره 'سنجاق بے''انجام دیتے تھے، جو حاکم ہونے کے علاوہ موروثی جاگیرداروں کی نمائندگی بھی کرتر تھر ۔ معلوم ہوتا ہے یہ حاکم، جن خاص خاص صوبوں میں مقرر کر دیر گئے تھے ، ابتدا ھی سے ان کے ساتھ زیادہ وابستگی نہیں رکھتے تھے، کیونکہ انھیں میں پاشا کا "کیا یه" [ بظاهر دبیر خاص یا سیکرٹری ] "دفتر دار" "امير الحج" اور "امير الخزانه" كا ذکر آتا ہے، جن میں سے پہلے تین افسر دیوان كبيركے ركن بھى ھواكرتے تھے۔ان كے علاوہ دوسرے "بر" سویز، دمیاطه اور اسکندریه کے سپه سالار اورنیل کے شاخ دار دھانر کی پانچ بڑی ولایتوں کے والی هوتے تھے ۔ ان بارہ بیوں Bays کے علاوہ بارہ ''بے اور تھے جو اسی قسم کے فرائض ادا کرتے تھر ۔ صوبوں یا ولایتوں کا اصلی کاروبار تو عمال کی ایک اور جماعت سرانجام دیا کرتی تھی، جنھیں

كاكام تها ـ اس كا مهتمم اعلى '' روزناسچي'' هوتا تھا۔ جو مالیانہ جمع ہوتا اس کا کچھ حصہ فوج کی تنخواہ اور رفاہ عامہ کے کاموں مثلا نہروں، پلوں اور پشتوں وغیرہ کی تعمیر کے لیر محفوظ کردیا جاتا تھا اور کچھ حصہ سلطان کے سالانہ خراج کے لیے عليحده كر ديا جاتا تها، جو ابتدا مين آڻھ لاكھ اشرفی (ڈوکٹ : ہ شلنگ) کے قریب تھا، بعد میں اسے کم کر کے چھ لاکھ اور پھر چار لاکھ کر دیا گیا تھا۔ اٹھارھویں صدی میں خراج کی ادائیگی عملا متروک هوگئی.

مالیانه اراضی کے علاوہ اور بھی بہت سے محاصل مختلف مدات کے نام سے موجود تھے اور من مانے طریق سے جمع کیے جاتے تھے ۔ مرور ایام سے جب حکومت میں ابتری بہت زیادہ بڑھ گئی تو یه ٹیکس آبادی پر اور بھی گراں گزرنے لگے۔ دیماتی آبادی کو اپنر مملوک حاکموں اور مالکان اور قاسمیہ کے درمیان متواتر تین ماہ تک قاہرہ سے اراضی کی ایذارسانی سے بہت تکلیفیں جھیلنا پڑیں، کیونکہ حکومت ان کا انسداد کرنر سے عاجز تهي.

> اس زمانے میں مصر کی تاریخ میں اندرونی ریشه دوانیون، سازشون اور بغاوتون کا بر لطف سا تسلسل دیکھنے میں آتا ہے۔ سترھویں صدی کے آغاز تک پاشا کچه نه کچه اپنا اقتدار قائم رکھ سکتے تھے، لیکن انھیں اس قدر جلد جلد تبدیل کر دیا جاتا تھا کہ ان کے رسوخ کو آنے تک کم از کم ۱۱۷ پاشاوں نے مصرمیں حکومت کی (ان کی مکمل فہرست ثریا: سجل عثمانی، س: ٨٣٥ ببعد ميں موجود هے) ان ميں سے ، اکثر نے اپنے قلیل زمانۂ قیام میں جہاں تک ہو سکا، نفع کمانے کی سعی کی اور کئی ایک کو لالچ کی سزا میں قسطنطینیہ واپس جا کر

اپنی جان سے ھاتھ دھونے پڑے ۔ سترھویں صدی میں اصلی معنوں میں کل اختیار قاهرہ کے "بے" حاکموں کے هاتھ آگیا \_ جن کے تسلط میں فوج تهی اور وه صرف انهی پاشاول کو قابل برداشت سمجھتر تھر جو ان کے کام میں کسی قسم کی مداخلت نه کریں ۔ اس زمانے میں سب سے زیادہ مقتدر جو عمدہ دار ہو گئے تھے، انمیں سپمدار قاہرہ يا شيخ البلد كمترتهي اور اميرالحج بهي - بعض شيخ البلد اچھر حکمران ھونے کی حیثیت سے مشہور ھیں ، بالخصوص اسماعيل بر جو ١٤٠٠ع سے ١٢٠٣ع تک اس عمدے پر فائنز رہا، لیکن عمدوں میں همیشه انتهائی قسم کی تبدیلیان هوا کرتی تهین : اس لیے کسی حکمران خاندان کی داغ بیل نه ڈالی جاسکی ـ خود اسماعیل بر کے عمدہ شبخ البلد پر فائز هونر سے پیشتر دو مخالف فریقوں یعنی ذوالفقاریه باهر عجیب طرح کی کشمکش جاری رهی ـ عرب ع میں باب عالی نر پہلی مرتبه اپنا اقتدار از سر نو قائم کرنر کی کوشش میں راغب پاشا کو حکم دیا که وہ تمام مملوک ''بیوں'' کی بیخ کنی کر دے، مگر یه کوشش مکمل طور پر ناکام هوئی اور عام بدامنی جاری رهی، تاآنکه ایک نوجوان مملوک علی ہے [رک باں] میدان میں نکلا، جس نے کچھ مدت کے لیے خود مختارانہ طور پر شیخ البلد کی حیثیت سے . . . ۱ - ۱۷۲۱ عمیں مصر پر حکومت کی ـ اس وقت پائیداری نصیب نه هوتی تهی ـ فرانسیسیوں کے اباب عالی نے زیادہ سختی سے کام لینا شروع کیا تاکه مصر پر اس کا قبضه بحال رہے، لیکن مملوک بیوں کا دور حکومت اس وقت تک ختم نه هوا جب تک کہ ایک بیرونی طاقت، یعنی فرانس نے عارضی طور پر مصر پر قبضه نه کر لیا [رک به خدیو].

ایسے دور حکومت میں عام آبادی کو خوشحالی کیونکر میسر آ سکتی تھی ۔ مصر کا عثمانی

سلطنت کا صوبہ ہونا لوگوں کے لیر اتنی مصیبت کا باعث نه تها، جتنی وهان کسی طاقتور مرکزی حکومت کے نہ ھونر سے مصیبت پیش آئی ۔ يورپين سيّاح مثلًا Vansleb اور Lucas يه حقيقت جتاتر هیں که اٹھارھویں صدی عیسوی میں مصر ایک خوشحال اور امیر ملک تھا اور خراج کی ادائی عملی طوز پر متروک ہو جانر کی وجہ سے ملک کا روپیه ملک هی میں رهتا تها، لیکن یه دولت حکمران اقلیت ھی کے قبضر میں رھتی تھی اور دیماتی آبادی پر برا ظلم و ستم هوتا تها۔ اس بدنظمی کی وجه سے هولناک قحط نمودار ھو جاتر تھر اور سترھویں صدی عیسوی کے وسط میں طاعون کی تباہ کن وبا کا سلسلہ شروع ہوا۔ اس کے علاوہ مملوک سلاطین کے عہد حکومت کے اواخر ھی سے اس ملک کی معتدبہ آمدنی کا ذریعہ ھندوستان کی تجارت کا راستہ بدل جانر کی وجہ سے موقوف هو گیا تھا ۔ اب تجارتی مال کی آمد و رفت اندرون افریقه کی پیداوار اور عرب کے قہوہ اور خوشبو دار مسالوں تک هي محدود هوگئي تهي اور مصرکی پیداوار، مثلا عله، کپاس اور چینی کی برآمد کم تھی۔ عمارتی لکڑی جس کی ملک میں بڑی ضرورت تھی، ترکی سے آتی تھی۔ اس کے علاوہ عیسائی ملکوں سے جو تجارت هوتی تھی، اس میں مقامی حکام کی من مانی کارروائیوں کی وجه سے سخت رکاوٹیں پیدا ھو جاتی تھیں ۔ اس کے ساتھ ملک کی صنعت و حرفت سی سرعت کے ساتھ زوال آیا۔ اس کا ایک باعث یه بهی تها که ماهرین فن اور کاریگروں کی بہت بڑی تعداد کو سلیم اول نے قسطنطینیه میں منتقل کر دیا تھا اور اس کارروائی سے صنعت گروں کی جماعت بندی، جس کو کبھی بڑا فروغ حاصل تھا، مفلوج ہو کر رہگئی تھی (قب

vereinswesenes ، برلن ۱۹۱۳ ع، ص ۸۱ اور الجبرتی،

دوسری طرف اپنی اقتصادی کمزوری کی وجه سے مصر باب عالی کا ایک نسبة خاموش مقبوضه بنا رھا، صرف عثمانی دور حکومت کے آغاز میں ، یعنی م ١٥٢ مين ايک ترکي والي احمد پاشا نر سلطان مصر کا لقب حاصل کرنر کی کوشش کی تھی، لیکن اس کے بعد علی بر کے وقت تک کسی نے مصر کی خود مختاری بحال کرنر کا کوئی اقدام نه کیا، مگر اس وقت یمورپ کی استعماری طاقتوں کی سیاسی ضروریات کی بنا پر مصر هندوستان کے راستے میں پھر ایک دفعه اهم منزل سفر نظر آنیے لگا اور اس کی مستقل بالذآت ترقی کے نثر امکانات پیدا ہو گئر۔ یہ امكانات انيسوين صدى عيسوى مين معرض عمل مين آئے۔ اس دوران میں ترکی کے لیے مصر کا قبضه کئی طرح مفید ثابت هوا \_ ترکوں کو زمانه جنگ میں یہاں سے فوجی امداد مل سکتی تھی اور خود یه ملک شام، حجاز اور یمن کے علاقوں کے لیے فوجی نقل و حرکت کا مرکز تھا، یمن کو سلیم اول کے زمانے میں از سر نو فتح کرنے کی مہم قاھرہ میں غور و خوض کے بغد مرتب ہوئی تھی ۔ بخلاف اس کے جب یہاں خود مختاری کا رجعان پیدا ہوا جیسا کہ علی ہے کی قیادت میں ہوا تو شام اور عرب کے ممالک میں بھی ترکوں کا اقتدار فورا خطرے میں یڑ گیا.

صنعت و حرفت میں سرعت کے ساتھ زوال آیا ۔ اس اس میں عثمانی قبضه کی وجه سے کچھ زیادہ فرق نہیں کا ایک باعث یہ بھی تھا کہ ماھرین فن اور کا بات ہا، الازھر (رکے بان) علوم اسلامیه کا ایک نہایت کاریگروں کی بہت بڑی تعداد کو سلیم اول نے اھم مرکز بنا رھا ۔ ترکی پاشا اور دوسرے عمائدین سے صنعت گروں کی جماعت بندی، جس کو کبھی اس حقیقت کے اعتراف کے طور پسر اس کے لیے عطیات دیتے رہے اور اس کی عمارت کے دوام و قیام میں حصه بڑا فروغ حاصل تھا، مفلوج ھو کر رہ گئی تھی (نب اس طرح وہ کبھی کبھی ملک کے دوسرے Beitrage Zur Kenntmis des islamischen: Thorning

مذهبی اداروں کی امداد بھی کیا کرتے تھے۔ اگرچه اسلامی علوم کو برابر فروغ حاصل رها، لیکن مصر فے اس دور میں کوئی نمایاں اور مشہور شخصیتیں پیدا نه کیں۔ فقه کے میدان میں سب سے اهم شخصیت الرملی [رق بان] ۱۹۹۱ء کی تھی، جو لنووی کا شارح تھا۔ اس کے علاوہ متصوفین میں سے الشعرانی [رق بان] (م ۲۰۵۰ء) تھے اور عربی لسانیات میں عبدالقادرالبغدادی [رق بان، م ۱۹۸۲ء] نے نام پیدا کیا۔ عام تصوف میں احمد البدوی زرق بان] کو احمدیه سلسلے میں بڑی قدر و منزلت حاصل تھی [مملوک عہد میں علمی ترقی کے لیے حاصل تھی [مملوک عہد میں علمی ترقی کے لیے دیکھیے مقاله ''مصر''].

مصر میں عثما ی حکومت کا دور دورہ تعمیرات اور فنون لطیفہ کی ترقی کے لحاظ سے بھی دلچسپی سے بالکل معراً نہیں رھا۔ خائر بک سے لے کر بعد تک متعدد والیوں نے مسجدیں بنوائیں، ان مسجدوں سے مملوک طرز تعمیر کی بجائے عثمانی طرز کی طرف اقدام کی عبوری سی کیفیت ظاہر ہوتی ہے۔ قاہرہ میں اور بھی کئی مساجد ایسی هیں جو مملوکوں نے تعمیر کرائی نهیں، مثلا ابو ذهب کی مسجد جس نے علی ہے سے غداری کی تھی۔ کی مسجد جس نے علی ہے سے غداری کی تھی۔ یہ مسجد جس نے علی ہے سے غداری کی تھی۔ یہ مسجد جس نے علی ہے سے غداری کی تھی۔ یہ مسجد جس نے علی ہے سے غداری کی تھی۔ یہ مسجد جس نے علی ہے سے غداری کی تھی۔ یہ مسجد جس نے علی ہے سے غداری کی تھی۔ یہ مسجد جس نے علی ہے سے غداری کی تھی۔ میں صرف چند ایک ھی اب تک محفوظ ھیں (نب میں صرف چند ایک ھی اب تک محفوظ ھیں (نب میں صرف چند ایک ھی اب تک محفوظ ھیں (نب میں صرف چند ایک ھی اب تک محفوظ ھیں (نب میں صرف چند ایک ھی اب تک محفوظ ھیں (نب میں صرف چند ایک ھی اب تک محفوظ ھیں (نب میں صرف چند ایک ھی اب تک محفوظ ھیں (نب میں صرف چند ایک ھی اب تک محفوظ ھیں (نب میں صرف چند ایک ھی اب تک محفوظ ھیں (نب میں صرف چند ایک ھی اب تک محفوظ ھیں (نب میں صرف چند ایک ھی اب تک محفوظ ھیں (نب میں صرف چند ایک ھی اب تک محفوظ ھیں (نب میں صرف چند ایک ھی اب تک محفوظ ھیں (نب میں صرف چند ایک ھی اب تک محفوظ ھیں (نب میں صرف چند ایک ھی اب تک محفوظ ھیں (نب میں صرف چند ایک ھی اب تک محفوظ ھیں (نب میں صرف چند ایک ھی اب تک محفوظ ھیں (نب میں صرف چند ایک ھی اب تک محفوظ ھیں (نب میں صرف ہیں اب میں صرف ہیں میں صرف ہیں ہیں میں صرف ہیں میں صرف ہیں میں صرف ہیں ہیں میں صرف ہیں میں صرف ہیں ہیں صرف ہیں میں صرف ہیں میں صرف ہیں ہیں میں صرف ہ

مآخان: عثمانی عمد کی تاریخ مصر کے مآخذ کا مطالعه زیاده نمیں کیا گیا، کئی عربی تصانیف کا فکر کرنا ضروری معلوم هوتا هے (قب Brockelmann: کر کرنا ضروری معلوم هوتا هے (قب بهدا)؛ (۲) این ایاس: بدائع الزهور فی و قائع الدهوره س، بولاق ۱۰۰۱ء، ص ۱۰۰۱ء،

ببعد (۲۰۵۲ تک): (۳) المنهاجي : البدور السافره في من ولى القاهره، مخطوطه وي انا، عدد ١٥٠ (١٩٥٩ م تك )؛ (م) البرجي ؛ الرياض النزاهرة في أغبار مصر و القاهره، مخطوطه الجزائر، عدد ه.١٦٠ (٥) ابن زنبل: فتح مصر، كئى قلمي نسخے (١٥١٤ تـا ١٥١٩): (٦) الاسحاقي ديكهي (GOW: Babinger) ص. ٦ ، ببعد)؛ ( ع) دُوحة أَلاَّزُهَار في مَنْ ولي الدِّيار المصريه، جس كا دوسرا نام لطائف الأخبار الأول في من تَصَرّف بمصر من ارباب الدول ، قاهره میں کئی بار طبع هوئی ہے ، الا دورود من المال من من من من المال (المن والمناك)؛ (٨) وهي مصنف: الروض الباسم في أخبار من مضي من العوالم، قلمي نسخے، پيرس عدد ١٥٩٢ اور Br. Musc عدد ۱۹۰۱ (۹)؛ (۹) الغمرى: ذَخْيرةُ أَلْعَلَام بِتَارْيخ السراه السمور في ألاسلام ، صرف قلمی نسخے میں (نظم ، ۱۹۳ ء تک) اور (۱) محمد بن محمد بن ابى السرور: السَّحَفَّة السِّرسِيَّة في تعملك آل عثمان الديار السمسرية، كثى قلمى نسخ هين (سمه، ع تک)؛ (۱۱) وهي مصنف الروضة الرهيه في ولاة منصر القاهره السعريه، متعدد معطوطات (١٦٨١ء تك): (١٢) وهي مصنف الكواكب السَّائره في أُخْسَار مصر والقاهره، متعدّد مخطوطات (١٩٣٥ء تك)؛ (١٢) العوفي: تراجم الصُّوائِس في وأقعات الصناجق، متعدد مخطوطات، (۱۹۵۸ء اور ۱۹۹۱ء کے بعض واقعات كا بيان هے) ؛ (١٠٠) عبدالقادر : تــاريــخ، قلمي نسخه، برلن (GAL) ۲ : ۲۹۹ ؛ ۳ تسا ٣ م ١٥)؛ (١٥) ابراهيم الخطّاب : مبدّ العجائب بسما جاء في مصر من المصالب، مخطوطه قاهره (GAL) ۲ : ۱۹۹ : ۱۲۱۱ء کے قریب لکھی گئی): (۱۱) الدميردشي : الدُّرة المرصائه في وقائع الكنائه ، متعدد تلی نسخے (۲۰۰۰: ۲ نام ۱۹۸۸ تا • ١٤٥٠)؛ (١٤) معطفي بن ابراهيم : تاريخ معرة

قلبی نسخه کوپن هیگن، عدد وه و (۱۸۲۱ء تا ۱۲۹۹ه) (۱۸۸) النجبرتی : عجائب الآثار فی التراجم و الآخبار، قاهره ۱۲۳۹ه، ج و الور ۲ (۱۹۹۸ء سے فرانسیسی قبضے تک).

ترکی مآخذ میں عثمانی سلطنت کی تمام بڑی بڑی تاریخی تصانیف کا ذکر ابتداے عہد سلیم اول سے ضروری هے، پہلے مختلف سالناموں کو لیجیئے؛ مصرکی نتح کے متعلق : (۱) حیدر چلبی : Tugebuch des agyptischen Feldzuges Sultan Selims ترجيه از خلیل ادهم ، Weimer ، او اعن (Weimer خلیل ادهم) Orient bucherie ج. ۲) مفصله ذیل کتابی خاص طور ہر مصر کے متعلق ہیں؛ (۲) عبدالصمد؛ نوادر الاخطار، متعدد مخطوطات (GOW، ص ۵۸ ببعد؛ ترکی ترجمه اور ایک پرانی عربی تصنیف کو مره ۱۵ تک جاری ركها هـ): (r) صالح بن جلال : تاريخ مصر جديد، متعدد مخطوطات (GOW) ببعد، ١٠٠ مي لكهى كئى): (م) يوسف بن نعمت الله : تاريخ مصر، قلمی نسخه تورن (GOW) ص ۱۲۱ یایک پرانی عربی تصنیف کا ترکی ترجمه اور اسے ۱۹۹۰ء تک جاری ركها هـ)؛ (ه) على : حالات القاهره من العاداة الزاهره، متعدد مخطوطات (GOW) ص ۱۳۳ ، ۱۹۹۹ ا میں لکھی گئی)؛ (٦) محمود بن عبدالله: تاریخ مصر، متعدد مخطوطات (GOW) ص ۲۸۳ ببعد؛ و ۱۹۵۶ تک : (د) : (۱) Histoire de l'Egypte : J. J. Mareel depuis la conquete Arabe Jusqua celle des ریادہ ضروری عربی مآخذ استعمال کرتا ہے) ؛ (۸) Abrégé chronologique de l'histoire : M. D. laporte des mamluks d'Egypte depuis leur originine Jusqua Discription de l' > 'la Conquete des français (ع) بيرس ١٥١٤ع، ص ٢٢٣ بيعد؛ (ع) (Egypte Memoire Sur le Systeme d' : M. A. Lancert

imposition territoriale et sur l'administration des 

'Desctiption de l'Egypte عن 'provinces de l'Egypte بار ثانی، ج ۱۱، پیرس ۱۸۲۲ عن ص ۱۳۸ بیعد؛

Les origines d'l': Francois Charles Roux (۱۰)

Les origines d'l': Francois Charles Roux (۱۰)

Les origines d'l': Francois Charles Roux (۱۰)

(۱۰)

'expedition d' Egypte

yet expedition d' Egypte

(۱۲)

'provinces de l'Egypte

(expedition d' Egypte

(۱۲)

'provinces de l'Egypte

## (J. H. KRAMERS)

أَلْمُمُدِّت : رَكَ به الاسما، العسني.

مناة: عرب كى ايك قديم ديوى جس كے • خصائص دریافت کرنے کی صورت آج اس کے سوا اور کچھ نہیں رھی کہ اس کے نام ھی سے کچھ معلومات مستنبط کر لی جائیں ۔ مناۃ کو منوات کی بدلی ہوئی صورت قرار دے کر جمع کا صیغہ سمجھا جائر تو آرامی لفظ مناتا جمع مناواتا بمعنی حصه بخره، عبراني لفظ مانا جمع مانوت اور قسمت کی دیوی کا عبرانی نام من (ملاحظه هو عمد عتیق، اشعیا و ۲ : ۱؛ دیکھیر . ۷ اس کے متجانس الفاظ قرار دیر جا سکتر هیں۔ خود عربی زبان میں اس کے مقابل لفظ منیه، جمع منایا "تقدير" "مقدر" خاص كر سوت كي ليے مستعمل ھے۔ اس لفظی تحقیق سے ظاہر ہے کہ یہ دیوی تقدیر بالخصوص سوت کی دیوی تھی ۔ اس کا سب سے بڑا معید بنو ہذیل مین قدید کے مقام پر ایک سیاہ پتھر تھا ۔ یہ جگه مگه سے تھوڑی هی دور مدینه کی راہ پر مشلل نامی پہاڑی کے قریب واقع

تھی۔ مناۃ کی پوجا البتہ عدرب کے کئی دوسرے قبائل جبھی کرتے تھے۔ یثرب کے اوس اور خزرج کا نام خاص طور پر سر فہرست ہے۔ مکّہ میں اللات اور العزی [رك بان] نامی دو اور دیویوں کے ساتھ مناۃ کو بھی بڑی مقبولیت حاصل تھی۔مشر کین عرب کے نزدیک یہ تینوں اللہ کی بیٹیاں سمجھی جاتی تھیں (.... تفصیل کے لیے دیکھیے 10 لائیڈن باب اول بذیل مادہ .

[و تلخص ازاداو)] مناره (مینار) : مساله، ساخت اور آرائش: منارون کی طرف دیکھتے هوے جو اب تک معفوظ هیں، هم که سکتے هیں که مینارون کے لیے اینٹون یا پتھر کا استعمال اس مسالے پر منحصر تھا، جو عام طور پر زیر بحث ملک میں عمارتی کامون کے لیے استعمال هوتا هو ۔ هسپانیه مین مینارون کے لیے استعمال هوتا تھا، افریقی مغرب میں زیادہ تر اینٹین، قاهرہ میں پتھر، عرب، شام، اناطولی، آرمینا اور جزیرہ (واق) میں دونون شام، اناطولی، آرمینا اور جزیرہ (واق) میں اینٹین اور هندوستان میں اینٹین اور هندوس سے کام

لیتے تھے۔ ایران میں کہیں کہیں پتھر کے مینار بھی ھیں، مثلًا منارہ کرات پتھروں کی عمارت ھے، جس کے باہر کی طرف چو کے لگے ہوے ہیں۔ اصل میں پتھر اور چونے کا استعمال اکثر اوقات بنیادوں اور کرسی میں هوتا تھا جس سے اصل عمارت کی نوعیت میں جو اینٹوں کی هوتی ہے، کچھ فرق نہیں پڑتا ۔ فن تعمیر کی خوبصورتی کے لحاظ سے ایران اور عراق میں چوکوں کے جمانے کا کام نہایت اہم ہے کہ ان کے گونا گوں نمونوں اور طرزوں سے میناروں کے بیرونی رخ کی تزئین ہوتی ھے، پھر ان میں ہاری باری سے افقی اور عمودی ہزار بافی کے کام، اور نشیب و فراز کے آرائشی منظر بنائے جاتے ہیں، جن میں سے نقش و نگار یا خوبصورت تحریریں انہیں چوکوں سے نکالی جاتی هیں، جو خاص طور پر اسی مطلب کے لیے بنائے جاتے هیں۔ تـرکستانی اور تیموری قسم کے میناروں کو رنگارنگ کے صندلوں سے آراستہ کیا گیا ہے۔ تیموری عہد سے بعد کے زمانر میں بھی رنگین صندلے کا رواج برابر نظر آتا ہے، خصوصًا ان میناروں کے جوڑ میں جو اب عمومًا مسجد کے دروازے کے دونوں طرف بنا دیئے جاتے میں (تبریز، مشتهد وغیرہ) ـ مینارکی برجی کے گرد جو گلاست یا چهجے بنے هوتے هیں، ان میں خشتی ترصيع كا فن حدّ كمال كو پهنچ گيا هے \_ يمان چھجوں کی بنیادوں کے لیے قطار در قطار اور تہ به ته دیوار گیریاں یا ''مقرنس'' بنائے جاتے هیں.

مقصد اور اهمیت: مناره یا مینار کی اصطلاح تمام اسلامی برجوں کی لیے استعمال هوتی هے، مگر یه صرف مذهبی مقاصد، مثلا اذان دینے یا مسجدوں کی علامات کے لیے هی تعمیر نه هوتے تهے ،بلکه بعض دنیوی مقاصد، جیسے پہره داری اور پیغام رسانی کے لیے بهی بنائے جاتے تھے ۔

جیساکہ اسلامی فتوحات سے قبل ان سے یہ کام لیا جاتا تھا ۔ کرات (خراسان) میں ایک پہاڑی کی چوٹی پر جو منارہ ہے وہ آبادی سے الک اور اتنے اونچے مقام پر بنایا گیا ہے کہ اس کی تعمیر پیغام رسانی یا نشان فتح کے طور پر ہی ہوئی ہوگی ۔ اس ہے ظاهر ہے کہ اسلامی دور میں اس قسم کے منارمے بھی بعینه مسجد کے میناروں کی طرح تعمیر هوا کرتے تھے۔ مختلف مقاصد کے لیر تعمیر هونر کے باوجود اپنی شکل اور طرز کے لحاظ سے وہ ایک ھی صنف عمارت میں شامل هیں اور اسی طرح ایک هی نام ہونے کی وجہ سے ایک ہی مد میں آتے ہیں۔ ایسے میناروں کے متعلق متعدد قدیم حوالے ملتے هیں جو قافلوں کی رہنمائی اور حفاظتی برجوں کے طور پر Persien, Islam. Bk. in : Diez) موتر تهر استعمال هوتر Khurasan ص و و) \_ مگر اس قسم کے مینار ایشیا کے تمام میدانوں اور چین کے ملک سے هوتے هو ہے بحرالکاهل کے ساحل تک هر جگه پائر جاتر تھے ۔ بلاشبہ ان سی سے بہت کم ایسے هیں جنهیں فن تعمیر کے لحاظ سے کوئی اهمیت دی جا سکے ۔ ایسی متعدد مثالیں ملتی هیں کہ ایک ھی زمانے میں ان میناروں کے مختلف نام ہوں ، مثلًا محمود غزنوی کے سینار کو ایک کتبے میں (دیکھیے سطور ذیل) ''آمه'' بتایا ھے؛ قرات میں ایک مصلی کے مینار کا نام کتبے میں صرف "عمارت" لکھا گیا ہے (دیکھیے ے ( م ص ، Afghanistan : Niedermayer - Diez متعدد قدیم طرز کے ستون کشیر الاضلاع اور اسطوانی شکل کے هیں۔ ایسے ستونوں کا مقصد تعمیر کچه مذهبی تها اور کچه یادگاری ـ اپنی جگه یہ ستون بھی ان چوبی کھمبوں کے مشابہ تھر جو ھند آریائی دور میں دیوتاؤں کی علامت کے طور پر قدیم الایام هی سے کاڑے جاتر تھر.

شكل : جس سماثلت كا ذكر اوپر هوا اس سے یه ظاهر ہے که سیناروں کی شکل و شباهت متعلقه ملک کے مروجه برجوں سے متأثر هوتی تھی - H. Thierseh نے بتایا ہے کہ بحیرہ روم کے ممالک میں منارہ روشنی اور ملک شام سی پہرہ داری کے برج (دیدبان) اور سکنی مکانوں کے برج ، شکل کے اعتبار سے مینار کے پیش رو تھے ۔ سامرہ میں ملویه اور قاهرہ میں ابن طولون کے مینار کی شکل کا سراغ بھی قدیم مشرقى نمونوں تک جاتا هے، لیکن مشرقی سلطنت میں مختلف شکلوں اور نمونوں کے باہمی مقابلے میں پتلی اسطوانی شکل کا مینار، جسے "ميل" بھي کہتے ھيں ، سب سے سبقت لے گيا ۔ مغرب کے برجوں میں لوگ رہتے تھے اور ان میں کھڑکیاں بھی ہوتی تھیں، مگر مذکورہ ''میل'' معض یادگاری عمارت تھی ، جس میں کوئی کھڑکی نہیں ہوتی تھی ۔ گویا اس وضع نے بازی جیت لی ـ سلطان محمود اور مسعود ثالث نے غزنی میں رصدگاھوں کے جو مینار تعمیر کرائے وہ اصل میں فتوحات کی یادگاریں تھیں ، لیکن اس کی نئی تشکیل اسلامی ایران کے جذبات کی مرهون منت مے اور اپنی نوع کی جداگانه خصوصیات کی حامل هو گئی هے (دیکھیے Diez: کتاب مذکور، ص 27، ره ر ببعد ) .

هندوستان میں اس کی بہترین اثری شہادت دهلی کا قطب مینار [رك بان] هے (اوائل ساتویں صدی هجری / بارهویں صدی عیسوی: دیکھیے M.V. Berchem در Diez کہ دریکھیے sansiche Baudenkm میں ہوا ہیں میل کے لفظ سے موسوم کرتے کہ ایرانی انہیں میل کے لفظ سے موسوم کرتے تھے ، اس بات کی دلیل ہے کہ ان کے پیش رو ابتدائی تمدن کی بلیاں اور ستون هیں جو علامات

رهنمائی کے طور پر استعمال هوا کرتے تھے ۔ ایسی بلیان یا کھمیر موجودہ زمانے میں بھی اولیا کے مقبروں پر پائر جاتے هیں اور ایران سی دیہات کے عوام ان کی بڑی حرمت کرتے ھیں . . . ۔ یه چوبی بنائے جاتے ھیں اور ایران کے ان شہروں کے علاوہ جہاں ترکوں کی آبادی ہے، ابشیائے کوچک میں سوجود ہیں ۔ گویہ اکثر اوقات سیناروں کی شکل کے هوتر هیں اور ان کے بیچ میں دالانبنا هوتا هے، لیکن اس کا مقصد عموماً صرف خوش نمائی ہے ۔ سربع اور مدور دونوں قسم کے مینار مجوف برج ہوتے میں جن کے اندر ایک زینہ چکر کھاتا هوا اوپر جاتا ہے اور غلام گردش یا رواق میں جا کر نکلتا ہے ۔ پرانے ایرانی خشتی سیناروں میں یه رواق بالکل تباه هو چکے هیں کیونکه ید سب لکڑی کے بنے هوئے تھے۔همیں ان کا یوں تصور کرنا چاھیر که وہ حجروں کے چھجوں پر بنائر جاتے تھے ۔ ان میں منتش چوبی جنگلے، اوپر شمتیر اور چهتین هوتی تهین جیسا که ابهی تک کربلا، قم اور مشہد کی عام زیارت گاھوں کے باقى مانده مينارون مين نظر آتى هين . . . .

میناروں کی طرز اور آن کی اهبیت : مقصد اور غایت کی یکسانیت کے باوجود مشرقی اور مغربی بلاد اسلامی کے سیناروں میں ایک نمایاں فرق بلكه تضاد پايا جاتا هے ـ المغرب، مصر اور شام کے کثیر الاضلاع اور سربع شکل کے مینار در حقیقت آج بھی قابل رھائشی عمارتیں ھیں ۔ اس کے برعکس مشرقی ممالک کے اسطوانی مینار امتیازی طور پر یادگاری عمارتیں، یعنی ایسے ستون هیں جو کسی یکتا و برحق معبود کی هستی کی طرف اشارہ کرتی ہوں۔ یورپ کے زاویددار مینار کئی منزلوں میں آرائشی چھجوں کے ذریعے سنسم ہوتے

رکھنے کے لیے دریچے ہوتے ہیں ۔ عموما وہ چوڑی بنیادوں پر بھاری بھر کم بنے ہوتے ہیں، لیکن اس کے مقابلر میں مشرق کے اسطوانی میناروں کی طرز تعمیر میں هستی مطلق کی طرف اشاره پایا جاتا ھے۔ اس کی یکتائی اور تجرد کے رمز کی یہ شکل ہے که معبود حقیقی کی جانب صعود کی علامت پیش کرتی ہے ۔ اس صعود کو روکنا غیر ممکن ہے اور اس میں نه عبوری تغیرات هوتر هیں نه منازل. مغرب کا هر مینار اپنی جگه منفرد هوتا عمر

اور ان میں سے شاید ھی کوئی دو آپس میں مشابه هون، لیکن مشرق میں چھٹی صدی هجری / بارهویں صدی عیسوی هی میں میناروں کی فقط اسطوانی شكل مستقلا اس طرح قائم هو چكى تهى كه پهر اس میں نه تو کوئی تبدیلی هو سکی اور نه ترقی دے کر میناروں کی کوئی اور شکل بنائی جا سکی ۔ اس لحاظ سے مغرب کے مینار (دید بان، منارة روشنی وغیرہ) ایک بدیسی تہذیب کے آرائشی باقیات میں سے هیں ، لیکن اس کے برعکس مشرقی کے مینار مادی کثافتوں سے پاک کر دیرے گئے اور روحانی سینار ہوگئے ہیں۔ قاہرہ کے سینار اپنی شکل کے لحاظ سے دل کشی اور دلچسپی کے حامل هیں ، لیکن دوسری طرف ترکی اور ایران کے مینار عبارت کی شکل سیں دین کا اقرار ھیں ۔ وہ پوری قوت سے آسمان کی طرف بلند ہوتر چلر جاتے ھیں، جس میں کوئی شے مانع نہیں ہوتی ۔ چوکوں کی تزئین کو ایک رخ سے بغور دیکھیں تو اُن کی سطح اُبھرتی چلی جاتی ہے یماں تک که گلاست کی یا بالائی حاشیے پر دھوپ چھاؤں کی عجیب کیفیت نظر کو روک لیتی ہے۔ گلدست کی طرز بھی سحر آفرینی کے لیے اختیار کی گئی ہے ۔ اس کی برجی خانه دار غلام گردش ھیں اور آن میں خارجی دنیا سے رابطہ قائم ا پر بناتے ھیں، جس کی تعمیر کے راز کو دیکھنے

والا فورًا نہیں سمجھ سکتا ۔ اس کے چوبی ستون اور کشہرے کے شوخ رنگ خوب چمکتے ھیں؛ پھر روغنی صندلے اور سنہری روپہلی کلس کی دل فریب چمک دور دور تک نظر آتی ہے.

مختلف ممالک میں سیناروں کی شکل اور اس کا ارتفا : چوکور مناره کا اصلی وطن ملک شام ہے جس نے یہاں کے پرانے دیدبانوں ، رھائشی برجوں اور مقبروں یا معبدوں کی جگ لر لی \_ ہملے پہلے مسلمان عمد ما قبل اسلام کے ان مقاروں سے مینارکا کام لیتے تھے اور ان کے قریب اکثر مسجدیں بنا دیتے تھے (دیکھیے Brrunnow در Pharos: Thiersch) ص ١٠١) - اس قسم كے سب سے پرائے مينار حوران ميں موجود هیں جبو سنگی عمارات کی سر زمین ہے اور جس میں فرسودہ نه هونے والے پتھر کے کئی قدیم مینار سلامت هين (بصري، مين حضرت عمره بن الخطاب كي مسجد کا منارہ، اور حضرت عمر ابن عبدالعزیز م زمانے کا کتبه، دارالمسلم وغیره) \_ دمشق میں بنو امیه کی مسجد کی تعمیر ولید نے ۸۹ه/ه. ےء میں شروع کرائی تھی اور اس کا شمالی منارہ ولید کے زمانے کی بالكل نئى تعمير في \_ اس لحاظ سے يه مناره سب سے قدیم اور خالص اسلامی طرز کا ہے۔ اموی مسجد کے مینار نه صرف شام کے لیے نمونه ثابت هوئر بلکه اسویسوں کی هجرت اندلس کی وجه سے قىرطبه اور المغرب میں بھی ان کا رواج ہوگیا ـ جب کبھی بعد کے زمانے میں ھمیں ملک شام میں مصری شکل کا کوئی منارہ ملتا ہے تو اس میں ضرور مصری اثر پایا جاتا ہے۔ عام طور پر اس کا تعلق عمد مملوک کی تعمیر سے هوتا ہے۔ ابھی تک یه ممکن نہیں معلوم ہوتا کہ ملک شام کے سیناروں کی تاریخ وار فہرست سرتب کی جاسکے (دیکھیے .Thiersch : کتاب مذکور، و و تا ۱۱ اور تصاویر).

پر واقع ہے، مصر کا اثر پڑا ۔ عام طور پر ھر جگہ مربع بنیاد پر مشمن مناره کا رواج تھا ۔ غزه کی جامع مسجد کا منارہ مثمن شکل کا ہے، جو ھر منزل پر تدریجی طور پر چوڑائی میں کم هوتا جاتا ہے ، لیکن الماشم کی مسجد کے مینار میں قطر یکساں چلا گیا ہے اور صرف اس کی عمارت کو چار منزلوں میں تقسیم کر کے وہاں دریچر اور بڑے بڑے حاشیر بڑھا دیر گئر ھیں۔ چھوٹی مساجد میں مثمن شکل کے چھوٹر اور چپٹے مینار هوتے هيں \_ حبرون (الخليل) ميں على بكيه كا مناوه نصف مستطیل اور نصف مثمن هے اور اس کی نچلی منزل میں آیک اونچی طاق نما محراب ہے ـ مثمن سنار بیت المقدس تک پائے جاتے هیں، جمال سے ان کے ساتھ شام کے مربع مینار نظر آنر لگتر هيں ۔ يه صربع مينار پهر حرم الشريف اور مسجد سیدنا عمر رضمیں ملتے هیں، نیز یافا، حیف، صور، صيدا، بيروت، طبريه، صفد، نابلس وغيره مين پائر جاتر ھیں ۔ بخلاف ان کے ساتویں صدی ھجری/تیرھویں صدی عیسوی کا منارهٔ رمله اپنی پشته بندی، نوکیلی محرابون، پست ستونون اور کهمبون کی وجه سے یکتا ہے (دیکھیر Thiersch: کتاب مذکور، ص ۱۱۹ ببعد اور متعلقه تصویر).

بلکه اسویسوں کی هجرت اندلس کی وجه طولون کا هے ۔ سامرا کے ملویه میناروں کی طرح یه میناروں میں بھی ان کا رواج هوگیا ۔ مینار مسجد کے باهر واقع هے اور شکل و شباهت شکل کا کسوئی منازہ ملتا ہے تو اس میں میں ان سے ملتا جلتا ہے، گو اس کا مسالہ اس سے محری اثر پایا جاتا ہے ۔ عام طور پر اس کا تعلق ہے، کیونکه یه سنگ آهک کی تعمیر ہے ۔ مصری اثر پایا جاتا ہے ۔ عام طور پر اس کا تعلق ہے، کیونکه یه سنگ آهک کی تعمیر ہے مطوک کی تعمیر سے هوتا ہے ۔ ابھی تک یه نظم کے میناروں اور اس کی محراب نعل کے مشابه ہے ۔ دوسری نہیں معلوم هوتا که ملک شام کے میناروں اور اس کی محراب نعل کے مشابه ہے ۔ دوسری نہیں مذکور، ۹ و تا ۱۱ اور تصاویر) . ایک زینه اوپر کی طرف جاتا ہے ۔ اس کے بعد کی فلسطین : اس ملک میں جو مصر کی سرحد کو مشون منزلیں بعد کے زمانے کی هیں، جو مملوک فلسطین : اس ملک میں جو مصر کی سرحد

سلطان لاجن نے تعمیر کرائی تھیں ۔ اس مینار کے متعلق کوئی قطعی رائے زنی کرنا ناسمکن ہے۔ اس کے بعد زمانی ترتیب کے لحاظ سے پانچ مینار حاکم کی مسجد کے هیں ، جن میں تسراشیده پتھر استعمال کیا گیا ہے۔ اس پر چوکوں کی استرکاری بعد کے زمانے میں هوئی ہے۔ ان کا زمانڈ تعمیر بھی وہی ہوگا جو مسجد کا ہے ۔ یہ ، مسجد ١٠٠٠/١٠١٤ اور ١٠٠٨ه/ ١١٠١٤ كي مابين تعمیر هوئی تهی اور اس کی استرکاری بیبرس ثانی نر کرائی اور اسی نے نئے سینار بنوائے (۳.۱۵/ سے سے مختلف میں سکل ایک دوسرے سے مختلف ہے ۔ شمالی مینار مربع بنیاد پر اسطوانی ہے ، جنوبی مینار کا نچلا نصف حصه مربع شکمل کا اور چار بالائی منزلیں مثمن ہیں، جن میں سے ہر ایک ِ اپنی نیچے والی منزل سے تنگ ہوتی چلی گئی ہے۔ ، ان میں سے پہلی منزل میں نصف اسطوانی شکل کے مقرنس کونوں میں بنا ہے ھیں .

پتھر پر منبت کاری کی مماثلت اسی زمانے کے مام میں بھی پائی جاتی ہے(تصاویر میں) ۔ دو نازک مجری ازدروازے کے کام میں بھی پائی جاتی ہے(تصاویر ان دونوں میناروں میں سے جنوبی مینار کو قاہرہ کے میں روسمجھنا چاھیے ۔ اس کی مربع ومثمن کھڑے ھیں (دیکھ طرز، جس کی سب سے اوپر والی منزل اسطوانی المغرب: الم ہے، اب تک باقی ہے ۔ بعد کی ترقی صرف المغرب: الم تعبیر میں تقسیم کو بھی طاقچوں اور کنگورہ دار کارنسوں میں تقسیم کیا جانے لگا ۔ سلاطین مملو کے دوسرے دور میں یا یوں کہ کے سلاطین مملو کے عمد میں یہ طرز تعمیر اپنے اوج کمال پر پہنچ گئی ۔ اُس کے مہد کا مینار اپنی دلفریبی اور کثرت میں روست کا مینار اپنی دلفریبی اور کثرت میں مقبرے والی مسجد کا مینار اپنی دلفریبی اور کثرت میں دریجے کھلتے ھیں نقش و نگار کے لحاظ سے ھمیشہ لاثانی رہا ۔ قاہرہ دریجے کھلتے ھیں نقش و نگار کے لحاظ سے ھمیشہ لاثانی رہا ۔ قاہرہ دریجے کھلتے ھیں نقش و نگار کے لحاظ سے ھمیشہ لاثانی رہا ۔ قاہرہ دریجے کھلتے ھیں نقش و نگار کے لحاظ سے ھمیشہ لاثانی رہا ۔ قاہرہ دریجے کھلتے ھیں نقش و نگار کے لحاظ سے ھمیشہ لاثانی رہا ۔ قاہرہ دریجے کھلتے ھیں نقش و نگار کے لحاظ سے ھمیشہ لاثانی رہا ۔ قاہرہ دریجے کھلتے ھیں نا

کے ایسے ممتاز میناروں کی فہرست، جو ۱۰۰۰ھ/ Thiersch نے درمیان تعمیر ہوئے، Thiersch نے بہت سی تصاویر کے ساتھ دی ہے.

عرب : فلسطين كي طرح عرب مين بهي مینار کی کوئی مقامی طرز موجود نه تھی اور حقیقت یه ہے که عرب نے مذھبی تعمیرات کے سلسلے میں اپنا کوئی جداگانه طرز وضع نہیں کیا ۔ مسجد نبوی میں کے مینار کی طرز، جو مدینه منورہ میں ولید بن عبدالملک نر بنوایا، سمکن ہے شاسی ہو۔ وہ مینار جو آج کل مدینه میں موجود هیں ، ان کا تعلق مسجد نبوی م کی چھٹی توسیع و مرست کے زمانے سے ہے جس کا اهتمام ۸۸۸ه/۱۳۸۳ء میں قائت بر نے کیا تھا۔ یہ پتلر پتلر مینار مملوک طرز کے هیں اور ان کی منزلیں بھی مثمن اور اسطوانی هیں۔ مکّه معظمه کے حرم شریف کی کئی بار توسیع و سرست ہو چکی ہے۔ اس کے سات مینار موجودہ زمانے کی طرز کے ہیں ، جن میں جا به جا ترکی کے پتلے طرز کے اثرات پائے جاتے هیں (دیکھیے Thiresch : کتاب مذکور، ص سر ۱۲) ۔ دو نازک اور گول مینار، جو نویں صدی ھجری / پندرھویں صدی عیسوی کے ھیں۔ اب تک جزیرہ بحرین کی کھنڈر مسجد کے پہلووں پر ا کھڑے ھیں (دیکھیے Jahrb. d. as. Kunst. : Diez

المغرب: المغرب کے میناروں کو ' صومعه''
کے لفظ سے تعبیر کرتے ھیں۔ افریقیه میں اس قسم
کا قدیم ترین منارہ قیروان میں ہے۔ یه سیدی عُقبه
(۱۰۵ه/ ۲۵۰۹ء) کی مسجد کا دیوھیکل سه منزله
مینار ہے ۔ اوپر کی دو منزلیں تدریجی طور پر تنگ
ھوتی چلی گئی ھیں اور ان کی بند محرابیں ھیں۔
یہ پہلی سادہ منزل کے مقابلے میں جس میں تین
طرف روشن دان اور صحن کی جانب صرف تین
دریجے کھلتے ھیں ، غالبًا بعد کے زمانے کی تعمیر

هیں ۔ بنیاد میں حوض بنے هوئے هیں ۔ ایک اور صومعہ بھی، جو دوسری صدی هجری/ساتویں صدی عیسوی میں بنا، تونس کی جامع الزیتونه کا مینار تھا ۔ انیسویں صدی عیسوی میں از سر نو اس کی مرمت هوئی ۔ اس کی پرانی تصویروں سے ظاهر هوتا هے که اس کی پہلی منزل سادہ مربع شکل کی تھی، جس پر ذرا تنگ مثمن شکل کی بالائی منزل اور اُس کے اوپر مہتابی تھی، جس کے گرد سینے تک بلند منڈیر اور ستون دار غلام گردش بنی هوئی تھی ۔ اس مینار اور منڈیر سری دار غلام گردش بنی هوئی تھی ۔ اس مینار اور منڈیر سری در خصه پرانا هے، اور دوسری منزل اور منڈیر سری در جصه پرانا هے، اور دوسری منزل اور منڈیر سری در جصه پرانا چے، اور دوسری منزل اور مساویر در میں در جس حد تک بھی موجود تھا رقونس تک پہنچا .

مغربی تونس سے اندلسی فن تعمیر کا اثر شروع هو جاتا ہے جس کا نمونه قرطبه کا وہ صومعه تها جو عبدالرحمن ثالث نے ۳۳۹ ـ ۳۳۰ م ۱ مه میں تعمیر کیا اور ۹۰ و ۱ ء میں منہدم ہوا۔ اس کا حال ادریسی نے لکھا ہے (نواح ۸۸ م/م مراء) ۔ اس کے قول کے مطابق یہ بلند چوکور مینار تھا اور مربع نقشر پر بنا تھا۔ پہلوؤں پر کثرت سے آبھرے ھوئر کتبوں کی آرائش تھی ۔ اوپر کا پورا قطعہ بند محرابوں کی دو قطاروں میں تقسیم هو جاتا تھا، غالبًا یه اسی قسم ک محراین هول گی جیسی مسجد قرطبه كي عمارت مين اب تك موجود هين اور المغرب کے دوسرے میناروں میں بھی ملتبی ہیں۔ چھت پر ایک دوسری منزل غالبا مربع شکل هی کی تهی، جس کے چار دروازے تھر اور اوپر گنبد بنایا تھا۔ تین طلائی اور دو نقرئی گولے گنبد کے کاس میں چمکتے تھے اور اسی کاس میں سوسن کی پتیاں بنی هوئی تهیں۔ [یه پنکهڑیاں سونر کی اور تعداد میں چه تهیں؛ دیکھیرعنایت الله : اندلس کا تاریخی جغرافیه

Thiersch (دیکھیے الطیب) (دیکھیے Thiersch کتاب مذکور، ص ۱۲۵) : تاهم اس مینار سے پہلے بھی ایک مینار موجود تھا، جو وضع قطع میں زیادہ سادہ تھا ۔ اسے عبدالرحمٰن اوّل نے تعمیر کرایا تھا اور یہ بقول Marcais (مینار کیا گیا دمشق کے منارۂ ولید کے نمونے پر تیار کیا گیا تھا ۔ قرطبه کا دوسرا پر تکلف اور شاندار مینار غالبا اشبیلیة اور مراکش کے میناروں کے لیے بطور نمونه استعمال ھوا .

اس کے ساتھ ھی ھمیں قلعہ بنی حماد کے مینار کی اهمیت کو بھی نظر انداز نمیں کرنا چاهیے جو ۳۹۳ه / ۲۰۰۱ء میں تعمیر هوا اور عمد فاطمیه کا واحد مینار ہے جو آج تک باقبی رہ گیا۔ ۱۱۵۲ء میں الموحدین نے اس کا نصف حصّه تباه کر دیا تها (دیکھیے Bull.: Saladin ، بعد) ـ یه تراشیده در بعد) ـ یه تراشیده پتھروں کا ایک بلند مربع شکل کا مینار ھے۔ یہ تین طرف صاف اور چکنا ہے صحن کی جانب اس طرح تزئین کی گئی ہے که بند طاقعیے اور ایک دوسرے کے اوپر تین طبقوں میں جھرو کے بنا دیے گئے هیں ( تصاویر در Thiersch : کتاب مذكور، ص ١٣٠؛ Kuhnel : كتاب مذكور، : Marcais, : 712 o 'Manuel : Saladin : 1A Manuel ، نیز کتاب سذکور) ۔ اس مینا سے ھی جیرالدہ طرز تعمیر اور اس کے مماثل میناروں کے فنی اسلوب کی تفصیل ظاہر ہوتی ہے، یعنی بیچ کی ڈنڈی پر اوپر نیچے دو دروازوں یا دریچوں کا استزاج، اور اس کے پہلوؤں میں دگنی اونحی مگر بند اور اتھلی محرابیں ۔ اسی زمانے، یعنی ،۱۱۹ كا اشبيليه كا جيرالده، رباط مين برج حسن نام کا سینار اور سراکش کا سنارهٔ قطبیه اسی طرز سے تعلق رکھتے ھیں۔ مؤخر الذکر دونوں مینار

چھٹی صدی ھجری (بارھویں صدی عیسوی) کے آخر میں تعمیر ھوئے تھے (تصاویر، در Kühnel ، Thiersch) ۔ یہ سب مینار مربع شکل کے عیں جن کی اوپر والی منزلیں اپنی نچلی منزلوں سے تنگ ھوتی چلی گئی ھیں ۔ ان میں سے صرف قطبیه کی منزلیں اب تک سلامت ھیں ۔ ان کی سطح کی تزئین میں وہ طریقہ موجود ھے جو بعد کے زمانے کے مغربی میناروں میں امتیازی طور پر برتا گیا، یعنی عمارت کو ھندسی شکلوں کے بہت اُبھرواں نقش و نگار اور خوبصورت دریچوں کو نعل اسپ کی شکل کی کنگورے دار محرابوں اور مقرنت ( ے کانسی رائے) طاقچوں سے مزین کیا جاتا تھا ۔ مراکش کے دوسرے طاقچوں سے مزین کیا جاتا تھا ۔ مراکش کے دوسرے شہروں یعنی فاس، تطوان، طنجہ وغیرہ میں نسبة قریبی زمانے کے مینار ھیں .

الجزائر كي مخصوص طرز طلسان كے متعدد میناروں میں بخوبی واضح هـو جاتی <u>هـ</u>، جو زیادہ تیر مویں چودھویں صدی عیسوی کے ہنے ھیں ۔ جس طرز تعمیر کی تفصیل اوپر بیان هوئي، وهي اب تک جاري هے البته منبت کاري كاكام غالب هو گيا هے اور دريچوں كا رواج اژ گيا مے ۔ اب یه سینار دیکھنے میں اتنے ٹھوس معلوم نہیں ہوتر ۔ اس کے برعکس منصورہ کی جامع مسجد كا عظيم الشان مينار سراكش مين اپني جسامت اور تزئین کے لحاظ سے بہت اعلی خیال کیا جاتا ھے، کیونکہ اسے مراکش کے ایک مرینی فرمان روا نر تعمیر کرایا تها (۲ - ۲۰۱۱ / ۱۳۰۶ ) - اس تفصیل سے یه ظاهر ہے که سارے المغرب میں مربع شکل کے سینار کا زیادہ رواج رہا ۔ بہت مدت بعد یعنی کمیں سولھویں صدی عیسوی سے مثمن مینار تونس میں بننے شروع ہونے ـ صلاح الـدین اسے حنفی اثر سے منسوب کرتا ہے .

عراق اور الجزیرہ: یہاں بھی ایران اور اس کے | عیسوی یا اس سے بعد کے بھی اکثر مینار اسی نمونے

مشرق میں واقع ممالک کے مماثل ارتقا هوا۔ قدیم ترین مینار جو اب تک کھڑے ھیں ، سامرہ کے دو ملویر هیں جو تیسری صدی هجری / نویں صدی عیسوی کے مخروطی میناروں کی واحد مثال هیں ۔ تدیم زمانے هی میں بابل کے فن تعمیر میں عربوں نے جو ترمیم کی تهي، يه مينار اس كي خاص يادكار هين (يعني مخروطي برج کی امتیازی خصوصیات ) - ان خالص عربی عمارتوں کے بعد یہ رد عمل هوا که بحر روم کے نمونوں کے سربع اور مثمن سینار بننے لگے اور پھر ترکوں اور سلجوقیوں کے آجانے پر ایسے اسطوانی مینار بننے لگے جن کی بنیاد عام طور پر کثیر الاضلاع شکل کی هوتی تهی - .Herzfeld نے مفصّلهٔ ذیل فهرست دی هے (۲۲۹: ۲: Arch. Reise.) ، رقع: ،سجد بیرون شهر، چوتهی هجری/دسویں عیسوی یا یانجویں صدی هجری / گیارهدویں صدی عیسوی کی تعمير هے؛ رقه، اندرون شهر، ايک مدور مينار، نور الدين ١٦٥ه / ١٦٦٠؛ ابوهريره رض كول؛ بالس شمن ، ۹۸۰ه/۱۹۳۱ع تا ۱۲۱۸/۱۹۹۵: اربىل، مثمن بنياد پر مدور مينار، ٨٦ه ه /١٩٢ع تا . ٩٠ هـ / ٢٣٠ ع : سنجار . كثير الاضلاع بنياد پسر مدور مينار (٩٨ ه ه / ٢٠١١ )؛ بغداد، سوق الغزل، مکعب بنیاد پر گول مینار (۹۳۰ه/۱۲۳۲ع)؛ موصل، جامع مسجد ، مكعب بنياد پر مدور مينار؛ موصل ، قلعه ، مكعب بنياد پر گول مينار؛ موصل ، منارة المكسوره؛ تعوك، كثير الاضلاع بنياد پر مدور لاٹھ ۔ اس کے عبلاوہ ایک منفرد ہشت پہلو مینار هے جو پتھر کے ٹکڑوں سے بنا مے اور اوپر استرکاری کی هوئی ہے ۔ یه منازہ دریا ہے قرات کے جزیرہ عنا میں پانچویں صدی هجری / گیارهویں صدی کی تعمیر ہے (Herzfeld : کتاب مذکور، ص ۱۹، لوحه ١٣١) - آڻهوين صدي هجري/ چود هوين صدي

کے میں .

ایران: معلوم هوتا هے ایران کے قدیم مینار نیز اس کے مشرق اور شمال کے متصله سمالک افغانستان، سجستان اور تركستان سين عام طور پر مثمن شکل ھی کے ھوتر تھر، جیسا کہ تیسری صدی هجری میں زرنج ، ناد علی ، سجستان کے شکسته منارے سے ظاهر هوتا هے۔ وہ اب صرف پچیس ـ تیس فٹ بلند رہ گیا ہے ـ اصل میں یه اس سے دگنا بلند تها (دیکھیے G. P. Tate: Seiston، كلكته . ١٩١١، ص ٢٠٠ اور لوحه)-ان میناروں کا نمونه شاید وه دیدبان هوں جو تمام ایشیا کے صحرائی ممالک میں عام پائے جاتے ھیں۔ یہی وجہ ہے کہ ان کے دریچے چنر ہونے اور قطر بہت زیادہ ہے۔ شمن منارے اب تک اسران علاقه سجستان میں ملتر هیں (پانچویں تا ساتویی صدی هجری کے ؟) ۔ رصدگاہ غزنہ کے دو مینار مثمن شکل کے ہیں، جن کی اوپر کی منزل مستدیر ہے، یہ نواح ١٠١٠ه/٠٦ - ١١٠١٩ اور ١٩٥٥م/٦-١٠١١ع) كى تعمير هيں ـ ان كى اصلى بلندى كا اندازه ٠٨، فَ لَكَانِا كَيَا هِ ـ ان دونوں پر جو كتبه هـ اس میں صرف یہی تحریب ہے کہ ان کی تعمیر کا حكم على الترتيب سلطان محمود غيزنوي اور سلطان مسعود نے دیا تھا اور دونوں کے پورے القاب و خطابات درج هیں (دیکھیے (Chur. Bdkm. : Diez)، ص، ۱۹۲، ببعد) \_ انہی میناروں کے مثنی مینار سروان اور کرات کے دو جداگانه اضلاع میں هیں ـ سروان هرات کے مشرق میں ھے اور یہاں کا مینار تقريباً . . ، فف بلند هـ - كرات مشرقي خراسان مين ہے اور یہاں کا سینار تقریباً 🔥 بنٹ بلند ہے .

ان کی بنیاد مشمن اور سینار اسطوانی شکل کر ہے۔ اور دونوں پانچویں چھٹی صدی هجری / گیارهویں ہارهویں صدی عیسوی کے دیں۔ پانچویں چھٹی صدی

ھجری کے مینار: اب تک ایران میں موجود ھیں :اور اس کے جانب مشرق ان علاقوں میں پائر جاتر ھیں: \_ سنگ بست، فیروز آباد، قاسم آباد (سجستان)، خسرو جرد (سبزوار) میں ٥٠٥ه / ١١١١ء، کي تعمير أور دمغان، (٣) بستام، سوه، سمنان، تبس، كُنيه، اركنج، (قىدىم خيوا) ، ترمز برلب آمو دريا، بخارا، منازة کلیان ۲۸ م ه / ۲۸ را - ۲۸ راء، کا شان، مسترویان (صعرائے ترکمان، اترک کے شمال میں ، مینار) اور اصفهان (س) (دیکھیے فہرست در Diez: Persien, Isl. Bk. in Churasan ، تعمير شده، ممرا ١٦٩) - عمد تيموريه مين فن تعمير كسو عام فروغ حاصل هوا اور منارون کی ترئین میں بھی آخری بار ترقی هوئی - اس قسم کے سیناروں کی چند مثالی هرات کے ان آثار قدیمه میں ملتی هیں جو عهد تیموریه سے تعلق رکھتے ھیں ۔ یہاں اب تک نو کثیر الانبلاع اسطوانی مناروں کے آثـار ملتے ہیں ، جن کے آرائشی پتھر عام طور پر سفید سنگ مرمو کی سلیں هیں ۔ ان پر منبت کتبے اور لاٹھ کے سروں پر رنگین پچی کاری بلا کی خوبصورت ہے۔ اس پسر ایسا باریک اور نفیس کام هے جو ھاتھی دانت کی کندہ کاری کی یاد دلاتا ہے (دیکھیر اور ۱۸ م ببعد اور Afghanistan, : Niedermayer Diez تصاویر ، ص ۱۵۵ ببعد ) - تیموری میناروں کے اسی زَنرے میں ایک تو سمرقند کے مینار ہیں ، جو زیادہ تر کهنڈر هو چکر هيں اور دوسرے مشهد ميں مسجد شاہ کے مینار ، جو امیر ملک شاہ نر تعمیر کرائر تھر یہ مزید برآن تبریز کی نیلی مسجد کے دو مینار بھی ہیں، جو اب منہذم هوچکر هيں اور جو جہاں شاہ کے عہد سي (١٨٨١ / ١٣١٨ عال ١٨٨١ / ١٣٨٥) تعمير هوئر تهر مرخر الذكر دو مينار دو برجول والے سیناروں کے زُسرے سی شامل ھیں جو تمام ایسران اور تر کستان میں پائے جاتے هیں ۔ ایسے مینار یا تو دروازوں کے پہلووں میں هوتے هیں یا مسجد کے کونے والی دیوار میں اور یا دروازوں کے اوپہر بنائے جاتے هیں ۔ اس قسم کے دوهرے برج سلجوقیوں اور مغول کے حملوں کے بعد روز افزوں هوتے چلے گئے، لیکن ظاهر ہے کہ ان اکمرے میناروں کی بلندی تک نہ پہنچ سکے جن کا ذکر اوپر هو چکا ہے ۔ انهیں صرف اپنی تزئین اور زیبائش کی وجه سے اهمیت حاصل ہے .

ایشیاے کوچک اور ترکیه: سلجوقیوں اور عثمانیوں کے عہد میں منارہ اپنی وہ خصوصیت اور انفرادی حیثیت کھو بیٹھا جو دوسری سلطنتوں میں کم از کم ابتدائی زمانے میں ظاهر هوتی تھی ، مگر چند متفرق مستثنیات بهی هیں ، مثلا عدلیه کا نهایت دل چسپ مینار، جس میں نالیاں کاٹی گئی هیں (تصاویر در Lanckoronski اور Thiersch : کتاب مذکور، ص ۱۳۹ ) - اس زمانے سے چھوٹر چھوٹر سینار صدر عمارت کے عام تعمیری نتشے کے تحت شامل کر لیے گئے جو یا تــو جوڑے کی صورت میں عمارت کے صدر دروازے پر قائم کیے جاتے تھے، یا ایک مینارکی صورت میں مسجد کی دیوار میں بنائے جاتے تھے۔ یه سچ هے کہ یمی ترتیب ایران میں بھی پائی جاتی ہے جہاں ترکی قبیلے ٹھیرے تھے۔ پھر بھی ایران میں همشه تدیلی هوتی رهتی تهی، لیکن ایشیا م کوچک میں ایک خاص طرز بہت جلد رواج پا گئی اور بالآخر تمام عثمانی میناروں میں قطعی یکسانیت پیدا هو گئی ـ ایشیاے کوچک میں تیرہویں صدی عیسوی کے جو پہلے مینار ھیں ان میں عام طور پر سطح کو مدور اور هموار حصول میں تقسیم کر دیا ہے، جسسے ان میں ایک قسم کی دلفریبی پیدا هو گئی هے، بالخصوص جب ان کی نفیس استرکاری کے ساتھ رنگین اور ابھرواں نقش و نگار بھی پنے ہوں (مسجد لرندہ اور ایج سینارہ لی،

قونیه، گوک مدرسه، سیواس وغیره) ـ عثمانیون نے مینارکی بلندی میں سلجوقیوں کے مقابلے میں اور اضافه کر دیا، اسے زیادہ پتلا بنایا اور اس پر ایک مخروطی شکل کی برجی بھی لگا دی جو اس طرزکی خصوصیت ھوگئی ـ مسجدکی اھمیت کے لحاظ سے ایک مینار بالکل سامنے یا اس کے پہلووں میں دو بلکه چاریا چھ اس کے پہلووں میں بھی بڑھا دیے (مسجد سلطان احمد، قسطنطینیه) اور ان میں اضافه ایک، دو یا تین غلام گردشوں کا بھی اضافه کر دیا .

هندوستان : هندوستان مین صرف ایک هی مهتم بالشان مناره قطب مينار م (رك به قطب مينار، تصویر )، جو پرانی دهلی میں قطب الدین ایبک کے حکم سے تعمیر ہوا اور اس کی تکمیل ایلتتمش [رالهُ بال] نر کرائی (قطره م فك اور اونجائی . م ، فك) ـ اس كى پہلی تین منزلیں سب سے اونچی هیں اور اسلامی دنیا میں یه مینار بہترین شمار هوتا ہے۔ یه سرخ سنگ خارا کا بنا ہے ۔ اوپر والی دو منزلیں ، جن کی دوبارہ سرمت ہوئی ہے، سفید سنگ مرمرکی ہیں اور ان میں سرخ پتھر کے ردے دیے ھیں ۔ سب سے اوپر والا برجی دار کھنڈر ۱۸۰۳ء میں ایک زلزلر کے باعث گر پڑا تھا، جسر از سر نو زمین پر ھی دوباره بنا دیا گیا تھا۔ اس مینار کا بیرونی حصه زاویه نما هے ؛ اس میں گول پنالیاں پڑی هیں اور آیات قرآنی کی کندہ کاری سے مزین ہے۔ اس میں شک و شبهه کی کوئی گنجائش نہیں که پٹھان خاندانوں کی بے شمار تعمیر کردہ مساجد میں مینار موجود تھے، لیکن ان میں سے بہت سے منہدم هوچکر هیں اور جہاں تک مقاله نگار کو علم ہے ان کا مطالعه کرنر کی کوشش بھی کسی نر نہیں گی۔ کہیں کہیں اگر کوئی مینار باقی رہ گیا ہے، مثلا حصار میں لاف کی مسجد کا عمارت سے الگ مدور مینار

تو اس سے یه ظاہر هوتا هے که وہ معمول کے مطابق تعمیر کیے جاتے تھے (دیکھیے Arch. Surv. India, Annual . Report حصد اول، ۱۹۱۳ تا ۱۹۱۳ دوده ۱ ليكن هندوستان مين ايسر مينار خاص خاص علاقون تک محدود هیں \_ جونپور، سرکھیج، منده [مانڈو؟] گلبرگه اور دوسرے مقامات میں جو مسجدیں ہیں وہ عام طور پر چودھویں یا پندرھویں صدی عیسوی کے زمانے کی هیں اور ان میں کوئی مینار نمیں ۔ اس کے برعکس احمد آباد کی پندرهویی یا سولہویں صدی کی مسجدوں کی یه خصوصیات هو گئی هیں، یه دو دو کے جوڑ کی صورت میں یا تو دروازوں کے پہلوؤں میں یا احاطر کی دیواروں کے کونر میں تعمیر کیر گثر هیں ، جیسا که ایران کی دور مغول کی مساجد میں بھی ھیں۔ شکل وشباھت کے اعتبار سے احمد آباد کے سینار خاصر ہندوستانی طرز کے ہیں جن کے اجزا نہایت واضح اور بیرونی رخ پر نقش و نگار بنے ھیں اور ان کے ساتھ تین سے چھر تک جھرو کے دیر هيں ـ سزيد برآل مغليه عهد ميں پھر هموار مدور شکل یا کثیر الاضلاع شکل کے میناروں کا جو ایرانی اصل کا نمونه هیں ، عام رواج هوگیا.

carabes de Syrie, Memoires de l'Institut Egyptien قاهره ۱۸۹2؛ (۵) وهي منصف: Voyage en Sprie R. Phene (٦) با الماء علم با الماء (١٦) با الماء الما The Great Mosque of the Omeyades: Spicrs Architecture East and : وهي مصنف Damascus ؛ Mosquee de : Marcais (۸) := ۱۹۰۷ ندن ، West Walid در. Rev. Afr ا ۱۸۹۶ J. A. (9) Rev. Afr در : F.K. Wulzinger and C. Watzinger (۱.): حديد، ي Damaskus, die Antike und die Islamische Stadt. م جلدیں، دیکھیے جلد اول کے متعلق Herzseld کی تنقيد در . M. v. Berchem (۱۱) مصر: ۱۹۲۲ D.L.Z. · C.I.A ج ، ، بمواضع کثیره؛ (۱ وهی مصنف: Notes d' Archeologie Arabe, Mounments et Inscriptions Brief Chronology of the : K. A. C. Creswell. Muhammaden Monuments in Egypt to A.D. 1517 : M. S. Briggs (10) : 17 7 B. I. F. A. O. Muhammadan Architecture in Egypt and Palestine آکسفرل سرم و عند (۱۵) مصر کے فن تعمیر کا مآخذ م Comite' de Conservation des Monuments de l'art ۲.) Arabe سے زیادہ) ؛ المغرب : (۱۶) L' art musulman au musee de : M. v. Berchem (14) : 19.7 Journal d. Savants در Tlemeen \*Les Monuments Arabes de Tlemcen : G. Marcais (۱۸) وهي مصنف: در .R.A، عدد بهم اور .ه : (۱۹) وهي مصنف: L'art en Algerie الجزائر ١٩٠٩: (٠٠) בתיט 'La Mosquee de Sidi-Okba a Kairouan : Saladi Manue de l'art: G. Marcais (71) ! 5.9.7 Musulman ، المغرب سے متعلق تفصیل کے ساتھ بحث کی Die Qal'a der Beni Hammad: E. Kuhnel (r r) ن ۱۹۰۸ ۱۲/۱ 'in Algerien, Monatschefte f. Kw. سر ر تا ۱۰۱۰ (۳۳) وهي مصنف : Algerien لانهزگ

Stotten d Kul ur اعراق عراق ۱۸ عراق اور جزيره : ( Archaologische : Sarre-Herzfeld ( ۲ س ) : اور جزيره Reise im Euphrat-und Tigrisgebier برلن ۱۹۱۱ م م جلدیں بمدد اشاریه؛ ایران، ترکستان، افغانستان؛ Denkmoler persischer Bankunst : F. Sarre (r.) ۲ جلدیں، بران ، ۱۹۱۱ ؛ Churasanische: Dicz Baudenkmaler ، مع مقاله از M. v. Berchem برلن ۲۷) وهي مصنف : Persien Islamische وهي Baukunst in Churasan هيگن اور ميونيخ، ۲۰۰۳ ع Die bud d'histischen und وهي مصنف (۲۸) 32 islamischen Afghanistans Beudenkmaler Niedermayer Diez افغانستان لائيزگ م ١٩٢٠ ایشیائر کوچک اور ترکیه: F. Saire (۲۹) : در Materiaux pour: M. v. Berchem (r.): A. W. t un Corpus Inscription m Arabicarum : J. H. Loytved (+1) : =191. Jaie Mineure · Bauten · Iuschriften der Seldschugischen Konia برلن Lie Baukunst : C. Gurlitt (۳۲) مران کی و اعث ا Konstantinopels برلن ۱۹۱۲ م جلدیں ؛ هندوستان : Reports of the Archaeological (۲۲) : Fergusson (rr) :=1141 'Survey of India History of Indian and Eastern Architecture : Emanuel La Roche (۳۰) دو جلدين، دو جلدين، . ب جلدين i ۱۹۲۱ 'Indische Baukunst

(E. DIEZ)

، مُنازگرد: رَكَ به سلادُگرد .

المنازل: (ع)؛ المنزل کی جمع: مکمل اصطلاح منازل القمر ہے۔ انگریزی میں ان کو stations اصطلاح منازل القمر ہیں۔ جس طرح سورج کی صورت میں دائرة المبروج تیس تیس درجوں کی ہارہ منزلوں میں منقسم ہے، جو یہ ایک سال کی مدت میں طے کرتا ہے، اسی طرح چاند کا دور ستاروں کے ۲۸

مجموعوں سے وابستہ ہے، ان میں سے هر مجموعه اس کے دور کے ایک روز کے ساتھ مطابقت رکھتا ہے اور اوسطًا م ° کی قبوس پیر مشتمل ہوتا ہے۔ غروب آفتاب کی یه منزلین عربی مین انواه؛ واحد نوم) موسمی مظاهر کی ابتدا اور پیش گوئی ، نیز ان پر منحصر کسی سال کی زرخیزی یا عدم زرخیزی کے لیے، یا یوں کہیے که کاشتکار کی تقویم کے لبر، فیصله کن اهمیت رکھتی ھیں ۔ اس بارے میں عرب شعرا کی شمادت کے متعلق قارئین کی توجه ان اشعار کی طرف سذول جاتی ہے جو القـزوینی نر نقل کیر ہیں، خاص طور پر ایم شٹائین شنائیڈر (M. Steinschneider) نر عربی ، عبرانی اور بعد کے لاطینی سآخذوں سے ھندؤوں اور عربوں میں سنازل قمر کی اھمیت کے متعلق نہایت مکمل تحقیقات کے نتائج شائع کیے گئے ہیں۔ ان منزلوں اور ان سے متعلق ستاروں کے مجموعوں کے عربی نام القزوینی کی عجائب المخلوقات اور فلكيات كي دوسري كتابون مين مل سکتے هیں [ . . . ] [تفصیل کے لیے دیکھیر وو لائيدن، بار اول، بذيل ساده].

On the Antiquity of: W. Jones (۱): المالية ال

Das Mathematiku : H. Suter (٦) : ٢٠٩٠ : Ferrand (٤) : ٤٤٤ ص verzeichnis im Fihrist

J. Ruska (و تلخيص از اداره)

مناف: ایک قدیم عربی بت کا نام هے جس کی قریش اور هذیل تعظیم کرتے تھے [قصی بن کلاب نے اپنے ایک بیٹے کا نام اپنے بت مناف کی نسبت سے عبد مناف رکھا تھا (الطبری: تاریخ، جلد اول، ص ۱۹۰۱)] ۔ ابن الکلبی کو اس کا ٹھکانا کمیں نہیں ملا مناف بن دارم بن تمیم بن مر، العدنانی بنو دارم کے ایک بطن کا نام بھی العرب، ص ۱۳۰۲)] .

مآخذ: (۱) الطبرى: تاريخ، طبع ذخيه، ١٠٩١: ١٠٩١ [(۲) ابن دريد: كتاب الاشتقاق، طبع وستنفلت، گوثنگن سهم، ١٠٩١: (٣) ابن الكلبى: كتاب الاصنام، طبع احمد ذكى پاشا، قاهره سهم، ١٠٩١: صسم، ١٠٩١: (س) عمر رضا كحاله: سعجم قبائل العرب، صسم، ١٠٠١.

( [الداره] A. J. WENS'NEK من از اداره]

علیحدگی میں ملتے هیں تو کہتے هیں هم تو تمهارے ساتھ هیں (مسلمانوں سے) تو هم محض هنسی مذاق کرتے هیں .

اسلام کے ابتدائی دور یعنی متّحه مکرمه میں ان لوگوں کا وجود نه تھا، کیونکه وهاں کے حالات میں اس دو رخی (منافقت) کی کوئی گنجائش نه تھی ۔ اسی لیے مکی سورتوں میں ان کا ذکر مدنی سورتوں میں ہے اور ان سورتوں کے مختلف مقامات میں ان کے کردار کی وضاحت کی گئی ہے .

منافقت یا نفاق کا آغاز اس طرح هوا که هجرت سے پہلے مدینه منوره میں ایک با اثر اور عیار شخص عبدالله بن آبي بن سلول رهتا تها ـ اوس اور خزرج کے قبائل جو باہم دگر مخالف تھے، اس سے بہت متأثر تھے۔ جنگ بعاث میں ان کے بہت سے بہادر اور نامور لوگ قتل ہو چکے تھے، جس کی وجه سے وہ جنگ سے دستکش ہونا چاہتر تھر؟ چنانچه عبدالله بن ابی کو دونوں نے متفقه طور پر اپنر قائد کے طور پر تسلیم کر لیا ۔ یه معامله یماں تک طے پا چکا تھا اور اس کے لیے ایک تاج بھی بنوا ليا گيا تها، ليكن اسى اثنا مين رسول الله صلّی اللہ علیہ و آلہ وسلّم اور آپ ؑ کے صحابہ کرام ؓ ھجرت کر کے مدینے میں داخل ھوے، جس کی بنا پر حالات بدل گئے اور مدینه منوره میں کسی اور قیادت کی گنجائش نه رهی ـ عبدالله بن آبی بن سلول کو اس صورت حال سے سخت ذھنی تکلیف پہنچی ؛ اس لیے که اس سے خود اس کی سرداری خطرے میں پڑ گئی تھی۔ اس نے اسلام قبول تو کر ليا، ليكن دل مين أنحضرت صلّى الله عليه و آله وسلّم كو ابنا دشين سمجهنر لكا ـ اس كا اظهار مختلف صورتوں اور موقعوں پر کرتا رہا، لیکن ا بهت جلد منافقین ایک گروه کی شکل اختیار کرگئر

اور رسول الله صلّی الله علیه و آله و سلّم اور صحابه کرام م پر ان کا بهید کهل گیا ۔ تعداد میں یه کم تھے ۔ بظاهر مسلمان مگر بیاطن دشمن اور مخالف تھے ۔ مختلف مواقع پر یه لوگ آنحضرت صلّی الله علیه و آله و سلّم اور مسلمانوں سے اظہار بغض و عداوت کرتے رہے ۔ اوس و خزرج کے بعض فسادی افراد اور بعض یہودیوں کی ملی بھگت سے مسلمانوں کے خلاف یه گروہ سرگرم عمل رها.

تاریخ اسلام میں پہلی دفعه منافقوں کی سرگرمیوں کا اظہار غزوۂ احد کے موقع پر ۲ ھجری میں ھوا ، جب آنحضرت صلّی الله علیه و آله وسلّم نے صحابه می کے مشورے کے مطابق مدینه منورہ سے باھر نکل کر معرکه آرا ھونے کا فیصله کیا اور ایک ھزار جان نثاروں کے ساتھ میدان احد کی طرف روانه ھوے ۔ ڈیڑھ دو میل دور جا کر عبدالله بن ابی اپنے تین سوساتھیوں کے ساتھ عسکر اسلام سے یه کہتے ھوے الگ ھو گیا که چونکه ھماری رائے نہیں مانی گئی ، اس لیے ھم اس سے علیحدہ ھوتے ھیں۔ یه مسلمانوں کے خلاف منافقوں کی پہلی شرارت یا پہلا دھوکا تھا ۔ (الطبری ، کرنے کی بہلی شرارت یا پہلا دھوکا تھا ۔ (الطبری ، تاریخ ، ۲ : ، ۱۹ ببعد ، نینز دیکھیے ، البدایه و النہایه ، من ، ۲ : ، ۱۹ ببعد ، نینز دیکھیے ، البدایه

ہ ہیں غزوہ مریسیع (جسے غزوہ بنو المصطلق بھی کہا جاتا ہے) میں عبدالله بن ابی بن سلول نے پھر اپنے هم نوا منافقین کی معیت میں شرکت کی ۔ یہاں بھی انھوں نے ، فتنه گری اور شرارت کی کوشش کی ۔ وہ اس طرح که ایک دن کنویں سے پانی لینے پر ایک مہاجر اور ایک انصاری میں معمولی سی تکرار ہوئی تو عبدالله بن آبی نے اسے مہاجر اور غیر مہاجر کا مسئله بنا کر قتنه برپا کرنے اور آپس میں مخالفت پیدا کرنے کی کوشش کی، لیکن آنحضرت صلّی الله علیه و آله و ملّم کوشش کی، لیکن آنحضرت صلّی الله علیه و آله و ملّم

ے ہروقت اقدام سے صحابہ رخ پر اس کا جادو نه چل سکا ۔ برافروخته هو کر اس نے جو بد زبانی کی اس کا قرآن مجید [۳- (المنافقون):  $\Lambda$ ] میں جواب دیا گیا ہے.

اس کی ان حرکات سے مدینه منوره میں اس کے اور اس کے ساتھیوں کے خلاف نفرت پھیل گنی، یہاں تک که خود اس کے بیٹے نے جس کا نام بھی عبداللہ تھا، آنعضرت صلّی الله علیه و آله و سلّم سے اس کے قتل کی اجازت طلب کی، مگر آپ نے منع فرما دیا (تفصیل کے لیے دیکھیے ابن حزم: جوامع السیرة، ص ۰۰، ابن کثیر: تفسیر، م: ۱۹۳ تا السیرة، ص ۰۰، ابن کثیر: تفسیر، م: ۱۹۳ تا والنہایه، م: ۱۰۸، الطبری: تاریخ، ۲: ۱۰۸، والنہایه، م: ۱۰۸، الطبری: تاریخ، ۲: ۲۰۰،

اس غزوے سے واپسی پر واقعۂ افک پیش آیا تو اس میں بھی منافقوں نے اہم کردار ادا کیا، مگر سورڈ نور [رك بان] کی آیات کے نزول کے بعد، ان کی یه سازش بھی ناکام رهی [رك به (حضرت) عائشة الله بنت ابی بكر ، ام المؤمنین].

پھر جنگ احزاب کے موقع پر بھی گروء منافقین نے مسلمانوں کو بد دل کرنے اور ان کے حوصلے پست کرنے کی کوشش کی ۔ اس جنگ میں بھی انھوں نے ایک تیسرے فریق کی حیثیت سے مسلمانوں میں اپنی خفیه سرگرمیاں جاری رکھیں ۔ مسلمانوں کو دشمنوں کی کثرت تعداد اور اپنی قلت سے ڈرایا ، کبھی ان کو مکانات کے غیر محفوظ ھونے کا ذکر کر کے راستے مکانات کے غیر محفوظ ھونے کا ذکر کر کے راستے سے ھٹانے کی کوشش کی ، مگر اسلام کے سچیے جان نثاروں پر اس کا کوئی اثر نه ھوا (دیکھیے ۳۳ جان نثاروں پر اس کا کوئی اثر نه ھوا (دیکھیے ۳۳ الاحزاب) .

جنگ تبوک کے زمانے میں منافقین کی اس موقعے پیار سرگرمیاں پھر تیے ہو گئیں ۔ اس موقعے پیار

انھوں نے مسلمانوں میں طرح طرح کی بدگمانیاں پیدا کرنے کی کوشش کی ؛ ایک تو یہ قحط کا زمانہ تھا ، دوسرے پہل بھی پک رہے تھے اور ہر شخص پھل کی حفاظت اور پھر اس کو اتارنے کا متمنّی تھا، تیسرے گرمی اور دھوپ اتنی شدید تھی کہ باھر نکلنا مشکل تھا۔ اس کے علاوہ مقابلہ بھی روم جیسی بڑی طاقت سے تھا ؛ چنانچہ انھوں نے لوگوں کو یہ بھی کہنا شروع کر دیا کہ اس شدید گرمی کے بھی کہنا شروع کر دیا کہ اس شدید گرمی کے لیے نہیں جانا چاھیے : و قالوا وہ لاتنفیروا فی الحرر ( ہ [التوبة] : ۱۸)، یعنی اور وہ کہتے تھے کہ گرمی میں مت جاؤ [ تفصیل کے لیے کہتے تھے کہ گرمی میں مت جاؤ [ تفصیل کے لیے رکھتے تھے کہ گرمی میں مت جاؤ [ تفصیل کے لیے وسلم (غزوات نبوی) ].

مسجد ضرار : منافقول کے گروہ نر مسجد قبا کے مقابلہ میں ایک مسجد بھی تعمیر کی جس کو قرآن حکیم نے مسجد ضرار کے نام سے موسوم کیا ہے۔ صحابه رض نے رسول اللہ صلّی اللہ علیہ و آلے و سلّم کے حکم سے مسجد ضرار کو منہدم کر دیا تھا۔ قرآن اس مسجد کا ذکر ان الفاظ میں کرتا ہے : وَالَّـٰذَينَ اتُّخَذُوا مَسْجِدُ اضراراً وَكُنفراً وْتَفْرِيقًا مُ بَيْنَ السفومنين وارسادا لسن حارب الله و رسوله سن مَ مُ مُنْ أَوْ لَيَحْلُفُنَّ أَنْ أَرَدْنَا الَّا الْحُسنَى اللَّهِ الْحُسنَى اللَّهِ الْحُسنَى الْ وَاللَّهُ يَشْهَدُ النَّهُمُ لَكُذِّبُونَ (٩ [التوبه]: ١٠٠)، یعنی (منافقوں میں سے وہ لوگ بھی ھیں) جنھوں نر اس غرض سے ایک سمجد بنا کھڑی کی که (مسلمانوں کو) نقصان پہنچائیں اور کفر کریں، مومنوں میں تفرقه ڈالیں اور ان لوگوں کے لینے ایک کمین گاہ پیدا کر دیں، جو اس سے پہلر اللہ اور اس کے رسول سے لڑ چکر ہیں۔ وہ (منافق) ضرور قسمیں کھائیں گے کہ (مسجد بنانے سے) ھمارا مطلب اس کے سوا کچھ نہیں ہے کہ بھلائی کا کام ہو، لیکن الله اس بات پر گواه ہے که یه (منافق) اپنی

قسموں میں قطعا جھوٹے ھیں [غزوہ تبوک کیلئے روانگی کے موقع پر انھوں نے آنحضرت صلّی اللہ علیہ و سلّم سے اس کا افتتاح کرنے کی درخواست کی، مگر آپ نے واپسی تک اسے ملتوی کر دیا ۔ اسی دوران محولہ بالا آیات نازل ھو گئیں تو آپ نے اسے مسمار کرنے کا حکم دے دیا].

قرآن مجید نے جس طرح کفر کی علامتیں اور خصائل بیان کیے ہیں اسی طرح نفاق کا بہت سے مقامات پر ذکر کیا ہے اور بتایا ہے کہ نفاق کی کیا حقیقت ہے اور منافقوں کا گروہ کتنا خطرناک گروہ ہے.

قرآن مجید نے منافقوں کی اوصاف و خصائل کا متعدد مدنی سورتوں میں ذکر فرمایا ہے اور تفصیل سے بتایا ہے که ان کے اعمال و خصائص کیا هیں ۔ اگر کمیں سے انھیں کسی مالی منفعت کی توقع ہو تو کس طرح پیش آتے ہیں اور اگر خسارے کا اندیشہ هو تو میل جول کی کیا صورت اختیار کرتے هیں ۔ منافقوں کے کردار کو سمجھنے کے لیر دیکھیر ، [البقرة]: ٤ تا ١٦؛ ، [آل عمران]: ۲۰۱ تا ۱۰۸، ۱۲۱، ۱۳۲ مرد: س [النساء]: . و تا ١٣٠ ١٨١ ١٨٣ ١٨٨ تا سمر، ممر، جمر؛ ه [المائدة]: عه، مه، ٨ [الانفال]: وم: و [التوبة]: ٥٥، ٥٥، ٨٥، ١٦ ۳ :۱۲۷ تا ۱۲۳ (۸0 ،۸٠ تا ۱۲۳ ،۹۹ تا [الاحزاب]: ١٦ تا ١٥، ١٨ تا ٢٠، ٣٦ تا سه ؛ يم [محمد] : . ب تا ۱۲، و با تا . ب كرم [الفتح]: ٦؛ ٥٥ [الحديد]: ١٣ تا ١٥؛ ٥٨ [المجادلة]: ٨؛ ٥٥ [الحشر]: ١١ تا ١١؛ ٣٠ [المنافقون] : , تا ه وغيره.

مختصر طور پر منافقین کی ہری عادات حسب ذیل میں]: (١) منافقوں کا یه شیوه تھا که وہ مسلمانوں میں همیشه فتنه پھیلانے کے لیے کوشاں رهتے تھے،

يَبْغُونَكُمُ الْفِيْنَةُ (٩ [التوبة] : ٢٥)؛ (٢) يه لوگ دشمنانِ اسلام کے لیے جاسوسی کرتے تھے [حوالة مذكور] ؛ (٣) الله كي راه مين سال و جان كي قرباني كا وقت آتا تو حيلر بهانر بنا كر پيچهر هك جاتر (٩ [التوبة]: ٩م ): (٣) مسلمان كسى مشكل صورت حال سے دو چار ہو جاتے تو اس کی خوب تشہیر کرتے تاکه تمام مسلمانوں میں کمزوری اور ہے دلی پیدا هو، چنانچه جنگ احد کے موقع پر تلقین کی گئی ہے]. يهي كچه كيا (٩ [التوبة]: ٨٨ ) ؛ (٥) وه اهل اسلام کی مصیبت کو اپنی مصیبت نه سمجهتر، بلکه اس پر مسرّت کا اظہار کرتے اور ان کی ناکاسی پر خوش هوتر (٩ [التوبة] ٩م ): (٦) ان کے دلوں میں مسلمانوں کے خلاف بغض و عداوت کوٹ کوٹ کر بھرا ھوا تھا، جو ان کے ھر عمل سے عیان تھا، جسے قرآن مجید لفظ ''سرض'' سے تعبیر کرتا ہے (٢ [البقرة] : ١ ) ؛ (١) يه لوك عبادات، مثلًا نماز وغیرہ میں، ہے دلی سے شریک ھوتر اور محض دكهاوے كے ليے (م [النساً]: ١٨٨)؛ (٨) دو چہروں والے تھے: مسلمانوں کے سامنے کچھ، کفار کے سامنے کچھ ۔ تذہذب میں زندگی گذار رھے تهر (م [النسآ]: ۱۳۳ ) ؛ (۹) بخل ان كا يسنديده فعل تها (٩ [التوبة]: ٣٥)؛ (١٠) بات بات پر جهوئی قسمیں کھانا ان کی عادت ثانیہ بن چکا تھا (٩ [التوبة] : ٩٥ ) ؛ (١١) جنگ و جهاد ميں يسا تو شریک نه هوتے، موجود هوتے تو موقعه ملنے پر بھاگ کھڑے ہوتے اور دوسرے مسلمانوں کے مشکل صورت حال پيدا كر ديتر (٩ [التوبة] : ٥٥)؛ (۱۲) مختلف شعائر اسلامی کی تضحیک کرنا ان کا محبوب مشغله تها ( ٩ [ التوبة ] : ٥ ٩ ) ؛ (١٣) نذرون اور اپنے وعدوں کا کوئی پاس نه کرتر، بلکه علانیه ان کی خلاف ورزی کسرتے، (۹ [التوبة]: . (47140

[بنیادی طور پر قرآن حکیم نے نفاق کو ایک معاشرتی اور مذھبی بیماری قرار دیا ہے، جس کا شکار عموماً کمزور دل، ضعیف العقیدہ اور کم علم لوگ جلد ھو جاتے ھیں، اس نوع کے افراد ھر جگہ اور ھر ماحول میں مل جاتے ھیں، اس لیے سنافقوں کے تذکرہ کے ضمن میں مسلمانوں کو ھمیشہ ایسے افراد سے محتاط رھنے اور انھیں ان کے کردار سے شناخت کر لینے کی تقین کی گئی ہے].

مختلف احادیث میں بھی رسول اللہ صلّی اللہ علیه و آله و سلم نے منافتوں کی بعض علامتوں کی طرف واضع اشارات فرمائر هين : ايک حديث مين في ي منافق کی یه علامتیں هیں، جب بات کرمے جهوث بولے، جب وعدہ کرے خلاف ورزی کرے اور جب اسے کوئی امانت دی جائے ، اس میں خیانت کرمے ۔ (البخارى: الصحيح، الايمان، باب علامت المنافق)؛ ایک اور روایت میں آنحضرت صلّی الله علیه و آله و سلّم سے مروی ہے کہ جس شخص میں جار باتیں پائے جائیں وہ پکا منافق ہے اور جس میں ان میں سے ایک پائی جائر اس سی نفاق کی ایک علامت پائی جاتی ہے، یہاں تک که اسے ترک کر دے: جب اسے کسی چیز کا امین بنایا جائے تو اس میں خیانت کرے ، جب بات کرمے تو کذب بیانی سے کام لے، جب وعدہ کرے ہر وفائی کرمے اور جب جهگڑا کرے حد سے تجاوز کر جائے.

منافق کی یه علامتیں بیان کرنے کے بعد صحیح مسلم میں رسول اللہ صلّی الله علیه و آله و سلّم کے یه الفاظ بهی درج کیے گئے هیں: و اِنْ صَام و صلّی و زعم انه مسلم (مسلم: الصحیح، کتاب الایمان، باب خصال المنافق)، یعنی جس شخص میں یه عادتیں موجود هوں وه پکا منافق ہے۔ اگرچه روزه رکھتا هو، نماز پڑهتا هو اور اپنے آپ کو مسلمان کہتا هو.

رسول الله صلَّى الله عليه و سلَّم كو منافقوں كى طرف سے بہت سے مواقع پر طرح طرح کی تکلیفیں پهنچين ، ليكن چونكه آپ انتهائي رحم دل اور بغايت درجه مهربان واقع هوے تھے، لمبذا آپ نے هر موقع پر عفو و كرم كا مظاهره فرمايا اور انهين كچه نه كما ـ اس کا مزید ثبوت اس واقعے سے بھی ملتا ہے کہ جب منافقوں کا سردار عبداللہ بن ابی فوت ھوا تو اس کے بیٹر عبداللہ کی درخواست پر آپ صلّی اللہ علیہ و سلّم نے اپنی قمیض بھی عطاکی اور بعض صحابه رض کے کوشش کی جائے . روکنے کے باوجود جنازہ پڑھانے کے لیے بھی تیار ھو گئر اور فرمایا : میں ستر سے زیادہ بار مغفرت کی دعا کروں گا ، چنانچه آپ صلّی الله علیه و سلّم ئے جنازہ پڑھا اور صحابہ کرام <sup>ہم</sup> نے بھی پڑھا ، مگر اس کے فورًا بعد یہ سمانعت نازل ہو گئی : وُلّا تُصَلِّ عَلَى أَحَدِ مِنْهُم مَّات أَبَدُا وَلاَ تَقَّمَ عُلَى قُبْرِه (و [التوبة]: ٨٨)، يعني الے نبي ان میں سے کوئی سر جائر تو کبھی ان کی نماز جنازہ نه پرهنا اور نه ان کی قبر پر کھڑے ھونا (تفصیل کے لیے دیکھیے البخاری: صحیح).

منافقوں کو آنحضرت صلّی الله علیه و سلّم نے کبھی کوئی جسمانی سزا نہیں دی، حالانکه یه نہایت بد ترین گروہ تھا، نه الله تعالٰی نے اس سلسلے میں کوئی حکم جاری فرمایا، البته جب، ان کی شرارتیں حد سے بڑھ گئیں تو فرمایا : یاییها النّبی جاهید النّکفّار و المنفقین و اغلظ علیهم جاهید النّکفّار و المنفقین و اغلظ علیهم اور منافقوں سے جہاد کرو اور ان کے ساتھ سختی اور منافقوں سے جہاد کرو اور ان کے ساتھ سختی سے پیش آؤ .

حضرت عبدالله بن عباس و كمتے هيں كه اس آيت ميں الله تعالٰی نے كفار اور منافتين كے ساتھ جہاد كا جو حكم ديا هے اس كا مطلب يه هے كه كافروں سے تو تلوار سے جہاد كيا جائے اور

منافقوں کے ساتبھ زبان سے کیا جائیے ، یعنی ان سے نرمی ، رفق اور مہربانی کا سلوک نه روا رکھا جائیے (ابن کثیر: تفسیر ، ۲: ۳۵۱) ۔ ان سے مقاطعه کیا جائے، مسلم معاشرے میں انھیں کوئی اهمیت نه دی جائے، اپنے خاص اسلامی نوعیت کے مشوروں میں انھیں شامل نه کیا جائے اور کوئی راز کی بات انھیں نه بتائی جائے ۔ ان کے قبول و عمل میں چونکه تضاد ہے، اس لیے ان سے دور رہنے کی میں کہشش کی حائم

رسول الله صلّی الله علیه و سلّم کو معلوم تها که کون کون منافق هیں اور آپ نے بعض صحابه الله مثلًا حضرت حذیفه الله نو آن کے نام بهی بتا دیے تھے، اسی لیےحضرت حذیفه الله کو ''صاحب اللسر'' کہا جاتا تھا (ابن کثیر : تفسیر ، ۲ : ۳۵۳) اور بعض روایات میں بهی متعدد منافقین کا ذکر موجود هے .

رسول الله صلّی الله علیه وآله وسلّم نے منافقین کا علم هونے کے باوجود، ان کو محض اس لیے سزا نه دی که لوگ کمیں گے که آپ اپنے هی ساتھیوں کے درپے آزار هیں، البته اگر کوئی شخص اسلامی ریاست قائم هو جانے کے بعد اس کو نقصان پہنچائے اور مسلمان هوتے هوے اس سے بغاوت کرے، اس میں فتنه و فساد پھیلائے اور مسلمانوں کو قتل کیا جا سکتا ہے قتل کرے تو اس کو قتل کیا جا سکتا ہے ( ہ [ المائدة ] ۳۲؛ نیز دیکھیے البخاری الصحیح ،

مآخل: (۱) قرآن مجيد بمواقع عديده ؛ (۲) البخارى: البجامع الصحيح (كتاب الايمان، باب علامة المنافق؛ كتاب التفسير، سوره المائدة و توبة) ؛ (۳) مسلم: المحيح (بمع شرح للنووى و حاشيه ابو الحسن سندهى، بذيل كتاب الايمان، باب خصائل المنافق ؛ (س) التسائى: السنن، مع التعليقات السلفية، كتاب الايمان و شرائعه باب علامة

المنافق؛ ( ه ) ابو داؤد السَّجستاني : الجامح السنن ، مع حاشيه التعليق المحمود ؛ ( - ) الزمخشرى : تفسير الكشاف، - : ٣٩٨ ببعد : ٨٠ . ٨٥ تا ٣٨٥ (باراول، قاهره د٢٩١ه/ ٩ ١٩ ٤٤) ؛ ( ١ ) رشيد رضا : تفسير المنار ، ج ١ ، قاهره ۹ م ۱۳ ه / ۱۳ و ۱ع؛ ( ۸ ) الطبرى : تاريخ الاسم والملوك، ٢ : ١٩٠ ، ١٩٠ ، ٢٦ ، قاهره ١٣٥ ه/ ١٩٩٩ ع؛ (٩) ابن منظور: لسان العرب، ١٠٥٥ بيروت ١٩٥٦ و١٩٥٦ بذيل ماده ؛ (١٠) ابن كثير : البداية و النماية، س : ۲ ، ، ببعد ، ۱۵۸ ( بار اول قاهره ۱۵۲۱ه/ ۱۳۹ ع): (۱۱) ابن كثير: تفسير، : ٣٦٩ تـا ٣٧٠، لاهور ١٩٧٣ء؛ (١٢) ابن حجر العسقلاني: فتح الباري، ، ع د ، ١٩٨ بار اول، قاهره ١٩١٩ هـ؛ ( ١٣١) اين حزه : جوامع السيره ( مطبوعه لاهور ) ؛ (م، ) ابو الكلام آزاد : ترجمان القرآن، ٢ : ١٣٩ تا ٣٠٠، لا هور؛ (١٥) شبلي نعماني : سيرة النبي في ١: ٣٩٢ ، ٢٠٠١ ، ٣٢٨ ، ٢٠٠١ و ببعد ١ بار چهارم، اعظم گره سهههه (۱۹) ابوالبركات عبدالرؤف دانا پوری : اصح السَّبَر ، ص ۹۱، ۳۹، ۳۹، ۳۹ ببعد ، کراچی ۵ و ۱ ع .

(بعدد اسحاق [و اداره])

المنافقون: (سورة)؛ قرآن حكيم كى ايك مدنى سورت، جس كا عدد تلاوت ٣٠ اور عدد نزول ٣٠٠١ هـ اس سورت ميں بالاتفاق گياره آيات، ١٨٠٠ كلمات اور ٢٥٥ حروف هيں (مواهب الرحمن، ٢٥٠١ و٣٠٠)؛ ترتيب نزول كے اعتبار سے به سوره، سورة الحج كے بعد اور سورة المجادلة سے قبل نازل هـوئى (الاتقان، ١: ١١) اور تـرتيب تلاوت ميں سورة الجمعه كے بعد اور سورة الـتغابن سے بهلے واقع هـ، (جن كے باهمى ربط كے ليے ديكھيے روح المعانى، ٢٨: ٢٠١١) - سورة كا ديكھيے روح المعانى، ٢٨: ٢٠١١) - سورة كا نام اس كى بهلى آيت : اذا جاءك المنفقون نام اس كى بهلى آيت : اذا جاءك المنفقون قالوا نشهـ آيت عنى جب منافق قالوا نشهـ كے باس آتے هيں تو كمتے هيں كه آپ الله كے الله قرائد عنى جب منافق

رسول ہیں ، سے ماخوذ ہے اور اس کے علاوہ اس سورة کا موضوع بھی یہی ہے .

سورت کے آغاز میں اللہ تعالی منافقین کے عمومی رویر کا تجزیه کرتر هومے فرماتر هیں که یه لوگ اوپر سے کچھ هیں اور اندر سے کچھ، ظاهر میں حضور کی رسالت کے بارے میں جھوٹی قسمیں کھاتر ھیں، مگر دل سے آپ کی رسالت کے قائل نہیں ۔ ان کے اس رویر کا نتیجہ یہ ہوا کہ یہ لوگ خود تو تباہ هومے هي تهر اب دوسروں کو بھي سیدھے راستر پر چلنر سے روکتر اور دین کی راہ میں رکاوٹیں ڈالتر ھیں ۔ ان کی اس مذموم روش کی وجه یه هے که یه منافقین ظاهری اقرار ایمان کے بعد دل سے بدستور کفر پر قائم رہے ؛ چونکه انھوں نے یہ رویه دانسته اختیار کیا تها، اس لیے اب ان کی صحیح سوچنر سمجهنر کی صلاحیتین بهی مفقود هو چکی هیں (تفهیم القرآن، ه: ۱۸، ماشیه س) ـ یه لوگ منافقین دیکهنر میں بڑی شان و شوکت والر هيں، بقول حضرت ابن عباس مغيد لوگ بؤے ڈيل ڈول کے مالک، تندرست، خوش شکل اور چرب زبان تھر اور سب کے سب رئیس لوگ تھر (الکشاف، س: ٠٠٥)، ليكن يه اندر سے ايسے هيں جيسر لکڑی کے کندے جو دیوار کے ساتھ جن کر رکھ دير گئر هون، يعني جس طرح ان خشک لکڙيون میں حیات نامیه زائل هو چکی هے، ان منافتین میں بھی حقیقی زندگی کی استعداد مفقود ہو چکی ہے (تفسير القاسمي، ١٦ : ٨٠٨ه) - انهين هر وقت يه دھڑکا لگا رھتا ہے کہ کہیں ان کے بارے میں اللہ تعالی وحی نازل کرکے ان کے خبث باطن کا پردہ نہ جاک کر دے اور ان کے جان و مال کو مسلمانوں ہر مباح نه قرار دے دے (ابن جریو: تفسیر ، ۲۸: سه ) ـ الله نر منافقين كو اهل اسلام كا دشمن قرار دیتے ہوئے نبی اکرم صلّی اللہ علیہ و آله و سلّم کو

ان سے هوشیار رهنے کی تلقین فرمائی، گویا یه مار آستین هیں جو کھلے دشمن کی نسبت زیادہ خطرناک ثابت هو سکتے هیں، لہذا ان سے همه وقت چوکنا رهنا چاهیے (فی ظلال القرآن، ۲۸: میں رحمت خداوندی سے محروم کر دینے کی خبر سنائی.

مدینه منوره کے منافقین کو انصار اوس و خررج اور مہاجرین کا اتحاد ایک آنکھ نہیں بھاتا تھا، اس لیے وہ اسے ختم کرنے کے درپے رهتے تھے ۔ آخر میں ان کے مکروں، سازشوں اور عزائم کی طرف اشارہ کرتے ہوے فرمایا که آسمانوں اور زمین کے خزانوں کا مالک تو اللہ ہے اور (اس عزت، یعنی غلبه و قوت، تو اللہ کے لیے اور (اس کی تائید و اعزاز سے) اس کے رسول اور مومنین کے لیے مخصوص ہے (الشوکانی: فتح القدیر، ہ: ۲۲۹)، اس لیے محصوص ہے (الشوکانی: فتح القدیر، ہ: ۲۲۹)، اس لیے مسلمانوں کو نقصان پہنچانے یا ان کو نیچا دکھانے کی کونےشیں بار آور نه ہو سکیں گی.

سورة کے آخر میں ایمان لانے والوں کو تنبیه کی گئی ہے که ان میں کہیں منافقین کی صفات میں سے کوئی صفت پیدا نه هو جائے اور منافقت کا ادنی درجه الله سے اخلاص نه رکھنا اور مال واولاد میں منہمک هو کر یاد الٰہی سے غافل هونا اور الله کی راه میں خرچ کرنے سے هاتھ روکنا هو (دیکھیے آیات و تا ۱۱؛ نیز دیکھیے فی ظلال الترآن، ۲۸: ۱۰۳).

اس سورت سے کل سات فتہی مسائل مستنبط هوتے هیں (دیکھیے ابن العربی: احکام القرآن، س: ۱۷۹۹ تا ۱۸۰۲؛ ابوبکر الجـصّاص: احکام القرآن، ۳: ۵۰۰۰ تا ۲۰۰۰) ـ حدیث میں آیا ہے که رسول الله صلّی الله علیه وآله وسلّم جمعه کی نماز میں مسلمانوں کی تعلیم و تربیّت کے لیے پہلی دکعت میں سورہ

جمعه پڑھتے اور دوسری رکعت میں سورۃ المنافقون، تاکه مسلمان نفاق اور اس کے متعلقه امراض سے آگاہ رھیں (الدر المنثور، ۲: ۲۲۲) ۔ [اس سورۃ کی تلاوت اور اس پر تدبر کرنے سے ایمان اور نفاق کی پہچان ھوتی ہے اور مومن منافقانه صفات رذیله سے اپنی ذات کو محفوظ کر لیتا ہے].

مآخذ: البخارى: الصحيح ، مطبوعه لائيلن ، : roy 5 ror : r : 77/70 : rA7 : r . A/71 (٣) مسلم: الصحيح ، مطبوعة قاهره ، ١٠٠٨ : حديث ٢٧٤٢ ، ٢٧٤٣ ؛ (٣) التسرسذي ، قاهره ه ۱۹۹۰ م : ۱۹۰۰ تا ۱۹۱۹ مدیث ۱۹۹۳ تا ٣٣١٦ ؛ ( س ) احمد بن حنبل : مسند ، مطبوعة قاهره ، ا ۲۹۲ تا ۱۹۹۳ م : ۲۹۸ تا ۱۹۹۹ ٠٣٤٠ ، ٣٤٣ ؛ (٥) ابن هشام : السيرة النبوية ، بار دوم، قاهره ١٣٤٥ه/١٥٥ و ع، ص ٩٠٠ تا ١٩٠٠ (٦) الطبرى: تفسير، قاهره، ٢٨: ٣٣ تـا ٢١٠؛ (٤) ابن كثير : تفسير ، بيروت ١٣٨٨ه/١٩٦٩ع ، س: ۳۹۸ تما ۲۳۳ (۸) السَّرمحشري : الكَّشاف، بيسروت ، س : ۲۰۰ تسا همه ؛ (۹) البيضاوي : انوارالتنزيل ، قاهره ه١٣٥٥ م ١٥٥١ع، ٢: ٣٦٣ تا ٣٠٦ ؛ (١٠) السيوطي : الدر المنشور، بي ٢٠٠ تا ٢٢٤ ؛ (١١) وهي مصنف : الاتقال ، قاهره ١٥ و١ع ، ١ . . ١ ببعد ؛ (١٢) وهي مصنف : لباب النَّقول في اسباب النزول ، بار دوم قاهره ، ص ٢٠٠٠ تا ١٣٠٠ ؛ (١٣) ابو حيّان الاندلسي : البحر المحيط، السرياض، ٨ : ٢٩٩ تا ٢٥٥ : (١٨) جمال الدين القاسمي : تفسير، ١٠ : ١٠٥٥ تا ١٨١٥ : (١٥) الشوكاني: فتح القدير ، قاهره ١٥٠١ه، ٥ : ٣٢٣ تا ٢٠٢ ؛ (۱۹) الالوسى: روح المعانى، ملتان، ۲۸: ۱۰۸ تا ١١٨ ؛ (١٤) صديق حسن خان: فتح البيان، مطبوعة قاهره، ۹: ۲۸م تا ۱مم ؛ (۱۸) سید محبد قطب د في ظلال القرآن، بار جهارم بيروت، ٢٨: ١٠٣ تا ١٠٨٠

(۱۹) سید امیر علی: مواهب الرّحمن ، لاهور ۱۳۹۸ه/ ۱۳۹۸ سید امیر علی: مواهب الرّحمن ، لاهور ۱۳۹۸ه/ ۱۹۷۸ تا ۱۹۷۸ تا ۱۹۷۸ (۲۰) ابوالاعلی مودودی: تفهیم القرآن، بار دوم، لاهور ۱۹۱۱ء، ۱۳۵۰ م. ۵ تا ۲۲۰ با ابوبکر بن العربی: احکام القرآن ، ۱۳۵۸ه/ ۱۳۵۸ می ۱۳۵۸ الحرات الحکام القرآن ، مطبوعه ۱۳۸۰ (۲۲) ابوبکر الجصاص: احکام القرآن ، مطبوعه ۱۳۸۰ منی تا ۲۰۰۰ تا ۲۰۰۰ (۲۳) ابن منظور: السان العرب ، المفردات، بذیل ماده ن ق ن (۲۰) ابن منظور: القرآن . بذیل ماده ن ق ن (۲۰) مفتی محمد شفیع تن معارف القرآن .

مفاقب: (ع)؛ منقبت کی جمع؛ اس کا مفہوم ملت اسلامی کے مشہور و معروف بزرگان دین، اثمة مذاهب اور طریقت کے بانیوں یا ولیوں کے کراماتی قسم کے اوصاف و کمالات هیں ۔ اسی قسم کی اور اصطلاحات مثلاً کرامات و فضائل، وغیرہ بھی انھی معنوں میں استعمال هوتی هیں، لیکن ان کا رواج کم هے ۔ مشرقی مناقب پر کئی تصنیفوں کے مخطوطات یا نام محفوظ هیں ۔ حاجی خلیفه ایسی کتابوں کی ایک طویل فہرست دیتا ہے ۔ سب سے زیادہ مشہور کتابیں طویل فہرست دیتا ہے ۔ سب سے زیادہ مشہور کتابیں حضرت عمر رف بن الخطّاب، احمد بن حنبل میں میں .

قرون وسطی کے وسط سے سراکو میں کتب مناقب نے خاص طور پر فروغ پایا۔ بہت سے شیوخ کی وفات کے بعد، جنھوں نے اس ملک میں ان دنوں احیاے اسلام کے کام میں حصه لیا ایک یا ایک سے زیادہ رسالر ان کے مناقب میں لکھے گئے.

مآخذ: مراکو کے عربی ادب میں جو مقام مناقب کی صنف کو حاصل ہے اس کے مفصل مطالعہ کے لیے کی صنف کو حاصل ہے اس کے مفصل مطالعہ کے لیے دیکھیے مقالدنگاری تصنیف: Historiens des chorfa, Essai عالمی المفادة ا

(E. LEVI - PROVENÇAL)

مُنْبِج : (Hierapolis, Bambyke)؛ شمالي شام ... کا ایک قدیم شہر جو حلب کے شمال مشرق میں دو دن کی راہ پر یا دس فرسخ کے فاصلے پر واقع ہے اور فرات سے کوئی تین فرسخ دور ہے۔ یہ شهر ایک زرخیز میدان مین آباد تها اور یونانیون نر اس کے گرد دھری فصیل تعمیر کرائی تھی ۔ بقول ابن خر داذبه يهال ايك بهت خوبصورت كنيسه تها جو [عنابك] لكرى كا بنا هوا تها (Chabot مناه) Ps. Dionysios' - (۱۶۲: ۶ ، B. G. A.) ص ١٨، ٩٨) ايك حضرت مريم عليها السلام اور ایک سینٹ طامس کے گرجا کا ذکر کرتا ہے، جو منبج میں تھر اور شہر کے آس پاس کوئی آبادی نه تهی (ناصر خسرو، طبع Schefer، ص ۳۱) ـ ابو الفداد بهال بهت سي نهروک اور ميوه دار (بالخصوص شہتوت کے درختوں کا ذکر کرتا ہے، یہ ریشہ کے کیڑے پالنے کے لیے تھے (نیز دیکھیے ۱. ، د ک : ۱. ، Erdkunde : K. Ritter ببعد [.... مسلمانوں کے عہد کا ذکر آگر آتا مے قبل اسلام کی تفصیل کےلیے دیکھیے 13 لائیڈن، بار اول بذيل ماده] .

[عبد اسلامی میں منبج کی کہانی یہ ہے کہ اور ہم میں حضرت ابوعبیدہ خرج حلب السّاجور گئے اور وھاں سے عیاض خ بن غنم کو منبج بھیجا۔ جن شرائط پر انطاکیہ کے باشندوں نے اطاعت قبول کی تھی، انھی شرائط پر یہاں کے باشندوں نے بھی اطاعت قبول کر لی اور جنب ابو عبیدہ اس شہر میں پہنچے تو اس معا عدے کی توثیق کر دی گئی (البلاذری، طبع نہولہ، ص ۱۹۰، البعقوبی، طبع نہوت، ص ۱۹۰، کہ دویہ، ص ۱۹۰، السّحنه ، مطبوعۂ بیروت، ص ۱۲۸، ۱۲۱ ؛ ابن السّحنه ، مطبوعۂ بیروت، ص ۱۲۸، ۱۲۰ وسم ۱۲۸، مصروری، فصل ۱۲۸، مصروری، طبع نہولہ، ۲۸، مصروری، ص ۱۲۸، مصروری، طبع نہولہ، ۲۸، مصروری، ص ۲۸، مصروری، فصل ۱۳۰، ص ۲۸، مصروری، فصل ۲۸، مصروری، فصل کہ یزید اوّل کے عبد تک

منبع کو کچھ نه کچھ خود مختاری حاصلی رهی، مثلا شہر کے باشندوں نے حضرت عمر رط سے بلاد خلافت کی حدود کے اندر تجارت کرنے کی اجازت مانكى (M.F.O.B. : Lammens) مانكى شہر کے گرد و نواح میں یمنی قبائل بستے تھے " (سے : ۳ ، Michael Syrus) خاص کر بنی تعلب (Lammens : کتاب مذکور، ص همم، حاشیه ) ـ یزید نے جب جند قنسرین کی تشکیل کی تو اس نے منبع کو اس فوجی صوبے میں شامل کر دیا (البلاذري، ص ۱۳۲ ؛ Lammens، ص ۱۳۳ ببعد) \_ ھارون السرشيد نے اسے پھر عليحده كر ديا اور مرود هراه ۱۷۸ عمیں عواصم [رك بان] کے سرحدی صوبه كا اسے صدرمقام بنا كر عبدالملك بن صالح بن على كو ساء ، ه ميں يمال كا والى مقرر كر ديا ـ اس نر يمان كئي عمارتين تعمير كين (البلاذري، بمحل مذكور).

۱۳۱ه / ۲۳۸ میں یہاں بہت سخت زلزله آیا تھا جس کی وجه سے شدید نقصان ہوا ۔ Jacobites (یعقوبی فرقے) کے کلیسا میں عشاہے ربانی ادا ہو رہی تھی که وہ دھڑام سے گر پٹرا اور بہت سے عبادت گذار اس کے سلبر میں دفن ھو گئے (Pseudo-Dionysios) ترجمه Chabot ص ۲ س Abh. f. d.: Beathgen 'o 1 .: Y' Michael Syrus - (177 0 . FINAR 'T/A . Kunde d. Morgenl خليفه المعتصم كے بهائي العباس كو، جس نير سپهسالار عجيف بن عنبسه كي بغاوت مين حصه ليا تها، حيدر بن کاؤس افشین اسروشنی نے ۲۲۳ ه/۸۳۸ء میں منبج هی میں اذیتیں دے کر موت کے گھاٹ اتارا تھا (الطبری، س: ١٢٦٥؛ ابن الأثير، طبع Tornberg ، ١ : ١٣٩٥؛ Gesch. d. Chalif: Weil : 1 . 1 : r Michael Syrus ۲: ۲۰۰ ) - ۱۳۳۸ / ۱۲۵۸ - ۱۲۸۸ سی احمد بن طولون کی فتوحات شام کے سلسلے میں منبج بھی

مصریوں کے زیر نگین آگیا (ابن السّعنَه، ص ۲۲۸) [. . . . اس کے بعد دور کے اسلامی کے نشیب و فراز کے لیے دیکھیے [ آ آ لائٹان، بار اول، بذیل ماده] .

مآخذ : (١) الغوارزمي : صورة الارض، طبع V. Mžik در . Bibl. ardb. Histor. u. Geogr لائيزگ ١٩٠٦ء، ص ٢٠ (عدد ٢٧٠) ؛ (٧) البتاني : Pubbl. del. R. Osservat) Nallino الزيج الصابي، طبع : (رودد عدد) ۲۰ ( مدد di Brera in milano ۳ : ۲۳۸ : (۳) الاصطخري ، در B.G.A. : ۲۳۸ : ۳ ه ۲ ، ۱۲ ؛ (س) ابن حوقل، در B.G.A. ، ۲ ، ۱۲۰ ۱۲۵ تا ۱۲۵ ( ه ) المقلسي، در B.G.A. ، ۱۲۵ و مه ، سوه ، B.G.A. ابن الفقيد، در , ۱۹۰ مر، ۳۰ ٥: ١١١ ، ١١٥ ، ١١٥ ، ١٣٠ : ( ١) أبن خرداذيه، (A) : 177 112 19A 120 :7 18.G.A. 3 ابن قدامه، در .B.G.A، ۳ ، ۲۲۸ ببعد ؛ ۲۰۸ ( و ) ابن رسته، در .B.G.A ، ۱۰۵ ( و ) (١٠) اليعقوبي، در .B.G.A، ع: ٣٩٣ : (١١) المسعودي : التنبية، در .B.G.A ، مم ، ۱۵۲ : (۱۲) وهي مصنف: مروج الذهب ، طبع Barbier de Meynard ، مروج الذهب حاشیه ۳: (۱۳) آلادریسی، طبع Gildemeister، در . ۲۹: ۸ . Z.D.P.V ( ۱۸ ) ابسوالغداء: تقويم البلدان. طبع Reinaud ، ص ۲۷۱ ؛ (۱۵) وهي مصنف : تاريخ ، طبع Reiske به ، سر . سر . بر ا سر ، ۲ ، ۱۰۸ ، ۱۳۰ ، ۲۹۳ (۱۹) ناصر خسرو: سفرنامه ، طبع Schefer ، ص ۱۵ : (۱۷) ابن جبير ، طبع Wright ، ص . ٠٠ ؛ (١٨) ياقوت : معجم، طبع Wüstenfeld ، س : سمه أ ( ١٩ ) صفى الدين : مراصد الاطلاع، طبع Juynboll ، ب ١٠٥٠ : (٠٠) Beschreibung von Haleb در پیرس ، عربی مخطوطه، عدد ۱۶۸۳ ، ورق وی الف، ترجمه Blochet ، در ۲۰۱۲ (۲۱) الطبرى: « ۱۵۰۸ (۲۱) الطبرى:

تاريخ ، ١ : ١٩٠٩ : ٢ : ١٨٤٩ : ٣ : (TT) : 1770 (70 (11.7 (797 (707 674 البلاذري ، طبع څخويه ، ص ۱۳۲، ١٥٠ ، ١٨٨ ، ١٩١ ؛ ( ٣٣ ) ابن الأثير ، طبع Tornberg ، بمدد اشاريه ، ٣ : ٨١٣ : (٣٣) القلقشندى : صبح الاعشٰى، مطبوعه قاهره ، س : ١٢٥ : ( ٢٥ ) ابن الشعنه : الدّر المنتخّب في تاريح حلب ، طبع سركيس ، بيروت ١٩٠٩ء، ص Palestine under the : Le Strange ( ) : 191 moslems ، و ۱۸۹ ، سمن و ببعد ؛ (۲۷) وهي منصف ؛ The lands of the Eastern Caliphate کیمبرج ه ۱۹۰۰ La : Gaudefroy - Demombynes ( rA ): 1.2 0 syrie àl' époque des Mamelouks پیرس ۲۹۲۳ عا ص - Prei Städte in syrien : Hitzig (۲۹) ؛ و (س.) : بيعد ٢١١ ص ٢١١ بيعد ، Z.D.M.G. Nöldeke در Nachr. G. G. W. در Nöldeke A Journey from Aleppo to: Mandrell (+1) : A Jeruselem ، أوكسفَرُدُ بريراء ، ص مرور [ لندن : Drummond (٣٣) : ١٦٦ ص ١٦٦ : (East Travels through different cities of . . . Asia لنڈن Expedition : Chesney ( Tr) 17 19 17 19 1200 for the Surveys of the rivers Euphrates and : Sachau ( ۲۰ ) : ۱۰: ۱ ، ۱۸۰۰ نندن ، Tigris Reise in syrien und Mesopotamien لاثيزگ : Hogarth (۲٦) : ۱۵۲ تا ۱۸۲ ' Y 'Annals of Archaeol. and Anthrop. و، واع، ص ۱۸۳ تا ۱۹۹: (۳۷) Chabot در (rn) : علسله و، ج ۱۹۰، ۱۹۰، ص ۲۷۵ ، (rn) ' or ' Revue de l' histoire des relig : Cumoat . ١٩١٦ ، ص ١١٩ تا ١٢٢ ؛ (٣٩) وهي مصنف: Etudes syriennes پیرس کا ۱۹۱۹ میں سم تا ہو اور اشاریه ، ص . ه ، ؛ (م. ) Topographie : Dassud

historique de la Syrie antique et médiévole پیوس ، historique de la Syrie antique et médiévole پیوس ۱۹۲۵ میلی دیکھیے ، ۱۹۲۵ مقاله نگار کا مقاله نگار کا مقاله نگار کا مقاله نگار کا به ۱۹۲۸ معود ۲۳۸ تا ۲۳۸ میرد ۲۳۸ تا 
(و تلخيص از اداره]) E. HONIGMANN)

منبر: رك به مسجد.

مُلْبَسَة : (منبسا ، ممباسه ، سونبازا) ، په ایک جزیره اور شهر، جو افرینه کے مشرقی ساحل پر م درجه عرض البلد جنوبی؛ هم درجه طول البلد مشرقی پر واقع هے ۔ یه جزیره شمال سے جنوب تک کوئی تین میل لمبا هے اور شرقاً غرباً بهی اس کی وسعت تقریباً یہی هے ۔ یه گهری کهائی کے اندر اس طرح واقع هے که قریب قریب چاروں طرف سے خشکی میں محصور هو کر ره گیا هے اور اس کا ضرف جنوب مشرقی زاویه بحر هند کی طرف کهلا هوا نظر آتا هے .

سنبسه کا شہر جزیرے کی مشرقی حد پر آباد ہے اور چونکہ یوگنڈا ریلوے کا انتہائی مقام ہے اور اس نو آبادی کی واحد بندرگہ ہے ، اس لیر اس کی تجارتی اهمیت بہت زیادہ هو گئی ہے۔ یہاں کی آبادی سب سے آخری اندازے کے مطابق (بوقت تحرير مقاله) چواليس هنزار سے اوپر هے، جن میں سے ۲۹۹۰۹ کو تو "افریقی النسل" (یعنی مستقل باشندے جو زیادہ تر سواحلی هیں اور کچھ غیر مستقل امدادی مزدور ہیں جو دوسرے قبائل سے تعلق رکھتر ھیں ) شمار کیا گیا ھے۔ باتی آبادی میں سے کچھ عمرب اور کچھ هندوستانی هیں ، قدر ہے یـورپین اور کچھ دوسری نسلوں کے لوگ ھیں ـ عرب ، سواحلی اور بہت سے هندوستانی زیادہ تر مسلمان هين ؛ اول الذِّكر دونون زياده تر شافعي مذهب کے پیرو هیں ، مگر ان میں حند بوڑھے آدمی اباضیه فرقے سے تعلق رکھتے میں ۔ یہاں کئی

مسجدیں هیں، جو بالكل ساده عمارتیں هيں اور ان میں مینار نمیں هین ۔ مؤذن هموار چهت اور كهرا هو كر اذان دبتا هے - ان ميں سے سب سے ہڑی اور ہا رعب عمارت خوجوں کی مسجد ہے [. . .]-منبسه میں سواحلی زبان بولی جاتی تھی ، جس کے متعلق E. W. Taylor لکھتے ھیں ک صحیح معنوں میں مرکزی زبان ہے اور صحیح مفہوم کے ادا کرنے اور اہم بحث و سباحثه کے لیر ہر حد موزوں ہے۔ کو اب زنجباری زبان کو زیادہ وسیع مقبولیت حاصل ہو چکی ہے ۔ حال کے زیائے تک نن شاعری کو یہاں بڑا نروغ حاصل تھا۔ مقامی شعرا میں سے مشہور شاعر میکه بن موہنیی حاجى ، مُوليو سكسجُوه (م ١٨٩١) ، حمدى بن محمد احمد المُنْبَسى اور محمد بن احمد ، عبدالله بو رشدی ، موینی مکومه وغیره قابل ذکر ے .

ماخل ؛ ( Zanzibar: R. F. Burton ( ) علايل للكن: (٢) The East Africa Protec-: Sir Charles Eliot Asia : Faria Y Sousa (ج) : ١٩٠٥ كان و clorate Relations de : G. Ferrand (r) ! Portuguesa voyages et textes geographiques arabes, persans et turks relatifs à l'Extreme-Orient, du VIII eme au « XVIIIeme siècles. Traduits, revus et annotes Documents sur: Guillain (۵) : = 1918-1917 بيرس ١٩١٣ l'histoire, la geographie et le Commerce de l'Afrique Orienale ، ب جلدين ، پيرس ١٨٥٩ ؛ (٦) ابن بطوطة ؛ i Travels in Asia and Africa والتخاب از : J,L. Krapf (ع) : ١٩٢٩ نظن ، H. A. R. Gibb Reisen in Ostafrika ausgeführt in den Jahren (A): \*1ADA Stuttgart & Kornthal & 1837-1855 وهي مصنف : Dictionary of the Swahili Language Narrative of : W. F. W. Owen (٩) ؛ ١٩١٨٨٢ كلن

Voyages to explore the shores of Africa, Arabia and Madagasear, performed in H.M Ships Leven and Barraconta, under the direction of Coptain W.F. W. Owen, R. N. By Command of the Lords Commissio-(1.) : مبلد ، لندن م المدين الله مع المدين الله المدين المدين المدين المدين المدين المدين المدين المدين المدين e Periplus of the Erythraean Sea,: W. H. Schoff ترجمه از یونانی مع تعشیه ، لنڈن ۱۹۹۹ و ۱۹; W. E. (۱۱) A Grammar of Dialectic Swahili language: Taylor with an Introduction and a Recension and Poetscal Translation of the Poem Inkishafi, a (۱۲) ! ۱۹۱۵ ، کیمبرج Swahili Speculum Mundi (۱۲)! (۱۲)! The Land of Zinj: C.H. Stigard Die Portugiesenzeit von Deutsch- : Strandes Justus (۱۳) ! د ۱۸۹۹ ، برلن ۱۸۹۹ Englisch-Ostafrika eJ. R. A.S. در History of Kilwa : S. Arthur Strong : W. E. Taylor (16) : +T. " TAB 00 1 = 1 A 18 African Aphoriosms, or Saws from Swahililand. A Swahili History : A Warner (۱٦) ! ١٨٩١ لندن of Pate ، ترجمه و تحشيه در . J. Afr. Soc ، ترجمه و تحشيه عربی میں منبسدی وقائم Guillan اور Owen کے هاں منقول هين، جن كا جرمن قرجمه Das Ausland: Krapf ١٨٥٨ء مين کيا هر.

([e الخيص از اداره]) A. WERNER

منیش اوغلولری: آنا طولی میں ایک \* چھوٹا ال خاندان - منتش کے بادشاہ پہلے پہل سلجوقیوں کی سلطنت کے ٹکڑے ٹکڑے ہونے کے بعد ظہور میں آئے۔ اس خاندان کا بانی کوئی منتش یک بن بہاءالدین کردی تھا۔ اس کا قصرالحکومت میلاس (میلا سا ، Mylasa) میں تھا، جو قدیم کیریه میلاس (Caria) میں ہے اور اس سے تھوڑی دور اس کا قلعه بیچین (Petsona) تھا۔ اس کے اخلاق بھی میلاس ہی میں سکوئت پذیر رہے تا آنکه آنھوں نے ایا

قصرااحکومت میات (Mildus) میں تبدیل کر ایا۔ منتش کا پیٹا ارخان بیگ تھا، جس کی ہابت میلاسکی ایک عمارت کے کتبر سے علم ہوا ہے اور ابن بطوطه نے بھی، جو اس سے ہمقام میلاس مرسم و ء میں ملا تها، اس کی بابت لکھا ہے (دیکھیر ابن بطوطه: : Y ( = 1 A & m ( ) Juft Defrêmery , de Voyages ٧٤٨ ببعد) ـ أرخال كا جانشين اس كا بيثا ابراهيم هوا جس نے مُغله میں ایک مسجد (میرے / بیرس ع) میں تعمیر کی ، اُس نے دو بیٹر احمد غازی اور محمد چهوڑے - دوسرا بیٹا محمد ممید م سمس میں اس کا جانشین ہوا، لیکن تخت حاصل کرنے کی چیتاش میں اپنز بھائی احمد سے ھار مان لی، جس نے اسکی حصار (Eski Hisar) پر ۵۵۵/ ۱۳۵۳ ع میں قبضه کر لیا ۔ عدم / ۱۳۵۵ میں احدد نے برجين مين ايك دارالعلوم نائم كيا اور جمادى الاخره . ٨٥ه/ كتوبر ٨٥٨ وع مين ميلاس كي جامع مسجد (الو جامع) کی تکمیل کی - احمد غازی شعبان سهره / جولائي ١٩٣١ء مين فوت هوا اور اس كا بهتیجا الیاس اس کا چانشین هوا - اس کے عمد حکومت میں عثمانی منتش ایلی کے قرب و جوار کی کئے ریاستوں پر قبضہ کر چکر تھر، مثلاً گرمیان اہلے [رک بآن] اور حمید ایلی [رک بآن] اور اب منتشیون کی زندگی بھی ان کی وجه سے خطرے میں تھی۔ الیاس بیک کے تخت نشین ہونے می بایزید اول نے جو ابهی ابهی سلطان هوا تها، امیران منتش کو ہا اختیار سلطنت کے بچر کھجر آخری نشان سے بھی محروم کر دیا ۔ اُنھوں نے سینوب کے حکمران بایزید کو تو روم کے پاس جا کر پناہ لی اور اس کے بعد عثمانیوں کو مغلوب کرنے والر تیمورلنگ کے ہاس چلر گئر۔ الیاس بیک، جس نے میلت (Miletus) میں ایک مسجد تعمیر کر لی تھے، دوبارہ ب س ء میں منتش ایل پر قابض هو گیا۔ س جولائی

المرى Marco Falieri كي ساته ايك معاهده كر ليا فليرى Marco Falieri كي ساته ايك معاهده كر ليا Maslatrie) عن Maslatrie كي المر مين شائع كيا Maslatrie) عن Maslatrie كي ساته كي كي المالي كي كي ساته بهي اي كي به بهي اي كي ساته كي دور حكومت بنگ و ساته بهي اي كي مشكلات سے بهرپور رها بي ساته اي مي مشكلات سے بهرپور رها بي ساته مين ختم هو گيا اور اس كا تمام ملك عثمانيوں كے قبضے مين خلا گيا.

مآخل : (١) متن مقاله مين مذكوره مآخذ كعلاوه: Pachymeres طبع Dukas (۲) المبينة (Pachymeres ص سر: (م) ابن يطوطه: Voyages ، طبع Defrémery : 1 6 = 1 A & 1 6 Nouveau Journal des Voyages 13 س إ بيعد ؛ (س) ابن فضل الله المُعْرى : ، ١٣ ( N. E. בנים Istoria della ; e Romania Sonuto בנים ווארש ביים וויבן (bron greco-rom : K, Hopf عن هم ا بيملاء عاد ! ((م) احمد توحید بے ، در . T.O.E.M : ۱ ۲ ( ۲۹۱ : ۲ ما ١٣٥٢ : ٥: ١٥٦ : (٦) خالد ادهم بي: دُول اسلاميه ، استانبول ١٩٢٤ ، ص ٢٨٣ ببعد (بهترين بيان) : (١) الله مع المعام به المعام المع ۱۵۳ ابعد! منتش کے سکوں کے متعلق دیکھیے!(۸) maliqueidel' Orient latin :G. Schlumberger Wiener Numism : J. V. Karabaček (1) ! GA 1 U - Stanely (1.) : 7.. 0 1 1 1 A 2 2 1 7 7 Zeitschr «Catalogue of Oriental Coins in the British: Lane Pool museum ج ٨، لنلان ١٨٨٣ ع، ص ١٠٠ (١١) أحمد توحيد بر و مسکوکات قدیمی قاتلوغی ، ج م ، استالبول ۱۳۲۱ه،

ابل کی ۱۹۸۰ کی دیکھی: منتش اہلی کی عمارات کے لیے دیکھی: PAA میں PAA کی Dir piruz-mosches zu milas ein : K. Wulzinger Beitrage zur Festschrift در Frühgeschichte Osmanis-Zur Hundertjahrseier der Technischen cher Baukunst . (۴, ۹۲۵) · Hochschule Karlsruhe

([تلخص از اداره]) FR BABINGER

منتش ایلی : منشا آنا طولی میں ایک چهوٹی سی رہاست ، منتش اوغلری [رک بان] کے علاقه کی حدود منجم باشي (ديكهار Stolies: Fr. Babinger ص مهم ببعد) كي كتاب صحائف الاخبار (مطبوعه استانبول ۲۰۱۵) میں اس طرح دی هیں : مُعله، (Mughla) بلاط ، بوزايوک (Boz·Üyak) ، ميلاس (Milas) ، برجين (Bardjin) ، مرين (Milas) (Cine) ، طواس (Tawas) ، بور ناز (Bornaz) ، مکری (Makri) ، گجنيز (Gödjiñiz) ، فوجه (Foča) اور مرمير (Mermere) - يه تةريباً قديم قريه (Caria) ، کی حدود سے ملتی جلتی ہیں ۔ اس کے نام کی اصل غیر متیتن ہے، لیکن یہ وثوق کے ساتھ کما جا سکتا ہے کہ یہ راہے جس کا اظہار غالباً سب سے پہلر اور (درد: من Lexicon) : F. Meninski جس کی تاثید ہوتی رہی ہے کہ اس علاقے کا نام قدما کے Myndus در strabo سے لیا گیا ا قابل قبول نمين هو سكتى ـ مذكوره بالا مقامات مين سے متعدد مقامات ایسے هیں جو مرکز علم و فضل ھونے کے لحاظ سے عثمانیوں کی ذھنی زندگی کے ابتدائي دور مين خاصي اهميت ركهتر هين ، چنانچه منتش اوغلی محمد (دررع تا ررده) کے عبد میں ایک شخص محمد بن محمد ساکن برجین نے باز نامه الكها جو J. v. Hammer Purgstall في Falknerkles کے نام سے شائع کیا (۱۸۳۰ Pest) ـ یه کتاب مخطوطة Milan سے نقل کی گئی اور اس کی بابت Hammer کی رائے صحیح ہے کہ عثمانی زیان میں

یه منجمله قدیم ترین کتب کے ہے۔ ان مقامات میں سے اکثر میں علمی مراکز تھے جہاں ایک پر نشاط علمی اور ادبی زندگی عروج پر تھی۔ اس سے معلوم ہوتا ہے که عثمانی علم و ادب میں منتش ایلی کے علاقه کا حصه نمایاں طور پر زیادہ ہے.

مآخذ : متن مقاله مين مذكور هين .

(FR. BABINGER)

المنتصر بالله: ابو جعفر محمد بن جعفر \* [المتوكل على الله] عباسي خليفه ، ايك يوناني كنيز کے بطن سے المتوکل کا بیٹا کا تھا۔ جب اس کا باپ شوال عممه/ دسمبر ٢٨٦١ مين سازشيون كے هاتهون قتل هوگيا تو وه مسند خلافت پر بيثها. ان سازشيون مين المنتصر خود بهي شامل تها اور عام روایت کے مطابق اس وقت اس کی عمر ۲۵ برس کی تھی ۔ حکمران کی حیثیت سے وہ احمد بن العضیب وزیر اور ترکی جرنیلوں کے ماتھوں میں کٹھ بتل بنا رها \_ اس کے بھائی المعترّ اور المؤید اس بات پر مجبور کیے گئے کہ وہ تاج و تعنت کے دعوے سے دست بردار هو جالین اور شاهی محافظون کے سردار وصيف كو بوزنطى سرحد پر بهيج ديا گيا۔ اپنے باپ کے رویہ کے بالکل برعکس وہ علویوں کے ساتھ بڑے حسن سلوک سے پیش آتا تھا۔ اس کے علاوہ أس مين أوركوئي خاص وصف له تها ـ المنتصر ربيع الثاني ١٩٨٨م/جون ٢٨٦٠ مين فوت هوا ـ اس سے کچھ کم معتبر روایت کے مطابق وہ چھ ماہ تک حکومت کرنے کے بعد سامرا میں ربیع الاول کے آخر میں فوت ہوا قها.

مآخذ: (۱) اليعقوبي (طبع Houtsma)، ٢:
٣٥ تا ٩٩ ، ١٠٦ تا ٣٠٠؛ (١) الطبري، ٣:
٩١ ببعد؛ (١) المسعودي : مروج، بيرس، ١٠٠٤.
١٣٠٩ تا ٣٢٣؛ ٩: ٣٦ ، ٢٠ ، ٢٠ ؛ (٣) كتاب الاغاني،
ديكهي Tables Alphabetiques : Guidi؛ (۵) ابن الاثير؛

الكامل (طبع Tornberg)، عن يهد الكامل (طبع Derenbourg)، ص ع ١٣٠ تا ابن الطقطني : الفخرى ، (طبع Derenbourg)، ص ع ١٨٣٠ الهذاء الوادات ، ١٨٣٠ (ع) ابن خلدون : العبر ، ٣٠ : (٢٨٠ (٩) الخطيب (٨) ابن خلدون : العبر ، ٣٠ : (١٠) الديار يكرى : البغدادى : تاريخ بغداد، ٣٠ : (١٠) الديار يكرى : تاريخ الخميس ، ٣٠ : ٣٠٩ : (١١) الديار يكرى : تاريخ الخميس ، ٣٠ : ٣٠٩ : (١١) الديار يكرى : The Caliphate, : Muir (١٢) : ٣٠٩ : ٢ : Chalifen

## (K. V. ZETTERSTEEN)

المنتفق: بنو عقیل کے عرب قبیلے کی ایک شاخ، جو پھر اپنی جگه عامر بن صعصعه [رک بآن] کے ایک بڑے قبیلے کی شاخ ہے ، نسب نامه: المنتفق بن عامر بن عتيل (Gen Tab: Wüstenfeld) المنتفق بن عامر بن عتيل اس ہر ابن الکابی کی دی ہوئی معاومات سے، جو بنو المنتفق كرمتعاق هين (جمهرة الانساب، مخطوطة موزهٔ بریطانیه ، ورق ، ۳۰ الف تا ۱۳۱ ب) سے أضافه هو سكتا هے ! ليكن يه كميں بته نہيں چلتا کہ اس چھوٹے سے قبیلر نے صدر اسلام میں کوئی نمایاں کام کیا ہو۔ بنو المنتفق بھی اسی علاقے میں آباد تھر، جمال بنو عقیل کی دوسری شاخیں رهتی تھیں۔ یه علاقه یمامه کے جنوب مغرب میں ہے۔ البكرى نے ان كے بعض مقامات كا ذكر كيا ہے (معجم ، طبع Wüstenfeld ، و جود تا جود : س: ١١٧، س ٨٥ ـ يه بات قابل ذكر هے كه محوله بالا دونوں عبارتوں میں المنتفق کو معاویه بن عقیل کا نقب قرار دیا گیا ہے، حالانکہ عام نسب ناموں میں معاویہ کو المنتفق کا بیٹا بتایا گیا ہے) (الهمداني؛ جزيره، طبع W. H. Mullen ، ص ١٧٤ س ١١ ١٦ م ١٠ يه بات قابل غور هے كه ان كے علاقر میں سونے کی کانوں کا ذکر آیا ہے)۔ بنوالمنتفق ہنو مُلٹر کو اپنے موالی میں سے سمجھتے تھر (13SG-en. Tab (Wüstenfeld) جن کے مورث اعلی

مآخل: منن مقاله مین مذکور هین. (G. LEVI DELLA VIDA [تخلیص از اداره])

المُنتُقِم : رَكَ به الله الله الاسماء العَسنى. \* منجَم : رك به علم (النجوم). \*

منجم باشى: ايك مصنف كاقلمي نام هـ، \* جس نے دولت عثمانیہ میں سب سے اھمعمومی تاریخ (ناریخ عالم) لکھی۔ اس کا اصلی نام احمد آفندی بن لطف اللہ تھا ۔ وہ ارکلی کا باشندہ تھا، جو قونیہ کے قریب واقع ہے۔ سولہویں مندی کے پہلے نصف میں وہ سلانیک میں پیدا ہوا ۔ اعلٰی تعلیم حاصل کی اور جوانی کی عمر میں پندرہ سال تک قاسم پاشا کے مولوی خانه میں شیخ خلیل دده (سجل عثمانی ، ہ : ٢٨٨) كى ملازمت ميں رھا ۔ اس كے بعد اس نے علم ہئیت و نجوم کا مطالعہ کیا اور درباری منجم (منجم باشي) مقرر هوگيا(٨١٠ه/١٩٦ - ١٩٩٨)-١٨٦٠ ه/٥١٦ و-٢١٦١ مين وه مصاحب بادشاهي کی حیثیت سے سلطان محمد چہارم کے مصاحبان خاص کے حلقه میں داخل هوا۔ محرم ۹ و ، ۱ ه/نومبر ١٦٨٤ء ميں اسے مواوف كركے مصر كي طرف جلا وطن کر دیاگیا ۔ یہاں سے چند سال بعد وہ مکه مکرمه چلا گیا ، جهان وه مولوی خانه کا شیخ بن گیا۔ ۱۰۵ه/۱۹۳۳-۱۰۹۹ عاسے مجبور هو کر مدينة منوره جانا پرا جمال وه سات سال تک مقیم رہا۔ مکه مکرمه واپس آنے کے بعد هی و ب رمضان ۳ و ۱ و ۱ م / ۲ فروری ۲ . ۲ د کو اس کا انتقال ھوگیا اور حضرت خدیجه رض کے قریب

دفن هوا.

اپنی تاریخی تصنیف کے علاوہ منجم ہاشی نے تصنیف و تالیف کے سلسلے میں کافی سرگرمی دکھائی ، اس کی تصانیف میں سے مفصله ذیل کا ذکر آتا هے: بیضاوی کی تفسیر قرآن کا حاشیه ؛ الایجی کی عقائد العضدیه کی شرح ، لطائف نامه ، ترجمه ملفوظات عبید زاکانی اور علم هندسه ، تصوف و موسیتی پر متعدد رسائل - اپنے ترکی دیوان کی وجه سے اسے ترکی کے صوفی شعراء میں ایک مقام حاصل ہے ۔ اس کا تخاص عاشی تھا،

عام تاریخ عربی زبان میں تھی اور اس کا نام جامع الدول تھا ، اصل عربی کے نسخے موجود هيں ـ سماع خانه ادب مؤلفه على انور ميں دو مخطوطوں کا ذکر ہے جن کا Babinger نے ذکر نهیں کیا، یعنی ایک تو جامع سلیم ثانی واقعه ادرته کے کتابخانے میں ہے اور دوسرا محل سلطانی میں احمد ثالث کے کتابخانے میں موجود ہے) ، لیکن اس کتاب کا ترکی ترجمه زیاده مشهور ہے جو تدیم [رک بآن] شاعر نے اٹھارھویں صدی میں صحائف الاخبار کے نام سے تیار کیا تھا (یه کتاب ه ۱۲۸۵ میں تین جلدوں میں قسطنطینیه میں چھپی تھی) ۔ یہ نمام دنیا کی تاریخ ہے جو اسی قسم کی . عربی تصانیف کی طرح خاندانوں کی ترتیب کے مطابق ، تین حصول میں منقسم هے: پہلر حصر میں آنحصرت صلی اللہ علیہ و آلہ وسلم کے زمانے كى تاريخ هے ، دوسرے ميں غير مسلم خاندانوں كى تفصيل هے اور تيسرے ميں مسلمان خاندانوں کے جالات هين ـ تمهيدي ابواب ميں مصنف كثير تعداد میں مصادر کا ذکر کرتا ہے جن میں سے کئی ایک ضائم هو چکر هیں - اس اعتبار سے به تصنیف بہت سے چھوٹے خاندانوں کے حالات معلوم کرنے کے لیر خاص طور پُر مفید ہے اور اسی لیے زخاؤ

مآخذ : (۱) O. G. W: F. Babinger اور مآخذ جن کا ذکر اس میں ہے.

(J. H. KRAMERS)

أَلُمنجيه: ركُّ به الملك.

مند (؟) ؛ ایک قوم جن سے عربوں کا سندھ \*

میں سامنا ہوا ، اس نام کی صرف ظاہری بناوٹ

یقینی ہے : می د (مد ، مید) ، یا من د (مند ،

مند)۔ حضرت معاویہ ﴿ کے عہد میں (۱۹۸۵ تا ، ۲۵)

رشید بن عمرو مندوں کے خلاف ایک مہم میں

جان بحق ہوئے (البلدڈری ، ص ۱۹۳۸)۔ الحجاج کے

زمانہ میں دیبل [رک بآن] کے مندوں نے کھلے

سمندر میں چند مسامان عورتوں کو پکڑ لیا، جنہیں

جزیرۃ الیاقوت کے بادشاہ نے اپنے وطن کو واپس

بجزیرۃ الیاقوت کے بادشاہ نے اپنے وطن کو واپس

بخیرۃ الیاقوت کے بادشاہ نے اپنے وطن کو واپس

نملاف مہم ضروری خیال کی ؛ چنانچہ دیبل پر

فوج کشی کی (وہی کتاب ، ص ۱۳۵۵ ۔ ۱۹۵۵)

فوج کشی کی (وہی کتاب ، ص ۱۳۵۵ ۔ ۱۹۵۵)

فوج کشی کی (وہی کتاب ، ص ۱۳۵۵ ۔ ۱۹۵۵)

سرشت(؟) سے ایک صلح نامه طر کیا ، جو مند قوم سے تعلق رکھتے تھے اور بحری تزاق تھے (ینطعون فی البحر) (وهی کتاب ، ص ، ۱۱۸۰۰ اس جگه کے نام سرشت سے سوراشٹر: کاٹھیاواڑ کی یاد تازہ هوتی فے \_ العتميم کے عمد میں (۲۱۸ تا ۲۲۲) عمران بن موسی نے مندوں پر حمله کیا، ان کو اپنی حرکت کی سزا دی اور مندوں کا ایک پشته (نهر؟) يعني سكرالمند بنوايا جس كا مطلب غالباً يه تھا کہ اُن کی زمینوں میں آبیاشی کا انتظام درهم برهم هو جائے؛ پهر زط [بو سکتا هے که يه لفظ زط، جے کے لفظ کا معرب ہو اور مند قوم جے یعنی جائ قوم کی ایک شاخ ہو] ، کی امداد سے جن کو اس نے محکوم کر لیا تھا ، عمران نے مندوں کے غلاف اپنی میم کو جاری رکھا ۔ ایک نہر سمندر سے نکال کر مندوں کی (جھیل) بطیحہ میں پانی کا سیلاب چھوڑ دیا ، جس سے آن کا پانی کھاری بن گیا (وهی کتاب، ص ۵مم) ـ اسی زمانے میں محمد بن فیضل حاکم قلعه سندان (دمان ، سورت کے جنوب میں ؟ دیکھیر Elliot ، ۱ : ۲ : ۱ ما فے مندوں کے خلاف ستر جہازوں کے بیڑے سے مندوں پر بحرى حمله كيا (كتاب مذكور ، ص ٢٩٨٩).

بلاذری میں یه لفظ "مید" پڑھا گیا ہے (انگریزی ترجمه از حتی ، ۲ ، ۲ ، ۲ وغیره) .

جغرافیه دانوں میں ابن خرداذبه (ص ۵۹ و ۹۲) پہلا شخص هے جو میدوں (؟) کا ذکر کرتا هے جو دریائے سندھ سے چار روز کی مسافت پر آباد تھے (بجانب مشرق) اور قزاق پیشه تھے مسعودی (صوح ۱: ۳۵۸)، جو .. ۳۵ کے بعد هندوستان میں آیا، لکھتا هے که منصوره کا ملک همیشه سنده کے مندوں اور دوسری قوموں سے برسر پیکار رهتا هے (دیکھیے نیز مسعودی: تنبیہه، ص ۵۵؛ صطخری، ص ۵۵؛

میں (=بن حوقل ، ص ۲۳۱) بدهوں اور مندون کا بھی نام دیتا ہے۔ مند لوگ دریائے سندھ کے کنارے (شّط المهران) ملتان سے لر کر سمندر تک آباد تھر اور صحرائی چراگاھوں پر قابض تھے جو دریائے سندھ اور قامُمُلْ کے درمیان پھیلی ہوئی تهیں \_ بقول ادریسی (۸۳۸ه / ۱۱۵۳)، ترجمه یکستان سنده کی (Jaubert در میکستان سنده ک کناروں ہر آباد تھر ، وہ اپنی بھیڑ بکریوں کے گلے مَامْهُل (قَامُهُلُ ؟) كي سرحد تك چرايا كرتے تھے -ان کی تعداد کثیر تھی اور ان کے ہاس بہت سے اونٹ اور گھوڑے تھے ؛ ان کی بلغاریں دُور (روڑ پڑھیر) تک اور بعض اوقات مکران کے علاقے تک بهی هواکرتی تهیں ـ به آخری تنمیل کچه عجیب معاوم ہوتی ہے کیونکہ اس کا مطلب تو یہ ہوا که قوم ایران تک پهیلی هوئی تهی، لیکن متن کی عبارت بقینی نہیں ہے۔ شاید مکران کی جگہ 'ملتان' ھو ، اس کے بعد مسلمان مصنفین کی کتابوں سے مند كا نام غائب هو جاتا هـ.

تامیل کے محل وقوع کا تعین ضروری ہے تاکہ مند قوم کی آبادی کی حدود کا اندازہ لگایا جا سکے ۔ اسے بعض اوقات هند میں (اصطخری ، مل میں ( اصطخری ، اور کبھی هند اور سنده کے درمیان بتایا جاتا ہے (ادریسی میں اصل نام کی شکل غیر یتینی ہے ( نامیل ، مامیل ، امیل)۔ . Elliot : ۱ : ۳۹۳ میں اسے انہاواڑہ کے مترادف سمجھتا ہے ؛ قب البیرونی ، ص . . ، ، آخری شہر (انہلواڑہ ، البیرونی ، عبی آباد هوا) موجودہ زمانے نہر واڑہ ، جو ۲۳۸ء میں آباد هوا) موجودہ زمانے کا پٹن ہے (شمالی بڑودہ میں دریائے سرسوتی کے کنارے ؛ دیکھیے Cunninghem ، کتاب مذکور ، ص . ۲۹ ، مامیل "کو عمر کوٹ (امر کوٹ) بھی کہا جاتا "مامیل" کو عمر کوٹ (امر کوٹ) بھی کہا جاتا ہی ۔ کچھ بھی ہو قامیل لازما المنصورہ کے

جنوب مغرب میں ( = حیدر آباد برلب دریائے سندہ ، قب تارہ دریائے سندہ و قب الحدی اوری کی چراگاہوں کی آخری حدکا نشان ماتا جائے گا۔[ایک نظریہ پیش کیاگیا ہے کہ وادی سندھمیں ھندی آریاؤں کے آنے سے پہلے ھمالیہ کے منطقے سے لیے کر ساحل سمندر تک "آسٹرو ایشائی" لوگ آباد تھے۔ منلہ قسم کی ضمنی زبانوں یعنی 'آسٹرو ایشیاٹک' کے اثرات سے بہ بات بھی واضع ھو جائے گی کہ سنسکرت زبان میں مخلوط حلقی حروف کی آوازیں گئی طرح چلی تی میں مند کے سلسلے میں متعدد قیاسات ظاھر کیے گئع ھیں۔ کیا اس ھلکے سے قیاس پر غور نہیں ھو سکتا کہ محدود غزنوی کے حملوں کے وقت لاھور یا اس کی کسی نواحی حملوں کے وقت لاھور یا اس کی کسی نواحی

(V. HINORSKY) و [تلخيص از اداره])

مُنْد : (مُوند ، مَند) فارس ایرن اکاسب سے لمبا دریا (نزهة القلوب : . ۵ فرسخ ؛ E. C. Ross : تین سو میل سے زیادہ لمبا).

نام: ایران کے دستور کے مطابق دریا کے مختلف حصوں کے نام آن علاقوں سے موسوم هو جاتے هیں جن میں وہ بہتے هوں۔ مائد اس علاقے کا نام هے جو دهانے کے قریب اس کا آخری حصه هے۔ یه نام پہلی دفعه فارس نامه (البلخی) میں استعمال هوا (۱۱۱/۵۱۰ سے قبل)، لیکن وہ بھی میرف علاقه مائدستان کی رعایت کے ساتھ (قب ذیل میں).

عربی مآخذ میں اس دریا کا پرانا نام سکان لکھا

ه (اصطخری ، ص . ۱ ؛ ابن حوقل ، ص ۱۹۱؛
ادریسی ، ترجمه Jaubert ، ۱ ، ۱ ، س)، لیکن اس

کے هجا مختلف هیں : فارس نامه، سلسلهٔ یادگارگب،
ص ۱۵۰ ؛ نزهة القلوب ؛ ص ۱۳۰ ؛ زکان یا زکن،
نزهة القلوب ، ص ۱۱۰ ؛ ستاره گان ، جہاں نما ،

ص عمه ؛ قب نيز صيحكان در حسن فسائي .

نیار کوس Nearchus کتاب Arrian) Periplus نیار کوس میں اس دریا کا ذکر هے اور یه بات عام طور پر تسلیم کر لی گئی ہے کہ اس سے مراد سكان هي هـ- اس امر پر بهي سب كو عدوماً اتفاق هے کمه سنکوس (Sitioganrs) اور ستیو گےلس (Sitiogagus) (ستيوگکس) جس کا ذکر پليني نے Nal. Hist ، ب ، ب میں کیا ہے دونوں ایک ھی دریا کے نام میں (Weissbach ، مرو ، ع) ، لیکن Herzfeld (2.4.2) اس بات پر اعتماد کرتے مونے که شاذکان (=ستیوگینس؟) کے نام کا ایک اور دریا بھی موجود ہے ، سیٹکوس اور ستیو گینس کی مماثلت پر شبه ظاهر کیا ہے۔ بقول اصطخری ، ص ۱۱۹ ، شاذکان ، دشت الدستقان کے مقام ہر (بوشیر؟ کے شمال میں) خلیج فارس میں جاگرتا ہے ، اس شاذکان کو دریائے شاہور سمجھنا چاهیر \_ فارس نامه، طبع Le strange، ص ۱۹۳ میں رود بال ستجان ("ستجان کے کناروں" کا ذکر کرتا ہے کہ وہ شیراز سے توج کے راستے ہر ایک منزل ہے۔ اس وجه سے اور بالخصوص اس نام کے باعث ستجان ، شاپور دریا کے ہائیں ھاتھ کے معاون دریا کا نام معلوم ہوتا ہے۔ پلینی ، اولیسیکرٹوس (Onesicritos) کی تقاید کرتے ہوئے یہ بھی لکھتا ہے کہ سیتیوگینس کے ذریعر سات روز کے سفر کے quo Pasarggdus) في جاتا في إسركيدس پهنچ جاتا seplima die nevigatur . ميتيو كينس كى حقيقت خواه کچھ ھی ہو یہ بیان مبالغہ آمیزی سے خالی امیں (بالخصوص سمندركي چا سرگيدس كو جانے کے لیے) اور پسرگیدس (مشد مرغاب) کا پائی خلیج فارس میں نمیں گرٹا، لیکن اس بات کا بھی ثبوت موجود نہیں ہے که طفیانی کے زمانے میں (موسم سرما میں) ثانوی آمد و رفت کے لیے سکان

کے دریائی رائے کا استعمال بالکل ناممکن ھو،

Arrian لکھتا ہے کہ نیارکوس نے سیٹیکوس کے دھانے پر غلے کے انبار دیکھے تھے جو سکندر اعظم اپنے لشکر کے لیے وھاں لایا تھا۔ اصطخری، ص۹ ۹ میں سکان کو فارس کے آن دریاؤں میں شمار کرتا ہے جو بوتت ضرورت جہازرانی کے قابل ھو سکتے ھیں (النہار الکبار آلتی تُحمل السفَن اذا اُجریت فیھا) . . . تفصیل کے دیکھیے 10 لائیڈن ہار اول ، بذیل ماده،

مآخذ: (۱) Sitakos: Weissbach در -Sitakos יבו און ארב י מו Real-Encyclopadie 2nd ser vissowa ص بريم ؛ (٢) إصطغُورْي ، ص ١٢٠ ؛ (٣) ابن حوال ، ص ۱۹۱ ؛ (م) اين بلغي : فارس نامه ، يادكار كب ، ص ١٥٦ ؛ (٥) أُنْزِهُمْ الْقُلُوبِ ، يادكار كب ، ص مم ٢٠٠٠ (٦) حاجي خليفه: جهال نما ، ص ٢٨٢ ؛ (١) حسنفسائي: فارس نامة ناصرى، طهران مهرمه، ج ۲ : ۲۱۰ و ٣٢٨ تا ٢٩٩ عطمران مروسوه، اس بلند ياية تصنیف کے مصنف نے فارس اہران کا ایک علیحدہ نقشہ بھی شائع کیا تھا جو اب نایاب ھے: (Aucher- (A) (ع) 'ar . : ۲ (عرص Relations : Eloy Notes on a Journey eastwards from: Keith Abbott (1.): 1Ar 1 189 00 11 100 1 JR G.S. Shiraz ال عدد عا د Routen im Orient : Haussknecht :Rivadaneyra (11) !Centrales und sudliches Persia ا تا تا ا ۱۸۸. کی در Viage al interior de la Persia ( SIAAT ULU ( Six Months : Stack (17) : 11. Notes on the : E. C. Ross (۱۲) ! ۱۱۱ ص ۱۱۱ باب ۱۱ 6 & F e river Mandor Kera Aghateh Proc. R.G.S. ١٨٨٣ء، دسمبر ، ص ١٦٤ تا ١٦٤ مع نقشة ( اس مقاله میں C.F. Andreas کا عالمانه نوٹ بھی درج هے) ؛ (س) Persopolis Bericht uber meine Aufnahmen: Stolze יבו או verh. d. Gesell f Erdy

Topegr.: Tomcschek (۱۵): ۲۵٦ ت ۲۵۱ می د Elauterang d'Kustek faarineachs. Sitzh A.W. Wien (۱۲): ۲۱ مید ۱۲۱ مید الله ۱۲ مید الله ۱۲ مید ۱۲۱ مید الله ۱۲ مید الل

(اللخيص از اداره]) V. MINORSKY) مَنْدُوبِ: رَكَ به مستحب. ⊗ منديريز: مغربي اناطولي مير دو دريّاؤُن \*

(١) بيوك مندرز (العمرى مندروس لكهتا هے اور پیری رئیس مندرز یا مندروز ؛ پرانے زمانے کا Maeader ؛ صليبي جنگ آزماؤں كا مندره) : يه ضلع گرمیان کی ایک چھوٹی سی جھیل ہویرن کلو (سامی) سے نکلتا ہے جو دئر (Diner) Huweiran Golu سے اوپر ہے (بنول ابوبکر بن بھرام یہ ایک چشمر سے انکاتا ہےجسے بو ناریاشی Bunacbashi کہتر ھیں اور جو هومه سے ایک دن کی مسافت ہر ہے) ، هومه سے کچھ فاصار پر بہتا ہوا آگے نکل جاتا ہے اور پھر اشقلی کے میدانوں اور بقلن اور چل کی قضاؤل میں هو کر گذرتا ہے۔ چار شنبه کی قضاء (صدر مقام بلَّدن) میں بنزجای (مراد دغ سیو بقول ابوبکر بن بهرام جس کا یه بیان که یه اشتلی سے گزرتا هے غلط هے) ؛ اس میں آ ماتا ہے، جو مراد دغ سے نکل کر بنز سے گزرتا ہوا چلا جاتا ہے، اس سے اور آگے دینزل کے میدان میں چرک سواس سے ا ملتا هے جس کا قدیم نام لیکس فل Lycus Fl ھے۔اس سے آگے ایک برباد شدہ بل جسے در تش کیرسو کهتر هیں ، گرمیان اور ایدن کی دو قدیم لواؤں کی درمیانی سرحد کا نشان ہے۔ ابوبکر

کا بیان ہے کہ پل کی بنیادوں کے نیچے ایک گرم چشمہ اہلا تھا، جس کی وجہ سے یہ پل تباہ ہو گیا۔

(۲) کوچک مندریز ، قدیم کیسٹرس کرمیائی راستہ ایک وسیع میدان میں ہے، جس کے شمالی کنارے پر برگ Birgi ہے ، اور جنوبی کنارے پر صور (Tyres) ، جو لوائے ایدن کا پرانا صدر مقام تھا ۔ ایسولغ Ayasolugh سے ڈرا نیچے یہ سمندر میں قدیم اینی سس Ephesus سے ڈرا نیچے یہ سمندر میں حاگرتا ہے.

قرون وسطی میں دریا کے متصل عقبی علاقے کا جہاں کیسٹر Cayster کے ذریعے پہنچتے تھے ، کا جہاں کیسٹر التولوگو Altoluogo تھا، یعنی قدیم Ephesus (ترکی الیسولغ ، جسے اب سلجوک کہتے ھیں)۔ اس کے بعد کش ادہ سی (Scalanouva). عثمانیوں کے دور حکومت میں بحیرہ ایجین کی تمام تجارت جو اناطولی کے علاقہ عقب دریا سے هوتی تھی ، سمرنا کی راہ سے هونے لگی ، اس لیے قافلوں کے وہ تمام راستے جو دریا کی وادیوں میں سے بحیرہ ایجین کی طرف جاتے تھے ، سمرنا یر ختم هوتے تھے ، جیسا کہ موجودہ زمانے میں ان وادیوں کو جانے والی ریایں سمرنا ھی سے روانہ موتی ھیں.

مآخذ: (۱) ابن فضل الله العمرى: مسالک الا بصار، مسالک الا بصار، مسالک الا بصار، اطبع Taeschner ، ص مهم (فرانسيسي ترجمه ، قاطر مير ، نهري رئيس: بعريه ، طبع Kahle ، بعرى رئيس: بعريه ، طبع استانبول (۲) ابوبکر بن بهرام ، در چابي : جهال نما ، استانبول : ۱۰ م ص مهم ؛ (م) سامي : قاموس الاغلام ، م م مهم ؛ در هابي : مهموساً ، سامي : قاموس الاغلام ، م مهم ، در هابي : المعد ، خصوصاً ، مهم ه (فرانسيسي ايليشن ، الله بعد ، خصوصاً ، مهم ه (فرانسيسي ايليشن ، در م مهم ، خموصاً ، مهم ه (فرانسيسي ايليشن ، در م مهم ، خصوصاً ، مهم ه (فرانسيسي ايليشن ، در م مهم ، خصوصاً ، مهم ه (فرانسيسي ايليشن ، در م مهم ، خصوصاً ، مهم ه (فرانسيسي ايليشن ، در م مهم ، خصوصاً ، مهم ه (فرانسيسي ايليشن ، در م مهم ، خموصاً ، مهم ه (فرانسيسي ايليشن ، در م مهم ، مهم

## [و تلخيص از اداره] F. TAESCHNER

منادنگو: مغربی سوڈان کی ایک قوم کا \* نام ، حبس كا اصلى وطن بالائي ناثيجر ميں بماكو اور سکوئری سدیت ان کا درمیانی علاقه تها \_ اس خطے میں بور ، بوٹ یا بتو کے ضلع کے علاوہ فلیم زیرین Faleme Lower اور ہمبک کے صوبے بھی شامل هیں ، جمال سے سونا نکلتا ہے۔ موحودہ زمائے میں مندنکو قوم کے لوگ اس پہاڑی علاقے میں پھیل گئے میں ، جن سے سنیکال Sencgal دریا کی دو شاخین نکلتی مین ؛ وه جنوب میں سنکرن ، گنکرن ، بمبک اور وادی ا تک اور شمال کی جانب مغربی صعراء تک آباد ھیں۔ گیارھویں صدی میں انھوں نے آج کل کے موریطانیہ کے کچھ حصر کو آباد کیا اور اس زمانے کے عرب مصنفین انھیں ''گنگرہ'' (واحد گنگری) یا "ونگره" لکھتے ھیں۔ یه لفظ غالباً ان کے اصلی وطن گنگرن ، کونگرن یا گبنگون کی ایک بگڑی ہوئی صورت ہے۔ یہ لوگ انهیں هوده میں بھی ملر تھر ۔ همارے وقتوں میں پہلا نام تو موروں اور سراکولوں نے قائم رکھا اور دوسرا سنگھرئی، مسینہ کے قبیلہ بل اور هوسه نے ۔ [تفصیل کے لیر دیکھیر 11 ، لائیڈن، بار اول، بذيل ماده].

year 1805 (۳) این بطوطه ، طبع Deferemery ، الجزائر ۱۸۵۳ - ۱۸۵۹ ء (۳) این خلدون : تاریخ البریز، ترجمه دیلان: (۵) سعدی ثمیثی : تاریخ السودان، بیرس . ۱۹ ۵ دیلان: (۵) سعدی ثمیثی بذل ساده، ور ژو لائیدن، بار اول.

[و تلخيص ار اداره] H. LABOURET المنذر بن محمد: (بن عبدالرحمٰن بن الحكم بن هشام بن عبدالرحمٰن بن معاويه بن هشام بن اميرالمومنين عبدالملك) ، كنيت ابوالحكم ، اندلس میں اسوی خاندان کا ایک حکمران (۲۲۹ه/ ۲۸۸۶ تا ۲۸۵/۵۲۵ ) ، جو ۲۲۹/۲۸۸ سي ہمقام قرطبه پیدا هوا - جب جوان هوا تو اس کے ہاپ نے اسے فوجی مہموں پر روانه کر دیا۔ ھر مقام پر اللہ تعالٰی نے اسے فتح و نصرت سے توازات ۲۲۳ه/۲۸۹ میں اپنر والد کی وفات کے بعد وہ اندفس کے تاج و تخت کا وارث ٹھمیر ۔ سلطنت کی ہاگ ڈور سنبھالتے ہی اس نے اپنی فوج کو عطیات و انعامات سے نوازا۔ تاج پوشی کی خوشی میں اس سال کا عُشر (مالیه) بھی رعایا کو معاف کر دیا۔ شعرا و ادبا کو انعامات دیئر میں بڑی فراخ دلی کا ثبوت دیا ۔ سخاوت کی وجه سے وہ اہل قرطبه کا محبوب حکوران بن گیا۔ وہ بالآخر بیشتر کے قلعے کے سامنے عمر بن حفصوں کے معاصرے کے دوران میں خالق حقیقی سے جا ملا

مآخول : (۱) ابن عذاری المراکشی : البیان المغرب فی اخبار الاندلس و المغرب ، ب : ۲۹۳ ؛ (۲) ابن الغرب الاثیر : الکاسل ، (فاهره) ، ی : ۱۳۳ تا ۱۳۳۵ ؛ (۳) ابن غلدون : تاریخ ، به : ۲۳۳ ؛ (۳) المقری: نفع الطیب (بولاق) ، ۱ : ۲۳۳ ؛ (۵) ابن سعید الاندلسی : المغرب فی حلی المغرب (سعیر ۱۹۵۳) ، ۱ : ۳۵ تا ۲۵ ؛ (۲) العمیدی : جزوة المقتبس (سعیر)، س ۲ ؛ (۵) احمد السعید سلیمان : تاریخ الدول الادلادیه ، ۱ : ۲۰

[عبد القيوم]

\* مُنْسُرِ ع عربی علم عروض ہیں دسویں بعر کا نام ۔ اس س هر مصرعے میں تین اجزا (تفاعیل) هوتے هیں اور اس کی تین عروضیں اور چار ضربیں هیں :

عروض اول : مستفعان، مفعولات، مستفعان،
(مصرعة اول)
مستفعان، مفعولات، مستفعان
(مصرعة ثانی)
مستفعان، مفعولات، مستفعان
مستفعان، مفعولات، مستفعان
مستفعان، مفعولات، مفعولن

عروض ثانی : مستفعلن ، مفعولن عروض ثالث : مستفعلن ، مفعولن

پہلی عروض کی ضرب میں مستفعان شاذ و نادر استعمال ہوتا ہے۔ پہلی عروض کی دوسری ضرب کا خلیل بن احمد نے ذکر نہیں کیا ، لیکن ابن برّی نے لکھا ہے کہ مولد شعرا نے اسے بہت استعمال کیا ہے ، جن میں ابن الرومی بھی شامل ہے۔ یہ امر ملحوظ خاطر رکھنا چاھیے کہ عروض ثانی اور ثالث کو بحر رَجز میں شامل سمجھا جاتا ہے.

مستفعان میں یہ چیزیں حذف هو سکتی هیں:

(۱) اس کا "س"، سواے اس کے که جب اسے پہلی
عروض میں پہلی ضرب کے طور پر استعمال کیا
جائے ؛ (۲) اس کی "ف" اور اس طرح یه
مستعلن رہ جاتا ہے ، جو مفتعان کے مساوی
ھے ؛ (۲) اس کا "س" اور "ف" دونوں ہیک وقت
(جو بہت مذموم ہے) اور اس طرح یه "جز متعلن
رہ جاتا ہے جو فعاتی کے مساوی ہے ۔ پہلی
رہ جاتا ہے جو فعاتی کے مساوی ہے ۔ پہلی
عروض میں یه آخری تغیر (زحاف) نہیں هو سکتا،
مفعولات میں یه چیزیں حذف هوتی هیں:
مفعولات میں یه چیزیں حذف هوتی هیں:

یه جز معولات ره جاتا ہے جو مساوی ہے مفاعل کے ؛ (۲) اس کی "و" اس طرح یه جز مفعلات هو جاتا ہے ، جو مساوی ہے فاعلات کے ، (۳) اس "و" اور "ف" دونوں بیگ وقت ، جو بہت برا سمجھا جاتا ہے اور اس طرح یه جز مُعُلاتُ هو جاتا ہے ، جو فعلات کے برابر ہے.

مفعولان اور مفعولن کی "ف" حذف هو سکتی هے اور اس طرح وہ علی الترتیب معولان = فعولان اور فعولُن = فعولُن هو جاتے هیں.

(محمد بن شنب)

تعلیقه (۱) پہر مسرح فارسی اور اردو عروض میں عربی عروض کی مقلد ہے ، لیکن بعض تصرفات کے ساتھ اولا یه مسدس کی بجائے مثمن الارکان ہوتی ہے ، دوسرے فارسی اور اردو کے شعرا نے اسے بہت کم استعمال کیا ہے ۔ فارسی میں کسی قدر زیادہ دیکھنے میں آتی ہے ۔ ایرج میرزا جلال الممالک نے، جو جدید ایرائی شاعر ہے ، اپنے معروف قطعے میں جس کا موضوع ابو العلاء المعری معروف قطعے میں جس کا موضوع ابو العلاء المعری ہے ، اس کا ایک وزن مفتعان فاعلات مفتعلن فع یا فاع (منسرح مثمن مطّری مجدوع و منحور) استعمال کیا ہے ۔ قطعہ مذکور کا پہلا شعر یہ ہے :

قصه شنیدم که بوالعلاء به همه عمر
لحم نخورد و ذوات لحم نیازرد
غالباً اسی قطعے کے پیش اظر علامه اقبال نے
نظم بعنوان "ابو العلا معری" کہی ہے ، یه بهی
صنف قطعه میں ہے اور اس کا پہلا شعر ہے:
کہتے هیں کبهی گوشت نه کهاتا تها معری
بهل پهول په کرتا تها همیشه گزر اوقات
معلوم هوتا ہے که علامه اقبال نے منسرح
کونا مطبوع پا کر اس سے احتراز کیا ہے اور اپنے
لیے ایک مطبوع اور مترنم بحر (هزج مثمن اخرب
مکنوف مقصور و محذوف) کا انتخاب کیا ہے۔

منسرح کے زیر نظر وزن میں غالب کی ایک غزل دستیاب ہے ، جس کا مطلع ہے:

آ که مری جان کو قرار نہیں ہے طاقت بیداد انتظار نہیں ہے

واضع عروض خلیل بصری کے خیال میں منسرح "آسان" بحر ہے ، اس بنا پر که اس کے شروع میں اسباب او تد سے پہلے آتے ھیں (، سرح بمعنیٰ آسان ہے)۔ بحر زیر نظر کی اس وجہ تسمیہ سے عمومی عروض کا یہ تصور حاصل ھوتا ہے کہ هر زبان کی شاعری میں اسباب پر مبنی بحور بدوی میں اسباب پر مبنی بحور بدوی مبب ثنیل پر رکھی گئی ہے ؛ چنانچه تُروکائی مبب ثنیل پر رکھی گئی ہے ؛ چنانچه تُروکائی مبب ثنیل پر رکھی گئی ہے ؛ چنانچه تُروکائی میں یہی صورت ملتی ہے اور اس کا ایک نمایاں مظہر Ballad کی صنف ہے ، جو ھماری صنف مننوی کے متبادل ہے ۔ دونوں میں عوامی داستانیں بیان مؤتی ہے ، جن کی طوالت (Magnitude) مختلف کی جاتی ھیں ، جن کی طوالت (Magnitude) مختلف

منسرح کے اردو اوزان غیر سالم هونے هس اور ان میں زحاف خبن ، جدع ، طی ، کسف ، نحر اور وقف واقع هوئے هیں ، یه اوزان قلیل الاستعمال هیں ـ چند مثالیں درج کی جاتی هیں : ـ

ا منسرح مثمن مطوی موقوف (مستفعلن فاعلات مستفعلن فاعلات) :

ہیچین کہاں دل سا مال یعقوب کا ہے مقال جنس وفا کا ہے کال کنعان میں ھٹتال ہے (بحر لکھنوی)

۲- منسرح مثمن مكسوف موقوف (مستفعلن فاعلن).

روتا هون شام و سعر ٹکڑے ہے غم سے جگر ہرا حال ہے ہراد کجھ رحم کر میرا ہرا حال ہے (بحر لکھنوی)

۳- منسرح مثمن مطّوی موقوف (مفتعلن فاعلات مفتعان فاعلات) :

بیٹھ تو پہلو میں یار کچھ تو هو دل کو قرار تو جو گیا اے نگار صبر و تعمل کہاں (میر تجلی دهلوی)

م. منسرح مثمن مطوی مجدوع و منحور (مفتعلن فاعلات مفتعلن فع یا فاع).

آ که مری جان کو قرار نہیں ہے طاقت بیداد انتظار نہیں ہے امثلہ بالا سے یه امر ثابت هو جاتا ہے که اس بحر کے سالم ارکان میں آسانی کی جو توقع عرب شعرا کو هو سکتی تھی وہ فارسی اور اردو کے شعرا کو میسر نہیں آ سکی ، اس کی وجه مخصوص زحافات کا عربی ، فارسی اور اردو شاعری میں استعمال ہے.

ہحر منسرح کے ارکان اساسی میں رکن مستقلعن کے "س" اور "ف" کے حذف سے متعلن حاصل ہوتا ہے جو مقاله نگار دائرہ معارف اسلامی (لائیڈن) کے خیال میں، فعلاتن کے مساوی ہے۔ ظاہر ہے که دونوں کا آهنگ مختلف ہے۔ جہاں متعان اپنی صوتیات میں فاصلۂ کبری کی حیثیت رکھتا ہے (چار متحرک اور ایک ساکن کا مجموعه) وهاں فعلاتن کے شروع میں صرف تین حروف صحیح متحرک واقع ہوئے میں اور ان کے بعد ایک ساکن یعنی "الف" ہے۔ اس بنا ہر مُتعَلَّن کو تعلاقن کے مساوی قرار نہیں دیا جا سکتا۔ اول الذکر کا گزر عربی فارسی اور اردو شاعری میں ممکن نہیں که اس کا حرکاتی نظام هی ایسا واقع ہوا ہے ۔ دوسرے لفظوں میں کہہ سکتے هیں که فاصلهٔ کبری کو نظم اشعار میں دخل میسر نہیں ۔ یہ بھی ظاہر کہ رکن فعلاتن فاعلاتن کی مخبون صورت هے.

(سید جابر علی)

تعلیقه (۲): (ع) مادهٔ س، ر، حسے باب انفعال میں صفت مشبه! لغوی معنی سریع السیر، سبک رفتار، نیز عریان، برهنه! اصطلاحاً علم عروض کی ایک بحر کا نام - بحر منسرح عربی میں مسدس الاصل هے - اس کے ارکان مستفعلن مفعولات مستفعلن (دو بار) هیں - اس کے عروض سالم، مخبون اور مطوی تین قسم کے هیں اور ضربیں موقوف، مکشوف، مطوی، مقطوع، موقوف اور مکشوف، مخبون چھے قسم کی آئی هیں - عربی میں اس کے وافی یعنی مسدس پانچ اور منہوک یعنی مثنی چار، کل نُو اوزان رائج هیں.

واقی: (۱) مسدس ، ضرب مطوی باقی ارکان مام : مستفعان مفعولات مستفعان ، مستفعان ، مستفعان ، مفعولات مستفعان ، مفعولات مفتعان ؛ (۲) مسدس ، ضرب مطوی باقی ارکان مخبون : مفاعلن مفاعیل مفتعلن ، شب ارکان مطوی : مفاعیل مفتعلن فاعلات مفتعان (دو بار) ؛ (۲) مسدس ، مسدس ، مفتعان فاعلات مفتعان (دو بار) ؛ (۲) مسدس ، فعلتن فعلات مفتعان - فعلتن فعلات مفتعان - فعلتن فعلات مفتعان - واضح رهے که بحر منسرح میں عروض و ضرب واضح رهے که بحر منسرح میں عروض و ضرب عروض و ضرب عروض و ضرب عروض و ضرب منسرح میں غروض و ضرب منس بانچ متحرک متوالی جمع هو عالی کی وجه سے قبیع هے ؛ (۵) مسدس ، ابتدا مالم ، ضرب مقطوع باقی ارکان مطوی : مفتعان فاعلات مفعولن :

منہوک: (۱) مثنی ، ضرب موقوف ہاقی سالم:
مستفعلن مفعولات (بسکون آخر ، ایک ہار) ، اس
وزن کی ضرب میں ردف ضروری ہے، یعنی روی سے
پیشتر کوئی ایک حرف مدہ لازم ہے ؛ (۱) مثنی ،
ضرب مکشوف ہاقی سالم : مستفعلن مفعولن (ایک
ہار) ؛ (۸) متن ضرب موقوف معجبون ہاتی سالم :
منقان فعولان (ایک ہار) ؛ (۱) مثنی ، ضرب مکشوف

مخبون باتى سالم: مستفعلن فعولن (ايك بار).

قارسی و اردو میں بحر منسرے مثمن الاصل عے ۔ وافی گیارہ ، مجزو سات اور مشطور دو ، سب ملا کر بیس اوزان رائع هیں ، مگر اردو میں مشطور مستعمل نهیں ، البته مسمط چار خانه رائع هی مشطور مستعمل نهیں ، البته مسمط چار خانه رائع عے ۔ اس کے ایک ایک مصرع کو ایک ایک شعر مان لیا جائے تو مشطور بن سکتا ہے ۔ اس میں عروض و ضرب موتوف یا مکسوف یا مجدوع یا منعور آئے اور چودہ زحاف واقع هوئے هیں ۔ ان میں سے طے ، قیض ، حذذ ، تسبیغ اور رفع پانچ مستفعلن سے ، تعلق هیں اور خبن ، طے ، اجتماع طے و منف ، اجتماع طے و وقف ، رفع ، جدع اور نحر مفعولات سے ، مفعولات سے ، مفعولات سے .

وانی: (۱) مثمن ، عروض و ضرب مواوف باقى اركان سالم: مستفعان سفعولات مستفعان مفعولات (دو بار) ؛ (۷) مثمن ، صدر و ابتدا اور حشو دوم و چهارم سالم ، حشو اول و سوم مطوى ، عروض و ضرب موقوف : مستفعلن فاعلات (دو بار) ؛ (۳) مثمن ، عروض و ضرب مطوی موقوف باتی ازکان مطوى : مفتعلن فاعلات مفتعلن فاعلات (دو بار) ؛ (بم) مثمن، حشواول و سوم اورعروض و ضرب مطوى مكسوف باقى اركان مطوى: مفتعلن فاعلن (چار بار)؛ (۵) مثمن ، صدر مخبون مسكن ، ابتدا اور چارون حشو مطوی، عروض و ضرب مطوی موتوف یا مطوی مكسوف ومفعولن فاعلن مفتعلن فاعلات مفتعلن فاعلات مفتعلن فاعلن ؛ (٦) مثمن، صدر مرفوع، ابتدا اور چارون حشو مطوی ، عروض و ضرب مطوی موتوف یا مطوی مکسوف: فاعلن فاعلات مفتعلن فاعلات مفتعلن فاعلن مفتعلن فاعلات (يه صدر قليل الاستعمال هے) : ( ع) مثمن ، ابتدا مخبون ، حشو چهارم سالم ، عروض و ضرب مطوی موتوف

یا مطوی مکسوف ، صدر مخبون مسکن باقی ارکان مطوی : مفعوان قاعلن مفتعان قاعلات ! (۸) مشن ، مفاعلن قاعلات ! (۸) مشن ، صدر و ابتدا اور حشو دوم و چهارم مخبون ، حشو اول و سوم مطوی ، عروض و ضرب موقوف : مفاعلن قاعلات (دو بار) ـ وزن دوم سے هشتم تک سات اوزان کا باهم خلط جائز هے ؛ مطوی : مفتعان قاعلات مفتعان قاع (دو از) ! (۱) مشن ، عروض و ضرب اصلم محذوف باقی ارکان مشن ، عروض و ضرب اصلم محذوف باقی ارکان مطوی : مفتعان قاعلات مفتعان فع (دو بار) ؛ (۱۱) مشن صدر و ابتد مخبون ، چاروں حشو مطوی ، مفتعان فع (دو بار) ؛ (۱۱) عروض و ضرب اصلم محذوف : مفاعان قاعلات مفتعان فع (دو بار) ؛ (۱۱)

مجزُو: (۱۲) مسدس ، صدر و ابتدا سالم ، دونوں حشو مطوی ، عروض و ضرب مذال : مفاعلن فاعلات مفتعلن ! فاعلات مفتعلن ! فاعلات مفتعلن فاعلات مفتعلن فاعلات مفتعلن فاعلات مفتعلن فاعلات مفتعلن (دو بار) ؛ (۱۵) سسدس ، صدر و ابتدا اور دونوں حشو مطوی ، عروض و ضرب مطوی مذال : مفتعلن فاعلات مفتعلن (دو بار) ؛ (۱۱) مسدس ، صدر و ابتدا اور دونوں حشو مطوی، عروض و ضرب مقطوع : مفتعلن فاعلات مفعولن (دو بار) ؛ مسدس، صدر و ابتدا اور دونوں حشو مطوی، عروض عروض مقطوع ضرب اعرج : مفتعان فاعلات مفعولن ـ مفتعلن فاعلات مفعولات ـ اس وزن میں عروض کو بھی اعرج لانا جائز هے ؛ (۱۸) مسدس ، صدر و ابتدا اور دونوں حشو مطوی، عروض و ضرب عروض و ضرب عروض کو بھی اعرج لانا جائز هے ؛ (۱۸) مسدس ، صدر و ابتدا اور دونوں حشو مطوی، عروض و ضرب احذ مقصور : مفتعان فاعلات فاعلات فاعلات فاعلات فاعلات فاعر (دو بار).

مشطور: (۱۹) مربع ، عروض و ضرب مطوی موقوف باقی ارکان مطوی: مفتعلن فاعلات (دو بار)؛

(باسكان)

(، ۲) مربع ، عروض و ضرب مطوی مکسوف باقی مطوی : مفتعلن فاعان (دو بار) .. وزن نو زدهم و بیستم کاباهم خلط جائز هے.

سطور بالا میں بعر منسرے کے عربی اوزان کے تحت چوتھے وزن کے جو ارکان تحریر کیے گئے میں اس کے صدر و ابتدا میں فاصلۂ کبری "فعاتن" موجود ہے ، مثلاً

عربی: و بَلَدَ مَتَشَابِهُ سَمَّهُ قَطْمَهُ رَجِلُ عَلَى جُمَلَهُ قطَمَهُ رَجِلُ عَلَى جُمَلَهُ

تقطيع: و بُلَدِنْ مُتَشَابِ هَنْسَمَتُهُو فعلتن فعلات مستفعلن قَطَعَهُو رَجُّان عَ لَا جَمَلِهُ فعلتن فعلات مفتعلن فعلتن فعلات مفتعلن

(اس کے سب ارکان میں فاصلۂ کبری ہے). فارسی: صَنْمِ مِن زَبَرِ مَنْ نَبِرَوِیْ دَلکِ مَن لَبِبرِی بِشِنَوِیْ

(س کے بھی سب ارکان میں فاصلۂ کبری ہے).

یہ تو ہوئیں عربی و فارسی کی امثلہ ؛ رہی اردو،
سو وہ بہت وسیع اور مکمل زبان ہے؛ پھر آس میں ہندی
الاصل الفاظ کے آخر سے مدہ کے اسقاط کے جواز نے
ارتجاعی طاقت بہت زیادہ پیدا کر دی ہے۔ ارجو ۔
میں عام رواج نہیں البتہ اس کا امکان موجود ہے ،

مثلاً

(۱) مجھے سنا کے یہ کہا یہ ہے وفا

کرے کوئی یہاں وہاں گلہ مرا

تقطیع: مُج سُناک ی کُمّا ی و وَفا

فعلتن فعلتن فعلتن

کر کئی یہ وہا کِل مَرا

فعلتن فعلتن فعلتن

اس کے سب ارکان میں فاصلہ کرئی موجود ہے .

مآخذ : رک به متدارک .

(هادی علی بیگ واسی)

منسوخ ۽ رک به نسخ .

منشور: (ع) ؛ لفظی معنی "کهلا هوا" ؛ (جیسا که قرآن مجید میں آیا ہے (دیکھیے ، [بنی اسرا میل] ؛ ۱۳ ؛ ۲۰ [الطور] : ۳)؛ مطوی (=ته کیا هوا) اور مختوم (=مهر شده) کی ضد ؛ لهذا اس کے معنی سند ، فرمان ، خصوصاً فرمان تقرر ، اور سند عطیه کے هیں .

مصر میں قدیم عربوں کے دور حکومت میں منشور سے مراد وہ پروائے ہوتے تھر ، جو فلاحین کو رکھنر پڑتے تھر کہ ان آباد کاروں کا ہتا لگ سکے جو زمینیں چھوڑ کر بھاگ جایا کرتے تھے اور اس کا ہر وقت خطرہ لگا رہتا تھا [رک به جالیه] - کم سے کم اس قسم کی ۱۸۰ه/ Führer durch die عند كو ١٤٥٦ عند كو או שננוץ (Papyrus Ersherzog Rainer) Ausstellung (نیز دیکھیر عدد ۱.۱ تا ۲.۷) میں ضرور منشور کہا گیا ہے۔ المقریزی (خطط ، بن سوس) نے بتایا ہے کہ اسامة بن زید التنوخی (س. ۱ ه/ ۲۷ م -٣٠٥ع) مهتمم خزاله کے زمانے میں جن عیسائیوں کے پاس پروانڈ شناخت (منشور) نه هوٽا تھا انهيں دس دینا راجرمانه ادا کرنا پرتا تها (دیکهبر Becker اس مار ( ، من م Beitrage zur Gesch. Agyptens قسم کے بروانوں کے متن (دیکھیر Becker: رين ( ب س ن من عبر Papyr Schott. - Reinhardt ، جمال تک راقم مقاله دیکھ سکا ہے ، لفظ منشور كمين نظر نمين آيا ، صرف كتاب كا ذكر آيا

منشور کے سیدھے سادے عام معنی پروانہ کے بھی معلوم ہوتے ہیں ، مشاہ القلقشندی: صبح الاعشی (۱۳ : ۱۳ ) میں ہوں بتادا کیا ہے کہ الاعشی (۱۳ : ۱۳ ) میں ہوں بتادا کیا ہے کہ حاری کردہ ایک عطائے جاگیر کے فرمان پر یہ لکھا ہوا

تها که حامل هذا سے کوئی شخص به مطالبه امیں کر سکتا که وہ "مُجة" یا "توقیع" یا منشور پیش کرے.

مصر کے فاطمی عام طور پر تمام سرکاری دستاویزات اور تقرر ناموں کو ایک عام اصطلاح "سِجِلْ" کے نام سے تعبیر کیا کرتے تھے ، ایکن آن کے هال مخصوص قسم کے فرمان تقرر کے لیر خاص اصطلاحیں ہوی نہیں ، جن میں ایک منشور کی اصطلاح بهي تهي ؛ چنانچه فاطمي دستاويزات كي جن مثالوں کا ذکر القلقشندی (۱۰: ۲۵۳ تا ۲۳س) کے ماں آیا ہے ان میں سے کئی ایک ایسی میں جن کے متن میں انھیں منشور کے نام سے تعبیر کیا گیا ہے۔ ان میں سے بعض مثال کے طور پر ترکے کی نگرانی (مشارفة المواریث الحشریة)، شخصی محصول (مشارفة الجوالي) اور عمده مدرسي (تدريس) وغیرہ کے متعلق میں ۔ جاگیر ذات کی منظوری وغیرہ کو بھی اس زمائے میں منشور کما جا سکتا تھا ، جیسا که القلقشندی (۱۰۰ و ۱۳۰ ببعد) علی بن خلف کی فاطمی عہد کی گمشدہ تصنیف مواد البیان کے حوالے سے نقل کرتا ہے اور یہ ضابطہ ، که مناشیر کا کوئی عنوان نہیں ہونا چاہیر اور اس کی جگہ محکمہ دیوانی کا اعلٰی افسر تاریخ خود اپنے هاته سے لکھا کرے، بظاہر سبسے پہار ابن الصير في كى تصنيف قانون ديوان الرسائل (ص م ١١٠ ببعد= القلقشندي ، و : مور) مين بايا جاتا هي.

ایوبیوں کے عہد میں بھی منشور کا لفظ عام معنوں ھی میں استعمال ھوا کرتا تھا ، چانحه القاقشندی ، ۱۱: ۹ ہم بیعد ، میں منشور کے ذریعه ایک تقیب الاشراف (حاجب) کا مقرر ھوٹا ثابت ہے اور صفحه ۵۱ بیعد میں ولاۃ کی تقرری بھی اسی کے ذریعے ھوٹی ہے۔ قانبی الفاضل کی متجددات میں تحویل السنین بلبت ہے ۵۹ مار ۱۱۵ ا

میں منشور کا نام محصول کے حسابات کی قدری سال سے تطبیق کے فرمان میں آیا اور المقربزی نے نفل کیا ہے (۲۸۱:۱ ؛ طبع ۱۷iet ، س: ۲۹۲ ؛ نبز دیکھیے الفلتشندی ، ۱ : ۱۳ سه ۱۷iet ، س: ۱۷iet ، س: کے سلسلے میں (المقربزی ، ۱ : ۲۹ سے نام قہاد "امیر النوروز" نے اپنے مناشیر جاری کیے .

منشوركي اصطلاح كا استعمال عهد مماوك میں محدود و مخصوص ہو گیا ، جس کے ہمارے پاس بہت کائی اور وائی مآخذ ہیں ۔ نظام حکومت کی بڑھتی ہوئی پیپید گیوں کی وجہ سے تترز ناموں ، فرمانوں وغیرہ کے خاص ناموں میں دقیق امتباز کرنے کی ضرورت محسوس هونے لگی ۔ تب سے منشور کی اصطلاح مخصوص طور پر عطائے جاگیر ذات کی دستاویزات کے لیر استعمال ہونے لگی۔ یہ مناشیر هبیشه قاهره کے ایوان الانشاء میں سلطان کے نام سے لکھر جاتے تھر اور صرف استثنائی حالتوں میں نالب کافل کے نام سے بھی جاری ہو جایا کرتے تهر (دیکهیر القلقشندی، م: ۱۶: ۱۳: ۱۵۱) -القلقشندى (۱۰: ۱۵۳ بیعد) اور المترازى (۲: ٢١١) نے جو مفصل کیفیت لکھی ہے اس کے مطابق جاگیر عطا کرنے کا طریقه حسب ذیل تھا: اگر کوئی جاگیرکسی صوبائی شهر، مثلاً دمشق، میں خالی (محلول) ہو جاتی تو وہاں کا نائب یعنی حاکم، نئے امیدواری تجویز کرتا اور ایک دستاویز (رقعه ، جسر مثال یا مربعه بهی کمهتر تهر) اس تجویز کے مطابق "ناظر الجیش" ، یعنی مستمم فوج سے (انقلقشندی ، س : ۱۹۰ ؛ ۱۲ : ۹۷) اپنے شہر کے فوجی دفتر یا دیوان الجیش میں تیار کراتا تھا۔ پھر اس رقعه کو مرکاروں کی ڈاک (بریدی) یا پیامبرکبوتر کے ذریعے (علی اجنعة الحمام) حکومت کے دفتر (الابواب الشریفه) میں قاهره بهیجتا تھا۔

يماں اسے ڈاک کا عامل "دوادار" اور بعد کے زمانے میں دبیر خاص (کاتب السر=صاحب دیوان الانشاء) وصول كرتا تھا۔ وہ اسے سلطان كے اجلاس (جلوس فی دارالعدل) میں منظوری کے لیے پیش کر دیتا تھا تاکہ اس پر سلطان دستخط کر دے اور ویکُتنب ، یعنی دیا جائے لکھ دے (دیکھیے القلقشندى ، س: ٥١) - يه كاغذ بهر قاهره كي فوجي دفتر كو ("ديوان الجيش" جسر بعض اوقات "ديوان الاقطاع" بهي كمتر تهر) بهيج ديا جاتا تھا ، جہاں "مربعه" تیار کرنے کے بعد اسے داخل دفتر کر دیا جاتا تھا۔ اب یه "مربعه" دیوان الانشاء اور كاتب السرك پاس بهيج ديا جاتا اور اس دیوان کا اعل افسر اپنی "تعیین" لکھ کر متعلقه انشا نویس کو دے دیتا تھا ، تب جاگیر کی منظوری کا فرمان یعنی اصلی منشور قاهره، کے دیوان الانشاء مين تيار هوتا اور ديوان الجيش كا تيار کردہ مربعہ "شاہد" یعنی ثبوت کے طور پر وہاں کی مسل میں محفوظ کر لیا جاتا تھا (القلقشندی ، .(+.):7

ان منشوروں کی ظاهری صورت اور مقرره عبارات وغیره کی پوری تفصیل شهاب الدین بن فضل الله کی تصنیف التعریف با لمصطلع الشریف ، فضل الله کی تصنیف التعریف با لمصطلع الشریف ، میں مذکور فے (القاقشندی ، ۱۰: ۱۵۳ میل ۱۵۳ بیعد ، ۱۵۳ بیعد ، ۱۵۳ نامی میلانی میلانی اور تعریر کی کئی مغتلف طرزی میلانی اور تعریر کی کئی مغتلف طرزی میلانی آور تعریر کی کئی مغتلف طرزی میلانی تهیں ؛ چنانچه "مقدم الالوف" کے مناشیر قطع الثانی پر لکھے جاتے تھے ، "آمرائے طبل خانه" کے قطع النصف پر ، "آمراء العشرات" کے قطع الثانی اور "ممالیک السلطانیه" اور "مقدم الحلته" کے قطع العادة پر مناسب الفاظ کے استعمال العادة پر مناسب الفاظ کے استعمال

کے متعلق بہت سے آداب و قواعد مقرر کیر گئے تھے۔ متن کا مضمون مختصر اور دوسرے تقرر ناموں کے مقابلے میں کم مسجع ہوا کرتا تھا اور ان میں "وصایا" یعنی ملازمت کے احکام درج نمیں هوتے تھے ۔ منشور کی بہترین شکل یہ خیال جاتی تهى كه مُبتكرة الانشاء، يعنى بالكل نئى طرز نكارش، میں لکھا جائے۔ اس کے علاوہ ان جاگیروں کے مناشیر کے لیر خاص آصول الک مقرر تھر جو "تجدیدات" "زیادات" یعنی اضافر اور "تعویضات" یعنی تبادار سے متعلق هوں۔ بادشاه کے باقاعده دستحط ، جیسا که عام تقرر یا توثیق ("مستند") کے لير معمول تها ، مناشير پر نمين پائے جاتے ; اس كى جگه سلطان اس قسم کے مقررہ جماے لکھ دیتا تھا: الله امَّلَى (خدا ميري أميد هے)، اللهُ ولِّي (خدا ميرا محافظ هے) ، اللہ حسبی (خدا میرے لیرکانی هے) ، الملك لله (حكومت الله هي كي هے) ؛ المنةَ لله وحدهُ (أس خدائے واحد می کا کرم ھے).

کبھی کبھی سب سے اعلٰی مناصب کے طور پر "مقدم الالوف" اور "مقدم طبل خانه" کے مناشیر کی پیشانی پر طغرا [رک بآن] ہوا کرتا تھا۔ ایک خاص عہدے دار پہلے ھی سے اس قسم طغرے تیاد رکھتا تھا، جو مکمل شدہ مناشیر پر چپکا دیے جائے تھے۔ قلقشندی: ۸: ۱۹۵۱ ببعد میں ناصر محمد بن قلاؤون (۱۹۸۹ تا ۲۵۵۸) کے طغرا نقل کرکے بن قلاؤون (۱۹۸۹ تا ۲۵۵۸) کے طغرا نقل کرکے ان کی تشریح کی گئی ہے۔ یہ طغرے عثمانی عہد کے زیادہ معروف طغراوں سے بہت مختلف ہیں ، اشرف شعبان کے بعد مناشیر پر طغرا کا استعمال متروک ہو گیا۔ یہ صرف نمائش کے طور پر غیر مسلم حکمرانوں کے نام خطوط پر استعمال ہوا کرتے تھی۔

اس طرح سے مکمل ہونے کے بعد منشور کو پھر ایک بریدی قاہرہ سے متعقد شہر، مثلاً دمشق،

لے جاتا اور جاگیردار کے حوالے کر دیتا تھا ، لیکن اس سے پہلے وہاں کا نائر الجنس آسے اپنے رجسٹر میں درج کر لیا کرنا تھا ، کیونکہ اپنے صوبے کے جاگیرداروں کی باقاعدہ فہرست رکھنا اس کا فرض تھا۔ القنقشندی (۱۳: ۱۳، تا ۱۹۹) ایسے کئی سناشیر یعنی ۲۰ کے متن نقل کرتا ہے۔ ان میں پہلا منشور محیالمدین بن عبدالظاہر کا مسودہ ہے جو اس نے قلاؤون کے بیٹے ناصر محمد کے لیے تیارکیا تھا، جسے اپنے نمایاں حسن کے لعاظ سے وہ سلطان المناشیر قرار دیتا ہے۔ دوسرے متون مذکورہ بالا فوجی منصب داروں ، اولاد الامراء اور عرب، بالا فوجی منصب داروں ، اولاد الامراء اور عرب، باترکمان اور کرد امیروں کے متعاق ہیں.

عثانیه سلطنت میں لفظ منشور کا استعمال تقرر کے فیے فرمانوں پر بھی ہوا ہے ، لیکن اس غرض کے فیے آن کا قطعی یا مخصوص طور پر استعمال ہونا نہیں پایا جاتا ، تاہم وزیروں ، سپه سالاروں اور ولاة کی کے لیے مناشیر موجود ہیں ("وزارت منشور"، "مشیریت منشور"، "ایالت منشور") ؛ ۱۹۱۳ کی میں جنگ بلقان کے بعد جو عہد نامے ہوئے آن تک میں یہ شرط رکھی گئی تھی که بلغاریه اور یونان میں جو پڑے مفتی مقرر ہوں گے آن کے منشور استانبول کے شیخ الاسلام سے حاصل کرنا ہوں گے اور المانبول کے شیخ الاسلام سے حاصل کرنا ہوں گے اور منظور بھی منظوری کے لیے پیش کرنا پڑیں گے (دیکھیے مثلاً منظوری کے لیے پیش کرنا پڑیں گے (دیکھیے مثلاً معجود ماہوں کے تقرر کے منشور بھی منظوری کے لیے پیش کرنا پڑیں گے (دیکھیے مثلاً معجود ماہوں ماہوں ، گو تھا ۱۹۱۹ء، میں موجود میں کہ جو ۲۰۰۵ میں موجود میں کہ جو ۲۰۰۵ میں موجود میں کو تھا ۱۹۱۹ء،

منشور کا نام مسیحی بطریقوں اور آسقفوں کی مدایت کے مکتوبات و رقعات کے لیے بھی استعمال موتا تھا ۔ آخر میں ہم یه بھی بتادیں که علم حساب کی اصطلاح میں منشور کے معنی 'مخروط' کے بھی ہیں (مختلف اقسام، مثلاً منشور مائل

منشی : رک به آنشاه ، \*

(W. BJORKMAN)

منصف: (ع) ما ده ن ، ص ، ف ، اسم \* ف اسم \* فاعل بروزن مفعل ، "انصاف کرنا ، انصاف سے کام لینا"۔ هندوستان کے برطانوی دور میں سب سے لیچے درجے والے (سول) جج کو منصف کہا جاتا تھا، مگر پاکستان بن جانے کے بعد انگریزی اصطلاح سول جج ، سب جج رائج ہے.

ider Staatskazlei im is lamischen Agypten اشاريه.

اور Hobson Jobson: Burnell اور Yule: مآخذ: بالکریزی کے لیے دیکھیے بذیل مادہ منصف. (ادارہ وَرَوَ لائیدَن)

المنصور: حمادیه خاندان کا چهٹا بادشاه \* جو ۸٫۸، ۱ء میں اپنے باپ الناصر کا جانشین هوا۔ الناصر کے زمانے میں قلعه بنی حماد [رک بآن] کے خاندان کو انتہائی عووج حاصل ہوا تھا اگرچه خود اس قلعے کا فروغ شہر قیروان کے عربوں

کے ہاتوں تباہی کا نتیجہ اور اس لیر کچھ بناوئی سا معلوم هوالا لها - المنصور كي العنت نشيني كو دو سال گزرے تھر کہ عربوں نے جو مغرب کی طرف ہڑھ آئے تھے اور قلعه کے تمام ملحقه علاقوں میں پھیل چکر تھر ، قنعه والوں کی زندگی حرام کرنی شروع كى - پادشاه نے اپنر پایة تخت قلعه سے بجایه (Bougie) میں منتقل کر لیا جہاں اس کے خیال میں خانہ بدوشوں کا گزر ڈرا مشکل تها؛ یه ذکر کر دینا بهی ضروری ہے که اس کے باپ الناصر نے ایک چھوٹی سی بندرگاہ کو جو صرف ماهی گیری کے کام کی تھی ، باقاعدہ شہر کی صورت میں تبدیل کر کے انخلا کی تیاریاں پہلر ھی سے کر رکھی تھیں۔ اس شہر کا نام اس نے ناصریه رکها تها ، جو آثنده بجایه کهلانے والا تها مگر المنصور نے قلعه کو بالکل خالی نہیں کیا تھا بلکه اس کی آرائش و زیبائش میں کئی معلوں کی تعمير سے اضافه بھی کیا ، چنانچه سلطنت حمادیه کے دو پایڈ تخت بن گئے جن کو ایک سرکاری سڑک کے ذریعر ملا دیا گیا تھا۔

بجاید میں آباد ہو جانے کے بعد اس کا پہلا کام یہ تھا کہ اپنے ایک چچا بلبر والی فسنطینة کی بغاوت فرو کرہے۔ اس نے چچا کے خلاف ایک اور حمادی امیر ابویکنی کو بھیجا جب اس کو فتح حاصل ہوگئی تو فسنطینة کی حکومت اسی کے سپرد کر دی گئی، لیکن آبوڑے ہی عرصے کے بعد ابویکنی اور اس کا بھائی جسے بونہ کی حکومت دی گئی تھی، دونوں باغی ہوگئے۔ ان بغاوتوں پر المنصور نے اپنی مستعدی کی بدولت فتح پر المنور میں دوبارہ کچھ اقتدار حاصل کرنے کے متمنی بیانا تھے۔ المغرب کے مرابطون مشرق کی طرف پھیلنا چاہتے تھے اور عرب تو اپنے طاقتور ہسایوں کی

ہاہمی خاله جنگیوں میں شریک ہونے کے لیے همیشه آمادہ هی رهتے تھے۔ اس موقع پر یه سب خاندان حماد کے ہاغیوں کے ساتھ مل گئے.

المنصور کو تحریک هوئی که المرابطون کی پیش قدمی روک دی جائے، جن کا قبیله زناته [رک بان] کے قدیم مخالفین سے عجیب سا اتحاد هوگیا تھا۔ اصل یه هے که الناصر اور المنصور نے ماخوخ کی دو بہنوں سے شادی کی تھی جو بنوومانُو کا رئیس تھا اور یه قبیله زناته کے گروه کا سب سے طاقتور رکن تھا۔ ان شادیوں کا مقصد غالباً یه تھا که اس قبیلے کی مخالفت میں کمی آ جائے لیکن یه رشته بھی پرانی دشمنیوں کو دوباره زور پکڑنے سے نه روک سکا، بلکه یه دشمنی اس وجه سے اور بھی شدید هوگئی که المنصور نے اپنی بیوی یعنی ماخوخ کی بہن کو قتل کر دیا ، اس پر ماخوخ یعنی ماخوخ کی بہن کو قتل کر دیا ، اس پر ماخوخ فی نے امداد طلب کی.

یه مرابط فرمانروا تلمسان میں بیس سال سے زیادہ مدت سے برسر اقتدار تھے اور وھاں سے کئی دفعه پہلے بھی اقدام کر چکے تھے۔ وہ کوشاں تھے که اپنے هم توم بھائیوں یعنی صنعاجه بن حماد هی کو نقصان پہنچا کر مشرق کی طرف اپنی عملداری بڑھائیں۔ المنصور دو دفعه ان کو پوری طرح زیر کو چکا تھا۔ لہذا اب جو اس نے ساخوخ کی بہن کو قتل کیا تو یه ومانو رئیس تلمسان کے مرابطین سے مل گیا اور اس اتحاد سے حمادی سلطنت کو بڑا دھکا لگا۔ حریفوں نے الجزائر کا محاصرہ دو روز تک کیا اور اشیر کو مسخر کر لیا،

اشیر کے قلعہ کے فتح ہو جانے پر المنصور بے مد مشتعل ہوا۔ اس نے صنحاجہ اور عربوں یہاں تک کہ زناتہ کے آدمی بھی جمع کر کے بیس ہزار کی اور تُلَسُّان پر حملہ کر دیا ۔ یہاں کے والی تاشفین بن تین عمر نے شہر کے شمال

مشرق میں اس کا مقابلہ کیا ، لیکن حملے کی تاب نه لا کر بھاگ گیا ۔ تاشنین کی بیوی کی منت سماجت کے باوچود جس نے مناجه سے قرابت داری کا بھی واسطہ دیا ، تلمسان کو معانی نه دی گئی (۹۹۳/۹۹).

الدرابطین کی شکست کے بعد المنصور نے زناتہ اور علاقہ بجایہ کے باغی قبائل کو بھی سخت سزا دی اور انھیں القبائل کے پہاڑوں میں فرار مونا پڑا۔

معلوم هوتا ہے کہ المنصور نے اپنی وفات سے کچھ پہلے ۹۸ م ۱۱۰ میں حمادیو ںکی طاقت کو پوری طرح بحال کر لیا تھا۔ روایت کے مطابق جو شبہ سے مبرول نہیں ، ابن خلاون نے تحریر کیا ہے کہ دونوں مقامات میں اس نے بڑی بڑی عمارتیں بنوائیں، یعنی بجابہ میں ستارہ معل اور محل نجات؛ اور قعم میں سرکاری معل اور قصر المنار جس کے خوبصورت مینار کا ایک حصہ اب تک سلامت ہے۔

منصور بن نوح: دوسامانی حکمرانوںکا نام: (۱) منصور بن نوح (ابو صالح) شاه غراسان و علاقه ماوراه النفر (۳۵۰ تا ۲۹۳۵/۹۹۰ تا ۲۹۰۰) اپنے بھائی عبدالملک بن نوح [رک بآن] کی جگه

تخت نشین هوا ۔ ابن حوقل منصور کے زمانے میں سامانی سلطنت کے اقدرونی چشم دید حالات بیان كرتا هـ: ديكهير خصوصاً . B. G. A. : ١ ١٣٠ في و لتنا هذا ؛ ص بهم بعد : منصور کے کردار کے متعلق جس میں اسے همارے معاصرین میں سے سب عے زیادہ انصاف پسند بادشاہ ، کو جسمانی طور پر كمزور اور نعيف الجثه لكها هـ وزير بلعمي كے متعلق دیکھیے، بلعمی جہاں طبری کے فارسی ترجمه کے متعلق بھی معلومات درج ھیں۔ یہ ترجمہ اس وزير نے کیا یا اس کے حکم سے ۲۵۷ھ (۱۳۹۶) میں کیا گیا۔ سامانی فوج رکاب کے سردار البتگین کی بغاوت ، غزنه میں اس کی خود مختار حکومت کے قیام اور پھر منصور کے زمانے میں وھاں سامانیوں کا عمل دخل ہو جانے اور الپتگین کے بیٹے اور جانشین اسعق (یا ابو اسعٰق ابراهیم) کے متعلق ديكهين اليتكين اور غزنه : Barthold : ترکستان : New ، G.m.s. series ، من ا ۲۵۱ حاشیه م ، اسعی بن ابراهیم کی جگه ابو اسعی ابراهيم پڙهنا چاهير (يه عبارت روسي متن مين غلط سمجھی گئی ہے) اس عہد حکومت میں سامانی سلطنت معاسلات خارجه میں دوسرے اعتبار سے بھی ہامراد رهی - ہویه [رک بآن] اور زباریه سے جنگ میں عموماً فتحمند هوئي .

(۲) منصور ن نوح ثانی (ابو الحارث) فرمانروا می ماوراه النهر (۳۸۹/۳۸۵ می ۹۹۵ می ۱۹۹۹ میلیوں ۹۹۹) می باپ نوح بن منصور کے پاسسامانیوں کی وسیع مماکت میں سے لے دے کر صرف ماوراه النهر کا کچھ حصه باقی ره گیا تھا، وه جمعه کے روز ۱۳ رجب ۳۸۵ می ۱۳ جولائی ۹۵ کو فوت موگیا، لیکن منصور کو اس کابا ضابطه جانشین تسلیم موگیا، لیکن منصور کو اس کابا ضابطه جانشین تسلیم کیے جانے میں کئی مہینے لگے اور یه رسم کہیں ذوالقعده (نومبر) میں ادا هوئی۔ بیہتی (طبع Morley)

ص ۸.۳) اس کی دلیری اور حسن گفتار کی بہت تعریف کرتا ہے۔ مزید برآن کہا جاتا ہے کہ اس کی غیر معمولی سختی کی وجه سے ہر شخص اس سے خائف تها مگر اپنز مختصر اور بر اثر عهد حکومت میں تو وہ کسی کو دھشت زدہ نه کر سکا۔ آخری سامانی بادشاه اپنر آن ملوک اور سبه سالارون کے مقابلر سے بالکل عاجز آ چکر تھر جو اس زوال پذیر خاندان کی ملکیت کے حصر بخرے کرنے میں مصروف پیکار تھے۔ان میں سے ایک فوجی سردار فائق نے صرف تین هزار سواروں کے ساتھ بخارا پر قبضه كر ليا اور منصور كو أمل [رك بآن] كي جانب فرار هونا پڑا ، لیکن آسے فائق نے واپس بلا لیام اُس کے عہد کے آخری سمینے افھیں ناکام کوششوں میں گزرے کہ کسی طرح خراسان کا ولی مقرر کرنے کا مسئلہ امن و آشتی سے طے ہو جائے ،جمن پر کئی فریقوں کی نظر تھی ، لیکن پیشتر اس کے کہ اس کا فیصله بزور شمشیر کیا جائے ، فائق اور بیگ توزون المي سيه سالاروں نے منصور کو بدھ کےروز ١٢ صفر ۹۸۹ه/یکم قروری ۹۹۹ء کو معزول کر دیا اور ایک هفتر کے بعد اندھا کرکے بخارا بھیج دیا۔

مآخذ: دیکھیے بذیل مادہ سامانی، نوز W. Barthold مآخذ: دیکھیے بذیل مادہ سامانی، نوز W. Barthold مادہ سامانی، نوز Turkestan down to the Mongol Invasion ، فلم دوم لنڈن ۲۰۱۸، سامالہ یادگار کب جدید، ۱۹۱۸، ببعد، سعد، سعد، سعد

## (W. BARTHOLD)

المنصور: ابوجعفر عبداته بن محمد، دوسرا عباسی خلیفه ـ اس کی ماں سلامه ایک بربر کنیز تهی اور اس کا بهائی خلیفه ابوالعباس سفاح [رک بآن] تها۔ بنو امیه کے خلاف جو لڑائیاں هوئیں ان میں اس نے اپنی شجاعت کے جوهر دکھائے اور واسطه کے محاصرے میں حصه لیا، جسے مروان کے آخری همایتی ابن همیره [رک بآن] نے خوب

مستحکم کر رکھا تھا مگر ابن ہبیرہ کو ، جسے دونوں عباسیوں نے صراحة معانی دے دی تھی، دغا سے قتل کر دیا اور بہ ابو جعفر کے کردار سے کچھ غیر متوقع نه لها ۔ اس کے بھائی نے اسے ارسینیا ، آذر بیجان اور عراق کا والی مقرر کر دیا ، جہاں وہ اپنی تخت نشینی تک برابر حکو.ت کرتا رها -حج سے واپس آئے پر اسے معلوم ہوا کہ ابوالعباس ذوالحجه ٢٠٩١ه/جون ١٥٥ء مين فوت هوگيا ہے اور متوفی کے بجائے خود اس کی خلافت کا اعلان ہو چکا ہے۔ اِس کے چچا عبداللہ بن علی [رک باں] نے جانشینی کے لیر جھگڑا کرنا چاھا۔ اس کو ابو مسلم [رک باں] نے شکست دیے دی ۔ اس کے بعد ھی خلیفہ نے ابو مسلم کو بھی راستے سے ہٹا دیا ، جس کی وجہ سے خراسان میں بغاوت هوگئی۔ اس بغاوت کا سرغنه ایک ایرانی سُنباذ تها ، وه مدیه Media میں دور تک بڑھ آیا، لیکن خایفه کی انواج نے، جوجوہرین مرارکی قیادت میں تھیں ، ھندان اور رمے کے درمیان اسے شکست دی اور بعد میں جلد ہی قتل کر دیا۔ جب جوہر نے بھی خلیفہ کی حکومت سے سرتاہی کی تو خایفہ نے محمد بن الاشعث کی قیادت میں ایک فوج اس کے خلاف بهیجه (۱۳۸ م۱۳۵ م۱۵۵ ع) - جوهر کو شکست هوئی اور وه آذر ببجان کی طرف قرار هوگیا ، جهال اسے قتل کر دیا گیا ۔ اسی زمانے میں خارجیوں نے بھی ملبّد بن حرمله الشیبانی کے ماتحت علم بغاوت بلند كيا اور المنصور كي فوجوں كو شكستوں إر شکستیں دیں ۔ آخر خازم بن خزیمہ نے ۱۳۸ھ میں اس بغاوت کا پوری طرح قلع قمع کر دیا اور ملبد مارا گیا ۔ اسی طرح الماشمیه میں بھی بغاوت عوثی (غالباً ١م ، ه/ ٥ ٥ - ٥ ٤ ع) ايك فرقع كولوك - جنهين راوندی [رک بان] کہتے تھے ، خلیفه هی کو خدا سمجهتے تھے - ان کی ایک جماعت دارالخلافه میں

آ گئی۔ خلیفہ نے ان میں سے چند ایک کو گرفتار کر لیا تو ان کے ساتھیوں نے انھیں زبردستی رھا كرا ليا ـ اگر معن بن زائده [رك بان] ايسے بهادر سیاهی کی جرأت آڑے نه آتی تو خلیفه کے لیر ان مذهبی دیوانوں سے عمدہ برآ هونا مشکل هو جاتا ـ چند سال کے بعد علویوں نے بھی عبداللہ بن الحسن [رک بان] کے ماتحت سرکشی اختیار کی ۔ ۵ م اھ/ 247ء کے موسم خزاں میں مدینے میں ایک بغاوت هوئی اور وهال محمد بن عبدالله کی خلافت كا اعلان كر ديا كيا ، ليكن اسى سال ، ماه رمضان (دسمبر ۲۹ ء) میں اسے خلیفه کے بهتیجر عیسی بن موسی نے شکست دے دی ۔ پھر عیسی نے اس کے بھائی ابراھیم پر حملہ کیا ، جس نے بصرمے میں بغاوت کر دی تھی اور اسے باخمرا [رک بان] کے مقام پر شکست فاش دی ، جمان ابراهیم مارا گیا (دوالقعده ۵ م ۱ ه/فروری ۹ ۲ م) -هسپانیه میں عبدالرحمن بن معاویه نے ۱۳۸/ ٢٥٦ء مين ايک خود مختار حکومت قائم کرلي تھی اور افریقہ میں بھی بربروں اور خارجیوں سے کئی سال سے لڑائیاں ہو رھی تھیں ، آخر جب اباضی ابو حاتم [رک بان] کو خلیفه کی افواج ہے یزید بن حاتم کے ماتحت ربیع الاول ۱۵۵ مارچ عدر میں شکست دے کر قتل کر دیا تو وهاں امن قائم هوگيا۔ يزيد اپني وفات ١٤٠ه/ ٨٥-١٨٥ تک قيروان کا والي رها ـ خراسان سي وم وه اله ١ ١٥٠ و ١٥٠ يا ١٥٠ ه مين ايك اور بغاوت ہوگئی ۔ اس بغاوت کے سرغنہ استاذ سیس نے نبوت کا دعوے کیا اور بے شمار ہیرو اپنے گرد. جمع کر لیے، لیکن خازم بن خزیمہ نے اسے شکست دے کر ہاغیوں کا قلع قمع کر دیا.

سرحدات میں بھی طبل جنگ بجتا رہا۔ بوزنطیوں کے خلاف المنصور کے عمد میں برابر

لرائيان هوتي رهين ، ليكن يه لرائيان تاختون يا انفرادی قلعوں کی تسخیر تک هی محدود تهیں۔ المتصور نے سرحد کے دفاع پر خاص توجه مبذول كي اور وهان تلعر ، ليز الدر عهد مين ملطيه (Melitene) اور المسيسة (Mopsuesia) کے دو شہر از سر نو تعمیر کرائے۔ المنصور کے عہد کے آغاز میں دیلم اور طبرستان کے علاقوں میں کئی مسمات بهیجی گئیں اور جب طبرستان میں بنو داہویہ [رک بان] کا اسهمبد خاندان معدوم هو گیا تو اس صوبر میں عرب والی بھیجر جانے لگر - ہم ۱۵۱ ٥٥-٣٠٥ء ميں خزروں نے آرمينيا پر حمله كركے تفلس کے شہر پر قبضه کر لیا اور خلیفه کی فوجوں کو شکست دی ، لیکن پهر پسپا هوگئے ـ سیحون کے پار اور ہندوہ تان والوں سے بھی معرکے رہے ، ليكن يه كچه زياده اهم نه تهر - پسار المنصور اپنے پیش روؤں کی طرح کوفه کے نزدیک انہائمیه میں رہا کرتا تھا ، بعد میں اس نے نیا دارالخلافه بنائے کا ارادہ کیا اور مہرم/مرح میں بغداد [رک بال] کا سنگ بنیاد رکھا گیا ۔ اس معاملر میں خالد بن برمک [رک به البرامکه] اس کا مشیرکار تها ـ اس نے المنصور کے عہد میں اور بھی کارھاہے نمایاں انجام دیر ۔ المنصور نے اپنر فرائض منصبی کے ادا کرنے میں بڑے انہماک سے کام لا۔ مگر اس بات کی زیادہ پروا نه کرتا تھا که ذر نه کسر استعمال کر رہا ہے۔ اپنا مقصد حاص کر سے کے لیے وہ ہر کام کر گزرتا تھا اور اپنی و یم سطنت کے مختلف حصول میں جو کجھ بھی عوثا تھا۔اس سے پووے طور پر باخبر رہنا تھا ۔ اس نے ملک کی مالی حالت کی اصلاح کی طرف خاص توجه دی تاکه اپنر جانشین کے لیے بھردور خزانہ چھوڑ جاے۔ اس نے ادب کی ترق میں بھی داحسی لی۔ وہ خود ایک ر شاندار خطب نها یدن اپنے دربار میں نعمه و

سرود کو گوارا نه کرتا تھا اور عام طور پر ساده
زندگی بسر کرنے کا عادی تھا ۔ السفاح کی تجویز یه
تھی که اس کے بعد اس کا بھتیجا ، عیسی بن موسی
[رک بان] کے حق میں اپنے دعوے سے دستبردار
هو جائے۔ المنصور نے ذوالحجه ۱۵۸ه/ اکتوبر
۵۵ء میں حج کے موقع پر بیئر میمون میں وفات
پائی اور اسے مکه مکرمه کے قریب هی دئن کیا
گیا [رک به الموریانی] ۔

مآخل: (١) ابن قتيبه: المعارف، طبع وسنن فلا ، ص ۱۹۱ ببعد ؛ (۲) يعتوبي، طبع Houtsma ، ۲ ، ۹ ، ۳ ، (r): -20 " PTT ( PTT ( PT. ( PTA U PT. البلاذرى ، طيع دخويه ، بمدد اشاريه ؛ (م) ٱلمبرد ؛ الكامل ، طبع Wright ، ص عد ، ١١٥ ، ١٢٩ ، ٢٣٨ ٢٠٠ (١٦١ ٢٥٠ ٢٨١) (٥) الطبرى ، ٣: عد يبعد: ٨٥ تا ١٥١؛ (٦) إلمسمودي: مروج ، مطبوعه پیرس ، به : ۹ بیمد : (۵) این الاثیر ، طبع تورنبرک ، ه: ۱ برمه بیمد ، ۲۰ و ۱۰ مه : (۸) اَلاَعَاني : ديكهم Tables Alphabetiques : Guidi ؛ (ع) أن التلطقاء الفخرى ، طبع Derenbourg ، ص جوبة تا ججه ! (١٠) محمد بن شاكر : قُواَة الوَّنيات ، ١ : ٣٣٠ ببعد ! (١١) این خَلدُون : العبر ، س : ۱۸۰ ببعد : (۱۳) Weil : : Muller (۱۲) ؛ بيعد ب ن Gesch. d. Chalifen CAT : 1 Der Islam im Morgeu-und Abendland The caliphate its rise, decline : Muir (10) ! ..... cand fall من مرمم بيعد: (Crientalische: Noldeke 18) Skizzen ש און ז' ו מן: (אן Skizzen) The 12 and orabs in the time of the early Abbasids (14) : Jan 47A : 10 English Historical Review Baghdad during the Abbasid Calipnate: Le Strange مواضع کثیره! (۱۸) وهی مصنف: The Lands of the Eastern An abridged Browne (۱۹) ؛ عدد اشاریه caliphate translation of the history of Tubaristan از ابن

## (K. V, ZETTERSTEEN)

المنصور : احمد بن محمد، جو ۱۵۳۹ء میں پیدا هؤا، مراکش کے سعدیہ خاندان کا ساتواں بادشاء اور محمد المهدی اور سحابة الرحمانیه کا بیٹا تھا۔ اپنی فتوحات اور دولت کی وجه سے وہ المنصور اور الذهبی کے القاب سے مشہور هؤا.

وہ ابھی بچہ می تھا کہ اپنر سب سے بڑے بهائی عبدالله کی تخت نشینی (۱۵۵۵) پر اپنر دو بھائیوں عبدالملک اور عبدالمؤمن کے ساتھ جلاوطن ہؤا ، جو اپنی جان کی حفاظت کی خاطر سجلماسہ سے تلمسان چلر آئے تھر ۔ ان پناہ گیروں کا شریفیوں کے تخت ہر بڑا مضبوط دعوی تھا، کیونکہ ان کے باپ كي زندگي هي مين په معاهده هو چكا تها كه سلطنت كا وارث سلطان وأت كا فرزند نه هوكا ، بلكه خاندان میں جو سب سے بڑا ہو وہ بادشاہ بنایا جائے گا۔ عبدالمؤمن النر بهتيجر محمد بن عبداته المنتب به المتوكل كي الكيخت سے مار ڈالا كيا اور احمد الجزائر میں اپنے بھالی عبدالملک کے پاس چلاگیا، جو پہلے ھی سے وہاں مقیم تھا۔ اس زمائے سے وہ برابر اپنر بھائی کا وفادار نائب رہا ، جس کی قابلیت سے وہ بخوبی آگاہ ہوگیا تھا۔ سے ۱۵ ء میں عبداللہ کے انتقال پر ان جلاوطنوں کو اپنے حقوق تسلیم کرائے كا موقع ملا ـ جمله مدعيان ساطنت اور باغيون کو یه یقین هوتا تها که هر حکمران شریف کے طبعی دشمن، یعنی هسپانیه اور ترکیه ان کی بشت پناهی کریں کے۔ عبدالملک نے فلپ ثانی سے بار بار امداد کی درخواست کی ، لیکن اس نے مطلق

اعتنا نه کی؛ لهذا وه سلطان ترکی سے ملتجی هوا اور سره وء میں خود قسطنطینیه کیا ، جہاں اس کی شادی نو مسلم عیسائی الحاج مورتو کی بیثی سے ہوگئی اور اس طرح اسے کئی مددگار مل گئے۔ ادھر الجزائر میں احمد نے مراکش کے بعض امرا بالخصوص امرائے فاس سے کامیاب گفت و شنید کی اور غالباً اسی نے بھائی کو خبر دی که اب فوج کشی کرنے میں کامیابی کی امید ہے۔ جب عمیں اس کا بھائی رمضان باشا کے زیر قیادت ایک ترکی نوج کے ساتھ مراکش میں داخل ہوا تو احمد اپنے بھائی کے پاس آگیا اور اس نے تنسان کے علاقے میں فوج بھرتی کرنے میں اس کی امداد ی ـ یه ٹھیک ٹھیک معلوم نہیں که الرکن اور الشراط كي لڙائيوں ميں اس نے كيا كام كيا - يه وه معرکے تھے جن کی بدولت ملک عبدالملک کے قبضر میں آگیا ، لیکن ہمیں اتنا ضرور علم ہے کہ جب معزول سلطان شهر مراکش کی طرف مبهاگا تو وه اس کا تعاقب کرنے پر مامور ہؤا .

عبدالملک نے تخت پر بیٹھتے ھی ایک کام یہ کیا کہ اپنے بھائی (احمد) کے آئندہ وارث سلطنت ھونے کا اعلان کر دیا ؛ تاهم ایسا معاوم ہوتا ہے کہ وہ اپنے بھائی سے جتنی محبت کرتا تھا ، اتنا اعزاز نہ کرتا تھا ۔ عبدالملک کا فرزند اسماعیل بھی تھا ، جسے وہ اپنی بیوی کے ساتھ استانبول میں چھوڑ آیا تھا ۔ بابی همہ وہ اپنی حکمت عملی کا پابند رها ۔ ان حالات میں احمد قدرتی طور پر فاس کا فائب السلطنت ہوگیا تھا ،

وہ فاس میں زیادہ عرصے تک نه رہا ، بلکه مراکش کے دفاع کے لیے جلد هی واپس بلا لیا گیا، جس کا المتوکل نے دوبارہ رخ کیا تھا۔ اس شکست خوردہ سلطان کے السوس اور اطاس کے پہاڑوں میں سے تعاقب کے لیے تین لشکر مقرر ہوئے ، جن میں سے

ایک کی قیادت اس نے سنبھال لی ، لیکن اسے کسی فیصله کن فوجی کا بیابی حاصل کرنے کا موقع نه ملا ۔ وہ اپنی ولایت پر واپس آگیا اور محمدالمتوکل دهکے کھا کر سبطه کی چار دہواری میں پناہ لینر پر مجبور هوا ۔ جون ۱۵۵۸ء میں عبدالملک نے اسے اپنی فوجوں سمیت قصرالکبیر (رک بان) میں طنب کیا تذکه شاه پرتگال کی افواج کی پیش قدمی کو روک سکر ۔ مؤخرالذکر کو خبط سما گیا تھا کہ جان ثالث مراکش فتح کرے کے جو خواب دیکھا کرٹا تھا وہ انھیں سچا کر دکھائے کا ۔ محمد بن عبداللہ نے فلپ ثانی سے امداد مانکی ، مگر جب اس نے کوئی توجه نه کی تو وہ شاہ سستیان Sebastian سے مدد کا طالب ہؤا ، جس نے قورآ حسب دلخواہ جواب دیا ۔ جون کے مہیئر میں ہیس هزار جنگ سپاهیوں کا لشکر جرار پرتکال سے روانه هو کر طنجه میں اثرا تھا اور وهاں سے ارزیله کی طرف کیا ، جسے عبدالکریم بن تدہ نے کچھ عرصه پہار آزاد کرایا تھا ، پھر خشکی کے راستے سے لارشه Larache کا رخ کیا۔ مراکش کی افواج سے جو مراکش اور فاس سے آئی تھیں اس کے لشکر کی مد بھیڑ القصر کے مقام پر ھوئی۔ احمد نے اپنے بھائی کو ہڑی نازک حالت میں ہیدار پایا ، کہا جاتا ہے که اس کے فوجی قائدین نے اسے زھر دے دیا تھا۔ القصر کے چند میل کے فاصلر پر س اگست کو لڑائی هوئی ـ سبستيان کی فوج احمقانه طريق بر لژائي گئي ـ اس کا سامان رسد بھی ختم ہو چکا تھا، ان کی پشت وادی المخازن کی طرف تھی - شریف عبدالملک نے اپنی اوج کو ملال کی شکل میں صف آرا کیا تھا۔ کوئی پانچ گھنٹر کے الدر اندر مراکش کے شہسواروں ہے پرتگالی فوج کو فنا کر دیا ۔ عبدالملک اثنامے جنگ هي ميں اپني پالکي ميں جاں بعق دؤا ۔ سبستیان یا تو الرائی میں مارا گیا یا اس نے خود کشی

کرلی اور المتوکل ڈوب کر مرگیا۔ اسی شام کو احمد المنصور کے لقب سے احمد کی بادشاهی کا اعلان کر دیا گیا .

المنصور تفاست يسندء مهذب اور امور مذهب کا عالم ہونے کے لحاظ سے مرد میدان ہونے کی بجائے ہزم و سیادت کے لیر زیادہ موزوں تھا - اب وه ایسر هردلعزیز اور ندر بادشاه کا جانشین هؤا جس میں غیر معمولی مستعدی تھی . قسطنطینیه میں ره کر جدت پسندی بهی آگئی تهی ، بلکه شاید ضرورت سے زیادہ شوق ہوگیا تھا کہ ان نئی نئی چیزوں کو مراکش میں بھی مروج کرے ، وہ احمد المنصور كو پہلر هي سے تخت نشيني كے لير نامزد کر چکا تھا۔ اس کے علاوہ اپنر باپ کی شہرت سے بھی احمد نے قائدہ اٹھایا ، چنانچہ وہ ہر قسم کی مشکلات پر غااب آگیا جو عموماً تخت نشینی کے موقع ہر مراکش کے ہر سلطان کو پیش آیا کرتی تهیں ، مثلاً فوجیوں کی سرکشی ، اتحادی قبائل اور زوایا کے مطالبات اور ہرہروں میں ہر چینی وغیرہ۔ هسپانیه میں لوگوں کو خوف تھا که مراکش کی مسیحی چهاؤنیوں پر حمله هو جائے کا اور انہیں صاف کر دیا جائے گا ، مگر المنصور کو بہت جلد فاس آنا پڑا تاکه وہ اپنی حکومت تسلیم کرائے، ہدامنی کو دور کرے اور چند امراء کی گردن مارے ۔ اس نے محمد المسلوخ کی کھال کھنچوا کر اس میں بھونسہ بھروا دیا تاکہ السومن اور اطاس کے اوگ اسے دیکھ کر عبرت حاصل کریں ، کیونکہ وهاں سابقه سلطان کا کچھ اثر اسمد کی تخت نشینی کے بعد بھی چند روز باق رہا تھا ۔

احمد المنصور نے بہت جلد اپنے آپ کو مالا مال کرنے کے وسائل تلاش کیے ۔ القصر کے میدان جنگ کا مال غنیمت ، قیدیوں کی محنت جو اب غلام بنا لیے گئے تھے ، اور اونچے طبقے کے قیدیوں

کا زرددیه ، یه سب ایسے ذرائع تھے جن سے شریف اور اس کی رعایا کو ہے شمار دولت ھاتھ لگی۔ سلطان نے امیر قیدی اپنے لیے معنصوص کیے ، چنانچه ان میں سے اسی اس کے سامنے پیش کیے گئے اور وہ ان کے فدیے کے متعلق سودا بازی میں مصروف ھوگیا۔ تھوڑے ھی عرصے میں یعنی ایک سال کے اندر اندر فدیه کی رقموں کا انتظام ھوگیا .

غیر ملکی درباروں کی جانب سے اس مراکشی ہادشاہ کو اپنی حاصل کردہ فتح پر جس سرعت سے مباركباد كے پيغام موصول هوئے وہ حيرت انگيز تھے ۔ مراکش میں سفیروں کا تانتا بندہ گیا اور جو مغیر هسوانیه اور پرتکال سے آئے ، وہ اپنر همراه شاندار تحفر بهي لائے۔ احمد المنصور يه بات خوب سمجهتا تها که یورپ والوں کی طرف ـ اسے ان تحالف کے سوا اور مل بھی کیا سکتا کئے ، اپنے پڑوسیوں کے لیر مراکش ایک کرور اور تکایف ده سلطنت تهی ، ان همسایون کی مفرط حرص ھی اس کی بڑی محافظ تھی ۔ ترکوں کے لیر مراکش میں قدم جمانے کے کئی محرک تھر: الجبربا کے بگلر بیگیوں کا لانچ که وہ مغرب میں اپنا اقتدار وسیم کریں ۔ المعمورہ میں مزگن اور لراش کے بحرى مركز ، وه باضابطه مواعيد جو عبدالملك في ان سے امداد حاصل کوتے وقت کئر تھر ، ان سب کے علاوہ مذہبی سیادت کا پریشان کن مسئله تها، کیونکه ترکی سلطان اس بات کو کبھی تسلیم کرنے کے لبر تیار نہ تھا کہ شریف مراکش کو مذهبی امور میں اس کے برابر اقتدار حاصل هو۔ ان مشكلات سے نجات پائے كے ليے احمد بھى اپنے بھائى كى تقليد مين وهي پراني چال چلا، يعني جس طرح اس کے بھائی نے شاهان هسپانیه ، پرتکال اور فرانس ، ملکہ انگلستان اور گرانڈ ڈیوک آف ٹسکن سے . ربط وضبط برهایا تها ، احمد فے بھی ترک سلطان کی

مروت بالائے طاق رکھی اور فلپ ثانی کے سینے سے جا لگا۔ یه کیتھولک ہادشاہ اس کے بار بار دوستی کے اظمار و اقرار سے متاثر هوا ۔ ایک نمایاں واقعه یه تها که اس نے سبستیان کی لاش کو کسی قسم کا فدیه ایے بغیر واپس کر دیا اور لراش کی بندرگاه بھی فلپ کو دینے کا وعدہ کیا ۔ ترکی سے کشیدگی نے جلا ہی نازک صورت اختیار کر لی ۔ الجزائر کے ترک بکار بیک علج علی نے پورا زور لگا دیا که كسي طرح جنگ شروع هو جائے، احمد المنصور کو چارهٔ کار یمی نظر آیا که ۱۵۸۱ء میں ایک سفیر کو ہر شمار تحالف دے کر قسطنطینیه روانه کیا ، جہاں علج علی کے دشمن اس کے خلاف موثر ساز باز مین مصروف تهے . غرض دو مسلمان طاقتوں میں بظاہر دوستی اور آشتی کے تعلقات پھر اسی طرح قائم هوگئے جیسا که پہلے تھے۔ ۱۵۸۷ء میں علج علی کی وفت ، بگلر بیگیوں کے دور کے خاتم اور الجزائر میں ترکی اقتدار کمزور هو جائے کے باعث مراکش کو کوئی بڑا خطرہ نہ رہا۔ بعد میں کئی بار سخت ناگواری کے موقعے آئے ، ثلاً جب المنصور نے ان بیش قرار تحالف کا بھیجنا ترک کر دیا جنہیں وہ اپنی عنایت اور سلطان ترکی خراج سمجها كرتا تها زنيز جب سوڈان كي نتح سے ترکوں کے دینی اور دنیوی مفاد کو نقصان پہنچنے كا انديشه پيدا هوگيا اور آخر مين وه زمانه بهي آيا حب هسیانیه سے مراکش کے دوستانه تعلقات بڑھے۔ باین همه کبهی حقیقی خطره جنگ پیدا . نمین هؤا اور حسان کی کوششوں کے باوجود جس نے عبدال لک کی بیوہ سے شادی کر لی تھی ، ترکول نے کبھی اسمعیل کے دعومے کی حمایت میں کوئی حقیقی کارگر اقدام نمیں کیا .

جب المنصور كو تركون كى طرف يهي المنصور كو تركون كي عال دو گيا المينان هو گيا تو فلپ ثاني پر بهي عيان دو گيا

که اُس کے رسل و رسائل کا اصل مقصد کیا تھا: بعنی نه کچه لینا اور نه دینا اور دشمنوں کو ایک دوسرے سے ٹکرا کر اپنا کام نکالنا ۔ اب لراش کی حوالک کا سوال هی نه رها تها ، عوض معاوضه کی گفت و شنید هو رهی تهی جو چار سال کک جاری رهی اور روزبروز بے نتیجہ هوتی چلی گئی ، ڈیوک أف مدينه سدوليه Medina Sidonia (عربي : شدونه) کو فلپ ثانی کی تائید حاصل تھی مگر مراکش کے معاملات طر کرنے میں اس مراکشی بادشاہ نے چٹکیوں میں آڑایا اور کئی بار اس کے تال سے خوب فائده بهي آنهايا ـ معلوم هوتا هے كه شريف مراكش كيتهواك بادشاه كي عادات و خصائل اور حکمت علی کے تقاضوں کو ہڑی ہوشیاری سے جانچ چکا تھا۔ هسپانیه کو داخلی اور خارجی مشکلات كا سامنا تها ، اس لير حكومت افريقه مين كوئي بڑا خطرہ مول نہ لے سکتی تھی۔ اس کا مفاد اسی میں تھا کہ میاکش کوزور رہے ، یعنی مراکش والوں می کے هاتھ میں رہے اور بالخصوص یه که وہ انگریزوں یا ترکوں کے زیر اثر نه آ جائے۔ فزاقی جہاز ہندوستان کے راستے میں ہسپانیہ کی اوقیانوسی ہندرگاھوں کی آڑ لر لیا کرنے تھر، قلعہ گیر فوجوں کی تعداد کم اور سربراهی ناقص تهی ، وقتاً فوقتاً آن کی ناکه بندی کر لی جاتی تهی اور شریف کی بالاراده عداوت سے نہیں تو قبائل کی قدرتی نقل و حرکت ھی کی وجه سے بعض اوقات خطرے میں پڑ جایا کرتی تھیں ۔ دونوں فلپ بادشاھوں کی حکمت عملی عدم اعتماد اور خوف پر مبنی تھی ۔ آن کی یہی کوشش رهی که مذکوره بالا آفتون کو معدود رکھا جائے اور ایچ پیچ سے حکومت مراکش کی غیر جانبداری میں جہاں تک هو سکے عناد و شر کا دخل نه هرنے بائے۔ اس کے ساتھ حکومت هسپانیه تاک مبن تهی که مراکش مین انتشار و بدنظمی کا دور

آئے جو تاریخ کی روسے وہاں اٹل یا قاعدے سے آتا رہتا تھا۔ مراکش کے تخت کے دو مدعی یعنی المتوکل کا بھائی الناصر اور بیٹا الشیخ ہسپانیہ ہی میں موجود اور المنصور کی فکر و پریشنی کا موجب تھے ، مگر وہاں کی حکومت نے ان کی موجودگی سے کوئی خاص فائدہ آٹھانے کی کوشش نه کی اور سے کوئی خاص فائدہ آٹھانے کی کوشش نه کی اور مماوضے کے تخلیہ کر دیا، پھر بھی اس خوف ہے کہ مور اور مرسکو (اقوام بربر) متحد نه ہو جائیں، مسپانیہ مالی مراعات کی وہ تدبیر بروئے کار نه لایا جو شریف المنصور کو سب سے زیادہ متاثر کرنے کا وسینہ بن سکتی تھی .

شریف مراکش فطرتاً برا محتاط اور دور اندیش آدمی تها اور وه کبهی خطرے میں پڑنا پسند نه کرتا تھا۔ اسے عامة الناس كى رائے كى ياسدارى بهی ضرور تهی کیونکه بمودیون اور (عیسائی) نومسلموں کے اثر و رسوخ کے بڑھ جانے سے لوگوں میں پہلے سے ناراضی ہائی جاتی تھی۔ اس کے عمد میں غير ملكيون سے اور زيادہ خصومت بيدا هوئي ـ مسیحی حکومت کے ساتھ ربط و ضبط بڑھانے کی وجه سے سلطان کے اقتدار کو صدمه بہنجا تھا اور ادهر اهل خالفاه (مرابط) اور سلاسل صوفيه كي طافت و ثروت خطرناک سد تک بؤه چکی تهی . ایک حریص قوم کا بادشاه المنصور جو شان و شوکت کا بھی دلدادہ تھا ، بیرونی باجروں کی طرف ابنر میلاف خاطر کو چهپانے کا حال نه کرتا تها ۔ ان ممالک سے دوستانہ معانات قائم ہو گئے تھے ، جنانچه گرانڈ ڈیوک نسکنی کے هاں سراکشیوں کی خوب آمد و رفت تهی اور یه امیر دولوں ماکوں کے مابین تجارت کو ترقی دینے میں ہر ممکن کوشش کرتا بھا ۔ الزبیتھ سے ، انگریزوں ، فرانسیسیوں اور ولندیزی تاجروں سے بھی المنصور

کے گمرے تعلقات تھے۔ چینی جنوب سے باہر جاتی تهی اور نصل اچهی هو تو مراکش غله بهی سهیا کیا کرتا تھا ۔ سوڈان سے سونا ، قامی شورہ ، تانبا اور کھالیں باہر بھیجی جانی تھیں ، باہر سے زیادہ تر کپڑا اس ملک میں آتا اور خود المنصور کے لیے عمارتی مساله بھی آتا تھا۔ شرینی دربار سے ایسر قاصد جائے رہنے تھر جن کی حیثیت غیر متدین تهي ـ وه ايک هي وقت مين سفير ، جاسوس ، جواهرات ونحيره كى بسهم رساني كا كام انجام ديتر لهر ، سنگانگ ، غیر قانونی در آمدات کا سلسنه بهی خاصا مقبول تها جیسر ممنوعه سامان جنگ اور اس کی فروخت ، جس سین هر ایک کا فائده تها ، نیز وه تجارتی مال اور غلام جو بحری قزاق لر آتے تھر ۔ اس سمگانگ میں انگریز سب سے زیادہ باضابطہ تاجر تھے اور مراکش سے آن کی اس قسم کی تجارت نے اتنی ترقی کی که ۱۵۸۵ء میں باقاعدہ نظام کے ساتھ اور واحد اجارہ دار کی حیثیت سے "باربری كمپنى" بنائي گئى ، ليكن احمد المنصور باقاعده تاجرون كو زياده بسند نه كرتا تها ـ جو كثير التعداد عیسانی مراکش میں جا کر آباد ہوئے آن سب کو جمال کرد تسمت آزماه هی سمجهنا چاهیے ۔ وہ کویا شریف اور اس کی رعایا کے قیدی تھرجو مشکوک قسم کی دولت جمع کرنے کا موقع حاصل کر لیتر تھر ، اگرچه آنهیں همیشه استحصال بالجبر کی بریشانی لاحق رهتي تهي ؛ چنانچه ٨٥ ١ ع مين مراكش مين ایسے بہت ہے ۔وداگروں کے دوائر نکم اور واادار کوینی بھی محفوظ نه ره سکی ـ بادشاه کی متاون مزاجی نے ہمتیرے غیر منکی تاجروں کو بھگا دیا.

آهسته آهسته یه اقتصادی تعاقات سیاسی تعاقات کا رنگ پکڑنے لگے ۔ هسپائیه پر دہاؤ ڈالنے کی غرض سے احمد المنصور نے ولندیزی اور انگریز الجروں کی متفقه تجاویز کو مان لینے کا بہانه کیا ۔

ممم وء میں هسپانی بیڑے ("آرمیڈا") کی تباهی کے بعد وہ بلا تامل انگریزوں کے ساتھ ہو گیا۔ اپنے دربار میں پرتکال کے تخت کے مدعی ڈان انٹونیو Don Antonio کے بیٹے ڈان کرسٹوف (Christoph کو باریاب کیا اور الزبیته کو قرضه دينا منظور كيا ، ليكن وه پهر پيچهے هك گيا ـ و و م و ع مين قادس پر قبضه هو جانے سے پھر آسے تحریک هوئی اور اتحاد کا ذکر چهیژ کر چند سعین شرائط بر آمادگی کا اظهار کیا ، لیکن ان مظاهرون كاكيجه نتيجه نه نكلا ، البته دهوكے كے بعد جو ن گوار اثر باقی ره جاتا هے، وه قائم رہا ـ جب تک الزبيته زنده رهي تعلقات خوشگوار رهي ، كيونكه دونوں حکمرانوں کو ایک دوسرے کا بڑا پاس تھا لیکن لیکن جیمزاول نے تخت نشین ہونے هی شرینی دربار کے ساتھ دوستانه روپے میں بڑی کم کر دی.

ناموری اور فتوحات کے ارمان نکالنر کے لیر احمد المنصور نے سوڈان کا رخ تلاش کیا ۔ اس کی انواج کو صحرا کا کچھ تھوڑا بہت تجربه حاصل تها - ۱۵۸۱ میں توات Tuat تیکرارین Tigurarin کے نخلستان جو بہت زمانے سے شریفی حکورت سے آزاد تھے ، بڑی شان کے ساتھ فتح کر لير گئے - ١٥٨٨ء مين ايک بڑا لشكر جو تفازه تک بھی نه پہنچا ، صحرا هی میں کمیں غالب هو کر ره گیا اور سهم مایوسی پر ختم هوئی ـ . ۱۵۹ میں تفازه کی معادن نمک کی ملکیت پر "اسكيه" (Askia) اسحق سے جهكڑا نكال كر المنصور نے اپنی مجلس مشاورت کو جنگ کرنے پر آمادہ کیا ؛ چنانچه ایک چهوٹی سی فوج نے جاذر پاشا کی قیادت میں صحرا کو پار کرکے حکومت سوڈان کو تباه کر دیا - مفتوحه ملک پر قبضه اسی طرح ھوا ، جس طرح فاتحین کا شیوہ ہوا کرتا ہے ۔ شریف

خ وهان سے بے اندازہ دولت جمع کی ، اسے دول بورپ نے مبار کبادیں بھجیں اور اسے بڑی توقیر حاصل هوئی۔ اس کے نائیین نے بھی خوب هاتھ رنگے۔ حیرت انگیز باقاعدگی کے ساتھ کمکی افواج تقریباً هر سال گکو Gogo روانه هوتی تھیں اور قافلے سونا ، اور قافلے سونا ، اور قافلے سونا ، روپیه پیسه اور غلام لے کر مراکش پلٹتے روپیه پیسه اور غلام لے کر مراکش پلٹتے تھے، انہی قیدیوں میں جو سوڈان سے لائے گئے سب سے مشہور احمد بابا [رک بان] فقیمه تھا، مراکش اس کا "مرصع" قید خانه بن گیا جس میں وہ آزادی کے ساتھ درس دیا کرتا تھا ۔ سوڈان کو لوٹ کر بالکل قلاش کر دیا گیا تھا ، اس لیے . . ۔ ۱۹ عمیں المنصور کو احساس هوا که وهان تجارت کی از سرنو تنظیم هونی چاھیے ، لیکن بظاهر و ، اس مقصد میں کامیاب نه هوا.

اس کے عہد حکومت میں مراکش کا ملک عام طور پر خوش حال رها ۔ سعدیه خاندان کے پہلر ہادشاہوں نے بھی تجارت اور زراعت کی ترقی میں بڑا حصه لیا تھا۔ تمام ملک میں ایک سرمے سے لے کو دوسرے تک چینی بنانے کے کارخانے قائم هوئے جو سلطان کی ذاتی سلکیت تھر ، لیکن یہودیوں اور عیسائیوں کو ٹھیکے ہر دے دیر جاتے تھے۔ ہندرگاھوں پر تجارت کو فروغ حاصل تھا ، قیدیوں کی فروخت یا اُن کی محنت سے حو آمدنی هوتی تهی، وه وهال کے عمالدکو مالدار بنائے اور اس طرح قیام امن میں ممد هوتی تھی ۔ صنعتی اجارہ داریوں کے علاوہ درآمد برآمد اور دوسرے معصولات کے مداخل تھے ۔ جو محمد المهدى نے جاری کیر تھے اور جن کی شرح کو المنصور نے بهت کچه برها دیا تها ـ عوام میں ان محصولات کی وصولی پر ناگواری کا زیر لب اظهار هونے لگا تو سلطان کو فوجی مظاهروں کا بہانه مل گیا اور ان

مظاهروں سے ملک میں امن و انتظام قائم رھا۔ المنصور کے ہاس معنول لشکر موجود تھا (اس بے بحری بیڑہ کبھی نمیں بنایا); اس میں اعلی درجر کے سپاھی تھے ، یعنی ہسپانیہ کے عرب اور خاص کر (مسحیی) او مسلم - انہی سے قابل اور محنتی قالد اور دوسرے فوجی سردار ممیا ہوتے تھر ۔ اس کے پاس آنھیں اچھی تنخواہ ادا کرنے کے لیر کافی دولت تھی۔ انہی وجوہ سے ہغاوتیں اور اگر کوئی بغاوت ہوتی بھی تھی تو اسے بڑی سرعت اور سخنی کے ساتھ نائبین شریف دہا دیا کرتے تھے: مثلاً سکساوہ کے باشندوں کی بغاوت ، جو ۱۵۸۱ء میں مولای داؤد بن عبدالمومن نے بھڑکائی ، اور ے و و و عمیں آمزمیز (Amizmiz) کے بربروں کی بغاوت 1090ء-1090ء کے سوا تاج و تخت کو کبھی كسى قسم كاخطره پيش نهين آيا جب كه الناصر هسپانیه سے آ کر ملیاه میں ساحل پر آترا ۔ فلب ثانی نے اسے کسی قسم کی کوئی مدد نه دی ، تاهم بغیر کسی وسیلر کے اس نے اپنا کام شروع کیا ، اور اپنر آپ کو ایک زبردست دشمن ثابت کر دکھایا کیونکہ اس نے جلد ھی ان سب لوگوں کو اپنے گرد جمع کر لیا جو المنصور کی حکومت سے ناراض تھے ۔ اس نے برانیوں میں سے اپنے ساھی بھرتی کیر ۔ جو کہ بغاوت کے لیے ہمیشہ آمادہ رہتے تھر اور کچھ عرصه پہلر تک ترکوں کے باجگزار تھر ۔ اُس نے تازا کو فتح کر لیا اور ریف اور فاس کے گرد و نواح کے علاقوں کو بھڑکانے کی کوشش کی۔ ۳ اگست ۱۵۹۵ء کو آسے رکن کے مقام پر شکست هوئی ، لیکن مئی ۱۹۹۹ و نک وه مقابل پر جما رہا۔ تغات کے مقام پر اسے قطعی شكست هوئي اور قتل كرا ديا گيا.

المنصور کو شہر مراکش سے باہر جانے کی بہت کم ضرورت ہوئی اور نه وہ کمیں جانا چاھتا

تھا۔ اس کی والدہ نے کئی مذھبی اوقاف کے قیام کے باعث بڑی شہرت حاصل کی ۔ اس نے خود بھی اپنی جانشینی کے چھ ماہ بعد قصر "البديم" کی " تعمیر شروع کردی ، جو ۲۰۰ ء میں مکمل هوا ـ اس تعمیر کے لبر سنگ مرمر اطالیہ سے اور فن کار هسپانیه سے آئے اور مراکش ایک بہت ہڑا کارخانه سا بن کیا ۔ غرض یه شاندار محل تعمیر هو گیا ، جس میں پر تکاف بارہ درہوں کے گرد خوش نما باغیچر تھے اور اُن میں صد ھا فوارے لکے تھے۔ یہاں غیر ملکی مهمانوں کی ضیافتیں ہوتی تھیں اور شریف اپنی کشاده دلی کا اظهار کرتا ، بالخصوص مذهبی تہواروں کے موقع پر وہ بڑی شان و شوکت اور تکافات سے کام لیتا ۔ غیر ملکوں میں اس کی دولت و ثروت کا پڑا چرچا ہو گیا اور اس میں شبہ نہیں که اس اسے ناموری زیادہ تر اسی بنا پر تھی۔ اس کے دربار میں بڑے بڑے عہدوں پر تو مسلم مقرر تھر : یہودی نو مسلم اس کے خزانچی تھے ، عیسائی نو مسلم اس کی نجی تجارت وغیرہ کے کاموں کا انصرام اور غیر ماکی درباروں میں اس کی کائندگی کرتے تھے۔ المنصور اپنے زمانے کے سب سے دولت مند اور مرجع عام بادشاھوں میں تھا۔ هسپانیه کی جانب سے مستقل طور پر مراکش مين ايك باقاعده سفير يا نمائنده رها كرتا تها اور اسی طرح شریف اور باب عالی [ترکیه] کے درمیان سایروں کی مسلسل آمد و رفت رہتی تھی .

المنصور اپنے آخر زمانے میں اس فکر میں تھا کہ فاس کے نمونہ پر نیا مراکش تعمیر کرمے .

المنصور نے پہلے تو مطلق العنان بادشاہ کی حیثیت سے حکومت شروع کی ۔ اُس کے احکام واضح عوا کرتے تھے ، اُس کے فیصلے فوری ہوتے اور جیسا کہ قاعدہ ہے اُن کی قطعیت میں بےحد معخت گبری کا عنصر شامل ہو جاتا تھا۔ اُس کے معخت گبری کا عنصر شامل ہو جاتا تھا۔ اُس کے

همرازوں میں سے قائد روتھ Ruthe تھا، جس کے حالات همیں صرف یورہین ماخذ میں ملتے هیں اور دوسرا عزوز تھا۔ یہ دونوں غالباً اس کے دہیر بھی تھے جیسے کہ اس کا سوانع نویس اور درہاری شاعر انفیتالی تھا، جس کی تصانیف محفوظ نہیں رہیں۔ رضوان پاشا اوائل عہد هی میں نہایت ہا اختیار تھا۔ اب اس کا اثر اتنا ہڑھا کہ شریف نے ۱۵۸۱ء میں اس قتل کرا دیا لیکن وقت گزرنے ہر اساء کو کافی خود مخناری حاصل هو گئی اور سلطان کو خود مخناری حاصل هو گئی اور سلطان کو ہرتی تھی ؛ چنانجہ دو افراد کی وجہ سے اسے بہت ہی تشویش رهی ، یعنی ایک تو غیر ملکوں کا مخالف اور بے لحاظ عبدالکریم بن تدء اور دوسرا مخالف اور بے لحاظ عبدالکریم بن تدء اور دوسرا اس کا ابنا بیٹا ابو قارس .

المنصوركي ايك كنيز الخيزران كے بطن سے اس کے دو بیٹے الشیخ اور ابو فارس پیدا ہوئے اور یوی لُلا عائشه الشبانیه سے ایک بیٹا زیدان تها \_ اس كا ايك چميتا بينا ابو الحسن مه و و ء مين مارا کیا تھا۔ و ع و ء میں اس نے الشیخ المعروف به المأمون كو ابنا جائشين نامزد كيا ، جو فاس میں نائب السلطنة تھا۔ مراکش کے باقی حصر مختنف ولات میں تقسیم کرکے دوسرے شہزادوں کے سپرد کیر تھر مگر آن میں کئی دفعه رد و بدل کیا گیا ۔ ابو فارس بے صورت حالات پر غور کرئے، کے بعد اپنے باپ کے پاس مراکش هی میں رہنے کا قیصلہ کیا، تاکہ اس کی وفات کے موقع پر تیار رہ سکے ۔ قاس میں اپنے منظور نظر مصطّفی کی مدد سے المامؤن خود مختار حکمرانوں کی طرح کام کرانا تھا۔ وہ اپنی محنت ، قیادت اور شجاعت کے جوہر 1090ء میں الناصر کے فرار کے وقت بخوبی دکھا چکا تھا۔ وہ ہڑی شان و شوکت سے زندگی بسر کرتا تھا اور اس

کی افواج اسے بہت چاہتی تہیں۔ اس لعاظ سے
اس کی ات بادشاہ کے لیے یقیناً باعث تشویش ہو
گئی تھی پھر المنصور نے ابو فارس کی صلاح پر
چلنا شروع کیا۔ آخر ۱۵۹۸ء میں علائیہ مخالفتکا
آغاز ہوگیا، المامؤن کو مجبوراً اپنے عزیز مشیر کو
قربان کرنا پڑا ، خود قید بھگتی اور پھر بھی
ئیم معانی ملی ۔ ان حالات میں اسے زیدان کے
مقابلے میں تعنت و تاج کی آمید سے ہاتھ دھونے
ہڑے جس کا حامی ابو فارس تھا۔ ۱۹۰۰ء کے
ہمداسے مدد کی غرض سے ہسپانیہ کے سامنے ہاتھ
ہھیلانا ہڑا،

احمد المنصور کے عہد میں یه خاندان اپنر اوج کمال پر پہنچ چکا تھا، لیکن یه کسنا درست نه هوگا که سعدیه خاندان کا زوال اس جلیل انقدر سلطان کی موت کے ساتھھی شروع ہوگیا۔ سوڈان كى فتح ، الجزائر مين طوائف الملوكي ، يورپ مين هسپانیه کی کمزوری ، الناصر کی موت اور ایک دوسرے مدعی حکومت الشیخ کے عیسائی هو جائے کے بعد بھی مراکش دولت و ثروت کے لعاظ سے ایک طاقتور ، لک تها اور شریفی حکومت مستحکم نظر آتی تھی ۔ احمد المنصور نه تو اپنے جانشین کا کوئی بندوبست کر سکا، نه خود اپنے بیٹر کو اپنا فرمانبردار رکھ سکا، گویا ملک کا اپنر هاتھوں سے تباهی کا سامان پیدا کر دیا ۔ به تباهی المنصور کی آنکھوں کے سامنر ہی شروع ہوگئی تھی ۔ وہ اپنر بچوں میں صلح صفائی کرانے کی غرض سے خود فاس گیا اور یہ بھی طے کرا دیا کہ ابو فارس اس کا ولی عهد قرار دے دیا جائے ، لیکن س. و وء میں وه طاعون کا شکار ہوگیا اس کی موت کے ساتھ ھی خانہ جنگی شروع ہوگئی۔ زندگی کے آخری ایام میں وہ ادھر ادهر پهرتا اور ایک خیمر میں رهاکرتا تها۔ هر دس روز کے بعد خیمه کاه بدلی جاتی تھی۔ وہ طاعون

پھیل جانے کے باعث مراکش سے نکل آیا تھا۔ یه بیماری ۱۵۹۸ء سے مراکش میں تباهی پھیلانے لگ تھی .

منصور خود عالم، فاضل ، صاحب طرز ادیب اور شاعر تھا۔ اس نے ملک میں شریعت اسلامیه کی ترویج کی ، اس لیر بعض مراکشی علما اس کو دسویں صدی هجری کا مجدد مانتے هیں ۔ اس کے عهد كو خير و بركت كا زمانه كها جالا هـ - عوام خوشحال اور قارغ البال تھے ۔ منصور نے رقاہ عامه کے بہت سے کام کیے ۔ اس نے بہت سے نئے قلعے ، محلات اور پل بنوائے۔ سعدیوں کے مقبرے اس دور کے طرز تعمیر کا ہمترین نمونه هیں ۔ صنعت و تجارت کو بڑا فروغ ہوا۔ زراعت کی طرف خصوصی توجه کی گئی۔ قسم قسم کی نئی چیزیں کاشت کی گنیں ، جن میں نیشکر خاص طور پر قابل ذکر ہے ، جو دساور بھی جاتا تھا۔ لباس کی تراش خراش میں جد تیں پیدا کی گئیں۔ ایک خاص قسم کی پوشاک بنائی گئے، جس کا نام منصوریه تھا۔ کہا جاتا ہے که یه لباس سب سے پہلر منصور نے پہنا تھا.

علوم دینیه کی تعلیم و تدریس بڑی سرگرمی یے جاری رھی۔ پڑھنے اور پڑھانے کے علاوہ علما کا بڑا مشغله درسی کتابوں کی شرح و حاشیه نویسی تھا۔ مداز علما میں القصار ، احمد الفاسی (جنھیں صحیح بخاری ، صحیح مسلم ازبر تھیں) ، السراج ، ابن عاشر اور الزیاتی وغیرہ قابل ذکر ھیں۔ ابو القاسم الوزیر نے طب میں کتاب المفردات لکھی، جو مدتوں طلبه کے زیر درس رھی۔ المفردات لکھی، جو مدتوں طلبه کے زیر درس رھی۔ المفادات لکھی، میں ابن القاضی کی درة العجال فی اسماء الرجال اور جزوة الاقتباس فی من حل من الاعلام بناس وغیرہ مشہور و معروف ھیں۔ ادبا میں عبدالعزیز الفشالی مصنف مناهل القدا فی تاریخ میں عبدالعزیز الفشالی مصنف مناهل القدا فی تاریخ دولته الشرفاء اور شعرا میں الوزیر ابن علی اور

الهوزالی قابل ذکر هیں ، جو تمام تر المتنبی کے متلد تھے ، فخامت الفاظ اور جزالت معانی ان کے کلام کی خصوصیات هیں ۔ دیگر شعرا میں ابوالحسن الشامی ، القاضی الشاطبی اور وزیر الشیطمی معتاز هیں جو سلاست الفاظ اور دقت معانی میں اندلسی شعرا کے پیرو تھے (عبداللہ کنون: النبوغ المغربی فی الادب العربی ، ص ۳۳ و تا ۲۳ و بیروت) . مآخذ یه هیں : (۱) مآخذ ؛ ازمة العادی ، طبع و ترجمه O. Houdas هیں : (۱) بعرص ۱۸۸۹ء ؛ (۱) سعدی: تاریخ السودان ، طبع و ترجمه Houdas Benoist ، بیرس ۱۸۸۸ تا ، ۱۹ء ناریخ الفتآش، طبع و ترجمه Houdas و ترجمه المودان ، طبع و ترجمه ناریخ الفتآش، طبع و ترجمه المودان ، طبع و ترجمه ناریخ المدربی ، ص ۳۳ تا به و ترجمه المدربی ، ص ۳۳ تا به و ترجمه المدربی ، ص ۳۳ تا به و ترجمه المدربی ، ص ۳۳ تا ۲۰۰۱ بیروت النبوغ المغربی ، ص ۳۳ تا ۲۰۰۱ بیروت الهواء :

Les Historiens des Chorfa ايرس ، ۱۹۲۲

يورين ماخذ: (١) Les sources : H. de Castries Dynastie: , Série : inédites de l'histiire du Maroc : H. de Castries (ع) : (نير طباعت) ، Soadienne در La canquête du soudan par el-Mansour : Cour (r) : MAA - MTT of 1819TT ( Hesperis L'elablissement des dynasties des Cherifs au Marcos et leur riva'ite avec les Turcs de Regence d'Alger Histoire des etablisse- : Masson (מ) : בעיש מ . פ ו ments el du commerce francais dans l'Afrique bar-Histoire de : Mercier (۵) : ביש זי baresque ا ا برس ۱۳۰۱ - ۱۸۹۱ - ۱۸۹۱ البرس Afrique septentrionale Memoria sobre la batalla de El Kazar: Alvarez (7) ! IAA# I I. & Rev. militar espanola 32 (Quebir La palais d' El-Bedi à Marrakech et le : Aimel (4) Archives Berbères 32 mausolée des chorfa Saadiens Histoire veritable (A) : 77 - 87 0 15191A 17 5

trad. de dernieres guerres advenues en Barbaric

(4): 1829 י אַרָּייִי (du fr. Luis Nieto) léspagnal

Dell' unione del regno di Portogallo: Conestaggio

(1.): 1888 י ייייי (alla corona di Castiglia

Prodiction y destierro de: Guadalajara y Xavier

(בן דון הייי (Pampeluna (los Moriscos de castilla

Chronica de la vida y: Fr. Juan Bantista (11)

admirables hechos del muy poderoso senor Muley

:Mendoca (17): 181822 18. المناب (Abd al-Melech

- - 17 1 مناب (Iornada de Africa

([و اداره] C. Funck-Brentano)

المنصور ابن ابي وامر: دسوين صدى هجری میں اندلس کا مشہور و معروف حاجب; ترون وسطی کے هسپانوی مسیحی وقائم نگاروں کا (Al-Manzor) ; پورا نام ابو عامر محمد بن عبدالله بن محمد بن ابی عامر ـ اس کا تعلق ایک عرب خاندان سے تھا ، جو بالکل ابتدائی (اسلامی) زمانے میں آلبیریا (=اسین و پرتکال) کے جزیرہ نما میں آکر آباد ہوگیا تھا۔چنانچہ اسکے اجداد میں سے ایک شخص عبدالملک المعافری تهاجو طارق (رک بان) کے همراه ساحل انداس پر آثرا تھا اور طرش (Algeciras) ميں ، جو جزيرة الخضر Torrox کے صوبر میں واقع تھا، آکر آباد موا اور ایک خانوادے کا مورث اعلی ہوا ۔ المنصور کا باپ ابو حنص عبدالله ایک فتیه تها ، جو اپنر علم و فضل اور زهد کی وجه سے مشہور هوا ۔ وه قریضهٔ حج ادا کرکے واپس آ رہا تھا کہ شمالی افریقہ کے طرابلس میں فوت هوگیا۔ اس وقت اندلسمیں عبداارحمن ثالث الناصر كا عهد حكومت تها (ابن العباس: تكملة المله ، در . B. A. H. ، عدد ١٢٥١ ، ص عيم تا مهم ؛ المقرى : Analecles : ١٠٠٠ ١ ١٠٠٠). نوجوانی هی میں محمد ابن ابی عامر کے

اندر سیاسی جاه و حشمت حاصل کرنے کی آمنگیں پیدا هوئیں جو عمر بھر اس ہر غالب رهیں ۔ قرطبه میں تعلیم پانے اور دارالخلافه کے قاضی محمد ابن السلیم کے ماتحت ایک معمولی سے عہدے پر فائز رھنے کے بعد وہ ۱۹۳۵م عموم بنی امید کے دربار میں بشکنی Basque نسل کی ایک شہزادی صبح زوجه خلیفه الحکم ثانی اور اس کے نوزائیدہ بیٹے عبدالرحمن کی جاگیر کا مہتمم بن گیا۔ اس عہدے ہر مقرر هوے آسے زیادہ عرصه نه گزرا تھا که ایی عامر اپنی موقع شناسی ، حسن اخلاق اور لیاقت کی بدولت شهزادی کا معتمد علیه بن گیا اور اس میں کوئی شک نہیں که اس شہزادی کے اثر سے یہ نوجوان مہتمم دو سال کے اندر اندر تكسال كا مهتمم ، خزانچى اور لاوارث جالدادون كا منتظم مقرر هوا \_ ٢٥٨ه / ٢٩ وء مين أسے اشبیلیه (Seville) اور نبلا Niebla کا قاضی بنایا کیا۔ ۱۹۳۹/۱۹۹۹ میں خلیفه الحکم ثانی نے آسے اپنی جمعیت پولیس (شرطه) کے ایک حصر کی تیادت عطا کر دی.

ان عہدوں ہر فائز ہونے کی وجہ سے
ابن عامر کو معقول آمدنی ہونے لگی اور وہ جلد
اس قابل ہو گیا کہ قرطبہ میں رہ کر عیش و عشرت
کی زندگی بسر کر سکے۔ اس نے امراء کے معله
رُمافه میں اپنے لیے محل تعمیر کرایا ۔ اپنی
سخاوت ، با اخلاق طبیعت اور شان و شوکت کی
وجہ سے وہ بنواہیہ کے عمائد میں پیش پیش ہوگیا۔
چند سال میں اس نے اپنے مقاصد کی پہلی منزل طے
چند سال میں اس نے اپنے مقاصد کی پہلی منزل طے
کر لی : یعنی ہر دلعزیز اور ناگزیر ہو جانا ،
ہرشمار دوست بنا لینا ، جو تخت حاصل کرنے کی
کوشش کے وقت کام آ سکیں .

این عامر کو بہت جلد اس بات کا احساس مو گیا که صرف قرطبه می میں مقبولیت حاصل

المصحفي كو ابنا حاجب مقرر كرنے كے ساتھ هي ابن ابی عامر کو اس کا وزیر مقرو کر دیا ۔ اب اس جاه طلب وزيركي مسلسل كوشش صرف اس أمر ہر مرکوز تھی کہ کسی طرح اپنر بالا دست المصحفى كاكانثا نكل جائے. سب سے پہلاكام تو اس نے یہ کیا کہ خلیفہ کے حاشیہ نشینوں میں مقالبه (رک بآن) کو بہت کچھ اقتدار حاصل تھا، ان کی اس نے ہالکل ہیخ کئی کر دی۔ قرطبه میں انھوں نے اچیر سیاهیوں کا ایک گروہ بنا رکھا تھا ، جو شاهی معل کا بہرا دیتر تھر۔ اس زمانے میں ان کے دو سردار تھے : ایک فائق النظامی داروغهٔ تو شک خانه اور دوسرے جوذر داروغهٔ زرگراں و میر شکار۔ الحکم کی وفات پر انھوں نے هشام کی شاهی کا اعلان هونے کی مخالفت کی تھی جو ابھی بچه هی تھا اور یه کوشش کی تھی که اس كا ججا المغيره تخت نشين هو جائے۔ المصحفي کی انگیخت سے مؤخرالذکر قتل کو دیا گیا اور یه بات بھی قرین قیاس معلوم ہوتی ہے که اس سازش میں ابن ابی عامر کا بھی بڑا ھاتھ تھا جو اس قتل پر منتج هوئی \_ بہرحال هشام ثانی کے تخت نشین ہوتے ہی جو سخت اقدامات ان لوگوں کے خلاف كير گئر اس كا نتيجه يه هوا كه صقالبه كا ساوا اثر و رسوخ بنی امیه 2 دربار سے جاتا رہا اور اس سے اهل قرطبه کو بڑی طمانینت حاصل هوئی جو ان کی بدعنوانیوں سے مدت سے تکلیف آٹھا رہے تھے۔ ابن ابی عامر کو بھی بڑی مقبولیت حاصل هوئی ، بالخصوص جب أس نے پہلی مرتبه حربی قاہلیت کا ثبوت دیا، جس کا پہلر کسی کو گمان تک نه تها \_ کچھ عرصر کے بعد وہ اس کوشش میں بھی کاسیاب ہوگیا کہ شمالی علاقر کے مسیحیوں کے خلاف جو مهم بهیجیجا رهی تهی اس کی قیادت اس کے سپرد کر دی جائے، ان عیسائیوں نے الحکم ثانی

كر لينا كافي نهير، بلكه أسے خليفه كےسپه سالاروں . میں بھی لائق اعتماد دوست پیدا کرنے چاهییں . اس وقت کے حالات خاص طور پر اس کے لیے سازگار هوئے۔ الحکم ثانی اپنے پیش رو عبدالرحمن ثالث کے نقش قدم پر چلتے هوے شمالی افریقه کی سابقه حکمت عملي پر قائم رها ۔ اس كي اقواج المغرب كي ايك بغاوت فرو کرنے میں مصروف تھیں - اس کی تفصیل یہ ہے کہ طنجہ کے حسن بن گنون کے خلاف، جو ایک چھوٹے سے ادریسی خانوادہ شاهی کا رکن تھا، انتقامی کارروائی کی غرض سے ایک سہم بھیجی گئی تھی، جس کا نتیجہ اس بغاوت کی صورت میں نکلا؛ چنانچه اموی افواج کو سپه سالار غالب کی قیادت میں اس غرض سے مراکش بھیجا گیا کہ وہ خاندان ادریسیه کے تمام چھوٹے چھوٹے رئیسوں کو معزول کر دیں جو سب کے سب فاطمی بادشاھوں کے کسی حد تک ہاجگزار تھر ۔ یہ مہم کامیاب ثابت هوئی اور حسن بن گنون کو مجبور هو کر علاقه ریف کے ایک قلعه حجرة النصر میں بناه گزین هونا پڑا، جسے غالب نے محصور کر لیا۔ همپانوی فوج کے اخراجات کا بار خلیفہ کے خزائے ہر بہت پڑ رها تھا۔ ادھر غالب نے قبائل بربر کے سرداروں کو ملالے کی غرض سے آن میں بھی برتحاشا روپیہ تقسیم کر دیا تھا۔ العکم ثانی نے وہاں ایک مہتم مال بھیجنر کا فیصلہ کیا اور اس عمدے کے لیر اس نے ابن ابی عامر کو منتخب کیا ، جو قاضی التضاة کے منصب اور قطعی هدایات کے ساتھ اس طرف روانه هوا ـ وه اپنر نازک فرائض بڑی قابلیت سے ہجا لایا اور قرطبہ میں اُس وقت واپس پہنچا جب وهاں کی فوج بھی واپس آ چکی تھی۔ ۳۳۹۹/۲۵۹ میں الحکم ثانی کا انتقال ہو گیا اور وارث تخت اس کا نو عمر فرزند هشام هوا . نئے خلیفه نے اپنر اپ کے چہیتے وزیر ابو الحسن جعفر بن عثمان

کے بیمار پڑتے ھی اسلامی حکومت کے خلاف مسلم بغاوت کر دی تھی۔ ۳۳۹ / فروری مدو ع میں اس نے قرطبه سے روانه هو کر لوس نبوس کے قلعه واتع جليقيه (Galicia) كا محاصره كر ليا اور وهان سے بہت کچھ مال غنیمت حاصل کرکے دالعلاقه واپس آیا۔ وہاں اس نے مدینة السالم [رک بآن] کے والی غالب کے ساتھ، جو ایک معبر و ممتاز سر لشكر تها ، دوستانه تعلقات بيدا كر لير اور حاجب المصحفي کے گرائے کے سلسلر میں اس کی مدد حاصل کی - غالب کو ابن عامر کی سفارش سے ذوالوزارتین کا نہایت دل پسند خطاب مل کیا اور عیسائیوں کے خلاف سرحدی مهمات میں فوجوں کی قیادت بھی اس کے سپرد ہو گئی ۔ آن کی دوستی کو زیادہ تقویت اس وجه سے بھی حاصل هوئی که ایک نئی معرکه آرائی میں ابن ابی عامر نے غالب کی شراکت میں دارالخلافه کی فوج کی تیادت کی ۔ یه سهم بھی خوب کاسیاب هوئی اور ابن ابی عام کو المصحفی کے بیٹر کی جگه قرطبه کی قلمه داری کا نیا اور معزز عمده مل گیا اور المصحفي کے بیٹر کو موتوف کو دیا گیا۔ اب المصحفي كو احساس هوگياكه خود وه بهي خطرے میں ہے ، لہٰذا اِس نے غالب کو ابن ابی عامر سے الزا دینے کی کوشش کی ، لیکن یه برسود ثابت هوئی بلکه نوجوان وزیر غالب کا داماد بھی بن گیا۔ اس نے اپنی بیٹی اسماء کو اس کے ساتھ بیاہ دیا ۔ چند ماہ کے بعد المصحفی اور اس کے خالدان کے تمام افراد کو ، جو ابھی تک ملازمین دربار تھے ، موقوف کر دیا گیا ، آن کی املاک ضبط کر لی کئیں اور اسی روز ابن ابی عام کو حاجب مقرر کر دیا گیا۔ اس طرح وہ اپنے خسر غالب کی معیت میں انتظام سلطنت کے سیاہ و سفید کا مختار هو گيا.

ابن ابی عامر کی کامیات کوششوں یا اس کی ذاتی قابلیت و لیافت هی اس کے اس قدر جلد عروج كا باعث نه تهيى بلكه غالب كمان يه ه كه الحكم ثاني كي بيوه اور حكران غليفه كي مان صبح اپنے بیٹے کی جائداد کے سابق مستم پر مہربان تھی۔ اهل قرطبه بھی اس یات سے برخبر نه تھے اور اس پر اعتریض کرنے لگر تھر ۔ عامة الناس كى رائے ، جو پہلے اس حاجب كے متعلق بہت اچهی تهی ، اب مخالف هوتی جاتی تهی ؛ چنانچه هشام ثانی کو معزول کرکے عبدالرحمن ثالث کے ایک اور پونے کو اس کی جگہ تخت نشین کرنے كي سازش تيار هوئي ، ليكن آغاز كار هي مير اس كا سدیاب کر دیا گیا ۔ پھر قرطبہ کے نقبا نے ابن ابی عامر کے متعلق به افواه بهیلا دی که وہ [ملحدانه خیالات رکھتا ہے] اور اس کے دہنی عقائد محض دکھاوے کے هیں ۔ [اس السزام کو غلط ثابت کرنے کے سلسلر میں اس سے کچھ قبیح حرکات بھی سرزد هوئیں ، جس پر اسے اندر هی اندر ندامت بهی هوئی ، مگر هوس اقتدار میں وہ سب کچھ کو گزرا].

ہمر حال خلیفہ هشام ثانی اب جوان هو رها تھا اور یه ضروری تھا کہ اسے امور سلطنت میں حصہ لینے سے روکا جائے۔ اس زمانے میں کاروبار سلطنت قرطبه هی کے شاهی محل میں سرانجام پاتا تھا - بادشاہ کو قطعی طور پر الگ بٹھا دینے کی غرض سے ابن ابی عامی ہے ۸۳۹۸ /۱۳۸۸ میں دارالخلافة کے نزدیک سرکاری ضرورتوں کے لیے دارالخلافة کے نزدیک سرکاری ضرورتوں کے لیے ایک شہر تعمیر کرانا شروع کر دیا ۔ یه المدینة الزهراء [رک بان] تھا ، جو چند سال میں قرطبه کے دروازوں کے عین سامنے ایک اهم شہر بن گیا ۔ رها مشام ، سو وہ ایک گوشه نشین کی سی زندگی بسر مشام ، سو وہ ایک گوشه نشین کی سی زندگی بسر کرنے لگا ۔ وہ کبھی قرطبه میں رهتا اور گبھی

المدينة للزهراء مين اور اس كے سارے عهد حكومت میں یہی حالت رهی ۔ حکمران بادشاہ کے امور سلطنت میں هر سمکن دخل اندازی کا پوری سرگرمی اور ہے باکی کے ماتھ سد باب کرنے کے ساتھ ابن ابی عامر نے افواج کو از سر او مرتب کرنا شروع کیا اور ملک میں ایک نئی حکمت عملی کی طرح ڈالی۔ بنو امیه کی فوج کا دستور یا آلین به تها که سهاهی ملک هی میں سے بھرتی کیر جائے تھے اور بیرونی اجیر ساهیوں کی کوئی مستقل تعداد نه تھی ۔ ابن ابی عامر نے نئے ساھی بھرتی کرنا ضروری سمجها۔ یہی وجه ہے که اس وقت سے لے کر اپنی زندگی کے خاتمر تک وہ شمالی مراکش اور افریقه کے برہر رضاکاروں کی خدمات حاصل کرنے کی کوشش کرتا رہا ۔ اس کےساتھ ھی اس نے محسوس کیا که المغرب کے کچھ حصوں پر بنو امیہ کے قابض رہنے سے خایفہ کے خزائے پر بوجھ پڑھتا ہے اور اس جانب توسیم سلطنت کا هر خیال قرطبه کے حكمران كے ليے تباہ كن ثابت هوكا ، اس ليے وه ان تمام مقبوضات سے دستبردار هوگیا اور افریقه میں صرف سبته (Ceuta) کے مستحکم قلعر پر قابض رہاء جو آبناے جبل الطارق کی کنجی تھی۔ ملک کے باق مالدہ حصوں کی حکومت کا التظام اس نے چھوٹے چھوٹے مقامی رٹیس خاندانوں کے سیرد کر دیا ، جو ہرائے نام قرطبه کی سیادت میں رہے ۔ ہرہر کی تنخواہ دار فوج کے علاوہ ابن ابی عامر نے دوسرے جیش بھی تیار کیر ، جن میں شمالی هسهائيه کے اجیر مسیحی سهاهیوں کو لیون ، قشتاله اور نبره کے علاقوں سے بھرتی کیا۔ وہ اپنی سخاوت اور غابت توجه کی وجه سے اپنے نئے سیاهیوں کی پوری وفا داری حاصل کرنے میں كامياب رها .

اس طرح ایک جرار اور تجربه کار فوج هاته

میں آ گئی تو ابن عامر نے بڑی گرمجوشی کے ساتھ سلطنت کی سرحد کے عیسالیوں کے خلاف مهمات کو از سر نو شروع کیا۔ سب سے پہلے تو اس نے اپنے خسر غالب سے نجات حاصل کی جسے اس نے ملک کے پرائے فوجی نظام کو درهم برهم کر کے ناراض کر لیا تھا - اس کے بعد ا عمد/ ١٨٥ء مين اس نے بوت بڑے بيمانے اور لیون (Leon) کی سلطنت پر فوج کشی کی ۔ اس نے سمورہ ہر قبضہ کر کے اسے لوٹ لیا ، جہاں مال غنیمت کے علاوہ چار ہزار قیدی اس کے ھاتھ لکے۔ لیون کے بادشاہ رومیرو ثالث نے گریشیا فرناندے (Gracia Fernandez) ، والى قشتاليه اور شاه أبره سے اتحاد کر لیا ، لیکن مسلمان سبه سالار نے روطة اليمود (Rueda) كي مقام يو ، جو سيمان کاس (Simancas) کے جنوب مغرب میں واقع ھے ، ان تینوں کو شکست دے کر اس شہر پر قبضه کر لیا۔ ابن ابی عامر نے لیون کے شہر ہر اپنی پیش قدمی جاری رکھی اور رومیرو ثالث کو ایک اور شکست دی \_ قرطبه میں حاجب کی واپسی باقاعده جلوس فتح کی صورت میں هوئی اور اسیموقم ہر اس نے المنصور ہاتھ کا لقب اختیار کر لیا . اب وه قرطبه مین سیاه و سفید کا مالک اور سيه سالاركي حيثيت ركهتا تها . المنصور ابن ابي عامر نے اب اپنی باق ماندہ زندگی همسایه عیسائی ممالک کی سرحدوں پر لگاتار جنگوں اور جزیرہ نما میں مسلمانوں کے زیر نگیں علائے میں توسیم کے لیر وقف کر دی ـ رومیرو ثالث کی شکست کے بعد امراے لیون نے اسے معزول کر کے برمودا ثانی (Bermuda II) کی بادشاهت کا اعلان کر دیا، ایکن اسے بھی بالآخر المنصور کی اعانت طلب کرنے اور اس کی سیادت تسلیم کرنے پر مجبور هونا پڑا۔ اس کے بعد المتصور نے سے ۱۹۸۵ مروء میں

قیطلونیه (Catalonia) پر فوج کشی کرنے کا فیصله کیا ۔ اس نے کاؤنٹ ہوریل C ount Borrel کو شکست دی اور ہرشلونه پر یورش کر کے اسے تباہ کیا ۔ بقول ابن الاہار یہ ابن ابی عامر کا تیٹیسواں معرکه تھا .

ادریسی خاندان کارئیس ابن گنون مراکش کے شمال میں پھر قرطبہ سے باغی ہوگیا ۔ المنصور نے اپنے عمزاد بھائی ابن عسقلاجہ کو اسے مطیع کرنے کے لیر روانہ کیا۔ ابن گنون جان بخشی کے وعدے پر مطیع ہوگیا، لیکن المنصور نے اسے اور ابن عسقلاجہ کو موت کے گھٹ اثروا دیا۔ ابن عسقلاجه پر یه الزام تها که اس نے المنصور کے خلاف سازش کی ۔ اس عہد شکنی اور بر رحمانه قتل كا دارالخلافه مين برا شديد رد عمل هوا ـ المنصور نے اس سے عہدہ برا ہونے کے لیر ایک نیک کام کی بنیاد ڈالی ، بعنی ۱۲۵ه مرم ۱۹۸۶ میں جامع قرطبه کو وسیع کرا دیا کیونکه وه ضرورت کے لحاظ سے اب بہت ناکافی ہوگئی تھی۔ مشرق کی طرف آٹھ نئے حجرے تعمیر کیے گئے اور نماز کے بڑے دالان کی مغربی دیوار . ہ ، فٹ تک پیچھر هٹا کر صحن کو کشادہ کیا گیا۔ عرب مؤرخین لکھتر ہیں کہ المنصور نے شکوہ اسلام کے اظہاری غرض سےعیسائی قیدیوں کے جتھے اس کام پرلگائے تھے. اسی سال لیون کی مملکت کے خلاف پھر لڑائی شروع ہوگئی۔ المنصور نے جو قوج وہاں بھیجی تھی اس نے وہاں جبرو تعدی سے کام لیا اور آخرکار برموداثانی نے انھیں وھاں سے نکال دیا ۔ المنصور نے اس جسارت ہر اسے بڑی سخت سزا دی ۔ دو حملوں میں، جن کے درمیان چند ماہ کا وقفہ تھا، اس نے قسلمریہ (Coimbra) پر قبضہ کر کے اسے تاخت و تاراج کر ڈالا ۔ لیون کی اینٹ سے اینٹ بجا دی اور سموره (Zamora) بھی چھین لیا ۔ امراے لیون هتیار

ڈالنے پر مجبور ہوگئے اور انھوں نے المنصور کی اطاعت قبول کر لی - برمودا کے پاس بہت تھوڑا سا ملک باق رہ گیا .

اس کے بعد کی مہمات بھی جزیرہ نما کے شمال مغربی علاقے کے خلاف تھیں۔ ان میں سب نیادہ مشہور حملہ ۱۹۸۵/ ۱۹۵۵ کا ھے، جو شنت یا قوب (St. Jago de Compostella) پر ہوا۔ پر شعبان/ ۱۰ اگست کو شنت یاقوب (رک بان) کی یہ شہرہ آفاق مسیحی خانقاہ مسلمانوں نے فتع کر لی اور المنصور کے حکم سے وہاں صرف حواری مسیح کا مقبرہ محفوظ رہ سکا .

عیسائیوں کے خلاف آخری حمله ۹ ۹ م / ۲۵ ، . ، ۶ مينهوا ـ اس كا مقصد قشتاليه كي فتح تها ـ المنصور نے قنالش (Canales) پر قبضه کر لیا ، لیکن جب وہ اس سہم سے واپس آیا تو بیمار ہوکر مدینة السالم کے مقام پر ے، رمضان ، وجھ / ، و اگست ۲... عكو فوت هوگيا اور اسي شمرمير دفن كيا گيا. المنصور كي رندكي كے آخرى سالوں ميں، اسكى کامیاب زندگی اور فاتحانه مهمات کے باوجود، ایسے واتعات رونما هوے که اگر وه اپنر خلاف سازشوں کو انتہائی سختی اور عزم راسخ کے ساتھ دہائے میں ذرا بھی نرمی دکھاتا تو وہ اس کے لیر مہلک ثابت ہوسکتے تھے۔ ہشام ثانی نے چند بار ناکام کوششیں کیں که اپنر سابق وزیر سے اپنا غصب شده اقتدار واپس حاصل کرلے - ۳۸۱ مرم ۱۹۹۱ میں المنصور اپنے بیٹر عبدالملک کے حق میں حاجب کے لقب سے دستبردار ہوگیا۔ پانچ سال بعد ، ایسی دلیری سے جو اسی کا حصه تھی، اس نے ماک کریم کا لقب اختیار کیا اور اپنی ذات کے لير "سيد" (يعني آقا) كے لقب كو مخصوص كر ليا۔ صرف ایک بات ایسی تھی جس کے کرنے کی اسے همت نمیں هوئی یا وه کر نمیں سکا اور وه یه که وه

بنو امیه کی خلافت کو الٹ کر اس کی جگه عامری خلافت تشکیل کر دی جائے، تاهم اس نے یہ ہندوبست کر لیا که اقتدار حکومت اس کے بعد اس کے وارثوں میں منتقل ہو ؛ چنانچه ابن عامر کی وفات پر اس کا بیٹا عبدالملک المظفر اس کا جانشین ہوا اور مزید چند سال ہسپانیه کی اسلامی حکومت کی زمام اختیار اس کے ہاتھ میں رہی .

المنصور کے متعلق اظہار رائے میں اختلاف پایا جاتا ہے۔ اس کے خلاف خاص طور سے اس بات پر زور دیا جاتا ہے که وہ کسی اخلاق اصول کا پابند نه تھا اور اپنا مقصد حاصل کرنے کے لیے اکثر اوقات مجرمانه ذرائع استعمال کرنے سے بھی پرھیز نه کرتا تھا، بایں همه اس کی زندگی بہت غیر معمولی تھی۔ یه مطلق العنان حاکم بلاشک و شبه ان بڑے کارفرماؤں اور مدبر سیاست کاروں میں شامل ہے کارفرماؤں اور مدبر سیاست کاروں میں شامل ہے حومت میں اندلس نے ایک عظیم قوم کی اس حکومت میں اندلس نے ایک عظیم قوم کی اس میں اسے حاصل ہوئی تھی اور وہ قرون وسطی میں اسے حاصل ہوئی تھی اور وہ قرون وسطی مرکز بن گئی تھی .

مآخذ: نهایت اهم عربی مآخذ حسب ذیل هیں: (۱) این بسام: الذخیرة بی محاسن اهل العجزیرة ، چس (مخطوطه، مملو که مقاله نگار): (۲) این عذاری: جسم (مخطوطه، مملو که مقاله نگار): (۲) این عذاری: الیم الیم نورنبرگ، ۲: ۱۳۰۰ این الاثیر: الکامل، طبع نورنبرگ، طبع نورنبرگ، جسم و ۹: ترجمه A و ۹: ترجمه (Annales du maghreb et الخطیب: الاماطه، قاعره، ۲: ۲: تا ۲۰: (۳) این الاثیر: الحالة السیر (Notices sur quelques ma-: Dozy) الایگرن (۱۵۳ تا ۲۰۰۹)؛ 
تا ٢٦؛ ترجمه Fagnan من ٢٦ تا ٢٠٠ ابن خلدون:

كتاب العبر ، قاهره ، س : ٢٦ تا ٢٠٠ (٤) النويرى:

«M. Gaspar Remiro طبع و ترجمه Histoire d' Espagne
غرناطه ٢١٩ ١ ع ، بعدد اشاریه ؛ (٨) العقرى : نفع الطیب،

Analectes ، اشاریه .

بوربين مآخذ : Espana sagrada (١) ، طبع إمدد اشاريه ؛ (ع) Las condesde Bar- : P. Bofarull :R. Dozy (ج) ! درشلونه ، celona vindicados U 111 : + 'Histoire des musulmans d' Espagne Recherches sur l' histoire : وهي مصنف : ۲۵۸ ! Y . T U 147 : 1 cet la litterature del l' Espagnn (ه) La batalla de Calatanazer:F.Codera (ه) E. Saavreda (7) : 7. . 5 194 0 1919 191. 169 7 Melanges Hartwig در La batalla de calatanazor :F. Cotarels (ع) ايرس ١٩٠٩ عنص ٢٠٥٥ المان Deren bourg El casamiento de Atmanzor con una Hija de : C. Huart (A): 519. p ( Bermudo II Moderna U 177 : + ( \$1917 my ( Histoire des Arabes Histoir 4 a de la : A. Gonzales palencia (4) : 174 Espana Musulmana ، پرشاونه و بيونس آثرس ۲۵ و ۱۹۶ ص هم تا ده .

(E. LEVI PROVENCAL)

المنصور اسمعیل: ابو طاهر یا ابوالعباس، \*
تیسرا فاطمی خلیفه، شوال ۱۹۳۸ مئی ۱۹۴۹ء میں
اپنے باپ ابوالقاسم القائم کی جگه تخت نشین هوا تو
اس کی عمر ۱۹۳۰ سال کی تھی اور حالات خاص طور
پر پیچیدہ تھے۔ ابو یزید فتنه انگیز خارجی کو متعدد
بربر قبائل اور باشندگاں قیروان کی حمایت حاصل
تھی۔ اسے المہدیه کے سامنے ناکامی هوئی، لیکن
اس نے اب بھی السوس کا محاصرہ کر رکھا تھا۔
المنصور نے اپنے والد کی موت کو معرض اخفا میں
رکھا۔ خطبے کے الفاظ میں کوئی تبدیلی نه کی، نه

سِکُوں اور عَلَم کی توقیع میں کوئی ترمیم کی تاکه حکومت کے اختلال سے ، جو حکمران کی تبدیلی کے وقت لازماً پيدا هو جاتا تها ، ابو يزيد كوئي فائده نه اٹھا سکر۔ المنصور نے سمندر کے راستر کمک روانه کی۔ ان مساعی جمیله سے سوس کا محاصرہ اٹھ گیا اور ابو یزید کو بڑی سرعت کے ساتھ بسیا هونا پڑا - المنصور نے قیروان واپس آکر باشندگاں قیروان کو ، جنہوں نے خارجی کی امداد کی تھی ، معانی دے دی ، لیکن پھر ایک نیا حمله روکنر کی تیاری کرنا پڑی ، کیونکه چند هی روز میں ابو یزید دوبارہ نمودار هوا اور پسپا هو کر پھر حمله کرنے آیا۔ المنصور نے اس سے صلح کرنا چاهی اور اس کی عورتوں کو ، جو قیروان میں گرفتار ہوگئی تھیں، اس کے حوالہ کر دیا ، لیکن ابو یزید نے اپنر وعدے کے باوجود دوبارہ حمله کر دیا اور ایک گهمسان کی جنگ (اگست ۲ م ۹ ع) میں کامل شکست کھائی ۔ مغرب کی جانب اس کا تعاقب بھی ہوا۔ المنصور کی علالت کی وجه سے کچه دیر تو هوگئی ، لیکن محرم ۱۹۳۹ اگست ے م و ع میں مصیله کے شمال میں جبل کیانه کے مقام پر ابو یزید، جو مهاک طور پر زخمی هوچکا تها، گرفتار کر لیا گیا .

اس کامیابی سے المنصور اپنی جگه محفوظ و مستحکم هو گیا۔ وسط مغرب کے قبائل کے ایک گروہ نے ، جو ابو یزید کا حامی تھا ، مغراوہ کی طرح ، جو محمد بن الخیر کے ماتحت تھے، اطاعت قبول کر لی ۔ فاطمی حکومت کی مشکلات سے فائدہ آٹھائے ہوئے هسپائیه کے اموی حکمران بھی زیادہ مضبوطی کے ساتھ مغربی ولایات بربر میں مورچہ بند هو چکے تھے ۔ حامد بن یسیل پہلے فاطمیوں کا عامل تھا، مگر اب مغرب میں خلفائے قرطبه کی جانب سے حکمرانی کر رھا تھا۔ آس

ختاهرت کا محاصرہ کر لیا۔ المنصور نے شہر کو آزاد کرایا اور یعلیٰ بن محمد افرنی کووهاں کا والی مقرر کر دیا۔ اس نے ضنحاجہ قوم کے زیری بن مناد کو، جو اس کی مشکلات کے وقت ایک وفادار امدادی ثابت ہوا تھا ، بہت کافی اختیارات تفویض کیے۔ قیروان میں واپس آنے کے بعد المنصور کو پھر ابو یزید کے بیٹے کے خلاف معرکہ آرا ہونا پڑا جو دوبارہ بغاوت برپاکرنے کے لیے کوشاں تھا۔ تحریک خوارج کی بیخ کئی کے لیے ممالک برپر میں شدید اقدامات کے علاوہ المنصور نے افریقیہ میں شدید اقدامات کے علاوہ المنصور نے افریقیہ آزاد کردہ غلام فرح نے والی صقلیہ کی امداد سے آزاد کردہ غلام فرح نے والی صقلیہ کی امداد سے فتح حاصل کی اور بیشمار مال غنیمت اپنے همراہ فتح حاصل کی اور بیشمار مال غنیمت اپنے همراہ فتح حاصل کی اور بیشمار مال غنیمت اپنے همراہ

افریقیه کے فاطعی بادشاہوں میں المنصور کا مرتبه اپنی تعمیرات کی وجه سے بھی بلند ہے۔سلطنت کا پایڈ تخت اب المهدیه نه رها تھا اور نه قیروان، جو اپنی حالیه بفاوت کی وجه سے مشکوک ہو چکا تھا ، بلکه ہم وہ سے صبرہ ، جسے اپنے بانی کے نام پر "المنصوریه" بھی کہتے تھے ، صدر مقام ہو گیا تھا۔ اس شہر کو قیروان کے دروازوں کے سامنے تعمیر کیا گیا۔ المنصور نے نئے محلات تعمیر کرکے اس کی زینت اور پرانے شہر کی منڈیوں کو یہاں منتقل کرکے اس کی خوشحالی بڑھا دی.

المنصور وم سال کا تھا اور حکومت کرنے موے ابھی سات ھی سال گزرنے پائے تھے کہ ایک سفر میں آسے جاڑے میں سرد پانی سے غسل کرنے کی وجہ سے سردی لگ گئی اور وہ اچانک فوت ھو گیا (وم شوال ۱۳۳۱م/مارچ ۱۹۵۳ء).

مآخل : دسویں اور بارھویں صدی کے وقائع لگاروں کے متعلق ، جنھیں بعد کے زمانے کے مؤرخین نے

افریقیہ کے فاطمی عہد کی تاریخ کے لیے استعمال کیا ھے، Beiträge zur Geschichte Ägyp-: Becker (۱) : ديكهني ابن (۲) ابن ابن ابن ابن (۲) ابن خلدون: Hist des Bérberes ، ترجمه تعه ، ص همه تا ۱مه ؛ (م) ابن عذاری ، طع Dozy ، Annales du : E Fagnan نرجمه : ۲ ۲۹ تا ۲۲۹ : ۱ (س) : مع تا محمد Maghreb et de l' Espagne اين خلكان ، ترجمه Biographical Dic-: de Slane (۵) ابن حماد : (۵) ابن حماد : ا Vonder Heyden الجيع Histoire des rois 'obäidides ص ب به تا و س ، ترجمه ص و س تا ۲ به ؛ (۱) ابن ابی دینار ، ترجمه Remusat و Remusat و Hist. de l' Afrique : Wüstenfeld (ع) : الما الما El. Kairouani (A) : A 9 5 A 3 Geschichte der Falimiden Califen : y Storia dei musulmani di Sicilia : Amari Manuel d' art : G. Marçais (4) ! ... 7.1 : 119 U 19A 4 1 . . : 1 . Musulman

المنصور اسمعيل

(GEORGES MARCAIS)

المنصور بالله القاسم : يمن كے دو زيدى اماموں کا نام.

(١) القاسم بن على العييائي (؟ دوسرے مآخذ مين الالياني) \_ اس كا شجرة نسب كسى عبدالله. اور معمد کے واسطر سے القاسم بن ابراھیم طباطبا (م ٢٥٠ هم ١٩٠٨) تک پهنچتا هے ، جو يمن ميں طریقت کے سلسلہ زیدیہ کا بانی تھا ، لیکن وہ طباطبا کے ہوتے الہادی یعیلی بن الحسین کی اولاد میں نہ تھا ، جو یمن میں زیدیوں کی دنیوی حکومت کے قیام کا باعث بنا۔ اس الھادی کے دونوں بیٹے اس کے جانشين هوے ـ محمد المرتضى توكمزور سا انسان تها، ليكن دوسرا بينا احمد الناصر زياده قابل آدمي تھا۔ ۲۲ میں اس کے انتقال کے بعد کچھ عرصے کے لیے امامت کا سلساہ ختم ہو گیا ،

كو ٥٨ ٥٨ ٥ ٨ ٥ ٩ مين القاسم المختار نے، جوالناصر کا بیٹا تھا: صنعاء کے پاہر تخت پر ایک دفعه قبضه ہمی کرلیا، لیکن اسے قبیلہ همدان کے سردار الضحاک نے جلد میشکست دی اور صنعاء کو زبید کے خاندان زبادیہ کے ماتحت کر دیا ، مگر خولان کے مخالف قبیله نے (۲۵۲هم ۴ وع) اسے عبدالله بن قعطان يعفرى کے حوالر کر دیا۔ اس خانہ جنگی کے دوران میں یعیبی بن الناصر کو کچھ عرصر کے لیر اقتدار حاصل ہو گیا اور زیدیوں نے اسے اسام نہیں توکم از کم داعی تسلیم کر لیا۔ یعفریوں نے اسے نکال بھگایا اور اب اس کی طاقت قدیم زیدی قلعے صعدہ تک می محدود رہ گئی جو شمال میں واقع تھا۔ القاسم بن علی نے بنو همدان کی امداد سے اس کے خلاف بغاوت کی اور و ۱۸ م م و و و ع میں امامت کا مدعی بن کر "القاسم بن منصور بالله" كا لقب اختياركيا - اس في صعده بر قبضه كرليا اور جنوب كي طرف وادى شُوابه اور البون مين گھس کر صنعاء کے شمال مغربی پہاڑوں میں جا نکلا اور پایے تخت کے باشندوں کو مجبور کر دیا که وہ اسے اپنا امام تسلیم کر لیں ۔ تاہم یه اقتدار چند روزہ تها اوراس كى طاقت نابالدارتهى، كيونكه جب ووه /س. , ع مين اس كا انتقال هوا تو اس كا ابنا مقرر كرده صنعاء كا والى يوسف الداعى سے مل چكا تھا ـ تاهم الناصر احمد کے بعد پہلا شخص تھا اور ساری فهرست میں چوتھا جو امامان یمن میں شمار ہوا، گوہر شخص ایے امام تسلیم نمیں کرتا تھا، (مذکورہ بالا مدعیان امامت کے متعلق دیکھیر: منجم باشی در Ein Verzeichnis Muhammedanischer : Sachau د Phil-Hist. Kl. : Abh. Pr. Ak. W. کر Dynastien ·(++:1 ( =19+4)

اسی طرح تھوڑی سی مدت ، یعنی و ، سھ تا 🖰 س سے اور ام کے بیٹر الحسين المهدى كو بهى اپنے باپ كے جانشين هونے

کا موقع مل گیا ، مگر ابتدائی زمانے هی میں اس کی موت جنگ میں واقع ہوگئی ۔ اس کی موت کے اس واقعے کی اهمیت اس لیے زیادہ ہے ، که اس وجه سے لوگوں میں اس کے موعود ہونے کا عقیدہ ، جو زیدی عقائد کے خلاف تھا ، پیدا ہو گیا اور کچھ عرصر کے لیر ایک نثر فرقر حسينيه كا قيام عمل مين آگيا ، جو اس امام غائب کے نام سے موسوم تھا۔ چند سال بعد القاسم کے ایک اور بیٹے جعفر نے دوسرے علوی مدعیان امامت کے خلاف جد و جہد شروع کی ، جس سی بہت نشیب و فراز دیکھر اور قبائل کی فرقه بندی کی وجه سے وہ اور پیچیدہ ہوگئی۔ ۳۵،۵۸ ١٠٠١ء مين صنعاء پهلر اسماعيليون کے اور پھر قبیلہ ممدان کے سرداروں کے ماتھ پڑا ، پھر کمیں مسهم/. ١٥ ، و مين احمد بن سليمان بن المتوكل اس قابل هوا که امامت کو طویل اور شاندار دور کے لير بحال كرے - اس كا ساسلة نسب الناصر احمد بن الهادى تك بهنچتا هے، ليكن اس ميں القاسم المختار یا یوسف الداعی کا واسطه نهیں آتا (اس کے بعد کی صدیوں کی تاریخ کے متعلق، جو انفرادی طور پر اہم اماموں کے حالات اور دوسرے واقعات سے پر هیں رك به ما المهدى لد ين الله) \_ آخر مين يوسف الداعي کے خاندان کو فتح حاصل ہوئی ، اس کی بارهوین (؟چودهوین) پشت مین :

(۲) المنصور القاسم بن محمد (دیکھیے سطور بالا یمن کے موجودہ فرمانروا خاندان کا بانی ہے۔ ۱۰۰۵ ما ۱۰۰۵ کے آخر میں وہ میدان میں آیا اور پانچ ترک والیوں کے مقابلے میں ڈٹا رھا۔ نه صرف یه که اس کے اپنے زیدی گروہ میں کئی دشمن اور ایسے لوگ تھے جن پر بھروسا نه ھو سکتا تھا اور وہ ترکوں سے سل گئے تھے ، بلکہ ترکوں کے والی آئے دن بدلتے رھتے تھے اور

اس کی وجه سے اکثر نساد اور فوجیوں میں اختلاف هو جاتا تها .. پهر قبائل کې نسبت کوئي يتين نه هو سكتا تهاكه كس وقت بدل جائين ـ ترك اكثر اوقات اپنی امداد کے لیے اسمعیلیوں (قرامطه) کو بلاتے اور آن کی مدد سے فائدہ اُٹھا لیتر تھر ، کیونکه قرامطه همیشه سے زیدیوں کے دشمن تھے امام کے لیر بہت بڑی مشکل یه بھی تھی که اس کے پاس جنگی سار و سامان کچھ نہ تھا ، مثلاً ایک لڑائی میں ترکوں کی دو هزار چار سو رائفلوں کے مقابلر میں وہ صرف ، ب رائفلیں ممیا کر سکا۔ ترکوں کے ساتھ یمن کی یہ جنگ بڑے پیمانے پر نه تهى، اس كا كوئى صحيح تصور قائم كرنا بهي مشكل هے، لیکن مفصله ذیل اهم واقعات سامنر آتے هیں: القاسم نے ماہ محرم ۲۰۰۹/ ستمبر ۱۵۹۷ کے آخر میں شام الشرق کے شمالی علاقر میں جدید القاره کے مقام پر اعلان جہاد کیا اور اہنوم اور شهاره کو فتح کر لیا ، مؤخرالذکر مقام میں اسی الم كا ايك قلعه بهي تها جو . . ب برس تك زيديون کی پشت پناه بنا رها تها اگرچه اس میں چند بار خال واقع هوا \_ پهر جنوب مشرق کی جانب متوجه هر کر القاسم نے حضور الشیخ کے پہاڑوں میں ، جسے حضور بنو ازد بهی کمتر هین [ رک به حضور ] ، ثلا [رک بآن] کے اہم مقام پر صنعاء کے شمال مغرب میں قدم جما لیے ؛ اس کے پیرو سارے ملک میں اُٹھ کھڑے ہوئے اور کچھ عرصے تک تو انھوں نے ترکوں کے بحری سلسلہ مواصلات کو بھی منقطع کر دیا ، لیکن دو سال کے بعد ترک سپه سالار سنان کے مقابلے میں انھیں ہزیمیت ہونے لکی اور . ۱ . ۱ ه یا ۱ . ۱ ه / ۲ ، ۲ ء کے آخر تک القاسم کو شہارہ سے بھاگنا پڑا۔ ہم ۱۰۱۸ ۲۰۰۵ میں اس نے شہارہ کے علاقے میں سنان کے خلاف بھر بغاوت ہرہا کر دی، جسر اس دفعه وادعه کی طرف سے

گورنر مقرر کیا گیا تھا۔ القاسم نے صعدہ بھی فنح كر ليا اور جب سنان پاشا كو واپس بلا لیا گیا تو اس کے جانشین جعفر پاشا کو عارضی صلح کر لینے پر رضا مند کرلیا۔ یه صورت کوئی دس سال تک قائم رهی، مگر دو چار بار خاص کر ١٠٠٢ه اور ٢٥٠١ه مين ترک واليون کي تبديلي کے موقع پر اس میں خلل پڑا۔ دوبارہ لڑائی ہو جانے کے بعد ۲۸ ، ۱ ه میں باقاعده صلح هو گئی اور امام کے قبضے میں چار علیحدہ علیحدہ اقطاع رہ گئے: نواح شمارہ، مشرق میں خثب کے اور شمال میں صعدہ کے گرد کا علاقه اور آخر میں صنعاء کے جنوب مغرب میں حیمه [رکبان] کے گرد و نواح کا قطعه ۔ ان رقبوں کے اکثر باشندے زیدی نه تھر ، بلکه شافعی تهر \_ القاسم ربيع الاول ١٠٢٩/ فروري ١٦٢٠ میں فوت ہوگیا۔ ۱۰۳۸ کے وسط/۱۹۲۹ء کے آغاز میں حیدر پاشا کو اس کے بیٹے اور جانشین المؤید محمد کے مقابلر میں صنعاء خالی کرنا پڑا۔ القاسم ایک مادق العقیده زیدی تها ؛ اپنی جوانی کے زمانے میں جب وہ ترکوں کے سامنر سے بھاگا اور آوارهٔ وطن هوا تو کئی صاحب باطن بزرگوں کی صعبت میں رہ کر تعلیم پاتا رہا۔ اس نے بغاوت کے حق میں کئی التجائیں تحربر کیں ۔ فقه اور اصول و عقائد میں اس کی تصالیف اب تک موجود هیں.

جو ابهی تک قلمی نسخون کی صورت مین محفوظ هیں) : جو ابهی تک قلمی نسخون کی صورت مین محفوظ هیں) : (م) احمد راشد : تاریح یمن و صنعاه ، استانبول ۱۹۲۱ و ۱۹۰۱ کوبن هیگن (Copenhagen) ، ۲۵۵ و ۱۹۰۱ بید ؛ (۱) اور (۲) کے متعلق : (۱) عماد الدین ۱۹۰۱ بید ؛ (۱) اور (۲) کے متعلق : (۱) عماد الدین یحنی بن علی القاسمی : تتمة الافاد، بی تاریخ الائمة الساده (مخطوطه برلن، عدد ۱۹۰۵) ؛ (۲) لین بول : -۱۹۰۱ مین بول : ۱۹۰۱ هم ۱۹۰۱ و ۱۹۰۱ بیمد ؛ (۱۹۰۱ هم ۱۹۰۱ و ۱۹۰۱ بیمد ؛ (۱۹۰۱ هم ۱۹۰۱ هم ۱۹۰۱ بیمد ؛ (۱۹۰۱ هم ۱۹۰۱ هم ۱۹۰۱ بیمد ؛ (۱۹۰۱ هم ۱۹۰۱ هم ۱۹۰۱ هم ۱۹۰۱ بیمد ؛ (۱۹۰۱ هم ۱۹۰۱ هم ۱۹۱ هم ۱۹۱ هم ۱۹۱ هم ۱۹۱ هم ۱۹۱ هم ۱۹ هم ۱۹۱ هم ۱۹۱ هم ۱۹۱ هم ۱۹۱ هم ۱۹ ه

### (R. STROTHMANN)

منصور پوری ، قاضی : رک به محمد سلیمان \* سلمان قاضی منصور پوری.

منصوره : [سنده مين مسلم حكومت كاابتدائي \* کئی صدیوں تک ہاہے تعنت اور مشہور شہر] ۔ قبل از اسلام سنده کا ہائے تخت ارور تھا، جو شمال میں (موجودہ شہر روھڑی سے پانچ میل جنوبکی طرف) دریا مے سندھ یا اس کی شاخ کے کنارے آباد تھا۔ م و م / ۲ و ع کے آخرمیں محمد بن قاسم نے اس شہر کو نتح کیا اور کچھ عرصے کے لیر اروڑ ھی مرکزی خلافت کے اس نثر صوبہ "السند" کا پامے تخت رھا۔ اس صوبر کا الحاق بطور انتظامی عمل کے عراق کے والسرائے سے هوا جس کی سفارش پر صوبه "السند" کے عامل (گورنر) خلیفهٔ وقت کی طرف سے مقرر ہوتے رمے ۔ فتح سندھ کے دوران میں عراق کا والسراے حجاج تھا اور بعد میں دوسرے وائسرامے یکر بعد دیگرے مقرر هونے - جونکه "السند" ایک دور دراز صوبه تها، للهذا يهال کے گورنروں کو مقامی فوجی اور انتظامی امور میں با اختیار کر دیا گیا تاکه وہ محل و موقع کے مطابق ضروری فیصلے کر سکیں.

سندہ اور سندھ سے متصل ممالک ھند میں محمد بن قاسم کی شاندار فتوحات کے دوران میں مرکزی سیاست میں تبدیلی آئی اور سیاسی انتقام کی پاداش میں محمد بن قاسم کی ناگہاں گرفتاری کے بعد ان کی جکه نشر نشر گورنروں کے یکر بعد دیگر ہے تقرر کی وجه سے صوبه کے انتظام میں خلل پیدا هوا ۔ "هند" کے وہ وسیع خطے جو ملتان کے شمال مشرق سے لر کر جنوب میں کاٹھیاواڑ اور گجرات تک پھیار ہوے تھر اور جو محمد بن قاسم نے فوجی فتوحات اور سیاسی حکمت عملی سے صوبه "السند" کے ماتحت کر دیر تھر وہ بڑی حدتک یہاں کے گورنر کے ہاتھوں سے نکل گئے ۔ مشام بن عبدالملک (۱۰۵۰، ۱۲۵۰، ۱۹۵۰) کے عمد میں گورنر جنیدبن عبدالرحمن نے پھر فتوحات حا صل کیں اور "السند" كي فوجي قوت كو مستحكم كيا ، ليكن سیاسی اور انتظامی امورکی طرف توجه نه هو سکی ـ بعد میں جب عراق کے وائسراے خالد بن عبداللہ النسرى نے الحكم بن عوانه الكبي جيسر تجربه كار كمانذر اور سياسي مدبركو السندكا كورنر مقرركيا تو نوجی ، سیاسی اور انتظامی امور بڑی حد تک استوار ہو گئے ، جن میں سے نئے شہر منصورہ کی بنا وتاسيس ايك برا كارنامه تها.

الحکم نے فتوحات سندھ کے دوران میں محمد بن قاسم کے ماتحت تربیت پائی تھی۔ وہ فوجی کمانڈر ھونے کے علاوہ انتظامی اور سیاسی شعور کا حامل بھی تھا، چنانچہ یہ امر واقعہ تھا کہ برھمنا باد کی فتح کے دوران میں جب معاهدۂ صلح کی شرائط طے ھو رھی تھیں تو شہر کے نمائندوں نے (فتح نامہ سندھ و هند ، طبع نبی بخش بلوچ ، اسلام آباد برم ۱۹۸۳/۹۱ء ، ص ۱۹۳۳) تمیم بن زید قینی اور حکم بن عوانہ الکابی پر اعتماد کرتے ھوے معاهدہ کو تسلیم کر لیا تھا۔ بعد میں یہ دونوں معاهدہ کو تسلیم کر لیا تھا۔ بعد میں یہ دونوں

افراد صوبه السند کے گورئر مقرر هوے، پہلے تمیم بن زید اور اس کے بعد حکم بن عوانه الکلبی۔ بعض تاریخی قرائن کی بنا پر وثوق سے کہا جا سکتا ہے کہ حکم بن عوانه سنه ۱۱۲ سے لے کر ۱۲۳ متک که حکم بن عوانه سنه ۱۱۲ سے لے کر ۱۲۳ متک تقریباً بارہ سال تک صوبه السند کا گورئر رہا۔ اس مدت میں اس نے فوجی فتوحات کے علاوہ صوبے کے اندرونی انتظام کو مستحکم کیا اور شہر منصورہ کی بنا ڈائی ۔ البلاذری نے فتوح البلدان میں اس حالات کا تفصیل سے ذکر کیا ہے جن میں اس تاریخی شہر کو بسایا گیا .

الحكم كے پيش رو تميم بن زيد كے عہد ميں مسلمان ، سوامے چند علاقوں کے ، اپنر مفتوح علاقوں سے ایسر نکار تھر کہ اب تک وہاں نہیں لوٹ سکے تھے ۔ ہندوستان کے (دبگر مفتوح صوبوں کے اباشندے باغی ہو چکر تھر ؛ چنانچہ مسامانوں کے لیر کوئی ایسی جگه نہیں تھی که وهاں ہر بناه ال سكين -ان حالات كے پيش نظر الحكم نے بعيره كے پرلی طرف والے خطر میں ، هند کی سرحد کے قریب ، ایک شهرکی بنیاد ڈالی اور اس کو "المحفوظه"کا نام دیا۔ اسے سرحد پر مسلمانوں کا حفاظتی شہر اور پناه کاه بنایا اور اس کی آبادی میں اضافه کیا۔ الحکم نے اپنر شامی قبیلے ہنوکلب کے بزرگوں سے ہوچھا کہ تمہاری وائے میں اس شہر کو کیا نام دیا جائے ؟ اس پر بعض نے کہا "دمشق" ، بعض نے "حمص" اور کسی ایک نے کہا که "تدم"۔ مكم نے اس كو (ڈانٹ كر) كما كه احمق! الله تجھ پر تدمیر (تباهی) لائے ، میں نے تو اس کا نام "المحفوظة" ركها هـ بعد ازان وه اس مين فروكش هوا ـ محمد بن قاسم كا فرزند عمرو بن محمد بهي سندہ میں مکم کے ساتھ تھا۔ کہا جاتا ہے که حکم اپنر اهم مسائل اور منصوبر اسی کے سپرد کیا کرتا تھا ، چنانچه اس نے "محفوظه" کو فوجی

مرکز بنا کر وہاں سے ھند میں فوجی مہمات کی کمان پر اسی (عمرو) کو مامور کیا ۔ جب عُمرو (ن مهمات مین) فتحیاب هو کر حکم کے پاس واپس پہنچا تو اس کو حکم دیا گیا که اب وہ بحیرہ کے دوسری طرف (والے خطے میں) ایک نثر شہر کی بنا ڈالے۔ جب عمرو نے یہ نیا شہر تعمیر کر لیا تو حکم نے نئی فتوحات کے پیش نظر اس نثر شهر کا نام "منصوره" (فتحمند) رکھا۔ یہ وھی شہر ہے جہاں ہر البلاذری کے عہد میں صوبہ سندھ کے گورنر کرسی نشین ہوتے تھر ۔ اس طرح گورنر حکم نے دشمنوں سے وہ سب علاقے واپس لے لیے جن پر انھوں نے قبضه کر رکها تها (البلاذری: فتوح البادان، طبع ڈخویہ، مطبوعہ لائیڈن ، ص سہم) ۔ الملاذري کے محولہ بالا بیان میں غالباً "بُعیرہ" سے مراد سمندرکی وہ حلیج ہے جو اس وقت سندہ اور دوسرے بعض علاقوں کے درسیان حد فاصل ہے۔ شہر "معفوظه" کو اس خلیج سے دکھن کی طرف ، اس خطر میں ، جو اس وقت تک مسلمانوں کے قبضر میں تھا اور جو کہ هند کی سرحد سے ملتی تھی ، بسایا گیا۔ تاریخی قرائن اور آثار قدیمہ کے شواہد کی روشنی میں به کُلّی طور پر ثابت ہو چکا ہے کہ شهر منصوره کو اسی جگه پر آباد کیا گیا جہاں اب بھی اس تاریخی شہر کے وسیع ترین کھنڈرات باتی ھیں - یہ کھنڈرات ضلع سانگھڑ کے سنجهورو تعلقر میں شہر سنجهورہ سے تقریباً ے میل جنوب کو اور شہداد ہور سے تقریباً ے میل مشرق (ماثل به جنوب) میں واقع هیں .

منصورہ کی آبادی سے قبل کی حالت کی نسبت البلاذری لکھتے ھیں : (راجه داھر کے قتل اور راوڑ کی فتح کے بعد) محمد بن قاسم قدیم برهمناباد پہنچا جو که منصورہ سے دو فرسنگ کے

فاصلے پر واقع ہے۔ اس وقت منصورہ موجود نه تها باکه اس مقام پر گهنا (عنیفه) جنگل تها (کتاب مذکور ، ص ۱۳۹ م یه ایک اهم تاریخی حواله هے جس سے نه صرف اس مقام کی اصل کیفیت معلوم هو جاتی ہے جہاں پر منصورہ آباد هوا : بلکه ساته هي قديم شهر برهمناباد اور نئر شهر منصوره کی باهمی جغرافیائی اور تاریخی نسبت بھی متعین ہوتی ہے۔ گھنا جنگل عونے سے یہ نتیجه برآمد هوتا ہے کہ اس مقام میں طغیانی کے دنوں میں دریاے سندھ کا پانی وائر انداز میں پہنچتا تھا اور یہ اراضی زرخیز تھی ۔ اس سے قبل والر دور میں مہران (دریامے سندھ) کی مرکزی گذر گاه دریاے جلوالی تھا جو برهمناباد شہر کے نزدیک مشرق کی طرف سے بہتا تھا۔ اس میں سے جو نالے نکاتے تھے وہ منصورہ والر خطر کو سیراب کرنے تھے ، مگر اب معران کی مرکزی گذرگاه میں کچھ تبدیلی آگئی تھی ، وہ یہ کہ جلوالی کے بجامے مغرب کی طرف اس کے نالوں میں پانی کی فراوانی ہوتی تھی جس کے سیلاب سے منصورہ والی اراضی میں ببول کے گھنر جبگل آگٹر تھر ، جیسا که ابھی تک دریاہے سندھ کے سیلاب سے ہوتا ہے۔ بھر جنگل کو کاٹ کر شہر ہسایا گیا اور جو وافر لکڑی دمتیاب هوئی وه ابنش پکانے کے لیر استعال کی گئی اور پورا شہر پکی ابنٹوں سے تعمیر ہوا ۔ اس کا ثبوت شہر کے وسیم کھنڈرات ھیں جو اس وقت پکی اینٹوں کی صورت مین بکھرے ہوے ہیں.

البلاذری کے مندرجہ بالا حوالے سے متحقق ہوتا ہے کہ نئے شہر منصورہ کو برھمن آباد سے قریباً ہانچ چھ میل (دو فرسنگ) کے فاصلے پر بسایا گیا۔ البلاذری کے اس سے پہلے والے تفصیلی حوالے سے واضح ہوا کہ اس نے شہر کو فاتح سندھ

محمد بن قاسم کے فرزند عمرو نے گورنر الحکم بن عوانه الکابی کے ایما پر بسایا ، گویا گورنر حکم کے عہد گورنری ۱۱۲ تا ۱۲۸ تک کے عرصر میں شہر منصورہ آباد کیا گیا ۔ مسکوکات Inumis (matic کی شہادت سے شہر کی بناء کا عرصه مزید متحقق ہوتا ہے ۔ موزہ بریطانیہ (برٹش میوزیم) لنڈن میں تانیے کا ایک سکہ محفوظ ہے ، جو سنہ ١١٦ه/١٩٨٨ء مين اس نئے شهر منصوره مين ضرب هوا (John Walker : عرب ، بوزنطی ، اور اموی سکه جات کی فہرست ، ج ۲ ، ۹۵۹ء ، شمارہ ۹۲۷ ، ص ۲۸۱) ۔ ۱۹۱۴ میں گورنر حکم نے اپنا عہدہ سنبھالا اور اگر یہ فرض کر لیا جائے کہ اس کے پہلے تین سال ، یعنی ۱۱۴ تا ۱۱۸ محفوظه شهر کو بسانے اور وہاں پر نوجی فتوحات اور ابتدائی انتظامات میں صرف هو گئر هوں تو منصورہ کی بنیاد کا عرصه ۱۱۹-۱۱۵ هجری کے دو سالوں میں متعین هوتا ہے ۔ غالباً شہر کی تعمیر کے دوران میں ہی گورٹر حکم نے اس کو اپنا مسکن بنایا اور یہاں پر سکہ جات ضرب کرکے اروڑ کے کے بجائے اس نثر شہر کو صوبہ "السند" کی کرسی کا درجہ دے دیا۔ حکم کے بعد منصورہ هی "السند" كي كرسي رها اور اموي اور عباسي دور مين جو بھی گورنر مقرر ہونے وہ شہر منصورہ ھی میں متعبن ہوے ؛ چنانچه البلاذبی نے اپنے تفصیلی بیان میں جہاں شہر منصورہ کی تعمیر کا ذکر کیا ھے وہاں یہ بھی صراحت کی ہے کہ یہ وہی شہر ھے جمال پر اس وقت بھی "السند" کے گورنر کرسی نشین هوتے هیں ۔ اس وقت سے ان کی مراد ١٥٦ه/٩ ٨٩ سے پہلے والے چند سال هيں ، جبكه وه اپنی کتاب فتوح البلدان تصنیف کر رہے تھر.

البلاذري نے وضاحت کی ہے که منصورہ کو برهمنا باد سے پانچ چھ میل کے قاصلے پر بسایا گیا ،

یعنی ۱۵ ۱-۹ ۱ ه کے دوران میں، جب که برهمنا باد کا شهر موجود تها ایک نئر شهر منصوره کو آباد کیا كيا \_ انتظاميه اور خواص كے بهال تو "منصوره" نام هی قائم رها ، لیکن عام طور پر ، پہلے شہر برهمنا باد کی مناسبت، سے اس کو "نیا برهمنا باد" اور اصل برهمنا باد کو "پرانا برهمنا باد" کما گیا۔ بعد میں یه دو نام بھی رائج هو گئر ، چنانچه تقریباً ڈیڑھ سو سال بعد جب البلاذری نے اصل برھمنا باد کا ذکر کیا تو وضاحت کے طور پر اس کو "برهمنا باد العتيقه" (برانا برهمنا باد) كما ـ اس سے یہ بھی ظاہر ہونا ہے کہ کتاب فتوح البلدان کی تصنیف (۲۵۵-۲۵۹) تک برهمنا باد کا شهر ، جس کو محمد بن قاسم نے فتح کیا تھا ، موجود تھا اور اس کو "پرانا برهمنا باد" کمتے تھے اور اس مناسبت سے منصورہ کو "نیا برهمنا باد"۔ اس کی مزید تصدیق "فتحنامه سند و هند" (چچنامه) کی روایت سے بھی ہوتی ہے جہاں پر اصل برھمنا باد كو "برهمنا باد قديم" كمها كيا هي (فتحنامه سند و هند ، ص ۸۱) ـ فتحنامه اور البلاذري كي كتاب فتوح البلدان کی اکثر روایات کا مآخذ ایک هی ہے ، یعنی مشہور مؤرخ راوی ابو الحسن علی بن محمد المدائني (م ٢٥٥ه/٩٨٩ع) ، للبذا فتحنامه كي روایت بھی لگ بھگ البلاذری کے دور کی ہے .

فتحنامه سے برهما باد کے محل وقوع کا پته چلتا ہے کہ یہ قدیم شہر دریامے جاوالی کے قربب مغرب کی طرف تھوڑے سے فاصلے پر واقع تھا (کتاب مذکور ، ص ۱۵۲)۔ اس شہر کے نواح میں "كن وهار" يا "كنووهار" نام بد هول كا مندر تها (کتاب مذکور ، ص ۲ س تا ۳ س) - شهر جهول (تعلقه سنجهورو ، ضلع سانگهڑ) سے ، میل مغرب میں قدیم دریا (=جلوالی) کی گذرگاہ کے آثار نظر آے هیں ۔ اس گذرگاہ سے مغرب کی طرف ڈبیر کھانکرو ،

نام جگه پر ایک قدیم بده مندر کا سٹوپا (Stupa) شکسته حالت میں ابھی تک باقی ہے ، جو یتینی طور پر کنووهار سٹوپا کا ہے ۔ اس سٹوپا سے متصل مغرب کی طرف شہر کے کھنڈرات بکھرے ہوے تھے ، جو ۱۹۵۰ء کے بعد زیر کاشت آ گئے ھیں ۔ ان قرائن سے متحقق ہوتا ہے کہ یہ برهمنا باد کا شہر منصورہ کے کھنڈرات ڈیپر کھانگرو والے سٹوپا سے منصورہ کے کھنڈرات ڈیپر کھانگرو والے سٹوپا سے پانچ چھ میل مغرب کی طرف واقع تھا جس سے دونوں شہروں کے درمیان البلاڈری کے بتائے ہوے فاصلے کی تصدیق ہوتی ہے۔

سنه ۹ هجری میں محمد بن قاسم کی فتوحات کےوقت، دریامے جلوالی اور برہمنا باد دونوں كاذكر آتا هـ اس وقت تك قديم شهر برهمنابادكي آبادی کا سدار جلوالی کے پانی اور آبیاشی پر تھا۔ ماصی میں مہران السامان کی مرکزی گذرگاہ دریاہے جلوالي هي تها ، مكر دوسري صدي هجري/آثهوين صدی عیسوی کے شروع سے پرهما باد سے اوبر قریباً تیس چالیو میل شمال مغرب میں مہران کے مجرا میں تبدیلی رونما هوئی جس سے برهمنا باد کی طرف جلوالی میں پانی کم ہونے لگا اور مغربی جانب والر نالون مين پاني بردنر لكا - غالباً يهي وجه تھی که نثر شہر منصورہ کو برهمنا ہاد سے پانچ چھ میل مغرب کی طرف بسایا گیا۔ اب پانی کی فراوانی سے منصورہ کے گردو نواح میں زراعت کو ترقی هوئی اور منصوره کی مرکزی حیثیت تجارت اور شان و شوکت کی وجه سے برهمنا باد کی آبادی منصوره کو منتقل هونا شروع هو گئی ؛ تاهم تیسری صدی هجری کے وسط تک "برهمنا باد عتيق" (قديم) موجود تها (جس كي تصديق فتوح البلدان اور فتعنامه کے حوالوں سے ہو جاتی ہے) ؛ البته اندازاً ، ۲۹۰ . ۴ هجرى تک کے جاليس ساله عرصر میں جاوائی کی برهمنا باد سے متصل گذرگاه

خشک هو گئی اور مهران کی گذر گاه دوسرے دو نالوں سے هونے لگی: ایک منصورہ سے متصل مشرقی نالے سے اور دوسرا کچھ فاصلے پر (شہداد پور سے متصل) مغربی نالے سے۔ اس طرح منصورہ دو دریاؤں کے درمیان ایک وسیم زرخیر جزیرہ بن گیا۔ اس شاخوں تبدیلی سے برهمنا باد کی آبادی کا انخلا هوا اور یه شہر ویران هو گیا ؛ چنانچه البلاذری کے بعد کے مآخذوں میں برهمنا باد کا اگر کہیں نام ملتا کے مآخذوں میں برهمنا باد کا اگر کہیں نام ملتا ملتا اور صرف منصورہ کی شان و شوکت اور ملتا اور صرف منصورہ کی شان و شوکت اور شادابی کا تذکرہ ماتا ہے.

ابين خُردادبه (المسالک و الممالک، طبع دُخوبه ، ۱۸۸۳ تا ۱۸۸۳ء تصنیف ۲۳۲ه/۲۸۵ء اور نظرتانی ۲۲۰۸۸۸۱)، بزرگ بن شهر بار مجانب الهد ، لائبذن ١٨٨٠ء تا ١٨٨٩ء تصدف .. ٣٠٠ / ١٩١٩)، ابن رسته (الاعلاق النَّفيسه، طبع دْخوبه، لائيدْن س، و وع، تصنف، . ١٩٨٠ ۱۹۱۶ع) ، المسعودي (مروج الذهب و معادل الجوهر ، بيروت جوج وه/جهو وع، تصنيف جججه/ سهروع) وغيره سب مين منصوره كا ذكر هے، مگر برهمنا باد کی موجودگی کا ذکر نہیں ۔ اس سے یه نتیجه نکلتا ہے که تیسری صدی هجری کے آخر میں برھمنا باد ویران ھو چکا تھا۔ اب جب "پرانا برهمنا باد" باقی نه رها تو "پرانے" یا "نثر" برهمنا باد والى تغريق كي ضرورت باتي نه رهی اور "منصوره" کو هی دوسرے نام "برهمنا ہاد" ہے یاد کیا گیا ۔ یه رواج چوتھی صدی هجری کے وسط سے عام ہو گیا تھا ؛ چنانچہ . ۳۵. سے چند سال پہلر جب اصطخری (المسالک و الممالك، لاثيدن . ١٨٤٠ ص ١٤١) اور ابن حوقل (كتاب المسالك و الممالك ، مطبوعه لاثيدن ، ص ۲۲۳) منصورہ میں آئے تو ناموں کا یہ رواج دیکھ کر

انهوں نے اپنی تحریروں میں وضاحت کی که "منصوره" کو "برهمنا باد" بھی کہتے ہیں ۔ ابن حوقل نے مزید وضاحت کرتے ہوئے لکھا که "منصوره" کو مقامی طور پر لوگ "بامبران" (مطبوعه ایڈبشن میں "بامبران" ہے جو غاط ہے) کہتے ہیں،

غور طلب نکته یه هے که "برهمنا باد" اور "منصوره" یه دونوں نام ارادتا دیے گئے تھے، لہذا اهل علم اور خواص کے یہاں یمی نام مروج رہے -مگر سندھ کے عوام ، منصورہ سے پہلے اور اس کے بعد ، اپنی روزمره کی سندهی زبان مین "برهمنا باد" کو (برهمنوں کے شہر کی مناسبت سے). بانبھناہ ، بانبهنیاه ، بانبهژاه وغیره کهتر تهر - سندهی میں "يرهمن" كو قديم الايام سے "با ابھن" (شروع ميں سندهی ب ، اور آخر میں سندهی نون) کما گیا اور اس مناسبت سے عوام نے ائے شہر کو مذکورہ نام دیئر \_ چنانچه "برهمنا باد" کی ویرانی کے بعد ، عوام نے منصورہ کو بھی اسی نام سے یاد کیا۔ ابن حوقل کا "بامیران" اسی عوامی سندهی نام کی معرب صورت ہے اور پھر جن متأخر جغرافیه نگاروں نے ابن حوقل کو نقل کیا، انھوں نے اس نام كي اور تصعيف كر دى . چنانچه شمس الدين ابو عبدالله محمد الانصاري الدمشقى (م ٢٥ه/ ٩١٣٠ عجائب كتاب نحبة الدهر في عجائب البر و البحر مين "منصوره" كو "المنصورية (كذا) لكها اور بهريه بهي لكها هيكه "و تسمى بالهندية تا میران" یه "تا میران" وهی ابن حوقل کا "باسران" ھے ۔ یاقوت الحموی نے "معجم البلدان" میں "منصوره" کے تحت حمزه کا قول نقل کیا ہے که "برهمنا باد کو اب منصورہ کہتے ہیں" ۔ حمزہ سے ياقوت كي مراد غالباً "بيني ملوك الارض و الانبياء"، کا مصنف ہے جو که چوتھی/پانچویں صدی ھجری

كا عالم هے - وہ ايك معتمد عليه محتق هے ، ليكن وه ابن حول کی طرح سندھ میں نمیں آیا تھا ۔ انوین کمنا یه چاهیے تھا که "منعوره کو اب . برهمنا باد كمهتر هين" - ٣٠١/مين جب على كوفي فتح سندہ کی عربی میں لکوی ہوئی تاریخ (کہ جس كا اصل نام غالباً "فتح بلاد السند و الهند" لها) فارسی میں ترجمه کر رہا تھا (جو بعد کے مغلیه دور میں غلطی سے "چچنامه" کے نام سے مشہور ہوئی) تو اس نے وضاحت کرتے ہوئے لکھا : "برھمنا باد یعمنی بانبراه (D. A. Holmes) انڈس (دریامے سندھ) کی قریبی تاریخ ، در The Geographical Journal رائل جغرافیکل سوسائشی ، لنذن ، ماه ستمبر ١٩٦٨ع) - يه "بالبراه" وهي عوامي سندهي نام "ہانبہڑاہ" تھا جو کہ پہلے کی طرح علی کوئی کے زمانے میں بھی مشہور تھا۔ بعد میں متاخرین نے منصورہ کو (اور منصورہ کے کھنڈرات کو) عموماً اس عمومي نام "بانبهناه" ، "باهنبهر اه" سر بلكه اس کی تصحیف و تحریف سے "بلبن واه" "باینراه" وغيره لكها

[منصورہ کی ویرانی: ایک عرصر تک یہ شہر آباد اور شاداب رہنے کے بعد یکایک اجڑ گیا]؛ اس کی آبادی کے انخلا اور اس کی ویرانی کے اسباب میں زلزنہ کو خارج از امکان قرار نہیں دیا جا سکتا ، لیکن اتنے بڑے شہر کی ویرانی معض کسی ایک زلزے سے نہیں ہوق بلکہ اس کے سب سے اہم اسباب دو تھے ۔ اول یہ کہ پانچوں صدی ہجری میں اس شہر کی پاے تخت والی حیثیت ختم ہوگئی۔ (دیکھیے نیچے) اور حکرانوں کے انخلا سے شہر زوال پذیر ہونے لگا ، لیکن اس سے بڑھ کر شہر زوال پذیر ہونے لگا ، لیکن اس سے بڑھ کر خاص سبب یہ تھا کہ مہران کے مجرا میں ایک خاص سبب یہ تھا کہ مہران کے مجرا میں ایک مشرقی نالے والا مجرا خشک ہوگیا اور شہداد پور مشرقی نالے والا مجرا خشک ہوگیا اور شہداد پور

سے متصل مفردی ذاله مرکزی مجرا بن گیا۔ ١٩٥٣ء مين اراضي سنده کي قضائي عکاسي (Acrial Photography) کی گئی اور اس کے ذریعے مجرا شناسی سے یہ نتیجہ برآمد ہوا ہے کہ یہ تبدیلی تبرهویں صدی عیسوی کے شروع میں واقع هوئی (حوالهٔ مذکور) یعنی که ساتوین صدی هجری کے شروع میں منصورہ سے ، تصل دریائی نالے کم آب یا خشک ہو گئے اور آبیاشی کا نظام درہم ہرہم ہو گیا۔ بعد میں پانچویں صدی کے شروع میں حکمرانوں کے انخلاء سے انتظامی خلل پیدا ہوا اور آئنده دو سو سال میں پانی کی کمی اور خاتمے کی وجه سے زراعت و تجارت جیسے ذرائع معاش بالکل ختم هو گئے ۔ جس سے "منصورہ" کی شہری آبادی کا انخلا هو گیا اور بون یه شهر ویران هو گیا ۔ ساتویں صدی هجری/تیرهویں صدی عیسوی کے نصف اول کے بعد "منصورہ" یا "برهمنا باد" سے متعلق جو حوالے مختلف کتابوں میں پائے جاتے ہیں وہ ابتدائی مآخذوں سے منقول ہیں ، یعنی کہ ماضی کی ھی صدائے بازگشت

اموی خلیفه هشام بن عبدالملک مح عهد (۱۰۵ - ۱۰۵) کے وسط سے لے کر عباسی خلیفه متوکل علی اللہ کے عهد (۱۳۳ - ۱۳۳۰ه) کے آخر تک منصوره مرکزی خلافت کے صوبه "السند" کا (جو که موجوده سنده سے متصل مشرقی اور جنوبی خطوں اور مزید کئی خطوں مثلا کچھ وغیرہ پر مشتمل تھا) صدر مقام رہا ۔ اموی دور کے گورنر عراق کے وائسراے کے ماتحت تھے ، البته اموی دور کے وائسراے کے ماتحت تھے ، البته اموی دور کے زوال سے لے کر خلافت عباسیه کے استحکام تک ، اندازاً ۱۲۹ - ۱۳۹ می عرصے میں ، منصور بن اندازاً ۱۲۹ - ۱۳۹ می کے احدی میں ، منصور بن جمور الکبی نے (جو که اموی خاندان کے آخری حکمران مروان کا کمانڈر تھا اور جس نے مخالفوں

سے سخت مقابلوں کے بعد بالاخر سدکا رخ کیا) منصوره میں اپنی خود مختار حکومت تدام کر لی تا آنکه عباسی خلیفه منصور کے گورار موسی بن کعب النمبی نے اس کو شکست دے کر ہے دخل کر دیا ۔ گورنر موسی نے دوبارہ شہر منصورہ کی مزید تعمیر کی طرف توجه کی۔ اس نے شہر کی سرمت كا انتظام كيا اور جامع مسجد كو دوباره وسيم كيا (البلاذرى: فتوح البلدان، ص مهمم) ـ شمر كي فصيل غالباً موسی کی اس دوبارہ تعمیری منه سے مزید مستحكم هوئي ـ خلافت عباسيه كے بسلم سوا سو سال سے زیادہ کے عرصر میں صوبہ "السند" کا انتظام اچها هونے لگا اور صدر مقام منصورہ کی شان و شوكت مين اضافه هوا ـ مكر معتصم بالله كي وفات (مرمره مرمره) کے بعد اور متوکل کے خلیفه منتخب ھونے (۱۳۳هم/ع) سے پہلے صوبه انسند میں اور خصوصاً مركزي شهر منصوره مين متعين انتظاميه اور فوجی عمار میں تبائلی عصیبت اور تصادم کی وجه سے کافی خلل پیدا ہوا اور منصورہ کے قریب شہر "بانيه" مين مقيم ايك طاقتور سردار عمر بن عبدالعزيز گورنر مقامی حالات پر قابو نه یا سکا۔ چنانچه خلیفه متوکل کے عہد میں جب گورنر ھارون بن ابن خالد . سم به مین فوت هوا تو عمر بن عبدالعزیز هباری نے خلیفہ متوکل کو درخواست دی که اگر ان کو گورار مقرر کیا جائے تو وہ نظم و نستی کو درست کر دے گا۔ اس کی یہ درخواست قبول کر لی گئی اور خایفه متوکل کے باق عمد (۰۳۰ تا ہم ۱۹۸۰ م ١٥٨٥ مين عمر بن عبدالعزيز مركز كي طرف سے منصورہ کا گورنر رہا ۔ قرائن سے معلوم ہوتا ہے که متوکل کے قتل کے بعد جو فتنه و فساد شروع هوا يعنى الدازاً ١٠٠٠ - ١٥٥٥ مم مم على على الدازاً عرصے میں "السند" کا انتظام بھر سے درھم برھم هوگیا ۔ چنانچه اس دور میں البلاذری نے اپنی کتاب

"فتوح البلدان" تصنیف کرتے ہوے جملہ معترضہ كے طور پر لكها في "ابو الصمه" التقلب اليوم" (اس وقت ابو صمه زبردستي قابض هوگيا هے) (حوالة مذكور) هو سكتا هے كه يه ٢٥٥ه/٨٦٨ء كا هي واقعه هو ، مگر غالباً اس کے بعد فوراً هی عمر بن عبدالعزیز الهباری نے اس سے حکومت چھین کر منصوره مین هباری خاندان کی خود مختار حکومت قائم کر لی ۔ اب منصورہ خلافت کے دور والر وسیم صوبه "السند" كا صدر مقام نه رها تها بلكه، رياست منصورت (جو که بشمولیت ملک چه موجوده صوبه سندھ سے وسیع تر تھی) کے ھباری حکمرانوں کا پاے تخت بنا۔ تقریباً چالیس سال کے بعد سنه م.مه/ م و و ع مين جب المسعودي منصوره مين آيا تو عمر بن عبدالعزيز كا فرزند عبدالله بن عمر حكمران تها (مروج الذهب، ١: ١٨٩) - اس كے بعد بھي غالباً ایک سو برس تک اسی خاندان نے منصورہ میں حکمرانی کی ۔ مگر چوتھی صدی ھجری کے دوسرے نصف سے یہ ھباری حکمران قرمطیوں، دروزیوں اور مصر کے فاطمی داعیوں کے زیر اثر آگر۔ ۱۹،۱۹ ١٠٠٥ء مير منصوره كا حكمران خفيف نامي شخص تھا، جو غالباً اسی ھباری خاندان کا آخری حکمران تھا ، جس کو سلطان محمود غزنوی نے سومنات کی مہم سے واپسی پر منصورہ سے بر دخل کر دیا۔ ھباری خاندان کے خاتمر سے منصورہ کی باے تخت والی مرکزی حیثیت ختم هوگئی اور یون منصوره شہر کی شوکت و شہرت کے زوال کا آغاز ہوا ،

باوجود اس کے زوال اور خاتمے کے منصورہ کی تاریخی حیثیت اور اھمیت مسلم ہے۔ محفوظہ اور منصورہ سب سے پہلے شہر تھے جو مسامانوں نے بر صغیر پاکستان و هند میں تعمیر کیے ۔ جغرافیائی اعتبار سے سندھ میں مرکزی انتظامیہ کی قدیم شہر "اروڑ" سے "منصورہ" کو منتقلی آئندہ کے لیے

صديوں تک اس روايت کا پيش خيمه بني که مقامي مدر مقام شمال کے بجائے جنوبی سندھ میں واقع هو - منصوره پمهلا شهر تها جو عرصه دراز تک دمشق اور بغداد کی سرکزی خلافتوں کے صوبه "النسر" كا صدر مقام رها اور پهر پهلي مقامي ریاست منصورہ کا پامے تخت بنا۔ بحیثیت ایک بڑے شہر کے منصورہ کم از کم پانچ سو برس تک قائم رہا اور اس طویل مدت میں سے تین سو برس اس شہر کی شان و شوکت کے تھے ، جس میں منصوره اینی تعمیر و نظامت ، زراعت و تجارت ، سلسلة تعليم اور علمي تحقيق كے اعتبار سے اسلامي تہذیب و تعدن کے سب سے پہلے شاندار شہر کی حیثیت سے پہکستان و هند اور باهرکی اسلامی دنیا میں مشہور ہوا ۔ صدیوں کی تباہی کے باوجود ، شہر کے پھیلے ہوئے پخته اینٹوں کے کھنڈرات اس کی وسعت کے شاہد ہیں ۔ اس کی مضبوط اور دور دراز گھیرے والی فصیل اور اس فصیل میں سے شہر کے اندرون سے پانی کی نکاسی کے لیے بنائی گئی پکی سوراخ دار نالیاں ، شہر کے اندر جامع مسجد کی وسیع بنیادیں ، مشرق سے دریائی دروازے کا شاہی مینار ، وسط شهر مین غیر معمولی طور پر شاهی عمارتوں کی بنیادیں اور کشادہ شامراهیں اور غالباً تجارتی سنڈیوں کے لیے رکھی ہوئی وسیع کھلی اراضی کے آثار سے اس شہر کے انعطاط اور تعمیری پلان کا اندازہ ہوتا ہے جس کا فنی مطالعہ ابھی تک تشنه تحقیق هے ـ ابن خرداذبه اور ابن رسته کی ابتدائی تصانیف اور دوسرے ماخذوں میں شاہراہوں ، قاصاوں اور منازل کی تفصیل سے معلوم ہوتا ہے کہ مختلف اطراف سے تجارتی شاہراہیں اسی شهر یعنی منصوره بر هی آکر مرکوز هوتی تھیں ۔ شہر منصورہ اور اس کے گرد و نواح سے متعلق خصوصاً السعودي ، الاصطخري ، ابن حوقل المنصوره

اور المقدسى كے چشم ديد بيانات سے معلوم هوتا هے كه اس خطے ميں ايك نهايت ترقى يافته آبپاشى كا نظام وجود ميں آ چكا تھا جس سے زراعت ميں بيش بها اضافه اور باغات كى توسيع سے مختلف قسم كے پھلوں كى فراوانى هوئى.

سب سے نمایاں مقصد جو خصوصاً اسلامی تعلیمات کی روشنی میں برآمد هوا ، وه یه تها که منصوره بر صغیر پاک و هند میں ایک نئے تعلیمی نظام اور علمی تحقیق کا مرکز بنا۔ منصورہ کی درسکاموں سے عالم و محقق پیدا ہوئے جنہوں نے دینی علوم میں خاص طور پر قرآن ، حدیث اور فقه میں لمایاں خدمتیں انجام دیں ۔ چونکه "السند" ایک دور افتاده صوبه تها لهذا "اجماع" اور "تیاس" کے بجانے قرآل حکیم کی ظاهری "نص" کو هی شریعت اسلامی کا واحد سرچشمه قرار دے کر شرعی قانون اخذ کیے گئے جس سے "فقه ظاهري" كو ترقى هوئي \_ دوسرے دور افتاده منکوں میں سے وسط ایران اور اندلس میں بھی اسی مسلک کو فروغ حاصل رها ۔ . ۱۵۰ ۸۸۳ میں جب اصفهان کے ایک عالم ابو سلیمان داؤد بن خلف کی "فقه ظاهری" میں تدوین کی شہرت هوئی تو علماے منصورہ نے ان کی همنوای کی۔ اس دور میں منصورہ کے قاضی ابوالعباس احمد بن محمد التميمي "فقه ظاهري" کے امام تھر جن کا تذكره متعدد كتابول مين بايا جاتا ہے۔ ابن النديم في "كتاب الفهرست" مين خاص طور بر أن كي تصانيف کا ذکرکیا ہے ۔ فضل بن احمد المنصوری اپنے دور کے معروف محدث تھے ۔ منصورہ کے مدارس سے جو فارغ ہوئے تو انھوں نے "السند" کے دوسرے شهرون میں علم و عمل کی مشعلیں روشن کیں "چنانچه" ديبل ، سيوهن ، بكهر ، ملتان اس دور مين علمي مراكز بن گئر .

منصورہ کے علماء نے دینی علوم کے علاوہ دوسرے علوم میں بھی دسترس حاصل کی ، جس کا اندازه ان حوالوں سے هوتا ہے جو لغات ، صيدنه اور علم النجوم کے سلسلے میں ملتے ہیں۔ انتظامی ضرورت اور دینی تبلیغ کے تقاضوں کو پورا کرنے کے لیے مقامی زبانوں کا جاننا ضروری تھا ، چنانچہ سب سے پہلے سندھی زبان پر توجه ہوئی۔ عربی کو عام کرنے کے ساتھ ساتھ سندھی کا مطالعہ کیا كيا ـ چنانچه سندهي كے رسمالخط اور طريقه اعداد نویسی کے متعلق سب سے پہلے مفید معلومات ابن النديم كي كتاب الفهرست مين ماتي بين سندهي كو عربي رسمالخط مين لكها گيا اور سنده مين جو مختلف مقامی بولیاں تھیں، ان میں سے عربی سندھی آمیز "معیاری بولی" کو منصورہ کے مرکزی خطے میں فروغ حاصل ہوا۔ اس کو البیرونی نے "سیندب" (سیندهو ، سندهوی ، سندهی) کے نام سے يأد كيا هي (البيروني : كتاب تعقيق ما للهند، ترجمه و طبع سخاؤ ، لنڈن ، ۱۹۱ ، ۱ : ۱۷۲ ؛ عربي متن ، مطبوعه حيدر أباد (دكن) ص ۱۲۵) ـ مقامي لغات کے علاوہ مقامي طب اور صیدنه کا مطالعه بهی کیا گیا اور ان علوم سی سندھ کے علما سے باہر کے علما نے استفادہ کیا۔ بنو فزارہ قبیلے والوں کا سندھ سے اموی دور سے تعلق پیدا ہوا اور اسی قبیلے کے ایک عالم عبدالوهاب الفزارى نے "كتاب الادويه" لكهي جس میں جڑی بوٹیوں کے سندھی ناموں کی خاص طور پر تحقیق کی گئی ہے ۔ یہ کتاب ٹیسری صدی ھجری کے آخر یا چوتھی صدی کے شروع میں لکھی گئی اور البیرونی نے اپنی کتاب "الصیدنه" میں اس سے استفادہ کیا ہے ۔ الریرونی نے اپنی اس کتاب میں ہر صغیر میں سے پنسار اور ادویہ کے صرف "سندهی اور هندی" نامون کی نشاندهی کی

کیونکہ ہندی طب کے علاوہ صرف سندہ میں ہی طب كا مطالعه ترقى پذير تها اور منصوره مين طب کے عالم موجود تھر ۔ "کتاب الصیدنه" کی اندرونی شہادت سے معلوم ہوتا ہے کہ ادویہ کے تحقیق طلب مسائل کے سلسلر میں البیرونی نے منصورہ کے عالموں کی طرف ہی رجوع کیا ؛ چنانچہ البیرونی نے (الْعَضْفُ) کے تعت لکھا ہے کہ مجھے منصورہ والوں سے معلوم ہوا کہ یہ ایک درخت ہے جس كو عراق ، عمان اور بصره والر الخوص المكرى (مکران کی کھجی) کہتر ہیں ، لیکن منصورہ میں اس کو "الغضّف" کہا جاتا ہے اور سندھی میں "قلنج" (كتاب الصيدنة ، مطبوعه كراچي ، بذيل ماده) \_ علم نجوم کے مطالعر کے لیر سنسکرت سے تراجم کا سلسلہ منصورہ کے تعمیر ہوتے ہی شروع هوگیا تها۔ محمد بن قاسم کی فتوحات کے دور (۹۳-۹۹) میں، بلکه اس سے پہلے سندھ میں علافیون کے سربراہ محمد بن حارث علانی، جو کہ سپہ سالار کے علاوہ ایک کاسیاب سفیر اور اسلام کے مبلغ بھی تھر، کی سرگرمیوں کے نتیجر میں سندھ سے جنوب مشرق کی طرف گرجارا مملکت کے پاید تخت "بیلمان" (بهلمال ، بهنمال ، بهنمل) میں سے بہت سے لوگ مشرف باسلام ہونے ۔ بعد میں ان میں سے بڑے بڑے عالم اور محدث پیدا ہونے جن کا تذکرہ "بیلمانی" نسبت سے متعدد مآخذ میں موجود ہے (وہی مصنف : غرّة الزیجات و زیج کرن تلک (عربی متن، طبع نبی بخش بلوچ، سنده يونيورستي ، ۱۳۹۳ه/۱۹۹۹ ع ص ۱۵ تا ۱۹، حواشي ٣٣ - ٢٥) - علم نجوم مين بهلمال كا نامور عالم برهمگیتا وهاں پر محمد علاق کے جانے سے تقربباً تیس سال پہلر فوت ہو چکا تھا۔ منصورہ کی تعمیر سے جب وہاں پر علمی اور تحقیقی سرگرمیاں شروع هوئين تو ١١٤ه / ٢٥٥ع مين بنو فزاره

قبیلے کے عالم ابراهیم بن حبیب الفزاری نے منصورہ میں مقامی اور بھامال کے عااموں کی وساطت سے برہمگپتا کی کتاب "کڑن کھنڈر کھاڈیک"کا عربی میں ترجمه "الارکند" کے نام سے کیا۔ اس کے بعد برھمگپتا کی دوسری کتاب برہم سدھانت کا ترجمہ سند ہند کے نام سے کیا گیا (كتاب مذكور ، مقدمه ، ص ١٨ تا ٢٠) . منصوره میں تراجم کا یہ سلسلہ تعمیر بغداد سے تقربباً تیس سال پہلے اور المامون (۱۹۸ مرمرم) کی تعمیر "بیت الحکمة" سے تقریباً اسّی سال پہلے شروء ہوچکا تها \_ بغداد میں سنسکرت مآخذ سے عام النجوم کے مزید مطالعر اور تحقیق کے سلسار میں منصورہ ھی "فیلڈ سینٹر" رہا ۔ منصورہ کے گورنے سندھ سے جو وفود دربار خلافت بغداد میں ببیجتر تھر ان میں یہاں کے کسی نه کسی عالم کو بھی شریک کر لیا جاتا تھا جن سے بغداد کے ماھرین نجوم استفاده کرتے تھر (کناب مذکور، ص 07 El AT).

اس میں کوئی شک نہیں کہ چوتھی صدی هجری تک منصورہ کی درسگاھیں ہر صغیر پاک و هند میں ہے مثال تھیں۔ یہاں کے عاما اس وقت کے متداول علوم پر حاوی تھے۔ دینی علوم میں قرآن حکیم ، حدیث اور فقہ پر ان کی خاص توجه تھی۔ زبانوں کے مطالعے کے لیے بھی منصورہ کو مرکزی حیثیت حاصل تھی اور عربی و سندھی کے علاوہ سنسکرت اور دوسری مقامی زبانوں کے علاوہ سنسکرت اور دوسری مقامی زبانوں کے ماھرین بھی وھاں پر موجود نھیے۔ بزرگ بن ماھریار نے ۔ ۲۲ھ/۱۸۸۳ء کا ایک واقعہ بیان کیا شہریار نے ۔ ۲۲ھ/۱۸۸۳ء کا ایک واقعہ بیان کیا بن رایق کو اسلامی تعلیمات سبکھنے کا شوق بن رایق کو اسلامی تعلیمات سبکھنے کا شوق عمر بن عبدالعزیز (ھباری) کو اس بارے میں لکھ عمر بن عبدالعزیز (ھباری) کو اس بارے میں لکھ

بھیجا کہ وہ ان کے لیر ہندی زبان میں اسلامی تعلیمات سمجهانے کا اهتمام کریں ؛ جنانچه امیر عبدالله بن عمر نے یه کام هندی زبان میرمهارت رکھنے والے منصورہ کے ایک عالم کو سونیا جس نے اسلامی تعلیمات کو "هندیه" میں منظوم کر کے بهیج دیا۔ رای کو مذکورہ عالم کا یه کارنامه اتنا پسند آیا که اس نے دوبارہ امیر عبداللہ کو لکھا که وه اس عالم كو ان كے باس بهيج ديں ؛ چنانچه وھاں پر جا کر اس عالم نے رای کو ھندیہ میں کلام پاک کا ترجمہ سمجھایا جس سے متاثر ہوکر رای نے اسلام قبول کر لیا (بزرگ بن شہریار: عجائب الهند ، ص ، تا م) ۔ قرائن سے معلوم هوتا هے که "هنديه" سے رای کی مراد غالباً "سنسکرت" تھی (نبی بخش بلوچ: بر صغیر پاک و هند میں کلام پاک کا پہلا ترجمه، بزرگ بن شہریار کے حوالر کا ناریخی شہادت کی روشنی میں جائزه، بين الاقوامي فرآن كانكريس دهلي، ٩٨٣ و عمين پیش کرده تحفیقی مقا ه). [نیز رک به سنده]، باکستان. مآخذ : (١) فتحناسه سند و هند، طبع ابي بغش يلوچ ، اسلام أيان ١٩٠١ه / ١٩٨٠ ء ، ص ١٩٣٠ و يمواقع عديده : ( + ) اابلاذرى : فتوح البلدان ، طبع كخويه ، مطبوعه لائدُن ، باب قتوح السند وسهم ، جهم و ببعد : Arab . . . . and Post-Reform : John Walker (r) الموی سکه جات کی فهرست ، ج ۲ و ۱۹۵۹ و ۱ شماره ٩٢٤ ، ص ٢٨١ : (م) ابن خردازیه : كتاب المسالك و الممالك ، طبع لخنويه ، لائلن ، ص ٨٨٠ : (٥) بزرگ بن شهربار : کناب عجائب الهند بره و بحره و جزائره ع الائذن ١٨٨٥-١٨٨٠ ؛ (٦) ابن رسته : الاعلاق النفيسة ، طبع لخويه لائلان س. ١٩٠٩ ؛ (٤) المسعودي: مروج الذعب و معادن الجوهر ، بيروت ۱۳۹۳ (۸) الاصطخرى: كتاب المسالك و الممالك ، لاندن . ١٤٨٠ ع، ص ٢٦ ببعد : (٩) ابن حوقل :

کتاب المسالک و الممالک ، ص ۲۲۲ بیعد ؛ (۱۰)

کتاب المسالک و الممالک ، ص ۲۲۰ بیعد ؛ (۱۰)

قریبی تاریخ در The Geographical Journal ؛ جغرافیکل

سوسائٹی لنڈن ، ستمبر ۱۹۲۸ ؛ (۱۱) البیروئی ؛

کتاب فی تحقیق ما فی الهند ، انگریزی ترجمه از زخاؤ ،

لنڈن ۱۹۱۰ ؛ ۱ ؛ ۱۵۲ بیعد ؛ عربی متن ، مطبوعه

حیدر آباد دکن، ص ۱۲۵ ؛ (۱۲) البیروئی ؛ کتاب الصیدنه،

کراچی ۱۵۲ و زبج کرن تلک (عربی متن) ، طبع و

غرة الزیجات و زبج کرن تلک (عربی متن) ، طبع و

مقدمه نبی بخش بلوچ ، سنده یونیورسٹی ۱۳۰۳ هرای دا ،

مقدمه نبی بخش بلوچ ، سنده یونیورسٹی ۱۳۰۳ هرای کنی

مقدمه ، ص ۲۱-۲۸ ، حواشی ۱۳۰۳ هرای کنی

بخش بلوچ ، مقاله برصغیر پاک و هند میں کلام پاک کا

پیملا ترجمه ؛ بزرگ بن شهریار کے حوالے کا تاریخی شهادت

کر روشنی میں جائزہ ، پیش کردہ بینالاقوامی قرآن کانگریس،

دهلی ۱۹۸۳ دملی دهلی ۱۳۰۳ ؛

(نبي بخش بلوچ)

المنصوره: ایک شهر کا نام جو اب کهنڈر \* ہوچکا ہے اورجسر سلاطین فاس نے تلمسان کے مغرب میں کوئی پانچ میل کے فاصلے پر تعمیر کرایا تھا۔ ابن خلدون نے اس کے متعلق ایسر جچر تلر حالات لکھر هيں که هم بڑي صحت كےساتھ اس تاريخي شهر کی تاریخ مرتب کر سکتے هیں ۔ ۱۲۹۹/۹۹۸ء میں مرینی فرماں روا ابو یعقوب یوسف بنو عبدالواد کے پایڈ تخت (تلمسان) کا معاصرہ کرنے کی غرض سے یہان ایا اور خندقیں کھود کر مورچہ بندی سے پوری طرح شهر کو گهیر لیا اور خود اس وسیم میدان میں خیمہ زن ہو گیا جو مغرب کی جانب پھیلا ہوا ہے؛ چونکه به ایک طول کهینچنروالی ناکه بندی تهی اس لیے اس نے اپنے اور اپنی فوج کے سرداروں کے لیر یماں کچھ مکان بھی بنا لیے اور ایک مسجد کی بنیاد بهی ڈال دی۔ ۲۰۵۸ ۱۳۰۹ میں اس فتحمند چهاؤنی، يعنى المحاة المنصوره، كو ايك باقاعده شمركي

صورت یوں حاصل هوگئی که اس کے گرد ایک فصیل بنا دی گئی ۔ مسجد کے علاوہ اب اس میں سرداروں کے مکانات، آلات حرب کے مخزن، فوجیوں کے لیے سائبان ، حمام اور سرائیں بھی بن گئیں۔ چونکہ تلمسان میں تو کوئی قافله آجا نه سکتا تها ، قدرتی طور بر محصور شمركا كلكاروبار المنصوره مين منتقل هو گیا اور اسے تلمسان جدید کہنر لگر ۔ آٹھ سال اور تین ماہ کے طویل محاصرے کے بعد مرینی محاصره چهوڑ کر چلے گئے اور المنصورہ کو سلطان ابو ثابت کے وزیر ابراہیم بن عبدالجلیل کی ہدایات کے مطابق باقاعدہ طریقر سے خالی کر دیا گیا۔ اھالیان تلمسان کو ایک عہد نامر کے مطابق، جو مرینیوں سے هوا ، اس بات کا پابند کر دیا گیا تھا کہ وه كچه عرصر تك اس حريف شهر كا إورا لحاظ كرين كر كجه مدت كے بعد حب دونوں سلطنتوں كا رابطة اتعاد ٹوٹ گیا تو تلمسان والوں نے اس نئے شہر کی عمارتوں کو مسمار کر دیا اور ان مورچوں کو ناقابل اقامت بنا دیا جو آن کے موروثی دشمن ان کے دروازوں کے مقابل بنا گئر تھر .

تیس سال بعد ۲۵۵ه ۱۳۳۵ عین مراکش کا لشکر سلطان ابوالحسن کی قیادت میں پھر تلمسان کے دروازوں پر آ دھمکا ۔ اس دفعه عبدالودود کے پاید تخت کو اطاعت قبول کرنا پڑی (۲۰ رمضان ۱۳۵۵ه مئی ۱۳۳۵ء) ۔ المنصورہ از سرنو تعمیر هوا ۔ مرینیوں نے وسطی المغرب پر اپنے تسلط کے زمانے میں اسے اپنا سرکاری صدر مقام بنائے رکھا ۔ حقیقت یه هے که اسی زمانے میں جامع مسجد کی تعمیر بھی ہوئی اور ۲۵۵۵ میں جامع مسجد کی تعمیر بھی ہوئی اور ۲۵۵۵ میں خاص

مرینیوں کی پسپائی کے بعد المنصورہ پھر خالی کر دیاگیا اور آہستہ آہستہ کھنڈر ہوگیا۔ اس وقت کٹی ہوئی مٹی (terre pisee)کا دُھس، جس کے پہلووں

پر مربع برج هیں اب تک کسی قدر سلامت ہے ،
لیکن اس کے اندر کاشت ہوتی ہے اور ایک گاؤں آباد
ہے۔ پھر ایک محل کے آثار بھی، جواب نمایاں طورپر
نظر نہیں آئے، پکے فرش والے بازار کا ایک حصه اور
غالباً مسجد کے گرد کئی ہوئی مٹی (terre pisee) پکی
کی دیوار اور اس کا پتھر کا بڑا مینار ، جو صدر
دروازے کے قریب تھا، آدھا وھاں موجود ہے، اگرچه
دیواروں کے گلی نقش و نگار تقریباً بالکل معدوم
ہوچکے ھیں، مگرمرہم برج کی روکار ، جو ۱۲، فط
بلند ہے ، اسلامی مغرب کی چودھویں صدی عیسوی
بلند ہے ، اسلامی مغرب کی چودھویں صدی عیسوی
مناعی کے سب سے مکمل نمونوں میں ، جو
سلامت رہے ، داخل ہے۔ تلمسان اور الجزائر کے
عجائب خانوں میں یہاں کی مسجد کے سنگ مرم
عجائب خانوں میں یہاں کی مسجد کے سنگ مرم

العبر) ابن خلدون : تاریخ (العبر)، ابن خلدون : تاریخ (العبر)، ۲۲۲ بیمد ، ۲۲۹ بیمد ، ۲۲۹ بیمد ، ۲۲۹ بیمد ، ۲۲۹ بیمد ؛ ترجمه ، ۲۲۹ بیمد ؛ ترجمه ، ۲۲۹ بیمد ؛ ترجمه ، ۲۲۹ بیمد ؛ (۲) یعینی بن خلدون : بغیة الرواد ، طبع الحدا ، ۲۲۱ ؛ ۱۲۱ ، ۲۲۱ ، ۲۲۱ ، ۲۲۱ ، ۲۲۱ ، ۲۲۱ ، ۲۲۱ ، ۲۲۱ ، ۲۲۱ ، ۲۲۱ ، ۲۲۱ ، ۲۲۱ ، ۲۲۱ ، ۲۲۱ ، ۲۲۱ ، ۲۲۱ ، ۲۲۱ ، ۲۲۱ ، ۲۲۱ ، ۲۲۱ ، ۲۲۱ ، ۲۲۱ ، ۲۲۱ ، ۲۲۱ ، ۲۲۱ ، ۲۲۱ ، ۲۲۱ ، ۲۲۱ ، ۲۲۱ ، ۲۲۱ ، ۲۲۱ ، ۲۲۱ ، ۲۲۱ ، ۲۲۱ ، ۲۲۱ ، ۲۲۱ ، ۲۲۱ ، ۲۲۱ ، ۲۲۱ ، ۲۲۱ ، ۲۲۱ ، ۲۲۱ ، ۲۲۱ ، ۲۲۱ ، ۲۲۱ ، ۲۲۱ ، ۲۲۱ ، ۲۲۱ ، ۲۲۱ ، ۲۲۱ ، ۲۲۱ ، ۲۲۱ ، ۲۲۱ ، ۲۲۱ ، ۲۲۱ ، ۲۲۱ ، ۲۲۱ ، ۲۲۱ ، ۲۲۱ ، ۲۲۱ ، ۲۲۱ ، ۲۲۱ ، ۲۲۱ ، ۲۲۱ ، ۲۲۱ ، ۲۲۱ ، ۲۲۱ ، ۲۲۱ ، ۲۲۱ ، ۲۲۱ ، ۲۲۱ ، ۲۲۱ ، ۲۲۱ ، ۲۲۱ ، ۲۲۱ ، ۲۲۱ ، ۲۲۱ ، ۲۲۱ ، ۲۲۱ ، ۲۲۱ ، ۲۲۱ ، ۲۲۱ ، ۲۲۱ ، ۲۲۱ ، ۲۲۱ ، ۲۲۱ ، ۲۲۱ ، ۲۲۱ ، ۲۲۱ ، ۲۲۱ ، ۲۲۱ ، ۲۲۱ ، ۲۲۱ ، ۲۲۱ ، ۲۲۱ ، ۲۲۱ ، ۲۲۱ ، ۲۲۱ ، ۲۲۱ ، ۲۲۱ ، ۲۲۱ ، ۲۲۱ ، ۲۲۱ ، ۲۲۱ ، ۲۲۱ ، ۲۲۱ ، ۲۲۱ ، ۲۲۱ ، ۲۲۱ ، ۲۲۱ ، ۲۲۱ ، ۲۲۱ ، ۲۲۱ ، ۲۲۱ ، ۲۲۱ ، ۲۲۱ ، ۲۲۱ ، ۲۲۱ ، ۲۲۱ ، ۲۲۱ ، ۲۲۱ ، ۲۲۱ ، ۲۲۱ ، ۲۲۱ ، ۲۲۱ ، ۲۲۱ ، ۲۲۱ ، ۲۲۱ ، ۲۲۱ ، ۲۲۱ ، ۲۲۱ ، ۲۲۱ ، ۲۲۱ ، ۲۲۱ ، ۲۲۱ ، ۲۲۱ ، ۲۲۱ ، ۲۲۱ ، ۲۲۱ ، ۲۲۱ ، ۲۲۱ ، ۲۲۱ ، ۲۲۱ ، ۲۲۱ ، ۲۲۱ ، ۲۲۱ ، ۲۲۱ ، ۲۲۱ ، ۲۲۱ ، ۲۲۱ ، ۲۲۱ ، ۲۲۱ ، ۲۲۱ ، ۲۲۱ ، ۲۲۱ ، ۲۲۱ ، ۲۲۱ ، ۲۲۱ ، ۲۲۱ ، ۲۲۱ ، ۲۲۱ ، ۲۲۱ ، ۲۲۱ ، ۲۲۱ ، ۲۲۱ ، ۲۲۱ ، ۲۲۱ ، ۲۲۱ ، ۲۲۱ ، ۲۲۱ ، ۲۲۱ ، ۲۲۱ ، ۲۲۱ ، ۲۲۱ ، ۲۲۱ ، ۲۲۱ ، ۲۲۱ ، ۲۲۱ ، ۲۲۱ ، ۲۲۱ ، ۲۲۱ ، ۲۲۱ ، ۲۲۱ ، ۲۲۱ ، ۲۲۱ ، ۲۲۱ ، ۲۲۱ ، ۲۲۱ ، ۲۲۱ ، ۲۲۱ ، ۲۲۱ ، ۲۲۱ ، ۲۲۱ ، ۲۲۱ ، ۲۲۱ ، ۲۲۱ ، ۲۲۱ ، ۲۲۱ ، ۲۲۱ ، ۲۲۱ ، ۲۲۱ ، ۲۲۱ ، ۲۲۱ ، ۲۲۱ ، ۲۲۱ ، ۲۲۱ ، ۲۲۱ ، ۲۲۱ ، ۲۲۱ ، ۲۲۱ ، ۲۲۱ ، ۲۲۱ ، ۲۲۱ ، ۲۲۱ ، ۲۲۱ ، ۲۲۱ ، ۲۲۱ ، ۲۲۱ ، ۲۲۱ ، ۲۲۱ ، ۲۲۱ ، ۲۲۱ ، ۲۲۱ ، ۲۲۱ ، ۲۲۱ ، ۲۲۱ ، ۲۲۱ ، ۲۲۱ ، ۲۲۱ ، ۲۲۱ ، ۲۲۱ ، ۲۲۱ ، ۲۲۱ ، ۲۲۱ ، ۲۲۱ ، ۲۲۱ ، ۲۲۱ ، ۲۲۱ ، ۲۲۱ ، ۲۲۱ ، ۲۲۱ ، ۲۲۱ ، ۲۲۱ ، ۲۲۱ ، ۲۲۱ ، ۲۲۱ ، ۲۲۱ ، ۲۲۱ ، ۲۲۱ ، ۲۲۱ ، ۲۲۱ ، ۲۲۱ ، ۲۲۱ ، ۲۲۱ ، ۲۲۱ ، ۲۲۱ ، ۲۲۱ ، ۲۲۱ ، ۲۲۱ ، ۲۲۱ ، ۲۲۱ ، ۲۲۱ ، ۲۲۱ ، ۲۲۱ ، ۲۲۱ ، ۲۲۱ ، ۲۲۱ ، ۲۲۱ ، ۲۲۱ ، ۲۲۱ ، ۲۲۱ ، ۲۲۱ ، ۲۲۱ ، ۲۲۱ ، ۲۲۱ ، ۲۲۱ ، ۲۲۱ ، ۲۲۱ ، ۲۲۱ ، ۲۲۱ ، ۲۲۱ ، ۲۲۱ ، ۲۲۱ ، ۲۲۱ ، ۲۲۱ ، ۲۲۱ ، ۲۲۱ ، ۲۲۱ ، ۲۲۱ ، ۲۲۱ ، ۲۲۱ ، ۲۲۱ ، ۲۲۱ ، ۲۲۱ ، ۲۲۱ ، ۲۲۱ ، ۲۲۱ ، ۲۲۱ ، ۲۲۱ ، ۲۲۱ ، ۲۲۱ ، ۲۲۱ ، ۲۲۱ ، ۲

#### (GEORGES MARCAIS)

المنصوره: دریاے نیل کی شاخ دمیاط \* (Demeitta) پر زیریں مصر کا ایک بڑاشہر، جو صوبہ

الدَّقهليَّه كا صدر مقام ہے ۔ درياے نيل كي ايك اور نہر یا شاخ یہاں سے شمال مشرقی جانب اشموم کو جاتی ہے ۔ ابتدا میں یہ مقام فوجی پڑاؤ کے لیے استعمال هوا كرتا تها اوراس كي بنياد ١٦١٩هم ١٦١٩ میں الملک الکامل نے اس وقت رکھی تھی جب اس نے دمیاط کو دوبارہ لینر کی کوشش کی ، جو اس وقت صلیبی سپاہ کے قبضر میں آگیا تھا۔ ورووء میں سلطان المعظم توران شاہ نے المنصورہ کے قریب صلیبیوں کو شکست دی اور اس موقعه پر فرانس کا بادشاه لوی نہم گرفتار هوگیا۔ یه شمر آج کل کیاس کی تجارت کی بڑی منڈی ہے۔ ۱۹۱۷ میں اس کی آبادی ۲۳۸ می باشندوں پر مشتمل تھی (Baedeker) \_ ریل کا پل اس جگه دریاے نیل پر بنا هوا هے. زآجکل شهر منصوره سصر کے بڑے اور اهم شہروں میں سے ایک فے۔ 7 ہ و اع کی مردم شماری کے مطابق اس شہر کی آبادی ۲٫۵۷٬۸۹۹ افراد پر سسمل تھی۔ یہ آج بھی اجناس کی منڈی کے طور پر معروف اور صوبہ الد قہلیه کا صدر مقام

مصر ، بر کئی دوسرے مقامات بھی ہیں جن کا نام الد صورہ ہے .

(J.H. KRAMERS)

منطق: ركّ به علم (سنطق)
 منطقه يا منطقة البروج: نيز منطقه فلك انبرهج له (شاذونادر) نطاق البروج؛ اس كا مفهوم،

اصطلاح فلک البروج کی طرح، جو علمی کتابوں میں اکثر استعمال ہوتی ہے ، بارہ صور البروج (واحد: برج) کا دائرہ (منطقہ) ہے۔ اس کے بعد اس کا اطلاق میل کلی کے طبقے (Zone) پر، جو تیس تیس درجوں کی بارہ صورتوں پر مشتمل ہے ، ہونے لگا .

قرآن مجید میں بروج کا تین مختلف مقامات پر ذکر آیا ہے مثلاً: ایک مقام پر ارشاد ہے: وَلَقَدُّ جَعَلْنَا فِي السَّمَاءِ بُرُوجاً ( ۱۵ [العجر] : ۱۹) ، یعنی اور هم هی نے آسمان پر برج بنائے - دوسرے مقام پر هے: تَبْرَكَ الَّذِي جَعَلَ فِي السَّمَاءِ بُرُوجاً (۲۵ [الفرقان]: پر مینی خدا (کی ذات بڑی) با برکت ہے جس نے آسمان میں برج بنائے (نیز دیکھیے ۵۸ [البروج]: ۱).

دائرہ بروج [ کے تصور] کا اصل وطن غالباً بابل (Babylonia) ہے ، تاہم اس کی ابتدا کا زمانه یقین کے ساتھ متعین نہیں کیا جا سکتا ۔ سورج اور سیاروں کی راہ میں صور الکواکب کی تشکیل کی سب سے پہلی کوشش حمورابی کے زمانے سے پہلے ہی شروع ہو چکی تھی۔ اس طرح اس کا زمانه تین هزار سال قبل مسیح تک شمار کیا جاتا ہے۔ قریب قریب سارے نام، جن سے ہم آشنا هیں سُمیری قریب قریب سارے نام، جن سے ہم آشنا هیں سُمیری تقریباً . . ، ، قبل مسیح میں تیار کی ہوئی ہوغز کوئی تقریباً . . ، ، قبل مسیح میں تیار کی ہوئی ہوغز کوئی میزان (Boghaz Koi) اور میزان (Libra) کے ، سارے برجوں کی صورتوں کا ذکر آتا ہے .

مسلمانوں کے عہد اول میں ستاروں بھرے آسیان کی ایک تصویر عمرہ قصیر (Amra Kusair) [رک باں] کے گنبد پر آبی رنگوں میں استرکاری کا انقش (fresco) ہے ، جو میل کلی (ecliptic) کو ایک چوڑے حاشیے کی شکل میں ظاہر کرتا ہے اور جس میں بارہ برج ترتیب دیے گئے ھیں ۔ یہ میل کلی کے

قطب اور طول کے بارہ درجوں کو بھی ظاہر کرتا ہے۔ اس میں معدل النہار اور متوازی دائروں کے سلسلے بھی ہیں۔ گنبد کی اندرونی نصف کر وی سطح پر اس فلکی ترتیب میں معدل النہار سے پرے کے جنوبی عرض البلدوں کو کچھ زیادہ دکھایا گیا ہے۔ نتیجہ یہ ہوا کہ معدل النہار اور میل کلی بطور دوائر عظیم ظاہر نہیں ہوے۔ استرکاری پر مختلف صورتوں میں خاص کر منطقے کو دکھانے کا طریقہ عموماً وہی ہے جو نقشۂ فارنیس (Farnese کر ہے کہ عمرہ قصیر کی استرکاری میں فلک کو ذکھایا گیا ہے۔ یہاں یہ بات قابل ذکر ہے کہ عمرہ قصیر کی استرکاری میں فلک کو ایک آئینے میں منعکس دکھایا گیا ہے۔

بارہ برج: عربی ادب میں برجوں کے ناموں میں اختلاف ہے، زیادہ عام مفصله ذیل هیں: ثوابت ستاروں کی صورت میں یه تفریق بهی کی گئی ہے که ان میں سے جو صورتوں کی حدود پر واقع هیں "کواکب من الصورة" یا اهم ستارے کہلاتے هیں اور جو ان صورتوں سے باهر واقع هیں اور جن کا واسطه دور کا ہے خارج الصورة یا غیر اهم ستارے کہلاتے هیں .

ذیل کا بیان اپنی خاص نوعیت میں قزوینی کے جغرافیه (عجائب المخلوقات) حصه اول کی عبار توں پر مبنی ہے:

الحمل یا الکبش ، مینڈها (Aries):
اس مجموعے میں ۱۰ اهم ستارے هیں اور ان کے
قریبی نواح میں ۵ غیر اهم ستارے واقع هیں۔ اس
کا اگلا حصه مغرب کی جانب اور پچھلا مشرق
کی جانب مڑا ہوا ہے۔ اس کا چہرہ اس کی پشت
پر ہے۔ سینگ پر واقع دو چمکدار ستارے الشرطانی
یا الناطع کہلاتے هیں۔ وہ قمر کی ۲۸ منزلوں میں
سے پہلی منزل بھی هیں۔ دوسرے بیان کے مطابق
الناطع اس غیر اهم ستارے کا نام ہے جو الحمل

کے اوپر کی جانب واقع ہے۔ یہ تینوں ستارے مل کر قمر کی دوسری سنزل بناتے ہیں اور البُطّین (تصغیر بطن) کہلاتے ہیں .

۲- الثور ، بيل (Taurus) : ۲۰ اهم اوز ۱۱ غیر اهم ستاروں کا مجموعه [جن کی ظاهری شکل بيل سے ماتي جاتي ہے] - اس كے اگلے حصے كا رخ مشرق کی جانب ہے ۔ شمالی سینگ کے سرمے پر چمکدارستاره (بظاهر Tauri β) دب اکبر (بنات النعش الكبرى) اور بيل (الثور) دونوں ميں شامل هے اور الاحمر العظيم (ستاره) الديران، عين الثور ، تالى النجم، حادى النجم اور الفّنيق (شتركلان)كملاتا ہے اور جو ستارہ اس کو گھیرے ہوئے ہے القلاص (نوجوان اونثني = Hyades) كملاتا هي [أور ان دو ستاروں کے درمیان تین اور ستارے هیں ، جن كا مجموعه عقنود العنب جيساً هوتا هے ، اس مجموعر کو النجم کہتر ہیں۔ اس کے کان کے قریب جو دو ستارے هیں ان کو] خوشهٔ پروین (Pleiades) و الثريا كمتر هين ـ دو ستارے ك اور ن الكلبان (الدبران كے دو كتر) هيں ـ الثريا قبر کی تیسری منزل مے اور الدیران اور القلاص کا مجموعه قمر کی چوتھی منزل ہے.

ب التوأمان يا الجوزاء، هم زاد (Gemini):

۱۸ اهم اور \_ غير اهم ستارون كا مجموعه دو
انسانون كى شكل پر هے جن كے سر شمال مشرق اور
پاؤں جنوب مغرب كو مڑے هوے هيں \_ الجوزاء كے
سر پر سامنے اور پيچهے كى جانب واقع دو ستارے
سر پر سامنے اور پيچهے كى جانب واقع دو ستارے
کہلاتے هيں ، يه قمر كى ساتويں منزل هے \_ التوأم
الثانى كے سينے پر نظر آنے والے دو ستارے (۷ و ع)
الثانى كے سينے پر نظر آنے والے دو ستارے (۷ و ع)
الجنا هيں، جو توأم كے تين اور ستاروں كے ساته
مانے سے مكمل هوتی هے [اور وه دو ستارے

جو اگلے توام کے قدموں کے سامنے اور نیچے واقع میں] (Geminorum یہ اللہ نہاتی ہے .

ہیں] (Seminorum یہ اللہ نہا ہے کہ ان کا نام البخاتی ہے .

ہم غیر اہم ستاروں کا مجموعہ - تین پچھلے ستارے (Cancer) اور V و  $\delta$  کے ملنے سے قمر کی آٹھویں منزل بنتی ہے اور ان کا مخصوص عربی نام النثرہ (ناک کا بانسا)[یا النثرۃ الحمارین] ہے۔ المجسطی کے مطابق المعلف (praesepe) وہ ستارہ ( $\delta$ ) جو جنوبی طرف پچھلے پاؤں پر واقع ہے الطرف (کنارہ و ناحیہ) کملاتا ہے [سرطان نے النثرہ اور اسد] کے Leouis کے النثرہ اور اسد] کے الدی نویں منزل قرار دیے گئے ہیں .

هـ "الاسد"، شير (Leo) : ٢٠ اهم اور ٨ غير اہم ستارے ہیں ؛ الاسد کے متعلق یہ تصورکیاگیا ہے که گویا وہ مغرب کی طرف دیکھ رہا ہے [اس کے چہرے کے سامنے والا ستارہ الطرف] اور گردن اور سینه بنانے والے چار ستاروں (α، ۷، ۵ اور ۳) کو "الجبهه" (شيركي پيشاني)كمتر هين ؛ان كے مجموعر سے قمر کی دسویں منزل بنتی ہے ۔ الاسدکی ایال ہر واقع ستارے (۶، ۱)، جو قمرکی گیارهویں منزل هیں، "الزبره" (موئے بشت ياشيركي ايال) يا "كاهل الاسد" كهلاتهين - اسك دم والاستاره"قنب الاسد"كهلاتا هے ۽ يا قمر كي بارهويں منزل كي حيثيت سے الصرفه ؛ ایک دوسری تعبیر میں "قنب الاسد" وہ چھوٹے ستارے هيں جو "الصرفه" کے قرب وجوار میں هيں . - العذراء، دوشيزه (Virgo)، يا السنبلة ، اناج كى بالى (اس كا ذكر صرف الجسطى كى فهرست ثوابت میں ہے): ۲۹ اهم اور ۲ غیر اهم ستارے ـ العذراء كاسر الاسد كي الصرفه (ع) كي جانب جنوب واقع ہے اور اس کے ہاؤں المیزان کی لڑیوں (کفتین β، α) کے مغرب کی طرف هیں ۔شانوں کے پانچستارے  $(3^{i \nu}, n, \beta)$  کہلاتے میں ، جو چاند کی

تیرهویں منزل هیں ـ چاند کی چودهویں منزل ، یعنی

"السماک الاعزل" یا [ساق الاسد یا]"السنبله" بالی کملاتی ہے۔ اسی ستارے کے نام پر اس پورے مجمع الکواکب کو السنبلة کہا جاتا ہے اور وہ چار ستارے جو اس کے بائیں ہاؤں پر هیں چاند کی پندرهویں منزل هیں ، انهیں الغفر کہتے هیں .

ے۔ "المیزان" ترازو (Libra) :  $\Lambda$  اهم اور  $\rho$  غیر اهم ستاروں کا مجموعه [جو میزان کی شکل سے ملتا جلتا  $\rho$ ] . المیزان کے دو ستارے ( $\rho$ ) ، جو اس کے پلڑوں پر واقع هیں ، چاند کی سولھریں منزل بناتے هیں ، انھیں "الزبانیه" یا "زبانیة العقرب" (بچھو کے چنگل) کہتے هیں [اس مجموعے میں کوئی مشہور ستارہ نھیں  $\rho$ ] .

ما العقرب بجهو: ۲۱ اهم اور ۳ غیر اهم سناروں کا مجموعه ؛ اس کا سر مغرب اور دم مشرق کی طرف ہے۔ اس کی پیشانی کے تین ستارے (β، ۶ اور ۳) چاند کی سترهویں منزل ، یعنی الاکلبل ،کو ظاهر کرتے هیں [اس مجموعه کا روشن ترین ستاره (۵) جو اس کے بدن پر ہے] چاند کی اٹھارویں منزل بناتا ہے ، اسے قاب العقرب کہتے هیں۔ اس کی اٹھی هوئی دم الشوله اور یه دونوں مل کر چاند کی انیسویں منزل هیں اور وہ دو ستارے جو "قاب العقرب" کے منزل هیں اور وہ دو ستارے جو "قاب العقرب" کے دائیں اور ہائیں واقع هیں النیاط کہلاتے هیں .

و۔ الرامی ، تیر انداز (Sagittarius) ، یا "القوس" ، کمان یا السهم ، تیر : اس میں ۴۱ اهم ستارے شامل هیں، غیر اهم ستارہ کوئی نهیں ۔ چہرہ اور تیر کمان مغرب کی طرف مڑتے هیں، مگر گھوڑے کے جسم کا پچھلا حصه مشرق کی طرف موا تصویر میں تیر انداز کے جسم کے بالائی حصے کو تصویر میں تیر انداز کے جسم کے بالائی حصے کو گھوڑے کے جسم کے پچھلے حصے کی طرف مؤا ہوا دکھایا گیا ہے ۔ گویا کہ وہ اس کے جسم اور مغرب کی طرف کمان کا نشانہ باندھ ہوے ہے ۔

اهلءربتیر کے آخری سرے (نصل) کے ستارے (۲)، کمان کے جنوبی کمان کی دستی کے ستارے (۵)، کمان کے جنوبی طرف کے ستارے (۵) اور گھوڑے کے اگلے دائیں قدم کے ستارے (۳) کو "آلنعام الوارد" کہتے دیں، اور بائیں شابے (۵)، تیر کے شوفار (۵)، کندھے (۲) اور شابے کے نیچے (۲) کے ستاروں کو "النعام الممادر" کہتے دیں۔ دونوں مجموعوں کی ترکیب سے چاند کی بیسویں منزل "النعائم" بنتی ہے اور وہ دو ستارے جو کمان کے شمالی خم پر واقع دیں۔ الراس کے ستارے (۴) المصردان کملاتے میں۔ الراس کے ستارے (۳) پر واقع قریباً خالی فضا چاند کی ستارے (۳) پر واقع قریباً خالی فضا چاند کی الکیسویں منزل کا پته دیتی ہے، جو "البلدة" یا "بلدة الثعالب" کے نام سے موسوم ہے.
"بلدة الثعالب" کے نام سے موسوم ہے.

رو "الجدى"، بكرى (Capricornus)؛ اس ميں وركوئى غير اهم ستارہ نهيں ؛ شكل كا تصور يوں كيا كيا هے گويا اس كا رخ مغربكى طرف هے مشرقى سينگ پر واقع دو ستارے (α) چاندكى بائيسويں منزل بناتے هيں ، انهيں سعد الذابع كما جاتا هے ۔ اس كى دم پر واقع دو ستارے ( α ، ۵ ) المعبان كملات هيں .

رور الساقی الس

چار ستارے ، جو اس کی داہنی کلائی پر اور داہنر هاتم بر هين ٢، ٣، ١٤، ١٠ أن كو "معد الاخبية" کہا جاتا ہے اور یہ چاندکی پچیسویں منزل ہے. ۱۰ السمكتان ، دو مچهليان (Pisces) يا الحوت ، مجهلي : سم اهم اور سم غير اهم ستارے ؛ شکل کا تصور یوں ہے : دو مچھلیاں دیں ، جن میں سے جنوبی الفرس الاعظم (Pegasus) کی ہشت کے جنوب مين اورمشرقي المرأة المساسلة (Andromede) کے جنوب میں واقع ہے۔ دونوں مچھلیوں کے درمیاں ستاروں کی ایک پٹی سی ہے [جو انہیں غیر مستقيم خط مين باهم ملا ديتي في] ـ اس مجموعر سے القزوینی کسی نمایاں ستارے کا ذکر نہیں کرتا. اس سے یه ظاہر هوتا ہے که ۲۸ منزلوں کا کہیں بڑا حصہ بارہ برجوں کے رقبر میں شامل ہے اور یه آن برجوں کا ایک حصه هیں ۔ مدت ذیل کی چار (منازل) ان میں شامل نہیں: عدد و الهتعد، (جبار، جوزاء = (Orionis م م ، م ، م ، عدد ۲ الفرغ الاول (الفرس الاعظم =  $\beta$  ه ، Pegasi وغيره، عدد ے ب الفرغ الثاني (الفرس الاعظم کے ٧ ، المرأة المساسلة کے م) عدد ۲۸ بطن الحوت یا الرشاء [الرأة المسلسلة (3)] كرد و نواح مين بهت سے

چار صور البروج الحمل ، السرطان ، الميزان اور الجدى كے مجموعه هاے كواكب كو بروج منقلبه كهتے هيں ۔ الثور ، الاسد ، العقرب اور الدلو بروج ثابته كهلاتے هيں ؛ جبكه بقيه چار الجوزاء ، العذراء ، الرّامی اور السمكتان بروج ذوات الجسدين (يعنی دهرے جسم والی شكایں) كملاتے هيں (الجوزاء ، العذراء ، السنبله اور الرامی مع گھوڑے كے جسم كے اور سمكتان اس كے ذيل ميں آتے هيں) .

ستارے جو مچھلی کی شکل کے ہیں .

القزويني بطلميوس كرحوالي سے منطقه كي وسعت

ا ۳۸،۳۸۹،۳۱۰ میل، هر برج کی لمبانی مر برج کی لمبانی میسل اور چموژائی میسل اور چموژائی میسل اور چموژائی میسل بتائی ہے .

# منطقه علم نجوم میں

مثلثات : المثلثات (واحد : المثلثه) كي اصطلاح عرب علم نجوم مين لاطيني Trigona يا Triquetra کے مترادف ہے، جن کو قرون وسطلی میں عام طور پر triplicitates کہا جاتا تھا۔ اس حساب سے برجوں کی بارہ شکلیں چار متقاطع متساوی الاضلاع مثلثوں کے زاویوں پر تین تین میں مرتب کی گئی میں۔ ان چار مثاثوں میں سے هر ایک عناصر اربعه میں سے کسی نه کسی عنصر کی طرف منسوب ہے۔ [قدیم یونانی افکار میں، جو تراجم کے ا ذریعر عربوں تک آئے]، سات سیاروں میں سے دو دو سیاروں کو ہر مثلث ہر حکمران (رب ؛ جمع ارباب) تصور کیا جاتا تھا، ان میں سے ایک دن کے لیے اور دوسرارات کے لیے؛ ایک تیسرا دوسرے دو کے ساتھ بطور شریک شامل کر دیا جاتا تھا۔ [یه سب یونانیوں کے فرسودہ خیالات هیں ۔ اسلامی تعلیمات کے مطابق یہ تصور ہی سرمے سے غلط ہے ۔ سیاروں اور ستاروں کے بجامے اس کائنات کا رب اور حاكم ايك الله هي هے].

بهرحال [یونانی تصورات کے مطابق] مثلثات کی ترتیب حسب ذیل ہے:
۱- مثلثه - عنصر: آگ
بروج: الحمل ، الاسد اور الراسی.
دنکا حاکم سورج اور راتکا مشتری (Jupiter).
شریک: زحل (Saturn).

(۲) مثلثه ــ عنصر: خاک

بروج: الثور، العذراء اور الجدى

حاكم مثلثه : دن كا زهره اور رات كا القمر

شریک: مریخ

٣ـ مثلته ــ عنصر: هوا

بروج : الجوزاء ، الميزان او الدلو .

حاکم مثاثه ،دن کا زحل اور رات کا عطارد ـ شریک: مشتری .

س مثاثه \_ عنصر : بانی

بروج: السرطان ، العقرب أور السمكتان .

حاكم مثلثه: دن كا زهره اور رات كا مريخ -شريك: القمر (چاند).

مثلثات کی یہ تقسیم بطلمیوس کے زمانے سے طے مو چکی ہے .

وجوه یا صور: هر برج کو تین حصوں میں تقسیم کر کے ہے دھائیاں (decans) حاصل ہوتی ہیں ، جن میں سے ہر ایک میں ١٠ درجر هوتے هيں ، ان کو . عربی میں "وجوہ" (واحد: وجه) ، صور (واحد: صورة) یا دریجان (جوهندی drekkana سے اور وہ بجائے خود یونانی سے مستعار لیا گیا ہے)، یا دھج (فارسی) کمتر هیں ۔ قرون وسطلی کی لاطینی میں facies اور شاذ decani ؛ اس کی علم نجوم میں حیثیت وهی هے جو یونانیوں کے هاں تھی اور یونانی بجامے خود اس باب میں مصریوں کے مقلد تھر۔ دھائیوں کا ذکر بطلمیوس نے نھیں کیا۔ صحیح طور پر الصور سے وہی مراد ہے جو تیکروس (Teukros) بابلی کے Paranatellonia کی ہے ، یعنی وہ صور جن کا طلوع اسی وقت ہوتا ہے جب اس کی فہرست کے مطابق علیحدہ علیحدہ دھائیوں (decans) کا هوتا ہے۔ ابو معشر اور دوسرے عرب مصنفین نے تیکروس کی فہرست Paranatellonta من و عن لر لی ، لیکن ان کے ساتھ منسوب علم نجوم کی تعبیروں کو قبول نہیں کیا .

بیوت: لاطینی domicilia یا (قرون وسطی کے domus (کے عربی میں بیوت کہتے ہیں،

واحد بیت [یه بهی اصلاً یونانی تصور هے]؛ یه سورج اور چاند هر ایک شکل پر حاکم (صاحب ، رب) [دیکھیے بالا مثلثات مذکور] هیں، باقی پانچ سیاروں میں سے هر ایک بیک وقت دو دو شکاوں پر حاکم هے ، یه مندرجه ذیل تجویز کے مطابق هے :

الاسد ـ سورج الرامى كمشترى السرطان - چاند الحوت الميزان كى زهره الجدى كى الزحل الثور كالفور الدلو كالمقرب كى مربخ الحوزاء كى عطارد الحمل الحوزاء كى الجوزاء كى الحوزاء كى الحوز

برج الاسد سے الجدی تک دن کی قیامگاهیں میں اور باقی رات کی ۔ اگر کوئی سیارہ ان ساعتوں میں اپنے دن کی قیام گاہ میں ہو یا رات کے اوقات میں رات کے گھر میں ہو تو اسے خاص طور پر زبردست نجومی اثر کا حامل بتایا جاتا ہے .

شرف اور هبوط:شرف (ج: اشراف) سے پلیناس ''Atitudo'' کا ''Atitudo'' کا ''Atitudo'' کا ''Atitudo'' کا فرون وسطٰی کی لاطینی کا Exaltatio کی لاطینی مباطنی کی لاطینی کا directo مفہوم ہوتا ہے .

کوئی سیارہ اپنے شرف میں زیادہ سے زیادہ نجومی اثر حاصل کر لیتا ہے ؛ هبوط میں، یعنی دائرہ بروج پر شرف کے مقابل (نقطے پر)، اس کا اثر کم سے کم هوتا ہے [شرف و هبوط کے انسانوں پر اثرات کا تصور بھی یونانی اثرات کے تحت ہے]:

سياره شرف هبوط سورج الحمل 10° العيزان 10° چاند الثور س° العترب س°

زحل الميزان ٢٠°(،،°) الحمل ٢١°، مشترى الميزان ٢٠° الجدى ١٥° مسترى الميزان ١٥٠° المدل ١٥٠° مريخ الجدى ٢٠٥° المدراء ٢٠° العذراء ٢٠° عطارد العذراء ١٥٥° العدراء ١٥٠° العدراء ١٥٠°

اشراف کی فہرست میں، جو زمانۂ قدیم هیمیں مرتب هوئی ، ایک غلطی موجود هے : وہ یه که زحل کے لیے میزان کے ۲۰ کی بجائے . ۲ شمار کیے گئے هیں ، جو ایک بہت پرانی غلطی کا پته دیتا هے - یه بلیناس (Pliny) ، Firmicus (Pliny) هندووں کی فلکی وراها مہرہ Varaha-Mihira میں موجود هے.

البلعمی فرض کرتا ہے که دنیا کی پیدائش کے وقت سیارے اپنے اپنے اشراف میں تھے.

ابو معشر سے لے کر اب تک کئی عرب مصنفین شرف و هبوط کو چاند کے عقدوں (عقدان یا عقد تا القمر) کی طرف منسوب کرتے هیں .

صعودی عقدہ (رأس) کا "شرف" الجوزاء  $^{\circ}$  اور "هبوط" الرامی  $^{\circ}$  هے۔ اس کے برعکس هبوطی عقدہ (ذنب) کا شرف الرامی  $^{\circ}$  اور "هبوط" ، الجوزاء  $^{\circ}$  هے۔ اس قسم کی تخصیص یونانی نجومیوں کے علم میں نه تھی.

حدود: پانچ سیاروں میں سے هر ایک (سورج اور چاند کے سوا) سیارہ بارہ برجوں میں سے هر ایک سے هر ایک سے هر ایک میں ایک ایسا حلقة اثر رکھتا ہے جو متعدد درجوں (عربی حد، ج: حدود، لاطینی Fines) ترون وسطٰی کی لاطینی Terminus) پر حاوی هوتا ہے جس کی وهی نجومی اهمیت ہے جو سیارے کی ہے اور یه "جنم پتریوں" میں هر وقت اس کی نمائندگی کر سکتے هیں۔ دائرۃ البروج کے اندر ان نمائندگی کر سکتے هیں۔ دائرۃ البروج کے اندر ان حلقه های اثرکی تقسیم میں بڑا اختلاف رها ہے اور

اس پر کبھی بھی اتفاق نہیں ھو سکا۔ مصری اور اور کلدانی تقسیمات میں، جو پہلے سے موجود ھیں، بطلمیوس نے ایک نئی تقسیم کا اضافہ کر دیا (مختلف نظام ھای [تقسیم] κετράβιλος ، ج ، ورق ۳۳ میں پوری وضاحت کے ساتھ بیان کیے گئے ھیں ؛ Boll نے اس مسئلے کا Boll نے اس مسئلے کا Neues zur babylonischen Planetenordnung کے عنوان سے ، ک ج ، ۲ [۹۱۳]، ص ، ۱۹۳۹ میں پورا پورا بطالعہ کیا ہے)۔ عرب نجومیوں نے قریباً بلا استثنی مصری نظام ھی کا تتبع کیا ہے ، جس میں بہت غیر مساوی قدروں کے حلقے بنتے ھیں، حس میں بہت غیر مساوی قدروں کے حلقے بنتے ھیں، منطقہ علم الھیئت میں

منطقه جمله حسابات کے لیے ایک اساسی بنیاد عی ، جس طرح وہ یونانی علم الهیئت میں ہے۔
یه ، ۳۹۰ درجوں (جزو، جمع اجزاء یا درجه، اسم الجمع: درج، جمع درجات) میں، هر درجه ، بدقیقوں (دقیقه، جمع دقائق) Minutes میں، هر دقیقه ، به ثانیوں (ثانیه، جمع ثوانی) Seconds میں، هر ثانیه ، به ثانیوں (ثانیه جمع ثوانی) Thirds میں تقسیم ہے وقیس علی هذا .

دائره میل کلی (Ecliptic) اور (یا فیلک)
معدّل النهار (Equator) کے تقاطع کے دو نقطے دو
اعتدالوں (الاعتدالان=Equinoxes) کی تعدید کرتے
میں اور زیادہ سے زیادہ شمالی اور جنوبی میل کے
دونوں انقلابوں (انقلابان =Solstices) کی تعدید
کرتے میں ۔ منطقه کے لحاظ سے ایک ستارہ ثابته یا
سیارے کا محل وقوع اس ستارے اور سیارے کے
سیارے کا محل وقوع اس ستارے اور سیارے کے
الجزء الذی فیہ الکواکب) اور عرض (=Latitude)
جمع عروض) بیان کرنے سے متمین ہوتا ہے۔
اطوال کا شمار النقطة ،الربیعیّة (The vernal point)

پر عموداً آائم هو اکواکب ثابته کے فلک سے دائرۃ البروج کے دو قطبوں (قطبادائرۃ البروج) پرملتا ہے، عربوں کے ستاروں کے نقشوں اور کروں پر هم محددوں کے بروجی اور معدلی دائروں (Coordinates) کا ملا جلا نظام مستعمل آباتے هیں (دیکھیے عمرہ قصیر کے گنبد کے نقش پر مذکورہ بالا تبصرہ)، وہ طول کے ان بروجی دائروں پر مشتمل ہے جو دائرۃ البروج کے قطبوں سے گزرتے هیں، نیز ان دائروں پر جو معدل النہار کے متوازی هیں .

اقبال (Precession ؛ البتّاني كے نزديك حركت الكواكب الثابت اور متأخرين كے هال زياده صحيح مبادرة نقطة الاعتدال) : عرب هيئت دانون میں بطلمیوس کے نظریر کے ایسے مؤید پائے جاتے ہیں جنھوں نے اقبال کی وضاحت جملہ افلاک کے کے ایک ایسر مسلسل دور سے کی ہے جو دائرة البروج کے قطب کے گرد ، ، ، ، ۳ سال کی مدت میں پورا ھوتا ہے اور اسی طرح اس کے اس نظریے کے متبع بھی پائے جاتے میں جو قدیم مآخذوں سے ثاون الاسكندراني كے توسط سے هم تک پہنچا ہے اور جس کے مطابق اقبال کا عمل طریق الشمس کے عقدوں کے گردا کرد دائرۃ البروج کے گھومنے سے اهتزاز (Oscillation) کی صورت میں رونما هوتا ہے۔ اس نظریر کے مطابق اقبال کی بڑی سے بڑی قدر عقدوں کے مغرب یا مشرق کی جانب ٨ درجے هے اور ادبار اسى سال ميں ايک درجه واقع هوتا هے۔ اس طرح یه پورا عمل ۲,۵٦٠ سالوں میں پورا ہو کر پھر اپنے آپ کو دهراتا رهتا ہے ۔ مؤخرالذكر نظريے كي خاص تائيد هندوستان میں هوئی اور وهیں اس میں اور اضافر بھی ہوئے ۔ ثابت بن قرۃ نے اس کی جو توضیح کی ہے اور جس میں اس نے میل کلی کی بتدریج کمی كا بهي لحاظ ركها هے (جو مشاهده ميں آيا هوا اس

واقعه نهیں بلکه قیاس پر مبنی هے) اس کے مطابق زمانے کا طول ہے۔ ۱ مسال شمار کیا گیا ہے۔ ۱ البتانی نے ثاون اور اصحاب طلسمات کے اس اهتزازی نظریے پر جرح و قدح کرکے اس کو رد کیا هے ؛ نئے اور تقابلی مشاهدوں کی بنا پر اس نے دریافت کیا که اقبال ۲۹ سال میں ۱ درجه هوتا هے ، جس کے مطابق زمانهٔ دور ۲۳٫۷۹ سال کا بنتا هے ، جو قریباً ۱ فیصدی کم هے ۔ بقول کا بنتا هے ، جو قریباً ۱ فیصدی کم هے ۔ بقول کا بنتا هے ، جو قریباً ۱ فیصدی کم هے ۔ بقول کی بنا ہی ، مسل میں ۱ درجے کا بالکل صحیح اندازہ بھی بعض اوقات، کو شاذ و نادر هی سهی ، عرب بعض اوقات، کو شاذ و نادر هی سهی ، عرب تصانیف میں ملتا هے .

ميل (Obliquity): ميل فلک البروج، جس کو اكثر الميل كله يا الميل الكلى كمتر هين ، ضد ه الميل الجزئي كي، يعنى منطقه كے مختلف نقطوں كا ميل (ديكهير الاغزاوى ، ص ٢١). منطقة البروج کے میل دریافت کرنے کا مسئله زمانه قدیم میں مسلمان ماہرین فلکیات کی فالچسپی کا مرکز رھا ہے۔ مسلمانوں کے عہد میں اس کے صحیح اندازے کی پہلی کوشش ابن یونس (نسخهٔ لائیڈن باب ه ، ص ۲۲۲؛ یا نسخهٔ پیرس ، عدد ۲۲۲۵) کا وہ مشاهدہ هے، جو ٨٥٨ اور ١٨٥٠ كے درميان رصد کیاگیا تھا۔ جس سے اس کی قدر ع⇔۳۳° ۳۱ دریافت هوئی ۔ زمانهٔ ما بعد میں مشاهدوں کی غیر معمولی زیادہ تعداد ملتی ہے (تفصیل کے لیے ديكهير البتاني كي كتاب الزيج الصابي -Opus Astrono micum، ص م ١٥، ببعد پر للينو Nallino ك تعليقات). البتاني اپنر مشاهدون مين ايک اختلاف نظر مانح كا پيمانه Parallactic Ruler (عضادة طويلة

البتانی اپنے مشاهدوں میں ایک اختلاف نظر ماننے کا پیمانه Parallactic Ruler (عضادة طویلة = Triquetrum (منسم منسم عصوں میں منقسم دیواری ربع (لبنه) کا استعمال کرتا ہے ۔ اس

نے ان آلات کی مدد سے الرقه میں سورج کا سبت الراس سے فاصلهٔ اصغر  $7^{\circ}$   $7^{\circ}$  ورفاصله اعظم  $80^{\circ}$   $7^{\circ}$  دریافت کیا ، اس سے ع $\frac{2\pi^{\circ}\times 1}{7}=7^{\circ}$  نکلا۔ البتانی کے سارے اعداد و شمار اور جداول کی بنیاد یہی مقدار کے اور اسی مقدار کو بہت سے دوسرے عرب ماھرین فلکیات نے بھی اختیار کیا ہے .

اس مسئر کا ، حل که آیا یه میل همیشه یکساں رہتا ہے یا اس میں با ضابطه مستقل طور پر تدریجی کمی هوتی رهتی ہے، مختلف طریقوں سے مختلف علما نے کیا ہے ۔ در اصل واقعہ یہ ھے که مشاهدہ کی صحت کا معیار اس مسئلر کو حل کرنے کے لیر کافی بلند نه تھا اور پرانی هندی قدر، ٤ = ٣٠ م و٠ جس پر يه تحقيقات اكثر مبنى تهيى ، مشاهدات پر مبنی نه تهی، بلکه اس کی بنیاد اقلیدس کے محض ایک بیان پر تھی، جس کے مطابق اس کے زمانے کے نجومی میل کا اندازہ دائرے کے محیط کے پندرھویں حصر سے کرتے تھے۔ ذیل کے جدول سے میل کلی کی قدروں کے ان اندازوں کا ، جو عرب ماهرین فلکیات نے دریافت کیر ، جائزہ لیا جا سکتا ہے (دیکھیر Nallino: البتانی کا Nallino: دیکھیر بمحل مذكور) ـ اوسط ميل" كي جدول بيسل (Bessel's) کے ضابطہ ذیل سے حاصل ہوتی ہے:

.-. "+ MA TAA "- "1A 'TA "TT=E

(ت= . ١٤٥ كي بعد سالوں كي تعداد)

یہ ضابطہ زمانۂ زیر بعث کے لیے صحیح قدر محسوب کرتا ہے۔ خطوط وحدانی ثنیں دیے ہوے سال تقریبی ہیں ، یعنی جن کا ذکر مصنفین نے خود نہیں کیا .

دائرة البروج کے میل کلی کی عربی قدروں کا تقابلی جدول

|                |                                          |                  | <del>,</del>    |            |                                       |
|----------------|------------------------------------------|------------------|-----------------|------------|---------------------------------------|
| نحاطی کی مقدار | اوسط ميل                                 | مشاهده شده میل   | سال مشاهده      | مقام       | نام مشاهد                             |
| "10'2+         | "ro'rr° rr                               |                  | (، ۳۰ ق م)      | اسكندريه   | Eratosthenes                          |
| "++'++         | 1                                        | "T. '01"TT       | (۱۳۰ق م)        | رودسRhodes | Hipparchus                            |
| "1.'1.+        | "1." ~1" **                              |                  | (=11.)          | اسكندريه   | بطلميوس                               |
| "~1't -        | ""1" "0" ""                              | "TTO TT          | FAT 4/271m      | بغداد      | الزيج الممتحن                         |
| "mn'1 -        | " ~ . ' ~ 40 * * *                       | "or'rrotr        | 5A44/4112       | دمشق       | عہد المامون کے<br>دوسرے مشاهد         |
| " ۲7'          | "17" "0" TT                              | "TO"TT           | (FA7./ATM9)     | بغداد      | بنو موسیل                             |
| "12'           | 14'70'77                                 | "00°1"           | (=AA./AT74)     | الرقه      | البتاني                               |
| · # 1          | ".'TO"TT                                 | "TO"TT           | (= 1 1 /ar - 7) |            | بنو اماجور                            |
| *s.'           | "70'70°77                                | "ma'rr° rr       | (=970/aroa)     | بغداد      | عبدالرحمن الصوفى                      |
| "+0".+         | "74"77"                                  | 'ro°rr           | 5914/ATZZ       | بغداد      | ابو الوقا                             |
| "r1"11+        | " + 6' + 10 + +                          | "1'01" TT        | =911/4721       | بغداد      | ویجان بن رستم<br>الکوهی               |
| "rr".+         | "19" "" " "                              | " 6 7 " T PO F T | £11/AP97        | قاهره      | ابن يواس                              |
| ·.·.+          | "1.'re° tr                               | "TO" TT          | (1.19/4/1.)     | غزنی ،     | البيروني                              |
| ",.'.+         | "19" " " " " " " " " " " " " " " " " " " | "+ 1' + + ° + +  | (270-/AMMA)     | طليطله     | الفانسو اول<br>Asphonsinian<br>Tables |
| "+6'           | "10'T1"TT                                | 'r1°rr           | (1777/2270)     | دمشق       | ابن الشاطر                            |
|                | 1                                        | "12" - " + "     |                 | سمرقند     | الغ بيگ                               |

مَاخُولُ: (۱) البّناني: كتاب الرّبِّج الصَّابي (مَاخُولُ: (۱) البّناني: كتاب الرّبِّج الصَّابي (Astronomicum) ، طبع C.A. Nallno ، عجائب (۲) القزويني: عجائب المخلوقات (۲) (Cosmography) ، طبع Wüstenfeld ، جدول (۲) مربع (۲) (۲) هربه (۲) (۲) مربع (۲) (۲) مربع (۲) (۲) مربع (۲) (۲)

القزوینی: کتاب مذکور، ترجمه H. Ethe ج ، الانیزک الج الانیزک (۲۰۹۰ علی) Sphaera: Fr. Boll (۳): ۱۹۰۹ علیم Sternglaube and sterndeutung: Boll Bizold (۵)
: F. K. Ginzel (۶): (۲۰۹۲ علیم) W. Gundel Hantbuch der mathematischen und technischin

## (WILLY HARTNER)

\* مذف : رک به منوف.

اد مَدْف : یا بقول ابو الفداء (ص ۱۱۹) منف ؛ قدیم مصری پایهٔ تخت ممفس، جو دریامے نیل کے بائیں کنارے پر واقع ہے اور قاہرہ سے زیادہ دور نہیں ہے۔ اسےعربی ادب میں ایک مشہور قدیم شہر مانا گیا ہے۔ جغرافیہ دان مصر کے کُوروں میں سے منف اور وسیم کے کُوروں کا ذکر کرتے ہیں (مثلاً ابن خرداذبه ، ص ۸۱)۔ لیکن یه شهر اسلامی زمانے هی میں برباد هو چکا تھا (الیعقوبی: کتاب البلدان، ص ۳۳) اور بقول ابو الفداء (محل مذکور) وہ عمرو شبن العاص کے زمانے میں برباد هوا اور ابن حوقل کے زمانے میں اس کی حیثیت ایک گاؤں سے حوقل کے زمانے میں اس کی حیثیت ایک گاؤں سے زیادہ نه تھی (ص ۲۰۹).

جس کے منر دروارے تھے اور جہاں سے دنیا کے چار بڑے دیا بہتے تھے (ابن خرداذبه ، ص ۱۸)۔ منف کا مندر ("بربی") ماکه دلوکه کے عہد میں تعمیہ موا تھا - یه مندر یا تو اس نے خود بنوایا تھا بہ ایک جادو گرنی العجوزہ نے اور اس عمارت میں جادو کے خواص تھے ۔ منف کے متعلق یه بھی مسہور ہے کہ یه ایک مسیحی شہر تھا ؛ دیر هرمیس کی مسیحی شانقاہ کے کھنڈر اب بھی وهاں دیکھنے میں آتے ھیں (مثلاً کنیسة الامنف ؛ دیکھیے یافوت ، محل مذکور) جن سے اس شہر کی سابقہ عظم خوشحالی کا خیال آتا ہے.

## (J. H.KRAMERS)

منگر: (ع)، (جمع منكرات اور عندالبعض ⊗ مناكير)؛ ماده ن ك ر (فكر، نكرا: كسى سے ناواقف هونا، برا اور قبيح خيال كرنا ، نا پسند ٹهيرانا) عبيد اسم مفعول، بمعنى وه قول يا عمل جسي شريعت اسلاميه نے قبيح ، حرام يا ناپسند ٹهيرايا هو (كل ما قبحه الشرع و كرهه؛ ابن منظور: لسان العرب، بذيل ماده)، يا وه فعل جسے عقول صحيحه اور سليم فطرتيں برا سمجهيں؛ اگر عقول صحيحه اور سليم فطرتيں برا سمجهيں؛ اگر عقول صحيحه است ممنوع ٹهيرا دے (كل فعل تحكم العقول الصحيحة بقبحه أو تتوقف في استقباحه العقول فتحكم الشول الصحيحة بقبحه أو تتوقف في استقباحه العقول فتحكم الشول الصحيحة بقبحه أو تتوقف في استقباحه العقول فتحكم الشول الصحيحة بقبحه أو تتوقف في استقباحه العقول فتحكم الشول

(۱) قرآن حکیم اور ذخیرهٔ احادیث کی اصطلاح: منکر معروف (اچها، بهتر) کے متضاد مفہوم میں ایک کثیر الاستعمال فقہی اصطلاح فے؛ قرآن کریم میں به

قبیح (منکر) کی ہے۔ معروف و منکر کی مندرجه بالا دونوں اقسام محض عقل اور سوچ کی مدد سے بھی پہچانی جا سکتی ھیں۔ ان میں بعض اوقات شریعت کے حکم کی بھی ضرورت نھیں ھوتی ؛ (س) وہ فعل ایسا ہو کہ اس کے کرنے میں آدمی مدح اور ثواب کا مستحق ٹھیرے، یہ معروف کی صورت ہے ، یا مذات و عذاب کا مستوجب هو ، یه منکر کی صورت ہے۔ اس تیسری قسم کے افعال میں تین مكاتب فكر هين : (١) معتزله اور احناف مين سے کچھ متکلمین کا یہ مسلک ہےکہ افعال میں حسن و قبح تيسرے معنى كے اعتبار سے بھى خالصتاً عقلى هے شرعی نہیں ہے ، یعنی ان افعال میں حسن و قبح کا موقوف هونا دليل عقلي پر هوتا هے ، دليل نقلي اور سمعی پر نمیں ۔ ان کے نزدیک اصل حاکم عقل ہے، شریعت نہیں ؛ (۲) اشاعرہ: اس کے بالمقابل اشاعرہ كا مسلك يه هے كه ايسر افعال ميں حسن و قبح محض شرعی هوتا ہے ، عقلی نہیں ۔ خدا تعالٰی جس کام کو کرنے کا حکم دیں وہ فعل حسن اور معروف ہے اور جس کام کے کرنے سے منع کریں اس کام سين قباحت اور نكارت پائي جاتي هے ؛ (س) محققين احناف و ما تریدیه: محققین احناف کا مسلک اس کے بین بین ہے ۔ ان کا خیال ہے کہ افعال میں حسن و قبح کی موجودگی کا ادراک عقل سے کیا تو جا سکتا ہے ، لیکن ایسا عموماً شریعت کے بتلانے سے پہلر نہیں ہوتا ؛ گویا اس بارے میں عقل شریعت کے تابع هے ، شریعت پر حاکم نہیں ؛ جس کام کا شریعت کی طرف سے حکم هو اس کام کے حسن کو عقل سے دریافت کیا جا سکتا ہے اور اسی طرح نہی والے احکام میں عقل کی مدد سے ان کا قبع ڈھونڈا جا سکتا ہے (تفصیل کے لیے دیکھیے عمر عبدالله : سلم الوصول لعلم الاصول ، بار بأول قاهره ١٩٥٦ع، ص ١٦ تا ١٤؛ محمد ابو زهره؛ اصول

لفظ مختلف تركيبون مين كئي مرتبه استعمال هوا هے ، مثلاً س [آل عمرن] : س. ١ ؛ ١١، ١١٠ (نيزديكهير محمد فؤاد عبدالباق: معجم المفهرس لالفاظ القرآن الكريم، بذيل ماده). ان تمام مقامات پر "معروف" کو اهل ایمان اور اهل تقوی کی صفت بتایا گیا ہے اور منکر کو مشرکین اور نغاق پیشه نوگوں کی طرف ماسوب کیا اور بتایا گیا ہے کہ نیک لوگ نیکی (معروف) کی اشاعت ی فکر میں رہتے ہیں ، جبکه فاسق و فاجر لوگ اپنر فسق و فجور (منکر) کے پھیلانے میں دلچسی ليتر هين ! اس طرح دنيا مين آويزش حق و باطل كا سلسله جاری رهتا ہے۔ احادیث میں ان نکات کی مزید تفصیلات ملتی هیں (دیکھے A. J. Wensinck معجم المفهرس لالفاظ الحديث النبوى، بذيل ماده). قرآن و حدیث میں نیک کاموں کے ایر جہاں، ان کی خصوصیات کے پیش نظر، الک الک نام مذکور ھوے ھیں، وھاں ان کے لیر ایک مشترکہ لفظ معروف (یا العرف) کا کثیر استعمال بھی کیا گیا ہے۔ اسی طرح برائیوں کو اگرچہ ان کی جزوی کیفیتوں کے پیش نظر ، مختلف ناموں کے ساتھ بھی پکارا گیا ہے ، مگر ان کے لیے المنکر کی جامع اصطلاح کثرت سے مذکور ہوئی ہے۔ جس کی وجہ یہ ہے کہ شریعت کے تمام احکام (اواس و نواہی) کا دار و مدار ان افعال میں موجود حسن و قبح پر هوتا ہے ، جس کی درج ذیل صورتیں هیں: (1) اس فعل مين يا تو بالطبع طبائع انسانيه کے لیر رغبت (مثلاً مٹھاس) پائی جاتی ہوگی يا منافرت (مثلاً كرواهك)؛ اول الذكر صورت معروف کی اور مؤخرالذکر منکر کی ہے ؛ (۲) اس فعل میں یا تو صفت کمال هو کی (مثلاً علم) اور با صفت خساره و نقصان (مثلاً جهل)؛ اول الذكر صورت فعل کے حسن (معروف) کی اور ثانی الذکر

الفقه ، ص . \_ تام \_ ؛ ملا جيون : نور الانوار ، مطبوعه كانپور ، ص ٥ ٩ تا ٣٠ ؛ نيز توضيح تلويح ، وغيره ).

لفظ المنکر کے مفہوم کی اسی وسعت کے پیش نظر المنكر كي اصطلاح مين بؤي وسعت پيدا هوئي اور قرآن كريم مين حق تعالىٰ كا ارشاد: وَلْتَكُنْ مَنْكُمُ أُمَّةً يَدْعُونَ إِلَى الْخَيْرُ وَ يُأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَ يَنْهُوْنَ عَنِ الْمُنْكُرِ (٣ [آل عمران] : ٣٠٠] ، یعنی اور تم میں ایک جماعت ایسی هونی چاهیر جو لوگوں کو نیکن کی طرف بلائے اور اچھر کام كرنے كا حكم دے اور برے كاموں سے منع كرے ، سلسلهٔ تبلغ کی اساس اور بنیاد قرار پایا ۔ الالوسی (روح المعاني، س: ٢١) کے بقول اس امر میں اختلاف هے که امر بالمعروف اور نہی عن المنکر فرض کفایه فے یافرض عین ۔ فرقه امامیه جعفریه نے اسے فرض عین اور اہل سنت نے فرض کفاید قرار دیا ہے ، مگر الزمخشری اس حکم میں کسی قدر فرق واضع كرتا هے اور بتلاتا هے كه اس بالمعروف کا حکم تو مامور به کی حیثیت کے مطابق هوگا (اگر وه فرض هے تو فرض ، اور مستحب ہے تو مستحب) ، مگر نہی عن المنکر کا قرآنی حکم علی الاطلاق فرض کی حیثیت رکھتا ہے ، کیونکه هر منکر اور قبیح فعل (خواه حرام هو یا مکروہ) قابل ترک اور قابل نہی ہونے میں مساوی هوتا هے (الکشاف ، ۱: ۴۹۷) ـ تاهم یه وجوب اس شخص پر ہے جس کے سامنر اس امر کا ارتکاب كيا جا رها هو (حواله مذكور) - احاديث مين نهي عن المنكر كى تين صورتين بيان كى گئى هين: (١) اگر طاقت هو تو هاته سے منع کر دے ؛ (م) اگر اتنی قوت و همت نه هو تو زبان سے منع کر دے؛ ِ (٣) اگر اس کی استطاعت نه هو تو دل میںاس کی قباحت سمجھے اور یہ ایمان کا کمزور ترین

درجه هے (مسلم ؛ ابو داؤد ، ۱ : عرب تا ۱۲۸ ، حدیث . ۱۱ ، الترمذی ، کتاب الفتن ، باب مدیث . ۱۱ ، حدیث ۲۱۷ ) - آپ نے یه بھی فرمایا هے که جو قومیں یه فریضه ترک کر دیتی هیں ، ان پر عذاب اللہی نازل هو کے رهتا هے (الترمذی، س : ۲۱۸ ، حدیث ۲۱۹۹) - حضرت ابوبکر م ایک سب نقل فرماتے هیں که اسباب نزول عذاب میں ایک سبب یه هوگا که لوگ برائی کو دیکھیں گے ، مگر منع نہیں کریں گے (ابن ماجه ، کتاب الفتن ؛ نیز محمد ثناءاته پانی پتی : تفسیر مظہری ، الفتن ؛ نیز محمد ثناءاته پانی پتی : تفسیر مظہری ، ببتغ وغیره].

(٢) محدثين كي ايك اصطلاح : ضعيف كي اقسام میں معروف کے بالمقابل ایک قسم ؛ معروف سے مراد ایسی روایت ہوتی ہے جس کا راوی ضعیف ھو اور اس کی روایت اس سے زیادہ ضعیف (اضعف) کی روایت کے مخالف ہو اور بالعکس ، بمعنی اضعف کی روایت ضعیف کے بالمقابل ، منکر كهلاتى مع (مقدمه مشكوة المصابيح) - بعض اثمه ك نزدیک اس میں کسی معروف روایت کی مخالفت بھی شرط نھیں ہے ، بلکہ ہر وہ روایت جس کے راوی کی فحش غلط بیانی ، غفلت اور اس کا فسق و فجور ظاهر هو چکا هو تو اس کی روایت منکر کملاتی مے (شرح نخبة الفكر) \_ علامه قسطلاني كے مطابق منکر وہ روایت ہے کہ جس کا متن اس راوی کے سواکسی اور روایت سے، خواہ شاذ ہی ہو، ثابت نہ هوتا هو (دیکھیے التھانوی: کشاف اصطلاحات الفنون ، ص م ، . ، ، بذيل ماده معروف ا

مآخذ: (١) قرآن حكيم ، بمدد معمد فؤاد عبدالباق:

معجم المفهرس لالفاظ القرآن الكريم ، بذيل ماده ؛ (ب) القرطبى : الكشاف، القراف؛ (ب) الزيخشرى : الكشاف، مطبوعه بيروت ؛ (بم) الآلوسى : روح المعانى ، مطبوعه،

ملتان ؛ (٥) عمد ثناء الله ياني پتي : تفسير مظهري، ٢٠٠٠ ا ببعد : (٦) البخارى : الصعيح، كناب الزكوة، ٢٠ ، مفائم جج، بدء الخلق ، المناقب هج، فتن عرد وغيره! (ع) مسلم المحيح ، أيمان ٨٨ ، كتاب المسافرين ؛ (٨) الترمدى : الجامع السُّنن كتاب الفتن ، باب ١١ ؛ (٩) ابن منظور : لسان العرب ، بذیل ماده ؛ (۱۰) الزبیدی : تاج العروس ، بذيل ماده : (١١) عمر عبدالله : سلم الوصول لعلم الاصول ، بار اول، قاهره ۱۹۵۹ء ص عبد تا . . ؛ (۱۲) عبد ابوزهره: اصول الفقه ، مطبوعه قاهره ، ص ، ع تا م ، ؛ (۱۳) ملا جيون : نور الانوار، مطبوعه كانهور ، ص ٩ ۾ تا ٣٠ ؛ (١١) التفتازاني : توضيح تلويح، (A. J. Wensinck (۱۵) : معجم المفهرس اللفاظ الحدث النبوى، بذيل ماده: (١٦) الجرجاني: التعريفات ، مطبوعه قاهره ، ١٣٣١ ه ؛ (حصه ٧ كے ليے) : (١٤) ابن المبلاح: علوم العديث ، بتصعيح الحابي قاهره ٢٠٠٩، اقسام ضعيف؛ (١٨) الجرجاني: ظفر الاساني في مختصر الجرجاتي ، حجر ١٩٠٠ (١٩) ابن حجر المسقلالي : شرح تخبة الفكر في مصطلح اهل الآثر ، قاهره ۱۳۰۸ : (۰۰) التهانوي : كشاف اصطلاحات الفتون ، مطبوعه بيروت ، به : ۳ . . . .

(محمود الحسن عارف)

منگر و نکیر: (ع)! اوپرے، اجنبی. قبر میں آکر مردے سے سوال کرنے والے دو فرشتے (الصحاح، بذیل ماده) یا دو فرشتوں کی جماعتیں (نظم الفرائد، حاشیہ شرح عقائد، ص ۱۹۲) ۔ انھیں یه نام ان کی پرهیبت اور خوف انگیز شکل و شباهت کی بدولت دیا گیا ہے یا اس لیے که وہ دونوں مرد ہے کے لیے اچنبی اور اوپرے هوتے هیں (ملا میں ان فرشتوں کے عجیب و غریب حالات بیان کیے میں ان فرشتوں کے عجیب و غریب حالات بیان کیے گئے ھیں .

روایات میں ہے کہ جب مردے کو دفنا کر اس کے اعزہ و اقارب گھروں کو واپس جاتے ہیں تو

اس وقت اس کے پاس دو فرشتر آئے هيں (البخارى، ۱: ۹۸/۲۳ میاه کالی (اسودان)، مكر ماثل به نيلكون (ازرقان) هوتي هے، ان فرشتوں میں سے ایک کا نام منکر اور دوسرے کا نكر هوتا هے (الترمذي س: سےس، حديث ا ہے . ۱)-انھیں قبر کے دو نوجوانوں (فتایا القبر) کا نام بهى ديا كيا هے (البيهتى: كتاب الاعتقاد) - ان كى آنکھیں بجلی کی طرح چمکدار اور ان کی آوازیں بادل کی طرح گرجدار هوتی هیں اور ان کے هاتھ میں ایک گرز (مرزبه) یا لوچے کا بھاری متھوڑا ہوتا ہے، کہ جسے سب اہل منٹی مل کر بھی نه اٹھا سکیں (حواله مذ کور) ۔ وہ فرشتر مردے سے خدا تعالی كي نسبت (مَنْ رَبُّك) ، رسول اكرم صلى الله عليه و آله وسلم (من نبیّک با ما کنت تقول فی هذا الرجل) اور اس کے دین کی نسبت (ما دینک) سوال كرتے هيں (البخاري ٢٠/٠٣ ؛ الترمذي ٣ : ٣٧٣ ؛ احمد بن حنبل: مسند؛ ابن حبان: مسند، باب عذاب القبر) ـ اگر مرده نیک هو تو وه ان سوالون کا جواب صعیح دیتا ہے ۔ مشہور صعابی براء رح بن عازب نبی کریم صلّی الله علیه و آله وسلّم سے نقل فرماتے هيں كه سورة ابراهيم كى آيت: وَيُثَبُّتُ اللهُ الَّذْيَنَ أَمُّنُوا بِالْقُولِ الثَّابِتِ فِي الْحَيْوةِ الدُّنْيَا وَ فِي اَلْاَخْرَةَ (م ا [ابراهیم]: ۲۷)، یعنی خدا مومنوں(کے دلوں) کو(صعیح) اور پکی بات سے دنیا کی زندگی میں بھی مضبوط رکھتا ہے اور آخرت میں بھی رکھے گا، اسی موقع کے لیے تازل ہوئی کہ اس مرحلے پر موسن کی من جانب الله مدد هوتی هے اور ان سوالوں کے جواب میں اس کا حوصله مضبوط رکھا جاتا ہے (البخارى، ١: ٥٣٥، ١٣/٨٤ ؛ ٣: ٢٦٦ تا ١٢٦ تفسیر سورهٔ ابراهیم) . اس کے جوابات سن کر فرشتر ید کہتر هیں که همیں معلوم تھا که تو یه جواب دے گا۔ ایک حدیث میں مے که اوپر سے ندا آتی

هے که اس نے سچ کہا هے (ابو داؤد، ۵: ۱۱۳)
اور پهر اس کی قبر کو ستر هاته فراخ کر دیا جاتا
هے اور اسے بقعة فور بنا دیا جاتا هے (الترمذی، ۳: ۳۸۳)، نیز اسے اس کا جنت میں ٹھکانه بھی دکھایا جاتا هے (البخاری ۱: ۳۲۳)؛ دیگر روایت کے مطابق اس کے لیے ریشم کا فرش بچھا دیا ج تا هے اور جنت کی هوائیں چھوڑ دی جاتی هیں۔ اس کے اعمال انسانی شکل و شباهت میں اس کے پاس آتے هیں اور تسلی دیتے هیں (الغزالی: الدرة الفاخره فی کشف تسلی دیتے هیں (الغزالی: الدرة الفاخره فی کشف علوم الآخره، ص ۳۲)۔ مرده خوش هو کر چاهتا هے که وه اپنے گهر والوں کو بتائے که اس کے ساتھ کیا ماجرا پیش آیا ، مگر فرشتے اسے روک دیتے هیں اور اسے گهری اور میٹھی نیند سلا دیتے هیں، جس سے وه قیامت کے دن آٹھ سکے گا هیں، جس سے وه قیامت کے دن آٹھ سکے گا (الترمذی، ۳: ۳۸۳).

اگر مرده کافر یا منافق یا فاسق هے تو وه ان تمام سوالوں کا جواب دینے سے قاصر رهتا هے، جس پر منکر و نکیر اسے گرز مارتے هیں اور اس پرمرده چیخ و پکارکرتا هے (البخاری ، ۱: ۳۲۳ ببعد) اور اس کی قبر کو سمٹنے (ضغطه) کا حکم دیتے هیں، جس پر وه اتنی تنگ هو جاتی هے که اس کی دونوں طرف کی پسلیاں ایک دوسری میں پیوست هو جاتی هیں (الترمذی، ۳: ۳۸۳) ؛ نیز اسے اس کا جہنم میں ٹھکانه بھی دکھایا جاتا هے (البخاری، ۱: ۳۲۳ ببعد) نیز اس کے ساتھ اور بھی اهانت آمیز سلوک کیا جاتا هے (الغزالی : الدرة الفاخر ، س ۳۲).

امام الغزالی (م ۵۰۵) نے اپنی کتاب الدرة الفاخرة فی کشف علوم الاخرة (طبع L. Gautier لائپزگ ۲۹۵، ۵۰۰ میں اور لائپزگ ۲۹۵، ۵۰۰ مین اور احیاء علوم الدین (ناهره ۱۳۵۷، ۵۰۰ می ۱۳۸۰، باب بیان عذاب القبر و سوال منکر نکیر، اس

موضوع پر مزید روایات جمع کی هیں ، جن سے بطور خاص مزید تین نکات پر روشنی پڑتی ہے: (۱) منکر و نکیر مردے کے مغز میں داخل هو کر اس میں اتنا احساس و شعور پیدا کر دیتے هیں جس سے وہ حرکت پر تو قادر نہیں هوتا ، مگر آواز سن سکتا ہے اور کسی جسم کو دیکھ سکتا ہے ۔ الغزالی کے مطابق مردے کی حالت نیندکی حالت نیندکی حالت کے مشابه هوتی ہے ۔ بنابرین اس پر گذر نے والی رنج یا راحت کی کیفیت کا فقط وهی اندازہ کر سکتا ہے اور اس کے پاس بیٹھنے والا اس کا اندازہ نہیں لگا سکتا (احیاء، م: ۳۲م ببعد).

اس مسئلے ہر بعد کے متکلمین نے مزید بحث کی ہے ۔ ملا علی قاری (شرح کتاب الوصية لایی حنیفه ، حیدر آباد دکن ۱۳۲۱ه ، ص ۲۳) کے مطابق علما نے مردے کی حالت حسیه و شعوریه میں اختلاف کیا ہے که وہ کیسی هوتی ہے۔ اس ضمن میں انھوں نے چار اقوال نقل کرکے آخر میں معاکمہ کرتے ہونے لکھا ھے کم همارا مسلک مردے میں شعور و ادراک کے اجمالی تصور پر ایمان رکھنا ہے اور اس کی کیفیت اور اس کی جزئیات سے بعث کرنا نهیں؛ (۲) الغزالی تین سوالوں پر چوتھر سوال کا بھی اضافہ کرتے ہیں اور وہ قبلتک (تیرا قبلہ کونسا ھے) کا مے (الدرة، ص ٢٠)۔ ان کے بقول هر سوال میں ناکامی پر آسے سختلف سزا دی جاتی ہے ؛ (م) الغزالي سردون كو تين اقسام مين تقسيم كرت هيں: (الف) أونچے درجے کے عالم با عمل اور صالع اشخاص ؛ (ب) عابد و زاهد ، مگر كم علم افراد ؛ (ج) كفار ، مشركين ، منافقين ، فاسقين اور جرائم پیشه لوگ؛ قسم اول کے متعلق وہ تصریح کرتے میں کہ جب ان سے مندرجہ بالا سوالات کیر جائیں گے تو وہ ان کے جواب میں فرشتوں

سے کہیں گے "تمھیں ہم سے یہ سوالات پوچھنر کس نے بھیجا ہے اور کس نے تمہارے سپرد یہ کام کیا ہے"؟ فرشتر اس جواب کو سن کر آپس میں ایک دوسرے سے کہیں گے که یه شخص که تو سچ رها هے ۔ اس پر وہ فرشتر اس سے ممربانی کا سلوک کرتے هیں (الدرة ، ص ۲۲) ؛ دوسری قسم کے افراد (کم علم والے عابد و زاهد) ذرا کمزور طبع ہوتے ہیں ، اس لیے فرشتوں کی آمد سے پہلے ان کے اعمال انسانی شکل وشباهت میں آکر ان کو تسلی دیتے میں اور ان کا حوصله برهاتے هيں۔ اسي دوران ميں وہ فرشتر آ پہنچتر ھیں ۔ ان کے سوالوں کے جواب میں یہ لوگ كمين كے : اللہ ربي ، محمد نبي ، و القرآن اماسي ، والاسلام ديني، و الكعبة قبلتي، و ابراهيم ابي وملته، ملتی غیر منعجم ـ اس پر ان سے مذکورة الصدر مهربانی کا سلوک دبرایا جاتا ہے (حواله مذکوره) ؛ قسم ثالث میں وہ تمام لوگ شامل هوں کے جو مندرجه سوالات میں سے کسی ایک میں اپنی بدعملی یا بدعقیدگی کی بنا پر ، ناکام هو جاتے هیں اس پر فرشتے انھیں گرز سے مارتے ھیں ، جس سے ان کی قبر آگ سے بھر جاتی ہے (حواله مذکوره).

اجمالی طور پر منکر و نکیر پر ایمان رکهنااساسی عقائد میں سے ابک ہے (التفتازانی: شرح عقائد النسفی ، ص ۱۹۲ تا ۱۹۳) ۔ امام ابو حنیفه فقه الاکبر (مطبوعه بمع شرح ملا علی قاری، حیدر آباد دکن ۱۳۲۱ء، ص ۱۹۳۸) میں فرماتے هیں: منکر نکیر کا قبر میں سوال کرنا اور روح کا جسم میں لوٹ آنا حق ہے اور کتاب الوصیة (مطبوعه حیدر آباد دکن ، میں لکھتے هیں: که هم بکثرت احادیث کی بنا پر اقرار کرتے هیں که سوال منکر و نکیر حق ہے ص ۲۳).

منکر و نکیر کے سوالات کا تعلق براہ راست ،

مسئله عذاب قبر [رک به قبر] سے هے۔ اس میں شبهه نہیں کہ انسان کو اس کے اعمال کی مکمل جزا و سزا وقوع قیامت کے بعد ملے گی ، لیکن جس طرح ایک مجرم کو اپنر مقدمر کا فیصله هونے تک حوالات میں رہنا پڑتا ہے ، جہاں اس کے جرم کی نوعیت کے مطابق اس سے مؤاخذہ کیا جاتا ہے اور ابتدائی تفتیش کا عمل جاری رکھا جاتا ہے، اسی طرح قرآن و حدیث اور اقوال سلف کے مطابق عالم بِرزخگو اصلی و حقیقی جزا و سزاکا مقام تو نهیں، مگر مکمل طور پر عذاب و ثواب سے خالی بھی نہیں (آیات قرآنیہ و احادیث کے لیے دیکھیے البخارى، ١: ٣٨٣ ببعد، كتاب الجنائز، باب ٨١ عذاب القبر! التفتا زانى: شرح عقائد النسفى، ص ۱ ۹ ۲ تا ۹ ۹ ۱) ـ معتزله اور بعض جدید عقل پرست لوگوں نے اس کے محض مخالف عقل ہونے کی بنا پر اس كا انكاركيا في جو درست نهيى - امام ابو الحسن الاشعرى نے اس مسئلے پر صحابه رسکا اجماع نقل كيا هي (كتاب الابانه، مطبوعه حيدر آباد دكن، ۱۳۲۱ء، ص ۹۱) - انہوں نے قرآنی آیات کی واضح شهادت سے ثابت کیا ہے که مسئله عذاب قبر حتی هے (ص۹۹)، البته عذاب قبر کی نوعیت مختلف ہو سکتی ہے ، اسی لیے ملا علی قاری لکھتے ھیں کہ مومن مطیع کے لیے عذاب قبر نہیں ہے ، بلکہ اس کے محض ضغطہ (قبر کا تنگ هونا) هے جب که مومن عاصی کے لیے دونوں هوتے هيں (شرح كتاب الوصية، ص ٢٢)۔ اسي طرح انبیا اور اہل اسلام کے فوت ہونے والے چھوٹے بچے عذاب قبر بشمول سوال منکر نکیر سے محفوظ رهتے هیں (محمد حسین السنبھلی: نظم الفرائد حاشیه شرح العقائد ، ص ۱۹۲).

و خایت یه بیان کی گئی ہے که انھوں نے روز ازل

میں خلافت آدم پر اعتراض کیا تھا اور کہا تھا کہ یہ تو محض خونریزی کریں گے۔ اب جب فرشتے انھی بندوں کی زبان سے توحید و نبوت کا اعتراف سنتے ھیں اور انکی پاک و صاف زندگیوں کا مشاهدہ کرتے ھیں تو انھیں ارشاد باری: اِنّی اَعلَم مَا لَا تَعلَمُونَ (۲ [البقرة]: ۳۰)، یعنی میں وہ کچھ جانتا ھوں جو تم نہیں جانتے کی معنویت کا اندازہ ھوتا رھتا ہے (ملا علی قاری: شرح کتاب الوصیة ، ص ۳۳ [نیز رک به قبر ، برزخ وغیره]).

مآخذ: (١) قرآن كريم ، ٩ [التوبة] : ١٠١ و ١٠ [ابراهيم] : ٢٥ و ٥٠ [المؤمن] : ١٥ ؛ (٧) الطبرى : جامع البيان في تفسير القرآن ، بيروت ١٩٩١ ، بذيل آيات مذكوره : (م) البخارى : الصحيح ، كتاب الجنائز، ١٩٨ عهم ، ١ : ٢٠٩ ببعد و كتاب التفسير ، تفسير سورة ابراهيم ؛ (٥) مسلم : الصحيح كتاب الجنائز ، . ، مديث ٢٨٤١ ؛ (٦) الترمذي الجامع السنن ، قاهره ١٩٥٦ء، ٣: ٣٨٣، ببعد، حديث ٢١١٩ ؛ (٤) ابوداؤد: سنن ، حمص ۾ ١٩٣٩ه ،٥٠ ١١٦ تا ١١٦٠ حديث . ١٥٥ تا ٣٥٥ ؛ (٨) النسائي : سنن، كتاب الجنائز، حديث ٥٩٠٠، باب عذاب القبر؛ (٩) ابن ماجه، كتاب الزهد، حديث ٩ ٢ م، باب ذكر التبر: (١٠) احمد بن حنبل: مسند، قاهره ١٣٦٨ه/ ومهو وع ، طبع احدد عمد شاكر ، و : ١٥٥ ، ٩٠٠ و ٣ : : a : TAZ: # 3 TT# (TT# (177 : 4 ) 6: ١١٥ ، ١٩٤ ، ١٩٨ و ٦ : ١١٨ وغيره ؛ (١١) ابن حبان : صحيخ ، بمواضع كثيره : (١٠) الغزالي : احياء علوم الدين ، قاهره ١٣٥٨ه ، س ١٣٠٠ ببعد ، عهم ببعد ؛ (١٣) وهي مصنف ؛ الدرة الفاخرة في كشف علوم الانحرة ، لاثيزك ٥ ٩ ١ ع ، ص ٣٠ تا ٢٥ ببعد ؛ (س ١) ابو حنيفه : الفقه الاكبر، بمع شرح ملا على قارى ، حيدر آباد دكن ١٣٠١ه، ص جم ببعد ؛ (١٥) وهي مصنف: الوصية ، بمع شرح ملا على قارى ، حيدر آباد دكن و پهوه ، ص چه تا چه؛ (چو) ابوالحسن الاشعرى:

کتاب الاباله ، حیدر آباد دکن ۱۹۹۱ه، ص ۹۱ ؛ (۱۵)
التقتازانی : شرح العقائد النستی ، مطبوعه دهلی ، ص ۱۹۳
تا ۱۹۳ ؛ (۱۸) الجرجائی : التعریفات ، ۱۹۳۱ه، بذیل ماده.
(محمود الحسن عارف)

منگوتمر: جیسا که اس کے سکوں پر ہے۔ \* ماده بر که Berke [رک بآن] مین منگول مونگکر تمر تحرير في اور مونگ كا لكها جاتا في (مثلاً رشيد الدين، طبع Blochet من ١٠٩) : روسي وقائم میں Mengutimer اور Mengutimer آتا ہے۔ وہ الوس مغل كاخان (٢٠٦٦ء تا ٢٠٨٠ع)، خان باتو [رک بآن] کا پوتا اور توقوقاآن کا بیٹا تھا۔ مصری مآخذ کے مطابق اس کے پیش رو برکه کی وفات ٥٣٦٨ / اكتوبر ٢٢٦٦ ، ستمبر ١٢٦٤ مين هوئى ؛ صفر ٦٦٦ه / أكتوبر ، نومبر ١٢٦٤ مين ایک سفیر قاهرہ سے اس غرض سے روانہ هوا تا که جدید خاں سے سلطان بیبرس اول [رک باں [ کی جانب سے تعزیت اور تخت نشینی کی مبارکباد پیش کرے - ۲۹۲۵ /ستمبر ۱۲۹۸ء تا اگست ۱۲۹۹ میں خان کی جانب سے ایک سفیر مصر میں پہنچا ۔ خان کے عہد سلطنت میں سفراکا مبادله باهمی هوتا رها ـ جب ۱۳۵۰ مادله میں سفیروں کو فرنگیوں کے کسی جہاز نے جو مارسیلز سے آ رہا تھا ، مصر جانے ہوئے گرفتار کر لیا تو سلطان کے مطالبہ پر آنھیں رہا کرنا پڑا اور ان کا سارا سامان بھی واپس دیا۔ ۵۰۸۰ ١٢٨١ء تا ١٢٨٦ء مين ايك مصرى سفارت التون اردو(Golden Horde=اردو ئے مطلی)؛ چنگیزی مغول كي حكومت و سلطنت كو يورپ مين "كوللن هورد" سے موسوم کرتے ہیں کیونکہ ان بادشاھوں کی نشکرگاہ "التون آردو" (زریں یا مطلی آردو کہلاتی تھی) ، یعنی ممالک آلوس کو چلی تو اس وقت خان کی موت کا علم کسی کو نه هوا تها۔ بعد میں آنھیں

علم هوا که وه فوت هو چکا هے اور اس کی موت ربیع الاول و ہے ہم میں اقاوقیا (بظاهر اس مقام کا ذکر اور کسی جگه نہیں آیا) کے علاقه میں هوئی هے ۔ کہتے هیں که اس کی گردن پر ایک پهوڑا نکل آیا تھا جس کو اناڑی پن سے قطع کیا گیا اور یہی بات اس کی موت کا باعث هوئی۔ رشیدالدین (طبع Blochet ، ص ۱۳۸۲) کے هاں منگوتمرکی موت کی تاریخ ۱۲۸۳ه/اپریل ۱۳۸۲ء تا مارچ ۱۲۸۳ء کی درج ہے ۔ اس کے بھائی اور جانشین تودامنگو کے درج سے ۔ اس کے بھائی اور جانشین تودامنگو کے نام کے سکے اسی سال کے ضرب شدہ ملتے هیں.

حکومت مصر نے خان کو اس بات کی ترغیب دینے کی کوشش کی که وہ اپنے پیش رو برکه کی طرح ایرانی مغول سے پھر جنگ شروع کر دے ، لیکن اپنی تخت نشینی کے کچھ روز بعد منگوتمر نے اباقا سے صلح کر لی اور پھر کبھی ایران پر حمله نه کیا۔ رشید اللین ۱۳۸۹/۱۹۶۹ کی جنگ کو ، جو ارغون سے ھوئی، سہوا منگوتمر سے منسوب کرتا ہے۔ Blochet کے ایڈیشن میں ص ۱۳۰۰ پر تسع کی جگه سبع ہے ( Blochet (ساده النفان) کو اس وجه سے مغالطه ہوا ہے.

قرل تای کے عہد ہمرہ (۱۲۹۹) تک وسط ایشیاء کے واقعات میں (بر کجار برادر باتوو برکے کی قیادت میں پچاس ہزار کی تعداد میں فوج کا بھیجنا) منگوتمر کی شرکت کے متعلق رکبه براق خان دیکھیں ، یہ حالات رشید الدین کی جامع التواریخ کے اُن حصوں میں (عہد اباقا ، قب d'ohsson کتاب مذکور: ۳: ۸۲۸) ملتے ھیں جو ابھی تک طبع نہیں ھوئے۔ اتحاد منگوتمر اور قیدو کا حال بھی ، جس کی وہ اُس وقت حمایت کر رھا تھا ، اس کے بعد مذکور ہے۔ جب ے ۲۱ء میں شہنشاہ قبلای خان کے دو بیٹے قیدو کے خلاف جنگ کرنے

ہوئے گرفتار ہوگئر تسواس نے ان دونوں کومنگوتمر کے دربار میں بھیج دیا جہاں سے آن کو آن کے باپ d'ohsson : , ص ، d'Blochet رشيد الدين ، طبع کتاب مذکور ۲: ۲۵۸ ببعد) کے پاس بھیج دیا گیا. روسی حکمرانوں نے جس طرح منگوتمر کے پیش رووں سے امداد کی درخواست کی تھی اسی طرح اس سے بھی امداد چاھی۔ لو (Lev) شاہ گلکز (Golicz) نے لیتھوانیوں کے خلاف اس سے مدد حاصل کی، لیکن تاتاری امدادی افواج نه صرف آس کے دشمنوں بلکہ خود اپنر متوسلین کے لیے بڑا بوجه ثابت هوئیں ۔ ١٧٤٤ء میں ایک روسی فوج قفقاز کے علاقه میں الن قوم کے خلاف خان کے احکام کے ماتحت برسرپیکار رھی - آمرائے الوس کے خواتین میں سے منگوتمر نے ایک شاھی فرمان کے ذربعه کلیسائے یونان کے ہادریوں کو مراعات دیں۔ الوس مغل کے بادشاہوں میں سے ایک بادشاہ (=خان) کا یہی سب سے قدیم فرمان اس بارے میں اب تک موجود ہے۔ اس پر سال خرگوش کی تاریخ (غالباً ۱۲۹۷ع) ثبت هے ـ سرائے Sarai کے آسقف تھیو گنوسٹس (Theognostes) کو اَس نے قسطنطینیه میں اپنا سفیر بنا کر بھیجا تھا .

تیرہویں صدی کے آخری بیسسال کے مقابلے میں منگوتمر کے عہد میں "گولڈن ہورڈ" (الوس مغل) بہت بڑی طاقت اور اندرونی فساد سے بری تھی لفار [رک بان] کے قدیم تجارتی شہر میں سکے اب بھی مضروب ہوتے تھے، لیکن ان سکوں پر اس کا اپنا نام ہوا کرتا تھا نہ کہ بڑے خان کا ؛ اس کے سکوں پر "گولڈن ہورڈ" کی مہر پہلی دفعہ شت ہوئی۔

: بیمد بیمد که ۱۸۳۰ Pesth ، Gelden Horde Sbornik : W. Tiesenhausen مصری حوالے ، در materiabov, etnosyazhéikhsya k istorii مصد اول سینٹ بیٹرز برگ ۱۸۸۳ .

## (W. BARTHOLD)

مِنگُوچِک: (منگوجِک) ، ایک ترکی امیر جس نے Romanus Diogenese کو فتح کرنے کے بعد ایشیائے کوچک میں کئی اور مقامات بھی فتح کر لیے اور اپنے خاندان میں ساطنت کی بنیاد ڈالی۔ اس کی اولاد اور قبیلر کے لوگ ارزنجان، کوغونیه (کولونیه ، قره حصار شرقی) دورگی Diwrigi میں پائے جاتے ہیں (دیکھیر شجرۂ نسب در م , Manuel de Geneologie ete : Von Zambaur ۲ مر ۱) - آن کی تاریخ کی بابت همادی معلومات بہت كم هين \_ محض اتفاقيه طور پر Michael Syrus (طبع Chabot : س : ۲۰۵ : میں ذکر آگیا ہے که ابن منگوچک کو اور تگدیلگ کی طرف سے وعید پہنچی تو اس نے تھیوڈورگیرس سے جو طربزون کا بوزنطی سیه سالار تها، اتحاد کر لیا، لیکن ایک لڑائی میں مع اپنے نئے حایف کے قید کر لیا گیا (۱۱۱۸) ، تاهم اسے دانشمندی امیر غازی نے جس کی لڑکی سے اس نے شادی کر لی تھی، چھڑا لیا اور یونانی سپه سالار کو اپنی رهائی کے لیے بہت بھاری فدیه ادا کرنا پڑا۔ اس کے نام کا تو کمیں ذکر نہیں ملتا، البته اس کی اولاد کے زمانے کے کتبوں میں جو نسب نامے دیے گئے هیں، ان سے یه پتا چلتا هے كه اس کا نام اسخی تھا۔ یہی کہانی اور جگه بھی دیکھنر میں آئی ہے، لیکن ایسی تفصیل آن میں نہیں دى گئى، البته أس كا پوتا فخر الدين بهرام شاه زياده مشہور ہے جس نے ارزاجان میں متواتر کئی سال تک حکومت کی اور ۲۲۳ه/۲۲۵ میں فوت هوا۔ نامور شاعر نظامی گنجوی نے اپنی مثنوی مخزن الاسرار

اسی کے نام پر معنون کی تھی جو ۱۹۹ء یا ۱۹۹ء میں اکھی گئی۔ قونیہ کے سلجوقیوں سے اس کے بہترین تعلقات تھے ، جن سے اس کا رشتۂ مصاهرت تھا، لیکن جب یہ تعلقات علاء الدین داؤد شاہ کے عہد میں بدل گئے تو منجکیوں کی حکومت کا بھی خاتمہ ہوگیا ، ۱۹۳۵ کے اختتام پر اسے مجبوراً کیقباد کے حق میں ارزنجان سے دست بردار هونا پڑا اور اس کے بھائی مظفر الدین محمد کا بھی جو کہ غونیہ میں حکومت کرتا تھا، یہی حشر ہوا۔ بو کہ غونیہ میں حکومت کرتا تھا، یہی حشر ہوا۔ کے زیر اقتدار دورگی میں چند سال اور غالباً کے زیر اقتدار دورگی میں چند سال اور غالباً حکومت کرتی رھی۔ اس شاخ کے دور حکومت کی حکومت کرتی رھی۔ اس شاخ کے دور حکومت کی بابت چند معلومات اس وقت کے کتبوں اور سکوں سے فراھم کی گئی ھیں .

## (M. TH. HOUTSMA)

منگیت: ایک قبیلے اور قوم کا نام۔ چنگیز خال \*

[رک بان] کے عہد میں منگیت کا نام رشید الدین (جامع التواریخ) میں مغول کی ایک قوم کے لیے استعمال ہوا ہے (Trudi Vost. Old. Arkh. Obshc) ہے: ٥٠، ٢ ببعد ، منگقوت) ۔ عہد مغول سے بعد کے زمانے میں منگیت کا نام (جو منگقت ، منغوت ، مانغیت ، منفیت اور منغت بھی لکھا جاتا مانغیت ، منفوت ، منفیت اور منغت بھی لکھا جاتا ہوں کے طرح (نیمن ، قنگرت وغیرہ) ترکوں یا آن قوموں کے لیے استعمال ہوتا ہوئیرہ) ترکوں یا آن قوموں کے لیے استعمال ہوتا

ہے جو ترکی تہذیب اختیار کر چکی ہیں ۔ ظفر نامہ کے مطابق (طبع هندوستان ، ۱: ۲۷۷) منگیت "كُوللْن هوردْ"كا ابك قبيله (اوثيماق) تها اور مشهور و معروف امیرایدگو Idegu (روسی مآخذ میں بدگی Yedigei) اسی قبیلے میں پیدا ہوا جو امیر تيمور اور توختمش كاهمعصر اور حريف تهاد وه لوگ جنھیں روسی مآخذ میں نوکے Nogai کے نام سے تعبیر کیا جاتا ہے، انھیں ابوالغازی (دیکھیے اشاریه) اور اسی زمانے کے دوسرے مشرقی مآخذ بھی منگیت ھی کہتر ھیں۔ آج کل ان لوگوں کے لير صرف نوكے كا لفظ استعمال هوتا ہے۔ يه دعوے که منگیت قبیلے کی تعداد نوکے کی نوے فی صد هے، مزید تحقیق کا محتاج ہے (M. Tinishpaev) , Materaili K. istorii Kirgiz-Kasakskogo naroda تاشقند ۲۸ و وء ، ص ۲۸) - کها جاتا هے که منگیت کا نام قبیله یکت کے ایک خاندان کے لیر بھی استعمال هوا هے ، محمود بن ولی کی کتاب بحر الاسرار مين (مخطوطه ، انديا آفس ، عدد ٥٥٥ ورق مم الف) منگیت کے قبیله (الوس) اور کنگرت کے قبیلہ (ایل) کو آزبکوں کی دو اہم ترین شاخیں قرار دیا گیا ہے۔ بخارا اور خوارزم کی سیاسی زندگی کے سلسلے میں قبیله منگیت کو کچھ سیاسی اہمیت بھی حاصل تھی۔ دوسرے قبیلوں سے جدال و قتال میں بخارا کے منگیتوں نے جو اپنے خیوا والر بھائیوں کی مدد کرتے تھے اور اسی طرح انھوں نےبھی ان کا ساتھ دیا ، لیکن انھیں فوقیت بخارا ھی میں حاصل ھوئی۔ منگیت کے حکمران خاندان کے متعلق دیکھیں مادہ بخارا (جمال آسے منقبت لکھا ھے)؛ یه خاندان . و و و کے انقلاب میں ته و بالا کر دیا گیا۔ خیوا کے منگت نے قبیلہ نکوز سے مل کر دھرا قبیلہ ہنا لیا (دوسرے دُھرے قبیلے اوٹگرینیمن ، قیتے ، نیجاق اور نیت ننگرت تهر).

جدید نقشوں میں جو مقام منگیت دکھایا جاتا فی اس بستی کی بنیاد صرف رجب ۱۲۱۵ (نومبر دسمبر ۱۸۰۰ء میں اس قبیلے کے آن افراد نے رکھی تھی جنھیں یوست ترکمانوں نے مشرق کی طرف بھگا دیا تھا (تاریخ خیوا ، مخطوطۂ ایشیاٹک میوزیم ، ص ۵۹۰ ، Supra ، ورق ۲۵ ب).

۱۹۳۹ء میں منگیت قبیله کی تعداد بخارا میں میں سے . . . سم تو صرف بخارا هی میں اور جن میں سے . . . سم تو صرف بخارا هی میں اور خیوا میں صرف اور خیوا میں صرف اور خیوا میں صرف ادر تھی .

Das Türkenvolk in : Vambery (۱) : مآخذ

seinen ethnologischen und ethnographischen Bezie
(ال المرك ۱۹۸۵ من ۱۹۸۸ من المرك ۱۹۸۸ من ۱

(W. BARTHOLD)

منگیشلاک: ایک کوهستانی جزیره نماجو بعیره \*
خزر کے مشرق ساحل پر واقع هے اور سب سے پہلے
فارسی نام "سیاه کوه" سے موسوم هوا، ("Mountain"
ندیکھیے A. B. G. (۲۱۸: ۱: ۱۳۵) - یمپی نام
بحیره ارال (کتاب مذکور، ۱: ۱۹۶؛ دیکھیں آمو
دریا) کی پہاڑیوں کا بھی ہے - بقرل اصطخری
دریا) کی پہاڑیوں کا بھی ہے - بقرل اصطخری
(کتاب مذکور، ۱: ۱۹۶۹) یه جزیره نما غیر آباد
تھا، آس کے زمانے سے کچھ پہلے (یا آس کے
پیش رو البلخی کے زمانے میں) ترک جن کا اپنے ھی
قرابت داروں یعنی غزوں (رک بآن) سے کچھ جھگڑا

هوگیا تها بها آئے اور اپنے کلوں کے لیے چشے اور چراکاهیں پائیں۔ وہ جہاز جو اس جزیرہ نماکی چٹانوں سے ٹکرا کر ٹوٹ جاتے انهے ترک لوٹ لیا کرتے تھے۔ مُتّدسی (یا مُقِدسی) کوہ بِنقشله کا ذکر کرتا ہے که وہ ولایات خزر اور جرجان [رک بان] کے درمیان حدفاصل بناتا ہے (دیکھیے . B. G. A.

منکشلاغ (یا قوت اس کا تلفظ منقشلاغ کر لیتا ہے)
کی صورت میں یہ نام چھٹی صدی ھجری/بارھویں صدی
عیسوی (Turkestan: W. Barthold : ۳۳ و ۳۳
اور ۲۵) کی تحریروں میں اور یا قوت (۳:۰۰)
کے ھاں پہلے پہل آتا ہے۔ بقول یا قوت ، یہ نام
ایک مضبوط قلمہ کا تھا جو سمندر کے نزدیک خوارزم
(رک بآن) ، سقیسن (رک بآن) اور ملک روس کے درمیان تھا .

مآخل : (۱) ماده میں دیے گئے : (۳) تر کستان کے متعلق هر کتاب میں منگیشلاک کا حال درج هے مشاک ، شکر درج هے مشاک کا حال درج هے مشاک ، سینٹ پیٹرز برگ ۲۰۰۴ ، سینٹ پیٹرز برگ ۲۰۱۴ ، عید ، سیدٹ بیٹرز برگ ۲۰۱۴ ، عید ،

(W. BARTHOLD) [و تاخيص از اداره]) منوبية : رك به عائشه المنوبية

منو چہری: ابوالنجم احمد بن یعقوب ،
ایرانی شاعر جس کا مزاحیہ عرف "شصت گله" اسائه
گلوں والا اس لیے پڑ گیا که اس نے گھوڑوں اور
مویشیوں کی تجارت میں بڑی دولت جمع کی تھی،
لیکن بعض کہتے ھیں اسے شست کل یا شست کله
پڑھنا چاھیے، یعنی "ٹیڑھے انگوٹھے والا" وہ ۔ دامغان
کا باشندہ تھا ، اپنے اشعار میں اپنے آپ کو دامغان
کہتا ھے، گو بقول دولت شاہ بلخ سے آیا تھا۔ وہ
عنصری (رک بان) کا جوان معاصر تھا اور اسی کا
تبتع کیا کرتا تھا، لیکن خیال کیا جاتا ہے کہ اپنے اصل
ریعنی عنصری) سے قوت شعر گوئی میں سبقت لے گیا
دیموری (یعنی عنصری) سے قوت شعر گوئی میں سبقت لے گیا

تھا۔ سیستان کے ابو الفرج سے (م نواح ۲۹۲ / ١٠٠١ء) اپني تعليم مکمل کرنے کے بعد اس نے امير منوچهر بن قابوس بن وشمگير والني جُرجان و ہا جگزار محمود غزنوی کی ملازمت اختیار کر لی اور اپنے پہلے آقا کی نسبت سے منوچہری تخلص اختیار کیا ۔ غالباً عنصری کے اثر و رسوخ کی وجه سے وہ بعد میں سلطان محمود غزنوی کے دربار کے ارباب علم و فضل کے حلقر میں داخل عو گیا۔ اس نے اپنے نئے آقا کی شان میں قصائد لکھے اور اس کے بیٹوں محمد (جس نے ایک سال سے بھی کم حکومت کی) اور مسعود جو غزنوی تخت پر بیٹھا ، دونوں کی مدح سرائی بھی کی ۔ مسعود ۱۳۳۸ / ۱۹، ۵۱ میں قتل ہوگیا اور منوچہری بھی اس کے بعد زیاده عرصے تک زنده نه رها (رضا قلی خان: مجمع الفصحا: ١: ٣٥٣ ، لكهتا هي كه وه اسي سال فوت هوگیا اور عوفی کا قول نقل کرتا ہے کہ بہت کم عمر پائی) ـ منوچهری کی مهارت شعر گوئی اس کے کلام سے ثابت ہے۔ وہ قافیہ بندی کا استاد ہے اور اکثر و بیشتر سلاست و تازگی اور زبان کی صفائی میں کمال رکھتا ہے۔ اس نے اپنی شاعری میں نئی اصناف کے استعمال سے بھی دریغ نہیں کیا اور همارے علم میں یہ سب سے قدیم فارسی شاعر ہے، جس نے مستحط کی صنف سے کام لیتر ہوئے چھ چھ مصرعوں کی ترکیب بندی کی ہے۔ ان میں یا تو چھ کے چھ مصرعے هم قانیه هوتے هیں یا صرف پانج اور اس صورت میں چھٹا مصرعه دوسرے بندوں کے آخری مصرعے کا هم قافیه لایا جاتا ہے۔ ایسا قادر الکلام ہونے کے باوجود هم اسے بڑا شاعر نہیں کہه سکتے ، اسے یه درجه اپنی زندگی میں بھی حاصل نہیں هوا \_ آس کے موضوع ـ شراب ، عشق و محبت ، موسم بہار ، اور مربیوں کی خوبیاں۔ ٹکسالی

عنوان هیں۔ قصائد کو آس نے ارادتاً عربی رنگ دیا ہے اور اس کی سب رسمی صنائع کا پابند ہے۔ وہ بھی تمام ایرانی مدح خوانوں کی طرح پورا خوشامدی ہے، اس لیے اس کی خود پسندی جو بعض اوتات اس کے کلام سے عیاں ہے، مضحکه انگیز محسوس ہوتی ہے (دیکھیے عدد ۸۸ در ایڈیشن Biberstein-Kazimirsky).

مآخذ: تصانیف مذکوره بالا اور Ethé ، در مآخذ: تصانیف مذکوره بالا اور Grundriss d. Iran Philologie ، اس کا دیوان تهران میر طبع هوا تها .

(R. LEVY)

منوف: دو شہروں کا نام ہے جو دریائے نیل کی دو سب سے بڑی شاخوں کے علاقر میں جسر الجزيره كمنے هيں، واقع هيں ـ عام طور سے ايك كو منوف العليا اور دوسرے كو منوف السفلا كے نام سے امتیاز کرتے تھے ۔ منوف السفلا مغربی نیل کے بازو کے دائیں کنارے پر واقع تھا اور منوف العلیا ، زیادہ مشرق کی طرف قدرے چھوٹی نہر پر آباد تھا۔ جغرافیہ نویس دونوں کی بابت لکھتر ہیں کہ یہ ہڑ ہے ِ شہر نہے جن کے گرد زرخیز علاقه تھا اور اس میں مالدار لوگ رهنے تھے، بالخصوص منوف العليا ، جہاں بقول ابن حوقل (ص م و) ایک والی بھی رہا كرتا تها ، منوف العليا كے كوره كو اكثر اوقات کوره دمسیس و منوف بهی کمتر هیں اور کورهٔ منوف السفلا كو طّوى و منوف (قب مثلاً المقريزي ، طبع Wiet : ۱: ۱۷۰۴) بھی کہا ہے ، دسویں صدی عیسوی سے دونوں پرانی آبادیوں میں انحطاط آ گیا ۔ باقوت صرف اس نام کے گاؤں سے واقف ہے ؛ تاهم یه نام همارے زمانے تک المنوفیه کے صوبه کے نام میں باقی رہ گیا ہے ۔ اس نام کے مدیرید کا صدر مقام آج کل شیبین القوم ہے اور جدید منوف ایک صوبائی شہر ہے چو اس کے جنوب مغرب میں

واقع ہے۔

یونانی مآخذ میں منوف العلیا کو ovovpisyxarw لکھا ہے اور قبطی نام "پنوف رئس" تھا ؛ دوسر منوف کا یونانی تحریروں میں کوئی ذکر نھیں آتا اور قبطی زبان میں اسے "پنوف جیت" کہتر ھیں .

Malériaux : Maspero and Wiet (۱) : مآخذ ، ما مآخذ ، pour servir à la géographie de l' Egyple ، قاهره و او ۱۹ ، ص ۱۹ ، بعد (جهال عرب جغرافیه دانول کا ۲۰۰۱ ، ص ۱۹۰۱ ، بعد (جهال عرب جغرافیه دانول کا در هے)؛ (۲) ابن عبدالحکم : فتوح مصر ، طبع ۱۹۲۲ ؛ (۳) فیو هیون ۱۹۲۲ ، ص ۱۹۱۱ ، ۱۹۲۲ ؛ (۳) علی باشا مبارک : الخطط الجدیده ، ۱۱ : یم ببعد ؛ طبی باشا مبارک : الخطط الجدیده ، ۱۹ : یم ببعد ؛ (۳) ، هروا و تلخیص از اداره]) J. H. KRAMERS)

\* مِنْي : بعد مين اس كا تلفظ اكثر منى بهي كيا کیا ہے - مکہ کے مشرقی پہاڑوں کا نام ہے [جہاں حاجی قربانی دیتے هیں ـ يمان بازار لگتر هيں اور خرید و فروخت هوتی هے] ـ یماں سے عرفه [رکبان] کو راسته جاتا ہے - دونوں مقامات کے درمیان بقول مقدسی ایک فرسخ (پرسنگ) کا فاصله ہے، لیکن Wavell اسے پانچ میل بتاتا ہے اور لکھتا ہے کہ آگے عرفہ نک نو میل کا فاصلہ ہے۔ منٰی ایک تنگ وادی میں واقع ہے جو مغرب سے مشرق کی طرف جاتی ہے ۔ بقول Burckhardt اس کا طول . . . ، قدم ہے اور چاروں طرف سے سنگ خارا کی خشک پہاڑیوں سے گھری ھوئی ھے ۔ اس کے شمال کیجانب ایک بہاڑی بلند ہوتی چلی گئی ہے جسے ثبیر کہتر ، هیں ۔ مکه کے مسافر ایک پہاڑی رستے کے ذریعے اس وادی میں آتے هیں اور اس میں زینے بھی هیں۔ یه مقام عقبه کهلاتا فے [رک بال] جو آنحضرت صلى الله عليه و آله وسلم اور اهل مدينه ك درميان اس گفت و شنید کی وجہ سے جو یہاں ہوئی، مشہور ھو گیا ہے۔ اس قصبے میں پتھر کے بنے ھوئے

اچھر ہڑے مکانات ہیں جن کی وجہ سے دو لمبر ہازار بن گئر میں۔ عقبہ کے قریب می ایک بھدا تراشا ہوا چھوٹا سا ستون ایک دیوار کے سہارے استاده هے ، اسے "جمرة كلان" يا "جمرة عقبه" کہتر میں، جس پر حاجی ہتھر پھینکتے میں [دیکھیے جمرہ] ۔ ذرا مشرق کو ہٹتے ہوئے بازار کے وسط میں جمرہ وسطی میں بھی ستون کا نشان ہے اور آخر میں اتنے هی فاصلے پر تیسرا بھی ہے (جسے پہلا جمرہ کہتے ہیں) [تینوں کے درمیان ایک ایک دو دو فرلانگ کا فاصله ہے]۔ جب ہم وادی کی آخری مشرقی حد پر پہنچتے هیں تو رستے کے دائیں هاتھ پر ایک چوکور مسجد آئی ہے جس کے گرد دیوار هـ - اسے مسجد الحیف کمتے هیں [آنحضرت ملّی الله عليه و آله وسلم نے حجة الوداع میں يہيں نماز پڑھائی تھی]۔ اسے صلاحالدین نے دوبارہ تعمیر کرایا تھا اور سے۸ھ / ۲۳،۳۱ء میں قائت بای نے از سر نو تعمیر کرایا - چار دیواری کے مغرب کی جانب ستونوں کی تین قطاروں والا ایک دالان ہے، لیکن دوسری اطراف میں کوئی عمارت نہیں ہے۔ اس سے پہلے اس عمارت کی صورت کچھ اور تھی کیونکہ ابن رستہ (نواح ۳۰۰ ممیں بتاتا ہے کہ اس مسجد کے ۱۹۸ ستون تھے جن میں سے صرف ۸۷ مغربی سمت تھے ۔ شمالی دیوار میں کئی دروازے کھلتر میں۔ مسجد کے صحن کے مرکز میں ایک چھوٹی سی گنبد والی عمارت ہے جس میں ایک چشمے یا حوض کے ساتھ ایک مینار ہے۔ ستونوں والے مغربی دالان پر بھی ایک گنبد ہے۔ منی کی سب سے زیادہ قابل توجه خصوصیت

منی کی سب سے زیادہ قابل توجہ خصوصیت

یہ ہے کہ یہاں کے عام حالات میں بےحد تفاوت

مے جس کا مقدمی نے بھی ذکر کیا ہے ، یعنی سال

کے زیادہ حصے میں تو یہ ہازار عام طور پر خالی
اور خاموش رہتے ہیں اور حج کے سہنے میں حاجیوں

کی بھیڑبھاڑ اور چہل پہل اتنی زیادہ ھو جاتی ہے که تقریباً دس باره لاکه آدمیوں کو. ، ذوالحبه کے دن طلوع شمس سے دس بجے صبح تک کے قلیل وقت میں و میل طر کرنے ہوتے میں ۔ اس وادی کی چیه چیه زمین اس وتت خیدوں سے بھرپور ہوتی ہے جس میں حاجی لوگ رات بسر کرتے ہیں۔ مقدسی یہاں کے عمدہ عمدہ مکانوں کا بھی ذکر کرتا ہے جن کی تعمیر میں ساگوان کی لکڑی اور پتھر استعمال هوا هے (ان عمارتوں میں دارالامارہ بھی شامل ہے جس کا اکثر ذکر آیا ہے)۔ پتھر کی بڑی بڑی عمارتین اب بهی منی مین موجود هین ، لیکن یه عام طور پر خالی هی رهتی هیں اور صرف حج کے کے موقعہ پر زیادہ مالدار حاجیوں کو کرائے پردے دی جاتی هیں اور ان میں سے بھی زیادہ تر لوگ خيموں هي ميں رهنا پسند كرے هيں۔ اس شهر کے اس طرح غیر آباد رہنے کے معاملہ پر فقہا نے اکثر بعث کی ہے کیونکہ بعض کا یہ خیال ہے کہ ان حالات کے پیش نظر منی اور مکہ کو ایک ھی مصر (شهر) سجهنا چاهیر ، لیکن اس خیال کی دوسرے علماء تردید کرتے هین ـ اس شهر میں مستقل آبادی قائم نه کرنے کی شاید بڑی وجهصحت و صفائی کے مناسب انتظامات کا فقدان ہو سکتا

منی کی بعض رسومات کا پتا ایام جاهلیت 
تک چلتا هے [دیکھیے حج] ۔ قدیم شعراء مجمل طور 
پر ان رسوم کا ذکر کرتے میں (دیکھیے جمره) ؛ 
یه بات ظاهر هے که وہ رسوم موجدہ اسلامی شعائر 
کے مشابه تھیں،مثلاً قیس بن خطیم (طبع Kowalski) 
عدد ہم ، می اببعد) ایک مدنی شاعر کے کلام 
میں " منی میں سه روزہ قیام " کا ذکر ۔ 
ایک مدنی شاعر کے کلام 
میں " منی میں سه روزہ قیام " کا ذکر ۔ 
[کتب تاریخ سے پتا چلتا ہے کہ یہاں بازار 
لگتا تھا ۔ جاهلیت میں عرب یہاں جمع هو کر اپنے 
لگتا تھا ۔ جاهلیت میں عرب یہاں جمع هو کر اپنے

آباء کی بڑائی اور بزرگی بیان کیا کرتے تھے۔
پتھر پھینکنے یعنی رجم کی رسم بہت قدیم ہے۔
یہ امر مشکوک ہے کہ آیا زمانۂ جاھلیت میں
بھی وھاں پتھروں کے تین بڑے تودے موجودتھے؟
[دیکھیے جمرہ] ۔ یہ امر بھی بالکل واضع ہے کہ
منی کی تقاریب کے بعد زمانہ جاھلیت میں بھی حج
ختم ھو جایا کرتا تھا؛ تاھم آنحضرت صلی اللہ
علیہ و آلہ وسلم نے منی کے قیام سے پہلے مکه
مکرمہ میں جانا لازم قرار دیا۔ زمانۂ جاھلیت
میں لوگ زیادہ تر ثبیر کی جنوبی ڈھلانوں
میں لوگ زیادہ تر ثبیر کی جنوبی ڈھلانوں
کے مطابق یہ ایک مربع شکل کا پتھریلا چبوترہ ہے
جس پر چند سیڑھیوں سے چڑھتے ھیں۔ آنحضرت
کا تمام رقبہ قربانی کی جگہ ہے۔
کا تمام رقبہ قربانی کی جگہ ہے۔

اسلامی شریعت کے مطابق ان تمام لوگوں کو جو مکه میں ۸ ذوالیحجه کو پہنچتے ہیں اس شهر سے ایسر وقت رواله هو جانا چاهیر که وه ظہر کی نماز منی میں پہنچ کر ادا کر سکبی اور وھاں نو تاریخ کو سورج نکانر کے وقت تک قیام کریں اور اس کے بعد عرفات جائیں ، لیکن زیادہ تر لوگ اس کی پابندی نہیں کرنے بلکہ ہر تاریخ کو سیدھے عرفات چلے جاتے ہیں اور وہاں شام کے وقت پہنچ جاتے ہیں [جو سنت کے خلاف ہے] ۔ عرفات اور مزدلفه [رک بآن] میں مناسک حج ادا کرنے کے بعد وہ سورج نکانے سے پہلے دس تاریخ كو منى ميں پہنچ جاتے هيں تاكه وهاں يومالاضعى يا يوم النحر منائين (زمانة جاهليت مين اسلامي طریق کے برخلاف عرفات سے واپسی سورج نکانر کے بعد هوتی تھی) ۔ یہاں حج کی آخری رسوم ادا کی جاتی هیں ، یعنی تربانی ، موتراشی ، ناخن تراشی اور سنگ اندازی ـ [مکه جا کر خانه کعیه کا فرض

طواف ادا کرنا ان میں رسی کا شروع کر دینا سب سے مقدم ہے].

حج کی تکمیل منی کے سه روزه قیام یا ایام تشریق یعنی ۱۳،۱۲،۱۱ دوالحجه سے هوتی هے - یه خوشی کے دن هوتے هیں جنهیں بڑی مسرت، چراغال اور بندوقوں کی سلامی سے منایا جاتا هے - تمام حاجی یہال تین روز تک قیام نہیں کرتے بلکه پہلے هی واپسی سے سفر پر روانه هو جاتے هیں [باقی مانده احکام فقه اور حدیث کی مستند حابے هیں [باقی مانده احکام فقه اور حدیث کی مستند حابوں مثلاً فتح القدیر، در مختار، شرح لباب المناسک (ملا علی قاری)، صحیحین اور آن کی شروح میں ملاحظه کیے جا سکتے هیں].

مآخذ : (۱) و اقدى، ترجمه Wellhausen ص «Sachau مبه ، (ع) ابن سعد: طبقات، طبع ۱۳۲۸ مرم (٣) : ١/٥ : ١/٥ : ١/٥ : ١/٥ : ١/٥ : ١/٥ : ١/٥ : ١/٥ ابن رسته ، در کتاب مذکور، ، : ۵۵ : (۵) یا قوت : معجم البلدان ، طبع وستن فلث، م : ١٩٥ ببعد؛ (٦) (ع): المرا لا Reisen in Arabien : Burckhardt A Pilgrimage to Al Madinah and Meccah: Burton یادگاری طباعت ۴۱۸۹، ۲: ۳.۳ تا ۲۲۳ ؛ (۸) البتنونی و الرَّحْلَة الحجازية، قاهره ١٣٠٩ ( q) A modern : Waveil ( ع) Reste: Wellhausen (1.) : 141 5 107 Pilgrim Arabischen Heidentums ، طبع ثانی، ص ۸۰ ، ۱۱) Het Meccansche Feest : Snouck Hurgronje ، لائلن . Juynboll (۱۲) : الم ۱۵۸ تا ۱۳۸ (۱۲) Gaudefroy (17) : 104 5 101 6 Handbuch ce, q r c Le pêlerinage à la Mekke : Demombynes ۲۳۸ تا ۲۹۵؛ ليز دېكهيم ماخذ ماده جمره اور (س١) Het skopelisme en het steenwerpente: Houtsma Versl. med. Ak. Amst., Afd. Letterkunde در Mina Le jet de : Chauvin (10): 712 1 1. . . . . . Reeks in Annales de l' pripierres et le pèlèrinage de Mecque

Hand book of Early: Wensinck (۱٦) بیعد ؛ ۲۷۲ بیعد ؛ Hand book of Early: Wensinck (۱٦) ۲۷۲ بیعد ؛ ۳۷۲ بیعد ؛ سلم. Tradim بذیل ماده ؛ جهال حدیث کے اقتباحات بهی درج هیں جو آیام منی یی روزے کی ممانعت کر خ هیں اور قیام منی کے دوران میں رات بسر کرنے کے متعلق احکام؛ [(۱۲) عبدالماجد دریا بادی : سفر حجاز ، بار حوم؛ لکھنٹو ۱۲۵ ؛ (۱۸) عبدالشکور لکھنوی ، علم الفقه ، سم ۸۵ تا ۵۵ ، لاهور ۱۲۹ وعا.

([و اداره] FR. BUHL)

منی کو ای : (صحیح منی کواے) لکادیپ اور مالدیپ جزائر کے عین درمیان بحیرہ عرب میں ایک مرجانی جزیرہ - دوسرے جزائر کی طرح یه کنانور کے راجاعلى كى ملكيت هـ، ليكن نسلى اور جغرافيائي اعتبار سے اس کا زیادہ تر تعلق مالدیپ سے هونا چاهیر ـ یه جزيره چھ ميل لمبا هے ليكن چوڑائى ميں بہت تنگ هے، (اس کا رقبه صرف پونےدومربع میل هے) - آبادی تقریباً چھر ہزار ہے۔ یہاں کے باشندے جو غالباً سنگھالی نسل کے ہیں چودھویں صدی عیسوی سے مسلمان هبي انكي زبان مهل هے، ليكن عربي رسم الخط استعمال ہوتا ہے۔ باشندے ایک ہی شادی کے بڑی سختی سے بابند هیں ۔ شادی کےلیر لڑکی کی رضامندی لازمی ہے اور وہ کسی قسم کا جمیز همراه نہیں لاتی ، بلکه دولها کی جانب سے تحالف لیتی ہے۔ عورتیں بلانقاب چاتی پھرتی ھیں۔ اس جزیرے میں لوگوں کی تین ذاتیں ھیں ۔ باشندے سب کے سب ایک گاؤں میں رھتے ھیں جس میں دس محلے ھیں -هر محله مین مرد و عورت کی علیحده علیحده تنظیم ایک چوهدری اور ایک چودهرن کے ذمر ہے۔ زراعت کا سارا کام عورتیں کرتی هیں، مرد کشتی رانی اور ماهی گیری کا کام کرتے هیں ـ جزیرے میں خوراک كا بهت ساحصه باهر سے آتا ہے۔ يہاں سے باهر جائے والر مال میں ناریل ، ناریل کا رسه ، کوڑیاں اور

خشک مچهلی شامل ہے۔ منی کوای میں عورتوں کو جو امتیازی اہمیت حاصل ہے اس سے خیال ہوتا ہے کہ مارکوپولو کا جزیرہ نسوان (Female Island) شاید یہی جزیرہ ہوگا (طبع Yule: ۲: ۳.۳).

אבי האבים וואר Account of the Island of Minicoy: אביב און איינים וואר איינים

(J. ALLAN)

منیر لاهوری (ابو البرکات) : رک به ملا \* منیر لاهوری .

المندى: مخدوم الملك شرف الدين احمد \* ابن يحيى المنيرى المعروف به مخدوم الملك، بهار کے مشہورشیخ طریقت اوربر گزیدہ عالم، شوال ۲۰ مم اکست۹۳ ۲۱ء میں جمعه کے روز میٹیر میں پیدا هو ہے جو بھارت کےصوبہ بہار کےموجودہ شہر بہار شریف سے ساٹھ میل کے فاصلر پر ایک گاؤں ہے ۔ ان کی تعلیم و تربیت موضع سنار گاؤں ، بنکال میں اپنر استاد (جو بعد میں آپ کے خسر ہومے) شیخ شرف الدین ابو توامه کی نگرانی میں هوئی ، جو سنار گاؤں کو جاتے ہوے راستے میں منیر کے مقام پر ٹھیر گئے تھے۔ یہاں سے انھوں نے مخدوم الملک كو اپنے ساتھ لے ليا۔ اس وقت سات يا آٹھ سال كے بچر تھر ۔ مخدوم موصوف ۲۲ سال سے زیادہ ۸۹۸ سے لے کر . ۹۹۹ / ۱۲۹۱ء تک سنار گلؤں میں انھیں کے پاس رہے اور علم تفسیر، حدیث، فقه اور دیگر اسلامی علوم کی تحصیل کی .

علوم دین کی تحصیل سے فراغت کے بعد مخدوم صاحب دھلی تشریف لے گئے اور وھاں

بهركام كيا.

سلطان المشائخ شيخ نظام الدين كي خدمت ميں حاضر هوے ـ حضرت سلطان المشائخ اس وقت کے حالات سے متعلق چند زیر بحث مسائل پر آپ کی عالمانه گفتگو سن کر ہے حد محظوظ ہوے اور ایک پانوں کی طشتری آپ کے فضل و کمال کے اعتراف کی نشانی کے طور پر پیش کی ۔ اس کے بعد کہا کہ بھائی شرف الدین! آپ کو اپنا حصه همارے بھائی شیخ نجیب الدین فردوسی کی نظر توجه اور نگرانی سے ملے گا ، اور جب مخدوم صاحب رخصت هو كر چلے گئے تو سلطان المشائخ نے اپنے مریدوں سے مخاطب ہو کر کہا کہ يه سيمرغ هے جس کے ليے مقدر هو چکا ہے که همارے جال سے نه پکڑا جائے۔ مخدوم موصوف دھلی سے پانی پت روانہ ہوے جہاں شیخ نجیب الدین فردوسی پانی پتی سے بیعت کی اور خلافت سے سرفراز ہوہے .

مخدوم الملک نے بہار کے گرد و نواح میں علم حدیث کی تبلیغ و اشاعت کے کام میں بہت بڑا حصه لیا ہے۔ جو حوالے اور حواشی آپ کے مکتوبات اور ملفوظات میں نظر سے گزرتے ہیں ، ان سے بخوبی واضح ہوتا ہے که انھیں علم حدیث میں یدطوئی حاصل تھا اور ان کے زیر مطالعہ صعیع امام بخاری ، صحیح امام مسلم ، جامع صغیر، مسند ابویعلی ، مشارق الانوار ، شرح مصابیح اور دیگر کتب احادیث بخوبی آ چک تهیں۔ وہ همیشه اس بات کی ہے حد تاکید کیا کرتے تھے که همیں سنت (یعنی عمل بالحدیث) کے مطابق چلنا چاہیر اور وہ خود احادیث نبوی پر سختی اور پابندی کے ساتھ عمل پیرا تھے ؛ انھوں نے عمر بھر تربوز کا ذالقه نه چکها، کیونکه وه یه تحقیق نه کرسکے کہ آیا آنحضرت صلی اللہ علیہ و آلہ وسلم نے اسے نوش فرمایا تھا یا نہیں اور اگر نوش فرمایا تھا تو

کس طرح (خوان پرنعت ، مجلس سوم ص ۸) .

ان کے شاگردوں اور جانشینوں میں سے مولانا امام مظفر بلخی، مولانا نصیر الدین جونپوری اور حسین نوشه توحید مشاهیر محدثین اور متبحر فضلائے بہار میں شار هوتے هیں ۔ ان اکابر ئے رد بدعات اور اشاعت کتاب و سنت کے لیے عمر

ان کی پیدائش اور وفات کے مادمے بحساب ابجد علی الترتیب "شرف آگین" (۱۹۹۹) اور "پرشرف" (۱۸۹۵) هیں۔

ان کے مکتوبات کے مجموعے مفصله ذیل ناموں کے ساتھ ان کی یادگارهیں: مکتوبات صدی، مکتوبات دو صدی ، مکتوبات سه صدی اور مکتوبات بست و شصت ۔ ان کے ملفوظات کو بھی ان کے مریدوں اورشاگردوں نے محفوظ رکھا اور وہ خوان پرنعمت، اور معدن المعانى كے نام سے شائع هوئے ـ انهوں نے ضیاء الدین ابو نجیب سهروردی کی تصنیف آداب المریدین کی شرح بھی لکھی ۔ ان کے علاوہ فوائد ركني ، لطائف المعانى ، مُخ المعانى ، رساله اجوبه، مونس المربدين ، أرشاد السالكين ، أرشاد الطالبين ، عقائد اشرق، فتوح الاوراد اور رساله در طلب طالبين میں بھی آپ کے ملفوظات اور ارشادات محفوظ ھیں. مآخذ: (١) كلكته ربويو، جلد ١١: ٢١١، Indias Contribution : قاكثر محمد اسحق (۲) ; ۱۹۶ اله مراد (۳) ! to the study of the Hadith الله : اطهار مهر ؛ (م) معارف ، اعظم كله ، ج ٢٠٠٠ ٥ ٢ ٢ ٩ ٢ ؛ (٥) سيد عبدالحي : نزهة الخواطر : ص ١٠؛ (٦) شيخ عبدالعق: اخبار الاخبار، هاشمي پريس، ص ۱۱۳ ؛ (٤) شاه شعيب: مناقب اصفياء (مخطوطه كتاب خانه بانكي يور)

(ایم صغیر حسین) منیسه: مغنیسه (< ماه نسه)، عربی میں \* مغنیسیہ ، مغربی اناطولی کے ضلع صارُو خان کا25 صدر مقام

مغنیسه ، سمرنا سے دریا ہے گیدز (Gediz) یا گیدس (Gedus) (قدیم هرمون Hermon) اس کے راستے میں آتا ہے دیکھیے Tchihatchef ہے دیکھیے ۲ تا [۲۳۸ء] ، ص ۲۳۲) سے دو گھنٹے کے راستے پر کوہ مغنیسه دُغی یا یمن لر (قدیم سپیلوس Sipylos) کی شمالی ڈھلان پر آباد ہے ۔ یه دریا اسے سمرنا سے علیحدہ کرتا ہے (دونوں شہروں کے درمیان درهٔ سبنچی بیلی Sabunci beli سے صرف بیس میل کا فاصله ہے ؛ ریل کے ذریعه چالیس میل) [تفصیل کے لیے دیکھیے 11 لائڈن ہار اول ، بذیل ماده] .

([ المخيص از اداره ] V. Minorsky

\* المواصفة: رك به دنتر

© مواعظ: (ع) ؛ واحد موعظه ، ماده وع ظ
(وعظاً وعظة و موعظة) سے مصدر میمی ، بمعنی
نصیحت کرنا، انجام یاد دلا کر سمجهانا (لسان العرب،
بذیل ماده) ؛ بقول صاحب المفردات (بذیل ماده)
وعظ کے معنی ایسی زجر و تو بیخ کے هیں ، جس
میں خوف کی آمیزش هو ۔ مشہور لغت دان العخلیل
نے اس کے معنی اس طرح بیان کیے هیں: خیر کا
اس طرح ذکر کرنا که جس سے قلب میں رقت پیدا هو
الجرجانی: التعریفات ، ص س ۱۰ ابن سیده کے
بقول اس سے مراد کسی فرد انسانی کو ثواب یا
عقاب یاد دلا کر نصحیت کرنا هے (لسان العرب).
قرآن حکیم میں اس مادے کا متعدد مواقع

قرآن حكيم ميں اس مادے كا متعدد مواقع پر استعمال هوا هے ، ليكن زياده تر ايك هى سياق وسباق يعنى اقوام و افراد كو نصيحت كرنے اور ان كى خير خواهى كرنے كے معنوں ميں (ديكھيے بمدد محمد فؤاد عبدالباقى : معجم المفهرس لالفاظ القرآن الكريم ، بذيل ماده) ۔ احاديث ميں قدرے وسيع تر معنوں ميں اس كا استعمال ملنا هے ،

جہاں قول سے تجاوز کرتے ہونے عمل کو بھی وعظ میں شامل کیا گیا ہے (ابن الاثیر: النهایه:

A. J. Wensinck: مفتاح کنوزالسَّنة ، بذیل ماده).

وعظ ، تذكير ، درس ، نصيحت اور قصص وغیرہ کے الفاظ میں بظاہر جزوی ترادف ہے۔ اسی بنا پر ان کا مفہوم بیان کرنے کے لیر ایک دوسرے کا سمارا لینا پڑتا ہے۔ اس لیے ابن الجوزى نے قصص ، تذكير اور وعظ كے الفاظ كو دلائل سے باہم مترادف ثابت کیا ہے (کتاب القصاص و المذكرين ، لاهور ١٩٣٩م، ص١١) ،لیکن اگر بامعان نظر دیکھا جائے تو، لغوی ترادف کے باوجود، ان میں باسانی تھوڑا بہت فرق محسوس کیا جا سکتا ہے۔ استعمال کے اعتبار سے تو فرق همیشه نمایان رها ؛ علاوه ازین به بهی کهلی حقیقت هے که وعظ کا خمیر محوله بالا تمام تصورات سے مل کر تیار ہوا ، کیونکہ اس میں انذارو تبشیر بھی هوتی هے اور تذکیر و دعوت بھی ، قصص بهى هوتے هيں اور علمي و تحقيقي باتيں بھی اور ان ہر نصیحت کا رنگ نمایاں ہوتا ہے۔ اس لير يه كهنا بجا هوگا كه وعظ كا لفظ دوسرے الفاظ سے وسیع ٹر ہے .

آغاز و ارتقا: قرآن حکیم کے خود کو موعظه قرار دینے (۱۰ [یونس]: ۵۵ ؛ ۱۱ [هود]: ۲۱) اور آنحضرت صلی الله علیه و آله وسلم کو حکم تذکیر (۱۵ [الذاریات]: ۵۵) کی وجه سے ، عمد نبوی میں هی مواعظ کی اصطلاح اتنی عام هو گئی تهی که امام بخاری نے کتاب العلم اور دیگرکتب میں خاص اس موضوع پر متعدد ابواب باند هے هیں الصحیح، (کتاب، انعلم باب ۱۱، ۲۸، ۲۳، ۳۳، ۳۳، ۱ الدعوات، باب ۹۳؛ الاحکام ، باب ۳۰، ۳۰، سی طرح عمد عیدین باب ۹۱ ؛ جنائز ، باب م۸) - اسی طرح عمد صحابه شکی محدود تعلیمی مجالس کے سوا سب پر

اس کا اطلاق اسی عہد سے شروع ہو گیا تھا۔ بایں ہمہ ابتدائی دور کی اس وعظگوئی کو بعد کے مواعظ سے کافی حد تک مشیز کیا جا سکتا ہے ، کیونکہ اس دور میں وعظ گوئی نہایت سادہ اور بےساختہ عبارتوں اور بیانات پر استوار تھی۔ اس میں نہ تو قصه گوئی کا وہ عنصر شامل تھا، جو عہد اموی میں شروع ہوا اور نہ پر تکلف اور متنی و مسجّع عبارتوں کا ملمّم تھا ، جو عہد بنو عباس میں عروج پر پہنچا۔ اس ضمن میں بقول ابن الجوزی حضرت یسین شکے مواعظ خصوصی طور پر پیش کیے حسین شکے مواعظ خصوصی طور پر پیش کیے جا سکتے ہیں (حاجی خلیفہ: کشف الظنون ، کالم ج ، ، ، بحوالہ ابن الجوزی: المنتخب) .

وعظ گوئی کا آغاز بڑے سادہ، مکر مؤثر طریق ابلاغ سے ہوا ۔ اسی بنا پر مشہور محدث ابن الجوزي عہد صحابه رخ و تابعین کے تمام نامور لوگوں ، مثلاً خلفائے ثلاثه (ماسواھے حضرت عثمان رح)، ابن مسعود ش عتبه ش بن غزوان ، معاذیش بن جبل ، سلمان فارسی رض ، ابو موسى الاشعرى الله در غفارى الله مديفة اليمان م ابو الدرداء رض ابو هريره م شداد م بن اوس تميم دارى رط، الاسود الله سريم اور عبدالله الله عباس وغیرہ کو ابتدائی عہد کے واعظین کی فہرست میں شامل کرتے هیں (کتاب القصاص ، ص مہم تا ٦٠) ـ ليكن خاص قصه گوئي پر مبنى وعظ گوئي كا فن اگلی دو صدیوں میں آهسته آهسته نشو و نما پاکر پروان چڑھا اور پھر اس نے رفته رقته تعلیم و ابلاغ کے دوسرے تمام طریقوں پر اس قدر فوقیت حاصل کر لی که عوام الناس کی اکثریت دوسری مجالس کو چھوڑ کر وعظ کی مجالس کو زينت دينر لگي.

جلد هی ابتدائی عہد هی میں خارجی اثرات سے قصه گوئی پر عجمی رنگ چڑھنے لگا، اسی بنا پر اس کو صحابه کرام ساور کبار تابعین کی

طرف سے سخت مزاحمت کا بھی سامنا کرنا پڑا، چنانچه ابو طالب المكي (قوت القلوب ، ص ٨٣٨) فرمات هیں که صحابه کرام شه اس کو بدعت سمجهتر اور واجب الاجتناب قرار ديتر تهر . خود ابن الجوزى بھی ابو طالب المکی کی ہم نوائی کرتے ہوے قصه گوئی کو معیوب سمجھنر کی چھ وجوہ بیان فرماتے هين : (١) يه چيز بالكل نئي تهي ؛ (٢) اس مين موضوع اور ضعیف روایات کی کثرت ہونے لگی تھی ؛ (م) اس میں انہماک لوگوں کو تلاوت قرآن اور دیگر اہم امور سے غافل کر دیتا تھا ؛ (م) قرآن اور سنت کے مجمل احکام ہدایت کے لیر کافی ہیں ؛ (۵) نو مسلم لوگ قصر کمانیوں کے ذریعر اپنر عقائد و تصورات پھیلا کر لوگوں کے دلوں میں انتشار فکری بیدا کر رہے تھر اور (٦) سب سے بڑھ کر یہ که واعظین مناسب اور غیر مناسب میں تمییز نهیں کرتے تهر (كتاب القصاص ، ص ١٠) ـ اسى بنا پر کہا جاتا ہے که جب حضرت علی اف بصرے میں داخل ہوے تو انھوں نے بصرے کی جامع مسجد سے تمام قُصّاص کو باہر نکلوا دیا (قوت القلوب، ص ۸۸ ببعد) - ایک مرتبه حضرت عبدالله بن عمر س نے بھی شرطه (پولیس) کی مدد سے اس عمل كو دهرايا (حوالة مذكور) - اكثر صحابه کرام " اور نامور تابعین" کا یمی طرز عمل نقل کیا گیا ہے (ابن الجوزی: کتاب مذکور ، ص ۱۹۹۹ ١٢٥ تا ١٣٥) - قصاص كي نسبت يه ابتدائي تاثر صدیوں تک محدثین کے طرز عمل میں جھلکتا رہا ، چنانچه امام احمد بن حنبل م فرمائے هیں که دو شخص بهتجهوك بولترهين ايك قاص (قصه كو، وعظكو) اور دوسرا سوالي (قوت القلوب، ص ١٥١ ؛ ابن الجوزي، ٠٠٠ ؛ نيز ديكهير امام احمد بن حنبل اور يحيلي بن معین کا ایک واعظ کے ساتھ پیش آنے والا واقعہ کتاب مذکور ، ص و و تا . . ، ، شماره و . . ) -

علاوہ ازیں محدثین کے نزدیک راوی کا واعظ ہونا اس کے غیرمعتبر ہونے کے لیے کانی سمجھا جاتا تھا۔ ابتدائی عہد میں مذکورہ بالا آمیزش یافتہ وعظ گوئی، جس پر قصص کارنگ غالب ہوتا تھا، ابتدائی تین خلفا کے زمانے میں بالکُل نہ تھی، بقول المقریزی (الخطط، من من من بالکُل نہ تھی، بقول المقریزی القصاص، ص ۲۷ تا ۲۷) حضرت تمیم داری شمیل القصاص، ص ۲۷ تا ۲۰) حضرت تمیم داری شمیل ان شخص ہیں، جنہوں نے عہد عثمان غنی شمیل ان کی اجازت سے مسجد نبوی میں یہ سلسلہ شروع کیا۔ بعد ازاں حضرت امیر معاویه رض نے اپنے دور میں ایک شخص کو مامور کیا جو فجر اور مغرب میں ایک شخص کو مامور کیا جو فجر اور مغرب کی نماز کے بعد قصص بیان (وعظ) کرتا تھا۔ یہی تاریخ اسلام کا پہلا باقاعدہ قاص تھا (الخطط، منء)،

مصر میں اس کو سب سے پہلر سرکاری سرپرستی حاصل هوئی - پہلاشخص، جسے اس عہدے پر مامورگیا، سلیمان بن محمد التّجیبی تھا ، جو ابتدا میں قاضی تھا، پھر ۸۸/۳۸ء میں اس کے ساتھ ساتھ اسے قاص بھی بنا دیاگیا، بعد ازاں وہ محض قاص کے عہدے پر ہم سال تک بحال رہا۔ اس کی عبادت گزاری کا یه عالم تها که وه شب بهر میں قرآن ختم کر لیتا تھا۔ عبدالعزیز بن مروان کے عہد حکومت میں ایک نئی تبدیلی یه پیدا هوئی که قاص قصه گوئی (وعظ) سے پہلر قرآن حکیم کو دیکھ کر تلاوت کرتا اور پھر وعظ گوئی کرتا ۔ پہلا شخص جس نے اس رسم کا آغاز کیا ، عبدالرحمن بن حجیرہ الخولاني ہے، جو مصر میں قاضی اور قاص کے دونوں عهدوں پر مامور تھا۔ اب تک وعظ گوئی کھڑے هو کر هوتی تهی ، مگر ابو اسماعیل خیر بن نعیم الحضرمي القاضي بملا شخص هے ، جس نے بیٹھ کر وعظ گوئی شروع کی ۔ وہ پہلے کھڑے ہو کر ترآن عیدکی تلاوت کرتا ، پهر زمین پر بینه کر وعظ کمتا (الخطط ، بم : ١٨) ـ آهسته آهسته وُعاظ كرسي پر

بیٹھ کر وعظ کہنے لگے (کتاب مذکور ، ص ۱۳۱)۔
ابتدا میں وعظ صرف جمعے کے روز ہوتا تھا ، مگر
ابتدا میں وعظ صرف جمعے کے روز ہوتا تھا ، مگر
المخولانی نے پیر کو بھی وعظ کہنا شروع کر دیا۔
(کتاب مذکور، ص ۱۸)۔ شروع شروع میں وعظ پر
خندہ لینے کا رواج نہ تھا، کیونکہ وُعاظ کو سرکاری
طور پر خرچ ملتا تھا ، مگر آھستہ آھستہ واعظین
نے وعظ کے بعد چندہ آکٹھا کرنا بھی شروع کردیا
(کتاب مذکور ، ص ۱۳۱)۔ اس طرح ایک پیشہ ور
طبقہ وعظ کی بدولت خوشحال زندگی گزارنے لگا .

عراق میں بھی بہت جلا اسی طریقے پر عمل شروع ہو گیا اور بقول المقدسی یہاں ہر روز صبح سویر کے وعظ ہوتا تھا کہ یہ ابن عباس شکی سنت ہے (المقدسی ، س ؛ ، س ) .

اس ابتدائی عہد کی مذھبی قصه گوثی میں اسرائیلیات اور موضوع اور محرف روایات کی کثرت ہوتی تھی۔ اس لیے اس کو متدین لوگوں کی طرف سے عدم پسندیدگی کا سامنا کرنا پڑا ۔ چنانچہ اسی بنا پر ابو طالب المكي اپني كتاب قوت القلوب (ص ۱۸۸) میں نقل فرمائے هیں که صحابه رط اس کو بدعت قرار ديتر اور واجب الاجتناب سمجهتر تهر، (قوت القاوب، ص ۱۳۸) - ليكن جلد هي يه صورت حال بدل گئی اور دونوں طبقوں کے تصادم کے نتیجرمیں وعظ کا ایک نیا اور طافتور رنگ نکھر کر پوری طرح سامنے آگیا ، جو آج تک اپنی مقبولیت کے اعتبار سے سب سے زیادہ پسند کیاجا تا ہے. ابن الجوزى نے اور متأخرین میں سے شاہ ولی اللہ محدث دھلوی نے وعظ کے اصول و مبادی ہر تفصیل سے بحث کی ہے اور اس کے ضروری و غیر ضروری پہلووں کو نمایاں کیا ہے۔ ان کے بقول واعظ (مذکّر) کے لیے احکام اسلام کا مکنّف هونا (عاقل و بالغ هونا) عادل اور نیک اطوار هونا ،

مفسر قرآن هونًا (که الفاظ پڑھ کر معانی بیان کر سكے) اور محدث (الفاظ حدیث سے مفہوم تک رسائی پانے والا ہو) اخبار سلف سے واقف ہونا، فصیح اللسان ہونا اور موقع محل اور مخاطب کی ذہنی سطح کے مطابق وعظ کمنے والا ہونا ضروری ہے۔ وعظ کی كيفيت يه هو كه اگر لوگ سننا چاهين تو انهين وعظ سنایا جائے ورنہ زبردستی کرنا خلاف اصول ہے۔ جگہ پاک اور صاف ستهری هو ، جیسر مساجد ـ وعظ کا آغاز و اختتام خطبے کی طرح حمد و صلوة پر ہو ، نیز وعظ کے خاتمے پر مسلمانوں کے لیر عموماً اور حاضرین کے لیے خصوصاً دعامے خیر کرنا ضروری ہے۔ دوران وعظ میں گفتگو کا دائرہ کسی ایک هی نقطے تک محدود نه رکھا جائے ، جیسر ترغیب یا ترهیب میں سے کسی ایک کو خاص کر لیا جائے ، بلکہ ان دونوں کا حسن امتراج ہونا چاھیے ۔ واعظ کے لب و لہجے اور انداز میں نرمی اور شائستگی هو \_ وه نه کسی خاص گروه یا خاص فرد کا نام لے کر مذمت کرے اور نه تعریف ، بلکه ایسر واقعر پر ایک عام سے انداز میں تلمیح و كنامے سے ما في الضمير بيان كرے - مجموعي طور پر گفتگو میں امر بالمعروف اور نہی عنالمنکر کا پہلو غالب ہونا چاہیر ۔ وعظ کی غرض و غایت بھی پہلے سے متعین ہونی چاھیے ۔ واعظ کو چاهیر که وه پهلر اپنے ذهن میں مرد مومن کی ذات و صفات کا ایک نقشه تیار کرے اور پهر مخاطبين و سامعين كو تدريجي طور پر اس طرف لر جانے اور اس نقشر کے مطابق تربیت نفس ہر آمادہ کرنے کی کوشش کرے - دوران کلام میں قرآن و حدیث کے علاوہ اقوال و حکایات صحابہ و تابعین و اسلاف کا بھی ذکر کرے ، مگر ایسر بر سر و پا قصر بیان نہیں کرنے چاہییں ، جو بر اصل اور برسند هول - ترغیب و ترهیب کرنا، عمده مثالول

اور دل کو نرم کر دینے والے واقعات اور مفید نکتے بیان کرنا وعظ کے اہم ارکان ہیں .

حاضرین کو چاهیر که وه پوری طرح متوجه هو کر واعظ کی باتوں کو سنیں، درمیان کلام میں شور و غل کرنے کی کوشش نه کریں ، ضروری هو تو سوال کریں ورنہ نھیں ۔ آخر میں ابن الجوزی اور شاہ صاحب دونوں ہی اپنے اپنے دور کے واعظین کی حالت پر افسوس کا اظہار فرماتے میں ، جو بقول ان کے برسر وہا قصر بلکہ منگھڑت اور اخلاق سوز واقعات کثرت سے بیان کرنے هیں (کتاب القصاص، مرم تا ٢٦؛ القول الجميل ، ص مرم ، تا ١٥٠ ؛ نيز ديكهبر نواب صديق حسن خان ، ابجد العلوم ، ص . ۹۹ تا ۹۹۹) ؛ چنانچه خواجه حسن بصرى (۱۱ ه ۲۱ محمد بن صبيح تا ١١٠ ه ٢١٨) ، محمد بن صبيح المعروف با بن السَّماك، ابو الحسن احمد بن سمعون البغدادی (م ۳۸۸همهم) امام غزالی کے بھائی احمد الغزالي (م ٥٠٠ه/١١٦ع)، شيخ محى الدين عبدالقادر الجيلاني (م ٥٩١ه/١١٥)، ابو الخير الطالقاني (م ، ۱ م ۱ م م ۱ م ۱ م عبدالرحمن بن الجوزى (م م م م م م م م الدين ال كي بيثر محى الدين ابن الجوزى (م ١٥٥ه/١٠٥٩) ، اور پوتے سبط ابن الجوزى صاحب مرآة الزمان (م ممهم/ ١٠٥٥)، جو تاريخ اسلام كے نهايت نامور واعظين ہیں ، کے مواعظ اس محولہ بالا تعریف پر پورے اترتے میں ۔ ان میں سے بھی شیخ عبدالقادر الجیلانی اور ابن الجوزی کو خاص امتیازی شان حاصل هے ۔ یه دونوں کامیاب ترین واعظ ھونے کے ساتھ ساتھ بہت بڑے عالم اور ثقه بزرگ بھی تھے ۔ دونوں کے ستعلق بیان کیا جاتا ہے کہ ان کی مجالس میں بلا مبالغه هزاروں ﴿الاکه تک) افراد شریک هونے تھر ۔ آخر تک آواز پہنچانے کے لیر سینکڑوں مستملی کھڑے ہوتے تھر۔

اثر انگیزی کا یه عالم تھا که لوگ دھاڑیں مار مار کر روئے تھے۔ کہا جاتا ہے که دونوں کے ھاتھوں پر ھزاروں افراد نے اسلام قبول کیا اور لاکھوں مسلمانوں نے اپنے گناھوں سے توبه کی۔ ان دونوں بزرگوں نے متعدد تصانیف بھی وعظ کے

موضوع پر چهوڙي هين.

سقوط بغداد (۱۲۵۸/۸۵۹ ع) تک وعظ کی روایت بهت زیاده مقبول رهی ـ بلا مبالغه هر شهر میں روزانه کئی کئی مجالس وعظ منعقد هوتی تهیں اور سیکڑوں لوگ ان مجالس میں ذوق و شوق سے شریک ھوتے تھے - شرکا میں عام افراد سے لے کر اعیاں مملکت تک سبھی شامل ہوتے تھے ۔ خلفا بهی جامع قصر اور جامع منصور وغیره میں مجالس وعظ میں شمولیت اختیار کرتے تھر (مثلاً ، دیکھیر فوات الوفيات، ٢ : . . ٣، شماره ١٩٠٠) ـ بعض واعظ اینر مواعظ کی بدولت خاص قرب سلطانی حاصل کر ليتر تهر ـ ان پر بادشاه كے اعتماد كا يه عالم هوتا تها که بادشاه انهیں دوسرے علاقوں میں اپنا سفیر بنا کر روانه کرتا (حوالهٔ مذکور؛ مثلاً مخى الدين ابن الجوزى المعروف به الصاحب العلامة السفير الخلافه کے متعلق ابن خلکان ، ۳ ، ۱۳۸ ، شماره ۵۵) ـ بعض واعظوں کو اپنی بڑھتی ہوئی مقبولیت سے سیاسی قوت پیداکرنے کا بھی خیال پیدا هو جاتا تها، مثلاً محمد بن النذير الشيرازي البغدادي (م وجمء/مرم ع) كي نسبت يه بيان كيا كيا عيا کہ اس نے جب اپنر مواعظ کے ذریعر خوب دولت اور شهرت حاصل کر لی تو اسے سیاسی قوت پیدا کرنے کی سوجھی اور اس نے جہاد پر وعظ کہ کر بہت سی فوج اپنر پاس جمع کر لی اور آذر بیجان کی طرف لؤنے کے ارادے سے چلا ، مکر گفتار کا یہ غازی کردار میں کامیاب نه هو سکا اور اسی حالت ناكامي مين وفات پائي (ابن العماد : شدرات الذهب،

مردوں کی طرح خواتین بھی سرگرم عمل تھیں ؛ چنانچہ ایک خاتوں خدیجہ بنت محمد الشاهجانیہ الواعظہ البغدادیہ (م ۲۰۸ه/۱۰۵) کا تذکرہ ملتا ہے ، جو غالباً گھروں میں خواتیں کو وعظ کہتی تھی (شذرات ، ص ۲۰۸۸) ۔ عام مجالس وعظ میں خواتین کے لیے الگ باپردہ عظام هونے کی صراحت بھی ملتی ہے اور عورتوں کے لیے الگ مجالس وعظ کے اهتمام کا ذکر بھی ملتا ہے

شوق سماعت اور وعظ کی مقبولیت کا یه عالم تها که واسط جیسی چهاؤنی میر دمشق و بغداد کا ایک معروف واعظ ابو الشجاع (م ۱۸۵/۵۸۱ء) پہنچا تو اسے هفتے میں دو یوم کے لیے وعظ کمنے کی درخواست کی گئی ۔ جب قرا سے وعظ سے پہلے تلاوت کرنے کے لیے کہا گیا تو انھوں نے مجانس وعظ میں اپنی هفتے بھر کی مصروفیات بیان کرکے وقت دینے سے معذوری کا اظہار کر دیا (الوافی بالوفیات که اس زمانے میں وعظ سے پہلے کسی قاری کی تلاوت سننے کا عام معمول تھا اور قراان مصروفیات میں هفته بھر مصروف رهتے تھے.

وعظ کی بعض مجلسیں حیرت انگیز طور پر اثر انگیز هوتی تهیں۔ کتب سیر و تذکرہ میں یہ جمله بہت سے واعظین کے مواعظ کی خصوصیت کے طور پر لکھا جاتا ہے کہ اس کے وعظ رلا دینے والے تھے (مثلاً ابن السماک: دیکھیے شذرات ، ۱: ۳۵۲ تا ہم. ۳؛ وفیات الاعیان، س، ۱: ۳، ۱) - فرط اثر سے بعض لوگ مجالس وعظ میں بے هوش اور بعض اوقات لوگ مجالس وعظ میں بے هوش اور بعض اوقات ممارہ ۲، ۱، ۲۰، ۱۸، شمارہ ۲، ۱ کین ایسا شاذ و نادر ھی ھوتا تھا۔ تاھم لوگوں کی روتے روتے ھچکیاں بندھ جانا کوئی غیرمعمولی بات نہ تھی۔ خواجہ حسن بصری میں کوئی غیرمعمولی بات نہ تھی۔ خواجہ حسن بصری میں

شیخ عبدالقادر جیلانی اور ابن الجوزی کے مواعظ کی یہ سب سے اہم خصوصیت بیان کی جاتی ہے.

بعض واعظین کی نسبت ان کی خداداد قوت بیانه اور اس کے حیرت انگیز اثرات کا بھی پته چاتا ہے۔ محوله بالا دونوں بزرگوں کی مجالس کے علاوہ ایران کے مشہور و معروف واعظ میر حسین الواعظ الكاشفي (١٠٥هم/٥١٥) كي متعنق بيان كيا جاتا ہے که وہ وعظ گوئی اور قوت تاثیر میں ثانی نه ركهتے تھے ۔ بقول لظام علىشيراوائي (مجالس النفائس ، ص ۲۵۹ ، شماره ۲۹۸ ) ان کی مجلس کشادہ ہونے کے باوجود کثرت ازدحام سے تنگ هو جاتی تهی۔ اوگ دور دراز سے آن کا لب و لہجہ (لعن داؤدی) سننے کے لیے کشاں کشاں آتے تھے، وہ تاریخ اسلام کے بے مثال واعظ تھے (ریاض العارفین، ص ہوہ)۔ هندوستان کے مولانا شعیب دهلوی (م ۱۵۲۹/۸۹۳۹) بهی اس نوع کی شخصیت تھے۔ کہا جاتا ہے کہ ان کی مجلس کے سامنر سے کوئی شخص بھی نھیں گزر سکتا تھا ، خواہ اس نے اپنے سر پر بوجھ ھی اٹھایا عوا ھوٹا (نزهة الخواطر ، س : ١٣٨).

مجالس وعظ عام طور پر بڑی بڑی مساجد میں هوتی تهیں ، تاهم بعض مدارس (مثلاً مدرسه نظامیه ، فوات الوقیات ، ب : ۱۹۳۳ ، شماره ۲۹۳۳) میں بھی مجالس وعظ منعقد هوتی تهیں ۔ اسی طرح بعض لوگ اپنے اپنے گھروں میں بھی اس کا اهتمام کر لیا کرنے تھے.

ذرائع رسل و رسائل کی کمیابی کے باوجود اچھے واعظین کی شہرت دور دراز تک پہنچ جاتی اتھی۔ اس طرح بعض لوگ دور دراز سے مجالس وعظ کے لیے چل کر آئے تھے اور بہت سے واعظین مختلف شہروں میں چل پھر کر بھی وعظ کہتے تھے (مثلا محمد بن حیدر العاوی م جمہمہ/

مه ۱۱۵، دیکھیے الواقی بالوقیات، م : ۳۳، شماره ۱۱۵، ۱۹۹ ؛ ابن منجم الواعظ م ۱۱۹، ۱۹۵ آء ، دیکھیے قوات الوقیات ، ۲ : . . ۳ ، شماره ۱۹۳ ) - اگر کسی شمر کا کوئی معروف واعظ کسی دوسرے شہر میں پہنچ جاتا تو اسے هاتھوں هاتھ لیا جاتا (حواله مذکور).

مواعظكا مقصد چونكه هميشه اصلاحي اور تعمیری هوتا تها، اسی لیے اکثر سنجیده اور اصلاحی مواعظ پسند کیے جاتے تھے ۔ لیکن ایک اچھے واعظ میں تفریح طبع کا ساسان ہونا بهی ضروری تها ، چنانچه بعض واعظ موضوع اور ضعیف روایات ، دلچسپ واقعات اور مزے مزے کی حکایات بیان کرمنے سے بھی دریغ نه کرتے تھے (ديكهير ابن الجوزى: كتاب القصاص، بمواقع عديده)-جبکه بعض واعظ خنده آور حکایات و امثله اور لطائف و ظرائف بیان کرنے کا معمول رکھتر تھے ، چنانچه ابو الظفر الملقب به جراده (م ۵۸۹ ٣٠٠٠ ، شذرات م : ٣٠٠٠ ، ابو الحسين المعروف به ابن سماك البغدادي، (٣ ٢ ٨ هم ١٠٠٠ ؛ تاریخ بغداد، س: ۱۱۰ ؛ الوافی ، ۲ : ۳۵۲ ، شماره ٢٨٥٥) ، لسان وقت ابو على الفارمذي الواعظ الخراساني (م ٢٥ ١٩ ١٩) ؛ (وفيات، سم : ١٠ ٣٠) شماره ۹۳۱) اس ضمن میں کافی شہرت رکھتر تھر. سقوط بغداد کے بعد بھی وعظ کی روایت بدستور مقبول رهی ـ اب واعظین كو اپنی تہذیب کی مرثیه خوانی کا نیا موضوع بھی مل گیا تھا ؛ بغداد سے وعظ کی یه روایت ایران ، ترکستان ، افغانستان کے راستے هندوستان میں پہنچی ۔ یہاں بھی صدھا واعظین نے ناموری اور شهرت پائى (ديكهير عبدالحي: نزهة الخواطر، بمواتع عديده ؛ رحمان على : تذكره علما ح هند، بمدد اشاريه! عبدالحق محدث دهلوى: اخبار الاخيار!

محمد میان: علما مے هند کا شاندار ماضی ؛ سرسید:

آثار الصنادید ؛ عبدالقادر : وقائع علم و عمل

؛ صدیق حسن خان : اتحاف النبلاء وغیره)

هندوستان کی طرح ترکی میں یه روایت بهی بهت

مقبوله رهی اور بهت سے نامور واعظین نے نام

پیدا کیا (دیکھیے حاجی خلیفه : کشف الظنون ؛

پیدا کیا (دیکھیے حاجی خلیفه : کشف الظنون ؛

طاش کوپری زاده: الشقائق النعمانیه ؛ الزرکلی :

الاعلام ؛ عمر رضا کحاله : معجم المؤلفین وغیره) .

موجوده صورت حال : هندوستان پر انگریزی

موجودہ صورت حال: هندوستان پر انگریزی تسلط کے بعد وعظ و تذکیر کا کام انفرادی سطح کے بجائے جماعتی بنیادوں پر کیا جانے لگا ہے۔ ابتدا مختلف انجمنوں نے مختلف واعظین کی خدمات حاصل کیں تا کہ وہ ایک منظم اور مربوط پروگرام کے تحت مواعظ کا سلسله جاری رکھ سکیں۔ بعد ازاں خود واعظین نے اپنی اپنی جاعتیں اور گروہ قائم کر کے یہ سلسله جاری رکھا.

وعظ کا سلسله اب تک جاری ہے۔ تاہم اب شہری علاقوں میں اس کی مقبولیت انعطاط پذیر ہے، جس کی وجه رسل و رسائل کے جدید سمعی و بصری ذرائع کی ترقی کو قرار دیا جا سکتا ہے، البته نسبتاً کم ترقی یافتہ علاقوں اور شہروں میں ان کی مقبولیت بدستور قائم ہے [نیز رک به مبلغ]

(۲) کتب مواعظ: وعظ و تذ کیر میں بڑی وسعت و گنجائش ہے ، اسی لیے اس میں کسی ایک آدھ علم پر انحصار ممکن نہیں۔ اس میں قرآن مجید ، علوم قرآن ، حدیث ، علوم حدیث ، علوم فقه ، جغرافیا ، قصص و حکایات ، سیر و سوانح ، ادب و شعر ، محاضرات، لطائف و ظرائف ، عمومی معلومات اور سب سے بڑھ کر اعلی درجے کی قوت بیانیه کی ضرورت ہوتی ہے۔ اس کے علاوہ یہ امر بھی ملحوظ خاطر رہے که وعظ پڑھنر کی

نہیں ، بلکہ سننے سے تعلق رکھنے والی شے ہے۔
اس لیے اس میدان میں تصنیف و تالیف کا کام
قدرے تاخیر سے شروع ہوا۔ ابتدائی تین چار
صدیوں تک بمشکل دو چار کنب تصنیف ہو
سکیں ۔ ذیل میں اس موضوع پر چیدہ چیدہ کتب
کی فہرست بیش کی جا رہی ہے ، جو اس مقالے
کے ساتھ مل کر مفید ہو سکتی ہے ، مزید
کتب کے لیے مآخذ کی طرف رجوع کیا جا سکتا

(١) ابوالليث نصر بن محمد السّمرقندي الحنفي (م ۲۵مه/۱۹۵۵) : بستان العارفين، ايک سو پچاس ابواب میں متفرق موضوعات پر ۔ بلاد عرب اور ترکی کے بعض کتاب خانوں میں اس کے قلمی نسخر موجود هين (كشف الظنون ، ١ : ٢ ٣٠٠) ! (۲) وهی مصنف: تنبیه الغافلین ، اس کے ترکی (۵۰،۱۹۰/۹۳۰ء میں) اور فارسی تراجم بھی ھو چکے هيں (کتاب مذکور ، ص سهم) ؛ (م) ابو العلا احمد بن عبدالله المصرى (م وسهما ١٠٥٥) : كتاب العظة و الزُّهد (كتاب مذكور، ص ١٣٩٩) ؛ (م) حجة الاسلام ابو حامد الغزالي (م ٥٠٥ه/١١١١ع): احياء علوم الدين - (صاحب كشف الظنون نے اسے اس موضوع ہر سب سے عظیم اور مثالی تصنیف قرار دیا ہے (کتاب مذکور، ص ٢٣) ؛ (٥) وهي مصنف : غرر الدَّر في المواعظ (كتاب مذكور ، ص ١٢٠١) ؛ (٦) احمد الغزالي (م . ١٥٨/١١٦): مجالس الشيخ احمد الغزالي ، مرتبه صاعد بن فارس اللبان البغدادي ـ ٨٨ مجالس، ٣ مجلدات (كتاب مذكور، ٢: ١٥٠٩) ؛ (١) ابو القاسم اسماعيل بن محمد (م ٢٥٥٥ م ١٠) : الترغيب و الترهيب ؛ (اس موضوع پر اور بهي گرانقدر تصانیف هیں) : ( $_{\Lambda}$ ) شیخ عبدالقادر جیلانی (م ١٩٥١ / ١٩١١ع) : غنية الطالبين ، بولاق

(۱۹) شيخ بهاء الدين محمد بن محمد النقشبندى البخارى: تنبيه الغافلين (كتاب مذكور، ص ٨٨٨): (٣.) ابن رجب العنبلي (٣٠): لطائف المعارف ، اس میں سال کے بارہ ممینوں کی مناسبت سے مواعظ مرتب کیے گئے هیں ، آغاز محرم الحرام سے اور اختتام ذو الحجه پر هوا هے ؛ (۲۱) محى الدين احمد بن ابراهيم النحاس الدمشقى (م ١٨٥/١١٥): تنبيه الغافلين من اعمال الجاهلين ، اختصار شيخ محمد بن بركات الحرفوشي نے کیا (کتاب مذکور، ص ۸۸م) ؛ (۲۰) ابو محمد العبشى البسطامي (م ١٨٥٨ه/١٥٣): روضة المجالس و أنس الجالس ، ب مجلدات ؛ (٣٠) جلال الدين السيوطي (م ١١٩هه/١٥٥٤): تحذير الخواص من اكاذيب القصاص ؛ (مم) شيخ ابو نصر محمد عبدالرحمن الهمداني : السبعيات في مواعظ البريات ( مجالس) - اسكا تركى ترجمه (ديكهير نیچے) بھی ہوا ہم ۱۵۸۸/ء (کتاب مذکور ، ص ١٩٤٤) ؛ (٢٥) شيخ ابو نصر احمد بن محمد الحدادى: بساتين الذاكرين و رياحين المذكرين (كشف، ص سهر) ؛ (٢٦) حسن بن على الواعظ النيساپورى: حدائق الوعظ (كتاب مذكور، ص ۱۹۳۸) ؛ (۲۷) تاج الدين ابوبكر الرازى الملقب بالدر: حداثق الحقائق (. ب ابواب بر مشتمل ، كتاب مذكور ، ص ٩٣٨) ؛ (٢٨) عبدالله بن اسعد اليافعي: الدر في مدح سيد البشر و الغرو في الوعظ و العبر (كتاب مذكور، ص ٤٥١) ؛ ( + ) عبدالعزيز النسفى: روضة الناصحين في شرح الخطب الدر بعينية (كتاب مذكور، ص سمر): (. س) ابو سعيد الحسن بن على المطوعي الواعظ: رياض الانس (كتاب مذكور، ص ١٣٥) ؟ (س) محى الدين الغرناطي : عظة الالباب (كتاب مذكور، ص ٢ م ١ () ؛ (٣٢) عثمان بن عيسى البلطى الموصل:

١٢٨٨ ؛ (٩) وهي مصنف : الفتح الرباني (۲۲ مواعظ کا مجموعه ، قاهره ۱۲۸ هـ ۱۳۰۲) ؛ (١٠) عبدالرَّجمن بن محمد بن عبدالله ، ابوالبركات ابن الانبارى (م ١٨١/٥٤٥): نكت المجالس في الوعظ (فوات الوفيات ، ب بههم ، شماره ٢٩٣٥) ؛ (١١) حافظ زكى الدّين المنذري (م ١٥٥ هما ، ، ۲ ء): الترغيب و الترهيب ، ب مجلدات اور ٢٥ كتب (فصول) پر مشتمل ؛ ابن حجر نے تلخيص كى؛ (١٢) ابو الفرج عبدالرَّحمٰن بن الجوزي (١٢) ٠٠١٥): كتاب القصاص و المذكرين ، تحقيق (۱۳) : ۱۹۵۱/۱۳۹۹ ، لاهور Merlin L Swartz وهي مصنف: عجب الخطب (مخطوطة كتاب خانة فاتح استانبول ، شماره س/م و م م) \_ اس مين كل وس مسجع خطبات ھیں اور ان میں سے ھر ایک میں کسی نه کسی حرف کو قافیه بنایاگیا هے، پھر اسی ترتیب میں ان کو یکجا کر دیا مے (کشف الظنون، ص ١١٢٨)؛ (١٣) وهي مصنف: ياقوتة المواعظ، (عثمان اظهری کی رونق المجالس کے ساتھ طبع ہو چكى هے) ؛ (١١) وهي مصنف: النكت المفهوم من أهل الصمت (ديكهير GALS)، شماره به) ـ: اس میں جمادات و حیوانات سے عبرت پذیری پر مواعظ هين ؛ (١٥) وهي مصنف : رؤس القوارير في الخطب و المحاضرات و الوعظ و التذكير، قاهره ١٣٣٦ه؛ (١٦) وهي مصنف: تحفة الوعاظ و نزهة الملاحظ (٥٦ فصول پر مشتمل ، ايک اچهی تصنیف ؛ کشف ، ص ۲۵۵) ؛ (۱۱) وهی مصنف: احسن السَّاوك الى (في) مواعظ الملوك، (كتاب مذكور ، ص ٩٦٦) ؛ (١٨) شيخ صدر الدين محمد البارزى (م ۲۸۵ه/۱۳۸۳ع): الفائق في المواعظ و الرقائق (الدقايق) ، اس كا انتخاب ابن الحنبلي (م ٥٥٩ه/ ١٥٥١ع): يے بعنوان السلسل الرائق كيا (كتاب مذكور، ص ١٢١٥) ؛

العظات المبكيات (كتاب مذكور، ص ١٩٠١)؛ (سم) شيخ احمد الرومى: مجالس الابرار و مسالك الاخيار - مصابيح كى ١٠٠٠ احاديث كى واعظانه انداز پر تشريح (كتاب مذكور، ص ١٩٥٠)؛ (سم) عبدالحميد بن عبدالرّحمٰن الانقروى: منية الواعظين.

(ب) فارسی زبان میں بھی اس موضوع پر كافي كام هوا ، چند منتخب كتب حسب ذيل هين : (١) شيخ ابوبكر عبدالله بن محمد الواعظ القلانسي: المرشد في الوعظ و الحكم (كشف الظنون ، ص ١٩٥٦) ؛ (٢) شيخ ابو على الحسن بن محمد السبزوارى : مصاييح القلوب (كتاب مذكور ، ص ١٤٠٢) ؛ (٩) شيخ علاء الدين على بن محمد المعروف بمصنفك: حدائق الايمان لاهل اليقين و العرفان (كتاب مذكور ، ص ٦٣٢) ؛ (س) معين المسكين محمد الفراهي الهروى : روضة الواعظين في احاديث سيد المرسلين، م مجلدات (كتاب مذكور ، ص ١٣٥) ؛ (٥) حسين بن على الواعظ الكاشفي: تحفة الصاوات، اس مين ايك مقدمه م فصلین اور خاتمه هے ، تصنیف ۹۸۹ (کتاب مذكور، ص ٣٦٨) ـ اسي مصنف كي اخلاق محسني بھی کافی مقبول ہے ؛ (٦) تنبیه الغافلین ، مصنف نامعلوم ، نظم و نثر اور حکایات کا مجموعه (کتاب مذكور، ص ٨٥٥)؛ (١) سليمان بن داؤد: بهجة الانوار ، ، ، مجالس ، پهر خود هي عربي ترجمه كيا، بعنوان : نزهة قلوب المراض (كتاب مذكور، ص ۱۹۳۵).

(ج) ترکی زبان میں بھی اس موضوع پر خاصی پیش رفت ہوئی ، چند دستیاب کتب کی تفصیل حسب ذیل ہے: (۱) عثمان اطہری: رونق المجالس! (۲) تنبیه الغافاین (عربی تصنیف کا ترکی ترجمه ، کشف الظنون ، ص ۸۸س) ؛ (۳) مجلس آراه، ترکی ترجمه کتاب السبعیات فی المواعظ البریّات (عربی)

از محمد الهلالی القاضی (کتاب مذکور، ص ۱۵۱).

(د) اردو: اردو میں اس موضوع پر بےشمار تصانیف مرتب هو کر منظر عام پر آچکی هیں، مگر ان میں سے بیشتر کا تحقیقی پایه کمزور هے ، گو اس میں مستشنیات بھی هیں ، چندکتب کی فهرست حسب ذیل هے:

(۱) شاه عبدالعزيز محدث دهلوى : ملعوظات شاه عبدالعزيز ، ترجمه محمد على لطفى و انتظام الله شهابي ، طبع سيد معين الحق كراچي ١٩٩٠ ؛ (۲) مولانا محمد قاسم نانوتوی (م ۱۸۹۵) ٠ تقرير داپذير ، مطبوعه لكهنو ؛ (٣) محمد ابراهيم دهلوى: احسن المواعظ، مطبوعه دهلي ؛ (س) وهي مصنف: أكرام المواعظ ، دهلي ؛ (٥) وهي مصنف: اقضل المواعظ: (٩) مولانا اشرف على تهانوي أ : اشرف المواعظ ، مطبيعه كانبور وغيره ! (ع) وهي مصنف: وعظ، کانپور ۱۳۸۸: (A) وهي مصنف: مجموعة وعظ شيخ الصدور ، ديوبند ٩ ٩ ١ ء ؛ (٩) وهي مصنف؛ مواعظ مولانا اشرف على تهانوی، ۱۳۳۱ ؛ (۱۰) مولانا اشرف علی تهانوی تم کے بہت سے مواعظ ، جو قلمبند کر لیے گئے تھے، لاهور اور کراچی سے الگ الک بھی طبع هو رھے هين ، مثلاً: سبيل النجاح ، توبة اللسان ، رجاء الغيوب، خاتمه بالخير وغيره (ديكهير عبدالحق: قاموس الكتب اردو ، ص ۹۱۹ تا ۹۱۸) ؛ (۱۱) حفیظ الله گورگهپوری : مواعظ قرآن، لکهنو ؛ (۱۲) سبحان على قاضى : تائيد الواعظين ، بمبئى ؛ (١٣) عبدالحامد قادرى: دعوت عمل ، ١٣٥٧ه ؛ (١٦) فخر الدين: فخر الواعظين ، المعروف به روضة الواعظين ؛ (١٥) محمد تقى: تاج المواعظ ، دهلي ١٩١٩ ؛ (١٦) محمد شفيع : زبدة الواعظين وغيره (نيز ديكهير عبدالحق: قاموس الكتب اردو، ص ۱۱۱ - ۹۲۲ یز ۲۹۹ - ۵۶۴ بذیل مواعظ).

مآخذ : متن مقاله مين مذكور هين (معمود العسن عارف)

\* الموافقة و الجماعة: رك به دفتر.

\* م إل " كيت كى ايك عام پسند قسم كا نام !
روايات سے معلوم هوتي هے كه شاعرى كى يه صنف اهل وسط نے ايجاد كى تهى ، ليكن اس كى اصلاح كر كے اسے مقبول خاص و عام بنانے والے كمتے هيں كه جب هارون الرشيد نے سربر آورده برامكه كو قتل كرا ديا تو اس نے ان كى بابت نوحه خوانى بهى ممنوع قرار دى - جعفر كى ايك كنيز نے، جو الف ليله و ليله كے قصول كى وجه سے مشہور هے ، روزم، كى زبان ميں اپنے پرانے آقا كا ايك مرثيه لكها اور هر بند كے آخر پر وه "يا مواليا" ايك مرثيه لكها اور هر بند كے آخر پر وه "يا مواليا" وجه سے اس قسم كى شاعرى كا نام بهى مواليا هى مشہور هرگيا.

عروض کے نقطۂ نظر سے موال، جس کو عوام نے لفظ مَوالیاً یا مَوالیاً سے اخذ کر لیا ہے ، بحر بسیط میں ایک گیت ہے جس کے هر مصرع کا آخری حصه فاعلن فَعِلن یا فعِلان کے وزن پر هوتا ہے.

اپنی ابتدائی صورت میں موّال کئی بندوں میں منقسم هوتا تھا ، جن میں سے هر بند کے چار چار مصرعے همقافیه هوئے تھے ۔ بعد میں اسے کچھ تبدیل کر دیا گیا ، بند کے پانچ مصرعے کر دیے گئے جن میں سے پہلا ، دوسرا ، تیسرا اور پانچواں همقافیه هوئے تھے اور چوتھا غیر مقفی ؛ یا سات مصرعے هوئے تھے ، جن میں سے پہلا ، دوسرا ، تیسرا اور ساتواں هم قافیه هوئے تھے اور چوتھے ، پانچویں اور چھٹے کا قافیه الگ هوتا تھا ۔

موَّال احمر رزمیه گیتوں کے لیے استعمال ہوتا

ہے اور موال اخضر عشقیہ گیتوں کے لیے۔ بہوحال موال کے لیے لازم ہے کہ روزس، کی زبان میں ہو اور اس میں تجنیس حرق کا لحاظ رکھا جائے.

مآخا ہ : (۱) عروض کے ان رسائل کے علاوہ جو بذيل ماده عروض، نيز ( ج Fleischer ، در .Z.D.M.G. ، در م ع م م بيعد اور (r) Desciption de l' Egypt (r) بار دوم ، بيرس ١٨٢٢ء ، ١٠ : ٢٠٠٠ و ١/١٨ : ٥٥ بيعل، (جن كا حواله Suppl. aux. Dict. : Dozy جن كا حواله ديا هے) ميں مذكور هيں ، ديكھيے (م) الخفاجي: شفاه الغليل ، قاهره . ١٣٠ م م و ؛ (٥) بستاني : مُعْيطُ الْمُعْطِ، بيروت ١٨٤٠ء، ص ٢٠١١ (بذيل م - و - ل) ، ۲۸۹ ( بذيل و - ل - ى)؛ (٦) ابن تَمْسُون: بعد : عابد الآدب المحمد طلعت : غابد الآدب الآدب في صناعة شعر الْعَرَب ، بار دوم، قاهره ١٠١٣ ه، ص ١١٠ (A) الدَّمنْهُورى: حاشية على الكاني ، قاهره ١٣١٩ه ص ٣٩ : (٩) المُحبّى : خُلاصَةُ الآثار ، قاهره ١٢٨٨ ه ، ١: ١٠٩ ؛ (١٠) سيد امين: بُلْبِل الْآفْرَاحِ وَ مُزْيِل الأَتْرَاح في الْمُواويلُ النُّخُشْر وَالْعُمْر الميلَاح، قاهره، ١٣١ه، ص م ببعد ؛ (١١) جَبْران مِيْخَائيل نُوْتِيَّه : البَسْط الشَّافي ، بيروت ١٨٩٠ ، ١٠٥ ؛ (١٢) الأبشيهي : المستَطْرَف، بولاق ۱۲ م ۱۲ م ۱۲ م ۱۲ (۱۲ ) ادع ا د ۱۲ (۱۲ ) L. Cheikho علم الادب، بار ششم، بيروت ١٩٠٨، ١: ٩٧٩: (۱٫۱) عبدالهادى نجاء الأبيارى: سعود المطالع لسعود المُطَالِم، بولاق جرم، ١٠ ممر: (١٥) Jules (17) :=197 (Caen (Les Maouals : David Notice sur les Mowaschschahat : Hammer Purgstall (12) ، در .J.A. اگست ۱۸۵۹ء، ص ۱۵۵ ببعد ؛ (12) احدد الهاشمي : ميزان الذهب في صناعة شعر العرب، قاهره، بدون تاریخ ، ص . ۱۸ ؛ (۱۸) محمد سے دیاب : تاريخ آداب اللغة العربية ، قاهره ، بدول تاريخ ، ص ٩ م ١ ؛ (١٩) الجبرتي : عجائب الآثار في التراجم والاخبار، بولاق؛ بدون تاريخ ، ١ : ٣٩٣ .

(محمد بن شنب)

\* مواليًا: رك به سوال.

\* المؤامره: رك به دفتر.

موبد: ایک فارسی لفظ، جو عربی زبان میں موبذ یا موبذکی شکل میں منتقل ہوا۔ اس کی فارسى جمع موبذان بهى عربى مين مستعمل هے، ليكن بالعموم "موبذان موبذ" کی ترکیب میں ، جس کے معنى هين سردار موبذان يا موبذ اعظم ـ لفظ مُوبذان تنها بھی پایا جاتا ہے اور اس سے مراد "مُوبِدُان مُوبِدْ" هوتي هے ۔ اس کی عربی جمع "مُوابد" هے \_ مُوبد كا لفظ بملوى لفظ مُكوبت (Magupat) سے مأخوذ ہے ، جس کے معنی "سردار مجوس" هيں ۔ بنابريں يه لفظ ايک خاص ديني منصب کی نشاندهی کرتا ہے۔ السعودی (کتاب التنبية والاشراف، در .B.G.A ، ع: ۳:۵ ک رامے کے مطابق موبذ کے معنی "حافظ الدین" ھوں گے، کیونکہ اس کے پہلے جز "مو" کے معنی دین اور دوسر مے جز "بذ" کے معنی محافظ هیں ، الیعقوبی (تاریخ ، ۱: ۲۰۰۰) کے نزدیک اس کے معنى "عالم العلما" هين [ارمني، يوناني اور عبراني اشتقاقات کے لیر دیکھیر (آ)، لائیڈن، اار اول، .[000:0

"موبدوں" کے فرائض کے بارے میں همیں کوئی تسلی بخش معلومات میسر نهیں۔ اس سے زیادہ هم "سردار موبدان" یا "موبدان موبد" کی بابتجانتے هیں۔ سطور ذیل میں جو معلومات درج هیں ان کا تعلق ساسانی عہد سے ھے۔ یہ وہ زمانہ ھے جس میں پیشوایان دین کی تنظیم جدید عمل میں آئی اور جس کا تذکرہ عربی اور ایرانی مسلم مآخذ میں موجود هے.

اس کے بعد کی کتاب اوستا میں اس "پیرشاهی تنظیم" کی طرف اشارات پائے جاتے هیں ، لیکن اس میں عمدے داروں کے نام ساسانی عمد کے ناموں

سے نہیں ملتے ، مثلاً ساسانیہ میں "موبذان موبذ" کو جو سب سے بڑا عہدہ دیا جاتا تھا اسے "زر تشت روتمه" (Zarathust-rotema) کہا گیا ہے اور اسے بھی سردار موبذان کی طرح عدلیہ کے فرائض سپرد کیے جاتے تھے ۔ "مگوهت" کی اصطلاح صرف "اوستا" کی پہلوی شرحوں میں پائی جاتی ہے .

جن مآخذ سے همیں "موبذ" اور "سوبدان موبذ" یا "سردار موبدان" کی بابت معلومات ملتی هیں وه یا تو پہلوی میں یا پہلوی تصانیف تک سلسله وار پہنچتر هیں ۔ پہلوی مآخذ میں ، جو ہم تک بهنچتر هین ، قابل ذکر یه هین : (۱) . دهشن (Bunhahishn) ، جس میں علاوہ اور باتوں کے "موبذان موبذ" کی ایک فہرست بھی دی گئی ہے ؛ (م) اردا ويراف نامك (Ardā Wirāf Nāmak) ؛ (٣) كارنامك ارتخشير پاپكان (مترجمهٔ Nöldeke ، Benfey - Festschrift = Beiträge zur Kunde der 300 191 FINAN & C indogermanischen sprachen L' Epica e il Romanzo در Pagliaro مترجمة nel Medio Evo persiano فلورنس ع ١٩٣٤ (س) ماتیکان هزار دانستان ، جو قانون پر ایک تصنیف عے اورجس سے Bartholomae نے اورجس سے Recht, Sitzungsber. d. Heidelb. Akad.d. Wissensch ، ۲۹۹۹ء، میں بحثکی ہے ، "موبذان اور موبذان موہذ کے وظائف عدلیہ سے متعلق معلومات بہم بہنچائے کے لحاظ سے قابل قدر مے ؛ (٥) اخلاقیات پر چند مختصر رسائل ، جن میں قانونی آثار محفوظ هیں (دیکھیے Pagliaro ، در .R.S.O ، معنی ١٠: ٨٩٨ تا ١٥٥) وغيره- "موبذ" اور "موبذان موہذ" سے فارسی اور عربی مآخذ میں جو کثیر التعداد حوالر ملتر هين وه يا تو مفقود پهلوي مآخذ یا ان کے عربی اور فارسی تراجم سے ماخوذ ہیں!

چنانچه شاهنامه اور خصوصاً اس کے آخری حصے میں موبدان کے متعلق کچھ معلومات مندرج هیں، لیکن ان کے فرائض کی بابت کوئی مفصل یا مجمل ذکر موجود نهیں ۔ شاهنامه کا نفس مضمون ، جیسا که معلوم هے ، خدائی نامه کے ایک فارسی منشور ترجمه سے ماخوذ هے .

تنسر Tansar کے خط کا جو ترجمہ هم تک پہنچا ہے (مطبوعہ و مترجمہ Darmesteter) در المجروعہ و مترجمہ Darmesteter ، مربحہ اور اللہ اور اللہ اس میں ساسانی شجرہ نسب اور "موبذان" سے متعلق نہایت دلچسپ معلومات موجود هیں ۔ یہ ایک پہلوی دستاویز سے ماخوذ ہیں ۔ یہ ایک پہلوی دستاویز سے ماخوذ ہے ، جو Christensen کی روایت کے مطابق اردشہ کے نہیں، بلکہ خسرو اعظم کے عہد کی یادگار ہے (دیکھیے Empire des Sasanidis ، مر المات کی کتاب Abersam et Tansar ، در المده مال کی کتاب Abersam et Tansar ، در المده میں المداد کی ادارا کی کتاب المده میں المداد کی المده کی ادارا کی کتاب المده کی بیدی المده کی المده کی المده کی المده کی بیدی المده کی المده کی بیدی کی کی بیدی کی کی بیدی کی بیدی کی کی بیدی کی کی بیدی کی بیدی کی کی کی کی کی کی کی

عربی اور فارسی زبانوں کے کثیر التعداد مصنفین ، جن کی تصانیف همیں موہذوں سے متعلق معلومات بہم پہنچاتی ہیں، ایران کی بابت اپنا مواد براہ راست اپنے معاصر موبذوں یا موبذان اعظم سے حاصل کرتے ہیں، جو عربی میں ترجمه شدہ پہلوی تصانیف (بالخصوص تراجم ابن المتنع) پر مبنی هوتا ہے، جواب موجود نہیں، مثلاً خانی نامہ اور آئین نامه ( كتاب الرسوم كے ليے ديكھيے سطور ذيل) ـ اس بارے میں بڑی اھم کتاب الجاحظ کی کتاب التاج یا اخلاق الملوک (دیکھیر F. Gabrieli در R.S.O. ، ١٠ ، ١٩٢٨ : ٢٣٢ تا ٨٠٨) اور الجاحظ كي اپنی دیگر تصانیف اور اس سے منسوب کتاب المحاسن والا ضداد هـ ـ مؤرخين ، وقائم نكار ، جغرافيه دان یا بہت سے مضامین پر بیک وقت لکھنے والے ادبا، مثلاً اليعقوبي ، ابن قتيبه ، الدينوري ، الطبري ، المسعودي ، حمزة الاصفهاني ، الثعالبي ، النويري ،

الشهرستانی وغیره کی تصانیف بهی بڑی اهمیت رکهتی هیں .

بلاشبه یه تمام مآخذ اپنی پملوی اصل کے ساتھ یا باہم مختلف رشتوں سے مربوط ہیں اور ان کی قدر و قیمت بھی بہت مختلف ہے۔ یه بات الگ ہے که ان میں بسا اوقات صحیح بیانات کے ساتھ افسانوی مواد کی بھی آمیزش ہوتی ہے، مثلاً فرائض موابذ سے متعلق بعض قابل قدر معلومات سریائی ، یونانی خصوصاً (اعمال شہداء) اور ارمن مؤرخیں وغیرہ سے بھی اخذ کی جا سکتی ہیں .

ان تمام مآخذ کو یکجا کرکے بھی یہ ممکن نہیں کہ ارد شیر سے منسوب نظام مملکت میں معین کردہ ساسانی پیشوائی تنظیم کے اندر موبذ کے عہدے کے فرائض کو ٹھیک ٹھیک بیان کیا جا سكر (كتاب الناج، ص ۲۳ تا ۳۰) اور نه مرحله به مرحله اس کے ارتقاکا پتا چلانا ممکن مے (دیکھیر تنسر کا خظ، در المسعودی: تنبیه، ص س.۰، م. ١ ؛ مروج ، ٢ : ١٥٦ ؛ اليعقوبي : تاريخ ، ١ : ۲.۷ ؛ الشهرستانی، طبع Cureton، صهر، و ترجمه کے ایم کا در اور کا ایم کا در اور اور اور اور اور کا کے اور اور اور کا پارسی نظام مملکت سے کوئی یقینی بات اخذ نہیں ی جا سکتی، کیونکه دینی تنظیم کی شکل و صورت یکسر بدل چکی ہے ، لیکن هم مان سکتر هیں که دینی مناصب پر فائز پیشواؤں کو موبذ کہا جاتا تھا اور انھیں مملکت کے مختلف علاقوں میں موروثی پیشوائی نظام کی نگرانی کے فرائض سونپر جاتے تھے ، جس کا ایرانیوں کے معاشرے پر بڑا گهرا اثر تها ، یه کام بهت متنوع تها ، محض رسوم عبادت کی ادائیگی ، قربانی اور چتاؤں کی حفاظت تک هی محدود نه تها بلکه عوام کی روحانی فلاح اور تعلیم کی دیکھ بھال بھی ان کے سپرد تھی۔ یہ موابذ اور ان کے افسران اعلی (دیکھیے بیان ذیل)

تمام دینی رهنماؤں کے مانند علم دنیا و دین دونوں کے مخزن سمجھے جائے تھے (التنبید ، ص ہ و ، جہاں موبذوں اور ان کے بے پایاں علم کی طرف اشارہ کیا گیا ہے ) اور عرب مصنفوں نے لازما موبذوں سے ھی معلومات حاصل کی ھوں گی موبذوں سے ھی معلومات حاصل کی ھوں گی موبذوں کو عدلید کے فرائض بھی سر انجام دینے پڑتے تھے ۔ اعمال شہدا سے معلوم ھوتا ہے کہ انہیں انتظامی اختیارات بھی حاصل تھے ، لیکن چونکہ مجالس تحقیقات غیر مذھبی افسروں اور مذھبی علما دونوں پر مشتمل ھوتی تھیں اغلب یہ مخلس کے ذریعے عمل میں آتے تھے یا ان کا استعمال مجلس کے ذریعے عمل میں آتے تھے یا ان کا استعمال بدریہ تفویض معین ھوتا تھا .

یہ امر بھی یقینی ہےکہ موبد کا خطاب صرف ان انتظامی یا اسقفی حلقه هام اقتدار کے افسران اعلىٰ كے ساتھ هي مخصوص تها، كو پهر بهي يه ان كا امتيازى لقب تها ، كيونكه ،آخذ بالخصوص شاهنامه سے معلوم هوتا هے که دربار شاهی میں بہت سے موہڈ یا ہیربڈ ہوئے تھے ، جو یا تو موبڈ اعظم کے ماتحت مجلس شوری کی حیثیت سے کام کرتے تھریا ان کے سیرد خاص عہدے ہوتے تھے۔ بتدریج لفظ موہذ کے معنی ، آج کل کی طرح ، ایسے مذھبی بیشوا کے ہوگئے ہوں کے جو عبادت سے متعلق تمام امورکی انجام دهی کی قابلیت رکهتا هو .. ایرانی پیشواؤں کے دیگر القاب یا تو ان کی عظمت کے اظہار کے لیے میں (مثلاًدستور) یا ان فرائض کی طرف اشاره كرتے هيں جو وقتاً فوقتاً انهيں سر انجام دینے پڑے تھے [رک به زر تشت ، بذیل ماده] ۔ رت اور مگوپت کو بعض اوقات ایک هی سطح پر رکھا جاتا تھا۔ یہ بات بھی واضح نھیں کہ موہذ کا تعلق اس نظام کے باقی درجات مثلاً هیرید (بمعنی

غالباً معلم ، جس كا منصب كاهنون كى ايك جماعت كى نگرانى هوتا تها) كے ساتھ كيا تها ـ السعودى التنبيه ميں لكھتا هےكه هيريذ باعتبار رتبه موبذ سے فرو تر هوتے تھے.

پیشواؤں کی جماعت کے سردار ہلاشبہ هیربذان موبذیا سردار هیربذان اور موبذان موبذیا سردار موبذان موبذیا سردار موبذان هوتے تھے ۔ مشہور خط کے محرر تنسر کو Denkart کے مربذان هربذ لکھا ہے، Denkart اسے مذهبی پیشوا کا نام دیتا ہے اور المسعودی (التنبیہ، ص ۹ ۹) موبذارد شیر کا، جو زیادہ مناسب ہے ۔ درحقیقت همارے مآخذ سے یہ بالکل یقینی معلوم هوتا ہے کہ نظام پیشوائی کا سردار اعلی موبذان موبذ هی هوتا تھا ۔ یہی دربار شاهی میں موبذان موبذ هی هوتا تھا ۔ یہی دربار شاهی میں نظام کی تمام قوت ، جو ریاست در ریاست کا درجه نظام کی تمام قوت ، جو ریاست در ریاست کا درجه میکوز هوتی تھی ، اس عظیم مذهبی پیشوا کی ذات میں میکوز هوتی تھی ۔ المسعودی (التنبیہ ، ص س می) لکھتا ہے کہ اس کا رتبہ مجوسیوں کے هاں تقریباً ایک نبی کے رتبے کے برابر سمجھا جاتا تھا .

ساسانیوں کے تہواروں اور میلوں کے تذکروں میں اسے همیشه بلند ترین درجه دیا جاتا تھا اور وهاں وہ بسا اوقات بڑے بڑے پیشواؤں، هبربذوں یا موہذوں کے جهرمٹ میں نظر آتا تھا۔ دینی سربراہ کی حیثیت سے انجام دینے والے فرائض (ملک کی پوری مذهبی زندگی کی نگرانی ، دینی مسائل کا تصفیه اور پیشوائی نظام سے متعلقه امور کا انصرام ، مذهبی عهده داروں کا نصب و عزل) کے علاوہ اسے کچھ اور کام بھی کرنے پڑتے تھے ، جن کا مختصر خاکه یہاں دینا همارے لیے مناسب ہے۔ Christensen کا خیال ہے کہ بعض مآخذ (نامة تنسر ، در کا خیال ہے کہ بعض مآخذ (نامة تنسر ، در المسعودی: التنبیة ، ص ۱۰۳ ، سر ، ، العقوبی: تاریخ ، ص ۱ تا ۲۰۳) سے معلوم هو سکتا ہے

که چار یا پانچ اعلی عہدبدار بادشاہ کے ساتھ مل کر ایک قسم کی وزارت بناتے تھے جس کی هیئت ترکیبی اور ارکان کی تعداد وقتاً فوقتاً بدلتی رهتی تھی، لیکن موبذان موبذ کا اس میں دائماً هونا لازم تھا (دیکھیے مثلاً شاهنامه ، طبع اللها، ۲: ۳۲۳، جہاں موبذ کو بادشاہ کا وزیر کہا گیا ھے) ، لیکن وہ اداری حلقوں کے موابذ کے سردار کی حیثیت سے قاضی القضاۃ کے منصب پر بھی فائز هوتا تھا قاضی القضاۃ کے منصب پر بھی فائز هوتا تھا کیونکه موبذ اپنے حلقے میں منصف اعلیٰ هوا کرتا تھا .

بہاوی قانونی متون پر Bartholomae کے مباحث (بالخصوص مباحث متعلقه ماتيكان هزار . داستان ؛ ديكهي Zum Sasanidischen Recht. ص سم وغيره) سے يه واضح هو تا هے كه مختلف اضلاع میں منصفوں کی ابتدائی عدالتیں ہوتی تھیں اور ان کے دو درجے ہوتے تھے (کس ، یعنی ادنی اور مس ، یعنی اعلی) اور ان کے اوپر ضلع کا سوبڈ هوتا تها . آخرى درجه قاضى القضاة موبذ موبذان کا تھا ، جس کا فیصلہ ناطق ہوتا تھا اور اس کے خلاف کوئی مرافعه نه هو سکتا تها موبذوں کے عدلیہ سے متعلق فرائض کے بارے سی سریانی اور یونانی زبانوں کے اعمال الشہداء کی طرف رجوع کرنا دلچسبی سے خالی نه هوگا (Auszüge aus: Hoffmann : syrichen Akten persischer Märtyrer لاثيزك . ۱۸۸ عا: بیجن Bedjan وغیره کے متون ، در Patrologia Orient ، وغیرہ) - عرب مصنفین سے بھی همیں خاصی واضح صورت حال معلوم هوتی ہے ، بالخصوص موبذان موبذكي بابت، مثلاً الطبرى، ١: 6 Gesch. d. Perser und Araber: Noldeke : 907 ص ، ۲۳ ، جہاں موہدان موہد ذویزن کے بیٹر کے معاملے میں ادنیاہ کو مشورہ دیتر ہونے اس بات پر خاص زور دیتا ہے کہ اس نوجوان کی استدعامے

استحقاق قبول هوني چاهير ؛ المسعودي : مروج ، ٢ : ٢١١ و التنبيه ، ص ١٠٠ ، جمال اسم قاضي القضاة كمها كيا هـ - مروج (٢:١١) هي مين هرمز خلف خسرو کی بدعملیوں کا ذکر کرنے هوہ همیں یه بتایا گیا ہے که اس نے موہذوں کے اختيارات پر خط تنسيخ كهينچكر قديم مستحسن روایات اور قیمتی قوانین کو بیکار کر دیا ۔ الثعالبی سلسلے میں دو بڑے دلچسپ جوابات ملتے هیں، جو موبذان موبذ نے بادشاہ کو اس موقع پر دیے تھے ، جب بادشاه نے اس سے اپنی ملکه اور اپنے میر مطبخ کے خلاف موت کا حکم صادر کرنے سے پہلر مشورہ کیا تھا۔ کتاب التاج (ص ۵۸) میں مذکور ہے کہ شاہ کواذ (Kawadh) موبد کے ایک دقیقه سنجانه جواب پر پهڙک اڻها اور برساخته کما که يه بادشاهوں کی انصاف پروری کی دلیل ہے که انھوں نے آپ کو منصب اعلٰی عطا کیا اور عدل گستری کی نگرانی کے اختیارات تفویض کیے ۔ بعض عربی تصانیف میں اس دربار عدل کا ذکر بھی آتا ہے جو نو روز اور مہر جان کے عظیم الشان تمواروں کے موقع پر لگایا جاتا تھا (مثلاً کتاب التاج ، ص ١٥٩ - ٣٠ ؛ المحاسن والا ضداد ؛ ص ١٥٩ تا ه ٣٦٥ ؛ البيروني: الآثار الباقية ، طبع Sachau ، ١١٥ تا ١١٩، ٢٠٢، ٣٢٠؛ سياست نامة ، طبع Schefer ، ص ۸۳ تا .م وغیره) ـ ان روایات کے مطابق عوام کو ان دو تہواروں میں یه حق حاصل تھا کہ وہ بادشاہ کے خلاف اس مجلس عدل کے سامنے ، جس کا اہم ترین دکن موبذ اعظم هوا كرتا تها ، كسى قسم كا استغاثه پیش کریں ۔ سب سے پہلے استفائے کا ایصله موبد اعظم کیا کرتا تھا اور اس سے ثابت ہوتا ہے کہ اسے بادشاہ کو مجرم قرار دینے کا حق حاصل تھا

اور یه ثهیک بهی تها، کیونکه بادشاه دو زانو هوکر اس کے سامنے حلف اطاعت لیا کرتا تھا ۔ اس کے بعد کے استفاثے بادشاہ کے سامنر برائے فیصلہ پیش ھوتے تھر ۔ النویری کا بیان ہے که موبذ ان تہواروں کے موقع پر بادشاہ کو ایک پھلوں کی ڈالی پیش کرتا تھا جس پر وہ پہلے دعائیں پڑھ کر دم كر ديا كرتا تها - نامهٔ تنسر (در ١٠٨٠) س ، و وع ، ص مرس ، دس م عدي معاوم هوتا ہے کہ ولی عہد سلطنت کی رسم نامزدگی سے متعلق ، اردشیر کے مقرر کردہ دستور العمل میں موہذ اعظم کا کردار سب سے اہم ہوتا تھا ، یعنی اگر اتفاق سے اس معاملے میں مشورہ کرنے کے لیے طلب کیے جانے والے دیگر امرا اس سے متفق نه هون تو وه. نئر وارث سلطنت کا تعین الهام ربانی کے مطابق کرتا تھا۔ شاھنامہ اور عربی و فارسی کے دیگر مآخذ (التعالبي، ص س ٥٠٥، ٥٠٥؛ المسعودي: مروج ، ۲ : ۱ : ۱ ، جهال بهرام بن بهرام بن هرمز موبذ اعظم کو یوں مخاطب کرتا ہے آپ دین پناه هین، مشیر شاه هین اور بادشاه کی توجه ان امور سلطنت کی طرف دلاتے میں جن سے اس نے غفلت کی ہو) سے یہ واضع ہو جاتا ہے کہ موبذ اعظم کی بادشاہ کے کلّی معتمد علیہ ، راز دار مشیر (اسم اكثر اوقات مشير شاه كمها جاتا تها) اور مرشد ہونے کی حیثیت سے کتنی قدر و منزلت تھی۔ المسعودي (التنبيه، ص م ١٠٠٠) کے مطابق صرف موابذ اور چند اور مختار امراے سلطنت کے پاس هی گاهنامه یا کتاب منصب ، جو بجائے خود ایک بهت بڑی کتاب هوتی تهی، اور آئین نامه کا ایک جز هوتا تها (آئین نامے کا ایک ترجمه ابن المقفع نے کتاب الرسوم کے نام سے کیا تھا).

موبذ اعظم سے متعلق جو تفاصیل مآخذ میں محفوظ ہیں ان میں ہمیں یہ بتایا گیا ہے کہ جنگ

کے زمانے میں جب شاھی دسترخوان پر بڑی کفایت سے کام لیا جاتا تھا ، صرف تین آدسی طعام شاھی میں شریک ہوا کرنے تھے اور ان میں سے ایک موبذ اعظم هوتا تها - اسي طرح جب فتح حاصل هوتی تھی تو موبذ دوسرے امراے عظام کی معیت مين خطبه ديا كرتا تها (كتاب التاج ، ص ١٤٠٠ مرر) ۔ ان مآخذ کی لیک بہت نمایاں خصوصیت یه هے که ان میں موہذ اعظم بلکه تمام مواہد کی حکمت و دانش کا ذکر ہے۔ شاہنامہ میں لکھا ہے (یہاں هم صرف چند دلچسپ ترین واقعات کی طرف اشاره کرتے ہیں) ہوزنطی سفیر نے ، جس کی بابت موبذ اعظم نے خسرو کو بتایا تھا کہ وہ دہستان افلاطون کا خوشہ چین ہے ، موہذ سے سات سوالات کیے اور اس نے ان کے جواب دیے (Mohl ، ۲: ۳ ببعد) اور ان جوابات کی وجه سے وہ شاھی تعریف و توصیف کا مستحق ٹھیرا۔ اس روایت میں بھی حسب معمول موہذ اعظم پیشوایان مذھب کے ایک جهرمت میں نظر آتا ہے جن کو جگه جگه موبذ یا هیربذ کہا گیا ہے اور یہاں موبذ اعظم کو دستورکا خطاب بھی دیا گیا ہے۔ اسی طرح دیکھیر وہ سوالات جو موبذ نے خسرو نوشیروان سے کیر (Mohl ، به : مه وس ببعد) ؛ نیز بوابذکی اس مجلس کا بیان جو موبذ اعظم کی صدارت میں ہرمز بن انوشیروان سے سوالات کرنے کے لیر منعقد هوئی (کتاب مذکور ، ص مهم تا ، سم) ـ ایک اور حکه (Mohl) ب: ۲ مرم بیعد) موبد اعظم کے دلیرانه تقولی کا ذکر کیا گیا ہے جس نے شاہ هرمز کے زیر عتاب ایک اعلٰی عہدیدار سے همدردی ک، جس کی پاداش میں بادشاہ نے اسے زھر دلا دیا ۔ موبد اعظم کے متعلق یہ بھی مذکور ہے که وہ يرندون كي بولي سمجهتا تها (ديكهير المسعودي: مروج ، ۲: ۱۱۹ ، ۱۱۰ ، جهال الوول كا وه

مکالمه درج هے جس میں وہ شاہ ہہرام بن ہرام کی مذبت کرتے ہیں) ۔ الطبری (۱: ۹۹۵؛ ۹۹۵؛ کیدڑوں میں دو سے خسرو کے عہد میں گیدڑوں کی یورش کو موہذ نے ملک میں ہونے والی بدکاریوں کی مزا قرار دیا تھا.

رسول اکرم صلی الله علیه وسام کی شب ولادت کو جو خواب موبذ اعظم نے دیکھا اور اس شب میں ظہور میں آنے والے دیگر تعجب خیز واقعات کی جو تعبیر اس نے کی ، عربوں میں وہ معروف مے (الطبری ، ۱ : ۱۹۸۹ ببعد ؛ Noldeke ، ص ۲۵۳ ؛ مرة الاصفهانی (طبع Gottwaldt ، ص ۲۵۳) نے شاهان ساسانیه کی ایک فہرست دی ہے جسے موبذ بہرام بن مردان شاہ نے مرتب کیا تھا (Noldeke ، ص ۲۰۳).

مذهبی مباحث کے اندر ان اقدامات کے سلسلے میں جو مخالفین مذهب کے خلاف اختیار کیے گئے اور عیسائیوں کی تعذیب و احتساب کے معاملات میں مواہذ اور موبذ اعظم سب سے زیادہ نمایاں نظر آتے میں (Patrologia Orient. ؛ متون بیجن (Petrologia Orient. ؛ وغیرہ) ؛ ئیز رک ہد (۱) مزدک ؛ (۲) زندیق.

عہد ساسانیہ کے موابذ اعظم اور جو موبذ کتاب بندھشن کے آخری مرتبین کے ہم عصر تھے ، ان کی ایک فہرست اس کتاب کے باب س س میں دی گئی ہے (Empire des Sasanides: Christensen میں دی گئی ہے (Political Properties of Sasanides) میں اردشیر میں دی گئی ہے الطبری (Political Properties of Sasanides الطبری (Political Properties of Sasanides) اردشیر نام "ہمر" (P) تھا ۔ موبذان موبذ آترہات زر تشتان نام "ہمر" (P) تھا ۔ موبذان موبذ آترہات زر تشتان نے ہملوی مآخذ کے مطابق ، ۱۵ سال عمر ہائی اور ، ۹ سال تک موبذ اعظم کے منصب ہر فائز رہا دیا ایک موبذ اعظم کے منصب ہر فائز رہا دیا کی دوبذ اعظم کے منصب ہر فائز رہا دیا کی دوبذ اعظم کے منصب ہر فائز رہا دیا کی دوبذ اعظم کے منصب ہر فائز رہا دیا کی دوبذ اعظم کے منصب ہر فائز رہا دیا کی دوبذ اعظم کے منصب ہر فائز رہا دیا کی دوبذ اعظم کے منصب ہر فائز رہا دیا کی دوبذ اعظم کے منصب ہر فائز رہا دیا کی دوبذ اعظم کے منصب ہر فائز رہا دیا کی دوبذ اعظم کے منصب ہر فائز رہا دیا کی دوبذ اعظم کے منصب ہر فائز رہا دیا کی دوبذ اعظم کے دوبد اعظم کے دوبر اعظم کے دوبر اعظم کے دوبر اعظم کے دوبر کے دوبر اعظم کے دوب

موبذ اعظم کا ذکر کیا ہے ، جسے علم اللہیات میں اپنر تبحر کی وجہ سے "هُمكدين" (جمله مذاهب كا عالم) کا اعزازی خطاب حاصل تھا۔ معاوم هوتا ہے که یه خطاب اکثر اوقات موابذ کو دیا جاتا تھا۔ مختلف مآخذ بشمول سریانی ، یونانی ، اور ارمنی "اعمال الشهدا" مين متعدد موابد اعظم كے نام دیے گئے ھیں ۔ بعض کے نام ان سہروں کی صورت میں بھی محفوظ هیں جو Herzfeld نے اپنی تصنیف دربارهٔ آثار پیکای (Paikuli) میں شائم کی هیں \_ بعض متون کے مطابق مزدک ایک موبذ، بلکه موبذ اعظم تها۔ ابن الفقیه (ص ۲ مر) میں همیں منظوم شکل میں ان تصاویر کی تشریح ملتی ہے جن میں دوسرے امرا کے ساتھ جہالت اور ناانصافی پر مبنی فیصلے کرنے والر موبذون اور هيربذون كوردكهاياكيا هـ ـ زمزمه کے لیے [رک به زرتشت ، بذیل ماده ؛] Goldziher: الجاحظ: ١٤٠٠ Muhammadanische Studien بیان ، طبع سندویی ، قاهره ۲۷ و ۲۹ ، ۳ : ۱ ، بذیل شعوبيه ـ به عام طور پر معلوم هے که زرتشتی پیشواؤں نے تحریک شعوبیہ میں نمایاں حصه لیا (برگ Etudés sassanides : Inostranzev) مینٹ پیٹر زبرگ ١٩٠٩ء، ص ١ تا ١٥).

اسلامی فتوحات کے بعد جوں جوں اسلام کی اشاعت میں وسعت هوئی [اور زر تشت سے عبت ختم هوئی گئی]، موبذ اعظم اور موابذ کی اهمیت میں کمی رونما هو گئی۔ باین همه همارے مآخذ میں ان کا تذکرہ برابر جاری رها اور عرب مصنفین نے یه معلومات براہ راست موابذ سے حاصل کیں۔ الطبری (۱: ۳۸۵، بذیل ۲۹ه) اس موبذ کا ذکر کرتا ہے جس نے ماهویه کو مشورہ دیا تھا کہ وہ یزدگرد کو قتل ماهویه کو مشورہ دیا تھا کہ وہ یزدگرد کو قتل ماهویه کرے اور المسعودی (کتاب التنبیه، ص م م م م اسارے ایران کے موبذ کا نام لیتا ہے جو هم میں موجود تھا .

موجودہ زمانے کے ہارسیوں کی تنظیم کی صورت مختلف ہے۔ اب موبذ کے معنی ایک ایسے ہیشوا کے هیں جو عبادت سے متعلق جمله وظائف کی سرانجام دھی کی قابلیت رکھتا ھو ، لیکن یه مسئله اس مقالے کے موضوع سے خارج ہے.

Ale و المنافع المائع ا

\* مویلا: (= مایلا): مسلمانوں کی ایک جماعت، جو هربوں اور هندووں کی مخلوط نسل سے هے۔ یه جنوبی هند کے مغربی ساحل پر آباد هے اور [۱ ع ۱ ء کی مردم شماری کے مطابق ان کی تعداد بیس لاکھ کے لگ بھگ هے]۔ لفظ مایلا (مویلا) ملیالم زبان کے ما (عظیم) اور پلا (بچه) سے مشتق هے، جو ایک قسم کا اعزازی خطاب تھا اور تمام اجنبیوں کو عطا کیا جاتا تھا۔ اس کا اطلاق پہلے پہل عیسائیوں، یہودیوں اور مسلمانوں پر هوتا تھا ، لیکن اب صرف مؤخرالذکر هی اس کے مستحق سمجھے جاتے هیں؛ تاهم یه اشتقاق متنازهه فیه هے (Thornton ، ص ، ہم تا ، ہم) ۔ مویلے اپنا جدی رشته ان عرب سوداگروں سے مویلے اپنا جدی رشته ان عرب سوداگروں سے

ملاتے میں جو مسالا اور ھاتھی دانت وغیرہ کی تجارت کی کشش سے مغربی ساحل پر وارد ہونے تھے ۔ بعدازاں وہ سختاف تجارتی مراکز میں آباد ہوگئے اور مقامی باشندوں کے ساتھ ازدواجی رشتے قائم کر لیے ۔ تبلیغ کے ذریعے بہت سے هندو حلقه بكوش اسلام هوية رهے اور اس طرح ان كى تعداد میں اضافه هوتا گیا۔ اب باهر سے عربوں کی آمد مسدود ہو چکی ہے اور موہلے شکل و صورت سے قدیمی باشندے دکھائی دہتے میں جس میں بیرونی خون کی ادنی آسیزش بھی نظر نھیں۔آتی ۔ ان کی ہستیوں کی بنا کب پڑی ، اس کے متعلق یقین سے کچھ نھیں کہا جا سکتا۔ خود موہلوں نے اپنی آباد کاری سے متعلق جو افسانوی واقعات بتلائے هين ، وه تاريخي اعتبار سے ساقط الاعتبار هين (زين الدين : تحفل المجاهدين ، ص و با تا م با ي یه غیر ملکی تاجر ان هندو راجاؤں کی همت افزائی کی بدولت سلمل پر سکونت پذیر هوگئے تھے جو ان سے جہاز رانی کا کام لیتر تھے - سولھویں مدی عیسوی کے اوائل میں موہلوں کی آبادی مالا بار میں يس في صد هوگئي تهي (Barbosa ، ص ، ١٠٠٠) ، لیکن پرتکالیوں کی آمد نے مسلمانوں کی طاقت کو مسدود اور عربوں کی تجارت کو تباہ کر دیا۔ اب بھی موہلے ہڑی کامیانی سے مغربی ساحل ہر کاروبار میں مصروف هیں ۔ اندرون ملک به کھیتی باڑی کرتے میں ۔ ان میں سنی اور شیعه دونوں فرقے علمہ جاتے میں ، لیکن سنی شابعی مذهب سے تعلق رکھتر میں اور ان کے علما تنگل کملاتے هیں (تنگل بصیفهٔ جمع ایک اعزازی خطاب ہے ، جو بزرگوں سے تخاطب میں مستعمل ہے) اور ان کی بڑی تعظیم و تکریم کی جاتی ہے ۔ پونانی Ponuāni موپلوں کی دبنی تنظیم کا بڑا مرکز ہے۔ وهال کی جامع مسجد سے ملحق ایک دارالعلوم کے ،

جہاں دینی طلبہ تعلیم پاتے ہیں۔ یونانی کا تُنگل ایک عرب ہے، جو سید ہونے کا مدعی ہے۔ ایک مقامی رسم کے مطابق تنگل کا منصب بیٹوں کے بجائے بھانجوں کو ورثے میں ملتا ہے.

موہلوں کی تاریخ معرکہ آرائیوں سے بھرپور کے ۔ ۱۵۲۸ء میں انھوں نے کرنگانور Caranganur پر حملہ کرکے یھودیوں کا قلع قمع کیا۔ ۱۵۹۵ء میں باقی ماندہ یھودیوں کو چین کی طرف دھکیل دیا ، جہاں ان کی ایک بستی آج بھی قائم ہے (زین العابدین : تحفۃ المجاهدین ، ص . ۵ تا ۵ ، کالی کئے کے راجہ زمورن کو بھی ترغیب دی کہ وہ اپنی مملکت سے شامی عیسائیوں کو نکال باھر وہ اپنی مملکت سے شامی عیسائیوں کو نکال باھر کرے (رک بان) سے بھی ان کی گرفیش رھی۔ آرک به اور ٹیپو سلطان [رک بان] سے بھی ان کی چپقلش رھی۔

انگریزی دور میں مالابار کے علاقے میں سرکاری فوجوں سے ان کے خونریز تصادم ہوتے رہے۔ موہلے بہت نڈر، غیرت مند اور باہمت مسلمان ہیں۔ وہ سر پر کفن باندہ کر غیر مسلموں کا مقابله کرتے رہے ہیں۔ ۱۹۲۱ء میں انھوں نے ہندو زمینداروں کے ظلم و تعدی سے تنگ آکر بغاوت کر دی تھی ، جسے گورا فوج کی پلٹنوں نے بڑی ہے رحمی سے دبا دیا [اس هنگامے میں سیکڑوں موپلے شھید اور هزاروں قید ہوے۔ ان کے دیہات جلا دیے گئے اور هندو پریس نے آسمان سر پر اٹھا لیا اور الٹا موپلوں کو ملزم قرار دیا۔ ان حالات میں پنجاب خلافت کمیٹی خطاوم اور ہے کس موپلوں کی امداد و اعانت کے لیے آگے بڑھی اور ان کی ہر طرح دستگیری کی آ۔

جنوبی مالا بار کے موپلے عام طور پر شریعت اسلامی کے پابند هیں جب که شمالی مالا بار کے

موپلے مقامی هندو قانون وراثت کو مانتے هیں۔
بیوی کو خاوند کے گھرانے کا فرد نھیں سمجھا
جاتا۔ وہ اپنے باب کے گھر میں رهتی هے اور اس
کا خاوند کبھی کبھار اس سے ملنے کے لیے سسرال
کے هاں چلا آتا هے۔ اس کے برعکس شریعت
اسلامی کے مطابق ایک شخص کی خود پیدا کردہ
جائیداد اس کی بیوی اور دوسرے افراد خاندان
کو ورث میں ملتی هے.

موپلے ملیالم زبان بولتے ہیں اور اس کو ایک طرح کے عربی رسم الخط میں لکھتے ہیں۔ ان کی اکثریت نوشت و خواند سے عاری ہے۔ ان کا ادب جہاد کے ترانوں پر مشتمل ہے ، جنھیں وہ قومی غیرت و حمیت جگانے کے لیے ذوق و شوق سے گائے ہیں۔ موپلوں کی مساجد شکل و صورت میں دوسرے مقادات کی مساجد سے مختلف ہیں۔ یہ مساجد میناروں سے عاری اور سه منزله ہوتی ہیں.

موہلے جزائر لکادیو، آبنائے ملاکا اور برما میں بھی ہائے جاتے ھیں [بھارتی صوبوں کی تنظیم جدید کے بعد اب مالا بار کا ضام صوبه کیرالا میں شامل ھے ۔ مقامی ھندووں اور مسلمانوں کے تعلقات نہایت خوشگوار ھیں ۔ بھارت میں کیرالا واحد صوبه هے جہاں مسلم لیگ اب بھی مقبول هے اور اس کے نمائندے صوبائی وزارت میں شامل ھیں ۔ کالی کٹ موہلوں کا تعلیمی اور ثقافتی مرکز ھے ۔ کالی کٹ موہلوں کا تعلیمی اور ثقافتی مرکز ھے ۔ یہاں بہت سے عربی مدارس اور ایک اسلامیه کالج بھی قائم ہے اور یونیورسٹی کا قیام بھی عمل میں بھی قائم ہے اور یونیورسٹی کا قیام بھی عمل میں آ جکا ھے]۔

الكهتا هي ، در Navigationi et Viaggi : Ramusio ا وينس ١٥٦٣ء، و : ٩٠٠ (٥) اننت كرشن آثر: Cochin Tribes and Castes ، مدراس ۱۹۱۳ ع : ج باب عدد (م) قادر حسين خان: (عرب) المرب : E. Thurston (ع) فدراس ، ۱۹۹۱ ، Musalmans دراس ، Castes and Tribes of Southern India در (Malabar : C.A. Innes (م) : ميمد : هم يبعد الماء : هم الماء ال Madras District Gazetteers مدراس ۱۹۰۸ و ۱۹۱۱ مر تا Les Moplahs du : L. Bouvat (4) 1109 5 1A9 6A9 (١.) ! يعد ع sud de l' Inde : هر مع محلكة «Mappilahs or Moplahs: P. Holland 33 A popular Moplah song : F. Fawcett (11) Indian Antiquary د ۱۵ م د ۱ ' נן War Songs of the Mappilas of Malabar (און War Songs of the Mappilas of Malabar (און مجلة مذكور ، ٠٠: ٩٩٩ تا ٥٠٩ ، يمبئي ١٩٠٩: Correspondence on Moplah Outrages in (17) : Malabar, for the years 1849-1853 ، مدراس ۱۸۹۳ Moplah Parliamentry Papers, East India (10) : J. J. Banning (مه) : عارية Rebellion The Moslem world : < The Moplah Rebellion of 1921 Ency. (۱۹)] : (د ۱۹۲۳ کیویارک ۳۷۹ عا) : ۱۳ Statesman's (۱۷) ! Kerala ، بذيل ماده Britannica . [year Book 1976-77

([e | | lalo]) T.W. ARNOLD)

مُوتَهُ: ایک شہر، جو اردن کے مشرق میں ایک زرخیز میدان میں بحیرہ مردار کے جنوبی کونے کے مشرق میں اور کرک کے جنوب میں دو گھنٹے کی مسافت پر واقع ہے۔ جمادی الاولی ہم میں مسلمانوں کو یہاں پسپائی کا سامنا کرنا پڑا تھا، اور اس کی شہرت اسی بنا پر ہے۔ عربی مآخذ کے مطابق آنحضرت صلی الله علیه و آله وسلم [نے ان اطراف میں شرحبیل بن عمرو کے خلاف ایک مہم

روانه کی تھیجس کی وجه یه تھی که آپ کے ایک سفير حارث بن عمير الازدوى كو ، جو شاه بُصرى کی طرف نامهٔ مبارک لے کر جا رہے تھے ، شرحبیل بن عمرو الغَسَّاني نے گلا گھونٹ کر شھید کو دیا تها ـ یه آداب سفارت کی کهلی خلاف ورزی اور مسلمانوں کے خلاف ایک طرح کا اعلان جنگ تھا (ديكهير الواقدى: المغازى، لندن ١٩٦٩، ، ص ٥٥٥ تا ٢٠٠١)] - يه واحد معركه هے جس کے لیے آپ" نے تین قائد یکے بعد دیگرے تجویز فرمائے تھر: اول زیدہ بن حارثه[رک بآن] اور اگر وہ شہید ہو جائیں تو آپ کے عمزاد بھائی جعفر ہ بن ابي طالب [رك بآن] اور اگر وه بهي شهيد هوجائين تو پهر شاعر عبدالله الله رواحة [رک بآن]، حس کی وجه یہ تھی کہ آپ ش نے اس پرخطر سہم کی مشکلات کا پوری طرح اندازه کر لیا تها - حضرت حسّان من بن ثابت کے قصیدے (۳۱) نیز دیکھیے ۱۳۸) سے هبین فقط اتنا پتا چلتا ہے کہ مذکورہ بالا تینوں سرداروں نے میدان جنگ میں یکر بعد دیگرے شہادت ہائی ۔ جب مسلمان مشرق ادم میں مقام معان پر پہنچر تو انهیں معلوم هوا که کم از کم ایک لاکه یا دو لا كه (ياقوت العموى: معجم البلدان، م: ٥٤١؛ ابن هشام: السيرة) بوزنطى فوج اور بدو مآب مين جمم هين (۲۹:۱ ، Arabla Petraea : Musil) مياب کے معل وقوع کو، جو بقول الطبری (۱: ۲۱۰۸) شهر نه تها، بلکه ایک فوجی کیمپ یا فسطاط تها ، مقام لجون پر بتایا جاتا ہے۔ یہ مقام ایک چشمر کے نزدیک واقع ہے جہاں ایک رومی کیمپ کے آثار موجود هيں ۽ ليکن ابو الفداء اسے الربه سے متحد بتاتا ہے ، جس کی بابت وہ لکھتا ہے کہ وہ اس علاقر کے ایک سابقہ دارالحکومت کے موقع پر ایک گاؤں تھا ، یعنی ارض بنی مآب (Rabbot Moab) يا ايريوپولس ( Loca Sancta : P. Thomsen ، صهم:

Brunnow در: M.N.D.P.V. در: Brunnow بیعد مع تصاویر! Musil ، در کتاب مذکور ، ص ۲۷۰ ببعد ، ۳۸۱) - عرب روایت کے مطابق هر قل بادشاه نے خود اتنا بڑا لشکر مآب میں جمع کیا تھا ، لیکن یه درست نھیں ۔ ھمیں بتایا گیا ھے کہ جب مسلمانوں نے اتنے بڑے رومی لشکر کے جمع ہونے کی بابت سنا توکچھ صحابہ ﴿ آگے بڑھنے میں متأمل هومے ، لیکن حضرت عبدالله الله بن رواحه کی پرشجاعت گفتگو اور شوق شہادت سے معمور اشعار نے صحابہ رخ کرام کی اس مختصر جماعت کو نتائج سے برپروا ہوکر آگے بڑھنے پر آمادہ کر لیا۔ ابن هشام کے بقول مسلمانوں کی شامی افواج سے مڈھ بھیڑ بلقاء کے ایک گاؤں میں ہوئی جس کا نام مشارف تها . بعدازان وه جنوب کی جانب ها گئے، لیکن موته کے کاؤں میں لڑائی شروع ہوگئی ۔ جب يه تينون سپه سالار ، جنهين آنحضرت صلى الله عليه و آله وسلم نے نامزد فرمايا تھا ، آپ کے ارشاد کے مطابق علی الترتیب" شہید ہوگئر تو لوگوں نے ثابت " بن ارقان کو اپنا سیه سالار بنانا جاها، ليكن ثابت شيخ سيه سالاري حضرت خالدرم بن وليدكو دے دی۔ وہ اپنی سابقہ سہارت جنگ سے باق ماندہ فوج کو بچا لانے میں کامیاب ہوگئے۔ یہ پہلا موقع تھا کہ حضرت خالدام کی فوجی ہنرمندی سے مسلمانوں کو فائدہ پہنچا [نیز رک به محمد صلیاللہ عليه و آله وسلم بذيل غووات نبوي].

(FR. BUBL)

المُوحدُون : المغرب كا ايك مسلم حكمران \*
خاندان ؛ افريقيه مين موحدين كي سلطنت كا آغاز عام
طور پر ١١٢١/٥٥١٥ عيے هوتا هے جب بربرون
كے مصمودہ قبائل نے ابن تومرت كي اطاعت اختيار
كي يه نتيجه تها المغرب مير اس ديني تحريك كا
جس كا سربراہ ابن تومرت تها ـ اس تحريك كي
كاميابي كو سمجهنے كے ليے همين اس وقت كے
مذهبي حالات كو دهيان مين ركهنا هوگا جبكه
ابن تومرت نے اپنے معتقدات كي تبليغ و اشاعت
شروع كي ـ اس عنوان پردلچسپ تفاصيل كے ليے ديكهيے
شروع كي ـ اس عنوان پردلچسپ تفاصيل كے ليے ديكهيے
Mohammad Ibn Toumert et l taheologie: Goldziher
'de l' Islam dans le nord de l' Afrique au XIe siecle

افریقیه نے فاطعیوں کی اطاعت کا جواگلے سے اتار پھینکا اور امام مالک کے فتھی افکار نے المغرب کے موام و خواص کے دلوں میں گھر کرلیا۔ ان افکار کی مقبولیت کے سبب قرآن مجید کی بعض ایسی آیات کی مجازی تفسیر نظر انداز کر دی گئی ، جن کی کی مجازی تعبیر نھیں ھو سکتی تھی۔ امام مالک کا قول تھا کہ اُنتہ تعالی عرش پر متمکن ہے ، لیکن اس کی کیفیت مجھول ہے ، اس پر ایمان لانا ھمارا فرض ہے ، لیکن اس کے متعلق موالات کرنا زندقہ

ص ۲۷۷ وغيره.

م (۱۲۳ ص ۴ Die Zahiriten : Goldziher) ع

فقهی موشگافیوں نے علوم قرآن اور حدیث سے دلچسپی کم کر دی تھی۔ فقه اور فتاوی کی لفظی پرستش هر فقهی مذهب کے عالم کے پیش نظر تھی۔ المغرب اور اندلس میں بنیادی مآخذ پر اجتہاد کی هر کوشش ممنوع تھی۔ مرابطی سلاطین مالکی فقه کے بڑے قدر دان اور محافظ تھے اور مالکی فقها کو انعام و اکرام سے نواز نے رهتے تھے۔ اس زمانے میں وهاں دینی علم کا سرمایه صرف مالکی فقه میں محدود هو کر ره گیا تھا (Goldziher: کتاب مذکور ، ص ۸ م).

الغزالی نے اپنی کتاب احیاء علوم الدین میں مشرق کے مالکی علما کے مبلغ علم کا پول کھولا تھا اور ان کی غلطیوں کی نشاندھی کی تھی۔ ان کے نزدیک اس کا ایک ھی علاج تھا ، یعنی قرآن مجید اور سنت رسول علیه الصلوة و السّلام کی طرف ہازگشت ۔ الغزالی نے جو علمی تحریک بلاد مشرق میں زور شور سے چلائی تھی اب اس کا آغاز المغرب (شمالی افریقیه) میں ھونے والا تھا۔ انھوں نے اپنی کتابوں میں مالکی فقہاء پر سخت تنقید کی تھی، اس لیے اندلس اور المغرب کے فقہا الغزالی کی کتابوں کی تنقیص اور مذمت کیا کرتے تھے بلکہ مرابطی سلاطین نے مالکی فقہا کے مشورے بلکہ مرابطی سلاطین نے مالکی فقہا کے مشورے کے پیش نظر ان کی کتابیں نذر آتش کرنے کا حکم بھی دیا تھا .

ابن تومرت نے جب هوش و تمییز کی آنکهیں کھولیں تو سارے ملک میں یہی فروعی مناقشات جاری تھے۔ ابن تومرت نے ایک عرصے تک مشرق میں ستیم رہ کر تحصیل علم کی تھی ، الغزالی کی آرا سے واقفیت بہم پہنچائی تھی اور اصول فقه کا بھی درس لیا تھا ، جسے المغرب میں نظر انداز کیا جا چکا تھا ۔ علاوہ ازیں اس نے اشاعرہ کے اصول و معتقدات سے بھی شناسائی حاصل کی تھی اور ابن حزم معتقدات سے بھی شناسائی حاصل کی تھی اور ابن حزم

ظاهری کی تصانیف کا بھی اچھی طرح مطالعه کیا تھا۔ ابن تومرت کی کتابوں سے پتا چلتا ہے که اگرحه وہ عقائد میں اشعربوں سے هم آهنگ هے ، لیکن فقه کی بعض جزئیات میں ظاهریوں کے اصولہ ں کا پابند ہے .

ابن تومرت الغزالی سے بھی بڑھ کر نہی فروعات کی تعلیم کی مخالفت کرتا ہے۔ مؤخرالہ کر کے نزدیک ان کی کچھ نہ کچھ اہمیت اور ضرورت تھی ، لیکن ابن تومرت ان پڑھ بربروں کے لیے عقائد کی تعبیر و تشریح میں تاویل کو غیر ضروری قرار دیتا ہے۔ امام غزالی کی تعلیمات بعض اوقات ایک عام آدمی کی سمجھ سے باہر نظر آتی ہیں این عوام کو وعظ و نصیحت کرتا نظر آتا ہے۔

ابن تومرت کے معتقدات اور نظریات کی تفصیل اس کی کتابوں میں ملتی ہے۔ عبدالواحد المراكشي نے المعجب ميں لكھا ہے كه پہلر موحدی سلاطین نے کس طرح اس کے نظریات کو عملی طور پر نافذ کیا - Goldziher نے اس کی بہترین تعبير و تشريح أن الفاظ مين كي هے: "أغمات مين فتها سے بحث و تمحیص کے بعد به ظاہر ہوتا ہےکہ اس کے معتقدات اور دینی نظریات از الفاظ میں سمك آئے هيں: العقل ليس له في الشرع مُدَّخل (=عقل کا شریعت میں کسی طور دخل نہیں ھے)۔ دستور سازی کی بنیاد تین چیزین هیں: قرآن مجید، صحیح احادیث اور اجماع امت ، جس کی تائید ان احادیث سے ہوتی ہے جو سلف سے لرکر خلف تک تواتر کے ساتھ نقل هوتی چلی آ رهی هوں - ان میں ظن اور رامے قطعی طور پر خارج از بحث میں ، اگرچه ابتداے اسلام سے اجماع امت بھی فقد اسلامي كا باقاعده مآخذ رها هي (Goldziher : كتاب

مذكور، ص سم).

ابن تومرت اگرچه احادیث سے احتجاج کا قائل ہے ، لیکن وہ ان احادیث کو ترجیح دیتا ہے جن کے راوی مدنی ہوں ۔ اس کا قول ہے کہ علما و فقماے مدینه کا تعامل هی همارے لیر سیدها راسته ہے۔ جب دنیا ہیں کسی بھی مقام پر دین و صلوۃ یا اذان یا قانون کا نشان بھی نھیں ملتا تھا، اسوقت مدينة منوره بين اسلام، شريعت، حضور نبي كريم صلى الله عليه وآله وسلم اور آپ" كے صحابة كرام موجود تهر۔ اس زمانے میں صحیح اور خالص اسلامی شریعت نه تو عراق میں ہائی جاتی تھی اور نه کسی دوسرے خطة زمين مين، لمذا اهل مدينه كا تعامل هي هماري لير قابل حجت هے ۔ اگر كوئي معترض يه كهتا هے که بعض احادیث تعامل اهل مدینه کے خلاف مذكور هين، اس ليرفقهي مسائل كے استنباط ميں مدينه والوں نے ان کو کیوں نظر انداز کیا تو اس تضاد کی توجیه تین طریقوں سے هوسکتی هے: (١) یا تو انهوں نے ان احادیث کی جان بوجھ کر مخالفت کی ہے ! (٧) يا انهين ان احاديثكا علم نهين هوسكا؛ (س) يا ان احادیث کو رد کرتے ہوئے ان کے پاس قوی دلائل ھوں گے۔ ان میں سے پہلی اور دوسری توجیمیں همارے لیر ناقابل قبول هیں ۔ جہاں تک تیسری کا تعلق ہے ، اس کے جواب میں کہا جا سکتا ہے کہ یه متضاد روایات ضعیف هونے کے باعث ساقط الاعتبار هين، لهذا اهل مدينه كا عمل هي مخالفون كا منه بند کرنے کے لیر کانی ہے (Oeuvres d' Ibn : Goldziher · (+9 ) من مم ، p ...)

قصه مختصر ابن تومرت کے فقہی افکار ونظریات میں رائے اور قیاس عقلی کا کوئی گزر نھیں اور وہ تقلید کی بھی مذمت کرتا ہے۔ اس کے نزدیک فقه اسلامی کے بنیادی مآخذ قرآن مجید ، سنت رسول صلی اللہ علیه و آله وسلم اور اجماع صحابه شمیں۔

وہ عقائد میں بعض انتہا پسند اشعریوں کا مقلد ہے۔
علم کلام کی اندھا دھند تقلید کرنے ھوے وہ المغرب
میں اپنے بعض معاصرین کے دینی افکار کو صریح کفر
سمجھنے لگتا ہے۔ اس کے نزدیک قرآن مجید کی
لفظی تشریح سے تجسیم کا عقیدہ لازم آتا ہے جس سے
اللہ تعالٰی کی صفات کو مادی جامہ پہنانا پڑتا ہے ،
لہذا اس عقیدے کا حامل کافر اور دائرہ شریعت سے
خارج ہے۔ مرابطین کے عہد میں اندلس اور
المغرب کے بہت سے لوگوں کا یہی حشر ہوا ،

ابن تومرت توحید کا علمبردار تھا۔ معتزله خدا کی ذات و صفات کی جو تشریح و تعبیر کیا کرتے تھے ، ان کی رو سے ابن تومرت حکمران کو اپنی رعایا کی بداعمالیوں کا ذمه دار قرار دے کر المرابطون کے خلاف جہاد فی سبیل الله شروع کر دیتا ہے۔ ابن تومرت اور تجسیم کے خلاف تاویل کا سہارا لینے والے فقہا کے درمیان یه قرق تھا که اس نے اپنے اختلاف کو انتہا تک پہنچا دیا تھا۔ وہ تجسیم کو کفر کے برابر قرار دیتا تھا اور ان کے سرپرستوں یا المرابطون کو بھی کافر سمجھتا تھا؛ لہذا دین کی حمایت میں ان سے جہاد کر کے ان کو افتدار سے بے دخل کرنا چاھتا تھا اور یه اس کے اندومرت اور دوسرے نزدیک فرض عین تھا۔ ابن تومرت اور دوسرے موحدون مرابطین کے لیے مجسم کا لفظ بھی استعمال کیا کرتے تھر ،

المرابطوں کے علاوہ الموحدین کے دوسرے بڑے دشمن تشبیهی اور رومی تھے ، جن کے خلاف انھوں نے دنیاے اسلام کا متحدہ محاذ قائم کر دیا تھا ، نیکن انھوں نے عقیدہ تجسیم کے حاملین کے خلاف جس جوش و خروش اور سرگرمی سے جہاد کیا اسکی مثال پیش کرنے سے المغرب کے دوسرے شاھی خاندان قاصر ھیں ۔ خاندان الموحدون کی مخصوص روایات میں تجسیم کی مخالفت کو بنیادی اھمیت

حاصل هے (Gesellsch Benou : Gudziher) الفرید بیل کا اقتباس ، در Les Benou : الفرید بیل کا اقتباس ، در Gesellsch ، ص مهم ، هم) .

المرابطون کے خلاف کہلم کہلا جہاد سے ہہلے اس نے اس بالمعروف اور نھی عن المنکر (اچھی باتوں کا حکم دینے اور بری باتوں سے روکنے) کا فریضہ انجام دینا شروع کر دیا۔ شراب کے برتنوں اور موسیقی کے آلات کو جہاں دیکھتا توڑ دیتا اور ھیئت حاکمہ کو سب کے سامنے برا بھلا کہتا۔ ایک دن اس نے مراکش کے شہر میں شہزادی سرہ (سارہ) کو کھلے منہ پھرنے پر سخت زجرو توبیخ کی۔ اس کے علاوہ وہ عوام میں اپنے عقائد و نظریات کی تبلیغ کرتا رھتا۔ وہ المغرب کے شہروں بجایہ ، تلمسان ، فاس ، مراکش اور اغمات میں جہاں بھی جاتا باھر نکالا جاتا۔ آخرکار اس فرآن مجبد اور صحیح عقائد کی تعلیم دینا شروع کر دی .

القرطاس کے مصنف کا بیان ہےکہ اس نے اپنے شاگردوں کے نام قرآن پاک کی پہلی سورت کے الفاظ پر رکھ دیے تھے تا کہ وہ قرآن مجید کو حفظ کر سکیں .

ک نامور سرداروں نے اس کی اطاعت قبول کر لی تو اس نے مهدویت کا دعوی کر دیا اور یه اعلان کر دیا کر دیا اور یه اعلان کر دیا که اسے نا انصافی اور بد عنوانی کے مثانے اور امن و امان ، انصاف اور صحیح دین قائم کرنے کا حکم ہوا ہے ۔ اس زمانے سے ابن تومرت کے سیاسی کردار کا آغاز ہوتا ہے اور ۱۵۵ھ سے الموحدون سلطنت کی تاسیس ہوتی ہے ، اگرچه المرابطون کا دارالخلافه فتح کرنے میں پچیس المرابطون کا دارالخلافه فتح کرنے میں پچیس

ابن تومرت کا پہلا شاگرد ، جسے اس نے مشرق کی سیاحت کے بعد اپنے اعتماد میں لیا تھا ، عبدالمؤمن تھا جس نے موحدی سلطنت کے بانی کی وفات کے بعد تمام امور سلطنت اپنے ہاتھ میں لے لیے تھے ۔ عبدالمؤمن کا تعلق قومیه کے ایک بربر قبیلے سے تھا ۔ وہ قدرومه کے ایک کوزہ گر کا بیٹا تھا ، لیکن اسے تلمسان میں ایک متعلم کے طور پر شہرت حاصل ہو چکی تھی ۔ ابن تومرت کی عبدالمؤمن سے ملاقات بجایہ میں اتفاقی تھی (بعض عبدالمؤمن سے ملاقات بجایہ میں اتفاقی تھی (بعض اس کو عمداً بتلائے ہیں) : یہی وہ شہر تھا جہاں سے چند ہی روز قبل اس نوجوان مصمودی مبلغ کو اپنی جان بچائے کے لیے فرار ہونا پڑا تھا.

عبدالمؤمن نے ابن تومرت کا مرید ہاصفا بننے کے بعد اپنے مرشد سے اس کی تعلیمات حاصل کیں۔
ابن تومرت نے بھی عبدالمؤمن کو اپنی دعوت کے اغراض و مقاصد اور آئندہ کے عزائم کی تفصیلات بنا دیں۔ ابن تومرت نے مھدی بننے کے بعد بہت سے بربر قبائل اپنے ساتھ ملا لیے ، جن کے سربراہ اس کے رفقا اور شاگرد رہ چکے تھے۔ ان کو اس نے طلبه کا نام دیا اور دوسروں کو ، جو اسے دینی مرشد اور دنیوی رھمنا مانتے تھے ، موحدون کا خطاب دیا۔ اب اس نے زیادہ سے زیادہ لوگوں کو اپنی دعوت میں شامل کرنے ہر کمر ھمت باندھی کو اپنی دعوت میں شامل کرنے ہر کمر ھمت باندھی مرابطون کے خلاف جہاد کرکے ان کی سلطنت مرابطون کے خلاف جہاد کرکے ان کی سلطنت مرابطون کے خلاف جہاد کرکے ان کی سلطنت

بربر کے پہاڑی علاقوں کے باشند ہے اس کی سمجھ بوجھ اور زھد و تقوٰی سے پہلے ھی مثاثر ھو چکے تھے، لیکن عقائد کے دقیق مسائل عوام کی سمجھ سے باھر تھے۔ وھاں مرابطون کے افکار و نظریات بھی ایک حد تک قبولیت کا درجہ حاصل کر چکے تھے ، اس لیے عام لوگوں کو اپنا ھمدرد

و معتقد بنانے کی غرض سے اس نے کرامات کا سہارا لیا۔ وہ مرابطی حکومت پر همیشه اعتراضات کرتا رهتا تھا اور حکومت کی بدعنوانیوں اور محصلین کی زیادتیوں کو بڑھ چڑھ کر بیان کیا کرتا تھا۔ اس نے لوگوں کے دلوں میں به بات آسانی سے اتار دی که وہ علاقے کے دشوار گذار بہاڑوں کے سبب مراکش کی شاهی افواج کی آسانی سے مزاحمت کر سکتے هیں۔ مہدی کے وعظ و نصیحت کا یه نتیجه نکلا که بہت سے بربر قبائل نے مرابطیوں کے خلاف مزاحمتی اقدام شروء نے مرابطیوں کے خلاف مزاحمتی اقدام شروء کر دیے، ٹیکسون کی ادائی روک دی ، محصلین سے ناروا سلوک کیا باکمه بعض کو هلاک بھی کر دیا .

سوس کا مرابطی والی، جو هرغس (هراغله) کی گوشمالی کے لیے چلا تھا، شکست سے دوچار هو کر اپنی بقیه فوج کو لے کر بھاگ نکلا۔ اس پہلی کامیابی نے بربروں میں اعتماد پیدا کر دیا اور قبائل کثیر تعداد میں مہدی کے گرد جمع هونےلگے۔ اس کی بعد مہدی نے قنمال کے دشوار گذار علاقے میں مستقل رهائش اختیار کر لی۔ وهاں اس نے دریا نفیس کے کنارے ایک حویلی اور مسجد تعمیر کرا لی۔ اس طرح الموحدون کے پہلے دارالسلطنت کرا لی۔ اس طرح الموحدون کے پہلے دارالسلطنت کا مدفن یہی مقام رها (تنمال کی مسجد اور قصبے کا مدفن یہی مقام رها (تنمال کی مسجد اور قصبے کے کھنڈرات کا انکشاف Edmond Doutte نے دوران میں کیا تھا ، دیکھیے ؛ Edmond سلسلهٔ نہم ، و ؛ کمر ایمدی اور ابعد) .

ا ۱۱۲۳/۵۵۱ء کے بعد سہدی نے یہ دیکھ کر کہ اب اس نے اتنی جمعیت اکٹھی کر لی ہے کہ اسے محض دفاعی اقدامات کی ضرورت نھیں رھی، اس نے مراکشی حکومت کے خلاف ایک بڑے لشکر کے ساتھ خروج کا فیصلہ کر لیا۔

اس لشکر نے ، جو عبدالدؤمن کے ، جس نے اب امیر الدؤمنین کا لقب اختیار کر لیا تھا ، زیر کمان تھا ، مرابطی فوج سے شکست فاش کھائی ۔ ابن تومرت نے اپنے لشکر کے کشتگان کو شہدا کا اعزاز دے کر اپنے معتقدین کو بے دلی اور مایوسی سے بچا لیا .

مہدی اور مرابطون کے درمیان جو معرکہ آرائیاں مہدی کی وفات تک برپا رہیں، ان کی صحیح تاریخوں کی تعیین میں مؤرخین میں اختلاف چلا آرھا ہے۔ ابن خلدون کے بیان کے مطابق سہدی نے ۲۲ ۵۸/۸۸ و و ع میں وفات پائی ، لیکن مؤرخین کی اکثریت مهمه ۱۱۳۰/ ۱۲عکی طرف مائل هے - تاریخوں میں تضاد کی وجہ یہ ہے کہ مہدی کی وفات کو اس کے قریبی رفقا نے مخفی رکھا۔ مہدی نے جب دیکھا کہ اب اس کا انجام قریب ہے تو اس نے خود ہدایت کی کہ اس کی وفات کی خبر فوری طور پر عام نه هونے پائے تاکه اس کے معتقدین اس صدمر کو صبر اور حوصلر سے برداشت کرکے اپنا امير المؤمنين منتخب كر سكين \_ انهوں نے عبدالمؤمن كو ابنا رهنما تسليم كر ليا اور اسے خليفه یا امیر المؤمنین کہنر لگر ۔ عبدالمؤمن کے عمد حکومت میں موحدین کو بڑی شان و شوکت حاصل ھوئی۔ اس نے مہدی کے عزائم کی تکمیل کی اور مرابطی سلطنت کو تباہ و برباد کرکے مہدی کے معتقدات كو بزور شمشير المغرب اور اندلس مين نافذ کر دیا .

مهدی نے جو نیم سیاسی اور دینی تنظیم قائم کی تھی اس کا ڈھانچہ یہ تھا ، سارے موحدی ایک قوم تھے ، جس کے افراد کو سچا مسلمان سمجھا جاتا تھا۔ ان کے سوا باقی مسلمان کافر تھے ، جن کے ساتھ بے رحمانہ قتال کو جائز قرار دیا گیا۔ قوم کا سربراہ امام معصوم تھا۔ ان میں پہلا نام مہدی کا تھا اور

اس کے بعد خلفا اور ان کے جانیشنوں کا درجہ تھا۔
مہدی کا نام عام نمازوں میں لیا جاتا تھا۔ مہدی
کے دس مشیر تھے ، جو اس کے قدیم ترین مرید
تھے ۔ مجلس شوری الجماعة کملاتی تھی۔ یه
عوحدی حکومت کی مجلس اعلٰی تھی، جس کے ارکان
حکومت کے اھم معاملات میں دخل دے سکتے تھے
اور مہدی کی جگہ فوج کے سربراہ بن سکتے تھے
اور نماز جمعہ بھی پڑھا سکتے تھے .

ایک دوسری مجلس مشاورت بھی تھی جس
کے پچاس ارکان تھے اور وہ موحدین کے بربر قبائل
کی نمائندگی کیا کرتے تھے ۔ ابن خلدون نے اس کا
نام "ایت خمسین" لکھا ہے ۔ عبدالمؤمن نے دونوں
مجالس کو ضم کر کے ایک مجلس قائم کر دی تھی .
مہدی کا انتقال ہوا تو دس ارکان کی مجلس
مشاورت نے عبدالمؤمن کو موحدین کا امام یا سربراہ

مهدی کا انسان کو موحدین کا امام یا سربراه منتخب کر لیا۔ اس کے بعد پچاس ارکان کی مجلس اور سارے عوام نے اس انتخاب کی تصدیق کر دی۔ زمانه گذرنے کے ساتھ زمام حکومت عبدالدؤمن کے خاندان میں محدود ہو کر رہ گئی۔ جب بنو مرین نے مراکش فتح کیا (۱۸۸۸ه/۱۹۱۹) تو عبدالدؤمن کے کے گیارہ جانشین یکے بعد دیگرے ملک پر حکومت کر چکر تھر .

موحدین کی وسیع منطنت کے متعدد صوبوں

کے والی حکمران خاندان کے افراد تھے یا مشہور
شیخ ابو حفص عمر کی نسل سے تھے۔ شیخ ابو حفص

کے اثر و رسوخ کی وجه یه تھی که وہ اس زمانے
میں مصمودہ قبیلے کی ایک انتہائی طاقتور شاخ هنتاته
کا سربراہ تھا اور ان افراد میں شامل تھا جنھوں نے
سب سے پہلے مہدی کی بیعت اور تائید کی تھی ۔
سلطنت موحدین کے بانی کو اپنے قبیلے کی گراں قدر
انعامات پیش کرکے اس نے قابل قدر خدمت سرانجام
دی تھی ۔ مہدی کی وفات پر اس نے عبدالمؤمن

اور موحدین کی اس سے بھی زیادہ مدد کی ، یعنی شیخ نے اپنی ذات پر عبدالمؤمن کو ترجیح دی ۔ ابن خلاون کا بیان ہے کہ یہ شبخ ابو حفص ھی تھا جس نے مہدی کی وفات کی خبر کو مخفی رکھا تا کہ وہ اس عرصے میں مصمودہ قبائل کو عبدالمؤمن کے خلیفہ بننے پر راضی کر لے کیونکہ عبدالمؤمن آن کے لیے ایک اجنبی فرد تھا اور اس کے انتخاب پر عام لوگوں کی ناراضی غیر متوقع نه تھی ، اسی لیے عبدالمؤمن شیخ ابو حفص کو اپنے برابر سمجھتا تھا .

ابو حفص کی وفات (۱۱۵ه/۱۱-۱۱-۱۱ء)
کے بعد اس کے بیٹوں اور ان کی اولاد کا اعزاز و
اکرام برقرار رہا اور ان کو عبدالمؤمن کا جانشین
ھی سمجھا جاتا رہا .

التیجانی نے لکھا ہے کہ الموحدون کے خلیفہ چہارم الناصر نے صوبہ افریقیہ کی حکومت اپنے کسی معتمد علیہ والی کو دینا چاھی تو اس سلسلے میں اپنے خابدان کو نظر انداز کرتے ھوے شیخ ابو محمد کو کہلا بھیجا ابو حفص کے بیٹے شیخ ابو محمد کو کہلا بھیجا کہ میں تمہیں اپنے برابر سمجھتا ھوں ، اگر تم افریقیہ کی ولایت اور حکومت نا پسند نرنے ھو تو میں تمہاری جگہ لے لوں گا اور اپنی جگہ تمہیں میں تمہاری جگہ لے لوں گا اور اپنی جگہ تمہیں تا حین حیات افریقیہ کا والی رھا ، لیکن اس کے جانشینوں نے الموحدون کے زوال کے بعدخود مختاری کا اعلان کر دیا اور بنو حفص کے نام پر تواس میں حکومت کرتے رہے .

یه ملحوظ خاطر رہے که خاندان عبدالہ و من کو کے شہزادے سید کہلاتے رہے جبکہ ہنو حصص کو شیخ کہا جاتا تھا۔ یہی وجہ ہے کہ موحدین کی تاریخ میں دونوں خاندانوں کے هم نام اقراد کے درمیان امتیاز قائم رکھنے میں سہولت رہتی ہے .

المغرب میں اسلام کے قدم جمنے کے بعد موحدین کی سلطنت پہلی ریاست تھی جس کی فرمان روائی کا سکه اندلس سمیت خایج قابس سے بحر اوقیانوس تک جاری تھا .

اس کی تاسیس کے ڈیڑھ سو برس بعد ھی موحدین کی وسیع ساطنت کی شکست و ریخت ہونے لگی ۔ ۱۲۳۵ھ/۱۳۳۵ ۔ ۱۳۳۹ء میں یغمراس بن زیان نے تلمسان میں موحدی حکومت کے خلاف بغاوت کرکے المغرب کے وسط میں عبدالوادی سلطنت کی بنیاد رکھی ۔ ۱۳۳۸ھ میں افریقیہ کے موحدی والی ابو زکریا نے اپنی خود مختاری کا اعلان کرکے تونس کو اپنا دارالسلطنت قرار دیا .

موحدى سلاطين كا زمانة اقتدار

١- محمد بن تومرت المهدى

6117./0017 U =1177-1171/0010

۷- عبدالمؤمن ، امیرالمومنین ۱۱۲۸/۸۵۲۲ تا ۵۵۸ ۱۱۹۳/۵۵۲

۳- ابو یعقوب یوسف امیرالمؤمنین ۱۱۸۳/۵۵۸ تا ۵۸۰ه/۱۱۸۳

م. ابو يوسف يعقوب المنصور ، اميرالمؤمنين . ١١٩٥ه/١١٩٩ عنا ١١٩٥ه/١١٩٩ ١١٩٩

٥- محمد الناصر ، اميرالمؤمنين

- 1717/A71. Ü = 1199 - 1191/A090

ہـ يوسف المستنصر ، اميرالمؤمنين
 ۱ ۲ ۲ ۵ / ۲ ۲ ۲ تا ۲ ۲ ۲ ۵ / ۲ ۲ ۲ ۵ .
 عبدالواحد المخلوع ، اميرالمؤمنين

٨- العادل ، اميرالمؤمنين

. בורדר/מקד. ש קדף של בורדב/מקדה

. ١- الرشيد ، اميرالمؤمنين

. = 1 T m T / B q m . U = 1 T T / B q T .

١١- السعيد ، اميرالمؤمنين

. ארא/אארום ט באראאארום.

١٠٠ المرتضى ، اميرالمؤمنين

- FN F#\ N N Y 1 2 U OF F# \ FF Y 1 2 .

٣٠- ابوالعلى ابو دبوس ، اميرالمؤمنين

. FITT9/477A U FITT7/4776

مراکش پر بنو مرین کا قبضه محرم ۱۹۹۸ ستمبر ۱۲۹۹ میں هوا .

مآخرن ؛ المغرب کی سیاسی اور دینی تاریخوں کے وقائم نکاروں ، جغرافیه نویسوں ، طبقات و تراجم کے مصنفوں اور دائرۃ المعارف کے مدونوں کی بکثرت تصانیف میں مندرجه ذبل کتابیں اڑی اهمیت رکھتی هیں : (۱) المراكشي: المعجب، طبع ذوزي و فرانسيسي ترجمه از فانیان (در Revue Africaine ، ج م تا ہے : نیز علیحدہ طباعت، الجزائر ١٨٩٣ع) ؛ (٢) ابن الاثبر ، طبع .Tornb ليز المغرب اور الدلس سے متعلقه اجزا كا فرانسيسي ترجمه از فانيان (در Revue Africaine) ؛ (۳) التيجاني ؛ الرحلة ، (دیکھیر A. Bel : بنو غانیه ، ص ۱۸۰ تا ۲۳۱): (س) ابن ابي زرع: القرطاس؛ (٥) الحلل الموشية (مصنف نامعلوم المالك Notice sommaire des mss. : R. Basset ديكهم orientaux de la biblioth. de Lisbonne م م عاصل ببعد ؛ (٦) ابن خلدون : كتاب العبر ؛ (١) الزركشي : تاريخ الدولتين ، تولس ١٢٨٩ و فرانسيسي ترجمه از ه اليان ، در Bull, de la Soc. de Géogr. de Constantine فاليان ، در نيز عليحده طباعت بعنوان ! Ckronique des Almohades el (A) ! = 1 A 9 0 6 des Hafcides attribuée a Zerkechi ابن ابي دينار القيرواني: المونس، تواس ١٠٨٠ و فرانسيسي ترجمه از Pellissier و Remusat ، در -Explora ! ב ב י ב ז או tion Scientigfine de l' Algerie

(۹) المقرى ، قاهره و ١٨٥٥ ولانكن ١٨٥٥ تا ١٨٣١ء The History of the Mohammedan : Gayangos نالد: كتاب (۱.) احمد بن خالد: كتاب الاستقصاء : (١١) ابن الخطيب : كتاب رقم الحلل ، تونس Recherches sur l' hist. et la : Dozy (17) : 41717 Hist. de l' : Mercier (17) ! litter. de l' Espagne Mohammed : Goldziher (10) : 7 5 Afrique sept. Ibn Toumert et la théologie de l' Islam dans le nord de l' Afrique au XIc siècle ، جو الموحدون کے مذہبی معتقدات پر ایک معیاری تصنیف ہے اور ؛ (Luciani (۱۵): Le livre d' Ibn Toumert ،الجزائر س. و وعاكا مقدمه هم : Materialien Zur Kentniss der Almohadenbewe (17) Zeitschr. d. Deutsch Morgenl, jugung in Nordafrica De : Codera (14) : 18. Ur. : 61 & Gesellsch. cadencia y desaparicion de los Almoravides en Les Benou : A. Bel (مر) : مرقسطه و Espana ، ١٩٠٠ بيرس + ، Ghanya

(A. BEL)

\* موحدین : رک به توحید ، وحدت الوجود .

المؤخر : رك به الاسماء الحسني .

مودود: ابو الفتح شهاب الدوله و قطب الملة شاه غزنی نواح ۲ ۱۰ ۱۰ ۲۰۰۱ میں پیدا هوا. محرم ۲۳۳۸ ۱۰ ۱۰ ۱۰ ۲۰۰۱ میں اسے بلخ کا حاکم مقرر کیا گیا اور خواجه ابو نصر احمد بن محمد کو وزیر بنا کر اس کے ساتھ کر دیا گیا .. چند ماہ بعد اس کے باپ سلطان مسعود کو معزول کر دیا گیا اور محمد بن سلطان محمود کو تخت نشین کر دیا گیا ۔ یه خبر پا کر مودود نے بلخ سے روانه هو کر غزنی پر قبضه کر لیا آور موسم سرما محمد سے غزنی پر قبضه کر لیا آور موسم سرما محمد سے تخت حاصل کرنے کی تیاریوں میں گزارا ۔ موسم سرما ختم هونے پر محمد هندوستان سے غزنی فتح سرما ختم هونے پر محمد هندوستان سے غزنی فتح

مقابله کرنے کے لیے بڑھا۔ ۳ شعبان ۲۳۸ه/
۲- اپریل ۲۱،۰۱۱ کو دونپور یا دینور کے قریب
(موجودہ فتح آباد ، جو کابل اور پشاور کی شاهراہ
پر هے) ایک خونریز جنگ هوئی جس میں مودود
فتح یاب هوا۔ محمد اور اس کے تمام بیٹے ماسواے
عبدالرحیم سلیمان بن یوسف و نشتگین والی بلخ
عبدالرحیم سلیمان بن یوسف و نشتگین والی بلخ
گرفتار کر لیے گئے اور ان سب کو قتل کر دیا
گیا۔ مودود فتح کے پھریرے لہراتا غزنی میں
واپس آیا ، لیکن هنوز وہ ماک کا بلا شرکت غیرے
فرمانروا نه تھا۔ اس کا بھائی مجدود ، والی ملتان ،
فرمانروا نه تھا۔ اس کا بھائی مجدود ، والی ملتان ،
فرمانروا نه تھا۔ اس کا بھائی مجدود ، والی ملتان ،
فرمانروا نه تھا ، لیکن لاهور پہنچنے کے تین هی روز بعد
آ رھا تھا ، لیکن لاهور پہنچنے کے تین هی روز بعد
پر اسرار حالات میں وفات یا گیا۔

۵۳۵ مرسم ۱-سم ، اء مين سكه بال عرف نواسه شاہ نے ، جو جیپال کا بیٹا اور ویہند کے هندو خاندان سے تھا، کچھ هندو راجاوں سے مل کر أیک جتها بنايا اور لاهوركا محاصره كرليا ـ سكه پال الزائي ميں مارا كيا اور اس كي موت كے بعد راحاؤں کی ایس میں ناچاتی ہو گئی اور وہ محاصرہ اٹھا کہ . اپنی اپنی ریاستوں میں واپس چلر گئر ۔ مسلمانوں نے ان کا تعاقب کیا اور قلعه سونی پت کا محاصرہ کر لیا ، جہاں اس جتھر کے ایک رکن دیبال هریانه نے پناہ لی تھی - قلعه پر تو قبضه کر کے اسے لوٹ لیا گیا ، لیکن دیبال نکل بھاگا۔ تقریباً "پائیج هزار مسلمان" ، جو اس قلعر میں قید تھر ، انھیں رھا کرا لیا گیا ۔ بعد ازاں فاتحین نے ایک اور راجه پر حمله کر دیا جسر ابن الاثیر تابت بالری لکھتا ہے اور اس کے قلعے کو فتح کر کے بیشمار مال غنيمت كے ساتھ لاهور واپس آئے۔ ان فتوحات سے غزنوی اقتدار ، جو زوال پذیر هو رها تها ، کچھ عرصے کے لیے بالائی هند میں پھر قائم

هو گيا.

مودود کی دلی خواهش تهی که اپنی سلطنت کی عظمت کو بعال کرنے کے لیر ان صوبوں کو دوبارہ فتح کرے جو اس کا باپ سلجو قیوں کے هاته كهو بيثها تها ـ محرم ٢٥مم ه/اگست ٣٨٠٥ع میں اس نے خراسان ہر حملہ کیا ، لیکن الب ارسلان بن داؤد نے اسے شکست دی ۔ اس سے اگار ھی سہینے میں غزنویوں نے بست کے قریب سلجوقیرں کو شکست دے کر اپنی کھوئی ہوئی شہرت کو پھر سے حاصل کر لیا ، لیکن اس شکست کے ہاوجود وہ اس قدر طاقتور ہو چکے تھے کہ مودود کو تن تنها ان پر غلبه پانا مشکل نظر آیا ۔ آخر طویل گفت و شنید کے بعد اس نے والی اصفہان اور خان ترکستان کی مدد حاصل کر لی اور خان ترکستان کے لشکر کے ساتھ جا ملنے کے لیر بلخ کی طرف کوچ کیا ، ابھی وہ بہت دور نه گیا تھا که درد قولنج میں مبتلا ہوکر غزنی لوٹ آنے ہر، مجبور هوگیا ، جهان پهنچ کر ۲۰ رجب ۱۸/۱ ۱۸ دسمبر ٩ ۾ . ۽ عکو وہ وفات پا گيا ۔ اس وقت اس کي عمر وج سال تهي.

مودود ایک اچها حکمران تها اور اپنی فراخ دلی کے لیے مشہور تھا۔ "پیکان مودودی" اسی کے لام سے مشہور ہے۔ کہتے ہیں کہ جنگ میں وہ سوئے کے تیر استعمال کرتا تھا تاکہ اگر اس کا هدف می جائے تو اس کے تیر کا سونا اس کی تجہیز و تکفین کے کام آئے اور اگر فقط زخمی ہو تو اس کے علاج میں صرف ہو۔ وہ ایک ماہر سپه سالار تھا اور اس کی بےوقت موت کی وجه سے سلجوقیوں کی طاقت کو کچل کر رکھ دینے کا سارا منصوبه ختم ہوگیا.

مآخذ: (۱) گردیزی: زبن الاخبار، طبع محمد ناظم، در سلسلهٔ یادگار براؤن ؛ (۲) فخر مدبر:

## (محمد ناظم)

مودود: بن عماد الدين زنگى ، قطب الدين \* الاعرج ، امير الموصل ؛ جمادي الاخره ١٥٥٥/نومبر ۹ سیف الدین غازی ایم بهائی سیف الدین غازی اول [رک بآن] کی وفات پر مودود کو الموصل کا امير تسليم كر ليا گيا ـ اس معاملے ميں وزير سلطنت جواد [رک بآن] اور سهه سالار اعظم افواج زین الدین على كا بڑا ھاتھ تھا ـ چند اميروں نے تيسرے بھائي نور الدین محمود سے ، جو حلب میں رہتا تھا ، ساز باز کرکے سنجر کے شہر پر قبضه کر لیا اور مودود نے جنگ کی تیاری شروع کی ، تاهم وزیر کو نه صرف صلاح الدین سے خطرہ تھا بلکه اسے فرینکوں کا بھی خدشہ تھا ، اس لیے اس نے نور الدین کو اس ارادے سے باز رکھنر کی کوشش کی اور اس میں کامیاب ہوا ۔ اس پر نور الدین نے شھر سنجر بھائی کے حوالے کر دیا اور اس کے بجائے اسے حمص اور الرحبیه دیا گیا ۔ دوسرے معاملات میں بھی مودود نے اپنر وزیر کے مشورے پر عمل كيا ، ليكن سپه سالار ۵۵۸ ۱۱۹۳ ع مين معتوب هو گیا۔ اسے قید خانے میں ڈال دیا گیا اور اس کی جگه زین الدین کوچک سپه سالار مقرر هوا . اگار برس مودود اپنے بھائی نور الدین سے مل کر فرینکوں کے خلاف ایک جنگ میں شامل ہوا۔ رمضان ٥٥٩ه/ستمبر ١١٩٨ء مين نور الدين في

مسیعی افواج کو شکست دے کر قلعهٔ حارِم پر دھاوا بول دیا۔ ایک مشہور و مروج بیان کے مطابق مودود نے ہو۔ دوالحجه ۵۹۵ه/ ستمبر مطابق مودود نے ہو۔ دوالحجه ۵۹۵ه/ ستمبر مشرقی مؤرخین اسے عادل اور فیاض حکمران لکھتے میں ۔ اس کی جگه اس کا بیٹا سیف الدین غازی ثانی تخت نشین ہوا۔

#### (K. V. ZETTERSTEEN)

مودودی: سید ابو الاعلی [یه نام ایک جد اعلی کے نام پر رکھا گیا] ۳ رجب ۱۳۲۱ھ اباد میں پیدا ھوے۔ ان (دکن) کے شہر اورنگ آباد میں پیدا ھوے۔ ان کے والد سید أحمد حسن مودودی ۱۸۵۵ء کے والد سید أحمد حسن مودودی ۱۸۵۵ء کے اقدائی طالب علموں ھنگامے سے ۲ سال پہلے دھلی میں پیدا ھوے تھے اور مدرسة العلوم علی گڑھ کے ابتدائی طالب علموں میں سے تھے۔ والد چونکه انگریزی تعلیم کے مخالف تھے ، اس لیے احمد حسن کی انگریزی تعلیم نا مکمل ھی رھی ، تاھم انھوں نے اله آباد سے وکالت کا امتحان پاس کرکے ریاست دیو گڑھ میں وکالت کا امتحان پاس کرکے ریاست دیو گڑھ میں کر میرٹھ ، غازی آباد اور بلند شہر وغیرہ مختلف مقامات پر وکالت کرنے رہے۔ ۱۸۲۹ء میں ایک مقدمے میں اورنگ آباد تشریف لے گئے۔ حیدر آباد

(دکن) میں ان کے رشتے کے چچا محی الدین خان میر عدل تھے ۔ ان کے مشورے پر سید احمد حسن مودودی اورنگ آباد میں مقیم ہو گئے ۔ اس طرح دہنی کا یہ خاندان دکن میں اقامت گزین ہوا.

محی الدین خان دینی آدمی تھے ۔ سید احدد حسن نے ان کی صحبت کا خاص اثر قبول کیا۔ ابو الاعلى مودودي ابهي ايک سال (م. و رع) هي کے تھے کہ ان کے والد پر تصوف کا رنگ بہت غالب آگیا اور فتر و درویشی کی کیفیت پیدا هو گئی ، چنانچه وه اپنا سارا اثاثه فروخت کرکے دهلی چلے گئے اور درگاہ حضرت نظام الدین محبوب اللهي حريب ابك قديم بستى عرب سرامے میں اقامت پذیر ہو گئے .. چند سال بعد محی الدین خان میر عدل کے سمجھانے ہر دوبارہ اورنگ آباد چلر آئے اور وکالت کرنے لگر ۔ ہ، ہ، ء تک اورنگ آباد میں رہنے کے بعد وہ اپنے بڑے بیٹے ابو محمد مودودی کے پاس بھوپال چلر گئے ، لیکن وہاں جانے ہی بیمار پڑ گئے اور چار سال کے بعد ، ۱۹۲۰ میں انتقال کر گئر ۔ اس وقت ابو الاعلى ١٤ سال کے تھر.

ابو الاعلی مودودی کا خاندان نویں صدی هجری میں هرات سے هندوستان منتقل هوا۔ سکندر لودی کے زمانے میں چشت (هرات) سے هندوستان آیا اور ضلع کرنال کے قصبے براس میں مقیم هو گیا۔ شاہ عالم کے زمانے میں یه خاندان مستقلاً دهلی آکر آباد هو گیا۔ اس خاندان میں رشد و هدایت اور فتر و درویشی کا سلسله همیشه جاری رها۔ یه خاندان هرات میں "چشت" کے نام سے مشہور هوا۔ ان کے ایک بزرگ ابو احمد ابدائی چشتی (م۸۵۸ه) سے صوفیه کا مشہور سلسله چشتیه شروع هوا.

تعلیم و تربیت: مودودی کو دینی تعلیم

گھر میں دی گئی۔ ہم ۱ و ۱ ع میں انھوں نے مولوی کا استحان دیا اور مولوی عالم کی جماعت میں شریک ہوئے ، لیکن زیادہ تعلیم گھر پر ھی دلائی گئی ۔ ان کے والد درس گاھوں کے ماحول سے مطمئن نہ تھے۔

صحافت بطور پیشه: والد کی بیماری نے مودودی کو زندگی کے تلخ حقائق سے دو چار کیا تو اپنے پاؤں پر کھڑا ھونے کی ضرورت کا احساس ھوا ، چنانچه ۱۹۱۸ء میں اپنے بڑے بھائی سید ابو الخیر مودودی (۱۹۱۸ء) کے همراه اخبار مدینه بجنور کے ایڈیٹر ھوے - سیاسی میدان میں تحریک خلافت (۱۹۱۹ء ببعد) میں حصه لیا اور اس سال خلافت (۱۹۱۹ء ببعد) میں حصه لیا اور اس سال هفته وار تاج ، جبلپور کے ایڈیٹر ھوے ، لیکن اخبار کے بند ھونے پر ۱۹۲۰ء میں واپس دھلی چلے کے بند ھونے پر ۱۹۲۰ء میں واپس دھلی چلے

۱۹۴۱ء میں مفتی کفایت اللہ صدر اور مولانا احمد سعید ناظم جمعیت علماے هند نے هفت روزه اخبار مسلم نکالا۔ مودودی اس کے ایڈیٹر مقرر ہوہے ، لیکن یہ اخبار بھی ۲۳ میں بند هو گیا اور سودودی اپنر بڑے بھائی ابو محمد مودودی کے پاس بھوپال چلے گئے اور قدیم و جدید علوم کا مطالعه شروع کر دیا ـ ۲۹۴ میں تحریک خلافت کے رہنما مولانا محمد علی جوہر سے ان کے مراسم پیدا ہو ہے، چنانچه ان کے اخبار همدرد میں کام کرنے کے لیر دھلی چلے آئے ۔ اسی دوران میں مولانا احمد سعید دهلوی نے الجمعیة جاری کر دیا اور مودودی کو دیرینه تعلقات کی پنا پر اس کی ادارت سنبهالنا پڑی۔ الجمعیة کی ادارت کا به دور ۸۹۹ وء تک جاری رها ۔ اسی زمانے میں مودودی نے اپنی مشہور کتاب الجہاد فی الاسلام مکمل کی ، جو قسط وار الجمعیة میں بھی چھپتی رهی ـ اس کتاب کی تالیف کے دوران هی میں مولانا مودودی

اس نتیجے پر پہنچےکہ دین اسلام کامل نظام زندگی ہے اور اسلام میں جہاد اس لیے فرض ہے کہ دین کو غالب نہ ہو کو غالب نہ ہو تو اسے غالب کرنے کی جدوجہد کی جائے۔

پر ۱۹۲۸ میں مودودی نے مسئلہ قومیت پر جمعیت علماے ہند کے موقف سے اختلاف کی بنا پر الجمعیة کی ادارت سے علیحدگی اختیار کر لی اور تصنیف و تالیف کے کام میں مصروف ہو گئے۔

نظریات و تصورات: جولائی ۱۹۳۱ء میں مودودی حیدر آباد دکن منتقل هو گئے اور اپنی کتاب تاریخ دکن اور دور نظام الملک آصف جاہ کے لیے مواد فراهم کرنے میں منہمک هو گئے۔ ۱۹۳۳ء میں انهوں نے رساله ترجمان القرآن کی ادارت اختیار کر لی ، جو ان کی وفات (۱۹۵۹ء) تک ان کی ادارت میں نکلتا رها اور اب بھی ان کے مشن کی تکمیل کے لیے جاری ہے۔ ۱۹۳۲ء سے مشن کی تکمیل کے لیے جاری ہے۔ ۱۹۳۲ء سے مارچ ۱۹۳۸ء تک مودودی حیدر آباد دکن سے ترجمان القرآن اکالتے رہے اور اپنے مشن کے لیے جدوجہد کرتے رہے۔ وہ ترجمان القرآن کے ذریعے جدوجہد کرتے رہے۔ وہ ترجمان القرآن کے دریعے جدوجہد کرتے رہے۔ وہ ترجمان کے مسامانوں کو دے دے تھر وہ یہ تھی:

۔ حاکمیت تمام تر اللہ تعالٰی کی ہے اور اسی کے قوانین کو دنیا میں غالب ہونا چاہیے .

ہ۔ مسلمانوں کی زندگیاں اسلام اور غیر اسلام
 کی پیروی سے دورنگی ہو گئی ہیں۔ انھیں اسلام
 کی پیروی میں یک سو اور یک رنگ ہونا چاہیے۔

سد دنیا کی امامت و قیادت گمراہ اور خدا سے منحرف لوگوں کے ھاتھوں میں چلی گئی ہے ، جس کے باعث دنیا فتنه و فساد سے بھر گئی ہے ۔ مسلمانوں کو اٹھ کر یه قیادت خدا کے نیک بندوں اور صالحین کے سپرد کرنا چاھیے.

س. مسلمان بنیادی طور پر اسلام کا مبلغ هوتا

ھے۔ اسے قرآن کی دعوت کو لے کر اٹھنا اور دنیا کو راہ ہدایت کا سبق دینا چاہیر.

مولانا مودودی کی دءوت اصلاح یہی تھی جسے وہ ترجمان القرآن کے ذریعر مسلمانوں میں پھیلاتے ر هے یہاں تک که اس نقظهٔ نظر کا حامل ایک گروہ پیداکر لیا۔ پھر انھوں نے برصغیر میں مسلمانوں کی سیاسیات میں بھی اپنے اصولی نظریات پیش کرنا شروع کیے ۔ انڈین نیشنل کانگرس اس وقت هندوستان میں متحدہ قومیت کا پرچار کر رهی تھی تاکه مسلمانوں کو اپنے اندر ایک وطنی قومیت کے تصور کے تحت جذب کیا جا سکر - اس وطنی قومیت کے علامہ اقبال بھی مخالف تھے۔ انھوں نے اسے دین اسلام کا کفن قرار دیا ۔ سودودی نے . بھی اس وطنی قومیت کی شد و مد سے مخالفت کی اور اسلامی قومیت کا نظریه پیش کیا ۔ ان نظریات ی تکمیل کے لیر ایک سرکز کی ضرورت تھی ، چنانچه ابتدا میں وہ دارالسلام پٹھان کوٹ میں . 55 [

مارچ ۱۹۳۸ء میں مودودی حیدرآباد سے پٹھانکوٹ جلے آئے تھے ، لیکن ۱۹۳۹ء میں وھاں سے منتقل ھو کر لاھور آگئے اور ۱۹۳۹-۱۹۳۰ء میں اسلامیه کالج لاھور میں اسلامیات کے پروفیسر مقرر ھوے .

مسئلهٔ قدومیت: مودودی کا ایک اهم کام قومیت کے تصور کو اسلام کی روشنی میں واضح کرنا تھا ؛ چنانچه آنھوں نے ترجمان القرآن میں ایک سلسلهٔ مضامین لکھا، جو بعد میں مسلمان اور موجودہ سیاسی کشمکش کے نام سے تین جلدوں میں کتابی صورت میں شائع ہوا ۔ اس نے کانگرس کے زیر اثر مسلمانوں کے خیالات میں بڑی تبدیلی پیدا کی .

جماعت اسلامی کا قیام : ۲۰ اگست و ۱۹۹۳ ع

میں انھوں نے جماعت اسلامی کے نام سے ایک جماعت لاھور میں قائم کی ، جو آج تک قائم ہے اور احیاے دین کے لیے جد و جہد کر رھی ہے .

قیام پاکستان کے بعد مودودی نے اپنر پیش نهاده مقاصد کے تحت پاکستان کو صحیح معنوں میں ایک اسلامی ریاست بنانے کی بھرپور جدو جہد کی ۔ پاکستان بننے کے بعد سب سے پہلا مسئله آئین سازی کا تھا۔ اس موقع پر جنوری ۱۹۸۸ء میں مودودی اور پاکستان کے دیگر هم خیال حضرات نے اسلامی آئین کی تحریک چلائی ، آئینی مسائل پر مضامین لکھے ، کتابیں قلمبند کیں ، تقریریں کیں اور اسلامی نظام کے نفاذ کی مہم چلائی تا آنکه اسلامی آئین کا مطالبه اتنا بڑھ گیا که مارچ و مو وء میں حکومت نے ایک قرار داد مقاصد یاس کرکے اس سطالیے کو تسلیم کر لیا۔ اس سلسلے میں مودودی کو گئی مرتبه حوالة زندان كيا جاتا رها - ١٩٥٣ ع مين ان كو فوجي عدالت کے ذریعر پھانسی کی سزا بھی سنائی گئی جو بعد میں منسوخ کر دی گئی۔ یه سزا ان کو ایک مضمون "قادیانی مسئله" لکھنے کی بنا پر سنائی گئی تھی۔ اس ابتلا پر الهوں نے بڑی استقامت کا ثبوت دیا .

۲۹۹۱ء میں پاکستان نے ایک آئین نافذ کر دیا جسے مودودی اور ان کی جماعت نے بھی تسلیم کیا۔ یہ آئین نافذ هو جانے کے بعد پاکستان کے عوام اس آئین کے تحت عام انتخابات کی تیاریوں میں لگ گئے اور ۱۵ فروری ۱۹۵۹ء کو عام انتخابات هو بھی گئے ، لیکن اکتوبر ۱۹۵۸ء میں فوج کے کمانڈر انویف جنرٹی محمد ایوب خان نے مارشل لا نافذ کرکے آئینی اور جمہوری حکومت کا تخته النے دیا۔ اس کے بعد آئین منسوخ کر دیا گیا اور تمام سیاسی جماعتوں کو خلاف قانون قرار

دے دیا گیا۔ فوجی حکومت ۱۹۵۸ء سے ۱۹۹۲ء تک قائم رھی۔ اس زمانے میں بھی مودودی اور ان کی جماعت کو آزمائشوں سے گزرنا پڑا۔ اس کے بسد صدر ایوب نے اپنا تیار کیا ھوا ایک آئین نافذ کیا جس کے نتیجے میں تمام سیاسی جماعتیں بحال ھوگئیں۔ نئے آئین کے تحت بنیادی حقوق نھیں دیر گئے تھے ، اس لیے مودودی نے دوسرے جمہوریت بسندوں کے ساتھ مل کر حقوق کی بحالی کے لیے ملک گیر مہم شروع کی ، جس کی وجہ سے ایوب خان کی حکومت نے ہ جنوری ۱۹۲۸ء کو جماعت خان کی حکومت نے ہ جنوری ۱۹۲۸ء کو جماعت اسلامی کو خلاف قانون قرار دے دیا اور مولانا مودودی اور ان کی جماعت کے پچاس رھنماؤں کو گرفتار کر لیا گیا، تاھم عدالت نے یہ ساری کاروائی خلاف قانون قرار دے دی۔ مودودی کو چوتھی مرتبہ عامی عرودی کی جوتھی مرتبہ عامی عیدالفطر کے موقع پر گرفتار مرتبہ عامی عیدالفطر کے موقع پر گرفتار مرتبہ عید عین عیدالفطر کے موقع پر گرفتار کیا گیا .

صدر ایوب کے حکومت چھوڑ دینے کے بعد دسمبر . ، ، ، ، ، میں ملک میں پہلی بار عام انتخابات هوئے ، جن میں جماعت اسلامی نے بھی حصه لیا ، لیکن اس جماعت کو کچھ زیادہ کامیابی نھیں ھوئی۔ ، ، ، ، ، کا انتخابات کے بعد وہ مسلسل بیمار رہے۔ دو بار گردے کا اپریشن کرایا ، لیکن بیماری نے ان کا ساتھ نه چھوڑا اور ستمبر ، ، ، ، کو ان کا انتقال ہوگیا .

مولانا مودودی همه گیر مقاصد کے انسان تھے۔
وہ زندگی بھر اسلامی اصولوں کے نفاذ کے لیے کام کرتے
رھے۔ وہ مسلمانوں کی نظریاتی تربیت اور اخلاق
اصلاح پر سب سے زیادہ زور دیتے تھے۔ ان کے زیر
اثر ایک سے زیادہ پلیٹ فارم ظہور میں آئے، مثلاً
طلبہ ، اساتذہ اور دوسرے گروھوں اور اداروں میں
ان کا رسوخ بیدا ھوا .

علمی کام : مودودی ایک بڑے مصنف بھی

تھے - ان کی چھوٹی بڑی تصانیف کی تعداد . ۸ کے لگ بھگ ھے - جس زمانے میں وہ جیل میں رھے ، انھران کی انھری نے قرآن مجید کی تقسیر تفہیم القرآن کی تکمیل کرنا شروع کر دی جر وہ برسوں سے لکھ رھے تھے - یہ تفسیر چھ جادوں میں شائع ہوچکی ھے .

مولانا مودودي كي پيهلي كتاب الجهاد في الأسارم کے بعد سب سے زیادہ مقبولیت رسالہ دینیات اور خطبات کو حاصل ہوئی۔ دیگر جن موضوعات پر انھوں نے قام اٹھایا ان میں قرآن کی چار بیادی اصطلاحین اور سنت کی آئینی حیثیت بھی شامل ہیں۔ اسلامی تعلیمات پر ان کے رساله دینیات کے علاوہ تفهیمات (تین جلدون میر)، مسئله چبر و قدر، اسلامی تہذیب اور اس کے اصول و مبادی اور اسلام کا نظام حیات خاص طور پر قابل ذکر هیں ـ سیاسیات میں تحریک آزادی هند اور مسلمان، اسلام کا نظریهٔ سیاسی ، مسئله قومیت اور اسلامی ریاست بهت مشهور هیں ۔ دستوری اور قانونی مسائل پر ان کی تصانیف اسلامی قانون ، بنیادی حقوق، ذمیوں کے حقوق اور اسلامی دستور کی بنیادیں عظیم علمی سرمایه هیں ـ اجتماعیات میں تحریک اسلامی کی اخلاق بنیادیں ، عدل اجتماعی ، شهادت حق ، تجدید و احیاے دین اور دعوت اسلامی اور اس سے مطالبات بهت نمایال هیں۔ تعلیمات میں نیا نظام تعليم ، اسلامي نظام تعليم ، خطبه تقسيم اسناد اور تعلیمات منتخب کتابین هین ـ معاشیات مین معاشیات اسلام ، سود ، مسئله ملكيت زمين ، اسلام اور جديد معاشى نظريات ، انسان كا معاشى مسئله اور اس كا اسلامی حل اور اسلامی معاشیات کے بنیادی اصول قابل ذکر هیں ـ معاشرت میں پرده، حقوق الزوجين، اسلام اور ضبط ولادت اور مسلم خواتین سے اسلام کے مطالبات زیادہ مشہور ھیں .

غرض اسلامی نقطۂ خظر سے ان کا علمی میدان میں کام بہت وسیع ہے۔ اس علمی کام کے ذریعے خدمت اسلام پر ان کو البینی مشہد اور فیصل ایوارڈ ، بھی ملا تھا جو انھوں نے ادارہ معارف اسلام لاھور کے حوالے کر دیا .

مودودی نے احیا ہے اسلام کی جو دعوت ہیش کی اس کے اثرات ، جہاں اپنے معاشر ہے کے تمام طبقات میں پھیلے ، وھاں ملک سے نکل کر دیگر ممالک اور معاشروں میں بھی پہنچے ۔ دنیا میں مختلف اسلامی تحریکات میں ان کے افکار کو بہت پذیرائی حاصل ھوئی اور ملک کے اندر اسلامی ذھن رکھنے والا وسیع طبقہ متأثر ھوا .

وہ اپنے علمی اور فکری کام کی بنا پر رابطۂ عالم اسلامی کے بھی رکن تھے جس کے اجلاسوں میں وہ اکثر شرکت کرتے اور عالم اسلام کے مسائل میں مشورے دیتے ۔ ان کے افکار اور مشن پر متعدد یونیورسٹیوں میں اب بھی کام ہو رہا ہے .

مآخل: صدیقی: المودودی؛ (۱) اسعد گیلانی:
مولانا مودودی سے ملیے؛ (۲) وهی مصنف: سید مودودی،
دعوت و تعریک؛ (۳) وهی مصنف: سید مودودی: بچپن،
جوانی، بژهاپا؛ (۳) انیس احمد؛ Who is Maududdi!
(۵) ثروت صولت: مولانا مودودی؛ (۲) مریم جمیله:
(۵) ثروت صولت: مولانا مودودی؛ (۲) مریم جمیله:
انماری: Who is Maududi! (۵) خورشید احمد و ظفر اسعلق انماری: Studies in Honour of Maulana Maududi!
انماری: Introducing Maududi: ابوالاعلی مودودی؛ (۱)
(۹) علی سفیان آفاقی: ابوالاعلی مودودی؛ (۱)
معمد یوسف: مولانا مودودی، اپنے اور دوسروں کی معمد یوسف: مولانا مودودی، اپنے اور دوسروں کی انظرمیں؛ (۱۱) عبدالرحمان سید: سید ابوالاعلی مودودی؛
مسلمان: (۱۲) عبدالرحمان سید: سید ابوالاعلی مودودی؛
مسلمان: (۱۲) وهی مصنف: تحریک آزادی هند اور

تجدید و احیاے دین؛ (م ) لغار زیدی : بچوں کا مودودی ؛

(۱۲) مجیب الرحمان شامی: قومی دانجست (مودودی نمبر)؛
(۱۵) تعیم صدیقی: ماهامه سیاره (مودودی نمبر)؛ (۱۸)
متیر احدمنیر: آتش فشان (مودودی نمبر)؛ (۱۹) اسعد
گیلانی: Maududi, Thought and Movement؛ (۲۰)
سیدنقی علی: مولانا مودودی کا عهد.

### (سید اسعد گیلالی)

مودون: علاقه موریا کا شہر، جو مسینیه \* کی جنوب مغربی حد پر، جزیرهٔ ساپینزه (Sapienza) کے شمال کے بالمقابل راس اکریتاس (Akritas) کے شمال مغرب میں تقریباً ، ہ کبلو میٹر پر کوه طومیوس (Tomeus) کے دامن میں آباد ہے ۔ زمانهٔ قدیم کی به نسبت قرون وسطیٰ میں مودون عظیم تر اهمیت کا مالک تھا۔ شہر کی عمله بندرگاه، جو معختلف بلندیوں کی چٹانوں سے گھری ہوئی ہے اور معفوظ ہے، مدتوں دیار مغرب سے بحیرہ روم کے مشرقی کنارے کو جانے والے جہازوں کے لیے پناه گاه اور اور رسد حاصل کرنے کا مرکز بنی رهی ، اسی لیے اور رسد حاصل کرنے کا مرکز بنی رهی ، اسی لیے عام مسافروں کے علاوہ بکثرت عیسائی زائرین نے عہی اس شہر کا ذکر کیا ہے اور اپنے سفر ناموں میں اس کے نقشے بھی دیے ھیں .

الادریسی نے اپنے جغرافیے میں ، جو ۱۵۵۸ اوجر ۱۵۵۸ عیں مکمل ہوا اور صقلیہ کے بادشاہ روجر دوم کے نام معنون ہے ، یونان کی بہت سی بندرگاھوں اور شہروں کا ذکر کیا ہے۔ اس فہرست میں مودون بھی شامل ہے۔ وہ بتاتا ہے کہ یہ ایک قلعہ بند شہر ہے ، جس کا قلعہ سمندر پر کہ یہ ایک قلعہ بند شہر ہے ، جس کا قلعہ سمندر پر مشرف ہے (Gèographic d' Edrisi) عبر ایکسیاس (Alexius) سوم کے ساتھ ہو ہو ہو عیں الیکسیاس (Alexius) سوم کے ساتھ ہو ہو ہو عیں جو معاہدہ ہوا اسکی رو سے بندقیہ کو اس جزیر سے کے ساتھ آزادانہ تجارت کرنے کا حق حاصل ہوا۔ کے ساتھ آزادانہ تجارت کرنے کا حق حاصل ہوا۔

ھاتھوں اور پھر ہم ہ ا ع میں نارمنوں کے ھاتھوں شدید تاراجی کا سامنا کرنا پڑا۔ اس کے بعد وہ آھستہ آھستہ آھستہ منبھل گیا۔ جب صلیبیوں نے م ، ۲ ء میں قسطنطینیہ پر قبضہ کیا اور اُن علاقوں کی تقسیم عمل میں آئی جو پہلے بوزنطی سلاطین کے قبضے میں میں تھے تو مودون اھل بندقیہ کے ھاتھوں میں چلا گیا اور تقریباً تین صدیوں تک اُن کے قبضے میں رھا۔ یہ تین صدیاں ھی اصل میں اس شہر کا رھا۔ یہ تین صدیاں ھی اصل میں اس شہر کا عمدرزریں ھیں۔ اس کے تاجر حکرانوں نے اس کا انتظام قابلیت سے کیا۔ سابق میں یہ شمر بعری قزاقوں کا اڈہ تھا .

پندرهویں صدی عیسوی میں مودون کی آبادی مخلوط تهی ، جس میں یونانی ، مغربی یورپ والر يهودى، البانوى، ترك اورخانه بدوش (جپسى) شامل تھر ۔ تقریباً اسی زمانے میں مودون میں جیسیوں کی ایک بستی کے موجود ہونے کا بھی پتہ ملتا ہے۔ یه لوگ گیپه (Gyppe) کے علاقے سے آئے تھے، جو مودون سے کوئی چالیس میل پر واقع ہے ۔ ان کا بیان یه تهاکه وه وهاں سے دین عیسوی کی وجه سے بھاگ نکلے ہیں اور سب ملکوں میں جائے پناہ تلاش کر رہے ہیں۔ ان کے پاس پاپائے اعظم کا ایک سفارشی فرمان بھی تھا کہ انھیں یہاں جائے پناہ دی جائے Die Pilgerfahrt des Ritters Arnold Von Harrff) ، عليع E.v. Groote كولون . ١٨٦٠ ص XXVIII ، . - (1 mm : (51 A 9 m) 1 4 ( Z.D.P.V. : 44 4 4 بہر حال حقیقت واقعه یه ہے که مودون کے جیسی ۱۵۰۰ء کے بعد اجتماعی طور پر مسلمان ہو گئر ۔ سترہویں صدی کے اواخر میں ان کا بڑا حصہ عیسائی بن گیا۔ ۱۵۱۵ء کے بعد وہ پھر مسلمان ہو گئر اور ۱۸۲۱ء کے بعد انھیں بھر عیسائی بنا لیا گیا .

چودھویں صدی عیسوی کے نصف دوم،میں

مودون کی آبادی میں قابل لحاظ اضافه هو گیا كبونكه پيلو پونيسيه [الادريسي: بلبونس] كے بہت سے عیسائی اور یہودی ، جو ترکی تسلط سے بچنا چاهتر تهر ، اس شهر میں آکر پناه گزین هوے ۔ اگرچه به شهر محفوظ رها ، لیکن اس کے اطراف کے علاقر نے ، جو بالکل میدان ہے ، ترکوں کے ھاتھوں سخت نقصان اٹھایا ، مثلاً ترکوں نے اس میدانی علاقر پر تقریباً . ۸م و ع میں حمله کیا اور وھاں کے تمام زیتون کے درختوں کو جلا کر تباہ کر دیا ۔ پندرھویں صدی عیسوی کے آخری عشروں میں جمهوریه بندقیه (وینس) کو مودون اور اپنر دیگر مشرقی مقبوضات کے متعلق ، جن پر عرصر سے · ترکوں کی نظر تھی ، بہت کچھ تشویش کا سامنا رها ـ ٩ ٩ م م ع مين امير البحر انطونيوس جريماني (Antonios Grimani) کو اپنی حکومت کی طرف سے ھدایت مل که مودون کی ترکوں سے حفاظت کر ہے۔ اس سال ماہ جولائی میں ترکی بیڑہ مودون کے نواح میں پہنچا اور بندقی (وبنسی) بیڑے کے ساتھ مقابلر شروع ہو گئے ۔ ایک لڑائی میں ، جو مودون کے قریب ۸ اگست و و م ۱ عکو هوئی ، اندریاس لوریدانو (Andreas Loredano) نامي بندقي ، جو قرفس (Corfu) کا گورنر تھا ، ترکوں کے ماٹھ آیا اور قتل كر دياكيا ـ اس پر ايك اور امير البحر ميلشير تريويزانو (Melchior Trevisano) کو جمہوریهٔ بندقیه کا حکم ملاکه مودون اور دیگر مشرقی مقبوضات کی مدافعت کرے ۔ ساتھ ھی جمہوریہ نے کوشش کی که ترکوں سے صلح ہو جائے ، لیکن یہ کوششیں ناکام رہیں ، کیونکہ سلطان با یزید دوم کی شرطیں بندقیہ کے لیر ناقابل قبول تھیں۔ دیگر مطالبات کے ساتھ سلطان نے مودون کی حوالگی چاھی تھی۔ اس اثنا میں ۳ مارچ . . ه ۱ ع کو ترکوں نے میرونه (Merona) کے چھوٹے سے قلعر پر قبضہ کر لیا ، جو مودون

سے زیادہ دور نہیں۔ مودون کے گورنر مارکوس جبریل Marcus Gabriel نے ۱۸ فروری ۱۵۰۰ءکو ایک رپورٹ حکومت بندقیہ کے پاس بھیج دی تھی کہ شہر کی حالت پتلی ہے اور مودون کا محافظ دسته ترکوں کا مقابلہ کرنے کے لیے ناکافی ہے اور یہ کہ کسی مؤثر مدافعت کے لیے چار هزار تربیت یافته سپاهیوں کے علاوہ توپیں ، هتھیار اور خاص کر گولی بارود درکار ہے ، جو اس شہر میں میسر نہیں .

بندقیہ نے اپنی خراب مالی حالت کے باوجود مودون کو مطلوبه رقم ، سپاهی اور توپ خانه سهیا کیا۔ اس اثنا میں ترکی بیڑا بھر مودون کے سامنے آ نمودار هوا اور خود سلطان با يزيد دوم ساز وسامان سے اچھی طرح لیس فوج لیے کر خشکی کی راہ سے شہر کے سامنے پہنچا ۔ ہندقی بیڑے نے امیر البحر هيرونيموس كنتراني (Hieronymus Contarini) كي س کردگی میں سرم جولائی ۱۵۰۰ء کو سودون کا معاصرہ توڑنے کی کوشش کی ، مگر اسے بھاری نقصان کے ساتھ ہسیا ہونا پڑا۔ امیر البحر کنترانی کا بیان ہے که ترکی بیڑے کا توپ خانه بہت عمدہ تھا۔ ادھر مودون کی محصور فوج قلت رسد کے باعث اس حالت کو پہنچ گئی که مزید مقاومت کے قابل نه رهی ـ چار بندقی جہاز ترکی بیڑے کو جُل دے کر اس کے اندر سے گزرگٹر اور بندرگاہ پہنچ کر رسد ، سیاهی اور گولی بارود پہنچائی ، لیکن اس سے شہر کی قسمت ہلے نه سکی۔ چار هفتے کے معاصرے کے بعد ، جس میں شہر پر بڑی توپوں کی مدد سے کوله باری کی گئی تھی ، ترکوں نے شہر پر عام هله بول دیا اور اتوار و اگست ۱۵۰۰ کو بندتی فوج اس حملے کے سامنے ہتھیار ڈال دینے پر مجبور هو گئي .

جوسپاهی اور باشندگان شهرکی مدافعت کی آخری

گهڑیوں میں کھیت نہ رہے ، انھیں بھاری مصائب سے دو چار ھونا پڑا۔ (یونانی بیان ہے کہ) کچھ ترکوں کے حاتھوں تلوار کے گھاٹ اترے اور باقی غلام بنا لیے گئے اور تھوڑے سے ھی بھاگ کر بچ سکے - ترکوں کو جس قدر اسیران جنگ کے ھاتھ آئے کی توقع تھی اس سے بہت کم انھیں ھاتھ لگے کیونکہ بندقیہ والوں نے پہلے ھی مودون سے ھزاروں بوڑھوں ، عورتوں اور بچوں کو اقریطش (Grete) اور زنتہ (Zante) کی طرف منتقل کر دیا تھا۔ شہر کے قبضے پر جو لوگ ھاتھ آئے ، ان میں مودون کا رومن کیتھولک ہشپ آندریاس قالکس بھی تھا اور متعدد بندقی معززین، نیز بعض دیگر مقاموں کے اعلیٰ عہدے دار بھی تھے .

مودون پر ترکی قبضے کی اطلاع جب دارالسلطنت میں پہنچی تو سارے بندقیہ میں عمیق رنج کی لهر دور گئی؛ چنانچه اس مایوسی کا مشاهده اس تحریر میں کیا جا سکتا ہے جو Doge Augustino Barbarigo نے مسمبر کو اس تباھی کے وقت پاہاے اعظم اور دیگر عیسائی فرمانرواؤں کے نام بهیجی .. بندقیه والوں کی واحد تسلی اس جهوئی آس پر تھی که ان کا بیڑا مکرر مودون پر قبضه کر لرگا۔ جلد هی بندقیه کی سینٹ میں یه مسئله پیش کیا گیا که مودون کی جو آبادی بچا کی گئی تهی ، اس کا ایک حصه سفاونیه (Cephalonia) میں بسا دیا جائے ۔ ادھر سلطان بایزید دوم نے مودون کے قبضر کو ، جہاں کی قلعہ بندیوں کو اس نے ہجا طور پر استعجاب کی نگاہ سے دیکھا ، خدا داد نعمت خیال کیا۔ جب وہ فاتحانه حیثیت سے شہر میں داخل هوا تو اس کا ایک حصه مدافعت کنندگان کی لگائی ہوئی آگ سے ابھی تک جل رہا تھا ۔ مودون کے بھاگے ہوے پتاہ گزین جزیرہ زنتہ (جاجنت) ، سے کئی دن تک اس آتشزدگی کو دیکھتر رہے جو

ان کے مکانوں کو جلاتی رہی۔ سلطان با یزید نے اس ینی چری کو ، جو سب سے پہلر مودون کی فصیل پر چڑھا تھا ، سرکن بک کے درجر پر ترقی دی [بونانیوں کا بیان ہے که] پھر [سلطان بایزید نے عیسائیوں کی بھاری تعداد کو ته تیغ کرا دیا] اور شہر کے [معروف مرکزی حصر میں ایک مسجد تعمير كرائي] ـ ١١ اگست ١٥٠٠ كو وه نئي مسجد میں نماز شکرانه ادا کرنے کے لیے خود حاضر ھوا۔ جلد ھی اس نے مودون کو دوبارہ آباد کرنے پر توجه کی ، جس کی فصیایں از سر نو تعمیر کرائی گئیں ۔ پیلو پونیسیه کے در گاؤں کو سلطان نے حکم دیا که پانچ پانچ خاندان مودون میں ہسنر کے لیر روانه کرے۔ یہاں کی آمدنی مکه معظمه کے لیے وقف کر دی گئی۔ سلطان با یزید ایک مختصر قیام کے بعد اس نئے مفتوحه مقام سے روانه هوگیا اور مودون کے آخری بندتی گورنر مارکوس جبریل کو قیدی بنا کر اپنر ساتھ لر گیا ۔ اس نے اس کی جان بخشی کی تاکه آئندہ اس سے کام لے سکے ۔ ترکی مؤرخ سفاعی نے ، جو سینوپ كا باشنده تها [١٥٠١ء سے يقيناً پہلے] ايك تاريخ (فتح نامه اینه بخلی و مودون) لکهی، جس میں شہر لپانتی Naupactos) Lepante) اور مودون کی فتح کے حالات میں ۔ منشی سید محمد نے بایزید کی فتع مودون کے جو مختصر حالات لکھے ہیں ، اس میں بھی ان اہم کاسوں کو نظر انداز نہیں کیا آ گیا جو فتح کے وقت سلطان نے انجام دیے تھے (F. Babinger ، در . G. O. W. در . ۴. و ۱۹۰۹ ص ويم).

پاپائے اعظم ہفتم کے بھتیجے ایبے فرابرناردو سلبياتي (Abbot Fra Bernardo Salbiati) کي اعلي كمان مين ايك جهوڻا سا بيڙا تيار كيا۔ دو یونانیوں نے، جو سودون کی بندرگاہ میں ساسور تھے ، نیز ایک اور بوئانی بوحنا اسکندلیس (Johannes Skandlis) نے ، جو جزیرہ زنته کا ہاشندہ تها اور جس کا باپ مودون میں افسر چنگی رہ چکا تها ، اس کوشش میں مدد دی - بادری سلبیاتی کا بحری بیڑا ، جس کے ساتھ دو تجارتی جہاز بھی تھے اور ان میں سپاھی چھپائے ھوے تھے ، ساپینزا Sapienza کی طرف روانه هوا ـ سورماؤں کے جنگی جہاز اس جزیرے کے گرد و نواح میں چھپا لير گئر - جهاز يوحنا اسكندليس كي سركردگي مين ہندرگاہ مودون پہنچے ۔ بتایا یہ گیا کہ ان تجارتی جهازوں میں کچھ تو بیوپاری هیں اور کچھ ینی چری (ترکی) سپاهی هیں ۔ ان کو بغیر دشواری کے یہ اجازت سل گئی که بندرگا، پر اتریں اورورات برج میں گزاریں جو بندرگاہ کے قریب تھا۔ اس طرح اسکندلیس کی فوج اس ترکی دستے کو ، جو برج کی حفاظت پر متعین تھا ، آسانی کے ساتھ مغلوب کر لینر میں کامیاب ہو گئی اور بعد ازاں اس نے قریب قریب سارے شہر پر قبضه کر لیا ۔ باقیمانده ترکی فوج اس محل میں قلعه بند هو گئی جو پہلر بندقیہ کے حکام کا انتظامی مسکن تھا۔ اس فوج نے اسکندلیس کا ڈٹ کر مقابلہ کیا ۔ اس دستر کو کامل طور پر شکست دینر کے لیر مسیعی سورماؤں کو ان جنگی جہازوں کی ضرورت تھی جو جزیرہ ساپنزا کے قریب چھپر ہوے تھر۔ یہ مودون پہنچے ، لیکن کانی دیر سے اور شہر پر گوله باری شروع کی ـ ابهی انهوں نے آتش بازی شروع هی گی تهی که ایک طاقت ور ترکی بیژا نمودار هوا؛ للهذا مسيحي سورماؤل اور اسكندليس نے

مودون کا پنڈ چھوڑ دیا ، تاهم وہ سوله سو آدمیوں کو قیدی بنا کر اپنے ساتھ لانے میں کامیاب هوئے.

کی ملازست میں ایک همپانوی فوج نے همسایه شہر کورونی (Koroni) پر قبضه کر لیا تھا۔ اس لیے یه زمانه مودون کے ترکوں کے لیے بڑا هی نازک دور تھا ، لیکن اس کے بعد کافی طویل عرصے تک نسبة امن رھا۔ اولیا چلبی نے ۱۹۹۸ء تا میں موره کی سیاحت کی تھی۔ اس کے سفر نامے میں مودون اور اس کے نواحی علاقے کے متعلق قیمتی معلومات موجود هیں۔ اس کے برخلاف ماجی خلیفه (م۱۹۵۸ء) نے جو معلومات دی هیں ،

مهر و ع میں ترکی اور بندقیه میں جنگ چهارگئی ـ اس میں جرمنوں، پولستانیوں اور روسیوں نے بھی بندقیہ کے حلیف کے طور پر حصہ لیا۔ اس جنگ کے دوران میں سارے جزیرہ نما مورہ کے ساتھ مودون بھی دوبارہ بندقیہ والوں کے هاتھ آیا - ۱۹۸۹ء میں جنرل فرانسسکو موروسینی Francesco Morosini نے پونانی ، نیز جرمن فوجوں کی مدد سے اس مقاومت کو توڑا جو شہر کا ترکی محافظ دسته برابر شدت کے ساتھ کیے چلا جا رہا تھا۔ اس نے جمہوریہ آدریائیق کے حق میں نثر سرمے سے اس پر قبضہ کرنے میں کامیابی حاصل کی۔ شہر پر قبضه کے بعد وهاں کی جامع مسجد ایک گرجا بنا دی گئی ۔ ترکوں نے 1799ء میں کارلووتز Carlowitz کی صلح کے بعد تسلیم کیا که مودون ایک بندتی مقبوضه هے۔ بعد کے سالوں میں بندقیہ والوں نے اس شہر کو ، جو ترکی قبضر کے دوران میں تجارتی اور دیگر اعتبارات سے بہت خسته حال هو گيا تها ،

اپنی اصلی حالت پر لانے کے لیر ہر ممکن کوشش کی - ان سات بڑے انتظامی صوبوں (Camera) میں ، جن پر بندقیوں نے پورے مورہ کو تقسیم کیا تھا ، تيسرا صوبه مودون کا تها ـ يه صوبه اپني نوبت پر چار اضلاع میں منقسم تھا (فناری ، آرقادیا ، نوارینو اور مودون) ـ ایک رپورٹ ، جو و مستبر . و و و ع کی مؤرخه هے ، هم تک پہنچی هے - به اس مردم شماری سے متعلق ہے جو بندتی افسروں نے ضلم مودون میں کرائی تھی۔ اس سے بتا چلتا ہے که یهان آبادی مین ایک ناقابل تصور تخفیف ہو گئی تھی۔ اس دستاویز کے مطابق اس پورے انتظامی ضلع کے ۲۱۸ دیمات میں، جن کے نام کے ساتھ آبادی بھی اس میں درج ہے ، کل گیارہ ہزار دو سو دو آدمی بستے تھے ۔ خود مودون اور اس کے قلعر میں ۲۳۹ نفر تھر ، جن میں سے چند لازما مسلمان بھی هوں گے۔ سترهویں صدی عیسوی کے اواخر اور اٹھارھریں صدی کے اوائل میں ضلع مودون میں موجود دیہات کی ایک بڑی تعداد کے نام ترک شخصیات کے نام پر تھر اور ان میں سے بعض تو آج تک برقرار هیں ـ یه دیمات اصل میں ان ترک شخصیتوں کی جاگیر تھے جن کے اسماء رفته رفته مقاموں کے نام بن گئے.

موروسینی کی فتح کے بعد ، جس کے یادگاری کتبے اب تک باق هیں ، یه شهر انیس سال بندقی قبضے میں رها ۔ ۱۵۱۵ء میں صدر اعظم علی کومورتزی نے تھوڑے سے وقت میں متعدد یونانیوں کی تائید سے نه صرف مودون بلکه تقریباً پورا موره چهین لیا ۔ نوارینو نیز آن قلعوں کے باشندے ، ترکوں کی آمد آمد پر نیز آن قلعوں کے باشندے ، ترکوں کی آمد آمد پر میرون میں یہاں سے بھاگ کر شهر مودون میں پناہ گزین هوے تھے که وہ زیادہ

کے راسخ العقیدہ بطریق گریکوری (Gregory) اور دیگر سرداروں کی کمان میں ہوگی ۔ مودون کا اور نیز كوروني (Koroni) و نيوكسترون (Neokastron) ك قریبی قلعوں کا محاصرہ کر لیا۔ موسم بہار کے آغاز ھی سے جزائر ایونٹین کے یونانی ان کی مدد کو آ گئے ، اور کچھ عرصه بعد "محبان یونان" (Philhellenes) اور مشرق یورپ کے یونانی بھی آن پہنچر - ۱۸ مئی ۱۸۲۱ء کو یونانی جہازوں نے سپتزیه Speziots کے کپتانوں نکولاؤس مپوطاسیس Nikolaosu Mpotasis اوراناسطيطيوس كلادرسطوس Anastasiou Koladrutsos کے زیر کان محاصرہ کیا تو روسیوں نے سخت نقصان اٹھایا اور وہ اپنر توپ خانے کا بڑا حصہ چھوڑ دینر اور نوارینو (Navarino)کی طرف بھاگ جائے پر مجبور ہوگئے ۔ پھر وهاں سے بھی وہ باقیماندہ روسی فوج اور چند ممتاز یونانیوں کے ساتھ مورہ کو خیربادکہ کر چل دیر۔ کئی سال بعد تک مودون کے ترک ایسی مختلف توپیں دکھایا کرتے تھرجو انھوں نے ١٤٦٩ء میں روسیوں سے چھینی تھیں۔ با وثوق مآخذ سے معلوم ہوتا ہے کہ سودون کی ترکی آبادی ، ۱۸۲۰ کے لک بھگ چار سے پانچ سو تک سپاھی مہیا کر سکتی تھی ۔ اس زمانے میں شہر کے ترکوں میں على آغا نامي ايک شخص دولتمندي اور ديگر صفات کے باعث ممتاز تھا۔ مودون کے اطراف میں سب یونان آباد تهر ـ یه علاقه ترکی (جاگیردارون) کا تھا۔ اس میں یونانی کاشت کرنے تھے۔ ١٨٢١ء تا ١٨٢٤ع كے زمانے ميں جب يونانيوں نے ہفاوت کرکے آزادی کے لیے جنگ کی ٹو ان کی وہ ساری کوششیں جو اس شہر پر قبضے کے لیے عمل میں لائی گئیں ، ناکام رهیں ۔ مارچ ١٨٢١ء كے اواخر میں پیلو پونیسی فوجوں نے میتھون Methone کی کمان میں مودون کی ناکه بندی کی ، لیکن نه

مستحکم تھا۔ جلد ھی ترکی بیڑے اور بری فوج نے شہر کا معاصرہ کر لیا۔ مختصر مقاومت کے ، بعد مودون نے اطاعت قبول کر لی۔ مودون کے اطراف کے متعدد باشندے مسلمان ہوگئر ۔ سابقاً مودون یا مضافات میں جن ترکوں کی جائدادیں تھیں ، وہ انھیں ایک حکم سلطانی کی رو سے دلا دی کئیں ۔ 1218 کے معاهدہ بسارووتز Passarowitz نے مودون مستلک ٹرکوں کو دلا دیا۔ 1210ء کے امادمر سے شہر بھر سنبھلا۔ ١٥٢٥ء کے بعد سے مودون اور شمالی افریقہ کے ملکوں ، خاص کر الجزائر و تونس کے ماین گہرے تجارتی تعلقات قائم هوگئر - پهلر بهي يه تعلقات موجود تهر ، لیکن اتنے اهم نه تھے جیسا که اب قائم هوگئے۔ ۱۷۹۸ تا ۱۷۹۸عکی ترکی روسی جنگ میں مودون نے نئے سرے سے بھر کچھ اھمیت اختیار کی۔ روسي لغثنن جغرل جارج ولاديمير دولكوركي نچ یا میں پانچ George Vladimir Dolgoraki سو روسی ، ڈیڑھ سو جبل اسود (مونٹی نگرو) والوں اور ایک سو یونانیون (زیاده تر مینوتیون) کی مدد سے مودون کا محاصرہ کیا ۔ ترکی دستر میں آٹھ سو ینی چری تھے ۔ اس میں شہر اور اطراف کے بہت سے ہتھیار چلا سکتے کے قابل ترک بھی شریک عو گئے ۔ قلعے کے دمدے اس وقت اچھی حالت میں تهر \_ گوله بارود اور مامان رسد بهی وهان بهت تها . معاصره لمبي مدت لک جاري رها . اس کشمکش میں دولوں طرف سے توہوں کی گوله باری پر اکتفاکی جاتی رهی ـ زومیوں نے بحری ست سے بھی دو جنگی جہاز استعمال کیے۔ مئی ۲۹ یا ۶ کے اواخر میں مورہ کے اندرونی علاقر کے ترک اور البانوی بھی مودون کے معصور ترکوں کی مدد کو آگئر ۔ اس کمک کو آتا ہوا دیکھا تو محصورین نے نکل کر بڑی جانبازی کا ایک حمله کیا ۔ لڑائی میتھون

تو ترکی محافظ فوج ، اور نه هی شهر کی هتهیار بند ترک آبادی کو اس سے کوئی گھبراھٹ ھوئی بلکه اس کے برعکس وہ باہر نکل کر چاروں طرف دھاوے مارنے ، اور یونائیوں کی تحریک آزادی کی ترقی کو روکنے کے لیے ہر ممکن کوشش کرنے لگر ۔ مودون کے ترکوں اور محاصرین کے درمیان متعدد خونریز معرکے پیش آئے۔ جولائی ا ۱۸۲۱ء میں ترکی جہازوں نے مودون کو سامان رسد پہنچانے کی جو کوششیں کیں، وہ ناکام رہیں ۔ ٨ اگست ١٨٢١ء كو مودون كے تركوں نے فيصله کیا که اپنے نیوکسترون والے بھائیوں کی مدد کو جائیں ، لیکن اس اثنا میں یونانی محاصرین کے سامنر هتهیار ڈالنر پر مجبور هو چکر تهر - مودون اور نیوکسترون کی شاهراه پر ۸ اگست ۱۸۲۱ءکو ایک لڑائی هوئی جس میں ایک بڑا یونانی سردار Constantine Pierrakos Mawromichalis نامي مارا گیا ، یه مینه Mainote کے ایک ممتاز خاندان کا فرد تھا۔ اسی دن یونانیوں نے نیوکسٹرون پر تبضه کیا ۔ لیکن آهسته آهسته انهوں نے مودون کا مجامرہ اٹھا لیا اور ترکی بیڑے کی بار بار کی مدد کے باعث شہر مدافعت کو جاری رکھنر کے قابل رها .

جب محمد علی پاشا (مصری) کے متبئی ابراهیم پاشا نے یونانی بغاوت کو کچلنے اور مورہ میں اس قائم کرنے کی مہم شروع کی تو اس نے مودون اور اس کے مضافات کو اپنا باقاعدہ جنگی مرکز بنایا۔ اس کی فوجیں وہاں می فروری ۱۸۲۵ کو اتریں اور انھوں نے وہاں خندتیں اور مورچے بنا لیے۔ ابراهیم پاشا کے تحت مودون جنگی کاروائیوں کا ابراهیم پاشا کے تحت مودون جنگی کاروائیوں کا مرکز بنا رہا ۔ ۸ اکتوبر ۱۸۲۸ء کو فرانسیسیوں نے میزون Maison کے زیر کمان اس سے یہ شہر خھین لیا۔ ۱۸۳۳ء تک فرانسیسی وهیں رہے اور

اس سال وهال سے نکل آئے۔ تب سے مودون یونانیوں کے پاس ہے .

مآخل: دیکھے بذیل مادہ، در آر لائیڈن، بار اول. (NIKOS A. BRES)

\* مؤذّن: ركّ به مسجد، نيز اذان.

مُور : ایک مبهم سا نام ، جو انیسویں صدی عیسوی تک بھی مختاف ممالک کی شہری مسلم آبادی کے بعض گروھوں ، بالخصوص شمالی افریقہ کے ان باشندوں کے لیر مستعمل هوتا رهاجو بحیرہ روم کی بندرگاهوں میں آباد تھے ۔ غالباً یه لفظ اُنیقی الاصل ھے ، جو زمانۂ قدیم میں ممالک بربر کے باشندوں کے مقامی نام کے مترادف تھا اور جسے رومیوں نے موری Mauri کی شکل میں لقل کیا (سٹراہو Strabo ، 2: هری کی اصطلاح، جو رومن عام طور پر بربر باشندوں کے لیر استمعال کرتے تهر ، اهسته آهسته مورو (Moro) کی شکل میں هسپالیه میں جا پہنچی ؛ چنائچه پورے اسلامی دور میں جزیرہ نماے اندلس کے لوگ عرب فاتحین اور ا جبل الطارق کے اس بار سے آ کر حسیائیہ میں آباد هوتے والے مستعرب عربوں کو مورو (Moros) کے نام هي سے پہچانتے تھے ۔ يه نام مختلف يورپي زبانوں میں بھی شامل ہو گیا ، یعنی فرانسیسی میں مورے (Maures) ، انگریزی میں مورز (Moors) ، جرمن میں مورین (Mauren)، هسپائیه پر مسیحیوں کے دوبارہ قبضے (Reconquista) کے وقت مورسکو Morisco کے نام کا اطلاق هسپانوی مسلمانوں (عموماً باطنی طور پر مسلمانوں) پر هوتا تها جو . وو وع کے قطعی اخراج تک اس ملک میں مقیم رمے ـ مورسكو زياده تر شمالي افريقه ميں منتقل هوگئے جہاں کے لوگ انھیں اندلسی کہتے تھے، لیکن عیسائی سیاح انھیں مور کے عمومی نام سے یاد کرتے تھے. الغرض موجوده زمائے میں اهل يورپ

شمالی افریقه کے هسپانوی مہاجروں اور وهاں کے دوسرے مسلمانوں میں امتیاز نہیں کرتے ، بلکه شمالی افریقه کی بندرگاهوں میں آباد سارے شہری باشندوں کو مور کہتے هیں۔ تب سے یه لفظ عام معنوں میں ان حضری مسلمانوں کے لیے استعمال هوتا هے جو بحیرہ روم کے مغربی سرے کے شہروں میں آباد هیں [دیکھیے لفظ مور کا موری حمام میں آباد هیں [دیکھیے لفظ مور کا موری حمام بسی تراکیب میں استعمال].

ان تمام عربوں اور بربروں کو ، قطع نظر اس سے که وہ خالص عرب یا بربر هیں یا ان کے اندر حبشی خون کی آمیزش هے ، مور هی کہا جاتا هے جو ایک طرف تو شمال میں سینیکال کے اس صوبے میں آباد هیں جسے فرالسیسوں نے اب موربتانیا کا قدیم نام دیا اور دوسری طرف جنوبی عرب کے باشندوں اور سنگھالیوں کی باهمی مناکعت سے پیدا هونے والی مخلوط النسل قوم کو جس کی ایک اهم نو آبادی لنکا میں هے [۱۱۹ عکی مردم شماری کی وسے آبادی تقریباً دس لاکھ].

(E. LEVI-PROVENCAL)

موروں کے ملک کو موریتانیا کہتے ہیں۔ یہ نام یا ننیقی زبان کے لفظ Mauharim (مغاربه) سے ماخوذ ہے ، یا اغلب یہ ہے کہ وہ ایک قبیلے کے نام سے لیا گیا ہے جو زمانۂ قبل مسیح میں شمالی افریقہ میں سکونت پذیر تھا۔ قدیم زمانے میں یہ نام شمالی مراکو (Mauretania Tingitana) اور مغربی الجزائر (Caesarean Mauretania) کے لیے استعمال ہوتا تھا۔ زمانۂ ما بعد میں اہل یورپ نے اس لفظ کے معنی میں اتنی توسیع کر دی کہ بحیرہ روم صحرائی افریقہ کے عربی بربری باشندوں بحیرہ روم صحرائی افریقہ کے عربی بربری باشندوں رفتہ رفتہ وہ اس کئیر آبادی کے مختلف گروہوں

میں جن سے انھیں اکثر اوقات سابقہ پڑا امتیاز کرنے لكر (يعني طرابلسي ، تونسي ، الجزائري ، مراكشي) تا آنکه مورکا استعمال شمالی افریقه کے صرف ان لوگوں کے لیر مخصوص هو گیا جو هسپانوی (مسلم) یہودی یا ترکی نسل سے میں اور بالخصوص مغربی صحرا کے ان خانہ بدوشوں کے لیے ! مغربی صحرا کو اس کے سب سے بڑے گاؤں کی نسبت سے سے احمد الشنقيطي (الوسيط ، قاهره ١٣٢٩هـ) "سرزمين شنقيط" كے نام سے ياد كوتا هے - اس مصنف کے بیان کے مطابق یہ علاقہ بحر اوقیاس ، وادى ساقية الحمراء ، وادى ميدان ابن حيبه (ميدان براکنه) جو دریائے سینیکال کے دائیں کنارے پر ہے اور ولاته اور نعمه (Nema) نامی دو شهرون میں گھرا ھوا ہے ۔ اگر ھم مصنف مذکور کی طرح تمام آباد رقبوں کو مد نظر رکھیں تو ھمیں اس علاقه کی حدود کو مشرق کی جانب ٹمبکٹو کی سمت الراس تک بڑھا دینا چاھیر.

موریتانیا جس کا شمار فرانسیسی عربی افریقه کی آٹھ نو آبادیوں میں هوتا تھا [اور اب ایک خود مختار جمہوریه هے] رتبے کا صرف ایک حصه هے ۔ یه صوبه سینیکال کے شمال میں دریا، بحر اوقیانوس اور کراکورو کی ندی کے درمیان واقع ہے ۔ یہ جون ۱۹۰۰ء ۳ اکتوبر ۱۹۰۰ء کو شمال اور مشرق میں اس علاقے اور هسپانوی صحرا میں حد فاصل بنا دی علاقے اور هسپانوی صحرا میں حد فاصل بنا دی گئی تھی اور اس طرح اسے جنوبی الجیریا (بروے معاهده ے جون ۱۹۰۵ء) اور فرانسیسی سوڈان (بمطابق فرمان ۲۱ بریل ۱۹۰۹ء) سے جدا کر دیا گیا ہے۔ اس صوبه کا رقبه آٹھ لاکھ پینتیس هزار مربع کلو میٹر تھا اور آبادی ۲۸۹۰۰۰ (۱۹۳۰ فی کلو میٹر).

دریامے سینیکال کے کناروں کو چھوڑ کر یہ

ملک دشت یا ریگستان ہے اور صرف مویشی پالنے کے کام آ سکتا ہے۔ گویا یه ایک قسم کا فوجی سرحدی ضلع ہے جس سے شمال میں سینیگال کی زیادہ زرخیز زمینوں کی حفاظت تو ہوتی ہے ، مگر کوئی نو آبادی بسانے کے لیے زیادہ موزوں نہیں ہے .

# (۱) جغرافیه

نصف دائرے کی شکل میں پہاڑیوں کا ایک سلسله ، جو زیاده بلند نهیں اور جس کی پہاڑیاں رودھانے کوھی کی وجہ سے کٹ کٹ کر فرسودہ ھوجانے کے باوجود بہت دشوار گزار ھیں ، ریوڈی اورو (Rio di Oro) کے جنوب سے شروع هوتا ہے اور ایسا معلوم ہوتا ہے کہ گویا سمندر میں سے نکلا چلا آتا ہے۔ پھر طبقات الارض دور چہارم کی ایک قدیم خلیج کے نشیب و فراز کے کرد چکر کاٹتا ہوا دریامے سینیکال کے درمیانی حصے تک جا پہنچتا ہے۔ ادرار طمر اور تاگنت، جن کو خط کا نشیب جدا کرتا ہے ، گویا اس پہاڑی دیوار کے کونے کے ہتھر میں اور ان سے آگے ، ان کے ساتھ مسلسل شمال مغرب کی جانب قوس کا "متحجر سمندر" (ایک میدان جس میں چٹانوں کے جزیرے بکھرے پڑے میں) اور ادرار سطف کے سيدھے ڈھلان والے پشته ھاے کوہ ھیں اور جنوب کی جانب رکیبه اور اُسبه خلیج مذکور کے آ کے تقریباً تمام علائے میں ریت هی ریت هے کیونکه يهاں اکثر شمال مشرقی هوائيں چلتی رهتی هيں، جو ریکستان سے مسلسل ریت اڑا کر لاتی رهتی هیں۔ جنوب کی جانب جو ریت کے ٹیلے میں وہ سب کے سب ثابت و راسخ هیں اور انهیں "مرده" ٹیلے کہتے میں ـ شمال میں یه ٹیلے "زنده" میں اور همیشه بدلتر رهتر هیں - مغربی صعرامے اعظم کے اور ٹیلوں کی طرح وہ ہوا کے رخ پر، یعنی شمال

مشرق سے جنوب مغرب کی جانب ، اؤتے رہتے ہیں اور ان کے درمیان جگه جگه زیادہ ثابت و راسخ زمین کا نشیب و فراز حائل ہے ، جہاں آمد و رفت ہو سکتی ہے.

سینیکال زیرین کے ساتھ ساتھ شممه Shamamah مینیکال کا میدان ہے جو دریا برآر ہونے کے باعث زراعت کے لیر خاص طور ہر موزوں ہے۔ دریا کے بالائی جانب جاتے هو بے لتامه Litama کا علاقه آتا ہے اور پھر گدی ماکا Gidimaka دیگر میدان براکنه اور کورگول میں جو دریا سے زیادہ فاصل ہر میں ۔ ان میں مستقل پانی کے جوہڑ ہیں، جن کے گرد بلند درختوں کے حاتر مخصوص نظارہ (تامرت) پیش کرتے میں۔ شمعه کے شمال میں اور براکنه کی زمینوں میں رہت کے ٹیلوں کا ایک سلسله چلا گیا ھے ، جن میں سے امطاش کے ٹیلے قابل ذکر ھیں۔ إنشرى كا درة كوچك ، جس كے تسلسل ميں امسيجه کا درہ ہے ، اسیجه کو اسی قسم کے پہاڑی سلسلوں اکشر Akshar اور ازفل Azefal سے جدا۔ کرتا ہے، جو ترس تک پھیلتے چلر گئے ھیں۔ انھیں عبور کرنا مشکل ہے ، لیکن ان کے درمیان تجرت Tijirit کا آسان راسته موجود ہے۔ اس سے پرے شمال مغرب مين تسيست (Tasiast) اور سويحل الابیض کے وسیع اور چٹیل میدان هیں.

ادرار اور تاگنت کا رخ شمال کی طرف بڑھ کر کدیت اجل اور زمور کے گنجان پہاڑوں کی شکل اختیار کرتا ہے۔ ان کے درمیان تزل قف حد فاصل ہے شمال مشرق کی طرف ضہر ادرار اور حنک کے ٹیلے ھیں ، پھر اگلب کی سطح مرتفع ہے، جو اجدی کے بلند ریتلے ٹیلوں اور ان کے آگے مشرق میں ضرتشت تک پھیلی ھوئی ہے، جو اس کے ساتھ ساتھ ولتہ تک چلا جاتا ہے۔ ان چٹائوں کی قطاروں کے درمیان متحرک ٹیلوں کے بڑے بڑے پشتے ھیں ، جو

دشوار گزار تو هیں، مگر ان میں گلوں کے لیے بڑی اچھی چراگاهیں هیں۔ یه پشتے مشرق سے مغرب کی طرف پھیلے هوے هیں اور ان کے نام اِرگ العَمٰی، مقتیر ، الورن ، الاّدفر اور الاّوکر هیں۔ آخر میں ریت کے ان سب ٹیلوں کے شمال میں عَلَّمٰن، کَرت اور یتی Yette کے بے آب "تِنْزُنْت" (Tanezrufts) هیں، جن کی زمین سخت اور چپٹی ہے۔ یه میدان علاقة دره میں حملہ تک چلے جاتے هیں.

ساحل پر ٹیلے اور مرتفع میدان ھیں ، جن میں ہیشمار سبخس یا کھاری جھیلیں ھیں۔ عام طور پر یہاں ریت کے بڑے ہڑے ہشتے بن گئے ھیں ، پھر بھی سمندر میں خوب مچھلی ھوتی ہے جو ماھی گیروں کی آبادی کی روزی کا ذریعہ ہے .

صحیح معنوں میں صحرا اس حدبندی سے آگے نہیں ہڑھتا، جو راس تیرس، مجریه (موجریه)، تاگنت کے شمالی کنارے (جو خط کے نشیب میں واقع هیں) اور آدنر اور ولته کے جنوبی حاشیے سے هوتی هے ۔ ادرار کے دونوں طرف یه خاص طور پر خشک هے: مغرب میں بندرگاہ اُتیانه (Etienne) کے علاقے میں اور ان ٹیلوں میں جو ترس کو گھیرے هوے هیں اور خاص کر مشرق میں وُلته، مریه اور جف کے شمال میں ارج شش کے مغربی حصے میں، جس کے حالات ابھی تک بہت کم معلوم هیں، بالکل ہے آب علاقه هے، جو کسی انسان کی ملکیت نہیں ۔ اس میں صرف هرن ، غزال اور شتر مرغ هی بالکل ہے آب علاقه هے، جو کسی انسان کی ملکیت نہیں ۔ اس میں صرف هرن ، غزال اور شتر مرغ هی جاتے هیں یا نمدی شکاری ، جو اپنے شکار کی طرح کئی کئی دن بغیر پائی کے صرف سبزی پر گزارہ کر سکتر هیں ،

مذکورہ بالا حد بندی کے جنوب میں جوں جوں جوں ہم آھستہ آھستہ دریا کے نزدیک جائیں یہ نیم صحرائی علاقہ جنگل کی شکل اختیار کر لیتا ہے۔ آب و ہوا ہے حد گرم ہے ، سمندر کا اثر اندرون

ملک میں کوئی بیس میل سے آگے محسوس نھیں ھوتا ۔ موسمی ہارش ادرار کے شمال تک ھی ھوتی ہے. ہو۔ آبادی

ندیم سے قدیم زمانه، جمال تک تاریخ اور مقامی روایات پته دے سکتی هیں، یه معلوم هوتا ہے که موریتانیا میں حبشی لوگ رہا کرنے تھر۔ بعد میں صدیوں تک مختلف بربر قومیں، بالخصوص صنهاجه اور زناته ، نيز عرب اور غالباً يمودى اقوام هجرت کرکے ہماں آئیں ۔ سب سے پہلر منهاجه آئے، جو یقینا هجری تقویم سے پہلر کا زمانه تھا۔ اس کے بعد، صحرا پار کی تجارت میں ترقی ہو جائے کی وجه سے، معدودے چند قصبر بھی آباد ہوگئر اور مختلف قوموں کے تاجر (عرب، بربر، زناته ا نفوسه ، لواته ، نفزاوه وغیره) آنے لکے ـ مختلف زمانوں میں بہودیوں نے ظام و ستم سے بچنے کی خاطر یہاں آ کر بناہ لی ۔ ان میں سے آخری گروہ وہ تھا جنھیں توآت سے ہندرھویں صدی میں نکالا گیا۔ آخر میں عربوں کے معقل گروہ نے پندرھویں صدی کے بعد حمام شروع کیے۔ وہ اپنے ساتھ یا اپنر آگے دھکیلتر عوے زناته قوم کے مزید لوگوں كو يمال لائے.

یہودی تو بربر یا فُلہ میں بالکل جذب ہوگئے

(یقین کیا جاتا ہے کہ لوہاروں کی قوم معلمین کے

بانی یہی یہودی تھے) ، اس لیے موجودہ زمانے میں

ان کی تعداد کا اندازہ لگانا ناممکن ہے۔ جبشی

لوگوں میں، جنھیں بتدریج دریا کی طرف بھگا دیا

گیا تھا ، تقریباً ہم ہزار تکولور (تکرور) ۲۱۹۰۰

مرکول اور ۱۳ هزار واوف ، فله اور ہمرہ ھیں۔

عرب بربر موروں کی تعداد ۲۱۹٫۰۰۰ کے

قریب ہے .

۳۔ تاریخ

(الف) عمد قبل از تاریخ: موریتانیا ،

بالخصوص ادرار اور او کر، میں هونے والی تحقیقات سے یه منکشف هوا که تمام صحرامے اعظم کی طرح یہاں بھی دور ما قبل تاریخ کے آثار ملتے ہیں۔ اگر ان کا صحیح زمانه متعین کرنا ممکن نہیں تو کم از کم یه شهادت ضرور ملتی هے که یمال آبادی بہت قدیم زمانے میں بھی موجود تھی ۔ اس زمانے کے برتنوں سے ظاہر ہوتا ہے اس آبادی کا حبشیوں سے کچھ رشتہ تھا ۔ ان نتائج کی تائید مقامی وقائع اور روایات سے بھی هوتی ہے اور شاید زمانهٔ بعید کے ان باشندوں کا تعلق بَفَر سے قائم کرنا چاھیر ، جنھیں مور ادرار کے نخلستانوں کا بانی بتاتے ھیں۔ یه بهی مشہور ہے که انہوں نے ایک شهر تعمیر کیا تھا جسے "کتوں کا شہر" کہتے تھے ۔ اس کا محل وقوع موجودہ اُزُگی کا شہر بتایا جاتا ہے ، جو أَطَرُ سے دس میل شمال مغرب میں واقع ہے۔ غالب گمان به هے که سیام فام مورتینی کسی نه کسی حد تک انبادشاهتوںکی رعایا میں شمار هوتے تھے جو اول اول اس ریکستان کے جنوب مغرب میں قائم هوئیں، یعنی تکرور کی بادشاهت، جو سینگالی نُته پر حکمران تهی؛ گهانا کی بادشاهت ، جس کا صدر مقام ولته سے ایک سو میل جنوب مغرب میں موجودہ کمبی کے مقام پر واقع تھا اور ان دونوں کی جانشین دائرہ Diara کی بادشاهت ، جو تمام مغربی سوڈان پر حکمران تھی۔ شمال میں حبشیوں کا ملک اس سر زمین کے ساتھ ساتھ پھیلا هوا تھا جس میں صنباجه اور زناکه بربر مراکش کے جنوب میں خانه بدوشی کی زندگی بسر کیا کرنے تھے.

(ب) صنهاجه کا حمله: یه معلوم نهیں که صنهاجه نے موریتانیا پر کب حمله کیا ، لیکن یه حمله یتیناً بهت قدیم زمانے میں هوا هوگا۔ عرب امرا کے حملے، جو المغرب الاقعلٰی پر ساتویں صدی کے آخری سنین میں شروع هوے تھے ، ان کی

بدولت پہلے پہل صنباجہ کو اسلام سے سابقہ پڑا۔
ممکن ہے انہی حملوں سے بھاگ کر وہ جنوب کی اللہ خارف آگئے ہوں ، لیکن ترس ادرار اور تاگنت کے علاقے میں ان کی آمد غالباً اس سے بھی بہت پہلے ہوئی ہوگی ۔ یہ سچ ہے کہ ان کی فتوحات کی دفتار بہت دھیمی تھی اور معلوم ہوتا ہے کہ گیارہویں صدی عیسوی سے پیشتر وہ سینیکال کے کناروں تک نہیں پنہیج سکے تھے .

(ج) پملی صنهاجه سلطنت: نوین صدی عیسوی کے شروع میں صنهاجه کے چند قبائل نے (جن میں لمتونه ، گذاله اور بنو وارط شامل تهم) ادرار پر قبضه کرکے اپنی ہراول چوکیاں تاگنت میں بنائیں اور حوض (هوذ) پر سوننکی حبشیوں کی گھانا بادشاهت کی حدود میں حملر کیے ۔ قبیله لمتونه نے اس زمانے میں انہیں سردار مہیا کیے ، جن میں سے ایک سردار تلتن (م ۸۳۸ یا ۸۸۲ء) تمام بربرون یر اپنا سکه جمانے اور بیس حبشی بادشاهوں سے خراج وصول کرنے میں کامیاب ہوگیا۔ اس کی مملکت کے بڑے بڑے شہر آزگی اور بالخصوص أُودُ عُست تھے، جو موجودہ کفه (کُفه) سے کوئی چاليس ميل شمال مشرق مين واقع لها . أود عُست کی بنا غالباً سوننکی نے ساتویں صدی میں ڈالی تھی اور یہ شہر صحرا بار کی تجارت کی وجه سے ایسا مشهور هوگیا که یهاں بہت سے غیر ملکی لوگ . آکر آباد ہوگئے جن کا ایک حصہ ، یعنی مختلف شاخوں کے بربر اور عرب ، پہلے می مسلمان هو چکے تھے۔ اس شاندار ابتدا کے باوجود لمتونه کی ید سلطنت ایک مختصر عرصے تک قائم وہ سکی اور و و و عدم معدوم هو گئی۔ اس کے بعد هر ایک قبیله خود مختارانه طریق سے رہنے لگا اور غنه کے بادشاه اپنی حدود حکومت کو تاگت کی طرف بڑھانے اور دسویں صدی کے اواخر میں اودغشت

پر قابض ہونے کے قابل ہوگئے .

(د) دوسری صنهاجه بادشاهت: تلتن کے زمانے کی طرح . ١٠٠٠ع کے قریب مختلف صنهاجه قبائل کے سردار ایک بار پھر اپنا جتھا بنانے پر متفق ہوگئے ، تا کہ سوننکی کی دستبرد سے بچا جاسكي - تمام اختيارات ايك لمتوني سردار ترسنه كو سونپ دیر گئر ، جو غالباً سب سے پہلا مسلمان زناگی حکمران تھا۔ وہ مکه شریف گیا اور ایک · نومسلم کے جوش و خروش کے ساتھ اس نے حبشیوں کے خلاف جہاد کیا اور اسی کوشش میں اس نے جام شهادت نوش کیا (۲۰۰۰ء)۔ اس کا داماد یعنی بن ابراهیم، جو قبیله گداله کا فرد تها، اس کا جانشین هواکیونکه دستور یه تهاکه سپه سالاری باری باری سے دونوں قبیلوں کو ملا کرے گی۔ ترسند کی طرح وہ بھی مذھب کے سلسلے میں بڑا پرجوش تھا۔ حج سے واپس آتے ہوئے وہ مراکش کے ایک مرد بزرگ عبدالله بن یسین کو همراه لایا اور اپنے بھائیوں کی ، جو اس وقت اسلام کے اصولوں سے ہالکل نا واقف تھے ، تعلیم عبداللہ کے سپرد کی۔ صنباجہ نے پہلے پہل اس بزرگ کی بڑی آؤ، بھکت کی اور اس کی فرمائش پر انھوں نے موجودہ تشت کے ازدیک ارتبته کا شهر تعمیر کیا ، لیکن جلد هی اس کے احکام ان خانه بدوشوں کو اس قدر دشوار معلوم هوے که وہ اس سے منحرف هو گئے ۔ اس نے اپنر مریدوں کے ہاس ایک رباط یا قلعه بند خانقاہ میں جاکر پناہ لی جو سمندر کے ایک جزیرے میں بنی ہوئی تھی (بعض اوقات اسے وہی مقام سمجها جاتا ہے جسر تدرہ کہتر هیں) اور اس زمانے سے انھیں "المرابطون" کہنے لگے (یعنی رباط کے رهنے والے)۔ اس لفظ کو بگاڑ کر اهل يورب "الموروى" (Almoravid) كبهتر هين اور اسى نام سے یہ لوگ مشہور ہونے .

(ح) المرابطون: ان کے زہد و بزرگی کا چرچا بڑی سرعت کے ساتھ پھیلا اور ان کے بہت سے مرید بن گئر ۔ جب عبداللہ نے آدمیوں کی کافی تعداد اپنے ہاس جمع کر لی تو وہ ان کے باغی بھائیوں اور حبشبوں کے خلاف ان کو لرکر روانه هوا ۔ چند سال کے اندر هی انهوں نے تافیلالت اور درہ سے لرکر سینیکال تک کا مغربی صحرامے اعظم كا سارا علاقه فتح كر ليا. ٢ مم مه ماره . ١ ع مين يحيي ين ابراهيم كا انتقال هوگيا اور يحييٰ بن عمر سردار لمتونه اس قبائلي جتهر كا سياسي سركروه مقرر هوا ـ عبدالله بن يسين بدستور مذهبي امام رها ـ يحيى بن عمر نے اودغست پر دوبارہ قبضه کر لیا اور ادھر عبداللہ بن یسین نے المغرب کو نتح کرنے کی کوشش کی ۔ یه دونوں جلد هی قتل هوگئر : یعنی تو ادرار کی ایک بغاوت میں هلاک ھوا ، جس میں تکرور کے حبشی اس کی مدد کرنے میں نا کام رہے تھے اور عبداللہ مراکش کے میدانوں میں برغواطه کے ملاحدہ سے لڑتا ہوا مارا گیا۔ اس کے بعد کچھ عرصے کے لیے یعنی کا بھائی ابوبکر المرابطون کا سردار رہا ، پھر اس نے اپنر مهم جو بهتیج یوسف بن تاشفین کو خوش کرنے كي خاطر شمالي افريقه مين اپنر مفتوحه ممالك اس کے حوالے کر دیے اور اپنے پاس صرف جنوبی علاقے کی حکومت رکھی - اس نے اپنی زندگی حبشیوں کے خلاف جہاد اور انھیں حلقہ بکوش اسلام کرنے کے لیر وقف کر دی ۔ وہ انھیں دریاکی طرف واپس بھگا دینےمیں کامیاب ہوگیا اور ۹ ہم ۱۹۵۸ میں کھانا اورسے م ۱۰۸۰/۵ عمیں تکرور فتح کر لینر کے بعداس كى تېلىغىسر كرميون مين اتنى توسىم ھوئى كەبروسے روايت ان کا اثر بالای نیجر کےایک منڈنگو امیر کےعلاقوں تک جا پہنچا۔ ، ۸م ه/ ١٠٠٤ ميں وہ تاگنت كے مقام پر قتل هوا اور اس کی موت کے ساتھ موریتانیا

کا صنهاجه جتها برٹ گیا اور هر قبیله پهر اپنی اپنی جکه خود مختار بن بیٹھا .

(ه) تُشمشه اور حبشيوں كا رد عمل: اس زمانے اور چودهويں صدى كے درميان هميں مورى تانيا كى تاريخ كا بهت كم حال معلوم هے ـ گمان هےكه حبشى سلطنت مالى (Mali) كا اثر ادرار اور تاگنت تك وسيع هوگيا اور سُوس كے تشمشه سے ايك نيا مرابطى بربر عنصر تيار هوا، جو اس ملك ميں آكر آباد هوگيا .

معلوم هوتا ہے کہ تشمشہ نے پہلے المرابطون کے بھیس میں حبشیوں کے برخلاف اپنے آپ کو جہاد کی تحریک کا علم بردار بنایا ، لیکن چند کامیابیوں کے بعد انھیں دریائی علاقہ سے بھگا دیا گیا اور وہ پھر ترس اور ادرار کے علاقے میں واپس آگئے ، جہاں آ کر انھوں نے لڑنا بھڑنا ترک کر دیا اور حصول علم اور عبادات مذھبی میں مصروف دیا اور حصول علم اور عبادات مذھبی میں مصروف ھوگئے - حبشیوں کی کامیابیاں اب تشویشناک ھوتی موریتانیہ کے تقریباً سارے علاقے پر دوبارہ قبضہ موریتانیہ کے تقریباً سارے علاقے پر دوبارہ قبضہ کر لیا اور اگر معقل عربوں کی آمد سے ان کی مغلوب کرنے میں کامیاب ھو جاتے ۔ کیونکہ بربر بعیرۂ روم کے سواحل پر اپنی فاتحانہ مہمات کی بعیرۂ روم کے سواحل پر اپنی فاتحانہ مہمات کی وجہ سے ان دنوں بالکل مضمحل ھو چکے تھے .

(و) معقل کا حملہ: اس نئے حملے کی صحیح تاریخ بتانا مشکل ہے ، تاہم یہ یقینی بات ہے کہ یہ کوئی واحد کوشش نہ تھی ۔ اس کا سلسلہ انیسویں صدی تک جاری رہا ۔ عربوں کے چھوٹ گروہ صنهاجہ کی بستیوں میں آتے رہے اور آخرکار صنهاجہ کو اپنے اندر جذب کر لیا.

مصر سے روانہ ہو کر معلل صحراے اعظم کی شمالی سرحد کے ساتھ ساتھ ہڑھے اور تیرھویں

صدی عیسوی کے نصف اول میں مراکش کے جنوب میں سمندر تک پہنچ گئے ۔ اس کے بعد اُنھوں نے فاس کے حکمران بنومرین کی ملازمت اختیار کر لی، جنھوں نے ان سے ماوراہے اطلس کے علاقر کو مطيع ركهنے اور محصولات وصول كرنے كاكام لیا ۔ ان بر قابو خانہ بدوشوں نے بہت جلد اپنی امتیازی حیثیت سے فائدہ اٹھایا۔ ان کی غارتگری اور مراکش پر حمله کرنے کی دھمکیوں کا سدباب کرنے کے لیے تعزیری تداہیر اور فوجی مسمات سے کام لبنا پڑا۔ یاتو اس تعزیری کارروائی کی وجه سے یا اس باعث که انهیں صنهاجه نے حبشیوں کے خلاف مدد کو ہلایا اور یا ممکن ہے اس لیر که ایک سال کی خشک سالی کی وجہ سے انھیں نئی چراگاہوں کی تلاش میں دور جانا پڑ گیا ، ان میں سے بعض لوگ جو دوی حسن یا بنی حسن کے گروہ سے تعلق رکھتے تھے ، موربتانیا کی جانب جا نکار ؛ تاھم مورخین یه نہیں بتاتے که انھوں نے ایسا کیوں کیا۔ ہمرحال حبشیوں کو دوبارہ دریائی علاقر کی طرف بھگا دینر کے کام میں انھوں نے مدد دی اور اس کام میں زناته کنته کی امداد سے ، جو ان کی بہلی آمد کے وقت توآت آئے تھر، انھوں نے بالائی موریتانیا کے صنبهاجه (اِجل اور زِسْر) کو پندرهویں صدی میں ، مغربی موزیتانیا، ودن اور تاگنت کو سولھویں صدی میں اور زیریں موزیتانیا کو سترھویی صدی میں اپنا محکوم بنا لیا۔ پندرھویں صدی سے لر کر موجودہ زمانے تک طویل مدت میں هم دیکھتر هیں که اصلی اقتدار خاص خاص ادایه قبائل ی ماته میں رها: اولاد رزگ ، المغافره ، اولاد مبارک ، براکنه ، ترارز اور اولاد یحیی بن عثمان ـ دوسر بے قبائل بنی حسن بھی جنوب کی جانب گئر ، لیکن وه صرف موریتانیا کی سرحدوں تک هی پہنچ سکر۔ اولاد دلم همیشه صحرائی خطر مین سکونت پذیر

رہے اور برایش نے غالباً ٹمبکٹو کے علاقے میں ہجرت کرنے سے پہلے چند سال سینیکال کے شمال میں گزارے.

(ج) معقل اور الاطين مراكش: مراكش كے جنوب میں اپنے پہلے تیام ھی کے زمانے سے ان معقلوں نے قبائل مغزن کے طور طریقر قائم رکھر! سعدیوں اور علویوں کے عہد میں ان میں سے بہت سے قبیلے جیش قبائل کو امدادی فوج دیا کرتے تھے۔ اس حیثیت سے جنوبی علاقوں میں ان کی . آمد سلاطین مراکش کے نام پر فوج کی صورت اختیار کر گئی تھی۔ اس میں کوئی شک نہیں که اس سے ان کو مفتوحہ بدووں سے خراج وصول ا کرنے کا قانونی جواز حاصل ہو گیا اور یہی وجه تهی که بعض اوقات شاهان فاس یا مراکش موریتانیا کی ملکیت کا دعوے کیا کرتے تھر ۔ اسی بنا ہر انهوں نے سترهویں اور اٹھارهویں صدی عیسوی میں وہاں کئی سہمات رواله کیں اور وہاں کے بعض رئیسوں کو خطابات سے نوازا اور یہی باعث ہے کہ الوسیط کے مصنف نے متعدد عالموں کے مشورے کے بعد سمجھا که شنقیط کا ملک المغرب مين شامل سمجهنا چاهير نه كه سودان مين.

(ط) صنهاجه کا رد عمل: موریتانیا کی فتوحات میں عربوں کے اصل غلبے کا خواہ جس قدر بھی دخل ہو، ید غلبہ صنهاجه کے شدید رد عمل کے بغیر عمل میں نہیں آیا۔ تشمشه کی مفلوک الحالی ، حبشی حملے کا خطرہ ، بھر عربوں کی آمد ، جن کے مختلف گروہ باهم زیادہ مربوط نه تھے ، یه سب ایسے تھے جن سے قلیم عرب حمله آوروں کو اس علاقے میں آباد ہونے میں آسانیاں پیدا ہو گئیں، بابی همه معتل عربوں نے جو ظلم و ستم بربر قوم ہر روا رکھا اس کی وجه سے وہ سترهوں صدی میں اس قدر برافروخته هوئے که قبیله لمتونه کی نسل سے ایک

مرابطی ناصر الدین کی قیادت میں مرابطین کی حکومت کو بحال کرنے کی غرض سے عام بغاوت پھوٹ پڑی ۔ اس شخص نے ، جو مغربی موریتانیا میں خیمہ زن تھا، پہلے تو حبشیوں کے خلاف جہاد کی تلقین کی کیونکہ اسے بقین تھا کہ وہ ان روایتی دشمنوں کے خلاف مختلف امدادی لشکروں کو متحد کر سکر گا۔ اس کے بعد جب اس بے اپنی افواج کو اس سہم میں کافی تربیت دے لی تو دریا کو عبور کرکے اس کے ہائیں کنارے کو جا لوٹا۔ وہ کھلم کھلا عربوں کے خلاف ہو گیا۔ به ببه کی مشهور و معروف جنگ تهی، جسمین عربون کی پیش قدمی ہورے تیس سال تک رکی رهی ، لیکن انجام کار خود صنهاجه کے فوجیوں ہی میں جھکڑے شروع ہو جانے کے باعث ان کی طاقت تباہ هو گئی اور سهه ۱۹ مین تن یفضاض کی شکست نے ان کی قسمت ہر محکومی کی مھر ثبت کر دی. قریب قریب اسی طرح ۵سے ۱ء میں ادرار کے

ادی شلّی بربروں کو بھی معقل کے سامنے جھکنا پڑا ،
مگر انیسویں صدی کے آخر میں وہ پھر اپنے عرب
امیر سے باغی ہو گئے اور اسے قتل کر ڈالا۔ آخر
میں تاگنت کے اُدعیش صنهاجه بھی اپنے بہترین
قائد محمد شین کے ماتحت اٹھارھویں صدی کے
اواخر میں اپنی خود مختاری دوبارہ حاصل کرنے
میں کامیاب ہو گئے۔ ۱۸۹۲ء میں انھوں نے ادرار
کو قریب قریب فتح کر لیا ، زناته کُنته کو
تاگنت کے علاقے سے نکال دیا اور اپنے لائق امیروں
کی قیادت میں سینیگال تک اپنی حکومت کو بڑھا
لیا۔ یہ امیر اب تک حکومت کر رہے ھیں اور
المرابطون کے سچے اخلاق ہونے کا دعوی کرنے
ھیں،

(ی) حکومت امراه : سترهوین صدی سے سے هر جگه قبائل کی سیاسی حالت مستقل هو گئی

اور معلوم هوتا هے که باتاعده چهوٹی چهوٹی خانه بدوش ریاستین عام طور پر عرب سرداروں کے ماتحت قائم ہو گئیں۔ اس طرح ہم دیکھتے ہیں كه خانوادهٔ اولاد احمد بن دمن قبيلهٔ ترارزه مين برسر حکومت تها اور اس مین علی شندره (۱۷۰۳ تا ١٢٤ ع) جيسر ممتاز بادشاه پيدا هوئے، جس نے سلطاں مولای اسمعیل کی امداد سے اپنے قبیلے کو براکنہ کے علبر سے آزاد کرایا۔ ان میں محمد الحبيب (١٨٣٤ تا ١٨٩٠) بهي قابل ذكر ھے ، جس کی حکومت میں موروں نے پہلی مرتبه اهل يورب كےعمل دخل كا مقابله كيا ـ براكنه ميں بھی امراہے اولاد عبداللہ نے جنگ ببہ کے بعد سیاسیات میں نمایاں حصه لیا اور اپنے مقبوضات تاگنت سے سمندر تک وسیع کر لیے۔ اس کے بعد ہالخصوص آنیسویں صدی سے ان کی طاقت میں زوال آنا شروع هو كيا ـ اگرچه احمدو اول (١٨١٨ء تا ١٩٨١ء) كا عهد حكومت برا شاندار تھا ، تاهم جب انهوں نے فرانسسی پیش قدیمی کا جان پر کھیل کر مقابلہ کیا تو وہ سیاسی منظر سے معدوم هو گئر - ادرار میں اولاد یحیی بن عثمان نے بھی بڑے بڑے سردار پیدا کیے: احمد الد [ولد] محمد (١٨٥١ء تا ١٨٩١ء) نے اپنی مفسد رعایا کو اپنے پڑوسیوں کے مقابلے میں نہ صرف پرامن رکھا باکه ماورا نے صحراکی تجارت کو بھی ترقی دینے کی کوشش کی اور احمد الد سیدی احمد (۱۸۹۱ء تا ۱۸۹۹ء) نے اپنے نوجی کارناموں کی وجه سے "امیر حزب" کا خطاب پایا۔ آخر میں بكر الد سويد احمد ، جو محمد شين كي اولاد ميں سے تھا ، تاگنت میں انیسویں صدی کا بزرگ ترین حكم أن هوا.

ان امرا کے دور حکومت میں بڑی بڑی مشکلات پیش آتی رہیں ، جو ان کی باہمی رقابت ،

ضبط و نظم کی کمزوری ، رعایا کی سازش و شورش ، حبشیوں کے جنگی حملوں اور خاص کر ان یورپی قوموں کی وجه سے پیدا هوتی رهتی تهیں جو بحر اوتیانوس کے ساحل اور دریا کے کنارہ ں پر اپنی حکومت قائم کرنے میں کوشاں تھے۔

(ک) ساحل موریتانیا پر یورپی حریف: پندرھویں صدی کے تصف اول میں پرتگالی ساحل موریتانیا اور دریائے سینیکال کے شمال میں پہلی دنعه وارد هوئے ۔ جہاز ران شہزادہ هنری (Infante Henry) کی انگیخت پر اور مهمات یهی آتی رهس، جو غلام، سونا اور گوند یهاں سے لر کر پلٹتی تھیں ـ جواو فرنندیز Joao Fcrnandez مشرقی ادرار میں ودن کیا اور مسم ، ع میں چند ماہ تک صنهاجه قبالل میں مقیم رہا ، جس کے بعد مسم اع میں ارکوئن (Arguin) کے جزیرے میں ایک مستقل بستی بن گئی ۔ جہاں حفاظت کے بہت اچھے مواقع موجود تھے ۔ وہاں سے پرتگیزوں نے اندرون ملک اپنا عمل دخل بڑھانے اور ان بڑی بڑی کاروانی شاهراهوں پر قبضه کرنے کی کوشش کی جو سوڈان سے مراکش میں آتی تھیں ۔ ودن اور ازگی کے ہاس جو تلعے اب کھنڈر ہو چکے ہیں وہ انھیں کے وقت کی تعمیر بتائے جاتے ہیں ۔ اگر یہ اس یتینی ہو کہ انہوں نے تھوڑے عومے کے لیے تعلقات بالائی نائیجر پر واقع حبشی سلطنت مالی تک وسیع کر لیے تھر تو بھی معلوم ہوتا ہے ان کے کارخانے ساحلی علاقے کے سوا کسی اور جگه زیاده دن قائم نہیں

ارگوئن کی تجارت پوری دو صدیوں تک پرتگالیوں کے پھر ہسپانیوں کے ہاتھ وہ فروغ پاتی رھی اور پورٹنڈک (port d' Addi Partendik کی ہوئی ۔ شکل ، جو توارزہ کے ایک امیر سے موسوم ہے) کے رستے زیریں موریتائیا تک پھیل

گئی ـ یه لنکر کاه کچه زیاده اچهی نه تهی، مکر يمين مال كا مبادله هوا كرتا تها ـ زمانة مابعد مين قرانسیسیوں نے سینیکال کے دھانے پر قدم جما ایر (۱۹۲۹ء) ؛ ۱۹۳۸ء میں هسپانیوں کے خلاف برسر پیکار ولندیزیوں نے ارگوئن پر قبضه کر لیا ، جو انگریزوں نے ۱۹۶۵ء میں آن سے چھین لیا۔ یوں اثر و رسوخ کے لیر ان تین قوسوں کی باهمی کشمکش شروع هوئی ، جو متواتر ایک صدی تک جاری رهی ـ ارگوئن اور پورڈنڈک برابر ایک قوم سے دوسری قوم کے قبضے میں جاتے رھے۔ آدھر فرانس نے دریاہے سینیکال کے کنارے تجارت کو ترقی دی ۔ آخرکار س ستمبر ۱۵۸۰ ع میں عہدنامہ ورسائی کے مطابق بحراوقیانوس کےساحل پر راس بلینک سے لر کر دریائے سلم کے دھانے تک فرانس کی واحد حکومت کو تسلیم کر لیا گیا۔ آنیسویں صدی کی جنگوں میں تھوڑے عرصے کے لیے انکریز وہاں پھر قابض ہو گئے ، بالآخر ١٨١٤ء ميں عمد نامة پيرس کے پورے تين سال بعد فرانس قطعی طور پر اس ملک پر قابض هوگیا ۔ اس اثنا میں ارگوئن اور پورٹنڈک کے دونوں شہر ان انقلابات کی وجه سے ویران ہو گئے.

(ل) فرانسیسی فتوحات: ۱۸۵۷ء میں انگریزوں کو پورٹنڈک میں تجارت کرنے کا حق حاصل رھا۔ اسی بنا پر ترارزہ کے سرداروں ، خصوصاً محمد انعبیب کو یہ موقع مل گیا کہ وہ ان دونوں قوموں کو ، جن کی وجہ سے اُس کی خود مختاری معرض خطر میں تھی ، ایک دوسرے کے خلاف اکساتا رہے اور اس طرح دریاے سینگال کے بائیں کنارے پر اس نے قدم جما لیے۔ مقامی باشندوں کے بائیں بارے میں اہل یورپ کو مشکلات پیش آتی تھیں۔ بہاری محصول درآمد ادا کیے بغیر اُن سے تجارت کرنے کی اجازت نہ ملتی تھی۔ تا آنکہ میں میں ہو

Faidherbe سینبگال کا گورنر مقرر هوا اور اس نے موریتانیا میں زیادہ جان دار حکمت عملی اختیار کی ۔ چار سال کے عرصے میں اس نے دریا کے بائیں کنارے پر ولو کر زیر نگیں کر لیا اور امرائے ترارزہ اور براکنہ کو ایک عہد نامے پر دستخط کرنے پر مجبور کیا، جس سے گو محصولات برآمد تو متروک نہ هوئے البته یه بات تسلیم کر لی گئی که فرانس کو ان لوگوں پر جو دریا کے کنارے پر آباد هیں حقوق شاهانہ حاصل هیں اور وهاں اسے تجارت کی آزادی بھی حاصل هیں اور وهاں اسے تجارت کی

تقریباً پچاس سال تک ان عمد ناموں پر برابر عمل هوتا رها اور مور سرداروں نے ، جو زیادہ تر اپنی رعایا میں امن قائم رکھنر اور مدعیان سلطنت کی سازشوں کا مقابلہ کرنے میں مصروف رہے تھر ، فرانسیسی فوجوں کا مقابلہ کرنے کا کبھی خیال ھی نه کیا۔ تجارتی معاهدے دور دور کے علاقوں میں کیر گئر ، چنانچه ایک معاهده تا گنت کے والی ادوعیش سے اور دوسرا امیر ادرار تک سے بھی هوا۔ اسی زمانے میں اندرون ملک میں بہت سے اکتشافات هو نے۔ منگو پارک Mungo Park (مور مراح و مراح) کیلی Cillé (۲۸۲۵) کیل Caille سرم رع)اور پنر Vincent کے علاوہ ونسنٹ Panet بو المكداد Bual-Mugdad ، بونل Bonnel ، الوثن مال Aluin Sal ، ما ی Mage ، فلکران Fulcrand مال آبر Aube ، سوليلر Soleillet ، كيروكا Quiroga أور كرويرا Cervera ، ذاؤلس Douls ، سولر Soller ، فابر Fabert ، أولر Donnet ، بلانشر Blanchet گروول Gruvel اور شودے Chudeau نے اس ملک کی بابت هماری معلومات میں اضافه کیا اور اس پر قبضه کرنے کی زاہ هموار کی .

انیسویں صدی کے آخری سنین میں زیریں موریتانیا فسادات کا مرکز بنا رہا۔ اس کے عواقب

دریا کے تجارتی مرکزوں پر بھی اثر انداز ہوئے بغیر نه رهے بلکه روز بروز زیادہ سنگین ہوتے گئر ۔ ملک کے غیر محفوظ حالات کی وجہ سے تجارت میں رکاوٹیں پیدا هوئیں اور جس نسبت سے Faidherbe کی سخت حکمت عملی کی یاد دلوں سے محو ہوئی اسی قدر رہزنوں نے دریا کے بائیں کنارے تک فرانس کے زیر انتظام ملک کے اندر بھی تاخت و تاراج کی ۔ موریتانیا کا علاقه فتح کرنا اس لیے لازمی ہوگیا کہ سینیگال کی نو آبادی کی قرار واقعی حفاظت ہو سکے اور اس غرض سے یه کوشش کی گئی که مرابطون کا رسوخ استعمال کیا جائے ، جو دوامی خانه جنگ سے تنگ آ گئے تھے اور جس کا خرج اکثر اوقات انهیں کو برداشت کرنا پڑتا تھا۔ مکومت کی جانب سے کوپولانی M. Coppolani م ، و وع سے وهال كمشنر جنرل تها۔ اس كے سياسي جوڑ توڑ سے ، جن کے ساتھ ساتھ تعزیری کارروائی بهی هوتی رهی، علاقه ترارزه پر س. و وع مین، براکنه پر س. ۹ ، ء میں اور تجگانت پر ۱۹۰۵ء میں قبضه هو گيا ن

بایں همه یه تیز پیش قلمی حوض کے ایک مرابطی باشندے ماء العینین خلف محمد فاضل کے غیر ملکیوں کے خلاف پروپیگنڈے کی وجه سے رک گئی ۔ وہ بالائی موریتانیا میں ملت تک رهنے کے بعد چند سال سے ساقیة الحمراء کے نزدیک سمرہ میں بس گیا تھا۔ بطور ساحر اس کی توقیر بڑھی اور جب سلاطین مراکش اس کے ساتھ عزت و حرمت سے پیش آنے لگے تو بہت جلد اس کے اثر و رسوخ میں نقداد ، بالخصوص علاقة آدرار کے لوگ اس کے تعداد ، بالخصوص علاقة آدرار کے لوگ اس کے ممد و معاون بن گئے بلکه آدرار کا امیر تو اس کے مریدوں میں شامل هوگیا۔ اس کی تحریک پر مریدوں میں شامل هوگیا۔ اس کی تحریک پر کوہولانی Coppolani قتل هوا اور سلطان مولای

ادریس کا ایک عمزاد بهائی موریتانیا میں جہاد کی قیادت کے لیے آگیا۔ اسے نیملن Nramllan میں کچھ ہر نتیجہ سی کامیابی ہوئی ، لیکن سب مور سرداروں کا ایک وقد ، جو فرمائرواے مراکش سے امداد حاصل کرنے کے لیر گیا تھا ، واپس آیا تو فرانسیسی فوج کے خلاف ہر ، و وہ میں ایک عام جارحانه کارروائی شروع کر دی گئی ۔ اس شورش کو فرو کرنے کے لیر ، جو خطرناک صورت اختیار کر رهی تھی ، کرنل گوراڈ نے و ، و ، ء میں آدرار فتح کر لیا۔ اس کی فتوحات کی تکمیل . وو وہ میں ساء العینین کے انتقال ہر ہوئی اور ۱۹۱۶ء میں تیشیت ہر تبضر کے ساتھ اس طرف کی فوجیں حوض کی فوجوں سے جا ملیں۔ اس طرح مورپتانیا اکو عملی طور پر فرانسیسیوں نے فتح کر لیا۔ بر آب و ع میں انحبید بن ماوالعینین نے مراکش ہر پیش قدمی کی تو موروں کے درمیان بغاوت کے آثار بھر کچھ تازہ ہوئے ، لیکن ۱۹ و ۱ع میں سمرہ کے انہدام سے یه تحریک رک گئی اور اب فرانسیسیوں کے لیے یہی کام رہ گیا که وہ اس نوآبادی پر صحراے اعظم کی جانب سے ممکنه حملوں کا مدباب کرین.

بهد معاشرتی زندگی . .

حبشی لوگ باقاعدہ آباد کاشتکار میں۔ ان کے کاؤں زیادہ تر شمامہ اور گورگول کے علاقہ میں میں اور وہ زیادہ تر علاقہ سینیکال کے باشندے میں نه که موریتانیا کے .

موروں کے مواضعات بہت کم هیں (بڑے بڑے گاؤں یه هیں: اطر شنقیطی ، وادان ، تیججکه ، تشت) ۔ ان میں تخلستان بھی هیں اور ان کے چند مزرعے ادرار ، لگائت اور ضہر میں بھی هیں ۔ وہ بہت بڑے خانه بدوش هیں : جو اونٹ کی کھال کے مخروطی شکل خیموں میں رہتے هیں اور بارش کے مخروطی شکل خیموں میں رہتے هیں اور بارش کے

ساتھ ساتھ اپنے ریوڑوں کو لے کر نقل مکانی کرتے جائے ہیں۔ گیاھی میدانوں میں پھرنے والے لوگ دریا اور بحرا کے درمیان چکر کاٹنے رہتے ہیں البته مغربی موڑیتائیا میں ترارزہ کے باشندوں کو اس ملک کی خشک آب و ہوا کی وجہ سے دور دور تک گھومنا پڑتا ہے اور بعض اوقات یہ لوگ ترس اور آدرار سُطُف تک جا پہنچتے ہیں۔ آدرار کے باشندے تکانت تک جاتے ہیں اور شمال کی جانب تو ایک زمانے میں وہ مراکش کے جنوب میں ساقیۃ الحمراء زمانے میں وہ مراکش کے جنوب میں ساقیۃ الحمراء انہیں گوشت بہت کم ملتا ہے اور Psichari انہیں گوشت بہت کم ملتا ہے اور Psichari انہیں ہی تو یہ کوئی مبالغے کی بات نہیں .

اهل مراکش کی متواتر آمد کے باعث ان کے جتھوں میں بہت سے مدارج پیدا ہوگئے ہیں۔ قرانسیسی حکومت سے پہلے حسان ، جو خالص عرب تھر ، یہاں کی امیر اور جنگ جو قوم سمجھی جاتی تھی۔ وہ خیمہ گاھوں کی حفاظت کیا کرتے تھے اور مویشی بهال کر یا رهزنی کے ذریعه اپنی بسر اوقات کرتے تھے ۔ پھر زوایا یعنی مرابطون تھے ، جو عام طور پر صنهاجه یا ازناکه بربر تھے۔ وہ اپنی حفاظت کے عوض حسان کو غفر یعنی ایک قسم کا سالانه خراج ادا کیا کرتے تھر ۔ اور انھیں کی طرح مویشی ھی پالا کرنے تھے ، لیکن ان میں سوداگر اور وہ اهل علم بھی تھے جو باقاعدہ سفری دارالعلوم کا کام دیتے تھے اور خفیه یا علانیه تعوید گنڈوں کے بل ہوتے ہر حسان کے استحصال بالجبر سے محفوظ رہتے تھے۔ اس کے بعد ازناکه یعنی خراج گزار (لهمة) صنهاجه بربر تهر، جن، كا خون چوسا جاتا تهاـ زمیندار کے معاصل حرمه (horma)، جو وه دربول کو ادا کیا کرتے تھے، انھیں وقت ہے وقت دوسری رقوم كي ادائي مين تحفظ نمين بخشتر تهم جو انهين

مرابطیوں کو دینی پڑتی تھیں اور نه ان کا چھٹکارا ان من مانی رقوم کی ادائیگی سے ھوتا تھا جو کوئی نه کوئی قریق ان پر ناحق عائد کر دیتا تھا ۔ وہ جزوی طور پر کاشت کاری بھی کیا کرتے تھے ۔ مزید براں ھراطین (Haratin) یعنی آزاد کردہ غلام تھے ، جو رعیت کے طور پر مختلف قبائل میں بٹ گئے تھے۔ آخرالذکر کی نسبت ان سے کچھ اچھا سلوک ھوتا تھا۔ ان سب کے علاوہ حسان اور مرابطون کے پلس بے شمار غلام تھے ، جن کی وہ خوب تجارت کرتے تھے ۔ ان سب گروھوں کے آخر میں معلین ، اگون اور آغادی ، یعنی علی الترتیب کاریگر ، بھائ اور وہ شکاری تھے جو مشرقی موریتانیا کی خیمہ گاھوں کو شکاری تھے جو مشرقی موریتانیا کی خیمہ گاھوں کو گوشت فراھم کرتے تھے .

اس گروه بندی کے درمیان امتیازی حدود سختی کے ساتھ قائم تھیں۔ مرابطون بلکه از ناکه کے بعض افراد عربوں کی غلامی سے بچ نکانے میں کامیاب ہو گئے، مثلاً تکانت کے ایروعیش، جنھوں نے آغادی شکاریوں کی طرح قسمت آزمائی کی زندگی اختیار کر لی ۔ علی هذا حسن قائبین ، جو بعض اوقات زوایا میں زاهدانه زندگی گزارنے لگتے تھے (تیاب).

فرانسیسی نظام حکومت نے اس روایتی تنظیم میں کسی قسم کی تبدیلی نهیں کی البته غلاموں کی تجارت کو ممنوع کر دیا اور حسان کی ہے اعتدالیوں کو روک دیا ، یعنی قریب قریب هر جگه حرمه اور غفر کی وصولی کو بند کر دیا.

اقتصادی زندگی: موریتانیا میں صرف ایک هی بندرگاه ایتنی (Port-Eitienne) هے جو راس بلینک کے جزیرہ نما پر واقع ہے؛ مگر یه صرف ماهی گیری کا اڈہ ہے۔ خشک موسم میں دریائے سینیکال کی گذرگاہ کو بھی پودور تک استعمال کیا جاتا ہے اور سردی کے موسم میں بکیل تک جہاز آ جا سکتے هیں۔ بڑے بڑے مقامات کے مابین موثروں یا

قافلوں کے ذریعے آمد و رفت کا سلسله قائم کر لیا گیا ہے۔ ٹیلیفون صرف جنوبی حصے میں استعمال ہوتا ہے ، نیکن اس کی جگه لا سلگی نے لے لی ہے ، جو موریتائیا کو دکر، دارالبیضاء ، آغادیر، باما کو اور ٹمکٹو سے ملاتی ہے.

اس ملک کی دولت اور سرمایه سب سے بڑا ذریعه مویشی پالنا ہے (اکاون هزار اونٹ، اڑتیس سو گھوڑے ، دو لاکھ اِنتالیس هزار بیل گائے ، بیس لاکھ بھیڑ بکریاں اور چھیاسٹھ عزار گدھ) ۔ شکار (چکارہ، غزال، شتر مغ، گنی مغ اور تغدار) کی کثرت باشندوں کے لیے اضافی خوراک مہیا کرتے میں ۔ زرعی پیداوار میں شمالی علاقے کے کھجور کے درخت خاص طور پر قابل ذکر ھیں (سال بھر میں تین هزار ٹن کھجور) ۔ دریا کے کنارے کنارے اور بعض مقبول وادیوں اور اونچے میدانوں میں اور جنوب میں گوند کی برآمدی تجارت قدیم زمانے اور جنوب میں گوند کی برآمدی تجارت قدیم زمانے سے چلی آئی ہے (۱۲۵۰ ٹن سے ۲۵۰۰ ٹن سالانه تک).

ملک کے قدرتی وسائل کی تحقیق اب تک نہیں موسکی ، تاهم یه ذکر کرنا ضروری ہے که سبخت اجّل کا نمک مدت مدید سے جنوبی قافلوں کو سہیا کیا جاتا رہا ہے اور اس کے علاوہ چند ساملی جھیلوں پر بھی مور نمک نکالتے ہیں۔ سالانه یافت ... ۲ ٹن کی ہے.

صنعت و حرفت بالكل ابتدائی حالت میں اور زیادہ تر صرف چرمی سامان تک هی محدود ہے، جس سے شتر بانوں كے ساز يا خيمے تيار هوتے هيں۔ جو بستياں ساحل پر آباد هيں وہ ماهي گيرى سے بسر اوقات كرتى هيں .

چند قافلے تجارتی مال ساحل کے ساتھ شمال سے جنوب کو اور آدرار اور تکانت سے ہوتے ہوئے

دریا کی تجارتی منڈیوں اور سوڈان میں لے جانے میں - وہ اپنے ساتھ جانور ، گوند ، نمکہ ، کھجوریں ، شتر مرغ کے پر ، کھالیں ، چمڑا لے جاتے میں اور واپسی میں کپڑا ، اسلحه ، بارود ، موم ہتیاں ، چینی ، چائے ، مسالے ، اور اناج لانے میں ، جو وہ اطر ، شنتیط ، وادان اور تیججکه کی منڈیوں کو پہنچاتے میں ۔ صحراے اعظم کی غیر معفوظ حالت کی وجه سے اس کے پار باقاعدہ تجارت کا اب کوئی انتظام نہیں ہے .

٥- سياسي زندگي.

حبشیوں ہر ان کے مواضعات کے نمبردار اور سردارانِ اضلاع حکومت کرتے ھیں۔ موروں کے قبائل اپنے اپنے شیوخ کے ماتحت منقسم هیں - هر شیخ کی مدد کے لیے معززین کی ایک جماعت مقرر هوتی ہے۔ بعض اوقات کئی قبیلوں کو اکٹھا کر کے انھیں ایک موروثی امارت کے ماتحت کر دیا جاتا ہے اور یه حکمران باقاعده دربار لگا لیتا ہے۔ اس کے درباری زیادہ تر ازناکه یا حراطین میں سے بھرتی کیے جاتے جاتے ہیں۔ شیخ یا امیر ہی کو کلی اختیارات حاصل هوتے هیں .. صرف دیوانی معاملات میں فیصله کرنے کے لیے اسے مکمل اختیارات نہیں دیے گئے ۔ یہ حق قاضیوں کو حاصل ہے۔ امیر اپنی جگہ یہ حق محفوظ رکھتا ہے کہ وہ ایسے فیصلوں پر اپنے ذاتی قاضی کے ذریعے نظر ثانی کر سکر ، جس کی حیثیت ایک قسم کی عدالت عاليه كي هوتي هے.

مذکورہ بالا روایتی تنظیم کے اوپر فرانسیسی نظم و نستی حاوی ہے۔ ایک لفٹیننٹ گورٹر ، جو دریا کے دائیں کنارے کے شہر سینٹ لوئی میں رہتا ہے ، اس نو آبادی کا حاکم اعلیٰ ہے اور اس کا معاون ایک فوجی کمیدان ہوتا ہے۔ ایک افسر نظم و نستی کا نگران ہے۔ فوجی اور سیاسی آمور

کے لیے ایک سکرٹری مقرر ہے۔ مالیات کا بھی ایک سکرٹری ہے۔ ایک محکمہ تعمیرات عامه کا ہے۔ مقامی نظم و نسق کے لیے ملک کو آٹھ ضلعوں میں تقسیم کر دیا ہے: توارزہ ، براکنہ ، گورگول، جدیمکہ ، اسبه ، تگانت ، آدرار اور بےدولیورئے)۔ ان پر ناظم یا عامل مقرر ھیں۔ اضلاع کو پھر سترہ انتظامی حلقوں یا تعصیلوں میں تقسیم کر دیا گیا ہے۔ یہ حکام مقامی نظم و نسق اور عدلیہ پر نگرانی رکھتے ھیں.

مور تمام قرآنی محاصل (زکواۃ اور عُشر) ادا کرتے ھیں۔ ان محصولوں سے صرف سواری کے اونے اور گوند مستثنی ہے۔ حبشی لوگ جزیہ اور مویشیوں کا محصول ادا کرتے ھیں۔ ہلا واسطہ محصول منڈیوں ، نمک کے تالاہوں ، اسلحہ ، لکڑی کاٹنے اور کشتی رانی ہر عائد ہے.

- زبان. --

موریتانیا میں عربی زبان بولی جاتی ہے اور حسانیہ یا زبان "بیضان" (=گورے لوگ) بھی مستعمل ہے۔ کوئی سات ہزار ازناکہ ، جو جنوب میں رہنے ہیں ، اب تک اپنی بربری بولی بولتے ہیں ، جو جنوبی مراکش کی بولیوں سے ملتی جلتی ہے۔ وادان اور تیشبت کی بولی ازبر (ازر) ہے جو ایک قسم کی سوتنکی زبان ہے۔ اسے صرف چند افراد ہی بولتے ہیں۔ آخر میں دریائی علاقے کے حبشی ہیں ، جو اب تک اپنی زبان ہی بولتے ہیں۔

ے۔ مذهبی اور علمی زندگی.

قاریخ سے همیں اس بات کا کچھ پتا نہیں چلتا کہ مسلمان هونے سے پہلے صنهاجه کا مذهب کیا تھا؟ قیاس یه هے که وہ بہود و نصاری جیسے کسی توحیدی مذهب کے زیر اثر تھے۔ اسلام سے غالباً انھیں عقبه بن نافع کی صهمات کے زمانے هی سے واسطه پڑا ، جو ۲۹۱ء میں مراکش کے جنوب میں واسطه پڑا ، جو ۲۹۱ء میں مراکش کے جنوب میں

هوئیں ، لیکن یه بات یقینی ہے که وہ حقیقی طور پر اس زمانے سے بہت بعد مسلمان هوئے اور غالباً ان کی تبدیلی مذهب عبدالله بن یسین کی سرگرم تبلیغی مہم سے قبل کی نہیں.

موجودہ زمانے میں موریتانیا کی تمام آبادی مالکی مذهب کی پیرو هے ، لیکن ان میں بہت سے لوگ خصوصاً سیاهی پیشه اور آنمادی اپنر مذهب سے بالکل سطحی واتفیت رکھتر میں اور وہ مذھبی معاملات میں بہت کم دلچسپی لیتے هیں ۔ توهمات اور جادو ٹونے کا هر جگه عام رواج هے ، جس نے ان کے مذهب کی اور بھی صورت بگاڑ دی ہے اور جو لوگوں کی جاہلیت اور حبشی اثرات کی غمازی کرتی ہے۔ اسلام سے نه عام لوگ حقیقی طور پر آشنا هيں نه اس پر عمل هوتا هے البته مرابطون کے قبائل مستثنی هیں ، جن میں متصوفاته روایات اور خاصی ترقی یافته تهذیب کا همیشه سے اثر رها ھے اور اس وجه سے موروں کی معاشرت میں اُنھیں ایسا مجلسی تقدس حاصل ہے جس کی مثال تمام مغربی اسلامی دنیامیں کمیں نھیں ملتی ۔ یقیناً به المرابطي تحریک کا ایک دور رس نتیجه فے جس کی تجدید جنگ ببه کے زمانه میں هوئی ۔ ان مسلمان خانه بدوشوں کو، جو یہاں مدت مدید سے سفید نسل کے هر اول چلے آئے هيں ، يه امتياز اس ليے حاصل ہے کہ وہ سینیکال اور سوڈان کے بت پرستوں کے همیشه مد مقابل رهے - شاید همین رینان Renan اور پیچوی کے همنوا هو کر یه بھی تسلیم کرنا چاھیے که صعرا کی پیدا کردہ ایک خاص مذهبیت بهی آن پر اثر انداز رهی هے۔ بهرحال اس قسم کے خصوصی لقدس کے ہوتے ہوئے جس کے ساتھ ان کے اعلٰی مرتبے کا رعب بھی موجود ہے ، بعض ہربریوں نے عرب حمله آوروں کے نسلی غرور و تکبر کا بدله اپنی مخصوص خود بسندی کے

ذریعے لیا ہے اور ان کے ظلم و تشدد اور غارتگری کے مقابلے میں اپنی اس مذھبہت کو مدافعانه هتھیار کے طور پر استعمال کیا ہے جو ہے اثر ثابت نہیں ہوا.

موریتانیا میں طریقت کے بڑے بڑے سلسلر تجانیه اور قادریه هیں ۔ ان کا اثر ممالک حبش تک پھیلا ہوا ہے - پہلے سلسلے کی نمائندگی اِدُوعُل کرتے میں ، جو ترارزہ ، تکانت اور آدرار میں رہتے ھیں اور اپنے آپ کو شرفامے تبلبلہ سے متعلق بتاتے هبی جو یہاں چودھویں صدی کی ابتدا میں آئے تھے ۔ آنیسویں صدی کے اوائل سے وہ فاس کی شاخ تجانیہ سے منسلک ہو گئے۔ دوسرے سلسلر کے لوگ بر شمار هیں اور آن کا اثر و رسوخ بھی زیادہ ہے ۔ ان کی کئی شاخیں میں ، مثلاً بکایه ، جس کا آغاز پندرهویں سولھویں صدی سے هوا۔ نیجر دریا کے موڑ سے شروع ہوکر تکانت اور آدرار تک اس سلسلے کی نمائندگی کنته کا قبیله کرتا ہے۔ تقريباً أيك صدى كا عرصه كزرا هوكا كه اس سلسله کو ایک نئے جادۂ طریقت کی وجہ سے موریتانیا زیرین میں شیخ سیدی اولاء (مہم ۹۲ م) کے عروج سے تازہ قوت حاصل هوئی ۔ اس سلسلے میں طریقة فاضلیه کا ذکر بھی کر دینا سناسب ہوگا جو آنیسوین صدی کی ابتداء میں جاری هوا اور جسے كوئي بيس برس هوے ماء العينين اور اس كے بھائي شیخ سعد ہو کی وجہ سے بڑی شہرت حاصل ہوئی ۔ ان دونوں شاخوں کی اهمیت ان مشہور و معروف بزرگوں کی وفات کے بعد سے معدوم ہو چکی ہے۔ اس کے علاوہ ابھی قادریه ساسله کے نمائندے غُضفیه برادری کے کوئی . . ، افراد وہ بھی ہیں جن کے اعمال و اشغال کو دوسرے مسلمان ملحدانه سمجهتر هين.

شنتیط مغربی مراکش یا سبخت ایجل سے حوض

کو یا علاقهٔ سینیکال کو آنے والے قافلوں کے راستے پر واقع ہے۔ اپنے محل وقوع سے قائدہ اٹھاتے هوے یه ایک زمانے میں علمی مرکز بن گیا تھا اور اس کی شہرت نمام مغربی صحرامے اعظم اور سوڈان میں پھیلی هوئی تھی۔ یه حقیقت اس طرح واضع ہوتی ہے کہ اس کے نام پر تمام مور قبائل کا نام شناقظ اور اس علاقه کا بھی وهی نام پڑ گیا جس میں به خانه بدوشی کی زندگی بسر کرتے تھے۔ یه شہر وهاں کی ملکی روایات میں اسلام کے سات مقدس مقامات میں شمار هونے لگا ، لیکن اب اس کا سابقه مرتبه بھی زائل هو چکا ہے۔ سولھویں صدی میں ٹمبکٹو کے مدارس کی شہرت کی وجه سے اس شہر کو زبردست مسابقت كا سامناكرنا براء موجوده زمانےميں شنقيط کو آروان کے ریگستان کا سخت خطرہ لاحق ہو گیا ہے اور یہان کی تجارت بھی بہت کم ہو گئی ہے۔ آطار کو روز افزون اهمیت حاصل هو رهی ہے۔ شمالی افریقه اور سوڈان میں عدم حفاظت اور ناگہانی واقعات کی وجہ سے ماوراے صحرا کی تجارت بالکل معدوم هو چکی ہے جس پر اس شہر کی روزی کا دار و مدار تھا اور خاص کر جیسا که خانه بدوش لوگوں کے ملک میں دستور ہے ۔ مغربی موریتائیا کے ذہنی ارتقاء نے خیدوں کے ساپے تلے اور مرابطه کی بستیوں هی میں نشو و نما پائی ہے۔ وهاں دارالعلوم قائم کیے گئے هیں ، جن میں قرآن ، دینیات ، فقه ، صرف و نحو اور منطق کی تعایم اب تک فروغ پر ہے ۔ یہاں کے شہروں نے کبھی کبھی مشہور و معروف علما و اساتذہ کے عروج و شہرت کا زمانه دیکھا ہے ، جنھوں نے بعض اوقات تصوف کی تعلیم کے نئے دہستان بھی جاری کیے ۔ جیسے کہ شیخ سعدی ، ماءالعینین اور سعد بو چلاتے تھر یا اهل محمد سالم جیسے مدارس

جو تیرس میں ایک قسم کا دارالعلوم فے اور موریتانیا کے قریب قریب سارے فقیه یمیں سے تعلیم پا کر نکلے هیں .

هر طرح کا تصنیفی ادب بھی یہاں نشو و نما ہاتا رہا ہے۔ قرآنی مباحث ، حدیث ، سیدی خلیل اور اس کے شارحین کی فقہ یہاں کی تصانیف میں نمایان درجہ رکھتی ہیں۔ اس کے ساتھ ہی صوفیا اور ان کے تصوف کی کتابیں ہیں۔ تاریخ کے مطالعے کے مشتاق طابہ بھی یہاں موجود ہیں بانخصوص الاد دامان (ترارزه) کے قبیلے میں۔ اس کے علاوہ شعر و سخن کو بھی تمام قبائل کیا مجاهدین اور کیا زاویہ نشین مرابط ، سب کے سب یکساں اور کیا زاویہ نشین مرابط ، سب کے سب یکساں ایک پوری قوم کی پرورش کرتے ہیں۔ یہ شعرا اور مغنیوں کی ایک پوری قوم کی پرورش کرتے ہیں۔ یہ شعرا اور مطرب امرا کے دربار میں جگہ ہاتے ہیں۔

مآخذ : دیکھیے بذیل مادہ موریتانیا .

(F. DE LA CHAPELLE)

مُورسطُس: یا مورطوس، ایک یونانی مصنف [۶] جس نے موسیقی کے سازوں پر کتابیں لکھیں۔ یہ کتابیں صرف عربی زبان ھی میں محفوظ ھیں۔ غالباً یہ وھی شخص ہے جس کا الجاحظ (م۸۹۸ء) نے میرسطس کے نام سے ذکر کیا ہے، اس لیے یہ کتابیں عربی زبان میں کم از کم دوسری صدی ھجری/نویں صدی عیسوی میں موجود ھوں گی۔ الفہرست (برنا جع ۸۸۸) کے مطابق مورسطس نے ارغنون کی صناعی پر دو کتابیں لکھیں: (۱) کتاب فی آلات المصوتة المسماۃ بالارغنون البوقی و الارغنون الزمری المسماۃ بالارغنون البوقی و الارغنون الزمری جانب ابن القفطی (م ۸۸۸ ۱) ایک ھی کتاب کا ذکر جو ان دونوں کتابوں کے موضوع پر جن کا ذکر الفہرست میں ہے، یعنی کتاب المصوتة جن کا ذکر الفہرست میں ہے، یعنی کتاب المصوتة المسماۃ بالا رغنون البوقی والا رغنون الزمری یسمم

على سِتَين ميلاً \_ ابو الفداء (م ١٣٣١ه) بهي ايك هي كتاب كا حواله ديتا هي، جس كا ذكر الفهرست مين مذکور صرف دوسرے آلے سے متعلق ہے یعنی کتاب في آلات المسماة بالارغون وهي آلة تسمم على ستين میلاً ۔ مورسطس کی تصانیف کا یه تذکرم اس کی واقعی تین کتابوں کے مطابق نہیں، جو هم تک پہنچی ھیں۔ یہ تینوں کتابیں برٹش میوزیم اور قسطنطینیه کے مخطوطات میں موجود هیں اور ان کے نام یه هیں: (١) رسالة لمورسطس صنعة الازغين (ارغنون) البوقي (مورسطوس کا ارغنون سازی کی بابت رساله جو ایک نلی کے ذریعے بجتا ہے ، یعنی پانی کے دباؤ سے آواز ديتا هے) ؛ (٧) رسالة . . . لمورسطس صنعة الارغين (ارغنون) الزمرى ، رساله ـ ـ ـ از مورسطس ، نے والے ارغنون ("ہوا کے ذریعے بجنے والے") سے متعلق ؛ (م) رسالة . . . لمورسطس صنعة الجلجل ("رساله ـ ـ ـ از مورسطس ، گهنٹیوں سے بجنے والے باجے کے بارے میں) ؛ ان رسالوں کی جو نقلیں بیروت میں موجود ہیں ان کے نام مختلف ہیں اور وه يه هين : (١) عمل الالة التي اتخذها مورسطس يَذَهُبُ صُوتُهَا سِتَينَ مَيلًا (ارغيونُ مَازَى كَا آلهُ جُو مورسطس نے ابجاد کیا تھا اور جس کی آواز سائه ميل تک جاتي تهي) ؛ (٢) صنعة الارغن [الارغن] الجامع لجميع الاصوات (تمام آوازون كا جامع ارغنون بنانے كا طريقه) ؛ (٣) صنعة الجاجل (گھنٹیوں والے باجے کے بنانے کا طریقه)۔ اس آخری کتاب میں لکھا ہے که ان گھنٹیوں (گھونگروں؟) کا بنائے والا ایک شخص ساعاطی یا ساطس تها، جس كو الفهرست مين كتاب الجلجل الصياح (بجنر والا كهنكرؤون يا آثه سرون والر ساز کی کتاب) کا مصنف کہا ہے۔ ان تینوں کتابوں کا متن المشرق (ج ۹ ) میں شیخو (Cheikho) کے زیر ادارت چھپ چکا ہے ، لیکن جدید متن کی ضرورت

یه مورسطس یا میر سطس کون شخص تها ؟ اس قسم کی کتابوں کا مصنف ہوئے کی حیثیت سے اس کا ذکر ہونانی ادبیات میں کمیں نہیں آتا ۔ پرونیسر ڈی ایس مار گولیتھ کا خیال ہے که وہ اصل میں اميرسطوس Ameristos (تواح . ٣٠ تا . ٥٥ قم) هـ، جو قدیم زمانے کا عالم ریاضی تھا ، جس سے ھم پروکلوس Proklos کی شرح اقلیدس (۱: ۹۵ ، سطر 11 تا 10) کے ذریعر سے واقف ھیں اور اس بات کو پیش نظر رکھتر هوئے که همیں یه نام . ختلف شکاوں میں ملتا ہے ، مثلاً میمر تینوس Mamertinos ، میمر کس Mamerkus ، ميمريتوس Mamertios ، يا مارماتيوس : (Stesichoros بذيل Suidas ، هر Marmatios Proklos و ماجع Priedlein و Proklos طبع Heiberg وغيره كے مطالعه سے اس خيال كوكچھ نه کچه وقعت دی جا سکتی ہے ۔ امیرسٹوس Ameristos كى بابت شايد يه تو سان ليا جائے كه وه هوائي ارغن والر رساله كامصنف هوگاه ليكن آبي ارغن [ايك قسم

كا جاترنگ] كا مصنف وه نهين هو سكتا ـ كارادوو Carra de Vaux يوں استدلال كرتا ہے كه ان کتابوں کو مورسطس کے نام کے ساتھ غلطی سے منسوب کر دیا گیا ہے اور اس کی وجه یه معلوم ہوتی ہے کہ عربی کے کاتبوں نے عربی صرف ل کو مفعولي حرف كي بجائے اضافتي حرف سمجھ ايا هے ، اس لير "از مورسطس" كو "برائے مورسطس" پڑھنا اور سمجھنا چاھیر ۔ وہ اپنے اس استدلال کے جواز مين Pneumatics : Philon مين الروحانيه) كي ايك عربي عبارت نقل كرتا هے ، خس میں کتاب کو ایک شخص رسطون یا ارسطون کی خاطر تصنیف کی گئی بتایا ہے۔ اس کتاب کے لاطینی ترجموں میں اس شخص کو مرزتم Marzotom کہا گیا ہے ، نیز Philon [هی] کی کتاب on the klepsydra میں یہی، جو ارشمیدس سے منسوب کتاب Klepsydra کی شرح ہے ، اسی شخص کی خاطر کتاب کا تصنیف کیا جانا بتایا گیا ہے۔ اس سے كارادوو يه نتيجه نكالتا هے كه مورسطس ، رسطون ، ارسطون وغیرہ سب Philon کے دوست ارسطون یا ارسطوس کے نام کی بگڑی ہوئی شکایں میں۔ بایں ہمہ هوسكتا هي كه Philon هي آيي ارغن سے متعلق رسالر كا مصنف هو ، يه كمان كبهى نهين هو سكتا كه اس نے ایسا رسالہ لکھا ہو جس میں ایسر سادے ابتدائی هوائی باجر کو ، جس کا ذکر کیا گیا ہے ، موضوع قرار دیا گیا هو ـ دوسری جانب ، جیسا که ص ۵.۳) ، کیا یه ممکن نہیں که کتابت کی غلطی سے کتیبوس (Ktesibios) کی جگه مورسطس لکها كيا هو ؟ ارسطو كي طرف منسوب كتاب السياسة میں ، جس کا عربی ترجمه یوحنا بن البطریق (م٨١٥٥) نے كيا ، مختلف مخطوطات ميں آبي ساز كا موجد يايسطيوس ، أاسطيوس ، أاسيطوس كو بتايا

گیا ہے۔ Katasibiyus (عربی املا: کتیبیوس) کا جو کتاب السیاسة کی مسخ شدہ شکل ہے، میرسطس یا مورسطس میں بدل جانا یقیناً ایک بعید از قیاس بات ہے، اگر هم اسے مان بھی لیں تو بھی یه صاف ظاهر ہے کہ Ktesibios کی طرف صرف آبی ارغن والا رسالہ منسوب کیا جا سکتا ہے۔ هوائی ارغن والا رسالہ منسوب کیا جا سکتا ہے۔ هوائی ارغن پر، جو ایک نہایت هی ابتدائی طرز کا ساز هے، لکھنے والا شخص لازمی طور پر اس سے صدیوں پہلے هونا چاهیے.

مآخل: مطبوعه كتابين: (١) ابوالفداء Historias (T) ! اعماء ، و الماء ، و الماء ، عن الماء ، و الم Le livre des appareils pneumatiq- : Carra de Vaux es et des machines hydrauliques par Philon de Byzance در. ۲۸ ( ۲۸ ( ۲۹ ) وهي مصنف: Revue des itudes ¿ L Invention de l' Hydraulis وهي مصنف: ۲۱ (س) وهي مصنف: J.A.) :Notes d' histoire des Science Notes sur la : H. Derenbourg (b) : (mmq o : 197 : 7 (La revue musicale) musiqueOrientale The organ of the Ancients: From Eds-: Farmer (4) iern Sources ، و و و ع ، عدد اشاریه ؛ ( د) و هی مصنف ؛ e Historical Facts for the Arabian Musical Influence . سه وع، عدد اشاریه : (۸) وهی مصنف : Studies in ال من والما Oriental Musical Instruments من والما تا ٢٢ ، ٢٢ لا ٣٥ ; (٩) الفهرست ، طبع فلوكل ، ص . ٢٧ و L' Orgue en France de l' an- : Gastone (1.) ! TAD ! = 1971 · liquite au debut de la periode classique (١١) ابن التفطى - تاريخ الحكماء . . ، لائبزك م . و ، ع ، ص ۲۲۱ ؛ (۱۲) الجاحظ: مجموعات رسائل ، قاهره : V, Loret (17) : 177 0 177 0 1974 Encyclopaedia: Lavignac ; L' orgue hydraulique i de la musique ا يرس ا ۱۹۲ بيمل ، ( : ، ۲ بيمل : (مر )

Wiedmann و Wiedmann و Wiedmann و Wiedmann و Wiedmann و المحدث و Wiedmann و المحدث و

#### (H. G. FARMER)

مورسکوز: (Moriscos): هسپانیه کے آن \*
مسامانوں کا نام ہے جو ۴ جنوری ۴ م ع کو
[قشتاله کے] کیتھولک حکمرانوں فرڈیننڈ اور ازابیلا
کے غرناطه کو فتح کرنے اور بنو نصر کے آخری
حکمران کو معزول کرنے کے بعد اس ملک میں
متیم رہے .

صرف هسپانوی مآخذ هی سے هدیں مورسکوز کی تاریخ کا بتا چلتا ہے کہ اس ملک سے آن کے آخری اخراج تک آن پر کیا گزری ـ عربی متون اس کے متعلق بہت کمیاب هیں ـ صرف ایک هی بیان ، جو قدرے مفصل ہے ، المقری کا ہے جو اس نے نفح الطّیب میں لکھا ہے ـ یه مصنف مورسکوز کے اخراج کے زمانے هی کا ہے .

جوں جوں هسپانویوں کی قتوحات کا حلقه وسیع هوتا گیا ، مسلمان روز افزوں تعداد میں بتدریج عیسائی حکومت کے زیر تسلط آتے چلے گئے۔
یه مسلمان زیادہ تو اپنے مذهب پر قائم رہے ، ان کی زیادہ سے زیادہ تعداد بلنسیه کے علاقه میں تھی۔ انھوں نے اپنے تعلقات غرناطه کی مسلمان حکومت سے قائم رکھے ، لیکن اس حکومت ، یعنی بنو نصر کے قائم رکھے ، لیکن اس حکومت ، یعنی بنو نصر کے

دارالخلافه فتح هوتے هي ان كا بهي وهي مال نحوگیا جو دوسرے مسلمانوں کا هوا تھا۔ اس میں کچھ شک نھیں که غرناطه کے پیمان نامه تسلیم میں بہت سے دفعات ایسی تھیں جن میں مسلمانوں کی آزادی ، آن کی جائداد کی حفاظت اور مذهبی آزادی اور اعمال مذهبی وغیره کی اجازت درج تهی، لیکن ان شرائط کی پابندی زیاده دیر تک نه هوئی اور کارڈینل ڈی مسنروس اور طلبیرہ (Talavera) کے اسقف اعظم هرتاندوكي تحريك پر ان سب كو عيسائي بنانے کی کوششیں بہت جلد ھی شروع ہوگئیں -سستروس نے تو خصوصیت کے ساتھ ووم اعمیں اس کام کا آغاز کر دیا۔ اس نے پہلر پہل تو ترغیب و تفہیم سے کام لیا ، پھر اس نے اسلامی علوم کی مختلف فروع کی کتابوں کی نشر و اشاعت بند کرنے کی خاطر کتابوں کو نذر آتش کرنا شروع کر دیا۔ اس کی کوششوں سے چند افراد از خود مرتد بھی ہوگئے ، لیکن اس سے عام بغاوت بھی ہوگئی، جس کی ابتدا غرناطه هی کے ایک محله البیاضین سے هوئی اور یه بغاوت بهت جلد البشارات [رک بآن] کے پہاڑی علاقه نک پھیل گئی ، جو جبل الثلج (Sieria Nevada) کی جنوبی ڈھلانوں اور بحیرہ روم کے درمیان واقع تھا اور المریه (Almeria) ، بیزا (Baza) ، وادى آش ياوادالاشي (Guadix) اور رنده کے شہروں تک جا پہنچی ۔ انتیجة ۱۵۰۱ء میں ایک قانون کا نفاذ هوا ، جس کی رو سے مسلمانوں کو یه حکم دیا گیا که وه یا تو عیسائی مذهب اختیار کر لیں یا هسیالیه سے نکل جائیں ۔ اس قانون کو [گو[ زیادہ سختی سے استعمال نه کیا گیا [مگر اندیشه ضرور تها اسی لیر] غرناطه کی سلطنت کے مسلمانوں (Moriscos) نے پہاڑوں میں جاکر پناہ لر لی اور نصف صدی سے زیادہ عرصر تک وہ عملی 🕽 طور پر خود مختارانه زندگی بسر کرتے رہے .

پھر بھی اس پہلر حکم کے ماتحت قشتاله کے مسلمانوں کی اکثریت کو مرتد بنا لیا گیا۔ ارغون کے مورسکوز کے متعلق یہ ہوا کہ ان کی شہری حیثیت پر کچھ پابندیاں عائد کردی گئیں ۔ بایں همه هم دیکھتے ہیں که سولھویں صدی کی ابتدا میں شنت مریه بنوازین (Albarracin)، تیرول (Teruel)، منسس (Manises) کے سارے مسلمانوں کو عیسائی بنا لیا کیا ۔ جون احمق (Joan the Foolish) اور بعد ازاں چارلس اول کے بھڑکانے سے یہ جوش تیز تر ہوگیا۔ ١٥٢٦ء مين بانسيه کے مورسکوز کو اخراج کا حكم ملا ، ليكن ١٥٥٦ء تك صورت حالات كچه غير يتيني اور مبهم هي سي رهي - اس سال ميذرد میں چند تکلیف ده اقدامات کا فیصله کیا گیا اور ان نئے قوانین کا عمل درآمد أن مورسکوز پر هونے لگا جو اس وقت هسپانیه میں ره گئے تھے ۔ انھیں عربی زبان کے استعمال سے منع کر دیا گیا۔ اس زبان کا چرچا ویسے هي روز بروز کم هونے لگا تھا ، بلکه [ماحول کی تبدیلی سے خود] مسلمان بھی اس زبان کا استعمال کم هی کرتے تھے ۔ [فلپ ثانی نے ۱۵۹۸ء میں یه حکم جاری کیا که تمام مسلمان اپنے بچوں کی تعلیم عیسائی پادریوں کے سپرد کر دیں اور یہ که] [مسلمانون جیسی] وه اپنی عادات ترک کر دین ، اپنا لباس اور طریق معاشرت بهی بدل ڈالیں - اس موقع یر غرناطه اور البشارات کے مسلمان کھلم کھلا بغاوت کرنے پر مجبور هوگئے - يه بغاوت ايک دفعه بهر غرناطه کے علاقه البیاضین میں ۱۵۹۸عمیں شروع هوئی اور پہاڑوں تک پھیل گئی ۔ پہلے پہل اس کی قیادت ایک شخص ابن آمیه کے هاته میں تهی ، جسے هسپانوی مؤرخ Abenhimaiya لکھتے هيں اور پهر عبدالله بن عبو (Abenabooe) اس كا قائد بنا .. اس تعریک کو دبانے پر گراں خرچ مہمات کا اهتمام کرنا پڑا اور یہ جنگ کئی برس تک جاری

رہی اور سربراہی پہلے کے مونڈیجار مار کوئیس اور Don John اور پھر آسٹریا کے ڈان جان Mondejar کے سپرد رہی.

آخری فرمانِ اخراج فلپ ثانی نے جاری نہیں کیا ، گو ۱۵۸۲ء میں اس نے اس کا ارادہ بھی کیا تھا۔ فلپ ثالث نے ۱۹۰۹ء میں اس فرمان پر دستخط کیے اور بعد کے سالوں میں سلطان مورسکوز کی تعداد کثیر (اندازاً پانچ لاکھ) کو واپسی کی آمید کے بغیر سمندر پار کرنے پر مجبور ہونا پڑا اور جزیرہ نمائے ہسپانیہ میں اس طریق سے مسلمانوں کا غرام و نشان مٹا دیا گیا.

عرب مصنفین کے بیان کے مطابق سترہویں صدی کے زبردست اخراج میں مسلمان مورسکوزکو بڑے ظام و ستم اور مصائب و آلام کا سامناکرنا پڑا۔ ان میں سے بہت بڑی تعداد تو اس مجبوری کے سفر کی صعوبتوں ہی کی وجہ سے ہلاک ہو گئی ، بہت سے لوگ فرانس کے ملک میں چلر گئر، جمال سے آنھوں نے اسلامی ممالک تک ہمنچنر کی کوشش کی۔ هسیانیه کے مسلمانوں کی چند نو آبادیاں مصر اور قسطنطينيه مين قائم هوئين ، ليكن أن مين غالب اکثریت هسپانیه کی بندرگاهوں سے براہ راست شمالی افریقه میں آئی ، جو آن کی نزدیک ترین جاہے بناہ تھی ۔ یہاں آنھیں اندلس (اندلسی) کہتر تھر ، کم از کم مراکش میں تو آن کی آؤ بھگت اچھی ند ہوئی اور آن کی آمد کو دلی سحبت سے گوارا ند کیا گیا ۔ آن کی بڑی بڑی ہستیاں ادھر توسله اور رباط مين قائم هوئين اور أدهر تيتوان [= تيطُطاوين، رک بآن] میں ، جہاں آن کی اولاد اب تک آبادی كاخوش حال اورمحنتي طبقه شمار هوتي هـ ـ سلاطين مراکش نے اندلس کے مختلف سیاھیوں کی باقاعدہ افواج منظم کیں اور آنھوں نے سعدیوں کے وقت میں بالخصوص سوڈان کی فتح کے موقع پر نمایاں

خدمات انجام دیں - تھوڑ مے ھی عرصے میں فاس میں مؤرسکوز کی ایک بہت بڑی نو آبادی قائم هو گئي - الجزائر مين أن كي كچه تعداد تنسان ، اوران (وهرن) اور الجزائر مين آباد هو گئي - تونس ڈے عثمان نے آن سب کا استقبال کیا۔ وہ سب کے سب دو معلوں میں یکجا آباد ہو گئے جس کا نام آن کے نام پر مشہور ہو گیا [رک به تونس] ۔ وہ لوگ جو شہری نه تھر چھوٹے چھوٹے مواضعات میں آباد ہو گئے اور بہت جلد خوشحال بھی ہو گئے ۔ آن میں هسپانوی خصوصیات کی جھلک اب بھی نظر آتی ہے ، اس قسم کے کاؤں سولیمان (Soliman) رومباليه (Grombalia) ، جديده (Djedeido) زغوان ، طبربه (Tuburba) ، تستر (Testur) اور قلعه الاندلس هين - [سولهوين اورسترهوين صدى عیسوی کی تاریخ کا یه برا گهناؤنا اور سفاکانه باب ھے ، جب کہ عیسائی حکمرانوں نے محض اختلاف عقائد کی بنا پر مسلمانوں کو زبردستی عیسائی بنا لیا، لاکھوں مسلمانوں کو جلاوطن کر دیا اور بڑی بهاری تعداد میں نہتر لوگوں کو ته تین کر دیا]. مآخذ : دو قديم ترين هسپانوي مآخذ يه هين :

La: M. Donvila y collado (7) : 7.9 5 1Ab Morisques et Chretiens de 1492 à : L. Dollfus (2) P Boro- (م) : ١٨٨٩ ، ٢ . 5 ، R. H. R. در 1570 Los moriscos espanoles y su : not y Barra china : H. C. Lea (4) : +14.1 ( Valence expulsion The Moriscos in Spain their Conversion and expul-: F. Vallader (1.) : \$19.1 Chiladelphia csion Los moriscos granadinos در La Alhambra غرناطه : P. Longas (11) : rea " rer : 17 1519.9 (۱۲); او ۱۹۱۵ ایم ، Vida religiosa de los moriscos Fuentes de la historia espanola: B. Sanchez Alonso Les Sources inedites de l'histoire du Maroc tories : lère serie France برس ۱۸۱۱ تا ۱۸۵ ابتعاد : Historia de la Espana: A. Gongalez Palencia (10) musulmana بار سلونا ، ۲۵ و ۱۹ ص ۹۵ تا ۹۸ ! (۱۵) المةرى: نفح الطيّب (Analectes ، طبع Dugat ، Dozy ، Krehl و Wright ، ۲ ( ۱۹) ؛ (۱۶) المحمد الطاهر بن عاشور و مصيرالانديدين، در نشرة الجامعية الخلدونية ، تونس . ١٩٣٠ ع ، ص ٢٩ تا ٢٠.

(E. LEVI PROVENCAL)

موور : رک به مور. مورور : رک به موزور (Moron) مورون : (Moron) رک به موزور.

الموریانی: ابو ایوب سلیمان الخوزی، خلیفه المنصور کا وزیر؛ جب فارس کے گورنر سلیمان بن حبیب المهلّبی نے اموی دور حکومت میں آئنده هونے والے عباسی خلیفه المنصور (۳۳ ه/ ۱۵۸۵ء تا المام میں درّے لگوائے اور اس سے بھی زیادہ اس کی ہے حرمتی اور ہے عزتی کرنے کا ارادہ کیا تو

اس کو ابو ایوب الموریانی نے بچایا ، جو اس وقت سلیمان کا کاتب (سیکوٹری) تھا۔ ایک اور کہانی یوں بیان کی گئی ہے کہ الموریانی کے لڑکین ہی میں المنصور نے اسے خریدا تھا اور اسے کسی کام .. سے اپنے بھائی خلیفه السفاح [۱۰هم. ۵۵ تا ۱۳۹۳ هم س مع على الله على الل هوا اور اسے فوراً اپنی ملازمت میں شامل کر لیا۔ پھر اسے آزاد کرا کے بھی اپنے پاس ھی رکھا۔ بہرحال المنصور نے الموریانی کو خالد بن برمک کی وزارت کے بعد اپنا وزیر مقرر کر لیا۔ خلیفہ پر اس کا بڑا اثر تھا۔ ۱۵۳ھ/۱۵۰ء میں اسے اس کے بھائی اور بیٹوں سمیت گرفتار کر کے اور اس کا تمام مال و متاع ضبط كر ليا گيا ـ بعض كمهتر هيں که اس کا جرم یه تها که اس نے ایک رقم کثیر غبن كر لى تهي؛ جو خليفه المنصور نے اسے خوزستان کے ایک علاقے کو قابل زراعت بنانے کے لیر بهیجی تھی اور جب خلیفه اس علاقر کا معاینه کرنے کیلیر گیا تو اس نے خلیفہ کو دھوکے سے ایسا دکھانے کی کوشش کی که گویا یه سارا علاقه زیر کاشت آ چکا ہے۔ بعض کا خیال ہے کہ اس نے المنصور کے ایک بیٹر کو قتل کر دیا تھا۔ المورياني سم ١٨٠ م ١ م ١ مين قيد خان هي مين وفات پا گیا ۔ موریانی کی نسبت موریان سے ہے ، جو خوزستان کا ایک شہر ہے.

مآخذ: (۱) ابن خلکان طبع وسٹن فائ ، عدد مآخذ: (۱) ابن خلکان طبع وسٹن فائ ، عدد روح (ترجمه Slane ، ۱ : ۵۹۵ بیعد)؛ (۲) الیعقوبی، طبع Houtsma ، ۲۰۳۰؛ (۳) الطبری، مطبوعه لائیلن، ۳۰ ، ۲۰۳۰؛ (۳) المسعودی : مروج ، مطبوعه بیرس، ۲ : ۱۹۵ بیعد ؛ (۵) ابن الاثیر، طبع المنحری، طبع ۱۳۵ النخری، طبع کا ۲۰۳۰ تا ۲۰۳۹ ، ۲۰۳۹ تا ۲۰۳۹ .

(K.V. ZETTERSTEEN)

موجوده موریتالیا کا رقبه ۲٫۹ ۸٫۰۰۰ سابع میل ہے اور آبادی ہندرہ لاکھ نفوس ہر مشتمل ہے، حو زیادہ ٹر خانہ بدوش ھیں ۔ موریتانیا کے شمال میں هسپانوی صحرا ، جنوب میں سینی کال ، مشرق میں مالی ، اور الجزائری صحرا اور مغرب میں بحر اوتیانوس میں ۔ ملک کے بیشتر علاقر ریگستانی اور بہاڑی میں ۔ میلوں تک ریت کے ٹیلے دکھائی دیتے میں ۔ یه ٹیلے متحرک رمتے میں اور ایک جگه . سے دوسری جگه منتقل هوتے رهتر هیں۔ آب و هوا سخت گرم اور خشک ہے۔ بارش کبھی کبھار سردیوں میں هوتی ہے۔ دریاؤں کی خشک گذرگاهوں اور نخلستانوں میں مکئی، باجرہ اور تربوز کی کاشت هوتی ہے۔ مغربی اور ساحلی علاقه نسبتاً زرخیز ہے ، جہاں مویشی پالے جاتے میں اور جوار ، گندم اور روئی وغیرہ کی کاشت کی جاتی ہے۔ شنقیط اور آطاد جیسر بڑے شہر یہیں آباد ھیں۔ ملک کی اسی فیصد آبادی مسلمانوں (موروں) ہر مشتمل ہے ، جن میں آدھے سے زیادہ سفید فام عرب (بیضان) میں اور

باقی مانده سوڈانی اور بربر هیں۔ زنگی (سودان۔ سیاہ فام) باشندے بھی بکثرت ہائر جانے میں ، جو مویشی چراتے هیں ، نخلستانوں میں کاشت کاری کرتے میں اور اونچر گھرانوں میں چھوٹے موٹے کام کرنے هيں ۔ سفيد فام عرب بہت سي شاخوں اور ذاتوں میں منقسم هیں ۔ ان میں بنو حسان ، جو اپنر کو عرب فاتحین کی اولاذ بتائے میں ، بؤی حیثیت کے مالک میں۔ زوایا دینی اداروں سے متعلق هیں اور پڑھنے پڑھانے کا کام کرتے هیں۔ باشندوں کی اکثریت حسانی عربی بولتی ہے ، جس میں بربری ربان کی کافی آمیزش ہے۔ عام باشندے قاف کو غ سے اور ت کو ط سے بدل دیتے میں ، مثلاً عبدالقادر کو عبدالغادر اور تراب (مئی)کو طراب ہولتے ہیں۔ بعض قبائل کی زبان بربری بھی ہے (احمد بن الامین الشنقيطي: الوسيط في تراجم ادباء شنقيط، ص ١١٥ ، ١١٥ ، ١١٥ ، المره ١١٩١ ع) .

ملک کے شمالی علاقوں میں اونٹوں اور جنوب میں گدھوں اور ہیلون سے بار برداری کا کام لیا جاتا ہے۔ اب آھستہ آھستہ ان کی جگہ ٹرک لے رہے ھیں ۔ شمالی موریتائیا سے اوئٹ جنوبی مراکش کی منڈیوں میں جا کر بکتے ھیں جب کہ بھیڑیں اور بکریاں سوڈان اور نائیجریا لے جا کر فروخت کی جاتی ھیں ۔ نمک ، گوند اور اخروث کی بھی تجارت جاری رھتی ھیں ، جو باشندوں کی آمدئی کا بڑا ذریعہ ہے۔ لوہے اور تانبے کے ذخائر کی دریافت بڑا ذریعہ ہے۔ لوہے اور تانبے کے ذخائر کی دریافت اور ان کی برآمد سے ملک میں معاشی انقلاب کی توقع ہے (Encyl. Britanmica) طبع ہائزدھم ، بذیل ماده) ،

تاریخ: موریتانیا کی سیاسی تاریخ قبائلی جنگوں ، کاروائی راستوں پر تسلط قائم رکھنے کے لیے کشمکش اور قحط سالیوں سے معمور ہے ۔ زمانۂ قدیم میں یہاں زنگی آباد تھے ۔ سوڈان کی زنگی

ریاستین جنوبی صحرا پر حکمران تهین اور کاروانی راستوں اور نمک کی کانوں پر قابض تھیں - ساتویں صدی عیسوی میں صنبهاجه قبائل نے موریتانیا پر حملے شروع کر دیے اور آہسته آہسته ماک میں قدم جمائے هوے گیارهویں صدی عیسوی میں دریاہے سینیکال تک پہنچ گئے۔ اسی زمانے میں المرابطون نے المغرب کی تسخیر کے بعد مملکت غانہ (گھانا) کے دارالحکومت پر قبضہ کرکے افریتہ کے سیاسی نقشر کو بدل دیا ۔ مغربی بربروں نے اسلام قبول کرکے عربی کو فومی زبان کا درجه دے دیا۔ چودهویں صدی عیسوی میں بنو معتل ، جو بنو ملال کی شاخ تھے ، لڑتے بھڑتے اور آھستہ آھسته پیش قدمی کرتے ہوے موریتانیا چلے آئے اور مختلف قبائل کو عربی تہذیب و ثقافت سے مالا مال كري لكے \_ بنو معلل بوقت ضرورت سلاطين مراکش کی فوجی دستوں سے مدد کیا کرنے تھے اور ہدوی قبائل سے ٹیکس بھی وصول کیا کرتے تھے۔ اس کے بدانے ان کو بڑی بڑی جاگیریں ملتی تهیں۔ اس طرح سترهویں اور اٹھارهویں صدی عیسوی میں مختلف امارتیں قائم هوگئیں جن کا سربراه عرب یا شیخ هوال آها ۔ ان کو مشوره دینے کے لیے عمائدین کی ایک مجلس (جماعة) هوتی تھی۔ عوام کے مقدمات کا فیصله عموماً قاضی کیا کرتے تهم ، لیکن امیر ریاست کا فیصله سب پر حاوی A Survey of North : Nevill Barbour) هو تا تها . (YTA ' YTA O The Maghreb West Africa

یورپی ریشه دوانیاں اور فرانسیسی قبضه:
موریتانیا اور سینیکال کے ساحلی علاقوں کو پرتکالی
للجائی هوئی نظروں سے دیکھ رہے تھے ، چنافجہ
مہم اع میں انھوں نے جزیرہ ارگون پر قبضہ کرکے
اپنی نو آبادی قائم کر لی اور حبشی غلاموں ، سونا
اور گوند کی تجارت کرنے لگے ۔ وقت گزرنے کے

ساتھ انھوں نے سوڈان سے لرکر مراکش تک کے تمام کاروانی راستوں پر قبضه کر لیا - پرتگیزیوں کے بعد هسپانوی اس میدان میں آ دهمکر۔ ۱۹۲۹ء میں فرانس نے دریامے سینیکال کے دھانے پر قبضہ کر لیا اور ۱۹۹۵ء عمین جزیره ارگون پر قابض هوگئے۔ ا اس طرح یورپ کی استعماری طاقتوں کے درمیان ایک صدی تک کشمکش جاری رهی ـ ۱۸۹۰ء میں انگریزوں اور فرانسیسیوں کے درمیان ایک معاهده طے بایا ، جس کی رو سے تونس اور الجزائر کے جنوبی علاقے پر فرانس کا اثر و نفوذ تسلیم کر لیاگیا۔ ١٨٩٨ء مين كچنر نے مشرقي سوڈان كو فتح كر ليا اور سوڈان اور جنوبی صحرا کے درمیان حد بندی قالم کر دی۔ ہیسویں صدی کے اوائل میں فرانس نے جنوبی موریتائیا اور دوسرے کاروائی راستوں پر قبضه کر لیا ۔ جنوری ۱۹۹۱ءمیں موریتانیا اور سوڈان کے درمیان مستقل طور پر حد فاصل قائم کر دی گئی اور فرانس نے اپنا تسلط قائم کر لیا۔ ملکی انتظام کے لیر ایک فرانسیسی گورنر مقرر کر دیا گیا ، جو سینٹ لوئی (سنی کال) میں رہنا تھا ۔ یہ فوجیگورنر چند سیکرٹریوں کی مدد سے حکومت کا کاروبار جلاتا تها ـ فرانسيسي حكومت كا برا كارنامه غلامي كا انسداد اور ملك مين امن قائم كرنا هـ - ٢٠٩ وء میں فرانسیسیوں نے ملک میں نمائندوں اور منتخب اسبلی قائم کر دی ، لیکن باشندے ملک آزادی اور مراکش کے ساتھ الحاق کا مطالبہ کرتے رہے۔ موریتانیا کی مساجد کے خطبے میں سلطان مراكش كا نام ليا جاتا تها ، لهذا اهل مراكش موریتانیا پر اپنا حلی جتلائے تھے - ۱۹۵۹ء ، ع من فرانسیسی فوجوں کے ساتھ خوتریز فسادات هوے۔ بالاخر ۲۸ نومبر ، ۱۹۹۰ کو اهل موریتانیا کو مکمل آزادی مل گئی اور مخار ولد مبدر قرار پائے (The Maghreb : Nevil Barbour

احمد سید سلیمان: تاریخ الدول الاسلامیه، ۱: احمد سید سلیمان: تاریخ الدول الاسلامیه، ۱: حکومت ۱۰۰) - ۱۰ جولائی ۱۵۸۸ و توج نے حکومت پر قبضه کر ئیا اور دستور کو معطل کر دیا گیا.

آزادی کے بعد موریتانیا نے ہمہ جمتی ترقیکی ھے۔ ملک کو اناج میں خود کفیل بنانے کے لیر کوشش کی گئی ۔ برساتی دریاؤں اور ندیوں پر بند باندھے گئے ، کھجوروں کے نئے درخت لگائے گئے ، دریاہے سنی کال کی وادی میں چاول کی کاشت کو زیادہ سے زیادہ رواج دیا گیا اور سبزیوں کی کاشت کی حوصله افزائی کی گئی۔ ملک کا نیا دارالخلافه نواکشٹ (نواکشط Nauakchott) میں بسایا گیا ہے، جس کی موجودہ آبادی پچاس ہزار کے لگ بھگ ھے۔ نواکشط کو سڑکوں کے ذریعر دور دراز مقامات سے ملا دیا گیا ہے۔ کیدیت Kediet اور ایجل Igil میں لوہے اور تانبر کے بڑے ذخائر ملے ھیں۔ معدنیات کے نکالنر کا ٹھیکہ ایک یورپی کمپنی Miferma نے حاصل کیا ہوا ہے ، جس میں ۵۹ فیصد حصے فرانسیسوں کے هیں۔ قدیم زمانے میں عوام سل ، دق اور آشوب چشم جیسی بیماریوں میں مبتلا رهتر تهر ، اب جگه جگه هسپتال قائم هیں اور بیماریوں کا قلع قمع کیا جا رہا ہے (Enycl.) Britannica ، بذيل ماده ، بار پانزدهم ؛ 1980-1981 . (Statesman's year Book

مذهبی و ثقافتی حالات موریتانیا کی اسی فی صد آبادی مسلمانوں پر مشتمل مے به مسلمان سنی هیں اور مالکی مذهب سے تعلق رکھتے هیں ملک میں اشاعت اسلام کا آغاز عرب تاجروں اور المرابطون کی تبلیغی کاوشوں کا مرهون منت مے ان کے علاوہ تصوف کے قادری ، شاذلی اور تیجانی سلسلون نے اسلام کو مقبول عوام بنانے میں بڑا حصه لیا

ھے - حرمین سے انتہائی مسافت کے باوجود موریتانیا کے مسلمان بڑے ذوق و شوق سے حج کرنے جائے میں ۔ قدیم زمانے میں حج کے سفر میں ڈھائی تین سال لگ جایا کرتے تھے اور یہ سفر اونٹوں پر ھوا کرتا تھا ۔ اب جدید ذرائع مواصلات نے حج کے سفر کو آسان اور آرام دہ بنا دیا ھے (-G. S. Triming) سفر کو آسان اور آرام دہ بنا دیا ھے (-Islam in West Africa: ham

شنقيط زمانة قديم سے علوم عربيه و اسلاميه كا م کز رہا ہے۔ عربوں اور فرانسیسیوں کے عمد میں مسجدوں ، زاویوں (تکیوں) اور علما کے مكانوں ميں مكاتب قائم تھے ، جہاں بچوں (لڑكوں اور لڑکیوں) کو نوشت و خواند اور قرآن مجید (حفظ و ناظره) اور عقائد کی تعلیم دی جاتی تھی ۔ اس کے بعد عام بچر کھیتی باڑی یا جانوروں کی دیکھ بھال اور ان کی پرورش میں مصروف ہو جاتے تھے ۔ ذہین بچے ابتدائی تعلیم کے بعد نحو میں الفیه اور شیخ خلیل کی المختصر زبانی یادکرتے تھے اور علما سے اونچی کتابیں پڑھا کرتے تھر ۔ بعض طابه اعلیٰ تعلیم حاصل کرنے ازھر اور حرمین جایا کرتے تھے اور وھاں برسوں قیام کرکے مختلف اساتذہ سے تعلیم پائے تھر ۔ ان اساتذہ کی گزران نهایت ساده بلکه درویشانه هوتی تهی - طلیه کے والدین ان کی کفالت اناج اور مویشیوں سے کیا كرت تهي (احمد بن الأبين الشنقيطي: الوسيط في تراجم ادباء شنقيط ، ص ٥١٥ تا ٥٠٠ سنقيط کے علم یاد داشت کے اعتبار سے سارے عالم عرب میں ممتاز مانے جاتے ہیں ۔ یہاں کی خاک سے بڑے بڑے علما ، ادبا ، شعرا اور صلحا اٹھر ھیں جن کا مفصل تذكره احمد الامين الشنقيطي نے اپني مذكوره بالا كتاب ميں كيا ھے ۔ ان ميں محمد محمود بن التلا ميزالتركزي خاص طور پر قابل ذكر هين ،

جنهوں نے ترکیه اور حجاز کی سیاحت کے بعد قاهره میں رهائش اختیار کر لی تھی۔ انھوں نے مختلف دو اوین عرب شائع کرنے کے علاوہ کتاب الاغانی کی تصحیح کی تھی۔ سید مرتضی بلگرامی شارح قاموس نے بھی اپنے ایک شیخ (استاد) کا ذکر کیا ہے، جو شنقیط کے رهنے والے تھے.

فرانسیسیوں نے اعلٰی تعلیم کی اشاعت و ترقی
میں زیادہ دلچسپی نھیں لی ۔ آزادی کے بعد ملک
کی قومی زبان عربی اور سرکاری زبانیں عربی اور
فرانسیسیقرار پائی ھیں،لہذا سرکاری مدارس میں ذریعہ
تعلیم عربی اور فرانسیسی دونوں زبانیں ھیں۔ ثانوی
اور فنی تعلیم کے فروغ کے لیے طلبہ سنی گال اور
فرانس کی یونیورسٹیوں کا رخ کرتے ھیں ۔ (مسلمان)
موروں نے جدید تعلیم کی طرف توجه بڑی دیر کے
بعد کی ھے، اس لیے اکثر سرکاری مناصب پر
بعد کی ھے، اس لیے اکثر سرکاری مناصب پر
غیر مسلم قابض ھیں ۔ نواکشط میں ریڈیو سٹیشن
بھی قائم ھے ۔ ریڈیو کی نشریات ملک کے دور دراز
مقامات تک پہچنتی ھیں اور عوام کی معلومات میں
اضافه کرتی ھیں۔

(شيخ نذير حسين)

موریه: Peloponnesus کے جزیرہ نما کا عمومي نام ، جسر زمانة قديم مين يونان كا قلعة سمجها جاتا تها \_ مختلف زبانوں میں اس کی مختلف صورتیں ملتی هیں: تیرهریں ـ چودهوبی صدی کے لاطینی اطالوی مخطوطات میں اموریه Amorea اور اموری Amoree ، فرانسیسی تحریرون میں لاموری La Mouree اور مسلمان مصنفین کے هاں لاموریه ، الموره، موريه ، موره وغيره \_ ارمنة وسطى كے باشندوں میں خاصر نسلی تغیرات رونما ہوے۔ بوڑنطی شمنشاه قسطنطین پنجم (ریم یا ۵۵۵ع) کے عمد میں برشمار سلافی قبائل موریه میں آگھسر تھے ، لیکن اس سے یہاں کے یونانی عنصر کا کامل استیصال نهيں هو سكا۔ حقيقت يه هے كه خانه بدوش، كله بان يا كاشتكار كهلم علاقون مين آباد هو كئے تهر . قدیم یونانی عنصر سواحل پر ، اندرون ملک کے شہروں اور قلعوں ہر قابض رہا ۔ ثقافتی اعتبار سے بهی یه عنصر اس قدر قوی تهاکه اسکا اثر صدیون تک غالب رہا اور غیر ملکی سلافیوں پر بھی اس کا نقش ثبت هوے بغیر نه ره سکا - سلافی آباد کار اکثر بوزنطی حکومت کو پریشان کرتے رہتر تھر ، جسے ان کی سرکوبی کے لیے فوج استعمال کرنا پڑتی تھی ، مثلاً ۲۸۳ء میں قیصرہ آئرین کے عمد میں ، اسی طرح ، ، ، ، ع میں سلافیوں نے افریقه سے آنے والر عربون کی اعانت سے پترہ Patras کی ناکہ بندی کی، لیکن اہل شہر نے انھیں ہسپاکردیا۔ اس کے بعد بھی انھوں نے بار بار بوڑنطیوں سے آزادی حاصل کرنے کی کوشش کی ، مگر ناکام رهے ـ نویں صدی میں وہ عیسائیت اختیار کرنے لكر.

المجاوع سے صفلیہ کے نارمن بادشاہ نے ، جس کے لیے الادریسی نے اپنی کتاب نزھة المشتاق کے لیے الادریسی بونان پر چڑھائی کی اور اس کے جمازوں لکھی تھی ، یونان پر چڑھائی کی اور اس کے جمازوں

نے موریہ کا چکر لگا کر کورنتھ کے خوشحال صنعتی شہر پر قبضہ کر لیا۔ الادریسی کے بیان کے مطابق موریہ بحیرۂ روم کا ایک دولت مند جزیرہ تھا ، جس میں تیرہ اہم شہروں کے علاوہ متعدد قلعے اور مورچہ بند مقامات تھے.

م ، ، ، ، ، ، ، میں لاطینیوں نے قسطنطینیہ فتع کو لیا تو بوزنطی سلطنت ٹکڑے ٹکڑے ہوگئی۔ اس کا موریہ کے مستقبل پر بھی اثر پڑا ۔ بونی فیس Boniface نے مقدونیہ میں سلانیک مملکت کی بنیاد رکھی (م ، ، ، ، ) اور ایک سال کے اندر اندر موریہ سیت یونان کا بڑا حصہ فتح کر لیا اور ملک میں فرینک نظم و نسق مستحکم کیا ۔ فرینک حکمرانوں نے میدانوں اور پہاڑوں پر نئے کوٹ اور فلعے تعمیر کیے ، جن میں سے اکثر ترکوں کے عہد میں بھی قائم رہے .

چوتھی صلیبی جنگ کے بعد اهل وینس نے موریه کے اہم تجارتی مراکز پر قبضه کرکے پورے علاقر کو زیر نگیں کر لیا۔ موریه میں فرینکی حکومت ولیم ثانی William II of Villehardouin کے عہد میں نقطهٔ کمال تک بہنچ گئی ، لیکن ۱۲۵۹ میں وہ نیتیہ کے حکمران اور بعد کے ہوزنطی شهنشاه میخالیل هشتم سے شکست کھا کر فرار اور بعد ازان گرفتار هوا ، تا آنکه ۱۲۹۷ء مین اس نے بوزنطی شہنشاہ کی اطاعت قبول کر لی ، لیکن ولیم زیاده عرصه حلف وفاداری پر قائم نه رها ـ اسی مثل کے آخر میں شہنشاہ میخالیل کا سوتیلا بھائی قسطنطین بوزنطی علاقوں کے ناظم کی حیثیت سے متدونیوں اور ترکوں کی ایک بڑی نوج لیکر موریه کے ساحل ہر اترا اور جلد ھی فرینکوں اور بوزنطیوں کے درمیان جنگ چھڑ گئی۔ ۱۲۹۳ء میں قسطنطین نے جو کاسیابیاں حاصل کیں ان میں دو ترک سرداروں ملک اور شلک کا بڑا حصه تھا۔

س ا ا میں قسطنطین کے ترک حلیف اس کا ساتھ چهوژ گئر ، کیونکه ان کی چه ماه کی تنخواهیں ادا نهیں کی گئی تهیں۔ اب فرینک سردار ولیم فے ان سے اعانت کی درخواست کی چنانچه ان دونوں نے مل کر بوزنطی فوج کو ہے در ہے شکستین دین اور موریه کا علاقه ایک بار پهر فرینکوں کے قبضر میں آگیا۔ The chronicle of the Morea سے معلوم ہوتا ہے جنگ کے بعد ترکوں کی خاصی تعداد موریه میں آباد هو گئی ـ شمال مغربی موریه کے متعدد دیہات کے نام انھیں ترک آباد کاروں کی یادگار هیں۔ ١٧٥٨ء ميں وليم ثانی کی وفات پر همیں ان جاگیروں اور جالدادوں کا حواله بھی ملتا ہے جو اس نے اپنر حلیفوں کو عطا کی تھیں ۔ ، ۱۲۸۰ کے بعد چارلس اول اور اس کے جانشین بهی ، جن کی موریه پر حکومت رهی ، ترک سپاهیوں کو اپنی ملازمت میں رکھتر تھر ۔ چودھویں صدی کے آغاز سے یہ بھی بارھا ھوا کہ ایشیاے کوچک کے مسلمان جہازران مورید کے ساحلی علاقوں کو تاخت و تاراج کرتے رہے اور وھاں کے قطلانی عیسائی ان کے حلیف اور معاون ہنے.

چودھویں صدی کے وسط میں ترکوں کے حملوں اور چھاپوں اور پھر ترکان عثمانی کی پیش قدمی کے باعث البانویوں کی کثیر تعداد یونان میں چلی آئی ، جنھیں بالاخر بوزنطی شہنشاہ جان پنجم کے بیٹے تھیوڈور اول نے ، جو مسترہ کا مطلق العنان حکمران تھا (۱۳۸۳ تا ۔ ۱۳۵۰) موڑیہ ہم میں آباد ھو جانے کی اجازت دے دی ۔ اسی اثنا میں موریہ مختلف عیسائی ریاستوں کی باھمی آویزش میں موریہ مختلف عیسائی ریاستوں کی باھمی آویزش کی آماجگاہ بن گیا ۔ نوارہ ، وینس ، فلورنس اور نے برکوں کے لیے راستہ ھموار کی دیا ، چنانچہ ، ۱۳۹ عیں ایورنوس بیگ کے

زیر قیادت ایک ترکی فوج مسترہ کے حکمران کے خلاف اهل نوارہ کی اعانت کے لیے موریہ پہنچی اور جزیرہ نما کے متعدد مستحکم قلعوں پر قابض هو گئی اور موریه کے نثر کورنر نیریو اول نے سلطان ہایزید كا مطيع و منقاد اور خراج كزار بننا منظور كيا - نيربو کی موت کے بعد اس کے دامادوں تھیوڈور اول اور چارلس ٹوکو نے سرکشی اختیار کی ۔ ترکی فوجیں آگے بڑھیں اور ۲۸ ستمبر ۱۳۹۹ء کو نکولوبی کے مقام پر یورپ کے بہترین جنگجووں کو شکست دے کر ڈینیوب کے سارے زیریں علاقے پر السلط و اقتدار کی بنیادیں رکھ دیں ۔ بایزید نے قسطنطینیه کے شہنشاہ مینولل کو جان پیلیولوگوس کے حق میں دست بردار هونے پر مجبور کیا ۔ ١٣٩٤ء میں وه دامة يونان ير حمله آور هوا اور تهسلي ، فوسیس ، گوریس اور لوکریس پر قبضه کر لیا۔ ادهر اس کے دو سپه سالاروں يعتوب اور ايورنوس نے خاکنامے کورنتھ کو عبور کرکے تمام موریه فتع کر لیا ۔ موریه کے تیس هزار یونانی باشندے ایشاہے کویک میں منتقل کر دیر گئر اور ان کی جگه ترکون کی نو آبادیان قائم کی گئیں - مودیه یر تھیوڈور پیلیولوگوس شہنشاہ قسطنطینیہ کے نائب کی حیثیت سے حکومت کرتا تھا۔ اس نے بایزید کی سیادت قبول کر لی اور دولت عثمانیه کا باحكذار بن كيا.

جنگ انتره میں تیمور کے هاتھوں بایزید کی شکست نے بوزنطیوں کو آیک بار پھر پورے جزیرہ نما کی دوبارہ فتح پر آکسایا۔ مینوئل نے خاکناے پر کورنتھ کے قریب ایک طویل قلعہ بند فعیل تعمیر کرائی ، جسے ترک جزمہ حصار کہتے تھے۔ بایزید کے زمانے میں بوزنطیوں اور ترکوں کے مابین جو پر امن تعلقات قائم تھے وہ مراد ثانی کی تخت نشینی کے ساتھ ھی بگڑ گئے۔ ۲۳۳۳ء

میں ترک سپه سالار ترخان آگے بڑھا ۔ بنی چریوں کے حمار کے سامنر جزمه حصار کاغذی دیوار ثابت هوئی اور ترخان بر اندازه مال غنیمت ار کر تھسلی واپس آگیا ۔ مینوٹل ثانی پیلیولوگوس نے ایک لاکھ سکه سالانه خراج ادا کرنے کا وعدہ کیا اور جزمه حصار سے دست بردار هو گیا۔ سلطان مراد ثانی کے عہد کے آخری سالوں میں شہنشاہ قسطنطینیه کے دو بھائی قسطنطین اور طامس موریه کے علمدہ علمدہ حصول پر حکمران تھے ۔ قسطنطین نے خاکنامے کورنتھ کی قلعہ بندی کے بعد سلطنت عثمالیه کے مقبوضه شہر تهیبیز پر قبضه کر لیا . اطلاع پاتے می سلطان مراد نے نوج کشی کر دی۔ عثمانی توہوں کے سامنر کورنتھ کا مضبوط قلعه قالم نه رہ سکا ۔ قسطنطین اور طامس دولوں نے اظہار اظاعت کرکے خراج دینا منظور کیا اور موریه کو سلطنت عثمانیه کی باجگذار ریاستوں میں شامل کر لیا گیا.

سلطان مراد کی وفات اور سلطان محمد فاتع کی تخت نشینی سے تین سال قبل قسطنطین قسطنطینیه کے تخت پر بیٹھ چکا تھا۔ بابزید کا ایک ہوتا أورخان قسطنطينيه مين نظر بند تها جس كے مصارف سلطان کی طرف سے ادا ہوتے تھے۔ قسطنطین نے اس رقم میں اضافے کا مطلوبه کیا اور بصورت دیگر آورخان کو سلطان محمد کے مقابل کھڑا کر دینر کی دهمکی دی ـ اس دهمکی کا لتیجه په نکلا که م مرد میں سلطان نے محیرالعقول طریق سے قسطنطينيه كو فتح كرك بوزنطى سلطنت كا خاتمه کر دیا۔ موریه میں طامس اور دمتریس نے خراج کے وعدے پر اپنی خود سختاری قائم کر رکھی تھی۔ بلغراد کی مہم میں سلطان کی فاکامی کے بعد انھوں نے خراج دینے سے انکار کر دیا۔ سلطان ایک بڑی نوج لے کر خود موریه آیا اور بالآخر . ١٩ من يه سلطنت عثمانيه كا ايك صوبه

بن گيا.

موریہ پر قبضہ کر لینر کے بعد ترکوں نے یماں اپنا جاگیرداری نظام رائع کیا۔ ملک میں مسلمان ترک عنصر غالب آنے لگا۔ ترکی حکومت کے دور اول (۸۵۸ تا ۱۹۵۸ ع) میں دوسرے عوامل بھی کارفرما رہے ، مثلاً قلمرو عثمانی کے دوسر ہے حصوں سے مسلمانوں کی موریہ میں نقل مکانی ، موریه کے عیسائیوں کا قبول اسلام ، عیسائی عورتوں كا حرمون مين ليا جانا وغيره \_ مسلمان هونے والون میں زیادہ تر البانوی تھر ۔ علاوہ ازیں ایشیا ہے کوچک، بوسنیا اور اقریطشکی طرح موریه میں بھی امرا اور متوسط طبقے کے لوگ ، خصوصاً فرینکی نسل سے تعاق رکھنر والر افراد، حلقه بگوش اسلام بن گئے تاکہ وہ اپنی جاگیروں کو بحال رکھ سکیں ۔ موریه میں بعض مخنی عیسائی بھی تھے اور وہ بھی جن كا اسلام نمائشي تها ـ يه لوگ على العموم مروت (پلید) کہلاتے تھر۔ یہ نیم مسلمان ، جو عیسائی عبادات کی بہت سی رسوم ہر عدل پیرا رہے ، زیاده تر موجوده صوبهٔ اولییا مین رهتر تهر اور یونان کی جنگ آزادی کے دوران میں نابود کر دیر گئے۔ بہرحال به ایک حقیقت ہے که یونان کے کلیسا بے قدیم نے موریه میں عیسائیت کو قائم رکھنے میں بڑا حصه لیا اور وهاں کے عیسائی پادری اپنر هم مذهب افراد كو تقويت بهنچات رهے - سلطان سلیمان اعظم کی وفات (۱۵۹۹ء) کے بعد ان کی حالت رفته رفته بدتر هونے لگی - جن اراضی کا کوئی مالک نه هوتا انهیں ضبط کرکے سلطان اپنر سپاهیوں کو دے دیتا تھا یا مساجد کو بطور وقف عطا کر دیتا تھا یا نجی افراد کو انعام میں بخش دیتا تھا۔ ترکی حکومت کے طویل دور میں اراضی کا بڑا اور بہترین حصہ ترکوں کے قبضر میں تھا۔ ترک حکام کی مطلق العنانی سے محفوظ رہنے

کے لیے بیشتر عیسائی پہاڑوں پر جا کر آباد ہوگئے۔
بایں ہمہ جن عوامل نے ترکی حکومت کے دوران
میں موریہ کو یونانی ثقافت کی بقا کا ضامن بنائے
رکھا ان میں سب سے زیادہ مؤثر اس یہ تھا کہ
ان کو عثمانیوں نے بعض سیاسی مراعات دے
رکھی تھیں۔ وہ اپنی برادریوں اور بستیوں پر
حکومت کرنے میں آزاد تھے۔ وہ مقامی حکام کے
تقرر میں بالواسطہ مداخلت اور اپنے منظور نظر
تقرر میں بالواسطہ مداخلت اور اپنے منظور نظر
لوگوں کی طرف داری کرتے تھے۔ یہ عمال
نہ صرف کئی کئی سال کے لیے مقررکیے جاتے تھے
بلکہ اپنے عہدوں کو اپنی اولاد کی طرف بھی منتقل

الرائیوں کی جولا نگاہ بنا۔ آسٹریا کے شہنشاہ چارلس الرائیوں کی جولا نگاہ بنا۔ آسٹریا کے شہنشاہ چارلس پنجم نے ایک بہت بڑا بیڑا مسینہ میں تیار کیا۔ پوپ ، سنیٹ جان کے جنگی سردار ، نیز جنووا اور صقلیہ کے لوگ بھی اس مہم میں شریک ہوئے۔ مہم کے سردار آندریا دوریا نے کورون کا قلعہ اور پترہ کا شہر فتح کر لیا۔ سلطان سلیمان نے موریه کے سنجاق کا حاکم محمد بیگ کو مقرر کرکے ان

قلعوں کو دوبارہ تسخیر کرنے کا حکم دیا۔ 1072ء میں سلطان نے اھل بندقیہ کے خلاف اعلان جنگ کر دیا اور انھیں متعدد شکستیں دیں۔ آخر 100ء میں بندقیہ نے اپنے باتی مائدہ مقبوضات کو بچائے کے لیے بھر صلح کر لی۔ 100ء کے قریب موریہ میں تقریباً بیالیس ہزار عیسائی تھے۔ مسلمانوں کی تعداد کا علم نہیں ، لیکن یقیناً وہ اقلیت ھی میں موں گے۔

پولینڈ ، جرمنی ، روس اور پوپ نے اتحاد قائم کرکے جنگ کارروائیاں شروع کر دیں جن کا سلسله کرکے جنگ کارروائیاں شروع کر دیں جن کا سلسله کئی برس تک جاری رھا۔ صلح نامه کارلووتز (۲۰ جنوری ۱۹۹۹ء) کی رو سے باب عالی کو موریه اهل بندقیه کے حوالے کرنا پڑا ، لیکن جلا هی وهاں کے یونانیوں نے یه محسوس کیا که اهل بندقیه ان کے مذهبی اور عائلی قوانین کا احترام نهیں کرتے ، چنانچه وہ ترکوں کے واپس آ جائے کے خواهش مند تھے۔ ادھر یورپ کے فسادات سے فائدہ موریه کو دوہارہ فتح کرنے کا عزم کیا اور وہ اس میں موریه کو دوہارہ فتح کرنے کا عزم کیا اور وہ اس میں باسانی کامیاب ہو گئی ۔ معاهدۂ پسارووتز (۱ جون قطعی طور پر ترکوں کے قبضے میں آ گیا۔ ۱۵۱۵ء سے ۱۸۲۱ء تک هماری قبضے میں آ گیا۔ ۱۵۱۵ء سے ۱۸۲۱ء تک هماری

معلومات وافر ہیں۔ 1210ء کے بعد بہت سے عیسائیوں نے پھر اسلام قبول کر لیا ، تاھم . ۱۷۲ عمیں مسلمانوں کی آبادی عیسائیوں کے مقابلے میں کم هی تهی - ١٤٦٩ء سے ١٤٨٠ء تک مسلم عنصر میں اضافه هوتا چلا گیا۔ ١٤٨٠ء تک موریہ پر ایک پاشا حکمرنی کرتا تھا ، جس کے تين تع تهي اور اسے وزير كا لقب حاصل تها ـ اس کی میعاد عمدہ غیر محدود تھی اور اس کے ماتحت دو اور باشا کام کرنے تھر ۔ ١٥٨٠ء ميں حالات تبدیل هو گئر اور ۱۸۲۱ء تک باب عالی کی طرف سے ایک محصل مقرر ہوتا تھا ، جسے پاشا کا خطاب دے دیا جاتا تھا۔ نظم و نسق کے اعتبار سے موریه بائیس اضلاع میں منقسم تھا۔ اسی زمانے میں عیسائیوں کی مقامی حکومت خود اختیاری کو زیادہ قوت حاصل ہوگئی ۔ بیٹر اعظم کے زمانے سے یونانیوں اور روسیوں کے درمیان روابط روز بروز مستحکم هو رہے تھے ۔ اٹھارهویں صدی کے وسط میں روسی پروپیکنڈا بلقان کے قدامت پسندعیسائیوں میں روز افزوں ہوتا گیا۔ کیتھرائن ثانی کے عہد میں یونانی کارندوں کی مدد سے روسیوں نے نہایت آسانی سے موریہ کے یونائی امرا اور ہادریوں کو ترکوں کے خلاف بغاوت کرنے پر آمادہ کر لیا۔ یه سازشین چهپی نه رهین ، چنانچه اکتوبر ۲۹۸ و ۱۹ میں ترکیہ نے روس کے خلاف اعلان جنگ کر دیا۔ ہے۔ ١٤ ميں دونوں ملكوں كے درميان صلح نامه کوچک کینارجی طے پایا جس کی رو سے ٹرکوں کی عیسائی رعایا کو مکمل مذهبی آزادی (اور دیگر مراعات عطا کی گئیں۔ باب عالی نے موریہ کے عیسائیوں کے لیر عفو عام کا اعلان کر دیا۔ اهل موریه کو اس سے معتدیه فائدہ پہنچا۔ بعد ازاں ١٥٨٣ اور ١٩١١ء مين هونے والے معاهدون كے تحت موریہ کے عیسائیوں کو روسی جھنڈے تلر

ھلالی پرحم کے زیر نگین تھا۔

مآخذ: [دیکهی در آو لائلان ، بار اول . بنیل ماده]

(المغيص از اداره] NIKOS A. BEES)

موزور: [ليز مورور،مورون Moron] : جنوبي \* هسپانیه میں ایک چهوٹا سا شہر، جو دریا ہے گوادیرہ (وادی آرو) کے دائیں کنارے پر اور کوہ سیرا ڈی مورون (Sierra de moron) جبال مورون) کے دامن میں قرطبه کے جنوب مغرب اور اشبیلیه (Seville) کے جنوب مشرق میں واقع ہے۔ یه شهر مسلمانوں کے زمانے میں ایک کورہ یا ضلع کا صدر مقام تھا اور زراعتی مرکز بھی تھا ۔ یہاں زیتون کے درخت ہرشمار تھے۔ دسویں صدی عیسوی کے شروع میں یه عمر بن حفصون کا ایک مرکز مدافعت تها ؛ اس کا قلعه عبدالرحمن ثالث کی افواج نے ۱۹۳۱ موموء میں فتح کر لیا۔ اس سے اکلی صدی میں ، يعنى زمانة ملوك الطوائف مين ، مورون ايك چھوٹی سی ہرہری ریاست کا پایڈ تخت تھا جس کے حکمران بنی دمار قابس (Gabes) کے علاقه تونیسیه کے اہاضی تھر۔ اس خاندان کا پہلا شخص، جس نے سسمه / ۱س ، ۱ء میں خود مختاری کا اعلان کیا ، محمد بن نوح تها ـ آس کا باپ نوح بن ترید ۱۰۱۰ م سے یہاں رہا کرتا تھا گو اس نے کبھی سلطنت قرطبه کی حکومت کو تسلیم نهیں کیا۔ محمد بن نوح سے بہت جلد ھی شبیلیہ کے اہاضیوں کے سردار المعتضد كو حسد پيدا هو كيا اور اس نے اسے قتل کرانے کی کوشش بھی کی ۔ وہ و ممما ١٠٥٤ء ميں فوت هو گيا۔ اس کے بيٹے مناد عمادالدوله كو ، جو أس كا جانشين هوا ، المعتضد نے مورون میں محصور کر لیا اور اس نے اپنی جان بیخشی اور آزادی کے عوض ۸۵۸ ۱۰۳۹ اع میں شہر حوالہ کر دیا۔ مورون اور اس کے ملحقہ

تجارت کا جو حق دیا گیا ، اس سے نه صرف ان کی اقتصادی توسیم میں اضافه هوا ، بلکه موریه کے یونالیون اور مغربی یورپ کے درمیان علمی و مذهبی روابط گہرے ہوتے چلر گئر۔ موریه اور یونان کے دوسرے صوبوں میں اب ایک نئی نسل معرض وجود میں آ چکی تھا جو ترکی تسلط سے نجات حاصل کرنے کے لیر کسی مناسب موقع کی تلاش میں تھی - ۱۸۳۱ء میں، جب گورنر خورشید ہاشا باغی على پاشاكا محاصره كر رها تها ، انهين يه موقع مل گیا، چنانچه انهوں نے بغاوت کرکے موریہ کے زیریں علاقے اور بہت سے مستحکم قلعوں پر قبضه کرلیا ۔ سم م ع کے اواخر میں باب عالی نے ابراھیم پاشا کو ، جو مصر کے محمد علی کا متبنّی تھا ، یونائیوں کی بغاوت فرو کرنے پر مامور کیا۔ اگرچہ وہ اسے پوری طرح تو نہیں کچل سکا ، تاہم اس نے موریہ کے اکثر حصر پر ترکی حکومت بحال کر دی۔ اس اثنا میں یونان پرستی کی تحریک یورپ اور امریکه میں مقبول عام هو گئی - ۱۸۲۷ء میں انگلستان اور روس کے ماہین ایک معاهدہ هوا جس میں قرار پایا که موریه اور سرزمین یونان کے دوسرے حصوں کو ملا کر ایک آزاد ریاست قالم کر دی جائے ، کو وہ باب عالی کو خراج ادا کرتی رہے۔ ترکی حکومت نے دول عظمی کی مداخلت کو تسلیم کرنے سے انکار کیا تو ان کے متحدہ بیڑے نے حمله کر دیا ۔ ۱۸۲۸ء میں ابراهیم پاشا ساڑھے تین سال موریہ میں رہنر کے بعد مصر واپس چلا گیا ۔ طویل مذکرات کے بعد ہویریا کے شہزادے اوٹوکو یونان کا پہلا بادشاہ بنا دیا گیا ( ہ فروری ۱۸۳۳ ع) اور اس وقت سے مورید یوتان کا ایک حصه قرار پایا ۔ آج بھی وهاں بہت سی عمارات و کتبات اور خصوصاً بعض مقامات کے ناموں سے ان ایام کی ہاد تازہ ہو جاتی ہے، جب موریہ

علاقے کا الحاق اشبیلیہ سے کر نیا گیا اور اس زمانے
سے وہ دارالبخلافہ کی قسمت کا حصہ دار بن گیا۔

مآخذ: (۱) یافوت: معجم البلدان، طبع
وسٹن فلٹ ، ہم: (۲) یافوت: معجم البلدان، طبع
طبع Reinaud اور de. Slane ، عربی سن کا ص ۲۵۱
اور ترجمه کا ص ۲۵۰؛ (۲) ابن عذاری: البیان المغرب،
اور ترجمه کا ص ۲۵۰؛ (۲) ابن عذاری: البیان المغرب،
ج م، طبع Dozy ، ص ۲۵ و ۱، ترجمه مص ۲۵۰، ج می طبع
الحد، المحد، الله : الدلس کا تاریخی جغرافیه ، عن ۱۵۰۸، المحد، المح

## (E. LEVI PROVENCAL)

الله موزونه: ایک چهوٹا سانقرئی سکه جو مراکو کے شریفوں (حاکموں) نے اٹھارهویں صدی اور انسویں صدی کے شروع میں مضروب کرایا تھا۔
یه سب سے چهوٹا نقرئی سکه تھا، جو مرہ فلوس مسی کے برابر هوتا تھا، یا ایک درهم کا چوتھا حصه موزونه کا دوسرا نام اُوجه تھا۔ ۱۹۳۰ه /۱۳۳ میں تانبے کے سکے ، جو ۱۰، ۵ اور دو موزونه میں تانبے کے سکے ، جو ۱۰، ۵ اور دو موزونه کے برابر تھے، جاری کیے گئے۔ موزونه کی موجوده قیمت اب ایک Centime کے برابر ہے۔ حال هی میں جو سکے جاری هوے هیں آن میں موزونه کا میں مودونه کا معدوم هو چکا ہے اور اب اُس کی جگه سینتم کا لفظ استعمال هوتا ہے۔

Tableau general: J. J. Mercel (1): مآخذ ده المرس ماه المرس الماه المرس الماه المرس الماه 
## (G. ALLAN)

\* موستر (Mostar): یو گوسلاویه (Yugoslavia) کی مملکت میں هر زی گووینا کا صدر مقام، جو سراینک (Dubrovnik) جانے والی

ریلوے لائن پر سراینک سے سو میل جنوب مغرب کو وانع ہے۔ م اکتوبر ١٩٢٩ء کو ، جب يوگوسلاويا نو اضلاع میں تقسیم هوا تو ، موستر ساحلی ضلم میں شامل کر دیا گیا جس کا صدر مقام Split (Spalato) هے ـ يه دل آويز مقام هم (Hum) اور يوڈوهلز كي (Neretva یا Narenta) خملانوں پر دریا ہے نارنته کے دونوں کناروں پر سطع سمندر سے دو سو فٹ کی بلندی پر آباد ہے۔ شہر کے پرانے معلم (کونک ، چرشیه وغیره) شهر کے مشرّق میں واقع هیں اور نشے مغرب میں۔ اس کا رقبه ۱۹ مربع کیلومیٹر هے - ۱۹۲۹ء میں اس کی آبادی ۱۸۰۳۸ تھی (اور ۱۹۲۱ ع میں اس سے کچھ زیادہ یعنی ۱۸۱۶) -اس وقت یه شهر ۱۹۱۹ گهرون پر مشتمل تها ـ اس میں س مساجد اور ایک رومن کیتھولک اور دو سربین آرتهوڈوکس گرجر هیں۔ موستر میں ایک مفتی ضلع اور شریعت کے مطابق فیصلر کرنے کے لیے ایک قاضی متعین ھیں ۔ اس شہر کی تجارت کافی ہے.

عليم .Leipzig ، و مراء (مع الشفه ) ( Reinau ) . المجارة المجا Durch Bosnien und die Herecegonina Kreuz und quer بار ثانی ، بران ے ۱۹۸۹ء، ص کے ۱۹ ۱۹ میرین Kratha upula u Proslost : S. Bei Basagic (A) ۱۸۸ تا ۱۸۵ (والمان هرزي گوويند کي فهرست) : (۹) ا منقول از Mostar nehad i sad : L. Grgjic Bjelokosic Die österr ung (1.) 's, 1.1 Belgrade · Zverda Monarchie in Wort und Bild: Bosnien und Hercegovina : A. Walny (+1) . 14. 117 00 1 1 1 9.1 Uly Sarayevo Besnischer Bote sur das Jahr : M. Mandie (17) : 778 / 778 00 (219.4 Povijest okupacije B. i H. Besnjaci i Herce-: S. beg, Basagic (17) ! ma i mb إ اشاريد : ما ما ما د عام الماريد ؛ اشاريد الشاريد ؛ Bosna i Hercegovina : V Corovic (۱۳) بلغراد M. Filipovic اور V. Corovic (۱۵): ۱۹۵ اور M. Filipovic (1979 5 1970 Zagreb & Narodna enciklef edija ) · Almanah kraljevine Jugoslavije (17) ' AA4; T (مقام اشاعت Zagreb ببعد) ، ۱ : ۹۹ Statesmens از مآخذ ذیل الم ترمیم از مآخذ دیل (اد): الذن ومورع عص ممر تا ٢٥٠٠ الذن ومورع عص المراد (اد) Encyclopaedia Americana ایوبارک و شکا کو به به و ع ،

(FEHIM BAJRAKTAREVIC) و تلخيص از اداره])

\* موسم: (ع ، ماده و - س - م سے ، داغدار کرنا) ، منڈی یا میله: اس مفہوم میں یه اصطلاح خصوص ابتدائی عرب کے میلوں ، مثلاً عُکاظ ، مجنه ، دوالمجاز، عرفه وغیره کے لیے حدیث میں بھی استعمال ، هوئی هے (البخاری ، حج ، باب ، ه ، ؛ تفسیر ، استعمال ، هوئی ہے (البخاری ، حج ، باب ، ه ، ؛ تفسیر ، مده نامره ، ۲۳) - ان میں عرب کے عام امک جمع موا کرتے تھے (الموسم بجمع رعاع الناس، البخاری، هوا کرتے تھے (الموسم بجمع رعاع الناس، البخاری،

حدود، باب ، ج) دان برنون سے اعلانات و استفسارات کے فارد مربھی اعل ہوا کرنے تھر ، سٹال فوت شده اللخاص کے امورکا قبصله (اللخاری) اکستوں ا باب من المناقب الانصار ، بات ع م) مجويكه عرب قبل از اللام الم حج مير، ساته هي سانه خاص بازار بھی لکتے تھے اور ابتدائی عرب میں حج بھی ایک بہت ہڑا میلہ شمار ہونا تھا ، اس لیر ، واسم کے مفہوم میں حج بھی شامل ہوگیا ہے (مواسم الحج، البخارى، حج، باب ، ١٥ و دوع، باب ، ؛ ابو داؤد، مناسک، باب ہ)۔ اس بنا پر لفظ موسم نے دو مفہوم کے الدر استعمالی شہرت خاص طور پر حاصل کی ایک تو اس کے معنر (مذھبی) تہوار کے عام ھوگئے (Supplement: Oozy ، بذیل ماده) اور دوسرے فصل یعنی رت کے - لبنان میں موسم کے معنی ریشم کی تیاری کا موسم ہے (بستانی: محیط، بذیل ماده). ھندوستانی اور یورپین اصطلاح میں دنیا کے ان حصوں کے تذکروں میں اس کا مفہوم وہ فصل یا رت ہے جو فضائی حالات کے تغیر و تبدل کی وجہ

هندوستانی اور یورپین اصطلاح میں دنیا کے ان حصوں کے تذکروں میں اس کا مفہوم وہ فصل یا رت ہے جو فضائی حالات کے تغیر و تبدل کی وجه سے ان علاقوں کے ساتھ مخصوص ہے ، مثلاً هر سال خاص رخ سے هوا کا چلنا اور بارش کے اوقات کا باقاعدہ طور هر سال پر آنا ، مون سون (Monsoon) موسن (Moesson) اور اسی قسم موسن (Moesson) ، موسن (Moesson) اور اسی قسم کے اس سے متعلق اور بگڑے ھوے الفاظ مکاتیب (نوشتوں) (لٹریچر) میں ملتے هیں .

مآخذ: ان تصانیف کے علاوہ جن کا حواله ستن ابرت ، ۱۲۰ میں دیا گیا ہے ، دیکھیے (۱) لسان العرب ، ۱۲۰ مقاله میں دیا گیا ہے ، دیکھیے (۱) لسان العرب ، ۱۲۳ Hobson-Jobson : مران ۱۲۵ میں ۱۲۹ و Heidentums ، برلن ۱۲۹ و ۲۵۰ داده Crooke ماده Monsoon ، انگان ۲۰۹ و ۲۵۰ ماده ماده Monsoon .

(A. J. WENSINCK)

موسى " : كليم الله ، ابك جليل القدر اور ®

اولوالعزم نبی اور رسول ؛ آن کا نسب بعض عبر مؤرخین نے موسی بن عمران بن قاهات؛ [یاقهاث]) بن لاوی بن یعقوب بن اسحاق بن ابراهیم بنایا هے ، جبکه الطبری (تاریبی ، ۱: ۳۸۵) ، النووی (تهذیب الاست، ۱: ۱: ۱۱) اور این الاثیر (الکامل، ۱: ۱: ۱: ۱۱) نے موسی بن عمران بن یصهر بن قاهث بن لاوی بن یعقوب بن اسحاق بن ابراهیم بیان بن لاوی بن یعقوب بن اسحاق بن ابراهیم بیان کیا هے ۔ ابن حزم نے صراحت کی هے که قارون کا کیا هے ۔ ابن حزم نے صراحت کی هے که قارون کا بیان عمران اور یصاهر بن قاهات تها ۔ اس سے معلوم هوا که عمران اور یصاهر آپس میں بھائی بھائی تھے (جمهرة انساب العرب ، ص م ۵۰).

الجواليقى كے مطابق لفظ موسى اصل ميں عبرانى زبان كے لفظ موشا سے ماخوذ هے ، جو مو (=پانى) اور شا (درخت) سے مل كر بنا هے، كيونكه حضرت موسى درخت اور پانى كے پاس پائے گئے تھے .. وہ ابو العلاء كا يه قول بھى نقل كرتا هے كه مير نے علم ميں نھيں كه زمانة جاهليت ميں كه مير كا نام موسى ركھا گيا هو ، اسلام آئے بعد هى عرب اپنے بيٹوں كو تبرك كے طور پر أس نام سے موسوم كرنے نگے هيں (المعرب، من موسوم كرنے نگے هيں (المعرب، صوب، به).

ابن منظور کے مطابق موسی معرب عربی لفظ

ع ، جو مو (=پانی) اور سا(=درخت) سے ، یاماء

(=پانی) اور ساج (=درخت) سے مل کر بنا هے

(لسان العرب ، ء : ۱ ، ۱)؛ یه عبرانی لفظ موشی
ه ، جس کے معنی هیں نجات دهنده اور یه حضرت موسی کا بچپن میں رکھا هوا نام نهیں ، بلکه لئب
ه جو بعد میں ان کے کارناموں کی وجه سے انهیں دیا گیا (The Jewish Encyclopaedia) ، و دیا گیا ولادت: حضرت یعقوب کا اپنی اولاد سمیت ولادت: حضرت یعقوب کا اپنی اولاد سمیت جب مصر میں اپنے بیٹے حضرت یوسف کے پاس جب مصر میں اپنے بیٹے حضرت یوسف کے پاس جب مولوویں خاندان

ي مكومت نهى (عبدالوهاب النجار؛ قديص الانباء، ص ۲۰۲ و بحواله مصري معنق اور ماهر اثريات احمد يوسف احمد انبدي ، جو حيكسوس (Hyksos) ، یعنی چرواهے بادت کملاتے تھر ، جنہیں عرب مؤرخین عمالته کہتر ہی اور جو سامی النسل عرب تهر (سد ملمان ندوی: ارض القرآن ، ١ : ١ ، ١) - تورات (تكوين ، ٣٨ : ١١) کے بیان کے مطابق حضرت بوسف یے آل بعقوب ا کو مصریوں سے الگ تھلگ جشن با گوشن کے علاقر میں آباد کیا ، کیونکه مصری ، جو متمدن تھے ، ان عبرانیوں سے ، جو کہ چریا ہے بدو تھر ، نفرت کرتے تھر ۔ اور وہ ان کے ساتھ بیٹھ کرکھانا لهیں کھا سکتر تھر (تکوین سے ہے : ۳۲) ، تاهم حکومت چونکه آن پر ۱۰ ان تهی اس لیر آل یعقوب مالی اعتبار سے دہت ترقی کی اور ان کی تعداد میں تیز رفتاری سے اضافه هوا (خروج، . (¿: i

کچھ عرصے کے بعد مصر کے اٹھارھویں خاندان کی حکومت شروع ھوئی۔ اس کے ساتھ ھی رفتہ رفتہ آل یعقوب کے دن بدلنے لگے ، آخر وہ فرعون تخت حکومت پر بیٹھا جس کے دور میں بنی اسرائیل پر مظالم کی انتہا ھوگئی اور اللہ تعالٰی نے انھیں ان مظالم سے نجات دلانے کے لیے حضرت موسیٰ کو پیدا کیا [تفصیل کے لیے رک به فرعون] .

جدید محقین اور ماهرین اثریات کا کہنا ہے کہ جس فرعون کے زمانے میں حضرت موسی کی ولادت هوئی وہ مصر کے فرعونی دور کے الیسویں خاندان کا بادشاہ رعمیسس ثانی (Ramases II) ہے ، جو سیتی اول (Seti I) کا بیٹا تھا (Seti I) کا بیٹا تھا (Egypt under the Pharaohs: Heinrich Brugsch-Bey بار سوم ، لنڈن ۲۰۹ء بس ۲۰۰۱ء عبدالوهاب

النجار: كتاب مذكور، ص ٢٠٠٠).

حضرت موسی عمران کے گھر بیدا ھوے۔ چونکہ فرعون نے بنی اسرائیل کے لڑکوں کو ایک عرصر سے قتل کرنے کا سلسلہ شروع کیا ہوا تھا ، لہذا بیٹر کی ولادت فرعون کے جاسوسوں سے زیاده عرصه مخفی نه. ره سکتی تهی ، لبکن. الله تعالی کو تو یه منظور تها که نه صرف یه بچه زندہ رہے، بلکہ اپنی جان کے دشمن خود فرعون کے قصر شاھی میں ناز و تعمت کے ماحول میں برورش یائے، چنانچہ اللہ جل شامه، نے المهام یا کسی اور طریقر سے اس بچر کی والدہ ماحدہ کو اتا دیا کہ وہ اسے دودہ پلاتی رہے اور جب اسے به اندیسه مو کہ اب فرعونیوں کو اس کی خبر ہو سکتی ہے تو وہ بچر کو صندوق میں رکھ کے دریا میں ذال دے۔ ساتھ ھی اس کی مامتا کو اس وعدے سے تسلی دے دی که اللہ تعالی بچر کو واپس آغوش مادر میں پہنچا دے کا اور اسے منصب رسالت پر سرنراز فرمائے کا ، للهذا گھبرانے کی ضرورت تھیں (٠٠ اطعار ے منا وہ : ۲۸ [القصص] یہ تا ہے ۔ حضرت موسی کی والدہ نے جب فرعونیوں کی طرف سے خطره محسوس كياءتو انهين ابك صندوق مين ركه کے دریا میں ڈال دیا ، مگر ، اسا کے ھاتھوں مجبور ہو کر اپنی سٹی اور بچر کی بڑی بہن کو سامور کیا کہ وہ صندوق کے پبچھے پیچھے جائے اور نگہ ركهے كه وہ كدهر جاتا ہے ' چنانچه حضرت موسٰی می همشیره صندوق کا بڑی احتیاط سے پیچھا کرتی رهی که کسی کو کانوں کان خبر نه هونے پائی که اس کا بچر کے ساتھ کوئی تعانی ہے (۲۸ [القصص]: ١١) - آخركار دريا نے صندوق كو کنارے پر ڈال دیا ، جہاں سے فرعون کی ہیوی نے اسے اٹھا لیا۔ جب صندوق کو کھولا گیا اور اس میں بچہ پڑا دیکھا تو اسے بچے پر رحم آیا

اور وہ بجے کو قصر شاہی میں لر گئی اور قدرت نے ماکه کے دل میں اس ہجے کی سحبت پیدا كر دى (٠٠ [طه ]: ٩٩) اور اس نے اسے پالنے ا اراده کر لیا اور پهر فرعون سے یه کہا په میرے اور تیرے لیر آنکھوں کی ٹھنڈک ہے ، اسے قنل نه کرو۔ کیا عجب یه همارے لیر مفید ثابت هو ، يا هم اسے بيٹا هي بنا لين (٢٨ [القصص] : ہ) - فرعون نے بیوی کی رائے کو قبول کر لیا ۔ الله تعالیٰ کی مشیت تو یه تهی که بچه واپس اپنی والده کے پاس پہنچے ، چنافچه اللہ تعالٰی نے انتهر موسی کی طبیعت میں یه بات ڈال دی که وہ کسی عورت کے دودہ کو منہ نه لگائے اور پھر ایسر هی هوا ـ حضرت موسی کی همشیره نے ، جو صندوق کے پیچھے پیچھے کسی طرح محل کے اندر پہنچ گئی تھی ، جب یہ صورت حال دیکھی تو ایسی انا لانے کی پیشکش کی جو بچے کی خیرخواہ اور اس کے لیے قابل قبول ہو۔ فرعون کے گھر والوں نے ، جو بہت سی انّاؤں کو آزما کر عاجز آ گئر تھر فورا اس لڑکی کی بات کو سان لیا اور یوں حضرت موسی اپنی والدہ ماجدہ کے پاس واپس آگئے اور اس طرح ماں کے دل کو قرار اور آنکھوں کو ٹھنڈک ملی ۔ اس سے ان کا یہ بقین اور پخته هو گیا که اللہ تعالٰی کا وعدہ سچا ہوتا ہے . ٢ [طه] : ١٠ : (٨٧ [القصص] : ١٠ تا ١٠ ] . چنانچه حضرت موسی کی تربیت فرعون کے محل میں ہونے لکی اور جب وہ سن بلوغت کو پہنچر تو نهایت قوی الجثه اور بهادر جوان نکار ، قدرت نے زور بازو کے ساتھ ساتھ انھیں قوت فکر بھی بخشى تهي [۲۸ [القصص] : ۱۸۰).

مدین کی طرف هجرت: پهر الله تعالٰی کی مشیت یه هوئی که موسٰی کو فرعون کی تربیت سے الگ کرکے کسی مؤمن کی صحبت میں پہنچایا

جائے تاکہ ان کی قطرت کا انشراح درجہ کمال کو پہنچ جانے اور وہ علم اور ہدایت میں کامل ترین انسان بن جائیں ، جس میں فرعونیوں کے ساتھ معاشرت مانع تھی ، چنانجہ اللہ جل شانہ نے اس کے لیے ایک نقریب بہم پہنچائی (شاہ ولی اللہ دهلوی : تاویل الاحادیث ، ص ۹۹ تا .۰۰).

ایک دفعہ بروقت سحل سے باہر نکل کر جا رہے تھر که دیکھا دو آدمی آپس میں جھگڑ رہے میں جن میں ایک ان کی قوم کا ہے اور دوسرا دشمن، بعني فرعوتي هے (المسعودي: اخبار الزمال ، ص ممم ہے اسے اشراف قبط میں سے اور فرعون کا مقرب عایا ہے)۔ اسرائیلی نے حضرت موسی اسے فریاد کی کہ اس فرعونی کے شلاف اس کی مدد کریں ؛ چنانچہ حضرت موسی عنے اس فرعونی کے ایک گھونسا مارا، جس کی تاب نه لا کر فرعونی وهیں کھیر هوگیا۔ حضرت موسى ، جن كا اراده محض تأديب كرنے كا تها نه كه قتل كا ، سخت بشيمان هوم اور دل میں کہنے لگر که ہلاشیه یه شیطان کی کارستانی ھے ، که وهی انسان کو ایسے غلط کاموں پر اکساتا ہے ؛ چنانچه اللہ تعالٰی کی طرف رجوع کیا اور مغفرت کے خواستگار ہوئے۔ اللہ تعالٰی نے مغفرت عطا کر دی ، یعنی حضرت موسی کی پشیمانی زائل هوگئی اور دل کو سکون مل گیا ، جس پر ، شکران نعمت کے طور پر ، موسی ع نے الله تعالٰی سے وعدہ کیا کہ وہ آئندہ کسی مجرم کی مدد نہیں کریں کے ۔ حضرت موسی کرشتہ روز کے واقعر کی وجه سے سہمے هوے اور هرطرف خطره بھانیتے ہوے شہر میں جا رہے تھے که دیکھیں کیا هوتا ہے که ناگہان دیکھا که وهی اسرائیلی ایک فرعونی سے لڑ رہا ہے۔ جب اسرائیلی نے حضرت موسٰی عمل کو دیکھا تو اُپنی مدد کے لیے پکارا ۔ پہلر تو حضرت موسی عنے اپنے ہم توم کو

یه که کر تهدید کی که تو تو بژا هی بهکا هوا آدمی ہے۔ روزانہ کسی نه کسی سے جهگؤتا رهتا ہے اور اس کے بعد اس فرعونی کو الگ کرا دینے کی غرض سے ماتھ بڑھایا ھی تھا کہ وہ اسرائیلی یہ سمجھ کر کہ چونکہ اسے ڈانٹا ہے للهذا لازمی طور پر اس کو مارنے کے لیر هاتھ بڑھایا ہے فوراً چیخ اٹھا : اے موسٰی کیا ! آج تو مجھے اسی طرح قتل کرنے لگا ہے جس طرح تو کل ایک شخص کو قتل کر چکا ہے (۲۸ [القصص]: ه، تا ۱۹ ؛ نيز ديكهي خروج ، ۲ : ۱۱ تا ۱۱ ) . اس نادان اسرائیلی کی حمایت سے فرعوں کا قتل ، جو اب نک پوشیده تها ، ظاهر هو کر مشهور ہوگیا اور نرعونی لوگ مشتعل ہو کر فرعون کے دربار میں پہنچ کر انتقام کا مطالبہ کرے لگر موں کے۔ ادھر فرعونیوں کا اجلاس حضرت موسی عسے انتقام لینے کے ہارے میں جاری تھاءادھرحضرت موسی " کا ایک مخلص ان کے پاس آیا اور صورت حال کی اطلاع دے کر مشورہ دیا که وہ نوراً شہر چھوڑ کر کہیں دور نکل جائیں ۔ حضرت موسٰی اس آدمی کے مشورے کو قبول کرکے ڈرتے ہوے شہر سے نکل کھڑے ہوے ، لیکن ملک سے بچ نکلنا آسان نه تها ، جگه جگه تو حکومت کی چوکیاں ھوں کی ، للہذا اس بریسی اور گھبراھٹ کے عالم

الله تمالی کی تائید و نصرت سے جب حضرت موسی عنے مصر سے بسلامت نکل کر مدین کا رخ 🦈 کیا تو پھر یہ مسئلہ در پش ہواکہ صحیح راستے کا علم نه تھا۔ اس مشکل کے حل کے لیر پھر ہارگاہ

میں انھوں نے اپنے پروردگار کی طرف رجوع کیا اور دعا کی : اے میرے پروردگار مجھے اس ظالم قوم

سے نجات دلا (۲۸ [القصص] : ۲۰ تا ۲۰ ؛ نيز

دیکھیے خروج، ۲: ۱۵: ۲ جہاں اس خدا ترس آدمی

کا کوئی ذکر نهیں).

النہی میں وریاد کی که وہ انھیں ٹھیک راستے بر ڈال دے (۲۸ [القصص]: ۲۲) - بالآخر کئی روز کل تھکا دینے والی مسافت کے بعد حضرت موسی مدین یا مدیان کے قبیلے میں پہنچ گئے ، جو بحر قلزم کے مشرقی کنارے اور عرب کے مغربی شمال میں ایسی جگه آباد تھا جسے شام سے متصل حجاز کا آخری حصه کہا جا سکتا ہے (مدین کے بارے میں دیکھیے یا قوت الحموی: معجم البلدان)۔ یه استی مصر سے آٹھ منزل پر واقع تھی (الطبری: یہ استی مصر سے آٹھ منزل پر واقع تھی (الطبری: تاریخ ، ۱: ۲.۵).

حشرت موسی مدین کی بستی کے باعر ایک کنویں کے پاس پہنچے ، جہاں کچھ لوگ اپنے اپنے جانوروں کو پانی پلا رہے تھے۔ حضرت موسیٰ ع دیکھا کہ دو عورتیں اپنے جانور رو کے الگ کھڑی ھیں ۔ حضرت موسیٰ عنی ان عورتوں سے پوچھا ، تمهیں کیا پریشانی ہے؟ انھوں نے جواب دیا: هم اپنر جانوروں کو پانی نھیں پلا سکتے ، جب تک کہ یہ چرواہے اپنے جانور نہ نکال لے جائیں اور همارے والد ہمت بوڑھے هيں - حضرت موسى " نے ان کے جانوروں کو پائی پلا دیا اور سائے کی جگه جا بیٹھے اور بے چارگی کے عالم میں ایک مرتبه پهر اسی ذات کی طرف رجوع کیا جو ولادت سے لر کر اب تک ان کی حفاظت اور رهنمائی فرما رهی تهی ۔ رب رحیم نے فی الفور دعا قبول فرمائی ۔ انھیں دو عورتوں میں سے ایک پیکر شرم و حیا بنی آن کے پاس آئی اور کہنے لگی ، میرے والد نمهیں بلا رفے هیں تاکه همارے جانوروں کو جو پانی پلایہ ہے اس کا اجر دیں۔ حضرت موسی ا جب اس عورت کے والد کے یاس پہنچر اور مصر سے مدین کو هجرت وغیرہ کا اپنا سارا قصہ سنایا تو اس بزرگ نے یه که کر انهیں تسلی دی اور اطمینان دلایا که آلیے

كسى اقسم كا كوئي خوف يا مانده نه ركهين اب وه گلالم فرعوني تمهين كرئي كرند نهين پهنجا سکتے ، تم ان کی دسترس سے باہر ہو۔ حضرت موسی اور شیخ کبیر کے مابین اس بات چیت کے ہمد ان دو عورتوں میں سے ایک نے اپنے باپ سے كما: ابا جان! اس آدس كو ملازم ركه ابن، بهترين آدمی جسے آپ ملازم رکھیں وہی ہو سکنا ہے جو طاقتور اور امانت دار هو شیخ کبیر کو بیٹی کا مشورہ اچھا لگا اور مناسب ترمیم کے ساتھ اسے قبول کر لیا ، چنانچہ اس نے حضرت موسٰی کے سامنے یه تجویز رکھی: میں چاہتا ہوں که اپنی ان دو بیٹیوں میں سے ایک کا نکاء تمہارے ساتھ در دوں ، بشرطیکه تم آٹھ سال تک میرے هاں ملازمت کرو اور اگر دس سال پورے کرو تو یه تمہاری مرضی ہے ، میں تم پر سختی لھیں کرنا چاهتا ، تم انشاء الله مجهر نیک پاؤ کے ـ چنانچه فوراً یه تجویز قبول کرتے ہوئے فرمایا : یه بات همارے درمیان طر هو گئی ، ان دونوں مدتوں میں سے جو بھی میں پوری کر دوں اس کے بعد يهر كوني زيادتي مجه پر نه هو اور جو كچه قول و قرار هم کر رہے ہیں اللہ اس پر انگہمال ہے (۲۸ [القصص] ۲۳ تا ۲۸ ؛ نيز ديكهير خروج ۲: م، تا ، م ، جمال اس واقعر کا بیان قدرے مختصر اور مختلف ہے) ۔ عام طور پر مشہور ہے کہ یہ بزرگ حضرت شعیب م تهر (عبدالوهاب نجار: کتاب مذکور ، ص ۱۹۹ - ۱۷۱) تاهم بعض دوسرے نام بھی ملتر ھیں۔ قرآن حکیم میں ان کا نام مطلق مذکور نهیں ۔ یه شیخ کبیر ، جو حضرت موسی ا جیسر جلیل القدر نبی مرسل کے خسر بنے، ایک مؤمن اور صالح بزرگ تھے ؛ چنانچہ حضرت موسیٰ مدین میں ایک چرواہے کی زندگی بسر کرنے لگر تا آنکہ مدت موعوده مدت (آثه یا دس سال) پوری هو گئی.

منصب رسالت پر سرفرادی: بهرحال جب آزمائشوں کی بھٹی سے گذرنے کے بعد حضرت موسی " اس منصب جلیل بر سرفراز کیے جانے کی قابلیت میں کامل ہوگئے جس کے لیے انھیں شروع حیات سے لے کر اب تک نیار کیا جا رہا تھا (٠٠ [طه]: . بم تا ۱ مر) تو انک روز حضرت موسٰی اپنے اہل و عیال سمیت بھیڑ بکریاں چراتے چراتے مدین سے بہت دور کوہ سبنا کی طرف نکل گئے ، جو مصرکو جانے والے راستے پر واقع تھا اور رات پڑ گئی۔ رات ٹھنڈی تھی، لہٰذا سردی سے بچاؤ کے لیے آگ کی جستجو پر مجبور هومے - اتنے میں سامنے وادی ایمن میں نگاہ دوڑائی تو ایک شعله چمکتا ہموا دکھائی دیا ، جسے ان کی اهلیه نه دیکھ پائیں ، اس لیر اپنی اهلیه سے کہا ، تم یہیں رهو ، میں نے آگ دیکھی ہے ، شاید اس میں سے تمہارے لیے ایک آدھ انگارہ ار آؤں جس سے تم تآپ سکو یا اس آگ پر مجھے کوئی رہنما مل جائے (۲۰ اُطّٰہُ]: . 1 ؛ ٢٤ [النَّمل] : ٢ ؛ ٢٨ [القصص] : ٢٩)؛ جب قریب پہچنے تو اچانک ایک آواز آئی، اے موسی" یه میں هوں تمہارا پروردگار ، سب جہان والوں کا پالنے والا ، زبردست و دانا اللہ ، مبارک ہے وہ جو اس آگ میں ہے اور جو اس کے گرد و پیش میں ہے ۔ اے موسی ا ! تو جوتیاں اتار دے ، تو مقدس وادی طُوی میں ہے ، میں نے تجھ کو چن لیا ہے ، اب تو میرا پیغام سن ـ بلاشبه مین هی الله هول ؛ میرے سوا کوئی معبود نہیں : پس تو ، بری بدگی کر اور میری یاد کے لیے نماز فائم کر۔ قیامت کی گھڑی آنے والی ہے ، میں اس کا وقت مخفی رکھنا چاهتا هوں ، تاکه هر متنفس اپنی سعی کے مطابق بدله پائے۔ پس کوئی ایسا شخص حو اس پر اسان تهيين لاتا اور اپني خواهش كا بنده بن گيا ہے ، تجھ کو اس گھڑ ی کی فکر سے نہ روک دیے ، وراہ تو

عار کن میں پڑ جانے گا ( . ، [طه] ۱۱ ، ۲۱ و یہ و النمل] : ۸ تا ۹ : ۸ القصص] : ۳۰ نیز دیکھیے خروج ، ۳ : ۳ تا ۵ ، جہاں اس واقعے کا بیان فدرے محتصر اور معنیف ہے ؛ اس آگ کی حقیقت اور نداے اللهی کی دابت ، کد آیا الله تعالی نے خود براہ راست کلام فرمایا یا فرشتوں کی وساطت سے ، بعث کے لیے دیکھیے کتب تفسیر میں مذکورہ بالا آیات کی تفسیر ؛ نیز دیکھیے ابن تبعیه : صفة الکلام ، یہ اور شاہ ولی الله دهلوی . کتاب مذکور ، ص ، ، و تا ۲ ، ،) .

اجانک یون حضرت موسی مرکز منصب نبوت و رسالت پر سرفراز کرنے اور چند بنیادی تعلیمات دینر کے بعد باری تعالی کی طرف سے حضرت موسی کو عصا کے اردھا بن جانے اور ید بیضا کے دو معجزے عطا کیرگئے (تفصیل کے لیے دیکھیے . ۲ TA : 17 17 1 . : [ [ [ ] + 2 : + p 17 12 : [ ] [القصص] ؛ وم تا مم ؛ بيز ديكهيم خروج ، م : ١ تا م) ، حضرت موسى "كو يه بهي بتا دبا كيا كه يه منجمله ان نو معجزات کے هیں جن کے ساتھ تمھیں مشن پر بھیجا جا رہا ہے (۲۷ [النَّمل]: ۲۰)- اب حضرت موسی کو فرعون کی طرف جانے کو کہا گیا تو حضرت موسٰی " نے بعض عذرات پیش کرکے التجاکی که رسالت کا منصب آن کے بھائی ہارون " کو بھی دے دیا جائے: (١) مجھے اندیشہ ہے کہ فرعونی مجھے جھٹلائیں گے ؛ (۲) میرا سینہ گھٹتا ھے ، بعنی میں اپنے اندر اس منصب جلیل کی هست و طاقت نهین پاتا ؛ (٣) میری زبان روان نهین اور سب سے بڑھکر بہ کہ (س) فرعونیوں کا میرے ذیر ایک الزام ہے (ترعول کے قتل کا) سو مجھر الره كه وه مجهے قتل كر دين كے (٢٦ (الشعر)) . ١ ان ١١٠ نيز ديكوي خروج ٢٣٠ ١ ١٠٠٠ ہم : مد با اللہ اللہ تعالیٰ نے هر طرح اسلی دی ،

زبان کی قوت اور ہمت کی بلندی بخشنے کے علاوہ حضرت هارون محکو بھی منصب نبوت سے سرفراز کیا . مصر میں پہنچنے کے بعد حضرت موسی کی دعوت و تبليغ كي جو تفضيلات قرآن حكيم (ديكهير آثنده سطور) میں مختلف مقامات پر بیان هوئی هیں وہ سب فرعون اور اس کے اعیان سلطنت سے متعلق ھیں اور مصر میں اپنی اس دعوت و تبلیغ کے آخری آیام میں مایوس ہوکر انھوں نے بددعا بھی فرعون اور اس کے اعیان سلطنت کے حق میں کی تھی (دبکھیے ١٠ [یولس]: ٨٨) - قرآن حکيم نے فرعون اور اس کے امرا و رؤسا کے پاس حضرت موسی اے جانے کے دو مقاصد بیان کیے ہیں : (1) بنی اسرائیل کی رہائی اور انھیں مصر سے باعر نكال لي جانا (ديكهير ي [الاعراف]: ٢٠٠ ،٠٠ [طُهُ] : ١٨ ؛ ٢٩ [الشعراء] : ١٤ ؛ ليز ديكهم يهم [الدخان] : ١١٠ ) : (٧) فرعون اور اس کے امرا و رؤسا کو راہ راست دکھانا ، شاید که وه نمیحت پکڑ لیں (دیکھیر ، [یونس]: ٨٤ : ٢٠ [طه] سم ؛ ٩٥ [النزعت] : ١٨ تا ١١٩). فرعون ، هامان ، قارون اور سلطنت فرعوني کے اکاہر و اشراف، جنھیں قرآن مستکبرین بتاتا ہے ، سے مراد وہ لوگ ہیں جو سیاسی، سماجی اور معاشی طور پر مقتدر تھر اور بنی اسرائیل یا عباد اللہ سے مراد صرف آل يعقوب " نهين.

هم وثوق کے ساتھ که سکتے هیں که مصر سے نجات پانے والوں سے مراد ایک نسلی گروہ ، یعنی آل یعتوب نهیں (ابو الاعلٰی مودودی : تفہیم القرآن ، بار چہارم ، ۲ : .۳۳ کا بھی یہی خیال ہے) ، باکہ اس سے مراد تمام مظلوم و مقہور لوگ تھے، جنہیں قرآن مستضعفین بتلاتا ہے ، یعنی وہ لوگ جو معاشرتی اور معاشی طور پر پسے هوے اور کچلے هوے تھے اور جنہیں آخرکار حضرت

موسی مصر سے بعدافت و سلامت نکال کر صحرا سے سینا میں لے گئے (ان میں بی اسرائیل بھی تھے) ، مستکبرین ، جن میں آل بعفر ب کے لوگ ، مثلاً قارون ، بھی شامل تھے ، ود لوگ تھے جو معاشی طور پر بہت خوں حال تھے ، بانات ، چشموں ، کھیتوں اور شاندار محلات کے مالک نینے اور ان چیزوں کے علاوہ ان کے ہاس عیش و عشرت کے کتنے ھی اور سامان تھے جن میں وہ مزے کر رہے تھے اور جو سمندر میں ان کے غرق مونے کے بعد ان کے پیچھے دھرے کے دھرے رہ گئے تھے (دیکھیے میں [الدخان] ، می تا

حضرت موسی کا مشن در حقیقت اس مشیت الله یه تکمیل کرتا تها ، جس کا تذکره بازی تعالی نے قرآن مجمد میں سورة القصص کی پانچویں اور چھٹی آیت میں کیا ہے ، جن کا ترجمه یه ہے : یعنی اور هم یه اراده رکھتے تھے کمه مهربانی کریں ان لوگوں پر جو زمین میں ذلیل کر کے رکھے گئے تھے اور انھیں میں ذلیل کر کے رکھے گئے تھے اور انھیں پیشوا بنا دیں اور ان هی کو وارث بنائیں اور زمین میں ان کو اقتدار بخشیں اور ان سے فرعون و هامان اور ان کے لشکروں کو وهی کچھ دکھلا دیں جس کا انھیں ڈر تھا .

حضرت موسیٰ کی فرعون کو دعوت و تبلیغ : حضرت هارون کو بھی مذکورہ مشن کی انجام دھی کے لیے حضرت موسیٰ کے معاون کی حیثیت میں منصب نبوت عطا ھو چکا تھا۔ یہ فرعون ، جس کے پاس حضرت موسی اپنے بھائی ھارون سمیت دعوت و تبلیغ کے لیے گئے جدید محققین اور مؤرخین کے مطابق رعمیسس ثانی کا بیٹا منفتاح ثانی اللہ Meneptah 11 تھا (دیکھیے مثلاً بیٹا منفتاح ثانی اللہ Meneptah 11 دیکھیے مثلاً بیٹا منفتاح ثانی اللہ History of Egypt: G. Maspero

. Brugsch-Bey : كتاب مذكور ؛ ض ٢١١) .

حضرت موسی اپنے بھائی کے همراه فرعون کے دربار میں پہنچے اور اس سے کہا: اے فرعون! میں رب العالمین کی طرف سے رسول مقرر کیا گیا ھوں ، میرے لیے کسی طرح زیبا نھیں کہ اللہ پر حق اور سچ کے علاوہ کچھ اور کھوں بلاشبه میں تمہارے لیر تمہارے پروردگار کے پاس سے دلیل اور نشان لایا هون ، لهذا تو بنی اسرائیل کو میرے ساتھ جانے دے (ے [الاعراف]: س.و تا ١٠٥؛ نيز ديكهير سم [الدخان]: ١٤ تا ١٩)-فرعون نے حضرت موسی کی طرف سے اس اچانک اعلان رسالت اور بنی اسرائیل کی رہائی کے مطالبر کو سن کر استخفاف اور تحقیر سے کام لیتر ہوہے اہنر کھر میں ان کی ہرورش کا احسان جتلایا اور ان کے مطالبر کو ناشکرگذاری اور احسان فراموشی ہر محمول کیا اور ساتھ ھی موسی علی ھاتھوں ایک فرعونی کے قتل والا معامله یاد دلاکر انھیں خوفزدہ کرنا چاھا۔ حضرت موسی<sup>ما</sup> نے فرعونی کے قتل والی اپنی غلطی کا اعتراف کیا اور پرورش کے احسان کی بابت فرمایا که اس کی نوبت اس لیر آئی تھی که تم (یعنی فرعون مصر ، بلا تخصیص ذات) نے بنی اسرائيل كو غلام بنا ركها تها (٣٠ [الشعراء]: . ب تا ۲۰) ـ اس مسكت جواب كو سن كر فرعون نے گفتگو کا رخ بدلتر ہوئے کہا: یه رب العالمین كيا هـ ؟ . ب [طه]: وم (٢٠ [الشعراء]: ٢٠ ؛). حضرت موسی ا نے جواب میں اپنر پروردکار کی حسب ذيل مفات بيان كين : وه آسمانون اور زمين کا اور جو کچھ اُن کے ماہین ہے سب کا رب ہے (۲۹ [الشعراء]: مع) ؛ اس نے تمام مخلوق کو پیدا کیا، پھر اسے ضرورت کی ھر وہ چیز عطا کی جس کی اس کی ساخت متقاضى تهى اور انهين هدايت اور رهنمائي سے اپنی توازا (۲۰ [طه ] : ۵۰) ـ رب العالمين کي

Heinrich Brugsch-Bey ؛ كتاب مذكور، ص ١٨ ؛ ה א מי אבא A History of Egypt : J. H. Breasted عبدالوهاب نجار: كتاب مذكور، ص ٢٠١ تا س. ب ، بعواله احمد يوسف احمد آفندي ماهر اثریات : George Rawlinson : کتاب مذکور ، ص ججم تا ۲۹۵)- تورات (خروج ، ۲ : ۲۳) سے بھی معلوم ہوتا ہےکہ جس فرعون کے عہد میں حضرت موسی ا نے مدین کو هجرت کی تھی وہ مر چکا تھا اور اب مصر کو واپسی کے وقت دوسرا فرعون بادشاهت کر رها تها ـ الطبری (حوالهٔ مذکور ، ص جهرس) اور ابن الاثير (حواله مذكور، ص ١٤٠) كا بھی یہی بیان ہے کہ اب دوسرا فرعون بادشاہ مصر تها ، اگرچه وه اسے پہلے فرعون کا بھائی بتائے هن - قرآن حکيم (٢٦ [الشعراء]: ١٨) سے بھی اس ام كا اشاره ملتا هي كه يه دوسرا فرعون تها (دیکھیر ابو الاعلی مودودی: کتاب مذکور ، ۲: ٣٨٨) - قرآن حكيم اس فرعون كو سركش اور ظالم (ديكهير مثلاً . ب [طه ]: سرب ، سرم ؛ وي [النّزعت]: مر)، بهت سر اثهانے والا اور مسرف، یعنی حد سے كذرني والا (سم [الدخان]: ٣١)، مفسد (١٠) [بونس]: رو) ، متكبر (٨٠ [القصص]: ٩٠) اور ميخون والا ، يعنى مضبوط اور طاقتور افواج والا يا میخیں ٹھونک کر لوگوں کو ایڈا دینر والا (۳۸ [ص] : ١٠ ؛ ٩٨ [الفجر] : ١٠) بتاتا هـ جديد محققین اور مؤرخین بھی اسے بد کردار ، تند خو ، جابر و ظالم اور دغا باز بتائے میں (دیکھیے مثلاً George Rawlinson : کتاب مذکور، ص ۱۲۵۳ : اس کی بد دیانتی اور بد اخلاقی کا یه عالم تها که اینر باپ کی طرح اس نے بھی بارھویں خاندان تک کے اپنر پیشرو فراعنه کی یادگاروں سے ان کے نام مثوا کر اپنا نام لکھوا دیا تاکه لوگ اس کی عظمت شان کا اعتراف کریں (دیکھیر Heinrich

یه صفات ، جو ظاهر ہے که اس کے کسی دیوتا میں نهیں پائی جاتی تھیں ، سن کر اسے حضرت موسی ا کی دعوت کی اهمیت کا احساس هوا ، چنانچه اس نے آلهنر درباریوں کی توجه اس جانب مبذول کرائے هوے ان سے کہا: تم سنتر هو؟ (٢٦ [الشعراء]: ۲۵)۔ حضرت موسیٰ ؓ نے اپنی بات کو جاری رکھتے هوے فرمایا که وہ تمہاراً سب کا پروردگار ہے اور تمہارے آباؤ اجداد کا بھی جو گزر چکر ھیں (۲۹ [الشعراء] : ٢- ) . اب بات بالكل واضح هو كثي تھی ؛ لیکن فرعون نے بحث کا رخ تبدیل کرنے کے الیے ایک اور سوال کیا ، جو آخری تھا ، کہ اگر یه بات ہے تو پھر پہلر جو نسلیں گزر چکی هیں انَ كَا كَيَا حَالَ هُوكًا (٢٠ [طَّهُ] : ١٥) ، يعني وه تو تمهازمے اس رب العالمين كو ماننے والے نهيں تھے، تو کیا وہ سب غلط کار تھے ، اکیلر تم ھی سیانے ہوت حضرت موسی ا نے ، جو بارگاہ اللہی سے نبوت و حکمت سے نوازے جا چکر تھر ، ایسا جواب دیا که فوعون کی قوت استدلال بالکل جواب دے گئی اور اس سے کچھ دلیل بن نه پائی ۔ آپ نے قرمایا : اس کا علم میرے پروردگار کے پاس ایک نوشتر میں محفوظ ہے ، میرا پروردگار نه چوکتا ہے ، نه بهولتا ہے (٠٠ [طف] : ٥٥) -فرعون کے پاس اب کوئی دلیل باقی نہ رہ گئی تو اس نے حضرت موسی کو ، معاذ الله ، دیوانه اور باكل قرار دے ديا (٢٠ [الشعراء] : ٢٠) - حضرت موسی اے ان کی اس بے عقلی ہر تنبیہ کرتے ہوئے فرمایا : وہ مشرق و مغرب اور ان کے مابین جو کچھ بھی ہے سب کا پروردگار ہے ، اگر تم کچھ بھی عقل سے کام او تو بات سمجھ سیں آ سکتی ہے ۔ (٢٠ [الشعراء]: ٢٨)- چنانچه فوعون كهلي جهالت ی از آیا، کہنر لگا: اگر تو نے میرے سوا کسی اور کو ددا مانا تو تجهر بهی ان لوگوں میں شاسل

کر دوں کا جو قید خانوں میں پڑے ھیں (۲۶ [الشعراء] : وم) - حضرت موسى الني جب ديكها کہ فرعون معقولیّت اختیار کرنے کے بجائے اب طانت کے استعمال پر اتر آیا ہے تو انھوں نے بھی دوسرا راسته اختیار کر لیا ، جنانجه فرمایا: خواه میں (اپنے سچے ہونے کی تائید میں) کوئی صریح چيز بهي لر آؤن (۲۹ [الشعراء] : ۳۰) ، يعني بهر بھی تو یہ سلوک کرہےگا۔ فرعون نے فورآ ہی اجازت دے دی (۲۹ [الشعراء] : ۳۱ ؛ نیز دیکھیے ے [الاءراف]: ١٠٦)۔ حضرت موسی ا نے اپنا عصا پھینکا اور یکایک وہ ایک صریح اثردہا تھا، پھر ابنا هاته (بغل سے) کھینچا تو وہ سب دیکھنے والوں کے لیر چمک رہا تھا ؛ ؍ [الاعراف] : ١٠٥ تا ٨٠١ (٣٧ [الشعراء]: ٢٣ تا ٣٣) - يه دو معجزے دیکھنے کے بعد فرعون نے اپنے اعیان ملطنت کو مخاطب کرکے کہا : یه شحص یقیناً ماہر جادوگر ہے ، چاہتا ہے کہ اپنر جادو کے زور سے تم کو تمہارے ملک سے نکال دے ، اب بتاؤ تمهارا كيا مشوره هے ؟ (٢٧ [الشعراء] : ٣٨ ، . (40

فرءون نے حضرت موسی علیہ السلام کے مشن کو سیاسی رنگ دینے کی کوشش کی اور اسے یہ رنگ دیا کہ حضرت موسی اور حضرت ھارون اس طرح اقتدار پر قبضہ کرنا چاھتے ھیں (ے [الاعراف]: ٣٣٠) - کبھی کہا کہ حضرت موسی الوگوں کا دین بگاڑنے آئے ھیں (، ہر [المومن]: ٢٦) - کبھی ان دونوں بزرگواروں کو جادوگروں کے نام سے بکارا ۔ حضرت موسی انے جواب دیا: میرا پروردگار اس شخص کے حال سے خوب واقف ہے جو اس کی طرف سے ھدایت لے کر آیا ہے اور وھی بہتر جانتا ہے کہ آخری انجام کس کا اچھا ھوتا ہے ، حق یہ ہے کہ آخری انجام کس کا اچھا ھوتا ہے ، حق یہ ہے کہ ظالم کبھی فلاح نہیں پائے (٢٨ [القصص]:

ے ہ) ؛ کیا تم حق کے بارے میں، جب وہ تمہارے پاس آیا ، یه کمتے هو که یه جادو هے ، حالانکه جادو گرکبهی فلاح نہیں پاتے (۱۰ [یونس] : ۲۵). بعض آیات سے استنباط ہوتا ہے کہ ابتدا میں اس نے حضرت موسی کی سنجیدہ باتوں کو ہنسی مذاق سے ٹاانے کی بھی کوشش کی ؛ چنانچہ وہ ہامان (غالباً آمن امان ، Amen-em-an (ک به هامان) تھا۔ یہ آمن امن رعمیسس ثانی کے زمانے میں اس كا ماهر تعميرات اور پوليس كا افسر اعلى تها اور بنی اسرائیل پر مظالم ڈھانے کے امور کا شاید انچارج اور نگران تها ، جیسا که Heinrich Brugsch-Bey ؛ کتاب مذکور، ص ۲۹۵ تا ۲۹۹ کا بیان ہے۔ منفتاح کے زمانے میں بھی اغلباًیہ شخص اس عہدے پر فائز تھا) سے کہنے لگا: ذرا اینٹیں پکوا کر میرے لیے ایک اونچی عمارت تو بنوا دو، شاید کہ اس پر چڑھ کر میں موسی کے خدا کو دیکھ سکوں ، میں تو اسے نرا جھوٹا سمجھتا ھوں (۲۸ [القصص] : ٣٨ ؛ نيز ديكهيم . م [المؤمن] ٣٦ تا ے )؛ لیکن جب دیکھا که یه معامله تو پھیلتا ھی جاتا ہے تو اس کے انسداد کے لیے امرا سے مشورہ طلب کیا۔ انھوں نے مصر کے تمام ماھر جادوگروں کو حضرت موسی<sup>م</sup> کے بالمقابل لانے کا مشوره دیا (م [الاعراف]: ۱۱۱ تا ۱۱۲ برم [الشعراء] : ٣٦ تا ٢٥).

اس پر فرعون نے حضرت موسی علیه السلام سے جادوگروں کا مقابلہ کرنے کے لیے کوئی دن مقرر کرنے کو کہا - حضرت موسیٰ نے قومی جشن کے دن مقابلہ کرنا منظور کر لیا - فرعون کو کیا تامل ہو سکتا تھا ، اس نے فوراً قبول کر لیا (. ب (طه) : م، اور پھر اپنے اعیان سلطنت کو حکم دیا کہ تمام ماہر جادوگروں کو میرے پاس لا جمع کرو (. ۱ [یونس] : م) ؛ چنانچه مقرر

کرده دن کو تمام ماهر جادوگر جمع کر دیے گئے

(۲۰ [طُهْ]: ۲۰ ؛ ۲۰ [الشعراء]: ۳۸) - صرف
جادوگروں کو هی جمع نهیں کیا گیا بلکه عام
لوگوں کو بھی دینی حمیت و عصبیت کا واسطه
دے کر زیادہ سے زیادہ تعداد میں جمع هونے کو
کما گیا که همارے جادوگر جیت جائیں گے اور
هم ان کے مذهب پر قائم ره سکیں (۲۰ [الشعراء]:

جادوگر فرعون کے دربار میں : مقابلہ شروع ہونے سے پہلے جادوگروں نے فرعون سے کہا کہ اگر وہ غالب آگئے تو انھیں کیا معاوضه مارگا (ع [الاعراف]: ١١٣؛ ٢٦ [الشعراء]: ١٦٨). فرعون نے انھیں اطمینان دلایا که نه صرف معاوضه ملر گا ، بلکه دربار میں کرسی بھی حاصل ہوگی (ے [الاعراف]: ١١٨؛ ٢٦ [الشعراء]: ٢٨) - حضرت موسی م خادوگروں کومتنبه کیا که اللہ کے رسول کا اور اللہ تعالٰی کی عطا کردہ نشانیوں کا ساحر کی فسوں کاریوں اور شعبدہ بازیوں سے مقابلہ کراکے عذاب النهي كو دعوت نه دو (٠٠ [طَّهُ] : ٦٠) .. حضرت موسٰی کی یه تنبیه کچه اثر کر گئی ، بعض حادوگر تذبذب میں پڑگئر اور آپس میں سرگوشیاں کر نے لگر (۲۰ [طه] : ۲۰) ، که مقابله کریں یا نه کریں ، کیونکه ان سے بہتر کون اس حقیقت سے واقف تھا کہ ان کے ہاس ما سوامے فریب نظر شعیدوں کے اور مے کیا ؟ ۔ جب اعیان سلطنت نے کچه حادوگرون مین به تذبذب دیکها تو انهین به که کر مقابله کرنے کی ترخیب دلائی که یه دونوں تو محض جادوگر ہیں، ان کا مقصد یہ ہے کہ ُ ابنر جادو کے زور سے تم کو تسماری زمین سے بے دخل کر دیں اور تمیارے مثالی طریق زندگی کا غاتمه كر دين (٠٠ [طه]: ٩٠ دا ١٩٣٠ - اس ترغیب سے تمام جادوگر مقابلے پر آمادہ ہو گئر اور

جادوگر نھیں بلکہ اللہ کے نبی ھیں ، چنانچہ وہ سب بر اختبار سجدے میں گر پڑے اور یوں که اٹھے کہ مان گئے ہم رب العالمین کو ، موسیٰ اور . هارون م کے رب کو (ے [الاعراف]: ١٢٠ تا ١٢٠ ؛ . ب [طه] : . ي ؛ (٣٦ [الشعراء] : ٣١٩ تا ١٨٨) -فرعون نے حق کی فتح مبین اور اپنے باطل کی شکست فاش پر پردہ ڈالنے کے ایے نئی چال چلی ، پہلے تو اس نے جادوگروں پر غصه نکالا که تمهیں یه جرات کیونکر هوئی که میری اجازت کے بغیر ایمان لر آئے ، پھر الزام عائد کیا که موسٰی یقیناً تمهارا گرو ہے ، ضرور تم سب نے اس کے ساتھ مل کر سازش کی مے تاکه لوگوں کو ان کے ملک سے نکال باہر کرو ۔ اس کے بعد وہ انهیں دھیکی دینر لگا که اب میں تمہارے هاتھ پاؤں مخانف سمتوں سے کٹوا کر کھجور کے تنوں ہر تم کو سولی دیتا ہوں ، پھر تمهیں پتا چل جائے گا کہ ہم دونوں میں سے کس کا عذاب زياده سخت اور ديرپا هے ( عراف]: ١٧٣٠ زياده تا سهر (٠٠ [طه]: ٢٠؛ ٢٠ [الشعراء] ٩٠) -جادوگروں نے کہا تم سے جو بن پڑتا ہے کر لر ، زیادہ سے زیادہ تو یہی کرے گا کہ میں جان سے مار ڈالے اور وہ بھی صرف اس لیے کہ ہم اللہ کی نشانیوں پر ایمان لے آئے ہیں ، کچھ پروا تھیں ، ھم اس طرح اپنر پروردگار کے حضور میں پہنچ جائیں گے ۔ ساتھ هی انهوں نے بارگاہ اللہی میں دعا کی اے ہمارے پروردگار تو ہمیں صبر و استقامت عطا كر اور همين دنيا سے اٹھا تو اس حالت مين که هم مسلمان هون ( م [الاعراف] : ١٢٥ تا ٢٧٠ : ٠٠٠ [طه] : ٢٠ : ٢٠ [الشعراء] : ٥٥) - انهون نے ١٠٠٠ مزید کمها ، هم الله پر ایمان لائے هیں تاکه وه همارے گناهوں اور اس جادوگری سے در گذر فرمائے جس پر تو نے ہمیں مجبور کیا تھا (٠٠

حضرت موسی " سے کہنے لگے ، اسے ، وسی "! تم پهينکتے هو يا هم بهلر پهينکس ( ۽ [الاعراف]: ٢٠٠٠، [طُعا: ٦٥) - حضرت موسَى " نے فرمان : نهیں بلکه تم هی پہلے پهینکو (٠٠ [طُهُ] : ٣٠ ، ٣٦ [الشعراء] : ٣٦) ، كويا حضرت موسى " ينانهين چیلنج دیا که جو کچھ تمہارے پاس ہے سب لے آؤ میدان میں ۔ حضرت موسی کے چیلنج پر انھوں نے اپنی رسیاں اور لاٹھیاں پھینکیں اور کما ؛ فرعون ك اقبال كي قسم! آج هم هي غالب هون ك (٢٦ [الشعراء] : سم) - حادوكروں نے اپنے انچھر پھینکر تو نگاہوں کو مسحور اور داوں کو خو نزدہ كر ديا اور وه برا هي زبردست جادو بنا لائے ( ر [الاعراف] : ١٩٠١) مكايك أن كي رسيال أور لاٹھیاں جادو کے زور سے حصرت موسیٰ کو دوڑتی هوئی محسوس هونے لکیں (. ۲ [طُّلَّهُ] : ۲۰۰) ، گویا ان کے سامنر سینکڑوں سانپ تھر جو دوڑ رھے تهر ـ يه منظر ديكه كر حضرت موسى على دل میں ڈر پیدا ہوا ، مگر اللہ جل شانه نے تسلی دی کہ ڈرنے کی ضرورت نہیں (۲۰ [طٰهُ] : ۲۳ تا و ہ ) ۔ چنانچہ حضرت موسی عنے جادوگروں سے کہا کہ یہ جو کچھ تم نے پھینکا ہے یہ جادو ہے، الله ابهى اسے باطل كيے ديتا هے (١٠ [يونس]: ٨١ تا ٨٦] ـ اس کے بعد حضرت موسی ا نے اپنا عصا پھینکا تو یکا یک وہ ان کے جھوٹے کرشموں كو هؤب كرتا جلاكيا (٤ [الاعراف]: ١١٤ (١٠ م [الشعراء] : ١٥م) ـ چنانچه جو حق تها وه حق ثابت هوا اور جو کچھ انھوں نے بنا رکھا تھا وہ یاطل ہو کر رہ گیا۔ فرعون اور اس کے ساتھی مقابلر میں مغلوب ہونے اور فتح مند ہوئے کے بجائے الثر ذليل هوے (م [الاعراف]: ١١٨ تا ١١٩). جادوگروں كا ايمان لانا ؛ اس اظهار حق سے جادوگروں کو یقین ہو گیا کہ حضرت موسی ا

[طُفي سرع : ٢٦ [الشَّعرَّاء] : ١٥) ؛ جادو كرون كے ایمان لانے کے اس روح پرور واقعے کا توراۃ میں كمين ذكر نهين مع ؛ مقابلر كا بيان بهي نا تمام ہے اور عصا پھینکنے کو حضرت ھارون مس منسوب کیا گیا ہے (دیکھیے خروج ، ہے: و تا ۱۲) ۔ اپنر آپ کو ہڑی سے بڑی سزا کے لیے پیش کر کے ان مومنین صادقین نے تمام حاضرین ہو ثابت کر دیا که حق کی یه فتح کسی سازش کا نتیجه نهیں اور نه هی ان کا ایمان لانا کسی دنیوی مفاد کے لیے ہے۔ مفسرین (دیکھیے ، مثلاً ابن کثیر : تفسیر ، ۲ : ۲۳۸ ؛ آلوسی : روح المعانى ، و : ٢٤) حضرت عبدالله بن عباس الم کی روایت سے بیان کرتے میں که فرعون نے اپنی اس دهمکی پر اسی شام عمل کر دکهایا ـ حضرت موسی ع نے انھیں نصبحت کی کہ اللہ پر ایمان لاے هو تو اب اسی پر بهروسه رکھنا۔ انہوں نے کہا: هم اللہ پر بهروسه رکھتے هیں اور دعا کرتے میں کہ اے ممارے پروردگار! همیں ظالم لوگوں کے لیے فتنہ نہ بنا اور اپنی رحمت سے همیں کافروں سے نجات دے (۱۰ [بونس]: ۸۸ تا ٨٨) \_ اب حضرت موسى " ف انهين زياده واضح اور کھاے الفاظ میں بشارت آمیز تسلّی دی ، فرمایا : قریب ہے که تمهارا پروردگار تمهارے دشمن کو ملاک کر دے اور اس کی جگہ تمھیں زمین میں خلیفہ بنائے ، پھر دیکھے کہ تم کیسے عمل کرتے هو ( ١ [الاعراف] : ١ ٢ ٩ ١٠).

فرعون کا حضرت موسی کو قتل کرنے کا اورادہ: اس کے بعد فرعون اپنے اعیان سلطنت سے کہنے لگا: مجھے چھوڑ دو کہ موسی کو قتل کردوں اور وہ اپنے پروردگار کو بلا لے، مجھے ڈر ہے کہ کہیں وہ تمہارے دین کو نہ بدل دے یا ملک میں فساد نہ پیدا کر دے

( , م [المومن] : ٢٦) - حضرت موسى الم في المالية اطمینان سے فرمایا کہ میں اپنر پروردگار کی پناہ لر چكا هول (. بم [المؤمن]: ٢٧) - الى تازك موقعر پر فرعون کے خاندان سے هی ایک مؤمن ، جو اب تک اپنر ایمان کو پوشیده رکھر ہوے تھا ، فرعون کو اس کے اس کھناؤنے اراد سے سے باز رکھنے کے لیر اٹھ کھڑا ھوا اور نہایت ھی حکیمانہ طریقے سے فرعون اور اس کے اعیان سلطنت کو فھاائش کی کہ کسی ایسے شخص کو قتل کرنا بڑی حماقت ہے جو تم کو یہ بتلاتا ہے کہ تمهارا رب الله عي جبكه وه تمهارے باس تمهارے پروردگار کی طرف سے نشانیاں بھی لر آیا ہے (. س [المؤمن] : ٢٨ تا ٢٩)، مكر اس معقول طرز استدلال اور ہر حکمت وعظ و نصیحت کے جواب میں فرعون نے حسب معمول کج روی کا مظاہرہ کیا اور اس مرد مؤسن کا منه بند کرنے کی کوشش کی ، مكر اس كي دعوت جاري رهي (ديكهير . بم [المؤمن]: وب تا بهم) \_ اعلاے کلمة الله كي اس اعلانيه كوشش كرنے والے فرد كو الله تعالى في فرعوليوں کی بری چالوں سے محفوظ و مامون رکھا (.م [المومن]: ۵س).

آیات تسعه کا ظهور: عصا اور پدییخا کے دو معجزوں (آیات) کے ساتھ حضرت موسی کی پیہم دعوت و تبلیغ اور خود فرعون کے خاندان سے تعلق رکھنے والے ایک مرد میؤمن کے وعظ و تلقین کا بھی فرعون اور اس کے امرا و رؤسا پر کچھ اثر نه هوا ، بلکه ان کی طرف سے بنی اسرائیل پر مظالم میں اضافه هو گیا تو آب وقت آگیا تھا که کل نو آیات میں سے ، جن کا ذکر اعطامے نبوت کے وقت آیا تھا (دیکھیے عمر [النمل]: ۱۲) - بقیه سات آیات بھی فرعونیوں کو دکھا دی جائیں ، شاید مان کے ذریعے هی وہ کچھ نصیحت پکڑ لیں ؛

چنانچه الله تعالی نے حضرت موسی اور حضرت ھارون ؓ کو وحی کے ذریعے حکم دیا کہ ایک تو وه تسمر میں اقامت صلوۃ کا اهتمام کریں (۱۰ [یونس]: ۸۸ ؛ نیز دیکھیر تورات، خروج ، ۱۲: ۱ تا ۲۸) ، اس کے بعد غالباً تھوڑ ہے تھوڑے ونفے سے سات آیات ، یعنی قحط (غلر کی کمی) ، وہا ، طوفان ، ٹڈی ، جوؤں ، مینڈک ، اور خون کا نزول ہوا (تفصیل کے لیر دیکھیر کتب تفسیر بذیل ے [الاعراف]: ۱۳۰ تا سه ؛ نيز ديكهير خروج، ٤: ١٥ تا ٢٥ و ببعد) ـ ان میں سے هر عذاب پہلے عذاب سے المناکیمیں بڑه کر ہوتا ، کہ شاید وہ (فرعونی) اپنی ہٹ دھرسی سے باز آجائين، ليكن جب بهي كوئي عذاب نازل هوتا تو فرعون اور اس کے اعیان سلطنت حضرت موسی سے کمہتے آپ اپنے پروردگار سے دعا کریں کہ وہ اس عذاب کو ختم کر دے ، یه عذاب ٹل گیا تو هم راہ راست ہر آ جائیں گے ، جب وہ عذاب دور کر دیا جاتا تو وہ پھر عہد شکنی کرنے لگتے (۔ [الاعراف] : ١٣٨ تا ١٣٥ ؛ ٣٨ [الزَّخرف] : ٨٨ تا ۵٠. ا

فرعونیوں کے حق میں حضرت موسی کی کہ دعا: فرعون اور رؤسامے مصر کے رویے سے یہ بات ظاہر ہو گئی کہ اب ان کی اصلاح مکن نہیں ؛ چنانچہ حضرت موسی کے نا سے مکمل طور پر مایوس ہو جانے کے بعد بارگاہ النہی میں یہ فریاد کی: وَقَالَ مُوسی رَبّنا اِنّک اَتیْتَ میں یہ فریاد کی: وَقَالَ مُوسی رَبّنا اِنّک اَتیْتَ وَبُنا لِیصْلُوا عَنْ سَبِیلُک عَرَبّنا اطْسُ عَلَی اَمُوالُهم وَ رُبّنا لیصْلُوا عَنْ سَبِیلُک عَرَبّنا اطْسُ عَلَی اَمُوالُهم وَ اَلدَّیا اللّٰکِیم ( اَلْہِ اِلْہُ اللّٰکِیم ( اِلْہِ اِلْہُ اللّٰکِیم ( اِلْہِ اللّٰکِیم ( اِلْہِ اِلْہُ اللّٰکِیم ( اِلْہِ اللّٰکِیم کی بروردگار! تو نے فرعون اور اس کے سرداروں کو دنیا کی زندگی میں زبنت اس کے سرداروں کو دنیا کی زندگی میں زبنت

اور اموال دے رکھے ہیں ، اس نتیجے کے ستھ کھ وہ لوگوں کو تیری راہ سے بھٹکائیں ؟ اے ہمارے پروردگار! ان کے اموال برباد کر دے اور ان کے دلوں کو سخت کر دے که ایمان نه لائیں یہاں تک که درد ناک عذاب کو نه دیکھ لیں۔ انجام کار حضرت موسٰی کی دعا ، جس میں حضرت هارون بھی شریک تھے ، مستجاب ہوئی اور اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا : تم دونوں کی دعا قبول کری گئی، کی ارشاد فرمایا : تم دونوں کی دعا قبول کری گئی، طریقے کی ہرگز پیروی نه کرنا جو علم نھیں رکھتے طریقے کی ہرگز پیروی نه کرنا جو علم نھیں رکھتے (۱۰ [یونس] : ۹۸).

قارون کی تباهی: قارون ان تین اشخاص میں سے ایک تھا جن کا نام حضرت موسٰی کے مخالفین میں سرفہرست ہے۔ وہ متکبروں میں بھی شامل تھا (دیکھیے ہ ہ [العنکبوت]: ہ ہ؛ ، ہ [الدومن]: ۳ ہ تا س رفت کے مصری معاشرے میں سب سے اعلٰی اس وقت کے مصری معاشرے میں سب سے اعلٰی اور نہایت اہم حیثیت و مقام کے حامل تھے؛ فرعون سیاسی طور پر هم مقتدر تھا، هامان اس فرعون سیاسی طور پر هم مقتدر تھا، هامان اس زریر اعظم اور بڑا پروهت تھا، جبکه قارون کا وزیر اعظم اور بڑا پروهت تھا، جبکه قارون حریص اور فرعون و هامان کا همنوا تھا،

قارون کے متعلق قرآن مجید کا بیان ہے کہ اس کے خزانوں کی کنجیاں ایک طاقتور جداعت لے کر چلا کرتی تھی ، اس کے باوجود جب اس سے کہا جاتا کہ تم دوسروں کی بھلائی کرو ، جس طرح خدا نے تمہارے ساتھ بھلائی کی ہے تو وہ کہتا کہ:
یہ مال تو مجھے میری عقلمندی اور دانائی کی بدولت ملا ہے ۔ بھر جب اس کا غرور حد سے بڑھا اور اس کی ذات سے دوسرے افراد تک یہ خرابی ممتد موسی کی بد دعا پر اس کی تمام دولت سمیت زمین میں کی بد دعا پر اس کی تمام دولت سمیت زمین میں

دهنسا دیا (دیکھیے ۲۸ [القصص]: ۲۸ تا ۲۸)۔
قارون کے زمین میں دهنسنے کا واقعہ کب پیش
آیا ؟ اس کی نسبت قرآن حکیم میں کوئی اشارہ
موجود نھیں ہے ، مگر بعض علما نے اسرائیلی
روایات سے متأثر ہو کر اسے جلا وطنی کے
زمانے کا واقعہ قرار دینے کی کوشش کی ہے
(حفظ الرحمن سیوہاروی: قصص القرآن ، ب:
(حفظ الرحمن سیوہاروی: قصص القرآن ، ب:
اتفاق نھیں ہے کہ صحراہے سینا میں کسی شخص
کا اتنی دولت سمیت پہنچنا غیر متوقع ہے.

فرعون اور دوسرے مستکبرین کی غرقابی: حضرت موسی کو اللہ تعالیٰ نے وحی بھیجی که میرے بندوں کو لیکر رات کو چپکے سے نکل جا ، تمهارا تعاقب کیا جائےگا۔ یہ بھی بتا دیا که سمندر کے راستر سے جانا ہے۔ سمندر کو، جو که خشک هو رها هے ، پار کر جاؤ اور آخر میں یہ بشارت بھی دے دی که فرعون مع اپنے لشکر کے غرق کر دیا جائے گا (۲۹ [الشعراء]: ٢٠ : مع [طه] : ١٥: مم [الدخان] : س با تا س ب) ؛ چنانچه حضرت موسى ا حكم الهي کی تعبیل کرتے ہوے بنی اسرائیل کو راتوں رات مصر سے نکال کر لر گئے اور بحیرہ قازم کے کنارے ڈیرے لگا دیے (نیز دیکھیے خروج ، سو: ٠٠، ١٠: ١ تا ٢) ـ ادهر فرعون نے فوجیں جمع کرنے کے لیے شہروں میں نقیب بهیج دیے اور کہلا بھیجا کہ یہ مٹھی بھر لوگ ھیں اور انھوں نے ھم کو بہت غضبناک کیا ه (۲۹ [الشّعراء]: ۵۰ تا ۵۰) ؛ چنانچه صبح هو نے هي يه لوگ ان کے تعاقب ميں چل پڑے۔ جب دونوں گروھوں کا آمنا سامنا ھوا تو حضرت موسیٰ ع ساتھی چیخ اٹھے : هم تو پکڑے گئے (۲۹ [الشعراء]: ۹۰ تا ۲۱:

نیز دیکھیے خروج ، س۱: ۱۰ تا ۱۲) ۔ حضرت موسی می ید که کر انهیں تسلی دی که گبهرائے کی درگز کوئی ضرورت نهیں ، میرا پروردگار میرے ساتھے ہے ، وہ ضرور میری رہنمائی فرمائے گا ([الشعراء] : ٩٦) - انهين وحي كے ذريعے حكم ملا که اپنا وہ عصا حمندر پر ماریں۔ عصا مارنے سے یکا یک سمندر یهٹ گیا اور اس کا هر ٹکڑا ایک عظیم الشان بہاڑ بن گیا (۲۰ [الشعراء] : ۲۰ س ان دو ٹکڑوں کے درمیان سمندر میں سے خشک راسنه بن گیا ؛ حضرت موسی اکو مزید حکم هوا که کسی تعافب کا خوف کیے بغیر سمندر پار کر جائیں (۲۰ [طُهُ]: ۷۵) ۔ فرعون اور اس کا لشکر تعاقب میں سمندر پار کرنے کی کوشش میں غرق هو جائيں كے (سم [الدخان] : سم) ـ فرعون نے جب حضرت موسیٰ اور بنی اسرائیل کو یوں سمندر پارکرتے ہوے دیکھا تو وہ بھی ان کے پیچھر پیچهر اپنے لشکر سمیت چل پڑا ؛ حضرت موسی ا اور بنی اسرائیل بحفاظت و سلامت سمندر پار کر گئر اور فرعون اپنے لشکر سمیت غرق ہو گیا (ديكهيے ٧ [البةره]: ٥٠ ؛ ٤ [الاعراف]: ١٠٠١٩٩ [يونس] . و : . ب [طه] : ١٠ ؛ ٢٠ [الشعراء] : سه تا ۹۹ ؛ نیز دیکھیے خروج ، ۱۸۰ : ۱۵۰ تا ۔ س) اور اس کے ساتھ اس کا سارا قوجی ساز و سامان بهی غرق هو گیا (دیکھیے خروج ، ہم ہ : ہے تا ہ ) ۔ فرعون جب ڈوبنے لگا تو بول اٹھا: میں نے مان لیا کہ خداوند حقیقی اس کے سوا کوئی تھیں ہے جس پر بنو اسرائیل ایمان لائے اور میں بھی سر اطاعت جھکا دینے والوں میں سے هوں ، لیکن اللہ تعالٰی نے اس کے اس قبول ايمان كو رد كر ديا (١٠ [يونس] : ٩٠ تا ٩٠) -اس فرعون کی لاش آج تک بھی قاھرہ کے عجائب گهر میں موجود ہے (دیکھیے عبدللوهاب نجار:

کتاب مذکور ، ص ۲۰۰ اور الله تعالیٰ کے ارشاد کے مطابق نشان عبرت بنی ہوئی ہے.

سنمدر میں غرق کر دیئے جانے والے فرعون اور اس کے ساتھی مستکبرین کے پاس ہے شار باغات ، چشمے ، کھیت اور شاندار رھائش گاھیں تھیں ، جن کو وہ اپنے پیچھے چھوڑ گئے اور اللہ تعالٰی نے دوسروں کو ان چیزوں کا وارث بنا دیا ، پھر نه آسمان ان پر رویا نه زمین اور ذرا سی مہلت بھی ان کو نه دی گئی ۔ اس طرح اللہ فی بنی اسرائیل کو سخت ذلت کے عذاب ، یعنی فرعون ، سے نجات دی ، جو اسراف کرنے والوں میں فی الواقع بہت سر اٹھانے والا تھا (مہر [الدخان]: فی الواقع بہت سر اٹھانے والا تھا (مہر [الدخان]:

حضرت موسی اور بنی اسرائیل جزیرہ نماے سیناہ میں: مصر سے نکل کر بنی اسرائیل خشک اور ہے آب و گیاہ جزیرہ سیناہ میں داخل ہو گئے۔ حضرت موسی شخ قوم کو حکم دیا کہ اس وہ نجات پر اللہ تمالی کا شکر بجا لائیں اور انہوں نے خود بھی اللہ کی حمد و ثنا بیان کی (خروج ، ۱۵: ۱ تا ۱۸)۔ راستے میں ایک ایسی بستی کے پاس سے گذر ہوا ہس کے باشندے بتوں کی پرستش کرتے تھے۔ بنی اسرائیل نے (جو غالباً مصر میں قوم فرعون کی بت پرستی سے متأثر تھے) حضرت موسی سے یہ جاھلانہ فرمائش کی کہ ان کے لیے بھی ایسا ھی کوئی معبود فرمائش کی کہ ان کے لیے بھی ایسا ھی کوئی معبود کی کہ اتنی بڑی آزمائش کے بعد بھی تم غیراللہ کی کہ اتنی بڑی آزمائش کے بعد بھی تم غیراللہ کی عبادت کی خواہش کرتے ہو (ے [الاعراف]: ۱۳۸ تا

اکچھ عرصے کے بعد] بنی اسرائیل نے حضرت موسی میں سے درخواست کی که همارے لیے اللہ تعالیٰ سے کتاب اور شریعت نازل کرنے کی دعا کریں تاکه هم اس کے احکام کے مطابق زندگی بسر

کر سکیں ؛ چنانچہ اللہ تعاللی نے حضرت موسٰی عص کمها که وه کوه طور پر چالیس روز اعتکاف کریں جس کے بعد انھیں کتاب و شریعث عطا ى جائے كى (٢ : [البقره] : ٥١ ؛ نيز ديكھيے خروج ۱ م ۲ : ۱۸ و ۱۸ ت ۲۸) - حضرت موسی ۳ حضرت هارون م کو اپنا نائب بنا کر اور ضروری هدایات دینر کے بعد کوہ طور پر تشریف لر گئے -وهاں اللہ تعالٰی سے شرف همکلامی نصیب هوا تو انھوں نے اللہ تعالٰی سے اپنا دیدار کرائے کی درخواست كى ، جس كے جواب ميں اللہ تعالىٰ نے فرمايا: تو مجھے ہرگز نه دیکھ سکے گا ، البته تو اس پہاڑ کی طرف دیکهتا ره ، اگر وه اپنی جگه قائم رها تو تومجھ کو دیکھ سکے گا۔ جب اللہ تعالیٰ پہاڑ پر جلوہ فرما ہوا تو تجلّی انوار ربانی نے اس کو ریزہ ریزہ کر دیا اور حضرت موسیٰ ہے ہوش ہو کر گر پڑے، جب هوش آیا تو حضرت موسی " نے اپنی تقصیر کی معانی مانگ لی (ے [الاعراف]: میں) ۔

بہر حال اللہ تعالیٰ نے حضرت موسیٰ کو چالیس دنوں کے بعد لکھی ہوئی چند الواح عطا کیں (یہ الواح لکڑی کی تھیں یا پتھر کی)۔ ان الواح میں تورات اور احکام عشرہ کی صورت میں وہ تمام ضروری احکام درج تھے جن کی بنی اسرائیل کو ضرورت تھی اور ہر حکم وضاحت کے ساتھ بیان کر دیا گیا تھا (ے [الاعراف]: ۱۳۵۵)۔ ان الواح پر دس احکام درج تھے ، جن کی تفصیل سورۃ بنی اسرائیل میں بیان کی گئی ہے [رک به توراة].

الواح عطا کرنے کے ساتھ ساتھ اللہ تعالیٰ نے حضرت موسیٰ کو یہ بھی بتا دیا تھا کہ ان کی عدم موجودگی میں سامری نے بنی اسرائیل کو گمراہ کر دیا ہے (۲۰ [طلم]: ۲۰ تا ۸۵)۔ اور بنی اسرائیل ایک بچھڑے کی پرستش کرنے لگے ھیں (ے [الاعراف]: ۱۳۸)؛ سامری اور بحیرئے

کی نوعیت و حقیقت کی بابت تفصیلی معت کے لیر دیکھیر کئب تعسیر کے علاوہ ، عبدالوهاب نجار : كتاب مدكور، ص ٢١٨ تا ٣٢٨ ؛ ابوالكلام آزاد: انبياے كرام ، مرتبه غلام رول مير ، لاهور ٢٥٦ وء، ص ٢٨٨ تا ٢٩٦) - حضرت موسی می کو بنی اسرائیل کی اس جہالت کی خبر ملی تو شدید غم و غصر کی حالت میں اپنی قوم کے پاس آئے اور ان سے باز پرس کی ۔ قوم نے عذر پیش کیا که سامری نے همیں به بچھڑا دے ڈالا (٠٠ [طُده] : ٨٩ تا ٨٨) - حضرت موسى نے وہ الواح ایک طرف رکھیں اور حضرت ھارون میں واب طلبی کی که انہوں نے قوم کو گمراہ ہونے سے کیوں نه روکا [اور اگر وہ نه سمجھتر تھر تو کوه طور پر آکر مجھے کیوں نه مطلع کیا] ۔ حضرت هارون مجه پر حاوی مجه پر حاوی هو گئے تھے اور اس بات کا خطرہ تھا کہ کمیں وہ مجهے قتل نه کر دیں ؛ پهر مجھے یه خیال بھی آیا که کمیں آپ واپسی پر مجھے یه نه کمیں که تم نے قوم میں تفرقه ڈال دیا ہے۔ یہ جواب سن کر حضرت موسی کا غصه قدرے کم ہوا اور انھوں نے اپنے اور اپنے بھائی ھارون م لير الله تعالى سے دعا كى ( ، [الاعراف] : ١٥٠ تا ١٥١ ؛ (٠٠ [طله] : ١٨٥ تا مهه) - اس ك بعد حضرت موسی اسامری کی طرف متوجه هو مے اور اس کو اس کے اس فعل پر ملامت کی ۔ حضرت موسی ا نے اسی پر اکتفا نہیں کیا ، بلکہ سامری کو اپنی حماعت سے خارج کر دیا اور حکم دیا که کوئی اس سے کسیٰ طرح کا تعلق نه رکھے ؛ نیز اسے بد دعا دی که لوگ اسے اچھوت سمجھیں اور وہ كمتا يهرے كا كه مجهر كوئى نه چهوئے (ديكهير . ي [طُمهُ] : عُره) ؛ رها بجهرًا تو اسے جلا كر اس کی راکھ کو دریا میں بکھیر دیا گیا (دیکھیر

حضرت موسی مجو الواح بارگاه ایزدی سے لائے تھے اب ان میں مندرج احکام بنی اسرائیل کو بتائے، لیکن انھوں نے کہا ہم اس وقت تک انھیں اللہ کا کلام نھیں مانیں کے جب تک اللہ کو سامنر دیکھ نه لیں - حضرت موسی علی بهتی ا سمجهایا ، مکر وہ نه مانے۔ آخر وہ ان کے ستر چیدہ چیدہ اشخاص کو ساتھ لر کر اللہ تعالٰی کے مقرر کردہ وقت پر کوہ طور پر تشریف لے گئے ۔ وهاں سخت زلزلہ آیا ، جس کے نتیجر میں یہ ستر کے ستر آدمی مر گئے، لیکن جب حضرت موسی عنے رحم کرنے کی درخواست کی تو اللہ تعالیٰ نے انھیں دوباره زنده كر ديا (م [البقرة]: ٥٥ تا ٥٦ : ٢ [الاعراف]: ۱۵۵ تا ۱۵۹، تقابل کے لیر دیکھیر خروج ، ۲۰: ۱۸ تا ۱۹) - ان ستر آدميون نے قوم میں واپس آ کر حضرت موسی اور تورات کی تمدیق کی ، مگر پھر بنی اسرائیل احکام اللی کی سختی کی شکایت کرنے اور سرکشی اختیار کرنے لگر تو اللہ تعالیٰ نے کوہ طور کے ایک حصر کو سزا کے طور اٹھا کر کھڑاکر دیا گویاکہ وہ سائبان تھا اس طرح مجبورا انھوں نے اظھار اطاعت کیا (ب [البقرة]: ٣٠ تا ٣٠ ؛ م [النسآء]: ١٥٨ ؛ ٢ [الاعراف]: ١٤١).

صحرا میں پانی کی قلت کی شکایت ہوئی تو حکم الہی سے حضرت موسیٰ کے ایک چٹان پر عصا مارنے سے بارہ چشمے جاری ہو گئے (٠٠ [البقرة] : ٢٠ ، [الاعراف] ؛ ٢١)-کھانے کے لیے من اور ساوی عطا کیا ، لیکن حد سے بڑھنے سے منع کیا (۲۰ [طه]: ۱۰٫۰ تا ۲۸؛ نیز دیکھیے خروج ، ۲۰ تا ۲۰ تا ۲۰ تا ۲۰ جہاں من کو تازہ تیل اور شہد کی طرح لذیذ اور دھنیے کے تسل کی طرح سفید بتایا گیا ہے جس سے وہ روثی بنائے سفے اور سلوت کو نشاہ سے تعبیر کیا گیا ہے)، حہاد کا حکم اور ای اسرائیل کا رویہ: بنی

جہاد کا حکم اور ابی اسرائیل کا رویہ : بنی اسرائیل اور حشرت موسی" کی اصلی منزل فلسطین اور اردن کا علاقه تها ، جمال اس زمارنے میں ایک طاقتور قوم حکمران تھی ۔ ان سے جہادکردا ناگزیر تھا۔ حضرت موسی علی قوم کو جہاد پر آمادہ کیا، لیکن غلامی کی زندگی بسر کرنے کے عادی بنو اسرائیل نے ، جہاد سے اعراض و انکارکیا اور صاف صاف که دیا که اس سرزمین میں بڑے زبردست، لوگ رہتے ہیں ، جب تک وہ وہاں سے نکل ند جائیں هم وهاں هرگز داخل نه هوں کے ـ روایت کے مطابق حضرت موسی عنے بارہ افراد پر مشتمل ایک دستر کو اس علاقر کی جاسوسی کرنے اور شادابی دیکھنے کے لیے روانه کیا۔ ان میں سے . ١ افراد دشمنوں کی فوجی قوت سے سخت مرعوب ہوگئے ، البته ان میں سے دو مردانِ مومن نے انھیں سمجھانے کی کوشش کی اور کہا کہ اللہ ہر بھروسا کرکے حملہ کر دو تم غلبہ پاؤ گے، لیکن بنو اسرائیل پر اس کا کچھ اثر نه هوا ، بلکه وہ نہایت گستاخانہ زبان استعمال کرتے ہوہے بول الهر: اے موسیٰ ! جب تک وہ لوگ وہاں میں هم هركز هركز اس سرزمين مين داخل نه موں کے۔ اگر لڑنا ھی ہے تو تم اور تمہارا خدا جا کر لڑو ، ہم یہیں بیٹھے رہیں گے ۔ حضرت موسی میں اللہ تعالیٰ سے التجاکی کہ اے میرے پروردگار! میں اپنے اور اپنے بھائی کے سوا اور کسی بر اختیار نمین رکهتا . تو هم مین اور آن نافرمان

روکوں میں جدائی کر دے۔ حضرت موسٰی کی اس دعا پر اللہ تعالی نے بنی اسرائیل کو یہ سزا دی کہ جالیس سال کے لیے ارض فلسطین کو ان پر حرام کر دیا اور اس دوران میں وہ اس بیابان میں سرگرداں پھرتے رہے (ہ [المائدة]: . ، تا ، ، ؛ نبز دیکھیے تورات ، کتاب اعداد باب ۱۰ سرا و استثنا ، ، ؛ ۱۹ تا ۲۸).

ذبح بقركا واقعه: وادى سينامير بني اسرائيل کے دوران قیام میں گائے کے ذبح کرنے کا ایک واقعه پیش آیا جس کا ذکر قرآن مجید (۲ [اُجَرْهُ]: ے ہ تا سے) میں کیا گیا ہے اور تورآت (استثناء ، ب: ، تا ہ) میں بھی اس کے متعلق کچھ اشارے ملتر ہیں ۔ قرآن مجید کے بیان کردہ واقعر کی رو سے بنی اسرائیل میں سے کسی کے ہاتھوں ایک شخص قبل هوگيا ، ليكن قاتل كا پتا نه چلتا تها كه كون ہے ، جس کی وجہ سے بنی اسرائیل کے مابین تنازعہ کھڑا ہوگیا۔ حضرت موسی عملے پاس معاسلہ پیش کیا گیا تو انھوں نے ایک گائے کو ذبع کرنے کا حکم دیا ۔ اپنر پیغمبر " کے حکم پر انھوں نے معمول کے مطابق لیت و لعل سے کام لیا ، لیکن هر طرح ان کی تسلی کر دی گئی تو انھوں نے وحی اللمی کی بیان کردہ صفات کا حامل بیل یا گائے ذبح کی اور مقتول کے جسم پر لگائی تو وہ نہ صرف زندہ ہوگیا ، بلکہ اس نے اپنر قاتل کا نام بھی بتا دیا [نیز رک به المقرة].

حضرت موسٰی اور حضرت خضر : قرآن حکیم (۱۸ [الکهف] : ۴ تا ۱۸) میں حضرت موسٰی اور عبد صالح کا واقعه تفصیل کے ساتھ بیان ہوا ہے اور حدیث نبوی (البخاری ، الانبیاء ، باب ۲۰ ، ۲ : ۳۵۳ تا ۲۵۳۸ ، مطبوعه لائڈن) میں بھی اس کی تفصیلات ملتی ہیں۔ قرآن محید میں اس عبد صالح کا نام مذکور نہیں، لیکن بخاری

کی حدیث میں اس عبد صالح کو خضر ارب باں] بتایا گیا ہے .

حضرت موسی کی خضر سے ملاقات کب ہوئی ، اس بارے میں بھی کوئی قطعی خبر موجود نہیں ۔ قرآن مجید میں اس واقعر کی جو تفصیلات مذكور هيں ان كے پيش نظر فياس كيا جاتا ہے كه ملاقات کا یہ واقعہ قیام مصر کے دوران میں پیش آیا هوگا (دیکھیے مودودی : تفہیم القرآن ، س: مرم تا ۲۵ ، حاشیه ۵۵) ـ ملاقات کے مقام کے ہارے میں قرآن حکیم (۱۸ [الکھف]: ۹۰) میں مجمع البحرين كا ذكر آتا ہے جس سے دو درياؤں یا سمندروں کا سنگم مراد ہے ، اس کے بارے میں علما میں اختلاف پایا جاتا ہے۔ بعض کے نزدیک دریامے نیل کی دو شاخیں ، البحر الابیض اور البحر الازرق هيں جو خرطوم کے قريب آپس ميں مل جاتی هیں ، بعض نے اور مقامات بھی مراد لیے هیں۔ اس عبد صالح کے مقام کی نشوانی فید بیان کی گئی تھی که وهان پهنچتر هي مچهلي زنده هو کر دريا مين جل جائے گی .

جب دونوں (حضرت موسی اور ان کا شاگرد)
دو دریاؤں کے مقام اتصال پر پہنچے تو اپنی
مچھلی بھول گئے اور مچھلی پھدک کر دریا
میں چلی گئی۔ آگے جاکر حضرت موسی کے ساتھی
نے مچھلی کا واقعہ بتایا، تو حضرت موسی نے کہا
کہ یہی تو وہ مقام تھا، جس کی همیں تلاش تھی ؛
چنانچہ وہ واپس آئے، وهاں انھوں نے اللہ کے بندوں
میں سے ایک بندہ دیکھا، جسے اللہ تعالی نے تکوینی
رموز و اسرار کا علم بخشا تھا۔ حضرت موسی اس علم میں سے کچھ ہاتیں سکھا دیں۔ آخرکار اس
شرط پر یہ درخواست منطور کر لی گئی کہ حضرت
موسی استفسار سے گریز کریں گئے۔ اس کے بعد

تین وانعات پیس آئے دیں : (۱) دونوں کشتی میں سوار ہوئے ، مگر حضرت خضر ؑ نے کشتی میں سوراخ کر دیا : (۲) انهین ایک لؤکا ملا، جسے خضر نے قتل کر دیا۔ حضرت سوسی نے ان سے ہر واقعے کی وجد ہوچھی ، جس سے حضرت خضر " نے انھیں طے شدہ شرط کی یاد دھانی کرا دی۔ اس پر حضرت موسی یے معذرت کی ؟ (m) دونوں آگے چل کر ایک گاؤں والوں سے کهانا طلب کرتے هیں ، مگر وه ضیافت اور میزبانی سے انکار کر دیتے هیں ۔ اتنر میں وهاں ایک دیوار دیکھی جو گراچاہتی تھی، حضرت خضر " نے اسے سیدھا کر دیا جس پر حضرت موسیٰ معترض ھوے اور کہنر لگر کہ انھوں نے تو ضیافت سے انکار کیا اور آپ نے بلا اجرت دیوار ٹھیک کر دی۔ اس تیسرے استفسار پر حضرت خضر " نے کہا کہ اب همارے مابین جدائی ہے ، البته جدا هونے سے قبل انھوں نے حضرت موسی اکو تینوں واقعات کے رموز و اسرار سے آگاہ کر دیا۔ آخر میں حضرت خضر " نے یه صراحت کر دی که یه کام انھوں نے اپنی مرضی سے نہیں کیے ، بلکه اللہ تعالیٰ کے حکم کے تحت سرانجام دیے ہیں .

حضرت موسی کی و فات : لاکھوں مظلوم و مجبور لوگوں کو ظالم متکبروں سے نجات دلانے اور صحراے سینا میں اکلی نسل کی تربیت کر کے انھیں اس قابل بنانے کے بعد که وہ ان کے نائب یوشع بن نون کی قیادت مین فلسطین کے جابر حکمرانوں سے حکومت چھین ایں اور وھاں ایک ایسا عادلانه نظام قائم کربی جو دوسری دنیا کے لیے نمونه ھو ، اللہ تعالیٰ کے اس جلیل القدر نبی نے ایک سو بیس برس کی عمر میں و فات بائی اللہ عددی : مروج ، ص مہ ؛ ابن قتیبه : کتاب مدرو ص سہ ، ابن قتیبه : کتاب مدرو ص

وم) اور عرب مؤرخین (دیکھیے مقامات محوله بالا) کے بیان کی روسے حضرت موسی کے بڑے بھائی اور ان کے معاون نبی حضرت ھارون کے خضرت موسی سے پہلے وفات پائی تھی .

قرآن مجید میں متعدد مقامات پر حضرت موسیٰ قرآن مجید میں متعدد مقامات پر حضرت موسیٰ ان کے فضیلت اور منقبت بیان کی گئی ہے جس سے ان کے جلیل القدر اور اولوالعزم پیغمبر ہونے کا اظہار ورسول بنایا اور مقرب بارگاہ کیا (۱۹ [مریم]: ۵ تا ۵) اور پھر ہم کلامی کا شرف بخشا۔ احادیث نبوی میں بھی حضرت موسیٰ کے فضائل و مناقب مذکور ہیں۔ آغضرت صلی الله علیه وسلم مناقب مذکور ہیں۔ آغضرت صلی الله علیه وسلم کا ارشاد ہے کہ الله تعالی موسیٰ پر زحم قرمائے کہ ان کو مجھ سے بھی کہیں زیادہ اذبت پہنچائی گئی تھی اور انھوں نے تمام اذبتوں کے مقابلے میں صیرو ضبط ہی سے کام لیا (البخاری، المناقب؛ مسلم؛ الصحیح ، کتاب المناقب).

حضور اکرم صلی الله علیه وسلم کی نبوت کی بشارت: حضرت موسی کے اپنے آخری ایام میں اپنی قوم کو خطاب کرتے ہوئے آنحضرت صلی الله علیه وسلم کی نبوت و رسالت کی بشارت دی تھی اور ان کو آپ کا اتباع کرنے کی تلقین کی تھی۔ یه پیشگوئی اس وقت بھی تورات میں مذکور ہے ۔ [نیز دیکھیے: مقاله محمد صلی الله علیه وسلم بذیل ماده] ۔ اس لیے قرآن حکیم (۲ [البقره]: ہمرہ) میں ارشاد ہاری تعالی ہے که یمود و نصاری آپ کو اس طرح پمچانتے ھیں جس طرح اپنے بیٹوں کو ہمچانتے ھیں جس طرح کے متعلق تورات اور انجیل میں کھا ھوا موجود یاتے ھیں (ے [الاعراف]: عمر).

حضرت موسی کی کتاب و شریعت: الله تعالی نے حضرت موسی کو کتاب، یعنی تورات، عطا کی،

جس میں تمام شرعی احکام کی وضاحت کر دی گئی اور وہ بنی نوع انسان کے لیے رشد و هدایت کا سرچشمه اور رحمت تھی (ہ [الانعام] : ۱۱، ۱۱، ۱۹ [هود] : ۱۱؛ ۴۸ [الاحقاف] : ۱۱) اور حق و باطل میں فرق کرنے والی تھی (۲۱ [انبیاء] : ۱۸۸) موجودہ بائبل کی پہلی پانچ کتابوں کو تورات یا عہد نامه قدیم کہا جاتا ہے ، لیکن یه اصل تورات نمیں، بلکه اس کی معرف و ترمیم شده شکل ہے جس کی گواهی خود الله تعالیٰ نے قرآن حکیم میں دی ہے (دیکھیے : ۲ [البقره] : ۵۵ ، ۵۸ ؛ میں دی ہے (دیکھیے : ۲ [البقره] : ۵۵ ، ۵۸ ؛ اور میں دی ہو توران مجید نے ان نحریفات وغیرہ متعدد منامات پر قرآن مجید نے ان نحریفات وغیرہ مباحث کے لیے دیکھیے : رحمت الله کیرانوی : کیرانوی : میاحث کے لیے دیکھیے : رحمت الله کیرانوی : میاحث کے لیے دیکھیے : رحمت الله کیرانوی :

مَآخِذُ : (1) قرآن مجيد، متعدد مقامات، بالخصوص جن كا متن ميں حواله ديا كيا هے :نيز ان آبات كي تفاسير ، دركتب تفسير : (٢) البخارى : الصحيح، كتاب الالبياء، باب ١١ تام، مطبوعة لائذن : (٣) مسلم: الصحيح ، قاهره ١٨٣٥ ما ١٨٣١ تا ١٨٨٥ ، مديث ١ ٢٣٥٠ تا ٢٠٥٥؛ (٣) ابن حبيب : كتاب المجبر؛ حيدوآباد دكن ١٣٦١ه/ ١٩٨٢ع، بمرد اشاريه، بذيل ماده موسى بن عمران : (۵) المعتوبي : تاريح ، نجف ۱۳۵۸ : : م ب تا س ؛ ( p ) الطبرى : تاريخ الرسل و العلوك، قاهره (4) : MTH " TAB ( TET " TTS : 1 ( 5197. المسعودي : اخبار الزمان، قاهره ١٣٥٤ ه / ٣٨ ١ ١٥٠ ص ٢ م ٢ تا ٢٥١ (٨) وهي مصنف : مروج الذهب، پيرس، ١ ؛ ١٩ تا ٩٩ ؛ (٩) ابن قتيبه : المعارف، مطبوعة قاهره ، طبع ثروت عكاشه ، ص جم نا جم ؛ (١.) ابوالقداء : المحتصر في اخبار البشر، مطبوعة بيروت ، ٩ : ١٨ تا . ٧: (١١) ابن الاثير: الكامل في التاريخ ، بيروت ١٣٨٥ [ 1 7. m 1 199 1 199 1 190 1 19. 1 1 1 61990

٣٠٠؛ (١٣) ابن خلدون ﴿ كَتَابِ الْعَبْرِ، بَيْرُوتُ ١٩٥٩، ١: ١٠ تا ١٥٠ ٢ : ١٥١ تا ١٦٥ : (١٠) النووى : تهذيب الاسماء و اللغات ، مطبوعة قاهره ، ١ : ١١٨ تا ١٢٠ : (مر) الكسائي: تصص الابياء ، لائلن ١٩٠٠ عه ر : م و و تا .م ب ؛ ( ( و ق الله علوى : تاویل الاحاديث في وموز قصص الاجباء ، اردو ترجمه از غلام مصطفى قاسمى ، لاعور ووووء ، ص وو تا عوو : (۱۹) سید سلیمان ندوی: ارض القرآن ، بار چهارم ، اعظم گڑھ ١٥٥٥ : ١ ١٥٥ تا ١٥٩ : (١٤) ابوالكلام آزاد : انبياك كرام ، مرتبه غلام رسول مهر ، لاهور ۲۵۴ ع، ص ۲۵۳ تا ۱۸۳ ؛ (۱۸) عبدالوهاب النجار : قصص الانبياء، بارسوم، مطبوعة قاعره، ص ١٥٥ تا ج. ج: (٩ ) محمد حفظ الرحمٰن سيوهاروي: قصص الترآن، נפן , די דו בין בין בין ווי האד דו די די די די די تا ١٠٥؛ (٠٠) رحمت الله كير نوى: اظهار الدى، اردو ترجمه بائيل سے قرآن تک ، از اکبر على ، طبع و تبعقيق معمد تقي عثماني كراچي ١٣٨٩ ، ١ : همه تا ۱۳۹ و ۲: ۸۸ تا ۸۸ و مراضع کثیره ؛ (۲۲) قورات ، خروج ، الاخبار ، اعداد اور استثنا : (س٠) : 4 ) 59 U mm : 4 . The Jewish Encyclopæedia : Josephus (عه) : Korah بنيل ماده , منيل Josephus Works of Plavius انگریزی ترجمه از Sir Roges Destrange ، بمدد اشاریه، بذیل ماده (۳۶) الجواليةي: المغرب، طبع احمد محمد شاكر، تهران ١٩٦٩ع، ص ٢٠٠ (٢٤) ابن منظور: لسان العرب، ے: ۱۰۸ ، لیز دیکھیے متن میں مذکور حوالے (نیز رک به فرعون و قارون).

(خان محمد چاوله [تلخیص از اداره])

\* موسلٰی (پئو): (یعنی بنوموسیٰ بن شاکر)؛

تین بهائیوں ابو جعفر محمد ، ابو القاسم احمد اور
الحسن بن موسٰی بن شاکر کا عام فیم نام ، جنهوں
نے مہندس ، منجم اور ماہرین فنیات کی حیتیت سے

الماءون سے لر "لر المتوكل كے عمد حدومت تك عباسی دور میں بڑی شہر ؑ حاصال کی اور وقتاً فوقتاً سیاست میں بھی حصہ لبات ان کے اب کے متعلق مشہور ہے کہ اس نے خراسان میں ڈاکو کا پیشہ اختیار کر لیا تھا اور اس کے بعد منجم اور مهندس بن گیا۔ ہمارے پاس آن روایتوں کی صحت کو جانچنر کا کوئی ذریعه موجود نهیں اور نه هم به معاوم کر سکتر هیں که ایک ڈاکو مهندس اور منجم كيونكر بن سكتا تها ـ اگر هم به فرضكر لين كه موسى بن شاكر في محمد بن موسى الخوارزمي کی طرح خراسان میں المامون کے عمار میں ملازمت اختیار کر لی اور پھر اس کے ساتھ بغداد چلا آبا تو ہم یہ سمجھ سکتے ہیں کہ الماسون نے اس کے تینوں بیٹوں کو ، جو ابھی چھوٹے ھی تھے ، موسی کے انتقال کے بعد اپنی ملازمت میں لر کر ان کو ریاضیات کے مختلف علوم کی تعلیم یعیٰی بن ابیمنصور سے دلوائی ہوگی ۔ بنو موسی مقابلة چھوٹی عمر هي میں علما کے حاتمے میں داخل ہوگئے اور انھوں نے اپنے مفصل اور ماہرانہ تراجم کے ذریعے یونانی علوم كو دنيائ اسلام مين رواج ديا اور اپني تحتيق و تدقیق کے ذریعے اس شاندار ارتقامے علوم کی بنیاد ڈالی ، جو تیسری ۔ چوتھی صدی ھجری/نویں ۔ دسویں صدی عیسوی کے لیے مایڈ ناز ھیں ۔ شہرت اور اتبال حاصل کرنے کے بعد انھوں نے اپنی دولت کو یونانی مخطوطات کی خرید میں صرف کیا اور اپنر گماشتر کتابوں کی تلاش اور خرید کی غرض سے بوزنطی ولایات میں بھیجر ۔ محمد بن مولم کے ذکر میں لکھا ہے که وہ ایک سفر کے دوران میں ثابت بن قرة [رک بآن] سے حراف میں ملا اور اسے دربار خلافت میر آنے کی ترغیب دی۔ ظاهر ہے که کتابوں اور عالموں کی تلاش کے سلسار میں یه علمی مهمات خلیفه کی امداد و اعالت

کے سوا ممکن نه تھیں.

تاریخ میں علمی اور سیاسی اختلافات کا ذکر بھی ملتا ہے۔ کہتر ہیں کہ ان تین بھائیوں اور الكندى كے درميان ايک خاص قسم كى چپقاش تھی ، کیونکہ خلیفہ المعتصم نے اپنے بیٹے کو حصول تعلیم کی غرص سے ان کے بجامے الکندی کے حوالہ کیا۔ اس چپقلش نے اتنا طول کھینجا کہ بعد کے زمانے میں بنو موسٰی نے احمد کے انتخاب خلافت کےموقع پر اس کے خلاف سازش کی۔ دربار کی سازشوں کے سلسلر میں یہ کہانی بخوبی سمجھ میں آ سکتی ہے ، جس میں ان تینوں بھائیوں کی امنگوں اور درباریوں کے رشک و حسد نے وہی کام کیا جو دوسرے مواقع پر بھی ظہور پذیر ہوا۔ مسلَّمه علما کے خلاف ان تینوں بھائیوں کے حاسدانه اور معاندانه روبر کے متعلق جو کچھ کتابوں میں مذكور هي، اگر وه سب سچ هي، تو ان كا عام كردار قابل تعریف قرار نهیں دیا جا سکتا۔ ان کی بر انداز آمدن اس تمام رقم سے کمیں زیادہ تھی جو کشادہ دل سے کشادہ دل خلیفہ بھی کسی ایک عالم کو دے سکتا تھا۔ محمد بن موسی کے متعلق مشہور ہے که اس پر ایک ایسا وقت بھی آیا جب اس کی سالانه آمدن تین لا که اشرفی تک پهنچ گئی.

بنوموسٰی کی تصانیف میں علم هندسه؛ علم انجوم اور اور علم جرّثقیل کی پرانی کتابوں کے تراجم اور خود ان کی طبعزاد کتابیں شامل هیں۔ بہت سی تصانیف دو یا تین بھائیوں نے مشترکه طور پر لکھی هیں اور بعض صرف ایک هی بھائی کی هیں۔ محمد بن موسٰی هرفن مولا سمجھا جاتا تھا ؛ الحسن بہترین مہندس تھا اور احمد خاص طور پر علم جرثقیل اور اس کے متعلقات میں مہارت رکھتا تھا۔ علم نجوم اور موسمی کیفیات کے مشاهدات وہ زیادہ تر سامرہ میں کیا کرتے تھے۔ سورج کے مشاهدات کے متعلق

ان کے تیار کردہ گوشواروں کا ذکر ابن یونس نے بھی کیا ہے.

کرٹز M. Curtze ، ویدمان فی اور هاؤسر F Hauser نے ان E. Wiedman تصانیف کی طباعت اور شرح میں خاصی داچسپی اور انہماک سے کام کیا ہے ، جو عربی اور لاطینی میں محفوظ رہ گئی ہیں.

مآخذ : (١) ابن النديم : فهرست ، طبع eligel (۱) ؛ ۲ ما الن القفطى، طبع J. Lippert ص ١٥ و ١٠ و ١٠ مم تا ٣٣٣؛ (٣) ابن خلكان : وفيات ، طبع وستنفك ، عدد ٨٠٤، (ترجمه (Caussin dePerceval (م): ۲۱۵: ۲ (de Slane) M. Steinschnei- (a) : = 1 A. F U = 1 A. F . N.E . Bibl, در Die Sohne Des Musa b. Shakir. : der , Math ملسله جديد ، ( ، ١٨٨٤ ع ، ص سم تا ٨١٠ و ١١ Ahmad und sein Buch : M. Cantor (7) : 40 15 Uber die Proportionen در Bibl, math. ماسله جدید ، جلد ، بلد ، ۱۸۸۸ عاص ی : Das: H. Suter Abh. Z. Geschy's Mathematikerverzeichnis des fihrist Die: مصنف: ۱۸۹۲ ، ۱۸ وهي مصنف: (۸) وهي مصنف: Mathematiker und Astronomen der Araber در مجله مد كور جلد . ١ ، . . ١ و ع ، شماره سم ؛ (٩ ) M. Curtze : M. Curtze Nova 3 Der Liber trium fratrum de geometria . . Acla Acad. Germ Nat. Curiosorum : Be;trage : E. Weidemann (1.) : = 1 AAS 'Halle عدد به ، به و عدد . و ، به و و عدد بو ، عر ، و و ع ؛ Uber das K. al-hiyal der Benu: F. Hauser (11) Abh. z. Gesch. d. Naturw. u. d. Med. 33 : Musa, and F. E. Wiedmanu (17) ! \$1977 ( ) ale Uber Trink gefasse und tafelaufsatze nach : Hauser مه مه د ما Isl عدد من aljazari und den Benu Musa. تا م و و ۲ مر ؛ (۱۳) این ایی اصیبعه، طبع Muller ، بعدد ا ازیه : (۱۰۰۰) العابری ، طبع لخویه ، بعدد اشاریه ؛

## (J. Ruska)

موسی بن نصیر : بن عبدالرّحمٰ بن زید ، ابو عبدالرحمٰن ، فاتح اندلس ، گورنر افریقیه و المغرب ماموى خليفه وليد بن عبدالمنك [رک بان] کے تین نامور سپه سالاروں میں سے ایک؛ و ۱ھ/ مہدء میں پیدا ھوا۔ اس کے نسب کے بارے میں مختلف اقوال ماتے هیں ، تاهم اکثر مؤرخين اسے نجمی بتاتے هيں۔ اس کا باپ نصير بن عبدالرَّحمن حضرت امير معاويه الله كي فوج مين افسر اور مقربین میں سے تھا (ابن الاثیر: الکامل، م : ٩ ٨ ؛ وفيات الاعيان) - موسى بن نصير شروع سے هي باعزم نوجوان تها۔ اس نے حضرت امیر معاوید سکی طرف سے قبرص پر چڑھائی کی اور وهان ماغوصه اور بانس نامی قلعے تعمیر کرائے اور قبرص میں امیر معاویہ رخ کے نائب کے طور پر کام کیا ۔ بعدازاں ضحاک بن قیس کے ساتھ مرج راهط کی لڑائی میں شریک هوا اور اس کے قتل کے بعد عبدالعزیز بن مروان کے پاس پناہ لی ۔ مروان جب مصر گیا تو موسی بھی اس کے ساتھ تھا۔ اس کے بعد مروان اس کو اپنے بیٹے عبدالعزیز کے پاس مصر میں چھوڑ آیا ۔ عبدالملک بن مروان نے جب عراق پر قبضه کر لیا تو اپنے بھائی بشر بن مروان کو اس کا گورنر بنا دیا اور موسٰی بن نصیر کو اس کا وزیر اور مشیر مقرر کیا (ابن کثیر: البداية و النهاية ، ٩: ١٤١) - ابن قتيبه (الامامة و السياسة ، ۲ : ۲ ، ۲۳ ) كي مطابق بشر بن مروان موسی کو ساتھ لر کر مصر سے بصرہ ہمنچا

اور اسے بصرہ کے سیاہ و سفید کا مالک بنا دیا۔ اس اثنا میں خلیفه عبدالملک موسی سے کسی وجه سے ناراض هوگیا تها ، تو مؤسى شام چلا گیا ـ بعدازان حجاج بن یوسف کے ایما پر عبدالملک نے اسے ایک لا کھ دینار کے غبن کا مادم ٹھیرایا ۔ موسی ، اس الزام سے بری تھا ، مگر وہ عبدالملک کے حکم سے سرتابی کر کے اپنا مستقبل تاریک نه کرنا چاهتا تھا۔ اس کے افسر اعلٰی عبدالعزیز بن مروان کی بھی یہی رامے تھی۔ اس طرح عائد کردہ تاوان میں سے نصف عبدالعزیز بن مروان نے اور نصف موسی نے ادا کر دیا ۔ بعد میں عبدالملک نے بھی اس كى براءت كا اعتراف كر ليا تها (الامامة والسياسة، ۲ : ۳ ) - بعدازاں اسے افریقیه میں حسان بن نعمان کی جگه والی افریقیه بنا دیا گیا (الیعقوبی، ۲: ۳۳۱ وغیرہ) ۔ اس کی تاریخ تقرر پر بھی مؤرخین متفق نهیں ، بعض مؤرخین ےے ہ ، بعض ۸ے ه اور بعض ہے ، بیان کرتے میں ، لیکن قرائن سے معلوم هوتا ہے کہ اس کا تقرر ۵۷۸ کے اواخر میں ہوا اور وہ انریتیه میں وے ه کے اوائل میں داخل هوا.

افریقیه میں مسلمانوں کی فتوحات کا آغاز اگرچه حضرت عثمان اس عفان کی خلافت راشدہ کے زمانے ۲۵ سے ھی ھوگیا تھا ، لیکن نصف صدی سے زائد عرصه گزر جانے کے باوجود بھی افریقیه میں مسلمانوں کا اقتدار مستحکم نه ھو سکا تھا۔ افریقیه کے بربر ، جب بھی موقع ملتا ، بغاوت کر دیتے اور لوٹ مار شروع کر دیتے تھے ۔ بربروں کی اطاعت کی طرح ان کا ایمان بھی متزلزل رھتا کی اطاعت کی طرح ان کا ایمان بھی متزلزل رھتا تھا ، مگر موسیٰ کے افریقیه آنے کے بعد چند سالوں کے اندر ایسی کایا پلٹ ھوئی کہ وھی بربر سمندر پار اندلس میں جا کر اسلام کے لیے فتوحات کا آغاز کرنے لگے [رک به بربر ؛ طارق بن زیاد].

موسى بن نصير كى فتوحات: افريقيه مين

موسی بن تصیر کی سب سے پہل فتح رغوان (یا زموان) کے قلعہ کی ہے ، جہاں بربر قبیلہ عبدوہ مقیم تھا ، جو مسلمانوں پر شبخون مار کر ان کے مال مویشی لوٹ لر جاتا تھا ۔ موسی نے ان کی طرف پالجسو سواروں کا ایک دسته بھیجا ، جس نے ان کو شکست دے کر قلعہ پر قبضہ کر لیا۔ اس نے اہنر بیٹوں عبداللہ اور سروان کی قیادت میں فیروان کے بعض نواحی علاقوں میں کامیاب مہمات بھیجیں، اس کے بعد ہوارہ اور زناته قبائل کی طرف سہمات ارسال کیں ۔ ان قبائل نے شکست کھانے کے بعد اطاعت قبول کر لی ۔ کتامہ قبیلہ کے سرداروں نے موسی کے پاس آ کر صلح کر لی اور اطاعت قبول کر لی ۔ . ۸ میں موسی نے چار ہزار تنخواہ دار اور دو ہزار رضاکاروں کے لشکر کے ساتھ قبیلہ منہاچہ پر اچانک حملہ کر کے ان کو شکست دی، اور برشمار مال غنيات حاصل كيا ـ اس نے ٨٣ه میں دس ہزار کے لشکو کے ساتھ سحوما پر حمله کیا اور شدید لڑائی کے بعد اس کو فتح کر لیا ، بعدازاں سوس ، طنجه اور ارساف کے قلعر کو بھی فتح کر لیا اور طنجه پر اپنے مولی طارق بن زیاد کو حاکم مقرر کیا ۔ ۸۳ هی میں موسی نے تونس میں جہاز سازی کا ایک کارخانه فائم کیا اور مساءانوں کو جہازرانی کی ٹریننگ دلائی۔ عبداللہ بن موسی کی قیادت میں بحر افریقیه میں ایک غزوہ کا ذكر بهي ملتا هے ، جس كو غزوة الشراف كا نام دیا گیا ہے ، اس لڑائی میں وہ صقلیہ پہنجر ، جہاں انھوں نے ایک شہر فتح کیا اور سردانیہ پر حملہ کر کے اس کے دیگر شہروں کو مطیع کیا (ابن قتیبه: کتاب مذکور، ۲: ۳، ۵۵) -عبدالله بن موسی کو میورقه اور منورقه کے جزیروں کا فاتح بھی کہا جاتا ہے۔ ۵۸۵ میں عبدالعزیز بن مروان فوت هوگیا تو اس کی جکه عبدالله بن مروان

والی بنا ۔ پھر ۸۸ میں عبدالملک بن مروان فوت هرا تو اس کی جگه ولید بن عبدالملک خلیفه بنا ، جس نے ۸۸ یا ۹۸ میں موسی کو والی مصر عبدالله بن مروان کی ماتحتی سے آزاد کر کے افریقیه و الدفرب کا مستقل گورنر بنا دیا.

موسى بن نصير نے پورے افريقيه اور المغرب و مراکش کو زیر نگین کر کے وہاں مسلمانوں کے اقتدار كو مستحكم كيا ، ليكن ايسا معلوم هوتا هے که موسی اپنی ولایت (افریقیه و المغرب) کی شمالی سرحدوں کو کئی طور پرمحفوظ نہیں سمجھتا تھا ، کیونکہ انداس کی طرف سے کسی وقت بھی خطرات درپیش هو سکتے تھے۔ ان وجوہ کے پیش نظر ہاور کیا جا سکتا ہے کہ موسی بن نصیر کی نظریں ضرور فتح انداس پر لگ هوں کی اور تونس میں جہاز سازی کے کارخانے کا قیام بھی غالباً اسی مقصد کے لیے عمل میں آیا۔ حسن اتفاق سے اندلس کی فتح کے لیے حوصلہ افزا اور موافق حالات بھی میسر آ گئر ۔ انداس کے عوام اپنی حکومت کے مظالم سے سخت بیزار تھر (حسن ابراھیم حسن: تاريخ الاسلام ، بعواله تهاس آرنال واين بول ، ۱ : ۲ . ۸ ، ۹ ، ۹ و [نيز رک به اندلس]) - ۱ ۹ ه مين اندلس کا قوطی بادشاہ فوت ہوا تو اس کی فوج کے ایک انسر راڈرک (عربی: لذریق یا لزریق) نے حكومت ير غاصبانه قبضه كر ليا - ادهر سبته كا حاكم كاونث جولين (عربي يايان ، اليان ، بليان) بادشاه سے سخت ناراض تھا اور اس سے انتقام لینا چاھتا تھا۔ اس نے طارق بن زیاد کی وساطت سے موسی بن نصیر سے ملاقات کی اور موسی کو انداس کے اندرونی خلفشار اور اندلس کی فتح کے فوائد بیان کر کے اس پر حمله کرنے کی ترغیب دی۔ ہمد میں اندلس کی فتوحات کے دوران میں بھی کاؤنٹ جواین هدیں مسلمانوں کے لشکر کے همراه

دکھائی دیتا ہے ، لہذا اس میں شک نھیں کہ فتح انداس میں کاونٹ جولین کا تعاون مسلمانوں کو حاصل رہا۔

موسی بن نصیر کو کاؤنٹ جولین کے زبانی اور شاید اپنے دیگر ڈرائع سے بھی اندلس کے یه حالات ، جو فتح کے لیے سازگار تھے ، معلوم ہوہے تو موسى نے ان تمام حالات سے خلیفه ولید بن عبدالملک کو مطلع کیا اور اندلس پر حمله کرنے کی اجازت مانگی۔ خلیفہ نے یہ که کر اجازت دینر سے انکار کر دیا که وہ مسلمانوں کو وسیم سمندر کے پار ھلاکت میں ڈالنے کا خطرہ مول نهیں لر سکتا ، لہذا هدایت کی که پہلے صرف سرایا (نوجی دستر) بھیجو ۔ موسی نے مکرر خط لکھ کر خلیفہ کو اطمینان دلانے کی کوشش کی، لیکن خلیفه نے اس بار بھی هدایات لکه بهیجیں ؛ چنانچه موسی نے ۹۱ میں اپنے بربر مولی طریف ی سرکردگی میں ایک سو سواروں اور چار سو پیادہ سهاهیوں پر مشتمل ایک سریه اس تنگنانے (آبناہے جبل الطارق) کے پار اندلس میں بھیجا ، جو کامیاب تاخت کے بعد سالم و غانم واپس آگیا۔ پھر تقریباً ایک سال بعد ، و ه میں موسی نے اپنے مولی طارق بن زیاد کی تیادت میں سات هزار کی ایک جمعیت اندلس میں بھیجی ۔ اس مرتبه بھی کاؤنٹ جولین ان کے همراه تها ـ ایسا معلوم هوتا هے که اس لشکر کو بهیجنر کا مقصد بھی اندلس کے جنوبی سرحدی علاقوں میں تاخت کر کے وہاں کے حالات معلوم کرنا تھا تا که اندلس کی فتح کے لیے راہ هموار هو سکے ، کیونکه موسی بن نصیر جیسا تجربه کار اور دانا سپه سالار، جو سجوماکي فتح کے لیے دس ھزار کا لشکر لے کر جاتا ہے ، سمندر پارکی اتنی ہڑی سلطنت کو فتح کرنے کے لیے صرف سات هزار کی جمعیت کیونکر بهیج سکتا تھا ۔ خلیفه

کی طرف سے بھی مسلسل دوبار یہی هدیات موصول هوؤ تهين كه پمل سرايا بهيجو - بعد مين اندلس میں حالات ایسے بیدا ہوگئے جن کی وجه سے طارق کو فتوحات کا سلسله آگے بڑھانا کہڑا۔ طارق بن زیاد نے انداس میں اتر کر اس بہاڑ کے قریب اپنے پاؤں جما لیے جو بعد میں اس کے نام "جبل الطارق" كملايا - جب رادرك كو طارق كے لشكر كى اطلاع ملى تو وه ايك بهت برا لشكر (جس کی تعداد ستر هزار سے لے کر ایک لاکھ تک ابتائی جاتی ہے) لے کر خود مقابلے کے لیے آیا۔ موسی نے طارق کی درخواست پر مزید پائچ هزار سپاھی بھیج دیے ۔ اس بارہ ھزار کے لشکر میں عربوں کی تعداد بہت هی کم تھی۔ لڑائی میں راذرک کو شکست هوئی، وه خود غالباً جهیل لاجندا میں غرقاب ہوا اور اس کا لشکر بھاگ کر محفوظ قلعوں اور پہاڑوں میں پناہ گزیں ہوگیا ۔ اب چاھیے تو یه تها که طارق اس فتح کی اطلاع موسٰی کو دیتا اور اس کے مزید احکام کا انتظار کرتا ، لیکن طارق نے مناسب یه سمجها که پیش قدمی جاری رکھی جائے تاکہ اندلس کی افواج منتشر ہو جانے کے بعد پھر سے مجتمع ہو کر حملہ ٹہ کر دیں ؛ چنانچه طارق اندلس کے جنوب میں واقع شہروں كو فتح كرتا هوا وسط مين وانع دارالحكوست طلیطله تک پہنچ کیا اور اس پر بغیر کسی مزاحت کے قبضہ کر لیا ۔ موسی بن نصیر کو جب طارق کی ان فتوحات کی خبر ملی تو رمضان ۹۳ میں، یعنی طارق کے الدلس میں داخل ہونے کے تقریباً ایک سال بعد ، اٹھارہ هزار کا لشکر لے کر خود بھی اندلس پہنچ گيا.

طارق بن زیاد کی اندلس میں فتوحات کے نتیجے میں موسی بن نصیر اور طارق بن زیاد کے باھمی تمانات کی بابت مغربی مؤرخین نے اور ان سے

اخذ کر کے بلاد مشرق کے بعض مؤرخین نے بھی بعض ایسی باتیں لکھ دی هیں جو قطعی طور پر ناقابل یقین هیں ، جن میں سے سب سے اهم بات یه هے که موسی کو طارق کی فتوحات پر حسد ہوا ۔ اگر ڈرا سا حالات پر غور کیا جائے تو بآسانی پتا چل سکتا ھے کہ یہ محض افسانہ طرازی ہے ، جس کا مقصد ان دونوں نامور سید سالارون کی کردار کشی کے سوا اور کچھ نھیں ۔ ان دونوں میں معمولی اختلاف ضرور تھا، لیکن یه اختلاف ایساً نه تھاکه اسے مبنی بر حسد قرار دیا جاتا \_ پهر طارق تو خود موسى كا تربیت یافته ، اور اس کا بهیجا هوا تها ـ مزید برآن موسی کے حکم پر طارق بدستور موسی کی افواج کے هر اول دستے کے قائد کے طور پر خدمات انجام دیتا رہا۔ موسی نے اس سے اپنر احکام کی خلاف ورزی پر جواب طلبی ضرورکی ، لیکن جیسا که اکثر مؤرخین نے بتایا ہے ، جب طارق نے اپنی صفائی پیش کر دی تو موسی اس سے مطمئن اور راضي هو گيا .

موسی بن نصیر جب جزیرہ خضراہ میں اترا تو
اس نے مختلف راستوں سے پیش قدمی کی - سب سے
پہلے شذونہ کو فتح کیا ، پھر وہ قرمواله پہنچا ،
جس کا قلعہ انتہائی مضبوط تھا ۔ اس شھر کو
موسی نے ایک حملے سے بغیر لڑائی کے فتح کر لیا ۔
اس کے بعد موسی نے اشبیلیہ کا قصد کیا ۔ یہ
عظیم الشان شہر قوطیوں سے پہلے اندلس کا
دارالسلطنت ہوا کرتا تھا ۔ چند ماہ کے محاصر بے
دارالسلطنت ہوا کرتا تھا ۔ چند ماہ کے محاصر بے
ماردہ کا محاصرہ کر لیا جو ایک عرصے تک جاری
رھا ۔ آخر کار شھر والوں نے مہم میں عید الفطر
رھا ۔ آخر کار شھر والوں نے مہم میں عید الفطر
کے روز صلح طے کر کے شہر کے درواز بے موسی

دریں اثنا موسی نے اپنے بیٹے عبدالعزیز کو

اشبیلیه کی طرف روانه کیا جہاں سے بغاوت کی الهلاعات ملی تھیں ۔ اس نے بغاوت کو ختم کیا اور موسی کے حکم ہر وہیں ٹھیر گیا۔ ماہ شوال سم وہ کے آخر میں موسی ماردہ سے طلیطله کی طرف روانه هوا ، طلیطله میں طارق بن زیاد سے ، لاقات هوئی ـ اب طارق پیش قدمی کرتا اور موسی اس کے پیچھر اس کی فتوحات کو مکمل کرتا اور مفتوحه علاقوں میں نظم و نستی فائم کرتا جاتا تھا۔ راستے میں آنے والر ہر شہر و قصیر کو فتح کرتے ہوئے وه سرقسطه تک جا بهنچر اور اس کو بهی فتح کر لیا۔ اہل اندلس کے دلوں پر اب مسلمانوں کا اس قدر رعب بیٹھ گیا تھا کہ کسی کو مزاحمت کرنے کی جرأت نه تھی اور صلح کے سوا ان کے لیے کوئی دوسرا راسته باقی نه رها تها ـ ابن خلدون (م: ۲۵۳ ؛ ۲۵۵) بتاتا ہے که موسی نے اندلس ی فتح کو مکمل کر لیا اور اندلس کے اندر گھس کر مشرقی جانب برشلونه ، جوف (یعنی شمال مغرب) میں آربونه اور مغرب میں صنم قادس تک کو فتح کر لیا ۔ تو اس کا ارادہ مشرق میں (یورپ کو فتح كرتا هوا) براسته قسطنطينيه شام پهنچنركا تها كه ولید بن عبدالملک کو اس کا پتا چل گیا اور اس نے قاصد بھیج کر موسی کو واپس آنے کا حکم دے دیا . خلیفہ ولید بن عبدالملک کے ان احکام کی وجہ موسی بن نصیر سے بد گمانی نه تھی ، بلکه خلیفه کو موسی کے یورپ وغیرہ فتح کرنے کے عزائم سے تشویش تھی ، اس لیر خلیفہ نے اس کو فورا واپس آ جانے کا حکم دیا تھا، جس کی موسی نے تعمیل کی ۔ وليد بن عبد الملک جلد بازی کا مظاهره نه کرتا تو عین سمکن تھا کہ موسی اپنے فتح یورپ کے اراد بے میں کاسیاب ہو جاتا ۔ موسی ایک کاسیاب جرئیل ہی 🗠 نه تها ، بلکه وه اعلیل درجے کا منتظم بھی تھا۔ اس نے اندلس کے جس شہر کو بھی فتح کیا وہاں ایک

حاکم مقرر کیا - اس کو امن و امان قائم رکھنے کے لیے ضروری فوج دی - وہاں کے امرا و رؤسا سے ضمانتیں لیں ، تاکه وہ بعد میں بغاوت نه کر دیں - موسیٰ بن نصیر کی یہی وہ حکمت عملی ہے جو اسے دنیا کے بہت سے نامور سپه سالاروں میں ممتاز مقام دلاتی ہے - وہ شہروں کا هی نهیں بلکه لوگوں کے دلوں کا بھی فاتح تھا .

موسی بن نصیر نے اندلس پر اپنر بیٹر عبدالعزيز كو والى مقرر كيار اشببليه كو دارالحكومت ٹھیرایا که وہ افریقیه سے قریب تھا اور سمه ه کے شروع میں طارق بن زیاد سمیت انداس سے قیروان پہنچا۔ اپنے بیٹے عبداللہ کو افریقہ کا اور اپنے ایک دوسرے بیٹے عبدالملک کو المغرب کا والی مقرر کیا اور ہے شمار مال غنیمت کو لیر براسته مصر و فلسطين عازم دمشق هوا ـ مؤرخين بتاتر هیں که موسی بن نصیر ابھی دمشق کے تربب راستے هي ميں تها كه اسے ولي عهد سليمان بن عبدالملک کا پیغام ملا که وه سفر مین سست روی سے کام لر ۔ وہ چاہتا تھا کہ اس کا بھائی ولید بن عبدالملک، جو قریب المرک تها، فوت هو جائے اور موسی بن نصیر ، اس کی خلافت کے زمانے میں دمشق پہنچے ، لیکن موسیٰ نے اس کا حکم ماننے سے انکار کر دیا ۔ سلیمان کو موسی کا یہ جواب پہنچا تو وہ اس سے ناراض ہو گیا (ابن قتیبہ: ٧: ٩٨ ؛ ابن التوطيه: تاريخ الاندلس ، ص . ١ ، (۱) - بهر حال موسى بن نصير خليفه وليد بن عبدالملک کی زندگی میں هی دمشق پهنچ گیا تها اور اس نے تمام مال غنیمت اس کے حضور پیش کر دیا، مگر اس کے چند روز بعد ولید فوت هو گیا اور اس جگه سلیمان بن عبدالملک خلیفه بنا ـ ابن قيتبه (كتاب مذكور ، ب : ٩ ٩ ، ٩ ٩ ) بتاتا هي که ولید بن عبدالملک نے خلیفه هو کر موسیٰ کو تین

خلصتیں پہنائیں اور اسے انعام و اکرام سے خوب نوازا ۔ بعض دیگر روایات سے موسی کا عہد سلیمان میں پہنچنا بھی معلوم ہوتا ہے (ابن خلدون ، ہم ؛ ۲۵٦ وغيره) - بهرحال جب سليمان بن عبدالملک خلیفه بنا تو اس نے موسی پر عتاب کیا، اس کے تمام اموال ضبط کر لیے اور اس پر بھاری جرمانه عائد کیا ۔ اس سے مزید بد سلوکی کے بارے میں مختلف روایات ملتی هیں ـ یزید بن مهلب ایک نامور عرب سپہ سالار نے موسیٰ بن نصیر پر کیے گئے جرمانہ کی ادائیگی کی ضمانت دی اور موسی وهاں سے یزید بن مملب کے ساتھ چلا گیا ، جس نے موسیٰ کا بہت اعزاز و اکرام کیا ۔ بعد ازان سلیمان کو اپنے کیر ہر پشیمانی ہوئی تو اس نے جرمانے کی باقیماندہ رقم معاف کر دی اور موسی کو سلیمان کے ھاں بڑی قدر و منزلت حاصل رهی (ابن قتیبه: کتاب مذكور، ٢: ١٥ تا ١٠٠ ١٠٥ ١٠٠) - ابن عبدالحكم (كتاب مذكور، ص ٢١٣) كا بيان هـ که یزید بن سهلب کی سفارش پر سلیمان نے ته صرف موسٰی کا خون معاف کر دیا بلکه جرمانه بھی معاف کر دیا اور اس پر کوئی چیز عائد نهیں کی . هم (یا ۹۹۹) میں جب سلیمان حج پر گیا تو بڑے عزت و احترام کے ساتھ موسی کو بھی اپنے ساتھ لے گیا اور موسی نے اس کے ساتھ حج کیا (ابن قتيبه : كتاب مذكور ، ب : ١٤٣ ؛ ابن خاكان : وفيات الاعيان) ـ

سلیمان بن عبدالملک نے موسی کے بیٹے عبدالعزیز کو ، جسے موسی نے اندلس کا والی مقرر کیا تھا ، بغاوت کی بدگمائی سے قتل کرا دیا ، (ابن قتیبه : کتاب مذکور، ۲: ۲۰۱ تا ۱۰۵) بعض دیگر روایات کے مطابق عبدالعزیز کو خود اس کی فوج کے سپاھیوں نے کسی غلط فہمی میں قتل کر دیا تھا (ابنالاثیر ، ۵: ۱: العقری : کتاب

مذكور ، ( ٢٦٣ ) .

سلمان بن عبدالملک نے موسٰی بن نصیر کے بیٹے عبداللہ کو ، جسے موسٰی نے افریقیہ کا والی مقرر کیا تھا ، معزول کر دیا ۔ عبداللہ بن موسٰی کو بعد ازان ۲ ، ، ، ه میں افریقیه میں قتل کر دیا گیا ۔

حج سے واپسی پر ہو۔ (یا ۹۹/۵۱۵ یا اور اور ۱۵/۵۱۵ یا اور این خلکان: وفیات الاعیان) میں وادی المقری یا مرالظہران میں موسی بن نصیر نے وفات ہائی ۔ سلیمان بن عبدالملک نے اس کی نماز جنازہ پڑھائی (ابن قتیبه: کتاب مذکور ۲۰: ۱.۸).

موسی ا بن نصیر کا شمار تابعین میں ہوتا ہے ، اس نے حضرت تمیم الداری [رک بان] سے روایت کی اور اس سے اس کے بیٹے عبدالعزیز اور یزید بن مسروق اليحميي نے روایت کی (ابن کثیر : کتاب مذكور ، و : ١٤١ ؛ ابن الفرضي : تاريخ علماء الاندلس ، و : ۲۳۰ و ۲ : ۱۸) - موسى بن نصير طويل القامت ، جسيم اور بارعب شخصيت كا مالك تها (ابن قيتبه: كتاب مذكور، ٢: ١٠٩، ١،٩)-وه برا دانا ، مهربان ، شجاع ، متنى أور پارسا تها (ابن خلكان: وفيات الأعيان) - الدقرى (١: ٢٦٦) کے مطابق موسی قصیح اللسان تھا۔ اس نے اس کی فصاحت کی چند مثالیں بھی دی ھیں۔ المقرى (١: ٢٦٤) كا كمهنا هے كه نثر و نظم ميں موسی کی طرف سے جو کچھ پہنچا ہے ، وہ قلیل ھونے کے باوجود ، اسے صف اول کے ادببوں میں شامل کر دیتا ہے - موسی بن نصیر کے سبھی بیٹے: عبدالت ، عبدالعزيز ، مروان ، عبدالملك بهادر جرئیل ، نیک سیرت ، اور مدیر تھے ۔ مؤرخین عبدالله كو فاتح ميورقه اور عبدالعزيز كو نيك سیرت اور صاحب فضیات بتاتے هیں ۔ اس کے سارے بیٹر اس کی فتو خات میں اس کے معاون رہے:

مآخل (١) ابن عبدالعكم : فتوح مصر ، لائدن

٠ ١٩٠٠ ص ٣٠٠ ببعد ؛ (٦) ابن القوطيه : تاريخ افتتاح الأندلس ، عليم Ribera ، يترد مراع ص ب ابعه ، اردو ترجمه أز معدد جديل الرحين ، اله آباد . به و و ع ؛ (س) الطبرى: تاريخ ، قاهره م ١٩١٦ - ١ ٢٥ م ، ١٨٨ ، بذيل ٩٩ اور ٩٩٠ : (م) ابن عذارى : البيان المغرب ، طبع Dozy ، لائلُن ٨٣ و ١ع، ١: ٩٣ تا ٣٤ ؛ (٥) ابن الغرضي: تاريخ علماء الاندلس ، ميدرد ، ١٨٩٥ ، ٢ . ٣٠٠ تا ١٣٠٠ عدد ۲۸۲ و ۲: ۱۸ تا ۱۸، عدد ۱۵ مرد: (۲) العميدى: جَدُوه المنتبى ، مطبوعه قاهره ، ص ١ ٢ ، عدد ١٩٠ ؛ (ع) الضبي : بغية الملتمس، ميثرة مهمه، ، عدد ١٠٩٨ و ١٢٣٠ : (٨) ابن نتيه : الامامة و السياسة ، قاهره ١٥٥٦ ه/ ١٩ و عه ١٠ ٢ م تا ١١٠ ( و) ابن الأثير: الكاسل ، قاهره ١٠٠١م : ١٥٩ ، ٢٠٩ تا ٢٠٢ و ٥ : . ١ ؛ (١٠) ابن كثير : البداية و النهاية ، قاهره مطبوعه ٩: ١١١ تا ١١٨: (١١) ابن خلدون: كتاب العبر، يروت ١٩٥٨ء ، ١٥٠ تا ١٥٢ ، ١٠٠ (١١) البلاذرى : فتوح البلدان، قاهره ١٥٩ و ١٤، ١ ٢ ٧ و بيعد : (۳ ر) اليمتويي : تاريخ ، طبع هوتسما، لائدن ۹ به و ع، ب : ١٣٣ و ببعد : (١١) البكرى : المغرب في ذكر بلاد افريقيه و المغرب، طبع ديسلان، بيرس ١٩١١ ع، ص م ١٠٠ و ببعد : (١٥) المترى: نغم الطيب ، بيروت مم ١٩٤٩ : م ١٩٠١ ١٠٠١ اردو ترجمه از محمد خليل الرحان، عليكڙه ١٠٩١ وه، 1: 40 تا ١٠٠ ؛ (١٠) ابن خلكان : وقيات الاعيان ، ٣ : ٢٥٥ : (١٨) عبدالواحد المراكشي ، المعجب في تلخيص اخبار المفرب ، فاهره ١٣٨٣ ١٩٦٩ و ع ، ص ٣٣ تا عيم ؛ ي (١٩) أغبار مجموعه الداس ، ميدرد ١٨٩٤ ، أردو توجمه محمد زكريا ماثل ، مطبوعه انجمن ترقى أردو (هند) دهلي ، ٢٠٠٠ ع: (٠٠) حسن ابراهيم حسن: تاريخ الاسلام السياسي والديني و الثقافي والاجتاعي، بار هفتم ، قاهره ٩٩٣ م ، ١ : ٨ . ٣ و ببعد ؛ (١٦) الزركلي : الاعلام ، يذيل ماده ؛ (٢٦) ابن الابار : العلة السيراء ، لائلات ١٨٥١-١٨٥١ ص

. به تا چه ؛ [نیز رک به افریقیه ، ۱۰ م طارق بن زیاد] . (خان محمد چاوله)

\* موسى: أبو محمد الهادي ، عباسي خليفه ؛ ۲۲ محرم ۱۲۹ه / بم اگست ۲۸۵ه کو ازر باب کی وفات کے بعد تخت نشین ہوا اور تخت پر بیٹھتر می اس نے یہ حکم دے کر اپنی والدہ الغیزران کے اثر و رسوخ کا خاتمہ کر دیا کہ آمور سلطنت میں وہ کسی قسم کی کوئی مداخلت نہ کیا كرے - جب اس نے اپنے بیٹے جعفر كى خاطر اپنے بھائی ھارون کو ولی عہدی سے محروم کرنے کی تجویز کی تو بحیی بن خالد بر مکی [رک بآن] نے اس کی سخت مخالفت کی، جس پر اسے گرفتار کر لیا گیا ۔ بهر حال خليفه كا يه منصوبه پورا نه هو سكا، كيونكه وه ربيع الاول . ١ه/ستمبر ٢٨٥ء كو بغداد كے نزدیک عیسی باز میں اچانک فوت هو گیا ـ الهادی اپنی موت کے وقت صرف ۲۹ برس کا تھا۔ اس کے متعلق بيان كيا جاتا هے كه وه بهادر ، انصاف یسند ، فراخ حوصله اور بر حد زنده دل انسان تھا۔ اس کے مختصر عہد حکومت کا اہم ترین واتعه مکه اور مدینه میں علویون کی بغاوت ہے۔ انهوں نر خلیفه کی بیعت فسخ کر دی تھی۔ اس بغاوت كا سرگروه ايك علوى الحسين بن على تها ، جو مكه ہر چڑھ آیا ، جہاں اس کو بہت سے اور حمایتی بھی مل گئے ۔ مکه کے قریب فغ کے مقام پر ایک لڑائی هوئي جس مين العسين مارا كيا (ذوالعجه ١٩٩٩م جون ٢٨٥٠) - بوزنظيون سے جنگ و جدال كا سلسله حاری رها ؛ چنانچه معیوف بن بحیی کی سرکردگی میں ایشیائے کو چک پر حمله هوا جس میں خاصا مال غميت ان کے ہاتھ لکا .

مآخل: (۱) ابن قتیبه: کتاب المعارف، طبع وسنن فاث، ص ۹۳۱؛ (۲) یعقوبی، طبع طبع Houtsma ، ۲: ۲۵۳ فاث، ص ۹۳۱ تا ۹۳۱، ۵۱۵؛ (۲) البلاذری، طبع ڈ خویه، ص

## (K. V. ZETTERSTEEN)

موسى چلبى : عثماني سلطان بايزيد اول \* کے چھوٹے بیٹوں میں سے ایک اُور بعض مآخذ کی رو سے وہ اپنے بھائی محمد اول [رک بان] سے بھی چھوٹا تھا، جو عام طور پر سب سے چھوٹا بیٹا سمجھا جاتا ہے۔ موسی انقرہ کی جنگ (۲، ۱۲۰) میں قید هو کیا تھا اور تیمور اسے گرمیان اوغلو بعقوب بیک کی حراست میں چھوڑگیا تھا ۔ اس نے بعد میں اسے اس کے بھائی محمد کے پاس آماسیہ بھیج دیا ، چنانچه کچه مدت تک وه آناطولی مین عثمانی طاقت کے از سر او استحکام میں محمد کا معاون رها ۔ اس کی بابت یه بھی مشہور ہے که اس نے اپنے بھائی عیسی کو بروسہ سے مار بھگایا تھا: کو ایک راہے یہ ہے کہ محمد خود وہاں گیا تھا۔ جب م مم رء میں ان کا سب سے بڑا بھائی سلیمان اپنی باری سے بروسه آیا تو موسیٰ نے پہنے تو محمد کی جانب سے اس کا مقابلہ کیا اور پھر محمد ھی کی اجازت سے یورپ چلا گیا ، جہاں اسے افلان (Walachis) کے حاکم میرچه اور سربیا کے حاکم سٹیفن کی مدد سے سلیمان کی حکومت کا خاتمه

کر دینے کی توقع تھی ۔ پہلے تو یہ کوشش ناکام رہی، کیونکہ رسیٰ کو قسطنطینیہ کی دیواروں کے نزدیک زک ملی - یمان ۱۹۱۱ (یا ۱۸۱۱) مین موسی اچانک آ ہمنچا ۔ سیامان وهاں سے بھاک نکلا اور قسطنطینیہ آتا ہوا مارا گیا ۔ اس کے بعد موسٰی نے یورپ میں حکومت عثمانیہ کی ہاگ ڈور اپنے ہاتھ میں لر لی۔ اس کے گرد سلیمان ھی کے سیاسی مشیرہ مثلاً اور نوس بیک اور جندرلی اوغلو ابراهیم پاشا ایسر لوگ جمع ہو گئر تھے ۔ موسی نے اپنے مختصر عهد حکومت میں بڑی همت اور محنت کا ثبوت دیا، اس نے سربیا اور تسالیہ (Thessaly) کے تمام کھو ہے ہومے عثمانی مقبوضات واپس لیے اور کارنتھیا (Carinthiai) تک اپنی یلغاری مهمات روانه کیں ۔ اس کے ساتھ ھی اس نے بالکل مستبدانہ رویہ اختیار کر لیا ، جس سے اس کے عمائد ناراض ہو گئے اور انہوں نے اس کے بھائی محمد کی قطعی فتح کا راسته صاف کیا - ابراهیم پاشا ، جسر قسطنطینیه میں جبرآ خراج وصول کرنے کے لیر بھیجاگیا تھا ، وھاں سے محمد کے دربار میں جا پہنچا (دیکھیر Wittek و Wittek ، در امه : ۱۸ ، اور جب موسٰی نے اس جے بعد قسطنطینیہ کا معاصرہ شروع کیا تو محمد خود شمنشاه روم کی امداد کو پهنچا۔ اس کوشش میں اسے وقتی ناکامی ہوئی اور وہ واپس آنا طولی چلا گیا ، لیکن ۱۳ مراء میں محمد پھر یورپ میں آ دھمکا ، کیونکہ اھل سربیا اس کے حلیف اور اتحادی بن گئے تھے ۔ اس دوران میں سربیا اور تسالیه کے فوجی سردار بھی محمد کے طرفدار هو گئر تهر؛ يمان تک كه بوژها اورنوس بهي موسى کی حمایت سے دستکش ہونے کی تیاریاں کرنے لگا۔ اس کے بیٹے اور دوسرے فوجی سردار کھلم کھلا محمد کے حامی بن گئے ۔ محمد شمال کی جانب سے ادرته پر حمله آور هوا اور اس نے یہاں سے

موسی کی فوج کا فلیو پولس سے آگے تک تعاقب کیا اور اس کے بعد وہ سربیا کے حلفا سے جا ملا۔ با آخر چمرلو کے مقام پر صوفیہ کے مشرق میں موسیٰ کی افواج سے مڈ بھیڑ ہوئی ۔ یہاں ہوسیٰ کی فوج کو شکست ہوئی (جولائی ۱۳۱۳ء) اور خود موسیٰ بھی اس لڑائی میں مارا گیا ۔ اس کی لاش دستیاب ہو گئی اور اسے بروسہ میں مراد اول کی "تربت" میں دفن کیا گیا .

مآخل : (۱) قدیم عثمانی وقائع ، از عاشق پاشا زاده ، نشری ، اروج بیگ اور تواریخ آل عثمان (مصنف نا معلوم ، طبع Giese) ؛ (۷) اس کے علاوه بوزنطی مؤرخین Ducas ، Phrantzes ؛ (۳) مزید بران تاج التواریخ کے بعد کی تمام ترکی تاریخی تصانیف ؛ Zinkeisen ، (۱) محد زک : مقتول اور Jorga کی جدید تاریخیں ؛ (۵) محد زک : مقتول شهزاده لر ، قسطنطینیه ۳۳، ۵، می ۱۹ بعد .

## (J. H. KRAMERS)

موسی الکاظم ": بن امام جعفر الصادق، " ه

شیعوں کے ساتوبی امام اور اپنے وقت کے ایک نامور
عالم و فاضل بزرگ - ان کے والد امام جعفرالصادق "
اور والدہ حمیدۃ المصفّاۃ بنت صاعد البربری دونوں
نیک اور عالم و متقی تھے - سفر حج سے واپسی پر
نیک اور عالم و متقی تھے - سفر حج سے واپسی پر
کے صفر ۱۲۸ه/۱۲۵ه ع کو مقام ابواء میں ان کی
ولادت ہوئی ۔ ان کا نام موسی اور کنیت ابو الحسن ،
ابو ابراھیم ، ابو علی اور ابو اسماعیل وغیرہ اور
القاب الکاظم ، العبدالصالح ، الامین ، باب قضاء
العوائح وغیرہ ھیں (دیکھیے المناقب ، ۵: ۲۰ ؛
الحوائح وغیرہ ھیں (دیکھیے المناقب ، ۵: ۲۰ ؛
دلائل الامامة ، ص ۱۳۹ ؛ منتھی الامال ، ب :

امام موسٰی الکاظم '' بچپن سے ہی دل کش شخصیت کے حامل تھے۔ امام ابو حنیفه '' نے ، جو امام جعفر صادق '' شاگرد تھے ، انھیں بچین

کے زمانے میں دیکھا اور متأثر ہوے۔ انھوں نے اپنے والد گرامی اور دیگر علما سے دینی علوم حاصل کیے اور بڑا رتبہ پایا.

تعلیم و تعلم: حصول علم کے بعد انھوں نے اپنے والد کی جگه مسند علم کو زینت بخشی۔ لوگوں میں ان کے درس و تدریس کی جلد شہرت ھو گئی۔ ان سے فقہا اور محدثین کی ایک بڑی جماعت نے استفادہ علمی کیا۔ علامہ باقر شریف القرشی نے اپنی کتاب حیاۃ الامام موسٰی بن جعفر الصادق ، جلد دوم ، میں ان کے ۱۳۳ مستفیدین کا ذکر کیا ہے ؛ ابو جعفر الطوسی نے کتاب الرجال میں بھی ایک مختصر فہرست دی ہے ؛ (نیز دیکھیے میں بھی ایک مختصر فہرست دی ہے ؛ (نیز دیکھیے الذریعة الی تصانیف الشیعة ، ۲ : ۱۲۵ ، نجف

حکومت وقت کی مخالفت: امام موسی کاظم ایسے وقت پیدا هوے تھے ، جب بنوامیه کی بساط اقتدار الله رهی تھی اور بنو عباس کا اقتدار قائم هو رها تھا - بنو عباس نے حکومت سنبھالنے کے بعد سادات کرام پر سختیاں شروع کر دیں - امام موسی الکاظم کو بھی قید و بند سے گزرنا پڑا ۔ عباسی خلیفه المهدی نے ان کو بغداد طلب کیا اور کچھ عرصه وهاں ٹھیرانے کے بعد مدینه منوره واپس جانے کی اجازت دے دی (اتبات الوصیة ، واپس جانے کی اجازت دے دی (اتبات الوصیة ،

هارون الرشيد امام موسی کاظم کا شروع ميں عقيدتمند تها ، مگر جب اسے يه جهوئی اطلاعات پهنچيں که لوگ ان کی بيعت کر رہے هيں تو وہ امام کا مخالف هو گيا ۔ ١١٩ه/١٥٥ ميں هارون الرشيد حج كے ليے گيا تو امام موسی کو اپنے ساتھ گرفتار کر كے بصره لے گيا اور وهاں جاکر قيد كر ديا ۔ دوران سفر ميں امام موسی عظ كے فريعے اپنے بعد

امام رضا<sup>رم</sup> كو اپنا جانشين مقرر كيا (تنقيح المقال ، ص ٢١٣) .

بعد میں جب امام صاحب کی طرف رجوع عام شروع هوا ، تو هارون الرشید نے انهیں بغداد میں منتقل کر دیا ۔ بهاں فضل بن ربیع کو ان کا نگران بنا دیا گیا ۔ بعد ازاں قید کو "نظر بندی" میں تبدیل کر دیا ۔ اس حالت میں بھی ان سے استفادے اور فیضان کا سلسله جاری رها (دلا إلى الامامة ،

امام نے ۲۵ رجب ۱۸۳ م ۱۸۹ و عکو وفات پائی - مشہور شیعی روایت کے مطابق انھیں زهر دے کر شہید کیا گیا (الارشاد ، ص ۲۰: اثبات الوصیة ، ص ۱۹۰ ؛ تاریخ بغداد ، س ۱۳ ؛ تاریخ بغداد ، س ۱۳ کا جنازه اٹھایا اور بغداد کے مقبرۂ قریش میں میرد لعد کیا (المناقب ، ۵ : ۸۷) - مزار کے شاندار مقبرے کو کاظمین کہا جاتا ہے اور دنیا بھر کے شیعی زائر اس کی زیارت کے لیے یہاں حاضری دیتے ہیں.

اولاد: امام موسی کاظم " کثیر الاولاد بزرگ تھے ۔ ان میں سے امام رضا<sup>ع</sup> ان کے جانشین اور آٹھویں امام بنے [رک به علی رضا].

اخلاق و عادات: امام موسی الکاظم " بڑے عابد و زاهد اور متورع بزرگ تھے۔ وہ قرآن مجید پڑھتے تو اس دل سوزی سے پڑھتے که خود بھی اور سننے والے بھی خشیت النہی سے گرید کناں ہو جاتے؛ رات کا بیشر حصد نفل نماز میں بسر هوتا ، سحدوں میں گڑگڑا کر دعائیں مانگنے کا بھی معمول تھا (المناقب ، ص سے ؛ اعیان ، ص سم) معمول تھا (المناقب ، ص سے ؛ اعیان ، ص سم) معمول تھا (المناقب ، ص سے ؛ اعیان ، ص سے کہا ہوں ہو بڑے متحمل مزاج اور برد بار تھے ، انھوں نے کبھی کسی بے ادب کی گستاخی کا جواب نھیں دیا۔ کبھی کسی بے ادب کی گستاخی کا جواب نھیں دیا۔ اپنے سخت سے سخت دشمنوں کو بھی معاف کبا۔

ایک مرتبه اپنے اور اپنے خاندان کے ایک سخت مخالف کو ، اس کی تو تع کے برعکس ، تین و دینار مرحمت فرمائے اور همیشه کے لیے اس کا به بند کر دیا (الارشاد ، ص ۲۵۸ دلائل ، ص ۵۰)، اپنے اسی وصف کی بنا پر لوگ ان کو الکاظم (غصه پینے والا) کہا کرتے تھے.

امام موہ کاظم م نہایت سادہ خوراک تناول فرمائے ، نامی اکین اور محتاجوں کی خبرگری میں بڑے ۔ ال حوصلہ نمے ۔ مدینه منورہ میں ان کی تمییاں مشہور تمین که وہ سائل کو سو دینار تک دے کر اسے سوال سے مسنغنی کر دیتے تمیے (المناقب ، ۵: ۲۵).

آثار و ہاقیات: امام موسی الکاظم سے کوئی مستقل تصنیف تو صروی نہیں ہے ، تاہم ان کے خطوط ، وصایا اور خطبات تعف العقول ، کتاب الاحتجاج اور اعیان الشیعة وغیره کتابوں میں ملتے ہیں اور اهل تشیع کے نزدیک مستند ہیں.

مآخل: [(۱) ابن خاكان: وفيات الاعيان، ب:

۱۹۱ (۲) ابن خلدون: كتاب العبر، به: ۱۱۵ (۳)

ابن كثير: البدايه و النهايه، ۱۰: ۱۰۳ (۵) ابن
الجوزى: صفرة الصفوة، ۱: ۳۰۱ (۵) الذهبى:

ميزان الاعتدال، به: ۹. به (۱) البغدادى: تاريخ بفداد،

۱۳: ۲۲: ] (۵) المسعودى: اثبات الوصية، نجف

۱۳ (۸) وهي مصنف: صرفح الذهب، قاهره

۱۳ (۹) وهي مصنف: التنبيه والاشراف، بيروت،

۱۳ (۱) الكليني: الاصول من الكاني: بروت،

۱۳ (۱) الكليني: الاصول من الكاني: به ورد الله ورد من

تهران به ۱۹۵ (۱۱) وهي مصنف: كتاب الروضة من

تاريخ يمقوبي، نجف به ۱۳۵ (۱۱) الطبرى:

تاريخ يمقوبي، نجف به ۱۳۵ (۱۱) الحرائي:

تاريخ يمقوبي، نجف به ۱۳۵ (۱۱) الحرائي:

تاريخ يمقوبي، نجف به ۱۳۵ (۱۱) الحرائي:

تاريخ المفيد: الارشاد، تهران د ۱۳۰ (۱۱) الحرائي:

على مازندانى: مناقب آل ابى طالب ، بمبئى ١٣١٩: (١٥) الطبرسى: كتاب الاحتجاج ، نجف، ١٣٥٥: (١٩) ابن الطوسى : رجال الطوسى ، نجف ١٣٨١ه : (١٩) ابن حجر الهيتمى: العبواءى المحرقه ، قاهره ١٣٨٥، : (٠٠) جمال الدين احمد بن على : عمدة الطالب ، قبف ميتفب التواريخ ، تهران ١٣٨٨ه ؛ (٢٠) العاملى: منتفب التواريخ ، تهران ١٣٨٨ه ؛ (٢٠) العاملى: اعيان الشيمه، الجزءالرابع، القسم الثاني، يروت ١٩٩٩ء؛ (٣٠) سيد على حيدر: تاريخ الاثمه ، كهجوه هند (٣٠) سيد على حيدر: تاريخ الاثمه ، كهجوه هند ١٩٥١ء؛ (٣٠) باقر شريف القرشى : حياة الامام موسى ،ن جعفر، تجف ١٨٥٠، العرب ، نوادرالادب من كلام سادة العجم و العرب، لكهنو.

# (سرتضی حسین قاضل [و اداره])

موسیقی : رک به نن ، موسیقی. موش : مغربي آرمينيه كا ايك شهر، جو مراد \* ضو کے کنارے خلاط سے ستر کیلومیٹر مغرب میں واقع هے - زمانة قبل از اسلام میں یه علاقة طرون Taraun کا سب سے بڑا شہر تھا۔!رمن روایات کی رو سے اس کی بنیاد موشت میمیکونی Mushet Mamikonean نے رکھی تھی، جو چوتھی صدی عیسوی کے طاقتور میمیکونی خاندان کا مورث اعلیٰ تھا اور اپنی اصل کے لحاظ سے ارمنی النسل تھا۔ ایک قلعے کی تعمیر بھی اس سے منسوب کی جاتی ہے جس کے کھنڈر اب تک ایک پہاڑی پر موجود هن ، جہاں سے موش شہر دیکھا جا سکتا تھا۔ موش ایک پہاڑی کھوہ کے دھانے پر آباد ھے اور اس کے سامنر دریا تک ایک بہت ہڑا زرخیر میدان ہے جو میدان موش کملاتا ہے۔ اسلامی فتوحات کی پہلی صدیوں تک یه ارمنوں کی توسی زندگی کا مرکز تھا - ۸۲۵ سے ۸۵۱ تک

یه بگرات بگرتی کا پایهٔ تخت رها ـ جب ۸۵۱ میں اسے اغوا کرکے بغداد لر جایا گیا تو ہاشندوں نے بغاوت کرکے مسلمان عامل یوسف بن ابی سعید المروني (يا المروزي) كو مار ڈالا ـ اس كے بعد وه باجگزار بگرتی ریاست کا حصه رها ، البته کبهی کبھار مسلمان طالع آزما اس پر قابض ہوتے رہے ، مثلاً سهم مهم مهم مين بعمد سيف الدوله (ابن الاثیر ، ۸ : ۸ . ۸) ۔ تقریباً اسی زمانے میں موش کا نام مسلمانوں کے جغرافیائی ادب میں آیا (المقدسی ، ص ١٥٠) - خلاط اور موش كي ملكيت كے ساسار میں خاندان ارمن شاہ کے اتابکوں اور ارتقیوں کے مابین جھکڑے ہوتے رہے۔ سم ۱۲۰ ھ/ے میں نجمالدین ایوبی نے موش کا محاصرہ کیا (ابن الاثیر، ۱۲ : ۱۲۱ : ۱۸ : ۱۲۱ - ۱۲۵ میں یه ملک جلال الدین خوارزم شاہ کے تبضے میں چلا گیا۔ اسی سال اسے موش کے میدان میں سلجوقی حکمران نے شکست دی ۔ امیر تیمور نے قرہ قریونلو پر حمله کیا تو ۱۳۸۶ء میں موش بھی تاخت و تاراج هوا۔ سے ہم وع میں آق قویونلو حکمران اوزون حسن کی طاقت کا آرمینیه میں قطعی طور پر خاتمه هو گیا اور یه سلطنت عثمانیه کے زیر نکین چلا گیا۔ ان دنوں اس کی آبادی میں کرد اور ترکمان بکثرت مخلوط هو چکر تهر حکومت براه راست مقامی کرد سرداروں کی تھی ۔ انیسویں صدی کے شروع میں کرد میر میران امین پاشا حکومت کرتا تھا ، جسے « Ritter میں معزول کر دیا گیا (Ritter ١٠ : ٢٤٦ : سجل عثماني ، ١ : ٢٢٦) - سلطان عبدالحميد كے عمد حكومت كے آخرى زمانے يعنى ه ، و ، ع مين ارمن فسادات وقوع پذير هوئے ـ اردنوں نے ایک انقلابی تحریک شروع کی ، جس میں کردوں نے مداخلت کی اور سرکاری افواج نے اسے دہا دیا۔ پہلی جنگ عظیم کے دوران روسی

موش تک بڑھ آئے تھے لیکن ، ۱۹۱۵ کے عہد نامہ برسٹ لٹو سک کے مطابق روسی واپس ھٹ گئے اور آرمینیه کا یہ حصه ترکوں ھی کے قبضے میں رہا.

J. H. Kramers) [و تاخیص از اداره])

- 020 (001: 1 ( \$1 Am 1 0 ... ) ( Asie

مُوشَح : موشی یا توشیح ؛ وہ نصیدہ یا نظم جو گانے کے لیے لکھی جائے۔ اس کا یہ نام دشاح سے مشابہت کی بنا پر رکھا گیا ہے ، جو موتیوں اور یاقوت سے مزین ایک دوهری پیٹی ، هوتی ہے ، یا موتیوں سے مراصع ایک چرمی پٹی ، جسے عورتیں اس طرح پہنتی ہیں کہ ایک کاند ہے سے اے کر دوسری طرف کے کولھے تک پورے بدن کے گرد رهتی ہے۔ موشع کے دو حصے هوئے بین : ایک میں تو پورے بیت هوئے بی اور دوسرے میں صرف مصرعے .

موشع ، شعر کی ان ''سات قسموں یا شاخوں'' (فنون) میں سے ہے جہنیں متاخرین کی اختراع سمجھا جاتا ہے۔ اس میں خالص ترین نحوی اصول و قواعد کی پابندی کی جاتی ہے.

موشع کے چند بند ہوتے ہیں، جن کا اصطلاحی
نام صحیح طور پر معین نہیں ہوا ، عام طور پر
انہیں جزیا بیت کہا جاتا ہے۔ اپنی مکمل تریں
صورت میں موشع کی اہتداء ایک یا دو بیتوں سے
ہوتی ہے جو اصل نظم کی تمہید کے طور پر لکھے
جاتے ہیں۔ اس تمہید کو "مذهب ، " "غصن" یا
"مطلع" کہتے ہیں، بعض اوقات موشع میں "تصریع"

| <u>،</u>                                         |
|--------------------------------------------------|
| بھی پائی جاتی ہے ۔ اگر یہ دو بیتوں کی شکل میں ہو |
| تو دونوں شعروں کے پہلے مصرعے هم قافیه هوتے       |
| ہیں، مثلاً اگر پہلے مصرع کا قافیہ ؤ ھو اور دوسرے |
| کاب تو مذهب یا غصن کی شکل حسب ذیل هوگی :-        |
| ۲ - بیت ر د ب                                    |
| ٠ ١ }                                            |
| ١ ـ يت { ١                                       |
| مذہب یا غصن کے بعداصلی بند آتے ہیں جو            |
| جز یا بیت کہلاتے ہیں ، جز یا بیت دو حصوں پر      |
| مشتمل هوتا هے: پہلے حصے میں چند مصرعے            |
| ہوتے ہیں ، جن کی تعداد مختلف ہوتی ہے اور جن      |
| میں یا تو ایک هی قانیه چلا جاتا ہے اور تیسرے     |
| مصرعے کا ایک ہوتا ہے اور دوسرے اور چوتھے         |
| کا ایک ، لیکن ان میں مذہب یا غصن کا کوئی         |
| قافیه هر گز نهین هوتا ـ یه پهلا حصه "دور" یا     |
| "سمط" كهلاتا هے ؛ دوسرا حصه جوابيات كى تعداد     |
| اور توانی کے اعتبار سے بالکل مذہب یا غصن کے      |
| مماثل هوتا هے ، "قفله" يا "تفل" كهلاتا هے ،      |
| لهذا ایک بندکی یه شکل هو جاتی ہے : -             |
| sylt bein:                                       |
|                                                  |
|                                                  |
| <u> </u>                                         |
| [یعنی تین مصرعے هم قافیه ہیں]                    |
| 3                                                |
| [یعنی دو مصرعے مذہب کے ہم قافیہ ہیں]             |
| دوسرا نمونه ج                                    |
| 3                                                |
| ٠                                                |

[یعنی چھ مصرعے جن میں پہلا اور ٹیسرا ، دوسرا اور چوتها ، تیسرا اور پانچوان ، اور چوتها اور چهٹا هم قافیه بین] [یعنی دو مصرعے مذهب کے هم قافیه هیں) هر ایک بند یا سمط کا قافیه یا قافیر دوسرے بند سے مختلف ہوتے ہیں ، لیکن قفلہ کے قافیرے همیشه وهی هوتے ہیں جو غصن یا مذهب کے ہوتے ہیں قفلہ ایک طرح کا ترجیعی ہوتا ہے ، جس کا ایک می قسم کی آوازوں اور اوزان کے تکرار سے سامعین پر اثر انداز هونا لازمی ہے \* موشع کے مذکورہ بالا نمونے سب سے زیادہ عام ہیں ، لیکن چونکہ شاءر موشح کے بارے میں کسی کڑے اور ناقابل تغیر اصولوں کے پابند نہیں تھے اس لیے ان میں سے ہر ایک نے اپنی طبیعت اور مزاج کے مطابق اس نوع شعری میں اپنے تخیل سے بہت کچھ کام لیا ہے ، مثلاً ابن سناء الملک مَنْ ایک ایسا موشح تالیف کیا تھا جس میں ھر مصرع کا پہلا جز فاعلن کے وزن پر ہے اور اس کا قانیه وهی هے جو اس پورے مصرع کا جس کا وہ جز ہے ، اس نظم کی ترکیب حسب ذیل ہے: -مذهب يا غصن { \_\_\_\_ أ \_\_\_ } · --- · --· --- · --3 \_\_\_\_ 3 \_\_\_ }

نوٹ: ان سب میں چھوٹا خط ایک جزو مصرعه کو ظاهر کرتا هے .. گویا جزو مصرعه کا قافیه اور پورے مصرعه کا قافیه ایک هے .

تطیله (Tudela) کے نابینا شاعر نے مصرعوں کو چھوٹا کر دیا، جس سے وزن میں زیادہ چستی اور روانی پیدا ہو گئی ۔ یعنی یوں

موشع میں جو مختاف بند استعمال محوث ہیں ان سب کا ذکر کرنا ہاعث زحمت ہوگا .

بعر کے لحاظ سے موشح میں بہت تنوع پایا جاتا ہے ، مارٹن هارٹمن (Martin Hartmann) نے ہم، بحروں کا بتا چلایا ہے جو شاید سب کی سب سوله قدیم بحروں سے مشتق ہیں۔ تین اور شکلیں ایسی ہائی جاتی ہیں جو بظاهر کسی خاص طور پر معین شدہ بحر سے ماخوذ نہیں ہیں یعنی : مفعولات ؛ بالکل نئی شکل ؛

متفاعلتن ؛ بحر خبب سے ملتی هوئی شکل ؛ اور مستفعلتن ، مستفعلن : ایک ایسی شکل جس کا تعلق شاید دو بیت سے هو .

تاریخی نقطه نظر سے فرائتاغ (Freytag) کا یه خیال ہے که موشع ایک ایسی قدیم صنعت سخن ہے جو اب معدوم ہو گئی ہے ، اور اس میں یقینا کوئی شبہه نہیں که زمانهٔ جاهلیت کے شعراء موشع سے ماتی جلتی نظمیں موزون کیا کرتے تھے ، ان نظموں کو مسمط کہتے ہیں اور یہاں بھی ہم دیکھتے کہ لفظ سمط کا اطلاق موشح کے دور یا مصرعه کے

سب سے طویل حصے پر ہوتا ہے.

مسط کی ابتدا میں ایک افتتاحیہ بیت (مطلع مع تصریع) هوتا تھا۔ اس کے بعد جار ایسے مصرعے آنے تھے جو آپس میں تو هم قافیہ هوتے تھے لیکن بہلے بیت کے قافیے سے ان کا قافیہ مختلف هوتا تھا۔ پھر ایک پا چواں شعر ایسا هوتا تھا جو پہلے شعر کا هم قافیہ هوتا تھا اور جس کے بند کی تکمیل هو جاتی تھی ' اس کے بعد ایک اور بند آتا تھا جس میں چار مصرعے ایسے هوتے تھے جن کا قافیہ پہلے بند کے قافیے سے مختلف هوتا تھا اور وہ ایک مصرعے پر ختم هوتا تھا جو افتتاحی بیت کا هم قافیہ هوتا تھا اس کی ترکیب یوں هوتی تھی۔:

e\_\_\_\_\_e\_\_\_

امرؤ القيس كے متلعق كها جاتا هے كه اس نے ايسى نظم كهى تهى ، ليكن يه روايت مستند نهيں معلوم هوتی - كها جاتا هے كه مُوشَح كا موجد مقدم بن معافة تها ، جو عبدالله بن محمد المرواني كے دربار كے ساتھ منسلك تها - عبدالله بن محمد نے اندلس ميں ٢٥٥ه/ ١٥٨٥ع تا . . ٣٥ ٣٠ ه حكومت كى - اس كى تقليد العقد الفريد كے مصنف ابن عبدربه نے كى ، ليكن ان دونوں كے موشحات كے متعلق كها جاتا هے كه معدوم هو حكم بين -

اس اسلوب میں سب سے پہلے جس نے شہرت حاصل کی وہ عبادة التزاز شاعر تھا ، جو املریّه کے امیر المعتصم بن صُمادح کے متوسلین میں سے تھا ،

الاعلم البطلوسى نے لكھا ہے كه اس نے ابوبكر بن زهر كو يه كہتے هوئے سنا كه: "موشح كو شاعر سب كے سب عباده القزاز كے سامنے بچے بين ايه عبارت غالباً ابن خلدون كے مقدمے سے لى گئى ہے اصلى عربى عبارت ميں لفظ "عبال" استعمال كيا هے اور اس كا صحيح ترجمه يرب هونا چاهيئے كه: "سب موشح كو شاعر عبادة القزاز كے خوشه چين بين" ديكھيے مقدمه ، بيروت ١٨٨٦ء ، چين بين" ديكھيے مقدمه ، بيروت ١٨٨٦ء ، الطوائف كے زمانے ميں كوئى همعصر شاعر عبادة القزاز كا مقابله نمبن كوئى همعصر شاعر عبادة القزاز كا مقابله نمبن كر سكتا تها .

اس کے بعد ابو عبداللہ از فع رأسه کا نمبر آتا ہے جو طلیطله کے حاکم المامون النون کا دوباری شاعر تھا ، مرابطی خاندان کے زماتے میں متعدد شعراء نے شہرت حاصل کی جن میں سے تالمله (Tudela) کا نابینا شاعر ابن بقی ، ابوبکر بن الابیض اورابوبکر ابن باجه قابل ذکر ہیں .

موحدون کے عہد میں سب سے زیادہ مشہور موشع کو شاعر محمد بن ابی الفضل اور ابن حیون تھے۔ اس سے بعد کے زمانے میں ہمیں ابراہیم سمل الاسرائلی جو اشبیلیہ اور سبتہ کا شاعر تھا ، ابن خلف الجزائری (الجزائرکا) ، بجایہ (Bougie) کے ابن خزر اور وزیر اور مشمور ادیب لسان الدین بن الخطیب کے نام ملتر ہیں .

بعض مشرقی شعراء نے بھی اندلس کے شاعروں کی تقلید کی ہے۔ ان میں سے ابن سناء الملک المصری (۵۵۱ه/۱۵۱۵ء تا ۲۰۸ه/۱۵۱۵) نے مشرق و مغرب دونوں میں نام پیدا کیا .

جہاں تک موشع کے مضامین کا تعلق ہے وہ وھی ہیں جو رسمی قصیدہ کے ہوتے تھے ، لیکن چونکه انہیں خاص طور پر اس مقصد سے نظم کیا جاتا تھا کہ انہیں تار دار سازوں کے ساتھ گایا جا

سکے اس لیے عام طور پر ان میں غزلیہ اشعار هوتے تھر .

موشع کی غنائیہ ابتداء کے لیے دیکھیے مادہ "تک"

ه آخاه : (۱) ابن خلدون : مقدمه Prolégomenes (۲) : ۳۲۲ : ۳ نوس ، de Slane ترجمه عبدالواءد المراكشي : البيان ، لائيلن ١٨٨١ع، ص ٦٣ : قرجه Fagnan ، الجزائر ۱۸۹۳ ، ص 22 : (۳) ابن البشيمي : المسطرف ، بولاق ١٩٩٦ه ، ٢ ، ٢٥٨ : (م) المجي : خلاصة لائآر : قاهره ١٨٨٨ه، ١ : ١٠٨ : (٥) أبن رشيق : العمدة ، ١٣٢٥ م ١٩٠٤ : ١١٨ : (٦) محمد زيات: آداب اللغة العربيه ، قاهره تاريخ ندارد ، ؛ ٢٠٩ ؛ (٤) محمد طلعت ؛ غاية الارب في صناعة شعر العرب ، قاهره ١٣١٦ ١٨٩٨ ، ص ٩٣ : (٨) محمد الدمنمورى: حاشيه على الكاني ، قاهره ١٠١٩ ، ص ٢٠٠ : (٩) احمد الهاشمي : ميزان الذهب في صناعة شعر العرب: تاهره تاريخ تدارد ، ص ١٣٧ ؛ (١٠) عبدالهادى نجا الابيارى وسعود المطالع لسعود المطالع ، بولاق ١٠٨٣ ه ، ١ : ٣٨١ ؛ (١١) جبران ميخائيل فوتية ٠ البسط الشافي في علمي العروض و القواقي ، بيروت ١١٨٩٠ من ١١٠٠ (١٦) لوثين شيخو: علم الأدب، بيروت ١٩٠٨ (طبع ششم) ، ص ٢٠٨ : (١١) البستاني : معيط المحيط، بيروت ١٨٤٠ ص ٢٢٥٢ (نحت و ـ ش ـ ح ) : (س،) ابن خلكان، ترجمه de slane ، لتلن Darstallung der arabischen Verkunst : Freytag : Martin Hartmann (17)! eri (51AT. ( Bonn Uber die Muwassah genannte Art der stropheng-Actes du Xeme أاثتباس از edichte bie den Arabern Congr. des orient جنيوا ، س ۱۸۹ ع ) ، لائيدن ۲۱۸۹ ع : Das arabische Strophengedicht Ein وهي ، همنف ; (۱۷) H. Gies (1A): 61A94 (Weimar ) das Muwassah

موصل : (الموصل)، ديار ربيعه كا صدر مقام، جو دریاے دجلہ کے مغربی کنارے پر قدیم نینوا کے مقابل آباد ہے۔ مسلمانوں نے اس کے متعلق لکھا ہے کہ یہ قدیم اسطوری زمانے کا شہر ہے اور اس کی بنیاد راوند بن بیوراسف الازدهاق نے ركهي تهي [يانوت : معجم ، ص ١٨٨] ـ ايك اور روایت کے مطابق اس کا پرانا نام خولان تھا۔ موصل کے ایرانی گورنر کا نقب بوذ اردشیران شاہ تها \_ اس طرح اس شهر کا سرکاری نام بود اردشیر تها (لیسٹرینج ، ص ۸۵) ۔ بربہلول کا کہتا ہے که ایک قدیم ایرانی ہادشاہ نے اس کا نام به هرمز قواذ رکھا تھا ۔ آثور کے استفی حلنے کا صدر مقام ہونے کی حیثیت سے مورصل نے نینوا کی جگہ لے لی تھی ، جهال مسیحیت دوسری صدی عیسوی میں پہنچ چکی تهی ـ ربن ایشوع یهبه المعروف به برقوسرا نے . 20ء کے قریب دجله کے ہائیں کنارے پر نینوا کے بالمقابل ایک مسیحی خانقاہ (جو اب تک مار اشعیا کے نام سے مشہور ہے) تعدیر کرائی ، جس کے گرد خسرو ثانی نے متعدد عمارات بنوائیں. حضرت عمر رص بن الخطاب کے عمد خلانت

میں، جب عتبہ بن فرقد نے نینوا فتح کر لیا (. ۱۹۸ ۱۳۹۸) ، تو دجله کے بائیں کنارے کے قلعرکی فوج نے ادامے جزیہ کی شرط پر اطاعت قبول کر لی اور یه اجازت بهی حاصل کر لی که وه جهان چاهین چلے جائیں ۔ حضرت عمر ب<sup>خ</sup> ہی کے زمانے میں عتبہ کو موصل کے کماندار کے عہدے سے برطرف كر ديا گيا اور هرثمه بن عرفجه البارتي اس كي جگه مقرر هوے ۔ اس نے عربوں کو گھروں میں آباد کرایا اور پهر انهین زمینین بهی عطا کین ـ اس طرح موصل ایک شہر کی شکل اختیار کر گیا ، جس میں اس نے ایک جامع مسجد بھی تعمیر کرائی (فتوح البلدان طبع دخويه، ص ٣٣٧) - بقول الواقدى، عبدالمنک (۲۵ تا ۸۸۹) نے اپنے بیٹے سعید کو الموصل كا اور اپنر بهائي محمد كو ارمينيه اور الجزيره كا والى بنا ديا ـ اس كے برعكس المعانى بن طاؤس کے قول کے مطابق محمد آذربیجان اور المرصل كا والى بهي تها اور اس كے صاحب الشرطة ابن تلید نے شہر میں پکا فرش لگوایا اور اس کے گرد چار دیواری تعمیر کرا دی (البلاذری: حوالهٔ مذکور)۔ محمد کے بیٹر مروان ثانی نے بھی عمارتیں بنوائیں اور شہر کی توسیع کی۔ اس کی بابت یه بھی کہا جاتا ہے کہ اس نے اس شہر کے نظم و نستی کو درست کیا اور سڑکیں ، فصیلیں اور دریاہے دجله پرکشتیوں کا ایک پل تعمیر کرایا (ابن فقیه ، طبع دخویه ، ص ۱۲۸ ؛ یاقوت : معجم ، طبع وسٹن فلٹ ، ہم: ۹۸۲ تا ۱۸۸۳) ۔ اسی نے یہاں جامع مسجد بھی تعمیر کرائی اور اسی کے عمد میں الموصل الجزيره كے صوبے كا صدر مقام بن كيا.

المتوكل كى موت كے بعد مساور خارجى كے موصل كے كچھ علاقے پر قبضه كر ليا۔ اس نے الحديثه كو اپنا صدر مقام بنايا۔ اس زمانے ميں عقبه بن محمد خزاعى موصل كا عامل تھا۔ اسے

ایوب بن احمد تغلبی نے معزول کر کے اپنے ہیئے حسن کو اس کی جگه مقرر کر دیا۔ اس سے کچھ عرصے بعد عبداللہ بن سلیمان ازدی الموصل کا گورنر هوا ۔ خارجیوں نے اس سے یه شہر چھین لیا اور مساور نے اس میں داخل هو کر اس پر قبضه کر لیا ، معتمد نے ترک سپه سالار اساتگین کو اس شہر کا عامل مقرر کیا ، لیکن جمادی الاولی ۱۹۵۹ میں اساتگین نے اپنے بیٹے از کوتگین کو اپنے نائب میں اساتگین نے اپنے بیٹے از کوتگین کو اپنے نائب میں اساتگین نے اپنے بیٹے از کوتگین کو اپنے نائب میں اساتگین نے اپنے بیٹے از کوتگین کو اپنے نائب میں اساتگین کو اپنے نائب این عامل مقرر کر لیا ،

اساتگین نے هیئم بن عبداللہ کو موصل بھیجا ،
لیکن وہ بھی بےنیل مرام واپس آیا۔ اس پر اس
نے اسعٰی بن ایوب التغلبی کو بیس هزار جوان
دے کر موصل پرحمله کرنے کے لیے بھیجا ،
جن میں حمدان بن حمدون بھی تھا۔ وہ فتح حاصل
کرنے کے بعد شہر میں داخل هوا ، لیکن اسے بھی
بہت جلد وهاں سے نکال دیا گیا.

۱۹۲ه میں خضر بن احمد التغلبی اور ۱۳۲۵ میں اسعٰق بن کُنداج کو معتمد نے موصل کا عامل مقرر کیا ۔ اسعٰق کی موت کے کوئی ایک سال بعد اس کے بیٹے محمد نے هارون بن سلیمان کو موصل بھیجا (۲۹۹ه) اور جب باشندگان شہر نے اسے نکال دیا تو اس نے بنو شیبان سے امداد طلب کی اور انھوں نے اس کے ساتھ مل کر شہر کا محاصرہ کر لیا ۔ باشندگان شہر نے هارون بن عبداللہ اور حمدان بن حمدون کی قیادت میں کچھ ابتدائی سی فتح حاصل کی ، لیکن شیبانیوں نے ان پر اچانک حمله کر کے انھیں شکست دی ۔ اس کے کچھ هی عرصے بعد محمد بن ادمٰحی کو بھی علی بن داؤد کرد غرال باهر کیا.

جب معتشد و عهد میں غلیفه مترز هوا تو

حمدان (جو سيف الدوله كا دادا تها) پهلر پهل اس کا برحد منظور نظر بن گیا ، لیکن ۲۸۴ میں اس نے موصل میں بغاوت کی ۔ جب خلیفہ نے اس کے خلاف واصف اور نصركي قيادت مين ايك فوج بهيجي تو وہ بھاک کیا اور اس کے بیٹے حسین نے اطاعت قبول کر لی۔ موصل کے قلعر پر دھاوا کر کے اسے منہدم کر دیا گیا اور اس کے بعد حمدان کو بھی گرفتار کر کے قید خانر میں ڈال دیا گیا ۔ نصر کو حکم دیا گیا که وه شمر سے خراج وصول کرے اور اس وجه سے اسے ھارون خارجی کے پیرووں سے مقابلہ کرنا پڑ گیا ۔ ھارون کو شکست ھوئی اور وہ صعرائی علاقے میں بھاگ گیا۔ تکتمیر کی جگه، جسے قید کر دیا گیا تھا ، خلیفہ نے حسن بن علی کو موصل کا عامل مقرر کیا اور اسے ھارون کے مقابلر کے لیر بھیجا ، جو اس سارے فساد کی جڑ تھا۔ حسین حمدانی نے اسے ۲۸۳ میں قید کر لیا اور اس طرح یه خاندان بهر خلینه کی نظروں میں مقبول هو گيا.

خارجیوں کے مطیع ہو جانے کے بعد کردوں نے آئے دن کے حملے شروع کر دیے ، جس سے موصل کے نواح میں اضطراب پیدا ہوگیا۔ خلیفه المکتفی نے پھر ایک حمدانی ، یعنی حسین کے بھائی ابو الہیجاء عبداللہ، کو انھیں سیدھا کرنے کے لیے مقرر کیا ، کیونکہ اسے تغلبیوں کی امداد کا بھروسہ تھا جوموصل کے حوالی ھی میں رہتے تھے اور حمدانی بھی اسی قبیلے کے لوگ تھے۔ ابو الہیجاء محرم مہم کے شروع میں موصل آیا اور اس سے اگلے سال ھی اس نے کردوں کو مطیع کر لیا۔ ان کے سردار محمد بن بلال نے اطاعت قبول کر لی اور وہ موصل میں اقامت گرین ہونے کے لیے وہاں ہمنچ گیا۔

اس وقت سے حمدانیوں [رک بان] نے اس

شہر پر حکومت کرنا شروع کی ، پہلے تو وہ خلیفه کی جانب سے گورنری کرتے رہے اور پھر ، ۳۱۵ (ناصر الدوله حسن) سے یہاں کے بادشاہ بن گئے.

ان کے بعد عَقیلی آئے (۱۳۸۹ تا ۱۳۸۹)۔

یہ بنو کعب میں سے تھے۔ ان کی سلطنت کی بنیاد
حسام الدولہ المقلد نے رکھی تھی اور ان کی
چود مختاری کو آل بویہ نے تسلیم کر لیا تھا۔ اس
کی حدود تاؤک (دقوقا) ، المدائن اور کونے تک
وسیع حوگئی تھیں۔ ۱۸۹۹/۱۹۶۱ء میں
موصل سلجوقیوں کے قبضے میں آگیا،

اتابک عماد الدین کے زمانے میں ، جس نے اتابک عماد الدین کے زمانے میں ، جس نے مات کا غاتمہ کر دیا تھا ، اس شہر نے بڑی ترق کی موصل کا شہر کھنڈر ھو چکا تھا ، لیکن اس نے بہاں شاندار عمارتیں بنوائیں ؛ یہاں کے استحکامات کو درست کرایا اور ہارونی باغ اس کے گرد لگوائے۔ اس کے ایک جانشین عزالدین مسعود اول کے عہد میں صلاح الدین نے دو دفعہ موصل کا ناکام معاصرہ کیا (۱۱۸۲ء و ۱۱۸۵ء) ؛ تاهم صلح ھو جانے کے بعد عزالدین کو مجبور ھو کر صلاح الدین کو ابنا فرمائروا ماننا ہڑا۔

اس زمانے میں اس شہر کی مدافعت ایک قلعه اور دوهری فصیل کے ذریعه هوتی تھی۔ اس فصیل کے مشرق برجوں کے ساتھ دریائے دجله کا پانی تکرایا کرتا تھا۔ جنوب میں ایک بہت بڑی مضافاتی بستی تھی ، جسے وزیر مجاهد الدین قائماز (م مهه مه) نے قائم کیا تھا۔ یا به سے اس کا بیٹا بدر الدین لُولُو [رک بان] موصل پر حکمران هوا۔ بہم میں اس نے ھلاکو کی اطاعت قبول کر لی اور اس کے ساتھ اس کی مہمات میں شریک هوتا رها اور اس طرح موصل عام بربادی اور تباهی سے رها اور اس طرح موصل عام بربادی اور تباهی سے بچ گیا ، لیکن جب اس کا بیٹا ملک صالح اسمعیل

مغولوں کے خلاف بیبرس کا همنوا هوگیا تو . ۹ ۹ هرا ، ور معولات اور ۱۲۹۰ میں اس شہر کو لوٹ لیا گیا اور کی اور ۱۲۹۰ میں اس شہر کو لوٹ لیا گیا اور کمران بھی اس لڑائی میں مارا گیا (Festschrift f. Th. Noldeke بعداد کے ایلخالیوں جلائر کا مغول خانوادہ بغداد کے ایلخالیوں کا جانشین هوا اور سلطان شیخ اویس نے ۹۵۰ میں موصل کو اپنی سلطنت میں شامل کر لیا ۔ فاتح عالم تیمور نے نه صرف موصل کو تباهی سے محفوظ و مامون رکھا ، بلکہ انبیا حضرت یونس اور حضرت جرجیس کے مقابر کو خشرت یونس اور حضرت جرجیس کے مقابر کو ندرانے اور قیمتی اوقاف بھی دیے ، جہاں وہ زائر

کی حیثیت سے حاضر هوا تها اور اس نے ان مقدس

مزارات اور موصل کے درمیان کشتیوں کا پل دوبارہ

تعمير كرا ديا.

آق قویونلو کا ترکمان خاندان ، جس کے بانی بہاء الدین قرا عثمان کو تیمور نے دیار بکر کا والی ۔ مقرر کر دیا تھا ، ، ۹۲۰/۱۵۱۰-۱۵۱۵ کے تریب ختم هوگیا اور اس کی جگه ایرانی صفوی برسر اقتدار هوے - طویل جنگ کے بعد عثمانیوں نے (عمر ۱۹/۱۹۳۱-۱۹۳۸) میں یہ شہر ان سے لر ليا - ١٠٠٤ ١٩١٨ عين يهال ايک هولناک زلزله آیا - ۱۱۵۹ ه/۳۳ عمین نادر شاه افشار نے اس کا محاصرہ کر لیا اور مسلمانوں اور نصرانیوں نے بڑی بہادری اور شجاعت کے ساتھ اس کی مدانعت کی ۔ اس زمانے میں یه شہر ایک مقامی خاندان کے ہاشا عبدالجلیل کے ماتحت تھا ، جو ایک طویل عرصے سے یہاں باب عالی سے بر نیاز هو کر خود مختارانه طور پر حکومت کرتا رها تها ـ انیسویں صدی میں موصل ترکی مملکت کا ایک غیر اهم سا صوبانی شہر تھا۔ جنگ عظیم کے بعد ولایت موصل طویل گفت و شنید کے بعد عراق کی سلطنت میں شامل کر دی گئی.

عرب جغرافیه دان اس کے نقشے کو طیلسان سے تشبیه دیتر هین ، یعنی ایک لمبوتری مستطیل -ابن حوقل ، جو ۸۵۳۵/۱۹۳۹ و ۱۹۳۹ میں موصل گیا تھا ، لکھتا ہے کہ یہ ایک خوبصورت شہر ہے جس کے ارد گرد کا علاقه ایک سبزہ زار ہے ۔ اس کے زمایے میں یہاں آبادی زیادہ تر کردوں پر مشتمل تهي .. بقول المقدسي (نواح ٥٥-٩٨٥/٩٠٥-۹۸۹ء) اس شہر کو بڑی خوبصورتی سے تعمیر کیا گیا تھا۔ اس کا نقشہ ایک نصف دائرہ کی شکل کا تها، قلعه كو المربع كهتے تهے اور يه اس جكه واقع تها جهال نهر زيده درياے دجله ميں آکر ملتی ہے۔ اس کی چار دیواری کے اندر هر بدهوار كو ايك ميله (سوق الاربعاء) لكاكرتا تها أور بعض اوقات اسی نام سے اس شہر کو پکارا بھی جاتا تھا۔ مروان کی تعمیر کردہ جامع مسجد اپنی شان کے ساتھ دجله کے قریب ھی موجود تھی ، جس میں جانے کے لیے زینہ بنا ہوا تھا۔ منڈیوں کے ہازار زیاد تر مسقف تھے۔ المقدسی (کتاب مذکور، ص ١٣٦) شهر كے آٹھ بازار بيان كرتا ہے. (ان كا تذكره Herzfeld : كتاب مذكور ، س ۲.۹ ميں دیکھیے)۔ مشرق کنارے پر قصر الخلیفه واقع تھا جو شہر سے نصف میل کے فاصلے پر تھا اور وهاں سے نینوا کا نظارہ بخوبی هوتا تھا۔ المقدسی کے زمانے میں یہ شہر کھنڈر ہو چکا تھا اور اس كے بيج ميں سے نهر الخُّوصر بہتى تھى.

ابن جبیر نے ۲۷ تا ۲۷ صفر ۲۹هه ۲۹ مئی
تا ۲ جون ۲۰۰۵ عے دوران میں اس شہرکی سیاحت
کی تھی۔ اس سے کچھ عرصہ پہلے نورالدین نے منڈی
کی جگہ پر ایک نئی جامع مسجد یہاں تعمیر کرائی
تھی۔ شہر کے سب سے اونچے مقام ہر قلعہ تھا ۔
(آج کل باش طابیہ) ؛ اسے الحدباء کہا کرتے تھے
بعنی "کبڑا"،باشابد الدفعاء کے هم معنی لفظ کے طور پر

'Auszuge aus syr. Aklen pers. Martyr: G. Hoffman on 12 ببعد : E. Herzfeld: کتاب مذکور، میں 11. وار او او اور اس شہر کے گرد ایک گہری خندق اور او او او اور اور تھے، جو دریا کے الدر تک دیواروں میں مضبوط برج تھے، جو دریا کے الدر تک اور اس کے کنارے تک جا پہنجے تھے ۔ ایک بہت بڑا شارع عام پرانے اور نئے شہر کو آپس میں ملاتا تھا (شمالی جنوبی راستے کو درب دیر الاعلی کہتے تھے) ۔ دیواروں کے سامنے مضافات دور تک پھیلے چلے جاتے تھے جن میں چھوٹی چھوٹی مسجدیں، سرائیں اور حمام تھے ۔ یہاں کا شفا خانه (مارستان) اور منڈی (قیصریه) مشہور تھی.

موصل کے کئی مکانات تُفہ، یعنی سنگ مرمر کے بنے ہوے تھے (یہ پتھر جبل مقلوب سے آتا تھا ، جو شہر کے مشرق میں ہے) اور اس کی چھتیں گنبدوں والی تھیں (یاتوت: کتاب مذکور)۔ معد کے زمانے میں اہل موصل کے لیے ایک تیسری جامع مسجد بھی تعمیر ہوگئی ، جہاں سے دجله کا نظارہ ہوتا تھا اورشاید یہ وہی عمارت ہے جس کی حمد اللہ المستوفی (نواح ، سے ہ) نے بھی تعریف کی ہے۔

قدیم نینواہ (عربی نینوٰی) کے موقع کو المقدسی
کے زمانے میں التوبہ کہا کرتے تھے اور اس کے
متعلق کہا جاتا ہے کہ یہ وہ مقام ہے جہاں
حضرت یونس نے نینوٰی کے لوگوں کی ہدایت
کے لیے قیام فرمایا تھا۔ یہاں ایک مسجد بھی تھی
جس کے گرد ناصر الدولہ حمدانی نے زائرین کے لیے
حجرے بنوا دیے تھے ، کوئی آدہ میل کے فاصلے
ہر شفا بخش چشمہ عین یونس تھا ، جس کے ماتھ
ایک مسجد بھی تھی اور شاید ایک کدو کی بیل
یعنی شجرۃ الیقطین بھی یہیں تھا ، جس کے متعلق
بیان کیا جاتا تھا کہ حضرت یونس نے ناپنے ہاتھ

سے لگایا تھا۔ نبی جرجیس کا مقبرہ ، جن کی بابت اسلامی روایت یہ ہے کہ آپ موصل میں شہید هوئے ، مشرق شہر میں تھا ؛ حضرت شیث " کا مزار بھی یہیں ہے (Herzfeld; Seth : کتاب مذکور ، ص ۲۰۹ ببعد).

موصل کا نام اس وجہ سے مشہور ہوگیا کہ یماں دریا کی کئی شاخیں آپس میں مل کر ایک ندی کی صورت میں بہنر لگتی هیں ۔ یه شہر دجله کے ہالکل قریب ہے اور مغربی مرتفع کف دست میدان کی انتہائی بلندی پر واقع ہے ، جو دریا کے زرخیز نشیبی میدان میں آگے کی طرف بڑھا ہوا ھے۔ اس کی دیواروں کے قریب ھی کانیں ھیں ، جن میں عمارتوں کی تعمیر کے لیے مساله اور پلستر وغيره مهيا هو جاتا هے ـ شهر كا موقع ، جو رقبر میں صرف تین کلومیٹر مربع ہے اور مذکورہ بالا چار دیواری اور دجله سے گھرا ہوا ہے ، تاریخی طور پر جنوب کی جانب مائل به نشیب هے۔ جنوب مشرق کنارے کی طرف قرون وسطیٰ کی طرح مضافات شہر ھیں ، جن کے گرد زرخیز میدان ھیں۔ جس جگه دیوار شهر جنوب مشرق کی جانب دریا کے ساتھ آ ملتی ہے اس سے ذرا اوپر کی طرف کشتیوں کا بل ہے۔ Herzfeld کی تحقیقات کے مطابق تمام پرانی عمارتی اور مسجد کا صحن بازاروں کی سطح سے نیچے ہیں۔ یہاں جو گھروں سے نکار ھوئے ملبر کے ڈھیر پڑے ھیں ان سے ظاہر ھوتا ھے کہ ان مکانوں میں لوگ ایک ہزار سال سے رهتر چلر آئے هيں ۔ [موصل شمر كي آبادي تين لاكھ نفوس پر مشتمل ہے۔ شہر میں ایک یونیورسٹی بھی هے جس میں تقریباً دس مزار طلبه زیر تعلیم هیں - موصل پٹرولیم کمپنی جسے تیل نکالنر کا ٹھیکہ ملا ہوا تھا اب قومی ملکیت میں لے لی

کئی ہے].

مآخذ: (۱) المقدسي ، در B. G. A : ۱۳۹ تا (٣) : ١٤ : ٩ : B. G. A ابن خرد اذبه ، در B. G. A ابن خرد اذبه ، در ياتوت ، معجم ، طبع موستنفاك ، بم : ١٨٣ تا ١٩٨٣ ؛ (س) صنى الدين: مراصد الاطلاع ، طبع Juynboll ، 1 : ٨٨٠ : (٥) ابن الاثير : تاريخ الدولة الاتابكيه مُمُلوك الموصل ، در ובים Recueil des Historiens des croisades Mosul und Mardin : A. Socin (7) : 79 6 1: 1/7 5 TTA ' OF 5 1 : ( 1 AAT ) TT ( Z. D. M. G ) Guy Le (2) : \*\*\* 15 1AA : (\*1AAT) TZ (TZZ The Lands of the Eastern Caliphate :S trange : max van Berchem (A) : A9 15 A4 00 1 1 1 . A Frider : Sarre 3 : Arabische Inschriften von Mosul Archaologische Reise Euphrat- : Ernst Herzseld (ع) : ٣. تا ، ١٦ : ١ : ١٩ ع : ١ und Tigrisgebiet E. Herzfeld : کتاب مذکور ، بر ۱۹۲۰) : ۳.۳ تا س. س (باب هفتم) و جلد سوم میں موشوارہ! [ (۱٠) ['The Statesman's Year Book 1980-81

### (E. HONIGMANN)

\_\_ موفق الدين: ابو محمد عبدالله بن احمد: \* رک به ابن قدامة الحنبلي.

موقان : (موغان) یا بقول المسعودی الموفانیه \*
کا محل وقوع ، جسے امیر شیروان [رک بآن] نے
فتح کیا تھا ، قبله کے قریب یعنی کُرکے شمال میں
تھا اور بحیرۂ خزر کے ساحل پر واقع مقام الموقانیه
سے بالکل مختلف تھا - گرجستانی وقائع کے مطالعے
سے پتا چلتا ہے کہ مواقان بن ثرغموس نے کُرکے
شمال میں دریامے الازن خورد (لورا) سے سمندر تک
کا علاقه اپنے باپ سے بطور عطیه حاصل کیا اور
مواقنث (Mowakneth) شہر (سلطنت) کی بنیاد
رکھی ۔ بارھویں صدی عیسوی میں شروان شاہ کو
امیر موقان و شروان کہا جاتا تھا ۔ شہزادہ وَخُشت
امیر موقان و شروان کہا جاتا تھا ۔ شہزادہ وَخُشت

عیسوی) میں موقان کا محل وقوع کُر اور الازن نے درمیان بتایا ہے۔ گرجستان میں اس نام کا اطلاق کُرکے جنوب میں واقع موغان پر بھی ہوتا تھا۔ ان حقائق سے معلوم ہوتا ہے کہ موقان کا نام کہیں زیادہ وسیع علاقے کے لیے مستعمل تھا.

جہاں تک کرکے جنوب میں واقع موقان کا تعلق هے ، عرب جغرافیه نویسوں کے بیانات حسب ذیل دیں: الاصطخری نے موقان کو آذر بیجان کے شہروں میں شمار کرتے ہوئے بتایا ہے کہ گیلان سے باب الاہواب (در ہند) کو جانے والی سڑک پر واقع تھا اور شہر موقان کو باکو سے ایک خلیج (نوهة البحر يا خليج قزل اغاج) جدا كرتي تهي، جہاں لوگ سُو ماہی (سوف ماہی؟) پکڑنے تھر ۔ اس خلیج کے کنارے ہر موقان تھا ، جس میں زرتشتیوں (المجوس) کے ایک قبیلے کے کئی گاؤں شامل تھے ۔ المقدسی آرآن کے شہروں کے سلسلے میں شروان اور ہاکو کے درمیان ایک شہر موغکان کا ذکر کرتا ہے ، لیکن دوسری طرف وہ ایک اور موغان کا لام بھی لیتا ہے جو آذربیجان کے بہت خوشحال شہروں میں سے تھا۔ موغکان رأس الحد پر اور السکه کی شاهراه پر واقع تها . . . اور في الحقيقت اسے روسي علاقه طالش (خطهٔ لنكران) میں تلاش کرنا چاھیے ۔ بہرحال موغکان (الاصطخرى : موقان) اس سڑک پر واقع نہیں تھا جو اردبیل کو عرب کے دارالحکومت برذعة سے ملاتی اور جنوب مشرق سے شمال مغرب تک موقان کے سارے علاقے کو قطع کرتی تھی۔ اس رستر کی تفصيلات المقدسي كے علاوہ حمد اللہ المستوفي اور التزوینی نے دی هیں - بتول القزوینی پہلے زمانے میں موغان کا صدر مقام (شہرستان) باجروان تھا جسے دریا ہے ہولگارو Bolgaru کے کسی منبع کے پاس تلاش کرنا چاھیے۔ یہ دریا اوجرود کے ضلع

سے نکلتا اور ایک جھیل میں ، جو دریامے ارس (Araxes) کا ایک دھانہ ہے ، جا گرتا ہے۔

حمد الله المستونی ولایت موغان کا ذکر ولایت ارّان سے علیحدہ کرتا ہے اور اس کی حدود تو من پیشکین (موجودہ میشکین) کے بالمقابل درہ سنگ بر سنگ سے شروع ہو کر رود ارس تک بتاتا ہے.

صفوة الصفا میں ایک کرد لشکر کا مبہم سا ذکر ملتا ہے جو ابراھیم ادھم [رک بآن] کے خاندان رک ایک بادشاہ کی سرکردگی میں سنجان سے روانه ھوا اور اس نےآذر بیجان کو فتح کرلیا ۔ اسی زمانے میں موغان ، اران ، الیوان(؟) اور دار ہُوم کے لوگ ، جو سب کے سب کافر تھے ، حلقہ بگوش اسلام ھو گئے - سنجان کے کردوں سے یہاں مراد غالبا روادی خاندان ہے ، جس کے نام لیوا دسویں ، بارھویں صدی عیسوی میں آذربیجان کے حکمران تھے [نیز رک به مراغه ؛ تبریز] .

( وتلخيص از اداره ] ) V. Minorsky)

موقف \$ (ع) ؛ ماده و ق ف (وقفاً) (متعدى ۞ بمعنى ٹهيرانا) يا وقوفاً (ٹهيرنا) سے مجلس كى طرح صيغه اسم ظرف ، بمعنى محل وقوف ؛ موقف انسان كے ٹهير نے كى جگه (ديكھيے تاج العروس ؛ الراغب : مفردات بذيل ماده).

(١) حج كے اهم ترين مناسك ميں سے ايك

وقوف عرفه و مزدلفه بهی هے ، جہاں نویں تاریخ (یوم عرفه) کو هر حاجی کے لیے ٹهیرنا لازمی هوتا هے ، اس لیے ان مقامات کو موقف کہتے هیں۔ زمانهٔ جاهلیت میں قریش مکه عرفات کے بجائے وقوف مزدلفه پر اکتفاکر لیا کرتے تھے ۔ ان کا خیال تھا که هم مسجد حرام کے متولی هیں ، للہذا هم حرم مکه سے باهر کیوں نکلیں۔ اس پر حکم نازل هوا : قاذا اَفَشْتُم مِّنْ عَرَفات قاذ کُرُوا الله عِندَالْ شَعْرِ الْعَرَامُ ( البقره ] : ٨٩٠ ) ، یعنی اور عب تم میدان عرفات سے واپس هونے لگو تو جب تم میدان عرفات سے واپس هونے لگو تو مشعر حرام ، یعنی مزدلفه ، میں الله کو یاد کیا کرو.

عرفات و مزدلفه دواون مواتف هین ، مگر ان کے بعض حصوں کو مستثنیٰ کیا گیا ہے۔ آپم نے ارشاد فرمایا : كل عرفات موقف و ارفعواعن عرفه ، وكل مزدلفة موتف و ارفعوا عن معسر (امام مالك؛ موطاً ، ص ٨٨٨ ؛ العاكم : مستدرك، ١ : ٢٨٨ ؛ البيهقي: سنن ، ه : ١١٥) ، يعني تمام عرفات موقف ہے ، مگر وادی عرفة (مابین مکه و عرفات) سے دور رهو ؛ تمام مزدلفه موقف هے ، مگر وادی محسر سے کنارہ کش رھو ۔ کہا جاتا ہے کہ ان دونوں مقامات ہر آپ ع نے شیطان کو دیکھا تھا ، اس لیے یہاں قیام کرنے سے منع قرمایا (الهدایة ، ١: ٢٢٥ حاشيه) \_ ابن القيم (زاد المعاد، ٢: م ١٧٧) کے مطابق حجة الوداع کے موقع پر آپ ع مقام نمرہ میں (جمال آج کل مسجد نمرہ ہے) قیام فرمایا اور وادی عرابه میں کھڑے ہو کر خطبه دیا (نیز البخاری : ۱۰۵، ۲ : مسلم : حدیث م ١١٢) - بعد ازاں جبل الرحمت کے دامن میں بڑی بڑی چٹانوں (الصخرات الکبیرة) کے پاس قبله رخ کھڑے ہو کر تمام دن تسبیح و تھلیل میں ہسر کیا۔ موقفین کی ایک نمایاں خصوصیت جمع

بین الصّلُولین بھی ہے ، جو تمام فقہا کے لزدیکہ مسلمہ حیثیت رکھنی ہے ۔ عرفات میں ظہر و عصر ایک ھی اڈان اور اقامة کے ساتھ ظہر کے وقت مین جلدی اور مزدلفه میں مغرب و عشا تاخیر سے اداکی جاتی ھیں.

موتِفِين كى حج بيت الله ميں بڑى اهميت ہے۔
اسى بنا پر يه كما كيا ہے كه جس شخص نے نويں
تاريخ كے زوال شمس سے دسويں تاريخ كے طلوع
فجر تك وتوف عرفه پاليا، تو اس كا حج ادا
هو گيا اور جس نے اس ركن كو ترك كر ديا،
اس كا حج كسى صورت بهى قبول نهيں هو سكتا
(هداية ، ١ : ٣٣٥) - امام مالك كے نزديك يوم
عرفه كے دن طلوع فجر يا طلوع شمس سے اس كا
ابتدائى وقت شروع هو جاتا ہے ۔ اس اعتبار سے
وتوف عرفه حج كا ركن اعظم هے.

امام احمد بن حنبل (مسند، ۲: ۲۱) سے یوم عرفه کی یه دعا منقول هے ، لا إله الا الله وحده لا شریک له ، له الملک وله الحمد بیده الخیر و هو علی کل شیء قدیر - (نیز مخلتف دعاؤں کے لیے دیکھیے البیهتی: السنن الکبرئی ، ۵: ۱۱: دیکھیے البیهتی: السنن الکبرئی ، ۵: ۱۱: الطبرانی: معجم المهنیر ، ۳: ۲۵۲؛ این القیم: زاد المعاد ، ۲: ۳۵۷ بیعد ؛ الجزیری: الفقه علی المذاهب الاربعة ، کتاب الحج).

(۲) موقف کا دوسرا مفهوم: "میدان قیاست"

بھی ہے، جہاں اولین اور آخرین کا اجمتاع

ھوگا اور طویل زمانے تک وهاں وقوف هوگا:

پنانچه ارشاد باری ہے: آخشروا الّذین ظَلَمُواْ وَ

آزُواجَهُمْ وَمَا کَا نُواْ یَعْبُدُونَ ٥ مِن دُونَ الله قَاهْدُوهُمْ

الٰی صراط الْجَعیم ٥ وَقَفُوهُمْ اللهم مَسْولُونَ (۳۷ الله قَاهْدُوهُمْ

[المبقت]: ۲۲ تا ۲۲ )، یعنی اور مشرکوں کو اور بن کو وہ خدا کے اور ان کے هم مشربوں کو اور بن کو وہ خدا کے سوا ہوجتے تھے سب کو جمع کر لو پھر ان کو

جہنم کے راستے پر چلاؤ اور ان کو ٹھیراے رکھو، ان سے باز پرس ہوگی .

وقوف ميدان حشر كے احوال كے ليے ديكھيے الغزالى: الدرة الفاخرة ؛ السيوطى: البدورالسافره في احوال الآخره ، قاهره ١٣١١ه ،

مآخذ : متن مقاله مين مذكور هين .

(محمود الحمن عارف)

مولانا خونگیار : طریته مولویه کے شیخ کا لقب [رک به مولویه] ، دوسرا لفظ فارسی ترکیب خداوندگار کی ترکی شکل ہے اور لفظ مولانا کا مترادف جو بتول افلا کی Saints des Derviches Tourneurs ، ، : ٥٩) مولانا جلال الدين كو ان کے والد نے عطا فرما تھا . سامی نے اپنی ترکی لغات میں لکھا ہے که یه لفظ "سلطان" "یا" "بادشاه" کے علاوہ بعض مقدس شخصیتوں اور اولیا وغیرہ کے لیے بھی استعمال ہوتا ہے ، مثلاً" بصورت پیرخنگیار یا ملاخنگیار ۔ اس قسم کے لقب کا اصل منشا غالباً یه ہے که مرشد نے اسے دنیا کی حکومت سونپ دی بشرطیکه وه اسکا ذمه لے ۔ اس خیال کی تشریح ابن عربی نے بھی کی مے (فتوحات مکیه ، ۱: ۲۹۲ و ۲: ۵.۸ ) ، جن کے یزدیک ایسا هی مرشد حقیقی معنوں میں خلیفہ ہے۔ چلبی کا لقب عام طور پر مولویه سلسله کے شیخ کے لیر استعمال هوتا ہے (سامی ، محسل مذکور ، ص . ( ماله ) .

(D.S. MARGOLIOUTH)

\* مولد: (ع) ، یا مولود (جمع: موالید:
کسی شخص کی جائے ولادت ، یوم ولادت ، یا
جشن (سالگره) ، بالخصوص حضرت نبی کریم
صلی الله علیه وسلم کی سالگره کا دن (مولد النبی) ۔
[اسلام ایک ساده مذهب هے اور اس نے هر
موقع پر اسراف و تبذیر سے بچنے اور سادگی کی

تلقین کی ہے ؛ چنانچہ اس بنا پر اسلام نے سال میں صرف دو تهوار ركهے بين عيد الفطر اور الاضحيل ؛ چونکه سرور کائنات صلی الله علیه وآله وسلم کی ذات اقدس اسلام میں مرکزی حیثیت رکھتی ھے۔ اس بنا پر آپ" اهل اسلام کی جمله عقیدتوں کا مرکز ہیں۔ معبت و شیفتگی کے کسی والسانه جذبے کے تحت عید میلاد کا تصور اختراع هوا ، جو ابتدا میں نہایت سادگی سے منایا جاتا تھا ، مگر رفته رفته اس دن کے ساتھ بہت سی رسوم کو مخصوص کر لیا گیا اور آهسته آهسته اس نے ایک تموار کی سی حیثیت اختیار کر لی - گو بعض مسلم جماعتیں اس رسوم کو بدعت قرار دیتی ہیں ، مگر عمارً بوری دنیا ہے اسلام میں اس روز خوشی اور مسرت کا سماں ہوتا ہے ؛ تاہم محتاط اہل علم نے اس دن کو منانے میں خرافات سے باز رہنے اور نیک امور میں سبقت دکھائے پر زور دیا ہے ] ۔

[آنعضرت ملی الله علیه وآله وسلم کی جامے پیدائش تمام مسلمانوں کے نزدیک محترم اور متبرک مقام ہے ۔ یہ مقام ابتدا بعنی پہلی صدی هجری میں ابنی اصل حالت میں ایک مکان اور گھر کے طور پو برقرار رها تھا تا آنکه] هارون الرشید کی والده خیزران (م سے وہ نے اسے ایک زیارت کاہ بنا دیا ۔ لوگ اظہار عقیدتمندی و حصول برکات کے لیے آپ کے مولد کی زیارت بھی کرنے لگے ۔ وقت گزرنے کے ساتھ اس بڑھتی ہوئی عقیدتمندی کا اظہار باقاعدہ طور پر شاندار اور مناسب تعمیر کی صورت میں بھی ہو گیا (ابن جبیر ، طبع Wright ، می ہوں جانہ ہو الائبریری ] قائم ہے .

ہ ۔ آنحضرت صلی اللہ علیه وسلم کے یوم ولادت کو ایک مقدس اور متبرک جشن کا دن قرار دینے اور آپ کی سالگرہ منانے کی رسم بہت

عرصے بعد شروع ہوئی ۔ آب کی پیدائش کی تاریخ ، جس پر اکثر سیرت نگاروں کا اتفاق ہے ، دو شنبه ۱۲ ربیع الاول ہے .

اس وجه سے آنحضرت صلی الله علیه وآله وسلم کی زندگی کے ساتھ اس دن کو نمایاں خصوصیت حاصل ہے۔ یہی آپ کی پیدائش کا دن ھے ؛ یہی يوم هجرت بهي اور يمي روز وفات بهي (الغزالي : احياء [ بولاق ] ، ، : ٣٩٣ : بمواضع كثيره ) -مکه مکرمه کی بابت همیں ابن جبیر (م ۱۹۲۸) (رحله ، ص ۱۱۳) کے ذریعے معلوم ہوتا ہے که وهاں انفرادی رسوم کے علاوہ ایک عام جشن سالكره بهى اس دن منايا جاتا تها ـ ابن جبير اسم اس طرح بیان کرتا ہےکہ گویا ایک بہت دنوں سے قائم شده رسم هے جو مکه مکرمه سین ان کے سامنے منائی گئی ۔ اس تقریب کی نمایاں خصوصیت صرف یه مے که زائرین مولد کی تعداد میں بہت زیادہ اضافه هو جاتا ہے اور وہ اس غرض کے لیے دن بھر کھلا رھتا ہے ۔ رسوم زیارت کایه قدیم اسلامی عقیدتمندوں کے آداب اور طور طریقوں کے مطابق ادا کی جاتی هیں .

آنعضرت صلی الله عیله وآله وسلم کے جشن ولادت کے لیے نئی اور خاص رسوم وضع کی گئیں جو مکان و زمان کے خفیف اختلافات کے باوجود هر جگهمماثل و مشابه خصوصیات رکھتی هیں ۔ انہیں کے مجموعه کو مولد النبی (یا میلاد النبی ) کہا جاتا ہے ۔ مصر میں مولد النبی منانے کی ابتدا کا پتا فاطمیوں کے عہد کے وسط یا اس کے بعد کے زمانہ وزارت (عہمه تا هاه) میں چار مولد کے زمانہ وزارت (عہمه تا هاه) میں چار مولد بند کر دئیے گئے تھے ، لیکن اس کے تھوڑی مدت بعد هی اپنی پرانی شان و شوکت کے ساتھ دوبارہ بعد هی اپنی پرانی شان و شوکت کے ساتھ دوبارہ جاری هو گئے (المقریزی: الخطط ، ۱: ۲۰۳۸ ؛ اس

تہوار کی تفصیلات کے لیے دیکھیے، ۱: ۲۳۳ ببعد)۔
اس وقت تک یہ تقریب دن کی روشنی میں منائی
جاتی تھی اور اس میں عملاً فقط شہر کے علما اور
سرکاری عمدے دار ھی حصہ لیا کرتے تھے (دیکھیے
کتاب مذکورہ ۲: ۹۲۸) ۔ مواعظ کے موضوع کے
متعلق ھیں اتنا معلوم ہے کہ یہ تقریباً اسی قسم
کے عوتے تھے جو شب معراج کو کیے جاتے ہیں
اور غالباً تقریب کے موقع محل کے مطابق ھوٹے
تھے۔

معلوم ہوتا ہے کہ اس جشن مولد کے شروع ھونے سے پہلے، جس میں مسلم مصنفین نےعید میلاد كي ابتداكا متفقه طور بر بتا لكايا هے ، فاطميون کے زمانے کےموالید کی یاد بالکل محو ہو چکی تھی۔ اس جشن مولد (میلاد النبی ) کو سب سے پہلے سلطان صلاح الدين ايوبي كے برادر نسبتي الملك مظفر الدین کو کبوری نے ہم . ۹ میں اربل میں منایا ۔ اس کی پوری تفصیل اس زمانے کے کسی قدر آخری حصے کے مشہور همعصر مصنف ابن خلکان (م ۹۸۹ م) نے دی ہے۔ اس کے بعد آئے والر مصنفین نے اپنے بیانات کی بنیاد ابن خلکان کے بیان ، پر هي رکهي هے (مثلاً السيوطي : حسن المقصد ، دیکهیر (Brockelmann) دیکهیر دیگر مصنف)۔ اس حکوران کی شخصیت، اس کا زمانة حکومت، جو صلیبی معرکه آرائیوں کی وجه سے ہراہر ہر آشوب رھا اور اس کا معاشرتی ماحول جس کی طرف ابن خلکان خاص طور پر توجه دلاتا ہے ، یه باتیں همیں یه کمبنر پر آماده کرتی هیں که عید مولد کی نشو و نما میں اس حکمران کی معبت کو ، جو انهين سرور دو عالم صلى الله عليه وآله وسلم سے تھی ، خاص عمل دخل حاصل ہے .

بادشاہ کے اجلاس کے لیے ایک بہت بلند چوبی چبوترا اور ایک منبر وعظ کے لیے بنایا جاتا تھا۔ اس

چبوترے سے بادشاہ نه صرف اپنی تمام رعایا کو دیکھا کرتا تھا ، جو وعظ سننے کے لیے وہاں جمع ہو جایا كرتى تهى ، بلكه اپنے تمام فوجى دستوں كا معائنه بھی کیا کرتا تھا ، جو اس سے متصل میدان میں ملاحظه کے لیر طلب کیر جاتے تھر۔ وعظ کے خاتم پر ہادشاہ اپنر معزز سہمانوں کو چبو ترے پر طلب کر کے خلعت ھامے فاخرہ عطا کیا کرتا تھا۔ اس کے بعد ہادشاہ کے خرج پر برابر کے میدان میں تمام لوگوں کو دعوت طعام دی جاتی تھی۔ امرا کے خورد و نوشکا حامان خانقاہ میں کیا جاتا تھا۔ اس کے بعد تمام رات صوفیوں کی طرح سماع و وجد میں گزارتا تھا (ابن خاکان ، بولاق وو ۱ و و ۱ و و ۲ و و د د و د مين يه تقريب ضرف دن کے وقت منائی جاتی تھی۔ جشن میلاد النبی صلى الله عليه وآله وسلم كي رسم سلطان صلاح الدين ایوبی کے زمانے میں مصر اور ایک عرصر کے بعد مکه مکرمه میں پہنچی اور وهاں اس کی پرانی رسم کو بدل دیا گیا ۔ اُس کے بعد اس کی رفتار کا رخ زیاده تر تو افریقی ساحل کی طرف رها ، جنائجه يه سبته ، تلسان اور فاس مين قدم جماتی هوئی هسپانیه جا پهنچی ، لیکن مشرق کی طرف هندوستان میں بھی آخر کار اس کا رواج هو گیا ۔ بہاں تک که آج تمام اسلامی دنیا میں جشن میلاد النبی متفقه طور پر منایا جاتا ہے اور اکثر جكه اس كي صورت دهوم دهام ، عديم المثال شان و شوکت کے لحاظ سے کم و بیش بکساں ہوتی ہے۔ اس تہوار کے تفصیلی بیانات اسلامی دنیا کے هر گوشر سے ہر شمار ذرائع سے ملتے رہتے ہیں۔ بعض مقامات پر يوم پيدائش نمين ، يوم وفات منايا جاتا ہے.

اس تقریب میں ایک اس بڑی خصوصیت کے ساتھ نمایاں ہے اور بعد کے طرز ادا میں وہ ایک

امتیازی خصوصیت بن گیا ہے، وہ یہ کہ مولود پڑھا جاتا ہے، یعنی روایتی موضوعات پر مبنی نعتیہ نثریں یا نظمی خصوص طرز پر پڑھی جاتی ھیں، جن میں آنحضرت صلی الله علیہ والہ وسلم کی پیدائش کے حالات سے لے کر آپ کی زندگی بھر کے واقعات اور آپ کے کارناموں کی تفصیل تک کا بڑے والمانه طریق سے بیان ھوتا ہے۔ ان نعتیہ بیانات کی اصل عمد فاطمیہ کے خطبات قاھرہ میں اور اربل میں بہلے ھی سے ماتی ہے تاھم خلاف شرع امور ، مثلاً بہلے ھی سے ماتی ہے تاھم خلاف شرع امور ، مثلاً رقص و سرود کی مجالس اور دیگر منکرات شرع کا ارتکاب ، کسی صورت میں بھی ، نه تو اس مقدس دن کے منانے کے شایاں ہے اور نہ ھی قرآن و سنت دن کے منانے کے شایاں ہے اور نہ ھی قرآن و سنت سے اس کی گنجائش مل سکتی ہے] .

مولد [میلاد] کی تقریب کو آبحضرت صلی الله علیه وآله وسلم سے حسن عقیدت کے اظہار کا بہترین ذریعه عموماً تمام عالم اسلام میں تسلیم کر لیا گیا ہے۔ هر زمانے میں اس رسم کی مخالفت بھی هوئی ہے۔ یه مخالفت ادبل کے تہوار کے ساتھ هی شروع هو گئی تھی (السیوطی: حسن المقصد فی عمل الدولد) ۔ متشدد مالکی ابن الحاج (م ہے ہے) بڑی شدت کے ساتھ اس کو بدعت کہتا مراجع المدخل [۳۰۱ه] ، ۱: ۱۵ مرا ببعد) ۔ مراجع نے المدیق مراجع ہے: (۱) محمد توفیق الکبری: بیت المعدیق مو چکا ہے: (۱) محمد توفیق الکبری: بیت المعدیق المدیق 
(H. Fugus) [ و تلخيص از اداره ]

مُولِّل : (ع) ؛ [ ماده و ل د ؛ ولَّد ، باب \* تفخیل (تولید) ؛ لفظی معنی بوقت ولادت کسی زچه کی بطور دایه خدمت ومعاونت کرنا؛ پرورش کرنا تربیت دینا ؛ تعلیم دینا (لسان العرب ؛ تاج العروس) ـ رجُلُ

مُولَد ] سے در اصل وہ شخص مراد ہے جو غیر عرب والدين سے پيدا هوا هو ، ليكن اس كى تربيت عربوں میں هوئی هو ۔ حدیث نبوی میں عام طور پر اس کا یمی مفہوم سمجھنا چاھیے (مثلاً امام مالک ، کتاب النکاح ، باب ۲۲۸) - بعد ازال یه لفظ نو مسلموں اور ان کے ایسے بچوں کے لير استعمال هونے لكا جن كى تربيت مسلمانوں میں هوئی هو ، اس کا عمام انگریزی ترجمه renegade (مرتد) غلط هے [بقول ابن خلدون مُوَلَّدُونَ نِے عربی اور اسلامیعلوم کی ترویج و اشاعت مين بڑھ چڑھ كر حصه ليا بالخصوص ] اسلامي اندلس میں دینی علوم کی نشر و اشاعت میں مولدوں کی خدمات بڑی قابل قدر هیں ـ سیاست میں بھی ان کو خاص اہمیت حاصل تھی ، خصوصاً عبدالرحمن ثانی کے زمانے سے ، جب که لوگ روز ہروز زیادہ تعداد میں مذھب اسلام قبول کرنے لکے ۔ ان میں سے بعض نے اپنے پرانے خاندانی نام باقي رکھر .

معیاری نہیں ، دونوں طبقوں کے مابین حد فاصل تقریباً پہلی صدی هجری کا آخر ہے ۔ ابن ، رشیق کے نزدیک مسولدون میں سب سے زیادہ مشہور [ابو نواس، ابن المعتز ، ابن الرومی ،] السبعتری اور المتنبی تھے اور بعض کے نزدیک فرزدق اور جریر بھی ۔ [اسی طرح نئے الفاظ کو بھی کلام مولد کہتر ھیں]۔

العروس العروس (۱) المان العرب: (۲) قاج العروس وغيره ، بذيل ماده ولد ؛ (۲) ابن حزم : جمهرة أنساب العرب ، من ١٥٠ (۵) ابن حزم : جمهرة أنساب العرب ، من ١٥٠ (۵) : ١٥٠ (۵) : ١٥٠ (۵) (۵) العرب ، من العرب العلم 
## ( [ و اداره ] HEFFENING)

مولوی ؛ رک به مولی ؛ سلاً ؛ المَعلّم و العتملّم \*
مولوی انشاع الله خان ؛ رک به وطن \*
( لاهور کا اردو اخبار ) .

مولوی حضور بخش جتوئی \$\\
الوچستان کے ایک ممتاز دینی عالم ، جو ١٨٦٦ء
ایس ضلع سبی کے ایک گاؤں تائب میں حبیب خان
جتوئی کے هاں پیدا هوے - ابتدائی زندگی لکھنے
پڑھنے کے بجائے عام بلوچ بچوں کی طرح مویشی
چرانے اور کاشت کاری میں گزری - چالیس برس کی
عدر تھی که علاقے کے کسی قبائلی جھگڑے کے فیصلے
کے موقع پر ایک معتبر نے انھیں یہ که کر جھڑک
دیا کہ آپکونسے افلاطون هیں که کسی معاملے میں
آپ کی رائے لی جائے - اس واقعے سے وہ اس قدر
متأثر هوے که تمام دنیوی امور ترک کر کے حصول
علم کے لیے قصبه در خان کا رخ کیا ، جہال ولانا
معمد قاضل درخانی تشنگان علم کو سیراب کر رہے

س.

سلسلركي ابتدا : سلسلة مولويه كانام لفظ مولوی = مولائی ، مولانا (همارا آقا) سے مآخوذ ھے۔ یہ اعزازی لقب خاص طور پر مولانا جلال الذبن رومی کو ترکی مصنفین ، مثلاً سعد الدین اور پیچوی نے دیا تھا (جن کا حواله ذیل میں دیا گیا « Les Saints des مناقب العارفين (ترجمه S (=1977-191 Huart Derviches Tourneurs: روسے یہی لقب ان کے والد نے انھیں دیا تھا اور ان،هی سے یه سلسلهٔ طریقت شروع هوا ۔ اسی کتاب (۱ : ۱۹۲ ) سے پتا چلا ہے کہ ان کے ہیرووں نیز بھی اسی بنا پر مولویکا لقب اختیار کر لیا اور یہبھے، حقیقت ہے که عمره اور ۲۰۰ میں مثنوی کے نقل نویسوں نر اپنر آپ کو اسی لقب سے ملقب کیا (طبع Nicholson ، : ، و س : ١) ؛ تاهم ابن بطوطه ، جو قونیه میں ۲۰۱۸ کے بعد گیا ، لکھتا ہے کہ ان لوگوں کو ''جلالیہ'' کہتے تھر اور لفظ "مولوى" كا استعمال مناقب مين كاهركاه عالم دين کے معنی میں هوتا ہے جیسا که عام طور پر برعظیم پاک و هند میں مروج ہے۔ اس تصنیف لمیں یه بتایا گیا ہے که بدر الدین گہر تاش (ایک تاریخی شخصیت ، جس کا ذکر این بی بی بر سلاجقة ایشاے کوچک کے سلسلے میں کیا ہے) نے قونیه میں ایک مدرسه مولانا جلال الدین رومی کے والد کے لیے بنایا تھا ، جوسولانا جلال الدین نے ورثر مين پايا ، ليكن مناقب (مصنفه شمس الدين احمد الافلاكي ، سره ع تا ١٨ ١٥ مين سبو زماني اور مبالغه آمیزی کی اتنی مثالیں هیں که اس کے بیانات کو صحیح ماننر میں ہڑی احتیاط کی ضرورت ہے .

یورپی نام (پاے کوبان درویش) کی وجہ تسمیہ اس سلسلے کا حلقۂ ذکر ہے۔ اس حلقے کا طریقہ یہ ہے کہ درویش اپنے دائیں پاؤں کو جما کر مختلف

تھر ۔ یہاں وہ بیس برس تک تحمیل عام میں مصروف رہے۔ ایک روز مولانا محمد فاضل ہے ، اپنر رفقا کے ساتھ عیسائی مشنریوں کے خلاف سرگرم عمل تھے ، ان سے کہا کہ حضور بخش ، تم کیوں شعر و وعظ کے ذریعر اس کار خیر میں حصه نہیں لیتر ؛ انہوں نے نکر و نن پر دسترس نه هونے کا عذر کیا۔ مولانا نے ان کے حق میں دعا فرمائی اور حضور بخش جتوئی شعر و وعظ میں اس قدر رواں ھوے کہ متعدد شعری مجموعر تصنیف کر ڈالے۔ ان کا وعظ بھی بہت مؤثر هوا کرتا تھا۔ رد عیسائیت ، رد بدعات اور رد فرقه بندی میں انهوں نے بہت سی کتابیں لکھیں ، جن میں شمائل شريف ، احسن المكافات ، فريب خاكسارى ، وغيره دستياب هين ـ يه سب بلوچي مين لظم كې گئي هين . ۱۹۲۸ء میں مولوی حضور بحش جتوئی نے قرآن مجيد كا بلوچى ترجمه شائع كيا اور اب تك یسی بلوچی زبان میں واحد ترجمه ہے - مولوی حضور بخش نے اپنر آبائی گاؤں تائب میں ایک دینی مدرسه قائم کیا ، جهال نه صرف طلبه کو درس دیا جاتا ہے ، ہلکه مروجه پیشوں میں تربیت بھی دی جاتی ہے ۔ ان کی دیگر تصانیف میں خلاصہ كيداني ، منير المصى ، روضة الاحباب ، حكايت مادقین قابل ذکر هیں ، جو عربی سے باوچی میں ترجمه کر کے شائع هویں ۔ انہوں نے ۲۷ جون ٣ ۾ ۽ ۽ ڪو اسي برس کي مين وفات پائي اور ٽائب هي مين مدفون هوسے .

( غوث بخش صابر )

 « مولوی محبوب عالم : رک به محبوب 
 عالم (مولوی).

مولویه: (تری تلفظ Mewlewiya)، درویشوں کا ایک سلسله، جسے مغربی مصنف ہائے کوبی کرنے والے درویش کہتے

سازی کی، تال اور سر کے مطابق پاکوبی کرتے ہیں۔
مولانا جلال الدین کا دعوی تھاکہ انھوں نے اس
طریقۂ ذکر کو ترقی دی ہے، لیکن وہ اس کے سخنرع
ہونے سے انکار کرتے تھے (مناقب ، ۲ : ۹ ء) ۔ یه
یقینی اس ہے کہ صوفیہ کے طریقہ ہاے ذکر کے
سلسلے میں پاے کوبی کا حوالہ مولانا جلال الدین کے
زمانے سے بہت پہلے کی تصانیف میں آیا ہے۔
اکثر اس طریقے پر سخت نکته چینی کی گئی
گئی ہے۔ مؤرخ سخاوی (التبر المسبوک، ص . ۲۲)
جس کی رو سے اس فعل پاے کوبی کی مصر میں
جس کی رو سے اس فعل پاے کوبی کی مصر میں
ممانعت ہوئی ۔ اس سلسلے میں وہ ایک "قدیم ترین
سید" کے اشعار نقل کرتا ہے جن میں ان پاے
کوب صوفیوں کی سخت مذمت کی گئی ہے ،

اصولی طرر پر پائے کوبی اور ساز و نغمه کا چولی دامن كا ساته مع (الآغاني ، ١٠: ١٠١) اور اسي طرح شاعری کا بھی (ارشاد الاریب ، ۵: ۱۳۱، س ۱۱) ، لیکن درویشوں کا ایک پاؤں جما کر چکر کھانے کا مقصد تو پاے کوبی اور ترنم ہے۔ سرور حاصل کرتر کے بجائے دوران سرپیدا کرنا زیادہ قرین قیاس معلوم ہوتا ہے۔ اس کے اختیار کرنے کی جو مختلف وجوہ دی گئی ہیں ان میں سے سب سے زیادہ دلچسپ وجه وہ هے جو مناقب (۱: . و ر) میں درج ہے اور مولانا جلال الدین "کی بیان کی هوئی ہے۔ اس کا مفہوم یہ ہے کہ پاے کوبی ایشیا ہے کوچک کے دلدادگان فرح و نشاط کے لیے ذریعة تالیف قلوب تها تاکه وه اس سے دین حق کی طرف مائل هوں ۔ یه نظریه که یه چکر کهانا اجرام فلکیه کی حرکت کی نقل تها ، مثنوی (طبع نکاسن، م : م ہے ) میں ملتا ہے اور یہی خیال اس سے بہت پہلر کے رسالیہ آبین طفیل (قاہرہ مين ملتا هے ، جہال اس الى

حال آورکیفت بیدا کرنے کی صلاحیت پر بڑا زور دیا گیا ہے۔ سنافب میں ذکر آیا ہے کہ درویش اس قسم کی پاے کوبی کئی دن تک شب و روز برابر جاری رکب سکتے تھے ، لیکن اصل ذکر صرف ایک گھنٹے کے دریب (بیچ میں تھوڑے وقفے کے ساتھ) جاری رہنا تھا .

دوسرے سلسلوں کے ساتھ تعلق: اگرچہ اس

سے پہلے زسانے کے صوفیوں (مثلاً جنیدہ ،

بسناہی اور حلاج) کا ذکر مناقب میں بڑے ادب
و تعظیم کے ساتھ کیا گیا ہے ، لیکن مولانا جلال
الدین کے قریبی زمانے کے سلسلہ ہاے تصوف کے
بانیوں کے ساتھ جو سلوک روا رکھا گیا ہے وہ
بالکل مختلف ہے۔ حضرت شاہ عبدالقادر جیلائی کو
تو سرے سے نظر الداز کر دیا گیا ہے ، ابن عربی
کا ذکر توھین آمیز ہے اور رفاعی کی سختی کے ساتھ
مذمت کی گئی ہے۔ حاجی بکطاش سے متعلق لکھا
مذمت کی گئی ہے۔ حاجی بکطاش سے متعلق لکھا
دیکھنے کے لیے ایک قاصد بھیجا اور اس کے بیان
دیکھنے کے لیے ایک قاصد بھیجا اور اس کے بیان
ہر ان کے مرتبے کو تسلیم کر لیا ، لیکن زمانۂ
ما بعد میں مولویہ اور بکتاشی سلسلے کی باھی
رقابت بڑی شدت اختیار کر گئی .

Christianity and Islam under) F.W. Hasluck

صاف هو جاتا هے] ـ Hasluck کا یه بھی خیال ہے که قوئسیه کے مسلمان (ایک مسجد میں) حکیم افلاطون کی مِف وضه قبر کا احترام کرتے تھے ۔ ممکن ہے سلسلہ مولوبہ کے درویش اور غالباً ال کے بانی اس بات کو اس لیر اچها سمجهدر هول که یه ایک ایسی ءقیدت مندی کا پیش خیده بن سکتی تھی جس میں مسلمان اور عیسائی برابر کے شریک ہو جائیں۔ قونیه کی تین اور خانقاهوں سے ، جن سی ایک مولانا جلال الدين رومي على مقبره تها ، Hasluck کو ایک ایسر مشترکه مرجع عقیدت کی شهادت ملی جو دونوں مذاهب کے لوگوں کے لیر یکساں قابل احترام هو ـ بهر كيف اس كا يه استدلال آساني سے قابل قبول نمين هو سكتا كه سلجوق سلطان علاءالدین ، مولانا جلال الدین اور مقامی مسیحی ہادریوں کے مابین فلسفیانه بنیادوں پر کسی قسم كا مصالحتي سمجهوته عمل مين آ چكا تها .

مناقب کے مطالعے سے معلوم ہوتا ہے کہ سلسلۂ مولویہ کے پیرووں کو پائے کوبی اور سرور کی اباحت کے باعث اکثر اوقات فقہا کی جانب سے سزا دلائی جاتی تھی ، کیونکہ وہ اسے مسیحیوں کے طریق عبادت کے مشابہ قرار دیتے تھے۔ موجودہ زمانے میں سلسلۂ مولویہ کی اس لیے عزت کی جاتی ہے کہ انھوں نے ارمنوں کے قتل عام کی مزاحمت کی تھی [ لیکن اس کے وجوہ و اسباب سیاسی تھے اور اس کی کوئی دینی و روحانی بنیاد نہ تھی].

سلسله نشرو اشاعت: مناقب (۲: ۲۹۲) کی رو سے قونیه کی حدود سے باہر سلسلهٔ مولویه کی نشرو اشاعت کا سہرا مولانا جلال الدین کی فرزند اور دوسرے جانشین سلطان بہاہ الدین ولد کے سر مے جنهوں نے "ایشیامے کوچک کو اپنے کارکنوں سے بھر دیا" ، تاہم ابن بطوطه (۲: ۲۸۲) کے بیان سے یہ ظاہر ہوتا ہے کہ اس سلسلے

کے ہیرو قونیہ کی حدود سے باہر کچھ زیادہ نہ تھے اور یہ تعریک ایشیا ہے کوچک تک می محدود تھی۔ سعدالدین کے اتباع میں ایک کمائی V. Hammer (۱، G. O. R.) اور دوسرے مصنفین نے بیان کی ہے که ۲۵۹ه / ۱۳۵۵ کے ابتدائی زمانے میں سلیمان بن اورخان کو بُلیر میں ایک مولوی درویش نے ایک کلاہ عطا کیا ، مگر Hasluck نے ایک کلاہ عطا کے قول کے مطابق یہ محض افسالہ ہے۔ مؤرخین کے هال ایسا کوئی تذکرہ نہیں ملتا که مراد اول نر ۱۳۸۹ء میں قونیه فتح کیا تو اس نے ساسلة مولويه کے پیشواکوکوئی خاص اهمیت دی تھی ، البته جب ۱۳۳۵ء میں مراد ثانی نے اس شهر كو فتح كيا تو بقول سعدالدين (١: ٣٥٨) واسطة صلح مولانا حمزه تهر ، ليكن دوسرے قول کے مطابق یه صلح مولانا جلال الدین رومی کی اولاد میں سے ایک شخص عارف چلبی کے ذریعے طر پائی تھی ، جو "حسب و نسب کی شان کو ہورے طور پر قائم رکھنر کے علاوہ پاکمال صاحب باطن بزرگ تھے"۔ انھوں نے سم ، ء میں بھی اسی قسم کی ایک اور خدمت بھی سر انجام دی (سعد الدين ، ، : ١ - ١٠٠٠) - بقول V. Cuinet : مليم اول جب ، Ar q : ۱ ، La Turquia d'Asie ۲۲ ما ۱۵۱۹ میں ایرانیوں (؟) کا تعاقب کرتے موے تونیه میں سے گزرا تو اس فے شیخ الاسلام کی تحریک پر مولوی خانه کے تباہ کرار کا حكم دے ديا ، ليكن بعد ميں يه حكم منسوخ کردیاگیا ، تاهم اس سے سلسلر کے پیشوا کی مذھبی اور ذاتی قدر و مزلت کو بڑا صدمه پهنچا ـ اس بات کے ثبوت میں که سولھویں صدی کے آخری زمانے ٠ ميں قوليه کے ہزرگ صوفيه کی حکومت عثماليه کی نظر میں بڑی قدر و منزلت تھی ؛ ان مزاروں کی فہرست ھی کافی ہے جن کی مردوء میں سید علی

قبودان نے زیارت کی اور اس کا آغاز مولانا جلال الدین روسی ، ان کے والد بزرگوار اور ان کے بیٹے کے مزاروں سے کیا (تاریخ پیچوی ، ۱۲۸۳، ۱: احد)۔ سمع اعسی مراد چہارم نے قونیه کا خراج چلبی کے حوالے کر دیا ، تاہم قسطنطینیہ میں درویشانی پاہے کوب کے وجود کا سراغ ، جس كا تذكره اولاً Hasluck نر كيا هي ، سلطان ابراهیم کے عمد ( . س ۱۹ ع تا ۱۹۸۸ ع) سے ملتا ہے ۔ قسطنطینیه اور اس کے مضافات میں Cuinet نے تین اول درجر کے مولوی خانوں اور ایک دوسرے درجے کے تکیر کا ذکر کیا ہے۔ وہ ان ہزرگوں کے نام بھی لکھتا ہے جن کے مقبرے وہاں تھے ؛ مگر تاریخ نہیں لکھتا ۔ اس نے اول درجے کے سات اور مولوی خالوں کا بھی ذکر کیا ہے ، جو قونیہ ، منيسا ، قره حصار، بُحريه، مصر (قاهره ؟) كيلي پولي اور بورسه میں تھے اور لکھا ہے که دوسرے درجے کے مولوی خانوں میں سے سب سے زیادہ مشہور شمس تبریزی کا مولوی خانه قونیه میں تھا اور اس کے علاوہ یہ مدینہ ، دمشق اور بیت القدس میں بھی موجود تھے ۔ اس فہرست میں Hasluck نے حسب ذیل تکیوں کا اضافه کیا ہے: اقریطش (Crete) میں کینیه کا تکیه، جو ، ۱۸۸ ع میں قائم هوا ! نيز كرمان ، رمله ، تتر (تساليه مين) اور غالباً تمهه Tempe کے تکیے ؛ سرنا کے تکیے کے لیے دیکھیے کیر کے اسلونیکا کے تکیر کے مالونیکا کے تکیر کے لیر Garnett اور قبرص کے تکیے کے لیے Garnett کی تصانیف ، جو مآخذ میں مذکور هیں - اس سے ظاهر هوتا مے که یه سلسله سلطنت عثمانیه کی حدود کے اندر محدود تھا اور عثمانی حکومت کے ایشیائی اور یورپی دونوں علاقوں میں خاصا مقبول تھا .

س ستمبر ۱۹۲۵ء میں اتاترک کے ایک فرمان شامی کی روسے ترکیہ کے تمام تکیے بند کر دیے

گئے اور آونیہ کے مولوی خانے کا کتاب خانہ شہر کے عجائب خانے میں منتقل کسر دیا گیا (۱۹۲۵ میں منتقل کسر دیا گیا (۱۹۲۵ میں ۵۵۳ و ۱۹۲۹ء) میں ۵۸۳ و ۱۹۲۹ء میں ۵۸۳ و ۱۹۲۹ء

ساسل کی ساسی اهمیت: Cuinet اور چند غیر معتبر مصنفین کی ان کہانیوں کی تردید کے لیر جنهیں بلا تحقیق نقل کر دیا گیا ہے Hasluck (م: س ، به ببعد) کی تصنیف کی طرف رجوع کرنا ضروری ہے۔ ان کمانیوں میں مذکرور ہے کہ "مولوبہ فرقے کا شیخ نسلی تملی ئی بنا بر اول سلجوق خاندان كا جائز وارث اور بعد مين حقيقي خليفه قرار پاتا هے" - Hasluck کا خیال ہے که اس قسم کے انسانوں کی بنیاد یہ ہے که سلسله مولویه کے شیخ کو هر نئر سلطان کی کمر میں تلوار باندھنر کا "روايتي حق" حاصل تها .. اس حق كا ٨م ٢ ، ع سم پہلر کہیں پتا نہیں چلتا اور یہ ظاہر ہوتا ہےکہ اسے اليسوين صدى مين تسليم كيا گيا ـ ايسا معلوم هوتا ھے کہ اصلاح پسند سلاطین نر بکتاشیوں کے خلاف توازن قائم رکھنے کی غرض سے سلسلۂ مولویہ سے فائدہ آٹھایا ہوگا ، کیونکہ بکتاشی ینی چریوں کے حامی تھر اور اس کے علاوہ علما کے خلاف بھی اسی غسرض سے اس سے کام لیا ہوگا کیونکہ وہ مسلمانوں کو ذمیوں کے مقابلے میں زیادہ مراعات کا مستحق سمجهتے تھے ۔ سلطان عبدالعزیز اور محمد ارشاد اس سلسلر سے باقاعدہ تعلق رکھتر تھر .

ساسلے کے مناسک و رسوم: اس کی تفصیل کئیر التعداد سیاحوں نے بیان کی ہے: مثلاً ۱۹۸ میں ۱۹۸ کئیر التعداد سیاحوں نے بیان کی ہے: مثلاً ۱۹۸ کا ۲۰۰۰ کی معرف کا ۷۰۰۰ کتاب کی معولہ کا کی معولہ کی معولہ کی معولہ کی معولہ کی معانیف ؛ Lukach اور Lukach کی معولہ ذیل تصانیف ؛ M. W. ک، در ۹۲ کا ۲۰۰۰ کی در ۳۰۰۰ کی در ۳۰۰ کی در ۳۰۰۰ کی در ۳۰۰ کی در ۳۰۰۰ کی در ۳۰۰۰ کی در ۳۰۰ کی در ۳۰۰۰ کی

۳ ، ۱۹۳ ع - درویشون کا لباس یه تها : ابک کلاه ، جسے سکه کہتے تھے ؛ ایک امبا لبادہ بغر آستین کے ، جسے تنورہ کم: تھر ؛ ایک آستینوں والی صدری ، جسر دست کل کہتر تھر ، ایک کمر بند جسر الف لام كما جاتا تها ؛ ابك يغه أستين دار ،. جو خرقه کهلاتا تها اور جسر کنده پر ڈالر رهتر تهر ، بقول Lukach (قبرص مین) "ابک ارغوانی رنک کا چغه گهرے سبز رنگ کے جبر یہ پہنہ جاتا تھا۔ اسی مصنف کی تحریر کے مطابق رجو قوابہ کے ذكر ميں هے) ان كے هاں چهے آلات موسيقى مستقل تهر : بانسری ، ستار ، رباب ، ڈعول ، طبوره اور چھٹا کوئی اور ساڑے cuinct نے چار آلا**ت** کا ذکر کیا ہے ، جن میں سے تین تو مذکورہ بالا بیاں کے مطابق هين اور جوتها "هايلي" يا عام فهم زبان مين "زل" هے ، جو ایک قسم کا چھوٹا مجیرا (جھانجھه) هوتا تھا۔ ہراؤن تین ساز بتاتا ہے ، یعنی ہانسری ، رہاب اور ڈھولک ۔ Huartmann نے مذکورہ ساز بانسری ، اور طنبوره بتائر هیں . قونیه میں ، بقول Lukach حلقهٔ ذکر مهینے میں دوبارہ بعد نماز جمعه منعقد هوتا تها۔ قسطنطینیه میں ، جہاں بہت سے تکیر تھر، یه حلقه هاے ذکر اکثر منعقد هوتر تھر قاکہ ہر تکیر کے لوگ شامل ہو سکیں .

(۲) نظام سلسله: شیخ سلسله کا قیام قونیه میں تھا۔شیخ کے القاب ملا خنگار، حضرت ہیر، چلبی ملا اور عزیز آفندی تھے۔ ھارٹمن Hartmann نے کتاب حقائق اذکار مولانا کے تتبع میں اس مسند پر بیٹھنے والے تمام اشخاص کی ایک فہرست دی هے (کتاب مذکور، ص ۱۹۰۳) اور ۱۹۱۰ء تک ان کیکل تعداد چھبیس بتائی ہے۔ یه فہرست نامکمل معلوم ھوتی ہے، چنانچه میں لیلامی قونیه میں جس چلبی سے ملاقات ھوئی تو وہ متردد تھا کہ جس چلبی سے ملاقات ھوئی تو وہ متردد تھا کہ جس چلبی سے ملاقات ھوئی تو وہ متردد تھا کہ آیا وہ انتالیسوال سجادہ نشین ہے، یا چالیسوال.

منیسا کا سجادہ نشین اقتدار کے احاظ سے دوسرے درجر پر شمار هوتا تها ـ Cuinet نیر قونیه کے چلبی کے ماتحت سات عہدے داربتائر هیں، لیکن ان میں سے بعض کے نام بگڑ چکر ھیں۔ دیگر تذکرہ نویس ایک وکیل کا بھی ذکر کرتر ہیں ۔ Huart نر اس طریقهٔ ریاضت کی تفصیل بھی لکھ دی ہے جو سلسلر میں داخل مونے والے مربد کو برداشت کرنا پڑتا تها (Konia, la ville des derviches Tourneurs)، پيرس ١٠٠١ء) - انهيل ١٠٠١ دن تک چهوڻر درجے کے خدمتگاروں کا کام کرنا پڑتا تھا ۔ یہ مدت چلوں میں منقسم هوتی تھی۔ جب یہ مدت گزر جاتی تو پھر انھیں تکیر کا مقررہ لباس پہنا دیا جاتا : ان کے لیر حجره مخصوص کر دیا جاتا اور سلسلر کی ریاضتوں کی تعلیم شروع ہوتی ۔ اس کے بعد وہ اس میں برابر مشغول رهتے تھے تا آنکه انھیں اپنے اندر مراقبه ، سماع اور پاے کوبی (حال) کے ذرائع سے تقرب الى الله کے حصول کا یقین پیدا ہو جاتا .

(D.S. MARGOLIOUTH)

مولی: (عربی) ایک اصطلاح جس کے کئی \*
معنی هیں (دیکھیے لسان العرب ، بذیل ماده) ،
جن میں سے حسب ذیل معانی قابل ذکر هیں:
(الف) نگران، متولی، توفیق دہندہ ، کار ساز۔

ان معنوں میں یه لفظ قرآن مجید میں استعمال هوا هے: ذالک بان الله مولی الذین امنوا و آن الکفرین لا مُولی لهم (ے م [محد]: ()) ، یعنی یه اس سبب

سے ہے کہ اللہ ایمان والوں کا کارساز مے اور کافروں كا كونى كارساز نهين (ديكهير س [ال عدران] : ١٥٠ ؛ - [الانعام]: ٣٠ : ٨ [الانفال]: . m : p [التُّوبة]: وه : ٢٦ [الحج] : ٨٨ : ٣٦ [التحريم] : ٣) -انھیں معانی سی مولیٰ کا لفظ حدیث (جس سے شیعه سند پکڑتے هیں) میں بھی آیا ہے، جس میں آنحضرت صلى الله عليه و آلهوسلم فيحضرت على رض كوان لو كون کا مولی قرار دیا ہے جن کے آپ" خود مولیٰ ہیں۔ بقول مصنف لسان مولی کا مفہوم اس حدیث میں "ولی" کے معنوں میں ہے اور اس روایت کا تعلق واقعه غدیر الخم [رک باں] : سے مے (نیزدیکھیر C. Van Arendonk : ، De opkomst van het Zaidietioche imamaat ۱۹ ، ۱۸ ، یمان یه ذکر بهی کر دینا چاهیے که یه لفظ امام احمد بن حنبل ملی مسند میں بھی آیا هے (۱: ۲۳، ۱۱۹، ۱۱۹، ۱۵۲، ۲۳۰ ببعد و س : ۱۵۱ وغيره) .

(ب) مالک یا آقا: قرآن مجید میں اسی مفہوم میں (جو سید کا هم معنی هے) اللہ تعالی کے لیے یه لفظ استعمال هوا هے (۲ [البقرة]: ۲۸۹ به [الانعام]: ۲۲ نام ایونس]: ۳۰ اور عربی ادب میں مولنا اللہ تعالی کے لیے اکثر استعمال هوتا هے ۔ اسی وجه سے حدیث میں غلام کو اس بات سے منع کیا گیا هے که اپنے آقا کو مولی کہے (البخاری ، جہاد ، باب ۱۳۵ ؛ مسلم مولی کہے (البخاری ، جہاد ، باب ۱۳۵ ؛ مسلم الفاظ من الادب ، حدیث ۵ ، ۱۳۵ ).

اس کے باوجود حدیث میں اکثر مولی کا لفظ غلام کے آفا کے لیے بھی آیا ہے ، مثلاً ایک مستند حدیث میں ہے کہ تین قسم کے آدمی دہرا ثواب حاصل کریں گے ۔ ۔ ۔ ۔ اور وہ غلام جو اللہ کے فرائض اور اپنے مولی کے فرائض بخوبی ادا کرتا ہے (البخاری ، علم ، باب ۲۰ ؛ مسلم ، ایمان ، حدیث ۵؍) اور یہ استعمال احادیثِ منع کے حدیث ۵؍) اور یہ استعمال احادیثِ منع کے

منافی نہیں ہے [اس لیے که ممانعت حقیقی معنے کے لحاظ سے ہے اور انسان کے لیے اس کا استعمال مجازی ہے].

لفظ مولی ترکیب اضافی اور توصیفی وغیره کے ساتھ اسلامی دنیا کے کئی حصوں میں استعمال هوتا ہے ، مثلاً مولای (مولائی) "میرے آقا" ۔ اس کا بیشتر استعمال شمالی افریقه میں بالخصوص اولیا کے نام کے ساتھ هوتا ہے ؛ مولوی (ملاً) آقا ہے نعمت (بالخصوص هندوستان میں اولیاء اشد اور علما کے لیے) [مولوی اسم منسوب ہے ، یعنے مولی کی سی صفات رکھنے والا ۔ فاضل مقاله نگار مولی کی سی صفات رکھنے والا ۔ فاضل مقاله نگار برابری ، گو استعمال میں صحیح هو ، لیکن مُلاً کا اشتقاق ولی سے صحیح نہیں ہے، بلکه ماده م ۔ ل ۔ ا

کسی غلام کے سابق مالک کو ، جو اسے آزاد کر چکا ھہ اور اپنے آزاد کردہ غلام سے قانونی نعلق رکھتا ھو ، اس کو اب بھی اس غلام کا مولی کہتے ھیں۔ اس وقت اس کے معنی سرپرست کے ھوتے ھیں، مثلاً حدیث ذیل میں: جو شخص کسی نئے سربی یا سرپرست سے اپنے پہلے قانونی آفا کی اجازت کے بغیر اپنے آپ کو منسوب کرے اللہ تعالیٰ کی اس پر لعنت پڑتی ہے (البخاری ، اللہ تعالیٰ کی اس پر لعنت پڑتی ہے (البخاری ، جزیہ ، باب ہے ! ؛ مسلم ، عتق ، حدیث ، ، ، ،

(ج) آزاد شدہ غلام کو بھی مولی کہتے ھیں ، مثلاً حدیث میں ہے "مولی کا شمار ان لوگوں میں ہوتا ہے جن کا وہ مملوک تھا (البخاری ، فرائض ، باب سم وغیرہ) ۔ اس مفہوم میں مولی اور اس سے زیادہ اس کی جمع موالی کا لفظ عربی ادب میں کثرت سے استعمال موالی کا دیتا اور موالی کی

حیثیت اور ان کی خواهشات ترقی کے متعلق فان

کریمر Von Kremer نے خوب وضاحت کی ہے

(Culturegeschichte des orients unter den Chalifen.)

(Goldziher ببعد) اور Goldziher نے بھی لکھا ہے

(Muhammedanische Ştudien)

مؤخرالذکر نے تو خاص طور پر شعوبیہ [رک بان]

کے سلسلے میں تشریح کی ہے .

شرعی قانون وراثت میں موالی کی حیثیت کے لیے (رک به علم (میراث).

مآخل: متن مقاله مین مذکور هین، نیز دیکهیم(۱)
دلد Littman (۲) : ۳۰ : ۳۰ : ۳۰ : ۳۰ : ۸. G. W. در ۲۰ او ۱۰ تا ۲۰ او ۱۰ تا ۲۰ او ۱۰ تا ۲۰ تا

(A.J. WENSINCK)

∞ مولی یوسف زئی شیخ: بشاور کے شمالی علاقر کے یوسف زئی افغانوں کا مشہور رہنما، قانون دان، مؤرخ اور ادیب اسکا نام آدم تها، لیکن مولی کے نام سے مشہور ہوا، جو سنسکرت کے لفظ مونی (پرهیزگار اور دیندار آدمی) کا مترادف ہے۔ اس کا والد یوسف بن موندی بن خشی بن کند بن خرشبون سر بنی افغانوں کا ایک فرد تھا اور یوسف زئی قوم کے تمام قبیلے، جو پشاور کے شمالی علاقے میں آباد ہیں، اسی سے منسوب ہیں ۔ یہ قبائل ...،ہ کے بعد کی نقل مکانی میں شیخ سولی اور شیخ احمد کی قیادت میں قندھار کے علاقه ارغسان سے چار اور کابل ، لغمان ، حصارک اور انگرهار کی راه سے پشاور کے علاقے میں آگئے ۔ انہوں نے سوات سے لے کر پشاور کے شمال تک کے علاقے میں دلااک نامی پہلر قبائل کو وہاں سے نکال دیا اور انکی جگه خود آباد ہوگئے ۔ چونکه شیخ مولی یوسف زئیوں میں اپنر تقویٰ ، قیادت اور بہادری کی وجه سے مشہور تھر - اس لیر انہوں نے ان اتوام کا انتظام پرھیزگاری اور عدل

کے ساتھ نہایت عدد طریق سے کیا اور مزروعه زمین کی تقسیم کیلئے قوانین بنا دیر ۔ شیخ مولی نے زمین کی تقسیم کے قوانین اور افغانی قبائل کی تاریخ اور جمله اقوام افغانی کے حقوق کی تعیین کے موضوعات پر ایک کتاب بھی لکھی ، جس کا نام دفتر شیخ مولی ہے۔ کہتر ہیں کہ یہ کتاب، جو راورٹی اور مارگن مشرن نارویری کے قول کے مطابق ، ۸۸/ ١٣١٥ مين لکھي گئي ، يوسف زئي قبائل مين بهت معتبر شمار هوتی تهی اور لوگ اسی پر عمل کرتے تھے ۔ شیخ مولی نے پشاور سے لے کر سوات اور دریاے سندھ کی گزر گاہ تک کی اراضی کو چھ ملکوں (تپه) میں تقسیم کر دیا تھا ، جو آج تک موجود اور مشهور هیں: (۱) تپه یوسف زئی؛ (۲) تپه محمد زئی; (۳) تپه گکیانی؛ (س) تپه داودزئی ؛ (۵) تپه خليل ؛ (۹) تپه مهمند - دفتر شیخ مونی میں زمین کی پیمائش کا معیار ایک مربع قرار دیا گیا تھا ، جس کا ھر ضلع ہ فٹ ہ انچ تھا۔ ہشتو میں اس پیمانے کو موثئی کہتے تھر ۔ ان قوانین کے مطابق خاندان یا گھرانے کے هر رئیس کو اس کے افراد (ذکور و اناث ) کی تعداد کے لعاظ سے چند موثثی زمین دی جاتی تھی۔ دس سال کے بعد زسین ملکیت عامه بن جاتی اور خاندانوں کے افراد کی کمی بیشی کے مطابق ازسرنو تقسیم کر دی جاتی تھی۔ یه قانون اپنی تمام جزئیات کے ساتھ دفتر شیخ مولیٰ میں لکھا هوا تها اور ۱۸۹۹ء تک رائج رها - اس سال هندوستان کی برطانوی حکومت نے حکم نافذ کر دیا که اس سال کی تقسیم کے بعد مقبوضه اراضی لوگوں کی دائمی ملکیت شمار هو گی ۔ یه اسر بھی قابل ذکر ہے که دفتر شیخ مولی میں چراگاھوں اور افتادہ زمینوں اور سکنی جائدادوں کے متعلق بھی قانون وضع کر دیے گئے تھے.

شیخ مولی نے نویں صدی هجری کے آخری سالوں میں علاقه مردان یوسف زئی میں وفات پائی ۔ ان کا مزار اسی جگه پر ہے ۔ ان کی اولاد میں سے کچھ لوگ موضع مینی میں آباد میں ۔ اس بزرگ افغان قائد کا ایک بڑا کارنامه یمی ہے که اس نے یوسف زئی اقوام کو زراعت کی پرامن زندگی اور قوانین کی پیروی سے آشنا کر دیا.

مآخذ: (۱) گوبال داس: تاریخ بشاور، ص
۲۰۰۹ تا ۳۳۳، لاهور ۱۸۵۰؛ (۳) اخوند درویزه:
تذکرهالابرارو اشرار، بشاور ۲۰۰۸؛ (۳) افضل خان خشک:
تاریخ سرتم، انتخاب راورثی، در کلشن روه، طبع هرتفرد،
تاریخ سرتم، انتخاب راورثی، در کلشن روه، طبع هرتفرد،
کابل ۱۸۳۰؛ (۵) محمد هوتک: پله خزانه (با تعلیقات جبیبی)،
کابل ۱۸۳۹؛ (۶) محمد زردار خان افغان: صولت افغان،
لواکشور ۲۵۸۱ء؛ (۵) قیام الدین خادم، در سالنامهٔ کابل،
یکے از نشریات اکادیمی افغان، ص ۱۳۰۵، کابل ۱۳۹۹ء؛
(۸) مارکن سٹرن نارویژی، در جمله آثار عتیقهٔ هند، ج
(۸) مارکن سٹرن نارویژی، در جمله آثار عتیقهٔ هند، ج
نین اسلام خان:

(عبدالحيّ حبيبي افغاني)

مؤمن: رک به مسلم ، اسلام ، ایمان.
مومن: حکیم محمد مومن خان ، اردو زبان
کے صف اول کے شعرا میں سے ایک۔ وہ نجبا ہے
کشمیر سے تھے ۔ ان کے دادا حکیم مدار خان اور
ان کے بھائی حکیم کامدار خان شاہ عالم کے عہد
میں دھلی آئے اور شاھی طبیبوں میں داخل ھوے ۔
شاھی سرکار سے موضع ہلاھه وغیرہ (پرگنه نارنول
میں) جاگیر میں ملا ۔ یه جاگیر جھجر کے نواب
فیض طلب خان نے ضبط کر کے ھزار روپیه سالانه
پنشن مقرر کر دی ۔ یه پنشن ان کے خاندان میں چلتی
رھی۔ مومن کا خاندان دھلی میر کوچه چیلاں میں رھتا
تھا۔ یہیں مومن کا خاندان دھلی میر کوچه چیلاں میں رھتا

هون - نام محمد مومن رکھا گیا ، مگر مومن نام عرف عام میں رائج هوگیا - روایت هے که عربی کی تعلیم شاہ عبدالقادر دھلوی سے حاصل کی "حال استعداد کا یہ هے که عربی میں شرح ملا تک کی تحصیل هوئی فارسی وہ خوب جانتے تھے " (کریم الدین) - ابتدائی تعلیم مکتب میں هوئی اور نوبت حفظ قرآن مجید تک بہنچی تھی که کوچهٔ عاشقی میں نکل گئے، جس کا ذکر اپنی مثنوی شکایت ستم (۱۳۲۱ها میں خود کرتے هیں - علوم متداوله کے علاوہ طب ، رمل ، نجوم ، شطرنج ، موسیقی اور ریاضی میں بھی دخل رکھتے تھے، تاهم ان فنون میں ان کے کمال کی داستانیں مبالغے سے خالی نہیں ، مالی لحاظ سے متوسط الحال مبالغے سے خالی نہیں ، مالی لحاظ سے متوسط الحال وہ کسی طرح درست نہیں.

خاندانی پنشن ایک هزار روپیه سالانه ضرور تھی ، لیکن کبھی پوری رقم نہیں ملی ۔ وہ اس کا کله جابجا فارسی رقعات میں کرتے هیں۔ بعض درباروں سے بھی متعلق رہے اور ایک بار لکھنؤ اور حیدر آباد کی کشش نے انھیں نقل مکانی پر بھی آمادہ کر دیا تھا ۔ عام خیال یہ ہے کہ مومن قصیده گوئی کو عیب جانتے تھے؛ لیکن یه درست نہیں ۔ راجا اجیت سنگھ کی تعریف میں قصیدہ اور نواب وزیر محمد خان والی ٹونک کی تعریف میں اشعار ان کے کلیات میں موجود هیں ۔ دو چیزوں نے ان کی زندگی اور شاعری پر بہت گہرا اثر ڈالا: ان میں سے ایک چیز ان کی رنگین مزاجی تھی! کئی بار دلبستگی هوئی ، جس کا ذکر مثنویوں میں کرتے میں ۔ سب سے اھم دلبستگی کا ذکر ان کے شاگرد شیفته نے اپنے معروف تذکرہ شعرا کلشن بیخار میں کیا ہے۔ دوسری چیز مذهب کے ساتھ ان کی گہری وابستگی اور ہزرگان دین کے ساتھ ان کی عقیدت ومحبت ہے۔ مومن کی شان استغنا

ان کے بعض قصیدوں سے ظاہر ہوتی ہے۔ مومن کے کلیات اردو میں جو نو قصیدے میں ، ان میں سے سات حمد و نعت اور مناقب میں هیں ، ایک میں راجا اجیت سنگھ کا شکریه ہے اور دوسرے میں نواب صاحب ٹونک کی خدمت میں نه پہنچنے کی معذرت ہے۔ مثنویاں بیک وقت ان کی عاشقانه رنگین مزاجی اور مذهبی شغف کی ترجمان و عکاس میں .

مومن کی رنگین مزاجی کا یه واقعه گلشن بیخار میں موجود ہے که انھیں ایک خاتون سے دل بستگی هو گئی اور ان کی مشہور مثنوی قول غمین میں اسی محبت کی داستان منظوم ہے ۔ مومن کی دوسری عشقیه مثنویاں بھی ان کے هم عصروں کے نزدیک ان کی آپ بیتیاں هیں ۔ مومن کی غزل کی سب سے بڑی خصوصیت یه تسلیم کی گئی ہے که اس میں عورت خصوصیت یه تسلیم کی گئی ہے که اس میں عورت محبوب ہے ۔ یه خصوصیت مومن کے انداز حیات محبوب ہے ۔ یه خصوصیت مومن کے انداز حیات کی بدولت ان کی غزل کو ملی ہے .

مومن کی پرورش جس ماحول میں هوئی اس نے ان کی طبیعت پر بہت گہرا اثر کیا اور اور اسیکا نتیجہ تھا کہ انھیں مذھب سے خاص شغف تھا۔ چونکہ شاہ عبدالعزیز کے خاندان سے ان کے خاندان کے بہت قریبی تعلقات تھے، اس لیے انھوں نے کتاب و سنت کو اپنے عقائد کی بنیاد بنایا تھا .

قیاس ہے کہ مومن نے مئی ۱۸۱۸ء اور مئی ۱۸۱۹ء کے درمیان سید احمد بریلوی سے بیت کی ، لیکن جہاد کی تحریک میں کچھ حصہ نه لیا ، البته جہاد کی حمایت میں چند شعر ضرور ملتے هیں.

کاب علی خان فائق نے مومن کے رقعات (انشاے مومن خان) کے حوالے سے لکھا ہے کہ مومن نے دو شادیاں کیں: پہلی بیوی دیماتن قھی ، اس لیے اس سے بن نہ آئی۔ دوسری شادی ۱۲۴ میں

خواجه محمد نصیر رنج نبیرهٔ خواجه میر دردکی دختر سے هوئی (مقاله: حیات مومن) ـ . ۱۲۵ ه کےلگ بهک مومن کا رجحان طبع تبدیل هوا اور وه عشق بازی سے کناره کش هوگئے.

مومن کے شاعرانه مرتبر کےمتعلق اکثر تذکرہ نگار متفق هیں که انہیں قصیدہ، مثنوی اور غزل ہر یکساں قدرت حاصل تھی۔ قصیدے میں اگرچہ انھیں سودا اور ذوق کا همسر نہیں کہا جا سکتا، لیکن اس سے بھی انکار نہیں ھو سکتا کہ وہ اردو میں چند اچھے قصیدہ گووں میں سے ایک ھیں ۔ مثنوی کو کی حیثیت سے انھوں نے اپنے خلوص اور حقیقت پسندی کی بنا پر وہی مرتبہ حاصل کیا ہے جو اس ميدان مين ديا شنكرنسيم اورنواب مرزا شوق كوملا هے، لیکن حقیقت میں مومن کی شہرت اور شاعرانه عظمت کا انحصار ان کی غزل پر ھے۔ ایک غزل کو کی حیثیت سے مومن نے اردو غزل کو ان خصوصیات کا حامل بنایا جو غزل اور دوسرے اصناف سخن میں امتیاز پیدا کرتی هیں۔ اردو میں مومن کی غزل تغزّل کی شوخی ، شگفتگی طنز اور رمزیّت کی بہترین ترجمان کہی جا سکتی ہے ۔ ان کی اردو شاعری میں عرفی کا انداز بہت نمایاں

تصانیف: (۱) کلیات اردو ، جس میں غزل ، قصیده ، رباعی، قطعه ، مستزاد، مسمط، ترجیع بند ترکیب بند ، مثنوی اور فرد سب اصناف سخن شامل هیں. ؛ (۲) دیوان فارسی، جس میں ، قصیدے، ۱۱۵ غزلیں، ۸۵ قطعات اور ۱۱۱ رباعیات هیں۔ اسے حکیم اجسن الله خان کی فرمائش پر آهی نے ترتیب دیا تھا، مطبوعه مطبع سلطانی دهلی (۱۲۲۵)؛ وتقاریظ وخطبات ، مرتبه حکیم احسن الله خان ، مطبع سلطانی ، واقع ارک خاقانی ، رمضان المبارک

مطبوعه) ناپید ؛ (م) جان عروض : رسالهٔ عروض غیر مطبوعه) ناپید ؛ (م) شرح سدیدی و نفیسی ؛ (۹) خواص پان : پان کے خواص پر ایک رساله جو غیر مطبوعه هے (بحواله مصنف حیات مومن ؛ (۵) کلام غیر مطبوعه : خطوط و غزلیات (نسخه قلمی ، کتاب خانه ریاست الور).

مومن کو تاریخ گوئی میں بڑی مہارت تھی، چنانچه ان کی بعض تاریخیں بہت مشہور ھیں ، مثال کے طور پر انھوں نے شاہ عبدالعزیز آکی وفات پر تاریخ کہی تھی وہ بہت مقبول ھوئی ۔ اسی طرح خود کوٹھے سے گرے تو تاریخ کہی : دست و بازو بشکست ۔ گرنے کے پانچ مہینے بعد دھلی میں انتقال ھوا (غالباً رمضان المبارک ۱۲۹۸ھ/ میں انتقال کے وقت مومن کی عمر ۵۱ سال کی تھی ۔ انتقال کے وقت مومن کی عمر ۵۱ سال کی تھی ۔ مدفن شاہ عبد العزیز آ کے احاطے کی دیوار کے باھر مشرق کی طرف مدھ پورہ میں ہے۔ آھی نے ہاتم مومن خان" (۱۲۹۸ھ) سے تاریخ نکالی ۔

مآخذ: (۱) مصطفی خان شیفته: کلشن بیخار، لکهنؤ ۱۹۹۹ء ص ۱۹۹۵ تا ۲۰۹۹ (۲) سرسید احمد خان: آثار الصنادید، دهلی ۱۹۸۵ء، حصة چهارم، ص ۱۹۹۳ تا ۲۰۹۱؛ (۳) عرش کیاوی؛ حیات مومن، دهلی ۱۹۳۵ء، (۳) دیوان مومن، مرتبه ضیا احمد بد ایونی، الله آباد ۱۹۳۹ء؛ (۳) دیوان مومن، مرتبه ضیا احمد بد ایونی، لکهنؤ ۲۹۹۵؛ (۳) سید نورالحسن خان بن نواب صدیق حسن خان: (۲) سید نورالحسن خان بن نواب صدیق حسن خان: (۲) سید نورالحسن خان بن نواب صدیق حسن خان: صغیر باگرامی؛ تذکرهٔ جلوهٔ خضر، آره ۱۹۸۸ء، ص مخبر باگرامی؛ تذکرهٔ جلوهٔ خضر، آره ۱۹۸۸ء، ص مخبر باگرامی؛ تذکرهٔ جلوهٔ خضر، آره ۱۹۸۸ء، ص مخبر باگرامی؛ (۱۵) سید ناصر قذیر قراق دهلوی؛ میخانه درد، مطبوعهٔ دهلی، ص ۲۰۰، ۱۰۰۰ (۱۹) سید امداد امام اثر؛ کاشف الحقائق، ۲: ۱۰۰۰ تا ۱۱۰۰۰ سید امداد امام اثر؛ کاشف الحقائق، ۲: ۱۰۰۰ تا ۱۱۰۰۰ سید امداد امام اثر؛ کاشف الحقائق، ۲: ۱۰۰۰ تا ۱۱۰۰۰ سید امداد امام اثر؛ کاشف الحقائق، ۲: ۱۰۰۰ تا ۱۱۰۰۰ سید امداد امام اثر؛ کاشف الحقائق، ۲: ۱۰۰۰ تا ۱۱۰۰۰ سید امداد امام اثر؛ کاشف الحقائق، ۲: ۱۰۰۰ تا ۱۱۰۰۰ سید امداد امام اثر؛ کاشف الحقائق، ۲: ۱۰۰۰ تا ۱۱۰۰۰ سید امداد امام اثر؛ کاشف الحقائق، ۲: ۱۰۰۰ تا ۱۱۰۰۰ سید امداد امام اثر؛ کاشف الحقائق، ۲: ۱۰۰۰ تا ۱۱۰۰۰ سید امداد امام اثر؛ کاشف الحقائق، ۲: ۱۰۰۰ تا ۱۱۰۰۰ سید امداد امام اثر؛ کاشف الحقائق، ۲: ۱۰۰۰ تا ۱۱۰۰۰ با ۱۱۰۰۰ سید امداد امام اثر؛ کاشف الحقائق، ۲: ۱۰۰۰ تا ۱۱۰۰ با ۱۱۰۰ سید امداد امام اثر؛ کاشف الحقائق مین ۲: ۱۰۰۰ تا ۱۱۰۰ با ۱۱۰۰ با ۱۱۰۰ سید امداد امام اثر؛ کاشف الحقائق مین ۲: ۱۱۰۰ تا ۱۱۰۰ با ۱۱۰۰ با ۱۱۰۰ با ۱۱۰۰ با ۱۱۰ 
۱۰۱ ۲۲۹ تا ۲۲۹؛ (۱۰) نگار (لکهنؤ) ، مومن نمبره جنوری ۲۲۹، ۱۹۲۱) محمد حسین آزاد: آب حیات ؛ (۲۰) حکیم عبدالعدی: کل رعنا ؛ (۲۰) عبدالسلام ندوی: شعر الهند؛ (۲۰) کاب علی خان فائق: حیات مومن (مقاله) ، در اورینٹل کالج میگزین ، نومبر ۱۹۹۹ء؛ (۱۵) شعیم آغا : کلیات مومن (تبصره) ، در چٹان ، ، ، اگست ۱۹۵۹ء؛ (۲۰) انشاے مومن ، مطبع سلطانی ، دهلی .

### (وحید قریشی)

المؤمن : (ع) ؛ قرآن مجيد كي ايك سوره ⊗ كا نام ، جس كا عدد تلاوت . بم اور عدد نزول . ٦ هـ ، موجوده ترتيب مين يه سورة الزمر [رک بان] کے بعد اور سورہ حمّ السّجد، [رک بان] سے قبل واقع ہے ۔ اس میں کل نو رکوع ، پچاس آیات ، ایک سو ننانوے کلمات اور چار هزار نو سو سائه (. ۲ م س) حروف هيں (الخازن البغدادى : تفسير ، ب : ٢٠٠٠ ) ، بقول مشهور دو آيات (٥٦ و ٥٥) کے سوا تمام سورہ مکی ہے (السيوطي: الاتقان ، ۱ : ۱۹) - سورة كا نام اس كي آيت ٢٨ كے ابتدائي جملے: وَ قَالَ رَجُلُ مُومَنْ مِنْ أَلِ فرْعُونَ، یعنی آل فرعون میں سے ایک مومن نے کہا، سے ماخوذ ہے اور یہ نام اس کے مضمون کے عین مطابق بھی ہے ، کیونکہ اس میں آل فرعون کے اس مومن کا واقعه تفصیل سے بیان ہوا ہے ۔ اس کے دیگر ناموں میں غافر (لفظی معنی بخشنر والا ، ماخوذ از آیت ،) اور حمّ بهی قابل ذکر هين (كتاب مذكور ، ١ : ٨٥) .

یه سوره اپنے بعد کی چھے سورتوں سے مل کر حوامیم کہلاتی ہے ، کیونکه ان سب سورتوں کا آغاز کا آغاز حروف حُم سے ہوا ہے ۔ حوامیم کا آغاز سورة الدؤمن سے اور اختتام سوره الاحقاف [رک بان] پر ہوتا ہے ۔ لطف کی بات یه ہے که نزولی

اعتبار سے بھی ان سورتون کی ترتیب یہی فے سورتوں کے اس مجموعے کو بعض احادیث میں سر سبن و شاداب باغات (روضات وسئات)، حکمت قرآن (لباب) اور اس کی زیبائش و آرائش (عرائس) قرار دیا گیا ہے (البغوی: معالم التنزیل، ۲:۳۵).

سورة کا موضوع قریش مکه کی طرف سے أنحضرت صلى الله عليه وآله وسلم اور جانثاران اسلام کو دی جانے والی جسمانی وروحانی اذیتیں ہیں ، جو سورہ کے نزول کے وقت عروج پر پہنچی هوئی تهیں ، یہاں تک که بعض مواقع پر أنحضرت صلى الله عليه و آله وسلم كو قتلكر دينر کی کوششیں بھی کی گئیں (دیکھیے البخاری ، ۱/ ۱۰۱۰، ۱: ۱۳۰ ۱۳۰) - ایک ایسر هی موقع پر حضرت صدیق اکبر اظ نے دشمنوں سے حضور کی مدافعت كي (تفهيم القرآن، م : ٣٨٨) ـ اس بس منظر میں حضرت موسی ی کے قتل کی سازش اور آل فرعون کے مؤمن کا واقعہ خاص اھمیت رکھتا سے ، جس نے اس قسم کے حالات میں اپنی جان پرکھیل کر اپنی قوم کو نصیحت کرنے کا فرض انجام دیا تھا۔ اس کردار میں قریش مکه کے لیر اور خود اهل ایمان کے لیے بڑے عبرت انگیز پېهلو موجود هيں.

یبان یه امر بهی قابل ذکر هے که اس واقعے سے تمام اسرائیلی اور یبودی ادب خالی هے ، مگر قرآن حکیم نے اس واقعے کی تمام جزئیات کو بیان کر دیا هے (آیه ۲۸ یا ۵۳) ؛ یه واقعه تو سوره کی اٹھائیسویں آیت سے شروع هوتا هے ، مگر اس سے پہلے اجمالی طور پر توحید اور صفات الٰہیه (آیه بہ تا بہ) ، مکذبین اور ان کی سابقه اقوام و ملل سے مشابهت (آیه بہ تا بہ)، اهل ایمان کے حق میں حاملین عرش کی دعا

و اسغفار (آیه ی تا ه) ، وقوع قیامت اور احوال قیامت (آیه ، ا تا ، ب) اور گذشته اقوام کی تاریخ میں موجود حیرت انگیز پہلووں (آیه ، ب تا ی ب) پر بحث کی گئی ہے ۔ پھر آل فرعون کے مؤمن کے واقعے کے ذریعے مکذّبین کو عبرت ناک انجام سے ڈرایا گیا اور اهل ایمان کو ایک خوشگوار اور نیک انجام کی امید دلائی گئی

سورة كا ايك اهم پهلو وه آيات بهى هيں جن ميں مستكبرين (خود كو بڑا سمجھنے والے) اور ان كى پيروى كرنے والے لوگوں كا خونناك انجام بيان هوا هے اور ان كے باهمى مجادلے اور خزنة جہنم (جہنم كے داروغوں) سے ان كى گفتگو نقل كى گئى هے (آيه ہم تا ٥٠) - حضرت موسى أور فرعون كے واقعے كے پس منظر ميں اللہ تعالى كے اس وعدے كا اعاده بهى هے كه هم اپنے رسولوں كى ضرور مددكرتے هيں ؛ تاهم اس كا ايك وقت مقرر هوتا هے (١٥ تا ٥٠) .

کچھ لوگ همیشه سے ناحق بحث کرتے چلے آئے هیں (آیه ۵۹، ۹۹) - ان کے لیے صحیفهٔ کائنات میں موجود نشانیوں کو پہلے اجمالاً (۵۵) اور پھر تفصیلاً (آیه ۹۱ تا ۵۸) بیان کیا ہے اور نه سمجھنے والوں کو عذاب جہنم کی وعید سنائی گئی ہے (۵۰ تا ۲۹) - آنحضرت صلی الله علیه و آله وسلم اور جانثاران اسلام کو صبر و استقامت کی تلقین بھی (آیه ۵۵ - ۵۸) سورة کا اهم موضوع کی تلقین بھی (آیه ۵۵ - ۵۸) سورة کا اهم موضوع ہے - سوره کا اختتام توحید کے دلائل (آیه ۹۵ تا ۸۸) اور گذشته مجرم قوموں کے عبرتناک انجام تی بیان پر ہوا ہے (آیه ۳۸ تا ۸۵) - سوره میں چند فقمی مسائل بھی هیں (دیکھے الجصاض رازی: احکام القرآن ، ۵ : ۲۰۱).

مآخذ : متن میں مذکور میں ، ان کے علاوہ

دیکھیے: (۱) الطبری: جامع البیان، تفسیر سورة الدؤمن، مطبوعه قاهره: (۲) الزعشری: الکشاف، سطبوعه ببروب، بدون تاریخ، س: ۱۹۸۸ تا ۱۸۸۹؛ (۳) القرطبی: الجامع لا حکام القرآن ، ج ۱۸۵ ، مطبوعه ببروت : (س) عمود الآلوسی: روح المعانی، ج ۱۹۸۸ ، سطبوعه ملتان : (۵) قاضی عمد ثناء الله بانی بتی: تفسیر مظاہری، ۱۹۸۸ ۱۹۳۸ تا ۱۹۵۹ ، مطبوعه دهلی؛ (۱) الدراغی: تفسیر ۱۹۸۰ ۱۹۹۹ تا ۱۹۸۸ مفتی عمد شفیع : معارف القرآن ، تفسیر سورة الدؤمن .

(محمود الحسن عارف)

المُؤْمنون: (ع) قرآن مجيدى ايك مكى سورت، جس کا عدد تلاوت سم اور عدد نزول سے ہے۔ اس میں چھر رکوع ، ایک سو اٹھارہ آیات ، ایک هزار آثه سو چالیس کلمات اور چار هزار آثه سو چالیس حروف هیں (النیسابوری: نفسیر ، ۱۸: ۱۲: سيد امير على ؛ مواهب الرحمان ، ١٨ : ٢ ببعد) -اکثر اہل تفسیر کے نزدیک یہ پوری سورہ مکی ہے، مگر السیوطی می اس کی چودہ آیات (مہ تا 22) كو اس سے مستثنى كيا هے (الاتقان في علوم القرآن، قاهره سهره و ، و : ۱ و ؛ روح المعاني ، ۱۸ : ۲). .. سوره كا نام اس كى يهلى آيت: قَدْ أَفْلَحَ ٱلْمُؤْمِنُونَ (یعنی بیشک اهل ایمان رستگار هو گئے) سے ماخوذ ھے۔ علاوہ ازیں چونکہ اس سورہ میں انسان کی كاميابي وكامراني كوصفت ايمان اور اعمال صالحه سے مشروط کرکے بیان کیا گیا ہے، اسی بنا پر صفت ایمان کا حامل هونا (یعنی مؤمن اور اس کی اوصاف حمیده) اس سوره کا مرکزی موضوع بهی هے۔ اس اعتبار سے سورۃ کا یہ نام اس کے مضامین سے بھی بوری طرح هم آهنگ هے ـ البخاری (٣: و ۲۸ وغيره مين سوره كا نام حالت رفعي (المؤمنون) کے بجائے ، حالت نصبی میں (اَلْمُؤمنین) لکھا گیا هے (نیز ذیکھیے روح المعانی ، ۱۸:۱).

زمانة نزول : یه سوره مکی دور کے اختتامی حصر مين نازل هوئي - بقول علامه السيوطي (الاتقان، ۱: ۹۱) بعض روایات میں اس سوره کو "مکی دور" کی آخری سورہ قرار دیا گیا ہے، مگر جمہور مفسرین نے اس روایت کو قبول نہیں کیا اور سورۃ المؤمنون کے بجائے سورہ المُطفّفين [رک بان] کو "آخری مکی سوره" تسليم كيا هے ، تاهم السيوطي كي محوله بالا روایت سے یہ نتیجہ اخذ کرنا بیجا نہ ہوگا کہ یہ سورہ یقینا مکی دور کے اختتامی سالوں میں نازل ہوئی ۔خود سورہ کے انداز بیان اور مضمون (داخلی شهادت) سے بھی پتا چلتا ہے کہ جس زمانے میں یه سوره نازل هوئی ، اس وقت حق و باطل (اہل ایمان و اہل کفر) کے مابین رونما هونے والی کشمکش ایک واضع اور نتیجه خیز تصادم کی صورت اختیار کر چکی تھی ، اس وقت مسلمان پوری طرح دشمنان اسلام کی طعن وتشنیع اور جور و تعدی کے نرغر میں تھر ، ارشاد باری تعالی ہے: (اے کافرو) تو تم ان (مسلمانوں) سے تسخر کرنے رہے ، یہاں تک که ان کے پیچھر میری یاد بهی بهول گئے اور تم همیشه ان سے ہنسی کرتے رہے۔ آج میں نے ان کو ان کے صبر کا بدلہ دیا کہ وہ کامیاب ہوگئر (۳۳ [المؤمنون]: ١١١) - اس قسم كے بعض اشارات سے واضع هوتا هے که نزول سوره کے وقت مسلمان کفار کی طرف سے استہزا و تضحیک کے علاوہ ظلم و ستم کا نشانه بھی بنے ہوے تھے۔ عین سمکن ھے کہ یہ سورہ مسلمانوں کی "شعب ابی طالب" میں محصوری (ے تا ، ۱ نبوی) کے زمانے میں نازل هُونُي هُو ۔ بهرحال اتنا تو يقيني هے كه يه سوره حضرت عمر فاروق الله کے قبول اسلام (۵ نبوی) کے بعد نازل ہوئی ، کیونکہ حضرت عمر فاروق<sup>رط</sup> فرماتے هیں که میں ایک بار حضور می خدمت میں

بیٹها هوا تها ،که آپ پر نزول وحی کی کیفیت طاری هوئی ؛ جب یه کیفیت ختم هوئی تو آپ کے سورۂ مومنون کی ابتدائی دس آیات پڑھ کر سنائیں (القرطبی: الجامع لاحکام القرآن ، ۱۰: ۱۰۰ تا ۱۰: ۱ الاتقان ، س: ۲۵،۰).

موضوع اور مضامین : مکی سوره هونی حیثیت سے یه سورة بیشتر بنیادی اسلامی عقائد (توحید، رسالت اور معاد) سے متعلقه مباحث پر مشتمل هے ، تاهم اس میں عام معاشرتی ، سماجی اور اجتماعی زندگی کے نظم و نسق اور تہذیب اخلاق و تزکیهٔ نفس سے متعلقه مسائل پر بھی روشنی ڈالی کئی ہے۔ چند ایک مضامین ۔ ب ذیل هين : (١) اهل ايمان كي صفات حسنه : زير نظر سورہ کا آسر اہل ایمان کی صفات حسنہ کے ذکر خیر سے کیا گیا ہے۔ اللہ تعالٰی اہل ایمان کو سات صفات (یعنی نماز میں خشوع و عاجزی اختیار کرنے: (۲) لغو اور بیہودہ کاموں سے اجتناب کرنر ؛ (٣) زکوة کی بر وقت ادائیکی ؛ (٣) اپنی شرمکاهوں کی حفاظت ؛ (۵) امانتوں ؛ (۲) وعدوں کی پاسداری اور (۵) اپنی نمازوں کی حفاظت کرنے) کے بدار میں جنت الفردوس کی خوشخبری سناتے هيں (آية ۽ تا ١١) ـ آنحضرت صلى الله عليه و آله وسلم ان آیات اور ان میں مذکوره صفات حسنه کی اهمیت یوں بیان فرمایا کرتے تھر: مجھ پر ایسی دس آیات نازل هوئی هیں که اگر کوئی ان کے معیار پر پورا اترے گا، تو وہ یقیناً جنت میں جائيكا \_ پهر آپ" خ الدؤمنون اكى ابتدائى دس آيات تلاوت فرمائين (ديكهير روح المعانى ، ١٨: ٢) -اهل ایمان کی صفات حسنه کا یه مضمون سوره کے درمیانی (آیة ۵٫ تا ۹۰) اور اختتامی حصر (آیة بر ، ، بر ، ، و ، ، تا ، ، ۱ ) میں بھی دھرایا گیا ہے ، جس کا مقصد مسلمانوں کو اخلاتی·

باکیزگی کا حامل بنانے کے ساتھ ساتھ ان میں صبر و استقلال کی اوصاف پیدا کرنا هیں ؛ (۲) دلائل توحید: اهل ایمان کی صفات حسنه کے علاوہ اس سورہ میں اللہ تعالٰی کی وحدانیت کے دلائل و براهین کا بیان بھی اس سورہ کے خصائص میں سے ہے ۔ اس ضمن میں "حضرت انسان" کی درجه بدرجه خاقت اور نشو و نما سے لیکر زمین و آسمان کی تخلیق و تدبیر اور انسانی زندگی کی بقا و سالمیت کے تحفظ کے لیر ارضی ، فضائی اور سماوی نعمتوں کا ذکر کرکے انسان کو برتر دلائل و شواهد کی طرف متوجه کیا گیا ہے (دیکھیر آیات ۱۲ تا ۲۲، ۸۸ تا ۹۴، ۱۱۹ تا ۱۱۸) ـ یه دلائل انسان کی آنکھ کھولنے اور اس کے قلب و ذھن میں بصیرت و معرفت کا نور پیدار کرنے کے لیے بہت اھمیت رکھتی ھیں ۔ اس مضمون کے بعض حصے جدید سائنسی اکتشافات کی روشنی میں زیادہ بهتر انداز میں سمجھے جا سکتے هیں، مثلاً الهارهویی آیت میں ارشاد ہے : و آنُزَلْنَا مَن السَّمَاءَ مَاءً فَاَسُكُنَّهُ فی اُلارض، یعنی اور هم نے آسمان سے ایک اندازے کے مطابق پانی برسایا ، پھر اس کو زمین میں ٹھیرا دیا ۔ ماھرین کے مطابق آغاز آفرینش میں الله تعالى نے زمین پر بیک وقت اتنا پانی برسا دیا تھا ، جو قیامت تک اس کی پھر قسم کی ضروریات کے لیے اس کے علم کے مطابق کافی تها - وه پانی زمین کے نشیبی حصوں میں ٹھیر گیا ، جس سے سمندر اور بحیرے وجود تمیں آگئر اور آب زیر زمین (Sub Soil Water) پیدا هوا .. اب یه اسی کا اللے پھیر ہے که جس سے مختلف موسم وجود میں آثر ہیں۔ اسی پانی کو پہاڑ دریا ، چشمر اور کندیں زمین کے مختلف حصوں میں پھیلاتے ہیں اور یمی پانی ہر قسم کے حیوانات اور نباتات کی ترکیب و تشکیل میں لازمی اور

سب سے بڑے عنصر کی حیثیت سے شامل ہوتا هے - يه تمام نكات اسى جملے "أَسْكَنْهُ فَيْ ٱلْأَرْضُ" كي تفسير و تشريح هين (ابو الاعلى مودودي : تفهيم القران ، س: ١٥٦ و ببعد) على هذا القياس مشرکین کا رد کرنے ہوے کہا گیا ہے کہ ان سے پوچھیے که ساتوں آسمانوں اور زمین کا رب کون ہے ، یہ لوگ جواب میں کہینگر اللہ (آیت ۸۸ تا ۹۹) ؛ چنانچه قدیم اساطیر سے پوری طرح اس بات کی تصدیق هو تی هے که همیشه سے مشرکانه عقائد و رسوم میں "ذات باری" کا بنیادی تصور (ہڑے دیوتا وغیرہ کی صورت میں) موجود رھا ہے ، مگر مشرکین ذات باری کی صفات ، اختیارات اور اس کے حواس کے بارے میں جو موشکانیاں کرتے تھے ، اسی سے ان کے قدم صحیح راستے سے ڈگمکا جاتے تھے ۔ بنا بریں اس سورة میں انسان کو اس بارے میں ذمه دارانه رویه اختیار کرنے کی ہدایت کی گئی ہے اور واضح کیا گیا ہے کہ اللہ کے سوا کوئی معبود ہے ہی نهیں: (س) معاندین اسلام کو انذار و وعید: سورہ کے مضامین کا بیشتر حصه معاندین اسلام کے انذار و و عيد (درانے دهمکانے) پر مشتمل هے (آبات -(۱۱۳ لا مودد تا ۲۳،۵۶ لا ۲۳،۵۰ لا ۲۳ اس سلسلر میں گذشته افوام و ملل، مثلاً قوم نوح قوم عاد و ثمود ، قوم موسى اور قوم عيسى وغيرهم کے واقعات سے استشہاد کیا گیا ہے اور یه بتلایا گیا ہے که جب کولی قوم خدا تعالیٰ کی نافرمانی کی مرتکب ہوتی ہے تو اللہ تعالیٰ اسے بری طرح تباہ کر دیتے ہیں۔ ایسے موقع پر کوئی طاقت اس قوم کو عذاب الہٰی سے بچا نہیں سکتی ۔ اس مقام پر ان اقوام کو قرن (جمع: قرون= زمانے) قرار دے کر یہ بات ذھن نشین کرائی گئی ہے که زمانه اور وقت کبھی ایک سا نہیں

رھتا۔ جو توم وقت اور زمانے کے تقاضوں پر پوری نہیں اترتی ، خدا تعالٰی اسے دوسروں کیلئر ذریعة عبرت بنا دیتر هیں ـ اس طرح مخالفین كو يه باور کرایا گیا ہے کہ جو خدا ان انوام کو ہلاک کر سکتا ہے ، اس کے لیے تمهیں ھلاک کرنا کیا مشکل ہے ۔ پھر آخرت کی جزا و سزا اپنی جگہ مسلم ہے ، جس سے کوئی بچ نہیں سکتا ؛ (س) نقهی احکام و مسائل: سوره کی بعض آیات (۱ تا ۱۱ ، ۳۱ ، ۵۱ تا ۵۲ ، ۲۳ وغیره) سے بعض اهم فقیمی مسائل (مثلاً نماز میں امن و سکون سے کھڑے ہوا ، زکوہ کی فرضیت ، بیمودہ کاموں سے اعراض کا حکم ، بدکاری ، خصوصاً نکاح متعه وغیره کی مانعت ، اکل حلال کی اهمیت وغیره) بهی مستنبط کیے گئے هیں (دیکھیے الجصاص رازی: احکام القرآن، ۳: ۲۵۲ تا ۲۵۵ ؛ القرطبی، ۱۱۰۲: ۱۸ ؛ تفسیر مظهری، ۲ : ۲۰۰ تا

مآخذ: دیکهیے البخاری: الصحیح، مطبوعه لائلن، ۲۳/۸۵، ۳: ۲۸۹؛ (۳) الطبری: تفسیر، قاهره، بدون تاریخ، ۱۵: ۱ تا هم؛ (۳) فخرالدین وازی: نفسیر کبیر، قاهره ۱۹۰۸، ۳: ۱۱ تا هم؛ (۳) فخرالدین (۳) القرطبی: الجاسع لاحکام القرآن، بیروت ۱۹۹۹ ملا: ۱ تا ۱۵۵؛ (۵) الجماص: احکام القرآن، بیروت ۱۹۹۹ ملا: ۱ تا ۱۵۵؛ (۵) الجماص: احکام القرآن، قاهره، ۱۳۳۰ مه، ۳: ۲۵۳ تا ۲۵۵، (۲) السیوطی: درالمنثور، قاهره؛ (۵) وهی مصنف: الایقان فی علوم القرآن، قاهره سیمه و ۱ء، بدواضع کثیره؛ (۸) قاضی محمد ثناه القد بانی بتی: تفسیر مظهری، مطبوعه دهلی، باردوم، ۲: ۳۳ تا ۱۵۰، (۸) مختی محمد شفیع: معارف القرآن، ملبوعه ملتان؛ (۹) سید امیر علی: مواهب الرّحمن، لاهور ۱۹۵۸، ملبوعه ملتان؛ (۹) سید امیر علی: مواهب الرّحمن، لاهور ۱۹۵۸، ملبوعه کراچی ۲۵، ۱۵، (۱۱) ابوالاعلی مودودی: تفهیم القرآن، بار ثانی ۱۵۳، ۱۵۰؛ (۱۱) ابوالاعلی مودودی: تفهیم القرآن، بار ثانی ۱۵۳، ۱۵۰؛ ۳: ۱۵۱ ایوالاعلی مودودی: تفهیم القرآن، بار ثانی ۱۵۳، ۱۵۰؛ ۳: ۱۵۸ تا

. . .

(محمود الحمن عارف)

مُونْثِي نُكِرُو: (تركى: قرهطاغ؛ سلافى: چرنيغوره [یو گوسلاویا میں شامل ایک اشتراکی جمهوریه] -یه علاقه اپنے سلامی دار پہاڑوں اور ندی نالوں کے باعث بہت دشوار گزار ہے۔ جنوب میں جھیل اشقودر (سقوطری) سے آنے والا راسته رسل و رسائل کا سب سے بڑا ذریعہ اور کئی بار مقامی باشندوں اور حمله آوروں کے درمیان میدان کارزار رہا ھے۔ اس کے ایک طرف چرنیغورہ کا اصلی علاقه، یعنی مشرقی موثئی نگرور ہے اور دوسری طرف برده، یعنی مغربی مونثی نگرو ـ چرنیغوره اور اس سے متصل علاقے بردہ کی بحیرۂ ایڈریاٹک تک شمالاً جنوباً پھیلی ہوئی پٹی ویران اور بنجر علاقے پر مشتمل ہے ، جس کے جنگلات ، جو کچھ عرصہ قبل موجود تھے ، چراگاھوں کے لیے زمین اور چونے کا پتھر ، لکڑی کا کوٹلا اور تارکول حاصل کرنے کی غرض سے تلف کر دیے گئے میں ۔ آب ہاشی کی کمی کے سبب سرد پہاڑوں پر کہیں كمين پياله نما ميدانون اور نشيبي علاقون مين قابل کاشت رقبے ملتے ہیں ، جہاں چھوٹے چھوٹے گاؤں اور قصبر آباد هیں ۔ سب سے بڑا قصبه قدیم دارالحكومت ستنجه Cetinje هي ، چولوچن (٥٥٥.) فنے) کے دامن اور وادی زته میں واقع ہے۔ بردہ کے مشرق میں پیوہ اور تارہ تک کمیں بھی كوئى زياده زرخيز علاقه نهين ملتا ، ليكن اس کے آگے پانی کی فراوانی کے ، صنوبر اور دوسرے درختوں کے وسیع جنگل ہیں ، زرخیز چراگاہیں ہیں ، جہاں ہے شمار مویشی پالے جاتے ہیں اور کئی مقامات تو ایسے ھیں جہاں روٹی مہنگی ہے اور گوشت سستا ـ چرمنیکه Crmnica، جو مونشی نگرو کا باغ کہلاتا ہے ، جھیل اشقودر کے شمال

مغربی ساحل پر واقع ہے۔ یہاں ،چھلی کرت سے ہوتی ہے اور آب و ہوا اور پیداوار بحیرہ روم کے علاقے کی سی ہے۔ شمال میں دریا ہے کرست Karst کے کنارے بھی صورت حال یہی

اسی ملک کے قدیم باشندوں کا تعلق المیری قبائل دوقليائي (Docleates) اور لابيائي (Labeates) سے ہے ۔ ان میں سے اول الذكر مونثى لكرو کے جنگلات میں اور مؤخرالذکر جھیل مقوطری کے ارد گرد ساحل سمندر تک آباد تھے ۔ پہلی صدی عیسوی میں رومن اصول کے مطابق ان کا ایک ایک شهر بنا دیا گیا ، یعنی دوقایه (Doclea) اور شقودره (Scodra) ، یعنی موجوده سقوطری ـ دوقلیه دریاے موراچه اور زته کے سنگھم پر واقع تھا اور اس کے کھنڈرات سے پتا چلتا ہے کہ مہم ء میں ٹیوٹن قوم کے حملوں میں تباہ هونے سے قبل یه ایک فروغ پذیر شہر تھا۔ ب ، و ع تک یمان ایک اسقفی قائم تھی ۔ اسی زمانے میں ادار اور سلاف قوموں کے لوگ اس ملک میں مستقلاً آباد ہوگئے ۔ وہ شہری تمدن سے ناآشنا تھے ۔ یہاں بھی انھوں نے اپنی بدوی معاشرت کو قائم رکھا اور خاندائی گروهوں میں تقسیم ہوکر گلہ بانی کے ذریعے بسر اوقات کرتے

کا داماد تها اور زار ولادی سلاف Vladislav (۱۰۱۵ تا ۱۰۱۸ء) کے حکم سے ھلاک کر دیا گیا ۔ اس کی قبر البانیا میں شن جان Shen Jon کی خانقاہ میں ہے اور لوگ اسے ولی کا درجہ دیتر ہیں۔ ١٠٣٦ سے ٢٨٠، اء تک شهزاده سٹيفن وايسلاف Stephen Voyeslav نے بوزنطیوں کی سخت مخالفت کے باوجود ایک بڑا علاقه اپنی ریاست میں شامل کر لیا۔ اس کے بیٹر مائیکل نے پہلی بار بادشاہ کا لتب اختیار کیا اور پوتے قسطنطین بودن کو سری ، ء میں مقدونیہ کے باغیوں نے بلغار کا زار سنتخب کیا - ۱۰۸۲ء میں بودن اپنر باپ کی جگه تخت نشین ہوا اور اس نے اٹلی کے نارمنوں سے اتحاد کرکے اپنی حکومت بوسنہ کے صوبے تک وسیم کرلی ۔ اس کے بعد یه ریاست زوال پذیر هو کر بوزنطیوں کی باجگزار هو کر ره کئی اور ۱۱۸۹ء میں سربیا سے الحاق کے ساتھ اس کا خاتمہ ہوگیا ۔ ہارھویں صدی سے یہ ملک زته کے نام سے موسوم هوا اور ۱۷۰ سال تک سربیا کے زیر حکومت رها .

ترکان عثمانی کے اقتدار کے ساتھ سربیا کا زوال شروع ہوا ۔ اور قوصودہ کی فتح (۱۳۸۹ء) سے مقدونیہ کی چھوٹی چھوٹی ریاستوں کی خود مختاری ختم ہوگئی اور سربیا کی حکومت صرف موروہ Morava تک محدود ہو کر رہ گئی۔ زته کے حکمرانوں نے اپنی طاقت اپنے همسایوں کے ساتھ درائی جھگڑوں میں ضائع کر دی۔ ملبشہ ۱۳۸۵ء میں شکست کھا کر ہلاک ہوگیا اور جارج ثانی اپنے البانوی مقبوضات وینس کے حوالے کرکے اس کے زیر حمایت آگیا۔ ۲ مراء میں ملبشہ ثانی اپنا ملک سربیا کے مطاق العنان ڈیوک سٹیفن لزارووج Lazarovic کے حوالے کرکے سٹیفن لزارووج Lazarovic کے میں سربیا کی حکومت

کے خاتمے پر جھیل ستوطری کے گرد و نواح کا علامه ویدی کے تبضر میں آگیا ، لیکن اس کے فوراً بعد ترکوں نے اسے جاروں طرف سے گھیر لیا اور ۱۹۳۳ء میں بوسنہ کی فتح کے بعد هرزیکووینا اور موجود شمالی مونثی نگروکا نکشج کی حدود تک الحاق کر لیا۔ زته کے امیر آمون (١٩٦٥ تا ٩٠ م ١٩) نے، جو جمہوریة وینس كا باج گزار تھا، محمد ثانی کے خلاف جنگوں میں جمہوریہ کی قرار واقعی مدد نه کی اور سقوطری کے انتخلا (و عمر ع) کے بعد اسے اطالیه میں بناہ ڈھونڈڈا پڑی - زنه پرترکوں کا تبضه هوگیا، لیکن ۱۸۸۱ء میں سلطان محمد ثانی کی وفات پر تخت کے لیے جو کشکمش شروع ہوئی ، اس نے آئیون کو اپنی ریاست کی بازیایی کا موقع فراهم کر دیا اور بالآخر اس نے ۱۸۸۱ء میں ترکوں کی سیادت تسلیم کرلی ۔ آئیون کے جھوٹر بیٹر ستانیشہ Stanisa نے ٨٨٨ء مين اسلام قبول كر ليا اور اينا نام سکندر بیگ رکھ لیا۔ آئیون کے بعد اس کے بیٹر انتہائی اطاعت کے اظہار کے باوجود ترکوں کی خوشنودی حاصل نه کر سکے ۔ جارج (۱۳۹۰ تا ۱۳۸۹ء) ، جس نے ستنجه میں ایک مطبع قائم کرکے خوش نما سلافی خط (Cyrillic) میں مذهب عیسوی کی کتابیں شائع کیں ، ایشیا ہے كوچک مين جلاوطن هوكر فوت هوا ـ سٹيفن (۱۹۹۹ تا ۱۹۹۹ء) کو سقوطری میں نظر بند کیاگیا اور اس نے رہبانیت اختیار کر لی - س ۱۵۱۸ میں زتہ کو ستوطری کے سنجاق میں شامل کر لیا گیا ، البته اس کے ایک حصے کو علیحدہ سنجاق کی حیثیت دے کر سکندر بیگ کے حوالر کر دیا کیا اور اس کے لقب مندزاک چرنیغورسکی کی وجه سے یہ علاقه چرنیغورہ کے نام سے موسوم ہوا۔ ۱۵۲۸ء میں چرنیفورہ کو سقوطری کی ایک قضا

بنا دیا گیا.

ترکوں کے عہد حکومت میں مونٹی نیگرو پر ایک استف یا ولادکه Vladika کی خالی خولی سیادت قائم تھی ، جس کا مستقر مستنجه اور انتخاب قبائلی سردار کرنے تھے ۔ اس کے پانچ اضلاع (ناحیه) تھے ۔ لوگ جزیه بخوشی ادا کرتے تھے اور جنگ میں وینس کے برخلاف باب عالی کا ساته دیتر - ۱۹۸۸ء تک یمی صورت حال رهی ، لیکن بعد ازاں ولادکه وساریون (Visarion کی زیر قیادت اہل مونٹی نگرو دوبارہ وینس کے زیر حمایت آگئے اور کارلُوٹز Carlovitz کے سعاھدے (۱۹۹۹) تک برابر ترکوں کے خلاف لڑتے رھے۔ 1211ء میں انھوں نے روس کے ساتھ اتعاد کر لیا ۔ صلحنامة اران (۱۸۵۸ع) میں مونٹی نگروکی خودمختاری تسلیم کرلی گئی۔ نکولس اول (۱۸۹۰ تا ۱۹۱۸ع)نے ، ۱۹۱ ع میں مونثی لگرو کے بهادشاہ هونے کا اعلان کردیا ۔ جنگ بلقان (۱۹۱۲ - ۱۹۱۳ع) میں مونثی نگرونے ترکوں کے خلاف جنگ میں حصہ لیا اور جنگ کے خاتمے پر اس کی حدود میں توسیم ہوگئی ۔ پہلی جنگ عظیم میں مونٹی نکرو نے سربيا كا ساته ديا ، ليكن ١٨ ١٥ ء مين آسريا اور ہنگری کی افواج کے انعلا کے بعد سربیا کی فوج ے - ۲ نومبر کو ایک قومی اسمبلی قائم کردی جس نے نکولس کو معزول کرکے مونٹی نگرو کو سربيا مين ضم كرديا - ابريل ١٩٩١ ع مين مونثي نگرو کے کئی حصوں پر اطالوی دستے قابض ھوگئے جنہوں نے ایک نام نہاد قومی اسمبلی کے ذریعے مونٹی نکرو کی آزادی کا اعلان کر دیا اور شاہ اطالیہ سے یہاں کا ہادشاہ نامزد کرنے کی درخواست کی ۔ اس پر بغاوت برپا ہوگئی تا آنکہ سمم وء میں اشتراکیوں نے اختیارات سنھبال لیے۔ يهال كي اشتراكيت كچه معتلف النَّوع تهي، كيونكه

یہاں نہ تو کوئی صنعت تھی نہ شہری امراکا کوئی طبقہ تھا، التبہ غریب کا شتکاروں میں جاگیرداروں کے خلاف نفرت ضرور موجود تھی۔ مونٹی نگرو نے مارشل ٹیٹو کی فوج میں بڑھ چڑھ کر بھرتی دی ، چنانچہ جب جہہ ، ء میں جدید یو گوسلاویہ کا وفاقی آئین نافذ ھوا تو مونٹی نگرو کی ریاست اس کی چھ وفاقی وحدتوں میں شامل تھی ۔ اس کی چھ وفاقی وحدتوں میں شامل تھی ۔ اس کا صدر مقام ستنجہ سے ہوڈگوریچہ Podgorica میں منتقل ھوگیا ، جو ازسرنو تعمیر ھوکر اب ٹیٹو گراڈ کیلاتا ہے۔

مونشی نگرو کی معیشت کا انعصار زیاده تر مویشی (خصوصاً بهیر بکریاں) پالنے پر ہے۔ ۱۹۳۵ کے بعد سے حکومت برقی توانائی پیدا کرنے اور لوھے اور فولاد کی صنعتوں پر بڑی رقوم صرف کر رھی ہے۔ ٹیٹو گراڈ اور نکشچ کے درمیان چھوٹی لائن کی ریلوے لائن بچھا دی گئی ہے۔ آب پاشی اور مشینی آلات کے استعمال سے زرعی پیداوار میں اضافہ ھو رھا ہے۔ اس کا رقبہ ۱۳۸۱ مربع کلو میٹر ہے اور ۱یو ۱ء میں اس کی آبادی مربع کلو میٹر ہے اور ۱یو ۱ء میں اس کی آبادی

مَ مَآخُدُ : ديكهيے آآؤ ، لائيذن ، بار اول. (C. PATSCH)

مونَسْتِر: (مَنَسْتِیْر)، ایک قصبه، جو تونس \* کے مشرقی ساحل پر سُوسه کے جنوب مشرق میں آگے کو نکلی ہوئی راس کے سرے پر اس جگه واقع ہے جہاں قدیم شہر رُسینه Ruspina آباد تھا.

میں هرثمه بن اعین نے ، جسے خلیفه هارون رشید نے افریقیه کا عامل مقرر کیا تھا، مونستر کی رباط تعمیر کی ۔ اس قلعه بند رباط کو اسلامی المغرب میں بڑی اهمیت حاصل هوئی ۔ اس کی تعمیر کے ایک صدی بعد ایسی احادیث کے حوالے دیے جانے لگے جن میں ان لوگوں کو ثواب

جمع هوں (دیکھیے ابوالعرب: Classes des Savants ا د م د د م م د بن شنب، ص ۱۵ ، د de l' Afriqya ۱۳ ، ۱۵ ؛ ابن عذاری: بیان ، ترجمه (Fagnan 1:12) - گیارهویں صدی میں البکری نے مونستر کا حال بیان کیا ہے ، جو الوراق (م ع ١٩٥٠) سے ماخوذ اور خاصا مبہم ہے. وہ لکھتا ہے کہ مونستر ایک وسیم قصر ہے ، اس میں ایک بڑا محله (ربض) اور اس کے وسط میں ایک قلعه (حصن) هے - قلعر میں متعدد کمرے ، عبادت خانے اور قصر هیں ، جن کی کئی منزلیں هیں ۔ قلعے کے جنوب میں ایک وسیع صحن کے اندر قبے (قباب جامع) بنے هيں ، جهاں وه عورتيں آ كر رہ سکتی میں جو اپنی زندگی دین کے لیے وقف كر دين - معلوم هوتا هے كه يه قلعه بجامے خود ایک شہر تھا ، جس کی اپنی فصیلیں تھیں ، اسی لیے تونس کے عام دستور کے مطابق یه اب تک بلد کہلاتا ہے۔ بلد کے باہر بھی مذکورہ محله برج و بارہ سے محمور بنا هوا ہے اور اسی کے اندر رباط واقع ہے۔ اس کی فصیل اور بلند ہرج (نذر) سے پورے ساحل اور گردو نواح کے علاقر كا نظاره كيا جا سكنا هے ـ رباط كے درميان ایک مستطیل صحن ہے ، جس کے چاروں جانب دو منزله حجرون کی قطاریی هیں - زیریں منزل میں جنوب کی سمت حجروں کے بجائے نماز کے لیے ایک ایوان بنا دیا گیا ہے۔ یه ایک ساده سی عمارت ھے، جس کی لداؤ کی چھت ھے۔ غالباً البكرى نے اسى عمارت كے بارے میں لكھا ہے کہ پہلی منزل پر ایک مسجد ہے ، جہاں ایک فاضل اور متقى شيخ هميشه موجود رهتا ہے اور وهی لوگوں کا مقتدا ہوتا ہے۔ اصل رباط کے بیوت کے علاوہ حوض ؛ غسل خانے اور رہائے

عظیم کی ہشارت دی گئی تھی جو بغرض جہاد یہاں

بھی موجود ھیں۔ مونستر میں ھر سال عاشورہ کے دن ایک بڑا میلا لگتا تھا ، جس میں ارباب زھد عزلت نشینی اختیار کیا کرتے تھے۔ ان میں بعض عمر بھر کے لیے اپنے آپ کو عبادت اور سمانک اسلام کے دفاع کے لیے وقف کر دیتے تھے۔ اھل قیروان انھیں خوراک فراھم کرتے تھے ، جو بطور خود ایک کار ثواب ہے .

نویں صدی رباط کا سنہری زمانہ تھا ۔ ۲۸۱ء میں رباط سوسہ کے قیام سے اس کی اہمیت میں کچھ کمی آگئی ہوگی ، کیونکہ مقلیہ کے خلاف سہمات سوسه هی سے روانه هو تی تهیں ۔ البکری تو رہاط مونستر کو رباط سوسه کا ماتحت خیال کرتا ہے۔ بایں همه یه رباط اور اس کے نواح کو متبرک مقام کا درجه حاصل تھا۔ جامع مسجد کبیر کی تعمیر ٠١٠٠٠ کے قریب هوئی ، جو رباط کے قریب هی تھی۔ اسی زمانے میں سیدہ کی چھوٹی سی مسجد بھی ہنی ۔ غالباً یه خاتون قیروان کے زیری خاندان کی شہزادی تھی۔ دسویں صدی کے وسط میں بنو ھلال کے حملوں کے دوران سہدید کے شہر سے کشتی کے ذریعے یہاں مردے لائے جاتے تھے ۔ اس زمالے کی بہت سی قبریں موجود ہیں ۔ مونستر کے شاه ولایت سیدی المرزی بهی اسی قبرستان میں مدفون بین ـ رباط اور اس بستی کی حرمت و حفاظت میں اتونسی خاندان ہوری دلچسپی لیتے رہے ۔ بلد کے دو درواڑے باب الدرب اور باب السور نعفظی فرمانروا المستنصر کے زمانے (۱۲۹۰) کی جالاکار هیں ۔ رباط کا ایک دروازہ حقصی بادشاہ البو فارس نر ۸۲۸ه/۱۲ میں تعمیر کرایا تھا ۔ ایک اور دروازه ۱۰۵۸ ۱۹/۸۸ ۱۰ مین ترکون نر بنوایا

یہاں تین چھوٹے چھوٹے ٹاپو بھی ہیں۔ ایک میں عجیب و غریب مصنوعی غار بنے جس ۔ یہ

جزیرے لنگر کاہ کا کام دیتے ہیں اور مچھلی کے شکار کے موسم میں یہاں کثیرالتعداد جہاز آتے رہتے ہیں [۵-۵] موسم میں یہاں کی آبادی سے اس کی آبادی سوا دو لاکھ کے قریب تھی] .

(و تلخيص از اداره]) GEORGES MARDAIS

لا مونس دده: بادرویش مؤنس، ادرنه کا عثمانی شاعر، جو مولویه طریقه میں بیعت تھا۔ اس نے مشہور ومعروف انیس دده (م یہ ۱۱۸ ه/م ۲۵ میں بعقام ادرنه علم کی اور ۱۱۸۵ ه/ ۱۲۳۰ عمیں بعقام ادرنه وفات پائی اور وهیں مدفون هے.

(TH. MENZEL)

الا مونس المُظفَّر: ابوالحسن ۹۹ ۲۹/۸. ۹ اور ۱۹۰۸ مونس المُظفَّر: ابوالحسن ۹۹ ۲۹/۸. ۹ اور ۱۹۰۸ می ۱۹۰۸ می ۱۹۰۸ می ۱۹۰۸ کا اس کتاب الوزراء [طبع Amedroz ، س ۱۹۰۸ کی ایک

عبارت پر مبنی معلوم ہوتی ہے ، جہاں نصر کی جگه مونس پڑھنا چاھیے۔ وہ ایک خواجه سرا تھا(ابن مسکویه [طبع ۱،۳۰۱] کی مسکویه [طبع ۱،۳۰۱] کی عبارت سے ظاہر ہے کہ دریں صورت "خادم" کے معنی آزاد کردہ غلام نہیں ، جیسا Massignon [الحلاج ، ص ۲۰۵ ، عدر ۲] کا خیال ہے) ۔ الذھبی نے تاریخ الاسلام میں لکھا ہے (اور ابن تغری بردی [طبع بوقت مرک اس کی عمرنوے برس تھی (گو بظاہر یہ بوقت مرک اس کی عمرنوے برس تھی (گو بظاہر یہ عمر ایک ایسے سالار عسکر کے لیے بہت بڑی معلوم ہوگی جو کچھ ھی عرصہ قبل سرگرم عمل رھا ھو) ۔ وہ ۲۳۱ھ / ھیم ۔ ۲۳۸ء میں پیدا ھوا اور ساٹھ سال تک امیر کے منصب پر فائر رھا .

مونس کا ذکر پہلر پہل المعتضد (جو ابھی خلیفه نہیں بنا تھا) کے غلام کے طور پر آتا ہے جبكه وه ٢٩١٥ / ٨٨٠ مين زنج [رك بآن] کی مہم میں مصروف تھا (بشرطیکه الطبری کی عبارت [۳: ۹۵۳] کا تعلق اسی سے هو) - ۸۲۸۵ . . و ع میں اس کا تذکرہ خلیفه کی چھاؤنی کے صاحب الشرطه كي حيثيت سي آتا هـ الذهبي (نيزابن تغرى بردى ، معل مذکور) بھربیان کرتاہےکه المعتضد نے اسے جلاوطن کرکے مکہ معظمہ بھیج دیا تھا ، جہاں سے اسے المقتدر [رک بآں] کی تخت نشینی پر واپس بلایا گیا ۔ یه بیان صحیح معلوم هوتا ہے کیونکه درمیانی عرصے، یعنی المکتفی کے عہد خلافت میں اس کا کوئی ذ کرنہیں ملتا (دریں صورت المعتضدی موت کے بارے میں المسعودی کے بیان (مزوج الذهب، طبع B. de, میں المسعودی سخازن" میں لفظ خادم کی حکه "خازن" (۲۱۲: میں الفظ خادم کی حکه پڑھنا پڑےگا (جیساکہ عریب، طبعدخویہ ص ، میں هـ) - زمانهٔ مابعد مین مونس کوشهرت زیاده تر اس وجه سے حاصل هوئی که اس نے ۲۹۳هه. وعمیں المقتدر کی طرف سے اس کے عم زاد بھائی اور مدعی خلافت

المعتز [رک بان] کے حامیوں کے مقابلر میں بغداد کے قصرحسنی کی بڑھ چڑھ کر مدافعت کی ۔ اس خدمت بر المقتدر اور اس کی صاحب اقتدار والده کی ممنونیت کے باعث المقتدر کے زمانۂ شباب میں مونس کی حیثیت بڑی مستحکم ہوگئی اور کو آگر چل کر المقتدر کی عنایات خسروانه نے عداوت کا رنگ اختیار کر لیا ، لیکن اس وقت تک مونس کسی قسم کی تائیدوحمایت سے بر نیاز ہو چکا تھا ، جس کا بڑا سبب یہ تھا کہ اس نے قریب قریب ھر موقع پر ایک کامیاب سپه سالار هونے کا ثبوت دیا ـ یه صعیع ہے که فاطمی خلیفه المهدی [رک بان] کو ۲۰۰۵ / ۹۳۰ میں پسپا کردینر (جس پر اسے المظفر كا لقب عطا هوا) اور ١٥٥ ه/٩٣٤ -م به ع میں قرامطه [ رک بآن ] کے خلاف بغداد کی مدافعت کے سواکسی اہم سہم میں حصه نمیں لیا ، لیکن اسے صرف ایک بار ۲۰۰ ۵ / ۹۱۸ ۵ میں هزيمت كاسامنا كرنا برا .

مونس کا ابتدا هی سے وزیر ابن الفرات سے بگاؤ هو گیا تھا۔ وہ برابر اس کی مخالفت میں سرگرم رها تا آنکه برہ مہم ہو عمیں جب ابن الفرات تیسری بار منصب وزارت پر فائز هوا تو مونس نے اس کی موقوفی اور قتل کے سلسلے میں لمایاں حصہ لیا۔ اب وہ مختار کل تھا۔ وزیروں کے تقرر میں همیشه اس سے مشورہ لیا جاتا تھا ، چنانچه نظام حکومت میں اس کا عمل دخل بڑھ گیا۔ یہی وجہ تھی کہ اس کا پہلی مرتبہ اظہار اس طرح هوا کہ ہرہ مہا اس کا پہلی مرتبہ اظہار اس طرح هوا کہ ہرہ مہما عرب و ناکام رهی ۔ ۲۱۳ مرب اس کے عین مونس نے جو ناکام رهی ۔ ۲۱۳ مرب القاهر [رک بآن] کے حق میں المقتدر کے سوئیلے بھائی القاهر [رک بآن] کے حق میں المقتدر کی معزولی کی حمایت کی، لیکن بعد ازاں فوراً هی اسے بحال بھی کردیا اور یوں وہ پہلے سے فوراً هی اسے بحال بھی کردیا اور یوں وہ پہلے سے فوراً هی اسے بحال بھی کردیا اور یوں وہ پہلے سے

کمیں زیادہ اس پر حاوی ہو گیا۔ بالآخر المقتدر مونس سے بالکل ہی بگڑییٹھا (۲۱۹ ہ/ ۲۹۹ء) ؛ جس پر مونس بغداد چھوڑ گیا ، لیکن اگلے ہی سال وہ اپنے اقتدار واختیار کو دوبارہ قائم کرنے کی غرنس سے ایک زبردست فوج کے ساتھ دارالخلائے پر چڑھ آیا۔ فصیل شہر کے باعر اس نے خلیفه کی افواج کو شکست دی ، اور اس معر کے میں المقتدر ہلاک ہو گیا .

اب مونس نے القاهر کو دوبار، تخت نشین کیا ، لیکن اس کے آمرانه رویے نے القاهر کو بھی برگشته خاطر کردیا جس پر مونس خود اپنی حفاطت کی خاطر خلیفه کو اسی کے محل میں معبوس رکھنے پر مجبور هوگیا ۔ اس نے اسے معزول کر دینے کے بارے میں بھی سوچا ، تاهم القاهر اپنا دام تزویر پھیلائے میں کامیاب رہا ۔ اس نے شعبان ، ۱۳۵۱ اگست ۱۳۳۹ میں مونس اور اس کے بڑے بڑے حامیوں کو اپنے معل میں مد عو کیا اور انہیں موت کے گھاٹ اتروا دیا ،

مونس نے بعیثیت مجموعی اپنا اثرور سوخ ملک فلاح وبہبود کے لیے استعمال کیا ، لیکن وہ نہ تو مضبوط ارادے کا آدمی تھا نہ اس قدر ذکی کہ خلافت کے زوال کو روک سکے ۔ اس کی خلیفہ کو حقیتی اختیارات سے معروم کر دینے کی حکمت عملی مہلک ثابت ہوئی، ، چنالجہ اس کے بعد آنے والے جو قسمت آزما لوگ امیرالاسراء کا لقب اختیار کرکے القاهر کے جانشینوں پر مسلط رہے ، انھوں نے بھی ایک تسلسل اور تواتر کے ساتھ اسی حکمت عملی کو اختیار کیے اور تواتر کے ساتھ اسی حکمت عملی کو اختیار کیے

مَآخُونُ : مَذَكُورِهُ مَاخِذُ كَ عَلَاوِهُ دَيْكَهِمِ (١)
ابن الأثير : الكامل ، ج ٨ : (٢) الكندى : Governors
: ١٩ ، G. M. S. ، ٤ and Judges of Egypt
ص ٣٤٢ ، ٤٤٢ تا ٢٤٨ : (٣) علال الصابي : كتاب
الوزراه : طبع Amedroz ، بعدد اشاریه : (٣) ابن مسكویه:

Margoliouth, = ) تجارب الاسم ، ج ه ، بمواضع کثیره و دره به الاسم ، ج ه ، بمواضع کثیره و Eclipse of the Abbasid Caliphate : Amedroz و (۱) عریب ، طبع وخویه ، بمدد اشاریه : (۱) عریب ، طبع وخویه ، بمدد اشاریه : (۱) کیمبرج در در در اشاریه اساریه . در اشاریه .

## (HAROLD BOWEN)

مونگیو (مونگهیر): صوبه بهار (بهارت) کے ضلع مونگیر کا صدر مقام، جو دریاے گنگا کے جنوبی کنارے پر ۲۵ درجه ۳۰ ثانیه عرض بلد شمالی اور ٨٨ درجه ٨٨ ثانيه طول بلد مشرقي پر واقع هے ـ 1901ء کی مردم شماری کے مطابق اس ضلع کی کل آبادی ساڑھ اٹھائیس لاکھ ھے۔ یہ شہر سکرٹوں اور سکاروں کی صنعت کے لیر مشہور ہے ۔ مسلمان مورخین لکھتر ہیں کہ سب سے پہلر بختیار خلجی نے تسخیر بہار کے دوران ۵۹۵ه/۱۹۹ عمیں مونگیر کو فتح کیا ۔ ١١٤٤ هم/٩٤١ع ميں نواب مير قاسم نے، جوبنگال کا نواب صوبه دار تھا، جب انگریزوں سے مقابلے کی ٹھانی تو اس نے مونگیر ھی کو اپنا فوجی صدر مقام بنایا ـ یماں اس نے اپنے ایک ارمنی النسل جرنیل گرگین (Gregozy)خان کی نگرانی میں ایک اسلحہ خانہ قائم کیا۔ بندوق کی صنعت کا آغاز ، جس کے لئے یہ شہر مشہور ہے ، غالبا "اس اسلحه خانے" کے قیام سے هوا۔ [خانقاه رحانی، بہار کے مسمانوں کا روحانی مرکز ہے]

الم هدايت حسين)

Imperial Gazetteer of India (۱): الم هدايت عسين المتعادد 
- المؤید: رک به (۱) هشام ثانی: (۲)الملک)
   الدؤید سیف الدین شیخ المحمودی ـ
- الا مویدالدوله: ابومنصور بویه بن رکن الدوله، بویهی عامل، جمادی الاخره. ۳۳۵/ فروری ـ مارچ

۲ مه و ع کو پیدا هوا اور شعبان ۳۷ه/جنوری۔فروری مرم و ع میں اس نے جرجان میں وفات پائی ۔ رک به فخرالدوله .

مؤيد زاده : عبدالرحين چلبي، ايک مشهور و معروف عثمائي عالم دين اور فقيه . وه ٨٦٠٨/ ۲۵م عمیں آماسیه میں مویدزادوں کے خاندان میں پیدا ہوا۔ (اس کے والد آماسیہ کے بعقوب پاشا زاویه سی کے شیخ دور کلی زادہ شمس الدین موید چلبی [۱۵۸ه/عسم ع] کے تین بیٹوں میں سے ایک تھا) ۔ طالبعلمی کے زمانے هی میں نو عمر مؤید زاده کی واقفیت سلطان محمد فاتح کے چھوٹے بیٹے شہزادہ بایزید سے ہو گئی، جو آگے چل کر سلطان بنا۔ یه شهزاده سات برس کی عمر هی میں آماسیه کا والی مقرر کر دیا گیا تھا۔ مؤید زادہ اس کے حلقہ احباب میں شامل ہو گیا ۔ اسی زمانے میں اس کے تعلقات مشہور شاعرہ مہری خاتون [رک بان] سے استوار ہوئے۔ اس خداداد قابلیت رکھنے والے نوجوان اور شہزادے کے درمیان، جو اس سے تقریباً نو سال بڑا تها (ولادت: ١٥٨ه/ عجم ١ع) سلسلة موانست اس تدر بڑھا که بایزید اس کی جدائی ایک دم کے لیے بھی گوارا نہیں کرتا تھا۔ جب سلطان محمد کو مختلف ذرائع ، بالخصوص سيواس کے قاضی حليمي لطف الله (جس کی شہزادے کے حوالی موالی نے سخت توهین کی تھی) کے منظوم شکایت نامر سے ان ہر اعتدالیوں کا علم ہوا جو شہزادے کے دربار میں هو رهی تهیں ماتو اس نے ایک تحقیقاتی وفد اماسیه بهیجا - اس وقت شاهزاده بغرض سیر و تفریح مؤید کے ساتھ لادیق کی طرف گیا هوا تھا۔ اس تفتیش کے نتیجر میں دو ہڑے مجرموں کے لیے، جن میں ایک مؤيد زاده تها، قتل كا فرمان صادر هو گيا (يه "حكم شريف" فريدون : مجموعـه منشأت : قسطنطينيه س ع ۲ و ۱ ، بار دوم ، ۱ : . ع تا وع ، مين منقول

هے) - مؤید نے اپنے زمانۂ قیام لادیق میں ایک کتاب (شمس الدین: زیج) ربیع الاول ۱۸۸۸ممر اجون ۱۳۰۵ میں خریدی تھی، جس کی ایک تحریز میں تاریخ درج هے (لهذا فریدون کی دی هوئی تاریخ ۱۸۸۸همر کے بجاے ۱۸۸۸هم زیادہ قرین صواب هے؛ دیکھیے حسام الدین: آماسیه تاریخی، استانبول ۱۹۲۵ می که تقدیر اس کے ساتھ کیسا خطرناک کھیل کھیلنے کہ تقدیر اس کے ساتھ کیسا خطرناک کھیل کھیلنے والی هے، چنانچه بایزید نے اس کی ضرورت کا سارا سامان فراهم کر دیا اور وہ اماسیه سے فرار هو گیا ۔ کچھ عرصه جلب میں رهنے کے بعد وہ شیراز چلا گیا، جہائی اس نے مشہور استاد جلال الدین الدوانی سے اپنی دبنی تعلیم کی تکمیل کی.

بایزید کی تخت نشینی کی اطلاع پا کر جب مؤید وطن لوٹا تو الدوانی نے اسے "اجازہ" (مدرسی کی سند) لکھ دیا ۔ ۸۸۸/۸۸۸ ع میں وہ اماسیه پهنچا ، جمهال كوئي تين ماه قبل اس كا والد وفات يا گيا تها ـ يهان تقريباً چهر هفتر قيام كركے وه قسطنطینیه کو روانه هوا اور وهال اپنر علم و فضل کی بدولت وه دینی حلقوں میں بہت جلد شہرت پاگیا \_ بایزید نےاسے قسطنطینیہ کے مدرسهٔ قلندر خانہ کا مدرس مقرر کر دیا - ۱۹۸۹/ ۱۸۹۹ء میں مؤید کی شادی نامور فقیم مصلح الدین قسطلانی (مولانا قسطلی) کی بیٹی سے ہوگئی ۔ وہ سلطنت عثمانيه كا آخرى قاضى القضاة عسكر تها اور ان املاحات کے بعد ، جن کے تحت یه عہدہ منقسم هو گیا، وه روم ایلی کا قاضی عسکر مقرر هوا ـ مؤید کا دور ملازمت بهت شاندار گزرا : وه ۹۹۸۸ سهم وع میں ادرنه کا قاضی ، ع . وه / ١٥٠١ میں آناطولي كا قاضي عسكر اور ١٥٠٩ه/م١٥٠٠ اع میں روم ایلی کا قاضی عسکر اور رئیس العلما مقرر ھوا۔ ہوم/ ۱۵۱۱ء عمیں شہزادہ سلیم کے حاسی

بنی چربوں نے اس کا گھر بار لوٹ لیا، کیونکہ اس کی ھمدردیاں بایزید کے چہیتے بیٹے شہزادہ احمد کے ساتھ تھیں۔ سلطان ھی نے ، جو اب پیر فرتوت ھو چکا تھا، بنی چربوں کے دباؤ کے تحت اسے موقوف کر دیا ، لیکن سلیم اول نے تخت پر بیٹھتے ھی اسے اسی عہدے پر بحال کر دیا ، کیونکہ اسے بقین تھا کہ قاضی عسکر کے اھم فرائض انجام دینے کے لیے وھی موزوں ترین شخص ہے۔ سلطان سلیم ایران کے شاہ اسمعیل صفوی کے خلاف مہم میں اسے اپنے ساتھ لے گیا ، لیکن وھاں سے واپسی پر چوبان کوپری میں مؤید کو اس کے عہدے سے برطرف کر دیا ، میں مؤید کو اس کے عہدے سے برطرف کر دیا ، کیونکہ اس میں مخبوط الحواسی کے آثار ظاہر ھونے لیے لگے تھے (۲۰ م م ۱۵۱۹ میں دفن ھوا۔

مؤید نے فقہ اور دینیات، بالخصوص تفسیر قرآن کے موضوع پر متعدد رسائل لکھے ۔ براکلمان (عثمانلي (عثمانلي محمد طاهر (عثمانلي عثمانلي ) مؤلفلری، استانبول ۱۳۳۳، ۱: ۳۵۵) نے اس کی ان تصانیف کی فہرست دی ہے جو مخطوطات کی صورت میں محفوظ ہیں ۔ اس نے خاتمی کے قلمی نام سے عربی، فارسی اور ترکی زبانوں میں شاعری بھی کی۔ ترکی علم و ادب کی جو گراں قدر خدمت اس نے سرانجام دی وه اس بات کی مرهون منت هے که اس نے نوجوان ادیبوں کی طبع زاد تصنیفات کیفراخدلانه سرپرستی کی ۔ اس نے اپنی حوصلہ افزائی سے نجاتی اور ذاتى جيسے شعرا ، كمال پاشا اور محى الدين جيسے مؤرخين اور ابوالسعود جيسے نشها، نيز ديگر صاحب كمال افرادكو اپني قابليت اور صلاحيت ابهارنے كا موقع دیا۔ مؤید کو خوشنویسی میں بھی کمال حاصل تھا۔ وہ پہلا عثمانی تھا جس نے اپنا نجی کتاب خانه قائم کیا ۔ اس میں سات هزار سے زیادہ

کتابیں تھیں اور اس زمانے کے اعتبار سے یہ خاصی بڑی تعداد ہے.

مآخل مذکوره بالا کتابوں کے علاوه (۱) طاش کری زاده : شقائق النعمانیه ، قسطنطینیه ۱۲۹۹ میلامی راده : شقائق النعمانیه ، قسطنطینیه Rescher ) قسطنطینیه ۱۹۱۰ میلامی در ۱۹۲۰ میلامی در ۱۹۲۰ میلامی در ۱۹۳۱ میل

(TH. MENZEL)

المُويَّد سيف الدين: رك به الملك المؤيد سيف الدين شيخ المعمودي.

الا الموید فی الدین: ابو نصر هبة الله بن ابی عمران موسی بن داؤد الشیرازی ، ایک بلند منصب فاطمی داعی ، جس فی . یمه / یے . . . عمیں وفات پائی ۔ اپنی دعوت کے ابتدائی ایام میں المؤید اسماعیلی فرقے کے عقائد کی بلاد مشرق خصوصاً شیراز میں تبلیغ کیا کرتا تھا ۔ وہ بویسی امیر ابو قالیجار [رک بان] کو اپنے فرقے میں شامل کرنے میں کامیاب مو گیا ، لیکن وطن میں سخت مخالفت ہونے کے باعث وہ بغداد ، پھر موصل اور وهاں سے قاهرہ چلا گیا، جہاں کچھمدت بعد اسے المستنصر بالله [رک بان] کے دربار میں باریابی ہوگئی ۔ اب وہ "داعی اعلی" اور "باب امام" بن چکا تھا اور غالباً دوسرے داعی اعلی ناصر خسرو [رک بان] کے ساتھ بھی اس داعی اعلی ناصر خسرو [رک بان] کے ساتھ بھی اس دے کر وابط تھے ۔ المؤید کو ایک لشکر کی کمان دے کر البساسیری [رک بان] کی امداد کے لیے

ترکمانوں کے مقابلے میں بھیجا گیا۔ اس کی اعانت سے البساسیری نے ترکمانوں کو سنجار کے مقام ہر شکست فاش دی، بغداد فتح کر آیا اور فاطمی خلیفه کے نام کا خطبه ہڑھایا۔ یمن کے فاطمی داعیوں کے ساته الوديد كي براه راست خط و كتابت تهي - ايك قابل سیه سالار هونے کے علاوہ وہ اعلی ادبی صلاحیت كا مالك اور ايك بلند پايه شاعر بهي تها - اس كا ديوان فاطمى ائمه المستنصر اور الظاهر كي مدح مين قصائد یر مشتمل ہے اور کمیں کمیں اس نے فلسفیانه موضوعات پر بھی داد سخن دی ہے ۔ اس کی ایک اور اہم تصنیف المجالس کے نام سے مشہور ھے۔ اس میں آٹھ سو مجالس مذکور ہیں جو دینی اور فلسفیانه مضامین سے متعلق ہیں اور اس میں وه خط و کتابت بهی شامل ہے جو فلسفی شاعر ابوالعلاء المعرى [رک بآن] سے "سبزى خورى" کے بارے میں ہوئی تھی (دیکھیے مارگولیتھ ، در JRAS ، ۱۹۰۲ اس نے آپ بیتی السیرة میں اپنی شیراز کی تبلیغی سر گرمیوں اور المستنصر کے دربار میں اپنی رسائی کا مفصل ذکر قلمبند کیا ہے اور ان واقعات کی تفصیل دی ه جو ۱۵۱ م ۱۰۵۹ اسکا بیش آئے۔ اس کا شمار عربی کی معدودے چند خود نوشت سوانحه عمريون مين هوتا هے - مزيد برآن يه آل ہوید کی تاریخ اور فاطمیوں سے ان کے تعلقات کے ضن میں بھی ہڑی منید اور دلچسپ تصنیف ہے۔ [مذكوره بالا تصنيفات مختلف اوقات مين قاهره سے شائع هو چکی هیں] .

مآخل: مذكوره بالا كتابون كے علاوه: (۱) ابن الصيرني: الاشارة، قاهره ج١٩٣٠، ص ٩٩: (٢) فارس نامه (٣. ١١٩: (٣) سلسلة جديد)، ١: ١١٩: (٣) المتريزي: خطط، ١: ٣: (ج) ادريس عماد الدين بن الحسن: عيون الاخبار، ج ٩ و د : (۵) نكاسن: Studies

יש אזן ט רדו ידאו in Islamic Poetry

(H. F. AL-HAMDANI)

مَهَابَت جَنگ: رک به علی وردی خان. المهاجرون: (= مهاجرين ؛ ع) ؛ ماده هجر بمعنى چهوارنا ، ترك كرنا ، قطع تعلق كرنا ، الگ ھو جانا۔ ھاجر کے لغوی معنے ھیں ترک وطن کرنا۔ لیکن اسلامی اصطلاح میں محض اللہ تعالی کی رضا اور خوشنودی کی خاطر اپنے ایمان اور دین کے تحفظ کے لیے اپنے وطن و قوم اور تجارت و ذریعه معاش کو خیرباد که کرکسی دوسرے ایسے علاقر میں جا کر آباد ہو جانا جہان اسلامی شریعت پر عمل بیرا هو نے میں کوئی پابندی ، دقت یا تکایف نه هو ۔ ان بلند مقاصد کے پیش نظر گھر بار ، کار و بار اور اعزه و اقارب کو چهو از کر دوسرے شہر میں جا آباد هونر کو هجرت کمتر ہیں۔ سہاجرین وہ مسامان ہیں جو محض اللہ تعالٰی کی رضا جوثی کے لیے اپنے وطن اور تمام دنیوی علائق کو چھوڑ کر کسی ایسی دوسری ہستی میں جا کر مقیم هو جائیں، جمان پہلر سے ان کے اهل و عیال اور مال و منال نه هوں ۔ آغاز اسلام میں دو هجرتیں هوئیں ایک هجرت حبشه اور دوسری هجرت مدینه - تاریخ اسلام مين مهاجرين كا اطلاق بالعموم ان مسلمانون ير هوتا هے جو مكه مكرمة چهوڑ كر مدينه منوره ميں جا آباد هوئے اور وہ اهل مدینه جنہوں نے مہاجرین کی هر طرح دلجوئی ، اعانت و نصرت اور امداد کی انصار (رک بان) کے معزز لقب سے یاد کیے جاتے

جب مکه مکرمه میں مسلمانوں کی تعداد میں کچھ اضافه هونے لگا تو مشرکین مکه نے اسلام کی تبلیغ و اشاعت کی راہ میں رکاوٹیں پیدا کرنے کی هر ممکن کوشش کی۔ اس سلسلے کی ایک کڑی یہ تھی که اسلام قبول کرنے والون پر وہ لوگ

جور و ظلم کرنے لگر ۔ نادار اور غریب و کمزور مسلمانون کو طرح طرح کی تکلیفین اور اذیتیں بمنجائے لگر ۔ جب ایذا رسانی اور جور و جنا کی حد ہو گئی اور مسلمانون کے لیے جینا مشکل ہو گیا تو آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم الہی سے مسلمانوں کو اجازت دے دی که وہ مکه مکرمه چھوڑ کر سرزمین حبشہ میں جا آباد ھوں ۔ آپ سے فرمایا که ملک حبشه سرزمین حق و صدافت هے اور وهان کسی پر ظلم و جور نمین هوتا ـ چنانچه اس اجازت کے بعد مسلمان مماجرین کا پہلا قافلہ سنہ م نبوت میں حضرت عثمان س بن مظعون کی زیر قیادت مكر سے حبشه روانه هوا ـ جب كفار مكه كو مهاجرین کے اس قافلے کی روانگی کا علم هوا تو انہوں نے تعاقب کرکے انہیں روکنا چاھا ، لیکن حسن اتفاق کمیر که جب مهاجرین ساحل سمندر پر پہنچر تو تجارتی کشتیاں روانگی کے لیے پہلے ھی تیار کھڑی تھیں ؛ چنانچہ کفار مکہ کے پہنچنر سے پہلر هي يه لوگ کشتيوں ميں سوار هو کر روانه معو چکے تھے ۔ سہاجرین کا یه قافله پندره سوله افراد پر مشتمل تها جن میں چار خواتین بھی تھیں -اس قافلے میں حضرت عشان اللہ عفان مع الهني زوجه محترمه حضرت رقيه رض حضرت ابوحديفه وضبن عتبه مع اپنی زوجه سمله س بنت سهیل، حضرت زبیر سبن عوام، حضرت عبدالرحين الله عوف ، حضرت أبو سلمه عبد الق<sup>رس</sup>ين عبدالاسد مع ا<mark>پني</mark> زوجه ام سلمه <sup>رو</sup>،حضرت مصعب بن عمير شاور حضرت عامر سبن رييعه مع اپني زوجه اليلي رخ بنت ابي حشمه خاص طور پر قابل ذكر بین ـ یه حضرات سر زمین حبشه مین تقریباً تین ماه قیام کرنے ہائے تھے کہ یہ افواہ پھیل گئی کہ اہل مكه نے اسلام قبول بر ليا هے ـ يه سنتے هي مسامان مكر لوث آثر ـ مكه پانچنے پر معلوم هوا كه يه خبر غلط تھی۔ قریش مکوکی ایڈا رسانی اور اسلام

دشمنی بڑھتی چلی گئی، یہاں تک که سنه ے نبوت میں آپ کو اپنے سارے خاندان سمیت شعب ابی طالب میں محصور ہونے پر مجبور کر دیا گیا ۔ اس وقت آپ" نے صحابہ سکرام کو دوبارہ ھجرت حبشہ کی اجازت دی ـ اس مرتبه مهاجرین کا یه قافله تقریبا ستر مردون اور بیس عورتون پر مشتمل تها جن میں حضرت عشمان ابن عفان اور ان کی زوجه حضرت رقیه شم حضرت ابو حذیفه ساور آن کی اهلیه حضرت سهله شه حضرت جعفر شبن ابي طالب اور انکي زوجه جعش،حضرت عتبه الم بن غزوان،حضرت زبير الم عوام، حضرت عبد الرحمن رض بن عوف ، حضرت عبدالله سبن مسعود، حضرت ابو عبيده طبن جراح، حضرت عبدالله رط بن مظعون، حضرت سوده <sup>رخ</sup>بنت زمعه اور ان کے شوہر سکران بن عمرو، حضرت ابو سلمه رخ اور ان کی اهلیه حضرت ام سلمه شعضرت مقدادرط بن عمرو، حضرت عامره بن ربیعه اور ان کی زوجه حضرت لیلی ا بنت ابی حَشمه خاص طور پر قابل ذکر ہیں۔ سر زمین حبشه کے قیام کے دوران میں نجاشی کے دربار میں حضرت جعفر<sup>رط</sup> بن ابی طالب کی تاریخی تقریر بھی ہوئی جس کے بعد اہل مکہ کی سازش ناکام ہو گئی اور اهل مكه كاوقد نامراد اور خائب و خاسر لوثا ـ یہیں حبشہ میں حضرت جعفر سکے ھال حضرت اسماء کے بطن سے حضرات عبداللہ ، محمد اور عون پیدا ھوے \_ ھجرت حبشہ عارضی تھی !اس لیر کہ رسول اكرم صلى الله عليه و آله و سلم نے فرمايا تھا كه حیشه میں جا کر قیام کرو ، یہان تک که اللہ تعالی تممارے لیر آسائش اور راہ نجات پیدا کر دے ـ چنانچه جب هجرت مدینه شروع هوئی تو مهاجرین حبشه بهی آهسنه آهسته مدینه منوره جا پهنچر .

آنحضرت صلی اللہ علیہ و آلہ وسلم نے تیں سال شعب ابی طالب میں بڑی سختی اور تکلیف کے

گزارے۔ کنار مکہ کے تشدد اور ظام و ستم کے باوجود اسلام قبول کرنے والوں کی تعداد میں اضافہ ہوتا چلا گیا۔ جب قریش مکہ نے دیکھا کہ اسلام مکے سے باہر مدینے تک پہنچ گیا ہے تو ان کی اسلام مکے سے باہر مدینے تک پہنچ گیا ہے تو ان کی اسلام دشمنی حد سے گزر گئی۔ جب دشمنان اسلام کے سارے حربے ناکام ہو گئے تو وہ آنعضرت صلی اللہ علیہ و آلہ سام کی جان کے درپے ہوگئے۔ اب حکم اللہی آگیا کہ مسلمان مکے کو چھوڑ کر مدینے ہجرت کر جائیں۔ اس کے لیے پہلے ہی تیاری ہو جکی تھی۔ مدینے (یثرب) کے چند نفوس دو تین چکی تھی۔ مدینے (یثرب) کے چند نفوس دو تین مرتبه مکے حاضر ہو کر بیعت عقبہ کے ذریعے اپنی وادادی اور جان نثاری کا عہد کر چکے تھے اور انہین اولین انصار کی وساطت سے اسلام مدینے کے انہین اولین انصار کی وساطت سے اسلام مدینے کے لوگوں تک پہنچ چکا تھا۔

آنحضرت صلى الله عليه وآله وسلم كى طرف سے ھجرت مدینہ کی اجازت ملنے پر سب سے پہلر حضرت ابو سلمه صعبدالله بن عبد الاسد المخزومي مدينر پہنچے۔ ھجرت کے وقت حضرت ابو سلمہ ہ کو ایک بڑا دردناک واقعه پیش آیا ۔ جب وه اپنی بیوی حضرت ام سلمه اور اپنر تنهر منر ببٹر سلمه کو ساتھ لیر اونٹ پر سوار ہو کر مدینر کی طرف روانه هو ہے تو بنو مغیرہ نے ان کی بیوی کو بچر سمیت روک لیا ۔ چھوٹے بچر کو تو بنو اسدیہ که کو لر گئر که به همارا بچه مے اور حضرت ام سلمه الله بنو مغیرہ کے قبضر میں رهیں۔ شوهر مدینے پہنچ گیا ، بیٹا بنو اسد کے پاس مے ، اس اذیت ناک قید میں اس نیک اور پاکباز خاتون کو تنہائی اور جدائی کے دن کاٹنر مشکل ہوگئر۔ حضرت ام سلمه الله صبح الله كر باهر وادى مين نکل جاتیں اور دن بھر روتے روتے نڈھال ہو کر شام کو لوٹ آتیں ۔ تقریباً ایک سال اسی رنج و غم

عمار " بن یاسر نے مدینر کو هجرت کی ۔ ان کے بعد حضرت عمر<sup>رخ</sup> بن الخطاب بيس صحابه كوام<sup>رس</sup> کے ساتھ مدینے پہنچے اور قباء میں بنو عمرو بن عوف کی بستی میں رفاعہ بن عبدالمنذر کے هاں ٹھیرے۔ جب یہ مہاجرین مدینے پہنچ چکے تو ابوجهل بن هشام اور حارث بن هشام بهی حضرت عیاش ابی ربیعہ کے پیچھر مدینر پہنچر اور حضرت عیاش رض سے ، جو ان دونوں کے ابن عم اور ماں چائے (بھائی) تھر ، گفتگو کرتے ہونے اسے بتابا کہ اس کی ماں نے نذر مانی ہے کہ جب تک وه عیاش کو دیکھ نه لے کی وه نه تو کنگھی کرے گی ، نه اپنا سر دهوئے گی ، اور نه چهاؤن میں بیٹھر گی۔ یہ سن کر حضرت عیاش "کا دل پسیج گیا ۔ حضرت عار<sup>رہ</sup> کے منع کرنے کے باوجود وہ ان کے ساتھ مکر کو چل دیر ۔ مکر پہنچ کو ان لوگوں نے حضرت عیاش سے محبوس کر دیا۔ بالآخر ولید بن مغیرہ کی سفارش سے انھیں رہائی نصیب هوئی اور وه دوباره هجرت کر کے مدینه منوره جا پہنچر ۔ اس کے بعد سہاجرین لگاتار مدینه منورہ پهنچنے لکے ۔ حضرت حمزه اس عبدالمطلب اور ان کے ساتھی ابو مرثد کنّاز " بن حصین الغنوی اور زید بن حارثه شهی قباء میں بنو عمرو بن عوف کی بستی میں کاشوم روز بن الهدم کے هاں ٹھیر ہے۔ عبیدہ بن حارث اور ان کے بھائی طفیل شاور حصین رخ، ان كا ابن عم مسطح "بن أثاثه، خَبَّاب رَضْبن الأَرتُّ اور دوسرے ساتھی قباء میں بنو عجلان کے عبداللہ بن سنمه کے هاں قیام پذیر هوے - حضرت عبدالرحمن الله بن عرف اور ان کے ساتھی سہاجرین بنو حارث بن خزرج کی بستی میں سعدر خ بن ربیع خزرجی کے پاس ٹھیرے ۔ حضرت زبیر" بن عوام اور حضرت ابو سبره س بن ابي رهم عصبه مين منذر بن محمد کے ہاں فروکش ہونے ۔ حضرت مصعب میں عمیر

اور درد و کرب میں گزر گیا۔ بالآخر بنو مغیرہ کے ایک خدا ترس انسان کو اس مظلوم و مجبور خاتون کی حالت زار پر رحم آگیا اور اس نے بنو مغیرہ پر زور دے کر انھیں نجات دلائی ۔ حضرت ام سلمه " نے بنو اسد سے اپنا بیٹا لیا ؛ اسے گود میں اٹھایا اور اونٹ پر سوار ہو کر اپنے شوہر کے پاس مدینه منوره روانه هوئیں۔ عثمان بن طلحه راستے میں مل گیا۔ عورت ذات کو اس طرح اکیلا دیکھ کر اس کی حمیت و مروت جوش میں آئی۔ اسے اس خاتون مسافر پر رحم آگیا اور اس نے عزم مصمم کر لیا که وه اکیلی خاتون کو منزل مقصود پر پہنچا کر دم لے گا؛ چنانچه اس نے اونٹ کی نکیل تھام لی اور منزل بمنزل سفر کرتے ہوئے نہایت عزت و احترام ، آبرومندانہ اور شریفانه طور پر انهیں ابو سلمه رخ کے پاس قباء پہنچاکر مکے لوٹ آیا۔ حضرت ام سلمهر کہاکرتی تھیں کہ میرے تو علم میں نمیں که آل ابو سلمه کی طرح کسی اور خاندان کو ایسی تکلیفوں کا سامنا کرنا پڑا ہو اور یہ بھی کہا کرتی تھیں کہ عثمان بن طلحه سے زیادہ شریف اور بامروت آدمی میں نے نہیں دیکھا۔ ان کے بعد حضرت عامر رط بن ربیعہ اپنی بیوی لیلٰی بنت ابی حشمه کے ساتھ قباء پہنچے ۔ پھر حضرت عبداللہ " بن جَحش نے ابنر سارے کنبے، بلکہ قبیلہ بنو غنم بن دودان کے تمام مسلمانوں سمیت هجرت مدینه میں سبقت کی ـ یه تمام مهاجرین قباء میں بنو عمرو بن عوف کی بستی میں حضرت مبشر بن عبدالمنذر کے هاں قیام پذیر هوے - نبی کریم صلی اللہ علیہ و آلہ وسلم ِ تو پہلر هي حضرت مصعب رط بن عمير اور حضرت ابن ام مکتوم رخ کو انصار مدینه کو قرآن مجید سکھانے کے لیر مدینه منوزہ بھیج چکر تھر۔ پھر حضرت بلال سن حضرت سعد رخين ابي وقاص اورحضرت

نے حضرت سعد "بن معاذ کے پاس قیام کیا۔ حضرت ابو حذيفه بن عتبه، حضرت سالم رض (مولى ابي حذيفه)، حضرت عتبه رخبن عزوان نے عباد شبن بشر بن وقش کے هاں رهائش اختیار کی ۔ حضرت عثمان س عفان نے بنو نجار میں حضرت حسان سکے بھائی اوس رخ بن ثابت کے هاں قیام فرمایا ۔ غیرشادی شده سهاجرین حضرت سعدرهبن خيشمه كے هاں مقيم هوے جو خود بھی شادی شدہ نہ تھر ۔ اس طرح سختلف گروھوں اور جماعتوں میں مہاجرین مکر سے مدینه منورہ پہنچتر رھے، یہاں تک که مکه مکرمه مسلمانوں سے تقریباً خالی هوگیا۔ اب رسول اللہ صلی اللہ علیه وآله وسلم بھی حکم الٰہی آ جانے کے بعد حضرت ابوبکر ام کی رفاقت میں مدینر تشریف لر آئے۔ سب سے پہلے أغضرت صل الله عليه وآله وسلم نے قباء ميں چند دن قیام فرمایا اور مسجد قباء کی بنیاد رکھی۔ پھر وهاں سے روانه هو ہے تو جمعه بنو سالم بن عوف کی بستی میں ادا فرمایا ـ راستے میں هر جکه انصار ا مدینہ نے آپ کو اپنر ہاں قیام کی درخواست کی ، لیکن آپ" یه فرمانے هوے آگے بڑھ جانے که راسته چهوار دو ، اونٹنی کو قیام کا حکم مل چکا ہے۔ بالآخر اونٹنی از خود بنو مالک بن نجار کی بستی میں اس جگد بیٹھ گئی جہاں بعد میں مسجد نبوی تعمیر کی گئی ـ چند دنوں کے بعد حضرت علی ا بھی اہل مکہ کی امانتیں لوٹا کر آنحضرت صلی اللہ علیه وآله وسلم سے آ ملے ۔ آپ"کی تشریف آوری پر مدينر مين ايک عجيب سمان تها ـ اهل مدينه يعني الصاد خوشي و مسرت سے پھولے نه سماتے تھے ۔

گزرنا پڑا۔ حضرت صهیب شخ مکه مکرمه کے بڑی قیام کے دوران میں معنت و مشقت کر کے بڑی دولت حاصل کر لی تھی۔ جب قریش مکه نے مال و دولت ساتھ لے جانے پر اعتراض کیا تو انھوں نے سارا مال قریش کے حوالے کر دیا اور خالی هاتھ مدینے جا پہنچے۔ جب آنعضرت ملی الله علیه وآله وسلم کی خدمت میں حاضر ھوے تو آپ کے ارشاد فرمایا که صهیب اتنا مال دے کر بھی فائدے میں رھا۔

مدینے کے انصار نے مہاجرین مکہ کو اپنے گہروں میں ٹھیرایا۔ ان کے رہنے سپنے کے انتظامات کے ساتھ ان کے کھانے پینے کا ہندوہست بھی کیا گیا۔ مہاجرین لٹے پٹے آئے تھے۔ انصار نے انھیں اپنے کاروبار اور کھیتی ہاڑی میں شریک کر لیا ؛ اپنی جالداد میں مصے دار بنا لیا اور جس کسی کی ایک سے زائد بیویاں تھیں اوہ اس ہات کے لیے ہخوشی تیار ہوگیا کہ وہ اپنی ایک بیوی کو طلاق دے کر اپنے مہاجر بھائی کے عقد زوجیت میں دے دے.

مہاجرین نے اپنے اسلام اور ایمان کی حفاظت و سلامتی کی خاطر اپنے کاروبار، ذریعۂ معاش، مال و دولت، گھر بار اور اعزۃ و اقارب اور سب سے بڑھ کر یه که بیت اللہ کا قرب چھوڑ کر مکے کو خیر باد کہا اور مدینے آ بسے ۔ هجرت کے بعد یه مہاجرین زیادہ تر قباء میں قیام پذیر ھوے ، کچھ السنع میں اور کچھ العصبه میں.

اب رسول الله صلى الله عليه و آله وسلم كے سامنے مهاجرين كى آبادكارى كا مسئله تها ـ يه مسئله اس ليے بڑا نازك تها كه يه بيك وقت معاشى ، اجتماعى اور دينى مسئله تها ـ آپ" نے جس حسن تدہر سے اس مسئلے كو حل كيا وه آپ هي كا حصه تها : آپ نے مهاجرين اور انصار كے مصاحرين اور انصار كے

درمیان رشتهٔ اخوت قائم کر کے محبت و مودت اور همدردی و تعاون کا وه جذبه پیدا کر دیا جس کی مثال تاریخ پیش کرنے سے قاصر ہے۔ آپ" نے مهاجرین و انصار کو ایک دوسرے کا بھائی بند بنا کر ایک ایسا مضبوط و طاقتور معاشره تشکیل دیا جس کے سامنے خونی اور نسلی رشتے سب ھیچ نظر آتے میں ۔ آپ" نے حضرت جعفر" بن ابی طالب كو،جوابهي حبشه مين مقيم تهر ،حضرت معاذ البنجبل کا بھائی قرار دیا ؛ حضرت ابو بکر صدیق شکو خارجه رضين زيد بن الحارث كا بهائي بنا ديا ؛ حضرت عمر<sup>ہ</sup> بن الخطاب کو عتبان <sup>رم</sup>ین مالک کا ، حضرت ابوعبيده من الجراح كو حضرت سعد من معاذكا ، حضرت عبدالرحمن " بن عوف كوسعد " بن ربيع كا ، حضرت زيير شين عوام كو سلمه الله بن وقش كا، حضرت طلحه من عبيدالله كوكعب رخ بن مالك كا ، حضرت عثمان من عفان کو اوس بن ثابت کا ، حضرت سعيدرخ بن زيد كو ابي " بن كعب كا ، حضرت مصعب وابن عميركو ابو ايوب اكا ، حضرت ابو حدیقه این عتبه بن ربیعه کو عباد این بشر بن وقش کا ، حضرت عماره بن باسر کو حذیفه اس یمان کا، حضرت ابوذر غفاری م<sup>رم</sup> کو منذر بن عمرو کاء حضرت حاطب "بن ابي بلتعه كو عويم "بن ساءده كاه حضرت سلمان مخفارسي كو ابو درداه عويمر منهن ثعلبه كا اورحضرت بلال كو ابو رويحه رطعبدالله بن عبدالرحمن الخثمي كا.

سہاجرین نے انصار کے کریمانہ سلوک اور فیآنانہ برتاؤ سے قائدہ اٹھاتے ہوئے جلا ہی معاشرے میں اپنا مستقل مقام پیدا کر لیا۔ اب سہاجرین بازار میں کاروبار کرتے نظر آئے تھے۔ کھیتوں میں کاشتکاری میں مشغول اور منڈیوں میں تجارتی مشاغل میں معبروف دکھائی دیتے تھے۔ انصار کے بھرپور تعاون کے باعث مہاجرین نے چند

دنوں میں اپنر پاؤں پر کھڑا ھونا سیکھ لیا۔ اسلامی معاشر نے کا قیام اور اسلامی ریاست کا وجود ظہور میں آ جانے کے بعد مشرکین مکه اور زیادہ جانے لگے۔ آنعضرت صلی اللہ علیه و آله وسلم نے میثاق کے ذریعے مدینے کے شہریوں کے حقوق و نرائض متعین فرما دیر اور اهل مدینه کو امن و سلامتی کے اسباب سہیا کر دیر ۔ اهل مکه نے خبر رسانی کے لیے مختلف افراد کی خدمات حاصل کر لی تھیں اور مدینے میں جا بسنے کے باوجود بھی وہ مسلمانوں کے درہے رہے۔ ادھر آنحضرت صلی اللہ عليه و آله وسلم بھي بڑے چوکس اور باخبر تھے ۔ آپ مے مکے والوں کے قافلوں پر کڑی نظر رکھنر کے لیر صحابه م کرام کو مقرر فرما دیا۔ مہاجرین نے زندگی کے هر شعبر میں نمایاں کردار ادا کیا اور جب کفار مکه سے معرکه آرائی شروع هوئی تو بھی سہاجرین نے معرکے میں بھرپور حصہ لیا .۔

هجرت کے فوراً بعد رسول اللہ صلی اللہ علیه و آله وسلم نے چھوٹی چھوٹی اہتدائی سیموں پر جو فوجی دستے روانه کیر وہ اکثر و بیشتر مساجرین پر مشتمل تھے۔ اس کی وجه یه سنجھ میں آئی ہے که مماجرین قریش مکه کے هاتھوں ستم رسیده ھونے کے علاوہ فنون حرب میں ان کے هم بله و هسر تهر ، نیز مکه مکرمه کے نامور خاندالوں کے معززين اور موالى و حلفا سهاجرين مين شامل تهم ، مثلاً بنو هاشم ، بنو مطلب ، بنو عبد شمس بن عبد مناف، بنو نوفل بنعبد مناف، بنو اسد بن عبدالعزى، بنو عبدالدار بن قمى ، بنو زهره بن كلاب ، بنو تیم بن مره ، بنو مخزوم ، بنو عدی بن کعب ، ہنو جمع ، ہنو سہم ، ہنو عامر بن لؤی اور ہنو . حارث بن فہر ، یه سب لوگ مکے والوں کو خوب جانتے پہنچانتے تھے اور ان کی خوبیوں اور کمزوریوں سے بھی واقف تھے ، اس لیے یہ امر

یقنی تھا کہ دینی حمیت اور ملی غیرت کی بنا پر یہ مہاجرین دشمنان اسلام سے اچھی طرح نمٹ سکنے تھے؛ چنانچہ ھم دیکھتے ھیں کہ آپ ی غزوۃ الابواء سے واپس تشریف لا کر ساٹھ یا اسی مہاجرین پر مشتمل ایک دستہ حضرت عبیدہ تاب بن الحارث کی زیر قیادت روانہ فرمایا ، آن میں کوئی بھی انصار شامل نہ تھا۔ یہ دستہ آحیاء نام چشمے تک پہنچا ، جہاں قریش کی ایک بھاری جمعیت موجود تھی۔ آمنا سامنا ھوا ، لیکن جنگ تک نوبت نہ پہنچی ۔ اسی مقام پر حضرت مقداد تاب بن عمرو اور حضرت عُتبہ رہ بن عُروان مسلمان تو ھو چکے تھے ، ایکن قریش کے جبر و تشدد کے باعث انہیں ھجرت کر کے مدینے پہنچنے کا موقع نہ مل سکا تھا .

اسی طرح آنحضرت صلی الله علیه و آله وسلم نے اپنے چچا حضرت حمزه " بن عبدالمطلب کی زیر قیادت مساجرین کے تیس سواروں پر مشتمل ایک دسته ساحل سمندر کی طرف بھیجا ۔ کفار قریش کے تین سو سواروں سے، جو ابوجھلکی قیادت میں تھے، آمنا سامنا ہوا۔ بنو جُمهینه کے سردار متجدی بن عمرو نے بیچ بچاؤ کرا دیا اور جنگ کی نوبت نه آئی .

آپ" نے حضرت سعد" بن ابی وقاص کو بھی ایک سمم پر آٹھ سماجرین کے ساتھ بھیجا تھا۔ وہ وادی خرار تک گئے ، پھر بغیر کسی چیلقش کے واپس آ گئے .

اسی طرح آپ نے عبداللہ بن جعش کو آٹھ ،
مہاجرین کے ساتھ نَخلہ کی طرف بھیجا۔ ان تمام
مہموں میں صرف سہاجرین کی خدمات حاصل کی گئیں .
غزوۂ بدر میں چھیاسی مہاجرین نے شرکت
کی جن میں سے چھے مہاجرین نے جام شہادت نوش
فرمایا ۔ علاوہ ازیں سہاجرین نے ھر معرکے میں
فداکاری اور جاں نثاری کا پورا پورا حق ادا کیا ۔

مهاجرين كي سبقت في الدين، اور بيش بها قربانيول نيز قریش کی خدا داد حکمرانی کی صلاحیتوں کے پیش نظر آنحضرت صلی اللہ علیہ و آلہ وسلم کے وصال کے بعد خلافت بھی سہاجرین کی طرف منتقل ہوئی -مهاجرین کے لیے یه بہت بڑا شرف اور اعزاز تھا . سہاجرین نے جس صبر و عزیمت اور قربانی و ایثار کا مظاهره کیا وه الله تعالی کو بهت پسند آیا اور اس کا تذکرہ قرآن مجید میں متعدد مقامات پر كيا گيا هـ ، مثلاً (١) وَ الَّذَيْنَ هَاجَرُواْ في الله منْ ؟ بَعْد مَّا ظُلْمُوا لَنُبُوَّ تُنَّهُمْ فَى ٱلَّذُّنْيَا حَسَّنَةٌ وَلَاجُرُ الْأَخْرَةُ ٱكُبَرُ الدُّوكَانُوا يَعْلَمُونَ (١٦ [النحل] : ١٦) ، يعني اور جن لوگوں نے ظلم سہنے کے بعد خدا کے لیے وطن چهوڑا ، هم ان کو دنیا میں اچھا ٹھکانا دیں گے اور آخرت میں اجر تو بہت بڑا ہے کاش وہ لوك (اسم) جانتے ؛ (٧) إِنَّ الَّذِيْنَ أَمَنُوا وَ الَّذِيْنَ هَاجُرُوا وَ جَاهَدُوا فِي سَبِيْلِ اللهِ لا اولٰنِكَ يَرُجُونَ رَحْمَتُ اللهِ ط وَاللهُ عَفُورُ رُحِيمٌ (٢ [البقرة] : ٢١٨) ، یعنی جو لوگ ایمان لائے اور اللہ کے لیر وطن چھوڑا اور (کفار سے) جنگ کرتے رہے، وہی اللہ کی رحمت کے امیدوار میں اور اللہ بخشنے والا رحمت كرنے والا ہے ؛ (٣) فَالَّدينَ هَاجَرُوا وَ أَخْرَجُوا مِنْ ديَّارِهِمْ وَ أُوْذُوا فِي سَبِيلِيْ وَ فَتَلُوا وَ فَتَكُوا لَا كُفَّرَنَّ عَنْهُم سَيَاتُهُمْ وَلَا دَحْمَلْنَهُمْ جَنْت تَجْرَى مِنْ تَحْتِهَا ٱلأَنْهُرَ ۚ تَوَاباً مِنْ عَنْدَ اللهُ وَ اللهُ عَنْدَهُ ، حُسْنُ الثُّوَّابِ (م [آل عمران]: ۱۹۵) ، یعنی پس جو لوگ میر ہے لیے وطن چھوڑ گئے اور اپنے گھروں سے نکالے گئے اور ستائے گئے اور لڑے اور قتل کیے گئے ، میں ان کے گناہ مٹا دوں گا اور ان کو بہشتوں میں داخل کروں گا جن کے نیچر نہریں به رهی هیں۔

یہ اللہ کے هاں سے بدلا ہے اور اللہ کے هاں اچھا

بدلا ہے۔ نیز (دیکھیے آیات قرآنی بحواله ذیل ۸

[الانفال]: ٢٥ تا ٢٥؛ به [التوبه]: ٢٠ تا ٢٠؛

الحج]: ١٠٠) ؛ (١٦] [ النّحل]: ١٦٠ ؛ ٢٢ [الحج] من ٥٨ ؛ نيز ديكهيم كتب جديث بمدد مفتاح كنوز السنة ، بذيل ماده).

مآخل (۱) قرآن مجید ، بمواضع کثیره (۲) اسرة: السیرة: السیرة: بمدد مفتاح کنوز السنة: (۳) ابن هشام : السیرة: بمدد اشاریه : (۳) البلاذری : انساب الاشراف ، جلد اول ، بمدد اشاریه : (۵) ابن حزم : جواسع السیرة : (۲) ابن سید الناس : عیون الاثر ؛ (۵) ابن القیم : زاد المعاد، بمدد اشاریه : (۸) ابن سعد : الطبقات : (۹) المقریزی : استاع الاسماع : (۱) ابن کثیر : السیرة النبویه ، جلد امتاع الاسماع : (۱) ابن کثیر : السیرة النبویه ، جلد اردو اور انگریزی کی تقریباً تمام کتب سیرت.

مهار شریف و چشتیاں : سلسلهٔ چشتیه کے مشهور بزرگ خواجه نور محمد مهاروی (م ۱ و ۱ و ع) کے قیام اور ایک بڑی خانقاہ قائم ہونے کی بنا پر سابق ریاست بہاول پور (پاکستان) کا ایک معروف گاؤں سہاراں (یا سہار شریف) ، جو پاکپٹن سے چالیس کوس مغرب کی جانب واقع ہے ، ساقب المحبوبين ، خلاصة الفوائد ، خير الافكار اور تكمله سير الاوليا وغيره ميں اس كا ذكر اسى نام سے آیا ہے۔ خواجہ نور محمد کا عہد طفلی یہیں گزرا تها اور خواجه محمد فخرالدین دہلوی <sup>م</sup> (م ۱۸۵۵ع) نے انھیں خرقۂ خلافت عطا کرنے کے بعد اسی مقام پر قیام کرنے کی هدایت فرمائی تھی - خواجه نور معمد م لكاتار پندره سال تك نماز جمعه ادا کرنے کے لیے پاکپٹن جاتے رہے ، لیکن جب عمر زیادہ ہوگئی تو (روایت کے مطابق حضرت گنج شکر می طرف سے اشارہ ملنے پر) یه فریضه ادا کرنے کے لیر وہ مہاراں سے تین کوس کے فاصلے پر ایک گاؤں میں جانے لکے، جہاں حضرت گنج شکر " كي پوت تاج الدين سرور الله بن شيخ بدرالدين سلیمان میں اسودہ خاک ھیں ۔ انھیں کی نسبت سے اس

جگه کا نام "تاج سرور" پڑ گیا اور آگے چل کر یه "بستی چشتیاں" کے نام سے مشہور ہوئی ۔ خواجه نور محمد اس کے بارے میں فرمایا کرنے تھے که "ازین زمین ہوے دل ہا می آید" ۔ انھوں نے یہیں وفات پائی اور اسی جگه دفن ہوے ، جہاں ان کی اکثر نشست رہا کرتی تھی .

وفات کے آٹھ سال بعد خواجہ صاحب کے ج خلیفه قاضی محمد عاقل ا (م ۱۸۱۳ع) نے ان کا مقبرہ اور اس کے سامنر مجلس خانہ تعمیر کرایا۔ بیرونی دیواریں ان کے خلیفه حافظ محمد جمال ملتانی (م ١٨١١ع) نے بنوائیں ۔ بالکی کے چاندی کے ستون ، نقرئی چھت اور دروازے نواب بہاول خان سوم (م ۱۸۵۲ء) نے نذر کیے ۔ مزار کے اندر ایک مسجد نواب صادق محمد خان دوم (م۱۸۲۵) نے بنوائی، جس کی توسیع خواجہ اللہ بخش تونسوی<sup>7</sup> (م ۱ ، ۹ ، ۹ کی فرمائش پر غلام قادر خان خاکوانی رئیس ملتان نے کرائی ۔ نواب صادق محمد خان چہارم (م ۱۸۹۹ء) نے زائرین کے لیے ایک بہت بڑی سراے تعمیر کرانے کے علاوہ یہاں ایک دینی مدرسه بھی قائم کیا۔ مزار کے گنبد کے نیجے خواجه صاحب م کے فرزندوں نور الصمدم، نور احمد اور نور الحسن الله قرين بهي هين اور چار دیواری میں ان کے مشہور خلفا صبغة الله لاهوری ، قاری عزیز الله اور خواجه غلام حسین بهٹی مدنون هیں۔ هر سال س دوالحجه کو خواجه نور محمد<sup>ہ</sup> کا عرس منعقد ہوتا ہے .

زائرین کی آمد سے اس مقام کی اهمیت بڑھ گئی ہے۔ آج کل چشتیاں ایک بہت با رونق قصبہ ہے، جس کی آبادی چالیس ہزار سے زیادہ ہے۔ پہاں میں ریاوے سٹیشن کے علاوہ ڈگری کالج اور چینی کا کارخانہ بھی ہے.

مآخذ : (١) نجم الدين چشتى : مناقب المحبوبين،

مطبع حسنی؛ (۲) منافع السالکین، اردوترجمه ازمحد حسین الهی ، مطبوعه لاهور ؛ (۳) خلیق احمد نظامی : تاریخ مشاتخ چشت ، مطبوعه ندوة المصنفین ، دیلی ؛ (۳) نذیر علی شاه : صادق نامه (انگریزی) ، لاهور ۱۹۵۹ء ؛ نذیر علی شاه : صادق نامه (انگریزی) ، لاهور ۱۹۵۹ء ؛ لاهور ۱۹۰۸ء ؛ (۵) معمد العین : ذکر حبیب ، مطبوعه مطبوعه لاهور ؛ (۱) معمد الدین : ذکر حبیب ، مطبوعه مندی بهاؤالدین (گجرات).

(عبدالغني)

ا مه پیکر: رک به کوسم والده.

المُهْتَدي ، ابو عبدالله محمد : ایک عباسی خليفه ـ الواثق كي موت كے بعد متعدد عمائد و حكام نوجوان محمد کی بیعت کرنا چاهتے تھے ، جو ایک یونانی کنیز کے اطن سے الواثق کا بیٹا تھا ؛ لیکن اس کے بجائے الوائق کے بھائی کی خلافت کا اعلان هو گیا اور وه شهزاده المعتز کی معزولی اور قتل کے ہدد (آخر رجب ۲۵۵ / جولائی ۲۸۹۹) کہیں جا کر محمد المهتدی کا لقب اختیار کر کے تخت نشين هوا - اس كا مطمح نظر اموى خليفه حضرت عمر من عبدالعزيز كامعيار حكومت تها ؛ چنانچه وه انہیں کی طرح اپنی زاهدانه زندگی کے لیے متاز رہا۔ اس میں تقوی اور سادگی کے ساتھ ساتھ قوت اور لیاتت بھی موجود تھی۔ اس نے اپنر مختصر عهد حکومت میں خلافت کا معیار بلند کرنے اور امیرالمؤمنین کے اقتدار کو دوبارہ بحال کرنے کی انتہائی کوشش کی ۔ کئی صوبوں میں علوبوں کی جالب سے حقیقی یا مبینه بغاوتیں هو رهی تهیں ، لیکن خلیفه کا سب سے خطرناک دشمن ترک جرنیل. موسٰی بن بُغا تھا۔ جب بُغا نے ، جو علویوں کے ا خلاف ایران میں لڑ رہا تھا ، یه سنا که المبتدی خلیفه هو گیا ہے تو وہ وطن واپس آگیا۔ محرم ۲۵ ۲۵/دسمبر و ۲۸ء میں سامرہ پہنچ کر اس نے

تخلیفه کو یه حلف اینر پر مجبور کر دیا که وه ترک سردار صالح بن واصف کو کیفر کردار تک بہنچائے کا ، کیونکہ اس نے المعتر کی ماں کے تمام قيمتي خزائن لوث لير تهر - جب صالح روپوش ھو گیا تو ترک پیشہ ور سپاھیوں نے غدر کر دیا ۔ وہ المبتدی کو معزول کرنے کا ارادہ کر ھی رہے تھے که المهتدی نے اپنے عزم راسخ سے آن کو ٹھنڈا کر لیا۔ المُمتدی نے پھر صالح کے پیرووں سے وعدہ کیا کہ وہ اُس کو معاف کر دے گا ، ليكن صالح سامنر نه آيا اور ترك سياهي سامره پہنچ کر اسے لوٹنے لگ گئے ، تا آنکه موسی نے آن کو منتشر کیا ۔ اس کے بعد جاد ہی صالح کا ہتا چل گیا اور اسے موسی کے آدمیوں میں سے کسی نے ھلاک کر ڈالا ۔ جب موسی خارجیوں کے برخلاف معرکه آرا هوا تو المهتدی [نے ترکوں کا جتھا توڑنے کی کوشش کی]۔ محمد بن بغا پر مقدمه چلا اور اسے موت کے گھاٹ آثار دیا گیا۔ اب خلیفه کے سامنر ایک هی راسته تها که اگر وه تخت و تاج پر قابض رہنے کا متمنی ہو تو موسی کا قصه بھی پاک کر دے ، لیکن اس کی سازش کا راز فاش ہو گیا۔ موسی مقابلة بہتر فوج لے کر چڑھ آیا اور خلیفه کو تباه کن شکست هوئی ـ چونکه اس نے معزول ہونے سے انکار کر دیا تھا ، اس لیے رجب ۲۵٦ه/جون ، ۸۵ میں اسے نہایت هولناک طریقر سے قتل کر دیا گیا [المهتدی دیندار ، مدّبر اور عدل پرور خلیفه تھا۔ وہ معاشرے کے تمام مفاسد دور کر کے حضرت عمرہ بن عبدالعزیز کے عمد كي ياد تازه كرنا چاهتا تها ، ليكن ترك سہاھیوں کے سامنے اس کی پیش نه گئی۔ یه ترک سیاهی بادشاه گر بن گئے تھے اور اصل اقتدار کے حامل تھر۔ بالآخر کندی سازشوں اور شوریدہ سری کے نتیجے میں المهندی کو جان سے هاتھ دهونے پارے].

## (K. V. ZETERSTERN)

مہدو به : ہنارس کے نزدیک شہر جونہور کے ہاشندے اور سید محمد سمدی (ےسمم/جسم عال . روه/م . ۱۵) کے پیرو،جو مهدوی کهلاتے هیں. سید محمد نے سہدی موعود [رک بان] هونے کا دعوی کیا اور تبلیغ کے ذریعے علاقه احمد آباد [رک بآن] اور گجرات میں کئی مرید پیدا کر لیر .. اس کے مرید اسے صاحب کرامت مانتے تھے اور سمجهتر تهر که وه مردون کو زنده اور نابیناؤن کو بینا کرنے اور بہروں کو سامع بنانے کی طاقت ركهتا تها ـ كچه عرصر تك تو أنهين بلامزاحت ان عقیدوں ہر قائم رھنر کی اجازت رھی اور اس اثنا میں بہت سے لوگوں نے اس کا مسلک بھی اختیار کر لیا ؛ چنانچه اس فرقر کی تعداد بڑھتی رهی ، لیکن مظفر شاہ دوم سلطان گجرات کے عمد (۱۵۱۹ء تا ۱۵۲۵ء) میں آن پر تشدد شروع هوا اورکہا جاتا ہے کہ می الدین اورنگ زہب [رک ہآں]

نے بھی ، جب وہ ھم ہ رع میں احمد آباد کا والی تھا ، اُن ہر سختی کی۔ مہدوی اپنر آپ کو چھیا ہے رکھتے میں ، اس لیے آن کی صحیح تعداد معلوم نہیں ہو سکی ، لیکن ان کے چھوٹے چھوٹے گروہ گجرات، بمبئی ، سنده، دکن [رک بآن] اور بالانی هند میں، پائے جاتے میں ۔ ان کا عقیدہ عے که سید مهدی آخری امام اور سہدی موعود تھر ، جس کے جواب میں آن کے مذہبی مخالفین یه کمتر هیں که جب وه آچکر هیں تو سهدویوں کو نه تو اینر گناهوں پر پشیمان هونا چاهیے اور نه اُلهیں اپنے مردوں کے لیر دعا مالکنر کی ضرورت ہے۔ شادی اور موت کے وقت وہ اپنی خاص رسوم ادا کرتے هیں ۔ آن کے دشمن انھیں "غیر سہدی" قرار دیتے هیں ، یعنی وه اس سهدی پر یتین نمیں رکھتر جو آنے والا ہے ، لیکن مہدوی یہی لقب دوسرے مسلمانوں کے لیر استعمال کرتے ھیں جو اس ممهدی پر ایمان نہیں لائے ، جو ظاهر هو چکا ہے.

مآخون : (۱) سکندر بن معمد : مرآه سکندری ، او سکندری ، او بینی ا ۱۳۸ و انگریزی ترجمه از (۲) : (۲) و انگریزی ترجمه از نفرل الله لطف الله فریدی ، ص و (۱) : (۲) : (۲) نفیل الله لطف الله فریدی ، ص و (۱) : (۲) : (۲) ترجمه آلین ا کبری ، کلکته ۱۸۲۳ و الله آتمهید ، ص م ، ۵ : (۲) جمفر شریف : قانون اسلام ، مدراس ۱۸۳۳ و (۲) جمفر شریف : قانون اسلام ، مدراس ۱۸۳۳ و (۲) جمفر شریف : قانون اسلام ، ۲۰۹ و طبع دراس ۱۸۳۳ و (۲) و بینی ۱۸۳۳ و و بینی ۱۸۳۳ و و بینی ۱۸۳۳ و (۲) و بینی ۱۸۳۹ و (۲) 
## (T. W. ARNOLD)

اَلَمُهدى: (ع ؛ ماده: هدى) ، لفظى معنى \* هدايت يافته، يعنى وه شخص جسر خدا نے هدايت [رک

بآن] یخشی هو (دیکهیے لسان العرب ، بذیل ماده) ۔
الله تعالیٰ کے اسماے حسیٰی میں سے ایک نام الهادی
(هدایت کننده) بهی هے (۲، [الحج]: ۲۵ ، ۲۵ ،
[الفرقان]: ۳۱) ۔ قرآن مجید میں الله تعالیٰ کی
هدایت و رهنمائی کا ذکر کثرت کے ساتھ آیا هے
دیکھیے، بمدد معجم المفہرس لالفاظ القرآن الحکیم،
بذیل ماده] ؛ (مفردات ، بذیل ماده ؛ الغزالی : المقصد
الاسنی ، ص ، ۸، قاهره ۲۲۸ه) ، لیکن یه عجیب
بات هے که اس مادے سے صیغه اسم مفعول [المهدی]
قرآن مجید میں کہیں مذکور نہیں.

اس بات کی بھی کوئی شہادت نہیں ملی که المهدی کے معنی "هدایت کننده" کے هیں، جیسا که پیکاک Portanosis) Edward Peacock ، ۲۹۳ هیں ۱۹۵۹ اور Margoliouth اور ۱۹۵۹ هغیره نے لکھا هے [البته جب کوئی شخص مقام هدایت پر فائز هو جاتا هے، تو وہ دوسروں کے لیے بھی باعث هدایت بن سکتا هے۔ اس اعتبار سے المهدی کے التزامی مفہوم میں دوسروں کو هدایت دینا بھی شامل سمجھا جا سکتا هے].

[احادیث مبارکه میں مادهٔ هدایت کے بکثرت استعمال کے ساتھ ساتھ "المهدی" کا لفظ بھی متعدد مقام پر مستعمل هوا هے (دیکھیے مفتاح کنوز السنة، بذیل ماده) ۔ احادیث میں خلفاے راشدین کو بھی المهدیین قرار دیاگیا هے ؛ علیکم بِسُنتی . . . و سنة العخلفاء الراشدین المهدیین (ابوداؤد: الجامع السنن، کتاب السنة ، باب ۵ ؛ الترمذی ، کتاب العلم ، باب کتاب السنة ، باب ۵ ؛ الترمذی ، کتاب العلم ، باب یعنی تم میرے بعد میرے اور میرے هدایت یافتہ خلفاے راشدین کے طریقے کی پیروی کرنا۔ ایک یافتہ خلفاے راشدین کے طریقے کی پیروی کرنا۔ ایک درجے کا ذکر هے (مسلم: الصحیح، الجنائز، باب ے)۔ درجے کا ذکر هے (مسلم: الصحیح، الجنائز، باب ے)۔ اسی طرح ادب عربی میں بھی انبیا و اولیا اور تاریخ اسلام کے بعض خاص حکمرائوں (مثلاً عمر بن

عبدالعزیز ") وغیره کے لیے اس لفظ کا استمال ملتا ہے]

(دیکھیر Goldziher: ۱۲،۲۹۲ : ۵٬ Vorlesungen: Goldziher) عدد میں ۱۵٬۹۱۹ : حسان جریر: نقائض، طبع Bevan عدد میں ۱۵٬۹۱۹ : حسان بن ثابت : دیوان ، مطبوعه تونس ، ص ۱۲۳ : ابن سعد: الطبقات، ۲: ۱۳۹ : اسد الغابه ، م : ۱۳۱).

[اپنے خصوصی اصطلاحی مفہوم میں پہلے پہل

یه لفظ احادیث می میں مستعمل هوا هے ، جہاں اس سے مراد ما بعد زمانے کی ایک ایسی شخصیت ہے جو مسلمانوں کے سیاسی و مذہبی انعطاط کے زمانے میں اسلام کی تبلیغ و اشاعت اور اسلام کے سیاسی و مادی غلبر کا ذریعه ثابت هوگی ـ احادیث کی دوسرے درجے کی کتب (سنن وغیرہ) میں اس نوع کی پیش گوئیاں بکثرت ماتی هیں (دیکھیے مفتاح كنوز السنة ، بذيل ماده) - روايات مين بيان كيا كيا ع که المهدی مابعد کے زمانے میں اهل بیت (ابن ماجه، فتن، باب سم)، اولاد فاطمه (ابو داؤد، المهدى ، باب ١) ميں سے هوگا۔ وه روشن پيشاني اور متوازن ناک والا هوگا (حوالهٔ مذکور) ـ وه دنیا میں الله كا خليفه هوكا (احمد بن حنبل: مسند، ٥:٧٧) ـ اس نوع کی روایات کا ذکر امام ابو داؤد ، امام ترمذی اور امام ابن ماجه نے مستقل ابواب اور عناوبن کے تحت کیا ہے۔ بایں ہمہ اس بارے میں اول درجر کی کتب حدیث (بخاری و مسلم) بالكل خاموش هين، مزيد برآن اس نوع كي روایات کی استنادی حیثیت بھی زیادہ ثقه نه هونے کی وجه سے محل نظر ہے ، جیسا که ابن خلدون وغیرہ نے تفصیلی بحث سے ان روایات کا کمزور هونا ثابت كيا ه ، البته حضرت عيسي كي تشریف آوری نصوص قطعیه سے ثابت مے [رک به عيسى"] اور روايات مين ولا المهدى إلا عيسى" بن مريم (ابن ماجه ، فتن ، باب سم ؛ احمد بن حنبل : مسند، ۵ : ۲۷٪) بهي آيا هے ، يعني حضرت عيسي "

اسی طرح مختلف لوگوں کے لیے بھی مہدی کا اطلاق کیا جاتا ہے، مثلاً ابن التعاویذی (دیوان، طبع Margoliouth ، ص م ، ١) نے عباسی خلیفه الناصر (۵۵۵ تا ۹۲۲ه) کو سهدی قرار دیا اور کها که اس کے ہوتے ہوئے کسی اور مسدی کی ضرورت نہیں، جب که اس سے پہلے مختار بن ابی عبید الثقفی نے محمد بن الحنفيه ج كير اس اصطلاح كا استعمال کیا (۹۹۸) اور وہ خود ان کے لیے مدعی خلافت بن کرکھڑا ہوا [مگر خود انھوں نے اس تحریک اور بانی تحریک سے اپنی لاتعاقی کا اعلان کیا اور مدینه منوره میں خاموش اور گوشه نشینی کی زندگی کو اختیار کیر رکھا۔ یہ سب فتنه طرازی اسی مختار کی تھی] ۔ شیعوں کے فرقہ کیسانیہ نے بعد میں بھی اس عقیدے کو زندہ رکھا ۔ ان کے خیال میں وہ (سحمد بن العنفيه ج) كوه رضوى پر اپنى قبر كے اندر زنده هيں اور وقت پر خروج کریں گے۔ دو مشہور شاعروں کثیر (مه. ۱ه/۲۷ ع) اور سيد الحميري (معد ١ه/٩ ٨ ع) نے اس عقیدے کو اپنر اشعار میں نظم بھی کیا (الأغاني، ٨: ٣٠؛ المسعودي، مطبوعة بيرس، ٨: (۱۸۰) - ان کے نزدیک حضرت محمد بن حنفیه اسی طرح مهدی منتظر بن گیا، جس طرح اثنا عشری شیعون كا "امام غائب" مي (ديكهي الشهرستاني: الملل والنحل ، ١ : ٩٩١) - يه تمام سركذشت اس لحاظ سے بڑی اهم هے که اس سے واضع هوتا هے که کس طرح سہدی کی اصطلاح تدریجی طور پر ترقی کرکے ایک اعزازی اتب کے بجاے ایک مخصوص منصب سے وابستہ ہو گئی ، بلکہ مجدد آخرالزمان کے لیر

بطور اسم علم استعمال هونے لکی .

شیعوں کو اپنے اسام غائب کی رجعت کا [شدت سے] انتظار ہے ، جسے وہ اسام المهدی کہتے ہیں ، لیکن اس کا درجہ اور مقام اهل السنت کے آنے وائے مجدد سہدی سے قطعی مختلف ہے۔ [در اصل سہدی سنظر کا عقیدہ اهل تشیّع هیکا ہے ۔ ان کے نزدیک اس کو مذہب کے ایک بنیادی عقیدے کی حیثیت حاصل ہے [رک به سہدی منتظر] ، اسی سےیه گمان هوتا ہے که اهل السنت کی روایات و خیالات پر ہھی شیعی مزعومات کا اثر پڑا ہوگا ،

بهرحال عوام الناس مين مهدى كا عقيده زياده مضبوطی کے ساتھ پایا جاتا ہے۔ سہدی یا عیسٰی (واپس آنے پر) دین کا احیا کرکے حکومت اسلامیہ قائم کریں گے اور اسلام کے اس اجماع کو قائم کریں کے جو مجتمدین کی نسلہ بعد نسل پیہم مساعی سے ظہور میں آ چکا ہے، اس لیے مسلمان قوم نه صرف اپنے اوپر آپ حکومت کرنے کی قائل ہے، بلکہ اس كا يه عقيده بهي هے كه وہ أنحضرت صلى الله عليه وآله وسام پر نازل ہونے والی وحی الٰہی کی آخری اور قطعی تاویل و تفسیر کی بھی حقدار ہے۔ اس کے برعکس شیعه نه تو ملت اسلامی کے اس اختیار و انتدار کے قائل ھیں، نہ اپنے مجتہدین کے۔ ان کا خیال ہے کہ قرآن ، سنت ، قیاس اور اجماع کے ذریعے ایقان و ایمان پیدا نمین هو سکتا ؛ ایمان صرف اس تعلیم و هدایت (دیکھیے Streitschrift: Goldziher des Gazali gegen die Batinya-secte هي، سے حاصل ہو سکتا ہے جس کی تلقین امام غائب کرے یہ جو امام معصوم ہے اور ہر قسم کی غلطی اور گناہ سے قدرہ مبرا ہے اور جس کا وظیفہ هي يه ہے کہ وہ لوگوں کو اسلام کی صحیح تعلیم دے۔ اهل شیعه کے مجتمدین لوگوں میں اس امام کے وکیل میں ، لیکن وہ اپنی وکالت کے فرائض ادا

کرنے میں غلطی کے مرتکب ہو سکتے ہیں۔ جب امام غالب واپس آلیں گے تر وہ خدائی حق کے ماتحت خود حکومت کویں گے ۔ جو سی یه عنیدہ رکھتے ہیں که حضرت عیسی می مہدی کا کام بھی کریں گے، ان کے نزدیک حضرت عیسی اپنی حیثت نبوت میں واپس نه آلیں گے ۔ یه ان کی رجعت نه هوگی،بلکه معض نزول هوگا اور وہ آنعضرت میلی اللہ علیه وآله وسلم کی شریعت کے مطابق حکمرانی کریں گے، [رک به عیسی میلی اللہ عیسی میلی اللہ عیسی میلی اللہ عیسی میلی اللہ عیسی میلی آ

سنیوں اور شیعوں میں مہدی کے متعلق ایک اختلانی مسئله یه بهی هے که المهدی کا محوله بالا عتيده شيعه مذهب كا ايك جزو لاينفك هي، ليكن سنيوں ميں ايسا عقيده ركھنا لازمى نميں - تمام سنى ایمان رکھتے میں که آخر میں ایک مجدد دین ضرور آئے گا، لیکن ان کا به عقیده نمیں که اس کا نام بھی ضرورمهدي هي هو کا محيحين، يعني صحيح مسلم اور صحیح بخاری، میں مہدی کا کوئی ذکر نمیں ۔ اسی طرح سنیوں کے مستند علمامے دین اس مسئلے پربحث ھی نہیں کرتے۔ الایجی کی تصنیف مواقف میں اس کا ذكر نمين اور له اشراط الساعة مين [رك به تيامة] اس كا كوئى حواله هـ - النسفى اپنى كتاب عقائدسين صرف دجال [رک بان] اور نزول عیسی" کا ذکر کرتے هين ـ التَّفتازاني اپني شرح مين صرف دس علامتون کا ذکر تو کرتے ہیں ، لیکن سہدی کا ذکر وہاں بھی نہیں آتا۔ الغزالی ایسے مقبول عام علامة دین نے بھی اپنی کتاب احیاء کے آخری باب میں علامات کے متعلق کچھ نہیں لکھا اور نه معاد کی بابت ، البته حج کی کتاب میں (طبع ۱۳۳۳ ، ۲۱۸:۱ اتعاف ، شرح سید مرتضی ، به : ۹ ۲ ) معمولی سا حواله خروج دجال کے متعلق ہے ، لیکن سہدی کا ذكر له متن ميں ہے نه شرح ميں ۔ الغزالی كی اس عبارت میں سارا زور اس امر پر دیا گیا ہے کہ سب

لوگ دین سے بھر جائیں گے جس کا ذکر اوپر آ چکا ہے. [اسی طرح دیگر اکابر است نے اس مسئلے کو در خور اعتبا نہیں سمجھا].

[اس کے برعکس عوام کی حد تک] سہدی موعود کا عقیدہ کروڑوں مسلمانوں کے دلوں ہی میں جاگزین ہو کر ہراہر پنپتا رہا ہے۔ جب کبهی سیاسی ، معاشرتی ، اخلاقی اور دینی حالات تاریک اور غیریتینی موتے رہے ، مسلمان برابر اس خیال سے وابسته رهے که زمانهٔ مستقبل میں کوئی نجات دهنده اور احیاے سلت کرنے والا ضرور آئے گا اور قیامت سے پہلے پہلے ایک مختصر سا زمالۂ سعادت ضرور آئے گا، چنانچه اس عقیدے کا اظہار بعد کی بیشمار روایات میں پایا جاتا ہے ، جو زیادہ قدیم اور معتبر روایات کی تشریح و توضیح کے طور پر بیان هوئی هیں اور بسا اوقات ان روایات کی آخری کڑی بین التبائل نسادات اور خاندانی خاله جنگیوں کے افسانوں سے جا ملتی هیں جو حضرت عثمان رم کی شہادت کے بعد پیش آئے۔ اس لیے همیں ان میں ان تاریخی اور فرقه وارانه تحریکوں کے حوالے ملتے هیں جو اپنے زمانے میں تو ناکام هوئیں لیکن اپنے آثار پیچھے چھوڑ گئیں خواہ وہ آثار براے نام ھی ہوں، لیکن ان کی وجه سے معادی تصور میں خامی ابتری پیدا موگئی ہے ۔ به روایات بعد کی مقبول عام کتابوں میں جمع کی گئیں ، مثلاً ابو عبدالله القرطبي (م ١ ١٠ هم/ 6.L.A. : 1070 ا: 6. م ) كا تذكره، جو الشعراني ( TTO : Y ( Brockelmann : 51070 / 4947 ) تاهره سهمه) کی مختصر اور زمانه حال کے ایک مصنف حسن العدوى الحمزاوىكي كتاب مشارق الانوار (FAT: Y & Brockelmann (FIAAT / AIT. T) میں بھی شامل ہے .

اس عقیدے کی مبینه اساس کی واضع ترین تشریح این خلدون (م ۸۰۸ه/۲۰، م ۱ع) نے اپنے مقدمه میں

بیان کی هے (طبع Quatremere ، ۲ : ۲ س ببعد ، بولاق س١٢١ه، ص ١٥١ ببعد و ترجمه از De Slane بولاق ص ۱۵۸ ببعد) - جمهور مسلمین میں یه خیال برابر مشہور چلا آتا ہے که دنیا کے خاتم کے نزدیک آنحضرت صلى الله عليه وآله وسلم کے خاندان (اهل البیت) سے ایک شخص ایسا پیدا ہوگا، جو حامی دین هوگا، عدل و انصاف کو قائم کرے گا، مسلمان اس کی پیروی کریں کے ، وہ مسلمانوں کی سلطنتوں پر حکومت کرے گا اور اس کا نام مہدی ہوگا۔ دجال اور قیامت کی دوسری نشانیان (اشراط الساعة)، جو صحیح احادیث سے ثابت ہیں، اس کے بعد نمودار ھوں گی ۔ مہدی کے ظہور کے بعد حضرت عیسٰی ا کا نزول ہوگا اور وہ دجال کو قتل کریں گے یا مہدی کے ساتھ ھی نازل ھوں گے اور انھیں اس کے قتل میں مدد دیں گے۔ حضرت عیسی مدد دیں ا مهدی کو اپنا امام تسلیم کریں گے - اس دعوم کی تائید میں ایسی احادیث بھی پیش کی جاتی ھیں جنھیں بعض محدثين صحيح مانترهين اور بعض انهين مضطرب جانتر میں اور اکثر اوقات انھوں نے دوسرے بیانات سے ان کی مخالفت بھی کی ہے۔ بعد کے زمانے کے صوفیہ نے بنی فاطمه رض کے اس فرد کے معاملے میں اثبات کا ایک اور اسلوب اختیار کیا ہے، یعنی وہ بذریعه کشف روحانی اس کی تائید کرنے هیں.

یه ایک نہایت محتاط بیان ہے عوام کے اس رجعان کے متعلق جو ابن خلدون کے زمانے میں تھا اور جس سے ابن خلدون کو بظاهر کوئی همدردی نه تھی۔ اس نے رسمی طور پر کوئی چوبیس احادیث ظہور مہدی کے حق میں لکھی ھیں اور چھ تردیدی احادیث اس قسم کی دی ھیں جو ان تمام احادیث کے استناد پر تنقید کرتی ھیں ۔ ان احادیث میں سے صرف چودہ حدیثیں ایسی ھیں جس میں اس آنے والے مجدد کا نام مہدی بتایا گیا ہے (مہدی کے متعلق مجدد کا نام مہدی بتایا گیا ہے (مہدی کے متعلق

حدیثوں کے حوالہ کے لیے، دیکھیے احمد بن حنبل: مسند؛ ابو داود: سنن؛ ترمذی: الجامع السنن؛ ابن ماجه: سنن ؛ نيز ديكهيم مفتاح كنوز السنة ، بذيل ماده ؛ البغوى : مصابيع السنة، ص ووم تا ١٠، م، دهلی ۱۳۲2 ه - ان سب میں زیادہ تر انھی احادیث کا عام ذکر ہے جو ابن خلدون نے نقل کی ہیں)۔ القرطبي کے تذکرہ (ص ۱۱۰ تا ۱۲۱ تاهره ۱۳۲ه) میں اس کے برعکس نہایت تفصیل کے ساتھ کچھ اور مواد بھی ملتا ہے جسر ابن خلدون نے بظاہر اپنی کتاب میں شامل کرنا مناسب نه سمجها (دیکھیر اس کا بعد کا حوالہ جو اس نے ماسه کے شہر کے متعلق دیا ہے) ؛ مثال کے طور پر تذکرہ میں آئندہ فتوحات کے متعلق أنحضرت صلى اللہ عليه وآله وسلم کی پیشینگوئیاں درج هیں جن میں ملک هسپانیه کی دوبارہ فتح کا بھی صاف ذکر ہے۔ صورت حالات کا تقاضا یه تها که حضرت عیسی" سے کوئی زیادہ طاقتور حامی اسلام پیدا هو، کیونکه آن کا کام تو صرف دجال کا قتل تھا ۔ اس کے علاوہ اس خیال کو زیادہ تقویت اس رجہ سے مل گئی ہوگی کہ لوگوں کو خون رسالت م سے بے حد عقیدت تھی اور مہدی آپ می کے خاندان سے بتایا جاتا تھا، بالخصوص مغرب کے سنیوں میں یه عقیدت اور محبت زیادہ غالب تھی ۔ القرطبی کے سہدی کا ظہور مغرب سے ھونے والا تھا - حالانکہ اس سے قبل کے تذکروں میں ان مہدیوں کا ذکر ہے جو ملک شام با خراسان میں ظاہر ہونے والے تھے۔ کہا گیا کہ مہدی مغرب کے ایک پہاڑی مقام ماسه سے نمودار هوگا۔ یه مقام ساحل بحر پر واقع ہے ۔ لوگ اس کی بیعت کریں گے اور مکہ (شریف) میں دوبارہ بیعت لی جائے گی۔ یہاں آکر یہ حدیث ایک پہلی حدیث سے ، جو ابو داود سے مروی ہے اور جسے ابن خادون نے نقل کیا ہے، متفق ہوگئی اور اس کی شارح بھی

بن گئی (ص ۱۳۸) نیز دیکھیر آگے) ۔ اس دریث میں کلب کے خلاف حملے اور اس کے مال غنیمت كا ذكر مع - كويا اس كا سلسله قديم تربن قبائلي خانه جنگیوں سے جا ملا۔ کہا گیا که یه مغربی مهدی السفیانی کو بھی قتل کر ڈالے گا، جس کی حمایت و تائید کلب والے کر رہے ہوں گے۔ بہاں اس قصر کے اعادے کی ضرورت نہیں کہ بنو اسیه کے مروانیوں نے کس طریق سے اپنے عم زاد سفیانیوں کا قلع قمع کیا ۔ عباسیوں کے عروج پر جو خانه جنگی هوئی تھی اس میں امویوں کی ایک بغاوت اس سفیانی کے دعوے کی حمایت میں ہوئی جس کا ذكر اكثر آتا مع ( : و قالوا هذا السفياني الذي كان يذكر ، الطبرى : تاريخ ، مطبوعه قاهره ، ١٣٨٠ ، بذيل ١٣٣؛ ابن الأثير: الكامل، ٥: ٢٠٩، قاهره ۱۰۰۱ه) \_ ظاهر هے که سفیانی خفیه ادامیه طریقے سے مروانیوں کے خلاف اپنے دعاوی کو تقویت پہنچاتے رہے اور اس کے بعد عباسی بھی دوسرے فریتوں کی طرح اپنے دعووں کی تائید میں مصروف رھے۔ اس کے متعلق تفصیلات ہے حد مبہم هیں -الطبري (م ۲۲۸ه/۸۳۸ع) کی تفسیر قرآن (۲۲، ۵۰ جزو ٢٠، ص ٣٠) مين ايک حديث منقول هے، جس سے ذرا پہلے کا زمانه بھی ظاہر ہوتا ہے ، که آنحضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایک فننے کا ذكر كيا هے جو مشرق اور مغرب كے درميان پيدا هوگا ، يهر وادي اليايس سے اپنر وقت پر (في حوزه دالک) السفیانی نکل آئے گا (به جکه غیرمعروف هے) یاقوت (سم : . . . ) میں یابس کی وادی مذکور ہے، یعی ایک آدمی کے نام سے موسوم ہے۔ روایت یه مے کہ السفیانی قیامت کے نزدیک اس میں سے نکارگا۔ اس میں مہدی یا قیامت کا کوئی ذکر نہیں ، لیکن محى الدين ابن عربى في محاضرة الابرارمين جو مكاشفات شامل کیے ہیں اور رچرڈ ہارٹمن نے جن کی تاریخ

١١٨٠/٨٥٦ عقائم كي هي، اس حديث كو ذرا وسيع کرکے آخر زمان کی حدود میں شامل کر لیا ہے، یعی السفیانی کو آخر میں سہدی ہلاک کر دیتا ہے۔ کوئی سو سال بعد القرطبی نے اسے اور زیادہ وسیع كركے السفياني محمد بن عروه كا نام دے ديا ہے۔ السفیانی کے متعلق دوسرے حوالوں کے لیے دیکھیے Streitschrift : Goldziher ، من مه حاشیه Verspreide 3 ( Der Mahdi : Snouck Hurgronje eRecherches sur la dominar : Van Vloten 'ora: r أر : ا د Le califat de Yazid : Lammens : م ا ار د Moawiya II on le dernier des Sofiunides ، ص همارے لیے یه ناممکن ہے که المهدی کے متعنق روایات کی تفصیل دے سکیں ، البته ان کے چند نمونوں اور مشترک خصوصیات کا اظمار کیا جا سکتا ہے۔ ان میں زیادہ تعداد تو ان احادیث کی عے جن کا آنحضرت صلی الله علیه وآله وسلم سے مروی هونا بیان کیا جاتا ہے اور چند کو حضرت علی م سے منسوب کیا جاتا ہے: جب تک وہ مجدد ظاہر نه هو جائے ، اس وقت تک دنیا کا خاتمه هوگا نه قیامت هی آئے گی ۔ وہ میری آل میں سے ہوگا ، میری عترت سے هوگا اور میری است سے هوگا ، فاطمه کی اولاد سے ہوگا ، اس کا نام میرا نام ہوگا اور اس کے باپ کا نام میرے باپ کا نام ہوگا، خُلق میں وہ مثال پیمبر ہوگا ، لیکن خُلق (صورت) میں مختلف۔ "یہ حضرت علی "کا قول بتایا جاتا ہے۔ اس کے ماتھے پر بال نہ ہوں گے، ناک خم دار اور بلند ہوگی ۔ اس وقت دنیا ظلم و تعدی اور برائی سے معمور هو گی ۔ کفر و الحاد کا دور دورہ هوگا ۔ مو شخص الله الله كرے كا هلاك كر ديا جائے كا .. وہ دنیا میں انصاف اور رواداری کو رائع کرےگا۔ وہ لوگوں کو اس وقت تک بدنی سزا دیتا رہے گا

جب تک وہ اللہ (الحق) کی طرف رجوع نہ کریں ۔ مسلمانوں کو اس کے ماتحت ایسی خوش حالی نصیب ہوگی جو نہ کسی نے پہلے سی اور نہ دیکھی۔ زمین اپنر بہترین پھل پیدا کرے کی اور آسمان سے رحمت کی بارشیں هوں گی۔ روپر پیسر کی اس زمانے میں به حالت هوگی که پاؤں تلر روندا جائے گا اور برشمار هوگا۔ ایک آدمی کھڑا ہو کر کہے گا " اے سہدی! یه دولت مجھے دے دو " اور وه كبركا: " بر شك لر جا " اور وه اس كے دامن ميں اتنی دولت بھر دے گا جسے وہ شخص اٹھا کر لر جا سکر (مختلف شورشوں کی تاریخ کی تفصیلات کے ایر دیکھیر مارگولیئتھ کا مقالہ بعنوان مہدی ، L' Hastings' Encyclopaedia of Religion and Ethics در سوڈائی سہدی کے لیر خاص طور پر دیکھیر Verspr. 12 . Der Mahdi : Snouck Hurgronje ، ن میں اسلام میں اسلام میں اسلام میں اسلام میں مجدد کے خیال یا عقیدے کی ابتدا اور تاریخ کے متعلق بنیادی بحث بھی کی گئی ہے) .

مآخذ : متن مقاله میں مذکور هیں . اس مضمون پر تین ضروری مباحث بلاشک و شبعه Goldziher ، Snouck Hurgronje کے هیں.

(D. B. MACDONALD)

الممهدی: رک به ابن تومرت.
المهدی (آل): مهدی (بنو)، یمن میں زبید
کا ایک خاندان ۔ جب اس خاندان کا بانی علی بن
مهدی [رک بآن] زبید کو فتح کرنے کے بعد
محمد الله ۱۱۵۹ء میں وفات پا گیا تو اس خاندان کی
مجتمع طاقت کو ، جو اس کی شخصیت میں مرتکز
تھی ، سخت صدمه پہنچا ، خصوصاً اس لیے که
اس کے بیٹوں مهدی ، عبدالنبی اور عبدالله کے
درمیان مناقشت پیدا ہو گئی ۔ یه بات واضع نہیں
ہو سکی که آیا مهدی پہلے تخت پر بیٹھا (عماره ،

در Kay [دیکھیے مآخذ] ، ص ۱۲۹) یا وہ اپنے بھائی عبدالنبی کے ساتھ مل کر اس طرح حکومت كرتا رها كه خود تو فوج كا انتظام سنبهالا اور ملک کے نظم و نسق کا کام عبدالنبی کے حوالے کر دیا (خزرجی ، در Kay ، ص مه ۲ ) ۔ خیر جو کچھ بھی ہو ، بیرون ملک ہونے والی جنگوں میں همیں مہدی ایک فاتح کی صورت میں نظر آتا ہے۔ اس نے 800ء میں لحج اور 800ء میں جُند فتح کیا اور ۵۵۸ کے آخریا اوائل ۵۵۹/اواخر ١٦٣ ء مين اس نے زبيد مين وفات پائي - عبدالنبي اب واحد حکمران تھا اور گو کچھ عرصے کے لیر اسے عبداللہ نے مار بھکایا تھا ، لیکن اس نے اپنی طاقت کو یکجا کرکے اور متواتر جنگوں کے بعد یمن کی سلطنت کو قائم رکھنے اور اپنے باپ کے جمع کرده خزانوں کو سنبھالنے کا انتظام کر ھی لیا ۔ اس کی حکومت التہامہ سے لے کر ذوالکلاع کے پہاڑوں ، جَند کے جنوبی شہروں اور تَعِز تک پهیلی هوئی تهی - وه اپنی منظومات میں اپنی فتوحات کی قصیدہ خوانی کیا کرتا تھا ، مثلًا . ۵۹۰ ا / ۱۱۹۸ء میں غالم بن یعنی کے بیٹے اور جانشین وهّاس پر ، جو سليمانيوں کي حسني شاخ سے تھا ، فتح پانے کا ذکر کیا ہے ، جس نے مکہ سے انکل کر ظفار اور تعز کے پہاڑوں کے اردگرد ایک شاھی خاندان کی بنیاد رکھی تھی۔ جب عبدالنّبی نے ے ۵۹۸ هم ۱۱۲ میں عدن کا محاصرہ کیا تو وهاں کے زریمیوں (دیکھیے بنو الکرم) نے ایک زبردست قبائلی اتعاد کی حمایت حاصل کر لی جس کا قائد صنعا مين على بن حاتم الهمداني تها ـ اس اتحاد مين قبائل یام کا همدانیوں اور زریعیوں سے قریبی تعلق تھا۔ 8099 میں عبدالنبی کو اِب کے مقام ہو تباہ کن شکست ہوئی اور اس کے بعد شمال کی جانب تعز کے قریب ایک اور هزیمت اٹھانا پڑی ـ

بادشاھوں کے خاندان میں سے تھی ۔ جب خراسان کے عامل عبدالجبار بن عبدالرحمن [رک بآن] نے بغاوت کی تو المنصور نے اپنر بیٹر محمد المهدی کو فوج دے کر اس کے خلاف بھیجا۔ اصل سبه سالار خازم بن خزیمه تها . عبدالجبار کو قید کر لینر کے بعد المهدی اپنر باپ کے حکم سے طبرستان کی مہم پر گیا اور اس علاقر نے اس کی اطاعت قبول کر لی [رک به دابویه] ـ سم ره/۱ م ـ ج ہے ع میں وہ عراق واپس آگیا ، جہاں اس نے خليفه ابو العباس السفاح كي بيثي ربّعه سے شادى کر لی ۔ اس کے بعد وہ چند برس الڑے میں سکونت پذیر رها ـ عیسی بن موسی کافی مدت پہلے جانشینی کے لیر نامزد ہو چکا تھا ، لیکن المنصور نے کسے المهدى کے حق میں دست بردار هو جانے ہر رضا مند كر ليا ؛ چنانچه ذوالحجه ۱۵۸ه/اكتوبر ۵ ے ء میں المنصور کی وفات پر سہدی کو خلیفه تسلیم کر لیا گیا ۔ وہ اپنی شرافت اور فیاضی کی وجه سے بہت مقبول ہو گیا [تاهم بعض اوقات اسے انتمائی سخت گیری سے بھی کام لینا ہڑا] ۔ ، ۹ ، ۵ ا م المرام مين خراسان مين ، جهان هيشه بدامني رہا کرتی تھی ، بغاوت ہو گئی ، تاہم باغیوں کے سرغنه یوسف بن ابراهیم کو شکست هوئی اور خلیفہ نے اسے موت گھاٹ اتروا دیا۔ المهدی کے زمانر میں بازنطیم کے خلاف جنگ جاری رهی۔ سرحدات پر متواتر چھاپوں اور لوٹ مار کے ذریعر مخالف فریقین نے ایک دوسرے کو سخت نقصان بہ:چانے میں کوئی کسر آٹھا نه رکھی ، لیکن عارضی طور پر مفتوحه علاقے کو اپنے مستقل قبضے میں رکھنر كا خيال كسى كو نه تها - بحيثيت مجموعي مسلمانون کا پله بهاری رها اور ابتدائی سهمات میں وه انقره تک بڑھ آئے۔ میخائیل رومی (Michael Lachanodrakon) ایک بوزنطی لشکر لے کر ان کے مقابلر میں

اگرچه على بن حاتم جنگ كرتا هوا التهامه تك نه یہنج سکا ، کیونکہ بدوون نے اس کے ساتھ وھاں جانے سے انکار کر دیا تھا ؛ ماہم عبدالنبی کو عدن کا معاصرہ ترک کرنا پڑا۔ زبید واپس آکر اسے ایک اور زبردست دشمن سے سابقہ پڑا ، جس میں اس کی جان جاتی رهی اسی سال توران شاه ایوبی نے ، جسے اس کے بھائی صلاح الدین نے بھیجا تھا ، یمن پر حمله کر دیا۔ وتھاس (جو لڑائی میں مارا گیا) کے بھائی القاسم سلیمانی نے توران شاہ کی رہنمائی کی اور اس نے دو دن کی لڑائی کے بعد و شوال وہ ہم/ س مئى ساءاء كو يمن پر قبضه كر ليا ـ عبدالنبي اور اس کے بھائی احمد اور یحیی قید خانے میں ڈال دے گئر ۔ نو مہینر بعد جب توران شاہ یمن کے پہاڑوں میں فتح کا پرچم اڑاتا ہوا اِبّ کے مغرب میں ذوجبلہ کے مقام پر پہنچا تو اسے التمامه میں بغاوت برپا هونے کی خبر ملی، جس ہر اس نے تینوں بھائیوں کو زبید میں قتل کرا دیا. 

(۱) بعد : المحال المح

(R. STROTHMANN)

المسهدى: ابو عبدالله محمد ، ایک عباسی خلیفه ـ آس کا والد خلیفه المنصور تها اور والده ام موسى بنت المنصور بن عبدالله قدیم حمیری

اترا۔ اس نے الحادث [رک بآن] کے قلعر کو تباه (جسے جلد دوبارہ تعمیر کر لیا گیا) اور شام کی سرحدوں تک تمام علاقه برباد اور ویران کر ڈالا (۱۹۲ه/۱۹۷۵-۱۹۷۹) - اگلے سال المهدى نے ایک زبردست مہم تیار کی ، جس میں اس کے بیٹر ھارون نے بوزنطیوں کے ساتھ معرکہ آرائی میں حصہ لیا اور ۱۹۵هم/۱۸۵ میں خلیفه هارون کے منظور نظر مصاحب اور بعد ازال وزير الربيع بن يونس كي معیّت میں میدان جنگ میں آثرا ۔ اس بار مسلمان خلیج باسفورس تک میں داخل ہوگئے اور ملکه آثرین تین سال کے لیے عارضی صلح کرنے اور سالانه خراج ادا کرنے پر مجبور ہو گئی ۔ ۱۹۸ مارچ -ایریل ممےء میں بوزنطیوں نے اس معاهدے کو تو لل المهدى كي وفات تك يه جنگ جاري رہی لیکن کوئی قطعی فیصلہ نہ ہو سکا۔ اُس کے عہد میں ایک مدعی الوہیت المقتم نے خروج کیا ، جس نے خلیفہ کی افواج کو کافی پریشان کیے رکھا -وه طویل عرص تک علاقه کش کے ایک قلعے میں محصور رها اور بالآخر ٣٠ ١٩/٩ ١٥ - ١٨٠ مين اس نے اس ڈر سے کہ کہیں اپنر دشمنوں کے ھاتھوں زندہ گرفتار نه هو جائے ، زهر کھا کر خود کشی کرلی۔ ملکت محروسہ کے دوسرے حصوں میں زنادقه بھی ایک تکلیف دہ مسئلہ بنے رہے ، لیکن انھیں سختی سے کچل ڈالا گیا۔ المهدی نے اپنی مملکت میں امن و امان کے قیام اور ترقیاتی اقدامات کی بدولت شہرت حاصل کی ۔ نئی سڑکیں بنائی گئیں ، معكمه رسل و رسائل (داك خانه) مين اصلاح هوئي؛ صنعت و حرفت میں ایسی ترقی هوئی که اس سے يهل كبهي نه هوئي تهي ؛ علما كو بيش قرار انعام و اکرام ملر؛ لیکن اس کے ساتھ ساتھ اسراف و تبذیر کی جانب بھی رجحان رھا ، جو بعد میں مقیقتاً مہلک ثابت هوا ۔ المهدی هی کے زمانر سے

ملک کی آمدنی ہے سود مصارف تعیش میں برباد ہونے لگی، جس میں اس کے جانشینوں کے عمد میں بهی کچهکمی نه هوئی اور یهی بات زیاده تر عّباسی خاندان کے زوال کا موجب بنی ۔ به خلیفه آهسته آهسته اپنے درباریوں کے هاتھوں میں کھیانر اور باالخصوص اپنے حاجب الربع بن يونس اور اپني بیوی انخیزران کے اشاروں ہر چلنے لگا۔ الخیزران ایک سابقه کنیز اور اس کے دو بیٹوں موسی اور هارون کی مان تھی۔ . - ۱۹/۲۵ء هی میں موسی کو المادی کے لقب سے موسی بن عیسی [رک بان] كى جكه جانشين سلطنت تسليم كر ليا كيا تها اور چھ سال بعد المهدى نے اپنے چھوٹے بیٹے هارون کو الهادی کا جانشین مقرر کرنے کا اعلان کر دیا ، ليكن چونكه الخيزران هارون كو ترجيح ديتي تهي اور اسے ہرمکیوں کی تائید بھی حاصل تھی، اس لیے خلیفہ نے اپنی جانشینی کے فیصلے میں ھارون کے حق میں ترمیم کرنے کا ارادہ کر لیا۔ الہادی اس وقت جرجان میں تھا اور اس نے یه فیصله قبول کرنے سے انکار کر دیا ۔ اس پر المهدی ذاتی طور پر اس کے ساتھ معاملہ طے کرنے کے لیر روانہ هوا ، ليكن ٧٧ محرم ٩٩ ١٨/ ٨ اگست ٢٨٥ء كو میم برس کی عمر میں ماسبدان کے مقام پر اچانک وفات یا گیا - المهدی کا شمار بلاشبهه بنو عباس کے بہترین فرمانرواؤں میں ہوتا ہے.

مآخل: (۱) ابن قتیبه: المعارف ، طبع وستنفك ، ص۹۹ وبیعد: (۲) الیعقوبی ، طبع هوتسما ، ۲: ۹. ۳: (۳) البلاذری ، طبع دخویه ، به دد[ژاشاریه : (۳) البلرد: الکامل ، طبع رائك ، ص ۲۹۸ ، ۴۸۹ ، ۴۱۹ ، ۲۱۵ ، ۵۳۵ ، ۲۱۱ ، ۲۳۸ ؛ (۵) الطبری ، ۳: ۳۳۱ ببعد ، ۵۳۸ تا ۳۸۸ ؛ (۲) المسعودی : صروح ، مطروعه پیرس ، ۲۵۸ تا ۳۸۸ ؛ (۲) المسعودی : صروح ، مطروعه پیرس ، ۲۵۸ تا ۳۸۸ ؛ (۲) المسعودی : صروح ، مطروعه پیرس ، ۲۵۸ تا ۳۸۳ تا ۲۲۳ و ۹: ۳۸ ، ۱۵ ، ۵۵ ببعد ؛ (۵) الاغانی ، بهد : (۵) تا ۲۲ و ۹: ۳۸ ، ۱۵ ، ۵۵ ببعد ؛ (۸)

این الاثیر ، طبع ٹورنبرگ ، ه : ۲۸۵ بیمد و ۲ : ۸ بیمد اور ۲ (۹) این الطقطقی : الفخری ، طبع ڈیرنبرگ ، ص ۲۸۵ تا (۹) ۲۲۵ (۱۰) این الفخری ، طبع ڈیرنبرگ ، ص ۲۲۵ (۱۰) این خلدون : العبر ، ۲ : ۲ ، ۳ ، ۳ بیعد ؛ (۱۱) این خلدون : العبر ، ۲ : ۲ ، ۳ ، ۳ بیعد ؛ (۱۲) این خلدون : العبر ، ۲ : ۲ ، ۳ ، ۳ بیعد ؛ ۲ (۱۲) این خلدون : العبر ، ۲ ، ۳ ، ۳ بیعد ؛ ۲ و Gesch. d. Chalifen : Weil ، Der Islam im Morgen-und Abendland: Muller (۱۲) 

The Caliphate, its Rise, : Muir (۱۲) 

The Caliphate, its Rise, : Muir (۱۲) 

Decline and Fall 

Byzantines and Arabs in the : Brooks (۱۵) : ۲ مرس 

The English Historical باز سوم ، ص ۲۳۵ بیعد ، ۳۵۳ 

Le Strange (۱۲) : ۲۲۸ بیعد ؛ ۱۵ ، Review 

: کومی مصنف : Bagdad during the Abbasid Caliphate 

The Lands of the Eastern : محنف : Caliphate

(K. V. ZETTERSTEEN)

\* المهدى: رك به عمد احمد

الممهدی: محمد بن هشام بن عبدالجبار بن عبدالرحمن الناصر ، ابو الولید ، اندلس کا گیارهوان اموی خلیفه و دو بار برسر اقتدار آیا ؛ پہلے هشام ثانی المؤید [رک بآن] کے جانشین کے طور پر ، پھر سلیمان بن حکم المستعین کے بعد، یعنی جب اندلس میں جگه جگه ملوک الطوائف کی چھوٹی چھوٹی ریاستیں قائم ہونے سے ذرا قبل نویں صدی کے آغاز میں عام بغاوت کا دور دورہ تھا .

تیسرا عامری حاجب عبدالرّحمٰن بن المنصور، المعروف به سنچول ، اپنے بھائی عبدالملک المظفر کا جانشین هوتے هی هر طرح کے تعیشات میں ڈوب گیا اور براے نام خلیفه هشام ثانی المؤید کی کمزوریوں سے فائدہ اٹھاتے هوے اپنے آپ کو جانشین سلطنت نامزد کرانے کی کوشش کی ۔ اس فیصلے سے خلیفه کے خاندان کے متعدد افراد مشتعل هوگئے کیونکه اس طرح وہ تخت و تاج سے محروم

هوے جانے تھر! چنانچه یه منصوبه تیار کیا گیا که ان میں سے ایک شخص محمد بن هشام بن عبدالجبار ، جو عبدالرحمن ثالث الناصر كا پرپوتا تها اور جس کے کثیر التعداد پیرو قرطبه میں موجود تھے ، علم بغاوت بلند کر دے ۔ جب عبدالرحمن سنچول اپنے بھائی اور باپ کی مثال پر عمل کرتے ہوے جلیقیہ کے عیسائیوں کے خلاف بنفس نفیس ایک میم لرکر گیا تو اس کی غیر حاضری سے فائدہ اٹھاتے ہوے بغاوت برپا کر دی گئی۔ ۱۹ جمادی الآخره ووهه/١٥ فروري و١٠٠٥ كو محمد بن هشام نے قرطبہ کے محل پر حملہ کر دیا ، جہاں خلیفه هشام چند وفادار سپاهیوں کے ساتھ موجود تھا۔ اس نے محل پر قبضه کرنے ھی خلیفه هشام سے تخت و تاج سے دست برداری پر دستخط کرالیر اور اپنی خلافت کا اعلان کر دیا ۔ قرطبه کی ساری آبادی مسلح تھی۔ انھوں نے بنو عامر کے شهر مدینة الزاهرة [رک بآن] کو خوب لوٹا اور وهان کے تمام خزائن پر ، جن میں بر شمار روپیه تھا ، قبضه کر لیا ۔ یه سب کچھ نئے خلیفه کی خدمت میں پیش ہوا جس نے عامری حاجبوں کی طاقت کو همیشه کے لیر ختم کر دینر کے ارادے سے سارے شہرکو مسمارکرا کے اس میں آگ بھی لگوا دی ۔ یه شهر صرف چند هی سال پهار حاجب اعظم المنصور نے آباد کیا تھا۔ اس کے ساتھ ھی محمد بن هشام ، جس بے المهدی کا شاندار لقب اخیتار کر لیا تھا ، اُس جوابی حملے کے مقابلے کی تیاری میں مصروف ہوگیا جس کی بابت اسے بتین تھا کہ عبدالرحمن سنچول ضرور کرے گا۔ جب سنچول كو پيش آنے والر واقعات اور المدينة الزاهره كي تباهی کی خبر ملی تو اس نے انتہائی فکر اور تشویش کے عالم میں قلعه رباح [رک بان] میں آ کر مقام کیا اور اپنی فوج کی وفاداری حاصل کرنے کی

کوشش کی ، جس میں زیادہ تعداد دربروں کی تھی ؛
لیکن آسے جاد ھی آن کی نمک حرامی کا پتا چلگیا ؛
چنانچہ وہ اس توقع پر قرطبہ چلا آیا که شاید وهاں
کچھ حمایتی مل جائیں ، لیکن جب واپس آ رها تھا
تو آسے المہدی کے بھیجے هوے آدمیوں نے جبل
رحمت (شارات مورینه) کی مسیحی خانقاہ میں گرفتار
کر کے جمادی الآخرة ۹۹ مم/یکم مارچ ۹ . . ، ء کو
قتل کر ڈالا اور اس کی لاش کو قرطبہ میں لا کر
صلیب پر لٹکا دیا .

اختيار و اقتدار حاصل هوتے هي محمد المهدي نے اپنی فوج کے بڑے بڑے سرداروں اور بنو آمیہ میں سے اپنے رشتہ داروں کو اپنا مخالف بنا لیا ، چنانچہ اس کے مخالفین نے اُس کے خلاف بغاوت ہریا کرنے کی سازش کی ۔ بربروں نے بنو اسیہ کے ایک مدعی خلافت هشام بن سلیمان بن الناصر کو اپنا سردار بنا لیا اور الرشید کے لقب سے اس کی خلافت کا اعلان کر کے قرطبه کا محاصرہ کر لیا۔ المهدى نے اچانک حمله کر کے انهیں تثر بتر کر دیا اور مدعی خلافت مارا گیا۔ بربروں نے اس واقعر کے بعد ایک نئے شہزادے سلیمان بن حکم کو منتخب کر لیا اور اس کے ساتھ ھی سانچوگارسیز Sancho Garsez اور اس کے ساتھی عیسائیوں سے امداد بھی مانگی۔ المهدی کی تمام کوششوں کے باوجود قرطبه كا محاصره روز بروز زياده سخت هوتا جلا گیا ۔ اس پر اس نے به کوشش کی که هشام ثانی بن المؤید کو تخت پر بٹھا دے، جس کو اُس نے خود ہی معزول کرکے یہ مشہور کر دیا تھا کہ وہ مر چکا ہے ، لیکن یہ کوشش بھی ناکام رہی۔ ١٦ ربيع الاول . . ١٩ه/ نومبر ١٠٠٥ كو خليفه كا معل معاصرين كے قبضے ميں آگيا۔ اب المهدى کے سامنے صرف یمی ایک راسته تھا که وہ کمیں روپوش ہو جائے۔ بربروں کے مدعی خلافت سلیمان

نے قرطبہ میں حلف اطاعت لیا اور المستعین باللہ کا معزز لقب اختیار کیا .

اگلر ماہ المهدى خفيه طور پر قرطبه سے بھاگ نکلنے اور طلیطله میں پناہ لینے میں کاپیاب ہوگیا ، جہاں کے باشندوں نے اس کا گرمجوشی سے استقبال کیا ۔ وہاں پہنچ کر اس نے اہل قیطلونیہ (افرنجیوں) سے اتحاد کر لیا ، جو اس کے همراه شوال . . سه/مئی ـ جون . ۱ . ۱ ع میں قرطبه پر چڑھ آئے۔ شہر فتح ہوگیا اور المہدی کا دوسرا دور حکومت شروع ہوا۔ قرطبہ کے بربروں کو خونین انتقام کا تخته مشق بنایا گیا ۔ بربروں پر جو ظلم و ستم ہوا تھا اُس کا بدله لینے کے لیے سلیمان المستعین کی نوج کے بربر شہر کا محاصرہ کرنے کے لیر واپس آگٹر ۔ المہدی کے ملازمین نے اس سے غداری کی ، چنانچه قرطبه کے محاصرے هي تے دوران ميں ٨ ذوالحجه . . ١٩٨٠ م جولائی ،،،، عکو بعض عامری غلاموں نے اسے قتل کر ڈالا۔ اُسکی پہلی حکومت تقریباً نو ماہ تک قائم رھی اور دوسری دو ماہ سے بھی

مآخل: (۱) ابن عذاری: البیان المغرب، ج ۲۰ مرا ما مرا ما مرا معنوب البیان المغرب، ج ۲۰ مرا ما مرا می مرا می مرا می در البیان البیان از (۲) النویری: نهایة الارب، طبع و ترجمه بیان)؛ (۲) النویری: نهایة الارب، طبع و ترجمه المرا کشی: کتاب المعجب، طبع بمدد اشاریه؛ (۲) عبدالواحد المراکشی: کتاب المعجب، طبع تا ۲۰۰۹؛ (۳) می مرا تا ۲۰۰۹؛ (۳) این خلاون: کتاب العبر، مطبوعه بولاق، من ۱۳۹۹؛ (۵) بیدد؛ (۵) این الاثرر: الکامل Fagnan بمدد اشاریه؛ (۲) بیدد؛ (۵) این الاثرر: الکامل Fagnan بمدد اشاریه؛ (۲) المنزی: لفح الطبب (Analectes)، من ۲۰۸۸ تا ۲۰۰۹؛ (۵) این الابار: الحلة السیراه، در (Analectes) من ۱۳۰۹، تا ۲۰۰۹؛ (۵) این الابار: الحلة السیراه، در (۵) این الابار: الحلة السیراه، در (۵) این الابار: الحلة السیراه، در ۱۳۵۷ کی ۱۳۵۹ می ۱۳۵۹ کی 
. . . . Veg : r & Musulmans of Espagne

(S. LIVE PROVENCAL)

مهدی خان: مرزا محمد مهدی اعتر آبادی ين محمد ، مؤرخ نادر شاه فرمانروا .. ايران ، جس کے کارنامے اس نے تاریخ جہانکشای ادری میں قامبند کیر هیں ۔ یه تصنیف ، جو فارسی زبان میں ہے ، ان کتابوں کا بہترین تکمله قرار دی جا سکتی م جو فريزر (James Fraser) اور هائوے (Jonas Hanway) نے اس فاتح کے حالات پر لکھی ھیں۔ اس کتاب میں مہدی خان نے نادر شاہ کی پیدائش سے موت تک کے حالات لکھر ھیں حالانکہ دوسرے مصنفین صرف اس کے مختلف ادوار کا ذکر کرتے هیں (مثلاً محسن بن حنیف اپنی کتاب جوہر صمصام میں صرف هندوستان کی منهم کا ذکر کرتا ہے اور عبدالکریم کشمیری نے بیان الواقع میں اس مهم سے لے کر سمے اء تک کے حالات قلمبند کیے میں)۔ مہدی خان کی تاریخ کی تمہید میں جونز W. Jones لكهتا هي: "ان مسلسل و متواتر بغاوتون كا ذكر... كسى قدر خشك اور تهكا دينے والا هے" وه مصنف کے اسلوب بیان کی ہے حد تعریف کرتا ہے بالخصوص هر سال کے آغاز میں موسم بہار کے تذكرے كو بہت سراهتا هے ، ليكن يه تعريف مبالغه آمیز ہے کیونکہ ایسے ہماریہ تذکرے تو برسوں پہلے لوگ جی بھر کر اکھ چکے ھیں۔ یہ سچ ہے که اس دور کی بعض تصانیف اس سے بھی زیادہ بر وقعت هیں۔ نادر شاہ کی ایک اور تاریخ درہ نادرہ میں ، جو صرف ۱۷۳۸ء تک کے واقعات تک محدود ھے، خود ممدی خان کے اساوب میں اسی پریشان کن رجحان کا بے محابا اظہار ملتا ہے - دُرَّهُ نادره کا طرز بیان سراسر تکاف و تصنع کا آئینه دار ہے ۔ نادر شاہ کی بیحد خوشامد کرنے پر مالکم Malcolm نے مہدی خان کی مذمت کی ہے (History of Persia)

ر مر وه اس بات کو تسلیم کرتا ہے که مؤرخ نے نزی صاف دلی سے آن تمام مظالم کو بیان کر دیا ھے جو اس کے عمد کے آخری حصر پر تمایت بدله داغ کی حیثیت رکهتے هیں ـ مهدی خان، نادر خان کا کاتب تھا۔ یہ نه صرف اس کے صحت بیان سے بلکہ دوسر مے بیانات سے بھی واضع ہے ، مثلاً مهدی لکھتا ہے کہ جب بادشاہ کو اپنر ہونے کی پیدائش کی خبر ملی (ترجمه Jones) ، ۱ ، ۱۹۱۱) تو میں اس کے پاس موجود تھا۔ اپنے عہد کے آخری زمانے میں نادر نے اسے ایک سیاسی مہم پر سلطان ترکیه کے پاس بھیجا (۱۲۹:۲)۔ ا (عبدالرزاق: H. Brydges) H. Brydges لنڈن مام عن من clxxxi حاشیه) بھی اس کے کاتب شاهی هونے کی تصدیق کرتا ہے ۔ تاریخی تصانیف کے علاوه سهدی خان نے مشہور و معروف فارسی ۔ ترکی لغات سنگلاخ بھی مرتب کی (۱۱۵۰ه/۱۵۱۰)۔ یه ایک بسیط قاموس هے ، جس میں ترکی ادبیات عالیه (میر علی شیر اور بابر نامه وغیره) سے بکثرت مثالیں دی گئی ہیں۔ اس کتاب کے دو خلاصر هو چکر هیں اور اس کی اشاعت ضروری -

. ۲۲ تا ۱۲۲۰

(H. MASSE)

\* مہدی المنتظر: شیعه اثنا عشریه کے آخری اور بارهویں امام ، مہدی آخر الزمان ، محمد القائم بن حسن عسکری بن علی نقی (وفیات الاعیان)۔ ان کی والدہ ملیکه بنت یشوعا ایک بلند کردار خاتون اور زبان عربی پرعبور رکھتی تھیں۔ وہ ۱۵ شعبان کردار خاتون اور محمد اور کنیت ابوالقاسم تجویز هوئی۔ قائم، صاحب نمان ، الحجه ، صاحب الدهر ، خاتم و منتظر وغیرہ ان کے مشہور القاب ھیں۔ ہم، ۱۵/۲۸ء میں اپنے والد امام حسن عسکری کی وفات کے بعد امام بنے۔ کچھ عرصے کے بعد روپوش هوگئے۔ ان کی روپوشی کا زمانه دو حصوں میں منقسم ہے:

(الف) غيبت صغرى: (۸۵۰هـ۸۱۹ تا و م سه/. به و ع) اس عرصر میں انهوں نے حسب ذیل وكلا اور نمائندگان كے ذريعے اپنے احكام و فرامين اپنے ماننے والوں تک پہنچائے: (١) عثمان بن سعيد عمرو الاسدى (م . . ٣ه / ١٩١٨) ؛ (٦) ابو جعفر محمد عثمان (م ۲۰۵۰/۹۹۱) : (۳) حسين بن روح (م ۲۹۳ه/۱۳۹۵) اور آخر میں (س) علی بن محمد سمری (م ۲ مهم/ مهم) ـ اس کے علاوہ اس زمائے میں ان کے تمائندے وکلا یا سفرا و علما مدینه ، کوفه ، اهواز ، بغداد ، همدان ، رمے ، آذربیجان ، نیشاپور وغیره میں پھیلے هومے تھے ۔ بغداد کے نوابین اربعہ کی وساطت سے دینی معاملات و مسائل لوگوں تک پہنچتے اور اثنا عشری علما انھیں چاروں کے ذریعے امام" سے رابطہ پیدا کرتے ، خط لکھتے ، مسائل ہوچھتے اور کبھی کبھی حاضر خدمت ہوکر زیارت بھی کرتے۔ اس عہد کے توقیعات و خطوط کتب حدیث میں بروایت و اسناد الكاني ، كمال الدين ، بحار الأنوار ، الشيعه و

الرجعة، منتهى الأمال اور المهدى مين موجود هين، (ب) غيبت كبرى: على بن محمد سمرى كى وفات سے چھے دن پہلے امام مهدى مين كو اپنا كے ذريعے هدايت كى كه وه اپنے بعد كسى كو اپنا نائب مقرر نه كرين كيونكه اب غيبت كبرى كا دور شروع هو رها هے ـ اور چه بهى حكم ديا كه امت كے نظام فكر و عمل كے ليے "همارے محدثين سے رجوع كيا جائے كه هم ان پر حجت هيں اور وہ تم پر حجت هيں".

عقیدهٔ غیبت و ظهور: اهل تشیّع کے نزدیک غیبت امام کا عقیده اس تاریخی حقیقت پر استوار هے که امام حسن عسکری می نها پنے فرزند امام مهدی آخر الزمال کی ولادت کے بعد انهیں اپنا جانشین بنایا اور ان کی امامت پر نص کی ـ بارهویں امام ایک مدت تک لوگوں کے سامنے فرائض امامت بجا لانے رہے ـ اس کے بعد وہ عام نگاهوں سے اوجھل ہوگئے ، لیکن وہ اب تک حیات هیں اور جب حکم خدا هوگا اس وقت وہ ظاهر هوں گے .

امام مہدی کی طویل زندگانی پر وہ تمام دلیلیں دہرائی جاتی ھیں جن سے حضرت عیسی کی زندگانی و بقا کا اثبات ھوتا ہے (مثلاً ہم [آل عمران]: در اسی طرح بعض قرآنی آیات میں اھل تشیع کے نزدیک ظمور مہدی کے بارے میں واضح اشارے ملتے ھیں ، مثلاً] سورۃ الانبیاء کی آیت اشارے ملتے ھیں ، مثلاً] سورۃ الانبیاء کی آیت الارض یَرثُما عَبادِی الصَّلِحُونَ ، یعنی ھم نے زبور میں الذکر کے بعد لکھا ہے کہ زمین کے وارث میں الذکر کے بعد لکھا ہے کہ زمین کے وارث میرے صالح بندے ھوں گے ۔ خدا کا یہ وعدہ میرے صالح بندے ھوں گے ۔ خدا کا یہ وعدہ آئیں گے تو پوری زمین پر ان کی حکومت ھوگی (مجمع البیان ؛ الصافی ، المیزان) ۔ سورۃ القصص کی بانچویں آیت ہے : و نُریدُ آن نُدُن عَلَی الّذِینَ

الوارثِين ، يعني اور هم تو چاهتے هيں که جو لوگ زمین پر کمزور سمجھ لیر گئر ہیں انھیں پر احسان کریں ، ان کو امام بنائیں اور پوری زمین کا انھیں کو مالک قرار دیں۔ اِشیعی مفسرین کے نزدیک] اس آیت میں اثمہ سے مراد بارہ امام هیں ، جنهیں تمام دنیا پر حکومت ملنا خدا کا فیصله ہے اور دنیا اس وقت تک فنا نه هوگی جب تک امام مهدی م ظاهر هو کر حکومت نه کر این اور زمین کو عدل و انصاف سے نه بهر دیں . نہج البلاغة میں حضرت علی اط کا اس آیت سے متعلق ایک تفسیری فقرہ ہے: "جیسر کٹکھنی اونٹنی اپنر بچر سے پیار کرتی ہے ، اسی طرح یه برگشته دنیا هماری طرف جهكر كي، جيساكه مذكوره بالا أيت مين خدا كا وعده هي (نهج البلاغة ، طبع غلام على ، لاهور ، ص ١٠٠٠ ابن ابي الحديد ، ١٠٠٠).

اسی سلسلے میں بعض احادیث رسول اللہ صلی اللہ علیه و آله وسلم بھی پیش کی جاتی ہیں۔ ان میں سے چند مختصر حدیثیں ملاحظه ہوں:

رسول الله صلی الله علیه وآله وسلم نے فرمایا:
"میری اولاد میں بارہ نقیب نجیب و محدث و مفہم
هوں کے ، جن میں آخری شخص القائم بالحق هوگا،
وہ زمین کو اس طرح عدل و داد سے بھر دے گا
جبسے ظلم سے بھر چکی ہوگی" (الکافی، ۱: ۲۳۰۰).

شیخ الصدوق نے معید بن جبیر اور عبدالله بن عباس کی سند سے رسول الله صلی الله علیه و آله وسام کی ایک طویل حدیث نقل کی ہے، جس میں بارہ اماموں کے نام اور فضائل کا ذکر کرتے ہوے فرمایا:
"ان کے بعد الزکی الحسن بن علی العسکری، پھر ان کا فرزند القائم بالحق میری امت کا ممدی و امام ہوگا، جو زمین کو عدل و انصاف سے اس طرح بھر دے گا جیسے ظلم و جور سے بھر جکی ہوگی،

(الانصاف، ص ٢٢٠ ؛ الارشاد، ص ٢٢٠).

مسلمانون مین عقیدهٔ مهدی و ظهور مهدی كا انتظار اس قدر عام في كه مصر و افريقه مين خصوصاً اور دوسرے بلاد اسلامیہ میں عموماً مدعیان مهدویت پیدا هوتے رہے اور صفات وعلامات احادیثکی عدم مطابقت کی بنا پراهل علم ان کے دعووں کی تردید کرتے رہے هیں (القادیانیه ، ص ۲۳۱). مآخذ : (١) محسن فيض كاشاني : الصاني ، تهران م ١٣٥؛ (٢) سيد عبدالله شير : تفسير القرآن الكريم، قاهره ١٣٨٥ : (٣) كايني : الكافي ، الاصول ، جلد اول ، تهران ۱۳۷۸ه؛ (س) على بن حسين مسعودى: اثبات الوصية ، نجف سهر١٣٤ (٥) فرق و مذاهب شيعه ، مطبوعه المهران ؛ (١) سعد بن عبدالله الاشعرى : كتاب المقالات ، تهران ٩٦٠ ع : (٤) الطبرى : دلائل الامامة ، نجف ۱ ۲۹۹ ه ؛ (٨) ابن ابي الثلج البغدادي : تاريخ الائمة ، قم ١٣٦٨ه؛ (٩) الصدوق: كمال الدين و تمام النعمة ، تهران . ١ ٩ ٩ هـ : (١٠) وهي مصنف : كتاب الخصال ، تهران س ع م ه ؛ (۱۱) المقيد ، محمد بن نعمان بغدادي : الارشاد ، تهران ، م ع م ١ ه ؛ (١٠) وهي مصنف ؛ القصول المختاره من العيون و المحاسن ، نجف ١٨٨١هـ ؛ (١٠) ابي جعفر محمد : روضة الواعظين ، مطبوعه قم ! (س ١) ابي الحمين ورّام بن ابي فراس: تنبيه الخواطر و ازهة النواظر ، تبرران و . ب وه ؛ (١٥) ابو نعيم الاصفهائي : ملية الاولياء، مطبوعه قاهره ؛ (١٦) ابن طاؤس ؛ الملاحم و الفتن ، نجف ١٩٦٨ : (١٤) ابو سالم كمال الدين محمد بن طلعه : مطالب المستول في مناقب آل الرسول ، لكهنؤ ١٣٩٢ : (١٨) الطبرسي : كتاب الاحتجاج ، نجف . ١٠٥٥ ( ١٩) البياضي: المبراط المستقيم ، ج ٢، تهران ١٣٨٥ : (٢٠) سيد هاشم البحراتي : الانصاف في النص على الاثمه الاثنى عشر من آل محمد ، قم ١٣٨٦ه : (٢١) محمد باقر المجلسي : بعار الانوار، ج ٢ ، ، مطبوعه تهران ؛ (۲۲) وهي مصنف : جلاءالعيون ، مطبوعه تمهران : (۲۷)

رهي مصنف : حق اليقين ، لكهنؤ .. ساء : (م ،) سليمان بلخى قندوزى: ينابيع الموده ، بمبئى ١٠١١هـ (۲۵) محمد عباس شروانی : تاریخ آل امجاد ، دبلی ١٣١٧ (٢٦) محسن العاملي : اعيان الشيمة ، جزه رابم، قسم ثالث ، دمشق مهم وه : (۲٠) محمد هاشم خراساني: منتخب التواريخ ، تهران ، ١٠١١ ش : (٢٨) شيخ عباس قمى: سفينة البحار ، نجف ١٣٥٥ ؛ (٢٩) وهي منصف: منتهى الامآل ، ج ٢ ، تجران ١٧٥٩ : (٣٠) محمد سعيد آل صاحب الطبقات : الامام الثاني عشر ، نجف ١٠٥٥ ؛ (١٦) محمد على شاه عبدالعظيمي : مختصر الكلام في وفيات النبي و الائمه عليهم السلام ، نجف ٢٠٠٠ ه ؛ (۱۹۹ عماد الدين حسين اصفهاني ، مجموعة زندكاني چهارده معموم ، ج ب ، تبهران ۱۳۳۱ه ش : (۳۳) سید مرتضى القزويني : المهدى المنتظر ، نجف ١٣٨٦ ؛ (سم) سيد صدر الدين الصدر: المهدى ، تمران ١٣٥٨) (۵۹) محمد رضا الطبسى النجفى : الشيعه و الرجعة ، ج ، ، نجف ١٣٨٥؛ (٣٩) محمد سبطين: المسراط السوى في أحوال المهدى ، مطبوعه لأهور ! (٣٤) على حيدر : تاريخ اتمه ، كهجوا ١٣٥٦ (٣٨) نواب احمد حسين خان : تاريخ احمدى ، مطبوعه لكهنؤ ؛ (وم) على نقى لكهنوى: أمام منتظر ، مطبوعه لاهور ، (٠٠) سبط ابن جوزی: تذكرة الخواص ، اردو ترجمه از صفدر حسین ، ۱۹۹۸ ؛ (۱س) سید محمد دهلوی ؛ نور العصر ، لاهور ۱۹۹۸ ؛ (۲۳) سيد محمد امروهوي ؛ ملاقات امام عليه السلام ، كراچي ١٣٠٤ (٣٨) محمد جعفر زنجباری: رسالهٔ امام زمان ، بنارس ۴۱۹۱۱ : (بهم) لذر حمين: ترجمه البيان في اخبار صاحب الزمان ، سرگودها ۱۹۹۹: (۵۵) محمد شریف: کنوز المعجزات ترجمه الخزائع و الجرائح، ملتان ١٩٩٦ ؛ (١٩١) مرتضى حسین فاضل: رسول و اهل بیت رسول ، ج ، کراچی ١٠٨٥ه ؛ (٤٣) وهي مصنف عُلاسته افكار، لاهور ٢٠٩ و.

(مرتضى حسين فاضل [و تلخيص از اداره])

المهدى عبيدالله: بهلا فاطمى خليفه \* (۱۹۲۹/۱۹۶ تا ۲۲۳ه/۱۹۳۹) - اس کی اصل نسل غیر معاوم ہے۔ اسے سعید بھی کہتے ہیں ، اور کہا جاتا ہے کہ وہ ایران کے مشہور و معروف اسماعيلي مقتدا عبدالله بن ميمون القداح كا پوتا تها ، لیکن اس کا اپنا دعٰوی به تها که وه صحیح النسب سيد ، يعنى رسول الله صلى الله عليه و آله وسلم كي صاحبزادی حضرت فاطمه شکی اولاد میں سے ہے۔ بعض لوگ اسے بارہویں امام کا بھائی سمجھتے تھے اور بعض یه کہتے تھے که وہ اسماعیلی فرقر کے ایک امام غائب كابينا هـ - اسكى حيرت انكيز أقبال مندى عين اس وقت اپنے اوج پر پہنچی ببب جواز خلافت کے پیچیدہ مسئلے پر، جس میں امامت اور ظمور ممدی منتظر [رک بان] کے باطنی عقائد کو بھی بڑا عمل دخل تها ، اهل تشيع يكلخت سركرم عمل هوكثر . يه اسماعيلي دعوت كا نقطة عروج تها اور قرامطة عرب کا الحاد بھی اس کے شامل حال تھا۔ اس زمانے کی پوری تاریخ سے یه واضع ہے که ان افتراق انکیز لوگوں نے محض اپنی ڈاتی اور سیاسی اغراض کی خاطر پراسرار عقائد اور دور ازکار تاویلات سے کیونکر کام لیا.

شمالی افریقه میں فاطمی بغاوت اپنے نازک مراحل میں داخل ہوئی - اس فساد کا سب سے بڑا محرک بظاہر ایک داعی ابوعبدالله الشیعی [رک بآن] تھا ، جس نے نقیب مہدی ہونے کا دعوے کیا یہ جاہ پسند، فرقه باز، غضب کی قابلیت اور بلا کی انتظامی اہلیت رکھتا تھا ، لیکن انجام کار اس کی اپنی ہی تیز فہمی اور ہوس اقتدار اس کے زوال کا باعث ہوئی - بہرکیف عبیداللہ کو تاج و تخت اسی کے ذریعے حاصل ہوا ۔ ادھر وہ توشمالی افریقه کے بربر قبائل میں بغاوت کا بیج بو رہا تھا اور ادھر عبیداللہ میں سلیه ادھر عبیداللہ میں سلیه

کے مقام سے قیروان (۹۰۲ء)کی طرف نقل و حرکت کرنے میں مصروف تھا۔ مصر میں ایک سوداگر کے بھیس میں گزرنے وقت وہ ایک شکی مزاج گورنر کے ہاتھوں قید و بند کی مصیبت سے بال بال بچا۔ غالباً اس کو اپنے سفر کے دوران میں جابجا کاف رشوت دے کر منزل مقصود تک پہنچنا نصیب ھوا ھوگا ، لیکن آخر عباسیوں کے حلیف بنی مدرار نے اسے اور اس کے بیٹے کو سجاماسہ کی ایک کال کوٹھڑی میں ڈال ھی دیا ۔ اسی اثنا میں اس کا سپه سالار کسی اور جگه بنی کتامه کے وحشی قبیلر کی مدد سے ، جس کی خدمات اس نے حاصل کر لی تھیں ، اس کے حق میں مصروف عمل تھا۔ سجلماسه میں اس کا فاتحانه داخله عبیدالله کی رهائی کا موجب هوا (گو ایسر شبهات بهی موجود هیں که اصلی قیدی تسخیر شہر سے پہلر می قتل کر دیا گیا تھا) اور اس کے ساتھ ھی یہ اعلان بھی کر دیا گیا که وه اسلام کا سچا روحانی مقتدا المهدی اور امير المؤمنين هے - اغلبي بادشاه زيادت الله الثالث کو شکست فاش هوئی اور وه جلاوطنی کی زندگی بسر کرنے کے لیے مصرکی جانب بھگا دیا گیا۔ اس طرح ۹ بر ربيع الثاني ع ۲ م ۱۵/۸ جنوري ۹۱۰ کو نیا مہدی اور اس کا بیٹا فاتحانہ انداز سے رقادہ میں داخل ہوئے.

اقتدار اعلی کے اوج پر پہنچنے کے بعد عبیداللہ نے اپنی مملکت کی حدود کو وسعت دینے کی عکمت عملی پر عمل درآمد شروع کیا ۔ اس کے چاروں طرف دشمن ھی دشمن تھے ۔ خود اس کی اپنی صفوں میں غدار حلیف اور متلون مزاج پیرو گھات لگائے بھرتے تھے ۔ جن لوگوں نے اسے قید خانہ کی کوٹھڑی میں سے نکال کر یہ سرفرازی بخشی تھی ان کو جلد ھی یہ محسوس ھونے لگا بخشی تھی ان کو جلد ھی یہ محسوس ھونے لگا کہ اب وہ ان کا مالک و مختار ہے ۔ اس کے اپنے

سر کردہ حامیوں کی اس سے برگشتگی کا اصل باعث ان کی وہ مایوسی تھی جو انھیں یه دیکھ کر هوئی کہ وہ ایسی کرامات دکھانے کے ناقابل ہے جس کی اس جیسی مقدس شخصیت سے پوری توقع کی جا سكتي تهي - ابو عبدالله اب ايك مانحت افسر كى حيثيت سے كام كرنے پر مجبور تھا ، لهذا اس تے دل برداشته هو کر بربروں کو بغاوت أور سرکشی پر آماده کرنا شروع کیا ؛ لیکن مهدی ان مشکلات سے عہدہ برآ ہونے کی پوری اہلیت رکھتا تھا۔ کتامہ کا ایک بربر شیخ ایک وفد لے کر آیا اور مطالبه كرنے لكا كه آپ هميں اپنے روحاني تصرفات کا پورا پورا ثبوت دیں ۔ اس کا سر اسی وقت قلی کرا دیا گیا۔ اس سے تھوڑی مدت بعد اس نے ابو عبداللہ اور اس کے بھائی عبدالعباس کو بھی کمیں راستے میں آگھیرا اور دونوں کو موت کے گھاٹ اتروا دیا (۱۹۸۸هم)۔ ان کے ایک اور بھائی ابو زاکی کو قیروان ایک خط دے کر بهیج دیا. جس میں یه حکم تها که اس کو وهاں پہنچتے ہی قتل کر دیا جائے۔ اپنے سابقہ حامیوں پر اس ظلم و ستم کو حق بجانب بتاتے ہوہے مہدی نے خود کہاکہ شیطان نے انھیں بہکا دیا تھا اور میں نے انھیں تاوار سے پاک کر دیا ہے۔ اس پر بلوے بھی ہوئے، لیکن مہدی نے بڑی شجاعت سے رعایا کو اپنے قابو میں رکھا۔ بنو فاطمه کے روحانی تصرفات کا اظہار نہ کرنے کے باوجود اس کی ذانی شجاعت کے باعث تباهی ٹل گئی اور اس کی دنیاوی طاقت مستحکم طور پر قائم ہوگئی. عبیداللہ نے اپنی خارجی حکمت عملی ہر یوں عمل کیا که اس نے حسان بن کلیب کو، جو بنی آتامه سی سے تھا ، صقلیه کا والی مقرر کرکے بھیج دیا تا که وهاں وہ فاطمیوں کے حق میں تبلیغ و

اشاعت کا فریضه انجام دے ۔ طرابلس کے ہوارہ اور

لواته قبائل کو شکست دے کر مطیع کر لیا گیا اور تاهرت میں بھی عبیداللہ کی افواج کو محمد بن خزر کے خلاف فتح حاصل ہوئی ۔ اپریل ۱۹۹۶ء میں بنی کتامہ پر بھی، جو مہدی کے خلاف شکایتیں کرتے رهتر تهر ، اهل قيروان سے حمله كرا ديا ۔ وه ان کے پرائے دشمن تھر اور ان کی وحشیانہ طرز زندگی کو ٹاپسند کرتے تھر ۔ بنی کتامہ نے عام بغاوت کر دی اور کدو نامی ایک شخص کو اینا نیا مهدی مقرر کرلیا، لیکن سخت لڑائی کے بعد انھیں شکست ھوئی۔ اسی طرح اہل طرابلس کو بھی بربروں کے ساتھ الجهنا ہڑ گیا (...مه) ۔ بہرحال اس کے عہد کے سب سے بڑے واقعات اس کے وہ حمار ہیں جو اس نے مصر پر کیے - مہدی کے بیٹے ابوالقاسم کو وھاں سپه سالار مقرر کرکے بھیجا گیا اور اس کے علاوہ ایک بحری ہیڑہ بھی خبسہ کی کمان میں وھاں ہرسر پیکار تھا۔ طرابلس ، برکہ اور اس کے بعد اسكندريه پر قبضه كر لياگيا (٠٠ ٣ه/م١٩٥)، تا آنكه قسطاط کے مقام پر مصری سیه سالار خواجه سرا مونس نے ان کی پیش قدمی کو روکا ۔ ایک دوسری مهماتی فوج نے ١٦٩ - ١١ وء مين سابقه كارنامون كو دهرايا، ڈیلٹا کے علاقر کو ہرباد کر دیا اور فیوم کو ویران کر ڈالا۔ ان کی پیش قدمی کو قدیم قاهرہ کے قریب بھر روکا گیا اور ان کے اسی جہازوں کے ایک بیڑے کو رشید (Rosetta) کے قریب خلیفہ کے ایک چھوٹے سے بیڑے نے تباہ کر ڈالا، جس میں یونانی ملاح کام کرتے تھے۔ یوں ایک دفعہ پھر فاطمی افواج کو پسپا ہونا پڑا۔ ان تمام واقعات کے باوجود مہدی کی مملکت سرعدات مصر سے لے کر آل ادریس کے مستحکم مرکز مراکش تک وسعت پذیر هوگئی۔ اس کے بحری بیڑوں نے سارے بحیرہ روم میں آفت بریا کر رکھی تھی۔ اس کا اثر مالٹا ، صقلیه ، سارڈینیا اور حزائر بلیارک (Balearic) پر بھی پڑا۔ اس کے

علاوہ اس کے جاسوس اندلسیہ کے طول و عرض میں پائے جاتے تھر ۔ اغلبی فرمانروا احمد بن زیادت اللہ کے خلاف صقلیہ میں ایک بغاوت ہوئی اور نتیجة یه جزیرہ بھی اس کے زیرنگیں آگیا۔ عام طور پر اس كا نظام حكومت بائيدار اور معفوظ تها، البته اس سی سخت گیری اور بیدردی ضرور تھی۔ ۲۹۰۹ میں وہ اس نثر شہر میں آکر اقامت گزیں ہوا جس کی بنیاد اس نے تولس کے ساحل پر رکھی تھی اور جسر اپنر نام پر المهدیه [رک بآن] سے موسوم کیا تھا۔ اب قیروان کے بجامے (وھاں سے سولہ میل دور) المهديه اس كا صدرمقام بن كيا ـ س سه/ ١٠ وء میں اس نئر شہر کی بنیاد ڈالی گئی تھی اور یہ ایک خاكناے پر واقع تها، جسر جزيرة الفار كهتر تهر ـ اس کے استحکام کے لیے اس کے گرد بڑی عریض اور بلند فصیل تعمیر کی گئی، جس میں بہت بڑے اور بھاری دروازے تھر۔ شاھی محل اور فوجی بارکیں اس فصیل کے اندر تھیں۔ یہاں کی قدرتی بندرگاہ میں ابسی اصلاحات کیں که اس میں ایک سو جنگی جہاز سما سکتر تھر ۔ میدانی علاقر میں زویله کے مضافات تهر ، جهان عوام الناس اور تاجر پیشه لوگ سکونت رکھتے تھے۔ پچیس سال حکومت کرنے کے بعد عبيداته ربيع الاول ٣٣٠ه م مارج ١٩٣٥م كو عالم عقبی کو سدهارا اور اسکی جگه اسکا بیثا ابو القاسم، القائم بالله کے لقب سے تخت لشین ہوا. ه Geschichte der Chalifen : Weil (۱) و مآخذ

Histoire du : I. Hamet (A) ! 17. 1 1.0 0 Extraits: E. Fagnan (4)! To U 70 Maghrab (1.) ! 22 of i nedits relatifs au Maghreb 'Omarah's History of Yaman : H. C. Kay ببعد : (۱۱) Caliphate : Muir (۱۱) من ۲۹۰ ببعد : : من من المعد Spanish Islam : Stokes و Dozy (١٣) : ياقوت ، معجم البلدان ، ، : . . . و ٢٥٣ و ٢: ٩٨ ، ١٩٩ و م : م٩٩ : (م) أبو التحاسن أبن تغری بردی ، Annals ، طبع W. Popper ، ص م ، ۱۱۲ (13) : ٣٣٣ : ٦٨ : B. G. A. (16) عبداللطيف: Relation de l' Egypte ، ترجمه م س س د د المسعودي : Les Prairies d' or المسعودي المسعودي المسعودي المسعودي المسعودي المسعودي المسعودي المسعودي ٣ : ١٩٨ و ٨ : ٣٣٦ : (١٨) ابن خلكان : وفيات ترجمه ۱ ، ۱ ، ۱ و س : ۲۸۸ و س : ۲۸۸ و س : ۱۵ ؛ (۱۹) المقربزي: الخطط، ترجمه Blochet Fatimiden geschichte: H. Bunz (7.) ! 27 von Al Maknizi ، ص و به ببعد ؛ (۲۱) ابن الاثير : الكاسل ، ٢ : ٢٨٣ : (٢٦) ابن خلدون : Hist. des (TT) : de l'ane : 1 de Slane et le Berbers السيوطي : تاريخ الخلفاء ، ترجنه Jarret ، ص ۽ ، ۾ ، מסך: וא ו Archives morocaines (זמ) : איא דאר דאר : 00 (01 : 41 ) TTY ( TTT ( 10) 10 : (۲۵) البلخي: Livre de la Creation ، طبع و ترجمه Chronology: البيروني: ۱۹۳ : ۲ ، C. Huart of Ancient Nations ، ص مم (٢٤) جرجي زيدان : تاريخ التمدن الاسلامي ، قاهره : D. S. Margoliouth (YA)! Land YII: m 6 51 97 Y : TA. ITER: W History of Islamic Civilization on Mahdis and Mahdiism : وهي مصنف (۲۹) ص ۱۳ : (۳ ) وهي مدينك : Eclipse of the Abbasid (r1): 10r: 1 3 174 3 1A1: 1 · Caliphate Der Islam im Morgen und Abendland: A. Muller

## (J. WALKER)

المهدى لدين الله احمد: يمن كے متعدد \* زيدى اماموں كا لقب اور نام.

یمن کے خاندان زیدیہ [رک باں] کے بانی الہادی یحییٰ کے کوئی دو سو پچاس سال بعد اس كى براء راست نسل مين سے امام المتوكل على الله احمد بن سليمان نے ٢٣٥ه/١٣٠١ء اور ٢٢٥٥١ . ١ ، ١ ء کے مابین سلطنت کو اس قدر وسیع کر لیا جس قدر الہادی کے زمانے میں تھی بلکه اس کے ساتھ صعدۃ اور نجران اور کچھ عرصر کے لیر زیید اور صنعاء کو بھی شامل کر لیا۔ ایک نسل گزر جانے کے بعد (400ه/2012 تا سروره/2012) صعدہ سے ذمار تک کا کوھستانی علاقہ بھر ایک شخص المنصور بالله عبدالله بن حمزه کے زیر نکیں ہوگیا ، جو الہادی کی اولاد سے نہیں بلکہ بنو رسى ، یعنی الهادی کے دادا القاسم بن طباطبا کے ایک خانوادے سے تھا، جو پمن کے زیدیوں کا روحاني مؤسس تها \_ المنصور دو دفعه صنعام مين داخل هوا اور اسے کسبی زیدیوں ، یعنی نتبویوں نے اپنا امام تسلیم کر لیا تھا ، لیکن امن کی موت سے پہلر ھی اس کے اختیارات کو آخری ایوبی

سلطان یمن الملک المسعود نے ایک بار پھر کو کبان کے علاقے تک محدود کر دیا تھا۔ اُس کی وفات کے بعد اس کے بیٹوں میں سے پہلے محمد عز الدین اور اس کے بعد امام احمد المتوکل نے جنوب کی سمت قسمت آزمائی کی ۔ دریں اثنا المهادی کی اولاد میں سے اُس کے ایک همنام المهادی یخیی بن المحسن نے صعدہ کے حوالی میں ایک چھوٹی سی ادامت قائم کر لی ۔ خاندان کی اس متفرق طافت کو متحد کرنے کے لیے الممهدی لدین اللہ نے کوشش کی .

(الف) المهدى لدين الله: أس كا پورا سركارى نام مع القاب ، جو زیدیوں میں پہلے بھی استعمال هو چكا تها ، المهدى لدين الله احمد بن الحسين بن احمد بن القاسم بن عبدالله بن القاسم بن احمد بن اسمعیل ابو البرکات تھا۔ اس کے شجرۂ نسب کی غير يقيني كيفيت كي وضاحت "خليفة القرآن" كے سرنامے اور دستخط سے بھی ہوتی فے (دیکھیے مآخذ) اور علاوہ بریں اسمعیل ابو البركات سے اس كا سلسلة نسب ایک دم اسمعیل الدیباج تک پہنچ جاتا ہے (دبکهیر de Zambaur ، گوشواره ب) - وه خود كهتا هے كه أس كا شجرة نسب القاسم بن ابراهيم ين المنصور سے جا ملتا ہے ، یعنی اس کا تعلق خاندان الرس سے ہے۔ اس کے دہ ساله دور حکومت سے ، جس کے دوران یمن میں طاعون اور قحط پهيلا رها ، ظاهر هوتا هےكه وه كوئي اچها حكمران نه تها اور پهر اس کا اقتدار بهی حقیقی اور مسلسل نہیں تھا، بلکہ اس وقت کے جنوبی عرب کی صورت حالات کا ایک عجیب نقشه همارے سامنے آتا ہے کہ ایک قطعی سلسلہ وراثت کے فقدان کی صورت میں صرف کامیابی هی اس اس کا فیصله کر سکتی تھی کہ کس طرح ایک علوی اپنے می اقارب کے درمیان اینا اقتدار جما سکتا ہے اور کماں تک وہ اپنی کوشش سے جمع کردہ فوج کے ساتھ غیر ملکی

دشمنوں کا مقابله کر سکتا ہے۔ ۲ سہ ۱۹۸۸ مرم ۱۶ میں احمد نے بنو حمزہ ، یعنی یمن کے سابق امام المنصور کے خاندان ، سے سمجھوٹا کر لینر کے بعد صنعاء کے شمال مغرب میں حضور کے پہاڑوں پر واقع ثُله کے قلعےمیں اپنی اسامت کا اعلان کر دیا اور اس معاملے میں پہلے رسولی سلطان الملک المنصور نورالدین عمر بن علی بن رسول کے بھتیجر اسدالدین محمد بن الحسن نے بھی فراخ دلی اور روا داری کا ثبوت دیا ؛ لیکن آسے نور الدین نے شکست دی اور ثُله کے قلعے میں محصور کر لیا اور یہ ۱۳۹۹ مراه مراه . 170ء میں وہ پھر بنو حمزہ کے ساتھ جنگ آزما هوا ، جو ایک بار پھر اس کا ساتھ چھوڑ گئر تھے ۔ اس کی جان صرف نور الدین کی وفات کے باعث بچی، جسر زبید میں اس کے اپنر ھی مملوکوں نے مار ذالا تها ـ غالباً اس واقعر كا كچه نه كچه تعلق ان کوششوں کے ساتھ بھی ہے جو اُس وقت کے معلوک مصر کے ایوبیوں کے خلاف کر رہے تھے۔ مزید بران اسد الدین پر بھی ، جو صنعاء میں اپنی خود مختاری قائم کرنا چأهتا تها ، یه الزام لگایا جاتا ہے کہ اس قتل کی انگیخت اسی نے کی ہوگی۔ نور الدين كے بيٹے اور جانشين المظفّر يوسف كے عهد میں بھی اسد الدّین اسی ادھیڑ بن میں مصروف رها۔ وہ کبھی بغاوت کر بیٹھتا اور کبھی زک اٹھا کر صلح کی درخواست کرتا ، کبھی امام کا حاسی بن جاتا اور کبھی اس کے خلاف ساز باز کرنے لگتا۔ اس اثنا میں المهدی نے سابق امام کے بیٹر اور بنو حمزہ کے سردار شمس الدین احمد سے اتحاد عمل کا معاهدہ کر لیا ، چنانچه اس نے جمادی الاولى ٨٨٦ه /جولائي ١٢٥٠ ع كے آغاز ميں صنعاء ہر قبضہ کر لیا۔ گو اسد الدین نے ، جو براش کے قلعے پر قابض تھا، اسے دق تو بہت کیا ، لیکن اس نے ذمار کے علاقر تک اپنی سلطنت کو وسیم

کر ھی لیا۔ بایں ہمہ ابھی پورا ایک سال بھی گزرنے نه پایا تها که ایر صنعاء کا علاقه چهوژ دینا پژا ـ حقیقت یه مے که اسدالدین نے قلعه براش اس کے ھاتھ فروخت کر دیا تھا اور یسی بات ان دونوں کے درمیان قطعی دشمنی کا باعث بنی ۔ اسدالدین پھر المظفر سے جا ملا، جسر خلیفه المستعصم نے یہن کا والی مقرر کر دیا تھا اور جس کی بابت یہ یھی کہا جاتا ہے کہ اس نے اسام کو موت کے گھاٹ اتاریخ کے لیر قاتل بھیجر تھر (سیرۃ [دیکھبر مآخذ]، ورق ے ہم الف) ۔ بہرکیف زیدی دستور کے عین مطابق اس کی تقدیر میں غیرملکی دشمنوں کے نہیں ، بلکه خود زیدیوں ھی کے ھاتھوں مرنا لکھا تھا۔ اس کا اپنے قابل ترین اور سرگرم حاسی شیخ احمد الرّصاص کے ساتھ جھکڑا ہوگیا، جس نے ۲۵۲ھمیں رسولیوں کی مدد سے قدیم دارالحکومت سعدہ میں زیدی امام ھونے کا اعلان کر دیا۔ المهدی ایک بار پھر اپنر اصل علاقر میں محدود هو کر رہ گیا اور اگلر هی سال زیدیوں کی ایک مجلس نے نا اہلی کی بنا پر اس کی معزولی کا حکم سنا دیا۔ ابتدائی جنگوں کے وقت دس هزار پیادون اور کئی سو سوارون پر مشتمل اس کی فوج میں سے اب بھی دو ہزار پادہ اور تین سو سوار باقی تهر، لیکن وه بهی وادی شوابه (جو صنعاء سے نکل کر وادی خارد کے متوازی بہتا ہے) کی فیصله کن جنگ میں اس کا ساتھ چھوڑ گئر اور وہ بیالیس سال کی عمر میں وہاں ہلاک ہوگیا۔ اس کے سر کو بڑے شرمناک طریق سے فتح کی نمائش کے طور پر جگه جگه پهرایا گیا، لیکن آخرکار اسے اس کی لاش کے ساتھ ملا کر ذوبین (ذنبان) کی چھوٹی سی وادی میں دفن کر دیا گیا۔ اس کا عبرت انکرز انجام اس کے مقبرے کو منبع خیر و برکت سمجھے جانے میں مانع نه هو سکا۔ اس کے سوانح نویس نے اسے شهيد في سبيل الله اور اميرالمؤمنين لكها هے اور

اس نے جیتے جی بھی اس سے سرزد ہونے والی متعدد کرامات قلمبند کی ہیں۔ ۱۲۵۸/۳۵۹ ع کے اوائل میں وہ ہلاک ہوا اور اسی سال اس کے پرانے دشمن اور آخری عباسی خلیفہ المستعصم کو بھی موت کے کھائے اتار دیا گیا۔ روایت ہے کہ جو پیامبر یہ خبر بغداد لے جا رہا تھا اسے راستے ہی میں معلوم ہوگیا کہ خلیفہ بھی اسی دن قتل ہوا ہے .

المهدی نے جہاں اپنی کناب دعوۃ (دیکھیے مآخذ) میں اپنے اور زیدیوں کے مقصد کی حمایت میں زیدیوں کے مقصد کی حمایت میں زیدیوں کے عام دلائل کو جمع کیا ہے اور روایتی انداز میں قرآن و حدیث کے حوالے دیے ہیں اور اپنی دوسری کتاب خلیفہ میں اپنی معزولی کے خلاف پرجوش ذاتی احتجاج بھی کیا ہے اور اپنے دشمنوں، خصوصاً شمس الدین احمد کو اپنے حاقۂ وفاداری میں دوبارہ واپس لانے کی کوشش کی ہے جس کا ایک میں دوبارہ واپس لانے کی کوشش کی ہے جس کا ایک زمانے میں انھوں نے حلف اٹھایا تھا۔ وہ ان لوگوں کو ملامت کرتے ہوے لکھتا ہے کہ ان کا یہ فعل ایسا هی گمراهانہ تھا، جیسے بنو امیہ نے آنحضرت صلی اللہ عایہ وآلہ وسلم کے اقتسدار پیغمبرانہ کو تسایم کر لیا تھا۔

شمس الدین احمد مذکور کو، جو المتوکل کا لقب اختیار کرکے رسولیوں کو اپنا فرمانروا تسلیم کر چکا تھا، ایک اور حریف امام سے نبٹنا پڑ گیا، جس کا نام ابو محمد الحسن بن الوهاس تھا۔ یه صورت حال آئندہ پچاس سال تک قائم رهی۔ تتمه میں نو آدمیوں کا ذکر ہے (آخری نام ناصر صلاح الدین محمد بن علی کا ہے) جن کو الممهدی احمد بن الحسین سے لے کر الممهدی لدین الله احمد کے زمانے تک اپنی امامت تسلیم کرانے میں کسی قدر کامیابی هوئی.

(ب) المهدى لدين الله احمد بن يحيى بن المرتضى بن احمد بن المرتضى بن المُفَضِّل بن منصور بن

المفضل بن الحجاج بن على بن يحيى بن القاسم بن يوسف الدَّاعي بن يحيى المنصور بن احمد الناصر : مؤخرالذكر مورث يعيى المادي كابينا اور اس كا دوسرا جا نشین تھا۔ الناصر کی موت کے بعد فاضی صلاح الدين عبدالله بن الحسن الدوواري في چند وفقاے کار کو اپنے نابالغ بیٹوں کے نمائندوں کے الور پر شامل کرکے کام کرنا شروع کیا۔ ادھر علما نے، جو اپنر زوال پذیر اقتدار کو مستحکم بنانے کے لیے برحد فكرمند تهر، صنعاء كي مسجد جمال الدان مين تين دعويدار پيش كير: على بن ابي الفضائل ، النَّاصِر بن احمد بن محمد اور احمد بن يحيى بن المرتضى اور ان تينوں كو اپنے آپ ميں سے ايك شخص کو منتخب کرنا تھا ۔ نظر انتخاب احمد بن یعیٰی پر پڑی ، جو سب سے چھوٹا تھا۔ اس نے عذر كيا، ليكن بالآخر انكى اس دليل كے آگے سرتسليم خم کر دیا کہ جس شخص نے عالمانه مسائل میں باریک بینی اور ژرف نگاهی سے کام لر کر دقیق نکات کو سمجها هے وہ امور دنیوی کے انصرام میں بھی نا اهل نہیں ہو سکتا ۔ اس کے ساتھ ھی انھوں نے یہ وعدہ بھی کیا کہ وہ اپنر مشورے اور تائید سے اسے مستفید كرتے رهيں كے (تنمه، ورق 27 الف) - جس رات اس كي امامت كا اعلان هوا اسى رات قاضي الدوواري ابنر امیڈوار کی بیعت لینر میں کامیاب ہوگیا (اواخر سوم ه/ ۱ و ۱ و ۱ مد بن بحيى اور اس كے پيرو اسی وقت شہر کو چھوڑ کر بنوشہاب کی پہاڑیوں پر چلے گئے جو همدانیوں کا ایک قبیله تھا ، لیکن ایک شہابی نے اس کی جانے اقامت کا راز دشمن کو بنا دیا ، چنانچه تیره روز تک جنگ جاری رهی، جس میں دشمن کے پچاس آدمی مارے گئے اور امام کے دس ۔ امام اور آگے ہماڑوں میں چلا گیا اور اس کے دعاوی آنس میں بھی تسلیم کر لیے گئے ۔ اس کے خاص حمایتیوں میں ایک سابق امام کا بیٹا المادی

بن الدؤيد اور ابن ابي الفضائل شامل تهر \_ سعده كي او کوں نے بھی اطاعت قبول کر اینر کا پیغام دیا ، ایکن اس کے دشمنوں نے اجانک حمله کر دیا اور اس نے وضو اور نماز کو چھوڑ کر لڑنا پسند نه کیا اور اس وعدے پر اپنے آپ کو ان کے حوالہ کو دیا کہ اسے کوئی نقصان نہیں پہنچایا جائےگا۔ اس وعدے کے باوجود صاحب تتمہ اکہتا ہے (اور یه کتاب اس کے حق میں دوسروں کے خلاف زیادہ تعصب سے لکھی ہوئی ہے) که اس کے ، م آدمی قتل کر دیر گئے، وہ خود صنعاء میں لر جا کر زندان میں ڈال دیا گیا ، جماں وہ سات برس اور تین منتے تک قید رہا (مہمے متا ۸۰۱ه) ۔ آخر اپنے پہریداروں کی مدد سے اسے رہائی نصیب ہوئی ۔ وہ چالیس برس تک اور زنده رها اور سارے ملک میں تحصیل علم وفضل کے لیے گھوستا پھرتا رہا، تا آنکہ یمن میں طاعون کی وہا پھیلی اور ظفار کے مقام پر وہ وفات یا گیا (اواخر . ۸۸ه/ ۲۳، ۱۹) ـ بؤے بؤے نامی گرامی آدمی ، جن میں اس کا حریف امام علی بن صلاح الدین بھی شامل تھا، اس طاعون کی نذر هوے ، تتمه (ورق ۵؍ الف) میں لکھا ہے که ابن المرتضى 220ه/٣٥٣ء مين ذمار كے مقام پر پيدا هوا تها، لیکن دوسرے مآخذ (دیکھیر Rieu ، در یں اس کی Brit. mus. Cat. suppl. جائے پیدائش آنس اور سال پیدائش مردے ه/۳۹۳ء درج هـ.

ابن المرتضى كا انتخاب بحیثیت امام ایک غلطی تهی، كیونكه اس میں فوجی اور انتظامی صلاحیت كا فقدان تها ـ اس كے برعكس ایک قابلیت بدرجهٔ اتم اس میں موجود تهی ـ اس نے بچپن میں باقاعدہ اور صحیح تعلیم حاصل كی تهی اور جوانی سے بعد لگی اس میں حصول علم كا ذوق و شوق برابر قائم رہا ـ اس نے اصول و عقائد، فقه اور نزاعی مسائل پر بہت

کچھ لکھا ہے۔ وہ شاعر بھی تھا اور علم نحو اور منظق میں بھی اس نے بڑا کام کیا ہے۔ اپنے پہریداروں کی مہربانی سے اسے کاغذ اور روشنائی مہیا ہوتی رہی اوراس طرح اس كي تصنيف الازهار في فقه الائمة الاطمهار (مخطوطة برلن، عدد و ، و م) مكمل هوگئي ؛ اس نے اس کی ایک شرح بھی لکھی تھی۔ اس کی سب سے گران قدر كتاب البحر الزخار (مخطوطه بران ، عدد سه ۱۸ م تا ۱۰ مس) اب تک فتمی اور دینی قاموس کی حیثیت رکھتی ہے۔ اس کی بھی اس نے ایک شرح لکھی۔ اگرچه یه کوئی محققانه یا طبعزاد تصنیف نہیں ، پھر بھی اگر هم اور باتوں سے قطع نظر اس کے دیباچر کا صرف وہی حصه اپنے سامنے رکھیں جس میں مختلف مذاہب کا موازنہ کیا گیا ہے تو اپنی ترتیب اور مواد کے اعتبار سے یہ ایک قابل توجه تالیف ٹھیرتی ہے ، کیونکہ اس میں مختلف مذاهب كا فرق الاشعرى يا الشهرستاني سے بالكل مختلف نقطهٔ نظر سے بیان کیا گیا ہے.

بھی (۸۵، ۱ه/۱۹۳۱ء) جب اسکا جا نشین اسمعیل، جو القاسم کا ایک اور بیٹا تھا، اپنے بھائیوں اور بھتیجوں کے خلاف جد و جہد کرکے اپنا رسته صاف کر رھا تھا، القاسم کا ایک پوتا ھر معاملے میں پیش پیش نظر آنے لگا اور یہی بعد میں امام بھی ھوا۔

(ج) المهدى لدين الله احمد بن الحسن بن القاسم: اس کا باپ امام نه تها، لیکن اس نے ترکوں کے خلاف جنگ میں نمایاں حصه لیا تھا۔ وہ عالم بھی تها - ١٩ مي احمد وصاب كي بهاؤيون مين نمودار ہوا ؛ ۱۰۵۱ھ اس نے ذمار کے محاصرے کی ناکام کوشش کی؛ ۱۰۵۳ ه میں وہ اپنے کنبے کے کئی افراد کے ساتھ حج کے لیے مکه گیا۔ اسمعیل کی عین جانشینی کے وات وہ اپنے ایک اور عم زاد بھائی کے ہمراہ صنعاء پر حملہ کرنے کی غرض سے روانه هوا ۔ پہلے تو اس نے امام سے صلح کو لی ، لیکن بعد ازاں مختلف مقامات مثلاً تُله اور پهر جبل وصاب پر اپنے اقتدار کے لیے لڑائیاں لڑبی۔ . . . ۱ م میں اس نے اسمعیل کی خاطر حضر موت کو فتع کیا ، جہاں تخت کے جھگڑے کا فیصلہ کرنے کے لیر سب زیدیوں کو دعوت دی گئی تھی۔ جب ١٠٨٥ ه/١٩٦٦ عين استعيل کي وفات پر وه خود امام بن گیا تو اس کے ایک بھتیجے القاسم بن محمد المؤید نے بھی اپنی امامت کا اعلان کر دیا اور اس کی اساست کو جنوب کے دور افتادہ علاقوں میں خاص کر التهامه اور زبید کی طرف تسایم بھی کر لیا گیا۔ زبدیوں کے بڑے بڑے شرفا اور علماکی ایک مجلس منعقد هوئی ، جس میں کچھ دفت کے بعد احمد کو جائز امام تمليم كرليا گيا ، اگرچه اس كا مطلب يه نه تها که اسے شاهی اختیارات حاصل هو گئر هیں کیونکه اس کے امیر اور دوسرے حریف بدستور سابق خود مختار هي رهے ـ بھرحال ملک ميں امن و امان قائم ہو گیا ، لیکن اس کے بعد ہی ۹۰ ما ہملے ترک فاتح حسن پاشا نے تعمیر کرایا تھا، پہلے ترک فاتح حسن پاشا نے تعمیر کرایا تھا، الغراس کے مقام پر وہ وفات پا گیا۔ اس کے بیٹے المتوکل محمد کے کمزور اور مختصر عہد حکومت (ے ہ ، ہم/ محمد کے کمزور اور مختصر عہد حکومت (ے ہ ، ہم/ محمد کے بعد خاندانی دسمنیاں پھر آباز، ہو گئیں۔ اس قاسمیه خاندان کے متأخر اساء وں میں سے ایک اور احمد بن الحسین بن القاسم بھی عوا ہے (از اور احمد بن الحسین بن القاسم بھی عوا ہے (از انتہ کا سرکاری لقب اختیار کیا تھا،

مَآخِذُ ﴿ (الفُّ) : أَسْ كِيهَا بِنِي تَصَانَيْكَ ﴿ (١) دُّعُوهُ: ﴿ مخطوطة بران ، عدد ١٠٠٨٠ : (٦) خليفة القرآن في . نكت من احكام اهل الزمّان ، مخطوطة بران، عدد ٢١٥٥ ، ب ؛ نیز دیکھیے (۳) شرف الدین یعنی بن ابی القاسم الجمزى : سيرةُ الاسام المُهدى لدين الله ، مخطوطة يرلن ، عدد وم ي و (هم عصر) ؛ (م) أَنْخُرْرْجِي ؛ المقد النؤلؤية ، طبع محمد عسل ، ترجمه Redhouse (سلسلة یادگارگب، س)، س : س و بیمد، ۱ مبعد؛ (۵) H. C. Kay نارکب، Yaman, its early mediaeval history للذن عومهاء، ص و و سابعد ؛ (ب) تیس تصانیف کی فہرست کے لیے دیکھیے ؛ Verzeichnis d. arab. Handschrif- : Ahlwardt(6) ten : عدد . ٩٥ م : ١٥ ، مقدمة ، البحر الزخار : (٦) (ع) : عرب المنازك Al Mu'tazilah : T. W. Arnold Die/philosophischen probleme der Spe-: M. Horten ٱلْمُحْبِّي : تاريخ خُلاصة الْأَثَر في أعْيَانَ القرن الحادي عَشر، تاهره ۱۲۸، ۱۸۰: ۱۸۰: ایمد : F. Wustenfeld (۹) Yemen im XI (XNII) Jahrhundert ، كو لنكن ١٨٨٨ عا ص ، ببعد؛ (الف) اور (ب) کے متعلق مربد دیکھیے؛ (۱۰) عمادالدين يحيى بن على الحسنى القاسمي: تتمة الاقادة في تاريخ ألائمة السَّادة ، مخطوطة برلن ، عدد ١٦٥ ، (١١) براکلمان ، ۱: ۱۱۸ س ۲ ، ۱۰۰۰ س ۱۱ و ۲: ۱۸۷ س ب ؛ (الف) اور (ج) کے متعلق ؛ (۱۲) Lare Poole (۱۲)

(R. STROTHMANN)

المهدية : تونس کے مشرق ساحل پر ایک \* شہر ، جسر ازمنہ وسطی کے یورپی مؤرخین "شهر افريقه" لكهتر هين \_ يه شهر ، جس كا طول ابک میل سے زیادہ اور عرض پانچ سو گز سے کم ہے ، سوس اور سُفتص (Sfax) کے درمیان ایک چھوٹے سے جزیرہ نما پر بسایا گیا ہے ، جو افریقیہ کی راس پر ختم ہوتا اور ایک تنگ خاکناہے کے ذریعر اندرون ملک سے اس طرح ملا ہوا ہے "جيسر کلائي سے هاته"۔ اس جگه بلاشبهه کسي زمانے میں ایک فوئیقی کارخانه اور رومیوں کی بستی وانع تھی ، جس کی ابھی تک ٹھیک ٹھیک تعیین نمیں هو سکی ـ شهر شیعی مهدی عبیدالله کے نام سے موسوم ہے ، جس نے اسے تجومیوں کے مشورے اور فاطمیوں کو پیش آنے والے خطرات کے پیش نظر . . ۱۲/۵۳ میں بسایا اور قلعه بند کیا تھا۔ کنکر پتھر کی ایک فصیل، جس کے چند برج آج بھی موجود ہیں ، ساحل کے ساتھ ساتھ جنوب کی طرف تعمیر کی گئی تھی ۔ یه فصیل اس قدیم بندرگاه کی حفاظت کرتی تھی جو فونیقی عمد میں ایک چٹان کو کھود کر بنائی گئی تھی۔ اس بندرگاہ میں جہاز ایک بڑے دروازے کے نیچے سے ھو کر داخل ھوتے تھے ، جس کے پہلووں میں دو مستحكم تعميرات دفاع كاكام ديتي تهيل ـ اس سے ذرا آگے بڑھ کر مخروطی گوشے کی طرف بحربه کا اسلحه خانه تھا۔ خاکنا ہے کی جانب سر نصبل کے سامنر ، جو نہایت مضبوط اور گول اور مربع برجوں سے مستحکم کی گئی تھی ، ایک دیوار تھی ۔ اس دیوار میں ایک دروازہ تھا ، جو اب تک

موجود ہے۔ دروازے کے دونوں جانب دو نہاں استحکامات هیں ، جو پہلووں کی طرف جھکر ہو ہے ھیں ۔ ان کے درمیان سے پینتالیس کر امبی محراب کے نيچے سے داخل هونے كا راسته هے (السقيفة الكحلي) ـ جزیرہ نما کے بلند ترین نقطر پر ایک قدیم ترکی قصبه واقع ہے ، جو قیاس ہے کہ اس مقام پر تعمیر کیا گیا تھا جہاں مہدی کا محل بنا ہوا تھا۔ سامنے کے رخ مغرب کی سمت غالباً اس کے ببٹر القائم كا محل تها۔ اس شهر ميں فاطميوں كي ايك اور یادگار سمندر کے قریب بنائی هوئی جامع مسجد ہے ، جس کے خاصر کھنڈر (خصوصاً ایک منقش ڈیوڑھی) اب تک باقی ہیں ۔ پاس ھی بحری محصول خانه (دارالمحاسبات) تها \_ جزيره نما سے آگے زويله (قدیم زیله) کے مضافات تھے ، جن کا محل وقوع اب تک معلوم ہے ۔ یہاں سے بعض آثار بھی برآمد ھوے ھیں ، جن میں دوسری چیزوں کے علاوہ شیشر کے برتن بھی ھیں۔

المهدی عبیدالله رقاده سے ترک سکونت کرکے ، جو القیروان کے نزدیک واقع تھا ، ۲۰۱/۹۳۰۹ میں المهدیه آگیا۔ دارالحکومت بن جانے سے اس شہر نے بہت ترق کی ۔ بقول ابن عذاری یه بربر کا سب سے خوشحال شہر تھا ۔ عبیدالله کے بیئے القائم کو اس شہر میں ایک خارجی شورش پسند ابویزید ("صاحب الحماد") کے هاتھوں نو ماہ تک ابویزید ("صاحب الحماد") کے هاتھوں نو ماہ تک (جنوری تا ستمبر ۱۳۹۵) محصور رهنا پڑا ۔ ابویزید توزر Tawzer سے نکل کر پورے افریقیه کا مالک و مختار بن گیا تھا ۔ المهدیه کا ناکام محاصرہ اس کے زوال کا پہلا مرحله تھا۔ ایک صدی سے کچھ زیادہ عرصے بعد المهدیه نے ، جو خطرے کے کہ زمانے میں فاطمیوں کی پناہ گاہ رہا تھا ، ان کے غیر مفتوح باجگزاروں ، یعنی زیری امرا کے لیے بھی جو هلالی حملے کا شکار ہوئ تھے ،

مأمن كا كام ديا۔ وجم ه/ ١٥٠ وء ميں زيرى امير المعز القيروان چهوڑ كر المهديه آيا۔ اس نے اور اس کے جانشینوں نے ان علاقوں کی باؤیابی کے لیے کوشش شروع کی جو قبل ازبن ان کے قبضے میں تھے۔ یہاں سے انھوں نے اپنی سرگرمیوں کا رخ سمندر کی طرف بھی پھیرا ۔ المهدیه ، جهال اب نجی جہاز کیل کانٹے سے لیس ہو چکے تھے ، اس وقت سے تونس کے بحری مہم آزماؤں کا مرکز خاص بن گیا اور اس کی یه حیثیت موجوده زمانے تک قائم رهی ـ ان ترکتاز سفینوں کی کارروائیوں سے مشتعل ہو کر صقایہ ، پسا اور جنووا کے نارمنوں نے ساحل کی طرف سے اس شہر ہر چھاپر مارنے شروع کر دیے - ۱۰۸۵ عب المهدیه متحده مسیحی حمله آوروں کے قبضر میں آگیا۔ ۸ م ۱۱ ع میں نارمنوں نے اس پر دوبارہ قبضہ کر لیا۔ اس کے بعد الموحد عبدالمؤمن نے افریقیه کو فتح کیا ، تو به مسیعی سمندر اور خشکی دونوں طرف سے اس شهر میں محصور هوگئے اور المهدیه ایک بار پهر مسلمانوں کا شهر بن گيا ، ليکن ١١٨٠ء ميں اس پر دوباره قبضه کیا گیا اور بری طرح تاعت و تاراج هوا ۔ پھر ولیم ثانی شاہ صقلیہ سے صلح کا معاهدہ هوگیا ۔ نارمن اس شہر کے ساتھ تجارت کرنے لگر - سرابطی امراہے بنی غانیہ [رک بان] کے تباہ کن حملوں کے دوران میں المهدیه ایک مختصر مدت کے لیےعبدالکریم نامی ایک طالع آزما کے قبضر میں آگیا ، جس نے خلیفہ کا لقب اختیار کر لیا تھا۔ ان شورشوں کا نتیجہ یہ ہوا که بنو حفص کے الموحد خاندان کا ایک شخص افریقیه کا عامل مقرر کر دیا گیا۔ اس کے بعد سے المهدیه حفصیوں کی سلطنت کے خاص شہروں میں شمار ہونے لگا اور اس کی حکومت عام طور پر شاہ تونس کے کسی بیٹر کے سپرد کی جانے لگی۔

بحری ترکتازوں کی مسلسل سرگرمیوں کے نتیجر میں ۱۳۹۰ء میں جنووا سے ایک نئی سہم كا آغاز هوا ، جس كي حمايت چارلس چهارم شاه فرانس نے کی اور اپنے جہاز اور نائٹ (بقول Froissart "افریقیه کے مفادانه رویر" کے منابلر کے لیے) روانه کیر ۔ المهدیه نے مزاحت کی ، لیکن آخر مجبور هو کر عیسائیوں کو خراج دیا منظور کر لیا۔ ۱۵۳۹ء میں چارلس پنجم کی فتح ہونس کے بعد شہر میں ہسپانوی فوج متعبر حکر دی گئی ۔ اس سے اکلے هی سال بحری قران تورغت Dragut نے اچانک المهدیه ہر حمد کیا۔ اینڈریا ڈورہا Andrea Doria کے بیڑے کے ماتموں گرفتار اور بعدازاں رہا ہو کر اس نے المہدیہ میں اپنی حکومت قائم کر لی ۔ ۸ ستمبر ۱۵۵۰ کو ڈوریا نے ایک یادگار محاصرے کے بعد تورغت "شاہ افریقیه" سے شہر واپس لے لیا۔ چاراس پنجم نے شہر مالٹا کے نائٹوں کے حوالے کرنا چاھا ، مگر انھوں نے یہ پیشکش مسترد کر دی ، جس پر اس نے شہر کو منہدم کر دینر کا حکم دے دیا۔ بالأخر المهدية پر ايک بار پهر مسلمانوں كا قبضه هوگیا اور وه اپنر کهنڈروں پر ازسرنو آباد هو کر انیسویں صدی تک ترکوں کے زیر حکومت اسی طرح "بحری قزاقرں کا نشیمن اور مسیحی تاجروں کا دهشت کده" بنا رها جس طرح وه گذشته نوسو برس سے جلا آ رہا تھا۔

اب یه ایک چهوٹا سا پرامن شہر ہے ، جس کے باشندوں کی معیشت کا انعصار ماہی گیری اور تیل کے کارخانوں کی پیداوار پر ہے.

مآخل : (۱) البكرى : '۱ البكرى مآخل البخل 
ج ب) ، ص مم و ترجمه ديسلان ، در .J. A. ، مم م ۱ : ۲ م ۱ ؛ (۳) الادريسي ، طبع و ترجمه ڏوزي و دخويه ، متن ، ص ۱۰۹ و ترجمه ، ص ۱۲۵ تا ۱۲۸ (م) التيجائي: رحلة ، ترجمه روسو ؛ در . ١٨٥٣ ، ١٨٥٣ ، ١ : ٥٥ ببعد : (٥) ابن عذارى : بيان ، طبع دورى ، ١ : . ١ و ترجمه فانيان، ١٠ ١ ٣٣٠ (٩) ابن الأثير : الكمل ، طبع اورانبرگ ، ۸ : . . و ترجمه فانیان (Annales du (المقريزي: من ع : (م) المقريزي: منفَّى ، ترجمه و (Mughreb ا انباس فانیان ، در Centenario di M. Amari خاص ابديشن ، ص جم ؛ (٨) المراكشي : Hist. des Almohales ، طبع ڈوزی ، ص ۱۹۳ و ترجمه فائیان ، ص ۱۹۹ ( Buchon مطبع Chroniques : Froissart Description : Marmol Caravajal (١٠) ؛ ابعد على المعاد على المعاد على المعاد ال ، ج كتاب ، general de Afri:a ورق و چې بېمد و ترجمه Perrot d' Ablancourt ورق ٠ . يه بيمد ! (١١) الوزان الزياتي (Leo Africanus)، طبع Raniusio ، ويش ع ١٨٣٤ من ١٩٣ بيعد ؛ (١٠) Traite's de paix : Mas Latrie ، بوس م١٨٦٨ ، بوس بواضع كثيره : Mahdia : de Smet (۱۳) ، تونس Manuel d'art : G. Marcais (10) ! +1+17 musulman ) ص ۱ ، ۱ بیعد ، ۱ ، ۱ ، ۱ ، ۱ ، ۱ ، ۲ بیعد (G. MARCAIS)

المهدیه: سابقه نام المعمورة؛ وادی سبو کے \*
دہانے اور بحر اوقیانوس کے ساحل پر مراکش کا
ایک شہر، جو ایک پتھریلی بلند راس پر آباد ہے
اور جہاں سے دریا کی پوری وادی کا منظر دکھائی
دیتا ہے۔ الغرب کے میدان کے جنوبی سرے اور سلا
سے کوئی بیس میل شمال مشرق میں واقع ہونے کی
بنا پر اس کا جغرافیائی محل وقوع ہے حد اہم ہے۔
بہاری وزن والے جہازوں کے لیے عنقریب یہاں
ایک بندرگاہ بننے والی ہے، کیونکہ فی الوقت یہ وادی
سبو میں التَّنیطرة (Kenitra) کی درمیانی بندرگاہ تک

نہیں پہنچ سکتے، جوکہ دریا کے دہانے سے بخط مستقیم چھے میل کے فاصلے پر واقع ہے.

اس بات پر عموماً اتفاق پایا جاتا ہے که المهدیه کا محل وقوع وہی ہے جہاں تقریباً پانچویں صدی قبل مسیح میں مراکش کے ساحل بحر اوقیانوس پر ھنو Hanno نے فنیقیوں کی قدیم تربن آبادی ، یعنی ثمياتره Thymiatria مين كارخانه قائم كيا تها ـ پهر چوتهی صدی هجری/دسوین صدی عیسوی تک اس آبادی کی تاریخ کا کچھ پتا نہیں چلتا۔ سب سے پہلے عرب مصنفین ہی کے ہاں وادی سبو کے دہانے پر آباد شهر كا ذكر المعمورة ، حلق المعمورة يا حلق سبو کے ناموں سے ملتا ہے۔ وقائع نگار ابوالقاسم الزیّانی [رک بآن] کے مطابق موجودہ شہر بنو اِفرن [رک بآن] نے بسایا تھا ۔ اس خاندان کی حکومت بهت مختصر مدت تک رهی ـ یه لوگ مراکش میں بحر اوقیانوس کی سمت دسویں صدی عیسوی میں آکر آباد ہونے تھر ۔ بارہویں صدی عیسوی کے نصف آخر میں الموحد سلطان عبدالمؤمن نے یہاں ابنر بحری بیڑے کے لیے ایک دارالصناعة تعمیر کیا۔ پهر سولهویں صدی تک المعمورة کی تاریخ دهندلی هو جاتی ہے - یه ایک چهوٹا سا تجارتی شہر تھا جماں یورپ کے جماز اس ملک کی پیداوار حاصل کرنے کے لیر آیا جایا کرتے تھر.

جب جزیرہ نماے هسپانیه کے عیسائیوں نے مراکش پر حماے شروع کیے تو المعمورہ کا شہر ان کی پہلی آماجگاہ بنا۔ ۲۰ جون ۱۵۱۵ء کو ایک بہت بڑا پرتگالی بحری بیڑا وادی سبو کے دہانے پر آکر لنگرانداز ہوا اور تقریباً آٹھ ہزار نفوس پر مشتمل فوج کو خشکی پر اتار کر انھوں نے بلا مزاحت شہر پر قبضه کر لیا۔ پرتگالیوں نے المعمورہ میں ایک زبردست فوجی مرکز قائم کیا ، یہاں قلعے بنائے ، جن کے آثار اب تک موجود ہیں،

ایک وہ صرف بھوڑی مدت تک ھی اس پر قابض رہ سکے ۔ مسلمانوں نے عیسائیوں کو اسی سال المعمورہ سے نکال باھر کیا جس سے انھیں بہت نتصان بھی ھوا .

اس کے بعد المعمورہ کا ذکر چودھویں صدی میں اس وقت آتا ہے جب یہ مقام یورپی بحری قزاقوں کا مرکز بن گیا۔ یه قزاق ایک انگریز کپتان Mainwaring کی قیادت میں بحراوقیانوس کے سارے ساحل پر لوف مار کیا کرتے تھر اور بحری تجارت کے تمام یورپی مراکز کے لیے وبال جان بنے ہوے تھے ۔ اس صورت حال کا انسداد اور خاتمہ اس وقت هوا جب هسپانیه نے لرچے (العرائش [رک بآن] (Larache) کی بندرگاہ ہر)، جو اس سے ذرا آگے شمالی جانب واقع تهي، قبضه كر ليا اور اكست بر١٩١ میں المعمورہ کو بھی مراکش سے سعدی حکمران مولای زیدان سے گفت و شنید کے بعد فتح کر لیا۔ شهر پر قبضه هوگیا اور هسپانوی وهال پندره هزار سیاهیوں کی قلعہ نشین فوج کو چھوڑ کر واپس چار گئے۔ مفتوحه شہر کو San Miguel de Ultramar کا نام دیا گیا .

المعموره پر هسپانوی قبضه سرسٹھ برس کے قریب رہا - اس دوران میں مسلمانوں نے اس پر کئی بار بڑے سخت حملے کیے ، بالعضوص مجاهدین کے حملے بہت زبردست تھے ، جو عیسائیوں کو مختلف ساحلی مقامات سے نکالنا چاھتے تھے ، جہاں وہ اپنے سردار العیاشی السّلاوی کے ماتحت مستئل سکونت اختیار کر چکے تھے ، المعمورة (San Miguel de Ultramer) پر بڑے بڑے حملے ۱۹۲۸ء ، ۱۹۳۰ء اور ۱۹۲۸ء میں هوے - ۱۹۰۸ء اور ۱۹۲۸ء میں علوی سلطان مولای اسمعیل [رک بآن] نے شہر کا محاصرہ کرنے مولای اسمعیل [رک بآن] نے شہر کا محاصرہ کرنے کے بعد ایک ھی ھئے میں اسے فتح کر لیا ۔ اس نے

اسے ایک بار المہدیہ کا نام دیا۔ المعمورہ کا نام مرف باوط کے درختوں کے اس بڑے جنگل کے لیے باقی رھا جو سلا اور وادی سُرو کی زیریں وادی کے درمیان واقع ہے۔ یہ بات قابل ذکر ہے کہ اس زمانے سے کچھ پہلے مراکش میں ایک چھوٹی سی چھاؤٹی کا نام بھی المہدیہ ھی تھا ، جسے الموحد خلیفہ عبدالمؤمن نے وادی سلا (موجودہ واد بورقرق) کے دہانے پر اس کے بائیں کنارے اس مقام پر قائم کیا تھا، جہاں آگے چل کر رباط الفتح آباد ھوا [رک یہ رباط]۔ یہ وہاء میں المہدیہ پر فرانسیسی افواج نے قبضه کر لیا ،

ہرتگیزوں کے مختصر دور، هسپانویوں کے عمد یا یوں کہیے کہ جب سے مسلمانوں کا اس شہر پر دوباره قبضه هوا، كثى آثار قديمه المهديه مين موجود ھیں۔ قلعر (قصبه) کے گردا گرد ایک فصیل مع خندق متواتر چلی جاتی ہے۔ ان استحکامات میں داخل ہونے کے لیر دو دروازے میں: ایک دروازہ بڑا عظیم الشان ہے اور اس پر سترہویں صدی کے دو عربی کتبات موجود هيں ؛ دوسرا ايک ساده سا حفاظتي دروازه هے، جو ایک ڈھلوان راستر پر کھلتا ہے۔ قلعر کے اندر چند جھونیڑوں اور ایک چھوٹی سی مسجد کے علاوہ اٹھارھویں صدی عیسوی کے مسلمان والی کے محل کے کھنڈر پائے جاتے ہیں ۔ قلعے کے دامن میں اور وادی سبو کے کنارے تک دوسوگز لمبے اور چالیس گز چوڑے علاقے میں اب بھی وہ عمارات نظر آتی ھیں جو مربع شکل کے علیحدہ علیحدہ کمروں پر مشتمل ھیں اور ان میں سے ھز ایک کی حفاظت کے لیے دہری دیواریں موجود ھیں۔ غالباً یہ غلے کے گودام تهر ـ یه نه تو سترهوین صدی کی عمارتین هوسکتی هيں، نه ان كا تعلق، جيسا كه بعض لوگوں كا خيال ھے ، فنیقی دور سے ہے ،

مآخذ ، موجودہ زمانے کے مؤرخین (الزّیانی ،

القادری ، الناصری ، السلاوی وغیره) ، بمواضع کثیره ، ک علاوه دیکھیے آآ ، لائڈن ، بار اول ، بذبل ماده.
(E. Levi Provencal)

مهر: (ع، ج: مُهورو مُهورة؛ فارسى: كا بين زن ؛ ® احمد نگری: دستور العلماء، س: ۱۹۸۹ - عربی زبان میں مبہر کے لیے مندرجہ ذیل الفاظ بھی استعمال ہوتے هين: (١) النّحاك: (٦) الصداق: (٣) العَقْر: (٨) الأَجْرة ؛ (٥) الصَّدَقه ؛ (٦) العَلائق ؛ (١) الحباء (البحر الرائق شرح كنز الدقائق ، ٣ : ١٥٢) ؛ نيز (٨) الفريضة (المغنى ، ٦: ٩٢٩) - ان نامول مين نحلة (بم [النسآء]: بم) ، فريضة (بم [النسآء]: بم ج) اور المبدَّته (م [النسآء]: م) قرآن كريم مين بهي استعمال ہوئے ہیں ، لیکن عوام میں اس مقصد کے لیر مہر هی مشہور هے (لسانی اور لغوی بحث کے ليے ديكھيے لسان العرب و تاج العروس ، بذيل ماده) .. احادیث میں مفرد اور جمع دونوں مستعمل ہونے ہیں (دیکھیے احمد بن حنبل ، س : ۲۲س) ۔ ممر کو صداق (ج : صَدَّق)، صَدَّقه وغيره بهي كما گيا هے، جس سے مہر کو خوش دلی سے ادا کرنے کا مفہوم نکاتا ہے، تاہم بعض لغت نویسوں کے نزدیک مقرر ہوتے وقت اسے سہر اور ادائیگی کے بعد صِدَاق کمتے هين (النَّماية في غريب الحديث ، ٣ : ١٨).

[اسلام میں چونکه مردکو قوام اور کما کر خرج کرنے والا (ہ [النسآء]: ہم) کہا گیا ہے، اسی بنا پر معاشرتی زندگی میں اس پر عورت کی نسبت زیادہ حقوق عائد کیے گئے ہیں۔ نکاح کا تعلق کو برابری کی بنیاہ ہر طے پاتا ہے اور اس میں فریقین کی رضا و رغبت کو یکسان طور پر دخل ہوتا ہے، مگر پھر بھی اسلام مرد پر اس رشتهٔ ازدواج میں زیادہ بوجھ ڈالتا ہے۔ ایک طرف تو وہ اپنی زوجہ اور ہونے والی اولاد کو عمر بھر رہنے سہنے، کھانے بینے اور تعلیم وغیرہ کی سہولت مہیا کرنے کا پابند

هوتا ه اور دوسری طرف وه اس عقد و مناکعت کے وقت اپنی بیوی کو ایک معقول رقم (دیکھیے نیچے) یا اس کے برابر مالیت کی کوئی چیز ادا کرنے کا ذمے دار بھی ہے۔ اس موقع پر ادا کی جانے والی اس رقم کو مہر کہا جاتا ہے، گو بعض فقہا نے اس کی وجه مرد کے جسمانی منفعت کا حصول قرار دیا ہے، مگر مہر کا مفہوم اس سے وسیع تر ہے؛ چنانچه بعض صورتوں میں، مثلاً قبل از رخصتی طلاق دینے کی صورت میں ، اگر مہر مقرر ہے، تو بدون حصول منفعت بھی اس کے نصف کی ادائیگی ضروری ہوتی ہے اور اگر مرد اس صورت میں بھی پورا مہر ادا کرنا چاہے تو یه وسیع ظرفی اور بلند حوصائی کی علامت ہے ۔

مهر کے وجوب کے سلسلے میں دو قرآنی ارشادات هیں: و اُحلَّ لَکُم مَّاورَآءَ ذَلِکُمْ اَنْ تَبْتَغُوا بِآمُوالکُمْ مُعْصِنْینَ غَیْرَ مُسْفِحِینَ ﴿ فَمَا اسْتَمْتَعْتُمْ بِهِ مِنْهِنَ فَاتُوهُنَّ الْجَورَهُنَ فَرِیضَةً (بَمَ [النسآء]: سم) ، یعنی اور ان المعرسات) کے علاوہ دیگر عورتیں تم کو حلال هیں اس طرح سے که مال خرچ کرکے (یعنی مهر ادا کرکے) ان سے نکاح کر لو ، بشرطیکه (نکاح سے) مقصود عفت قائم رکھنا هو نه (محض) نفسانی خواہش مقصود عفت قائم رکھنا هو نه (محض) نفسانی خواہش اور اگر مهر مقرر کرنے کے بعد آہی کی رضا مندی سے اور اگر مهر مقرر کرنے کے بعد آہیں کی رضا مندی سے اس میں کچھ کمی بیشی کر لو تو تم پر کچھ گناہ نہیں .

دوسری جگه ارشاد هے: قَدْ عَلْمَنَا مَا فَرَخْنَا عَلَيْهُمْ وَمَا مَلَكَتُ اَيْمَانُهُمْ (٣٣ [الاحزاب]: هـ ه)، يعنى هم نے ان (ازاد عورتوں) كے اور لونڈيوں كے ہارہے میں جو ممہر واجب الادا مقرر كر ديا هم كو معلوم هے.

ان دو آیات قرآنیه ، بالخصوص مؤخرالذکر، سے فقہدایا خو شرعی نکاح کے لیے مہر کو لازم ٹھیرایا ہے (هدایة، ۱:۳۰۳)، کیونکه اس میں بالصراحت لفظ

فرضیت وارد هوا ہے ؛ چنانچه اگر کوئی نکاح بغیر مہر کی تعیین یا اس کے اظہار کے هوا هو تو بالاتفاق اس صورت میں بھی مہر مثل (دیکھیے نیچے) واجب هوتا ہے ۔ اسی طرح اگر فریقین نے بالصراحت عدم مہر کا فیصله کیا تو یه شرط لغو هوگی اور مہر مثل لازم ٹھیرایا جائے گا.

چونکه سهر نکاح کے موقع پر عورت کو مرد کی طرف سے لازمی طور پر دیا جانے والا عطیه هے، اسی بنا پر شوافع نے حق سهر کی تعریف کرتے هوے کہا که یه وہ مال هے، جو مرد کے حق زوجیت کو جائز قرار دیتا هے؛ لیکن دوسرے فقہا نے سهر کی تعریف بول کی هے که یه وہ مال هے جو عورت سے باالفعل یا بالقوہ نفع اٹھانے کے بدلے کے طور پر دیا جاتا ہے۔ یه تعریف محض عقد صحیح کی صورت میں واجب ہونے والے مال پر صادق آتی هے (الفقه علی المذاهب، بم: ۹۹).

نقہا کے نزدیک مہر کی چار شرطیں ہیں: ایک یہ کہ مہر مال متقوم (قابل قیمت چیز) ہو (قاضی خان: فتاوی ، ۱: ۲۵۳ ؛ فتاوی عالمگیری، مطبوعه قاهره، ۱: ۲: ۲) ، تاهم ابتدا ہے اسلام میں غربت اور افلاس کی وجه سے آنعضرت صلی الله علیه وآله وسلم نے بعض صحابه رض سے خصوصی شفقت کا برتاؤ فرمایا اور انہیں عرفی متقوم مہر سے مستثنی قرار دیا، گو ان کو بھی کچھ نه کچھ بطور مہر ادا کرنا پڑا؛ مثلاً ایک غریب شخص کو، جس کے پاس مهر دینے مثلاً ایک غریب شخص کو، جس کے پاس مهر دینے فرمایا که کیا تجھے کچھ قرآن یاد ہے ؟ اس نے فرمایا که کیا تجھے کچھ قرآن یاد ہے ؟ اس نے فرمایا که میں نے اسی قدر قرآن پر تیرا نکاح اس عورت سے کر دیا که تو ان سورتوں کو اسے سکھا عورت سے کر دیا که تو ان سورتوں کو اسے سکھا دے (النسائی: سنن ، ۲: ۸ے).

مهركى كم ازكم مقدار مين فقها كا اختلاف

ھے۔ امام شافعی کے نزدیک کم از کم مہرکی كوئى حد نهيى، كيونكه به ابك طرح كا عقد هے، للهذا اس کی تعین کو فریقین کی رضامندی پر چھوڑا گیا ہے ، تاہم اس مقدار کا سالِ متقوم ہونا ضروری ہے ، اس لیے ان کے نزدیک، اگر زوجین کے مابین ماھی بھر گندم یا آئے پر عقدط یا گیا تو یہی سہر جائز هوكا (الفقه على المذاهب الاربعة ، س : ٩٩) - حنابله کا بھی قریب قریب یہی مسلک ہے (المغنی، ہ: ۹۸۳) ۔ تمام روایات کو مدنظر رکھنے کے بعد پتا چلتا ہے کہ مہر کی مالیت میں تدریجی طور پر اضافه هوا ـ آخر میں کم از کم دس درهم متعین هوگئر، للهذا اس سے كم مهر دينا صحيح نه هوگا ـ یه مقدار نصابِ سرقه کے عین مطابق ہے ، کیونکه بالاتفاق دس درهم سے کم کے سرقه میں قطع ید نہیں۔ حضرت جاہر رض سے روایت ہے که آنحضرت صلى الله عليه وآله وسلم نے ارشاد فرمايا: لا مهر دون عشرة دراهم (الدارقطني: سنن ، ۲ : ۲۵۵ تا ے م ٢) ؛ نيز ارشاد هے ؛ لا صداق دون عشره دراهم (نيز ديكهيے البيهتي: منن ، ١٠٠٠ جمال روایات کی مختلف اسناد مذکور هیں).

مهر کی موجوده مالیت کا جهان تک تعلق هے درهم شرعی تین ماشے 1/۵ رتی هوتا هے (احمد رضا خان : فتاوی رضویه، ۵: ۱۳۳۳، مطبوعه لکهنؤ)۔ اس اعتبار سے دس درهم کا وزن دو تولے ساڑھے سات ماشے (چاندی) هوا ۔ لهذا فقهٔ حنفی کی رو سے ضروری هے که مهر کی رقم دو تولے ساڑھے سات ماشے چاندی کی مالیت سے کم نه هو [مفتی محمد شفیع : ارجع الاقاویل، ص ، ا ببعد].

کریم کی اس آیت سے استدلال کیا جاتا ہے: و اِنْ اَرْدَتُمُ اسْتَبْدَالَ زَوْج مُكَانَ زَوْج وَ الْتَبْتُمُ الْحُدُهُنَ قَنْطَارًا فَلَا تَأْخُذُوا مِنْهُ شَیْئًا (م [النسآء]: . ، )، یعنی اگر تم ایک بیوی کی جگه دوسری بدلنا چاهو (یعنی ایک کو طلاق دے کر دوسری سے نکاح کرنا چاهو) اور اسے (جسے طلاق دے رہے هو) ڈهیروں مال دے چکے تو اس میں سے کچھ واپس نه لو (کیونکه جدائی نمهاری طرف سے بائی گئی ہے)۔ بقول ابن جریر نمهاری طرف میں بائی گئی ہے)۔ بقول ابن جریر نماز کے معنی مال کثیر کے هیں (تفسیر، م : م ، ، ).

وابل انتقاع هو، للهذا شراب، خنزیر، خون اور مردار وغیره جیسی اشیا مهر میں نهیں دی جاسکتیں، کیونکه یه اشیا شریعتِ اسلامیه میں حرام اور مسلمانوں کے لیے قابل انتقاع نهیں ، اس صورت میں مهر مثل دینا هوکا (الفقه علی المذاهب الاربعه، من یه، مه، هه ؛ الدر المختار، ص ۲۰۰، مطبوعه دهلی).

مهر میں جو چیز دی جا رہی ہو، یا جس کا دیا جانا طے پایا ہو، ضروری ہے که وہ مغصوب نه ہو۔ مالکیه کے نزدیک اس صورت میں یه عقد غاسد ہوگا.

.(1.0

اگر خاوند خاوت صحیحه سے قبل اپنی بیوی کو طلاق دے دے تو اسے نصف مہر دینا لازم هوتا هے اور اگر مہر طے نہیں ہوا تھا اور رخصتی سے قبل طلاق بھی ہوگئی تو اس صورت میں حسب استطاعت کم از کم تین کپڑوں کا جوڑا دینا ہوگا، سیدة النساء حضرت فاطمة الزّهرا رضی الله عنها کا مہر چار سو مثقال چاندی تھا اور بعض دوسری

روایات کے مطابق حضرت علی رضنے سہر میں جو اپنی زره دی تهی ، وه چار سو اسی درهم میں فروخت هوئی تھی ۔ [اسی روایت کو زیادہ تر ائمہ نے اختیار كيا هـ (الزرقاني: شرح المواهب، ٢: ٨ تا ٨) -حضرت فاطمه فلم كا ممهر اس زمانے اور موجودہ زمانے دونوں کے اعتبار سے سادگی اور میانہ روی کی ایک عمده مثال ہے - یه سهر نه تو اتنا کم ہےکه اس سے خفت محسوس هو اور نه اتنا زیاده که اس ی ادائیگی مشکل هو جائے۔ اسی بنا پر اکثر اهل اسلام مهر دینر لینر میں اسی مثال کا تتبع پسند کرتے هیں -موجودہ زمانے میں اس کا تخمینہ (پانچ سو درہم کے مطابق) ایک سو اکتیس تواج تین ماشه چاندی یا اس کی رائع الوقت قیمت ہے (دیکھیے مفتی محمد شفيع: ارجح الاقاويل، ص ، ببعد] - تاهم أُسهات المؤمنين مين سے بعض كا مهر زيادہ بھى باندھا كيا، مثلاً حضرت ام حبيبه بنت ابي سفيان "كاممر چار هزار درهم (ابو داود: سنن ؛، ۱: ۸۵) یا چار هزار دینان تها (حاكم: مستدرك؛ الذهبي: تلخيص، ١٨١:٦)-باتی ازواج مطہرات کا مہر ہانچ سو درہم سے زائد نه تها (مسلم: المحيح، و: ٥٥٨) - [ كويا اسلام میں دیگر معاملات کی طرح ممور کے مسئلر میں بھی کسی کو کمی بیشی پر مجبور نہیں کیا گیا ، بلکه مختلف مثالین پیش کر دی هین، تاکه هر شخص اپنی استطاعت اور صوابدید کے

مطابق مهر کا انتخاب کر سکے اور عورتوں کو اس میں اپنی حق تلفی بھی محسوس نہ ہو].

آخر میں یہ ذکر کر دینا بھی ضروری ہے کہ مہر کی تین قسمیں ھیں: (۱) مہر معجّل: یعنی وہ مھر جو عورت کو پیشگی دیا جائے یا پیشگی دیا جانا طے پائے۔ اس صورت میں عورت کو اختیار ھوتا ہے کہ جب تک اسے مکمل مہر وصول تہ ھو وہ خود کو مرد سے جدا رکھ سکتی ہے۔ اس دوران میر نان نفقه بھی مرد کے ذمے ھوگا: (۲) مؤجل ، جس کی ادائیگی کی ایک میعاد مقرر کی جائے، مثلاً، سال یا دو سال وغیرہ۔ یہ مہر اسی طرح واجب الادا ھوتا ہے: سال وغیرہ۔ یہ مہر اسی طرح واجب الادا ھوتا ہے: (۱) مہر مؤخر ، جو بوقت طلب لازمی ھوتا ہے: [نیز رک به نکاح؛ طلاق؛ عدت؛ خلم].

مآخذ و (١) قرآن كريم، [١ [البقرة]: ٢٣٩ تاء٢٣ وم [النسآء]: مع وصم [الاحزاب]: وم تا . ٥] ؛ (ع) النسفى: مدارك التنزيل، بذيل آيات مذكوره ؛ (م) القرطبي: تفسير : (م) محدود الألوسي : روح المعالى : (٥) البخاري : الصحيح ، كتاب النكاح : (٦) مسلم : الصحيح ، [٧ ، كتاب النكاح: ١٠١٨ تا ٢٩٠١ و كتاب الطلاق، بو: ١٠٩٩ تا ١١٢٣ (٤) ابو داؤد : السنن ، كتاب النكاح ، ب : ٢٠٥ تا ٢٠٥ و كتاب الطلاق، ٢ : ٢٠٠ تا ٢٠٤ ؛ (٨) حاكم : مستدرك ، مع الذهبي : تلخيص ٢ : ۱۸۱ ببعد ؛ (۹) الجزرى : نهاية في غريب الحديث ، ع: ١٨ ؛ (١٠) الزرقائي: شرح المواهب ألدليه ، ٢ : ، تا ه : (١١) البيهةي : السنن الكبرى ، ١ : ٣٠ ببعد ؛ (۱۲) الدّار قطنی: سنن ، ۲: ۲۳۵ تا عمر : (۱۲) ملاعلًى قارى : موضوعات كبير ، ص ١٠٠ : (١٠) وهي معانف و مراة شرح المشكوة ، ٢ : ١١م : (١٥) ابن قدا، 4 ، ٦ : ٩ ١ ؛ (١٦) الزبيدى : تاج العروس ، بذيل ماده : (١٤) ابن منظور : لسان العرب ، بذيل ماده : (١٨) احداد القيومي: مصباح العنير ، ٧: ١٩٩ ببعد: (١٩) ابو الفتح الخوارزسي: المغرب ، ٢ : ١٩٩ ، ١٩٩ ؛ (٠٠) الجزيرى: الفقه على المذاهب الاربعه ، .. ؛ بذيل

مهر، سه تا ..، و ببعد ؛ (۲۱) قاضی خان : فتاوی ، ا : سهر، سه تا ..، و ببعد ؛ (۲۲) قاضی خان : فتاوی ، ا : سه و ببعد ؛ (۲۳) المرغینانی : هدایة ، ۱ : سه تا سه سه بعد ؛ (۲۳) الدیّار یکری : تاریخ العجمیس ، ۱ : یم : (۲۵) احمد بن یعیٰی : البحر الذخّار ، سم : ۱۹۹ : (۲۲) احمد رضا خان بریلوی : فتاوی رضویه ، ۵ : سسس : احمد رضا خان بریلوی : فتاوی رضویه ، ۵ : سسس : ابعد ، ارجح الاناویل ، ص ، ا ببعد ، مطبوعهٔ دیوبند،

(غلام سرور قادری (و اداره])

\* ميهر: ايراني شمسي سال كا [تيس دن كا] ساتوان مهينا، جو ١٥ ستمبر سے شروع هو کر ١٦ اکتوبر کو ختم ہوتا ہے اور جس سے موسم خزاں کا آغاز هو جاتا هے ۔ هر ماه کے سولھویں دن کو بھی "مہر" هي کہتر هيں اور سهر کے سهينے اور سهر ح دن میں استیاز کے لیر اول الذکر کو "مہر ماه" اور مؤخر الذَّكر كو "ميهر روز"كها جاتا هے -١٩ ممهر كوجب ممهر ماه اور ممهر روز ايك هي دن آ یڑتے میں تو اسے "مہرگان" کہتر میں اور اسی روز اس عيد كي ابتدا هو جاتي هے جس كا نام "عيد مہرگان" ہے اور جو ۲۱ مارچ تک جاری رہتی ہے۔ اس عید کے پہلر دن کو "مہر عامه" اور آخری دن کو "مہر خاصه" سے تعبیر کرتے هیں - اس عید کا تعاق کچھ تو آغاز خزاں سے مے اور کچھ آنتاب سے ، جس سے یہ مہینا موسوم ہے - مزید براں اس كا تهورًا بهت تعلق رزميه روايات سے بھی هے ، کیونکه ممرگان وه یوم سعید ہے جب ضحاک پر فتع پاکر فریدون تخت نشین هوا ـ اس تهوارکی رسوم کے لیے دیکھیے مآخذ ذیل.

المتاخل : Ginzel متاخل المتافل المتاف

(س) القزويتي : عجائب المخلوقات ، طبع وستنقلك ، ص ٨ ٨ بيمد.

## (M. PLESSNER)

مُهُو: (ف) ، خاتم ، مهر والى انگوٹهى ـ اس لفظ كو بعض مشتق صورتوں ميں معرّب بهى كر ليا گيا هے ، مثلاً تمهير (مُهر لگانا) ، ممهور (مُهر كرده ، پوهيده).

بقول M. d' Ohsson ممهر کے استعمال کی ابتدا فرعون موسٰی کے بیٹے اور جانشین لاتس کے وزیر لاھوق سے ھوئی (L' abrege: Carra de Vaux) وزیر لاھوق سے ھوئی (des mervielles میں ۔ مین بیان در کتاب پیدائش، ۱: ۲۰۰۱).

مقاله خاتم میں عربوں، نیز ترکوں اور ایرانیوں کے یہاں مبہروں کے استعمال کے بارے میں مفید حوالے دیے گئے ھیں اور اس نام کے سکے پر اگلے مقالے میں بحث کی گئی ہے۔ زیر نظر مقالے کو مقاله خاتم کا تکمله سمجھنا چاھیے، لیکن یہاں یہ یاد رہے کہ ترک اور ایرانی اس لفظ کو یا تو خاتم کے ساتھ ساتھ استعمال کرتے تھے یا عربوں سے براہ راست ماخوذ مفاھیم کو ادا کرنے کے لیے، جیسے براہ راست ماخوذ مفاھیم کو ادا کرنے کے لیے، جیسے کہ یہ لفظ مُمیر سلیمان، مُمیر جم اور مُمیر نبوت جیسی تراکیب میں آیا ہے.

شاهنامه کی رو سے مہر (مع اس کے مرادف انگشتری یا نگین کے ۔ یه دونوں الفاظ ساتھ ساتھ انگشتری یا نگین کے ۔ یه دونوں الفاظ ساتھ ساتھ بھی آنے ھیں ، مثالاً مہرنگین ، دیکھیے طبع Muhl، ۲: ۵۵ [بیت ۵۵]) تاج و تخت کی طرح حکومت کی علامت ہے ۔ علیٰ هذا کسی والی کے تقرر کے وقت اسے مُمہر تفویض کرنا حکومت کی علامت سمجھا جاتا تھا (۲:۵ [بیت ۱]؛ نیز ۱:۹۹م [بیت ۱۲۹]، و ۳:۹۹م [بیت ۱۲۹]، و ۳:۹۹م [بیت ۱۲۹]، مہروں کا ذکر بھی آیا ہے (۱:۵۸۵، [بیت ۲۹۲])

جیسا که اس زمانے میں واقعی عوتی تهیں (Reinaud).

(۱۲۹:۱:۹۳) - بعض اوقات ایسی مُهروں میں مشک بهر دی جاتی تهی (۱:۳۵:۱ بیت ۲۲۸۸).

ترکیه میں بهی مُهر اقتدار اور قوت کی علامت تهی - شاهی مُهر (مُهر همایون) بهت اهتمام کے ساتہ وزیراعظم کے میرد کی جاتی تهی، اسی لیے اسے صاحب مُهر [رک به صدر اعظم] بهی کہتے تهے صاحب مُهر [رک به صدر اعظم] بهی کہتے تهے بننے کی تمنا کا ذکر کرتے هوے مهر آرزو سو بننے کی تمنا کا ذکر کرتے هوے مهر آرزو سو (=مهر کی آرزو) کے الفاظ استعمال کرتا ہے۔

بتول M. de Ohsson ساطان کی چار مہریں ھوتی تھیں اور ھر ایک میں طغرا ھوتا تھا۔ یہ مہریں انگشتریوں میں جڑی ھوتی تھیں۔ ان میں سے ایک چوکور شکل کی مہر خود سلطان کے پاس رھتی تھی اور باقی تین ، جو گول ھوتی تھیں، حرم کی خاتون عظمی یا خاتون خزانه دار اور خاص اودہ باشی کے سپردکر دی جاتی تھیں ۔ مؤخرالِّذکر ایک سفید فام خواجه سرا ھوتا تھا، جو کسی زمانے میں حاجب اول کے منصب پر بھی مامور ھوتا تھا.

هر نئے سلطان کی تخت نشینی کے موقع پر مُہر بدل دی جاتی تھی (نعیما، ۱:۱۱) اور اسی طرح طغرا بھی - اندریں حالات اولیا چابی کا اس کے برعکس بیان کچھ عجیب سا نظر آتا هے (۱:۰۰،۰۰ نیچے سے چوتھا شعر) - ایران میں مُہر تو قائم رهتی تھی، لیکن نام بدل دیا جاتا تھا [رک به خاتم].

وزیراعظم دیوان کے ایام میں چاؤش ہاشی کے لیے ممہر نکالتا تھا تاکہ وہ "روز نامہ" کے رجسٹروں، دفتر مال (مالیہ دفتر خانہ سی)، دفتر خزانہ شاھی (خزینه) اور دفاتر عمومی (دفتر خانه) کے تھیلے (کیسه) پر مھر لگا سکے (ملی طبع لر مجموعہ سی، صدراعظم کے پاس دیگر وزرا اور والیان صوبه کی طرح دو ممہریں اور ھوتی تبس ۔ ان مس سے

ایک بڑی هوتی تهی، جسے "بیورتلو،" یعنی احکام کی پیشانی پر ثبت کیا جاتا تها اور دوسری چهوئی اور ساده مُهر هوا کرتی تهی، جسے صدراعظم کے خطوط بشمول سرکاری ملازمت کے نیچے لگایا جاتا نها (احمد راسم: عثمانلی تاریخی، ۳: ۱۵۱۳).

ترکیه میں مہروں کا استعمال (سلاجقه کی مہروں کے بارے میں همیں بہت کم علم ہے، دیکھیے مہریں ، Reinaud ، اور اور الکھ، مہر مومو) میں نقش جمانے یا ایک مخصوص روشنائی سے، جس میں لعاب دهن ملا دیا جاتا تھا، نقش بنانے کے لیے استعمال کی جاتی تھیں۔ یہی صورت حال ایران میں بھی تھی (دیکھیے Le Pere) ، ص ۱۲۵ ) ۔ بعد کے زمانے میں مہر ایک بٹوے میں ساتھ رکھ لی جاتی تھی (دیکھیے میں مغربی ممالک کے زیر اثر مُہر کی جگه دستخط میں مغربی ممالک کے زیر اثر مُہر کی جگه دستخط نی نی مہروں کے استعمال کے باعث یقیناً مہروں کا روز کی مہروں کے استعمال کے باعث یقیناً مہروں کا روز جنم هوگیا هوگا.

اسی بنا ہر مُہر کنی کی صنعت بتدریج غائب موتی جا رھی ہے، ایک وقت تھا کہ یہ صنعت درجۂ کمال کو پہنچ گئی تھی اور صناع مہر میں اپنا نام بھی درج کر دیا کرتے تھے ۔ عموماً یہ نام بہت مختصر (جیسے شلی ، ساعی ، احمد وغیرہ) اور اتنے باریک حروف میں ہوتے کہ انھیں آتشی شیشے کی مدد ھی سے پڑھا جا سکتا تھا ۔ ان صناعوں کے بارے میں ایک اچھا مقالہ لکھا جا سکتا ہے.

اولیا چلبی (۱: ۵۵۵) استانبول کے مُمهرکنوں کے بارے میں حسب ذیل معلومات بہم پہنچاتا ہے اس کے بیان کے مطابق ان کی مغتلف اقسام تھیں:

(۱) حکاکیاں، یعنی پتھروں پر مُمہریں کھودنے والے ایک سو پانچ کاریگر تیس دکانوں میں، حجر یمانی،

عقیق، فیروزه اور یشب جیسے پتھروں پر سہرس کنده کرتے تھے اور ان کے ولی یا مرشد حضرت اویس قرنی ام کے مرید عبداللہ یمنی ا تھے ، جر تعز میں مدفون هیں ؛ ( ۲ ) مهر کنان ، یعنی مهر کهود نے والے، جو خاص طور پر وزیروں کے لیے کام کرتے تھر اور ایسر اسی کاریگر پچاس دکانوں میں تھے ۔ ان کے "ہیر" حضرت عثمان غنی رخ تھے - مراد رابع کے عہد میں مشہور ترین کاریگر محمود چاہی، رضا چلبی اور فرید چلبی تھر جو ایک سو سے پانچ سو پیاستر تک اجرت لیتر تهر؛ (۳) مهرکنان سیم و ھیاکل، یعنی چاندی کی مہریں اور ھیکل بنانے والے: چالیس صناع پندره دکانوں میں تھے۔ ان کے پیر حضرت عكاشه س تهر، جو مرعش كے قريب مدفون ہیں اور جنھوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ و آله وسلم کی ہشت مبارک پر ممر نبوت دیکھ کر تعویدی کلمات کو نقش کرنا شروع کیا (ان میں سے دو کلموں کا ذکر آیا ہے)۔ یہ کاریگر حجر یمانی پر نقش نہیں کھود سکتے تھے۔ یہ سائیس خانہ لر نامی محلے میں رهتے تھے.

یماں ایک اور دستور کا ذکر کرنا باق ہے۔ جن حلینوں کی وفاداری کو یقینی بنانا مقصود ہوتا ان سے قرآن مجید کے نسخے پر ان کی مُمهریں ثبت کرا لی جاتی تھیں.

قدیم ینی چری بولی میں لفظ "ممہور" سے ان کی تنخواہوں کی استاد خرج مراد کی جاتی تھیں (۳۳۷).

مهر دار یا زیاده صحیح طور پر کاتب خصوصی (پرائمویٹ سکرٹری) ایک بہت اهم شخص هو تا تها؛ چنانچه میر علی شیر نوائی دیوان بیگی اور وزیراعظم هونے سے پہلے حسین بایقرا کا مهردار تها (Belin) ، مودیر اور کا میردار تها (de Sacy ! مودیر اور کا میردار کی بعد ان عہدوں پر ایک میدوں پر ایک

اور شاعر مرواریدی مامور هوا۔ ایران میں مہردار 

Le Pere Raphael du کے منصب کے لیے دیکھیے 

۱۳۰ ۱۳۰ میں ۱۲۰ وسط ایشیا میں بظاہر لقب مہردار 
نات میں بھی کی جگه لے لی ، جو اور خان کے قدیم 
کتبات میں بھی مرقوم ہے.

ترکیه میں هر وزیر کا اپنا مهردار هوتا تها (احمد راسم: عثمانلی تاریخی: ۱، ۵۵۳)، روزنامهجی بهی اپنے اپنے مهردار رکھتے تھے (Sommaire des archives turques du Caire ، ص ایک محله هے، جو مهردار کہلاتا هے ـ کتاب مهردار تاریخی کے لیے دیکھیے کہلاتا هے ـ کتاب مهردار تاریخی کے لیے دیکھیے ، بود .

مصر کے خدیووں کے هاں مہردار ان کاکاتب خصوصی هوا کرتا تھا۔ ۱۸۸۳ء میں مہردار کا خطاب منسوخ کر دیا گیا ، مگر عہدہ باتی ہے۔ مہردار کی تنخواہ اتنی ہی هوتی تھی جتنی رئیس وزارت کی (کتاب مذکور، ص ۱۹۲ ۲۵۳).

Babinger(۱) مآخل: دیکهیے بذیل مادمخاتم: نیز Babinger(۱) مآخل: دیکهیے بذیل مادمخاتم: نیز Das Archiv des Bosmiaken Osman Pacha و الله دیا کا مواله دیا گیا هے: (۲) ایک غیر معروف مقالے کا حواله دیا گیا هے: (۲) و Hist. de l' Empire Ottoman: von Hammer

## (J. DENY)

تعلیقه: دستاویزوں پر الگ الگ اهلکار اپنے اپنے محکمے کے آئین کے مطابق مختلف اغراض کے لیے وضع کردہ سُہریں ثبت کیا کرتے تھے تا کہ وہ دستاویزیں باقاعدہ موثق ہو جائیں۔ یہ سُہریں عموماً پانچ قسم کی ہوتی تھیں۔ ان میں بڑی مہر بادشاہ کے نام کی ہوتی تھی۔ راقم مقالہ نے عہد مغلیه کی اسی مہریں دیکھی ہیں۔ ان مہروں میں بادشاہ کا نام اس طرح ہوتا تھا:

APT

۱- فرمان ظهیرالدین محمد باب بانشاه عازی . ۲- فرمان تصمیرالدین محمد همابون بادشاه غازی .

سمد فرمان جملال الدين محمد آكبر بادشاه غازى.

منهر میں سال جلوس بھی تحریر ہوتا تھا۔ جب یه فرمان جاری کیا جاتا تھا تو اس کے بعد اس شخص یا ادارے کا نام بھی الک لکھا جاتا تھا حس کے لیے یہ فرمان جاری ہوتا۔ یہاں بابر کے ایک فرریان کی کیفیت دی جا رهی هے، جس کے اوپر "هوالغني" لکها هے۔ اس کے بعد "فرمان ظمیراندین محمد بابر غازی" (طغرا) لکھ کر اس کے نیچے بابر بادشاہ کی مہر ہے۔ اس کا مطلب یہ که لفظ غازی اس وقت راثج هوگیا تها ـ V. 36 : Indian Historical Records Commission Proceedings) چندی گڑھ ۱۹۹۱ء ، ۲/۳۱ : ۹س تا س۵) ، مگر جہانگیر نے اپنے عہد میں اس ابتدائی مہر کو ایک خاندانی حیثیت دے دی ؛ اس طرح که اسگول مهر کے اندر تو اس کا اپنا نام دائرے میں "نورالدین محمد جهانگیر بادشاه غازی" هوتا تها اور اس کے گرد آباو اجداد کے نام "امیر تیمور صاحبترآن" تک یکساں چھوٹے چھوٹے دائروں میں لکھے جائے؛ تاہم یہ سہر عام طور پر بادشاہ کی طرف سے خاص خاص فرمانوں پر ہوتی تھی۔ جب كسى دوسرے بادشاه كو مراسله بهيجا جاتا تو یه میهر ضروری سمجهی جاتی تهی. ایک موقع پر جہانگیر نے گول خاندانی مہر کو مربع کی شکل دے دی تھی اور مربع کے چاروں کونوں میں "يا ناصر" "يا معين" "يا فتاح" "يا حافظ" كا بهي : K. B. M. S. Commissariat) اضافه کیا گیا Journal J. Imperial Mughal Farmans in Gujrat enga. יון נפח of the University of Bombay

(عہد جلال الدین محمد اکبر بادشاہ کے فرامین و اسناد، آگرہ ۱۹۵۲ء، ص ۱۹، نیز دیکھیے طبع بمبئی، جلد نہم، حصه اول، جولائی ۱۹۳۰ء طبع بمبئی، جلد نہم، حصه اول، جولائی ۱۹۳۰ء لوحه ۲۲) ۔ یه مہر عام طور سے فرمان پر طغرامے بادشاہ کے ساتھ ھی ھوتی تھی ۔ شاھجہان نے بھی اس قسم کی خاندانی مربع مہر استعمال کی تھی ، اور مربع کے چاروں کونوں میں "یا فتاح" یا ناصر" "یا زاق" "یا حافظ" کے الفاظ درج تھے ۔ اورنگ زیب نے اس میں کسی قدر تبدیلی کی، یعنی اورنگ زیب نے اس میں کسی قدر تبدیلی کی، یعنی الفاظ درج کیے (فرامین اجمیر ، متعلقه درگاہ حضرت معین الدین چشتی، اجمیر ، متعلقه درگاہ حضرت میں مزید تبدیلیاں

طغراء جو بادشاء کے نام کے فرمان پر لکھا جاتا تھا ، جہانگیر کے عہد سے باقاعدگی سے سرخ شنگرف میں ثبت کیا جاتا تھا اور اسے خاص اھمیت دی جاتی تھی۔ یہ دستور آخر عہد تک جاری رھا.

ہ۔ ثبتی فرمان جو عام طور پر سیور غال
 کہلاتے تھے، ان میں مدد معاش کا ذکر ہوتا تھا
 ان فرامین پر ایک مربع سُمر ثبت کی جاتی تھی.

س۔ عدالتی کارروائیوں کے ضمن میں ایک
 محرابی وضع کی مہر استعمال ہوتی تھی ، جس میں
 بادشاہ کے نام کےگرد یہ شعر عموماً کندہ ہوتا تھا :

راستی مؤجب رضای خداست

کس ندیدم که گم شد از ره راست سم ثبتی فرامین سے متعلق امور میں ایک خاص مُسر بھی استعمال کی جاتی تھی دیکھیے (ابن حسن: The Central Structure of the Moughal Empire

مُهر اوزک: یه مهر سب سے اهم شمار هوتی تهی اور عام طور پر فرامین مغلیه کے عطیات زرعی

ص ۱۰۰)٠

پر ثبت کی جاتی تھی اور سلطنت کے معتمد علیہ شخص کے تصرف میں رھتی تھی۔ اکبر کے عہد میں یہ خواجہ جہان کی تحویل میں رھتی تھی (اکبر نامہ، س : ۲۷۰)۔ عہد اکبر سے متعلق پادری مانسٹریٹ، جو ۱۵۸۱ء میں کابل کی مہم کے سلسلے میں ساتھ تھا، بیان کرتا ہے کہ وزیر کے پاس سے فرامین وصول ہونے کے آٹھ دن بعد وہ بیگم ان پر سُہر اوزک لگاتی ہے، جس کی تحویل میں مہر اوزک شاھی ہوتی ہے (مانسٹریٹ ، ص ۲۸؛ ابن حسن: کتاب مذکور، ص ۱۰۱)؛ البته مآثر الامرا (۱: مذکور، ص ۱۰۱)؛ البته مآثر الامرا (۱: سلسلے میں لکھا ہے: "سال چہلم بخدمت والا سلسلے میں لکھا ہے: "سال چہلم بخدمت والا کندہ کیا تھا).

جہانگیر نے خود مُہر اوزک کے متعلق اپنی توزک کے ابتدامیں لکھا ہے: "چون در ایام شہزادگی بنا بركمال احتياط مهر اوزك خود را باميرالامرا سيرده بُودم وبعد از رخصت نمودن او به صوبه بهار به پرویز سپردم ـ الحال که او بخدمت رانا مرخص كشت، بدستور قديم بامير الامرا حواله شد " (توزك جهانگیری ، مطبوعه نولکشور لکهنئو ، ص ۹) ، یعنی یه مُنهر اوزک عهد جهانگیر مین بهت اهم سمجه كر خواجه محمد شريف اميرالامراء بن خواجه عبدالصمد شیرین قلم کے سپرد کی گئی تھی اور اس کے دارالحکومت سے باہر جانے پر شہزادہ پرویز کی تحویل میں رھی، مگر اس کے رانا کے ھاں جانے پر پھر حسب دستور خواجه شریف کے پاس آگئی تھی۔ جب شاهجهان تخت نشين هوا تو عام طور پر چار سہریں مختلف امور کے لیے مخصوص تھیں ، مگر ان میں سب سے زیاد ضروری اوزک مہر تھی اور يه عهد شاهجهان مين يمين الدوله آصف خان

کے قبضے میں آگئی۔ جب اسے کسی مسهم پر

دکن جانے کا اتفاق ہوا تو یہ مہر حرم میں ملکہ ممتاز زمانی کی تحویل میں آگئی تھی، جس نے اس مہر کو متی خانم کے سپردکیا ہوا تھا۔ جب ملکہ کا انتقال ہوا ( ۔ س ، ۱ م) تو یہ مہر بیگم صاحب (جمان آرا) کے سپرد ہوئی (عمل صالح ، کلکتہ ۱۹۲۳ء ) ،

# (عبدالله چغتائی)

مُبہر : ایک هندوستانی طلائی سکه دراصل یه \*

فارسی لفظ مہر ہے ، جو سنسکرت لفظ مدرا ، بمعنی
مہر یا قالب ، سے مستعار ہے ۔ جہاں تک سکوں پر
اس کے ثبت ہونے کے قدیم ترین حوالے کا تعلق ہے
تو یه محمد بن تغلق کے جبریه رائج کرده سکوں پر
ملتا ہے، جہاں اس سے اس کے لغوی معنی مراد تھے،
یعنی مہر شدہ یا ٹھپه لگا ہوا ۔ سولھویں صدی تک
یه نام کسی مخصوص سکے کے بجامے تمام ضرب
یه نام کسی مخصوص سکے کے بجامے تمام ضرب
شدہ طلائی سکوں کے لیے عام طور پر استعمال
ہونے لگا.

شهنشاه اکبر کے عہد سے پہلے دو صدی تک مندوسنان میں طلائی سکے بہت کم تعداد میں جاری هوئے ۔ وسیع پیمانے پر طلائی سکوں کا اجرا اکبری اصلاحات کا حصہ تھا ۔ تھوڑے تھوڑے عرصے کے لیے مروج متعدد سکوں سے قطع نظر اکبر نے سلاطین دہلی کے قدیم طلائی سکے تنکہ [رک بان] کو دوبارہ جاری کیا ، جس کا معیاری وزن . ۔ ۱ گرین (۲۰۰۱ گرام) تھا اور اسے مہر کا نام دیا ۔ گرین (۲۰۰۱ گرام) تھا اور اسے مہر کا نام دیا ۔ سکتا تھا، چنانچہ توزک جہانگیری (ترجمہ A. Rogers میں اس کا ذکر سو ، پچاس ، دس ، پانچ اور ایک تولے کی مہروں کے لیے بیس ، دس ، پانچ اور ایک تولے کی مہروں کے لیے بیس ، دس ، پانچ اور ایک تولے کی مہروں کے لیے بعد صرف ایک می طلائی سکھ مضروب کرایا گیا ، آگرچہ بعض اوقات اس کے نصف یا ربع وغیرہ مالیت اگرچہ بعض اوقات اس کے نصف یا ربع وغیرہ مالیت

کے سکے بھی جاری کر دیے جاتے تھے ؛ چنانچہ یہ عام لفظ، بالخصوص هندوستان میں تجارت کرنے والے انگریز سوداگروں کے هاں، ایک مخصوص معنی کا حامل هوگیا۔ مغلیہ حکومت کے آخری زمانے تک مہریں مضروب هوتی رهیں اور ان ریاستوں میں بھی یہی مہریں مروج رہیں جو اٹھارهویں اور انیسویں صدی عیسوی میں اس سلطنت کا شیرازہ بکھر جانے کے بعد معرض وجود میں آئی تھیں۔ اکبر اور جہانگیر نے مربع اور مدور شکل کی مہریں جاری کی اور اکبر نے تو محرابی شکل کی مہریں جن کا ابوالفضل اور جہانگیر دونوں نے ذکر کیا جن کا ابوالفضل اور جہانگیر کے زمانے کی صرف یانچ مہروں کی موجودی کا علم ہے،

هندوستان کا معیاری سکه چاندی کا روپید هی تھا۔ مُہر کی قیمت میں سونے کی قیمت میں اتار چڑھاؤ کی وجہ سے کمی بیشی ہوتی رہتی تھی۔ اٹھارھویں صدی کے اواخر اور انیسویں صدی کے اوائل میں ایسٹ انڈیا کمپنی نے هندوستان میں سونے کو معیار قرار دینر کی کوشش کی اور مهرین جاری کبن (بمبئی میں انھیں اللائی روپیہ کہا جاتا تھا) ، جن پر مغل شهنشاه کا سجع ضرب کیا جاتا تھا۔ بہرحال سونے اور چاندی کے سکوں کو کسی مستقل شرح قیمت پر رکھنے کے ضمن میں ان کی كوئي كوشش بارآور نه هوئي - جب ١٨٣٥ ع مين ہورے برطانوی هندمیں سکوں کا ایک هی نظام رائع کیا گیا تو سونے کی اشرق ، جس کی قیمت یندره روپر تھی، انگریزی نمونے کے مطابق ولیم چہارم کے نام سے جاری ہوئی، لیکن اس کا رواج عام نه هوسکا ممهر کو از سرنو رائج کرنے کی یه آخری کوشش کی گئی تھی، گو کہیں کہیں ملکه و کٹوریا کے زمانے یعنی ۱۸۹۱ اور ۱۸۹۲ء کی ، نیز بعض

مهران: دریامے سندھ (سنسکرت سندھو) کو \*

مسلمان مصنفون کا دیا هوا نام ـ رومی اس دریا کو

#### (J. ALLAN)

Sindus اور Indus اور ابتدائی دور کے مسلمان مصنف اسے آب سند کا نام دیتر تھر ۔ یه آخری نام خاص طور پر دریا کے زیریں حصوں کے لیر مستعمل ہے، جہاں یہ صوبہ سندھ میں داخل ہو جاتا ہے۔ رومی مؤرخ پلینی Pliny اس کے متعلق رقمطراز ہے: "Indus جسر مقامی لوگ Sindus بھی کمہتر ھیں". دریا ہے سندھ جس درجہ عرض البلد شمالی اور ٨١ درجه طول البلد مشرق پر نکلتا ہے۔ اٹک کے مقابل دریاے کابل اس میں آکر گرتا ہے اور مٹھن کوٹ سے ڈرا اوپر پنجاب کے پانچ دریاؤں کا مشترکه پانی پنجند کے نام سے اس میں آ ملتا ہے . کشمور کے قریب (۲۸ درجے ۲۹ دقیقر عرض البلد شمالی اور ۹ و درجے ہم دقیقر طول البلد مشرق) ، یه دریا سرزمین سنده میں داخل هوتا ہے اور بھکر کے زیریں علاقر میں مقامی طور پر محض "دریا "کے نام سے موسوم ہوتا ہے۔ یہ بحیرہ عرب میں ۲۳ درجر ٥٨ دقيق عرض البلد شمالي أور ٦٦ درجر ٣٠ دقیقے طول البلد مشرق پر بحیرہ عرب میں جا گرتا ھے۔ اسکا طاس . . ۲۰۲۰ مربع میل کے قریب اور لمبائي ١٠٨٠٠ سيل سے کچھ اوپر هے.

(T. W. HAIG)

 مهر على شاه گولژوي": بر عظيم پاک و ھند کے مشہور صوفی بزرگ اور عالم دین۔ ان کے اجداد، جو حضرت شیخ عبدالقادر جیلانی می اولاد میں سے تھے، بغداد سے بغرض تبلیغ ھندوستان آئے اور پہلے ساڈھورہ (ضلع انباله) میں اور بعد ازاں گولؤہ، نزد راولہنڈی ، میں سکونت پذیر ہوئے۔ مهر على شاه يهيى يكم رمضان ١٧٥٥ ه / م اپريل و ١٨٥٥ء كو پيدا هوے - ابتدائي تعليم اپنے والد بزرگوار سيد نذر الدين اور مامون سيد فضل الدين کے زیر سایہ مختلف اساتذہ سے پائی۔ پھر دو سال سے زیادہ مدت تک انگه ، ضلع سرگودها میں مولانا سلطان محمود کے درس میں شریک ہو کر علوم متداوله پر عبور حاصل کیا۔ مولانا سلطان محمودکو سلسلۂ چشتیہ کے مشہور بزرگ خواجہ شمس الدين سيالوي أ (م ١٨٨٣ ع) سے عقيدت تھي -پیر مهر علی شاه بهی ایک بار ان تے همراه سیال شریف گئے اور خواجہ صاحب کے جذب و عشق سے متأثر هو كر ان كے هاتھ پر بيعت كرلى - بعد ازاں انهوں نےچکوال ، ضلع جہلم میں مولانا برہان الدین سے کچھ درس لیر ، پھر ھندوستان چلے گئے -دو سال تک علی گڑھ میں مولانا لطف اللہ سے

اکتساب علم کیا۔ اس کے بعد سہارن پور میں شیخ الحدیث مولانا احمد علی کی خدمت میں رہ کر شیخ الحدیث مولانا احمد علی کی خدمت میں رہ کر اور وطن واپس آ کر پہاڑوں اور جنگلوں میں مجاهدات و ریاضات میں مصروف ہوگئے۔ انھوں نے بہت جلد ایقان و عرفان کے مدارج طے کر لیے اور خواجہ شمس الدین سیالوی شیخ نے خرقۂ خلافت عطا کرکے ارشاد و ہدایت کی خدمت ان کے سپرد عطا کر کے ارشاد و ہدایت کی خدمت ان کے سپرد نضل الدین شاہ شیخ نے خلافت قادریہ کا خرقہ بھی عطا کیا۔

حصول خلافت کے بعد وہ حج بیت الله اور زیارت روضۂ نبوی کے لیے گئے۔ مکه معظمه میں ان کی ملاقات مولانا رحمت الله اور حاجی امداد الله مهاجر مکی (م ۱۸۹۹ء) سے هوئی۔ دونوں بزرگ ان کے علم و تقویٰ سے بہت متأثر هوے اور حرمین شریفین میں رہنے کے بجاے هندوستان واپس جانے کا مشورہ دیا ، کیونکه بقول حاجی صاحب مسلمانان هند ایک آزمائش میں مبتلا هونے والے تھے۔ انھوں نے فرمایا: شما ضرور در ملک خود واپس بروید و اگر بالفرض شما در هند خاموش نشسته باشید تاهم آن فتنه ترق نکند سے یہر مہر علی شاہ اس سے قادیائیت مراد لیا کرنے تھے .

گولڑہ واپس آکر پیر صاحب ارشاد و تبلیغ میں همه تن مصروف هو گئے اور لگاتار پچاس برس تک ان کے فیوض جاری رہے ۔ اٹھارهویں صدی عیسوی میں خواجہ نور محمد مہاروی آرک بآل] نے احیاء و اصلاح دین کی جو تحریک پنجاب میں شروع کی تھی، اسے پیر صاحب نے بڑی مستعدی سے آگے بڑھایا ۔ اس تحریک کی اساس علم دین کی اشاءت اور شریعت حقه کی پابندی پر رکھی گئی تھی؛

چنانچہ چشتی بزرگوں کی خانقاہوں کی وجہ سے جگہ حکه دینی مدارس جاری هو چکر تهر اور احکام اسلامی پر ذوق و شوق سے عمل ہو رہا تھا۔ پیر صاحب نے خود بھی درس و تدریس کا فریضه انجام دیا اور جید علما کو بھی اس کار خیر میں شریک کیا۔ وہ شیخ اکبر کی فصوص الحکم کا بھی درس دیتے تھے اور اس کے رموز و غوامض سے بخوبی آگاہ تھر : چنانچہ حقیقت زمان کے مسئلے پر علامه اقبال کی بھی ان سے خط و کتابت رہی تھی (اقبال نامه، ۱: ۲۳ تا ۲۳ مننوی مولانا روم م کے معارف پر بھی ان کی گہری نظر تھی۔ علمی دقیقه سنجیوں کے ساتھ ان کا فطری سوز و گداز فارسی اور پنجابی کے اثر انگیز اشعار کی صورت اختیار کر لیتا تها ؛ چنانچه ان کی مشهور پنجابی نعت " كتهم مهر على كتهم تيرى ثنا، كستاخ اكهي كتهم جا لڑیاں" آج بھی بڑے جذب و کیف سے پڑھی اور سني جاتي ہے.

ارشاد و تلقین اور درس و تدربس کے علاوہ پیر صاحب نے دیگر مسائل میں بھی مسلمانوں کی صحیح رہنمائی کی۔ دھلی میں جارج پنجم کی تاجپوشی کے دربار میں انھوں نے اس بنا پر شریک ھونے کی دعوت مسترد کر دی کہ جس جگہ ایک ھزار سال تک مسلمانوں کا علم لہراتا رہا ھو وھاں ایک غیرمسلم قوم کا جھنڈا دیکھنا غیرت دینی کے منافی عے۔ تحریک خلاقت کے زمانے میں جب مسلمانان ھند ھجرت کر کے کابل جائے لگے تو انھوں نے اس کی زبردست مخالفت کی۔ وہ ھندو مسلم اتحاد کی تعریک کو ہے معنی اور کانگریس میں مسلمانوں کی شمولیت کو خلاف اسلام اور ناجائز سمجھتے تھے شمولیت کو خلاف اسلام اور ناجائز سمجھتے تھے فرنگی محلی کے استفسار پر انھوں نے مسلمانوں کو فرنگی محلی کے استفسار پر انھوں نے مسلمانوں کو ازادی حاصل کرنے کا شرعی نسخہ بتایا۔ اسی طرح

مرزا غلام احمد قادیانی (م ۱۹۰۸ء) نے جب پہلے مسیح موءود، پھر نبی ھونے کا دعوی کیا تو بیر صاحب نے یکے بعد دیگرے شمس الهدایة فی اثبات حیات المسیح اور سیف چشتیائی تصنیف کرکے حیات مسیح اور ختم نبوت کے مسائل پر کتاب و سنت کی روشنی میں مدلل بحث فرمائی۔ یه ایک حقیقت ہے کہ پیر صاحب نے حاجی امداد الله مہاجر مکی کی پیشگوئی کے مطابق قادیائیت کے سلسلے میں بڑا مؤثر کردار انجام دیا.

پیر ممر علی شاه کی متعدد تصانیف هیں۔ .ولانا عبدالرحمن لکھنوی کی کلمة الحق کے جواب میں انھوں نے تقریباً ایک سو صفحات پر مشتمل ايك فارسى رساله تحقيق الحق في كلمة الحق قلمبند فرمايا \_ اس كا موضوع توحيد هـ - ايك اور رساله اعلاے کامة الحق (٩٩ صفحات) هے ، جس ميں اختلافی مسائل پر محققانه بحث کی گئی ہے۔ رساله الفتوحات الصمديه (٢٦ صفحات) كا تعلق بهي اسي موضوع سے ہے۔ فتاوی مہریہ کے نام سے ان کے فتوے اور مکتوبات طیبات کے نام سے مختلف اصحاب کے نام ان کے خطوط کے علاوہ ان کا دیوان بھی کتابی صورت میں شائع ہو چکا ہے ۔ اسی طرح ان کے ملفوظات طیبہ بھی طبع ہوگئے ہیں ، جن کے مطالعر سے ان کے تبحر علمی کا پتا چلتا ہے۔ ان کے ایک مختصر سوانح حیات مهر علی شاه (مطبوعه لطیف سنز ، سرگودھا) کے علاوہ ان کے حالات زندگی پر مشتمل ایک مفصل کتاب فیض احمد فیض کی مهر منیر بهی اشاعت پذیر هو چکی هے - ۱۹۷۳ عمیں پنجاب یونیورسٹی میں ایم ۔ اے کے ایک طالب علم نے پیر صاحب ہر ایک تحقیقی مقاله سپرد قلم کیا تھا، جو یونیورسٹی کے کتاب خانے میں محفوظ ہے. پیر ممر علی شاه<sup>رم</sup> کا شمار اکابر صوفیه میں کیا جاتا ہے ۔ ان کا مشرب افراط و تفریط سے پاک تھا

اور ان کی همیشه یه کوشش رهی که ملت اسلامیه اپنے فروعی اختلافات کو چھوڑ کر متفق و منحد هو جائے۔ ۱۹۳۱ء میں ان پر محویت اور استغراق کا غلبه هوگیا تھا۔ ۲۹ صفر ۱۳۵۹ه/۱۱ مئی ۱۹۳۷ء کو انھوں نے انتقال فرمایا.

ان کے بعد ان کے اکلوتے فرزند سید غلام سحی الدین الملقب به بابو جی سجادہ نشین ہوئے اور ان کی وفات کے بعد آج کل ان کے فرزند اکبر غلام معین شاہ عرف لالہ جی سجادہ نشین ہیں ۔ لالہ جی کے بیٹے غلام نصیرالدین اردو، فارسی اور پنجابی کے ممتاز شاعر ہیں.

مآخل البير سهر على شاه الله تصانيف : (١) سيف چشتیائی ، ۱۹۵۹ (۲) تحقیق الحق بی کامة الحق ، مطبع مصطفائي، لاهور ؛ (٣) اعلام كلمة الله ، مطبوعه امرتسر ؛ (م) الفتوحات الصديه ، راولهندى ١٩٦٤ : (۵) شمس الهدایة، ۱۹۳ ع: (۹) فتاوی مهریه، راولیندی ١٩٩٢؛ (٤) مكتوبات طيبات، مطبوعه لاهور؛ (٨) ملفوظات طیبه اور (۹) دیوان ؛ ان کے علاوہ دیکھیے : (۱۰) خلیق احمد نظامی : تاریخ مشائخ چشت ، دهلی ۱۹۵۳ ء ، ص ١٦٥ تا ١١٤ : (١١) مرزا غلام احمد : تحفه كولژويه ، لاهور ١٩٥١ء؛ (١٢) حاجي فضل احمد : تذكرة الاولياء جدید، لاهور سے و و ع (ماهنامه سلسبیل کا خصوصی شماره) : (۱۳) پیر محمد کرم شاه ، در ضیاے حرم ، لاهور ، الهريل ٣ ١ و ١ ع ؛ (م ١) سيد وزير الحسن عابدي ، در تاريخ ادبيات ياكستان و هند ، مطبوعه پنجاب يونيورسي، لاهور، ٥ : ٩٠٩ ، ٩٠٩ ؛ (١٥) اقبال ناسه ، طبع شيخ عطاء الله ، ج و ؛ (١٩) شيخ عبدالحق محدث دهاوي : اخبار الاخيار ؛ (١٤) فيض احمد فيضي : سهر منبره لاهور ١٩٤٩ ع : (١٨) غلام نصيرالدين نصير : أغوش حيرت ، كراچي ١٩٨٢ . (عبد الغني)

\* مهرگان: رک به مهر.

\* مهر ماه سلطان: سليمان ذي شان كي بيئي.

مهر ماه (بعض اوقات مهر و ماه بهی لکها جاتا ہے ، ديكهير قره چلبي زاده: روضة الابرار ، ص ٥٨ م) ، سلیمان ذی شان [رک بآن] کی اکلوتی بیٹی تھی ديكهي F. Babinger ديكهي بار دوم، برلن ۲ م م م م م ۲ م م تا ۲ م) ـ ابهي كمسن هی تهی که اس کی شادی شروع دسمبر ۱۵۳۹ ع میں (J.H. Mordtman) در .M.S.O.S مال ۱۳۰ جز ۲۰ ص ٣٥) رستم پاشا وزير اعظم سے كر دى گئى (F. Babinger ، در . G.O.W ، ص ٨١ بيعد) ؛ ليكن یه شادی کچه زیاده کامیاب ثابت نه هوئی ـ مهر ماه نے ، جس کی روزانہ آمدنی St. Gerlack کے انداز ہے کے مطابق ۱۵۷۹ء میں کم از کم دو هزار ڈوکٹ تھی (ایک ڈوکٹ = و شلنگ) ، اپنی برشمار دولت متعدد دینی اوقاف کے لیے وقف کر دی تھی (Tagebuch ، فرانكفرك ١٦٧٥، ص ٢٦٦) -ان اوقاف میں سب سے زیادہ اہم اس کی تعمیر کودہ دو مسجدیں تھیں : ایک استنبول میں باب ادرئه ہر (ادرنه قپوسی جامع ؛ دیکھیے اولیا : سیاحت نامه ، ١: ١٦٥ ؛ حافظ حسين: حديقة الجوامع، ١: ٣٠ اور J. v. Hammer در J. v. Hammer اور دوسری اشقودرہ (Scutari) کے گھاٹ کے قریب (ممهر ماه سلطان جامع ؛ ديكهير اوليا : كتاب مذكور، ١٠٠١ ببعد؛ حافظ حسين: كتاب مذكور، ١٨٩٠٠ اور J. v. Hammer در ، G.O.R ، و ، ۱۲۸ و شماره رسے) ۔ ثانی الذکر مسجد یکانهٔ روزگار میر عمارت سنان [رک باں] کی فن کاری کا نمونه تھی، جسر اس نے م م م م م م م م م ع میں تعمیر کیا اور اس کے قریب می مهر ماه سلطان کے لیر اشقودرہ میں ایک محل بھی تعمیر کیا ۔ اپنر شوھر کی وفات (۸ جولائی ۱۵۶۱ء) کے بعد ممهر ساہ سلطان نے کئی موقعوں پر سیاسی معاملات میں دخل دیا ، مثلاً "وه اپنر باپ کو الگاتار اس امر پر ابھارتی رہی

که جہاد میں اس کا اولین مقصد مالٹا کی فنتح ہونا چاہیے اور اس سہم کے لیے اس نے چار سو جنگی کشتیاں خود اپنے صرف سے تیار کرنے کی پیش کش کی ۔ اپنے بھائی سلیم سے صلح صفائی اور اس کی تخت نشینی کے موقع تک وہ زندہ تھی ۔ اس کی وفات کی صحبح تاریخ ۲۵ جنوری ۱۵۷۸ صرف گرلاخ Gerlach نے دی مے (Tagebuch) ص ه ۲ مره چابی زاده (کتاب مذکور، ص ۲۵۸) کی بیان کرده تاریخ، یعنی ذوالقعده ۱۸۸۸ هر ۲. جنوری - ۱۹ فروری ۱۵۷۷ عسے پورے ایک سال كا فرق واقع هو جانا هے۔ سهر ماہ سلطان كو استانبول میں اس کے والد کی تربت (مقبرہ مع مسجد) میں اس کے پہاو میں دفن کیا گیا۔ رستم پاشا کے ساتھ شادی سے اس کے هاں دو بیٹر پیدا هوئے اور ایک بیٹی عائشه خانم ، جس کی شادی وزیر اعظم احدد ياشا سے هوئي.

مآخل: متن میں مندرجه مآخل کے علاوہ دیکھیے

J. v. (۲) محمد ثریا: سجل عثمانی ، ۲: ۸۳: (۲) ۲۰۰۰ و بدواضع ، ۲: ۲۰۰۰ و بدواضع ، ۲: ۲۰۰۰ و بدواضع کثیرہ: (۳) اس کے ببٹوں جہانگیر اور یا بزید کی تقریب ختنه کا تذکرہ ایک ترکی مخطوطے میں ملتا مے (شمارہ ۲۰۰۰ ورق سم انس بعد، در Pruss. State Library؛ ص ۲۰).

(FR. BABINGER.)

مہرہ: عرب کے جنوب مشرق ساحل پر بعد هند کے کنارہے ایک علاقه، جو حضر ،وت رجس کے سواحل پر قمیطی آباد هیں) اور ظفار (جو سابق میں لودان یا عود و بخور کا ماک کمہلاتا تھا) کے مابین واقع ہے، لیکن عرب، نیز عصر جدید کے جغرافیہ گار خدد ظفار کو بھی ممہرہ هی کا حصه قرار دیتے دس ۔ اسی مدح حضر موت اور عمان کے مابین عالم نے دس ۔ اسی مدح حضر موت اور عمان کے مابین عالم نے دس ۔ اسی مدح حضر موت اور عمان کے مابین عالم نے دس ۔ اسی مردہ هی کے نام سے موسوم

کیا جا سکتا مے (دیکھیر (۱) الاصطخری، در B.G.A.  $\{1_{2,7}, B.G.A.\}$  (7) ابن حوقل، در  $\{B.G.A.\}$ (س) المقدسي، در .B.G.A. الادريسي، الادريسي، طبع Jaubert ، پیرس ۱۸۳۹ء ، ۱، مم : (۵) ابن خلدون، در Yaman : Kay النذن ۱۸۹۲، ص ۱۳۲) ۔ اس کے نام کی توجیه اور اس کی قدیم تاریخ اور محل وقوع کے بارے میں حتمی طور پر کچھ کہنا مشکل ہے (مختلف بیانات اور مباحث کے لیے دیکھیر (۱) Hist. Plant: Theophrastus (۱) دیکھیر Realencycl. der klass. : Pauly - Wissowa (7) Die alte: A. Sprenger (+) ! Altertumswiss : Hommel (م) أعراد م ماه ، Geographie Arabiens e Ethnologie und Geographic des alten Orients بيونخ ١٩٢٩ : [٥] Handbuch : J.v. Muller (٥) Skizze der Geschichte und Geogr. : E. Glaser (3) Nat. : Pliny (ع) نرلن ، ۱۸۹۰ ج ۲ زم Arabiens برلن ، Erdkunde : Ritter (۸) برلن ، Hist. Arabica : C. Landberg (9) : A 7 (51ACT لائڈن ے ۱۸۹ء، ج س)۔ عرب مصنفین نے یہاں کی تیز رفتار سانڈنیوں کا ذکر کیا ہے (ابن هشام: سيرة ، طبع وستنفلك ، ص ٣٦ و ؛ لسان العرب، ع: ٣٦ ؛ القاموس ، ١: ٥٥٨ ؛ تاج العروس ، س: ٥٥١) - غزوه بدر کے سال غنیمت میں حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو اونٹ اپنے لیر پسند فرمایا تها وه مهره هی مین خریدا گیا تها ـ خلیفه سلیمان بن عبدالملک (مروع تا ۱۵ ع) یے بھی عامل یمن سے سہرہ کے اونٹ بھیجنے کی فرمائش کی تھی۔ بقول ابن حوقل اہل سہرہ کی غذا گوشت، دودہ اور مچھلی تھی۔ المقدسی کا بیان ہے کہ یہاں سے لوبان ہرآمد کیا جاتا ہے۔ ۲۲۹ھ/.سےء کے قریب ایک مختصر عرصے کے لیے ممرہ عمان کا باجگزار بنا۔ العقدسی نے اسے نجد میں شامل کیا

یاقوت نے مہرہ کی متعدد ہستیوں کا ذکر کیا هے (کتاب مذکور، ۱: ۱۵۳، ۲۸۰ و ۲: ۱۷۵؛ יומי ואת פשי דרשי ותרי ופר פשי משיי ہ م م)۔ ابن خلدون کی رو سے حضر موت اور الشحر (ممره) قدیم زمانے میں ایک می حکمران کے ماتحت تھر ۔ اس کے برعکس بعض روایات میں الشحر کو اهل عاد كا ملك بنايا جاتا هے (الطبری، طبع دُخويه، ۱: ۲۳۳ ببعد)۔ ممهری اپنے ملک کے اندرونی حصر کو الاحقاف سے موسوم کرتے ہیں ، جہاں عاد نے اپنا مسکن منتقل کر لیا تھا (رک به وبار)۔ کہتے ھیں مہرہ میں آکر آباد ہونے والا پہلا قعطانی مالک بن حمیر الشحر تھا۔ اس کے مقبوضات صرف مهره پر مشتمل تهر ـ اس كا بينا قضاعه اس كا جانشين هوا \_ قضاعه كا جانشين اس كا بيثا الحاف هوا ، جس کا پوتا ممره بن حیدان بن عمرو تها (یاقوت، س : . . ي ؛ ابن خلدون ، ص ٢٣٠).

عهد نبوی میں یہاں بھی اسلام کا نور پھیل گیا تھا، جیسا کہ ایک سے زائد مکنوبات نبوی کی موجودگی سے پتا چلتا ہے۔ ان میں سے ایک مکنوب مهرى بن الابيض كے نام هے (الوثائق السياسة ، ے ۱۳ ؛ ابن سعد ، ج ۱)۔ ایک اور دستاویز صدیوں تک مہریوں کے پاس محفوظ رھی جو حضرت زھیر بن قرضم [پروفیسر محمد شفیع کی رو سے فرضم] کے نام تھی۔ وہ جس طویل مسافت کو طے کرکے مدینه منورہ آئے تھے، اس کے باعث رسول الله صلى الله عايه وسلم نے ان كا خاص اعزاز و اکرام کیا تھا (ابن سعد ، ۲/۱: ۲۸)۔ وصال نبوی علی بعد سهره بھی ان علاقوں میں شامل تھا، جنھوں نے بغاوت کی اور حضرت ابوبکر ا کو وهان فوجی سهمات بهیجنا پارین یه بغاوت جلد هی فرو کر دی گئی؛ کیونکه وهاں ایسر سجر مسلمان بھی تھر جنھوں نے کھلر دل سے حکومت

کا ساتھ دیا ۔ جنوبی عرب کے دیگر عربوں کے سام مہری بھی فسطاط (مصر) میں جا بسے تھے ، جہاں ایک محله خطط مہرہ ان سے منسوب تھا۔ انھوں نے حضرت عمر شکے زمانے کی عظیم فوجی مہمان میں حصه لیا.

زمانه حال میں بورپی محققین اور سیاحوں نے مہرہ، اهل مہرہ اور ان کی زبان کے بارے میں خاصی معلومات فراهم کی دیں (تفصیل کے لیےدیکھیے بذیل مادہ، در آرآ، لائیڈن، بار اول).

مآخذ: منن میں درج میں.

([و تلخيص از اداره]) J. Ткатsuн)

مہری یا مکری: ایک حبشی قبیلہ، جسے \*

کوٹو کو بھی کہتے ھیں اور جو مُسگم Musgum کے نیچے زیریں دریاہے لوگون Logone اور جھیل چاڈ Chad سے نورٹ نیمی Fort Lamey اور کسری Kusseri تک زیریں دریاہے چاری Chari کے دونوں کناروں پر آباد ہے.

قدیم روایت کے مطابق یہاں سب سے پہلے کریبنیہ لوگ آباد ھوے ، جن کا تعلق ساؤ یا سوی قدیم قوم سے تھا۔ عام طور پر وہ دبلے پتلے ، چھر نرے ، لیے قد اور چھوٹے سر کے سیاہ فام لوگ ھونے تھے ۔ وہ اپنی پیشانی پر تین متوازی قشقے کھینچنے نیے ، جن میں سے درمیانی قشقہ ناک کی چوٹی سے با وہ کی جڑوں تک چلا جاتا تھا ۔ ان کی بولی ساؤ فوم کی بولی سے ملتی جلتی ہے اور کری اور بدمہ سے بسی بولی سے ملتی جلتی ہے اور کری اور بدمہ سے بسی مشابه ہے ۔ قبیلہ مسکو Musgu سے ان کے قربی تعلقات ھیں ، جن کے ساتھ مخلوط ھو کر ان کا گروہ مسلم کہلاتا ہے ۔ قبیلہ کئری Kanuri نے ان میں دین اسلام کی تبلیغ کی اور تھوڑی بہت تہذیب سے دین اسلام کی تبلیغ کی اور تھوڑی بہت تہذیب سے اشنا کیا۔

مکری اور کوٹوکوکا عام پیشہ زراعت اور ماہی گیری ہے۔ مچھلیاں پکڑنے کے لیے وہ مضبوط

تختوں کو مضبوط ریشہ دار رسیوں سے باندھ کر تقریباً چالیس فٹ لہبی اور دو سے چار فٹ چوڑی کشتیاں تیار کرتے ہیں اور ہر کشتی میں پچیس سے تیس افراد سوار ہو سکتے ہیں۔ ان کے گھر کچی مٹی کے الیکن خاصے وسیع اور آرام دہ ہوتے ہیں۔ نصف دائرے کی شکل کی چھتیں گھاس پھوس ڈال کر بنائی جاتی ہیں۔ اندر مٹی ہی کے پانگ ہوتے ہیں۔ پڑوسیوں کے حملوں سے بچنے کے لیے گاؤں کے گرد خندق اور مٹی کی فصیل بناتے ہیں.

آبادی میں لوھار، کمہار، جلاھے، دکاندار اور کچھ عرب بھی ملتے ھیں۔ سیاسی طور پر مکری کا تعلق بورنو [رک بآن] کی قدیم سلطنت سے ہے، حو کئی باجگزار ریاستوں میں منقسم تھی.

مآخذ : دیکھیے 10 ، لائڈن ، بار اول، بذیل ماده . (HENRI LABOURT [و تلخیص از اداره])

الممهری خاتون: (اصل نام مهرماه)، پندرهویی صدی عیسوی صدی عیسوی کے اواخر اور سولهویں صدی عیسوی کے اوائل کی ایک اهم ترکی شاعره۔ وہ آماسیه کی رهنے والی تهی، جمال متعدد شعرا پیدا هوئے هیں۔ مهری خاتون نے ساری زندگی وهیں گزاری ۔ اس کا والد تعلق ہیر الیاس کے خاندان سے تھا ۔ اس کا والد قاضی تھا اور بلال کے تخلص سے شعر بھی کہتا تھا۔ گویا شاعری کا ذوق اس نے اپنے باپ سے ورثے میں پایا اور جیسا که اولیا کا بیان ہے، دینی تعلیم بھی اسی سے حاصل کی۔

اس کے حالات زندگی کچھ زیادہ معلوم نہیں،
شاید اس لیے کہ اہل مشرق کو اپنی مستورات کا
تذکرہ کرنے میں ہمیشہ تأمل رہا ہے۔ اس نے
تذکرہ کرنے میں وفات پائی اور آماسیہ میں اس کا
مقبرہ زیارت گاہ خاص و عام ہے۔ وہ سلطان بایزید
کے دوسرے بیٹے اور آماسیہ کے والی (۱۸۸۸م/

حلقے میں شامل تھی۔ بیان کیا جاتا ہے که روہ م ١٥٠٥ عين شهزاد ح كي "تُونق" مين منعقد هون والی ایک تفریب ختنه میں ممهری خاتون ان شعرا کی سربراہ تھی جو اس میں شریک ھوے ۔ اس سے منسوب متعدد روماني قصول اور اسكي عشقيه شاعرى کے باوجود ترک سوانح نگار ہمیشہ اس کی عفت اور پاکدامنی کی تعریف کرتے ہیں ۔ مشرق دستور کے برعكس مهرى خاتون عمر بهركنوارى رهى، حالانكه اس سے شادی کے امیدواروں کی تعداد کچھ کم نه تھی ۔ اس کی شاعری اس کی قلبی واردات کا آئینہ ہے اور اس نے اپنر اندرونی جذبات کا ہر روک ٹوک اظمار کیا ہے۔ اس کی بڑی خوبی یہ ہے کہ اس نے اپنی نسوانیت کو دہانے کی کوشش نہیں کی اور اس طرح اپنے اشعار میں ایک عورت کی روح کو صعیح معنوں میں سمو دیا ہے۔ اس لحاظ سے دیکھا جائے تو ترک شاعرات میں ذاتی عنصر سب سے زیادہ مہری هي کے هاں پایا جاتا ہے.

اس زمانے میں عورتوں پر جو پابندیاں عائد تھیں، ان کے پیش نظر شعرا کی پہلی صف میں جگه حاصل کرنا بڑا کٹھن تھا۔ اس کے لیے فارسی شعرا کا مطالعہ بھی ناگزیر تھا۔ بہر کیف مہری خاتون نے جس محنت اور شوق سے یہ مقام حاصل کیا وہ حیرت انگیز ہے۔ وہ عدوماً اپنے ہم عصر مشہور شاعر نجاتی (م ہم ۹۹ هم ۹۹) کا تتبع اور اسی کے شاعر نجاتی (م ہم ۹۹ هم ۹۹) کا تتبع اور اسی کے اسلوب میں شعر کہنے کی کوشش کرتی تھی۔ اس کے خیالات طبع زاد نہیں، لیکن کتنے ترک شاعر ھیں زبان اور محاکات میں بھی وہ قدیم انداز کی پابند ہے، زبان اور محاکات میں بھی وہ قدیم انداز کی پابند ہے، لیکن اس کے کلام کی تازگی، برجستگی اور بےساختگی اور دلی جذبات کے اظہار میں کوئی ترک شاعرہ اس کی مسری کا دعوٰی نہین کر سکتی۔ اس کی فصاحت و بلاغت اور اسلوب بیان کی خوبی ضربالمثل تھی.

اس نے ایک دیوان (جسے مارٹی نووچ -Martino vitch مرتب کر رہا ہے) کے علاوہ کئی منظوم رسائل چھوڑے ھیں ۔ سمرنوف Smirnow نے ھیں

اس کی متعدد نظموں سے روشناس کرایا ہے۔ اولیا کے ایک بیان (مخطوطه میں نه که مطبوعه متن میں)

کی رو سے مہری خاتون نے فقه و فرائض ہر بھی کچه رسائل تصنیف کیر.

مآخل: (١) لطيفي: تذكره ، قسطنطينيه م ١٣١ ه ص و وس تا ۲۲ م؛ (۲) سهى: تذكره، قسطنطينيه ۵ م ۱ مه ص ۱۲۲ ؛ (٣) اوليا : سياحت نامه ، قسطنطينيه م ١٣١ه ، ۲: ۱۹۲ (راقم مقاله کے مملوکه مخطوطے میں ، جو ١١٤٩ كا مكتوبه هي، اس كي تصاليف كي مكمل تفصيلات درج هیں [۱:۱۹ راست]، جو مطبوعه کتاب میں نہیں ملتیں): (س) ذهنی: مشاهیرنساه ، قسطنطینیه ۲۰۰۵ ه ، ۲۰۰۰ تا ومع ؛ (٥) مسلم لاجي : اساسي، قسطنطينيه ٨٠٠ (٥) ص . ۳۱؛ (٦) احمد مختار : شاءر خانم لرى مز، قسطنطينيه ١٩١١ه، ص ٥٩؛ (٤) محمد ثريا : سجل عثماني ، قسطنطينيه و ١ ٣ ١ ه ١ م : ٥ ٢ ٤ : (٨) رشاد : تاريخ ادبيات عثمانيه ، ص ٢٠٥ تا ٢٠٠ (بدون تاريخ)؛ (٩) شهاب الدين سليمان : تاريخ ادبيات ، قسطنطينيه ١٣٢٨ ه ، ص ٥٨ ؛ (۱.) وهي مصنف و كوپرولوزاده محمد فؤاد : عثمانلي تاريخ ادبيات ، قسطنطينيه ١٣٣٧ه ، ص ٨٣٦ تا ٣٥٣ : (۱۱) محمد طاهر: عثمانلي مؤلفلري، قسطنطينيه ٣٣٠ ه ؛ ۷ : ۸ ، ۸ ؛ (۱۲) على امبرى : تاريخ و ادبيات ، قسطنطينيه ۵۰۸ من ۵۰۸ تا ۵۱۰ (۱۳) ابراهیم نجمی: تاریخ ادبیات در سلری ، قسطنطینیه ۱۳۳۸ ، ۱ : ۹ : ۱ (۱۳) : בר: דש הים ו הים של הים ו הים ל הים ו הים ל הים ים בים ים בי : Smirnov (۱۹) : ۱۹۱: ۱ ، ، ، ، ، ، (۱۵) Ocerk istorii tureckoi literatury سينځ پيٹر زارک ۱ مينځ

س: ۸۱ مرم تا ۱۸۱ (۱۷) وهي مصنف : Obrazovija

proizvedenija osmanskoj literatury ، سینٹ پیٹر زبرک

A History of : Gibb (1A) : =19. 73 =1A91

.170 5 177 : Y Olloman Poetry

(TH. MENZEL)

الُمْسَلُّم : بن ابي صفرة ، ابو سعيد ازلادي ، \* ایک عرب سیه سالار ـ کما جاتا ہے که المملب وصال نبوی سے دو برس پہلر پیدا ہوا تھا ہ امیر معاویه سے عمد میں وہ ایک لشکر لر کر ھندوستان گیا اور کابل اور ملتان کے درمیانی علاقے یر حمله آورزهوا (سمه ه/م ۱۹ ۲ م ۱۹ ۲ عد اس نے سمرقند کے خلاف خراسان کے عاملین کی مهمات میں نام پیدا کیا ، لیکن آگے چل کر اس نے بنو امیه کا ساتھ چھوڑکر خلیفه کے مخالف حضرت عبدالله بن الزبير ملى رفاقت اختيار كر لى جنهوں نے اسے خراسان کا عامل مقرر کر دیا ۔ وہ خراسان روانه هونے هي والا تها كه اهل بصره كي پرزور درخواست پر اسے ازرتیون کے خلاف جنگ میں سپه سالار مقرر کر دیا گیا ۔ ازرقیون کو دجله سے بھکا دینے کے بعد اس نے انھیں شوال ۲- ھامئی ٢٨٨ء ميں دجيل کے مشرق سلبرة کے مقام پر شکست دی ۔ اس شکست کے بعد وہ مشرق کی طرف پسیا ہو گئر ۔ پھر اس نے المختار بن ابی عبید (رک بان) کے خلاف جنگ میں حصه لیا۔ مؤخرالذکر کی شکست اور وفات رمضان ۲٫۵ (ابریل ۲۸٫۵) کے بعد مصعب بن الزبیر سے ، جو کجھ ھی دن پہلر بصرہ کے عامل مةرر هوے تهر ، المهلب کو شامیوں کے خلاف سرحد کا دفاع کرنے کے لیے الموصل روائه كرديا . .

اس اثنا میں ازرقی روز بروز زیادہ خطرناک ھوتے جا رہے تھر ، چنانچه مصعب رط کے لیر اس کے سوا کوئی چارہ نه تھا که وہ المهلب كو ايك بار پهر الاهواز بهيجين ـ يمان وه آڻه ماہ تک ازرقیوں سے برسر پیکار رھا ، لیکن جب مصعب رض نے مسکن میں شمادت ہائی (۲ ع م ۱ و ۲ ء)

تو اس نے خلیفہ عبدالملک کی اطاعت اختیار کر لی۔ اب جنونی ازرقیوں کے ساتھ جنگ کی قیادت بصرے کے نئے عامل خالد بن عبدالله بن سید نے خود سنبھالی ، لیکن اس میں اس کی صلاحیت نه تھی۔ خلیفہ نے مجبور ہو کر المہلب کو طلب کرکے فوج کی کمان اس کے حوالے کی۔ اس کے بعد کچھ ہی عرصے بعد خالد کو موقوف کر دیا گیا اور بصرہ عبدالملک کے بھائی اور کوفه کے عامل بشر بن مروان کے سپرد کر دیا گیا۔ بشر بن مروان نے حسد کی بنا پر المہلب کی مہمات میں بن مروان نے حسد کی بنا پر المہلب کی مہمات میں کچھ رکاوٹ پیدا ہوئی ، تاہم وہ رام ہرمز کے شہر کہ قبضہ کرنے میں کامیاب ہوگیا.

یشر کی موت کے بعد عراق کا عامل الحجاج

[رک بآن] مقرر ہوا اور اس کے عہدہ سنبھالتے ہی

ازرقیوں کے خلاف مہم میں تیزی آگئی (آغاز ہے۔)

مہ ہے، اواخر شعبان ہے، احسبر ہم ہے میں
المہلب نے جارحانه کارروائی کا آغاز کر دیا ۔ ازرقی
پسپا ہو کر کافرون چلے گئے ۔ وہاں وہ سال بھر سے
زیادہ ڈٹے رہے اور اس کے بعد فارس کو چھوڑ کر
انھوں نے کرمان کی راہ لی ، جہاں پہنچ کر انھوں
نے اپنے آپ کو چیرفت کے شہر میں محصور کر
لیا ۔ المہلب کو ان پر غالب آنے میں کچھ وقت
لگاتو الحجاج نے بےصبری کا اظہار کرنے ہوے اسے
عجلت پر اکسایا ، تاہم المہلب نے مناسب وقت
کا انتظار کرنا بہتر سمجھا .

خوش قسمتی سے انھیں دارں ازرقیوں میں دو گروہ پیدا ہو گئے۔ ان میں سے ایک گروہ قطری بن الفجاءة [رک بآن] اور عبیدة بن هلال کی سر کردگی میں طبرستان چلا گیا اور المهلب نے دوسرے گروہ و آسانی سے مغلوب کر لیا۔ اس کے بعد وہ بصرہ میں آکیا ، جہاں اس کی خدمات کے صلے میں

اسے خراسان کا عاسل مقرر کر دیا گیا (۱۵هم) دو ۱۳۹۸-۱۹۵ - مرو سے اس نے بخارا پر دو حملے کیے ، لیکن وہاں سے واپس آتے ہوئے ذوالعجه ۱۸۵۸جنوری فروری ۲۰۰۹ میں اس نے ضلع مروالروز کے ایکگاؤں زاغول میں وفات ہائی۔ ایک اور بیان کی رو سے اس کی وفات اس سے اگلے سال ہوئی۔ اس کا بیٹا یزید بطور عامل اس کا جانشین ہوا۔ المہلب نے جوشیلے انتہا پسند ازرقیوں کو ہمیشہ کے لیے ختم کرکے خلافت کی ایک مستقل خدمت انجام دی اور وہ بلاخوف تردید بنو امیه کے سپه سالاروں میں اعزاز کا مستحق ہے۔

مآخذ : (۱) البلاذري ، طبع دخويد ، ص . ۲۹، Anonyme ( ) : met 'ert 'el' 'ell' '797 arab. Chronik طبع Ahlwardt ، ص دو ، ، و تا وووه ١١٠ البعد ١١٠ تا ١١٥ ، ١٣٥ ، ١٠١ تا ١٠٠ ٣١٠ ، ٢٩٢ ببعد : (٣) المبرد : الكاسل ، ص ٢٩٠ ببعد : (س) اليعقوبي ، طبع هوتسما ، به : ٣٠٠ ، ٣١٦ ، ١٣٣٠ : ۹ ۳ بیعد : (۵) الطبری ، بعدد اشاریه : (۹) المسعودی طبع ليرس ، ٥ : ١٠٠ ببعد ، ١٩١ ، ٥٠ ببعد ، ٣٨٨ ببعد ؛ (٤) الاغاني ، ديكهر Guidi : ديكه (A) ! إبن الأثير ، طبع Tornberg ، ٣ ٤٣ : ٣ ٢ ببعد ، . ۸ س و سم : بمواضع كثيره و ٥ : سم بيعد : (٩) ابن خلكان، طبع و سننفلث ، عدد سري و ترجمهٔ ديسلان س ير ٥٠٨ و ١٠٠٠ : ١ • Gesch. d. Chalifen : Weil (١٠) ؛ معمد The Caliphate, its Rise, : Muir (11) : \* \* \* \* 777 (۱۲): بار سوم ، ص ۲۳۹ ببعد (Decline and Fall Die religios-politischen Oppositions-: Wellhausen parteien من سم بيعد: (١٣) وهي مصنف : parteien arabische Reich ص ر مرا بيعد.

#### (K. V. ZETTERSTEEN)

آلمُ مَلَّبِي: ابومحمد الحسن بن محمد، معزالدوله \* كا وزير ـ وه بصرے كا رهنے والا تها اور محرم و مه

دسمبر س. و ع میں پیدا هوا ـ ممسم ه/ ٥مم و ع میں جب معزالدوله بغداد پر فوج کشی کر رها تها ، اس نے اسے اپنے آگے خلیفہ کے پاس گفت و شنید کے لیے بھیجا اور ۲؍ جُمادی الْاُولٰی ۲۹؍ کو اپنا وزير مقرر كيا ـ عمران بن شاهين [رك به معزالدوله] کے ساتھ جنگ چھڑی تو اسے افواج کا سپہ سالار اعلیٰ بنا دیا گیا ۔ اس لڑائی میں اس پر ایک کمین گاہ سے حمله کیا گیا جس سے اس کی زندگی خطرے میں پڑ گئی اور اسے بمشکل تمام اپنی جان بچا کر نکل آنے کا موقع ملا۔ اس پر معزالدولہ کو عمران سے مجبوراً صلح کرنی پڑی - ۱۳۳۱ م۱۲۵۹ میں یوسف بن وجیه والی عمان نر بصره پر چڑھائی کی ، لیکن المهابی نر اس سے پہلر هی شهر پر قبضه کر لیا اور اسے شکست دی ۔ اسی سال وہ زیر عتاب آگیا لیکن اپنی ملازمت پر بحال رها اور معزال وله اور اس کے وزیر کے باھمی تعلقات پھر خوشکوار ہوگئر ۔ چند سال بعد معزالدوله نے عمان کے خلاف ایک مهم کی تیاری کی اور المهبلی کو سپه سالار مقررکیا۔ اس نے جمادی الآخرة ۲۵۳ه / جون - جولائی ۳۴ وء کو کوچ کیا، لیکن وہ جلد ہی بیمار پڑ گیا اور بغداد واپس چلر آنے کا فیصلہ کر لیا ۔ ۲۸ شعبان / وم ستمبر سه وء كو اس نے راستر هي ميں وفات ہائی اور اسے بغداد میں دفن کیا گیا۔ اس کی موت کے بعد معزالدولہ نے اس کی تمام جائداد ضبط کرلی، جس پر لوگوں میں ناراضگی کی لہر دوڑ گئی.

(K.V. ZETTERSTEEN)

مُسهمند: پاکستان کے شمال مغربی سرحدی \* صوبے کے ایک پٹھان قبیلے کا نام ، جس کا علاقه پشاور کے شمال مغرب سے ڈیورنڈ لائن (افغانستان کی سرحد) تک پھیلا ہوا ہے.

مقامی روایت کے مطابق پندرهویں صدی عسوی کے آخر میں پٹھان قبیلوں کی دو بڑی شاخیں خخئی اور فوریه خیل اپنر وطن افغانستان کو چهوژ کر برعظیم پاک و هند کی شمال مغربی سرحد پر بس گئیں ۔ سولھویں صدی کے اوائل میں فوریہ خیل کا ایک قبیله مهمند خیبر کے علاقر میں پہنچ گیا۔ مغل شہنشاهوں نے انہیں صحیح معنوں میں کبھی مطیع و منقاد نہیں کیا اور اکبر کے عمد میں انھوں نے جلالہ روشنائی کے زیر قیادت بغادت برپاکی تھی۔ میمند ، بنگش ، درویش خیل ، وزیری وغیره دیگر سرحدی قبائل کی طرح مهمند بھی افغانستان کی سرحد کے دونوں طرف آباد ھیں۔ برطانوی عمد میں انگریزوں کے زیر اثر علاقر میں آباد مهمندوں کے دو گروہ تھر ، یعنی کُز (سیدانی) سہمند ، جن کی اراضی پشاور کے جنوب میں برطانوی عملداری کے اندر تھی اور بار (پہاڑی) مہمند ، جو شمال مغرب کی پہاڑیوں میں نیم خود مختار تھر۔ زمینوں پر آباد مهمندون مین تفرقه و انقسام کی ایسی بہت سی مثالیں ملتی هیں که اپنر اصل قبیلر سے جدا ہو کر اس کے کسی حصر یا شاخ نے اس سے تمام تعلقات منقطم کر لیے ۔ انگریزوں کی انتظامی سرحد کے پار سہمندوں کے تین بڑے قبائل ترک زئی ، بای زئی اور خوئی زئی تھر ۔ پنجاب کے الحاق کے بعد تیس برس کے اندر حکومت کو مهمندوں کے خلاف کم از کم چھر تعزیری مہمیں بھیجنی برس آکه انهیں انگریزی علاقر میں گھی کر غارت کری کی سرا دی جانے۔ ۱۸۹۳ کے ا عبد نامه ديوراد كي روسے بعض ممهمند قبائل كو

حتمی طور پر انگریزی عملداری میں شامل کر لیا اور ۱۸۹٦ء تک حلیم زئی ، کمالی ، دوے زئی ، اتمان زئی اور ترک زئی نے ، جو بعد ازاں مشرقی یا "محفوظ" قبائل کہلاے ، برطانوی هند کا سیاسی اقتدار تسلیم کر لیا (Parliamentary Papers ) بایں ممہ ۱۹۹۵ء کی پٹھان شورش میں وہ شریک ہونے سے باز نہیں رہے اور اس انہوں نے ضلع پشاور میں موضع شنکر گڑھ اور اس کے نواحی قلعہ شب قدر پر اپنے سردار نجم الدین معروف به اڈ ملاکی قیادت میں حملہ کیا.

مہمندوں کی اس شورش میں جو عوامل کارفرما تھے وہ جغرافیائی بھی تھے اور سیاسی و اقتصادی بھی۔ ان کے سنگلاخ پہاڑ بنجر تھے اور اراضی ہے آب و گیاہ؛ چنانچہ وہ ضروریات زندگی حاصل کرنے کے لیے آباد علاقوں پر چھائے مارئے پر مجبور تھے۔ درۂ خیبر کے پہلو میں سکونت رکھنے کے باعث انھیں پشاور اور کابل کے درمیان آئے جانے والے قافلوں کو لوٹنے کی بڑی آسانی حاصل تھی۔ پھر سمت زئی اور شیوخ کے قریب ھند۔ افغان سرحد بھی ٹھیک شیک متعین نہ ھونے کی بنا پر ایک غیر یقنی صورت حال موجود تھی۔ مزید برآن اس میں افغانی سازشوں کا بھی دخل تھا، چنانچہ ان دنوں کابل کی طرف سے انگریزوں کے خلاف پروپیگنڈا اس بے چینی طرف سے انگریزوں کے خلاف پروپیگنڈا اس بے چینی

علاقے میں پہنچے - حاجی صاحب کا ایک مشیر محمد علی (قصوری) کیمبرج کا گریجویٹ اور کابل کے شاھی کالج کا پروفیسر تھا ۔ ۱۹۱۹ء میں جب تیسری جنگ افغانستان شروع ھوئی اور امیر امان اللہ خان نے انگریزوں کے خلاف جہاد کا اعلان کیا تو مہمند بھی جوق در جوق اس کے جھنڈے تلے جمع ھوگئے ۔ اس کے بعد حاجی صاحب ترنگ زئی اور ان کے بیٹے ایک طویل مدت تک برطانوی حکومت ان کے بیٹے ایک طویل مدت تک برطانوی حکومت بھی حکومت ھند کو فوجی کارروائی کرنی پڑی.

[انگریزوں نے همیشه فوجی قوت ، سیاسی

چالوں اور رشوت کے ذریعر سرحدی قبائل کو قابو

میں رکھنے کی کوشش کی ، لیکن قیام پاکستان کے بعد یه طریق کار ترک کر دیا گیا اور قبائلی پٹھانوں نے جلد هی محسوس کر لیا که وه اس آزاد اسلامی ملکت کے دوسرے ہاشندوں کے شریک کار هیں۔ دوسرے قبائلی علاقوں کی طرح مہمند بھی حکومت کے ترقیاتی منصوبوں سے مستفید ہو رہے ہیں اور بحيثيت مجموعي ان كي شورش پسندي ختم هوچكي هے]. مآخذ : C. U. Aitchison (1) (v): 11 5 ( =19.9 ( Engagements and Sanads The Problem of the North-West: C. C. Davies Frontier and Overseas (r) : 59177 · Frontier (Confidential) ج ر و تکمله الف : (س) : North-West Frontier Province Adminis و W. H. Paget (۵) ؛ سالانه اشاعت ، tration Reports Record of Expeditions against the : A. H. Mason . N.W.F. Tribes since the Annexation of the Punjab 1Ab. ( Punjab Administration Reports (7) : 1AAb 1 = 19. A Parliamentary Papers (4) ! = 19. . U Glossary of : H. A. Rose (A) : MT. 1 Cd. 4 4 715 the Tribes and Castes of the Punjab and North-West

بذیل مهمند ، ج ۱۹۱۳ ، Frontier Province (C. Collin Davies)

میاں محمد بخش : پنجابی کے بلند پایہ شاعر اور عارف کامل ۔ ان کے آبا ضام گجرات سے میر پور (آزاد کشمیر) میں ترک سکونت کر گئر تھر ۔ ان میں سے ایک بزرگ خواجه دین محمد اپنے مرشد پیرا غازی قلندر<sup>7</sup> کی وصیت کے مطابق موضع کھڑی میں جا بسر ، جہاں ان کے مرشد مدفون تھر اور مزار کے خدمت گزار ہوگئر ۔ ان کے بعد یکر بعد دیکرے میاں شمہاز، میاں جبون ولی اللہ اور میاں شمس الدین سجادہ نشین ھو ہے۔ مؤخرالذکر کے ھاں ٣٠٦ ١٨٦ عمين ميان محمد بخش كي ولادت هوئی ۔ بچپن دینی ماحول میں گزرا ، ابتدائی تعلیم گھر پر حاصل کی ۔ پھر حافظ غلام حسن سے علم حدیث اور دیگر علوم کا درس لیا ۔ ابتدا سے عمر ہی سے میاں صاحب کا معمول تھا کہ جامی کی بوسف زلیخا بڑے سوز سے پڑھا کرتے تھر ؛ چنانچہ کم سی ھی میں شعر و شاعری سے رغبت پیدا ہوگئی اور عاوم شرعی و دُلیوی میں دمترس حاصل کرنے کے بعد اردو نما شعر كهنر لكر.

ظاهری علوم سے فراغت پا کر میاں صاحب نے سیاحت اختیار کی اور غیرآباد علاقوں میں جا کر عبادت میں مشغول رہنے لگے۔ اس دوران میں ضلع میر پور میں حضرت بابا بدوح آ کے مزار پر بیعت سے سرفراز ہوے۔ جب انھوں نے سلوک کی منازل طے کر لیں تو شاعری کی طرف زیادہ توجہ دینی شروع کر دی ۔ انھوں نے آپنے پیر و مرشد کی شان میں بلند پایہ قصیدہ کہا، پھر سرینگر میں حضرت شیخ احمد ولی آ سے باطنی فیض حاصل کرنے کے بعد مستقل طور پر کھڑی شریف میں سکونت اختیار کر مستقل طور پر کھڑی شریف میں سکونت اختیار کر کے مزار پر حاضر ہوتے۔ اس وقت ان پر آکٹر رقت

طاری ہو جاتی تھی۔ وہاں سے واپس آکر مجلس سجاتے۔ لوگ میاں صاحب کے علم سے مستفیض ہوتے ، اپنی حاجات پیش کرتے اور سکون قلب ہاتے ۔ میاں صاحب نے ۔ ، ، ، ، ، ، میں ۸ میں میں عمر پاکر داعی اجل کو لبیک کہا اور کھڑی شریف ھی میں دنن ہوئے .

میاں صاحب نے پہلے پہل سی حرفیاں اور دوهڑے لکھے، پھر کئی قصے نظم کیے۔ ان کی تخليقات مين سوهني مهينو ال، تحفه ميران، تحفه رسوليه، قصه شیخ صنعان ، شیرین فرهاد ، سخی خواص خان، مرزا صاحبان ، شاه منصور ، هدایت المسلمین، گازار نقیر ، سی حرفی ، شرح نصیده برده شریف، پنج گنج ، مثنوی نیرنگ عشق اور ان کی شهره آفاق تصنيف سند العشق يا سيف الملوك بديم الجمال قابل ذکر هیں ۔ تذکرہ مقیمی انھوں نے فارسی میں لکھا ۔ ان کے کلام میں غیرمعمولی تاثیر اور سوز و گداز کی کیفیت پائی جاتی ہے۔ قصه سیف الماوک میں انھوں نے اپنے سارے علم ، تجربے اور مشاهدے کو سمو کر رکھ دیا ہے۔ اس میں اگرچه مافوق الفطرت واقعات کی بہتات ہے ، لیکن میاں صاحب کے دلکش اسلوب اور واردات زندگی سے معمور اشعار نے اسے حقیقی اور زمینی سطح پر لا کھڑا کیا ہے ، اسی لیے اس کتاب کو شہرت دوام حاصل ہوئی اور اس سے میاں صاحب کو پنجابی زبان کے کلاسیکی ادب سی ایک مستقل بلند مقام حاصل هوا .

مآخذ: پنجابی زبان و ادب کے تذکروں کے علاوہ دیکھیے (۱) میاں محد سکندر: عارف کھڑی: (۷) ماہندہ وارث شاہ، میاں محمد نمبر (بابت ابربل و مئی علاوہ).

(شهباز ملک)

میان محمد بوٹا: (۱۸۵۱ء تا ۱۹۳۰ء) ، 🤋

میں اضافہ کر دیا ہے۔

مآخل: (۱) عبدالغنور قریشی: پنجابی ادب دی کیانی، مطبوعه لاهور، ص ۹۸ و ببعد! (۲) مولا بخش کشته: پنجابی شاعری دا تذکره، مطبوعه لاهور، ص ۹۵ و ببعد! نیز رک به پنجابی.

(شهباز ملک)

میان محمد کامل": ابن محمد جام ابن ® سلیمان ابن محمد جام ابن لملو ، بلوچستان کے ایک عارف کامل ، جن کے بزرگ چھٹر اور لہڑی میں سكونت بذير تهر، ١١٥٠ ه/١٢٥٠ عاور ١٦٠٠ه/ ے ہے ، اع کے مابین پیدا هو مے اور وسم ، دھ/م ، میں رهگراہے عالم جاودانی هوے ۔ انھوں نے اپنر چچا مولوی محمد شریف کے شاگرد خلیفه صاحبڈنه اور کھڈواری شریف کے میاں محمد صدیق کی صحبت سے فیض پایا اور حضرت مخدوم ج کی خدمت میں رہ کر تکمیل فقر کی، جن کا میاں صاحب کے بارے میں ارشاد تھا: "اے محمد کامل! تو جگر کوشة من هستي كه همه فيض و فقر مرا فائز و حاوى باشي " مخدوم صاحب مع نے فرمان کی تعمیل میں انھوں نے روعڑی میں رابعہ وقت مائی ورائی سے دعا حاصل کی اور مرشد هی کے اشارے پر کثبار میں سکونت اختیار کرکے کاشت کاری سے گزر اوقات کرنے لگے۔ کچھ عرصے بعد نصیر خان اول ، والی باوچستان نے میاں صاحب کی بیعت کر لی ۔ وہ علانیہ کیا کرنے تھے کہ میاں صاحب کی بیعت و صعبت سے ميرا دل هميشه ذكر المهي مين مشغول رهتا هے اور دل کی آواز میرے کانوں میں آتی رہتی ہے ۔ نصیرخان نے میاں صاحب کی خدمت میں کچھ نقد رقم اور کٹبار کا سارا گاؤں بطور نذرانہ پیش کر کے تحریراً هبه کر دیا، لیکن جب رات کو میاں صاحب نے اپنے اجداد کے مرشد ہیر میاں موسیٰ شاہ 21" AS 12 25 00 more of 30%

كشميرى نزاد ممتاز پنجابي شاعر، المتخلص به بوالد پیشهٔ شالبانی کے باعث "بوٹا شالباف" اور اپنرکام میں مہارت کی وجہ سے "بوٹا طرح ساز" بھی کہلاتے تھے۔ سکونت گجرات (پنجاب) کے کثرہ شالبافاں میں تھی۔ تعلیم واجبی سی تھی ۔ اپنر ماحول سے متأثر ہو کر انیسویں صدی کے رہم آخر ہی میں انھوں نے "بیت بازی" کا آغاز کر دیا تھا۔ جب کلام میں کچھ پختگی آگئی تو قصه گوئی کی طرف رجوع کیا۔ سب سے پہلر ۱۸۲۳ میں قصه شیریں فرهاد نظم کیا، جو بہت مقبول ہوا۔ پھر اگلے ہی سال اپنی مشہور سی حرفی پنج گنج مکمل کی ۔ اس کے بعد انھوں نے متعدد کتابیں لکھیں ، جن میں چندر بدن (د۱۸۸۷) ، جلالی (۱۸۸۸ء) ، مرزا صاحبان (۱۸۹۸ء) ، سیر بهشت (۱۸۹۵) ، جنگ امامین یا كربلا نامه (۱۱۹۱۱)، قصه سلطان محمود (۱۹۱۱)، وفات سرور کائنات م اور قصه شهزادی باقیس (۱۹۱۹) اور آخری تصنیف یوسف زلیخا (۱۹۱۸) شامل هیں ـ یه سب متعدد بار شائع هو چکی هیں. میاں محمد بوٹا بنیادی طور پر ایک قصه گو شاعر تھے ، مگر ان کی سی حرفی پنج گنج عشق مجازی و حقیقی کے موضوع پر ایک لازوال تخلیق

شاعر تھے ، مگر ان کی سی حرق پنج گنج عشق مجازی و حقیتی کے موضوع پر ایک لازوال تخلیق ھے ۔ وفات نامه سرور کائنات میں بھی انھوں نے فکر و فن کے موتی بکھیرے ھیں ۔ جنگ نامه کربلا میں نه تو زیادہ من گھڑت باتیں ھیں ، نه شاعر نے قصے کو تاریخ بننے دیا ھے ۔ اس میں رزم بھی ھے اور بزم بھی، تاریخ کا عنصر بھی ھے اور رثا کا رنگ بھی ۔ ان کے کلام کو پڑھ کر یوں محسوس ھوتا ہھی ۔ ان کے کلام کو پڑھ کر یوں محسوس ھوتا رہا ھے، جن میں علم بھی ھے اور تجربه بھی اور وہ رہا ھے، جن میں علم بھی ھے اور تجربه بھی اور وہ بات کرنے کا فن بھی جانتا ھے ۔ محمد برٹا نے صنعت لفظی کا استعمال بھی کیا ھے ، لیکن اس نے کلام کو بوجھل بنانے کے بجانے اس کی داکشی

سعادت مند! تو بھی دنیا داروں میں سے ہو گیا" تو صبح کو بیدار ہوتے ہی رقم لوٹا دی اور کہا کہ اراضی کو عشری بنا دیا جائے؛ چنانچہ خان صاحب نے اس کے مطابق سند لکھ دی.

مولانا محمد قاسم ان کے علمی مقام کے بارے میں لکھتر ھیں کہ اگرچہ انھوں نے شرح سلاجاسی تك علم حاصل كيا تها ، ليكن جمله مسائل غامضه اور مباحث دفیقه نور باطن سے حل کر لیا کرتے تھے۔ میاں محمد کامل اپنے مرشد حضرت مخدوم صاحب م اور سلطان العمارفين سلطان باهو م ك شيوه کے مطابق فقر کو غنا پر ترجیع دیتے تھے۔ وہ شریعت محمدیہ پر بہت سختی سے کاربند رہتے اور اکثر اهل علم ان سے ارادت رکھتے تھے - روایت ھے کہ تیس جید عاما ان کے مرید تھے ، جن میں مولوی عبدالحلیم ساکن کنڈه سرفهرست هیں -میاں صاحب تارک الدنیا هونے کو قلندری مشرب سجهتے تھے ۔ ان کی بہت سی کرامات بھی بیان کی جاتی هیں۔ ان کے خاندان کے دوسرے بزرگوں مين ميان محمد حيات ، ميان محمد اكرم ، ميان محمد حسن ، میال غلام حیدر ، میال تاج محمد اور میاں محمد نباہ کے علاوہ ان کی دختر مائی خدیجہ قابل ذكر هين.

مآخذ: محمد قاسم: عمدة الاثار في تدكار اخبار الكبار، كراچي ١٣٥٠ه؛ (٧) انعام الحق كوثر: تذدره مونيات بلوچستان، لاهور ١٩٥٦ء.

(انعام الحق كوثر)

\* میاں میر": نیز المعروف بد پیر لاهوری:
اصل نام میر محمد تھا اور المسلة نسب اٹھائیس
واسطوں سے حضرت عمر رخ فاروز اسے ملتا تھا۔ ان کے
بزرگ عربوں کے حمله سندھ کے دوران میں یہاں
پہنچے ۔ خزینه الاصفیاء کے مطابق وہ سندھ کے شہر
سیوستان میں عمود المحمد میں پیدا هوے

(سكينة الاوليا مين سال ولادت ١٥٣١/١٥٢٥ درج هے، جو درست معلوم نہیں ہوتا؛ کیونکہ اس طرح ان کی عمر قمری حساب سے ١٠٠ سال بنتي هے) . سنده میں پیدا هونر کے باعث هی توزک جہانگیری میں انھین سندھی نثراد لکھا ہے۔ وہ ابھی سات سال کے تھر کہ ان کے والد ماجد قاضی سائیں دتہ ولد أأضى قلندر فاروقى وفات يا گئر ـ ان كى والده بىبى فاطمه بنت قاضى قادن بهى، بقول شهزاده داراشکوه، رابعهٔ وقت تهیی - ان کا خاندان علم و فضل اور پابندی شریعت کے لحاظ سے شمرت رکھتا تھا : چنانچه حضرت میان میر نے بارہ سال کی عمر میں اپنے شہر ھی میں علوم دینی کی تکمیل کرنے کے بعد سب سے پہلے اپنی والدہ ماجدہ هی سے سلسلة قادریہ میں تلقین حاصل کی اور ان کی اجازت سے کوہ سیوستان میں شیخ خضر سیوستانی (ممم ۹ هم/۱۵۸۵ع) سے ، جو بقول دارا شکوہ ترک و تجرید میں یکتا تھر ، ہیعت کر کے تکمیل فقر کی اور خرقه خلافت حاصل کیا ۔ ۲۵ سال کی عمر میں لاهور چلر آئے (م، ۲۵ ء)۔، یه مغلوں کے انتہائی عروج کا زمانه تھا اور دنیوی جاه و چشم اور زر وجواهر کی چمک دمک نے آنکھوں کو خیرہ کر دیا تھا - حضرت میان میر نے عظیم مغل شمنشاهوں کے دوسرے دارالسلطنت لاهور میں رہ کر فقر اسلامی کے مطابق ترک کا صالح نیولہ پیش کیا اور اپنی بلند و بالا شخصیت سے خود مغلر، شمنشاهوں کو متاثر کیا ۔ حصول علم کی آرزو بھی دل میں باقی تھی ، اس لیے میان میر پہلے تو۔ عبد اکبری کے مشہوّر فاضل مولانا سعد اللہ کے درس میں شامل هوئے ، اور علوم منقول و معقول پڑھے ـ يهر كچه سال مولانا نعدت الله اور مفتى عبدالسلام سے تعلیم ہائی۔ یه دونوں فضلا بھی ظاهری اور باطنی فضائل سے آراسته تھر - تحصیل علم کے بعد حضرت سارمیر نے عبادت و رہاضت کے لیے اپنے آپ کو وقف

کر دیا۔ اس غرض کے لیے شہر کے قریب جنگاوں اور باغوں میں چلے جاتے تھلے ۔ کچھ رفقاء بھی ساته هونے وهال الگ الگ فكر و ذكر ميں مشغول ہو جاتے اور نماز باجماعت کے لیر اکٹھے ہو جاتے تھے۔ مشائخ لاہور کے مقابر کی زیارت کے لیر بھی جایا کرتے تھر ۔ لوگوں کی صحبت سے پرهيز كرتے ـ وات كو حجره بند كركے شب بيدارى كيا كرتے - شيخ عبدالقادر جيلاني رحمة الله عليه (م ١٣٦٦ء) سے ان كو نسبت اويسى حاصل تھى -بے وضو حضرت غوث الثقلین کا نام زبان پر نہیں لاتے تھے ۔ کچھ دنوں کے لیے سرھند بھی گئے اور وهان بیمار هوئے تو حاجی نعمت اللہ سرهندی خدمت کرتے رہے ۔ سرھند سے واپسی پر محله باغبانان میں قیام کیا جو خانی ہور کہلاتا تھا۔ اس وقت ان کی ہزرگی کا چرچا ہونے لگا۔ چونکه شہرت سے نفرت تھی ، لہذا چالیس سال تک اہل لاہور کو ان کی حقیقت حال کا علم نه هو سکا۔ وہ بہت کم اور صرف ایسر افزاد کو مرید کیا کرنے تھر جو ان کے ترک و تجرید کے معیار پر پورے اتر نے تھے۔ اکثر عالم استغراق میں رہتے تھے اور اس حالت میں بہت کم کھاتے تھے - فرائض کی ادائیگی میں فرق نمیں آنے دیتر تھر ۔خادم کو صرف ایک قسم کا کھانا پکانے کو فرماتے اور مریدوں کے ساتھ مل کر کھاتے تھر ، جنھیں دوست که کر پکارتے ـ نقرا اور درویشوں کا لباس پہنتے تھے ۔ عمر بھر مجرد رہے۔ حق تعالیٰ کی ذات کے سوا نظر میں کوئی نہیں سماتا تھا اور کوئی لمحه حضور آلب کے بغیر نمیں گذرتا تھا۔ فناكا ذائقه برا عزيز تها - اينر مريد ميال نتهاكو نہ تھا (نہ بود) کہ کر بلاتے ۔ ان کے نتر کی شهرت هوئي تو عوام ، امراء اور مغل شهنشاه خدست میں حاضر ہونے لگ گئے اور فتر اسلامی

کے اس پاکیزہ نمونے کو دیکھ کر دل میں رغبت الى الله محسوس كرتے - ١٠١٨ه/١٠١٩ ميں رہتاس جاتے ہوئے جہانگیر نے ایک رقعہ میں اشتیاق ملاقات کا اظمار کیا۔ انھوں نے دعوت منظور کر لی اور بڑھاپر اور کمزوری کے باوجود تشریف لے گئے ۔ تخلیے میں صحبت ہوئی ۔ جہانگیر اپنی توزک میں لکھتا ہےکہ اس زمائے میں حضرت میاں میر کا وجود غنیمت ہے ۔ اس نے هر چند چاها کہ ان کے سامنے نذر پیش کرے ، لیکن ان کے پایهٔ همت کو دیکه کر اظهار مطلب نه کر سکا اور صرف سفید ہرن کی کھال جائے نماز کے لیے پیش کی ، جو انھوں نے قبول فرمائی ۔ جب جہانگیر نے علائق دنیا کو ترک کرنے کے لیر توجه کی درخواست کی تو انھوں نے فرمایا : "تممارا وجود خلق کی پاسبانی کے لیر ضروری ہے"۔ جہانگیر نے دو عریضے ان کی خدمت میں پیش کیے۔ اسی طرح شاھجمان دو مرتبه ان کی خدمت میں حاضر هوا ـشاهجهان کها كرتا تها :"از مشائخ متصوفة اين كشور ميال مير را کامل تر یافتم "- شهزاده دارا شکوه ان کے عقیدت مندوں میں سے تھا اور اس نے ان کے حالات ہر مشتمل سكينة الاولياء ابك اعلى بانے كى كتاب لكھى ـ شهزادی جمال آراء بیگم بهی ان کی عقیدت مند تھی۔ اس زمانے کے فضلا میں ملا عبدالحکیم سیالکوئی (م ۵۵ - ۱۹۵۹ء) نے بھی ان سے ملاقات کی تھی،

حضرت میاں میر کی کوئی تصنیف نہیں ،
لیکن جب وہ گفتگو کرتے ہوئے آیات و احادیث ،
بزرگوں کے اقوال اور مشکل اشعار کے معانی
سمجھاتے تو علما و فضلا حیران رہ جاتے ۔ سماع
سے بھی شغف تھا اور هندی راگ کو اچھی طرح
سمجھتے تھے ۔ وجد و رقص ان کی مجلس میں نہیں
ہوتا تھا اور متانت کی فضا قائم رہتی تھی ۔ معتقد

اور متمول لوگ رزق حلال سے نذر پیش کرتے تو قلیل مقدار میں قبول فرما لیا کرنے ، کچھ حصه اپنر پاس رکی کر باقی حاجت مندوں کو دے دیتے تهر - سلاطین و امراکی نذریه که کر لوٹا دیتر که "میں فقیر اور مستحق نمیں ، غنی هوں ـ جس کا خدا هو، وه نقير نهين ـ لرجاؤ اور كسي مستحق كو دے دو" \_ پکا ہوا کھانا جہاں سے آتا قبول فرما لبتر، لیکن کوئی لگا تار لاتا تو منع فرما دیتے ـ شروع شروع میں به حالت تهی که هفته دو هفته بهر بھوکے رہتے تھے ، مگر کسی پر ظاہر نہ ہونے دیتے۔ تیس سال تک ان کے گھر کوئی چیز نه پکی ۔ ان کا لَطف و خلق ایسا تھا کہ ہر آنے والا سمجھتا جو عنایت مجھ پر ہے ،کسی اور پر نہیں۔ ویسے تو ہر آنے والا ان سے فیض یاب ہوا ، لیکن بعض صاحبان کو ان سے خصوصی فیض حاصل هوا \_ ان مین حاجی نعمت الله سر هندی م میان نتهائ ، ملا شاه قادری ، شاه ابوالمعالی ، ملا خواجه کلان مخاص طور پر قابل ذکر هیں ان کی وجہ سے ان کا سلسلہ دور دور تک پهيلا.

عمل صالح [ص ٣٦٣] میں ہے که "حضرت میاں میر" اکثر عبارات فتوحات می شیخ الموحدین ابن عربی بخاطر داشتند و صفحه شرح فصوص الحکم حضرت مولوی جامی را از برمی خواندند" - آخری عمر میں وہ کئی سال تک مساسل استفراق کی وجه سے اپنے حجرے سے باہر نه نکلے - وفات مرض اسمال سے ہوئی - ایک روز قبل وزیر خان حاکم اسمال سے ہوئی - ایک روز قبل وزیر خان حاکم انہوں نے علاج کرانے کے بجائے ارشاد فرمایا: "دود مند عشق را داری بجز دیدار نیست" - قمری حساب سے عمر اس وقت ۸۸ سال تھی اور قمری گزارے تھے -

ان کی وصیت تھی کہ ھمیں زمین شور میں دنن کرنا تاکہ ھڈیوں کا نام و نشان بھی باقی نه ره جائے۔ سه شنبه ے ربیع الاول ۲۰۱۵ وصال ھوا اور موضع کو بعد از نماز ظہر آن کا وصال ھوا اور موضع هاشم پور متصل لاهور میں تدفین ھوئی ۔ ملا نتح علی شاہ نے تاریخ کہی "بفردوس والا میاں میر ند" ۔ جو آن کے روضۂ مبارک کے داخلی دروازہ پر درج ھے۔ مقبرہ اور اردگرد فصیل وغیرہ کی تعمیر اورنگ زیب عائمگیر نے کرائی۔

مآخل: (۱) مفتی غلام سرور لاهوری: خزینة الاصفیاه ، مطبوعه لاهور ، ص ۱۹۸ ، ۱۹۸ ؛ (۷) دارا شکوه : صفینة الاولیاه ، نولکشور لکهنؤ ۲۵۸ء ؛ (۲) وهی مصنف : مکینة الاولیاه ، ترجمه مقبول بیگ بدخشانی ، ص ۲۵ ، ۲۸ ، ۵۵ ، ۲۲ ؛ (۹) توزک جهانگیری ، ترجمه اعجاز الحق قدوسی ، مطبوعه مجلس ترقی ادب لاهور ، ص ۱۹۵ ؛ (۵) تاریخ ادبیات مسلمانان پاکستان و هند ، مطبوعه پنجاب پونیورسٹی ، شمانان پاکستان و هند ، مطبوعه پنجاب پونیورسٹی ، شکرة الاولیاه جدید ، در سلمبیل (خصوصی نمبر) ، لاهور تذکرة الاولیاه جدید ، در سلمبیل (خصوصی نمبر) ، لاهور بیجاب ؛ (۵) اعجاز الحق قدوسی : تذکره صوفیا کی بیجاب ؛ (۸) شیخ محمد اکرام : رود کوثر ، مطبوعه کراچی ؛ (۹) محمد صالح : عمل صالح ، کاکته ۱۹۹۹ء ، کراچی ؛ (۹) محمد صالح : عمل صالح ، کاکته ۱۹۹۹ء ،

(عبدالغني)

میاں هدایت اُلله : رک به هدایت (میاں)، ©
میانه : (عربی میں میانج) ، ایک قصبه ، جو \*
زنجان سے تبریز اور اردبیل سے مراغه جانے والے
راستوں کے مقام اتصال اور سفید رود (قزیل اوزن)
کے طاس میں اُس کی کئی اهم معاون ندیوں کے
سنگهم پر واقع هے (یعنی مشرق سے دریا ن زنجان
اور جنوب مغرب سے قره انغو اور آیدوغمش کا
متحده دریا ؛ مؤخرالذکر دریا کے طاس کوقفلان کوه

[مغولی: قبلان تو] سفید رود سے علیحدہ کرتا ہے۔ زنجان (قسمت خمسه) سے جو سڑک تبریز کو جاتی ھے، وہ سفید رود کو ایک بل کے ذریعر عبور کرتی ہے، جو "ہل دختر" کہلاتا ہے اور میانہ سے چند کیلومیٹر جنوب مشرق میں ہے۔ اس کے بعد یہی آیدوغمش کو ایک اور چھوٹے سے بل کے ذریعر پار کرتی ہے، جو میانہ کے متصل جنوب میں بنا هے - ابن خُرداذبه (ص ۱۱۹) میانج کو ساغه سے اردبیل جانے والی سڑک کا ایک پڑاؤ قرار دیتا ھے۔ یہ سڑک جنوب مغرب سے شمال مشرق کو جاتی ہے ۔ اس سلسلے میں دوسرے جغرافیہ نگاروں کے بیانات زیادہ صریح نہیں (دیکھیے الاصطخری ، ص ١٩٢ ؛ ابن حوقل ، ص ٢٠٥ - بهرحال ميانه کے محل وقوع ہی سے اس کے نام کی وضاحت ھو جاتی ہے۔ میانہ کے معنی فارسی زبان میں "درمياني مقام" هين. 🕛

البلاذری (ص ٣٢٦) سے معلوم هوتا ہے که اس کے زمانے سے قبل میانه آذربیجان کے مرزبان کی حکومت میں شامل تھا ، جس نے عربوں کے حملے کا مقابله کیا تھا۔ آج کل بھی یه اس کے جنوب مشرق کا آخری علاقه اور "خمسه" زنجان کی سرحد پر واقع ہے .

میانه کا قصبه تبریز سے ۱۷۵ کیلومیٹر جنوب مشرق میں آباد ہے اور اس کی موجودہ آبادی سوله هزار کے قریب ہے ۔ یه ایک شہرستان کا مرکز ہے، جس کی تین قسمتیں (بخش) هیں اور کل ۱۸۲ گاؤں، جن کی مجموعی آبادی ایک لاکھ سترہ هزار اور زیادہ تر آذربیجائی ترکوں پر مشتمل ہے.

میانه کی شہرت پر ایک بدنما داغ بھی ہے۔
یہاں ایک قسم کا کھٹمل پایا جاتا ہے ، جسے
غریب گزیا مله (Argas Persica) کہتے ھیں ، جس
کے کائے سے یہاں کی آب و ھوا سے نامانوس

سیاحوں کو زبردست بخار ہو جاتا ہے.

The Lands of the: Le Strange (۱): مآخذ: (۲): ۲۳۰ (۱۷۰ می ۱۹۰۵ ، Eastern Caliphate

: (۲): ۲۳۰ (۱۷۰ می ۱۹۰۵ ، Eastern Caliphate

: (۲): ۲۳۰ منافعة المران ، ۱۹۳۳ منافعة المران ، ۱۹۰۳ منافعة المران ، ۱۹۳۳ منافعة المران ، ۱۳۳۳ منافعة المران ، ۱۹۳۳ منافعة المران ،

## (V. MINORSKY)

مِثْدُنه : رک به مسجد . 💮 🔞

میتة: (ع)؛ ماده م ـ و ـ ت ، مات یموت ® موتاً ، بمعنی مرنا ؛ میت کی مؤنث میته ، بمعنی مردار ، مرده ، طبعی موت مرنے والا جانور ، و و جانور جسے شرعی طریق سے ذبح نه کیا گیا هو (دیکھیے لسان العرب ، بذیل ماده) .

میته کے مسائل فقه اسلامی کا ایک نہایت اهم حصه هیں ، جس کی وجه یه هے که ان کا تعلق براه راست حلال اور حرام کے مسائل سے هے - اکل حلال کے سلسلے میں مسلمانوں کو قرآن مجید میں ایک جامع حکم دیا گیا هے: یا یها الّذِینَ امنوا کُلُوا مِن الطّیبتِ مَا رَزَقْنَکُمْ (۲ [البقرة]: ۲۵۱) ، یعنی الطّیبتِ مَا رَزَقْنکُمْ (۲ [البقرة]: ۲۵۱) ، یعنی اے اهل ایمان! جو پاکیزه چیزیں هم نے تم کو دی هیں ، ان کو کھاؤ ۔ پھر پاکیزه اور غیر پاکیزه اور غیر پاکیزه اشیا میں فرق کے لیے ان کی مزید تفصیلات بیان فرمائی گئیں اور چونکه پاکیزه چیزیں غیر پاکیزه کی ہه نسبت زیاده تھیں (اصول هے: الاصل فی الاشیاء الاباحة ، دیکھیے نور الانوار ، وغیره) اس بنا پر غیر پاکیزه اشیا کے ذکر پر اکتفا کیا گیا .

(۱) غیر پاکیزه اشیا میں سے ایک اهم چیز میته هے؛ چنانچه قرآن مجید میں چار مختلف مقامات پر اس کی حرمت کا اعلان کیا گیا هے (۲ [البقرة]: سیا ۵ [المآئدة]: ۳ ؛ ۲ [الانعام]: ۱۵،۱۵ المائدة]: ۳ ؛ ۲ [الانعام]: ۱۵،۱۵ کی تعریف بالعموم یوں کی

جاتی ہے: حیوان مات من غیر زکوۃ و قد کان شانھا الذكوة (تفسير مظمري ، ١ : ١٩٨ ؛ روح المعاني ، ب: ١٦؛ معارف القرآن ، ١: ٢٣٠) ، يعني وه جانور جس کی حلت کے لیے شرعی ذیح کرنا ضروری تها، مكر وه بغير ذبع هلاك آخرى ذال هوكيا \_ ميته كى سورة المائدة مين حسب ذيل صورتين بيان كى گئى، هيں: وہ جانور جو (١) گلا گھوٹنے (یا گھٹنے) ؛ (۲) کسی جگه چوٹ لگ جائے یا کسی کند اور غیر دھاری دار آلے کی ضرب سے؛ (م) بلندی سے گر جانے ؛ (م)کسی دوسرے جانور کے سینگ مارنے ؛ یا (۵) کسی درندے کے پھاڑ کھانے سے ملاک موكيا هو (٥ [المائدة]: ٣)؛ نيز (٦) عرب مين کسی زندہ جانور کے جسم سے اس کے بعض حصوں کو کاٹ لینے کا بھی رواج تھا اور حضور نبی کریم صلی اللہ علیه وسلم نے اسے بھی مردار کے حکم میں شمار كيا (حجة الله البالغه ، ص ٢٥٩) - بقول شاه ولى الله (كتاب مذكور ، ٩٥٥) تمام ملل حقه و باطله میں مردار جانور حرام هیں ، جس کی وجه یه ھے که مردار جانوروں کے جسم میں مرتے وقت اخلاط سبيه پهيل جاتے هيں ، جنهيں انساني مزاج سے منافات ہے۔ بنابریں مردار جانور کو حرام اور ذبح شده حلال جانوروں کو حلال قرار دیا گیا اور دونوں میں فرق یے بیان کیا گیا که مردار وہ ہے جس کی جان کھانے کی غرض سے نه نکالی جائے۔ علاوہ ازیں خون منجملہ نجاسات کے ہے ، جس کے لگ جانے سے کپڑے دھونے ضروری ھیں۔ یہ خون صرف شرعی طریقۂ ذبح ہی سے نکل سکتا ھے۔ اہل علم کی صراحت کے مطابق ذیح کرنے کی صورت میں دماغ کے ساتھ جسم کا تعلق دیر تک باتی رہتا ہے ، جس کے باعث جسم کی رگ رگ کا خون كهنچ كر باهر آ جاتا هـ (تفهيم القرآن، ر: رسم ، نوك ١٨)؛ لمهذا گوشت كے پاک اور

حلال ہونے کے لیر ضروری ہے کہ خون اس سے جدا هو جائے۔ بہرکیف یه امر بھی پیش نظر رہے که میته کی حرمت کی اصل وجه اخلاقی اور روحانی اعتبار سے اس کا نتصان دہ هونا هے ـ يوں ضمناً جسمانی اعتبار سے قباحت بھی مدنظر رکھی گئی۔ میتة کے اس حکم سے مچھلیاں اور ٹڈی دل مستثنی هين (مسلم ، ۳ : ۱۵۳۵ ، ۲۹۵۹ ، حديث ۲۹۹۵ ١٩٥٢) كيونكه ان مين خون نهين هوتا ، البته أكر مچھلیاں خود بخود مرکر سطح آب پر تیرنے لگیں (الطافي) تو وہ بھی میتة کے حکم میں شمار ھوں گی ۔ اسی طرح وہ جانور بھی میتہ کے حکم میں ہیں جنھیں کسی مشرک ، مجوسی یا کافر نے ذبح کیا هو ، يا اس پر بوقت ذبح غير الله كا نام ليا گيا هو، یا کوئی مسلمان دانسته طور پر بسم الله ترک کردے (هداية ، ۲ : ۹ م) - مؤخرالذكر مسئلر مين امام شافعی کا اختلاف ہے۔ شکاری پرندے (ذی مخلب: چنگال مارنے والر) اور درندے (ذی ناب دانتوں سے چیرنے پھاڑنے والے) بھی اس حکم میں آتے میں (مسلم ، ۳: ۱۵۳۳ ، حدیث ۱۹۳۲ تا م ۱۹۳۸) ۔ گدھے اور خبر کو بھی اسی زمرے میں شمار کیا گیا ہے (کتاب مذکور، ص ۱۵۳۷، حدیث ۱۹۳۹ تا ۱۹۳۰) - ایسر تمام جانوروں کو ذبح کرنا یا ان کا طبعی موت مر جانا برابر ہے (القرطبي: احكام القرآن ، ٢ : ٢١٥).

(۲) ملال جانوروں کے گوشت کی ملت کے لیے ذہیعه شرط ہے [تفصیل کے لیے رک به ذبیعه] ، تاهم بعض سدهائے هوے شکاری جانوروں یا پرندوں وغیرہ کے ذریعے حاصل شده شکار بعض خصوصی شرائط کے ساتھ ملال تسلیم کیا گیا ہے (دیکھیے ہے [المائدة]: م ؛ القرطبی ، ۲: ۸۸ تا ۲ے ببعد ؛ هدایه ، ۲: ۸۸ تا ۲ے ببعد ؛ هدایه ، ۲: ۸۸ تا ۲ میم الفقه الحنبلی ، بذیل الاربعه ، کتاب الصید ؛ معجم الفقه الحنبلی ، بذیل

ماده) - اسی طرح تیر کی مدد سے شکار کیا ہوا جانور بھی بشرائط مخصوصہ بغیر ذبح کے بھی حلال مے (هدایه ، ۲ : ۳۹ س ببعد ؛ نیز دیکھیے الفقه علی المذاهب الاربعہ ، کتاب الصید) .

(٣) اگر کسی مذبوحه جانور کے پیٹ سے بچه برآمد ہو تو اس کے بارے میں امام ابو حنیفہ <sup>ہم</sup> نے اس کی مطاق حرمت کا قول کیا ہے (القرطبی ، ۲: ۲۱۸ ؛ هدایه ، ۲ ؛ ۲۲۸) ، تاهم باقی اثمه نے اس کے جواز پر اتفاق کیا ہے۔ جواز کے قائل فقہا نے اس کی جزئیات ہر بحث کی ہے اور بتایا ہے که اس کی حسب ذیل صورتین هو سکتی هین : (الف) جنین کی خلقت مکمل هو چکی هو، لیکیز ذبع کے بعد جب پیٹ چاک کرکے اسے نکالا جائے تو وہ مردہ ہو ۔ اس کے متعلق زیادہ تر فقہا ، مثلاً امام شافعی" ، امام ابو یوسف" ، امام محمد" ، امام مالک م نے جواز اکل کا فتوی دیا مے (هدایه ، ب : سهم ؛ القرطبي ، ٢ : ٥٦) ؛ (ب) اگر جنين بوقت اخراج زنده هو تو مستحب یه هےکه اسے الک ذبح كيا جائے (القرطبي ، ٢: ٥٢) ؛ (ج) جنين كي ابھي خلقت مکمل نه هوئی هو تو ایسی صورت میں بیشتر فقہا نے اس کے عدم جواز کا قول کیا ہے (هدایه ، ۲: ۳۲۳)، کو جواز کے اقوال بھی مروی ھیں (القرطبي ، ٢: ٥٥).

میته سے انتفاع کی صورتیں: میته کے حرام هونے کا حکم عام ہے ، جس میں اس کے تمام اجزا شامل هیں ، لیکن ایک دوسری آیت میں علیٰ طَاعِم یُطْعَمهُ (۲ [الانعام]: ۱۳۵۵) ، یعنی کھانے والے پر جو اسے کھائے ، سے یه استنباط کیا گیا ہے که مردار جانور کے فقط وهی اجزا حرام ہیں جو کھائے جانے جانے کے قابل هوں ، لہذا جو اجزا کھائے جانے جانے کا جواز ثابت ہے کا جواز ثابت ہے الحکام القرآن ؛ معارف القرآن ، ۱: ۲۹۳) ۔ امام

بخاری (کتاب ۲۰/۰۳؛ بم: ۱۰) کے مطابق ایک بار حضرت نبی کریم صلی الله علیه وسلم کا گزر ایک مرده بکری پر سے هوا ، جسے دیکھ کر آپ" نے صحابه" سے فرمایا: "تم نے اس کی کھال سے فائده کیوں نه اٹھایا ؟" صحابه" نے عرض کی: "یا رسول الله! یه تو مردار هے"۔ فرمایا: "اس کا صرف کھانا حرام ٹھیرایا گیا هے، انتفاع نہیں (نیز کھانا حرام ٹھیرایا گیا هے، انتفاع نہیں (نیز دیکھیے القرطبی ، ۲: ۲۱۸؛ تفسیر مظہری ، ۱: ۱۳۹ ببعد) ۔ اسی بنا پر مرده جانور کی حسب ذیل اشیا سے انتفاع جائز قرار دیا گیا هے:

(۱) کھال: ارشاد نبوی مے کہ جس کھال کو رنگ لیا جائے وہ پاک ھو جاتی ہے (مسلم ، ۱: مدیث ، ۲۲۹ ، حدیث ، ۲۲۹ ؛ النسائی ، حدیث ، ۲۳۹ ، الترمذی ، سم: ۲۲۱ ، حدیث ۱۲۲۸ ) - امام ابو حنیفه می امام شافعی آور بقول مشہور امام مالک کا مذھب یہی ہے کہ رنگ لیے جانے کے بعد کھال طاهر اور قابل انتفاع ھو جاتی ہے ، لیکن امام احمد بن حنبل آور امام مالک کے دوسرے قول کے مطابق کھال رنگنے کے باوجود ناپاک رهتی ہے مطابق کھال رنگنے کے باوجود ناپاک رهتی ہے مطابق کھال رنگنے کے باوجود ناپاک رهتی ہے مطابق کھال انگاع اور اس کی بیع دونوں حرام (مظہری ، ۱: ۱۹۸ ؛ القرطبی ، ۲: ۱۹۸) - رنگنے سے قبل اس سے انتفاع اور اس کی بیع دونوں حرام هیں (حوالہ مذکور).

(۲) بال اور صوف : حضرت ام سلمه رخ سے مروی حدیث ہے که مرده جانور کی کھال، جب که وہ رنگ لی جائے ، اس کے بالوں اور اس کے صوف کے استعمال کرنے میں کوئی قباحت نہیں ، بشرطیکه انھیں دھو لیا جائے (القرطبی ، ۲: ۱۹۳) ۔ امام ابو حنیفه میں امام احمد بن حنبل اور امام مالک کا یہی مسلک ہے (مظہری ، ۱: ۱۳۹).

(۳) ہڈی ، کُھر اور سینگ: امام ابو حنیفہ آ بغیمذ کورہ بالا دونوں اشیا پر قیاس کرتے ہوئے ہڈی ، کھر اور سینگ کا استعمال بھی مباح ٹھیرایا

هے ، مکر دیگر اثمہ نے انهیں نجس قرار دیا ہے (مظہری ، ۱:۱۹۸) .

(س) انفحه (پنیر مین استعمال کی جانے والی چربی ، جو جانور کے پیٹ سے حاصل کی جائے) اور انڈا: امام ابو حنیفه اور امام مالک منے غیر مذبوح جانور (جو ذبح سے جائز ہو جاتا ہو) سے حاصل شدہ ان اشیا کو پاک اور ان کے استعمال کو جائز قرار دیا ہے ، جبکہ دیگر ائمہ ، حتی کہ امام محمد اور امام ابو یوسف من نے اس کی حرمت کا فتوی دیا ہے؛ القرطبی ، بن ، بہ بعد معارف القرآن ، بن ، بہ بعد معارف القرآن ، بن ، بہ بعد معارف

(۵) خون ، گوشت اور چربی : بالاتفاق حرام في ـ ان كا استعمال كسی طرح جائز نهيں ، البته بعض صحابه كرام مم ، مثلاً ابو سعيد خدری ما اور ابو موسی اشعری نے چربی كا كهانے ميں استعمال منوع قرار ديا هے اور خارجی استعمال كی اجازت دی هے (احكام القرآن ؛ معارف القرآن ، ۱ : ۲۹۳). جو جانور حرام هيں اگر ان كو ذبح كر ليا جائے تو ان كی كهال اور محوله بالا دير اشيا پاک

جو جانور حرام هیں اگر ان کو ذبع کر لیا جائے تو ان کی کھال اور محوله بالا دیر اشیا پاک اور قابل انتفاع هو جاتی هیں (هدایه، ۲،۵۲۳)، البته انسان اور خنزیر کے متملق فتها کا متفقه فیصله هے که ان کی کسی چیز سے انتفاع جائز نہیں --- اول الذکر سے بوجه اس کی نجابت و شرافت اور ثانی الذکر سے بوجه اس کی نجابت و شرافت کے رائد کر سے بوجه اس کی نجابت و خبائت کے رائد کر سے بوجه اس کی نجاست و خبائت کے رائد کر سے بوجه اس کی نجاست و خبائت کے

مآخل (۱) قاضی محمد ثناه الله بانی بنی:

تفسیر مظهری ، مطبوعهٔ دهلی ؛ (۲) الاّلوسی ؛ روح
المعانی ، مطبوعه ملتان؛ (۳) شاه ولی الله : حجةالله البالغه،
مطبوعه کراچی ؛ (۳) القرطبی : احکام القرآن ؛ (۵) ابو الاعلی
مودودی : تفهیم القرآن ، مطبوعه لاهور ؛ (۲) مفتی
محمدشفیع: معارف القرآن، مطبوعه کراچی؛ (۵) المرغنانی :
هدایه ؛ (۸) الجزیری ؛ الفقه علی المذاهب الاربعه ؛ (۹)

ابوبكر الجماص رازى : أحكام القرآن ؛ ديگر مآخذ ستن مقاله مين مذكور هين.

(محمرد الحسن عارف)

میثاق مدینه: میثاق ماده و ـ ث ـ ق سے هے، ® وثق، يُنقبة و وثوقاً و موثقاً = اعتبار كرنا، بهروسه کرنا! نیز وثق وثاقة = ثابت و قوی مونا سے اسم آله ، بمعنی عهد (ج: مواثق ، میاثق ، مواثیق ، مياثيق ؛ ديكهير لسان العرب، بذيل ماده) - اصطلاحي طور پر اس سے مراد وہ آئینی دستاویز ہے جو ۱ھ مين حضرت محمد رسول الله صلّى الله عليه وآله وسلم اور مدینه منوره (یثرب) کے باشندوں (مسلمان ، یہودی ، مشرک وغیرہ) کے درمیان طر پائی۔ یه میثاق دفاع و انتظام مملکت کا ایک باهمی معاهده اور ایک آئین مملکت بھی ہے اور ایک شہری مملکت کے دستوری و قانونی آکات کا جامع بھی۔ علاوه ازین اس میں ایک ریاست کے دفاع و استحکام کے لیر ناگزیر دفاعی اقدامات کے اشارے بھی واضح طور پر موجود ہیں ۔ اسی بنا پر بعض محقین نے اسے معاهدے کے بجانے ایک ایسا آئین قرار دیا ہے جو آپ سے مملکت مدینہ اور اس کے باشندوں کو ان کی اتفاق راے سے دیا (دیکھیے محمد حمیدالله: ! (The First Written Constitution in the World چنانچه اس لحاظ سے یه تاریخ کا سب سے پہلا آئینی دستور (Constitutional Chart) هے جو کسی حاکم وقت کی طرف سے اپنی رعایا کو عطا کیا گیا۔ چونکه یه دستاویز ریاست مدینه کے آئین کی حیثیت رکھتی تھی، اس لیر اسے قبول کرنے والے قبائل ریاست مدینه کے باقاعدہ شہری اور اسے قبول نه کرنے والے افراد مدینه منورہ کے باشندے نہیں بلکه غیر ماکی تصور کیے جا سکتے تھے۔ اس وجه سے مؤخرالذكر ميں سے كسى كا رويه مدينه كى رياست و حکومت کے مفاد کے خلاف ہونے کی صورت میں

مدینه کی حکومت کو اختیار حاصل تھا کہ انھیں مدینه سے نکال باہر کرے۔ میثاق مدینه کے بعد کے واقعات کو اس پہلو سے دیکھنے سے بہت سی الجھنیں از خود رفع ہو جاتی ھیں۔ اس عہد نامے کی اہم دفعات حسب ذیل ھیں:

(١) يه دستاويز حضرت محمد صلى الله عليه وسلم کی طرف سے مے (تا که معاملات طر پا سکیں) مسلمانوں کے درمیان، نیز قریش اور یثرب کے مسلمانوں اور ان لوگوں کے درمیان جو ان مسلمانوں کے ساتھ آملیں اور ان کے ساتھ (مل کر) جہاد کریں۔ یه دفعه ان تعاقات کا تعین کرتی ہے جو ارکان حکومت یا حکومت بنانے والی پارٹی اور ہاتی لوگوں کے درمیان قائم هوں گے - یہاں یه امر قابل ذکر ھے کہ میثاق مدینہ سے قبل مدینہ منورہ میں کوئی مرکزی بلکه کوئی بھی حکومت نه تھی ۔ هر قبیله اپنی جگه پر خود مختار تها ـ آنحضرت صلی الله علیه وآله وسلم نے ان تمام کو ایک مرکز تلر جمع کیا اور ان میں ایک باهمی اتحاد اور اخوت کی ایسی فضا قائم کی جس کی تاریخ عالم میں مثال نہیں ماتی۔ اس وقت مدینه منوره کی ریاست کے تحت تین طرح کے افراد موجود تھے: اولاً مسلمان، جنھیں حکومتی جماعت (Government Party) کا مقام حاصل تھا : دوم وہ لوگ جو اس حکومتی جماعت کے تاہم رہنے پر رضا مند تھر ؛ سوم وہ لوگ جو اس دستاویز کو قبول نہیں کر رہے تھر۔ ان سب کے جو جو حقوق و فرائض تهر و، اگلی دفعات میں واضح کیر جا رہے ھیں۔

ہ۔ یہ سب لوگ باہم مل کر دوسرے لوگوں سے الگ ایک امت قرار پائیں گے .

ہ۔ قریش کے مہاجر آپس میں قصاص ادا کرنے کے لیے اپنی سابقہ روایات پر قائم رہیں گے۔ اسی ح وہ اپنے قیدیوں کا قدیه مسلمانوں میں مروجه

دستور کے مطابق دیتر رہیں گے.

س۔ بنو عوف اپنے افراد کے مابین قصاص کی ادائی اپنی موجودہ روایات کے مطابق کریں گے۔ هر گروہ اپنے قیدیوں کو عدل و انصاف سے رها کرانے کے لیے قدیه دے گا؛

هـ بنو حارث (بن خزرج)؛

**٣- بنو ساعده** ؛

يـ بنو جشم ؛

بنو نجار ؛

پانو عمر ابن عوف ؛

. ١- بنو نبيت ؛

ر ۱۱- بنو اوس :

یہ سباپنے نظام ہامے قبیلہ کے تحت اپنی اپنی دیتیں ادا کریں گے اور اپنے قیدیوں کا فدیه مروجہ دستور کے مطابق اداکرتے رہیں گے.

۱۲- "اهل اسلام اپنے کسی زیر ہار قرض دار بھائی کو بے بار و مددگار نہیں چھوڑیں کے بلکہ دستور کے مطابق فدیہ دیت اور تاوان ادا کرنے میں اس کی مدد کریں گے" ۔ اس شق کے ذریعے اسلامی معاشرے میں باهمی بھائی چارے اور باهمی الفت و محبت کے تعلق کو ابھارا گیا.

۱۰- (الف) "کوئی مسلمان دوسر سے مسلمان کے آزاد کردہ غلام کو اس مسلمان بھائی کی اجازت کے بغیر موالی نہیں بنائے گا"۔ یہ چونکہ افراد اور قبائل کا ایک جذباتی اور ایک داخلی مسئلہ تھا جس کی خلاف ورزی کی صورت میں مشکلات پیدا ھو سکتی تھیں ، اس لیے پیش بندی کے طور پر یہ حکم نافذ کیا گیا، (ب) "یہ کہ تمام اللہ سے ڈرنے والے مسلمان متحدہ قوت سے ان عناصر کے خلاف کارروائی کریں گئے جو ان میں ہے انصافی اور عصیان یا باھمی دشمنی اور بغاوت کو پیدا کرنا چاھیں گے۔ اگر کوئی شخص اس جرم میں ماوث ھوگا تو تمام مسلمان

اس کی مخالفت کریں گے، خواہ وہ ان کا بیٹا ہی کیوں نہ ہو"۔ اس شق میں برائی کا مقابلہ کرنے اور اسے مٹانے کی ذمہ داری معاشرے کے ہر فرد پر ڈال دی گئی ۔ معاشرے کی اصلاح کو اس صورت میں یقینی بنایا جا سکتا ہے جب کہ معاشرے کا ہر فرد اسے اپنی ذمہ داری سمجھے .

م 1- "كوئى مسامان كسى غير مسلم كى وجه سے دوسرے مسامان كو قتل نہيں كرے گا اور نه وه كسى مسلمان كے خلاف كسى غير مسلم كى مدد كرے گا" ـ به گويا تَعَاوُنُوا عَلَى البِّرِ وَالْتَقُوى وَلَا تَعَاوُنُوا عَلَى البِّرِ وَالْتَقُوى وَلَا تَعَاوُنُوا عَلَى البِّر وَالْتَقُوى وَلَا تَعَاوُنُوا عَلَى البِّر وَالْعَدُوانِ (٩ [المَائدة]: ٣) كے مضمون كو پخته اور محكم كيا جا رها تها ملى تحفظ اور قومى سلامتى كے ليے يه ضرورى تها كه مسلمان علاقے، نسل اور قوميت سے بالاتر هوكر صرف جذبة اسلام كے تحت ايك دوسرے سے مرف جذبة اسلام كے تحت ايك دوسرے سے تعاون كريى.

10- "مسلمان دوسروں کے مقابلے میں ایک دوسرے کے دوست اور مددگار هوں گے" (یه شق مابقه شق کی تشریح هے).

7 - "جو یہودی همارا اتباع کریں گے، دستور کے مطابق ان کی امداد کی جائے گ، ان کے ساتھ برابری کا سلوک کیا جائے گ، ان پر ظلم نہیں کیا جائے گ اور ان کے خلاف کسی کی مدد نه کی جائے گئ"۔ (تابعداری سے مراد ان کا اسلام لانے کی صورت میں تابعداری کرنا زیادہ قرین قیاس ہے کیونکہ اس صورت میں ان سے غیر استیازی سلوک کیا جا سکتا تھا۔ گویا اس شق کے ذریعے یہودیوں کیا جا سکتا تھا۔ گویا اس شق کے ذریعے یہودیوں کو اسلامی معاشرے کے ساتھ شامل ہونے کی ترغیب دلائی گئی مگر اس کے ساتھ هی یه بھی واضع کر دیا گیا که غیرمسلم یہودیوں پر بھی قسم کی زیادتی روا نہیں رکھی جائے گی.

ي ١- "مسلمانون كا امن غير منقسم هي - كوئي

مسلمان جہاد فی سبیل اللہ میں دوسرے مومن سے الگ تھلگ ہوکر صلح نہیں کرے گا۔ مجاهدین اسلام ایک دوسرے کی جا نشینی کریں گے"۔ کسی بھی انسانی گروہ کا ایک قوم یا ملت ہونا صرف اسی وقت صحیح ہو سکتا ہے جب کہ اس کا امن غیر منقسم ہو۔ بصورت دیگر اگر اس قوم کا امن تقسیم کیا جا سکتا ہو تو پھر اس کا کوئی حصہ بھی تقسیم کیا جا سکتا ہو تو پھر اس کا کوئی حصہ بھی اس سے ملحق نہ رہ سکےگا۔ اس شق کی اهمیت تاریخ عالم اور خصوصاً تاریخ اسلام کے تاریک ایام تاریخ عالم اور خصوصاً تاریخ اسلام کے تاریک ایام کے مطالعے سے بخوبی واضع ہو جاتی ہے.

۱۸- "هر غزوے میں شریک افراد ایک دوسرے کی نیابت کریں گے".

19 - "هر مسلمان اپنے مقتولوں کا، جو ان میں شہید هوں گے، بدله لینے کا مجاز اور حقدار هوگا"۔ اس لیے دُور کے محاذوں پر بہائے هوہے خون کا بدله لینے کا عزم هی جنگ کو کامیابی سے همکنار کر سکتا ہے۔ اس کا مفہوم یه بھی ہے که اهل اسلام کے خون کا بدله لینا اب صرف ان کے اقربا هی کی ذمه داری نہیں بلکه یه پوری ملت اور پوری قوم کی ذمه داری ہے.

. ۲- (الف) "متقی مسلمان اس معاهدے کی شرائط کے پابند رہیں گے"۔ اس شق کے ذریعے ایک طرف اہل اسلام کو اس معاهدے کی پابندی کی تلقین کی گئی ، دوسری طرف غیرمسلم اقوام کے ساتھ معاهدے کی لازمی پابندی کے عمد کو دھرایا گیا۔

(ب) "کوئی مشرک قریش کے مال کو پناہ نہیں دےگا اور نہ وہ کسی مسلمان کے مقابلے میں ان کی مدد کرے گا"۔ (قریش مکہ سے متوقع لڑائی کے دوران میں یا اس سے قبل سکن تھا کہ کوئی مدنی مشرک قریش کے مال کو اپنی امان میں لے کر اس پر مدینہ کی بافاعدہ حکومت کا تصرف روک دے، اس لیے آئین میں اس بات کو داخل کیا گیا کسی

مدنی مشرک کو کسی قریش یا اس کے مال کو اس طرح پناہ دینے کی اجازت نہیں.

ا ۲۰ "اگر کوئی شخص کسی مسلمان کو ناحق قتل کرے گا تو اسے مقتول کے بدلے قتل کیا جائے گا (الّا یه که مقتول کے ورثا دیت لینے پر راضی هو جائیں) اور تمام مسلمان متحدہ قوت سے اس شخص کی مخالفت کریں گے"۔ داخلی استحکام اور اندرونی تحفظ کے لیے قتل جیسے اهم جرم کا سد باب کرنا ناگزیر تھا ، اور اس کا بہترین طریقه یہی ہے که فاتل کو مقتول کے بدلے قتل کر دیا جائے.

۲۲- "جو مسلمان الله اور يوم آخرت پر آيمان ركهتا هے يا جو شخص اس معاهدے كى پابندى كا اقرار كر چكا هے اس كے ليے يه جائز نه هوگا كه كسى قانون شكن كو تحفظ دے يا اس كى مدد كرے ـ اگر كوئى ايسا كرےگا تو اس پر قياست كے دن الله تعالى كى لعنت اور غضب نازل هوگا اور اس كى توبه قبول كى جائے كى نه فديه".

۳۲- "اگرتم لوگوں میں کسی بات پر اختلاف هو جائے تو اس کو الله عز و جل اور حضرت محمد صلی الله علیه وآله وسلم کے سامنے پیش کرو"۔ اس شق سے حضور صلی الله علیه و آله وسلم کو ملک و ملت کی اعلی ترین عدالت کا مقام دیا گیا۔ اس موقع پر یه فیصله کرنا بھی ضروری تھا که قانون کی آخری تشریح اور اس کا صحیح مقام کون متعین کر سکتا ہے۔ اگر اس کو مبہم چھوڑ دیا جاتا تو اسکان تھا کہ ھر شخص قانون کو اپنے نقطۂ نظر سے جدھر عام موڑ لر .

یہاں تک کی دفعات اھل اسلام کے ہاھمی معاملات اور ان کے بیرونی دنیا کے ساتھ تعلقات سے متعلق تھیں ۔ اگلی چند دفعات یہودیوں کے حقوق و فرائض کے بارے میں ھیں :

رہے ہوں گے تو اپنے اخراجات کے خود ذمے دار موں گے" یعنی جنگ میں اگر یہودی اہل اسلام کے ساتھ بحیثیت حلیف شامل ہوں گے تو ان کے لشکر پر جو خرچ ہوگا وہ اپنے ہاس سے کریں گے.

مسلمانوں کے ساتھ ملکر ایک امت ہوں گے۔
مسلمانوں کے ساتھ ملکر ایک امت ہوں گے۔
یہودی اپنے دین پر کاربند رہیں گے اور مسلمان اپنے
دین پر، البتہ جس نے گناہ کیا وہ اس کے نتیجے میں
خود کو اور اپنے گھر والوں کو ہی تباہی میں
ڈالے گا"۔ اس شق میں واضح کر دیا گیا ہے کہ جو
قبائل اس معاہدے میں مسلمانوں کے ساتھ شریک
ہو رہے ہیں ان کے جو افراد قانون شکنی کے
مرتکب ہوں گے انھیں ان کے اپنے قبائل والے بھی
مرتکب ہوں گے انھیں ان کے اپنے قبائل والے بھی

٣٦- "بنو النجار؛

٢٠- بنو الحارث؛

۲۸ بنو چشم :

۹ - بنو ساعده ؛

. ٣- بنر اوس اور

۳۱- بنو ثعلبه کے لیے وهی حقوق و مراعات هیں جو یہودان بنو عوف کے لیے هیں، لیکن ان میں سے جس نے ظلم کیا وہ اپنے آپ کو اور اپنے اهل و عیال کو هی هلاکت میں ڈالے گا".

۳۰- "بنو جفنه بنو ثعلبه کی شاخ هیں۔ان کی حیثیت بنو ثعلبه هی کی طرح هوگی".

۳۳- "بنو شطیبه کے لیے بھی وھی کچھ ہے جو بنو عوف کے لیے اور یہ که نیکی گناہ سے الگ شمار ھوگ"۔ (ان دفعات میں تمام یہودی قبیلوں کا الگ الگ نام لے کر انھیں اس معاهدے کی پابندی اور اس کے احکام کی عدم مخالفت کا بہت عمدہ درس دیا گیا جب که مؤخرالذکر دو دفعات میں یہودیوں کے دو چھوٹے قبیلوں کو ، جنھیں کمتر

خيال كيا جاتا تها ، مساوى حيثيت دى گئى).

سهر بنو ثعلبه کے موالی (حلفاء آزاد کرده غلام وغیره) کو وهی مقام حاصل هوگا جو خود بنو ثعلبه کو حاصل هے (یه مساوات عین روح اسلام کے مطابق تھی).

ہے۔ یہودیوں کے حلیف (یا ان کی شاخیں)

بھی انہیں حقوق و مراعات کی حق دار ہوں گی جس

کے حق دار خود یہودی ہیں (تقریباً پانچ سال

بعد صلح حدیبیہ کے متن میں بھی اس طرح کی شرط

شامل تھی کہ جو قبائل کسی ایک فریق کے ساتھ

معاہدے کا اعلان کر دیں گے، وہ بھی اسی سلوک

کے حق دار ہوں گے جو معاہدہ کرنے والے فریقین

کو حاصل ہے۔ اسلام چونکہ صلح اور امن کو ہر

صورت میں پھیلانا چاھتا ہے، اس لیے اس کی حد بندی

کرکے اسے معدود نہیں کرنا چاھتا).

۳۳- (الف) کوئی شخص حضرت محمد صلی الله علیه وآله وسلم کی اجازت کے بغیر (مدینه ہے ، معاهدے ہے) باہر نہیں جا سکے گا (یه تصریح اس بنا پر ضروری تھی که کل کلاں کو کوئی شخص مرکزی کمان کی اطلاع کے بغیر ازخود اس معاهدے سے خارج ہونے کا یا ریاست مدینه سے ترک وطن کرکے اغیار سے جا ملنے کا فیصله کر لے اور اس طرح ایسے حالات پیدا کر دے جو اس ریاست کے لیے خطرے کا موجب بن سکتے ہوں.

(ب) کوئی شخص زخم (جرم) کا بدله لینے سے مانع نہیں ہوگا اور جو کسی کو قتل کرے گا، وہ خود کو اور اپنے اهل و عیال کو هی هلاک کرنے کا موجب هوگا (نئی ریاست کے شہریوں کے جان و مال کو تعفظ دینے کے لیے اس بات کا اعلان ضروری تھا که بلا امتیاز رنگ و نسل مجرم کو گیفر کردار تک پہنچایا جائے اور اس میں کوئی قیلد رکاوئ پیدا نه کرے).

ہے۔ (الف) اس معاہدے کے شرکا سے جو جنگ کرے گا تو تمام شرکا اس کے خلاف کی جانے والی کارروائی میں ایک دوسرے کے معاون و مددگار موں گے ۔ جنگ کے دوران میں یہودی اپنے اور مسلمان اپنے اخراجات برداشت کریں گے .

(ب) اس معاهدے کے شرکا ایک دوسرے کے خبرخواہ رهیں گے اور هر حال میں مظلوم کی مدد کریں گے (بیسویں صدی عیسوی کی دونوں عالمی جنگوں کے دوران میں متحدہ لشکر میں شامل فریتوں نے اپنے افراد کی تنخواهوں ، لباس ، اسلحه اور ہاربرداری کا خرچ اپنے ذرائع سے پورا کیا ۔ یہی اصول آنحضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنے زمانے میں اپنایا تھا، تاکہ حساب کتاب اور کھاتہ داری کی زحمتوں سے لشکر اور سالار لشکر بچر رهیں).

۳۸- یمودی جب تک لڑائی میں مسلمانوں کے ساتھ رہیں گے، اپنے اخراجات خود برداشت کریں گے (یه سابقه شق کی توثیق و تاکید ہے).

ہ ہے۔ اس معاهدے والوں کے لیے مدینے کا علاقه حرم کی طرح معزز و مقدس هوگا.

. ہم۔ هسایه اپنے آپ (یا اپنے اهل) کی طرح هوگا، نه اسے نقصان پہنچایا جائے گا اور نه اس پر زیادتی کی جائے گی.

اہ۔ اس معاهدے کے ماننے والوں کے درمیان جو بھی نیا معاملہ یا قانون شکنی کا کوئی واقعہ پیش آئےگا اس کے فیصلے کے لیے اللہ اور حضرت محمد کی طرف رجوع کیا جائےگا اور یه که اللہ تعالٰی اس صحیفه میں نیکی اور تقوی پر گواہ هیں (معاهدے کے فریقوں کے درمیان اس کا احترام برقرار رکھنے اور اس کی دفعات کی تعمیل کرائے برقرار رکھنے اور اس کی دفعات کی تعمیل کرائے کے لیے یہ امر لازمی تھا کہ اس کو نقصان پہنچائے کی امکانی صورت کا پہلے سے بندوبست کر لیا جائے)،

ہم۔ قربش اور اس کے حلیفوں (مددگاروں)
کو کوئی پناہ نہیں دے گا۔ (چونکہ قریش کا حمله
مدینه منورہ پر غیر متوقع نہیں تھا؛ اس لیے یہ دفعه
رکھی گئی که دشمن عین مرکز اسلام میں بیٹھ کر
اسلام کے خلاف تدبیریں نه کر سکے).

سہ۔ اگر کوئی یثرب (مدینه) پر حمله کرےگا تو اس معاهدے کے جمله فریق باهمی امداد سے اس کا مقابله کریں گے۔ (یه بھی سابقه دفعه کی توضیح اور قریش کے حملے کے امکان کی طرف اشارہ ہے۔ اس شق کی رو سے بیرونی حمله هونے کی صورت میں میثاق قبول کرنے والی جماعتوں پر جنگ میں شریک مونا لازم تھا۔ بعد کے واقعات سے ظاهر هوتا ہے که کس طرح ان جماعتوں نے اپنے اس فریضے کی دائیگی میں کوتاهی برتی).

سہ۔ اگر ان یہودیوں میں سے کسی مسلم حلیف کے ساتھ صلح کرنے اور صلح قائم رکھنے کا مطالبہ کیا جائے تو انھیں ایسا کرنا ہوگا۔ اگر مسلمانوں سے یہود ایسا ھی مطالبہ کریں تو انھیں بھی اس کی پابندی کرنا ہوگی ، الا یہ کہ وہ حلیف پہلے ھی مسلمانوں سے برسر پیکار ہوں.

مہ۔ اخراجات میں تمام لوگ اپنے اپنے حصے کے ذمے دار ہوں گے ۔ (اس کا کئی مرتبہ اس بنا پر اعادہ کیا گیا کہ ہر جگہ صورت واقعہ مختلف تھی).

ہم۔ بنو اوس کے یہودی اور ان کے حلفا موالی اس عہد نامے پر بخوبی عمل کرنے والوں کے ساتھ ہوں گے اور بلاشبه گناہ اور نیکی الگ الگ چیزیں ہیں۔ ہر شخص اپنے کاموں کا خود ذمے دار ہوگا اور اللہ تعالٰی اس میثاق کی سچائی اور اس کی نیکی پر گواہ ہیں.

ے ہم۔ یہ معاہدہ ظالم اور مجرم کو اس کے اعمال کے انجام بد سے نہیں بچائے گا۔ جو مدینہ سے

نکل جائے، وہ بھی امن میں ہوگا اور جو داخل ہو جائے، وہ بھی امن میں ہوگا، سواے اس شخص کے جس نے زیادتی کی اور جرم کیا اور بلا شبہہ اللہ تعالیٰ، نیکوکاروں اور پرھیزگاروں کا دوست اور ساتھی ہے اور حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسام بھی۔ (اس طرح میثاق کا اختتام اللہ تعالیٰ کے خوف اور اس کی عظمت کے بیان پرکیا گیا، کیونکہ یہی چیز لوگوں کو قانون کا پابند بنا سکتی ہے).

میثاق مدینه کی صحت شک و شبه سے بالا تر ہے۔ تاریخی اعتبار سے یہ دنیاکا سب سے پرانا تحریری آئین مملکت ہے۔ اس کی ضرورت تو هر حال میں موجود تھی، البته مکر کی جانب سے مدینر کے خلاف اعلان جنگ نے اس کے فوری اجرا کے اسباب کو مزید اهمیت بخشی (نیز رک به محمد صلی الله عليه وسلم، جهال ميثاق مدينه كا مفصل تذكره هے) . ميثاق مدينه كا متن سرور كاثنات صلى الله عليه و آله وسلم کی سیاسی و معاشرتی بصیرت کا بین ثبوت ھے۔ آپ کے کس طرح مختلف قوموں کو ایک پلیٹ فارم پر جمع کیا ، انھیں آپس میں مل جل کر رھنے کا سبق سکھایا، اتحاد و اتفاق کے معانی ذہن نشین كرائے اور سب سے بڑھ كر يه كه آنے والر حالات كا اس بالغ نظری سے تجزیه کیا اور ان کے مطابق ایسی دفعات اس میں شامل کیں، جن سے آنے والے حالات سے عہدہ ہرا ہونے اور صحیح معنوں میں ایک اسلامی ریاست قائم کرنے میں مدد مل سکی.

اس تاریخی دستاویز میں مسلمانوں کو یہ سبق دیا گیا کہ غیر مسلم اقوام سے وہ کن کن ہاتوں میں سمجھوتہ کر سکتے ہیں اور کس طرح ان کی همدردیاں حاصل کرکے اسلام کی نشر و اشاعت میں بھرپور حصہ لر سکتر ہیں.

مآخذ: (۱) ابن هشام: سيرة، ب: ١٩٩٩ ببعد: (۲) ابو عبيد القاسم: كتاب الاموال، ١: ١٥٩ تا ١٩٩٥؛

ر (۳) ابن کثیر: البدایة ، ۳: ۳۲ تا ۲۲۳: (۳) ابن سید الناس: عیونالافز: (۵) احمد بن حنبل: مسنده ۱:۱۵ تا ۲۲۱: (۵) الزرقانی: شرح المواهب، ۱۳، تا ۱۹۸: (۵) الزرقانی: شرح المواهب، ۱۳، تا ۱۹۸: (۵) المقربزی: امتاع الاسماع ، ۱: ۳۹، ۳۹: (۵) المقربزی: امتاع الاسماع ، ۱: ۳۹، ۳۹: (۸) محمد حمید الله: الوثائق السیاسیه ، ص ۲۱: (۸) محمد حمید الله: الوثائق السیاسیه ، ص ۲۱: (۱) وهی مصنف: Constitution in the World ، ۱: ۳۵ تا ۲۵ تا ۱۵ تا ۲۵ تا

الا میخال اوغلی : عثمانی امرا کا ایک قدیم خاندان ، جو اپنا سلسلهٔ نسب یونانیالاصل جاگیردار کوسه میخال عبدالله سے ملاتا ہے، جس کا ذکر سب سے پہلے کوہ اولیس کے دامن میں ادرنوس (Chirmenkia) کے قریب واقع خرمن قیا (Chirmenkia) کے رئیس کی حیثیت سے عثمان اول کے عہد میں ملتا ہے۔ بعد ازاں اس نے اویس عثمانی سلطان کے حلیف کے طور پر اسے توسیع سلطنت میں نمایاں امداد دینے کے باعث بڑا نام پایا (دیکھیے امداد دینے کے باعث بڑا نام پایا (دیکھیے امداد دینے کے باعث بڑا نام پایا (دیکھیے

به تتبع ادریس تبلیسی و نشری) ـ اسلام لر آنے کے بعد کو سه میخال ایک بار پھر عثمان کے بیٹر اور خان کے عہد میں منظر عام پر آتا ہے۔ آقینجی [رک بان] کی سپه سالاری کا عهده کوسه میخال کے خاندان میں موروثی ہو گیا ۔ کہا جاتا ہے کہ اس گھرانے کی سیوائے (Savoy) اورفرانس کے شاھی خاندان سے بھیرشتے داری تھی۔ اس صورت میں میخال المعروف به كو سه ميخال لازماً ما قبل تاريخ نسل سے هوگا (دیکھیے J. v. Hammer بردر کا در ٥٨٣) - اس كا شمار مالكوچ اوغلى ، يعنى ماركووچ) اورنوس اوغلى [رك بان] ، تيمورتاش اوغلی [رک بان] اور تورا خان اوغلی کے دوش بدوش اوائل عہد سلطنت عثمانیه کے امرا کے مشهور و معروف خاندانون مین هدوتا تها . كوسه ميخال الموسوم به عبدالله في ادرنه مين وفات پائی اور اسے محله مغربی بلدرم میں اس کی تعمير كرده مسجد مين دفن كيا گيا.

مندرجه ذیل شجره نسب میخال اوغلی خاندان کے رؤساکی ترتیب ظاہر کرتا ہے:





\*بقول محمد ثریا سجل عثمانی ، سم : (١٠) ، اسکندر بیگ کے چار ہیٹے تھے : علی ، محمد ، خضر اور سلیمان ۔ یه یقیناً غلط ہے ، اس لیے مذکورہ بالا شجرہ درست ہے. اسماعیل حتی کے شائع کردہ لسب نامے (در کتابلر، ص ۲۵ ، استانبول ۱۳۳۵ه/۱۹۲۵) کی رو سے ، جو دفتر اوقاف ، سیواس کے سلسله نامه (وقفیه دفتری ، عدد ۲۳۰۷) پر منحصر ہے ، خانڈان میخال اوغلی کا شجرہ نسب حسب ذیل ہے :

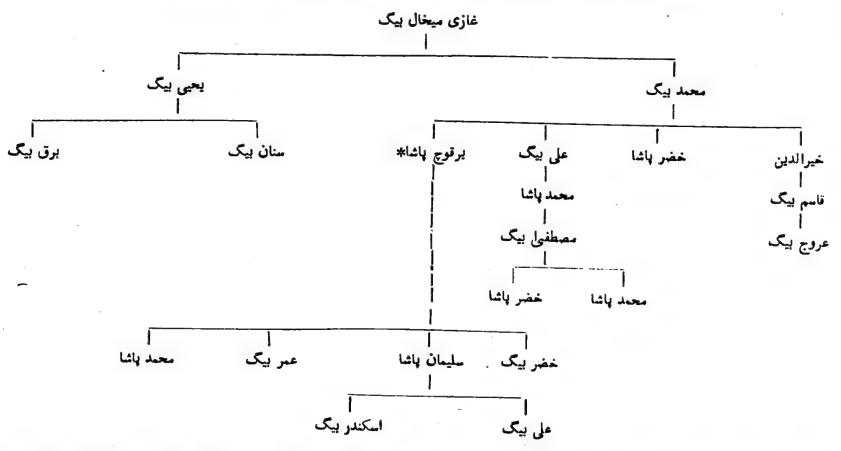

\*اگر هم مقاله یرقوچ ، در محمد ثریا : سجل عثمانی ، س : ۲۵۲ ، کے ساتھ مقابله کریں جہاں اس سیه سالار کے اخلاف کے نام لکھے هیں ، شجرۂ نسب کی ایک بالکل مختلف صورت سامنے آتی ہے.

پہلر البانیا میں اقینجی کا سالار تھا اور اس کے بعد ایک بار پھر وہ ٹرانسلوینیا کے علاقے میں ظاھر هوتا هے (کتاب مذکور ، ب : ۱۷۴) ۔ ازاں بعد تيره برس كا كچھ حال معلوم نمين هوتا ـ غالباً ۲ و مر رعمین کارنتهیا Carinthia میں کو نے خیون هیلر Khevenhuller سے شکست کھانے کے بعد وہ افلاق (Villach) کے مقام پر وفات پا گیا ، کو بعض مآخذ میں اس تاریخ کے بعد بھی اس کا ذکر ملتا ہے اور ان کی رو سے اس کی وفات پلونہ میں ہوئی تھی۔ محاصرۂ اشقودرہ کے موقع پر اس کا بھائی اسکندر بیک بوسنہ کے سنجان بیک کی حیثیت سے (۸۸۰ ، ۸۸۵ و ۸۹۰ ایک هلکر رسالر کا سالار تها (۲۰۱۳ - ۱۵۹ - ۱۵۹ - ۱۵۹ المهر الهماد على المهر الهماد على الهماد على الهماد المعاد المعا میں وہ قرہ مانی ممهم میں شریک رها ، جس میں اس کا بٹیا سیخال والی قیصریه (v. Hammer ، در ، جسر قید کرکے مصر بھیج ( س. ، ؛ ب ، G. O. R. دیا گیا تھا ، مارا گیا۔ معلوم هوتا ہے که وہ ۳. ۱۹۸/۹۸ ع تک بقید حیات تها ـ سوزی چلبی ( Prizen نجمام پرزن ۱۵۲۳-۱۵۲۳/۱۹۳۰) دیکھیر F. Babinger ، در G. O. W. ، من بہب ببعد) نے (پندرہ هزار سے زیادہ ابیات پر مشتمل) ایک طویل رزمیه نظم میں ، جس کے مختلف اجزا حال هي مين دستياب هوئے هين (ايک الراني مين ، مخطوطه عدد Or. ۱ مجس میں ستره سو ابیات هيں : دوسرا اگرم كي South Slav Academy of Sciences میں، ذخیرہ Babinger بعدہ محم ، ج دا ۲۱۰ ابیات) ، غازی علی بیگا کے عسکری کارناموں کی مدح خوانی کی گئی ہے۔ بعض مآخذ میں ایک شخص محمد بیگ کو ، جو اس وقت بڑا نام پیدا کر رها تها ، غازی خضر بیک کا چوتها فرزند اور دیگر مآخذ میں عازی علی ہیگ هی کا بیٹا بتایا گیا ہے ، لیکن یه بالکل غیر اغلب ہے ، کیونکه اس تے

چونکه ادرنه یتینی طور پر ۱۳۹۱ء سے قبل فتح نمین هوا تها (دیکھیر F. Babinger ، در اس لير كوسه ميخال (٣١١: ٣ ، M. O. G. ضرور مراد اول کے عہد تک زندہ رہا ہوگا ؛ لہذا J. H. Mordtmann نے مادہ غازی اور نوس [رک بآں] میں جو لکھا ہے کہ اس نے حیرت انگیز طویل عمر پائی ، وہ درست ہوگا ۔ کوسہ میخال کے دو بیٹر تھر : محمد بیک اور بخشی ـ ان میں سے اول الذكر هي نے كچھ نام پيدا كيا ـ وه موسىٰ چلبى کے عہد میں وزیر اور شیخ بدرالدین [بن قاضی سماونہ (رک بان)] کا گھرا دوست تھا۔ موسی کے عہد میں وه روم ایلی کا بیگاربیگی تها اور ۸۲۵ه/۱۳۲۲ میں ازنیق کے مقام پر قاضی تاج الدین اوغلی کے ھاتھوں مارا گیا اور کہتے ھیں باغاریہ کے مقام پلونه میں دفن هوا (اولیا چاہی : سیاحت نامه ، س : ٣٠٥) - قبل ازين (٨١٦هه ١٣١٥) وه توقات كے قریب بدوی چارداک کے قید خانے میں سیاسی قیدی کے طور پر نظر بند رہا تھا۔ اس کا بیٹا خضر بیگ تھا ، جس نے مراد ثانی کے عہد کی لرائيول مين برا نام پايا اور ١٥٨٥ مم عمين وفات پائی ۔ وہ بھی اپنر جد امجد کوسہ سیخال کے پہلو میں ادرنہ ہی میں دفن ہوا۔ معلوم ہوتا عے که خضر بیگ کے تین بیٹر تھر : غازی علی بیگ ، غازی اسکندر ہیگ اور غازی بالی ہیگ ۔ ان میں سے ہمار دو کی کچھ تاریخی اہمیت ہے۔ غازی علی بیگ نے 1871ء میں ولاد Vlad کے خلاف جنگ میں . استياز پايا (۱۳۰ : ۲ ، J. v. Hammer) استياز پايا میں اوزون حسن کے علاقے کوتاخت و تاراج کیا (كتاب مذكور ، ٢ : ١١٨) ، ١٣٥٥ مين اپنے بھائی اسکندر بیاک کے ساتھ منگری پر حمله آوړ هوا (كتاب مذكور ، ۲: ۱۳۸۳) ، ۱۳۵۹ مين (کتاب مذکور ، ۲: ۱۵۹) اشقودره (سقوطری) سے

متعلق يه كما جاتا هے كه وه دو بار بوسنه كا والى رعا ، یعنی پہلر ہم ۸ م/ ۲۹ مراء ایسے پرانے زمانے میں اور پهر دمهه ه/ ۲ م ۱۵ مين - . ۹۵ ه/ ۲ م ۱۵ ع تک وه فوت نهین هوا تها ـ اب میخال اوغلی خاندان کے انحطاط کا زمانہ شروع ہوتا ہے۔ سولھویں صدی کے وسط میں ایک شخص ا۔ مد بیگ كا پهر ذكر آتا هے ، جو غالباً خانواده ميخال اوغلى میں اقینجی کا آخری موروثی سپه سالار تھا :یکھیے آ ، در . G. O. R. اور J. v. Hammer سب سے آخر میں ایک شخص خضر پاشا تاریخ میں مذکور ہے جو کوسہ میخال کی اولاد میں سے تھا (كتاب مذكور ، م : ٥١٠) - زمانة مابعد مين اس خاندان کی جاگیریں باغاریه میں بتائی جاتی هیں (نواح احتمان میں ، دیکھیے اولیا چلبی ، س: . وم) ، ليكن جيسا كه ادرنه كي سالنامه ، بابت و . ١٠ ء، سے پتا چلتا ہے، شروع هي سے ميخال اوغلي کی جاگیریں ادرنه کے نواح میں تھیں۔ ان کی موروثی جاگیر نبیر حصار ، ترنودو ، افرق کلیسا اور ویزہ کے نواحی علاقوں پر مشتمل تھی اور آناطولی كا ضلع ميخاليچ بهي اس مين شامل تها (اوليا چلبی ، J. H. Mordtmann : چلبی ، سهم بیعد .(1.1: [41911] 70 6 Z. D. M. G.

مآخذ : (۱) نرهت محمد پاشا : احوال Jorga کی مشہور تواریخ : (۱) نرهت محمد پاشا : احوال Jorga کی مشہور تواریخ : (۱) نرهت محمد پاشا : احوال نازی میخال ، استانبول ۱۳۱۵ (دیکھیے ۴. Babinger کر دیکھیے (۲) سرزی چلبی کی در سے کا ایک ایلیشن اگرم میں (۱) : (۱) سرزی چلبی کی رابید کا ایک ایلیشن اگرم میں اتبہ هی وہ میخال اوغلی خاندان کی ایک تاریخ بھی مرتب کر رہا ہے.

(FR. BABINGER)

\* میخائیل صباغ: ایک عرب مصنف، جس
 کے والدین کیتھولک عیسائی تھے، سمے رہ میں

بمقام اکو پیدا ہوا ۔ اس نے دمشق میں تعلیم پائی ، پھر مصر آگیا ، جہاں وہ نپولین کی مہم مصر کے دوران فرانسیسی فوج میں بھرتی ھوگیا اور جب یه فوج واپس ہوئی تو میخائیل کو بھی ملک چھوڑ کر پیرس جانا پڑا۔ وہاں اسے سرکاری مطبع میں پروف خوانی اور کتاب خانهٔ ملی میں مشرقی مخطوطات کی نقل نویسی کی ملازمت مل گئی ۔ اپنے لاابالی پن کی وجہ سے وہ کبھی سکون و اطمینان کی زندگی بسر نه کر سکا .. دساسی de Sacy اور اس کے شاگرد معترف تھے کہ اسے اپنی مادری زبان پر پورا عبور حاصل تھا ، تاھم اس قابلیت سے اس نے بجز اس کے کوئی کام نه لیا که اکابر کی مدح میں قدیم انداز کے قصائد لکھ کر کچھ روپیه كما ليا كرتا تها ، مثلاً ١٨٠٥ مين منصف اعلى (Grand Judge) کی شان میں ، جب وہ مطبع کا معائنه كرنے آيا ! ممانع ميں پوپ پائس Pius هفتم کی مدح میں ؛ ۱۸۱۰ع میں نیولین کی شادی کی تنریب پر : ۱۸۱۱ء میں شاہ روم اور ۱۸۱۸ء میں لوئی Luis هژدهم کی شان میں ۔ یه سب منظومات سرکاری مطبع میں چھاپی گئیں۔ پائس ھفتم کا قصیدہ دساسی کے لاطینی ترجمے اور لوئی هژدهم کا قصیده Orangeret کے فرانسیسی ترجمے کے ساتھ شائع هوا ـ اس نے قاصد کبوتروں کے ہارے میں بھی ایک کتاب مسابقة البرق و الغمام في سعاة الحمام لكهي ، جسر دساسی نے فرانسیسی ترجمے کے ساتھ ١٨٠٥ء میں پیرس سے شائع کیا۔ [اس پر مبنی کئی کتابیں یورپی زبانوں میں اکھی گئیں (تفصیل کے لیے 11 ، لائڈن ، بار اول ، بذیل ملده)] ۔ میخائیل نے جو تصانیف غیر مطبوعه جهوری ان میں شام کے بدوی قبائل کی ایک تاریخ اور تاریخ مصر و شام کے علاوه نغوى معارمات پر مشتمل ایک اهم رساله وَالرسالة التاءة في كلام العامة و المناهج في أحوال

م Anthologie Arabe: Humbert (۱): مآخذ : ۲۹ ، Biographie Universelle (۲): مر

#### (C. BROCKELMANN)

9 4 10

المداني: ابو الفضل احمد بن محمد بن أبراهيم الميداني ؛ اديب و فاضل أور ماهر لسائيات عربی؛ نیشاپور کے معلهٔ میدان زیاد [بن عبدالرحمن] میں پیدا هوا ۔ وہ مفسر قرآن اور ماهر لسانیات على بن احمد الواحدى كاشاكرد تها اور السمعاني وغیرہ کا استاد۔ اس نے اپنر وطن ہی میں 🐧 یا ٥٠ رمضان ٥١٨ه/٢٠ اكتوبر ١١٢٨ كو وفات پائی ۔ اس کی سب سے بڑی تصنیف ضرب الامثال کا سب سے بڑا مجموعہ ہے ، جو مجمع الامثال کے نام سے بیشمار مخطوطات کی صورت میں اب تک محفوظ هے \_ [اس میں چھ هزار امثال هیں] (هدایت حسین ، در Cat. Buhar ، عدد ... ، ؛ نیز پیرس ، عدد ۱۳۸۱ ، ۱۵۱۱ ، ۲۰۲۱) -[مخطوطات کی تفصیل کے لیر دیکھیر براکلہان: تاريخ الادب العربي (تعريب) ، ٥: ٧: ١٠ ؛ مطبوعه بولاق ١٨٨ ١ ه قاهره ١ ١٩١ ه [نيز . ١٣٢ ه/ ٢ ١٩٤]؛ G.W. Freytag کے لاطینی ترجم G.W. Freytag بون ١٨٣٨ء تا ١٨٨٨ء؛ القاسم بن محمد [بن على] البكرجي (م ١١٦٩ه/١٥٦٩ع] نے [١٣٩ ه مين] مجمع الامثال كا ايك اختصار الدرالمنتخب كے نام سے تیار کیا (برلن ، Ahlwardt ، عدد ۱۸۹۲ عد [نیز بانکی پور اور قاهره میں بھی اس کے مخطوطات موجود هيں ؛ ايک اختصار شمس الدين عبدالقادر نے تیار کیا ! کسی گمنام عثمانی ترک کا کیا ہوا منظوم ترجمه ، كوتها ، عدد . ١١٥ ما البرالهيم الإحدب البيروني: منظوم شرح بعنوان فرائد اللآل في مجمم الامثال ، بيروت ١٣٢١ه/١٩٥٤:

الميداني كي عربي فارسى لغت السامي في الأسامي مضامین کے لحاظ سے یوں منقسم ہے: (الف) اصطلاحات فقد ، (ب) معاشرت (أحياء) ، (ج) سماویات (آثار علویه) ، (د) اشیائے ارضی (آثار سفلیه) \_ یه کتاب ۱۹ رمضان ۱۹ جون س. ۱۱ ع کو مکمل هوئی . [متعدد مخطوطات ، نیز . تعلیقات و زیادات کے لیر دیکھیر براکامان: تاریخ الادب العربي (تعريب) ، ٥: ٣١٣ وغيره] - اس کا ایک اختصار اس کے بٹر ابو سعد سعید (م ۵۳۹ه/۱۳۱۹) نے مرتب کیا (السیوطی: بغیة الوعاة ، ص م ۲۵) ، جس کی ترتیب الجوهری كي صحاح كے مطابق هے۔ اس كا نام الاسمى في الاسماء هي اور اس كا مخطوطه غالباً لائڈن ميں ه (عدد cviii) \_ اس کے علاوہ صرف و تحو کی ایک كتاب نزهة الطرف في علم الصرف (در موزه بريطانية عدد .Or مهم و ه (طبع استانبول و و ۱۸ ه ) عد ؛ ليز نحو مع قارسي حواشي الهادي للشادي اور كسي نامعلوم مصفف کی شرح ابیات (مخطوطهٔ لائذن ، عدد clxii ؛ نيز پيرس ، مجموعة شيفر ، عدد ٩٠٠٩) اور صرف و نعو کے چھوٹے چھوٹے رسالے (لائڈن ، عدد clxviii و پیرس ، عدد ...م) - اس نے جوهری کی صحاح پر ایک تنتید بعنوان قیدالاوابد من الفوالد (برلن ، مجموعة Ahlwardt ، عدد ١٩٩٣) بهی لکهی تهی جو زیاده تر الازهری (م . ۲۵۸ ، ٩٨٠) كي تهذيب اللغة پر مبني هے [الوافي، .[472:2

مآخل (۱) الانبارى: نزهة الالباء ، ص ۱۹۹۹ ؛ مل ۱۹۹۹ ؛ ما ۱۰۵ و ۱۰۹ و ۱۰۹ و ۱۰۹ ؛ ۱۰۹ ؛ (۲) ابن خلكان ، بولاق ۱۹۹۹ ، ص ۱۹۹ ؛ (۳) السيوطى: بغية الوعاة ، هل ۱۹۹۹ ، ۱۹۹۹ و ۱۹۹ و ۱۹۹۹ و ۱۹۹ و ۱۹۹ و ۱۹۹ و ۱۹۹۹ و ۱۹۹ و

وهی مصنف: .Proverbes de M. در مجله مذکور ، مارج ۱۹۲۸ میرود ، مارج ۱۹۲۸ میرود ، مارج ۱۹۲۸ میرود ، مارج ۱۹۲۸ میرود ، مارج ۱ (۵) الفقطی: انباه الرواة ، ۱۳۱۰ (۸) الصفدی: الوانی بالودیات ، ۱۳۰۰ تا ۱۳۲۸ (۹) ابن کثیر: البدایة والنهان ، ۱۳۰ (۱۰) براکلمان: تاریخ الادب العرب (تعریب) ، د: ۲۲۶ تا ۱۳۰۳ المربی (تعریب) ، د: ۲۲۶ تا ۱۳۰۳ المربی (تعریب) ،

(و اداره]) C. ROCKELMANN)

مَمَدُّرَ ذُنْ مُوجُودُهُ سَپِينَ كَا اَيْكُ صُوبُهُ اور پورے ملک کا دارالحکومت ، ج لکا اسلامی تا۔ مجريط (نسبت المجريطي) آج تک چلا آرها ہے. عرب جغرافیه نگاروں کے مطابق یه ایک چھوٹا ساشہر شارات وادى رمله (Sierra de Guadaramma) ك دامن میں ایک مضبوط قلعے کے کرد آباد تھا اور یہاں ایک جامع مسجد بھی تھی ۔ تاریخی اعتبار سے یه کسی خاص شهرت کا حامل نمیں [اور اسلامی دورحکومت میں طلیطله کے ماتحت تھا] ، تاهم یہاں كئى شهره آفاق عالم پيدا هوے [مثلاً هارون بن موسى بن صالح بن جندل القيسى الاديب القرطبي (م ١ . سه ه/ ١٠٠ ع) ، ابوعثمان سعيد بن سالم الثغرى (۲۵۳۵/۹۸۹ع)وغيره] ، ليكن ان مين ابوالقاسم مسلمه بن احمد المجريطي (حيات: چوتهي صدى هجری کا نصف آخر) نے سب سے زیادہ شہرت حاصل کی (دیکھیر براکلمان ، ۱: ۳۳۳) - [یہاں اسلامی حكومت كا آغاز ٩ و-٩ ٩ ١١ ١ ١ - ١١ ع مين هوا -خليفه عبدالرحمن الناصر كے عمد مين اس پر عيسائي سردار راميرو Ramiro اور ليون Leon چند روز كے لير قالض هوگئے تھے (۹۳۱ه/۹۳۲)، ليكن ١ مسلمانوں نے انھیں جلد ھی نکال باھر کیا ۔ دولت قرطبه کے زوال پربنی ذوالنون کی حکومت قائم هوئی جس کے آخری ہادشاہ کو شکت دے کر] ہے، ہا ١٠٨٣ء مين الفانسوششم فياسے فتح كر ليا [شهر کے مغربی جانب دریا کے کنارے عیسائی بادشاہوں

کا ایک عالی شان معل اسی جگه و نیم ہے جہاں مسلمانوں کا آلمعه یا القصر آلها اللہ اسی الرح آلدیم جامع مسجد کے محل و قوع پر قشتاله کے بادشاہ نے حضرت مریم سے منسوب ایک گرجا تعمیر کرایا۔ [هنری چہارم ، شاہ قشتاله (۱۹۵۸ه/۱۹۵۹ء تا ۱۹۸۸م/۱۹۵۹ء تا ۱۹۸۸م/۱۹۵۹ء علی ۱۹۵۸م/۱۹۵۹ء میں فلب ثانی ، شاہ سین ، نے اسے ملک کا دارالحکومت قرار دیا ۔ آج کی صوبه میڈرڈ کا رقبه ۹۹۵ مربع کیلومیڈ ہے اور ۱۹۶۰ء کی مردمشماری کی روسے آبادی بتیس لاکھ کے لگ قریب ہے ۔ شہر میں موٹریں ، ٹرک اور بجلی کا قریب ہے ۔ شہر میں موٹریں ، ٹرک اور بجلی کا سامان بنانے کے متعدد کارخانے ہیں السلامی عہد کی تاریخیی عمارتیں تباہ ہو چکی ہیں اور ان کی جگہ کی سامان بنانے کے متعدد کارخانے ہیں السلامی عہد کی تاریخیی عمارتیں تباہ ہو چکی ہیں اور ان کی جگہ کا سامان نے کے فیل ہے ] .

مآخل: (۱) الادريسى: صفة الاندلس ، طبع أورى و دخويه ، متن ، ص ۱۸۹ و ترجمه ، ص ۱۰۰۹ أورى و دخويه ، متن ، ص ۱۸۹ و ترجمه ، ص ۱۰۰۹ (۲) ياتوت: معجم ، طبع وستنفلت ، بذيل ماده ؛ (۳) ابن عبدالمؤ،ن الحميرى: الروض الحمطار (نجى مخطوطه)، بذيل ماده ؛ (۳) Extraits inédits relatifs: E. Fagnan (۳) بيرس م ۱۹۳ و ۱۹۳ ، ص ۱۹۳ ،

(واداره) E Levi Provencal)

میر: ایک ایرانی لقب ، جو عربی لفط "امیر":

کا مخفف هے اور معنوی لحاظ سے نه صرف "امیر"

بلکه "میرزا" [رک بان] کے ممائل آنا هے . . . . .

"امیر" کی طرح یه لقب ملوک کے لیے بهی استعمال

هوا هے ، چنانچه منوچهری (طبع Bibersteine هوا هے ، چنانچه منوچهری (طبع ۲۸۸۲ نسلطان

محاود غزنری کے لیے "میر" کا لفظ استعمال کرتا

معاود غزنری کے لیے "میر" کا لفظ استعمال کرتا

هے ، لیکن یه لقب شعرا اور دوسرے اهل قلم کے

لیے بهی آیا ہے ، جبسے میرعلی شہر ، میرخواند،
میرمحسن ؛ [تاهم اس کی وجه شاید یه نه لهی که

یه لوگ اهل قلم تھے، بلکه ان کے "میر" کہلا۔
کی وجه یه تھی که وہ طبقۂ امرا ، متعلق تھے

هندوستان میں سادات بھی بعد اوقات یه لذ
اپنے قام کے ساتھ لگاتے ھیں [ ، به میر تقی میر
بطور اسم نکرہ یه "ماحب" کے رادف هے، مث
میرپنج ، میرآخور ، ترکی بول مال میں "میری
کا لفظ ( بمعنی حکومت سے متعل ) استعمال ھو۔
لگا اور اسی سے المیری " حک ن " کی ترکیہ
وضع ھوئی، جو عراق کی عوامی لی چال میں مروّب

(R. LEVI)

 مرآزات خان نوشیروانی ، سردار : بلوچستان مختلف گروهوں اور قبیلوں میں منقسم رها ہے ، تاہم شجاعت ، اسلام دوستی اور بلوچی ثقافت کے اہم معیار سب میں مشترک ہیں ۔ انہی معیاروں کے مطابق سردار آزات خان نوشیروانی کی توقیر کی جاتی ہے ، جو میر عباس ثالث کا بڑا بیٹا تها اور م و م و ع مين پيدا هوا (مير محمد سردار خان: پهانگ و بلوچ ، ص ۹۸ ) ـ . اس کا تعلق ریاست خاران کے حکمران نوشیروانی خاندان سے تھا اور سردار آزات خان کا دور ریاست کا سنهرا زمانه کهلاتا ھے ۔ اس نے اپنے همسایه ممالک ابران و افغانستان سے خوشگوار تعلقات استوار رکھتے ہونے ریاست تلات کے خان نصیر خان دوم کی انگریزوں کے خلاف حمایت کی ۔ جب قلات کے محراب خال کو الكريزون كے هاتهوں شهادت نصيب هوئي تو اس کا بیٹا نصیر خان دوم (۱۸۳۹ء تا ۱۸۵۵ء) بمشکل پندرہ سال کا تھا۔ میر آزات خان نے نه صرف اسے پناه دی بلکه تخت و تاج دوباره حاصل کرنے کے لیے اس کے شانہ بشانہ انگریزوں سے جنگس لڑیں اور تعلقات مضبوط کرنے کے لیے اپنی بیٹی بی بی مہناز اس سے بیاہ دی ۔ اگرچہ نصیر خان کی حمایت

کی وجہ سے آزات خان کو چند سال کے لیے حکمرانی سے بھی ہ ، دھونے پڑے ، تاہم بالآخر اس نے انگریزوں کو محراب خان شھید کے حقیقی وارث کی حکمرانی تسلیم کرنے پر مجبور کردیا .

سرد آزات خال برا سخت گیر واقع هوا تها اس لیے اس کی ریاست میں تمام لوگ انتہائی اس و آرام سے رھتے ہے ۔ وہ خاران کاسب سے پہلا حاکم ھے جس نے اس است کو ایک باضابطه حکومت سے روشناس کراہا ، مالیہ اور دوسرے محصولات کی شرحیں مقرر ایں اور حکومت کو عوام کے سامنے جواہدہ بنا دیا ۔ اس نے اپنی غیرت ایمانی کے باعث کسی مرحلے پر بھی انگریزوں کے آگے سر نه جهکایا ـ وه اپنی جوانی میں غیر معمولی حسین، صحت منداور شجاع تھا اور بڑھاپے میں بھی گھوڑی پر دم لیے بغیر سو سو میل کا سفر کرتا ۔ وہ مضبوط ارادے کا مالک ، سخت گیر ، مگر سخاوت میں بر مثل تھا - اپنی ے و ساله زندگی میں اس نے چائے اور دیگر کرم مشروبات اور تمباکو کا کبھی استعمال نمیں کیا ۔ وہ کبھی کثیف جگہ پر نہیں بيثهتا تها اور اسے حياكا بھى بہت خيال رهتا تها. (غوث بخش صابر)

مير امن : رک به اس ، مير . ۔ ∞

میر بلوچ خان نوشیروانی: ایک غیور ®
اور جانباز بسلوچ سردار اور جنگ گوک پروش
(۱۸۹۸ء) کا بطل - مارچ ۱۸۹۳ میں انگریزوں کے
ایما پر خان قلات خداداد خان نے حکمران کی آیابت
پر ایک متعصب هندو اودهو داس کا تقرر کردیا
جو مسلمانوں کے ساتھ دلی بغض رکھتا تھا ۔ اس
سے تنگ آکر مکران کے عوام نے سردار کچ
میربلوچ خان نوشیروانی اور میر محراب خان کچک
کی سرکردگی میں بغاوت کر دی اور اودهو داس کو
گرفتار کر لیا۔یه ریاست قلات کا ایک اندرونی تنازعه

تھا ، لیکن انگریزوں نے اسے بہانہ بناکر مکران پر فوج کشی کردی ۔ کپتان برن کو شکست هوئی اور وه پسنی کی جانب پسیا هو گیا ۔ اب انگریزوں نے چارسوسیاهیوں پر مشتمل ایک دسته دور مار توہوں کے ساتھ کراچی سے روانہ کیا ۔ گوک پروش کے مقام پر جدید سامان حرب سے لیس اس انگزیز لشكر كا مقابله بلوچ عوام نے مقامی قسم كی فرسوده بندوقوں اور تلواروں اور ہرچھیوں سے کیا۔ ایک دن اور ایک رات مسلسل لڑائی جاری رهی ـ انگریزوں نے میر بلوچ خان کو معذرت کرنے کے لیے کہا لیکن اس نے جواب دیا کہ مادروطن کی خاطر سربکف ہو کر اس نے کسی جرم کا ارتکاب نہیں کیا، جس کے لیر عذر خواهی کی جائر ، چنانچه میر بلوچ خان نوشیروانی نے میر محراب خان کچکی اور ڈیڑھ سو رفقا کے ساتھ میدان جنگ میں لڑتے ہوہے جام شهادت نوش کیا اور گوک پروش هی میں مدفون ھوے ۔ بلوچ شعرا نے اس جنگ کو نظم کیا ہے . (غوث بخش صابر)

مر تقی میر : نام میر محمد تقی ، اردو کا ناسور شاعر اور تذكره نكار؛ ولادت ١١٣٥ ه (آسي: کلیات میر ، مقدمه، ص ۸) یا م ۲ ۱ ه (سرشاهسایمان: مثنویات میر ، ص ۱۰ یا ۱۱۳۵ (عبدالحق: انتخاب مير ، مقدمه، ص س) ، بعقام اكبر آباد (آگره)-میر کے بزرگ حجاز سے دکن اور پھر احمد آباد (گجرات) پہنچر ۔ ان کے جدکلاں نے اکبرآباد میں سکونت اختیار کرلی نهی - میرکی عمر ابهی زیاده سے زیادہ گیارہ ہرس کی تھی (ذکر میر ، مطبوعه انجمن ترقی اردو، مقدمه ، ص ۱/۰)که ان کے والد مير محمد على متقى نے (جن كا نام آب حيات ميں بحواله كلزار ابراهيم مير عبدالله لكها هـ، جو صحيح نميس) وفات پائی - ان کی صوفیانه ریاضتوں کا ذکر میرتقی نے اپنی آپ بیتی ذکر میر میں به تفصیل کیا ہے۔

، مير کے منه بولر چچا امان الله درويش بھی جو ان کے والد کے جگری دوست تھر اور جن سے میربہت مانوس تهر ، رحلت كر چكر تهر ، جسكامير كو برحد رنج ہوا۔ بچین کے ان واقعات نے ان کے ذھن پر غم و الم کے دیرہا نقوش ثبت کردیر ، جن سے ان کی شاعری حد درجه متاثر هوئی ـ والد کی وفات کے بعد ان کے سوتیلر بھائی محمد حسن نے بھی ان کے سر بر دست شفقت نه رکها . چنانچه گیاره سال (اور بقول آسی و شاه سلیمان چوده یا سنره سال) کی عمر هوگی جب وه باری کس میرسی کی حالت میں بسلسانه تلاش معاش دلی آگئے (انتحاب کلام میر ، ص م)۔ دهلي ميں تواب صمصام الدوله امير الا مرا نے ، جو ان کے والد کے معتقد تھر ، اپنی سرکار سے ان کا ایک روپیه روزینه مقرر کر دیا ، تاآنکه وه نادرشاه کی جنگ میں مارے گئر اور میر کی یه مدد معاش بند هو گئی ۔ ایسا معلوم هوتا ہے که میر تقی اس کے بعد اکبر آباد لوٹ گئے ، مگر اس مرتبد اکبر آباد کا قیام اور بھی پریشان کن ثابت ہوا اور انہیں پهر دهلي آنا پرا (شايد ۲۵۹ مين ، ديکهير آسي، ص 10) - اس دفعه وه اپنر سوتیار بڑے بھائی محمد حسن کے ماموں سراج الدین علی خان آرزو (م ۱۹۹۹ه)(دیکھیے خان آرزو، انگریزی، درکتاب خانه پنجاب یونیورسٹی) کے پاس ٹھیر کر تحصیل علم میں کوشاں ہو ہے، مگر اس بحث میں که خان آرزو بھی میر کے استادوں میں شامل تھر یا نہ تھر اختلاف پایا جاتا ہے۔ اگرچہ سیر نے اپنے تذکرہ نكات الشعراء (١٩٥) مين اس كا اقرار كيا هے ، مگر ذکر میر (تصنیف ۱۱۷۰ تا ۱۹۲۱) میں انہوں نے اس پر خاموشی اختیار کی ہے اور لکھا ھے کہ میں نے دھلی میں میر جعفر عظیم آبادی اور صامروهه کے سید سعادت علی سے تعلیم حاصل کی خصوصاً ثانی الذکر نے ریخته لکھنر کی ترغبب دی۔

ہمر صورت قربن قیاس یہ ہے کہ خان آرزو سے، جو اس زمانے کے سب ادبا و شعرا کے مرجم تھے ، مير تني نےکچھ نه کچھ کسب فيض ضرور کيا هوگا۔ اس کی تائید میر معمد حسن اکبر آبادی: محاکمات الشعراء (مخطوطه، دركتاب خانه پنجاب يونيورسني ورق س) سے بھی ہوتی ہے (نیز دیکھیے اورینٹل کالج میگزین، فروری ۱۹۵۱ع، صعے؛ آسی : کلیات میر، ص ۲۱ شاه سایمان ؛ انتخاب مثنویات میر ، ص ۱۱ و ۱۱) ـ بهر حال اس میں کچھ شبہ نمیں که مير تقى اپنے اس "پيرو مرشد استاد بنده" (خان آرزو) کے سلوک سے ہے حد غیر مطمئن اور دل برداشته تهر اور ان کی بد سلوکی کو اپنے بھائی محمد حسن کی انگیخت کا نتیجه سمجهتر تهر (ذکر میر، ص سم ) ۔ حقیقت یہ ہے کہ خان آرزو اور میر . کے تعلقات کی سرگزشت کچھ پیچیدہ سی ہے۔ گمان یه هے که میر تقی میر بر اندازه حساس ، زود رنج اور نازک اعصاب شحض تھے، اس لیے بالکل ممکن ہے کہ خان آرزو سے بگڑے رہنا اسی کا نتيجه هو . مولانا عبدالسلام شعرالهند (بحوالة بهار بے خزاں) اور آسی مقدمه کلیات میر میں اکبر آباد سے دوبارہ نکانے کو ایک واقعۂ محبت سے مربوط کرتر ھیں۔ آسی کا یہ خیال ہے که محمد حسن کی ہد سلوکی کا سبب بھی یہی ہوگا ۔ واقعۂ محبت کی تائید ان کی مثنوی خواب و خیال سے بھی ہوتی ھے ، لیکن عاشقی اور شاعری کو اکثر ہم رکاب دیکھا گیا ہے۔ محبت تو غالب و مؤمن کی بھی مشہور ہے ، مگر ان کے معامار میں یہ صورت پیدا نہیں ہوئی، تاہم اسکان ہرشی کا ہے ۔ بہر حال ان سب حالات کا نتیجہ یہ ہوا کہ میر نے زندگی کے ان تجربات كو بهت معسوس كيا اور غم والم كے سبب ان پر جنوں کی سی حالت طاری ہو گئی (دیکھیر ذکر مبر اور مثنوی خواب و خیال) ۔

اگرچہ علاج معالجہ سے شدت رفع ہوگئی، مگر ان تجربات نے ان کے ذھن پر مستقل اور دیرپا اثرات باقی چھوڑے .

میر کی زندگی کے باقی اهم واقعات یه هیں : خان آرزو کے گھر سے نکلنر کے بعد اعتماد الدوله قمر الدین خان کے نواسے رعایت خان کی مصاحبت ، اس کے بعد نواب بہادر (خواجہ سرا)کی سرکار سے متعلق ہونا ، اس کے قتل کے بعد کچھ دیر کے لیے دیوان مہانرائن کی سرکار میں چلے جانا ، پھر راجا جگل کشور اور راجا ناگرمل سے متوسّل ہونا (ان کی رفاقت میں انھوں نے بہت سے مقامات اور معرکے دیکھے اور تیسری مرتبه اکبر آباد بھی گئے)، اس کے بعد کچھ ملت گوشه نشین رهنا ، پھر جب نادر شاهی اور احمد شاهی خونریزیوں کے سبب دهل اجرى اور لكهنؤ آباد هوا تو ١٩٥ هرا ١٨٠/١٩ میں نواب آصف الدوله کی دعوت پر لکھنؤ جانا (مقدمه انتخاب كلام مير ، ص و ؛ سرشاه سليمان : مقدمه انتخاب مثنویات میر ، ص ۱۵) ـ اس کے بعد تا دم مزگ لکھنؤ هي مين رهے - سال وفات مين اختلاف مے (اکثر کی رامے میں انتقال بعس ، و، سال ، ب شعبان ۲۰ ۱ هم ۱۸ ، ۱۵ مقدمه کلیات میر، ص ۳۸).

میر تقی میر کے دو بیٹے تھے: ایک میر عسکری عرف کلو المتخلص به عرش (یا بقول نساخ، زار) اور دوسرے میر فیض علی فیض۔ تذکرہ شمیم سخن میں میر صاحب کی ایک دختر المتخلص به بیگم کا ذکر بھی آیا ہے (مزید تفصیلات کے لیے دیکھیے آسی: مقدمه کلیات میر ، ص ے۵).

تصانیف: (۱) کایات نظم اردو، جس میں غزلیات کے چھے دیوان ، قصائد ، مثنویات ، رباعیات ، ترکیب بند ، ترجیع بند اور واسوخت شامل ھیں۔ مثنویات میں دریاے عشق، شعلۂ عشق ،

معاملات عشق ، اعجاز عشق ، جوش عشق ، خواب و خیال اور شکار نامے خاص شہرت کے مالک ھیں ۔ چھوٹی نظمیں ، ھجویات ، ماحول کی اشیا اور بعض گھریلو جانوروں کے متعلق ھیں، جو بہت مشہور ھیں (تفصیل کے لیے دیکھیے آسی: کلیات میر ، مقدمه).

(۲) نکات الشعراء (۱۱۲۵)، یه شعرات اردو کے قدیم ترین تذکروں میں سے ہے۔ میر کا دعوٰی ہے که یه شعراے اردو کا اولین تذکرہ ہے (نکات الشعراء، ص ۱)، مگر یه دعوٰی صحیح نہیں، کیونکه اس سے پہلے بھی کچھ تذکرے میتب ہو چکے تھے (مثلاً تذکرہ خان آرزو، تذکرہ سودا: تحفة الشعراء وغیرہ)، البته یه درست ہے که یه شعراے اردو کا پہلا معیاری تذکرہ ہے۔ اس تذکرے کے باقی حالات کے لیے ملاحظہ ہو مقدمه نکات الشعراء از عبدالحق اور سید عبدالله: شعراے اردو کے تذکرے اور تذکرہ نگاری کا فن، مطبوعه اردو کے تذکرے اور تذکرہ نگاری کا فن، مطبوعه لاهور.

(۳) ذکر میر (۱۹۲ه)، میر تقی کی آپ بیتی (فارسی میں)، جس میں اپنے حالات کے علاوہ زمانے کے تاریخی حالات بھی بیان کیے ھیں (مطبوعه انجمن ترقی اردو، مع مقدمه از مولوی عبدالحق).

(۳) دیوان فارسی، جس کا ایک نسخه پروفیسر

ربم) دیوان دارسی ، جس ن ، بات نسبت پرولیسر مسعود حسن رضوی ادیب کے کتاب خانے میں ہے (مقدمه آسی ، محوله بالا ، ص ۵۲).

(۵) فیض میر (فارسی) ، اپنے بیٹے فیض علی کے لیے لکھی تھی ۔ پروفیسر مسعود حسن رضوی ادیب نے متن مع ترجمه شائع کر دیا ہے.

(۱) مجموعه مراثی ، پروفیسر مسعود حسن الله الله کا الله کا کتاب خالے میں ہے مگر میرسے اس کا مسوب ہونا کچھ مشکوک معلوم ہوتا ہے (آسی: مقدمهٔ کلیات ، ص ۵۲).

کلام پر رائے: میر تقی میر اردو کے مسلم الثبوت اساتله شعرا میں سے هیں۔ ان کے کمال شاعری کا اعتراف ان کے زمانے سی بھی ہوا اور ان کے بعد آج تک ہو رہا ہے۔ قدیم مصنفوں میں حکیم قدرت اللہ قاسم نے مجموعہ نغز میں میر کے رنگ طبیعت کے متعلق اچھی رائے ظاھر نہیں کی ، جس سے متاثر ہو کر عہد جدید میں محمد حسین آزاد نے بھی ان کی کج خاتمی اور بد دماغی کی داستانوں کو خاصا بڑھا چڑھا کر بیان کیا ہے ۔ ایسا معلوم هوتا ہے کہ آزاد کی بہت سی روایات کا سرچشہ مجموعه نغز کے علاوہ ناصر خان کا معرکہ خوش زیما بھی مے (رسالہ اردو ، اکتوبر ۲۵۴ ء) ، لیکن اس میں شبہ نمیں کہ ابتدائی عمر کے عوارض کا اثر، بعد میں بھی باقی رہا، جس کا ثبوت ان کی شاعری کے علاوہ ان کے تذکرے سے بھی ملتا ہے (دیکھیر سيد عبدالله ؛ نقد مير).

جیسا پہلے لکھا جا چکا ہے ، میر نے اکثر مروجه اصناف میں طبع آزمائی کی ہے ، مگر ان کے کمال کا اصلی میدان غزل اور مثنوی ہے ۔ ان کے قصیدے بھی برے نہیں ، مگر قصیدہ گوئی میں ان کا رتبه سودا کے برابر نہیں۔ مولانا حالی کا خیال ہے که غالباً اردو میں سب سے پہلے میر هی نے زبان اردو میں عشقیہ قصر بصورت مثنوی لکھے - (حالی : مقدمه شعر و شاعری) - عبدالسلام ندوی نے یه دعوی کیا هے که وہ مثنوبات کے موجد هیں اور ان كا عمده نمونه بيش كرتے هيں (شعر الهند)، مكر ، یه را نصحیح معلوم نمین هوتی، کیونکه میرکی مثنویون سے پہلے بھی اردو میں ہر قسم کی مثنویاں دکن میں موجود تھیں اور زبان اور لہجر کے تفاوت کے باوجود دکن کی بعض مثنویاں (مثلاً نصرتی وغیرہ کی مثنویاں) خاصی کامیاب ہیں (مقدمه کلشن عشق نصرتی ، مطبوعه انجمن ترفی اردو ، ۹۵۹ مه).

با این همه یه بات بلاخوف تردید کمی جا سکتی ھے کہ اردو مثنوی کو ترقی دینر اور مقبول عام بنانے میں میر کا بڑا حصہ ہے، کیونکہ انھیں کی مثنوبوں کے زیر اثر شمالی ہند میں مثنوی نگاری کا شوق پیدا ہوا (ان کے خاص متبعین میں اور لوگوں کے علاوہ مصحفی (بحر المحبت) اور بسمل فیض آبادی بھی تھے) ۔ میر کی دو المیه مثنویاں دریائے عشق اور شعله عشق بڑی پرتاثیر هیں۔ ان میں محبت کا انجام موت دکھایا گیا ہے اور پنجاب کے بعض قصوں (مثلاً سوھنی مہینوال) کی طرح المیه کا موقع و محل دریا ہے۔ میر کی مثنویوں کی خصوصیت سادگی اور عام فہمی ہے۔ ان کے قصوں کے کردار عام لوگ ھیں اور اگرچہ ان میں مافوق العادہ عنصر بھی موجود ہے ، مگر بنیادی طور پر ان کی کہانیوں میں سچائی پائی جاتی ھے ، جس کو جذہر کی گہرائی اور المیہ احساس کی شدت نے مؤثر بنا دیا ہے ۔ ان کی بعض مختصر مثنویان (نظمین) گهریلو جانورون اور گرد و پیش کے حالات سے متعلق ھیں ۔ ان میں ان کی طبیعت کی سادگی اور بھولین اور ماحول سے ان کی محبت کا پتا چلتا ہے۔ شکار ناموں میں انھوں نے مرقع نگاری کی مے اور جنگل اور شکار کے مناظر کے علاوہ ، تقریباتی شاهی جاوسوں کی اچھی تصویریں کھینچی ھیں ؛ تاھم مناظر کے بیان میں تخیل سے زیادہ کام لیا ہے اور اجمال و اختصار کے باعث تصویریں مبهم هوگئي هين.

میر نے هجویں بھی لکھی هیں مگر ال کی هجووں میں سودا کی هجووں کی زهر ناکی نہیں۔
میر نے شہر آشوب بھی لکھا ہے مگر اس کا درجه
سودا کے شہر آشوب (مخمس) سے کم ہے۔ اس
تمام صورت حال کی وجه یه ہے که میر خارجی
کیفیتوں کے مقابلے میں داخل کیفیات کے اچھے

ترجمان هين [سيد عبدالله : أقد مير].

بهرحال يه مسلم عے كه ميركا اصلى ميدان کمال ان کی غزل ہے۔ اردو کے تقریباً سبھی باکمال شاعروں نے اس صنف میں ان کے کمال کا اعتراف کیا ہے۔ میر کی غزل کی تاثیر کے دو بڑے اسباب هیں : اول ، ان کی غم انگیز لے ، دوم ان کا شعور فن ۔ میرکی زندگی کے ذاتی تجربات غم انگیز تھر ۔ اس پر اس زمانے کے خونیں واقعات ، مثلاً نادر شاہ کے قتل عام اور احمد شاہ ابدالی کے حماوں کے علاوہ سلاطین دہلی کی خانہ جنگی اور برادر کشی ، نیز انسانی شرافتوں کے زوال نے ان کے ذهن پر غم کی محکم چهاپ لگا دی ـ اس طرح ان کی شاعری ذاتی المم کی حدوں سے گزر کر ہمه گیر انسانی دکھ درد کی کہانی بن گئی۔ ان کا غم سطحی اضطراب اور برصبری کا مظهر نمیں بلکه مسلسل جذباتی تجربات اور ان پر ان کے روحانی رد عمل کا نتیجه ہے - اس رد عمل کا نام انھوں نے درد مندی رکھا ہے ، جو غم سے بلند تر روحانی تجربر کا نام مے اور اپنی ارفع صورت میں ایک مثبت فلسفة زندگی بن جاتا ہے ۔ میر کا غم جو بھی تھا، ان کے لیے نئی تخلیق کا ذریعہ اور اعلی بصیرتوں کا وسینہ بن گیا.

ان کے الم کا خاصہ یہ ہے کہ اس سے زندگی کی الم ناک تصویر تو بنتی ہے ، لیکن تمنائے حیات افسردہ نہیں ہوتی - ان کے غم میں شدت الم کے باوجود کچھ چہل پہل کی کیفیت موجود رہتی ہے ۔ احساسات غم کی اس تطہیر سے میر کی شاعری میں ایک خاص قسم کی ارفعیت پیدا ہوگئی ہے.

میر کے مضامین کی طرح ان کے اسالیب بیان بھی مؤثر ہیں۔ انھوں نے اپنے تذکرے میں زمانے کے بہترین اسلوب کے لیے انداز کی اصطلاح استعمال کی ہے۔ ان کا بیان ہے کہ ان سے پہلے

شعرا ایہام کی صنعت برتتر تھر، مگر ان کے دور میں اس کو پسند نہیں کیا جاتا؛ اس کے بجامے شاعر انداز کی طرف ملتفت هیں، جس میں صنائع کے مناسب استعمال کے ساتھ ساتھ بیان کی اکثر خوبیاں جمع ہوگئی ہیں ، مثلاً ''تشبیہ و استعارہ'' کے علاوہ خيال صنعت، مكالمه (گفتگو) اور ترصيع كا ايسا استعمال کیا گیا ہے جس سے صوتی اور معنوی لحظ سے شعر مؤثر اور حسین ہو جاتا ہے۔ میر کے کلام میں ایہام بھی ہے، مگر کم ۔ ان کے کلام کی اهمیت جن خوبیوں کے سبب سے ہے، ان میں سے ایک یہ ہے کہ الفاظ ان کے موضوع و مضمون سے پوری طرح ہم آہنگ ہوتے ہیں۔ ان کے الفاظ ''چرب و شيرين" هوتے هيں، يعنى ان ميں لطيف جذبات كا رس بھرا ھوا ھوتا ہے، جس سے شیرینی اور گھلاوٹ پیدا ہوتی ہے؛ اس کے علاوہ ان کے ہاں تصویریت اور خیال انگیزی کے عناصر بھی پائے جاتے ہیں۔ ان کے بیرایہ ھا ہے بیان میں بول چال کے انداز، ساده طریقه هامے اظمار اور طنز و تعریض کی چبهن کو خاص اهبیت حاصل ہے۔ ان کی تشبیمات کا مواد عموماً زندگی اور کائنات کے معمولات (یعنی عام اور معمولی حالتوں اور چیزوں) سے حاصل کیا ہوا ہے۔ ان کے استعارات میں مفلسی کا چراغ ، ٹوٹے موئے دیر ، مکڑی کے جالے ، زنبور کے گھر نظر آتے میں ۔ اس کے علاوہ ماحول کے اثرات کے ماتحت اجڑے ہوئے نگر، لئی ہوئی بستیاں، ویران شہروں کے تنہا چراغ بھی ان کے استعارات کی بنیاد بنتر میں ۔ خون اور لوهو (لمو) تو ان کی شاعری کی خاص علامت ہے.

میر نے تشبیه کے طریقوں میں بھی ایک خاص ندرت پیدا کی ہے، وہ مروجه اور متعارفه مماثلتوں کی صورت کو بدل بلکه الله دیتے ھیں یا مشہور مشاہہتوں کی تردید یا تنقیص کرتے ھیں ۔ اس طرح

ان کی تشبیری مبالغه سے هٹ کر حقیقت کے دائرے میں آ جاتی هیں، مثلاً محبوب کی آنکھوں کو غزال کی آنکھوں سے مشابہت دینا شعرا کا عام طریقه ہے، مگر میر اس مشابہت کو محبوب کی آنکھوں کی توهین خیال کرتے هیں۔ اسی طرح هونٹوں کو یافوت سے تشبیه دی جاتی ہے مگر وہ اس کی تردید کرتے هیں، جس کے باعث معنی حقیقت کے قریب آ جاتا ہے؛ یاقوت بلاشبه خوبصورت شے ہے مگر پتھر ہے، لہذا کجا لب محبوب (که انسانی ہے) اور کجا پتھر۔ گویا حسن انسانی کو ان کے نزدیک نیچر کے حسن کی هر نوع پر تفوق حاصل ہے.

میر کی زبان میں سادگی اور بیان میں بول چال
کا لطف ان کی ایک خصوصیت ہے، مگر اس سے بھی
زیادہ مسرت بخش عنصر ان کے یہاں مناسب اوزان
کی دلآویزی اور لفظی موسیتیت ہے ۔ ان کی لمبی
بحریں مسرت بخش اور چھوٹی بحریں دردانگیز ھوتی
ھیں ۔ میر کو شعر میں ایک خاص صوتی فضا پیدا
کرنے کا بڑا ملکه حاصل تھا ۔ وہ قدرت کی طرف سے
بڑا پخته صوتی ذوق لے کر آئے تھے، جس سے انھوں
نے اپنی شاعری میں بڑا کام لیا ہے ۔ لمبی بحروں
میں ان کی متعدد غزلیں بہت پرتائیر ھیں.

بہرحال میر غزل کے بلند پایه استاد تھے۔ یہاں تک که غالب جیسے عظیم سخنور نے بھی ان کی استادی کو تسلیم کیا ہے، اگرچه اس امر کا فیصله کرنا دشوار ہے که غالب اور میر میں سے افضل کون ہے ؟ بعض وجوہ ایسے بھی ھیں جن کے سب میر کا درجه غالب سے بلند تر معاوم ھوتا ہے، مگر غالب کی غزل کا اختصار، ان کے بیان کا اعجاز، ان کی فلسفیانه ژرف ان کی غزل کا تجمل اور حسن، ان کی فلسفیانه ژرف نگاھی اور شوخی و ظرافت جیسی خوبیوں کے باعث غالب میر سے افضل ھیں، اگرچه خود غالب نے میر غالب کے میر کے کمال کا اعتراف کرتے ھوے یہ لکھا:

نهين هوتا).

ع میرکا شعرکم ازگلشن کشمیر نمیں (نسخه حمیدیه)

اور ناسخ کے اس قول کی تائید کی ہے:

آپ ہے ہمرہ ہے جو معتقد میر نہیں
غالب نے میر کی شاعری کا کچھ اور اثر بھی قبول کیا
ہے ؛ چنانچہ ان کے یہاں میر کے بعض مضامین اور
اسالیب موجود ہیں۔ اس کے علاوہ میر کے بعض
سکایتی واسوختنی اور احتجاجی پیرائے بھی غالب
کے یہاں ہیں۔ (بعض محققین کے نزدیک میر اردو
میں واسوخت کے موجد تھے، مگر یہ صحیح معلوم

اصلاح زبان: میر زبان اردو کے مصلحین میں بھی اھم درجه رکھتے ھیں (اس بحث کے لیے دیکھیے عبدالسلام: شعرالهند، حصه اول) ۔ اسالیب بیان کی تاریخ ارتقا میں بھی میر کا درجه تسلیم شده هے ۔ انھوں نے اپنے دور کے بعض دوسرے اکابر شعرا کے ساتھ مل کر شاعری کو ایہام کے عیب سے پاک کرنے کی کوشش کی (اگرچه خود ان کا اپنا کلام ایہام سے پاک نہیں) ۔ اس کے علاوہ انھوں نے عمدہ فارسی ترکیبوں کو اردو میں رائج کیا (اگرچه ان کے یہاں مقامی اور نا ھموار تراکیب کی (اگرچه ان کے یہاں مقامی اور نا ھموار تراکیب کی زبان اردو کے مصلحین میں صمتاز مقام کے مالک ھیں، تذکرہ نگاری: میر اگرچه اردو کے ہہلے

تذکره نگاری: میر اگرچه اردو کے پہلے تذکره نگار نہیں، مگر فنی لعاظ سے اردو کا پہلا اهم تذکره انهیں کا لکھا ہوا ہے۔ نکات الشعراء (سال تصنیف ۱۹۵۵) کو اردو تذکره نویسی میں تقریباً وهی درجه حاصل ہے جو انگریزی میں ڈاکٹر جانسن کے تذکرہ الشعرا کو حاصل ہے۔ اس میں اچھے تذکرے کی بہت سی خوبیاں پائی جاتی هیں، مثلاً مطالب کا اختصار، رجال تذکره کے متعانی اهم اور چیده واقعات کا احراج اور عدده انتخاب کلام

وغیرہ۔ میر کے اس تذکرے میں عملی تنقید کے عمده نمونے موجود هیں اور باوجودیکه ان کی تنقید میں بعض اوقات تلخی اور شدت کی صورتیں بھی پیدا هوگئی هیں، مگر طریقه تنقیدی هی اختیار کیا ھے۔ ان کے تذکرے سے تذکرہ نگاری کی ایک خاص روایت قائم ہوئی، جس کے متبعین میں گردیزی (تذكره ريخته گويال)، قائم (مخزن نكات)، مير حسن (تذکرہ شعراے اردو) اور مصحفی (تذکرہ هندی) شامل هیں ۔ ان سب تذکروں کی خصوصیت اختصار ہے۔ میر کے دہستان تذکرہ نگاری کے خلاف جو ردعمل هوا، وه بهی ایک روایت بن کر تا دیر قائم رها \_ اس دبستان میں قدرت الله قاسم (مجموعه نغز)، شیفته (گلشن بر خار)، باطن (گلستان بر خزال) اور شفیق (چمنستان شعرا) ، شامل هیں (دیکھیے سید عبدالله : شعراے اردو کے تذکرے اور تذکرہ نگاری کافن ، ص ۸۳ تا ۵۰).

میر نے ذکر میر کے نام سے فارسی میں ایک آپ بیتی بھی لکھی ہے۔ قدیم اردو ادب میں آپ بیتیوں کی کمی ہے۔ جو آپ بیتیاں موجود ھیں، ان میں باند پایه بہت کم ھیں، مگر میر کی آپ بیتی اس فن کی ایک غیر معمولی کتاب ہے۔ اس میں انھوں نے ذاتی حالات اور زمانے کے واقعات تفصیل سے بیان کیے ھیں (عبدالحق: مقدمهٔ ذکر میر)، تاھم اس کتاب کو مکمل سوانحعمری کا درجه نمیں دیا جا سکتا۔ اس کے علاوہ اس میں واقعات کی ترتیب تاریخی نمیں بلکہ تقدیم و تاخیر سے کام لیا گیا ہے.

مآخل: (۱) میر: نکات الشعرا، مطبوعه نظامی پریس، بدایون؛ (۲) فدرت الله قاسم: مجموعه نفز، طبع حافظ محمود شیرانی، مطبوعه پنجاب یولیورسٹی، لاهور ۲۳۰ ۱۹: (۳) گردیزی: تذکره ریخته گویان، مطبوعه انجمن ترق اردو، حیدرآباد (دکن) ۱۹۳۳ ۱۹: (۳) قائم چاند پوری: مغزن نکات، مطبوعه انجمن ترق اردو،

حیدرآباد (دکن) ۱۹۳۹؛ (۵) کریم الدین: تذکره طبقات الشعراے هند، دهلی ۱۹۳۸ه؛ (۲) شیفة: کلشن بی خار ، لکهنؤ ۱۳۲۸ه؛ (۵) محمد حسین آزاد: آب حیات ، مطبوعه شیخ مبارک علی ، لاهور؛ (۸) سکسینه: تاریخ ادب اردو ، مترجمه عسکری، نولکشور، لکهنؤ؛ (۹) عبدالسلام ندوی: شعرالهند، مطبوعه اعظم گڑه؛ (۱) عبدالسلام ندوی: شعرالهند، مطبوعه اعظم گڑه؛ (۱۱) سری رام: خمخانهٔ جاوید، مطبوعه لکهنؤ، ۱۹۰۸، ۱۹۱۹ تا ۱۹۱۱ء؛ (۱۲) معمد یعیٰی تنها: لکهنؤ ، ۱۹۰۸، ۱۹۱۹ء؛ (۱۲) معمد یعیٰی تنها: مرآة الشعراه، عالمگیر پریس، لاهور؛ (۱۲) مجنول مرآة الشعراه، عالمگیر پریس، لاهور؛ (۱۲) مجنول مرآة الشعراه، عالمگیر پریس، لاهور؛ (۱۲) مجنول مرآد الشعراه، نائر لکهنوی: مزا میر، دیلی ۱۹۵۱؛ (۱۵) پوسف حسین خان: اردو غزل، دیلی ۱۹۵۱؛

(سيد عبدالله)

ميرجعفرخان جمالي: بلوچستان ميں تحريک پاکستان کے نامور رہنما، میر شکر خان جمالی کے هال س. و وع مين بمقام اوستا محمد (نصير آباد) پیدا هوے ۔ معمولی اردو، فارسی گھر پر هی پڑهی ۔ نصیر آباد میں لاکھوں ایکڑ اراضی کے مالک اور صوبر کے خوشحال افراد میں سے تھے۔ رجحان شروع ھی سے اسلام اور اسلام کی نشأة ثانیه کی طرف تھا؛ چنانچه اپنر علاقر میں دینی تعلیم کے مدرسوں کو دل کھول کر امداد دیتے تھے۔ تحریک خلافت میں بھی شامل رہے۔ ۔ ۹۳۰ ع می سے مسلم لیگ سے وابسته تھے، اسی لیے نصیر آباد میں سب سے پہلے مسلم لیگ کو قدم جمانے کا موقع ملا۔ ہمواء میں جب قائد اعظم مسلم لیگ کی تنظیم کے لیر دورے کر رہے تھے اور جیکب آباد وارد ہونے تو میر جعفر خان جمالی دس هزار افراد کو لر کر اسٹیشن پر پہنچر اور قائد اعظم کا شایان شان استقبال کیا ۔ میر جعفر خان جمالی کو مسلم لیگ کا ساتھ

دینے کے باعث انگریزوں نے اراضی کے ماکانہ مقوق سے محروم کرنے کا عملی اقدام کر ذلا ، مگر ان کے پائے ثبات میں لغزش نہ آئی ۔ پریوی کونسل تک مقدمہ پہنچا اور بالآخر فتح ان کی ہوئی برعظیم پاک و هند کی تقسیم کے وقت انگریزوں نے سرحد کی طرح بلوچستان میں بھی ریفرنڈم کا دام هم رنگ زمین بچھایا اور شاهی جرگے کے ارکان کو مجاز قرار دیا کہ وہ فیصلہ کریں کہ بلوچستان کو بھارت میں شامل کرنا ہے یا پاکستان میں ۔ اس موقع پر میر جعفر خان جمالی اور نواب محمد خان جوگیزئی کی شبانہ روز مساعی سے سرداروں اور شاهی جرگے نے پاکستان کے حق میں فیصلہ دیا۔

میر جعفر خان جمالی جب تک زنده رہے مسلم لیگ ھی سے وابسته رہے ۔ انھوں نے قیام پاکستان کے لیے باوچوں کو متحد کیا اور اس سلسلے میں یہاں کی صحافت پر بھی خاصے اثر انداز رہے، چنانچه ان کا ھفت روزہ اخبار تنظیم ان دنوں مسلم لیگ کا ترجمان تھا ۔ بنا بریں قائد اعظم نے ان کو "پاکستان کی زبان" کا خطاب دیا.

میر جعفر خان جمالی \_ اپریل \_1972 کو وفات پا گئے اور اوستا محمد میں مدفون ہوے ۔ میر تاج محمد جمالی اور میر سکندر خان جمالی ان کے فرزند ھیں.

(غوث بختی صابر) مر جمله : رک به محمد سعند.

میر حسن: مولوی، سید، شمس العلماء، ®
برعظیم پاک و هند کے مشہور عالم اور معلّم،

۸ اپریل ۱۸۳۸ء کو اپنے ننھیال موضع فیروز والا،
ضلع گوجرانوالہ (پنجاب) میں پیدا ہوے ۔ ابتدائی
تعایم سیالکوٹ میں اپنے والد سید میر محمد شاہ سے
گھر پر حاصل کی اور کم سنی ہی میں قرآن مجید
حفظ کر لیا۔ پھر مروجہ نصاب کے لیے مسجد دو

دروازہ کے امام مولانا شیر محمد کے سامنے زانوہے تلمذ ته كيا (محمد دين فوق : ملاعبدالحكيم سيالكوشي، لاهور سهم و وع ، ص سهم ببعد) - سهم ١٨٥ ع میں سیالکوٹ کے ضام سکول میں داخل ہوئے۔ دوران تعلیم میں وہشہر کے دوسرے اہل علم حضرات سے بھی مستفیض ہوتے رہے اور ۱۸۶۱ء میں حصول تعلیم کے بعد اسی سکول میں نو روپے ماہوار پر مدرّس هو گئر (نقبر وحیدالدین : روزگار فقیر، مطبوعه لاهور ، ص ٢٠٠٨) ، ليكن اكلي هي برس سكاج مشن پرائمری سکول سے وابستہ ہوکر عربی پڑھانے لگر ( دُسرُ کٹ گز ٹئیر ، سیالکوٹ ، ۱۸۸۳-۱۸۸۳ء، ص ے ببعد) ۔ ۱۸۶۳ء میں ان کا تبادله وزیر آباد هوكيا (ڈسٹركٹگزئئير، كوجرااواله، ١٨٩٥ ، ٥٠ م وم) \_ و ١٨٦٩ عمين وه دوباره سيالكوك مين تبديل کر دیر گئے۔ ۱۸۷۱ء میں اس سکول میں انٹرنس تک تعلیم دی جانے لگی اور مولوی صاحب نویں ، دسویں جماعت کو بھی پڑھانے لگے ۔ان کی قابلیت کے سب معترف تھے ، چنانچہ سکاچ مشن کی ایک سالانه رپورٹ میں همیں یه عبارت مانی هے: "همارے آلسنهٔ شرقیه کی جماعتیں ، جو میر حسن سے تعلیم پا رہی ہیں ، ہمارے لیے بجا طور پر باعث فخرو ناز ھیں ۔ آج تک جن اساتذہ سے میرا رابطہ رھا ہے۔ ان میں وہ یقیناً ممتاز ترین عالم اور بہترین معلم ہیں اور یہ ایک حقیقت ہے کہ تھوڑے ہی عرصر میں طلبہ کے اندر بھی علم عربی اور فارسی شعر و ادب کا وہی ذوق وشوق پیدا ہو جاتا ہے جو ان کی ذات كا حصه هـ " (clo كا عصه على الله Report on the Schemes of the Church of Scotland ، بابت ۱۸۷۵ ، ایڈنبرا ، ص ۱۲۸) - ۱۸۸۹ میں سکاچ مشن ہائی سکول کو انٹرمیڈیٹ کالج کا اور ۱۹۱۳ء میں ڈگری کااج کا درجہ ملا تو مواوی صاحب ہی۔ اے تک کے طابہ ' کو عربی پڑھاتے رہے۔ انہوں نے اپنہ ہشہ کو

عبادت کا درجه دے رکھا تھا۔ رات ھو یا دن ، بارش ھو یا طوفان ، طلبہ انھیں ھر وقت اور ھر موقع پر تعلیم دینے پر تیار پاتے ، حتی کہ گھر سے کالج آئے جاتے بھی ان سے مستفید ھوتے رھتے ۔ آخر عمر میں ان کی بینائی جاتی رھی ، چنانچہ مرے کالج سیالکوٹ کی انتظامیہ نے مارچ ۱۹۲۸ء میں انھیں سبکدوش کرکے ستر روہے ماھوار پنشن مقرد کر دی ۔ کم و بیش سرسٹھ برس تک درس و تدریس کے مقدس بیشنے سے وابستہ رہ کر انھوں نے ۲۵ ستمبر ۲۹۹ء کو وفات پائی اور وصیت کے مطابق ان کے شاگرد مولوی محمد ابراھیم میر ، مصنف تاریخ اهلحدیث ، مولوی محمد ابراھیم میر ، مصنف تاریخ اهلحدیث ،

ان کے ممتاز تلامذہ میں علامہ اقبال سرفھرست هيں \_ بقول شبخ عبدالقادر: "اقبال كو بهي اپني ابتداہے عمر میں مولوی سید میر حسن سا استادملا۔ طبیعت میں علم و ادب سے مناسبت قدرتی طور پر موجود تهی ، فارسی اور عربی کی تحصیل مولوی صاحب سے کی ، سونے پر سماگا ھو گیا۔ ابھی سکول میں پڑھتے تھے کہ کلام موزوں زبان سے نکانے لگا" (مقدمهٔ بانک درا) اور سید نذیر نیازی ، جو مولوی صاحب کے بھتیجے تھر ، لکھتر ھیں: "اقبال شعر كمير اور مير حسن اصلاح ديتر ـ مولانا کا ذوق شعر بہت باند تھا۔ ان سے علامہ اقبال نے شعر و شاعری کی نزاکتوں ، عروض و توانی کی خوبیوں ، کلام کے محاسن اور معالب ، غرض که ھر اس بات کا سبق سیکھا جس کا تعلق اس فن کے لوازم سے تھا" (دانامے راز ، اقبال اکادی ، لاھور و علامه بهي النير استاد كا بر حد احترام کرتے تھر اور بچپن سے لر کر ان کی زندگی کے آخری ایام تک ان سے کسب فیض کرتر رہے (روزگا فقیر ، ص ۲) ۔ انھیں کی سفارش پر حکومت نے مولوی صاحب کو ان کی تعلیمی خدمات کے

پیش نظر شمس العلما کا خطاب دیا (۱۹۲۳).

سید میر حسن آل انڈیا محمڈن ایجوکیشنل
کانفرنس کے سالانه جلسوں میں پنجاب کی نمائندگی
کرتے تھے اور ان کی راے اور مشورے کو قدر کی
نگاہ سے دیکھا جاتا تھا۔سرسید ان کے قریبی دوستوں
میں سے تھے۔ ان کے علاوہ محمد حسین آزاد،
الطاف حسین حالی، شبلی نعمانی، محسن الملک،
مید سلیمان ندوی اور سید محمود وغیرہ سے بھی ان
مید سلیمان ندوی اور سید محمود وغیرہ سے بھی ان
کے گہرے روابط رھے۔ ان کے معروف شاگردوں
میں علامہ اقبال اور مولوی محمد ابراھیم میر کے
علاوہ منشی غلام قادر فصیح اور ان کے فرزندمولوی
غلنر اقبال، شیخ گلاب دین اور میر عبدالقیوم قابل
ذکر ھیں (دیکھیے راقم کی کتاب علامہ اقبال کے
استاد شمیں العلماء مولوی سید میر حسن: حیات و

ی میر حسن دهلوی: بن میر غلام حسین ضاحک بن خواجه عزیز الله بن میر امامی ، اردو کے ممتاز شاعر اور مشہور مثنوی سحر البیان کے مصنف۔ ان کے خاندان ، والد اور اپنے حالات کے سلسلے میں معلومات ان کے تذکرہ شعراے اردو میں ملتی هیں۔ میر امامی هرات کے ایک متبعر فاضل تھے ، جو ترک وطن کرکے شاهجہاں آباد آگئے اور اپنے زمانے کے لوگوں میں بڑا مرتبه پایا۔ میر ضاحک ایک اچھے ناظم و ناثر ، درویش مزاج

لیکن هزل دوست اور مزاح پسند تھے ۔ میرزا رفیع

سودا [رک بان] نے ان کے بارے میں عجیب و

غریب هجویں لکھی هیں ، جو کلیات سودا میں

موجود هیں ۔ ضاحک نے بھی جواب میں طبیعت کی

تیزی دکھائی ، مگر یه کلام کمیں دستیاب نمیں ،

البته میر حسن کی قلمی کلیات میں ایک جوابی ہجو

ملتی ہے ، جو بہت رکیک اور فحش نے .

(سيد سلطان محمود حسين)

افكار ، مطبوعه اقبال اكادسي پاكستان) .

دلی کی سلطنت ہر تباهی آئی تو میر ضاحک میر حسن کو ساتھ لرکر فیض آباد جلر گئر ، لیکن . زمانے کا قطعی تعین نہیں کیا جا سکتا۔ میر حسن اپنے تذکرہ میں صرف اتنا لکھتے ھیں کہ آغاز جوانی میں ترک وطن کرکے فیض آباد اور لکھنؤ آیا۔ کل رعنا کے مطابق ان کی عمر اس وقت بارہ تیرہ برس هوگی - میں حسن کی وفات س ۱۲۰ه/۱۲۸ میں هولی اور اس وقت ان کا سن بچس برس تها . اس حساب سے یہ سفر ۱۱۹۹ه/۱۲۵۱، با ۱۹۱ مروع کے قریب قرار پاتا ہے۔ [ڈ کئر وجید قریشی کی تحقیق کے مطابق ۱۱۷۹ه/۱۵۰۱: دیکھیر میر حسن اور ان کا زبانه ، ص میر) ۔ فیض آباد میں نواب سالار جنگ اور ان کے بیٹے مرزا نوازش علی خان بہادر نے ان کی سربرستی کی ۔ میر حسن ان دو محسنوں کا ذکر بڑی محبت ہے کرتے میں ۔ مثنوی تہنیت عید اور تصر جواهر میں، جو تذکرہ کی تصنیف (۱۹۲ه۱۹۷ه) کے بدن لکھی گئیں ، فاظر جواہر علی خان بھی اس فہرمت میں شامل ہو جاتے ہیں۔ اس کے جد سال بعد جب ١٩٩٩هم١٩٩ عمين سحر البيان ، كمل موني تو وہ نواب آصف الدولہ کے متوسلین میں دامل نہر اور فیض آباد سے لکھنؤ چلر آئے.

میر حسن کے والد میر ضاحک کی تاریخ ونات
کا تعین نہیں ھو سکا۔ محمد حسین آزاد نے آب حیات
میں دو متضاد روایات دی ھیں۔ ایک طرف تو وہ
لکھتے ھیں کہ میر ضاحک کی وفات پر سودا فاتحه
کے لیے گیا اور بعد رسم تعزیت تمام ھجوبات جاک
کر ڈالیں۔ سودا کی وفات ۱۹۵، ۱۹۵، عیں
موئی ، لہذا میر ضاحک نے اس سے قبل وہ ت پاؤ
ھوگی ؛ دوسری طرف آزاد گلزار ابراھم کے حوالے
سے ایک اور موقع پر بیان کرتے ھیں کہ ۱۹۹، اھا،

اور وارستگی سے گزران کرتے تھے .

میر حسن کی ذاتی زندگی کے بارے میں بہت کم تفصیلات ملتی هیں۔ مختلف مآخذ کے مطالعے سے پتا چلتا ہے کہ میر حسن کی ولادت پرانی دلی کے محله سید واڑہ میں ہوئی تھی (قدرت اللہ قاسم: مجموعه نغز)۔ تاریخ وفات کا تعین مصحفی کے قطهٔ تاریخ وفات سے ہوتا ہے:

چوں حسن آن بلبل خوش داستان روز این گلزار رنگ و بو بتافت بسکه شیرین بود نقطش مصحفی شاعر شیرین بیان تاریخ یافت

#### \*17.7

حیرت ہے کہ اس تاریخ کے پیش نظر ہونے کے باوجود آزاد لکھتے ہیں کہ . . ، ، ہجری اول محرم کو دار فانی سے رحلت کی (آب حیات ، ص ۲۵۳) ۔ میر حسن کی عمر پچاس برس سے متجاوز تھی ، اس لیے سنہ ولادت ۱۱۵۳ه/ ۱۹۸۱ء کے لگ بھگ قرار دے سکتے ہیں ۔ وہ لکھنؤ کے محله مفتی گنج میں نواب قاسم علی خان کے باغ کے پچھواڑے دفن ہوے .

میر حسن کے اخلاف میں کئی نامور شاعر هوے۔ بیٹوں میں خُلق اپنے والد کے اور خلیق مصحفی کے شاگرد تھے۔ اردو کے مشہور مرثیہ گو میں انیس اور ان کے چھوٹے بھائی میر مونس ، میر مستحسن خلیق کے بیٹے تھے ۔ انیس کے تین صاحبزادوں سلیس ، رئیس اور نفیس نے بڑی شہرت ہائی۔ میرسلیس کے بیٹے ابو صاحب جلیس، نفیس کے نواسے نواسے سید علی محمد عارف اور میر انیس کے نواسے پیارے صاحب رشید لکھنؤ کے دور آخر کے مرثیہ گو شعرا میں بڑے نامور ھوے۔ اردو شعر و ادب شعرا میں بڑے نامور ھوے۔ اردو شعر و ادب کی تاریخ میں کسی ایک خاندان میں کئی نساوں

تک اتنے اعلی پاے کے شعرا کا سلسله اور کمیں نمیں ملتا .

میر حسن بڑے قادر الکلام شاعر تھے۔ تذکرہ میں میر حسن اکھتر ہیں کہ اب تک میں نے تقریباً آئھ مزار اشعار کہے ھیں ، لیکن اس کے بعد بھی وه باره سال زنده رهے اور یمی زمانه ان کی شاعری کی بختگی کا ہے ، چنانچہ ہزاروں شعر اس مدت میں کہے گئے ۔ خود مثنوی سحر البیان ، جس پر ان کی شہرت کا دار و مدار ہے، اس کے بعد مکمل ہوئی ۔ بیلی (Beale) کا بیان ہے که دیوان میں آٹھ ہزار اشعار هين (Oriental Biographical Dictionary) س ١٠٥) ؛ غالباً ان کے پیش نظر صرف میر حسن کا تذكره يا تذكره كلزار ابراهيم هـ ، جس كے مصنف کو ۱۹۹۱ه/۱۱۹ میں میر حسن نے ایک خط میں اپنے اشعار کی تعداد آٹھ هزار بتائی تھی۔ آب حیات کی تصنیف کے وقت آزاد کو شکایت تھی که میر حسن کی پانچ غزلیں بھی پوری نه ملیں ، جو کتاب میں درج کرنے ، لیکن اب کایات کے کئی قلمی نسخر دستیاب هوگئے هیں ، جن میں حسب ذيل كلام شامل هے:

(الف) مثنویات: (۱) مثنوی سعر البیان: (۲) مثنوی کلزار ارم؛ (۹) مثنوی رموز العارفین: (۹) مثنوی شادی شادی نواب (س) مثنوی تمنیت عید! (۵) مثنوی شادی نواب آصف الدوله؛ (۹) مثنوی قصر جواهر، در مدح جواهر علی خان اس کے علاوہ پائچ چھوٹی مثنویاں اور هیں ان میں مثنوی سعر البیان اور گلزار ارم بار بار شائع هوئی هیں - اول الذکر کا انگریزی نشر میں ترجمه بھی شائع هوا هے - رموز العارفین نولکشور پریس سے معر البیان اور گلزار ارم کے نولکشور پریس سے معر البیان اور گلزار ارم کے ساتھ ، ۹۵، اع میں شائع هوئی - باقی مثنویوں کے انتخابات لکھنؤ کا دبستان شاعری (علی گڑھ سم ۱۹۵۰) میں شائم کیے گئے هیں .

(ب) قصائد: قصائد کا کوئی مجموعه شائع نہیں ہوا، لیکن قامی کلیات میں نواب آصف الدوله، نواب سالار جنگ، نواب سردار جنگ اور ناظر جواهر علی خان کی مدح میں قصیدے موجود هیں، جن کی نمایاں خصوصیت یه هے که تشبیب میں غزل کا انداز عام هے اور وہ طنطنه اور زبان کی دهوم دهام نہیں جو قصیدے کے لوازم هیں .

(ج) غزلیات: غزلوں کا ایک دیوان تولکشور نے لکھنؤ سے پہلی مرتبه دسمبر ۱۹۱۹ء میں شائع کیا ، جو سم ۱ صفحات پر مشتمل ہے ۔ اس میں تقریباً ڈھائی ہزار اشعار ہیں ، لیکن یه بھی غزلوں کا پورا سرمایه نمیں ۔ مسام یونیورسٹی علی گڑھ کے کتب خانه میں قلمی نسخه کلیات میر حسن (مکتوبه میں علمی نسخه کلیات میر حسن (مکتوبه میں علمی بہت سی غزلیں ایسی هیں جو مطبوعه نسخے میں شامل نمیں - نولکشور پریس سے دیوان کا دوسرا ایڈیشن ۱۹۱۹ء میں شائع موا ہے .

(د) متفرقات: قلمی نسخون میں بکثرت قطعات ، رباعیات اور خاص طور پر مثاثاث موجود هیں.

اپنی شاعری کے بارے میں میر حسن اپنے تذکرہ میں لکھتے ھیں کہ "اس عاجز کا تعلق شاعری سے خاندانی ہے۔ کوئی آج کی بات نہیں ، بچپن سے ھی شعرگوئی کی طرف میلان تھا۔ اللہ تعالیٰ نے ظرف کے موافق اس فن میں استعداد قبولیت عطا فرمائی۔ اصلاح سخن میں نے میر ضیاء سے لی ہے ، لیکن ان کی طرز کو میں کماحقہ نباہ نہ سکا اور دیگر بزرگوں ، مثار خواجہ میر درد، مرزا رفیع سودا اور میر تقی میر کی پیروی اختیار کی" ؛ چنانچه غزلوں کا وهی رنگ ہے جو اس دور میں دھلی کے غزلوں کا وهی رنگ ہے جو اس دور میں دھلی کے دہستان شاعری کا امتیاز تھا۔ سیدھے سادے جذبات میں ، جنھیں صاف اور سلیس زبان میں بے تکافی سے

ادا کر دیا گیا ہے۔ سات آٹھ شعر سے زیادہ کی غزلیں بہت کم کہی ھیں ، اس لیے بھرتی کے مضامین اور قافیہ پیمائی کے شوق سے کلام ہے مزہ نہیں کیا اور ناهمواری بھی نہیں۔ مثنوی میں ان کا مرتبه باتفاق رائے تمام ناقدین نے تسلیم کیا ہے۔ سحر البیان اعلی درجے کی منظر نگاری ، جذبات نگاری ، فطری مکالمہ ، روزمرہ اور ڈرامائی عناصر کیا ہے۔ اس نگاری ، فطری مکالمہ ، روزمرہ اور ڈرامائی عناصر میں اپنے زمانے کی تہذیب و معاشرت ، رسم و رواج اور روزمرہ گفتگو کا بڑا اچھا نقشہ پیش کیا گیا ہے۔ اس نواب امداد امام اثر نے کاشف الحقائق میں ان کے اور سے میں ٹھیک لکھا ہے کہ "میر حسن کہیں اور الشر شکسپیٹر کی داخلی شاعری کا اور کہیں سر والشر شکسپیٹر کی خارجی شاعری کا تماشا دکھلائے ھیں " مکاٹ کی خارجی شاعری کا تماشا دکھلائے ھیں " ماکاٹ کی خارجی شاعری کا تماشا دکھلائے ھیں "

مآخل و (۱) آزاد: آب حیات، مطبوعه شیخ مبارک علی ، لاهور ۱۹۵۰ و (۲) قدرت الله تأسم تذکر، مجموعه نفز ، طبع حافظ محمود شیرانی ، لاعور سره و علی گرد (۳) ابو آللیث صدیقی: لکهنؤ کا دیستان شاعری ، علی گرد سره ۱۹۹۹ : (۳) ابو آللیث صدیقی: لکهنؤ کا دیستان شاعری ، علی گرد سره ۱۹۹۹ : (۳) Beale (۳) شریات میر حسن (سحر البیان ، گلزار آرم ، رموز العارفیر)، مطبوعه لولکشور پریس، لکهنؤ ۱۹۱۹ : (۲) دیوان میر حسن ، مطبوعه نولکشور پریس ، لکهنؤ ۱۹۱۹ : (۲) کلیات صیر حسن ، مخطوطه کتاب خانه مسلم یولیورسٹی ، علی گلد (مکتوبه یکم صدر نواب حبیب الرحمن خان شروانی ، علی گلد (۱۹۲۹) کلیات میر حسن ، مخطوطه کتاب خانه مسلم یونیورسٹی ، علی گلد (۱۹) کلیات میر حسن ، مخطوطه کتاب خانه مسلم یونیورسٹی ، علی گلد (۱۹) کلیات میر حسن ، مخطوطه کتاب خانه مسلم یونیورسٹی ، علی گلد (۱۹) کلیات میر حسن ، مخطوطه کتاب خانه مسلم یونیورسٹی ، علی گلد (عبدالسلام سیکشن) ، تاریخ کتابت نامعلوم .

## (ابو الليث صديتي)

میر خاو لد: مؤرخ، مصنف روضة الصفاء ، وه برهان الدین خاوند شاه کا بیٹا تھا، جو ماوراه النھر (اور بظاہر بخارا) کا رہنے والا تھا۔ میر خاوند نے

زیاده عرصه هرات میں بسر کیا اور وهیں ۲۲ جون ٨ ٩ س ١ ع كو چهياسته برس كي عمر مين وفات پائي -اس کی کتاب کا موضوع تاریخ عالم ہے اور یه سات جلدوں پر مشتمل ہے ۔ اس میں ابتدا ہے آفرینش سے ه ۱۵۰۵ بعنی هرات کے سلطان حسین کی موت تک کے واقعات درج ہیں۔ آخری جلد حتیقت میں اس کے ہوئے خواندا میر [رک بان] کی تصنیف ہے۔ اس کی په تصنیف اتنی دلچسپ نہیں جتنی که اس کے پوتے كى كتاب حبيب السير في كيونكه روضة الصفاء محض ایک تالیف ہے اور اس میں مصنف کی شخصیت کا عکس کم سے کم ہے۔ اسلوب بیان میں بھی لفاظی زیادہ ہے اور تاریخی تنقید کم ۔ بایں همه اس تصنیف پر محنت بہت ہوئی ہے اور مشرق میں اسے بڑی شهرت حاصل ہے۔ یه ۱۸۹۸ء میں بمبلی اور ١٨٥٠ ع مين تهران مين ليتهو پر طبع هوئي - اس كا ترکی ترجمه ۱۸۴۲ء میں قسطنطینیه سے شائع هوا ـ اس کے جزوی تراجم Mitscharlik ، Jenisch Jourdain ، (O.T.F. ساساله) Shea ، Vullers ، Wilken اور Silvestre de Sacy) کے کير هيں.

Journal des مآخذ: (Quatremere (۱) : در Quatremere (۱) : Rieu (۲) : ۱۵. ۱۲۵ مر ۱۲۵ مر ۱۸۳۳ اور اس ۱۲۵ مر ۱۸۳۱ (اور اس ۱۲۵ مر مآخذ، ص ۱۲۳ بیمد): (۲) Ethe (۲) نیل ماده (۲) و ۱۸۳۱ اور امر ۱۸۳۱ اور اور ۱۸۳۱ اور ۱۸۳۱ اور اور ۱۸۳۱ اور ۱۸۳۱ اور اور ۱۸۳۱ اور ۱۸۳ اور ۱۸۳ اور ۱۸۳ اور ۱۸۳ اور ۱۸۳۱ اور ۱۸۳ اور ۱

(H. BEVERIDGE)

\* مر درد: رک به درد.

میر زاهد الهروی: میر محد زاهد الحسینی الهزدی [دیکهیے مقدمه حواشی شرح مواقف] - مغراسان کے مشہورشیخ طریقت خواجه کوهی محمد اسلم اولاد سے تھے - میر زاهد کے والد تانی محمد اسلم الهروی: جو شاهجمان اور عالمگیر کے عمد کے

مشہور معقولی مصنف ہوئے ، عہد جہانگیری میں مندوستان آئے اور عسکر شاھی کے قاضی القضاۃ بنے ۔ اسی زمانے میں میر زاھد کی ولاذت ہوئی ۔ انھوں نے ادب اور علوم شرعیہ کی تعلیم اپنے والد سے حاصل کی ۔ منطق و فلسفہ کی کتابیں ملا فاضل بدخشی، شاگرد مرزا جان شیرازی سے پڑھیں (انفاس العارفین، ص س) ، جو علوم حکمیہ میں خاص ذوق رکھتے تھے، انھی کی تربیت سے میر زاھد پر فلسفیانہ رنگ چڑھا اور انھوں نے عمر کا بیشتر حصہ ان عاوم کی نذر کیا،

میر زاهد تیره برس میں تحصیل علوم سے فارغ هوئے، ملا فاضل کی معیت میں شاهی دربار میں آمد و رفت شروع کی اور علما کے مباحثوں میں شرکت کرتے رہے (انفاس، ص ۲۳؛ ملفوظات شاه عبدالعزیز، ص ۸۱)۔ رمضان ۲۸، هم ۱۹۸۰ جلوس شاهجهانی میں شاهجهان نے انهیں کابل میں وقائع نگاری کی خدمت پر مامور کیا ۔ جہاں ان کے والد نے جائداد خرید کر مستقل سکونت اختیار کرلی تھی۔ نے جائداد خرید کر مستقل سکونت اختیار کرلی تھی۔ میر زاهد گیارہ سال تک اس شمیے سے وابسته اور کابل میں مقیم رہے (مآثرالکرام، ص ۲۰۰ ببعد؛ مید، ابجد العلوم، ص ۲۰، ۹، س، ۹؛ س، ۹؛ تذکره علماے هند، مید مسام ثقافت میں).

۵۰.۱ه/۸ جلوس عالمگیری میں محتسب عسکر [رک به حسبه؛ محتسب] هو کر راجه جے سنگه کے ساتھ دکن چلے گئے (ماثر عالمگیری، بذیل سنه ۸ جلوس) اور دو سال کے بعد آگرے واپس آکر مدر محتسب مقرر موٹ الکرام، ص میں اردوے معلی کے صدر محتسب مقرر هوئے (ماثر الکرام، ص میں بہد).

کچھ مدت کے بعد میر زاہد کی درخواست ہر عالمگیر نے انھیں کابل کی صدارت تفویض کی۔ اس

عہدے کے فرائض میر زاهد نے اخیر عمر تک نہایت دانشمندی اور دیانت داری سے ادا کیے ۔ باتی تذکرہ نگاروں کے بیاں کے خلاف صرف شاہ ولی اللہ لکھتے ھیں کہ وہ کابل جا کر گوشہ نشین ہوگئے ۔ وھیں وہ ۲۰۱۱ھ/، ۹،۹۹ میں فوت ہوئے (مآثر الکرام، ان کے ۲۰۰۱ ببعد) ؛ سبحة المرجان، ص ے، ؛ ابجد العلوم، ص م، ۹ ببعد) ۔ ان کا مزار کابل شہر کی آبادی کے اندر امرا کے تبرستان میں واقع ہے.

میر زاهد کے ایک فرزند کا نام محمد اسام خان تھا، جنھیں خانی کا خطاب ملا۔ وہ پہلے کابل میں، پھر لاهور میں دیوان رہے۔ آزاد بلگرامی نے محمد اسلم خان کو میر زاهد کا فرزند زادہ بتایا ہے، لیکن ماآثر الاسراء نے محمد اسلم خان کے مفصل حالات دیے ھیں۔ چونکه مصنف ما اثر الاسراء کی ان کے میٹے محمد اعظم خان سے ذاتی واقفیت تھی، اس لیے ان کا بیان زیادہ مستند معلوم هوتا ہے۔ محمد اسلم خان کے ایک بیٹے محمد اعظم خان دکن چلے گئے، وهاں نے الدوله حشمت جنگ بہادر کہلائے اور شش خزاری شس هزار سوار کے منصب پر فائز هوئے، هزاری شس هزار سوار کے منصب پر فائز هوئے،

میر زاهد نے فرائض منصبی کے ساتھ ساتھ تدریس و تصنیف کا سلسله برابر جاری رکھا، حتی که آگرہ میں درباری مصروفیتوں کے باوجود وہ درس بھی دیتے رہے، جس میں بڑے بڑے عالم فاضل آکر شریک هوئے تھے! چنانچه ان کے متعدد شاگرد فتاوی عالمگیری کی ترتیب و تدوین میں حصه لیتے رہے (انفاس، ص مم) - حضرت شاہ ولی اللہ کے والد شاہ عبدالرحیم نے اس زمانے میں میر زاهد سے علم کلام اور منطق و حکمت کی تعلیم حاصل کی، اور تصنیفات کے مسودات صاف کرنے میں ان کا هاتھ بایا (انفاس، ص م م بہ بعد).

میر زاہد پڑھانے میں باقاعدگی کا بہت خیال

رکھتے تھے ۔اگر شاہ عبدالرحیم کی طبیعت کسی دن پڑھنے پر مائل نہ ھوتی تو میں زاھد فرماتے کہ ایک دو سطر ھی پڑھ لو، مگر ناغه نه کرو (انفاس، محل مذکور) ۔ حضرت شاہ ولی الله فرماتے ھیں "از مشرب صافی صوفیه نیز بہرہ تمام داشته الله و صحبت یکی از اکابر این طریقه دریافته"۔ پھر میں زاھد کی بعض عبارتیں "دربارہ مبحث وجود و مسئلهٔ علم واجب الوجود" بطور شہادت پیش کی ھیں اور ان کی پاکیزہ زندگی اور تحف و هدایا سے اجتناب کرنے کے بعض واقعات بتائے ھیں (انفاس، محل مذکور).

عمر بھر احتساب اور صدارت جیسے شرعی عہدوں سے وابسته رھنے کے باوجود انھوں نے منطق اور علم کلام میں قابل قدر تصنیفات چھوڑی ھیں۔ ھمایوں کے زمانے میں جب ایرانی علما کا علمی اثر ھندوستان تک پہنچا تو ایران میں میر باقر داماد اور ملا صدرالدین شیرازی (ملا صدرا) کی تصنیفات کا بڑا شہرہ تھا؛ چنانچہ ھندوستان کے علما نے بھی معقولات کی طرف زیادہ توجہ کی اور ملا عبدالحکیم سیالکوئی ، میر محمد زاھد الهروی ، مُلا محب اللہ البہاری ، ملا محمود جونپوری اور دیگر علما نے منطق و حکمت پر کتابیں لکھ کر تحقیق کا حق ادا کیا۔ گو ان کی کتابوں میں مجتہدانہ رنگ نہیں کیا جاتا پھر بھی ان کی دقت نظر اور وسعت علم سے انکار نہیں کیا جا سکتا.

میر زاهد نے کسی موضوع پر کوئی مستقل کتاب نہیں لکھی۔ انھوں نے متعدد درسی کتابوں پر صرف حواشی لکھے ، جو علما میں مقبول دو ۔ اور اڑھائی سو سال سے [برعظیم پاک و هند کے] عربی مدارس کے نصاب میں شامل چلے آتے ھیں۔ ان حواشی کو مستقل کتابیں قرار دے کر علما نے ان پریسیوں حواشی لکھے اور میر زاهد کے ذهن رسا نے فکر و نظر کی جو نئی راھیں پیدا کی

تهیں ان پر چل کر طبع آزمائیاں کیں۔ شروح اور دوائی در حوائی کا یہ سلسلہ هند و پاکستان اور افغانستان میں مدتوں قائم رہا، تا آنکه دور جدید کے مذاق کے باعث یہ سلسلہ کچھ مدھم پڑ گیا، تاهم ''زواهد ثلثه'' آج بھی نصاب میں شامل ھیں اور ان کا باق عدہ پڑھ لینا فضیات کی علامت سمجھی جاتی ہے.

میر زاعد نے منطق ، حکمت اشراقیہ اور علم الکہ م میں مندرجہ ذیل تصنیفات چھوڑی ھیں:

(۱) حاشیه سُرت الموافف: المواقف للقاضی عضد الشیرازی پر سید شریف جرجانی نے شرح لکھی ہے۔ اس کے ایک باب "الامور العامة" پر میر زاهد نے حاشیه کھا ہے۔ اس کی تسوید آگرہ میں اور تبییفر کابل میں ہوئی ۔ یه کتاب دقت نظر، جدت اسلوب، حسن نعبیر اور زور بیان کے لحاظ سے ایک مستقل تصنیف بن گئی ہے۔

(۲) حانیه شرح التهذیب: معدالدین التفتازانی کی کتاب النهذیب پر جلال الدوانی نے شرح لکھی تھی ، جس پر میر زاهد نے ایک نامکمل حاشیه قلم بند کیا.

(۳) حاسبه مبحت التصور و التصديق : قطب الدين رازى نے تصور و تصديق کے مباحث پر ایک مختصر ما رساله تحریر کیا تھا۔ اس پر میر زاھد نے حواشی لکھے.

يه تينوں كتابيں زواهد ألله كملاتي هيں.

(ب) حاشبه شرح هیاکل النور: ابو الفتوح شهاب لدن السهروردی (شیخ مقتول) کی تصنیف هیاکل کی شرح علامه جلال الدین الدوانی نے لکھی تھی ۔ اس شرح پر میر زاهد نے حواشی تحریر کیے هیں ۔ یه کتاب حکمت اشراقیه سے تعلق رکھتی ہے اور غالباً اسی نیے درس میں شامل نه هو سکی.

ا د) اشبه شرح التجربد: نصبرالدین الطوسی نے عقائد ادامیه کے بیان میں تجربد الکلام لکھی تھی۔ القوشجی ۔ اس کی شرح لکھی ۔ محقق دوانی نے اس پر حائبه لکھا ۔ اس حاشیے پر میر زاھد نے حاشیه لکھا ہے ۔ داشیه شرح النہذیب میں اس کے حوالے آتے ھیں.

مآخل: (١) ذ: بلكرامي: مآمر الكوام، أكره ١٩١٠ دفتر ول ، س ٢٠٩ تا ٢٠٩ : (٧) وهي مصنف وسيحة المرسال ، آره و مهوه ، ص ع و (س) شاه ولى الله محدث دها ى : انفاس اله رأين ، دهلي ع ١٩١١ء عن مم ١ ٢ ٣٠ تا ١٠٠٠ ( م) رمدن على : تذكره علمانے هند؛ لکهنؤ ۱۹۱۳ء، ص ۱۸۰ و ۱۸۸ (اودو ترجمه ، ص ۱ مم ، كراچي ۱ ۹۹۱ ) : (۵) محمد حسين آزاد : تذكره علما \_ هند ، لاهور ۱۹۲۲ ، ص ۸ تا . س ؛ (٦) مستعد خان شاتی : مأثر عالمكيري (ترجمه) ، حيدر آباد دكن ٢٠٩ و ء ، حالات منه هشتم جلوس : (٥) نواب صديق حسن خان ؛ ابجد العاوم ، بهويال ١٣٩٥ ه ، ص ۲. و تا م . و ؛ (٨) شاه عبدالعزيز الدهلوى : منفوظات، مير له ١١ ١١ ١ ١ ١ ١ ١ ١ ١ ١ (اردو ترجمه محمد على لطفي و مفتى انتظام الله شمهابي ، كراچي ١٩٦٠ع) : (٨) صمعام الدوله شاهنواز خان: مآثر الامراء ، به تصحيح مرزا اشرف على ، كلكته ١٨٩١ ، ٣ : ٣ ، ٨٩ تا ١٩١ ، ٣٦٦ تا ٢٩٠ ؛ (٩) محسن الترهني البهاري : اليائم الجني على رجال الطحاوى ، دهلي وبه ١٣٠٥ م ١٠ (١٠) عبدالمجيد سالك : مسلم ثقافت هندوستان مين ، لاهور ١٨٠ و ٢٣٦ (١١) مولوى نظام الدين نظامى بدايونى: قاموس المشاهير ، بدايون - س ، ب و تا ٩ ٢ ٩ ١ ع ٤ ص ١٩١ ؛ (١٢) مناظر احسن گيلاني : تذكره جشاه ولى الله ، لاهور ومه وع ، ص وه و تا مه و .

(مانظ محمد ادریس و محمد شفیع لاهوری)

میر عبدالعزیز کرد: جو بلوچستان میں ⊗ تحریک آزادی کے اکابر اور محمد حسین عنقا اور

میر یوسف عزیز مکسی کے اہم رفقا میں شمار ہوئے هيى ، اپريل . . و ، عمين باقام مستونگ پيدا هو \_ -ان کے والد میر ثان خان ، جو نسب کے اعتبار سے عرب بیان کیے جاتے ہیں، قلات میں برطانوی نگرانی میں منظم کردہ جیل کے داروغه تھے ۔ ان کا خاندان ایک مجذوب میان عبدالعزیز شاهوانی کا معتقد تها ، جنھوں نے اپنے نام پر ان کا نام تجویز کیا ۔ ابتدائی تعلیم گھر میں حاصل کی ، پھر مستونگ کے انگلش مڈل سکول میں اور کچھ مدت تک قلات کے مدرسه انجنن حمايت الاسلام مين تعليم دائى، تاهم مثل سے آگے نہ بڑھ سکے ۔ دریں اثنا والدین کا سایہ سر سے اٹھ گیا، چنانچه وزیراعظم قلات کے دفتر میں ملازمت کر لی اور پٹواری خزانه دار اور اهلمد کی خدمات پر رہے ۔ والد کے سیاسی رجحانات کے باعث شروع هی سے سیاست کی طرف مائل تھے ، چنانچه کچھ مدت کے بعد ملازمت ترک کر دی۔ اس دوران میں شادرس پبلک لائبریری کے رکن بن جانے سے کتابوں کا اچھا خاصا ذخیرہ پڑھنے کا موقع ملا اور یوں وہ دنیا کے بڑے بڑے حریت پسندوں کے کارناموں سے واقف ہوئے۔ ۱۹۲۸ء میں ان کی مساعی سے بلوچستان کی پہلی سیاسی جماعت "اتحاد بلوچستان" منظم هوئي ، جس مين بعد ازان مشهور بلوچ سیاست دان بوسف خان مگسی بهی شامل هو کثر.

میر عبدالعزیز ۱۹۳۳ء کی آل انڈیا بلوچ
کانفرنس، منعقدہ جیکب آباد ، کے داعیوں میں سے
تھے۔ دسمبر ۱۹۳۳ء کی حیدر آباد بلوچ کانفرنس
میں بھی وہ شریک ہوے۔ اس زمانے میں ان کے
حریت پسندانه مضامین روزنامه زمیندار ، لاهور میں
باقاعدگی سے چھپتے رہے ، جس کے مدیر مولانا
ظفر علی خان [رک بآن] سے انھیں بےحد عقیدت
تھی۔ اپنی سیاسی سرگرمیوں کے باعث انھیں

تین سال نک فید کی سزا بهگشا پزی ـ ۱۹۳۹ء میں رہا ہونے تو ایک نئی جماعت تلات سٹیٹ تیشنل پارٹی میں شامل ہوگئر ۔ اب ان ک شمار صف اول کے سیاسی رہنماؤں میں ہونے لگا ، منانچہ معروع کی تحریک کے باعث جب خان فلات میر احمد یار خان نے وزارت میں عوام کی نمائندگی کا مطالبه تسلیم کر لیا تو اپنی جماعت کی طرف سے وہ وزارت میں آئے۔ . م و اع سے مستعفی ہو کر وہ مختلف عہدوں پر فائز رہے۔ ١٩٥٨ء مين جب ملك مين مارشل لا نافذ هوا تو خان قلات کے ساتھ انھیں بھی گرفتار کر لیا گیا۔ ۱۹۹۸ ع میں ان پر فالج کا حمله هوا اور وه کوئٹه میں وفات یا گئے۔ ان کا مدنن ان کے آبائی قصبے مستونک میں ہے ۔ ہسماندگان میں ان کے تین بیٹے میر عزت عزیز ، میر محمود عزیز اور میر نادر عزیز معروف هين. -

# (غوث بخش صابر)

میر غلام محمد شاهوانی: باوچستان کے ایک متاز صحافی، اکتوبر ۱۹۳۰ء میں پیدا هوے؛ مدل تک قلات میں تعلیم پائی؛ کوئٹه سے میٹرک کیا (۱۹۹۵ء) اور مزید تعلیم کے لیے علی گڑھ پہنچے ۔ ان کے والد ڈاکٹر میر فیض محمد شاهوانی انهیں ڈاکٹر بنانا چاهتے تھے، لیکن پاکستان کے قیام کا اعلان ہوا تو ایف ۔ ایس ۔ سی پر قناعت کرکے وطن واپس آگئے اور صحافت کا پیشه اختیار کر لیا ۔ شروع میں میزان اور العاد وغیرہ مقامی کر لیا ۔ شروع میں میزان اور العاد وغیرہ مقامی اخبارات سے منسلک رہے، پھر اپنا هفت روزہ اخبار نوائے وطن جاری کیا ، جو جلد هی عوام میں بےحد مقبول ہوگیا ۔ اپنی صحافتی دیائت داری کے بےحد مقبول ہوگیا ۔ اپنی صحافتی دیائت داری کے باوچستان کے ترجمان کی حیثیت حاصل تھی ۔ بلوچستان کے ترجمان کی حیثیت حاصل تھی ۔ وہ عالم شباب میں اپینڈ کس کی بیماری سے بو ستمبر

۱۹۵۸ء کو بمقام کوئٹه وفات پا گئے اور مستونگ میں دفن ہوئے.

(غوث بخش صابر)

میر قاسم: نواب عالیجاه، نصیر الملک،
امتیاز الدوله میر قاسم علی خان بهادر، ناظم بنگال و
اژیسه (۱۲۱۰ تا ۱۲۲۰) والدکا نام سید مرتضی
خان (سیر المتاخرین) یا میر راضی خان (خلاصة
التواریخ) تها اور وه نواب امتیاز خان خالص،
دیوان پٹنه کا پوتا تها علی وردی خان کے مشورے
سے میر جعفر نے اپنی بیٹی فاطمه بیگم کی اس سے
شادی کر دی اور اپنی حکومت کے زمانے میں اسے
رنگپور اور پورینه کا فوجدار بنایا - اسی زمانے میں اس
نے سراج الدوله کو گرفتار کرکے اپنے بردار نسبتی
میرن کے پاس بھیجا تھا اور سراج الدوله اور اس
کی بیوی کا سارا مال مع جواهرات و زیورات خود

مطالبات پورے نه کر سکا تو اس نے گفتگو کے لیے میں قاسم کو صاحبان کونسل کے پاس بھیجا تھا میں قاسم کو صاحبان کونسل کے پاس بھیجا تھا جس کا صدر ونسٹرٹ Vensittart تھا - میر قاسم نے ان کو یقین دلایا که رقم کی وصولی صرف اس طرح ممکن ہے که میر جعفر کو معزول کرکے خود اس کو مسند نشین کر دیا جائے اور اس سلسلے میں اس نے بردوان ، مدنا پور اور چٹاگانگ دینے کی پیشکش نے بردوان ، مدنا پور اور چٹاگانگ دینے کی پیشکش کی ؛ چنانچه ، ب اکتوبر ، ۱۵ کو اس کی یه خواهش پوری کر دی گئی .

میر قاسم ایک قابل اور دور اندیش حکمران 
تھا۔ اس نے فوراً ملکی ، مالی اور فوجی اصطلاحات 
کی طرف توجه کی اور ڈیڑھ سال کے اندر اندر کمپنی 
کے مطالبات اور سپاہ کی ہاقی تنخواھیں ادا کر دیں۔ 
اس نے نئے اهلکار مقرر کیے ، جن میں اس کے رفیق 
علی ابراھیم خان اور گرگین خان ارمنی مشہور ھیں،

اور پرانے اہلکاروں سے ناجائز جمع کیا ہوا روپیہ اگلوایا ۔ اس نے مونگیر کو دارالحکومت بنایا ، اسلحہ سازی کا کارخانہ کھولا اور یورپی اصول پر فوجی تربیت شروع کرائی ۔ اسی اثنا میں شاہ عالم ثانی نے بھی بنگال ، بہار اور اڑیسہ کے تینوں صوبوں کا خراج مم لاکھ سالانہ قرار دے کر میر قاسم کو ناظم بنا دیا ۔ یہ آخری صوبہ دار ہے جو بادشاہ کی جانب سے مقرر ہوا .

صوبه بہار کے محاصل میں خیانتوں کا پته لگانے پر نائب صوبه دار راجه رام نرائن نے چنرل کُوٹ (Coote) کو نواب کے خلاف بھڑکایا۔ نواب کی شکایت پر کونسل نے جنرل کو واپس بلا لیا اور راجه کے مال کی ضبطی اور اس کے محبوس ھونے سے کوئی تعرض نه کیا۔ نواب نے جنوبی علاقوں کا بند و بست کیا اور سرکش بھوجپوریوں کو ماک سے نکل جانے پر مجبور کیا۔ بیر بھوم کے زمیندار کو بھی مطبع کیا اور شاھی سند حاصل کرکے رھتاس کی قلعه داری اور صمصام الدوله کی جاگیر مہاراجه شتاب رائے کے قبضے سے اپنے دخل میں لے لی۔ اس شتاب رائے کے قبضے سے اپنے دخل میں لے لی۔ اس شاب رائے میں گرگین نے نیپال پر فوج کشی کرکے ھربعت اپھائی .

انگریزوں کے تجاری مفاد کی خاطر نا منصفانه کارروائیوں اور زیادتیوں کے سبب نواب کی ان سے نه بن سکی ۔ کمپنی کے انگریز ملاز مین اور ان کی سازش سے دوسرے لوگ جعلی دستاویزیں بنا کر تجاری مال هر جگه بلا محصول خرید و فروخت کرتے تھے اور ٹوکنے پر اور بھی تشدد اور زیادتیاں کرتے تھے ؛ چنانچه خود گورنر کا قول تھا که "شاید هی کوئی دن گزرتا هوگا که کمپنی کے ملازمین محض ادنی بات پر حیلے تراش کرکے نواب کی حکومت کی توهین اور اس کے عاملوں کو گرفتار نه کرتے هوں ۔"

بھگا دیا۔ وہاں نواب کے افسر رام بندی نے ان کو گرفتار کر کے سمرو (والٹر رینہارٹ Walter (Rheinhardt) کے حوالہ کیا۔ اب انگریزوں نے میر جعفر کو دوبارہ مسند نشین کرکے میر قاسم سے انتقام لینر کی غرض سے ایک زبردست فوج تیار کی۔ مرشد آباد پر قبضه کرنے کے بعد یا گست ۲۰۲۱ء کو انگریزی فوج گیریا پر قابض ہو گئی ۔ ۵ ستمبر کو ادھوا کے مقام پر سخت مقابلہ ہوا ، جس میں اواب کی فوج کے یورپی ملازموں نے دغا کرکے انگریزوں کو راہ دے دی اور نواب کو بری طرح شکست ہوئی ؛ چنانچہ وہ مونگیر سے پٹنہ روانہ ہوا اور راجه رام نراثن اور جگت سیٹھ وغیرہ کو ، جو اس کے مخالف اور انگریزوں کے طرفدار تھر ، ھلاک کر دیا۔ ادھر سمرو نے پٹنه میں 80 انگریز اسیروں کو قتل کر ڈالا۔ نواب کے نکانے پر مونگیر کے قلعہ دار نے رشوت لر کر یہ قلعہ بھی انگریزوں کے حوالہ کو دیا۔ بڑھتر بڑھتر انگریز پٹنہ سے بكسر تك قابض هو گئے اور مير قاسم پٹنه سے رهتاس اور وهاں سے نواب شجاع الدوله کے ملک میں چلا گیا جس سے آس لگا کر اس نے مونگیر ہی سے کمک چاهی تھی۔ میر قاسم ، شجاع الدُّوله اور شاہ عالم کے مابین طر پایا که ان کی متحدہ فوج انگریزوں سے جنگ کرکے انھیں صوبوں سے بردخل کرے اور مصارف جنگ کے لیے میر قاسم گیارہ لاکھ روپر ماہانہ ادا کرہے۔ متحدہ لشکر نے م مئی سرداء کو پٹنہ میں سخت جنگ کے بعد ہزیست اٹھائی اور اس کے بعد ۲۳ اکتوبر کو پکسر میں شكست كها كر اوده واپس آكيا ـ مير قاسم مصارف جنگ ادا نه کر سکا ، اس لیے شجاع الدوله نے اس کا مال ضبط کر کے اسے نظر ہند رکھا اور جب اس کی انگریزوں سے صلح ہوگئی تو اسکو رخصت کردیا ۔ میر قاسم چند سال تک فلاکت و پریشانی میں

گفت و شنید پر گورنر اور هیسٹنگز Hastings نے نو فیصدی محصول لگانا ، دادنی بند کرنا ، هر تاجر کو نواب کے سامنر جواہدہ ٹھیرانا تجویز کیا ، لیکن کونسل نے اس سے اتفاق نه کیا اور کمپنی کے ملازمین کی ہے جا طرفداری کی ۔ اس کا فیصله معلوم ہوتے ہی پٹنہ کے ریذیڈنٹ ایلس (Ellis) نے نواب کے عاملوں کو گرفتار کر لیا۔ نواب نے بھی انگریزی انسروں اور گماشتوں کو گرفتار کرنے کا حکم دیا۔ کشاکش بڑھنے پر تواب نے محصول ھی ختم کر دیا، لیکن اس سے دیسی تاجروں کو بھی یکساں فائدہ پہنچتا تھا ، جو انگریزوں کو کسی طرح گوارا نہ تھا ؛ چنانچہ انھوں نے نواب کے اس فعل کو بدعہدی سے تعبیر کیا (Moon: Warren Hastings and British India \_ ايلس نے چھیڑ نکال کر قلعہ پٹنہ کی ایک کھڑی کو بند کرانے پر اصرار کیا اور جب نواب نے اسے بند کرا کے اس جگہ ایک توپ رکھوا دی تو ایلس نے اسے اقدام جنگ بنا کر کونسل سے جنگ کرنے کی اجازت حاصل کی ۔ انھیں دنوں میں کونسل نے دو انگریزوں کو گفتگو کے لیے نواب کے پاس بھیجا اور ایک کشتی میں پانچ سو بندوقیں اور سامان جنگ ایلس کے ہاس روانه کیا ۔ کشتی کے مونگیر تک پہنچنے پر انگریزوں کی نیت کا حال کھل گیا۔ نواب نے ایک انگریز کو رخصت کر دیا اور دوسرے کو اپنر عاملوں کی رہائی تک نظر بند رکھنے کا حکم دیا۔ اس کی خبر پانے می ایلس نے قلعہ پٹنہ یر حمله کرکے جنگ چھیڑ دی ۔ اسے یقین تھا که نواب انگریزوں کو هندوستان سے نکالنر کے دربر ہے، اس لیر مدافعانه جنگ کی بجائے انگریزی نقطهٔ نظر یے پیش قدمی زیادہ مفید تھی (کتاب مذکور) ، لیکن نواب کی نوج نے بروقت پہنچ کر ان کو قلعر سے نکال دیا اور تعاقب کرکے چھبرہ کی طرف

روہیلوں اور راجبوتوں کے علاقے میں پھرتا رہا اور بالآخر ۱۹۹،ه/۱۵۵ء عیں دہلی کے قریب موضغ کوتوالی میں وفات پاگیا .

انگریز مؤرخ مالی O. Malley اور سیرالمتاخرین كا بيان هے كه مير قاسم انتظام ملكى ، انفصال قضايا اور قدر دانی علما میں بر نظیر تھا۔ وہ خود برسر عدالت اظہار سنتا تھا اور کسی کی مجال نہ تھی کہ رشوت لے کر جھوٹ سچ لگا سکے ؛ تعمیل حکم کے لير في الفور "سزاول" متعين كير جات تهر ـ مير قاسم اگرچه ذاتی طور پر سپاهیانه تربیت سے عاری تھا ، تاهم اس نے حکومت سنبھالتے هی عسکری استحکام کی طرف خاص توجه دی تھی اور قابل غیر ملکی جرنیلوں سے اپنی سپاہ کی مغربی انداز میں تربیت کراثی تاکه وه انگریزی فوج کا کامیابی سے مقابله كر سكر ـ مالى انتظامات مين نواب خاص مہارت رکھتا تھا ۔ اس نے رشوت ستانی اور غبن کو ختم کرنے اور زمینداروں کی طاقت کو کم کرنے کی بہت کوشش کی ۔ مون Moon نے اس عہد کے انگریزی راج کے متعلق اپنے تأثرات بیان کرتے هو مے لکھا ہے کہ میر قاسم "اپنے پاؤں پر کھڑا رهنر کی اهلیت رکھتا تھا۔ وہ قابل محب وطن تھا اورکسی صورت میں کٹھ پتلی بن کر کام نمیں کرنا چاھتا تھا۔ وہ دیانت داری کے ساتھ کمپنی کی تمام ذمه داریوں سے عہدہ برا ہونا چاہتا تھا ، لیکن وہ هر جائز و ناجائز مطالبه پورا کرنے کو تیار نه تھا اور نه وه کوئی ایسی خواهش پوری کر سکتا تها جو خود اس کے لیریا اس کی رعایا کے لیر ضرر رساں مو (Warren Hastings and British India) مو . د) ۔ کمپنی اس غلبہ و اقتدار کو ، جو پلاسی کے بعد سے حاصل ہو رہا تھا ، کسی طرح کھونے پر بر ر نه تهی ـ مير قاسم كا حقيقي معنون مين نواب بن کر رہنا اور اپنر عہدے کی ذمہ داریوں کو صحیح

طور پر انجام دینا کمپنی کے افسران کے مفاد کے خلاف تھا۔ اس کا لازمی نتیجہ لڑائی تھی جس میں تربیت یافتہ مغربی فوج غالب آئی .

مآخل (۱) کرم علی : مظفر نامه : (۱) کرم علی : مظفر نامه : (۲) کام حسین حسین خان طباطبائی : سیر المتاخرین ؛ (۲) غلام حسین خان طباطبائی : سیر المتاخرین ؛ (۲) غلام حسین : L. S. S. O. Malley (۲) خانف السلاطین ؛ (۲) Bengal, Bihar and Orissa under British المنافع الم

### (حسن عسكرى)

میر محمد حسین عنقا :باوچستان کے مشہور ⊗ صحافی ، شاعر اور سیاستدان ، ۲۰ ستمبر ۱۹۰۵ کو موضع مچکان میں پیدا ہوے ۔ ان کے والد محمد عبداللہ ، جن کا تعلق بلوچ خانواد ہے گزازی سے تھا، ۱۸۸۳ میں بسلسلہ روزگار پنجگور (مکران) سے بولان کے صدر مقام مچھ چلے آئے تھے ۔ میر محمد حسین نے ابتدائی تعلیم یہیں حاصل کی ۔ میٹرک کا امتحان سبی سے دیا اور پورے بلوچستان میں اول آئے ۔ ۱۹۳۰ میں پنجاب یونیورسٹی سے فاضل فارسی کی سند لی اور جن دنوں ہری پور جیل میں فارسی کی سند لی اور جن دنوں ہری پور جیل میں تھے بیے ۔ اے (آنرز) کیا.

میر محمد حسین نے اپنی ملازمت کی ابتدا پیشهٔ تدریس سے کی، مگر جند هی ملازمت ترک کرکے سیاسی سرگرمیوں میں حصه لینے لگے اور یوسف عزیز مگسی کی تحریک میں نمایاں مقام حاصل کیا ۔ وہ انجن وطن، انجن اتحاد بلوچستان اور

قلات سٹیٹ نیشنل پارٹی کے روح رواں رہے۔ ۱۹۳۲ء کی کل هند بلوچ کانفرنس میر عبدالعزیز کرد [رک بآں] اور ان کی مساءی سے منعقد ہوئی اور اس کا منشور بھی انھیں دونوں کے دستخطوں سے جاری ھوا۔ وہ سسو رع کی حیدرآباد کالفرنس کے داعیوں میں سے تھے۔ انگریزی حکومت نے سمو و ع میں انھیں بلوچستان بدر کر دیا تو انھوں نے کراچی سے ستره کے قریب اخبارات (البلوچ، بلوچستان، بولان، بلوچستان جدید، ینک بلوچستان، نجات ، حقیقت، آفتاب ، كلمة الحق وغيره) بوسف عزيز مكسى كي اعانت سے جاری کیے جو یکے بعد دیگرے ضبط كير گئر . وه متعدد سياسي تحريكون مين حصه لينے کے باعث وقتاً نوقتاً جیل جانے رہے اور انھوں نے مجموعی طور پر بیس سال چار ماه گیاره دن کی قید کائی۔ ان کے اردو فارسی کلام کا مجموعہ رحیل کوه مهم و ع میں اور گلستان سعدی کا منظوم بنوچی ترجمه ١٩٩٤ء مين شائع هوا۔ ان كى كتاب بلوچ قوم کا ماضی ۱۹۹۸ء میں چھپی ۔ ان کے علاوہ اردو، فارسی اور بلوچی مین متعدد مسودات ابهی اشاعت کے منتظر ہیں۔ انھوں نے جمعہ ۲۱ اکتوبر عه و ع كو وفات پائي .

(غوث بخش صابر)

میر محمد معصوم به کری: المتخلص به نامی والملقب به نظام الدین بن سید صفائی بن سید مرتضی ترمذی - ان کا سلسلهٔ نسب امام موسی کاظم تک پهنچتا هے - قندهار کے علاقے میں اشکلچه ایک مقام هے، جہاں ایک بزرگ سید محمد شیر قلندر کا مزار مرجع عوام هے - وہ قندهار کے مشہور بزرگ بابا حسن ابدال کے بھانجے، سید حسین تزنجیریا" کے فرزند تھے، جو خود بھی ولایت قندهار کے مشہور اولیا ہے کبار میں شمار ہوتے هیں (تاریخ معصومی، ص ۱۳۵ تا ۱۳۵) سید محمد شیر نسب

مادری میں سید مرتضی ترمذی کے جد امجد تھے، اس لیے سید موصوف اپنا وطن چھوڑ کر اشکاچہ پہنچے اور بعض دوسرے سادات کی شرکت سے سید محمد شیر کی درگاہ کے متولی بن گئے.

میر صفائی غالباً اشکلچه هی میں پیدا هوے ، وهیں تربیت پائی اور مدارج علم و فضل طے کیے اور شاہ حسین ارغون کے عہد (۱۲۵هم/۱۰۱۱) میں بوجوہ غیر معلوم سنده چلے آئے۔ شاہ حسین کا کو که سلطان معمود خان، حاکم بهکر، بہت اعزاز و احترام سے پیش آیا اور میر صفائی بهکر میں مقیم هوگئے (ذخیرة الغوانین، ص ۱۲۰) سید میر کلاں کی صاحبزادی سے شادی کی، جو سید میر کلاں کی صاحبزادی سے شادی کی، جو کربلا سے آ کر پہلے اشکلچه میں، پھر سنده آئے۔ غالباً تیام اشکلچه کے دوران میں میر صفائی کے خاندان سے ان کے تعقات استوار هوے تھے۔ اس خاندان سے ان کے تعقات استوار هوے تھے۔ اس العفوانین، ص ۱۲۰ تا ۱۲۰).

شاه حسین کی وفات پر سنده میں دو مستقل حکومتیں قائم هوئی تهیں: ٹهٹه میں میرزا عیسی ترخان کی اور بھکر میں سلطان محدود خان کی حکومت میں عدم الاسلام کا منصب خالی هوا تو سلطان محدود خان نے میر صفائی کا تقرر کر دیا اور اس پر وہ اپنی وفات (ذوالقعده ۱۹۹۱) تک فائز رھے (تاریخ معصومی، ص ۲۳۷).

میر محمد معصوم (از روے روایت خاندانی) ،
رمضان المبارک میں ہمارے فروری ۱۵۳۸ء بروز پیر
پیدا ہوے ۔ ابتدائی تعلیم ملا محمد ساکن کنگری
(پیر گوٹھ، ضلع سکھر) سے حاصل کی (ذخیرة العفوائین،
ص ۱۲۱) ۔ خود میر صاحب نے اپنے صرف دو

استادون کا ذکر کیا ہے ؛ اول قاضی دته سیستانی، جو شاہ حسین ارغون کے بھی استاد رہ چکے تھے (تاریخ معصومی، ص ۹۵) اور اپنے عہد کے بہت بڑے عالم تھے ۔ مہارت علوم کے علاوہ ان کے حافظے کی یه کیفیت تھی که جو کتابیں پڑھیں وہ سب ازبر تھیں (کتاب مذکور، ص ۹۹)؛ دوسرے استاد شیخ حمید دربیلی (دربیله، ضلع نواب شاه)، جنھیں علوم نقلی و عقلی کے علاوہ حدیث میں کمال جنھیں علوم نقلی و عقلی کے علاوہ حدیث میں کمال عاصل تھا۔ ان سے میر صاحب نے قیام گجرات حاصل تھا۔ ان سے میر صاحب نے قیام گجرات کے دوران میں مشکوۃ شریف اول سے آخر تک اور بعض دوسری کتب حدیث پڑھیں (کتاب مذکور، بعض دوسری کتب حدیث پڑھیں (کتاب مذکور، ص

میر محمد معصوم نے مختلف علوم و فنون میں درجه کمال حاصل کیا۔ وہ بیک وقت خطاط بھی تھے اور شاعر بھی، منشی بھی تھے اور مؤرخ و طبیب بھی، مرد میدان بھی تھے اور مرد سیاست بھی۔ ابتدا میں وہ سلطان محمود خان کے مصاحب رہے اور جب اس کی وفات (صغر ۱۹۸۶ه/جون ۱۵۲۸ء) پر مملکت بھکر سلطنت مغلیه کا جزین گئی تو وہ اکبر کی ملازمت میں منسلک ھوگئر.

خود میر محمد معصوم کا قول هے که ابتدا میں انھیں بیستی منصب ملا (منتخب التواریخ ، ۲ : ۲۳۲)، لیکن بعد ازاں حسن کارگزاری کی بدولت منصب هزاری ذات سوار تک پہنچ گئے اور اکبر کے مقربین میں شامل هو گئے (ذخیرة الخوانین ، س ۱۲۱)۔ ابوالفضل نے اکبر نامه میں متعدد مقامات پر ان کا ذکر کیا ہے ، کہیں انھیں "مجاهدان اخلاص گر" میں شمار کیا ہے ، کہیں انھیں "مجاهدان اخلاص گر" مندان کار طلب" میں (۲ : ۲۰۳۳) ۔ ایک موقع پر مندان کار طلب" میں (۲ : ۲۰۳۳) ۔ ایک موقع پر خلعت فاخرہ اور اسپ خاص عطا کرنے کا بھی ذکر ہے (۳ : ۲۰۳۳) ، پہارو

بنگاله (۸۸ه ه/ ۱۵۸ ع تا ۹ ه ه ه ۱۵۸ ه ع)، گجرات (۹۹۹ م ۱۵۸ م ۱۵۹ م ۱۵۹۹ م ۱۵۹۱ م ۱۵۹ م ۱۵۹ م ۱۵۹ م ۱۵۹ م ۱۵۱ م ۱۵۹ م ۱۵۹ م ۱۵۱ م ۱

خانخانان تسخیر ٹھٹھہ پر مامور ہوا تو میر محمد معصوم کو بھی بادشاہ نے والدہ کی زیارت کی اجازت دی۔ اسی موقع پر (۹۹ ۹۹ ۸ ۱۵۰۰ ۹۵۰ ۹۵۰) دربیلہ، کاکڑی اور چانڈو کہ (سندہ) کے علاقے ان کی جاگیر میں مقرر ہوے ہر روانگی کے وقت (۹۹ ۹۹ ۸ ۱۵۰ ۱۵۹۱) خود بادشاہ ان کی کشتی میں آیا ، پوستین خاصہ سے سرفرازی بخشی اور مسرت آمیز کلمات کہکر رخصت کیا (تاریخ معصومی، ص ۲۵۱)۔ کہکر رخصت کیا (تاریخ معصومی، ص ۲۵۱)۔ تسخیر سندھ کے بعد میر محمد معصوم کو سبی اور قندھار بھیجاگیا اور مؤخرالذکر مقام میں وہ کم و بیش قندھار بھیجاگیا اور مؤخرالذکر مقام میں وہ کم و بیش مقیم رہے۔

میر محمد معصوم کی قابلیت ، سلیقه مندی اور سیاست دانی کا اثر بادشاه کے دل پر اتنا اچها تھا که ۱۰۱۰ه/۱۰۱۰ میں شاه عباس صفوی فرمائرواے ابران کے پاس سفارت بھیجنے کا فیصله هوا تو وهی اس کام کے لیے منتخب هوے اس سفر میں ان کے ساتھ کم و بیش ایک هزار ملازمین و متعلقین گئے (تقی اوحدی) ۔ شاه عباس اس زمانے میں قلعه ایروان کا محاصره کیے بیٹھا تھا۔ میرمحمد معصوم وهیں شاه کی خدمت میں پہنچے اور فرائض سفارت اس نحوبی اور خوش اسلوبی سے اور فرائض سفارت اس نحوبی اور خوش اسلوبی سے انجام دیے که شاه نے الطاف خاص سے نوازا۔ ان کے پیش کرده تحائف دیکھنے کے لیے گرجستان و ان کے پیش کرده تحائف دیکھنے کے لیے گرجستان و ترکستان کے امرا اور دوسرے لوگ دو تین دن تک

برابر آتے رھے (عالم آراے عباسی ، ۳: ۸۳۵) شاہ کے وزیر میرزا محمد خان نیشاپوری نے ان کے
اعزاز میں ایک خاص مجلس مشاعرہ منعقد کی ،
جس میں وقت کے ممتاز شعرا کو دعوت دی گئی تقی اوحدی نے میر صاحب کے کمال سخن سے
متأثر ہو کر کہا کہ "واقعی انہیں شاعری پر
بہت بڑی قدرت حاصل ہے" - معلوم ہوتا ہے ،
اصفہان میں حکیم شفائی ، محمد رضا فکری اور
اوحدی سے بھی شعر و سخن کی محفلیں گرم رہیں
اوحدی سے بھی شعر و سخن کی محفلیں گرم رہیں
(روز روشن ، ص ۲۵۹) - ۲۰۱۳ / ۱۰۱۳ - ۱۹۰۵
میں وہ ایران سے واپس آئے - شہنشاہ اکبر بھی
ان کی کامیابی پر بہت خوش ہوا (روز روشن ،

اکبر کے انقال پر جہانگیر تخت نشین ہوا ،

تو اس نے میر محمد معصوم کی ضعیفی کے پیش نظر

انھیں امین الملک بنا کر وطن بھیج دیا ، جہاں

پہنچ کر چند ماہ کے بعد انھوں نے جمعہ

ہ ذوالحجہ ہما ، ۱ ہم/ہ فروری ۲ ، ۱ ء کو وفات

پائی اور خاندانی قبرستان میں اپنے والد کے پہلو

میں دنن ہوے ۔ ان کے بیٹے میر بزرگ نے "بود

نامی صاحب ملک سخن" سے تاریخ نکالی (کتبهٔ

مزار ، نیز دیوان میر محمد معصوم ، درکتاب خانهٔ

تالہوری ، حیدر آباد سندہ ، بخط میر بزرگ).

میر محمد معصوم اخلاق درویشانه کے حامل،
فضائل و کمالات سے متصف، دیانت، امانت،
شجاعت اور سخاوت میں مشہور تھے (منتخب
التواریخ، ۳: ۳۲۳) - اگرچه وہ بلند رتبه شاهی،
امرا میں شامل تھے، لیکن اهل وطن کی تمام
تقریبات میں بےتکاف شریک هوئے تھے - جب تک
هندوستان میں رہے، هر چھوٹے بڑے کو اس کی
میثیت کے مطابق تحائف و رقوم بھیجتے رہے۔
انھوں نے سب کے لیے سالیانه، فصلانه، اور

ماهانه مقرر کر رکھا تھا (ذخیرة الخوانین، ص ۱۲۲) ۔ ان میں صرف دو خامیاں بیان کی گئی هیں: اول کان کے کچے اور چغل دوست تھے، دوم کسی سے عداوت ہو جاتی تو اسے بآسانی معاف نه کرتے تھے (ذخیرة الخوانین، ص ۱۹س).

میر محمد معصوم نے اپنی جاگیر کی آباد کاری کو درجه کمال پر پہنچا دیا تھا۔ وہ کاشت کاروں کی سہولتوں کا خاص خیال رکھتے تھے۔ انھوں نے آبیاری کے لیے اپنے خرچ سے نہریں بنوائیں اور بیگار بند کر دی۔ فصل خراب ہو جاتی تو کاشت کاروں سے کچھ وصول نه کرتے۔ ۹۹ ۹ میں جب در بیله انھیں جاگیر میں ملا۔ تو صرف پانچ سو بیگه زمین مزروعه تھی۔ میر محمد معصوم نے آباد کاری پر اتنی توجه دی که پہلی فصل خریف میں پچاس ہزار اتنی توجه دی که پہلی فصل خریف میں پچاس ہزار مشمر زیر کاشت آگئی (یومف میرک: مظہر ان کی آمدنی بہت کافی تھی۔ وسیع اخراجات کے شاہوجود ان کے یہاں لاکھوں روپیه جمع رہتے تھے، باوجود ان کے یہاں لاکھوں روپیه جمع رہتے تھے، خانچه ایک مرتبه ان کے پاس جم لاکھ روپے جمع ہوگئے (ذخیرة الخوانین؛ ماثر الامراء).

دوسرے علمی کمالات کے علاوہ میر معمد معصوم تاریخ دانی میں یکانہ روزگر تھے۔ دوران قیام گجرات (۹۹۱ تا ۹۹۸) میں وہ خواجہ نظام الدین بخشی کے "همدم ، دمساز اور مصاحب" رہے اور طبقات اکبری کی تالیف میں خواجہ صاخب نے ان سے بہت مدد لی۔ (طبقات اکبری ، ۱: ۲۳۳ و ان سے بہت مدد لی۔ (طبقات اکبری ، ۱: ۲۳۳ و تخیرة الخوانین ، ص ۱۲۱)۔ خود میر محمد معصوم نے الخوانین ، ص ۱۲۱)۔ خود میر محمد معصوم نے بہت کم محفوظ رہ سکیں۔ انھوں نے خصہ نظامی بہت کم محفوظ رہ سکیں۔ انھوں نے خصہ نظامی معدن الافکار بجواب مخزن الاسرار ؛ (۲) حسن محدن الافکار بجواب مخزن الاسرار ؛ (۲) حسن

و ناز بجواب يوسف زليخا ؛ (٣) يرى صورت بجواب لبلي مجنون ؛ (م) خمسه متحيره بجواب هفت پیکر اور (۵) اکبر نامه بجواب سکندر نامه ـ ان مثنویوں کے اشعار ، بقول تقی اوحدی ، تقریباً دس هزار تهر ـ به تمام اب ناپید هیں ـ تذکره عرفات میں ان کے دو ساقی ناموں کا بھی ذکر ہے۔ دیوآن دو تھر، جن میں سے ایک کا نسخه مقاله نگار کے پاس ہے ، اور دوسرے کا اصل نسخه، جو خود میر صاحب کا تھا اور جس پر میر بزرگ کے دستخط بھی ھیں ، حیدر آباد سندھ کے تالپوری کتاب خانے میں ہے۔ مقاله نگار کے پاس جو دیوان ہے ، اس میں صرف حمد ، نعتیه قصائد اور مناقب هیں ـ ایک کتاب طب پر بھی اکھی، جو طب ناسی یا مفردات معصومی کے نام سے موسوم تھی ۔ اس کے نسخر آصفیہ ، بانکی ہور ، اور ایشیاٹک سوسائٹی بنگال کے کتاب خانوں میں موجود هیں، ان کی سب سے مشہور تصنیف تاریخ معصومی ہے ، جو ڈاکٹر [محمد عمر] داؤد ہوتد کی تحقیق و تحشیه سے ۱۹۳۸ء میں ہمبئی سے شائع ہوئی ۔ اس کا انگریزی ترجمه مسٹر جی ۔ جی ملیٹ G. G. Mellet کے ۱۸۵۵ میں اور سندھی ترجمہ حکومت سندھ نے ۱۹۵۳ء میں طبع کیا۔

میر محمد معصوم کی تعمیری یادگاریں بھی خاص اهمیت رکھتی هیں ، جن کی سرسری کیفیت یہ ہے :

(۱) سیتاسر (۱۰۰۱ه): دریائے سندھ میں بھکر کے قریب ایک ٹیلا تھا ، جو طغیانی کے وقت میں ڈوب جاتا تھا۔ اس وجہ سے بعض اوقات کشتیاں اس سے ٹکرا کر غرق ہو جاتی تھیں ، میر معصوم نے اس پر سبز رنگ کا بلند گنبد بنا دیا ، جو آئے جانے والی کشتیوں کے لیے نشان راہ (House) کا کام دیتا تھا اور عام لوگوں کے لیے یه

مقام ایک دلکشا سیرگاه بن گیا تها ـ اب اس کا نشان باقی نهیں رها.

(۲) مینار (۲،۰۰۰-۱۰۰۰ه): یه سکهر مین اب تک موجود هے - کرسی پتهر کی چوراسی فث مدور اور چوراسی فئ بلند هے - اس میں چوراسی هی سیڑهیاں هیں - چوٹی پر آهنی جنگلا بنا هوا

(٣) آرام گاه یا فیض محل (٩٠٠ه): یه مینار سے متصل ہے - اس کے چار دروازے هیں اور چھت گنبد نما ہے.

(س) خاندانی قبرستان (۱۰۰۰ه): مینار اور فیض محل سے متصل ہے۔ درمیان میں بلند کرسی پر میر معصوم اور ان کے والد کی قبریں هیں۔ خاندان کے باقی افراد اس سے باهر دفن هیں.

(۵) ہشت پہلو گنبد: پرانے اور نئے سکھر کے درمیان سڑک کے کنارے جیل خانے کے سامنے یہ گنبد موجود ہے.

(۲) منزلگاه (۲،۰۰-۱۰۰۰): دریا کے کنارے شادبیله کے سامنے پخته اینٹوں کی دو عمارتیں بنی ہوئی ہیں.

(ع) عیدگاہ روہڑی (۲۰۰۰ه): یه ایک بلند پہاڑی پر بنی ہوئی ہے.

(<sub>A</sub>) مسجد جیسامیر : یه مسجد اب زبون حالت میں ہے.

ان یادگاروں کے علاوہ میر معمد معصوم تی مویلی، باغ اور مسجد کا ذکر بھی ذخیرۃ الخوانین میں ھے ، لیکن ان کا کوئی نشان باقی نہیں رھا ۔ اکثر یادگاروں پر ان کے کہے ھوے شعر کندہ ھیں ۔ ان کی ایک اھم یادگار ان کے کتبات ھیں ، جو جا بجا انھوں نے کندہ کرائے ، مثلا قندھار میں چہل زینہ پر (۔ . . ، ه) ، الور کے قریب نشیب میں ایک پتھر پر (، . . ، ه) ، مسجد جیسامیر میں (، . . ، ه

مآخذ: ( 1) مير معصوم: تاريخ معصومي ، مطبوعه بمبثى؛ (٢) عبدالقادر بدايوني : منتخب التوازيخ ، ج م ، مطبوعه کلکته : (م) ابو الفضل : اکبر ناسه ، ج م، مطبوعه كلكته : (س) خواجه نظام الدين : طبقات أكبرى ، ج , تا س ، مطبوعه كلكته ؛ (٥) ابو الفضل ؛ آئين اكبرى، ج ، ترجمه باوخمن ، مطبوعه کلکنه ؛ (٦) عبدالباتي نهاوندی: مآثر رحیمی ، ج ۳ ، مطبوعه کلکته ؛ (۱) اسکندر بیک : عالم آرای عباسی ، ج ۳ ، مطبوعه ایران : ثهرْ معطوطات : (٨) شيخ فريد بهكرى : ذخيرة الخوانين : (۹) یوسف میرک بهکری: مظهر شاهجهانی ؛ (۱) مير على شير قائع ثهثهوى : تعفة الكرام ، ج ٣ ! (١١) وهي سصنف: مقالات الشعرا: (١٢) تقي اوحدي: تذكره عرفان ؛ (١٣) واله داغستاني : رياض الشعرا ؛ (١٨) آزاد بگرامی: بدبیضا: (۵) محمد بقا: مراة العالم: (۲٫) عبادالله فیاضی : فیاض القوانین ؛ ان کے علاوہ دیکھیر: (۱۷) شاهنواز خان: مآثرالامراه، ج ۱ تا س، مطبوعه كنكته ؛ (۱۸) مظفر حسين صبا : روز روشن ، مطبوعه بهويال ؛ (٩ ) قدرت الله : لتائج الانكار ، مطبوعه مدراس ; (٠٠) آغا أحمد على : هفت أسمان ، مطبوعه كاكته ؛ ( , ٧ ) سيد نور العسن ؛ نكارستان سخن ، مطبوعه بهویال : (۲۷) صدیق حسن خان : شمع انجمن ، مطبوعه

بهویال ۱ (۲۰۰) میر علی محمد راشدی و حیات معصوم (سندهي) ، مطبوعه سكهر : (مع) حكيم شمس الله قادري ، در مجله تاریخ ، حیدر آباد (دکن) ، جنوری ۱۹۲۹: (۵٠) اوربئنٹل کالج میکزین، لاهور، اکست ١٩٣٤: (۲۹) ستارهٔ سنده ، سکهر ، بهار نمبر ، ۱۹۳۰ م (۲۷) تنویر ، کراچی ، مثی ۱۹۳۸ : (۲۸) مجله معارف ، اعظم كره ، اكست ١٩٣١ ؛ مارج دا اه و اع فيز الكريزي مجلّع: (۲۹) sIslamic Culture (۲۹) Journal Royal (m.) : = 19mm Ellis , all all Journal (+1) +1119 " aISS " Asiatic Society Asiatic (++) ! + 1 = 4 Royal Asiatic Society Society ، روداد سهراع ، مطبوعه ککته ؛ (۳۳) · 5191. - 19.9 · Epigrapia Indo Moslemica ١٩٢١ - ١٩٢١ ع ، ١٩٣٥ - ١٩٣٥ ع ، مطبوعه دهلي ؛ (مع) Archaelogical Survey of India مطبوعه دهلي ؛ (Nagpur Museum Bulletin (حو) ؛ مطبوعه عدد ، ناگهور ، ۱۹۲ (۳۹) سید محمد لطیف : Fatchpur (+4) : adje a History of Agra Sikri ، ج ، تا م ، مطبوعه محكمه آثار قديمه ؛ (سم) سرهنری کوزنس: Antiquities of Sind ، مطبوعه دهلی ؛ (وم) Gazzetteer of Sind (مطروعه لنذن.

(سيد حسام الدين راشدي)

ميراث ؛ رک به علم. ⊗

میران محمد شاہ اول: والی خاندیش ، «

الاوقی خاندان کا گیارہوان فومانروا ـ اس کا تعلق اس خاندان کی ایک چھوٹی شاخ سے تھا ، جس نے گجرات میں آکر پناہ لی تھی ـ اس کے آبا و اجداد اسی ریاست میں رہتے تھے اور خاندان مظفریه کی شہزادیوں سے ان کی شادیان ہوئیں ـ نازوقی خاندان کی بڑی شاخ کے کالعدم ہونے کے بعد شاہ گجرات محمود اول نے محمد شاہ کے والد عادل خان گاراث کی خاندیش کے تخت پر بٹھا دیا ـ

محمد شاہ اپنی ماں کی جانب سے محمود شاہ کا پرنواسا اور اس کے بیٹے مظفر ثانی کا نواسا تھا۔ وہ . ۱۵۲ میں خاندیش کے تخت پر بیٹھا - ۱۵۲۰ میں اس سے یه نادانی هوئی که اس نے علاءالدین عماد شاه ، والى برار اور برهان نظام شاه اول ، والى احمد نگركى باهمي لڙائي مين اول الذكر كي طرف سے حصہ لیا۔ اس میں اسے شکست ہوئی اور خاندیش کی طرف ہسپا ھونا پڑا ، تاھم اس نے اپنے ماموں بہادر شاہ ، والی گجرات کو اس میں شرکت پر آمادہ کر لیا اور اس کے همراه احمد نگر پر حمله کیا۔ اس سهم میں جزوی طور پر کامیابی ھوئی ، لیکن برھان شاہ اول نے محمد شاہ کو اس کے نقصانات کا تاوان ادا کر دیا۔ وہ مانڈو کی کامیاب سم میں بھی اپنر ماموں کے هم رکاب تھا جو ١٥٣١ء مين اس وقت انجام كو پهنچي جب مانڈوکی تسخیر کے بعد مالوہ کا علاقه گجرات میں شامل کر لیا گیا ۔ ۱۵۳۷ع میں بہادر شاہ کی وفات ہر اسے ننھیالی رشتر کی بنا پر گجرات کا تخت سنبهانے کی دعوت دی گئی ، لیکن وہ احمد آباد جاتے ہوئے راستے ہی میں وفات پا گیا.

مآخل: (۱) محمد قاسم فرشته : کلشن ابراهیمی،
« An Arabic History of Gujrat (۲) : ۱۸۳۲ بمبئی (۲) : (Indian Text Series) اما معنی سن راس (The Faruqi Dynasty Khandesh : I. W. Haig

(T. W. HAIG)

میرزا: یا مرزا، ایک ایرانی لقب، جو میر زاده
یا امیر زاده (یعنی کسی فرمانروا کا بیٹا) سے ماخوذ
هے (علاوه ازیں دیکھیے ملک زاده اور سرهنگ زاده،
جو شیخ سعدی وغیره کے هاں مستعمل هیں [نیز
شهزاده ، مرشد زاده]) ۔ اپنے اصل مفہوم کے علاوه
یه نقب امرا اور دیگر شریف زادوں کو بھی عطا

کیا جاتا تھا ، جیسے کہ ترکوں میں آغاکا لقب ۔ [خصوصی طور پر یه خاندان تیموریه کےشہزادوں کا لقب هوتا تها] \_ نادر شاه کے حملۂ هند کے زمانر سے يه لقب طبقهٔ علما كو چهو لركر عام تعليم يافته افراد کے لیے بھی استعمال ہونے لیکا [موجودہ زمانے میں بالخصوص برعظيم پاک و هند مين يه لقب بالعموم مغلوں کے لیے (مغل زادہ کے مترادف کے طور پر) آتا ہے۔ یہ اکثر نام کا جزو اول ہوتا ہے (جیسر مرزا مظهر جانجانان ، مرزا عظیم بیگ چغتائی) ، لیکن کبھی کبھی نام کے آخر میں بھی لگایا جاتا ہے (جیسر عباس مرزا) ـ مؤخرالذکر صورت میں یه پیارا، منظور نظر وغیرہ کے معنوں میں آتا ہے ۔ اس كا ايك مفهوم نازك طبع بهي هے، چنانچه مرزا مزاج اور مرزا منش کا مطلب مے نازک مزاج، تنک مزاج ، نازک دماغ، نک چڑھا وغیرہ (دیکھیے فرھنگ آصفیہ اور ديكر لغات)].

([e | lcl()]) R. LEVY)

میرزا پور: اتر پردیش (بهارت) کے جنوب \*
مشرق میں ایک ضام اور شہر ۔ ضام کاکل رقبہ ۲۳۳ م
مربع سیل اور آبادی (مردم شماری ۱۹۵۱ء)
۹۳۹ و ۹۹۹ هے۔ اس کے شمال میں دریائے گنگا ہے اور
جنوب میں سلسلۂ کوہ و ندھیا چل۔ اس میں دریائے سون
اور رھند بہتے ھیں ۔ عام پیشہ زراعت کاری ہے ۔
خاص خاص فصلیں چاول ، باجرا ، گندم، تل، گنا
اور دوسرے اناج ھیں ۔ یہاں کے جنگلوں میں لاکھ
کی پیداوار بھی بہت ھوتی ہے ۔ اس ضلع میں چنار
کے قریب ریتلر پنھرکی کائیں بھی ھیں .

[شہر میرزا پور کا شمار اترپردیش کے باروئق شہروں میں هوتا ہے۔ ۱۹۹۱ء کی مردم شماری کی روسے اس کی آبادی ایک لاکھ سے اوپر ہے۔ بنارس سے تقریباً میں میل جنوب مغرب میں ریلوے لائن پر واقع ہے۔ یہاں اناج، تل اور نیشکر کی اہم

منڈی ہے اور قالین ہائی کی صنعت کے لیے بہت مشہور ہے ۔ اس کے علاوہ یہاں سوتی کپڑا اور پیتل کے برتن بھی بنتے ہیں].

ضلع میرزا پورکی قدیم تاریخ کا کچھ پتا نہیں چلتا ۔ گیارھویں صدی عیسوی میں راجپوتوں نے اس پر قبضه کر لیا اور اس سے اگلی صدی میں اس پر جونپور کے مسلمان حکمران قابض ہو گئے ۔ مغلوں کی فتوحات کے زمانے تک ھندوستان کی فوجی تاریخ میں اس ضلع کی نمایاں جگه رھی ہے ، اس لیے که یہاں چنارکا مستحکم قلعه ہے ، جو مشرقی سرحدکی حفاظت کرتا تھا .

اهروا کے قریب رسول پور میں سید اشراف علی شہید کا مقبرہ ہے ، جو بڑی زیارت کاہ ہے۔ وجے گڑھ کے قلعے کے بھاٹک کے قریب سید زین العابدین ولی کا مقبرہ ہے ، جنھوں نے اپنی قوت اعجاز سے یہ قلعه شیر شاہ کے لیے فتح کیا تھا۔ چنار کے قصبے میں دو مسجدیں ھیں، جن میں سے ایک میں [حضرت] امام حسین مخاوظ ھیں۔ امام حسین مخاوظ ھیں۔ یہاں افغان والی حضرت شاہ فاسم سلیمانی (۱۵۳۵ء کی چند تا ہ ، ۱۹۰۹ء) اور ان کے خاندان کے وقت کی چند قدیم عمارتیں ہے، جو آثار قدیمہ میں شمار ھوتی ھیں۔ ان کا عرس ے ، تا ہ ، جادی الاولی کو ھوتا ہے .

میرزا پورشہر ، ضلع کا صدر مقام بھی ہے۔
اس کی آبادی کا چھٹا حصہ مسلمانوں پر مشتمل ہے۔
اسے مغلوں نے سترھوبی صدی کے اواخر میں آباد
کیا تھا۔ اٹھارھویں صدی اور انیسویں صدی کے
شروع میں اسے ایک تجارتی سرکز ھونے کی حیثیت
سے کافی اھمیت حاصل ھوگئی ۔ کئی اھم سڑکیں
یہاں آکر ملتی ھیں ۔ یہ دریا ہے گنگا کے کنار ہے
ایک ایسی جگہ پر واقع ہے جہاں نسبتاً بڑی کشتیاں
آجاسکتی دیں ۔ سم ۱۸۹۰ء میں ایسٹ انڈیا ریلو ہے کے
بن جانے کی وجہ سے یہ شہر بالکل الگ تھلگ رہ

گیا اور اس وقت سے ہرابر رو بزوال ہے، اس لیے که ریل کے ذریعے ، وہ تمام تجارتی مال براہ راست باہر چلا جاتا ہے جو پہلے یہاں آکر جمع ہوا کرتا تھا .

یہاں کی مسجدوں میں سے ایک مسجد کی بانی ایک مسجد کی بانی ایک مسلم خاتون گنگا ہی ہی تھی ، جس نے بہت سا روپیہ ایک سرائے کی تعمیر کے لیے بھی چھوڑا تھا۔ اس شہر میں وندیشوری کا مشہور مندر بھی ہے جہاں یاتری آئے میں۔ اس مندر کو کسی زمانے میں ٹھگ خاص عزت و احترام کی نظر سے دیکھتر تھے .

: D. L. Drake-Brockman (مآخذ: مآخذ: مآخذ)

.د ۱۹۱۱ اله آباد (District Gazetteer of Mirzapur (J. Allan)

مرزا تقی خان: امیر نظام یا امیر کبیر: \* رک به تقی خان ، میرزا .

مېرزا محمد رسوا: رک په رسوا. میرک آقا: ایران کے صفوی دورکا ناسور \* مصور ، جو شاہ طہماسی کے دربار سے وابسته تھا -اس کے بارے میں قدیم ترین مأخذ شاہ طہماسی کے ایک بھائی سام میرزا کی تصنیف تحفه سامی ہے جو ١٥٥ ه/ ١٥٥ ع مين مكمل هوئي تهي اس كے مطابق میرک آقا سادات اصفهان میں سے تھا اور مصوری اور طراحی میں بر مثل تھا - اس زمانے میں وہ دربار شاهی کے "فن کارون" کا سرخیل و رهنما تها . (محمد مجفوظ الحق : Persian Painters Illuminators and Calligraphers etc. in the 16 Journal and Proceedings, Asiatic, در, Century A.D. : (درورع) مناسله جدید ، Society of Bengal (۱۳۲)۔ دوست محمد نے اس کا ہورا نام سید آقا جلال الدين ميرك العسني لكها هے اور بتايا هے كه وہ شاہ کا معتمد علیہ تھا۔ اس نے میرک آقا کو

ایک عام مصور هی نهیں، بلکه ایک شبیه ساز کی حیثیت سے بھی پیش کیا ہے ، وہی بیان کرتا ہے که بهرام میرزا نے ایک کمانچه "جام خانه" (شبش محل؟) تعمير كرايا تها اور اس كي تزلين مرك آقا اور میر مصور نے کی تھی ۔ اس کے بقول ان دونوں مصوروں نے باہمی اشتراک سے شاہ طہماسب کے لیر شاہ نامہ اور خمسہ نظامی مصور کیا تھا : Basil Gray, J.V S. Wllkinson ( L. Binyon) د الله المارة Persian Miniature Painting ص ١٨٦) ـ شاه عباس كا مؤرخ اسكندر منشى بهى اسے اصفہائی الاصل اور شاہ کا مقرب بتاتا م ( T.W.) Painting in Islam : Arnold ، او کسفرڈ م ۱۹۲۸ ص ۱ م ۱)۔ قاضی احمد بن میر سنشی کی تصنیف كاستان هنر (نواح ۲۰۰۵ ه/۱۰۰۹) مين يه معلومات مزید ملتی هیں که وه بالآخر بادشاه کا گورک برق (داروغه توشه خانه) هو گیا تبها ـ منورسکی (V. Minorsky) کے حالیہ انگریزی ترجم (واشنکٹن 1909ء، ص١٨٥) كي روسے اس عمديدار كا يه فرض هوتا تها که دفتر کو حسب ضرورت سامان بهم پهنچائے \_ قاضي احمد یه بهي لکهتا هے که میرک آقا نے اپنے بیشتر ایام تبریز میں گزارے اور یہ که وہ هوشیار، اپنر فن کا دلدادہ، کھانے پینے کا شوقین ، بادشاہ کا برے تکاف دوست اور حکیمانہ دماغ كا آدمى تها ـ يه بهى كما جاتا هے كه وه صاحب ديوان شاعر تها.

کئی دوسرے مآخذ میں جزوی طور پر اس سے متضاد معلومات ملتی هیں۔اس سلسلے میں ترکی مآخذ بالخصوص قلبل ذکر هیں ، جن میں اسے بہزاد کا یاشیخ زادہ کا شاگرد اور تبریز کا باشندہ بیان کیا گیا ہے ۔ ان میر سے ایک مأخذ عالی ہے ، جس نے اس کے شاگردوں میں سلطان محمد تبریزی ، شاہ قلی اور ، حمد موہ ن کر شمار کیا ہے ۔ ان امور کی کسی

میرک آقا کے فن کے نمونے خمسہ نظامی کے ایک مخطوط میں ماتے هیں ، جسے شاہ محمود نیشاپوری نے شاہ طہماسپ کے لیر ہم وہ/وس ع اور ۹ مرم ۱۵ مرم ۱۵ ع مابین تبریز میں کتابت کیا تھا اور ۱۸۸۰ء سے برٹش میوزیم میں موجود sian Manuscripts تا عدرا)، مكر اس بارے میں اختلاف رائے پایا جاتا ہے کہ اس مجموعر کی گران قدر تصاویر میں سے کوٹ کوئسی تصویر اس عظیم فن کار سے منسوب کی جائے ، کیونکہ یہ بات یقینی نہیں کہ کتاب خانے کے سابق مہتمم مختلف تصاوير كو جسطرح اس سے منسوب كرتے رهر هیں، وہ درست تھا یا تصاویر پر جو دستخط ملتے ہیں وه اصلی هیں۔ علاوه ازیں ان کتابی تصاویر میں مختلف طرزوں کا سراغ ملتا ہے۔ Laurance Binyon، جس نے اس مخطوطے پر ایک پورا خصوصی مقاله (Poems of Nizami) لنڈن Poems of Nizami) قلمبند کیا ہے، پانچ تصاویر اس سے منسوب کرنا ہے (ورق ۱۵ چپ، ۲۲ چپ، ۹۰ چپ، ۲۲ چپ، ۲۲۲ راست؛ رنکین الواح ۳ ، ۸ تا ۱۳،۱۰ ـ ان کے بارے میں سخت ترین نقاد I. Stchoukine (کتاب مذکور، ص وج تا ۵۵) صرف ورق ۵۵ چپ او ۲۲ چپ کی تصاویر کو میرک آقاکی تخلیق تسلیم کرتا ہے ، لیکن اسلوب نن کے نام پر وہ ورق ۲۶ چمہ کی غير منسوب وغيره دستخط شده تصوير بهي أسبى سير

منسوب کرتا ہے (Binvon ؛ کتاب مذکور ، لوح ہ )۔ دوست محمد کے بیان کی بنا پر یہ بھی قیاس کیا جا سکتا ہے کہ میرک آقائے دوسری اھم کتاب میں بھی، جو شاہ طہماسپ کے لبر تیار ہوئی اور اب تک محفوظ هے، حصه لیا تها ۔ یه شاهنامه ھے ، جو تبریز میں کاتب قاسم اسریری نے سم وہ/ ١٥٣٤ء مين ختم كيا تها اور پيرس مين آنجهاني Baron M. de Rothschild کے مجموعے میں موجود ہے۔ اس کی المھائی سو کتابی تصاویر غیر معروف ھیں اور کسی ماہر فن نے ان کا اب تک گہرا جائرہ نہیں لیا۔ یہی وجہ ہے کہ صحیح معلومات مفتود هیں اور هم یه نهیںکه سکترکه میرک آقاکا حصه اس کتاب میں کس قدر ہے۔ ماضی میں دیگر مخطوطات اور تصاوبر کو بھی میرک آقا سے منسوب کیا جاتا رہا ہے ، لیکن کامل تجزیے کے بعد انہیں اس کے مسلمہ فن پاروں کی صف سے خارج کر دیا گیا. اگرچه به امرشک و شبهر سے ماورا ہے که دسویں صدی هجری کے وسط میں جو طرز تبریر میں كمال بر بهنچ چكا تها، ميرك آقا اسكا ايك ممتاز مصور ھے، تاهم في الحال اس كے فن كى صحيح قدر و قيمت متعین نمیں کی جاسکتی، کیونکه ابھی تک یه طر نہیں هوسکا کے کون کونسی تصویر پورے اعتماد کے ساتھ اس سے منسوب کی جاسکتی ہے .

اس مصور کو اسی نام کے دوسرے مصوروں کے ساتھ خلط ملط نہیں کرنا چاھیے؛ اس سلسلے میں میرک نقاش کا بالخصوص لحاظ رہے جو کہ بہزاد کا استاد اور . . ۹ ۹/۹۹ م اع کے نواح میں گزرا ہے ۔ اس کا زیادہ تر کام، جو ایک متروک اور قبل از بہزاد اسلوب کا حامل ہے، نظامی کے ایک مخطوطے میں ملتا ہے ، کیا حامل ہے، نظامی کے ایک مخطوطے میں ملتا ہے ، جسے امیر علی فارسی برلاس کے کتاب خانے کے لیے تیار کیا گیا تھا ۔ اس مخطوطے کی تصاویر کو مغل شہنشاہ جہانگر نے مختاف استادوں سے منسوب

(RICHARD ETTINGHAUSEN)

میرواژ: برطانوی هند کے صوبہ اجمیر کا \* ایک ضلع [جو اب بھارت کی ریاست اجمیر میں شامل هے ]، ۲۵ درجے ۲۸ ثانیے و ۲۹ درجے ۱۱ ثانیر عرض بلد شمالی اور ۲۰ درجره م ثانیے و ۲۰ درجر وم ثانیر طول بلد مشرق کے درمیان واقع ہے۔ کل رقبه ، ۱۳۲ مربع کاومیٹر ہے [اور آبادی ۱۵۱ و ۱ مین۱۹,۲٦,٦٩٨ تهی]- اس ضلع کا مقامی نام مگرا (= بہاڑیاں) ہے۔ ۱۱۳۸ مارہ اور ۲۳۲ مار ١٨١٦ء کے درمیانی زمانے میں راجپوتوں اور مرہٹوں نے اس پر قابض ہونے کی کوششیں کیں ، مگر ناکام رہے۔ اس سے قطع نظر میرواڑ کی تاریخ کا کچھ پتا نہیں چلتا۔ انگریزی حکومت کے قیام کے وقت یہ ایک ناقابل گزر جنگل تھا ، جس میں گرد و نواح کے خانه بدوش اور مفرور مجرم آباد ھوتے گئے۔ اس علاقے کے باشندے "میر" کہلاتے هیں اور ان کا تعلق چندیلا، گوجر، بھائی ، راجیوت، برھان اور منس ذاتوں سے ہے۔ کہتر ھیں کہ اجمیر کے چوہان راجا نسال دنو نے ان لوگوں کو مطیع کرکے اجدیر کے بازاروں میں پانی نھرنے کے

كام پر لگا ديا تها .

(هدایت حسین [و اداره])

ميروي م خواجه احمد: انيسوين صدى میں ضلع الک (پنجاب) کے ایک چشتی بزرگ ، جو غالباً ٢ م ٢ ه/ ١٨٦ ع مين پيدا هو \_ آبا و اجداد دوآبه رینا میں آباد تھر ۔ سکھا شاھی کی تباہ کاریوں ع باعث ان کے دادا ضام ڈیرہ غازی خان میں ترک سکونت کر گئے ۔ خواجه احمد کی والدہ ان كي شير خوارگي هي مين وفات يا گئي تهين ؛ والد برخورداركهوكهرايك عابد بإرسا بزركته اورخواجه محمد سلیمان تونسوی ارک بان سے نسبت باطنی رکھتے تھے ۔ وہ والنف و اوراد کے لیے اکثر جنگل میں چار جاتے اور گاھے گاھے اپنے کوسن بیٹے کو بھی ساتھ لر جائے۔ اس طرح ان کے دل میں بھی ذوق عبادت پیدا ہو گیا۔ چھے ہرس کی عمر میں انہوں نے قرآن مجید حفظ کر لیا۔ دس برس کے هوے تو والد وفات پا گئے اور خواجه احمد ابنر ماموں کی کفالت سیں آ گئے۔ انھوں بنے لصاب کی ابتدائی کتابیں مختاف اساتذہ سے پڑھیں اور بالآخر خواجه سلیمان تونسوی تاکی بیعت کرلی - پیر و مرشد کی وفات (۱۸۵./۸۱۲۹) کے وقت ان کی عمر اندازاً پچیس برس تھی ۔ انھوں نے اپنر مال مویشی كچه فروخت كبر اوركچه افرباكو دبر اور خود تونسه میں خواجه صاحب میں قائم کردہ مکتب میں علوم ظاهری کی تکمیل میں مصروف هو گئر ـ نُو برس وهال ره کر صرف ونحو، منطق اور فقه کی کتایں پڑھیں ۔ پھر تحصیل علم کے لیے عیسی خیل، كشمير ، ايبت آباد، كلور كوث ، ملتان ، لاهور ، اجمیر اور دھی گئر اور درس نظامی کی تکمیل کی ۔ فارغ التحصيل ہونے کے بعد تونسه واپس آگر

جہاں خواجه سلیمان تونسوی کے پوتے اور جانشین خواجه اللہ بخش تونسوی نے انھیں اجازت بیعت عطا کی۔ اس وقت ان کی عدر پچاس برس کے قریب تھی اور وہ کتاب و سنت کے عامل اور نقر اسلامی کا نمونه تھے۔ ۱۸۸۲ء کے نواح میں انھوں نے میرا کی ڈھوک کے پاس ایک چھوٹی سی مسجد میں رھائش اختیار کر لی۔ میرا ضلع اٹک میں پنڈی گھیب سے اختیار کر لی۔ میرا ضلع اٹک میں پنڈی گھیب سے دینی علوم کا درس دینا شروع کیا۔ رفته رفته دینی علوم کا درس دینا شروع کیا۔ رفته رفته طالب علموں اور عقیدت مندوں کا ھجوم ھو گیا اور یہ غیر معروف بستی مرکز علم و عرفان بن گئی .

خواجه احد میروی اتباع سنت کا بہت خیال رکھتے تھے۔ خاق و مروت، حام و وہ اور استغنا کے پیکر تھے ، عموماً سازوں کے بغیر قوالی سنتے ۔ ان کا قول ہے که وہ سماع حلال ہے جس سے اطاعت و تقوٰی کا شوق پیدا ھو ۔ لوگوں کو کم خوری ، شب خیزی اور قنهائی کی تعلیم دیتے اور قرماتے که سچا فقیر وہ ہے جس کا قُرب مولاکی طرف ماٹل کردے۔ میر اشریف میں انھوں نے تیس برسگزارے اور سه شنبه ۵ محرم ، ۱۳۳۰ه/۲۵ دسمبر ۱۹۱۲ء کو اپنر مالک حقیقی سے جا ملر .

مآخذ: (۱) مولوی محمد نواز: ملفوظات حضرت میروی ، غیر مطبوعه ؛ (۱) نور حدین فتح جنگ: بشارت الایراز ، مطبوعه لاهود ؛ (۱) محمد ریاض الدین خطیب: خزینهٔ حق، بشاور ۱۹۵۵؛ (۱۱) خواجه فخرالدین: خواجه احمد میروی، غیر مطبوعه ، مملوکه محبوب حسین خشتی برباوی ؛ (۵) محبوب حسین چشتی برباوی ؛ دواجه احمد ، در سلسییل ، لاهود ، اگست ، ۱۹۵۰ می و ۱۹۵ می و ۱۹۵۰ می و ۱۹۵ می و ۱۹۵ می و ۱۹۵۰ می و ۱۹۵ 
(غلام جيلاني برق)

میریه: (یا مُریه)؛ رَکَّ به ماریا . 

المیزان: ترازو؛ ماده و ـ زَـن سے اسم آله؛ \*
ایسے مختلف آلات جو کسی شے کو تولنے ، کثافت

اضافی و نوعی دریافت کرنے، نیز سطح کو جانچنے میں استعمال ہوتے ہیں .

قبان یا رومی ترازو (Steelyard) کا ذکر پہلے آ چکا ہے [رک به القرسطون] اور وهاں ترازو کے عام اصولوں سے بھی بحث کی گئی ہے۔ عام ترازو کی، جس میں مساوی طول کے دو بازو هوتے هیں، مسلمانوں کے هاں بھی وهی شکل تھی جو قدیم زمانے سے چلی آتی تھی اور مغرب میں همیشه سے رائع ہے۔ اس کا علم همیں اس کے محفوظ آمونوں اور مختلف کتابوں میں مندرج تصویروں سے هوتا القزوینی کا مخطوطه ، الحزیری کا ایک مخطوطه اور ابوالفضل کی آئین اکبری قابل ذکر هیں۔ مزید برآل ابوالفضل کی آئین اکبری قابل ذکر هیں۔ مزید برآل ناصر خسرو: سفر نامه ، طبع شیفر، ص ۸۸ پر مسجد الاقصی کے نقشے میں ایک ترازو دکھائی مسجد الاقصی کے نقشے میں ایک ترازو دکھائی

معمولی ترازو کو میزان کہتے تھے۔ قرآن مجید میں لفظ قسطاس بھی ملتا ہے (۲۹ [الشعراء] :۱۸۲)علاوہ ازیں کچھ اور الفاظ ، مثلاً شاهین ، قبان (در
رسائل اخوان الصفاء) ، تریس ، قبه ، نیز معمل
اور حبابه (سونا تولنے کے کانٹے) وغیرہ بھی ملتے
ھیں ۔ انعقدسی : احسن التقاسیم فی معرفه الاقالیم ،
ص ا م ، ، میں ایک مقام حرّان کا ذکر ملتا ہے، جہاں
کے کاریگر آلات هیئت بناتے تھے اور یہاں کی بنی
ھوئی ترازووں کی صحت ضرب المثل تھی .

عربوں نے ایسی ترازوئیں بنانے پر خاص توجه
دی جن سے فلزات اور جواهرات کی شناخت ان کی
کثافت نوعی سے کی جاتی تھی ، یا اصلی اور خالص
کی نقلی سے تمیز کی جاتی تھی ، یا اصول ارشمیدس
کی بنا پر دو دھاتوں کی بھرتوں کی ترکیب دریافت
کی جاتی تھی ۔ ان ترازووں کو وہ میزان الماء ،
یعنی آبی یا ماسکونی ترازو کہتے تھے ۔ ان کے بنانے

والون مين الخازني [رك بآن] (حيات نواح ١٠٠٠) نے سند (سند) بن علی (نواح ۲۵۰ه/۱۹۸۹) ، محمد زکریا الرازی (م ۲۰۱۰-۱۳۹۳ - ۹۳۳) ، ابن العميد (م ١٩٥٩هـ٩ - ١٥٠٠) ، يوحنا بن يوسف (م نواح . ٢٣٨/ ٩٨٠ - ١٩٨٩) ، ابن سينا (م ٢٨ م ١٠ م ١٠ م احمد الفضل المساح أور ابو حفص عمر الخيامي كا ذكر كيا هے ـ ان لوگوں کی بنائی هوئی ترازوئیں سیدهی سادی هیں کیونکه ان سين دو يا زياده سے زيادہ تين باڑے هيں۔ الخازني کے ایک معاصر ابو حاکم المظفر بن اسمعیل الاسفزارى (م قبل ٥١٥ه / ١١٢١ء) تے دو اور پلڑوں کا اضافہ کیا۔ اس قسم کی اصلاحات سے پلڑوں کے استعمال میں خاصی سہولت پیدا ہوگئے۔ البيمةي كا بيان مے كه الاسفزاري في ايسى ترازو بنائی جس سے کھوٹ کا پتا چل سکتا تھا ۔ سلطان کا خزانجی ڈرا که کمیں اس کی جعلسازی نه کھل جائے ؛ چنانچه اس نے یه ترازو توڑ کر اس کے پرزوں کو تلف کر دیا ۔ الاسفزاری کو اس کا بہت رنج هوا اور وہ اسی رنج میں سرگیا۔ اسی پر الخازنى نے اس كے كام كو سنبھالا اور الميزان الجامع کے نام سے ایک نہایت صحیح اور همه مقاصد ترازو تیار کیا۔ اس نے اپنی کتاب کو بھی اپنے پیشرو كي ياد مين ميزان الحكمة كي نام سے موسوم كيا .

سونے چاندی اور ان کی بھرتوں کے استحان
کے لیے ترازووں میں کئی پُرزوں کا اضافه کیا گیا۔
ان کی ڈنڈیوں پر حرکت پذیر پلٹے اور رواں وزن
لگائے گئے۔ اس سلسلے میں العخازف کی ترازو خاص
طور پر قابل ذکر ہے ، جس سے اس نے طرح طرح
کے کام لیے : ایک تو اس نے اس سے عام تول کا
کام لیا، دوسرے اسے ان تمام اغراض کے لیے
استعمال کیا جن کا تعلق کثافت اضافی معلوم کرنے
سے ہے ، مثلاً کھری اور کھوٹی دھاتوں کی تمییز ،

بھرتوں کی ترکیب کے امتحان ، درھموں کی دیناروں میں تبدیلی وغیرہ ۔ ان تمام عملوں میں پلٹے ادھر ادھر سرکائے جاتے تھے، جس سے توازن قائم ھو جاتا ۔ اکثر صورتوں میں مطلوبہ مقادیر ڈنڈی کے درجوں سے براہ راست معلوم ھو جاتی تھیں .

قرآن مجید میں متعدد مقامات پر ٹھیک (مستقیم) ترازو سے وزن کرنے کی تاکید کی گئی ہے، (مثلاً ہے، [بنی اسرائیل]: ۴۵) ۔ اس کا مطلب ہے کہ عہد نبوی میں بھی ایسی ترازوئیں موجود تھیں جو غلط وزن بتاتی تھیں ۔ الجوهری نے ایسی دو ترازووں کا ذکر کیا ہے ۔ ان میں سے ایک کی ڈنڈی کھو کھلی نال کی تھی، جس کے دونوں سرے بند تھے اور اس میں پارا بندھا ھوا تھا ۔ ڈنڈی کو ذرا سا جھکا دینے سے پارا حسب منشا اوران یا اشیا کی طرف بہایا جا سکتا تھا اور یوں ان میں سے کسی ایک کا وزن بڑھا دیا جاتا تھا ۔ دوسری ترازو کی زبان لوھے کی تھی اور سوداگر جب اپنی مقناطیسی انگوٹھی کو اس کے قریب لاتا تو ترازو دائیں یا ہائیں جھک جاتی .

ترازو یا اس کے متعلقہ اصولوں سے تولنے کے علاوہ کئی اور کام بھی لیے جائے تھے۔ ایسے آلاتجو محور پر گھوم سکیں، جن میں سے کبھی ایک جانب اور کبھی دوسری جانب ھاکی یا بھازی ہو جاتی ہے (خصوصاً پانی بھر دینے یا نکال دینے سے) ، خودکار حرکت کے حصول کے لیے استعمال کیے جائے تھے۔ مرکت کے حصول کے لیے استعمال کیے جائے تھے۔ یہ آلات بھی اکثر میزان کے نام سے یاد کیے جائے تھے ۔ ساعت نما ترازو میں ، جو وقت کی پیمائش کے لیے استعمال کی جاتی تھی ، ریت یا پانی سے بھرا ھوا برتن ایک یکساں بازو والی متوازن بیرم (Liver) کے ایک سرے پر لشکا دیا جاتا تھا۔ برتن کے پیندے میں سوراخ ہوتا تھا۔ ریت یا پانی کے پیندے میں سوراخ ہوتا تھا۔ ریت یا پانی کے

بتدریج نکل جانے سے توازن میں حو خال ببدا ہوتا نہا اس کی تلافی ایسے اوزان سے کی جاتی تھی، جو دوسرے بازو پر سرکا دیے جاتے تھے ۔ ان کے وزن اور متام سے گزرا ہوا وقت شمار کر لیا جاتا تھا .

اکثر اهل حرفه مسطر ، پرکار ، جوڑ گنیر اور افق نما کو بھی میزان کے لفظ سے تعبیر کرتے ھیں كيونكه يه آلات استقامت يا سيده پن كے نقائص کو ظاہر کرنے میں مدد دیتر میں ۔ مکیال ، ایل (Ell)، شاهین، قبان سب میزان هیں، کیونکه ان سے کاروبار میں اس بات کی پیمائش کی جاتی ہے کہ آیا اشیا بلحاظ مقدار درست هیں یا ناپ سے زائد هیں (الميزان كے بعض اور معانى كے ليے ديكھيے Dozy: Supplement ، بُذيل ماده) ـ رياضيات مين ميزان ریاضی کے بعض عملوں کی توضیح کے لیے استعمال کی جاتی ہے۔ تک یا قرسطون سے معکوس تناسب کی توضیح کی جاتی ہے۔ البیرونی نے میزان کو مساواتوں کے عملی حل کی توضیح کے لیر استعمال کیا۔ دہری غلطیوں کا طریقه "عمل به استعمال شاهین" کے نام سے بھی تعبیر کیا جاتا ہے۔ لفظ میزان میں کسی حساب کی صحت کا استحان بھی مراد ہے۔ طلسمی مربعوں میں سب سے بڑے اور سب سے چھوٹے ہندسے کے حاصل جمع کو بھی الميزان كهتر هين - يه عمودي ، افقى يا وترى قطاروں کے مجموعے کے نصف کے برابر ہوتا ہے۔ الكيمياء كو بهي أكثر علم الميزان كها جاتا ہے ، جس كا مطلب ترازو كا علم يا صحيح بيمائش كا علم ہے کیونکہ اکسیر وغیرہ کی تیاری میں اجزا کے صحیح تناسب کا انتخاب ایک ضروری امر ہے۔ لفظ میزان کے مزید استعمال کے ضمن میں یہ بھی قابل ذکر ہے که دریاہے اردن کے منبع پر بانیاس کے قریب سرحد پر ایک درخت شجر المیزان کے نام سے موسوم تھا۔ به بات بھی قابل ذکر ہے کہ

قیامت کے روز ایک لمبی ڈنڈی والی ترازو کھڑی کی جائے گی .

كثافت نوعى: فلزات كو پركهنر اور بهرتون کی ترکیب دریافت کرنے کے سلسلے میں دو مقداروں پر غور کرنا پڑتا ہے، یعنی مساوی حجموں کے اوزان کا مقابلہ کیا جاتا ہے ۔ یہ کثانت اضافی و نوعی کی تحقیق کے مترادف ہے۔ یہاں یه بات قابل ذکر ہے کہ کثافت اضافی اور نوعی حجم جیسی اصطلاحات ، جن کا وزن کی اکائی یا حجم کی اکائی سے تعلق ہے ، عربوں کے ہاں نہیں ملتیں ، تاهم البیرونی معختلف دهاتوں کے مساوی نصف کڑے یا مساوی جسامت کی سلاخیں لرکر ان کے اوزان کا مقابله کرتا ہے، یا کوئی خاص وزن لے کر مساوی اوزان کے حجموں کا مقابلہ کیا جاتا ہے۔ اور پھر نوعی حجموں (بعنی اکائی وزن کے حجموں) کا مقابلہ کیا جاتا ہے ۔ اس قسم کی پیمائشوں کے لیے یا تو وہ طریقے اختیار کیے جاتے ہیں جو ارشمیدس کے اصول پر مبنی هیں اور یا اس جسم کا مساوى الحجم مائم براه راست ناپ ليا جاتا ہے جس کے لیے البیرونی نے اپنا الآلة المخروطیة بنایا تھا۔ البیرونی نے مختلف اشیا کے . . ، مثقال کے مساوی الحجم پانی کا حجم بتایا ہے۔ اس نے سختاف دھاتوں کے وہ اوزان بھی بتائے جن کا حجم . . ، مثقال سونے یا یاقوت کبود کے حجم کے برابر ہے۔ عربوں نے كثافت اضافي دريافت كرنے ميں قدما هي پر انحصار کیا ہے ، خصوصاً مینی لاس Menelaus پر ، لیکن اس سلسلے میں انھوں نے کورانه تقلید نہیں کی ، مثلاً البيروني نے اس بات پر زور دیا ہے کہ دو اجزا ی بھرت کی تر دیب تو دریانت کی جا سکتی ہے ، لیکن مینی لاس کے قول کے خلاف تین اجزا والی ترکیب کی بھرت کی دریافت نہیں کی جا سکتی .

کثافت هاے اضافی کا بیان حسب ذیاق ہے

متعاق هے: (الف) فلزات، سونا، کانسی، تانبا، پیتل، لوها، قلعی، سیسا؛ (ب) قیمتی پتهر: یا قوتِ کبود، یاقوتِ سرخ، زمرد، لاجورد، موتی، مرجان، عقیق، سنگِ سلیمانی، سنگِ بلور؛ (ج) دیگر اشیا: فرعونی شیشه، سمنیان کی مثی، خالص نمک، نمکین مثی، سندروس، منیا، عنبر، قیر، هاتهی دانت، لکڑی اور بید وغیره.

مائعات کے مساوی حجموں کے اوزان اور مائع کے مساوی اوزان کے حجم بعض اوقات براہ راست اور بعض اوقات پاپس Pappus کے عرق پیما سے دریافت کیے جاتے ہیں۔ یہ اس خاص طور پر قابل ذکر ہے کہ عربوں نے گرم پانی اور گرم پیشاب کے متعلق یہ دریافت کر لیا تھا کہ ان کا حجم مساوی الوزن ٹھنڈے پانی اور ٹھنڈے پیشاب سے زیادہ ہوتا ہے۔ انھیں یہ بھی معلوم تھا کہ برف کا حجم مساوی الوزن پانی سے زیادہ ہوتا ہے۔

جہاں تک خاص خاص اشیا کا سوال مے عربوں کی دریافت کردہ قیمتیں ان قیمتوں کے ساتھ بہت کچھ مطابقت رکھتی ہیں جو زمانۂ حال کی سائنس نے دریافت کی ہیں، بلکہ صحت میں تو انہیں ان قیمتوں پر بھی سبقت جاصل ہے جو گذشتہ صدی کے آغاز تک معلوم تھیں .

تسطیع: عمل تسطیح اور همواری کو جانچنے کے لیے عربوں نے یقیناً دوسری قوموں، مثلاً بوزنطیوں اور ایرانیوں، سے بہت سے طریقے اخذ کیے ، لیکن اس کے ماتھ ماتھ انھوں نے ان معلومات سے بھی استفادہ کیا جو انھیں مالکان اراضی اور نہریں تعمیر کرنے والوں کے عملی تجربے سے حاصل ہوئیں .

تسطیح میں دو مسلموں سے واسطہ پڑتا ہے: ایک تو کسی سطح کو بالکل ہموار اور افتی بتانا، یا کسی سلاخ یا منطح کو بالکل عمود وار رکھنا، دوسرے کسی ایسے نقطے کا دریافت کرنا جو کسی

دیے ہومے نقطے کا ہم سطح ہو ، یا دو نقطوں کے درمیان بلندی کے فرق کا دریافت کرنا .

اس ضمن میں عربوں نے جن آلات تسطیح سے کام لیا ان میں میزان ، میزان البتانی ، میزان القطع، میزان الازر ، قبطال ، گونیا ، فادن ، قادن ، افاذین، جفنه، مرجقال اور ککر وغیره قابل ذکر هیں۔حسب ذیل عرب مصنفین نے آلات تسطیع کا پورا پورا حال بیان کیا ہے: (۱) ابن وحشیه یا ابو طالب الزیات (م . همه): کتاب الفلاحة البنطیه : (۲) المخازنی (نواح . . ، ۱ ء): کتاب میزان الحکمة ؛ (۳) ابن العوام (نواح . . ، ۱ ء): کتاب میزان الحکمة ؛ (م) ابن العوام (نواح . . ، ۱ ء): کتاب الفلاحة : (م) ابن العوام (نواح . . ، ، ء): کتاب الفلاحة : الفلاحة : (۵) بہاء الدین العاملی [رک بان]۔ تعدیر الفلاحة : (۵) بہاء الدین العاملی [رک بان]۔ تعدیر انبار وغیره کے ضمن میں عمل تسطیع کے متعلق ابتدائی دور کی کوئی جامع کتاب نظر سے نہیں گذری (مزید تفصیلات اور مآخذ کے لیے دیکھیے گری (مزید تفصیلات اور مآخذ کے لیے دیکھیے

(E. WIEDEMANN) و تلخیص از اداره])

میزانیه: بجن Budget ؛ حکومت کی آمد و خرچ کی فرد حساب ؛ جسے پرانے زمانے میں ارتفاع کہتے تھے ۔ مقدس مذھبی کتابوں میں صرف قرآن مجید میں اس موضوع سے بحث کی گئی ہے ، اور اس کے متعلق تفصیلی احکام ملتے ہیں .

زمانة جاهلیت میں کم از کم قصی کے دور سے ، شہری مملکت مکه اتنی ترقی کر گئی تھی که وهاں "رفاده" کے نام سے هر سال سارے خوشحال شہریوں سے ایک محصول وصول کیا جاتا تھا ، جو "صدر مملکت" کی نگرانی میں رفاہ عامه کے معین کاموں میں خرچ هوتا تھا ؛ چنانچه زائرین بیت الله کی ضیافت هوتی ، ان کے لیے پانی مہیا کیا جاتا اور تباہ حال حاجیوں کو واپسی کے لیے سواری اور زاد راہ مہیا کیا جاتا .

عہد نبوی کے آغاز ہی میں قرآن مجید کی مکی سورتوں میں زکوۃ ، صدقه ، انقاق (فی سبیل الله) اور مماثل مفہوم کے انفاظ کا استعمال شروع ہوگیا ، لیکن ظاہر ہے کہ یه محض انفرادی طور سے خیرات کرنے کی ترغیب تھی ؛ خیرات کے اجتماعی طور پر جمع و خرچ کا اس دور میں پتا نہیں چلتا .

هجرت کے بعد آنحضوت صلی الله علیه و آله وسلم نے مدینهٔ منوره میں ایک شہری مملکت قائم کی اور لوگ خیرات کے لیے نقد یا جنس آپ کے پاس بھیجنے لگے ۔ وقتاً فوقتاً آپ چندے کی ترغیب بھی دلاتے تھے ، مردوں کو بھی اور عورتوں کو بھی ، لیکن ابتداء نه تو مقدار معین تھی ، نه اسے کوئی مذھبی فریضه قرار دیا گیا تھا ۔ یه امر قابل ذکر ہے که اس خرج یا ادائیگی کو "فرض" قرار دیے جانے کے بعد بھی پرانی اصطلاحیں برقرار رهیں، اور اب ان کا مفہوم خیرات کی جگه سرکاری محصول ہوگیا .

وہ میں زکوہ وصول کرنے کے لیے ہو علاقے میں عامل و محصل مقرر کیے گئے۔ یہ ہاور کرنا چاہیے کہ اس سے کافی عرصہ پہلے زکوہ عملاً فرض ہو چکی تھی ، نقد پر بھی اور جنس (غلہ اور ربوڑ) پر بھی۔ قبیلۂ اسلم کو جو منشور نبوی عطا ہوا (الوثائق السیاسیہ ، عدد ۱۹۵، بعوالہ ابن سعد) ، اس کے الفاظ یہ ہیں: "ان میں سے جو ایمان لائے اور نماز اداکی اور زکوۃ دی . . . "اس دستاویز میں هجرت کا بھی ذکر ہے، جس کا سلسلہ فتح مکہ کے بعد بند ہوگیا تھا ، لہذا اسے ۸ھ کے وسط سے پہلے کا اور بظاہر ہھکا واقعہ قرار دیا جا سکتا ہے۔ اس دستاویز سے بھی یہ ظاہر ہوتا ہے کہ زکوۃ نماز کے ہرابر ہی فرض تھی . هوتا ہے کہ زکوۃ نماز کے ہرابر ہی فرض تھی .

ایک نئی مدکا اضافه هوگیا . به غیر مسلم رعایا کی مالگذاری تھی ، جس کی ابتدا خیبر [رک بان] سے هوئی ـ يمال بندوبست اراضي آدهوں آده بٹائي پر ہوا تھا۔ اس میں حکومت کے حصر کی مقدار ابن ابی شیبه، نے سالانه بیس هزار وسق بیان کی ہے (ديكهير ابو عبيد قاسم بن سلام: كتاب الاموال ، حاشیه عمم ) ۔ اس کے بعد هی فدک ، تیماء ، وادی القرٰی وغیرہ کو بھی اسی سلسلر سے منسلک کر دیا گیا ۔ تقریباً اسی زمانے میں بحرین و عمان اور وه میں یمن میں یہود، نصاری اور مجوس پر جزیه عائد کیا گیا (دیکھیے الوثائق السیاسیه ، عدد UM A9 - (1.9 1.1.0 147 171 69 602 نجران کے عیسائیوں پر محصول لگا (الوثائق ، عدد م و) ۔ اس میں دو هزار حلل الاواتی کا ذکر هے ، گویا ایک مله (جوڑا کپڑا) یا اس کے مساوی ایک اونس (اوقیه) وزنی سونے کا سکه (شاید چار دینار) ادا کیا جائے۔ مذکورہ دستاویز (عدد ۲۰) میں بحرین کے بر زمین غیر مسلموں کو "چار درھم اور ایک عبا" دینر کا اور عدد ۱۰۵ و ۱۰۹ میں "ایک کھرا ہورا دینار یا اس کے معادل کپڑے" مهيا كرنے كا بابند قرار ديا گيا ہے . جنگ تبوك میں متنا ، ایلة ، جرباء اور اذرح کو جو منشور عطا هو ہے ، ان میں بھی حکومت کو سالانه معین نقد رقم یا جنس ادا کرنے کا حکم ہے (الوثائق ، عدد . ۳ ، ۲۲ ، ۳۳ ) .

یه ظاهر ہے که عبال نبوی میں (جب که مدنی دور کے دس برسوں میں اوسطاً روزانه ایک سو چوهتر میل مربع رقبے کا اسلامی مملکت میں اضافه هوتا رها) ، آمدنی روز بروز بڑهتی گئی ، لیکن اس کی صحیح مقدار کسی بھی زمانے کے متعلق بیان نہیں کی جا سکتی ۔ بعض رقبوں کی آمدنی کا اوپر ذکر ہوا ۔ سنن آبی داؤد میں فدک کی آمدنی حضرت

عمر " بن عبدالعزيز كے زمائے ميں چاليس هزار دينار سالانه بیان کی گئی ہے اور بحرین سے وہاں کے عامل حضرت ابو هريره شکا حضرت عمر شکے زمائے ميں پانچ لاكه درهم مدينة منوره لانا ايك مشهور و معروف واقعه ھے، جس سے عہد نبوی " کے متعلق بھی کچھ نه کچھ اندازه کیا جا سکتا ہے۔ یه امر بھی قابل ذکر ہے که نقد سونا ، چاندی ، زراعت و باغبانی کی پیداوار اور جانوروں کے ریوڑوں کے علاوہ معدنیات اور رکاز (اتفاقاً دریافت شده پرانے دفینوں) پر بھی دس نی صد محصول عائد کیا گیا۔ عمد نبوی علم بعض معاهدوں (کتاب الاموال ، حاشیه ۱۳۸۸) سے پتا چلتا ہے کہ شہد کی پیشہ ورانہ پیداوار پر بھی عُشر عائد کیا گیا ۔ نبطی وغیرہ غیر مسلم کاروان تجارت لانے تو ان سے بھی دس فی صد معصول لیا جاتا ۔ ابو عبید (کتاب الاموال، حاشیه ، ۱۹۹ ) کے مطابق گیہوں اور زیتون کے تیل پر محصول درآمد، جو نبطیوں سے لیا جاتا تھا، حضرت عمر ام نے گھٹا کر (صرف مدینهٔ منوره میں) پانچ فی صد کر دیا اور دیگر غلوں کے محصول میں تخفیف نه کی .

ایک مستقل ٹیکس صدقۂ قطر بھی ہے ، لیکن اسے سرکاری نہیں، بلکہ شخصی محصول کہ سکتے ہیں ، البتہ یہ امر قابل ذکر ہے کہ آج کل عام مسلمان اسے صرف مسلمان فقرا سے مختص سمجھتے ہیں، لیکن محدث ابو عبید (کتاب الاموال، حاشیہ عمرو بن میمون، عمرو بن شرحبیل اور مرۃ المحمدانی کا طرز عمل لقل عمرو بن شرحبیل اور مرۃ المحمدانی کا طرز عمل لقل کیا ہے کہ وہ صدقۂ فطر جمع کرکے (عیسائی) راھبوں کی بھی خدمت کیا کرتے تھے .

اتفاق آمدنیوں میں جنگ کا مال غنیمت قابل ذکر ہے ، جس ہر بحث آگے آئےگی .

آمدنی محاصل کی شرح قرآن مجید میں بیان نہیں کی گئی ہے۔ امام ابن حزم وغیرہ نے اسی بنا پر حدیث میں بتائی ہوئی شرح کو کم سے کہ شرح قرار دیتے ہوئے یہ رائے ظاہر کی ہے کہ ضرورت کے موقع پر اس میں اضافہ بھی ہو سکتا ہے۔
یہ اضافے فقہا کی اصطلاح میں "نوائب" کہلائے ہیں۔ زکوۃ کی شرح مختصراً سونے چاندی پر ڈھائی فی صد ہے ، پیداوار اراضی پر تری کی صورت میں دس فی صد (عشر) اور خشکی کی صورت میں پانچ فی صد ہے ، چراگاہوں میں پلنے والے پالتو بانوروں پر ایک اور دو فی صد کے مابین ہے، لیکن جانوروں پر معاف ہے کہ ان سے جنگی مفاد وابستہ تھا۔
یہ محاصل کا حال ہوا۔ خرچ کے متعلق قرآنی احکام نسبة زیادہ مفصل اور اہم ہیں ،

سب سے اهم آیت سورة التوبة میں آتی ہے ،
جسے اصول میزانیه کی آیت کے نام سے موسوم کرنا
بیجا نسه هوگا (ه [التوبة]: . ٦) - اس میں "صدقات"
(یعنی محصول جائیداد، بشمول مالگزاری) کو
آٹھ مدات میں خرج کرنےکا حکم دیا گیا ہے:
(۱) فقرا ؛ (۲) مساکین؛ (۳) عاملین یا ملازمین
محکمهٔ زکوة ؛ (۳) مولفة القلوب؛ (۵) فی الرقاب،
یعنی غلاموں اور جنگی قیدیوں کی آزادی کا فدیه ؛
یعنی غلاموں اور جنگی قیدیوں کی آزادی کا فدیه ؛
(۹) غارمین ، یعنی قرض اور مالی ذمے داری کے
بوجھ سے لدے هو اوگ؛ (۱) فی سبیل الله، یعنی
مسافر - ان کی مختصر تشریح ہے محل نه هوگی :

فترا اور مساكين كے متعلق اكثر مفسرين و محدثين نے لكھا هے كه حضرت عمر من كى رائے ميں فقرا سے مسلمانوں اور مساكين سے غير مسلموں كے غريب لوگ مراد هيں ـ سامى زبانوں كے تقابلى لسانيات سے بھى اس كى تائيد هوتى هے ـ امام شافعى كا ايک قول هے كه يه مترادف الفاظ هيں اور خدا كا ايک قول هے كه يه مترادف الفاظ هيں اور خدا نے وفور كرم كے باعث غريبوں كو دو حصے دلائے هيں ـ عاملين زكوة ميں نه ضرف رقم وصول دلائے هيں ـ عاملين زكوة ميں نه ضرف رقم وصول

كرنے والر، بلكه حساب لكهنر ، خرچ كرنے اور تنقیح کرنے والر دفاتر کے کارکن بھی شامل ہوں کے اور مصارف کی مدات کو دیکھتر ھوے ان میں پورا کشوری اور لشکری نظم و نسق شامل هو حاتا ہے۔ مؤلّفة القلوب کے متعلق یه غلط فہمی ھے کہ یہ عمد فاروق میں منسوخ کر دی گئی۔ قرآن مجید کا کوئی حکم ، جس پر رسول خدا صلى الله عليه و آله وسلم عمل كرتے رہے، كسى بعد کے زمانے میں منسوخ نہیں ہو سکتا۔ پھر حضرت ابوبکرون بھی اس پر عمل پیرا رہے۔ حضرت عمر " کا اس حکم کو منسوخ کرنا بھی ثابت نہیں۔ انھوں نے صرف یه کیا تھا که چند اشخاص کی اس مد سے امداد بند کر دی تھی۔ امام ابو حنیفه اور امام شافعی کے نزدیک یه تمام مصرف برقرار هين (ابن رشد: بداية المجتهد، كتاب الزكوة) ابو يعلى الفراء الحنبلي (الاحكام السلطانيه، ص ١١٦) ناكها هي: رهمؤلفة القلوب، ان کی چار قسمیں هیں: ایک قسم وہ لوگ هیں جن کے دل مسلمانوں کی اطاعت کے لیر موہ لیر جاتے هیں ؛ ایک وہ لوگ هیں جن کی تالیف قلب اس لیر کی جاتی ہےکہ وہ مسلمانوں کو نقصان پہنچائے سے ہاز رهیں ؛ ایک وہ هیں جن کو اسلام کی ترغیب دلائی جاتی ہے اور ایک وہ هیں جن کی تالیف قلب سے ان کی قوم اور ان کے خاندان والوں کو اسلام کی ترغیب هوتی هے ؛ چنانچه یه بات جائز هے که ان اقسام میں سے هر ایک کو مؤلفة القلوب کی مد سے حصہ دلایا جائے، چاھے وہ مسلمان ھوں یا مشرکد "رقاب" کے سلسلے میں، جب حکومت کی آمدنی کا ایک معتدبه جز سالانه لازمی طور پر غلاموں کی آزادی کے لیے صرف کیا جائے اور فرآنی آیت (مم [النور]: ۳۳) کے تحت آقا مکاتبت قبول کرنے سے انکار نه کر سکتا هو تو غلامی کی

اجازت کا منشا اسلام میں بظاهر صرف یه ره جاتا ہےکہ ار وسیلہ لونڈی علاموں کے لیروتی طور پر گذر بسر کا سامان ممها هو سکر، ان کا معیار ثقافت بلند کیا جائے اور پھر ان کی مرضی پر انہیں آزادی کا موقع بھی حاصل رہے ۔ مکاتب، یعنی آفا کو اپنی قیمت ادا کرنے کا وعدہ کرنے والا غلام، نه صرف اس کا مجاز ہوتا ہے کہ کمانے کے لیر کوئی کاروبار کرے، بلکہ اس اثنا میں وہ زکوہ سے بھی مستثنی رهتا ہے۔ "غارمین" سے وہ خوشحال لوگ مراد لیر جاتے میں جو شدید مالی ذمے داریوں میں مبتلا ہو گئر ہوں اور اپنے قرض سے چھٹکارا پانے کی كوئى صورت نه ركهتر هول ـ عمد فاروق مين بعض لوگوں کو عطیوں اور رقبوں کے بجائے محض قرضهٔ حسنه دیا جاتا تها اور خود خلیفهٔ وقت کو بھی بیت المال سے اپنی تنخواہ کی ضمانت پر قرض لینے کے مواقع پیش آتے تھے ۔ گویا سود کی حرمت اور قرضهٔ حسنه کا حکومت کی جانب سے اهتمام لازم و ملزوم هيں ـ يه باهم ايک دوسرے كي تكميل کرتے اور سود کی اعنت کو ملک سے دور کرنے کے لیے عملی اور مؤثر انتظام کرتے ھیں ۔ کہتے ھیں که ایران میں جب سُوس فتح هوا تو وهاں حضرت دانیال " پېغمبر کی لاش ملی ، جس کے ساتھ ایک خزانه بهي تها اور ساته هي يه ياد داشت لكهي ھوئی تھی : "جو چاہے ، اس سے مدت معینہ کےلیر ترض لر ؛ اگر وہ واپس نه کرے تواس کو برص کی بیماری هو جائے گ"۔ حضرت عمر " نے به خزانه بيت المال مين منتقل كر ديا (ابو عبيد: كتاب الاموال، عدد ٢٥٠٠ ؛ نيز الطبرى ، بذيل ١٥٠ ؛ البلاذرى : فتوح البلدان ، فتح كور الاهواز) ـ "ني سبيل الله" كا مفهوم اتنا وسيع هے كه اس ميں مسكينوں ، بتیموں ، بیواؤں کی نقد امداد یا ان کے لیے مکان تعمیر کرنے سے لر کر نوج کی آراستگی تک مر دینی

ضرورت یا خیرات شامل هو جاتی ہے۔ "راهرووں"
کی مد میں نه صرف ان کی ضیافت شامل ہے ، بلکه
ان کے ٹھیرنے کے لیے هوٹل یا سرائے ، ان کے
سفر کے لیے آرام دہ سڑکیں اور ان کی حفاظت کے
لیے پولیس بھی اسی میں آ جاتی ہے [بعض نے
مجاهدین اور بعض نے حاجیوں اور دینی طالب علموں
کو بھی اس میں شامل کیا ہے] .

ایک اور قابل ذکر امر ، جو کمال پیش بینی اور دور اندیشی پر مبنی ہے ، یہ ہے کہ آنحضرت صلی اللہ علیه و آله وسلم نے یہ حکم دے کر که مسلمانوں کی زکوہ کی رقم آپ کی ذات اور آپ کے خاندن کے لیے حرام ہے ، حکمرانوں کے لیے رعایا پروری کا ایک اسوء حسنه قائم فرمایا .

غیر مستقل آمدنیوں میں مال غنیمت کے علاوہ جزیه اور غیر مسلم رعایا مالگذاری کو بھی شامل سمجهنا چاهیر ـ مال غنیمت اگر بغیر جنگ ملر تو قرآن مجید (۸ [الانفال]: ۱) کے مطابق وہ نفل ہے اور کلیہ حکومت کی صوابدید پر منعصر ہے اور اگر جنگ کرکے ملر تو (۸ [الانفال]: اس کے مطابق) صرف ایک خس حکومت کو ملتا فے، باتی فوج میں تقسیم ہو جاتا ہے ۔ حکومت کے حصر کو "الله ، رسول ، ذوی القربی ، یتیم ، مسکین اور ابن السبيل" کے لیے مختص کیا گیا ہے۔ بظاهر یه مال منقوله کا ذکر ہے ۔ اراضی کے متعلق قرآن مجيد (٥٩ [الحشر]: ٦ تا ١٠) كا حكم هے که وه الله اور رسول م، رسول عزبزون، بتیمون، مسکینوں اور مسافروں کا حق ہے اور ان کے علاوہ "نقراے مہاجرین ، نقراے انصار اور آئندہ آنے والر محتاجوں کے لیر ہے تاکہ مال صرف مالداروں میں گردش نسه کرتا رهے" - امام ابو یوسف اور الماوردي م وغيره نے تفصيل سے بتايا هے كه مفتوحه زمنوں کو بالکلیہ حکومت کے لیر واف کرنے کا

آغاز کس طرح ہوا .

آمدنی کے گوشوارے مرتب تو هوتے تھے ، مگر اب ابتداے اسلام کی ایسی کوئی دستاویز محفوظ نہیں۔ البلاذری (انساب الاشراف، ۱۰،۵۸۰ مخطوطۂ استانبول) کا یه بیان قابل ذکر هے که حضرت عمر م نے اپنے عامل شام بزید بن ابی سفیان کو حکم یا ان کے بھائی مغاویه بن ابی سفیان کو حکم بھیجا تھا: "ابعث الینا بروسی یقیم لنا حساب فراٹھننا"، یعنی ایک رومی (بوزنطی) کو همارے فراٹھننا"، یعنی ایک رومی (بوزنطی) کو همارے کو درست فراٹھننا کی مشہور ہے کہ ابتداء مالیۂ عراق فارسی اور مالیۂ شام و مصر یونانی زبان میں مرتب فارسی اور مالیۂ شام و مصر یونانی زبان میں مرتب کیا جاتا تھا۔ خلافت بنی امیہ میں یه دفتر عربی میں منتقل هوا، جس کی تفصیل الجہشیاری اور الماوردی وغیرہ نے دی هے.

یه امر بهی قابل ذکر ہے که الطبری نے فتع معسر کے حالات میں (الوثائق السیاسیه، عدد ۲۹۵) پچاس ملیون مالگذاری لکھی ہے اور سکّے کا ذکر نہیں کیا ہے۔ اسے دینار نہیں، جو مصر کا سکه تھا، بلکه اس کے مساوی درهم سمجھنا چاھیے، یعنی پانچ ملیون دینار۔ اس راے کی بنیاد یه ہے کہ عراق کی آمدنی کے متعلق همارے پاس عہد فاروق، عہد اموی اور عہد عباسی کی معلومات ھیں اور آمدنی کا خفیف سا فرق ہے، لیکن مصر کی آمدنی بعد کے زمانے میں کبھی تین ملیون دینار سے زیادہ نہیں ہوئی؛ اس لیے حضرت عمر شکے زمانے میں کبھی تین ملیون دینار سے زیادہ نہیں ہوئی؛ اس لیے حضرت عمر شکے زمانے ملیون دینار قرین قیاس ھیں، پچاس ملیون دینار نہیں، سواد عراق کی آمدنی کی قاریخ ملیون دینار نہیں، سواد عراق کی آمدنی کی قاریخ

۱۰ خلافت فاروق ۱۲۰ ملیون درهم ۲۰ ملیون درهم ۲۰ خلافت معاویه اول ۲۰ ملیون درهم ۳۰ الحجاج بن یوسف کی ۲۰ ملیون درهم

گورنری

م خلافت عمر شبن ۱۲. ملیون درهم عبدالعزیز

ه- ابن هبیرکی گورنری ۱۰۰ ملیون درهم (خـــلافت هشــام و یزید دوم)

۳- یوسف بن عمر کی ۳۰ تا ملیون درهم گورنری (خالافت هشام و ولید دوم) .

ابن الاثیر وغیرہ کے حوالر سے فان کرام نے یہ مواد جمع کیا ہے (Culturgeschechte) نے یہ مواد جمع کیا ہے تا ورم) ، مگر آگے چل کر حافظر سے نکل جانے کے باعث یہی فاضل یوں گلفشانی کرتا ہے: ہمرحال یہ یقین ہے کہ مالیات کی حالت کی تباھی عمر رض دوم کے زمانے میں شروع ہو گئی، کیونکہ اس متعصب (Bigot) خلیفه نے اپنے غیر دانشمندانه احکام سے مالیات میں بہت ھی بڑی بدنظمی پیدا کردی تھی (ص ۲۹۳)۔ حضرت عمر س بن عبدالعزیز سے پہلر اور بعد کی آمدنیوں پر ایک نظر ڈال لینا، اس کے جواب کے لیے کافی ہے۔ ابن ابی بعلیٰ : الاحكام السلطانيه، ص ١٦٩ ، مين بهي اس آمدني كا ذكر هے، جہاں خلافت معاویه كى جگه يه الفاظ هیں، "زیاد کی گورنری میں آمدنی ۱۲۵ ملیون ، عبید الله بن زیاد کی گورنری میں ۱۳۵ ملیون"۔ باق اعداد یمی هیں۔ پهر آخر میں یه فقره ہے: "عبدالرحمن بن جعفر بن سليم کے مطابق اس حقیر اقلیم کی آمدنی ایک ارب درهم (الف الف الف ثلاث مرات) هے".

ولید بن عبدالملک کے متعلق عبدالرحمن الجوزی (شذور العقود فی تاریخ العمود، مخطوطه کوپرواو، استانبول) کا یه بیان دلچسپی سے خالی نمیں که ۸۸ میں جامع مسجد دمشق کی تعمیر پر ایک کروؤ

بارہ لاکھ دینار صرف کیے گئے اور عوام نے اسے اسراف خیال کیا تو اپنے دفاع میں خلیفہ ولید نے کہا کہ بیت المال کا سالانہ خرچ تیس کروڑ ہے اور فیالوقت خزائے میں تیس سال کے مصارف موجود ھیں .

اب رهی خلانت عباسیه، تو خوش قسمتی سے ساری مملکت کے متعلق سرکاری دستاویزیں محفوظ هيں ـ يماں ان كا خلاصه درج كيا جاتا هے: ابن خلدون نے المأسون کی طرف منسوب کرکے جو آمدنی کی فرد حساب درج کی ھے (اور 'جو فان کرام کی راے میں خلیفہ هادی کے زمانے کی سمجھنا چاهیر) ، اس میں علاوہ جنس (میوہ ، شہد، باز ، خچر، شکر، غلام وغیرہ) کے نقد (۱۱٫۰۲۰٫۰۰۰ درهم) بھی نظر آتے ھیں۔ اس میں دیناروں کے معادل رقم درهموں میں شامل کر دی گئی ہے -الجهشياري (كناب الوزراء ، ورق ١٤٩ - الف تا ١٨٢ - ب) نے هارون الرشيد كا جو ميزانيه نقل کیا ہے ، اس میں علاوہ متفرق اجناس کے نقد (٥٣,٣١٢,...) درهم بيان كير گئے هيں - اس سلسل میں فان کرام (کتاب مذکور، ص ۲۶۵) یاد دلاتا مے که همعصر شارلمان کے متعلق ایسی معلومات بالسكل حاصل نهين - قدامه بن جعفر (کتاب الخراج) نے ہر. م کا جو میزانیہ درج کیا ھے اس کی میزان ، ۲۵۱٫۷۱۳٫۷۲ درهم ھے ۔ اس سے تقربباً نصف صدی بعد کے اعداد و شمار ابن خرداذیم کے جغرافیہ سے اخد کیے جائیں تو . ۲۹۳,۲۵۵,۳۳۰ درهم هوتے هيں - اس مسلسل تخفیف کی وجہ یہ ہے کہ مختاف علاقے خود مختار ہوتے گئر ۔ خود ابن خلدون کی فہرست میں اندلس کا ذکر نہیں۔ ابن خرداذبه کی فہرست میں تونس وغيره شمالي افريقه كا ذكر نهين، جهال اغلبي، ادریسی اور رستمی خانوادے حکومت کر رہے تھے

اور نه سنده و مکران کا ذکر ہے۔ ان مختلف میزانیوں کے صوبه وار اعداد کا باهم مقابله کربی تو نظر آتا ہے که مالگذاری میں بہت کم فرق تھا، بجز اس کے که بغاوتوں کے زمانے میں کسی کسی مقام کی آمدنی کم هو جاتی تھی۔ اندلس کی حالت بھی اصولاً اسی نہج کی سمجھنا چاھیے۔ بعد کے زمانوں سے بعث کی جائے تو طوالت پیدا ہوگی، قبل از اسلام ساسانی علاقے میں چاندی کے سکے اور بوزنطی علاقے میں سونے کے سکے معیاری تھے ، لیکن یه عجیب بات ہے که ان دونوں علاقوں کے لیکن یه عجیب بات ہے که ان دونوں علاقوں کے عہد اسلام میں ایک حکومت کے تحت آ جائے کے باوجود یه فرق (خود خلافتِ عباسیه کے آخر تک) همیشه باتی رها اور کبھی سارے علاقے میں یکسانی یہدا نه هو سکی .

مبادار کا بھی کچھ مواد ملتا ہے: عہد نبوی م

میں ایک دینار کے دس درهم ملتر تهر (اور یوں عملاً اعشاری نظام پایا جاتا تھا)۔ الجمشیاری کے میزانیہ میں ھارون الرشید کے زمانے کے متعلق صراحت ہے که ایک دینار کے بائیس درهم شمار هوتے تھر -ے سم میں المستنصر باللہ فاطمی کے هاں سو فاطمی دینار پر بہتر بوزنطی دینار ملتے تھے (اوحدی: كتاب الذخائر و التحف ، مخطوطة انيون قره حصار، ٨٧) ـ معلوم نهيں يه سكوں كے وزن كا فرق تھا یا بین الممالک تجارت و صرافه کے هتکنڈ مے تھر . مآخذ : مقالے میں مندرج حوالوں کے علاوہ بالخصوص دیکھیے: Von Kremer (۱): ہالخصوص . , & chichte des Orients unter den Chalifen بذيل ماده Finanz (ماليات) ؛ (ع) وهي مصنف : das Budget der Einnahmen unter der Regierung Preceedings) & 1 AAL Wien ides Harun al-Rasid . (of 7th Int. Congress of Orientalists

(محمد حميداته)

 مَزه مورته: رَكَ به حسين پاشا ، حاجي . مسان: جنوبی عراق کے ایک ضلع کا نام ۔ اس نام کا استعمال قرون وسطی کے اواخر میں متروک هو گیا ۔ اس کی ابتدا اور اهمیت غیر معلوم ہے۔ میخی رسم الخط کے کتبات میں اس کا سراغ نہیں ملتا۔ Hemmel اسے مش کا مترادف بة تا ہے Ethnogr, und Geogr. des alt Orients) ، مونىخ ١٩٦٦ء، ص ٢٦١، ٣٦٣) اور بائبل كے اكثر مفسرين عمدنامه عتيق (كتاب پيدائش ، ١٠ : ١٠) میں مذکور میشاء کا ، لیکن یه نظریات کچه زیاده قابل غور نہیں۔ بطلمیوس اسے خلیج فارس کے سب سے اندرونی حصے کی زمین قرار دیتا ہے، لیکن یه لفظ یقیناً یونانی نہیں ۔ میخی کتبوں میں میسینه (Mesene) کے علاقے سے ریاست ہائے کَادُو کا جنوبی حصہ ، خـصوصاً اس کے انتہائی جنوب میں علاقة بت يكين مراد هے، ليكن اس كے ساتھ هي همیں ان کتبات میں "مات تامدی" (بحری زمین) کی اصطلاح بھی بت یکین کے مہرادف ملتی ہے۔ میسینه کا وه حصه جو دریاے دجله اور خوزستان کے مابین واقع ہے ، عمد بابل میں خانه بدوش آرامی قبیلــه گمبلوکا وطن تها (Assur- : Streck banipul ، لائيزگ ١٩١٦ : ٢٠٤١ ، ٢٨٢ ، . ( 494 6 497

قدیم کلاسیکی ادب میں میسینه چراکینسه (Charakine) کے مترادف ہے اور اس نام کا استعمال دوسری صدی قبل از مسیح میں (تقریباً ۱۹۹۹ ق م کے بعد) اس چھوٹی سی خود مختار مملکت کے لیے هوتا تھا جس کی بنیاد هسپوسین ہمارا علم صرف رکھی تھی۔ اس کے بارے مین ہمارا علم صرف اس کے سکوں تک محدود ہے۔ تین ساڑھے تین سو سال بعد اردشیر اول نے تخت پر بیٹھتے ھی ۱۲۲۳ اور ۲۲۶ء کے درمیان اس کا خاتمه کر دیا (الطبری، اور ۲۲۶ء کے درمیان اس کا خاتمه کر دیا (الطبری،

۱ : ۸۱۸) - درحقیقت چرکینه دجله و فرات کا وه 

دُنا هے جو ان دریاؤں کے سنگھم سے پہلے آتا

هے - اس کے شمال میں جو علاقه هے اسے میسینه

کہتے تھے - ممکن هے بعد میں چسرکینه کے

حکمرانوں نے میسینه کو فتح کر لیا هو اور اس کا

نام جنوبی حصے کی طرف بھی منتقل هو گیا هو .

تالمود میں میسینه کو میشان (اور میشون) لکھا ہے اور سریانی ادب میں میشان ۔ ایرانی اسے مَیْشُون اور ارمن میشن کہتر تھر ۔ عربوں نے اسے میسان بنا لیا، لیکن بعض اوقات میشان بهی ملتا ھے (الطبری ، س : ۱۹۸) ۔ قسرون وسطی میں میسان کے بارے میں معلومات نہیں ماتیں۔ یاقوت (س: س ا ع) اور القزويني (ص . س) نے لکھا ھے که میسان ایک وسیع ملک ہے ، جس میں بر شمار گاؤں اور نخلستان ہیں؛ به بصرہ اور واسط کے درمیان واقع ہے اور اس کے صدر مقام کا نام بھی میسان ہے ۔ عمد ساسانیاں میں ان کی تقسیم سواد کے مطابق یہ چھٹا علاقہ تھا۔ اسے جب عربوں نے فتح کر لیا تو وہ اسے شاذ بہمن یا دجلہ کا ضلع كمنے لگے ۔ فرات بصرہ كا نام بھى ملتا ہے ـ يه علاقه چار قسمتون (تسوج [رک بآن) مین منقسم تها، یعنی بهمن اردشیر ، میسان ، دست میسان اور ابزتباذ ۔ دجلہ کے یہ چار علاقے جو دریا کے مشرق جانب واقع تھے، بصرہ کے انتظامی ضلع میں شامل هو گئے ۔ ساسانی عہد میں ترفن کی رو سے میسان کی اصطلاح پورے جنوبی عراق (مَیشُون) کے لیر استعمال ہوتی تھی ۔ عربوں کے زمائے میں بھی یسی صورت قائم رهی، بلکه اس کا اطلاق شمال کی جانب الخاصر فاصلر تک واقع علاقر پر بھی ہونے لگا۔ یاقوت اور قزوینی کے مذکورہ بالا حوالوں کے مطابق میسان کا لفظ شمال میں واسط تک کےعلاقر کے لیر استعمال هوتا تها۔ اغلب مے که میسان

کی انتہائی شمال مشرقی سرحد موجودہ قطالعہارہ کے نواح میں ہوگی۔ اسے بعض اوقات کسکر کے مترادف بھی سمجھا جاتا ہے۔ مشرق کی طرف میسان غالباً سواد کی سیلابی زمینوں اور خوزستان کی سرحد موجودہ تک پھیلا ہوا تھا۔ بعض اوقات عراق کی سرحد موجودہ حدود سے بھی آگے نکل جاتی ہے ؛ چنانچہ میسان کے شہروں میں حویزہ [رک بان] کا ذکر بھی آتا ہے ، جو آج کل ایران میں شامل ہے۔ دلدلی علاقے البطائح زیادہ تر میسان ھی میں واقع ھیں (ان کے بارے میں دیکھیے : علی شرق کے مقالات ، در مبحلة لغة الدرب ، بغداد ے ۲۲ ہے ، س : ۲۵ تا ۲۵ تا ۲۵ و ۲ : ۲۵ تا ۲۵ تا ۲۵ و ۲ : ۲۵ تا 
دجله کی ایک قسمت، جیساکه اوپر بیان هو چکا هے ، دست میسان کہلاتی تھی ۔ عربی متون میں اسے دستو (نیز دمته) میسان بھی لکھا هے ۔ ابن خلکان اسے همیشه فارسی ترکیب کے مطابق دشت میسان لکھتا هے ۔ دست میسان کو میسان سے ممیز کرنے کی وجه ممکن هے یه هو که اس علاقے میں هموار میدان زیاده اور دلدلیں کم تھیں ۔ یاتوت (۲: مرد) اسے الاهواز کے قریب ایک اہم ضلع بتاتا هے ، جس کا صدر مقام بسامتا تھا ۔ المقلسی اس کے صدر مقام کا نام الابلة بھی آتا هے ۔ المقلسی اس کے صدر مقام کا نام الابلة بھی آتا هے ۔ المقلسی

یاتوت کے ہاں دست میسان کی حدود کا تعین نہیں کیا گیا ، البتہ ابن دستہ نے دست میسان میں واقع ایک مقام عبدسی کا نام دیا ہے ؛ جو غالباً المذار سے ذرا اوپر کو واسط کے قریب واقع ہوگا۔ دست میسان کے ایک حصے کو جُوخا بھی کہتے تھے، جو دریاے دجلہ کے طاس (المذار سے عبدسی

تک) کے مغرب میں ہوگا۔ عہد بنی امیہ میں یہ خارجی باغیوں کا پسندیدہ مقام اجتماع تھا .

جنوبی عراق کی ظاهری شکل و صورت میں ، جس سے عرب قرون وسطی کا میسان ، قریب قریب مطابقت رکھتا تھا ، مرور زمانه سے دور رس تغیرات واقع ہو چکے ہیں۔ اس علاقے کی بحری و نہری کیفیات کی تاریخ ایک نہایت پیچیدہ مسئله ہے۔ زمانهٔ قدیم اور قرؤن وسطی میں خلیج فارس موجوده زمانے کی به نسبت شمال کی جانب بہت دور تک پهیلی هوئی تهی اور بالکل سمندر معلوم هوتی تهی ـ اس كا نام نارو مرَّتُو تها (Streck : كتاب مذكور ، س: ، و ع ) - شطالعرب كا موجوده طاس قديم زمان میں زبر آب هوگا یا اس میں زبردست دلدل هوگی ـ اس کے بعد سمندر پیچھے ہٹتا گیا اور ڈیلٹا کی زمین بڑھتی چلی گئی ، لیکن اس کی رفتار کے بارے میں کوئی اندازہ لگانا مشکل مے (اس علاقر کے جنوانی تغیرات کے بارے میں تفصیلات کے لیے دیکھیر آآ، لائدْن ، بار اول ، س: ۱۳۸ ببعد).

جہاں تک علاقہ میسان کے اہم مقامات کا تعلق ہے، قرون وسطٰی کے جغرافیہ دان بتاتے ہیں کہ اس کا صدر مقام المذار تھا، جو دجلہ کے مشرق کنارے پر بصرہ سے چار روزکی مسافت پر واقع تھا۔ بقول یاقوت یہاں شیعوں کی ایک شاندار مسجد اور کربلا کے ایک شہید زید بن علی من کا مقبرہ تھا۔ یہ مقبرہ اب تک موجود ہے ، البتہ اس مقام کا نام اب عبداللہ بن علی ہے۔ اس سے بخط مستقیم دس اب عبداللہ بن علی ہے۔ اس سے بخط مستقیم دس میل کے فاصلے پر عُذیر واقع تھا ، جہاں دریا میں ماحب مقامات ، میشان (نزد بصرہ) میں پیدا ہوا دیا اور یاقوت کے بیان (م: ۱۹۸۸) کے مطابق اس نے المذار میں وفات پائی۔ ابن رستہ بتاتا ہے کہ ممال میں مد و جزر کا اثر المذار بلکہ اس کے شمال میں مد و جزر کا اثر المذار بلکہ اس کے شمال میں

قلعة صالح تک محسوس هوتا تھا۔ مغربی کنارے پر المذار کے بالمقابل الماطره کا چھوٹا سا قصبه آباد تھا (ياقوت، بم: ٢٨٥) - المذاركا نام ميسان غالباً اسلامی عهد هی میں پڑا ، شاید اس لیر که میسان کے پرانے شہر کی بنیادوں پر می اس نئر شہر کی تعمير هوئي تهي ـ قلعة صالح موجوده زمانے ميں آباد ہوا ہے اور عبداللہ بن علی سے تقریباً دو گھنٹے کی مسافت پر ہے ۔ عبد سی اور حویزہ کا ذکر اوپر آ چكا هـ - نهرالغراف (شط الحّي) كے شهر قُط الحّي قلعة سكر اور شطره حال هي ميں آباد هوئے هيں اور برابر ترقی کر رہے ھیں ۔ جس مقام پر آج سے دو صدیان قبل دجله اور فرات آ ماتر تهر، اب قرنه (قورنه، گورنه) كا چهوڻا سا نصبه آباد هـ ـ قرنه اور بصره کے عین درسیان المطاره کا قصبه اور بصره سے اوپر کوئی تین گھنٹر کی مسافت پر دریا کے دائیں كنارے قرمت على كا كاؤں ہے.

اسلامی عہد میں بصرہ میسان کے قدیم علاقے کا بہت بڑا اور اھے شہر اور عملاً اس کا صدر مقام تھا، کو بنی عباس کے دور میں مدت تک المذار ھی سرکاری صدر مقام مانا جاتا رھا۔ قرون وسطیٰ کے بصرہ ، موجودہ بصرہ اور العشار کے لیر رک به بصرہ .

کے لیے رک به بصره .

العشار اندازا اُبله کے محل وقوع هی پر آباد هے ۔ قرون وسطیٰ میں یه دجله کے نواح میں یا بصره کی جگه ایک بندرگاه تھا۔ موجوده شهر جنوبی عراق کا ایک بڑا مرکز ہے ۔ العشّار کے بالمقابل شط العرب کے مشرقی کنارے پر التنومه ہے .. جہاں قرون وسطیٰ میں ایک مشہور بندرگاه فرات میشان یا فرات البصره تھی ۔ جب پہلے ساسانی بادشاه اردشیر اول نے شہر کو دوبارہ تعمیر کیا تو اس کا نیا نام بہمن اردشیر رکھا ، جس کی مخفف صورت بہمن شیر ہے (حمزة الاصفهانی : تاریخ ،

ص ۲۲ ۲۲).

شط العرب کے مشرقی کنارے پر جہاں دجیل (موجوده کارون) اس سے ملتا ہے ، سکندر اعظم نے پرانی آبادی کی بنیادوں پر ایک شہر بسایا اور اس کا نام اپنر نام پر اسکندریه رکها ـ بعد ازال ایک سلیوکسی فرما نروا نے اسے از سرنو درست کرا کے اس کا نام انتی اوقیا Antiocheia رکھا۔ جب هسپوسین Hyspaosines نے میسینہ چراکینہ میں اپنی ریاست قائم کی تو اسے اپنا دارالحکومت بنایا ـ آرامی کتبات میں اسے کرخا اسپاسینا یا معض کرخا لکھا ہے۔ اس قصبر کی دوسری تعمیر اردشیر اول سے مسوب فے - ساسانی عمد میں اس کا سرکاری نام استرا باز اردشیر (مخفف: استا باذ) تها ـ پرانا نام کرخا میں توضیح کی خاطر میشان کا اضافہ کر دیا گیا ، چنانچه سربانی متون میں اسے ہمیشه کرخا صیشان هی لکھا جاتا تھا۔ عربوں نے اسے کرخ ميسان بنا ليا ـ ناصر خسرو (٣٣ م ١٥ ١ ٥ ع) ميسان کے ضلع میں بصرہ کے علاوہ عقر میسان کا ذکر كرتا هے ، جو غالباً كرخ ميسان هي كي بگڑي هوئي شکل ہے۔ اس کے محل وقوع کی تلاش محمرہ کی بندرگاہ کے قرب و جوار میں کی جاتی ہے جو کہیں ١٨١٢ء کے قربب وجود میں آئی۔

قرون وسطی میں انتہائی جنوبی شہر عبادان ساحل پر آباد تھا۔ بیسویں صدی کے آغاز میں یہ ایک معمولی سا گاؤں رہ گیا تھا ، لیکن گزشته برسوں میں اینگلو پرشین آئل کمپنی کا آخری سٹیشن بن جانے سے اسے بڑی ترقی حاصل ہوئی ہے۔ اب جہازوں میں تیل بہاں سے بھرا جاتا ہے۔ اس سے پانچ منٹ کی مسافت پر بریم عبادان یا عبادان العدیثه (جدید عبادان) واقع ہے۔ بریم میں خلیفه هارون انرشید کے زمانے کے کسی قلعے یا محل کے هارون انرشید کے زمانے کے کسی قلعے یا محل کے کھنڈر بھی ماتے ہیں۔ یہیں ساحل بحر کے پاس

قرون وسطی کے وہ روشنی کے منیار تھے، جنھیں الخشبات [رک بآن] کہتے تھے۔ آج کل عبادان سمندر سے کوئی ہیس میل دور واقع ہے۔ کوئی ایک صدی سے یہاں فاؤ [رک بآن] کا مشہور روشنی کا مینار اور تار گھر موجود ھیں۔ ترکوں نے اپنے عہد میں اسے خوب مستحکم کیا تھا .

یہاں یه بات قابل ذکر هے که زنج (افریقی حبشی غلام) نویں صدی کے نصف آخر میں بغاوت کرکے عراق کے جنوب میں آباد ہوگئے تھر (رک به زنج) اور انھوں نے شط العرب کے مغرب میں بہت سے مستحکم مقامات تعمیر کیے ۔ ان میں اهم ترین المختاره، بصره کے جنوب میں نہرابی خصیب اد واقع تها ـ دوسرے مستحکم مقامات المتبعة اور المنصوره تهي ـ جب خليفه المعتمد كے بھائي الموفق نے ان کے خلاف فوج کشی کی تو وہ شط العرب کے مشرقی کنارے پر ان مقامات کے بالمقابل خيمه زن هوا \_ يه پژاؤ آهسته آهسته ايک بژا شهر بن گیا اور الموفقیہ کے نام سے موسوم ہوا۔ اس مين مسجد ، بازار اور ايک ٹکسال بهي تهي ، ليکن المختاره كى فتح كے بعد جب باغيوں كى طاقت كمزور بڑگئي اور يه خطرناک لڑائي ختم هوگئي تو یه نئی آبادی بهی جلد می اجر گئی .

عہد اسلامی کی ابتدائی صدیوں میں میسان کے باشندوں میں ایرانی خون کی بڑی آمیزش تھی ، اس لیے انھیں خالص عربوں کے مقابلے میں کمتر سمجھا جاتا تھا ، چنانچہ اخطل اپنے ایک شعر (یاقوت ، ، : ۳۲۳) میں کہتا ہے کہ میں عربوں کو ارقوباذ علاقۂ میسان کے باشندے کہہ کر ان کی هتک کر سکتا ہوں ۔ اس کا میسانی عربوں میں شدید رد عمل موا ۔ دست میسان کا مشہور شاعر اور مؤرخ سہل بن ھارون (رک بآن)، جو تمام مسلمانوں کی مساوات کے نظریے (رک به شعوبیه) کا قائل تھا، اھل میسان

کے خالص خوف کی تعریف میں رطب اللسان مے (۱۳۱ ).

قرون وسطی میں میسان کے مسلمان موجودہ زمانے کی طرح زیادہ تر شیعہ تھے۔ عربوں کے حملے سے پہلے یہود کی تعداد کچھ زیادہ نہ تھی۔ عذير مين عذرا كا مبينه مقبره ، جو زيارت كاه خاص و عام هے اور جس کا عیسائی اور مسلمان بھی احترام کرتے ہیں'، یہودیوں کے قبضے میں ہے۔ مسیحی مذهب حضرت عیسی کے ایک مبینه حواری ماری کے ذریعے پہلی صدی عیسوی هی میں میسان تک پہنچ گیا تھا۔ قرآن مجید میں جس فرقے کا ذکر صابئین [رک بان] کے نام سے آیا ہے اور جسے اب مبتی کہتے هيں ، اس كا صدر مقام قديم زمانے هي سے میسان اور ہالخصوص اس کے دلدلی علاقر میں موجود تھا۔ ان لوگوں کی زبان میں بابل کے اصل باشندوں کی آرامی زبان کے آثار پائے جاتے میں ۔ هندوستان کی قوم جٹ (عربی۔ زُطّ) اور مشرقی افریقه کے زنج ساتویں صدی کے نصف اول یا نویں صدی میں یہاں آ کر آباد هوے [رک به زنج ؛ زط].

جہاں تک یہاں کی صنعت و حرفت کا تعاق 
ھے ، یہاں کی چٹائیاں اپنی نظیر نہ رکھتی تھیں۔
دلدلوں میں نرسل کے جنگل تھے ، جہاں سے ان کے 
لیے بہت اعلیٰ معیار کا خام مواد مہیا ہو جاتا تھا۔
آج بھی بہت سے لوگوں کی روزی کا انحصار اس 
پر ھے ۔ عراق کے میدانی باشندے پیپے کی شکل کی 
لمبی جھونپڑیوں (صریفه) میں رہنا پسند کرتے ہیں،
جن کی دیواریں نرسل کی چٹائیوں سے بنائی جاتی

میسان کی تاریخ اسلامی دور کے آغاز ہی سے عراق کی تاریخ سے وابسته رهی ہے۔ عرب حملے کے دوران دارالحکومت المذار اهم فوجی واقعات کا مرکز بنا رها۔ ۳ ۱۹/۹۳۶ء کے حضرت خالدر اور

المشنى رط نے اس شہر میں معرکہ آرائی كی ـ اس جنگ میں جو ایک ملحقہ نہر المثنی رخ کے نام سے موسوم کی جاتی ہے ، ایک بیان کے مطابق تیس ہزار سے زیادہ ایرانی ھلاک ھوئے (البلاذری ، ص جہہ ؛ طبرى ، ٥ : ٣٠٠ ببعد ؛ المسعودي، م : ٩٠٠)-دست میسان کا ایک مقام خوارج کے لیر کمین گاہ کا کام دیا کرتا تھا۔ ان کے ساتھ ےہھ/ہہہء میں المذار کے اندر اور اس کے مضافات میں خونریز لڑائی هوئی اور اهل کوفه نے معقل بن قیس کی قیادت یں ان باغیوں کو پسیا ہونے پر مجبور کر دیا۔ ے مختار کی مصعب بن زبیر شنے مختار کی فوج کو ، جو اس نے احمد النخلی کی کمان میں بهیجی تھی ، المذار کے مقام پر شکست فاش دی ، جس سے شیعی تحریک کو سخت نقصان بہنچا۔ كئي صديون بعد ٢١،٣٨ مر ١٤ مين ابو كاليجار اور جلال الدوله کے مابین بویسی خاندان کی تخت نشینی کے مناقشے کے سلسلے میں جنگ آزمائیاں ھوئيں .

البلاذرى: فتوح البلدان، طبع دخويه ؛ (١) الطبرى: البلاذرى: فتوح البلدان، طبع دخويه ؛ (٣) الطبرى: البلاذرى: فتوح البلدان، طبع دخويه ؛ (٣) الطبرى: تاريخ ، طبع دخويه ، بمدد اشاريه ، بذيل دست ميسان، مبذار ؛ (٣) الاغانى، بمدد اشاريه ؛ (٥) الاغانى، بمدد اشاريه ؛ (٤) الاغانى، بمدد اشاريه ؛ (٣) الاغانى، بمدد البرد و العالم 
۱۰: ۵۵: ۱۲۱ ، ۱۵۰ ، ۱۸۱ و ۱۱: بمواضع کثیره: Mém-sur le commencement et la fin : Reinaud (17) 3 du royaume de la Mésène et de la Characène : E. Drouin (17) 1797 6 191 11A 151A91 1/A · Nolice historique et géograph sur la Characène بيرس . ١٨٩ ع (نيز در Murêon ، ١٨٩ بيمد)؛ (١١٠) : Pauly. Wissowa مختلف مقالات، در : Andreas 5 Al. : 1 Realency kl. der Klass. Altertumwiss. 5 7100 + 100 - 5 1064 + 1897 5 189. + 017 : Weissback (۱۵) :۲۸۱۲ لا ۲۸۱۰ ۲۸۱۸ مقامات ، در کتاب مذکور ، ب ۲۲۹۹ و ۳: ۲۹۱۹ 7.72 ( 8p. : 9 ) 17 . . : 7 9 7 177 6 7 1 1 9 1 ت . . . . Eransahr : Marquart (۱٦) : حرم تا Herzfeld (۱۲) ! و Memnon الأنيزك ١٩٠٤ و ع (Abh. Pr. Ak. W. : Sachau (1A) :10. 5 170 :1 : G. F. Hill (۱۹) ؛ ۵۲ تا ۲۸ عدد ۱ ، ص ۸م تا ۲۸ ؛ Catalogue of the Greek coins of Arabia, Mesopotamia יאף ולני דאף בו ש cxiv בו בו בי בי and Persia 5 169 : 11 ( Isl. : E. Herzfeld ( , .) : ₹17 5 La: Neubauer (ميسان مي ساساني آثار) ؛ (ميسان مي ساساني آثار) יבים ארגוביים Geographie du Talmud Das Konigreich Mesene und : Graetz (TT) ! TAY : \$104 9 Breslau seine Judische Bevölkerung Beitrage zur Geographie und : A. Berliner (, r) Ethnogr. Babyloniens im Talmud und Midrasch جرمن ۱۸۸۳ء، ص ۱۱، سم تا مم : (م) Levy : б т. т: т) → ozr: т · Chaldäisch Worterbuch. Die aram. Fremdwört: S. Fraenkel ( ) ! ( ) : ۲۲۸ لا ۲۱۷ و د د ۱۸۸۶ تا ۲۱۷ و im Arab. (٢٦) غنيمة : نزهة المشتاق في تاريخ يهود العراق ، بغداد The History of the Jews: S. Sassoon (74) 1919 in Basra. در The Jewish Quarterly Review نڈن

عاد ۱۱ ، ۱۱ ، ۱۱ ، ۱۱ ، ۱۹۳۸ ؛ مزید مآخذ کے لیے دیکھیے متن مقاله در (آر) لائڈن ، بار اول ، ۳: ۲۳۸ بیعد.
(M. STRECK)

مسدر ميمي ؛ از ماده ى ـ س ـ ر ، يسر يسراً ، مسدر ميمي ؛ از ماده ى ـ س ـ ر ، يسر يسراً ، معنى تيرون (قداح) سے جواكهيلنا ـ اس كا اشتقاق يا تو يسر (آساني اور سهولت) سے هے يا يسار (مال و دولت) سے - چونكه جوے مين ايك فريق كو مال بآساني (يُسر) حاصل هو جاتا هے اور دوسرے فريق كا مال (يسار) لك جاتا هے ، اس ليے اسے ميسر كهتے هيں ـ الواحدى كے مطابق يه لفظ يسرالشي سے ليا گيا هے، جس كے معنى واجب ہونے يسرالشي سے ليا گيا هے، جس كے معنى واجب ہونے يسرالشي مدد ؛ روح المعانى ، بلوغ الارب ، ٣ : ٥٦٥ ببعد ؛ روح المعانى ، بلوغ الارب ، ٣ : ٥٦٥ ببعد ؛ روح المعانى ،

دور جاهلیت میں کثرت سے جُوا کھیلا جاتا تھا اور اسے اپنے لیے باعث فخر خیال کیا جاتا تھا۔ یه عادت اس حد تک بڑھگئی تھی که بعض اوقات وہ مال و دولت کے علاوہ اپنی آل اولانہ کو بھی داؤ پر لكا ديتے تھے (بلوغ الارب، س: ٥٨٥ ببعد) - ميسر جوے کی ایک خاص قسم ہے جس میں دس عرب مل کر ایک جوان اونٹ خرید لیتے اور اسے ذبح كركے اٹھائيس حصوں ميں بانٹ ديا جاتا۔ پھر دس تیروں (قداج) سے اس طرح قرعه اندازی کی جاتی که تیرون (ازلام) کو ایک تھیلے (رہابه) میں ڈال کر کامن کے سپرد کر دیا جاتا ۔ وہ اس تھیلر کو اچھی طرح ہلاتا ، پھر ہر شخص کے نام پر تهیار میں هاتھ ڈال کر تیر نکالتا اور جس کا جو تیر نکل آتا اسے اس کے مطابق حصه دیا جاتا ۔ تیروں کی تنصیل مع حصوں ك يوں هے: (الف) سات تير حصر والے (ذوات الانصباء) ، يعنى الفدِّ : ابك حصه ؛ التوأم :

دو حصي ! الرّقيب : تين حصير ! الحلس : چار حصي ! النافس: بانج حصے ؛ المسبل: چھے حصے اور المعلى: سات حصر ؛ (ب) تين بغير حصول كے ( نُعْمَل )، يعنى المنيح ، السفيح اور الوغد مؤخرالذكر تین افراد کو حصوں سے محروم رہنے کے علاوہ تمام گوشت کی قیمت بھی بطور تاوان دینا ہوتی تھی - قرعه اندازی کے بعد اس گوشت کو غربا میں تقسیم کر دیا جاتا (روح المعانی ، ۲: ۱۱۳ ببعد) - اس جوے کا سختی اور شدت کے زمانے، مثلاً نحط اور وہا کے ایام میں، رواج زیادہ هو جاتا تھا۔ اس ہر فخر کیا جاتا تھا اور جو کوئی اس میں شریک نه هوتا اسے بطور طعن ابرم کا خطاب دیا جاتا۔ ایک دوسری روایت کے مطابق ، جس پر الزمخشرى (1: ٢٦١) نے اعتماد كيا هے ، كوشت كو دس حصول مين بانتا جاتا تها اور اول الذكر سات تير والوںكو حصه ملتا تها، جبكه مؤخرالذُّكر تین افراد محروم رهتے تھے.

یه تیر عام طور پر کعبه کے متولیوں کے پاس

رمتے تھے.

رک جاؤ تاکه تم فلاح پاسکو ـ الزمخشری کے مطابق اس آیه کریمه سے مندرجه ذیل قرائن کی بنا پر شراب اور جوے کی حرمت کو مستنبط کیا گیا ہے: (١) جماركا آغازكامه حصر إنّما (اس كے سوا نهين) سے کیا گیا ہے ، جس سے شدید انی کے معنی پیدا ھوتے ھیں ؛ (y) ان کو بتوں (الانصاب) کی ہوجا کرنے کے مساوی قرار دیا ، جیسا که ارشاد نبوی م کے کہ شرابی بتوں کے پجاری کی طرح ہے (مسند بزاز؛ سنن ابن ماجه)؛ (س) ان کو رجس قرار دیا گیا ؛ (م) ان کو شیطانی امور ظاهر کیا گیا اور شیطان سے خالص برائی کے سوا اور کیا ظہور میں آ سکتا ہے ؛ (ہ) ان سے اجتناب کا واضع حکم دیا گیا ؛ (۹) ان سے اجتناب کرنے کو فلاح قبرار دیاگیا اور ظاہر ہے کے جب اجتناب فلاح هے تو اس کا ارتکاب واضح طور پر خسارہ اور ناکامی ہے ؛ ( ٤ ) اکلی آیت میں ان کے دنیوی نتائج ، مثلاً باهمی مصومت و عداوت کا ذکر آتا ہے اور یہ که ان امور کا ارتکاب امور خیر ، مثلاً نماز وغیره ، سے رو کتا ہے (الکشاف، ص سرے و ببعد ؛ روح المعاني ، (17: 6

فتہا اور مفسرین کے نزدیک یہ لفظ قمار [رک بان]

کے مترادف ہے، اس لیے اس حکم میں شطرنج، چوسر،

نرد وغیرہ جملہ اقسام قمار داخل ہیں اور جس طرح
میسر کی شدید ممانعت کی گئی ہے، اسی طرح
دیگر انواع قمار کی بھی شدید حرمت اس میں
متضمن ہے (روح المعانی، ۲: ۱۱، ؛ الکشاف،
۱: ۲۰۲۲) - علاوہ ازیں مذکورہ حکم کی توثیق کے
طور پر متعدد ارشادات نبوی میں جملہ انواع
قمار کی ممانعت فرمائی گئی ہے ۔ ایک حدیث میں

ہانسے کو عجمیوں کا میسر قرار دیا گیا (مسند
احمد بن حنبل ، ۱: ۲۹۸م) اور ایک حدیث میں
آپ کے نزدہ حیوان کو گوشت کے بدار خریدن

کو میسر ٹھیرایا (الموطأ ، کتاب البیوع ، ٦٥ ؛ ابو داؤد: سنن ، ٥: ١) دور جدید میں گھوڑوں اور کُتُوں کی دوڑ پر شرطیں لگانا ، لاٹری کی بنیاد پر منافع یا عصوں کی تقسیم وغیرہ بھی میسر کے حکم میں شامل ہے (معارف القرآن وغیرہ).

مآخذ: (۱) ابن منظور: لسان العرب، بذیل ماده: (۳) الجوهری: السّحاح، بذیل ماده: (۳) الجوهری: السّحاح، بذیل ماده: (۳) الزمخشری: الکشاف، مطبوعة بیروت، ۱: ۲۵۹ بیعد، ۲۵۹ بیعد؛ (۳) الآلوسی: روح المعانی، مطبوعة ملتان، ۲: ۱۵: ۱۳: بیعد و ۲: ۸۵ و ۵: ۱۵: (۵) البیضاوی: انواز التنزیل مع حاشیة الخفاجی، مطبوعة قاهره، ۲: ۳، ۳؛ (۲) محمود آلوسی، شکری: بلوغ الآرب، ۳: ۳۵ تا ۵: (ترجمه اردو از محمد حسن، بلوغ الآرب، ۳: ۳۵ تا ۵: (ترجمه اردو از محمد حسن، تاریخ، مطبوعة بیروت ۲۵۹ تا ۵ (۵) الیعقوبی: تاریخ، مطبوعة بیروت ۲۵۹ تا ۵ (۵) الیعقوبی: تاریخ، مطبوعة بیروت ۲۵۹ تا ۲۳۱؛ (۸) تاج العروس، بذیل ماده؛ (۹) محمد بن حبیب: المحبر، مطبوعة حیدر آباد دکن؛ (۱۰) محمد بن حبیب: المحبر، مطبوعة حیدر آباد دکن؛ (۱۰) محمد بن حبیب: المحبر، مطبوعة حیدر آباد دکن؛ (۱۰) محمد بن حبیب: المحبر، مطبوعة حیدر آباد دکن؛ (۱۰) محمد بن حبیب: المحبر، مطبوعة حیدر آباد دکن؛ (۱۰) محمد بن حبیب: المحبر، مطبوعة حیدر آباد دکن؛ (۱۰) محمد بن حبیب: المحبر، مطبوعة حیدر آباد دکن؛ (۱۰) محمد بن حبیب: المحبر، مطبوعة حیدر آباد دکن؛ (۱۰) محمد بن حبیب: المحبر، و بیمد.

#### (محمودالحسن عارف)

میسرة: المغرب کا ایک بربر سردار، جس نے \*
میسرة: المغرب کا ایک بربر سردار، جس نے \*
ک ـ اس کا تعلق قبیلهٔ مدغرة سے تھا اور مؤرّخ اسے
الحقیر کے عرف سے یاد کرتے تھے، کیونکہ وہ ایک
غریب گھرانے میں پیدا ہوا تھا اور اپنی بغاوت سے
پہلے القیروان کی منڈی میں لوگوں کو پانی پلا
کر بسر اوقات کرتا تھا.

پہلی صدی هجری میں موسیٰ بن نصیر کے واپس بلا لیے جانے پر افریقیہ میں بغاوت کی آگ سلکنے لگی ۔ طنجہ کے والی عمر بن عبداللہ المرادی اور سوس کے والی حبیب بن ابی عبیدۃ سے بربر تنگ آئے ہوئے تھے، کیونکہ وہ صدقات اور عشر کی وصولی کے سلسلے میں ہے جا سختی اور ان سے مفتوح توم

. . . . .

(E. LEVI-PROVENCAL)

میسره "بن مسروق العبسی ; بنو عبس کے ®
ان نو بزرگوں اور نیکوکاروں کے وقد میں شامل تھے
جو حضرت نبی کریم صلی الله علیه وآا۔ وسلم کی
خدمت میں حاضر ہوا۔ انہوں نے حجة الوداع میں
شمولیت کا شرف بھی حاصل کیا۔ خلافت صدیق
میں رو نما ہونے والے فتنة ارتداد میں بنو عبس نے
ثابت قدمی کا ثبوت دیا اور حضرت میسرہ " اپنے
قبیلے کا مال زکوۃ لے کر حضرت ابوبکر صدیق ہوکی
خدمت میں حاضر ہوئے۔ عمر رسیدہ ہونے کے باوجود
خدمت میں حاضر ہوئے۔ عمر رسیدہ ہونے کے باوجود
حضرت میسرہ " بڑے بہادر اور نڈر مجاهد تھے۔
بنو عبس کو ساتھ لے کر حضرت خالد ہون ولید کی
قیادت میں یمامہ اور شام کے معرکوں میں بھرپور
کردار ادا کیا۔

جنگ یرموک میں حضرت میسرہ "ایک رومی سے مبارزت کے لیے میدان میں نکانے لگے تو حضرت خالد" بن ولید نے انھیں یہ کہ کر روک دیا کہ تم بوڑھے آدمی ہو اور رومی مدمقابل کڑیل جوان ھے ، میں نہیں چاہتا کہ تم اس کے مقابلے پر نکلو، چنانچہ وہ رک گئے ۔ حضرت میسرہ "کی قیادت میں پانچ چھے ہزار کا لشکر شام سے روانہ ہو کو روم میں فاتحانہ داخل ہوا۔ بقول بعض یہ پہلے مسلمان سے میالار تھے جو روم میں فاتحانہ شان سے داخل

مآخل: (۱) ابن الأثير: الكامل ، بذبل حوادث سنه . به: (۲) وهي مصنف: أسد الغابه: (۳) ابن كثير: البداية والنهاية ، ي: ۱۳۳ : (۳) العبرى: تاريخ مختصر الدول، ص ۱ : (۵) ابن مجر النستلانى: الاصابة ، ترجمه ص ۸۲۸۳ .

(عبدالقيوم) ميسور: (Mysore؛ سنسكرت: مبهشه كنورو، ⊗

کا سا سلوک کرتے تھر ۔ جب سوس سے حبیب کی کمان میں ایک لشکر صقلیہ فتح کرنے کے لیے بھیجا گیا تو اس کی روانگی عام بغاوت کا پیش خیمه ثابت ہوئی ۔ بڑے وسیم پیمانے پر ایک تحریک شروع ہوگئی، جس کی قیادت بربروں نے میسرۃ المدغری کے سپردکی ۔ میسرة بے اپنے قریبی دوست مکناسه اور برغواطه [رک بآن] کو ساتھ لےکر طنجه پر چڑھائی کر دی اور اسے ننح کر لیا۔ عرب اس کا مقابله کرنے میں ناکام رھے ۔ هسپانیه کے والی عقبه بن حجاج نے آبنامے کو عبور کرکے طنجہ والوں کی مدد کی، لیکن اس کی کوششیں بھی ناکام رہیں۔ کچھ زیادہ عرصه نه گزرا تھا که میسرة کو اس کے اپنر پیرووں هي نے موقوف کرکے قتل کر ڈالا ـ اس كا جانشين حميد الزناني نسبتاً خوش نصيب ثلبتِ ھوا ۔ اس نے ۱۲۳ھ/. مےء کے اوائل میں وادی شلف کے کنارے عربوں کو تباہ کن شکست دی ۔ يه لڑائي غزوة الاشراف كملاتي هے - اس بغاوت كي سرکوبی کے لیے مشرق میں ایک بہت بڑی مہم تیار کرنا پڑی اور سخت نقصانات اٹھانے کے بعد غلبه حاصل هو سكا.

بمعنی بھینسے کا شہر)۔ بھارت میں ایک ریاست، لیکن ۱۹۲۳ء سے اس کا نام کرناٹک فے ۔ پہلر به تقریباً مکمل طور پر مدراس سے گھڑی ہوئی تھی، ليكن ١٩٥٦ء مين جب لساني بنيادون پر بهارت مين ریاستوں کی نئی تنظیم عمل میں آئی تو اس کے ساتھ جنوبی هند کے کنٹری ہولنے والے تمام علاقے شامل کر دیر گئے، جس سے اس کی حدود اتنی پھیل گئیں که ہمبئی اور حیدرآباد کے کچھ علاقربھی اسکی لپیٹ میں آ گئر ۔ میسور جنوبی هند کی ایک قدیم هندو ریاست تھی، جس کے مغل شہنشاھوں کے ساتھ بڑے اچھر تعلقات تھے ، چنانچہ مہاراجہ میسور کے محّل میں اب تک هاتهی دانت اور سونے کا ایک قیمتی تخت موجود ہے، جو کہا جاتا ہے کہ اورنگ زیب العالمكيراً نے تحفے كے طور پر بهيجا تھا۔ ١٦٩هـ ١١٦٩ ١٥٥٨ - ١٥٥٩ع کے قریب جب سہاراجه میسور کے وفادار اور جری سیدسالار حیدر علی [رک بان] نے نظام دکن کی فوجی امداد کرکے مرهٹوں کو شکست دی اور مغل شہنشاہ نے خوش ہوکر اسے صوبہ سرا کی صوبیداری عطاکی تو مهاراجه میسور نے اپنر وزیر اعظم کھنڈے راؤ کے بہکانے پر حیدر علی کو ہے دخل کرنا چاھا۔ حیدر علی نے انھیں شکست دے کر ریاست کے تمام اختیارات خود سنبھال لیر اور مہاراجہ کے مصارف کا انتظام کر دیا۔ ١٤٨٧ء میں حیدر علی کی وفات پر اس کا بہادر، غیور اور بيدار مغز بيٹا ٹيپو سلطان [رک بان] جا نشين هوا۔ ان دونوں کے عہد میں میسور کی سلطنت خدا داد کو بڑی وسعت ماصل ہوئی اور اس کی سرحدیں مغرب میں بحیرہ عرب کو چھونے لگیں۔ ریاست نے هر لحاظ سے ترق کی ۔ دونوں سلطان ہندو رعایا سے بڑی رواداری کے ساتھ پیش آتے تھے ، جس کا ایک ثبوت یہ ہے کہ ان کے محل کے عین سامنے ہندووں کے تین مندر تھر، جو اب بھی موجود ھیں۔ برصغیر

کے نئے برطانوی حکمران پسند نہیں کرتے تھے که بہاں اتنی مضبوط سلطنت ہو، چنانچه انھوں نے مہاں اتنی مضبوط سلطنت ہو، چنانچه انھوں نے وارد اسے دانہ وار لاڑ ولزلی وائسرائے هند نے ریاست کی ابتدائی حدود قائم رکھ کر اسے پرانے هندو حکمرانوں کے حوالر کر دیا.

میسور شہر موجودہ ریاست کرناٹک کے صدر مقام بنگاور سے تقریباً اسی میل یا ۱۳۰ کیلومیٹر جنوب مغرب میں واقع ہے۔ ١٩٩١ء کی مردم شماری میں مسلمان ساری ریاست میں سممم فی صد تھے اور زیادہ تر سنی تھے ۔ ۱۹۷۱ء کی مردم شماری کے مطابق ساری ریاست کی کل آبادی ۳۵۵۹۳۳ تھی۔ ميسور شهر مين ١٩١٦ مير يونيورسٹي قائم هوئي تھی جس کے تین اپنے کالج اور ۱۰۱ العاق شدہ کالج هيں - ١٩٦٤ - ١٩٦٨ ع ميں ان ميں طلبه كي تعداد . ۲ مر م تھی۔ تمام ریاست میں یونیورسٹی سے نچلی سطح تک تعلیم مفت ہے۔ شہر چمندی پہاڑی کے ارد گرد واقم ہے، جس کی چوٹی پر کرناٹک کا سب سے پرانا مندر ہے۔ سرکاری عمارتیں مغربی فن تعمیر کے مطابق ھیں۔ مہاراجہ کا محل شہر کے جنوبی حصے میں ہے، جو وو وو واع میں عمد عالمگیری میں تعمير هوا تها . اس كي محرابين أور كنبد اسلامي طرز تعمیر کا ناونه هیں۔ شہر کے شمال مغرب کی طرف پانی کے دو بہت بڑے بند میں ۔ ریاست میں پن بجلی بڑی مقدار میں پیدا کی جاتی ہے اور یہاں صندل کا تیل دنیا بھر میں سب سے زیادہ نکالا جاتا مے ۔ شہر میں متعدد کارخانے هیں:

ریاست میسور کا تاریخی شهر سرنگا پئم، جو دریاے کاویری کی دو شاخوں کے درمیان ایک جزیرے پر واقع ہے، بنگلور سے میسور جانے والی ریل کا ایک سٹیشن ہے۔ ، ۱۹۱ میں راجه وڈیر نے اسے ریاست کا دارالحکومت مقرر کیا تھا اور

(اداره)

الأردن .

میسون ؛ بنت حسان بن مالک بن بعدل بن الیف ۔ اس کا والد حسان بن مالک بنوکاب کا سردار تھا ۔ بعض لوگوں نے اسے میسون بنت بعدل لکھا ہے ، لیکن بعدل دراصل اس کا پردادا تھا ۔ میسون کے ساتھ حضرت معاویہ شنے نکاح کیا تھا اور اس نکاح کی سیاسی غرض و غایت بھی تھی اور وہ یہ کہ بنوکلب اموبوں کے ، لیف و معاون تھے اور بنوامیہ کا اقتدار قائم کرنے میں ان کا بڑا ھاتھ تھا ۔ اموی دربار میں حسان بن مالک کی بڑی قدر و منزلت تھی ۔ جنگ صفین کے بعد امیر معاویہ شو منزلت تھی ۔ جنگ صفین کے بعد امیر معاویہ شاہو و منزلت تھی ۔ جنگ صفین کے بعد امیر معاویہ شاہو

قصر البحادله کے نام سے موسوم ہوا۔ اس نکاح سے امیر معاویه رام کو بنوکلب کی دالمی اعانت کی ضمانت حاصل ہوگئی۔ یزید میسون می کے بطن سے بیدا ہوا تھا.

میسون نے اپنے شوہر کے واسطے سے حدیث نبوی کی روایت کی ہے اور محمد بن علی نے اس سے، محمد بن نوح جندیسابوری نے میسون کے حوالے سے جو حدیث بیان کی ہے وہ لغو اور غلط ہے.

میسون جلد ہی قصر خلافت سے اکتا گئی اور صحرائی زندگی کے لیے ہے قرار رھنے لگی۔ اس نے چند اشعار کہے جن میں همیں "قصر خضراء" کی زندگی کی ایک جھلک نظر آتی ہے۔ اپنے اشعار میں وہ "قصر منيف" (بلند بام محل) ، "لبس شفوف" (باريك اور قيه تي لباس پهننا) ، "هز الدُّفوف" (طبلح کي تهاپ) اور "البغل الذفوف" (تيز رو خچرون كي سواري) كا ذكركرتي هـ - بهر ان كرمقابل مين وه "لبس العباءة" (عبا پہننے) کو ترجیح دیتی ہے اور اس خیمے کو زیادہ پسند کرتی ہے ، جسے تیز و تند ہوائیں تھییڑے مارتی هیں ۔ غرضیکه اپنر اشعار میں وہ بدوی زندگی کے لوازم کے لیے تڑپتی نظر آتی ہے۔ انھیں اشعار کے باعث امیر معاویہ رخ نے میسون اور اس کے ساتھ اس کے فرزند پزید کو صحرا کی طرف روانه کر دیا. مآخل : (١) ابن عماكر : تاريخ مدينة دمشق ، مخطوطه، در کتابخانهٔ ظاهریه؛ (۷) یاقوت: معجم، بذیل ماده

#### (صلاح الدين المنجد)

میقات: (ع) ؛ سادہ و - ق - ت سے مفعال ⊗ کے وزن پر صیغهٔ اسم آله ، بمعنی کسی کام کے لیے مخصوص کیا ہوا ، قت ، معین و محدود زمانه ؛ استدارةً وہ جگه جس میں جمع ہونے کا وقت دیا جائے (لسان الدرب؛ تاج العروس ، بذیل مادہ) ؛ میقات زمانی کے لیے، دیکھیے ، [البقرة] : ۱۸۹ و

ے: [الاعراف] ۱۵۵ ؛ ميقات زمانی و مكانی كے ليے ديكھیے ے [الاعراف] : ۲۸ و ۲۸ [الشعراء] : ۸۰ و ۲۸ [الواقعه] : ۵۰ و ۲۸ [النبا] : ۱۵ و

قرآن كريم مين اس كا متعدد معنون مين استعمال هوا هر (ديكهر بمدد اشاريه محمد فؤاد عبدالباقى: معجم المفهرس لالفاظ القرآن الكريم ؛ الراغب الاصفهانى: مفردات ، بذيل ماده).

اصطلاح شریعت میں میقات (ج: مواقیت) کا اطلاق دو معنوں پر هوتا هے: (الف) مواقیت حج: (ارشادات نبوی محکے لیے دیکھیے البخاری: الصحیح ، مطبوعه لائیڈن ، ۱: ۳۸۹ - ۳۸۰ ، باب ۵ تا ۱۱: مسلم: الصحیح ، م : ۷: باب ۵ تا ۲۵، ۳۵۰ تا ۳۵۸ ، حدیث ابو داؤد: السنن ، ۲: ۳۵۳ تا ۳۵۸ ، حدیث مواقیت مولوة ؛ تفصیل حسب ذیل هے:

(الف) مواقیت حج: حج [رک بآن] اور عمره [رک بآن] کے لیے احرام کو لازم قرار دیا گیا تو ضرورت اس امر کی تھی که ان مقامات کی بھی نشاندھی کر دی جائے جہاں پہنچ کر احرام باندھنا لازم ھو ، کیونکہ گھر سے احرام باندھنے کے حکم کی تکمیل میں سخت مشکل پیش آئی (حجة الله البالغة مطبوعه کراچی، ص سمم) ۔ اس بنا پر شریعت میں اکناف عالم سے آنے والے زائرین کے لیے مواقیت کی تعیین فرما دی گئی ، جہاں پہنچ کر احرام باندھنا لازمی ہے یه کل پانچ ھیں:

مواقیت خسه: ذُوالُحلَیْفة: یه اهلِ مدینه اور تبوک کے راستے سے آنے والے شام و مصر کے زائرین کا میقات ہے یہاں ایک قصبه ہے ، جسے آج کل اجار علی کہا جاتا ہے ، جو مدینه منورہ سے پانچ جیے میل یا ہ کیلومیٹر کے فاصلے پر واقع ہے (بادوت: معجم البلدان ، بذیل ماده؛ رابع ناوی :

جزیرة العرب) - السمودی نے اس کا مدینه منوره سے فاصله انیس هزار سات سو بتیس (۱۹۲۳) هاته لکھا ہے۔ اس لحاظ سے اس کا مدینه منورہ سے فاصله پانچ میل کے قریب هوا (عبدالحی: حاشیهٔ هدایه ، 1: ١٠ ١) ـ مكه مكرمه تك اس كا فاصله نو يا دس مرحلر، یعنی تقریباً ایک سو اٹھانوے میل (الجزیری، ١ : ٣٦ ، ١ ؛ مفتى محمد شفيع : جواهر الفقه ، ١ : س م م) يا ج م كيلو ميثر هي (جزيرة العرب) ـ اس مقام سے ذرا ھے کر مسجد شجرہ ہے، جو اس مقام پر بنائی گئی ہے جہاں درخت کے نیچر آپ نے احرام باندها تها۔ اسی جگه سے احرام باندهنا مسنون هے ـ (البخارى: كتاب الصلوة، باب ٨٩)؛ (۲) ذات عرق: عرق ایک چهوٹی سی پہاڑی کا نام ہے جو نجد اور تہامہ کے مابین حد فاصل کا كام ديتي هے (معجم البلدان ، بذيل ماده) ـ يمان ایک بستی کا پتا چلتا ہے ، جو مرور ایام سے ختم هوگئی ۔ آج کل اس کے بجائے اس سے ذرا پہلے عقیق نامی بستی سے احرام باندھا جاتا ہے (جواهر النقه، ١: ١٥م) ـ ابو داؤد: السنن ، ٧: ٩ و ١ ، حديت . ٣ ١ ، مين بطور "مبقات لاهل مشرق جس عقیق کا ذکر آتا ہے اس سے مراد غالباً یمی مقام مے (نیز دیکھیر الترمذی، حدیث ۸۳۳)- اس کا فاصله مكه مكرمه سے تقریباً نوے كيلوميٹر ہے (جزيرة العرب)؛ (م) قرن المنازل : ذات عرق سے اگر جنوب کی طرف آئیں تو اصل نجد (نجد یمن ، نجد حجاز،نجد تهامه) كا ميقات قرن المنازل آتا هے . قرن ایک چھوٹے مستطیل یا بیضوی شکل کے چکنر بہاڑکا نام ہے، اس بہاڑ کے دامن میں شاہراہ بجد پر قرن المنازل نام كي بستي هي، جو مكه مكرمه سهن م كيلوميثر كے فاصلے پر واقع هے (جزيرة العرب، ص ١٠١٠): (١٦) يَأْمُلُم : مكه مكرمه كيجنوب مشرق مين دو مرحلر (تيسميل، برو يحجواعر الفقه، ١:١ممه)

یاه م کلومیٹر پر یلملم (موجوده سعدیه) نامی پهاؤ واقع هے ـ یہاں سے اهل یمن و تہامه احرام باندھتے هیں ـ قدیم کتب فقه میں اهل هند کا میقات بهی اسی کو قرار دیا جاتا تها ، مگر اب اس کے بالمقابل واقع جدے کو اهل هند کا میقات تصور کیا جاتا هے (معجم البلدان ، بذیل ماده ؛ عینی : عمدةالقاری، هن اهل مصر و شام کا میقات تها ـ یه کسی زمان میں اهل مصر و شام کا میقات تها ـ یه کسی زمان میں بارونتی قصبه تها ، اب اس کی جگه ساحل سمندر پر واقع شہر رابغ کو اس کا قائم مقام تصور کیا جاتا هے ـ مکه مکرمه سے اس کا فاصله بقول محمد رابع ندوی ۲۵۰ کلومیٹر هے (جزیرة العرب) . محمد رابع ندوی ۲۵۰ کامومیٹر هے (جزیرة العرب) .

عليه وآله وسلم كا فرمان هے كه كوئي شخص ان سے حالت أحرام میں هونے کے علاوہ تجاوز نه کرے۔ اسی بنا پر احناف کے نزدیک جو شخص بھی ان مواقیت کے پاس سے یا ان کی معاذات، اس کے دائیں یا بائیں سے ھو کر مکه مکرمه کی طرف جائے خواه خشکی اور خواه بحری و فضائی راستے سے، خواه اس كا حج يا عمرے كا اراده هو يا نه هو، اس پر ان مقامات سے احرام باندھنا واجب ہے۔ اگر کوئی بغیر احرام کے ان سے تجاوز کر گیا تو اس پر دم (یعنی قرباني) واجب هوگي (المرغيناني : هدايـه ، ١ : ١١ ببعد : جواهر الفقه ، ١ : ١٩٨٠)-دوسرے المه اس میں حج اور عمرے کی قید لگاتے هين المعجم الفقه الحنبلي ، ١٠٢١؛ الجزيرى: الفقه على المذاهب الاربعه ، و: ٢٠٨٠) - اكر كسى کو محاذات کا علم نه هو، تو وه مکه مکرمه سے دو منزلوں کے قاصلر سے احرام باندھ ، مثلاً جدہ سے (ملا على قارى: ارشاد السارى ، ٥٠ ؛ غنية الناسك، ۲۹) ۔ اگر کوئی دو مواقیت کے درمیان سے گذرے تو ایسی صورت میں اپنے اجتہاد سے یه معلوم کرے

که اس راستے سے مسافت کے اعتبار سے قریب تر کون سا میقات ہے۔ اسی کی معاذات کا اعتبار ہوگا (معجم الفقه الحنبلی، ۱: ۲۲۲).

اهل پاکستان و هندوستان و ممالک مشرق کی میقات : دور جدید میں حرم شریف جانے کے دو راستے ھیں اور دونوں کے مواقع احرام مختلف ھیں ۔ ھوائی جهاز چونکه مواقیت، یعنی قرن المنازل اور ذات عرق کے اوپر سے هو کر اول علاقه حل میں داخل هوتے هیں اور پھر جدہ پہنچتے هیں، اس لیے فضائی راستے سے سفر کرنے والوں کو ان مقامات کے آنے سے پہلے هي احرام باندهنا واجب هے - چونکه هوائي جماز میں اس کا علم هونا مشکل هے، اس لیے هوائی جہاز پر سوار ہوتے ہی احرام باندہ لیا جائے (مفتی محمد شفيع : جواهر الفقه ، ١ : ٥٥٨) - بحرى جهاز نهم نے يَلْمُأُم جَا كُو پُڑاؤ ڈالتے تھے ، اس ليے قديم کتب میں اهل هند کے لیے اسی میقات کی تصریح ملتی ہے جبکہ موجودہ زمانے میں یه راسته متروک هوچکا ہے۔ اب بحری جہازوں کا رخ جدہ کی بندرگاہ کی طرف ہوتا ہے۔ جدے کا فاصلہ بھی تقریباً اتنا ھی ہے جتنا یَلمُلُم کا ، اس لیے مشرق ممالک کے لوگوں کی میقات جدہ ھی ہے۔ یہیں سے احرام بالدھنا واجب هوتا هے (خلیل احمد سہارنپوری: امداد الفتاوى ، تتمه ، ٥ : ٩ س ، طبع قديم ؛ جواهر الفقه ، ١: ١٥ بيعد ، نيز بحوالة محمد يوسف بنوري و مفتى رشيد احمد: كتاب مذكور، ص ٨٨٣ تا ٣٨٣، مرم تا مرم

(س) مواقیت الصلوة: اسلام کا ایک تکمیلی کارنامه نمازوں کی تعداد اور ان کے اوقات کی تعیین هے ۔ اسی بنا پر نماز انسان کو وقت کی پابندی اور نظم و نسق سکھاتی هے ۔ اوقات کی یه تعیین خود ذات باری کی تجویز کرده اور آنحضرت صلی الله علیه و آله وسلم کی تمام زندگی کی معمول به هے [نمازوں

کے اوقات اور ان پر بحث کے لیے رک به صانوۃ]. مآخذ: متن مقاله میں مذکور ہیں .

(محمودالحسن عارف)

میکال این سیکائیل ای قرآن مجید میں مذکور الله تعالیٰ کے ایک مقدس فرشتے کا نام۔ یه نام فقط ایک مقام پر مذکور هوا هے ، جهاں ارشاد هے : من کان عُدوا شی و مَلْنگته و رُسُله وَ جِبْرِیْلَ وَ مِیکُلَ فَانَّ الله عَدُوْ لِلْکُفِرِیْنَ (۲ [البقرة] : ۹۸) ، یعنی جو فَانَّ الله عَدُوْ لِلْکُفِرِیْنَ (۲ [البقرة] : ۹۸) ، یعنی جو شخص خدا کا ، اس کے فرشتوں کا ، اس کے بیغمبروں کا اور جبرئیل و میکائیل کا دشمن هے تو ایسے کافروں کا خدا دشمن هے ۔ یہاں اگرچه ان دونوں فرشتوں کا خدا دشمن هے ۔ یہاں اگرچه ان دونوں فرشتوں کا خدا دشمن هے ۔ یہاں اگرچه ان کونوں فرشتوں کا خدا دشمن میں بھی شامل تھا ، مگر ان کی خصوصی تعظیم و اهمیت کے لیے ان کا مستقل طور پر ذکر کیا گیا ۔ اس خصوصی ذکر سے ان کی تمام فرشتوں پر فضیلت ثابت هوتی هے (الرازی : مفاتیح النفیب، ۱ : ۳۸ میں) .

بیان کیا جاتا ہے کہ چونکہ یہودیوں کے ھاں حضرت میکائیل کو حضرت جبریل پر نوقیت دی جاتی ہے، اسی لیے عہد نبوی کی ایک مجلس میں انہوں نے اسلام قبول نہ کرنے کا یہ عذر لنگ پیش کیا کہ چونکہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر وحی حضرت جبرئیل کا لاتے ھیں ، جو ان کے قدیمی دشمن ھیں، اس لیے وہ اسلام قبول نہیں کر سکتے، ھاں اگر یہ کام حضرت میکائیل کا انجام دیتے تو انھیں قبول کرنے میں تأسل نہ ھوتا، اس پر مذکورہ بالا آیت نازل ھوئی (الطبری: جامع البیان، ۲۲۳۲ بالا آیت نازل ھوئی (الطبری: جامع البیان، ۲۲۳۲ معاملے (ثواب و عقاب) کا بھیجنا اللہ تعالیٰ کا کام ہے، فرشتے تو محض ذریعہ اور وسیلہ ھیں، لہٰذا فرشتوں کی عداوت کے مترادف

ميكاڻيل " عبراني الاصل معرب لفظ ہے (القرطبي،

۳:۲۳) - بقول حضرت عبدالله بن عباس اس کے معنی عبدالله ، یا عبیدالله ، یعنی بندهٔ خدا (میکا بمعنی بنده ، ایل بمعنی خدا) کے هیں (حوالهٔ مذکور) - صاحب لسان العرب (بذیل ماده) .نے اس کا ذکر ماده م - ک - ی کے تحت کیا ہے ، جس کے معنی ماده م - ک - ی کے تحت کیا ہے ، جس کے معنی بجانا "هیں ، القرطبی نے اس کے معرب هونے پر صاد کیا ہے حوالهٔ مذکور).

مشهور روایات کے مطابق حضرت میکائیل می کو بارش اور مخلوق کی رزق رسانی پر مامور فرشته سمجها جاتا ہے، یہودی روایات میں اسے اپنا محافظ، فارغ البالی اور نجات کا فرشته بیان کیا گیا ہے (دیکھیے کتاب دانیال، X، ۲، ۱۳، ۲۱، ۲۱، ۲۱ کیا میکال، در آو لائیڈن، بذیل ماده) مگر قرآن و حدیث میں اس مضمون کا کوئی اشارہ نہیں ملتا.

چونکه قرآن مجید کی مذکوره آیت میں جبرئیل کا ذکر میکائیل کے ذکر سے مقدم ہے، اس لیے اکثر مفسرین نے اس تقدم کو اول الذکر کی ذاتی فضیلت پر محمول کیا ہے، امام رازی آنے اس پر تین دلائل بھی دیے ھیں (مفاتیح الغیب، ۱: ۳۸۸ ببعد)؛ الآلوسی نے اس مضمون پر دو مرفوع روایات کے علاوہ آنحضرت صلی اللہ علیه و آله وسلم کی محبت و نصرت اور کثرت مجہ ست کو بھی حضرت جبرئیل کی وجوہ فضیات میں شمار کیا ہے (روح المعانی،

الکسائی (قصص الانبیاء ، ص ۲۷) نے بیان کیا فے کہ تخلیق آدم کے بعد جب اللہ تعالیٰ نے فرشتوں کو انہیں سجدہ کرنے کا حکم دیا تو فرشتوں میں سب سے پہلے جن دو فرشتوں نے اس کی تعمیل کی وہ جبرئیل وسیکائیل تھے۔شب معراج میں آنحضرت صلی اللہ علیہ وآلے وسلم کا "شق صدر" کرنے میں بھی میکائیل مضرت جبرئیل کے ساتھ

شریک و شامل تھے (الطبری، طبع ڈخویہ، ، : ع ١١٥٩ - ١١٥٤؛ ابن الأثير: الكامل، طبع Tornberg ، \* : \* \* وه میدان بدر میں بھی حضرت جبرائیل \*کے شانه بشانه نظر آتے هیں (ابن سعد، ۱/۲: ۹: ١٨) ـ اسى بنا پر بعض شاعر صحابه ، مثلاً حضرت کعب رخ بن مالک نے اشعار میں بھی حضرت جبرائیل " کساته ان کا ذکرکیا مے (القرطبی، ۲: ۳۸)- انهیں آنحضرت صلى الله عليه وآله وسلم نے خواب میں يهي ديكها تها (البخارى ، ١٥٩٥) - [جس طرح حضرت جبرائیل " احکام تشریعی کے لیے واسطهٔ خاص ھیں ،اسی طرح حضرت میکائیل احکام تکوینی کے لیے واسطه خاص هیں۔ دونوں اللہ تعالیٰ کے مقرب فرشتر هیں۔ ایک کا تعلق بارگاہ الوهیت سے فے اور دوسرے کا تعلق بارگاہ ربوبیت سے] احادیث سی دونوں ذی قدر فرشتوں کے نام کے ساتھ ایک مسنون دعا يوں نقل كى گئى : هے اللَّهم ربُّ جبرائيلَ و ميكائيلَ ، و اسرافيل اعود بك سن حرّ النار و عذاب القبر (القرطبي، ٢:٣).

مآخل : متنِ مقاله میں مذکورہ مآخذ کے علاوہ دیکھیے عربی اور اردو تفاسیر بذیل آیة مذکورہ .

(معمود الحسن عارف)

الك اهم اصطلاح ، اس كى دو صورتين هين : (١) الميل الاول اس دائرے كا قوس هے جو خط استوا كے قطبين اور طريق الشمش كے ايك درجے (نقطے) مين سے گزرتا هے ، يعنى وہ قوس جو نقطه مذكور اور خط استوا كے مابين واقع هو۔ يه دائرہ خط استوا بر عموداً هوتا هے ؛ (٦) الميل الثانى اس دائرے كا قوس هے جو طريق الشمس كے قطبين اور اس كے قوس هے جو طريق الشمس كے قطبين اور اس كے مذكور اور خط استوا كے مابين واقع هو - يه دائرہ مذكور اور خط استوا كے مابين واقع هو - يه دائرہ طريق الشمس پر عموداً هوتا هے - الميل الاول كو طريق الشمس پر عموداً هوتا هے - الميل الاول كو

میل الفلک اور مُعدِّل النَّمار بھی کمتے ھیں ، یعنی خط استواکا میل - طریق الشمس کا میل خاص اھمیت رکھتا ہے ۔ یه طریق الشمس کے مستوی کا میل ہے ۔ یہ انقلابین پر میل اول کے برابر ہے ۔ اسے میل فلک البروج ، یعنی طریق الشمس کا میل ، المیل کُله یا المیل الکلی بھی کمتے ھیں ۔ امتیاز کے المیل کُله یا المیل الکلی بھی کمتے ھیں ۔ امتیاز کے لیے کسی دوسرے درجے کے میل کو المیل الجزئی کمه دیتے ھیں .

اگر موال طریق الشمس پر واقع نقطوں کا نه هو ، بلکه کسی ستارے کا هو ، تو میل اول کے مطابق قوس کو بعد اور میل ثانی کے مطابق قوس کو عرض کہتے هیں۔ اول الذکر عموماً میل اور ثانی الذکر عرض بلد کے نام سے تعبیر کیا جاتا ہے طریق الشمس کا میلان نظام شمسی کی ایک بنیادی قدر ہے ، اس لیے یه همیشه نئے سرے سے دریافت کیا جاتا رها ہے ، تاکه انقلاب صیفی اور دریافت کیا جاتا رها ہے ، تاکه انقلاب صیفی اور انقلاب شتوی پر آفتاب کے اوج کے ارتفاعات افتلاب شعوی پر آفتاب کے اوج کے ارتفاعات کیا جاتا ہی جورت میں بجانب شمال اور کے طریق الشمس کا میلان

 $b = \frac{1 - 1}{1}$ 

ھے۔ یہ بات قابل ذکر ہے کہ محمد بن صہباح [صّباح؟] (نواح ۸۵۵ه) نے تین مختلف نقطوں سے یہ مقدار دریافت کرنے کا دعوٰی کیا ہے .

اسے دریافت کرنے کا پہلا طریقہ وہ ہے جو اپرخس Hipparchus ، بطلمیوس اور Eratosthenes نے استعمال کیا تھا اور جس میں انھوں نے مختلف النوع آلات دو حلقوں ، مِزوله اور ذات الخلق سے کام لیا تھا۔ مسلمانوں کے دور میں یہ مشاهدات نسبتاً بڑے آلات کی مدد سے جاری رہے اور اس

امركا بهي لحاظ ركها كياكه آنتاب زير مشاهده انقلابین میں ہمیشہ دن می کے وقت داخل نمیں هوتا بلکه رات کو بھی داخل ہو سکتا ہے اور اس وقت أسمال ابر ألود اور دهندلا بهي هو سكنا هے ـ وقت زیر بحث سے قبل اور بعد میں جو مشاهدات کیر جاتے میں ، ان سے میلان کی قیمت بذریعه ، ادراجات معلوم کی جاتی ہے ؛ چنانچه الخجندی نے یہی طریقه اختیار کیا تھا (آلات کے بارے میں : Th. W. Juynboll و E. Wiedemann Avicenna's Schrift uber ein von ihm ersonnenes & Acta Orientalis , Beobachtungsinstrument (۱۹۲۹): ۱۸۱ تا ۱۹۲۸) - دریافت کرده قیمتون کا حساب O. Schirmer نے کیا ہے (O. Schirmer S. B. P. 3 , Studien zar Astronomie der Araber نا - (م. ت ۳.: (د، ۱۹۲۹) ، M. S. Erl. پیمائشوں سے معلوم ہوا کہ جوں جوں وقت گزرتا جاتا ہے ، طریق الشمس کا میلان کم هوتا جاتا ہے، یعنی طریق الشمس کا مستوی خط استوا کے مستوی کے قریب تر آتا جاتا ہے۔ اس مسئلے کے متعلق مسلم علما كي آرا كا خاكه O. Schrimer مسلم علما كي آرا كا مذكور) نے پیش كيا ہے.

اس ساسلے میں حسب ذیل اصطلاحات بھی مرّوج ھیں: (۱) الافق المائل ، جس سے خط استوا کے افق کے علاوہ کوئی اور افق مراد ہے جو خط استوا کے افی پر مائل ھو: (۲) خط مائل عن خط الاستواء ، یعنی وہ خط جو خط استوا پر مائل ھو۔ یہ ایک ایسا خط (دائرہ) ہے جو کرہ ارض پر شمال یا جنوب میں خط استوا کے متوازی واقع ہے۔ فلک مائل عن فلک معدل النہار کا کرہ فلک پر واقع ھونے مائل عن فلک معدل النہار کا کرہ فلک پر واقع ھونے کا بھی یہی مفہوم ہے: (۳) ارتفاع الذی لا مائل السمته سے پہلے سمت الراس میں تیسرا ارتفاع مراد ہے.

(E. WIEDEMANN) [تلخيص از اداره]

میلاد: (ع) ، بعض عربی لغت نویسوں کے \*

نزدیک اس کے معنی وقت پیدائش هیں ، بمقابلهٔ

مولد [رک بان] ، جس کے سعنی مقام پیدائش بھی

هو سکتے هیں - دیگر معانی کے لیے دیکھیے Dozy:

هو سکتے هیں - دیگر معانی کے لیے دیکھیے Supplement aux dictionnaires Arabes

[بر عظیم پاک و هند میں حضور آبی کریم صلی الله

عدیه و آله وسلم کے یوم ولادت کی تقریب هر سال

بر ربیع الاول کو منائی جاتی ہے اور اسے عید میلاد

کہتر هیں].

مآخذ: عربي لغات.

(A. J. WENSINCK)

ميم ۾ رک به م. 🔞

الميمندي : شمس الكفاة ابوالقاسم احمد \* بن حسن ، سلطان محمود غزنوی کا مشهور و معروف وزير ـ وه سلطان كا كوكاتاش (دوده شريك بهائي) تھا اور اس نے اسی کے ساتھ تعلیم و تربیت پائی ـ احمد میمندی کا والد حسن سلطان سبکتگین کے عمید میں بست کا عامل رھا۔ سمجھ/م ہوء میں جب امیر نوح بن منصور سامانی نے محمود کو خراسان کی افواج کا سپه سالار مقرر کیا تو محمود نے احمد میمندی کو دفتر مراسله نگاری کا سربراه مقرر کر دیا ۔ اس کے بعد احمد نے بڑی سرعت کے ساتھ ترقی کے مرحلے طے کیر اور یکر بعد دیگرے مختلف عهدول پر فائز رها ، يعنى مستوفى مملكت (اكاؤنثنك جنرل) ، صاحب ديوان عرض (افسر اعلى ا محکمۂ جنگ) ، بُست اور رِّخج کے صوبوں کا والی ، وغیرہ۔ ۲۰۱۳/۵۳۰۳ میں سلطان محمود نے اسے ابو العباس الفضل بن احمد الاسفرائینی کی جگه وزیر مقرر کر دیا - بارہ برس تک احمد میمندی نے سلطان کی توسیع پذیر مملکت کا نظم و نستی بڑی دانشمندی اور سیاسی تدبر سے سنبھالر رکھان وہ بهت مختكير اور ضابطه پسند شخص تها اور فرائض

سے غفلت اور معمول و ضابطه کی خلاف ورزی کو قطعاً برداشت نه کرتا تھا۔ نتیجہ قلمرو کے بڑے بڑے ذی مرتبہ افراد اس کے دشمن ہوگئے اور اس کی تخریب کے در پر ہوے ۔ ۱۵مم/۱۰۰ء میں وہ ذلت کے ساتھ موقوف کیا گیا اور قید کرکے کالنجر کے قلعے میں بھیج دیا گیا ، جو کشمیر کی جنوبی پہاڑیوں میں واقع ہے۔ سلطان مسعود نے، جس کی وه همیشه حمایت کیا کرتا تها ، تخت نشین ھونے کے بعد اسے پھر اپنا وزیر مقرر کیا ہے ، وہ میں وفات پائی۔ اس کا شمار مشرق کے عظیم وزرا میں عوتا ہے ۔ وہ خود عالم تھا اور علما کی برحد حوصله افزائی اور قدر و منزلت کرتا تھا۔ اس نے حکم دے رکھا تھا که فرامین اور مراسله نگاری کے لیے فارسی کے بجاے عربی زبان استعمال کی جائے [البته جو لوگ عربی نمین جانتے ، انھیں فارسی میں بھی مخاطب کیا جا سکتا ہے (تاریخ يميني ، ص ٢٠٠)].

مآخد : (۱) العُتبى: كتاب اليميني، مطبوعة لاهور، ص ٢٣٦ تا ٣٥٢ : (۲) آثار الوزراء ، مخطوطه در انديا آفس ، عدد ٢ ١٥٦ ، ورق ٢٨٩ تا ٢٠١ أل : (٣) البيهتي : تاريخ مسعودي، بمواضع كثيره .

(محمد ناظم)

د میمنه : ۳۹ درجه طول بلد شمالی اور سه درجے ، ۳۵ ثانیے عرض بلد شرقی پدر واقع اس مقام کا پہلا نام الیہودان یا الیہودیة تھا (یاقوت بھی اسے یہودان الکبری لکھتا ہے) ۔ بعد میں اس کا نام تبدیل کرکے فال نیک کی خاطر میمنه ("ہابر کت شہر") رکھ دیا گیا ۔ آج کل یه المار کے چھوٹے سے صوبے کا صدر مقام ہے جو افغانی ترکستان میں ھرات اور بلخ کی شاھراہ تجارت پر واقع ہے ۔ افغانی ترکستان میں سر پُل ، شبرغان ، اندخوی اور میمنه کے میں سر پُل ، شبرغان ، اندخوی اور میمنه کے

خوانین کی ریاستیں شامل هیں ، جن کو بعض اوقات مجموعی اعتبار سے "چہار ولایت" کے نام سے موسوم کرتے هیں ۔ دوست محمد خاں نے یه علاقه موسوم کرتے هیں بخارا سے چهین لیا تاهم اس کی حکومت کے متعلق کابل اور بخارا میں جھگڑا جاری رها ، تا آنکه انگریزوں اور روسیوں کے معاهدہ ۱۸۵۳ء کی رو سے کابل کے حق میں فیصله هوگیا.

بند ترکستان کی کم بلند بہاڑیاں آھسته آھسته ہست ہوتی ہوئی دریاہے جیحوں کے میدانوں میں جا کر ختم هو جاتی هیں ۔ افغانستان کے اس دل پسند علاقے میں زرعی اعتبار سے ترقی کے بڑے امکانات نظر آنے میں - ۱۸۶۳ء میں پروفیسر ویمبرے کی آمد تک میمنه میں ایک بورپین کپتان سٹرلنگ کے سوا کسی یورپین نے قدم نه رکھا تھا۔ ویمبر بے کا بیان ہے کہ اس قصبے میں کوئی پندرہ سو کے قریب کچر گهر اور اینٹوں کا بنا هوا ایک ٹوٹا پھوٹا بازار ہے۔ اس کے باشندے آزبک میں۔ کہیں کہیں تاجیک ، هراتی ، یمودی ، هندو اور افغان بهی ملتر هیں ۔ اب یہاں تجارت کافی هو رهی ہے اور میمنه اپنر قالینوں اور دوسرے سامان کے لیر ، جو کچھ اون اور کچھش اونٹ کے بالوں سے تیار ہوتا ہے ، مشہور ہے ۔ اس کی ایران اور بغداد سے کشمش ، سونف اور پسته کی تجارت هوتی هے ـ گهوڑے اچھے اور بکثرت ھیں اور سستے ملتر ھیں.

(R. B. WHITEHEAD) میمون بن قیس : رک به الاعشی(ابو بصیر). ا

حضرت میمونه میمونه اورهم بن عبدالعزی کی وفات کے بعد جب آنحضرت صلی الله علیه وآل وسلم ذوالقعده ہے میں عمره قضا کے لیے مکه مکرمه پہنچے تو آپ کے چچا حضرت عباس کی کوشش سے حضرت میمونه می کو آپ کی زوجیت کا شرف حاصل هوا ۔ مناسک عمره ادا کر چکنے کے بعد مکه مکرمه سے باهر تھوڑے فاصلے پر سرف کے مقام پر انعقاد رسم عروسیکا اهتمام کیا گیا اور اتفاق کی بات ہے که یہی وہ مقام ہے جہاں آم الدؤمنین حضرت میمونه کو اور میں وفات کے بعد دفن کیا گیا ۔ نماز جنازه حضرت عبدالله بن عباس کے بغد دفن کیا گیا ۔ نماز جنازه حضرت عبدالله بن عباس کے بغد دفن کیا گیا ۔ نماز جنازه تھیں ۔ انھوں نے اسی برمی عمر پائی اور ہے حدیثیں تھیں ۔ انھوں نے اسی برمی عمر پائی اور ہے حدیثیں روایت کی ھیں .

آنحضرت صلی الله علیه وآله وحلم نے اپنی هر زوجه کو پانچ سو درهم بطور ممهر ادا کیے ، سوالے ام المؤمنین حضرت صفیه رض کے ، جنهیں آپ نے آزادی کی نعمت سے نوازا اور اسی آزادی کو ان کا ممهر قرار دیا ۔ علاوہ ازیں هر زوجه مطہرہ کے لیے خادمه اور خادم مقرر تھے (جوامع السیرة ، ص ۳۸) ۔ امیر المؤمنین خلیفه ثانی حضرت عصر نے امیر المؤمنین خلیفه ثانی حضرت عصر نے دس مرار دوهم سالانه وظیفه مقرر کیا ۔ حضرت میمونه بڑی خدا ترس، متنی اور صله رحمی کرنے میمونه رقی نهیں ۔ 'اموں نے اپنے عمد کی سیاسیات والی خاتون تھیں ۔ 'اموں نے اپنے عمد کی سیاسیات

سے کنارہ کشی اختیار کرتے ہوئے زندگی کا اکثر حصہ خدمت علم دین میں صرف کیا.

ام المؤمنين حضرت ميمونه النه الله عليه وآله كئى غلام آزاد كيے ۔ آبحضرت صلى الله عليه وآله وسلم نے ان كے ايمان كى شهادت ديتے هوئے فرمايا كه ام الفضل الله ميمونه اور اسماه الله بنت عُميس تينوں بهنيں مؤمن هيں ۔ سنه وفات كے سلسلے ميں تينوں بهنيں مؤمن هيں ۔ سنه وفات كے سلسلے ميں عاماے كرام نے ٥٥١ كو صحيح قرار ديا هے .

مآخذ: (۱) كتب حديث، بمدد مفتاح كنوز السنة؛ (۲) ابن سعد: الطبقات، ۸: س۸ تا ...! (۳) ابن عبدالبر: الاستيماب، س: ...، ؛ (س) ابن الاثير: اسد الغابة، ٥: ٥٥، ؛ (۵) ابن حبيب: المعبر، ص ۹۱؛ (۲) وهي مصنف؛ ابن حزم: جوامع السيرة، ص ۳۵؛ (۸) ابن حجر المستلائى: جمهرة انساب العرب، ص س۵۲؛ (۸) ابن حجر المستلائى: الاصابة، س: ۵۳۷؛ (۹) ابن كثير: البداية والنهاية، س: ۳۳۷ تا ۳۳۷؛ (۹) البلاذيوى: انساب الاشراف، س: ۳۳۷ تا ۳۳۸؛ (۱۱) الذهبى: سير اعلام النبلاه، با ۱۳۰۹ تا ۲۰۰۸؛ (۱۱) الذهبى: سير اعلام النبلاه، محب الدين الطبرى: السبط الثمين في مناقب آمهات محب الدين الطبرى: السبط الثمين في مناقب آمهات المؤمنون، ص ۱۱۰؛ (س۱) القاتشندى: نهاية الارب، ص ۳۳۸،

(عبدالقيوم)

میمونی : رک به ابن میمون. میناتوری : رک به نن، مصوری. ه

مینار پاکستان نے رک به لامور. 🔘

ميور، وليم: رک به وليم ميور. ⊗

المیورقی: تین عرب مصنفین کی نسبت، جو \* میورقه Majorca یا ملرقه Mallorca کے رهنے والے تھے ۔ میورقه جزائر شرق الاندلس [موجوده جزائر بلارک Balearic] میں سب سے بڑا جزیرہ ہے:

(١) شاعر ابوالحسين على بن احمدين عبدالعزيز

بن طُنیز، جس نے ۲۰۸۸ مراء (و بقول دیگران ٢٥ مي بمقام كاظمه (نزد بغداد) وفات پائی۔ اس کا کلام ایک مخطوطے کی صورت میں ایسکوریل Escurial میں معفوظ ہے (مجموعــه Derenbourg ، عدد ٢٠٨) ؛ نيز ديكهي السيوطى: بغية الوعاة ، فصل ٢٠٠ ؛ ياقوت : معجم ، م : ٢٢٥. (٧) محدث ابو عبدالله محمد بن ابي النصر فتوح بن عبدالله بن حميدالازدى العميدى ([رك بآن]؛ اس كماخذ میں یاقوت : ارشاد ، ی : ۵۸ تا . ۹ [وشاه عبدالعزیز دهلوی : بستان المحدثین ، ص ۸۱ کو بھی شامل كر لينا چاهير)؛ [نيز ديكهير الضبى: بنية المئتمس ف تاريخ رجال اهل الاندلس، ميذرد س٨٨٠٠، ص ١١٠ ؛ ابن بشكوال : كتاب الصلة في تاريخ المة الاندلس، ميذرد ١٨٨٣ - ١٨٩١ء، ص ٥٠٠٤ محمد بن تاويت الطُّنجي: مقدمة جذوة المُقتبس، قاهره ١٥ ١ ء ، ص ٧ تا ١٠] ؛ ارشاد الاريب اور بستان المحدثين مين مذكور تصانيف كے علاوہ مفصله ذيل تمانيف بهي معفوظ هين: (١) الجمع بين الصحيحين معيع البخارى و صحيح المسلم ، ديكهي فهرست مخطوطات قاهره، ۲۰۵۱ و داود: فهرست مخطوطات موصل، ص م و و ؛ يحيى بن معمد بن هبيرة الوزير (م ٥٠٠ه/١٦٥) يے اس پر شرح لکھي (مخطوطة برلن، Ahlwardt ، عدد ۱۱۹۳ ، مخطوطة لالبزك ، Vollers ، عدد س١٣ ؛ مخطوطة موزة بريطانيه ، عدد ١٦٠٣)؛ (٢) تفسير غريب ما في الصحيحين مرتب على المسانيد، مخطوطه مماوكه احمد تيمور پاشا، قاهره، (دیکھیے .R.A.A.D)؛ (۳) تسمیل السبيل الى تعلم الترسيل بتمثيل المماثلات و تصنيف 'لمخاطبات (مخطوطة استانبول ، طوب قيو ، عدد ۲۳۵ ؛ عکسی نسخه در قاهره ، دیکھیے فہرست ، /س: ۲۲) ؛ [(م) جذوة المقتبس في ذكر ولاة اندلس،

و محمد بن تاویت الطنجی کی تصحیح و تعلیق سے

شائع هو چکی هے (قاهره ۲۵۱ه) - العیدی کی غیر مطبوعه تصانیف میں (۵) الذهب المسبوک فی وعظ الملوک (مخطوطه در مکتبه احمد تیمور پاشا ، عدد ۲۸۰) ؛ (۲) بلغة المستعمل فی معرفة جمل من التاریخ (در مکتبه جامعهٔ انقره) اور (۵) تذکرة الحمیدی (دارالکتب المصریه) شامل هیں.

العُمیدی ابن حزم کے شاگرد رشید تھے۔ جب ظاهری گردش ایام کا شکار هوے تو وہ عراق چلے کئے ، جہاں ان کا شایان شان استقبال هوا۔ بغداد میں انھوں نے خطیب البغدادی سے حدیث کی روایت کی اور اهل عراق کو ابن حزم کی تصانیف سے متعارف کرایا].

(٣) عبدالله بن عبدالله الترجمان، ميورقه مين نصرانی ماں باپ کے هاں پیدا هوا۔ لارده اور بولونه (Bologna) میں تعلیم پائی۔ پھر نکولس مارتل Nicholas Martell کے مشورمے سے ، جو خفیہ طور پر مسلمان هو چکا تها، تونس چلا گیا ـ وهان وه مشرف به اسلام هوا اور ۲۸۸ه/ ۲۸ و مین اس نے مسیحیت کے خلاف ایک رساله لکھا، جس کا نام تحفة الأربب (الاديب) في الرد على أهل الصليب تها (مخطوطه موزهٔ بریطانیه ، عدد ۲۵۵ Or. و Ellis : Or. Discriptive List : Edwards ، ص مر ! مخطوطات استانبول: خالص، عدد ۲۵۷۵، مع ترکی ترجمه فاتح ، عدد و ، و و اسما عدد رسور، بهرا، مطبوعه قاهره ١٨٩٥: محرجمه J. Spiro بيرس La tomba : J. Miret y Sina نيز ديكهيے del escriptor Catala Fra Anselmo ، برشلونه . ۱ و ع). ابوالغیث محمد القشّاش نے اسی کتاب کا مقدمه لکھا اور اس كا نيا نام تحية الاسرار تاليف الاخيار الانصار ف الرد على النصاراي الكفار ركهكر اسے عثماني سلطان احمد اول (۱۰ ۱ه/م. ۱۹ تا ۲۰ ۱ ه/۱ ۱۹ عا کے نام معنون کیا (مخطوطات کے لیر دیکھیر

#### (C. BROCKELMANN)

میا فارقین : دیار بکر کے شمال مشرق میں ایک شہر ، جو حزرو کے چھوٹے سے سلسلۂ کوہ کے جنوب میں ، دریا ہے دجلہ سے ۲۵ میل شمال اور اس کے معاون بطمان صور یہ ۲۰ میل مغرب میں واقع ہے۔ اس کے دوسر۔ ۔ لامی نام ما فارقین ، مفارقین ، فارقین (جس سے خمارق کی نسبت مأخوذ هیں۔ یونانی زبان میں اس کا نام مارٹیروپولس Martyropolis ہے، آرامی میں میفرقیط اور ارمنی میں نفرکرت (بعد ازاں مہرکن، مفرگن)۔ بتول یاقوت (س: ۲۰۰۷) شہرکا قدیم نام مدور صالا بھا (جسے قاله پڑھنا چاھیے ؛ ارمنی : مُتور خلنج ، تعنی شہر شہیداں).

مارٹیرو پولس کی بنیاد کے بارے میں متعدد قدیم مسیحی مآخذ ملتے ہیں (یاقوت ، م : م . ع . د . 2 تا ، د . 2 القزوینی ، ۲ : ۲ (۳۷۹) - ان کی رو سے اسقف مروثا (مار مروثا) نے فارس کے بادشاہ بزد جرد اول کی اجازت سے ایک بڑے گاؤں (قریهٔ عظیمه) کے موقع پر اس کی بنیاد رکھی تھی ۔ یه پادری نواح محمد اور . ۲ م ع کے درمیان ہو گزرا ہے ۔ اس شہر کا ذکر ، جہاں مروثا ایران کے مسیحی شہدا کی لاشیں لے کر آیا تھا ، سب سے پہلے . ۱ م ع میں کی لاشیں لے کر آیا تھا ، سب سے پہلے . ۱ م ع میں Sophanene میں

شامل تھا ، جو ہے ہ ہے میں روسی سلطنت کا جز بن گیا ۔ تھیوڈوسیس ثانی (۱. س تا ، 8سء) کے عہدمیں اسے سرحد کے قریب واقع ہونے کی وجه سے بڑی اهميت حاصل هوكئي اوريه صوبحكا صدرمقام قرار پاياه شبهر كا دفاع ناكاني تها، چنانچه . ه ع مين ساماني قواد بن پیروز نے اس پر قبضہ کرلیا اور اس کے باشندوں کو خوزستاں لرگیا ، جہاں اس نے ان کے لیر شہو ابر قواذ آباد کیا ـ جب جسٹینین تخت نشین ہوا (۲۵۲۷) تو مارٹیروپولس ارض روم (تھیوڈوسیپولس) کے سپہ سالار کے ماتحت ایک زبردست فوجی مرکز بن گیا ۔ ۵۸۹ء میں اس پر دوبارہ ساسانیوں کا قبضه ہو گیا ، لیکن ۹۱ء میں بوزنطیوں نے خسرو ثانی کو مدد دینے کے صلے میں پھر حاصل کر لیا۔ ۱۸ه/۱۹۹۹ء تک هرقل اس پر قابض رها ـ این الازرق اور یا قوت کے هاں مارمروثا کے عمد کی عمارتوں کی پوری تفصیل درج ہے.

۱۹ ه/، ۱۹ مین حضرت عمر الله کی عید خلافت مین عیاض از بن غنم نے بلا خونریزی اس شهر پر قبضه کر لیا (البلاذری ، ص ۱۵ بیعد) - اس کے محل وقوع کے بارے مین مسلمان جغرافیه نویسوں کے مختف بیانات ملتے هیں ، مثلاً ابن رسته (ص ۱۰۹) اسے الجزیرہ اور ابن حوقل (ص ۱۰۹) آرمینیه کا شہر بتاتا هے - بهرحال ان مصنفین کی روسے میافارقین ایک چھوٹا سا مستحکم شہر تھا ، جس کی آب و ھوا کھڑے اور متعفی پانی کے باعث مضر صحت تھی .

همدانی فرمانرواؤں (ع، ۱۹۳۱) وء تا ۱۹۳۸ میں کے دروہ یہ یہاں ایک قصر تعمیر کیا ، جس کے کھنڈروں کا ذکر اولیا (س: ۲۱ تا ۱۵۸ کے ۱۹۵۵ میں کیا ہے۔ باب المیدان نام کا دروازہ سیف الدوله (۱۹۳۸ میں کیا ہے۔ باب المیدان نام کا دروازہ سیف الدوله جو یمیں دنن هوا۔ ۱۹۳۸ میں نجه نے ،

جو همدانیوں کے متوسلیں میں سے تھا ، بہاں علم بغاوت باند کیا ۔ ۲۹۳ه / ۲۹۶ء میں همةاللہ بن ناصر الدولة نے اس شہر کے مصافات میں بوزنطیوں کو شکست دی .

عدالدوله نے میں ہویہی سلطان عضدالدوله نے همدانیوں کو یہاں سے نکال دباء کیونکه انہوں ہے اس کے عم زاد بھائی بختبار کی مدد کی تھی۔،،ہہم میں عضدالدوله کے سپه سالار ابوالوفا نے میا فارفین پر فیضه کیا (ابن مسکویه ، طبع ۱۹۹۰، ۱۹۹۰، ۱۹۹۰، ۲۹۹۰) .

عضدالدول کی وفات کے بعد میافارفس اور دیارہ کر کا باقی علاقہ کرد سردار باذ کے ہاتھ آگیا۔
اس کی وفات کے بعد اس کا بھتیجا ابوعلی حسن بن مروان بادشاہ بنا اور پوری ایک صدی تک (۱۳۸۰) ، ووع تاوے مھر ہوں ایک صدی تک (۱۳۸۰) ، ووع تاوے مھر ہوں اوعلی کے مقرر کردہ والی تخت رہا۔ میں ہو میں ابوعلی کے مقرر کردہ والی شہرمما نے باشندگاں شہر کی سرکوبی کی، جو همدانیوں کی ریشیه دوائیوں سے فساد برپاکرنے لگے تھے۔ ووسما نیوں ممیدالدولة کے عہد کا ایک کتبه شہر کی دیوار پرکندہ ہے۔ والی میں ممیدالدولة کے عہد کا ایک کتبه ممیدالدولة کے عہد کا ایک کتبه ممیدالدولة کے عہد کا ایک کتبه ممیدالدولة کے ایس میافارقین پر قابض ہوگیا، ممیدالدولة کے مادر سے میافارقین پر قابض ہوگیا، کیکن سعید ابو نصر نے ارزن سے آکر اپنے طویل اور شمادار عہد حکومت (۱۰ میا ۱۱ میا ۱۱ میا ۱۱ میا ۱۱ میا کہ کا آغاز کر دیا .

ابن الازرق اور ناصرخسرو کے بیانات سے میافارقین کی متعدد عمارات کے بارے میں معلومات ملتی هیں۔ س. س ه میں ایک خوبصورت محل، جو اعلی منبت کاری کے باعث متاز تھا ، اس پہاڑی پر تعمیر هوا جہاں العذرا کا کلیسا موجود تھا۔ اس کے بعد یہاں ایک دارالشفاء ، ایک مسجد اور حمام تعمیر هوے۔ شہر میں پانی رأس العین کے چشمے سے

فراهم هو آنا تھا۔ ایک محل ساتی درا کے کنارے بھی بنایا گا جس میں ایک جھلاو کے ربعے دریا کا پانی چڑھادا جا آنا تھا۔ شیخ ابونصر انسناری نے حامع مسجد کے لیے ایک کتاب خانه وقف کیا ۔ شہر کو مساسنہ کے حملوں سے محفوظ رکھنے کی غرض سے ایک داعه بھی تعمیر ہوا۔ شہر کی فصیل نؤے بڑے سفید بھروں کی دنی ۔ صاف پانی کی فراهمی اور گندے بافی کے نکاس کا انتظام تھا . شہر کے باہر سرائیں اور گرم حمام تھے ۔ شہر کے مضافات میں محدثہ کا فصید تھا اور چار فرسخ کے فاصلے پر ساتی دما کے فصید تھا اور چار فرسخ کے فاصلے پر ساتی دما کے کتارے ایک نیا شہر ناصر یہ بھی بسایا گیا تھا . اور فرا ناصر یہ بھی بسایا گیا تھا . اور فران کی فران میں طغول نے سلار ایک کو بانچ ہزار سوار دے کو یہاں بھیجا ۔ کراسانی کو بانچ ہزار سوار دے کو یہاں بھیجا ۔

۱۱۲۱/۵۵۵ میں سلجوق سلطان معمود بے ارتقیه خاندان کے بانی ایلغازی ، والی ماردین ، کو میافارقین کی جاگیر عطا کر دی اور ۱۵۸۰/۱۵۰۹ تک اس خاندان کے پانچ بادشاہوں نے یہاں پر حکومت کی ۔ ۱۸۵/۵۵۸ عمیں ایونی سلاطین میافارقین کے مالک بن گئے اور ۱۵۸۰/۱۰ عمیں ایونی سلاطین اس پر قابض رہے ۔ صلاح الدین ایونہ نے ساں ایک

مسجد تعمیر کی جس میں بوزنطی قصر کے ستون استعمال کیے گئے ۔ شہر کی دیواروں پر متعدد ایوبی بادشاھوں ، مثلا اوحد نجم الدین ایوب اور منک اشرف موسی وغیرہ کے کتبات موجود ھیں .

وجهه/ رم ، رء مين ايوبي سلطان شماب الدين غازی سے مغول کے خاقان نے اطاعت قبول کرنے اور شہر کی فصیل گرانے کا مطالبہ کیا ، لیکن اس نے اسے ٹال دیا۔ . ۹۵ مرد ع میں مغول نے مَّافارقين کے گرد و نواح کا تمام علاقه تاخت و تاراج کر ڈالا۔ ہلاکوخان کی شامی سہمات کےسلسلرمیں شہزادہ یشموت نے ۵۸ مه/، ۲ م ۱ ع میں میافارقین کا محاصرہ کر لیا۔ ملک انکامل نے بڑی شجاعت سے اس کا دفاء کیا، لیکن قحط پڑ جانے کے باعث شہر کو اطاعت قبول کرنا پڑی ۔ دفاع کرنے والوں میں سے صرف ستر افراد بچر ۔ الکامل کو ہڑی ہے رحمی سے قتل کیا گیا اور اس کا سر نیزے پر جڑھا کر دمشق کے بازاروں میں پھرایا گیا۔ جو ہم الم میں ملاکو خان نے اپنی موت سے كچهههل دياربكر كا علاقه ابنے سپه سالار تُودان كو دے دیا تھا ۔ تین سال بعد اباقائے میافارقین کا شہر اپنر ہاپ کی بیوہ قوتوئی خاتون کے حوالے کر دیا۔ آگے چل کر دیار بکر کی طرح اس شہر کی خودمختاری بهی جاتی رهی .

مقیم تھا ، ارزن ، بطمان اور دوسرے علاقوں کے مقیم تھا ، ارزن ، بطمان اور دوسرے علاقوں کے اس اظہار اطاعت کے لیے حاضر ہوے ، لیکن اس سلسلے میں میافارقین کے امیر کا ذکر نہیں ملتا، البتہ همیں یہ معلوم ہے کہ دہاربکر کی فتح کے بعد تیمور نے موش جاتے ہوے وہ راستہ اختیار کیا جو میافارقین سے گزرتا ہے .

دیار بکر میں ترکمان خانوادوں قرہ قویونلو اور آق قویونلو کے عہد کی بہت کم معلومات ملتی

هیں - ۲ ۱۹۹/۱۱ ۱۵ میں جب آق قویونلو کا آخری اسیر مراد حکمران تھا ، شاہ اسمعیل صفوی نے لشکر کشی کی اور دیار بکر کے تمام علاقے پر قبضه کرکے اس کی حکومت خان محمد استجلو کے سپرد کر دی ۔ چلدران کی شکست کے بعد سارے کردستان میں ایرانیوں کے خلاف بغاوت کی آگ بھڑک اٹھی اور کُرد سردار سید احمد بیگ رُوزگی نے میافارقین پر قبضه کر لیا ۔ ۲ ۲ ۹ ۹/۵ ۱۵ اع میں کوچ حصار کی جنگ کے بعد، جس میں ایرانی سپه سالار قرہ خان کو شکست هوئی، یه سارا علاقه عثمانی سلطنت میں شامل ہوگیا .

۱۵۲۹ میں یہاں ایک پرتگیزی سیاح Tenreiro وارد ہوا ۔ یہاں اس نے کئی قدیم یادگریں ، یونانی کتبے اور مسیح کے رسولوں اور دیگر راھبوں کے مطلا ، رنگین اور نقشین مجسے دیکھے ؛ شہر تقریباً غیر آباد تھا.

اسی زمانے میں کردوں کی طاقت بتدریج ہڑہ رہی تھی۔ بطمان صوکی وادی میں سلیمانی سرداروں کا اتحاد ہوگیا اور ان کی ایک شاخ میافارقین میں برسر اقتدار آگئی .

von Moltke نے میں المحمد میں کھنڈر میں کھنڈر ہائے۔ اس سے ظاہر حوانا تھا کہ کردستان کا یہ علاقہ حال ھی میں ترکوں نے فتح کیا ھے۔ بہرحال بیسویں صدی کے آغاز تک عملی طور پر کردوں کی حکومت قائم رھی۔ میافارقین کا موجودہ نام سلوانی / سلیمانی کردوں کی یادگار ھے۔ ترکوں نے اسے ایالت دیار بکر کا حصہ بنا لیا .

مآخول : (۱) این الازرق الفارقی: تاریخ میافارقین، مخطوط مد در موزهٔ بریطانیه ، عدد . ۹۳۱ و آنیز مطبوعهٔ قاهره] : (۷) عزالدین بن شداد الحلبی : الاعلاق الخطیرة فی ذکر امراه الشام و الجزیرة ، مخطوطه ، فهرست بودلین، ۱: ۵۳۹ (۷) ان دونون کتابون کینیادی

Amedroz مواد کا خلاصه Amedroz خالات مین منالات مین منالات مین Three Arabic Mss. on the History : شائع کیا هے: of the city of Mayyafarqin Marwanid dynasty at (س) : ۱۱۲ تا ۱۲۸ می ۱۲۹ میل تا ۱۲۹ میل ۱۲ می

ص ۱۵۰ تا ۱۵۳ (۲) ناصر خسرو: سفرقاسه، طبع شیفر، ص ۱۵۰ (۱) رشد الدین: ص ۱۵۰ (۱) رشد الدین: مامع النواریخ، طبع Quatremere می ۱۳۳۰ تا ۲۵۰ (۱) ماحی خلیفه: جهال نما، ص ۱۳۵، (۱) اولیا چلبی: سیاحت نامه، م ز ۱۱ تا می: [دیگر مآخذ (۹) اولیا چلبی: سیاحت نامه، م ز ۱۱ تا می: [دیگر مآخذ کی لیے دیکھیے آرآ، لائیڈن، بار اول ، بذیل مادی].

# تصحيحات

| صواب                              |   | llei                                           | سطر  | عبود | مبقحة |
|-----------------------------------|---|------------------------------------------------|------|------|-------|
|                                   | 1 | جلد                                            |      |      |       |
| که اللہ نے اسے سلطنت بخشی ہے      |   | ہ اور کہا کہ میرے معبود<br>نے مجھے ملک و سلطنت | •-19 | ۲    | ****  |
| <b>^</b> 090                      |   | بخشی ہے<br>۱۵۹۵ھ                               | 1    | 1    | 011   |
|                                   | ۴ | جلد                                            |      |      |       |
| عطا شاد                           |   | عطا شاه                                        | 18   | ۲    | 140   |
| عطا شاد                           |   | عطا شاه                                        | 13   | ۲    | 140   |
|                                   | ۵ | جلد                                            |      |      |       |
| بینکن پلے                         |   | بنکن پلے                                       | **   | ۳    | . 799 |
| محلة چهل بيبيان (اصل: چلة بيريان) |   | محلة چهل بيبيان لاهور                          | 71   | 1    | 271   |
| لاهور                             |   | <b></b>                                        |      |      |       |
| حضرت علی شکی صاحبزادی             |   | حضرت علی شکی بہن                               | ۲.   | ٣    | 4.1   |
|                                   | 4 | جلد                                            |      |      |       |
| 21771                             |   | £19p1                                          | 9    | ۲    | זדד   |
| لهذا                              |   | جائے۔ لہذا                                     | •    | 1    | 728   |
| A1772                             |   | *1772                                          |      |      |       |
| £1919                             |   | £1991                                          | ۳١.  | ٣    | 777   |
|                                   | ٨ | جلد                                            |      |      |       |
| Airr.                             |   | *1 TT -                                        | 1    | 1    | 711   |
| firt.                             |   | £107.                                          | 10   | •    | 1.10  |

### جلد ۹

دونم (=دولم : شاه گولڑوی کے ایک مرید خاص مولانا غلام محمد گھوٹوی نے ایک جگه فرمایا (سید فردوس علی شاه: چراغ سنت ، لاهور ۱۹۸۰ء، ص ۳۲۳):

## ۱ ۹۲۸ ۱ شاہ گولڑوی نے ایک جکہ قرمایا :

دولم (=دوثم

#### جلد ١٠

بن عدنان

#### ۸ ۲ ۱۵۸ م بن عرفان

#### جلد ۱۱

قزل اوزن ( = قزيل اوزن)

۱۲۲۱/۹۲۲۹

طبقات الصوفية

۱۲۰۵

۱۲۰۸

۲۰۱۹

کتاب الجمل
فره (يا فيره)

| تزل اوزون      | T A | ۳ | AT    |
|----------------|-----|---|-------|
| £1174/4777     | 1 A | ۲ | 11    |
| طبقات الصوفيين | ٨   | * | 111   |
| 41112          | 18  | * | * 1 A |
| 411.4          | ٥   | * | ***   |
| 41414          | 7 1 | 1 | 717   |
| كتاب الجمال    | ٨   | * | 44    |
| يفوح           | 70  | 1 | 84.   |
| أوح            | 10  | 1 | ۵۷۲   |

### ٠ جلد ١٣

ان میں سے بعض کے متعلق مستشرقین کا خیال تھا کہ وہ بالکل افسانوی ہیں، لیکن اب جدید تحقیقات نے یہ ثابت کر دیا کہ ان کی تاریخی حیثیت

مے ۲ ۱۹-ے واق میں سے بعض مثار عاد اور ارم ممکن ہے بالکل افسانی هوں ۔ بحالیکه بعض مثار ثمود کی تاریخی

خطا

## جلد ۲۱

| مسعود کو پیش                 | مسعود سے پیش                    | ٦          | ٣   | ۵            |
|------------------------------|---------------------------------|------------|-----|--------------|
| خاصا                         | خاصه                            | T 17       | ٣   | •            |
| *                            | 8                               | * 1        | 1   | 1 4          |
| جو خلیفه کا وزیر تھا         | جو خليفه تها                    | 1 A        | 1   | 18           |
| *                            | 8                               | * ~        | 1   | 15           |
| ابو كاليجار ·                | ابوكا لنجار                     | 71         | *   | 17           |
| ابو كاليجار                  | ابو كالنجار                     | 1          | 1   | 14           |
| وه اپنا                      | وہ غزنی سے اپنا                 | ٨          | 1   | 1.5          |
| de Goeje                     | D. Goeje                        | ٣          | *   | 11           |
| خنیج عمان پر عرب             | غلیج عمان ، عرب                 | r <b>1</b> | ۳   | ۲.           |
| مقبوضات                      | مقبضوضات                        | 71         | *   | ۳.           |
| ۱۹۱۳ء میں مشکل               | ١٩١٢ء مشكل                      | 1 1        | *   | **           |
| انگوروں کے باغ               | انكوروں باغ                     | 10         | *   | 74           |
| کے ای <i>ک</i>               | کا ایک                          | -6         | 1   | **           |
| اصطلاحي فرق                  | اصلاحي فرق                      | * *        | ۳   | * *          |
| اس نے                        | اس نئے                          | ۳          | *   | ۳1           |
| در اصل عربي كا               | اصل عربی کا                     | ٨          | Y   | 71           |
| مختصرا                       | مختصر                           | ۲.         | ۲   | 41           |
| £1AF9                        | £19m9                           | * *        | 1   | 70           |
| و ، و ، .<br>مسلمون          | سلِّمُونُ                       | Y 9        | T   | 20           |
| A1771                        | FITTI                           | 1 •        | 1   | <b>~1</b>    |
| که خدا کی عبادت کو خالص کرکے | که میں اللہ کی عبادت خالص اس کی | TT9        | 1   | <b>6</b> T   |
| اس کی بندگی کروں             | عبادت کرتے ہوئے کروں            |            |     |              |
| مين سپه سالار                | میں سے سپه سالار                | 18         | ۳   | ٦٢           |
| میں کوئی                     | میں اسے کوئی                    | 1          | , . | 78           |
| ري                           | نے کی اور                       | 4 6        | •   | . <b>٦</b> ٣ |
| <u>کے یو - ہی</u>            | کا یو۔ ہی                       | ۲          | ¥ . | ٨٤           |
| امكان                        | اعلان                           |            | 1   | 1.4          |
| با اثر                       | یا انر                          | ۲.         | ٣   | 1 • 9        |
|                              |                                 |            |     |              |

| صواب                             | خطا                             | سطر              | عمود | صفحد  |
|----------------------------------|---------------------------------|------------------|------|-------|
| جیسا که اس                       | جيسا اس                         | ۳.               | •    | 11.   |
| سے قبل                           | از تبل                          | 14               | •    | 1 7 7 |
| بلديو سنگھ                       | بلديلو سنكه                     | 1 A              | ٣    | 117   |
| بنا لینے کو اس پر ترجیح          | بنا لینے کو ترجیح               | 41               | 1    | 117   |
| برطانیہ کے ان                    | برطانیه کی ان                   | ٣                | 4    | 117   |
| امر مسلمہ کے طور پر              | امر سلمه کی طور پر              | * *              | ٣    | 113   |
| تھی اور جو                       | تها اور جو                      | •                | •    | 1 T'. |
| دوسری گول میز                    | دوسری میز گول                   | 7 1              | 1    | 110   |
| هندوستاني                        | هندوستان                        | **               | 1    | 115   |
| عبدالملك                         | عبدالمالك                       | ۳.               | 1    | 174   |
| سير اعلام النبلاء                | سيرة اعلام النبلاء              | 11               | ٣    | 172   |
| سکونت کے                         | سکونت گاہ کے                    | ٣                | 4    | 100   |
| تعمير                            | تعميزي                          | ۵                | 1    | 105   |
| *                                | 8                               | 1                | •    | 167   |
| بعد ابعد                         | بعد البعد                       | 71               | 1    | 167   |
| أيعد                             | البعد                           | ۵                | 1    | 104   |
| المثلثه                          | امثلثته                         | ۳                | ۲    | 182   |
| عطارد                            | عطأرو                           | 12               | ۳    | 102   |
| عرض البلد شمالی پر               | عرض البلد پر                    | 7 (*             | Ť    | 102   |
| ذکر کرتا ہے                      | ذكرتا ہے                        | ٦                | ٣    | 100   |
| پوری پوری توجه                   | پوری پوری پوری توجه             | 70               | *    | 175   |
| ترین                             | رتین                            | 77               | ,1   | 134   |
| Sykes                            | Seykes                          | ٣.               | ۲    | 141   |
| النجوم                           | نجوم                            | ١.               | ۳    | 145   |
| مشهد الحسين] - حلب (شام) مين بهي | مشهد الحسين _ حلب (شام) مين بهي | <b>*</b> * - * • | •    | 144   |
| ایک مشهد امام حسین"              | أمام حسين "                     |                  |      |       |
| غزنوی                            | غزني                            | **               | •    | 101   |
| شرح مسلن                         | شرح مسلم                        |                  | ۲ .  | 115   |
| مصر (دیکھیے                      | مصر دیکھیے                      |                  |      | 143   |
| <del>-</del>                     | معتد                            |                  |      | 191   |
| معتمد<br>و هم<br>شجرة الدر       | شجره الدار                      | * 1              | 1    | 111   |
| •                                |                                 |                  |      |       |

| صواب                      | خطا                       | مطر         | عمود     | صفحه        |
|---------------------------|---------------------------|-------------|----------|-------------|
| الناسخ والمنسوخ           | الناسخ المسوخ             | 12          | 7        | 117         |
| المفهرس                   | الفهرس                    | 12          |          | 717         |
| الادب العربي              | ادب العربي                | ٣           | ٧        | ***         |
| الأدب الجاهلي             | أدب الجاهلي               | ٣           | •        | **          |
| العراغى                   | ٣: المراغي                | ۱۵          | *        | ***         |
| شوقی ضیف                  | شوقى ضعيف                 | <b>TA</b> : | <b>Y</b> | **.         |
| دائرة                     | <b>دائ</b> ر              | ۵           | 1        | · T T 1.    |
| محمد حسين                 | اور محمد محمد حسين        | Y 5         |          | ***         |
| الاعلام                   | اللاعلام                  | ۲.          | ۲        | * * *       |
| تعبير                     | تعمير                     | * *         | *        | 777         |
| کی بھی                    | کو بھی                    | ,           | . *      | ***         |
| کا یه کام                 | کا په کام                 | ~           | •        | ***         |
| 1000ء کو قتل              | ١٥٥٣ء قتل                 | 1 ^         | 1 -      | **.         |
| مقبوليت                   | مقبوليث                   | ٣.          | 1        | **          |
| ١٨٣١ء سي باب عالى         | ١٨٣١ء باب عالى            | ٦           | 4        | ***         |
| بج کہجے                   | بچے کچھے                  | ٨           | 1        | 470         |
| اصلاحات                   | اصطلاحات                  | * 5         | ۲        | AFT         |
| قرجيح                     | ترجيع                     | ۷           | ٣        | 725         |
| دوشرمے                    | دوسر هے                   | 7 (*        | ۲        | Y 40        |
| (دوسری صدی هجری)          | (دوسری مبدی)              | **          | 1        | ۲۸.         |
| لتاتب                     | تبايا                     | 1           | ٣        | TA.         |
| چار                       | چاه                       | ۲۵          | 1        | T 4A        |
| وفادارى                   | ونادای                    | 11          | 1        | 111         |
| طوح                       | طرج                       | 17          | •        | 4.1         |
| عربي مآخذ : بنو اميه      | عربي اخذ ۽ بنو أيه        | 4           | ٣        | ۳.۲         |
| عیسوی کی: پہلی کا نام (۳) | عیسوی) پہلی کا نام کی (۲) | 7 (*        | •        | <b>r.</b> r |
| الطبرى                    | الاطبرى                   | **          | 1        | ۳.۳         |
| عهد (                     | عهد میں (<br>مرجه         | ٦           | *        | 4.1         |
| مرجثه                     |                           |             | 1        | 4.4         |
| کسی                       | کس                        | ۳           | ۲        | 4.4         |
| معتزله                    | منزله                     | 1 0         | · •      | r. 1        |

| عمود سطر     | سطر  | خطا                 | مطا صواب                       |  |
|--------------|------|---------------------|--------------------------------|--|
| 14 7 1       | 14   | والجماعته           | والجماعة                       |  |
| Y4 Y 1       | 14   | كوني                | کوئی                           |  |
| YA 7 1       | **   | ևլ                  | ប់ប្                           |  |
| ** 1 1       | * *  | ان کے عالم اسلامی   | ان کے عقائد و اصول عالم اسلامی |  |
| * * *        | ٣    | کس                  | کسی                            |  |
| <b>4</b> Y 1 | 4    | وهان په دهريه       | وهان دېريه                     |  |
| 1 1          | ١    | ديتے                | دیے                            |  |
| Tm 1         | 7 (* | پهلون               | پهلوون                         |  |
| 19 Y         | 1 1  | ملاهله              | ملاهده                         |  |
| 14 7         | 14   | مے وہ               | ہے کہ وہ                       |  |
| ٦ ,          | ٦    | بہت کی کتابیں       | بہت سی کتابیں                  |  |
| ۲۰ ۱         | ۲.   | جاهيليت             | جاهليت                         |  |
| 1 - 1        | 1 -  | دُاوَد              | دَاوْد                         |  |
| . r. r       | ۳.   | توتيقي              | توتيني                         |  |
| ** *         | **   | عقیدے تثلیث         | عقيدة تثليث                    |  |
| <b>*</b> *   | **   | صفات؛ اور چنانچه    | صفات اور شے؛ چنانچه            |  |
| 18 1         | 18   | مبيت                | سببيت                          |  |
| 10 1         | 10   | به حقيقت            | يه حقيقت هے                    |  |
| 11 . 1       | • •  | تے ہمد کے           | کے بعد                         |  |
| r Y          | •    | كرنے ليتے           | كر لينے                        |  |
| T. 1         | ۳.   | ابن غداری           | ابن عذاری                      |  |
| r r          | ٣    | الااسلام            | الاسلام                        |  |
| 17 7         | 18   | كجهورون             | كهجورون                        |  |
| 17 7         | 13   | علم اللغته          | علم اللغة                      |  |
| 19 1         | 11   | روايته              | روايةً                         |  |
| 79 1         | * 1  | روایته<br>رو<br>بنو | رواية<br>بنو                   |  |
| 4 1          |      | بعبدا               | بعبده                          |  |
| TA 1         | TA   | (. ۱ ه نېوى)        | (۱۰ نبوی)                      |  |
| ** *         | 7.7  | کر.                 | 5                              |  |
| * . *        |      | کر<br>اراهٔ         | اراهٔ                          |  |
| 17 1         | 17   | دروازه              | دروازے                         |  |

|                     | 997                               |      |      |        |
|---------------------|-----------------------------------|------|------|--------|
| صواب                | لغظا                              | سطر  | عمود | مبقحة  |
| پهر انهيں           | بهر انهين                         | T 1  | 1    | 229    |
| مصنف                | منصف                              | 1 6  | 1    | 201    |
| ميں                 | هیں                               | 10   | ۲    | 701    |
| حلب                 | <b>ب</b> ب                        | ۲1   | ٣    | TOT    |
| Juynboli            | Jnynboll                          | ٣    | ۲    | ٣٦.    |
| بمواضع              | بواضع                             | 10   | ۳    | **.    |
| أَعْرَفَكَ          | آغر فَکَ                          | •    | 1    | 777    |
| لگایا تھا           | لگایا گیا تھا                     | ,1.9 | 1    | 779    |
| الجهن               | الهجن                             | ۳.   | 1    | ٣٧٣    |
| بیان کرده           | بيان                              | 4    | *    | 740    |
| محذوفات             | مخدونات                           | ٦    | 1    | 429    |
| جن                  | جس                                | ۵    | ۳    | ٣٨.    |
| الحنبلي             | الخيلي                            | 11   | ۳    | ٣٨.    |
| درخور               | درخود                             | **   | *    | TAT    |
| اشتقاقات            | اشتقامات                          | 1 7  | 1    | ۳۸۳    |
| ٱلْخَلْقَ           | الْخَلَقَ                         | ۲.   | ,    | TAM    |
| و مو آ<br>پغیده     | الْخَلَقِ<br>يُعِيدُه<br>يُعِيدُه | * 7  | ,    | ۳۸۳    |
| مهتم بالشان         | مهتمم بالشان                      | ١.   | 1    | 274    |
| مغرب الاقصى         | مغرب بالاقصى                      | 4    | 1    | 791    |
| گهمائی              | گمائی                             | 17   | ٣    | m19    |
| مطمع                | مطمع                              | 14   | •    | **     |
| محل                 | يحل                               | ١.   | ٣    | ۲۲۶    |
| ہرے                 | پولے                              | ۲.   | 1    | 779    |
| کہا جاتا ہے کہ وہ   | کہا جاتا ہے وہ کہ                 | ٣    | ٣    | rr.    |
| به کعبه             | به کعه                            | 9-1  | ٣    | ۳۳۱    |
| دینا هو، کمتے هیں ـ | ديتا هو                           | ~    | ۲    | er i   |
| عام طور پر          | عام پر                            | ٦    | ۳    | ***    |
| مساجد کے            | مساجد کی                          | ۱۳   | · Y  | rrr    |
| هوا تها             | هوئی تهی                          | ٦    | 1.   | , rn-1 |
| کو کم کر <b>کے</b>  |                                   | T 9  | *    | 804    |
| تاهم فلاسفه         | ا<br>لیکن تاهم فلاسفه             | *    | , =  | 70A    |
| •                   | 1                                 |      | ·    |        |

| صواب             | خطا                     | سطر | عمود | صفحه  |
|------------------|-------------------------|-----|------|-------|
| کہتے             | كتهج                    | ١.  | ۲    | 774   |
| طويقي            | طرلقيم                  | ٨   | •    | 77A   |
| صلصال            | صنصال                   | **  | 1    | ~ T A |
| صحيح             | صيحح                    | 74  | τ    | ۸۲۳   |
| alas             | عمدے                    | 72  | ۲    | **    |
| طرية <i>ت</i>    | طريقب<br>السُّوَّالُ    | **  | 1    | 442   |
| السُوَالِ        | السَّوَّالُ             | **  | 1    | ۲۸۳   |
| تعیش کی جگہوں    | تعیشیات کی جگھوں        | 41  | 1    | m9.   |
| کو               | ک                       | **  | •    | 792   |
| تواضع            | تواضح                   | * * | ۲    | 0.7   |
| مهدى             | مهمدى                   | 41  | ۲    | ۵۰۵   |
| زار و نزار       | زار و نزاد              | ٣   | *    | ۵۰۵   |
| کے لیے علم جہاد  | کے علم جہاد             | 9   | r    | ۵۰۵   |
| شوقی ضیف         | شوق تیف                 | ۵   | ٣    | 011   |
| اقامت گزیں       | اقامت مزين              | 1 4 | ٣    | 611   |
| مغازى            | مفازى                   | ۲1  | *    | 811   |
| سرقسطه           | سرقطه .                 | ٣   | 1    | 517   |
| ارباب            | باب                     | 11  | ٣    | 414   |
| الهيثمي          | الهيتمي                 | * 7 | ٣    | 018   |
| شريفين           | الشرفين                 | 18  | ۲    | ٥١٣   |
| کچ               | كيچ                     | 41  | 1    | ۵۱۷   |
| جبل ابو قبیس     | جبل و ابو تبی <b>س</b>  | 11  | ٣    | 61A   |
| مغربي            | مغرمي                   | ۳.  | ٣    | 019   |
| دواثر            | دوائره                  | 71  | ۲    | 019   |
| بِالْفِتْنَه     | باالفَّتُنه             | ٨   | •    | ٥٢٣   |
| طنطاوى           | طنطناوى                 | ١.  | ٣    | ٥٣٣   |
| دولت دروازه      | دولت دوروازے            | 10  | ۲    | 750   |
| كتاب التنبيه     | كتاب النبيه             | **  | ۲    | 877   |
| معانى            | معاق                    | ۵   | ۳    | ٥٩٤   |
| ليله القدر جاكتح | لیله القدر کی رات جاگتے | ۲1  | 1    | AFG   |
| اسباب النزول     | اسباب الزول             | ۳.  | •    | AFA   |

|                            | 110                                      |       |      |      |
|----------------------------|------------------------------------------|-------|------|------|
| صواب                       | خطا                                      | سطر   | عبود | منعد |
| اے                         | سے                                       | 7 4   | ۲    | ۸۲۵  |
| أخلاق                      | سے<br>آخُلاقُ<br>آخُلاقُ                 | 10    | *    | ٥٤٠  |
| بوزنطيون                   | بوظنت <u>ي</u> وں                        | ۵     | 1    | ٥٤٦  |
| ایک دوسری                  | اس دوسری                                 | 7 4   | ٣    | 042  |
| دیکھے                      | دیکھیے                                   | 1 0   | ٣    | ٥٨٤  |
| نتلانا                     | نكتا                                     | ٧.    | 1    | ۸۸۵  |
| ١٨٨٥ ع مين ضلع             | ١٨٤٠ خبلع                                | 1     | 1    | 241  |
| عشقيه                      | . da |       | ۳    | 244  |
| سلامي                      | اسلامي                                   | ۸     | 1    | ٥٩.  |
| الجصاص                     | العصاص                                   | 19    | *    | 7.5  |
| کی صورت میں عدت            | کی صورت عدت میں                          | 70-70 | ٣    | 7.5  |
| جنوب میں فوہیہ سے          | جنوب لوبيه مين                           | 17    | 1    | ٦٠٣  |
| یے لیے                     | کی لیے                                   | 1 ^   | ۲    | 717  |
| هو جاتی ہے                 | جاتی ہے                                  | 1.1   | ۲    | 777  |
| <b>ھ</b> یں <b>-</b>       | گئے ہیں ـ                                | 17    | Y    | 777  |
| کے لیے مشکل                | کے مشکل                                  | 77    | 1    | 74.  |
| هیں ۔                      | - 🕭                                      | 17    | 1    | 722  |
| کو ایک                     | کو بھی ایک                               | ٨     | *    | ٦٣٨  |
| بيئا تها                   | ایٹا کا تھا                              | ١.    | ۲    | 789  |
| المعتصم                    | العتصم                                   | ۵     | •    | -7#Y |
| کنے                        | <b>ک</b> ئع                              | 1.1   | •    | 705  |
| lkaka                      | الاغلام                                  | 74    | •    | 700  |
| ثهيرا                      | المهير                                   | 10    | 1    | 767  |
| عروج                       | عووج                                     | 71    | ۲    | 755  |
| بغاوتیں نہیں ہوتی تھیں اور | بغاوتيس اور                              | ٨     | 1    | 776  |
| اس ک                       | اس اسے                                   | 10    | •    | 776  |
| کر دے ،                    | کر دی جائے ،                             | *     | •    | 747  |
| منهاجه                     | ضنحاجه                                   | ٣     | ٣    | ٦٢٣  |
| اس کی                      | امن                                      | ۵     | *    | ٩٨٠  |
| شاخوں میں تبدیلی           | شاخوں تبدیلی                             | 7     | ۳    | ٦٨٠  |
| ~                          | 2                                        | 74    | ۲    | ٦٨٠  |

| صواب                               | خطا لعد                       | سطر | عمود       | منحز        |
|------------------------------------|-------------------------------|-----|------------|-------------|
| يعنى                               | يعمنى                         | 1.  | ۳          | 7.1         |
| ذاذلے                              | زلزے                          | 10  | ۲          | 741         |
| سنده                               | سد                            | . 1 | *          | 745         |
| اس                                 | ان                            | **  | ۲          | 785         |
| "السند"                            | «النسر»                       | ۵   | ۲          | 715         |
| حق <u>ھ</u> (ص                     | حق ہے ص                       | 41  | 1          | 4.7         |
| اس کے لیے محض                      | اس کے محض                     | **  | *          | 4.8         |
| بيانيه                             | يانه                          |     | 1          | 411         |
| کی طرف سے گراں قدر                 | کی گراں قدر                   | ۳.  | 1          | 242         |
| ڻوڻ                                | وڬ                            | 1   | •          | 202         |
| سرمائے کا سب                       | سرماية سپ                     | ٦   | 1          | 475         |
| آڻهوين                             | نویں                          | ۲۳  | •          | 411         |
| پہلے مونڈیجار Mondejar کے مارکوئیس | پہلے کے مونڈیجار مارکوئیس اور | 7-1 | •          |             |
| اور پهر                            | Mondejar اور پهر              |     |            |             |
| <b>&amp;</b>                       |                               | **  | ٣          | 447         |
| اے                                 | اسے                           | 1   | •          | 498         |
| کر لی گئی                          | کری گئی                       | ۸   | ٣          | 490         |
|                                    |                               | 19  | ۲          | 490         |
| الابشيهي: المستطرف                 | البشيهي: المسطرف              | 1   | 1          | 717         |
| المحبى: خلاصة الاثار               | البعى: خلاصة لاثار            | 1 • | ٣          | 717         |
| منزلت                              | مزلت                          | ۲۸  | *          | AT.         |
| دوبار يمد                          | دوباره بعد                    | 11  | 1          | **          |
| رونْمات و مثاثاث                   | روضات و مثاث                  |     | 1          | ۸۳۸         |
| تهیں تو                            | تهیں ما تو                    | 77  | ٣          | AMA         |
| سوائح عبريون                       | سوائحه عبريون                 | ۲۳  | ۲          | ^6.         |
| خليفه                              | تخليفه                        | 1   | *          | ۸۵۸         |
| خليفه<br>معصوم<br>مروق<br>إحدهن    | معموم<br>۔ دود ت              | 18  | 1          | <b>A</b> 4A |
| إخدمن                              | أحدهن                         | *   | <b>Y</b> . | 884         |
| انتفاع                             | انتقاع                        | 1.1 | ٣          | ٨٨٢         |
| الازدى                             | ازلادی                        | ٣   | ۲          | 1.1         |
| المهلبي                            | المهيلي                       | 1 ^ | ١          | 9.4         |
|                                    |                               |     |            |             |

| مواب                         | خطا                     |     |   |        |
|------------------------------|-------------------------|-----|---|--------|
| هلاک هوگیا                   | هلاک آخری ذال هوگیا     | ٥   | 1 | 411    |
| داخلی                        | داخل                    | **  | 1 | 9 m .  |
| تھے ،                        | اوة                     | * * | ٢ | 150    |
| <u>ئے</u><br>مبحث            | مبحت                    | * * | 4 | 9 ~ .  |
| اصلاحات                      | اصطلاحات                | ۲۸  | 1 | 9 (* * |
| پلۇپ                         | پائے                    | ٣   | • | 101    |
| ، رک<br>بھرت کی ترکیب دریافت | ترکیب کی بھرت کی دریانت | ۳1  | ١ | 104    |
| ابن رسته                     | ابن دسته                | ۲۸  | ١ | 470    |
| مینار                        | منيار                   | ì   | 1 | 174    |
| ىيى                          | ٤                       | **  | 7 | 174    |
| قداح                         | قداج                    | ۳.۴ | 1 | 177    |
| کچھ                          | کچش                     | * * | v | 161    |

.

## فهرست عنوانات جلد ۲۱

| فيقيحة  | عنوان                                              | منعد       | <b>منوان</b>              |
|---------|----------------------------------------------------|------------|---------------------------|
| 180     | مسيلمة الكذاب                                      | . 1        | مسح                       |
| 149     | مشاقة                                              | *          | مسعر بن مهلهل             |
| 1 ~ •   | المشبهة: ركَّ به تشبيه                             | ٣          | مسعود سعد سلمان           |
| 1 ~ •   | المشتا                                             | 17         | مسعود بن محمد             |
| 167     | المشترى                                            | 10         | مسعود بن مودود بن زنگی    |
| 102     | مشرک: رک به شرک                                    | 13         | مسعود أبو سعيد            |
| 102     | [بدو] مشعشع                                        | 10         | المسعودي                  |
| 100     | مشهد                                               | <b>Y</b> • | مسعی : رک به سعی          |
| 148     | مشهد حسین اس                                       | ۲.         | لمقسم                     |
| 144     | مشمد (حضرت) علی <sup>رمه</sup> : رک به نج <i>ف</i> | 72         | مسكره                     |
| 144     | مشهد مصريان                                        | **         | مسكين                     |
| 149     | مشير                                               | 71         |                           |
| 1.41    | مصادره                                             | 1 70       | مسلم .                    |
| 1 1 1   | البصعف                                             | ~ 9        | مسلم بن الحجاج            |
| 1 ^~    | مصحف رش : رک به کتاب الجلوة                        | ۵۱         | مسلم بن عقبه              |
| 1 1 1 1 | مصحفی : رک به غلام همدانی                          | ٥٣         | مسلم بن عقیل              |
| 1 ^~    | مصو                                                | ٦.         | مسلم بن قریش              |
| **7     | مصراع                                              | ٦٢         | مسلم بن الوليد            |
| 772     | مصری: رک به نیازی                                  | ٦٣         | مسلم لیک                  |
| ***     | مصيص                                               | 172        | مسلمان: رک به مسلم        |
| ***     | مصطفى                                              | 172        | مسلمه بن عبدالملک         |
| . * * * | مصطفٰی (بن سلطان سلیمان قانونی)                    | 179        | مسند: رک به حدیث و مسانید |
| **•     | مصطفٰی اول                                         | 179        | مسواك                     |
| 44.     | مصطفى دوم                                          | 171        | المسيح                    |
| ***     | مصطفى سوم                                          | 177        | مسيعى                     |

| متعد       | هنوان                                   | صفحد  | هنوان                                              |
|------------|-----------------------------------------|-------|----------------------------------------------------|
| 777        | مطلق                                    | ***   | مصطفى چهارم                                        |
| * 7 *      | مطماطه                                  | 227   | مصطفى پائدا بو شاتلى                               |
| 776        | مطوف                                    | 749   | مصطفى باشا بيراتدار                                |
| 440        | المطيع نته                              | Tm.   | مصطفی پاشا کوپریلی : رک به کوپریلی                 |
| * 77       | المظفر                                  | ۲۳.   | مصطني پاشا لالا مصطني باشا لالا                    |
| 474        | المظفر بن على: رك به عمران بن شاهين     | 777   | مصطفی دوزمه: رک به 13 لائڈن، بار دوم               |
| <b>AF7</b> | مظفر الدين                              |       | مصطفٰی کاتب چابی بن عبدالله : رک به                |
| ***        | المظفر عمر بن ايوب : رک به حماة         | 777   | حاجى خليفه                                         |
| 779        | مظفريه                                  | 707   | مصطفی کامل پاشا                                    |
| 127        | مظهر جانجانان                           | 700   | مصطفٰی کمال : رک به اتاترک                         |
| 722        | معاد : رک به رجوع                       | 700   | المصطفى لدين الله: ركُّ به نزار بن المستنصر        |
| 722        | معاذ" بن جبل                            | 100   | مصعب                                               |
| TLA        | المعارج                                 | 777   | مصعب بن الزبير                                     |
| **         | معازف                                   | TWA   | مصعب بن عميره                                      |
| **1        | معافر                                   | 774   | مصلي                                               |
| * ^ *      | معاقل                                   | 701   | العصلى                                             |
| 444        | معاملات: رک به عبادات                   | 707   | المصمغان                                           |
| ***        | معاوضه .                                | 105   | مصموده                                             |
| 449        | المعتصم                                 | j     | مصنفک: علاء الدين على بن محمد البسطامي،            |
| 419        | المعتصم بالله                           | 100   | رک به البسطلمي                                     |
| 22         | المعتضد بالله (عباسي)                   | 700   | مصور: رک به $\binom{1}{1}$ فن $\binom{1}{1}$ نصویر |
| ۳۲۸        | المعتضد بالله (عبادى)                   | 750   | المصور                                             |
| 441        | معتمد خان                               | 100   | مصیاد                                              |
| ***        | المعتمد على الله (عباسي)                | 102   | المضاجع: رك به السجدة                              |
| ***        | المعتمد على الله (عبادي)                | 702   | مضادع ہے۔                                          |
| 222        | معجزه                                   | 702   | مضر ؛ رک به ربیعه و مضر                            |
| 241        | المعجم                                  | 104   | مضمون ہے۔                                          |
| Y 9 •      | معاویه ش (امیر)                         | TOA   | مطالع: رک به مطلع                                  |
| ۳ . ۴      | معاویه بن عبیدالله : رک به ابو عبیدالله | TOA   | مطرح                                               |
| ٣٠٣        | معاهده                                  | 701   | المطرزى                                            |
| 4.4        | معيد                                    | - 404 | مطغره                                              |
| 4.4        | ألمعبرى                                 | 104   | مطلع                                               |

| مغد    | عنوان                                 | مفحه          | <b>منوان</b>                                      |
|--------|---------------------------------------|---------------|---------------------------------------------------|
| ¥3.    | المفرب                                | ٣٠٨           | المعتز بالله                                      |
| - 4 ,  | المغربي                               | r . q         | معتزله                                            |
| 797    | مغل                                   | 242           | معراج                                             |
| *17    | المغمين                               | 481           | معرة مصرين                                        |
| er 1 m | مفتطسي                                | 404           | معرة النعمان                                      |
| # T \$ | المغنى                                | 771           | معرفت                                             |
| ~ T T  | المستخد                               | 770           | معروف الرصافي                                     |
| ~ 7 7  | المغيره مح بن شعبه                    | . <b>٣</b> ㅋ٦ | معروف الكرخي                                      |
| pr Y Y | مفاخره                                | <b>77</b> ±   | المعز                                             |
| 770    | مفتی : رک به الفتاوی                  | 771           | المعز بن بادیس و رک به زیدی (بنو)                 |
| mtb    | منتی غلام سرور: رک به غلام سرور، مفتی | 1 771         | معزالدولة                                         |
| 412    | المفضل                                | 4.4           | المعز لدين اته                                    |
| # T 4  | المفيد                                | 3- 424        | معزى                                              |
| # T 3  | مقابله                                | ۲۵۳-ب         | المعطى                                            |
| **.    | مقاتل بن سليمان                       | 727           | المعظم : رَكُّ به توران شاه                       |
| 441    | ماسات                                 | TLT           | المعلم والمتعلم : رك به المتعلم والمعلم           |
| 221    | مقام ہے                               | 727           | معلولاء                                           |
| P 7 1  | مقامه: رک به علم                      | T20           | معمر بن المثنى                                    |
| 671    | المقتدر : رك به الاسماء الحسني        | TEM           | المعما معمورة العزيز                              |
| 441    | المقتدر بالله                         | 443           | معن (بنو)                                         |
| ***    | منتدی ; رک به (۱) امام : (۷) صلوة     | Y2.N          | معن بن اوس                                        |
| ۳۳۳    | المقتدى بامراته                       | 429           | معن بن زائده                                      |
| ***    | مقتضب                                 | TA.           | معن السلمي السلمي                                 |
| **     | المقتفى لامرانته                      | TAI           | معن بن محمد                                       |
| 440    | المتنى                                | TAI           | معنی .                                            |
| ***    | المقدسي                               | TAI           | معوذتين                                           |
| ***    | مقدم                                  | 444           | المعيد                                            |
| PT 9   | المقدم: ركُّ به الاسماء الحسني        | شتی۵ ۳۸       | معین الدین اجمیری <sup>رم</sup> ، خواجه : رک به چ |
| #T9    | بقدشو ،                               | 710           | معين الدين سليمان پرواله                          |
| mm1    | مقرنس                                 | 277           | معين المسكين                                      |
| mmm    | مقرى                                  | <b>7</b> 1/2  | مغادر                                             |
| **     | المقرى                                | TAA           | مغراوه                                            |

|          | 1.                                   |       |                                            |
|----------|--------------------------------------|-------|--------------------------------------------|
| منعد     | عنوان                                | صفحة  | عنوان                                      |
| 888      | ملائكة                               | e e u | المقريزى                                   |
| ori      | ملاني                                | F 77  | المقریزی<br>مقصوره : رک به مسجد            |
| 544      | ملايا                                | mm9   | المقطم                                     |
| ۵۴٦      | ملتان                                | 201   | المقلد بن المسيب                           |
| ٣٢٥      | ملحمه : رک به حماسه                  | mbr   | المقنطرات: رک به اصطرلاب                   |
| ٣٢٥      | ملطيه                                | 404   | المقنع                                     |
| ۵٦۷      | ملقه : رک به ملکا                    | 404   | المقوقس                                    |
| ۵۶۷      | مُأْک (سورة)                         | 707   | المقولات                                   |
| ٨٢٥      | مُلُّک (اقتدار)                      | ודה   | مغياس                                      |
| 679      | ملک                                  | ی ۲۲۳ | المقيت: ركم به (١) الله؛ (٢) الاسماء الحسن |
| ۵۷۰      | ماک                                  | 777   | مکاتب: رک به مدارس                         |
| 061      | مُلک ارسلان غرنوی                    | רקד   | مکاتبات: رک به (۱) دستاویزات ؛ (۲) فرامین  |
| 047      | مَلِک خطی خان                        | זרא   | مكاسر                                      |
| 820      | مُلِک سرور                           | 677   | مكتب                                       |
| DEM      | ملک شاه                              | r27   | المكتفى بالله                              |
| ۵۷۸      | ملك عبدالرحيم خواجه خيل              | 424   | مكتوبات                                    |
| 049      | ملک عنبر حبشی                        | m29   | مکتوبات آمام ربانی <sup>رم</sup>           |
| 049      | الملک الکامل أول                     | A# 9  | مكران                                      |
| 641      | الملک الکامل ثانی : رک به شعبان      | 449   | مكروه                                      |
| 841      | الملك المعظم                         | ۴۸۷   | مکری : رک به سهری                          |
| ی ۲۸۵    | الملك المؤيّد سيف الدين شيخ المحمودة | ۳۸۷   | مكس                                        |
| ٥٨٣      | ملكا (ملقه)                          | m91   | XK                                         |
| 47.5     | - X.                                 | ~9 T  | مكناس                                      |
| محمد     | ، للاخشرو: رکّ به (۱) خسرو سلا ؛ (۲) | m ¶ m | مکوس : رک به مکس                           |
| دامرز ۵۸ | بن فر                                | ~9~   | مكة المكرمة                                |
| ٥٨_      | ملا شاه بدخشي                        | 519   | المكي                                      |
| ۸۸۵      | ملا صدرا ؛ رک به صدرا ملا            | 511   | المكين بن العميد                           |
| 444      | ملا فاضل رند                         | 444   | ملاحم                                      |
| 244      | ملا گوری                             | ۵۲۵   | ملازگرد                                    |
| 69.      | ملا مزار بنگلزئی                     | 010   | 'ملاس                                      |
| ٠ 4 ٥    | ملا معالی"                           | 647   | ملاکا: رک به ملیکا                         |
| 097      | (ابوالبركات) ملا منير لاهورى         | 577   | ملامتيه                                    |
|          |                                      |       | -                                          |

.

| مغجه        | عنوان                               | منعه          | منوان                                    |
|-------------|-------------------------------------|---------------|------------------------------------------|
| 744         | مندوب : رک به مست <i>حب</i>         | 017           | ملاح                                     |
| <b>ግ</b> ሎሎ | منديريز .                           | 696           | ملة                                      |
| 700         | مندنكو                              | 814           | مليانه                                   |
| 767         | المنذر بن محمد                      | A 9 A         | مليله                                    |
| 767         | منسوح                               | 011           | ممالیک : رک به مملوک                     |
| 70.         | منسوخ : رک به نسخ                   | 699           | ممتاز                                    |
| 70.         | منشور                               | ٥٩٩           | ممتاز محل                                |
| 705         | منشی : رک به انشاء                  | 7.1           | الممتحنة                                 |
| 705         | منصف                                | 7.6           | ممکن: رک به خطق                          |
| אדד         | المنصور                             | 7.5           | مملوک                                    |
| 700         | منصور بن نوح                        | ۵۱۵           | سر<br>المميت: رك به الاسماء الحسني       |
| 707         | المنصور (عباسي)                     | 710           | مناة                                     |
| AGF         | المنصور (مراكشي)                    | 717           | مناره (مینار)                            |
| 7.7.2       | المنصور ابن ابي عام                 | 777           | منازگرد : رب به ملاذ کرد                 |
| 747         | المنصور استعيل                      | 777           | المنازل                                  |
| 424         | المنصور بالله القاسم                | 774           | مناف                                     |
|             | منصور پوری، قاضی: رک به محمد سلیمان | 772           | منافق                                    |
| 747         | سلمان ، قاضي ، منصور پورې           | 777           | المناقلون                                |
| 747         | منصوره (سنده)                       | 750           | مناقب                                    |
| FAF         | المنصوره (مراكش)                    | 746           | yearing .                                |
| 784         | المنصوره (مصر)                      | 454           | ٠٠٠ مـــ مـــ منير : رک يه مسج <i>د</i>  |
| 344         | منطق : رک به علم (منطق)             | 777           | منبسة                                    |
| 744         | منطقه يا منطقة البروج               | 774           | منتش اوغلولری                            |
| 794         | منف : رک به منوف                    | 779           | منتش ایلی                                |
| 794         | منف                                 | 779           | المنتصر بالله                            |
| 714         | منكر                                | ٦~٠           | المنتفق                                  |
| ۷           | منکر و نکیر                         |               | المنتقم : رك به (١) الله ؛ (١) الاسماء ا |
| ۷.۳         | منگوتمر ,                           | 70.           | منجم: رک به علم (النجوم)                 |
| 4.0         | منگو چک                             | ٦٣٠           | منجم باشي                                |
| ۷.۵         | منگیت                               | 761           | المنجيه : رک به الملک                    |
| ۷٠٦         | منگیشلاک                            | 361           | مند (؟)                                  |
| 4.4         | المنوبية : رك به عائشة المنوبية     | , <b>٦</b> ٣٣ | مند (موتد)                               |

| <b>م</b> نوان                             | مبقحه      | عنوان                                     | ani o        |
|-------------------------------------------|------------|-------------------------------------------|--------------|
| <i>شوچهری</i>                             | ۷٠٢        | <i>-</i> وزور                             | ٠٨٠          |
| منوف                                      | ۷٠٨        | موزونه                                    | 481          |
| ،<br>منی                                  | ۷٠٨        | موستر                                     | 441          |
| منی کوای                                  | 411        | موسم                                      | ۵۸۴          |
| منير لاهوری (ابوالبرکات): رک به ملا منیر  |            | موسی                                      | 444          |
| لاهوري                                    | 411        | موسى [بنو]                                | N+ 1         |
| المنيرى                                   | 411        | موسی بن نصیر                              | A • 4"       |
| المواصفه : رک به دفتر                     | 418        | موسی، ابو محمد الهادی                     | 6 • S        |
| مواعظ .                                   | 418        | موسی چلبی                                 | n = \$       |
| الموفقة و الجماعة : رك به دفتر            | <b>477</b> | موسى الكاظم ح                             | A 1 -        |
| مواليا : رک به موال                       | 288        | موسیقی : رک به نن (موسیقی)                | 114          |
| المؤامره: رک به دفتر                      | 278        | موش                                       | A 1 T        |
| موبذ                                      | 278        | موشح                                      | 117          |
| مويلا                                     | <b>4</b>   | موصل ۔۔۔                                  | ۸۱۲          |
| موته                                      | 281        | موفق الدين : رک به ابن قدامة الحنبلي      | A T 1        |
| الموحدون                                  | 288        | موقان                                     | A T. 1       |
| موحدين: رِکَّبُه (١) توحيد؛ (٢) وحدت الوج | ود ۲۹۹     | موثف                                      | ۸۲۳          |
| المؤخر : رَكُّ به الاسماء الحسني          | 289        | مولانا خونكيار                            | ۸۲۳          |
| مودود (غزنوی)                             | 289        | ا مولد ۔                                  | ۸۲۳          |
| سودود (زنگی)<br>·                         | ۷4.        | مولوی: رک به (۱) مولی ؛ (۲) ملا ؛ (۳)     |              |
| مودودی ، سید ابوالاعلیٰ                   | 200        | المعلم و والمتعلم                         | ۸۲۷          |
| مودو <b>ن</b><br>س                        | 200        | مولوی انشاء الله خان : رک به وطن          | <b>^ Y L</b> |
| مؤذن : رک به (۱) مسجد : (۲) اذان          | 401        | مولوی حضور بخش جتوثی                      | <b>174</b>   |
| <i>م</i> ور                               | 201        | مولوی محبوب عالم ؛ رک به محبوب عالم       |              |
| . و رسطس                                  | ۲٦٦        | (مولوی)                                   | ۸۲۸          |
| مورسکوز                                   | 474        | مولويه                                    | ۸۲۸          |
| مور <b>و :</b> رک به مور                  | 441        | مُولَیٰ ہے                                | ۸۳۲          |
| مورور : رک به موزور                       | 441        | مؤمن : رکُّ به (۱) مسلم ؛ (۲) اسلام ؛ (۳) |              |
| مورون : رک به موزور                       | 441        | ايمان                                     | ۸۳۵          |
| الموريانى                                 | 441        | مومن                                      | ۸۳۵          |
| موريتائيا                                 | 228        | المؤمن                                    | ۸۳۷          |
| سوريه .                                   | 440        | ا المؤمنون                                | 444          |

•

| مفحد  | عنوان                                      | منحه        | منوان                                    |
|-------|--------------------------------------------|-------------|------------------------------------------|
| ۸۹۵   | مهر علی شاه گولڑوی <sup>ج</sup>            | ٨٣٢         | مونٹی نگرو                               |
| 114   | سهرگان : رک به سهر                         | Arr.        | مو ئستر                                  |
| 114   | مهر ماه سلطان                              | \<br>\<br>\ | مونس المظفر                              |
| ^1^   | مبهره                                      | ٨٣٨         | مونكير                                   |
| A99   | مهری یا مکری                               | المؤيد      | المؤيد : رك به (١) هشام ثاني : (٧) الملك |
| 1     | مهری خاتو <b>ن</b>                         | ۸۳۸         | سيف الدين شيخ المحمودي                   |
| 9.1   | المهلب بن ابی صفره                         | ۸۳۸         | مويد الدوله                              |
| 9 . r | المهلبي                                    | AMA         | مويد زاده                                |
| 9.5   | مهمند                                      |             | المويد سيف الدين: رك به المويد سيف الدين |
| 4.0   | میاں محمد بخش <sup>۳</sup>                 | 10.         | شيخ المحمودى                             |
| 1.0   | میاں محمد ہو ٹا                            | ۸۵٠         | المويد في الدين                          |
| 1.7   | میاں محمد کامل <sup>ج</sup>                | 161         | سهابت جنگ : رک به علی وردی خان           |
| 1.4   | میان میرام                                 | 100         | المهاجرون                                |
| 9 • 9 | میاں هدایت اش                              | 104         | مهار شریف و چشتیاں                       |
| 9 • 9 | میانه                                      | ۸۵۸         | مه پیکر : رک به کوسم والده               |
| 11.   | مئذنه : رک به مسجد                         | 101         | المهتدى                                  |
| 11.   | ميتة                                       | A01         | مهدويه                                   |
| 118   | میثاق مدینه                                | 101         | المهدى                                   |
| 111   | ميخال اوغلى                                | ۸٦۵         | المهدى: رک به ابن تومرت                  |
| 944   | ميخاليل صباغ                               | 419         | المهدى (آل)                              |
| 110   | البيداني                                   | 777         | المهدى (عباسي خليفه)                     |
| 940   | ميدرد                                      | ۸٦٨         | المهدى : رک به محمد احمد                 |
| 975   | مير .                                      | ٨٢٨         | المهدى (اموى خليفة اندلس)                |
| 977   | میر آزات خا <b>ن</b> شیروانی، سردار<br>سیر | ٨4.         | مهدی خان                                 |
| 117   | میر امن : رَکّ به امن، میر                 | ٨٧١         | مهدى المنتظر                             |
| 117   | میر بلوچ خان نوشیروانی                     | ٨٢٢         | المهدى عبيداته                           |
| 174   | میر تقی میر                                | ۸۷٦         | المهدى لدين الله احمد                    |
| 944   | میر جعفر خان جمالی                         | ^^1         | المهديه                                  |
| 944   | میر جمله : رک به محمد سعید                 | ۸۸۵         | مهر (بین زن)                             |
| 177   | مير حسن                                    | ^^1         | مِهر (ایرانی سهینا)                      |
| 170   | میر حسن دهلوی                              | AA9         | •••                                      |
| 947   | مير خاوند                                  | 1 196       | مهران                                    |

•

| متحد  | عنوان                             | Azio | عنوان                                |
|-------|-----------------------------------|------|--------------------------------------|
| 170   | . میسان                           | 171  | میر درد : رک به درد                  |
| 111   | ميسمو                             | 954  | مير زاهد الهروى                      |
| 94.   | ميسرة                             | 90.  | مير عبدالعزيز كرد                    |
| 941   | میسره بن مسروق العبسی             | 9001 | مير غلام محمد شاهواني                |
| 941   | ميسور                             | 907  | مير قاسم                             |
| 148   | ميسون                             | 900  | مير محمد حسين عنقا                   |
| 900   | ميقات                             | 100  | میر محمد معصوم بهکری                 |
| 147   | ميكال                             | 9~9  | میراث : رک به علم                    |
| 244.  | الميل                             | 9~9  | ميران محمد شاه اول                   |
| 914   | میم : رک به م                     | 90.  | ميرزا                                |
| 144   | الميمندى                          | 901  | میرزا بور                            |
| 141   | ميمنه                             | 101  | میرزا تقی خان : رک به تقی خان، میرزا |
| 9 4 9 | میمون بن قیس                      | 101  | میرزا محمد رسوا : رک به رسوا         |
| 14.   | حضرت ميمونه " ، ام المؤمنين<br>سر | 101  | ميوک آقا                             |
| 9.4 - | میمونی : رک به ابن میمون          | 900  | سير واژ                              |
| 11-   | مینا توری : رک به نن (مصوری)      | 10"  | میروی <sup>۳</sup> ، خواجه احمد      |
| 11.   | مینار پاکستان : رک به لاهور       | 900  | میریه و رک به ماریا                  |
| 11.   | میور، ولیم : رک به وایم میور      | 900  | الميزا <b>ن</b>                      |
| 4.4   | الميورقي                          | 100  | ميزانيه .                            |
| 444   | ميا فارقين                        | 176  | <b>،</b> مورته                       |
|       |                                   |      |                                      |

جملہ حقوق بحق پنجاب یونیورسٹی محفوظ ہیں مقالہ نگار یا کسی اور شخص کو کلی یا جزوی طور پر اس کا کوئی مقالہ یا تعلیقہ یا اس کے کسی حصے کا ترجمہ شائع کرنے کی اجازت نہیں

**```** 

طبع : اول

سال طباعت : ١٩٨١/٨١٣٠٤

مقام اشاعت : لاهور

ناشر : رجسٹرار ، پنجاب یونیووسٹی ، لاہور

صفحه و تا ۲۸۰

مطبع : مطبعة مكتبة العلمية ، ١٥ - ليك رود ، لاهور

طابع : خان عبیدالحق ندوی

صفحه ۲۸۱ تا ۲۲۲

مطبع : پنجاب يونيورسني پريس ، لاهور

طابع : مستر جاوید اقبال بهثی

صفحه ۲۳۵ تا آخر

مُطْبِعُ : جديد اردو ثاثب پريس ؛ ٢٩ - چيمبرلين رود ، لاهور

طابع : مرزا طارق نصیر بیک

یار دوم: فروری ۲۰۰۱و نفداد ۵۰۰)

ناشر ' : كرنل (ر) مسودالحق 'رجشرار' جامعه پنجاب الامور

زير لكراني: فاكر محمود الحن عارف (صدر شعب)

ما يع : عبد الميتن كمك ادبستان ٣٠م ربي كن روو كالهور

## Urdū Encyclopædia of Islām

Under the Auspices

of

THE UNIVERSITY OF THE PANJĀB

LAHORE



Vol. XXI
(Mash - Maiyafarikain)
1407/1987
1422/2002